



کراپی شہر کی ہنگامہ پرور پرشور زندگی سے دور ... ساحل سمندر پر پھروں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا دو ممروں والا کا گئے۔ پام کے درختوں میں گھرے ہوئے اس کا ٹُن میں 'کھڑکی کے پاس بیٹھا' میں اپنی زندگ کی طلم ہوش رہا قلبند کر رہا ہوں۔

میرا نام عاطون ہے۔ میری عمر پینیتیں برس ہے گر میں پانچ ہزار سات سو بہتر سالوں سے زندہ ہوں۔ جو کوئی بھی بہتی اس واستان عجب کو پر معنا شروع کرے گا تو میرے اس جملے پر آکر حیرت کا اظہار کرے گا۔ وہ اس میرے جملے کی سچائی پر شک کرے گا۔ اس یقین نہیں آئے گا کہ کوئی انسان اس زمین پر ہزاروں برس تک زندہ رہ سکتا ہے۔ پہلے بہل بھیے بھی یقین نہیں آیا تھا لیکن جب میری خوبصورت یوی سارا جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔

لیکن جب ... ہماری عمر پینتیں برس سے آگے نہ بردھی ہو اور ہماری یوی ای برس کی ہو جائے تو اسے دیکھنا شاید زندگی کا سب سے بردا عذاب ہے۔ میں اپنی بیوی سارا سے بے پناہ محبت کرتا تھا مجھے اس کے سیاہ بالوں میں دریائے نیل کے کئول کے چھولوں کی ممک آتی تشم

اور اس کے سرخ ہو شوں میں خرطوم کے سپے گلاب سائس لیتے تھے' اور پھر جب میں نے سپے گلاب کے ان پھولوں کی پ کھڑ بوں کو وقت کے صحرا میں ریت کے سیاہ ذروں میں برلتے اور کنول کے پھولوں کو دریائے نیل کی دلدل میں وم تو ڑتے دیکھا تو میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لئے۔ پھر ایک روز میں نے اپنی یوی کو بھی فراعنہ مصر کے شاہی غلاموں کے ویران قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے ہاں دفن کر دیا۔ اور تاریخ کے صفحات پر میرا جیرت انگیز بڑاروں برس کا سفر شروع ہو گیا۔

سمندر میری آنھوں کے سامنے حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے۔ ملکے سبز سمندر کی دیو پیکر امریں دور دور سے آ کر میرے کا نئے کے آگے بھیلے ہوئے ریٹلے ساحل پر بچھ جاتی ہیں اور میری زندگی کی تخیر افزا داستان کے ایک ایک ورق کو میرے سامنے کھول کر واپس چلی جاتی ہیں۔

آسمان پر بادل گرے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شاید آج موسلا دھار بارش ہو۔ میری گھڑی سہ پررکے چار بجا رہی ہے۔ ہیں اس کانے ہیں بالکل تنا رہتا ہوں' ہیں نے ابھی ابھی چائے کی آیک پیالی بنا کر اپنے پاس میز پر رکھی ہے' چائے کا رنگ گرا ارغوانی ہے جیسے مورج غروب ہو رہا ہو' اس کی خوشبو مجھے دریائے نیل کے کنارے آگ ہوئی مہندی کی جھڑار برس پیلے دریائے نیل کی ماندی کی جھاڑیوں کی خوشبو ۔ میں کھیلا کرتا تھا۔ آج سے پوئے چھ ہزار برس پیلے دریائے نیل کی مهندی کی جھاڑیوں کی خوشبو ۔ میں وجہ ہے کہ میں صرف چائے شوق سے پیتا ہوں طلائکہ میں بغیر پھھ کھائے ہے بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ کیونکہ موت کو میری زندگ سے ایک خاص عرصے کے لئے جدا کر دیا گیا ہے۔ یہ عرصہ کتنے ہزار برس پر محیط ہے؟ یہ طبی نہیں جانا۔ پوئے چھ ہزار برس گزر گئے ہیں اور میں صدیوں کی مسافت طے کرتا' طبی نہیں جانا۔ پوئے چھ ہزار برس گزر گئے ہیں اور میں صدیوں کی مسافت طے کرتا' طبی نہیں جانا۔ پوئے چھ ہزار برس گزر گئے ہیں اور میں صدیوں کی مسافت طے کرتا' ویکتا' اس شہر تک پہنچ گیا ہوں' یہاں سے میرا واپسی کا سنر شروع ہو رہا ہے۔ جھے ایک بار ویکتا' اس شہر تک پہنچ گیا ہوں' یہاں سے میرا واپسی کا سنر شروع ہو رہا ہے۔ جھے ایک بار ویکتا' اس شہر تک پہنچ گیا ہوں' یہاں سے میرا واپسی کا سنر شروع ہو رہا ہے۔ جھے ایک بار ویکتا' اس گر تک باری کی آری کے بوسیدہ اوراق میں سے گزرنا ہو گا۔

کین اپنی والی کا سفر شروع کرنے سے پہلے میں اپنی زندگی کی طلسم ہو شریا کو قلم بند کر دیتا چاہتا ہوں۔ میرا کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھی۔ اگر ہوتی بھی تو وہ اپنے باپ کی واستان حیات کے یہ اوراق پڑھنے کے لئے زندہ نہ ہوتی۔ پھر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ نسل انسانی کے سارے بچے میرے بیٹے ' بیٹیاں ہیں اور میں یہ واستان ان ہی کے لئے لکھ رہاہوں۔ یہ اگرچہ ایک ناچیز وریڈ ہے مگر میرے پاس اس کے سوا اور پچھ نہیں ہے۔

شروع شروع میں جب انسانی تهذیب کی تاریخ کی اونچی نیجی پر بیچ گھاٹیوں میں میرے

حمرت انگیز سٹر کا آغاز ہوا تو مجھے راتوں کو خواب میں آوازیں آتیں۔ ''عاطون! ایک لاشناہی مدت تک تمہاری موت روک دی گئے۔ تم انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ زندہ رہو گے۔''

یں ہڑ ہوا کر اٹھ بیٹھتا اور سوچتا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فانی انسان ہزاروں سال

تک زندہ رہے؟ اس وقت میرا زبن اس معے کو حل کرنے میں ناکام اور بے بس تھا... لیکن

جب اپنے تاریخی اور لازوال سفر کے دوران لگ بھگ 480 من عیسوی کے زمانے میں میں

نے ایک عیسائی یادری جیس سروری کے سریانی زبان میں کھے ہوئے مواعظ میں اصحاب کمف

کے ایک غار میں تقریباً ایک سوچھیانوے برس تک زندہ رہنے کی روایت کو پڑھا تو میرے دل

کو ذرا حوصلہ ہوا گر اس کے بعد جب میں نے مسلمانوں کی دینی کتاب مقدس قرآن علیم

میں اصحاب کمف کے تاریخی واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھا تو میری آئے میں کھل

شیں اصحاب کمف کے تاریخی واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھا تو میری آئے میں کھل

... اور پھر قرآن کیم میں بیان کردہ اس واقعہ نے میری جرت کو بقین میں بدل دیا۔
میں جس قوم میں پیدا ہوا تھا۔ وہ مظاہر فطرت اور بتوں کی بوجا کرتی تھی۔ سورج ان کا سب
سے برا معبود تھا لیکن میرے دل میں بچپن ہی سے جیسے کوئی مجھ سے آہستہ سے کہا کر تا تھا
کہ مجدہ صرف خدائے واحد کو زیبا ہے جو کل کائٹات کا خالق ہے اور یہ سارے بت
جھوٹے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی کی بت کے آگے سر نہیں جھکایا تھا۔ مجھے زہر دینے کی
ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں فراعنہ مصرکے دیو تاؤں کو تعلیم نہیں کرتا تھا اور ان کے آگے
سر جھکانے کے بجائے راتوں کو اٹھ کر خدائے واحد کو یاد کرتا تھا اور اس کی عبادت کرتا تھا۔
میں نے پہلی بار خلفائے عباسہ کے دور اول میں قرآن کیم بڑھا تو خدائے واحد کی
حضور سجدہ ریز

میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید میرا ہزاروں برس تک زَیْن رہنا لوگوں کے لئے ایک درس عبرت ہو کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان قوموں کو جاہ و برباد ہوتے دیکھا ہے جفول نے اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے رائے سے انخراف کیا۔ میں نے نیکی اور سچائی کی خاطر اللہ کے برگزیدہ بندوں کو تخت و تاج چھوڑتے اور سولی چڑھتے بھی دیکھا ہے اور دنیا برست لائی بندوں کو تخت و تاج کی خاطر این بھائیوں کا خون کرتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے برست لائی بندوں کو تخت و تاج کی خاطر اپنے بھائیوں کا خون کرتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے سینا وجلہ اور فرات کی وادی کے عقوبت خانوں میں اللہ کا نام بلند کرنے والوں کے عزم و

ہمت کو بھی دیکھا اور مصرو بونان کے نخلتانوں اور کازواں سراؤں میں چاندنی راتوں کو بیٹھ کر واستان گوؤں سے گزری تنذیبوں کے عبرت انگیز افسانے بھی سے اور میرا صدیوں کا سفر حاری رہا۔

میں پہلی بار اپنی طویل ترمین زندگی کی واستان رقم کر رہا ہوں۔ یہ واستان خون آشام محلاتی سازشوں ہلاکت آفریں محبول مضولوں قمربار عداوتوں خون ریز رقابتوں شعلہ صفت حسن کی حشر سامانیوں عدیم النظیر قربانیوں الم انگیز عبرتوں اور انسانی تاریخ کی لہو میں دول بھوئی بھیا تک جنگوں اور توموں کے عروج اور زوال کے سچے واقعات کی عکامی کرے گی۔ اس لئے کہ میں تاریخ کے تمام انقلابات اور ترزیب کے ارتقاء و زوال کا عینی شاہر ہوں۔ آج جب کراچی میں بیٹھ کر انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو جھے پر بید افسوس ناک حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تاریخ کے بعض واقعات کو مور خین نے بیسربدل ڈالا ہے اور بعض واقعات کو مور خین نے بیسربدل ڈالا ہے اور بعض واقعات کو مور خین کے بیسربدل ڈالا ہے اور بعض واقعات کو مور خین کے بیس بیٹر کیا گیا ہے۔

الیکن میں آپ کو چھ ہزار برس سے لے کر آج تک تاریخ او تہذیب کے ہراس دور کے سچے اور من و عن واقعات ساؤل گا۔ جس دور میں میں خود موجود تھا اور میں نے اپنی آئھوں سے تلواروں کو بے نیام ہوتے' سرول کو کٹنے' آدھی رات کے اندھیروں میں بادشاہوں کے سینوں میں خخر اترتے اور شنزادیوں کو خواب گاہوں سے فرار ہوتے دیکھا ہے۔ میں اس تچی داستان کا ایک ایک ورق' ایک ایک لفظ آپ کو ساؤل گا۔ میں آپ کو مصر و بونان اور بائل و نینوا اور دجلہ و فرات کے شاہی محلول میں اپنے ساتھ لے چلول گا اور آب اپنی آئھوں سے ان واقعات کو وقوع پذیر ہوتے دیکھیں گے جنہیں بعد میں آنے والے مورخوں نے منح کر دیا۔

بارش شروع ہو گئی ہے۔

کھڑی میں سے سمندر کی جو ہوا آ رہی ہے۔ اب اس میں ساحل کی گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک بھی شامل ہو گئی ہے۔ موسلا دھار بارش نے سمندر کے بیجانی سینے پر دھند کی ایک باریک چادر بھیلا دی ہے میں چائے کا آخری گھوٹ پی کی کھڑی سے باہر سمندر کی طرف دکیے رہا ہوا ۔ سورج بادلوں کے بیجیے ہی بیجیے سفر کرتا ہوا مغرب کی طرف کافی جھک گیا ہے اور دن کی روشنی شام کی ہلکی سیابی میں تبدیل ہو رہی ہے۔

مجھے صرف اپنے لباس ' بجلی اور گیس کے معمولی سے بل اور شمر میں آنے جانے کے افراجات کے لئے بینیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا کھانے بینے کا خرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یونمی جائے کی خوشبو کے لئے کسی وقت جائے بی لیتا ہوں۔ شرمیں لوگوں کے درمیان

ہو تا ہوں تو ان کو دکھانے کے لئے کھانا کھا لیتا ہوں۔ ورنہ مجھے نہ بھوک گئی ہے نہ پیاس علی کرتی ہے نہ پیاس علی کرتی ہے کھھ کھائی اوں تو تھیک ہے۔ مینوں بچھ نہ کھاؤں پیوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو بیہ ساری باتیں مجیب لگیس کی لیکن جب آپ میری زندگی کی طلعم ہوش رہا کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیں گے تو آپ کو بھی میری طرح یہ ساری باتیں میری زندگی کا حصہ محسوس ہونے لگیس گی۔

میں کراچی شہر کے ایک خاص طلقے میں جڑی ہو ٹیوں کے تاج کے طور پر مشہور ہوں۔

میں ہفتے میں وہ شین دن سمندر کے قریب پھیلے ہوئے ریشلے ویران اور اونجی نیچی سنگاخ شکی لیوں میں گھوم پھر کر جڑی ہو ٹیاں تلاش کر تا ہوں اور پھر انہیں شہر لے جا کر فروخت کر دیتا ہوں۔ یہ کام بچھے اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ میرا باپ فراعنہ مصر کے شابی خاندان کا سب سے بڑا شزادہ بھی تھا اور بڑی ہو ٹیوں کا ماہر بھی تھا۔ وہ بچھے آج سے ہزاروں سال قبل شابی رتھ پر بھاکر نیل کے کنارے جنگلوں میں لے جاتا اور قیتی جڑی ہو ٹیاں اکشی کیا کرتا تھا۔ وہ بچھے ہر بوٹی کے خواص بتا تا اور شابی محل میں لاکر ان کی ادویات تیار کرتا۔ وہ شابی محل میں طبیب شنزادہ اختاطون کے نام سے مشہور تھا۔ اس وقت جس فرعون کی حکمرانی شمرانی اس کا نام کفروتی تھا اور میرے باپ شنزادہ اختاطون کا بڑا بھائی تھا۔ اس کی موت کے بعد میرے باپ کو اور پھر بچھے مصر کے تخت کا وارث بننا تھا۔ گر میرے باپ نے شابی محل کی موت کے بعد اس کی موت کے بعد کی اور شرعون مصر کفروتی کو یہ ہرگز گوارہ نہ تھا ایک اور شرعون مصر کے تخت کی وراثت ایک دن کنیز کی اولاد میں شقل ہو۔ پھر کیا کہ اس کی موت کے بعد کہ اس کی موت کے بعد کی بیا کہ اس کی موت کے بعد کہ اس کی موت کے بعد کہ اس کی موت کے بعد کی بیا کہ کیا اور شرعون مصر کے تخت کی وراثت ایک دن کنر کی اولاد میں شقل ہو۔ پھر کیا ہوا؟ میرا شنزادہ باپ فرعون مصر بننے کی بجائے ایک رات پر امرار طلات میں کیوں مرکا؟ میری ماں کو کس نے ہلاک کیا اور میں اپنے معدے میں ذہر بلانال کا سیال سے شابی محل سے کیوں بھاگا؟

یہ میری داستان عبرت کا حرف آغاز ہے۔

میں اپنی زندگی کی تجی اور ناقابل یقین کمانی اس پراسرار چاندنی رات سے شروع کرتا ہوں جب میرے والد کی میت کو فراعنہ مصر کے شاہی قبرستان میں دفن کیا جا رہا تھا۔ میری والدہ کی قبرستان میں تھی۔ اس لیے کہ میری والدہ کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں تھا اور وہ ایک کنیز تھی۔ اگرچہ میرے والد کی خواہش کی تھی کی اسے میری والدہ کے پہلو میں غلاموں کے قبرستان میں دفن کیا جائے مگر فرعون کفروتی کی جائے مگر فرعون کفروتی کے عظم سے میرے باپ کو شاہی خاندان کے ایک اہرام میں دفن کر دیا گیا گیا وزید کی کیونکہ وہ ایک شنراوہ تھا۔ اس رات چاند کا رنگ زرد تھا اور وہ دارالحکومت اینھنز کے کیونکہ وہ ایک شنراوہ تھا۔ اس رات چاند کا رنگ زرد تھا اور وہ دارالحکومت اینھنز

تياله كينے لگاله

دہ طون شہیں اب اپنے باپ کی روایات کو نبھانا ہو گا۔ رب مش عظیم فرعون کفروتی میں چاہا کہ تم اپنی میوی کے کمتر حیثیت رشتہ واروں کے پاس جاکر ان کا علاج کرو"۔
میں چاہا کہ جواب میں کما۔

ود کان اعظم قرون میرے باپ کی روایت کی ہے کہ میں اپنے سے کسی کو کمتر نہ میں اس روایت کو محتر نہ میں اس روایت کو ضرور نبھاوں گا"۔

کائن اعظم قمرون نے ایک قمر بھری نگاہ مجھ پر ڈالی اور اپنی نخوت بھری گردن اٹھائے پاریوں کے اہرام سے باہر نکل گیا۔

قدیم ترین مصر کے نئے دارالحکومت ایسھور کے قرب و جوار میں یہ پہلا بہت برا اہرام قاجو میرے آیا فرعون کفروتی نے خود اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لئے تقیر کروایا تھا۔ اس سے پہلے کہ فرعانہ نے مصر کے قدیم دارالحکومت لکر کے قریب بھی اہرام بنوائے تھے۔ نئے اہرام کے باہر شاہی گورستان تھا جہاں فرعون کے دورونزدیک کے رشتہ دار اور شنرادیوں اور شنرادیوں اور شنرادوں کی اولادوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ شاہی گورستان کے عقب میں وہ قبرستان تھاجہ شاہی غلاموں اور کنیزوں کو دفتا دیا جاتا تھا۔ اس قبرستان میں میری والدہ کی قبر تھی۔ میں اپنے مخلیم باپ کو چرد اہرام کرنے کے بعد والدہ کی قبر پر آگیا۔ غلاموں اور کنیزوں کی دو سری قبر کی گورستان میں میری والدہ کی قبر تھی۔ میں کر قبر کی کہ بہ کہ کہ کورائے کی درخواست کی تھی گر اس کے برے بھائی فرعون مصر کفروتی نے اس پر ایک کتبہ لگوانے کی درخواست کی تھی گر اس کے برے بھائی فرعون مصر کفروتی نے اس پر ایک کتبہ لگوانے کی درخواست کی تھی گر اس کے برے بھائی فرعون مصر کفروتی نے اس یہ ایک کتبہ لگوانے کی درخواست کی تھی گر اس کے برے بھائی فرعون مصر کفروتی نے اس یہ کہ کر دیا تھا کہ غلاموں اور کنیزوں کی قبروں پر کتبے نہیں لگوانے جاتے۔

صرف سیاہ انگور کی ایک بیل تھی جو میری والدہ کی نشانی تھی۔ بیں اپنی والدہ کی قبر پر پھھ دیر بیٹا آئید میرا رتھ پھر بدیٹا آئید میرا رتھ بار کھ ایک میرا رتھ بار کھ بار کھ بیرا دی ہے ہے کہ شاہی محل بان باہر گھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ بیس رتھ بیس سوار ہو گیا اور وہ وہ رتھ کو لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔

میری بیوی سارا محل میں شمیں تھی۔ وہ میرے والدکی روح کے لئے دعا کرنے رب شمس میں بیوی سارا محل میں شمیں تھی۔ میں نے سیاہ انگوروں کا تھوڑا سا مشروب بیا اور محل کی کھڑی میں آگر ینچے شاہی پائیں باغ میں ویکھنے لگا۔ چاندنی رات میں فرعون مصر کے شاہی محل کا پائیں باغ ایک نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وریائے نیل کی طرف سے محدثری ہوا باغ ایک نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وریائے نیل کی طرف سے محدثری ہوا آری تھی جس میں دریا میں اگے ہوئے نرسلوں اور کنول کے پھولوں کی نامعلوم سی میک تھی۔ میٹ وان تھی جس میں کے آگے پردہ کر دیا اور اپنا سرخ لبادہ آثار کربینگ پر لیٹ گیا۔ میٹھ وان

مشرقی آسان پر صحراتی ٹیلوں پر جھکا ہوا تھا۔ میرے والد کی حنوط شدہ میت لکڑی کے تابوت میں بند اہرام کے اندر ایک چبورے پر پڑی تھی اور قبر تیار کی جارہی تھی۔ صرف دو ایک شنرادے اور دربار کے چند درباری اور کائن اعظم قمران وہاں موجود تھا۔

یہ ایک پراسرار تدفین تھی۔ اگرچہ یہ بات کسی کے آگے کھلی نہیں تھی مگروہال موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میرے باپ شنزادہ افغاطون کو کھانے یں ایک ایما زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے جس کے بعد کے اثرات جسم پر بالکل ظاہر نہیں ہوتے اور انسان چند ثانیول میں ہیشہ کی نیند سو جاتا ہے۔ جس وقت میرا باپ مررہا تھا تو میں اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے دم تو ڑتے ہوئے کہا تھا۔

دبیٹا عاطون مجھے بھی تمہاری مال کی طرح زہر دے کر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اب میرا فرعون بھائی تمہاری جان کا دشمن ہوگا۔ تم اپنی بیوی کو لے کر اس سنگدل شہرے جس قدر دور جاسکو چلے جانا"

اور پھراس کی روح پرواذ کر گئی تھی۔ میرے باپ کے تابوت کے اوپر اس کی ممی کا تابوت بنا کر لنا دیا گیا تھا۔ اس کے چرے پر اس قدر رنگ روغن کیا گیا تھا کہ وہ پھپانا نہیں جاتا تھا۔ تابوت کو قبر میں آثار دیا گیا۔ پھر سب لوگ واپس چل پڑے۔ میری آتھوں میں آثنو تھے۔ میرے باپ کو مجھ سے بردی محبت تھی۔ اس نے بردی شفقت اور محبت کے ساتھ مجھے جڑی بوٹیوں کا علم سکھایا تھا۔ وہ مجھی مجھی چاندنی راتوں میں مجھے ساتھ لے کر دریائے نئل کے کنارے گھے نرسوں کے قریب شلخے نکل جاتا تھا اور مجھے اسوریہ اور نوبیہ تمذیوں سے متعلق چرت اگیز کمانیاں سایا کرتا تھا۔ وہ بہت دانا اور نیک ول انسان تھا۔ شاید جڑی بوٹیوں کے علم نے اس کے دل و دماغ میں فطرت کے اسرار کھول دیے تھے۔ وہ مجھے کما کرتا

"میرے بیٹے پہلے روح بیار ہوتی ہے۔ اس کے بعد جم بیار ہوتا ہے۔ ہم جم کی بیاری جڑی بوتوں سے دور کر بیکتے ہیں گر روح کی بیاری کا علاج پاکیزہ فکر اور دوسروں کا بھلا سوچنے سے ہوتا ہے۔ اپنے خیالوں کو پاکیزہ رکھنا۔ کسی کو اپنے آپ سے ممتر مت سجھنا۔ حید اور جھوٹ کو اپنے قریب بھی نہ جھکنے دینا۔ راتوں کو بھی بھی آگر دریائے نیل کے کنارے ستاروں کا مشاہرہ کیا کرنا اس سے تمہارا ذہن روشن ہوگا"۔

میں سر جھکائے اہرام سے باہر نکل رہا تھا اور مجھے اپنے باپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کہن اعظم پجاریوں کے جلبو میں دونوں بازو اپنے سینے پر رکھے میرے قریب سے گزرا تو مجھے دیا کر رک گیا۔ اس کا چرہ ہلکی زرد چاندنی میں سنولائے ہوئے پھرکی طرح لگ رہا

کی روشی خوابگاہ کی کنیز نے مرجم کر رکھی تھی۔ سرخ بانات کا بھاری پردہ بٹا اور میری خوبصورت بیوی سارا واخل ہوئی۔ اس کا حسین چرہ اداس تھا اور اس کی سانولی پیشانی پر چوبصورت بودی سارا واخل ہوئی زاعفران کی لکیر نظر آرہی تھی۔ وہ میرے قریب آگی اور چہاری کے ہاتھ کی گئی ہوئی زاعفران کی لکیر نظر آرہی تھی۔ وہ میرے قریب آگی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔

"میں نے رب سمس کے حضور تمہارے والد کی روح کے سکون کے لئے وعا ماتکی

میں نے ساراکی سیاہ پڑمردہ آنکھوں کی طرف دیکھا اور کما۔ "سارا رب مشس میرے باپ کی روح کی تسکین کے لئے پچھ نہیں کر سکتا۔" سارانے اپنے ہونٹول پر ہاتھ رکھ لیا۔

"عاطون! تتهنيس اليي باغيس نهيس كرني جإبئيس-"

میں نے مثمع وان میں جلتی ہوئی موم بق پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ''سارا! میرے دل میں کیا ہے 'تم نہیں جانتیں۔''

سارا کے رئیٹی لباس میں سے عود و لوبان کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے گلب کی بینکم طوبوں جیسے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کما۔

وسارا! ایما لگتا ہے کہ اب اس محل میں سوائے تمہارے میرا کوئی نہیں رہا۔"

میری وفا شعار بیوی مجھے تعلی دیتی رہی لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اب شاہی محل میں میرے خلاف ایک خونی سازش کا آغاز ہو گا کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی موت کے بعد میں ہی شاہی تخت کا وارث تھا۔ گر فرعون کفروتی مصر کا تخت ایک کنیر کے بیٹے کے والے نہیں کرسکتا تھا۔ اس نے ہی سازش کر کے میری ماں کو اور چر میرے باپ کو مروایا تھا اور اب اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ اگر وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے تو اس کی موت کے بعد مصر کا تخت اس کے دوسرے چھوٹے بھائی کے بیٹے کے پاس جا آ۔۔۔۔ اور کی موت کے بعد مصر کا تخت اس کے دوسرے چھوٹے بھائی کے بیٹے کے پاس جا آ۔۔۔۔ اور

کی کی فرعون کفروتی برا زیرک اور دور اندیش فرعون تھا۔ اس نے اپنے رویے کو ایسا بنایا کہ مجھے خواب میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ وہ میری جان کا دستمن ہے۔ وہ مجھے دربار میں اپنے قریب رکھتا۔ شاہی ضافت میں بھی خاص طور پر مجھے اپنے ساتھ بھا آ۔ اس نے ایک بہت بوی سرکاری ضافت میں شاہی خاندان کے تمام افراد اور غیر کمکی سفیروں کے سامنے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ عاطون اس کے بعد تخت شاہی کا وارث ہو گا۔

، بالعداد عنون کروی کا طرز عمل اس قدر گرا' دهیما اور پراعثاد تھا کہ اب میرے ول میں بھی

یہ خیال آنے لگا کہ کفروتی نے میرے مال باپ کو ہلاک کروانے کے بعد مجھے قتل کروانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور شاید وہ مجھ ہی کو اپنے بعد مقرکے تخت پر دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات میں ولی عمد ایبا سلوک روا رکھا جاتا۔ میرے لئے ایسے اتالیق مقرر کر دیئے گئے جو مجھے فن حرب و ضرب کے علاوہ امور سلطنت اور آداب شاہناہی ہے بھی آگاہ کرتے۔ میری سارا بہت خوش تھی کیونکہ فرعون کفروتی بوڑھا ہو رہا تھا اور میری ملکہ بننے والی اور میری ملکہ بننے والی ہو شھی۔ مگریہ طلم ایک روز ٹوٹ گیا۔

میں کبھی کبھی شاہی خدام کے ہمراہ شکار پر جاتا تو جڑی بوٹیوں کی تلاش بھی جاری رکھتا۔ کی وقت چاندنی راتوں میں دریائے ٹیل کے کنارے نکل جاتا کیونکہ میرے باپ نے بھے بتایا تھا کہ بعض بوٹیاں صرف چاندنی راتوں میں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں اور ان کے پت اور وُنٹھل چاندنی میں سرخی ماکل ہو جاتے ہیں۔ ایک روز میں شکار سے والیس آیا۔ ہم اپنا ساتھ بہت سا شکار مار کر لائے تھے۔ شاہی مطبع میں شکار کا گوشت بھونا گیا۔ رات کے کھانے پر فرعون کفروتی بھی موجود تھا اور شاہی افراد خانہ کے آگے… بار بار میری بماوری ' سے گری اور عالی ہمتی کی تعریف کر رہا تھا۔

شاہی خیافت شروع ہوئی تو غلام' رواج کے مطابق ایک مردے کی حفوط شدہ ممی ہاتھوں میں اٹھا کر لائے اور اسے باری باری سب مہمانوں کو دکھایا اور کہا۔ ''کھاؤ پیو اور زندگی کے ہر لیے کو غنیمت جانو کیونکہ ایک وقت آئے گا جب تہمارا بھی کمی طال ہو گا۔'' خیافت شروع ہو گئے۔ یمن اور ہندکی رقاصاؤں نے رقص پیش کیا۔ چین کے بازی گر اپنے کر تب دکھانے گئے۔ نیل کے مو سفارول نے سرلی دھنیں بجائیں۔ خیافت آوھی رات تک جاری دکھانے گئے۔ نیل کے مو سفارول نے سرلی دھنیں بجائیں۔ فیافت آوھی رات تک جاری رتی۔ جب بین اور میری بیوی اپنے محل کی طرف جانے گئے تو فرعون کفروتی نے ججھے سینے سنے لگیا اور کہا۔

"میرے بھیجا میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب تم مصر کے شاہی تخت پر تاج فرعونی پین کر براجمان ہو گے۔"

میں نے جھک کر فرعون کی تعظیم کی پھر اپنی بیوی اور عل کے غلاموں کے ساتھ اپنے محل میں آگیا۔ میں اور میری بیوی اپنی خواب گاہ میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اچانک جھے چکر آیا اور میں دیوان پر بیٹھ گیا۔

''کیا ہوا عاطون؟'' میری یوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔

"كُو نبين چكرسا آگيا قا-"

اتنے میں میرا حبثی رتھ بان زال بدحوای کے عالم میں اندر آگیا اور آواب محوظ رکھے بنے جلا اٹھا۔

"عالى جاه آپ كو زهروك ديا كيا ب كمانے ش-"

"کیا...؟" میری بیوی چیخ انظی-

میں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور مہاگنی کی الماری میں سے چہاؤنی بوٹی کا زرو سفوف نکلوا کر پانی سے نگل لیا۔ گر بہت جلد مجھے بقین ہو گیا کہ وقت گزر چکا ہے اور زہر اپنا کام کر چکا ہے۔ میں نے جس بوٹی کو سفوف کھایا تھا وہ مجھے زہر کی ہلاکت سے ' اب نہیں بچا سکتی تھی۔ لیکن میری موت کو چند کھوں کے لئے روک سکتی تھی۔ "میرا بستر لگا دو۔"

وہ خُواب گاہ میں گئی تو میں نے رتھ بان زال سے پوچھا کہ اسے کیسے چھ چلا بھی کھانے میں ذہر دیا گیا ہے۔ رتھ بان زال ایک ادھیر عمر عبثی غلام تھا اور میرے باپ کا وفاوار رتھ بان تھا۔ وہ مجھ سے بچوں کی طرح بیار کرتا تھا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آواز کانے رہی تھی۔ اس نے کہا۔

یں میں ہوا ہیں نے اپنے کانوں سے فرعون کو کائن اعظم قبرون کو یہ کہتے سا ہے کہ جم دعالی جاہ! میں نے کھانے میں زہر دلوا دیا ہے اور صبح اس کی لاش' اس کے محل کی خواب گاہ میں پڑی ہوگی۔"

سارا خواب گاہ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے زال کی سے بات س لی تھی۔ وہ برحواس ہو کر بولی۔

" دخم جھوٹ کتے ہو۔ فرعون ایبا نہیں کر سکتا۔ اس نے خود عاطون کے ولی عمد ہونے کا اعلان کیا ہے۔"

میں نے اپنی بیوی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کما۔

''سارا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میری ہدایات کو غور سے سنو۔ میری جڑی بوٹیوں کا تھیلا اور میرے والد مرحوم کی کتاب طب اور کچھ زیورات اور جوا ہرات جلدی سے نکال کر میرے ساتھ محل کے باہر آ جاؤ۔''

پھر میں نے رتھ بان زال سے کما۔

"تم رتھ لے کر محل کے عقبی دروازے پر میرا انظار کرو-"

درجو حکم عالی جاہ!"

رتھ بان زال بلک جھیکتے میں باہر نکل گیا۔ میری بیوی آنسو بماتے ہوئے میری ہدایت کے مطابق چیزیں سمیٹنے گی۔ اپنے والدکی کتاب طب 'جڑی بوٹیوں کا چرئے کا تھیلا اور کچھ جواہرات و زیورات کے کر ہم دونوں محل کی سیڑھیاں اتر کر عقبی دروازے پر آگئے۔ یمال مہندی کی جھاڑیوں میں اندھیری رات میں جگنو چمک رہے تھے۔ رتھ بان زال رتھ لئے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس نے آگے برھ کر ججھے سارا دینا چاہا۔ میں نے کما۔

سارا بے حد پریشان تھی۔ ہمارا رتھ محل کے برے عقبی دروازے سے نکل کر زیمون کے درخوں کے درمیان سے گزرنے والی کچی سڑک پر سے ہو تا ہوا شاہی قبرستان کی طرف دوڑنے لگا۔ قدیم مصر کے گرے نیلے آسان پر چیکتے ستارے میرے ساتھ ساتھ روال تھے۔ قبرستان شاہی موت کے عمیق سنائے کی گرفت میں تھا۔ میں نے زال کو رتھ ... شاہی قبرستان کے پہلو میں اپنے باپ کے اہرام کے باہر کھڑا کرنے کو کما اور خود اہرام کے اندر چلا گیا۔ میری پریشان حال حیین بیوی میرے ساتھ ساتھ تھی۔

میرے پیارے اور شفق باپ کی قبر کے اوپر سنگی تابوت پر اس کی ممی کا چرہ خاموش تھا۔ میں آئکھیں بند کر کے اپنے باپ کی قبر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ زہر میرے رگ و پے میں سرایت کر رہا تھا۔ میرا سارا جسم پسننے میں شرابور ہونے لگا تھا۔ میری بیوی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بے آئی سے بولی۔

"رب شمس تمهارا مگربان ہو۔ کی طبیب کے پاس چلو۔ میرا سماگ نہ اجاڑو عاطون!"

جھے اس کی آواز جیے بہت دور خواب کی دنیا سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری زبان

موکھ رہی تھی۔ ہون گلڑی کی طرح سخت ہونے گئے تھے۔ میری بیوی رونے گئی۔ اس کی

سکی کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول دیں اور اسے ساتھ لے کر اہرام سے باہر آگیا۔

رتھ بان زال بے چینی سے شل رہا تھا۔

یمال سے میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا لیکن اب مجھ میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں اور میری بیوی نے جمعے سہارا دیا۔ میں نے آئھیں بند کر لیں اور مراقبے میں جات بھی جل جیات کے اندھروں میں جگنو جہنے لگے اور جیسے میری میری بند آئھوں کے اندھروں میں جگنو جہنے لگے اور جیسے میری والدہ کی شبیہ نمودار ہوئی۔ اس نے سفید بے واغ لباس بہن رکھا تھا اور ہاتھ میں سفید کول بھول کی چھڑی باری باری میرے کندھوں سے لگائی اور میرے کانول میں اس کی آواز آئی۔

"میرے بیٹے! تم جس خدائے واحد کی دل سے عبادت کرتے ہو۔ اس نے تہمارے گناہوں کو بخش دیا۔ یہاں سے اپنی بیوی کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جاؤ۔ خدائے واحد کے علم سے تمہارے جم کا زہر بے اثر ہو گیا ہے۔"

میری پیاری والدہ کی شبیہ عائب ہو گئے۔ میں نے آئھیں کھول دیں۔ مجھے اپنے بدن کی توانائی واپس آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سارا سے پانی مانگا۔ اس نے چھاگل میں سے پانی نکال کر دیا۔ پانی پینے کے بعد مجھے نیند آنے گئی۔ میں نے اپنے رتھ بان زال سے کہا۔

"يمال سے ملك شام كى طرف نكل چلو-"

اور پھر میں گہری نیٹر سو گیا۔ جب میں جاگا تو ہم اپنے وطن مصر کی سرحدول سے نکل کر شام کی سرحد میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے آئکسیں کھول کر دیکھا نیلے آسان پر روشنی ہی روشنی تھی۔ شام کے صحوا ہمارے اردگرد تھلے ہوئے تھے اور ہمارا رتھ اڑا چلا جا رہا تھا۔ میری ہوی میرے چرے پر زندگی کی چک دکھ کر خوشی سے نمال ہو گئی۔ اس نے میری پیشانی چوم کر کھا۔

"عاطون! آج سے میں بھی تہمارے خدائے واحد کا شکر اوا کرتی ہوں تم سو رہے تھے اور میں تہمارے رب واحد کے حضور وست بہ دعا تھی۔ اس نے میری دعا قبول کرلی اور زہر کا اثر زائل کر دیا۔"

رہ مرور میں ایک نئی توانائی اور آزگی محسوس کر رہا تھا۔ رتھ بان زال بھی بہت میں این جم میں ایک نئی توانائی اور آزگی محسوس کر رہا تھا۔ رتھ بان زال بھی بہت مسرور تھا۔ اس کی جھربوں بھری آ تھوں میں خوشی کے آنسو جھلک رہے تھے۔ دور ملک شام کے قدیم شہر دمشق کے سوار نظر آنے لگے اور ہمارا رتھ بان آگے بڑھتا چلا گیا۔ شہر کے دروازے پر پہرے داروں نے مجھ سے بوچھا کہ میں کون ہوں اور دمشق میں میری آلمہ کی غرض و غایت کیا ہے۔ میں نے کہا۔

ری و مدال یہ ، من ما ماطون ہے۔ میں مصری طبیب ہوں اور جڑی بوٹیوں کی تجارت کرتا ہوں۔ "میری بیوی سارا ہے۔ ہم ومشق میں کچھ عرصہ قیام کریں گے۔" ہمیں شرمیں واغل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔

ومثق میں ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ میں نے اپنی ہوی کے زیور اور ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں ہوں ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ میں نے اپنی تھا۔ میں صحوا میں محوا میں محوا میں محوم کا علاج کر آ۔ میرے والد کی دی ہوئی کتاب طب میں ایسے ایسے قدیم نسخے تھے کہ میرے ہاتھوں کے حد تشویش ناک امراض ہوئی کتاب طب میں ایسے ایسے قدیم نسخے تھے کہ میرے ہاتھوں بے حد تشویش ناک امراض

میں جٹل مریضوں کو شفا ہوئی۔ ومثق میں میری شہرت عام ہو گئ۔ اس وقت ومثق پر جمور بل کی تیسری اولاد میں سے ایک کابل اور عیاش باوشاہ حکومت کرتا تھا۔ میں امیروں اور وزیروں کے کلوں میں بھی جا کر علاج کرتا۔ میں نے اپنے لئے دریا کے کنارے ایک حویلی بنوا لی۔ ایک بار جھے شاہی محل میں بھی بلوایا گیا۔ ایک عمر رسیدہ کنواری شنزادی بیٹ کے مرض کسنہ میں جٹلا تھی۔ میں نے اس کا علاج کیا۔ اس شفا ہو گئی۔ بادشاہ نے جھے دربار میں کری پیش کی۔ میں خوب جانتا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اگرچہ میرا ول شاہی محلات سے بے زار ہو چکا تھا گر اپنی جان بچانے کے لئے میں نے دربار کی کری قبول

ربار کے شاہی طبیب کو بیہ بات سخت ناگوار گئی۔ اس نے میرے خلاف با قاعدہ سازش کا آغاز کر دیا۔ مجھے ان درباری جھمیلوں میں بڑ کر کیا لیما تھا۔ میں اپنے گھر میں اپنی پیاری بیوی کے ساتھ بہت خوش و خرم تھا مگر میں دربار بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آپ آج کے اکتان میں رہ کر ایک جمہوری دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ آج سے چھ ہزار برس یلے کی شمنشاہیت کا تھیج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے بادشاہوں کے عمد کی تاریخی کمانیاں ہی برطھی ہیں مگر میں خود اس دور میں سے گزر کر آپ کے عمد تک پہنچا ہوں۔ اس کئے آپ کو حرف محرف سیجے اور اینے آویر ستے ہوئے واقعات اور مجریات بیان کر رہا ہوں۔ شان دربار کی زندگی سے وابستہ ہونے کے بعد آپ کے وہاں سے نگلنے کے دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں۔ پہلی یہ کہ بادشاہ آپ کو زہر دے کر ہلاک کروا دے اور دوسری بیہ کہ آپ خود زہر کھا کر خود کشی کر لیں۔ تیسری کوئی صورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے شاہی محلات میں آئکھیں کھولی تھیں۔ میں محلات کی پر خطر زندگی اور خون آشام سازشوں سے خوب واقف تھا کیکن اب خواہش کے باوجود شاہی محل نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دربار کے خوشامدی ماحول اور شاہی محل کی سازشوں سے وامن چھڑانے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں اپنی ہوی سارا کو لے کر دمثق سے فرار ہو جاؤں۔ میں نے تمام حالت سے این بیوی کو باخر کرنے کے بعد اس سے مثورہ طلب کیا تو اس نے بھی ہی رائے دی کہ جمیں اس پراگندہ درباری ماحول سے دامن چیزا کر کسی دو سرے ملک کی طرف کوچ کر جانا جائے۔ میں نے فرار کے منفوبے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ میں نے انگور کا ایک باغ خریدا ہوا تھا۔ وہ فروخت کر دیا۔ میں فرار کی دوسری تفصیلات میں لگا ہوا تھا کہ اجانک شاہی طبیب نے جربور وار کر دیا۔

اس نے پہلے ہی سے باوشاہ کے کان میرے خلاف خوب بھر رکھے تھے۔ مجھے اس کی خبر منیں تھی کیونکہ دربار میں میرا کوئی مخبر نہیں تھا۔ دوسری جانب شاہی طبیب ایک ایمی

حکت عملی پر چل رہا تھا جس نے ججھے دھوکے ہیں رکھا۔ میرے ساتھ اس کا سلوک براا مشفقانہ ہو گیا تھا اور وہ اکثر بعض جڑی بوٹیوں کے خواص کے بارے ہیں مشورہ لینے میری حو لیلی بھی آ جایا کر تا تھا۔ اس نے ججھے یہ تاثر دے رکھا تھا کہ وہ ججھے طب میں اپ سے براھ کر سمجھتا ہے لیکن اندر ہی اندر وہ میرے خلاف ایک خطرناک سازش کے تانے بان رہا تھا جب سازش کا جال پوری طرح تیار ہو گیا تو ایک رات جبکہ میں روغن زیتون کے چراغ کی روشنی میں کتاب طب کا مطالعہ کر رہا تھا تو حو پلی کے دروازے پر ایک گھڑ سوار آیا۔ پر سرے دار نے ججھے اطلاع بجوائی کہ جھوٹی شنرادی کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی ہے اور ججھے شاہی کی طلب کیا گیا ہے۔ میری بیوی خواب گاہ میں سو رہی تھی۔ رشھ بان زال بھی اپنی شرادی کی طبیعت اجانہ میں اور نینچ آ گیا۔ میں کو فرخری میں محو خواب تھا۔ میں نے چند ضروری ادویات تھلے میں ڈالیس اور نینچ آ گیا۔ میں کو رفتہ یا کہ جھام ہوا کہ گھڑ سوار میرے لئے شاہی گھوڑا ساتھ لایا ہے۔ میں اس کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔

دمشق کی قدیم پراسرار گلیاں آدھی رات کے اندھیروں میں ڈونی ہوئی تھیں۔ کیس کہیں چراغوں کی روشنی بھی ہو رہی تھی۔ گھڑ سوار جھیے محل کے عقبی جھے کی جانب لے گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ محل کے صدر دروازے کی طرف کیوں نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ شنرادی اپنی بیاری کا باوشاہ اور ملکہ سے ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ اس لئے بیہ ان کا عظم ہے کہ آپ کو خفیہ راستے سے ان کی خواب گاہ تک لایا جائے۔ میں خاموش ہو گیا۔ محل کے عقب میں خاموش ہو گیا۔ محل کے عقب میں خاموش ہو گیا۔ محل کے ایک خفیہ راستے سے جھے شنرادی کی خواب گاہ کی کھڑی کے یاس لایا گیا۔

"آپ اس کھڑی میں سے شنزادی کی خواب گاہ میں تشریف لے جائے کیونکہ خواب گاہ کے دروازے پر خواجہ سراؤں کا پسرہ ہے اور شنزادی اپنی بیاری کو راز میں رکھنا چاہتی ہیں۔ جلدی کیجئے۔ شنزادی کی طبیعت بخت ناساز ہے۔"

یہ کہ کر گور سوار چلا گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑی کو ذرا سا دھکیلا تو وہ کھل گئ۔
میرے خلاف کی گئی بھیانک سازش کا یہ بھی ایک حصہ تھا۔ شاہی طبیب نے ایک کنیز خاص
سے مل کر شنرادی کی خواب گاہ کی کھڑی کی زنجیر اندر سے کھلی رکھوائی تھی۔ میں بھکتے
ہوئے کھڑی میں سے اندر داخل ہو گیا۔ شنرادی کی خواب گاہ میں افریقی آبنوس کی جالی کے
قریب سے گزر کر میں آگے برھا۔ میرے پاؤں ریشی قالین میں دھنس رہے تھے۔ خواب گاہ
میں کافوری شمعوں کی خواب اگیز دھیمی روشن پھیلی ہوئی تھی اور فضا میں عود و عنر کی خیال
افروز مہک رچی ہوئی تھی۔ مجھے شنرادی کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں آبنوس

ے جالی دار پردے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا تو دیکھا کہ شاہی بلنگ پر شنرادی محو خواب ہے۔ اس کے سیاہ بال رکیٹی تکیول پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہاں کوئی آثار ایسے نہ تھے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ شنرادی بیار ہے۔

میرے قدم دہیں رک گئے۔ اب میری چھٹی حس بیدار ہو گئی اور مجھے احساس ہوا کہ کمیں میرے فلاف کوئی سازش تو نہیں کی گئی؟ مگر اب بہت دیر ہو چکی تقی- خواب گاہ کی کھڑکی ہیں سے چار خواجہ سرا نگل مگواریں گئے داخل ہو گئے اور انہوں نے مجھے اپنے نرفے میں لے کر شور مچا دیا۔ شنزادی خوف زدہ ہو کر بیدار ہو گئی۔ مجھے دکھ کر وہ اپنا شب خوالی کا لیاں سمیٹتے ہوئے بوئی۔

"تم ... تم يمال كيے آ گئے؟"

میرے سامنے پورا کھیل بے نقاب ہو گیا تھا لیکن سانپ نکل چکا تھا۔ مجھے اس وقت گر قار کر کے شابی محافظ وستے کے حوالے کر دیا گیا۔ دو سرے دن مجھے پابہ زنجیر دربار میں چیش کیا گیا۔ باوشاہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کے نکتہ نظر کے مطابق میں اس کی شنرادی بیٹی کی خواب گاہ میں بری نیت سے داخل ہوا تھا۔ میں نے اپنی صفائی کے لئے زبان کھولی ہی تھی کہ بادشاہ غصے سے لرزیا ہوا تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔

"لے جاؤ.... اسے زمین میں زندہ وفن کر دو۔"

جھے گھیٹ کر وربار سے باہر لے جایا گیا اور زندان میں ڈال دیا گیا۔ بچھے بچھ معلوم نہیں تھا کہ میری یوی سارا پر کیا گزر رہی ہے اور وہ کس طال میں تھی۔ میں ذبحیوں میں جگڑا زندان میں پڑا تھا گر بادشاہ کے ہلاکت خیز شاہی احکام کی شکیل میں دیر نہیں ہوا کرتی تھی۔ جگڑا زندان میں پڑا تھا گر بادشاہ کے ہلاکت خیز شاہی احکام کی شکیل میں دور کچے شیلوں کے تھی۔ جان مجبوروں کے آیک جھنڈ میں لے گئے۔ وہاں میرے لئے پہلے ہی سے زمین میں آیک گڑھا کھدا ہوا تھا۔ موت کے خوف سے میرے ہوئٹ خشک ہو رہے تھے۔ میں ابھی مرنا گڑھا کھدا ہوا تھا۔ میں ابھی جوان تھا۔ میری حسین یوی سارا بھی ابھی جوان تھی۔ ہم ابھی نہی خوتی نور بھو لین کی وجہ خش ندگ کی بماروں سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے گر میں اپنی یوی سارا کو یاد کر کے میری خوتی زندگی کی بماروں سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے گر میں اپنی یوی کو الوداع کیا اور میرا دل خدائے سے شاہی طبیب کی ہولناک سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنی یوی کو الوداع کیا اور میرا دل خدائے واحد کے حضور اپنی بخش کے لئے سجدہ ریز ہو گیا۔ جلادوں نے میری زنجریں آبار دیں اور میرا دل خدائے میں دھا دے کر گرا دیا۔ یہ گڑھا کائی گرا تھا اور میں اس میں پورے قد سے جھسے گیا۔ جلادوں کے میری ناز جو کیا۔ جلادوں نے میری نرجری انار دیں اور بھسے گیا۔ جلادوں کے میری نرجری انار دیں اور میرا سے جلادوں کے اسارے یہ سیاہیوں نے میرے اور می گرانی شروع کر دی۔ جس می

اور پھروں میں ڈویٹا چلا گیا۔ میں نے ایک بار ہاتھ پیر مار کر باہر نگلنے کی کوشش کی تو جلادوں نے میرے اردگرد تیر مارے۔ تیر ملی میں آکر دھنس گئے۔ باہر بھی موت تھی اور گڑھے میں بھی موت تھی۔ موت نے میرے پاؤں مٹی کے اندر جکڑ لئے تھے۔ اب میں کوشش میں بھی موت تھی۔ مبہ باہر نہیں کھینچ سکتا تھا۔ مٹی میرے کاندھوں تک پہنچ گئی۔

میں نے جان بچانے کی ساری کوششیں اور خواہش ترک کر دی اور خدائے واحد کو یاد

کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ ایک بار پہلے میری ماں کی دعا نے میری جان

بچا لی تھی گر اب وہ بھی شاید مجبور تھی کیونکہ میں زمین میں زندہ دفن ہو رہا تھا اور مٹی

میری گردن ہے اوپر آ بچلی تھی۔ مٹی کے بوے بوے وصلے میرے سرکے اوپر بارش کی
طرح گرنے لگے۔ میں نے منہ بند کر کے ہوئٹ بھینچ لئے کیونکہ مٹی میرے منہ میں واخل

ہوئے گئی تھی۔ جب مٹی کی سطح میری ناک کے پاس پنچی تو میں نے ایک لمبا سائس اندر کو

مینچ کر آخری بار دمشق کی وادی میں سورج کی روشنی میں تھجور کے جھنڈوں کو امراتے دیکھا
اور آئکھیں بند کر لیں۔

میں زمین کے اندر زندہ دفن ہو چکا تھا۔ میرے اوپر دو فٹ تک گڑھا پر کر کے لکڑی کا شختہ پھروا دیا گیا۔ مجھے لکڑی کے شختہ بھروا دیا گیا۔ مجھے لکڑی کے شختہ بھرتے اور سپاہیوں کے باتیں کرنے کی دھیمی دھیمی مشختہ کرور سی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر گھوڑوں کے ٹاپول کی آواز گوئی اور دور ہوتے ہوتے خائب ہو گئی اور ہر طرف موت کی خاموشی چھا گئی۔ میرے کانوں سے شاکیں شاکیں کی آوازیں نکلنے لکیس۔ آزہ ہوا کا جو آخری طویل سانس میں نے اپنے اندر کھینچا تھا۔ اس کی آسیجن اب ختم ہو رہی تھی اور میرے بھیھڑے پھٹے کے تھے۔ مجھے ایک جھٹکا سالگا تھا۔ مٹی میں دیا ہوا میرا سارا جم ایک بار زور سے کانیا اور مجھے پچھ ہوش نہ رہا۔

نہیں مرا؟ میں نے سانس لینا چاہا۔ میں سانس نہیں لے سکتا تھا گر میں زندہ تھا۔ مجھے اپنے جم میں ایک نئی توانائی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مٹی کے ذروں کے اندر سے تھوڑی تھوڑی تازہ ہوا میرے جمیھرٹوں تک پہنچ رہی تھی جس نے جمھے زندہ رکھا تھا۔

میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے ہوئے آگے ہے مٹی کو ہٹانے لگا۔ مٹی پرے پرے ہونے گئی۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں میں کی نے طاقت بھر دی تھی۔ میں مٹی کو پیچے ہٹا آ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے بازوؤں کے آگے کانی مٹی پرے ہٹ بھی تھی۔ میں نے اوپر کی جانب کمنیاں اٹھا کر اپنے منہ کے آگے ہم مٹی ہٹانی شروع کی۔ کچھ دیر کی جو جمعہ میں ایک سوراخ ہو گیا۔ اور اس میں ہے تازہ ہوا اندر آنے گئی لیکن میں نے ایک جران کر دینے والی تبدیلی یہ محسوس کی کہ میرے بھیمروں نے تازہ ہوا کا زیادہ گرم جو تی سے خیر مقدم نہیں کیا تھا۔ وہ بوے سکون اور ست انداز میں سانس اندر کھیج کر چھوڑ رہے تھے۔ میری سمجھ میں پچھ نہیں آ رہا تھا۔ اور ست انداز میں سانس اندر کھیج بھی بچھ نہیں آ رہا تھا۔ اندر ہی پچھ دیر کے لئے چھپا بیٹھا رہا۔ میں نے دیکھا کہ باہر رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور آدھی رات کو دمشق کے باغوں میں چلنے والی ہوا میں کھور کے درختوں کی شاخیس سائیں اور آدھی رات کو دمشق کے باغوں میں چلنے والی ہوا میں کھور کے درختوں کی شاخیس سائیں کر رہی تھیں۔

میں گڑھے سے باہر نکل آیا۔ اندھیری رات عاموش اور سنسان تھی۔ خدا نے جھے موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ شاہی جلاد جھے زندہ دفن کر گئے تھے گر میں خدائے واحد کی رحمت سے مٹی کے اندر دب کر بھی زندہ رہا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ جھے زمین میں و فن ہوئے چند ہی گھٹے ہوئے ہیں۔ دوہر کو شاہی جلاد جھے دفن کر کے گئے ہیں اور آدھی رات کو شن زندہ قبر سے باہر نکل آیا ہوں۔ میرے کپڑوں پر مٹی لگی تھی۔ میں نے کپڑے جھاڑے۔ اندھیرے میں اپنی تیز نگاہوں سے چاروں طرف آئھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھا کہ منہیں کوئی بسرے دار تو وہاں پر موجود نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے آس پاس کوئی انسان نہیں تھا۔ میں کھیور کے درختوں کے جھنڈ میں سے نکل کر کیچے شیاوں کے چیچے سے ہو کر اپنی حویلی کی طرف چیا گا۔

آسان روش ستاروں سے جھلمل جھلمل کر رہا تھا۔ دمشق نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دریا کے بل کی طرف سے کسی کتے کے بھو نکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے شاہی محل کی طرف نگاہ ڈالی۔ شاہ کا کے برجوں میں شب کے فانوس روشن تھے۔ میں تیز تیز قدموں سے جاتا ہوا اس کچی بگذنڈی پر آگیا جو صحرائی ٹیلوں میں سے گزر کر میری حویلی کے عقبی

دروازے کی طرف چلی گئی تھی۔ ایک ٹیلے کے عقب سے نکلا تو سامنے مجھے اپنی حو ملی دکھائی دی۔ دی۔ حو یلی میں گهری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میری بیوی سارا میری زندگی سے مایوس ہو کر روتے روتے چراغ گل کر کے شاید سو گئی تھی یا شاید میری یاد میں اندھیرے میں آنسو بما رہی تھی۔ میں سوچنے لگا جب وہ مجھے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھے گی تو کس قدر خوش ہو گی۔ اسے تو اپنی آئے ہوں پر اعتبار نہیں آئے گا۔

میری حولی کا عقبی دروازہ بند تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر کی بجائے اس کے باہر آلا پڑا تھا۔ میں جران سا ہوا کہ کیا میری بوی میرے زندہ دفن کئے جانے کے چند گھٹے بعد بی حوالی چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ کیونکہ حو لی کے عقبی دروازے کے باہر آم نے بھی ثالانہ والا تھا۔ میں دیوار پھاند کر حویلی کے چھلے صحن میں آگیا۔ میں نے اندھرے میں دیکھا کہ پھرلی روشوں پر ... سو کھ ہوئے ہے جگھرے برے تھے۔ میں فوارے کے گول حوض کے قریب پٹیا تو ریکھا کہ فوارہ بند بڑا ہے اور حوض کے اندر پانی سوکھ گیا ہے۔ میں نے حوض میں ہاتھ ڈالا۔ میرا ہاتھ خٹک ہوں کی ڈھیری سے طرایا اور ایک خرگوش میصدک کر باہر آگیا۔ حویلی کا وروازہ آدھا کھلا تھا اور دو سرا دروازہ ہوا کی وجہ سے جھول رہا تھا۔ میں حویلی کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف محمری خاموثی اور تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ نہ کوئی دربان ہے ' نبہ کوئی نوکر چاکر ہے کمی بھی کمرے اور کھڑی میں روشی نہیں ہو رہی تھی۔ تمام چراغ گل تھے۔ سب شمعیں بچھ بیکی تھیں۔ میں خواب گاہ میں گیا تو دیکھا کہ وہاں بلنگ اور تخت خالی بڑے ہیں۔ کہیں کوئی بستر نہیں بچھا ہوا۔ کہیں کوئی سامان نہیں ہے۔ میں ساری حویلی میں گھوم لیا۔ میری بیوی کمیں بھی نہیں تھی۔ کسی جگہ کوئی سامان نہیں تھا۔ پانی یینے کو ایک پیالہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سالے میں آگیا کہ میرے مرنے کے چند کھنے بعد سے کیا انقلاب آ گیا کہ حو ملی خالی ہو گئے۔ میری بیوی یہاں سے سامان اٹھا کر کوچ کر گئے۔ وریان روشیں سوکھ بنوں سے اے گئیں اور پانی کا حوض سوکھ گیا اور وہال خرگوشوں نے بیرا کر لیا۔ میں اینے وفادار رتھ بان زال کی کو تھری میں گیا۔

زال کی کوٹھری بھی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ ایک مومی شرقہ دان بجھا بڑا تھا۔ میں نے شمع دان روشن کیا اور دیکھا کہ کوٹھری میں بچھا ہوا تخت خالی ہے اور اس پر مٹی اور گرد کی ہے جی ہوئی ہے۔ میں شمع ہاتھ میں پکڑے اصطبل میں آگیا۔ یہاں بھی وہی وہی ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اصطبل خالی بڑا تھا۔ یہاں سے نکل کر میں ایک بار پھر اپنی بیوی کی خواب گاہ میں واخل ہوا۔ شمع کی روشن میں مجھے جگہ جگہ ہرشے پر مٹی کی موئی ہے جمی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے انگل سے گرد ہٹائی تو احساس ہوا کہ سے گرد چند گھنٹوں میں نہیں جم سکتی۔ جمھے

الالك ربا تفاكه من ايك عرص بعد الني كمر آيا مول-

جھے آہٹ کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے شمع بھا دی اور دروازے کے بیچے جھپ گیا کی کے قدم کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرول دھڑکنے لگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا بادشاہ کو میرے فرار کا علم ہو گیا ہے اور اس نے جھے قتل کرانے کے لئے کوئی سوار بھیجا ہے؟ میں دروازے کے بیچے دیوار کے ساتھ دم سادھے کھڑا تھا۔ آنے والے پراسرار اجنبی کے قدم دروازے کے پاس آکر رک گئے۔ ایک جگر خراش گمری ظاموشی چھا گئی۔ پھر کی نے وقیمی آواز میں پکار کر کما۔

''کون ہے؟'

یہ کی بوڑھے آدی کی آواز تھی۔ پراسرار اجنبی کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ججھے اندر آنے والے اجنبی کا سایہ نظر آیا۔ جو قدرے خمیدہ تھا۔ لگا تھا کہ یہ کوئی بوڑھا آدی ہے۔ اس اجنبی نے دیوار کے طاق میں رکھی ہوئی شخص روشن کی۔ ویران کمرے کی بوسیدگی اور نمایاں ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک خمیدہ کمر آدی جس کی سفید داڑھی تھی، شخ ہتھ میں لئے دروازے کے اس بٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جس کی سفید داڑھی تھی، شخ ہتھ میں لئے دروازے کے اس بٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ شاید اس نے میرے پاؤں دیکھ لئے تھے۔ قریب آکر اس نے قدرے بلند آواز میں بوچھا۔

آداز میری جانی پیچانی لگ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے آگیا۔ ہم ایک دوسرے کو دکھ رہے تھے۔ میری جانی پیچانی لگ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے آگیا۔ ہم ایک دوسرے کو دکھ رہ سے اور شخص کے ہاتھ کانے ' ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے اور شخص اس کے ہاتھ سے گر کر بچھ گئی۔ کرے میں اندھیرا چھاگیا۔ میں نے بے ہوش بوڑھے کو خور سے اٹھایا اور دیران خواب گاہ میں لا کر اسے بلنگ پر لٹا دیا۔ شمع روشن کی ادر بوڑھے کو خور سے دیکھا۔ دہ بے ہوش تھا۔ اس کا چرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا لیکن شکل جانی پیچانی تھی۔ اسے میں بوڑھے کو ہوش آگیا۔ اس کی نظر ایک بار پھر بھی پر پڑی تو اس کے حلق سے ایک خوفزدہ چیخ کی نکل گئی اور اس نے اپنا جھریوں بھرا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا۔

" حضور عاطون کی روح مجھے معان کر وینا۔ میں نے اس حویلی کی ہر طرح حفاظت کی است

میں اب اسے پہچان گیا تھا۔ وہ میری بیوی سارا کی کنیز خاص کا بیٹا حباش تھا گر وہ تو بہت ہی ضعیف ہو گیا تھا۔ یہ ایک رات میں وہ اتنا بوڑھا کیسے ہو گیا؟ یہ ایک ہی رات میں

میری جیتی جاگتی حو پلی اس قدر ویران کھنڈر میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ جب میں شاہی گھڑ سوار کے ساتھ شنرادی کا علاج کرنے شاہی محل کی طرف روانہ ہوا تھا تو سارا کی کنیز خاص کے اس بیٹے حباش کی عمر چکیس تیس برس کے قریب تھی اور وہ میرے اصطبل کی رکھوالی کیا کر تا تھا۔ یہ چکیس تیس برس کے بھرپور جوان سے بوڑھا کھوسٹ کیسے بن گیا؟ میں ان خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ بوڑھا حباش بولا۔

"حضور عاطون کی روح! تم پر رب مش مهریان ہو تمہارے زندہ دفن ہو جانے کے بعد ہم تمہاری لاش کو حنوط کر کے شاہی قبرستان مصر میں دفن نہیں کر سکے۔ ہمیں معاف کر ۔ "

"كياتم حباش هو؟"

"ہاں حضور عاطون! میں حباش ہوں ... آپ کا نمک خوار حباش آپ کے شاہی گھوڑوں کا محافظہ مجھے معاف کر وینا۔ میرے عظیم مالک کی روح! بچاس برسول میں سارے گھوڑے ایک ایک کر کے مجھ سے جدا ہوتے گئے۔"

یچاں برس؟ مجھ پر جیسے بکلی کا کوندا سالپکا۔ یہ کیا کمہ رہا ہے۔ کیا مجھے اپنی حویلی سے نگلے پیاں برس گزر گئے تھے؟

''حباش! سنو میں عاطون کی روح نہیں ہوں بلکہ میں خود عاطون ہوں۔ اس حو یلی کا کے عاطون ۔''

بوڑھا حباش اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آئھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں۔

"حضور عاطون! مگر ... مگر آپ کو تو بادشاہ کے تھم پر زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔" میں نے کہا۔ "ہاں... مگر میں مٹی کے اندر کی نہ کسی طرح زندہ رہا اور اب چار بانچ گفتے گزرنے کے بعد زمین میں سے نکل کر واپس آگیا ہوں مگر میری یوی سارا کہاں ہے؟ یہ حویلی کھنڈر میں کیوں بدل گئی ہے؟ تم اس قدر بوڑھے کیسے ہو گئے ہو؟ یہ سب چھے کیا ہے؟ کہیں میں کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھ رہا؟"

' بوڑھا حباش مجھے تکنکی باندھے دکھ رہا تھا۔ شمع کی دھیمی روشنی میں اس کے ضعیف چرے کی جھریاں اور نمایاں ہو گئی تھیں۔ کانیتی آواز میں کہنے لگا۔

" " اللَّين حضور عاطون! آپ کو زمين كے اندر دفن ہوئے پچاس برس گرر چكے ہيں۔" " يہ كيے ہو سكتا ہے حباش! اگر پچاس برس گزر گئے ہوتے تو ميں بوڑھا كيول نميں ہوا۔ بين كيوں واپے كا ويبا جوان رہا؟"

"میں خود جران موں میرے آقا! ایک تو آپ زمین کے اندر پچاس برس تک وفن

رہے کے بعد زندہ نکل آئے اور دوسرے آپ پر عمر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ وقت کے کانپتے ہاتھوں نے آپ کے چرے پر برسمانے کی ایک ... لکیر بھی نہیں ڈالی۔"
اب ججھے وہ آوازیاد آئی جو بھی بھی میرے خواب میں آکر کماکرتی تھی۔
"تم زندہ رہو گے۔ تم مرنہیں سکو گے۔ یہ ایک رحمت بھی ہوگی اور ایک عذاب بھی مہرگا۔"

میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میرے ہاتھ ویے ہی ایک جوان آدی کے ہاتھ تھے۔ میں نے اپنے چرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرا چرہ بھی جوان آدمی کا چرہ تھا۔ میں نے حباش سے

"میری بیوی سارا کا کیا بنا؟ وہ کماں ہے؟ کیا وہ..."

"دنسیں میرے آتا! شنراوی صاحبہ زندہ ہیں۔ آپ کی موت کے بعد ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ میں اور میری مال انھیں یمال سے نکال کر شام کی سرحد پر اپنے گاؤں کے مکان پر فطرہ تھا۔ میں وہیں چھپائے رکھا یا وفقیکہ بادشاہ بوڑھا ہو کر مرگیا۔ شاہی طبیب بھی مر گیا۔ ہم نے شنراوی صاحبہ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ واپس اپنی حویلی میں آ جائیں گر انہوں نے کہا کہ جمال انہیں ایک ایک شے آپ کی یاد ولائے گی وہ وہال نہیں جائیں گا۔ "

''ہاں میرے آقا! میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں ان کی خدمت کرتا رہا۔'' میرا ذہن عجیب فتم کے ناقابل بیان خیالات میں البھا ہوا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زمین کے اندر پچاس برس تک دفن رہنے کے بعد زندہ باہر نکل آیا ہوں۔ سے ایک ناممکن اور انہونی بات تھی۔ آج تک کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ بوڑھا حباش بھی حیرت زدہ تھا۔ میں نے حباش سے کہا۔

"حباش! مجھے میری پیاری ہوی کے پاس لے چلو۔"

وہ میرا منہ تکنے لگا جیسے کمہ رہا ہو۔ میرے آقا! آپ ای طرح جوان نہیں گر آپ کی بیوی جو کبھی چاند کی طرح خوبصورت اور چھولوں کی طرح فگفتہ اور حسین تھی اب ایک بوڑھی کھوسٹ عورت میں بدل چکی ہے۔ کیا آپ اے دیکھ سکیں گے؟ میں نے حباش کے دلی خیالات کو بڑھتے ہوئے کما۔

"مجھے میری پیاری بیوی کے پاس لے چلو' ابھی ... میں ابھی بمال سے روانہ ہونا چاہتا ال۔"

"جو علم میرے آقا بین سواری کے لئے گھوڑے لاتا ہوں۔ آپ تشریف لے چلئے۔"

بوڑھا حباش جھے لے کر حویلی کے صحن میں آگیا۔ یہ پائیں باغ کا صحن تھا۔ اس کے

پاس اپنا ایک گھوڑا تھا۔ میرے لئے وہ کی دوست کے گھر سے دو سرا گھوڑا لے آیا۔ ہم

گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور قدیم ترین شہر دمشق کی ٹھنڈی اندھیری رات کی گری خاموثی
میں سرحدی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔

صبح کے سورج کی سنری روشنی صحرا میں پھیل چکی تھی کہ ہم زینون کے ورختوں کے جھنڈ میں ایک کچے مکان کے باہر پہنچ کر رک گئے۔ حباش نے اپنا بوڑھا ہاتھ اٹھا کر مکان کی طرف اشارہ کیا۔

"میرے آقا! شزادی صاحبہ اس مکان میں قیام پذیر ہیں-"

میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں اپنی حسین یوی کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں کسے دیکھ سکوں گا؟ اور پھر مجھے جوان حالت میں دیکھ کر کمیں وہ وہشت زوہ نہ ہو جائے..... میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات کی موجیں تلاظم برپا کر رہی تھیں۔ بوڑھا حباش ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا۔ میں نے مکان پر ایک نگاہ ڈالی۔ پکی دیوار پر انگور کی تیل چڑھی ہوئی تھی۔ صحن میں پانی کے بڑے میکن پر ایک نگاہ ڈالی آب خورہ اوندھا پڑا تھا۔ میں منے کو ٹھری کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان کنیز ہامر نگلی۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی رقابی میں جس میں لکڑی کی رقابی تھی۔ اس نے ہاتھ میں لکڑی کی رقابی تھی جس میں لکڑی کا چھے دی۔ وہ جھے نہیں جاتی تھی۔ اس نے حباش کو دیکھا تو آگے بڑھ کر تعظیم دی۔ وہ جھے نہیں جاتی تھی۔ اس نے حباش سے کہا۔

"آپ اندر تشريف لے چلئے آقا۔"

وکیا شنرادی صاحبہ جاگ رہی ہیں؟" حباش نے بوچھا۔

"ہاں میرے آقا۔" کنیرنے کہا۔

"تم جا سکتی ہو۔"

کنیر چلی گئی۔ حباش نے میری طرف دیکھا اور کہا۔

"میرے آقا عاطون! آپ شنرادی صاحبہ سے مل کیجے۔ وہ پہاِس برس سے آپ کا انظار کر رہی ہیں۔"

میں نے بوڑھے حباش کو وہیں ٹھرنے کو کہا اور بوجھل بوجھل قدم اٹھانا کو ٹھری کے دروازے میں سے اندر داخل ہو گیا۔ کو ٹھری کی عقبی کھڑی میں سے دن کی روشنی آ رہی تھی۔ کھڑی کے پاس ایک چارپائی بچھی تھی جس پر ایک عورت لیٹی تھی۔ اس کا چرہ چھت کی طرف تھا اور جھربوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہڑیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ یہ میری بیوی سارا

تھی جس کے عارض بمار آفرین سے بھی خرطوم کے سرخ گلاب کی کرنیں پھوٹا کرتی تھیں۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ وہ بال تھے جن کی سابی بھی افریقہ کی ساہ گھٹاؤں کو شرماتی تھی اور جن کے جوڑے میں سے بھی دریائے نیل کے دریائی کول پھولوں کی ممک اڑا کرتی تھی۔ وقت اور میری موت کے غم نے اس بے جد بوڑھا کر دیا تھا۔ یہ سارا تھی۔ ستر برس کی بوڑھی عورت ... ضعیف' جھریوں بھری' پڑیوں کا ڈھانچہ۔ اس کی آکھیں بڑر تھیں۔ اس نے کمرے میں کی کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے نجیف آواز میں بوچھا۔ برخچھے اٹھا کر بھا دو شالبان!"

میں سمجھ گیا' وہ مجھے اپنی کنیر سمجھ رہی تھی جو ابھی ابھی اسے دودھ اور شد بلا کر گئ تھی۔ میں دو قدم چل کر اپنی بیوی کی چارپائی کے قریب آکر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے آہت سے اس کی کمر کے ینچے ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانا چاہا تو اس نے آکھیں کھول دیں۔ شاید اس نے کی اجنبی مرد کے ہاتھ کے کمس کو محسوس کر لیا تھا۔

ومحک ... کون ہو تم..."

اس نے اپنی کمزور اور ادھ کھلی آنکھوں سے میرے چرے کو دیکھا اور اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہوئ کیکیانے لگے۔ میرے ہاتھوں میں تفامے ہوئے جسم نے ایک جھرجھری می لی اور اس کے ہونٹ اپنے آپ کھلتے چلے گئے۔

"بال سارا۔ میں ہول عاطون۔ تمہارا خاوند... تمہارا محبوب شوہر!!"
اس کے چرے پر محبت کا ایک ٹور سا پھیل گیا۔ کا بیتے ہونٹ ایک بار پھر ہلے۔
"تم جنت سے مجھے لینے آئے ہو۔ میں آ رہی ہوں۔ میں آ رہی ہوں۔"
اس سے پہلے کہ میں اسے پھھ کہتا .... اس کا سفید بالوں والا بوڑھا سر آہستہ آہستہ
دھلک کر میرے سینے سے لگ گیا۔

"سارا ...>

میں نے چیخ کر اس کا چرہ اپنی طرف کیا۔ اس کی گردن پیچھے کو ڈھلک گئے۔ سارا مر پیکی تھی۔ میری دل دوز چیخ سن کر بوڑھا حباش اندر آگیا۔ سارا کا مردہ جم میرے بازدؤں میں تھا اور کھلی کھڑکی میں سے سورج کی سنہری روشنی اس کے جھریوں بھرے پرسکون نورانی چرے کو اور زیادہ منور کر رہی تھی۔ حباش کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"ميرے آتا! عمر بھر كا طويل انظار ختم ہو گيا۔ شنرادي صاحب كى روح كو سكون مل

گیا۔ ہ

اور وہ آنسو پو پچھتا ہاہر نکل گیا۔ میں نے اپنی بیاری بیوی کے بوڑھے سر کو اپنے سینے سے نگا لیا اور میری آنکھول سے آنسوؤل کا ایک طوفان اللہ بڑا۔ جانے میں کب تک اپنی وفا شعار بیوی کے مردہ چرے کو اپنے سینے سے لگائے روٹا رہا۔ جب میرے دل کا غمار ملکا ہوا تو میں نے حباش کو آواز دے کر اندر بلایا اور نم آلود آواز میں کما۔

''میں اپنی بیاری سارا کو مصرمیں اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ وفن کرنا چاہتا ہوں۔'' ''میرے آتا! اس وفت مصرمیں آپ کے تایا کفروتی کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے کی حکومت ہے۔ کمیں وہ آپ کو گرفتار کروا کر زندان میں نہ ڈال دے۔''

"بھے اس کی کوئی پروا نہیں۔" میں نے کہا۔ "بھے آب جینے سے کوئی ولچی نہیں۔
میرا اس دنیا میں اب کون رہ گیا ہے جس کے لئے زندہ رہوں گا۔ جو ہو گا دیکھا جائے گا۔
میں اپنی بیوی کو مصر کے قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پہلو میں ہی دفن کروں گا۔"
میں نے اپنی بیوی کی لاش کو دمشق کے ایک ماہر حوظی سے حوط کروا کر آیک خوبصورت قبیتی تابوت میں رکھا اور ایک قافلے کے ساتھ اپنے وطن مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حباش میرے ساتھ تھا۔ میری بیوی کے صندوق میں سے اس کے زبور' جواہرات اور میری کتاب طب بھی مل گی۔ جس میں میرے اور میرے باپ کے انمول طبی ننخ اور ناور جزی ہو بیتی ورثہ تھا جے میری بیاری بیوی نے جڑی بوٹیوں کے خواص درج تھے۔ یہ ایک بے حد قبیتی ورثہ تھا جے میری بیاری بیوی نے سنجال کر رکھا ہوا تھا۔ زبورات' کپڑے اور جواہرات میں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق اپنی بیوی کی ممی کے ساتھ تابوت میں ہی بند کر دیئے۔ آگرچہ میں خدائے واحد پر مطابق اپنی بیوی کی ممی کے ساتھ تابوت میں ہی بند کر دیئے۔ آگرچہ میں خدائے واحد پر مطابق اور میرا بی اعتقاد کے مطابق اس کی ساتھ تابوت میں ہی بند کر دیئے۔ آگرچہ میں خدائے واحد پر میری بیوی ان باتوں پر اعتقاد رکھتی تھی' اس لئے میں میری بیوی کے کام آئیں گے لیکن میری بیوی ان باتوں پر اعتقاد رکھتی تھی' اس لئے میں نے اس کے عابوت میں رکھ دی تھیں۔

تین راتوں کے سفر کے بعد بو چھٹے یہ قافلہ آج سے پانچ ہزار برس سے بھی زیادہ قدیم مصر کے دارالحکومت اینھنز کی ایک کارواں سرائے میں پہنچ گیا۔ پچاس برس گزر چکے تھے۔ شہر بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ باتل باوشاہوں کے حملوں نے اسے دوبار تائیہ و تاراج کیا تھا اور شہر ایک بار پھر آباد کیا گیا تھا۔ میرے جانے والے نوجوان اب بوڑھے ہو چکے تھے اور بوڑھے مرکھپ چکے تھے۔ نہ وہ کفروتی فرعون رہا تھا اور نہ میرے خلاف سازش کر کے جمھے زندہ دفن کروانے والا شاہی طبیب زندہ تھا۔ ہم نے آبوت اترواکر کارواں سرائے کی ایک کوشری میں رکھوالیا۔ حاش نے کہا۔

"میرے آقا عاطون! میں آپ سے آیک بار پھر عرض کروں گاکہ آپ ون کے وقت فرعون کے محل کی طرف مت جائیں۔ نیا فرعون آپ کو اس ملے میں بہت جلد پہچان لے گا کیونکہ آپ کی شکل و صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔"

"حباش!" میں نے کہا۔ "میرا خدائے واحد تہماری حفاظت کرے۔ یہ میرا وطن ہے میں اس شرکے دریائے نیل کے ساحل پر کھیل کود کر بردا ہوا ہوں۔ یمال کے قبرستانوں میں میرے ماں باپ کی ہڑیال دفن ہیں۔"

"میرے آقا!" حباش بولا۔ "آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن آپ کی موجودگ سے فرعون کے آج و تخت کو خطرہ محسوس ہو سکتا ہے اور وہ آپ کو قتل کروانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اس کئے بہتر کی ہے کہ ہم رات کی تاریخی میں تابوت لے کر قبرستان میں داخل معالیہ"

میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا دل اپنی یوی سارا کی موت کے غم سے ابھی تک بو جھل تھا۔ اگر میں بھی اس کے ساتھ بو ڑھا ہو تا ہوا سال خوردگی کی عمر تک پہنچا ہو تا تو شاید اس کی موت مجھے اس قدر غمزدہ نہ کرتی لیکن معاملہ اس کے بر عکس ہوا تھا۔ میں جوان رہا تھا۔ میرے جذبات اور احساسات جوان اور مخرک رہے تھے لیکن میری یوی بو ڑھی ہو کر مر گئی تھی۔ اس کی بھشہ کی جدائی کا غم مجھے بالکل جوان ہو کر لگا تھا اور میں اس عظیم غم کی شدت کو بھرپور انداز اور احساس کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔

میں نے رات کی تاریکی میں سارا کے تابوت کو اپنی والدہ کی قبر کے پہلو میں دفن کر دیا تھا۔ اب یمال سوائے چھوٹے بوے بھرے ہوئے پھروں اور خار دار جھاڑیوں کے اور پھی خار دار جھاڑیاں آگی ہوئی تھیں جن میں نہیں تھا۔ یہی طال شاہی گورستان کا تھا۔ وہاں بھی خار دار جھاڑیاں آگی ہوئی تھیں جن میں سیاہ کالے ناگ صحرائی دھوپ سے چ کر آرام کر رہے تھے۔ میں اور حباش والیس کارواں سرائے میں آگئے۔ اگلے دن میں نے ملکے نلے گاڑھے رنگ کا ایک لمباکرت اور صافہ خرید کر باندھ لیا اور کاندھوں پر ایک نیلی چادر ڈال لی۔ اس زمانے کے طبیب اسی قسم کا لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک قسم کا لباس این دوائی کی چند ایک چیڑے کی چھوٹی شیشیاں ڈال کررکھ لیں اور حباش سے کما۔ بوٹیاں اور دوائی کی چند ایک چیڑے کی چھوٹی شیشیاں ڈال کررکھ لیں اور حباش سے کما۔ تشمیرے وفادار بزرگ! اب یمان سے تمارا اور میرا ساتھ ختم ہو تا ہے۔ میں ایک ان ویکھی منزل کی طرف اپنا سفر کرتا رہوں گا۔ تم واپس اپنے گاؤں جا کر زندگی کے دن بسر کرو۔ یمان سے شاید ہم بھشہ کے لئے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔"

"ميرك آقا! كيا آب مجھے اپ ساتھ نسيل ركھيں گے؟"

" نہیں حباش! میں زندگی کی خار دار راہوں پر جانے والا ہوں۔ مجھے خود ابنی منزل کا کچھ علم نہیں۔ اس عمر میں تم میرے ساتھ کمال مارے مارے پھرو گے۔ یہ میرا تھم ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ تم نے جس طرح اپنی والدہ کے بعد میری بیوی کی بڑھائے تک خدمت کی ہے۔ اس کا بدلہ میں تمہیں نہیں وے سکتا۔ لیکن مجھے جب بھی تمہاری یاد آئے گئ میرا دل تمہاری سیاس گزاری کے اصاس سے بھر آئے گا۔"

میرے پاس میری ہوی کے صندوق میں سے نکلا ہوا اپنا ایک قیمتی ہیروں کا جڑاؤ کنگن تھا جو اس زمانے میں شاہی دربار کے امرا پہنا کرتے تھے۔ میں نے وہ کنگن حباش کو پیش کرتے ہوئے کما۔

"اسے قبول کرو۔ انکار مت کرنا۔ مجھے وکھ ہو گا۔ یہ میری خواہش ہے کہ اسے تم اپنے یاس رکھو۔"

بوڑھے حباش کی آکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کنگن لے لیا اور پھر میرے قدموں پر گر کر جھکیاں لے لے کر رونے لگا۔

اسی روز ارات کے اندھرے میں حباش ملک شام کی طرف جانے والے ایک قافے میں شامل ہو کر اپنے وطن کی طرف چل دیا۔ اسے رخصت کر کے میں اپی کو گھری میں آکر لیٹ گیا۔ میں شامل ہو کر اپنے اندر دو بری تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ پہلی تبدیلی یہ آئی تھی کہ بھوے ہوں اور پیاس لگنا بند ہو گئی تھی۔ میں صرف عادت کے طور پر پھی کھا لی لیتا تھا ورنہ نہ تو جھے پیاس لگتی تھی اور نہ ہی بھوک کا احساس ہو تا تھا۔ دو سری تبدیلی جو میرے اندر آئی وہ یہ تھی کہ جھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں رات کو بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے غودگی طاری ہوتی تھی۔ میں ساری رات جاگنا رہتا لیکن بھر بھی ضبح کو ہشاش بشاش اور تازہ فودگی طاری ہوتی تھی۔ میں ساری رات جاگنا رہتا لیکن بھر بھی ضبح کو ہشاش بشاش اور تازہ دم ہوتا۔ میں نے ان تبدیلیوں کا ذکر حباش سے نہیں کیا تھا۔ حباش کو رخصت کرنے کے تبدیلیوں کو جرت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تہدیلیوں کو جرت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تہدیلیوں کو جرت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا دیا ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ سے دیکھا تھا۔ میرے چرے کا ہم نقش جوان اور زندگی کی حرارت سے بھرپور تھا۔ میں تئیل شی۔ تیس بن میں کی چوڑے شانوں اور اونچے قد کا بھرپور جوان تھا اور میری صحت قائل شی۔ شی۔ شی۔ شی۔ شی۔ شی۔ شی۔ تیل کی شی۔ تیل گاہ تھی۔ میں کی خوڑے شانوں اور اونچے قد کا بھرپور جوان تھا اور میری صحت قائل میں۔

کیا میں بھی بوڑھا نمیں ہوں گا؟ کیا میں بہت عرصے تک زندہ رہوں گا؟ کہیں ایبا تو نمیں کہ وقت کے کسی مقام پر میں اچانک بوڑھا ہو کر مٹی کا ڈھر بن جاؤں۔ اس نوع کے نمیں کہ وقت کے کسی مقام پر میں اچانک بوڑھا ہو کر مٹی کا ڈھر بن جاؤں۔ اس نوع کے خیالات بھی جھے پریشان کر رہے تھے۔ مجھے بار بار اپنی بیوی سارا کا خیال آ رہا تھا۔ کاش! وہ بھی میرے ساتھ ای طرح جوان رہتی اور بھی بوڑھی نہ ہوتی... مگر قدرت کو جو منظور تھا؟ وہ ہو رہا تھا اور میں اس میں ذرا سا بھی وظل نہیں دے سکتا تھا۔

بین اپنے وطن عزیز قدیم مصر کے وارا لکومت ایتھنزے نامعلوم مدت کے لئے جدا ہو
رہا تھا... میں پچاس برس بعد اپنے پیارے وطن لوٹا تھا۔ میں ' وطن عزیز سے رخصت ہونے
سے پہلے ' میں اس کے گلی کوچوں ' بازاروں ' کھیت کھلیانوں اور باغوں کی سیر کرنا چاہتا تھا جہال
میرا بچپن اور جوانی گزری تھی۔ میں وریائے نیل کے ماحل پر بھی گومتا رہا۔ وریا میں شاہی
بجرا چلا آ رہا تھا۔ بجرے کی سونے کی چھت اور کنیزوں کے زیور مصر کی وحوب میں چک
رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی شنراوی ' شاہی محل سے وریا کی سیر کے لئے نکلی ہے۔ میں
وو سری طرف نکل گیا کیونکہ میں جان بوجھ کر کی شاہی فرو کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔
اس خیال سے میں نے شاہی محل کی طرف رخ بھی نہیں کیا تھا۔ میں اونجی نرسلوں کی اوٹ
سے شاہی بجرے کو وریا کی پرسکون نیلی لہوں پر گزر آ ویکھتا رہا۔ بھی میں اپنی والدہ کے ساتھ
اس شاہی بجرے کو وریا کی پرسکون نیلی لہوں پر گزر آ ویکھتا رہا۔ بھی میں اپنی والدہ کے ساتھ
اس شاہی بجرے یو دریا کی پرسکون نیلی لہوں پر گزر آ ویکھتا رہا۔ بھی میں اپنی والدہ کے ساتھ

میں ایٹھٹر کے سخبان بازاروں میں آگیا۔ میرا حلیہ طیبوں والا تھا اور اس ملے میں کوئی میں ایٹھٹر کے سخبان بازاروں میں آگیا۔ میرا حلیہ طیبوں والا تھا اور اس ملے میں کھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے عصر میں میرے جانے والے مر کھی لیک کھی تھے۔ میں ایک مجمی ایک اوھیر عمر کا عطر فروش بیٹھا کر اتھا۔ اب اس کی جگہ اس کا بیٹا بیٹھا تھا جو میرے بھین کے نوانے میں جوان تھا لیکن اب خود ضعیف ہو چکا تھا۔ ایک بار میرا شنزادہ باپ مجھے ساتھ لے کر اس وکان پر کوئی ناور عطر خریدنے آیا تھا جو اے ایک خاص دوا میں ڈالنے کے لئے مطلوب تھا۔ عطر فروش نے خور سے میری طرف دیکھا۔ شاید اس نے مجھے بھیان لیا تھا۔ اگرچہ میرا لباس شلانہ نہیں تھا لیکن میری شکل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں اگرچہ میرا لباس شلانہ نہیں تھا لیکن میری شکل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں حلدی سے آگے بردھ گیا۔ بازار کا موڑ گھومتے ہوئے میں نے مڑ کر دیکھا۔ عطر فروش ابھی تک بیا تھا۔ عطر فروش ابھی تک بیا نے میں نے دئی خیال نہ کیا۔

میں والیں کارواں سرائے میں آگیا۔ میرا قاقلہ اگلی صبح منہ اندھیرے ملک سندھ کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ میں نے ملک سندھ میں جاکر بڑی بوٹیوں کا کاروبار کرنے کا فیصلہ کر انتہا

کاروال سرائے میں کاروال تیار ہو رہا تھا۔ مسافر رخت سفر باندھ رہے تھے۔ آپ تو آج کل ہوائی جماؤوں میں سفر کرتے ہیں اور آج کل ہوائی جماؤوں میں سفر کرتے ہیں اور جیٹ طیاروں میں بیٹھ کر ایک دن میں ہزاروں کوس کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں مگر جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جس زمانے میں زمرگی گزار چکا ہوں۔ اس زمانے میں اونٹول کے قافلے 'ریتلے صحرائی راستوں پر' ستاروں کی روشنی میں چیونٹی کی رفتار سے سفر کرتے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا تھا۔ وس فرسگ کا فاصلہ ' بمشکل ایک رات میں طے ہو پا آ

دن کی شدید صحرائی گری میں قافلے کی سایہ دار مقام پر آرام کرتے اور سورج غروب ہوتے ہی پھر سفر شروع کر دیتے۔ راتے میں کئی بار ڈاک پڑتے، مسافروں کا سامان لوٹ کر انہیں قتل کر دیا جاتا۔ صحرائی راستوں کی بندھی تکی راہ تھی۔ قافلے، اس راتے پر سفر کرتے تھے۔ اگر صحرائی آندھی کے طوفان میں کوئی گافلہ راتے سے بھٹک جاتا تو پھر اس کا ساری ذندگی کوئی سراغ نہیں ماتا تھا۔

اگر کبھی راتوں کو صحرا میں کسی نخلتان میں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالنا ہے تو وہاں جگہ جگہ مسافر الاؤ روش کر لیتے ہیں اور ان کے گرد بیٹھ کر ' دارچینی کا مشروب پیتے ہوئے قصے کمانیاں سانا شروع کر دیتے ہیں۔

آج کے زمانے کی طرح جنگیں' اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھیں۔ فاتح فوجیں' مفتوح شہروں کو لوث کر آگ لگا دیتیں اور شہریوں کو بے دریغ قبل کر دیتی تھیں۔ نوجوان اور خوبصورت عورتوں کو جھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے جاتے تھے ... لیکن یہ قبل و غارت اور عورتوں پر ظلم و ستم تو آج بھی ہوتا ہے۔ میں نے 1947ء میں پاکستان بنج وقت اپنی آئھوں سے بچوں کو نیزوں میں پروئے جاتے اور لاکھوں عورتوں کو اغوا ہوتے دیکھا ہے... بطر کے وی۔ ٹو اور بمبار طیاروں نے لندن اور چیکوسلواکیہ کے گلی کوچوں میں' روی

ب سرے دی۔ تو اور بمبار طیاروں سے گندن اور چیو سلوا کید کے علی کوچوں میں 'روسی اور امریکی بمبار طیاروں نے برلن اور ہمبرگ ایسے گنجان شروں پر بمباری کر کے لاکھوں بے گناہ بچوں اور عورتوں کو موت کی نیپٹر سلا دیا۔

آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے' میری کسی دلیل کو رد نہیں کر سکتے اس لئے کہ میں نے انسانی ارتخ کے ہر دور کو اپنی تمام تر حشر سامانیوں اور ورندگیوں کے ساتھ اپنی آ تھوں کے سامنے گزرتے دیکھا ہے لیکن اس زمانے میں لوگ' آج کے زمانے کی طرح' امن کے دور میں بھی ... یوں بے چین' پریشان حال' سکون اور مسرت کی شادمانیوں سے محروم نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب جنگ ہوتی تھی تو بھرپور جنگ ہوتی تھی لیکن جب امن ہوتا تھا تو لوگ' شاخ گل

کے مائے ٹی بے فکر ہو کر سوتے تھے۔

میں اپنی زندگی کی واستان بیان کرتے کرتے کمال سے کمال نکل گیا ہوں۔ میں واپس افلہ میں مورے میں واپس افلہ کے دارالحکومت کی اس رات کی طرف آیا ہوں۔ جب مجمع دم کارواں سرائے میں افافلے کے سندھ کی جانب کوچ کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مجھے بھی اس قافلے کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ ابھی قافلے کے روانہ ہونے میں ایک پہر باتی تھا۔

میرے دل میں خیال آیا کہ جانے سے پہلے ایک بار اپنی والدہ اور والد کی قبروں پر ہو آؤں' ان کے مرقدوں کو ایک نظر دکھ لوں پھر نہ جانے' زندگی میں اوھر کا پھیرا گئے یا نہ گئے۔ چنانچہ میں نے اپنا تصیلا۔۔۔ کارواں سرائے کے مالک کے حوالے کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر' پچھلی رات کی سحرانگیز مار کمی میں اہرام کی طرف روانہ ہو گیا۔

فرعون کفروتی کا دیو پیکر اہرام' دور سے ایک عونی پیاڑی کی مائند دکھائی دے رہا تھا۔ صحراکی ٹھنڈی ٹھنڈی شبنمی ریت پر میرا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا' اہرام کی طرف بوھتا جا رہا تھا۔

بھے بار بار ایشنز کے بازار میں اس وکاندار کا خیال آ رہا تھا جس نے جھے گور کر دیکھا تھا... اننی خیالوں میں گم' اہرام کے قریب پہنچ کر' میں نے گورٹ کو ایک طرف کھڑا کیا اور خود' اہرام کے اندر چلا گیا۔ اہرام ہے اندر جانے والے راستے میں اند میرا تھا۔ میرے والد کی قبر پہلے ہی چبوت پر تھی۔ وہاں سمہانے کی جانب ایک طاق میں سمرکاری طور پر' روغن کی قبری کا چائے روشن تھا۔ میرے والد کے چرے کا بت ممی کے عگی تابوت پر خاموش اور موت کے وہیز سکوت میں غرق تھا۔ میں نے رسم کے مطابق اپنے باپ کے چرے پر ہاتھ رکھ کر' اے آپنے ول سے لگایا ... اور وہاں کی رسم کے خلاف' رب مشمس کا نام لے کر دعا مانگ اور کی بجائے' اپ دل میں خدائے واحد کے حضور' اپنے والد کی بخشش کے لئے دعا مانگی اور اہرام سے باہر آگیا۔

ا برام کے ماریک سرنگ نما رائے سے نکلتے ہوئے میں نے ایک سائے کو دیکھا جو تیزی کے ایک طرف ہو کر اندھیرے میں عائب ہو گیا تھا۔ میں اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے باہر آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر' غلاموں کے قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر پر آگیا۔

میں نے یہاں بھی اپنی والدہ کی قبر کے پھر کو چھو کر' ہاتھ اپنے دل سے لگایا اور خدائے واحد کے حضور دعا مانگنے لگا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میں گویا ایک طرح سے مراقبے میں تھا کہ مجھے ایک بار پھراپی والدہ کی شبہہ وکھائی دی۔ وہی سفید لباس' نورانی چرہ اور ہاتھ میں سفید کول پھول کی چھڑی۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا

جیسے میں کھلی آگھوں سے اپنی والدہ کی روح کو دکھ رہا ہوں... میں نے بولنا جاہا تو جیسے میری قوت کویائی سلب ہو گئ۔ میری والدہ کی شبیہہ نے کنول کی چھڑی والا ہاتھ تھوڑا اوپر اٹھایا اور پھر مجھے ان کی آواز سنائی دی۔

"میرے گفت جگرا بھیشہ آیک خدا کی عبادت کرنا' اس کی بندگی کرنا۔ اس نے نامعلوم مت کے لئے تیری موت کو ٹال دیا ہے۔ یہ مرت کتی ہے' کوئی نہیں جانا۔ اب واپس چلے جاؤ۔ اینے باپ کی روح کے لئے بھی دعا کرتے رہنا۔ خدا تمہارا تکمبان ہو۔"

پھر میری والدہ کی شبیہہ 'میری آنکھوں کے سائے سے غائب ہو گئے۔ میری آنکھوں میں آنکھوں میں آندو آگئے۔ قبر کے پھروں پر ستاروں کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی اور پچھلے پر کی شخطی ہوا میں ان پھروں کے درمیان اگ ہوئے خلک گھاس کے نازک خوشے غیر محموس انداز میں ارا رہے تھے۔

میری موت کو خدائے واحد نے غیر معینہ بدت کے لئے ٹال دیا تھا۔ اپنی والدہ کی روح کا یہ جملہ میرے زبن میں ابھی تک گونج رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ ایسا کیوں ہوا تھا اور کیا یہ سزا تھی یا جزا؟ میں اس اوھیڑ بن میں والدہ کی قبرے اٹھا اور خلاموں اور کئیروں کی قبروں کے درمیان سے گزر تا ہوا قبرستان سے باہر نکلا ہی تھا کہ … اندھیرے میں سے چھ سات سپاہی نکل کر جھ پر جھیٹ پڑے۔ میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ انہوں نے جھے ذنجیروں سے جکڑ کر' گھوڑے پر ڈال دیا اور روانہ ہو گئے۔ میں نے بہت احتجاج کیا مگر میری کسی نے نہ سنی۔ میرے لئے ان سپاہیوں کو پچپانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے زرہ بکتر بہن رکھی تھی اور وہ فرعون کی شاہی فوج کے خاص دستے کے سپاہی تھے۔ جھے' فرعون کے کھم کر گرفار کیا گیا تھا۔

اب جھے اس وکاندار کا خیال آیا جس نے جھے بازار سے گزرتے ویکھ کر گھورا تھا۔ یقینا اس نے میری مخبری کی تھی۔ ابھی جھے اپنی طاقت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ جھ پر میری خفیہ طاقت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ یہ جھ پر بعد میں انکشاف ہوا کہ اگر میں چاہتا تو بڑی ... آسانی سے ان زنجیوں کو توڑ کر آزاد ہو سکتا تھا اور فرعونی سپاہیوں کی تلواریں اور نیزے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس وقت تک تو جھے صرف اتنا علم تھا کہ خدائے واحد کے تھم سے میری موت کو ٹال دیا گیا ہے۔

سپاہیوں نے مجھے فرعون مصر کے شاہی قلعے کے زنداں میں ڈال دیا۔ میں سارا ون اور پر ساری رات وہاں بڑا رہا۔ اگرچہ مجھے بھوک اور پیاس کا ذرا سا بھی احساس نہ ہوا لیکن وہاں کی نے مجھے بوچھا بھی نہیں۔ دوسری رات کا پچھلا پہر تھا کہ چھ سپاہیوں کا ایک دستہ'

زیراں میں داخل ہوا اور مجھے نکال کر 'قلع ہے دور 'صحرا ہے دور ' ایک خشک و بخر ملیلے کے پاس کی دور ' ایک خشک و بخر ملیلے کے پاس کے گیا۔ میرے دونوں ہاتھ پہلے ہی ذبیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ دہاں جھے ایک پھر کے ساتھ ہائدھ دیا گیا۔ میں سجھ گیا کہ مجھے ہلاک کرنے کے لئے یماں لایا گیا ہے۔ اب میں شعوری طور پر اپنی موت کو خود ہے گریزاں دیکھنے والا تھا لیکن دل میں موت کا خوف بھی شا۔

پاہیوں نے چلے چڑھا کر نشانے باندھے اور پھر اپنے سروار کے اشارے پر تیر چھوڑ دیے۔ چھ کے چھ تیر ' تنی ہوئی کمانوں سے نکل کر سیدھے میرے سینے میں آ کر کھب گئے۔ ان تیروں کے دھیکوں اور موت کے خوف سے شاید میں ہے ہہ ش ہو گیا تھا... جب دوبارہ میں نے آئیس کھولیں تو صحراکی تیز دھوپ ' چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس طرح پھر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ میری گرون ڈھلکی ہوئی تھی اور چھ تیز ' آدھے سے زیادہ ' میرے پھر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ میری گرون ڈھلکی ہوئی تھی اور چھ تیز ' آدھے سے زیادہ ' میرے سینے میں پیوست تھے لیکن کمیں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا تھا۔ میں نے گرون اٹھا کر ارگرو دیکھا۔ صحرا کے ٹیلوں پر ریت کے ذرے ' آقاب کی تمازت سے چمک رہے تھے۔ میرے سینے میں بلکا سا درو بھی نہ تھا۔

رہی تھی صحرا تیز دھوپ کی تیش میں جل رہا تھا مگر مجھے کوئی گری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے پسینہ بھی نہیں آ رہا تھا۔

شریس بہنج کر میں کونے والے زیون کے ایک باغ میں ایک چشے پر بیٹھ گیا۔ میں کاروان سرائے 'رات کے اندھرے میں جاتا چاہتا تھا۔ وہیں چشے پر بیٹھ بیٹھ شام ہو گئی۔ پھر شام کا سرمی اندھرا جب رات کی تاریکی میں بدل گیا تو میں ذیتون کے باغ سے نکل کر شہر کی خاموش گلیوں میں سے گزر آ ہوا کاروان سرائے پہنچ گیا۔ سرائے کے مالک سے اپنا تھیلا واپس لیا۔ تھیلے میں سے چند دینار نکال کر اسے دیئے اور کما کہ جھے ایک گوڑا چاہئے۔ میرا گوڑا گم ہو گیا ہے۔ سرائے کے مالک نے تھے اپنے اصطبل میں سے ایک گوڑا لا کر میرا گوڑا گم ہو گیا ہے۔ سرائے کے مالک نے تھے اپنے اصطبل میں سے ایک گوڑا لا کر دے دیا۔ میں گوڑے کو صحائی دیا۔ میں سے گزرتے اس کچے راتے پر ڈال دیا جس پر سے دو دن پہلے ایک قافلہ مصر سے بھولوں میں سے گزرتے اس کچے راتے پر ڈال دیا جس پر سے دو دن پہلے ایک قافلہ مصر سے ملک سندھ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔

ستاروں کی روشن سے منور خاموش اور ٹھنڈے صحرا میں میرا گھوڑا آوھی رات تک سفر کرتا رہا۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر قافلے سفر کرتے تھے۔ چنانچہ ایک جگہ کھجوروں کے جنڈ میں شعنڈے پانی کا چشمہ مل گیا۔ یماں میں نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ پچھ دیر اسے آرام کرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا۔ میں چشے کے پاس پھروں پر بیٹھ کر اپنی شروع ہونے والی نئ زندگی پر غور کرنے لگا۔ رات تھوڑی باقی رہ گئی تھی کہ میں پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دو دن اور دو راتوں کے سفر کے بعد میں نے مصر کی سرحد سے بہت دور قافلے کو جا لیا۔ اب میں بھی باقاعدہ طور پر اس قافلے میں شامل ہو گیاجس کی منزل ملک سندھ لیمی آج کا پاکستان میں بھی باقاعدہ طور پر اس قافلے میں شامل ہو گیاجس کی منزل ملک سندھ لیمی آج کا پاکستان مقا ۔ اس قافلے میں کوئی ستر کے قریب مسافر سفر کر رہے تھے۔ پندرہ اونٹ تھے۔ پچاس معمری اور دو سری مشرقی زبانوں کا ماہر تھا۔ ساعق 'لیمی وہ آدمی جد کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ ہر ساعت گزر نے پر یہ آواز بلند وقت کا اعلان کرے ' ایک او نٹنی پر سوار تھا اور اس کی اور مین پر رہت گھڑی موجود تھی۔ اس رہت گھڑی میں سے ہر ایک ساعت گزر جانے پر رہت او بر کے خانے میں جمع ہو جاتی تھی۔ جس کے ساتھ ہی ساعت گر رہانے پر رہت اور دوبارہ الٹا کر وہا تھا اور رہت ذروں کی صورت میں نیجلے خالی خانے میں گرنا شروع ہو اسے دوبارہ الٹا کر وہا تھا اور رہت ذروں کی صورت میں نیجلے خالی خانے میں گرنا شروع ہو

جاتی تھی۔ یہ گھڑی مصربول کی ایجاد نہیں تھی بلکہ اے ان سے بھی بہت پہلے وجلہ و فرات

کی وادی میں رہنے والی سمری قوم نے بنایا تھا۔ مھربوں نے اس میں مفید رد و بدل ضرور کیا

تھا اور بیر رو و بدل میرے سامنے فرعون کفروتی کے شاہی محل میں ہوا تھا۔ اہل باہل اور اہل

مصر نے اس سلسلے میں جرت اگیز کام کیا اور بعد میں بنو عباس اور بنو امیہ کے عمد میں مسلمان ہیت وانوں نے اس ضمن میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیئے کہ آری کے اوراق مجھی ان کے کارناموں سے روشن ہیں۔ مثال کے طور پر بنو عباس کے ایک خلیفہ کے دور میں ایک ایسا مثم وان بنایا گیا جو رات کے وقت روشنی دینے کے ساتھ ساتھ وقت بھی بتا تھا۔ ہر ساعت کے گزر جانے پر اس مثم کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک شخص کا پتلا مثم دان کی چوٹی پر کھڑا ہو جاتا کیل کر برے اوب سے تعظیم بجا لاتا۔ فجر کے وقت بھی پتلا مثمع دان کی چوٹی پر کھڑا ہو جاتا کیل کر برے اوب سے تعظیم بجا لاتا۔ فجر کے وقت بھی پتلا مثمع دان کی چوٹی پر کھڑا ہو جاتا

اور اعلان کریا۔

اور اعلان کریا۔

اور اعلان کی فلیفہ وقت پر شیخ فیر و برکت کے ساتھ طلوع کرے میں ای عبای فلیفہ کے دربار میں کچھ در شاہی طبیب رہا ہوں۔ میں نے اس شمع دان والی گھڑی کو خود اپی آکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ شمع دان پورے کا پورا سونے کا تھا اور اس پر ہیرے جوابرات بڑے ہوئے تھے۔ اس شمع دان پر بعد میں قاہرہ کے اہم شماب الدین ابوالعباس احمد بن ادریس القرانی نے مزیر کام کیا۔ اہم القرانی ساقیس صدی ہجری کے ایک مقدر بزرگ اور نامور قتیہ گزرے ہیں۔ وہ ریاضی اور فلکیات کے ماہر اور جید سائنس دان اور مکیسیکل انجیئر بھی گررے ہیں۔ وہ ریاضی اور فلکیات کے ماہر اور جید سائنس دان اور مکیسیکل انجیئر بھی خے۔ انہوں نے ایک الیا شمع دان برایا جس کی شمع کا رنگ ہر ایک تھنے کے بعد تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس کے اندر شیر کا ایک مجمد بھی تھا جس کی سابہ آئھیں ہر ساعت پوری ہو باتی میں۔ ہر ساعت کا رنگ مختلف ہو تا تھا۔ اس شمع دان شی دو پرندے بھی تھے جو ایک گھنٹہ ختم ہونے پر دو کنگریاں گرا دیتے تھے جس سے دان شی دو پرندے بھی تھے جو ایک گھنٹہ ختم ہونے پر دو کنگریاں گرا دیتے تھے جس سے دان شی دو وردازے نے ایک دردازہ بھل ایک آدی اندر سے کتاب اور دردازہ بھل ایک آدی اندر سے کتاب در دو کا تھا۔ اس طرح انگلیاں دے دردازے سے ایک دو سرا آدی اندر داخل ہو جاتا اور دردازہ بند ہو جاتا۔ اس طرح انگلیاں دے درتا تھے اذان دے رہا ہو۔ اس کی چوٹی پر کھڑا ہو جاتا اور اپنے کانوں شی اس طرح انگلیاں دے درتا تھے اذان دے رہا ہو۔

بڑو عباس کے عمد خلافت کے ساتھ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی وابستہ ہیں جن کا ذکر میں اپنے طویل تاریخی سفر کی واستان بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کرنا جاؤں گا لیکن اس دور نے ایسے الیے ایسے علاء بھی پیدا کئے کہ جن کی زبان ان کے دل کی رفیق تھی اور انہوں نے اسلام کے ظاف اٹھنے والے ہر فتنے کو نابود کرنے کے لئے اپنی جانوں کی قربانی سے بھی گریز نہ کیا۔ مجھے خوب اچھی طرح سے یاد ہے کہ تیسری صدی چجری کے دو سرے عشرے میں نہ کیا۔ مجھے خوب اچھی طرح سے یاد ہے کہ تیسری صدی چجری کے دو سرے عشرے میں جب بغداد کے تخت خلافت پر عباسی شہنشاہ مامون الرشید جلوہ افروز تھا اور اس کی حکومت افریقہ اور ایش کے ایک وسیع تر علاقے پر پھیلی ہوئی تھی بغداد اس وقت علوم و فنون کا

بیٹے کے جواب دیا۔ "اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اللہ جل شانہ کا نازل کروہ ہے اور غیر کارہ" ۔ "

مجد میں لوگ دم بخود ہو کر ایک دو سرے کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن میٹ اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ گورنر کے سپاہیوں نے ان باپ بیٹے کو گرفتار کر کے بغداد کے کوتوال عمرہ بن سعدہ کے سامنے پیش کیا۔

كوتوال نے بوچھا۔ "تمهارا نام كيا ہے؟"

"عبد العزرزين الكثان-"

"كس شرس آئے ہو؟"

"مكه مظلمه سي-"

" مسجد میں تم نے اور تمهارے بیٹے نے جو کھ کما اس سے تمهاری کیا مراد تھی؟" فی الکتانی نے بیا کہ الکتانی نے بے خوف ہو کر کما۔

والله جل شانه کی خوشنودی اور اس کے قرب کی خواہش۔"

شخ عبدالعورزین یکی کو مامون الرشید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ برے برے علاء وہاں موجود ہے۔ میں بھی اس وقت خلیفہ وقت کے دربار میں تھا۔ مامون الرشید تخت پر جلوہ افروز تھا۔ میں بھر چرے پر جلال لئے تھا۔ مثن عبدالعزیزین یکی الکنانی پہلے وو رکعت نماز اوا کرتے ہیں۔ پھر چرے پر جلال لئے دربار میں واقل ہوتے ہیں۔ شاہون الرشید دربار میں واقل ہوتے ہیں کہ مامون الرشید فرام کو پرے ہمٹ جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ مامون الرشید نے شخ عبدالعزیزین یکی سے کما۔ "تم نے ایک دین تھم سے انجاف کیا اور خداکی صفات میں شرک کیا ہے۔" میری نگایں دربار میں کھڑے شخ کے پرجلال چرے پر تھیں۔ انہوں نے گرج دار آواز

"امیر المومنین! میں ایک غریب الدیار طالب علم ہوں۔ مجھے خانہ خدا کے جوار مین رہنے کا شرف عاصل ہے۔ میں نے سنا کہ حق دب گیا ہے اور سنت رسول کی روئم کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بدعت ہوا پکڑ رہی ہے اور ایک شخص ہر مسلمان کے گئے ایک ایک شرط کو جزو ایمان قرار دے رہا ہے جس کا اقرار نہ خدا نے امت مسلمہ ہے کرایا والی شرط کو جزو ایمان قرار دے رہا ہے جس کا اعلان نہ خلفائے راشدین نے کیا نہ کسی صحابی مسلم سے کرایا کہ مسلم سے کرایا کہ کم خدا کے رسول نے اس کی گواہی دی جس کا اعلان نہ خلفائے راشدین نے کیا نہ کسی صحابی

سرچشمہ نقا۔ بغداد کی علمی مجلسوں میں نونانی فلاسٹی اور افکار کو نئے نئے رنگ دیئے جا رہے سے معتزلہ کے گروہ نے ان ہی مجالس میں جنم لیا تھا۔ اس گروہ کے افراد سلطنت کے بوے برے برے منصب پر فائز تھے اور بوں اس وقت ملک کی سیاسی اور فکری رہنمائی ان لوگوں کے بیاس تھی۔ خلق قرآن کے فتنے کو ان ہی افراد نے پیدا کیا اور مامون الرشید بھی ان لوگوں کی عقلی موشکافیوں کے دام میں آگیا۔ چنانچہ اس نے بغداد کے گور نر اسحاق بن ابراہیم کے نام ایک فرمان روانہ کیا جس میں درج تھا۔

. ووشرك تمام علاء كو طلب كرو- جو علاء خلق قرآن كا اقرار كريس انهيں كھ نه كهو- جو انكار كريس ان كے بارے عيس وربار ظافت كو خبردار كرو-"

اس کے ساتھ ہی مامون الرشیر نے ایک اور فرمان بھیج دیا جس میں لکھا تھا۔
''بشیر بن ولیر الکندی قاضی القضاۃ اور ابراہیم بن ممدی اگر خلق قرآن سے انکار کریں تو انہیں قتل کر دو۔ باقی علاء جو انکار کریں' زندان میں ڈال دو۔''

یوں اس زمانے میں در زنداں کھل جاتا ہے۔ گواریں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ برے برے علاء کے پاؤں میں لفزش آ جاتی ہے گر مردان حق ثابت قدم رہتے ہیں اور شرک و کشر کے آگے سیسہ پلائی دیوار بن کر دُٹ جاتے ہیں۔ ان ہی مردان حق میں شخ عبدالعزیز بن کی الکتانی بھی ہے۔ بجھے دو ایک بار ان کے حلقہ درس میں باریاب ہونے کی سعادت نصیب ہو چکی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بجھ پر (جیسا کہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں) اسلام کی عظمت اور قرآن کی حقانیت کا انکشاف ہوا اور میں نے بے اختیار ہو کر اسلام قبول کرتے ہوئے الکتانی فدائے ذوالجلال کے آگے سر جمکا دیا۔ میرا یمی ذوق و شوق مجھے شخ عبدالعزیز بن یمی الکتانی کی مجلس بابر کت میں لے گیا تھا۔ شخ برے عظم عالم حق اور محدث تھے۔ وہ بغداد سے دور کمہ مظمر میں قیام پذیر سے اور وہیں درس دیا کرتے تھے۔ ان کے چرے پر اللہ کا نور تھا۔ دنیوی نمائش و ظاہر داریوں سے بے نیاز شے۔ درس قرآن دیتے وقت ان پر ایک جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ پہلے روز میں ان کی مجلس میں گیا تو جو تیوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ پہلے روز میں ان کی مجلس میں گیا تو جو تیوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ پہلے روز میں ان کی مجلس میں گیا تو جو تیوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ پہلے روز میں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب انہیں فتنہ ہے۔ حضور نبی صفرائی دیا ہو اس میں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب انہیں فتنہ مخزلہ کی خبر می تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بغداد کی طرف چل پڑے۔

بغداد میں جہت المبارک کا دن تھا۔ مجد اصافہ نمازیوں سے کھیا کھی بھری ہوئی تھی۔ ایک ستون کے پاس میں بھی ادب سے بیٹا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شخ عبدالعزیز بن کی الکا

رسول نے کیا۔ اور اس شرط کا اعلان وہ فخص کر رہا ہے جو ہارون الرشید کے گر پیدا ہوا۔
اس نے اصحاب رسول کو دیکھا نہ تابعین کو اور نہ عمد نبوت کی برکتوں سے فیفن یاب ہوا۔
اس کے باوجود وہ اس مخفی راز کو جائے کا دائی ہے جس کا علم نہ تابعین کو تھا نہ صحابہ کرام کو مطالا نکہ وہ دنیا سے ایک مومن کی حشیت سے رخصت ہوئے اور نہ ہی رسول اللہ نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا حالا نکہ حضور اصاحب ولی رسالت تھ ... امیر الموشین! تم ہوا کا وہ جھونکا ہو جس سے شریعت کی شمع تو روش نہ ہو سکی طرجس نے سنت کے چراغ کو بجھانے کی جمارون کے بیٹے! اللہ سے ڈر۔ اس کے عذاب کی پہڑ سے لرز کہ جس کی ڈھیل ضرور ہے مگر جس سے چھنکارا ہر گر نہیں۔"

میں نے دربار پر ایک نظر ڈالی۔ ہر طرف ایک ساٹا طاری ہو گیا تھا۔ مامون الرشید خاموثی سے سنتا رہا۔ اس نے شخ خاموثی سے سنتا رہا۔ اس نے معتزلہ کے سرخیل بشیر مربی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے شخ سے سوال کیا۔ "قرآن نے کئی مقامات پر اللہ کو خالق کل شئی کما ہے۔ بیٹی اللہ ہر شے کا اللہ ہر شے کا اللہ ہر شے کا اللہ ہر شے کا اللہ ہر شاہ ہر شاہ ہے۔ "

۔ جواب دیا۔ ''ہاں اللہ ہی ہرشے کا خالق ہے۔'' ''قرآن بھی شے ہے کہ نہیں۔'' بشیر مریسی نے بوچھا۔ شخ نے کہا۔ ''اچھا میں تشلیم کر تا ہوں۔ قرآن بھی اشیاء میں داخل ہے۔'' ہامون الرشید اور بشیر بے اختایار بکارے ۔ ''تو پھر قرآن مخلوق ہوا۔'' شخ عبدالعزیز بن یمی الکتانی کی بے باک آواز دربار میں گونجی۔

"اس سے یہ ہر گز لازم نہیں آیا کہ قرآن بھی شے ہے۔ قرآن میں آیا ہے۔
ولیعدر کہ الله نفسه بینی اللہ تم کو اپنے "نفس" سے ڈراتا ہے - اس آیت سے ثابت ہوتا
ہے کہ اللہ کا بھی نفس ہے۔ پھر قرآن کتا ہے۔ کل نفس ذائقه الموت (ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے) پس اگر اشیا میں واخل ہو کر موت کا مزا چکھے گا؟"

والله بسام مجل پر ایک مهیب خاموش چهاگئی۔ معتزلہ کے علاء بغلیں جھائنے گئے۔ شخ عبدالعزیز اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر دربار سے تشریف لے گئے۔ سارا بغداد ان کے خیر مقدم کے لئے اللہ بڑا تھا۔ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کو فقتہ معتزلہ سے بچلنے کے لئے ان کے جماد برحق پر انہیں مبارک باد پیش کی۔ شخ نے خندہ فرمایا اور کما۔ "تم گواہ رہنا کہ اللہ کے اس بندے نے سنت رسول کا اتباع کیا ہے۔"

اریخ کا یہ زندہ جادید جہاد مجھے آپ کو آگے چل کر بیان کرنا تھا۔ جب میں آریخ کا عمد ب عمد سفر کرتے ہوئے عمد بنو عباس میں واخل ہوا تھا لیکن جذبات کی روانی میں اسے

شروع میں ہی قلم بند کر گیا۔ لیکن ابھی اسلام اور قبل اسلام کی بوری تاریخ میرے سامنے کھلی بڑی ہے اور جھے ابھی ان گنت ایسے ذندہ و جاوید واقعات آپ کو سانے ہیں کہ جن میں بعد کے مورخوں نے بعض مصلحوں کی بنا پر تحریف کر دی لیکن میں آپ کو یہ سارے واقعات من و عن اور بوری صحت کے ساتھ ساؤں گا کیونکہ میں تاریخ کا مینی شاہد ہوں۔ اس کا گواہ ہوں۔ میں نے تاریخ کے عظیم انقلابوں کو اپنی چھم حمرت آں کے سامنے برپا ہوتے دیکھا ہے۔ ابھی تو میرے سفر کا آغاز ہے۔ ابھی تو جھے پر میری قوتوں کے انکشاف کا بہلا روز ہی ہے اور میں ایک قافلے کے ساتھ قدیم مصرے نکل کر ملک سندھ کی طرف سفر بہدا ہوں۔

منرلوں پر منزلیں طے کر تا مارا قافلہ بھرے پہنچ گیا۔ آج سے پانچ بزار برس پہلے کا بھرہ کیا تھا؟ آپ اس کا فصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس زمانے بیں اس کا نام بھرہ نہیں بلکہ ندھ کی طرف جاتے ہے۔ بھرہ لین جاز تجارت کا مال اور مسافروں کو لے کر طک ندھ کی طرف جاتے ہے۔ بھرہ لین ایکال بیں پکھ روز بسر کرنے کے بعد بیں ایک بادبانی ماز بیں سوار ہو کر سمندری سفر پر سندھ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سفر بڑا سخت جان اور مائز بیں سوار ہو کر سمندری سفر پر سندھ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سفر بڑا سخت جان اور مائز بی رکئی۔ ہمارا جماز بھی رک گیا۔ تین روز تک ہم ہوا کے دوبارہ چانے کا انتظار کرتے اور کارا جماز بھی رک گیا۔ تین روز تک ہم ہوا کے دوبارہ چانے بار پھر شروع ہے۔ چوتھ روز ہوا چی تو باربان کھول دیے گئے اور مارا سمندری سفر ایک بار پھر شروع کے ایک ماطل کے ہمارا لکڑی کا ایک چھوٹا سا بادبانی جماز طوفانی لہوں پر اجماز ملک شروع کے ایک ساطل کے ساتھ جا لگا۔ کراچی شریس آنے کے بعد بیں نے اجماز ملک سندھ کے ایک ساطل کے ساتھ جا لگا۔ کراچی شریس آنے کے بعد بیں نے اجماز ملک سندھ کے ایک ساطل کی شروع سے آخر تک بادہ پیائی کی گرکوشش کے بہت تا تو بیان کی گرکوشش کے بہت تا تو بیان کی گرکوشش کے دو بیس اس جگہ کی نشان وہی ہمارے مافر نکل کر افیاں و خیزاں اپنی اپنی مزل کی طرف سے کئے ہو گئے۔ ور اس میں سے شکے ہارے ممافر نکل کر افیاں و خیزاں اپنی اپنی مزل کی طرف سے شے ہے۔

یہ اسلام سے بہت پہلے کا سندھ تھا۔ اور یمال شال میں آریاؤں نے دور دور آباد ما ش اپنی اپنی راج دھانیال بنا کر حکومتیں قائم کر رکھی تھیں۔ اس دفت سارے سان کو سندھ کے نام سے جانا اور پکارا جاتا تھا۔ اندرون سندھ موہن جودوڑو کی تہذیب نوال پر تھی اور آریا راجہ اس شہر اور اس کے ہم تہذیب شہر بڑیہ پر بار بار حملے کرتے . تقیہ بھی تھی۔

سندھ کی جس چھوٹی می ہاروئتی بندرگاہ پر ش آج ہے بائی ہزار برس پہلے آکر اترا تھا
اس کا نام اب میرے ذہن ہے اتر گیا ہے۔ میرا گمان ہے کہ یہ کمیں گوادر کے آس پاس ہو
گی۔ گر اب او اس کا نشان تک کمیں نظر نہیں آبا۔ شیں پہلی بار سندھ کے لوگوں کو دیکھ رہا
تھا۔ ان کے رنگ سانو لے تھے۔ وہ قد کا تھ میں او نچے لیے اور مصربوں کے مقابلے ش زیادہ
شؤمند اور خوش حال گئتے تھے۔ ان کے لباس صاف ستھرے تھے۔ سینہ اور کندھے چوڑے
چوکلے تھے۔ بندرگاہ کے قریب ہی ایک کارواں سرائے تھی ۔ میں اس میں اتر گیا۔ انتے لیے
اور تکلیف وہ سمندری سفر کے باوجوہ مجھ پر تکان کے کوئی افرات نہیں تھے۔ میرا ارادہ
موہن جودو ثرہ میں جاکر طبابت کرنے کا تھا۔ میں نے بعض قافلے والوں سے اس شہر کے
عروج و ترقی کی بہت می واستانیں میں رکھی تھیں لیکن بادبانی جہاز میں جھے سندھی مسافروں
نے بتایا کہ اب اس شہر کا زوال شروع ہو چکا ہے اور آریہ راجاؤں کے حملوں کی وجہ سے
اس عظیم الشان شہر کا سکون برباہ ہو چکا ہے۔

آج اندرون سندھ اس عظیم الثان تهذیب کے صرف کھنڈر ہی باتی رہ گئے ہیں۔ آج کے ماہرین آثار قدیمہ اس کھنڈر کی ہموار گلیوں اور کنوؤں کو دمکیم انگشت بدندال ہیں لیکن اس وقت سوائے میرے اور کوئی نہیں جانا کہ اس شمر موہن جو دو رو کے وسط میں ایک پخت اینوں کا بنایا ہوا اونچا مینار تھا جو فلکیات کی لیبارٹری تھی اور جہاں سے موہنجو دو رو کے قدیم سندهی سائنس دان اور ماہرین فلکیات ستاروں کی جال کا مشاہرہ کرتے تھے۔ اس لیبارٹری میں سورج اور چاند گربن کا اور بروج و سار گان کی تقدیم کا بورا ریکارڈ موجود تھا۔ کراچی شم میں پہنچنے کے بعد میں سب سے پہلے موہن جودڑو کے کھنڈزات دیکھنے گیا تھا۔ یمال کے ایک مندر کی دیودای رقاصہ روکاش کے ساتھ میری زندگی کا ناقابل فراموش ڈرامہ کھیلا گ تھا لیکن مجھے اس دیو پیکر معبد کے کمیں کھنڈر مجمی دکھائی نہ دیئے۔ پچھ کلیوں کو میں لے بھان لیا۔ حیرت کی بات ہے کہ ان گلیوں کی انٹیں یائج ہزار سال کے انقلابات زمانہ ک برداشت کر گئیں اور ان کی جاوٹ ولی کی ولی بی ربی۔ میں نے اپنی م تکھول سے موہر جود رو کے مزوروں کو ان کلیوں مکانوں اور نے معبدوں کی دیواروں میں انیٹیں لگاتے دیکم ہے۔ میں نے خوش لباس و مکتم سانو لے چروں والی دوشیراؤں کو معبدوں میں عباوت کر۔ اور دریا پر نماتے ، قبقے لگاتے دیکھا ہے۔ آج ان کے روشن خوبصورت چرے وقت کی مر میں بیشہ کے لئے گم ہو گئے ہیں اور ان کے زندگی سے بھرپور قبقے تاریخ کے نما خانوں کی تاریکیوں میں اتر کئے ہیں۔ تاریخ کے اوراق وقت کی سب سے بری عبرت گاہ ؟ اور میں ان اوراق کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کھول رہا ہوں اس لئے کہ ا

خاروں برس کی تاریخ کا عینی گواہ ہول اور انسانی تاریخ کے عظیم قلفلے کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا ہوں۔ وہ کون سے فطرت کے قوانین سے جن کی خلاف ورزی موہن جو وڑو کے لوگوں نے کی اور ان پر قدرت خداوندی کا عذاب نازل ہوا اور سے جیتی جاگتی زندہ ترزیب میری آتھوں کے سامنے ہوا۔ میں انسانی تاریخ کی مجی داستان بیان کر رہا ہوں۔ انسانی تنديوں كے عروج و زوال كى كمانى نہيں بلكه سفر نامه تلمبند كر رہا ہوں۔ تاریخ كى يہ كمانى حرف بہ حرف تی ہو گی۔ غلطی' مبلغے اور مروجہ تاریخ کے واقعاتی اغلاط سے یاک ہو گ كونكم بين مورخ نين بول بلكه خود تاريخ بول- ايك طويل و عظيم اور حرب و استجاب سے لبریز انسانی ماریخ ... ایک فتح سے دوسری فتح کی طرف دوڑتے ہوئے باوشاہوں کی فوجوں کے رتھ اور فاتح باوشاہوں کے سینوں میں اترتے ہوئے سازشی منفر اور جاندنی راتوں میں قلع کی دیواروں سے اتر کر فرار ہوتی شزادیاں اور بابل مندروں کے چو روں پر بیٹی جسم فروش حینائیں جن کے گھرول کے چراغ ان کی حرام کی کمائی سے روش ہوتے تھے اور صلیب کی طرف لے جاتے پیمبروں کے ارزا دینے والے جلوس اور شاہی رقاصاؤں کے ایک الثارے پر نیک انسانوں کی کٹتی ہوئی گردنیں اور فاتح فوجوں کی زدییں آئے ہوئے شہروں کے بلند ہوتے شعلے اور آسانوں سے نازل قر خداوندی ... یہ میرے عظیم سفر نامے کی چند روش و تاریک جھلکیاں میں کراچی کے ساحل پر اپنے دور افقادہ تنما کا نج میں بیٹھا تاریخ کا انو کھا سفر نامہ لکھ رہا ہوں۔ ابھی تو صرف اس مقام پر پہنچا ہوں کہ جب میں آج سے پانچ بزار سال پہلے کے سندھ کے شہر موہنجو دڑو کی ایک کارواں سرائے میں اڑا اور اس شرکے ایک عظیم مندر کی رقاصہ دیوداس رو کاش حسن و عشق کی خون آشامیوں کے ساتھ میرا انتظار کزرہی تھی۔ جھے اچانک محسوس ہوا کہ میں ان کی زبان میں بری روانی سے بات کر سکتا ہوں۔ گویا ان لوگوں کی زبان بھی خود بخود مجھے آگئی تھی۔ یہ کایالیٹ میرے لئے بھی جرت انگیز تھی۔ سرائے کے مالک کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گجرا کر نینچ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کے غلام بھی تھے۔ وہ سارے کے سارے ایک دم میرے سانے بجہ دیز ہو گئے۔ یا خدا یہ کیا معمہ ہے؟ میں سوچنے لگا۔ میں نے انہیں اٹھنے کے لئے کہا۔ وہ اوب سے سروقد کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی سوال کرتا۔ سرائے کے مالک نے اپنے خٹک ہونٹوں پر زبان پھرتے ہوئے کہا۔

زبان پھرتے ہوئے کہا۔

د عظم میں ان سے کوئی سوال کرتا۔ سرائے کے مالک نے اپنے خٹک ہونٹوں پر زبان پھرتے ہوئے کہا۔

دوعظیم دیو آلا بعل کے مقدس معبد کے کابن اعظم عاطون آپ کو اپنی سرائے کی چھت پر دیکھ کر ہماری زبائیں گنگ ہو گئی ہیں لیکن ہم اپنی قسمت کی سمیلندی پر جس قدر ناز کریں کم ہے کہ آپ نے اپنے قدمول سے ہمارے غریب خانے کو زینت بخشی۔"

"تعجب كرنے كى كوئى بات نيس- مجھے مقدس ديو تا بعل نے تم

اس وقت بھی جب میں کراچی کے ساحل سمندر والے اپنے تما کا نج میں بیٹھا اہا طویل ترین زندگی کا جرت انگیز سنر نامہ قلبند کر رہا ہوں تو دیودای اور شاق رقاصہ روکا آئی مورتی کا ایک ماؤل میری میز پر رکھا ہے کائی کا یہ بت ٹھٹڈا اور بے جان ہے۔ لیکن کم اس مورتی کی حقیقی ترارت سے برف زاروں میں شعلے بحرک المحقۃ ہے اور اس کی حظ سالنیاں قیامت ڈھائی تھیں۔ میں اپنی زندگی کی قدیم ترین کمائی لکھنے بیٹھا ہوں تو میں سار۔ سے واقعات تر تیب و تواتر کے ساتھ بیان کروں گا۔ میں آپ کو وہ بائیں بھی بتاؤں گا کہ سے تاریخ کے اوراق نا آشنا میں لیکن میں انہیں جاتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کا موتجود ٹو کا جیتا جاگتا تہذیب و تہرن کی ہماہمی سے لبریز شہر کس طرح اجائک تباہ ہو گیا۔ کیوں کہ میں اس کا گواہ ہوں۔ میں نے اس شہر کو تباہ ہو تھا۔ کیوں کہ میں اس کا گواہ ہوں۔ میں نے اس شہر کو تباہ ہوتے اپنی آ تکھوں سے دیکھا ہے۔ کیوں کہ میں اس کا گواہ ہوں۔ میں نے اس شہر کو تباہ ہوتے اپنی آ تکھوں سے دیکھا ہے۔ اس سراوئے میرے وہ مراکوئی بیان کرنے کے لئے زندہ نہیں ہے۔

جس روز میں مو بخود رو کے شہر کی ایک کارواں سرائے میں اترا تو میرا لباس اس زما۔

کے مطابق اپنے آپ تبدیل ہو چکا تھا اور اس شہر کے معاشرے میں میری حیثیت کا تعین چکا تھا۔ وہاں کے لوگ جھے ایک خاص نام اور ایک خاص عمدے کی وجہ سے پہلے ہی ۔ جائے تھے۔ یہ میرے لئے ایک نئی بات تھی اور اس کا جھے پہلی بار تجربہ ہو رہا تھا۔ اس ۔ بعد تو میں اس کا عادی ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب میں کارواں سرائے کی چھت پر پہلی رات بہ کرنے کے بعد جاگا تو اپنے لباس کو دیکھ رجمے تعجب ہوا۔ میرا لباس قدیم مصریوں جیسا نہیا تھا بلکہ مو بنجود رو کول جیسا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ بید لباس ریشی ہے اور فیم کے۔ پہلے تو میں کئی سمجھا کہ کسی نے سوتے میں میرا لباس انار کر دو سرا لباس پہنا دیا ۔ لیکن ایسا بے وقوف چور کون ہو سکتا تھا جو میرے معمولی کپڑے اتار کر اپنے ریشی کپڑ۔ پہنا گیا ہو۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سرائے کا مالک کسی کام سے چھت پر آیا تو یکھ کر حیران کیوں ہوا ہے؟ ا

اوگوں کے حالات سے آگاہ کرنے کے لئے یمال جمیجا تھا۔ اب میں واپس اپنے معبد جا رہا ہوں۔"

اتنا سنتے ہی وہ سب لوگ ایک بار پھر سجدے میں گر بڑے۔ میں ان کے اوپر پاؤل رکھتا ہوا سیرهیاں اتر کر نیچے آگیا۔ بازار میں بھی لوگ بکا بکا ہو کر مجھے ویکھنے لگے اور پھر ہر کوئی تعظیم سے جھک گیا۔ میرے اندر کی فیبی طافت کام کر رہی تھی۔ اس نے بچھے مقدس معبد کا راستہ جایا اور میں بازار کی ایک طرف چل بڑا۔ دو کانوں پر بیٹے ' مکانوں کی ڈیوڑھیوں میں کھڑے اور بازار میں آتے جاتے لوگ مجھے دیکھتے ہی سر بسجود ہو جاتے۔ بڑھی نے اپنا تیشہ روک لیا۔ اوہار کے ہاتھ وعو تکنی یر ہی رہ گئے۔ میں تیز تیز چان بازاروں سے گذر تا بعل کے عظیم و باجروت معبد کی سیوهیوں کے سامنے آکر رک گیا۔ معبد کے جاہ و جلال اور : سک مرمر کی کشادہ سیر هیوں اور اوپر دروازے پر دونوں جانب کھڑے بیلوں کے دیو پیگر مجتموں نے مجھ پر سحر طاری کر دیا۔ پہاری نیلے لبادوں میں دوڑتے ہوئے معبد کے دروازے سے نکلے اور سیر هیوں کی دونوں جانب ادب و تعظیم سے ہاتھ بائدھ کر سربہ کریباں کھڑے ہو گئے میں بھی برے وقار اور بری شان کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے معبد کے بلند محراب والے وروازے میں واخل ہو گیا۔ مندر میں عود و لوبان سلگ رہے تھے۔ فضا فتم فتم کی خوشبوؤں سے بو جھل ہو رہی تھی۔ شوخ چشم حسین دبوداسیاں نیلے اور زرد لباس پنے ویو آ بعل اور دیوی اشتر کے بتوں کے آگے بھجن گا رہی تھیں۔ میری آمد پر دیوداسیاں اور بجاری تعظیم بجالائے اور مندر کے بلند ستونوں کے پاس قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ شر نے گوشہ چٹم سے دیکھا کہ بعل دیو آ کا بت ایک بہت برے سرخ پٹھر کے بیل کی شکل میر تھا اور دنوی اشتر کا بت ایک عورت کے روپ مین تھا جس کی گرون میں کنول کا ایک چوا سانپ کی طرح لٹکا تھا۔ یہ دریائے سندھ کی دیوی تھی۔ اس مندر کی دیو مالا کے تمام اسرا خود بخود میرے شعور یر منکشف ہوتے علے جا رہے تھے۔ بعل کے بت کے پاس سنگ مرم ك چبوترے ير سونے كى چوكى يرى تھى۔ يد ميرے بيضے كى جگه تھى... يعنى يمال بعل -عظیم الثان مندر کا باجروت کائن اعظم بیٹے کر بعل دیویا کی بوجا کریا تھا اور شاہی خاندان -افراد سے قیمتی نذرانے وصول کر ہا تھا۔

میں چیوترے کی سیر هیاں چڑھتا اپی مند پر آگر بیٹھا تو مندر کی فضا عکھ اور نفیریو کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ دیوواسیاں نیم دائرے کی شکل میں میرے چیوترے کے آگ کر دست بستہ کھڑی ہو گئیں اور آیک گرا ساٹا چھا گیا۔ وہ شاید میری زبان سے اوا کئے جا والے افتتاحی اشلوکوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ غیبی طاقت نے میرے شعور کو ہوا دی اور ا

سب کچھ یاد آنے لگا۔ یس نے اپنے سونے کے کرمنڈل میں سے دریا کا مقدس پانی لے کر بہت کے پاؤں پر چھڑکا اور پہلا اشلوک پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی دیوداسیوں اور پجاری لڑکوں نے باند سے نے باند آواز میں اشلوک پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی دو نہر آلوک جاری سے کھرکوں کے چھناکے سائی دیے اور پھر آیک شعلہ رو 'شوخ چشم رقاصہ پاؤں میں گھنگرو باندھے 'باؤوں کی جھولوں کا گجرا باندھے 'باؤوں کی بازدوں پر ہیرے موتوں کے جڑاؤ بازو برد سجائے 'باؤں میں کول کے پھولوں کا گجرا باندھ شعلہ جوالہ کی طرح رقص کرتی ہوئی نیم روش ستونوں کے پیچھے سے نکی اور میرے پائدھے شعلہ جوالہ کی طرح رقص کرتی ہوئی نیم روش ستونوں کے پیچھے سے نکی اور میرے چوہڑے کے سامنے آکر کھڑائوں اور ڈھول تاثوں کی لے پر رقص کرنے گئی۔ یہ بے حد حسین اور مہ جبین رقاصہ تھی۔ مجھے ہوں نگا بھے میرا دل پہلے ہی سے اس کی الفت میں سرشار ہے۔ اس دیکھ کر میری نبض کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ بھی دیو تا بعل کے حضور رقص کرتی ہوئی کبھی گوشہ چشم سے مجھے دکھ لیتی تھی۔ گر اس کے ناز و اوا میں آیک و قار' دید باور جالل کے ساتھ باس اوب کا جذبہ بے پناہ بھی تھا۔ وہ آیک لمحہ کے لئے بھی دید باور جالل کے ساتھ ساتھ باس اوب کا جذبہ بے پناہ بھی تھا۔ وہ آیک لمحہ کے لئے بھی اس بات کو فراموش کئے ہوئے نہیں تھی کہ وہ دیو تا بعل اور دیوی اشتر کے حضور میں رقص کر رہی ہے اور اس کی ذرا سی لغزش اور بے ادبی اسے فنا کر عمق ہے۔ اس کے باوصف و والمانہ رقص کے دوران کی کی وقت مجھ پر آیک نگاہ النفات ڈال لیتی تھی۔

رقص کے اختام پر اس نے ہاتھ جوڑ کر دونوں دیوی دیو تاکی تعظیم کی ماز رک گئے۔

... دیوداسیاں بجدے میں گر پڑیں۔ پجاری لڑکے دھیمی آواز میں پھر وہی اشلوک دہرانے لگے
اور یہ رقاصہ جس کا نام روکائل تھا سر جھکائے اوب سے چلتی میرے چبوڑے کے سامنے
آئی اور اس نے دونوں جھیایاں آگے پھیلا دیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی جھیلیوں پر
زعفران کی ممندی گئی تھی ۔ مجھے کابن اعظم کے منصب پر رہتے ہوئے جو کچھ کرنا تھا سب
یاد آ چکا تھا۔ میں نے سونے کے کرمنڈل میں سے مقدس پانی اس کی جھیلی پر چھڑکا اور چھیر
میں سے گلب کے دو سرخ پھول اٹھا کر اس کی جھیلی پر رکھ دیے۔
میں سے گلب کے دو سرخ پھول اٹھا کر اس کی جھیلی پر رکھ دیے۔

رقاصہ روکاش نے آہستہ آہستہ اپنا چرہ اٹھا کر اپنی بدی بردی بر اسرار سرمگیں آکھوں سے مجھے دیکھا اور ذرا سا مسکرا کر سرگوشی میں بول۔ "آدھی رات- تہہ خانہ..."

گیر وہ تیزی سے واپس بلٹی اور بری شان سے صراحی وار گردن اٹھائے' گھنگروں کی چھن چھن چھن شی نیم روشن ستونوں کی جانب چلی گئی۔ ویوداسیاں تجدے سے اٹھیں اور باری باری بھی سے پھول لے کر دیوی دیو آ کے آگے سر جھکاتی جدھر رقاصہ روکاش گئی تھی اوھر چلی گئیں۔ یوجا کی رسم ختم ہوئی تو ہیں سونے کی چوکی سے اٹھا۔ میری خدمت پر مامور دو

دیوداسیاں لیک کر چبوترے کے پاس آئیں اور میرے بازو تھام کر مجھے نیچے اتارا۔ میں اس مندر کی تمام رسوم و آداب سے فیبی طور پر واقف ہو چکا تھا۔ یوں سمجھ لیس کہ میں اس مندر کا پرانا کاہن اعظم بن چکا تھا جس کو اس مندر کی ایک ایک بات کا علم تھا جو وہال کے تمام رموز سے آشنا تھا اور جے سارے خفیہ رائے آتے تھے۔ میں اپنی شاندار کوٹھری میں آ کر سجاب و سمور کے بستر پر لیٹ گیا۔

میرے سامنے صندل کی صندو پھی پر شمع وان میں شمع روش تھی اور ایک ریت گھڑی رکھی تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ ابھی آدھی رات میں ایک ساعت باتی ہے۔ گھڑی کے اوپر نیج کے دونوں خانوں کی ریت مساوی نہیں ہوئی تھی۔ گھڑی کے اوپر کے خانے سے ریت کے ذربے آہستہ آہستہ ایک نامعلوم می بیٹی کلیر کی شکل میں نیچ کے خانے میں گر رہ تھے۔ میں باب نگاہوں سے بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا۔ جب وونوں خانوں کی ریت برابر ہوگئی تو میں کو تھری سے باہر نکل کر تہہ خانے کی طرف چلا۔ مندر کے برف دالان میں برابر ہوگئی تو میں کو تھری میں عود و لوبان سلگ رہا تھا پستہ قد ستونوں کی جس راہ داری میں سے میں گذر رہا تھا وہاں نیم اندھرا اور نیم روشن تھی میرے قدم اپنے آپ تہہ خانے کی و جانے والے راستے کی جانب اٹھ رہے تھے۔

تہ خانے میں اندھرا تھا۔ لیکن سیڑھیوں کے آخر میں ایک کونے کی جانب رقاصہ کی روکاش نے ایک موم بی روشن کر رکھی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ روکاش رقاصہ کی محبت کی وجہ بھی تھی اور اس احساس کا خوف بھی تھا کہ میں ملک کے سب سے بڑے مندر کا سب سے بڑا پجاری ہوں اور وہاں کی رسم کے مطابق کائن اعظم نہ تو کی عورت سے شادی کر سکتا تھا اور نہ کسی سے مجت کر سکتا تھا۔ اس کا کسی عورت کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ایک ایسا جرم تھا جس کی سزا موت تھی۔ یہ حقیقت بھی میری غیبی طاقت نے میری شاخت کے ساتھ بی مجھ پر منکشف کر دی تھی۔

تر خانے کی سیڑھیاں اتر کر میں آخری ستون کی طرف گیا تو رقاصہ روکاش ایک گلابی شعلے کی طرح ستون کے عقب سے نکل کر میرے سامنے آگئی۔ اس نے اپنا جہم ہاہ لبادے یہ وہانپ رکھا تھا۔ گر اس کا گلابی خوبصورت چرہ موم بٹی کی روشنی میں چاند کی طرح وک رہا تھا۔ میں اس کے قریب جانے کے لئے بے تاب تھا۔ مجھے بھین تھا کہ جس طرح اس کے تیر نگاہ کا گھائل ہوں اس طرح وہ بھی مجھے سے محبت کرتی ہے اور اس نے مندر کی ہزاروں سالہ قدیم دیومالائی روایات کو میری محبت میں ٹھرا دیا ہے۔ اس کے ساہ لبادے اور ہیں جیسے بیاوں کی گھٹاؤں میں سے صندل و زعفران کے عطریات کی لیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ میں ساہ بالوں کی گھٹاؤں میں سے صندل و زعفران کے عطریات کی لیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ میں سے ساہ بالوں کی گھٹاؤں میں سے صندل و زعفران کے عطریات کی لیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ میں

اں کی چاند جیسی دمکتی پیشانی قریب سے دیکھنے آگے بڑھا تو اس نے بڑی عقیدت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کما۔

ہاتھ آپے ہا موں کی مہار ہوں کی مہار ہانے ہیں بنایا ہے کہتے رب عل اور دیوی اشتری کی قتم ہے "مقدس باپ! تو نے مجھے اپی بیٹی بنایا ہے کہتے رب علی اور مادر سے باہر جاکر مجھے اپنے محبوب شاہی مجھے بادشاہ مورک کے ظلم و ستم سے نجات ولاؤ اور مندر سے باہر جاکر مجھے اپنے محبوب شاہی بیت تراش موگاش سے ملنے اور اس کے ساتھ فرار ہو جانے کا موقع دو۔"

جھ پر گویا بھل می گر بڑی۔ رقاصہ روکاش نے ایک ہی سانس میں میری محبت کو گئ تیروں سے ہلاک کر دیا تھا۔ پہلا تیر تو مجھے یہ لگا کہ وہ مجھے اپنا محبوب نہیں بلکہ باب سبحقی متی۔ دو سرا تیر اس نے یہ کہ کر چلایا کہ وہ موہ نجود ٹرو کے بادشاہ سومر کے شاہی بت تراش موگاش سے محبت کرتی تھی جس نے اس کی ڈا نسنگ گرل والی مورتی خاص طور پر بادشاہ کے محل کی زینت بننے کے لئے بنائی تھی اور تیرا تیر میری محبت کے سینے پر یہ لگا کہ وہ موگاش کے ساتھ میرے رقیب کے ساتھ فرار ہونے کے لئے مجھ ہی سے مدد طلب کر رہی تھی۔ میں اس کا منہ تکنے لگا۔

مجھے احساس تھا کہ میں مندر کا کائن اعظم ہوں اور رقاصہ روکاش سے والهانہ محبت کرتا موں مگر رہ نہ بتایا کہ میں اسے اس سے پہلے بٹی کہہ چکا موں۔ میری محبت ہلاک کر دی گئی تھی۔ مجھے تو یہ علم تھا کہ میں کابن اعظم کی حیثیت سے نمی عورت سے نہ تو شادی کر سکتا ہول اور نہ محبت کر سکتا ہوں۔ گر جب بوجا کے بعد روکاش نے گلاب کے بھول کیتے وقت میری طرف مسکرا کر دیکھا تھا اور سرگوشی میں مجھ سے تہہ خانے میں آدھی رات کو ملنے کی خواہش کا اظھار کیا تھا تو میں ہے سمجھا تھا کہ اس نے میری محبت میں دیومالائی روایات سے بغاوت کر دی ہے اور وہ میری محبت میں سرشار ہے لیکن اب یہ بساط الٹ گئی تھی۔ وہ مجھ سے آدھی رات کو صرف اس لئے ملنے آئی تھی کہ میں اسے کسی طرح مندر سے فرار ہونے کا موقع فراہم کروں۔ کیوں کہ وہ بادشاہ سومر کی منظور نظر رقاصہ دیودای تھی۔ بادشاہ نمر بھی روایات کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا سکتا تھا لیکن رو کاش سے الگ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اب ایک ایک بات میرے سامنے تھلتی جا رہی تھی۔ باوشاہ سومرنے مجھے یعنی مندر کے کائن اعظم کو اعقاد میں لے رکھا تھا اور میں ہر دوسری رات کے اندھیرے میں رقاصہ روکاش کو مندر کے نخیبہ رائے سے باہر بھجوا دیتا تھا۔ جہاں بادشاہ کا جانثار فوجی دستہ سیاہ نقاب پنے کھڑا ہو آ۔ وہ رقاصہ روکاش کو بادشاہ کے محل میں پہنچا ویتے اور صبح ہونے سے پہلے اپنی زبروست نگرانی میں واپس مندر چھوڑ جاتے لیکن رقاصہ روکاش کو باوشاہ سومرسے نفرت تھی۔ <sup>اور وہ شانی بت تراش موگاش پر فدا تھی اور اس کے ساتھ کسی طرح مندر سے فرار ہو کر</sup>

ماگ کر گزار دی-

ب و سرے روز مندر میں بوجا کے جشن کی رات تھی کیونکہ اس رات خود بادشاہ کو مندر میں بوجا کے لئے آنا تھا اور اس رات رقاصہ روکاش کو بادشاہ کے محل میں پنچایا جانا تھا۔ جھے مادشاہ سے بھی نفرت ہو گئی تھی مگر میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔

وہ بیجا کی رات تھی۔ جشن کی رات تھی۔ مندر میں بادشاہ اپنی ملکہ اور امرائے دربار کے ساتھ موجود تھا۔ عکھ نج رہے تھے۔ وُھول پیٹے جا رہے تھے۔ ویوداسیاں رنگ برنگ لباس بینے' ساہ بال امراتیں دیو تا بعل اور دیوی اشتر کے حضور رقص کر رہی تھیں۔ میں سونے کی چوک پر رکیٹی کباس میں ملبوس سامگری ہاتھ میں گئے بیٹھا تھا۔ سامگری میں مشک و عنبر سلگ رہا تھا۔ نفیربوں نے ابنی لے کو بلند کر کے شاہی دبوداس رقاصہ روکاش کی آمد کا اعلان کیا۔ سب کی نظریں مندر کے نیم روشن ستونوں کی طرف اٹھ گئیں۔ میں نے تکھیوں ے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جگہ ہر بے تابی سے پہلو بدلنے لگا تھا۔ رقاصہ روکاش شعلہ جوالہ بن رقص کرتی محفظرو چھنکاتی ستونوں کے پیچھے سے بجلی کی طرح نکل کر دیو تا اور دیوی کے بٹول کے سامنے آکر جھک گئی۔ پھروہ بادشاہ کی تعظیم بجالائی۔ اس کے بعد میرے ایس آئی۔ میں نے سونے کے کرمنڈل میں سے بانی لے کر اس کے سریر چھڑ کا۔ رقاصہ رو کاش کے چرے ہر گہری سنجیدگی تھی۔ اس کے حسین چرے ہر کنول کے پھولوں کا زرد گل سونے کے ذروں کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کی بھولوں میں گند تھی ہوئی زلفیں ناگنوں کی ا طرح اس کے جمم پر لٹک رہی تھیں۔ اس نے رقص شروع کر دیا۔ رقص کیا تھا ایک شعلہ سا تھا جو بھی بھڑک کر اپنے وسمن کو خس و خاشاک کی طرح جلا ڈالنے کے لئے آگے برمعتا اور بھی رنگ و بو کا ستون بن کر اپنی جگه بر ساکت ہو جاتا۔ وهول اور مردنگ کی تال' رقص کے گھنگروں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ روکاش رقاصہ کی زلفیں طوفانی امروں کی طرح امرا رہی تھیں اور ان میں گندھے ہوئے پھول ٹوٹ ٹوٹ کر کر رہے تھے۔

اب دیوداسیاں بھی رقص میں شامل ہو گئی تھیں۔ انہوں نے چاند کے ہالے کی طرح رقاصہ روکاش کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ پجاری لڑکے بلند آوازوں میں مقدس اشلوک پڑھنے گئے تھے۔ بادشاہ کے چرے پر حرص و ہوس کے سائے اللہ رہے تھے۔ اسے خوب معلوم تھا کہ بیر رقص کر تا ہوا شعلہ جوالہ آج رات اس کے محل کی زینت ہو گا۔ رقص اور یوجا کا جشن اپنے عروج پر تھا کہ برے دروازے میں سے شاہی ہت تراش موگاش اندر داخل ہوا۔ یہ اونچا کہ بانو بوان مروانہ وجاہت کا مثالی نمونہ تھا۔ اس کا لباس زرو سلک کا تھا جس میں سونے کی تاروں سے پھول کڑھے ہوئے تھے۔ اس کے گھنگریالے بال شانوں پر ارا رہ

ملک سے نکل جانا چاہتی تھی۔ یہ کام وہ میری مدد کے بغیر نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں کہ مندر کے باہر جلاد قشم کے شاہی سیابیوں کا بہرہ لگا رہتا تھا۔ صرف میری اجازت سے ہی کوئی دیوداسی مندر سے باہر قدم رکھ شمقی تھی۔

رقاصہ روکاش جس کو میں ول و جان سے چاہتا تھا ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی گڑا رہی تھی کہ میں کسی طرح اسے مندر سے باہر نکلوا دوں تاکہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ ملک سے بیشہ کے لئے فرار ہو جائے۔ موم بتی کی روشنی میں اس کا حمین چرہ شعلے کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کی بری بری سرمگیں آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ول پر ایک اور تیر لگا۔ کاش! یہ آنسو وہ میری محبت میں بما رہی ہوتی لیکن وہ میرے رقیب روسیاہ اور اپنے محبوب موگاش کی محبت میں بے قرار ہو کر رو رہی تھی۔ میں ایک عجیب جنم کی آگ میں وکھیل دیا گیا تھا۔

"دمقدس باپ عاطون! کیا تم اپنی و کھی بیٹی کی فریاد نہیں سنو گے؟ کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ میں بادشاہ سے نفرت کرتی ہوں۔ میں اس کے محل کا کھلونا نہیں ہوں۔ میں اپ محبوب موگاش کی امانت ہوں۔ میرے دل میں صرف اس کی اور اس کی شرح محبت روشن ہے۔ تم رحم دل باپ ہوں۔ تم پر دیو تاؤں کی لاکھوں بر کتیں نازل ہوں گی۔ کیا تم دو محبت کرنے والے دلوں کو سندھ کی خاک میں پامال ہوتے دیکھتے رہو گے؟"

'''خاموش!''

میرے منہ سے غصے کی حالت میں نکل گیا۔ رقاصہ روکاش سم کر ذرا چیچے ہٹ گئ۔ لگتا تھا کہ اسے مجھ سے اس فتم کے تخاطب کی ہر گز امید نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے سنبطتے ہوئے کہا۔

"میرا مطلب ہے روکاش کہ میں۔۔ میں تہماری مدو کرنے کا وعدہ نہیں کرتا ۔ مگر.... مگر کوشش کروں گا۔"

اور اس سے پہلے کہ وہ گر گراتے ہوئے میرے قدموں پر گر پرتی۔ میں اپنے دل میں غصے نفرت وسد اور رقابت کے معلوں کو لئے تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر باہر نکل گیا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ رقاصہ روکاش کی محبت میں ناکامی اور ذات کے صدے نے ججھے دیوانہ بنا دیا تھا .... میں اس سے انقام لینے کے بارے میں سوچنے لگا لیکن جب اس کی موہنی صورت میری آکھوں کے سامنے آتی تو میں اس ارادے سے ہاتھ کھینج لیتا۔ میں بری آسانی سے بادشاہ سومر کو سارا حال بنا کر روکاش رقاصہ کو ہاتھی کے یاؤں سے کیاوا سکتا تھا لیکن جانے کیوں اس کی محبے اس خیال سے باز رکھے ہوئے تھی۔ میں نے ساری رات

تھے۔ باند بیشانی پر ذہانے اور اعلیٰ کردار کی چیک تھی۔ باوشاہ سومر اور اس کے امراء نے آبُ نظر اس نوجوان پر ڈالی۔ شاہی بت تراش موگاش بادشاہ سومر کا منظور نظر تھا اور بادشاہ طرف سے اسے ہر شاہی دعوت اور جشن میں بلا روک ٹوک آنے کی اجازت تھی لیکن ا وقت جب کہ بادشاہ کی محبوب رقاصہ اپنے شعلہ صفت رقص کے عروج پر تھی اسے براش موگاش کی آیہ اچھی نہیں گئی تھی۔ لیکن اس نے چرے سے ناراضی کا کوئی اظمار کیا۔ اب روکاش رقاصہ نے بھی اپنے محبوب موگاش کو دیکھ لیا تھا اور اس کے رقص برفی فریقتی اور والہانہ جذبہ بیرار ہو گیا۔ بت تراش موگاش نے دلای دیو تا کے بتوں کے آ ذرا سا جسک کر تعظیم بجالائی اور پر حا اور اس کے بی میں کیا آئی کہ بری بے باکی سے قدم اللہ ہوا۔... رقاصہ روکاش کی طرف برحما اور اس کے رقص کرتے بازوؤں کو تھام لیا۔

محفل میں ساٹا چھا گیا۔ سکھ خاموش ہو گئے۔ کھڑ آلوں اور مرد تگوں پر سکتہ طاری گیا۔ نفیریوں کی آواز جیسے اچانک دب گئی۔ اشلوک پڑھتے پجاری الڑکوں کے لب وہیں رکئے۔ ہر کوئی دم بخود ہو گیا۔ میں بھی جیران تھا کہ بت تراش موگاش کو کیے جرات ہوئی بادشاہ کے حضور میں مقدس دیوی دیو تا کے آگے رقص کرتی شاہی دیودای روکاش کو رقم کرنے سے روک کر اس کے ہاتھوں کو محبت سے تھام لے۔ بادشاہ غصے سے کانچا ہوا جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امرائے دربار بھی ایستادہ ہو گئے۔ فضا میں ایک ہیت سی چھا تھی۔ ہر کوئی دم بخود تھا۔ رقاصہ روکاش بھی لرزتے ہونٹوں اور خوف سے کیکیاتی نظم سے سک تراش کا منہ سک رہی تھی جس کی محبت نے آداب شہنشاہی نہ ہی روایات در تو آؤں کے اقدس کا بھی خیال نہ کیا تھا۔

روکاش اس کی گرفت سے نکل گئ۔ اسے اپنی اور اپنے محبوب کی موت سامنے کا نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ کی آ تکھول میں خون اتر آیا۔

مقدس دیو آئوں کی اس سے زیادہ توہین نہیں ہو سکتی تھی کہ پوجا کے رقص کے دو ہیں کوئی مخص شاہی دیوداس اور رقاصہ کا بازو تھام لے ....... اگرچہ وہ روکاش سے اپنی اکا تھام کھلا اظہار نہیں کر سکتا تھا مگر ذہبی قوانین کی پالی کے علاوہ وہ بت تراش موگاثر اس حرکت کو اپنی ملکیت پر جارحانہ حملہ سمجھ رہا تھا اور پوجا کی مقدس رسوم سے بغاوت بادشاہ کے حضور گتافی کی آڑ لے کر شاہی بت تراش کی گردن قلم کرنے کا حکم جاری جابتا تھا لیکن مندر میں سرزد ہونے والی کی بھی قانون شکنی کی سزا میری منظوری کے جابتا تھا لیکن مندر میں سرزد ہونے والی کی بھی قانون شکنی کی سزا میری منظوری کے نہیں وی جا کتی تھی۔ میں خاموش تھا گر میرے اندر جذبات کا ایک طوفان برپا تھا۔ بات بار بار میرے ذہن میں ابھر رہی تھی کہ بت تراش موگاش نے یہ حرکت وفور محبت بات بار بار میرے ذہن میں ابھر رہی تھی کہ بت تراش موگاش نے یہ حرکت وفور محبت

تحت کی ہے اور یکی وہ محبت کا جذبہ ہے افتیار ہے جو میرے سینے میں بھی موجزن ہے۔

... گر اس نے غیر شعوری طور پر مجھے دھتکار دیا تھا اور شاہی بت تراش موگاش کی والہ و
شیدا ہو چکی تھی۔ اس نے میری اتا کو تھیں پنچائی تھی اور مجھے جوان ہوتے ہوئے ایک
بوڑھا باپ بنا دیا تھا۔ اس نے یہ نہ جانتے ہوئے وہ تمام راہیں مسدود کر دی تھیں جن پ
چل کر میں اے اپنا بنا سکنا تھا۔ میرے اندر انسانی ہدردی کے تمام جذبے تھے لیکن روکاش
کی محبت نے میرے اندر ایک آگ می لگار کھی تھی اور میں اس سے تو نہیں لیکن اس سنگ
تراش سے ضرور انقام لینا چاہتا تھا۔ میرے ول کے ایک خفیہ گوشے میں یہ خواہش بیدار ہو
چکی تھی کہ میں روکاش کے محبوب بت تراش موگاش کو اپنے راست سے بھشہ کے لئے ہٹا
دوں۔ یہ بات مجھ پر عیاں تھی کہ میں روکاش کو اپنا نہیں بنا سکنا۔ لیکن میں اسے کی
دوس سے بات مجھ پر عیاں تھی کہ میں روکاش کو اپنا نہیں بنا سکنا۔ لیکن میں اسے کی
موسے کی بنتا بھی نہیں دیکھ سکنا تھا۔ بادشاہ سومر نے میری طرف دیکھا۔ رقاصہ روکاش تھر
کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنا دایاں بازو اٹھایا اور بت تراش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
مرجلال آواز میں کہا۔

"تم نے بادشاہ اور ہمارے مقدس دیوی دیو تا کے سامنے اس تلپاک حرکت سے ایک الیم گتاخی کی ہے جس کی سزا موت ہے۔" بت تراش موگاش نے کمال جرات سے جواب دیا۔

"معبت کرنے والے موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ میں رقاصہ روکاش کی محبت کے سحر میں ہوں۔ اس کی محبت نے مجھے جو کہا میں نے وہی کیا۔ آپ مجھے جو سزا دیں گے میں اسے قبول کروں گا۔" اب میں نے رقاصہ روکاش کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "دیوی اشتر اور دیو تا بعل کی رقاصہ روکاش! کیا تم بھی اس گتاخ بت تراش کی محبت کا دم بھرتی ہو؟"

رقاصہ روکاش کے چرے پر عجیب می چمک پیدا ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کہ میری طرف دیکھا اور آگے بردھ کر بت تراش کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی اس حرکت سے بادشاہ کا چرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے گرج دار آواز میں کہا۔

د کابن اعظم عاطون! میں ان دونوں نلیاک جسموں کو موت کی سزا کا تھم سنا تا ہوں۔"

کنے کو تو میں نیہ بھی کمہ سکتا تھا کہ اے بادشاہ تم ان دونوں سے زیادہ ناپاک جسم رکھتے ہو۔ مور مگر میں بھی انسانی کزوریوں' عہدے کے لائج' منصب کی کشش اور مصلحت کوشی کا شکار

تھا۔ میں نے تی بات کنے کی بجائے کہا۔

ودهیں بھی ان کی موت کی سزا کا تھم دیتا ہوں کیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ موت کی سزا ایک ماہ بعد دی جائے۔ کیوں کہ اگلا ممینہ دیوی اوبٹی کا مقدس مہینہ ہے۔"

بادشاہ نے فضا میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔

ودا کیک ماہ بعد ان دونوں گتاخ انسانوں کو ہاتھی کے باؤل تلے

كيلوا ريا جائے-"

بادشاہ کے اس علم کے ساتھ ہی ذرہ بکتر پنے ہوئے سابی گواریں لے کر آگے بردھے اور بت تراش موگاش اور رقاصہ روکاش کو گرفتار کر کے لے گئے۔ روکاش نے جاتے ہوئے مجھے اسی نظروں سے دیکھا جن میں جیرانی اور گلہ سندی تھی۔ گویا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں بھی اس کی موت کے پروانے پر ممر شبت کر سکتا ہوں۔ بادشاہ اپنے امراء کے جلو میں جانے لگا تو میرے نائب پجاری نے جو مجھ سے زیادہ عمر کا اور زمبی تھا۔ بادشاہ کے روبرو جا کر اور نرجبی تھا۔ بادشاہ کے روبرو جا کر اور نے جھکا اور بولا۔

بادشاہ سلامت! اگر آپ نے گتاخ بت تراش موگاش اور گناہ گار روکاش کو مقدس دیوی دیو تاکی توہین کے گھناؤنے جرم میں جو موت کی سزا کا حکم صادر فرمایا اس سے آسان کے جھی دیو تا فوش ہوئے ہیں لیکن میں سفارش کروں گا کہ آسان کے دیو تاؤں کو مزید خوش کرنے کے لئے ان دونوں مجرموں کو ایک ماہ بعد دیوی اشتر اور دیو تا بعل کے استحان کے سامنے قربان کو کے ان کے دل دیوی دیو تا دیو کی دیو تا بعل کے جا کیں۔"

باوشاہ نے کہا۔ "ہم تمہاری تجویز قبول کرتے ہیں' ان دونوں کے ساتھ ایہا ہی سلوک کیا جائے گا۔"

بادشاہ اپنے امراء کے ساتھ مندر سے باہر نکل گیا۔ پجاریوں نے دیوی اشتر اور دیو تا بعل کی تعریف میں نعرے نگائے اور میرے نائب کائن پجاری کو مبارک باد دی کہ اس نے آسان کے دیو تاؤں کی خوشی کے لئے ایک بهترین تجویز پیش کی۔ ان سب نے اپنی نظریں میری طرف اٹھائیں شاید انہوں نے میرے چرے سے اندازہ کر لیا تھا کہ میں اس سزا سے خوش نہیں ہوں۔ میرے نائب نے تعظیم کے ساتھ بوچھا۔ خوش نہیں ہوں۔ میرے تائب نے تعظیم کے ساتھ بوچھا۔ دکیا کائن اعظم کو میری تجویز سے اختلاف ہے؟"

ان سے اختلاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو نا تھا۔ اس شخص نے موگاش اور رقاسہ روکاش کو قربان گاہ پر فن کرنے کی جو بھیانک تجویز پیش کی تھی باوشاہ نے اس کی منظور کی ہے۔ میں نے بھی ول سے نہ چاہتے ہوئے اس کی تائید کر دی تھی۔ میرا ول اواس اور بو جھل ہو گیا تھا۔ میں روکاش کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا غم میرے چرے اور بو جھل ہو رہا تھا۔ میں نے ویو تا بعل کے بت کی طرف دیکھ کر کھا۔

"کوئی مقدس کابن اس تجویز سے اختلاف نمیں کر سکتا جو دیوی اشتر اور دیو تا بعل کی حرمت و عزت بحال کرنے کے لئے پیش کی گئی ہو۔ تم نے بہت خوب تجویز پیش کی۔ ہم مہیں مبارک باد دیتے ہیں"

پجاریوں اور دیوداسیوں نے دیوی اشتر ویو تا بعل کی فتح ہو کے نعرے لگائے۔ ہیں نے جلدی جلدی اشلوک پڑھ کر بوجا کی رسم ختم کی اور دیوداسیوں اور پجاریوں کو رخصت کر غود بھی اداس دل کے ساتھ اپنی کو تھری ہیں آگیا۔ میرا دل غم کے ساگر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں متضاد جذبے ایک دو سرے سے متصادم تھے۔ ہیں روکاش کو بچانا چاہتا تھا۔ میں اگر چاہتا تو بری آسانی سے اسے وہاں سے نکال کر کسی دو سرے ملک کی جانب فرار ہو مسکل تھا۔ مگر چھے معلوم تھا کہ وہ میری مجبوبہ بھی نہیں بن سکے گی۔ وہ جب تک میرے پاس سکتا تھا۔ گر چھے معلوم تھا کہ وہ میری مجبوبہ بھی نہیں بن سکے گی۔ وہ جب سک میرے پاس اس تقدی بردگ اور بت تراش موگاش کو ہی اپنا محبوب سمجھتی رہے گی۔ اس لئے ہیں خمزوہ ہونے کے باوجود خاموش تھا اور ان دونوں عاشقوں کو بھیانک موت کے منہ سے پچلنے کے لئے کسی منصوبے پر غور نہیں کر رہا تھا لیکن میں اس اندوہناک الیے کا منہ سے پچلنے کے لئے کسی منصوبے پر غور نہیں کر رہا تھا لیکن میں اس اندوہناک الیے کا جائوش میں روہنی کے متبرک مینے میں عبادات اور ریاضت میں مشخول رہنے کا بمانہ بنا کر مونبخودوڑو سے ہڑے چلا جاؤں گا جو اس ملک کا ہی ایک سیارچہ اور ہم نہ ہو وہ ہم تمون ملک مونبخودوڑو سے ہڑے چلا جاؤں گا جو اس ملک کا ہی ایک سیارچہ اور ہم نہ ہو وہ ہم تمون ملک تھا۔

دو سرے دن ہی میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی عرضی پیش کر ہی کہ میں روہنی کے مقدس ایام میں ہڑپہ کے جنگل میں جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں تا کہ منب مو بنجودڑو اور اپنے بادشاہ کی اقبال مندی کے لئے دعا کر سکوں۔ بادشاہ نے بجھے اجازت و مو بخت کی اور بولا۔ میں جانے لگا تو بادشاہ میرے قریب آئی اور بولا۔ میں مندر کا کائن اعظم روکاش اور موگاش کی سوا کے دوز ہمارے قریب ہمارے میں ہو گا۔"

میں نے سر جھا کر کہا۔ "مجھے اس دن اپنے پاس یا کمیں گے۔"

اور میں محل سے نکل آیا۔ میں اس قیامت کے دن سے بیخنے کے لئے ہڑ پہ جا رہا تھا اب باشا ہے اور میں محل سے نکل آیا۔ میں اس قیامت کے دن سے بیخنے کے لئے ہڑ پہ جا رہا تھا ۔ کیا سب باب شاہ کے حضور اقرار کر چکا تھا اور مجھے ہر حالت میں اپنی عاطون کی شخصیت کا زیادہ حمد موہ بجود رو کے کاہن اعظم کی شخصیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا اور مجھ پر مندر کا تقدی موہ بی رسومات و قوانین کا احرام غالب تھا۔ میں روکاش اور اس کی صورت و کیکھے بغیر اس منام کو ہڑ پہ کی جانب روانہ ہو گیا۔

میرے بعد چیچے کیا کیا تجر افزوں واقعات پیش آئے اور بظاہر کیمی قیامت گذر گئی؟

کا میں عینی شاہر نہیں ہوں لیکن میرے واپس آئے کے بعد اس کی ساری تفصیل دیود

الکندہ نے مجھے سائی جو میں اپنی زبان میں آپ کو ساؤں گا۔ پہلے میں الکندہ کے بارے

تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ رقاصہ روکاش کے بعد مندر کی ہے دیودای سب سے نہ

فوبصورت اور چپل تھی۔ بات کرنے میں بڑی ہوشیاز' معاملہ فنم اور چالاک تھی لیکن م

کی مقدس فضا اور نہ بھی اوب' آواب و رسومات کی سختی سے پابند تھی اور ان کا ہم صالت

خال رکھتی تھی۔

میری عدم موجودگی میں میرا نائب پجاری قائم مقام کائن اعظم بن گیا تھا۔ بیہ القلب 'سٹک دل اور ند ہی رسومات پر سختی سے کاربند رہنے والا اور اس پر عمل کرانے انسان تھا۔ اسے بری خوشی تھی کہ دو ایسے گتاخ انسانوں کو اب قربان گاہ پر فرخ کیا جا۔ جنموں نے پوجا کی مقدس رات کو دیوی دیو تاؤں کی توہین کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ مختص الا پہند بھی تھا چنانچہ وہ موگاش اور روکاش کو مزید زہنی اذیت پہنچا کر خوش ہوئے کی خاطر رات قید خانے میں ان سے الگ الگ طنے گیا۔ وہ انہیں یہ خبر سانا چاہتا تھا کہ اب اللہ ریوی دیو تا کے سامنے ذرج کیا جائے گا۔ پہلے وہ بت تراش موگاش کے تمہ خانے میں موگاش زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا۔ قائم مقام کائن اعظم کے ساتھ شاہی گارڈ کے مسلح موگاش زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا۔ تھارت بھری نظر ڈالی اور کہا۔

"کیا تہیں احساس ہے کہ تم نے اپنی گتاخانہ حرکت سے ہمارے مقدس دیوی دیا کس قدر توہن کی ہے؟"

ب تراش مو گاش نے بری شان بے نیازی سے سر اٹھا کر کہا۔

بسے رس کر ہوئی۔ "میں نے وہی کیا جو ایک محبت کرنے والے کو اپنی محبوبہ کے حسن و جمال کی ؟ رعنائیوں کو دیکھ لر کرنا چاہئے تھا۔"

اس جواب ہے سنگ ول کائن کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے یہ توقع تھ

شائی بت تراش اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے پاؤں پر گر پڑے گا اور اپنے تصور کی معافی اللّی گا لیکن اس نے تو کائن اعظم کو ہرکارہ کی بھی وقعت نہ دی تھی۔ کائن نے زہر مللے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔

درلیکن شاید شہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اب تم دونوں کو ہاتھی کے پاؤں تلے نہیں کچلا جائے گا بلکہ دیوی دیو تا کے استھان پر لٹا کر تہمارا بیٹ چاک کر کے تممارے سینے سے تمہارا دھڑ تما ہوا زندہ ول نکال کر دیو تا کے حضور پیش کیا جائے گا اور پھر تم دونوں کے دل لوہے کی گرم سلانوں میں پرو کر دیو تا بعل کے قدموں میں لٹکا دیئے جائیں گے۔"

شاہی بت تراش کے چرے کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا بلکہ اس کے ہونٹوں پر تبہم نمودار ہوا اور بولا۔

''اگر میرے ایک ہزار دل بھی ہوں آہ میں اپنی محبوبہ روکاش کی محبت میں انہیں ہسی خوشی قربان کرنے کو تیار ہوں۔''

کائن کے حلق میں جیسے زہر کا تلخ ذا نقہ کھل گیا۔ اس نے اپی طرف سے ایک اور تیر چلایا جو بت تراش کے لئے اذبیت کا باعث بن سکتا تھا۔

"لکن کیا تہیں اپنی محبوبہ کا دل چر دیے جانے کا بھی دکھ نہیں؟ میرے حکم سے دکاش رقاصہ کو سب سے پہلے تمہاری آنکھول کے سامنے قربان کیا جائے گا۔ تم اپنی بے اس آنکھول سے اپنی محبوبہ کو گھائل ہوتے اور اس کے دھڑکتے ہوئے دل کو لوہے کی گرم سان ٹیں پرو تا دیکھو گے گر کچھ نہ کر سکو گے۔"

بت تراش موگاش کا چرہ غم آلود ہو گیا۔ اس نے بو جھل اور خشک آوز میں کہا۔ ''کاش میرے ساتھ میری محبوب کو موت کی سزانہ دی جاتی۔'' سنگ ول اور اذیت پند کاہن نے ایک کروہ قبقہہ لگایا اور بولا۔

"اسے تو تم سے پہلے ذرج کیا جائے گا اور جس خود خفر اس کے سینے جس اتاروں گا لیکن فکر نہ کرو جس متمیں ایک وم اس اذبت سے مجلت نہیں دول گا۔ تمماری موت کے عرصے کو ایک ماہ تک لمباکر دیا ہے تاکہ تم دونوں ہر روز ہر رات مرتے رہو اور اپنی آنے والی اذبت ناک موت کے تصور سے کا نہتے رہو۔"

یہ کمہ کر سنگ دل کائن مسلم محافظوں کے ساتھ تہہ خانے سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا دو سرے تہہ خانے میں جگڑی موت کے انتظار سیدھا دو سرے تہہ خانے میں آیا جہال رقاصہ رو کاش زبدہ ہو رہی تھی۔ یہ دونوں تہہ خانے عظیم الثان مندر کے پنچے تھے اور خاص طور پر ان مجرمول کے لئے بنائے گئے تھے جنہیں موت کی سزا دی جاتی تھی۔ رقاصہ رو کاش اگرچہ

اپنے محبوب موگاش کی محبت میں ثابت قدم تھی لیکن آخر عورت تھی۔ اس کا چرہ موت کے خوف سے اترا ہوا تھا اور آکھوں میں ایک ہی دن میں طقے پڑ چکے تھے۔ انیت پند کائن نے اس آنے والی الم انگیز موت سے اس قدر ڈرایا کہ وہ رونے لگی۔ اس نے روتے اپنی آنسو بھری بلیس اٹھا کر کہا کہ اس کے محبوب موگاش پر رحم کیا جائے۔ کائین نے غراکر کہا۔

"فاموش گتاخ! تم دیوی اشتر اور دیوتا بعل کے مجرم کی جان بخشی کی خواہش کے ساتھ ایک اور گھناؤتا گناہ کر رہی ہو اور یہ گناہ تہمیں موت کے بعد بھی جنم کے شعلوں میں حال کے ہے۔"

رو کاش نے کہا۔ ''کیا کائن اعظم عاطون کی بھی کیی خواہش ہے؟'' قائم مقام کائن کا پارہ ایک وم چڑھ گیا۔ وہ دانت پین کر کھنے لگا۔

"کاہن اعظم عاطون کی کیا مجال ہے کہ وہ دیوی دیو تا کے گستاخ مجرموں کو اپنی پناہ میں لینے کی جرات کرے۔ اگر وہ عبادات و ریاضت کے لئے ہڑپہ نہ گیا ہو تا تو اس وقت میری جگہ وہ ہو تا اور تنہیں خوشخبری ساتا ہوں کہ اب تنہیں اس دیو تا کے سامنے ذرج کیا جائے گا جس کے آگے تم ساری زندگی مقدس رقص کرتی رہی ہو۔"

ر قاصہ روکاش نے اپنا کمزور و دکھی چرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں بھرنے گئی۔ کاہن طنزیہ انداز میں ہنتا ہوا تہہ خانے سے باہر نکل گیا اور رقاصہ روکاش ویر تک اپنا چھوہ ہاتھوں میں چھپائے روتی رہی۔

رپوہ ہوں ہیں پی پی معمول کی رقاصہ روکاش اور اس کے عاشق موگاش کو موت کی سزا دیودای الکندہ کو مندر کی رقاصہ روکاش اور اس کے عاشق موگاش کو موت کی سزا سائے جانے کا سخت دکھ تھا اور صبح و شام ان دونوں کے فرار کے منصوبوں پر غور کرتی رہتی ہیں۔ وہ خود مو بنجودڑو کے ایک نوجوان سے محبت کرتی تھی جو صرف اسے آیک نظر دیکھنے کے لئے بھی بھی مندر میں عبادت کرنے آیا کرنا تھا گر وہ دونوں ایک دو سرے کے نہ ہو سکتے تھے۔ مندر کے قوانمین بھشہ بھشہ کے لئے ان کی راہ میں حائل تھے۔ اب وہ نہیں عابتی سکتے تھے۔ مندر کے قوانمین بھشہ بھشہ کے لئے ان کی راہ میں حائل تھے۔ اب وہ نہیں عابتی اپنے کہوب کے ساتھ قتل کر دی جائے۔ وہ شب و روز بے چینی سے سوچ بچار کرتی رہی۔ آخر اس نے اپنے زبن میں ایک منصوبہ تیار کیا اور کمال جرات سے کام لیتے ہوئے فود اپنی موت سے کھلتے ہوئے ان سپاہیوں پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے جو مندر کے تہہ خانے میں روکاش کی کال کو ٹھری کے باہر پہرہ دیتے تھے۔ یہ دونوں سپاہی ہر دفت مسلح رہتے اور میں روکاش کی کال کو ٹھری کے باہر پہرہ دیتے تھے۔ یہ دونوں سپاہی ہر دفت مسلح رہتے اور میں روکاش کی کال کو ٹھری کے باہر پہرہ دیتے تھے۔ یہ دونوں سپاہی ہر دفت مسلح رہتے اور سینے فرض کی مختی سے پاہندی کرتے گر الکندہ کے تیر نیم کش اور اس کی چنجل اداؤں کے اپنے فرض کی مختی سے پاہندی کرتے گر الکندہ کے تیر نیم کش اور اس کی چنجل اداؤں کے اپنے فرض کی مختی سے پاہندی کرتے گر الکندہ کے تیر نیم کش اور اس کی چنجل اداؤں کے

ما منے انہوں نے بھی ہتھیار وال دیئے اور ایک رات انہوں نے الکندہ کو اجازت دے دی
کہ وہ اپنی سمیلی روکاش سے چند لحول کے لئے طاقات کر سکتی ہے۔ رقاصہ روکاش نے کال
کو ٹھری میں اپنی سمیلی دیوداس الکندہ کو آتے دیکھا تو اسے خوشی بھی ہوئی اور جرت بھی۔ "
الکندہ! تم؟" اس کے منہ سے بے افتیار نکل گیا۔

"شی!" الكنده نے اپنے ہونؤل پر انگل ركھتے ہوئے كما

"روکاش! میری پیاری سمیلی! میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں تم سے صرف اتنا پوچنے آئی ہوں کہ کیا تم اپنے محبوب کے ساتھ یہاں سے فرار ہونے کو تیار ہو؟"

.... روکاش تو الکندہ کا منہ دیکھتے رہ گئی۔ اس نے اپنے خٹک ہونٹوں ...... پر زبان پھیر کر کما۔ ''الکندہ! تم موت کی وہلیز پر میرا دل خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔''

الكنده في كما- "روكاش! مجھے صرف اتنا بتا دوكه كيا تم يهال سے فرار ہونا جاہتی ہو يا ؟"

رو کاش نے سنبھل کر جواب دیا۔ ''الکندہ! گر۔۔گرید کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا تہیں معلوم نہیں کہ اس تهہ خانے میں آیا ہوا کوئی انسان زندہ نہیں چ سکا؟'' الکندہ نے روکاش کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کما۔

"پیاری بمن! مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اس کے باوجود میں تمہیں یمال سے فرار ہونے میں مراں کہ دو تو میں اس مونے میں مدد دول گی۔ میں نے ایک ترکیب سوچ رکھی ہے۔ اگر تم ہال کمہ دو تو میں اس ترکیب پر آج بی سے عمل شروع کر دول گی اور اس سے پہلے کہ تمہیں دیو تا کے حضور قربان کیا جائے تم اپنے محبوب موگاش کے ساتھ کی دوسرے ملک کی طرف سفر کر رہی ہو گی۔"

روکاش نے کہا۔ ''الکندہ! میں اس وقت اپنے موگاش کو لے کر اس پھر دل شمر سے بھاگ جانا چاہتی ہوں گر جھے یقین نہیں آنا کہ تم اس خطرناک منصوبے میں کامیاب ہو سکو گا۔''

الكنده نے كما۔ "يہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اگر ش آدھى رات كو تم سے ملاقات كرنے تمهارى كال كو تھرى بيں آ سكتى ہوں تو تمہيں بهاں سے نكال بھى سكتى ہوں۔ اب تم اطمينان سے يہال بيٹھو۔ بيں موكاش سے ملاقات كر كے اسے بھى اپنے منصوبے سے آگاہ كر دوں گى اور پھر ایک روز تم دونوں كو اس جنم سے نكال دول گى۔ ديو تا تمہارے تمہان ہوں۔"

اور اس سے پہلے کے پہرے دار سپاہی الکندہ کو ملاقات ختم کرنے کے لئے کہتے وہ خود علی کال کو تھری سے باہر نکل آئی اور دونوں سپاہیوں کو آیک نگاہ دلبرانہ سے سکتی ہوئی وہاں

قریب آگیا تھا۔ اس نے الکندہ کی طرف و کھھ کر کہا۔

ور الكنده جس روز تمهارى بيارى سميلى اور اس كے عاشق كے سينے چرے جائيں گے اور ان كے دل كرم لوہ كى سلاخوں ميں بروئ جائيں گے اس روز بھى تم ہى رقص كرو گ-كياتم خوش ہو گى؟"

الکندہ نے دل پر پھر رکھ کر کہا ۔ ''ہاں کاہن اعظم! میں دیوی دیو تا کی خوشیوں میں شریک ہوں۔" سنگ دل کابن اعظم مکروہ ہنسی بیننے لگا اور الکندہ اس کے آگے تعظیم بحالا کر تَقَلَّرُونَ کی چیمن چیمن میں نیم روشن ستونوں کی طرف چلی گئی۔ الکندہ آدھی رات گذر مانے کا انظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی کو تھری میں بستر پر لیٹی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ مٹع دان کی روشنی دیوار کے طاق میں رکھی ریت گھڑی بر بڑ رہی تھی۔ الکندہ کی نگاہیں بار بار اس گھڑی پر جاتیں۔ جب آدھی رات گذر گئی تو الکندہ ایک چٹان جیسا عزم لے کر بستر ہے ا تھی۔ اس نے آیے تخت کے نیجے سے لکڑی کی صندو یقی نکال کر کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی ی چڑے کی شیشی نکال جس میں زہریلا سفوف تھا۔ اس شیشی کو اس نے اینے كيرول ميں چھيا كر سياه كباده او رها اور جام اور صراحي ساتھ لئے اور نيم تاريك راه داريوں یں سے گذرتی اس تھ خانے کے پیرے داروں کے پاس آئی جو روکاش کے تمہ خانے کے باہر پرہ دے رہے تھے۔ آج الکندہ نے ان سے اپنی ملاقات کی کر رکھی تھی۔ اندھرے میں ای جام و سبو کا دور شروع ہو گیا ----- اس نے کمال ہوشیاری سے زہر کی سفوف شراب میں عل کر کے دونوں سیاہیوں کو پلا دیا۔ جتنا زہر ان کے جسموں میں داخل ہوا وہ ان کو موت کے سرد کرنے کے لئے کافی تھا۔ دونوں سابی جہاں بیٹھے تھے وہیں کے وہیں اڑھک گئے۔ زہر اتنا سریع الاثر تھا کہ اس نے ان کی ہڈیوں کو گلانا شروع کر دیا۔ الکندہ وہاں سے اٹھ کر اگلی راہ واری میں موگاش کے تہہ خانے کے باہر پہرہ دینے والے سپاہیوں کے پاس آ گئا۔ ان کو بھی اس نے اس رات کا وقت وے رکھا تھا اور ان سپاہیوں کا بھی وہی انجام ہوا جو پہلے سپاہیوں کا ہوا تھا۔ الکندہ نے باری باری دونوں تہہ خانوں کی کال کو ٹھربوں کے روازے کھول کر روکاش اور موگاش کو باہر نکالا اور سرگوشی کی۔

"خاموثی سے میرے پیچھے بیچھے کھلتے آؤ۔ تمہارے قدموں کی چاپ بھی سائی نہ ۔۔"

رد کاش کے ہونٹ خوف کے مارے خٹک ہو رہے تھے۔ موگاش نے اے اپ ساتھ کا لیا اور ایک مرے ہوئے سابی کے نیام سے تکوار تھنچ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ الکندہ یک قدم آگے آگے چل رہی تھی۔ راہ داریاں بالکل تاریک تھیں جن میں سے گذر کر وہ سے رخصت ہو گئی۔ اب اس نے ان پرے دار ساہوں پر اپنا جادو جگانا شروع کیا جو بت رخصت ہو گئا شروع کیا جو بت راش موگاش کے تہہ خانے پر پہرہ دیتے تھے۔ ایک حسین اور پر کشش اور کے کئے اس عمد کے موہنجودوڑو کے کسی بھی نوجوان پر اپنا جادو چلانا کوئی مشکل امر نہیں تھا۔

الکندہ بہت جلد پہرے داروں کا دل اپنی مٹھی جس لینے جیس کامیاب ہو گئی۔ اس نے ان پہرے داروں کو بھی وہی کمانی بیان کی کہ وہ موگاش سے پیار کرتی ہے اور اسے مرنے سے پہلے ایک نظر دیکھنا اور اس سے اپنی زندگی کی آخری باتیں کرنا چاہتی ہے۔ پہرے داروں نے الکندہ کو اجازت وے دی کہ وہ چند سینٹر کے لئے موگاش کی کال کو تھری جی جا سی ہے۔ رات کے اندھرے جی پہرے داروں کے پہلو سے اٹھ کر الکندہ کال کو تھری کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ شاہی بت تراش موگاش دیوار سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ اس کی واڑھی بردھ آئی تھی اور مردانہ حسن و جمال ماند پڑنے لگا تھا۔ طاق جیس موم بتی روش تھی دار ہی کی دوش می موش نے تہہ خانے کی کال کو تھری کی فضا کو اور زیادہ آیبی بنا دیا تھا۔ الکندہ نے موگاش کے شاخ وار نیادہ آیبی بنا دیا تھا۔ الکندہ نے موگاش کے شانے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اس کی آنکھوں میں موگاش کے شانے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اس کی آنکھوں میں موت کے خوف کی بجائے لازوال محبت کی چک تھی۔ اس نے الکندہ کو دیکھ کر کہا۔

اس نے مسرا کر موگاش کو اپنی ساری سکیم سمجھائی اور اسے بتایا کہ وہ روکاش سے مل آئی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ فرار ہونے پر تیار ہے۔ پہلے تو موگاش کو یقین نہ آیا کہ الکندہ انہیں اس جگہ سے فرار کرا سکتی ہے جہاں قدم قدم پر پہرہ لگا ہے اور کوئی مکھی بھی اڑ کر باہر نہیں جا سکتی لیکن پھر اس نے سوچا کہ جو اگری شاہی گارڈ کے معتمد ترین پہرے داروں کو الو بنا سکتی ہے وہ انہیں موت کے منہ سے فرار ہونے میں مدد بھی دے تتی ہے۔ مراوں کو الو بنا سکتی ہے فرار کے منصوبے کو غور سے سا۔ اس میں خطرہ بہت تھا مگر وہ دونوں اس نے الکندہ کے فرار کے منصوبے کو غور سے سا۔ اس میں خطرہ بہت تھا مگر وہ دونوں مندر کی چاہئے تھا۔ ایک بار وہ روکاش کو سے ساتھ لے کر اس ستم آفریں مندر کی تھین اور منحوس چار دیواری سے باہر نکل جائے۔ پھر مو گا وہ دکھی لے کہ اس حگی گئا۔

فرار کی رات موہ بخود ڑو کے آسان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کالی گھٹاؤں نے رات کی سیابی کو تاریک بنا دیا تھا۔ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ مگر بحلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رات کا پہلا پہر گزرا تو مندر میں پوجا کی رسم شروع ہو گئی۔ روکاش کی جگہ اب الکندہ نے بہولوں اور قائم مقام کابن اعظم سے گلاب کے بھولوں اور زعفران کا تبرک وصول کیا۔ اذبیت پیند کابن بوا خوش تھا کیوں کہ مورگاش اور روکاش کی قربانی کا دن بہت

ایک جَلہ سے میر هیاں اتر نے لگے۔ آخری سیر هی پر ہلکی ہلکی روشنی پر رہی تھی۔ اس کے آئے اوب کا ایک مضبوط دروازہ تھا جو ایک ایسی خفیہ سرنگ میں کھاتا تھا جو مندر کے تہ خانوں سے نکل کر شہر کے نیچ سے ہوتی ہوئی شہر کی فصیل سے باہر کھائی میں نکل جاتی ختی۔ الکندہ نے آخری سیر هی کی روشنی کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے روکاش اور موگا شمی۔ الکندہ نے آخری سیر هی کی روشنی کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے روکاش اور اس کو وہیں روک لیا بھروہ دبے پاؤل شاہی ہت تراش موگاش کے بالکل قریب آئی اور اس کان میں بغیر آواز لگائے سرگوشی کی۔

" ہے آخری دروازہ ہے۔ اس کے آگے آزادی ہے۔ ایک آخری سابی اس درواز۔ پر بہرہ دے رہا ہے۔ کیا تم اسے ہلاک کر سکتے ہو؟"

ر بہ و ر ب کوئی جواب نہ دیا اور سیڑھی کی دیوار کے ساتھ لگ کر ایک ایک سیڑھ الر نے ناکھ لگ کر ایک ایک سیڑھ الر نے نگا۔ سپائی کو آہٹ ہوء تو اس نے چلا کر کما دوکون ہے؟ موگاش نے جواب دینے بجائے سیڑھیوں پر سے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کی تلوار کا رخ پرے دار کی طرف تھا بہ تلوار سیدھی اس کے سینے میں اتر گئی اور وہ ایک گھٹی ہوئی چیخ کے ساتھ وروازے ۔ بہ تلوار سیدھی اس کے سینے میں اتر گئی اور وہ ایک گھٹی ہوئی چیخ کے ساتھ وروازے ۔ پاس کر کر ڈھیر ہو گیا۔ الکندہ اور روکاش لیک کر نیچ آ گئیں۔ الکندہ نے ترکیت ہو۔ بہرے دار سیابی کے تھیلے سے وروازے کی چلی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ پھر پولی۔

پہرے دار سپان کے سے در است ی پار اس کے ان اور کھول دیا ہے۔ ایک در سیل نے اپنی جان پر کھیل کر تم دونوں کے لئے آزادی کا در کھول دیا ہے۔ ایک سیمی اور دوست کی حثیت سے میرا جو فرض بنما تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ پیچھے جو ہو گا ؛ اسے سنجال لوں گی۔ مجھے خوشی ہے کہ دو محبت کرنے والے دل آج سے محبت کی کش فضاؤں میں پرواز کرنے کے لئے آزاد ہو رہے ہیں۔ محبت کے دیو آ تمهاری مگمبانی کریں۔ ' فضاؤں میں پرواز کرنے کے لئے آزاد ہو رہے ہیں۔ محبت کے دیو آ تمهاری مگمبانی کریں۔ ' قاصہ روکاش کی آئھوں میں آئسو تھے۔ اس نے اپنی جانیار سیملی کو اپنے سینے۔

رقاصہ روکاش کی آکھوں میں آئو تھے۔ اس نے اپنی جانار سیلی کو اپنے سینے۔
لیٹا لیا اور کیا۔ "الکندہ! اگر گمنام محبت کرنے والوں کی کوئی تاریخ کھی گئی تو اس کا پہلا ا
تہمارے نام سے شروع ہو گا۔" بت تراش موگاش نے الکندہ کا ہاتھ چوم لیا اور کیا۔ "میہ
بین! آج تم نے محبت کے دیو تاؤں کا دل جیت لیا ہے۔" الکندہ نے سپائی کی تڑپتی ہا
لاش کے قریب جلتی شمع کو اٹھا کر موگاش کے ہاتھ میں دے کر کیا۔ "بیہ وقت باتوں میں ف
کرنے کا نہیں ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سرنگ تم دونوں محبت کر
والوں کو شہر کی فصیل کے باہر لے جائے گی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس ظالم شہرسے :
ودر جا سکو چئے جانا۔ دیو تا تمہاری تھاظت کریں۔" اتنا کہ کر الکندہ تیزی سے سیڑھیاں :
کر راہ داری کے اندھیروں میں غائب ہو گئ۔

مو کاش نے اپنی تحبوبہ رو کاش کو ساتھ لیا اور دونوں شمع کی روشنی میں تیز تیز قدم

ے سرنگ میں سے گذرنے گئے۔ جب وہ اندھیری سرنگ سے باہر نکلے تو سیاہ باولوں میں اپنی ہوئی تاریک رات باولوں بھرے آسان پر بجلیوں کے کوندھے لپکاتی انہیں کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ فصیل شہر کے آگا تھی جس میں زہر میلے سانیوں اور بچھوؤں کی پرورش کرنے والی جنگی جھاڑیاں اگ ہوئی تھیں۔ موگاش نے شمتے سرنگ میں ہی پھینک دی تھی۔ ایک جگہ انہوں نے کھائی عبور کی اور اب ان کے سامنے ریٹ کے ٹیلوں کا سلسلہ تھا جو اندھیری رات میں مہیب عفریتوں کی طرح دور تک پھیلا ہوا تھا۔ رقاصہ روکاش نے کہا۔

"جمیں گھوڑول کی ضرورت ہے۔ کاش جمیں گھوڑے مل جاتے۔"

موگاش نے جواب میں روکاش کا ہاتھ تھام کر کہا۔ 'دہمیں گھوڑے کہیں سے نہیں مل سکتے اس لئے جنتی جلدی ہو سکے یمال سے پیدل ہی دور نکلنا ہو گائے

مجت کرنے والے ایک جذبہ بے افتیار کے تحت عشق کے پر لگا کر دیوانہ وار صحوا میں نکل کھڑے ہوئے۔ شاہی بت تراش موگاش ای شہر کا رہنے والا تھا۔ وہ اننی ریت کے ٹیلوں میں کھیل کود کر جوان ہوا تھا۔ وہ ملک شام کو جانے والے صحوائی رائے سے واقف تھا۔ ای رائے پر شام کے ملک کو جانے والے قافلے سفر کیا کرتے تھے۔ پیلی چمک رہی تھی۔ بادل گرج رہے تھے۔ اب بوندا باندی بھی شروع ہو گئی تھی صحواکی ٹھنڈی ریت پر وہ آگے ہی آگے برجے چلے جا رہے تھے۔

وہ کافی دور نکل گئے۔ موگاش نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شہر کی قدیم فصیل کی برجیوں میں جلنے والی مشعلیں ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھیں۔

روکاش تھک گئی تھی۔ اس کے نازک پاؤں درد کرنے گئے تھے۔ موگاش نے اس موصلہ دیا۔ روکاش نے موگاش نے اندھیرے دوسلہ دیا۔ روکاش نے موگاش کی طرف مجت بحری نظروں سے دیکھا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی آئکھیں چمک رہی تھیں۔ بارش کی بوندیں اس کے ساہ بالوں سے ٹیکنے گئی تھیں۔ ریت کے دیو پیکر ٹیلوں کا سلسلہ صحوائی شاہراہ پر ان کی دونوں جانب بھیلا ہوا تھا۔ بھر وہ شاہراہ سے ہٹ کر ٹیلوں کے درمیان سے ہو کر گذرنے گئے۔ نازک اندام رقاصہ روکاش قصک گئی تھی اور اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ موگاش نے اس کو کاندھے پر اٹھا لیا گرچند قدم چلنے کے بعد وہ بھی تھک گیا۔ گیلی اور نرم ریت ہیں اس کے پاؤں دھنی دھنی جاتے ہے۔ اس وقت موگاش کو دور ایک ٹیلے کے پاس کھجوروں کے چند درخت اندھری رات میں روشنی کے قریب پنچ تو دیکھا کہ ٹیلے کے پاس کھجوروں کے چند درخت اندھری رات میں مراشمائے بھی کھڑے ہیں اور پاس بی ایک جھونپڑے کے پاس شمج جل رہی ہے۔ جس شے مراشمائے بھی کھڑے ہیں اور پاس بی ایک جھونپڑے کے پاس شمج جل رہی ہے۔ جس شے

کو دیکھ کر اس کے تھکے ہارے جسموں میں چرے طاقت اللہ آئی وہ ایک گھوڑا تھا جو تھجور کے در فتوں کے بنیچے کوا تھا۔ موگاش نے روکاش کو آہستہ سے کہا۔ "محبت کے دریو آؤل نے ماری مدد کے لئے یہ گھوڑا بھیجا ہے۔" موگاش آہتہ آہتہ گھوڑے کی طرف بردھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر گھوڑے نے کوئی آواز نکالی تو اس کا مالک جھونیڑے میں سے نکل آئے گا۔ گر گھوڑا خاموش کھڑا رہا۔ موگاش نے سب سے پہلے اپنی محبوبہ روکاش کو گھوڑے یر بٹھایا اور پھر خود سوار ہوا اور گھوڑے کو قدم قدم چلاتا جھونپرٹی سے دور لے گیا پھر اس نے ایر لگائی اور گھوڑا ہوا سے ہائیں کرنے لگا۔ وہ بہت خوش تھے کہ قسمت ان کا ساتھ وے رہی ہے۔ دلیو یا ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن قدرت کو جو منظور تھا وہ ظاہر ہونے والا تھا۔ بردہ غیب سے ظہور میں آنے والے خونی المیے کو کڑکتی تجلیوں نے دمکیم لیا تھا۔ اس کی آتشیں کوندے صحرا میں لیک رہے تھے۔ باول گرجتا تو رقاصہ رو کاش کا ول وال جاتا اور وہ اینے محبوب کے کندھے سے اپنا سر لگا دیتی۔ گرجتی کر کتی طوفانی رات مجت کی ماری رو کاش کو کی ٹاگزیر مانج سے خوفزوہ کر رہی تھی۔ موگاش نے گھوڑے کی باکیس وصلی کر رکھی تھیں اور وہ صحرا میں سریٹ دوڑا جا رہا تھا کہ اجپانک بادلوں کی ہیبت ناک گرج کے ساتھ ہی قرنے کی تیز آواز گونجی۔ موگاش نے روکاش کو اپنے قریب کر لیا وہ اس کی آواز کو خوب بیجایتا تھا۔ بیہ موہنجووڑو کے مطلق العنان جابر بادشاہ سومر کے وستہ خاص کی آمد کی آواز تھی۔ جو ان محیان صادق کا تعاقب کرنا ان کے سریر آن پہنچا تھا۔ آن واحد میں گراندیل مسلح اليدوں نے انہيں گيرے ميں لے ليا۔ ان سيابيوں كے ليا ہوئے گوڑے برق رقارى سے سندھ کے ویران ٹیلوں کو عبور کر کے ایک ناگمانی آفت بن کر ان تک بہنچ گئے تھے۔ مو گاش نے تکوار سونت لی۔ سابی اس پر ٹوٹ بڑے۔ روکاش گھوڑے سے کر بڑی۔ وہ قست کی ستم ظریفی پر گرید کنال ستی اور یو سیلے کی کافوری روشنی میں موگاش کو شاہی جیش کے تومند گراندمل ساہیوں سے او ما دمکھ رہی تھی گر اکیلا موگاش کماں تک اتنے ساہیوں کا مقالمہ کر سکتا تھا۔ ایک سابی نے بیچھے سے آکر تکوار امرائی۔ روکاش کی چنخ نکل گئی۔ تکوار موگاش کی گردن پر بردی اور اس کا سر کٹ کر ہارش میں بھیگتی صحرائی ریت بر گر برا۔ روکاش بے ہوش ہو گئی۔ جیش کے سردار نے موگاش کے سر کو نیزے پر چڑھا لیا۔ بے ہوش رقاصہ روکاش کو گھوڑے پر بائدھا اور شاہی محل کی طرف والیی کا تھم ویا۔

و ملک روم کا تھم تھا کہ موگاش کا سر کاٹ کر لایا جائے اور روکاش رقاصہ کو زندہ پکڑ کر شاہی محل کے قید خانے میں وال دیا جائے اور شاہی احکام پر بوری طرح عمل کیا گیا۔ رقاصہ روکاش قید خانے میں پڑی تھی کہ جھے ہڑچہ میں اس واقعہ کی خبر پہنچ گئی۔ میرا خیال تھا

کہ رقاصہ روکاش کو دیوی اشتر اور دیو تا بعل کے حضور قربان کیا جائے گا لیکن ہی س کر کہ مادشاہ کے خاص تھم پر روکاش کو شاہی قید خانے میں رکھا گیا ہے میرا ماتھا ٹھنکا۔ اس کا صاف . مطلب کی تھا کہ باوشاہ نے رقاصہ کو مندی کی تحویل سے واپس لے لیا ہے اور یقیناً اس نے یہ الزام لگایا ہو گا کہ مندر کا عملہ شاہی مجرموں کی تکسیانی کرنے میں ناکام رہا ہے۔ میں خاموش رہا اور والیس موہ بخووڑو نہ گیا۔ میں رقاصہ روکاش کے انجام کا منتظر تھا۔ میرے اندر اس عهد کی ساری احیهائیان مرائیان کمینگیان کدور تین حسد رقابتیں اور نفرتیں موجود تغییں۔ میں اس عمد کی تصویر تھا۔ اس عمد کے انسانی معاشرے کا مزاج میرے مزاج میں رجا ہوا تھا۔ میں رقاصہ رو کاش کی محبت میں یا گل ہو گیا تھا مگراس نے مجھے چھوڑ کر مو گاش کا بازو تھام لیا تھا۔ خواہ اس کی وجہ کچھ ہی تھی۔ مجھے اس وجہ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ اس عدد کے انسانی معاشرے کی خود غرضی تھی جو میرے کردار کا ایک ناگزیر حصہ تھی۔ میں مو گاش کے قتل پر اندر سے خوش تھا اور اب بہ خبر سننے کے انظار میں تھا کہ رقاصہ رو کاش کو ویو نا بعل کے سامنے قربان کر دیا گیا ہے لیکن بادشاہ سومراسے شاہی محل کے قید خانے میں لے گیا تھا جس سے میں شک میں بڑ گیا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ میرے خاص جاسوس نے مجھے آ کر خبر دی کہ باوشاہ نے میرے نائب کابن کو زرو جواہر کی رشوت وے کر راضی کر لیا ہے کہ وہ مندر میں جا کر بیہ اعلان کر وے کہ دیو باؤں نے اپنی خوشی ہے رقاصہ روکاش کو باوشاہ کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ مقدس رقاصہ جو صرف دیو تاؤں کے آگے رقص پیش کیا کرتی تھی' اب بھرے دربار میں امراء وزراء کے سامنے رقص کرے اور ویو آؤں کی نگاہوں میں ذلیل و رسوا ہو۔ میں خون کے گھونٹ کی کر رہ گیا۔ آخر موہنجود ڑو کا عیش پرست حکمران حمین روکاش کو اپنی خوشیوں کے لئے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب میرے لئے رقاصہ روکاش کا وجود ایک سانی تھا جے میرے سینے پر لوٹے رہنا چاہئے تھا۔ اور یہ بات میرے لئے ناقائل برداشت تھی۔ میری راتوں کی نیند او گئی۔ مجھے کی کل چین نہیں رہ تا تھا۔ عبادات و ریاضت سے جی اکھڑ گیا تھا۔ ہر گھڑی' ہریل ایک تقویر میری آنکھوں کے سامنے رہتی اور میں روکاش کو بادشاہ کے محل میں رقص کرتے ... ویکھنا تو میں تڑپ اٹھنا۔ آخر میں نے روکاش کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک روز ہڑیہ سے موہنجود او کی طرف روانہ ہو گیا۔

بڑچ سے مو بخود رو تک کا سفر ایک طویل سفر تھا اور جنگلوں اور صحراؤں میں سے گذر تا پہنا تھا۔ بڑچ کی تہذیب و تھافت تھی۔ دونوں ملوں کے معاشرے کی اچھائیاں ' برائیاں اور عقیدے ایک جیسے تھے۔ دونوں نہذیبیں امو و لعب اور

عیش کوشیوں کے مکت عروج پر تھیں۔ ذہبی رسوم نام کی تھیں اور حکرانوں کی لذت پرستیاں زہبی رسومات میں بھی سرایت کر گئی تھیں۔ امراء پرستی نے ایک گھناؤنے اور ناقابل علاج مرض کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ یہ وونول تہذیبیں میرے وطن مصر کی ہم عصر تھیں مگر وونول کا ایک دو سرے پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ہڑیہ اور موججود رو کے لوگ بھی قدیم مصربول سے مخلف تھے۔ یہ لوگ اپنا ناما وسط ایشیا سے جرت کرنے والے آریہ قافلوں سے جوڑتے تھے جن کی ایک شاخ قدیم افغانستان سے الگ ہو کر گندھارا میں آباد ہو گئی تھی اور دو سری شاخ اریان کی شالی سطح مرتفع اور جنوبی ایران میں جا کر بس گئی تھی۔ یہ وہی جنوبی شاخ والی اربیہ نسل تھی جو بعد میں میڈی قوم سے مشہور ہوئی۔ میں ان لوگوں کی تاریخ و ثقافت' تہذیب و تھن اور نہ ہمی وبومالا پر غور کرتا سفر کی منزلیس طے کر رہا تھا۔ میں کائین اعظم کے جلیل القدر مرتبے پر فائز تھا۔ چنانچہ ہڑیہ سے ہی میرے ساتھ ایک خاص ها نلتی وستہ تعینات کر دیا گیا تھا جو مجھے اپنے جلو میں لئے مو ہنجورڑو کی جانب رواں تھا۔ کسی وقت رقاصہ رو کاش كى تلخ ياد ميرے ول پر حمله كر ديني اور ميں اس كى جگر ياش محبت ميں ناكاى كے باعث تڑپ تڑپ اٹھتا اور میں اسے قتل کرنے کے ارادے پر اور مضبوطی سے جم جاتا۔ موہنجودڑو سے ایک کوس باہر پجاریوں کے ججوم نے میرا خیر مقدم کیا۔ بادشاہ سومرنے شاہی گارڈرز کا ایک وستہ بھی میرے استقبال کے لئے بھیجا تھا۔ میں بری شان و شکوہ کے ساتھ بعل کے عظیم الثان مندر میں داخل ہوا۔ مندر کے دروازے پر میرا نائب کابن چاندی کے طشت میں مقدس زعفران اور صندل لئے اوب سے کھڑا تھا۔ اس نے زعفران و صندل میرے قدموں میں چھڑ کا اور مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔

ضروری مذہبی رسومات سے فارغ ہو کر ہیں نے روکاش کی قائم مقام رقاصہ دیودائ الکندہ کو اپنے کمرہ خاص ہیں بلایا اور روکاش اور موگاش کے ساتھ بیتے ہوئے المیے کے بارے ہیں پوچھا۔ الکندہ شروع ہی سے میرے کردار کی ایک خصوصیت کی معرف تھی کہ میں رازوں کی پاسبانی کرتا ہوں اور دو سروں کا راز اپنے دل کی گرائیوں میں دفن کر دیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے دیوتا بعل اور دیوی اشترکی قتم دے کر کما کہ وہ ججھے روکاش اور موگاش کے فرار کے بارے میں بتائے کہ یہ سب چھ کسے ہوا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ موگاش کے فرار کے بارے میں بتائے کہ یہ سب چھ کسے ہوا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کا راز شیرے سینے میں بھشہ کے لئے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر الکندہ نے اپنی جان کی امان کا مجھ سے صلف لیا اور مجھے شروع سے لئے کر آخر تک پوری تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ میں خاموشی سے سنتا چلا گیا۔ جب اس نے پرنم آئھوں سے موگاش کے قتل اور روکاش کے خاموشی سے سنتا چلا گیا۔ جب اس نے پرنم آئھوں سے موگاش کے قتل اور روکاش کے شابی محل میں منتقل ہونے کی داستان الم بند کی تو مجھ سے ایک بار پھر وعدہ لیا کہ میں سے راز شابی محل میں منتقل ہونے کی داستان الم بند کی تو مجھ سے ایک بار پھر وعدہ لیا کہ میں سے راز

کی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اسے تعلی دی اور رخصت کر دیا۔ دو سرے روز مجھے شاہی دربار میں طلب کیا گیا اور بادشاہ سومر میری تعظیم بجا لانے کے بعد تجلہ خاص میں لے گیا۔ اس نے جھے قیتی دو شالوں کا تحفہ دیا اور روکاش کے معاشقے کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ "کائین اعظم عاطون! شاہی بت تراش نے دیوی دیو آؤں کی منظور نظر رقاصہ کو اغواء کر کے جس گھاؤٹی گتائی اور بے ادبی کی جمارت کی تھی اس کی اسے سزا مل گئے۔" میں نے کہا۔ "کیکن اے شمنشاہ عالی مقام! رقاصہ روکاش بھی اس گتافانہ فعل کی مرتکب ہوئی ہے وہ سزاسے کیوں محفوظ رکھی گئی؟"

باوشاه نے اپنا چرہ اوپر اٹھا کر چھت میں گے جوا ہرات کو دیکھا اور بولا۔

"قائم مقام کائن اعظم نے مجھ تک دیوی دیو ہاؤں کا یہ پیام پنچایا تھا کہ وہ اس مرتد رقاصہ کو قبل کرے اس کی زندگی کی سزاکی اذبیت سے نجات نہیں ولانا چاہتے۔ ان کی خواہش ہے کہ رقاصہ روکاش شاہی محل کے بھرے دربار میں ملکی اور غیر ملکی شخصیتوں کے آگے رقص کا مظاہرہ کر کے ذلیل و رسوا ہو اور جب تک زندہ رہے یہ ذلت برداشت کرتی رے۔"

میرے منبروں نے ہڑپہ ہی میں مجھے اصل واقعات سے باخبر کر دیا تھا اور میں خوب جانا کھا کہ میرے لالی اور مکار نائب کائن اعظم کا بید دیومالائی پیغام ان بیش فیتی زرو جواہر کا مرئوں منت تھا جو بادشاہ کی جانب سے اسے پیش کے گئے تھے۔ میں چوں کہ رقاصہ روکاش کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا اس لئے مجھے اب اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ مندر میں رقص کرتی ہے کہ شاہی وربار میں ناچتی ہے۔ میں نے بادشاہ سے بہی کما کہ میرے نائب کائن نے جو کچھ کیا درست تھا اور دیو تاؤں کی بہی مرضی تھی کہ گتاخ اور مرتد رقاصہ روکاش بھرے دربار میں رقص کرے اور اس رسوائی کو زندگی کی آخری گھریوں تک برداشت کرے۔ میں نے محبوس کیا کہ میرے اس انداز فکر سے بادشاہ کو بے حد خوشی ہوئی ہوئی برداشت کرے۔ میں اپنے اعتاد میں لینے کے لئے تجلہ خاص میں بلا کر تحائف بیش کئے تھے۔ برداشت میں مامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی اور بیہ مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی اور بیہ مقصد تھا روکاش کا قتی!

یں نے صبح و شام روکاش کے قتل کے منصوبے پر خود کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران میری روکاش سے کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ میں شاہی محل میں نہیں جاتا تھا اور وہ مقدس بعل کے مندر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی لیکن میرا مخرشاہی محل کی ایک ایک پل کی خرلا کر منصف دے رہا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے یہ روح فرسا خرسائی کہ رقامہ روکاش نے شاہی

محل کے ایک حبشی کی طرف متوجہ ہو گئی ہے ... اور وہ راتوں کو چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ میرے ول پر ایک اور گھاؤ لگا۔ نازک اندام عرمیس آگھوں اور گلاب ایسے رخساروں والی رقاصہ روکاش کی محبت جو مجھی میرے دل میں نرم سوز مثم بن کر جگمگایا کرتی تھی اب ایک شعلہ بن کر بھڑک اٹھی تھی اور ہوس رقابت اور حمد کی میہ آگ ہرشے کو خس و خاشاک كى طرح جلاكر راكھ كرنا چاہتى تھى۔ ميں نے قتل كا ايك منصوب ول ميں طے كر ليا۔ قتل كى اس خونی سازش کا سوائے میرے اور کسی کو علم نہیں تھا۔ میں نے اس سازش پر عمل شروع کیا ہی تھا کہ ایک بھیانک حادثہ گذر گیا۔ ایک رات رقاصہ روکاش اپنے حبثی محبوب کے ساتھ محل سے فرار ہو گئی مگر ایک رات پھر پکڑلی گئی۔ بادشاہ کے تھم سے حبثی غلام کا سر قلم کر دیا گیا۔ باوشاہ نے اس واقعے کو راز میں رکھنا جاہا۔ کیوں کہ وہ ایک بار پھر رقاصہ رو کاش کو موت کے منہ میں جانے سے بچانا جاہنا تھا مگر میں نے اس واقعے کو اینے مخبرول مَن زریعے شرمیں عام کر دیا۔ رعایا میں چہ مگوئیاں ہونے لکیں۔ لوگ پہلے ہی دیو آؤل کی روں کے الزام میں ملوث ہونے وال رقاصہ کی جان بخشی اور شاہی محل میں اس کی موجودگی یر تبیدہ خاطر تھے۔ اب انہوں نے رقاصہ کا شہر کے چوک میں سرقلم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مندر کے کائین اور پجاری بھی عوام کے ساتھ تھے۔ بادشاہ کو وہ بے حد عزیز تھی للذا وہ اسے قل نہیں کرنا چاہتا تھا مگر فدہی پیشواؤں اور عوام کے سامنے اسے بھی جھکنا پڑ گیا۔ اس نے ایک بار پھر جھے تخلیہ خاص میں بلایا اور جھے رازداری میں لیتے ہوئے اس دنی ہوئی خواہش کا اظمار کیا کہ وہ رقاصہ رو کاش کو نہ ہی پیٹواؤل اور عوام کے مطالبے کے مطابق موت کے حوالے نہیں کرنا جاہتا بلکہ درون پردہ اسے صحراؤل میں کسی خفیہ مقام پر پہنچا دیا جاہتا ہے۔ میرے سینے میں روکاش سے اپنی محبت کا انتقام لینے کی آگ دوچند ہو چکی تھی۔ میں نے دیو آؤں اور نہ ہی قوانین کے حوالے سے بادشاہ کو صاف صاف کمہ دیا کہ اگر اس نے رو کاش کو عوام کے حوالے نہ کیا تو رعایا اس کے خلاف بخاوت کر دے گی اور ہڑیہ کے حكمران كو حلے كى دعوت دے دے گى۔ بادشاہ خاموش ہو گيا۔ وہ كرى سوچ ميں تھا۔

طران و سے کی و توت دے دے کی پو وہ ما وی بر یہ میں اس نے رقاصہ روکاش کا سر شہر کے سب سے برے چوک میں قلم کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ اب میری نفیات نے ایک عجیب رنگ میں پہلو بدلا۔ جب تک میں نے خود اپنے ہاتھ سے قل کرنے کا منصوبہ بنایا ہو اتما سیرے دل کو اپنے اس فیطے پر بھرپور سکون تھا لیکن جوں ہی میں نے تصور کی آ تھور سے یہ منظر دیکھا کہ ہزاروں تماثا کیوں کے سامنے شاہی جلاد رقاصہ روکاش کا سر قلم کر رہا۔ ، تو میرے دل و دماغ میں روکاش سے ہمدردی کو جذبہ بیدار ہو گیا۔ جانے کیوں مجھے یہ گرہ نہیں تھا کہ کوئی دو سرا روکاش کو قتل کرے لیکن جذبہ بیدار ہو گیا۔ جانے کیوں مجھے یہ گرہ نہیں تھا کہ کوئی دو سرا روکاش کو قتل کرے لیکن

میں اس قتل کو رکوا بھی نہیں سکتا تھا اور خود بھی اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کہ رقاصہ روکاش کو پابہ زنجر کر کے بچانی گھریٹی ڈال دیا گیا تھا اور اس پر کڑا بہرہ لگا تھا۔ آخر باوشاہ کو اپنی سلطنت عزیز تھی اور دہ رقاصہ روکاش کو ہاتھ سے گنوا کر اپنی سلطنت اور شاہی کل سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ ہیں ایک عجیب کرب ناک ذبنی کش کمش میں مبتلا ہو گیا۔ جوں جوں روکاش کے قتل کا دن قریب آ رہا تھا میرے دل میں رقاصہ روکاش کو حاصل کرنے کا خیال شدت اختیار کر رہا تھا۔ جھے احساس ہونے لگا تھاکہ اگر میں روکاش سے محروم ہو گیا تو یہ محروی کا احساس ایک جلتا ہوا انگارہ بن کر بھشہ بھشہ کے لئے میرے دل میں اتر جائے گا اور میری اصلی جائے گا اور میری اصلی جائے گا اور میری اصلی خانے گا اور میری اصلی گا۔ میرے ذبن پر طاری مونجود ڈو کے کائن اعظم کا قابوس سرکنے لگا اور میری اصلی گئے۔ میرے ذبن پر طاری مونجود ڈو کے کائن اعظم کا قابوس سرکنے لگا اور میری اصلی شخصیت سامنے آنا شروع ہو گئی۔ روکاش کی محبت نے ہر قتم کے جذبہ رقابت و حد کو پس شخصیت سامنے آنا شروع ہو گئی۔ دوکاش کی محبت نے ہر قتم کے جذبہ رقابت و حد کو پس بخت ڈال کر ججھے ایک بار پھر اپنی جنون خیز گرفت میں جکڑ لیا اور میں نگ و ناموس اور خرقہ سالوس کی بروا کئے بغیر اپنی محبوبہ روکاش کو موت کے منہ سے نکال کر اپنے ساتھ نہھگا لے ساتھ نہھگا لے ساتھ نہھگا لے بانے کافیصلہ کر لیا۔

جس ون میں نے بیہ ستم ایجاد اور بلا تاخیر فیصلہ کیا اس رات کے پراسرار اندھیروں میں میں نے الکندہ سے ملاقات کی۔ میں جانا تھا کہ میرے اس فرار کے منصوبے کو کامیاب بنانے میں الکندہ بن میری مدد کر سمتی ہے۔ جب میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو ایک بار تو اس کا بھی رنگ اڑ گیا۔ اسے ہر گز ہر گز بیہ توقع نہیں تھی کہ عظیم مندر کا کابن اعظم ایک مرتد اور شابی امیر رفاصہ کی خاطری دیوی دیو تاؤں کی منشا کے خلاف اتنا بردا قدم بھی اٹھا کی منشا کے خلاف اتنا بردا قدم بھی اٹھا کیا سکتا ہے۔ وہ میرے مقدس تجلہ خصوصی میں میرے سامنے چوکی پر بیٹھی جھے بھٹی بھٹی انکھوں سے تک ربی تھی۔ میں اپی مند سے اٹھ کر بے چینی سے شلنے لگا۔ میں نے صرف اس کی طرف د کھر کر کہا۔

"الكنده! محبت كا جذبه ديوى ديو آؤل كى عظمتوں سے بھى بلند ہو تا ہے۔ كل متك ميں تمهارا را ذوار تھا۔ آج ميں نے تمهارے آگے دل كى كتاب كھول دى ہے۔ ميں اپنے دل كے باتھوں بحبور ہو گيا ہوں شايد اس لئے كہ ميں كابن اعظم ہوتے ہوئے بھى ايك انسان ہوں۔ اب تم يہ بيہ فرض عائد ہوتا ہے كہ جس طرح تم نے ايك بار روكاش كو موگاش كے ساتھ فرار ہونے ميں مدو كور كيا تم تيار ہو؟"

الکندہ کی حیرت فرد ہو چکی تھی اور اس میں اندر کی خطر پنند اور مهم جو عورت بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے تین بار میرے آگے تعظیم کی اور بولی۔

در یو آؤں کے جاہ و چیٹم کے وارث کائن اعظم اس وقت میری عزیز ترین سمیلی روکاش کو تہماری عبت کی ضرورت ہے۔ جس تم دونوں کے لئے دیونا علی دہکتی آگ میں بھی کو تہماری عبت کی ضرورت ہے۔ جس تم دونوں کے لئے دروگار ثابت ہو سکتی ہوں۔"

کودنے کو تیار ہوں۔ جیجے بناؤ کہ جس سل طرح تمہارے لئے دروگار ثابت ہو سکتی ہوں۔"

هیں برا خوش ہوا۔ میں نے الگندہ کا باتھ اپنے باتھوں لے کر شفقت آمیز کہے جس

دسنوا میں کی بمانے ایک شاہی فران کے تحت رقاصہ روکاش کو اپنے مندر میں ایک دسنوا میں کی بمانے ایک شاہی فران کے تحت رقاصہ روکاش کو اپنے مندر میں ایک رات کے لئے بلوا رہا ہوں۔ اس رات میں تنہیں موقع دول گاکہ تم اے اپنے ساتھ لے کر مندر کے خفیہ رائے ہے باہر فکل جاؤ۔ شہر کی فصیل کے باہر دو گازہ دم گھوڑے تم مندجر میں منوجر کے وسط میں منوجر تماں سے سوکوس دور صحراکے وسط میں منوجر تماں سے سوکوس دور صحراکے وسط میں منوجر تحصیل کے جنگل میں جاکر چھپ جاؤ اور جب تک میں نہ آؤل ای جگہ چھپی رہو۔"

الكندہ كہنے گئى - "لكن اے كابن اعظم! مندر كے جس خفيہ رائے ہے ميں أيك بار روكاش اور اس كے محبوب كو نكال كرلے گئى تقى۔ اسے باوشاہ كے تھم سے پتھروں كى ديوار سے بند كروا ويا كيا ہے۔"

ے بعد الداری یہ ہے۔ میں نے کہا۔ ''اس مندر سے باہر نکلنے کا ایک دوسرا خفیہ راستہ بھی ہے جس کا صرف کے اور میرے نائب کاہن کو علم ہے۔ تم روکاش کو لے کر اس خفیہ رائے سے باہر نکلو ا کے۔''

الکندہ نے پوچھا۔ "کیا روکاش کو اس فرار کے مضوبے کا علم ہے؟"

دنہیں ابھی نہیں۔" میں نے کہا ۔ "مگر جب میں اس رات روکاش کو تمہارے پاس

روانہ کروں گا تو تم اے سب چھ بتا دوگ۔ یاد رکھنا منوچر جھیل کے آس پاس جو جنگل ہیں ا

دہاں انٹیں پکانے کے پچھ پرانے اور بے آباد بھٹے ہیں۔ تم ان میں سے کی ایک بھٹے میں اوکاش کو لے کر چھو گی۔ میں موقع طبتے ہی یمال سے فرار ہو کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں روکاش کو لے کر چھو گی۔ میں موقع طبتے ہی یمال سے فرار ہو کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں

الكنده نے سوال كياكه ميں روكاش كو مندر كس بمانے بلواؤل گا؟"

المتدہ من وال میں میں میں میں میں میں میں میں کے ایک دن چھوڑ کر جب او بہتی میں نے اسے بتایا کہ اسے خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ایک دن چھوڑ کر جب او بہتی کر غلاموں کے دیوں کا مقدس دن طلوع ہوا تو میں مندر سے نکل کر صندل کے تخت پر بیٹھ کر غلاموں کے کاندھوں پر سوار میرے جلو میں تھے او کاندھوں پر سوار میرے جلو میں تھے او کاندھوں پر سوار میرے جلو میں اٹھائے مجھے ہوا دے رہے تھے۔ آگے آگے دیوداسیاں اشلوک پڑ حتیں غلام سفید مور تھیل اٹھائے مجھے ہوا دے رہے تھے۔ آگے آگے دیوداسیاں اشلوک پڑ حتیں اور صندل و زعفران چھڑکی جا رہی تھیں۔ بادشاہ کو پہلے سے اطلاع دی جا چکی تھی کہ میں اور صندل و زعفران چھڑکی جا رہی تھیں۔ بادشاہ کو پہلے سے اطلاع دی جا چکی تھی کہ میں

رسی طور پر اس سے طاقات کرنے آ رہا ہوں۔ جب میں اس جاہ و جلال کے ساتھ کل کے شاہی اصلے میں وافل ہوا تو بادشاہ سوم خود میرا خیر مقدم کرنے سونے چاندی کے مرصع دردازے پر آگیا۔ مجھے سرکاری عزت و تکریم کے ساتھ مہمان خانے کے ہاتھی دانت کے بنے ہوئے تخت پر بٹھایا گیا جس کے اوپر جواہرات کی الریوں سے مزین چاندی کا چھتر تھا۔ بندشاہ نے سرد اور شیریں مشروب پیش کیا جس میں سفید گلاب کی جسکھ طیاں تیر رہی تھیں۔ پر اس نے مجھ سے تشریف آوری کی وجہ دریافت کی تو میں نے گردن بلند کرتے ہوئے کابن اعظم کے بھرپور و قار سے کما۔

"دسرزین سندھ کے مرعالم تاب بادشاہ عالی قدر! میں اس وقت دیوی اشر اور دیوتا عل کے احکام کی پایندی کرتے ہوئے تمارے پاس آیا ہوں۔"

بادشاہ نے بری نیاز مندی سے بوچھا کہ دیوی اشتر اور دیوتا معل کا کیا تھم ہے؟ میں نے پہلے سے بھی زیادہ باوقار اور بارعب آواز میں کما۔

''اے بادشاہ! کل دیویوں کی دیوی او بنی کا مقدس دن ہے۔ اس دن کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیوی اشتر اور دیوتا علی نے میری وساطت سے تہیں علم دیا ہے کہ گردن زدنی رقاصہ روکاش کو کل کے مقدس دن رات ان کے حضور رکھا جائے تاکہ اس سے پہلے کہ یہ مرتد مجرمہ دوزخ کے شعلوں کے سپرد ہو دیوی دیوتا ساری رات اس کے متحوس جم پر لعنت ملامت بھیج سکیں۔ اس لئے کہ اگر اس کے واصل جنم ہونے میں کوئی سرباتی رہ گئی ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے۔''

ہادشاہ ایک کمیح کے لئے کچھ بے چین سا ہوا۔ میں نے فورا ہی دو سرا وار کر دیا۔ ''اور دیوی اشتر اور دیو تا معل نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کے تھم پر عمل کیا گیا تو ہادشاہ اپنے ملک پر ہمیشہ شادمانی و کامرانی سے حکومت کرتا رہے گا اور اگر ان کی تھم عدولی کی گئی تو اس شہر نیر ناگہانی بلاؤں کا نزول شروع ہو جائے گا۔''

بادشاہ نے فورا برسی عکریم و سپاس گزاری سے کہا۔

"میری کیا مجال ہے کہ میں دیوی دیو آ کی تھم عدولی کروں لیکن میں چاہوں گا کہ روکاش رقاصہ کو پابہ زنجیر رکھا جائے کیوں کہ وہ اب میری نہیں بلکہ میری رعایا کی مجرمہ ہے اور وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے شہر کے چوراہے پر قتل ہوتے دیکھنے کے متمنی ہیں۔ اب یہ عورت عوام کی امانت ہے۔ میں چاہوں گا اس کی زبردست انتظامات کے تحت تفاظت کروں۔"

ئى جانا تھاكە باوشاہ بەسب كھھ رعاما كى خوشفودى طبع كے لئے نہيں بلكه ابنى سلطنت

کو بغاوت کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لئے کر رہا ہے۔ میں نے کما۔

"مجرمہ روکاش مقدی مندر کے دروازے تک پا بہ ذنجیر ہو کر جائے گی گر مندر میں دیو تا علی اور دیوی اشتر کے حضور اس کی ذنجیریں کھول دی جائیں گی۔ پھر دیوی دیو تا خود اس کے ہاتھ پاؤں میں نظرنہ آنے والی ذنجیریں پہنا دیں گے۔ اس لئے کہ معبد عل میں کسی فانی انسان کا دنیاوی ذنجیروں میں بندھ کر چلے آنا ان کی توہین ہے۔"

بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب والیس لوٹا۔ میں نے رات الکندہ کو اپی کیلی کامیابی سے آگاہ کر دیا۔ دن چڑھا تو میں نے اپنے مخبر خاص کو تھم دیا کہ وہ آدھی رات کو مندر کے خفیہ دروازے کے باہر فصیل شہر کے مشرقی کنارے پر دو تازہ دم گھوڑوں کو باندھ کر آ جائے اور ان پر کھانے پینے کا ایک ماہ کا سامان بھی لاد دیا جائے۔ ان کاموں سے فارغ ہوتے ہوئے شام ہو گئ۔ میں نے مقدس اوہنی کے متبرک جشن کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مندر کی فضائیں جھاڑ فانوس کی روشنیوں سے جگمگا انھیں۔ ستونوں کے یاس ر کھی جاندی کی سامگریوں میں عود و لوہان سلگنے لگے۔ دیوداسیوں نے دیوی اوہنی کی مقدس رات میں رقص کے لئے آراستہ ہونا شروع کر دیا۔ پجاریوں اور دیوداسیوں میں سرگوشیاں بھی ہو رہی تھیں۔ اس کئے کہ آج رات ان کی دریینہ ساتھی اور شاہی رقاصہ مظلوم رو کاش آنے والی تھی جس کا سر ایک دو روز میں قلم کیا جانے والا تھا۔ میں نے مقدس ریشی کباس پین کر اپنے کپڑوں کو عطر خاص میں بسایا اور سونے کے تحت پر دیوی اشتر اور ولو آ عل کے سامنے چبوترے پر آکر بیٹھ گیا۔ میرے ول سے ان بتوں کی مصنوعی اور خود ساختہ ہیب کا اثر زائل ہو چکا تھا اور میں کابن اعظم کی نفسیات سے آزاد ہو کر مصر کے شاہی خاندان فراعنہ کے ایک فرد کی حیثیت سے آزاد ہو چکا تھا۔ مصر میں بھی میرا دل مجھی بتوں کی بوجا کی طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ میں ان بتوں کو محض پھر اور لوہا پیتل سمجھتا تھا اور ان کی دعاؤں اور بددعاؤں کو بے اثر جانتا تھا۔ میں ہمیشہ سے مظاہر فطرت کا برستار رہا تھا اور ان ہی میں خدائے واحد کی حاکمیت و جبروت کا نظارہ کرتا تھا۔ نہی وجہ ہے کہ جب میں تاریخ کے اردار میں عہد بہ عهد سفر کرتا ہوا عباس خلفا کے دور میں پہنچا تو قرآن کی حقانیت اور نی آ خرالزماں ﷺ کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور توحید برستی کا شعار اختیار کیا۔ اس وقت دلیو تا عمل اور دبوی اشتر کے بتوں کے آگے استھان پر بیٹھا میں حقارت سے ان بتوں کو دکھ رہا تھا۔ اگر کوئی جذبہ میرے دل میں اس خیال سے بار بار دھڑک اٹھتا کہ آج رات نازک اوا رو کاش موت کے منہ سے نکل کر بھیشہ کے لئے میری ہو جائے گی اور میں اس کی زندگی کے آخری مانس تک اس سے محبت کرتا رہوں گا۔

معبر حل میں میری وہ تاریخی رات تھی۔ دیوی او بنی کی پوجا شروع ہو گئے۔ پجاری مجن گانے لگے۔ و معول عکھ اور نفیرال بجئے لکیں۔ دیوداسیوں نے رقص شروع کر دیا۔ ربوی او بن کے پتلے کو دایو تا عل کے قدمول میں سجا دیا گیا جس کو اس کی بیٹی کما جاتا تھا۔ یہ جش بوجا رات کے پہلے پسر تک جاری رہا۔ پھر شور بلند ہوا کہ بادشاہ نے پانچ سو تکوار بردار شاہی سیابیوں کی معیت میں مجرمہ روکاش کو بھیجا ہے اور شاہی وستہ مندر کے دروازے پر کابن اعظم کا ختظر ہے۔ میرا ول وحر کنے لگا۔ میں سونے کے تخت سے اتر آیا۔ میرا نائب کائن میرے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے رو کاش کو دیوی وبو آؤل کے حضور رات بھر لعنت ملامت کے لئے کیوں بلایا ہے لیکن وہ خاموش تھا۔ وہ ایک رائخ العقیدہ بت پرست کافر تھا اور میری رہائیت پر اسے مکمل اعماد تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ بید دیو آؤل کا تھم ہے تو اس نے سر جھکا دیا۔ ہم مندر کے برے دروازے پر مہنچ تو دیکھا کہ رقاصہ رو کاش چقر کے فرش پر زنجیروں میں جکڑی کھڑی بے بی کے عالم میں تک رہی ہے اور اس کے گرد نصف دائرے میں شاہی ساپی موارس سونے کھوڑوں پر سوار ہیں۔ اماری آنکھیں چار ہو کیں تو میں نے محسوس کیا کہ رقاصہ روکاش کے خشک ہونے کیکیا رے تھے۔ اسے اس کی بے کسی کی حالت میں دیکھ کر میرے دل کو سخت صدمہ ہوا لیکن یں نے اپنے احسامات کو اپنے چرے سے عیاں نہ ہونے دیا۔ میں نے مصنوعی نفرت و تقارت کی پھر پور نگاہ رو کاش پر ڈالی اور شاہی دیتے کے سالار سے کما کہ اس برنصیب مجرمہ کی زنجیریں کھول دی جائیں جیسا کہ بادشاہ کا حکم ہے۔ کیوں کہ وہ مندر میں زنجیریں بین کر واخل نہیں ہو سکتے۔ اس کی حفاظت کی ذہے واری دیوی اشتر اور دیو تا معل پر عائد ہوتی ہے اس لئے کہ بیر ان ہی کی مجرمہ ہے۔ ساہموں اور دیتے کے سالار کو بھی بادشاہ کا نہی عظم تھا کہ قیدی عورت کی زنجیریں مندر میں داخل ہونے سے پہلے کھول دی جائیں اور صبح ہونے تک مندر کے تمام دروازوں اور چھتوں پر ننگی تکواریں ہاتھوں میں لے کر سخت پرہ دیا جلے۔ سالار نے اشارہ کیا۔ دو ساہوں نے آگے بڑھ کر روکاش کے جسم سے زنجیریں آثار دیں۔ میں نے عضیلی آواز میں اپنے نائب کابن کو حکم ریا۔

"اس نلپاک اور دیو آئوں کی درگاہ سے روندی گئی عورت کو مقدس ،عل کے آگے جاکر لٹا دیا جائے آکہ دیوی دیو آ اس پر رات بھر اپنی بددعائیں اور ملامتیں نازل کرتے رہیں۔ انہوں نے ایہا ہی تھم دیا ہے۔"

ٹل نے محسوں کیا کہ رقاصہ روکاش کے چرے پر ایسے ناٹرات تھے جیسے کہ رہی ہو کہ مقدس عاطون! مجھے کم از کم تم ہے اس سلوک کی امید نہیں تھی۔ میں تیزی سے مندر

میں واپس آکر استھان کے تخت پر بیٹھ گیا۔ نائب کائن نے دو سرے پجاریوں کی مدد سے روکاش کو اٹھایا اور اسے میرے پاس ہی عمل دیو آ کے بت کے آگے چبو ترے پر سیدھا لٹا دیا۔ ساری دیوداسیاں ساکت کھڑی اپنی دیرینہ ساتھی کو چٹم پرنم سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جائتی تھیں کہ ان کی سمبلی روکاش نے حبت کی ہے اور کوئی جرم نہیں کیا۔ ان کے اپنے دلوں میں خدا جائے کن کن ٹو جوانوں کی محبول کے معنومہ شجر اپنی پھولوں بھری شاخ سے امرا رہے تھے لیکن وہ اس شجر ممنومہ کا پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی انہیں ہاتھ نہیں لگا رہی تھیں لیکن رقاصہ روکاش نے آگے بڑھ کر اس پھول کو توڑ کر کھا لیا تھا اور اب وہ اس مقدس بعناوت کے جرم کی پاواش میں اپنا سر قلم کروا رہی تھی۔ میری آئھیں بند تھیں اور اب میں یوں ہی بے دلی سے اشلوک بڑھ رہا تھا۔ ایک بار میں نے آئھیں کھول کر دیکھا تو رقاصہ روکاش آنسو بھری آئھوں سے تکئی بائدھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جذبہ تو رقاصہ روکاش آنسو بھری آئھوں سے تکئی بائدھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جذبہ تو رقاصہ روکاش آنسو بھری آئھوں سے تکئی بائدھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جذبہ عشق سے لرز اٹھا۔

رات گذرتی جا رہی تھی۔ پجاری اور دیوداسیاں ایک ایک کر کے اپنی اپنی کو تھریوں کی طرف جا رہی تھیں۔ استھان کے چبوترے پر رو کاش اس طرح جیت کیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سر اور پاؤں کی جانب انسانی کھورپریوں پر دو سرخ موم بتھیاں روشن کر دی گئی تھیں جن کے شعلے خون کے رنگ جیسے تھے۔ مندر کی دربومالا کے اعتبار سے بیہ ملامت اور عذاب آخرت کے شعلے تھے۔ میری وائیں جانب ٹائب کائن بیٹھا دیوی دیو تا کی خوشنوری کے لئے اشلوک یڑھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے کی طرح چلا جائے تاکہ میں روکاش ہر حقیقت حال واضح کر کے اس کی بریشانیوں کو دور کر سکوں۔ مگر وہ اس انتھاک سے اشلوک بڑھ رہا تھا کہ میں اسے وہاں سے چلے جانے کے لئے نہیں کمہ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نائب کابن کی 'آئکھیں بند تھیں۔ میں نے رقاصہ روکاش کی طرف نظریں اٹھائیں اور اس کی جانب دمکھھ کر مسکرایا۔ روکاش کو میری مسکراہٹ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یوں بار بار این بھیگی ہوئی ملکیں جھیلنے گلی جیسے کمیں خواب تو نہیں دمکھ رہی۔ میں ایک وم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی مجھے مسکراتا ہوا نہ دمکھ لے۔ لیکن وہاں اس وقت سوائے نائب کائن کے اور کوئی نہیں تھا اور نائب کابن آنگھیں بند کئے اشلوک رپھ رہا تھا۔ اس کی کرخت آواز میرے کانوں میں چھید کر رہی تھی۔ میں دو سری بار پھر روکاش کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور ایک ہاتھ کو ذرا سا اوپر اٹھا کر بھیلایا اور پھر اپنے دل پر رکھ دیا۔ گویا میں اسے اشاروں ہی اشارون میں کہ رہا تھا کہ وہ کوئی فکر نہ کرے۔ کوئی غم نہ کرے۔ میں اس کے ساتھ ہوں کیکن روکاش کو آب بھی تیقین نہیں ﴾ رہا تھا۔ وہ تو موت کی دہلیز پر کھڑی تھی اور کل یا برسوں

بھرے چوک میں اس کا سر قلم ہونے والا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی بیہ بات نہیں آ عنی تھی کہ میں اس کی جان بچانے والا ہوں۔

رات آدھی می زیادہ گذرگی تو میرے عمل کا وقت آگیا۔ عیں نے بوری آکھیں کول کر اپن نائب کابن کی طرف دیکھا اور جلال بھری آواز عیں کما۔ ''اس نلپاک عورت کو میاں سے لے جاکر میرے ساتھ والی کو تھری عیں بند کر دو۔ دیوی اشر اور دیو تا عمل نے ابھی ابھی بھی عیرے مراقبے عیں آکر عکم دیا ہے کہ وہ اس عورت کے وجود کو اب زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے اسے یمال سے اٹھا کر کسی کو تھری عیں بند کر دیا جائے۔'' بائن بڑا مطبع اور عابت قدم مرید تھا۔ میرے عکم پر فورا ایمان لے آیا اور برنسیب روکائی کے یاؤں کی طرف کھڑے ہو کر ترش لیجے عیں بولا۔

"المعوبد بحت عورت اور میرے ساتھ چلو۔ ویو تا بھی اب تمهاری صورت ایک بل کے لئے برداشت نہیں کر کتے ۔ چلو۔"

رد کاش نے میری طرف دیکھا۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ اٹھی اور نائب کائن کے ساتھ میری کو تھری کی طرف ہو جھل قدموں سے چلنے گئی۔ جب میرا نائب رو کاش کو میری ساتھ والی کو تھری میں بند کر کے واپس آیا تو اس نے چابی میرے آگے رکھ دی اور سرچھکا کر بولا۔

د مخطیم کائن! دیو آؤں کے محکم کی لقیل کر دی گئی ہے۔" میں نے نائب کائن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کما۔

" آج تم نے ایک ایبا کام کیا ہے کہ جس کے لئے میں اور تمام دیو تا تہیں ہیشہ یاد کھیں گے۔"

نائب کائن منہ کھولے میری طرف تھنے لگا۔ میں نے آج تک بھی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بات نہیں کی تھی۔ میں بھی فورا سنبھل گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کما۔ "
آن سے تم دیو ہاؤں کے منظور نظر ہو گئے ہو اور تم بہت جلد میری جگہ لے لو گے۔ اس لئے میں نے تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں حمیس اس مقدس فرض کی بجا آوری کے لئے دیوی دیو آکی جانب سے ہدیہ خوشنودی بیش کرتا ہوں۔"

نائب نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لئے اور تعظیم بجا لا کر بولا۔

''دیو<sup>ہ</sup> آپ کی عمر دراز کریں۔ میں آپ کے زیر سامیہ رہ کر دیو آگوں کی خدمت کرنے کو ہی اپنے لئے باعث افتخار سمجھتا ہوں۔''

میرے پاس اس کی نضول باتوں کا جواب دینے کے لئے وقت نہیں تھا۔ میں جان تھا کہ

میرے معتمد جاموس نے دونوں گھوڑے شہر کی مشرقی فصیل کی جانب کھڑے کر دیے ہوں کے اور الکندہ بھی اپنی کو تھری میں میری راہ دکھے رہی ہو گی۔ دو سری طرف وقت بھی گذر تا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کما کہ آپ وہ آپ ججرے میں جا کر آرام کر سکتا ہے۔ جب وہ جا چکا تو میں دھڑکتے ہوئے دل سے اپنی جائے رہائش سے ملحقہ کو تھری میں آگیا جمال میری محبوبہ رقاصہ روکاش سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ طاق میں ویا جل رہا تھا۔ میں کو تھری میں واخل ہوا تو روکاش نے سر اٹھا کر جھے دیکھا۔ وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے رخساروں کے شعلے زرد پڑنے گئے تھے اور آئھوں میں طقے پڑ گئے تھے۔ وہ میری طرف سمنی باندھے سک رہی تھی جو اور آئھوں میں بادی تھی کہ اسے اس کو تھری میں کیوں پنچایا گیا ہے اور میں اکمیلا اس کے پاس کیوں آیا ہوں۔ کیا میں بدل گیا ہوں؟ کیا میں آپ جسی اس سے ہمرردی رکھتا ہوں؟ اس کو تو بھی بیہ خیال بھی نہیں آیا ہو گا کہ میں اس سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ اٹھ ہاندھ کر کہنے گئی۔

ور عظیم کابن! مجھے معافی نہیں ملے گی؟ مجھے قتل ہونے سے بچا او۔ میں ابھی مرنا نہیں ۔ چاہتی۔ تم مقدس..."

میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ "آگے پکھ نہ کمنا روکاش۔ میں جانتا ہوں تم مجھے کس القاب سے پکارنے والی ہو۔ مگر میں حمیس یہ کئے آیا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔"

وہ حیرت اور خوشی سے میری باتیں سن رہی تھی۔ لگتا تھا کہ میری باتوں پر اسے یقین بھی آ رہا ہے اور نہیں بھی آ رہا۔

میرے صبط کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ محبت کے انمول بیجان خیز الفاظ نہ جانے کمال سے آکر میری زبان سے اوا ہو رہے تھے۔ جب میں نے روکاش کو جایا کہ میں اسے وہاں سے فرار کروا رہا ہوں اور اس کی سمیلی الکندہ اپنی کو تھری میں اس کی راہ دیکھ ربی ہے تو وہ میرے قدموں پر گر بڑی اور پھوٹ کیوٹ کر رونے گئی۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا۔

" تتمهاری جگه میرے قدموں میں نہیں۔ میرے دل میں ہے۔ روکاش اب جلدی سے میرے ساتھ الکندہ کی کو تحری میں چلو۔"

میں اسے لے کر الکندہ کی کو تھری میں آگیا۔ وہ بے چینی سے حارا انظار کر رہی تھی۔ وونوں پرانی سیلیاں ایک دو سری کے گلے لگ کر ملیں۔ اور آنسو بمانے لگیں۔ میں نے اتن در میں راہ داری میں جاکر دیکھا کہ وہاں کوئی پسرے دار تو نہیں چل چر رہا۔ راہ داری

سنمان تھی۔ آپ میں نے الکند اور روکائن کو ساتھ لیا اور ناریک شہ نشینوں اور راہ واریوں سے نکل کر مندر کے تبہ خانے کی ایک خفیہ سرنگ میں آگیا۔ یہ خفیہ راستہ اس لئے بایا گیا تھا کہ اگر بھی ملک وشمن بھنہ کرلے تو مندر کا کائن اپنی پندیدہ دیودای کے ساتھ شرے فرار ہو سکے۔ تعجب کی بات تھی کہ اس وقت بھی مندر کا کائن اعظم اپنی پندیدہ دیودای کے ساتھ فرار ہو رہا تھا۔

سرنگ نگ و آریک تھی۔ میں نے ایک شمع جلا کر الکندہ کو دی اور کہا۔ "میں نے تہیں سب کچھ بتا دیا ہے، پیچے جو ہو گا میں سنبھال لوں گا۔ اب تم جتنی جلدی ہو سکے یماں سبہ نکل جاؤ۔ بید سرنگ تہیں فصیل شمر کے مشرقی جانب لے جائے گی۔ وہاں تہہیں دو گھوڑی تیار ملیں گے اور کھانے پینے کا سامان بھی ان پر موجود ہو گا۔ میں بہت جلد تہمارے باس بہنچ جاؤل گا۔ تم منوچر جسیل کے جنگل میں چھپی رہنا۔

رو کاش کو اب بھی لیقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جلاد کی تلوار کے یہے سے فکل کر محبت بھری زندگی سے دوبارہ ہم آغوش ہو رہی ہے۔ میں نے اس کے کان کے یاس ہونٹ لے جا کر کما۔ "فکر نہ کرنا میں تممارے پاس بہت جلد پہنچ جاؤں گا اور پھر ہم کسی دو سرے ملک میں ملے جائیں گے اور ہنی خوشی زندگی ہر کریں گے۔" روکاش کی آنکھوں سے آنسو وهلک رہے تھے۔ معمع کی روشنی میں یہ آنسو بیرے لگ رہے تھے۔ وہ مسرائی۔ ایک مرت کے بعد میں نے اپنی محبت کی دنیا کو مستراتے ریکھا تھا۔ میں اس مستراہٹ کو روکاش کی طرف سے اعتراف محبت ہی سمجھ سکتا تھا۔ میرا دل روکاش کی محبت اور اس کے لئے اپنی جان تک قرمیان کر دینے کے جذبے سے لبریز ہو گیا۔ میں نے اسے رفصت کر دیا۔ بھلا اس وقت بھی مجھے یہ خیال آ سکتا تھا کہ میں اپنی محبوبہ کو آخری بار دمکھ رہا ہوں؟ نہیں۔ یہ ناقائل یفین خیال میرے زبن کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا تھا نگر ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ارت کے براروں سال کے اووار میں عمد ب عمد سفر کرتے ہوئے میں نے دوسرے تجربوں کے ساتھ یہ علم بھی سکھا کہ کچھ رونما ہونے والے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وقوع پذر ہونے سے نہیں روک سکتے اور ہم ان سے بے خبر ہوتے ہیں۔ آپ اس مقدرات کی ستم ظریفی کمیں کے مگر میرا ایمان ہے کہ کچھ واقعات اللاری محنت اور کو ششوں کا متیجہ ہوتے ہیں۔ ان کے حسن و فتح پر ہمارا افتیار ہو تا ہے لیتی الماري جدوجهار کے نتیج میں ہی وہ اچھی یا بری شکل اختیار کرتے ہیں کین کچھ واقعات ہماری پیرائش سے پہلے ہی کائنات کی لوح مقدر پر خبت ہوتے ہیں۔ یہ منشائے فطرت ہو تا ہے اور وہ کینے وقت پر ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کہی کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم ہی

باوشاه سومركي طرف ويكها اور كها

"اے بادشاہ میں جانتا ہوں دیو تا عل کے عظیم مندر کے سب سے برے پجاری سے جب کی نہ بھی غفلت کا ارتکاب ہو تا ہے تو اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا پڑتا ہے۔"

بادشاہ نے اپنی آواز کی غرابث اور کڑک کو دباتے ہوئے کہا۔ "پھرتم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اسے.....عظیم کائن عاطون!" میں نے ای شان سے جواب دیا۔

"من دیو تاؤں کی مرضی کا پال کروں گا۔ میں زہر کھا کر اپنی زندگی کا اپنے ہاتھوں خاتمہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے شاہی مطب خاص سے خطرناک ترین زہر فراہم کیا جائے۔"

اس وقت میرے سامنے مندر کے تمام پجاری ویوداسیاں اور اہل کار کھڑے تھے۔
میرے فیطے پر جھی دم بخود ہو کر رہ گئے۔ بادشاہ کو بقیناً بردی خوشی ہوئی تھی۔ اس کا چرہ اس
خوشی سے چمک اٹھا تھا کیوں کہ شاید وہ جائ گیا تھا کہ بیہ میری سازش تھی اور میں نے اپنی
مجب کی وجہ سے اس کی مجوبہ ول نواز کو فرار تھوا ویا تھا اور وہ بیہ بھی گوارہ نہیں کر سکتا تھا
کہ روکاش اگر قتل نہیں ہوتی تو میری تحویل میں آ جائے۔ اس نے فوراً تھم دیا کہ شاہی
مطب سے وہ زہر ہلائل لایا جائے جس کے پینے سے ایک سکنڈ کے اندر اندر موت واقع ہو
جاتی ہے۔ میں نے بادشاہ سے کہا۔

"مجھے اجازت دی جائے کہ مرنے سے پہلے میں دیو تاؤں کے حضور اپنی آخری عبادات انجام دے سکوں۔"

بادشاہ نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ دسمیس اجازت ہے۔"

میں سیر هیاں چڑھ کر چہوترے پر بچھے ہوئے سونے کے تخت پر بیٹھ گیا اور آئیس بند کر کے جھوٹ موٹ اشلوک بربروانے لگا۔ میری منثا ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر کے روکاش اور الکندہ کو مو بنجود ڈو سے زیادہ سے زیادہ دور نکل جانے کا موقع دیتا تھا۔ مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ روکاش کے غائب ہو جانے کی خبر سنتے ہی بادشاہ نے اپنے جانباز سیاہیوں کو اس کی تلاش میں جاروں طرف دوڑا دیا تھا۔

میں استحان پر بیٹھا اشلوک پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ نائب کائن دیوداسیاں اور پجاری خاموش کھڑے جھے دیکھ رہے گئے آنسو تھے۔ برق کھڑے جھے دیکھ رہے گئے آنسو تھے۔ برق رفتاری شاہی گھڑ سوار زہر ہلائل کا سفوف لے کر آگیا۔ میں نے آٹکھیں کھول دیں۔ بادشاہ

نمیں تھا کہ لوح مقدر کے حوف مقوم حرکت میں آ چکے ہیں اور گروش سیارگان نے ازل سے واللہ ہے۔ سے جو عکم دے دیا تھا۔ اس پر عمل شروع ہونے ہی والا ہے۔

میں نے بھیتی پلکوں سے اپنی محبوبہ کو رخصت کیا اور سرنگ کے دروازے کو بند کر کے واپس ہوا۔ میں اندھیری راہ داریوں سے چھپ کر گذر تا اپنی کو تھری میں آکر بستر پر گر پڑا۔
میرا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی محبوبہ اپنی زندگی کو موت سے آزاد کر کے بھیشہ کے لئے اپنا لیا تھا۔ اس سے بڑھ کر میرے لئے مسرت کا اور کونیا مقام ہو سکتا تھا۔ میں آئندہ کے لائحہ عمل پر غور و فکر کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ صبح جب دیو تا معل کی مرتد بجرمہ روکاش کے فرار کی خبر مندر شاہی محلات اور سارے شہر میں چیل جائے گی تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس کے فرار کا الزام کابن اعظم پر لگایا جائے گا۔ کیوں کہ وہ میری قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس کے فرار کا الزام کابن اعظم پر لگایا جائے گا۔ کیوں کہ وہ میری خفاظت میں دی گئی تھی۔ وہ شاہی بجرمہ تھی۔ اسے بادشاہ کی طرف سے موت کی سزا سائی میں ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کا سرقلم کیا جانے والا تھا۔ یہ ایک قیامت خیز حادثہ تھا اور میں نے ان طالت سے خطنے کے لئے اپنی سب سے والا تھا۔ یہ ایک قیامہ کر رکھا تھا۔

میں نے باقی ماری رات جاگ کر گزار دی۔

دن چڑھا تو بادشاہ کی طرف سے متعین شاہی گارڈز کے دستے کا سالار شاہی مجرمہ کو اوصول کر کے پابہ زنجیر لے جانے کے واسطے مندر میں میرے پاس آیا تو میں اسے لے کر ساتھ والی کو تھری میں لے گیا۔ کو تھری کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور روکاش غائب تھی۔ میں نے مصنوعی حیرت و تعجب سے بہ سالار کی طرف دیکھا اور کہا۔ ''ہم نے اسے اس کو تھری میں بند کیا تھا۔'' مندر میں شور مج گیا تھا کہ روکاش فرار ہو گئی ہے۔ بادشاہ کو اس سانج کا علم ہوا تو اس وقت مندر میں آگیا اور میری طرف شعلے برساتی آئھوں سے دیکھنے لگا۔ شاید وہ سجھ گیا تھا روکاش کو بھگانے میں میرا ہی ہاتھ تھا۔ گر میں مندر کا سب سے برا پجاری تھا۔ وہ میری شان میں کوئی نازیبا لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے نائب کابن کی طرف میری شان میں کوئی نازیبا لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے نائب کابن کی طرف میری شان میں کوئی نازیبا لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے نائب کابن کی طرف میری شان میں کوئی نازیبا لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے نائب کابن کی طرف

وی دیا اس پر اپنی بددعائیں جم نے شاہی مجرمہ کو کائن اعظم عاطون کے حوالے کیا تھا کہ دیوی دیوی اس پر اپنی بددعائیں جھیج سکیں لیکن وہ فرار ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ مندر کیا ایک دیوداس بھی غائب ہے۔ میں رموز سلطنت کے علاوہ رموز نہ ہی کو بھی خوب جانتا ایک دیوداس بھی غائب ہے۔ میں رموز سلطنت کے علاوہ سرعتی ہے؟"
ہوں۔ کیا تم بنا کمتے ہو کہ اس گھناؤنے جرم کی سزاکیا ہو سکتی ہے؟"

اس سے پہلے کہ نائب کائن کچھ بولے میں نے برے باوقار انداز میں اپنا چرہ اٹھا کر

کے تھم سے سونے کے ایک پیالے میں چار گھونٹ بانی ڈال کر میرے سامنے رکھ دیا گیا۔
ساتھ ہی چڑے کی وہ کی جھی رکھ دی گئی جس میں زہر کا سفوف بھرا ہوا تھا۔ بیہ بڑا خطرناک
زہر تھا اور باوشاہ نے اپنے ان سازشی غداروں کو دینے کے لئے رکھا ہوا تھا جنہیں وہ آن
واحد میں ہلاک کرنا چاہتا ہو۔ میں نے کی کو کھول کر زہر کا سارا سفوف بانی میں ڈال دیا۔
بادشاہ نے کہا۔ ''کاہن اعظم کے لئے اس زہر کی ایک چکی ہی کافی تھی۔''

''اے شہنشاہ! میں اپنی موت میں تھوڑی سی بھی سر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں یہ سارا زہر پول گا۔'' میں نے کما۔

میں نے آئسیں بند کر کے یوں ہی کچھ اشلوک پڑھے اور پھر زہر بھرا بیالہ اٹھا لیا۔ میں نے دیکھا کہ دیوداسیاں اور پجاری پھٹی بھٹی آنکھوں سے جھے تک رہے تھے۔ جھے ایک دیوداس کی دھیمی سی سسکی بھی سائی دی۔ میں نے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا۔

"ديوتا تمهارے تكمبان مول- ميں نے جس طرح مذہبی قوانين كا بالن كيا ہے تم بھی انہيں اى طرح نبھانا۔"

اور سب کی آنھوں کے سامنے میں نے پالہ منہ سے لگایا اور سارا زہر فافٹ کر کے پی گیا۔ وہ جُھے بخت کڑوا لگا۔ اب میں جب کہ آپ کے شمر کراچی میں اپنے دورافآدہ کا بی سی ساحل سمندر کے پاس اکیلا بیٹا اپنی واستان لکھ رہا ہوں تو جُھے یاد آیا ہے کہ اس وقت جھے خیال آیا تھا کہ پہلی بار جب مجھے فرعون مصر نے کھانے میں زہر دیا تھا تو میں نج گیا تھا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مقدس آواز نے جُھے موت سے آزاد ہونے کی خبر بھی دی ہوئی ہے اور میری آتھوں کے سامنے میری پیاری بیوی بوڑھی ہو کر مرگئی تھی اور بھی زندہ رہا تھا لیکن کیا معلوم اس بار یہ خطرناک زہر کام کر جائے اور میں بچ کج مرجاؤل۔ یہ سوچ کر ایک بل کے لئے میرے جسم پر پچھ گھراہٹ می طاری ہو گئی تھی مگر جب میں یہ سوچ کر ایک بل کے لئے میرے جسم پر پچھ گھراہٹ می طاری ہو گئی تھی مگر جب میں نے محسوس کیا کہ زبان اور طلق سے نینچ اتر نے کے بعد زہر نے جُھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی اور میری انتوبوں میں کی قشم کا درد نہیں ہوا تھا تو میں بہت حد تک مطمئن ہو گیا۔

ور بیری رور بیری رور بیری میں میں ہوئی ہے جہ ایک ایک کو نظر بھر کر الودائی میں بوری اداکاری کر رہا تھا۔ میں نے زہر پینے کے بعد ایک ایک کو نظر بھر کر الودائی انداز میں دیکھا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جوڑے اور بیری ظاہر کیا جیسے میرا گلا بند ہو گیا ہے اور میں آواز نہیں نکال سکتا۔ پھر میں نے وہیں سونے کے تخت پر چت لیٹ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایک جمر جمری سی لی اور آئھیں بند کر کے جم کو ساکت کر لیا۔ اپنی سانس روک لی اور دل کی دھڑکن کو کچھ دیر کے لئے موقوف کر دیا۔ بادشاہ نے خصوصی المکاروں اور امراء کے ساتھ میری طرف آیا۔ پھر مجھے اس کی آواز شائی دی۔

''دیو تاؤں کی خواہش پوری ہو گئی۔ دیوی اشتر اور دیو تا معل کے نام کا بول بالا ہوا۔ کاہن عاطون مرچکا ہے اور اس کی لاش کو مندر کے قبرستان میں رسوم کے مطابق وفن کر دیا حائے۔''

بادشاہ اپنے امراء اور اہل کاروں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ بیں نے اپنی پکوں کی باریک ی جھریوں میں سے دیکھا کہ ویوداسیاں ہتھیلیوں میں منہ چھپائے سسکیاں بھر رہی تھیں۔ پجاری لڑے سر جھکائے اداس کھڑے تھے۔ مگر نائب کاہن پر میری موت کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ بلکہ وہ خوش تھا کہ میری موت کے بعد اب اسے مندر کے سب سے بوے کاہن بننے کا موقع فراہم ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کما۔

"فاطون نے دیو آؤل کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی۔ دیو آؤل نے اسے غفلت اور قانون شکنی کی سزا دے دی ہے۔ خبردار! کوئی اس دیو آؤل کے حقوق غضب کرنے والے کی لاش پر آنسو نہ بمائے۔ آج سے میں کائن اعظم ہوں لیکن ہم اس غاصب کی نہ ہمی رسومات ضرور اوا کریں گے۔ کیوں کہ یہ ہمارا کائن اعظم رہ چکا ہے۔ اس لئے میں عظم دیتا ہوں کہ اس کی لاش کو آج رات تمام فرہمی رسومات کے ساتھ مندر کے قبرستان میں زمین کے اندر ان کی دیا جا کہ دیا ہوں کہ اندر ادا کریں اور مانے۔"

میں خاموش لیٹا اپنے نائب کی گوہر افشانیاں سنتا رہا۔ اس کے تو دن پھر گئے تھے۔
میرے ہوتے ہوئے تو وہ زندگی ہیں کبھی میرا منصب حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میری لاش سارا
نے اس منصب جلیلہ پر فائز کر دیا تھا جس کے وہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ میری لاش سارا دن سندر ہیں پڑی رہی۔ پجاری اور دلیوداسیاں میری لاش پر پھول چڑھاتی اور اشلوک گاتی رہیں۔ ہیں دل علی دل میں خدائے واحد سے صرف بھی دعا مانگ رہا تھا کہ اے بحر و بر اور تیاں۔ ہیں دل علی دل ہیں خدائے واحد سے صرف بھی دعا مانگ رہا تھا کہ اے بحر و بر اور تیاں۔ ہیں دل علی دل ہیں ورکاش کو حفاظت سے منوچر جھیل کی خفیہ کمین گاہ تک پہنچا دیا۔ جب رات کا اندھیرا چاروں طرف از آیا اور شہر ہیں اور شہر کی فصیل کی برجوں میں دروازوں کے اوپر فانوس اور منطیں روش ہو گئیں تو میری لاش کو ارتھی پر ڈال دیا گیا۔ دروازوں کے اوپر فانوس اور منطیس روش ہو گیا۔ قبرستان میں میری قبر پسلے ہی سے یوں میرا در اس سے ملحق قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں میری قبر میں اتروایا اور کے باہر اور اس سے ملحق قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں میری قبر میں اتروایا اور کی باہر اور اس کی پوری تھی کہ میں قبر میں قبر میں جا چکا ہوں۔ اس نے آخری بار بھی میرے منہ اس بات کی پوری تھی کر کی کہ میں قبر میں قبر میں جا چکا ہوں۔ اس نے آخری بار بھی میرے منہ کون کا کپڑا ہٹا کر میرے چرے کو جھک کر دیکھا تھا۔ میرے اوپر قبر میں بھروں کی چوٹی سلول کی چھت ڈال کر قبر کو مٹی سے بھر دیا گیا۔ میں نے قبر میں بند ہوتے ہی آنکھیں کول سلول کی چھت ڈال کر قبر کو مٹی سے بھر دیا گیا۔ میں نے قبر میں بند ہوتے ہی آنکھیں کول

دی تھیں اور اپی قوت ارادی سے دل کی دھڑکنوں کو پھر سے جاری کردیا تھا۔ قبر کے اندر صرف میرا آدھا دھڑ ہی اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے جسم کے اندرونی نظام کو دو تین بار سانس لے کر محسوس کیا۔ زہر نے کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ میں اس طرح زندہ تھا۔ مقدس آواز نے ٹھیک کما تھا۔ موت کو مجھ سے دور بہت دور کر دیا گیا تھا۔

میں چاہتا تھا کہ جب سب لوگ چلے جائیں اور قبرتان خالی ہو جائے تو میں قبرے باہر فکوں۔ کچھ در تک مجھے قبر کے اوپر لوگوں کی آوازیں آئی رہیں۔ پھر خاموثی چھا گئی۔ جب بچھے پوری تسلی اور اطمینان ہو گیا کہ جو لوگ ججھے وفن کرنے آئے تھے وہ جا چھے ہیں تو میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنی ہتیایاں پھر یلی سلوں کی چست کے ساتھ لگائیں اور سانس روک کر زور لگایا۔ میں اپنی ناقائل بھین اور زبردست طافت پر چرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اس وقت پھر کی ان مسلوں پر منوں مٹی کا بوجھ پڑا ہوا تھا لیکن میرے زور لگانے پر وہ سلیں اوپر اٹھنا شروع ہو گئیں اور ان کے کنکروں پر سے مٹی میرے اوپر گرنے گی۔ پھر بلی سلوں کا چھاک میری قبر سے اٹھ رہا تھا اور اس کی ہلی گرگڑ اہٹ کی آواز بھی مجھے سائی دے رہی میری قبر سے پسی خطرہ تھا کہ اگر اتفاق سے کوئی میرا عقیدت مند یا قبرستان کا کوئی گور کن میری قبر کے پاس کھڑا ہوا تو میرا راز فاش ہو جائے گا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ قبر کی چھت اوپر میری قبر کے پاس کھڑا ہوا تو میرا راز فاش ہو جائے گا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ قبر کی چھت اوپر چھت مٹی کے بہت بڑے تو دے کو میری قبر کے گڑھے سے ایک فٹ اونچی ہو گئی میرا میں میں تبر کے گڑھے سے ایک فٹ اونچی ہو گئی میں اور تودے کو جست میں نے اسے ایک طرف ذرا سا شیڑھا کیا اور خود تیزی سے باہر نکل آیا اور تودے کو والی اس طرح قبر میں گرا دیا اور دہاں پھر سے اپنی قبر بنا دی تا کہ کی کو شک نہ پڑے۔ واپس اس طرح قبر میں گرا دیا اور دہاں پھر سے اپنی قبر بنا دی تا کہ کی کو شک نہ پڑے۔ واپس اس طرح قبر میں گرا دیا اور دہاں پھر سے اپنی قبر بنا دی تا کہ کی کو شک نہ پڑے۔ اس سے میں قبر سے باہر قبر سان کی ٹھنڈی ہوا میں کھڑا تھا۔

زہر ہلاہل پینے کے بعد ایک بار پھر اپنے آپ کو زندہ پاکر جھے برئی خوشی ہو رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اس وفت قبرستان میں کوئی نہیں تھا۔ گری خاموشی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں قبروں کے درمیان سے ہو تا اپنے کفن پر سے جو گیروے رنگ کے ایک لبادے کی صورت میں تھا اور جے کاہن زندہ حالت میں بھی پہنا کرتے تھے جھاڑتا ہوا درختوں کی طرف پیل پڑا۔ آگے قبرستان کا دروازہ تھا۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ دروازہ بند تھا۔ آس پاس کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دروازہ کھول کر قبرستان سے باہر نکل آیا۔ ججھے دور مندر کے کلس اور شاہی محل اور شرکی فصیل پر جھلملاتی مشعلیں دکھائی دیں۔ اب شہر بہر باہر نکلنے کا مرحلہ میرے سامنے تھا۔ میں شرکے دروازے سے نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ وہاں رات بہر سے بہر نکل مرحلہ میرے سامنے تھا۔ میں درختوں کے جھنڈوں سے ہو تا ہوا شہرکی فصیل کے پاس

الك اليي جگه ير أكيال جمال مجور كے ايك بلند ورخت كي شاخيس فصيل كے اوپر للك ربي تھیں۔ یہ جگہ شہرسے فرار ہونے کے لئے بری موزوں تھی۔ میں درخت پر چڑھ گیا اور پھر شاخوں سے لٹک کر فصیل کے کنگروں پر آگیا۔ یمال سے میں نے اندھرے میں دوسری طرف جھاڑیوں میں چھلانگ لگا دی۔ میں اگرچہ سرکے بال جھاڑیوں میں گرا تھا۔ مگر میری تمام بڑیاں سلامت رہیں۔ معمولل می خراش بھی نہ آئی۔ آسان جیکیلے ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ کی جانب سے کوئی ہلکی می آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ آپ اس خاموثی کا تصور بھی نیں کر سکتے جو آج سے پانچ چھ ہزار برس پہلے آدھی رات کو قدیم شرول کے قرب و جوار میں طاری ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ کو آج کے پرشور اور ہنگامہ پرور کراچی شرسے نکال کر ایک وم آج سے پانچ ہزار پہلے کی آوھی رات کی خاموش فضاؤں میں پنچا دیا جائے تو یقینا آپ خوف کے مارے بے ہوش ہو جائیں۔ اس عمد کی آوھی راتوں کے سائے وم بخود ہوا كرتے تھے۔ محسوس مو يا تھاكہ خاموثى نے اپنا سائس روك ليا ہے اور انسان كو اينے سائس کی آواز سے بھی ڈر آنے لگا تھا۔ میری منزل اب موہ جود رو سے میلوں دور منوچر جھیل کے جنگل تھے اور میں یہ وشوار گزار راستہ تیزی سے طے کرنا چاہتا تھا جس کے لئے ایک بن رفار گوڑے کی اشد ضرورت تھی مر گوڑا میرے پاس نہیں تھا۔ میں چلتے چلتے اندھیری رات میں شمر سے کافی دور نکل آیا۔ ستاروں کی مرهم چیک میں مجھے صحوا میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے دور دور تک تھلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ منوچر جھیل کے جنگلوں کی طرف جو رائے جاتا تھا میں اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ ہڑیے کی طرف جانے والے قافلول کے راستوں سے ہٹ کر دس کوس کے فاصلے پر تھا لیکن جمال سے بیر رینلا راستہ صحرا کے ویرانے میں جاتا تھا وہ جگہ ابھی پونے دو سو کوس سے بھی کچھ زیادہ فاصلے پر تھی اور یہ راستہ میں گوڑے کے بغیر طے نہیں کرنا جاہتا تھا۔

ایک اور بات میں آپ کو اپ بارے میں بتا تا چلوں کہ جب سے میرا جم موت کے چنگل سے آزاد ہوا تھا میں بھوک اور بیاس سے بھی بے نیاز ہو گیا تھا۔ نہ مجھے بھوک موت کو موں ہوتی تھی۔ نہ میرے ناخن برھتے تھے اور نہ میرے بال برے ہوتے تھے مجھ پر تھکادٹ طاری ہوتی تھی۔ نہ میرے بال برے ہوتے تھے مجھ پر کوئی بھی ایسی علامت باتی نہیں رہتی تھی جو میری ممر کیا تھا۔ میری عمر ایک مقام پر میری ممر کیا تھا۔ میری عمر ایک مقام پر ماکت کر دی گئی تھی۔ میں جوان اور صحت مند تھا اور کئی برسوں سے ایسا ہی چلا آ رہا تھا اور میں اس وقت بھی ویسا ہی ہوں جب کہ مجھے اس سرزمین پر زندہ رہتے ہوئے ساڑھے بانچ ہزار مال گذر چکے ہیں۔ مجھ پر فیند بھی طاری نہیں ہوتی تھی۔ ہاں میں اپنی مرضی سے بچھ کھا پی

سکتا تھا اور اگر ول جاہتا تو تھوڑی بہت نینر بھی کر لیتا تھا۔ آسان پر ستاروں کی چبک ماند یٹے گئی۔ بو بھٹ رہی تھی۔ رات و هل رہی تھی۔ دور مشرقی آسان پر سفید گلاب کے بڑے پھول ایبا ستارہ صبح صحراکی وم توڑتی رات کے کافوری اندھیرے میں بھڑک بھڑک کر جھلملا رہا تھا۔ پھر مشرقی افق سے سورج کا سرخ ٹھال ابھرنے لگا - صحرا میں گلابی روشنی پھیل گئی اور ریت کے ذرے چیک اٹھے۔ ون کا اجالا ہوتے ہی ایک اور مشکل میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں کاہن اعظم کے رکیٹی لبادے میں تھا۔ شہر کے لوگ میری شکل سے بھی شاما تھے۔ میں بھیانا جا سکتا تھا۔ اگرچہ میں اس فکر سے آزاد تھا کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہو گا۔ کیوں کہ ان سب کے لئے میں مرچکا تھا اور مجھے دفن بھر کر دیا گیا تھا لیکن اگر کوئی راہ گیر آیا جاتا مل گیا ... یا چھے سے آنے والا کوئی قافلہ میرے قریب پنجا تو ہو سکتا ہے میں بیچان لیا جاؤں۔ اس طرح سے میں ایک نئ مشکل میں کھنس کر ای محبوبہ رو کاش سی اور دور ہو سکتا تھا۔ اس لئے میں جاہتا تھا کہ سب سے پہلے تو میں اپنا لباس تبدیل کر کے جس قدر جلد ہو سکے اپنا حلیہ بدل اول اور پھر کمیں سے کوئی گھوڑا حاصل کرنے کی کوشش کروں تا کہ یہ لبی مافت جلدی طے ہو سکے۔ جس صحرائی راتے سے ہٹ کر ریت کے میاول کے عقب سے ہو آ ہوا میں چلا جا رہا تھا۔ وہ قافلوں کی شاہراہ تھی اور آگے یا چھے سے آیا ہوا کوئی بھی قافلہ مجھے مل سکتا تھا۔ جس سے میں ہر حالت میں بچنا جاہتا تھا۔ اس زمانے میں قافلے عام طور پر منہ اندھیرے سے سفر پر روانہ ہوا کرتے تھے اور منہ اندھیرے ہی اپنی منول پر پہنچا کرتے تھے۔ البتہ معراور عرب کے صحراؤل میں شدت کی گری اور تیش کی وجہ ے قافلے راتوں کو سفر کرتے تھے۔ رات کو صحرا کی ریت عینم سے معتدی تھی اور فضا کانی خنک تھی مگر سورج کے نکلتے ہی ایکدم صحراکی ریت گرم ہو گئی۔ مشبنم بھاپ بن کر اڑ گئ اور صحراتیز وهوب میں گرم ہو کرشیش محل کی طرح جگمگا اٹھا۔

مجھے چلتے چلتے آوھا دن گزر گیا۔ نہ مجھے صحراکی قیامت خیز تیش نگ کر رہی تھی اور نہ پیاس لگ رہی تھی۔ میری رفتار ایک نہ پیاس لگ رہی تھی۔ میری رفتار ایک عام انسان کے چلنے کی رفتار تھی اور میں جلد سے جلد اپنی محبوبہ روکاش کے پاس پنچنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس طرح سفر کرتا رہا تو شاید ایک میسنے کے بعد منوجر جسیل کے جنگل میں پنچ سکوں۔ اگر میرے پاس گھوڑا یا اونٹ ہوتا تو میں یہ فاصلہ دو تین ونوں میں طرکر سکتا تھا۔

وصوب اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ اب کی قافلے کے مل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو یا تھا۔ ٹیل اس اوجیز بن میں چلا جا رہا تھا کہ مٹھے سامنے کجیے فاصلے پر ایک انسائی ہیولہ

صحرائی رائے کے کنارے کنارے اپنی طرف آتا و کھائی دیا۔ قریب آیا تو دیکھا کہ وہ ایک سپیرا تھا جو کینے میں شرابور سر پر تکوں کا جھاج رکھے چلا آ رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنے کیڑے وے کر اس کے کپڑے بہن لول- سپیرے نے بھی مجھے و کھھ لیا تھا۔ جھے کی ڈر تھا کہ کمیں یہ مجھے بھپان نہ لے مراس نے مجھے نہیں بھپانا تھا۔ وہ شاید کی ور دراز گاؤں کا رہنے والا تھا اور سانپوں کا تماشا وکھانے شہر جا رہا تھا۔ جب میں نے اس ہے مات کی تو وہ بولا۔ تم مجھے کوئی امیر کبیر بجاری لگتے ہو۔ تم نے یجار بول جسے ریشی کیڑے بین رکھے ہیں۔ میں نے اسے کما کہ وہ میرے کیڑے لے کر اپنے کیڑے مجھے وے وے۔ پہلے تو وہ اسے ذاق سمجھا گر جب میں ن بہت اصرار کیا تو وہ راضی ہو گیا۔ میری کبڑے قیمتی تھے اور وہ انہیں چے کر پیلے کما سکتا تھا۔ ہم نے آپس میں لباس تبریل کر لئے۔ وہ پجاری بن گیا اور میں سپیرا کیکن اس نے سانپوں کی پٹاری والا جھولا اینے پاس ہی رکھا اور اں کی بچھے ضرورت بھی نہیں تھی۔ بین بھی اس کے پاس ہی رہی۔ اس نے مجھ سے بعد میں بوچھا کہ میں کمال جا رہا ہوں اور اینا لباس میں نے کیوں تبدیل کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں ایک پجاری ہوں اور شہر میں میرا مکان بھی ہے مگر اب میں ولو آؤں کی عبادت غریب آدمی بن کر کرنا چاہتا ہوں۔ میں دولت اور مندروں کے چکر سے نکل کر ایک فقیر بن کر صحراؤں میں اینا ٹھکانہ بنانا جاہتا ہوں۔ وہ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا۔ وہ تو مار مار میرے ریشی لبادے کو دمکیم رہا تھا جو اس نے بہن رکھا تھا۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں بھی سپیرے کے جیں یں این منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے سر پر بردا سا بگر بندھا تھا اور کمر میں کال ری لنگ رہی تھی۔ ایک نظر میں مجھے کوئی نہیں پھیان سکتا تھا۔ بیتے ہوئے صحرا میں میرا سفر جاری رہا۔ سپیرے نے ازراہ ہمدردی مجھے بتایا تھا کہ آگے رائے میں مجھے کوسوں دور تک یائی تمیں ملے گا اس لئے میں کسی قافلے کے ساتھ ہو لوں لیکن مجھے یانی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں سفر کرتا رہا۔ اس طرح شام ہو گئی۔ سورج مغربی افق میں اتر گیا اور صحرا میں ایک بار کھر ٹھنڈ اتر آئی اور کھر آسان ستاروں ہے بھر گیا اور ان کی روشنی میں صحرا کی ربیت کے ذرے میکنے لگے۔ میں رکا نہیں چلتا گیا۔ آپ ریٹ کے ٹیلے پیچیے رہ گئے تھے اور چھوٹی چھوئی سنگلاخ عکریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ککروندے اور آک کی زہر لی جھاڑیاں اگ ہوئی مل جاتی تھیں۔ رفتہ رفتہ ربیت بھی سخت ہوتی گئے۔ اس ربیت کی سختی نے مجھے حوصلہ ریا کہ میں نھیک سمت کو سفر کر رہا ہوں۔ اب میں قافلوں کے رائے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا آکہ بھٹک جانے کا ذرا سابھی امکان باقی نہ رہے۔ ویے بھی میں اب سپیرے کے لباس میں تھا اور آسانی سے کوئی مجھے پہان شہیں سکتا تھا۔

اور کما کہ اگر وہ مجھے جلدی پنتیا دے گا تو میں اس طرح کا ایک اور سونے کا سکہ دول گا۔ یہ مو جنود رو کا سب سے قیمی سکہ تھا اور اس زمانے میں اس سکے کے عوض ایک اونٹ ی خریرا جا سکتا تھا۔ شتر سوار برا خوش ہوا اور یہ کمہ اس نے اونٹ کو دوڑانا شروع کر دیا کہ تمارى والده كے خيال سے رفار تيز كے ديتا ہول ورنہ دولت كا مجھے اتنا لالج نميں ہے۔ اونٹ کی رفتار تیز ہونے سے سفر جلدی طے ہونے لگا۔ ای رفتار سے دوڑتے ہوئے بي ابھي دو دن كا سفر باقي تھا۔ رات و هل گئي صبح كا اجالا چاروں طرف سيل كيا۔ چوں كه جم قافلے والی شاہراہ پر سفر کر رہے تھے اس لئے جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا نخلتان آگیا ہے جمال کھجوروں کے مھٹرے جھٹدوں کے پنچ ایک چشمہ بمہ رہا تھا۔ شر سوار نے بال اونٹ بٹھا دیا۔ ہم ہاتھ منہ وھو کر تازہ وم ہوئے۔ میرے ہم سفرنے جھولے میں سے فنک چھلی اور کلی کی رونی نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ جھسے نہ بھوک تھی نہ پہاں۔ پھر بھی اس کا دل رکھنے اور اپنا بھوک پیاس نہ لگنے کا راز چھپانے کے خیال سے اس کے ساتھ کھانے لگا۔ سورج کے طلوع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد انتہائی گرم لو چلنے گی اور صحراکی ریت اور ٹیلوں کی ڈھلانوں سے سینک اٹھنے لگا۔ نخلتان کی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا ساتھی المی تان کر سو گیا۔ اونٹ لمبی گردن اٹھائے جگائی کر رہا تھا اور میں بے قراری سے مثل رہا تھا۔ میں بڑی آسانی سے اس آدمی کالونٹ بھگا کرلے جا سکتا تھا لیکن یہ بددیانتی تھی مگریقین کریں کہ میں این محبوبہ رو کاش سے ملنے کی تمنا میں یہ بددیانتی بھی کر گزر تا اگر مجھے اس بات كاخيال نه مو تأكمه أس جنم كى تپش مين اونك دو رُتّ دو رُتْ اپنى زندگى سے ہاتھ دھو سكتا ہے۔ ناچار مجھے شام ہونے کا انتظار کرنا پرا۔ شام ہونے سے پچھ ہی دیر پہلے جب دھوپ کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور ریت کے ٹیلول کے سائے کہے ہو گئے تو ہم نے ایک بار پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ خدا خدا کر کے آخر وہ مقام آگیا۔ جمال سے جھے منوچر جھیل کے جنگل کی طرف جانے کے لئے الگ ہوتا تھا۔ میں نے سونے کا دو سرا سکہ بھی اپنے محن کو دے دیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے صحرائی کاروال کے رائے سے ہٹ کر جھیل منوچر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سارا دس کوس کا فاصلہ تھا اور میں تیز تیز چلا جا رہا تھا۔ ابھی سورج طلوع ہی ہوا تما اور رات کی ٹھنڈک باقی تھی۔ میں ریت کے اولتی اور دور تک کے ہوئے ٹیلے کے المائے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ راستہ میرا جانا بھانا تھا۔ اس سے پہلے بھی دو ایک بار میں ہڑیہ کے کائن اعظم کے ساتھ نینال سے گذر چکا تھا۔ ٹیلہ ختم ہوا تو چھوٹی چھوٹی جنگل جھاڑیوں اور سکت ریت کی میکریوں کا سلسله شروع مو گیا۔ میں تیز دھوپ میں بھی دن بھر سفر کر تا رہا اور جب وطوب وصلنے لگی تو دور سے بھے منوچر جسیل کے جنگلوں کے جھنڈ وکھائی دیے۔

چلتے چلتے جب رات آوھی سے زیادہ بیت گئ اور دب اکبر کے برج کے سیارے مشرق کی طرف کانی جھک گئے تو میں نے سوچا تھوڑی در رکر جانا چاہئے کہ شاید چیچے سے آتا ہوا کوئی قافلہ مل جائے جو شہرے میرے فرار ہونے کے بعد کاروال سرائے سے چلا ہو۔۔ میں ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا دل بے چین تھا اور میں اڑ کر اپنی محبوبہ روکاش کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا لیکن میرے پاس اس بے تاب خواہش کو بورا کرنے کے لئے کوئی وسلِمہ نہیں تھا۔ میں ان ہی خیالوں میں گم تھا کہ ججھے صحرائی رات کی ساکت خاموثی میں کھنٹیوں کی وہیمی وہیمی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ بیہ میرے وہم اور شخیل کی کارستانی ہے۔ کیوں کہ میں جانتا تھا کہ صحراکی خاموشیاں اپنے اندر کئی اسرار لئے ہوئے ہیں اور کہی کبھی رات کے سکوت میں ریت کے بھنور گھرے گڑھوں میں گرتے ہیں تو عجیب قشم کی براسرار آلیبی آوازیں پیدا ہوتی ہیں لیکن گھنٹیوں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ میں ملیلے کی اوٹ سے نکل کر پیھیے ریکھنے لگا۔ مجھے نیم روشن رات میں ایک اونٹ آیا نظر آیا جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ یہ اکیلا شتر سوار کون ہو سکتا ہے؟ یا تو کوئی ڈاکو ہے۔ یا سرکاری ہرکارہ ہے۔ میں نے اپنا چرہ بگڑ کے بلومیں آئھوں تک چھیا لیا۔ جیسے صحرامیں سفر کرنے والے مسافر اکثر کیا کرتے ہیں۔ شتر سوار میرے قریب آگیا تھا۔ اب اس نے بھی مجھے دمکھ کیا تھا۔ میں نے اس کے لباس سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شاہی ہرکارہ نہیں ہے۔ اس نے دیو آؤں کانام لے کر جھی سے نوچھا کہ میں کون ہوں؟ مین نے اسے بتایا کہ مسافر ہوں۔ قافلے سے جھیر گیا ہوں۔ منوچر تھیل کے علاقے میں رہنا ہوں۔ وہاں جانا جاہتا ہون۔ شتر سوار نے کہا۔ میں بڑیہ جا رہا ہوں۔ تہیں رائے میں آثار دول گا۔ اس نے مجھے اپنے اون پر پیھے بھا لیا وار روانہ ہو گیا۔ اونٹ کے گلے میں گھنیٹال بندھی تھیں جو چلتے وقت راگنیال بھیر رہی تھیں۔ اس نے جھ سے بوچھا کہ کیا میں صحرامیں سانپ کپڑنے آیا تھا؟ کیوں کہ میرا لباس سپیرے کا تھا۔ میں نے یوں ہی کمہ دیا کہ ہاں -- گاؤں سے سانب پکڑنے ہی قافلے کے ساتھ فكا تھا کہ ایک جگہ اتر کر ذرا دور چلا گیا۔ واپس آیا تو قافلہ جا چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مجھی قافلے سے دور نہیں جانا چاہے۔ میں نے اسے بمانہ بٹا کر کما کہ گاؤں میں میری والدہ گھر میں اکملی رہتی ہے۔ مجھے اس کی بہت فکر ہے ۔ ذرا اونٹ کی رفتار تیز کر دو تو مہانی ہو گ۔ اس نے کما کہ وہ اینے ادنٹ سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی نہیں دوڑا آ۔ لمبا سفر ہے۔ یہ اس رفتار سے چلے گا۔ میں جیب ہو گیا۔ جب میں قبرستان سے چلا تھا تو میرے شاہی لبادے کی جیب میں سونے کے چند سکے تھے جو میں نے قصدا رکھ· لئے تھے کہ رائے میں کام آئیں گ۔ میں نے جیب سے سونے کا ایک سکہ نکال کر اسے دیا

میرا ول خوشی سے اچھل بال ان جھنڈوں میں کی جگه میری رو کاش بے چینی سے میری راہ و ملي راى مو گ- مين ولوانه وار دورانے لگا- ريت سخت تھي- ميرے پاؤل اس مين و مفنس نہیں رہے تھے مگر میری چوے کی جوتی اوٹ گئی۔ میں نے اسے ایک جھاڑی میں پھینک دیا اور ننگے یاوَں ہی دوڑنے لگا۔ نہ میرا سانس چولا اور نہ میرے پاوَں میں جھالے پڑے اور میں منوچر جھیل کے جنگل میں واخل ہو گیا۔ بیہ کریٹر اور مخلف قتم کے کانٹے دار درختوں کا جنگل تھا۔ میرے قدم تیزی سے منوچر جھیل کی طرف اٹھ رہے تھے۔ یہ جھیل گھنے درختوں والے جنگل کے پہر میں کوسوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جھیل پر پہنچ کر میں جنوب مشرق کی جانب الن وران بھٹوں کی طرف آیا جمال میں نے الکندہ کو روکاش کے ساتھ چھینے کے لئے كما تقارية تعورت تعورت فاصلي يربنائ كئ تين بھٹے تھے... جمال كى زمانے ميں مثى کی ٹائیل نما ایٹوں کو پختہ کیا جاتا تھا مگر جھیل کے کنارے ایک نیاری چیلنے کی وجہ سے ان بھٹوں میں کام کرنے والے مزدور بھاگ گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھٹے کھنڈر بن گئے۔ ان کے آندر وہ زمین دوز بھٹیاں اب بھی ننگ گڑھوں اور سرنگوں کی شکل میں موجود تھیں جہاں تبھی آگ دہکائی جاتی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ان تمام سرنگوں کو کھگال ڈالا مگر الکندہ اور روکاش کہیں وکھائی نہ دیں۔ میں نے انہیں جگہ جگہ آوازیں دیں لیکن مجھے سوائے خاموثی کے کوئی جواب نہ ملا۔ میری حالت اس ہرن کی سی تھی جو اپنی ہرنی کی تلاش میں جنگل میں بھٹکتا پھر رہا ہو۔

کی ماں کی رہیں گئی شاخوں میں ہے دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ میں نے کریٹر کے درخوں کی گھنی شاخوں میں ہے دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ میں جا ایک بھٹے کے کھوہ کے باہر گھوڑوں کے سموں کے نشان بھی دیکھے جو بھٹے کے کھوہ میں جا رہے تھے۔ کھوہ کے اندر گرا اندھیرا تھا۔ میں نگے پاؤں تھا۔ میرا ایک پاؤں اندھیرے میں کسی خت بیر پر پڑا۔ میں اے اٹھا کر کھوہ سے روشنی میں لے آیا۔ میرا دل اچھل کر طق کے قریب آگیا۔ بیر روکاش کا موتیوں کا بار تھا جو اس روز اس نے اپنے گلے میں بہن رکھا تھا۔ جب میں نے اس الکندہ کے ساتھ مندر سے فرار کروایا تھا۔ تو کیا روکاش؟ اس سے تھا۔ جب میں نے اس الکندہ کے ساتھ مندر سے فرار کروایا تھا۔ تو کیا روکاش؟ اس سے آگے میں نہ سوچ سکا۔ مین وہیں آ کر جھاڑی کے پاس بیٹھ گیا اور روکاش کے موتیوں کے بار کی طرف تکنے لگا۔ بیر اس کے گلے کا بار تھا اور اسے بادشاہ سومرکی دستہ خاص کے باتی گرفتار کر کے لے گئے تھے اور جاتے ہوئے اس فے میرے لئے بیہ بار دباں گرا دیا تھا۔ میری گئے میں رقاصہ روکاش کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہو رہا تھا کہ جمچے اپنی دنیا اندھیر ہوتی نظر آئی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ جمچے معلوم تھا کہ دیوانہ ہو رہا تھا کہ جمچے اپنی دنیا اندھیر ہوتی نظر آئی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ جمچے معلوم تھا کہ دیوانہ ہو رہا تھا کہ جمچے اپنی دنیا اندھیر ہوتی نظر آئی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ جمچے معلوم تھا کہ اس دنیا کی کوئی بری سے بڑی طافت بھی جمچے موت سے ہمکنار نہیں کر عتی۔ میں نے فیصلہ اس دنیار نہیں کر عتی۔ میں نے فیصلہ اس دیوانہ کیا کہ دوری طافت بھی جمھے موت سے ہمکنار نہیں کر عتی۔ میں نے فیصلہ اس دیاں کر عتی۔ میں نے فیصلہ اس نے فیصلہ اس دیاں کری طافت بھی جم موت سے ہمکنار نہیں کر عتی۔ میں نے فیصلہ اس دیاں کری طافت بھی کے دوری طافت بھی جو کے اس دیاں کری طافت بھی جو کے اس دوری طافت بھی جو کے اس دیاں کری طافت بھی کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری طافت بھی کری طافت بھی کے دوری کی کری کری کری کری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کری کری کے دوری کے دوری کری کری کری کری کری کری کری کری کری

ر لیا که میں --- موہنچووڑو جاؤں گا اور باوشاہ سمیت سارے شاہی خاندان اور ساری فوج کو تاہ و برباد کر دول گا اور اپنی محبوبہ کو نکال کر لے آؤل گا۔ میں نے گھوڑول کے سمول کو غور نے دیکھا۔ ان کھول کے نشانول سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ گھوڑوں کو دہاں سے گذرے ,, عين دن مو كت بين- يه آزه نشان نهيل تهد جس كا صاف صاف مطلب يه تقاكه بادشاه مومر روکاش کا سر تھم کروا چکا ہو گیا۔ میرے ذہن میں اندھرا سا چھانے لگا۔ بیں اٹھا اور دلوانہ وار موہ بخود او جانے والے کچے رائے یر دوڑ ہے لگ خدا جانے کب اور کس وقت میں صحرا میں بری شاہراہ بر بہنچا اور ایک قافلے میں شامل ہو کر ٹوٹے ہوئے ول اور خون روتی آئھول اور جذبہ انتقام سے کھولتے ہوئے ذہن کے ساتھ مو بٹجووڑو شرکی کاروال سرائے میں پنجا۔ وہیں کاروال سرائے ہی میں مجھے لوگوں کی زبانی معلوم ہو گیا کہ ایک روز پیلے عظیم عل کے مندر کی رقاصہ روماش کی گردن قلم کر دی گئی تھی اور اس کا سرشر کے سب سے برے چوراہے میں ابھی تک لٹک رہا ہے۔ الکندہ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں چروا کر اسے ہاتھی کے پاؤال مل کبل دیا تھا۔ میں ٹوٹے ہوئے خون رنگ دل کو لئے ایک طرف ملی کے چوترے پر بیٹھ گیا۔ شدت غم سے میری آکھوں کے آنسو بھی خیک ہو گئے تھے۔ نازک اندام رد کاش کا حسین چرو رہ رہ کر میری آئھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ اب میں اس سے مجھی نہیں مل سکول گا میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں چبوترے سے اٹھ کر کاروال سرائے کی کو تھری میں آگیا۔ میں سپیرے کے علیے میں تھا۔ جھیے ابھی تک سی نے نہیں پہانا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور رات کا اندھرا ہو جانے کا انظار کرنے لگا۔ میری رو کاش آپ واپس نہیں آ مکتی تھی لیکن میں باوشاہ سے اس کے قتل کا بدلہ لینا جاہتا تھا۔ میں اس کا بھی سر کاٹ کر شہر کے چوراہے میں انکانا چاہتا تھا۔

دن غروب ہو گیا۔ شام کا اندھرا ہوتے ہی مشغلیں روش ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اٹھا اور کو تھری سے نکل کر شاہی کل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دل انقام کی آگ سے بحرک رہا تھا۔ میں بادشاہ کی گردن تلم کرنے جا رہا تھا اور جی جانتا تھا کہ میرے اس ارادے میں کوئی مزاحمت حاکل نہیں ہو سکتی۔ سراکوں پر رات کا اولین اندھرا پھلنے لگا تھا اور مکانوں کی چھتوں اور چوباروں میں مشعلیں اور شمعیں روشن ہو گئی تھیں۔ جی اپنے اندر اس چوک کی طرف جانے کا حوصلہ نہیں یا رہا تھا جمال میری عبت میری روکاش کا سرلنگ رہا تھا۔ جی کی طرف جانے کا حوصلہ نہیں یا رہا تھا جمال میری عبت میری روکاش کا سرلنگ رہا تھا۔ جی ای چوک جی اب بادشاہ سومر کا سرلئگا ہوا ویکھنا چاہتا تھا۔ جیں ابھی شاہی محل سے دور تھا اور قلعے کے بڑی وروازے کے جنوب کی جانب والے شیلے کے قریب سے تھا کہ شرکے اور قلعے کی جانب والے شیلے کے قریب سے قالے کی اور قلعے کی جانب سے میرے قریب سے قلاء کی حدود تھا دیاں میرے کے جانب عبد کی جانب سے میرے قریب سے قلاء کی دروازہ کی جانب والے شیلے کے قریب سے قلاء کی دروازہ کی جانب والے شیلے کے قریب سے قلعہ کی دروازہ کی جانب والے شیلے کے قریب سے قلعہ کی دروازہ کی جانب والے شیلے کے قریب سے قلعہ کی دروازہ کی جانب والے شیلے کے قریب سے قلعہ کی دروازہ کی جانب والے شیلے کے قریب سے قلعہ کی دروازہ کی جانب والے شیلے کے قریب سے قلعہ کی دروازہ کی جانب والے شیلے کے قریب سے قلعہ کی دروازہ کی جانب والے شیل کے قریب سے قلعہ کی دروازہ کی جانب والے شیلے کے قریب سے قلعہ کی دروازہ کی جانب والے شیلے کے قریب سے قلعہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کے دروازہ کی دروازہ

جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے گھوم کر ویکھا شہر کے دروازے کی طرف آگ کے شعلے بلند ہونے لگے ساتھ ہی الی آوازیں آنے لگیں جیسے فصیل شہر پر منجیتوں کے بھاری پھر پھیکے جا رہے ہوں۔ کیا کی دشن کی فوج نے دارالحکومت پر حملہ کر دیا ہے؟ میرے ذہن میں یہ خیال بکلی کی طرح امرا گیا۔ میں نے قلعے کی جانب ویکھا۔ قلعے کا بڑا دروازہ بیلوں کی مدد سے بند کیا جا رہا تھا اور برجوں کی مشطیں بجھائی جا رہی تھیں۔ پھر قلعے کی جانب سلح سپاہیوں کے دستے شہر کے دروازے کی طرف سربی گھوڑے دوڑاتے جانے گئے۔ شہر میں افرا تفری کچ ویاروں اور چھتوں کے فانوس اور مشعلیں گل کر دی جانے گئیں۔ عورتوں کی چینوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں آنے گئیں۔

آپ نے قدیم عمد کی جنگوں اور شہرول میں وشم کی فوج کے حملوں کے واقعات تاریخ کے صفحات پر برجھے ہیں جو خاموش بے جان لفظوں میں ان ہلاکت خیز واقعات کی داستان انتے ہیں۔ آپ نے قدیم اریخی دور میں حملہ آور فوجوں کو کسی شریر دھاوا بولتے اپنی آ تھوں سے نہیں ویکھا۔ میں نے ویکھا ہے۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جاز ہے۔ اس مقولے پر ہمارے جدید ایمی دور کی جنگول میں بھی عمل ہوتا ہے۔ امریکیول نے ویت نام میں' جلپانیوں نے جنوب مشرقی ایشیا میں اور جر منوں نے آسٹریا اور چیکو سلوا کیہ میں کیا گیا ظلم نہیں ڈھائے۔ میں نے آپ کے جدید عمد میں آنے کے بعد ان جنگوں کی یوری تاریخ پڑھی ہے لیکن آج سے سینکڑوں سال پہلے عہد قدیم کی جنگوں میں کس قدر گھناؤنے ظلم غریب عوام پر توڑے جاتے تھے؟ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جن غریب لوگوں کا جنگ کے ساتھ کی قتم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہو تا تھا۔ ان کے سر کاٹ کر کھویڑیوں کے مینار بنائے جاتے تھے۔ خاندانوں کے خاندان شیر خوار بچوں سمیت کولمو میں پلوا دیئے جاتے تھے۔ کھڑے کھڑے کھال اتروا کر اس میں بھس بھر دی جاتی تھی۔ آج کے ماڈرن زمانے میں جنگ بندیاں ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے ، دوست ممالک ہیں جو ایک ہی وصلی سے جنگ رکوا سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کا عمل بورے اور مکمل طور پر موثر نہیں ہے چر بھی غنیت ہے اس میں کوئی شک نمیں کہ ہیروشیما اور ناگاسائی پر ایٹم بم مار کر لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار ویا گیا تھا لیکن اس بات کو چالیس سال سے بھی ذائد کا عرصہ گذر چکا ہے اور اس ہمہ کیر قتل عام کو پھر نہیں وہرایا گیا۔ گر بہنی بال ' چنگیز خان اور اشوری جرنیل کیٹو کے علم سے ہر روز لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا جاتا رہا ہے۔ آپ شاید یہ کمیں کہ اس زمانے میں آبادیاں بی کمال تھیں اور اتنے لوگ کمال ہوا کرتے تھے مگر میں کمول گا کہ آپ نے ان شرول کو اپنی آ کھول سے نہیں دیکھا یا چروہ تاریخ نہیں بڑھی جو متند کی جا سکتی ہے۔

میں صرف آج سے چار ہزار سال پہلے کے شہر بائل کا ذکر کروں گا جس پر اشوری شہنشاہ جوربی کی حکومت تھی۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ یہ شہر آپ کے حساب سے ساٹھ ستر مربع میں بیں پیلا ہوا تھا اور شہر مین سرکوں کا جال بچھا تھا۔ کوئی مکان ایبا نہیں تھا جس کی کم از کم چار پائچ منزلیس نہ ہوں۔ اس زمانے میں اس شہر کی آبادی ساٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی اور جب ایرانی آریاؤں نے اس شہر پر حملہ کیا تو اس کی ساری آبادی یہ تیج کرنے کے بعد شہر میں آگ لگا دی۔ دس روز تک بائل جاتا رہا۔ جب یہ تہذیب و تہن کا گوارہ شہر راکھ کا و چر بن گیا تو اس میں وجلہ کا بانی چھوڑ دیا گیا۔ شہر کی بچی باقیات بھی بما دی گئی۔ پھر اس جگہ بال چلا دیے گئے۔

اں رات بھی جب کہ میں اپنی محبوبہ کا انتقام لینے شاہی محل کی طرف جا رہا تھا تو آریاؤل نے آج کے آذر بازیجان کے علاقول میں آباد ہو جانے والی شاخ کے خونخوار قبائل نے موہ جود او پر حملہ کر دیا تھا۔ آپ سے ہر گز تصور میں نہ لائیں کہ جب آریاؤں نے مو بنجود رو ملہ کیا تو وہ کوئی جنگلی قوم تھی۔ نہیں الیا نہیں تھا۔ آریاؤں کے ترک وطن کا عمد چار پانچ سو سالول میں پھیلا ہوا ہے اور باہل کی اشوری سلطنت پر قبضہ کرنے اور اسے تس نهس كرنے سے يملے ايك مدت تك ان كا بمايي متمدن قوموں سے ربط و ضبط رہا۔ یمی وجہ ہے کہ جب وہ ہندوستان میں آئے تو محض ڈاکو اور کٹیرے نہیں تھے بلکہ تہذیب و تمرن کے لوازمات سے آراستہ تھے۔ ان کی زبان سنسکرت جو اووستاکی زبان سے ملتی جلتی تھی بہت ترقی یافتہ تھی وہ ہارش کے دیو تا اندر اور آگ کی دیوی اگنی کی تعریف میں منتر راجة من قد قيم ويد ان بي منترول ير مشمل بين- خود مو بنجود رو بين آباد قوم كا تعلق قديم آریاؤل کے ایک قبیلے سے تھا گریہ قبیلہ سینکلول برس پہلے دریائے سندھ کے کنارول پر آ کر بس گیا تھا اور انہوں نے اپنی محنت اور زہانت سے اس خطہ ارضی کو انتہائی ترقی یافتہ بنا دیا تھا۔ ہر طرف سرسبز کھیتیاں امراتی تھیں۔ پختہ اینٹوں سے بن سر کیس اور گلیاں تھیں۔ علم کیمیا اور علم ہیئت میں ان لوگوں کا بلہ اپنی ہم عصر بابلی اور مصری تهذیب سے بھاری تھا مگر اس شهر کو اس طرح تباه و برباد کیا گیا که اس کا سارا علم' ساری مهارت اور فنون پیوند زنین هو کر رہ گئے پھر کوئی اس تهذیب کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ یماں دولت کی ریل پیل تھی۔ دولت کی اس فراوانی کو دمکیم کر شالی آریاؤل کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ کیوں کہ وہ ابھی تر کمانشان اور تا حکتان کے علاقوں میں کھیتی ہاڑی کرتے اور جیموں میں زندگی گزارتے تھے۔ یموانجود را کو کر کی اور دولت کی فراوانی نے ان سے بمادری اور دلیری کی صفت چین لی گی- جب کہ شالی آریا ابھی تک تلوار کے دھنی تھے اور خونخواری ان کا سب سے برا وصف

. (d

میں موہ بچور ڑو کے شاہی محل والے قلعے کے وروازے سے کچھ دور سراک پر حمران و پیشان کوا شمر کے دروازے پر بھڑکتی آگ کو دمکیم رہا تھا۔ موہنجود رو کے لوگ شالی آریاؤں كو كالقارا كما كرتے تھے - لوگ كالقارا آگئے كالقارا آگئے لكارتے ہوئے بھالے جا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ شال آریا قبیلوں نے حملہ کر دما ہے لیکن میرے دل میں بادشاہ سے این محبوبہ رو کاش کے قتل کا برلہ لینے کی آگ آریا ساہوں کی لگائی ہوئی آگ سے زیادہ تندی اور سرکشی سے بھڑک رہی تھی۔ میں قلعے کی طرف چلنے لگا قلعے کی فصیل پر کھولتے ہوئے تیل ك بدے بدے كراؤ لاكر ركھ ديئے كئے تھے۔ اگرچہ ميں بيرے كے بھيس ميں تھا مكر شمر کے لوگ میری شکل و صورت سے شناسا تھے اور میں پہیانا جاؤل گا تو کیا ہو گا اور دو سرے لوگوں کو اپنی بڑی ہوئی تھی۔ کسی کو میری طرف غور سے دیکھنے کی فرصت نمیں تھی۔ لوگ شہر کے گنجان علاقے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ جس طرف میں جا رہا تھا اوھر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ میں قلعے کے قریب جاکر ایک و ملان میں ور خوں کے نیچے کو اور مراہی کل تک پنچنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ اتنے میں ساہیوں کا ایک دستہ گھو ڈول پر سوار قلعے کی طرف برق رفاری ہے آنا و کھائی ویا۔ میرے وماغ میں ایک ترکیب آئی مگر اس کے لئے ا کی اتفاقی حادثے کی ضرورت تھی۔ جس کی جھے بہت کم امید تھی لیکن میری یہ امید اس طرح بر آئی کہ میں نے ویکھا کہ ایک سابی ان گھڑ سواروں سے کافی بیچھے ہیجھے آ رہا تھا۔ میں و وا اور آکر ماک میں بیٹھ گیا۔ میں اس حقیقت سے بوری طرح آگاہ تھا کہ ند تو مجھے کوئی چوٹ کے گی اور نہ میں کسی سے ہلاک ہو سکوں گا ۔گھر سواروں کا وستہ تیزی ے گھوڑے ووڑا تا گذر گیا۔ میں اندھیرے میں تھا۔ جب چیچے رہ جانے والا بابی میرے قریب سے گذرنے لگا تو میں نے اچھل کر اس کی ایک ٹانگ کو پکڑ کر نیچے گرا لیا۔ اس نے لوار نکال کر حملہ کرنا چاہا گر میرے ایک ہی طاقتور کے نے اس کی گردن کو توڑ ڈالا۔ میں نے انتهائی تیزی سے اپنے لباس پر ہی ساہی کا زرہ بکتر پہنا۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس ووڑا آیا قلعے کے اندر واخل ہو گیا۔ بادشاہ سومر کا شاہی محل اس قلعے کے اندر تھا اور میں اس کل تک جانے کے سارے ظاہر اور بوشیدہ راستوں سے واقف تھا۔ قلعے میں بھی افرا تفری کا عالم تھا۔ شاہی محل کی اکثر روشنیاں گل تھیں۔ میں گھوڑا دوڑا تا شاہی محل کی عقبی دیوار کی طرف آگیا۔ چوں کہ میں ایک سابی وردی میں تھا اس لئے کی نے مجھے نہ روکا۔ یمال محل کے اندر جانے کا ایک خفیہ رات تھا۔ اس جگہ ایک حبثی غلام ہرہ وے رہا تھا۔ میں گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے اندر جانے سے روکا اور میرے اصرار

کرنے پر تکوار سونت کر حملہ کر دیا۔ اس کی تکوار کا بھربور وار میرے بازد پر لگا مگر میرا جم تو چھر بن چکا تھا۔ اس کی تکوار ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا اور ایک ہاتھ سے پیچے دھیل کر محل کو جانے والے خفیہ راہتے کی سیڑھیاں چڑھ کی محل کے دو سرے شختے پر آ گیا۔

کل پر ایک ساٹا چھایا ہوا تھا۔ ہیں تیز تیز قدموں سے چلتا راہ داریوں' نیم روش بر آمدوں اور شہ نشینوں سے گذرتا اس برج کی طرف بڑھا جس ہیں سے بادشاہ سومر کی فواب گاہ کو راستہ جاتا تھا۔ یمال دو حبثی غلام نئی گواریں لئے بہرہ دے رہے تھے گر جھ پر دیوائی سوار تھی اور دیسے بھی وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیوں کہ میں مر نہیں سکتا تھا۔ یمیں نے انہیں مہ تیج کیا اور برج کی سیڑھیاں طے کر کے بادشاہ کی خواب گاہ کے مانے پہنچ گیا۔ صندل کے اونچی دروازے کے آگے سونے کا کافوری فانویں روش تھا۔ بادشاہ کی گیا۔ صندل کے اونچی دروازے کے آگے سونے کا کافوری فانویں روش تھا۔ بادشاہ کی خواب گاہ میں سے آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر قدموں کی چاپ بند دروازہ کھلا در دو سری طرف بڑھی سائی دی۔ میں جلای سے ستون کے عقب میں ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور فوج کے بابر نگلے اور دو سری طرف چلے گئے۔ ان کے جاتے اور فوج کے برنیل تیز تیز باتیں کرتے باہر نگلے اور دو سری طرف چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں ستون سے نگل کر شاہی خواب گاہ میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ سومر ایک اونچی تیائی پر اس ستون سے نگل کر شاہی خواب گاہ میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ سومر ایک اونچی تیائی پر اس نے لیٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہ مجھے سابی سمجھا اور گرج دار آواز میں بولا۔ اس نے لیٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہ مجھے سابی سمجھا اور گرج دار آواز میں بولا۔ اس نے لیٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہ مجھے سابی سمجھا اور گرج دار آواز میں بولا۔ اس نے لیٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہ مجھے سابی سمجھا اور گرج دار آواز میں بولا۔ اس نے لیٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہ مجھے سابی سمجھا اور گرج دار آواز میں بولا۔ اس کیا کر رہے دیکھا۔ بوری مہمارا بہرہ کمال پر ہے؟"

یں ایک ایک قدم اٹھا تا اس کے قریب آگیا اور اپنے سرے لوہ کا خود آثار کر بولا۔ "بادشاہ سومرا کیا تم نے مجھے نہیں بچانا؟"

اب جو اس نے غور سے دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور اس کا چرہ زرد پڑ گیا اور بولا۔ "عاطون!"

"ہاں عاطون! تمہارے شاہی مندر کا کائن اعظم جو تمہارا دیا ہوا زہر ہلاہل پی کر زمین کے اندر دفن کر دیا گیا تھا اور جس کی محوبہ روکاش کا سر کاٹ کر تم نے شہر کے چوراہے میں لئکا دیا تھا۔"

باوشاہ سوم ابھی تک ہیں سمجھ رہا تھا کہ میں عاطون کا بھوت ہوں۔ اس کی بدروح ہوں۔ اس کی بدروح ہوں۔ اس کی بدروح ہول۔ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایبا لگتا تھا کہ اسے پچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کمہ رہا ہوں۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی آ کھوں سے دیکھتا جا رہا تھا اور ایک ایک قدم بیچھے ہٹ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلے میں نے اس کی گردن کو

وبوچ کر کخواب و اطلس کے شاہی بستر پر گرا دیا۔ مجھ پر روکاش کی محبت کا جنون سوار تھا۔ میرے اندر جس قدر طاقت بھر دی گئی تھی اس حساب سے باوشاہ کی گردن کو تھوڑا سا دبانا ہی کافی تھا گر میں توری طافت سے اس کی گرون کو دہا رہا تھا اور بادشاہ کب کا مرچکا تھا۔ گر میں روکاش کے قُلِ کا انقام لیتے ہوئے ابھی تک اس کی گردن کو دبائے جا رہا تھا۔ جب میرے انتقام کی آگ تھوڑی مھنڈی ہوئی تو میں نے ہاتھ تھینج لیا۔ بادشاہ سومرکی گردن پیک كر ايك طرف كو وهلك على عقى جب مين محل سے باہر فكا تو ديكھاكم حملم آور آرياؤل كى یاہ کے جلتے ہوئے تیر قلعے کی فصیل سے اوپر ہو کر اندر گر رہے تھے جس کا مطلب صاف تھا کہ وشمن کی فوجیں شہر کی نصیل کو تؤثر کر شہر میں داخل ہو چکی ہیں۔ میں قلع کے وروازے کی طرف جانے کی بجائے محل کے عقبی تختے کی طرف آگیا۔ میں شاہی محل اور قلعے کے تقریباً تمام راستوں سے واقف تھا۔ ایک راستہ محل کے عقب میں بارہ دری کے پہلو سے نکلا تھا جو زمین دوز سرنگ میں سے ہو تا ہوا شہر کے مغرب کے جانب نکل آ تا تھا۔ میرے لئے اب اس شرمیں کوئی دلچینی باتی نہیں رہی تھی۔ اس شرنے میرے ول پر گھاؤ بی لگائے تھے۔ میں اسے بھشہ کے لئے چھوڑ دینا جاہتا تھا۔ میں نے اس شہر کے ایک سابتی کا لباس پین رکھا تھا جو مجھے پند نہیں تھا۔ میں نے جو آ اپنے پاؤں میں رہے دیا اور سابی کی وردی آثار کر باغ میں پھینک دی۔ نیچے سے میرا وہی سپیرے والا کہاں نکل آیا۔ میں بارہ وری کے پہلو میں سنگ مرخ کے تنگ سے وروازے میں وافل ہو کر سرنگ میں سے گذر آ شری فصیل سے کافی فاصلے پر خندق کے آگے ایک جگہ جنگلی جماڑیوں میں نکل آیا۔ میں نے مو کر شہر پر نگاہ ڈالی۔ شہر میں جگہ جگہ آگ گلی ہوئی تھی اور چیخ و پکار کی صدائیں آ ربی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وحثی قبائل کی فوجیں بے گناہ شریوں کو بے دریغ قتل کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا رہی ہیں۔ گرمیں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔

فوج گھوڑوں کو ایر لگاتی شمر کی ٹوٹی ہوئی فصیل میں سے اندر گھس رہی تھی۔ اندر گھس رہی تھی۔ اندر گھسان کا رن پر رہا تھا مگر موہنجودڑو کی فوج کے حوصلے اس طوفان کے آگے بیت ہو بھی تھے۔ میں نے ان سب کی طرف سے منہ موڑا اور توران کی طرف جانے والی صحرائی شاہراہ یر روانہ ہو گیا۔

پ روسکاری در چلنے کے بعد اندھیری رات میں جھے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سالی دی۔ پھر میں نی ایک گھوڑے کو دیکھا جو میدان جنگ سے نکل کر وہاں ایک گول دائرے میں چکر لگا رہا تھا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ گھوڑے پر زین کسی ہوئی ہے اور اس میں ایک چاہی کی ٹانگ کھنسی ہے جو مرچکا ہے اور جس کے سینے میں چھ سات تیر کھیے ہوئے ہیں۔ میں کی ٹانگ کھنسی ہے جو مرچکا ہے اور جس کے سینے میں چھ سات تیر کھیے ہوئے ہیں۔ میں

نے بڑی مشکل سے کھوڑے کو قابو میں کیا۔ مردہ سپاہی کی لاش کو زین کے شکنجے سے آزاد کر ے وہں چینکا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے نامعلوم سفر اور ان جانی منزل کی طرف چل کے وہں چینکا اور خود گھوڑے وا۔ میری منزل وجله و فرات کی وادی میں اس عمد کاسب سے متمدن اور تمذیب یافتہ شر ۔ بابل تھا جس پر تاریخ قدیم کے مثالی باوشاہ حمور بی کی حکومت تھی۔ حمور بی ایک وسیعے مشرب<sup>ء</sup> على نظر اور روش خيال حكمران تھا۔ اس نے دو سو بياى ابواب پر مشتل أيك ضابطه قوانين ماری کیا جو سخت پھر کے ایک آٹھ فٹ اونچ ستون پر پکانی رسم الخط میں کندہ تھا۔ حمورلی كا قانون ايك ايد معاشرے كے لئے تھا جو طبقاتى معاشرہ تھا۔ اعلى طبق كو نقصان يجانے كى سزا عام آدمیوں کو نقصان پنچانے سے زیادہ تھی۔ ایا ہی اقباز عام آدمیوں اور غلاموں کے رمیان رکھا گیا تھا۔ بسرطال اس میں کوئی بھی طبقہ بھی قانون کی نگاہ میں کم ترنہ تھا اور اسے یورے بورے معاشرتی حقوق حاصل تھے۔ غلاموں کا تحفظ قانونا واجب تھا اور لعض شرائط پوری کرنے کے بعد وہ آزادی حاصل کر سکتے تھے۔ عائل قبانین کی کئی ایک وفعات تھیں۔ میں نے موربی کے قانون کی وفعات کو خو اس ستون پر کندہ پڑھا ہے۔ ایک وفعہ یول تھی۔ "اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو پیند نہ کرتی ہو اور اس سے نفرت کرتی ہو اور کمہ دے کہ میں تیری بیوی نہیں رہ سکتی تو اس کے گذشتہ حالات کی تحقیقات کی جائے۔ اگر وہ اختیاط کرنے والی پیوی ثابت ہو اور اس میں کوئی خراب نہ پائی جائے نیز اس کا شوہر غیر ذمے دار آوارہ منش ہو تو عورت پر الزام نہیں۔ اسے اس کا جمیز دے دیا جائے اور وہ اپنے باپ کے گریلی جائے" ضابطہ حمورلی وفعہ 142 - 143 وجلہ اور فرات کی وادی میں رہنے والے لوگ مختلف کاموں کے لئے مختلف ولو آؤل کو پوجتے تھے۔ جنگ کے لئے الگ کاروبار کے لئے الگ اور جنیات کے لئے الگ دیوتا تھا۔ ایک دیوتا ان سب دیوتاؤں کا سردار تھا۔ بالل میں یہ حیثیت دلیر تا مرروخ کو حاصل تھی۔ حمورتی شاہ بابل نے اپنے ضابطہ قوانین کو ان تمام وایو آؤں کے احکامات کے تحت کر دیا تھا۔ یہ توانین عائلی تعلقات عقوق ملکیت ترض اجرت اور کروروں ' بواؤں اور غربوں کی مگداشت کے لئے وضع کئے گئے تھے۔ جب پانچ سو برس بعد ریونشکم کی یہودی سلطنت قائم ہوئی تو ان کا نظام اخلاق حمور یبی کے ضابطہ قوانین کی روشن میں مرتب کیا گیا۔ اہل باہل اور ابتدائی سمیریوں کے ند جب اور ثقافت کے بارے میں آپ کی تاریخ محض قیاس آرائیوں اور آثار قدیمہ کے بیلچوں تک ہی محدود ہے۔ مگر میں خود چوں کہ اس تاریخ کا عینی شاہر ہوں اس کئے آپ کو حقیقت حال بیان کروں گا۔ اس تمنیب کی اتبداء اور انتها کے بارے میں کوئی دو سرا زندہ انسان مجھ سے بڑھ کر نہیں جانتا۔ لیول کہ میں اس ترزیب کے دور میں سے گزرا ہول اور میں نے اپنی آگھول سے ایک

ایک تفصیل کا مشاہرہ کیا ہے۔

سمیری قوم آج سے کوئی یانج ہزار سال قبل جنوب مغملی عربستان کی ایک بہاڑی نبتی سے نکل کر بائل کے قرب و جوار یں آ کر آباد ہو گئی۔ اس قوم نے یمال زراعت کو اینا پیش بتایا۔ اس نے مکانوں اور معبدول کو کی ہوئی اینٹول سے تغیر کیا۔ یہ لوگ پھر کی سلول یر تصورین مورتیاں اور مجتمے بناتی تھی۔ تحریر کافن سب سے پہلے انہوں نے ہی ایجاد کیا۔ یہ لوگ اہم واقعات کو الواح لینی مٹی کی تختیوں پر لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ قوم موسیقی سے بھی شناما تھی اور میں نے بائل میں بوے بوڑھوں سے اپنے کانوں اکے قدیم گیت سے ہیں۔ انہوں نے دریائے دجلہ اور فرات سے نیرل نکال کر بنجر زمینوں کو کاشت کے قابل بنایا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ لیقین نہیں کریں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہل' جار پیوں والی گاڑی اور کمهار کا چاک ای سمیری قوم کی ایجاد ہے۔ چڑا رنگنے اشیاء کی پیائش کے آلات بنانے عطر تیار کرنے اور طب و جراحت یس بیہ قوم بری ماہر تھی۔ ان کی زندگیوں کا مقصر معبد ہو تا تھا۔ ہر شریس ایک بلند مینار اور ایک معبد ہو تا تھا۔ مینار کی چولی یر اس جریا ملک کے مردار دایو تا کا تعظیم الثان معبد ہو آ۔ آپ جران ہوں گے کہ اس قوم نے آج سے پانچ ہزار سال پہلے وجلہ و فرات کی وادی میں کوئی بچاس لاکھ کے قریب شری آباد کئے۔ اگرچہ ان شہوں کی آبادی کراچی شہر جنتی نہیں تھی گریہ برے کشادہ بارونق اور زندگی کے ہنگاموں سے جگمگاتے شہر تھے۔ شال میں ان کی سلطنت کا پائے تخت منیوا تھا۔ سمیری قوم نے ایک بزار برس تک وادی وجلہ وفرات میں حکومت کی۔ 1800ء ق م میں فیلہ اموری کے سردار حمورتی نے اہل سومر کا تخت الث کر بابلی حکومت کی بنیاد رکھی۔ بابلیول کے بعد اشوریوں نے اس وادی کو این ترزیب اور صنعت و حرفت کا گروارہ بنایا۔ جب ب وونوں قومیں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئیں تو ایران نے حملہ کر کے ان کا نام و نشان تک منا ویا۔ یہ سارے انقلابات میں نے اپنی آئھوں سے دیکھے۔ آپ کی تاریخ کو اشوریوں کے بارے میں یقینی معلومات حاصل نہیں ہیں لیکن میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ وہ برے سخت جان اور عسكريت پند تھ ليكن سكك تراثى اور ويكر فنون لطيف میں بھی ماہر تھے۔ وہ شیروں کا شکار کرتے اور اپنے اسبوں کے ساتھ بہتر راؤ کرتے۔ ساتویں صدی قبل مسیح میں ان کا ایک نامور بادشاہ اشور بنی بال گذرا ہے۔ وہ اپنے کارنامول کو خشتی تختیوں پر تکھوا کر محفوظ کر لیٹا تھا۔ ان کارناموں کی چند ایک تختیوں کو میں نے خود انی آئھوں سے برھا ہے۔ ان میں لکھا تھا۔

اشور اس شن عل نغیواکی اشتر اور نیرگل کے تھم سے میں منائیون کی سرزمین مل

رافل ہوا اور اسے فتح کرتا ہوا گذر گیا۔ اس کے تمام چھوٹے بوے شرجن کا کوئی شار نہیں اور مردول کو حیث نے بناہ و برباد کر دیئے۔ انہیں لوٹ کر آگ لگا دی۔ بیں نے ان شرول بیں سے عورتوں اور مردول گھو ٹرول گدھوں اور بھیڑ بجربوں کو ساتھ لیا کیوں کہ وہ مال غنیمت تھے۔ اخیری نے میری فوجوں کی فتح کی خبر سنی تو وہ پائے تخت ازرتو کو چھوٹر کر فرار ہو گیا۔ اس نے بھاں پناہ کی میں نے اسے بھی فتح کر لیا اور پندرہ روز تک کی مسافت کے علاقے کو تباہ کر وال ہر جگہ برپادی پھیلا دی۔ احشری میری حاکمیت سے خوف زدہ نہ ہوا۔ حالاتکہ اربیلا کی رہی اشتار نے اسے بتا دیا تھا کہ میں منائیون کے بادشاہ کو مروا دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اخشری کی لاش شمر کی گلی میں پھینک دی گئی اور وہ وہیں بڑی رہی۔ میں نی اپنی تکوار سے اشری کی لاش شمر کی گلی میں پھینک دی گئی اور وہ وہیں بڑی رہی۔ میں نی اپنی تکوار سے اس کے بھائی اس کے خاندان اور اس کے باپ کے گھرانے کے سارے افراد کو قتل کر اس

اشوری بادشاہ بخت نصر کے عمد ہیں ہی یہودیوں کو اسیر بنا کر بابل لے جایا گیا اور ان کے طاء اور فلاسفر کو بدنام زمانہ چاہ بابل میں پھینک دیا گیا۔ یہ کمانی میں آپ کو آگے چل کر ساؤں گا۔ اس وفت میں بابلی بادشاہ حمورٹی کے عمد حکومت کا ذکر کروں گا۔ کیوں کہ موننجود ڈو کی تباہی کے بعد بابل ہی کی طرف روانہ ہوا تھا۔

جس زمانے میں بابل کے قدیم شہر کے قرب و جوار میں وافل ہوا تو یہ زمانہ پانچ برار قبل میں استعال کیا شہر تھا۔ پہنتہ انہیں اور پھر صوف باوشاہ کے محل قلعہ اور مرروخ کے معبد میں بی استعال کیا گیا تھا۔ یہ شہر بہت بڑا تھا اور اس میں برے کشادہ باغ تھے۔ شہر کے وسط میں مینار بابل تھا جو ایک پچی مشر بہت بڑا تھا اور اس میں برے کشادہ باغ تھے۔ شہر کے وسط میں مینار بابل تھا جو ایک پچی بہاڑی کی طرح اوپر کو اضحا چلا گیا تھا۔ اس کے گرد ایک کشادہ مراک گومتی ہوئی اوپر تک چلی گئی تھی جمال معبد تھا۔ اس سڑک پر چار رتھ ساتھ دوڑ سکتے تھے۔ یہ شہر قدیم مصر کی گومتی ہوئی اور علی سے جب کے دارالحکومت تھینبر سے زیادہ ترقی یافتہ تھا اور میں نے اس شہر کے عالموں سے جب طاقات کی تو جھے احساس ہوا کہ لوگ علم کیمیا علم ہیئت اور ریاضی میں مصریوں سے بہت کی دفاع کے دفاع کے انظامت بھی میں نے دیکھے جو غیر معمول تھے بینی شہر کی فصیل دو ہری تھی۔ کہ دفاع کے دفاع کے انظامت بھی میں نے دیکھے جو غیر معمول تھے بینی شہر کی فصیل دو ہری تھی۔ اس میں کاندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اس فصیل کی پیرونی دیوار کا محیط آپ کے ماٹھ میل سے بھی زیادہ تھا اور اس کی چوڑائی سو فٹ تھی اور یہ دیوار ساڑھے تین سو اس فیل کی بیرونی دیوار ساڑھے تین سو نئی دیوار ساڑھے تین سو نئی دیوار کے مقابلے میں کم نمیں تھی۔ شہر کو چار نئیادہ چوڑی نمیں تھی۔ شہر کو چار نہیں تھی گر مضبوطی میں بیرونی دیوار کے مقابلے میں کم نمیں تھی۔ شہر کو چار نئیادہ چوڑی نمیں تھی۔ شہر کو چار

برے حصوں میں تقتیم کر ویا گیا تھا۔ ایک صے میں شانی قلعہ تھا اور دوسرے میں شانی علیہ حصوں میں اللہ تھا۔ چاہ بائل شر محل تیرے میں بائل کے دیو آ مردوخ کا معبد اور چوشے صے میں مینار بائل تھا۔ چاہ بائل شر کے ایک دورافقادہ علاقے میں تھا جہال ان لوگوں کو پھینک دیا جاتا جن کے بارے میں بادشاہ سے سمجھتا تھا کہ قتل یا ان کی کھال کھنچوا دینے کی سزا ان کے جرم کے مقابلے میں بہت کم حشیت کی ہے۔ چاہ بائل کی رونگئے کھڑے کر دینے والی تفصیلات بھی میں آپ کو آگے چل کر بان کروں گا۔

آپ کے ماڈرن عدر میں آکر جب میں نے قدیم بابل کی کھدائی کے بارے میں وستاویزات پڑھیں تو جھے معلوم ہوا کہ 1899ء میں جب آپ کے ماہرین آثار قدیمہ نے بابل کی دیوار کو کھود نکالا تو اس کی چوڑائی صرف بائیس فٹ تھی اور اس کا محیط بھی بہت کم تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ گڑے مردے کھودتے ہیں مگر بابل کے زندہ لوگوں کی تقیر کی ہوئی دیوار میں نے خود دیکھ ہے وہ اپنے جم اور کشادگی میں وربی ہی تھی جیبی کہ میں اوپر بیان کر چکاہوں۔ یہ ماہرین قیاس کے اندھے کھوڑے دوڑاتے ہیں۔ جس دیوار کو انہوں نے بابل کے شہر میں سے کھود کر نکالا تھا وہ شہر کی نہیں بلکہ اندروں شہر سمیریوں کے بنائے ہوئے ایک اطاعے کی دیوار تھی۔ بابل شہر کی وہری قصیل کو تو میری آئھوں کے سامنے ایرانی فوجوں نے اطاعے کی دیوار تھی۔ بابل شہر کی وہری قصیل کو تو میری آئھوں کے سامنے ایرانی فوجوں نے دیون کے سامنے مال وہ تھا اور اس کے کانی اور تانبے کے برے دروازے اکھاڑ کر اپنے ساتھ ملا دیا تھا اور اس کے کانی اور تانبے کے برے برے دروازے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔

اب میں اپنے جرت انگیز سفر نامے کی طرف آتا ہوں جس وقت میں فصیل بابل کے ایک کانی کے دروازے میں سے گذر کر شہر میں داخل ہوا تو سورج شہر کی محارتوں اور مینار ایک کانی کے عقب میں غروب ہو رہا تا۔ کچی اینٹوں اور ہموار چھتوں والے مکانوں کے سائے لیم ہو رہے تھے۔ میں گھوڑے پر سوار سپیرے کے بھیں میں بازاروں میں سے گذر رہا تھا۔ دن بھر کی تپش کچھ کم ہو گئی تھی اور بعض لوگوں نے اپنے مکانوں اور دکانوں کے آگے بانی کا چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ ایک مکان کے قریب سے گزرتے ہوئے بچھے عورتوں کے قمقہوں کی آواز سائی دی۔ آج بائج ہزار سال کے بعد میں آپ کے شہر کراچی میں ساحل سمندر کے این تنا مکان میں اپنے شفر نامے کی طلعم ہوش رہا لکھتے ہوئے ان عورتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں ۔ کتی بیاری اور خوبصورت ہوں گی وہ عورتیں! ان کے قبقہوں میں نقرئی سوچ رہا ہوں ۔ کتی بیاری اور خوبصورت ہوں گی وہ عورتیں! ان کے قبقہوں میں شارئی میٹوں کی نقرئی آواز توانائی کے روپ میں کسی دور دراز نظام مشمی کی سمت رواں دواں ہو۔ قبقہوں کی نقرئی آواز توانائی کے روپ میں کسی دور دراز نظام مشمی کی سمت رواں دواں ہو۔ میں سرشام بابل کے شہر کی سراکوں پر سے گذر تا ہوا چلا گیا۔ پچھ لوگ اپنی دکانوں کے میں سرشام بابل کے شہر کی سراکوں پر سے گذر تا ہوا چلا گیا۔ پچھ لوگ اپنی دکانوں کے میں سرشام بابل کے شہر کی سراکوں پر سے گذر تا ہوا چلا گیا۔ پچھ لوگ اپنی دکانوں کے میں سرشام بابل کے شہر کی سراکوں پر سے گذر تا ہوا چلا گیا۔ پچھ لوگ اپنی دکانوں کے میں سرشام بابل کے شہر کی سراکوں پر سے گذر تا ہوا چلا گیا۔ پچھے لوگ اپنی دکانوں کے میں سرشام بابل کے شہر کی سراکوں پر سے گذر تا ہوا چلا گیا۔ پچھے لوگ اپنی دکانوں کے میں سے سراکی سے سراکھی میں سے سراکھی سے سالے سے سراکھی سے سے سراکھی سے

مائبان سمیٹ رہے تھے۔ عورتیں اور مرد شام کے کھانے کی چیزیں خرید کر اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ عورتوں کے بال سیاہ اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ یہ لوگ موہنجود ڑو کے لوگوں کے مقابلے میں تنو مند اور صاف رنگت کے تھے۔ ان کا لباس زیادہ تر رایشی اور ماف سندا تھا۔ عورتوں نے بالوں کو سنوار رکھا تھا اور اور کانوں میں سفید پھول پروئے ہے۔ میں اس شہر میں اجنبی تھا۔ جیسا کہ مصر سے موہنجود ڑو میں واخل ہونے کے بعد میرے ساتھ ہوا تھا۔ یمال میری حیثیت کاابھی تک کوئی تعین نہیں کیا گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یمال میں کی دیثیت اور شاخت کے ساتھ داخل ہوں گا کہ لوگ مجھے کی راہب، امیر سوداگر یا کاہن کی حیثیت اور شاخت کے ساتھ داخل ہوں گا کہ لوگ مجھے کی راہب، امیر سوداگر یا کاہن کی حیثیت سے پہوان لیس کے مگر کوئی ابیا حادث میرے ساتھ اہمی تک سوچا کہ ٹاید صبح سوکر اٹھوں تو میری حیثیت بدل چکی ہو۔ کیوں کہ موہنجود ڑو کی سرائے میں بھی میں صبح سوکر اٹھوں تو میری حیثیت بدل چکی ہو۔ کیوں کہ موہنجود ڑو کی سرائے میں بھی میں صبح سوکر اٹھا تھا تو مندر کا کاہن اعظم بن چکا تھا۔ ویسے میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ابیا ہو اور میری کوئی حیثیت سے ہی ان شروں کی حیثیت سے ہی ان شروں کیا

میں چلتے چلتے ایک سرائے کے باہر گھوڑے سے اتر گیا۔ میرے پاس صرف سونے کا ایک سکہ تھا جو موہ نجووڑو کا تھا۔ یہاں میں نے سرائے کے مالک کے پاس یہ سکہ فروخت کیا اور اس کے عوض بائل کے چند سکے وصول کر لئے۔ پھر ہاتھ منہ وھو کر سرائے کے اندر والان میں بچھے ہوئے قالین کے فرش پر ایک طرف دیوار سے نیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہاں کوئی میرا شاسا نہ تھا۔ پچھ شام کا کھانا کھانے کے بعد قبوہ فی رہے تھے۔ کی نے میری طرف توجہ میں نہیں نہ دی۔ ان کے زدیک میں کوئی سپیرا تھا جو رات بسر کرنے کارواں سرائے آگیا تھا۔ ملاقوں میں موی شعیں جل رہی تھیں۔ پھر لوگ باتیں کرتے کرتے وہیں پڑ کر سو گئے۔ میں طاقوں میں موی شعیں جل رہی تھیں۔ پھر لوگ باتیں کرتے کرتے وہیں پڑ کر سو گئے۔ میں دریا تک جائنا رہا اور اپنی محبت کے المناک انجام پر خور کرتا رہا۔ روکاش کی حسین شکل رہ رہ کہ تھا۔ کر میری آکھوں میں آ جاتی تھی۔ آگرچہ میں نی اس کے قاتی بادثاہ سوم سے روہاش کے کر میری آکھوں میں آ جاتی تھی۔ آگرچہ میں نی اس کے قاتی بادثاہ موسر سے روہاش کے ایک ملازم نے آگر موائے ایک کے باتی ساری شمیس گل کر دیں۔ اس نے سمری زبان میں آریائی سنگرت کے لفظ زیادہ تھے۔ میں اندازے سے اس کا مطلب سمجھ گیا۔ میں قالین پر لیٹ کر آئھیں بند لیں۔ بجھے نیند کی حاجت نہیں تھی لیکن میں بچھ گیا۔ میں قالین پر لیٹ کر آئھیں بند لیں۔ بجھے نیند کی حاجت نہیں تھی لیکن میں بھی دیر کے لئے سو جانا چاہتا تھا۔ کیوں کہ روکاش کا خیال میرے احساسات کو کچوک لگا رہا تھا۔ میں نے نیند کا تصور ذہن میں جمایا اور

بھر مجھ پر غنودگی طاری ہونے گئی اور میں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دن نکل آیا تھا اور طاق سے صبح کی سفید روشنی دالان پر پڑ رہی تھی۔ میں اٹھا اور سرائے پر آگیا۔ میرا ارادہ شربابل کی گلیوں کی سیر کا تھا۔

میں نے اپنا گھوڑا وہیں مرائے میں چھوڑا اور قدیم بائل کے پراسرار گلی کوچوں میں نکل آیا۔ میں نے سب سے پہلی تبدیلی محسوس کی کہ پہلے روز کے بر عکس لوگ اب ججھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں مجھ گیا کہ قدرت کی طرف سے یا اس نیبی طاقت کی جانب سے جس نے مجھے دنیا میں شاید بھیشہ کی زندگی دی ہے۔ یہاں میری کسی نہ کسی حیثیت کا تعین ہو چکا ہے اور یہ لوگ مجھے پہچائے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں مختلط ہو کر چلنے لگا۔ ایک مانولے رنگ کا سفید بالوں والا میرا راستہ کاٹ کر تیزی سے میرے سامنے آگیا اور میرے کاندھے یہ جھک کر بولا۔

''بیٹا عاطون! اپنے بوڑھے ماں باپ پر رخم کرد - تمہاری مهلت کا آج آخری دن ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو بادشاہ کے دربار میں پیش نہ کیا تو بادشاہ کے حکم سے تمہارے ماں باپ کی آئکھیں نکلوا کر انہیں آگ میں ڈال دیاجائے گا۔''

سفید بالوں والا آدمی اتنا کہ کر چلا گیا۔ پین وہاں دم بخود کھڑا سوچنے لگا کہ یہ کیا کہ گیا ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہو گیا تھا گر اس بار معالمہ خطرناک تھا۔ پہلی دفعہ مو بخبود ٹرو بیں جب بھی کابن اعظم کے روپ بین نمودار ہوا تھا تو میری نفسیات بین بھی تبدیلی آ گئی تھی اور مجھے سب باتیں ایک کابن اعظم کی حیثیت سے باد آ گئی تھیں لیکن اس بار ایبا نہیں ہوا بھا۔ کی خطرناک انسان کے روپ بین ظاہر ہو چکا تھا۔ گر مجھے اپنی اس نی بار ایبا نہیں ہوا بھا۔ کی خطرناک انسان کے روپ بین ظاہر ہو چکا تھا۔ میں دو سری گلی بین حیثیت کے بارے بین نہ تو بھی یاد آ رہا تھا اور نہ بین اس سے آگاہ تھا۔ بین دو سری گلی بین گھوم گیا۔ جوں ہی بین ایک حویلی کے قریب پنچا تو ایک نوجوان لیک کر میری طرف آیا اور مجھے کھنچتا ہوا حویلی کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بین اس گتاخی پر اسے اٹھا کر مجھے کھنچتا ہوا حویلی کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بین اس گتاخی پر اسے اٹھا کر مجھے کھنچتا ہوا حویلی کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بین اس گتاخی پر اسے اٹھا کر فرش پر پنٹنے ہی والا تھا کہ اس نے آئکھوں بین آنو بھر کر کیا۔

"عاطون بھائی! رب مرروخ تم پر اور ہارے ہاں باپ پر رحم کرے۔ آج ان بوڑھوں
کی ذندگیوں کا آخری دن ہے جنہوں نے ہمیں بال بوس کر جوان کیا۔ تم میرے بوے بھائی
ہو۔ میں بھی نہیں چاہوں گا کہ باوشاہ کے سابی تمہیں گرفتار کر کے بلاک کرنے کے لئے
لے جا کیں لیکن میں اپنے بوڑھے مال باپ کو آئھیں نکاوا کر بیتار بابل سے گرائے جاتے
کے دیکھے سکوں گا؟"

اور وہ سانولی رنگت والا نوجوان کھوٹ کچوٹ کر رونے لگا۔ پھر اس کی زبانی مجھے کچھ

معلوم ہوا۔ اس نے شہر بابل میں میری حیثیت ظاہر کر دی۔ میرا نام عاطون ہی تھا لیکن وہاں من شل جبشہ کے شمر طاکا کے ایک بوڑھے رتھ بان کے برے بیٹے کی حیثیت سے نمودار ہوا تھا۔ میں حوربی کے شاہی محل میں ایک کفش بروار تھا اور میری حیثیت ایک فلام کی می تھی لین یہاں بھی میرا عاشقانہ مزاج رنگ لایا تھا اور میں خدا جانے کس عالم میں حمورتی کی بهانجی شزادی اساراکی خواب گاہ میں جا گھسا تھا اور شہزادی سے اظمار محبت کر بیٹھا تھا۔ خواجہ مرا کواریں سونت کر مجھے قل کرنے کو برھے تو میں کھڑی میں سے کود کر فرار ہو گیا تھا۔ اوٹاہ حورتی نے میرے بوڑھے مال باپ کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا اور اعلان کروا دیا تھا کہ اگر وس روز کے اندر اندر کفش بردار عاطون نے اپنے آپ کو شاہی دربار کے حوالے ن کیا تو میرے بوڑھے مال باپ کی آئکھیں فکوا کر انہیں میٹار بائل سے نیچے پھینک دیا جائے گا اور جس روز میں بابل کی ایک کلی میں اپنے مکان کے آگے سے گذر رہا تھا تو میرے مال ہا کی موت کے عوض مجھے دی گئی معلت کا آخری دن تھا۔ پہلے تو یہ کمانی من کر میں سر پڑ کر بیٹے گیا بھر سوچا کہ اگرچہ یہ نوجوان میرا بھائی نہیں ہے اور میرے ول میں اس کے لئے خون کا جوش نہیں ہے چربھی پہاں دو بوڑھے انسانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ مجھے خود کو باوشاہ کے سامنے پیش کر دینا چاہئے میرا کیا گبڑے گا۔ وہ مجھے ہلاک نمیں کر سکے گا اور نہ میں مر سکوں گا کیکن وو عمر رسیدہ ہے گناہ انسانوں کی جانیں چکے جائیں گی۔ میں نے اینے بھائی کو تسلی دی اور کما کہ میں خود کو بادشاہ کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ جو ہو گا دیکھا جانے گا لیکن ہمارے مال باپ کی جان چے جائے گی۔ میرے اس نیصلے سے بھی میرا بھائی سخت رنجدہ ہوا اور سکیاں بھرنے لگا۔ میں نے اسے کما کہ تم فکر نہ کرو۔ میں مرول گا نہیں۔ میں جا رہا ہوں۔ بیہ کمہ کر میں اپنے مکان سے نکلا اور سرائے میں آکر کوڑے پر بیٹھا اور شاہی محل کی طرف چل برا۔ راستے میں ہی کچھ سیابیوں نے مجھے پہچان کر کرفتار کر لیا اور زنجیروں میں جکڑ کر حمورتی کے دربار میں پیش کر دیا۔ میں پہلی بار سمیری عمد کے اس تعظیم الثان بادشاہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ضابطہ قوانین اخلاق پر سختی سے عمل کرتا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک قہر بھری نظر ڈالی اور حکم دیا۔

"اس بد کردار کفش بردار کو اگر میں نے قبل کی سزا دی تو یہ فورا مرجائے گا۔ میں نے اس کی کھال کھنچوا دی تو بھی اسے جلد موت آ جائے گا۔ اس نے جس گھناؤ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کے آگے اس کی آئیسیں نکلوا دینے کی سزا بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ ارتکاب کیا ہے اس کے آگے اس کی آئیسی نکلوا دینے کی سزا بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ میں اسے چاہ بابل میں بھیکلوانے کا حکم دیتا ہوں جمال سے تاریک زمین کے اندر کو ڑھی بن کر میک سسک کر مرے گا۔ اس کے مال باپ کو رہا کر دیا جائے لیکن اے ذلیل کفش بردار

متہیں معلوم ہو کہ چاہ بابل میں جو بھی ڈالا گیا اس کی لاش بھی باہر نہیں نکل سکی۔ لیکن اگر کسی ترکیب سے تم نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو تمہارے ماں باپ اور بھائی کے جسمول کے مکل کے شکاری کوں کو کھلا دیئے جائیں گے۔"

یں ذخیروں میں جگڑا ظاموش سر جھائے کھڑا بادشاہ حمور بی کا تھم من رہا تھا۔ جھے ایک ناکردہ گناہ کی سزا مل رہی تھی اور میں اپنے ان دیکھے بوڑھے ماں باپ کے لئے چاہ باتل کی آررہ گناہ کی سزا مل رہی تھی اور میں اپنے ان دیکھے بوڑھے ماں باپ کے لئے چاہ باتل کی آرام سے اپنی ذخیریں توڑ کر آراہ ہو سکتا تھا اور ونیا میں کوئی تیز' کوئی نیڑہ' کوئی ٹلوار ایس نہیں تھی جو جھے ہلاک کر کئی لیکن میں اپنی مرضی کے فلاف بائل کے ایک بوڑھے رہتے بان اور اس کی بوڑھی یوی کا بینا بنا ویا گیا تھا اور بید وہ بے گناہ انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ تھا۔ اس لئے میں اپنے بارے میں شاہی وربار میں بیہ ہر گڑ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اصل میں میں کون ہوں اور جس جرم کی پاواش میں جھے ایک ہولناک سزا دی جا رہی ہے وہ مجھے سے بھی سرزد نہیں ہوا۔ میری زنجیریں کھول کر جھے لوہے کے ایک پہیوں والے پنجرے میں ڈال دیا گیا اور چاہ بائل کی طرف روانہ ہوگیا۔

اوہ کا پنجرہ جس میں میں بند تھا چاہ باہل کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا گیا۔ تاریخ کی اس قدیم ترین دہشت افروز عقوبت گاہ کے دروازے کو میں حیرت کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ عمد بربریت کے ہزاروں سالہ سفر کے نشیب و فراز میں میں نے ہزاروں عقوبت گاہیں دیکھیں گر چاہ بائل کی عقوبت گاہ کی اذبت اور بربریت کی وحشت انگیز مثال کمیں نہ ملی۔ یمی وہ چاہ بائل تھا جس میں خدا کے دو برگزیرہ بندوں ہاروت ماروت کو احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی ۔ باداش میں ڈال دیا گیا تھا۔

چاہ بالل کوئی اندھا کنواں نہیں تھا۔ یہ ایک سینکٹوں فٹ گرا اور کشادہ گڑھا تھا جس کی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک چوڑا ہموار نینہ ڈھلان کی صورت میں نیچے چاہ بابل کی تمہ تک اثر آ چلا گیا تھا۔ اس ہموار ڈھلانی زینے کی ہر منزل پر چھوٹے چھوٹے گول برج بن ہوئے تھے جن میں مسلح بیای ہر وقت پہرہ دیتے تھے۔ یہ کنواں تمہ میں جا کر ختم نہیں ہو جا آ تھا بلکہ یمال سے اس کے ذمین کے اندر ہی اندر کھود کر بنائے گئے تمہ خلنے شروع ہو جاتے تھے جو زمین کے نیچی نصف مربع میل کے قطر میں بنے ہوئے تھے۔ ان کی چھت آتی نیچی کھی کہ آدی کو جھک کر چانا پڑ آ تھا۔ یمال آئی ہی روشنی اور آزہ ہوا کائی سمجھی گئی تھی جو کئوں کے اور یہ تمہ خانوں کے تھوڑی دور آکر دم توڑ دیتی کنویں کے اوپر سے اندر داخل ہوتی تھی۔ اور یہ تمہ خانوں کے تھوڑی دور آکر دم توڑ دیتی تھی۔ نم زمین سے اٹھے ہوئے بجیب بجیب قتم کے ناگوار بخارات فضا کو مسموم کرتے رہے اور آریک اذبیت ناک ماحول میں بر قسمت محتوب انسانوں کے بیروں کی آئی بیرایوں کی آواز دلوں کو دہایا کرتی تھی۔

مجھے بنجرے سے باہر نکال کر میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ ان بیڑیوں میں آئی نوکیلے کانٹے ابھرے ہوئے تھے جو پاؤں کے ساتھ چھو جانے سے نخنوں کو زخمی کرتے تھے۔ میرے گلے میں لوہ کا ایک بھاری طوق ڈال دیا گیا۔ چار تمیری سیابیوں کا دستہ جمھے بنجرے سے نکال کر جانور کی طرح ہنکا تا چاہ بابل کے ڈھلانی ہموار زینے پرینچ کی طرف لے بنجرے سے نکال کر جانور کی طرح ہنکا تا چاہ بابل کے ڈھلانی ہموار زینے پرینچ کی طرف لے

چلا۔ کنو کس کی پانچ منزلیں تھیں۔ ہر منزل کے برج میں سے سمیری سپاہی مجھے ویکھتے اور اپنی زبان میں گالیاں دیے اور قبقے لگاتے تھے۔ ڈھلانی زینے کے کنارے کمیں کمیں میں نے انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں مجھری ہوئی دیکھیں۔ مجھے بتایا گیا کہ سے ان قیدیوں کی کھوپڑیاں ہیں جنوں نے آج سے بیں برس پہلے یمال سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ چاہ باہل کی آخری منزل کی تهہ میں پہنچتے ہی دن کی روشنی ماند رہ گئی اور زمین دوز تهہ خانوں کی نم آلود ناگوار ہوائے میرا خیر مقدم کیا۔ کویں کی تہہ علی بھی ایک تک دروازہ تھا جو تہہ خانول کی تک و تاریک بہار اور منحوس دنیا میں کھلتا تھا۔ یہ دروازہ لوہے کا تھا اور اس کے باہر دو اسلحہ بوش دربان پرہ دے رہے تھے۔ دروازے كا ايك بك كھول كر مجھے اندر دھكيل ديا كيا۔ وروازے کے اوپر لوہے کی جالی داریٹی تھی۔ اس یٹی کی جالی میں سے کنویں میں چھلی ہوئی ون کی نم آلود و هیمی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ایس اس بیار پھیکی روشنی کی رہمائی میں آگ برها - میں جھک کر چل رہا تھا کیوں کہ طویل اور عریض تہہ خانے کی چھت بہت نیچی تھی-فضا میں بیاری اور گندگی کی بدیو پھیلی ہوئی تھی۔ کسی کسی تہہ خانے کے قریب سے گذرتے ہوئے مجھے انسان کے کراہنے کی آواز شائی دیتی۔ ان تہہ خانوں کے در کھلے تھے ادر اندھیرے میں مقمور و معتوب انسان گندے چیتھڑوں کے ڈھیرکی طرح بڑے تھے۔ نصف مربع میل میں تھلے ہوئے اس ننگ و تاریک زمین دوز تهہ خانے میں گول دیوار کے ساتھ ساتھ بے شار کو ٹھریاں بن ہوئی تھیں جہاں صبح اور شام اندھرا چھایا رہتا۔ وسط کے پھر یکے ستونوں میں جگہ جگہ یانی کے برے برے لکڑی کے کیے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی کلوی کے برے مرتبان بھی تھے جو خک سوکھی روٹیول کے مکروں سے بھرے ہوئے تھے۔ قیدی جانوروں کی طرح ریکتے ہوئے آتے اور ان میوں سے بانی نکال کر اینے لکڑی کے پالے بھرتے اور ان میں خشک مکڑے ڈبو کر کھاتے اور جانوروں کی طرح رینگتے ہوئے واپس این ته خانوں میں یطے جائے۔ وہ کئی کئی سالوں سے وہاں بڑے تھے اور اب ایک دوسرے ے بات کرنا بھی بھول چکے تھے۔ ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا۔ اور وہ اپنی زبان بھی بھول کیے تھے۔ وہ ایک دو سرے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی ایبا نہ تھا کہ جو برص اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا نہ ہو۔ ہفتے میں ایک بار حمورتی کے سیابی منہ سر پر کپڑا لپیٹ کر یہاں آتے اور مرتبانوں میں سوکھے مکڑے اور یانی بھر کر واپس چلے جاتے۔ اگر انہیں کسی قیدی کی لاش لالفین کی روشنی میں نظر آتی تو اسے رسے کی مدد سے تھینج کر باہر

مجھے چاہ بابل کی اس نگ انسانیت عقوبت گاہ میں سوائے اس کے اور کوئی تکلیف

لے حاکر جلا ڈالتے۔

نہیں تھی کہ میری آزادی سلب کر لی گئی تھی اور میں کھلی فضاؤل اور سورج کی روشتی میں بانس لینے سے محروم ہو گیا تھا۔ میں اس حقیقت سے بھی باخر تھا کہ میں ابھی مرنمیں سکتا۔ سمیری سیاہوں کی مکواریں اور بھالے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور میں جب جاہوں یمال سے نکل سکنا ہوں۔ لیکن میری آزادی ان جار انسانوں کے لئے اذبیت تاک موت کا پیغام لے کر آتی ہو ایک ستم ظریفانہ اتفاق سے میرے مال باپ اور بمن بھائی بن چکے تھے۔ اس لئے مجھے ا تواس وفت تک اس عقومت گاہ میں رینگتے ہوئے آفت زوہ کیڑے کو روں کی طرح زندہ ربنا تفاجب تک کہ میرے مصوعی مال باپ اور بمن بھائی بائل سے بحفاظت نکل کر این آہائی ملک ملاکہ نہیں چلے جاتے اور یا چر بچھے انتہائی رازداری اور خفیہ طریقے ہے کچھ اس اندازے فرار ہونا تھا کہ کی کو کاٹول کان خبرنہ ہو۔ میں نے ایک خال شہ خانے میں اپنا کھکنہ بنا کیا تھا اور سارا سارا دن مھنڈے نم دار پھروں کی دیوار کے ساتھ لگا مرض آلود ارکی میں این مقتول محبوبہ روکاش... اور این بیوی کی یاد میں گم رہتا جو جھ سے بمیشہ بمیشہ کے لئے بچھڑ گئی تھی۔ مبھی میں فرعون مصر کے شاہی محلات کی خوشبو اڑاتی فضاؤں میں سانس لیٹا تھا اور اپنی حسین ہوی اور دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کیا کر یا تھا اور پھر ایک وقت وہ تھا کہ میں موہنجور او کے کائن اعظم کے روب میں صندل و عنبر کی خوشبوؤں میں اپنی محبوبہ روکاش کو .... رقص کرتے دیکھتا تھا اور آج یہ عالم ہے کہ چاہ بائل کے تاریک نمال خانے میں بے یار و مددگار بڑا تھا جمال نہ مجھی سورج لطلوع ہو یا تھا اور نہ مجھی آسان پر تارے چکتے تھے۔ ایک تاریک ترین طویل زین اندھیری رات تھی جس کا کوئی ستاروں بھرا آمان نہ تھا۔ کوئی آغاز اور انجام نہ تھا۔ میں بیرایوں کی جھنکاریں اور مرتے ہوئے انسانوں کی کراہیں سنا۔ چھیکایاں اور زہریلے مجھو میری ٹاگوں سے ہوتے ہوئے گزر جاتے۔

چونکہ میں بھوک ' نیٹر ' بیاری اور موت سے بے نیاز تھا اس کئے بھی بھی اٹھ کر بھکے بھکے اندھیرے تہہ خانوں کے قریب سے گذر تا اور بدقسمت قیدیوں کی اندھیرے میں چمکتی بوئی زرد بیار آئکھیں دیکھا اور ان کی کراہیں سنتا رہتا تھا۔

چاہ بائل کے عقوبت خانے میں آئے جھے نہ جانے کتنے دن گذر چکے تھے۔ میں وہاں کے خفیہ طور پر فرار ہونے کے منصوب بنا تا رہتا گر میں کو کی ایسا منصوبہ نہ بنا سکا کہ جس پر ممل کرتے ہوئے میں چاہ بائل سے فرار بھی ہو جاؤں اور کسی کو کانوں کان فبر پہتہ بھی نہ چل کسکے۔ اندھیرے میں گویا ایک تاریک سرنگ میں سے گذر رہا تھا۔ پچھ فبر نہ تھی کہ کب باہر دن نکلا ور کب رات آئی اور کتنا وقت گذر گیا؟ ایک دن یا ایک رات کو خدا جانے کیا وقت تھا کہ فیجھے آئی بیڑیوں کی دھیمی دھیمی جھنکار کی آواز سائی دی۔ یہ آواز میرے تہہ خانے تھا کہ فیجھے آئی بیڑیوں کی دھیمی دھیمی جھنکار کی آواز سائی دی۔ یہ آواز میرے تہہ خانے

سے کچھ دور چھت کے نیچ آکر رک گئی۔ میں رینگنا ہوا اپنے تمہ خانے سے باہر نکل آبا اور اندھرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری آنھوں میں ایسی طاقت تھی کہ اندھرے میں بھی مجھے چیزیں دھندلی دھندلی دھائی دے جاتی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ پندرہ میں قدموں کے فاصلے پر پھر کیلے ستون کے پاس ایک انسانی سامیہ جھکا ہوا اور لکڑی کے کچے میں سے پانی نکال کر بی رہا تھا۔ میں نے کوئی اہمیت نہ دی کیوں کہ قیدی کی نہ کی وقت ان کیوں کے پاس آکر پانی بیا کرتے تھے لیکن مجھے انسانی آواز سائی دی۔ میں نے خور سے دیکھا کہ سے اجنبی قیدی پانی کے دو گھوٹ پینے کے بعد چھت کی طرف اپنا چرہ اٹھائے گر گرائی ہوئی آواز میں کہ رہا تھا۔

"اے رب ذوالحلال! میرے گناہ معاف فرما دے۔ میں نے تیرے احکام کی خلاف ورزی کی - میں سیدھے رائے سے بھٹک گیا تھا۔ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا۔ تو مجھے معاف کر دے۔"

میں نے محسوس کیا کہ یہ قیدی دو سرے قیدیوں سے مختلف تھا۔ اس کے حواس قائم سے اور اس کی آواز میں خدائے ذوالجلال کے حضور ایک عابزی تھی اور وہ بڑی صاف اور سادہ زبان میں دعا مانگ رہا تھا۔ میں اپنے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاؤں آہت آہت اٹھا اس کی طرف پرها جب اس اجنبی قیدی کے قریب پہنچا تو اس نے بلیٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک باریش حسین ترین نوجوان ہے جس کی آئھوں میں ابھا کہ طرف کی ملوتی چک اور مقناطیسی کشش باتی ہے۔ اس کے گفتے ساہ بال اس کے چوڑے شاؤل کے بھرے ہوئے میں اور اس زبوں حالی میں بھی چرے پر ایک جالل ہے۔ وہ میری طرف شفقت بھری مربان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بوے اوب سے سوال کیا۔ "آپ کا تعلق کس قوم سے ہے اور آپ اس عقوبت گاہ میں کیے آئے؟"

اس مرد پر جلال نے ایک پل کے لئے مجھے اپنی چکیلی روش آکھوں سے گھور کر ریکھا۔ پھر بول گویا ہوا۔

"اے نوجوان میرا نام ہاروت ہے۔ میرا ایک ساتھی بھی ای چاہ بائل میں تصور عبرت با زندگی کے تاریک دن بر کر رہا ہے۔ اس کا نام ماروت ہے۔ ہم دونوں خداوند کریم کے برگزیرہ اور عبارت گزار بندے تھے۔ ہم علایق دنیا ہے بے نیاز صبح و شام اپنے رب کا عبارت میں محو رہتے تھے۔ اس شانہ روز عبادت سے ہمارے دل میں ایک احساس برتری پیدا ہو گیا۔ ہم دنیا والوں سے دور رہ کر بہاڑ کی چوٹی پر خدا کی عبادت کیاکرتے تھے۔ ہم نے ایٹ سے کہاکہ دنیا کا کوئی لالی کوئی گناہ ہمیں اپنی طرف راغب نہیں کر سکتا۔ پھراہ

ہوا کہ خداوند کریم کی طرف ہے ہمیں تھم طلا کہ ہم ونیا والوں کے درمیان جائیں اور انہیں گناہ ہے پاز رہنے کی تلقین کریں اور نیکی کی راہ دکھلا ئیں۔ ہم بہت بڑے عبادت گذار شے اور ہمیں یقین تھا کہ دنیاوی لالحج اور نفسانی خواہشات پر ہم نے فتح حاصل کر لی ہے لیکن شاید بردائی اور برتری کا جو احساس ہمارے اندر پیدا ہو گیا تھا خدا کو پند نہیں آیا تھا۔ جب ہم دنیا والوں کے درمیان آئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ فتق و فجور میں مبتلا شے اور گناہ کی دلدل میں تھنے ہوئے تھے۔ ہم ان کی زبوں حالی کو آئیک نگاہ تحقیر سے دیکھتے اور گناہوں سے دلدل میں تھنے ہوئے تھے۔ ہم ان کی زبوں حالی کو آئیک نگاہ تحقیر سے دیکھتے اور گناہوں سے بہتے کی تلقین بھی کرتے۔ پھر ایسا ہوا کہ عبادت کا غرور ہمارے سامنے آگیا اور ہم خود ان لوگوں کے گناہوں کی دلدل میں دھنتے چلے گئے۔ ہماری پارسائی کا دامن آلودہ ہو گیا اور ہم ہم نے ادا ہم خداوند کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے اور ہم پر عذاب خداوندی تازل ہوا اور ہم میں چاہ پائل میں بھینک دیا گیا۔ اب ہم اپنی الگ الگ کو تھربوں میں پڑے ہم لمحہ خداوند کریم سے اپنے گناہ اور ہمارے آئے گناہ اور ہمارے آئے گئے رہتے ہیں اور گڑگڑا کر دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر میاے اور ہمارے گناہ بخش دے۔"

ہاروت مجھے اپنے ساتھی ماروت کی کوٹھری میں لے گیا۔ ماروت بھی ایک وجیمہ اور علی نوجوان تھا گرچاہ بائل کے عذاب میں گرفتار ہو کر فدا سے عفو و درگذر کا طالب تھا۔
ان دونوں کے روش چروں پر اب بھی پارسا اور عباوت گذار انسانوں کی چمک اور نور تھا۔
مجھے ایبا لگا کہ جیسے فداوند کریم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کس جرم کی پاداش میں مجھے چاہ بائل کے تاریک نمال خانوں میں جموعک دیا گیا ہے۔ میرے لئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کس وجہ سے ' ہو سکتا ہے جموعک دیا گیا ہے۔ میرے لئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کس وجہ سے ' ہو سکتا ہے انہوں کی پاداش کے باعث میری صحیح شاخت نہیں کر سکے تھے اور انہیں کشف کے ادر لیج علم نہ ہو سکا تھا کہ میں خدا کا ایبا بندہ ہوں جس کو پچھ عرصے کے لئے خدا کے تھم اسے موت سے بے نیاز کر دیا گیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں سے موت سے بے نیاز کر دیا گیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں بلیل میں اپنی بال میں باب کے ساتھ رہتا تھا۔ میں بادشاہ تحور بی کی بھانجی شنزادی اسارا کی خواب گاہ میں جا نظار اور پکڑا گیا۔ ہاروت نے بوچھا۔

"کیاتم نے بہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں گی؟"

ش نے ہاروت اور ماروت کو اپنی وہی باہل میں وافل ہونے کے بعد کی کمانی بیان کر دل اور بنایا کہ اگر میں بمال سے فرار ہو گیا تو بادشاہ میرے بوڑھے مال باپ اور میری بمن اور چھوٹے بھائی کو پکڑ کر بہت بری طرح سے ہلاک کروا وے گا۔ اس لئے میں اس اذیت

گاہ میں رہے یر مجبور ہول۔

" تہرارے مان باپ بائل شرے کی دور دراز ملک میں کیوں نہیں چلے جاتے۔ پھرتم یماں سے فرار ہونے کے لئے آزاد ہو گے" ماروت نے کما

میں نے جواب ویا۔ "میرے پاس بیال ایسا کوئی ڈرلید نمیں ہے جس سے مجھے یہ پتہ چل سے کہ میرے ماں باپ اور بس بھائی بھی بائل چھوڑ کر اپنے وطن والیس جا چکے ہیں۔" ہاروت اور ماروت فاموش ہوگئے۔ انہوں نے آئیسیں بند کر لیں۔ دونوں ہاتھ ہوڑ کر اوپر اٹھائے اور منہ ہی منہ میں خداوند کریم سے اپنی لفزشوں کی معافی طلب کرتے ہوئے آہد آہد آہد آہد ہوروانے گئے۔ میں بھی خاموش تھا اور ول میں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے پر اٹھی کروں کہ بوی خاموش کے ماتھ چاہ بائل سے فرار ہو جاؤں۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا کہ میں غائب ہو جاؤں۔ گر غائب نمیں ہو سکتا تھا اور دیے آگر سمیری ساہیوں سے اور وہ تھا کہ میں غائب ہو جاؤں۔ گر غائب نمیں ہو سکتا تھا اور دیے آگر سمیری ساہیوں سے اور جو کا اور وہے آگر سمیری ساہیوں سے ہو جائے گا اور میرے بود چار انسانوں کو بے دردی سے قتی کرا دیا جائے گا۔ یہ چار بے گانا انسان میرے پاؤں کی زنچر بن گئے تھے اور جھے چاہ بائل سے باہر قدم نمیں رکھنے دیتے

اس ہولناک مقام پر وقت یوں گذر رہا تھا جس طرح کوئی کالا سانپ جگہ جگہ ہے وہ گا ہونے کے بعد کھیت میں رینگ رہا ہوتا ہے۔ اور اپنی موت کی طرف برسے رہا ہوتا ہے۔ چاہ بائل کے قیدی بھی ای زخی سانپ کی طرح وقت کی ناریک بھیانگ سرنگ میں رینگتے ہوئے اپنی منزل کی طرف برسے رہے اور یہ منزل تھی ان کی موت۔ ان کی ذندگی کے دکھوں کی نجات وہندہ موت! لیکن میری منزل موت نہیں تھی۔ میں صدیوں سے زندہ تھا اور ابھی گی صدیوں تک مجھے زندہ رہنا تھا۔ شاید ایک برس گذر گیا۔ اس عرصے میں کی قیدی موت کی نیند سو گئے اور ان کی کوڑھ ذوہ لاشوں کو رسیوں سے کھینچ کر باہر لے جاکر سپرد آتش کر دیا گیا۔ ایک روز میرے ساتھ والے تمہ خانے میں ایک بدقست قیدی نے وائی اجل کو خوشی کئی۔ ایک روز میرے ساتھ والے تمہ خانے میں ایک بدقست قیدی نے وائی اجل کو خوشی کئیریں کھینچنا شروع کر دیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہر ایک کئیر کے درمیان آومی ساعت کا وقفہ تھا۔ میرے حساب سے جب تین دن گذر گئے تو لاش سے عفونت اٹھنے گئی ساعت کا وقفہ تھا۔ میرے حساب سے جب تین دن گذر گئے تو لاش سے عفونت اٹھنے گئی ساعت کا وقفہ تھا۔ میرے حساب سے جب تین دن گذر گئے تو لاش سے عفونت اٹھنے گئی رہے رو میری سابی منہ سر لیمیٹے رسے باتھ میں لئے آئے۔ انہوں نے لاش کے پاؤں میں رسے باتھ میں انہیں لوہے کے برے دروازے کے اوپر وائی پھر بلی جائی سے لگا دیکھ رہا تھا۔ لاش میں انہیں لوہے کے برے دروازے کے اوپر وائی پھر بلی جائل سے لگا دیکھ رہا تھا۔ لاش

کو وہ چاہ باہل کی دیوار کے ساتھ گول چکر کی شکل میں اوپر جاتے ہموار زینے پر کھینچ لئے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب سے تھا کہ وہ لاش کو چاہ بائل سے باہر جا کر جلاتے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں آیک خیال بجل کی طرح چکا۔ سے خیال اس سے پہلے میرے ذہن میں نہیں میں آیا تھا اور میں حیران تھا کہ اس قدر اچھو تا خیال مجھے پہلے کیوں نہیں سوجھا۔ میں پاؤں کی بھاری بیڑیاں کسٹنا واپس اپنی کو تھری میں آگیا۔ میں نے وروازے کی جالیوں میں سے دکھے لیا تھا کہ باہر دن کی روشن بھیلی ہوئی تھی۔ اب میں ساعتوں کو اندازے کے مطابق شار کرتے ہوئے آیک خاص وقت کا انظار کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ تین دن بعد دو سپائی مرتبان میں سوکھ گلڑے اور ملکوں میں پائی ڈالئے آئیں گے۔ میں نے آیک آیک ساعت کا حماب رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہاروت اور ماروت کے پاس گیا اور انہیں اپنی حماب رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہاروت اور ماروت کے پاس گیا اور انہیں اپنی ترکیب بنائی اور کما کہ میں اس جنم سے فرار ہو رہا ہوں۔۔

"مر اس ترکیب پر عمل کرو گے تو تم آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔" ہاروت نے

میں نے کما ''یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں کہ میرا انجام کیا ہو گا۔ بسرطال میں آپ سے سہ عرض کرنے کے لئے آیا تھا کہ باہر جاتے ہی میں آپ کو بھی اس جنم سے نکالنے کی کوشش

ماروت نے آسان کی طرف منہ اٹھایا اور کما ''اے دوست!! ہم پاوشاہ محوربی کی گرفت میں نہیں ہیں بلکہ ہم خدا کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ جب ہماری گرفت کی مرت پوری ہو جائے گی تو خداوند کریم ہمیں معاف کر دے گا اور وہ خود ہمیں اس جنم سے نجات دلا دے گا۔ ہمیں کی دنیاوی مرد کی حاجت نہیں ہو گی۔''

... شیں خاموش رہا۔ کیوں کہ ان رائخ العقیدہ نوجوانوں کو قائل کرنا بہت مشکل تھا اور ان کی زندگیوں کے طریق کار کو سامنے رکھا جائے تو وہ بالکل ٹھیک کمہ رہے تھے۔

بسرحال میں نے اپی ترکیب پر عمل کرنے کے لئے ساعتوں کے حساب سے ایک خاص وقت چن لیا اور ایک ستون کے پاس آکر پول لیٹ کیا جیسی میں نے دم توڑ ریا ہو۔ میں دیر تک وہاں پڑا رہا۔ ایک دو کوڑھی قیدی ریگتے ہوئے بالی لینے کے لئے میرے ترب سے گذر کر منکے کے پاس گئے۔ انہوں نے ایک پل کے لئے رک کر میرے چرے کو ابنی اداس سیاہ حلقوں والی ویران آکھوں سے دیکھا۔ ایک دوسرے رک کر میرے چرے کو ابنی اداس سیاہ حلقوں والی ویران آکھوں سے دیکھا۔ ایک دوسرے کی کوشش کی گر نقابت اور بیاری کی شدت کے باعث ان کے حلق سے کوئی افظ نہ نکل سکا۔ صرف ایک خرخواہٹ کی ڈراؤنی آواز بلند ہوئی اور وہ جانوروں کی طرح پائی

یی کر رینگتے ہوئے اپنی بیرایوں کو جھنجھاتے ہوئے واپس چلے گئے۔

جی معلوم تھا کہ میرے حساب کے مطابق سمیری سپاہوں کو ایک دن بعد سرشام پانی اور روٹی کے سوکھ کلاے رکھنے آتا تھا اور میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ صرف دو ایک ساعتوں کا فرق رہا۔ میں سیدھا چت لیٹنے کی بجائے کی ایس لاش کی طرح ٹیڑھا ہو کر پڑا تھا جس کی جان بڑی اندیت کے عالم میں نکلی ہو۔ سمیری سپاہی سیدھے پانی والے خال مکھے کی طرف آئے۔ میری لاش ان کے راستے میں ہی پڑی تھی۔ انہوں نے جھے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور میری گردن پر پاؤں رکھ کر میرا چرہ اوپر کیا۔ میں نے سانس روک رکھا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے گے۔

''کم بخت اس غلیظ کیڑے کو ہمارے راتے میں ہی دم توڑنا تھا۔"

"اسے بہیں بڑا رہنے دو۔ تین روز پہلے ایک لاش کے جاکر جلائی ہے۔ کچھ اور غلظ کیڑے دم توڑیں کے تو اکٹھی لاشیں لے جائیں گے۔"

''نمیں بھائی! لاش کی عفونت بہت جلد بھیل جاتی ہے۔ باہر والوں کو بدیو آگئی تو وہ ہمیں بھی اس جنم میں بھینک دیں گے۔ تم جا کر رسی لاؤ ..... اس کو ابھی لے جا کر آگ میں بھینک دیتے ہیں۔''

میں ان کی گفتگو من رہا تھا او چپ تھا اور دل میں خوش ہو رہا تھا کہ انہوں نے میری کا اور دو سرا لاش کو وہاں سے ہٹانے میں دیر نہیں کی تھی۔ ایک سپاہی ملکے میں پانی ڈالنے لگا اور دو سرا رسی لینے چلا گیا۔ بہت جلد وہ رسی کا مجھالے کر آگیا۔

یں ہوئی۔" پہلا کئے لگا۔ "بربخت ابھی ابھی مرا لگتا ہے۔ اس کے جہم سے ابھی بدیو اٹھنا شروع انس ہوئی۔"

انہوں نے دونوں نخوں کی بیڑیوں میں رسی باندھی اور چھے تھیٹے ہوئے چاہ بابل کے تہہ خانے کے آئی دروازے کی طرف برھے۔ میری "لاش" پھروں پر سے اچھلتی ہوئی کھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے آئکھیں بند کر کھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے آئکھیں بند کر رکھی تھیں۔ پھر میری "لاش" آئی دروازے کے قریب پنجی تو جھے دروازہ کھلنے کی آواز سائی دی۔ میں نے ذرا می آئھ کھول کر دیکھا۔ دروازے میں سے روشنی نکل کر میرے جم پر برنے گلی تھی۔ میں نے جلدی سے آئکھ بند کر لی اور دم سادھ لیا۔ میری لاش تہہ خانے کی جنمی تاریکی سے نکل کر چاہ بابل کی تہہ کی دھندلی دھندلی روشنی میں آ گئی۔ جھے اپنے بند پوٹوں کے اندر خدا جانے کتنی مدت کے بعد خون کی سرخی جملتی دکھائی دی۔ میری لاش کو پوٹوں کے اندر خدا جانے کہندھ دیا گیا۔ اور گھوڑا کشادہ ہموار زینے کی چڑھائی چڑھنے لگا۔

دوسرا بابی گھوڑے پر سوار آگے آگے جا رہا تھا۔ میری لاش کشادہ زینے کی مٹی پر گھنتی چلی جا رہی تھی۔ گرد او مٹی نے میرے چرے کو چھپا دیا تھا۔ میں نے راستے میں آیک بار تھوڑی ی آگھ کھول کر دیکھا۔ میرا سارا جم مٹی اور گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور میں بانمیں پیچے پھیلائے پاؤل کی طرف سے چڑھائی پر گھنٹا جا رہا تھا۔ میرا سر اچھل اچھل کر زمین ہے۔ کیرا رہا تھا۔ آگر موت نے مجھے معاف کرنے کے بعد اکیلانہ چھوڑ دیا ہو آتو میں چاہ بال کی چڑھائی کی پہلی منزل پر ہی موت کی وادی میں اثر گیا ہو آ۔

گوڑا چاہ بابل کی پانچویں منزل پر دروازے پر آکر رک گیا۔ یمان دربان نے اپنی تکرانی کے برج میں سے نگل کر میری شکل و صورت کو غور سے جھک کر دیکھا اور میری گردن یر زور سے ٹھوکر مار کر کما۔ "اس فلیظ یلے کو لے جاکر آگ لگا دو۔" چاہ بائل سے بچاس قدم کے فاصلے پر ایک گڑھا تھا جس میں سو کھی لکڑیاں اور جھاڑ جھنکار بڑا ہوا تھا۔ میرے پاؤں کی ری کاٹ کر میری "لاش" کو اس میں چھینک ویا گیا۔ میں سو تھی شانوں اور جھاڑ جھنکار کے اور گر برا۔ اور خدا کا شکر اوا کیا کہ چاہ بائل کے ووزخ سے باہر نکل آیا تھا۔۔ ساہوں نے میرے اور کاڑیاں اور شاخیں ڈال دیں چر ایک مرتبان میں سے رال میرے اور اعدیل دی اور ایک مشعل کو آگ لگا کر جو بھینکی تو جھاڑ جھنکاڑ اور سو تھی شاخوں نے ایک وم سے آگ پلڑی اور وہ دھڑا دھڑ جلنے لکیں۔ میں نے آئھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا کہ میں آگ کے سرخ بادل میں گھرا ہوا تھا اور سرخ زرد نیلے شعلے کر کراتے شور میاتے بھنکارتے میرے جم کو چاٹ رہ مجھ۔ میرے جم پر جو جیتھڑے باتی رہ گئے تھے سارے جل گئے میں اب آگ کی ت پر چے لیٹا ہوا تھا۔ آگ میں زندہ نہ جلنے کا میرا یہ پہلا تجربہ تھا۔ آگ میرے الرے جسم کو چاٹ رہی تھی گر مجھے ایک بل کے لئے بھی گرمی' تیش یا معمول ہی آنچ بھی محمول نہیں ہو رہی تھی۔ میرے سر کے بال اور آنکھوں کی بلکیں تک اپنی جگہ یہ قائم فیں۔ بس مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں روشنیوں کے کسی بکولے کے اندر غوطہ نان ہول اور تیز ہوا چل رہی ہے۔

جس وفت مجھے سپرو آتش کیا گیا تھا اس وفت شام غروب ہو رہی تھی۔ میں ہی چاہتا تھا اور ای ساعت کے حصول کے لئے میں نے چاہ بائل کے اندر ایک ایک بل لکیریں تھینچ تھینچ کے جانب ان سات کا در ایک ایک بل لکیریں تھینچ تھینچ کے حصول کے سمندر میں غرق شعلوں کے تھینزے سمتا رات کی سمندر میں غرق شعلوں کے تھینزے سمتا رات کی سمندر میں غرق شعلوں کے تھینزے سمتا رات کی سمندر کی کھی جانے کا انظار کر رہا تھا۔ گڑھے کے اندر بھڑ کتے بھڑکتے آگ کافی صد تک مرک چھی جانے کا انظار کر رہا تھا۔ گڑھے ہوئے انگارے اور سرخ راکھ تھی۔ میں منظم بڑ چکی تھی۔ میرے نیچ اور اوپر اب دبھتے ہوئے انگارے اور مرخ راکھ تھی۔ میں شار منظم بلا کر اوھر اوھر شولا۔ وہاں انسانی ڈھانچوں کی ہڑیاں اور کھوپڑی کو بھی ان ہی میں شار

کر لیا جائے گا اور یمی میری اسکیم حقی۔ اُل پھھ اور مدهم ہوئی تو مجھے اوپر آسان پر ستارے جہلتے نظر آنے لگے۔ و بھی آگ اور بچ کھے شعلوں کی دجہ سے گڑھے کے اوپر تک روشنی حقی۔ اس روشنی میں جھے باہر نگلتے دیکھا جا سکتا تھا۔ میں آگ کے ججھے کا انظار کرنے لگا۔ جب رات کافی گری ہو گئی تو آگ بجھ گئی۔ اب راکھ کے اندر ہی انگارے دب ہوئے رہ گئے تھے۔ میں نے آگ کی جج پر سے سراٹھا کر دیکھا۔ میرے سارے جم کو راکھ کوداکھ راکھ کا انگاروں نے ڈھانے رکھا تھا۔ گڑھے کے باہر گری خاموشی اور اندھرا چھایا ہوا تھا۔

میں نے ایک جمر جمری می ل- میرے جم یہ سے ساری راکھ اور انگارے جھڑ گئے۔ میں آہت سے آگ کے بسر یر سے اٹھا اور انگاروں یر گھٹوں کے بل چلا گڑھ کے کنارے بر آگیا۔ یہ جگہ مسکسل آگ میں یکنے کی وجہ سے سخت ہو گئی تھی اور تھنگروں کے کنارے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ میں ان نوکیلے کیے ہوئے مستمروں کو پکڑ آ اور ان پر پاؤل ر کھنا گڑھے سے باہر آگیا۔ باہر نکلتے ہی میں زمین پر کیٹ گیا اور سر ذرا سا اٹھا کر چاہ بال کے دروازے کی طرف ویکھا۔ دروازے کے برج کے باہر دو متعلیں روش تھیں اور سابی چل پھر کر پہرہ دے رہے تھے۔ میری طرف کی کی توجہ نہیں تھی۔ میں نے رتیلی منجر زمین یر رینگنا شروع کر دیا۔ میرا رخ چاہ بابل سے برے بتے ہوئے دریا کی جانب تھا۔ ستارول کا نیلی دھندلی روشنی میں دور درما کا پاٹ نظر آ رہا تھا۔ کنارے پر کمیں کمیں زیون کے در فتول کے جھنڈ رات کی تاریک خاموشی میں ساکت کھڑی تھے۔ میں کافی دور تک زمین پر رینگتا جاآ گیا۔ میرے پاؤل میں جو لوہے کی بیڑیاں تھیں وہ لوہے کی جنمی آگ کی شدت میں بگھل کر بہ چی تھیں۔ دریا مجھ سے کوئی نصف فرلانگ کے فاصلے پر ہو گا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے دریا کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس سنسان علاقے میں کوئی پرندہ تک نہیں بول رہا تھا۔ دریائے فرات کی وادی موت کے سائے میں ڈونی ہوئی تھی۔ دریا پر پہنچ کر میں نے بیجھے مر کر دیکھا۔ دو اونچے نیچے ٹیلول پر بالل کے مکان سیاہ دھبول کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ شاہی محل کے برجوں میں رو شنیاں جھلملا رہی تھیں۔

میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریائے فرات کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ وہ آنا کے پاکستان کی کمی بڑی نمر جتنا تھا۔ میں تیرہا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پر نکل آبابہ کنارے کی جھاڑیوں اور نرسلوں میں بیٹھ کر میں نے ایک بار پھراپنے سارے جسم کو دیکھا۔ کمی جگہ پر جلنے کا ذرا سابھی نشان نہیں تھا۔ نہ کمیں کوئی آبلہ بڑا تھا۔ جھے بورا بورا بھی ہو گیا کہ خواہ پچھ عرصے کے لئے ہی سمی گر میں موت کی گرفت سے نکل چکا ہوں۔ دب تک دریائی جھاڑیوں میں بیٹھا میں اپنی حالت اور آنے والے واقعات و حادثات کے امکانا

پ غور کرتا رہا۔ اس وفت میرے لئے سب سے بڑی پریشانی سے تھی کہ میں فطری لباس میں تھا۔ بچھ کپڑوں کی ضرورت تھی۔ بچھ گھڑ سوار دریا کی طرف آتے دکھائی دیئے۔ شایہ سے رات کو پروہ دینے والا دستہ تھا۔ میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور امروں کے بہاؤ پر تیرنے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو دریا کی سرد امروں کے حوالے کر دیا۔ رات ڈھلنا شروع ہو گئی۔ سارون کی چک مائد پڑتی گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ آج سے تین سوا تین بڑار سال پہلے آبادی صرف شروں اور ان کے آس پاس چند آیک دیمات تک ہی محدود ہوا کرتی تھی۔ کوسوں تک زمین ویران اور بے آباد ہوتی تھی۔ دن نکل آباد دھوپ میں میدانوں کی ریت چکنے گئی۔ میں دریائے فرات کی امروں پر اپنا جا رہا جا رہا تھا۔ اب مجھے والیس بائل جانے کی حاجت نہیں تھی کیوں کہ شاہ تمور پی اور اپنے فرضی ماں باپ اور بمن بھائی کے لئے میں مرچکا تھا اور میری لاش جلادی گئی تھی۔

دریا کا پاٹ ایک رتلی وادی میں سے گذرتے ہوئے چھوٹا ہو گیا تھا وہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان سے ایک طرف مراکیا تھا۔ یہال کنارے پر ایک جگه زیون اور تھجور کے جمند تھے۔ میں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بھیڑوں کو لئے سرسبز میدان کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی۔ وہ رک گیا اور پلٹ کر مجھے سکنے لگا چروہ دریا کے کنارے پر آکر تھر گیا۔ یس تیرنا ہوا کنارے کے قریب آیا اور کما کہ میں دریا میں نمانے کے لئے ازا تھا کہ چور میرے کیڑے چرا کر لے گئے۔ کیا تم مجھے کیڑے کسی سے لا کر دے سکتے ہو؟ چرواہے نے کما۔ یس ایھی گر جاتا ہوں اور تمہارے لئے ایک جوڑا لاتا ہوں۔ میں وریا میں کمر تک ووا رہا۔ کھ در بعد جرواہا واپس آیا۔ اس نے مجھے ایک لمبا کرم اور تمبند دیا۔ میں تمبند باندھ کر دریا سے باہر آگیا اور چروائے کا شکریہ اوا کیا=۔ میں نے اس سے رائے کے بارے میں بوچھا کہ آگے کونسا شہر ہے۔ اس نے بتایا کہ آگے مروطلم کا شہر ہے جو بنی امرائیل کا دارالحكومت ہے۔ میں پیدل ہی روشکم كي طرف روانہ ہو گيا۔ تین دن اور تین راتیں میں منظل نسیلے میدانوں اور صحراؤں میں سفر کر تا رہا اور چوتھے روز مجھے دور سے قدیم تاریخی اور نہ ہی شمر رو مثلم کے ہیکل سلیمانی کا گنبد دکھائی دیا۔ ریو مثلم ایک و سیع و عریض شهر تھا جس کو بلند فصیل نے چاروں طرف سے گیر رکھا تھا۔ فصیل کے بارہ دروازے تھے اور ہر <sup>رروازے</sup> پر ایک نگران برج تھا جمال فوجی دستے دن رات پہرہ دیتے تھے۔ بیکل سلیمانی شر کے وسط ٹس تھا۔ ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے چار دروازے تھے ادر کونوں پر مینار بن ہوئے تھے۔ شریل کچھ بے چینی کے آثار پائے جاتے تھے۔ ایک بوڑھا یمودی سرائے کے باہر بیٹھا تخت پر تشبیع بھیر رہا تھا۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ بیت

المقدس بر اشوری باوشاہ بخت نصر کے حملے کا خطرہ ہے۔ میں چونکا کیوں کہ ابھی تنین دن پہلے باہل پر اشوری بادشاہ حمورانی حکمران تھا۔ اس کا مطلب میہ تھا کہ میں نے تین دنول میں ماریخ کی شاہراہ پر دو سو برس کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ حمورتی کا عمد ختم ہو چکا تھا اور اب بلل پر بخت نفر حکومت کر ہا تھا۔ جو بہودی قوم کا دشمن تھا اور جس نے باہل میں معلق باغات کی بنیاد رکی تھی۔ میرے پاس اس ملک کا ایک بھی سکہ نمیں تھا۔ اگرچہ میں کھانے پینے اور سونے سے بے نیاز تھا پھر بھی شہر میں رہنے کے لئے کھے پیپوں کی ضرورت تھی۔ میں نے سرائے میں سامان ڈھونے اور اونٹوں پر لادنے کا کام شروع کر دیا۔ اس نئے شراور نئے عمد میں میری شخصیت کا کوئی تعین نہیں ہوا تھا۔ لیتن میں روطلم میں عاطون ہی کی حیثیت سے وارد ہوا تھا اور یمال مجھے ایک بمودی برولی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یس نے پچھ دن برومملم میں رہنے کے بور دیکھا کہ قرآن محکیم میں بعد میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی جن بدا ممالیوں اور نفاق اور احکام البیہ سے انحراف کا ذکر فرمایا یہ قوم ان کا شکار تھی۔ تبیلے آلیں میں برسر پیکار تھے۔ دولت کا حصول ہی ذند گیوں کا مقصد اعلیٰ تھا۔ نوجوان نسل بے حیاتی اور فتق و فجور میں مبتلا تھی۔ برگزیرہ پیفیموں کے دیئے ہوئے اخلاقی ضابطوں کو پس پشت وال کر دولت اور دنیاوی آسائش کو ترجیح دی جا رہی تھی۔ ہر کوئی دولت کی لوٹ کھسوٹ میں مشغول تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت آفریں لعنت مسلط ہونے والی تھی کیوں کہ ان کے اعمال ایسی ہلاکت کے متقاضی تھے۔

ایک روز شام کے وقت کام سے فارغ ہو کر میں بیکل سلمانی کے عقب والے زینوں کے باغ میں چہل فدی کر رہا تھا۔ بیکل سلمانی سے مناجات پڑھنے کی صدائیں آ رہی تھیں ... پاغ میں چہل فدی کر رہا تھا۔ بیکل سلمانی سے مناجات پڑھنے کی صدائیں آ رہی تھیں ... یاغ ویران ویران ما تھا۔ کچھ گھڑ سوار باغ کے پہلو سے گذر آل کچی سڑک پر سے گھوڑے ووڑاتے گذر گئے۔ پھر پچھ پریشان حال عورتوں اور آدمیوں کو میں نے دیکھا کہ روتے گڑڑاتے ہوئے بیکل کے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ شام ہو رہی تھی۔ سوری میں یو منام کی بہاڑیوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا اور فصیل شر اور بیکل سلمانی کے سائے لیے ہو رہے تھے۔ بیکل کے اندر سے مناجات کی آوازوں میں آہ و زاری کا رنگ غالب آگیا ہو رہے تھا۔ میں واپس سرائے میں جانے کے لئے پلٹا ہی تھا کہ اچانک دو حسین نورانی چروں والے جوان 'جن کی پیشانیاں ستاروں کی طرح روشن تھیں اور لباس پاکیزہ اور بے داغ تھا میرے سانے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بچھے ہوں محسوس ہوا کہ میں نے ان کو پہلے بھی کمیں دیکھا ہے۔ سانے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بچھے ہوں محسوس ہوا کہ میں نے ان کو پہلے بھی کمیں دیکھا ہے۔ میں ابھی اسی تذیذ ہو میں تھا کہ ان میں سے ایک نورانی مخص نے کہا۔

"تم نے ہمیں بھپانا نہیں۔ ہم چاہ بائل کے جہنم میں ایک ساتھ رہے ہیں۔"

اب میرے لئے ان کی شناخت کوئی مشکل نہیں تھی۔ وہ ہاروت اور ماروت ہے خدا کے برگزیرہ بندے جن می ایک کو باہی سرزد ہوئی اور خدا کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ میں نے ان کی تعظیم کی اور پوچھا کہ وہ چاہ بائل سے کب فرار ہوئے؟ کیوں کہ اس واقعے کو میرے اندازے کے مطابق وہ سو برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ہاروت نے مسراتے ہوئے کما۔ دعویر بھائی! فدا نے ہمارے گناہ معاف فرہا ویے اور ہماری سزا معاف کر دی۔ اس کی رحت نے ہمیں بخش دیا ہم نے اپنی کو تاہیوں سے توبہ کی اور سیدھی راہ پر آگے۔ پھر ہمیں چاہ بائل سے فرار ہوئے کی حاجت نہیں تھی۔ جس فداوند برتر نے ہمارے گناہ معاف فرا دیے تھے وہ ہمیں چاہ بائل سے فرار ہوئے کی حاجت نہیں تھی۔ جس فداوند برتر نے ہمارے گناہ معاف فرا دیے تھے وہ ہمیں چاہ بائل سے نوال بھی سکتا تھا۔"

میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ وہ سو برس سے زئدہ ہیں؟ یہ سوال براہ راست تھا۔ ہاروت نے اپنی خوبصورت آئکصیں آسان کی طرف اٹھائیں جس پر ڈوسبتے سورج کی سرخی جھک رہی تھی اور کما۔

"وفت کیا ہے؟ وفت خدا کی رحمت اور دلیل ہے اور جاری و ساری ہے اس کے نور کی طرح ۔۔ تم ایھی بہت کچھ نہیں جانتے۔ تاریخ اور انسانی تہذیبوں کے نشیب و فراز تہیں بہت کچھ سکھا دیں گے۔ تم انسانوں میں سے خوش قسمت ہو کہ آنے والے نیک بندوں کے روشن چرے دیکھو گے اور انہیں درس انسانیت ویتے سنو گے۔"

ہاروت نے آہند سے کما۔

"بنی اسرائیل پر اللہ نے بری رجمیں نازل فرہائیں گر اس قوم نے قوانین خداوندی سے انحاف کیا اور نفاق اور بدا عالیوں میں مبتلا ہو گئی۔ اس قوم پر آیک عبرت انگیز ہلاکت نازل ہونے والی ہے۔ میں تہیں یہ نہ کموں گا کہ یمال سے نکل جاؤ۔ کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اس سبق آموز بربادی کے گواہ بنو گے۔ بخت نصر کی فوجیں اس شہر کی اینٹ سے ایٹ بجانے والی ہیں۔"

بعد میں پکھ پوچھے ہی والا تھا کہ خداوند کریم کے برگزیدہ بندے مسکرائے اور اس کے بعد جو دیکھا تو ہاغ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگ روتے آہ و زاری کرتے بیکل کے دردانے کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ بروشلم میں چاروں طرف ایک افراتفری مجی ہوئی تھی۔ سپاہ فاص کے دستے قلعے کے دروازے سے نکل کر شہر کی فصیل کی جانب دوڑ رہے تھے۔ فصیل کی درزوں اور برجوں میں تیر کمانوں سے مسلح دستے متعین کئے جا رہے تھے۔ کھولتے ہوئے کی درزوں اور برجوں میں تیر کمانوں سے مسلح دستے متھے۔ بروشلم پر حملہ ہونے والا تھا بخت نفرکی نوجیں شہر کے قبیب پہنچ چکی تھیں۔

ملان کا عام اسرائیل تھا۔ اسباط کے لوگ یہودی اور اسرائیل کے لوگ اسرائیلی کملاتے سے لیکن بعد میں دونوں کو یہودی کما جانے لگا۔ روایت کے مطابق ملک صدق کنعان کا بادشاہ شا اور اس نے بروشلم کی بنیاد رکھی ۔ اس قوم نے جو یہوی کملاتی تھی شہر کا نام یہوسالم رکھا جو بہلے یہ سلم اور پھر بروشلم بن گیا۔

اس عظیم تاریخی شمر کی پوری روایت اور اس قوم کی پوری بداعمالیاں میری آنکھول ے سامنے تھیں اور میں ان کے نتائج کو نمودار ہوتے ویکھ رہا تھا۔ قومیں جب آپس کے نفاق کا شکار ہو کر ایک ووسرے سے قبائل اور صوبوں کی بنیاد پر برسم پیکار ہو جاتی ہیں تو وہ و مروں کو اپنے ملک پر حملہ کرنے کی وعوت دیتی ہیں اور وشمن کے لئے راہ ہموار کرتی ہیں۔ ارض موعود کی قوم بھی ہی کچھ کر رہی تھی۔ ان کے آپس کے جھکڑوں' مناقشوں اور نال نے اشوری چنگیز خان بخت نصر کو اپنے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی خود وعوت دی تھی اور اس کا عظیم الشان خونخوار لشکر رومثلم کی سرحدوں کے قریب پہنچ چکا تھا اور پھر ایک روز بخت نفر کے نشکر کی منبیقوں کے بھاری چفر شرکی فصیلوں سے نکرا کر ہیت ناک آوازیں پیدا کرنے گئے۔ شرکی فصیل ایک جگه سے ٹوٹ کر کر بڑی۔ وشمن نے اس طرف یفار کر دی۔ بنی اسرائیل کے سابی وشن پر تیر برسانے لگے۔ شکاف میں گھسان کی جنگ شروع هو گئی گر عیش و عشرت کی دلداده اسرائیلی فوج بخت نصر کی فوج کا مقابله نه کر سکی۔ رو مثلم فتح ہو گیا۔ بخت تفر کی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ ہر طرف قتل عام شروع ہو گیا۔ ہر طرف آگ اور خون کی ہولی تھیلی جا رہی تھی۔ بیکل سلیمانی کو گرا کر زمین کے ساتھ لا دیا گیا۔ یمودی گاجر مولی کی طرح قتل ہو رہے تھے۔ میں اپنی سرائے سے نکل کر عقبی گلی کے ایک مکان کی ڈیو راملی میں آگیا تھا۔ اگرچہ مجھے دشمن فوج کی تلواروں کا کوئی خوف نہیں تھا کین میں یہاں ایک خوبصورت یہودی لڑکی کی خاطر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام نفتانی تھا اور جو ایک یمودی تاجر کی اکلوتی بی منتی - پہلے ہی حملے میں اس کھر کے تمام افراد قتل کر دیے گئے تے اور اس نے بعال کر سرائے میں ہاہ لی منی۔ وہ میرے قدموں میں آکر گر بری تی اور اس نے اپنی جلن بچانی کے لئے فریاد کی تھی۔ میری جگه کوئی دوسرا آدمی ہو تا تو وہ اس سے بھی کی فریاد کرتی ۔ میں اسے سرائے سے نکال کر پیچلی گلی کے ایک مکان کی ڈیوڑھی میں لے آیا تھا اور یماں سے آیک کو تھری میں چھپا دیا تھا۔ مجھے اس بھولی معصوم صورت مودی اڑی نفتانی پر رحم آگیا تھا اور میں نے اس کی جان بچانے کا دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن اس قل و غارت گری میں ایک حمین صورت لڑی کو بچاکر نکال لے جانا کوئی معمول بات نہیں تھی۔ وو ونول میں بخت نفر کے ساہیوں نے ہزاروں یہودی مرد عورتوں

بنی اسرائیل کی آریخ ماضی کے دبیر بردول میں چھپی ہوئی ہے۔ عمد نامہ عثیق میں بن اسرائیل کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہال تین بیوبوں سے تین بیٹے ہوئے۔ حضرت اسحاق، حضرت اسمعیل اور میان- ان میں سے حضرت اسلیل سرزمین تجاز پر میان جر احمر کے ساحل کے قریب اور حضرت استی ارض فلطین میں مقیم ہوئے۔ حضرت اسحاق کے ایک بیٹے کا نام یعقوب اور لقب اسرائیل (مرد خدا) تھا۔ آپ نے چار شادیاں کیں اور ان کے بطن سے بارہ بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت بوسف سے اور حضرت بوسف کی وجہ سے ان لوگوں کو بردی عزت و سمریم ملی اور وہ مصر میں ہی سکونت پزیر ہو گئے لیکن حضرت بوسف کے بعد حکومت مصرف انہیں ایک اجنبی قوم سمجھ کر ان کی سوشل حیثیت کم تر کر دی اور وہ مصر میں غلاموں کی سی زندگی بر کرنے گلے۔ چار سو برس کی مدت میں یہ قبیلہ بارہ قبائل میں تقتیم ہو گیا۔ یہ بارہ قبائل اب ایک متقل قوم بن گئے۔ حضرت موی علیہ السلام ای قوم کے ایک فرد تھے۔ ان کی طرز بود و باش اور ندہبی رسومات مصربوں سے بہت مختلف تھی۔ جس زمانے میں حضرت موی پیدا ہوئے وہ زمانہ بنی اسرائیل کے مصائب کا زمانہ تھا۔ حضرت موکی منصب نبوت پ فارز ہونے کے بعد بن امرائیل کو مصر سے نکال کر وادی سینا میں لے آئے۔ یمال بن سرائیل کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت مول اٹنے انہیں غلامانہ زندگی سے نجات ولا کر احکام خداوندی پر چلنے کی تلقین فرمائی ممیکن بنی اسرائیل کچھ ہی وقت بعد نافرمانیون پر از آے اور انہوں نے احکام فداوندی سے انحاف کیا۔ جس کے منتج میں یہ قوم جالیس بری تک صحرامیں بھکتی مری۔ پھر حضرت مول نے اس قوم کی ترتیب نو کی اور فلسطین کی سرسبر و زر خیز واوی پر اس قوم کی حکمرانی قائم ہوئی۔ بعد میں حضرت داؤڈ پاوشاہ ہوئے اور انہوں نے بیت المقدس کو دارالحکومت بنایا اور وہاں صیدون کے بہاڑ یر ایک بیکل تقمیر کرنا جاہا مگر عمرنے وفانہ کی ۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان تخت نشین ہوئے۔ آپ نے اپنے برگزیدہ والدكي خوابش كے مطابق أيك عظيم الثان بيكل تعمير كرايا جو بعد ميں بيكل سليمانى ك نام سے موسوم ہوا۔ بنی اسرائیل اس بیکل میں اپنی نہ ہی رسوم اوا کرنے گئے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا رجام تخت نشین ہوا لیکن اس کی حکومت شوکت سلیمانی کو بر قرار نہ رکھ سکی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرزمین مصرکے بادشاہ سین نے بروعظم پر حملہ کر ك است تاراج كيا- أس وقت بهي بن اسرائيل باجمي نفاق كاشكار تح اور ان كي تعظيم الثان سلطنت دو حصول میں تقیم ہو چکی تھی۔ یہ دونوں سلطنیں ایک دوسرے کی دعمن ادر حریف بن گی تھیں۔ ایک سلطنت بنی اسرائیل کے دس قبائل (اسباط) کی تھی اور ودسرکا

بچوں اور بوڑھوں کو قبل کر دیا تھا۔ اور مکان کو آگ لگا دی تھی۔ پھر یہ سپاہی اس گلی میں بھی آگئے جہاں میں اس میمودی لڑی کو آیک مکان میں چھپائے ہوئے تھا۔ اشوری سپاہی سر زور وحثی جانوروں کی طرح لاکارتے ہوئے گلی میں داخل ہوئے۔ ان کی تکواریں بمودیوں کے خون سے سرخ ہو رہی تھیں۔ چیں نے ڈیو ڑھی کے بند دروازے کے سوراخ میں سے انہیں مکان کی طرف برسطے دیکھا تو جلدی سے واپس کو تھری میں آگیا۔ میمودی لڑی نفتانی نے بھی سپاہیوں کے وہشت خیز نعرے میں لئے تھے۔ وہ شاخ گل کی طرح کرز رہی تھی۔ موس کے خوس سے اس کے سرخ و سپید چرہ ذرد ہو رہا تھا۔ اور ہونٹ سوکھ کر سفید ہو گئے تھے۔ میں نے اس بازو سے پکڑا اور کھنچتا ہوا مکان کے بھیلے کرے میں لئے گیا۔ اس اندر ڈالل کر میں تھوں کہ وہ گئے اندر داخل ہو گیا۔ میں ستون کے پیچھے چھپ کر اس ہوایت کر دی تھی کہ وہ کوئی آواز نہ نکا لے۔ ایک اشوری سپاہی گوار لئے ڈیو ڑھی کا دروازہ و کیکھوں سے نون کے پیچھے چھپ کر اس ہو گیا۔ میں ستون کے پیچھے چھپ کر اس ہو گیا۔ میں ستون کے پیچھے چھپ کر اس ہو گیا۔ میں ستون کے پیچھے چھپ کر اس ہو گیا۔ میں ستون کے پیچھے چھپ کر اس ہو گیا۔ میں ستون کے پیچھے چھپ کر اس ہا تھا۔ اس بیای کی شکل سے درندگی ٹیک رہی تھی۔ اس کی آئھوں سے خون ٹیک رہا تھا۔ اس بیای کی شکل سے درندگی ٹیک رہی تھی۔ اس کی آئھوں سے خون ٹیک رہا تھا۔ اس بیا تا اور بوئی۔ اندر سے میمودی لاکی نفتانی کی چیخ بلند ہوئی۔ اشوری سپائل کی خیخ بلند ہوئی۔ اشوری سپائل کی ضرب سے دروازہ کھول دیا۔ اندر سے میمودی لاکی نفتانی کی خیخ بلند ہوئی۔ اشوری سپائل کی خیخ بلند ہوئی۔ اشوری سپائل کی خیخ بلند ہوئی۔ اشوری سپائل کی میں سے آگیا۔

تنجر کا یہ وار بھی میرے سینے پر ایک خراش تک نہ ڈال سکا۔ میں نے سابی کا بازو پکڑ کر اے زور سے کھینچا۔ یہ میری طاقت کا ایک معمول سا مظاہرہ تھا۔ قوی ہیکل زرہ بوش سابی ورخت کی نازک شاخ کی طرح میرے ایک ہی جھکے سے فرش پر گر پڑا۔ میرے جھکے سے وہ اتنی زور سے کچے فرش سے کرایا کہ اس کا بھیجہ اس کے سرسے نکل کر دور جا پڑا۔ میں نے اس پر اپنا نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ یہ پاؤں گویا ہاتھی کا پاؤں تھا۔ کیوں کہ میں نے اس پر اپنا بہرا دباؤ ڈال دیا تھا۔ اشوری سابی کی چیخ بھی نہ نکل سکی اور اس کی گردن کے منک ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر فرش کے ساتھ پچک گئے۔ اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔

میں لیک کر کمرے میں آگیا۔ نیم تاریجی میں یمودی اڑی کونے میں دیوار سے لگی کیکیا ربی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ ویا اور کہا کہ سپائی کو میں نے ہلاک کر دیا ہے اور اب میں اے وہاں سے نکال رہا ہوں۔ میں یمودی اور کی نفتانی کو لے کر مکان کا زینہ چڑھ کر چھت بر آ گیا۔۔۔ مکانوں سے اٹھتے ہوئے وحو کیں سے دن کے وقت ہی شمریر اند عیرا مسلط کر دیا تھا۔ چاروں طرف سے باہاکار اور چیخ و بکار کی صدائیں بلند مو رہی تھیں۔ آگ اس مکان کی طرف بھی پرھنے گئی تھی۔ وہاں اس لؤکی کو رکھنا محفوظ نہیں تھا۔ آگ اور خون کا دریا بہت جلد اس مکان کو بھی اپنی لیبٹ میں لینے والا تھا۔ میں یمودی لڑی کو لے کر ساتھ والے مکان کی چست پر کود گیا اور پھر نیچے گلی میں آ کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ نفتانی بھی میرے ساتھ بھاگ رہی تھی اور میں نے اسے بچانے کا عمد کر رکھا تھا۔ میں بازار میں آگیا۔ میرا ارادہ شر کی نصیل کے کسی شکاف سے فرار ہو جانے کا تھا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بازار میں ایک قیامت کا منظر بیا تھا۔ اشوری سیاہی پیدل اور گھو ژول پر سوار مردول کی گرونیں تھم کر رہے تھے اور جوان عورتوں کو تھیٹیتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کھے بازار میں نکل کر میں نے غلطی کی ہے۔ میں نے یمودی لڑکی نفتانی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اسے کینچتے ہوئے بازار کی دوسری جانب لئے جا رہا تھا کہ اچانک اشوری سابی گھوڑا ووڑا تا گوار امرا تا میری طرف ایکا۔ اس نے مجھ پر تکوار کا بھرپور وار کیا اور یہودی لڑکی کو بلک جھیلتے میں اٹھا کر گھوڑے پر ڈالا اور اس سے پہلے کہ میں اس پر چھلانگ لگا سکوں وہ ر کیھتے ہی دیکھتے گھوڑے کو دوڑا تا بازار کا موڑ گھوم گیا.... اور یہودی الرکی نفتانی کی صرف چیوں کی آواز ہی من سکا جو ایک لمجے کے بعد دو سری مورتوں کی چیوں میں مگم ہو گئی۔ جس طرف اشوری گھڑ سوار گیا تھا میں اس کی طرف بھاگا۔ اچانک میری نظر زمین پر بڑی۔ یہودی لوکی نفتانی کے کان کا ایک بندہ جس پر سبر نگ چڑھا ہوا تھا زمین پر بڑا تھا۔ وہ اس افرا تفری میں اس کے کان میں سے نکل کر گر بڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھا اور بازار

یں دیوانوں کی طرح دوڑنے نگا۔ سوک پر ٹوٹا مچوٹا سامان اور کی ہوئی لاشیں مجھری بڑی تھیں۔ سپاہی گھرول میں سے مردول کو تکال ٹکال کر قتل کر رہے تھے۔

میں بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ دور مجھے وہی ساپھی یمودی لڑکی کو گھوڑے پر ڈالے شمر کی فصیل کے شکاف سے باہر جاتا نظر آیا۔ میرے پیچھے سے ایک خالی گھوڑا دوڑ تا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے اس کی لگام تھام کی اور چند قدم اس کے ساتھ دوڑنے کے بعد اس پر سوار ہو گیا اور فسیل کے شکاف کی طرف لیکا گر میرے رائے میں جان بچاکر بھاگتی عورتیں اور بچے آ رہے تھے۔ میری رفتار مرحم ہو گئی اور اشوری سیاہی یبودی اوکی نفتانی کو لئے میری نظرول · سے او جھل ہو گیا۔ اب مجھ پر اشوری ساہیون نے وار کرنے شروع کر دیے تھے کیوں کہ میر! لہاس ہود بول جیسا تھا۔ میں نے گھوڑے کو دوسری طرف ڈال دیا۔ میں گھوڑا دوڑا یا ادیر سے ہو کر فصیل کے شگاف جی سے باہر کھلے میدان جی آگیا۔ یمال مد نگاہ تک بخت نفر کی فوجوں کے خیمے لگے تھے اور سابی لوٹا ہوا مال اور اغواء کی ہوئی عورتوں کو لئے اپنے اپنے تیموں کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک ایک سپاہی کا دار میرے محورے کی گردن پر ہوا اور وہ زخمی ہو کر گر برا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی نیچے گر برا۔ سیابی تکواریں سونتے مجھ بر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ تعیموں کی جانب سے قرفا چھو تکنے کی تیز آواز بلند ہوئی اور ساہوں کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ یہ بخت نفر کی جانب سے قل عام بند کرنے کا علم تھا۔ یای بھی انبانوں کو قتل کرتے کرتے تھک کئے تھے۔ انہوں نے تلواریں نیام میں ڈال لیں اور باتی بچے کچے یمودیوں کو قیدی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ مجھے بھی پکڑ لیا گیا۔ میں بری آسانی می فرار ہو سکتا تھا۔ لیکن یہودی لاکی نعتانی کو وہیں چھوڑ کر میں نہیں جاتا چاہتا تھا۔ شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے بھی دوسرے میودیوں کے ساتھ یا بہ زنجیر کر کے ایک کھلے میدان میں وال ویا گیا۔ دن ووب گیا چررات مو گئے۔ قدیوں کی تعداد میں برابر اضافه بو رہا تھا خیموں میں جگه جگه آگ روش کر دی گئ - ان بی خیموں میں کمیں میری محبوبہ نفتانی بھی تھی گر میں اس کی کوئی مرد نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں لڑتا بحراً اور اشوری ساہیوں کو بھ تینے کرنا اپنی محبوبہ کا خیمہ تلاش کر کے پہنچ بھی جاتا تو سوائے اس کے اور پچھ حاصل نه ہو تا که مجھے قل کرنے میں ناکام ہو کر اشوری سیابی میری محبوبہ کو قل کر دیتے۔ چنانچہ میں مرجمکائے خاموش بیٹھا رہا۔

ساری رات بی اسرائیل کے قیدی میدان میں بڑے کراہتے، سسکیاں بھرتے اور آہ د بکا کرتے رہے۔ ان میں سے کوئی ایبا نہ تھا جس کا کوئی قتل نہ ہوا ہو اور بس یا بیوی اغواء نہ ہوئی ہو۔ رومثلم شہر کے مکان ساری رات جلتے رہے۔ شعلے آسان سے باتیں کرتے

رہے۔ اور ان کی روشنی میودی امیروں کے ذرو چروں پر جلتی بجھتی رہی۔ دوسرے دن سورج نظا تو میں نے میدان پر ایک نگاہ ڈالی۔ میودی امیروں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ پاہیوں کے خیموں کی طرف سے عورتوں کی چینوں کی آوازوں نے دم تو ژو دیا تھا۔ دوپسر کے دفت فوجوں نے فیمے اکھاڑے اور کوچ کا تھم طلتے ہی باہل کی طرف والیسی کا سفر شروع کر دیا۔ ہم بیس چیس ہزار قیدیوں کا بھی الم ناک سفر شروع ہو گیا۔

بن اسرائیل کی بیہ اس تاریخی اسیری کا آغاز تھا جس کا ذکر تورات میں ہوی تفصیل سے آیا ہے اور الل یمود کی تاریخ ہر صفح پر اس سانجے پر اشکبار ہے۔ اشوری بادشاہ شاہ باتل نے بیت المقدس (ربوطلم) میں قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم کیا جو چشم قلک نے بھی نہیں دیکھا۔ بخت نفرے اس حملے نے نہ صرف بنی اسرائیل کی سلطنت تباہ و برباد کر کے رکھ دی بلکہ اسرائیل کا شیرازہ بھیر کر رکھ دیا۔ ان کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ تورات میں اس قومی المیے کا ذکر ہوں کیا گیا ہے۔

"بیکل مقدس کو زمین کے ساتھ الل دیا گیا۔ بنی اسرائیل قل ہو گئے۔ جو چ گئے انہیں اسر بنا کر بائل لے جایا گیا۔ اسرائیل پراگندہ بھیٹروں کی ماند ہے۔ شیروں نے اسے رگیدا ہے۔ شاہ اشور نے اسے کھا لیا اور پھریہ شاہ بائل بنو کدو خر (بخت نصر) اس کی ہڑیاں تک چبا گیا۔" (برمیاہ (50/17)

بجنت نفر شاہ باہل کی فوج چے حصول میں بٹ کر روستم سے باہل کی طرف روانہ ہوئی ہیں ۔ ہراول فوج ہیں ہاتھیوں کے وستے تھے۔ اس کے بعد گھڑ سوار فوج تھی جس کے وسط میں شاہ باہل کا تخت رواں تھا۔ شاہی شامیانہ لگا تھا اور سرا پردہ کھنچا ہوا تھا۔ شاہ باہل بخت المر ذرہ پہنے تخت پر مشمکن تھا اور غلام سر ۔۔ کھڑے چنور ہلا رہے تھے۔ اس کے پیچے گھڑ سوار فوج تھی جو ایک خاص فاصلے پر تھی تاکہ شہنشاہ تک گھوڑوں کی اٹھائی ہوئی گرد نہ پہنے سکے۔ فوج کے سٹوں تا خصوصی دستہ تخت رواں کے آگے آگے چھڑکاؤ کر آ جا تا تھا۔ گھڑ سوار فوج کے سٹوں تا خصوصی دستہ تخت رواں کے آگے آگے چھڑکاؤ کر آ جا تا تھا۔ گھڑ اور فوج کی سوار فوج کے بیدل فوج تھی اور بڑی بڑی سنجیتیں اور قلعہ شکن لکڑی اور لوہے کی سوار فوج کے بیدل فوج تھی فولاد کے دیوبیکل برے گئے ہوئے تھے۔ پھر آ تش بار توہیں تھیں جن سے نیزوں اور تیروں کو آگ لگا کر قلعے پر پھیکا جا تا تھا اور یہ سفر دریا کے ساتھ ساتھ جاری تھا۔ اور عام اور عورتوں کو آگ لگا کر قلعے پر پھیکا جا تا تھا اور یہ سفر دریا کے ساتھ ساتھ خل کر دیا جاتا اور اناج اور دو سرا سلمان لوٹ لیا جاتا۔ بیت فر کے ملیا میٹ کرنے کے بعد بخت نفر نے ایک سرخ چونے کا کتبہ تیار کروا کر لگوایا جس کری کھا تھا۔

"میں نے بروشلم کو فتح کرنے کے بعد ممارتوں کو آگ لگوا دی۔ بیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا اور جلی ہوئی ممارتوں کو زمین کے ساتھ ملا کر ان پر بال چلوا دیئے۔" گھڑ سوار فوج کے بعد پیدل دستوں کے درمیان ہم اسیران بالی کا قافلہ افراں و خیزاں

گوڑ سوار فوج کے بعد پیدل وستوں کے درمیان ہم اسران بابلی کا قافلہ افال و خیرال رواں تھا۔ ہزاروں اہل بہود پابہ زنجر گربہ و زاری کرتے زبوں حالی کے عالم میں بابل کے قد خانوں کی طرف رواں تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہمارے پیچے سینکٹوں ر تھوں پر روتھ بردار فوجی دستوں کا قافلہ تھا جس کے ساتھ بی اسرائیل کی اغواء کی ہوئی حمین و جمیل عور تیں تھیں جو بال کھولے آہ و زاری کرتی ان کے ہمراہ چل رہی تھیں۔ ان میں میری یہودی دوست نفتانی بھی تھی جس کے کان کا ایک سبز گلینے والا بٹرہ میری جیب میں رکھا ہوا تھا۔ ہم میں سے کوئی چیچے جا کر ان عورتوں سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسران بائل می سینکٹوں ایسے یہودی بھی تھے جن کی بہیں اور بیٹیاں اشوری سابیوں کی کنیزیں بن کر ان کے سینکٹوں ایسے یہودی بھی تھے جن کی بہیں اور بیٹیاں اشوری سابیوں کی کنیزیں بن کر ان کے سینکٹوں ایسے میرودی بھی جس بی ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ یہ ایک طویل اور مصائب سے پر سفر تھا۔ بہت سینکٹوں قبدی مرد یا عورت المقدس سے بائل تک پنچنے میں چھیتیں دن گئے۔ اس عرصے میں سینکٹوں قبدی مرد یا عورت مربانا وہیں زنجیر کھول کر اس کی لاش کو صحراکی دھوپ میں پھیتک دیا جاتا تاکہ وہ گلامول مربانا وہیں زنجیر کھول کر اس کی لاش کو صحراکی دھوپ میں پھیتک دیا جاتا تاکہ وہ گلامول کی خوراک بن جائے۔

مجھے ایک غم یہ بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں .... مجھوم صورت نفتانی بھی راستے ہیں دم نہ توڑ گئی ہو۔ ہیں اس کی شکل دیکھنے کو بے باب تھا ناکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے اور پچر اسے وہاں سے نکال کر کسی دو سرے ملک کی طرف لے چلوں۔ گر ہمیں بائل شرکے باہم ایک کھلے میدان میں چاروں طرف لوہ کی باڑھ لگا کر قید ہیں ڈال دیا گیا۔ میں طالت کے پر سکون ہونے کا انظار کر رہا تھا۔ بائل وہ شہر نہیں تھا جو حوربی کے عمد میں تھا۔ حوربی کے دور میں شہر کی صنعت ترقی پر تھی اور لوگ خوشحال تھے۔ مجرموں پر اگرچہ قانون کی گرفت خوت تھی لیکن بخت نفر کے عمد میں بائل کے غریب لوگ بہت غریب اور اشراف طبقہ انتظائی امیر ہو گیا تھا۔ بادشاہ ظالم عمد میں بائل کے غریب لوگ بہت غریب اور اشراف طبقہ انتظائی امیر ہو گیا تھا۔ بادشاہ ظالم عمد ایک نیا عالیشان محل تھیر کروایا تھا جس میں چونے کے پھر کی ایک ہزار ستون تیے جن پر سونے کا پترا چڑھا ہوا تھا اور پچھوں میں ہیرے جڑے تھے۔ اس کی جگہ آیک نیا عالیشان محل تھیر کروایا تھا جس میں چونے کے پھر کی ایک ہزار ستون تیے جن پر سونے کا پترا چڑھا ہوا تھا اور پچھوں میں ہیرے جڑے تھے۔ اس کی ظالم اور بربریت بیند بادشاہ نے جاہ بائل کو برقسمت مجرموں سے بھر دیا تھا اور پھرسے میناہ ظالم اور بربریت بیند بادشاہ نے جاہ بائل کو برقسمت مجرموں سے بھر دیا تھا اور پورسے میناہ ظالم اور بربریت بیند بادشاہ نے جاہ بائل کو برقسمت مجرموں سے بھر دیا تھا اور پھرسے میناہ ظالم اور بربریت بیند بادشاہ

بابل لتمير كردايا جس كى بنياد دو ميل كے گيراؤي من شى۔ يہ دو سو چاليس ف چوڑا اور تين سو ف لئير كردايا جس كى بنياد دو ميل كے گيراؤي من شى۔ يہ دو سو چاليس ف چوڑا اور تين سو دين إلى الله خاص راستہ چوڑى تك جاتا تھا۔ بيناركى چوڑى بر رہنا تھا۔ جس ميں معل مردوخ كا سونے كا دون آج بين ركھا تھا۔ بت كے اردگرد سونے كا فرنجي تھا۔ اس ميں استعمال كے گئے سونے كا وزن آج كے حماب سے چيميس من تھا۔ بخت نفر نے ايك مركزى شاہراہ بھى تقير كردائى جو تشرف كے وڑى تھى اور اس كے دونوں جانب بائيس ف اونجى ديوار تھى۔ اس سرك كى تقير ميں اينيس اور سفيد دودھيا بھر استعمال كيا گيا۔ سرك كے دو طرفہ چونے كى سليس كى تقيير ميں كيا الله الله الله كيا كيا۔ سرك كے دو طرفہ چونے كى سليس كى تقيير ميں كيا الله الله كا الله الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا كے دو طرفہ چونے كى سليس كى تقيير ميں كے دائے۔

"شی بخت فر این نبوبولاسرشاہ بائل نے یہ سڑک اینٹوں اور سفید پھروں سے بنوائی اگد بعل مردوخ المجھے کا مردوخ المجھے اللہ بعل مردوخ المجھے اللہ بدل مردوخ المجھے اللہ بدل مردوخ عطا کر۔"

جش نوروز کے موقع پر اس سرک پر سے شاہی جلوس گذر نا۔ جلوس کے آگے بابل کا سب سے بوا پروہت ہو تا۔ اس کے پیچے قربانی کے جانوروں کی قطار ہیں ہو تیں۔ ان کے پیچے ڈھول بجانے والے اور آخر میں مرووخ کے لاکھوں عقیدت مندوں کا ٹھا تھیں ہار تا ہوا سمندر ہو تا۔ بخت نفر شاہ بابل کا وہ کارنامہ جو تاریخ کے عجائبات میں شار ہوا۔ بابل کے معلق بابلت تھے۔ بخت نفر نے یہ بافات اپنی ایک چیستی ہوی کے ول بملانے کے لئے بنوائے تھے بوائت تھے۔ بخت نفر نے یہ بافات اپنی ایک چیستی ہوی کے ول بملانے کے لئے بنوائے تھے جو میڈیا کے سرسز و شاواب بہاٹری علاقے کی رہنے والی تھی اور بابل کے ریگزاروں اور خلک صحرائی سرزین پر اواس رہتی تھی اور اپنے وطن کے مرغزاروں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ بخت نفر نے اس کی خوشنودی کی خاطر معلق بافات بنوائے۔ یہ بافات ہوا میں معلق نہیں بخت نفر نے اس کی خوشنودی کی خاطر معلق بافات بنوائے۔ یہ بافات ہوا میں معلق نہیں کی جس عمارت پر یہ باغ گھے ہوئے تھے اس کے جنوبی سرے پر ایک کنواں تھا ۔ اس کنویں کی جس عمارت پر یہ باغ گھے ہوئے تھے اس کے جنوبی سرے پر ایک کنواں تھا ۔ اس کنویں کی جس عمارت پر یہ باغ گھے ہوئے تھے اس کے جنوبی سرے پر ایک کنواں تھا ۔ اس کنویں کی اندر سے ایک شرے شائ کی ہو جا تا تو اس میں دریائے فرات کا بانی پنجیا جا تا۔ اس باغ کے اندر سے ایک تند نفر نے ایک کتبہ نصب کروایا جس پر کھا تھا۔

"بے باغ بائل کے بادشاہ بخت نفرنے انی سب سے پاری اور چینی ملکہ کے لئے الگوائے تھے۔ یہ ملکہ ساکیسرشاہ میڈیا کی بی تھی اور پھولوں کی بے حد شوقین تھی۔ جب بخت نفراسے بیاہ کر بائل جیسے گرم اور خٹک شرمیں لایا تو میڈیا کے لہلماتے باغوں کی یاد میں

وہ اداس رہنے گئی۔ بخت نھر شاہ باتل نے اس کی دل جوئی کے لئے بھروں کا ایک عظیم الشان محل بنوایا۔ اس کی چھت کو درجہ بدرجہ او نچا کیا کہ وہ تین سو بچاس فٹ بلند ہو گئی۔ یہاں چھت پر لاکھوں من مٹی ڈلوا کر بافات لگوائے گئے۔ ان کو سیراب کرنے کے لئے ایک طرف کواں کو دوسری طرف دریائے فرات سے پانی لانے کا بندوبست کیا گیا۔ اس طرح طکہ کی چہل قدی کے لئے سیرگاہ تیار ہوئی اور میڈیا کی یاد بھلائی جا سکی۔"

بخت نفر آگرچہ سنگدل، ظالم اور خونخوار باوشاہ تھا گراس کے عمد میں بائل اپنے عروب پر تھا۔ ایک اعتبار ہے وہ بائل کی عظمت و شان و شوکت کا آخری محافظ ابات ہوا۔ اس کے بعد اس کے جانشین عیاش اور نالائق تکلے۔ بخت نفر کے بعد سات برس کی قلیل مدت میں چار حکمران آئے اور چلے گئے۔ آخر میں بنونیدس نے عمان افرار سنجالی اور اٹھارہ برس تیک حکومت کی گرید باوشاہ عیاشی اور بدمستیوں میں اپنے پیشروؤں سے بہت آگے تکل گیا۔ بخت نفر نے جس قوم کو دنیا کی بہترین لڑا کا اور شجاع قوم بنا دیا تھا۔ اس کے جانشینوں نے بخت نفر نے جس قوم کو دنیا کی بہترین لڑا کا اور شجاع قوم میں بدل ڈالا۔ اٹل بائل کا اظائی انحطاط آخر یہاں تک پنچا کہ انہوں نے اپنی جڑیں اپنے ہاتھوں سے کھودیں اور ایران کے بادشاہ کو این اور ایران کے بادشاہ کو اینے ملک پر چڑھا لائے۔

گر میں بائل کی تاریخ کی گرائیوں میں زیادہ دور تک نہیں جاتا جاہتا کیوں کہ میں کوئی مورخ نہیں ہوں بلکہ ایک سیاح ہوں - تاریخ قدیم کا سیاح اور آپ کو اپنے جیب و غریب انو کے اور جیرت اگیز سفر کے سچ واقعات بیان کرنے بیٹھا ہوں۔ میں تاریخ نہیں لکھ رہا۔ تاریخ کا سفر نامہ لکھ رہا ہوں جس کے ایک ایک ورق پر آپ کو تاریخ کے سچ اور ناقائل تردید چھم دید واقعات بھرے ہوئے ملیں گے۔ اس لئے کہ میں ان واقعات کا چھم دید گواہ ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے اس جیرت افزا ڈراے کا ایک زندہ جادید کردار بھی ہوں۔ میں اپنی سفر نامے کو پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں جمال میں نے واقعات کے تسلسل کو روک دیا تھا۔ میں بائل شمر کی فصیل سے باہر ایک وسیع و عربیض میدان میں دو سرے بی اسرائیل کے قیدیوں کے ساتھ بابہ زنجیر پڑا تھا اور دل میں اپنی دوست سیاہ تھا تھی کے بالول وال سرخ و سپید نفتانی کو یاد کر رہا تھا جو ہم سے تھوڑے فاصلے پر عورتوں کے قیدی کیپ والی سرخ و سپید نفتانی کو یاد کر رہا تھا جو ہم سے تھوڑے فاصلے پر عورتوں کے قیدی کیپ میں مقید تھی۔ کم از کم میں اس خوش فنی میں تھا کیوں کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ رائے میں ہی مرگئی ہو اور اب تک گرھوں نے اس لاش پر گوشت کا ایک ذرہ بھی نہ چھوڑا ہو میں ہی مرگئی ہو اور اب تک گرھوں نے اس لاش پر گوشت کا ایک ذرہ بھی نہ چھوڑا ہو اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے وہی سپائی اپنے ساتھ لے گیا ہو جو اسے برو طام سے انواء کر اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے وہی سپائی اپنے ساتھ لے گیا ہو جو اسے برو طام سے انواء کر لیم بی فرج میں ایک بات عجیب تھی۔ ہو

لوگ کسی بھی عورت کو اور خاص طور پر اغواء کر کے لائی گئی عورت کو زیادہ ویر تک اپنے اں نہیں رکھ کیتے تھے... شوہر ایک خاص مدت گذر جانے کے بعد جب نچے جوان ہو ماتے تو اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے اور ان کی بیویاں عل مرووخ کے مندر میں لوگول کی خدمت پر مامور ہو جاتیں یا خود کئی کر لیتی تھیں۔ وہ پیویاں خوش قسمت ہوتی تھیں جن کے شوہر بردھایے میں مرجاتے تھے - اس طرح سے خاوند انہیں گھرسے نہیں نکاتا تھا اور ان کی ادلاد ان کی نگمداشت کرتی تھی۔ جوان اور خوبصورت عورتوں کی اکثر اپنے خاوندوں سے نیں بنی تھی۔ اور وہ کسی نہ کسی داوی کے مندر کے باہر آکر بیٹھ جاتی تھیں اس لئے میرا ول کمہ رہا تھا۔ نفتانی یا تو دو سری قیدی عورتوں کے ساتھ ہی ہے اور اگر اپنے حسن و جمال کی وجہ سے وہ وہال نہیں ہے تو ضرور اسے کمی امیر بابلی تاجر یا جاگیروار کے ہاتھ فروخت کر ریا ہو گا۔ بسرطال میہ ساری باتیں مجھے صرف اس قیدی کیپ سے فرار ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکتی تھیں۔ قید میں اسرائیلی قیدیوں کی بری حالت تھی۔ انہیں دن میں ایک بار کھانے کو رو کھی سو کھی روئی دی جاتی۔ وہ سارا دن چپتی وحوب میں بڑے اپنے وطن کی یاد میں آبیں بھرا کرتے۔ انہیں غلام بنا کر فروخت کرنے کی ممانعت تھی۔ بخت نصر شاید یہ جاہتا ا قا کہ بیر سارے اسرائیلی قیدی بھوک اور باہل کی تیز وطوب میں سک سک کر مرجائیں اور اس المیے کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی قیدی مرجاتا اور اس کی لاش کو وہیں میتی ریت پر برا رہے ویا جالہ جب گدھ اس فوج کھانے کے لئے منڈلانے گئے تو اس کے ماتھ پرے پرے ہٹ جاتے اور سمی ہوئی ویران آمھوں سے اپنے عزیز کی لاش کو گدھوں کی خوراک بنتے رہتے اور ان کا اپنا انجام بھی ان کی نگاہوں کے سامنے آ جا آ۔

سی نے وہاں سے فرار ہوئے کا منعوبہ تیار کر لیا۔ قیدی کیمپ کے گرد جو آئی خار دار باڑھ گئی تھی۔ اس کی جگہ اب آیک ہیں فٹ اونچی اینٹوں کی دیوار چن دی گئی تھی ہے دیوار ہزاروں مزدوروں نے مل کر تین دن کے اثدر اثدر بنا ڈائی تھی۔ اس دیوار کے اوپر تھوڑے فاصلے پر برج بے تھے جمال سپائی پہرہ دیے اور رات کو منطیس روشن رکھی جاتیں اور گئر موار دستے مشطیں ہاتھوں میں لئے دیوار کے گرد چکر لگایا کرتے۔ گر میرے لئے فرار اس لئے اسان تھا کہ ججھے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی اور دل میں اپنی محبوبہ کی محبت کا شعلہ فردناں تھا۔ جس نے میرے اندر اس قید خانے سے بھاگ نگلنے کے لئے آیک نئی طاقت بھر دی تھی۔ جھے صرف آیک بات کا خیال رکھنا تھا کہ میری خفیہ طاقت خواہ مخواہ کی پر ظاہر نہ ہو۔ اس اصول کو میں نے بیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔ یہ آپ میرے سفر نامے میں آگے چل کر پڑھ کیں گئے۔ اس عرصے میں میں اس قدر سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ زنانہ کیمپ

کی بیشتر خوبصورت خواتین کو بابل کے صاحب شروت اور عیاش امراء کے ہاتھ فردخت کر دیا گیا ہے۔ میں نے فرار کی تمام جڑکیات اور امکانات پر اچھی طرح سے غور کر لیا تھا۔ اگر قیدیوں کی مردہ لاشوں کو کیمپ سے باہر کسی گڑھے یا صحرا میں چھینک دینے کا رواح ہو تا تو میں بردی آسانی سے اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر کے اس قید سے نجات حاصل کر سکتا تھا لیکن وہاں تو مردہ قیدی کی لاش کو زندہ قیدیوں کو مزید دہشت ذوہ کرنے کے لئے وہیں چھوٹر دیا جاتا تھا۔ دو سری پریشانی یہ بھی متھی کہ فرار ہونے کے بعد بھی جھے زنانہ قیدی کمپ میں سے نفتانی کو خلاق کسی شام محافظ دستوں کے بیای ان قیدیوں کے چروں سے باقاعدہ فہرست تیار نہیں کی گئی تھی تاہم محافظ دستوں کے بیای ان قیدیوں کے چروں سے شام ہو گئے تھے اور میں بجیانا جا سکتا تھا۔

... نقتانی کے کان کا سبز کلینے والا بندہ ابھی تک میرے پاس تھا۔ پی نے یہ بھی سوچا کہ کی کو زنانہ کیمپ پیل بندہ دے کر بھیجوں کہ وہ معلوم کرے کہ دہاں کوئی الی قیدی عورت بے جس کے کان بیل اس وضع کا دو سرا بندہ ہو لیکن اس کام بیل بھی بیل کامیاب نہ ہو سکلہ مجبورا بیل نے خود ہی قید سے قرار ہونے کا فیصلہ کر لیا - میرا پردگرام رات کے اندھیرے بیل دیوار پھاند کر فرار ہونے کا تھا ... گلمداشت کے دو برجوں کے درمیان بشکل ساٹھ قدم کا واصلہ تھا اور رات کو دونوں جانب مضیل روش رہتی تھیں اور دیوار کی دو سری طرف سلخ بیلی سپائی گوڑے دو ڈاتے پہرہ دے رہے تھے۔ اس رات بیل نے پوری تیاری کر کی تھی۔ بیلی سپائی سپائی اور دیوار کی دو سری طرف سلخ بہر رات گمری ہو گئی اور اسرائیلی قیدیوں کی آہ و فغاں کی درد انگیز آوازیں خاموش ہو گئی کی طرف ریشانے لگا۔ برجوں بیلی مشطیں بیلی رہی تھیں اور ان کی روشی دیوار پر پڑ رہی تھی کی طرف ریوار کے درمیان میں بیہ روشی بست مدھم ہو گئی تھی اور دہاں بلکا بلکا اندھیرا بھی اس روشی میں شامل ہو گیا تھا۔ بیلی ایسی میں اپنی ایپ گھروندے سے تیان جار قدم تک ہی آگے بیعا روشی میں نامل ہو گیا تھا۔ بیلی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی کی طرف رات کی خاموشی میں بیلید ہوئی۔ بیلی ایمی ایسی ایسی ایسی ایسی کے نوحہ کرنے کی الم انگیز آواز رات کی خاموشی میں بلند ہوئی۔ بیلی نوبی کی دین نوبی کی ریت سے جھٹ گیا۔ بید اسرائیلی قیدی اپنے ٹوٹے ہوئے بربط کی نار بھی اسے بین ہوئی۔ بیلی بودے گار ہا تھا۔

یہ نوحہ اس قدر درد بھرا تھا کہ اگر ہیں کی دوسرے موقع پر سنتا تو میرا دل بھی بھر آنا گر اس وقت مجھے یہ زہر لگ رہا تھا۔ کیوں کہ اس قیدی کی نوحہ گری نے برج کے سپاہیوں کو ہوشیار کر دیا تھا۔ ایک سپاہی نے وہیں سے آواز دے کر اس قیدی کو ڈائٹ دیا اور خاموش رہنے کا تھم دیا۔ اسرائیلی قیدی کا بربط خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز ایک لمبی آہ بھر کر

خاموش ہو گئی اور صحرا میں ایک بار پھر موت جیسی گہری ظاموشی چھا گئے۔ آج کے ماؤرن زانے کی طرح اس دور میں قیدی کیمپول میں سرچ لائٹول کا تصور نہیں تھا گر میں ریت بر لینا بری آسانی سے بھیانا جا سکتا تھا۔ میں کچھ در ریت پر اس طرح لیٹا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ بن کے پہرے دار دوبارہ او تکھنے گئے ہوں گے تو میں نے پھر دیوار کی طرف رینگنا شروع کر ریا۔ میں زخمی سانپ کی جال سے رینگ رہا تھا۔ مجھے اپنے ریت کے گھروندے ے روار کی بنیاد تک پنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ یمال بلکا بلکا اندھرا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ كر بيش كيا- مين في ديوار كو باتھوں سے شول كر ديكھا- يہ پخت اينول كى ديوار ترھى-اینوں کو چونے اور کج کے ساتھ جوڑا گیا تھا جو بہت پختہ ہو چکی تھیں مگر میرے ہاتھوں کی طانت ان اینوں سے کمیں زیادہ تھی۔ میں نے اپنے ناخنوں سے چونے کی تہد کو کھرچنا شروع کیا۔ میرے ناخن لوہ کی رین کی طرح چل رہے تھے۔ تھوڑ کی جی در میں ایک اینٹ کا مارا چونا اتر گیا۔ اب میں اس اینك كو باہر كى طرف و هكيلنے لگا۔ ميرے باتھوں میں اتن طانت تھی کہ میں وزنی سے وزنی بھر کو اکھاڑ کر پھینک سکتا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی خیال ر کھنا پر رہا تھا کہ کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو۔ پچھ دریا تک کوشش کرنے کے بعد اینٹ اکھڑ كر ديواركي دوسري جانب جاكري - اب دوسري اور تيسري اينك كو اكها ثنا كوئي مشكل كام نیں تھا۔ چند کمحوں میں ہی وہاں دیوار میں اتنا سوراخ پیدا ہو گیا کہ میں اس میں سے ریک کر ماہر نکل سکتا تھا۔

یں نے دیوار کے سوراخ میں سے اپنا سر باہر نکالا۔ پھر دونوں بازہ باہر نکالے اور اس کے بعد ما گئیں بھی باہر کی طرف کھینچ لیں۔ میں دیوار کی دو سری جانب آ چکا تھا۔ یمال بچھے گئر سوار سختی دیے کا خطرہ تھا جو تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے دوڑاتے وہاں سے گذرتے سے۔ ابھی تک میرے فرار کا کسی کو علم نہیں ہوا تھا۔ میں نے سارا کام اتنی فاسوشی سے انجام دیا تھا کہ برج کے باہوں کو آہٹ تک بھی سائی نہیں دی تھی اور آگرچہ کوئی آواز پیرا بھی ہوتی تو مجھے معلوم تھا کہ برج کے پہرے دار آدھی رات کے بعد عام طور پر او گھتے رہا کرتے ہیں۔ بابل کے گرے نیلے آسان پر ستاروں کے جھرمٹ جھلملا رہے تھے۔ میرے سامنے ریت کی ایک چھوٹی می کھائی تھی اور اس کے آگر ریت کے اونچے تھے۔ میرے سامنے ریت کی ایک چھوٹی می کھائی تھی اور اس کے آگر ریت کے اونچے نیجے بھوٹے بی وری تھی۔ میری بائیں جانب دور بابل شہر کی نے بھوٹے کرنا بہت نے بھوٹی کی دوشنی ہو رہی تھی۔ میرے لئے وہاں وقت ضائع کرنا بہت فطرناک ہو سکتا تھا۔ کیوں کہ کچھ کھوں بعد گھڑ سواروں کا گشتی دستہ وہاں سے گذرنے والا فقا۔ میں کھائی میں لوھکا دیا۔ ریت کی ڈھال پر سے لاھکتا ہوا میں کھائی میں لوھکا دیا۔ ریت کی ڈھال پر سے لاھکتا ہوا میں کھائی میں

حاگرا۔

اب گھڑ سوار دیتے کی آواز سائی دی۔ریت پر گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں قریر سے قریب تر آ رہی تھیں۔ میں کھائی کی دبورا کے ساتھ چیٹ کر چھپ گیا۔ میں اگرچہ ای طرف سے اند حیرے میں تھا مگر گھڑ سوار دستہ قریب آیا تو ایک سپائی کی الوجیسی نظر مجھ پر رہ گئی اور ساتھ ہی ایک تیر من کر کے آیا اور میری گردن کے قریب ریت میں د حفنس گیا۔ میں کھائی کے دوسرے کنارے کی طرف بھاگا۔ اب مجھ پر تیروں کی بارش ہونے گئی۔ ساتھ ہی سیابیوں کی آوازیں آنے لگیں اور ایک سیای نے کھائی میں گھوڑا ڈال دیا۔ اتنی دیر میں میں کھائی میں سے نکل کر دو سری طرف ریت کے ٹیلوں کی طرف بے تحاشہ بھاگا جا رہا تھا۔ گھوڑا میرے چیچے لگا ہوا تھا لیکن میری ناقابل لیقین طاقتوں میں ایک طاقت برق رفتاری بھی تھی میں گوڑے سے تیز بھاگا جا رہا تھا۔ میرا مقصد گھڑ سوار کو قیدی کیمی اور اس کے ساتھیوں سے دور لے جانا تھا۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم ریت کے ٹیلوں میں کافی دور نکل آئے ہی تو میں نے این رفار ہکی کر دی۔ مجھ پر چھنے سے برابر تیر آ رہے تھے۔ میں ٹیلوں کے درمیان رات کے ملکے ملکے نیلے اندھیرے میں کھڑا ہو گیا۔ گھڑ سوار نیزہ تانے گھوڑا ووڑا آیا میری طرف آیا۔ وہ مجھے نیزے میں یرو دینا جاہتا تھا گر میں نے اس کے نیزے کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور وہ گھوڑے پر نیچے گریڑا۔ گرتے ہی وہ اٹھا اور تکوار نکال کر میری طرف برمها مگر میں نے اچھل کر اس کی گردن واوچ ل۔ وہ مجھ پر مگوار کے وار کر رہا تھا اور میں اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اس کی تلوار میرے جسم سے ظراکر چھن چھن کی آواز پیدا کر رہی تھی جیے کی چان سے عرا رہی ہو۔ سوائے اس کے کہ میرا لمباکریة جگہ جگہ سے کٹ گیا تھا۔ مجھ پر تکوار کا ایک زخم بھی نہ لگا تھا۔ گھڑ سوار بابلی سیای پہلے تو میری برق رفتاری پر جمران تھا آپ میرے ہاتھ کی گرفت پر ششدر رہ گیا۔ اس کی آنگھیں ہاہر کو اہل آئیں اور چند سینڈ کے اندر اندر وہ میرے ہاتھوں میں مردہ لاش کی طرح نظفے نگا۔ میں نے اسے وہیں ریت یر پھینکا۔ اس کا گھوڑا قریب ہی ایک ٹیلے کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اس کی باگ پکڑی۔ اس پر سوار ہوا اور نیم روشن ستاروں بھری رات میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔

میں گھوڑے کو سریٹ دوڑائے جا رہا تھا کیوں کہ مجھے معلوم تھا کہ بابلی سیاہی اپنے ساتھی کی تلاش میں وہاں آ سکتے ہیں لیکن رکھتے ہی رکھتے میرا گھوڑا کیمپ سے کوسوں دور نکل گیا اور میں مشرقی صحرا سے ہو کر دریائے فرات کے کنارے پہنچ کر رک گیا۔ میں نے یجهے مز کر دیکھا۔ دور تک صحرا میں سناٹا اور گمری خاموشی تھی۔ ایک سایہ بھی کہیں حرکت کرتا وکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور دریا یار کر کے ایک بار پھر

کی زے کو صحرا میں بوری رفتار سے چھوڑ دیا۔ میں دریائے فرات کے دوسرے کنارے بائل ے صحراؤں میں کافی دور نکل گیا تھا کہ ایک جگہ گھوڑے کو ٹھوکر گلی اور میں اچھل کر زمین ے بل کر بڑا۔ گھوڑے کی گرون ٹوٹ گئی تھی اور وہ ریت پر بڑا آخری سانس لے رہا تھا۔ میں نے اس کے سریر ہاتھ رکھ کر تھیتھیایا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ گھوڑا مرگیا۔ میں مھنڈی ریت پر بیدل بی ایک طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک گاؤں کے سفید مکانوں کی جھکیاں ک اندھیرے میں نظر آ رہی تھیں۔ میں اس نستی کی طرف بوھا۔ قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں فاصلے پر چند ایک کیے مکان بنے ہوئے ہیں اور ان میں اندھرا چھایا ہوا ہے۔ میرے لئے اس نستی میں تھرنا بے کار تھا۔ میں ایک کچ مکان کے قریب سے ہو کر آگے بردھا ہی تھا کہ مجھے پھنکار سے ملتی جلتی آواز سائی دی۔ میں رک گیا۔ آواز میرے پیچے سے آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ اندھرے میں مجھے ایک سیاہ رنگ کا سات فٹ لمبا سانپ نظر آیا جس کے سریر سفید کلفی تھی جس میں سے ستاروں کی طرح شعامیں نکل رہی تھیں۔ یہ سانپ اس قدر خوبصورت اور پر جلال تھا کہ یں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سے ڈرٹے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ مجھ بر خطرناک سے خطرناک سانپ کے زہر کا کوئی انر نہیں ہو سکتا تھا۔ سانپ بھی مجھے و کھیے کر رک گیا تھا اور اپنی سرخ آگھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی دوشاخہ زبان بار بار اس کے منہ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے ایک بار چر زور سے پینکار ماری اور مکان کے بند کواٹول کے دو سوراخول میں سے اندر تھس گیا۔ مجھے ایک دم شدید خطرے کا احماس ہوا۔ ضرور بیر سانب اس مکان میں سونے والی کسی عورت یا آدمی کو ڈس لے گا۔ میں نے زور زور سے کواڑ کو دھردھڑایا۔ کس نے اندر سے کنڈی کھولی اور کواڑ کا ایک پٹ کھول کر مجھے ویکھا۔ یہ ایک سانولے رنگ کا حمین حکیمے نین نقش اور پر کشش آنکھوں والا نوجوان تھا۔ جس کے سرکے ساہ بال کھنگھریالے تھے۔اس کی آگھوں میں بلاکی مقناطیبی کشش تھی۔ اس نے بری برسکون آواز میں بوچھا کہ ٹی کون ہوں اور کس لئے اس کا دروازہ بیٹ رہا اول؟ میں نے گھرائی ہوئی آواز میں اسے بتایا کہ ابھی ابھی اس کو تھری میں ایک بوا ہی خطرناک فتم کا سانب گھا ہے۔ اس اس سے خردار رہنا جاہئے۔ اس سانولے نوجوان نے رنتون کے تیل کا دیا روش کر دیا اور کو تھری میں جاروں طرف و کھنے لگا۔ یہ ایک چھوٹی سی کو تمری تھی جس میں ایک تخت پر پھٹا پرانا نمدہ بچھا تھا اور کونے میں پانی کا مٹکا رکھا تھا جس رِ مَنْ كَا الْبَخُورِهِ اوندها بِرا تقا- وہ بولا- "یہاں تو كوئی سانپ نہیں ہے-" میں نے اسے بتایا كم ميل نے اسے اپني آ تھوں سے ابھي ايك مات فٹ لمب كالے مانپ كو اندر داخل

ہوتے دیکھا ہے جس کے سربر سفید چکدوار کلغی تھی۔ وہ نوجوان مسکرایا۔ دوتم کو وہم ہوا ہو گا۔ اگر سانپ اندر آیا ہو آتو بہیں کہیں ہو آ۔ مگر تم خود دیکھ رہے ہو کہ کو تھری خالی بڑی ہے۔"

ہو دہ و مران ماں پر اسپ کے میرے سامنے کو تھری میں ایک ایک شے اٹھا کر دیکھی۔ تخت پر پرے نمدے کو بھی جھاڑا۔ پانی کے مطلے اور خالی آبخورے کو دیکھا۔ واقعی سانپ کہیں نمیں تھا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئ یا وہ خفیہ بل میں گھس گیا تھا میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو اور میری قوت متخیلہ نے میرے سامنے سانپ پیدا کر دیا ہو۔ اس نوجوان نے بید میرا وہم ہو اور میری قوت متخیلہ نے میرے سامنے سانپ پیدا کر دیا ہو۔ اس نوجوان نے بحص سے بوچھا کہ میں کون ہوں اور رات کے وقت کمال جا رہا ہوں؟ میں نے اسے جھوٹ موٹ کمانی جو ٹر کر سا وی کہ میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں۔ میرے مال باپ مریکے ہیں۔ روزگار کی تلاش میں بابل آیا تھا لیکن یہاں بھیلی ہوئی افرا تفری سے گھرا کر آپ والیں جا رہا ہوں۔

بوں۔
نوجوان میری طرف گری نظروں سے تک رہا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرایا اور بولا۔ "اگر تم
پند کرد تو میری کو تھری میں رات بسر کر سکتے ہو۔ کل شام کو یماں سے قافلہ گذرے گا جو
ملک شام کی طرف جا رہا ہوگا۔ تم اس قافلے میں شامل ہو کر اپنے وطن مصر بہنچ سکتے ہو۔"
میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس نوجوان کا شکریہ اوا کرتے ہوئے پوچھا کہ اس کا نام
میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس نوجوان کا شکریہ اوا کرتے ہوئے پوچھا کہ اس کا نام
کیا ہے؟ اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ نوجوان نے پراسرار انداز میں مسکرا کر کما۔

وہاں محنت مزدوری کر کے بیٹ پالٹا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ مزدوری کرو گے؟ میں باغ کے میں مالک سے بات کر سکتا ہوں؟"

بھیے وہاں نوکری کرنے کی کیا ضرورت تھی میں تو چاہتا تھا کہ کسی طرح سے دو سرے
کپڑے حاصل کر لوں اور تھوڑا سا بھیں بدل کر واپس بائل شہر میں جا کر ... نفتانی کو تلاش
کروں اور پھر اسے اس شہر سے نکال کر کسی دو سرے ملک چلا جاؤں۔ میں نے کہا۔ "ابھی تو
میرا دل واپس جانے کو چاہتا ہے۔ وطن کی یاد بہت ستا رہی ہے۔ قنطور نامی سانو لے نوجوان
نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے مجھے تحت پر سلایا اور خود ایک کپڑا بچھا کر زمین پر لیٹ گیا۔
نے کوئی جواب نہ تو ضرورت تھی اور نہ ہی مجھے نییٹر آتی تھی۔ نہ مجھے تھی کا احساس تھا۔ میں
پچھونے پر آنکھیں بند کئے پڑا رہا۔ میرا میزبان قنطور بھی زمین پر لیٹا رہا۔ کوٹھری کا دیا بجھا دہا
گیا تھا۔ اندھیرے میں مجھے احساس ہوا کہ میرا میزبان بھی جاگ رہا ہے مگر میں نے اسے
گیا تھا۔ اندھیرے میں مجھے احساس ہوا کہ میرا میزبان بھی جاگ رہا ہے مگر میں نے اسے
گیا تھا۔ اندھیرے میں مرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں اس طرح لیٹا رہا۔ رات

بہت تھوڑی باقی رہ گئی تھی۔ پکھ ہی دیر بعد بند کواڑوں کے سوراخ میں سے صبح کی نیلی روشی اندر آنے گئی میرا میزبان اٹھ بیٹا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ میرا میزبان اٹھ بیٹا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ میرا میزبان آئی میں باتھ منہ وعویا۔ اس نے کہا۔ "آبخورے میں باتی منہ وعویا۔ اس نے کہاں کے میرے پاس منکے میں دودھ ہے۔ میں تمہارے لئے لاتا ہوں۔" یہ منکا اس نے مکان کے بیچھے رہت میں وبایا ہوا تھا۔ وہ منکا نکال کر لایا۔ دودھ آبخورے میں وال کر جھے دیا۔ دودھ نیڈ اور میٹھا تھا۔ میں نے دودھ پی کر اس کا شکریہ اوا کیا۔ اس نے بھی تھوڑا سا دودھ بیا اور کرتے پر تلواروں کے وار نے جو جگہ جگہ شکاف بنا رکھے تھے ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ " یہ تمہارے کرتے کو کس نے بھاڑا ہے؟" میں نے جواب میں کما کہ غریب آدی ہوں۔ پھٹا پرانا لباس بی پہن سکتا ہوں۔ کی روز سے ایک بی کرمۃ پنے ہوئے ہوں۔ پھٹ گیا ہے۔ ایک بی کرمۃ پنے ہوئے ہوں۔ پھٹ گیا ہے۔ ایک بی کرمۃ پنے ہوئے ہوں۔ پھٹ گیا ہے۔ ایک بی کرمۃ پنے ہوئے ہوں۔ پھٹ گیا ہے۔

ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایکدم چھ سات بالی سابی گھوڑوں ير سوار سامنے آن نمودار ہوئے۔ میرا میزبان انہیں حیرانی سے تکنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ بیہ لوگ مجھے گرفتار كرنے آئے بيں۔ آنا فافا انهوں نے مجھے واوج اسميري كرون بيس رسه والا اور تھيٹے ہوئے کھ فاصلے پر ایک ورخت کے نیچ لے گئے اور رسہ ورخت کی مُنی پر وال کر کھینچا۔ میں ورخت کے ساتھ اس طرح لنگ گیا کہ جیسے پھانی پر چڑھا ہوں۔ میری گردن میں رسہ بڑا تھا اور میں ہوا میں معلق جھول رہا تھا۔ سانہوں نے ایک میخ زمین میں گاڑ کر رسہ اس کے گرو لپیٹ دیا اور میرے اردگرد چینتے چلاتے گھوڑے دوڑانے اور مجھ پر تیر برسانے لگے۔ میرا میزبان تنفور بٹ بنا یہ سب کچھ د مکیھ رہا تھا۔ یہ اتنی جلدی ہو گیا کہ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں پھانی چڑھا دیا گیا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اداکاری شروع کر دی اور اپنے جسم کو دو ایک بار زور سے پور پرا کر بول ساکت کر دیا اور گردن لئکا دی چیسے میری جان نکل گئی ہو۔ کم بخت سابی میرے اردگرد گھوڑے دوڑائے ابھی تک مجھ پر تیر برسائے جا رہے تھے اور تیر میرے جم سے لگ لگ کرینچ گر رہے تھے۔ میری طاقت کا راز فاش ہو سکتا تھا مر اس غضب ناکی اور جوش انقام میں کسی سابی کو سے خیال ند آیا که آخر تیر میرے جم یں کب کیوں نہیں رہے۔ وہ شاید یمی سجھ رہے تھے کہ نشانہ چوک رہا ہے۔ جب میں نے اپ جسم کو دو ایک بار جھٹکا دے کر آخری بھی لیتے ہوئے اپ جسم کو ایک لاش کی

طرح ساکت کر دیا تو وہ وحثیانہ تعرب لگاتے ہوئے وہاں سے واپس چلے گئے۔ میں دن کی روشیٰ میں درخت کے ساتھ اس طرح لئکا ہوا جھول رہا تھا کہ رسہ میری گردن میں پڑا تھا اور سر ایک طرف کو ڈھلک گیا تھا۔ اور میں نے سانس روک کر اپنے جسم کو ایک مردہ لاش میں تبدیل کر لیا تھا۔ میرا میزبان تنظور بھاگ کر میری طرف آیا۔ وہ کچھ

گرایا ہوا تھا۔ جلدی سے پلٹ کر اپنی کو ٹھری ٹیں گیا۔ ٹیں نے پلیس اٹھا کر دیکھا۔ وہ کو ٹھری سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ ٹیں چاتو تھا۔ اس نے رسہ کاٹ دیا۔ ٹیں دھڑام سے نیچ گر پڑا۔ گاؤں کے دو سرے لوگ بھی آ کر میری لاش کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے میزبان نے انہیں بتایا کہ یہ مردہ شخص (یعنی ٹیں) مسافر تھا۔ رات کو اس کے پاس آیا تھا۔ بادشاہ کے بابی اس کے چھچے لگے تھے۔ ایک آدمی بولا ضرور یہ کوئی مجرم ہو گا اور قید سے فرار ہوا ہو گا۔ ہمیں اس کی لاش کو بہتی سے باہر صحوا ہیں پھیک دینا چاہئے۔ کمیں ہم پر بھی شاتی عاب نازل نہ ہو۔ باقی سارے لوگوں نے اس کی نائید کی۔ ٹیس سے پچھ من رہا تھا۔ قدور یعنی میرے میزبان نوجوان نوجوان نے جھک کر میرے دل کے ساتھ کان لگائے۔ ٹیس نے دور اپنی دینہ ہوں۔ اس نے کہا۔ "نہ مرچکا ہے۔ آگر سب کی رائے کہی ہے تو ہم اسے بہتی سے دور بھینگ آئیں اور موقع بھیں۔ "سے بیس بھی ہی چاہتا تھا کہ یہ لوگ بچھے بہتی می دور پھینگ آئیں اور موقع پھینک آتے ہیں۔" میں بھی ہی چاہتا تھا کہ یہ لوگ بچھے بہتی می دور پھینگ آئیں اور موقع یاتے بی میں اٹھ کر کی دو مری طرف چلا جاؤں۔

انہوں نے میری لاش کو ڈولی ڈنڈا کر کے اٹھایا۔ کبتی سے دور ریت کے ٹیلول کے ورممان لے آئے اور ایک جگہ ربت کے جھوٹے سے گڑھے میں پھینک دیا۔ کم بختول نے میری گردن سے رسی کا پھندا اتارنے کی بھی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی۔ خیر مجھے اس ہے کیا غرض کہ پھندا گردن میں بڑا ہے کہ نہیں۔ تھوڑی دہر بعد تو میری لاش زندہ ہو کر وہاں سے بھاگئے والی تھی۔ میں نے تھوڑی تھوڑی آئکھیں کھول کر دیکھا کہ وھوپ ماند بڑ ربی تھی اور آسان پر ابر چھانا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بہتی کے دوسرے لوگ تو لاش چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں گر میرا میزیان تنظور میری لاش کے قریب رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے نہتی والوں کو بتایا کہ یہ لاش میرے مہمان کی ہے اور مجھ بر فرض عائد ہو آ ہے کہ میں اٹے گدھوں کے حوالے کرنے کی بجائے زمین میں گڑھا کھود کر ِ .... وفن كر دول- بستى ك لوكول في جواب مين كماكه بيه بادشاه كا قيدى تقا- جم في اس كى لاش کے ساتھ بہتر سلوک کیا تو ہماری نستی پر بھی بادشاہ کا قهرنازل ہو سکتا ہے اس کئے لاش کو تھلے میدان میں ہی بڑا رہنے دو۔ میزمان تنظور کئے لگا۔ میں اس کی بوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگر شاہی دستہ یماں آگیا تو میں اعتراف کر لوں گا کہ لاش کو میں نے دفن کیا تھا۔ مگر میں اپنے مہمان کی لاش کی بے حرمتی ہوتے نہیں وکھ سکتا لستی والے میرے میزمان کے خلاف بزبرا کر واہیں چلے گئے۔ میں ول میں اپنے میزمان کے اس اعلیٰ اخلاق سے برا خوش ہوا ۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ میرا میزبان اصل میں کون ہے اور

میری لاش سے وہ کیا کام لیما چاہتا ہے۔

جب بستی کے لوگ چلے گئے تو میرے میزبان، تنظور نے ایک جگه سے ریت بٹانی شروع كردى جيسے وہ ميري قبر كھود رہا ہو۔ ميں ذراس بلكيس اٹھائے وكيد رہا تھاكہ قبر كا كرها کھورتے ہوئے میرا میزمان بار بار کہتی والوں کی طرف نگاہ ڈال لیتا ہے جو گاؤں کی طرف وابس ملے جا رہے تھے۔ اس کی حرکتیں مجھے کھھ پرامرار ی لگ رہی تھیں لیکن میں نے کوئی زیادہ خیال نہ کیا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ میرا میزمان قبر کھود کر مجھے اس میں لنانے کے بعد چلا جائے اور میں کچھ ور بعد انی قبرے نکل کر فرار ہو جاؤں۔ مجھے کی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس وقت جب کہ میں لاش کی صورت میں آ تکھیں بند کئے ریت کے ڈھیر میں بڑا تھا تو میری بند پکول کے اندر سوائے میری یمودی محبوبہ نفتانی کی حسین و ولنواز شکل کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں جتنی جلدی ہو سکے کوئی نہ کوئی بھیس بدل کر دوبارہ شر بالل میں اپنی محبوبہ کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق میرے میزبان تعلور کو اب تک قبر کا گرها کھود لینا چاہئے تھا۔ میں نے نیم وا آکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ بست آہت آہت چل رہے تھے اور وہ بار بار گاؤں کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ میں جران ہوا کہ یہ مخص قبر کھودنے میں تاخیر اور تسائل سے کیوں کام لے رہا ہے۔ بادلوں سے آب ہلکی ہلکی گرج کی آوازیں آ رہی تھیں گر ابھی بونداباندی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تنفور نے جب دیکھا کہ میدان صاف ہے اور لبتی کے لوگ آ تھوں سے او جھل ہو گئے ہیں تو اس نے جلدی جلدی میری تھوڑی سی کھدی ہوئی قبر کے اویر اس طرح کی ڈھیری بنا دی جسے وہ کچ کچ کی کوئی قبر ہو اور چر میری لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور ریت کے ٹیلوں کی طرف چلنے لگا۔ میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا کہ آخر یہ میری لاش کو نذر آتش کرنا چاہتا ہے یا اپنے قبیلے کی رسومات کے مطابق مجھے کسی خاص جگہ پر وفن کرنا چاہتا ہے؟ وہ میری لاش کاندھے پر اٹھائے ریت کے ٹیلول میں کافی دور نکل گیا۔ میں نے محسوس کیا نہ تھے۔ وہ تھکا تھا نہ اس کا سانس چھولا تھا۔ میں نے سوچا نوجوان ہے اس میں نوجوانی کا خون ابھی موجود ہے اس لئے اسے تھکان کا احساس نہیں ہو رہا۔ وہ آیک بلند ٹیلے کی اوٹ میں آگیا۔ يمل اس نے ايك جگه بهت ى اگى موئى جھاڑيوں كو ياؤل سے ايك طرف مثايا اور چر فيلے کے اندر ایک تنگ و تاریک چھوٹی سی سرنگ میں واخل ہو گیا۔ سرنگ میں اند هرا بھیلا ہوا قُلْد آگے جاکر سرنگ ایک طرف گھوم گئی۔ میرا سر قطور کے پیچیے لکا ہوا تھا اور میں أنكصيل كھولے ومكير رہا تھا۔ سرنگ كى چھت ميرے ميزيان تنطور كے سرے كوئى چار پانچ انک<sup>ا ہی</sup> اونچی تھی۔ سرنگ کا موڑ گھومتے ہی ایک کھوہ آگئی جو سرنگ کی رتینی دبوار میں کھود ے سو بن بورے کرنے کے بعد اب انسان کے روپ میں چل پھر رہا تھا۔ اب جو سوال جمھے پریٹان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ انسانی سانپ جمھے وہاں لیمنی میرامطلب ہے کہ میری لاش کو اس کو اللا ہے؟

ہت جلد سیر علتہ بھی حل ہو گیا۔ انسانی سانپ تنظور اپنا چوڑا بھن اٹھائے سر بر چیکتی کلنی سیائے آہت آہت جھوم رہا تھا۔ اس کی دوشاخہ زبان بار اس کے منہ سے نکل کر اراری فی- پہلے میری "لاش" بھی گرم تھی مگر قنلور کو سانپ کی شکل بدلتے و کھھ کر اب میرا ساراجم خوف کے مارے مھنڈا پڑ گیا تھا۔ تنظور سانی نے اپنے پھن جھلاتے ہوئے سائنے وال دبوار پر اپنی مقناطیسی نگامیں مر کر کر دیں۔ اس نے ایک پھنکار ماری اور پھر مانے وال دیوار پر روشن کا ایک ہالہ نمودار ہو گیا۔ میں اس روشنی کے بالے کو دیکھنے لگا۔ میرے دکھتے ہی دیکھتے اس بالے میں ایک بہت بوے سفید سانب کی شکل نمودار ہوئی سے کوئی برگزیرہ مانپ تھا۔ اس کی تھوڑی پر سفید بال جھالر کی طرح لئک رہے تھے۔ گول گول مرخ آئھیں قدھاری انار کی طرح دہک رہی تھیں جوں ہی اس بزرگ سانپ کی شبیہہ نمودار ہوئی تنظور سانپ کا پھن اس کی تعظیم کے لئے اپنے آپ جھک گیا پھر اس نے آپنا پین اوبر اٹایا اور مجھے اپنے میزیان تنظور کی آواز سنائی دی - وہ رک رک کر کہ رہا تھا۔ "اے ناگوں کے دیو تا رشی ناگ! میں آپ کی آمد پر ته ول سے آپ کی تعظیم بجالاتا ہوں۔ بی نے آپ کو اس لئے زحت دی ہے کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ سو برس تک ایک اعلی خاندانی سانپ کی شکل میں روئے زمین پر زندگی بسر کرنے کے بعد آپ نے میرے اندر اتی طافت اتنی فیلی پیدا کر دی که میں سانپ سے دیسہ لیث کر انسان کے روپ میں آ گیا ہوں اور چند ایک شرائط بوری کرتے ہوئے زندہ رہ سکتا ہوں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں اپنی اس نئی انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی کرامت سے محروم ہوں تعینی میں انسان سے سانپ اور سانپ سے دوبارہ انسان کی شکل تو اختیار کر سکتا ہوں مگر اس کے علاوہ کوئی تبری شکل تبدیل کرنے پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہے اور ہم نے اپنے بوڑھے دادا سانپوں سے من رکھا ہے کہ اگر کوئی سانپ سو برس گزارنے کے بعد انسان بن جائے اور وہ اپنے اندر تیسری کرامت کی فکتی بھی پیدا کرنی جاہے تو اے ایک ایس رات کو جب کہ آسان پر بادل چھائے ہوئے ہوں اور بارش نہ ہو رہی ہو وہ کسی ایسے انسان کی لاش پیدا کرے جس کو گردن میں پھندہ وال کر پھانسی دی گئی ہو اور لاش ابھی گرم ہو اور وہ یہ لاش کی بہاڑی سرنگ کی ناری میں لے جاکر منزرو سر رشی ناگ کے سانے بنش کے تو چراہے تیسری کرامت بھی مل سکتی ہے اور وہ انسان اور سانب کے علاوہ جو شکل

کر بنائی گئی تھی - بیال اس نے مجھے زمین پر لٹا دیا۔ میں اب بھی کیی سوچ رہا تھا کہ تنظور میرانی کا حق اوا کرتے ہوئے اپنے مہمان کی لاش کو کسی بہت ہی محفوظ جگہ پر سپرد خام کرنا میرانی کا حق اوا کرتے ہوئے اس سرنگ کے اندر لایا ہے لیکن اب ایک عجیب و غریب بات موئی۔

مجھے کھوہ کے اندر لٹانے کے بعد میرا میزبان تنظور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے وونوں ہاتھ سینے پر بائدھ لئے اور اپنی نظرین سامنے دیوار پر گاڑھ ویں۔ میں آدهی کھلی آکھوں سے اسے و کھ رہا تھا۔ اس کی آکھوں میں مجھے پہلے بھی مقناطیسی کشش کا احساس ہوا تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت کم ہی بلیس جھپکتا ہے اور بلکیس مسلسل کھی رکھ کر بات کرتا ہے۔ گر میرے وال میں اس بات کا شائبہ تک نمیں آیا تھا جو اب سامنے آنے والی تھی۔ تنفور کے چرے پر ایک سابی سی چھاتی چلی گئی اور اس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئیں۔ میں جرت سے اسے دیکھ رہا تھاکہ یہ اس کے چرے میں کی قم کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ معا مجھے خیال آیا کہ وہ میری لاش پر جادو ٹونہ کر کے اپنا کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن میں اپنی زندگی کا ایک محیر العقول اور سنسنی خیز تجربہ کرنے والا تھا۔ میرے میزمان کا چرہ بالکل ساہ رنگت اختیار کر گیا۔ پھر اس نے ایک گرا سائس اندر كر تحيينيا اور جب سانس باهر كو چھوڑا تو اس كى جكه وہى سات فٹ كالمباكلا ساہ سائ كنال مارے بیٹھا تھا جس کو میں نے گذشتہ رات اس کی کو تھری میں واخل ہوتے ویکھا تھا۔ ال کے سر پر سفید کلفی ستاروں کی طرح چک رہی تھی اور سرخ آتکھیں انگاروں کی طرح دہک ربی تھیں۔ اگرچہ مجھے موت کا خوف نہیں تھا اور کسی شے سے نہیں ڈر آ تھا لیکن آئے مامنے ایک جیتے جاگتے انسان کو کالے ساہ سان میں تبدیل ہوتے و کھھ کر میرے جم ؟ وہشت اور خوف کی ایک سرد لمردوڑ گئ اور میرے رو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے خواب مل بھی تبھی خیال نہیں آ سکتا تھا کہ اپنے جس میزبان تنظور کو میں ایک سانولا سلونا عام فلم کا نوجوان سمجھ رہا تھا وہ اصل میں سانپ ہے۔ علم الحیوانات اور خاص طور پر حشرات الارض کے خفیہ علوم کے مطالع سے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اگر ایک خاص فتم کا اعلیٰ نسل کا اللہ سانپ اپنی زندگی کے سو سال بورے کر لے اور اس ووران وہ نہ تو زخمی ہو اور نہ جما بیاری میں مبتلا ہو تو اس میں اتنی طاقت اور فکتی پیرا ہو جاتی ہے کہ وہ انسانوں کا روپ بیل کر · انسان کی شکل اختیار کر کے ایک عام آدمی کی طرح جب تک چاہے زندگی بسر کر آ ہے' یہ باتیں یہ رموز میں نے قدیم مصری علوم کی دقیق کتابوں میں پڑھے تھے لیکن اس کا زندہ مثال میں پہلی بار د مکیھ رہا تھا۔ میرا میزبان حقیقت میں ایک سانب تھا جو زمین پر الجی مم

چاہے افتیار کر سکتا ہے مگر صرف ایک شرط پر کی جانور عیوان یا انسان کا ہم شکل یا مثخ اس بنس بن سکتا۔۔۔ اے عظیم رشی ناگ! یہ میری خوش قسمتی تھی اور آسانوں کے سارے دیو تا مجھ پر مہمان بن کر انزا۔ پھر صبح صبح شاہی فوج کے بیابیوں نے اسے میری آتھوں کے سامنے درخت سے لاکا کر پھائی دے دی۔ دیو تاوک کی مہمانی تھی کہ آسان پر باول بھی چھائے ہوئے سے مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ہر بات میرے حق میں جا رہی تھی۔ میں ایک عرصے سے کی ایک لاش کی تلاش میں تھا۔ اگر لاش کا سراغ ملتا تھا تو آسان پر باول نہیں ہوتے تھے۔ اگر باول چھائے ہوتے تھے تو بارش میں بارش بھی ساتھ ہی ہو رہی ہوتی تھی لیکن ایسا حسین اتفاق آج ہوا کہ ایک انسان کو میری آکھوں کے سامنے بھائی دی گئی اور آسان پر باول بھی گرچ رہے سے اور بارش کی ایک بورش کی ایک بارش میں گرچ رہے سے اور بارش کی ایک بورند بھی نہیں گر رہی ہے اور بارش کی ایک ایس بورند بھی نہیں گر رہی ہے اور بارش کی ایک آبے ہوئی ایش کو تہمارے حضور میں لے آبے ہوں۔ اب تم جھے تیری کرامت کی طاقت عطا کرو۔"

میں دم بخود سرد لاش بن کر زمین پر لیٹا تنظور سانپ کی تقریر سن رہا تھا۔ پھر میں نے ویکھا کہ بزرگ سانپ رشی ناگ کے ہوئٹ آہستہ سے کھلے اور ایک تیز سنستاتی ہوئی آواز سائی دی جو کمہ رہی تھی۔

" تنفور ناگ! تم جس لاش کو مردہ سمجھ رہے ہو' اسے نکور سے دیکھو' وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔"

میں تو سرے پاؤں تک لرز اٹھا اور میں نے جلدی سے آکھیں بند کر لیں اور پھر نیم وا نظروں سے تنہور سانپ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا پھن میری طرف گھمانے مجھے گری مقناطیعی نگاہوں سے دکھے رہا تھا میرے اندر خود اتی طاقت تھی کہ مجھ پر اس کی مقناطیعی نظروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ رشی ناگ کا چرہ غائب ہو گیا تھا۔ میری آکھوں کے سامنے تنظور نے آیک بار پھر پھنکار کی آواز نکالی اور وہ سانپ سے دوبارہ انسانی شکل میں واپس آگیا اور اس طرح آلتی پاتتی بار پھر پھنکار کی آواز نکالی اور وہ سانپ سے دوبارہ انسانی شکل میں واپس آگیا اور اس طرح آلتی پاتتی بارے سینے پر ہاتھ باندھے بیشا تھا۔ آیک لیحہ ضائع کے بغیر وہ لیک کر میری طرف آیا۔ میرے چرے پر جھکا۔ میں نے آب آپی آکھیں بند کر لی تھیں اور دل کی دھڑ کن کو این ارادے سے پھر سے آہت جاری کر دیا تھا تا کہ وہ مجھے زندہ سمجھے۔ کیوں کہ اب مجھے لاش بنے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں رشی ناگ کی کشفی طاقت پر حیران تھا کہ اس نے میری لاش پر نگاہ ڈالتے ہی اپنے کشف کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں۔

تنور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میرا ول بت آہستہ آہستہ وحراک رہا تھا۔ اب میرا

جم گرم ہو گیا تھا۔ میری آئکھیں بند تھیں لیکن مجھے یقین ہے کہ تناور نے مجھے زندہ مات میں پاکر اپنا سرپیٹ لیا ہو گا۔ اس کی شدید ناامیدی کی کیفیت کا صبح اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ جب پھانی پا جانے والی لاش بھی مرجود تھی۔ آسان بھی ابر آلود تھا لیکن افسوس کہ لاش زندہ ہو گی۔ میں نے اپنے منہ ہے کھے اس فتم کی کراہ کی آواز نکالی جیسے طویل بے ہو تی کے بعد ہوش میں آ رہا ہوں۔ میں نے آہت سے آکھیں کھول دیں اور کما۔

"مِن كمال مول؟ تعنور مير بهائى - كيا مِن زنده مون؟ اف مير خدا! مِن جَ جَ زنده مون؟ تم نے مجھے بچا ليا- مير ووست تعنور مِن تمهارا يه احسان بھی نهيں بھلا سكوں گا-شانى سابى تو مجھے بھائى چرھاكر چلے گئے تھے ليكن تم نے مجھے بچا ليا۔"

یں اس فتم کی اواکاری کر کے تنظور پر سے ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں اصل میں زندہ تھا۔
مردہ نیس تھا۔ گلے میں پھندہ پڑنے سے بے ہوش ہو گیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا۔ تنظور کو میری اس وضاحت پر بھیں آگیا تھا۔ کیوں کہ اس کے چرب پر ناامیدی تھی۔ جسس اور چرب نہیں تھی۔ لیمن تھی۔ جس اور چرب نہیں تھی۔ لیمن تھی۔ لیمن تھی۔ لیمن تھی دندہ رہا بلکہ اس صرف اس بات پر شدید افروس ہو رہا تھا کہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہا بلکہ اس صرف اس بات پر شدید افروس ہو رہا تھا کہ میں اصل میں مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا۔ صرف اس بات پر شدید افروس ہو رہا تھا کہ میں اصل میں مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا۔ صرف اس بات پر شدید افروس ہو رہا تھا کہ میں اصل میں مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا۔ تنظور نے بھی اواکاری مروع کر دی اور بولا۔

"دایو گاؤل کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آیا۔ بہتی والے تمہیں مردہ سمجھ کر تمہاری لاش چیل کوؤں کے آگے ڈالنا چاہتے سے گریس شمیں میدان سے اٹھا کر اس سرنگ میں لے آیا کیول کہ میرا دل کمہ رہا تھا کہ تم مرے نہیں ہو بلکہ بے ہوش ہو اور تمہیں ضرور ہوش آ جائے گا۔ اب تمہیں ہوش میں دکھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ "میں دل ہی دل میں اپنے میزبان سانپ۔ قطور کی اس اواکاری پر مسکرا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ججھے سب کھ معلوم ہو چکا ہے اور اس کا راز جھ پر فاش ہو گیا ہے لیکن میں اس پر اپنے دل کی کیفیت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے ول میں سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی محبوبہ نفتانی کو عامل کرنے میں میں قاور سانپ عامل کرنے میں میں قاور سانپ قا اور سانپ مائی تھا اور سانپ اگر کی انسان کے جم کا کپڑا یا اس کی کوئی شے سو گھ لیس تو انہیں وہ کپڑا یا چیز جمال کمیں اگر کی انسان کے جم کا کپڑا یا اس کی کوئی شے سو گھ لیس تو انہیں وہ کپڑا یا چیز جمال کمیں اس کی ہو رہی ہوئی تھی۔ قطور ایسے سو گھ کر ججھے بتا سکتا تھا کہ نفتانی بابل شہر میں اس کے جم کی ہو رہی ہوئی تھی۔ قطور ایسے سو گھ کر ججھے بتا سکتا تھا کہ نفتانی بابل شہر میں اس کے جم کی بو رہی ہوئی تھی۔ قطور ایسے سو گھ کر جھھے بتا سکتا تھا کہ نفتانی بابل شہر میں اس کے جم کی بو رہی ہوئی تھی۔ قطور ایسے سو گھ کر جھھے بتا سکتا تھا کہ نفتانی بابل شہر میں اس کے جم کی بو رہی ہوئی تھی۔ قطور ایسے سو تھ کر جھھے بتا سکتا تھا کہ نفتانی بابل شہر میں اس کے جم کی بو رہی ہوئی تھی۔ قطور ایسے سو تکھ کر جھھے بتا سکتا تھا کہ نفتانی بابل شہر میں اس کے جم کی بو رہی ہوئی تھی۔ قطور ایسے سو تکھ کر جھھے بتا سکتا تھا کہ نفتانی بابل شہر میں اس کے جم کی بو رہی ہوئی تھی۔ قطور ایسے سو تکھ کی بو رہی ہوئی تھی۔ قطور ایسے سو تکھ کو بو رہی ہوئی تھی۔ قطور ایسے سو تکھ کی بو رہی ہوئی تھی۔ قطور ایسے سو تکھ کر جھھے بتا سکتا تھا کہ نفتانی بابل شہر میں اس کی کو در جس کی بور کے بور کی تھی ہوئی تھی۔

کس مقام پر ہے۔ سوال صرف اتنا رہ جاتا تھا کہ میں یہ سبز تکینے والا بندہ تنظور کو کیا کہ کر سو تکھنے کے لئے دول کیول کہ وہ تو ہی سجھتا ہے کہ مجھے اس کے سانپ ہونے کا علم نہیں ہے اور میں اس پر سہ بات ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اس کے سانپ ہونے کا علم ہے کیول کہ اس طرح وہ میرے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ کیول کہ پرانی کتابول میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کی انسانی سانپ کو یہ پیتا چل جائے کہ اس کا بھید کھل چکا ہے تو وہال سے ہمیشہ کے لئے غائب ہو جاتا ہے۔ بسرحال اس پر سوچ و بچار کرنے کے لئے ابھی میرے پاس کانی وقت تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس انسانی سانپ تنظور کے پاس ہی رہنے کی کوشش کروں گا اور اس کی مدد سے نفتانی کا سراغ لگاؤل گا۔

میں آئکھیں ملک ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے میزمان تعظور کر ہاتھ کپاڑ کر اس کا باربار شکر یہ ادا کیا کہ اس نے میری جان بچائی اور اس سرنگ کے اندھرے سے باہر کھلی ہوا اور روشنی میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس سے وقت بوچھا۔ تعظور نے مجھے بتایا کہ شام ہو رہی ہو گی۔ میں اس کے ساتھ اپنے پاؤل پر چل کر سرنگ سے باہر آگیا۔ آسان ابر آلد إ تھا۔ دن غروب ہو رہا تھاا ور ریت کے میلول کے آس پاس شام کا سرمنی اندھرا چھلنے لگا تھا۔ ہم بہتی کی طرف چل پڑے۔ قطور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اسے حمرانی تھی کہ میں اتن ور ورخت پر لکے رہنے کے بعد بھی زنرہ کیسے رہا؟ میں نے چرائی بات کو وہرایا کہ یہ مخل الفاق ہے ورنہ میرے مرنے میں کوئی تسرباقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس نے مجھ نے بوچھاکہ اب میراکیا ارادہ ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ انسانی سانی تنظور کو اب میری ضرورت نہیں تھی اور وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ گر مجھے اس کے پاس کچھ ور رہنے کی ضرورت تھی تاکہ میں اس کی مرو سے نفتانی کا سراغ لگا سکوں۔ میں نے تعظور کی میزمانی اور اس کے ا خلاق کی بے حد تعریف کرتے ہوئے اسے پھسلانے کی کوشش کی اور کہا کہ ابھی میں کجھ در اس کے پاس چھیا رہنا چاہتا ہوں کیوں کہ شاہی فوج کے سیاہی میری جان کے دشمن بن بیٹھے ہیں۔ اگر میں ان کے ہاتھ آگیا تو اس بار وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تفور نے كما كه اس صورت مين مجھے گاؤں سے باہر نہيں جانا ہو گا۔ ميں نے جھٹ كما كه وہ جن طرح کے گامیں اس طرح کروں گا۔

میں انسانی سانب تنظور کے ساتھ اس کی کوٹھری میں رہنے لگا۔ تنظور دن بحر عائب رہتا اور شام کو واپس آتا۔ بابل شہر میں بنی اسرائیل کے اسیروں پر گھناؤنے ظلم و ہم ہم رہے تھے۔ وہ خود بھی بھوک اور قیامت خیز تبش کے باعث مر رہے تھے اور بعض بالگا محض تماشا دیکھنے کی خاطر کسی قیدی کو کیمپ سے نکال کر شہر میں لے جاتے اور لوگوں

النے اے انیٹی دے دے کر ہلاک کر والے۔ تنفور شاید اس تلاش میں تھا کہ کی ۔ سودی قیدی کو بھانی پر النکایا جائے اور وہ اس کی لاش کسی طریقے سے نکال کر صحرائی شیلے کی آرگ میں لے آئے کیونکہ میلی ہی شام شرسے واپس آنے پر اس نے جھے بتایا کہ شرمیں تہارے بھائی بندوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ تنظور کو اس بات کا افسوس تھا کہ قیدیوں کو تیروں اور شواروں سے قتل کیا جا رہا تھا مگر کسی کو پھانسی پر لئکایا نیں جا رہا تھا۔ اسے تو بھانی یافتہ لاش کی تلاش تھی۔ مجھے تنظور کی کو تھری میں رہتے ہوئے تیبرا دن جا رہا تھا۔ میں بستی سے باہر کھی نہیں گیا تھا۔ تنظور نے بہتی والوں کو میرے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں زندہ نیج گیا ہوں اور اب اس کا مہمان ہوں۔ نبتی کے اوگ مہمانوں کا بڑا خیال رکھنے تھے اور تنظور کی بھی بردی عزت کرتے تھے چنانچہ کسی طرف ے میری مخبری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا۔ میں نے تنظور کے ساتھ نفتانی .... کی باتیں کرنی شروع کر دی تھیں اور اسے بتایا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ہم ایک دو سرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ برو محلم بر بخت نفر کی فوجوں نے حملہ کر دیا اور ہیں غلام بنا کر بابل لے آیا گیا۔ اب میں اس کی یاد میں ترقب رہا ہوں۔ میں نے جیب سے ننتانی کے کان کا سبر شکینے والا بندہ نکال کر دکھایا اور کما۔ ''یہ بندہ نفتانی کا ہے - کاش کوئی مجھے یہ بتا دے کہ جس عورت کے پاس اس فتم کا دوسرا بندہ ہے وہ کمال ہے؟" انسانی مانی تطور نے سبز تکینے والے بندے کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ الیک بار اسے سونکھ لے۔ جلد ہی میری ہیہ حسرت بھی بوری ہو گئی اور تعظور نے چونکہ وہ مانی تھا اس لئے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر بندے کو ناک کے پاس لے جاکر سونگھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کی اس حرکت می میں کسی شک میں نہ پڑ جاؤں جلدی سے بندہ تاک ی بٹاکر مسکراتے ہوئے بولا کہ اس بندے سے روفظم کے مندی کے پھولوں کی خوشبو آ رای ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔

یں ہو میں بین مان کہ وہ مار سے ہوں رہا ہے۔ میں نے تنظور سے کما۔ ''میں تو شہر نہیں جا سکتا۔ تم روزانہ شہر جاتے ہو۔ میری معکیتر کا سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا۔''

تنظور بولا۔ "بید کوئی آسان کام نمیں ہے۔ شہر ش ہزاروں عور تیں ہیں اور پھر برو شلم سے لائی گئی عورتوں کی تعداد بھی کچھ کم نمیں ہے۔ اشخ چھوم میں تہماری مگیتر کو کماں سے فرهوند آپچروں گا؟"

میں نے کہا۔ "دمچر بھی تم کوشش کرنا میرے دوست! مجھے معلوم ہے کہ وہ جان بوجھ کر الیا کمہ رہا ہے۔ اس کے لئے اب میری مگلیتر کا پتہ چلانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بندہ

سو تکھنے کے بعد وہ بہ آسانی نفتانی کو تلاش کر سکتا تھا۔

اگلے دن دوپر کے بعد وہ شمرے واپس آیا تو بردی ہی پراسرار مسکراہث کے ساتھ مجھے بتایا کہ نفتانی کا سراغ مل گیا ہے۔ ہیں بہت خوش ہوا اور از حد اشتیاق کے ساتھ بوچھا کہ وہ کس جگہ پر رہتی ہے؟ انسانی سانپ قنطور نے بتایا کہ اس نے میری منگیتر کو دیکھا تو نہیں گر اے کی عورت نے بردہ دیکھ کر خبر دی ہے کہ ایک حسین و جیل عورت شہر کی ایک شاندار حویلی میں رہتی ہے جس کے پاس اس قشم کا ووسرا بندہ موجود ہے۔ میں سجھ گیا کہ تنظور نے عورت کی مخبری کا بہانہ بتایا ہے اصل میں اس نے شہر کی ایک حویل سے آتی میری منگیتر نفتانی کی بو سو منگھی ہے۔ بسرطال میہ میرے لئے بردی مسرت کی بات شی۔ میں میری منگیتر نفتانی کی بو سو منگھی ہے۔ بسرطال میہ میرے لئے بردی مسرت کی بات شی۔ میں نے اس نے شاید انسانی سانپ تنظور بھی ہی جاتا تھا کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں۔ بولا "چلو ابھی چلو۔"

دن و عل رہا تھا ہم دونوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور شرکی طرف چل پڑے۔ ہم نے شام ہونے سے پہلے پہلے جیز رفقار گھوڑوں کی مدد سے صحرا پار کر لیا اور بابل شہر کے جفیل دروازے کی طرف برھے۔ وعوب کا رنگ بابل شہر کی عمارتوں شاہی محل اور بینار بابل کی سرخ و سپید اینفوں پر قرمزی ہو رہا تھا۔ بخت نفر کی چیتی یہوی کے شاہی محل کے معلق باغات کے درختوں کے جھنڈ شام کے برھتے ہوئے اندھروں میں ووب رہے تھے۔ میں نے باغات کے درختوں کے سر پر نیلے رنگ کا رومال باندھ لیا تھا اور کاندھوں پر سیاہ چادر وال رکھی تھی۔

ہم جنوبی دروازے سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ مکانوں ' وکانوں اور سراؤں کے باہر کمیں کمیں دیئے دوش ہو گئے تھے۔ کمیں کمیں لوگ وکانوں کے باہر لکڑی کی کرسیوں ب بیٹے مشروبات سے دل بہلا رہے تھے۔ یہ آج سے تین پونے تین ہزار سال پہلے کا بائل شہر تھا۔ زندہ انسانوں ' حسین عور توں کی خوشبووں اور خونخوار ساہیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گو نجتا ہوا شہر بائل۔۔ انسانی سانپ تعظور میرے ساتھ چل بہا تھا۔ میں بھی گھوڑے پو نجتا ہوا شہر بائل۔۔ انسانی سانپ تعظور کی رہنمائی میں شہر کی اس حویلی کی طرف براہ دیا تھا جس میں میری محبوبہ رہتی تھی۔ اس حویلی میں وہ یقینا ایک کنیز کی حیثیت سے رہ رہتی ہو گی۔ بائل کا کوئی امیر تاجر اسے خرید کر لے گیا ہو گیا۔ شہر کی پختہ شاہراہ پر سے گذرت ہو ہوئی قیدی جانے نہ پائس کے قریب پنچے تو اچانک پہلو میں دو بابلی سابی تکواریں تھینج کر چلائے۔" اور ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم نے گھرا کر گھوڑے ساتھ والی شک اسرائیلی قیدی جانے نہ پائس۔" اور ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم نے گھرا کر گھوڑے ساتھ والی شک شاہراہ پر موڑ دیے۔ سابی ہم پر چڑھے آ رہے تھے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے۔ سڑک آگ

جا کر ایک گلی جس تبدیل ہو گئی۔ تنور نے چلا کر کما۔ "اس حو یلی جس گس جاؤ۔" ہم نے گوروں پر سے چھلا تکس لا ورس اور گلی میں ایک کھلی حو یلی کے انگرر گس گئے۔ سپاہی بھی ہاروہار کرتے تکواریں امرائے ہمارے پیچھے پیچھے آئے۔ انہوں نے ڈیوڑھی میں ہمیں جا لیا۔ یہاں نیم اندھرا کو دیوڑھی کے کونے میں اندھرے کی طرف جاتے رکھا۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہ آیا۔ یقیناً وہ انسانی شکل کو تبدیل کر کے سانپ بن آیا تھا اور اپنی جان پچلنے کے لئے کونے میں چھپ گیا تھا۔ دونوں سپاہی اب میرے سر پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے پے در پے جھ پر تکواروں کے وار کرنے شروع کر دیے۔ میں اپنا سر کھنوں میں چھپائے آکڑوں بیٹھا تھا اور سپاہی میرے جم پر دھڑا دھڑ تواریں مار رہے تھے۔ وہ تکواریں چلاتے تھک گئے۔ ان کی تکواریں ٹوٹ گئیں گر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں اندھرے میں انہیں ذیادہ پت نہ چل سکا۔ میں یوں زمین پر گر پڑا جسے مرگیا ہوں۔ مجھے مردہ سمجھ کر وہ سے کتے ہوئے ڈیوڑھی سے باہر نکل گئے کہ اس کے ساتھی کو خلاش کرو۔ وہ میں کہیں ہو گا۔

یں ابھی ڈیوڑھی کے فرش پر بڑا تھا کہ مجھے اپنے کندھے پر کسی انسانی ہاتھ کا دباؤ محصوں ہوا۔ میں نے آئکھیں کھول دیں۔ میرا سانولا میزبان انسانی سانپ تنظور مجھ پر جھکا مجھے گہری پر شش آئھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری کمر اور گردن پر ہاتھ پھیر کر اچھی طرح سے دیکھا پھر ہولا۔

"كياتم چل علتے ہو؟"

وہ مجھے اپنے ساتھ ڈیوڑھی کا زینہ چڑھ کر شہ نشین میں لے گیا۔ یہ شہ نشین ور ان تھی اور فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ تنطور میری طرف برابر تکے جا رہا تھا۔ وہ بلکیس نہیں جھیک رہا تھا۔ میں نے اواکاری کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

"خدا کا شکر ہے کہ اماری جان نے گئ-"

انسانی سانپ تنظور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے چرے پر نظریں گاڑ کر پولا۔ "تم کون ہو؟" اس مختصر سے سوال نے مجھے میر سے پاؤں تک چونکا دیا۔ مجھے یوں لگا بھی جوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں۔ میں تنظور کے طرف دیکھا وہ میری طرف دیکھ رہا تعلمہ اب تحکمہ چھانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ میری خفیہ طاقت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اب مل مکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی سانپ جیسی آٹھوں میں آٹکھوں میں آٹکھوں وال کر پوچھا۔
میں مکرایا اور اس کا ہاتھ بکڑ کر اس کی سانپ جیسی آٹکھوں میں آٹکھوں میں ڈال کر پوچھا۔
"میرے دوست! اس سے پہلے کہ میں شہیں اپنے بارے میں میں پکھ بتاؤں۔ کیا تم

ہوئے تو تم کمال غائب ہو گئے تھے؟"

تنظور پر میرے اس سوال کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ میں اس کے سانپ ہونے کی اصلیت سے باخبر ہو چکا ہول۔ اس نے سانپ ہونے کی اصلیت سے باخبر ہو چکا ہول۔ اس نے بیازی سے کہا۔

"دمیں کونے میں چھپ گیا تھا۔ دیو تا بھے پر مہران تھے کہ مجھ پر سیابیوں کی نظر نمیں پڑی لیکن میں نے آئی آئھوں سے دیکھا کہ دونوں سیابی تلواروں سے تہمارا قیمہ کر رہے تھے۔ ان کی تلواریں بھی ٹوٹ گئیں گر تہمارے جہم پر آیک خراش تک نمیں آئی۔ کیا تم بجھے نمیں بتاؤ کے کہ اصل میں تم کون ہو اور یہ طاقت تہمارے اندر کمال سے آئی؟" میں نے تنظور کا دو سمرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کما۔

سیں میرے دوست! میں جانتا ہوں کہ ڈیوڑھی کے کونے میں تم نہیں تھے یا اگر تھے تو ....
کی دوسری شکل میں تھے۔"

ں دو رہ میں ہوں ہوں ہوں ہوں کر گرا۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑا لئے اور پرے ہٹ کر مجھے ، جہار کے اور پرے ہٹ کر مجھے ، جہار کہا۔ وہشت خیز نگاہوں سے تکنے لگا۔ میں نے اسے سنبطنے کا موقع نہ دیا اور کہا۔

"قنور! مجھ سے اپنا آپ چھپانے سے کچھ حاصل نہ ہو گا اس لئے کہ تم جو کچھ ہو اس کا مجھ علم ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے دن جب سفید کلتی والے کالے ناگ کو تمادی کو تمادی کو تھری میں واضل ہوتے دیکھا تھا اور چر تم نے دروازہ کھول کر مجھے بتایا کہ کو تھری میں مانپ نہیں آیا تو مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا لیمن جب تم میری زندہ لاش کو ٹیلے کل سرنگ میں لے گئے اور ایک مماناگ کی شکل افقیار کر کے تم نے رشی ناگ کے ہولے سے باتیں شروع کیں تو میں دیکھ رہا تھا اور تمہاری باتیں بھی من رہا تھا۔ تم رشی ناگ سے کہ رہے تھے کہ تم ایک تازہ پھانی یافتہ لاش لے آئے ہو۔ اب تمہیں تیسری کرامت عطاکی جائے تاکہ تم سانپ کے علاوہ بھی جو چاہو شکل افقیار کر سکو۔ مگر رشی ناگ نے تمہیں بتایا کہ تم سانپ کے علاوہ بھی جو چاہو شکل افتیار کر سکو۔ مگر رشی ناگ نے تمہیں بتایا کہ لاش زندہ ہے۔ میں نے اپنی مگیتر کے کان کا بندہ بھی تمہیں اس لئے دیا تھا کہ تم اصل میں سانپ ہو اور بندے میں سے انسانی ہو سونگھ کر میری محبوبہ کا سرانی جو اور کیا بتاؤں؟"

انسانی سانپ تنظور کا چرہ ساہ پڑنے لگا اور اس کی آنکھیں سرخ سے سرخ تر ہوتی جل انسانی سانپ تنظور کا چرہ ساہ بڑنے لگا اور اس کی آنکھوں سے وحشت مریک رہی تھی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اس اس اے کہا۔

" قنور! شاید تمهارا ارادہ سانپ کا روپ دھار کر مجھے ہلاک کرنے کا ہے مگر میر

روست تہماری یہ کوشش لاحاصل ہو گی۔ اب عیں تہمیں اپنے بارے عیں بتا ہوں۔ میرا نام مالون ہے۔ عیں مصر کے شابی خاندان کا آیک فرد ہوں اور ہزاروں سالوں سے زندہ چلا آ رہا ہوں۔ عیں آرخ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ کی وجہ سے جھ عیں آیک زبردست طاقت آگئی ہے جس نے بجھے موت سے نہ جانے کتنی مدت کے لئے آزاد کر دیا ہے اور میں مر نہیں سکا۔ عیں نے فرحونوں ' سمیرلوں اور موہ بجود ژو کی قوموں کے عروج و زوال رکھے میں اور تہمارے سامنے بالل کی تہذیب وہ معاشرت کا نظارہ کر رہا ہوں۔ تہمارا راز جھ پو فائی ہو چکا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اصول و روایت کے مطابق اب تم بچھ سے الگ ہو جاؤ گے۔ مگر میں تم سے ورخواست کول گا کہ بچھ سے جدا ہونے کا خیال دل سے نکال ہو جاؤ گے۔ مگر میں تم سے ورخواست کول گا کہ بچھ سے جدا ہونے کا خیال دل سے نکال دو سے رونوں کہ ورنوں آپنے دوست بن جائیں اور آیک دو سرے کے رازوں کی خات کریں۔ ہم دونوں آپنے مقام پر جمرت آگیز طاقت کے مالک ہیں۔ ہم دونوں مناظمت کریں۔ ہم دونوں اپنے آپنے مقام پر جمرت آگیز طاقت کے مالک ہیں۔ ہم دونوں دوست نور دوال کے مناظر دیکھیں گے۔ تم اگر دوست ہو فراز سے گذرتے ہوئے آری کے عظیم دھار سے رونوں کے مناظر دیکھیں گے۔ تم اگر دیکھیں گے۔ تم اگر دیکھیں گے۔ تم اگر دیکھیں جو جو بی اور راز دار کبی نہیں ملے گا۔ اب ہتاؤ تم کیا فیصلہ کرتے ہو اور میری بات کا کیا جواب دیتے ہو؟"

یں تنطور کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چرے کی سیابی ماند پڑ چکی تھی اور آنکھول کی سرخی غائب ہو گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گہری آواز اور پختہ کہجے میں بولا۔

"فاطون! میرا نام قنور ہے - میں مماناگ ہوں اور بچھے زندگی بر کرتے ہوئے پچھپر برس ہو گئے ہیں۔ پہلے ایک سو سال تک سانپ کے روپ میں زندہ تھا اور پچھٹر برس سے
انسانی شکل میں زندہ ہوں۔ تم پہلے مخص ہو جس پر میری زندگی کا سب سے اہم راز آشکار
ہوا ہے لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میرا بیر راز ایک ایے مخص پر فاش ہوا ہے جو خود ایک
محیرالعقول طاقت کا مالک ہے اور صدیوں سے زندہ چلا آ رہا ہے۔ آج سے تم میرے دوست
ہواور تاریخ کی شاہراہ پر ہم دونوں ایک ساتھ مل کر سٹر کریں گے۔"

تنظور مجھ سے بعنل مگر ہو گیا۔ ہماری مجھی نہ مٹنے والی دوسی کی بنیاد پڑ گئی ہم نے بھیشہ الک دوسی کی بنیاد پڑ گئی ہم نے بھیشہ الک دوسرے کے وفادار رہنے اور زندگی کے آخری سانس تک ساتھ تبھانے کے عمد و پیان کے تنظور کہنے لگا۔ ''اب ہمیں یمال سے نکل کر واپس چلنا چاہئے۔''

مل نے اس خطرے کا اظہار کیا۔ "باہل کی شاہی فوج کے سپاہی مجھے بیجیان گئے ہیں۔

وہ حارا پیچیا کریں گے۔ مجھے اپنا غم نہیں لیکن تمہاری فکر ہے۔ تم اگرچہ انسان سے سانپ بن سکتے ہو مگروہ لوگ تہیں موت کے گھاٹ آنار سکتے ہیں۔"

قنور نے کہا۔ ''اچھا ہوا کہ تم نے جھے ایک بری اہم بات یاد دلا دی۔ اب جب کہ تم میرے دوست اور زندگی بحر کے ساتھی بن چکے ہو تو میں تہمیں اپنی زندگی کا ایک اور راز بتانا ضروری سجھتا ہوں۔ اگر بھی زندگی کے کسی مرطے پر سانپ یا انسان کے روب میں جم بتانا ضروری سجھتا ہوں۔ اگر بھی زندگی کے کسی مرطے پر سانپ یا انسان کے روب میں جم پر بھی دشمن کا وار چل گیا اور میرا جسم گوار سے دو گرے کر دیا تو یہ بات بھی نہ بحوانا کہ میں اپنے کئے ہوئے جسم کے ساتھ صرف چھ اہ تک زندہ رہ سکوں گا۔ اس عرصے میں تم پر فرض عائد ہو گا کہ میری کئی ہوئی لاش کو لے کر ہمالیہ کے پیاڑ کیلاش پرت جاؤ۔ وہاں پیاڑ کے دامن میں شیش ناگ کا ایک قدیم دراوڑی مندر ہے۔ اس مندر کے عقب میں ایک گرے سزبانی کی ایک جھیل ہے۔ میری لاش کو کسی صندو پٹی میں بند کر کے اس جمیل کی شکل میں ہوگی۔ جبڑ گئی ہو گی اور میں زندہ ہو گیا ہوں گا۔ اگر تم چھ اہ کے اندر اندر میں پنچنے میں ناکام رہے تو میں ہمیشہ ہیشہ کے لئے اس دنیا کی شکل میں ہوگی۔ جبڑ گئی موگ اور میں بندہ ہو گیا ہوں گا۔ اگر تم چھ اہ کے اندر اندر میں بنخخ میں ناکام رہے تو میں ہمیشہ ہیشہ کے لئے اس دنیا ہیں نے دواب میں کہا۔ "تمہارا آیک آیک لفظ میرے دل پر نقش ہو گیا ہو۔ تم قر میں بہت کو آجی طرف ہو گیا ہو۔ آل خوان گا۔ میرا خیال ہے آلی ایک لفظ میرے دل پر نقش ہو گیا ہو۔ تم قر بربت کی طرف روانہ ہو جاؤل گا۔"

قطور بولا - "اب میری تیلی ہو گئی ہے۔ چلو اس حویلی سے باہر نگلتے ہیں۔ اب رات ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئے ہوں گے۔ جہیں کوئی نہیں پھان ہو گئی ہو گئے ہوں گے۔ جہیں کوئی نہیں پھان سے گا اور اگر کسی نے تم پر حملہ کر دیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے لئے سانب بن کر اسے ڈسنا معمولی بات ہے۔ آؤ۔"

بی رسے وی بی بہت ہوں ہے۔ میں اپنی مگیتر نفتانی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا اور اس لئے دہاں سے دہاں ہے اس کے ساتھ آیا تھا۔ قنور نے اپنی پیشانی پر آیا ہوا پییند پونچھ کر کہا۔ "اب تمہیں اپنی مگیتر کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا نہ صرف سراغ لگانا بلکہ اس کو تمہارے پاس لانا اب میری ذے داری ہے۔ یہ کام میں خود کروں گا۔ اب یہاں سے نکل طبح بیں"

نگی میں گھپ اندھرا تھا۔ موڑ گھوم کر ہم بازار میں آئے تو دکانوں میں کہیں کہیں انہوں کے جراغ روش تھے۔ شرکا جنل زینون کے چراغ روش تھے۔ شرکا جنل

وروازہ بھی کھلا تھا۔ ان ونوں ہنگامی حالات کی وجہ سے بابل شرکے دروازے سرشام بند کر کے وہاں پہرہ بٹھا دیا جا یا تھا۔ ہم جنوبی دروازے سے گذر کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔

میرے دوست تنظور نے گاؤل میں آکر مجھے جایا کہ جب وہ میری میودی مثلیتر نفتانی کے کان کا بندہ سونکھ کر شمر گیا تو اسے ایک حویلی میں سے اس کی بو آئی تھی اور یہ بو اس نے واضح طور پر اس لئے محسوس کر لی تھی کہ وہ ایک سانپ کی قوت شامہ رکھتا ہے۔ اس نے دوسرے دن میری محبوبہ نفتانی کی حویلی میں جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم رات گئے تک ہاتیں کرتے رہے۔ کمال کی بات میہ تھی کہ میری طرح تنظور بھی بھوک بیاس اور نیزر سے بے نیاز تھا۔ وہ سانپ کی طرح ہنگامی حالات میں تھوڑا سا کھا کر کئی ماہ تک کھائے ئے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ اگلے روز اس نے میری منگیتر کا بندہ لے کر دوبارہ سو تھا اور اس کی تلاش میں شہر کی طرف نکل گیا..... نفتانی کے جسم کی بو اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ وہ باہل شہر ك مشرقى باغات ك ياس اس حويلي ك سامن كركر رك كيا جمال سے اسے نفتاني كى تيز خوشبو آ رہی تھی۔ اس حویلی کے برے وروازے بر ایک حبثی وربان پرہ وے رہا تھا۔. تنفور باغ میں درفتوں کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ یہ سارے احوال اس نے مجھے بعد میں جائے۔ وہ حویلی میں داخل ہونے کے بارے میں غور کرنے لگا۔ ابھی اس میں سانپ کے علاوہ کوئی تیسری شکل اختیار کرنے کی کراماتی طافت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ صرف سانب کے روپ میں ہی حویلی میں داخل ہو سکتا تھا لیکن دن کے وقت سانپ بن کر حویلی میں جاتا خطرے سے خالی نہ تھا۔ نظر بڑ جانے ہر اس بر حملہ ہو سکتا تھا چروہ کیا کرے؟ کیا اندھیرا ہو جانے کا افتطار کرے؟ تعظور نے مجھے بعد میں جایا کہ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ حویلی کا دروازہ بند تھا اور دیر سے نہ کوئی اندر واعل ہوا تھا اور نہ ہی باہر نکلا تھا۔ خدا جانے یہ کیسی باسرار حویلی تھی۔ جبثی دربان وروازے کے پاس پھرکے چبوترے پر کمر میں تکوار الفائ یالتی مارے بت بنا بیٹھا تھا۔ میری محبوبہ نفتانی کی خوشبو حویلی کے اندر سے برابر آ رہی تھی۔ حویلی پر جیسے ایک سوگ کی حالت طاری تھی۔

تعطور کو جب باغ میں بیٹھے کائی دیر ہو گئی اور حو بلی کا دروازہ کھول کر کوئی بھی باہر نہ لکتا تو اس نے خرو حو بلی میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ حو بلی کے اندر سانپ کی شکل میں احاف ہو سکتا تھا۔ مانپ کا روپ اختیار کرنے میں اس کے لئے ضروری نہیں تھا کہ وہ مرف سفید کلفی والے مہا ناگ کی شکل میں ہی ظاہرہو۔ وہ ہر فتم کا سانپ بن سکتا تھا۔ تعطور باغ سے اٹھ کر شکتا ہوا حو بلی کی مغربی دیوار کی طرف آگیا۔ اس دیوار پر جنگلی بیل تعطور باغ سے اٹھ کر شکتا ہوا حو بلی کی مغربی دیوار کی طرف آگیا۔ اس دیوار پر جنگلی بیل

رہے تھے۔ وحق حبثی غلام جس کو تنظور نے رتھ پر گذرتے دیکھا تھا۔ اس عورت کی مسری کے پاس قالین پر دوزانو بیٹھا تھا۔ فضا میں یو جھل اور الم انگیزی خاموشی طاری تھی۔
تنظور سمجھ گیا کہ کوئی دردناک بات ہو گئی ہے۔ مسری پر بیٹھی ہوئی حسین عورت کے کانوں میں بندہ نہیں تھا مگر بندے کی خوشبو اس عورت کے جم سے آرہی تھی۔
میں بندہ نہیں تھا مگر بندے کی خوشبو اس عورت کے جم سے آرہی تھی۔

تفور سمجھ گیا۔ نفتانی می عورت ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنا جاہتا تھا کہ وہاں کیا طادۃ ہو گیا ہے۔ جس کے باعث ماحول اس قدر سوگوار ہے۔ اٹنے میں حسین عورت نے ایک آہ بحر کر حبثی غلام سے بوچھا۔

'کیا کشان کے وہاں نے فرار کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی؟'' حبثی غلام نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا اور پھر یو جھل آواز میں کہا۔

"اپٹے مالک پر اور آپ پر میری جان قربان۔ گر میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مالک کی زندگی نہیں بچا سکتا۔"

حسين عورت ايك لمع خاموش رى - پر كن لكي-

"کیا میری ساری دولت میرے سارے زبورات اور بیرے جوابرات بھی میرے خاوند کو بادشاہ کی قید سے نہیں نکال سکتے؟"

حبثی غلام نے اوب سے کما۔ "میرا مالک کشان بادشاہ بخت نفر کی قید میں ہے۔ وہ بادشاہ کا خاص قیدی ہے۔ بادشاہ کا خاص قیدی ہے۔ بادشاہ میرے مالک کو اس مانے کے بیل کے اندر ڈال کر آگ میں لکانے والا ہے جو میرے مالک نے بادشاہ کی تفریح طبع کے لئے تیار کیا تھا۔ اس لئے میرا مالک بادشاہ کی خاص قید میں ہے ماکن! اس تک رسائی تاممن ہے۔"

ان کی پاتوں سے تنطور کو علم ہوا کہ اس حسین عورت نفتانی نے حویلی کے مالک کشان سے شادی کر لی تھی اور اس کا خاوند کشان شاہی دربار میں شاہ بائل بخت نفر کا خاص مشیر تھا جو بادشاہ کو جنگ میں طرح طرح کے مملک ہتھیار ایجاد کرنے میں صلاح مشورہ دیتا تھا۔ بخت نفرایزا پند تھا اور اپنے دشمنوں کو طرح طرح کی اذبیتیں وے کر ہلاک کرنے میں اسے خاص لطف آ تا تھا۔ اس نے اپنے مشیر خاص کشان سے کما کہ وہ اس کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لئے کوئی نادرالوجود قتم کی شے ایجاد کرے۔ چنانچہ کشان نے تابے کا ایک بیل بنایا جس کے اندر خاص قتم کی کیلیں نگائیں اور بادشاہ کو چیش کرتے ہوئے بتایا کہ اگر آپ اس تابے کے اندر خاص قتم کی کیلیں نگائیں اور بادشاہ کو چیش کرتے ہوئے بتایا کہ اگر آپ اس تابے کے تیل کے اندر خاص قتم کی کیلیں نگائیں اور بادشاہ کو چیش کرتے ہوئے بتایا کہ اگر آپ اس تابے کے تیل کے اندر خاص قتم کے کیلوں سے طراکر جب بیل کے گلے برقست قیدی کی چینیں بیل کے اندر خاص قتم کے کیلوں سے طراکر جب بیل کے گلے میں سے باہر لکھیں گی تو ایک آوازیں پیدا ہوں گی جسے بیل ڈکرا رہا ہے۔ شاہ بابل بخت نفر میں سے باہر لکھیں گی تو ایک آوازیں پیدا ہوں گی جسے بیل ڈکرا رہا ہے۔ شاہ بابل بخت نفر میں سے باہر لکھیں گی تو ایک آوازیں پیدا ہوں گی جسے بیل ڈکرا رہا ہے۔ شاہ بابل بخت نفر

چڑھی ہوئی تھی اور نیچے ایک کھائی تھی جو جھاڑ جھنکار سے بھری ہوئی تھی۔ تنظور کی بائیں جانب کچی سوک تھی جو آگے جاکر شرکے خاص دروانے کو جاتی سوک سے مل جاتی تھی۔ ایک سوڈانی غلام رتھ دوڑا یا تیزی ہے اس سوک پر سے گذر گیا۔ رتھ کے آگے دو ساہ گھوڑے بچے ہوئے تھے۔ یہ رتھ حویلی کے سامنے جاکر رک گیا اور غلام رتھ پر سے اتر کر حویلی کے دروازے کی طرف بردھا۔ تعظور سمجھ گیا کہ سے غلام ہے اور حویلی کے مالک کے یاس کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ تنور نے اپنے اردگرد دیکھا۔ وہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ اے کوئی دمکیمے تو نہیں رہا۔ کیوں کہ وہ اپٹی جون بدلنے والا تھا۔ باغ کا یہ ویران علاقہ تھا۔ تعظور پھر بھی کھائی کے قریب الجیر کے ایک چیلے ہوئے ورخت کے عقب میں آکر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے چاروں جانب نگاہ ڈالی وہاں اس کے سوا اور کوئی نمیں تھا۔ تنظور نے دل ہی دل میں کوئی خاص منٹر پڑھا اور آئکھیں بند کرکے اپنے سانس کو اوپر کی طرف تھینچا۔ جب سانس چھوڑا تو وہ ممیالے رنگ کا ایک بالشت جمر کا داغ دار سانب بن چکا تھا۔ اور انجیر کے درخت کے نیچے جمال کھڑا تھا وہیں گھاس میں رینگ رہا تھا۔ اس طرح رینگتے ہوئے تنظور حویلی کی دیوار پر چڑھا اور ایک گول روشن دان سے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک چھوٹا سا باغیج ہے جس کے وسط میں باہل کے امیر گھرانوں کی طرح سنگ مرمر کا حوض بنا ہوا ہے۔ ارو گرو اونچے ستونوں والا برآمہ ہے اور برآمہ علی محرانی وروازوں والے کرے بنے ہوئے ہیں۔ ایک کرے کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا۔ نقتانی کی خوشبو اس کمرے سے آ رہی تھی۔ تنظور دیوار پر چھت سے تھوڑے فاصلے پر رینگتا ہوا اس کمرے کی چوکھٹ کے اوپر والے حصے یر آ کر رک گیا۔ اس نے اپٹی چھوٹی می گردن اوپر اٹھائی اور زبان وو ایک بار امرا کر حالات کا جائزہ لیا۔ نفتانی کی تیز انسانی خوشبو آ رہی تھی۔ کمرے کا ایک یك تھوڑا ما كھا ہوا تھا۔ اب اندر سے ایک مرد اور ایک عورت كے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تعلور ریک کر دروازے کے ادھ کھلے پٹ میں سے گذر تا ہوا دوسری طرف کرے میں داخل ہو گیا۔ وہ داخل ہوتے ہی تیزی سے دیوار کے ساتھ نیچے کی جانب کھیک گیا اور کمرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ یہ کمرہ بری نفاست سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر تخواب اور اطلس کے بھاری پردے گرے ہوئے تھے۔ قالینوں کا فرش بچھا تھا۔ کونے میں مسمری گلی تھی جس بر ایک سیاہ تھنگریا لے بالوں اور نیلی آ تھوں والی حسین و جمیل عورت تکئے سے نیک لگائے سوگوار بیٹی تھی۔ اس نے ساہ لباس بین رکھا تھا۔ اس کے چرنے پر اواس تھی۔ کاننی کی گول تیائی پر جاندی کی صراحی پڑی تھی اور چھت سے چاندی کا فانوس لنگ رہا تھا جس میں جواہرات جڑے تھے جو کمرے کی نیم روشنی میں چک

اس ایجاد پر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس وفت تھم دیا کہ اس خونی بیل کو آزمایا جائے۔ دربار میں موت کی خاموش چھا گئی۔ یہ کوئی سہمی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا کیوں کہ وہاں اس وقت بادشاہ کا کوئی دشمن موجود نہیں تھا کہ جس کو تانبے کے خونی بیل کے اندر ڈال کر ہلاک کیا جائے۔

بخت نصر نے خطرناک دادیدہ نگاہوں سے اپنے مثیر خاص کشان کی طرف دیکھا اور اعلان کیا کہ بیل کو شاہی محل کی چھت پر پہنچا دیا جائے اور پورے چاند کی رات کو اس میں ہمارے مشیر خاص کشان کو ڈال کر اس پر پہلا تجبہ کیا جائے درباریوں نے اطمینان کا سانس ہمارے مشیر خاص کشان کو ڈال کر اس پر پہلا تجبہ کیا جائے درباریوں نے اطمینان کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ نیم بے ہوش ہو کر الیکن کشان کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ نیم بے ہوش ہو کہ کی طرف لے گئے۔ کشان کی بیوی نفتانی پر جو میری محبوبہ بھی شکی اور جس کے بارے میں کی طرف لے گئے۔ کشان کی بیوی نفتانی پر جو میری محبوبہ بھی شکی اور جس کے بارے میں بیالمل کا عظم حرف آخر تھا اور اب اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی شی۔ قنطور دیوار کے رہیشی پر دے کے پیچھے سے اپنی چھوٹی می سانپ والی گردن نکالے بیر رفت آمیز منظر دیوار کی اور اس کے حبثی وفادار غلام کے مابین ہونے والی باتیں سنتا رہا۔ جب دیکت ہوا بر آمرے کی چھت کے اثر رونی جھے سے گذر کر روشندان میں سے باہر نکل آیا اور حویلی کی دیوار کی جنگی بیلوں میں رینگتا ہوا نیچ اتر آیا۔ اس نے اپنی گردن اٹھا کر آبول کی جو یکی کی بین ہوئے کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ قنطور نے آیک ہلکی می بھنکار کی آواذ کی میں جائے کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ قنطور نے آیک ہلکی می بھنکار کی آواذ کی میں سے نکالی اور دو سرے ہی لیحے وہ دوبارہ انسانی شکل میں واپس آگیا تھا۔

بب مد مل میں مورور را سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے جمعے شروع سے آخر کا مشع روش کئے بے بابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے جمعے شروع سے آخر کل سے ساری داستان الم سائی تو پہلا صدمہ تو جمعے یہ ہوا کہ میری مگیتر نے جمعے سے بوفائی کا تھی اور اب میرے رقیب سے شادی کرلی تھی۔ دو سری صدے کی بات یہ تھی کہ اس بر غم کا پہاڑ ٹوٹ بڑا تھا۔ اس کا گھر اجڑ رہا تھا اور اس کا خاوند شاہی قید خانے میں بند اذیت ناک موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا گھر اجڑ رہا تھا اور اس کا خاوند شاہی قید خانے میں بند اذیت ناک موت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اپنا صدمہ بھول گیا اور اپنی مگیتر پر ٹوٹی ہوئی ناگہائی آفت کا غم کرنے لگا۔ قدیور نے جمعے بنایا کہ نفتانی کی حالت قابل رحم ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خاوند کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ س کر میرا دل ہل گیا۔ میں نے قدیور سے خاوند کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ س کر میرا دل ہل گیا۔ میں نے قدیور سے

"میرے دوست! اگرچہ نفتانی اب میری نمیں رہی۔ کی اور کی ہو چکی ہے لیکن میرے دل میں اس کی محبت کی مثم ای طرح روش ہے۔ میں اس کی محبت کی مثم ای طرح روش ہے۔ میں اس مصیبت میں جتال نمیں رکھے سکتا۔ میں اس کے خاوند کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ ابھی چاند رات میں چھ روز باتی ہیں۔
کیا ہم کی طریقے سے کشان کو شاہی قید خانے سے فرار نہیں کروا سکتے؟"
تنفور سوچنے لگا۔ پھر بولا۔

"عاطون! یہ کام بظاہر ہم ایسے دو محیر العقول طاقتوں کے مالک انسانوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن انسانوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے۔ شاہ باہل بخت نصر کا قید خانہ خاص اس کے شاق محل کے پینچ سکتے ہیں مگر نفتانی کے خاوند کشان کو نکال نہیں سکتے۔"

میں نے تنظور کا ہاتھ تھام لیا اور بڑی عابزی سے کہا کہ میں ہر حالت میں نفتانی کے خاوند کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ میں اس کا گھر بریاد ہوتے نہیں دیکھ سکتا اور پھر کشان بے گناہ ہو۔ اس کا صرف اننا قصور ہے کہ اس نے انسانوں کو ایک اذبت ناک موت سے ہمکنار کرنے والا بیل ایجاد کیا اور محض شاہ بابل کی خوشنودی کے لئے ۔ ہو سکتا ہے شاہ بابل کشان کو تابنے کے بیل میں ڈال کر ہلاک کروانے کے بعد کئی دو سرے انسانوں کو اس کی جھینٹ پڑھائے۔ اس اعتبار سے ہمیں چاہئے کہ نہ صرف کشان کو اس الم ناک موت سے بچائیں بڑھائے۔ اس اعتبار سے ہمیں چاہئے کہ نہ صرف کشان کو اس الم ناک موت سے بچائیں بلکہ اس منحوں اور انسان کش بیل کو بھی تو ٹر پھوڑ ڈالیں۔ قنطور کی گھری سوچ میں گم تھا گیا تھا کہ وہ کئی ٹرکیب کمی منصوبے پر خور کر رہا ہے۔ پھروہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھیے

"تہماری باتوں نے جمجھے قائل کیا ہے عاطون۔ میں آب اس امر پر غور کر رہا ہوں کہ الیا کونسا طریقہ افقیار کیا جائے کہ ایک تیر سے دو نشانے ہوں۔ کشان کی جائے ادر بانے کے فونی بیل کو بھی جاہ کر دیا جائے۔ اس میں تو کسی شک و شبح کی گنجائش ہی نمیں کہ کسی نہ کسی طرح تمہ خانے تک تو میں پہنچ سکتا ہوں لیکن نفتانی کے خاوند کشان کو تمہ خانے تک تو میں پہنچ سکتا ہوں لیکن نفتانی کے خاوند کشان کو تمہ خانے ہے۔ "

ہم کو تفری میں مقع روش کئے دیر تک بیٹھے اس مسلے پر سوچ و بچار کرتے رہے۔ افر تنفور کے دماغ میں ایک ترکیب آگئ۔ ترکیب واقعی بزی معقول اور کارگر لگتی تھی۔ ائم نے فوری طور پر اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دو سرا روز اس پر اسرار ترکیب کی مزید تفسیلات طے کرتے گذر گیا۔ جب سورج مغملی ریت کے نیلوں میں غروب ہو گیا تو اسکیم کے مطابق قنفور شہر بابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے سامنے ویران صحرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ

سریٹ گوڑا دوڑا تا ہوا آدھی رات کے قریب بابل کی فصیل کے قرب و جوار میں پہنچ گیا۔
وسیع و عریض قدیم شہر بابل کی چوڑی فصیل کے اوپر جگہ جگہ بروج ش مشعلیں روش فیس۔ یہاں شہر پناہ کے دفائی مورچ بنے ہوئے تھے اور تیر اندازوں کے دستے تعینات شے۔ تنور فصیل شہر کے جنوب کی طرف آگیا جمال شاہ بابل بخت نفر کی سب سے چیمتی بوی نوبیہ کا عظیم الشان محل تھا جس کی چھت پر معلق باغات میں جگہ جگہ فانوس جگمگا رہ شھے۔ اس نے آیک جگہ درختوں میں گھوڑے کو باندھا اور معلق باغات والے محل کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس جانب محل کی حقبی دیوار تھی جو کائی بلندی پر اہراتے درختوں کے جھنڈوں دیکھنے لگا۔ اس جانب محل کی حقبی دیوار تھی جو کائی بلندی پر اہراتے درختوں کے جھنڈوں کے جھنڈوں کے جھنڈوں کے جھنڈوں کے جھنڈوں کے جھنڈوں کی میا گئی تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ شالاً جنوباً گشت بھی لگا رکھنے اللہ جنوباً گشت بھی لگا جنوباً گشت بھی لگا جنوباً گئی محل کی دیوار تک جانا رہے ساتھ ساتھ شالاً جنوباً گشت بھی لگا رہے تھے۔ قداور چند ایک جانا ہواروں کے درمیان سے گذر کر شاتی محل کی دیوار تک جانا رہے جانا میا ساتھ میں ایک تامکن بات تھی کیوں کہ دہاں کوئی انسان ماسوانے شاتی سیابیوں کے پر نہیں مار سکتا تھا۔

تنور نے ایک اونچے ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر ول ہی ول میں خفیہ منظر بڑھا۔ گرا مانس بحرا اور پھراسے چھوڑتے ہی ایک نیلے رنگ کے پکتوں والے چھوٹے سے خطرناک منظی کی شکل اختیار کر کی اور شاہی محل کی عقبی دیوار کی طرف رینگلنے لگا۔ سیابیوں کے پڑاؤ تک وہ بری تیزی سے گذر ما گیا۔ چر جھاڑیوں میں ایک جگہ رک گیا اور گھڑسواروں کے وتے کے گذرنے کا انظار کرنے لگا جو بائیں جانب سے چلا آ رہا تھا۔ جب وستہ شمال کی جانب دیوار کے ماتھ ماتھ آگے نکل گیا تو تنطور نے حرکمت کی اور برق رفقاری سے منجر زمین بر جنگلی جھاڑیوں کے درمیان ارا ایل کھانا سیدھا دیوار تک پہنچ گیا اور پھر اس پر چرہے لگا۔ دیوار جمال ختم ہوتی تھی وہال سے معلق باغات کا پہلا تختہ شروع ہو آ تھا۔ دو سرے تختے کے اختتام پر شاہ باہل کی محبوب ہوی نوسیہ کا محل تھا جے بادشاہ بخت نصر نے خاص طور پر اپنی بیوی کے لئے تغمیر کروایا تھا۔ معلق باغات کے دوسرے تختے کے اختمام ب شاہ باہل کی محبوب بیوی نوبیہ کا محل تھا جسے باوشاہ بخت نصر نے خاص طور پر اپنی بیوی کے لئے تقمیر کروایا تھا۔ معلق باغات کے دو سرے شختے میں بھی قتم سم کے پھول کھلے ہوئے تھے اور جا بجا مھنڈے پانی کے حوض تھے جن کے اوپر فانوس روشن تھے۔ تنظور ان کی روشی سے بچ کر رینگتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی منزل شاہ باہل کی بیوی نوسیہ کی خواب گاہ تھی۔ بہ خواب گاہ اے تلاش کرنی تھی۔ باغ کی فضا آدھی رات کی پر سکون خاموشی میں ہر نوع مج بھولوں کی خوشبو سے معطر ہو رہی تھی۔ سامنے شاہی محل کی کھڑکیوں میں سے کہیں معمل

رانوں کی کون بخش روشنیاں باہر بکھر رہی تھیں۔ تنور باغ کے شختے ہیں سے نگل کر ایک مریں روش کو پار کر کے ملکہ نوبیہ کے محل کے مغربی جے میں آکر ایک ورخت کی سب مریں روش کو پار کر کے ملکہ نوبیہ کے محل کی محلی کھڑکیوں کا جائزہ لینے لگا۔ اسے کنیزیں اور سامنے محل کی محلی کھڑکیوں کا جائزہ لینے لگا۔ اسے کنیزیں اور غلام پروہ دیتے نظر آئے۔ ایک طرف کھڑکی کی طرز بارہ دری جیسی تھی جس کے پنلے مونوں کے درمیان اسے خواجہ سرا او کنیزیں ایک او نچے دروازے والے کرے کے اندر سے سونے چاندی کے طشت لیے نگلتے وکھائی دیے۔ ان طشوں میں اعلیٰ ترین عطریات کی رنگ برنگیاں شیشیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یکی ملکہ نوبیہ کی خواب گاہ ہو کئی تھی۔

تنور ورخت پر سے اتر آیا اور پمرہ دارول اور حبثی خواجہ سراؤل کی نظروں سے اپنے آپ کو بچانا' اندهرے میں ریکتا' اوپر دیوار پر انکتی چولوں' بیلوں اور گیریوں کے نیچے سے گزر تا پیلے مرمریں ستونوں والی بارہ دری کے پہلو میں آگیا۔ پھر اس نے ایک مرمرین جالی میں سے اپنی گردن نکال کر جھانک کر دیکھا۔ اونچے آبنوی دروازے پر سونے کی تاروں کا ننیں ترین کام ہوا ہوا تھا۔ آگے غلام گردش کے فرش پر بے حد قیمتی ریشی قالین بچھے تھے۔ ديوار ميرول ميل عنبر و لوبان ميل دوني جوئي كافوري معيل روش تحيي وروازے ير رنگ برنگی چکیلی شیشے کی جھلماں بڑی تھیں جن میں جواہرات روئے ہوئے تھے۔ فضا میں عنبرو لومان کی ممک رچی ہوئی تھی۔ وو خواجہ سرا تکواریں ہاتھوں میں لئے چل پھر کر اس دروازے کے آگے پہرہ وے رہے تھے۔ یمی ملکہ نوبید کی خواب گاہ تھی۔ وہ ملکہ نوبید جو شاہ بابل اور اریج کے عظیم ترین بالی بادشاہ بخت نصر کی چیتی ہوی تھی اور جس کی خوشنودی کی خاطر اس نے محل کی چوٹی پر آج کی دنیا کا ساتواں عجوبہ تعنی معلق باغات بنائے تھے۔ اب سب سے برا مسکلہ ملکہ نوبیہ کی خواب گاہ میں داخل ہونے کا تھا۔ تکوار بردار خواجہ سرا ایک وقفہ ڈال کر شاہی خواب گاہ کے دروازے کے سامنے سے گذرتے تھے۔ تنظور نے اس وقفے کو خاص طور پر درمیان میں رکھا اور جول ہی دونوں دربان خواجہ سرا ایک دوسرے سے مل کر جدا ہونے تو وہ پیل کی طرح ابرہ دری کے درزوں میں سے نکلا اور قالین پر برق رفتاری سے رینگتا شاہی خواب گاہ کے دروازے کے کونے میں جھلملیوں کے بیچے جھپ گیا۔ وہ اندر جانے کے لئے کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ جمال فرش ختم ہو یا تھا وہاں قالین کا فرش تھا اور اندر وافل ہونے کے لئے کوئی ورز جتنی جگہ بھی نہ تھی۔ سارے وروازے پر سونے جاندی کے لؤ لگے تھے۔ تنظور ریک کر دروازے کے اوپر محراب میں آگیا۔ یمال سے ایک جگہ چوکھٹ کی محراب میں سے ملکی بلکی روشنی باہر آتی نظر آئی۔ یہاں دروازے کا ایک بث چو کھٹ کی مجراب سے تھوڑا سا آگے بٹا ہوا تھا۔ قنطور کے لئے اتنی جگد بہت تھی۔ وہ اس

درز میں سے گذر کر دو سری طرف آگیا۔

اندر آتے ہی اسے خوشبوؤل کی لیٹیں آئی محسوس ہو کیں۔ ایسی سر انگیز اور جنت پرور خوشبو میں نے اس سے پہلے بھی نہیں سو تکھی تھیں۔ نبور سلگ رہے تھے ۔ کافوری شمول کے گل عنبریں شیشوں کے اندر سرخ حنا کے عطر میں ڈوب کر جل رہے تھے۔ زمین پر ریشی قالینوں کا نرم فرش بچھا تھا۔ ایک بہت بڑے طافس کی شکل کا شاندار ہیرے موتیوں جڑا بلنگ خواب گاہ کے نیج میں رکھا تھا۔ جس پر اندلسی ریشم کی باریک جال کا شہری پردہ گرا ہوا تھا۔ سربانے کی جانب سونی کے شمع وان وہیمی وہیمی خواب آلود روشنی دے رہے تھے ہوا تھا۔ سربانے کی جانب سونی کے شمع وان وہیمی وہیمی خواب آلود روشنی دے رہے تھے جن کی کرنیں طاؤس کی منقار آئھوں اور کلفی میں لگے ہوئے نیلم عقیق اور ہیروں پر پر ریشی دیسے اس طاؤس بیٹلگ پر ریشی بردے کے اندر ایک کھلے بالوں والی .... نازنین بیٹھی اپنی مخروطی انگیوں کی بوروں پر قرطاضیہ کے عطر گلاب کی مالش کر رہی تھی۔ ہی ملکہ نوبیہ تھی۔

وہ بے حد حسین تھی۔ اس کا سرخ و سفید رنگ شمول کی مدهم روشی میں نورانی ہولا بن کر چک رہا تھا۔ کنیرس اسے عطر و عنبر میں با کر شب بخیر کمہ کر جا چکی تھیں اور اب خوشبوؤل کی جنت میں اترنے والی تھی۔ بن کر خوابول کی جنت میں اترنے والی تھی۔ بن کر خوابول کی جنت میں اترنے والی تھی۔ بن عورت قطور کا شکار تھی اور اس نے اس کی خاطر اتنا فاصلہ طے کیا تھا اور اپنی جان جو کھول میں والی تھی۔

قنور کے سامنے میدان بالکل صاف تھا۔ وہ دیوار سے از کر طاؤس ی تخت کے سر کی جانب آیا۔ خواب گاہ میں روشنی بڑی مدھم تھی۔ وہ بڑی آسانی سے بلنگ کی ریشی جھالروں سے لیٹ کر بلنگ کی پڑی پر سے ہو تا ہوا ریشی پردے کی سلوٹوں کے بنچ سے گذر کر بلنگ کے اندر خواب انگیز معطر فضاؤں میں آگیا... ملکہ نوبیہ کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ اس خطرناک حقیقت سے بالکل بے خبر تھی اور ایک انتہائی زہر بلا سانپ بلنگ پر اس کی پشت کے بالکل قریب ریشم و کخواب کے تکیوں کے درمیان بیٹا اسے اپنی سمرخ آتھوں سے دکھے رہا بالکل قریب ریشم و کخواب کے تکیوں کے درمیان بیٹا اسے اپنی سمرخ آتھوں سے دکھے رہا تھوں اسے دوہ عالم بے خبری میں بڑی معصومیت کے ساتھ اپنی انگیوں پر عطر مل رہی تھی اسے تنظور کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ تنظور اسے خبردار کر کے ڈسا چاہتا تھا تا کہ وہ دکھے لے کہ اسے ایک سانپ نے ڈسا ہے۔ تنظور نے ایک ہوش اڑا دینے والی پھنکار کی آواز نکال۔ ملکہ نوسیہ تڑپ کر چیچے گھوئی۔ اپنے سامنے ایک نیلے رنگ کے سانپ کو بھن اٹھائے آہستہ نوسیہ تڑپ کر چیچے گھوئی۔ اپنے سامنے ایک نیلے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے عطر کی آہستہ جھولتے اور بار بار سرخ دو شاخہ زبان باہر نکالتے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے عطر کی مرمریں شیشی لڑھک گئی۔ اس کا رنگ وہشت کے مارے سفید پڑ گیا۔ منہ کھلے کا کھال رہ گیا۔ م

المجموع فوف سے مجھیل گئیں اور اس کے طلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اب تنظور نے ملہ کر دیا۔ وہ اچھلا اور بچلی کی سی تیزی کے ساتھ لیک کر اس نے ملکہ کے پہلو میں آخری پہلی کے بیچے ڈس لیا۔ اب ملکہ نے ایک دلدوز چیخ اری اور بے ہوش ہو گئے۔ اس کی چیخ پر دریان خواجہ سرا دروازہ دھڑاک سے کھول کر اندر کی طرف بھاگے۔ تنظور اس دوران میں دیوار پہنچ چکا تھا۔ ملکہ کو بے ہوش دیکھ کر خواجہ سراؤں کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ منہ اٹھائے دیونہ وار شور مچاتے باہر کو دوڑے۔ محل میں کرام کچ گیا۔ ملکہ عالیہ بے ہوش ہو گئی۔ کہی سے موش ہو گئی۔ کی علم نہ ہو سکا کہ اسے سانپ نے ڈسا ہے۔ ملکہ کے پہلو پر تنظور کے بیل بخت نصر کو اطلاع دی گئی۔ وہ شاہی حکیم کو لے کر ملکہ کی خواب گاہ میں پریشانی کے عالم بیل بخت نصر کو اطلاع دی گئی۔ وہ شاہی حکیم کو لے کر ملکہ کی خواب گاہ میں پریشانی کے عالم میں پہنچا۔ شاہی حکیم نے تیز دوائیں عکھا کر ملکہ کو ہوش دلایا تو اس نے بتایا کہ اسے سانپ میں پہنچا۔ شاہی حکیم نے ہوش ہو گئی۔ ملکہ کی پہلی کے بینچ سانپ کے کاٹا ہے اور دہشت کے مارے بھر بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ نوبیہ اس کی چیتی ہوی کی کیل شان موجود تھا۔ بخت نصر کے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ ملکہ نوبیہ اس کی چیتی ہوی کیل میں سانپ کی خال کی سانپ کی خال کی سانپ کی خال میں سانپ کی خال کی حال کی جاتھ پاؤں بھول گئے۔ ملکہ نوبیہ اس کی چیتی ہوی کو گئی میں سانپ کی خال میں سانپ کی خال کی حال میں میان بول کی میں سانپ کی خال میں گئی۔ مگر سانپ دہاں ہو یا تو انہوں میانہ کی خال میں سانپ کی خال میں سانپ کی خال میں کی گئی۔ مگر سانپ دہاں ہو یا تو انہوں میں کو سانہ کی میں میان کی خال میں کی خال میں کی میں کو خور میں سانپ کی خال میں کی خور میں کی کو میں کیا کی گئی کی خور سان کی خور کی کو میں کی خور کی کی کی کی کی خور کی کی کی کو کر سان کی کی کو خور کیا ہوں کی کی کی کی خور کی کی کی کی کی کی کی کی کو کر سان کی کی کی کو کو کو کی کو کر سان کی کو کو کی کی کی کی کو کر سان کی کی کو کر سان کی کی کی کو کر

قطور سانپ کی شکل میں ملکہ کی خواب گاہ سے نکل کر معلق باغات کے شختے پر سے
ہوتا شاہی محل کی دیوار سے نیچ اتر چکا تھا۔ اب وہ رات کے اندھرے میں شرکی فصیل
کے اوپر سے ہو کر دو سری طرف کھلے میدان میں آگیا جہاں ایک جانب گراں دستوں کی
چوکی شی۔ وہ اس چوکی کے قریب اگی ہوئی جنگلی جھاڑیوں میں سے ہوتا دور نکل گیا اور پھر
ایک چکر لگا کر اس باغ میں آیا۔ جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ صبح ہو رہی تھی کہ قطور
میرے پاس پہنچا اور اس نے مجھے سادا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ سایا جو میں آپ کو بیان
کر چکا ہوں۔ یہاں میرے انسانی سانپ دوست قنطور کا پہلا مرحلہ ختم ہونا تھا اور اب میرا
کام شروع ہونے والا تھا= قطور نے بچھے بتایا۔ دمیں نے مصوبے کے مطابق ملکہ نوبیہ کے
جم میں صرف اس قدر زہر داخل کیا ہے جس سے دہ ہلاک نہیں ہوگی۔ صرف اس کا نچلا
دھا جائے گا اس کے جم میں زہر حرکت کرتا رہے گا اور وہ صحت مند نہیں ہوگی۔ میرے
دکھا جائے گا اس کے جم میں زہر حرکت کرتا رہے گا اور وہ صحت مند نہیں ہوگی۔ میرے
دوست عاطون! اب تہمارا کام شروع ہوتا ہے ۔ اب تم شاہ بابل بخت نفر کے ساتھ نفتانی کے
فادند کشان کی زندگی کے بارے میں سودا بازی کر کئے ہو۔ گرشانی حکیم اور شہر کے
فادند کشان کی زندگی کے بارے میں سودا بازی کر کئے ہو۔ گرشانی حکیم اور شہر کے
مارے طیبوں کو ملکہ کے علاج سے مایوس ہو لینے دو۔" ہم نے ایسا ہی کیا اور وقت کا انظار

تنطور نے مجھے سبز رنگ کا چھوٹا سا سانپ کا ایک مہوہ نکال کر دیا اور کما۔ "پیر سیرا اپنا مہوہ ہے۔ اس کو جب تم ملکہ کے جسم پر زخم کے نشان کے قریب لے جاؤ کے تو یہ اڑ کر خود بخود زخم کے ساتھ جا کر چپک جائے گا اور اس کے جسم کا سارا زہر چوس لے گا لیکن اس ممرے کو جیب سے نکالئے سے پہلے تہمیں باوشاہ سے جو شرط منوانی ہوگ اس کو تم پوری طرح جائے ہو۔"

میں نے کما۔ ''اس شرط کے لئے تو ہم نے یہ سارا بھیڑا شروع کیا تھا۔ میرے دوست! میں جات ہوں اور خدا نے جاہا تو کامیاب لوٹوں گا۔''

یں اپنا سفر نامہ قلمبند کرتے ہوئے ہر بار فدا کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے ساڑھے چار ہزار برس پہلے میرے ذہن میں فدا کا نصور کیے آگیا۔ بب کہ وہ بت پرتی کا اور مظاہر قدرت کی پوجا کا عمد تھا تو میں وضاحت کر دینا اپنا فرض بہت ہوں کہ مجھ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افکار و حقائد کا گرا اثر ہوا تھا۔ میں بھی پہلے مظاہر قدرت کی پرسش کرتا تھا اور خود ہمارے محل میں میرے پچا فرعون مصر اور شاہی فائدان کے تمام افراد سورج بلی سائپ اور دو سرے دیو تاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن ارشر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مظاہر قدرت کی پرسش چھوڑ کر کر ایک خدا کی تبلیخ فرائی اور دین کا گرا اثر ہوا اور میں نے فرائی اور بیت المقدس کی بنیاد رکھی تو بھے پر ان کی تبلیخ اور دین کا گرا اثر ہوا اور میں نے تمام مقاہر کی پرست ہو گیا۔ پھر فلفائے عباسہ کے دور میں جب بھی پر قرآن کی المای حکمت کا اعتشاف ہوا تو میں نے بغداد کی ایک معجد میں اسلام فیوں کر بیان کروں قبول کر لیا۔ اپنی زندگی کے اس خوش آئند انقلاب کے واقعے کو میں آگے چل کر بیان کروں گاجب میں عباسی غلفائے عمد میں داخل ہوں گا۔

ابھی میں یہ لکھ رہا ہوں کہ میں نے قنطور کے ساتھ مل کر اپنا حلیہ ایک حکیم جیسا بنا لیا۔ لمبی عبا پہنی ، بغل میں جڑی بوٹیوں کا تھیلا لئکلیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شاہ باہل کے کل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جڑی بوٹیوں کا علم مجھے اپنے والد صاحب کی طرف سے ورث میں ملا تھا اور میں ان کے خواص اور تاثیر سے خوب واقف تھا مگر یہاں تنظور کے سانپ والے مہرے کو اپنی کرامت وکھانی تھی جو میری جیب میں پڑا تھا۔ میں صبح کے وقت تعطور کے سائل ہو کر اپنے گاؤں سے نکلا تھا اور دو پر کے وقت بابل پنچا۔ میں سیدھا شاہی محل کی سیدھا شاہی محل کی طرف آگیا جہاں معلق باغات پر ایک ادای چھائی ہوئی تھی۔ محل کے دروازے پر بہرہ لگا نگا۔ میں گوؤی سے انہوں موضحے۔ انہوں سے نکاریں سوختے میری طرف برھے۔ انہوں سے بھوگ سے بوچھا کہ میں کون ہوں اور کس غرض سے وہاں آیا ہوں۔ میں نے انہیں جایا کہ

کرنے گئے۔ اس دوران میں نے اپنی محبوبہ نفتانی سے ملنے کا فیصلہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ایک رات اس کی حویلی میں پہنچ گیا۔ دربان نے مجھے ازر جانے سے روک دیا لیکن جب میں نے اپنی مگیتر کو اپنا نام اور پیغام مجموایا تو دہ خود حویلی کی ڈیوڑھی میں آگئی اور مجھے رکھے کر آنسو بمانے گئی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کما۔

"جھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ پہلے مجھے تمہاری شادی کا من کر دکھ ہوا تھا کہ تم نے مجھ سب معلوم ہو تھا کہ تم نے مجھ سب دول گیں تمہارے لئے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ کوئی شکایت نہیں ہے۔ کوئی شکایت نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے خاوند کو بادشاہ شخض اپنی تفریح طبع کے لئے ہلاک کر رہا ہے مگروہ ایبا نہیں کر سکے گا۔"

نفتانی نے پرامید نگاہون سے مجھے دیکھا اور بول۔ "نم یہ کیے کسہ سکتے ہو؟ باوشاہ نے اسے اپنی خاص قید میں رکھا ہوا ہے اور پورے جاند کی رات کا انتظار کر رہا ہے۔"

میں نفتانی کو منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا۔ "
تہمارے خاوند کو شاہ بابل بہت جلد رہا کر دے گا۔ وہ اپنی جان بخشی کے بعد تمہارے پاس آ
جائے گا لیکن تمہیں میری طرف سے تاکید ہے کہ اپنے خادند کو لے کرتم اس شہرے فکل
جانا اور کی دو سرے ملک میں جاکر اپنی زندگی شروع کرنا۔ کیوں کہ اگر تمہارا خاوند بابل میں
دہے گا تو اس کی جان کو کمی وقت بھی شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کیا تم وعدہ کر سکتی ہو
کہ اپنے خاوند کو لے کر بابل سے چلی جاؤگی۔"

نفتانی کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی اس نے حامی بھری کہ اگر میرا خاوند رہا کر دیا گیا تو میں اسے لے کر باہل سے نکل جاؤں گی۔

"مر عاطون! یہ کیے ہو سکے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ میرے خاوند کی زندگی کے ون پورے ہو سکے ہیں۔ اب وہ بھی میرے پاس نہیں آئے گا۔"

میں نے اسے تیلی دی اور کہا کہ وہ حوصلہ رکھے خدا کی مرضی نہیں ہے کہ اس کا گھر برباد ہو اور اس کا خاوند ابھی ہلاک ہو۔ یہ کہ کر میں والیس ایٹ گاؤں آگیا۔ چاند رات میں صرف دو دن باتی رہ گئے تھے اور دوسری جانب ملکہ نوسیہ کی حالت بدستور ولی ہی مخدوش تھی۔ اس کا نچلا دھڑ من ہو چکا تھا۔ شاہی دربار اور شہر کے سارے حکیم علاج سے مایوس ہو گئے تھے۔ شاہ بائل اپنی چیتی یوی کے بارے میں سخت پریشان تھا ۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس کی ملکہ کو تھیک کر دے گا وہ اسے ملک قرطانیہ انجام میں دے دے گا۔ حکماء اور طبیب ایری چوئی کا زور لگا رہے تھے گر ملکہ کے جم سے زہر خارج نہ کر سکے تھے اور اس کا نچلا دھڑ بدستور بے حس تھا۔ اب وقت آگیا تھا کہ میں میدان میں کود پڑوں۔ چنانچہ

میں ملک مصر کا ایک طبیب موں۔ ملکہ عالیہ کی بیاری کا س کر اس کا علاج کرنے کی غرض سے یہاں آیا نہوں۔ بارہٰہ سلامت کو اطلاع پہنچا دی جائے۔ اس وقت باوشاہ کو خبر دی گئی کر فرعونوں کے مصرے کی طبیب آیا ہے اور ملکہ کا علاج کرکے انہیں صحت یاب کرنے کا وعوى وار ب- باوشاه أن نفرن فررا مجھے بلوا ليا۔ مجھے ملکه نوبيه كى غواب كاه ميں بينجا وا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اوشاہ ایک منقش کرس پر سر جھکائے اواس بیٹھا ہے۔ آس میں کچھ وزیر اور امیراوب سے مڑے ہیں۔ سامنے طاؤی بانگ پر ملکہ نوبیہ بے ہوش بڑی ہے۔ اس کا رنگ زرد ہے اور چی اترا ہوا ہے ۔ آنکھوں ٹیں سبر حلقے پڑھیے ہیں۔ شاہی حکیم ملکہ کے پٹک کی پی کے پاس بنما طب کی ایک قدیم کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ذرا فاصلے پر ایک غلام کھل میں آہستہ کوئی ہوئی پیس رہا ہے۔ بانگ کے سمانے نجور سلگ رہے ہیں۔ باوشاہ نے ایک نگاہ بے نیازی سے مجھے دیکھا اور ایک خالی کری پر بیٹنے کا اشارہ کیا۔ اس کا انداز صاف طور بر اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ میری نوجوان شکل و صورت و کم کر اسے مایوسی ہوئی ہے اور اے لقین شیں آیا کہ جہاں اٹنے لائق اور تجربہ کار حکیم اور طبیب علاق كرك نااميد مو چكے بي وبال ميں كياكر سكول كاله ميں كرى ير بين كيا۔ شابى عيم كى نگايي ابھی تک طب کی کتاب بر گلی تھیں۔ اس نے مجھے اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ سب لوگ یک سمجھ رہے تھے کہ میں ایک ناتجربہ کار نوجوان حکیم ہوں اور محض دولت کے لاکھے کی غرض سے وہاں آ گیا ہوں۔ بارٹاہ نے میری طرف دیکھ کر کما۔ 'دمتم کون ہو۔؟''

میں نے بوے اوب سے کہا۔ "دمیں ملک مصر کا رہنے والا ہوں اور ملکہ عالیہ کی علالت کی خرس کر ان کا علائ کرنے آیا ہوں۔"

بادشاہ نے کما۔ "ہماری ملکہ کو پراسرار سانپ نے ڈس لیا ہے جس کے زہر نے اے زندہ درگور کر دیا ہے۔ وہ بے ہوش ہے اور اس کا نچلا دھڑ من ہو چکا ہے۔ ملک کے برے برے طبیب مریض مایوں ہو چکے ہیں تم کیسے علاج کرد گے؟ تم ابھی نوجوان ہو۔"

میں نے کہا - "باوشاہ سلامت! میں ملکہ عالیہ کی بیاری سے بوری طرح باخبر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان کانہ صرف علاج کر سکوں گا بلکہ انہیں ابھی ایک بل میں صحت مند کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے۔"

اس پر سب میری طرف کئنے گئے۔ شاہی حکیم نے بھی کتاب پر سے نظریں بٹا کر میری طرف گھور کر دیکھا۔ باوشاہ نے اپنی نظریں میرے چرے پر گاڑ دیں اور بوچھا کہ میری شرط کیا ہے؟ میں نے باوشاہ کو بتایا کہ میری شرط سے ہے کہ شاہی مشیر خاص کشان کی جان جشنی کی جائے اور اس نے نانج کی جائے اور اس نے نانج

کا جو بیل ایجاد کیا ہے اسے تباہ کر دیا جائے۔ اگر میری بیہ شرط حضور تسلیم کرتے ہیں تو میں اہمی ملکہ عالیہ کو صحت مند کئے دیتا ہوں۔" خواب گاہ میں ایک گرا ساٹا چھا گیا۔ شاہی حکیم نے کتاب بند کر دی اور مجھ سے بوچھا کہ میں کس دوائی سے ملکہ عالیہ کا علاج کروں گا؟ میں نے کہا کہ میں بید کسی کو نہیں بتا سکتا۔ بسرحال اگر میں ملکہ کو صحت مند نہ کر سکا تو بے شک میری گردن مار دی جائے۔ بیہ اس قدر جرات مندانہ بیش کش تھی کہ بادشاہ بخت نصر پر اس کا گرا اڑ ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جلدی سے کما۔

''شیں تمہاری دونوں شرفیں تشلیم کرتا ہوں۔ میں ابھی مثیر خاص کی رہائی اور تانبے کے بیل کو تباہ کرنے کا تھم صادر کرتا ہوں۔ یہ ہماری ملکہ کا علاج شروع کرد۔ اگر تم چاہو تو ہم تہیں اس فرمان کو تحریری طور بر بھی لکھ کر دے سکتے ہیں۔''

یں نے کہا۔ "اس کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ سلامت! بھے آپ کے قول پر پورا پورا بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں آپ ایک عظیم بادشاہ ہیں اور اینے قول سے بھی نہیں پرس گے۔"

ہاد شاہ نے فرمائش کی کہ ملکہ کا علاج شروع کیا جائے۔ سب کی نگاہیں جھ پر گئی تھیں۔
شاہی کیم تو تکنکی باندھے میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہیں نے گذارش کی
کہ ملکہ عالیہ کے جہم کو وہ حصہ سامنے کر دیا جائے جہاں سانپ کے کا منے کا دخم ہے۔ دو
کنیوں نے آگے برس کر اس وقت ہے ہوش ملکہ عالیہ کے جہم کے اس جھے پر سے لباس
کھکا دیا۔ جہاں میرے دوست تنظور نے سانپ بن کر کاٹا تھا۔ یہاں قرمزی رنگ کے دونشان
پڑے ہوئے تھے جن پر آبلے بن گئے تھے۔ ہیں نے جیب سے سائپ کا سبز مہرہ نکال تو شاہی

"بادشاہ سلامت! یہ نوجوان ہم سے ہداق کرنے کا گتاخانہ ارادہ لے کر حضور کی ضدمت میں حاضر ہوا ہے۔ یہ سانپ کا مہرہ ہے اور اس سے پہلے ہم ایک سو ایک سانپ کے مرب آزما چکے ہیں۔ کسی برت سے برت اور کارگر سے کارگر مرب نے بھی ملکہ عالیہ کے جم میں کھیلے ہوئے زہر کو نہیں چوسا۔"

بادشاہ نے استفسار طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تنظور کا ممرہ میرے ہاتھ میں تقلب میں اور بادشاہ سے کہا۔

"شاہ عالی مقام! اگر میرے علاج کے رائے میں رکاوٹ ڈالی گئی تو میں اپنے علاج میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ اس لئے شاہی حکیم کو ہدایت فرمائی جائے کہ وہ میرے طریقہ علاج میں وخل اندازی سے گریز کریں۔"

بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے شاہی تحکیم کو خاموش رہنے کا تھم دیا اور میری طرف دکیھ کر کہا۔ 'دکیا تنہیں بھین ہے کہ یہ ہمرہ ہماری ملکہ کے جسم سے خطرناک سانپ کا زہر چوس لے گا؟''

میں نے اوپ سے جواب ویا۔ ''شاہ عالی مقام! اس کا جواب میرا بیہ مہرہ دے گا۔''
ایک گری خاموشی چھا گئے۔ میں نے سانپ کا مہرہ اپنی ہشکی پر رکھ لیا اور ہشکی کا رخ
ملکہ نوسیہ کے جمم کے عرباں جھے کی طرف کر دیا۔ میرا اپنا دل بھی اس وقت بری طرح
دھڑک رہا تھا اور میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ میری لاج رکھ لینا۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ کم بخت
قنور کا مہرہ دھوکہ دے جائے۔

لیکن قنور صحیح معنول میں ایک دیوالائی سانب تھا جو ایک سو برس گرر جانے کے بعر انسانی شکل اختیار کرنے پر قادر ہو چکا تھا اور یہ مہو اس کا اپنا تھا اور انتہائی کارگر مہو تھا۔ میں نے بھی فرعون کے شاہی محلات میں سانپوں کے مہوں کی افسانوی کمانیاں سن رکھی تھیں گر آج تک اپنی آنکھوں سے کسی مہرے کو کسی مارگزیدہ کے جہم سے زہر چوستے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت میں نے بھی زندگی میں پہلی بار ایک مہرے کو یہ جرت اگیز کارنامہ انجام دیت دیکھا۔ جوں ہی میری ہھیلی کا رخ ملکہ نوبیہ کے جہم کی طرف ہوا۔ تعلور کا مہرہ میری ہھیلی سے اڑا اور سیدھا ملکہ کے جہم پر زخم کے نشان پر دونوں چھوٹے چھوٹے آبلوں کے درمیان جا کر چیک گیا۔ اس کرامت کو دیکھ کر جھی دنگ رہ گئے۔ جرت سے بادشاہ اور شاہی تھیم کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے اظمینان کا سانس لیا۔ اب سب کی نظریں سانپ کے مہرے پر گئی تھیں جو ملکہ کے جہم سے زہر کو چوس رہا تھا اور چھوٹا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی مہرے پر گئی تھیں جو ملکہ کے جہم سے دارے کا سارا زہر چوس لیا اور وہ پھول کر انجیر ہفتا ہو گیا تھا۔ پھر وہ خود بخود زخم سے الگ ہو کر نینچ گر پڑا۔ میں نی جلدی سے مہرا اٹھا لیا اور ہو گیا تھا۔ پھر وہ خود بخود زخم سے الگ ہو کر نینچ گر پڑا۔ میں نی جلدی سے مہرا اٹھا لیا اور ہو گیا تھا۔ پھر وہ خود بخود زخم سے الگ ہو کر نینچ گر پڑا۔ میں نی جلدی سے مہرا اٹھا لیا اور ہو گیا تھا۔ پھر وہ خود بخود زخم سے الگ ہو کر نینچ گر پڑا۔ میں نی جلدی سے مہرا اٹھا لیا اور ہو گیا تھا۔ پھر وہ خود بخود زخم سے الگ ہو کر نینچ گر پڑا۔ میں نی جلدی سے مہرا اٹھا لیا اور ہو گیا تھا۔

جم سے زہر خارج ہوتے ہی ملکہ نوبیہ نے آئٹھیں کھول دیں۔ ہر طرف خوشی کی امر دوڑ گئے۔ بادشاہ نے اٹھ کر ملکہ نوبیہ کے سریر ہاتھ رکھا اور کہا۔

"ملکہ دیو تاؤں نے تمہاری زندگی واپس کر دی - کیا تم اپنے جم کو ہلا سکتی ہو؟" ملکہ نے اپنے پاؤں کو حرکت دی۔ اس کے جم میں زندگی کا ترو تازہ خون پھر سے گروش کرنے لگا تھا۔ وہ خوش ہو کر اٹھی اور بیٹھ گئی۔ باوشاہ نے بے اختیار ہو کر مجھے گلے سے لگا لیا مشائی حکیم نے آگے بروھ کر مجھے سے ہاتھ ملایا اور مجھے اس حیرت افروز اور عظیم الشان کامیابی بر مبارک باد دی۔ دیگر معالجین باوشاہ اور ملکہ نوسیہ کو مبارک باد دی۔ دیگر معالجین باوشاہ اور ملکہ نوسیہ کو مبارک باد دی۔ بیگہ۔ باوشاہ نے تھم

دیا کہ مثیر خاص کشان کو رہا کر دیا جائے۔ تانبے کے منحوس بیل کو توڑ پھوڑ کر دریائے فرات میں چھینک دیا جائے اور فزانے کے منہ کھول دیئے جائیں اور غریبوں کے لئے لنگر جاری کر دیا جائے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔

بادشاہ نے مجھے احسان مند نگاہوں سے دیکھ کر کہا۔ "عاطون! دیو ہا گواہ ہیں کہ میں نے تہیں ایک ناتجربہ کار نوجوان سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی مجھے معاف کر دینا۔ تم نے ہماری ملک و نئی زندگی دے کر ہمیں خرید لیا ہے۔ ہم نہ صرف مہیں ملک قرطاضیہ کی حاکمیت عطا کرتے ہیں۔" کرتے ہیں بلکہ مہیں اپنے دربار میں شاہی علیم کا منصب بھی عطا کرتے ہیں۔"

اس اعلان پر بزرگ شاہی حکیم کا چرہ لنگ گیا۔ میں نے بادشاہ بخت نصر کا شکریہ اوا کیا ور کہا۔

"شاہ عالی مقام! مجھے نہ تو قرطاضیہ کی حاکمیت چاہئے اور نہ میرے ول میں کی شاہی منصب کی خواہش ہے۔ میں ایک معمولی طبیب ہوں اور ملک ملک چل پھر کر خلق خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ یمی میرے استاد نے مجھے ہدایت کی تھی۔ اس لئے مجھے معاف کیا جائے۔ میری دونوں شرطیں آپ نے پوری کر دیں اور ایک انسان کی غلطی بخش کر اس کی جائے۔ میری دونوں شرطیں آپ نے بوری کر دیں اور ایک انسان کی غلطی بخش کر اس کی جان بخشی کر دی اور دو سرے کئی انسانوں کی جان لینے والے منحوس تانے کے بیل کو تباہ کر دیا۔ بس مجھے یمی چاہئے تھا۔ یمی میرا انعام ہے ۔ میں ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ اوا کرتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دی جائے۔"

میرے شدید اصرار پر شاہ بائل بخت نصر نے میری عرضداشت قبول کر لی اور میں شاہی کل سے کامیاب و کامران نکل کر سیدھا اپنی یہودی متنیتر نفتانی کی حو بلی میں پہنچا۔ وہ بہت خوش تنی۔ اس نے مسکراتے ہوئے چرے سے میرا خیرمقدم کیا ۔۔۔۔ اس کا خاوند کشان تحور ہوئی شاہی قید خانے سے رہا ہو کر اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں تلک یہ خبر بنج گئ تھی کہ میں نے شاہ بائل کی چمیٹی ملکہ کو صحت یاب کیا ہے اور اس کے عوض کشان کی جان بخشی کروائی ہے۔ کشان کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا وہ ایک خوبصورت اور دل آویز شخصیت والا بابی نوجوان تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میری متنیتر کا خاوند بننے کے لئن تھا۔ وہ بار بار میرا شکریہ اوا کر رہے تھے اور میں اس کے سوا اور کیا کہ سکتا تھا کہ میں نے اپنا انسانی فرض اوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹنے کے بعد میں واپس ہوا۔ میرے لئے ابنا انسانی فرض اوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹنے کے بعد میں واپس ہوا۔ میرے لئے اب وہاں کیا رکھا تھا۔ میری متنیتر کا گھر اجڑنے سے بی گیا تھا اور اس کی زندگی کی خوشیاں اسے واپس مل گئی تھیں۔ میں نے انہیں تاکید کی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے بائل شرچھوڑ کر اسے واپس ملک قافلے کے ساتھ ار دسرے ملک وہ اگلے قافلے کے ساتھ کی دو سرے ملک وہ اگلے قافلے کے ساتھ کی دو سرے ملک وہ اگلے قافلے کے ساتھ کی دو سرے ملک وہ اگلے قافلے کے ساتھ کی دو سرے ملک وہ اگلے قافلے کے ساتھ کی دو سرے کا کہ وہ اگلے قافلے کے ساتھ کی دو سرے ملک کی دو سرے ملک وہ اگلے قافلے کے ساتھ کی دو سرے ملک کی دو سرے ملک وہ اگلے قافلے کے ساتھ کی دو سرے ملک کی دو سرے ملک کی دو سرے ملک کی دو سرے ملک کی دو سرے ساتھ کی دور سرے ملک کی دو سرے ملک کی دو سرے ملک کی دو سرے کی دور سرے ملک کی دور سرے کی دور سرے کی دور سرے ملک کی دور سرے کی د

ملک بوتان کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ میں قنطور کے پاس آگیا اور اسے اس کا مہو والہر دیتے ہوئے اپنی کامیابی کی خبر سائی۔ وہ بھی برا خوش ہوا کہ کشان کی زندگی رکھ گئی تھی۔ اس رات میں اور میرا انسان سانپ دوست قنطور کتی ہی دیر تک بیٹے آلیں میں باتیں کرتے رہے۔ میں نے قنطور کو بیٹایا کہ میرا ارادہ ہے کہ بائل سے ملک بوتان یا شام کی طرف چا جاؤں۔ قنطور نے کہا کہ وہ جب کی چائی یافتہ آزہ الاش کو رشی ناگ کے حضور پیش کر کے جاؤں۔ اس کی وجہ اس نے بیتری کرامت کی طاقت عاصل نہیں کر لیتا بائل ہی میں رہے گا۔ اس کی وجہ اس نے بیتائی کہ بخت نفر ایک ظافم بادشاہ ہے اور ہر دو سرے تیسرے روز کی نہ کی کے قتل کا سے بیت بیشرے بوت کی نہ کی کے قتل کا ویا گیا ہو۔ میں نے ذات کے طور پر قنطور سے کہا کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر لیتا کہ جس روز اسے ایک ایکی لاش بھی مل جائے جس کو چائی پر چڑھا دیا گیا ہو۔ میں نے ذاتی کے طور پر قنطور سے کہا کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر لیتا کہ جس روز اسے تعدور نے سمر باتے ہوئے ہوں وہ کی زندہ انسان کو پکڑ کر اسے خود پھائی دے دے۔ اس کر قنطور نے مر باتے ہوئے کہا۔

ہم سانپوں کا بھی ایک ضابطہ اخلاق اور قانون ہے۔ ہم کسی انسان پر صرف اس صورت ملہ کرتے ہیں جب ہماری جان کو خطرہ در پیش ہو۔ محض اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لئے ہم کسی کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ اس لئے مجھے لامحالہ کسی بھانسی دی ہوئی لاش کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو بے شک چلے جاؤ۔ ہماری ذندگیاں بڑی طویل ہیں۔ تاریخ کے دھارے پر سفر کرتے ہوئے کسی نہ کسی موڑ پر ہم پھر ایک دو سرے سے آ ملیں گے۔"

تنور نے برے پے کی بات کی تھی کیوں کہ تجربے نے ثابت کر دیاکہ بعد میں الیا ہی ہوا۔ ہم کی بار عجیب و غریب طالت میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے لیکن کچھ عرصے بعد ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب اور پر اسرار طالت میں دوبارہ ایک دوسرے سے آن ملے۔ گر ابھی فوری طور پر بابل سے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ تنظور سے جھے گرا جذباتی لگاؤ ہو گیا تھا اور میں اس کے باس زیادہ سے زیادہ وقت گذارتا جاہتا تھا لیکن قدرت کو پچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے ساتھ تبھی کی ایسا ہو تا کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ سفر کئے جاتا۔ باوشاہ اور وسرے لوگ میرے ساتھ تبھی موت مرجاتے۔ ان کی عگہ دوسرا باوشاہ تخت شاہی پر متمکن ہو جاتا اور وقت میرے چرے پر عمر رسیدگی کی ایک جھری ڈالے بغیر گذر جاتا اور بھی ایسا ہو تا کہ اجانک کوئی معمولی سا حادثہ و قوع پزیر ہوتا اور جھی ایسا ہو تا کہ اجانک کوئی معمولی سا حادثہ و قوع پزیر ہوتا اور جسی اچانک ایک عمد' ایک دور سے نکل کر دو سویا چار سو سال آگے کے زمانے میں جا فکا۔ اس رات جب میں اور قطور بیٹھ باتیں کر رہے تھے تو تنظور نے اپنا مہو مجھے دے کر کما اس رات جب میں اور قطور بیٹھ باتیں کر رہے تھے تو تنظور نے اپنا مہو مجھے دے کر کما کہ اسے سو تھو۔ میں نے مہرے کو سونگھا۔ اس میں سے عجیب می بلکی بلکی خوشبو نکل رہی

تھی۔ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سو تکھی تھی۔ قنطور نے کہا۔ ''یہ میری خوشبو ہے۔ زندگی اور تاریخ کے اس طویل ترین سفر میں اگر کبھی ہم ایک دو سرے سے الگ ہو گئے اور کسی الفاق کے ساتھ ایک ہی عمد اور ایک ہی شہر میں نمودار ہوئے تو تہیں میرے جسم کی یمی خوشبو آ جائے گی اور تہیں اس شہر اس صحرایا اس جنگل میں میری موجودگی کا احساس ولا دے گی۔'' میں نے قنطور کے مہرے کو دو تین بار سو تکھا اور اس کی خوشبو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ صبح کا سورج ججھے بائل شہر کے میں بھی نہیں تھا کہ صبح کا سورج ججھے بائل شہر کے قرب و جوار میں نہیں دیکھے گا۔

رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ تنظور نے کما کہ میں کچھ در کے لئے آرام کرنا عابتا ہوں اور وہ تخت کے بچھوٹے ہر لیٹ گیا۔ مجھے نیٹر آتی ہی نہیں تھی۔ میں نے تنظور کو آرام کرنے دیا اور خود باہر نکل آیا۔ آسان پر ستاروں کے جھرمٹ چاندی کے زاور کی طرح چیک رہے تھے۔ ریت کے شیلے ستاروں کی دھیمی دھیمی روشنی میں دیو پیگر ہاتھیوں کی طرح ساکت و جلد بیٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ بستی کے مکانوں پر گمرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے لبتی کے عقب کی جانب نکل گیا جمال تھجور کے درخوں کے سائے میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ میں چیشے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بری یر سکون اور خاموش رات تھی۔ کسی ہے کے ملنے کی بھی صدا پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ایک ملوتی طمانیت کا احساس ہوا اور میری آئھیں اپنے آپ بند ہو گئیں۔ شاید مجھے تھوڑی دیر کے لئے اونکھ می آ گئی تھی۔ مجھے گھوڑے کے مشانے کی آواز سائی دی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ گر اب میری آنکھوں کے سامنے ایک اور ہی منظر تھا۔ نہ وہاں وہ گاؤں تھانہ ریت کے ٹیلے تھے اور نہ وہ صحرا اور نہ تھجور کے درخت اور چشمہ تھا۔ میرے قریب ایک گوڑا کرون بلا رہا تھا۔ وقت رات ہی کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ا کیستان میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں قبریں بھروں کے چبوتروں کی طرح کی بنی ہوئی ہیں اور ہر قبر پر بوبانی اصنام کی بچی کاری کی ہوئی ہے۔ یا خدا! یہ میں کماں آگیا ہوں۔ قبرستان سے پے پیاڑیوں کی ڈھلانیں تھیں۔ میں نے اپنے کباس کو دیکھا۔ میرا کباس یونانی نوجوان کا لباس تھا۔ پاؤں میں چپل تھی۔ جسم پر سفید اور نیلے رنگ کا بونانی لباس تھا اور سرپر زیون کے پتوں کی گول ٹوئی تھی۔ کمر کے گرو چمڑے کے غلاف میں بند یونانی مختجر لٹک رہا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا ۔ مجھے آپے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ أَلِيكَ پَخْتُهُ عَمر كَى اوْ يَحِي كَبِي مُبِي بالول اور روشُ آنگھول والی عورت آہستہ آہستہ قدم اٹھالی میری طرف برمہ رہی تھی۔ میں اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ اس عورت کے چرے پر شاہانہ

سکندرکی والدہ کو اس بات کا شدت ہے احساس تھا کہ سکندر ایک کھانڈرا الوکا ہے اور اسے سوائے گھوڑوں کے اور کسی شے سے ولچپی نہیں لیکن اس نے سکندر کے اساد عظیم فلنی ارسطو کو ہدایات وے رکھی تھیں کہ وہ سکندر کے دل میں حکرانی کا جذبہ بیدار کرے اور اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تربیت کرے اور اس کے کان میں ہر وقت یہ بات ڈالٹا رہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ بننے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ دو سری جانب سکندر کے باپ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کی مال سکندر کو اپنے جیسا ایک پر اسرار فقتہ بنانا چاہتی ہے چنانچہ اس نے بھی ایسے جتن شروع کر رکھے تھے کہ سکندر ذیادہ سے زیادہ مال سے دور رہے۔ قلوبطرس سے بیاہ رچانے اور اولیمیاس سے علیحدگی کے بعد فیلقوس کے لئے میدان میان ہو گیا تھا لیکن بیر راز اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سکندر کو جس عظیم فلسفی کی درس گاہ جی طب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیج رکھا ہے۔ وہ فلسفی کی درس گاہ جی اولیمیاس کے اشاروں پر چل رہا ہے اور سکندر کے ذہن میں مقدونیے کے تخت پر قبضہ کرنے کے فیج برہا ہے۔ ارسطو کی یہ تاریخی عبادت گاہ یا درس گاہ مقدونیے کے تخت پر قبضہ کرنے کے فیج بو رہا ہے۔ ارسطو کی یہ تاریخی عبادت گاہ یا درس گاہ مقدونیے کے تخت پر قبضہ کرنے کے فیج بو رہا ہے۔ ارسطو کی یہ تاریخی عبادت گاہ یا درس گاہ مقدونیے کہ تھت کے تو بو رہا ہے۔ ارسطو کی یہ تاریخی عبادت گاہ یا درس گاہ مقدونیے کے تھر کو تھی بو رہا ہے۔ ارسطو کی یہ تاریخی عبادت گاہ یا درس گاہ

وائش کے رموز بتایا کر تا تھا۔ یں نے سندر کی والدہ اولیہیاں کو بونانی انداز میں سلام کیا اور جھونپردی سے نکل کر چاندنی رات میں ڈوبے ہوئے پراسرا خاموش قبرستان سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل کی طرف چل ویا۔ سکندر کے باپ فیلقوس کی ٹئ نوجوان اور حسین ہوی قلوبطرس اپنے پچا اطالوس کے ہمراہ شاہی محل میں رہتی تھی۔ یہ دونوں سکندر کو اپنے راستے کا کائنا سمجھتے ستے اور جب قلوبطرس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے سکندر کو کھلنڈرا اور کند زبن اور تخت کے لئے نااہل ثابت کرنے کی باقاعدہ مہم شروع کر دی ۔ سکندر کا باپ فیلقوس اپنی

مقدونیہ شرسے بارہ کوس دور ایک برفضا بہاڑی مقام پر واقع تھی۔ اس درس گاہ کے باغ

میں زنیون اور انجیر کے در ننوں کے درمیان سرسبر گھاس پر چل پھر کر ارسطو طلبا کو علم و

جلال تھا۔ میرے قریب آگر اس نے تعجب سے کما۔

"بطلیموس! تم یمال کیا کر رہے ہو؟ تہیں تو سکندر سے مل کر سیدھا میرے پاس آنا چاہئے تھا۔ جھے بناؤ میرے بیٹے سکٹرر کا کیا حال ہے اور اپنی سوتیلی مال قلوبطریس کے ساتھ اس کا سلوک کیما ہے؟"

میرا سر چکرا کر رہ گیا لیکن تھوڑی در بعد ہی مجھ پر تخیر افزا انکشاف ہوا کہ تاریخ نے ایک بار پھر مجھ پانچ برس آگے دھکیل دیا تھا۔ اور میں بونان کے سنری عمد میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ عورت بعد میں بننے والے سکندر اعظم کی مال اولیپیاس تھی۔

گریہ ایک بدی زبردست سیاست کار اور جابر ارادوں کی مالک عورت تھی اور اس نے ابنے بیٹے سیندر کو ونیا کا فاتح بنانے کا عدد مصم کر رکھا تھا۔ میری شاخت یمال بطلیوس کی شکل میں متعقین ہوئی تھی جو تاریخ کے اوراق پارینہ کے مطابق سکندر کا گہرا دوست اور عظیم بونانی فلاسفر اور سکندر کے اتالیق ارسطو کا شاگرد خاص تھا۔ آہستہ آہستہ میری نئ حیثیت اور نئی شاخت کی تمام جزئیات اور یادیں میرے ذہن میں ابھر رہی تھیں۔ اب مجھے بخوتی یاد آ رہا تھا کہ سکندر کی والدہ اولمپیاس نے مجھے سکندر کا حال احوال معلوم کرنے کے کئے شاہی محل کی طرف روانہ کیا تھا اور میں ابھی ابھی مقدونیہ کے بونانی بادشاہ اور سکندر کے والد قیلقوس کے شاہی محل سے نکل کر آ رہا تھا۔ اولیدیاس مجھے قبرستان میں بنی ہوئی ا یک جھونپردی میں لے گئی۔ یہاں ایک ویا روشن تھا۔ سبندر کی باجبروت اور پختہ کار براسرار اور ممری صورت مال میرے سامنے بیٹی جھ سے سکندر کی خیریت معلوم کر رہی تھی۔ اس کا حسن براسرار اور طلسی تھا اس کی محمری سیاه آنکھوں میں بونانی دیویوں کی مقناطیسی اور طلسمی کشش تھی۔ قبرستان میں ایک گرا سانا تھا۔ اس وقت یہ عورت جھھے ایک جادو گرنی لگ رہی تھی۔ اس نے شروع ہی ہے اپنے بیٹے سکندر کو دنیا کا فاتح بنانے کا عہد کر رکھا تھا اور اسے اس سانچے میں ڈھال رہی تھی۔ اس نے سکندر کے استاد عظیم فلنفی ارسطو کو خاص طور پر یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اسے الی تعلیم دے کہ جس سے اس کے بیٹے سکندر کے ول میں ونیا کو فتح کرنے کا ولولہ اور عزم پیرا ہو اور ارسطو سکندر کو اننی اصولوں پر تعلیم دے رہا تھا۔ جھونیرٹی میں خاموشی چھائی تھی۔ کونے میں دیا روشن تھا۔ اس براسرار دھیمی روشنی میں مجھے سکندر کی والدہ کے چرمے پر خونی سازشوں اور بربریت خیز فتنوں کی برچھائیاں چلتی پھرتی نظر آ رہی تھیں اور آگے چل کر یہ برچھائیاں تھیجے پیش گوئیاں ثابت ہوئیں۔ اس نے گهری اور يرعزم آواز مين كها-

" (وبطلموس! تم سكندر كے مرك دوست ہو۔ تم بھى ياد ركھو۔ ميرے بيٹے كو مقدونيہ كى تحت پر بيٹھ كر سارى دنيا كو فتح كرنا ہے۔" اس كى آواز مجھے جھونپرسى ميں كو نجق ہوتى محسوس ہوئى۔

نوجوان ہوی کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ اس پر قلوبطرس کے حسن کا جادو سوار تھا۔ اسے بھین ہونے لگا تھا کہ سکندر ولی عمد بینے کے لاکن نہیں ہے اور مقدونیہ کے تخت کا وارث اس کی دوسری ہوی قلوبطرس کا بیٹا ہی ہو گا۔ ایک دن آدھی رات تک شاہی محل میں جش ہوتا رہا اور ساغر گردش میں رہا گر سکندر شراب نہیں بیٹا تھا اور یہ بہت بردی خوبی تھی۔ سکندر کی سوتیلی ماں اور اس کا پچا چاہتا تھا کہ سکندر کو شراب لگا دی جائے آ کہ وہ لہو و لعب میں ڈوب کر ناکارہ ہو کر رہ جائے۔ قلوبطرس نے سکندر کو جام ہے بیش کیا۔ سکندر نے الکار کر دیا۔ اطالوس نے سکندر کو یہ کہ کر ڈاٹٹا کہ وہ گوار ہے اور مقدونیہ کے تخت کا وارث بیٹ کا اہل نہیں ہے کیونکہ دیو تا زیورس کی ایسے شاہی نوجوان کو تخت شاہی پر مشمکن نہیں دیکھ سکتا جو اس کے حضور شراب کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ سکندر کی سوتیلی مشمکن نہیں دیکھ سکتا جو اس کے حضور شراب کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ سکندر کی سوتیلی ماں لیک کر سکندر کی طرف آئی تو اس نے حضور شراب کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ سکندر کی سوتیلی ماں لیک کر سکندر کی طرف آئی تو اس نے داس نے وار محضل کی جو گیا گئے دور دار طمانچہ ہار دیا۔ محفل پر ساٹا طاری ہو گیا۔ سکندر کا باب نشے اور غصے کی حالت میں اٹھا۔ اس نے شوار کو جینی ای اور سکندر پر وار کرنے ہی والا تھا کہ نشے کی دجہ سے قدم ڈگرگا گئے اور گر پڑا۔ سکندر نے ماضرین محفل کو مخاطب کرتے ہوئے۔کہا۔

"دیکھو جو مخض تکوار تھام کر دو قدم نہیں چل سکتا اور جو میرا باپ ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ مقدومیہ کی حکمرانی کرنے کے قائل ہے؟"

مجراس نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف اشارہ کر کے کما۔

"اس زہر لی ناگن نے مقدونیہ کے عظیم شہنشاہ کو ایک معمول شرابی بناکر رکھ دیا ہے۔
الکین میں اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ کر نہ شراب پول گا نہ حسین عورتوں کے جادو میں
پینسول گا۔ بن لو اے مقدونیہ کے لوگو! میں ایک دن مقدونیہ بلکہ پورے یونان کا نام سورج
کی طرح روشن کرول گا۔"

اس رات سکندر کی والدہ اولمپیاس نے خفیہ طور پر اپنے بیٹے کو قبرستان والی جھونپردی میں بلا کر اس کا ماتھا چوم لیا اور کما۔ "میرے لخت جگر! میں تمہیں صرف یونان ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا شہنشاہ دیکھنا چاہتی ہوں۔" سکندر رات گئے تک اپنی مال سے باتیں کرتا رہا اگلی دن جھے معلوم ہے کہ سکندر کے باب کی دو سمری بیوی نے اسے اور زیادہ بحرکا دیا ہے اور وہ سکندر کی والدہ کو میں نے بتا اور وہ سکندر کی والدہ کو میں نے بتا در وہ سکندر کی جان خطرے میں ہے۔ اس حسین ناگن اور پختہ کار جادوگرنی نے مجھ پر جسے جادو کر دیا اور جب میں ملکہ اولمپیاس کی جھونپروی سے نکل کر گھوڑا دوڑا تا شاہی محل کی

طرف جا رہا تھا تو مقدونیہ کے باوشاہ اور سکندر کے باپ فیلقوس کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا

وہ بربی طوفانی رات تھی۔ مقدونیہ کے بہاڑی جنگلوں اور شہر پر موسلا دھار بارش ہو <sub>رئی</sub> تھی۔ شہر گھپ اندھیرے کی چادر میں لیٹا ہوا تھا۔ شاہی محل میں بھی کہیں کہیں مشعلوں اور شمعوں کی دھندلی دھندلی روشن ہو رہی تھی۔ یبی وہ رات تھی۔ جب مجھے سکندر کے ہب کو ہلاک کرنا تھا۔ خدا جانے اس حسین ناگن اولپیاس نے مجھ پر کیا جادو کر رکھا تھا کہ میں فیلقوس کو قتل کرنے کے لئے بے تابی سے اپنے محل کی خواب گاہ میں ممل رہا تھا۔ زہر میں بھا ہوا تختجر کیڑوں میں چھیایا اور تتمع گل کر کے خواب گاہ سے نکل کر دبے یاؤں شاہ نیلقوس کی شاہی خواب گاہ کی طرف چلا۔ میں شاہی خواب گاہ میں جانے والے خفیہ راستے سے بخولی واقف تھا۔ یہ ایک بارہ دری کی سیر هیوں میں سے ہو کر باوشاہ کی خواب گاہ کی مرمریں دیوار کے ستونوں کے درمیان جا نکاتا تھا۔ اس خفیہ راستے کا علم بادشاہ ' اس کی پہلی بوی اولہپیاس اور وزیر خاص کے سوا اور کسی مخض کو نہیں تھا۔ اس خفیہ رائے کا پتہ مجھے حسین ناگن اولیبیاس نے بتایا تھا۔ میں تاریک راہ داریون اور نیم روشن غلام گروشوں میں سے گزر آ' ہارہ دری میں آگیا اور سیڑھیاں اتر آ خفیہ سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اس سرنگ کا منه ایک بہت برے قالین سے بند کر دیا گیا تھا۔ نیہ قالین سیڑھیوں کی دیوار پر لٹکا ہوا تھا۔ مرنگ کے اندر تاریکی تھی لیکن زمین پر قالین بچھا ہوا تھا۔ میں دبے پاؤں چاتا ، سائس روکے' بادشاہ کی خواب گاہ میں ستونوں کے پیچھے نکل آیا۔ خواب گاہ کی فضا خواب انگیز تھی اور خوشبویات سلگ رہی تھیں۔ سونے کے عقمع دان میں لو ساکت تھی اور اس کی خواب اُلود روشنی نے خواب گاہ کو پراسرار بنا دیا تھا۔ میں نے ستونوں کے آگے برا ہوا ویلوشے کا بھاری بردہ سرکا دیا اور دیکھا کہ بادشاہ شاہی پانگ ہر محو خواب تھا۔ اس کے پہلو میں قلوبطرس کری نیزر میں تھی گر دونوں کے در میان فاصلہ تھا۔ مختجر میرے ہاتھ میں تھا۔ میں بادشاہ یلتوس کا اس طرح سے کام تمام کرنا جاہتا تھا کہ اس کی بیوی بیدار نہ ہو۔

میں دبے پاؤں چل کر بادشاہ کے مربانے کی طرف آگیا۔ آب بلک جھیکنے میں سب کچھ کرنا تھا۔ میں نے بیک وقت آیک ہاتھ بادشاہ کے منہ پر رکھا اور دو سرے ہاتھ سے ختجر کے ایک بی وار سے اس کی گرون آوھی سے زیادہ کاٹ کر رکھ دی۔ مگر بادشاہ کے کئے ہوئے کئے سے ایس بھیانک آواز نکلی کہ قلو بطرس کی آئھ کھل گئی۔ اس نے بادشاہ کو خون میں لت بہت تڑتے دیکھا تو بلنگ پر سے انجھل کر میری طرف لیکی۔ اس کی موت کا وقت آن بہتے سے میرے چرے کا نقاب نوج لیا اور بنجا تھا جو اس نے ایس کو حق لیا اور

میری شکل دکیر کر اس کے منہ سے صرف اتنا نکل سکا۔ "بطلیموس تم؟" اگر وہ میرا نقاب نہ نوچتی اور میری شکل نہ دیکھتی تو میرا ارادہ اسے کوئی گرند پہنچانے کا نہیں تھا لیکن اب وہ ایک خطرناک گواہ بن گئی تھی اور میں اسے کسی طور بھی زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرے نجم کا دوسرا وار قلوبطرس کے بینے پر پڑا۔ وہ دہری ہو کر بلنگ پر سکڑ گئی۔ میں نے اسے بھی وہیں ختم کر دیا اور خنجر لبادے میں چھیا کر سرنگ کے خشیہ راستے سے ہوتا ہوا واپس اپنی خواب گا میں آگیا۔

صبح کل میں شور کچ گیا کہ کسی نے باوشاہ فیلقوس اور اس کی بیوی قلوبطرس کو قتل کر دیا ہے۔ سکندر اپنے باپ کی لاش ہر سوگوار کھڑا تھا اور میں اسے حوصلہ دے رہا تھا اور اس کی دل جوئی کر رہا تھا۔ سلطنتوں کی سیاست اور شاہی محلات کی سازشی نضاؤں نے مجھے ہی کچھ سکھایا تھا اور اس وقت تو مجھ پر سکندر کی والدہ کے سحر کا اڑ بھی تھا۔ جب میں اس تح سے نظا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس روز اولمپیاں ایک ملکہ کی طرح شاہ محل میں واپس آگئ اور اس نے اپنے بیٹے سکندر کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ دربار کے مجھی امراء اس حسین ساحرہ کے ساتھ کے ہوئے تھے اور اس نے شاہی محل کے چیے چیے میں اپنی ساحرانہ ساز شوں کا جال پھیلا رکھا کے سکندر اب سکندر اعظم تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے بورے بونان کو فتح کر لیا اور پھر مقربر چڑھائی کر دی اور اسے بھی زیر تمکین کر لیا۔ اب وہ ایران اور اس کے بعد ہندوستان یر پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ یں اس کے گہرے اور شریقی دوست اور مشیر خاص کی حثیت سے اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ سندر ہی کے ساتھ میں نے پہلی بار بونان کے عظیم الثان اور گمنام فلنفی دیوجانس کلبی کو دیکھا۔ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں درس گاہ اور مقدونیہ میں مشہور تھیں کہ وہ جنگلول میں روبوش ہو کر رہتا ہے اور کس سے شیں ملتا۔ استاد زماں ارسطو بھی اس کا بڑا احترام کرتا تھا مگر وہ ارسطو کے ہمراہ شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے زیتون کے باغ کے قریب سے گزرا تو ایک مضبوط تن و توش کا آدی بوسیدہ لبادہ اوڑھے باغ کے باہر زمین پر آلتی یالتی مارے بیٹھا انگلی سے اقلیرس کی اشکال بنا رہا تھا۔ سکندر علما اور فلسفیوں کا بے حد احترام کر تا تھا۔ وہ اس فلسفی کو پھیان گیا اور جلتے چکتے گھوڑے کی ہاگ تھینچ کر بولا۔

"بطلموس! جانتے ہو یہ کون بیٹا ہے یہ دیوجانس کلبی ہے۔"

میں پہلی بار اس نا فہ روزگار اور تاریخ فلاسفہ کی منفرہ شخصیت کو دیکھ رہا تھا۔ دیوناجس کے بال کافی حد تک سفید ہو چکے تھے۔ وہ انگلی سے زمین پر اقلیدس کی شکلیں بنانے میں

اس قدر محو تھا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ سکندر اعظم گھو ڑے سے از کر اس کے قریب مرکز اور کیا ہوئی تھی گر سکندر کا سایہ ویوجائس پر بنے لگا تھا۔ سکندر اس وقت تقریباً آدھی ونیا فتح کر چکا تھا اور بقیہ نصف ونیا کو فتح کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے دل میں اپنی برتری کا ایک شدید احساس بیدار ہو چکا تھا۔ اصحاب علم و دانش کی تکریم و تعظیم کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ اس کی بھی تعظیم و تکریم کی جائے گر دیوجائس کلیں نے آکھ اٹھا کر بھی سکندر کے پہلو دیوجائس کلیں نے آکھ اٹھا کہ بھی سکندر کے پہلو میں خاموش کھڑا تھا۔ سکندر نے کہا۔

'''دیوجانس! کیا تہیں معلوم نہیں کہ میں سکندر اعظم ہوں۔'' دیوجانس کلبی نے سر اوپر اٹھائے بغیر کہا۔ ''کیا تنہیں معلوم نہیں کہ میں دیوجانس کلبی

سکندر دیوجانس کی اس شان بے نیازی اور احساس خودی سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے کہا۔ ''دیوجانس! تم اس وقت جو مانگو کے میں تمہیں دے دول گا۔''

دیوجانس نے اب بھی آئے اٹھ اٹھا کر سکندر کو نہ دیکھا۔ سکندر کا سابیہ اس پر پڑ رہا تھا۔
اس نے صرف اتنا کھا۔ ''دھوپ چھوڑ دو۔'' سکندر ایک لمجے کے لئے گویا سائے میں آگیا۔
اس نے ابھی تک ارسطو ایسے فلفی دیکھے تھے جن پر شاہی توازشات کی جروقت بارش ہوتی تھی اور جو اپنی ورسگاہ کے باغ میں رہتے ہوئے بھی ایک شاہی امیر کی طرح زندگی بسر کر رہا تھی اور اب اس کے سامنے زمین پر ایک ایسا تا فی دوزگار فلفی بیشا تھا جو علم و حکمت میں ارسطو سے دو قدم آگے تھا گر شان بے نیازی کا بیا عالم تھا کہ اس نے سکندر اعظم ایسے بلند اسطو سے دو قدم آگے تھا گر شان بے نیازی کا بیا عالم تھا کہ اس نے سکندر اعظم ایسے بلند مرتبت شہنشاہ کی پیش کش کو محکم اوپا تھا۔ سکندر نے میری طرف دیکھا اور کما۔

"ديويًا زيوس كي فتم! أكر مين سكندر نه هو تا تو ديوجانس كلبي هو تا اور أكر ديوجانس كلبي فلسفي نه هو تا تو سكندر اعظم هو تا-"

سکندر اعظم نے بری بلیغ بات کہ دی تھی۔ ہم شاہی محل کی طرف چل بڑے۔ یونائی ملم و حکمت نے ارسطو کی وساطت سے سکندر کے کردار کو آیک خاص سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ اگرچہ اسے اپنے آیک عظیم و برتر بادشاہ ہونے کا احساس تھا مگر اس نے خود کو کوئی خطب نمیں دے رکھا تھا۔ سکندر اعظم کا خطاب بھی دو سرے مفتوحہ ممالک کے امراء وزراء نے اسے دیا تھا۔ سکندر اعظم کے ہر معرکے اور فقوات میں میں اس کے ہم رکاب رہا۔ اس نے جتنے بھی ملک فتح کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا نے لوٹ مار ہونے دی نہ عورتوں کو ذلیل و رسوا ہونے دیا اور نہ بستیوں کو آگ لگائی بلکہ اس

نئی بہتیاں تغیر کروائیں اور جنگلوں میں رہنے والے لوگون کو وہاں آباد کیا۔ ہاں جب اس نے نئی بہتیاں تغیر کروائیں اور جنگلوں میں رہنے والے لوگون کو وہال آبر ہوا۔ مفتوح ایرانی شمنشاہ وارا کے وربار میں آکر اس نے پہلی بار دیکھا کہ باوشاہ کی ایک دیوتا کی طرح برستش ہوتی ہے اور اسے خدا کا او تار سمجھا جاتا ہے ہندوستان پر حملے اور پنجابی راجاؤں کے ملک فئت کرنے کے بعد سندر کے ول میں یہ احساس اور زیادہ شدت اختیار کر گیا اور اس نے دیوتا ہونے کا اعلان کر دیا۔

یونانی دور میں داخل ہونے سے پہلے میں نے فراعنہ مھرکی ملوکیت پرست تهذیب و سیاست کو دیکھا تھا اور اس کے بعد باہل و نیوا کی وادی میں مطلق العنان شہنشاہوں کے جمرو استبداد کا مشاهره بھی کیا اور خود ان کا شکار بھی ہوا لیکن بونان میں مجھے پہلی بار انسانی زبن و نگر کی پنجشی اور آزادی کا احساس ہوا۔ اگرچہ یہاں بھی حکومت کی باگ ڈور ایک فرد واحد کے ہاتھ میں تھی لیکن اس کے پیچھے یارلیمان کی ابتدائی شکل کی ایک مجلس تھی جو باوشاہ کے کردار بر کڑی نظر رکھتی تھی۔ حصول علم بریاں کسی کی اجارہ داری نہیں تھی۔ ہر کوئی علم ھاصل کر سکتا تھا۔ سقراط نے جمہوریت کے اصول وضع کرتے ہوئے ہر صاحب لکر اور عام فہری کے لئے آزادی رائے کے دروازے کھول دیئے تھے۔ نہ ہی معاملات کو شعبوں میں تقیم کر دیا گیا تھا۔ ایک پروہت کلاس تھی۔ پروہتوں کو عام لوگ ایک طے شدہ عرصے کے کئے منتخب کرتے تھے۔ دو سری کلاس شاعروں کی تھی جو فطرت کے حسن اور مظاہرات کے صن گاتی تھی۔ تیری کلاس یا تیرا طبقہ فلفیوں کا تھا جن کے ذھے نوجوان نسل کی اخلاقی نيزو نما اور تعليم و تربيت كا كام تها\_ اگر كوئي شخص ديو باؤل كي خوشنودي حاصل كرنا چابتا تها تو وہ یروہت کے پاس جاتا تھا۔ اگر وہ فطرت کے مظاہرات سے آگاہی کا خواہش مند ہوتا تو ہومرایبے شعرا کا کلام بڑھتا یا سنتا تھا اور اگر وہ کی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو یا تھا تو کسی فلاسفر کی طرف رجوع کرتا تھا۔ یونانی عمد سے پہلے سٹک مرمر اتنا کمل مجھی نہیں تھا۔ یونانی مجمه سازوں نے سنگ مرمر کے اندر چھیے ہوئے حسن اور شاعری کو بے نقاب کیا۔ یونان میں فن سے فطرت کی اور فطرت سے فن کی نشو و نما ہوتی تھی۔ یونان میں خوب صورتی اور حن کو خیر اور بد صورتی کو گناہ اور شر تصور کیا جاتا تھا۔ میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے کہ یونانی عورتوں نے اپنی خواب گاہوں میں ایالو کے حسین مجتمے رکھ چھوڑے تھے ماکہ ان کی اولاد بھی ایالو کی طرح حسین اور خوبصورت پیدا ہو۔ ایران کی فتح سے بونانی فکر و وانش کو ایک زبردست ممیز ملی- ایران کی فتح سے پہلے یونان میں فن مجسمہ سازی ابھی اتنا پختہ اور مكل نميں ہوا تھا - اريان كى فتح كے بعد صحيح معنول ميں يونان سنك مرمر كے حسن كا دور

شروع ہوا اور بع تانی مجسمہ سازوں نے ہوم کے تصورات کو سنگ مرم کی شکل میں ڈھالا۔
علم و ادب کی دنیا میں بونانی آپس میں متحد سے اور ایک دوسرے کے انبہائریش حاصل
کرتے سے لیکن سیاست میں وہ ایک دوسرے کے حریف اور دشمن سے۔ سیاست نے انہیں
ہارہ پارہ اور کمزور کر دیا تھا لیکن جب سکندر ایک زبردست نا تابل شکست طاقت بن کر اٹھا تو
اس نے بونان کے سارے شہول کو فتح کر کے اسے ایک اکائی بنا دیا۔ سکندر کو اس بات کا
شدت سے احساس تھا گئذ یونانیوں کی نااتھاتی اور خاص طور پر ایشنٹر اور سپارٹاکی تاریخی دشنی
نے ماضی میں ایرانی بادشاہوں کو بردھاوا دیا تھا کہ وہ ان شہول پر تھلہ کر کے ان کی اینٹ سے
ایٹ بجا دیں۔ اب سکندر اعظم ایران سے اپنی ماضی کی ذلتوں کا بدلہ لیما چاہتا تھا۔

چنانچہ اس نے ایک لشکر عظیم تیار کیا اور ایران کی مرصدوں کی طرف کوچ بول دیا۔ یہ ایک عظیم سیاہ کا لشکر تھا۔ جہاں فوج پڑاؤ ڈالتی ایک بہت بڑا شہر آباد ہو جاتا۔ بازار لگ باتے۔ کسیل تماشوں کے ساتھ گھڑ دو ٹریں ہو تیں۔ رات کو جیموں کے باہر جگہ جگہ الاؤ دو ٹن ہو جاتے۔ معلوم ہو تا کہ آسان کے سارے ستارے زمین پر اثر آئے ہیں۔ کسی خیصے سے چنگ و رباب کی آوازیں ابحرتیں تو کسی خیصے سے تبقوں اور کسیں سے المیڈ اور ہوم کے اشعار پڑھنے کی صدائیں بلند ہو تیں۔ پیشہ ور داستان گو ستاروں کی چھاؤں میں ٹھنڈی ریت پر بابل کی بنی ہوئی دریاں اور شطر نجیاں بچھا کر بیٹے جاتے اور رباب کے ناروں پر انگیاں چلاتے ہوئے قدیم واستانیں چھیڑ دیتے۔ وہ سپارٹا اور ابیشنز کی قدیم جگوں کا حال اس زور دار اور پراثر انداز جی بیان کرتے کہ سامعین پر ایک سحر طاری ہو جاتا۔ پھر ابنی کہائی کو نورہ کر چاندی اور تا ہے کے سکے جمع کرنا شروع کر دیتے۔ سندر کا خیمہ فوج سیابیوں میں ہو تا۔ میرا خیمہ اس کے ساتھ نصب کیا جاتا۔ وہ مجھے بطیموس ہی سمجھ رہا تھا کور میری اصل حقیقت اسے بنانے کی مرور میں منبی شمی۔ وہ بہت کم فیٹر لیا ۔ رات گئے تک خیمہ میں بیشا اپنے جنگی وزراء در جرنیلوں کے ساتھ جنگی نقشے تیار کرتا اور تبادلہ خیال کرتا رہتا۔

سکندر کی عمر پیس با تمیس سال کی تھی - وہ ایک وجیسہ اور وراز قد ٹوجوان تھا۔ اس وقت تک اس کی جوانی ہے واغ تھی اور اس کے دل میں دنیا کا فاتح بننے کے سوا اور کوئی جذبہ نیس تھا۔ وہ سارا دن اور رات گئے تک فوجی وردی میں رہتا۔ سپاییوں کے ساتھ اس کا سلوک مٹالی تھا۔ لشکر کے تحیموں کے درمیان گھوم پھر کر وہ ایک ایک سپاہی ہے اس کی خیر فیرت وریافت کرتا اور فتح کی خوش خبری ہے ان کے حوصلے بلند کرتا۔ وہ انہیں تلقین کرتا وہ وہ انہیں تلقین کرتا

کہ فتح کے بعد مکانوں کو نذر آتش نہ کریں۔ کسی بھی عورت نیچ یا بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھائیں اور فصلوں کو نہ اجاڑیں اور ورختوں کی بری حفاظت کریں۔

یہ لشکر مینوں کا سفر دئوں ہیں طے کرتے ہوئے ایشیائے کو چک سے گزر کر جب گرناقس کے علاقے میں پنچا تو اس کا ایرانی فوج سے پہلا مقابلہ ہوا۔ ایران کے شمنٹلہ دارا کو یونانی لشکر کی آمد کی خبرس پہنچ چکی شیں۔ اس نے ایک لشکر جرار راستے میں ہی سکنرر کی فوج کو روکنے کے لئے روانہ کر ویا تھا۔ گرناقس پر یونانی اور ایرانی فوجوں کی پہلی جنگ ہوئی جس میں ایرانی لشکر شکست کھا کر فرار ہو گیا۔ سندر اعظم ایسے جری اور باجروت اور باکردار جرئیل کی قیادت میں یونانی فوج کے حوصلے اور مورال بہت بلند تھا اور اس کی فوج نے بابل' مصر اور شام کے علاقے پر ذبردست فتوحات حاصل کی ہوئی شیں ۔ پہلی جمڑپ میں ایرانی فوج کی بیپائی سے ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ سندر آپ جلد سے جلد ایران کے دارالحکومت پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں دارا نے ایک بہت بڑی جنگی غلطی کی۔ جو ہو سکتا ہے اس کے مکی حالات کے ناظر میں مناسب اقدام ہو گر اس کا نتیجہ یونانی فوج کے حق میں نکا۔

طوراس کے مقام پر پہنچ کر سکندر کو مجروں نے خبر دی کہ دارا خود ایک الشکر عظیم لے کر یونانی فوج کے عقب میں آ پہنچا ہے۔ سکندر نے وہیں سے فوج کا منہ چیچے کی طرف کر دیا۔ وہیں اور برق رفتاری سے پہاڑی وادیوں کو عبور کرتے ہوئے دارا کی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی ایرانی فوج کو ہر گز توقع نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یونانی الشکر طویل سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے تھکا ہارا ہو گا لیکن ایسا نہیں تھا۔ یونانی بے جگری سے اور ایک بار پھر ایرانی فوج کے باؤں اکھڑ گئے۔ دارا اپنے دستہ خاص کی معیت مین بری مشکل سے جان بچا کر وارا الحکومت کی طرف بھاگا۔ اب اس نے شمر پناہ کے دروازے بند کر مشکل سے جان بچا کر وارا الحکومت کی طرف بھاگا۔ اب اس نے شمر پناہ کے دروازے بند کر کے پیچے ہاتھی بٹھا دیۓ اور قلعہ بند ہو کر سکندر کی فوج کا انتظار کرنے لگا۔

الیونانی انگر دو روز تک شرکی فصیل سے کھ فاصلے پر میدان میں خمہ زن رہااور مملے کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ سکندر بے چین تھا۔ وہ اپنے خمیے میں ہاتھ چیچے باندھے بے قراری سے مملئا رہتا۔ جنگی فقتوں کا بار بار مطالعہ کرتا۔ جنگی بلان پر جرنیلوں سے بحث مباحث کرتا اور باہوں کے حوصلے بردھاتا۔ دو سری طرف ایرانی سپائی بھی فصیل کے برجوں میں کھولتے ہوئے تیل کے کڑاؤ لئے تیار کھڑے تھے۔ تیم اندازوں کے فصیل کے برجوں میں کھولتے ہوئے تیل کے کڑاؤ لئے تیار کھڑے تھے۔ تیم اندازوں کے دستے فصیل پر جگہ متعین تھے۔ ایرانی شہنشاہ دارا خود دن میں کئی بار شائی برج میں آگر دفائی انتظامات کا معائنہ کرتا تھا۔ ایرانی دربار کے امرانے دارا کو یقین دلا رکھا تھا کہ بیزنانی باہ

کا کاصوہ طول پکڑے گا اور شہر کی فصیل اتن مضبوط ہے کہ بیانی سٹک انداز مجینی اس کا کا کے جو سلوں اور سکندر کے جنا کی سیار بگاڑ کیس گی لیکن انہوں نے بینان کے جفاکش سپاہیوں کے حوصلوں اور سکندر کے سپاہیا یہ عزائم کا غلط اندازہ لگایا تھا جبیبا کہ عیں نے بعد عیں دیکھا کہ ابرانی دربار عیش و عرف اور سپارٹا کے جفا کو اور سپارٹا کے جفا کو سپاہیوں کے مورال کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جب بینانی اشکر کی منجنیقوں نے سڑک اندازی شروع کی تو یہ گویا آسان سے بھروں کی خوف ناک بارش تھی جس کے آگے شہر پناہ کی فصیل جگہ جگہ سے ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئی۔ بینانی سپاہ قلع کے دروازے پر نوٹ پڑی۔ گھسان کا رن بڑا۔ فصیل شہر کی خندق بینانی سپاہیوں کی الشوں سے بٹ گئی۔ آئی شاہی دیتے کے سپاہیوں کی قیادت سکندر خود اپنے تاریخی گھوڑے پر سوار ہو کر کر رہا تھا۔ عب باند نمیل بلند نمیل بیند نمیل بیند نمیل بیند نمیل جگری سے لڑتے دکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں نے سکندر اور بادر جزیل تھا اور اعظم کے کارنامے تاریخ کی کتابوں عیں بڑھے ہیں مگر میں نے اسے خود میدان جنگ میں لوتے دیکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بلند ہمت دلیر اور بادر جزیل تھا اور موت سے بے خوف ہو کر لڑتا تھا۔

ساندر اپنی فوجوں کے ساتھ ایران کے دار الحکومت میں داخل ہو گیا۔ ایرانی دربار کے یہ شکست ناقائل بقین تھی۔ شاہی محلات میں ایک ہمرام کچ گیا۔ بونانی جرنیاوں نے محل میں داخل ہو کر شہنشاہ دارا کی بیوی اور لاکیوں کو حراست میں لے لیا گر دارا فرار ہو چکا تھا۔

میں داخل ہو کر شہنشاہ دارا کی بیوی اور لاکیوں کو حراست میں لے لیا گر دارا فرار ہو چکا تھا۔

اس کا شاہی رتھ بان اسے لے کر خفیہ راستے سے قلعے سے نکل گیا تھا۔ سندر اپنے وستہ خاص کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ شہنشاہ دارا نے بیش قیت ہار پہن رکھ بخاص کے خاص کے لیاں اور ترج میں انمول ترین ناور جوا ہرات جڑے تھے۔ شاہی رتھ بان کی جگل میں پہنچ کر نیت خراب ہو گئے۔ ایک جگہ ایران کا فکست خوردہ بادشاہ چشمے سے بانی کر دیا جگل میں پہنچ کر نیت خراب ہو گئے۔ ایک جگہ ایران کا فکست خوردہ بادشاہ چشمے سے بانی کر دیا ہو اس کا ترج اور جوا ہرات نوچ کھوٹ کر فرار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سکندر بھی تعاقب کرنا دہاں گئے کیا۔ میرا گھوڑا سکندر کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ پیچے ایک جرنیل اور ایک مولیں سانس لے رہا تھا۔ سیندر گھوڑے سے اثرا اس نے شہنشاہ کا باوقار سر اپنے زانو پر مولیل سانس کے بیا تھا۔ سیندر کی حالت میں پڑا اس کی بیشانی پر بوسہ دیا - سکندر کی تکھیں اشکبار تھیں۔ دارا نے اپنی آئکھیں کولیل سکندر کو دیکھا اور کہا۔

"اس عالم فانی کے ان گنت وروازے ہیں جن میں سے اس وار فانی کے ملین واخل

ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔"

"اے عظیم شہنشاہ! میں زیوس دیوناکی قشم کھاکر کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں بمی ایسے منحوس دن کی خواہش نہیں کی تھی کہ تمہارا گرد آلود بے تاج سر میرے زانو پر ہو گا۔" اور خون تمہارے رخساروں پر بہہ رہا ہو گا۔"

سندر کے اس مکالے کا میں مینی گواہ ہوں۔ چر بھی اگر لوگ سے کمیں کہ سے ایک افسانوی روایت ہے جس میں سچائی کا شائبہ سک نہیں کہ سکندر ایباعظیم اور باجروت جریل ایک شکست خوروہ شمنشاہ کے ماتھ ایس مرو محبت کی بات کر سکتا ہے تو میں ان سے مرف ایک سوال کروں گا کہ اگر ایک کھے کے لئے مان بھی لیا رہائے کہ یہ ایک افسانوی روایت ہے تو پھر الی مهر و محبت اور حسن اخلاق کی افسانوی روایتیں چنگیز خان اور تیمور لنگ کے بارے میں کیوں مشہور نہیں ہیں اور جن لوگول کو ان دو سید سالارول نے مفتوح بنایا۔ انہوں نے ان کے بارے میں ایسے افسانوی قصے مشہور کیوں نہیں گئے؟ افسانوی روایتی اور قصے کمانیاں بو نمی مشہور نہیں ہوا کر تیں ان کی تہہ میں تھوڑی بہت سچائی ضرور ہوتی ہے۔ دارا نے سندر کے پہلویں وم توڑ ویا۔ داراکی آخری رسوم اس کے مذہب کے مطابق بورے شاہانہ طریقے سے اوا کی گئیں۔ سکندر نے وارا کے قاتل رتھ بان کو پکڑوا کر عبرت ناک مزا وی- اب سکندر بونان کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ دارا کا جائشین اور بورے مشرق کا شہنشاہ تھا۔ سکندر کی فوج کا خیال تھا کہ انہیں لوٹ مار کی اجازت دے دی جائے گی کیکن ہے دمکیم کر انہیں سخت مایوی ہوئی کہ سکندر نے نہ صرف انہیں ایبا کرنے سے سختی سے منع کر دیا بلکہ وہ دارا کے درباریوں کو ان کے منصب دوبارہ واپس کرنے لگا۔ معزول وزراء کو پھر سے بحال کر دیا گیا۔ اس نے دارا کی بیٹی سے شادی کرلی۔ مشرقی شاہی دربار کے جاہ و جلال نے اس پر جادو کر دیا تھا۔ وہ بے در لیخ بادہ و میٹا سے کھیلنے لگا۔ وہ ایرانی بادشاہوں ایبا شاہی کباس زیب تن کرتا اور ای طرح تخت پر بیٹھ کر دربار نگاتا۔ اس نے اینے جرنیلوں اور سیاہیوں میں بھی بے پناہ دولت تنقشیم کی جس کے باعث وہ اس کے عمن گانے لگے۔ تین ماہ تک جشن فتح منانے کے بعد سکندر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ کوچ سے ایک رات پہلے وہ شمنشاہ وارا کی جنت نظیر خواب گاہ میں سنجاب و سمور میں وصنسا سونے کا جام ہاتھ میں گئے مجھ سے کہنے لگا-"بطلموس! تم مندوستان كي بارك مين كيا جائة مو؟ كيا تم مهى اس براسرار ملك عن گئے ہو جس کے بارے میں میرے مخر کھتے ہیں کہ وہاں زمین سونا اور جوا ہرات اگلتی ہے۔" میں ہندوستان کے شال مغربی علاقے موہنجود ڑو میں ایک پوری صدی گزار چکا تھا میلن

میں نے اس کے بارے میں سکندر کو کچھ نہ بتایا۔ صرف اتنا کما۔

''نکاٹور! الی ہی پر اسرار بائٹی میں نے بھی ہندوستان کے بارے میں نی ہیں لیکن مجھی اس ملک میں جانے کالفاق نہیں ہوا۔''

سکندر نے سونے کا پیالہ سٹک سنر کے منقش سٹون کے ساتھ مارتے ہوئے کہا۔ ''بطلیموس فتم ہے زیوس دیو تا کی۔ میں ہندوستان کی سرزمین کو اپنے پاؤں تلے روند ہلاوں گا۔''

اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سکندر کی فوج اس کی وفادار تھی اور وہ بھی ہر فتح کے بدر ان ہر بے شار دولت لٹا دیتا تھا۔ اگرچہ انہیں لوٹ مار اور عورتیں اغوا کرنے کی اجازت نہیں تھی کیکن وہ مفتوحہ لونڈیوں کو ان میں بانٹ دیتا تھا اور انہیں مال غنیمت میں شریک کریا تھا۔ اس طرز سلوک نے لشکریوں کو سکندر کا گرویدہ بنا رکھا تھا اور وہ اس کے ایک اشارے بِ كُتْ مُرِنْ كُو تيار ہو جاتے تھے۔ سكندر كا عظيم الثان كشكر بياڑوں واديوں ورياؤں اور شکاخ میدانوں یر قبضہ کر کے وہاں اپنے گور نر تعینات کرتا چلا گیا۔ اب وہ پنجاب کے سرسبر و شاواب میدانی علاقے میں داخل ہو گیا تھا اور پھر دریائے جہلم کے کنارے راجہ بورس کے ساتھ بونانی فوجوں کا وہ تاریخی معرکہ کارزار گرم ہوا کہ جس میں اگرچہ سکندر کو فقح حاصل ہوئی مگر اس کے لشکریوں کی ہمت جواب دے گئی۔ وادی جملم کے لوگ اس جال بازی ادر سرفروش سے لڑے کہ اس سے پہلے یونانی فوج کا کسی نے اتنی شدت سے مقابلہ نہیں کیا تھا۔ بینانی کشکری سوچنے لگے کہ اگر ہندوستان کے دروازے کے محافظ اتنی بے جگری سے لڑے ہیں تو آگے ان کے ساتھ کیا نہیں ہو گا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبرتھ کہ آگے پکھ بھی نہیں ہے۔ مقابلہ کرنے والے پنجاب کے میدانوں میں ہی تھے آگے سارا میدان خالی مڑا تھا اور بعد میں تاریخ نے میرے اس نظریے کو ورست ٹاہت کر دیا۔ جو کوئی بھی بیرونی حملہ آور ہندوستان میں آیا اسے پنجاب میں بری سخت جنگ لونی بردی - اس کے بعد دلی تک اسے ميدان خالي ملا

سکندرنے یماں بھی اپنے روایق حن اظلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بمادر راجہ پورس کو اس کے دلیرانہ جواب پر اس کی سلطنت واپس کر دی اور اپنی فوج کو آگے بردھنے پر آسایا گر ایونانی ول کرز چکے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنے وطن کو چھوڑے ایک مدت ہو چکی تھی۔ سکندر اپنی فوج کے آگے بے بس ہو گیا اس نے فوج کو دو حصوں میں تقتیم کیا اور واپس کندر اپنی فوج کے آگے بے بس ہو گیا اس نے فوج کو دو حصوں میں تقتیم کیا اور واپس لیان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں سکندر کے ساتھ یونان واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی وجد راجہ یورس کے شاہی محل کی ایک راجبوت کنیزرویا تھی جس کی سیاہ آئکھیں اور کنول کے راجہ یورس کے شاہی محل کی ایک راجبوت کنیزرویا تھی جس کی سیاہ آئکھیں اور کنول کے

پھول جیسے چرے نے جھے پر جادو کر دیا تھا۔ وہ راجہ پورس کی چیتی کنیز تھی جب پورس کو اس کی سلطنت والیس ملی تو کنیز ردیا جھی واپس اس کے پاس آگی۔ ردیا شاہی محل کی مرمریں جالیوں سے چھپ چھپ کر جھے ویکھا کرتی تھی۔ راجہ پورس بھی جھے بیند کرتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ میں اس کا شاہی طبیب بن کر اس کے پاس رہ جاؤں گر سکندر جھے اپنے سے نواہش تھی کہ میں اس کے گرے دوست بطلیوں کی حثیبت سے اس کے محل میں آبا ہم ہوا تھا۔ کیکن جاتے ہوئے میں اپنی راجبوت محبوبہ رویا سے محل کی چھت پر ملا اور اس سے وعرہ کیا کہ میں بہت جلد بونان سے واپس آ جاؤں گا۔ سے محل کی چھت پر ملا اور اس سے وعرہ کیا کہ میں بہت جلد بونان سے واپس آ جاؤں گا۔ سے محدر اعظم بورے ہندوستان کو فتح شرکر سکنے کے خیال سے دل شکتہ تھا۔ اس نے بہتے کی بہت زیادہ پینی شروع کر دی تھی۔ جس کی ہوجہ سے اس کی صحت گرئے گئی ۔ مقدونیے بہتے کو وہ بار پر گیا۔ میں نے اپنے خاندانی پشنے کو بروئے کار لاتے ہوئے کئی جڑی ہوئیوں سے اس کا علاج شروع کر دیا۔ وربار کے شاہی طبیب بھی اس کا علاج کر رہے تھے۔ گر سکندر کی

زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔

وہ بڑی تاریک اور اواس رات تھی - مقدونیہ اور بابل و نینوا میں کی نے چراغ روش نہیں کیا تھا۔ سکندر بستر مرگ پر پڑا تھا۔ اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ شاہی اطبا کی تمام کوششیں ناکام ہو بھی تھیں۔ لوگ اندھیرے مکانوں کی بھتوں پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ان کی اشک آلود آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ کسی محیرا لعقول واقع کے رونما ہونے کے منتظر تھے۔ مقدونیہ اور بابل کی بیٹیاں بال کھولے دیو آئوں کے آگے سر سبود تھیں مگرہونی آخر ہو کر رہی۔ آدھی ونیا رفتح کرنے والے نے موت کے آگے ہتھیار ڈال دیئے۔ سکندر کی موت کے بعد میں نے ہندوستان واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں روپا سے مانا چاہتا تھا۔ چالیس روز تک سرکاری طور پر سکندر اعظم کی موت کا سوگ منایا میں روپا سے مانا چاہتا تھا۔ چالیس روز تک سرکاری طور پر سکندر اعظم کی موت کا سوگ منایا محری طالب علم نے مجھے بتایا کہ ویوجانس کابی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ویوجانس کابی جنگلوں اور قبر ستانوں میں گھومتا رہتا تھا۔ جمال رات ہوتی وہیں کسی جگہ پڑ کر سو رہتا۔ کسی نے جنگل میں اس کی لاش ویکھی جو نیلی پڑ بھی تھی۔ پنہ چلا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس روز جملے میں اس کی لاش ویکھی جو نیلی پڑ بھی تھی۔ پنہ چلا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس روز علی سامنے کہا تھا کہ میں صاحب علم ہوں کیونکہ میں عام پوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں۔ دیوجانس سامنے کہا تھا کہ میں صاحب علم ہوں کیونکہ میں عام پوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں۔ دیوجانس سامنے کہا تھا کہ میں صاحب علم ہوں کیونکہ میں عام پوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں۔ دیوجانس سامنے کہا تھا کہ میں صاحب علم ہوں کونکہ میں عام پوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں۔ دیوجانس سامنے کہا تھا کہ میں صاحب علم ہوں کونکہ میں عام پوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں۔ دیوجانس کے کہا۔

وهیں امیر لوگوں کی صحبت میں رہا کرنا تھا مگر امیر نہیں ہو سکا۔"

شروع شروع میں جب دیوجانس کلبی لوگوں میں تھل مل کر رہتا تھا تو اس کی عادت تھی کہ اس کی مجلس مین کوئی نووارد آیا تو اس سے اس کا نام پنتہ اور حسب نسب بوچھنے کی بجائے صرف اتنا کھا کرتا۔ ''بات کرو آگہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم کون ہو۔''

بھے دیوجانس کی موت کا کوئی افسوس نہ ہوا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مخض ساری زندگی موت زندگی موت کو گلے لگائے پھرتا رہا تھا بلکہ میں یہ بھی کمہ سکتا ہوں کہ ساری زندگی موت اس کے تھائی رہی اور وہ اس کی گھات مین رہا۔ اپنی فلسفیانہ زندگی کے ابتدائی ایام میں دیوجانس کی بھی فلسفے اور حکمت کی باتیں کیا کرتا تھا گر اس کے بعد وہ کسی سے فلسفے کی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک تحقیر آمیز طریہ مسکراہٹ ہر وقت اس کے چرے پر رہتی تھی۔ وہ بہت کم بات کرتا۔ جب بھی بات کرتا طریہ انداز میں کرتا۔ اس کی لاش رات بھر جنگل میں پڑی رہی۔ صبح ورس گاہ کے پچھ طلبا لاش لینے جنگل میں گئے تو وہاں پچھ بھی نہیں جنگل میں پڑی رہی۔ صبح ورس گاہ کے پچھ طلبا لاش لینے جنگل میں گئے تو وہاں پچھ بھی نہیں

اس روز مجھے اپنا سانپ دوست تنظور بہت یاد آیا۔ اگر وہ میرے ساتھ مقدونیہ میں ہوتا تو اپنے سانپ کے مرے کی مدد سے دیوجانس کی لاش کا زہر چوس سکتا تھا لیکن تاریخ میں ہو چکے حادثوں کو تو وہ بھی نہیں روک سکتا تھا شاید یمی وجہ تھی کہ میں اس کا مہرہ اپنے ساتھ رکھ لوں۔ ساتھ نہ لا سکا تھا حالانکہ تنظور نے اصرار بھی کیا تھا کہ میں اس کا مہرہ اپنے ساتھ رکھ لوں۔ میں نے دیوجانس کی مارگزیدہ لاش کے پاس کھڑے ہو کر قنطور کے مہرے کی خوشبو لینے کی کوشش میں کئی بار لمبے سانس بھی لئے تھے مگروہ وہاں نہیں تھا۔ خدا جانے وہ کس ملک میں اور کن حالات میں تھا۔ بسرحال اب میرے لئے مقدونیہ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ور کن حالات میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کا رخ انتھنز کی طرف کر دیا۔ انتھنز سے میں ایک بادبانی سمندری جماز میں سوار ہوا جو ملک ہندوستان کی طرف تجارتی سامان لے کر جا رہا

ہندوستان کا ملک اس زمانے میں بھی سونے کی چڑیا کملانا تھا۔ یہ ملک سیاحت و تجارت کا مرکز تھا لیکن اس ملک کے نام کے بارے میں ایک زبروست تاریخی غلط فنمی پیدا ہو چکی ہے جس کو میں ابتدا ہی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اس ضمن میں ججھے کی مورخ محقق یا کی متند کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ میں نے خود تاریخ کے ہر دور میں سفر کیا ہے اور کئی غلط باتوں کو رواج پاتے دیکھا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم قدیم ہندوستان کیا ہے اور کئی غلط باتوں کو رواج پاتے دیکھا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم قدیم ہندوستان کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہندوستان نہیں ہو تا جو آج کا بھارت ہے بلکہ اس سے مراد وہ ہندوستان نہیں بات کر رہا ہوں اور جس زمانے میں بات کر رہا ہوں اور جس زمانے میں آج

ے قریباً تین بزار برس پہلے میں سفر کر رہا تھا اس وقت موجودہ بھارت کا کوئی تصور نیس تھا اس زمانے کا بھارت بعنی آج کا جنوبی اور شالی بھارت ایک ایبا گمنام علاقہ تھا کہ جمال کمیں کمیں چھوٹے چھوٹے شہروں کے راجہ بند قلعے بنا کر رہتے تھے اور ان کا شار ترقی اور تهذيب يافته قوموں ميں نهيں ہو تا تھا۔ اس زمانے کا ترقی يافتہ علاقہ دريائے سندھ کی واری تھی۔ جس میں موہنجود اور ہڑچ کی تہذ ہیں بھی شامل تھیں۔ ہند اصل میں سندھ کی بگری ہوئی شکل ہے مو بنجود رو اور بڑیہ اس ترقی یافتہ ملک ہند تعنی آج کے پاکستان کی قدیم ترین تندیب کے مرکز شے۔ چینیوں سے پاکتان کے قدیم زمانے ہی سے تعلقات چلے آ رہے ہیں۔ چینی اس علاقے کو دریائے سندھ کی مناسبت سے بو این تو کما کرتے تھے۔ جو بعد میں ین تو اور شن تو بن گیا۔ سنسکرت زبان مین اس علاقے کو سند هو یا سبت سندهو کما جاتا تھا۔ بیت سند فقو سے مراد دریائے سندھ اور اس کے چھے معاونین شھے۔ مشکرت کا لفظ سندھو جب فارس پنجا تو وہاں سندھ کی "س" کو "ح" میں بدل دیا گیا اور سندھو سے ہندو بن گیا اور بوں اسے سبت سند هو سے ہفت ہندو کما جانے لگا۔ ایران سے یہ نام یونان پنجا تو اندُو اور انڈیا کی شکل میں ڈھل گیا۔ ہندو سنسکرت لفظ نہیں ہے اور نہ سنسکرت کی تماہوں میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ کئی صدیوں تک "انٹریا" کا نام وادی سندھ لینی آج کے پاکستان کے لئے بھی استعمال ہو تا رہا۔ ایران کے بادشاہ سائرس اعظم کے عمد میں جب ایرانی سلطنت کی حدود بحر روم سے نکل کر وادی سندھ تک پھیل گئیں تو شالی ہند لیعنی پنجاب کے شَمَالِ مشرقی علاقے کو ''سربند'' کے نام سے یکارا جانے لگا۔ میں اس حقیقت کا نینی شاہر ہوں کہ آج سے ڈھائی تین ہزار سال پہلے بھی رپی علاقہ سرسبر و شاداب اور ترقی یافتہ اور خوش حال تھا جو آج کا پاکستان ہے۔

میری منزل بھی کی ملک سرمند تھا اس وفت لینی آج سے تین بزار سال پہلے سکندر اعظم کی قلمو میں شامل تھا۔ اور جس کا بونانی گورز نیکسلا میں رہائش پذیر تھا۔ آج کے زمانے میں تو آپ کراچی ائر پورٹ سے جیٹ طیارے میں سوار ہو کر ہوا میں پرواز کرتے ہوئے مینوں کا سفز گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں لیکن تین بزار سال پہلے بادبانی جماز سمندروں میں ہوا کے رحم و کرم پر چلا کرتے تھے۔ اگر ہوا بند ہو جاتی تو جماز بچ سمندر میں کھڑے ہو جاتے اور کئی کئی دن کھڑے رہے۔ کئی مینوں کے بعد میں ہند کے ساحل پر اترا اور دہاں سے ایک قافلے میں شریک ہو گیا جو کیکسلاکی طرف جا رہا تھا۔ میرا دل اپنی محبوبہ روپا کو ایک نظر دیکھنے کے لئے بے تاب ہو رہا تھا۔ قافلہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے ایک نظر دیکھنے کے لئے بے تاب ہو رہا تھا۔ قافلہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے ایک مینے میں ٹیکسلا پہنچا۔ راجہ پورس جھے اپنے شاہی محل میں پاکر بہت خوش ہوا۔ وہ میر

جزی بوٹیوں کے علم اور تجربے کا زبروست مداح تھا۔ اس نے اس وقت مجھے اپنا شاہی طبیب نامزد کر دیا۔ میری آئسیں اپنی ساہ چٹم محبوبہ رویا کو طاش کر رہی تھیں۔ میں نے موقع پا کر اس کے بارے میں ایک ورباری رتن سے بوچھا تو اس نے بتایا کہ رویا کی شادی راجہ بورس نے اپنے ایک ضعیف العمر بھائی سے کر دی تھی جو اس سے محبت کرتا تھا اور جس کی بات راجہ بورس نہیں ٹال سکتا تھا۔

'' ولیکن روپا کا بوڑھا خاوند بستر مرگ پر ہے۔ اسے کوئی ایبا مرض لاحق ہو گیا ہے جو لاعلاج ہے۔ وہ آج کل میں مرجائے گا اور یہاں کی رسم کے مطابق اس کی پتی روپا اس کی لاش گود میں رکھ کر چتا کی آگ میں جل کر ساتھ ہی مرجائے گ۔''

میرے قد موں نے کی زمین نکل گئی۔ میں روپا کے خاوند کا علاج کرنے کے بہائے اس
کے محل میں پنچا۔ میں اس کا علاج کر کے اسے پھر صحت مند کرنا چاہتا تھا تا کہ روپا کی زندگ
بچائی جا سکے۔ روپا چھے دکھ کر منہ چھپا کر آنو بہائے گئی۔ وہ پہلے سے بہت کزور ہو گئی
تئی۔ اس کے ضعیف التر خاوند کی حالت بہت خراب تھی۔ کثرت شراب نوشی نے اس کے معیف التر خاوند کی حالت بہت خراب تھی۔ کثرت شراب نوشی نے اس ک
جگر کو چھٹی کر دیا تھا۔ دنیا کی کوئی دوا اس کو فائدہ نہیں پنچا سکتی تھی لیکن میں روپا کو اس
جگر کو چھٹی کر دیا تھا۔ دنیا کی کوئی دوا اس کو فائدہ نہیں پنچا سکتی تھی لیکن میں روپا کو اس
جگر کو چھٹی کر دیا تھا۔ دنیا کی کوئی دوا اس کو فائدہ نہیں چھپے سکتا تھا۔ میں نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ
جنے شرائی کی لاش کے ساتھ مشرقی ہندوستان کی طرف بھاگ چلنے پر آبادہ کروں گر دوہ بردی
سخت نہی عورت تھی کہنے گئی۔

"شن اپنے بیار پی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سمق۔ میں اس کے ساتھ چنا کی آگ میں جل کر مرجاؤں گی گراس سے بے وفائی نہیں کروں گ۔"

اس کی طرف سے مابوس ہو کر میں نے اس کے خاد ند کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس بڑھے رقیب روسیاہ کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اس پر ہر قسم کی جڑی بوٹی ان بڑھے رقیب روسیاہ کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اس پر ہر قسم کی جڑی بوٹی آئاں۔ اس کی بیاری میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ حالت روز بہ روز خراب تر ہوتی چلی گئی۔ مجھے ایک وم سے ایک بادی اسمیر ہوتی ہے اور وہ عام طور پر منگلاخ میدانوں میں تھو ہر کی خار دار جھاڑیوں کے پاس اگی ہوئی ملتی ہے۔ نیک الله عام طور پر منگلاخ میدانوں کی کی نہ تھی۔ آج کائیک الله تو ایک جدید شہر ہے گر اس زمانے میں جب سکندر اعظم کا بونانی گور نر سلیوس وہاں ایک عالی شان محل میں رہتا تھا اور راجہ بورس کی برائے نام حکرانی تھی نمیس تھا اور وہاں کوئی بونی ورشی قائم نہیں ہوئی تھی۔ خود گوتم برھ مت کا نام و نشان تک نہیں تھا اور وہاں کوئی بونی ورشی قائم نہیں ہوئی تھی۔ خود گوتم برھ ایکی ایک شارہ و نشان تک نہیں خور و قر میں ایک ساخترادہ تھا جو کیل وستو کے جھوٹے سے محل کی چار وبواری میں غور و قر میں ایک شارہ و نشان میں خور و قر میں

ے گرے دوست بطلیموس کی حیثیت سے رہ رہا ہوں۔

دمگر میرے دوست تعظور اس وقت مجھ پر ایک عجیب مصیبت آن پڑی ہے ' یہ عشق کی مصیبت ہے۔"

مصیبت ہے۔"

قنطور کمنے لگا۔

"تم ہربار عشق کے چکر میں کیوں چینس جاتے ہو دوست؟" میں نے کما۔

"میرے اندر ایک انسان کی تمام خوبیاں اور کمزوریاں موجود ہیں۔ میں روپا کے حسن و جمال کے آگے ہے اس بڑھے جمال کے آگے ہے اس بڑھے کے ساتھ چتا کی آگ میں جل کر مرجاؤں گی اور وہ بڑھا مرنے ہی والا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اب تک موت کا لقمہ بن چکا ہو۔"

پھر میں نے روپا سے اپنے عشق اور پیش افتاد مسائل کی ساری تنصیلات تنظور کے گوش گزار کر دی - اس نے کہا۔

" " " " " " " وہ مقام حاصل کر لیا ہے جمان پہنچ کر میں جس انسان یا جانور کی چاہے شکل انتوں اور چلہ انتیاں کی مدو سے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جمان پہنچ کر میں جس انسان یا جانور کی چاہے شکل افتیار کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے میں سانپ سے انسان اور انسان سے سانپ کی شکل بدل سکتا تھا لیکن اب میں جس چرند پر ندیا انسان کی شکل چاہوں اس کا نصور ذہن میں لا کر سکتا ہوں۔ اب مجھے ناگ دیو آ کا مقام حاصل ہو گیا ہے۔ "

میں نے تفور کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا۔

"خدا کے لئے روپا کے سلسلے میں میری مدد کرو۔ وہ بت پرست عورت ہے ۔ اس بڑھے خاوند کی لاش کے ساتھ ستی ہو جائے گ۔"

تنظور نے کہا۔

"تم فکر نہ کو عاطون۔ کچھ نہ بچھ ہو جائے گا لیکن سب سے پہلے مجھے اس سپیرے کی مدد کنی ہو گی جس کی روزی کا دارہ مدار میرے کھیل تماشے پر تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔"
ہم دونوں اس درخت کے پاس آ گئے جمال وہ سپیرا ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ قنطور نے اپنے منہ میں انگی ڈال کر ایک جگگا آ ہوا سرخ یا قوت نکالا اور چیکے سے رہا تھا۔ قنطور نے اپنے منہ میں انگی ڈال کر ایک جگگا آ ہوا سرخ یا قوت نکالا اور چیکے سے سپیرے کی پٹاری میں رکھ کر اوپر ڈھکنا دے دیا۔ پچھ فاصلے پر جا کر بولا۔

" یہ یا قوت اس کی پشتوں کے لئے کافی ہو گا۔ اب یہ سونچتے ہیں کہ میں تہمارے لئے کیا کر سکتا ہوں تم ایسا کرو کہ جھے اپنا نوکر یا کوئی طبیب بناکر قریب المرگ بڑھے کے پاس

فلطال رہتا تھا۔ اس روز تھوڑی دیر پہلے دوپسر کے وقت بڑے دور کی آندھی چڑھی تھی اور آسان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی اور کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جس میں کیکر کے چھولوں کی ممک رچی ہوئی تھی۔ جس شرکے باہر ایک بہاڑی کے دامن جس آگیا۔ یہاں جس نے تھوہر کی خار دار جھاڑیوں جس جگہ جگہ اس کی ناور زمانہ بوٹی کو بہت طاش کیا جو بابل اور مصر کے دیرانوں جس عام پائی جاتی تھی گر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خت ناامیدی اور پریشانی کے عالم میں آیک درخت کے قریب سے گذرا اور کی دیکھتا ہوں کہ ایک سپیرا ٹھنڈی چھاؤں جس پڑا سو رہا ہے۔ بین اس کی گود جس ہے اور پاری جس میں سانپ بند ہوتے ہیں اس کے پاس ہی تھی۔ جس نے کوئی خیال نہ کیا۔ سوچا پاری جس میں سانپ بند ہوتے ہیں اس کے پاس ہی تھی۔ جس نے کوئی خیال نہ کیا۔ سوچا گزرا تو دیکھا کہ پارا ہو گا۔ ٹھنڈی چھاؤں دیکھ کر سوگیا ہے۔ جو نہی میں اس کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ پاری جس اپ ایک باہر کل کر اپنا بھی اور اس کا ڈ مکن انچھل کر پرے گرا اور ایک تین فٹ کہ باکالا ناگ باہر کل کر اپنا بھی ابرا میرے سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔

میں اس سے ڈرا بالکل نہیں۔ کیونکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ گر جران ضور ہوا کہ یہ اپنے آپ پٹاری سے نکل کر میرے سامنے کس لئے آگیا ہے۔ اچاک جھے اپنے سانپ دوست تنفور کی خوشبو آنے گئی۔ جس نے سانپ کی سرخ آنکھوں کو گھور کر دیکھا۔ سانپ نے اپنا پھن سکیٹرا۔ ینچ ہوا اور میرے آگے آگے رینگنے نگا۔ جس اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میرا راستہ بھی وہی تھا۔ ٹیلے کا موڑ گھوضے ہی سانپ نے پھنکار کی آیک دہشت ناک آواز نکالی اور دوسرے لیحے وہ اپنا سانپ کا روب بدل چکا تھا اور اب میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے لیک کر مجھے گلے نگا لیا۔ جس بھی اس سے بوی گرم جوشی سے بعل گیر ہوا اور بوچھا کہ وہ ایک سپیرے کی بٹاری جس کیوں کر قید ہو گیا۔ تنظور نے کہا۔

"غاطون! میرے دوست! دنیا کا کوئی سپیرا مجھے اپنا قیدی نہیں بنا سکتا۔ یہ تو میں اپنی مرضی ہے اس کی پٹاری مین بند ہوں۔ بے چارہ غریب آدمی ہے۔ میرا تماثنا دکھا کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پاتا ہے۔ میرا کیا بگرتا ہے تم بتاؤ تم یمال ہند میں کیے آ گئے اور بابل میں تم اچانک کماں غائب ہو گئے تھے۔"

میں نے اپنی ساری رام کمانی بیان کر دی اور بتایا کہ چونکہ میں صدیوں کا مسافر ہول اور تقدیر مجھے کی بھی دور سے اچھال کر دو جار سو سال آگے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ چنانچہ بائل کے نواح میں اس رات ایسا ہی ہوا کہ میں ایک تاریخی جھنگے کے ساتھ پانچ سو سال آگے سکندر اعظم کے زمانے میں پہنچ گیا اور اب یمال راجہ بورس کے محل میں سکندر

لے چلو میں تمهاری محبوبہ رویا کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔"

یہ کوئی مشکل بات نمیں تھی۔ میں نے وہیں سے چند ایک جڑی بوٹیاں اکھاڑ کر تنو کو دے دیں اور کما۔

"یہ بوٹیاں تم اپنے پاس رکھو۔ میں روپا اور اس کے رشتے داروں سے تمہارا تعارف مصری طبیب کی حیثیت سے کراؤل گا۔ تم کمنا کہ یہ بوٹیاں پانی میں گھول کر مریض کو بلا دی جائیں۔ یہ بے ضرر بوٹیاں ہیں۔"

میں تنظور کو اپنے ساتھ روپا کے شاہی کل میں لے گیا۔ اس وقت وہاں راجہ پور سر خود موجود تھا۔ اس کے دو سرے رشتہ دار اور روپا بھی۔ روپا کا بڑھا فاوند زندگی کے آخری سائس لے رہا تھا۔ اس کے سائس اکھڑ کچکے تھے۔ راجہ پورس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میرے بھائی کو کسی طرح سے بچا لو۔ میں نے تنظور کا آیک مصری طبیب کی حیثیت سے تعارف کروایا اور کہا کہ یہ طبیب ایک دوائی آزمانا چاہتا ہے۔ راجہ پورس کی اجازت سے تنظور نے بوٹیال پیالے میں گھول کر منوت کی آغوش میں آخری بچکیاں لیتے ہوئے روپا کے فاوند کو پیا دیں۔ روپا کی آئیسیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ فاہر ہے اس بوٹی کا کیا الشر ہونا تھا۔ روپا کا بڑھا فاوند آخری بچکی لے کر مرگیا۔ روپا بچھاڑ کھا کر گری اور بے ہوش ہو

اب اس کے فاوند کے ساتھ سی ہونے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لاش کو رات کے پچھلے پہر پورے شاہی آواب اور ذہبی رسوم کے ساتھ جلایا جاتا تھا۔ لاش محل کی بارہ ورک شی ہوئی تھی۔ پروہت اور پجاری اس کے گرد بیٹھے بججن کیرتن کر رہے تھے۔ ایک طرف ہون ہو رہا تھا۔ آگ میں گھی کتوری اور دو سرے فیتی نجور جلائے جا رہے تھے۔ روپا اب میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ وہ خود بھی سی ہونے کو تیار تھی۔ کیونکہ وہ خت روپا اب میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ وہ خود بھی سی ہونے کو تیار تھی۔ کیونکہ وہ خت اللہ فات میں عورت تھی اور دیو آؤں کے غضب سے تھر تھر کانپتی تھی کہ آگر وہ رسم کے مطابق الیخ خاوند کے ساتھ سی نہ ہوئی اور میرے ساتھ فرار ہو گئی تو اس پر دیو آؤں کا قتر نازل ہو گئی تو اس پر دیو آؤں کا قتر نازل ہو گئی تو اس پر دیو آؤں کا قتر نازل ہو گئی۔ اس شادی کا سرخ جوڑا بین کر و لئوں کی طرح سنوارا جا رہا تھا۔ میں پرشان تھا۔ چاہتا تو اس شادی کا سرخ جوڑا بین کر و لئوں کی طرح سنوارا جا رہا تھا۔ میں پرشان تھا۔ چاہتا تو اور آگر میں اسے کی طرح بچاکر لے جانے میں کامیاب بھی ہو جاتا تو وہ میرے ساتھ بھی اور آگر میں اسے کی طرح بچاکر لے جانے میں کامیاب بھی ہو جاتا تو وہ میرے ساتھ بھی نہ رہتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کئی کر لیتی۔ کیونکہ اب اس کے نزدیک اپنے خاوند کی لاش نہ رہتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کئی کر لیتی۔ کیونکہ اب اس کے نزدیک اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ جل مرنے میں ہی اس کی مکتی اور نجات تھی۔

میرا سانپ دوست تنظور میرے محل کی چھت پر میرے سامنے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ میں بے چیٹی سے مٹل رہا تھا۔ روپا کے ستی ہونے کا دفت قریب تر آ رہا تھا۔ میں نے تنظور کی طرف دیکھ کر کھا۔ ''تم کب تک سوچتے رہو گے تنظور؟'' اس نے پچھ سوچ لیا تھا۔ وہ کی فیلے پر پہنچ گیا تھا۔ جلدی سے اٹھا اور بولا۔

''کیا تم جانتے ہو وہ شاہی شمشان بھومی کمال پر ہے جمال روپا کے خاوند کی لاش کو نذر آتن کیا جائے گا؟''

یں نے اسے بتایا کہ روپا کے خاوند کی لاش کو شاہی مندر کے عقب میں ندی کے کنارے جابا جائے گا۔ وہ بولا۔

"تم اس جگہ سے تھوڑی دور ندی پار میرا انظار کرنا۔ اپنے گھوڑے کے علاوہ دو اور گوڑے ساتھ کینے آنا۔"

میں نے اس سے بوچھنا جاہا کہ وہ کیا کرنا جاہتا ہے جس کے جواب میں اس نے کہا۔
" یہ تم مجھ پر چھوڑ دو عاطون! اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے گھوڑوں کا ہندوبت کر کے
رات کے اندھیرے میں ندی پار کے درختوں میں جاکر چھپ جاؤ اور میرا انتظار کرو اور فکر
نہ کو روپا زندہ حالت میں میرے ساتھ ہوگ۔ وقت ضائع نہ کرو۔"

بھے اپنے ناگ دوست تعلور کی خفیہ طاقتوں پر بھروسہ بھی تھا اور دل میں ہے وسوسہ بھی تھا اور دل میں ہے وسوسہ بھی تھا کہ بو سکتاہے - اس کی حکمت عملی ناکام ہو جائے۔ کیونکہ یہ شاہی رسم سی تھی اور اس کے لئے بڑا اہتمام کیا جا رہا تھا لیکن تعلور کے لیجے میں اس قدر بھرپور اعتاد تھا کہ بین آگے کوئی سوال نہ کر کا اور جلدی سے محل کی چھت کے ینچے چلا گیا۔ اس وقت رات کا لا مرا پر گزر رہا تھا۔ میں راجہ کا شاہی طبیب تھا اور میرے لئے دو گھوڑوں کا بندوبت مرنا کی شکل نمیں تھا۔ میں راجہ کا شاہی اصطبل سے دو نومند برق رفتار گھوڑے لئے اور انمیں مندر کے عقب میں ندی کے دو سرے کنارے پر صنوبر کے گھنے در ختوں میں بھی کر بیٹے گیا۔

میرے دوست تنظور کے الفاظ کے مطابق میرے جانے کے بعد وہ محل سے نکل کر کی معالی مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ مندر کل سے تھوڑے فاصلے پر آلاب کے کنارے ایک بہت بردی سرخ چٹان کے چبوٹرے پر بنا ہوا تھا۔ اس مندر میں وہاں کے بندوئل کے سب سے بردے دیو تا لکھ راج کا بت تھا جس کے چار بازد تھے اور گردن میں کالا نگا۔ لئک رہا تھا۔ تنظور کے پاس جو ایک گھوڑا تھا اس نے اس پر چاندی کے تارون والی تجار والی دی تھی اور اسے مندر کے بچھواڑے آیک عمودی جٹان کے پہلو میں چھپا ویا تھا۔

مندر میں شاہی خاندان کی عور تیں اور مرد بوجا پاٹ کر رہی تھیں۔ ناگ تنظور یہاں صرف ویو یا لکھ راج کی شکل دیکھنے آیا تھا۔ ایک جگہ ستون کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے شعلوں کی روشن میں دیویا کھھ راج کی شکل کو غور سے دیکھا اور اس کے خدد خال اپنے ذہن میں بٹھا گئے۔ پھر وہ مندر کے بچھواڑے عمودی بٹان کی اوٹ میں آگیا جمال اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ سامنے وہ ندی تھی جس کے کنارے چا تیار کی جا چکی تھی اور پجاری پروہت اس پر صندل لوبان اور کیسر چھڑک رہے تھے اور تھی کے ملکے اعدیل رہے تھے۔ چاروں طرف پھر کے تھبوں کے ساتھ متعلیں جل رہی تھیں جس کی روشنی میں وہاں کی ایک ایک چیز صاف وکھائی دے رہی تھی۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ جول جون رات کا بچھلا پر قریب آ رہا تھا بجاریوں کے بھجن کیرتن کرنے کی صدائیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر شاہی سواری آگئی۔ راجہ بورس اپنے برے بھائی کی لاش کا التم سنرکار ہوتے اور اپنی بھالی کو سی ہوتی دیکھنے کے کے وہاں آن پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ شاہی پروہت اور دوسرے درباری امراء بھی تھے۔ چا ہے کچھ فاصلے پر تخت اور کرسیاں بچھا دی گئیں اور شاہی افراد وہاں براجمان ہو گئے۔ رویا کے یڑھے خاوند کی ارتھی بھی آ گئی اور اس کی لاش کو چنا پر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد رویا کی سواری آئی۔ وہ و کھن بنی تخت روال پر بلیٹھی تھی جسے جنوبی ہند کے سیاہ فام وراوڑ غلامول نے اٹھا رکھا تھا۔ رویا کی سیلیاں بال کھولے' سرجھکائے ماتم کرتی' تخت روال کے ساتھ سائھ چل رہی تھیں۔

قنور چنان کی اوٹ سے یہ سب کچھ دکھے رہا تھا۔ دو سری طرف ندی کے پار میں بھی دھڑ کتے ہوئے ول کے ساتھ اس درد اگیز بلکہ وحشت انگیز منظر کو تک رہا تھا۔ میں اس وہم میں غرق تھا کہ قنور کی اسکیم کیا ہے؟ اور وہ اپنی سکیم پر کس وقت عمل کرے گا؟ شعلول کی تیز روشنی میں مجھے روپا کا اداس چرہ نظر آیا۔ چنا اور میرے درمیان صرف ندی حاکل تھی جس کا پاٹ چیس تمیں قدم سے زیادہ نہیں تھا۔ روپا نے دلھنوں جیسا سنگار کر رکھا تھا اور وہ موت سے بیاہ رچانے کے لئے آئی تھی۔ میرا دل غم سے پاش پاش ہو رہا تھا۔ میں قنور کی طرف سے کی انقلابی اقدام کے انتظار میں تھا۔ یہ بری ہی نازک گھڑی تھی اور قررست تجس کے لحات تھے۔

میری آکھوں کے سامنے روپا کو چنا پر بٹھا ویا گیا۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ وہ خوشی خوشی چنا پر جڑھ گئ اور اس نے اسپنے مرے ہوئے خاوند کا سر اپنے زانو پر رکھ کر گردن جھکا دی۔ گویا ہے اشارہ تھاکہ چنا کو آگ لگا دی جائے۔ اچانک چنا کی ایک جانب سے جدھر عمودی چنان تھی' جے کسی بہت ہوے اژدھا کی چینکار کی آواز فضا میں دھاکے کی طمین

و نج کر رہ گئی۔ سب کی نظریں جٹان کی طرف اٹھ سکیں۔ راجہ پورس اور اس کے امراء بھی جرت سے ادھر کننے لگے میں بھی جٹان کی طرف و کمھ رہا تھا۔ شعلوں کی روشنی اس قدر جبر تھی کہ مجھے نادی پار سے ہرشے صاف نظر آ رہی تھی۔

اچانک جان کے اوٹ سے ایک گر سوار نمووار ہوا۔ اس کے گور ٹرے جم پر پڑا امراء سیست وہاں بیٹے ہوئے سب لوگ ایک دم دہشت زدہ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو گے۔ امراء سیست وہاں بیٹے ہوئے سب لوگ ایک دم دہشت زدہ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو گے۔ پروہت اور بجاری دم بہ خود پھٹی پھٹی آتھوں سے گھوڑ سوار کو تک رہے تھے۔ کیونکہ ان کے سامنے ان کا سب سے بڑا دیو تا کھ راج جملیل جململ کرتے گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ وہی بڑی گول سرخ آتھوں والا چرہ اور چار بازو اور ہر بازو کے ہاتھ میں ایک ایک تھا۔ وہی بڑی بڑی گول سرخ آتھوں والا چرہ اور چار بازو اور ہر بازو کے ہاتھ میں ایک ایک تھا۔ وہی بڑی ہوت کہ ست آہستہ گردش کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ بیہ اصلی لکھ راج دیو تا نہیں ہے بلکہ میرا سانپ دوست تنظور ہے جس نے اپنی ایک خفیہ طاقت سے کام لیتے ہوئے لکھ راج دیو تا کہ بیا کا روپ دھار لیا ہے اور اس کی ہو بہو شکل بنا کر وہاں پہنچ گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوا۔ قنطور نے بڑی ذبرست چال چلی تھی۔ اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ وہ روپا کو خوش ہوا۔ منہ می کال سکتا تھا بلکہ اس کے ذبن کو بھی میری میرضی کے مطابق ڈھال سکتا تھا۔ کی دیو تا یا او تار کا انسانی شکل میں سامنے آ جاناکوئی معمولی بات نہیں تھی' راجہ پورس' کی دیوتا یا اور بجاریوں سمیت ہر کوئی سجدے میں گر پڑا۔ لکھ راج دیو تا کے چاروں ہاتھوں میں پروہتوں اور بجاریوں سمیت ہر کوئی سجدے میں گر پڑا۔ لکھ راج دیو تا کے چاروں ہاتھوں میں پڑی بھوئی تلواریں آہت آہت آہت گروش کر رہی تھیں۔ اس کے گلے میں لاکا ہوا کالا ناگ اپن پھن اٹھائے پھنکاریں مار رہا تھا اور اپنی دوشاخہ سرخ زبان بار بار بار بار نا ہر نکا ہوا کالا ناگ اپن بھن اٹھائے پھنکاریں مار رہا تھا اور اپنی دوشاخہ سرخ زبان بار بار بار بار نا ہر نکا ہوا کالا ناگ اپنی دوشاخہ سرخ زبان بار بار بار بار نکال رہا تھا۔

روپا سٹی ہونے کے لئے چتا پر نتیار مبیٹی تھی۔ اس کے خاوند کی لاش کا سر اس کے زانو پر تھا اور وہ بھی پھٹی پھٹی آتھوں سے دیو تا لکھ راج کو انسانی روپ میں گھوڑے پر سوار اپنے بالقابل دیکھ رہی تھی۔ شعلوں کی تیز روشنی میں دیو تاکی سرخ آتھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اچانک دیو تاکی آواز بلند ہوئی۔

"هیں دیو تا لکھ راج ہوں۔ جس نے اس نازک اندام کنیا روپا کی قربانی قبول کر لی ہے۔ اُگاش کی اسرائمیں اس سی ساوتری کے بلیدان سے بہت خوش ہیں۔ اگنی دیوی کی اجازت سے میں اس سی ساوتری روپا کو خود لینے آیا ہوں۔ آؤ روپا دیوی! میرے ساتھ چلو۔ آکاشٰ کی امپرائمیں تمہارے دو سرے جنم میں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔"

سب نے اپنے چرے اوپر اٹھا کر دیوتا کی عقیدت میں نعرے لگائے۔ راجہ پورس نے التھ باندھ کر اور سر جھکا کر کہا۔

"وعظیم دیو آ! یہ ہماری خوش قتمتی ہے کہ آپ نے ہماری ایک کنیا کی قربانی قبول فرمائی اور اے یہ عزت بخش کہ اسے لینے کے لئے آگاش سے خود چل کر یمال تشریف لائے۔ ہمیں آشیر باد دیجئے مماراجوں کے مماراج!"

لکھ راج دیو تانے کہا۔

"تمهاری بھوی پربن برسے گا راجہ۔ اب ہم اپنی امانت کو لے کر واپس جا رہے

"-س

ایک دم سے سب لوگ پرے پرے ہف گئے۔ اپجاری دھے سروں میں کپکپاتے ہونٹوں سے بھجن گانے گئے اکھ راج دیو تا گھوڑے کو آگے بردھا کر چتا کے پاس آگیا۔ روپا کا چہرہ آپ عظیم دیو تا کو اتا قریب و کھھ کر خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ پر لوگ میں دیو تاؤں اور اپراؤں نے اس کی قربانی قبول کر لی ہے اور اب وہ اپنے نئے جنم میں ایک البراکی حیثیت سے زندگی ہر کرے گی۔ دیو تا کو چتا کے قریب آتا دیکھ کر اس نے اپنے خاوند کا سرینچے چتا کی کھڑیوں پر رکھ دیا اور خود اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لکھ راج دیو تا نے بادو آگے بردھایا۔ اس کے ہاتھ کی توار چتا پر گر پردی۔ روپا اسے اٹھانے گئی تو لکھ راج دیو تا نے بلند آواز میں کما۔

"اس ملوار کو اینے خاوند کی لاش کے ساتھ ہی جل کر فنا ہو جانے رو-"

اس نے روپا کو گھوڑے پر اپنے آگے بھا لیا۔ چنا کا ایک چکر کاٹا۔ پروہت اور پجاری اب نور زور سے بھجن کیرتن کرنے لگے شے اور خوشی سے لمک لمک کر جھوم رہے شے۔

ان کے لئے یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ ان کا دیو تا خود سی ہونے والی عورت کو لینے ان کے درمیان موجود ہے۔ ہیں یہ سارا منظر ندی کے دو سرے کنارے سے وکھ رہا تھا۔ لکھ رائ ویو تا نے چتا کے سات چکر پورے کئے اور چر گھوڑے کو ندی ہیں ڈال دیا۔ ہیں جلدی سے گھوڑوں کے پاس درختوں کے چیچے چلا گیا۔ جس وقت روپا گھوڑے پر آگے ہو کر بیٹی تو لکھ راج دیو تا کے روپ ہیں قنور نے اپنے گلے ہیں لئلے ہوئے سانپ کو اس کی زبان میں لکھ راج دیو تا کے روپ ہیں قنور نے اپ گلے میں لئلے ہوئے سانپ کو اس کی زبان میں محمول سانپ میں تھا۔ دیا کہ وہ روپا کو ڈی لے اور اس کے جہم میں صرف اتنا ہی زہر داخل کرے کہ جس سنیں تھا۔ دیا کے سارے سانپ اس کا تھم مانتے شے اور اس کے آگے سر جھکاتے شے۔

مانپ نے ایسا ہی کیا۔ جو نمی روپا گھوڑے پر بیٹی اور قنور نے گھوڑا ندی میں ڈالا سانپ سانپ نے ایسا ہی کیا۔ جو نمی روپا گھوڑے پر بیٹی اور قنور نے گھوڑا ندی میں ڈالا سانپ نے اس کی گردن پر بیار سے اپنا منہ رکھ کر اسے نامعلوم انداز میں ڈس لیا اور صرف اتنا زہر اس کے جم میں داخل کیا کہ وہ فورا نے ہوش ہو گئی۔

تنفور لکھ راج دیو تاکی شکل میں ہے ہوش روپا کو گھوڑے پر ڈالے ندی پار کر کے ان در نفول کی طرف برمھا جمال میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دو سری جانب چتا کے پاس شعلوں کی روشی میں بردہت اور پچاری ابھی تک اونچی آوازوں میں بھجن گا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ انہوں نے چتا کو آگ لگا دی تھی اور اس میں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ تفور نے میرے قریب آکر کما۔ "عاطون! آپ اسے گھوڑے پر ڈالو اور یمال سے نقطور نے میرے قریب آکر کما۔ "عاطون! آپ اسے گھوڑے پر ڈالو اور یمال سے نکل چلو۔" میں نے اس کے چار بازدوں کی طرف اشارہ کر کے کما۔ "فرا کے لئے ان کا تو کئی انتظام کرد۔" قنطور نے کما۔

"ابھی نمیں۔ ابھی اس شکل کی ضرورت ہے۔"

یں دوبا کو بازدوک میں اٹھا کر دوسرے گھوڑے پر ڈالا اور ہم رات کے اندھیرے بین دہاں سے نکل گئے جس دفت ہو پھٹی اور آسان پر صبح کاڑپ کی نیلی جھلکیاں نمودار ہونے لیس نو ہم دریائے جملم کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ قدور کے گئے میں جو کالا پھن دار سانپ لاکا ہوا تھا اس نے روپا کے جسم میں جتنی مقدار میں زہر ڈالا تھا وہ اس آبیک ہی دن تک بے ہوش کرنے کے لئے کافی تھا۔ قدور کی چاہتا تھا۔ اس نے تھے بنایا کہ روپا ایک کھڑ فتم کی ہندو مت پر اعتقاد رکھنے والی عورت ہے اور دافعات اور ملات کو اس کے مطابق ڈھالنا بہت ضروری ہے۔ روپا کو قدور نے لکھر راج دیو آکی شکل ملات کو اس کے مطابق ڈھال کہ اس کی قربائی سی ہونے سے پہلے قبول کر ٹی گئی ہے اور دہ آگاش میں سورگ یعنی جا رہی ہے اور جمال وہ الیسراؤں کے ساتھ بھیشہ کی زندگی کی کررے گئے۔ چنانچہ تعلور ویو تا ہی کے روپ میں اسے کسی الی وادی میں لے جا کر ہوش میں لئا وادی کی تاش تھی جو جنس نظیر ہو۔ یہ ساری بات مجھے بھی بتا دی گئی تھی۔ اب ہمیں کسی میں دادی کی تاش تھی جو سر سر و شاواب ہو اور جس کے نظارے جنت کی یاد تازہ کرتے لئی وادی کی تاش تھی جو سر سر و شاواب ہو اور جس کے نظارے جنت کی یاد تازہ کرتے لئی وادی کی تاش تھی جو سر سر و شاواب ہو اور جس کے نظارے جنت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔

دن بھر ہم پہاڑیوں میں سفر کرتے رہے۔ یہ ایک سنسان اور غیر آباد علاقہ تھا اور رائے مل ہمیں کوئی استی نبہ طی- شام سے تھوڑی ویر پہلے ہم ایک ایسی وادی میں آ گئے جہاں ادیا سربز میدان میں بل کھا آ ہوا بہہ رہا تھا۔ گئے ہرے بھرے ورختوں پر پھول کھلے تھے اور جنگلی گلاب کی بیلیں چانوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ اور جنگلی گلاب کی بیلیں چانوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ انتور نے کہ ا

''یہ جگہ مناسب رہے گی۔ ہم ای مقام پر قیام کریں گے۔'' روپا کو ہوش آ رہا تھا۔ تنفور ابھی تک لکھ راج دیوتا کی شکل میں تھا۔ ہم نے ایک

بہ فضا جگہ کا شخاب کیا اور روپا کو ایک چشمہ کے کنارے ' جنگلی گلابوں کی جھاڑیوں کے پاس لئا دیا۔ تنظیر نے جھے قریب ہی ایک غار میں چھپا دیا اور جھے ہدایت کی کہ جب وہ آواز دے تو میں باہر نکل آؤں ' وہ خود روپا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سورج پیاڑیوں میں غروب ہو رہا تھا اور وادی پر شام کے شھنڈے سامنے کھیل رہے تھے۔ روپا کو ہوش آگیا۔ اس نے مختصص کھول کر اپنے سامنے کھھ راج دیو تا اور ارد گرد پر فضا مقام کو دیکھا تو اٹھ بیٹھی اور تنظور نے اپنے چاروں بازو بلند کئے اور کھا۔

''روپا! تم سورگ میں پہنچ چکی ہو - تنہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ دنیا سے بہاں آنے کے بعد تنہارے محبوب بطلبوس نے خود کشی کر لی تھی۔ وہ تنہاری جدائی برداشت نہ کر کا تھی۔ وہ تنہاری جدائی برداشت نہ کر کا۔ اس کی محبت اسے یہاں سورگ میں تنہارے پاس کھنچ لائی ہے میں نے اس کی روح کو دوبارہ انبانی شکل عطا کر دی ہے۔ اب تم اپنے محبوب کے ساتھ اس سورگ میں بیش کی دری گی بہ کروگی۔''

ر میں مرب و رہیں ہے منہ اٹھائے تنظور کی ہاتیں من رہی تھی۔ میں غار کی دیوار کے ساتھ لگا اس کے چربے کے ایک ایک تاثر کو دکھیر رہا تھا۔ تنظور نے جھیے آواز دی اور میں غار سے نکل کر روپا کے سامنے آگیا۔ روپا خالی خالی نظروں سے جھیے دیکھتی رہی۔ تنظور نے بلند آواز میں ک

"دروبا! یہ تمهارا محبوب ہے۔ اس نے تم پر جان دے دی ہے اس کی محبت تمہیں سورگ میں ابد تک زندہ رکھے گا۔ کیا تم اس کی محبت سے انکار کرتی ہو؟"

روپا آیک ضعیف الاعتقاد عورت میں اور پھر لکھ راج دیو تا کو اپنے بالتقابل دیکھ رہی اس کے دل میں۔ وہ میری محبت اور دیو تا لکھ راج کے فیصلے کو کیو تکر جھٹلا سکی میں اور پھر اس کے دل میں میری محبت بھی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی لیکن اچانک سنجیدہ ہو کر دیو تا لکھ راج کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئ اور بولی۔

رای کے ملے ہو ہور سے میں اور میری روح میرے خاوند کی امانت تھی۔ کیا آگاش میں میرے خاوند کی امانت تھی۔ کیا آگاش میں میرے یٰ کی روح میرے یٰ کی روح مجھے نہیں ملے گی؟"

میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تنظور نے فوراً جواب دیا۔

یں بھے ہے ہے۔ اور عبوب کے جمم میں تہمارے خاوند کی روح بھی حلول کر گئی ہے۔ اور عبوب کے جمع میں تہمارا محبوب بھی ہے اور خاوند بھی۔ اب تم اس کی امانت ہو۔ تم دونوں اس سورگ میں خوش و خرم رہو۔"

اور لکھ راج دیوتا یعنی میرا دوست تنظور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا پیاڑیوں کے پیچھ

غائب ہو گیا۔ میں نے روپا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور کما۔

"روپا! میں دنیا میں تہماری جدائی برداشت نہیں کر سکا جب جھے پتہ چلا کہ تم لکھ راج
دیو آئے ساتھ آگاش کو سدھار گئی ہو تو میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں شمشان میں آگیا۔ دیکھا
کہ چتا پر تہمارے خاوند کی لاش جل رہی تھی۔ میں نے دل میں تہمیں آواز دی اور چتا پر
کود گیا۔ پھر میرا جہم جل کر راکھ بن گیا اور تہمارے خاوند کی روح بھی میری روح میں حلول
کود گیا۔ پھر میرا جبم جل کر راکھ بن گیا اور تہمارے خاوند کی روح بھی میری روح میں حلول
کر گئی اور جب لکھ راج دیو تانے جھے آواز دی تو میں آگاش کے دور دراز ستاروں سے اتر
کر یمال سورگ میں تہمارے یاس پہنچ گیا۔"

روپاکی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے سرخ ہونٹ کیکیا رہے تھے۔ اس کو تھین آ چکا تھا کہ میں خود کئی کر کے اس کے پاس سورگ میں پہنچ چکا ہوں اور میری روح میں اس کے خادند کی روح بھی شامل ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں میرے چرے پر پھیرتے ہوئے کہا۔

"میرے محبوب! میرے خاوند! دیو تا مجھ پر مہریان تھے میری محبت نے آخر تم دونوں کو جیت لیا۔ میں کس قدر خوش قسمت ہول کی ساتھ ' اینے خاوند کے ساتھ۔"

یں بہت خوش تھا لیکن ہے مرت عارضی اور نقلی تھی۔ ہم نے زبین کے ایک سرسزو فاداب گلاے کو جنت ارضی کے لئے چن تو لیا تھا گر اسے زیادہ دیر تک جنت ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ میرا سانپ دوست قنور لکھ راج دیو تا کا روپ بدل کر اپنی اصلی شکل میں ای وادی میں کی جگہ چھیا ہوا تھا۔ ہم اس انظار میں تھے کہ روپا پر اس جنت ارضی کا نقشہ پنتہ ہو جائے تو اسے ساتھ لے کر آگے شالی ہند کی کی ریاست کی طرف روانہ ہوں لیکن روپا پر بہت جلد جنت کا نقش باطل ثابت ہوئے لگا۔ اس کے کذہبی ذہن میں بچین ہی ہے جس کر بہت جلد جنت کا نقش باطل ثابت ہوئے لگا۔ اس کے کذہبی ذہن میں بچین ہی ہے جس مورگ کا تصور بٹھایا گیا تھا وہال دنیادی آلائش نہیں تھیں اور چاروں طرف دیو تا الپسرائیں رقص کرتی تھیں۔ لیکن اس وادی میں ہے سب پچھ ہم پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ روپا کے دل میں شک کی لہریں اٹھنے لگیں اور وہ کی وقت گھاں' مٹی اور پھولوں اور چشنے کے بھروں کو فور سے دیکھنے لگی اور بھول کی رقت میں ہوتے۔ میری ما تا کہا کرتی تھیں کہ خور سے دیکھنے لگی اور کہتی۔ سورگ میں تو مٹی پھر نہیں ہوتے۔ میری ما تا کہا کرتی تھیں کہ مورک بیل کوئی جواب نہیں تھا۔ رہی سمی کر ایک رات میرے اور قنور کے درمیان کوٹ والے مکالے نے یوری کر دی۔

تنفور رات کو میرے پاس آیا ہوا تھا۔ ہم ایک جگہ تھنی جھاڑیوں کے پاس بیٹے باتیں

کر رہے تھے کہ روپا کے ذہن میں اس جنت نقلی کو ہم کب تک اصلی کر کے پیش کر سکیں کے کہ روپا نے ہماری باتیں من لیں۔ وہ جھاڑیوں میں سے نکل کر ہمارے سامنے آگئی۔ ستاروں کی نیلی روشنی میں اس کی آٹھوں سے آنسو ہتے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے آسان کی طرف ہاتھ بلند کے اور کہا۔

"جھوان! یہ جھے میرے کس جمم کے گناہ کی سزائی ہے۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ دیو آؤں نے میرے ساتھ فریب کیا ہے۔ میں زندہ ہوں۔ گناہوں سے بھری دنیا میں زندہ ہوں۔ ہے بھلوان میرے خاوند کی روح کو کہو کہ میں آ ربی ہوں۔ میں آ ربی ہوں۔ میں اس کے ساتھ سی نہیں ہو سکی مگر میں آ ربی ہول مجھے معاف کر دیتا۔"

اور اس سے پہلے کہ میں اور تنظور لیک کر اسے پچاتے اس نے اپنے ساڑھی کے اندر چھپایا ہوا تنجر نکالا اور چیٹم زدن میں اسے اپنے دل میں گھونپ لیا۔ خون کا ایک فوارہ اس کے سینے سے بلند ہوا اور وہ جی ار کر زمین پر گر بڑی۔ میں نے جلدی سے اس کے سینے سے نخیج باہر کھینج لیا۔ تنظور بھی گھرا گیا۔ بمیں ہر گر توقع نہیں تھی کہ رویا وہیں چھپی ہماری باتیں سن رہی ہوگی اور وہ اتی جلدی خیجر سے اپنے آپ کو ہلا کر لے گی۔ ہم نے اس پاتیں سن رہی ہوگی اور وہ اتی جلدی خیجر سے اپنے آپ کو ہلا کر لے گی۔ ہم نے اس پیانے کی براروں تدبیریں کیس گر رویا نے وم توڑ دیا۔ میں نے اس کی خون آلوو فنش کو بیانے سے دکا ایا اور سکیاں بھرتے ہوئے رونے لگا۔ قنطور اس الم انگیز المیے کو خاموثی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ججھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔

"عاطون! تم آیک غیر معمولی اور ماورا انسان مو مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں انسانی زئن اور جذبات کی ساری کمزوریاں موجود ہیں' اب حوصلہ کرو۔ یہ عورت اپنے خادند کی امانت تھی دنیا میں بھی اور آسانوں میں بھی۔"

میں نے قطور کو کوئی جواب نہ دیا۔ ہم نے اس جگہ کلڑیاں جمح کر کے ایک چتا بنائی اور ردیا کو اس پر لٹا کر اس کے ہندو فدجب کے مطابق نذر آتش کر دیا۔ صبح میں نے ابی آتش زدہ محبت کی راکھ کے بھول ایک ندی میں بما دیئے۔ میرا سانپ دوست قنور میرے ساتھ تھا گر میں دکھے رہا تھا کہ اس پر اس المیے کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا اور ہو تا بھی کیوں۔ وہ ایک سانپ تھا۔ بنیادی طور پر انسان نہیں تھا۔ پھر بھی اسے میرے دکھ درد سے کیوں۔ وہ ایک سانپ تھا۔ بنیادی طور پر انسان نہیں تھا۔ پھر بھی اسے میرے دکھ درد سے ہدردی تھی اور میرے ہم راز' ہم سفر اور ہم دور ہونے کے ناطے اس نے ہر طرح سے میری دل جوئی بھی کی تھی اور مجھے اس قسم کی انسانی کمزوریوں سے بلند تر ہونے کی تلقین میری دل جو کہ ہو اور ان کے ساتھ میرا رویہ بھی غیر معمولی ہونا چاہئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک عام انسان نہیں میرا رویہ بھی غیر معمولی ہونا چاہئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک عام انسان نہیں

تھا۔ سیرے اندر طاقت کا ایک ایبا کوہ ہمالیہ بوشیدہ تھا کہ جس کو موت کا ہاتھ بھی اپنی جگہ ے نہیں ہلا سکتا تھا لیکن اس کے باوجود میں محبت میں عام انسانوں کی طرح کنرور تھا بھر بھی بھے اینے سانب دوست تنظور کے خیالات سے الفاق تھا اور میں اس نبح پر سوینے لگا تھا کہ بھے کنرور انسانوں کی بشری کمزوریوں سے اپنے دامن کو چھڑا لینے کی کوشش کرنی جائے کیونکہ میرا تاریخ اور زندگی کا سفر ناقابل ختم تھا اور کوئی بھی غم میرے ساتھ ابدی روگ کی حیثیت اختیار کر سکتا تھا اور یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اب ہمارے لئے اس سرسبز و ثاداب جنت نظیروادی میں کیا رکھا تھا۔ خاص طور پر مجھے تو وہاں کے ایک ایک شجرے انی م شدہ محبت کی خوشبو آئی تھی۔ رویا سے میں نے محبت کی تھی۔ ایک عام انسان کے بھرہور جذبے اور تمام بشری کمزوریوں کے ساتھ محبت کی تھی۔ ابھی میں جذباتی اعتبار سے اتنا طاقت ور نمیں تھا۔ چنانچہ ہم گھو روں پر سوار ہوئے اور ہم نے اس واوی محبت کو خمر ہاد کہ ویا۔ ہم جس شال ہند کے جنگلول واوروں اور میدانوں میں سرگرم سفر تھے۔ وہ آج سے تین بونے تین ہزار برس پہلے کا ہند اور آج کے پاکتان کا ثالی علاقہ تھا۔ ہم کشمیر کے خوبصورت بیادی سلطے میں سے گزرتے ہوئے آج کے کاخان کی حمین وادی میں وافل ہو گئے۔ اس زمانے میں بونانی مقبوضات کی حدیں کاغان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ آبادیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ کئی کئی روز سفر کرنے کے بعد کوئی چھوٹی می نسبتی دکھائی دیتی تھی۔ اگرچہ بونانی رسم و رواج بھی ممال کی شافت میں اثر پذیر ہو رہے تھے لیکن قدیم آریائی فرہب کی بنیادیں بری گری تھیں اور لوگ در فتوں موختہ بتوں اور پہاڑوں دریاؤں اور آگ کی یوجا کرتے تھے۔ کانان سے نکل کر جب ہم آج کے اتری بھارت کے میدانوں میں وافل ہوئے تو کوہ

الراج بھی یمال کی تقافت میں اثر پذیر ہو رہے تھے لیکن قدیم آمایکی فرج ہو تائی رسم و الرج بھی یمال کی تقافت میں اثر پذیر ہو رہے تھے لیکن قدیم آمایکی فرہب کی بنیادیں بردی الرق تغییں اور لوگ ورخوں 'خود ساختہ بھول اور بہاڑوں دریاؤں اور آگ کی بوجا کرتے تھے۔ کافان سے نکل کر جب ہم آج کے اتری بھارت کے میدانوں میں داخل ہوئے تو کوہ ہمالیہ کی تاہی میں دیکھا کہ لوگ ساچوں اور دراوڑ قبیلے کے لوگ آباد تھے لیکن آریاؤں نے بہلے اس سارے شالی علاقے میں کول اور دراوڑ قبیلے کے لوگ آباد تھے لیکن آریاؤں نے بہلے اس سارے شالی علاقے میں کول اور دراوڑ قبیلے کے لوگ آباد تھے لیکن آریاؤں نے بہلے اس سارے شالی علاقے میں کول اور دریاؤں کے کنارے اپنی بستیاں اور چھوٹے بھوٹے شربنا کر اپنی الگ الگ قبائی حکومتیں قائم کر لیں۔ ہر شرکا ایک راجہ تھا اور یہ بھوٹے شربنا کر اپنی الگ الگ قبائی حکومتیں قائم کر لیں۔ ہر شرکا ایک راجہ تھا اور یہ کومتیں ایک دو سرے سینکٹول کوس کے فاصلے پر واقع تھیں اور گھڑ سوار ہرکارے دنوں کے سفر کے بعد ایک شہرے دو سرے کی فاصلے پر واقع تھیں اور گھڑ سوار ہرکارے دنوں کے سفر کے بعد ایک شہرے دو سرے شریناہ کے سات شریع ہوئی گول چھتوں والے برج بھی ہوئی گول چھتوں والے برج بی بیتے تو دیکھا کہ شہر ہا کہ میں تھی۔ ہم سیاحوں کی حیثیت شریع کی بوئی گول چھتوں والے برج بھی ہوئی گول چھتوں والے برج بی تھی۔ جن میں تیرانداز دیتے متعین تھے۔ شریناہ کے سات شریع تھی۔ ہم سیاحوں کی حیثیت کے شریع کی سیادوں کی حیثیت کے شریع کول چھتوں والے برج بی تھی۔ جن میں تیرانداز دیتے متعین تھے۔ شریناہ کی سیاحوں کی حیثیت کے ساتھ گھری کھوں کی کھوں کی کول کول چھتوں والے برج بیائی سیاحوں کی حیثیت کے ساتھ گھری کول کھوں کوئی تھی جو پائی سے لباب بھری تھی۔ جم سیاحوں کی حیثیت کے ساتھ گھری کوئی تھی۔ جن بیاب بھری تھی۔ جم سیاحوں کی حیثیت کے سات کی سیاحوں کی حیثیت کے سیاحوں کی حیثیت کی سیاحوں کی حیثیت کے ساتھ کی سیاحوں کی حیثیت کے سیاحوں کی حیثیت کی سیاحوں کی حیثیت کی سیاحوں کی حیثیت کے سیاحوں کی حیثیت کے سیاحوں کی حیثیت کے سیاحوں کی حیثیت کی سیاحوں کی حیثیت کے سیاحوں کی حیثیں کی کوئی تھوں کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کی کوئی تھری کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی کی کوئی کی کوئ

سے شہر میں واخل ہونے اور ایک سرائے میں جاکر از گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور نظمی راجہ کا محل تھا جس کے کلس سونے کے تھے۔ یہاں جگہ جگہ ایسے معبد دیکھے کہ جمال مظاہر فطرت کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ دراصل ہندی آریا اپنے ساتھ دیو آؤں کی ایک فوج لائے تھے۔ وہ ان کی خوشنودی کے لئے یک اور ہون بھی کرتے تھے۔ اس شہر کے لوگ ان ہی ہندی آریاؤں کی اولاد تھے اور ان کی زبان سنسکرت تھی جو ارائی مقدی کتاب اوستاکی زبان سے ملتی جلتی تھی۔ یہاں بھی میس نے اندر دیو آ اور آئی دیوی کے مندر دیکھے اس زمانے میں ہم شہر پر ہم راجہ کا اپنا سکہ ہو آ گر جواہرات اور سوتا ہم جگہ قبول کیا جاتا تھا۔ ہمارے پاس نہ سوتا تھا اور نہ جواہرات تھے کہ انہیں فروخت کر کے سرائے میں مخسرنے کی اجرت اوا کر کئے ۔ کھانے پینے سے ہم دونوں آزاد تھے۔ تشور چو نکہ بنیادی طور پر ایک سانپ تھا اس لئے وہ معمول سی ہوا اور تھوڑے سے دودھ یا گوشت پر کئی دن تک گرار او قات کر سکتا تھا۔ جمال تک میرا تعلق تھا مجمعے نہ بھوک ستاتی تھی نہ بیاس۔ ہاں اپنی مرضی سے میں کھا پی سکتا تھا اور سو بھی لیتا تھا لیکن سرائے کا کراب اوا کرنے کے لئے ہمیں اس شہر کے سکے یا سونے یا جواہر کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس نہیں تھا اور ابھی ہمیں اپنی مرضی سے میں کھا پی سکتا تھا اور سو بھی لیتا تھا لیکن سرائے کا کراب اوا کرنے کے لئے ہمیں اپنی مرضی سے میں کھا پی سکتا تھا اور سو بھی لیتا تھا لیکن سرائے کا کراب اوا کرنے کے لئے ہمیں اپنی مرضی سے میں کھا پی سونے یا جواہر کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس نہیں تھا اور ابھی ہمیں اپنی مرزل کا تعین کرنے کے لئے چند ایک روز اس شہر میں رہنا تھا۔ میں نے تنظور سے کہا تا ہوں۔ قطور بنیا اور بولا۔

"الر ہم دونوں عام انسانوں سے بلند تر ہیں تو پھر عام انسانوں کی طرح محنت مزدوری کیوں کرس؟"

میں نے کہا۔

"دلیکن میں چوری نمین کر سکتا اور سرائے والے کے پیے بھی نمیں مار سکتا۔ ہمیں ہر حالت میں یہال ٹھمرنے کی قیت ادا کرنی ہو گی۔"

تقنطور بولا-

"بس اتنی سی بات ہے؟ میرے ساتھ آؤ۔"

یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے پہلی بار اپنے سانپ دوست تنفور کی ایک الی کرامت رکھی جس کے بعد مجھے یہ باور کرنے میں ذراسی بھی کسرباتی نہ رہی کہ تنفور واقعی سانپول کا دیو تا ناگ ہے۔ میں تنفور کے ساتھ سرائے سے باہر نکلا تو سرائے والے نے چبوت ؟ کائی کے دیکھوں کے درمیان میٹھے ہمیں میٹرھی آنکھ سے دیکھا۔ تنفور اس کی آنکھوں کا مطلب سمجھ گیا اس نے سرائے کے مالک کو تملی دیتے ہوئے کہا کہ اسے بہت جلد کرابہ ادا کر دیا جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ جب ہم سرائے میں انزے تو ہمارے پاس پھوٹی کوڈی

ہی نہیں تھی اور ہم نے سمرائے والے کے پاس ہی اپ دونوں گھوڑے گروی رکھ دیے تھے کہ پیے کما کر گھوڑے چھڑا لیں گے۔ قطور اور میں پیدل ہی شہر کی کشادہ سرک پر چلے جا رہے تھے۔ آج سے تین ہزار برس پہلے کے شہروں کی سرگوں اور دکانوں کا آپ نصور نہیں کر سکتے۔ آج سے تین ہزار سال پہلے کے شہروں میں ترقی یافتہ نیکنالوہی کی جدید سہولتیں نہیں تھیں۔ وہ لوگ ان سہولتوں کا نصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مکان اک مزلہ ہوتی تھیں اس سے مزلہ حویلیاں نظر آ جاتی تھیں ۔ سڑکیں کچی اور کشادہ ہوتی تھیں بعض شاہراہوں اور مندروں یا شاہی محل کی طرف جانے والی سڑکوں پر پختہ المیٹیں یا پتھرجوڑ کر انہیں پکا کر دیا جاتا تھا۔ ان پر سارا دن گھوڑے اور رتھ دوڑتے بھرتے تھے۔ دکانوں کا تقریباً سارا قائل فروخت سامان باہر لاکر رکھ دیا جاتا تھا۔ اگرچہ چوری کی سزا بوی سخت تھی بھرجی ہر جگہ چوریاں ہوتے دیکھا رہا ہوں۔

میرا سانب دوست تنظور کسی پرانے کھنڈر کی تلاش میں تھا جو شرکے اندر کسی جگہ نیں تھا۔ ہم شرکے باہر آ گئے۔ میں نے اس سے بوچھا کہ وہ کھنڈر کس لئے تلاش کر رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کما کہ قدیم فرانے عام طور پر کھنڈروں کے نیجے دفن ہوتے ہں۔ میں نے کما کہ کیا وہ کوئی دبا ہوا خزانہ کھودنا چاہتا ہے' اس نے جواب دیا کہ خزانہ ہم نمیں کوویں گے۔ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے اس شخص کو سائب ہونے کی وجہ سے خفیه خزانوں کا پیعة چل جاتا ہو لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ تعظور کو زمین دوز خزانوں کا علم ے کوئلہ آب وہ ایک سانپ کی شیں بلکہ ایک عام انسان کی ذندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک جگہ خنگ خار دار ورختوں کے قریب ایک برانا کھنڈر نظر آیا۔ جس کی دیواریں گر چکی تھیں۔ سنگ سرخ کے صرف دو ستون سلامت تھے۔ تنظور ان ستونوں کے پاس جا کر رک گیا اور اس نے منہ اٹھا کر فضا میں کی خاص فتم کی ہو کو سونگھا اور مجھے ہدایت کی کہ میں اس کی ایک جانب زمین پر دوزانو ہو کر بیٹھ جاؤں اور نہ کوئی حرکت کروں اور نہ کس چیز سے خوف کھاؤں۔ میں ایک برے سے پھر پر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا اور تنظور کو دیکھنے لگا۔ اس نے ہوا میں اپنا سانس زور سے چھوڑا اور خود بھی ایک پھریر آلتی یالتی مار کر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد تھے پھنکار کی رو تکٹے کھڑے کر دینے والی آواز سائی دی اور پھر کھنڈر کے بھروں اور طبے کے در میان سے ایک کافی موٹا اور لمبا سانپ جو اڑوھا لگتا تھا بل کھاتا ' پینکار تا نمودار ہوا اس کے جم كا رنگ بكا سبر تھا اور گردن كے قريب سرخ دانے دائے سے نكلے ہوئے تھے۔ اثردها نے اپنا بھاری سر تین ہار اوپر اٹھا کرینیے جھاکیا جیسے تعظور لیعنی ناگ دیو آئ کی تعظیم کر رہا ہو اور پھراس سے تین چار گز کے فاصلے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اژدھانے ایک بار میری طرف

اپی لال لال آجھوں سے گھور کر دیکھا اور دوشاخہ زبان باہر نکال کر لرائی۔ قنور نے اپا ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور اس کے منہ سے سیٹی کی می آوازیں نکلنے لگیں۔ ا ژدہا اپنا بھاری مراوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ ایبا لگنا تھا کہ قنفور ساٹیوں کی زبان میں اس سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے جسے وہ پوری توجہ سے من رہا ہے۔ قنفور کے منہ سے سیٹی کی آوازیں نکلنا بند ہو گئی۔ اثروہا نے سر جھکایا اور زشن پر بل کھا الرا آ جدھر سے آیا تھا ادھر کو ہی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے قنفور سے بوچھا کہ کیا وہ اثروھا سے باتیں کر رہا تھا۔ قنفور نے کوئی جواب نہ دیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے ظاموش رہنے کی ہدایت کی۔

چند کھوں کے بعد کھنڈر کے پھروں میں سے وہی اڑدھا ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اس دفعہ اس نے اپنے منہ میں ایک جھوٹا ما ہار تھام رکھا تھا۔ جس کے سفید ہیرے دن کی روشنی میں ستاروں کی طرح جگ مگ جگ مگ کر رہے تھے۔ اڑدہا نے ہیروں کا وہ ہار تنور کے قدموں میں آگ لا کر رکھ دیا اور اوب سے سر جھاکر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ قنطور نے اپنے ہوئوں سے سیٹی کی آواز نکال کر شاید اثرہا کا شکریہ اواکیا۔ اثرہا نے تین بار اپنے سرکو جھاکر تعظیم کی اور واپس کھنڈر کے پھروں میں غائب ہو گیا۔ قنطور نے ہار اٹھا لیا اور میری طرف دیکھ کر بولا۔ "اس کھنڈر کے نیچ کی راجہ کا ایک بہت بڑا خزانہ مدفون ہے۔ یہ اثرہا اس خزانے کی حفاظت پر مامور ہے اور میرے حکم پر اس خزانہ میں سے یہ قیمتی ہیروں کا ہار

میں نے دیکھا کہ قنور کی آکسیں ا (دہاکی آکھوں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ ہو بہو ا (دہاکی آکھوں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ہم کھنڈر سے نکل کر واپس شریس آگئے۔ یمال ایک بازار تھا جمال سونے چاندی اور جواہرات کا کاروبار ہو تا تھا۔ ہم نے ایک جو ہری کو ہاری سے ایک ہیرا نکال کر دکھایا اور اس کی قیمت والوائی۔ جو ہری ہار اور اس کے ہیرے کو دکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایسا ناور ہیرا اس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں پہلے کمال دیکھا ہوگا۔ اس نے تنظور سے بوچھا کہ بیہ ہار اس کمال سے ملا ہے؟ تنظور نے کما کہ بیہ اس کا خاندانی ہار ہے اور بعض مجبوریوں کی بنا پر وہ اس کا ایک ہیرا فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ہیرے کی قیمت بہت زیادہ تھی لیکن ہوشیار جو ہری نے ہمیں سونے کے سکوں کی صرف ایک جھوٹی می تھیلی دی اور کما کہ وہ اس سے زیادہ اوا نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو چند یوم گزار نے کے سرائے کے کرائے کی ضرورت تھی۔ زیادہ دولت کا ہمیں کوئی لالچ تھا اور نہ اس کی طرورت تھی۔ ہم نے سونے کے سکوں کی تھیلی اٹھائی اور سرائے میں آکر سرائے والے کو بچھلا کرایہ اوا کرکے پندرہ روز کا پیھگی کرایہ بھی دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے بچھلا کرایہ اوا کرکے پندرہ روز کا پیھگی کرایہ بھی دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کھول کرایہ اور اس خوش ہوا اور اس نے کھول کرایہ اور اس خوش ہوا اور اس نے کھول کرایہ اور اس خوش ہوا اور اس نے کھول کرایہ اور اس خوش ہوا اور اس نے کھول کرایہ اور اس خوش ہوا اور اس نے کھول کرایہ اور اس نے کھول کرایہ بھی دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کھول کرایہ اور اس نے کھول کرایہ بھی دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کھول کرایہ اور اس نے کھول کرایہ بھی دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کھول کرایہ بھول کرایہ بھی دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس خور اس کول کے کھول کرنے کے کھول کرانے کی دیا کہ کھول کی میں کھول کیا کھول کی دیکھول کرانے کی دیا کہ کھول کی کھول کی کھول کی دیا کھول کی دیا کھول کول کھول کول کول کے کھول کی دی دیا کول کی دیا کھول کی دی دیا کول کی ہول کول کی دی دیا کی کھول کی دی دیا کول کول کے کھول کی دی دیا کھول کی دی دیا کھول کی دی دیا کھول کی دی دیا کول کے کھول کی دی دیا کھول کی دیا کھول کی دی دیا کھول کی دی دیا کھول کی دی دیا کھول کی دی دیا کھول کے کھول کے کھول کی دی دیا کھول کی دی دیا کھول کی دیا کھول کے کول کے کھول کی دی دیا کھول کے کھول کی دی دیا کھول کی

رات کو ہماری کو تھری میں بھنی ہوئی لطخ بھیج دی۔ قنطور نے مسکراتے ہوئے کما کہ اس سے بہت تھا کہ وہ زندہ لطخ بھیجوا ویتا تا کہ ہم اس سے دل بملاتے ہم نے اسے شوق سے کھایا۔

ہمیں کوئی خبر نہیں تھی کہ جس وقت ہم جو ہری کو اپنا ہار دکھارہے تھے اور ہیرے کا سودا کر رہے تھے تو بازار میں سے گزرتے ایک ٹھگ نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ہار کو دیکھ کروہ وہں رک گیا تھا۔ جب ہم بازار سے نگلے تو وہ بھی ہمارے تعاقب میں تھا۔ اس نے ہماری سرائے اور ہماری کو تھری کو دمکیر لیا اور چلا گیا۔ وہ اینے ساتھی ٹھگ کے ہمراہ اس رات ہاری کو تھری میں ڈاکے کی نیت سے داخل ہونے والا تھا جس کا ہمیں کچھ علم نہیں تھا۔ رات کو ہم کچھ دریہ ایک داستان گو کی مجلس میں ہیٹھے داستان سفتے رہے۔ پھر اپنی کو تھری میں آ گئے۔ دونوں ٹھگ بھی وہن داستان کو کی مجلس میں بیٹھے ہم پر گھری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم کو تھری میں نتمتع روش کئے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تنظور کا ارادہ جنوبی ہند کی طرف جانے کا تھا۔ میں رویا کی موت کے بعد اس سرزمین سے دل برداشتہ ہو چکا تھا اور واپس ملک یونان کی طرف کوچ کر جانا جاہتا تھا۔ تنظور نے کما کہ اگر تم یونان جانا چاہتے ہو تو میں بھی تہمارے ساتھ ای سرزمین کو چھوڑ دول گا۔ نیٹد ہمیں آ نہیں رہی تھی۔ بال تنظور کی آنکھیں چھ چھ خواب آلود ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے کماکہ وہ کچھ در آرام کرلے میں آئی در میں چاندنی رات میں سنسان شہر کا نظارہ کرتا ہوں۔ تعظور لکڑی کے تخت پر مجھیے ہوئے کچھونے پر لیٹ گیا۔ اس نے جواہرات کا ہار وہیں اپنے سرہانے کے نیچے کر دیا اور آئکھیں بند کر لیں۔ اگرچہ اس کی آنکھیں سانپ کی آنکھوں سے مشابہ تھیں لیکن انسانی شکل میں آ جانے کے بعد وہ انہیں بند کر سکتا تھا۔ میں سرائے سے باہر نکل آیا۔ جاندنی چاروں طرف تھلی ہوئی تھی۔ شہر کی سڑک خالی اور سنسان تھی۔ سرائے کی ساری کو ٹھریوں کے دروازے بند تھے اور مسافر خنگ رات میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میں خیلتے شکتے سوک پر کافی دور نکل گیا۔ آگے ایک باغ آگیا جہاں عطر دبیر پھولوں کی ممک چیلی تھی۔ اور تالاب میں ایک فوارے کا پانی سیال چاندی کی مانند انچیل رہا تھا۔ یہ منظر مجھے اس قدر اچھا لگا کہ میں تالاب کے کنارے سگ سرخ کے ایک چبورے پر بیٹھ گیا۔ ضدا جلنے کیوں مجھے اپنے بیوی بیچے یاد آ گئے اور میں ان کی یادوں میں اس قدر محو ہوا کہ وقت کا کوئی احساس نه رما۔

عین اس وقت ہماری کو تھری میں ڈاکا پڑا اور میرے سانپ دوست تنظور پر ان جانے اور کچھ ناسمجھی میں قیامت گزر گئی۔ اس المیے کا جو احوال اس نے ججھے بعد میں بیان کیا وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ جب میں کو تھری سے فکل کر شملتا شملتا سنسان چاندنی رات میں

باغ میں تالاب کے کنارے آ کر بیٹھ گیا تو وہ دونوں مھگ جو جو ہری کی دکان سے ہمارے پیچیے لگے ہوئے تھے منہ سر کیلیے تکواریں عباؤل کے اندر چھیائے سرائے کی دیوار بھاند کر عقبی ھے سے کو تھری کے پاس آ کر رک گئے۔ یہال اندھیرا تھا۔ بدقتمتی سے دروازہ اندر سے کھلا تھا کیونکہ میں مملنے کے لئے باہر نکل گیا تھا اور تنظور نے دروازہ اندر سے بند کرنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ٹھگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ کو تھری میں سٹیع روشن تھی۔ اتفاق ایبا ہوا کہ تنظور کی بھی آنکھ لگ گئی تھی مگر پہلی ہی آہٹ یر اس نے ا المحصيل كھول ديں ليكن اس وقت درير ہو چكى تھی۔ تنظور ايك ٹائے ميں سب كچھ سمجھ گيا کہ یہ چور ڈاکو ہیں اور اس کے قیمتی ہار کے پیچھے آئے ہیں' اس نے ٹھکوں کے ہاتھوں میں کپڑی ہوئی وہ تکواریں نہیں دیکھی تھیں جو وہ پیچیے چھپائے ہوئے تھے۔ تنظور نے ایک سینڈ کے اندر اندر سانس اندر کو تھینج کر پھٹکار ماری اور ایک بالشت بھر کے کالے زہر کیے ماني كا روب بدل ليا اور اس سے پہلے كه وہشت زوہ ٹھگ سنبطنے اس نے ايك ٹھك كى گرون پر اچھل کر ڈس دیا لیکن دوسرے ٹھگ نے تنظور کو اتنی مملت نہ دی۔ ایک تو وہ انسان کی سانپ کی شکل افتیار کرتے د کیھ کر دہشت زدہ ہو گیا تھا اور دو سرے اسے اپنی جان بھی بچانی تھی۔ اس نے بجلی کی تیزی سے تلوار کا وار کر دیا۔ تعطور نے تلوار کا پھل چکتا د یکھا تو ہوا میں اچھلا گر اس سے پہلے ہی تکوار نے اس کے جسم کو دو گلڑوں میں کاٹ ڈالا تھا۔ اس کا ایک عمروا تخت کی دوسری طرف اور سروالا عمرا تخت پر گر پڑا۔ تعطور کی آنکھوں ك سائ سرخ اندهرا چهاكيا۔ كراس ك سرنے اچهل كر دوسرے تھك كى كردن ير بھى وس لیا اور پھر بے جان ہو کر تخت بر گر گیا۔

یماں سے قیامت گزرگی تھی اور میں چاندنی رات میں باغ میں فوارے کے پاس بیفا ای پیاری پیوی کو یاد کر رہا تھا جو دو ہزار سال گزرے مجھ سے بیشہ بیشہ کے لئے بچھڑ چک تھی، چاند کھلے آسان میں سفر کرتا ہوا آگے نکل گیا تھا۔ درخت پر کوئی الو بول اٹھا۔ میں استفراق خیال گم کشتگان سے چونکا اور واپس سرائے کا قصد کیا۔ کو تھری کا دروازہ تھوڑا سا کھلا دکھے کر میرا ماتھا ٹھنگا۔ اندر داخل ہوا تو دو سیاہ بوش آدمیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ تنور غائب تھا۔ دل اچھل کر طق کے قریب آگیا۔ شمع کی لو دھیمی پڑ چکی تھی جس کے باعث کو تھری میں روشنی دھندلی ہو رہی تھی۔ جلدی سے لو اونچی کی تو دیکھا کہ باشت بھر کا سیاہ سانپ دو علاے ہو کر بڑا تھا۔ ایک علوا زمین پر او دو سرا تخت پر بڑا آہستہ آہستہ حرکت کر سانپ دو علوے بی بی میں سارا معالمہ میری سمجھ میں آگیا۔ سرمانے کو اٹھا کر پرے پھینگا۔ دہا ہرات والے ہار سرمانے کے بینچ اس طرح بڑا تھا۔ لاشوں کے ہاتھوں میں تواریں تھیں جواہرات والا ہار سرمانے کے بینچ اس طرح بڑا تھا۔ لاشوں کے ہاتھوں میں تواریں تھیں

جس نے سارا معمہ عل کر دیا - دہشت کے مارے میرے پاؤں کی زمین نکل گئی۔ یہ تنظور۔
میرا دوست تھا جس کے سانپ کی شکل میں دو گلزے ہو چکے تھے۔ میں نے کانپیتے ہوئے
ہاتھوں سے اس کا سر والا گلزا اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ سانپ کی سرخ
آنکھوں میں ایک حسرت ناک باڑ تھا۔ جیسے اس کی آنکھیں جھے کچھ کنے کی کوشش کر رہی
تھیں۔ یہ میرا دوست تنظور ہی تھا جس نے سانپ کی شکل دھار کر ڈاکوؤں کو ہلاک کرنا چاہا
گر ان میں سے کسی ایک کی تکوار کا شکار ہو گیا۔ پھر بھی اس نے دونوں ڈاکوؤں کو ڈس کر
ہلاک کر دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ میرے دوست کے ساتھ اب کیا ہو گا؟"

اجانک مجھے یاد آگیا کہ تنور نے ایک بار مجھے کما تھا۔

"عاطون! اگر بھی ہیں سانپ کی شکل ہیں کسی وسٹمن کے ہاتھوں ہلاک ہوگیا تو تم میرے کئے ہوئے یا کچلے ہوئے جم کو لکڑی کے ڈیے ہیں بند کر کے کیلاش پربت لے جانا۔ یہ کوہ ہالیہ کے سلطے کا ایک بلند ترین پہاڑ ہے۔ اس کے دامن ہیں انتہائی دشوار گزار مقام پر شیش ناگ کا ایک مندر ہے۔ اس مندر کے صحن میں ایک تالاب ہے۔ میری لاش والی ڈبیا کا ڈھکن کھول کر اس تالاب کی تہہ میں لے جاکر رکھ دینا اور چھ ماہ تک وہیں رہ کر میری گرانی کرنا۔ اگر میری لاش چھ ماہ تک شیش ناگ کے مندر والے تالاب میں سکون سے بڑی منی تو میں ساتویں مینئے کے پہلے ہی روز پھرسے زندہ ہو کر تالاب سے باہر نکل آؤں گا کیکن اور کے میری زندگی کا آخری دن ہو گا اور ہو میری زندگی کا آخری دن ہو گا اور بھش بھیشہ بھیشہ کے لئے میری موت واقع ہو جائے گ۔"

یں نے ای وقت اپنے دوست قنور کی الش کے کلاوں کو ایک للڑی کی ڈبی میں رکھا۔
اس کے ارد گرد سربانے میں سے روئی نکال کر لگا دی۔ ڈبی بند کر کے جیب میں رکھی۔
ہیروں کا بار اپنی عبا کی اندروئی جیب میں سنجالا اور سرائے کے اصطبل کی طرف دو ژا۔ میں اپنے دوست قنور کی جان بچانے کے لئے ایک لمجے کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات دُعل رہی تھی کہ میں گوڑا دو ڑائے شہر سے دور نکل چکا تھا۔ ایک ماہ تک میں منزلوں پر مزلی سطے کرتا سفر کرتا رہا۔ آخر کوہ ہالیہ کی تاہی میں اس مقام پر بہنچ گیا جمال سے کیلاش مزلیں طے کرتا سفر کرتا رہا۔ آخر کوہ ہالیہ کی تاہی میں اس مقام پر بہنچ گیا جمال سے کیلاش مربت کے شیش ناگ مندر کی چڑھائی شروع ہوتی تھی۔ یہاں میں نے اپنے گھوڑے کو آزاد کر دیا اور خود کیلاش بربت کی بہاڑیوں میں جاتی چڑھائی چڑھنے لگا۔ گرمیوں کا موسم شروع کو چکا تھا گریہاں کانی خنکی تھی۔ جوں جوں میں اوپر جا رہا تھا خنکی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا گریہاں کانی خنکی تھی۔ جو بو جو بھی اوپر جا رہا تھا خنکی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لگریہاں کانی خنکی تھی۔ جو بو جو بھی اوپر جا رہا تھا خاکی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لگریہاں کانی خنکی تھی۔ جو بی شدتوں اور سختیوں سے بے نیاز تھا۔ پھر بھی میں نے لوگوں کی توجہ کا مرکز بینے سے بچنے کے لئے جسم پر گرم کم کم ل ڈال کر کمر کے ساتھ رہی ہاندھ لوگوں کی توجہ کا مرکز بینے سے بچنے کے لئے جسم پر گرم کم کم بل ڈال کر کمر کے ساتھ رہی ہاندھ لاگوں کی توجہ کا مرکز بینے سے بچنے کے لئے جسم پر گرم کم بل ڈال کر کمر کے ساتھ رہی ہاندھ

لی تھی اور پاؤں میں ریچھ کی کھال کے جوتے ہین رکھے تھے۔ جواہرات کا ہار اور وہ لکڑی کی ڈیمیا جس میں تنظور کی لاش کے دونوں مکڑے تھے میری جیب میں محفوظ تھی' سونے کے سکوں کی تھیلی نے سفر میں مجھے کام ویا تھا اور اب میرے پاس صرف چند ایک سکے باتی رہ گئے تھے۔

چڑھائی بردی وشوار گزار تھی۔ اگرچہ میرا سانس نہیں پھول رہا تھا اور مجھے تھکان بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بھی میں بری احتیاط سے چڑھ رہا تھا کہ اگر پاؤں بھسل گیا تو گری کھڑ میں گر پڑوں گا۔ میں مروں گا تو نہیں لیکن مجھے ساری چڑھائی پھرسے طے کرنی پڑے گی اور تنظور کی لاش کی ڈبیا کو شیش ناگ کے تالاب میں ڈالنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ مجھے تنظور کے قتل ہونے کے بعد تین مہینوں کے اندر اندر لاش کو ٹالاب کے پانی میں ڈالنا تھا اور وهائی مینے مجھے سفر میں ہی گزر چکے تھے۔ راتے میں مجھے کوئی پجاری یا زائر اوپر مندر کی طرف جاتا نه ملا۔ شاید اس لئے کہ میلے کا موسم حال ہی میں ختم ہوا تھا اور اب سردی برمھ گئی تھی۔ میں برابر رکے بغیر چڑھائی چڑھتا چلا جا رہا تا۔ اب ورخت اور سزہ ختم ہو گیا تھا اور پیاڑی رائتے کی دونوں جانب برفانی تودوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جوں جوں میں اوپر جا رہا تھا سردی اور ہواؤں کی تیزی میں شدت آ رہی تھی راتے میں ہی رات ہو گئی مگر میں نے اپنا دشوار گزار بہاڑی سفر جاری رکھا۔ ساری رات گزر گئی۔ دو سرے دن سورج لکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف برف ہی برف ہے جو سخت ہو کر پھر بن چکی ہے اور اویر ایک بہاڑی یر شیش ناگ کے مندر کے سمری کلس وعوب میں چک رہے تھے۔ میرے ول میں خوشی کی امر تھیل گئے۔ میری منزل سامنے نظر آ رہی تھی۔ سارا دن کیلاش پربت کی چڑھائی چڑھے گزر گیا۔ سورج نے مغرب کی طرف کوہ ہالیہ کے بہاڑی کے پیھیے اینا چرہ چھیا لیا تھا کہ میں شیش ناگ کے مندر کے بہت برے اصافے کی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ یہ مندر کئی سو سال پرانا تھا اور آرماؤں کے ایک ایسے قبیلے نے یمال بنایا تھا جو سانپوں

یہ مندر کی سو سال پرانا تھا اور آریاؤں کے ایک ایسے قبیلے نے یمال بنایا تھا جو ساپوں
کی پوجا کرنا تھا۔ یہ برف پوش کیلاش پرہت کے دامن میں ایک ہموار جگہ پر بنایا گیا تھا۔ اس
کے چاروں طرف پھر کی دیوار تھی اور ایک بہت بردا لکڑی کا دروازہ تھا جو اس کے احاطے
میں کھانا تھا۔ یماں سے گزریں تو آگے مندر کی سیڑھیاں آ جاتی تھیں۔ یماں پر ایک کائی کا
دروازہ تھا جو مندر کے صحن میں کھانا تھا۔ یمی وہ صحن تھا جس میں مندر کا وہ تالاب واقع تھا
جمال ججھے اپنے سانپ دوست تنظور کی لاش کو رکھنا تھا۔ یماں مجھے کچھ مقای لوگ نظر آئے
جو ایک مکان کے چھج کے نیچ آگ جلائے بیٹھے کوئی مشروب پی رہے تھے۔ ہوا سخت برفیلی
جو ایک مکان کے چھج کے نیچ آگ جلائے بیٹھے کوئی مشروب پی رہے تھے۔ ہوا سخت برفیلی

آب کواڑ یمی پنچ بنایا گیا طاق کھاتا تھا اور دو سری طرف ایک کمبل پوش لجے ساہ بالوں والا آب کواڑ یمی پنچ بنایا گیا طاق کھاتا تھا اور دو سری طرف ایک کمبل پوش لجے میں ہرے بارے میں آب بڑھ چکے ہوں کے اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک نامعلوم مدت کے لئے موت پر فتح مامل کر لینے کے بعد مجھ میں ایک صفت یہ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ میں دنیا کے کی بھی فیلیا یا ملک کے لوگوں کی زبان بڑی روانی می بول اور سمجھ لیتا تھا۔ جو سکاروں اور سرکوشیوں میں بول جاتی تھی۔ جیسے سانے بائی کر رہے ہوں۔ کیلاش پربت کے اس علاقے میں اس زبان بولی جاتی تھی۔ وہ آریاؤں کی سنسکرت زبان سے ملتی جاتی زبان میں اس زبان کو سمجھنے سے پہلے ضروری تھا کہ کوئی دو سرا آدمی اس زبان کا کوئی لفظ باکوئی جملہ بولے۔ اس کے ساتھ بی اس زبان کے سارے ابجد اور ان کا مفہوم میرے ذہن کی لوح پر افرائ شروع ہو جاتا تھا۔

چنانچہ جب میں مندر کے پہرے وار کے قریب گیا تو جھے اس کی زبان بالکل نہیں آتی اور نہ جھے معلوم تھا کہ یہ کون کی زبان بولے گا۔ یہ سب پچھ سجھنے کے لئے ضروری قاکہ وہ اپنی زبان میں کوئی بات کرنا۔ چنانچہ میں دروازے کے طاق کے پاس پنچ کر جان برہ کہ وہ اپنی زبان میں کوئی بات کرنا۔ چنانچہ میں دروازے کے طاق کے پاس پنچ کر جان برہ کر زمین پر گر بڑا۔ پہرے وار نے جلدی سے اٹھ کر جھے برف پر سے اٹھا لیا اور کا۔ "برف جب بخت ہو جائے تو وہ قاتل بن جاتی ہے۔ اس پر بغیر چھڑی کے مت بار کوئی مسافر لگتے ہو۔ کیا تم میری زبان سمجھ رہ ہو؟" اب میں اس کہ سکنا تھا کہ بال اس کی زبان سمجھ رہا ہوں کیونکہ اس کے ایک جملہ اوا کرنے کے بعد میں اس کی زبان کے تمام مخارج گرائم اور رموز و مفاہیم سے آگاہ ہو چکا تھا۔ یہ سنکر صمکی کوئی چھوٹی بمن کی تمام مخارج گرائم اور رموز و مفاہیم سے آگاہ ہو چکا تھا۔ یہ سنکر صمکی کوئی چھوٹی بمن گئی تھی اور اس پر اوستا کی زبان سے زیادہ شائل ہند کی قبل از آریائی مقامی زبانوں کا اثر تھا۔ میں منت مائے آیا ہوں۔ اس نے جھے انگیشی کے پاس تخت پر بٹھایا اور من کی طرح کا کوئی تئی مشروب پینے کو دیا۔ پھر بولا۔

ٹس نے کما کہ میں کانی عرصہ اپنے گاؤں سے باہر رہا ہوں اور دیر بحد مندر میں آیا اللہ وہ مسکرایا - بولا "فکر نہ کروئ پروہت بھی نیا نیا آیا ہے۔ ذرا سخت مزاح آدی ہے لیکن اللہ عمالیا - بولا "فکر نہ کروئ پروہت بھی نیا رائے کے طور پر پیش کرد کے تو وہ تہمیں اس نے کی اجازت وے دے گا۔" میرے پاس سونے کے چند ایک سکے ہی باتی رہ گئے میں اخت کی اجازت دے دے گا۔" میرے پاس سونے کے چند ایک سکے ہی باتی رہ گئے

تھے۔ ہیں دو سکے اس پرے دار کو ویتے ہوئے کہا کہ میں یہاں سے دور ایک راجہ کے ملک میں دس برس محت مزدوری کرتا رہا ہوں۔ چند ایک سکے کمائے تھے ان میں سے یہ تم لے لو۔ باقی دو سکے میں پروہت کو پیش کر دول گا۔" مندر کا پرے دار سونے کے سکے لے کر بدح خوش ہوا ۔ اس نے مجھے گرم ہوے کی ایک پیالی بلائی اور کما۔ "تم قکر نہ کرو میں برے پروہت سے خود تہماری مفارش کر دول گا۔ اس کا نام میالا ہے۔ تہمارے مندر میں رہنے کو ایک کو تھری میں صاف کرا دول گا۔ تم چند روز تو یمال ضرور رہو گے۔" میں نے کما کہ میں شیش ناگ کے آگے جو منت مان رہا ہوں اس کے چلئے ضروری ہے کہ میں کم از کما کہ میں شیش ناگ کے آگے جو منت مان رہا ہوں اس کے جلئے ضروری ہو کہ میں کم از تہمارے یاس سونے کے اور بھی سکے ہول گے۔ تم چھے ہر ماہ تین چار سکے دے دیا کرنا۔ پھر تہمارا ہر طرح سے خیال رکھوں تہمیں کی قتم کی کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہو گی۔ میں تہمارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ میرا نام چکرا ہے۔ آب تم جا کر برے پروہت کیالا سے مل لو۔ وہ پوجا کے بعد ابھی ابھی ابھی ابھی کے میرا نام چکرا ہے۔ آب تم جا کر برے پروہت کیالا سے مل لو۔ وہ پوجا کے بعد ابھی ابھی جہرے دار کو تھری میں گیا ہے۔ شیش ناگ تہماری منت ضرور پوری کرے گا۔" میں دوازے کے طاق عبرے دار کے میں تم ہوا کا شکریہ ادا کیا اور احاطہ میں سے گزر کر مندر کے کائی کے برے دروازے کے طاق میں سے ہو تا ہوا مندر کے صحن میں آگیا۔

میرے سامنے آیک بوا خوب صورت مندر تھا جس کے والانوں میں ہرن اور شیر گی کھال کے فرش جگہ جگہ بچھے تھے۔ صحن میں کونے کی طرف تالاب تھا۔ تالاب کے اوپ کئوئی کی چھت تھی۔ تالاب کا پانی ساکن تھا اور اس میں آیک بھی مچھلی شیں تھی۔ مندر کے سب سے برے بال کمرے میں آگیا جہاں لوبان سگ رہے تھے اور سامنی دیوار کے آگ سیاہ پھر کے چبوترے پر سنگ سرخ سے آگیا جہاں لوبان کا بہت بوا بت رکھا تھا جس نے کنٹلی ماری ہوئی تھی۔ پھن اٹھا ہوا تھا اور آکھوں میں دو سرخ یا قوت چک رہے تھے۔ یہ شیش ناگ کا بہت تھا۔ یہ بت اتا بوا تھا اور آکھوں میں دو چبوترے میں آگی وروازہ بنا ہوا تھا جو شاید سانپ کے بت کے اندر ہی اندر اس کے پھن تک جاتا تھا۔ وہ خوب صورت دیوداییاں شیش ناگ کے بت کے اندر ہی اندر اس کے پھن ان کے جاتا تھا۔ وہ خوب صورت دیوداییاں شیش ناگ کے بت کے اندر ہی اندر اس کے پھن ان کے جاتا تھا۔ وہ خوب صورت دیوداییاں شیش ناگ کے بت کے اندر ہی اندر اس کے بھی سانپ کے بیان کی طرح بند ہوئے تھے۔ بیشانیوں پر بھی سانپ کے پھن کی طرح بند ہوئے تھے۔ بیشانیوں پر بھی سانپ کے بھن کی شکل کا سرخ ٹیکا لگا تھا۔ آیک بچاری زرد و مونے لباس میں میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس سے برے پروہت کے بارے میں یو چھا۔ اس نے آیک کونے کی طرف کرا تو میں نے اس سے برے پروہت کے بارے میں یو چھا۔ اس نے آیک کونے کی طرف انسارہ کیا اور خاموشی سے گزر گیا۔ کونے میں دو ستونوں کے درمیان ایک دروازہ تھا جس کواڑ بند تھے۔ یہ دروازہ سیاہ لکڑی کا تھا ادر اس پر سانپ کی شکلیں کھدی ہوئی تھیں۔ شا

نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ ایک گول مطلے جیسی نوند' موٹی گرون اور منڈے ہوئے سر والے اوٹی لیم سرخ ہوئے سر والے اوٹی لیم سرخ آگھوں سے مجھے گھور کر دیکھا اور پوچھا کہ بین کون ہوں اور اس کے آرام بین مخل ہونے کے لئے وہاں کیوں آیا ہوں؟ بین نے موقعے کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے فورا جیب سے سونے کے چار سکے نکال کر اسے پیش کئے اور کھا۔

"وعظیم مندر کے پروہت اعظم کی خدمت میں میں یہ حقیر نذرانہ پیش کرتا ہوں۔" سونے کے سکول نے اس کی نیم سرخ آنکھول کی چمک دوبالا کر دی۔ اس نے سکے لے كر ركھ كئے اور مجھ سے يوچھا كہ ميں كون ہول اور كيا مقصد لے كريهال آيا ہوں ميں نے اسے منت کے بارے میں من گورت کمانی بیان کی تو اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ یہ ایک شان دار کو تھری تھی جس میں آرام و آسائش کی ہرشے موجود تھی۔ آگ کی انگیٹھی دیک رہی تقی۔ فضا نیم گرم تھی۔ کونے میں لکڑی کے شان دار پانگ پر رکیٹی لحاف والا بستر لگا تھا۔ دیواروں پر صندل کی لکڑی کو کھود کر بنائی گئیں شیش ناگ کی تصویریں گلی تھیں' نجور سلگ رے تھے۔ اس نے مجھے کنڑی کی ایک چوکی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بلنگ پر ریشی لحاف میں و صنس کر بیٹھ گیا اور بولا کہ میں ہی پروہت کیالا ہوں۔ پھراس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس فتم کی منت ماننا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی منت کے سلیلے میں چھ اہ تک مندر میں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس کی سیاہ کالی بچھو الیمی بھویں اوپر کو چڑھ كئيں اور بولا كہ يہ ايك كمبى مدت ہے۔ اس كے لئے تہيں سونے كے بچاس سكے يديشكى دیے پڑیں گے۔ میں نے کما کہ میرے پاس سونے کا آیک بھی سکہ نہیں ہے لیکن یمال سے تھوڑی دور نیچے ایک گاؤں میں میرا چھا رہتا ہے۔ میں آپ کو اس سے اپنے خاندانی ہار میں سے ایک ہیرا لا کر دے سکتا ہوں۔ ہیرے کا نام من کر پروہت کیلا کی باچھیں کھل گئیں' اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔

"شیش ناگ تمهاری منت پوری کرے گا لیکن یہ ہیرا تنہیں یہاں منت کی عبادت شروع کرنے سے پہلے لا کر جمھے دینا ہو گا تا کہ میں اسے شیش ناگ دیو تا کے حضور پیش کر کے اس کی اجازت طلب کر سکوں۔"

 راہی اپنی کو تھری میں آگیا۔ میری کو تھری جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں مندر کے ہال کرے بال کرے باہر بر آمے میں تقل جس کے آگے صحن کے کونے میں وہی تالاب تھا جس کی تہہ مین بھے تنور کی لاش والی لکڑی کی ڈییا کو رکھنا تھا۔ یہ کام میں اس رات کر دینا چاہتا تھا۔

میں نے اپنی کو تھر میں آکر چراغ گل کر دیا اور اوھر ادھر گزرنے والے بجاریوں کو یہ الزواكه مين سوكيا مول- رات كالجهلا بهر نقا- مندر مين مر طرف كري خاموشي جهائي موئي نی۔ کی طرف سے ہوا کی ہلکی سی سرگوٹی بھی سائی نہیں دے رہی تھی۔ مندر کے بادی اور دیوداسیاں گری نینر سو رہی تھیں میں اپنے مشن کے لئے تیار ہو گیا۔ میں نے للے ی سے بھر کے دو کلوے کلوی کی ڈبی کے ساتھ ری سے باندھ رکھ تھے۔ تھوڑا سا وال محول كر باہر جھانك كر ويكھا مندر كا صحن خالى اور وريان وريان تھا۔ برآمدے كى كى افمری کے روش دان میں روشن شیں تھی۔ میں کو تحری سے باہر نکل آیا۔ ایک بار پھر ادل طرف دیکھ کر تملی کی۔ چونکہ میں اندھرے میں بھی چیزوں کو دیکھ سکتا تھا اس لئے راندے کے اند هرے کونول پر بھی نگاہ والی۔ کسی جگہ کوئی متنفس نہیں تھا۔ میں دب پاؤں رآدے مل سے ہو آ ہوا اللب کی طرف چل بڑا۔ لکڑی کی ڈیما جس میں سانپ تناور کی ال کے دونوں گلڑے رکھے تھے میرے ہاتھ میں تھی۔ سخت سردی میں تالاب کے اوپر کمر الجلا اوا تھا۔ میں تلاب کے مشرقی کونے کی طرف آکر کنارے کے پھرول پر اکرول بیٹھ الم من حادي سے وبيا كو تالاب كى سطح پر ركھ كر اس كا وْ حكن كھول كر اس چھوڑ المائ ماللہ بندھے ہوئے پھر اسے بلک جھیکنے میں پانی کے اندر لے گئے۔ جب مجھے او کیا کہ لکڑی کی ڈیل مالاب کی تھہ میں جا کر بیٹھ گئی ہو گی تو میں خاموشی سے اٹھا اور المن دبے پاؤں چن اپنی کو تھری کی طرف آگیا۔ برآمدے میں پنچا تو اچانک ایک سایہ اللکے پیچے سے نکل کر چیرے ملنے آگیا۔ یہ مکار پروہت کیالا تھا۔

آئم اس وقت یمال کیا کر رہے ہو؟ اس نے گری پراسرار آواز میں پوچھا۔ میں نے گری پراسرار آواز میں پوچھا۔ میں نے لیا موان مجتمع کرتے ہوئے کہا کہ مجھے باہر کھ گھٹا سا ہوا تھا۔ سوچا کمیں چور نہ آگئے اس دیکھنے کے لئے باہر لکلا تھا۔ پروہت نے میری طرف گھور کر اپنی نیم سرخ آکھول کیاادر کہا۔

ائیش ناگ کے مندر میں چور نہیں آ کتے جاؤ جاکر سو جاؤ اور بوں راؤں کو اضنے کی ترانس کو اضنے کی ۔''

کم نے ہاتھ جوڑ کر پروہت کو نمسکار کیا اور اپنی کو ٹھری میں آ کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اب ماگر گلی تقی کہ کمیں اس کم بخت پروہت نے مجھے اللب میں ذبی ڈالتے نہ و کھے لیا کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا اور مندر سے واپس ہوا پسرے دار چکرا کو میں نے اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ مجھے بھلا کمال جانا تھا۔ ہیرے، کا ہار تو میری جیب میں ر کھا تھا۔ میں مندر سے نکل کر کچھ دور نیچ چلا گیا اور پھر ایک بہاڑی کھو میں راہ گزارنے کے لئے چھپ گیا۔ میری جگہ کوئی عام انسان ہو تا تو اتنی شدید برفانی سردی میں مشھر کر مر جانا لیکن میں بوے آرام سے غار کے پھروں پر بیٹھا رہا۔ میں نے لکڑی کی ڈبی نکال کر ایک بار پھر اپنے دوست تنظور کی لاش کے عمروں کو دیکھا۔ وہ بالشت بھر کے سانب کے دو مکڑے تھے۔ اوپر کے دھڑ والا مکڑا آپ بالکل حرکت نہیں کرتا تھا گر قنفور کی سرخ آتکھیں کھلی تھیں اور ان کی رنگت زرد رہانے گلی تھی۔ مجھے اندیشہ لاحق ہوا اور میں اسے جتنی جلد ہو سکے شیش ناگ مندر کے تالاب میں رکھ دینا چاہتا تھا۔ چو نکسہ ڈبی لکڑی کی تھی اس لئے اس کا پانی کی سطح سے نیچے جانا ناممکن تھا۔ میں اس کے ساتھ چھر کا ایک کلوا باندھ کر اسے اللب كى تهديس خود ركهنا جابتا تقالم بن اس كام سے الكى رات فارغ ہو جانا جابتا تھا۔ خدا خدا کر کے رات ختم ہوئی۔ دن کی روشنی کیلاش پربت کی برفانی چوٹیوں پر پھیلی تو میں نے ہار میں سے ایک ہیرا توڑ کر الگ کر لیا اور واپس مندر کی طرف چل پڑا۔ مکار لالجی پروہت كيالا جيے ميرا انظار ہى كر رہا تھا۔ ميں نے اسے ہيرا ديا تو وہ اسے دير تك ال پلك كر تكتا رہا۔ چرہ خوشی سے کھل گیا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے ہیروں کی پیچان ہے اور وہ اس ہیرے کی قیت سے خوب واقف ہے۔ اس نے ایک پجاری کو بلا کر مندر کے بر آمدے میں ایک کو تھری تھلوا دی اور مجھے شیش ناگ کے سامنے منت ماننے اور چھ ماہ تک وہاں رہ کر عباوت کرنے کی اجازت مل گئے۔

وہاں کی رسم کے مطابق میں عسل کر کے شیش ناگ کے آگ دوزانو ہو کر بیٹے گیا منت مانے والا اپنی منت کی کو نہیں جاتا تھا اور صرف دل میں اسے تین بار وہراتا تھا۔ میں نے دل میں کچھ بھی نہیں دہرایا۔ بس تطور کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ وو دیوداسیوں نے میرے کلے میں پچو بھی نہیں وہرایا۔ بس تطور کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ وو دیوداسیوں نے میرے کلے میں پچولوں کی مالائیں والیس اور پچاریوں نے میرے ماتھ پر کیسر کا نشان لگایا۔ میں نے مندر کے ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت شروع کر دی۔ جھے سرٹ پھروں کے منکوں کی ایک مالا دے دی گئی جس کا جھے آدھی رات تک وہاں بیٹھ کر جاپ کرنا تھا۔ جھے شیش کی ایک مالا دے دی گئی جس کا جھے آدھی رات تک وہاں بیٹھ کر جاپ کرنا تھا۔ جھے شیش نگاگ کی عبادت اور مالا کے جاپ سے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ بس آدھی رات تک بیٹھا ول نگ کی عبادت اور مالا کے جاپ سے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ بس آدھی رات تک بیٹھا ول میں یو نمی ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہا۔ بھی نیم وا آئکھوں سے دیوداسیوں اور پچاریوں کو ادھر ادھر چلتے بھرتے و کھے لیتا اور پھر آئکھیں بند کر لیتا۔ اس طرح جب آدھی رات گزر گئی تو میں نے خدا کا شکر اوا کیا اور اٹھ کر شیش ناگ کے بت کی بادل نخواستہ تعظیم بجا لاتا ہوا تو میں نے خدا کا شکر اوا کیا اور اٹھ کر شیش ناگ کے بت کی بادل نخواستہ تعظیم بجا لاتا ہوا تو میں نے خدا کا شکر اوا کیا اور اٹھ کر شیش ناگ کے بت کی بادل نخواستہ تعظیم بجا لاتا ہوا

ہو اور وہ اسے کوئی نادر شے سمجھ کر وہاں سے نکلوانے کی کوشش نہ کرے۔ میں نیم کواڑ ے لگ کر باہر ویکھنے لگا۔ میں نے اندھیرے میں پروہت کیالا کو مندر کے بوے وروازے میں داخل ہوتے دیکھا تو بچھ دل کو اطمینان ہوا کہ اسے مجھ پر شک نہیں ہوا ورنہ وہ ضرور اللب کی طرف جاتا۔ یہ جھے بعد میں پتہ چلا کہ میری کو تھری کی تلاشی کی تھی۔ جب میں نے متمع روش کی تو دیکھا کہ میرا بچھونا اتھل پھل تھا اور صاف لگا رہا تھا کہ کسی نے کو تمری کی ایک ایک شے کو الٹ بلیٹ کر ویکھا ہے۔ میرے لئے یہ سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ خود مندر کا پروہت کیالا میری کو تحری کی تلاثی لینے آیا تھا اور وہ یہ سوچنے میں تق بجانب تھا کہ اگر میں اسے ایک انتمائی فیتی ہیرا لا کر دے سکتا ہوں تو میرے پاس مزید ہیرے بھی ہوں کے لیکن محض ایک اتفاق سے ہیروں کا ہار آلاب کی طرف جاتے ہوئے میری فیض کی جیب ہی میں بڑا رہ گیا تھا۔ مجھے اس قیمتی ہار سے کوئی دل جسپی نہیں تھی لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوا بلکہ پروہت پر غصہ آیا کہ اس نے میری عدم موجودگی ش چوروں کی طرح میری کو تھری کی تلاشی لی تھی۔ اچانک جھے اپنے سانپ دوست تنظور کے مرے کا خیال آگیا۔ جس وقت میں نے قطور کے جمم کے عکرے تخت رہے اٹھا کر لکری کی ڈبیا میں ڈالے تھے تو سرائے کی کوٹھری میں مجھے تنظور کا مہرہ بھی مل گیا جو میں نے اپ یاس رکھ لیا تھا۔ یمال جب میں شیش ناگ مندر کی اس کو تھری میں اترا تو میں نے سبے پہلے یہ کام کیا تھا کہ سانپ کے اس فیتی ہیرے کو لکڑی کی ایک چوکی کے نیچے اس کی درز میں چھیا ویا تھا۔ میرے لئے اس مرے کی اہمیت ہیروں کے بار سے بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ میں نے لیک کر کونے میں بروی چوکی اٹھائی اور اسے بلیث کر دیکھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تطور کا صرو درز میں موجود تھا۔ میں نے اسے بھی وہاں سے نکال کر انی جیب میں سنجال کررکھ

لیا۔
اس واقع کے ایک ہفتے بعد میں رات کے وقت اپنی کو تھری میں بچھونے پر لیٹا تھا کہ باہر بر آمدے میں کسی کے قدموں کی چاپ خائی دی۔ اس وقت رات کافی گزر چکی تھی۔
باہر بر آمدے میں کسی کے قدموں کی چاپ خائی دی۔ اس وقت رات کافی گزر چکی تھی۔
میں نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ رات کو گئی بار اٹھ کر آلاب پر نگاہ ڈال لیٹا تھا۔ میں تھودئی در اوازے کے اندر سے معمول در ہوئی دروازے کو اندر سے معمول کے مطابق بند کر لیا تھا۔ قدموں کی چاپ میری کو تھری کے پاس آکر رک گئی۔ قدرتی طور پر سال تھا جو میرے قیمتی بار کے پیجی اس سوائے پروہت کے بھیجے ہوئے چور کے اور کون ہو سکتا تھا جو میرے قیمتی بار کے پیجی اور ایک بار پھر میری کو تھری کی خلاقی لینے آیا تھا۔ میں اس جگہ کی قشم کی کوئی بھی انقلا اور ایک بار پھر میری کو تھری کی خلاقی لینے آیا تھا۔ میں اس جگہ کی قشم کی کوئی بھی انقلا کاروائی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ججھے اپنے دوست قطور کی زندگی بچانے کے لئے یہاں چون

رے امن سے گزارنے تھے۔ میں نے یمی فیصلہ کیا کہ اگر چور دروازے کو کسی طریقے سے کول کر اندر آگیا تو میں مزاحمت نہیں کروں گا اور بے ہوش بن کریزا رہوں گا اور اگر چور نے میری جیب سے ہیروں کا ہار نکال بھی لیا تو میں اسے پچھ نہیں کموں گا۔ اس ہار سے مرے دوست تطور کی زندگی زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ میں بچھونے پر آ تکھیں بند کئے برا رہا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ چور وروازے پر وسٹک ویتا ہے یہ کسی خفیہ طریقے سے وروازہ کول کر اندر آتا ہے۔ ظاہر ہے چور دروازے نہیں کھٹکھٹایا کرتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ وروازہ توڑ کر مجھے قتل کرنے کی نیت سے آیا ہو۔ بسرحال اگر اس نے جھے یر تحتجریا تکوار کا واركيا تو پھراسے زندہ نميں چھوڑوں گا ناكہ وہ كى دوسرے كويد بتانے كے لئے زندہ نہ رے کہ اس نے مجھ پر تکوار کا بھرپور وار کیا تھا مر بھھ پر ذرا سابھی اثر نہ ہوا۔ میں اپنی غیر انبانی طافت کا راز یمال کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ استے میں دروازے پر کسی نے بری آہطگی سے دستک دی۔ میں خاموش رہا۔ ایک لیج بعد پھر وہی آہند سے ٹھک ٹھک ہوئی۔ یں نے سوچا کہ یہ چور نہیں ہو سکتا ۔ کیونکہ اول تو چور دستک نہیں دیا کرتے۔ دو سرے بیہ کہ چور اتنی رازداری سے کول دستک دے رہا ہے کہ جیسے صرف مجھے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ من کچھونے سے اٹھ کر دروازے کے قریب آگیا۔ لیکن میں نے آواز نہ نکالی اور خاموشی ے گوا رہا۔ اس بار وستک کے ساتھ ہی باہرے کسی عورت کی مدھم می آواز آئی۔ "دروازه کھولو۔ دروازه کھولو۔"

میں نے جلدی سے کنڈی ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ ایک اڑی تیزی سے اہرا کر اندر آگئ ور دروازہ بنر کر کے اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئے۔ شمع کی روشنی اس کے چرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ شیش ناگ مندر کی ایک وہودای تھی۔ اس دیودای کو میں نے پہلے روز شیش لگ کر کھڑی ہو گئے۔ اس نے سیاہ گرم چادر او ڑھ رکھی تھی۔ اس نے سیاہ گرم چادر او ڑھ رکھی تھی۔ ور سیاہ بالوں کا جوڑا سا بنا کر پیچے ڈال رکھا تھا اس کے ساتھ ہی میری کو ٹھری میں کتوری لا خبر کی خوشبو داخل ہوئی تھی جو اس کے جم اور بالوں سے اٹھ رہی تھی۔ وہ گھرائی ہوئی گئی اور اس کے خواب آلود ہونٹ نیم وا تھے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے وہ چھولے ہوئے مان کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تجب سے اس کی حسین سیاہ آگھوں لا طرف د کھے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کر تا وہ سرگوشی میں بولی۔ ان مانے سال کہ عبی سوال کر تا وہ سرگوشی میں بولی۔ ان سے بھاگ عاؤ مسافر۔ وہ تہیں قبل کر وس گے۔ "

۔ اس کا سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا مجھے وہ بری پیاری لگ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ گُلُ الرکی وجہ سے مکار پروہت کیلا مجھے قتل یا اغوا کروائے کی کوشش کرے گا تا کہ مجھ -100

بروہت کیالا مجھ سے جو حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو مل گیا ہے۔ یعنی انمول ہیروں کا ہار۔ لكين أب وه مجھے اس لئے موت كے گھاك الارنا چاہتا ہے كه ميں باہر جاكر كى كو يہ نه بتا سکوں کہ مجھ سے میرا بار چھین لیا گیا ہے اور پروہت کی بدنائی نہ ہو اور راجہ کہیں سے بروہت کی گدی سے اتار نہ دے۔ مجھے تو فکر نہیں تھی مگر ناگ واس کا خیال ول کو لگا ہوا تفا۔ بے چاری نے خواہ مخواہ میری خاطرایی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ اس کا یہ جذبہ بے حد قابل قدر تھا اور اس بات کا نقاضا کرتا تا کہ میں اس کی جان بچاؤں کیکن مجھے یہ تک نمیں معلوم تھا کہ اسے کس جگہ قید میں ڈالا گیا ہے اور کیا اسے میرے ساتھ شیش ناگ پر قربان کیا جائے گا یا الگ موت کے گھاٹ آثار دیا جائے گا۔ یہ بھی چہ نہیں تھا کہ ہمیں شیش ناگ پر کس انداز میں قربان کیا جائے گا۔ تہہ خانے میں مجھے آئھوں پر پی باندھ کر لے جایا گیا تھالیکن میں بندھی ہوئی پی کے اندھیرے میں بھی یہ دیکھ لیا تھا کہ شیش تاگ کے بہت بوے بت کے چبورے میں جو دروازہ بنا تھا مجھے اس کی سیڑھیاں اتار کر اس کے اندر بن ہوئے تمہ خانے میں لے جایا گیا ہے۔ باہر سخت پسرہ لگا دیا گیا تھا۔ میرے لئے وہال سے باہر لکانا کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن میں اپنی خفیہ طاقت کا راز کسی پر فاش کئے بغیر اپنی محسنہ ناگ وای کی زندگی بچانا جاہتا تھا۔ رات بھر میں اننی خیالوں میں کھویا رہا۔ تمہ خانے میں مجھے مچھ اصال نہیں تھا کہ صبح ہوئی ہے کہ نہیں لیکن جب مجھے باہر نکالا گیا تو میں نے دیکھا کہ دن کا وقت تھا لیکن چونکہ مندر کے تمام دروازے پروہت کیالا کے عکم سے بند کر دیئے گئے تھے اس لئے وہاں مشطین روش تھیں مگر چھت کے قریب والے روش دان سے صبح کی روشن جھلک رہی تھی۔ شیش ماگ کے بت کے آگے لکڑی کا ایک چوڑا تختہ ڈال دیا گیا تھا۔ تھوڑی ویر بعد ناگ وای کو بھی رسیوں میں جکڑے ہوئے وہاں لایا گیا۔ بے جاری کا موت کے خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ سانپ کی ایک پٹاری لا کر وہاں رکھ دی گئی - میں مجھ گیا کہ ہمیں سانپ سے ڈسوا کر ناگ دیو آپر قربان کیا جائے گا۔

ناگ دای کو تختے پر لٹا کر اس کے ہاتھ پیر کس کر جگڑ دیے گئے۔ پروہت کیالا اپنے حواریوں کے ساتھ موقع پر موجود تھا۔ جب مجھے بھی شختے پر ہاندھا جانے لگا تو میں نے کہوہت کیالا سے کما کہ ناگ وای کی جان بخشی کر دی جائے۔ کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پروہت کیالا سے کما کہ ناگ دائی کروہ طنزکی امر پھیل گئی۔ دانت پیس کر بولا۔

"شیش ناگ تمهاری قربانی کا انظار کر رہا ہے نارائینی نے مندر کے مقدس اصولوں کی خاف ورزی کی ہے شیش ناگ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو قربان کیا جائے۔"

سے ہیروں کا ہار برآمد کروا سکے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی لیکن مجھے اس بات کی خوش ہوئی تھی کہ اس گل غدار حینہ کو میرا خیال آیا تھا اور وہ میری جان بچانے کے لئے اپنا زندگی خطرے میں ڈال کر میری کو تھری میں آ گئی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ اوا کیا اور کہا کہ میں مندر میں اپنی منت کے سلسلے میں چھ ماہ تک عبادت کرنے آیا ہوں اور یہاں سے نی میں مندر میں اپنی منت کے سلسلے میں چھ ماہ تک عبادت کرنے آیا ہوں اور یہاں سے نی جا سکتا۔ اس نے کہا۔ "دیو آ ناگ تمہاری حفاظت کرے۔" وہ باہر جانے کے لئے مڑی ہی جسے تھی کہ وروازے کو کسی نے باہر سے دھکا دے کر کھول دیا اور وہ اگری دھکا کھا کر میرے میں سے آگی۔

چھ پجاری مشطیں روش کئے اندر آگئے ان کے درمیان پروہت کیالا قرر آلود نگاہوں سے جھھے اور حسین ناگ داس کو تک رہا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا۔

"تم نے اپنی بدمعاشیوں سے مندر کی فضا کو نلیاک کیا ہے۔ تم دونوں کو شیش ناگ ہر قربان کر دیا جائے گا۔"

ناگ دای بے چاری غم سے بے ہوش ہو گئی۔ دو پجاری اسے تھیٹیتے ہوئے باہر لے گئے۔ پروہت کپالا نے میری تلاشی کا عظم دیا۔ میری جیب سے ہیروں کا ہار اور تنظور کا ہز ﴿ رنگ کا مہرہ بر آمد ہوا۔ کپالا کی آئکھیں خیرہ ہو گئیں۔ چلا کر بولا۔

"یہ چور بھی ہے اس نے شیش ناگ کے خزانے کا یہ فیتی ہار بھی چرایا ہے اور یہ بر پھر کا کلوا کیا ہے۔"

یں نے جلدی سے کما۔

"یہ میری مال کی نشانی ہے - یہ اس کی مالا کا پھر ہے جو اس نے مرتے سے مجھے یادگار کے طور پر دیا تھا۔"

تعلور کا مانپ والا مہرہ بڑا بدوضع سا سبز پھر تھا جس پر کمی کو شک شیں ہو سکتا تھا کہ یہ سانپ کا انمول مہرہ ہے۔ کیالا پروہت کے تھم سے یہ مہرہ میرے پاس ہی رہنے دیا گیا۔ گر ہار اس نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ پجاریوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے اور مندر کے ایک تہ فائے میں لے جا کر ڈال دیا۔ میں مزاحمت نہ کرنے پر مجبور تھا کیونکہ مجھے ہر حالت میں دہاں رہنا تھا اور تالاب کی مگرانی کرنی تھی۔ اگرچہ اب میں قید میں ڈال دیا گیا تھا اور مکا پروہت میرے ہار پر قبضہ جملنے کے بور بھی مجھے شیش ناگ پر قربان کر دینے پر آبادہ تھا آئم میں دہاں فسان برپاکر کے حالات کو اپنے لئے نامازگار شمیں بنانا چاہتا تھا۔ افروس تو جھے اس معصوم ناگ دائی دائی کا تھا جو میری زندگی بچاتے ہوئے خود موت کے منہ میں بہنچ رہی تھے۔ مصوم ناگ دائی کہ سے بیانا چاہتا تھا۔ افروس تو جھے اس

مجھے رسیوں سے جگڑا جانے لگا۔ ہیں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے کیا ہیں اپنی طاقت کا راز فاش کر دوں؟ یا سانپ کے ڈینے کے بعد کسی طریقے سے سانپ کے ممرے کی مدد سے ناگ داسی ناراکینی کے جسم سے زہر نکال کر اسے پھرسے زندہ کر دوں؟ قنطور کا سانپ والا مہو اس وقت بھی میری جیب میں تھا جے ایک بیکار پھر کا کلڑا سمجھ کر میرے پاس بی والا مہو اس وقت بھی میری جیب میں تھا جے ایک بیکار پھر کا کلڑا سمجھ کر میرے پاس بی رہنے دیا گیا تھا۔ لیکن اس کی خوشبو پٹاری میں بند سانپ تک پنیچ رہی تھی اور وہ پٹاری میں سے اندر بھنکار رہا تھا اور باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ پروہت کیالا نے سانپ کی پٹاری میں سے بینکار کی آواز نکلتی سی تو کہا۔

" "اے مہا تاگ! بے آب نہ ہو۔ تمہارا شکار تمہارے سامنے ہے۔ بہت جلد تم ان کے خون کا ذاکقہ چکھو گے۔"

ناگ وای نارائینی میرے قریب ہی موت کے تختے پر لیٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا رنگ سفید بر چکا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ اچانک پٹاری کا ڈھکنا ا چھل کر دور جا ہڑا اور اس کے اندر سے تین فٹ لسبا سبز کوڑیوں والا سیاہ کالا سانپ میسی اٹھا كر پھكار يا ہوا باہر نكل آيا اور ميرے قريب آكر زمين سے دو فث بلند ہوكر ابنا چين لرانے لگا۔ ڈر کے مارے سب پجاری اور پروہت کپالا برے ہٹ گئے۔ ناگ دای کے منہ سے جی نکل گئی اور اس پر ایک بار پھر عثی طاری ہو گئی۔ کالا سانپ میرے سرکی طرف آگیا۔ میں تختے پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ اور پاؤل ری میں جکڑے تھے۔ سانپ نے لکڑی کے شختے کے گرد چکر لگانے شروع کر دیجے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی جو پہلے وہاں بھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ پروہت کبالانے اپنے خاص پجاری کو تھم دیا کہ سانپ کو ڈینے پر مجبور کیا جائے۔ جو تنی پجاری آگے بوھا کہ سانپ کو نانبے کے خاص چیٹے سے پیڑ کر پہلے ناگ واس اور پھر میرے جسم پر ڈال دیا جائے کہ سانپ بھٹکار کر بچاری کی طرف لیکا۔ بجاری ڈر کر بیچیے کی طرف ہو گیا۔ میں سانپ کی اس رمز خاص کو پھیان گیا تھا۔ وہ تنظور کے مسرے پر آ رہا تھا۔ اس کو تنظور کے مرے کی ہو میرے کیڑوں سے آ رہی تھی جو ان کا تاگ دیو آ تھا۔ سانب نے اس طرح بھن اٹھا رکھا تھا اور لکڑی کے تختے کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ بھروہ تختے ب چڑھ گیا۔ سب یک سمجھ رہے تھے کہ اب سانپ مجھے ڈس دے گالیکن اس نے میرے آگے اپنا سر جھا دیا۔ وہاں ہر کوئی ششدر ہو کر رہ گیا پروہت کیالا نے چنے مار کر کہا۔ "اس نے سانب کا منتر پردها ہو گا۔ سانب کو پٹاری میں بند کر دیا جائے۔"

ساب و سر پر سابر و ماہ منتب کی ہوئے اور انہوں نے سانب کو قابو میں کرکے دو پہاری برے برنے اور انہوں نے سانب کو قابو میں کرکے دو پہاری میں بند کرکے اوپر پھر رکھ دیا۔ پروہت کیالانے جانوروں کو قربان کرنے والے خاص پٹاری میں بند کرکے اوپر پھر رکھ دیا۔ پروہت کیالانے جانوروں کو قربان کرنے والے خاص

پہاری کو عظم دیا کہ شیش ناگ کے عظم پر ان دونوں کو ذرج کر دو۔ میرا خیال تھا کہ وہ پہلے مجھ پہاری کو ختم دیا نے ک کوشش کرے گا لیکن کم بخت ہے کئے جلاد ایسے پہاری نے تنجر لہرایا اور پہلے ناگ داس نارائینی کے سینے پر وار کرنے کے لئے آگے بردھا۔ نارائینی ابھی تک بہوش میں۔ اب میں اس اپٹی آ تھوں کے سامنے قتل ہوتے کیے دکھ سکتا تھا۔ اب تو ہر مالت میں مجھے اپٹی خفیہ طاقت کے راز کو فاش کرنا ہی تھا۔ میں نے ایک ہی جھکے سے اپٹی ایک ٹانگ کی رسی توڑ ڈالی اور جلاد پجاری کو ایک زبردست لات ماری۔ وہ چھ سات لڑھکنیال کھا کر دور جا گرا۔ پروہت کیالانے غصے میں کا پہتے ہوئے کما۔

"پہلے اس کو ذرج کرو۔"

میں بھی کی چاہتا تھا۔ جلاد تحفر لے کر میری طرف بردھا تو میں نے مسکرا کر بروہت کیالا کی طرف دیکھا اور کہا۔

' کیالا! جو کچھ تم کر رہے ہو میں اے دکھ رہا ہوں کیکن جو کچھ میں اب کروں گا اے دکھ کر تہمیں اپی آنکھوں پر لیقین نہیں آئے گا۔"

کپالا میری بات کهاں سمجھ سکتا تھا۔ قبقہ لگا کر ہنسا اور جلاد کو گرج کر کہا۔ شیش ناگ کے تھم سے اس کا گلا کاٹ ڈالو۔ اس نے ہمارے دیو تاکی توہین کی ہے۔'' میں نے جلاد پجاری کو اپنے قریب آنے دیا۔ جب وہ میری گردن پر منتجر چلانے لگا تو دکھا

"اس کے بعد تم کسی بے گناہ انسان کے ساتھ سے سلوک نہ کر سکو گے۔"

جلاد پجاری نے میری بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور پوری طاقت سے میری گردن پر معلق کے قریب خرج کا دار کیا۔ الیمی آواز آئی جیسے لوہا پھر سے کرایا ہو اور خرج ٹوٹ گیا۔ جلاد پجاری حرت سے اپنے ٹوٹے ہوئے محرخ کو شکنے لگا - پروہت کیالا نے ابنا چاندی کے دستے والا خرج کال کر پجاری کی طرف اچھالا اور کہا۔

"تہمارا مخفر کرور تھا۔ میرے منفر سے اس بربخت کو ہلاک کرو۔ شیش ناگ تہمیں دکھھ رہا ہے۔"

جلاد پجاری نے پروہت کپالا کا ختج تھام لیا اور مجھ پر دوسمری بار دار کیا۔ اس دفعہ اس کا پہلے کی نسبت زیادہ طاقت در اور جارحانہ تھا۔ اتن ہی جلدی اس کا دوسرا محتج بھی دو مکڑے ہو گیا۔ اب میں نے اپنی طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا اور تھوڑے تھوڑے جھکے دے کر اپنی دونوں بازدوں اور پاؤں کی رسی توڑ دی اور اپنے قریب کھڑے جلاد پجاری کو گردن سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کھا۔ دمیں نے شہیں کھا تھا تا کہ اس کے بعد تم کسی کے ساتھ

الیا ظلم نہ کر سکو گے اب میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔" دوسرے پجاریوں نے کیالا کا تخم سن کر مجھ پر تکواروں اور مختجروں سے حملے کر دیے۔ اس عرصے میں میں جلاد پجاری کا کام تمام کر چکا تھا۔ وہ واصل جہنم کئے جانے کا ہی سزاوار تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ آثار چکا تھا۔ دوسرے پجاریوں کی تکواریں اور مختجر میرے جسم پر پڑ رہے تھے گر ہر وار کے بعد ان کے تخیر میں اضافہ ہو رہا تھا کہ میرے جسم پر نہ توکوئی زخم لگ رہا تھا اور نہ خون نکل رہا تھا بلکہ الٹا ان کی تکواریں اور مختجر ٹوٹے پلے جا رہے تھے۔ اب میں اپنی طاقت کے پورے عودج پر تھا۔ میں نے دو پجاریوں کو گردنوں سے پکڑ کر آپس میں طرا دیا۔ ان کی کھوپڑیاں کھل گئیں۔

پروہت کیالا کے چرے کے ناٹرات بدل چکے تھے۔ وہ جھے کوئی جادد کر سمجھ کر جھے کوئی خوف ذوہ ہو چکا تھا۔ میں شختے پر سے اثر کر اس کے قریب آگیا اور اسے گردن سے داون کر فرش سے تین فٹ اوپر اٹھا دیا۔ وہ ایک مردہ چھے کی طرح میرے ہاتھ میں لگنے لگا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے زمین پر پھینک دیا اور اس کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ کر کما۔ "تم جھے جادوگر سمجھ رہے ہو لیکن میں جاددگر نہیں ہوں سے طاقت میرے خدانے جھے اس لئے عطاکی ہے کہ میں اس دنیا کو تم جسے ظالموں کے وجود سے نجات دلا سکوں۔"
میں نے اپنا پاؤں تھوڑا سا دیایا تو پروہت کیالا کی پہلیاں کر کڑا گئیں۔ اس نے ہاتھ جوڈ دیمے اور گھٹی گھٹی آواز میں کما۔ "تم شیش ناگ کا انسانی روپ ہو۔ جھے معاف کر دد جھ

ے غلطی ہو گئی اے شیش ناگ! جھ سے خطا ہو گئی جھے شاکر دو۔"

میں اپ مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے سینے سے اپنا پاؤل اٹھا لیا۔
مندر کے سب سے بڑے پروہت نے جھے شیش ناگ کا انسانی روپ کما تھا۔ یہ سنتے ہی باتی مارے پجاری میرے آگے سجدے میں گر گئے۔ میں نے حکم دیا کہ ناگ داسی نارا کینی کو آزاد کر کے اسے اس کی کو تھری میں پہنچا کر ہوش میں لایا جائے۔ اس وقت پروہت کپالا کے اشارے پر پجاریوں نے بہ ہوش ناگ داسی نارا کینی کی رسیاں کھول دیں اور اسے اس کی گوشی میں لے گئے جمال اسے صندل چھڑک کر ہوش میں لانے کی کوشیس شروع ہو گئیں۔ پروہت کپالا میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور کما۔
گئیں۔ پروہت کپالا میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور کما۔
"میں اب بھی تھیں کی کہوں گا کہ میں تمارے شیش ناگ دیو تا کا انسانی روپ نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی جادوگر ہوں۔ قدرت نے جھے امانت کے طور پر آیک خفیہ طاقت دے رکھی ہوں۔ قدرت نے جھے امانت کے طور پر آیک خفیہ طاقت دے رکھی ہے جس کا تم سب نے ابھی ابھی مشاہرہ کیا ہے۔ ویسے میں اب بھی آیک عام انسان ہوں اور میں نے شیش ناگ کے آگے جو منت مانی ہے اس کے ضمن میں مندر میں اپنی چھ ماہ ک

عبادت ضرور بوری کروں گا۔ چنانچہ مجھے یماں پریٹان نہ کیا جائے۔ میری عبادت میں وخل نہ ریا جائے۔ کوئی بجاری میرے قریب آکر میری بوجا کرنے کی کوشش نہ کرے - مجھے یقین ہے تم میرا مطلب سمجھ گئے ہو گے۔"

پروہت کپالانے ہاتھ باندھتے ہوئے کما۔

"اے عظیم دیو آ! تم جو چاہتے ہو دیے ہی ہو گا۔ ہم سب تہمارے خادم پجاری ہیں۔"
میں نے پروہت کپالا کو خاص طور پر ہدایت کی کہ اب مندر میں کی کو شیش ناگ کے
سامنے قربان نہیں کیا جائے گا اور ناگ واسی نارا کمنی کو خاص طور پر بڑی عزت و احرّام کے
ساتھ رکھا جائے۔ کپالا نے سر تشکیم خم کر دیا۔ اب میں نے پروہت کپالا کی لائچی رگ کو
چھٹا۔

"اور تممارے پاس ہیروں کے ہار کی شکل میں میری ایک امانت ہے۔ اسے فورا میری کو تھری میں پنجا دیا جائے۔"

بروہت کیالا میری طاقت کے مشاہرے کے بعد مجھ سے اس قدر خوف زدہ تھا کہ اس کے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا۔

ووعظیم دیویا! آپ کی امانت میں ابھی ابھی آپ کی کوٹھری کے استھان پر والیس لاتا

وہ تین بار میرے آگے سر جھاکر دوسرے پجاریوں کے ساتھ مندر کے چبوترے کی طرف برھا اور چل وہاں سے ہٹ کر مندر کے صحن والے تالاب کے کنارے آگیا۔ جھے لیس نظاکہ قنطور کی لاش والی ڈبیا آلاب کی تہ چل ہی ہے اور پراسرار طاقتوں نے اسے پھر سے زندہ کرنے کا عمل جاری کر ویا ہو گا۔ برفانی ہواؤں کے جمود کئے چل رہے سے گر جھے ایک لمجھے کے لئے بھی سردی محموس نہیں ہو رہی تھی۔ چیں دیر تک آلاب کے کنارے بھروں پر بیٹھا اپنے دوست قنطور کے بارے چین غور کرتا رہا جو سانپ کی شکل جی دو مکڑے ہوکر کرتا رہا جو سانپ کی شکل جی دو مکڑے ہوکر کرتا رہا جو سانپ کی شکل جی دو مکڑے ہوکر کرتا رہا جو سانپ کی شکل جی دو مکڑے ہوگر کرتا رہا جو سانپ کی شکل جی دو مکڑے ہوگر کرتا رہا جو سانپ کی شکل جی دو مکڑے کارے بیٹھ کرتی شیش ناگ کی جھوٹ موٹ عبادت کیا گرتا ۔ اس سے میرا مقصد تالاب کی گرانی کرتا تھی۔ ناگ واس کو جب سے علم ہواکہ میری وجہ سے اس کی جان نیچ گئی ہے اور سے کہ جی کے بری زبروست کرامت دکھائی تھی اور جی موت کو شکست دینے والی خفیہ دیو تائی طاقتوں کے بول جی سے زیادہ معقد ہو گئی لیکن جی نے اپنی عالی خاتوں کی سازی دو وہ میری پہلے سے زیادہ معقد ہو گئی لیکن جی نے اپنے عاش مزاج دل کو اس کی سازی میں ضرور آتی تھی۔ اس میرے پاس آنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس

ے میری دل جسی صرف اس حد تک تھی کہ وہ جھے مندر کے اندر ہونے والی ساری باتی بنا دیتی تھی۔ چارہ اہ گزر چکے تھے۔ ابھی مجھے دو اہ وہاں رہنا تھا اور میں وہاں رہنے ہوئے مکار پروہت کیالا کی سازشوں ہے بے خبر نہیں رہ سکنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگرچہ وہ مجھے ناگ واسی نارائینی کی زبانی معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ پروہت کیالا مجھے زبردست جادوگر سمجھتا ہے۔ میں نے اس کے غور اور جھوئی شان کا سرتوڑ دیا تھا۔ اس مجھے زبردست جادوگر سمجھتا ہے۔ میں نے اس کے غور اور جھوئی شان کا سرتوڑ دیا تھا۔ اس اس کے پچاریوں کے سامنے فکست دی تھی۔ چنائچہ وہ مجھے اپنے راہتے ہے ہٹانے کے لئے اثر رہی اندر سازش میں مصوف تھا۔ اگرچہ بظاہر وہ میرا غلام تھا اور میرے ہر تھم کی اثر رہی اندر سازش میں سموف تھا۔ اگرچہ بظاہر وہ میرا غلام تھا اور میرے ہر تھم کی سے بخبر رہنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ظاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ صرف اس کی ہر سازش سے باخبر رہنا چاہتا تھا اور بیر کا م ناگ دائی تھی ہوا میں یہ عرصہ خاموشی سے گزارنا چاہتا تھا۔ میں دن بھر تالاب کے کنارے یو نئی آئے تھے اور میں یہ عرصہ خاموشی سے گزارنا چاہتا تھا۔ میں دن بھر تالاب کے کنارے یو نئی آئے تھیں بند کئے بیشا رہتا۔ جیسے عبادت کر رہا بول اور شام کو شملنے کے لئے باہر نکل جانا۔ پسرے دار جھے دور سے آنا دیکھ کر اوب سے سرجھکا اور شام کو شملنے کے لئے باہر نکل جانا۔ پسرے دار جھے دور سے آنا دیکھ کر اوب سے سرجھکا گزرتا چلاگیا۔

قنور نے جھے بتایا کہ جب اس کی سانپ کی شکل میں کئی ہوئی لاش کیلاش برہت کے شیش ناگ مندر والے اللب میں چھ ماہ تک ڈوبی رہ گی تو چھ ماہ گزرنے پر رات کے بارہ بیخ وہ زندہ ہو کر سانپ کی شکل میں اللب کی سطح پر ابھر آئے گا۔ آخر وہ گھڑی بھی آن پینچی " اللب میں قنفور کی لاش کا آخری دن تھا۔ میں شام شک اللب کے کنارے بیشا عبدوت کے بہانے گرانی کر تا رہا۔ کسی وقت میرے دل میں شک پیدا ہو تا کہ کمیں کی نے قنفور کی لاش کو تالب میں نے نکال نہ لیا ہو۔ پھریہ کمہ کر اپنے آپ کو تملی دے لیتا کہ کسی کی کے اندر ایک کلڑی کی ڈبیا پڑی ہے جس میں ایک سانپ کی کئی ہوئی لاش رکھی ہے۔ رات کے پہلے پہر میں میں والبی مندر میں آگر اللب کی سانپ کی کئی ہوئی لاش رکھی ہے۔ رات کے پہلے پہر میں میں والبی مندر میں آگر بہلی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ قنفور کی لاش کو تالب کے پانی میں پڑے چھ مینے کی مرت پوری بہلی وہند پھیلی ہوئی تھی۔ قنفور کی لاش کو تالب کے پانی میں پڑے چھ مینے کی مرت پوری میں ہو چھی تھی اور اب اسے تین گھنے کے بعد آدھی رات کو آلاب میں سے زندہ سانپ کی طالت میں باہر نکل آنا تھا۔ میں اپنی کو ٹھری میں آگر تخت پر بیٹھ گیا۔ میں آدھی رات کی طالت میں باہر نکل آنا تھا۔ میں اپنی کو ٹھری سے کی بہت بردی چھی کے جانے کو ٹھری کے بیا شوری کو خوارا وقت جبکہ میں تالب پر جانے کے لئے کو ٹھری سے نکی بہت بردی چھی کے جانے کی بھیانگ ٹو خوارا ویا۔ کیا تھی کی بہت بردی چھی کے جانے کی بھیانگ ٹو خوارا ویا۔ کیا تاش بردی چھی کے بھیانگ ٹو خوارا

اہی چی ایم کر کھیل گئے۔ میری کو تھری جھولنے کی طرح بھول رہی تھی۔ یہ دالولہ تھا۔

کو تھری کا دروازہ تزاخ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر گر پڑا۔ میں باہر کی طرف بھا لیکن دالر لے

نے چاروں طرف خوف ناک تباہی پھیلائی شروع کر دی تھی۔ مندر کے ستون جگر خراش

خواخوں کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر صحن میں گرنے گئے۔ ایک چان کا سینہ خوفاک آوھاکے

سے شق ہو گیا اور اس کا بہت بردا گلاا آبالب کے اوپر آن گرا جس سے آبالب کے کنارے

باش باش ہو گئے۔ مندر میں کمرام بیا تھا۔ پچاریوں اور ناگ داسیوں کی چیخ و پکار کی آوازیں

بلند ہو رہی تھیں۔ میں آگرچہ مر نہیں سکتا تھا لیکن میرا جم پہاڑوں سے لڑھک لڑھک کر

ہند ہو یہ پھروں سے گرا کر گلوے گلوے ہو سکتا تھا۔ میں برآمہ میں زمین ہوں

متونوں کے درمیان کھن گیا تھا۔ یہ قیامت خیز دلزلہ تمیں سینڈ سے بھی زمیادہ عرصہ تک حواری رہا۔ جب زمین نے بلنا بند کیا تو میں ستونوں کو برے ہٹا کر باہر نکلا۔ شیش نگل کے مندر کے لبوترے میٹار ڈھے چکے تھے۔ صحن میں جگہ جگہ پھروں کے بڑے بڑے کئی کے مندر کے لبوترے میٹار ڈھے چکے تھے۔ صحن میں جگہ جگہ پھروں کے بڑے بڑے کئی۔

اور چانین بکھری ہوئی تھیں۔

میں آلاب کی طرف بھاگا۔ تنظور کے آلاب سے باہر نگلنے کا وقت ہو چکا تھا۔ جب زلزله آیا۔ وہ کمال ہو گا؟ میں سے دمکھ کر دم بخود ہو کر رہ گیا کہ تالاب پر ایک بہت بوی چنان نے گر کر اسے باہ کر دیا تھا۔ اس کا ایک طرف سے کنارہ بورے کا بورا نیچ تک ممار ہو گیا تھا اور سارا پانی نیچے وادی میں بہہ گیا تھا۔ میں جٹان کے چ میں سے ہو کر خالی تالاب میں کود گیا ملاب کا پانی غائب تھا۔ اس کی تہہ میں جگہ جگہ کائی اگی ہوئی تھی اور چمان کے چھروں کے سنگ ریزے مجھرے بڑے تھے۔ میں دبوانوں کی طرح تنظور کی لاش والی ڈبیا علاش کرنے لگا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں نھا۔ میں آہستہ آہستہ رینگتا ہوا تالاب کے مسار شدہ کنارے کی طرف آگیا۔ جُنان نے اوپر گر کر اس کنارے کو اوپر سے لے کر پنیج تک بوری کی بوری دیوار کے پٹے کو توڑ چوڑ کر رکھ دیا تھا اور تالاب کا سارا یانی آن کی آن میں ینچے کھڈ میں گر کر ایک بہاڑی ندی مین شامل ہو کر گم ہو گیا تھا۔ میں مایوی کے عالم میں سر پو کر بیٹے گیا تنظور کی لاش فدا جانے پانی کے ریلے کے ساتھ ہی تالاب سے بہہ کر ندی میں گرنے کے بعد کمال کی کمال جا چکی تھی۔ میں نے تالاب سے نکل کر مندر کے گرے ہوئے دروازے کی طرف آگیا۔ جگہ جگاریوں کی کچلی ہوئی لاشیں بڑی تھیں۔ مندر کے برے بال کرے میں شیش ناک کا بت اپنے چبوترے سے گر کر پاش پاش ہو چکا تھا۔ اس ك طبے كے ينچ بروہت كيالا اور ناگ واسيوں كى الشيں كچلى بڑى تھيں۔ ان ميں سے ايك ناگ واس نارا کینی کی لاش تھی۔ اسے و مکیھ کر میری آئکھول میں آنسو بھر آئے 'میں تباہ شدہ

مندرے باہر نکل آیا۔

میں تالاب کی ٹوئی ہوئی ڈھال سے اتر کر نیجے کھٹ میں بہتی پہاڑی ندی کی طرف طلنے لگا۔ اترائی بوی وشوار گزار تھی۔ میں جھاڑیوں کو پکڑ کر 'چھروں پر پاؤل ٹکا ککا کرنیجے اتر رہا تھا اور جماں جماں سے تالاب کا بانی گر کر نیچے ہما تھا وہاں ایک ایک جھاڑی ایک ایک پھر کو برے غور سے ویکھا جا رہا تھا۔ زلزلے نے یہاں بھی دادی کا نقشہ بدل دیا تھا۔ بھاری چروں اور چانوں کے عکروں نے نیچے ندی میں گر کر اس کا رخ بدل ڈالاً تھا۔ مجھے گھائی میں ندی تک آتے کافی وقت لگا۔ پہاڑی ندی کا منہ زور شفاف پانی زلزلے سے کرتے ہوئے بھاری پھروں کا چکر کاٹ کرنیا راستہ بتا ما بدی تیزی سے آگے نکل رہا تھا۔ میرے دوست قنطور کا کھھ بنتہ نہ مل سکا۔ مجھے یقین تھا کہ چھ ماہ کی مرت گزرنے کے بعد وہ چرسے زندہ ہو کر سانب بن چکا ہو گا اور اب دوبارہ انسانی شکل میں واپس آنے کی طافت اس مین پیدا ہو گئی ہو گی کٹین سوال بیہ تھا کہ پھروہ کہاں ہے! بیہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہہ کر وادبوں میں دور نکل گیا ہو۔ میں بہاڑی ندی کے ساتھ ساتھ چلنا کافی دور نکل گیا۔ طلتے چلتے کی بار مجھے ایبالگا جیسے مجھ پر اپنے آپ غنودگی می طاری ہو گئی ہے۔ ایبا عام طور پر اس وقت ہو تا جب وقت نے مجھے تاریخ کے دھازے میں آگے کو دھکیلنا ہو تا تھا۔ تو کیا میں ناریخ کے صفحات پر کچھ سال مزید آگے تکل گیا تھا؟ دن کی روشنی اس طرہ کھیلی ہوئی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں وقت معمول کے مطابق گزر رہا تھا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ مجھے اپنے قیمی ہار کا خیال آگیا۔ میں نے اپنی عبا کی جیبوں کو شؤلا مجھے اپنے سانپ دوست تنظور کا مهرہ تو مل کیا گر ہیروں کا ہار موجود نہیں تھا۔ وہ میری کو تھری میں سرہانے کے بینچے ہی رہ گیا تھا۔ مجھے اس کا کوئی افسوس نہ ہوا۔ مرے کے ال جانے کی بہت خوشی ہوئی۔ کیونکہ اس کی خوشبو میرے دوست تعظور کو میرے پاس لا مکتی تھی۔

میں کھلے میدانوں میں پنچا تو دن کافی نکل چکا تھا اور سنری دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے پیچھے کیلاش بربت کی سر بنٹک بہاڑیوں کو دیکھا۔ برف بوش چوٹیاں ساکت کھڑی تھیں۔ شیش ٹاگ کا مندر اب جھے کمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ آج کل کے اثری بھارت کا شال مشرقی علاقہ تھا۔ چیت وساکھ کا ممینہ تھا۔ کمیں کمیں کمیں کیر اور بیپل کے ورخت اگ ہوئے تھے۔ پھر ایک جنگل شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانب سے دو تین پی ڈیڈیاں جنگل کے اندر جاتی ہیں جمال لوگ چلے جا رہے ہیں۔ میں نے ان کے قریب پنچ کر دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں مٹی کا ایک بجھا ہوا چراغ اور گیند کے پھولوں کا ہار ہے۔ یہ دیماتی لوگ تھے۔ میں نے قدیم سنکرت زبان میں ایک دیماتی

ہے بوچھا کہ وہ لوگ جنگل میں بچھے ہوئے چراغ اور گیندے کے بار لے کر کمال جا رہے ہیں۔ اس نے جرت سے مجھے سرسے یاؤں تک دیکھا اور پالی زبان میں کما۔

وی می معلوم نمیں کہ اس جنگل میں مارے بھوان بدھ براجمان ہیں۔ وہ آج نروان حاصل کرنے کے بعد پہلی بار ایدیش دے رہے ہیں۔"

ایک فائے میں میں سمجھ گیا کہ کیاش برہت سے میرے یہاں آتے آتے پندرہ ہیں ہرس کا زمانہ گزر چکا ہے۔ کیونکہ جب میں نیکسلا سے کیاش برہت کی طرف چلا تھا کہ اس وقت اطلاعات کے مطابق کیل وستو کے راجہ سندھو وھن کا بیٹا سدھارتو گوتم ابھی اپنے محل میں ہی تھا اور اس نے نروان کی تلاش میں ابھی اپنے محل اور یہوی بچوں کو بھیشہ کے لئے نہیاد نہیں کما تھا۔ اب بچھے اس غورگی کا خیال آنے لگا جو راستے میں مجھ پر بھی بھی اچانک طاری ہو جاتی تھی۔ یہ وقت کے تیزی سے چھلانگ لگانے کی غورگی تھی۔ میرے دل میں اس شنزاوے جوگی کو دیکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ جس نے انسانوں کے دکھوں کا حل تلاش کرنے کے لئے اپنا شاہی محل اور ہال بچوں کو تیاگ دیا تھا۔ بارہ پندرہ برس تک جنگلوں میں ریا شتی کی تھیں۔ اس وقت تک میں اس جوگی شنزاوے سے واقف نہیں تھا۔ جس نے بعد میں گوتم بدھ کے نام سے آریخ میں اپنا ایک منفر مقام پیدا کرنا تھا۔ بجھے تو اس سے اس لئے ولئے ہو گئی تھی کہ یہ کیمیا شنزاوہ ہے کہ جس نے انسانوں کے دکھوں کی خاطر اپنا شاہی میں اور خیت و آئی تھی کہ یہ کیمیا شنزاوہ ہے کہ جس نے انسانوں کے دکھوں کی خاطر اپنا شاہی میں اور خیت و آئی تھی کہ یہ کیمیا شنزاوہ ہے کہ جس نے انسانوں کے دکھوں کی خاطر اپنا شاہی می خواہش تھی کہ اس جوگی شنزاوہ کے نے انسانی دکھوں کا کیا حل تھا تھا تھا تھا کہ لوگوں نے تخت و آئی کے کہ جس نے انسانی دکھوں کا کیا حل تھا تھا تھا تھی کہ اس جوگی شنزاوے نے انسانی دکھوں کا کیا حل تلاش کیا جس معلوم کرنے کی جو ایش تھی کہ اس جوگی شنزاوے نے انسانی دکھوں کا کیا حل تلاش کیا جس معلوم کرنے کی جو ایش کی خواہش تھی کہ اس جوگی شنزاوے نے انسانی دکھوں کا کیا حل تلاش کیا جس معلوم کرنے کی

جنگل کے اندر ایک کھلی جگہ تھی جس کے درمیان میں ایک چبوترہ بنا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس چبوترے پر ایک مقدس اور پرسکون چرے والا انسان زرد رنگ کی عبا جہم کے گرد لیجے آمن جمائے ظاموش بیٹھا ہے۔ اس کے چرے کے گرد نور کا ہالہ ہونہ ہو لیکن ایک گرا سکون اور نورانی امن ضرور تھا۔ ایک جانب دن کے وقت بھی مشعل جل رہی تھی۔ لوگ اس مشعل کی لو سے اپنے دیئے روشن کر کے اس جوگی شنزادے لینی گوتم بدھ کے پیوترے کے آگے رکھتے جا رہے تھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دن کے وقت اس جنگل میں متارے اثر آئے ہیں اور جململ جململ کر رہے ہیں۔ لوگ امن اور خاموشی سے ایک متارے اثر آئے ہیں اور جململ جململ کر رہے ہیں۔ لوگ امن اور خاموشی سے ایک دوسرے کے اس جائی آئے میری نگاہیں کیل موس موس کی ایک جانب ہو کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں کیل دوسرے کے اس تیا گی شخرادے پر گئی تھیں۔ اس نے آہت سے اپنی آئے میری نگاہیں کیل مانے جمع لوگوں کو دیکھا۔ ہر طرف ایک گرا ساٹا چھا گیا۔ درخوں کا پا تک نہیں ہل رہا تھا۔

ہر کوئی ہمہ تن گوش تھا۔ اور آئھیں اس شنرادے پر گئی تھیں جو لوگوں کے دکھوں کا حل تلاش کرنے کی خاطر فقیر ہو گیا تھا۔ گوتم نے اپنی انگلی سے آسان کی طرف اشارہ کیا اور بردی میٹھی اور پرسکون آواز میں یوں گویا ہوا۔

"ہر فض اپنے ہی تقمیر کروہ قید خانے میں مقید ہے۔ تہیں اپنے اندر سے نجات تلاش کرنی ہو گ۔ بتوں کی برستش مت کرو۔ ان کے آگے خون کے نذرانے نہ پیش کرو۔ تمام اشیاء کی روح میٹھی ہے۔ سب انسان بھائی بھائی ہیں۔ برہمن اور چنڈال ایک ہی دروازے سے آتے ہیں۔ میں بدھ جو آنسو بہاتا اور روتا تھا جس کا دل تمام دنیا کے غموں سے ٹوٹ گیا تھا' آج ہنتا ہوں اور خوش ہوں۔ تم جو تکلیف میں ہو س لو- تم این ہی پرا كروه تكليف ميں مو- ازل سے بھى يمكے ابد كے بھى بعد-كائات كى طرح دائمي لقين ہے بھی زیادہ یقینی ایک ربی طاقت موجود ہے جو نیکی کے لئے حرکت کرتی ہے۔ صرف ای کا قانون مستقل ہے۔ یہی وہ خدائی طاقت ہے جس کا کمس شگفتہ گلاب یر ہے جس کی ہنرمندی کنول کی پتوں سے ہویوا ہے۔ تاریک زمین میں اور زیج کی خاموشی میں میں بہار کا لباس بتی ہے۔ ان شان وار بالوں میں اس کی رنگت ہے اور مور کے برول بر اس کے موتی ہیں۔ اس کے مقامات ستاروں میں ہیں اور اس کے غلام بجلی ہوا اور بارش ہیں۔ مور کی گردن یر ای نے نقش و نگار بنانے ہیں۔ سنری برندے کے خاکی انڈوں میں اسی کے خزانے پنال ہیں۔ تھھیوں کے چیتے کے اندر اس کا شمد ہے۔ چیوٹی کو اس کے ارادوں کا پتہ ہے۔ سفید فاختہ کو ان سب کا علم ہے۔ عقاب کے پروں کو یمی پھیلاتی ہے اور ہر ایک کا رزق میں طاقت میا کرتی ہے۔ مال کی چھاتیوں میں نہی سفید اور میٹھا دودھ لاتی ہے اور وہ سفید قطرے بھی جن سے سانی وستا ہے ہی بناتی ہے۔ متحرک سیاروں کے آہنگ کو آسان کے خیمہ میں کی ترتیب دیتی ہے۔ یہ ہمیشہ نت نے راز افشاء کرتی ہے۔ موت اور زندگی اس کے کرکھ کے النے بانے میں یہ بناتی ہے تو اُتی ہے۔ جو بناتی ہے وہ پہلے سے بمتر ہو آ ہے یہ خدائی طاقت سب کھ دیکھتی اور مجھتی ہے۔ نیکی کرو' میہ قدر کرتی ہے۔ بدی کرد' میہ برابر کا ہرجانہ وصول كرتى ہے۔ اس كا تاپ تول عيا ہے۔ وقت اس كے نزويك كوئى حقيقت نبيس ركھتا۔ يہ كل انصاف کرے گی یا کئی دنوں کے بعد۔ قاتل کا خنجرای کی بدولت اپنے ہی بیٹ میں لگتا ہے' یمی وہ قانون ہے جو نیکی کو متحرک کرتا ہے۔ اس کا مرکز محبت ہی اور اس کا کمال امن و سلامتی ہے۔ انسان اپنی ہی بوئے ہوئے کو کائل ہے۔ اس خدائی طاقت کے قانون کو سانے ر کھو۔ کسی کو رنج نہ پہنچاؤ اپنے حواس پر قابو رکھو۔ ول کے بیالے کو نیک خواہشات ب بھر لو۔ اس ربی طافت کا خزانہ جواہرات سے بڑھ کر فیتی ہے۔ اس کی مٹھاس' شمد سے مبھی

ہے۔ اس کی مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں' اپنے دل کو دو سروں کی بھلائی کے خیال سے لبریز کر الد۔"

یہ گوتم بدھ کے نظریات اور خیالات تھے اور ان ہی میں انسان کے دکھوں کا حمل بوشیدہ تھا۔ مجھے یہ خیالات برے اچھے لگے۔ بدھ کی وفات کے بعد ہی خیالات اس کے مانے والوں کے بنیادی عقائد کملائے۔ گوتم بدھ کا ایدیش ختم ہو گیا۔ لوگ اٹھ کر واپس جانے لگے۔ میری نگامیں اس ہجوم میں بھی این سانب دوست تنظور کو تلاش کر رہی تھیں مگر مجھے نہ تو اس کی خوشبو آ رہی تھی اور نہ شکل دکھائی دیتی تھی۔ گوتم بدھ اپنی زرد یوش حواریوں کے ساتھ اپنی کٹیا میں واپس جا چکا تھا۔ چبوترے کے آس ماس جلتے ہوئے چراغ اس طرح جل رہے تھے جو بچھ گئے تھے۔ عقیرت مند انہیں دوبارہ روش کر رہے تھے۔ میں نے رات اسی جنگل میں دوسرے زائرین کے ساتھ بسر کی۔ صبح دم سورج نگلنے سے پہلے میں جنگل میں طملنے کے لئے نکل گیا۔ میں اپنے دوست تنظور کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ ایک جگہ آم کے درختوں کے نیچے سے میں نے گوتم بدھ کو آتے دیکھا۔ وہ بڑی نرمی سے زمین پر ا یاؤں رکھ کر چل رہا تھا۔ اس کے چار حواری اس کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر چل رہے تھے۔ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ گوتم بدھ جب نظریں زمین پر گاڑے انتائی سکون کے ماتھ میرے قریب سے گزرا تو میں نے کما۔ "عظیم شنرادے! تم نے لوگوں کے دکھوں کا حل تلاش كر ليا ہے۔ كچھ ميرے ول كے وكھ كا بھي علاج كرد-"كوتم بدھ وہيں رك كيا اس نے نہ تو میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ زبان سے کوئی لفظ ادا کیا ۔ صرف ہاتھ فضا میں بلند " كر كے اشارہ كياكہ ميں اے ابنا وكھ بيان كروں۔ ميں نے كماكہ ميرا ايك دوست كم ہو كيا ہے۔ میں اسے کمان تلاش کروں کہ وہ مجھے مل جائے۔ گوتم بدھ ایک بل کے لئے ساکت کھڑا رہا۔ پھراس نے سکون بخش آواز میں کہا۔

"تم اپنے دوست کی طرف ہی جا رہے ہو۔"

او بے واغ قدم الھا تا آگے روانہ ہو گیا۔ اس وقت میں سمجھ نہ سکا کہ تیا گی شنراوے کا اس جملے سے مقصد کیا تھا۔ کیونکہ میں تو اپنے دوست قنفور کی طاش میں ہی نکلا تھا۔ اس میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ میں باغ کی سیر کرنے کے بعد واپس اس چھوٹے سے میدان میں آگیا۔ جمال گوتم بدھ نے ایک رات پہلے اپدلش دیا تھا۔ یہال چراغ ابھی تک روشن میں آگیا۔ جمال گوتی بنی ڈال رہے تھے۔ سارا دن میں نے ان لوگوں میں اپنے سانپ دوست قنفور کی طاش میں گزار دیا۔ رات ہوئی تو ایک جگہ درخوں کے بیچے بیٹے گیا۔ است میں ایک گوڑ سوار میرے یاں آیا۔ گھوڑے سے از کر بولا۔

"اس گھوڑے کی سواری کرد گے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بیہ گھوڑا کسی اجنبی سوار کو قبول کرتا ہے کہ نہیں۔"

میرا دل تو نمیں چاہتا تھا گر اس نودارد نے کچھ ایی محبت سے یہ سوال کیا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایر لگائی۔ گھوڑا کیا تھا ایک بجلی تھی۔ بائیس ڈھیلی چھوڑتے ہی ہوا ہو گیا۔ آن واحد میں جنگل ختم ہو گیا اور میں اندھرے میدان میں اڑا جا رہا تھا۔ میں نے گھوڑے پر سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی گر میرا جم جیسے گھوڑے پر جم گیا تھا۔ نیز اندھری ہوائے میری آنکھیں اور جھے کچھ نظر نمیں آ رہا تھا۔ جم گیا تھا۔ نیز اندھری ہوائے میری آنکھوں میں ایک چیک سی کوند گئی۔ گھوڑا بن رفتار سے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اچانک میری آنکھوں میں ایک چیک سی کوند گئی۔ میری آنکھوں میں ایک چیک سی کوند گئی۔ میری آنکھوں میں ایک چیک سی کوند گئی۔ میری آنکھوں میں ایک چیک سی کوند گئی۔

کیا و کھتا ہوں کہ نہ میں گھوڑے پر سوار ہول نہ وہ میدان اور جنگل ہے اور نہ وہ رات ہے۔ میں نے رومن غلاموں کا لباس بین رکھا ہے - کمر کے ساتھ مختجر لگا ہے اور ہاتھ باندھے دریا کے کنارے ایک شاہی کشتی میں کھڑا ہوں - سامنے باغ میں شمعیں فروزاں ہیں اور کشتی کے سرے پر تانبے کی رومن مشعل جل رہی ہے۔ میرے ذہن پر سے ایک وم ے گویا ایک بردہ ہٹ گیا اور میرے دماغ کے کمپیوٹر میں یادداشت کا جو تازہ موار فیڈ کیا گیا تھا وہ کھل کر میرے سامنے آگیا۔ میں گوتم بدھ کے زمانے سے نگل کر آن واحد میں چھ سو سال کی مسافت طے کر کے رومان عمد میں آگیا تھا جبکہ روم کی وسیع و عربیض اور طاقت ور ترین سلطنت کی باگ ڈور ایک ظالم اور عاقبت نااندلیش شمنشاہ نیرو کے ہاتھ میں تھی۔ میں اس درنده صفت رومن شهنشاه کا غلام خاص تھا اور یمال میرا نام کیولیس تھا۔ نیرو مجھے مصری غلام کے لقب سے یکار تا تھا۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر اس وحثی اور بدصورت بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ 50ء عیسوی کے عبد کی رومن سلطنت کا دارالحکومت روما تھا اور یہ بادشاہ کے شاہی محل کا باغ تھا جس کے جلو سے دریائے تائبر گزر آ تھا۔ اس وقت نیرو نے اپنی مال ایگرینیا کو قتل کروانے کی سازش کر رکھی تھی۔ اس لئے کہ اس کی مال امور سلطنت میں وخل دیتی تھی جے اس کا ظالم اور شقی القلب بیٹا نیرو پیند نہیں کرتا تھا۔ عظیم ترین سلطنت روم کا یاس وارث نیرو اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا اور اپنی مال کا ہاتھ کیڑ کر بری مجت اور تعظیم کے ساتھ ات کشتی میں سوار کروا رہا تھا۔

''' اور محترم! میرا غلام آب کو آپ کے شاہی محل تک به حفاظت پینچا دے گا۔'' اگرچہ نیرو کی ماہ ، ملک نے دریائی سفر پر اصرار نہیں کیا تھا لیکن نیرو نے ریہ کمہ کر اسے کشتی میں سفر کرنے پر آمادہ کر لیا کہ رات کے وقت دریائی سفر محفوظ ہو تا ہے اور ویسے بھی

مادر ملکہ کامحل وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا لیکن میں جانتا تھا کہ نیرو کے دل میں کیا ہے۔ اس نے ایک آوی کو خفیہ طور پر پہلے ہی سے دریا میں چھوڑ رکھا تھا کہ جب کشتی شاہی محل سے تھوڑے فاصلے پر ہو تو وہ دریا میں سے نکل کر چٹم ذدن میں مادر ملکہ کا کام تمام کر دے۔ دوسری جانب مجھے یہ ہدایت تھی کہ جونمی ملکہ قتل ہو جائے میں خرے اس کے قاتل کو ہلا کر ڈالوں۔ نیرو کی مال بھی بڑی ظالم عورت تھی اور اس سے پہلے وہ تخت پر اپنے بیٹے کو کھ پٹلی کے طور پر بھانے کی کوشش میں کئی انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگ چکی تھی وہ کشتی میں بیٹھ گئ- اسے بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ اس کا اپنا بیٹا اسے قتل کرانے کا منصوبہ بنا چکا ہے اور بیا کہ وہ موت کے سفریر روانہ ہو رہی ہے۔ میں چپو چلانے لگا۔ نیرو نے مال پر پھولول کی بتیال نچھاور کرتے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے .... رخصت کیا جو اس کے رائے کی سب سے بری اور سب سے آخری رکاوٹ تھی۔ میں خاموثی سے کشتی کھے رہا تھا۔ ضافت میں موجود مہمانوں کے قبقہوں کی آوازیں بہت پیچیے رہ گئیں کشتی دریا کے ووسرے کنارے پر ملکہ کے محل کی چھریلی دیوار کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں اندھرا تھا۔ گر ستاروں کی روشنی میں ایک دوسرے کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ سازش کے مطابق میں جان بوجھ کر کشتی کو محل کی دیوار کے این طرف لے آیا جمال نیرو نے اپنے ایک مخبر بھن آدی کو سیڑھیوں کے پاس دریا میں متعین کر رکھا تھا۔ جو ننی میری کشتی ملکہ کے شاہی محل کی پہلی میڑھی کے قریب سینی یانی میں سے ایک سیاہ فام انسان مگرچھ کی طرح باہر نکل کر کشتی میں لیکا اور اس نے ملکہ کو راوج کر اس کا گلا کاث کر رکھ دیا۔ اب سازش کے تحت مجھے وہ کام سر انجام دینا تھا جو شہنشاہ نیرو ہی نے مجھے تفویض کر رکھا تھا۔ میں نے چپو چھیکے اور کمر سے منجر نکال کر ملکہ کے قاتل کی بیٹے یر دو کاری وار کئے۔ وہ جیران سا ہو کر میری طرف پلٹا لیکن وہ میری غیر انسانی طافت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دو سرے ہی لیجے اس کی ال تھی ملکہ ک لاش کے اوپر بڑی تھی۔ منصوبے کے مطابق میں نے شور مچا دیا کہ ایک بدبخت نے ملکہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا تھا اور میں نے اسے بھی قتل کر دیا ہے۔ نیرو نین جاہتا تھا اس نے مجھے انعام دیا اور دو دن تک اپنی مال کا سوگ منایا\_

نیو اس سے پہلے کئی لوگوں کو قتل کروا چکا تھا جس میں اس کا ایک بھائی بھی شامل تھا۔
پہلے نیرو کے اس برے بھائی کو روم کے تخت کا وارث بنایا گیا تھا۔ نیرو نے وہی زہر اپنے
بھائی کی شراب میں لموا دیا جو اس کی ماں نے نیرو کے سوتیلے باپ کو ہلاک کرنے کے لئے دیا
تھا۔ اس وقت ضیافت میں سینکٹروں لوگ بیٹھے تھے۔ نیرو کے بھائی کی شراب میں، ہی زہر
میری ہی وساطت سے ملایا گیا تھا۔ شراب چیتے ہی نیرو کے برے بھائی پر تشنج کا دورہ پڑ گیا۔

تماشاگاہ میں موجود تھا۔ اس خونی تماشاگاہ کی سیر حیوں پر بزاروں' لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے جہنیں اس فتم کے غیرانسانی اور ظالمانہ تماشے دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ نیرو اپنی درندہ صفت ذہنیت کی تسکین کے لئے نت نئے کھیل تماشے ایجاد کیا کرتا تھا۔

اس محن کش نک انسانیت بادشاہ نے اپ ایکی او تاریخ فلفہ کی مشہور شخصیت فلفی سنبکا کو محض اس لئے خود موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کہ یہ درد مند فلفی نے اس فلم کی بجائے انسانوں سے بیار محبت کی تلقین کرتا تھا۔ نیرو نے اپ ہاتھ سے اس کی کلائی کی رگ کاٹ والی اور اسے تھم دیا کہ مجھے نیک کاموں کی تلقین کرو۔ میں نیرو کے پہلو میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ فلفی سنبکا کی کلائی سے گرم گرم خون اٹل رہا تھا۔ جب خون بخت لگتا تو نیرو آگے بردھ کر قبقے لگاتے ہوئے اپ ہاتھ سے اس کی کلائی پر گرم پانی انڈ ملئے لگتا کہ تاقین کرتا مگر آفرین ہے اس کی کلائی پر گرم پانی انڈ ملئے لگتا مگر آفرین ہے اس کا علی میشی کو اس خیال سے بار بار عسل دینے کی کوشش تھی کہ رہا۔ اگرچہ اس کا یہ فعل کسی حبیثی کو اس خیال سے بار بار عسل دینے کی کوشش تھی کہ اس کا رنگ سفید ہو جائے گا لیکن اس خابت قدم دانشور نے اپنا فرض اوا کیا اور جسم سے سارا خون بہہ جائے کے باعث مرگیا۔ اس برنام زمانہ بادشاہ نے اپنے لئے جو شان دار محل سے بوقی اس کی کھڑکوں اور دروازوں پر سونے کی عادریں چڑھی ہوئی تھیں اور اس کی چھتوں سے بوقت ضرورت عطر کی پھواریس گرا کرتی تھیں۔

آخر ایک روز میری باری بھی آ گئی۔ اس روز نیرو کے خونی سرکس میں درندگ کے مظاہرے جاری ہے۔ موت کے قیدیوں کو بھوکے درندوں کے آگے محض ایک چاقو دے کر پیسٹا جاری تھا۔ اور درندے انہیں چر پیاڈ رہے تھے۔ ہزاروں کا بجمع نعرے بلند کر رہا تھا۔ نیرو ہاتھ میں جام ہے لئے تعقیے لگا رہا تھا۔ میں اس کے پہلو میں سرکس کی منڈیر کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ معمول کی طرح میرے پہلو میں زہر میں بچھا ہوا نخبر لگا تھا۔ جب موت کے ملاح تھا۔ معمول کی طرح میرے پہلو میں زہر میں بچھا ہوا نخبر لگا تھا۔ جب موت کے سارے قیدی چیرے پھاڑے جا چکے تو غلام ان کی بچی کھمی لاشوں کے عمزے تماشاگاہ سے مرتفوں میں بھر کر لے گئے۔ میرا خیال تھا کہ یہ خونی تماشا اب ختم ہو چکا ہو گا۔ لیکن ایک اور تماشا ہونے والا تھا۔ نیرو نے بگل بردار کو اشارہ کیا۔ اس نے بگل بجا ویا۔ اس کے ساتھ تیں تماشا گاہ کی کو ٹھری کا لوہ کا دروازہ اوپر اٹھ گیا اور ایک انتمائی خوبصورت اور جوان عیسائی لڑکی کو میدان میں اندا گیا اس نے اپنے ہاتھ میں صلیب تھام رکھی تھی۔ اس کے مسئری بال کھلے ہوئے تھے۔ اگرچہ موت کے خوف سے اس کے قدموں میں لرزش تھی گر حسین چرے پر عقیدے کا جلال تھا۔ نیرو کے تھم سے ہی تماشاگاہ کی بالکل سامنے والی کو ٹھری کا دروازہ اوپر اٹھا ویا گیا۔ اس کو ٹھری کا دروازہ اوپر اٹھا ویا گیا۔ اس کو ٹھری کے اندر سے ایک چھ سات روز کا بھوکا شیر غرا تا گرجا

اس کے ہاتھ پیڑ مؤگے۔ اس کی آنھیں پیٹ آئیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مرگیا۔ نیرو نے کہا۔ اسے مرگی کا دورہ پڑا تھا اور وہ بڑے مزے سے شراب بیتا اور تیتر کے کہابول سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اگرچہ میں اس درندہ نما انسان اور سلطنت روم کے مطلق العنان بادشاہ کا غلام خاص تھا گروہ میری خفیہ طاقت سے ابھی تک واقف نہیں تھا۔ ابنی طاقت کے اظہار کا مجھے بھی کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ کیونکہ ابھی تک مجھ پر نیرو کی نوازشیں تھیں اور اس نے مجھے قبل کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں اس کے خونی منصوبوں کا عینی شام اور گور کوشش شہر کو ایک نوروں کوشش شام اور ایک نہ ایک دن وہ مجھے بھی حرف غلط کی طرح مثانے کی ضرور کوشش کرے گا اور وہی دن میری خفیہ طاقت کے اظہار کا دن ہو گا۔ نیرو ایک بار روما کے گنجان آباد کرے گا اور وہی دن میری خفیہ طاقت کے اظہار کا دن ہو گا۔ نیرو ایک بار روما کے گنجان آباد اردگرد درباری مسخوں اور خوشاہ بیں کا آیک گروہ اکٹھا کر لیا تھا جو اسے دنیا کا عظیم شنشاہ اور کوشی موسیقار اور عظیم شاعر کہ کر بیکارتے تھے اور اس کی طالمانہ حرکوں کی تعریف کرتی اور انہیں دیو تاؤں کی منشا قرار دیتے تھے۔

نیرو نے سب سے پہلے اپنی بہیانہ حملتوں کی تسکین کے لئے ایک ایبا سرکس بٹایا تھا جس میں دنیا بھر کے خوں خوار درندے اور جنگی جینئے اور گرچھ جمع تھے۔ ان درندوں سے ان قدیوں کو لڑایا جاتا جنہیں موت کی سزا سا دی گئی ہوتی یا پھر عیمائی نہ جب کے مانے والوں کو ان کے آگے ڈال دیا جاتا۔ نیرو عیمائیوں کا جائی دشمن تھا۔ اس وحثی اور مکار بادشاہ نے روم کو آگ لگانے کا ذے دار بھی عیمائیوں ہی کو ٹھرایا تھا۔ تا کہ لوگوں میں عیمائیوں کے فلاف نفرت پیدا کی جائے۔ اس ٹاکروہ جرم کی سزا میں نیرو نے سیمنکوں عیمائی مبلنین کو ان کے بیوی بچوں سمیت بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا تھا۔ بعض عیمائیوں کو زندہ جلا دیا جاتا۔ معفوں کی کھال اتار کر انہیں مختلف جانوروں کی کھالیں پہنا دی جاتیں اور ان پر کتے چھوڑ دیئے جاتے۔ وہ ایک ظالم اور بدکار مال کا بیٹا تھا۔ اس کی مال بھی اذبت پرست تھی۔ وہ جس مرد سے حب کرتی اسے بعد میں اپنے سامنے کی خود ساختہ جرم کی یاداش میں قتل کوا دیتیں دی قال کوانے میں ہوتی۔

بادشاہ نیرو سرکس کے ظالمانہ تماشے دیکھنے برے شوق سے جایا کرنا تھا۔ یہ آیک بہت بدی تماث کاہ تھی جو بیفوی شکل کی تھی۔ اس کے کھنڈر آج بھی جدید شہر روم کے نواح میں دیکھیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان آتے ہوئے جب میرا جموجیٹ ہوائی جماز روم کے اوپ سے گزرا تھا تو مجھے اس منحوس تماث گاہ کے کھنڈر نیچ نظر آئے تھے۔ جیٹ مسافر طیارے میں بیٹے ہوئے کی انسان کو یقین نہیں آ سکتا تھا کہ میں آج سے ساڑھے انیس سو برس پہلے اس

لڑکی کی طرف بردھا۔ شدت بھوک سے شیر کی سرخی ماکل زرد آکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس سے پیشتر میں نے کئی انسانوں کو بھوکے در ندوں کا شکار ہوتے دیکھا تھا اور میرے دل پر انتا زیادہ بھی اثر نہیں ہوا تھا لیکن اس سنہری بالوں اور نیلی آکھوں اور پر جلال چرے والی عیسائی لڑک کو بھوکے شیر کے آگے بے بس کھڑے دکھ کر میرے اندر ایک دھاکا سا ہوا۔ میں نے کمر سے خنجر سحینج کر نکالا اور منڈر پر سے تماشا گاہ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیوار ڈیڑھ منزل اوٹجی تھی۔ میں نے زمین پر لگتے ہی ایک قلاباذی کھائی اور خوف سے لرزتی ہوئی لڑکی کے آگے جا کھڑا ہوا شیر نے اچھل کر جھ پر حملہ کر دیا۔ لوگ مارے حیرت و جوش میں نئے سائل ہوا شیر نے اچھل کر جھے پر حملہ کر دیا۔ لوگ مارے حیرت و جوش کے اپنی نشتوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہنشاہ نیو یہ معالمہ ویکھ کر بکا بکا رہ گیا۔ اسے نیقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا غلام اس کے شکار کی جان بچانے کی جرات بھی کر سکتا ہے مگر اب بچھے اس کی پروا نہیں تھی۔ میں نے عیسائی لڑکی کی جان بچانے کا عزم کر رکھا تھا۔

جونی شیر نے بھے پر چھانگ لگائی میں نے ایک ہاتھ ہے اس کا جنا دھاری سر پکڑ کر خوج ہے اس کا بیٹ چاک کر دیا۔ شیر کی انٹریاں باہر نکل آئیں۔ نیجر کے ساتھ لگے ڈہر نے اس کے جم کو مفلوج کر دیا۔ ورنہ وہ دو سری بار بھے پر حملہ آور ہو یا۔ شیر تماشا گاہ کی ریت پر بے حس و حرکت پڑا تھا اور اس کے جم سے خون اہل اہل کر ریت میں جذب ہو رہا تھا۔ میں نے عیمائی لڑکی کی طرف دیکھ کر کما۔ 'دگھراؤ نہیں۔ میں تمہیں ان درندول سے نکال کر لے جاؤں گا۔'' وہ اب بھی خوف زوہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب ہم دونوں کو روم کے سیاہ فام گلیدی ایٹر آکر بھالوں اور تکواروں سے قیمہ قیمہ کر دیں گے۔ میں نے شہنشاہ نیو کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی شاہی کری سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور میری طرف قبر بھری نظروں نے دکھ رہا تھا۔ سارے امرا اور درباری وم بخود شے۔ نیرو نے ایک چیخ مار کر کما۔ ''ان دونوں کی کھال آثار کر ان پر کئے چھوڑ دو۔'' اس تھم کے ساتھ ہی دو سیاہ گھو ڈوں والا رتھ برق رفتاری سے دیوار کے دروازے میں سے نکل کر ہماری طرف بڑھا۔ اس رتھ پر دو ہے برق رفتاری سے دیوار کے دروازے میں سے نکل کر ہماری طرف بڑھا۔ اس رتھ پر دو ہے برق رفتاری سے دیائی لڑکی سے کما۔ ''بھاگنا میں۔ اپنی جگہ پر کھڑی رہنا۔''

جونمی رتھ میری طرف آیا میں ایک طرف ہٹ گیا اور زمین سے انچل کر میں نے ایک زرہ بیش سے انچل کر میں نے ایک زرہ بیش کے درہ بیش کے درہ بیش کی نام کا ایک نوف کے دارے ایک طرف کو بھاگی۔ دو سرے گلیدی ایٹر نے رتھ اس کے اوپر پڑھا دیا۔ میرے کانول میں اس کی چیخ کی آواز آئی۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ زمین پر وہری ہو کر پڑی تھی اور گلیدی ایٹر نے اس کے سینے میں برچھا گھونپ دیا تھا۔ میں یہ الم انگیز منظر برداشت نہ کر سکا اور

بھرے ہوئے شیر کی طرح دو سرے گلیدی ایٹر پر جھپٹا میرے ہاتھ میں اب خنجر بھی نہیں تھا۔ اس نے برچھا دونوں ہاتھوں میں تھام کر میرے سر پر مارا تو برچھا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے پہلے گلیدی ایٹر کی طرح اسے بھی اس کی فولاد کی زرہ کے اندر ہی یوں کچل کر رکھ دیا جیسے اس پر کوئی بھاری چٹان آن گری ہو' لوگوں پر آیک دہشت چھا گئی تھی۔ کی انسان میں اتی طاقت نہیں ہو سکتی تھی جس کا میں نے مظاہرہ کیا تھا۔ نیرد گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جھے کوئی مافوق الفطرت بستی سمجھ کر وہاں سے باہر نگلنے لگا تو لوگوں نے اس کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیئے۔ عوام پہلے ہی اس کے مظالم سے نگل آ چھے تھے۔ اب انہوں نے میری طاقت کے مظاہرے کو آسانی معجزہ سمجھا اور نیرد کے خلاف بعنادت کر دی۔ تماشا گاہ میں میری طاقت کے مظاہرے کو آسانی معجزہ سمجھا اور نیرد کے خلاف بعنادت کر دی۔ تماشا گاہ میں آگل ہوگاں میں نگال کر محل کی طرف بھاگ ۔

میری سامنے سنری بالوں اور نیلی آکھوں والی پرجلال عیسائی لؤی کی کچلی ہوئی لاش پڑی تھے۔ جس نے اس کی لاش کو اٹھایا اور رتھ جس رکھ کر تماشا گاہ سے باہر نکل آیا۔ لوگ جھے کوئی دیو تا سمجھ کر نعرے لگا رہے تھے گر جس ان کے درمیان سے نکل کر شہر کی بری سوک پر سے ہو آ ہوا روما کے قدیمی قبرستان جس آگیا۔ جس عیسائی لؤی کو عزت و احترام کے ساتھ وفن کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل غم سے بو جھل تھا میرے ساتھ گویا آسان پر جھے ہوئے بادل بھی غم زدہ تھے اور بلکی بوندا باندی کے ساتھ اپنے آنووں کا نذرانہ چیش کر رہے تھے۔ جس نے صفیر کے ایک گھے درخت کے نیچ عیسائی لؤکی کے لئے قبر کھودی اور اسے وفن کرنے کے بعد وہی صلیب اس کی قبر کے سمانے نگا دی تھی جو اس نے تماشا گاہ جس داخل ہوتے وقت بھی میں عام رکھی تھی۔

شرمیں واپس آیا تو وہاں بعاوت ہو چک تھی۔ لوگوں نے شاہی کل پر دھاوا بول کر جگہ جگہ آگ لگا دی تھی۔ اس روز شام کے وقت ناریخ کے بدنام ترین اور در ندہ صفت بادشاہ نیرو کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں مجھے جن واقعات کا علم ہوا وہ یوں کہ جب شاہی کل پر تملہ ہوا تو نیرو منہ سر ڈھانپ کر خفیہ راستے سے کل سے نکل بھاگا۔ لوگ اسے طاش کر رہے تھے۔ وہ شہر سے دور اپنے ایک وفاوار غلام کے گھر میں جا چھپا لیکن بھیرے ہوئے لوگ یماں بھی پہنچ گئے۔ نیرو نے اپنے غلام سے کما کہ یماں میرے لئے ایک قبر کھودو۔ پھر نیرو نے خنج کمل کہ یماں میرے لئے ایک قبر کھودو۔ پھر نیرو نے خنج کال کر خود کئی کر وصلہ نہ ہوا اور ڈر گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ خنجر کی نوک اپنے بیٹ پر رکھی اور غلام سے کما کہ وہ اس خنجر کو اس کے بیٹ میں گھونپ دے۔ فوک اپنے بیٹ پر رکھی اور غلام سے کما کہ وہ اس خنجر کو اس کے بیٹ میں لوگ تلواریں اور فلام نے ایما ہی کیا۔ نیرو بیٹ پر ہاتھ رکھ لڑکھڑا تا ہوا گر پڑا۔ استے میں لوگ تلواریں اور

بر چھے امراتے اندر آ گئے۔ انہوں نے نیم جال نیرو پر وار کرنے شروع کر دیئے نیرو کے مونٹوں سے جو آخری جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ "آج ایک فن کار دنیا سے اٹھ رہا ہے۔" کاش ایسے "فن کار" دنیا میں بھی پیدا نہ ہول۔"

روم شرایک بار پھر جل رہا تھا میرے لئے اب اس برباد شریش کچھ نہیں تھا۔ شام تک میں شہر کی نواجی بہاڑیوں میں آوارہ گردی کرتا رہا۔ ول کے کی گوشے میں یہ خیال بھی چہا ہوا تھا کہ شاید اپنے سانپ دوست قنور سے کی جگہ پھر طاقات ہو جائے گریہ امید بر بنیں آ رہی تھی۔ قنور سانپ کا عمرہ اس وقت بھی میری جیب میں تھا۔ اس ظالم شہر سے میں دل برداشتہ ہو چکا تھا اور ب کی دوسرے ملک کو نکل جانا چاہتا تھا لیکن جانے سے پہلے میں نے روما کے قدیم قبرستان کی طرف رخ کیا۔ بودا باندی اب نہیں ہو رہی تھی لیکن علی کہ میں نے روما کے قدیم قبرستان کی طرف رخ کیا۔ بودا باندی اب نہیں ہو رہی تھی لیکن ہوا تھا۔ نہیں کوئی شم کے رہا تھا اور کر آلود ہوا چل رہی تھی۔ قبرستان میں موت کا سانا چھا چھا ہوا تھا۔ نہیں کوئی شم دوش کا شانا چھا چھا اس اندھرے کی جس نے ہرشے کو اپنی لیسٹ میں لے رکھا تھا۔ بھے اس اندھرے میں وکئی دیت ہوئے کوئی دفت محموس نہیں ہو رہی تھی۔ میں صوبر کے ورخت سے آگیا۔ عیسائی لاک کی قبر کی قبر کی قبر کی قبر کی قبر کی خواجی ہوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ میں نے سوچا کہ صلیب کو سیدھا کر وینا چاہئے۔ میں قبر کے سربانے کی جانب برھا ہی قبل کہ صلیب میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اپنے آپ سیدھی ہوگئی۔ میں شرک می جانب برھا ہی صلیب کو سیدھا کر وینا چاہئے۔ میں قبر کے سربانے کی جانب برھا ہی صلیب کو ایشا کر کس نے سیدھا کیا؟ میرے ذہن میں خود بہ خود سوال پیدا ہوا۔

اچانک مجھے کپڑوں کی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے آکھیں چھے کپڑوں کی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں مجھے کوئی ذی روح وکھائی نہ دیا۔ نے آکھیں چاڑوں کی سرسراہٹ میرے قریب آکر رک گئے۔ پھر ایک گرا سانس بھرنے کی آواز آئی۔ کپڑوں کی سرسراہٹ میرے قریب آکو رک گئے۔ پھر ایک گرا سانس بھرنے کی آواز سنائی میرے منہ سے اپنے آپ تکل گیا۔ "کون ہو تم؟" اب مجھے ایک پرسکون گری آواز سنائی دی۔ یہ آواز کی تھی۔

"عاطون! میرے بھائی۔ میں ماریانہ کی روح ہوئ۔ جس کی جان بچانے کے لئے تم نے تماشاگاہ میں چھلانگ لگا دی تھی لیکن جے رومن گلیدی ایٹرنے قتل کر دیا اور پھر جس کی لاش کو تم نے یماں صوبر کے درخت کے سائے میں لا کر اس کی ابدی آرام گاہ میں لٹا

میں ساکت و جاید کھڑا اس عیسائی لڑکی کی آواز سن رہاتھا جس کی قبر پر میں آخری سلام

کرنے آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمہ رہی تھی۔

"عاطون! میں صرف تم سے ملنے یہاں آئی ہوں۔ آیک شہید بمن کی روح کی دعائیں بیشہ تہمارے ساتھ رہیں گی۔"

بیت اب مجھے کچھے حوصلہ ہوا۔ میں نے کہا۔ "ماریانہ! کیا تم میرے سامنے نہیں آ سکتیں؟" ایک لمجے کے لئے گری خاموثی چھا گئے۔ چر ماریانہ کی روح کی آواز آئی۔

ایک سے کے سے میں اور ہوئی ہوں ، برولی ہوں میں وکید سکو مگر ابھی مجھے اس کی اجازت دمو سکتا ہے تم مجھے بھی میرے جسمانی روپ میں دیکھ سکو مگر ابھی مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا اب میں جاتی ہوں۔ میں زیادہ دیر نہیں ٹھسر سکتی۔"

میں نے جلدی سے کہا۔

"اریانہ! کتے ہیں روحیں آگے پیچے ہر جگہ گھومتی رہتی ہیں۔ کیا تم مجھے میرے سانپ روست تنفور کے بارے میں کچھ ہتا سکتی ہو۔"

ماریانہ کی روح نے جواب میں کما۔

"ابھی مجھے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن تمہین صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ تھوڑی دیر بعد تم ایک نئی دنیا میں سیاریخ کے ایک نئے عمد میں ہو گے اور وہاں تمهاری ملاقات تمهارے ووست تنظور سے بھی ہو جائے گا۔"

"پیرے بیہ کون ساعمد ہو گا؟"

مر ماریانہ کی روح نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جا چکی تھی۔ میں دیر تک اس کی قبر پر بیٹھا اس کے لئے دعائے خیر کرنا رہا۔ پھر اٹھا اور بو جھل قدموں کے ساتھ قبرستان میں بھری ہوئی ویران قبروں میں سے گزرنے لگا۔ میں اپنے خیالوں میں محو چلا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میرے آگے ایک گڑھا ہے۔ یہ ایک پرائی قبر کا گڑھا تھا جو بارشوں کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی ۔ میرا پاؤں اس میں پڑا تو میں قبر کے اندر کر گیا۔ میرا سرکی شے سے بوٹ زور سے گرایا مجھے کوئی تکلیف تو نہ ہوئی اور نہ ہی سر بھٹ سکا مگر تھوڑی دیر کے برے زور سے کروایا مجھے کوئی تکلیف تو نہ ہوئی اور نہ ہی سر بھٹ سکا مگر تھوڑی دیر کے لئے میری میری آئھوں کے گرد اندھرا چھا گیا۔ میں نے قبر کے کناروں کو تھام کر باہر نگلنے کی کوشش کی گیوشش کی گیوش کی دیوار سے لگ کی کوشش کی تکھوں کے گر سا آگیا اور میں اپنی آئھوں پر ہاتھ رکھ کر قبر کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ میں آئکھیں مرد کی آواز آئی۔

"جرجان بن سعی تمهاری آنکھوں میں کیا پڑ گیا ہے۔"

بربیان بن معلم موری مورد میں اوا کیا گیا تھا۔ میں نے آکھوں پر سے ہاتھ مٹائے تو کھیں برے ہاتھ مٹائے تو کا میں خیرہ اور آکھیں خیرہ اس کی بجائے خلفائے عباسیہ میں سب سے زیادہ نامور اور جلیل دوا کا قدیم قبرستان تھا۔ اس کی بجائے خلفائے عباسیہ میں سب سے زیادہ نامور اور جلیل

القدر خلیفہ ہارون الرشید کی جلالت گاہ قصر خلد کے بالقائل اس کے ہر دل عزیز وزیر اعظم اور جگری دوست جعفر برکی کے شاہی محل کی نشست گاہ تھی۔ ریشی قالینوں کے فرش پر طبرستان و خراسان کے منقش تخت بچھے ہیں۔ عالی شان اطلمی مندیں لگی ہیں، مرمری ستونوں کے ساتھ ملک شام کے ریشی پردئے لگے ہیں۔ حلب کے فانوسوں میں کانوری شعیس روشن ہیں۔ جعفر برکی مند شاہی پر کرو فر کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔ دمشق و فارس و ہند کی کنیزیں محور تھی ہیں۔ بغداد کے مشہور و معروف نامینا گوئے ابو زکار نے رباب پر ایک دل نشیس نفمہ چھیٹر رکھا ہے۔ ندیم اور خواص حاضر ہیں۔ میں بھی خلفائے عباسیہ کے عمد کے لباس خاص میں ملبوس جعفر برکی کے پہلو میں قدرے فاصلے پر بینھا اپنی آ تھول کو مل رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے کما۔

مجھی مجھی آل برکم کے شان و شکوہ کو دکھی کر آنکھیں ملنے لگتا ہوں کہ کہیں میں خواب تو نہیں دکھی رہا۔"

جعفر برکی مسکرا دیا اور کنیر کی جانب پالہ بڑھایا جس نے اسے مشروب سے بھر دیا۔ حسب معمول میرے زہن کے کمپیوٹر نے کام شروع کر دیا تھا۔ مجھ ہر میری نئی حیثیت کی شناخت واضح ہو چکی تھی۔ یہ آل عمایی کے مقتدر خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا۔ میں اس کے جلیل القدر' علمیت اور عقل و دائش میں بگانہ روزگار' منهم و فراست کے تا ف وزیر اعظم سلطنت عباسیہ جعفر برکی کے شاہی محل میں اس کے ندیم خاص کی حیثیت سے وہاں نمودار ہوا تھا۔ کیچیٰ بر کمی کے اس فرزند اقبال مند جعفر بر کمی کی فصاحت و بلاغت اور دائش وری و حکت کا کهیں جواب نہیں تھا۔ خلفیہ ہارون الرشید اس کو اینا وزیرِ اعظم ہی نہیں بلکہ ا پنا بھائی کمہ کر پکار تا تھا۔ وہ اس سے اپنے دونول بیٹوں مامون اور اٹین سے برمھ کر محبت کرتا تھا۔ خلیفہ کے ذاتی مسائل ہوں یا مکلی معاملات ہوں' جعفر بر مکی ہے تکلفی سے بات کر سکتا تھا۔ دربار میں جعفر بر کمی کی نشست' سند خلافت کے ساتھ تھی۔ سکوں پر ہارون الرشید کے نام کے ساتھ جعفر کا نام بھی کندہ تھا۔ جعفر بر کی کا سن چھییں سال تھا۔ وہ اپنی تمام جملہ خوبیوں بر مشزاد ایک وجیہہ و جمیل جوان بھی تھا۔ تدبر اور ووراندیش میں بے مثل اور خیرات و بخشش میں میکآ۔ وہ اگرچہ عجمی تھا گر فصاحت و بلاغت میں عربوں کا ہم بلیہ تھا۔ وولت و ٹروت میں آل برمک کا کوئی ٹانی شیں تھا۔ ان کے شاہی محلات خلیفہ کے شاہی محل سے زیادہ پر شکوہ اور فلک بوس تھے اور ان محلوں کے باہر ہمہ وقت حاجت مندول کی بھیٹر رہتی تھی جن پر بیت المال کے منہ ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ شاعر آل برمک کی مدح سرانی میں زمین و آسان کے قلابے ملا دیتے تھے۔ جس وقت میں جرجان بن سعی کے نام سے جنفر

برکی کے تدیم خاص کی حیثیت سے اس کے شاہی محل میں نمودار ہوا تو آل عباس کی مطابقت پر آل برک کے پنجوں کی گرفت مضبوط تر ہو چکی تھی اور خلیفہ ہارون الرشید سلطنت عباسیہ کو اس خیرہ کن مجمی فقتے سے ہیشہ کے لئے پاک کر دینے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگا تھا۔

یہ محفّل چنگ و ریاب اپنے عروج پر تھی کہ اچانک جعفر بر کی کے حاجب نے داخل ہو کر تعظیم بجا لاتے ہوئے گھرائی ہوئی آواز میں عرض کی کہ خلیفہ معظم کی حالت خراب ہے۔ اور آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ جعفر بر کی نے جام مشروب اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ "نفیب وشمنال کیا خلیفہ پر کسی مرض کا حملہ ہوا ہے؟"

حاجب نے عرض کیا۔

"حضورا دربار الیس ایک میودی منجم نے کوئی الی اندوہناک پیش گوئی کر دی ہے کہ جس سے خلیفہ معظم کو تحش پر غش آ رہا ہے۔"

جعفر برکی مند سے اُتر آیا۔ اس نے شاہی لباس زیب تن کیا اور جھے ساتھ لے کر دربار ظافت کی طرف روانہ ہوا۔ میں پہلی بار عباس عمد کے سب سے نامور شہنشاہ ظیفہ بادون الرشید کے دربار میں دافل ہو رہا تھا۔ میں نے فرعونوں سے لے کر بینانیوں اثور ہوں کا برشوں اور رومیوں کے برشکوہ درباروں کی سطوت و شان دیمھی تھی مگر ظیفہ بارون الرشید کے دربار کا جاہ و جلال سب سے الگ تھا۔ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ سے بارون الرشید کے دربار کا جاہ و جلال سب سے الگ تھا۔ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ سے میرا بہلا تعارف تھا۔ کی وہ عمد ذریس تھا کہ جس نے میرے سینے کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتا دوں گا۔ دربار عالی میں ایک ذی و قار خاموثی چھائی منور کیا۔ یہ میں ایک دی و قار خاموثی چھائی منور کیا۔ یہ میں ایک کرام کا عالم تھا۔ خلیفہ مند خلافت پر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اطبا محو شہر سے پردوں کے پیچے ہادون الرشید کی بیوی ذیرہ اور بمن عباسہ کا اضطراب لیے یہ لیے برحتی ہوئی تھی۔ ان کی بے چین نگایں ظیفہ کے چرے پر گئی تھیں۔ جس پر زردی کھدی ہوئی تھی۔ جسمر سے ان کی بے چین نگایں ظیفہ کے چرے پر گئی تھیں۔ جس پر زردی کھدی ہوئی تھی۔ خطر بر کمی دربار عالی میں داخل میں ایک دبلا پڑا ہوڑھا یہودی منجم کھڑا تھر تھر کانی رہا تھا۔ مند جعفر بر کمی نے خلیفہ کی بیشانی پر ہاتھ رکھا تو خلیفہ نے آئیسیں کھول کر اسے دیکھا اور ایک جعفر بر کمی نے خلیفہ کی بیشانی پر ہاتھ رکھا تو خلیفہ نے آئیسیں کھول کر اسے دیکھا اور ایک مرر آہ بھر کر کہا۔

"جعفرتم كمال تهي؟"

جعفر برکی نے بوچھا کہ نصیب وشمنال خیر تو ہے؟ ظیفہ نے یمودی نجوی کی طرف

اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ایک فاضل اجل نجوی ہے۔ اپنے فن میں کامل ہے۔ اس نے ابھی تھوڑی در پہلے دو پیش گوئیاں کیں جو درست شابت ہوئیں۔ اب اس نے میری فرائش پر میرا زائچہ بنا کر بتایا ہے کہ میری زندگی کا صرف ایک برس باتی رہ گیا ہے۔ سوچتا ہوں خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ ساری زندگی اس کو بھی دل سے یاد نہ کیا۔ یہ کہ کر خلیفہ کی آئکسیں اشک بار ہو گئیں۔ جعفر بر کھی نے فلیفہ کے دل سے یبودی نجوی کی پیش گوئی کے برے اثرات کو زائل کرنے کی ہزار کوشش کی گروہ کامیاب نہ ہو سکا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دل میں نجوی کی بات بیٹھ گئی تھی۔ چونکہ وہ نجوی کی دو پیش گوئیوں کو بی شابت ہوتے دیکھ چکا تھا اس لئے اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کے بارے میں بھی نابت ہوئی کی ہر پیشین گوئی درست ہو گی اور آیک برس بعد وہ اس جمان فانی سے کوچ کر جائے گئی تھی۔

میں خاموش تماثنائی بنا نیہ سب کچھ چیٹم حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جعفر برکئی نے چرہ گھما کر یہودی منجم کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھا۔ عاقبت نااندیش نجو می خوف ک بید مجنول کی شاخ کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ متاسف تھا کہ اس نے خلیفہ کے آگے ایس پیش گوئی کیوں کر دی۔ لیکن زبان کی کمان سے تیر نکل چکا تھا اور اب وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔

آپ کو عہای دور میں واپس لے جانے سے پہلے ایک دل جسب واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ گذرا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ اس آپ کے شہر کراچی میں گذرا۔ میں آپ کی دنیا میں کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس خیال سے کہ میری شخصیت کا اصل راز کہیں فاش نہ ہو جائے۔ میں یہاں اپنے جمرت انگیز راز کو سینے میں چھپائے اس انظار میں بیٹھا ہوں کہ تاریخ کے سمندر کی انگی موج ججھے اٹھا کر وقت کے کونے عمد میں لے جاتی ہے۔ میں اپنے متعقبل سے قطعاً بے خبر ہوں۔ جھے پچھ علم نہیں کہ آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کب اور کس وقت اچانک آپ کے شہر سے غائب ہو جاؤں گا۔ صرف ہفتے میں ایک بار شہر جاتا ہوں۔ جڑی ہوٹیاں فروخت کر کے ضرورت کی پچھ جاؤں گا۔ صرف ہفتے میں ایک بار شہر جاتا ہوں۔ سوائے کاغذ اقلم کی گروں 'گیس اور بکلی کے چیزیں خرید کر والیں اپنے کائی میں آ جاتا ہوں۔ سوائے کاغذ اقلم کی گروں 'گیس اور بکلی کے چیزیں خرید کر والیں اپنے کائی میں آ جاتا ہوں۔ سوائے کاغذ اقلم کی گروں 'گیس اور بکلی کے ہر شدت میں آپ کو تاریخ عالم کے زیادہ واقعات نا ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں ہر شدت میں آپ کو تاریخ عالم کے زیادہ سے زیادہ واقعات نا ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سے پھے بہتہ نہیں کہ وقت کی اہر بچھے کہ اٹھا کر ماضی کے کسی دورافادہ عمد میں بھینک کہ ۔ … پچھ بہتہ نہیں کہ وقت کی اہر بچھے کہ اٹھا کر ماضی کے کسی دورافادہ عمد میں بھینک

سمی وہ راز ہے جو میں آپ کی ونیا کے کسی انسان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو روزموہ زندگی کے ہنگاموں سے یمال محفوظ کر لیا ہے کہ کمیں میرے ساتھ کوئی ایبا طاوش نہ ہو جائے کہ لوگوں پر میرے غیر فانی ہونے کا راز فاش ہو جائے۔ چنانچہ اس رات بھی سر نامہ لکھنا بڑر کر کے میں نے کائی بنائی۔ اس کی ایک پیالی بی اور سرکرتے کرتے ساحل سمندر پر دور فکل گیا۔ سمندر مجھ سے بائیں باٹھ پر پھی فاصلے پر رہ گیا تھا اور میرے سامنے اور دائٹی جائب شکارٹے چھوٹی چھوٹی کی وٹی کیکیاں تھیں جن کے درمیان ایک کچی میرے ساخ بر ایک گرا ساتا چھایا ہوا تھا۔ مشرق میرے باری شکی۔رات کا پہلا بھر تھا اور سارے علاقے پر ایک گرا ساتا چھایا ہوا تھا۔ مشرق کی جائب شکل کے اور جائد فکل آیا۔ جول جول وہ

اوپر کھلے آسان میں آ رہا تھا زیادہ چکیلا ہو رہا تھا اور اس کی دھندلی روشنی بری پراسرار لگ رہی تھی۔ ایک عرصے بعد مجھ پر اس دھندلی چاندنی رات نے سح طاری کر دیا۔ میں عگریوں اور کہیں کمیں آگ ہوئی خٹک جھاڑیوں میں سے ہو تا آگے بوھتا رہا۔ اس ویرائے میں ایک ہول سا چھایا ہوا تھا۔

نگریوں کے درمیان ہو کی سڑک جاتی تھی کچھے اس سڑک پر ایک کار بری تیزی سے جاتی دکھائی دی۔ کار کی روشنیاں بجھی ہوئی تھیں۔ پھر وہ بڑی تیزی سے میلوں میں ایک طرف گھوم گئی۔ اس کے ساتھ ہی تیز آواز کے ساتھ بریک گئے کی صدا گونجی۔ میں سوپنے لگا کہ شاید کراچی کے کھلنڈرے نوجوان ہوں گے اور ٹرینگ کرتے پھر رہے ہیں کہ اننے میں ایک عورت کی چیخ .... بلند ہوئی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آگئی تھی۔ میں چیخ .... کی طرف لیکا۔ چھے چاہئے تھا کہ ذرا چھپ کر جاتا اور صورت حال کا جائزہ لیتا۔ گر چول کہ موت کے خوف سے بے نیاز تھا۔ اس لئے بھاگ کربے دھوئک گیری کے عقب میں آگیا۔ کو گھر رکھا ہے۔ اب نیاز تھا۔ اس لئے بھاگ کربے دھوئک گیری کے عقب میں آگیا۔ کو گھر رکھا ہے۔ ان آدمیوں نے ایک گورے رنگ کی خوبصورت لڑکی کیا ویکھی رکھا ہوں کہ مہلی مہلی چائدفی میں تھیں اس سنین سے منائب ہو گیا ہے۔ ان آدمیوں نے چروں پر ڈھائے بائدھ رکھ سے۔ ان کے ارادے اچھے شیں سے لیکن ایک اجنبی کو اچائک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ ایک آدمی نے چا کر دو سرے سے کہا۔ "منہ کیا ویکھ رہے ہو۔ اس عنی گواہ کو ختم کر دو۔"

دوسرے آدی نے پیک جھیتے ہی بیتول نکالا اور جھ پر فائر کر دیا۔ میں ان لوگوں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ ایک طرح سے بالکل ان کی زد میں تھا۔ گولی بیتول سے نکل کر سیدھی میرے سینے میں بائیں جانب گلی اور دل کے ایک کونے میں گھس کر پیچھے سے نکل گئی۔ جھے نہ تو جھٹکا لگا اور نہ کی طرح کا درد محسوس ہوا اور نہ خون کا ایک قطرہ بما اور نہ میں زخمی ہو کر گرا۔ میں فور آ اچھل کر ایک طرف جھ گیا۔ میں نے یہ فاہر کیا کہ جھے گول نہیں نگی۔ اب دوسرے آدی نے بھی پیتول نکال لیا اور جھ پر گولیوں کو بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اور پھ گولیاں میرے کاندھے اور سر کے قریب سے ہو کر گذر گئیں اور دو تین گئی۔ اور کر گذر گئیں اور دو تین گولیاں میری گردن اور سر پر بھی لگیں گروہی ہوا کہ گردن اور سر کے زخم اپنے آپ آپس میں مل کر بند ہو گئے۔

اب میرے مرنہ کینے کے راز کے کھل جانے کا خطرہ تھا۔ کیوں کہ گولیاں بھے پر سیدھی آ رہی تھیں اور وہ ڈاکو یا جرائم پیشہ آدمی بھی میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بعد میں کمی کو لیقین نہیں دلا سکتا تھا کہ گولیاں مجھے نہیں گئی تھیں۔ چنانچہ میں نے

جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپی جگہ سے انجیل کر دونوں آدمیوں کی گردنیں دبوج لیں۔ انہیں میری مافوق الفطرت طاقت کااحساس ہو گیا تھا۔ کیوں کہ میرے ایک ایک ہاتھ کی گرفت ان کی گردنوں یر تھی اور ان کا دم گھٹ رہا تھا اور زبانیں باہر فکل آئی تھیں۔

دونوں آدی بے ہوش ہو کیکے تھے۔ میں نے انہیں چھوڑا اور تیسرے غنڈے کی طرف بوصلہ اس نے ایک لمبا چاقو نکال لیا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ احمق آدی تھا۔ مجھے تھا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔

میں نے اسے کہا بھی کہ اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں مہیں کچھ نہیں کہوں گا مگر اس پر تو جیسے کوئی بھوت سوا تھا اور پھر وہ اس گھناؤ نے کیس میں جھے عینی گواہ بھی نہیں ویکھنا چاہتا تھا۔ وہ خضب ناک انداز میں چاتو اہرانا جھی پر آن گراس بار نے ایک ہاتھ آگے کر دیا۔ اس کے چاقو کی ٹوک میری جھیلی کے اندر تھس گئی مگر اس بار بھی نہ خون کا کوئی قطرہ لکا اور نہ مجھے ایک لمجے کے لئے درد محسوس ہوا۔ اس نے چاقو پیچے کی نے در دمسوس ہوا۔ اس نے چاقو پیچے نکال کر دوسرا حملہ کرنا چاہا تو میں نے اسے بھی گردن سے پکڑ کر ذرا سا آگے کو جھٹکا دیا۔ میں ان میں سے کی کو ہلاک کرکے اپنے اوپر خوامخواہ کا کوئی کیس نہیں بنانا چاہتا تھا۔ لڑکی میں ان میں سے کی کو ہلاک کرکے اپنے اوپر خوامخواہ کا کوئی کیس نہیں بنانا چاہتا تھا۔ لڑکی میں موئی نظروں سے سے سارا سنٹی خیز ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ جھٹکا کھا کر وہ سمی ہوئی نظروں سے سے سارا سنٹی خیز ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ جھٹکا کھا کر وہ میں منہ کے بلی زمین پر ایبا گرا کہ اس کا سر پھر سے عمرا گیا اور وہ بھی ہے ہوش ہو

لڑکی بے جاری تفر تھر کانپ رہی تھی۔ شکل و صورت اور لباس سے معلوم ہو یا تھا کہ دہ امیر گھرانے کی لؤکی ہے۔ سے معلوم ہو یا تھا کہ دہ امیر گھرانے کی لؤکی ہے۔ شیں ہے۔ سے گاڑی شارٹ کرد اور چلی جاؤ اور اگر تم پولیس میں رپورٹ درج کراؤ تو میرا ذکر نہ کرنا۔ میں مقدے بازیوں میں نہیں الجھنا جاہتا۔ لڑکی نے کانچتی آواز میں کھا۔

"فدا ك لئ مير مات شرتك چلين على فوف أرباب-"

میں کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی شارٹ کی اور بڑی تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال کر کچی سڑک پر آگئی اور شہر کی طرف رخ کر لیا۔ جب ججھے اپنا کا آئج بائیں جانب کچھ فاصلے پر دکھائی ویا تو جن نے اس سے کہا کہ وہ مجھے پیس آثار دے۔ اب وہ محفوظ ہو اور اکیلی اپنے گھرچلی جائے۔ لڑکی کا تو دہشت کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ آ تکھوں میں آنو بھر کر بولی۔

"خدا کے لئے مجھے میرے بنگ تک چھوڑ آئیں۔ میرا ڈرائیور آپ کو جمال جانا چاہیں گے پہنیا دے گا۔ پلیز۔"

میں اس معاملے میں اپنے آپ کو اتنا ملوث نہیں کرنا جاہتا تھا لیکن لڑی کی التجانے جھے اس امریر مجبور کر دیا کہ میں اسے گھر تک پہنچا دوں۔"

گاڑی کراچی شہر کی طرف ٹیزی ہے جا رہی تقی۔ لاکی نے ججھے اپنا نام شانہ بتایا۔ وہ کراچی کے ایک صنعت کار کی بیٹی تھی اور اپنی سمیلی کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد والیس گھر جا رہی تھی کہ ان غنڈوں نے سڑک پر رکاوٹ کھڑی کر کے گاڑی رکوا لی۔ اس کے بعد کے حالات کا مجھے علم ہی تھا۔ وہ ابھی تک سمی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ جی اس واقعے کا ذکر کی سے نہ کروں۔ پھر پوچھنے گی۔ ''غنڈے اگر مرگئے ہیں تو پولیس کو چۃ چل جائے گا۔ میرے خاندان کی بدنای ہو گی۔'' جی نے اسے تسلی دی کہ غنڈے بہوش ہوئے تھے۔ ان جی سے کوئی بھی نہیں مرا۔ وہ خدا کا شکر اوا کرنے گئی کہ غنڈوں نے مجھ پر فائرنگ کی گر گوئی مجھے نہ لگ سکی۔

وہ مجھ سے میرا نام اور حسب و نسب پوچھنے گئی۔ میں نے اسے اپنا نام جشید جایا اور کھا کہ میں کراچی میں چھوٹا موٹا برنس کرتا ہوں۔ وہ میرے ماں باپ اور بمن بھائیوں کے بارے میں استفسار کرنے گئی کہ کیا وہ بھی میرے ساتھ رہتے ہیں؟ ان باتوں سے میں بچنا چاہتا تھا۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی جو میں اسے بنانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا۔ "بی بی ان وہ اس باتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے مجھ سے ایسے سوال مت کرو جن کا شن جواب نہیں وینا چاہتا۔" وہ خاموش ہو گئی۔ پڑھی لکھی لڑی تھی۔ سمجھ گئی کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری ذات کے بارے میں سوالات کرے۔ میں نے خدا کا شکر اوا کیا کہ شانہ نے میرے سینے پر گولی گئتے نہیں دیکھا تھا۔ ورنہ میری زندگی کے سب سے قیمتی اور پر اسرار راز میرے فاش ہو جانے کا خطرہ پر او سکتا تھا۔

گاڑی کراچی شرکے آیک فیشن ایبل علاقے میں پہنینے کے بعد ایک کو تھی کے بوری میں داخل ہو گئی۔ میں داخل ہو گئی۔

شانہ مجھے گاڑی میں چھوڑ کر اندر کو تھی میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک لڑی اور بھی تھی جو اس کی سیلی تھی۔ شانہ نے اے بتا دیا تھا کہ ش نے اس کی ساتھ ایک فیاک ہے اور وہ مجھے دیکھنے آئی تھی۔ برآمدے میں روشنی بڑی ہلکی تھی۔ مجھے اس کی سیلی کے فد و خال کچھ مانوس دکھائی دیئے۔ گرش نے کوئی خیال نہ کیا لیکن جدبہ شانہ کی سیلی گاڑی کے قریب آئی اور شجھے جھک کر سلام کیا تو مجھ پر ایک وم سے بھے جب کر سلام کیا تو مجھ پر ایک وم سے بھی میں گر بڑی۔ شانہ کی سیلی کی شکل آج سے بائی بزار سال پہلے میری بیوی سارا سے مو بہو ملتی تھی۔ میں بے افقیار گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آگیا اور تھئی باندھے شانہ کی سیلی میری ہوئی ہانہ کی سیلی بہو ملتی تھی۔ میں باندھے شانہ کی سیلی بہو ملتی تھی۔ میں باندھے شانہ کی سیلی میری ہوئی ہانہ کی سیلی بہو ملتی تھی۔ میں بے افقیار گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آگیا اور تھئی باندھے شانہ کی سیلی

کو تکنے لگا۔ وہی گورا رنگ ' ہلکی بھوری آ تکھیں' ستواں ناک' گھنگریالے ساہ بال۔ وہ مسکراتی ہوئی شکریہ ادا کر رہی تھی کہ میں نے اس کی سیلی کی عین وقت پر مدد کی اور اسے غنڈوں سے بچا لیا۔ ایک لمجے کے لئے تو میں سب پچھ بھول گیا تھا۔ ججھے صرف اتنا یاد تھا کہ میں عاطون ہوں اور میری پیاری بیوی سارا میرے سامنے کھڑی ہے لیکن میں بہت جلد سنبھل گیا۔ میرے دل نے ججھ سے کہا کہ یہ تمہاری بیوی سارا نہیں ہے بلکہ اتفاق سے اس کی شکل تمہاری بیوی سے ملتی ہے اور ہزاروں سال کے سفر میں شکلیں ایک دوسرے سے مل جایا کرتی ہیں۔ ہمیں صرف زیادہ سے برا کی شکلیں یاد ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد کے چرے ہمارے شعور میں نہیں ہوتے۔

چنانچہ میں نے اس حقیقت کو تشلیم کر لیا کہ اگر پچہ شانہ کی سمیلی میری قدیم زمانے کی میوی سارا کی ہم شکل ہے پھر بھی وہ ایک اجنبی خاتون کے۔ میں کسی طرح بھی اس سے بے تکلف ہو کر گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے رسمی طور پر دو چار باش کیں۔ شانہ نے اپنی سمیلی کا نام روبی بتایا۔ اس وقت رات کے گیارہ بجنے والے تھے۔ //

شاند اپنی سیلی روبی سے اجازت لے کر گاڑی میں بیٹی اور ہم کو تھی کے پورج سے باہر نکل آئے۔ میں نے رائے میں باتوں ہی باتوں میں روبی کے بارے میں کما کہ وہ بری شاکت لڑی ہے۔ شاند نے روبی کے بارے میں بتایا کہ وہ آیک مقائی کالج میں نفسیات میں ایم اے کر ربی ہے اور اس کا باپ ڈاکٹر ہے۔ میں نے روبی کی کو تھی کے اردگر و کے علاقے کو ذہن میں بھالیا تھا۔ یہ کام میرے شعور نے غیر شعوری طور پر کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ بیہ تھی کہ روبی میری بیوی سارا کی ہم شکل تھی اور میں اسی نبست سے روبی کو دوبارہ دیکھنا جاہتا تھا۔

شبانہ کی کو تھی بہت بری تھی۔ کشادہ باغ میں ٹیوب لائٹس تھیں۔ علوم ہوا کہ ان کے گھر میں کافی آزادی ہے اور اڑی اگر گیارہ بجے رات کو گھر واپس آکر یہ گہر دے کہ وہ اپنی سیلی کے پاس میٹی تھی تو کوئی کچھ نہیں کہنا۔ واپسی پر شبانہ نے ڈرائیور ساتھ کر دیا۔ اس نے آیک بار پھر میرا شکریہ اوا کیا اور گاڑی جھے لے کر اس کشادہ سراک پر آگئ جو شہر سے باہر نکل کر ساحل سندر کی طرف جاتی تھی۔

گاڑی سمندر کے کنارے ویرانے میں پنچی تو میں نے لیے رکوا دیا۔ ڈرائیور حرانی نے بچھے سکتے لگا کہ میں اس ویرانے میں کمال اتر گیا ہوں۔ گر میں خاموش سے سمندر کی طرف چل پڑا۔ جھے اپنے چیچے گاڑی کے اشارٹ ہونے اور واپس مڑنے کی آواز آئی۔ پھر یہ آواز کچھ دور جاکر خاکب ہو گئی۔ میں نے شائد کی سیلی روئی کو ذہن سے نکال دیا تھا گر اب

میرے ذہن میں سارا چھائی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اتنی یاد آ رہی تھی کہ اس سے پہلے بھی اتنی یاد آ رہی تھی کہ اس سے پہلے بھی اتنی یاد نہیں آئی تھی۔ ایک دن اور ایک رات کی جدوجہد کے بعد اب اس قابل ہوا ہوں اپنا سنر نامہ ضبط تحریر میں لاتے ہوئے آپ کو ایک بار پھر واپس مسلمانوں کے درخشال عمد عباسیہ میں لے چلوں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ میں نے اپنا سنر نامہ اس مقام پر ختم کیا تھا جمال میں سلطنت عباسیہ کے جلیل القدر اور عقل و دائش فنم و فراست سیاست و سخاوت میں یکا و گئنہ وزیر اعظم جعفر برکھی کے ہمراہ ظیفہ ہارون الرشید کے دربار میں داخل ہوا تھا۔ کیوں کہ

چیکہ رویے خلیفہ وقت کو ایک یمودی نجوی زائچہ بنا کر بیہ بنا وینے کی حماقت کر بیٹیا تھا کہ خلیفہ کی زندگ کا صرف ایک برس باتی رہ گیا ہے۔ دربار عالی میں سناٹا چھا گیا تھا اور خلیفہ ہارون الرشید مند

ظافت بر اندو مگیں و پریشان حال بیٹا تھا۔ آئکھوں سے اشک روال سے اور چرے پر موت کے خیال سے زردی ہویدا تھی۔ تمام درباری امراء اور علاء کرام دست بستہ خاموش کھڑے

تھے۔ ان کے درمیان ایک وبلا پتلا بوڑھا میودی مجم خوف سے کانپ رہا تھا۔

میں عمد عبای میں وزیر اعظم جعفر بر کی کا ندیم خاص تھا اور میرا نام جرجان بن سی تھا۔ آپ بڑھ کیے ہیں کہ جعفر بر کی محفل نشاط برپا کئے بیٹا تھا۔ عبای دور کا سب سے بڑا گویا اسی موصلی رباب پر دھیے سروں میں ایک دلگداز نفحہ چھٹرے ہوئے تھے۔ زرق برق برق باس پنے 'ہند و یونان کی شعلہ رو کنیزیں چاندی کی صراحیوں میں مشروب لئے ادب سے کھڑی تھیں کہ دربار کا شاہی حاجب گھبرایا ہوا داخل ہوا اور اس نے یہ الم انگیز خبر سائی کہ ایک تابکار یہودی منجم کی پیش گوئی نے آل عباس کا سکھ چین چین لیا ہے۔ اور شاہی محل میں مرام بیا ہے اور خلیفہ نیم بے ہوش ہے۔ جعفر بر کی نے سوئے کا منقش پیالہ وہیں رکھ دیا اور مجھے ساتھ لے کر اسی وقت شاہی دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔

شاہی دربار میں موت کا ساٹا تھا۔ امراء 'وزراء 'علاء 'اور ممائدین مربہ لب سر جھکائے کھڑے تھے۔ بردے کے بیچھے ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ اور بمن عباسہ کا چرہ اترا ہوا تھا اور اضطراب بدھتا جا رہا تھا۔ جعفر برکی کو دربار میں داخل ہوتے دکھ کر سب کو حوصلہ ہوا کہ شاید اس نا ف روزگار کی بھیرت اور فراست اس دود لا دوا کا کوئی مدادا کر سکے۔ میں ندیم خاص کی حیثیت سے جعفر برکی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دربار میں آتے ہی میں اس سے الگ ہو کر آداب شاہی کے مطابق علماء کی صف میں دس سنہ جا کھڑا ہوا۔ جعفر برکی نے سا اس کا سرخ و سپید حسین چرہ چاند کی طرح نکلا سے دریاتی کی سات کی سات کی مطابق علم کی خیریت دریافت کی ۔ فلیفہ نے ہاتھ اٹھا کر کما۔

ودجعفرتم نے در کیوں لگا دی۔ ویکھو ہم پر کیا گذر رہی ہے۔ ہم ایک برس بعد اس

وار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں۔"

یہ کمہ کر خلیفہ کی آنکھیں اٹک بار ہو گئیں۔ جعفر برخی نے خلیفہ ہارون الرشید کو یہ کہتے ہوئے تالیف قلب کی کوشش کی کہ زندگی اور موت اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے اور موت اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے اور منجم موت کے وقت کا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے اور کی کو علم نہیں ہے اور منجم محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ سیارگان کی انسان کی موت کا تعین نہیں کر کتے لیکن میودی نجومی کا وار اپنا کام کر چکا تھا۔ خلیفہ کو یقین ہو گیا تھا کہ چوں کہ نجومی کی پہلی پیش موتی بھی درست ثابت ہوئی ہے۔ اس لئے اس پیش گوئی میں بھی کوئی کلام نہیں کہ خلیفہ کی عمر صرف باتی آیک سال رہ گئی ہے۔

جب جعفر بر کی کی ساری کو ششیں ناکام ہو تھیں تو اس کے ذہن میں نطین نے ایک تجویز پیش کی اور جعفرنے یہودی نجومی کی طرف د کھھ کر کہا۔

"او نابکار! تیرے قیاسی زائچ نے امیر المو منین کی زندگی کا سکھ چھین لیاہے اور بیس تم سے کہتا ہوں کہ اب تو اپنا زائچہ بنا کر بتا کہ تیری زندگی کے کتنے دن باتی رہ گئے ہیں۔" یمودی نجومی کا برا حال تھا۔ اپنے بال نوچ رہا تھا کہ اس نے امیرالمومنین سے الیمی بات کیوں کمہ دی۔ جعفر بر مکی کا سوال من کر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کما۔ "حضور انور! میں نے دو سال پہلے اپنی زندگی کا زائچہ بنایا تھا۔ اس زائچ کے حساب سے اہمی میری زندگی کے تعمیٰ برس باقی ہیں۔"

جعفر برقی نے کہا۔ "اس کا مطلب میہ ہوا کہ تہمارا زائچہ میہ کہتا ہے کہ تم تمیں برس سے پہلے نہیں مرسکتے۔"

نچوی نے سر جھکا کر کہا۔ "آپ نے بجا فرایا عالی جاہ! اس کمترین کو تمیں برس سے پہلے موت نہیں آ کتی۔"

دربار میں ایک گرا ساٹا چھا گیا۔ ہر کوئی بے آبی کے عالم میں جعفر برکی اور یہودی نبوی کی طرف وکھ رہا تھا۔ میں بھی خاموش کھڑا یہ سارا مظر وکھ رہا تھا اور میرے زبن میں اس مسکلے کا کوئی حل نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے دو چار قدم کے فاصلے پر شاہی سند کے قریب شائی جلاد جنید حملی یوں کھڑا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر سے بندھی ہوئی تکوار کے مست پر تھا اور دو سرا ہاتھ سینے پر ٹکا تھا۔ اس شاہی جلاد کی سنگ دل کا دور دور تک شرہ تھا۔ اس شاہی جلاد کی سنگ دل کا دور دور تک شرہ تھا۔ اب شہری جب بھی مجرم کے کئے ہوئے سرکی آئیسیں کھ در جب بہری تھیں گویا جمرم کو ابھی تک یقین نہ آیا ہو کہ اس کی گردن کاٹ دی گئی ہے۔ در جب یہودی نجوی نے جعفر برکی کو جایا کہ وہ ابھی نہیں مر سکتا اور زائیے کی رو سے جب یہودی نجوی نے وہ وہی نہیں مر سکتا اور زائیے کی رو سے

اور سیع سیارگان کے حساب سے ابھی اس کی زندگی کے تمیں برس باتی ہیں تو جعفر برکی نے شاہی جلاد ختل کی طرف دیکھا۔ شاہی جلاد سمجھ گیا کہ وزیر اعظم کا اشارہ ابرو کیا کہ رہا ہے۔ اس نے لیک کر یہودی نجوی کو گردن سے وبوجا اور تھیٹا ہوا اس مقام پر لے گیا جمال باغیوں' قاکموں اور شرپندوں کی گردیس آثاری جاتی تھیں۔ اس وقت یہودی نجوی کو شاہی جلاد کے آدمیوں نے مشکیس کس کر پھر کی سل پر بشایا اور جلاد ختل کی تکوار فضا میں ابرائی۔ ووسرے لیحے یہودی نجوی کا سر تن سے جدا ہو کر سنگ مرم کے فرش پر بڑا تھا۔ جلاد ختل نے بدقست یہودی کا سر اٹھا کر طشت پر رکھا اور جعفر برکھی کے سامنے پیش کر دیا۔ جعفر برکھی نے بدقست یہودی کا سر اٹھا کر طشت پر رکھا اور جعفر برکھی کے سامنے پیش کر دیا۔ جعفر برکھی نے بدقسے یہودی کا عمر الوں سے بکھڑ کر اوپر اٹھایا۔ دربار میں ہو کا عالم تھا۔ ہر کوئی یہودی کے کئے ہوئے سرکو دکھی رہا تھا۔

جعفر بر کی نے خلیفہ کی طرف چرہ اٹھا کر کما۔

"امیر المومنین! جس شخص کا زائچہ اس کی اپنی زندگی کے بارے میں جھوٹ بواتا ہے وہ آپ کی زندگی کے بارے میں جھوٹ بواتا ہے وہ آپ کی زندگی نے بارے میں کچی پیش گوئی کیے کر سکتا ہے؟ ثابت ہوا کہ زائچ سارول کی چال ورکھ کر زندگی کے معمولی واقعات کی پیش گوئی اور قیاس آرائی کر سکتے ہیں مگر زندگی اور موت کا علم خدا کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کی زندگی کے بارے میں اس تابکار نے جو پیش گوئی کی تھی سراسر غلط تھی۔ خدا ظل اللی کو ہزار سال زندہ رکھے۔"

وربار میں مسرت کی ایک امر دو را گئی۔ ہر شخص کا چرہ کھل اٹھا۔ خلفیہ ہارون الرشید کو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ چربے پر سے موت کی پرچھائیاں ہٹ گئیں۔ اس نے جعفر بر کل کو اٹھ کر سینے سے نگالیا اور اس کا ماتھا چوم کر کما۔

"جعفر! تمهاری وانشمندی سے مجھے نئ زندگی ملی ہے-"

لیکن خلیفہ ہادون الرشید کے ول میں ایک بات بری طرح کھٹک رہی تھی۔ جس کا ذکر اس نے بعد میں اپنے عاجب خاص سے کیا تھا اور اس نے بیہ بات بتائی تھی۔ خلیفہ ہادون الرشید ایک جلیل القدر سلطنت کا مطلق العثان باوشاہ تھا اور اس کے وزیر جعفر برکی نے اس سے اجازت طلب کے بغیر شاہی وربار میں آیک آدی کی گردن کوا وی تھی جس کا مطلب اس کے موا اور کیا تکل سکتا تھا کہ آل برمک کو اب اتنی جرات ہو گئی تھی کہ وہ خلیفہ سے بغیر شاہی جلاد کو تھی دے کر جس کی چاہیں گردن ہار دیں۔

امیر الموسنین کی تالف قلب ضرور ہو گئی تھی۔ اے جعفر برکی نے ایک بار پھر ایک نئی زندگی سے ضرور ممکنار کرویا تھا گر اس کے ساتھ ہی ظیفہ کے ول میں برایک خاندان کا ہوس افترار کے خلاف ایک اور کرہ ضرور پڑگئی تھی۔ پھے گرمیں پہلے ہی پڑ چھی تھیں۔

کیوں کہ اس حقیقت کو عبای دربار میں وارد ہونے کے بعد ہی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ امور سلطنت میں آل براکم کا برا زبردست عمل دخل ہے۔ میں جعفر برکی کے ساتھ ہی واپس اس کے عالی شان محل میں آگیا۔ میں جعفر برکی کے ندیم خاص کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ وہ مجھے بر بڑا بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے اس کے سلوک سے اندازہ لگایا کہ وہ مجھے اپنا دست خاص سمجھتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ میں اس کی جان بچائے میں اپنی زندگی کی بھی پروا نہیں کروں گا۔ مجھے اس حقیقت کا بھی علم ہوا کہ اس نے مجھے جرجان بن سعی کی حیثیت سے ایک غلام کی شکل میں خریدا تھا اور میری عقل و ذہانت کے باعث مجھے سے ندیم خاص کا درجہ عطا کیا۔ اس کے ذہن میں میرے بارے میں اس طاقت نے جو مجھے صدیوں سے تاریخ کے سفر پر چلا رہی تھی۔ ایس ہی یادداشت محفوظ کر دی تھی کہ میں ایک علام کی حیثیت سے خریدا گیا ہوں اور میرا نام جرجان بن سعی ہے اور میری عقل و فراست غلام کی حیثیت سے خریدا گیا ہوں اور میرا نام جرجان بن سعی ہے اور میری عقل و فراست نظام کی حیثیت سے خریدا گیا ہوں اور میرا نام جرجان بن سعی ہے اور میری عقل و فراست نظام کی حیثیت سے خریدا گیا ہوں اور میرا نام جرجان بن سعی ہے اور میری عقل و فراست نظام کی حیثیت کا توب میں کی نہ کی نے موال میں نمودار ہو تا تو میری حیثیت کا تعین یوں بی کیا جاتا تھا۔

جعفر برکی کے ساتھ بھی بی معاملہ تھا۔ وہ مجھے ایک ذہین و فطین دوست اور محافظ سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وقت آنے پر میں اس کی زندگ کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں۔ گراسے یہ ہر گز معلوم نہیں تھا کہ میں پانچ ہزار سال سے زندہ چلا آ رہا ہوں اور نہ جانے کب تک زندہ رہوں گا۔

آخر ایک وقت ایا آگیا کہ وہ میری زندگی کے اس سب سے گرے اور قیمی راز سے واقف ہو گیا۔ آل براک کے جہال دوست اور غنوار اور مداح خوال بہت تھے۔ وہال کچھ الیے وشمن بھی تھے جو عرب سلطنت پر مجم کے بردھتے ہوئے اثرات اور پنجہ اقتدار کو آہستہ آگے بردھتے نہیں دکھھ سکتے تھے۔

لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بنا دیٹا ضروری سمجھتا ہوں کہ برامک کون تھے اور اللہ برامک کون تھے اور کل برامک کمال سے چلی۔ ملک ایران کی آتش پرستی کے عہد میں میں موجنجود ڑو میں تھا اور جھے بلخ و بخارا جانے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن موصل کے ایک قدیم کے کتب خانے میں میں ایک بار آتش پرستوں کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک دی شان اور باوقار آتش پرستوں کے خاندان کے بارے میں ایک باب دیکھا جس میں لکھا تھا کہ برامک نام کا ایک آتش کرست بخارا میں رہا کر تا تھا۔ اس شہر میں آتش پرستوں کا ایک بہت بڑا معبد تھا جہاں آغ کی لیجا ہوتی تھی۔ برامک اس معبد کا ایک پجاری تھا۔ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ بلخ سے آگر بخارا میں آباد ہو گیا تھا جو سلطنت ایران کا ایک تاریخی شر تھا اس محض برامک کا آگر بخارا میں آباد ہو گیا تھا جو سلطنت ایران کا ایک تاریخی شر تھا اس محض برامک کا

خاندان فراست' تدبر' ساست کاری' سخاوت' حالاکی میں سارے بلنح و بخارا میں مشہور تھا۔ علم و وانش میں بھی اس فخص کا کوئی جواب شیں تھا۔ یا ژند و اوستا آتش پرستوں کی دونوں مقدس کتابیں اس کو ازبر تھیں اور وہ علم و حکمت کی باتیں کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھٹا تھا۔ یہ بنو امیہ کے زوال کا دور تھا اور ابو مسلم خراسانی خلافت عباسیہ کی داغ تیل ڈال رہا تھا۔ برامک فوت ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا خالد علم و محمت اور تدبر و دوراندیثی میں اینے باب سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ اس دور میں خالد نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ابو مسلم خراسانی کی فوج میں داخل ہو گیا۔ ایسا گو ہر یگانہ کیسے چھیا رہ سکتا تھا۔ ابو مسلم خراسانی نے اس گو ہر یک دانہ کی چیک دمک دمکھ کر اسے فوج میں ایک اعلیٰ عمدہ دے دیا۔ بنو امیہ کی فوجوں سے میدان کارزار میں ایک آخری معرکہ گرم ہوا جس میں اموی فوجوں کو شکست ہوئی۔ افق بغداد بر آل عباس کا سورج اللوع ہوا اور ابوالعباس مند ظافت پر جلوہ افروز ہوا۔ ظالد نے ا بنی فصاحت و بلاغت سے خلیفہ بر اپنا اس قدر اثر ڈالا کہ وہ ایک عجمی کو اس قدر بلیغ عربی میں بات کرتے وی کو اس کا مداح مو گیا اور اسے اہم عمدے پر فائز کر دیا۔ اس کلیدی عمدے پر فائز ہوتے ہی خالد نے ایسے ضابطے وضع کئے جو عجمی تھے اور اس سے بیشتر عرب حکمران ناواقف تھے۔ خوش قشمتی سے ان ضابطوں کا نتیجہ حکمران کے حق میں بہت مفید نکلا۔ جس کی وجہ سے خالد برکی خلیفہ کے اور قریب ہو گیا۔ اب وہ اپنے تدبر اور جوڑ توڑ ہے خلیفہ کے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے لگا۔ خلیفہ ابوالعباس سفاع اس سے مشورہ کئے بغیر کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ جب منصور خلیفہ تھا تو اس نے خالد برکی کو وزیر خزانہ کا اہم عمدہ سونپ ریا۔ خالد بر کلی نے اپنا اِثر و رسوخ بنانے کے لئے لوگوں میں خزانے کی دولت بے در لینے لٹانی شروع کر دی۔ خلیفہ منصور کے ایک وزیر نے بیر کہہ کر خالد بر کمی کے خلاف خلیفہ کے کان بھرے کہ یہ شخص ارانی اڑات کی تبلیغ و اشاعت کے لئے سرکاری خزانے کو بے محابا استعال کر رہا ہے۔ خلیفہ نے خالد بر کلی کو طبر ستان اور رے کی عمل داری وے دی اور بغداد ے فارغ کر دیا کیکن یہ سب کچھ قدرت کی منشا کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ رے میں ہارون الرشيد کے والد مهدی کا خاندان آباد تھا۔ اس شہر میں بر کمی خاندان کے ہاروں الرشید کے والد مہدی کا خاندان آباد تھا۔ اس شہر میں بر کمی خاندان کے ہارون الرشید کے خاندان سے تعلقات مربوط ہوئے۔ ہارون الرشید کی ولادت کے بعد آل برا کمہ کی خواتین نے ہارون الرشيد كو اينا دوده بإليا توبيه تعلقات مزيد كرك مو كئے-

خلیفہ منصور کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا مہدی سربراہ سلطنت ہوا۔ خالد کا بیٹا کیکی بر کلی جو اُ توڑ اور سیاست کاری میں اپنے باپ سے بھی دو قدم آگے تھا۔ وہ بہت جلد اپنے نوجوان

خلیفه کا جم وم و جم جلیس بن گیا۔

فعنل اور جعفر برکی یکی کے بیٹے تھے جو عکمت و تدبر میں اپ باب سے کی طرح کم نہ تھے۔ ہارون الرشید خلیفہ ہوا تو امور سلطنت پر یکی برکی حاوی تھا۔ خلیفہ کوئی کام یکی برکی سے صلاح لئے بغیر نہ کرتا تھا۔ یکی برکی نے اپنی ہی مرضی کے مطابق اپ بیٹے فضل کو خراسان کا گور نر بنوایا۔ فعنل برکی نے خراسان میں ہی عبای خزانے کے خرچ سے پائے لاکھ کا ایک لشکر تیار کیا جس میں ایک بھی سپاہی عرب نہیں تھا۔ مارے کے مارے سپاہی غیر عرب اور ارائی تھے۔ ان کا مادا خرچ بیت المال سے ادا کیا جاتا تھا۔ ہارون الرشید کا ماتھا شنکا۔ اس نے فضل برکی کو وزارت عظمیٰ کا عمدہ سونپ دیا اور خراسان کی عمل داری سے مشکا۔ اس نے فضل برکی کو وزارت عظمیٰ کا عمدہ سونپ دیا اور جعفر تینوں باب بیٹوں نے دارت عظمیٰ کا عمدہ جعفر برکی کے حوالے کر دیا۔ یکیٰ قضل اور جعفر تینوں باب بیٹوں نے وزارت عظمیٰ کا عمدہ جعفر برکی کے حوالے کر دیا۔ یکیٰ مرضی سے لوگوں میں برب بردے بردے امور سلطنت میں بے حد اثر و رسوخ بردھا لیا تھا اور یہ اپنی مرضی سے لوگوں میں برب بردے مقسب تھیم کرتے تھے۔ ان کے عظیم الشان محلات تھے جن میں سر سبز و شاداب کشادہ منصب تھیم کرتے تھے۔ ان کے عظیم الشان محلات تھے جن میں سر سبز و شاداب کشادہ منصب تھیم کرتے تھے۔ ان کے عظیم الشان محلات تھے جن میں سر سبز و شاداب کشادہ منام دول اور اپ خوشام یوں اور بہی خواہوں میں لاکھوں دینار سے تواوز کر گئی تھی۔ وہ منام دول اور اپ خوشام یوں اور اپ خوشام یوں اور بربی خواہوں میں لاکھوں دینار سے خوشام یوں اور اپ خوشام یوں اور اپ خوشام یوں اور اب بی خواہوں میں لاکھوں دینار نے تھے۔

برا مکہ کے عورج کا زمانہ تھا جب میں لیعنی عاطون جعفر برکھی کے ندیم خاص کی حیثیت سے نمودار ہوا۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ ساتا ہوں جب جعفر برکھی پر میری شخصیت کا سب سے گرا راز افشا ہوا جعفر برکھی بہت ذبین اور تخی اور حوصلہ مند تھا مگر اس میں اپنے باپ جیسی عاالی 'معالمہ فہمی اور موقع شای نہیں تھی بلکہ میں اپنے ذاتی تجرب کی بنا پر کہ سکتا ہوں جعفر برکھی فیصالہ انسان تھا۔ یمی وجہ ہے کہ اس کے جگری دوست بھی اس کے کٹر وشمن بن گئے تھے۔ ان میں منصور ابن زیاد کے دل میں جعفر برکھی کے ظاف شمید نفرت کا جذبہ موجزن تھا۔ بظاہر وہ جعفر برکھی سے بری خوشار اور لجاجت سے پیش آتا لیکن دل میں اس قدر خار رکھے ہوئے تھا کہ اس نے جعفر برکھی کو قتل کرنے کی سازش تیار

اس خونریز سازش کے بارے میں جعفر برکی کو پچھ علم نہیں تھا مالاتکہ اس کے تخواہ دار مخبر اسے درون خانہ کی ایک ایک منٹ کی خبر لا کر دیا کرتے تھے گر منصور ابن زیاد بہت دار مخبر اسے درون خانہ کی ایک ایک منٹ کی خبر لا کر دیا کرتے تھے گر منصور ابن نیاد بھی جعفر برکی در کی اور چلاک شخص تھا۔ اپنے دل کی بات بھی نہیں تھا کیکن اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کیکن اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ اس کے لئے منصور ابن زیادہ نہیں عیار اور چالباز شخص کی ضرورت تھی۔ اس نے قاکہ اس کے لئے منصور ابن زیادہ نہیں عیار اور چالباز شخص کی ضرورت تھی۔ اس نے

ایک ایسی چال چلی کہ ایک بار تو جعفر بھی اس میں پھنس گیا۔ منصور نے خراسان کے گورز سے مل کر جعفر بر کی کو ایک ہندی کنیز بھجوائی جے علوم ہندی بر بے پناہ عبور حاصل تھا اور قدیم ویدوں کے اسے کئی ابواب زبانی یاد تھے۔ جعفر بر کی جیسے علم پند مخص کو اس کنیز نے بہت متاثر کیا۔ میں یہ سب کچھ و کھے رہا تھا۔ گر میرے گمان میں یہ بات ہر گز نہیں تھی کہ یہ ہندی کنیز ایک خاص سازش کے تحت جعفر کے پاس پہنچائی گئی ہے۔ اس کنیز کا نام ریپا ولی سے ہندی موسیقی میں بھی ماہر تھی اور ونیا بجائی تھی۔ وہ جب براجیس ہندی علوم پر جعفر سے بائیں کرتے تھک جاتی تو ونیا پر نغمہ و آہنگ کا جادو چھیڑ ویتی۔ جعفر بر کئی ہروں اس کے پاس بیشا اس کی موسیقی سنتا رہتا۔

اب ہندی کنیز ریپا ولی نے اپنے منصوبے پر عمل در آمد شروع کر دیا۔ وہ منصور ابن زیاد سے حاصل کیا ہوا ہے ذاکقہ ست روز ہر مشروب میں ڈال کر جعفر کو پلانے گئی۔ اس زہر کی تاثیر سے تھی کہ جگر اور گردوں کے فعل کو آہتہ آہتہ مفلوج کر دیتا تھا اور انسان کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جعفر بر کی کی آئھوں میں حلتے نمودار ہونے گئے۔ اور بھوک کم ہوتی گئی اور چرے پر تھوڑی تھوڑی تھوڑی سوجن بھی دکھائی دینے گئی۔ شاہی طیبوں نے تشخیص کی گرسوائے اس کے ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جعفر کے جگر میں حدت برجھ رہی ہے۔

دروازے کا پردہ بٹا اور ہندی کنیز ریپا ولی مشروب خانے میں داخل ہوئی۔ وہ مشروب لینے آئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ خواہ کواہ پردے کے پیچھے جھپ کر گناہ گار ہوا۔ اگر کسی باعث ریپا ولی کو معلوم ہو گیا تو بری شرمندگی ہو گی۔ بسرحال اب میں اس انظار میں تھا کہ یہ ہندی کنیزیا ہر جائے اور میں پردے کے عقب سے نکلوں۔

ریپا ولی صراحی میں سے سونے کے ایک پیالے کو بھر رہی تھی۔ جب وہ پیالہ بھر چکی تو اس نے اپنی انگلی میں بہنی ہوئی اگو تھی کا نشا ساؤ صکن کھولا اور ایک نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی۔ میں پردے کے پیچھے مجس اور متحیر تھا کہ یہ کیا کرنے والی ہے۔ یہ تسلی کر کے اسے وہاں کوئی نہیں وکھے رہا۔ اس نے اگو تھی کے خول میں پوشیدہ سفید رنگ کا سفوف مشروب کے گلاس میں چھڑکا اور پھر انگو تھی کا ڈ صکن بند کیا اور گلاس طلائی طشتری میں رکھ کر باہر نکل گئی۔

میرے ذہن میں جعفر برکی کی بیاری کا راز کھل چکا تھا۔ ریپا ولی کی وحمن کی ایما پر جعفر کو ست رو زہر دے رہی ہے۔ میں پردے کے پیچے سے نکل آیا۔ جعفر کے سامنے محفل جی ہوئی تھی۔ اسحاق موصلی رباب پر جادو جگا رہا تھا۔ جعفر مند پر تکیوں کے سارے نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں آہنگ فروں ساز کے اثر سے بند تھیں۔ منقش چھت سے قیمی فانوس لئک رہے تھے۔ فصا عود و عنبر کی خوشبوؤں سے معمور تھی۔ ریپا ولی نے مشروب کا پیالہ جعفر کے سامنے رکھا تو جعفر نے آنکھیں کھول دیں۔ ریپا ولی نے مسراتے ہوئے مشروب پیش کیا۔ جعفر نے پیالہ تھام لیا۔ میں جعفر کی مند کے پاس ہی بیٹا تھا۔ جعفر برکی پیالہ ہونؤں کے بیاس کے پاس کے بال قویں نے برے اوب سے کہا۔

"عالی جاہ! سبع سیارگان کی کتاب تقویم میں درج ہے کہ جب آسان پر سعد و نحس سیاروں کا ظہور ہو تو اس وقت کسی بھی سیال شے سے چند لمحوں کے لئے اجتناب کرنا چاہئے۔"

"جرجان بن سعی کیا تم نجوم بھی جانے ہو؟ اگر ایہا ہے تو شہیں یہ کیوں نہیں معلوم کہ اس وقت آسان پر سعد اور نحس ساروں میں قرب کا سوال ہی پرا نہیں ہو آ۔"

میں نے بعند ہو کر کہا۔ "عالی جاد! اگر آپ اس وقت ایک کھے کے لئے کھلے آسان سے تفریف لے چلیں تو یہ خاکسار آسان پر سعد و نحس ساروں کے قرب کی نشان وہی کر سکتا ہے۔"

جعفر برقی نے بیالہ ہاتھ سے رکھ دیا۔ ریپا ول نے دینا اور اسحاق موصلی نے رہاب پر ہاتھ روک دیا۔ جعفر برقمی مسکرا ما ہوا میرے ساتھ ابوان سے باہر نکلا اور بولا۔

"ہم تمہارے وعوے کو غلط ثابت کر دکھائیں گے۔ ہم نے نجوم اپنے داوا سے پڑھا ہے جو اس فن میں میکا تھے۔"

باہر آتے ہی جس جعفر بر کھی کو بارہ دری میں لے گیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اس کے چرب پر تخیر کے آثار نمودار ہوئے۔

"جرجان! کیاتم کی کمه رہے ہو؟"

میں نے کہا۔ 'دحضور' میں نے سے سب اپنی آئکھوں می نہ دیکھا ہو تا تو مجھے بھی مجھی ن نہ آیا۔"

جعفراکی بل کے لئے گهری سوچ میں ڈوب گیا۔

"لیکن ریپا ولی کس کے ایما پر تھین زہر دے رہی ہے۔"

میں نے کہا - "اب یمی ممیں معلوم کرتا ہے عالی جاہ!"

جعفر برکی نے مجھے ساتھ لیا اور بیا کہ کر عشرت گاہ میں داخل ہوا کہ ہم اس سازش کا پہت چھا کی سازش کا پہتے چھا کی سے اس سازش کا پہتے چھا کی سے اس کے اس پہتے چھا کی سے اس خیال سے کہ ریپا ولی کو شک نہ گزرے مند پر ہیلتے ہی پیالے میں سے ایک گھونٹ مشروب کا لیا اور میری طرف دکھ کر ہنس کر بولا۔

"ہمارے ندیم خاص کا دعوی غلط لکلا۔"

میں دیکھ رہا تھا کہ جعفر کا چرہ فکر مند ہے۔ اس نے مشروب کا دوسرا گھونٹ لینے سے میں دیکھ رہا تھا کہ جعفر کا چرہ فکر مند ہے۔ اس نے مشروب کا بہانہ بنا کر محفل ختم کر دی اور جھے اپنے ساتھ لے کر اپنی خلوت کا ہ خاص میں آگیا۔ وہ بے چینی سے مثمل رہا تھا۔

"تمهارا کیا خیال ہے۔ اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟"

یوں تو ہمارے و شمن بہت ہیں مگر کی ہمی دسمن کو اتنی جرات نہیں ہو سکتی کہ ہمیں اس دیدہ دلیری سے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے ریپا ولی کو ہم سے کوئی دشنی نہیں ہے۔"

میں نے کہا۔ ''وہ کی کے اشارے پر یہ کام کر رہی ہے اور میرا شک منصور ابن زیاد پر ہے کوں کہ میری فنم کے مطابق وہ ایک منافق شخص ہے۔ اس کا دل اندر سے آپ کا دشمن ہے اور خراسان کے گورنر کے ساتھ اس کی دوئتی ہے اور اس ریپا ولی ٹام کی کنیر کو خراسان کے گورنر نے ہی آپ کی خدمت میں جھیجا ہے۔''

و جعفر نے کما۔ وولیکن مارے پاس کوئی جوت نہیں ہے۔ مارے پاس اس کا بھی جوت نہیں ہے۔ مارے پاس اس کا بھی جوت نہیں ہے کہ ربیا ولی نے مشروب میں زہر ڈالا تھا۔

میں نے مشروب کا پیالہ فلام کے ہاتھ منگوایا۔ اسے کی طریقوں کے جانچا بھی اگر وہ قطعاً ہے ذاکقہ تھا اور مشروب میں ذرای بھی کرواہث نہیں تھی۔ میں نے جعشرے کما کہ یہ زہر کمی ماہر دوا ساز نے تیار کیا ہے چونکہ یہ ست رو زہرہے - اس لئے مشروب کے پیالے میں اتنی کم مقدار میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں اگر کی طریقے سے ریپا ول کے پاس محفوظ زہر کو حاصل کر لیا جائے تو اس کا تجریہ کیا جا سکتا ہے۔

جعفر بولا۔ ''ریپا ولی سے آگر ہم نے زہر والی اتلوشی طلب کی تو بات کھل جائے گی اور اس سازش کا اصل سرغنہ فرار ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو کاٹول کان خبر بھی نہ ہو اور یہ بھی سراغ لگ جائے کہ ہمارا وہ وشمن کون ہے جو ہمیں ہلاک کر رہا ہے۔''

میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ "میہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں ریبا ولی کی زمریلی انگوشی حاصل کر لوں گا۔"

اس رات جب کہ شاہی محلات میں شمعوں کی روشنیاں مرهم پڑ رہی تھیں اور خواب گاہوں میں سونے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور میں نے اپنی ایک کنیز خاص کو طلب کیا۔ یہ مھری کنیز تھی اور میں اس کی زبان میں اس سے بات کیا کر تا تھا۔ میں نے اسے صرف اتنا جہا کہ ریپا ولی کی انگی میں ایک بردی انگوشی پڑی ہے جس کا اوپر کا حصہ کی ڈمکن کی طرح ہے وہ مجھے ہر حالت میں چاہے۔

مصری کنیز کو میں نے برے قیتی تحالف دیے۔ یہ کنیز ریپا ولی کی خواب گاہ تک نہیں بہنچ سکتی تھی لیکن اس نے ریپا ولی کی غسالہ سے رابطہ کر کے مصری کنیز نے انگوشی لا کر مجھے دے وی۔ میں اسے لے کر سیدھا جعفر برکی کی خواب گاہ میں آگیا۔ جعفر کچھ بریشان تھا اور ابھی تک جاگ رہا تھا میں نے انگوشی ان کو پیش کر دی - انہوں نے ڈ حکن کھولا اور لہلے۔

"اس میں ہو بھی شیں ہے۔"

میں نے اندر سے زہر نکال کر ایک طشتری میں ڈالا۔ بیہ سفید رنگ کا بے رنگ و بو سفوف تھا۔ جب گوشت کی بوٹی کے ساتھ اس کی کافی مقدار نگا کر ایک بلی کے آگے ڈالا گیا تو کھانے کے ساتھ ہی اس کا سارا جسم اینٹھ گیا۔ اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ آن واحد میں مرگی۔ جعفر برکی کا چرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔

«جس و شمن نے ہمارے لئے یہ زہر بھیجا ہے ہم ای زہرے اسے ہلاک کریں گے۔ اگر یہ منصور ابن زیاد ہے تو خداکی قتم وہ میرے انتقام سے زیج نہ سکے گا۔" میں نے جعفر کو سمجھایا کہ اس وقت تدبر اور احتیاط سے کام لیما ہوگا۔ تاکہ وشمن کو

کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور اس کی شکل ہمارے سامنے بھی آ جائے۔ بیں نے زہر والی انگوشی کو ریپا ولی کی انگلی میں پنجا ریا۔ خسالہ نے یہی کما تھا کہ جمام میں پڑی تھی لیکن اسے شک پڑ چکا تھا کہ انگوشی اس کی انگلی سے اٹاری گئی ہے۔ اس نے حماقت کی اور ازراہ ہدردی سے بات خراسان کے گورز تک پہنچا دی کہ ایسا لگتا ہے کہ جعفر برکمی کو شبہ ہو گیا ہے کہ اسے زہر ویا جا رہا ہے اور سے زہر میں وے رہی ہوں۔ خراسان کے گورز نے منصور این زیاد سے بات کی۔ ریپا ولی ان کے عزت و ناموس اور جاہ و منصب کے لئے اب سب سے بردا خطرہ تھی۔ ان کی سازش طشت از بام ہونے والی تھی اور ریپا ولی شاہی اذریت کی ساب نہ براس سے سارا راز اگلوا سے تھی۔ خراسان کے گورز نے بین زیاد سے کہا جائے اور جعفر برکی گورز نے این زیاد سے کما کہ ریپا ولی کی زبان بھیشہ کے لئے بند کر دی جائے اور چعفر برکی کے قتل کا کوئی دو سرا طریقہ طاش کیا جائے۔

ان خفیہ باتوں اور ریشہ دوانیوں کا مجھے بعد میں عمل ہوا۔ میں ریپا ولی کو اپنے اعماد میں لے کر اس سے جعفر کے وشمنوں کی نشاندہی کی فکر میں لگا تھا کہ ایک ون ریپا ولی اپنی خواب گاہ میں مردہ پائی گئی اور اس کی انگلی سے اگوشی غائب تھی۔ میں سر پائر کر رہ گیا۔ وشمن نے سازش پر ایک بھاری پردہ گرا دیا تھا۔ صرف ریپا ولی ہی ہمیں جعفر کے وشمن کے بارے میں بتا سکتی تھی اور وہ بھشہ کے لئے خاموش ہو گئی تھی۔ جعفر بر کھی نے اپنے مخبوں کو چوکس کر دیا ور اپنے محافظوں کی تعداد میں اضافہ بھی کر دیا۔ میں نے جعفر کا علاج بڑی بویٹوں سے کرنا شروع کر دیا۔ چوں کہ زہر خورائی ختم ہو گئی تھی اس لئے ایک ماہ کے عرص میں ہی جعفر بر کھی بوری طرح صحت باب ہو گیا۔ امور سلطنت کی مصروفیت کے باعث جعفر میں ہی جعفر بر کھی میں نہیں تھی۔ وہ اپنے وشمنوں سے بھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ سیاست اور اس کے بھائی فضل بر کھی میں نہیں تھی۔ وہ اپنے وشمنوں سے بھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ سیاست اور کاروبار سلطنت میں دشمن سے خفلت باعث ہلاکت کاروبار سلطنت میں دشمن سے خفلت باعث ہلاکت وہ تی ہے اور اگر جعفر میری مصاحبت اور معیت میں نہ ہو آتو مرگیا ہو تا۔

اس روز موسم خوشگوار تھا۔ آسان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور مسندی مسندی ہوا چل رہی تھی۔ جعفر نے شکار پر چلنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے محافظوں مخبوں اور فوج خاص کے ایک دیتے کے ساتھ وہ وادی فرات کے ڈیلٹا میں شکار کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ فاہر ہے میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ آج کل اس وادی کی پہاٹیاں وقت کے طوفانوں اور زلزلوں کی ند میں آکر کافی ٹوٹھ پھوٹ چی ہیں مگر آج سے بزار برس پہلے یہ بہاٹیاں دریائے دجلہ و فرات کی وادی میں دنول جانب سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ یہاں کے جنگل چھدرے چھددے

تھے اور ہرن کا شکار بہت پایا جاتا تھا۔ شکار کھیلنے یا شکار کے بعد یا پہلے کی وقت سر شام سیر رتے وقت محافظ وستہ جعفر بر کھی کے آس یاس رہتا تھا۔

ایک دن ایبا ہوا کہ صبح کے وقت شکار پر روانہ ہونے سے پہلے میں اور جعفر برکی شای خیموں سے کچھ دور ایک جسیل کے کنارے مندی کی جھاڑیوں میں شلنے لگے جعفر برکی جمھ سے بھی اپنے سابی منصوبوں کے بارے میں بات نہ کرتا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ برکی بوٹیوں یا عرب شاعری پر باتیں کرتا تھا۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ میں تھوڑا بہت نبوم بھی جانتا ہوں تو وہ مجھ سے علم نجوم پر بھی بات کر لیتا تھا۔ اس روز وہ نجوم پر بی باتیں کر رہا تھا۔ شملتے شملتے ہم خشک ریت نے ٹیلوں کی طرف آگئے۔ یقینا محافظ ہمارے آس پاس بی شھا اور شکار بی شھا اور شکار بی جعفر کے تعاقب میں تھا اور شکار پر جانے کی خبر من کر اپنی قسمت آزمانا جاہتا تھا۔

شاید وہ ای موقع کی تلاش میں تھا۔

میں جعفر بر کی کے ساتھ ساتھ تھا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ مجھے احساس ہوا کہ ہم شکار گاہ سے قدرے دور نکل آئے ہیں۔ میں نے والیسی کا ارادہ کیا تو جعفر رک گیا اور مسکراتے ہوئے کچھ کنے کے لئے میری طرف پلٹا ہی تھا کہ سانے والے نمیلے کی اوٹ سے من کی آواز کے ساتھ ایک برق رفتار تیر آیا ۔ میں جعفر کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ دشمن کا نشانہ ذرا ساچوک گیا تھا۔ تیر عین سامنے آکر میری چھاتی میں بالکل قریب کھڑا تھا۔ دشمن کا نشانہ ذرا ساچوک گیا تھا۔ تیر عین سامنے آکر میری چھاتی میں بلا اٹھا۔
لگا۔ مجھے تو کچھ محسوس نہ ہوا۔ بس ایک ہلکا سا دھچکا سالگا لیکن جعفر گھبراہٹ میں چلا اٹھا۔
"دشمن بہاڑی میں ہے۔ جانے نہ یائے۔"

اس کے محافظ گھوڑے دوڑاتے بہاڑی کی طرف بوسے۔ میں نے سوچا کہ مجھے گر برٹنا چاہئے اور میں گر برا۔ جعفر نے آدمیوں کو آواز دی۔ پچھے فلام دوڑتے ہوئے ہماری طرف آئے۔ جعفر تو پریشان تھا ہی لیکن میں اس سے زیادہ پریشان تھا کیوں کہ میری زندگی کا سب سے اہم راز فاش ہونے والا تھا۔ تیر میری چھاتی میں آدھے سے زیادہ جما ہوا تھا مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے خود ہی تیر کھینے کر سینے سے نکال کر پھینک ریا۔ جعفر حیرت کی تصویر بنا میرے چرے کو دکھ رہا تھا۔ جمال لہاں میں ایک سوراخ ضرور او گیا تھا گر خون بالکل نہیں بہہ رہا تھا اور نہ کوئی زخم تھا۔ مجھے ذرا سا بھی درد نہیں ہو رہا تھا۔ میں یوں ہی نام رکھنے کو زمین پر پڑا تھا جو بڑی مضحکہ خیز بات تھی۔

غلام بھے اٹھانے لگے تو میں خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اس کے سوا میں کر بھی کیا سکن اللہ میں یول شرمسار ہو رہا تھا جیسے مجھے افسوس ہے کہ تیرسینے میں لگا لیکن خون نہیں تکلا

اور مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پنچا۔ جعفر برکی مجھے جیرت و تعجب کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے جم کا گوشت اور کھال تیر کے باہر نکلتے ہی ربر کی طرح ایک دوسرے سے ال گے تھے۔

"جرجان ن ستی! یہ میں کیا و کھ رہا ہوں۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ تہیں میری آنکھوں کے سامنے تیرلگا تھا۔"

میں نے کھسیانا سا ہو کر کہا۔ "عالی جاہ! تیر لباس میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا۔"

غلام بھی جران و ششرر کھڑے تھے کیوں کہ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے بھے اپنے سینے سے تیر کھینچ کر بھینکتے دیکھا تھا۔ جعفر برکی ایک زیرک اور دانا مخفص تھا۔ انا ضرور سمجھ گیا کہ معالمہ براسرار ہے اور میں اس سے کوئی رازداری کی بات چھپا رہا ہوں۔ اس نے غلاموں کو والیس بھیج دیا۔ اس وقت محافظ دستے کے گھڑ سوار ایک آوئی کی لاش کے آئے جس کے بینے میں خم جم جما ہوا تھا اور وہ مرچکا تھا۔ جعفر نے غصے میں کما اسے کس نے بلاک کر دیا؟ محافظ وستے کے سردار نے دست بستہ عرض کی۔

"حضور انور! جب ہم اس مخص کو گھیرے میں لے کر اس کے قریب پنچے تو اس نے مخبرے خود کثی کرلی۔"

وشمن ایک بار پھر ہاتھ سے نکل گیا تھا اور میرا راز جعفر برکی پر فاش ہو چکا تھا۔ میں اب کوئی عذر یا بمانہ پیش نہیں کر سکتا تھا۔ جعفر نے اس وقت اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اس نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس لمحے خیموں کو سمیٹ کر گھوڑوں اور او ٹول پر لاد دیا گیا اور قائلہ واپس شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ فلیفہ ہارون الرشید کو جب پہ چلا کہ جعفر پر قائلانہ مملہ ہوا ہے تو وہ خود اس کے محل میں آیا اور دلجوئی کی اور دشمن کے وار سے بچ نقطن پر مبار کباد دی۔ ساتھ ہی اعلان کیا کہ اس معاملے کی سرکاری تحقیقات ہو گیا۔ فلیفہ نے جعفر سے برملا کہا کہ تم کو جس پر شک ہے ان کا نام لو۔ ہم ان کی کھالیں کیا کہ و جس پر شک ہے ان کا نام لو۔ ہم ان کی کھالیں کیا کہ و شمن کا نام نہ لیا۔ اس نے فلیفہ کو یہ بھی نہ کھنچوا کر بھس بھروا دیں گے مگر جعفر بر کلی نے کی کا نام نہ لیا۔ اس نے فلیفہ کو یہ بھی نہ بیا کہ دشمن کا تیم اس کی بجائے میرے سینے میں لگا تھا۔ اس نے یمی کہا کہ دشمن کا نام درخت میں جا کر لگا تھا۔ اس نے یمی کہا کہ دشمن کا نام نہ لیا۔ اس نے یمی کہا کہ دشمن کا نام نہ ایک درخت میں جا کر لگا تھا۔ اس نے یمی کہا کہ درخت میں جا کر لگا تھا۔ اس نے یمی کہا کہ درخت میں جا کر لگا تھا۔

لیکن رات کو جعفر بر کلی نے بچھے اپنی خلوت گاہ میں بلوایا اور سامنے بٹھا کر سوال کیا۔ "جرجان بن سعی! بید کیا راز ہے؟"

میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ "کونسا راز عالی جاہ؟"

جعفر بر کمی زیر لب مسرایا۔ "تم بازی ہار چکے ہو جرجان۔ جس راز کو تم مجھ سے چھپانا

چاہتے ہو وہ طشت از بام ہو چکا ہے۔ تمهارے پاس وہ کونسا جادو یا عمل ہے جس کی وجہ سے تیر تمهارے سینے میں اتر گیا گرتم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا؟"

جعفر بر کمی نے مجھے خود ہی آپ سوال کا جواب سمجھا دیا تھا۔ میں نے کما۔

"عالی جاد! بات زیادہ کمی اور پراسرار نہیں ہے۔ جس زمانے میں میں افریقہ کے ایک شہر میں تھا تو وہاں میں نے ایک صاحب کشف و کرامات بزرگ کی بردی خدمت کی۔ انہوں نے ایک روز میری خدمت گزاری سے خوش ہو کر میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر پھوٹک ماری اور کما کہ جاؤ تمہارے سینے پر کمی خنج' تیز' بھالے کا کوئی اثر نہیں ہو گا۔ یمی وجہ ہے کہ دشمن کے تیرنے جھے پر کوئی اثر نہیں کیا۔"

جعفر بر کلی سمجھ گیا کہ میں اصل بات اس سے چھپا رہا ہوں۔ گر اس نے مصلحت ہی میں سمجھی کہ اس معاطے کو زیادہ نہ کریدا جائے۔ وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا اور اس نے جھے ہدایت کی کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ رہا کروں۔ معاطے کو یوں نمٹنے دکھے کر میرے دل کا بوجھ اتر گیا۔ اگر جعفر بر کلی کو میرے خفیہ راز کا علم ہو بھی چکا تھا تو جھے اس بارے میں نیادہ ترود کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ اس نے اس بارے میں پھر جھے سے کوئی سات نہ کی۔

ایک روز میں خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں موجود تھا۔ اس وقت اس عمد کے جید عالم دین اور سیف الاسلام حضرت ابن ساک رحمتہ اللہ علیہ بھی دربار میں تشریف فرما تھے کہ طلیفہ کو بیاس گئی۔ اشارے سے پانی طلب کیا۔ حاجب نے طلائی بیالے میں آب شفاف پیش کیا۔ خلیفہ یانی یینے کو تھا کہ حضرت ساک ؒ نے فرمایا۔

"امير الموضين! درا محمر جائے۔ پہلے يہ بتائے كه اگر آپ كو شديد بياس لكى ہو مكرياني الله على ا

ہارون اگر شید نے کہا۔ ''میں نصف سلطنت دے کر پانی کا ایک پیالہ خرید لول گا۔'' ابن حاک ؓ نے فرمایا۔ ''اب پانی کی کیجئے۔'' جب خلیفہ پانی کی چکا تو فرمایا۔

"اے امیر المومنین! اگر یہ پانی آپ کے بیٹ میں رہ جائے اور نہ نکلے تو اسے نکلوانے کے عوض آپ کیا خرچ کریں گے؟"

خلیفہ نے کما۔ "باتی آوھی سلطنت بھی دے ڈالول گا۔"

حضرت ابن ساک نے فرمایا۔ "بس بیہ سمجھ کیجئے کہ آپ کا تمام ملک ایک گھونٹ بانی اور چند ٹلاک قطروں کی قیمت رکھتا ہے اس پر مجھی تکبرنہ کیجئے اور جمال تک ہو سکے لوگول سے کیمال سلوک کیجئے۔"

پھر انہوں نے ہارون سے مخاطب ہو کر کہا۔ "اے حسین چرے والے! تو اس امت کا فے دار ہے۔ مجھی سے باز پرس ہو گی۔"

یہ من کر ہارون الرشید کی آتھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابن ساک ؓ نے ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ "خدا سے ڈرا کر جس کا کوئی شریک نہیں اور اس پر یقین رکھ کہ کل تجھے خدا تعالیٰ کے روبرہ جانا ہے۔ وہاں تجھے دو مقاموں میں سے ایک مقام اختیار کرنا ہو گا اس کے علاوہ تیرا تیسرا مقام نہیں ہے۔ یہ دو مقام جنت اور دوزخ ہیں۔"

اس وقت وربار میں ایک امیر نفیل بن حاجب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابن ساک ؓ گی نصیحت من کر ہارون الرشید اتنا رویا کہ اس کی داڑھی کے بال بھی بھیگ گئے۔ یہ عالم دکھی کر نفیل بن حاجب نے کما۔ دسیجان اللہ! امیر المومنین کے جنت میں جانے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ آپ خدا کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس کے سلے میں انشاء اللہ ضور جنت کے مستحق ہوں گے۔ "

حفرت ابن ساک نے ایک بار چرہارون الرشید کو خاطب کر کے کما۔

"امیر المومنین! اس روز نفیل بن حاجب تیرے ساتھ نہ ہو گا۔ اس کئے خدا سے ڈر تا رہ اور اینے نفس کی دکھیے بھال رکھ۔"

ظیفہ ہارون کا دربار عباسی عمد کے جاہ و جلال کا نمونہ تھا۔ کوئی شخص بغیر اجازت خاص اور ہزار مرحلوں سے گذرے بغیر دربار میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بادشاہ قصر خلد میں ایک عالی شان تخت پر بیٹھا امراء اور وزراء اپنے درجوں کے مطابق کرسیوں پر بیٹھے ہوتے۔ ایک جانب علاء کی جماعت موجود ہوتی۔ وزیر اعظم بادشاہ کے دائیں جانب ہو آ۔ ان کے ساتھ ہی فوج کے نامور جرنیلوں کی کرسیاں ہوتی تھیں۔ علاء کی قطار کے پیچے اطباء 'شعراء اور ماہرین فنون لطیفہ کی کرسیاں اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے مقرر ہوتی تھیں۔

وقت گذر تا چلا جا رہا تھا جعفر برکی کی طبیعت میں چوں کہ اپنے باپ یجی جیسی فراست اور معاملہ فئی نہیں تھی۔ اس لئے اس سے پچھ ایسی فاش غلطیاں سرزد ہو ئیں جو آل برا کمہ کی جانی اور زوال کا باعث بنیں۔ جعفر نے اپنی ہر عام و خاص مجلس میں خلیفہ کے بارے میں غیرزمہ دارانہ باتیں کمنی شروع کر دیں۔ اس کے خوشالدیوں اور تصیدہ کو شعراء نے اسے اسلامی سرحدوں کا محافظ کمہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ اس نے بیت المال کا روبیہ دھڑا دھڑ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بیت المال کا روبیہ دھڑا دھڑ دھڑ وسلط جعفر برکی سے بات کرنا پڑتی تھی۔ برا کمہ عرب ثقافت کی جگہ عجمی ثقافت کو مسلط کرنا چاہتے تھے لیکن اس میں کم از کم جھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ جعفر برکی یکی برکی اور فضل چاہتے تھے لیکن اس میں کم از کم جھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ جعفر برکی کی اور فضل

برتی کی نگاہیں سلطنت عباسہ پر گلی ہوئی تھیں۔ فضل برتمی خراسان سے آیا تو اپنی فوج میں ہیں ہزار مجمی فوجیوں کا ایک لشکر بھی ساتھ لیتا آیا۔ اس مجمی لشکر کو جس میں ایک بھی عرب سپاہی نہیں تھا بغداد شہر کے قلب میں واقع رفہ چھاؤنی میں رکھا۔ تھوڑے دنوں بعد فضل برتمی نے فلیفہ سے پوچھے بغیر ہی اس مجمی لشکر کا پچھ حصہ قصر خلد بعنی فلیفہ کے محل خاص کے اردگرد متعین کر دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ لشکر فلیفہ کے اہل و عیال کی حفاظت کے اردگرد متعین کر دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ لشکر فلیفہ کے اہل و عیال کی حفاظت کے لئے ہے۔ برا کمہ کے جاسوس میل میل کی خرس لاکر دیتے تھے۔

جعفر برکی بھی کی وقت تلبر و غرور کے نشے ہیں آکر کہ دیا کرتا کہ ہم آل برا کمہ فلیفہ کے لئے وہال بن جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس قتم کی باتیں فلیفہ تک نہ بہنچیں۔ فلیفہ کے جاسوس بھی اپنا کام برابر کر رہے تھے۔ گریہ عظیم اور جلیل القدر بادشاہ بری بردیاری اور مخل سے کام لے رہا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ برا کمہ کے عالی شان محلوں کو اور ان کے باہر خیرات وصول کرنے والوں کا ہجوم ویکھتا تو خاموش رہتا لیکن اس کے دل میں ایک خوفاک منصوبہ پرورش پا رہا تھا۔ اس خاموش کے اندر ایک قیامت خیز طوفان ... پھٹ پرنے کے لئے کروٹیس لے رہا تھا۔ آل براکہ بلاشبہ سلطنت عباسیہ کے لئے ایک بھیانک خطرہ بن کر مند خلافت بر منڈلانے گئے تھے۔

ہارون الرشید نے کمال تدبر' حکمت عملی اور استقلال کے ساتھ اپنے ول میں کے ہوئے تاریخی فیصلے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں سلطنوں کے شختے اللتے' بادشاہوں کو قتل ہوتے محلات کو خاکمتر ہوتے اور تخت نشینوں کے سر شہر کے صدر دروازوں میں لگلتے دیکتا ویلا آ رہا تھا۔ میں نے آنے والے خوتیں طوفان کی ہو سونگھ کی تھی۔ ایک روز معمول کے مطابق محفل رقص و سرود میں موجود تھا۔ جعفر بر کی ایک مطلق العنان شہنشاہ کی شان و شکوہ کے ساتھ مسند پر بیشا موسیقی سے محظوظ ہو رہا تھا کہ کی نے خلیفہ کے بارے میں کوئی بات کے ساتھ مسند پر بیشا موسیقی سے محظوظ ہو رہا تھا کہ کی نے خلیفہ کے بارے میں کوئی بات کی 'جس کا مطلب بید نکانا تھا کہ بادشاہ کو ہماری رتی رتی خبر پہنچا دی جاتی ہے۔ جعفر بر کی نے برے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہا۔ "ہارون الرشید ہماری مرضی کے خلاف ایک نوالہ تک بیس اٹھا سکتا۔ وہ ہماری کیا جاسوس علوت و خلوت میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔"

اس دن کہلی بار میں نے موقع پاکر جعفر برکی سے کہا کہ اسے بادشاہ کے اقتدار اعلیٰ میں ضرورت سے زیادہ دخل اندازی نہیں کرئی چاہئے اور ہوا کے رخ کو پیچانتا چاہئے۔ جعفر اقتدار کے نشج میں چور تھا۔ اس پر میری نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا لیکن خلیفہ باردن الرشید بری خاموشی مکمل آزادی اور کمال تدبر کے ساتھ میدان عمل میں از دی تھ۔

مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ قمری مینے کی آخری تاریخیں تھیں اور موسم سردی کا تھا۔
رات ڈھل رہی تھی۔ جعفر بر کئی خیمے کے اندر در بفت کی مند پر بیٹھا تھا۔ بیں اس کے
داہنی جانب نیچے ایک چوکی پر بیٹھا تھا۔ جعفر کا خاص گویا ابو اسحاق موصلی دھیے اور ولگداز
سروں بیں دف ہاتھ بیں لئے اپ آقا کی شان میں لکھا گیا قصیدہ گا رہا تھا کہ اچانک خیمے کا
پردہ ہنا اور خلیفہ کے حاجب خاص نے آکر کہا کہ امیر المومنین نے ایک تحفہ بھیجا ہے۔ جعفر
نے نیم وا آکھوں سے حاجب کو دیکھا اور خوش ہو کر کہا۔

"ہم ہارون الرشید کے تھے کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ تحفہ پیش کیا جائے۔"

کچھ غلام سروں پر خوان اٹھائے خیبے میں داخل ہوئے اور خوان جعفر کے سامنے رکھ
دیئے گئے۔ روبال اٹھائے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک خوان شیریں میووں سے بھرا ہوا تھا۔
دو سرے خوان میں مٹھائیاں اور پھل تھے اور تیسرے خوان میں عطریات اور خوشہوئیات
تھیں۔ جعفر بر کھی نے کہا کہ امیر المومنین کا میری جانب سے شکریہ اوا کیا جائے۔ غلاموں کو
انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا گیا۔

میں کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ اتن رات گئے خلیفہ کی جانب سے تیفے کا آنا ایک عجیب ی بات تھی۔ گر میں بہت جلد اس بات کو بھول گیا۔ جعفر برکی کی تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا اسے ہو کر رہنا تھا اور میں اس میں کوئی وغل نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ قدرت نے جھے وہاں سے کچھ دیر پہلے ہی اٹھا دیا۔ غلاموں کو رخصت ہوئے تھوڑی دیر ہی گذری تھی کہ جعفر برکی نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا۔

"جرجان! رات بت ہو گئ ہے۔ تم جاکر آرام کول نہیں کرتے؟"

میرا ارادہ جعفر بر کی کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا نہیں تھا لیکن پھر خیال آیا کہ شاید جعفر کو خلوت کی ضرورت ہو۔ ہیں نے سلام کیا اور رخصت لے کر پچھ فاصلے پر اپنے خیصے ہیں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے بعد وہاں جو پچھ ہوا اس کی ساری تفصیل مجھے گویئے اسحاق موصلی نے بعد میں بنائی جو آخری وقت تک جعفر بر کی کے ساتھ تھا۔ آپ تو جانے ہی ہیں کہ مجھے نیز لینے کی حاجت نہیں ہوتی لیکن محض اپنی خوشی کے لئے یا بھی بھی خواب و کیھنے کی خاطر میں کسی وقت اپنی مرضی سے سو جایا کر تا ہوں۔ چنانچہ اس رات بھی جعفر بر کئی کے خیصے میں کسی وقت اپنی مرضی سے سو جایا کر تا ہوں۔ چنانچہ اس رات بھی جعفر بر کئی کے خیصے خور سلا دیا تھا کیوں کہ تاریخ ہیں رونما ہونے والے ایسے واقعات کی راہ ہیں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا کہ جن کا اثر آنے والے عمد پر مرتب ہوتا تھا۔ میرا کام تاریخ کے برے سے بڑے اور چھوٹے ہے چھوٹے واقعات کو وقوع پذیر ہوتے دیکھنا اور ان کے نقوش کو اپنے حافظے اور چھوٹے سے چھوٹے واقعات کو وقوع پذیر ہوتے دیکھنا اور ان کے نقوش کو اپنے حافظے اور چھوٹے سے چھوٹے واقعات کو وقوع پذیر ہوتے دیکھنا اور ان کے نقوش کو اپنے حافظے واقعات کو وقوع بینر پر ہوتے دیکھنا اور ان کے نقوش کو اپنے حافظے

کی لوح پر نقش کرتے چلے جانا تھا۔ ان واقعات میں وفل انداز ہونا میرا مسلک نہیں تھا۔ میں نے بری بری تاریخی شخصیات کو سچائی کی خاطر مقتل کی طرف شاوال و فرحال جاتے دیکھا اور میں نے ان کی جان نہیں بچائی۔ کسی غیبی طاقت نے جیسے میرے قدموں کو عین اس وقت جگز لیا اور میں خواہش کے باوجود ان کی طرف ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا۔ یمی آل برا کمہ کی جائی سے پہلے میرے ساتھ بغداد میں ہوا تھا کہ قدرت نے عین وقت پر خود جعفر بر کی کے اصرار پر مجھے اس کی مجلس سے اٹھا دیا۔ جمال تھوڑی دیر بعد تاریخ کا آیک خونیں ورق الٹا جانے والا تھا نہ صرف یہ کہ میں اپنے خیصے میں آگیا بلکہ غیبی طاقت نے مجھے گہری نیند سلا دیا۔

اسحاق موصلی نے بچھے بعد میں جو پھھ بتایا وہ اس طرح سے ہے۔ میرے جانے کے بعد پھر وف بچنے گلی۔ گانا شروع ہو گیا۔ جعفر برکی نیم مرہوشی کے عالم میں صند پر نیم دراز تھا کہ اچانک جیے کا پردہ ایک بار پھر اٹھا۔ گر اس بار کوئی غلام تحفہ لے کر نمیں آیا تھا بلکہ جو اندر داخل ہوا وہ خلیفہ ہارون الرشید کا خاص الخاص جلاد تھا۔ خلیفہ نے اپنے کی خاص آدی کی گردن اڑائی ہوتی تھی تو اس جلاد کو بلایا جا تا تھا۔ اس کا نام کبیر مسرور تھا۔ یہ شاہی جلاد کھی تھا۔ خلیفہ کو اس شخص پر بے حد اعتماد تھا۔ صرف بھی تھا اور خلیفہ کا خاص الخاص غلام بھی تھا۔ خلیفہ کو اس شخص پر بے حد اعتماد تھا۔ سرف کبیر مسرور کو تنا یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ ہارون الرشید کو سوتے میں بھی جگا سکتا تھا۔

کبیر سرورکی شکل دیکھتے ہی اسحاق موصلی کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ جعفر بر کمی بھی اسے دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشروب کا پیالہ ذرا ساکیکیایا۔ کنیزنے آگے بردھ کر پیالہ جعفر کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس نے کبیر مسرور کو مخاطب ہو کر کھا۔

"تمارا آنا ہمارے لئے خوثی کا موجب ہے گر اس طرح بغیر اجازت کے اندر گھس آنے سے ہمیں لگتا ہے کہ خدانخواستہ خلیفہ کی طبیعت ناساز ہے۔"

كبير مسرور نے كما۔ "هيل بغير اطلاع اندر آئے پر معذرت خواہ مول- مر اميرالمومنين نے اس وفت ايك برك اہم كام كے لئے مجھے آپ كے پاس بيجا ہے-"

کنیزیں دم بخود تھیں۔ اسحاق موصلی کہتا ہے کہ میں بھی مربد آب تھا۔ لیکن سمجھ گیا تھا کہ کوئی طوفان آ رہا ہے بلکہ طوفان براکھ کے گھروں کے دروازوں تک پہنچ گیا ہے۔ جعفر برکی نے اہم کام کے بارے میں بوچھا تو کمیر مسرور نے برملا کہہ دیا۔ دوامیرالمومنین نے جمجھے آپ کا سرکاٹ کر لانے کا تھم دیا ہے۔"

کنیروں کے رنگ اڑ گئے۔ اسحاق موصلی نے رباب آپ ہاتھ سے رکھ دیا۔ جعفر برکی کا

سے رہائی دلائی گروہ اب انتنا درج کی نقابت اور مختگی کا شکار تھے۔ جھونپر ایوں میں رہنا ان کا مقدر بن گیا اور آخر ایک ایک کر کے یہ باقی ماندہ لوگ بھی ختم ہو گئے اور آل برامک کا نام تک مٹ گیا۔

یہ ایک بہت بڑا اور عبرت انگیز انقلاب تھا جے میں نے اپنی آکھوں سے برپا ہوتے دیکھا۔ میری اس لئے ''جان بخشی'' کر دی گئی تھی کہ میں عجمی نہیں تھا اور میرا تعلق سرزین مصر سے تھا۔ امین الرشید زیادہ دن حکومت نہ چلا سکا اور اس کی جگہ اس کے بھائی مامون الرشید نے مند خلافت کو سنبھالا۔ یہ تیری صدی ہجری کے آخری عشرے کا زمانہ تھا۔ اس وقت اندلس (بیین) میں خاندان بنو امیہ حکمران تھا مگر سلطنت عبایہ کی وسعت و ہمہ گیری کے مقابلے میں اندلس کا مسلمان فرمازوا بلا شبہ اسے اپنا حریف کمہ سکتا تھا۔ اس وقت کے مقابلے میں سارا براعظم ایشیا اور افریقہ کا لاکھوں مربع میل علاقہ شامل کو لیا تھا۔ انگلتان مشمنظاہ شار کمین نے جرمنی' اٹلی اور مبکری کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ انگلتان سات چھوٹی چھوٹی بھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا اور یہ آپس میں برسریکار رہتی تھیں۔ قطنطنیہ سلطنت عبایہ کا با بگذار تھا۔

اگرچہ جھے غیر عجمی ہونے کی بنا پر ہارون الرشید نے "قل" نہیں کروایا تھا لیکن جھے تمام سرکاری مراعات کی حاجت بھی نہیں تھا۔ جھے سرکاری مراعات کی حاجت بھی نہیں تھی۔ جس تو تاریخ کا مسافر تھا اور ابن ساک" کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے بعد ان سے میری عقیدت بردھ گئی تھی۔ بیں بغداد کے مضافات میں ان کے پاس چلا گیا اور دن رات ان کی خدمت میں رہنے لگا۔ وہ کافی ضعیف ہو چھے تھے اور میں اس طرح جوان تھا۔ جھے پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت صاحب کو کشف کے ذریعے میرے بارے میں سب پھی معلوم ہو گیا تھا مگر وہ قصد ا خاموش تھے۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے جھے معلوم ہو گیا ہی بالیا۔ میری طرف د کھے کر تعجم فرمایا اور کما۔

"عبدالله عاطون! میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم اہمی میں عبدتا ہوں کہ تم اہمی میں میں دور ہیں ان کی میں نزرہ رہو گے۔ میری خواہش ہے تم کوفہ چلے جاؤ۔ وہاں جو علما موجود ہیں ان کی بارکت صحبت میں تم بہت کھ سکھ سکھ سکو گے گر خبررار بھی ان پر احمان کرنے کی جمارت نہ کرنا۔ اب تم جاؤ۔"

میں اوب سے سلام کر کے وہاں سے اٹھ آیا۔ اس روز میرے پیر و مرشد حفارت ابن ساک کا انتقال ہو گیا ۔ میں نے رخت سفر پائدھا اور بغداد چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو

رنگ بھی سفید ہو گیا۔ گر آخر وہ ایک مقتدر خاندان کا چٹم و چراغ تھا۔ ایک ذی وقار اور ذی عظمت انسان تھا۔ اس نے فورا اپنے آپ کو سنجال لیا اور کبیر مسرور کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولا۔

"كبير!! تم شايد اپنے ہوش و حواس ميں نہيں ہو۔ شايد تم ان تعلقات سے بخوبی واقف نہيں ہو جو ميرے اور اميرالمومنين كے درميان ہيں۔ ميں ان كا رضاى بھائى ہوں۔"

فلام جلاد کیر مرور کا ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا جو اس کی کمر کے ساٹھ لکی ہوئی سخی اور ظیفہ کے اشارہ ابرو پر نہ جانے اب تک کتنے انسانوں کے خون سے اپنی پیاس بجھا پکی تھی۔ اب وہ جعفر بر کی کے خون کی بیاس نظر آ رہی تھی۔ گبر مرور نے کہا۔ "حضور! میں بالکل اپنے ہوش و عواس میں ہول اور امیرالمومنین کا تھم بجا لانے کے لئے ہی یمال آیا ہوں۔ اس لئے آپ گردن کوانے کے لئے تیار ہو جائیں۔ کیوں کہ جو لوگ خود اپ آیا ہوں۔ اس لئے آپ گردن کوانے کی تکلیف نہیں ہوتی۔"

جعفر برکی نے ایک اور چال چلی کہ جس سے کچھ تاخیر حاصل کر لی جائے۔ اس نے کما کہ وہ امیرالمو منین کا یہ تھم خود اپنے کان سے سنتا چاہتا ہے۔ کبیر مسرور نے چند قدم آگے براہ کر کما۔ "اب اس کا وقت نہیں ہے حضور۔"

اس نے اشارہ کیا۔ دو ہے کئے غلام خیے میں گئس آئے۔ انہوں نے مند پر چڑھ کر جعفر برکی کی مشکیس کس دیں۔ کنزیں چینیں مارتی وہاں سے بھاگ گئیں۔ اسحاق موصلی کونے میں وبک گیا۔ کبیر مرور جلاد آگے برھ کر تخت پر چڑھ گیا۔ کموار ثکالی اور آیک ہی بھرپور وار سے جعفر برکی کا سرتن سے جدا کر دیا۔ سرکٹ کرینچ قالین پر گر پڑا۔ غلاموں نے جعفر برکی کے خون آلود دھڑکو وہیں پھینکا اور اس کا سراٹھا کر آیک تھیلے میں ڈالا اور کبیر مسرور کے ساتھ خیمے سے واجر نکل گئے۔

میری آکھ کھلی تو براکمہ کی جائی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ جعفر برکی کا سرشارع عام پر افکا دیا گیا ۔ ان کے محلات پر عبامی ساہوں نے بلہ بول دیا۔ اور ایک ایک تکا اٹھا کر شاہی بیت المال میں جمع کرا دیا۔ یکی برکی ' فضل برکی اور ان کے تمام اہل خانہ اور خاندان کے دو سرے افراد کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ ان کے حواریوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں چوراہوں میں پھینک دیں۔ ان کے عجمی افکریوں کو ہارون الرشید نے پہلے ہی غیر سلح کر دیا تھا۔ انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ قید خانے میں ایک ایک کرکے برا مکہ خاندان کے سارے افراد مرکھی گئے۔ ہارون الرشید نے اپنی زندگی میں کسی کو جیل سے باہر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کی وفات کے بعد المین المرشید تخت پر بیشا تو اس کی والدہ نے کیے برا مکہ کو قید دی۔ اس کی وفات کے بعد المین المرشید تخت پر بیشا تو اس کی والدہ نے نیے کہے برا مکہ کو قید

معاف سیجئے گا آری کے حقائق کو یاد کر کے اس وقت میں جائے کی طلب محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے قلم کافیز رکھ کر جانے بنانا شروع کر دی۔

بر وقت میں جائے کی دوسری پالی بناکر پی رہا تھا تو میرے کائی کے اوپر سے ایک بیلی کاپٹر گذرا۔ میں نے کھڑی میں سے جھانک کر دیکھا۔ یہ پاک بحریہ کا بہلی کاپٹر تھا اور سمندر کے اوپر اثر تا ہوا میری نگاہوں سے او جھل ہو گیا۔ سوچتا ہوں اگر بغداد کے قصر خلد کی چھت پر خلیفہ ہارون الرشید بیٹھا ہو تا اور اس کے اوپر سے کوئی بیٹی کاپٹر گذر جاتا تو حیرت کے مارے اس کی کیا حالت ہوتی لئین تاریخ میں کوئی ایجاد' کوئی واقعہ اپنے سابق و سباق کے مارے اس کی کیا حالت ہوتی ماری کڑیاں ایک دوسرے سے آیک ضابطے اور وقت کے لیٹیر رونما نہیں ہوتا۔ تاریخ کی ساری کڑیاں ایک دوسرے سے آیک ضابطے اور وقت کے سلیل کاپٹر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور ہم ہادون الرشید اور شہنشائے روم کے رتھ سڑکول پر نہیں دوڑا سکتے۔ صرف چند اصول اور ضابطے ہیں جو ہماری کائنات کی ترکیب و ترویج میں جاری و ساری ہیں۔

ہیں ہو ، ہاری معامل کا ریب و رون اپنے کمرے میں لا کر رکھ لیا ہے۔ میں آپ

میں نے ایک چھوٹا سا رکھیں ممیلی ویژن اپنے کمرے میں لا کر رکھ لیا ہے۔ میں آپ

کے پروگرام برے شوق سے دیکھتا ہوں۔ سفرنامہ قلمبند کرتے ہوئے میں اسے بند رکھتا ہوں۔
اس وقت بھی ٹیلیویژن بند ہے۔ سورج نے غروب ہوتے ہوئے سمندر میں آگ می لگا دی

ہے۔ میں کھڑی کے پاس میز پر بیٹھا کھے رہا ہوں۔ چائے کی پیالی میں ابھی دو گھونٹ چائے

ہاتی ہے۔ کھڑی میں سے سمندر کی ٹھنڈی اور مرطوب ہوا اندر آ رہی ہے۔ اب میں اپنا سفر
مائے ککھنا شروع کرتا ہوں۔

میں چند قدم چل کر مکان کے صحن سے پاہر نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر دریائے دجلہ سکون سے بہہ رہا تھا۔ دور کھجوروں کے جھنڈ میں کی قافلے نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ صح کا وقت تھا۔ دریا کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دھوپ میں ابھی تمازت اور شدت نہیں آئی تھی۔ میں کھجوروں کے اس جھنڈ کی طرف چل پڑا۔ جمال قافلے کے مسافر کھڑیوں کی صورت میں بیٹے ستا رہے تھے۔ انہیں دن بھر آرام کرنا تھا اور سورج ڈھلے پھر قافلہ لے کر آگے روانہ ہونا تھا۔ اچانک مشرق کی جانب سے رہت کا ایک بگولا سا اٹھا، بگولے کا سے چراتا ہوا ستون سیدھا میری طرف اٹھ رہا تھا۔ میں اس صحرائی بگولے کو دیکھ کر چران تھا کہ پر کہانا ہوا ستون سیدھا میری طرف اٹھ رہا تھا۔ میں اس صحرائی بگولے کو دیکھ کر چران تھا کہ یہ کہاں سے نمودار ہو گیا جب کہ طوفان یا صحرائی آندھی کے کہیں بھی آثار نہیں تھے۔ میں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے ایک طرف دوڑا گرائی دیر میں بگولا میرے سرب بہنچ چکا تھا اور اس نے بچھے اپنی لیسٹ میں لے لیا۔ میں اس میں ڈوب کر اس کے ساتھ بی چکر کھانے لگا۔ پھر میں ریت پر گر پڑا۔ ریت سے بچنے کے لئے میں نے اپنی آئی میں ریت پر گر پڑا۔ ریت سے بچنے کے لئے میں نے اپنی آئی میں کے بہر کے کہا

رکھ لیا تھا۔ زمین گرنے کے بعد جب میں نے اپنی آکھوں پر سے کپڑا ہٹایا تو منظر بدل چکا تھا۔ وقت بھی کچھ برس آگے نکل چکا تھا۔ کھجوروں کا جھنڈ ویے ہی تھا گر وہاں کوئی قاظہ پڑاؤ ڈالے نہیں بیٹھا تھا۔ سورج نصف النمار پر تھا۔ میں جمجھ گیا کہ میرے ساتھ وہی ہوا ہے جو ہوتا آیا ہے اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا۔ وقت نے بچھ کچھ برس آگے تاریخ کے اوراق میں لا بچینکا تھا گر میں جان تھا کہ اگر وقت بدلا ہے تو میری حیثیت میں بھی تبدیلی وقوع پذیر ہو چکی ہو گی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے اس میں وقوع پذیر ہو چکی ہوئی روئی طی۔ وظئی ہوئی روئی کے بچھ بھاہے میرے لمبے کرتے کے بنوں پر بھی گئے ہوئے تھے۔ میری شاخت بدل چکی تھی مگر میں سے میں حیثیت سے نمودار ہوا تھا؟ یہ بات میری سمجھ میں نمیں آ رہی تھی ۔ میں شہر کی جانب چل پڑا تا کہ لوگ مجھے میری نئوں ہوا۔

میں بغداد شرکے ایک کوچ میں داخل ہوا تو ایک عورت میری طرف آئی۔ اس نے اپنے سر پر مخردی اٹھا رکھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بول۔

" دعبداللہ تم کمال گومتے کھر رہے ہو؟ میں تمہاری دکان سے ہو کر آ رہی ہوں۔ وہاں اور بھی گاہک تمہارے انظار میں بیٹے ہیں۔ کیا آج بمیں روئی دھن کر نمیں دو گے؟"

اس کا مطلب سے تھا کہ میں بغداد کے ایک دھنیے کی حیثیت سے ظاہر ہوا تھا۔ جوں ہی جھے اپنی فئ شخصیت کا شعور ہوا میرے ذہن کو اس فئ شخصیت کی تمام یادداشت بھی عطا کر دی گئی۔ اب جھے یاد آنے لگا کہ میں واقعی ایک دھنیا ہوں۔ بغداد کے ایک کوچ میں میری دکان ہے اور میں روئی دھن کر روزی کما آ ہوں لیکن بیشہ کی طرح میں اپنی اصلی شخصیت دکان ہے اور میں روئی دھن کر روزی کما آ ہوں الیکن بیشہ کی طرح میں اپنی اصلی شخصیت سے بھی یو دی طرح باخر تھا۔ یعنی میں جانا تھا کہ اصل میں میں عاطون ہوں اور آری کے ک

"هیں ذرا ایک کام سے گیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ وکان پر میں ابھی تہیں روئی وھن کر دیئے دیتا ہوں۔"

وهارے کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ یس نے عورت سے کما۔

جب میں اپنی دکان پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دہاں گاہوں کا بھوم ہے موسم سرما کی آبد تھی۔ لوگ کھاف بیار کروا رہے تھے۔ میں نے ان سب سے کما کہ وہ اپنی اپنی روئی رکھ کر چلے جائیں اور شام کو آکر وہنی ہوئی روئی لے جائیں۔ جب سب گاہک اپنی اپنی روئی کی گھویاں رکھ کر چلے گئے تو میں نے روئی و حتنا شروع کر دی۔ میں دل ہی ول میں ہنس رہتا تھا کہ کماں تو میں بغداد کے وزیر جعفر برکی کا ندیم خاص تھا اور شاہی محلات میں رہتا تھا اور کمال بغداد کی ایک گمنام دکان پر بیٹھا روئی وھن رہا ہوں۔ میں اپنے کام میں لگ اتھا کہ

ایک حسین و جمیل نوجوان رنگلین کپڑوں میں ملبوس آیا اور بولا۔ "عبداللہ! چلو دریا کی سیر کو چلتے ہیں۔"

میں نے اس کے وجیمہ چرے کو ویکھا اور فورا میری یادواشت کی امر نے مجھے بتا دیا کہ اس نوجوان کا نام حیین بن منصور حلاجؓ ہے اور میں اس کا دوست ہوں۔ یہ فارس کے شر بیفا کے شال مشرق میں واقع قریہ طور پر پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ دھنیا تھا۔ اس نے نسنہ میں سمیل بن عبداللہ نسنری کی معیت میں وو سال صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی ۔ شر میں سمیل بن عبداللہ نسنری کی معیت میں وو سال صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی ۔ شر وابط میں اس کی فارس زبان پر عربی زبان غالب آگی۔ اس کے بعد وہ بغداد آگیا اور عمو اس نے بارہ سال گزارے۔ یمیں اس نے قرآن حفظ کیا۔ اس کے بعد وہ بغداد آگیا اور عمو بن عثان کی سے خرقہ تصوف پایا۔ وہ آیک شب بیدار 'عالم و زاہد اور اسلامی شریعت کا پابند تھا۔ تصوف میں وہ بے باک اور کھلا ہوا تھا مگر جنید بغدادیؓ کی تھیدی پر عمل کرتے ہوئے وہ ایک کے سے دوئی کی گھیدیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ ایک کے کہا۔

"دسین! تم دیکھ رہے ہو کہ ابھی میرا کتنا کام باقی ہے۔ ان ساری گھریوں کی ردئی کو دستا باقی ہے۔ یس تمہارے ساتھ سیرکے لئے کسے جا سکتا ہوں؟"

حسین بن منصور حلائے نے رونی کی گھریوں کی طرف ویکھ کر انگل سے اشارہ کیا۔ گھڑیاں اس اشارے کے ساتھ ہی کھل گئیں اور میری دکان میں دھنکی ہوئی روئی کا انبار لگ گیا۔ میں حیران و ششدر یہ سب کچھ ویکھ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حسین بن منصور ؓ نے اپنی کرامت کھل کر وکھائی تھی وہ بولا۔

''اب تو میں نے تہمارا سارا کام کر دیا ہے۔ چلو دریا کی سیر کو چلتے ہیں۔''

جن لوگوں نے یہ کرامت ویکھی شور عیا ویا۔ حسین بن مصور الا کو حال کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ اب ہر کوئی اسے منصور حال جھٹ کتا اور اپنی اپنی حاجت روائی کے لئے اس کے پیچھے لگ جانا گر منصور حلاج کسی اور دنیا ہیں گم تھا وہ لوگوں کو نصیحت کرنا کہ نیک عمل کرو۔ ریاکار صوفیوں سے بچو۔ خدا تمہارے نیک اعمال لکھتا ہے۔ حقیقت میں منصور حلات خدا کی تلاش میں تھا۔ جب اس کی کرامت کھل کر سامنے آگئ تو اس نے لوگوں سے مانا جانا ترک کر دیا۔ وہ مجھ سے بھی ملنے آب نہیں آنا تھا۔ میں اس سے ملنے اس کے گھر جانا تو بت جانا کہ وہ ابن خلیل کے مزار کے پہلو والے قبرستان میں عباوت کر رہا ہے۔ پھر منصور حلات کے جانا تو بت کہ چلا گیا۔ وہ ایک برس تک مجاور کہ رہ کر واپس آیا تو ان کے ساتھ ورویشوں کی آیک عماحت بھی حقی۔ اس کے بعد منصور ہے صوفیانہ لباس آنار پھینکا۔ اب اس سے معلی عباوت بھی حقی۔ اس کے بعد منصور شنے صوفیانہ لباس آنار پھینکا۔ اب اس سے معلی عماحت بھی حقی۔ اس کے بعد منصور شنے صوفیانہ لباس آنار پھینکا۔ اب اس سے معلی

کرامتیں ہو رہی تھیں۔ یں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ جھے اکثر کما کرتا۔ عبداللہ عاطون! میں خدا کی تلاش میں ہوں تم بھی خدا کو تلاش کرو۔ وہ دو سری مرتبہ فریضہ جج ادا کرنے کی غرض سے کے گیا تو اس کے پاس سوائے ایک گر ڈی کے اور پکھے نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کوئی چار سو آدی تھے۔ اس سفر میں منصور کے ہمراہ نہیں تھا۔ فریضہ جج ادا کرنے کے بعد منصور نے کشمیر اور چین تک کا سفر کیا اور لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کی۔ اس سفر والی پر منصور طابح پر لوگوں نے جادد کری اور شعبرہ باذی کی مختیں لگانی شروع کر ویں۔ حلاج نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ وہ تیسری بار جج کے لئے روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ وہ دو مال تک حرم پاک کا مجاور بنا رہا۔ منصور طابح نے زندگی کا آخری بار جج کیا تو دعا مائگی۔ " اے خدا! مجھے اس سے براہ کر با اور حاجت مند بنا۔ جھے رسوائی دے۔ لوگ مجھے مال سے براہ کر بان سے ادا ہونے والا کلمہ شکر صرف تیرے لئے ہو اور میں تیرے مالواکس کا احسان نہ اٹھاؤں۔"

اس بارجے ہے واپی پر منصور طان ؓ نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے اپنے گھر کا در ایک جھوٹا سا کعبہ بنا کر رکھ لیا۔ شاید اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو صاحب طامت بنانا جارتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے گھر والے کعبے کے آگے بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس کی رائیں قبرستان میں عبادت کرتے گزرتی تھیں۔ دن کے وقت وہ میری دکان پر آیا اور لوگوں ہے کہتا۔ "فدا ہے میرا انصاف طلب کود" پھر منصور نے بغداد کے گلی کوچوں میں پھر کر اطلاعیہ کمنا شروع کر دیا کہ جھے قبل کر ویا جائے اس تشم کی باقوں ہے لوگوں میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ایک برا طبقہ پہلے ہی اس کے طاف تھا۔ قاضی محمد بن واؤد نے فیصلہ کیا کہ منصور طاب ہو کا سے طبقہ پہلے ہی اس کے خلاف تھا۔ قاضی محمد بن واؤد نے فیصلہ کیا کہ منصور طاب ہو کا سے تیا لیا۔ لیکن ایک شافعی المذہب بزرگ تیمہ ابن صریح نے انہیں اس محاسے سے بچا لیا۔ لیکن دید وہ سری مرتبہ المقتدر مند قلافت پر بیٹھا تو اس نے منصور طاب ہوا ہوں کے ساتھوں کو زندان میں ڈال دیا۔ تیمہ طافت پر بیٹھا تو اس نے منصور طاب ہوا ہوں اس کے ساتھوں کو زندان میں ڈال دیا۔

منصور کے ساتھوں میں میں بھی تھا۔ منصور طابع نے عادی زندانیوں میں تبلیخ اسلام اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ خلیفہ کی والدہ طابع سے عقیدت رکھتی تھی جس کی وجہ سے طابع کو تختہ وار پر نہ لئکایا جا سکا تھا۔ منصور طابع پیال تصوف اور دینی علوم پر کتابیں لکھتا رہا۔ اپنی مشہور و معروف کتاب " محمس الازل" اس نے اس زندان میں کمل کی۔ اس وقت تک منصور طابع پر راز حقیقت فاش ہو چکا تھا۔ اس کی آ کھوں سے پردے بر سے سے بیاتیں کرتا گرجو کچھ وہ بٹ سے بین کرتا گرجو کچھ وہ بٹ سے سے وہ کیا وکی رہا تھا۔ اس کے بارے میں وہ آکٹر جھے سے باتیں کرتا گرجو کچھ وہ

یہ کہ سکتے ہیں کہ اتنے برے راز کو معلوم کر لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔
عگریہ سب برے لوگوں کی باتیں ہیں۔ کم ایز کم میں ان مسائل پر بحث و مناظرے کے لائن فور کو نہیں سجھتا۔ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ منصور نے اپنے آپ کو خدا نہیں کما تھا بلکہ وہ بھیشہ یمی کما کرتا تھا کہ میں تو اپنے آپ کو خدا پر فدا کرتا چاہتا ہوں۔ میں اپنے خون سے وضو کر کے خدا کی نماز اوا کرتا چاہتا ہوں۔ جب صبح ہوئی اور جیل کے عگران کو قیدیوں کے فرار کا علم ہوا تو اس نے منصور کی طرف جرت سے دیکھ کر پوچھا۔ "سب قیدی کمال چلے گران کا علم ہوا تو اس نے منصور کی طرف جرت سے دیکھ کر پوچھا۔ "سب قیدی کمال چلے

منصور نے کہا۔ "میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے۔" جیل کے نگران نے تعجب سے پوچھا۔ "تم کیوں نہیں گئے؟" منصور نے آسان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔

"ہم خدا کے قیدی ہیں۔ تہمارے قیدی ہوتے تو کب کے آزاد ہو چکے ہوتے۔؟" چند روز گذرے تھے کہ بغداد ہیں اس وقت شخ المشائخ محمد بن حنیف جیل میں منصور سے ملاقات کے لئے آئے۔ منصور اس وقت اپنے پیروں میں پڑی ہوئی آئی بیڑایوں کو دیکھ وکھے کر مسکرا رہا تھا۔ میں اس کے پاؤں کے ناخن تراش رہا تھا کہ شخ المشائخ کے آنے کی خبر ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی بوچھا۔ "منصور کس حال میں ہو؟"

منصور نے جواب دیا۔ ''اللہ تعالیٰ کی نعتیں جھ پر ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی نازل من میں۔''

ھیخ الشائ نے کہا۔ "منصور! میں تم سے بھوف کے تین مسلے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بہلا مسلہ یہ ہے کہ صبر کے کہتے ہیں؟"

منصور نے کہا۔ «صبر سے بے کہ میں ان بیرایوں کی طرف ایک نگاہ کروں اور سے ٹوٹ ائس۔"

ب یے میں نے بھی دیکھا کہ منصور نے بیڑیوں پر آیک نگاہ ڈالی اور وہ ٹوٹ گئیں گر منصور نے اس تقرف کے باوجود بیڑیوں کو دوبارہ اپنے بیروں میں بہن لیا۔ پھر منصور نے دیوار کی طرف نگاہ ڈالی تو دیوار شق ہو گئی۔

منصور نے شیخ المشائخ سے کما۔ "یہ ہے صبر۔"

انہوں نے منصور سے دو سرا مسلہ بوچھا۔ ''یہ بتاؤ کہ فقر کیا ہے؟'' منصور کے قریب ہی پھر کا ایک کلوا پڑا تھا۔ منصور نے اس پھر پر نگاہ ڈالی تو وہ سوتا بن گیا۔ منصور نے کما یہ فقر ہے کہ باوجود اس تصرف کے میرے پاس نصف درہم بھی نہیں خود دکھ رہا تھا اسے وہ کسی دو مرے کو نہیں دکھا سکتا تھا۔ منصور حلائ کے کئی ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا تھا۔ میں منصور کی حیثیت سے بہت متاثر ہوا تھا اور اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ آیک رات کا ذکر ہے کہ منصور حلائ حالت جلال میں تھا۔ اس نے اپنا خرقہ ا تار کر مجھے دیا اور کہا۔

"جب میرے جد خاکی کے گاڑے دریائے وجلہ میں چھیکے جائیں گے تو دریا میں طوفان نوح جیسے آثار پیدا ہوں گے اس وقت میرا سے خرقہ دریا میں چھینک دینا نہیں تو سے طوفان نوح کی طرح سب کو بماکر لے جائے گا۔"

میں نے خرقہ سنبھال لیا ۔ اس وقت وہاں سو کے قریب قیدی تھے۔ ان سے حالت مذب میں کیا۔

" "كياتم سب قيدى رہا ہونا جائے ہو؟" تمام قيدى كھلكھلا كر ہنس بڑے وہ منفور طائ كى شخصيت سے واقف نىيں تھے۔ وہ سب كے سب عادى مجرم تھے۔ ايك قيدى بولا۔ كى شخصيت سے واقف نىيں تھے۔ وہ سب كے سب عادى مجرم تھے۔ ايك قيدى بولا۔ "تم تو خود ايك قيدى ہو ہميں كيوں كر آزاد كراؤ كے؟"

یہ ممام قیدی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ منصور نے اپنی انگی سے ان کی زنجیرول کی طرف اشارہ کیا۔ سب قیدیوں کی زنجیری کٹ کر گر پڑیں۔ قیدی ششدر رہ گئے۔ منصور نے جیل کے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ قیدی منصور نے جیل کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ قیدی منصور کے آگے حجدے میں گرنے لگے تو منصور نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور کما۔ "سجدہ صرف خدا کو کیا جاتا ہے اور میں خدا نہیں ہوں۔"

قیدیوں نے کہا۔ "آپ بھی ہمارے ساتھ قید خانے سے فرار کیوں نہیں ہو جاتے؟" منصور نے کہا۔ "بہ ایک راز ہے جو سولی پر چڑھ کر بھی نہیں بتایا جا سکتا۔" سارے کے سارے قیدی فرار ہو گئے۔ منصور نے مجھے بھی ان کے ساتھ چلے جانے کو کہا گرمیں نے انکار کر دیا۔ وہ مسکرایا۔

" د تہيں فرار ہونے کی کيا ضرورت ہے۔ تہيں اگر سول پر چڑھا بھی ديا جائے تو تم م سکو گے۔"

منصور حلاج میری اصل شخصیت سے واقف ہو چکا تھا گر اس نے مجھ سے بھی اس کا وکر نہ کیا تھا۔ منصور حلاج پر حال اور مستقبل کے سارے اسرار منکشف ہو گئے تھے اور اس نے اٹالحق کا نعوہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس بناء پر اسے طحد و زندیق قرار دیا جا چکا تھا۔ وہ اپ آپ کو خدا ہر گز نہیں سمجھتا تھا۔ میں اس کی زندگی کے آخری ایام کی خلوت و جلوت کا شاہر ہوں۔ اسے ادراک ذات ہو چکا تھا اور وہ اپنے اوپر فدا ہو کر ازخود رفتہ ہو گیا تھا۔ ہم

عکرانے لگے تھے۔

چنگیز خان کی پیدائش کے بعد اس کی ماں ہولون نے ایک نظم کمی جس کا ترجمہ یہ ہے۔
"جب وہ پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ساہ خون کا لو تھڑا تھا
اور وہ میرے ہی بطن سے تولد ہوا
جیے وحثی چیتا اپنے بعد پیدا ہونے والے پر جھپٹ پڑے
اس شیر کی طرح جو اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے
اس نے اپنے بھائی کو ہلاک کر ڈالا
اس عقاب کی طرح جو اپنے ہی سائے پر جھپٹ پڑے
اس عقاب کی طرح جو اپنے ہی سائے پر جھپٹ پڑے"

چنگیز خان بڑی تیزی سے بروان پڑھا۔ اسے بچین ہی سے احساس تھا کہ قدرت نے اسے تمام ونیا کے منگولوں کا حاکم اعلیٰ بنانے کے لئے پیدا کیاہے۔ اس نے بہت جلد اپنے آپ کو تمام مگول قبائل کا سردار تشلیم کروا لیا اور شالی چین پر حمله کر دیا۔ وہ قصبول آبادیوں کو روند ما شروں کو آگ نگاما خلق خدا کو بے در لیخ قتل کرنا آگے ہی آگے بوستا گیا۔ اس نے بہت جلد شالی چین 'اریان اور روس شک تھلے ہوئے سارے علاقے فتح کر گئے۔ سلطان علاء الدين محمد اس قيامت خيز ابحرت موئ منكول فتنے سے بے خبر نهيں تھا مگر اسے اپنی اس سلطنت بر برا گھمنڈ تھا جس کی بنیادوں کو عیاشی اور ساز شوں کی دیمک چات چکی تھی۔ جب چنگیز خان کے پیکنگ فٹھ کرنے کی خبر پینچی تو باوشاہ کے چرے پر فکر و تثویش کی پہلی ار ابھری۔ خاقان چین اس وقت کے طاقتور ترین باوشاہوں میں سے تھا۔ چیکیز خان نے اسے شکست فاش دی تھی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ چنیگر خان کے دربار میں ..... ایک سفارتی وفد بھیجا جائے تاکہ چنگیز خان کا عندیہ معلوم ہو۔ میں بھی اس سفارتی وفد کے ہمراہ تھا۔ میری حیثیت سرکاری دبیر شاہی کی تھی اور مجھے روزنامچہ مرتب کرنا تھا۔ کی مینوں کا سفر ملے کر کے جب ہم ان علاقول میں پنچے جنہیں چنگیز خان کی فوجوں نے ناخت و تاراج کیا تھا تو ہمیں جگہ جگہ سروں کے مینار نظر آئے اور زمین یر مخنوں تک خون جما ہوا تھا۔ یہ و کھے کروفد کے ارکان کے جسموں میں خوف کی اسر سرد ووڑ گئی۔ پیکنگ میں سفارتی وفد کا شامان شان خیر مقدم کیا گیا۔ جمیں شاہی خیموں میں تصرایا گیا اور تھالیوں میں بنیر کے گھڑے اور دودھ کا مشروب بیش کیا گیا۔

دو روز بعد ہمیں چنگیز خان کے وربار میں پیش کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ مشرق کا یہ خونخوار وحثی درمیانے قد کا آدمی تھا جس کی عمر چالیس سال کے قریب تھی وہ طلائی سند پر سلوان اور تکھول سے شکدلی ہویدا تھی جسم گٹھا ہوا تھا۔ وہ سلطان اور

ہو تا کہ جس سے میں اپنے گھر میں جلانے کا ٹیل خرید سکوں۔" شیخ الشائخ نے تیسرا سوال کیا۔ "ہمت مرداں کے کہتے ہیں؟" منصور نے کما۔ "یہ تم کل و کیھو گے جب مجھے سولی پر چڑھایا جائے گا۔" میں سالے میں آگیا۔ کیوں کہ اس کا مطلب تھا کہ منصور کو علم ہو چکا تھا کہ کل اسے سولی پر چڑھا ویا جائے گا۔ شیخ المشائخ پر بھی چیرت طاری تھی۔ شیخ المشائخ نے منصور کا ہاتھ چوا اور تشریف لے گئے۔

منصور حلاج کے نخوں سے گفتوں تک لوہ کی ٹیرہ بیریاں تھیں۔ اس کے باوجود وہ رات اور دن میں ایک بزار ر کتیں نوافل پر معتا تھا۔ رات کا بچھلا پر تھا۔ منصور حلاج نماز سے فارغ ہوا تو بولا۔ وعبداللہ! تم میرا خرقہ لے کر چلے جاؤ۔ اب ہم دونوں کا دقت آن بنی ہے اور عمدار زنداں سے باہر جانی کا اور میرا سوئے دار جانے کا۔ "اس نے دیوار زندال کی طرف دیکھا۔ دیوار ایک جگہ سے ش ہو گئی۔ میں اپنے دوست منصور کو چھوڑنا نمیں چاہتا تھا۔ مگر اس نے اپنی پرجلال آواز میں تھم دیا کہ میں خلق خدا کی بھلائی کی خاطر اس کا خرقہ لے کر زندال سے نکل جاؤں۔ چنانچہ میں دیوار کے شگاف سے باہر نکل گیا۔ بغداد کے آسان پر ستارے ممنما رہے تھے۔

یہ 309ھ کی ایک صبح تھی۔ منصور طابع کو پابہ جوال باب فراسان میں دریائے وجلہ کے نارے الیا گیا۔ پہلے اس کے ہاتھ پیر کاٹے گئے۔ پھر اسے سولی پر اٹکا دیا گیا۔ جب منصور کی روح پرداز کر گئی تو اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ اور اس کے جہم کے نکڑوں کو تمل میں بھگو کر نذر آتش کر دیا گیا۔ پھر اس کی جہم کی راکھ کو ایک او نچے مینار پر سے دریائے دجلہ میں کر نذر آتش کر دیا گیا۔ جو ب ہی منصور طابع کی راکھ دجلہ میں گری۔ دریا میں ایک طوفان آگیا۔ اس کی موجیں مہیب انداز میں اوپر کو اٹھنے لگیں۔ قیامت کا شور بیا ہو گیا۔ دریا سمندر بن گیا اور اس کا طوفان بھرنا ہوا باہر کو دوڑا۔ مجھے منصور کی وصیت یاد آگئی۔ میں نے آگے براہ کر اور اس کا طوفان بھرنا ہوا باہر کو دوڑا۔ مجھے منصور کی وصیت یاد آگئی۔ میں نے آگے براہ کر اس کا خرقہ دریا میں پھینک دیا۔ خرقہ ڈالتے ہی طوفان تھم گیا۔ موجوں کو سکون آگیا۔ جو اس کی اس کی خرقہ دریا میں اندازفات کی جو امریں طاس ایوان شاہی سے نکل کر پوری سلطنت میں پھیل پھی کسی اور نبلی اخترافات کی جو امریں طاس ایوان شاہی سے نکل کر پوری سلطنت میں پھیل پھی کسی اور حریف علاقے زیادہ طاقتور ہوتے گئے اور عباسیوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اب کر دیا اور حریف علاقے زیادہ طاقتور ہوتے گئے اور عباسیوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اب کی دیا دور خوالیت پیش کرنے دور تاویلات پیش کرنے دور تاویلات پیش کرنے دور تاویلات پیش کرنے دی جائے ان پر مناظرے کرنے اور تاویلات پیش کرنے دور تاویلات پیش کرنے دور تاویل شر سے اور خوالی فسیل شہر سے طب میں مروف شے اور دیگیز خان کی زرد آندھی کے پیلے جھونے بغداد کی فسیل شہر سے خو

اسلام کے بارے میں سوال کرتا رہا۔ پھر اس نے پیغام دیا کہ سلطان سے کہو کہ ہم اسے مغرب کا فرمازوا سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دونوں طرف کے سوداگر آیاجایا کریں۔ میں ایک ایک جملہ لکھتا جا رہا تھا۔

میں نے ویکھا کہ چنگیز خان کے قبیلے کے لوگ جھائش اور عیاشیوں سے ناواتف تھے۔

پچہ بچہ شموار تھا اور لاتے وقت بنتے تھے۔ محکوں پر لیٹ کر دریا عبور کرتے تھے۔ جب
ہمارا وفد والیس جانے لگا تو چنگیز خان نے سلطان کے لئے مونے کا ایک ڈلا تھے کے طور پر
مائھ جھیجا۔ سونے کے اس ڈلے کو دیکھ کر سلطان اور اس کے تمام درباری انگشت برندال
رہ گئے۔ ان دنوں سلطان خوارزم شاہ خلیفہ وقت ناصر سے عداوت رکھتا تھا اور اس نے
شہاب الدین غوری کو پیغام بھی بھیجا تھا کہ وہ بغداد پر چڑھائی کر کے خلیفہ ناصر کی حکومت کا
شختہ الٹ دے مگر غوری نے ایبا نہیں کیا تھا۔ سلطان علاء الدین محمہ نے لوگوں کے ول فتح
نہیں کئے تھے۔ معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار تھا۔ ہر طرف منافقت کا دور دورہ تھا۔ امراء
طاؤس و رہاب کی رنگینیوں میں ڈوب ہوئے تھے۔

یہ افواہیں بھی عام تھیل گئیں کہ چنگیز خان کے جاسوس جگہ جگہ چررہے ہیں۔ ان ہی ونوں چنگیز خان کے معتمد خاص نے ونوں چنگیز خان کے ملک سے سوداگروں کا ایک قافلہ آیا جس کو سلطان کے معتمد خاص نے جاسوس قرار دے کر گرفتار کر لیا اور بعد میں سلطان کے تھم سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ چنگیز خان کو سوداگروں کے قتل عام کی اندوہناک خبر پنچی تو اس نے اپنا ایک خاص ایکی سفیر خوارزم شاہی وربار میں بھیجا تا کہ واقعے کی وضاحت معلوم کی جائے۔ سلطان علاء الدین طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس نے اس وضاحت طلبی کو بھی اپنی توہین سمجھا اور تھم دیا کہ چنگیز خان کے سفیر کی داڑھی مونڈھ دی جائے۔ دربار میں تجام بلا کر چنگیزی سفیر کی داڑھی مونڈھ دی جائے۔ دربار میں تجام بلا کر چنگیزی سفیر کی داڑھی مونڈھ دی گئے۔ سلطان نے برے تکبر سے کما کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کمو کہ ہم اسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔

ر مدہ میں پر حدیں جب میہ سفیر ذات و رسوائی اٹھانے کے بعد چنگیز خان کے پاس پنچا تو چنگیز خان عصے سے کانپنے لگا۔ اس نے تکوار نیام سے نکال کر کہا۔

"میری تلوار خوارزم کی آنے والی نسلوں سے بھی اپنے آومیوں کا انتقام کے گی۔"
ادر چنگیز خان کا لشکر بغداو' نیشا بور کی طرف چل بڑا۔ موت اس خون آشام لشکر کے ساتھ رقص کرتی چل رہی تھی۔ چنگیز خان نے بغداد پر حملہ نہیں کیا تھا اس لئے کہ خلیفہ وقت دربردہ سازشیوں کی مدو سے چنگیز خان سے مل گیا تھا اور وہ خود چنگیز کے ہاتھوں خوار آم شاہ کو نیست و تابود کروانا چاہتا تھا۔ چنانچہ نیشا بور' رے' مرد اور خراسان تا تاریوں کی قتل و

غارت کی آبادگاہ بن گئے۔ چنگیزی لشکر نے خوارزم شاہی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بنیثاپور جل رہا تھا۔ شاہی محلات میں آگ گئی ہوئی تھی۔ چنگیز خان کے لشکری تین روز سے شمر میں قتل عام کر رہے تھے۔ گلی کوچے خون سے بھر گئے تھے۔ ہر طرف الشوں کے ڈھیر گئے تھے۔ آگ اور خون کے جس کھیل کو چنگیز خان نے نامکل چھوڑا تھا اسے اس کے ڈھیر تھی خان 'چراس کے بیٹے مگو خان اور اس کے بیٹے ہلاکو خان 'چراس کے بیٹے مگو خان اور اس کے بیٹے ہلاکو خان نے مکمل کر دیا۔

جس وقت ہلاکو خان کا لشکر مشرق .... اور مشرقی ایشیا میں انسانی خون ہے ہولی کھیل رہا تھا اس وقت بغداد پر عبای خلیفہ مستعیم باللہ کی حکومت تھی جو ایک زوال پذیر روایت کی علامت تھی۔ وہ کمزور عیش پرست اور رقصو سرود کا ولدادہ تھا۔ اس عمد میں ہی فرقی باطنیہ نے چاروں طرف اپنی وہشت بھا رکھی تھی۔ میں ایک مصری تاجر کی حیثیت سے خراسان میں آرام و سکون کے دن گذار رہا تھا۔ حس بن صباح فرقہ باطنیہ کا بانی اور سربراہ تھا۔ اس فیلہ مملکت میں خوف و ہراس کی لمردوڑا رکھی تھی۔ خراسان کے قرب و جوار میں ہی قلعہ الموت تھا جو ایک بلند بہاڑی چٹان کے اوپر واقع تھا اور جے فتح کرنا کی بری سے بری فوج کے بھی ممکن نہ تھا۔ اس قلعے میں حس بن صباح نے اپنی ایک جنت بنا رکھی تھی جہال حسین عورتوں اور غلان کے جھرمٹ کے رہتے اور جہاں سادہ لوح لوگوں کو حالت نشہ میں حسین عورتوں اور غلان کے جھرمٹ کے رہتے اور جہاں سادہ لوح لوگوں کو حالت نشہ میں جہنے کر انہیں بیتیں دلا دویا جاتا کہ حسن بن صباح کے فدائی تھی اور دوبارہ اپنی جنت میں بیٹے کی صلاحیت رکھتا خواطر حسن بن صباح کے لئے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ یہ فدائی بھیس بدل کر پھرتے خوادر حسن بن صباح کے عملے پر لوگوں کو قبل کر دیتے تھے۔ یہ فدائی بھیس بدل کر پھرتے خوادر حسن بن صباح کے عملے پر لوگوں کو قبل کر دیتے تھے۔ یہ فدائی بھیس بدل کر پھرتے خوادر حسن بن صباح کے عملے پر لوگوں کو قبل کر دیتے تھے۔ یہ فدائی بھیس بدل کر پھرتے خوادر حسن بن صباح کے عملے پر لوگوں کو قبل کر دیتے تھے۔ یہ فدائی بھیس بدل کر پھرتے خوادر حسن بن صباح کے عملے پر لوگوں کو قبل کر دیتے تھے۔ یہ فدائی بھیس بدل کر پھرتے خوادر حسن بن صباح کے عملے پر لوگوں کو قبل کر دیتے تھے۔ یہ فدائی بھیس بدل کر پھرتے تھے۔ یہ فدائی بھیس بدل کر پھرتے تھے۔ یہ فدائی بھیں بھیں بدل کر پھرتے تھے۔ یہ فدائی بھیں بدل کر پھرتے تھے۔ یہ فدائی بھیں بدل کر پھرتے تھے۔ یہ فدائی بھیں بھیں بدل کر پھرتے تھے۔ یہ فدائی بھیں بدل کر پھرتے تھے۔ یہ فدائی بھیں بدل کر پھرتے تھے۔

میں نظام الملک طوسی کے امراء کی صف میں شامل تھا اور طوسی حن بن صباح کے قلعے کو باخت و تاراج کرنے کی گئی بار کوشش کر چکا تھا۔ صباح مجھے بھی جہتیا و مثمن سجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک فدائی کو مجھے ہلاک کرنے کے لئے بھیجا۔ وہ میری طاقت سے تاواقف تھے۔ میں نے بھی اپنی ماورائی طاقت کے مظاہرے کی تھا۔ جھی معلوم تھا کوشش نہیں کی ۔ میں خراسان شہر کی ایک شاندار حویلی میں رہائش پذیر تھا۔ جھے معلوم تھا کوشش نہیں کی ۔ میں خراسان شہر کی ایک شاندار حویلی میں رہائش پذیر تھا۔ جھے معلوم تھا کہ وہ کے خدائی میں بات تھا کہ وہ کے فدائی مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر میں جانتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لئے ان سے بے بیاز تھا ۔ آخر ایک رات ایک فدائی خخر بکون میری خواب گاہ میں پہنچ گیا۔ اس وقت میں محض اپنے شوق کی وجہ سے رہا تھا ورنہ مجھے سونے کی حاجت نہیں ہوتی۔

میں محض لوگوں کو وکھانے کے لئے کھاتا پتیا، تھکان کا اظہار کرتا، اور سو جاتا تھا۔ اس

روز مجمی میرا غلام میرے پاؤل دیا رہا تھا تو میں نے اس سے کما کہ مجھے نیند آ رہی ہے وہ جلا جائے۔ جب وہ چلا گیا تو میرا زبن اپنے و احد دوست .... تنظور کے بارے میں سوچنے لگا۔ تنظور بھی میری طرح صدیوں کا مبافر تھا اور اس سے مطے بھی صدیاں ہو گئی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ خدا جانے کماں ہو گا؟ اور کس حال میں ہو گا؟ اتنا میرے ول کو یقین تھا کہ وہ سانپ سے دوبارہ انسانی شکل اختیار کر چکا ہو گا۔

میں اپنے خیالوں میں گم تھا دل نے چاہا کہ ذرا سو جاؤل اور ہو سکتا ہے کہ خواب میں اپنے ناگ دوست قطور سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے آئھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو منید کی ابروں کے حوالے کر دیا۔ جھے نیند کی دنیا میں گئے تھوڑی دیر ہوئی ہو گی کہ ابنی چھاتی پر مجھے کسی کے ہاتھ کا زور دار دھکا سالگا۔ میری آئھ کھل گئے۔ کیا دیکھا ہوں کہ میرے سر پر ایک سیاہ بوش انسانی ہیولا کھڑا ہے جس نے اپنا منہ سرکالے کیڑے میں ڈھانپ رکھا ہے اور دو سمرا وار کرنے ہی والا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ نہ روکا۔ دو سری بار بھی خنجر میرے سینے میں دھنس گیا۔ باہر آیا تو اس کے ساتھ خون کا ایک مرح خون کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا تھا۔

میں سمجھ گیا کہ یہ فدائی ہے جو جھے قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ میں نے اس کا خلی کی لیا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی طر میری گرفت جٹان سے زیادہ مضبوط نقی۔ وہ اس بات سے پہلے ہی ششدر تھا کہ دو بار پوری قوت سے ایک تیز دھار خنج گھوننے کے بعد بھی میرے سینے سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا اور ابھی تک زندہ بول۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور فدائی کو ایک جھٹکا دیا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور وہ ایک جھٹک سے میرے بیٹک پر اور مھے منہ گرا۔ میں نے اسے گربان سے بیٹر کر سیدھا کیا اور اس کے منہ پر سے کپڑا بٹا دیا۔ یہ دیکھ کر جھے کوئی جرائی نہ ہوئی کہ وہ میرا ایک بردا وفاوار ملازم ہی تھا۔ کیوں کہ جھے علم تھا کہ حن بن صباح کے فدائی نوکروں کا جموں اور دکانداروں کے جیس میں اپنا کام کرتے تھے۔

وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ مجھے کوئی مافوق الفطرت ہتی سمجھنے لگا تھا۔ کیوں کہ اس کا خونی نخیر مجھے بلکا ما زخم بھی نہیں دے سکا تھا جب کہ اس کے حساب سے میرا سینہ چاک ہو جانا چاہئے تھا۔ میں نے مخبر اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کما۔

جاہ چہ تعدین کے باس یہ خبر کے جاؤ اور اسے کہو کہ شخ المسری کہتا ہے کہ اگر تم اپنے فدائمین کی ساری فوج بھی لے کر آ جاؤ تو مجھے ہلاک نہ کر سکو گے۔" فدائمین کی ساری فوج بھی لے کر آ جاؤ تو مجھے ہلاک نہ کر سکو گے۔" فدائی مخبر وہیں بھینک کر خوف زوہ ہو کر بھاگ گیا۔

یہ وہ وقت تھا جب قصر بغداد ہیں سازشیں سر اٹھا رہی تھیں۔ سلمان دو فرقوں ہیں بٹ گئے تھے اور دونوں فرقے آیک دوسرے کے خلاف محاذ آرا تھے۔ وزیر اعظم ملقی آیک خاص فرقے کا عامی تھا ۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کے ذریعے ہلاکو خان کو پیغام بھیج کر بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ ملقمی اور نصیر الدین طوسی کو یہ رنج بھی تھا کہ خلیفہ نے دنیائے اسلام کے تمام سلمانوں کو حسن بن صباح کے فتنے کو ختم کرنے کی تلقین کی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں ویسے بھی بغداد پر گئی ہوئی تھیں اور سلطنت عباسہ کی اس آخری کمزور اور بے وقعت نشانی کو بھیشہ کے لئے ختم کر کے شاہی محل میں لوٹ مار کرنا چاہتا تھا۔ ہلاکو خان اس حقیقت سے بھی باخبر تھا کہ مسلم رعایا دھڑوں میں بٹ گئی ہے اور ان میں زبردست نفاق پر چکا ہے جس نے اس کی بلغارے لئے بڑا سازگار ماحول پیدا کر دیا تھا۔

چنانچہ ہلاکو خان فوج کے کر برق رفتاری سے بغداد کی طرف بردھا۔ ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ شہر سے باہر تمام بلند مقالت سے آباری فوج نے بغداد پر مجنیقوں سے آگ اور بھر برسانے شروع کر دیے۔ شہر میں جگہ جگہ آگ بھڑک اٹھی۔ غدار ملقمی نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ ہتھیار ڈال دینے میں ہی مصلحت ہے۔ اس کے مشورے سے خلیفہ این مشاری ماراء علماء والی وربار میں جا صاحت کے کر ہلاکو خان کے دربار میں جا صاحر ہوا۔ ملقمی نے خلیفہ کو بیتین ولایا تھا کہ ہلاکون خان اسے بدستور مند خلافت پر برقرار

الملاکو خان نے بظاہر خلیفہ اور اس کے ہمراہیوں کی عزت اور احرّام کیا ۔ خلیفہ کو ملقی کی باتوں پر اعتبار آگیا۔ ہلاکو خان کے ایماء پر خلیفہ نے ایک اور غلطی کی کہ شہر میں مناو کرا دی کہ تمام فوتی ہتھیار رکھ کر شہر سے باہر میدان میں آ جائیں آ کہ ان کی گنتی کر کے ان کی عام محافی کا اعلان کر دیا جائے۔ تمام فوتی ہتھیار جمع کروا کر شہر سے باہر آگئے۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اور ہلاکو خان نے شہر میں قتی عام اور لوٹ مار کا تھم صادر کر دیا۔ آثاری بغداد شہر پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے خون کی نمیاں بما دیں۔ انہوں نے بوڑھوں' بچوں' فورتوں' جوانوں سب کو جہ تی کر دیا۔ حسین عورتوں کو الگ کر کے اغواء کر لیا۔ بغداد آباری فورتوں نے شورتوں کو الگ کر کے اغواء کر لیا۔ بغداد آباری فورتوں نے شورتوں سے بیٹا گیا۔ بمال تک کہ وہ مرگے۔ شاہی محلات کو لوٹ کر آگ لگا دی گئی۔ لاکھوں تایاب کہاوں کو جلا ڈالا گیا یا وریائے دجلہ بیں بھینک دیا کوٹ کر آگ لگا دی گئی۔ لاکھوں تایاب کہاوں کو جلا ڈالا گیا یا وریائے دجلہ بیں بھینک دیا گیا۔ چھ ہفتوں تک یہ یہ قال و غارت گری جاری رہی۔ اس وقت بغداد کی آبادی بیس لاکھ گیا۔ چھ ہفتوں تک یہ قتل و غارت گری جاری رہی۔ اس وقت بغداد کی آبادی بیس لاکھ کے قریب تھی۔ ان میں سے 16 لاکھ افراد قتل کر دیے گئے۔ ایس الم اگیز تباہی میں نے کے قریب تھی۔ ان میں سے 16 لاکھ افراد قتل کر دیے گئے۔ ایس الم اگیز تباہی میں نے

اس سے پہلے ارچ میں نہیں دیکھی تھی۔ تا تاری لشکر نے دریائے دجلہ پار کر کے نرامان اور نیٹا پور کا رخ کیا تو ش سمجھ گیا کہ اب سلطان کے خوشامدی درباریوں اور امراء کے ساتھ اہل شہر پر بھی قیامت ٹوٹے والی ہے۔ بیں اکیلا کس کس کو بچا سکتا تھا۔ بیس نے اپنی تمام خاوموں اور کنیزوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ راتوں رات اپنی جانیں بچا کر فرار ہو جائیں۔ بیس خود شہر سے نکل جانا چاہتا تھا کہ مظلوم انسانوں کو تا تاریوں کے ہاتھوں قتل ہو تا نہ دیکھ سکوں۔ بیس نے دو چار ہیرے اور اپنی تاک دوست قناور کا مہو اپنی ساتھ لیا اور اپنی حویلی کو خیریاد کہ کر شہر سے باہر ایک ہزرگ کے آستانے پر آگیا۔ یہ بزرگ صاحب کشف و کرامات تھے اور اپنا بیشتر وقت عباوت و ریاضت میں ہر کرتے تھے۔ یہ بزرگ صاحب کشف و کرامان پینچے ہی ہر طرف قتل عام شروع کر دیا۔ کچھ تا تاری سپائی ہلاکو خان کے لشکر نے نراسان پینچے ہی ہر طرف قتل عام شروع کر دیا۔ کچھ تا تاری سپائی اس بزرگ کو شہید کرنے جب ٹیلے کی طرف چڑھنے گئے تو بزرگ نے آنکھیں کھول کر اپنے ایک مرید سے پوچھا۔ "یہ سپائی کیا کرنے آ رہے ہیں؟"

یک مرید نے کہا۔ "یا حضرت سے ہمیں قتل کرنے آ رہے ہیں۔" بزرگ نے بایوں پر ایک مرید نے کہا۔ "یا حضرت سے ہمیں قتل کرنے آ رہے ہیں۔" بزرگ نے بایوں کی ایک جلالی نظر ڈالی ۔ تمام باہیوں کی گردئیں کٹ کر پنجے گر پریس۔ اس کے بعد باہیوں کی آگ ورئی آئی۔ اس کے ساتھ بھی ہی حشر ہوا۔ ایک باہی نے ہلاکو خان کو جا کر خروی تو وہ فورا گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آگیا۔ ہلاکو خان نے بزرگ کو دیکھ کر گوار نیام سے باہم کھنچ کی اور نیلے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔

بررت المنافق الموت كو بلاكو خان كى معيت من وكيد رئے ہیں۔ اب ہم پر واجب ہے كه مم خود بھى شهيد ہوكر اللہ تعالى كے اس قبركى شمادت دیں۔"

م مود من ہمید ہو رسد من سل من الله و الله علی الله علی وارسے بزرگ کو شہید کر دیا۔
اور میری آتھوں کے سانے ہلاکو خان نے آیک ہی وارسے بزرگ کو شہید کر دیا۔
ہلاکو خان کے بیای ٹیلے والی خانقاہ کے ورویشوں پر ٹوٹ پڑے۔ کوئی درولیش زندہ نہ فی سالت ٹیلے کی دو سری جانب آیک نمر بہتی تھی۔ میں نے اس نمر میں چھلانگ لگا دی۔ میں اپنی طاقت کے مظاہرے سے بچنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ بیابی مجھے جانے دیں کے گر آیک بد قست کے مظاہرے سے بچنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ بیشے کر اسے دوڑا تا ہوا ٹیلے کا چکر کائے کر نمر تاتاری بیابی کی اجل آ چکی تھی۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر اسے دوڑا تا ہوا ٹیلے کا چکر کائے کر نمر میں آگیا۔ وہ جم میں سرے میں شرکے دو سرے کنارے پر پنچ چکا تھا۔ وہ جم میں میرے سم میں آگیا۔ اس نے تکوار کا بھرپور وار کیا۔ تکوار میرے کندھے سے تکرائی اور میرے جم میں

سے ہوتی ہوئی دوسری طرف پیلیوں کے نیچ سے نکل گئی۔ تلوار کے نکلتے ہی میرے جسم کا گوشت آبس میں مل گیا۔ تا تاری سابی حیران رہ گیا کہ جب تلوار میرے جسم میں سے گذر گئی ہے تو میں کٹ کر گرا کیوں نہیں؟

لیکن میں نے اسے زیادہ دیر جران رہنے کا موقع نہ دیا۔ جوں ہی وہ دو سرا وار کرنے کے میری طرف بڑھا۔ میں نے اس کی ملوار کپاڑی اور زور سے کھینچا۔ وہ گھوڑے پر سے بنج گر پڑا۔ اب میرے لئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس ملوار سے آباری سیانی کا کام تمام کر دوں۔ میں سیانی کے گھوڑے پر اچھل کر سوار ہو گیا اور نہر کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑانے لگا۔ آگے جا کر میں نے نہر کو چھوڑ دیا اور گھوڑا بائیں جانب بنجر میدان میں ڈال دیا۔ اس وقت دن کی روشنی مائد پڑنے گئی تھی۔ میں گھوڑا دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ میری کوئی منزل نہیں تھی۔ بس ای آفت ذوہ شر سے جنٹی دور نکل سکوں نکل جانا چاہتا تھا۔ فقا۔ چلتے چلتے میں شہر سے کئی کوس دور نکل آیا تھا۔ دور اوٹجی پہاڑیوں پر ججھے حس بن صباح کے قلعہ الموت کے کنگورے غروب ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں دھند کے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میں ان پہاڑیوں کے دامن سے ہو کر بخارا کی طرف کوچ کر جانا چاہتا تھا۔ ان آ رہے تھے۔ میں ان پہاڑیوں کے دامن سے ہو کر بخارا کی طرف کوچ کر جانا چاہتا تھا۔ ان میرے گھوڑے کو پیاس گئی ہے۔ اس کی چال میں نقابت آگی تھی اور وہ بار بار کردن نیچ میرے گھوڑے کو پیاس گئی ہے۔ اس کی چال میں نقابت آگی تھی اور وہ بار بار کردن نیچ میرے گھوڑے کو پیاس گئی ہے۔ اس کی چال میں نقابت آگی تھی اور وہ بار بار کردن نیچ میرے گھوڑے کو پیاس گئی ہے۔ اس کی چال میں نقابت آگی تھی اور وہ بار بار کردن نیچ میرے گھوڑے تھا۔

قلعہ الموت کی پہاڑیوں میں وافل ہو کر میں نے پانی کی تلاش شروع کی تو ایک جگہ جھے پہاڑ کی درز میں سے پانی بہتا مل گیا۔ نیچے پانی کا ایک چھوٹا سا اللب بن گیا تھا۔ میں گھوڑ ہے سے از پڑا تھا۔ گھوڑا واقعی پیاسا تھا ۔ اس نے بی بھر کر پانی پیا اور پھروں میں اگی ہوئی گھاس چرنے لگا۔ میں نے اسے تازہ دم ہونے کا موقع دیا اور خود ایک ٹیلے کی اوٹ میں پھر کی سل پر بیٹھ گیا۔ میرے پیچے پہاڑ کی دیوار تھی اور سامنے میدان تھا جس میں سے کپا راستہ اوپر قلعے کی طرف جا تا تھا۔ کچھ دیر وہاں توقف کرنے کے بعد جب میں نے ویکھا کہ گھوڑا تازہ دم ہو چکا ہے تو میں نے اٹھ کر اس کی لگام تھای۔ اس کی گردن پر بیار سے ہاتھ بھیرا اور اس پر سوار ہونے ہی والل تھا کہ کھے ایک آواز سائی دی۔ میں وہیں ٹھٹک گیا۔ میں بھیرا اور اس پر سوار ہونے ہی والل تھا کہ کھے ایک آواز سائی دی۔ میں وہیں ٹھٹک گیا۔ میں بھیرا ور اس پر سوار ہونے ہی وال تھی اور وہ درد بھری آواز میں کمی کو پکار رہی تھی۔ میں دی تو وہیں چھوڑا اور جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف بوصلہ آگرچہ رات دی گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف بوصلہ آگرچہ رات کی گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف بوصلہ آگرچہ رات دی گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف بوصلہ آگرچہ رات ہو بھی بھی می ساروں کی پھیکی دو بھی تھی گر سائے کھلا میدان ہونے کی وجہ سے پہاڑی کے اس جھے میں ساروں کی پھیکی ہو بھی بھی می ساروں کی پھیکی

ایک کمزور عورت مول- ای طرح ان بهازیول میں اپنی اکلوتی بیٹی کو پکارتی ایک دن مرجاؤل گی-"

اس عورت کی آہ و فریاد نے میرے دل پر گمرا اثر کیا۔ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر کے ای دفت فیصلہ کر لیا کہ میں اس غم زدہ ماں کی بیٹی کو ضرور واپس لا کر رہوں گا۔ میں نے اس سے کما کہ وہ فکر نہ کرے اور نالہ و فریاد بند کر دے۔ میں اس کی بیٹی کو اس کے پاس لانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ حیرت اور حجس سے مجھے تکنے گئی۔ "مثر بیٹ! تم قلعہ الموت میں کسے جاؤ گے؟ وہاں تو آج تک کوئی نہیں جا کا۔ فدائی جس کو انجواء کر کے لے جائمیں وہی قلع میں جاتا ہے اور وہ بھی پھر واپس نہیں آگ۔" جس کو انجواء کر کے لے جائمیں وہی قلع میں جاتا ہے اور وہ بھی پھر واپس نہیں آگ۔" میں نے کما۔ "بی بی! تم یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو کہ میں شخ الجبل حسن بن صباح کے قلعے میں کسے واخل ہو تا ہوں۔ میں تماری بچی فا فقہ کو اس شعبہ ہاز شخ الجبل کے چھل سے چھڑا کر لانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ کامیابی اور ناکای

وہ عورت بولی۔ "مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ بیٹا مجٹن الجبل کے فدائین خونخوار بیں۔ موت ان کے نزدیک ایک تھیل ہے۔ فدا تمہارا تکمبان ہو۔ میں تمہارے لئے تجدے میں گر کر دعا مائکتی رہوں گی۔"

خدا کے افتیار میں ہے۔"

اس عورت نے بچھے اپنی چھوٹی ہی جھوپٹری دکھائی جو اس نے ان ہی پہاڑیوں میں ایک جگھ وال رکھی تھی۔ وہ ای جگھ فقر و فاقہ میں رہ کر اپنی بیٹی کی یاد میں دن رات آئو بہائی تھی۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ ای جھوپٹرٹی میں رہ کر اپنی بیٹی کا انتظار کرے۔ یہ کہ کر میں والیں اپنے گھوڑے کے پاس آگیا۔ کنے کو تو میں نے یہ سب پچھ کمہ وہا تھا گر اب میری سجھ میں نہ آیا تھا کہ میں کیا کروں؟ قلعہ الموت میں کس طریقے سے داخل ہوں اور کس بھیں جاؤں۔ کیوں کہ بفرض محلل آگر میں کسی طرح قلع میں داخل ہو بھی گیا تو حسن بن صباح ججھے بہچان لے گا۔ کیوں کہ وہ خراسان کے سلطان کے جھی مراء کو اور خاص طور پر اپنے دشن امراء کے چروں سے خوب واقف تھا اور جھ پر قاتلانہ حملہ بھی کروا چکا فور میں اور میں میں وہمکی بھی ای فردائی کے ذریعے حسن بن صباح تک پہنچ چکی تھی۔

ایک بات بالکل واضح تھی کہ میں اگر سیدے جواؤ قلعے کی طرف چانا شروع کر دوں تو میرے لئے رکاوٹ نہیں ہو گی۔ قلعے کی چوکیوں سے مجھ پر تیر برسیں گے جو مجھ پر اثر نہیں کریں گے۔ گر اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو گا۔ میں اس بدنصیب مال کی پیٹی کو آزاد نہ کرا شکول گا۔ اگر حسن بن صباح پر میری خفیہ طافت کا راز بھی ظاہر ہو گیا تو بھی ممکن ہے کہ وہ روشنی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت بال بھیرے غم و الم کی تصویر بنی بہاڑی کی اس ورز کی طرف بوھ رہی تھی جس میں سے بانی نکل رہا تھا۔ میری جگہ اگر دو سرا شخص رات کے وقت ویران بہاڑیوں میں اس عورت کو دیکھا تو اسے چڑیل سمجھ کر چیخ ارکے بے ہوش ہو جانا۔ گر میں اس سے پہلے بہت سی چڑیلوں اور جن بھوتوں کو بھگنا چکا تھا۔

وہ عورت جسک کریانی پینے گئی۔ بانی بی سینے کے بعد اس عورت نے ایک آہ سرد بھری اور آسان کی طرف ہاتھ الفا کر بولی-

"اے رب العالمين! اگر اب عن مجھی اپنی اکلوتی بیٹی سے نمیں ال سکی تو مجھے اس علی موت دے دے۔"

ب رہ رہ اللہ ہوئی اور اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئ۔ وہ ڈر کر بھاگنے ہی والی تھی کہ ش نے دوڑ کر اسے روک لیا اور تیلی دیتے ہوئے کما۔

و همراؤ شیں۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اور ان ویران پہاڑیوں میں اپنی بگی کو کمال علاق رتی پھرتی ہو؟"

اب میں نے غور سے ویکھا کہ وہ ایک ادھیر عمر عورت تھی۔ پکی کی جدائی نے اس اب میں نے غور سے ویکھا کہ وہ ایک ادھیر عمر عورت تھی۔ پکی کی جدائی نے اس کے چرے پر ویرانی کے سائے ڈال رکھے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آٹھوں سے جھے تک رہی تھی اور خوف کے مارے اس کا جم آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ اس نے سمی ہوئی آواز میں بوچھا کہ میں فدائی نہیں ہوں بلکہ ایک مصری ہوں کہ میں فدائی نہیں ہوں بلکہ ایک مصری ہوں اور خراسان سے بخارا جا رہا تھا کہ یہاں وم لینے کو رک گیا۔ تہماری آواز سنی تو تہمارے پاس آگیا۔ کیا تہماری پکی وفات یا چکی ہے؟

اس عورت کو میری باتوں سے کھ حوصلہ ہوا۔ وہ بیٹھ گئی میں بھی اس کے سامنے پھروں پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک مھنڈی آہ بھری اور بولی۔

"میرا نام مائدہ ہے۔ ایک ماہ ہوا شخ الجبل کے فدائی میرے فاوند کو قتل کر کے میری الکوتی نوجوان لؤکی فائقہ کو انجواء کر کے اپنی جنت میں حور بنانے کے لئے لئے۔ تب کے تب سے آج تک میری بنی ہی میری سے آج تک میں ان بہاڑیوں میں اپنی بنی کو خلاش کرتی پھر رہی ہوں۔ میری بنی ہی میری زندگی کا سارا تھی۔ وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ شخ الجبل کی جنت میں ... ای طرح امیر گھانوں کی لؤکیاں انجواء کر کے لائی جاتی ہیں۔ وہ اس جنت میں دونرخ کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جب کوئی لڑکی ہیں برس کی عمر سے اوپر بہنچتی ہے تو اسے ہلاک کر کے اس کی جگہ دو سری لڑکی انجوا کر کے لائی جاتی ہوں دو برس بھی قتل کر ویا جائے گا۔ کاش میں اپنی بنٹی کو جوان کی موت سے بچا کئی۔ گمش بھی اپنی بنٹی کو جوان کی موت سے بچا کئی۔ گمش

فائقہ کو ہلاک کروا ڈالے۔ یا آگر میں اے سب کے سامنے لے کر نکلوں تو ممکن ہے کہ میں اے اسے فدائیں کے تیروں اور مخبروں سے نہ بچا سکوں۔ اس کے لئے مجھے حکمت عملی سے کام لینا ہو گا۔ کوئی منصوبہ بنا کر قلعے میں داخل ہونا ہو گا اور پھر اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے نفیہ طور پر فائقہ کو لے کر وہاں سے لکانا ہو گا۔ میں نے فائقہ کی مال سے اس کا حلیہ معلوم کر لیا تھا۔ فائقہ کی عمر اٹھارہ برس تھی۔ قد نکلتا ہوا تھا۔ آئھوں کا رنگ نیلا تھا۔ معلوم کر لیا تھا۔ فائقہ کی عمر اٹھارہ برس تھی۔ قد نکلتا ہوا تھا۔ آئھوں کا رنگ نیلا تھا۔

ریک ور سی میں صرف ایک ہی منصوبہ آ رہا تھا کہ بیل کی فدائی کا بھیں بدل کر قلعے میں داخل ہوں۔ کیوں کہ قلعے میں فدائین کی ایک فوج رہتی تھی اور ایبا ممکن تھا کہ وہ ایک دو سرے سے استے صورت آشا نہ ہوں اور چر جھے یہ بھی معلوم تھا کہ قلعے میں گاہے رکا ہے ایسے غریب ' جوان اور حاجت مند آدمیوں کو بھی خفیہ طریقے سے لایا جاتا ہے جنہیں نشہ بلا کر جنت ارضی کی جملکیاں وکھا کر فدائین کی صف میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ دو سری نشہ بلا کر جنت ارضی کی جملکیاں وکھا کر فدائین کی صف میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ دو سری بات جس سے میں آگاہ تھا ' یہ تھی کہ حسن بن صباح فدائین کے سامنے بہت کم آتا ہے۔ اسلم مرح سے جھے موقع مل سکتا تھا کہ میں فائقہ تک رسائی حاصل کر کے اس سے دابطہ اس طرح سے جھے موقع مل سکتا تھا کہ میں فائقہ تک رسائی حاصل کر کے اس سے دابطہ تائم کر کے اس سے فرار کروا سکوں۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑی سے باہر نکل

آسان ستاروں سے جھلملا رہا تھا۔ وادی میں ایک وصیحی وصیحی نورانی سی روشی چاروں طرف چیلی ہوئی سی ہوئی سی۔ میں نے وہ کچا راستہ چھوڑ دیا۔ جو آگے جا کر بپاڑی کی جوئی پر تلعہ الموت کی طرف جا تھا۔ میں ایک پھر لیے میدان میں سے گزر کر قلعہ الموت کے جنوبی دامن کی طرف چل دیا۔ میں گھوڑا دوڑائے جا رہا تھا۔ بپاڑی کے دامن میں پہنچ کر میں نے بپاڑی کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ حن بن صباح کے قلعے کو صرف ایک بپاڑی کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ میں نے واکم سی چھپ گیا تھا۔ میں نے کافی سوچ بپاڑی کے بات تھا۔ میں خوالی سی چھپ گیا تھا۔ میں نے کافی سوچ بپاڑ کے بعد گھوڑے کو زور سے لات ماری اور اسے واپس بھگا دیا۔ میرا لباس عام عربوں بپیار کے بعد گھوڑے کو زور سے لات ماری اور اسے واپس بھگا دیا۔ میرا لباس عام عربوں جیسا تھا۔ سر پر عمامہ اور لمباکر تا میری جیب میں اپنی حویلی سے لائے ہوئے چند آیک قبتی جیسا تھا۔ سر پر عمامہ اور لمباکر تا میری جیب میں اپنی حویلی سے لائے ہوئے چند آیک قبتی بیسے اور اپنی کر اپاس کے اندر اپنی کم کے گرد باندھ لیا اور راستے سے ہٹ کر ساتھ ساتھ اوپر کو جھائی جڑھنے گا۔

پیٹ کر لباس کے اندر اپنی کم کے گرد باندھ لیا اور راستے سے ہٹ کر ساتھ ساتھ اوپر کو جھائی جڑھنے گا۔

پیٹ کر لباس کے اندر اپنی کم کے گرد باندھ لیا اور راستے سے ہٹ کر ساتھ ساتھ اوپر کو جھائی جڑھنے گا۔

پیٹ خیک جھاڑیوں اور منگلاخ عگریوں کے پیچے سے ہو کر جڑھائی جڑھنے گا۔

پائٹ خیک جھاڑیوں اور منگلاخ عگریوں کے پیچے سے ہو کر جڑھائی جڑھنے گا۔

زر اللہ کر اللہ کر اللہ کیا کہ کرنا ہوں میں کر اللہ کو ساتھ ساتھ اوپر کرھائی جڑھنے گا۔

شروع ہو گیا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں کچھ اس بے ترتیبی سے گی ہوئی تھیں کہ انہوں نے قلعہ الموت کو اپنی اوٹ میں چھپا لیا تھا۔ مجھے بدی مشکل سے قلعے کی درست سمت کو برقرار رکھنا پڑ رہا تھا۔ چڑھائی ہے حد وشوار گزار تھی۔ یمی وجہ تھی کہ کسی بھی باوشاہ کی باقاعدہ فوج آج تک اس قلعے پر پڑھائی کر کے اسے فتح نہ کر سکی تھی۔ رات نے وُھلنا شروع کر دیا تھا کہ میں نگ و تاریک الجھی ہوئی پہاڑی چڑھتا آخر قلعے کے قریب پہنچ گیا۔ میں اس قلع کے دروازے کے بالکل سامنے والے رائے سے بٹ کر جا رہا تھا اور قلع کے پلو میں جا نکلا تھا۔ قلعہ مجھ سے بمشکل آدھے فرانگ کے فاصلے پر تھا اور رات کی تاریجی میں وہ ایک برا بہت برا عفریت لگ رہا تھا جو اپنے ساہ پر پھیلائے پہاڑی چٹان کے اور چمٹا بیٹھا ہوا ہو۔ اس کی دیوار بھی قدرتی اور پہاڑی چٹانوں کی بنی ہوئی تھی۔ اب میں اس کے دروازے کی سیدھ میں آکر کسی محفوظ جگہ پر چھپ کر اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ میں پھروں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں کھسکتا ہوا آگے براھ رہا تھا۔ کیوں کہ مجھے معلوم تقا کہ فدائین یمال چھپ کر ضرور پہرہ دے رہے ہول گے۔ میں ان بی میں سے کی ایک کے کھوج میں تھا۔ ایک جگہ مجھے جھاڑی میں کچھ حرکت ہوتی دکھائی دی۔ میں جان بوجھ کر اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اگر وہاں کوئی پرے دار ہے تو وہ مجھ پر وار کرے اور الیا ہی ہوا۔ جوں ہی میں اٹھا س کی آواز کے ساتھ ایک تیر اندھرے کے سینے کو جاک کرتا ہوا میری طرف آیا

اور میری گرون میں گس گیا۔ میں نے اپنے آپ کو گرا ویا اور اندھرے میں اس جماڑی کو فور سے دیکھنے لگا جدھرے میں اس جماڑی کو فور سے دیکھنے لگا جدھر سے بیہ تیر آیا تھا اس جماڑی میں سے ایک سیاہ بوش فدائی شر کی طرح نکل کر میری طرف جھپٹا۔ میں زمین پر چپ چاپ لیٹا رہا۔ جوں ہی وہ میرے پاس آکر جمھ پر بیہ ویکھنے کے لئے جھاکہ میں زمرہ ہوں یا مرچکا ہوں تو میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دلوچ کر اسے وہاں گرا لیا۔ فدائی پرے دار بھونچکا رہ گیا۔ اس پر دہشت بھی طاری ہو گئی تھی۔ کیوں کہ وہ صاف دیکھ رہا تھا کہ اس کی کمان سے نکلا ہوا تیر ابھی تک میری گردن کے آر بار ہے اور میں نہ صرف ابھی زندہ ہوں بلکہ بوری طاقت سے اس کی گردن دیا رہا ہوں۔

میری گرفت بے حد مضبوط تھی اور فدائی کا دم اکھڑنے لگا تھا۔ میں اس کے سینے بر موار ہو گیا۔ میں اس کی گردن کو اس طرح دبائے ہوئے تھا آ کہ وہ آواز نکال کر اپنے کسی ساتھی کو نہ بلا سکے۔ میں نے اس سے جلدی سے کہا۔

''تم دیکھ رہے ہو کہ میں تیر کھا کر بھی زندہ ہوں۔ میری گردن سے خون کا ایک قطرہ مجی نہیں بما۔ تم یہ بھی محسوس کر رہے ہو گے کہ میرے اندر ہاتھی سے بھی زیادہ طانت

ہے۔ میں تہیں ای جگہ ختم کر سکتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تم جو نئے فدائین بھرتی کرتے ہو وہ قلع میں س جگہ پہنچائے جاتے ہیں؟"

اس غریب کا دم نکلا جا رہا تھا۔ یہ مخص اپنے آقا کے تھم پر تو قلعے کی سب سے اوئی الفطرت چوٹی پر سے کود سکتا تھا مگر اس ناگمانی آفت سے وہ بھی گھبرا گیا تھا اور میری مافوق الفطرت چوٹی پر سے کود سکتا تھا مگر اس ناگمانی آفت سے وہ بھی گھبرا گیا تھا اور میری مافوق الفطرت خات ہیں کہا۔ انہیں قلع کے تہہ خانوں میں سے لے جایا جا آ ہے گر اس وقت قلعے میں نئے اغواء شدہ فدا مین نہیں ہیں۔ یہ خانوں میں سے لے جایا جا آ ہے گر اس وقت قلعے میں نئے اغواء شدہ فدا مین نہیں؟

ہیں۔ میں نے اس کی گردن کو پچھ اور زور سے دبایا اور پوچھا کہ وہ کب لائے جاتے ہیں؟

ہیں۔ میں نے اس کی گردن کو پچھ اور جم میں بالکل جان نہیں رہی تھی۔ اس نے پچھے اس کی آئی تھیں اور جم میں بالکل جان نہیں رہی تھی۔ اس نے پچھے تایک عروہ اللہ ان انہوں کو اغوا کر کے آج اندھرے میں لایا جارہا ہے۔ یہ میرے لئے آیک عروہ جا نفرا تھا۔ جو کام مجھے قلعے کے اندر جا کر کرنا تھا اس کا پہلا مرحلہ قلعے کے باہر ہی طے ہو گیا جا نفرا تھا۔ جو کام مجھے قلعے کے اندر جا کر کرنا تھا اس کا پہلا مرحلہ قلعے کے باہر ہی طے ہو گیا

جب میں نے قلعہ الموت کے بارے میں اس سے کچھ معلوات حاصل کرنا چاہیں تو اس نے آئھیں بنیں چھوڑ سکنا تھا کہ کمیں اس نے آئھیں بنیں چھوڑ سکنا تھا کہ کمیں چھوڑ سکنا تھا کہ کمیں چھوڑ سکنا تھا۔ چخ مار کر اپنے ساتھوں کو خبردار نہ کر وے جس سے میرا سارا منصوبہ خاک میں مل سکنا تھا۔ میں بنیں جانتا کہ وہ خود ارادی جس دم سے مرا یا میرے گلا دبانے سے اس کی موت واقع موئی۔ بسرطال جب میں نے اس کی گردن سے ہاتھ اٹھایا تو وہ مرچکا تھا۔ اس کا ول بند ہو گیا تھا اور سانس کی آمد و رفت ختم ہو چھی تھی۔ میں اس کی لاش کو تھیدے کر جھاڑیوں کے تھا اور سانس کی آمد و رفت ختم ہو چھی جھی۔ میں اس کی انظار تھا جو چھے نے لوگوں کو اغوا بیچھے لے گیا اور خود کچھ اور چیچے جا کر قلع کو جانے والے پھر کے راستے کے کنارے آلیہ نئیرے کے چیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے ان فدا کین کا انظار تھا جو چھے نے لوگوں کو اغوا کیکھرے کے لارے جھے۔ ابھی پو چھنے میں پھر دیر تھی۔ میں جگہ پر خاموشی سے دیکا جیلی اس راستے پر جمی ہوئی تھیں جو بھی خشل کر میری نگاہیں اس راستے پر جمی ہوئی تھیں جو بھی خید فقدم کے فاصلے پر سے گذرتا ہوا اوپر قلعے کے بوے دروازے کو جاتا تھا۔

ے چند قدم نے والے پر سے مدرہ ، و ربید مجھے سائے آگے بردھتے نظر آئے۔ وی مدد اندھرے کی دھندلی فضاؤں میں کچھ در بعد مجھے سائے آگے بردھتے ان کے پیچھے بارہ فدائی گھوڑوں پر سوار انہیں قدم بہ قدم چلاتے آگے بردھ رہے تھے ۔ ان کے پیچھے پیل کے قریب آدمی چلی آ رہے تھے۔ عقب میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر فدائیوں کا ایک اور دستہ ان کی قریب آدمی وہ لوگ تھے جنہیں فدائین اور دستہ ان کی قران کرتا چلا آ رہا تھا۔ سے پیاس کے قریب آدمی وہ لوگ تھے جنہیں فدائین کی فوج میں بھرتی کرنے کے لئے لایا جا رہا تھا۔ حسن بن صباح کو قلعہ الموت میں حکومت کی فوج میں بھرتی کرنے کے لئے لایا جا رہا تھا۔ حسن بن صباح کو قلعہ الموت میں حکومت می کورتے ایک مدت گرر گئی تھی۔ اس دوران میں جو فدائی اس پر فدا ہو کریا طبقی موت م

جاتے ان کی جگہ دو سرے لوگوں کو اغوا کر کے یا ان کو ورغلا کر قلعے میں بھرتی کر دیا جا تا تھا۔ تلعہ الموت تک اکثریت کی تعداد باول نخواستہ آتی مگر نفلی جنت کی جھلک دیکھنے کے بعد وہ وہیں کے ہو رہتے اور مرنے کی خواہش کرتے تاکہ موت کے بعد اس نفلی جنت میں ہمیشہ کی زندگی بسر کر سکیں۔

میں چوکس ہو گیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ نے بھرتی کئے جانے والے آدمیوں اور عقبی مگران دستے میں کچی فاصلہ ہے۔ ابھی ہاکا ہاکا اندھرا بھی تھا۔ میں کچی مرک کے کنارے ایک جھاڑی کے چیچے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ نے فدائین کی ٹولی میرے قریب سے گزر رہی تھی۔ جب آخری آدمی میرے نزدیک سے گزرنے لگا تو میں چیتے کی طرح اچھلا اور اسے گردن سے دیوچ کر نیچے جھاڑیوں میں گرا لیا۔ گران دستہ فاصلے پر ادھر ادھر و کھے بھال کرتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اس دوران میں اس نوجوان کو ٹیم بے ہوش کر کے اس کی پگڑی اپنے مربر رکھی اور بھاگ کر آگے جانے والے نو بھرتی شدہ آدمیوں میں شامل ہو گیا اور ان ہی کی طرح سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ کی نے میری طرف مرم کر دیکھنے کی ضرورت کی طرح سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ کی نے میری طرف مرم کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی ۔ معلوم ہوا کہ وہ سب ایک دوسرے کے ناواقف شے اور اپنے اپنے خیالوں میں گم چلے جا رہے تھے۔

قلع کے دردازے کے پاس پنچ کر میں نے دیکھا کہ دردازے کے آگے ایک گری پہاڑی کھٹہ تتی - فدائی دستے کے لئے کھٹہ کے اوپر ایک تختہ گرا دیا گیا۔ جس پر سے گذر کر ہم سب لوگ قلع میں داخل ہو گئے۔ آج اس قلع کے کھٹڈر بھی مشکل سے ملیس کے لیکن اس نمانے میں داخل ہو گئے۔ آج اس قلع کے کھٹڈر بھی مشکل سے ملیس کے لیکن براسرار تھی۔ ساہ لباس میں ملبوس فدائی تکواریں لگائے جگہ جگہ بھڑ کے جسموں کی طرح پراسرار تھی۔ ساہ لباس میں ملبوس فدائی تکواریں لگائے جگہ جگہ بھڑ کے جسموں کی طرح پراس دی سب جسے نم اندھرے میں ان کی آئکھوں کی طرح چک رہی برہ دے رہے تھے۔ نم اندھرے میں ان کی آئکھیں چیتے کی آئکھوں کی طرح چک رہی بند کر دیا گیا۔ بھ وقت گذرا ہو گا کہ ہمیں کھانے کو شد اور ساتھ پینے کو مشروب دیا گیا۔ جو شاید نشہ آور تھا۔ اس پینے کے تھوٹی دیر بعد سب کے سب نشے کی ایک کیفیت خاص شاید نشہ آور تھا۔ اس بینے کے تھوٹی دیر بعد سب کے سب نشے کی ایک کیفیت خاص میں غرق ہو گئے۔ بھی پر نشے نے کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ گر میں بھی اپنے ساتھوں کی حالت ہوش ہونے دیری موند ہوئے ہوئی اواکاری کرنے لگا تھا۔ اب ایک ایک کرکے سب بے ہوش میں۔ مگر میں گوشہ چٹم سے سب بھے دیکھ دیکھ رہا تھا۔ جب سارے آدی ہے سدھ ہو چی قریب فدا نین داخل ہوئے۔ انہوں نے بھی سب بے ہوش لیا۔ جب سارے آدی ہے سدھ موب ہو تھے تو اس بے ہوش ایک کیوں۔ انہوں نے بھی سب بے ہوش ایک کے سب بے ہوش کا میں۔ انہوں نے بھی سب بے ہوش کی سب کی سب بے ہوش کی سب کی سب کی سب کی سب بے ہوش کی سب کی ہوئی کی سب کی

سے فائقہ کا سراغ ضرور مل سکتا تھا۔ ملہ دنہ کی سے شک ا

میں جنت کے ایک گوشے کی طرف چلا گیا۔ جمال ایک مد جبین تخت پر گاؤ تکیہ لگائے بیشی زمرد و عقیق کی الریاں پرو رہی تھیں۔ وہ میری طرف دکھ کر مسکرائی۔

میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ 'دکاش تہماری آئکھیں نیلی ہوتیں اور تھوڑی پر سیاہ مل ہوتا۔ میں نے تو سنا تھا کہ جنت میں حوروں کی آئکھیں نیلی ہوتی ہیں۔''

اس نے جواب ویا کہ اس جنت میں ایک ہی نیلی آنکھوں اور سیاہ مل والی حور تھی جو شخ الجل کی مقرب خاص ہے۔

میں نے اندھیرے میں جو تیر چلایا تھا وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا اور اس سیاہ چٹم دوشیزہ نے مجھے فاکقہ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ شخ الجبل کی کنیز خاص ہے۔ میں بہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ میرا کام اور زیادہ مشکل اور خطرناک ہو گیا تھا۔ کیوں کہ شخ الجبل حسن بن صباح میری صورت سے واقف تھا اور میری جان کا وشمن بھی تھا۔ گر میں فاکقہ کی والدہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو قلعہ الموت کے زندان بے در سے نکال کر اس کے باس پنچا کر دم اوں گا۔ سوچ رہا تھا کہ ایس کوئی تدبیر ہو سکتی ہے کہ میں فاکقہ کو یماں سے نکال کر فرار ہو سکوں۔

آدمیوں کو اٹھا کر کاندھوں پر ڈالا اور کی تھ و تاریک دشوار گذار راستوں میں سے گزر کر ایک بھیب و غریب کشادہ اور پر فضا جگہ پر آکر تمام بے ہوش انسانوں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ڈال دیا اور چلے گئے۔ میں انہیں دکھ رہا تھا۔ گر میں نے اپنی آ تکھیں بوری نہیں کھولی تھیں۔ پھر بھی میں نے دیکھا کہ میں ایک الی جگہ پر آگیا ہوں جو سرسز و شاداب چھوٹی چھوٹی چھوٹی بیاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ یک ارضی جنت تھی۔ آبشاریں چاندی کی طرح چکتی ہوئی نمروں میں گر رہی تھیں کہ جن کے کنارے سنگ سز کے تھے اور چھ میں جگہ نقرئی اور طلائی فوارے اچھل رہے تھے۔ درختوں پر رنگ برنگے پھولوں کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں جن میں طیور خوش الحائی کر رہے تھے۔

میں نے آکھیں کھول دیں۔ میرے ساتھی ابھی تک عالم سکر میں سے اور آہستہ آہستہ انہیں ہوش آ رہا تھا۔ جا بہ جا سونے چاندی کے تخت بچھے سے جن پر ریشی چادروں کے فرش سے۔ سبزے کے فرش پر جگہ جگہ نیلم، فیروزے اور زمرد کا چھڑکاؤ کیا ہوا تھا جو طلوع ہوتے سورج کی سنری شعاعوں میں رنگین ککشال کی طرح دمک رہا تھا۔ یہ شخ الجل حن بن صباح کی جن تھی جس میں ایک رات بسر کرنے کے بعد انسان شخ کا فدائی بن جاتا تھا اور اس پر فدا ہونے کے بعد ابد تک اس جنت ارضی میں زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھا

حینوں کا ایک جھرمٹ ہماری طرف برسماد انہوں نے سونے کے طشت اٹھا رکھے تھے جن میں عطر و گلب اور مشروبات سے بھری ہوئی زمردیں صراحیاں تھیں۔ میں نے آئکھیں بند کر لیں اور یہ ظاہر کیا جیسے آہتہ آہتہ ہوش میں آ رہا ہوں۔ یہ اس جنت ارضی کی حوریں تھیں یعنی سولہ برس سے لے کر سترہ برس تک کی عمر کی وہ اوکیاں جو عرب و عجم کے اعلیٰ خاندانوں کی چیشم و چراغ تھیں اور جنہیں اغوا کر کے وہاں لایا گیا تھا اور اب وہ ای جنت ارضی کی ہو کر رہ گئی تھیں۔

میری نظریں ان میں سے فائقہ کو تلاش کرنے لگیں۔

یہ لڑکیاں مازہ واردان بساط جنت کو ہوش میں لانے کے جتن کرنے لکیں۔ سب ہوش میں انے کے جتن کرنے لکیں۔ سب ہوش میں آ گئے سے گر نشے کی کیفیت میں غرق سے اور اپنے آپ کو جنت میں حوروں کے درمیان پاکر جرت زوہ بھی سے اور مسرور بھی۔ حوریں ہم سب پر عطر و گلاب چھڑک ربی محصل۔ مجھے ان مہ جینوں میں فائقہ کمیں دکھائی نہ دی۔ ان سب لڑکیوں کے رنگ کھلتے ہوئے گورے سے گر نیلی آئکھیں کی کی نہ تھیں اور نہ ہی کسی کی تھوڑی پر مق تھا۔ آگرچہ ہوئے گورے سے گر نیلی آئکھیں کی کی نہ تھیں اور نہ ہی کسی کی تھوڑی پر مق تھا۔ آگرچہ بے ان سب و عجم کی حسین ترین دوشیزائیں تھیں گر ان میں فائقہ کوئی نہیں تھی البتہ جھے ان

سب پکار اٹھے۔ "ہم شخ الجل پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں علم دیا جائے کہ قلعے کے اوپر سے کود جائیں گے۔"

وزیر خاص نے کہا۔ "جب اس کا وقت آئے گا تو شخ الجبل تہیں خود تھم دیں گے۔ آج سے تم شخ کے فدائین میں شامل ہوتے ہو۔"

ای دفت ہم سب کو سیاہ کپڑے پہنا دیئے گئے۔ ہیں دخ بھی دوسرے فداکین کی طرح اسیاہ کپڑے بہن کر سر پر عمامہ باندھ کر سیاہ کپڑے سے سوائے آکھوں کے اپنے چرے کو دھانپ لیا۔ فدائین کی وردی نے میری شکل چھپا دی تھی اور یہ بات میرے حق میں بردی منید تھی گراب مجھے حس بن صباح کے قریب پہنچ کر فائقہ کو اپنی آکھوں سے دیکھنا اور پھر اسے قلعے سے نکالنے کے بارے میں فور و خوض کرنا تھا۔ ہمیں دوسرے فدائین میں شامل کر کے مخلف مقامات پر پہرے اور فرائش کی اوائیگی کے لئے تعینات کر دیا گیا۔ قلعے کے اندر ایک سرنگ میں سے محندے منتھے پانی کی ایک شرگذرتی تھی۔ یہ نمر پیاڑوں میں پانی اندر ایک سرنگ میں سے محندے منتھے پانی کی ایک شرگذرتی تھی۔ یہ نمر پیاڑوں میں پانی کے رس رس کر بہنے سے بنی تھی اور بہاڑوں کے اندر بی اندر خدا جانے کماں چلی جاتی تھی۔ میری ڈیوٹی اس نہر کے کنارے پانی کے بوے بوے مشلے صبح و شام بھروا کر قلعے کے میں میں پہنچانے پر لگا دی گئی۔ یہ ایک بری بیکار قشم کی ڈیوٹی تھی اور میں شابی محل سے کافی خور ہو گیا تھا لیکن مجبور تھا۔ میں اپنی عرضی سے بچھ نہیں کر سکتا تھا۔

غلام بوے بوے ملکے اور کنیزیں لجی لمی صراحیاں لے کر صبح و شام نہر پر آئیں اور میری گرانی میں پانی بھر کرلے جائیں۔ ظاہر ہے ان کنیزوں میں فائقہ کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو آ تھا۔ پھر بھی میں نے ملک حبشہ کی ایک سیاہ رنگ کنیزے راہ و رسم بدھانی شروع کر دی۔ اس خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے فائقہ کے بارے میں پچھے معلوم ہوا تھا کہ وہ شخ کچھ معلومات حاصل ہو سکیں۔ کیوں کہ اس کنیز کے بارے میں بچھے معلوم ہوا تھا کہ وہ شخ الجبل کی سقہ کنیز ہے اور چھے کے شفاف پانی میں کیوڑہ ملا کر شخ الجبل کے محل خاص کی طلائی اور نقرئی صراحیوں کو بھرتی ہے۔ اس حبثی کنیز کا نام بانیکا ہے۔

اس اوھیر بن میں ایک ہفتہ گذر گیا۔ اس دوران میں نہ میں نے فاکفہ کو دیکھا اور نہ حس بن میں آیا تھا اور پہر حسن بن صباح سے آمنا سامنا ہوا۔ ویسے بھی وہ عام فدا کین کے سامنے نہیں آیا تھا اور پہر اس کی عمر کانی ہوگئی تھی۔ ستر برس سے اوپر کا ہو گیا تھا۔ میں صبح سے شام تک سرنگ والی نمر کے کنارے پڑے چبوترے پر بیٹھا پائی بھرتے فلاموں اور کنیروں کی گرانی کریا۔ شام کو قلعے کی چھت پر پھت پر کے دیر شملنے کو چلا جاتا۔ چھت کو راستہ وہیں تمہ خانے میں سبے ہوئے ایک خفیہ زینے سے جاتا تھا جمال اوپر ایک برج بنا تھا اور دہاں پہرہ لگا رہتا تھا۔ قلعے کی چھت کیا

میں حن بن صباح کی جنت میں رقص کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں اس جنت ارضی کی ایک مد جبیں حیینہ کا ہاتھ تھا اور اس حیینہ نے مجھے یہ قیمی راز بتایا کہ ... قائقہ 'جس کی طابق میں قلعہ الموت میں آیا تھا۔ شخ الجل حن بن صباح کی کنیر خاص ہے اور اس کی خدمت میں رہتی ہے۔ اس مہ جبین حیینہ کا نام مجھے معلوم نہیں تھا۔

ہم مہوش ہو کر رقص کنال شے اور آہو چٹم لڑکیاں زرق برق لباس میں ملبوس جنت کی حوروں کا روپ دھارے ہم پر گلاب پاٹی کر رہی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ شخ الجبل صن بن صباح کی کنیز خاص کو یمال سے کیسے نکال لے جاؤں گا جب کہ شخ الجبال میرا جانی دشمن ہے اور ایک بار مجھ پر اپنے ایک فدائی کے ذریعے قاتلانہ حملہ بھی کروا چکا ہے۔

میں جنت ارضی کی حور کے ساتھ محو رقص بھی تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ بچھے کوئی
ترکیب پر عمل کرنا چاہئے کہ میں فائقہ کو ساتھ لے کر قلعہ الموت سے فرار افتیار کر
سکوں۔ یہ حقیقت بھی میرے پیش نظر تھی کہ شخ الجبال یعنی حسن بن صباح مجھے شکل سے
پچانتا ہے اور وہ میرا جانی دغمن ہے۔ وہ برات جنت ارضی یا جنت فرضی میں رقص و سرود و
سے و نغمہ کی رات تھی۔ آزہ واردان محو رقص شے۔ رات گذر گئی تو پچھ لوگ آئے اور
ایم سب کو اس جنت سے نکال کر ایک کشادہ جگہ پر لٹا دیا گیا۔ میں ہوش میں تھا گر اپنے
آب کو نشے میں چور ظاہر کر رہا تھا۔

دن چڑھا تو سب ہوش میں آگئے۔ اس وقت حن بن صباح کا وزیر خاص اپنے محافظ وستے کے ساتھ نمودار ہوا اور اس نے بلند آواز میں ہمیں مخاطب کر کے کہا۔ "تم نے جس جنت میں حور و غلمان کے درمیان رات بسر کی ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ گر اب تم وہاں صرف ایک ہی صورت میں والی جا گئے ہو کہ اپنے آپ کو بھٹے الجبل کے حکم پر قربان کر دو۔ اس کے فدائی بن جاؤ۔ پھر تم مرنے کے بعد بھشہ بھشہ کے لئے ای جنت میں پہنے جاؤ گے جہاں تم نے رات بسر کی ہے۔"

تھی چاروں طرف سے اونچی چانی دیواروں سے گھرا ہوا ایک منگلاخ میدان تھا جس میں طرح کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ پہلے روز میں چھت پر آیا تو ابھی دن کی روشی تھی۔ میں نے چانی دیوار پر سے نیچ جھائک کر دیکھا۔ اللمان والحفظ! اتن گری کھڈ میں نے پہلے بھی نہیں ویکھی تھی۔ بہاڑ کی دیوار بالکل سیدھی نیچ چلی گئی تھی اور نیچ نوکیلی چانیں ابھری ہوئی تھیں۔ دو سری یا شاید تیسرے روز میں چھت پر آیا تو اندھرا ہو چکا تھا۔ اس اندھرے میں جھے دور قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں میں کمیں دھیمی دھیمی روشنی نظر میں جمیں دھیمی دوشنی نظر میں کمیں دھیمی دوشنی نظر میں کمیں دھیمی دوشنی نظر میں کمیں دھیمی دوشنی نظر میں۔

میں سمجھ گیا۔ یہ ایک بوٹی تھی جس کا نام آج سے پانچ بڑار برس پہلے قدیم مصر میں ویلاش تھا۔ یہ بوٹی اعصاب کی توانائی کے لئے آسیر کا تھم رکھتی تھی۔ جھے یاد ہے ایک بار فرعون مصر کے جسم کے آدھے جھے پر فالح کا حملہ ہوا تو میرے آنجمائی والد نے میرے مادہ اس بوٹی کو کوٹ کر اس کے عرق میں تھوم کی سات تربوں کا عرق شامل کر کے پایا تھا اور آیک گھٹے کے بعد فرعون مصر نے اپنے فالح زدہ بازو کو ہلانا شروع کر دیا تھا یہ بوئی رات کے اندھیرے میں ہلکی ہلکی روشن دیا کرتی ہے۔ میں اسے دیکھ کررہ نہ سکا اور بول بی عادت کے اندھیرے میں ہلکی بوٹیاں تو شرکر ساتھ لے آیا اور اپنی سے مجبور ہو کر جھاڑیوں کی طرف گیا اور چند آیک بوٹیاں تو شرکر ساتھ لے آیا اور اپنی کوٹھری میں آیک پھر کے کوزے میں بند کر کے دکھ دیں کہ ہو سکتا ہے بھی اس کی بھی ضرورت پر جائے۔

موروت پر جائے۔

دو ہفتے گذر گئے۔ اس دوران میں میں نے فائقہ کی ایک جھک تک نہیں دیکھی تھی۔
میری دوست حبثی کنیز بانیکا حسب معمول نمر پر پانی لینے آتی اور مجھ سے دو چار باتیں کر کے
جلی جاتی۔ میں قصد آ آپ اس سے فائقہ کے بارے میں بات نہیں کر نا تھا لیکن میں نے اسے
اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آب میں اس نہج پر سوچنے لگا تھا کہ مجھے فائقہ تک تانیخ کے لئے کوئی ۔

جراتمند انہ قدم اٹھانا چاہئے۔ آخر میں کب تک وہاں دشنوں کے چنگل میں بیٹھا رہوں گا۔

ان وحش کن انکا آئی آن نہ کو گھائی ہوئی کی تھی۔ میں نے اسے کرما او کئے

ایک روز حبثی کنیر بانیکا آئی تو وہ کچھ گھبرائی ہوئی می تھی۔ میں نے اسے کریدا تو کئے گئی۔ «کسی سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شخ سخت بیار ہے اور مرنے والا ہے۔ "
اگلے روز تمام فدائین آپس میں چہ میگوئیاں کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ شخ الجبال پہ فالح کا حملہ ہوا ہے۔ فیال بکلی کی طرح میرے ذہن میں لمرا گیا۔ شخ پر فالح کا حملہ ہوا تھا اور میرے یاس وہ بوئی موجود تھی جو اسے فالح سے نجات ولا کئی تھی۔ اس طرح سے

میں شخ کو زیر بار احمان کر کے اس کا قرب حاصل کر سکتا تھا۔ وہاں شخ کی بیاری کے بارے میں بات کرنا موت کو وعوت وینے کے برابر تھا۔ میں

خاموش رہا۔ ایک روز وزیر خاص شرکے معائنے کے لئے آیا تو میں نے تعظیم بجا لاتے ہوئے شخ الجبال کے علاج کی پیش کش کی۔ وزیر خاص نے بجھے گھور کر دیکھا اور ایک طرف لے جاکر پوچھا کہ میرے پاس کوئی دوا ہے اور میں قلعہ میں آنے سے پہلے کیا کام کر ہا تھا۔ میں نے وزیر خاص کو بتایا کہ میرے پاس ایک خاص بوئی ہے جو فالح کا تیر بمدف علاج ہے اور یہ کہ میں قلعہ الموت میں آنے سے پہلے طباعت کر ہا تھا۔ اگرچہ میری پرورش ہی محلاتی اور میں آنے سے پہلے طباعت کر ہا تھا۔ اگرچہ میری پرورش ہی محلاتی سازشوں کے دور میں ہوئی تھی اور میں نے باپ کو بیٹے کے ہاتھوں زہر کھا کر ہلاک ہوتے سازشوں کے دور میں ہوئی تھی اور میں نے باپ کو بیٹے کے ہاتھوں زہر کھا کر ہلاک ہوتے العر مطلق العمان خدا جانے کیا بات ہوئی کہ میں اس اہم خلتے کو بھول گیا کہ ایک ضعیف العمر مطلق العمان بادشاہ قریب المرگ ہے اور ایک صت مند وزیر لامحالہ اس کی موت کی گھڑیاں گن رہا ہو گا۔ وزیر خاص نے کہا۔ ''اپنی دوا کے کر میرے ساتھ چلو۔''

میں نے کوزے میں سے بوٹی نکال کر جیب میں رکھی اور وزیر خاص کے ساتھ ہو لیا۔
اس نے اپنے معتمد فدا کین سے کما کہ مجھے شاہی محل کی انظار گاہ میں پہنچا دیا جائے۔
یہ انظار گاہ اصل میں آیک زمین دوز قید خانہ تھا جمال مجھے زنجیروں میں جکڑ کر پھینک دیا گیا۔ اب مجھے ہوش آیا کہ مجھ سے کتنی بھیانک غلطی ہو گئ تھی لیکن تیر کمان سے نکل چھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بوٹی چھین کر اسے نذر آتش بھی کر دیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وزیر خاص شخ الجبال کی موت کا انظار کر رہا ہے۔

قید خانه ایک محک و تاریک کو تحری محقی جس میں اندھرا چھایا ہوا تھا۔ یہاں مجھے وقت کا کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کب دن طلوع ہوا اور کب رات ہوئی۔

یں انمی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے کیا کرنا جاہے کہ اندھرے میں زینے میں جھے
روشی اپنی طرف بوھی نظر آئی۔ میں سمجھا کہ پسرے دار فدائی روٹیاں لے کر اندر آ رہا ہو
گا۔ روشن جب قید خانے کی سلاخوں کے قریب آئی تو میں نے حبثی کنیز بانیکا کو پہچان لیا۔ دہ مشمع ہاتھ میں لئے چلی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے فدائی پسرے دار بھی تھا۔ میں پچھ نہ مجھ سکا۔ پسرے دار بھی تھا۔ میں پچھ نہ مجھ سکا۔ پسرے دار نمیں تھسرو گی۔ میں ابھی والیس آ رہا ہوں۔"

پرے دار چلا گیا۔ حبثی کنیز میرے پاس آکر بیٹے گئی۔ مجھے ذنجیروں میں جکڑا ہوا دکھ کر اس کی آنکھوں میں آنو آگئے۔ اس نے شمع ایک طرف رکھ دی اور کرتے کے اندر سے رومال میں لپٹا ہوا بھنے ہوئے گوشت کا ایک کلڑا نکال کر مجھے دیا اور کما۔ ''تم سے ملئے کے لئے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔''

اس کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ شخ الجبال حسن بن صباح کا انتقال ہو گیا ہے یا اے ہلاک

کر دیا گیا ہے اور وزیر خاص نے تلعہ الموت پر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے۔ میں نے فائقہ کے بارے میں برچھا کہ وہ کمال ہے تو کنیز بانیکا نے مجھے اداس نظروں سے دیکھا اور برچھا۔ ''کیا تم فائقہ سے پار کرتے ہو؟''

اب میں نے اس سے ساری کمانی بیان کر دی اور بتایا کہ میں حقیقت میں فائقہ کو قلعے سے فرار کروائے اور اس کی مال کے پاس پہنچانے آیا تھا اور میں فائقہ سے بیار نہیں کرتا۔ حبثی کنیز کے چرے پر اواسی کے جو سائے تھے وہ غائب ہو گئے - میں نے بانیکا سے کما کہ وہ فائقہ کو قلعے سے فرار کروانے میں میری کیا مدد کر سکتی ہے۔ کنیز بائیکا سوچ میں پڑ گئی - پھر کمنے گئی۔

"فیخ کی ساری کنیریں اب وزیر خاص کے حرم میں ہیں اور انسیں محل سے باہر نگلنے کی ایکل اجازت نہیں ہے۔"

میں نے بانیکا سے کما۔ ''اگر کسی طرح تم فائقہ کو لے کر سرنگ والی نسریر آ جاؤ تو میں وہاں موجود ہوں گا اور نسر کے ذریعے اسے نکال لے جانے کی کوشش کروں گا۔''

مبشی کنیز نے تعجب سے پوچھا کہ میں تو زنچروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ میں کس طرح آزاد ہو کر نمر پر پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے کما کہ تم اس کی فکر نہ کرد۔ جھے یہ بتاؤ کیا تم فا گفتہ کو شریر لا سکتی ہو۔"

اس نے کہا۔ "میں کوشش کول گ-"

میں نے اسے جب مجبور کیا تو وہ راضی ہو گئ اور کھنے گئی۔

"اس وقت باہر رات کا آخری پر گزر رہا ہے۔ میں دو راتیں گذرنے کے بعد تیسری رات کو فائقہ کو ساتھ لے کر شربر آ جاؤل گی۔"

وہ جھ سے پچھ اور بھی کمنا چاہتی تھی۔ شاید اپنے دل کی باش نبان پر لانا چاہتی تھی کہ پرے دار آگیا اور کنیز کو واپس جانے کا تھم دیا۔ بانکا چلی گئی۔ میں اندھیری کو تھری میں ایک بار پھر اکیلا رہ گیا۔ مگر میں بدا خوش تھا کہ ایک طریقہ کار طے ہو گیا تھا۔ میں نے وقت کا اندازہ رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ میرے اندازے کے مطابق جب دو راتیں گذر گئیں اور تیبری رات کے پہلے پر میں پرے دار میرے لئے روئیاں لے کر آیا تو میں پہلے ہی دار میرے لئے روئیاں لے کر آیا تو میں پہلے ہی اور تیبری کی سلاخوں کے پاس کھڑا تھا۔ میں کونے میں تھا اور اندھرے میں وہ جھے نہ دیکھ

روز کے مطابق اس نے سلاخوں میں سے ہاتھ بردھا کر روٹیاں اندر چھینک ویں اور مجھے آواز دی۔ میں اس کمجے کا انتظار کر رہا تھا۔ جول ہی اس نے روٹیاں سچینکنے کے لئے اندر

ہاتھ ڈالا' میں نے لیک کر اس کا ہاتھ کیگر کر اپی طرف کھینچا۔ پہرے دار بھا بکا رہ گیا۔ کھینچنے سے اس کا مر بوے زور سے ملاخوں سے کرایا اور اس نے خنج نکال کر میرے ہاتھ پر وار کیا لیکن اس کے وار سے میرا کیا گر سکتا تھا۔ میں نے اس کی گردن داوچ کر دو چار جھکے دیئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ مجھے اس کی جیب سے تالے کی چابی نکالنے کی ضرورت نہیں متی ۔ میں اپنی زنجیریں پہلے ہی توڑ چکا تھا۔ قید خانے کی ملاخوں کو میں نے بری آسانی سے اکھاڑ کر پرے پھینک دیا۔ پہرے دار فدائی کی لاش کو کو ٹھری کے اندر ڈالا اور اوپر جانے والے راستے کی سیڑھیاں چڑھی گا۔

قلعہ الموت کے نشیب و فراز سے مجھے کی حد تک واقفیت ہو چک تھی۔ میں قلعے کی پہلی منزل کے شختے پر آگیا۔ یہاں میں نے کئی جگہوں پر شمعیں روشن دیکھیں تو احساس ہوا کہ رات کا وقت ہے اور میرا اندازہ غلط نمیں تھا۔ میں نے اس طرح چلنا شروع کر دیا جیسے میں پہرہ دے رہا ہوں۔ کئی راہداریوں اور نیم روشن غلام گردشوں سے گذر کر میں نہرک کنارے والے چپوڑے کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں میری جگہ ایک دو سرا فدائی نہرک گرانی پر بامور تھا اور وہ چپوڑے کے پاس نہرکے کناے مثل کر پہرہ دے رہا تھا۔ اس کے عقب میں بہر بی دیوار پر ایک مشحل روشن تھی جس کی روشنی میں اس کی کمر کے ساتھ لگانا خیخر صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے سے بریشانی تھی کہ میری کنیز دوست بانیا' فاکقہ کو لے کر یہاں آئے گی تو سے پرے دار اسے پکڑ لے گا اور پھر ان دونوں کو موت کے گھاٹ انار دیا جائے گا۔ قلع میں تو تیم نے موت رقص کرتی پھرتی تھی اور شخ الجبال کی کنیز خاص بلکہ حرم خاص کو شاہی کی سے نکال لے جانے کی سزا ایک المناک موت کے سوا اور کیا ہو عتی تھی۔

نہر کوئی چھ سات قدم کک بہنے کے بعد ایک بہاڑی سرنگ میں داخل ہو جاتی تھی۔
میرا منصوبہ اس سرنگ میں سے فائقہ کو نکال لے جانے کا تھا۔ جھے دائنی غلام گردش کے
اندھیرے میں دو انسانی سائے حرکت کرتے دکھائی دیئے۔ چونکہ میری نگاہ اندھیرے میں بھی
اشیاء کے ہیولے دیکھ سکتی تھی اس لئے میں نے دیکھا کہ آگے آگے حبثی کنیز بانیکا تھی اور
اس کے پیچھے گورے رنگ کی ایک لڑی ساہ چادر میں لپٹی چونک چھونک کر قدم اٹھاتی چلی آ
رئی تھی۔ پہرے دار فدائی کو دیکھ کر کنیز بانیکا نے فائقہ کو وہیں روک لیا۔ دونوں اندھیرے
میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئیں۔ اب جھے اپنا کام کرنا تھا۔ جمال میں کھڑا تھا وہاں
میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئیں۔ اب جھے اپنا کام کرنا تھا۔ جمال میں کھڑا تھا وہاں

پانی میں پھر گرنے کی آواز پر پسرے وار فدائی چونکا۔ اس نے مڑکر دیکھا اور پھر پیش قبض سے خیر نکال کر لیکا۔ میں بھرول کے پیچے ہو گیا۔ پسرے وار نے آواز دی۔ ''کون

"?ح

اس سے پہلے کہ وہ اپنا سوال دو سری مرتبہ دہراتا میرا وزنی مکہ پھر کے ایک ستون کی طرح اس کی گردن کی ہڑیوں کے طرح اس کی گردن کی ہڑیوں کے میرے کئی جگہوں سے ٹوٹ چکے تھے۔ میں بھاگ کر اس طرف اندھیرے میں چلا گیا جہاں معبثی کنیز بانیکا اور فاکقہ سہی ہوئی کھڑی تھیں۔ بانیکا نے کما۔

"یہ ہے تمہاری امانت۔ میں نے اس کو ساری بات ہا دی ہے۔ یہ اپنی مال سے طنے کو بے تباری بات ہا دی ہے۔"

میں نے اپنی دوست حبثی کنیز کا شکریہ اوا کیا اور کما۔ ''میں تنہیں بھی نہیں بھلاؤں گا بازیا۔''

بائیا نے اندھیرے میں مجھے چکیلی آکھوں سے دیکھا۔ ان آکھول ٹی آنسوؤل کی نمی مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے فاکقہ سے کہا۔

"فاكقد! ميرے ساتھ آؤ-كياتم ائي والده كے پاس جانے كو تيار ہو؟"

فائقہ کا چرہ اندھرے میں چاندگی طرح چک رہا تھا اور آکھوں سے نیلی نیلی کرنیں نگل رہی تھیں۔ فائقہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور جنت ارضی کی کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس نے آہت سے کہا۔ "خدا کے لئے مجھے میری ای کے پاس لے چلو۔"

بانیکا نے کما۔ "اب تم لوگ در نہ کرو۔ لیکن کیا تہیں بھین ہے کہ یہ نمر تہیں قلع ے بائیکا نے کما۔ "اب تم لوگ در نہ بواب دیا۔ "مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے۔ وہ ہمیں یمال سے ضرور نکال دے گا۔"

میں نے آخری بار اپنی دوست حبثی کنیز کو دیکھا۔ جھے معلوم تھا کہ شاید اب میں اس کی وزندگی میں اے بھی دوبارہ نہ دیکھ سکوں گا۔ میرے ول میں بھی اس کی محبت اور ایثار کا عمرا اثر تھا۔ گر میں سوائے شکریہ اوا کرنے کے اور پچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے قاقعہ کا ہاتھ پکڑا اور اے تقریباً تھنچتا ہوا نہر کے کنارے اس مقام پر لے گیا جمال نہر سرنگ میں واخل ہوتی تھی۔ جھے معلوم تھا کہ نہر کا پانی تین چار فث سے زیادہ گرا نہیں ہے اور مرتک کی چھت سے ایک فٹ نیچ رہتا ہے۔ میں نہر میں اتر گیا اور ہاتھ پکڑ کر فاکقہ کو بھی نہر میں اتر کیا اور ہاتھ پکڑ کر فاکقہ کو بھی نہر میں اتار لیا۔ پانی ٹھنڈا تھا۔ فاکھہ کی گردن تک پانی میں ڈوب گئی تھی۔ میں نے اس کا ہتھ پکڑ لیا اور آہستہ آہتہ آگے برھنا شروع کر دیا۔

مجھے اس امر کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ نہر قلعہ الموت کی پیاڑیوں سے ہوتی ہوئی ممال جا نکلتی ہے۔ لیکن اس قدر اطبینان ضرور تھا کہ آخر کمیں باہر کھلے مقام پر ہی جا کر

نکلے گی۔ ایک خدشہ بار بار میرے دل میں پیدا ہو رہا تھا کہ کمیں ایبا نہ ہو کہ یہ نہر کمیں آئے جاکر کی زیر ذمین دریا سے مل گئی ہو۔ کیونکہ اس صحرائی علاقے میں ایسے دریا بھی شحے جو زمین کے اندر بہتے تھے۔ اگر ایبا ہوا تو فائقہ کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ مجھے اس وقت بھی اس کا فکر لگا ہوا تھا کہ اگر نہر زیادہ پر پہنے اور لمبی ہوئی تو خدا جانے کمیں خوف و دہشت کے مارے اس نازک اندام حسین لڑی کا دم ہی نہ نکل جائے۔ مگر وہ بری مابت قدمی سے میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ہم گردن تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہمارے اوپر پیاڑ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ہم گردن تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہمارے اوپر بیاڑ کی چھت تھی جو ہمارے سرول سے چند انچ ہی اونچی تھی۔ میں فائقہ کو حوصلہ دیے جا رہا تھا۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ وہ موت کے منہ سے نکل کر آ رہی ہے اور اسے اپنی امی کے پاس پنچنا ہے۔ اس لئے وہ پورے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔

پانی کے بماؤی میں تیزی نہیں تھی۔ سرنگ میں اندھرا تھا۔ فائقہ نے دونوں ہاتھوں سے میرے کاندھوں کو پکڑنے شول شوا کو میرے کاندھوں کو پکڑنے شول شوا کی دیوار کو پکڑنے شول شول کر آگے بردھ رہا تھا کہ انجانے میں میرا پاؤں کی گڑھے میں نہ گر پڑے اور فائقہ غوطہ کھا بیٹھے۔ نہرکی سرنگ ایک طرف کو مر گئی۔ یہاں مجھے اپنے پاؤں کے نینچ پانی میں گول گول بیٹھوں کا احساس ہوا۔ میں فائقہ کا دل بملانے کے لئے اس سے اس کی والدہ کی باتیں کرنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ فدائین نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا اور اسے اغوا کر کے لے

## "فداوند كريم نے آپ كو رحمت كا فرشته بناكر بيجا بـ

پائی کا بہاؤ ٹیز ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ فائقہ کے قدم اکرنے گے ہیں۔ سرنگ ڈھلانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں تیزی آ گئی تھی۔ خود میرے پاؤں بھی ٹیز امرول میں بار بار اکھڑ جاتے سے گر میں مضبوطی سے قدم جما کر چل رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ فائقہ کا جم خوف کے مارے آہستہ آہستہ کانپ رہا ہے۔ میں نے است وصلہ دیا کہ ڈھلان کی وجہ سے پانی کی روانی میں تیزی آ گئی ہے۔ لیک خود میں بھی پریشان تھا کیونکہ ڈھلان اور زیادہ نیچائی کی طرف جا رہی تھی اور بہاؤ اتنا تیز ہو گیا کہ بھی پریشان تھا کیونکہ ڈھلان اور زیادہ نیچائی کی طرف جا رہی تھی اور بہاؤ اتنا تیز ہو گیا کہ میں۔ یہ سوچ کر میری جان ہوا ہو گئی کہ کمیں یہ نمرزمین کے اندر گرائیوں میں جنے والے کی دریا سے تو جا میری جان ہوا ہو گئی کہ کمیں یہ نمرزمین کے اندر گرائیوں میں جنے والے کی دریا سے تو جا کر نہیں بل جاتی؟

یہ بڑی بھیانک بات تھی اور اس صورت میں فائقہ کا زندہ رہنا محال تھا۔ کچھے خود احساس ہونے لگا تھا کہ جیسے میں پانی کی قبر میں آ گیا ہوں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ڈھلان

ختم ہوگئی۔ پانی کے بہاؤ میں سستی آگی اور وہ ہموار زمین پر پنے نگا۔ پانی کی سطح کم ہونے گئی تھی۔ یہ بردی خوش آئند بات تھی۔ میں نے فائقہ کو ایک بار پھر تسلی دی۔ مگر وہ خاموش تھی اور میرے بیچھے بیچھے میرے کاندھے تھاے چلی آ رہی تھی۔ سرنگ میں گھپ اندھیرا تھا۔ مگر اس اندھیرے میں بھی میں سرنگ کی دیوار اور چھت کے پیخروں کو بخوبی دکھ سکتا تھا۔ پانی ہمارے کاندھوں سے بھی نیچ آگیا تھا۔ اس کی دجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کے بعد یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔

ا کیک جگہ پہنچ کر نمر دو حصول میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک طرف اس کا پانی ایک ایک مرنگ جگہ مہنچ کر نمر دو حصول میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک طرف اس کا پانی ایک ایک مرنگ میں داخل ہو رہا تھا جو پانی کی وجہ سے جھت تک بھری ہوئی تھی۔ جس سرنگ میں ہم چلے جا رہے تھے وہ اس سے فراخ اور کشادہ تھی۔ یہاں سے آگے برھے تو پانی ہمارے گھٹوں تک آگیا۔ فاکقہ اب کچھ سنبھل گئی تھی۔ اسے بقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی بچھ گئی ہے۔ میں اسے برابر دلاسے دیئے جا رہا تھا۔

اگرچه نهر میں ابھی تک گھپ اندھیرا تھا لیکن پانی کی سطح برابر کم ہو رہی تھی اور پانی ہاری پنڈلیوں تک آ پنچا تھا۔

پھر سرنگ کے آخری کنارے پر جھے بھی بھی نیلی روشنی کا احساس ہوا۔ اگر دن کا دفت ہو آ تو وہاں سے سورج کی روشن نظر آ رہی ہوتی۔ لیکن رات کا دفت تھا اور میں سمجھ گیا کہ بہ وہ مقام ہے جمال نہر سمی کھلی جگہ دریا یا کسی جمیل میں گر رہی ہے اور اس سوران میں سے تاروں بھری نیلی رات کی روشنی کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے فائقہ کو مبارک باد دی کہ سرنگ ختم ہو رہی ہے۔

"وه دیکھو۔ وہ سامنے روشنی۔ یہ رات کی روشنی ہے۔"

فائقہ نے گرا مانس لے کر فدا کا شکر اواکیا۔ روشنی قریب آ رہی تھی۔ آنہ ہوا کے جھوٹے بار بار ہمارے جم اور چروں کو چھو رہے تھے۔ آثر ہم اس جگہ پنچ گئے جمال مربک ختم ہو جاتی تھی اور شہر کا پانی ملکے شور کے ساتھ کوئی ہیں فٹ کا آبشار بنا کر نیچ آیک سرنگ ختم ہو جاتی تھی اور شہر کا پانی ملکے شور کے ساتھ کوئی ہیں فٹ کا آبشار بنا کر نیچ آیک

جمیل میں گر رہا تھا۔ ہم نے تاروں بحری رات کی تھلی فضا میں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا۔ یمال پانی کا بماؤ ایک بار پھر تیز ہو گیا تھا گر پانی کی سطح پنڈلیوں تک ہونے کی وجہ سے ہم دیوار کو پکڑ کر اطمینان سے سرنگ کے دہانے پر کھڑے تھے۔

میں نے جھیل کو دیکھا۔ یہ کانی بڑی جھیل تھی اور اس کے شیوں جانب اونچی نیچی جٹانیں رات کی نیلی کال تاریخی میں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ میں نے فائقہ سے بوچھا کہ کیا اسے تیرنا آتا ہے؟ اس نے نئی میں جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نیچے جھیل میں چھلانگ لگا دینا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا کر ہاں کی ۔ وہ نڈھال کی ہو رہی تھی۔ ہمارے پاس سوچنے کے لئے وقت نہیں تھا۔ میں نے جھیل میں چھلانگ لگا دی اور وہیں ایک چھوٹے سے دائرے کی شکل میں تیرنے لگا۔ میرے جھیل میں چھلانگ لگا دی اور وہیں ایک چھوٹے سے دائرے کی شکل میں تیرنے لگا۔ میرے چھیے فائقہ بھی پانی میں کود گئی۔ میں نے لیک کر اسے نیچے سے اٹھا لیا اور اس کا سرباہر رکھے بیچھیے فائقہ بھی پانی میں کود گئی۔ میں نے لیک کر اسے نیچ سے اٹھا لیا اور اس کا سرباہر رکھے آہستہ آہستہ آہستہ بائیں کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ جھیل کا پاٹ کشادہ تھا اور بھاڑ کی سید می دیوار کانی دور تک چلی گئی تھی۔ آخر میں فائقہ کو لے کر جھیل کے کنارے پر نکل آیا۔ دیوار کانی دور ہوئی۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کی مائش کی تو اس کی نقابت فائقہ ریت اور بچروں پر لیٹی رہی۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کی مائش کی تو اس کی نقابت کی حد تک دور ہوئی۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کی مائش کی قو اس کی نقابت کی حد تک دور ہوئی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور ایک بلند چٹان کی طرف چلنا شروع کی صد تک دور ہوئی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور ایک بلند چٹان کی طرف چلنا شروع کر کھیل کی حد تک دور ہوئی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور ایک بلند چٹان کی طرف چلنا شروع کر

فائقہ بار بار اپنی والدہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ویسے تو میں اسے تملی وے رہا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں قلعہ الموت سے کتی دور اور کس سمت میں نکل آیا ہوں۔ میں اونجی چان پر چڑھ گیا اور دیکھا کہ قلعہ الموت کی بلند بہاڑی میرے بائیں جانب کانی فاصلے پر تھی اور ہم سرنگ کے اندر سے ہوئے ہوئے شال مغرب کی طرف کانی دور تک نکل آئے تھے۔ میں نے فائقہ سے کما کہ اس کی والدہ یماں سے تقریباً مین کوس کے فاصلے پر واقع ایک پہاڑی غار میں ہے۔ وہ واپس قلعے کی طرف جاتے ہوئے گھرا رہی تھی لیکن مال کی محبت سے مجبور ہو کر وہ میرے ساتھ چل پڑی۔

سے تین کوس کا دشوار گذار منگاخ پھروں سے اٹا ہوا راست 'فاکقہ نے بدی مشکل سے طے کیا اور جس وقت ہم عار والی بہاڑی کے دامن میں پنچ تو مشرقی آسان پر صح خاذب کی نیل جملیاں نمودار ہونے گئی تھیں۔ بہاڑی کھوہ کے دہلنے پر فاکقہ کی والدہ کی جمونپری ای طرح تھی گروہ خود وہاں پر موجود نہیں تھی۔ فاکقہ نے اپنی ماں کے پرانے کپڑے ذمین پر ایک دیکھے تو انہیں بچپان لیا اور سینے سے لگاکر آنو بمانے گئی۔ میں نے اسے دلاسہ دیا کہ اس کی بمیں کہیں ہوں گی۔ میں جمونپری سے نکل کر ایک طرف چلنے ہی لگا تھا کہ کی کی بمیں کہیں کی سے بی لگا کہ اس کی بمیں کہیں ہوں گی۔ میں جمونپری سے نکل کر ایک طرف چلنے ہی لگا تھا کہ

سامنی سے مجھے فاکقہ کی ہاں آتی نظر آئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تنے اور وہ ول شکتگی کے عالم میں چلی آ رہی تھی۔ میں نے آگے برھ کر اسے مبارک باد دی کہ اس کی بیٹی جھونیردی میں اس کا افتطار کر رہی ہے۔ دونوں مال بیٹی کی ملاقات کے منظر کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرا دل گداز ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں آئیں میں لیٹ کر دیر تک روتی رہیں۔۔۔۔ جب ان کے دل کا غبار بلکا ہوا تو فائقہ کی مال میرا بے حد شکریہ ادا کرنے گئی کہ میں نے اس کی ویران گرد کو چرے آباد کر دیا۔ فائقہ کے چرے پر بھی رونق دوبارہ لوث آئی تھی۔ اس کی مال نے روٹی کے کچھ کلوے بائی میں بھو کر چھے اور فائقہ کو کھلائے اور بار بار آنسو بو ٹچتی مال نے روٹی ایک دوسرے سے باتیں کرنے گئیں۔ میری مہم کامیابی سے ختم ہو چکی تھی۔ اب میں ان سے اجازت لے کر وہال سے چلا جاتا چاہتا تھا کہ فائقہ کی ای بولی۔

"بیٹا ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہو؟"

میں نے بوچھا کہ کیا وہ شرمیں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہیں؟

فائقہ کی آئی نے کہا۔ "آب وہاں ہمارا کون ہے اور کیا خرفدا کین اب ہمیں بھی قل کر ڈالس۔" پھر فقدرے توقف کے بعد کہا۔ "بیٹا! سرفند میں میرا ایک جھوٹا بھائی سوداگری کرتا ہے۔ میں اس کے پاس جاتا چاہتی ہوں۔ گرجوان بٹی کا ساتھ ہے۔ اکیلی نہیں جا سی۔ یمال سے موصل تک چار راتوں کا سفر ہے۔ اگر تم ہمیں موصل پنچا دو تو وہاں سے سمرفند جانے والے کی قافل کے ساتھ ہو جاؤل گی۔"

میں نے کما۔ "امال! میں آپ کو موصل پنچانے کا ذمہ لیتا ہوں۔"

فا گفتہ ساری رات کی تھی ہاری تھی وہ سوگئی۔ میں ان کے لئے کچھ کھانے پینے کو لینے نکل گیا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر آیک گاؤں تھا۔ میرے پاس وہی چند ہیرے رکھے تھے جو میں اپنی حویلی سے نکلتے وقت سانپ کے مہرے کے ساتھ جیب میں رکھ کر چلا تھا۔ گاؤں کے بینساری کو آیک ہیرا وے کر کچھ آٹا وال خریدا۔ واپس آکر فاکفتہ کی والدہ کو دیا۔ اس نے روٹیاں پکا میں۔ دوپسر کا کھاتا کھا کروونوں ماں بیٹی سو گئیں۔ میں پہرہ دیتا رہا۔ کیونکہ میرا خیال تھا کہ اب تک قلعہ الموت میں فاکفتہ کے فرار کا علم وزیر خاص کو ہو چکا ہو گا اور اس کے فدا کین دوپسر کے وقت میں نے بہاڑی کے وامن فدا میں شال کی طرف سے آیک لکٹر جرار کو آتے ویکھا جس کا رخ قلعہ الموت کی طرف تھا۔ یہ ہلاکو خان کا لشکر تھا جو فدا میں نے چھلے چند آیک قلعوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتا قلعہ ہلاکو خان کا لشکر تھا جو فدا میں نے فراعنہ مصر اور اشوری باوشاہوں کے لشکر بھی دیکھے ہیں۔ مگر ہلاکو خان کا لشکر کیا تھا آیک طوفانی سمندر تھا جو ٹھاشیس مارتا قلعہ الموت کو ہڑپ

کرنے کے لئے بردھتا چلا آ رہا تھا۔ وادی میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی انسانوں کا بجوم ہی بجوم تھا۔ ان میں پھر برسانے والی منجیت اور آگے کے گولے بھیئنے والی کل دار مشینیں بھی تھیں۔ قلعے کے سر بھنک مضبوط دروازوں کو آن واحد میں پاش پاش کر دینے والے آئن پوش ہاتھیوں کے غول ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے اس تا تاری لٹکر کو ان کے دور سے امراتے جھنڈوں اور سپاہیوں کے لجے بالوں 'گھوڑوں کی زرہ بکتر سے پہچان لیا تھا۔

بچھے اطمینان ہو گیا کہ اب کم از کم ہمارے پیچھے کوئی فدائی نہیں آئے گا۔ اب انہیں اپنی بڑی ہو گی۔ دور بہاڑی کی چوئی پر قلعہ الموت کے برجوں میں بھی مجھے انسانوں کی نقل و حرکت دکھائی دے رہی تھی۔ شاید کھولتے ہوئے تیل کے بڑے بڑے کڑھائے نصیلوں پر چڑھائے جا رہے تھے۔ میں واپس جھونیڑی میں آکر فائقہ اور اس کی ماں کو صور تحال سے باخبر کیا۔ وہ گھبرا گئیں کیونکہ یہ جگہ قلعہ الموت کی وادی میں ہی تھی۔ ہمارا خیال دن بحر آرام کرنے کا تھا لیکن ہلاکو خان کے متوقع حملے کے پیش نظر ہم سرشام ہی وہاں سے چل رہے۔

یمال بھی ایک چھوٹی می نمر چٹانوں نے در سیان بہتی تھی۔ ہم نے ایک جگہ سے نمر پار کی اور موصل جانے والے رائے پر خدا کا نام لے کر روانہ ہو گئے۔ میرا ارادہ یمی تھا کہ میں گاؤل سے تین گھوڑے خرید لول گا۔ لیکن تاثاری فوج کی آمد نے مجھے ایبا نہ کرنے دیا۔ اس وقت قلعہ الموت کی جانب سے تاثاری فوج کی پلغار کا شور اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ تاثاری فوج نے قلعہ الموت کو جانے والی سڑک پر قبضہ کر کے قلعے پر برق اور سنگ و آئین کی بارش شروع کر دی تھی۔ ہم رات کے اندھرے میں چلتے ہوئے آہستہ آستہ جنگ زدہ وادی سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ دونوں خواتین متمول گھرانے کی چٹم و چراغ تھیں۔ انہیں پیدل چلنے کی عادت نہ تھی۔ پھھ دور چلنے کے بعد وہ تھک جاتیں اور حسانے کے لئے بیٹھ جاتیں۔ ہمارے پاس آیک مشیرے میں پانی بھرا ہوا تھا اور پھھ روٹیاں اور زیون کا مربہ ساتھ رکھ لیا تھا۔

وادی کی منظاخ پھر لی زمین کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ اب زمین بھر بھری ہو رہی تھی اور خشہ بھر بھری رہی تھی اور خشہ بھر بھری رہت کے ٹیلے اندھیرے میں جا بجا بھرے ہوئے تھے۔ رات کی وجہ سے ہم صحراکی تیش سے ضرور بچے ہوئے تھے ۔ گرفا گفہ اور اس کی والدہ کو چلئے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ خدا خدا کر کے دور ایک جگہ روشنی دکھائی دی۔ یقیناً یہ کوئی مکان یا جھونیوسی تھی۔ قلعہ الموت کا میدان جنگ ہم سے کانی پیچے رہ گیا تھا۔ اب صرف آسان پر شال مشرق میں۔ قلعہ الموت کا میدان جنگ ہم سے کانی پیچے رہ گیا تھا۔ اب صرف آسان پر شال مشرق

کی جانب سے آگ کی دھیمی دھیمی روشنی ہی کئی وقت نظر آ جاتی تھی۔ فاکقہ نے کہا۔ "عبداللہ بھائی! آگر ہے کوئی گاؤں ہے تو ،م یہاں باتی رات آرام کریں گے۔ امال سے اب چلا نہیں جاتا۔"

جس روشی کو ہم گاؤں کی روشی سمجھ رہے تھے وہ ریت کے ایک ٹیلے کے دامن میں کھجور کے سوکھ درخت کا الاؤ تھا۔ جو ایک جھونپڑی کے سامنے روش تھا۔ ہم جھونپڑی کی طرف برھے کہ ضردر کوئی آدمی وہاں ہو گا اور اس سے ہم مدد طلب کریں گے۔ لیکن جھونپڑی بالکل خالی تھی۔ نہ آدم نہ آدم زاد۔ الاؤ کے آس پاس اونٹوں کے پاؤل کے نشانات تھے جو ریت پر جنوب کی طرف چلے گئے تھے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ مخیر سوداگر بڑے قافلوں کی شاہراہوں سے ہٹ کر صحرا میں ایک گاؤں یا تھے سے دو سرے قصبے کی طرف جاتے تو ویران اور چھونپڑی کے اندر زمین کھود کر پانی کا منکا بھی دفن کرا دیتے تھے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر صحرا کی جھلسا دینے والی تیش میں اس طرف آ نکلے تو وہ اپنی بیاس بھا کر جھونپڑی میں کہھونری کے اندر زمین کھود کر پانی کا منکا بھی دفن کرا دیتے تھے کہ اگر کوئی جھونپڑی میں کچھ دیر آرام کر سکے۔ باہر جو الاؤ جل رہا تھا یہ کوئی دیماتی بدو لوگ روشن کر جھونپڑی کا جائزہ لیا تو کوئے عمونپڑی کا جائزہ لیا تو کوئے عمونپڑی کا جائزہ لیا تو کوئے عمونپڑی کا جائزہ لیا تو کوئے عمین زمین کے اوپر سے پانی کے منگلے کی ڈھئی ہوئی گردن باہر نگلی ہوئی تھی۔

میں نے فائقہ اور اس کی والدہ سے کہا کہ وہ اس جھونپردی میں آرام کریں۔ میں پھو دور آگے جاکر دیکھا ہوں آگر کوئی گاؤں نزدیک ہوا تو وہاں سے گھوڑے خریدنے کی کوشش کروں گا۔ میں انہیں جھونپردی میں چھوڑ کر ٹیلے کے عقب سے ہو کر پچھم کی طرف چلا۔ میں صحرا میں کافی دور تک نکل گیا جھے کہیں کسی گاؤں کی روشنی دکھائی نہ دی۔ میں والیس چل پڑا۔ سوچا دن کی روشنی میں کسی آبادی کو تلاش کروں گا۔ جھونپردی کے قریب آیا تو وہاں اللؤ کے پاس دو گھوڑے دکھائی دیے۔ جیران ہوا کہ سے کون لوگ آئے ہیں۔ خیال آیا کہ کہیں ڈاکو یا آباری سپاہی نہ ہوں۔ میں ٹیلے کے پیچھے سے ہو کر آگے بیدھا۔ اچانک کا تھہ کی چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ دو آدی اسے کھیٹے ہوئے جھونپردی سے باہر نکل رہے تھے۔ فائقہ کی والدہ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ جھونپردی کے اندر صدے سے بہوش فائقہ کی والدہ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ جھونپردی کے اندر صدے سے بہوش فائقہ کی والدہ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ جھونپردی کے اندر صدے سے بہوش فائقہ کی والدہ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ جھونپردی کے اندر صدے سے بہوش فائقہ کی والدہ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آباریوں کے لئے کسی حسین عورت کو اغوا کرنا یا اسے وائل کر ڈالنا بری معمولی بات تھی۔

مجھے فائقہ کو ہر حالت میں بچانا تھا۔ وہ تا آربوں کے چنگل میں بھنسی تڑپ رہی تھی۔

آباری سپاہی قبضے لگاتے اسے گھوڑوں کی طرف گھیٹے گئے جا رہے تھے۔ یہ وقت سوچنے اور مسلحت اگیزی کا نہیں تفاد میں ٹیلے سے نکل کر آباری سپاہیوں کے سامنے آگیا۔ وہ خون آشام در ندوں کی مانند غرا رہے تھے۔ ججھے دیکھ کر فائقہ نے مدد کے لئے پکارا۔ ایک آباری میری طرف چھرا لے کر لیکا۔ اس کے سامنے میں نہتا کھڑا تھا۔ اس لئے جھے ہلاک کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھ پر حملہ کرتا میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے اپنے کہ وہ جھ پر حملہ کرتا میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے اپنے ساتھ ہی زمین پر گرا لیا۔ آباری سپاہی کا چھرا میرے بیٹ کے آر پار ہو گیا تھا اور میرے ہیٹ کے آر پار ہو گیا تھا اور میرے ہاتھوں کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھتا جا رہا تھا۔

دوسرا آآری سپای فاکقہ کو گھوڑے پر ڈال رہا تھا کہ میں اس کی طرف دوڑا۔ جھے اتا بھی ہوش نہ رہا کہ کم از کم اپنے بیٹ میں اترا ہوا چھرا ہی کھینچ کر باہر نکال لوں۔ چھرا ای طرح میرے بیٹ کے آر پار تھا اور میں نے لپک کر دوسرے آآری کو پیچھے سے بینچ کھینچ لیا۔ اس نے میرے بیٹ میں چھرے کو دستہ تک اندر گئے دیکھا تو ایک پل کے لئے شکا گر اس کے ساتھ ہی اپنے چھرے کا دار کر دیا۔ یہ دار میں نے اپنے ہاتھ پر لے لیا اور چھرا اس کے ہاتھ سے چھین کر پرے پھینک دیا۔ اس نے جھے اٹھا کر زمین پر پختا چھاہا گر میں اس کے ہاتھ سے چھین کر پرے پھینک دیا۔ اس نے جھے اٹھا کر زمین پر پختا چھاہا گر میں اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ ہی کے لئے ایک چٹان بن گیا تھا۔ وہ جھے اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا سکا اور میں نے اپنے پیٹ سے چھرا نکال کر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ آاری سپاہی نے دونوں ہاتھوں سے بیٹ پکڑ لیا اور لڑکھڑا آ ہوا نیچے گرا۔

میں نے فاکقہ کو اٹھایا۔ اس کی والدہ کے بارے میں پوچھا۔ فاکقہ نے میرے بیٹ میں اہمی تک زندہ کس طرح ہوں اور اترے ہوئے چھرے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ میں اہمی تک زندہ کس طرح ہوں اور میرے بیٹ سے خون کیوں نہ بہا۔ اس نے جھونیڑی کی طرف اشارہ کیا۔ فاکقہ کی والدہ بہ ہوش بڑی تھی۔ بری مشکل سے اسے ہوش آیا تو اپنی بیٹی کو اسپنے پاس دیکھ کر اس سے لیٹ گئے۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر تا تاریوں کے دونوں گھوڑوں پر قبضہ کیا کہ کمیں وہ بھاگ نہ جائمیں۔ فاکقہ نے بتایا کہ وہ جھونیڑی میں جا کر میٹی ہی تھیں کہ یہ دونوں تا تاری

میں نے کہا۔ "اب ہمیں یمال نہیں رکنا چاہئے۔ ہمارے پاس اتفاق سے دو گھوڑے بھی آگئے ہیں۔" میں نے ایک گھوڑے کو الدہ کو بٹھایا - ووسرے گھوڑے یر خود سوار ہوا اور ہم موصل کی طرف روانہ ہو گئے۔

یہ سفر کافی دشوار گذار تھا۔ رائے میں فاکقہ نے میری کرامت کے بارے میں دو ایک بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے یہ کمہ کر ٹال دیا کہ ایک بزرگ کی دعا سے

الیا ہوا ہے۔ چار رائوں کے تکلیف دہ سفر کے بعد ہم موصل پہنچ گئے۔ ہم ایک کارواں سرائے میں اترے جمال سے تین دن بعد سمرقد اور بخارا کی جانب ایک قافلہ روانہ ہونے والا تھا۔ یمال میں نے ایک اور ہیرا فروخت کیا اور فائقہ اور اس کی والدہ کا سمرقد تک کا کرایہ اوا کیا اور انہیں رائے کے لئے کچھ ضروری چیس خرید کر دیں۔ فائقہ میری طرف احسان مند نگاہوں سے دکھے رہی تھی۔ ان نگاہوں میں مجھے محبت کی برق ریزیاں بھی دکھائی وے رہی تھیں۔ لیکن یہ محبت ہماری منزلوں کی سمت تبدیل نہیں کر علق تھی۔ فائقہ انی مال کے ہمراہ قافلے میں شائل ہو کر سمرقد کی طرف روانہ ہوگئی۔

بغداد کی تابی اور عباسیوں کے زوال نے مجھے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ چنانچہ میں بھی ایک قافلے میں شامل ہو کر ملک ہند کی طرف روانہ ہو گیا کہ ایک بار اس خطے کی سرکر لول جمال سندھ کی وادی کے سب سے بڑے شمر موہ نجود ڑو میں میں شاہی کائن اعظم کی حیثیت سے کچھ عرصہ سیر کر چکا تھا۔ اس وقت موہ نجود ڑو ایک کھنڈر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ منزلوں پر منزلیس طے کرتا میں غرنی پہنچا تو معلوم ہوا کہ امیر اسلعیل بن امیر ناصر الدین سبکتین کا بیٹا سلطان محمود غرنوی بت پرستوں کے سب سے برے مندر سومنات پر حملے کی تیاریاں کر دہا ہے۔ غرنی کے ایک تبوہ فانے میں میری طلاقات اس وقت کے سب سے برے شاعر اسدی طوی سے ہوئی جو دشمانیاہے "کے شاعر فردوی کا استاد تھا اور جس کی عمر اس وقت ستر برس کی ہو چکی تھی۔ میں نے قدیم سنسکرت اوب اور ویروں کے بارے میں بات چیت کی تو وہ کی ہو چکی تھی۔ میں ناثر ہوا اور بولا۔

ووقم سلطان کی خدمت میں حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ تنہیں ہندی زبانوں پر عبور ہے اور ہندوستان جانے کا شوق بھی ہے۔ سلطان تنہیں بڑی خوشی سے کوئی عمدہ عطا کر دیں گے۔ میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔"

میں نے حامی بھر لی۔ اسری طوس نے سلطان محمود سے بات کی تو اس نے جھے خلوت خاص میں طلب کر لیا۔ میں اس عظیم مجاہد اور اسلامی سپہ سالار اعظم کے روبرہ کھڑا تھا جو آج آپ سب کا ہیرہ ہے اور جس کی فوحات کا حال آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ اس سے جھے کوئی سروکار نہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں چھم دیر اور اپنے آپ پر گذرے ہوئے واقعات قلمبند کر رہا ہوں۔

آپ نے ناریخ کی کتابوں میں سلطان محمود غرنوی کی تصویر دیکھی ہو گی میں نے بھی دیکھی ہو گی میں نے بھی دیکھی ہے۔ یہ ایک نمایت وجیمہ اور حسین و جمیل جوان آدمی کی تصویر ہے۔ آپ بقین کریں کہ سلطان محمود غرنوی ایسا نمیں تھا۔ اس کے چرے پر چیک کے داغ تھے۔ قد

در میانہ تھا۔ گر اس کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش تھی۔ شاید اس لئے کہ وہ ایک سیا عبادت گذار اور دین دار مسلمان تھا اور اس کے سینے میں ایمان کی مثم روشن تھی۔ اس نے اپی زندگی کفرو الحاد شکنی کے لئے وقف کر رکھی تھی۔ خاندان غزنویہ میں محمود غزنوی پملا بادشاہ ہے جس نے اپنے لئے سلطان کا لقب پند کیا۔

میں بڑے اوب سے سلطان کی بارگاہ میں کھڑا تھا۔ منقش چھت سے نقرتی قدیلیں لککی موئی تھیں۔ سلطان محمود نے مجھ پر ایک گری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ''استاد مکرم اسدی طوی نے تہماری بہت تعریف کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تم ہندوستان کی قدیم زبائیں اور ویدوں کا علم جانتے ہو۔ کیا یہ درست ہے؟''

"جی ہاں سلطان کرم!" میں ادب سے بولا۔ سلطان محمود نے کہا۔ "کہا تم ہندی ہو؟"

میں نے سلطان کو بتایا کہ بین ہندو نہیں بلکہ مصری ہوں اور مسلمان ہوں۔ عبداللہ عاطون میرا نام ہے اور میں نے سفسکرت اور ویدوں کا علم اپنے قیام ہند کے دوران حاصل کیا تفاد سلطان محمود نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ اہل ہند کے ذہبی عقائد کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے جواب میں مختصرا کہا۔

''سلطان مکرم! اہل ہند کے مطابق اس جمان بے ثبات کی گردشوں کے چار دور ہیں۔
ست یک' تیمایگ ' رواپر یک اور کل یک۔ کل یگ کے خاتے پر دنیا کے دو سرے یگوں
کی گردش ایک بار پھر شروع ہو جاتی ہے۔ ہندووں کے عقیدے کے مطابق بھگوان نے سب
سے پہلے پانچ مخاصر بیدا کئے اور پھر برہما نام کے ایک شخص کو پیدا کیا جس کو دنیا کی تخلیق کا
سب قرار دیا۔ برہما بھگوان کے مگم سے انسان کو عالم وجود میں لایا اور اسے چار گروہوں'
امین' برہمن' چھٹری' ویش اور شودر میں تقیم کیا۔ برہمان نے ایک کتاب کھی جس کو وید
سے ہیں۔"

سلطان محمود میری باتیں برے غور سے سنتا رہا۔ پھر وہ پلٹا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وعبداللہ عاطون! تم ایک نوجوان مسلمان ہو۔ مگر تمہارا علم ہزاروں سال قدیم ہے۔"

میں اندر ہی اندر چونک بڑا۔ کمیں اس مجاہد حق کو میری درازی عمر اور موت سے رستگاری کا کشف تو نمیں ہو گیا؟ لیکن ایما نمیں تھا۔ سلطان محمود نے میرے علم کی تعریف کی تھی۔ سلطان کمہ رہا تھا۔

"ہم بہت جلد ہندوستان پر ایک اور حملہ کرنے والے ہیں۔ ہم نے سا ہے کہ جنوب

مغربی ہند میں ایک بہت برا مندر ہے جس کا نام سومنات ہے اور وہاں کے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ سورج سومنات سے اجازت لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ہم اس باطل نظریئے کا قلع قمت کرنے اور سومنات کے بت کو پاش پاش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سورج صرف خدا کے حکم سے طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ عبداللہ کیا تو نے سومنات کا مندر کہا ہے؟"

میں نے وست بستہ عرض کی۔ دونہیں سلطان مکرم! مجھے اس مندر کو دیکھنے کا الفاق نہیں ہوا لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ یہ مندر ہندوستان کے سارے ہندوؤل کا سب سے بوا استھان ہے۔"

سلطان محود نے استفسار کیا۔

"جمیں بتایا گیا ہے کہ جنوب مغربی ہند میں عورتوں کو اس مندر کے سب سے بڑے بت سے بیاہ ویا جاتا ہے۔"

میں نے کہا ۔ "آپ نے درست سنا ہے سلطان عالی.... دراصل ہندوؤں کے ہاں عورت کا مقام وہ نہیں ہے جو اسلام نے اسے عطاکیا ہے۔ اہل ہند عورتوں کو دوستی دشنی کے لئے اور جاسوی کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔ برہمن کرامتیں بھی دکھاتے ہیں گریہ سب شعبدہ بازی ہے۔"

سلطان محمود قالین پر آہتہ آہتہ شلنے لگا۔ اس کے ہاتھ پشت پر تھے۔ میری طرف دیکھ کر اس نے تبہم کیا اور کہا۔

"عبدالله عاطون! آج سے تم ہمارے ایاز کے بعد مقرب خاص ہو-"

میں نے اوب سے بھک کر شکریہ اوا کیا۔ سلطان نے اس وقت ایک فرمان جاری کر مجھے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ ابھی تک سلطان پر میری خفیہ طاقتوں کا راز طاہر نہیں ہوا تھا۔ رہائش کے لئے مجھے ایک محل خاص مل گیا تھا جہاں چھ حبثی غلام پہرہ دیتے تھے۔ ایک خلعت بھی عطا ہوئی اور چھ گھوڑوں کی سواری کا بھی اہتمام ہوا۔ میں مسبح و شام سلطان کی خدمت میں حاضر رہتا۔ سومنات پر حملے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ملطان اکثر مجھ کو اپنی خلوت خاص میں بلوا کر ہندوستان کے طالت دریافت کرتا۔ بھی بھی ملک ایاز بھی مجلس میں موجود ہوتا۔ میں نے اسے ویدوں اور پراچین ہند کی قدیم تہذیب و شافت اور ان کی بت پرسٹیوں اور دولت کی بچجا کے بارے میں ایسے ایسے اسرار بتائے کہ جنیں مورضین نے بھی قلبخد نہ کیا تھا۔ سلطان مجھ سے بہت متاثر ہوا۔ جب اس پر سے راز جنیس مورضین نے بھی قلبخد نہ کیا تھا۔ سلطان مجھ سے بہت متاثر ہوا۔ جب اس پر سے راز کھلا کہ میں سنسکرت کے علاوہ پالی گھراتی اور قدیم ہند کی گئی ایک زبانیں روانی سے بول لیتا

ہوں تو وہ میرا اور بھی گرویدہ ہو گیا اور تقریباً سارا وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتا۔ میں نے اسے بتایا کہ سومنات پر حملے کی صورت میں ہندوستان کے سبھی راجہ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرمیں گے اور ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان پر جلتے ہوئے تیر بھینکے جائمیں۔
ان پر جلتے ہوئے تیر بھینکے جائمیں۔

سلطان برا عادل تھا اور اس کے عدل کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں۔ عدل کرتے ہوئے وہ بوی سے بری شخصیت کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔

سلطان محمود غرنوی کی عدل گستری اور انصاف پندی کی میں کی مثالیں دے سکتا ہوں جن کا میں نے ہندوستان میں آنے کے بعد خود مشاہرہ کیا۔ سلطان کو علمائے کرام اور صوفیائے عظام نے بھی بے حد عقیدت تھی۔ ایک بار سلطان محمود سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ شخ ابوالحن خر قانی سے طنے خراسان گیا۔ میرے علاوہ حسین لونڈیاں بھی سلطان کے ساتھ تھیں۔ خراسان پنج کر سلطان نے یہ اثداز افقیار کیا کہ خود تو اپنے غلام ایاز کا لباس پہنا اور ایاز کو اپنا شاہی لباس پہنا دیا۔ اس سے پہلے شخ سے وہ بھی نہیں ملا تھا۔ درجن بھر کنیوں کو ہمراہ لے کر وہ شخ ابوالحن خرقانی کی خدمت میں پنچا۔ ایاز نے بہ لباس سلطان کی طرف غلام شخ کو سلام عرض کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیتے تو دے دیا گر سلطان کی طرف غلام شخ کو سلام عرض کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیتے تو دے دیا گر سلطان کی طرف ماحب سے کہا۔ اس پر ایاز یعنی اصل محمود نے شخ ماحب سے کہا۔ ''اس کی کیا وجہ ہے کہ نہ تو آپ باوشاہ کی تعظیم کے لئے اشھے اور نہ ہی اس کی طرف توجہ دی۔ کیا قشر کے جال کی یمی کا کتات ہے کہ بادشاہ کو اس طرح نظر انداز

شیخ خر قانی نے جواب ریا۔

"ہاں۔ جال تو یمی ہے مگر تیرا مشار الیہ اس جال کا گرفتار نہیں ہے۔ تو سامنے آ۔ کیونکہ تو خود اس جال کا سب سے بڑا شکار ہے۔"

ہم سب سمجھ گئے کہ شخ اصل حقیقت تک پہنچ گئے ہیں۔ سلطان برے اوب سے شخ کے سامنے بیٹھ گئے اور کما کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔

شیخ ابوالحن خرقائی نے فرمایا۔

" تحقیم جائے کہ جار چیزوں کو اختیار کرے۔ اول پر بیز گاری ووئم نماز باجماعت سوئم سخاوت کے جارم شفقت۔"

سلطان کمحود نے روپوں کا ایک توڑا شیخ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ نے جو کی روٹی سلطان کے سامنے رکھی اور اسے کھانے کے لئے کما۔ سلطان نے دیکھا کہ روٹی بہت سخت

ہے وہ نہ کئتی تھی نہ گلے ہے نیچ اتر تی تھی۔ شخ صاحب نے مسکرا کر فرمایا۔
"جس طرح یہ سوکھی روئی تہمارے گلے سے نیچ نہیں اتر تی اسی طرح تہمارا یہ روپوں
سے بھرا تو ڑا ہمارے گلے سے نیچ نہیں اتر آ۔ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھاؤ۔ کیونکہ ہم
اس کو بہت پہلے طلاق دے کیکے ہیں"

سلطان محمود نے شیخ صاحب سے کوئی چیز بطور نشانی مائی۔ شیخ صاحب نے اپنا خرقہ دے کر رخصت کیا۔ جب محمود رخصت کے وقت اٹھا تو اس مرتبہ شیخ نے اس کی تعظیم کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمود نے بوچھا۔

اتھ گھڑے ہوئے۔ حمود نے بوچھا۔ ''آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے میری بالکل برواہ نمیں کی تھی لیکن اب آپ میرے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔''

شیخ نے جواب دیا۔ ''جب تم میرے پاس آئے تھے اس وقت تم بادشاہی غرور میں تھے اور میرا امتحان کرنے کی غرض سے آئے تھے لیکن اب تم عاجزی و انکساری کے ساتھ والیں جا رہے ہو۔''

سلطان محود نے ازراہ عقیدت شیخ کے ہاتھوں کو چوہ اور ہم رخصت ہوئے۔
اس زمانے میں سومنات نام کا ایک بہت بڑا شہر شالی بحیرہ عرب کے کنارے واقع تھا۔ یہ شہر سومنات کے مندر کی وجہ سے ہندوؤں کے نزدیک ایک مقدس ترین مقام کی حیثیت رکھتا تھا۔ برہمنوں کی کتابوں سے جو گئی ہزار سال پہلے لکھی گئی تھیں پہ چان ہے کہ یہ مندر مری کرشن نے اس جگہ دنیا اور انال دنیا سے روبو ٹی افتتیار کی تھی۔ لفظ سومنات ' سوم اور نات سے مل کر بنا ہے۔ سوم اس مندر کا نام تھا اور نات کے معنی مالک کے ہیں۔ یمی لفظ ناتھ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بعض مور خین کا خیال ہے کہ "سوم" اس راجہ کا نام تھا جس نے یہ مندر بنوایا تھا۔ لیکن انفاق سے اس زمانے میں میرا گذرا ادھر سی نہیں ہوا۔

سومنات ہندوستان کے تمام ہندوؤں کے نزدیک بے حد متبرک تھا اور جب بھی سورج گربن یا چاند گربن ہوتا تو یماں تقریباً دو لاکھ تیس بزار ہندو جمع ہوتے۔ بھجن گاتے اور نذریں چڑھاتے۔ ہندوستان کے راجاؤں نے اس مندر کے لئے برٹ برٹ گاؤں قصبے وغیرہ وقف کر رکھے تھے جن کی آمدنی ہے اس مندر کے اخراجات بورے کئے جاتے تھے۔ سومنات کے مندر میں ہر وقت دو ہزار پجاری پوجا پاٹ کے لئے موجود رہتے تھے۔ یہ پجاری روزانہ رات کے وقت سومنات کے بت کو گنگا کے آزہ پانی ہے عشل دیا کرتے۔ طالانکہ سومنات اور دریائے گنگا کے درمیان فاصلہ چھ کوس کا ہے۔ پجاریوں نے مندر کے ایک

کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی زنجیر باندھ رکھی تھی جس کا وزن دو سو من تھا۔
اس زنجیر میں چھوٹی چھوٹی گھنیٹال گئی ہوئی تھیں۔ پوجا پاٹ کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا اور
گھنیٹال بجئے لگتیں اور پچاری پوجا پاٹ کے لئے وقت مقررہ پر پہنچ جاتے۔ مندر میں پانچ سو
گانے بجانے والی دیوداسیاں اور تین سو مرد سازندے موجود تھے۔ پچاریوں کے سر اور
داڑھیاں مونڈ نے کے لئے چار سو مرد تجام ملازم تھے ہندوستان کے اکثر راجہ اپنی بیٹیوں کو
سومنات کی خدمت کے لئے مندر میں بھیج دیتے۔ یہ لڑکیاں تمام عمر کنواری رہ کر مندر میں
مومنات کی خدمت کے لئے مندر کی وہ خاص جگہ جہال سومنات کا عظیم الشان بت نصب تھا
وہال کوئی شمع روش نہیں کی جاتی تھی بلکہ ان ہیرے جواہرات کی چک سے وہاں روشنی
بھیلی رہتی جو بت کے چرے اور بازدؤں پر جڑے ہوئے تھے۔

ہندوؤں کا سے عقیدہ تھا کہ موت کے بعد ہندو کی روح بدن سے جدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور سومنات ہر روح کو اس کے اعمال و کردار کے مطابق نیا جم عطا کرتا ہے۔ سلطان محمود کو بتایا گیا تھا کہ بت جن کو سلطان نے اپنے پہلے حملوں میں پاش کیا تھا وہ ایسے بت تھے جن سے سومنات ناراض تھا اس لئے اس نے ان بتوں کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ورنہ اس میں اتن طاقت ہے کہ وہ جے چاہے برباد کر سکتا ہے۔ سلطان کو سے بھی مخبوں نے بتایا تھا کہ برہمنوں کے اعتقاد کے مطابق سومنات بادشاہ ہے اور باقی تمام بیت اس کے دربان اور مصاحب ہیں۔ اس قتم کے بے معنی اور لغو افسانوں کو من کر ہی سلطان محمود نے سومنات کو فتح کرنے اور وہاں کے تمام بتوں کو پاش پاش کرنے کا فیصلہ کیا

20 شعبان 415ھ کا دن تھا جب سلطان محمود اپنے لشکر جرار کو لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ رمضان المبارک کے وسط میں یہ لشکر ماتان پہنچا۔ آگ ایک بے آب و گیاہ جنگل پڑتا تھا۔ سلطان نے تھم دیا کہ ہم شخص اپنے پاس چھ دنوں کا غلہ رکھ لے۔ اس کے علاوہ ہیں ہزار اونٹوں پر غلہ اور پائی لاد دیا گیا۔ اس خطرناک جنگل کو عبور کرنے کے بعد غرنوی لشکر اجمیر شریف پہنچا تو وہاں کا راجہ محمود غرنوی کی آمد کی خبر من کر پہلے ہی روپوش ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس شہرکو سلطانی لشکر یوں نے جی بھر کر لوٹا مگر قلعے کی تنخیر پر توجہ نہ دی گئی۔ رائے میں کچھ اور قلع بھی آئے جس کے ساہیوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیئے۔ لشکر گرات بہنچا تو وہاں کہ باشندے خوفردہ ہو کر شہر چھوڈ کئے تھے۔ محمود کے علم سے اس شہر کا سارا غلہ اونٹوں پر لاوا گیا اور لشکر روانہ ہوا۔ جب سلطانی لشکر سومنات کے قریب دریا شہر کا سارا غلہ اونٹوں پر لاوا گیا اور لشکر روانہ ہوا۔ جب سلطانی لشکر سومنات کے قریب دریا کے کنارے پہنچا تو کھیا کہ سومنات کا مندر بلند قلعے پر ہے اور دریا کا پانی قلعے کی فصیل سے

گرا رہا ہے۔ اہل سومنات قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے نشکر کو جرت سے دکھیے رہے تھے گر انہیں بھین تھا کہ ان کا معبود سومنات مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔

مومنات کا تین اطراف سے محاصرہ کر لیا گیا اور مسلمانوں کے لشکر نے میدان میں پڑاؤ اور مسلمانوں کے لشکر نے میدان میں پڑاؤ دال دیا ۔ انگلے روز اسلامی لشکر نے سلطان محمود کی قیادت میں سومنات کے قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ قلعے کی دیوار کے پنچ جنگ شروع ہو گئی۔ قلعے کی جانب سے سیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ صبح و شام شک جنگ ہوتی رہی۔ بہت سے مسلمان شہید ہو سیروں کی بوچھاڑیں آئیا۔ دو سرے روز گئے۔ رات کی تاریکی پھیلی تو اسلامی لشکر اپنی قیام گاہ کی طرف واپس آئیا۔ دو سرے روز قلعے کے آس پاس کے راجاؤں نے اپنے لشکر بھیج کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ طرفین میں گھسمان کا رن بڑا اور ہندو لشکر بھاگ گیا۔

سومنات کا محاصرہ جاری رہا۔ سومنات کا قلعہ بے حد بلندی پر تھا اور اوپر سے تیروں اور ایر سے تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑیں آتیں اور کھولتا ہوا تیل چھنکا جاتا قلعے کا دروازہ چھروں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا اور چچ میں سوراخ رکھ کر ان میں ایک ایک من کے وزنی نوکدار نیزے بڑ دیئے گئے تھے جنہوں نے ہاتھیوں کو زخمی کر دیا۔ ایک رات سلطان محمود نے جمجھے طلب کیا اور کہا۔

"تم ان لوگوں کی زبان اور رسم و رواج سے واقف ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دریا کی طرف سے قلع پر حملہ آور ہوں تو قلع کو فتح کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں قلع کی دیوار کے کسی کمزور پہلو کا علم ہو تم کسی طرح قلعے کے اندر داخل ہو کر ہمیں اس کمزور پہلوکی خبر دے سکتے ہو؟"

قلعے کی اندرونی نشیب و فراز سے ہیں بھی بے خبر تھا اور مجھے وہی پچھ معلوم تھا جو ہیں بہمنوں کی پرانی کتابوں ہیں پڑھ چکا تھا۔ لیکن میں نے حامی بھر لی اور سلطان سے اجازت بہمنوں کی پرانی کتابوں ہیں پڑھ چکا تھا۔ لیکن میں نے حامی بھر لی اور سلطان سے اجازت کے کر رات کے اندھیرے میں قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے ہندو برہمنوں کا بھیں برل رکھا تھا۔ ماتھے پر رام نام کا فیکا لگا رکھا تھا۔ گیروے کپڑے اور جینو بین کر ہاتھ میں ترشول رکھ لیا تھا۔ میں دریا کے کنارے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا۔ میرے پاس سوائے اپنے دوست سانپ قطور کے مرب کے اور پچھ نہیں تھا۔ وریا قطعے کے عقب میں جا کر ہائیں دوست سانپ قطور کے مرب کے اور پچھ نہیں تھا۔ وریا قطعے کے عقب میں جا کر ہائیں جانب جانوں کی طرف مڑ جاتا تھا۔ یہاں میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیر تا ہوا چانوں میں جا کر پیھی کر پیٹھ گیا اور صبح ہونے کا انظار کرنے لگا۔ مشرق میں جب سپیدہ سحر نمودار میں جا تھی دریا میں از گیا اور قلعے کی دیوار کی طرف تیرنے لگا۔

ہوا تو میں دریا یک امر میا ہور کے فاویر دن موسط میں اور کے ہندو دکھائی دے رہے اس وقت جھے قلعے کی فصیل پر کھڑے سومنات کے مندر کے ہندو دکھائی دے رہے تھے جو پہرے پر تھے کہ اگر اسلامی لشکر دریا کی طرف سے حملہ آور ہو تو سب کو خبردار کر تھے جو پہرے پر تھے کہ اگر اسلامی لشکر دریا کی طرف سے حملہ آور ہو تو سب کو خبردار کر

دیں۔ انہوں نے بچھے دریا میں تیرتے اور قلع کی فصیل کی جانب آتے دیکھا تو بچھ پر تیر برسانے گئے۔ میں نے ترشول والا ہاتھ فضا میں بلند کر کے وا بشیلم ویدوں کے اشلوک بلند آواز میں پڑھنے شروع کر دیئے اور کما کہ میں وا بشیلم راجہ کے دربار کا برہمن منتری ہوں مجھے بچاؤ۔ میں ڈوب رہا ہوں۔ میرا ترشول' ماتھے کا ٹیکہ اور میرے اشلوک من کر فصیل کے ہندو آئیں میں چہ میگوئیاں کرنے گئے۔ ظاہر ہے کہ انہیں کیمی فدشہ تھا کہ میں مسلمانوں کا جاسوس تو نہیں ہوں۔ ان میں ایک پندت پجاری بھی تھا اس نے میرے سنسکرت کے قدیم جاسوس تو نہیں ہوں۔ ان میں ایک پندت پجاری بھی تھا اس نے میرے سنسکرت کے قدیم ویدک اشلوک سنے تو اوپر سے رہے کی سیڑھی لاکا دی۔

سیڑھی کے ذریعے میں اوپر قلعے کی فصیل پر پنچا تو انہوں نے بچھے گرفتار کر لیا اور وہیں ایک پردے میں لے جا کر برہمن پنڈت نے میرا طبی معائنہ کیا ۔ عبای عہد میں' میں نے جب اسلام قبول کیا تو اس وفت مختون نہیں تھا۔ جس کی وجہ سے سومنات کے ہنروؤں کا شک رفع ہو گیا اوپر سے میری سنسکرت وانی اور اشلوک پڑھنے کے باعث انہیں یقین ہو گیا کہ میں سلطان محود کی فوج کا جاسوس نہیں ہوں۔ میں نے گھڑی گھڑائی کمانی بیان کر دی۔ "راجہ وا بشیلم کی فوج نے عقب سے مسلمانوں کے لشکر پر جملہ کیا تو میں اس کے ساتھ تھا۔ گر افسوس ہماری اپنی ناسمجی کی وجہ سے فوج ہم کر مقابلہ نہ کر سکی۔ مسلمانوں نے ہمارا پیچھا کیا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں دریا میں چھلیانگ لگا دی اور چنانوں میں چھپ ہمارا پیچھا کیا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں دریا میں چھائے اوپر اٹھا لیا۔"

اسلای لشکر کو بسیا کیا جا سکتا تھا۔

بجاری واستو مجھے سومنات کے بت کے قریب لے گیا۔ میں پہلی بار اس بت کو دکھ رہا تھا۔ بت وس گیارہ گر لہا تھا۔ اس کے بازوؤں' ماشے اور آکھوں میں قیمتی ہیرے' الماس ور لعل و عقیق جڑے ہوئے تھے جن کی کرنوں سے اس کے اروگرد روشنی کا ہالہ سابن گیا تھا۔ اس بت خانے کی چھت کو ساٹھ سے زیادہ منقش ستونوں نے اٹھا رکھا تھا۔ میں دوہر تک وہاں بیٹھا اشلوک پڑھتا رہا۔ دوہر کے بعد مجھے کھانے کو مٹھائی اور دودھ دیا گیا۔ تیمرے پر بہر بجاری واستو نے مجھے بلایا اور بوچھنے لگا کہ میرے خیال میں اسلامی لشکر اب کیا سوچ رہا ہے بجاری واستو نے مجھے بلایا ور بوچھنے لگا کہ میرے خیال میں اسلامی لشکر اب کیا سوچ رہا ہے اور محاصرہ کب تک جاری رکھ سکتا ہے۔ میں نے اسے بتایا۔

" مبرے خیال میں تو مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے ہیں۔ ان کا بہت سانقصان مود یکا ہے۔ کئی ہاتھی زخمی ہیں۔"

پجاری واستو بولا۔ "پنڈت جی۔"

پر اجانک میری طرف دیکھنے لگا۔

"م نے اینا شبھ نام تو بتایا ہی نہیں۔"

اس وفت میرے وماغ میں ایک ہی نام آیا اور میں نے فورا کمہ دیا۔

"ميرانام پندت پر بھوديال شاستري ہے-"

وہ اپی گفتگو کا سلسلہ چرسے جاری رکھتے ہوئے بولا۔

"پنڈت پر بھودیال شاستری - تہیں شاید مسلمانوں کے ندہمی جوش کا اندازہ نہیں۔ یہ قوم ہمیں کافر سمجھتی ہی اور ہمارے خلاف جنگ کرنا اپنا دھرم خیال کرتی ہے۔ اس کئے مجھے یورا وشواس ہے کہ یہ لوگ کوئی برنا حملہ کرنے والے ہیں۔"

پردو و س ب مدین واستو جی! مسلمانوں نے پہلے بھی حملہ کرکے دیکھ لیا ہے۔ ان کے ہمتنی نہا ہے۔ ان کے ہمتنی نہ قلعے کا دروازہ تو رہ بھی اور نہ ہی ان کے فوجی ہماری فصیلوں پر چڑھ سکے ہیں۔" پجاری واستو نے کما۔ "میرا خیال ہے کہ اس بار وہ دریا کی طرف سے حملہ کریں پجاری واستو نے کما۔ "میرا خیال ہے کہ اس بار وہ دریا کی طرف سے حملہ کریں

۔۔ میں نے کما۔ «جمیں دریا کی طرف فصیل پر کھولتے ہوئے تیل کے کڑھاؤ اور تیر اندازوں کا ابھی سے انتظام کر دینا چاہئے۔"

بوروں استو بولا۔ ''اس کا بندوبت میں نے کروا دیا ہے لیکن اس جگہ قلعے کی دیوار پہاری واستو بولا۔ ''اس کا بندوبت میں نے کروا دیا ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم نے وہاں کے نیچ سے دریا کا پانی قلعے کے اندر نہر کی شکل میں داخل ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم نے وہاں اوے کا حظرہ ہے۔''

جس چیز کی تلاش میں میں وہاں آیا تھا وہ اس پجاری نے خود ہی میرے آگے رکھ دی تھی۔ باقل ہی باقل ہی میں نے بیہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ نمر کس مقام سے قلعے کی فصیل کے اندر واخل ہوتی تھی۔ بروے پجاری کو پورا لیٹین تھا کہ قلعہ چند کوٹ تھا۔ منج اور قلعہ چند بال کے راجہ عقریب سومنات کی مدد کو آئیں گے اور مسلمانوں کے لشکر کو تس نہس کر کے رکھ دیں گے۔

"سومنات جی نے مجھے خواب میں اشارہ دے دیا ہے۔ پرانی پستکوں میں لکھا ہے کہ سومنات کے مقدس استھان پر حملہ کرنے والول کو ہمیشہ تباہ و بریاد کر دیا گیا۔"

میں نے مندر کے تمام پجاریوں کا بھرپور اعماد حاصل کر لیا تھا۔ ایک روز میں نے وہ مقام بھی و مکھ لیا جہال نصیل کے نیچے اندر ہی اندر سے ایک نہر قلع میں داخل ہو رہی تھی۔ قلعے کی نصیل پر چڑھ کر میں نے اس مقام کو ذہن نشین کر لیا۔ اب میں وہان سے فرار ہونے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس رات کا ذکر ہے کہ مجھے بڑے پجاری نے اپنی پھا میں بلیا اور کما۔

وسناستری بی! آج منہ اندھرے سومنات بی کے آگے ہم ایک اور ویودای کی قربانی دے رہے ہیں جو قلعہ چند پال کے برہمن جاگردار کی بیٹی ہے۔ اس برہمن جاگردار نے اپنی اس بیٹی کو سومنات کی فدمت کے لئے دان کے طور پر دیا تھا لیکن ہمیں پت چلا ہے کہ یہ برہمن لڑکی جس کا نام چرال ہے چند پال شرکے ایک شودر ذات کے پنی نوجوان سے بریم کرتی تھی۔ اب ہم اس کی آتما کی شافتی کے لئے اسے سومنات کے حضور قربان کر رہے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس ملیحے دیودای کو رگ وید کے اشلوک پڑھ کر اس قائل بیا جائے کہ وہ سومنات بی کے حضور چیش ہو سکے۔ تہیں یہ سارے اشلوک یاد ہیں۔ بینانچہ تہمیں آج رات میں بلیدان کے وقت تک اس ملیحے دیودای کے پاس بیٹر کر اشلوک پڑھ کر اشلوک پڑھنا ہوں گے تاکہ سومنات بی اس کی قربانی سویکار کر لیں۔"

یہ بن کر میرا دل دال گیا کہ بیہ شک دل لوگ آیک لاکی کو محض اس لئے قتل کرنے والے ہیں کہ وہ اپنی پند کے آیک نوجوان سے پیار کرتی ہے۔ چاہے وہ شودر ہی تھا۔ ان ہندو برہمنوں نے آپ مفاد کے لئے انسانی معاشرت کو ذات پات میں تقیم کر رکھا تھا۔ جس کو میں تسلیم نہیں کرتا تھا۔ میں نے آسی وفت اس برنھیب مگر عظیم لاکی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس نے ذات پات اور گھناؤنی ریتوں کے ظانف بغاوت کی تھی اور برہمن زادی بوتے ہوئے بھی نیچی ذات کے آیک نوجوان سے محبت کی تھی۔

میں نے کما۔ "میں تیار ہوں شری واستو جی- یہ میرے وطن بھاگ ہوں گے کہ مجھے

وبو آسومنات کی خدمت کرنے کا موقع طے گا۔"

ریو، موسان کی مد است خوش ہوا۔ اس نے آیک ہٹاکٹا پجاری میرے ساتھ کر دیا جو جھے مندر

برا پجاری بہت خوش ہوا۔ اس نے آیک ہٹاکٹا پجاری میرے ساتھ کر دیا جو جھے مندر

کے نیچ آیک تنگ و تاریک رائے سے گذار کر آیک تب خانے میں لے گیا جہاں آیک ٹازک

اندام آہو چیم حیین لوکی زنجیروں میں جکڑی بڑی تھی۔ موت کے خوف سے اس کا رنگ

زرد ہو رہا تھا۔ تبہ خانے کے دروازے پر دو پچاری کھواریں گئے بہرہ دے رہے تھے۔ اس

نزد ہو رہا تھا۔ تبہ خانے کے دروازے پر دو پچاری کھا۔ صرف رات کے دو بہریاتی تھے میں

بے گناہ معصوم لوکی کو بچانے کے لئے وقت بہت کم تھا۔ صرف رات کے دو بہریاتی تھے میں

کوئی خاص منصوبہ نہیں بنا سکنا تھا۔ میں نے زندان میں داخل ہوتے ہی بہرے داروں سے

کوئی خاص منصوبہ نہیں بنا سکنا تھا۔ میں نے زندان میں داخل ہوتے ہی بہرے داروں سے

"بندی خانے کا دروازہ بند کر دو۔"

انہیں معلوم تھا کہ میں سربر آوردہ شاسری ہوں اور مجھے مندر کے سب سے بڑے انہیں معلوم تھا کہ میں سربر آوردہ شاسری ہوں اور مجھے مندر کے سب سے بڑے چاری نے خاص طور پر اشلوک پڑھنے کے لئے بھیجا ہے۔ انہوں نے فورآ دروازہ بند کر دیا اور باہر کھڑے ہو کر پہرہ دینے لگے۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نے اثری سے کہا۔ "چڑائی! حوصلہ رکھو میں تہماری جان بچلنے آیا ہوں۔"

چاہم ہوں۔ یں اسے در رہ ہوں گئے۔ ایک نتھا ما دیا روش تھا جس کی وہیمی وہ ہو کہ ایک نتھا ما دیا روش تھا جس کی وہیمی روشنی میں مجھے اس کے زرد چرے پر موت کی برچھائیاں اترتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ جو کچھ میری زبان سے من رہی تھی اسے اس پر نقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر بلند آواز میں کچھ میری زبان سے من رہی تھی اسے اس پر نقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کو دہرایا تو اسے کچھ اشلوک پڑھنے کے بعد میں نے پھر اپنے عزم کو دہرایا تو اسے کچھ اختیار ما آنے لگا۔ وہ سنجھل کر مبیٹی تو اس کی زنجیریں جھنجھنا کیں۔ میں نے اشلوک پڑھتے ہوئے آواز بلند کر دی۔

رو روسور روسور الله دروان من کے پالے میں ایک مشروب لائی۔ بلیدان یا قربانی کی

رسم کے مطابق سے مشروب چرالی کو پلانا تھا۔ اس لؤی نے ذرد رنگ کی ساڑھی سے اپنے جم کو ڈھانپ رکھا تھا اور مشروب کی پیش کی صراحی بغن میں دبا رکھی تھی۔ یہ دیودای بھی مندر کی دو سری دیوداسیوں کی طرح اونچی ذات کی برہمن زادی تھی اور چرالی کو ہاتھ لگانا یا چھونا گناہ خیال کرتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اشلوک پڑھ رہا تھا۔ دیوداس نے چرالی سے دو فیف کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کھا کہ دہ جھیلی کا بیالہ بنائے تاکہ اسے مشروب پلایا جائے۔

چڑالی نے ہھلی کا پیالہ بنا کر آگے کیا اور لڑی نے صراحی میں سے مشروب اس کی ہمسلی پر ڈالنا شروع کر دیا۔ چڑالی ہھلی کی اوک سے منہ لگا کر باول نخواستہ ایک ایک گھونٹ مشروب چنے گئی۔ اشلوک پڑھتے پڑھتے ایک خیال بکلی کی طرح میرے ذہن میں امرایا۔ میں نے اپنے فرار کے منصوبے میں بچاس فیصد ترمیم کر دی۔ میں اشلوک پڑھتے پڑھتے برے آرام سے اپنی جگہ سے اٹھا اور چیچے سے ہاتھ برھا کر آگ کو جھکی ہوئی برہمن زادی دیودای کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے اس بات کا خاص طور برخیال رکھا کہ صراحی اس کے ہاتھ سے گر کر شور نہ مجائے۔

برہمن زادی کو جو جرت ہوئی تھی وہ اپنی جگہ پر تھی لیکن سب سے زیادہ جرت چرال کو ہوئی کہ بید بیس کیا کر رہا ہوں۔ برہمن زادی دیودای میرے ہاتھوں کی گرفت سے گردن چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پوری قوت لگا کر آواز نکالنے کی کوشش کی مگر یہ کام اس کے بس کا نہیں تھا۔ بیس نے دو سرے ہاتھ کی تین انگلیوں سے دیودای کی گردن کی کان کی لو کے نیچ کی دو رگوں کو زور سے دیایا۔ دیودای نے تین جھکے کھائے اور بے ہوش مو گئی۔ بیس نے چرالی سے سرگوشی بیس کھا۔ "آواز نہ نکالنا۔"

اور اسی کے ساتھ ہی میں نے بلند آواز میں اشلوکوں کا دور شروع کر دیا آ کہ باہر کھڑے پہرے داروں کو شک نہ ہو۔ میں نے دیوداس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور چرالی کے قریب منہ لے جاکر کہا۔

"جنتی جلدی اس دیودای کے کپڑے بل عمق ہو بدل ڈالو۔ دیر نہ کرو۔" میں نے دو سری طرف منہ کر لیا تھا۔ میں نے دو سری طرف منہ کر کے اشاوک پڑھنے کی آواز کو اور بلند کر دیا۔ چڑالی کے اندر زندہ رہنے کی خواہش نے ایک جوش بھر دیا تھا۔ چڑالی نے دیودای کے کپڑے بین لئے تھے اور اپنے کپڑے اسے پہنا دیے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پیٹل کی صراحی دے کر کہا۔

"ساڑھی کا پلو منہ کے آگے وال کر قید خانے سے باہر نکل کر قلع کی فصیل کی دریا والی بری میں چھپ کر میرا انظار کرو۔"

جتنی در میں چرالی نے صراحی اٹھا کر ساڑھی کے بلوسے منہ سر ڈھکا میں نے بے ہوش دیودای کے باؤں میں ذخیر ڈال کر اسے دیوار کے ساتھ سارا دے کر بول بٹھا دیا کہ اس کا سر عالم نقابت اور بایوی میں دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ میں یہ کام بھی کر رہا تھا اور تیز تیز اشلوک بھی پڑھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چڑالی دیودای کی زرد ساڑھی میں ملبوس بنٹل میں صراحی دبات چرے کے آگے ساڑھی کا بلوک دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں صراحی دبیتے بلند آواز میں اشلوک پڑھنا شروع کر دیا۔

'' خبردار جو اب کسی دیودای کو یمال بھیجا۔ تم میری عبادت کو بھٹگ کر گئی ہو۔ چلی جاؤ الا ، سر۔''

چڑالی نے پلیٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو اور چلتی چلی جاؤ۔ اس نے درواڑہ کھولا تو ہمرے داروں نے حیرانی سے جھانک کر اندر دیکھا۔ میں نے اشلوک پڑھتے ہوئے چیخ کر کہا۔

''اگر اب تم دونوں نے کسی دیودای کو اندر آنے دیا تو میں بڑے پجاری سے کہ کر تہس سولی پر چڑھا دوں گا۔ خبردار اب کوئی نہ اندر آئے۔ مجھے دیو آئوں کے اشلوک سکون سے بڑھنے دو۔''

سے پہت کے اگر اول نے وکی لیا تھا کہ جمل دیودای کو صبح سومنات کے بت کے آگے قران کرنا ہے وہ زنجیر پنے دیوار سے نمیک لگائے ردی تھی۔ وہ اندھیرے میں تھی اور اس کی شکل پوری طرح سے دکھائی نمیں وے ربی تھی۔ اوپر سے میں نے شور عیا رکھا تھا۔ اس افرا تفری میں چڑالی نے بری پھرتی اور ہوشیاری سے کام کیا اور پسرے داروں کے قریب سے ہو کر ساڑھی کا پلو منہ کے آگے کئے گذر گئی۔

میں نے اظمینان کا سانس لیا اور جھوم جھوم کر اشلوک پڑھتے ہوئے غوایا۔ "بربختو! وروازہ بند کر دو۔"

بہرے داروں نے فورا گردئیں پیچیے کھنچ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں کچھ دیر ای طرح اشلوک پرمتا رہا۔ بھی دھیمی اور بھی اور بھی اور ای آواز میں۔ جب کچھ دیر ہو گئ اور بھی یقین ہو گیا کہ چڑالی نصیل کی دریا والی برتی میں پہنچ گئ ہو گئ تو میں اشلوک پڑھتے ہوئے اٹی جگہ کے اٹھا۔ چڑالی اس قلع کے تمام خفیہ راستوں اور نشیب وفراز سے واقف تھی اور قلع میں چند روز گزارنے کے بعد مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ فصیل کی دریا والی برتی چونکہ عقب کی طرف ہے اس لئے وہاں رات کو پہرہ چوکی نہیں لگائی جاتی۔

اب رات کا ایک بسر باتی رہ گیا تھا اور پجاریوں کے جلاد چرالی کو موت کے گھاٹ

آبارنے کے لئے کی بھی وقت وہال پہنچ کتے تھے۔ میں دروازہ کھول کر باہر آگیا اور پرے داروں سے کما کہ مقدس عبادت بوری ہو چک ہے۔ انہوں نے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ دیودای چڑالی کے پاؤں میں زنچر پڑی ہوئی تھی اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش بیٹی تھی۔ اچانک ایک پرے دار نے کما۔

"کیا کما۔ یہ کون ہے پھر؟"

دو سرے پرے دارنے تعجب سے میری طرف دیکھا میں نے چلا کر کہا۔ "میرا مند کیا تک رہے ہو اندر جاکر دیکھو کہ یہ کون ہے۔"

دونوں پرے دار تیزی سے اندر کی طرف دوڑے۔ ان کے اندر جاتے ہی میں نے قید خانے کی کوٹھری کا دروازہ بھر کر کے باہر سے کنڈی لگا دی اور تاریک زینے کی طرف بھاگا۔
ان کے چلانے اور مدد مدد پکارنے کی آوازیں آدھی سیڑھیوں تک میرا تعاقب کرتی رہیں۔
اس کے بعد ان کی آوازیں بھاری پھروں کی سلوں میں دب کر رہ گئیں۔ میں اوبر قلع کی کیلی منزل پر آگیا اور نیم روشن راہداری میں سے گذر کر فصیل کے جنوب کی طرف چلا۔
پہلی منزل پر آگیا اور نیم روشن راہداری میں سے گذر کر فصیل کے جنوب کی طرف چلا۔
پہلی منزل پر آگیا اور نیم روشن راہداری میں میں آوازیں بھی خائی دینے لگیں۔ میں اس پہلی بھاریوں کی نقل و حرکت نظر آئی۔ بھجن کیرٹن کی آوازیں بھی خائی دینے لگیں۔ میں اس طرف سے کترا آ ہوا دو مری جانب نکل کر مندر کے پجاریوں کی کوٹھریوں سے ہو تا ہوا کونے والی تاریک سیڑھیوں کی طرف بردھا۔ اچانک سامنے سے بھے بڑا پجاری واستو آتا دکھائی دیا۔
میں نے اپنی رفار آہمتہ کرلی اور دھیمی آواز میں اشلوک پردھنے لگا۔

بڑے پجاری واستو نے قریب آ کر مجھے حمرت سے دیکھا اور بولا۔ ''اشلوک کا دور پورا کر لیا شاستری تم نے؟''

"بال واستو جي پورا كر ليا۔"

''تو پھر کد هر جا رہے ہو؟ میرے ساتھ سومنات بی کے چرنوں میں چلو۔ بلی کا سے ہو رہا ہے۔''

میں نے کما۔ ''زرا فصیل کے اوپر کھلی ہوا میں سیر کو جا رہا تھا۔'' پجاری واستونے میرا بازو پکڑ کر کما۔

"شامتری جی اید وقت سیر کا نہیں ملی کا ہے۔ قربانی کے سے اشلوک بھی پڑھے جو میں گے۔ آخر وہ برہمن کی بتری ملیحہ ہو گئی تھی۔ اسے قربانی سے پہلے بوتر کرنا ہو گا۔" میں کیا کرنا۔ خاموثی سے اس کے ساتھ چانا ہوا سومنات کے بت کے پاس آگیا۔

یماں ایک لڑکی کو فہ بھی رسوم کے مطابق پھر کے ایک بے جان بت پر قربان کرنے کی ایک لؤکی کو فہ بھی رسوم کے مطابق پھر کے ایک فرش جمچا دیا گیا تھا آگہ جب چرالی کے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بت کے آگے چڑے کا ایک فرش جمواب نہ ہو سینے میں مخبر گھونپ کر جلاد اس کا ول باہر لگالے تو خون سے سٹک مرم کا فرش خراب نہ ہو سائے۔

میری جان سخت مصیبت میں آگئ تھی۔ میں جانتا تھا کہ فصیل کی برتی پر چڑائی بے میری جان سخت مصیبت میں آگئ تھی۔ میں جانتا تھا کہ فصیل کی برتی پر چڑائی کے چینی سے میرا انظار کر رہی ہو گی اور ادھر ابھی تھوڑی دیر بعد جب نقلی چڑائی کو قربانی کے لایا جائے گا بلکہ اس سے پہلے ہی سے بھائڑا پھوٹ جائے گا جب قید خانے کا دروازہ کھلتے ہی پہرے دار شور مچاتے ہوئے اہم کو دوڑیں گے اور یہاں آگر جائیں گے کہ میں نے انہیں کو تھری میں بند کر کے چڑائی کو بھگا دیا ہے۔ میرا ایک ایک لحم اضطراب کے عالم میں انہیں کو تھری میں بند کر کے چڑائی کو بھگا دیا ہے۔ میرا ایک ایک لحم اضطراب کے عالم میں گذر رہا تھا۔ میں خوب جانتا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور وہاں اسی طرح جیشا رہا تو دہال گار طوفان میں چڑائی کو ڈھونڈھ کر ہلاک کر

اجاتک میں اٹھ کھڑا ہوا۔ برے پجاری واستو نے کہا۔ ''شاستری جی! کمال چلے؟''

میں نے کہا۔ "بلیدان سے پہلے میرا اشنان کرنا ضروری ہے۔"

یں ہے اس جیوں ہے ہیں اور سکتا تھا۔ اوھر میں سومنات کے بت کے سامنے سے اٹھ کر چلا اب وہ مجھے نہیں روک سکتا تھا۔ اوھر میں سومنات کے بت کے سامنے سے آئو۔ میں نے اور اوھر پجاری واستو نے علم دیا کہ جاؤ اور شیچھ دلودائی کو قربانی کے لئے لئے آؤ۔ میں آکر اس اپنے قدم تیز کر دیئے۔ وہاں سے اپنی کوٹھری کی سیدھ میں چلا مگر اندھیرے میں آکر اس اندھیرے رائے کی طرف جاتا تھا۔ یمال کوئی آدمی نہیں تھا۔ اندھیرے رائے کی طرف گوم گیا جو اوپر فصیل کی طرف جاتا تھا۔ یمال کوئی آدمی نہیں تھا۔

میں اندھری سیڑھیاں پھلائلنا چھت پر آگیا۔ آسان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور صبح کاذب کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں چھتے اور بارہ دریوں سے نکلنا ہوا سیدھا جنوب کی طرف والی سیاہ پھروں کی بنی ہوئی برتی میں پہنچ گیا۔ یماں چرالی موجود نہیں تھی۔ میں دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ پکڑی گئی ہے؟ میں اسے پکار بھی نہیں سکنا تھا۔ پھر اچانک پھروں کے ڈھیر کے عقب سے ایک انسانی سامیہ نکل کر

"چڙالي-"

" ایک رصیمی نسوانی آواز آئی۔ " پال ہی تھی۔ میں اندھیرے میں بھی اس کے چرے کے نقوش و کھ رہا تھا۔ فصیل سے چرے کے نقوش و کھ رہا تھا۔

کی دوسری جانب نیچ اندهرے میں دریا کی اس قلع کی دیوار سے مکرا رہی تھیں۔ میں نے چڑالی سے کہا۔

"تهيس تيرنا آنا هو يا نه آنا هو- دريا مي كود جاؤ-"

وہ گھرائی۔ لیکن سے وقت گھرانے اور پس و پیش کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے اسے دریا میں دھکا وے دیا۔ قدرتی طور پر اس کے منہ سے چیخ نکل گئ۔ اس کی چیخ نے فسیل کی ووسری جانب پہرے پر کھڑے تیر اندازوں کو ہوشیار کر دیا۔ انہوں نے جدھرسے چیخ کی آواز آئی تھی اوھر دیکھا تو اس وقت فصیل پر سے میں دریا میں چھلانگ لگا چکا تھا۔

ہم پر تیروں کی بارش ہونے گئی۔ میں نے دریا میں گرتے ہی اپنی تیز نظرے کام لیت ہوئے اندھرے میں چرالی کو امروں میں غوطے کھاتے دکھ لیا اور اس کی طرف لیک کر اس کے سر کو پانی سے باہر نکال کر جننی جلدی تیر سکنا تھا اسے لے کر دو سری جانب کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ ہندو پسرے داروں نے ہمیں دکھ لیا تھا اور برابر تیر برسا رہے تھے۔ ایک تیر میری ٹانگ میں کھب گیا۔ لیکن میں اس طرح تیرنا رہا۔ میری برق رفناری میرے کام آگئ اور چند کھوں کے بعد چرالی کو لے کر دریا کے دو سرے کنارے پر پہنچ گیا۔

کنارے پر آتے ہی میں نے چڑالی کو مھنڈی گیلی ریت پر اوندھے منہ لٹا دیا۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی اور اس کے بھیجرٹوں میں گسا ہوا پانی باہر نکل رہا تھا۔ ہم خطرے سے نکل آئے تھے۔ چڑالی کی طبیعت تھوڑی دیر بعد سنبھل گئے۔ اب ہمارے ارد گرد دن کی روشنی تھیل چکی تھی۔ چڑالی نے دریا کے کنارے کچھ فاصلے پر غزنوی لشکر کے جمیموں کا میدان کارزار دیکھا تو گھرا کر بولی۔

"" مسلمان ہیں ایک نے باکل نے بتایا کہ میں مسلمان ہمیں زندہ نہیں چھوٹریں گے۔"
مسلمانو کی فوج کا ایک سالار میرا جانے والا ہے ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ میں سلطان محمود
کے پاس ایک لحمہ ضائع کئے بغیر پنچنا چاہتا تھا گا کہ اس اپی کارگزاری کے بارے میں اطلاع
کروں۔ جو نمی میں اسلای لشکر میں پنچا میرا ہندوانہ حلیہ اور میرے ساتھ ایک ہندو عورت
وکھے کر ساہیوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ سلطان کے لشکر میں ہزاروں سابی تھے۔ ہر سپای میری شکل او میرے رہے سے واقف نہیں تھا۔ انہوں نے ہم دونوں کو رسیوں سے باندھ
کر جیمے میں ڈال دیا۔ میں نے ان سے بہت کہا کہ مجھے سلطان کے پاس لے جلو۔ میں
سلطان کا مقرب خاص ہوں۔ مگر میری کی نے نہ سن۔ میں فرار ہونے کے بارے میں سوج ہی رہا تھا کہ آسمان پر کال سیاہ گھٹا اٹھی ۔ بکلی کرئے گئی اور ایکدم سے موسلا دھار بارش

شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی فوج میں طبل جنگ ج گیا اور اسلامی لشکر نے قلعے پر دھاوا بول دیا۔

بعد میں جو حالات مجھے معلوم ہوئے ان کے مطابق سلطان محمود سومنات کے محاصرے سے نگ آگیا اور اس نے شخ ابرالحن خرقانی کا خرقہ ہاتھ میں لیا اور تجدے میں گر گیا اور فراوند تعالیٰ سے دعاکی کہ اے فدا! اس خرقے کے مالک کے طفیل مجھے ان ہندوؤل کے مقابلے میں فتح دے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ جو مال نفیمت یماں سے حاصل ہو گا وہ غریجوں اور محاجوں میں تقسیم کر دول گا۔ اس کے بعد سلطان نے جملے کا تھم دے دیا۔ طوفان باد و باراں نے دشمن کو پہلے ہی پریشان کر دیا تھا۔ اب جو مسلمانوں نے نعرہ تجمیر بلند کر کے حملہ باراں نے دشمن کو پہلے ہی پریشان کر دیا تھا۔ اب جو مسلمانوں نے نعرہ تجمیر بلند کر کے حملہ اور باران کے دروازے کو توڑ ڈالا اور اسلامی لگر قلع میں داخل ہو گیا۔

وی کو اس میں و میں بولی کے میں قید تھا۔ جب میں نے اسلامی الشکر کو قلع میں وافل ہوتے ویکھا تو میں نے رسیاں تو ٹر ڈالیس اور چرالی کو لے کر قلعے کی طرف بردھا۔ وہ گھبرا کر بولی۔ "بید کیا کرتے ہو۔ تم موت کے منہ میں جا رہے ہو شاستری جی۔"

میں نے اس سے کما کہ تم کوئی سوال نہ کرد اور میرے ساتھ خاموثی سے چلو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تہیں تہمارے محبوب کے پاس ضرور پہنچاؤں گا۔ میں نے اسے گھوڑے پر اپنے آگے بیٹھایا اور گھوڑا دوڑا تا ہوا الشکریوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گیا۔ جو سیابی پہلے قلعے میں داخل ہوئے تھے انہوں نے جھے بیچان لیا اور میں سلطان محمود کے پاس پہنچ گیا جو سومنات کے مندر کے وسط میں گرز ہاتھ میں لئے کھڑا تھا۔

اس نے مجھے و مکھ کر کہا۔ ''ہم نے تمہارا انتظار کیا لیکن میرے ہاتھوں ان بتول کو غارت ہونے کا وقت آگیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟''

میں نے اے بتایا کہ یہ چند پال قلع کے برہمن جاگردار کی بیٹی ہے اور ایک شودر سے محبت کرنے کے جرم میں اسے سومنات کے آگے ہلاک کیا جا رہا تھا کہ میں اسے بھی اپنے ساتھ بچاکر لے آیا۔ پھر میں نے سلطان محمود کو اس نہر کے بارے میں بتایا جو دریا سے نکل کر فسیل کے نیچ سے قلع میں وافل ہوتی تھی۔ سلطان نے میری کارگذاری کی تعریف کی اور کما کہ خدا کے تھم سے ہم نے کفار پر فتح پائی۔ چرائی یہ دکھ کر سخت حیران ہوئی کہ میں سلطان کا مقرب خاص تھا اور جاموی کرنے قلعہ سومنات گیا تھا اور میں مسلمان ہوں۔ میں سلطان کا مقرب خاص تھا اور جاموی کرنے قلعہ سومنات گیا تھا اور میں مسلمان ہوں۔ میں نے چرائی کو چیچے سلطان کی کنیروں کے خیمے میں پہنچا دیا۔ سلطان اس دوران میں مندر کے سب سے برے بت

سومنات کے رو برو کھڑا تھا۔ اس بت کے بارے میں مشہور تھا کہ جو کوئی اے گزند پنچائے گا وہیں تڑپ تڑپ کر مرجائے گا۔ سلطان محمود نے بلند آواز سے کلمہ شادت پڑھا اور گرز سے بت کو ایک کاری ضرب لگائی۔ بت کا ایک بازو ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سلطان نے اس بت کو گرز مار مار کر پاش پاش کر دیا۔ اس کے اندر سے بڑاروں قیمتی ہیرے جوابرات بر آمد ہوئے۔

سلطان نے علم دیا کہ اس بت کے بھروں کو غزنی کی مجد کے راستے میں بچھا دیاجائے آکہ لوگ آتے جاتے ان بھروں کو روندیں اور تمام قیمتی ہیرے جوا ہرات غریبوں اور مخاجوں میں تقیم کر دینے جائیں۔ جس وقت سلطان سومنات کے سامنے کھڑا تھا تو برہمنوں نے ہاتھ جوڑ کر سلطان سے عرض کی کہ اس بت کو نہ توڑا جائے اور اس کے عوض ایک لاکھ اطل مونا اور دو لاکھ اطل جوا ہرات لے جائیں۔ اس کے جواب میں سلطان محمود نے کما میں نمیں چاہتا کہ تاریخ بھے بت فروش کے نام سے یاد کرے۔ میں محمود بت شکن کملوانا پند کروں گا اور یہ کہ کر سومنات بر گرز برسانے شروع کر دیے۔ سومنات کے بیٹ سے جو کیوں گا اور یہ کہ کر سومنات برگرز برسانے شروع کر دیے۔ سومنات کے بیٹ سے جو ہیں۔ ہیں۔ جو اہرات نکلے دہ برہمنوں کی پیش کی گئی قیت سے سوگنازیادہ شھے۔

مندر سومنات کے ایک کونے میں عجیب و غریب بت نظر آیا جو ہوا میں معلق تھا۔ سلطان نے اس بت کو جیران ہو کر دیکھا اور پوچھا کہ یہ ہوا میں بغیر کی سمارے کے کس طرح کھڑا ہے۔ ورباری علاء اس وقت سلطان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے بردا نور و فکر کیا مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سلطان محمود نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کما۔

''سلطان معظم اس بت خانے کی چھت اور دیواریں مقناطیسی پھر کی بنی ہوئی ہیں اور یہ ۔ بت لوہے کا ہے۔ آس یاس کی مقناطیسی کشش اور اس بت میں خاص تعلق ہے۔ ہر جانب کی کشش مسادی ہونے کی وجہ سے بت کسی طرف بھکنے نہیں پاتا اور عین درمیان میں معلق ہو گیا ہے۔''

اس بات کو آزمانے کے لئے سلطان نے حکم دیا کہ بت خانے کی ایک دیوار گرا دی جائے۔ فورا اس حکم کی تقیل کی گئی جو نمی ایک جانب کی دیوار گری وہ بت بھی زمین پر گر بڑا۔

سومنات کی فتح کے بعد سلطان محمود غرنوی قلعہ نمر والا کے راجہ پرم دیو کی مرزنش کے روانہ ہوا۔ کیونکہ سومنات کے محاصرے کے دوران اس راجہ کی فوجوں نے پیچیے سے اسلامی نظر پر حملہ کر کے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ میں نے سلطان محمود سے عرض کی کہ برہمن زادی چڑائی میرے پاس اپنے محبوب کی امانت ہے اور میں یہ امانت اس

تک پنچانا جاہتا ہوں اس لئے مجھے اجازت دی جائے کہ میں اسے قلعہ چند پال شہر میں کے جاکر اس کے محبوب کے حوالے کروں۔ سلطان نے مجھے اس شرط پر اجازت دی کہ میں اس کام کی ادائیگی کے بعد اس کے لشکر میں آن ملوں گا۔

میں نے اپنا ہندووانہ لباس ترک کر دیا تھا مگر جب برہمن زادی چڑالی کو لے کر قلعہ چند پال کی طرف روانہ ہوا تو بعض مصلحوں کی وجہ سے پھر ہندووانہ لباس پہن کر ماتھ پر شقہ تھینچ لیا۔ چڑالی کو علم ہو چکا تھا کہ میں ملمان ہوں۔ ہم الگ الگ گوڑوں بر سوار ہوئے اور دن کے اجالے میں چند پال ریاست کی طرف روانہ ہو گئے۔ چڑالی کا باپ ریاست کا بہت براا جاگیر وار تھا۔ چڑالی کو اس نے انقای طور پر سومنات کے پچاریوں کے حوالے کر ویا تھا۔ اس لئے چڑالی کو اپ سے انفات ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں بلکہ ویا تھا۔ اس لئے چڑالی کو اپنے باپ سے انفرت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں بلکہ اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتی تھی جو نچی ذات کا شودر تھا اور جس کا نام چڑالی نے جلمیک اپنے محبوب کے باس جانا چاہتی تھی ہوں تو وہ مجھے قتل کروا وے گا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ بنایا کہ اگر اس کے باپ کو پیتہ چل گیا کہ میں سومنات کے مدر سے فرار ہو کر ریاست میں آگئی ہوں تو وہ مجھے قتل کروا وے گا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ چڑالی کو ریاست میں جاؤں اور اس ساتھ لے کر چڑالی کے پاس پہنچا دوں اور اس کام سے خلاش میں ریاست میں جاؤں اور اسے ساتھ لے کر چڑالی کے پاس پہنچا دوں اور اس کام سے فارغ ہو کر واپس اسلامی لشکر میں چلا جاؤں۔

قار ہو روپوں میں مربی ہو روپوں کی جارا سفر جاری رہا۔ ہم دن کو سفر کرتے اور رات کو کمی جگہ آرام کرتے ۔ چڑائی ٹازک اندام لڑکی تھی۔ میں نے کھانے پینے کا سلمان کافی مقدار میں ساتھ رکھ کرتے ۔ چڑائی ٹازک اندام لڑکی تھی۔ میں نے کھانے کے لئے اس کے ساتھ تھوڑا بہت کھا لیا تھا۔ جھے ضرورت نہیں تھی لیکن چڑائی کو دکھانے کے لئے اس کے ساتھ تھوڑا بہت کھا لیا تھا۔ ہمارے سفر کی آخری رات تھی۔ صبح ہمیں ریاست کی حدود میں وافل ہو جانا تھا۔ ہم ایک جنگل میں بہاڑی کھو میں آرام کر رہے تھے۔ چڑائی کو گری گئی تو کہنے گئی میں ندی ہم ایک جنگل میں بہاڑی کھو میں آرام کر رہے تھے۔ چڑائی کو گری گئی تو کہنے گئی میں ندی بر اشنان کرنے جاتی ہوں۔ میں اسے منع نہ کر سکا۔ ندی قریب ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں بر اشنان کرنے جاتی ہوں۔ میں اسے منع نہ کر سکا۔ ندی پر گئے تھوڑی ویر ہی ہوئی تھی کہ اچانک گئے درختوں کے نیچ سے گذرتی تھی۔ اسے ندی پر گئے تھوڑی ویر ہی ہوئی تھی کہ اچانک رات کی تاریخی میں اس کی چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ میں ہڑپوا کر اٹھا اور تلوار تھینچ کر ندی کی

صرف جوہ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چرالی ندی کے کنارے اپنی پنڈلی تھامے بیٹھی ہے۔ اس کی چیخوں نے مجھے پریشان کر دیا اور میں چھلانگ لگا کر اس کے پاس پہنچا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا۔

"مانپ....مانپ-" اس کا رنگ زرد ہو کر نیلا ہونے لگا تھا۔ اے کی انتمائی زہر ملے سانپ نے پندل ب

کاٹ لیا تھا۔ اس کیے بچھے اپ دوست قطور کے مہرے کا خیال آگیا جو اس نے بچھے خاص طور پر اس لئے دیا تھا اور میں اسے ہر وقت اپ پاس رکھتا تھا۔ چرالی کی پنڈلی پر چھالا پڑگیا تھا اور اس میں سبز رنگ کا پانی بہہ رہا تھا۔ چاند درختوں کے اوپر آکر ہم پر اپنی چاندنی کی کرٹیں نجھاور کر رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور جلدی سے اس کی پنڈلی اوپر سے باندھ دی تاکہ زہر اوپر نہ جائے۔ پھر جیب سے سانپ کا مہرہ نکال کر ذخم کے اوپر رکھتے لگا تو مہرہ خود بخود میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ذخم کے ساتھ چنٹ گیا اور اس نے زہر چوسا شروع کر دیا۔ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہرہ پھول گیا۔ چرالی کے جم میں سانپ نے جتنا زہر داخل کیا تھا وہ سارے کا سازا مرے نے چوس لیا۔ چرالی جو نیم بے ہوش ہو گئی تھی آہستہ ہوش سارے کا سازا مرے نے چوس لیا۔ چرالی جو نیم بے ہوش ہو گئی تھی آہستہ آہستہ ہوش میں آگئی۔ جب مہرہ زہر کی وجہ سے پھول گیا تو وہ اپ آپ زخم سے جھڑ کر ینوا۔ میں نے مہرہ اٹھا کر اس کا زہر نچوڑ ڈالا۔

چڑائی رونے گئی۔ اسے اپنی زندگی کی امید نہیں تھی لیکن جان نے جانے سے اس کا دل میری محبت اور احسان سے بھر آیا تھا۔ میں نے اس سے کما کہ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس سانپ کا مہرہ موجود تھا۔ میں نے چڑائی کو سمارا دے کر اٹھایا اور والیس کھوہ میں لا کر لٹا دیا۔ اب میں جنگل سے ایک خاص قشم کی بوئی تلاش کر کے اس کے زخم پر لگانا چاہتا تھا تاکہ اگر سانپ کا تھوڑا بہت اثر رہ بھی گیا ہو تو وہ بھی جاتا رہے۔ میں واپس ندی کے کنارے آیا اور جھاڑیوں میں بوئی ڈھونڈنے لگا۔ ایک وم سے مجھے سانپ کی پھنکار سائی

یں اچھل کر پیچے ہٹا تو بھاڑیوں میں سے ایک پانچ فٹ لمبا سیاہ کالا ناگ نکلا اور میرے بالکل سامنے بھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور بار باری میرے آگے اپنا بھن جھکانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے ڈسے گا گر اس نے ایبا نہ کیا۔ غالبا یہ وہی سائپ تھا جس نے تھوڑی ویر بہلی چٹرالی کو ڈسا تھا۔ مجھے آگر وہ ڈس بھی لیتا تو اس کا زہر میرے جسم کے لئے بے اثر تھا گر سانپ یوں بار بار میرے آگے بھن جھکا رہا تھا جی میری تعظیم بجالا رہا ہو۔ چاندنی رات میں اس کی سیاہ جلد چک رہی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کمیں سے میرا سانپ دوست تو سانپوں کا دیو آ ہے نہیں ہے۔ میں نے اس خور سے دیکھا لیکن نہیں۔ میرا سانپ دوست تو سانپوں کا دیو آ ہے اور اس کے سر پر تو سفید کلفی کا آج تھا۔ یہ تعظور نہیں ہے اور آگر تعظور ہو آتو وہ انسانی روب میں آگر بھی وہ کی انسان کو بلاقسور نہ ڈستا۔ تو بھر یہ میرے روب میں آگر بھی یہ کیوں تجالا رہا ہے ؟"

مجھے تنظور کے مرے کا خیال آگیاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سانب ویو تا تنظور کے

مرے کی ہو آگئ ہو اور بید اس کی تعظیم کر رہا ہو۔ ہیں نے جیب سے مہرہ نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ مہرے کو دیکھتے ہی سانپ نے جھومنا شروع کر دیا۔ وہ جھومتے ہوئے آیا اور مہرے کے گرد چکر لگانے لگا۔ بھی وہ جھک کر مہرے کو چومتا اور بھی اس کے آگ سر جھکا دیتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانپ دیو تا قنور کے مہرے سے معافی مانگ رہا ہے اور اس نے ایک لڑکی کو بلا وجہ ڈس لیا۔ مہرے کے گرد بار بار چکر کانے اور اس چومنے کے بعد سانپ نے بھن کو بلا وجہ ڈس لیا۔ مہرے کے گرد بار بار چکر کانے اور اس جھاڑیوں میں رینگتا ہوا غائب ہو گیا۔ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ آخری بار سر جھکایا اور واپس جھاڑیوں میں رینگتا ہوا غائب ہو گیا۔ میں نے مہرہ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ایک خاص فتم کی بوٹی ندی کے کنارے تلاش کر میں نے مہرہ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ایک خاص فتم کی بوٹی ندی کے کنارے تلاش کر

میں نے مہو اھا کر بیب بی رھ بید بیت میں مل ہوں سرت و در اس کی حالت کے اسے پھروں پر گھا کر کپڑا ہاندھ دیا۔ اس کی حالت سنبھل چکی تھی۔
صبح ہوئی تو میں اسے لے کر ریاست چندبال کی طرف بردھا۔ میں نے اسے سانپ کے مستحم ہوئی تو میں اسے لے کر ریاست چندبال کی طرف بردھا۔ میں نے اسے سانپ کے

صح ہوئی تو میں اسے لے کر ریاست چندپال کی طرف بردھا۔ میں نے اسے سانپ کے بارے میں پچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک پہر دن چڑھے تک ہم ریاست چند پال کے قریب پہنچ گئے۔ چڑائی آپ میری رہنمائی کر رہی تھی۔ قلع کے کگرے دن کی روشن میں ایک بیاڑ کی چوٹی پر صاف و کھائی دے رہے تھے۔ اس قلعے کو ملطان محود ن کی روشن میں ایک بیاڑ کی چوٹی پر صاف و کھائی دے رہے تھے۔ اس قلعے کو ملطان محود ن فتح کرنے کے بعد فراج لے کر واپس وہاں کے راجہ کے حوالے کر دیا تھا اور یمان وہی راجہ حکومت کرنا تھا۔ قلع کے اردگر و چند پال کا شر آبا تھا جس کو ایک اونجی فصیل نے گیر رکھا تھا۔ چڑائی نے کما کہ وہ شرکے اندر نہیں جائے گی۔ کیونکہ اس طرح سے اس کے باپ کو پتہ چل جائے گا اور وہ اسے قتل کروا دے گا۔

منصوبے کے مطابق میں نے چترالی سے کہ کہ وہ کی جگہ چھپ جائے اور میں شہر میں جا کر اس کے محبوب کو وصوند نے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے قریب ہی گھنے ور فتوں کا جھنڈ تھا جس کے اندر کسی برہمن رشی کی سادھی تھی ایک بوسیدہ می سہ دری بنی ہوئی تھی۔ سہ دری کے اردگرہ بھی گھاس آگ آئی تھی۔ میں نے چترالی کو اس سادھی میں بھا کر تاکید کی کہ وہ یہاں سے کہیں نہ جائے۔ اس کے گھوڑے کو میں نے ور فتوں میں ایک طرف کی کہ وہ یہاں سے کہیں نہ جائے۔ اس کے گھوڑے کو میں نے ور فتوں میں ایک طرف لے جا کر باندھ دیا اور فود شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چترالی نے مجھے اپنے محبوب جلمیک کا پہت دیا تھا۔ میں برہمن بندو کے جلئے میں شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر زیادہ برا نہیں تھا۔ گلیاں اور بازار ایک دو سرے کو کا کمتے ہوئے گزر رہے تھے۔ دکائیں کھی تھیں اور ہر قتم کا سودا ملف بک رہا تھا۔ میں پتہ بوچھتا بوچھتا شودروں کے جھونپڑیوں کی طرف آگیا۔ جو شہر کی ساف بک رہا تھا۔ میں پتہ بوچھتا بوچھتا شودروں کے جھونپڑیوں کی طرف آگیا۔ جو شہر کی آبادی سے باہر آیک مرگھٹ کے بار بن ہوئی تھیں۔ بندہ جیران بھی ہوئے کہ میں آیک برہمن ہو کہ جات کے شودروں کی خودروں کے جھونپڑیوں کی طرف آگیا۔ جو شہر کی ہوئے کہ میں آیک برہمن

شودروں کی لیتی میں بھی لوگ جھے دیکھتے ہی جھک کئے اور پرے پرے ہٹ گئے۔ میں نے ایک بو ڑھے شودر سے جلمیک کے بارے میں بوچھا تو وہ گھرا گیا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر جھونیروی میں گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ استے میں ای جھونیروی میں سے ایک کالے رنگ کا دبلا پتلا نوجوان فکلا اور میرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کما۔ "مجھے بتاؤکہ جلمیک کمال ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔"

وہ اپنے خشک لبول پر زبان پھیر کر رک رک کر بولا۔

"مهاراج! بلمیک کو پٹیل تی کے آدی کار کر لے گئے تھے۔ ایک ساون بیت گیا ہے۔ تب سے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس کی بوڑھی ماں اس کی یاد میں روتے روتے مرگئی۔ ہمیں اور پکھ نہیں معلوم مهاراج۔"

میں نے بوچھا کہ جلمیک کا کوئی رشتہ دار یا عزیز یماں رہتا ہے؟ نوجوان نے بتایا کہ جلمیک کی صرف ایک ماں ہی تقی جو اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر مرگئی - میں سمجھ گیا کہ پٹیل سے مراد چڑالی کا باپ تھا اور اس نے بدنامی کا داغ دھونے کے لئے جلمیک کو اغوا کو اکر یا اسے اپنی حویلی کے کسی تہہ خانے میں مرنے کے لئے دال دیا ہو گا اور یا اسے اپنی حویلی کے کسی تہہ خانے میں مرنے کے لئے دال دیا ہو گا۔ کیونکہ یہ ایک برہمن جاگیر دار کے لئے بدی بے عزتی کی بات تھی کہ اس کی بیشی سے ایک نیچی ذات کا شودر محبت کرے۔

یں یہ معلومات حاصل کر کے سیدھا چڑالی کے پاس مادھی میں پنچا اور اسے ساری بات بتائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ پٹیل ای کے باپ کو کتے تھے اور اس نے بلمیک کو رگھو کے ہاتھوں ضرور قتل کروا دیا ہو گا۔ چڑالی نے بتایا کہ رگھو اس کے باپ کا جلاد قتم کا خادم ہے اور اس سے پہلے گئی آدمیوں کو قتل کر چکا ہے۔ اب میرا رگھو سے ملنا ضروری ہو گیا تاکہ مجھے چڑالی کے محبوب جلمیک کے انجام کا پنتہ چل سکتا۔

جب شام کا اندهیرا چاروں طرف چیل گیا تو میں نے چڑالی کو ساتھ لیا اور شریص آکر ایک سرائے میں اتر گیا۔ چڑالی کو میں نے سرائے کی کو تھری میں تھسرنے کی ہرایت کی اور اس سے رکھو کے گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر کی طرف رزانہ ہوا۔

چترالی نے بتایا کہ رکھو رات کو اپنے گھر چلا جا آ ہے۔ رکھو کا گھر شہر کے ایک پرانے مندر کے عقب میں تھا۔ دو منزلہ نگ و تاریک مکان تھا۔ رکھو مکان کے باہر چاربائی ڈالے سونٹا پاس رکھے بیٹھا روٹی کھا رہا تھا۔ چو کھٹ میں دیا جل رہا تھا۔ چرالی نے جو حلیہ بتایا تھا اس کے مطابق یہ رکھو ہی تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مجھے بلمیک کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ کیونکہ یہ اس کے مالک کا راز تھا اور اس نے اپنے مالک کے اشارے

ے ایک آدی کو قتل کیا تھا۔ میں اس وقت تک یکی سمجھ رہا تھا کہ جلمیک کو چرالی کے باپ
نے رگھو کے ذریعے قتل کروا دیا ہے۔ میں نے اس جگہ کا نقشہ ذہن میں بٹھایا اور والیس
سرائے میں آگیا اور چرالی ہے کہا کہ میں رگھو کو اور اس کے مکان کو دیکھ آیا ہوں۔ اب
میں ایک ایکی ترکیب پر عمل کرنے والا ہوں جس کی وجہ ہے رگھو مجھے بتا دے گاگھہ اس نے
میں ایک ایکی ترکیب پر عمل کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے رگھو مجھے بتا دے گاگھہ اس نے
میلیک کو قتل کیا تھا یا نہیں۔ چرالی نے مجھ سے ترکیب کے بارے میں بوچھا لیکن میں نے
میلیک کو قتل کیا تھا یا نہیں۔ چرالی نے مجھ سے ترکیب کے بارے میں بوچھا لیکن میں نے
انسے کچھ نہ بتایا اور سرائے میں اپنے آپ کو چھپائے رکھنے کی ہدایت کی۔

ہے وہ نہ بہا ور رہ یں پ پ بال ور اس کی سانپ دوست تنظور کا جو مہو تھا اس کی سانپ بہت تجربے نے طابت کر دیا تھا کہ میرے سانپ دوست تنظیم کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے مہو لیا اور دوسرے روز دن کی روشنی میں شہرے مکل کر جنگل میں آگیا اور کسی سانپ کی طاش شروع کر دی۔ سانپ کو طاش کرنا ذرا مشکل کا مہے۔ مجھے جہاں ذہین کے اندر کوئی بل نظر آتا وہیں چھڑی اندر ڈالٹا مہو بل کے منہ پر کام ہے۔ مجھے جہاں ذہین کے اندر کوئی بل نظر آتا وہیں چھڑی ادر ڈالٹا مہو بل کے منہ پر کھینج لائے گی اور ایبا ہی ہوا۔

رس ریو سے ایک بل کے منہ پر مہرہ رکھتے ہی اندر سے سبز رنگ کا چھوٹا سا سانپ پھنکار تا ہوا باہر الک کا چھوٹا سا سانپ پھنکار تا ہوا باہر الک آیا اور مہرے کے اردگرد چکر لگانے لگا۔ میں نے اسے پکڑنے کے لئے ہاتھ بردھایا تو اس نے بہتے واٹھا لیا۔ وہ میری ہشیلی پر کنڈلی بار نے بھے وفت کی بجائے اپنا سر جھکا دیا۔ میں نے سانپ کو اٹھا لیا۔ شکل ہی سے سانپ بڑا زہر بلا کر بیٹھ گیا اور بھی اپنی گرون اوپر اٹھا تا اور بھی نیچ گرا لیتا۔ شکل ہی سے سانپ بڑا زہر بلا لیا تھا۔ میں نے سانپ کو تھیلی میں وال دیا اور مہرہ لگتا تھا۔ میں نے سانپ کو تھیلی میں وال دیا اور مہرہ جیب میں وال کر واپس سرائے میں آگیا۔

بیب یں وہ روپل روپل مرحل کے سمجھا ویا تھا۔ رات کو جب مجھے یقین تھا کہ رگھو جاگیروار میں نے سارا منصوبہ چڑالی کو سمجھا ویا تھا۔ رات کو جب مجھے یقین تھا کہ رگھو اسا گلے پیل کی حویلی سے واپس اپنے گھر آگیا ہو گا میں نے ایک سپیرے کا بھیس بدلا جھولا سا گلے میں ڈالا اور سرائے سے نکل کر رگھو کے محلے میں آگیا۔ رگھو مکان کے اندر تھا۔ میں نے مماکہ رگھو سے کمو کہ اس کا ایک وروازہ کھکھنایا۔ اس کے نوکر نے وروازہ کھولا۔ میں نے کہا کہ رگھو سے کمو کہ اس کا ایک طلے والا آیا ہے۔ رگھو نے مجھے اندر بلا لیا۔ وہ چوکی پر بیٹھا شربت بی رہا تھا۔ مجھے دیمے کہ

"تم كون ہو؟ ميں كنے تهيں بہلے كبھى نهيں ديكھا۔ كس لئے آئے ہو؟" ميں نے كہا۔ "اپنے نوكر كو يهال سے بھيج دو۔ تنائى ميں تهميں تمهارى قست كا عال ميں ۔"

برما ہے۔ وہ بردا خوش ہوا۔ اس زمانے میں سپیرے عام طور پر فال وغیرہ بھی نکالا کرتے تھے۔ جب وہ اور میں کو تھری میں اکیلے رہ گئے تو میں نے تھلی سے سانپ نکالا اور اسے رکھو پر

چینک دیا۔ رگھو اچھل کر برے گرا گر اس دوران میں سانپ اس کی ران پر ڈس چکا تھا۔ اس نے چیخ مار کر سونٹا مجھے مارنے کے لئے اٹھایا ہی تھا کہ میں نے کہا۔

"رگھو تم مرجاؤ گ۔ سانپ بڑا زہریلا ہے۔ اس کا علاج بھی میرے ہی باس ہے۔" میں نے جیب سے مرہ نکال کر اسے دکھایا۔ اس کی چیخ کی آواز س کر نوکر اندر آ گئے تھے۔ میں نے رگھو سے کہا کہ ان کو باہر بھیج دو۔ سب کے سامنے یہ مرہ تمہارے جم کا زہر نہیں چوسے گا۔"

ر گھونے فورا انہیں کو تھری سے نکل جانے کا تھم دیا۔ وہ سب نکل گئے تو میں نے مہرہ ر گھو کی ران پر سانپ کے چھالے پر رکھ دیا۔ ر گھو کی حالت خراب ہونے گئی تھی۔ اس کا جسم وہشت کے مارے لرز رہا تھا۔ ممرے نے چھولنا شروع کر دیا۔ جب آدھا زہر نکل گیا تو میں نے مہرہ اٹھا لیا اور کما۔

"ابھی تمہارے جم میں آوصا زہریاتی ہے۔ یہ میں اس وقت نکالوں گا جب مجھے تم یہ بناؤ کے کہ ..... تم نے نیچی جات کے شودر جلمیک کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔" وہ کا بکا ہو کر میرا منہ تکنے لگا۔

ومجاولان کے لئے مجھے موت کے منہ سے بچاؤ۔"

بیں نے کہا۔ "جب تک تم چھے جلمیک کے انجام کے بارے میں نہیں بتاؤ کے میں سے مہرہ سانپ کے چھالے پر نہیں رکھوں گا۔ کیا تم نے جاگیردار کے حکم پر قتل کر دیا تھا؟"
"نہیں میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ بھگوان جانتا ہے میں نے اسے قتل نہیں کیا تھا۔
میں نے جاگیردار کے حکم سے اسے موت کے غار میں بھجوا ویا تھا۔"

"موت کا عار۔" میں نے تعجب سے بوجھا۔

ر گھو چلایا۔ وجھگوان کے لئے میرے جبم سے باقی کا زہر بھی نکالو۔ نہیں تو میں مرجاؤں گا۔ میرا گلا ختک ہو رہا ہے۔"

میں نے کہا۔ ''گھبراؤ نہیں باقی کا زہر تہیں اتنی جلدی ہلاک نہیں کرے گا۔ تم دو دن کے بعد مرجاؤ کے لیکن اگر تم نے مجھے موت کے غار کے بارے میں سب پھھ بتا دیا تو میں مہو رکھ کر تمہارے جسم کا باقی ماندہ زہر بھی باہر کھینچ لول گا۔''

ر گھو بولا۔ ''موت کا غار آیک کان ہے۔ جمال سے آنبا نکلتا ہے۔ یمال سے وس کوس وور آیک بہاڑ میں ہے۔ جاگروار اس کا مالک ہے۔ وہاں جو خلام پھر تو ڑتے ہیں ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان کے پاؤں میں زنجر بڑی ہوتی ہے۔ جاگیر دار جی نے..... بلیک کو وہاں بھجوا ویا تھا تاکہ وہ ساری عمروہاں مشتت کرے اور پھر مرجائے۔''

میں گونگا بن گیا اور ہاتھ باندھ کر غول غال کرنے لگا۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر زور سے وو تین جھکے دیئے ۔ ایک وحثی نے کہا۔ 'دکوئی غریب مسکین آدمی ہے۔ لے چلو اسے بھی اندر۔ پٹیل سے اس کی قیمت وصول کریں گے۔"

میں میں جاہتا تھا۔ وہ مجھے و مھلتے ہوئے غار میں لے گئے۔ غار میں پہلے تو گھپ اندھرا آ گیا۔ پھر پھر کاٹ کر بنائی گئی سیرهیاں نیچ اڑنے لگیں۔ کافی نیچ جاکر جہاں ہوا نم دار اور فضا تھٹی ہوئی تھی ایک سرنگ آ گئے۔ اس سرنگ میں کمیں کمیں چراغ روش تھے۔ جن کی وھیمی روشن میں مجھے جگہ جگہ کھدی ہوئی دبوار کے ساتھ بدحال برانے کیڑوں والے کالے کلوٹے نحیف و نزار پہار لوگ لیٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کے پاؤل کمی کمبی زنجیروں مِن بندهے ہوئے تھے۔ وہ پہلو بدلتے تو زنجیریں جبنجمنا اٹھتیں۔

یقیناً ان ہی زبوں حال غلاموں میں چترالی کا محبوب جلمیک بھی تھا۔ میرے یاؤں میں بھی ایک لمبی زنچر وال دی گئ اور جھے وسکا دے کر دوسرے سوئے ہوئے غلاموں برگرا دیا گیا۔ جس پر میں گرا اس نے ہڑ پوا کر غصے میں اٹھتے ہوئے میری گردن پر مکہ جڑ دیا۔ مگر ب ہاتھ برا كرور تھا۔ ميں نے اس سے معافی مائلی۔ اس نے كمزور آواز ميں بوچھاكد ميں نيا آدى ہوں؟ "ہاں" میں نے آہت سے کما۔

میں بھی اس کے پاس ہی زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا سرنگ کے اندر اندهیرے اور نیم روشن کے پراسرار ماحول میں کتنے ہی غلام النے سیدھے بڑے سورہ تھے۔ ان میں سے مجھے چرالی کے محبوب علمیک کو تلاش کرنا تھا اور اسے یہاں سے فرار كروانا تفار رات گذر كئى۔ صبح ہوئى تو بہرے داروں نے كوڑے مار مار كر ان زبول حال غلاموں کو جگایا اور وہ اٹھتے ہی دیوار میں کدالیس چلانے لگے .... میں بھی اس کام پر لگ گیا۔ سرنگ میں آگے جاکر کئی جگہوں پر اوپر پہاڑکی چھت میں بڑے بوے سوراخ بنا دیج گئے تھے۔ ان سورافوں میں بوے بوے ٹوکرے لاکا دیئے جاتے۔ انہیں پھروں سے بحر کر رسول

کی مرد سے اوپر اٹھالیا جاتا۔ ووپر کو ہمیں دوخشک روٹیاں ' پیاز اور پانی دیا گیا۔ ہمیں ایک ووسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ تقریباً مجھی غلاموں کی حالت پہلی تھی۔ خدا جانے وہ كب سے اس جكمد بيكار پر لك متھے۔ پسرے دار ہنر كئے چل پھر كر حارى تكرانى كرتے۔ اگر کوئی غلام سسٹی دکھانا تو اس پر کوڑوں کی بارش کر دی جاتی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑنا۔ اس موت کے غار میں جانوروں سے بھی بدتر حالت میں کام کرتے مجھے دو روز گذر گئے اور

میں جلمیک کو تلاش نہ کر سکا۔ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ میرے پاؤں میں جو زنجیر برای تھی اس کا دائرہ پندرہ بیں گز سے زیادہ نہیں تھا۔ میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا تھا۔

تیسرے روز جب پہرے وار باہر گئے ہوئے تھے میں نے اپنے ایک ساتھی ہے جلمیک کے بارے میں بوچھا۔ پہلے تو وہ جواب دیتے ہوئے گھرایا۔ پھر اوھر اوھر و کھے کر آہت ہے

''یمال کسی کا کوئی نام نہیں ہے۔''

میں نے اسے بتایا کہ جلمیک ایک شودر نوجوان ہے اور اسے موت کے غار میں آئے ایک سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ میرے ساتھی غلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور ست ہاتھوں سے كدال چلانے لگا۔

ایک روز ہم تین جار غلاموں کی زنجیریں کھول کر ہمیں سرنگ کے عقب میں اندر لے جایا گیا جہاں ایک جگہ سے ہماڑ کی نئی دیوار کھودی جا رہی تھی۔ ہماری زنجیرس یہاں نئے کھونٹوں سے باندھ دی گئیں۔ یمال پہلے سے ہی چھ غلام کام کر رہے تھے۔ میں نے جلتے ویئے کی وهیمی روشنی میں دیکھا کہ ایک نوجوان کونے میں کدال چلا رہا تھا۔ اس کے شانے چوڑے اور چرے کے نقش سیکھے تھے۔ جم لینے اور کو کلے کی کالک میں بھرا ہوا تھا۔ میرے ول نے کما کہ نہی نوجوان جلمیک ہو سکتا ہے۔

میں کھکا کھکا اس نوجوان کے پاس بہنج گیا اور اسے بلیک کا نام لے کر پکارا۔ اس نے ملیٹ کر میری طرف ویکھا۔ یمی چرالی کا محبوب تھا ۔ اگرچہ وہ ایک مضبوط اور گھٹے ہوئے جہم کا نوجوان تھا کیکن سال بھر سے وہاں مشقت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حلقے مڑ گئے تھے۔ میں نے سرگوشی میں اسے بتایا کہ مجھے اس کی محبوبہ چرالی نے وہاں بھیجا ہے اور وہ باہر ان ہی میاڑیوں میں ایک جگہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا من کر اس کی آنکھوں میں ایک وم چمک سی آگئی - وہ کچھ بولئے ہی والا تھا کہ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔

اب ہمارا نگران واپس چلا گیا تو میں نے اسے ساری بات کھول کر بیان کر دی - وہ بوا خوش ہوا مگر پھر ایک وم اداس ہو کر بولا۔

"ہم یمال سے فرار نہیں ہو سکیں گے۔"

میں نے کما - "آج رات تار رہنا۔ یہ کام میں کول گا۔"

جب ہمیں رات کو بھی دو ختک رومیاں اور یانی دیا گیا تو ہم سمجھ گئے کہ رات ہو گئی ہے۔ جلمیک نے جب سے سنا تھا کہ چرالی زندہ ہے اور مندر سے فرار ہو کر بیاریوں میں

اس کا انظار کر رہی ہے اس کے اندر زندہ رہنے کی ایک زبردست خواہش جنم لے چکی تھی۔ سارے غلام خنگ روٹیاں زہر مار کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بے حد تھے ہارے تھے۔ چند کموں بعد ہی ان کے خراٹوں کی آوازیں گونجنے لکیں۔

میں اور جلمیک جاگ رہے تھے۔ یں نے اسے آہت ہے کہا۔ "تیار ہو جاؤ۔"

اتا کہ کر میں اٹھ کر بیٹے گیا اور اپنے پاؤل کی زنجیر کو دونوں ہاتھوں میں لے کر تھوڑا ما زور لگا کہ تھینیا تو اس کی کڑیاں ٹوٹ گئیں۔ جلمیک میری اس مافوق الفطرت طاقت پر جران سا ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد اس طرح میں نے اس کے پاؤل کی زنجیر توڑ کر الگ کر دی۔ سرنگ میں تھوڑے فاصلے پر ایک دیا روش تھا۔ سارے قلا م گہری نبید سو رہے تھے۔ میں نے کا اشارہ کیا۔ میں سرنگ کی دیوار کے ساتھ لگا آہت میں نے بیٹے کر گزر گئے۔ ساتھ لگا آہت تھیں جو اوپر جاتی تھیں۔ یہ اروش تھا وہاں ہے ہم نیچے بیٹے کر گزر گئے۔ سامنے وہ سیڑھیاں تھوں جو اوپر جاتی تھیں۔ یہ ان کی دیوار کے ساتھ وہ سیڑھیاں تھوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھیں۔ یہاں ایک بہرے وار کیا تھوں اس کی گردن کو دیوج لیا اور اس سے تھیں ہو اوپر جاتی تھا او گھ رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی اس کی گردن کو دیوج لیا اور اس سیڑھیاں سے کہ دوہ کوئی آواز نکالٹا اس کا کام تمام کر دیا۔ میں نے جلتے ہی اس کی گردن کو دیوج لیا اور اس سیڑھیاں طے کر کے اوپر سرنگ کے پہلے شختے میں آگئے۔ یہاں کچھ تازہ ہوا کا احساس ہوا۔ سیڑھیاں طے کر کے اوپر سرنگ کے پہلے شختے میں آگئے۔ یہاں کچھ تازہ ہوا کا احساس ہوا۔ اس جگھونگ کر قدم رکھتے سرنگ کے وروازے پر آکر دیوار کے ساتھ لگ کے۔ میں نے گردن کو دیوار کے ساتھ لگ کے۔ میں نے گردن ہوسا کر دیا کہ سرنگ کے باہر تین ہے گئے گران کر میں تھواریں لٹکائے گھاں پر بیٹھے نشر ہوسا کر دیا کہ سرنگ کے باہر تین ہے گئے گران کر میں تھواریں لٹکائے گھاں پر بیٹھے نشر ہوسا کر دیا کہ سے بہرے دار تھے۔

بنگریک کے کاندھے پر میں نے ہاتھ رکھ کر اسے چیچے کھڑے رہنے کو کما اور خود سرنگ سے باہر نکل کر ان پہرے واروں کے ورمیان آگیا۔ وہ مجھے دیکے کر اچھل پڑے۔ میں بی تماثا دیکھنا جاہتا تھا۔ ایک چراغ ان کے قریب ہی لکڑی کے اسٹول پر جل رہا تھا۔ میں نے باؤں مار کر اسٹول گرا دیا۔ چراغ کچھ گیا۔ گر ستاروں بھری رات کی اتنی روشنی ضرور تھی کہ میں انہیں اور وہ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے تلواریں تھینج لیں اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ تینوں تلواریں ایک ساتھ مجھ پر حملہ آور ہو کیں۔ میرے لئے انہیں قابو میں کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ دوسرے ہی لیحے ایک تلوار میرے بھی ہاتھ میں تھی اور دو پہرے واروں کی کئی ہوئی لاشیں گھاس پر پڑی تھیں اور تیمرا پہرے وار مجھ سے تلوار بازی کر رہا تھا۔ میرے پیس اتنا وقت نہیں تھا ورنہ میں اے قدیم مصر کی تلوار بازی کے پچھ ناور نمونے وکھا آ۔ چیانچہ میں نے اس وحثی کو بھی تہ تیج کیا اور جلمیک کو آواز دی۔ وہ پہلے ہی سرنگ سے باہر

آ چکا تھا اور زمین پر گری ہوئی ایک تکوار اٹھا کر میری مدد کو آنے ہی والا تھا۔ گر اب مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم وہاں سے نکل کر غار کے پیچھے آ گئے۔ یمال ایک اصطبل بنا ہوا تھا جمال پسرے داروں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے دو گھوڑے کھوٹے ان پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف ردانہ ہو گئے۔

جلمیک کوجب سے بید معلوم ہوا کہ اس کی والدہ وفات پا چکل ہے تو وہ بے حد غزرہ ہو گیا۔ کنے لگا۔ "اب میں شرکس سے طنے جاؤل گا۔ وہاں میرا کوئی نہیں ہے۔" میں نے کما "چڑالی نے تمہارے لئے سب چھ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کی چز کی محسوس نہیں ہو گی۔"

جلمیک بولا۔ "چڑالی میری زندگ ہے میں اس کے لئے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔"

اس طرح کی باتیں کرتے گھوڑے دو ڈاتے ہم رات کی تاریخی میں اس جگہ پہنچ گئے جمال میں نے جنگل میں ایک جگہ جھونیزی بنائی تھی اور اس کے اندر چرال کو بھا کر باہر سبز سانپ کو پہرے پر بھا دیا تھا۔ آخری تاریخوں کا زرد آدھا چاند جنگل میں اوپر آگیا تھا اور اس کی بھی روشنی کا غبار پھیل گیا تھا۔ جھونیزی کے قریب آگر ہم گھوڑوں سے اتر ہے۔ جو نمی میری نگاہ جھونیزی پر پڑی میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ جھونیزی خالی تھی بھر سبز سانپ کٹا ہوا چا تھا اور اس کے پاس ہی ایک اجنبی آدمی کی لاش پڑی تھی جو پھول چکی تھی۔ کٹا ہوا چا تھا اور اس کے پاس ہی ایک اجنبی آدمی کی لاش پڑی تھی جو بھول چکی تھی۔ بھیک نے پچھا سے کیا ماجرا ہے۔ چڑالی کمال ہے؟ ساری بات میری سمجھ میں آگی تھی۔ بھیک نے دو کو سانپ نے دوس کے۔ انہوں نے چڑالی کو اغوا کرنے کی کو شش کی۔ ایک ڈاکو کو سانپ نے ڈس کر ہلاک کر دیا۔ دو سرے نے تلوار کے وار سے سانپ کے کی۔ ایک ڈاکو کو سانپ نے ڈس کر ہلاک کر دیا۔ دو سرے نے تلوار کے وار سے سانپ کے دو کلڑے کر دیے اور چڑالی کو اغوا کر کے لے گئے۔ میرا سانپ کا مہرہ بھی چڑالی کے ساتھ طلاگیا تھا۔

جلمیک اپنی محبوبہ کو نہ پاکر سخت آزردہ ہو گیا۔ میں نے اسے تعلی دی اور کہا کہ یقینا پڑالی کو ڈاکو ہم کے لوگ اٹھاکر لے گئے ہیں۔ ہم ان کا پیچیا کریں گے اور چڑالی کو ان کے بنے سے آزاد کرائیں گے۔ چڑالی کے باس میری بہت ہی قیمتی شے میرے سانپ دوست تنظور کا دیا ہوا مہرہ بھی تھا جو ججھے ہر حالت میں حاصل کرنا تھا۔ رات کے وقت زبال گھو ڈول کے سمول کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے جھک کر دیکھا۔ گھاس پر گھو ڈول کے مول کے مبلکے مبلکے نشان تھے جو دریا کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے جمک کر دیکھا۔ گھاس پر گھو ڈول کے مول کے مبلکے نشان تھے جو دریا کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے جملے کی طرف کے ہیں۔ ہمیں ادھر ہی چلنا ہو گا۔ "

ہم نے گھوڑے وریا کی طرف وال دینے وریا کے کنارے ریت پر گھوڑوں کے نشان وکی کر میں از گئے تھے۔ ہم نے بھی ان وکی کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ چار والو تھے۔ یہ نشان وریا میں اثر گئے تھے۔ ہم نے بھی ان کے پیچے گھوڑے وریا میں وال دیئے۔



اس کے بعد عاطون کا دو سرا حصہ ''فائد کس کی آخری مثمع'' کا مطالعہ کرمیں



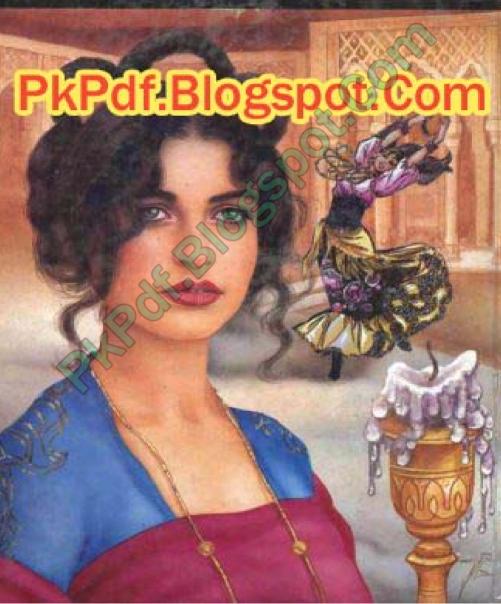

اداس جنگل کی خوشبو

میں نے اس لڑک کو دیکھا ہے۔ جس کی بیہ ناکام داستان محبت ہے۔ وہ غروب ہوتے سورج کی غم زدہ روشنی میں چنار کے درختوں میں سے گذر رہی ہتی۔ اس کا چرہ اداس تھا۔ اس کی آئلمیں جھکی ہوئی تھیں۔

رخیاروں پر رات کو بمائے ہوئے آنسوہ کے نشان تھے۔ آنسو ختک ہو گئے۔ محبت کرنے والے جدا ہو گئے۔

یادیں باقی رہ گئیں۔ کی لڑی کون تھی؟

''اواس جنگل کی خوشبو'' اس اواس چرے والی لڑکی کی داستان محبت ہے۔ اے حمید کے رومان پرور قلم سے ایک اثر انگیز اور رومانٹک ناول۔

## دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ برسات کا موسم گزر چکا تھا جس کی وجہ سے دریا سلاب کی حالت میں نہیں تھا۔ شودر

ئے کہا۔

نوبوان جلیک میرے ساتھ تھا۔ ہمارے گھوڑے دریا ہیں تیرتے چلے جا رہ تھے۔ دوسرے کنارے پر نکل کر ہم نے اپنے گھوڑے ڈاکووں کی تلاش میں جنگل کی طرف ڈال دیے۔ جنگل میں چلتے چلتے دن نکل آیا۔ چرالی کو ڈاکووں سے بر آمد کرانے میں میرا ایک مفاد یہ بھی خاک میں چلتے چلتے دن نکل آیا۔ چرالی کو ڈاکووں سے بر آمد کرانے میں میرا ایک مفاد یہ بھی خاک ہو تھا۔ جنگل اب گھنا نہیں تھا۔ اونچا نیچا ویران میران شروع ہو گیا تھا جمال جنگل جھاڑیوں اور بخگل اب گھنا نہیں تھا۔ اونچا نیچا ویران میران شروع ہو گیا تھا جمال جنگل جھی نظر آنے سرکنڈوں کی کثرت تھی۔ مٹی اور بخفول کے بنے ہوئے چھوٹے برے ٹیلے بھی نظر آنے کے گھوڑوں کے منان دکھائی دیے۔ یہ ڈاکووں کے گھوڑوں کے ساتھ ماتھ آگے بوصنے گے۔ کے گھوڑوں کے مناق میدان سے اترے تو سامنے ایک قلعے کے گھنڈر دکھائی دیے۔ قلعے کی بناوٹ ایک ڈھلائی میدان سے اترے تو سامنے ایک قلعے کے گھنڈر دکھائی دیے۔ قلعے کی بناوٹ کے گھنڈر بن چکا تھا۔ ہم نے ایک جگہ درخت کے نئیج گھوڑے روک لئے۔ جگیک اب بالکل کھنڈر بن چکا تھا۔ ہم نے ایک جگہ درخت کے نئیج گھوڑے روک لئے۔ جگی گوئی اب بالکل کھنڈر کو دیکھ کر کہا کہ ڈاکو ضرور اس قلعے میں چھیے ہوں گے۔ میری تگاہیں قلعے کی ٹوئی پھوٹی دیوار پر جی ہوئی تھیں جس کے برے برے بچھوں میں جگہ گھاں آئی ہوئی تھی۔ پھوٹی دیوار پر جی ہوئی تھیں جس کے برے برے بچھوٹی دیوار پر جی ہوئی تھیں جس کے برے برے بھوٹی دیوار پر جی ہوئی تھیں جس کے برے برے برے بھوٹی دیوار پر جی ہوئی تھیں جس کے برے برے برے بھوٹی دیوار پر جی ہوئی تھیں جس کے برے برے برے بھوٹی دیوار پر جی ہوئی تھیں جس کے برے برے برے بھوٹی میں جگہ گھاں آئی ہوئی تھی۔

"تم اکیلے ہو۔ اگر ڈاکو وہاں ہوئے تو وہ تنہیں ہلاک کر دیں گے۔"

نادان ابھوت نوجوان میری طافت سے سید خبر نفانہ میں نے تاوار کے تبنے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی کہ میں اتنی آمانی سے مرنے والا نہیں ہوں۔ تم فکر نہ کرو۔ میں جاتا ہوں۔ میں نے گھوڑا قلعے کے کھنڈر کی طرف برصا دیا۔ قلعے کا ایک کانی اونچا دروازہ بھی تھا۔

میں نے جلمیک سے کما کہ وہ اس جگہ ٹھمرے۔ میں آگے جا کر کھنڈر میں دیکھتا ہوں۔ اس

جو ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ ہیں اس بوسیدہ دروازے کی اوٹ ہیں جاکر گھوڑے سے از پرا۔
جسک کر اندر کو جاتے کچ راستے کو دیکھا۔ یہاں مٹی پر گھوڑوں کے سموں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ ہیں نے گھوڑے کو ایک پھر کے سابہ میں باندھا اور ایڈوں پھروں کے دھیروں پر سے گزر تا قلعے کے کھنڈر ہیں داخل ہو گیا۔ آگے ایک ڈیوڑھی آ گئ جس کی چست میں جگہ جگہ شگاف پڑے ہوئے تھے۔ دونوں جانب ٹوٹی ہوئی کو ٹھریاں تھیں جو خال تھیں۔ آگے ایک راستہ میدان کی طرف چلا گیا تھا جس میں ملبے کے ڈھیر پڑے تھے۔ نصف دائرے میں ایک نیم تاریک برآمہ بنا ہوا تھا جس کے سنون کا چونا اور گیج اکھڑ چکا تھا۔

میں ستونوں کی اوٹ لیتا ہر آمدے میں آگے برھنے لگا۔ یہاں ایک شکتہ ما گرد آلود

علی زینہ نیچے جاتا تھا۔ میں نے یہاں کھڑے ہو کر کان نیچے لگادیے کہ نیچے سے کی انسان کی

آواز تو نہیں آ رہی۔ زینہ نیچے جاکر تاریک ہو گیا تھا اور وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی

تھی۔ میرا ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا۔ میں زینہ اترنے لگا۔ چھ سات سیڑھیاں از نے کے بعد

مجھے محصندی نیم تاریک فضا نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ زینہ ختم ہو گیا۔ آگے اونچا نیچا تگ سا بھریلا راستہ ایک طرف کو گھوم گیا تھا۔ یہاں پہلی بار میں نے وو آومیوں کے باتیں کرنے میں اواز سی ۔ یہ آواز وو چار قدم کے فاصلے پر دیوار کے پیچے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی سے کی آواز سے سے کیل باہر کو ابھرے ہوئے تھے۔

میں سے کیل باہر کو ابھرے ہوئے تھے۔

جس میں سے کیل باہر کو ابھرے ہوئے تھے۔

وو آومیوں کے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آواز ای دروازے کے پیچے ہے آ رہی تھی۔ وہ کیسی باتیں کر رہے تھے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر جھے ایبا لگا جیسے قدموں کی آواز دروازے کی طرف برھ رہی ہے۔ میں تیزی سے دیوار کیباتھ بائیں جانب گھوم کر اندھیرے میں ہو گیا۔ ایک بلکی می چرچاہٹ کے ساتھ دروازے کا ایک پیٹی اور اندر سے دو انسانی سائے جنہوں نے اپنے سروں پر اس زمانے کے ہندو مرہوں جیسی گویاں باندھ رکھی تھیں، باہر نظے۔ ان کی کمر سے تمواریں لئک رہی تھیں۔ وہ ذینے کی طرف چلے گئے جاتے وقت انہوں نے دروازے کو آلا وغیرہ نہیں لگایا تھا۔ جس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ چرالی یماں نہیں ہے۔ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لئے دروازے کو تعاور اسا کھول کر اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر اندھیرے سے کی نے آواز دی اور کما۔ "تم تھوڑا سا کھول کر اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر اندھیرے سے کی نے آواز دی اور کما۔ "تم بھر آگئے؟ کیا بات ہے؟" میں فورا سمجھ گیا کہ اندر تیرا ڈاکو موجود ہے۔ ابھی میں باہر نگلنے یا اندر جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کی نے کوٹھری میں شیخ وان ردشن کر دیا۔ اس کی روشیٰ میں شیخ وان ردشن کر دیا۔ اس کی روشیٰ میں شیخ وان ردشن کر دیا۔ اس کی روشیٰ میں شیخ وان ردشن کر دیا۔ اس کی روشیٰ میں شیخ وان ردشن کر دیا۔ اس کی روشیٰ میں شیخ وان ردشن کر دیا۔ اس کی روشیٰ میں شیخ وان ردشن کر دیا۔ اس کی روشیٰ میں شیخ مربٹوں کے لیاس میں ایک ڈاکو شیخ دان باتھ میں لئے میری طرف بردھتا

و کھائی دیا۔

میری شکل ویکھتے ہی اس شخص نے چلا کر کہا۔ ''تم کون ہو؟'' اور میرے جواب دینے پہلے اس نے ایک ننجر پوری طاقت سے میری طرف انچیال دیا۔ نخجر میرے بائیں کندھے سے کرا کر سنسانا ہوا دو سری طرف نکل گیا۔ اس دوران میں' میں نے آگے بردھ کر اس شخص کو پکڑ لیا تھا۔ میری گرفت اتن مضبوط تھی کہ وہ شخص دو ہرا ہو گیا۔ میں نے شخ دان اس کے ہاتھ سے لے کر نیچ رکھ دیا اور اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن کے ساتھ لگا دی اور پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے جس کو تم لوگ انجوا کر کے لائے ہو۔ پہلے تو اس نے بخری اور لا علمی کا اظہار کیا مگر جب میری تلوار کی نوک اس کی گردن میں چیجی تو وہ بول پڑا۔ اس نے ججھے بتایا کہ چڑالی نام کی برہمن زادی اس کو ٹھری کے پیچھے ایک دو سری کو ٹھری کو روازہ بڑا پڑا۔ اس نے جس نے اس دو سری کو ٹھری کا دروازہ بڑا

یہ کو تھری کیا تھی ایک نگ و تاریک کھوہ تھی جہاں زمین پر چرالی نیم بے ہوش پری تھی۔ میں اسے اس اندھیری کھوہ سے نکال کر باہر والی کو تھری میں لے آیا۔ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بدقسمت ڈاکو نے موقع پا کر میرے قریب پڑی ہوئی نگی تھوار اٹھا لی اور پوری طاقت سے میرے سر پر وار کر دیا۔ ظاہر ہے میری بجائے آگر کوئی دوسرا انسان ہو تا تو اس کی کھوپڑی کے دو کلڑے ہو گئے ہوتے لیکن وہاں میں بیٹھا تھا۔ تلوار کی ضرب بھرپور تھی۔ چنانچہ وہ میری پھر الیمی کھوپڑی سے کرا کر جھنجنائی اور ٹوٹ گئ۔ گاویہ سمجھا کہ شاید میں نے اپنے سر پر لوہے کا پترا چڑھا رکھا ہے۔ اس نے بچھ گرون سے کیڑ لیا اور بچھ سے دوگنے وزن کا تھا۔ مگر میری کیڈ لیا اور بچھ سے دوگنے وزن کا تھا۔ مگر میری طرح کی ہاتھی کے سامنے اس کی حیثیت بالکل ایسی تھی جس طرح کی ہاتھی کے مقابلے میں کوئی چہا طاقت کے سامنے اس کی حیثیت بالکل ایسی تھی جس طرح کی ہاتھی کے مقابلے میں کوئی چہا سامنے آگا ہو۔

چترالی ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ یہ کم بخت تیرا ڈاکو میرے لئے سخت پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ میں اسے ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس خیال سے میں نے اس کی کٹیٹی پر ایک ہلکا سامکا جما دیا وہ ایک طرف کو گرا اور بے ہوش ہو گیا۔

یں نے چرالی کو کائدھے پر رکھا اور زینہ چرحتا ہوا تہہ خانے سے باہر بر آمدے میں آ گیا۔ تازہ ہوا میں سانس لینے سے چرالی کو ہوش آگیا۔ میں نے اسے زمین پر لٹا دیا اور بتایا کہ جلمیک اس کا محبوب بھی میرے ساتھ ہے اور کھنڈر کے باہر کھڑا اس کا انظار کر رہا ہے۔ چڑالی کا چہرہ ڈاکوؤں کے خوف سے انزا ہوا تھا۔ جھے دکھے کر اور اپنے محبوب کا من کر

اس کے چترے پر ہلکی می سرخی آگئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ''جھگوان کے لئے جھے یہاں سے نکال کر لے چلو۔''

خدا جانے وہ دونوں ڈاکو یاہر نکل کر کس طرف چلے گئے تھے۔ دن کی روشی چاروں طرف پھیل چکی تھے۔ دن کی روشی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ میں نے چرالی کو گھوڑے کی پیٹے پر بٹھایا اور اسے ساتھ لے کر جلمیک کے پاس آگیا جو میرے ہمراہ .... چرالی کو .... دیکھ کر وفور سرت میں اوٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے اپنی محبوبہ اور ہونے والی یوی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا میں بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ہم گھوڑوں کو سریٹ دوڑاتے واپس دریا کی طرف چل دیئے۔ دریا کو ایک بار پھریار کیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر جلمیک اور چڑالی نے میرا شکریہ اوا کیا۔ میں نے چڑالی سے اپنے سانپ دوست کا قیتی .... مرہ لے لیا۔ کیونکہ وہ دونوں جنوب کی طرف کی دور دراز علاقے میں جانا چاہتے تھے' انہیں رخصت کرنے کے بعد میں علاقہ گجرات کے اسی مقام کی طرف چل دیا جمال سلطان محمود نے اپنا عارضی ہیڈ کوارٹر بٹایا ہوا تھا۔

اس وقت سلطان محمود غزنوی اس علاقے کے ہندو سرداروں اور بھوٹے رجواڑوں کے ہندو حکمرانوں کو مطبع بنانے کی مہم میں مصوف تھا۔ سومنات کا مندر مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس کا برنا بت اور باقی تمام جھوٹے جھوٹے بت پاش پاش کئے جا چکے تھے اور ان کے کلاے راستوں پر بھیردیے گئے تھے تاکہ وہ پابال ہوتے رہیں۔ سومنات کا مندر ویران تھا۔ مگر وہاں آیک پنڈت ابھی تک رہ رہا تھا۔ اس نے غزنوی فوج کے نائب سپہ سالار سے وہاں رہنے کی اجازت لے لی تھی۔ چونکہ اس میں بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی تھی اس کے پنڈت کو اجازت دے وی گئی تھی۔ مندر میں نہ ناقوس بجتے تھے اور نہ مبح شام مجنوں کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ تمام بجاری اور دیوداسیاں گرفتار ہو کر غزنوی لشکر کی قید میں بڑی تھیں۔

یہ بیڈت اگرچہ ایک بے ضرر بجاری کی طرح سومنات کے دیران اور اجڑے ہوئے مندر میں بڑا تھا لیکن اس کے اندر مسلمانوں سے انقام لینے کی آگ ہر دم سلکتی رہتی تھی۔ اس بیڈت کو اچھی طرح معلوم تھا کہ قربی ریاست گوالیار کا راجہ ارجن سلطان محمود سے بری طرح شکست کھا چکا ہے اور اس نے سلطان محمود کی اطاعت قبول کرتی ہے اور قلع کے ایک روز ایک قوات بیڈت کھا چکا ہے۔ بیڈت کا ایک خاص مخبر بجاری گنگو تھا۔ گنگو نے ایک روز بیڈت کو آکر بنایا کہ گوالیار کا راجہ شکست کھانے کے بعد زخمی سانپ کی طرح بیچ و تاب کھا رہا ہے اور سومنات مندر کی شان و شکوہ کو دوبارہ بحال کرتا چاہتا ہے اور سلمانوں سے زبردست برلہ لینے کی کوشش میں ہے۔ بیڈت کے چرے پر ملکی می مسکراہ ف نمودار ہوئی۔

اس نے اپنے مخبر گنگو سے کہا۔ 'دگنگو! سومنات دیو تا کا گھر اجڑ گیا ہے۔ مگر سومنات دیو تا اس جگہ موجود ہے۔ وہ مجھے ہر رات خواب میں آکر کہتا ہے کہ مسلمانوں سے میری بے عزتی اور میری تباہی کا بدلہ لو۔''

كُنُكُو مُخْرِنَ بِاللهِ بانده كركما

''مهاراج! مسلمانوں کا کشکر بہت طاقتور ہے۔ سلطان محمود کی فوج کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔''

ینڈت مکاری سے مسکرایا اور بولا۔

''گنگو! مقابلہ ہم شیں کریں گے۔ مقابلہ دیو تا سومنات کرے گا۔ مگر دیو تا سومنات کو طاقت دینے اور آگاش کے جنگجو دیو تاؤں کی امداد حاصل کرنے کے لئے گوالیار کے راجہ ارجن کو ایک شرط یوری کرنی ہوگ۔''

"مهاراج! وہ کونی شرط ہے؟ آپ مجھے بتائیں میں راتوں رات گوالیار کے راجہ ارجن کے پاس پہنچ کر اسے آپ کا پیغام پہنچا دول گا۔"

پنڈت نے کو تھری کا دیا بچھا دیا اور گنگو مخبر کے کان میں وہ شرط بتائی جو اسے گوالیار کے داجہ تک پہنچانی تھی۔ گنگو نے سرگوشی میں کہا۔ "مہداراج! یہ برا خطرناک اور مشکل کام ہے۔ کیا گوالیار کا بارا ہوا راجہ یہ شرط پوری کر سکے گا۔" پنڈت نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ "گوالیار کے راجہ کو جا کر کہو کہ سومنات دیو تا کے سب سے بڑے اور مہما پجاری پنڈت برج داس کا حکم ہے کہ مسلمانوں کی فوج کو تباہ کرنے اور سومنات کی تباہی کا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مندر کو پھرسے آباد کرنے کے لئے جو شرط لگائی گئی ہے اسے ہر حالت میں پورا کیا جائے۔ جات اور جتنی جلدی ہو سکے ججھے واپس آ کر یہ خبرساؤ کہ راجہ ارجن تیار

"جو تھم مہاراج!"

گنگو مخبرنے جو گیوں کا بھیس بدلا۔ گھوڑے پر بیٹھا اور راتوں رات گوالیار کی طرف نکل با۔

گوالیار کا راجہ ارجن اپنے رشیوں اور منتریوں کے ساتھ محل کے گوشے ہیں سر جھکائے بیٹے اتھا۔ رات کا دو سرا پسر تھا۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی کل کے باہر لگا دی گئی تھی تاکہ وہ خیال رکھے کہ قلعے کی حفاظت کرنے والے مسلمان سپاہیوں کا ادھر سے گزر تو نہیں ہو تا۔ اگر کوئی مسلمان سپاہی ادھر سے گزرے تو فورا راجہ ارجن کو آکر اطلاع کر دی جائے۔ مسلمان سپاہی ادھر سے گزرے تو فورا راجہ ارجن کو آکر اطلاع کر دی جائے۔ راجہ ارجن کو سومنات کے فلست خوردہ سازشی پیڈت کا پیغام پہنچ چکا تھا اور گنگو مخبر

لئے تیار ہو گیا۔

گوالیار میں محل کے اندر ایک چھوٹا سا مندر تھا جہاں راجہ اور اس کی رائی جا کر پوجا کیا کرتے تھے لیکن اب اس مندر میں بھی کوئی مورتی نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک بوڑھا ہندو پجاری رہتا تھا جس کو گھنیٹال بجانے اور سکھ بجانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز رات کو راجہ ارجن نے اس ویران مندر کے بجاری کو اپنے محل میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ بھی چھپ کر مندر میں خفیہ مورتی سامنے رکھ کر پوجا کرتا ہے؟

بوڑھے بجاری نے کہا۔

"ہاں راجہ! اس لئے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ گر مندروں کے اجرائے سے دیو آکیں فرار نہیں ہو سکتے۔ دیو تا اس مندر میں ہیں۔ اور وہ بہت جلد مسلمانوں سے اپنی توہین اور تاہی کا بدلہ لین گے۔"

راجہ ارجن نے پجاری سے کہا۔ "وہ وقت آگیا ہے۔"

اور پھر راجہ نے پجاری کو سومنات کے مندر کا پیغام سنایا۔ اور پوچھا کہ کسی مسلمان امیر کی کوئی کسی حسین شنرادی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ بوڑھے پجاری کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے کہا۔

"مماراج! ان دنوں سلطان محمود کچھ دنوں کے لئے غزنی والیں گیا ہوا ہے۔ غزنی کے الشکریوں اور امراء کی بیویاں اور شنرادیاں قلع کے محلوں میں رہتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان امیروں اور فوجیوں کی اؤکیاں محافظوں کے ساتھ دریا پر نمانے آتی ہیں۔ آپ تھم کریں۔ میں اپنے آدمیوں کی مدد سے ان میں سے سب سے حسین شنرادی کو افوا کر کے آپ کی بین اور گا۔

راجہ ارجن نے کہا۔ ''سومنات دیویا کی مدد تمہارے ساتھ ہو گی لیکن مسلمان لڑکی کو اغوا کرنے کے بعد میرے پاس لانے کا خطرہ مت مول لینا۔ جہیں اس لڑکی کو جنگل کے سمی خفیہ ٹھکانے میں چھپا کر مجھے خبر کرنی ہو گی۔ میں خود اپنے بھروسے کے آدمیوں کے ساتھ مسلمان شنرادی کو سومنات کے پنڈت کی خدمت میں روانہ کروں گا۔

پجاری بولا۔ "ایسا ہی ہو گا مماراج! ممادید اور ہری کرش ہمارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں سے اپنے دیو آؤں کی ذات کا برلہ لینے کا وقت آن پنچا ہے۔ میں بہت جلد آپ کو خوشخبری ساؤں گا۔"

سومنات کے پنڑت کا مخبر گنگو ابھی تک راجہ گوالیار کے محل میں ہی تھا۔ شاہی مندر کے مکار بچاری نے اپنے آدمیوں کی میٹنگ بلائی اور ان میں سے جپار طاقت ور اور تجربہ کار بھی وہیں ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ راجہ ارجن نے اپنے سب سے عقل مند رشی سے پوچھا کہ پنڈت برج واس نے جو منصوبہ اور شرط پیش کی ہے کیا اس پر عمل کرنے سے مسلمانوں سے سومنات کی تباہی کا بدلہ لیا جا سکے گا؟"

مهار شی نے ایک پہیک کھول کر مشکرت کے کچھ اشلوک پڑھے اور کہا۔ "مهاراج! سومنات کا پنڈت برج واس بڑا گیانی وهیانی ہے اس نے جو کچھ کہا ہے۔ اس

پر فورا عمل شروع کر دینا چاہئے۔"

سومنات کے برج داس نے راجہ ارجن کو پیغام بھیجا تھا۔

"راجہ ارجن! مسلمانوں نے ہارے سب سے مقدی مندر کی ایٹ سے این بیا دی ہے۔ ہارے مقدی بتوں کو پاتی پاتی کر دیا ہے۔ دیو تا سومنات اس ذات کا بدلہ لینے اور این استحان کو پھر سے آباد کرنے کے لئے بے آب ہے۔ اس نے مجھے خواب میں آکر حکم دیا ہے کہ راجہ ارجن سے کہو کہ مسلمان فوجیوں کی بیویاں اور لڑکیاں جو گوالیار میں رہ رہی ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت مسلمان کواری لڑکی ہے اس کو اغوا کرد اور میرے پاس سومنات پہنچانے کا بندوبست کرو۔ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ جب اس مسلمان لڑکی کو پچہ ہونے والا ہو گا تو ہم اسے استحان پر لے جاکر ذرج کر دیں گے جمال دیو تا سومنات کا سب سے بردا بت رکھا ہو تا تھا۔ اس مسلمان لڑکی کی قربانی دینے کے بعد سومنات کو آکاش کے تمام دیو تا اپنی گندھیروں کی فوج لے کر زمین پر اثر آئیں گے اور مسلمانوں کے سارے کے سارے لگر کو نیست و نابود فوج لے کر زمین پر اثر آئیں گے اور مسلمانوں کے سارے کے سارے لگر کو نیست و نابود کر کے مندر میں سومنات کا ایک نیا بت آسان سے لا کر رکھ دیں گے۔ اس لئے اے راجہ ارجن میں شمہیں دیو تا سومنات اور ہندوستان کے سارے ہندووں کی طرف سے حکم دیتا ہوں کہ اس کام کو جتنی جلدی ہو سکے سر انجام دے اور کسی مسلمان امیر کی لڑکی کو انوا کر کے درا میں بنیایا جائے۔"

گوالیار کے راجہ ارجن نے سومنات کے تباہ حال پندت کا فرمان طبتے ہی اپنے منتربول اور رشیوں سے صلاح مشورہ کرنے بیٹھ گیا۔ اس کے محل پر مسلمان لشکر کا قبضہ تھا مگر چو بکہ اس نے سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی تھی اس لئے اس کا محل اسے وے دیا گیا تھا جمال وہ اپنے درباریوں کے ساتھ ایک محکوم راجہ کی زندگی ہر کر رہا تھا۔ مگر جیسا کہ میں پہلے کھے وہ اندر ہی اندر ہی اندر سلطان محمود کی طاقت کو تباہ کرنے اور سومنات کے مندر کا انتقام لینے کے لئے کھول رہا تھا۔

اب اسے سومنات کے پندت کی طرف سے اشارہ ملا تو وہ اس شرط کو بورا کرنے کے

نگوار بازوں کو چنا اور انہیں تھکم دیا کہ وہ معلوم کریں کہ مسلمانوں کے سرداروں کی جو لڑکیاں مجھی بھی شام کو قلعے سے نکل کر دریا پر نمانے آتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت کنواری لڑکی کون ہے۔

یہ لوگ مجھیروں کا بھیں بدل کر دریا کے کنارے جاکر مجھلیاں پکڑنے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے وہاں ایک چھوٹی می جھونپڑی بنا لی۔ انہیں تین دن گذر گئے تھے۔ وہاں مجھلیاں پکڑتے کہ ایک روز قلع کی جانب سے چار مسلمان محافظ سپاہیوں کے ساتھ چھ سات عور تیں دریا پر نمانے کے لئے آتی دکھائی دیں۔ چار مسلمان محافظ سپاہیوں کے ساتھ جھ سات لگائی اور اس مقام پر پہنچ گیا جمال مسلمان عور تین نما رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک لوکی ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اپنی سیملیوں سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ ان کی گفتہ ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے۔ مجھیرا دریا کے گئی ہیں دوبارہ ذبکی لگا گیا اور دریائی سرکنڈوں کے نیچ سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ

یور سے پجاری کو انہوں نے جا کر بتایا کہ قلعے دار کی جھوٹی لڑی کا نام شکفتہ ہے اور اس کے حسن کا جواب نہیں ہے۔ پجاری نے انہیں حکم دیا کہ اب جب وہ اپنی سیمیلیوں کے ساتھ دریا پر آئے تو اسے اغوا کر کے جنگل میں پہنچا دیا جائے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ آخر وہ بدقسمت دن آگیا جب شاہی قلع دار کی بیٹی شنزادی شگفتہ اپنی سیمیلیوں اور محافظوں کے ہمراہ دریا پر نمانے آئی۔ محافظ ہاہی بہاڑی چٹانوں کی اوٹ میں جا کر بیٹے گئے۔

اس وقت ہوڑھے پجاری کے چاروں آدی تیر کمان لئے ان چانوں کی اوٹ میں پہلے ہی سے چھے بیٹھے تھے۔ جب مسلمان خواتین دریا میں نمانے کے لئے اثر گئیں تو ان چاروں آدمیوں نے محافظ سپاہیوں کو اپنے اپنے نشانے کی زد میں لے لیا۔ یہ برے ماہر نشائجی تھے اور راجہ کی فوج کے تیر انداز دستے میں ہوا کرتے تھے۔ ایک ہی وقت میں ان چاروں کی کمانوں سے چار زہر میں بچھے ہوئ تیر نظلے اور بے دھیانی میں بیٹھے چاروں محافظوں کی چھاتیوں میں بیوست ہو گئے۔ چاروں تیر دل سے پار ہو گئے تھے۔ ان کے منہ سے آہ تک نہ نکل سکی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ محافظوں کو ہلاک کرنے کے بعد ان میں سے وہ آدی جو سب سے تجربہ کار خوطہ خور تھا' دریا میں ڈبکی لگا کر اثر گیا۔ پانی کے اندر ہی اندر سے دریائی سرکنڈوں کے بچرہ کار خوطہ خور تھا' دریا میں ڈبکی لگا کر اثر گیا۔ پانی کے اندر ہی اندر سے دریائی سرکنڈوں کے نیچ میں سے اس نے ایک جگہ سر نکالا اور دیکھا کہ شگفتہ دریا میں تیرتی ہوئی تھوڑی آگے نکل گئی تھی۔ اس شخص نے ایک بار پھر بانی میں ڈبکی لگائی اور پانی کے نیچ ہی نیچ آگے خاص اندازے کے مطابق اس مقام پر پہنچ گیا جماں سے شگفتہ کے پاؤں پانی کے نیچ ہی نیچ

نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک گرمچھ کی طرح ایک ہی جھٹکے سے شکفتہ کو ٹائلوں سے پکڑ کر پانی میں کھنچ لیا۔ شکفتہ کو اتن تیزی سے پانی میں کھنچا گیا تھا کہ وہ اپنی مدد کیلئے آواز بھی نہ نکال سکی۔ دریا کے اندر دس بارہ قدموں کے فاصلے تک لے جانے کے بعد اس آدمی نے شگفتہ کو سرکنڈوں کے اندر پانی سے باہر نکالا اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما دیا کہ وہ آواز نہ نکال سکے مگر تاک سے سانس پوری طرح لے سکے۔

ای حالت میں وہ شکفتہ کو کھینچتا ہوا دریا کے کنارے پر لے آیا جمال اس کے ساتھی اس کا انظار کر رہے تھے انہوں نے شکفتہ کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور ہاتھ پیچے ری سے کس کر باندھ ڈالے اور غروب ہوتے سورج کے جھٹ پے میں گھوڑے پر ڈال کر جنگل کی طرف فرار ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شکفتہ کو نہ پاکر عورتوں نے شور مجا دیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ محافظوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے تو وہ روتی ہوئی قلعے کی طرف دوڑیں۔ قلع دار اور دو سرے امراء کو شکفتہ کی گمشرگی کا پتہ چلا تو وہاں ایک طوفان مج گیا۔ محافظوں کی ہلاکت سے صاف ظاہر تھا کہ شکفتہ دریا میں نہیں ڈوئی بلکہ اسے کسی نے انجوا کر لیا ہے۔ ہلاکت سے صاف ظاہر تھا کہ شکفتہ دریا میں قلع سے نکل پڑے۔

لیکن اس وقت تک بوڑھے پجاری نے شگفتہ کو گوالیار کے گفتہ جنگل میں باند سرخ چانوں کے سائے میں مینا دیوی کے ویران مندر کے تہہ خانے میں پنچا دیا تھا۔ یہ مندر جنگل کے اندر ایک الی جگہ پر تھا کہ جہاں پنچنا بہت جان جو کھوں کا کام تھا۔ اس جنگل میں رات کوشیر دھاڑتے تھے۔ ویسے بھی غرنی سے آئے ہوئے مسلمان سپاہی ان جنگلوں سے واقف نہیں تھے۔ سلطان محمود کے جن مسلمان سپاہیوں نے اس مندر کی مورتیوں کو پاش پاش کیا تھا وہ سلطان محمود کے ساتھ ہی کچھ دنوں کے لئے غرنی گئے ہوئے تھے۔

غزنی فوج کے نائب سبہ سالار نے گوالیار کے راجہ کے سارے محلات کی تلاثی لی۔ شہر کے مکانوں کی بھی تلاثی لی گئی گر شگفتہ کا کہیں سراغ نہ ملا۔ پھر بھی ساری ریاست بیں شنرادی شگفتہ کی تلاش جاری تھی۔ بوڑھے پجاری نے اپنے خاص آدی کے ہاتھوں راجہ ارجن کو شگفتہ کی تلاش کے اغوا کی خبر پنچا دی تھی۔ راجہ نے پجاری کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ شنرادی شگفتہ کو خفیہ جگہ پر چھپائے رکھے۔ راجہ ارجن نے سومنات کے پنڈت کے مخبر گنگو کو رات کے اندھیرے میں اپنی خواب گاہ میں بلا کر کما کہ مسلمان لڑکی کو اغوا کر لیا گیا ہے اب تم بتاؤ کہ اسے کب اور کس وقت گوالیار کے جنگل سے نکال کر سومنات کی طرف لے جاؤ گے۔ گئل ہے اس وقت طالات تشویشناک ہیں۔ جگہ جگہ آدمیوں کو گئل ہاتھ باندھ کر بولا۔ "مماراج! اس وقت طالات تشویشناک ہیں۔ جگہ جگہ آدمیوں کو رک کر تلاثی کی جاتی ہے۔ بچھ روز ہمیں خاموش رہنا ہو گا۔"

جب وس روز گزر گے تو گنگو نے راجہ ارجن سے کہا کہ وہ شنراوی شگفتہ کو جنگل سے نکال کر سومنات لے جانے کے لئے تیار ہے۔ راجہ نے کہا کہ آج رات پچھلے ہرکی تاریکی میں ہم جنگل کی طرف جائیں گے۔ آدھی رات کو اٹھ کر انہوں نے جوگیوں کا بھیں بدلا اور محل کے خفیہ وروازے سے نکل کر عقبی بہاڑیوں میں آگئے۔ یہ راجہ کی ریاست تھی اور وہ اپنی ریاست کے چیے جے واقف تھا۔ ماری زندگی اس کی اس جنگل میں شکار کھیلتے گذری تھی۔ وہ گنگو کو جنگل کے ایسے رائے سے لے کر مینا دیوی کے مندر تک گیا جمال کی جنگل درندے زیادہ تر جنگل کے دوسرے جھے کی طرف ہوتے تھے جمال پانی کا ایک بہت بردا تالاب تھا۔

رات کے اندھرے میں مینا دیوی کا چھوٹا سا ویران مندر انتائی پراسرار لگ رہا تھا۔
وہاں کوئی مخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مگر راجہ ارجن کو معلوم تھا کہ اے کیا کرنا ہے۔ اس
نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر تین بار آیک خاص انداز سے چیتل کی آواز تکال۔ تیسری آواز
کے بعد مندر میں سے بوڑھا بجاری ہاتھ میں چراغ لئے باہر نکل آیا اور بولا۔ ''یسال شددیوی
ہے نہ دیو آ۔ تو یہاں کیا لینے آیا ہے۔ جا جنگل میں بسرام کر۔ میں تیرے لئے دیو آؤں کے
آگے برار تھنا کروں گا۔''

راجہ ارجن ورختوں سے نکل کر بوڑھے پہاری کے سامنے آگیا۔ بوڑھے پہاری نے سامنے آگیا۔ بوڑھے پہاری نے جھک کر راجہ کی تعظیم کی اور اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کما۔ مندر میں مورتیوں کے استھان سنسان اور خالی پڑے تھے۔ ان پر ایک بھی مورتی یا بت نہیں تھا۔ پہاری راجہ ارجن اور گنگو کو مندر کے پنچے تنگ و تاریک تہہ خانے میں لے گیا جمال مسلمان شنراوی شگفتہ ہے بی کی حالت میں پڑی تھی۔ وہ راجہ ارجن کو پیچانتی تھی۔ راجہ کو دیکھتے ہی اس پر پیٹ پڑی اور کما کہ اس کا باب اس کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ راجہ ارجن نے تقمہ لگا کر کما۔

"شرادی مسلمانوں نے میری ریاست کی جو این سے این بجانی تھی بجا دی۔ اب مارے دیو آی کی مسلمان سابی کو مارے دیو آی کا تم سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے۔ ہم ایک ایک مسلمان سابی کو ہندوستان کی سرزین پر ہی قل کر دیں گے اور ہارے مندروں میں ناقوس اور گھنٹیوں کا شور ایک بار پھر بلند ہو گا۔"

یں بربرادی شکفتہ نے بردی جرات کے ساتھ جواب دیا۔ ''ہندوستان پر اسلام کا جو پرچم بلند ہوا ہے اسے اب کوئی سرنگوں نہیں کر سکتا۔ تہیں بہت جلد اس گتافی کی سزا ملے گی۔'' گوالیار کے مکار راجہ ارجن نے راتوں رات شنرادی شکفتہ کو ایک ٹوکرے میں بند کر

کے اونٹ پر رکھا اور گنگو کے ساتھ اپنے چار سابی بھی حفاظت کے لئے ساتھ کر ویے اور انہیں سومنات کے مندر کی طرف روانہ کر ویا گیا۔ جس رات راجہ ارجن نے قلعے دار ممندی کی بیٹی شنرادی شگفتہ کو سومنات کی طرف روانہ کیا اس سے اسکلے روز فوج کے سبہ سالار نے شنرادی کی گمشدگی یا انحوا کے بارے میں مجھ سے مشاورت کی۔ یہ جتنے واقعات میں نالار نے اوپر کھے ہیں یہ سب کے سب بعد میں مجھے ایک ہنرو سیابی نے بتائے تھے جو شنرادی شگفتہ کو انحوا کرنے والوں میں شامل تھا۔

میں نے سپہ سالار سے وعدہ کیا کہ میں شنراوی کا سراغ لگانے کی بوری کو شش کرول گا۔ سید سالار نے کما کہ مید مسلمانوں کی عزت اور وقار کا مسلم ہے۔ مید بات ظاہر ہے کہ شنرادی شکفتہ کو کسی غیر مسلم نے اغوا کیا ہے اور اغوا کرنے والا ایک آدی نہیں ہے۔ میں خود بھی ان ہی نقوش پر غور کر رہا تھا۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہندوؤں کو اپنے بتوں کے پامال كے جانے اور مندروں كے اجاڑ دي جانے كا شديد صدمہ ہے۔ اگرچہ بظاہر انہول نے غزنولی لشکر کی اطاعت قبول کر لی تھی لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف سوائے نفرت کے اور کچھ نمیں... اور وہ انقام کی آگ میں جل بھن رہے تھے۔ چنانچہ میں نے غور كرتے كے بعد اس منتج پر پنجاكہ ايك بلند مرتبت شنرادي كا اغوا كوئي عام مندو نہيں كر سكتا-اس کے پیچے کمی بااثر شخصیت کا ہاتھ ہے اور ہندوؤں میں اس وقت سوائے گوالمیار کے راجہ ارجن کے اور کوئی نہیں ہو علی تھی۔ یہ راجہ اطاعت قبول کرنے کے بعد اپنے محلات میں ایک طرح سے نظر بند تھا اور وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ اگر شنرادی کو اس نے اغوا کروایا تھا تو وہ اے اپنے محل میں چھپا کر رکھتا ۔ شاہی محلات کے چیے چیے کی تلاشی کی جا چکی تھی۔ قرین قیاس نہی بات تھی کہ شنرادی شگفتہ کو یا تو گوالیار کے قرب و جوار میں نسی خفیہ جگہ بر چھیا دیا گیا ہے یا اسے قل کر دیا گیا ہے اور اسے شمرسے باہر کسی دومری جگہ بھجوا دیا گیا ہے۔ ایک بات ثابت ہوتی تھی کہ اس منصوبے میں اگر راجہ ارجن شریک تھا تو اسے کچھ ہنرو زہبی لوگوں لعنی بجاریوں وغیرہ کی بھی حمایت حاصل تھی-

ہرو رہ بی ووں سی پیدری وی وی کی اور شرکے باہر کے مندروں کا دورہ کیا جائے۔
میں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے شہر اور شہر کے باہر کے مندروں کا دورہ کیا جائے۔
ایک مسلمان یا سلطان محمود کی حکومت کے امیر کی حثیت سے مجھے اس دورے سے پھھ
حاصل نہیں ہو سکنا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک روز ابردوں کا صفایا کیا ماتھ پر تلک لگایا ہاتھ
میں کرمنڈل پکڑا اور ایک رشی منی جوگی کا روپ دھار کر شہر کے مندروں کی طرف چل پڑا۔
میں کرمنڈل پکڑا اور ایک رشی منی جوگی کا روپ دھار کر شہر کے مندروں کی طرف چل پڑا۔
جھے بہ جھے بہ دیا کہ آپ کو علم ہی ہے کہ عاطون اور تاریخ کے غیر فانی مسافر ہونے کے ناتے سے مجھے بہ دنیا کی ہر قدیم زبان کے مطالب واضح ہو گئے تھے اور تاریخ کے کسی بھی دور کی کوئی ایسی

زبان نہیں تھی کہ جو میں بول اور سمجھ نہ سکتا تھا۔ اس اعتبار سے میں اس وقت کی ہندوؤل کی مقدس ترین زبان سنسکرت کا بھی ماہر تھا اور اپشدول کے اشلوک مجھے زبانی یاد تھے۔ اس لئے میں نے آیک ہندو رشی کا بھیس بدلا تھا۔ میں جس مندر میں بھی گیا وہاں کے بجاری نے میرا بھربور خیر مقدم کیا کیونکہ وہ میرے ویدول کے علم اور اپشدوں کے اشلوکوں سے بے حد متاثر ہو آ۔ مندر ویران ہو چکے تھے۔ بت پاش پاش ہو چکے تھے۔ بجاری آذردہ ول تھے۔ میں نے ان کے سامنے مسلمانوں کی مخالفت کی اور سلطانی فوج سے انتقام لینے کے عزم کا اظمار کیا۔ یہ بھی کہا کہ کسی ہمارے ہی ہندو بھائی نے شنزادی شگفتہ کو اغوا کر کے ہمارے جذبہ انتقام کو کسی حد تک محمداد کرویا ہے۔ اس سے میرا مطلب سے تھا کہ بجاری مجھ کو جذبہ انتقام کو کسی حد تک محمداد کی بارے میں زیادہ کچھ نہیں جائے۔

میں نے باتوں ہی باتوں میں ایک بجاری سے کما کہ میں دیو تاؤں کے علم پر اس مقد س مندروں کے شہر کی یا ترا کو آیا ہوں۔ جمعے بتایا جائے کہ کیا شہر کے باہر بھی کوئی ایسا مندرموہود ہے جو میرے علم میں نہیں ہے۔ اس نے جمعے بتایا کہ شہر سے دور جنگل میں سرخ چانوں کے پہلو میں بینا دیوی کا ایک مندر ہے جماں بھی بھی راجہ گوالیار ممارائ ارجن پوجا پاٹھ کرنے جایا کرتے تھے۔ میرا ماتھا ٹھنگا۔ جمعے اس اطلاع کی ضرورت تھی۔ میں اس وقت مینا دیوی کے مندر کی طرف چل پڑا۔ یہ مندر جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں گوالیار کے گئے جنگل میں واقع تھا۔ میں نے مندر کو تلاش کر لیا۔ میں ایک عالم پنڈت یعنی رشی کے بھیں میں تھا۔ میں نے مندر کے دروازے پر جینچتے ہی بلند آواز سے بھوت گیتا کے بھیں میں تھا۔ میں نے مندر کے دروازے پر جینچتے ہی بلند آواز سے بھوت گیتا کے اشوک پڑھنے شروع کر دیئے۔ خالص سنسکرت میں اشلوک پڑھے جانے کی آواز س کر بوٹھا بجاری مندر سے نکل آیا اور... اس نے اپنے سامنے ایک سر منڈا رشی دیکھا جس کے ہتھ میں کرمنڈل اور دو سرے ہاتھ میں ترشول پکڑا تھا تو وہ ہاتھ باندھ کر میرے آگے جھک ہاتھ میں کرمنڈل اور دو سرے ہاتھ میں ترشول پکڑا تھا تو وہ ہاتھ باندھ کر میرے آگے جھک گیا۔ میں نے آگے برھ کر اے آشیر باو دی اور کما۔

"دیونا شکر نے مجھے اجڑے ہوئے مندروں کی یاترا کو جھیجا ہے۔ نراش نہ ہو۔ دیونا ابنی این مورتیاں لیکر سارے مندروں میں واپس آ رہے ہیں۔"

بوڑھا بجاری بہت خوش ہوا۔ اسے بھی شبہ تک نہیں ہو سکنا تھاکہ میں سلطان محمود کے دربار کا ایک مسلمان امیر ہوں۔ جس روانی سے میں سنسرت کے اشلوک پڑھ رہا تھا۔ اتنی روانی سے اس زمانے کے ہندو بجاری اور پروہت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہ ہاتھ باندھ کر بولا۔ "مہاراج! مندر میں پرھاریئے۔" وہ مجھے مندر میں لے گیا۔ اس نے میرے آگ

بری کا دودھ اور جنگل سے توڑے گئے کھل لا کر رکھے۔ میں نے فوراً اپنی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا اور باتوں ہی باتوں میں شنرادی شکفتہ کے اغوا کے موضوع پر آگیا اور اسے کام

داے پچاری! دیو تا شکر مسلمان شرادی کے اغوا پر برے خوش ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر مجھے اس آدی کو مبار کباد پہنچانے کی ٹاکید کی ہے جس نے مسلمان شنرادی کو اغوا کیا اور دیو تاؤں کو آگاش میں خوش کیا۔

یہ س کر پجاری خوشی سے پھول گیا۔ دایو تا شکر کی آشیر باد اور مبارک باد کوئی معمولی بت نہیں تھی۔ اس نے فورا پوچھا۔

وليا ديويًا شكر واقعي مجھ پر خوش ہيں؟"

میں کھے چونک سا پڑا۔ میں نے بجاری کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "تو کیا تم ہی وہ دیو ماؤں کے بیارے منش ہو جس نے ہندو ند ہب کی لاج رکھ کی ہے اور آگاش پر دیو تا خطر کو خوش کیا ہے؟"

بور معے پجاری نے کہا۔ "ہاں مہاراج! میں نے ہی مسلمان قلع دار کی بیٹی شنرادی شگفتہ کو اغوا کردایا ہے۔"

میری منزل اور میرے گو ہر مراد کو جانے والا دروازہ میرے سامنے کھل گیا تھا۔ اب میرے لئے یہ معلوم کرنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا کہ شنرادی شگفتہ اغوا کئے جانے کے بعد کہاں ہے۔ پچاری نے .... ساری بات بیان کر دی اور بتایا کہ اس وقت گنگو اور اس کے چار سپائی شنرادی شگفتہ کو لے کر سومنات کے بڑے مندر کے پیڈت کی طرف چلے جا رہے ہوں گ

"وہاں سلمان شنرادی کی برے پجاری سے شادی کی جائے گی اور جب وہ امید سے ہو گی تو اسے دیو تا سومنات کا مندر گی تو اسے دیو تا سومنات کا مندر پھر سے آباد ہو اور فضا دیوی دیو آؤں کے سمجنوں اور سکھ و ناقوس کی آوازوں سے گونج اکسے سے گئے۔

میرے پاؤں تلے سے ایک بار تو زمین کھک گئی - ان بد بختوں نے کس قدر بھیانک اور ذات آمیز منصوبہ بنایا تھا۔ حالات کا تقاضہ تھا کہ میں ایک پل کی بھی ہانیر نہ کروں ۔ کو نکہ گوالیار سے اچم آباد کے مندر سومنات کا فاصلہ جار دنوں میں طے ہو جاتا تھا۔ اور اس وقت بجاری کے آومیوں کو شنزاوی شگفتہ کو اپنے آومیوں کے ساتھ روانہ کئے ایک روز گزر چکا تھا۔ میں نے بجاری سے اجازت کی پھر آنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے نکل کر شہر میں آگیا۔

اس وقت دن و حل رہا تھا اور اسلامی اشکر کے خیموں کے باہر آگ کے الاؤ روشن ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میرا غلام میری اس براسرار مهم سے واقف تھا۔ میں نے اس کو شاہی اصطبل میں بھیج کر ایک برق رفتار عربی گھوڑا منگوایا اور اپنے سفریر روانہ ہو گیا۔ میں نے مینا دلوی کے مندر سے بجاری سے جنگل سے گزرنے والا وہ راستہ معلوم کر لیا تھا جو وہاں سے چار ونوں کی مسافت یر سومنات کے مندر کو جاتا تھا۔ میں گھوڑے کو شرمیں سمیٹ دوڑا تا نکل گیا اور جب شام کے اندھیرے چاروں طرف از آئے تو میں گھنے جنگل میں واخل ہو چکا

میں اندھیری رات میں جنگل کے جس راتے پر گھوڑا دوڑائے چلا جا رہا تھا وہ اگرچہ اتنا کشادہ نہیں تھا مگر در ختوں اور جھاڑیوں سے صاف تھا۔ جھے بھوک پیاس اور تھکاوٹ کی کوئی فكر نهين متى چنانچه مين جنگل مين گهوڙا ووڙائے چلا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا كه شرادى شگفتہ کو ایک اونٹ پر لاد کر لے جایا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کی رفتار تیز نہیں ہو علی تھی اور میں انہیں سومنات بینچنے سے پہلے پہلے رائے میں ہی پکڑ سکتا تھا۔ میرے زہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے ایک مسلمان لڑکی کی عزت بچائی جائے۔ ساری رات میں جنگل میں سفر کرتا رہا۔ یو پھٹی تو میں گھوڑے سے از پڑا۔ گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا ۔ کچھ در چرنے اور مالاب پر پانی وغیرہ پینے کے بعد عربی گھوڑا پھرسے سفر ك لئے تيار ہو گيا۔ ميں اس ير بيھا اور اسے اير لگا وى۔

اس طرح وو ون کے سفر کے بعد مجھے ایک جگه اونث اور گھوڑے کے سم وکھائی دي- ميں شروع ہى سے سفرسے بريشان تھا كہ اگر وہ لوگ شنزادى كو اغواكر كے اى راست سے گئے ہیں اور کیچ رائے پر گھوڑوں کے سمول اور اونٹ کے پاؤل کے نشانات کیول نمیں ہیں۔ اب یہ بھید کھلا کہ وہ لوگ سیدھا راستہ چھوڑ کر جنگل کی پائیں جانب والے بیازی طلع کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے اب جنگل کے کچے راتے یر نکل آئے تھے۔ میں نے گھوڑے سے اتر کر نشانوں کا جائزہ لیا۔ ان نشانوں میں ایک اون کے نشان تھے اور باتی بانچ گھوڑوں کے سموں کے نشانات تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ چھ آدی شنرادی کو اغوا کر ك لئے جا رہے ہيں۔ ميں نے كھوڑے ير سوار موكر اسے اير لكائي اور آگے كو چل يوا۔ وه ون مجھی گزر گیا۔

جب تيرا دن ظلوع موا اور مجھے ان لوگول كاكوئى سراغ نه مل سكا تو ميں كچھ يريشان ہوا۔ کیونکہ سفر میں مجھے اگر تین دن گزر گئے تنے تو ان لوگوں کے جار دنوں کی مسافت بوری ہو چکی تھی۔ جس کا مطلب تھا کہ وہ سومنات کے مندر میں شنراوی کو لے کر پہنچ چکے

ہوں گے۔ میں نے گھوڑے کو سریٹ دوڑانا شروع کر دیا۔

سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے جب میں جنگل سے باہر نکلا تو دیکھا کہ دور سومنات کا مندر ہے جس کی اونچی دیوار پر ایک مشعل روش تھی۔ میں فکر مند ہوا کہ وہ لوگ سومنات کے مندر میں پہنچ گئے ہیں اور کمیں ایبا نہ ہو کہ شنز دی شگفتہ کی شادی کر دی گئی ہو-ومنات مندر میرے لئے کوئی نئی جگه نہیں تھی اس سے پہلے بھی میں سلطان محمود کے ساتھ اس مندر میں آچا تھا جب اس نے اپنے گرز کی ایک ہی ضرب سے مندر کے سب سے برے بت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ مندر کی دیوار کے پاس پہنچ کر میں نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں چونکہ ایک رش منی کے بھیں میں تھا اس لئے باا جھجک مندر کے دروازے کی طرف بردها۔ مندر کا دروازہ بند تھا۔ یہ ڈیوڑھی کا دروازہ تھا۔ یمال دروازے میں ایک بہت برا گفتہ للک رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی گھٹے کو بجانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سے مندر کے در و دبدار لرز انتھے۔ تھوڑی در بعد دروازہ کھلا اور ایک موٹی توند اور چھوٹی چھوٹی مکار آ تکھوں والے پیڈت نے ترش کہج میں کہا۔ "کون ہو تم گتاخ جو اتنی زور سے...." اپنے سامنے ایک رشی منی کو دیکھ کر فقرہ اس کے منہ میں اوھورا ہی رہ گیا۔ میں نے کرمنڈل والا

ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ "وریا شکر کی آشیر باد تمهارے کئے ہے۔ میں کیلاش بربت کا رشی ہوں۔ سومنات کی

یار اکو مجھے وہو تا فظرنے بھیجا ہے۔"

اس کے ساتھ ہی میں نے بری روانی سے اور خالص رشی منوں کے انداز میں بھگوت گیتا کے تین اشلوک پڑھ دیے۔ پندت بہت متاثر ہوا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر برے اوب ے میرے آگے سر جھا دیا اور وروازے سے الگ ہٹ کر ڈیوڑھی میں کھڑا ہو گیا اور بولا۔ ''مهاراج! پدِهارہے۔ ہمارے وهن بھاگ کہ آپ دیو تا شکر کی آشیر باد لے کر

سومنات میں آئے۔" میں وروازے میں سے گزر کر ڈیوڑھی میں واخل ہو گیا۔ میں نے ڈیوڑھی میں ایک جانب ایک اونٹ کیانج گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے۔ اس جلید ایک کافی بوا ٹوکرا بھی بڑا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شنراوی شگفتہ سومنات کے مندر میں پہنچ چکی ہے اور اس پنڈت کی تحویل میں ہے اور چاروں محافظ ہندو ساہی بھی وہیں موجود ہیں۔

میں اشلوک کا ورد کرنا مندر کے برے استھان کی طرف برھا۔ میں اس مندر کے سارے عدود اربعے سے والف تھا۔ پندت ہاتھ باندھے میرے چیچے چیل رہا تھا۔ شکل سے ہی یہ برا مکار اور کائیاں پندت لگ رہا تھا۔ مگر اس پر میرے ایک عظیم رشی ہونے کا اثر

بیٹے چکا تھا۔ سومنات کا استھان خالی اور ویران پڑا تھا۔ بھی یمال دیو یا سومنات کا بہت بردا بت ہوا کر یا تھا۔ جے میرے سامنے سلطان محمود نے اپنے گرز سے کلڑے کلڑے کر دیا تھا۔ میں نے خالی استھان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کما۔ "دیو یا اپنے استھان پر پھر براجمان ہو گا دیو یا شکر نے مجھے مندر کے پھرسے آباد ہونے کی خوشخبری دے کریماں بھیجا ہے۔"

میں نے استھان کے گرد مقدس اشلوک پڑھتے ہوئے چار چکر لگائے اور پنڈت سے

«بهیں بھوک گلی ہے۔ کیا ہمیں بھوجن نہیں کھلاؤ گے؟"

مجھے بھوک وغیرہ کچھ نہیں گلی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی جگہ آرام سے بیٹھ کر پنڈت کے دل کو شولوں اور اس سے بیر راز معلوم کروں کہ شنرادی کو اس نے کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ بنڈت جھک کر بولا۔

"ميرى كوشمرى هي پدهاريخ مهاراج! بحوجن بانى سے آپ كى سيواكوں گا۔"
وه جھے اپنى كوشمرى هيں لے آيا جهال ايك چراغ جل رہا تھا۔ اس نے جھے بسر پر بھلا
اور خود ايك چوكى پر بيشے گيا۔ استے هيں اس كا ساتھى گئلو مجر بھى آگيا۔ اس نے بھى ايك
رشي منى كو ديكھ كر بوے اوب سے ہاتھ باندھ كر پرنام كيا اور اوب سے كونے هيں كھڑا ہو گيا
ليكن هيں ديكھ رہا تھاكہ وہ شيرهى آتھوں سے ميرا جائزہ بھى لے رہا ہے۔ اس وقت ميرے

لین میں دکھ رہا تھا کہ وہ شیڑھی آ تھوں سے میرا جائزہ بھی لے رہا ہے۔ اس وقت میرے آگے کیلے کے چوڑے پی جرابھ کیا اور پانی کی کوری۔ آگے کیلے کے چوڑے پی بچھا کر بھوجن لگا دیا گیا۔ وہی چاول اور کیلے اور پانی کی کوری۔ میں بھوجن کرنے اگا۔ ساتھ ہی ساتھ پنڈت سے باتیں بھی کرنا جا رہا تھا۔ میں ہر فقرے کے بعد اپنا اثر ڈالنے کے لئے ویدوں' البشدول اور بھگوت گیتا میں سے ایک آدھ سنسرت کا اشلوک بھی پڑھ دیتا تھا۔ جس کا خاطر خواہ اثر ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود مکار پنڈت اپ ول اشلوک بھی پڑھ دیتا تھا۔ اس نے ابھی تک مجھے اس راز سے آگا، نمیں کیا تھا کہ اس نے والا کا راز نمیں دے رہا تھا۔ اس نے ابھی تک مجھے اس راز سے آگا، نمیں کیا تھا کہ اس نے والا کے امیرزادی کو انوا کرایا ہے اور سومنات کے خالی استھان کے آگے اس کو ذریح کرنے والا ہے۔ میں جلدی اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بھوجن کے بعد پنڈت کی طرف جھک کر دیکھا اور کہا۔

"دویو آ شکر تم سے بہت خوش ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ تم دیو آ سومنات کی کھوئی ہوئی عرب عال کرنے کے لئے ایک بہت بری قربانی پیش کرنے والے ہو۔"

بنڈت کچھ چونکا۔ اس نے اپی چھوٹی جھوٹی آئکھیں میرے چرے پر گاڑ دیں اور بولا۔ ومماراج! دیو تا شکر سب کچھ جانتے ہیں۔ میں ان سے کچھ نہیں چھپا سکا۔" میں نے کما تو پحر مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو؟ میں بھی تو دیو تا شکر کا گند ھرو بن کریمال استھان کے درش

کرنے آیا ہوں۔ اس کا جواب پنڑت نے کچھ نہ دیا۔ وہ خاموش ہی رہا اور ایک نگاہ اپنے ساتھی گنگو پر ڈالی ۔ وہ بھی اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا۔ میں سب کچھ جانتا تھا۔ میں نے کہا۔ 'دکیا تم مجھ پر اپنے ول کا راز نہیں کھولو گے؟ میں رشی منی ہی نہیں ۔ آگاش کا گندھیرو بھی ہوں۔"

اب پیڈت نے زبان کھولی اور کہا۔ "مہاراج! آپ جھے سے زیادہ اس بات کو جائے ہیں کہ اس وقت سومنات کا مندر ہندوستان کے ہندوؤں اور آکاش میں رہنے والے دیو آؤں کا سب سے برا مندر ہے جو اجڑ چکا ہے۔ جس کے سارے بت پاش پاش ہو چکے ہیں۔ اس کو دیو آؤں کے بتوں سے پھرسے آباد کرنے کی ذمہ داری جھے سونچی گئی ہے اور یہ بہت بری اور بری رازدارانہ ذمے داری ہے۔ اور اس ذمے داری کے ساتھ بی جھے پر ایک فرض لاگو ہو گیا ہے کہ مندر کو دوبارہ آباد کرنے کے منصوبے کو کسی باہر کے آدمی پر ظاہرنہ کوں۔" میں نے کہا۔ "کین میں گندھیرو ہوں۔ آدھا انسان اور آدھا دیو آ ہوں۔ تم جھ سے کیوں چھیاتے ہو؟"

یکی پی پنڈت بولا۔ 'مهاراج! پھر تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو گاکہ سومنات مندر کے اس عظیم راز کو کسی باہر کے آدمی پر ظاہر کرنے کے لئے خواہ وہ گندھیرو ہی کیوں نہ ہو آیک شرط کا پورا کرنا ضروری ہے۔''

میں نے پوچھا کہ وہ کونسی شرط ہے؟ بیٹات بولا۔

" کو مقدس ناگ ہے آپ کو ڈسوانا ہو گا۔ کیونکہ ویدوں میں لکھا ہے کہ گندهیروں پر سانپ کے زہر کا اور نہیں ہو تا۔ اگر آپ پر مقدس ناگ کے زہر کا اور نہ ہوا تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ سے گندهیرو ہیں پھر میں آپ کو دہ سب چھ ہتا دوں گا جو میں ابھی تک آپ ہے اپنے دھرم کے اصولوں کی وجہ سے چھپا رہاہوں۔" میں دل میں مسرا دیا۔ اصق آدمی نے ایک ایس شرط لگائی ہے جو میں جتنی بار کے پوری کرنے کو تیار تھا۔ میں نے فورا کہا۔

یار ہا۔ یک سے ورا ہما۔

"جار ہا۔ یک سے ورا ہما۔

"جار ہا۔ یک سے میرے گذر میرو ہونے پر شک کر کے ایک پاپ کیا ہے۔ لیکن میں سومنات اور دیو ہا شکر کے لئے جہریں ابھی آگ میں جلا کر اس کے شکار کے رکھ دیتا۔ لاؤ مقدس سانپ کو۔ میں اس سے ڈسوانے کے لئے تیار ہوں۔"

بیٹرت خاموشی سے ججھے ککا رہا۔ بھر اس نے اپنے گنگو مخبر کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا۔ وہ فورا کو تحری سے نکل گیا۔ اب میں نے بینگ پر ہی یو نمی جھوٹ موٹ آس جما لیا اور اتحر وید میں سے اشلوک پڑھنے شروع کر دیئے۔ پانچ منٹ کے بعد گنگو اندر داخل لیا اور اتحر وید میں سے اشلوک پڑھنے شروع کر دیئے۔ پانچ منٹ کے بعد گنگو اندر داخل

ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی گول ٹوکری تھی۔ اس نے ٹوکری پیڈت کے سامنے رکھ وی۔ میں نے ٹوکری پیڈت کے سامنے رکھ وی۔ میں نے کوئی احتضار نہ کیا اور بدستور اشلوک گنگنا تا رہا۔ پیڈت نے ٹوکری اٹھائی اور اسے پیٹک پر میرے آگے رکھتے ہوئے کہا۔

"مہاراج! اس ٹوکری میں مقدس ناگ بند ہے۔ جس کے زہر میں اتنی ہا ثیر ہے کہ آگر پھر پر دانت مارے تو اسے آگ لگ جائے۔ آگرچہ جھے آپ کے گند میرو اور مقدس رشی ہونے کا یقین ہے لیکن جھے شا کیجئے اس مقدس رسم کا پورا کرنا ضروری ہے۔ " میں نے اشلوک پڑھنے بند کردیۓ اور ٹوکری پر ہاتھ رکھ کر پنڈت کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا۔

"میرے بھائی! میں نے تمہیں شاکیا اور میری پرار تھنا ہے کہ آگاش کے دیو تا بھی مہیں معاف کر دیں۔ کیونکہ تم نے ایک گندھرو کی طافت اور شکتی پر شک کیا ہے۔ چر بھی چونکہ تم ایک مقدس وظرم کی شرط پوری کر رہے ہو اس لئے ہر آزمائش کے لئے تیار ...

میں نے ٹوکری کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ یک بارگی میں بھی کسی حد تک دہشت زوہ سا ہو کر رہ گیا۔ کیونکہ اس کے اندر سے آیک کالا سیاہ ناگ پھنگار کے ساتھ اوپر کو اٹھا اور اپنا چوڑا پھن بھیلائے مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جھونے لگا۔ پنڈت اور گنگو خوف کے مارے پرے ہٹ گئے تھے۔ سانپ تین فٹ اونچا اٹھا ہوا تھا اور بار بار اپنی سرخ دوشاخہ زبان باہر نکال رہا تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے گردن سے پکڑنا چاہا تو اس نے بکلی ایس سرعت کے ساتھ میری کلائی پر ڈس لیا۔ پھر بھی میں نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور اپنی گود میں بھاتے ہوئے کہا۔

"اے پنڑت! مقدس ناگ مجھے ایک بار ڈس چکا ہے لیکن میں اسے ایک بار پھر ڈسواؤں گا تاکہ تمہارے دل میں ذرا سابھی شک باقی نہ رہے۔"

اس بار میں نے سانپ کو اپنے نظے بازو پر وسوایا۔ سانپ کے دانت میرے جم میں داخل ہی نمیں ہو سکتے تھے اس کا زہر اندر کمال سے جانا ۔ اس کے زہر کے قطرے باہر ہی میرے بازو سے لگے رہ گئے۔ جن کو میں نے پونچھ والا۔ پیڈت اور اس کا ساتھی گنگو میری طرف پھٹی تیٹی آنکھوں سے تک رہے تھے۔ انہیں شاید بھین تھا کہ میں سانپ کے وینے طرف پھٹی تھا کہ میں سانپ کو اپنی گردن سے فورا جل کر راکھ ہو جاؤل گا۔ جب ایبا نہ ہوا اور میں نے مقدس سانپ کو اپنی گردن میں لیبیٹ لیا تو وہ میرے آگے سجدے میں گر پڑے۔ میں بھی یمی جاہتا تھا۔

میں نے انہیں اٹھنے کا تھم دیا اور مقدس سانپ کو گردن سے نکال کر ٹوکری میں دوبارہ بند کر دیا اور پنڈت سے کہا۔

"اب تم ائی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ مقدس سانپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا کیونکہ میں آگاش کا مقدس گندھیرو ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم جس مسلمان لڑی کو دیو تا سومنات کے استمان پر قربان کرنے کو لائے ہو وہ کمال ہے؟ کیونکہ دیو تا شکر نے جھے تھم دیا ہے کہ قربانی سے پہلے میرا اس سے بیاہ ہو گا۔"

پندت نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ "مہاراج! آپ پر سارا بھید کھلا ہے آپ زمین کے اوپر اور پاتل کے اندر کی چیزوں سے واقف ہیں۔ جیسی آپ کی اچھیا ہے ویسے ہی ہو گا۔ سب سلمان لڑکی کا بیاہ آپ ہی سے ہو گا۔"

میری جان میں جان آئی۔ کیونکہ اس جملے سے ظاہر تھا کہ ابھی تک مسلمان امیرزادی شگفتہ ابھی محفوظ تھی اور اس کا کسی ہندو سے ابھی تک بیاہ نہیں ہوا تھا۔ میں مسکرا دیا۔ پھر میں نے جار اشلوک بلند آواز میں پڑھے اور پنڈت سے کہا۔

"دہمیں ہاری ہونے والی اسری کے درش کرائے جائیں۔" پنڈت ایک دم چوکی پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھ کر بولا۔ "مہاراج! میرے ساتھ تشریف لائیں۔"

مکار پنڈت اور گنگو مجھے آپ ساتھ لے کر مندر کے مختلف تنگ و تاریک نینے اترتے ایک تب ناتر ہے۔
ایک تبہ خانے میں لے گئے جمال میں نے پہلی بار مسلمان امیرزادی شرادی شگفتہ کو دیکھا۔
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ چراغ کی روشنی میں اس کا چرہ اترا ہوا تھا اور رنگ زرد پڑ
گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے چرہ اٹھا کر ایک تھارت بھری نظر ہم پر ڈالی اور فارسی زبان میں ہمیں برا بھلا کہا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔

"دُوری خبردار! ہم تمهاری زبان بھی جانتے ہیں - ہم گند هیرو ہیں - اگر دوبارہ زبان کھولی تو تہمیں اس جگه جلا کر بھسم کر دیں گے۔"

گروہ بھی ایک غیور مسلمان کی بٹی تھی۔ اس نے ہندو دیوی دیو ناؤں کی دھیاں بھیرنی شروع کر دیں اور کھا کہ ہندوستان میں بہت جلد اسلام کا پرتی امرائے گا۔ ول میں میں برا خوش ہوا۔ گر اوپر سے اسے ڈاٹنا اور خضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس لڑکی کا منہ بند کیا جائے۔ فوراً پنڈت اور گنگونے شنرادی شگفتہ کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ اس کے بعد ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ کو تھری سے چلے جائیں اور مندر کے استحان کے پاس بیٹھ کر گیتا کا پاتھ کریں۔ کیونکہ میں دیو تا سومنات کی اس امانت کے سامنے قربانی سے پہلے مقدس اشلوک پڑھنا جاہتا ہوں۔ میں اس وفت مسلمان امیرزادی کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور آئکھیں بند کر کے اشلوک پڑھنے شروع کر دیئے۔ میں نے ٹیم باز آئکھوں سے دیکھا کہ پنڈت اور اس کا

ساتھی گنگو خاموثی سے میرے آگے باری باری مرجھکا کر کو تھری سے باہر نکل گئے۔ مجھے ال کی کھڑاؤں کی آوازیں کچھ کھول تک سائی دیتی رہیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تہہ خالے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکے ہیں تو میں نے جلدی سے اٹھ کر شنرادی شگفتہ کے منہ ہے کیڑا ہٹا دیا اور کما۔

"بیٹی! گھبراؤ نہیں۔ میں ہندو نہیں مسلمان ہوں اور سلطان محمود کے دربار سے تہمیر لینے آیا ہوں۔"

یہ سنتے ہی شنرادی منگفتہ کے ذرو چرے پر مسرت کی ایک بے پایاں امر دوڑ گئی۔ اس کے چرے کے ناثرات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات کا نیتین نہیں آ رہا۔ میں نے نگاہ اٹھ کر کو تھری کے باہر ڈالی۔ بھر اس کے سریر ہاتھ رکھ کر کما۔

''بیٹی! میرا نام عبداللہ ہے۔ میں سلطان محمود کا معتمد خاص ہوں اور جو گیوں کا بھیں بدل کر تہیں یمال سے چھڑا کر اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آیا ہوں۔'' شنرادی شگفتہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان چھیر رہی تھی کئے گئی۔ ''لیکن …. آپ…. آپ تو سنسکرت کے اشلوک پڑھ رہے تھے۔''

سن سنگرت کا عالم بھی ہوں۔ اگر جھے سنگرت نہ آتی ہوتی تو یماں تک بھی نہ پہنچ سکنا تھا۔ اب تم فکر نہ کرد - میں بہت جلد حمیس یماں سے نکال کرلے جاؤں گا۔" شنزادی فحکفتہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔

''میرے بایا کس حال میں ہیں؟ میری امی کو کتنا دکھ ہوا ہو گا۔ یااللہ! میرے گناہ معاف کر دیتا۔ میرے گناہ معاف کر دیتا۔''

میں نے شنرادی شکفتہ کے سریر ہاتھ بھیرتے ہوئے اسے تسلی دی اور کہا۔ "بیٹی! آنسو مت بہاؤ۔ اللہ تعالی نے تہمارے گناہ معاف کر دیئے ہیں۔ اس لئے تو اس نے جھے یہاں جھیجا ہے۔"

وہ آنسو بو تچھتے ہوئے بولی۔ "اس جہنم سے نکلنا آسان کام نہیں ہے۔ یمال چار سابی بھی ہیں جہ یمال چار سابی بھی ہیں جن کے پاس نیزے ' تیر کمان اور تکواریں بھی ہیں۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ میرے ساتھ آپ بھی اپنی جان سے ہاتھ وھو بیٹھیں۔"

میں نے مراتے ہوئے اس کے سریر ہاتھ رکھ کر کما۔

"بینی! ہماری جان اور عزت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے - وہی ہم دونوں کو یہاں سے اپنی حفاظت میں نکالے گا۔ تم خاموثی کے ساتھ جس طرح پہلے بیٹی تھیں اس طرح بیٹی موجود کل رات میں تمہارے پاس آؤں گا۔ پھر ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ بیں موجود کل رات میں تمہارے پاس آؤں گا۔ پھر ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ بیں

تمهارے لئے کچھ کھل اور جاول مجھواؤں گا انہیں تم سیر ہو کر کھانا۔ اچھا۔ اب میں جاتا

میں کو تھری سے نکل کر باہر آگیا۔ کو تھری کو باہر سے بند کر کے اللا لگا دیا۔ چالی مٹھی میں تھائی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر مندر کے ہال کمرے میں آگیا۔ میں نے دیکھا کہ پنڈت اور اس کا ساتھی دیو تا سومنات کے خالی احتمان کے سامنے بیٹھے اشلوک پڑھنے کی بجائے آپس میں کھسر پھسر کر رہے تھے۔ ججھے خیال گذرا کہ کمیں ان دونوں کو مجھ پر شک تو نہیں بڑگیا۔! مگر اب ججھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ججھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ بائدھ کر مرجھا دیے۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کما۔

''اب وہ میری استری بننے والی ہے۔ اس کو عمدہ میٹھے پھل اور بھوجن کھلاؤ۔''

"جو تحكم مهاراج!" من من من من من الشركام الشاركان مر حسكار طالكان

یہ کمہ کر پنڈت نے اپنے ساتھی گنگو کو اشارہ کیا۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ اب میں نے پنڈت سے کما کہ میں کل کی رات اس مسلمان لڑی کے آگے مقدس گیتا کا پاتھ کروں گا۔ پھر کمیں جاکر وہ اس لائق ہوگی کہ میری استری بن سکے۔ پنڈت کنے لگا۔

ین به روه این ماری شد مین سرون در سر به بو جائے۔" «مماراج! کمیں اس کی قربانی میں دریے نہ ہو جائے۔"

میں نے قدرے سخت لیجے میں کہا۔ "دیونا شکر کی اچھیا کو ہم تم سے بہتر سیجھتے ہیں .

ایانی آج سے ٹھیک پندرہ روز بعد بورنماثی کی رات کو ہو گی۔

"جو تھم مہاراج۔" بنڈت نے سر بھکاتے ہوئے کہا۔

اس وقت رات کا تیرا پرگزر رہا تھا۔ بچھے پنڑت بی نے برام کے لئے ایک کوٹھری ش پنچا کر وہاں چراغ جلا دیا اور ڈنڈوٹ بجا کر چلا گیا۔ میں نے ابھی تک وہ چار ہندو سابئ نہیں دیکھیے تھے جو شنرادی شگفتہ کو گوالیار سے انوا کر کے یمال تک لائے تھے۔ ان کی طرف سے بچھے اس بات کا خطرہ تھا کہ جب میں شنرادی شگفتہ کو وہاں سے لے کر فرار ہوں گا تو یہ سابئی راز کھل جانے پر تیر چلا کر شنرادی کو ہلاک کر سکتے تھے۔ اس لئے ان کے ہتھیاروں پر تیسہ کرنا بہت ضروری تھا۔ گر ابھی تھا۔ میں نے ان کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ میں بنن کی کھال کے بستر پر لیٹ گیا۔ اور سوچنے لگا کہ کل رات مجھے شنراوی شگفتہ کو کس طرف سے نکال کر فرار ہونا ہو گا کہ گئر ابھی میں دودھ کا پیالہ لئے داخل ہوا۔

میں نے شکریے کے ماتھ دودھ کا پالہ لے لیا اور جب آنگو جانے گا تو اس سے ان

کر جاؤ اور اوکی کو وہاں سے نکال کر مندر کی چھت والے برج کی اندھیری کو تھری میں بند کر "

دوجو تحكم مباراج-"

"اور سنو۔ اوکی کا منہ ضرور کیڑے سے باندھ دینا۔"

میں نے یہ ساتو تیزی سے وہاں سے ہٹ آیا اور اپنی کو تھری میں دروازے کے پیچھے اللہ کر تیز تیز قدموں سے ایک طرف اندھیرے اللہ کا گئا بیٹر تیز قدموں سے ایک طرف اندھیرے میں غائب ہو گیا میں پچھ سوچ کر اپنے بستر پر آکر لیٹ گیا۔

یں ہو جب بر یہ مل با کہ مسلمان میں ہوں چڑھا تو پنڈت بھاگا میں بولا کہ مسلمان دن چڑھا تو پنڈت بھاگا میں بولا کہ مسلمان لؤکی فرار ہو گئی ہے گئلو بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں مصنوعی طور پر گھبرائے ہوئے تھے۔ بھیے تو معلوم ہی تھا کہ انہوں نے شنزادی کو کس جگہ چھپا دیا ہے۔ چنانچہ میں نے بریس کے سکون سے آئھیں بند کر لیں اور کہا۔ "دیو تاؤں کو اگر یمی منظور تھا تو ہم کچھ نہیں کے سکون سے آئھیں بند کر لیں اور کہا۔ "دیو تاؤں کو اگر یمی منظور تھا تو ہم کچھ نہیں کے سکون سے آئھیں بند کر لیں اور کہا۔ "دیو تاؤں کو اگر سمی منظور تھا تو ہم کچھ نہیں کہتے۔"

پنڈت بولا۔ ''مهاراج! اب دلیو تا سومنات کی قربانی کا کیا ہو گا؟'' میں نے کہا۔ ''جمیں ایک اور مسلمان لوکی کیو کر لانی ہو گی۔ مگر کیا تہمارے ساہی

کو تھری کے باہر بمرہ نہیں دے رہے تھے؟"

بیڑت نے کما۔ ''سابی اس وقت سو رہے تھے کہ لڑکی روشندان توڑ کر باہر نکل گئی اور سرنگ کے رائے فرار ہو گئی۔''

میں نے آئھیں کھول دیں اور پنڈت سے کہا۔ "مجھے آج سارا دن مندر کی چھت پر دریا کی طرف منیہ کر کے بیٹھ کر تیبیا کرنی ہو گی۔ بھر میں تنہیں بتا سکوں گا کہ مسلمان اوک

فرار ہو کر کمال گئی ہے؟" اب پیژت گھرایا۔ کمنے لگا۔ "مماراج! آپ کو زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں

ہے۔ ہم کوئی دو سری مسلمان لڑگی کپڑ لائیں گے۔'' میں نے کہا۔ ''وہ تمہاری مرضی ہے لیکن میں ریاضت کرنے کو تیار ہوں۔''

"دنمیں مہاراج! آپ تکلیف نہ اٹھائمیں۔ ہم بہت جلد گوالیار کے قلع سے کسی دوسری مسلمان اوکی کو اغوا کر کے لئے ہے کسی دوسری مسلمان اوکی کو اغوا کر کے لئے آئیں گے۔ ہارے لئے سے کوئی مشکل بات نہیں۔"

علی ری و دو رک یہ ہیں مارا دن مندر کے برے کمرے میں استمان کے میں جان بوجہ کر خاموش ہو گیا۔ میں سارا دن مندر کے برے کمرے میں استمان کے بیٹر کے بیٹر کر جھوٹ موٹ عبادت کرنا رہا۔ میں رات کی تاریکی چھا جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا منصوبہ اسی رات شزادی شگفتہ کو وہاں سے نکال کر لے جانے کا تھا۔ میں نے

چار سپاہیوں کے بارے میں پوچھا جو شنرادی کو اپنی حفاظت میں گوالیار کے جنگل سے یمال لائے تھے۔

گنگو نے ایک گری مشکوک می نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر ہاتھ باندھ کر کما۔ "مماراج! برے پنڈت جی ہی جانتے ہیں کہ ان سیاہیوں کو کمال رکھا گیا ہے۔" یہ کمہ کر گنگوچلا گیا۔ میں سوچ میں برد گیا کہ اس معمولی سے پروہت نے میرے سوال پر اتنی گری نگاہ کیوں والی تھی؟ نیند تو ظاہر ہے مجھے نہ آنی تھی نہ آتی تھی اور نہ آئی۔ میں بستر پر لیٹا جاگتا رہا۔ میں نے دیا كل كرويا تفا- كو تحرى مين اندهيرا تفا- باكين طرف أيك روش دان تفاجس مين سلاخيس لكي تھیں۔ اس روشن دان سے ستاروں بھری رات کی ہلکی فیروزی روشنی اندر آ رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد مجھے باہر کسی کے قدموں کی جاپ سائی دی۔ کوئی میری کو تھری کے آگے سے دبے پاؤں گذر گیا تھا۔ میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی۔ میں سوچنے لگا آدھی رات کے بعدیہ کون ادھرے گذرا ہو گا۔ اپنے شک کو رفع کرنے کے لئے میں بستر پر سے اٹھا اور دبے پاؤل کو تھری سے باہر آیا۔ بال کمرے میں اندھیرا تھا۔ مندر کے پیڈت کی کو تھری بالکل سامنے استھان کے عقب میں تھی۔ اس کے بند وروازے کی وہلیز میں سے چراغ کی دھندلی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں برآمے کی دیوار سے لگ کر چانا ہوا ینرت کی کو تھری کے بند دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ اندر سے دو آدمیوں کے باتیں كرنے كى أواز أربى تقى۔ ميں نے أوازيں پچان ليں۔ كنگو اور پندت أيس ميں باتيں كر رے تھے۔ گنگو کمہ رہا تھا۔ "مماراج! یہ محض مجھے گندھیرو کے روپ میں کوئی چالاک شعبرہ باز لگتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ یہ مسلمان لڑی کو اڑا کر لے جائے گا۔ جب یں دودھ لے كر كيا تو مجھ سے ساميوں كے بارے ميں پوچھ رہا تھا۔"

پڑت کی آواز آئی۔ "اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ ابھی ہے اسے قل کرا دیا جائے۔"

گنگو نے کہا۔ "مہاراج! اس پر مقدس سانپ کے زہر کا اثر نہیں ہوا ہے۔ یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ ہو سکتا ہے ہاہیوں کی تلواریں بھی اس پر اثر نہ کریں اور وہ جادو کے زور سے خاتی ہو جا ہے۔"

" پھرتم مجھے کیا مشورہ ایتے ہو؟" پنڈت نے پوچھا۔

گنگو نے جواب میں کہا۔ "مہاراج! میری رائے میں ہمیں سلمان لڑی کو ابھی اس وقت یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ پنچا دینا جائے۔ صبح ہم مشہور کر دیں گے کہ لڑکی فرار ہو گئی ہے۔"

"تمهاری رائے معقول ہے۔ تم ایسا کرو کہ ابھی تهد خانے میں اپنے ساتھ دو سیائی کے

پنڈت سے باتوں ہی باتوں میں معلوم کر لیا تھا کہ چاروں سپاہی رات کو مندر کی ڈیوڑھی میں پہرہ دیتے ہیں جمال ان کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ اس دوران میں ججھے اس بات کا بھی شک پڑ گیا تھا کہ پنڈت آج رات شزادی شگفتہ کو برج والی کوٹھری سے نکال کر اپنی کوٹھری میں لانے کا پروگرام بنا چکا ہے۔ اس لئے میں عمر آ استحان کے پاس الی جگہ بیٹھا تھا جمال سے مجھے اوپر چھت پر جاتی سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ چھت پر جانے کا صرف میں ایک زینہ ہے۔

شام کو میں نے اپنی ریاضت کی صف لیسٹ دی اور دریا کانظارہ کرنے کے بمانے اوپر چست پر چلا گیا۔ سورج دور مغربی بہاڑیوں کے پیچھے غائب ہو رہا تھا اور مندر کے نیچ... بستے ہوئے دریا میں اس کی سرخ کرنوں نے آگ سی لگا رکھی تھی۔ میری نظریں دور کونے والے برج کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ جس کی کوٹھری کے بند دروازے پر تالا پڑا تھا۔ شنرادی شگفتہ اس کوٹھری میں قید تھی۔ جھے اوپر جاتا دیکھ کر گنگو بھی اوپر آگیا اور میرے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور بولا۔ "مہاراج! بمھی اس چھت پر پوجا کے لئے آنے والی خوبصورت ہندہ عورتوں کا جھمگھٹا لگا کرتا تھا جو دریا کے دیوتا کے بھجن گلیا کرتی تھیں۔"میں نے مسکرا کر کھا۔

''گنگو وہ وقت کچر آ جائے گا۔ فکر مت کرو۔ دیو نا شنکر ہماری مدد کو خود نیچے آ رہے۔'' ۔۔''

پھر جب رات کا اندھرا برھنے لگا تو میں چھت سے اتر آیا۔ گنگو بھی میرے ساتھ ہی نیچ آگیا۔ میں نے گنگو سے کہا۔ "پنڈت سے کہو کہ ایک گھٹے بعد ہم بھوجن اس کی کوٹھری میں کریں گے۔"

"بو حکم مماراج!" یہ کمہ کر گنگو پنڈت کی کو تحری کی طرف چلا گیا۔ ڈیو ڑھی میں آکر میں نے دیکھا کہ ایک سپاہی چل پھر کر پہرہ دے رہا تھا۔ باتی متیوں سپاہی ڈیو ڑھی کی کو تحری کے اندر میٹھے تھے۔ پراغ جل رہا تھا۔ جو سپاہی پہرہ دے رہا تھا میں نے اسے ایک طرف بلا کر کما کہ اسے پنڈت ہی مماراح نے بلایا ہے۔ اس نے نیزہ وہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا اور فود زینہ پڑھ کر اوپر جانے لگا۔ میں نے پیچھے سے اس کی گردن پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ مارا۔ اس کی گردن پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ مارا۔ اس کی گردن ٹوٹ کر لئک گئی اور وہ زینے پر لڑھک گیا۔ میں نے اسے گھیٹ کر دروازے کے پیچھے ڈالا اور ڈیو ڑھی میں آکر اس کے ساتھوں کے پاس کو تحری میں گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان میں سے کی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ان کے تیر کمان ' نیزے اور تکواریں کونے میں پڑی تھیں۔ وہ حران ہو کر جھے دیکھنے لگے۔ ایک نے پوچھا مماراح

ہے کیے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ڈیو ڑھی میں سانپ نکل آیا ہے۔ اسے ہلاک کرو آگہ میں پوجا پاڑھ کے لئے اوپر جا سکوں۔ متیوں سپائی بردی سعادت مندی کے ساتھ کو ٹھری سے میں پوجا پاڑھ کے لئے اوپر جا سکوں۔ متیوں سپائی کر ڈیو ڑھی میں مشعل جلا کر سانپ کو ڈھو تڈنے لگے۔ انہوں نے مکواریں پکڑ رکھی خیس۔ اس دوران میں میں نے کونے میں رکھی چاروں کمانوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ جھے ان کم کمانوں سے بی خطرہ تھا۔ ان کمانوں سے نکلا ہوا تیر شنرادی شگفتہ کو دور سے بھی ہلاک کر سکا تھا۔

جب انہیں سانپ کمیں نہ الا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کما کہ سانپ باہر بھاگ گیا ہو گا۔ میں جاتا ہوں۔ ایک نے بوچھا مارا ساتھی جو یمال بسرہ وے رہا تھا وہ کمال چلا گیا ہے؟ میں نے جلدی سے جواب دیا کہ اسے پیٹرت جی نے بلایا تھا۔ وہ ایسی ایسی اوپر گیا ے۔ تیوں کو تھری میں چلے گئے۔ میرے لئے اب میدان صاف تھا۔ مجھے ساہوں کے تيرول كا جو خطره تھا اب وہ خطرہ دور ہو چكا تھا۔ ايك بات كى ناكامى ضرور ہوكى تھى كم ميں گوڑے حاصل کرنے اور انہیں ڈیوڑھی سے نکال کر کی محفوظ جگہ پر چھیا دیتے میں كامياب نهيل هو سكا تقا- ليكن أب مين ان كامول مين نهيل يرنا جابها تقا- كيونكه وقت كرريا جا جا رہاتھا اور عین ممکن تھا کہ بدخصلت بیٹت برج والی کو تھری پر حملہ کرنے ہی والا ہو-چنانچ میں وہاں سے سیدھا مندر کی چھت پر آگیا۔ ابھی رات کا پہلا پر تھا اور پندت ٹلید میرے ساتھ کھانا کھانے اور مجھے میری کو تھری میں سلانے کے بعد برج والی کو تھری پر تملد آور ہونا چاہتا تھا۔ یس نے ایک مضبوط ری اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔ یہ ری میری کمر ك ساتھ بندهي تھي۔ جھت پر آتے ہي ميں سيدها برج كي طرف كيا اور اس كے دروازے پراگا ہوا گالا ہاتھ کی صعمولی می ضرب سے توڑ دیا۔ میں نے دیکھا کہ شنرادی شکفتہ کے منہ پر کٹرا بندھا تھا اور وہ رسیوں میں جکڑی فرش پر پڑی تھی۔ میں نے جاتے ہی اسے آزاد کیا۔ خف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکلنے گلی تھی کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ ویا

"بني مين مون عبدالله- چلو ميرے ساتھ يهال سے نكل چلو- فرار مونے كا وقت آگيا

میں اسے کو تھری سے نکال کر چھت کی مغربی جانب آگیا۔ یمال دیوار کی اونچائی تین مزاول سے زیادہ نہیں تھی اور یئی نوکیلی چٹانوں کی بجائے جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں نے چھت کے سنگرے کے ساتھ رسی بادھ کر یئیچ لئکا دی۔ اور شگفتہ سے کہا کہ وہ رسی کی مدد سے نیچے اثر تے ہوئے پہلے تو ڈری مگر میرے حوصلہ کی مدد سے نیچے اثر جائے۔ اندھیرے میں وہ نیچے اثرتے ہوئے پہلے تو ڈری مگر میرے حوصلہ

دیے پر وہ رس کو مضبوطی سے تھام کر دیوار کے ساتھ پاؤل ٹکا کر آہستہ آہستہ ینچ اترنے لگی۔ جب اس کے پاؤل زمین کے ساتھ جا گئے تو اس نے رس کو زور سے ہلا دیا۔ اس کے بعد میں رسی کے ذریعے پنچ اتر گیا۔ مجھے پنچ آتے ہوئے بشکل دس سینڈ گئے ہول گ۔ میں نے شکفتہ کو ساتھ لیا اور دریا کی طرف جل پڑا۔ راتوں رات دریا پار کر کے میں احمد ظر کے وکھن کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ اس طرف ہندو کا شتھیوں کا ایک گاؤل تھا۔ چو تکہ میں ایک جو گئے میں گئے اس لئے جھے یقین تھا کہ وہاں سے دو گھوڑے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤل گا۔

اور ایبا ہی ہوا۔ کا سمیوں کے گاؤں میں پہنچ بہیں ہے ہوگی۔ میں نے شگفتہ کو ایک جیس نے شگفتہ کو ایک جید بھیتوں میں جھپ جانے کو کہا اور خود گاؤں میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک زمیندار سے اپنی عقیدت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو گھوڑے حاصل کئے اور شگفتہ کو لے کر گوالیار کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں گوالیار پہنچ پہنچ پانچ دن لگ گئے۔ سلطان محمود غزنی سے والیں آ چکا تھا۔ شماری شگفتہ کو قلعے دار کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے ساری روداد سلطان محمود کو سادی دواد سلطان محمود کو سامی دی۔ مہاراجہ گوالیار ارجن کو بوڑھے پجاری اور اس کے درباریوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان محمود میری کارکردگی سے بہت خوش ہوا۔ وہ مجھے اپنا نائب وزیر مقرر کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے برے اوب سے معذرت چاہی اور کہا کہ میں طک ہندوستان کے مشرق میں سیاحت میں نے برے اوب سے معذرت چاہی اور کہا کہ میں طک ہندوستان کے مشرق میں سیاحت کے لئے جانا چاہتا ہوں۔ سلطان محمود نے بچھ سے وعدہ کیا کہ والیمی پر میں غربی ضرور آؤں گا۔ میں نے سلطان سے اجازت کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر گوالیار سے شال مشرق کی گا۔ میں نے سلطان سے اجازت کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر گوالیار سے شال مشرق کی گیا۔ میں بر میں غربی ضرور آؤں طرف چل یوا۔

احمد آباد میں اپنے قیام کے دوران میں نے راجہ برماجیت کے بارے میں بہت پچھ سنا تھا کہ وہ ایک فقیر راجہ ہے اور اجین میں وہ اپنے شاہی کل میں بنی ہوئی ایک کٹیا میں رہتا ہے اور اس کا سرمایہ ایک مٹی کا پیالہ اور بوریا ہے۔ منزلوں پر منزلیں طے کر آمیں اجین پہنچ گیا۔ مسلمان ابھی یمال تک نہیں پہنچ تھے۔ سلطان محمود کا انشر احمد آباد اور گوالیار کے آس پیاں کے رجواڑوں کو فتح کر کے مطبع بنانے کے بعد غرنی واپس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ بیاں کے رجواڑوں کو فتح کر کے مطبع بنانے کے بعد غرنی واپس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ جمال اجین میں ایک بہت بڑا مندر تھا جس کا نام مماکال تھا۔ بیہ مندر کرماجیت نے بنوایا تھا۔ جمال بتوں کی بوجا ہوتی تھی۔ جو برہمن اور پجاری اس مندر میں رہتے تھے انہیں راجہ کی طرف سے وظیفہ ملاتا تھا۔

اجین میں رعایا بری خوش حال تھی۔ راجہ کا اپنی رعایا سے سلوک برادرانہ تھا۔ اس

وقت راجہ براجیت کی عمر بچاس مال کی ہو گئی تھی۔ وہ دن کے وقت دربار بین آکر اہم فیلے کرنا اور رات کو دیر تک اپنی کٹیا میں بیٹا عباوت کرنا رہتا تھا۔ اس کی کٹیا کے گرد آگرچہ بہراہ لگا ہو نا گراس ہے ہر کوئی مل سکتا تھا۔ ایک مدت ہے میری کی حثیت کا تعین ظاہر نہیں ہوا تھا۔ ابین پنج کر میرا خیال تھا کہ شاید یمال میری کی حثیت کا پہلے ہے ہی تعین ہو چکا ہو۔ بعنی ہو سکتا ہے خیال تھا کہ شاید یمال میری کی حثیت کا پہلے ہے ہی تعین ہو چکا ہو۔ بعنی ہو سکتا ہوگئادہ سراول کی مدر کا پجاری سمجھ کر میرا استقبال کریں۔ میں گوڑے یہ سوار شہر کی کشادہ سراول پر سے گزر رہا تھا۔ میرا ارادہ راجہ برماجیت کے کل یں اس سے ملاقات کی کشادہ سراول پر سے گزر رہا تھا۔ میرا ارادہ راجہ برماجیت کے کل یں اس سے ملاقات کی کشادہ سردی ذیادہ نہیں پرتی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ راجہ برماجیت اس وقت دربار میں مقد موں کے فیلے کر رہا ہے اور اس سے شام کے بعد کٹیامیں ملاقات کی جا عتی ہے۔

مدر وقت گذارنے کے لئے شہرے باہر نکل گیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر بھوئ کے درختوں کی چھاؤں میں کتنی ہی گیھائیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ گھاس پیونس سے بنائی گئ مخروطی جھونیٹریاں تھیں جن میں پرانے زمانے میں جوگی لوگ رہا کرتے تھے۔ ان کے وسط میں ایک چیوبڑے پر ایک قدرے بردی جھونیٹری بنی تھی جس کے اوپر زعفرانی رنگ کا ایک جینڈا ہوا میں اہرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو ان جو گی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرکے کچھ وقت گذارتے ہیں۔ میں نے گورٹے کو ان جھونیٹریوں کی طرف ڈال دیا۔

جو نمی میں جھونیر دیوں کے درمیان پنچا۔ ایک نوجوان جو گی جھونیزئ سے نکل کر دونوں بازو پھیلائے خوشی سے چلا آ ہوا میری طرف برسا۔ ''سوای وشال آگئے۔ سوای وشال دیو آگئے۔''

اس کی آواز پر تقریباً سب ہی جھونپردیوں سے جوگی باہر نکل آئے اور انہوں نے بچھے گھرے میں لے لیا۔ یہ سب کے سب نوجوان تھے اور گیروے لبادوں میں مکبوس تھے۔ ماتھ پر سرخ تلک گئے تھے۔ میں فورا سمجھ گیا کہ یمال میری حیثیت کا پہلے ہی سے نقین ہو چکا ہے اور میں یمان کسی سوای و شال دیو کے روپ میں داخل ہوا ہوں۔ میں گھوڑے سے نیچ اتر آیا۔ وہ لوگ پراکرتی ہندی زبان بول رہے تھے جس میں سشکرت کے علاوہ اس علاقے کی زبان کے الفاظ بھی شامل تھے۔ میرے لئے اس زبان کو سمجھنا اور بولناکوئی مشکل نمیں تقا۔ میں اب یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جس وشال دیو نای سوای جی کی شکل میں وہاں ظاہر ہوا ہوں وہ کون تھا اور بہان کیا کرنا تھا؟ کیا وہ ان لوگوں کا سب سے بردا گرو دیو تھا یا خود آیک ہوگی نئے۔ نوجوان جوگی بھی سے بوچھ رہے تھے کہ میں کماں چلا گیا تھا۔ اتنا عرصہ کمال رہا۔

ایک جوگی نے کہا۔

"گرو دیو! کمارگری! آپ کو بہت یاد کرتے تھے۔ آؤ ان سے ملیں۔ وہ اپنی گیھا میں گیان وھیان کر رہے ہیں"

ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ جو گیوں کے اس اجتماع یا گروہ کا میں سربراہ نہیں تھا۔ اس گروہ کا سربراہ کوئی گرو دیو کمارگری تھا اور میں اس کا معتمد چیلا تھا اور میرا نام وشال دیو تھا۔ کیونکہ سے جو گی جمجھے سوامی کے القاب سے بلاتے تھے جو ادب کا لقب تھا۔

جوگی بھے اپنے ساتھ لے کر درمیان والی سب سے نمایاں جھونپردی کی طرف برھے۔
جھونپروں کا بانس کا دروازہ بند تھا اور اس کے باہر چبوترے پر جوگیوں نے عقیدت کے طور پر
کنول کے پھول ڈال رکھے تھے۔ جوگی جھونپروی کے سامنے جا کر نیم وائرے کی شکل میں
زشن پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ میں نے بھی ایبا ہی کیا۔ تھوڈی در بعد جھونپروی کا دروازہ
کھلا اور اس کے اندر سے ایک دہرے بدن کا جوگی باہر نکلا۔ اس کے چرے کا رنگ گلائی
تھا۔ سرکے بال 'بھویں اور مونچیں منڈی ہوئی تھیں۔ جم پر صرف ایک ہی گیروے رنگ
کا لبادہ لیٹا تھا۔ آکھوں میں بے حد کشش تھی۔ چرے پر ایک ملا مت اور محبت کا احساس
قا۔ اس نے مسکرا کرمیری طرف دیکھا اور ہاتھ آگے برمعا کر کما۔

"و شال دیو! میں جانتا تھا تم ایک روز میرے پاس واپس آؤ گے۔ میں تہیں گاؤں گاؤں جاکر غربیوں بیاروں کی خدمت کرتے اور کیلاش بربت کی چوٹیوں پر ریاضنیں کرتا و کیھ لیا کرتا تھا۔"

میں نے بھی اوب سے سینے پر ہاتھ باندھ لئے تھے۔ میری زندگی کا مثن وقت اور تاریخ

کے ساتھ ساتھ سفر کرنا تھا۔ اس لئے جھے ہر قتم کے ماحول میں رہ کر زندگی کی ہو قلمونیوں کو
قریب سے دیکھنے میں لذت حاصل ہوتی تھی۔ میری شکل وشال دیو سے ملتی تھی یا قدرت
نے اصلی وشال دیو کو پھھ عرصے کے لئے گم کر کے اس کی جگھ جھے گرو دیو کمار گری کے
پاس بھیج دیا تھا۔ کیونکہ وہ کمہ رہا تھا کہ اس نے اپنے دھیان میں یا مراقبے میں جھے بیاروں
کی خدمت کرتے اور کیلاش پرست پر عبادت و ریاضت کرتے دیکھا ہے تو وہ جھوٹ نہیں
بول رہا تھا۔ کیونکہ اس زمانے کے رشی منی اور جوگ شدید ترین اور افریت بخش ریا نتوں کے
بعد گیان دھیان کا وہ مقام حاصل کر لیا کرتے تھے ۔ گرد دیو کمار گری نے ضرور اپنے خاص
جیلے وشال دیو کو ۔۔۔ عالم دھیان میں کیلاش پرست پر دیکھا ہو گا۔ مگر قدرت کی ستم ظریف سے
اصلی وشال دیو کو جھ مدت کے لئے غائب ہو گیا تھا اور اس کی جگہ میں وہاں اس کی شکل میں
نمودار ہو گیا تھا۔

گرو دایو کمار گری کے سینے پر زمرد و عقیق کی مالا کیں چمک رہی تھیں۔ کانوں میں بھی انہتی بھروں کی بالیاں تھیں۔ وہ بہت صحتند جوگی تھا۔ گر اس کا چرو بہت نرم اور دنیا کی جر شختی بھروں کی بالیاں تھیں۔ وہ بحصے بوئے کے لطیف جذبے سے چمک رہا تھا۔ وہ جمحے بوئے بیار سے اپنی جمونیوں میں کے گیا۔ اس کی جمونیوں میں عود سلگ رہا تھا۔ فرش پر ہرن کی کھالیں بھی جمونیوں میں ایک استھان بنا تھا جس پر صندل کی چوکی پڑی تھی۔ گرودیو کمار گری چوکی پر بالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اور قریب ہی پڑی کانسی کی ایک لٹیا کی طرف اشارہ کیا۔

ر پاں مر ر سیا!! اس میں گنگا میا کا جل ہے اس کا ایک گونٹ پی لو۔ تم نے بری تیا کی دوشاں بیٹا!! اس میں گنگا میا کا جل ہے اس کا ایک گونٹ پی لو۔ تم نے بری تیا کی ہے۔ " ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے جم میں ریاضت اور تیا کی آگ دیک رہی ہے۔" فدا جانے اے میرے جمم میں کوئی آگ نظر آ رہی تھی۔ بسرحال میں نے برے ترام سے لئیا میں سے گنگا کے جئ کا ایک گونٹ پی لیا۔

ہم کے بیاں کے کہا۔ "بچہ وشال! اب تم یہ کپڑے بدل کر جو گیوں کا گیروا کباس پین لو-" "جو اگیا مماراج!"

میں گرودیو کمارگری کا خاص چیلا وشال دیو بن کر جوگیوں کی اس کٹیا میں رہنے لگا جہال رور رور سے آئے ہوئے جو کی توجوانوں کو بوگا کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ گرودیو کمارگری کو نچلے طبقے کے ساتھ ساتھ امراء اور شرفاء کے طبقے میں بھی بوی عزت و احرّام کی نگاہ سے و یکھا جاتا تھا۔ راجہ بکرماجیت بھی کمارگری کا بروا احرّام کر تا تھا۔ یہ تحض اس کئے تھا کہ کمارگری کا کردار بے داغ تھا۔ میں نے اس کے قریب رہ کر دیکھا کہ وہ انتمائی نیک دل اور پاکباز انسان تھا۔ دن میں کسی وقت وہ اجین شمر کے گلی کوچوں میں جاتا اور بیاروں کی خبر گیری کرنا۔ ان کی خدمت کرنا۔ ان کے حق میں دعا کرنا۔ عورتوں کے قریب سے گذرتے ہوئے آئیس فیجی کر لیتا۔ تبھی کسی کے ساتھ اونجی آواز میں ہم کلام نہ ہو آ۔ جو کوئی اس کے پاس آیا اسے نیکی اور پائیزگی کروار کی تلقین کریا۔ اس کی باتوں کا لوگوں پر فوری اثر ہو یا تھا کیو تک گرودیو ممارگری خود ایک پاکباز اور سیا انسان تھا۔ مجھے اس کی تعیت میں رہتے ہوئے ایک روحانی خوشی ال رہی تھی۔ صبح سورج نکلنے کے بعد وہ اپنے چیلوں کے ساتھ ندی رہ جا کر اثنان کرتا۔ بکری کے دودھ کا ایک پیالہ بیتیا اور چبوترے یہ پائتی مار کر بیٹھ جاتا۔ اس کے سارے چیلے اس کے سامنے ٹیم دائرے کی صورت پیش ادب سے بیٹھ جاتے۔ میں ان سب سے آگے ہو آ کیونکہ میں گرودیو کمارگری کا خاص چیلا تھا۔ پھر وہ اپنا اپریش شروع کر دیتا۔ میں نے دیکھا کہ اس کو انبشدوں اور دیدوں کا بڑا گرا علم تھا۔ والمین کی سنسکرت کی برانا مین اسے زبانی یاد تھی۔ ایک پہر دن چڑھے اس کا ابدیش ختم ہو

جاتا۔ چیلے صفائی ستھرائی میں لگ جاتے۔ کمارگری اپنی جھونپردی میں بیٹھ کر گیان دھیان میں مشغول ہو جاتا اور میں بچھ چیلوں کو ساتھ لے کر کھیتوں اور باغ میں بھل بھول اور تر کاریاں جننے چل دیتا۔

ہمارے مٹھ سے کوئی تو کوس کے فاصلے پر ایک ندی بہتی تھی۔ اس ندی کے پار ایک شاہی رقاصہ کا شاندار محل تھا جس کی سنگ مرمر کی سیڑھیاں ایک جانب سے ندی کے پانی شاہی رقاصہ کا شاندار محل تھا جس کی سنگ مرمر کی سیڑھیاں ایک جانب سے ندی کے پانی ش ابر گئی تھیں۔ اس محل کے ستونوں کو تر فاری کے نیلے پھولوں والی بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ جس زمانے جس راجہ بکراجیت نے جوگ دھارن نہیں کیا تھا اور وہ دو سرے راجاؤں کی طرح عیش و عشرت سے دن گذار آ تھا تو یہ رقاصہ اس کے دربار کی شاہی رقاصہ اور مغنیہ تھی۔ اس کا نام رامائینی تھا۔ راجہ کے لوگ دھارن کرنے کے بعد اس رقاصہ سے شاہی محل چھٹ گیا تھا۔ اب وہ ندی کنارے والے اپنے محل جس ہی رہتی تھی۔ بھی بھی وہ اپنی شاندار کشی میں سوار ہو کر اجین شہر کے امراء کے محلوں اور حویلیوں میں جاکر ان سے ملتی اور تجدید طاقات کرتی اور رات بھر اپنے ذہبی رقص کا مظاہرہ کرتی۔ رقاصہ رامائینی کے حسن کی بڑی شہرت تھی۔ آگرچہ اس کی عمر چالیس برس کے قریب تھی گر لوگوں کا کہنا تھا کہ حسن کی بڑی شہرت تھی۔ آگرچہ اس کی عمر چالیس برس کے قریب تھی گر لوگوں کا کہنا تھا کہ حسن کی بڑی شہرت تھی۔ آگرچہ اس کی عمر چالیس برس کے قریب تھی گر لوگوں کا کہنا تھا کہ حسن کی بڑی شہرت تھی۔ آگرچہ اس کی عمر چالیس برس کے قریب تھی گر لوگوں کا کہنا تھا کہ حسن کی بڑی شہرت تھی۔ آگرچہ اس کی عمر چالیس برس کے قریب تھی گر لوگوں کا کہنا تھا کہ حسن کی بڑی شہرت تھی۔ آگرچہ اس کی عمر چالیس برس کے قریب تھی گر لوگوں کا کہنا تھا کہ حسن کی بڑی شہرت تھی۔ آگریہ اس کے حول کوئی اسے دیکھا ہے۔ اس کی عمر چالیس برس کے قریب تھی گر دو کوئی اسے دیکھا ہے۔ اس کی عمر چالیس برس کے قریب تھی گر دو کوئی اسے دیکھا ہے۔

ایک روز ایبا ہوا کہ عبح کے اپدیش میں ایک چیلا موجود نہیں تھا۔ گرودیو کمارگری نے مجمع پر ایک نگاہ ڈالی اور کھا کہ جوگی مراری نظر نہیں آ رہا۔ وہ کھاں ہے؟ ایک چیلے نے ہاتھ باتھ کر عرض کی کہ گرودیو! مراری شرگیا ہوا ہے۔ گرودیو نے کوئی خیال نہ کیا۔ گر جب سارا ون گذر گیا اور مراری مٹھ میں واپس نہ آیا تو گرودیو کمارگری کو تشویش ہوئی۔ اس نے مجھے مراری کی تلاش کا تھم ویا۔ میں جوگیوں کے مٹھ سے قتل کر شہر کی طرف چلنے لگا تو ایک نوجوان چیلے نے مجھے ایک طرف جا کہ ہاتھ باندھ کر عرض کی۔ ''موای وشال دیو! میرا نام نہ بتاکمیں تو میں ایک بات کموں۔''

میں نے کہا۔ "ضرور کہو۔ میں تہارا نام کی کے آگے نہیں لوں گا۔ بولو کیا بات ہے؟ تم کیا کہنا جائے ہو؟"

اس چیلے نے مجھے بتایا کہ مراری کو رقاصہ راہائین سے پریم ہو گیا ہے اور اس نے مارا مٹھ چھوڑ کر اس کے محل میں ڈروہ جمالیا ہے۔ وہ کہ گیا تھا کہ اب وہ یمال بھی واپس نہیں آئے گا۔ شاہی رقاصہ رامائین کے محل میں اس کا نوکر بن کر رہے گا۔

میں نے یہ ساری بات خاموثی سے سی اور پھر شمر کا ایک چکر نگا کر والیں آگیا۔ میں نے گرودیو کمارگری کو بتایا کہ شمر کے لوگوں سے پنہ چلا ہے کہ چیلا مراری شاہی رقاصہ

راائین کے پریم میں گرفتار ہو کر اس کے محل میں جا کر نوکر بن گیا ہے اور وہیں رہنے لگا ہے۔ گرودیو کمارگری کے ول آویز چرے پر ہلی می مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا۔ "ناوان ہے۔ سورگ کو چھوڑ کر نرک کی طرف چلا گیا ہے۔ ہم اسے وہاں سے والیس لائیں گے۔" اسی روز شام ہونے سے کچھ پہلے گرودیو کمارگری نے مجھے ساتھ لیا ۔ کھڑاویں پہنیں ۔ ہاتھ بیس صندل کی لکڑی کا گڑگا جل سے بھرا ہوا کرمنڈل پکڑا اور شابی رقاصہ رامائین بہنیں ۔ ہاتھ بیس صندل کی لکڑی کا گڑگا جل سے بھرا ہوا کرمنڈل پکڑا اور شابی رقاصہ رامائین میں بہت کو چھوڑ کر جنم کی آگ کے شعلوں میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وو کوس تک کھیتوں اور درختوں میں ہم پیدل چلتے چلے گئے۔ اس ندی کا پائ پچاس ساٹھ گڑ تھا۔ ندی کے دو سرے درختوں میں ہم پدل چلے گئے۔ اس ندی کا پائ پچاس ساٹھ گڑ تھا۔ ندی کے دو سرے کنارے پر ھوج اور آم کے گئے۔ اس ندی کا پائ پچاس ساٹھ گڑ تھا۔ ندی کے دو سرے کنارے پر ھوج اور آم کے گھٹے جھنڈوں میں رقاصہ رامائینی کا پرانا گر نمایت شائدار اور پرشکوہ مرمیں محل نظر آ رہا تھا۔ یہ محل سینا پھل 'کیلے اور آم کے درختوں میں گھرا ہوا تھا۔ ستونوں اور دیواروں پر جنگی پھول مسکرا رہے تھے۔ ندی پار کرنے کے لئے وہاں کوئی شتی دکھائی نہیں دی۔ سنونوں اور دیواروں پر جنگی پھول مسکرا رہے تھے۔ ندی پار کرنے کے لئے وہاں کوئی شتی دکھائی نہیں دی۔ سنونوں اور دیواروں پر جنگی پھول مسکرا رہے تھے۔ ندی پار کرنے کے لئے وہاں کوئی شتی دکھائی نہیں دی۔ سنونوں اور دیواروں پر جنگی پھول مسکرا رہے تھے۔ ندی پار کرنے کے لئے وہاں کوئی شتی دکھائی نہیں دی۔ سنونوں اور دیواروں پر جنگی پھول مسکرا رہے تھے۔ ندی پار کرنے کے لئے وہاں کوئی نشی دکھا۔ سنونوں اور دیواروں پر جنگی پول مسکرا دی۔ بھر دیوں ہی بھوری میں کیا ہم تیم کر ندی پار کریں گ

کیا ہم خبر کر نمری بار کریں ہے؟ گرددیو کمارگری کے ہونوں بر خفیف سا تبہم نمودار ہوا۔ اس نے کما۔ "ہم چل کر ندی پار کریں گے۔ تم میرا ہاتھ تھاہے رکھنا اگر چھوڑ دیا تو ندی میں ڈوب جاؤ گے۔"

المری پار کریں کے۔ می میرا ہاتھ ہانے رہا ہو وہ وہ وہ وہ کہ اللہ کہ اللہ کہ میرا ہے۔
میں کچھ جران سا ہوا کہ یہ مخص یا کہ رہا ہے؟ بھلا کوئی انسان پائی پر چل سکتا ہے۔
پھر سوچا کہ شاید اس نے سالها سال کی ریاضت سے یہ مقام حاصل کر لیا ہو جس سے پائی
پاؤں کے بنچ شیشے کی طرح خت ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اینا ایک
ہاؤہ آسان کی طرف، اٹھایا اور اپنا دایاں پاؤں برھا کر ندی کے پائی کی سطح پر رکھ ویا۔ میں نے گا
بھی اس کے ساتھ ہی اپنا دایاں پاؤں بھی پائی کی لمروں پر رکھ ویا۔ آپ کو نقین نمیں آئے گا
کئین یہ حقیقت ہے کہ میرے پاؤں کے نیچ عدی کا پائی پھر کی طرح خت تھا۔ آج بھی میں
سال کراچی میں جیٹنا جد. اس کیے کا تصور کرتا ہوں تو مجھے اپنے پاؤں کے نیچ پائی کی سطین
سیال کراچی میں جیٹنا جد. اس کیے کا تصور کرتا ہوں تو مجھے اپنے پاؤں کے نیچ پائی کی سطین

ری رہ ہے۔ میں نے کمارگری کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ہم دونوں ندی کی امروں پر بون چل رہ تھے۔ جیسے کی مدان میں سے گزر رہے ہوں۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر گرودیو کمارگری محل کی سیرهیاں چڑھ کر رامائین کے محل کے بند دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گردن میں سے زمردکی مالا آثار کر اپنے ہاتھ میں پکڑی اور بلند آوازے کما۔

"رامائنی! ہم تممارے محل پر اپنے چیلے کو واپس لینے آئے ہیں۔ ہمیں ہمارا بچہ واپس کر دو۔ ہم چلے جائیں گے۔ جھوان تمہارا بھلا کرے گا۔"

سیں نے اس سے پہلے گرودیو کمارگری کی آواز میں اتن گونج کھی نہیں سی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ برا کرنی والا جوگ تھا۔ اس کی ریاضت ' تپیا اور پاکبازی نے اس کی روح میں ایک زبردست طاقت بھر وی تھی ۔ میں سینے پر ہاتھ باندھے اس کے پہلو میں خاموش کھڑا تھا۔ استے میں دروازہ کھلا اور ایک ساہ چٹم' ساہ گیسوؤں والی دیودای نے گرودیو کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور کما۔ ''مماراج! ماکن نے عرض کی ہے کہ اندر تشریف لے آئے۔ آپ کی امانت آپ کو مل جائے گی۔''

میرا خیال تھا کہ تاید گرودیو محل کے اندر نہیں جائیں گے۔ کیونکہ رقاصہ راما کمنی ان کا خیر مقدم کرنے خود نہیں آئی تھی۔ گرودیو کمارگری کمال خاکساری سے کام لیتے ہوئے مسکرائے اور کما۔ "ہم راما کمنی کی خواہش کا پالن کریں گے۔" انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے محل میں داخل ہو گئے۔ محل کیا تھا ایک خواب کی دنیا آباد تھی۔ جگہ جگہ جگہ عود و عزر سلگ رہے تھے۔ سنگ مرم کے دالان میں جگہ جگہ چاندی ایسے فوارے اچھل رہے تھے۔ دیودای ہمیں دالان میں سے گزار کر دو مرے بوے چاندی ایسے فوارے اچھل رہے تھے۔ دیودای ہمیں دالان میں سے گزار کر دو مرے بوے ہال کمرے میں لے گئی۔ اسکی خوبصورتی بھی جنت نظیر تھی۔ قالینوں کافرش بچھا تھا۔ نازک اندام دیوداسیاں بیٹھی گیندے اور گلاب کے پھولوں کے ہار پرو رہی تھیں۔ وسط میں ایک اندام دیوداسیاں بیٹھی ویتر وینا بھا۔ ایک طرف صندل کے تخت پر ایک ساہ گھنگریا نے بالوں والی حمین مغنیہ بیٹھی ویتر وینا بھا۔ ایک طرف صندل کے تحت پر ایک ساہ گھنگریا نے بالوں مین مغنیہ بیٹھی ویتر وینا بھا۔ ایک طرف صندل کے تحت پر ایک ساہ گھنگریا نے بالوں عزید خواب آلود ہو رہی تھی۔ قالین پر گلاب اور گیندے کے پھول بھرے پرے تھے۔ شعے۔ شع

دیودای ہمیں دو چوکیوں پر بھا کر اندر چلی گئی۔ فضا میں نجور کی خواب پرور خوشبوؤں میں وچتر دینا کے پرسوز سر مخلوط ہو رہے تھے۔ گرددیو کمارگری کمر بالکل سیدھے کئے 'چرہ سامنے اٹھائے گوتم بدھ کی طرح بیٹھے تھے۔ ان کا چرہ سنجیدہ 'آنکھیں خاموش اور پرسکون تھیں۔ اچانک دو ستونوں کے در میان لاکا ہوا سرخ کم خواب کا پردہ ایک طرف ہٹا اور رقاصہ رامائینی نمودار ہوئی۔ وہ حس کا ایک مجسمہ تھی۔ لیے ساہ بالوں میں کنول کے چول سج ہوئے تھے ۔ آنکھوں میں گرا کاجل لگا تھا۔ اس کی گود میں ہرنی کا ایک بچہ تھا جس کو وہ گلاب میں کو وہ گلاب کے چول کھا۔ اس کی گود میں ہرنی کا ایک بچہ تھا جس کو وہ گلاب کے چول کھا۔ اس کی گود میں ہرنی کا ایک بچہ تھا جس کو وہ کھا۔ کے چول کھال رہی تھی۔ اس نے ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ ہم دونوں کو دیکھا۔ دیوداس نے آگے بڑھ کر اس کی گود سے ہرنی کے بچے کو لے لیا۔ رامائینی نے دونوں ہاتھ دیوداس نے آگے بڑھ کر اس کی گود سے ہرنی کے بچے کو لے لیا۔ رامائینی نے دونوں ہاتھ

جوڑ کر گرودیو کمارگری کو پرنام کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ رقاصہ راما کینی کے انداز میں ایک طزچھیا ہوا تھا۔ وہ ہمارے سامنے تخت پرنیم دراز ہو گئی اور بولی-

"مهاراج! میرے دھن بھاگ کہ آپ کی وجہ سے ہی سمی لیکن میری کٹیا میں بھارے۔ فرمائے میں آپ کی کیا میں بھارے۔ فرمائے میں آپ کی کیا فدمت کر عمق ہوں؟ آپ کا اس ماحول میں دم تو ضرور گٹتا ہو گا مماراج - مگر میں اس سے بهتر ماحول آپ کو پیش نہیں کر سکتے۔"

گرودیو کمارگری کے چرے پر وہی پرسکون نرم مسکراہٹ تھی - اس نے مالا والا ہاتھ تھوڑا سا اور اٹھا کر کما۔

"رامانینی تم نے ہماری عزت بوھائی ہے۔ ہم تہمارا شکریہ اوا کرتے ہیں۔ ہمارا ایک چیلا مٹھ سے فرار ہو کر تہمارے پاس آگیا ہے۔ ہم اسے واپس کینے آئے ہیں۔"

رقاصہ رامائین کے ہاتھ میں گیندے کا ایک پھول تھا۔ اس نے پھول کو ہوا میں اچھالتے ہوئے ایک بلکا سا نقرئی قبقہہ لگایا۔ پھر گرودیو کی طرف دیکھ کر بولی۔

"مہاراج! آپ کے چیلے کو میں نے نہیں بلایا تھا۔ وہ خود میرے محل میں آیا ہے۔"

کارگری بولے۔ "رامائینی! ویدوں میں لکھا ہے کہ جگت میں سب سے بردا جنم رقص

کی لیک ہے۔ مراری نامجھ ہے۔ ابھی اس کا ابھیاس ادھورا ہے۔ وہ تمہارے حن کے
فریب میں کھنس گیا۔ میں اسے اس جنم سے نکال کر واپس اپنے سورگ میں لے جانا جاہتا

رد سے رامائینی نے زیر اب مسراتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے وچر ویٹا کے سرول کو ظاموش ہو جانے کے لئے کما۔ دیوداس کی انگلیاں ویٹا کے چاندی کے آرول پر وہیں رک گئی۔

"مہاراج!" رامائینی کے انداز میں کٹیلا طفر تھا۔ "آپ اپنے جس سورگ کی بات کر رہ بین اس سورگ نے ماری کے نوجوان خون کو منجہ کر دیا تھا۔ بھگوان نے اسے بیہ خون اس لئے نہیں دیا تھا کہ وہ اسے موت سے پہلے ہی رگوں میں جما کر سرو کر دے۔ آپ کے منے میں اسے سوائے روح ریاضت اور بتوں کے آگے سخمین مجدول کے سوا اور کیا ٹل سکتا تھا۔ میرے محل میں اس کی اپنی کھوئی ہوئی زندگی پھرسے بل گئی ہیں۔ جائے میرے باغ میں جا کر دیکھتے۔ وہ اس وق ابنی حسین ہم جولیوں کے ساتھ صندلیں چراغوں کی روشنی میں رقص کر رہا ہے۔"

گرودیو کمارگری ایک لیح کے لئے جیپ رہے - میں نے ان کے چرے کی طرف نظر انتا کر دیکھا۔ وہاں وہی سکون اور دل آویز مسکراہٹ تھی - انہوں نے کما۔ "مراری نادان

ہے تمہاری طرح وہ بھی ملا کے لوبھ میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جس کو تم زندگی کی جوت کا نام

گرودیو اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان پر نظر پڑتے ہی مراری گھبرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے
ہانسری گر پڑی اور وہ ہاتھ باندھ کر سر جھکائے ندامت کے احساس کے ساتھ اپنی جگہ پر
سائت ہوگیا۔ رامائینی نے بنس کر کھا۔

ما معارى! به تهميس لين آئے ہيں۔ ميں جانتي هول تم جانا نهيں جاہے۔ ليكن چلے جاؤ۔ "روديو خود تهميس لينے آئے ہيں۔"

گروریو کمارگری مراری کے قریب آگئے۔ اس کے کاندھے پر برای شفقت سے ہاتھ رکھا اور کما۔ "مراری! ہمارے ساتھ چلو گے؟"

مراری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ گرودیو نے اے اپنے سینے ے لگا لیا اور راہائی کو پرنام کر کے اس کے محل ہے واپس چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے بیچھے تھا۔ اس وقت وچر وینا پر ایک طربیہ نغمہ چھڑ گیا تھا اور اس کے سروں ہے شمعوں کے اندر صندلیں شعلوں کے دل وھڑ کئے گئے۔ جب ہم محل ہے نکل کر بیڑھیوں پر آئے تو راہائینی کی خاص کشتی ندی میں کھڑی ہمارا انظار کر رہی تھی۔ اس نے خاص طور پر ہمیں ندی پار کرانے کے لئے اپنی خاص سشتی وہاں پہلے ہی ہے بھجوا رکھی تھی۔ ہم خاموثی ہے کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی خاص سشتی وہاں پہلے ہی ہے بھجوا رکھی تھی۔ ہم خاموثی ہے کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی کے ماتھ کی محراب پر ایک مشعل روش تھی۔ کشتی کو چار ملاح کھ رہے تھے اور کشتی رات کے اولیں عزیں اندھیروں سے نکل کر ندی کی امروں پر آہستہ آہستہ دو سرے کنارے کی طرف چلی جا رہی تھی۔

گرودیو سوای کمارگری نے اس رات اپنے سب چیلوں کو آیک برا روح افروز درس دیا۔
اس درس میں انہوں نے گناہ اور ثواب اور عبادت کی اصلیت کی برے روح برور اور بلیغ
انداز میں تشریح کی اور ہم سب کو تلقین کی کہ ہمیں گناہ کے خیال کو اپنے ولول میں جگہ
نیں دین چاہئے۔ برے خیالات کا روح کی بوری طاقت سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دین

ورس ختم ہوا تو گرودیو کمارگری مجھے اپی جھونیروی میں لے گئے۔ اس رات جاند جنگل میں چکے۔ اس رات جاند جنگل میں چک رہا تھا۔ وہ چوکی پر بیٹھ گئے۔ ان کی دائیں جانب چراغ جل رہا تھا۔ اس فتم کا نور اس پاکہاز انسان کے چرے سے بھی بھوٹ رہا تھا۔ بچھ دیر انہوں نے تقت کیا۔ آئیسیں بند کئے خاموش بیٹھے رہے۔ بھر آئیسیں کھولیں مجھے گمری نظر سے دیکھا اور کھا۔

"وشال دیو!! میرا من کہتا ہے کہ اس رقاصہ راماً کمنی کو ایشور کی بھگتی کا پیغام ساؤ۔ وہ گناہ کے رائے پر جا رہی ہے۔ اسے سیدھے رائے پر لاؤ۔ میں کل اس کے محل میں اسے دیتی ہو ویدوں نے اے انسان کی سب سے بری بھول بنایا ہے۔"
رامائیٹی بولی۔ "مماراج! کیا ویدوں نے یہ بھی نہیں بنایا کہ آگاش کے دیو تا بھی دیویوں
کے پریم میں گرفتار ہوتے ہیں اور اپنی برسوں کی ریاضت چھوڑ کر شوخ چیٹم دیویوں کے غلام
بن جاتے ہیں۔ اگر اس مایا سے دیو تا لہا وامن نہیں بچا سکے تو اس میں غریب مراری کو کیوں
دوش دیتے ہیں۔"

کمارگری بولے۔ "راماکین! اس میں مراری کا کوئی دوش نہیں۔ اس کا کوئی قصور نہیں۔ قصور تمہاری حدسے برھی ہوئی شعلہ بیانی کا ہے جس کی شمرت کے گفتے سیاہ بادل نوجوانوں کے دلوں کو ای تاریکوں میں نگل لیتے ہیں۔"

را ایمنی تخت پر نیم دراز تھی - وہ ایک دم سے ایسے بعزک کر اٹھ بیٹھی جیسے کسی ناگن کو چیٹر دیاہو۔ لیکن فورا ہی سنبھل گئی اور تر چھی نظرے ہاری طرف دیکھ کر بولی۔

"ماراج! مجھے شعلہ بیانی اور حسن بھی آپ کے بھگوان نے بی بخشا ہے۔ ان شعلہ بیانیوں کی روشنی میں چلتے ہوئے میں بھی بھگوان کی عباوت ہی کرتی ہوں۔"

پھر اس نے تالی بجائی۔ ایک دیودای سر جھکائے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ رامائینی نے اے حکم دیا۔ دمراری کو باغ سے بلا لاؤ۔ کمو۔ تمہارے گرودیو تمہیں سورگ سے واپس لے جانے کے لئے آئے ہیں۔"

دیودای چلی گئے۔ رامائین نے ایک خاص انداز سے گردن ٹیڑھی کر کے کمارگری کو دیکھا اور بولی۔ دمماراج! کیا بھی آپ نے بھی کسی عورت سے پریم کیا ہے؟"

گرودیو کمارگری نے اپنی مالا والے ہاتھ کی انگی جست کی طرف اٹھائی اور کہا۔ "راہائینی! ہم نے صرف بھگوان سے محبت کی ہے بھگوان کی محبت نے ہی ہمیں دنیا کے ۔ میں میں سال میں عبد ہوگئی ہے جہ جارہ میں لئر اک جوارہ میں کا ایس میں

گناہوں سے بچالیا ہے۔ عورت کی محبت امارے لئے ایک چھلاوا ہے 'ایا ہے۔" رامائینی کا ایک نقرئی ققصہ اس پر اسرار خواب آمیز فضا میں گونج گیا۔

"مماراج! آپ اپنا مھے چھوڑ کر میرے محل میں آ جائیں۔ میں آپ کو بتاؤل گی کہ عورت کی محبت میں کیوں اتنا جادو ہوتا ہے۔ کہ جس کے آگے دیویا بھی اپنے آپ کو بے بس محبوس کرنے لگتے ہیں۔"

گردو بر کمارگری نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں دیودائ ہمارے مٹھ کے نوجوان چیلے مراری کو ساتھ کے آبھ میں بانسری تھی مراری کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کے باتھ میں بانسری تھی گلے میں چھولوں کے ہار تھے۔ چرہ لال ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں کاجل تھا۔

اليثور بھلتى اور جوگ كا درس دين بھر جاؤل گا- كياتم ميرے ساتھ چلو كے؟"

میں کیے انکار کر سکتا تھا۔ یہ ایک نیک کام تھا۔ میں نے کہا۔ 'گرودیو! میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ آپ کے ایدیش من کر ہزاروں انسان جو اندھیروں میں بھٹک رہے تھے سیدھے رائے پر آگئے۔ کیا خبرر قاصہ رامائینی بھی اپنی گناہ آلود زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی راہ بر آ جائے۔''گرودیو مسکرائے۔

"مجھے یقین ہے میرے ایدیش سے وہ ضرور سید هی راہ پر آ جائے گی۔ اس کا من صاف ہے مگروہ بھٹک گئی ہے۔"

دو سرے روز گرودیو کمارگری نے مجھے ساتھ لیا اور ہم رقاصہ رامائینی کے کل میں پہنچ گئے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس بمانے اس حسین عورت کے درش ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے رامائینی کے کل کا خواب پرور ماحول بہت پند تھا۔ رامائینی کر کیا کو دیکھ کر پہلے تو پچھ متجب ہوئی۔ پھر اس نے انہیں اپنے کمرہ خاص میں بلوا لیا۔ اور ہمارے آگے پھل اور پھوں رکھے۔ پھروہ انہیں کرنے لگی کہ ہمارے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے دلکش انداز میں مسراتے ہوئے یوچھا۔

"مماراج! کیا پھر کوئی چیلا ہے کا مٹھ چھوڑ کر میرے سورگ میں آگا ہے؟"
مماراج ۔ مسکرا کر کما۔ "نہیں رامائین! اس بار ہم خود اپنی مرضی سے اپنا مٹھ ہیور کر تمارے پاس آئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر تماری طرف سے ایک فرض ہے۔ ہم وہ فرض یورا کرنے آئے ہیں۔"

اس کے بعد گرودیو کمارگری نے اپنا درس بڑی دل نشین ابدیش کم انداز میں شرو ر اور در ان کمنی ایک میں انداز میں شرو دیا۔ رانا کمنی ایک دل رہا ہے نیازی کے ساتھ ان کا درس سنتی رہی۔ صاف لگتا تھا کہ شاہی رقاصہ پر مماراج کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ جب گرودیو نے اپنا درس ختم کیا تو اس نے ایک ادائے بے نیازی کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا۔

''مماراج! کیا آپ میرا رقص دیکھیں ہے۔ اس رقص میں .... رادھا اپنے سوای کی جدائی میں بھلوان سے پرارتھنا کرتی و لھانی و ۔ گ۔''

گرودیو اٹھ کھڑے موئے - ''راہا کئی! تہمارا رقص ہم آسیوں کے لئے کی دلیسی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے من میں ہروقت بھگوان کی بھگتی میں مھروف رہتے ہیں۔'' گرودیو مجھے ساتھ کے کرواپس اپنے منھ میں آگئے۔

و سرے روز وہ پھر رقاصہ راما کی محل میں اسے نیک ہدایت دینے کی غرض سے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس روز بھی محفل رقاصہ راما کینی کے کمرہ خاص میں جمی۔

گرودیو نے اپنا ابدیش شروع کیا اور رقاصہ را اکنی تخت پر نیم دراز بیٹی اک شان بے نیازی کے گرودیو کے اپنا کی طرح تھی۔ اس پر کورویو کے اپدیش سنتی رہی۔ جب درس ختم ہوا تو وہ بالکل پہلے کی طرح تھی۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گرودیو سے اپنا رقص پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ گرودیو نے رقص دیکھنے سے انکار کر دیا اور ہم واپس آگئے۔

کرودیو کمارگری بری ثابت قدی ہے اپنا فرض سمجھ کر رقاصہ رامائینی کو راہ راست پر لانے کی جدوجد کر رہے ہتے ۔ وہ ہر روز مجھے اپنے ساتھ لے کر رامائینی کے محل میں جاتے ۔ اسے نیکی کی تلقین کرتے۔ نیک زندگی ہر کرنے کو کتے۔ وہ خاموشی سے ان کا درس سنی۔ ان کی خدمت کرتی اور پھر اپنی خواب گاہ میں چلی جاتی۔ اسی طرح دو ہفتے گزر گئے۔ رقاصہ رامائینی پر گرودیو کے اپدیش کا اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ خود گرودیو کو چھوڑنے محل کی سیڑھیوں تک آنے گئی تھی۔ لیکن اس نے اپنی زندگ کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نمیں کیا تھا۔ وہ مماراح کی باتیں برے غور سے سنتی۔ اب وہ بڑے ادب سے ان کے سامنے تالین پر روزانہ آکر بیٹھی رہتی تھی۔ اپدیش کے دوران اس کی وہ پہلے والی بے نیازی جاتی تالین پر روزانہ آکر بیٹھی رہتی تھی۔ اپدیش کے دوران اس کی وہ پہلے والی بے نیازی جاتی

رقاصہ راما کینی کے کل میں ایک اوھڑ عمر گر توانا کرتی بدن والا ایک رکیں آیا کرتا تھا۔ اس ہندو رکیس کی شہر میں کتنی ہی حویلیاں تھیں اور اس کے چاولوں کے کھیت افق سے انق تک چیلے ہوئے تھے۔ یہ راما کینی کا پری تھا اور اس کے کل کا سارا خرچ وہی اٹھاتا تھا۔ اگرچہ شہر کا ہر رکیس رقاصہ راما کینی یا بینی دولت لٹانے پر تیار تھا گر راما کینی نے اس خاص ہندو رکیس جاگیروار کا نام باسودیوا تھا۔ خاص ہندو رکیس جاگیروار کا نام باسودیوا تھا۔ باسودیوا' راما کینی سے بیاہ کرنے کا خواہشدہ تھا گر راما کینی نے اس صد کہ دیا تھا کہ وہ کئی باسودیوا' اس پر ہی خوش تھا کہ راما کینی ایسی مشہور شاہی رقاصہ نے جو کس سے بات نہیں کرتی اسے اپنے کل میں آنے اور اس کے اخراجات رقاصہ نے جو کس سے بات نہیں کرتی اسے اپنے کل میں آنے اور اس کے اخراجات بیورے کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن اسے گرودیو کمارگری کا آنا بالکل پند نہیں تھا۔ کرودیو کمارگری کی عیش پرور زندگی ختم کر کے سے کنی نہیں جائے۔ گر وہ گو وہاں آنے سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود راج برماجیت گرودیو کا دوست ہے اور ان کا بے حد احرام کرتا ہے۔ جاگیروار باسودیوا نے دبی زبان میں ایک بار کل دوریو کا دوست ہے اور ان کا بے حد احرام کرتا ہے۔ جاگیروار باسودیوا نے دبی زبان میں ایک بار راما کئی کو گرودیو کی باتیں سننے سے منع بھی کیا۔ شروع میں تو راما کینی نے چک کر کما۔ راما کئی کو گرودیو کی باتیں سننے سے منع بھی کیا۔ شروع میں تو راما کینی نے چک کر کما۔ "باسودیوا! تم کیوں گھراتے ہو۔ گرودیو ایک زاہر خشک ہے اور راک کا زاہر خشک ہے۔ اور ایک زاہر خشک بھے دائر ایک زاہر خشک بے اور ایک زاہر خشک ہے۔ اور ایک زاہر خشک بھے دائر ایک زاہر خشک بھوریوا! تم کروں گھراتے ہو۔ گرودیو ایک زاہر خشک ہے۔ اور ایک کا دوریو کی بیس کر ایک کیا۔ شروع میں تو رابر کیا کرویو کیا کو کروں کو ایک کیا کی دوریو کیا کر ایک کرویو کیا کرویو کی کرویو کیا کر

متاثر نهیں کر سکتا۔"

لیکن جب اس تبدیلی کو جاگیردار باسودیوا نے بھی محسوس کیا کہ رامائینی پر گرودیو کے اپریشوں کا اثر ہونے لگا ہے اور وہ ان کا بے حد احترام کرنے گلی ہے اور انہیں چھوڑنے ندی تک جاتی ہے تو اس نے ایک بار پھر رامائینی کو سمجھانے کی کوشش کی ۔ اس پر رامائین ندی تک قدر برہم ہو کر باسودیوا کو ڈائٹ دیا کہ خبردار آئندہ میرے ذاتی معاملات میں دخل مت ویئا۔ میں کی سے ملنے یا نہ ملنے میں آزاد اور خود مختار ہوں۔ اگر تہیں ابنی دولت پر گھمنڈ ہے تو اپنی سونے کی تھیلیاں لے کر میرے محل سے نکل جاڈ۔ باسودیوا خاموش ہو گیا گر دولی میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے گاگرودیو کے کاننے کو اپنی مرات سے ساف کر کے رہے گا۔ اس حقیقت سے وہ بھی باخبر تھا کہ کمارگری کو راست سے بنانا کوئی معمول کام نہیں ہے۔ لیکن شاہی و قاصہ رامائینی کے پریم نے اس کی آئھوں پر پئی بندھ رکھی تھی۔ وہ ایک دولت مند اور بااثر شخص تھا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ کمارگری آیک زبردست روحانی طاقت کا مالک ہے اور اجین میں اسے آیک نہ بہی پیٹوا کی حیثیت حاصل ہے زبردست روحانی طاقت کا مالک ہے اور اجین میں اسے آیک نہ بہی پیٹوا کی حیثیت حاصل ہے زبردست روحانی طاقت کا مالک ہے اور اجین میں اسے آیک نہ بہی پیٹوا کی حیثیت حاصل ہے داور کوئی شخص اسے قتل کرنے پر آمادہ نہ ہو گا۔ اس نے آیک دوسری چال چاہوتی تھی۔ وہال مائیوں کی بیچوا ہوتی تھی۔ وہال مائیوں کی بیچوا ہوتی تھی۔ وہال مائیوں کی بیچوا ہوتی تھی۔ وہال سائیوں کی بیچوا ہوتی تھی۔ وہال سائیوں کی بیچوا ہوتی تھی۔ وہال سائی ملک زہر والا کالا سائی مگوایا جس کا ڈساپانی نہیں مائیاتی تھی۔

ایک رات میں گرودیو کمارگری کی خدمت سے اٹھ کر اپنی جھونپڑی میں آکر ابھی لیٹا ہی تھاکہ شور سان گی گیا - میں باہر نگاا - وہ چیلا جو رات کو گرودیو کو سونے سے پہلے گڑگا جل دیا کر تا تھا گھرلیا ہوا بکار رہا تھا کہ مہاراج کو کانے ناگ نے کاٹ لیا ہے - میں نے تھیلے میں سے اپنے سانپ دوست کا دیا ہوا مہو نکالا اور گرودیو کی جھونپڑی کی طرف بھاگا ۔ گرودیو کی جھونپڑی کی طرف بھاگا ۔ گرودیو کمارگری جلتے چراغ کے سامنے چوکی پر آس جمائے میٹھے تھے اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ بھن اٹھائے جھوم رہا تھا۔ میں نے آگے بردھ کر سانپ کو کچلتا جہا تو کمارگری نے جھے روک دیا اور کما۔

"وشال دیو! اسے کچھ نہ کمنا اس نے مجھے کاٹ لیا ہے ۔ لیکن میری محبت نے اس پر ندامت طاری کر دی ہے۔ یہ اپنا زہروالیس لینے آیا ہے۔"

میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کالا سانپ جھومتا ہوا کمارگری کے آمن کے قریب گیا۔ اس نے اپنا پھن جھکایا اور منہ پنڈلی پر اس جگہ رکھ دیا جہاں اس نے کاٹا تھا۔ پھر کمارگری کے جسم میں داخل کیا ہوا سارا زہر چوس لیا اور کمارگری کے اردگرو دو چکر لگائے اور جدھرسے آیا تھا ادھر واپس چلاگیا۔

اں کے جانے کے بعد گرودیو کمارگری مسکرائے اور بولے۔ "محبت میں بردی طاقت ہے۔ محبت ہیں جوی طاقت ہے۔ محبت ہی اصل عباوت ہے ویکھو۔ اس نے مجھے کاٹا تھا لیکن میری محبت نے اسے زہر واپس لینے پر محبور کر دیا۔ بھوان کی ساری مخلوق اس طرح آپس میں محبت کے رشتوں میں جگڑی ہوئی ہے۔ وشال دیو! تم بھی بھگوان کی مخلوق ہے محبت کرو۔ کسی سے نفرت نہ کرنا۔ کسی سے حد نہ کرنا۔ ورنہ تم بھگوان سے دور ہو جاؤ گے۔"

میں نے کما۔ 'ڈگرودیو یہ سانپ کس نے یمال پھکوایا ہے۔ آج تک بھی کوئی سانپ ادھر نمیں آیا۔"

کمارگری نے مسکرا کر جواب دیا۔ "جس نے مجھے سانپ سے ڈسوایا ہے مجھے اس سے بھی بریم ہے۔ جس اس کا بھی بھلا چاہتا ہوں۔"

میں اس انسان دوست بزرگ انسان کی وسعت قلب پر جران تھا۔ مجھے عبای خلفاء کے دور کے بزرگان دین یاد آ رہے تھے جو اس طرح خدا کی مخلوق سے محبت کرتے تھے اور بھی کی کا برا نہیں چاہتے تھے۔ خود تکلیفیں اور مصبتیں اٹھاتے تھے گر خلق خدا کے لئے بھیشہ دعائمیں ماڈگا کرتے تھے۔

گرودیو کمارگری کی زندگی پر جملے میں ناکای کے بعد جاگیروار باسودیوا انتائی مرعوب ہوا اور شہر پھوڑ کر جنوبی ہند کی طرف چلا گیا۔ گرودیو کمارگری کا رقاصہ راما کبنی کو اپدیش جاری تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ راما کبنی پر کمارگری کے لیکچوں اور نیکی کی تلقین کا غاطر خواہ اثر بوٹ لگا تھا۔ اس نے اپنے محل میں ان امراء کا وافیلہ بند کروا دیا تھا جو بھی بھی وہاں آیا کرتے تھے۔ اب وہ سولہ عظمار بھی نہیں کرتی تھی۔ ہمیشہ جمیں سادہ می موٹے کپڑے کی ساڑھی میں ملبوس ملتی۔ اس کے محل میں اب نغمات عیش کی جگہ ہمجن کی آوازیں بلند موٹے گئی تھیں۔ یہ بھی کی جگہ ہمجن کی آوازیں بلند موٹے گئی تھیں۔ یہ ایک بہت بوڑی اور خوش آئند تبریلی تھی۔

لیکن اس سے بھی بری تبدیلی گرودیو کمارگری کے آندر پیدا ہو رہی تھی۔ میں دکھیر رہا تھا کہ اپدیش دیتے ہوئے گرودیو کمارگری رقاصہ راما کینی کو اپنے بہت قریب بھاتے اور بھی کھی اس کے کاندھے پر ہاتھ بھی رکھ دیتے تھے۔ ایسا انہوں نے پہلے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے چیلوں کے آگے صبح کے درس میں بھی کچھ اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے۔ ان کا لبجہ بھی ہے اگر سے اگر سے سانے کو بے آب رہتے۔ اب بھی کے اثر سا ہونے لگا تھا۔ وہ رقاصہ براما کینی کے محل میں جانے کو بے آب رہتے۔ اب وہ دن کا زیادہ وقت رقاصہ کے محل میں ہر کرتے۔ وہیں کھانا بھی کھاتے۔ راما کینی ان کے آگر بھی جاتی دن میں سے دکھیر کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دن میں سے دکھیر کر دیگ کر دیل تھا۔ ایک دی میں کر دیگ کر دیا تھا۔ ایک دی میں کر دیا تھا۔ ایک دی کر دی کر دیا تھا۔ ایک دی کر دی کر دی کر دی تھا۔ ایک دی کر دی تھا۔ دی کر دی تھا۔ دی کر دی

"رامائین! رقص اور گانا تو رام لیلا کا حصہ ہے۔ بھگوان کرشن کی گوبیاں بھی رقص کیا کرتی تھیں اور کرش سے پریم کرتی تھیں۔ تم بھی بھی بھی میرے سامنے رقص کر لیا ً کرو۔"

یہ ایک خطرناک انقلاب تھا۔ مجھے گرودیو کمارگری کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خود راما کینی کو بھی کچھ حیرت می ہوئی کہ مماراج ہیہ کیا کمہ رہے ہیں لیکن اس نے زیادہ خیال نہ کیا اور کما۔

"مهاراج! آپ کے اپریش نے مجھے ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے جمال مجھے رقص و سرود گھٹیا باتس لگتی ہیں۔ میں اگر چاہوں بھی تو اب ایسا نہیں کر عمی۔"

گرودیو خاموش ہو گئے۔ ان کے چرے پر ایک بے سکونی کے اظمینانی اور اندرونی اضطراب کا باثر تھا۔ انہوں نے والیس آ کر اپنے آپ کو مٹھ کی جھونپڑی میں بند کر لیا اور دو روز تک اندر ریاضت اور کٹھن تبییا کرتے رہے۔ اس دوران نہ وہ باہر نکلے اور نہ کمی کو اندر آنے کی احازت دی۔

میں سمجھ گیا کہ گرودیو کے اندر فطری جذبوں نے جو سر اٹھلیا تھا وہ اسے وبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رقاصہ راہا کی کے تیم نظر نے ان کی برسوں کی تیبیا اور ریاضت کو تاہ کرنے کی کوشش کی تھی۔

تیرے روز وہ کئیا ہے باہر نکلے تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ اب وہ رقاصہ راما کمنی کے محل پر نہیں جائمیں گے۔ وہ سارا دن بے چین سے پھرتے رہے۔ انہوں نے دوپسر کے بعد کا درس بھی نہ دیا۔ چیلے بھی ان کی اس تبدیلی پر جران سے تھے گر کسی کو زبان ہلانے اور کچھ پوچھنے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ میں بھی خاموش تھا۔ شام کو گرودیو نے جھے ساتھ لیا اور رامائین کے محل پر پہنچ گئے۔ رامائینی اس وقت جوگنوں ایسے گیروے کپڑے پنے اشلوک پڑھ رہی تھی۔ اس کی دیوداسیوں نے بھی گیروے کپڑے پنے اشلوک پڑھ رہی تھی۔ اس کی دیوداسیوں نے بھی گیروے کپڑے بہن رکھے تھے۔ محل کی فضا ایک مندر کی فضا میں بدل پھی تھی۔

گرودیو کو دیکھ کر وہ ہاتھ باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے جھک کر پرنام کیا۔ گرودیو کمارگری اس کو بغور دیکھتے رہے۔ پھر بولے۔ "رامائینی! کمیں میں نے تہیں تمہاری دنیا سے واپس لا کر غلطی تو نہیں کی؟"

ر قاصہ راما کمنی نے چونک کر گرودیو کی طرف دیکھا اور کہا۔

"مهاراج! یہ آپ کیا کمہ رہے ہیں۔ میں تو جنم سے نکل کر جنت کی فضاؤں میں آگئ

گرودیو چپ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سر کو ہلکا سا جھنگ دیا اور بولے۔ "ہاں راہائین! تم ٹھیک کہتی ہو۔ بھگوان نے تم پر رحم کیا ہے - تم آگ سے نکل کر بھولوں کی وادی میں آگئی ہو۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔"

پوولوں ں در میں میں کی بیاں کی اسیں رو کتی ہی رہ گئی مگر گرودیو تیز تیز قدموں سے محل سے نکل کر ندی پر آگئے۔ یہاں کشی تیار کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنی لال لال آئکھوں سے میری طرف رکھا اور غصے میں بولے۔

"وشال وبوا مجھے یمال سے لے چلو۔ کے چلو۔"

میں نے اس سے پہلے انہیں ایس عصلی حالت میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں جلدی سے کشتی میں اتر گیا۔ گرودیو بھی کشتی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رقاصہ راما کینی ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی کل کی سیڑھیوں تک آ گئے۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ گرودیو کمارگری نے آ نکھ اٹھا کر بھی اس طرف نہ دیکھا اور کشتی تیز چلانے کا حکم دیا۔

دو نین روز گذر گئے۔ گرودیو کمارگری رقاصہ رامائینی کے محل میں نہ گئے۔ وہ سارا سارا دن کثیا میں آس جمائے بیٹھے گیان وھیان میں مصروف ہونے کی کوشش کرتے لیکن کئ بار پریشان سے ہو کر کثیا سے باہر نکل آتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے چیلوں پر برہنے گا۔

چوتھا دن جا رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ سورج سنبل اور سیتا پھل کے درختوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا کہ چیلوں کی جھونپر ایوں میں ہلکا ہلکا شور سا بلند ہوا۔ معلوم ہوا کہ رقاصہ راہا کینی کی سواری آئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ گرودیو کمارگری ہاتھ میں زمرد کی مالا بکڑے اپنی کئیا سے باہر نکل آئے۔ سامنے رقاصہ راہا کینی گیروے کیڑوں میں ملبوس گئے میں مالا کمیں پنے کہ بال شانوں پر بھوائے 'ہاتھ باندھے' رام نام کا جاپ کرتی اپنی دیوداسیوں کے ساتھ گرودیو کمارگری کی جھونپڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گرودیو جیسے سکتے کے عالم میں اسے گرودیو کمارگری کی جھونپڑی کی طرف بڑھ کی اور ہاتھ باندھ کر بولی۔

''سوای جی! میں نے اپنے گناہ آلود محل کو چھوڑ ویا ہے وہاں کی فضا میں جھے اپنی گناہ کی نشاہ کی نشاہ کی نشاہ کی نشاہ کی نشاہ کی یاد آتی تھی۔ میں سکون دل سے تیبیا نہیں کر سکتی تھی اس لئے میں مخل کو چھوڑ کر آپ کی جوگن بن کر آپ کے مٹھ میں آگئی ہوں۔ میرے لئے یہ آمند مٹھ ہے۔ ججھے اپنی داکی بنا کر اینے چنوں میں رکھ لیجئے۔''

گردوایو کمارگری کے چرے پر میں نے ایک ایسی چک دیکھی جس میں عبادت گاہ کے پراغ کے نقوس کی بجائے گھنے جنگلوں میں کڑکنے والی تجلیوں کی لیک تھی۔ انہوں نے

آگے برور کر رقاصہ راما نمنی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا۔ "راما کمنی! آج سے تم ہاری تھکشنی بن کر ہمارے مٹھ میں رہو گ۔"

ربہ یں مسلم کے ان کی کٹیا کے ساتھ والی جھونپروی خالی کروا کر وہاں رقاصہ راما کینی گرودیو کے عظم سے ان کی کٹیا کے ساتھ والی جھونپروی خالی کروا کر وہاں رقاصہ راما کینی

کو رہنے کی اجازت دے دی گئی۔

چیاوں کے مٹھ میں رقاصہ رامائینی کے آنے ہے گرودیو کمارگری کے معمولات میں نمایاں فرق آگیا۔ اب وہ زیادہ وقت رامائینی کی کٹیامیں گزارتے۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر چیلوں کو درس ویتے لیکن میں وکھے رہا تھا کہ ان کے درس میں وہ پہلے والی تاثیر باتی نہیں رہی تھی۔ ان کا لہمہ اکھڑا اکھڑا ہوتا۔ وہ بات کرتے کرتے بھول جاتے اور گردن گھما کر رہائینی کو تکنے لگتے۔ اس انقلابی تبدیلی کو مٹھ کے سارے چیلے شدت سے محسوس کر رہائینی کو تکنے لگتے۔ اس انقلابی تبدیلی کو مٹھ کے سارے چیلے شدت سے محسوس کر رہائینی کو خاموش تھے۔ ایک روز میں نے بڑی جرات کر کے گرودیو سے کہا کہ کمیں رقاصہ رامائینی کے آنے سے ان کی ریاضت میں خلل تو نہیں پڑا؟ گرو ویو نے چونک کر میری طرف ویکھا اور پھر مسکرا کر ہولے۔

اس وقت صبح طلوع ہونے میں آیک پر باقی تھا۔ میں نے ندی پار کی اور اجین شرکا رہ سب سے بری کاروال سرائے میں آ گیا۔ میرا ارادہ وہاں سے کی قافلے میں شامل ہو کر گوالیار میں غزنوی لشکر میں واپس جانے کا تھا کہ ججھے وہاں پچھ مسافروں سے جو شال سے آئے تھے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لشکر نے لاہور اور ملتان فتح کر لیا ہے۔ مگر لاہور کا اروگرد کے راجہ لاہور پر ایک زبردست حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس وقت میرا دل لاہور جانے کے لئے مجلنے لگا۔ میں چوتھی عیسوی صدی کے لاہور کو ایک بار پھر اپنی آ تھول سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اور غزنوی سرداروں اور مسلمان مجاہدوں کے ساتھ مل کر جہاد میں حص لینا چاہتا تھا۔ میں وہیں کارواں سرائے میں رک گیا اور چار ہوم کے بعد ایک قافلے میں شام ہوکر شال کی طرف روانہ ہوگیا۔

ہو تر ان کی شرک روانہ او یک غزنویوں کی اس وقت میہ حالت تھی کہ سلطان محمود کی وفات کے بعد اس کے بیٹے امیم مسعود کو قتل کرنے کے بعد اس کا بیٹا امیر مودود تخت غزنی پر جلوہ افروز تھا۔ اور غزنی -

اطان کی حیثیت سے وہ ہندوستان میں آگے بردھتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے ملتان بھیرہ اور الہور کو فتح کیا اور پنجاب کی حکومت مسلمان امراء کے حوالے کر کے واپس غرنی جاچکا تھا۔ منزلوں پر منزلیں طے کر تا جب میں پنجاب کی سرزمین میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ پنجاب میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو چکی ہیں اور مسلمان جاگیروار اور امراء امیر مودود کی اطاعت سے منہ موڑ کر آپس میں اور رب ہیں اور دوسری طرف قرب و جوار کے ہندو دوسری ہندو ریاستوں کی مردسے الہور پر ایک زبردست حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔

ہندو دوسری ہندو ریاستوں کی مدد سے لاہور پر ایک زبردست حملے کی تاری کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کے شمر میں بیٹا یہ سفر نامہ حیرت قلم بند کر رہا ہوں تو مجھے آج سے یدرہ سو برس پہلے کا لاہور شریاد آ رہا ہے میں نے آج کے دور کے ماڈرن لاہور شر کو بھی ديكها ب- يندره سو برس يملح كا لابور اس جكه آباد نهيس تفا- اس شرك اب كهيس آثار بھی نہیں ملتے۔ میں نے کئی دن لاہور کی سیاحت کرنے اور ہر طرف سے حائزہ لینے کے بعد اندازہ لگایا ہے کہ جس مقام پر آج کل لاہور کی نئی آبادی اچھرہ ہے اس زمانے کا لاہور اس جگہ بر آباد تھا اور اس جگہ ایک بہت بوا قلعہ تھا جس میں مسلمان امیر کا محل تھا۔ یہ امیر غرنی کے سلطان کا نمائندہ اور اس کا وفادار تھا - لیکن دوسرے امراء اس سے منہ پیھیر کر آلی ٹن برسر بیکار تھ اور ریشہ دوانیوں میں معروف تھے۔ جس روز میں وہلی سے آنے والے ایک قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہوا لاہور شمر کی حدود میں داخل ہوا تو کاروان سرائے میں اترتے ہی لوگوں میں ایک بھگدڑ کج گئی۔ معلوم ہوا کہ ہندوؤں کے لشکر کے ہراول دستے للهور شمر کی صدود میں پہنچ گئے ہیں۔ لوگ قلع کی طرف بھاگ۔ کیونکہ شر کی چار دیواری نام کی اس وقت کوئی شے موجود نہیں تھی۔ صرف ایک قلعہ ہی تھا جس میں چھیپ کر ملمان این جانیں بچا کے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی نے کی طرف دوڑا۔ میں قلعے کے اندر جاکر غرنی امیرے ملاقات کر کے ہندووں سے جنگ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت میرا لباس اس زمانے کے ایک عام شہری کا تھا۔ سلطان محمود غرنوی کی وفات کو جھ بس گزر چکے تھے اور لاہور کے قلعے کا امیر میری شکل سے واقف نمیں تھا۔ قلعے میں واخل ہونے کے فورا بعد قلع کے دربانوں نے دروازے بند کر دیے اور قلع کی لبریز کھائی پر جو یل ڈالا گیا تھا اسے بھی اٹھا لیا گیا۔ قلع میں امیر غزنوی کے عالی شان سنگ سرخ کے محلات

لوگول نے ان کو تحربوں پر قبضہ کر لیا اور اپنے بال بچوں کو وہاں چھوڑ کر کھیتوں میں

تھے۔ ان کے علاوہ قلع کی دیوار کے ساتھ ساتھ اندر کی جانب سینکروں کو ٹھویاں بنی ہوئی ہوئی میں۔ درمیان میں سزیوں کے کھیت تھے جن میں رہٹ چل رہے تھے اور مویثی چر رہے

اتاج کانٹے اور پانی کینے نکل گئے۔ ٹال کی جانب فوتی چھاؤنی تھی جہاں فوتی بارکوں میں سے مسلمان انظری نکل نکل کر قلعے کے اوپر کی طرف جا رہے ہتھے۔ ان میں تیر انداز وستوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں پہلی فرصت میں قلعے کے امیر سے ملنا چاہتا تھا۔ میں شاہی محل کے دروازے پر آیا تو محافظ وہتے کے سابی مجھے ویکھتے ہی تکواریں امرائے میری طرف برھے۔ ویکھتے ہی تکواریں امرائے میری طرف برھے۔ ویکھتے تا کہ باند آواز میں چلا کر کما۔

"اس كو قتل نه كرنا- اس اميرك آكے پيش كيا جائے گا وہ اس خود قتل كرنا جائے

يُلِ-"

اس وقت مجھے گرفآر کر لیا گیا۔ ش سمجھ گیا کہ ضرور یہاں میں امیر کے کسی جانی وشن کی شکل میں نمودار ہوا ہوں مجھے زنجروں میں جکڑ کر قلع کے ایک تنگ و تاریک تهہ خالے میں پھینک دیا گیا۔ میں نے بہت کہا کہ مجھے امیر سے طوایا جائے گر اس وقت ان لوگوں کو اپنی پڑی تھی۔ ہندو لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ وہ میرے تہہ خانے کے دروازے کو باہر سے بھاری تالا لگا کر چلے گئے اور میں تاریک نیم دار تہہ خانے میں زنجروں میں جکڑا اکیلا رہے۔

ہنروؤں کی فوج نے لاہور قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔

میں قلع کے ته خانے میں زنجیروں میں جکڑا بڑا تھا۔ قلعے میں مسلمانوں کی اتن فوج نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کر ہندو فوج کا مقابلہ کر سکتی۔ الهور قلعے کے امیرا اُڑ خان نے اپنا ایک خاص آدی ملتان کے صوبے دار کی طرف روانہ کر دیا تھا اور اس سے امداد طلب کی تھی۔ ہندو راجوں کا مشترکہ لشکر قلع سے کچھ فاصلے پر میدان میں خیمہ زن تھا۔ اس دوران چھوٹی چھوٹی جھڑمیں ہوتی رہتی تھیں۔ ہندو قلعے کی کھائی پریل بتانے کی کوشش میں آگے برسے و قلع کے اور سے غزنوی فوج کے تیر انداز ان یر تیروں کی بوچماریں مارتے۔ قلعے یں چھ اہ کی رسد موجود تھی۔ پھر بھی خطرہ تھا کہ اگر ہندو قلعے کی کھائی پاننے میں کامیاب ہو گئے تو مسلمانوں کے لئے مشکلات بیدا ہو سکتی تھیں ۔ کیونکہ قلعے میں فوج کی نفری ہندو کشکر کے مقابلے میں مم تھی۔ قلعے کا امیرا اور خان ملتان سے آنے والی مرد کا بے آلی سے انظار كررم تھا۔ اوھر ميں ته خانے ميں يرا سزايا باعزت بريت كے انتظار ميں تھا۔ ميں زنجيريں اور تهد خانے کا دروازہ بوی آسانی سے توڑ کر باہر نکل سکتا تھا لیکن میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یں یال کے تاظریں کون ہوں؟ میری حیثیت کا تعین کیا ہوا ہے؟ میرا قصور کیا ہے اور قلع دار امیر اور خان مجھے کوں این ہاتھ سے قل کرنا جابتا ہے۔ آخر ایک روز دو سابی تمہ خانے میں آئے اور مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئے ، کل کے وربار میں امراء اور منصب وار ائي ائي كرسيول ير بيٹھ تھے۔ قلع وار اؤگر خان ايك تخت ير براجمان تھا۔ مكمني مو کچیں' خونخوار چرہ' بھاری تن و توش مجھے چنگیز خان کی فوجوں کے سالار یاد آ گئے۔ اس نے بچھے رکھتے ہی این سرخ آنکھوں کو سکیرا اور عصیلی آواز میں بولا۔ اپ وعن کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دکیھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہو رئی ہے کہ میں تہیں اینے ہاتھ سے قبل کروں گا۔"

بگاڑ کتی لیکن میں اس کی زبان سے میہ سننے کو بے تاب تھا کہ میں کون ہوں؟ کس اعتبار سے

اس کا وسمن ہوں اور وہ مجھے کس جرم کی یاداش میں اینے ہاتھوں سے قل کرنا چاہتا ہے۔

میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ درباری بھی میری طرف نفرت بحری فاتحانہ نظروں سے دکھ رہے

"ائدہ خان! محل کے یا تین باغ میں جارے معمان کے لئے قبر فور آ کھودی جائے۔" ملار یا تندہ خان اوب سے تعظیم بجا لانے کے بعد دربار سے باہر نکل گیا۔ باہیوں نے مجھے دربار کے پہلو میں واقع ایک تاریک حجرے میں بند کر دیا۔ میں اب اینے زندہ وفن کے مانے کا انظار کرنے لگا۔ کوں کہ اس کے بعد ہی میں اپنے مصوبے یر عمل ور آمد کر سَنَ الله كه وقت ك بعد مجھ حجرے سے فكل كر محل ك يائيں باغ ميں لے جايا گيا۔ <sub>حمال</sub> نیم دائرے کی صورت میں درباری ہاتھ ہائدھے کھڑے تھے۔ ان کے آگے خود امیر اژگر فان ایک تخت پر بیٹا تھا اور سامنے جار سابی قبر میں سے مٹی باہر نکال رہے تھے قبر کانی المرى كودى كى تھى- مجھ ميرى قبرك اور أيك جانب كھا كر ويا كيا۔ امير اور خان اين کنی مو چوں کو بار بار آؤ دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وو ساہوں نے مجھے زنجروں سمیت قبر میں دھکا وے دیا۔ سات فٹ گمری خدق نما قبر میں میں دھڑام سے گر رالہ اس کے ساتھ ہی اوپر سے مجھ پر بدے برے بھر اور مٹی گرنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے قبر بحر گئے۔ یس پھروں اور منوں مٹی کے نیجے وفن پڑا تھا اور ایسے دھاکوں کی آواز من رہا تھا کہ سیے بھاری بحر کم ککڑی کے مگدروں سے قبر کی مٹی کو نیچے وہلیا جا رہا ہے۔ اں کے بعد مری خاموثی مچا گئے۔ میرا سارا جسم مٹی میں دیا ہوا تھا۔ مٹی کا بوجہ بت زیادہ تھا جھے ایبا لگ رہا تا جیسے میں سکوت کے یا مال میں اثر کیا ہوں مجھے سوائے لینے سائس کے چلنے کے اور کوئی آواز سائی نہیں دے رہی تھی۔ میں جابتا تو اس وقت قبر سے إبرنكل سكمًا تها مكري كه ونت قبريس كزارنا جابها تهدجس ونت مجه قبريس زنده وفن كيا کیا اس وقت دو پر کے بعد کا وقت تھا میں نے سوچا کہ مجھے کم از کم دو روز تک اس قبریں

ھے بھاری بحرکم کئڑی کے مگدروں سے قبر کی مٹی کو نیچے دیلیا جا رہا ہے۔

اس کے بعد ممری خاموقی مجھا گئے۔ میرا سارا جسم مٹی میں دیا ہوا قلد مٹی کا بوجھ بہت نیادہ تھا بھے ایسا لگ رہا تا جیسے میں سکوت کے پاتل میں از گیا ہوں ۔ بھے سوائے لیپ سائس کے چلنے کے اور کوئی آواز سائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چاہتا تو ای وقت قبر میں باہر نکل سکتا تھا مگر میں کچھ دفت قبر میں گزارتا چاہتا تھا۔ جس وقت مجھے قبر میں زعمہ دفن کیا اس وقت دو پر کے بعد کا وقت تھا میں نے سوچا کہ مجھے کم از کم دو روز تک اس قبر میں رہنا چاہئے۔ میں نے آکھیں بند کر لیس اور اپنے آپ کو ماضی کی دنیا کی یادوں میں سو دیا اور منوں مٹی کے نیچے ساکت ہو کر پڑگیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا جسم تو قبر کے اندر منوں مٹی کے نیچے ساکت ہو کر پڑگیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا جسم تو قبر کے اندر منوں مٹی کہ بیرا رہا لیکن جب جھے احساس ہوا پڑا ہے گئر روز ارہا لیکن جب جھے احساس ہوا افراد میں تفا کہ میں کب تک اس حالت میں قبر کے اندر بڑا رہا لیکن جب جھے احساس ہوا کر دیا۔ میرے لئے یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ معمولی می جدوجمد کے بعد میں قبر سے باہر نکل میں کئی در گر رہ کے اندر بی توڑ ڈالا تھا۔ قبر سے باہر نکلتے بی میں نے دیکھا کر رات کا دفت ہے۔ شاہی کل میں کمیں کمیں کمیں دوشتی ہو رہی تھی۔ خاموشی اور سائا گرا کہ رات کا دفت ہے۔ شاہی کل میں کمیں کمیں کمیں دوشتی ہو رہی تھی۔ خاموشی اور سائا گرا گا۔ لگا تھا رات کائی گرز چکی ہے۔ یا کئی باغ میں کمیں دوشتی ہو رہی تھی۔ خاموشی اور سائا گرا گا۔ لگا تھا رات کائی گرز چکی ہے۔ یا کئی باغ میں کمیں دوشتی ہو رہی تھی۔ خاموشی اور سائل گا اس کائی گرز چکی ہے۔ یا کئی باغ میں کوئی ساپی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کل

تھے۔ امیر ازگر خان تحت سے اتر کر میرے قریب آیا اور میری آ کھول میں آ تکھیں وال کر غرایا۔ "تم ہربار میری ریاست میں ڈاکہ ڈال کر لوگوں کو قتل کر کے فرار ہو جاتے ہے۔ آج تم پکر لئے گئے لیکن ایک بات بناؤ۔ تم خود کس طرح میرے قلعے میں آ گئے؟ کیا تہیں معلوم نمیں تھا کہ تم بچان لئے جاؤ گے۔ بھرتم سے بھی ہو۔" مِن صرف انا مجھ سكاكہ مِن كى خطرتاك قاتل داكوكى حيثيت سے اس قلع مِن نمودار ہوا ہوں۔ اب میں نے بھی زبان کھولی اور کما۔ "اے امیرا بیت م بھی جانے ہو کہ میں ایک مسلمان موں اور کفار کے الشکر قلع پر حملہ كرنے كے لئے آگے بور رہے ہيں۔ يس مي مسلمانوں كى طرف سے كافرول كے فلاف جنگ کرنے کے خیال سے قلعے میں آگیا تھا۔" اميراز كر خان نے ايك بلند ققمد لكايا اور دانت بيس كر بولا-ومتم جھوٹ بکتے ہو۔ تم کافروں سے لڑنے نہیں بلکہ اس افرا تفری میں موقع نکال کر مجھے قل کرنے کی نیت سے بیال آئے تھے۔ بولو۔ کیا میں غلط کتا ہوں؟ اگر تم جابر خان واکو ہو تو میں بھی اور خان ہول۔ غرنوی فوج کا سب سے بمادر امیر..!" فوج كاسيه سالار تخت كے بهلو مي كوا تفا۔ اس نے كما - "عالى مرتبت اميرا عظم ديجئے کہ میں تکوار کے ایک ہی وار سے آپ کے اور رعایا کے اس وعشن کی گردن اڑا دول۔" امیر ازگر خان نے میری طرف گورتے ہوئے دایاں اچھ فضا میں بلند کیا اور کرج کر ومنس جابر خان واکو میرا و مثن ہے۔ یہ میرا شکار ہے۔ میں اے اپنے ہاتھوں زمین

امیر اثر خان نے ایک اور طنریہ قتلہ لگایا اور اینے سید سالار کی طرف منوجہ ہو کر

کا وسمن ہوں اور نہ آپ کی رعایا کا اور مجھے زندہ وفن کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو

میرے مرے ایک ہوجھ تو اتر گیا کہ میں کون ہول اور میرے ساتھ کیا سلوک ہونے

"اميرازُگر خان! آپ اے نہيں سمجھ عكيں كے ليكن بيه حقيقت ہے كہ ميں نه تو آپ

میں زندہ وفن کروں گا"

والا ہے۔ میں نے کما۔

کے برے وروازے کی طرف چلنے لگا۔ میں امیر اثر کر خان سے ملنا جاہتا تھا اور اسے بتانا جاہتا تھا کہ میں اس کا دشن نہیں ہوں اور کسی درویش کی دعا سے میرے اندر الی طاقت بیدا ہو

بھی ہے کہ کوئی بچاں برس تک جھے ہلاک نہیں کرسکتا۔

محل کے دروازے پر دو سابی ہرہ دے رہے تھے اور مطلی روش تھیں۔ انہول نے میرے مٹی میں اٹے ہوئے کپڑول کو ویکھتے ہی پہان لیا۔ پہلے تو وہ وہشت زدہ ہو کر چند قدم يجهے بنے چر انہوں نے مواریں سونت لیں اور مجھے قبل کرنے کے لئے دوڑے۔ میں نے ان کی ملواروں کے وار اپنی ہاتھ پر لئے۔ میرے ہاتھ سے عمراتے ہی ان کی ملواریس ٹوٹ كئيں۔ وہ اب اور زيادہ خوف زدہ ہو گئے - بيس نے كها-

" بھے امیر کے پاس لے چلو۔ مجھے اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔" وہاں چند کمحوں میں ہی شور چے گیا کہ ڈاکو جابر خان دو روز قبر میں وفن رہنے کے بعد

زندہ باہر نکل آیا ہے۔ تو گویا میں وو روز تک قبر میں بند رہا تھا۔ محل کے لوگ بھی شور س كر بدار مو كتے في ايك بار چر كرفار كر ليا كيا۔ اتنے ميں محل كى دوسرى منزل كى باره وری میں امیر اور خان نمودار ہوا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ اس نے

سپاہوں کو اشارہ کیا کہ مجھے اوپر لایا جائے۔ میں امیر کے سامنے کو اتھا اور وہ کھٹی کھٹی آ تکھول سے مجھے کک رہا تھا۔ میں اوپ ہے اس کی تعظیم بجالایا اور کھا۔

"عالى مرتبت اميرا من تناكى من تم سے بيته باش كرنا عامتا مول-"

اس نے ساہوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور خود ملوار نیام سے تھینج کر اپنے ہاتھ میں پول - جب میں اور امیرا ور خان وہاں اسلے رہ گئے تو میں نے کا۔

"اے امیر! من تمارا وشمن نمیں ہول- اگر تم مجھے ڈاکو جابر خان ہی سجھتے ہو آو ب شک سمجھو لیکن یقین کرو میں نے مجھی مہیں ہلاک کرنے کی نیت نمیں کی اور میں نے تہاری رعایا جی سے بھی کسی مخص کو قتل نمیں کیا۔"

امير اثرًا خان ابني ممنى وازهى محات موسئ بولاء "مر پيلے يه بناؤ كه تم قبريس دو روز تک زندہ وفن رہنے کے بعد زندہ کیے باہر نکل آ کے۔"

میں نے محرا کر کیا۔ "می بات میں شہیر بنانے والا آیا سنوا مجھے ایک ورولیش کی وعا ے کہ ٹیں پہلی برس تک کی گوار' زہر ٹیریا نٹن ٹی وفن کر دیے جانے یا کھولتے ہوتے تیل میں ڈال دینے سے ہلاک نہیں ہول گا۔ اس کا جبوت تم اپنی آ تکھول سے دیکھ رہے ہو کہ میں دو روز قبر میں منوں مٹی کے نیچ وفن رہنے کے بعد زندہ حالت میں

تہارے سامنے کھڑا ہوں۔"

امیرا ذر فان مجھے سرے پاؤل تک گور رہا تھا ۔ کنے لگا۔ دوتم میرے پاس کول آئے

میں نے کما۔ "میں کفار کے حملے کے ظاف جماد میں شریک ہو کر تمماری مدد کرنا جاتا موں۔ لاہور کو بچانا چاہتا ہوں۔"

امیرنے مجھے کری پر بیٹنے کو کما۔ یہ امیرا اور خان کا کمرہ خاص تنا وہ خود تکوار ایک طرف رکھ کر مند پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ میں اس کی کیا مو کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ملتان سے مسلمانوں کے الفکر کی امداد اجھی تک نہیں کینچی - ہو سکتا ہے اس ك اللجي كو وشنول في رائع مين على قل كرويا موسين جابتا مول كه تم خود برق وقار گھوڑے پر سوار ہو کر ملتان جاؤ اور وہال سے مسلمانول کی فوج کے کر يمال آؤ چو مک تم ال نیں کئے جا مکتے اس لئے مجھے نیٹی ہے کہ تم خبریت سے ملکن بہنچ جاؤ گے۔"

میں نے اب امیرا ور خان کو اینے مصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کما۔ "عالى مرتبت اميرا أكر ملمان كے نشكر كے آنے سے يملے بى كفار كا نشكر تتر بتر بو جائے توکیا یہ اچھا نہیں ہے؟"

"بيكس طرح ممكن بي؟" اميرنے سوال كيا-

سیں نے کیا ۔ "میرے پاس ایک منصوب ہے اور اس منصوبے کو ذہن میں لے کر میں آپ کے پاس آیا تھا۔ میں جاہتا ہوں کہ ہندو لشکر میں کی طریقے سے گھس کر ان کے سید اللار اور ووسرے سالاروں کو قتل کر ڈالوں اور ان کے تیموں میں آگ لگا دوں - اس طرح ت بندد النكر ميں افرا تفرى م جائے گ- ايي صورت حال ميں ساري فوجيس قلع سے تكل کر ان پر ٹوٹ پڑیں تو فتح تمہارے قدم چوے کی لیکن اس کے لئے مجھے جانا ہو گا کہ تمارے فوجی مخبروں کی اطلاعات کے مطابق اس ہندو کشکر کا سب سے برا سرغنہ اور سیہ مالار کون ہے اور دوسری فوجول کے بڑے سید سالار کون کون ہیں تاکہ میں انہیں اپنا فشانہ

امیر اور خان میرے منصوب بر غور کرنے لگ وہ کمر بر ہاتھ باندھے سمنے لگ پیمر ميري طرف متوجه و كر بولا-

"اگر تم اس منصوبے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ حاری است بڑی نتم ہو گ۔ میرے یاس كلبرين كا انتا لشكر ضرور ہے كه كفار لى بھاگتى بوئى فوج پر حمله كرك تهد تنخ كر ۋالے-" پھر اس نے مجھے بتایا کہ ہندووں کے نشکر میں جار ریاستوں کی فوجیں شامل ہیں جن کے

ان کا مجھ پر شک ہونا بے جانہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں سلمانوں کا جاسوس مول اور

ج کی کا بھیں برل کر ان کے فوجی راز معلوم کرنے وہاں آگیا ہوں۔ اس سپاہی نے سب سے

رتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو مار بھگاؤ۔"

الگ الگ سید سالار ہیں اس اجماعی فوج کا سید سالار رگھوتاتھ سائے ایک مرسر ہے - تین

ومرس سالار رگوناتھ سائے کے خیمے تک پنچنا بت مشکل ہے۔ اس کا خیمہ لشکری خیموں کے عین درمیان میں لگا ہے۔ اگرتم ہلاک نہیں بھی کئے جاسکے تب بھی اس کے خیمے تك ينتيج بى سيد مالار كو خبر مو جائے كى اور وہ اينا بياؤ كرنے ميں كامياب مو سكتا ہے۔" میں نے کما - "میں اس منصوبے کے اس پہلو سے بخولی واقف ہوں اس لئے میں ایک خاص بھیں میں رکھو ناتھ سمائے کے خصے تک پہنچوں گا۔"

اميرا وركر خان كچھ سوينے لگا پر بولا۔

"اگرتم اے اور اس کے ساتھی سپہ سالاروں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے کیسے پت علے گاکہ مجھے مندو فوج پر حملہ کر دینا جائے۔"

میں نے کما۔ "جب میں ان سید سالاروں کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو جیمول میں آگ لگا دول گا - قلع کے محافظوں کو جب دور دسٹن کے لشکر میں دھواں اور آگ کے شعلے الحُقة وكھائى دىن تو فورا حمله كر دياجائے۔"

جب يه منصوبه طے موكيا تو ميس في دو مرے دن صح اپنا مرمندواكر ماتھ ير ملك لكايا-کھڑاویں پہنیں۔ ہاتھ میں چمٹا اور کرمنڈل ککڑا۔ محلے میں ملائمیں ڈالیں اور اکیلا ہی قلع کے چور دروازے سے نکل کر دوسری طرف سے ہو کر کفار کے تیموں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہندوول کا نظر قلعے سے دور ایک منگلاخ میدان کے پار کیکر اور پھلای کے ایک وسیع و عريض جنگل ميس خيمه زن تحله دن كي روشني چارون طرف بكري موئي تقي دهوپ نكل موئي تھی۔ میں شال کی طرف مٹی کے تودول کے پیچھے سے ہو کر ان خیموں کی طرف برمہ رہا تھا - اب ججے ہندد اللكر كے خيمول كے اوپر الرائے جمندے دكھائى دينے لگے سے ان خيمول كى تحفظاتی حدود میں پہنیا تو میں نے چمٹا بجاتے ہوئے رامائن کا پاٹھ کرنا شروع کر دیا۔ میں رامائن کے اشلوک گا بھی رہاتھا اور آہستہ آہستہ رقص بھی کر رہاتھا۔ جس طرح کہ اس زمانے کے ہندو جوگ کیا کرتے تھے یمال ہندو سابی جگہ جگہ جھاڑیوں کے پیھیے چل پھر کر ہرہ دے

'کون ہو تم؟'' ایک سابی نے تحکمانہ انداز میں یو چھا۔

رے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھاتو میرے قریب آ گئے۔

میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور کما۔ ''ہم رام نام کے جوگی ہیں۔ بھگوان کرشن کے بھجن گاتے ہیں اور تسمارے لئے یرار تھنا

س سالاروں میں سے ایک جان ہے اور دو مرہے ہیں اور وہ رگھوتاتھ کے ساتھ ہی ہوتے

ملے میری تلاشی کی پھر کہا۔ «سوای جی! ٹھیک ہے آپ رام نام کے جوگ ہیں مگر آپ دو سری طرف سے ہو کر آگے گزر جائیں میں آپ کو لشکریوں کے خیموں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے

یں نے برنام کرتے ہوئے کہا۔ "جو تھم مہاراج! ہمیں تہارے خیموں کی طرف جانے كى كيا ضرورت ب بلبا-" اور مل دوسرى طرف روانه ہو گياد نصف كوس جانے كے بعد يس نے دوبارہ تیموں کی طرف رخ کیا۔ یمال بھی ہندو سیابی پرہ دے رہے تھے ابھی میں ان ے کھ فاصلے پر تھا کہ مجھے ایک جھاڑی میں کالا سانب رینگتا نظر آیا۔ اس سانب کو دیکھتے ہی مجھ ایک خیال سوجھا۔ میں نے آگے بردھ کر سانے کو پکڑ لیا۔ کم بخت سانب نے میری کاائی ر وس لیا۔ لیکن اس کے وسے سے کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے سانپ کو اپنی کلائی کے ساتھ لید لیا۔ سانی نے دو تین بار مجھے وسالیکن جب اس کے دانت تیول بار سخت پھر جیسی کائی ے ظرائے تو وہ خاموش ہو کمیا اور میری کلائی سے لیٹا رہا۔ میں نے اس کی گردان الليون مين پكر لى اور سايوں كى طرف بوها۔ اس سے يملے كه وہ مجھ سے كوئى سوال كرتے من نه جاتے بی اینا سائی والا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور کما۔

''ر بموت ست! ہم شیو فکر کے گند حرو ہیں ہمیں دیو نا شیو فنکر نے تمہارے سپہ مالار رکوناتھ سائے کے نام ایک خاص پغام دے کر بھیجا ہے ہمیں اپنے سید سالار تک

میری آواز میں الیم کڑک تھی اور میں اس روانی سے سنکرت کے اشلوک بڑھ رہا تھا کہ بان جھ سے متاثر ہو گئے۔ پر انہوں نے میری کلائی سے لیٹا ہوا ایک زہریلا ناگ بھی ولم لیا تھا۔ اس کے باوجود وہ مجھے آگے برھنے کی اجازت دیتے ہوئے ایکیا رہے تھے۔ اب مں نے چمنا بجاتے ہوئے رقص کرنا شروع کر دیا اور جان بوجھ کر کالے ناگ کو زمین پر چھوڑ الا سانب کو زمین پر رینگته و کیم کر سابی ایک وم پیچیے بٹ گئے۔ لیکن سانب پہلے ہی بہت الرا ہوا تھا۔ زمین پر گرتے ہی وہ تیزی سے رینگتا ہوا سپاہیوں کی طرف لیکا۔ ایک سپاہی نے اس پر عموار کا وار کیا نگر سانپ نے انجیل کر اس کی گردن پر ڈس دیا۔ دو سرے سپاہیوں نے تمکنب کے مکڑے کر دیتے اور اپنے ساتھی کو سنبھال کر زمین پر کٹا دیا۔ میں کیی چاہتا تھا اب

من نے بلند آوازے کما۔

"سانب ویو آؤل کا دیو آ تھا تم نے اسے ہلاک کرکے پاپ کیا ہے مگر تمہارے ساتھی کی بان بچا اول گا۔ پیچیے ہٹ جاؤ۔"

بابی جلدی سے پیچے ہٹ گئے۔ میں نے اپنے جھولے میں سے اپنے دوست کا دیا ہوا برنگ کا سانپ کے وست کا دیا ہوا برنگ کا سانپ کا مرہ نکالا اور سابی کی گرون پر اس جگہ رکھ دیا جمال سانپ نے وُسا تھا۔ مرے نے فورا سابی کے جم سے زہر کھینچنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہو زہر پینے سے پھول گیا اور سابی جو مررہا تھا ہوش میں آگیا۔

میں نے مرے کا زہر نجو ار کر اسے اپنے جھولے میں والا اور بولا۔

" بحنوا بیہ شیو شکر مهاراج کا دیا ہوا مہرہ تھا جس کے چیتکار نے تہمارے ساتھی کی جان بچالی۔ اب تم شیو شکر دیوتا کی اچھیا بوری کرد اور جھے اپنے سپہ سالار ر گھوناتھ سمائے کے یاں لے چلو۔" یاس لے چلو۔"

ہندو ولیے بھی ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں اور پھر میں نے انہیں اپنی کرامت بھی دکھا دک تھی۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہوئے جس سپاہی کی میں نے جان بچائی تھی وہ ان کا سردار تھاوہ تو ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا۔

"مهاراج! میرے ساتھ چلئے۔ میں آپ کو اپنے سیناپی جی کے خیمے تک لئے چلتا ہوں۔ مگروہاں ان کے خاص سیاہیوں کا دستہ ہرہ دیتا ہے ان کو راضی کرنا آپ کا کام ہے۔" میں نے کہا۔ "بچہ تم فکر نہ کرو۔ بھگوان شکر جمھے تہمارے سیناپی تک ضرور پہنیا دیں گے۔ چلو تم مجھے اس کے خیمے تک لے چلو۔"

چار سابی مجھے اپ حصار میں لے کر اشکریوں کے خیموں کے درمیان سے گزرنے گئے۔ میں ان سب خیموں کو گری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ہم آدھ گھنے تک خیموں کے شرک درمیان چلتے رہے۔ واقعی سے تو ہندوؤں کا ایک بہت برا اشکر تھا اور قلعہ لاہور میں مقیم مسلمان فوجیوں کی نفری اس کا مقابلہ نہیں کر سکی تھی میں نے دیکھا کہ ان ہندو فوجیوں میں مرمرشر سابیوں کی تعداد زیادہ تھی ہر مرمرشر خیمے کے اوپر دو کونوں والا بھگوا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ ہندو سیابیوں کے باہر بیٹھے مجھے دلجسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے چند ایک ضعیف الاعتقاد سیابیوں نے اٹھ کر مجھے ہاتھ جوڑ کر پرنام بھی کیا۔

ہندو لشکر کے سینای رگھوناتھ سمائے کا کشادہ کیروا خیمہ ان خیموں کے ج میں ایک کھلی جگہ پر لگا تھا اور اس کے اردگرد مہیر سپاہیوں کا ایک بچرا دستہ ہرہ دے رہا تھا۔ ہمیں خیم سے بچاس قدم بیجھے ہی روک لیا گیا۔ سپہ سالار کے محافظ دیتے کے مہیر سپاہی برے اجڈ

اور خونخوار ضم کے تھے۔ انہوں نے جھے سبہ سالار کے پاس لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ انہوں نے ان سپاہوں کو بھی گرفتار کر لیا جو جھے وہاں تک لائے تھے ہیں کچھ گھرایا کہ کمیں سارا معالمہ کھٹائی ہیں نہ پڑ جائے ہیں نے فورا چالائی سے کام لیے ہوئے اونچی آواز میں اشلوک پڑھے شروع کر دیئے کہ ہو سکتا ہے میری آواز میں اشلوک پڑھے شروع کر دیئے کہ ہو سکتا ہے میری آواز میں اور جھ پر حملہ سالار خود خیبے سے باہر آ جائے۔ اس پر محافظ دستے نے تلواریں کھینچ لیں اور جھ پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سپ سالار رگھو ٹاٹھ سائے کے خیبے کا پروہ بٹا اور اس کے اندر سے ایک نازک اندام حیینہ گرے رنگ کے لباس میں ہیرے جوا ہرات پنے باہر نگی۔ اس کے دائمیں بائیں دو آدی بھی شے جنہوں نے بنتی رنگ کے برے برے برے گڑ باندھ رکھے تھے ان بن سے ایک کے باتھ میں وچڑویٹا اور دوسرے کی بخل میں مرد تکم تھی۔ میں سمجھ گیا کہ سے بی میں ساتھ گیا کہ سے کئی رقاصہ ہے۔

اس نے وہیں سے ہاتھ بلند کیا اور کما۔ "محمروا ایک جوگی کی جیوہتیا نہ کرد۔"

باہی وہیں رک گئے۔ اس سے میں نے اندازہ نگایا کہ یہ عورت سبہ سالار کی منظور نظر بے وہ برے ناز و اوا سے چلتی میرے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی۔ "سوای جی ایہ جھرا کیا

جب میں نے اسے اصل بات بتائی تو وہ بول-

''هماراج! سینایی رنگو ٹاتھ جی ٹاکستک ہیں۔ میں انہیں جانتی ہوں - وہ وایوی وایو آئوں پر یقین نہیں رکھتے وہ ایک ساپھ ہیں اور ہندوستان سے مسلمانوں کے لشکریوں کو باہر ٹکالٹا ہی ان کی زنرگی کا آورش ہے آپ ان سے نہیں مل سکتے۔''

میرے ذہن نے مجھے ایک اور بات بھائی۔ اس عورت کی مدو سے میں سبہ سالار کے دربار میں پہنچ سکن تھا۔ میں نے اس کی طرف مھور کر دیکھا اور کما۔

راوی سرسوتی علم اور موسیق کی داوی ہے۔ میری زبان سے این بارے میں یہ کلمات کن کروہ عورت بہت ہی خوش ہوئی اور ہاتھ جو اڑ کر اولی۔

"مہاراج! میرے شیمے میں پدھاریے۔ آپ کو بھوجن کٹلاؤل گی آو ویونا جھ بر مهرمان بول گے۔"

وستہ فاس کے محافظوں نے سکھ کا سانس لیا کہ بلا ٹل گئی۔ یس اس عورت کے ساتھ

اس کے خیے میں آگیا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو صندل اور گنگا بیل سے دھلایا۔ میر۔
آگ سونے کے برتوں میں کچیل اور چاول رکھے اور خود پچھا لے کر میرے سامنے بیٹے گئی
میں چاول کھانے لگا۔ ساتھ ساتھ اس کو ویدوں کے اشلوک اور بالمیں کی رامائن کا پاٹھ کہ
کے بھی ساتا جاتا تھا کہ اس پر میرا رعب اچھی طرح جم جائے۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ
اس کا نام مادھو سے اور وہ رقاصہ نمیں بلکہ گائیکہ ہے اور گاتے ہوئے بھی بھی ترفگ میں کر نرت کرنے لگتی ہے۔ اس کی باتوں میں جھے ایک بات اپنے مطلب کی نظر آئی جس پر میں چونکا۔ گائیکہ مادھوی چونکہ مجھ سے بہت مرقوب ہو چکی تھی اس نے جھے بتایا کہ و مرگوناتھ سمانے بھی اس سے مجت کرتا ہے۔ وہ دونوا مرگوناتھ سمانے بھی اس سے مجت کرتا ہے۔ وہ دونوا آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں گر رگھوناتھ سمانے کی ایک بیوی بھی ہے جس کا نام چالا ہے۔ رگھوناتھ سمانے کی ایک بیوی بھی ہے جس کا نام چالا ہے۔ رگھوناتھ سمانے کی ایک بیوی بھی ہو گیا ہے۔ رگھوناتھ سمانے کی ایک بیوی بھی جس کرتا ہے۔ وہ کی دونوا کہ اس کی بوی باکا ایک ناگن ہو گیا ہے۔ دوی دونوا کہ اس کے بھوڑ کر جھ سے شادی کر لی تو وہ کہ اس کی بیوی چواگا ایک ناگن ہے اور اگر اس نے اسے چھوڑ کر جھ سے شادی کر لی تو وہ ناگئی بن کر آئے گی اور اسے ذیل کر ڈولے گی۔

"اس کی بیوی چالکانے ایک ناگن مجمی پال رکھی ہے جس کو وہ روزانہ دودھ اور شہر پلاتی ہے رکھوناتھ سلے کو وہم ہے کہ بیہ ناگن اس کی بیوی کی اصل مال ہے اس فے جھے سے کئی بار کما ہے کہ ملاحوی میں تم سے بیار کرنا ہوں۔ تم سے بیاہ رجانا چاہتا ہوں۔ لیکن آگر میں نے ایساکیا تو چالکا اور اس کی مال مجھے زئرہ نہیں چھوٹیں گے۔"

مجھے اپنا راستہ صاف ہو تا ہوا نظر آرہا تھا۔ میں نے بادعوی سے کما۔

"ادحوی تونے میری بردی خدمت کی ہے۔ ججھے بحوجن کھلایا ہے۔ اب جھے پر فرض ہو گیا ہے کہ تیری مدد کردا۔ س - دایو تا شکر نے جھے ہدایت دے کر بھیجا ہے کہ میں رکھوناتھ سلنے سے مل کر دیوی دیو تاؤں سے محبت کرنے اور ان کی پوجا کرنے کا پیغام پہنچاؤں اگر تو جھے سے وعدہ کرے کہ جھے رکھوناتھ سلنے کے پاس لے جائے گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی آسانی دیو تاؤں کی دی ہوئی طافت سے تممارے راستے سے جالگا اور اس کی مال کو بھیشہ کے لئے بٹا دوں گا۔"

۔ مادحوی کی آنکھیں خوفی سے چک اٹھیں کہنے گی۔ "مهاراج! میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو رکھوٹاتھ کے پاس لے چلول گی بجر آپ اسے دایو آؤل کا پیغام پنچائیں۔ میں آپ کے بارے میں اسے الی اچھی باتیں کہول گی کہ وہ خود آپ کو بلائے گا لیکن اس کے بعد آپ کو اس کی بوی اور ناگن ماں کو ختم کر وہنا ہو گا۔" میں نے کما کہ میں وعدہ کر آ ہوں۔ وہ بولی۔

میں نے پر دور الفاظ میں اسے یقین دلایا کہ چالکا اور اس کی ناگن ہاں کو اس طرح جلا کر جسم کر دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں کسی روپ میں بھی واپس نہیں آ سکیں گ۔ ہادھوی کو میں نے اپنی ان دیکھی طاقت کا یقین دلا دیا تو وہ رات کو جب رگوناتھ سائے کے خیے .... میں گئی تو اس نے اس میرے بارے میں بردھ چڑھ کر بتایا اور یہ بھی کمہ دیا کہ میرے باس ایمی کرامت ہے جس کی مدوسے میں چالکا اور اس کی ناگن مال سے اس کو بھشہ کے لئے نجات دلا سکنا ہوں۔ رگھوناتھ سمائے نے جھے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔

اوعوی کھے دو سرے روز اس کے پاس لے گئی۔

یں ایک خاص جو گیوں جیسے انداز کے ساتھ اس کے شابی خیمے جی واخل ہوا۔ جی پہلی پار رکھونا تھ سائے کو د کھے رہا تھا وہ ایک کالا کلوٹا اوجر عمر کا گول مٹول مرمیٹر تھا جس کی بری بری مو نجیس تھیں مگر آئے تھیں سانپ کی آئھوں کی طرح سرخ اور مقناطیبی تھیں۔ ان آئھوں سے سفاکی اور بے دردی جھلک رہی تھی وہ بھگوٹے کپڑوں میں تھا جس پر گوشہ کناری لگا تھا۔ اس کے سربہ چیا تھی جس کو مروڑ کر ٹانڈ کے بچ میں جما دیا گیا تھا۔ اس کے ماتھ پر زعفران کا ٹریکا تھا۔ وہ بٹے کئے سیاہ فاہم مرمیٹر محافظ مکواریں گئے اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ بچھے دیکھ کر وہ احزالی آئھ کھڑا ہوا مگر چونکہ وہ تاحیک تھا اس کے اس نے اس نے بائیں کھڑے ہوڑ کر برنام کرنے کی ضورت محسوس نہ کی۔ مادھوی میرے ساتھ تھی۔

میں نے ہندو الشکر کے اس سب سے بوئے سپہ سالار کو خور سے دیکھا اور پھر ایک چوکی پر بیٹھ گیا۔ مادھوی ایک طرف قالین پر جا کر بیٹھ گئی۔ رگھوناتھ سمائے اپنی مو چھوں کے کنارے کو مروڑ رہا تھا اور میری طرف گری مشکوک نگاہوں سے تک رہا تھا۔ خیے میں ایک عجیب فتم کی دہشت بھری خاموشی طاری تھی۔ میں نے محسوس کیا بیہ اس مرسٹم سردار کی سفاک شخصیت کی دہشت تھی۔ وہ واقعی ایک چیرت اگیز مقناطیبی شخصیت کا مالک تھا لیکن سفاک شخصیت کی دہشت تھی۔ وہ واقعی ایک چیرت اگیز مقناطیبی شخصیت کا مالک تھا الیکن بھی براس مقناطیبی طلم کا کوئی اثر نہیں بر سکتا تھا جی براس کی موجودگی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔

ر گھوناتھ سائے نے ہاتھ کا اشار، کیا۔ اشارے کے ساتھ بی اس کے دونوں محافظ جھکے اور خیصے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد چروبی ساٹا چھا گیا۔ اس سائے کو رکھوناتھ سائے نے دل میں خراش ڈال دینے والی آواز سے توڑا۔

"جوگ! مجھ ماد اوی نے کہا ہے کہ تم اینے کسی دلو آ ختکر کا میرے لئے کوئی پیغام لے

كر آئے ہوكيا ہے وہ پيغام؟"

میں نے کما۔ ''مهاراج! دریو تا شیو شکر آپ کو ہندوجاتی ہندود هرم کا نجات دہندہ سمجھ ہیں لیکن انہوں نے کما ہے کہ آپ دریوی وریو ناؤں پر لیقین رکھیں ان کی پوجا پاٹھ کریں او اپنے خیصے میں ان کے بھجن گایا کریں۔''

ر گوناتھ سائے کے چرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی کہنے لگا۔

''جوگی اگر تممارے ساتھ مادھوی نہ ہوتی تو اس خیمے میں داخل ہوتے ہی میں خود اپنا ہاتھ سے تممارا سر قلم کر دیتا۔ اب تم آگئے ہو اور مادھوی نے تمماری سفارش کی ہے تو میں 'تمماری جان بخشی کرنا ہوں لیکن آئندہ اگر تم نے میرے آگے کسی دلیوی دلیو تا کا نام لیا تو میں مادھوی کی بھی پروا نہیں کروں گا۔''

مادهوی کا چرہ اثر ساگیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آدی بوا نیزها ہے میری مشکل بہ سخی کہ میں سوچا کہ آدی بوا نیزها ہے میری مشکل بہ سخی کہ میں صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کی فوج کے باقی تین سالاروں کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہیں اور کس کس خیصے میں رہتے ہیں۔ میں نے اسے سنسکرت کا ایک اشلوک بڑھ کر سایا۔

د جھگوان تم سے خوش ہیں کیوں کہ تم ہندو و هرم کو مسلمان بلیجیوں کی تباہی سے بچا رہے ہو اس لئے میں شیو شکر کے حکم سے تہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کموں گا۔" رگھو ناتھ سمائے اپنی نگل تلوار کے کھل پر انگلی چلاتے ہوئے بولا۔

"تم این دیو ناؤں سے بیر کیوں نہیں کتے کہ وہ میری جگہ پر آکر مسلمانوں کے اشکر کو ا تباہ و برباد کر دیں۔"

میں نے کہا۔ "مماراج انہوں نے یہ کام تمہیں سونیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں اور سیدان میں تمہاری مدد کریں گے۔"

رگھو ناتھ سائے نے ناراضگی سے ہاتھ ایک طرف کو جھٹاکا اور غرایا۔

"میدان جنگ میں سوائے میری فوجوں کے کوئی میری مدد نہیں کرے گا۔"

پھراس نے اٹھ کر دو گلاسوں میں شربت ڈالا۔ ایک گلاس مادھوی کو دیا اور دو سرا میری طرف بردھایا۔ میں نے کما۔ "مماراج! جوگی مشروب نہیں پیا کرتے، وہ مسکرایا اور تخت کی مند سے لگ کر خود ہی پینے لگا۔ اب میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے بینیر کی تہید کے کمنا شروع کیا۔

"وعظیم سینا پی! میں دمکھ رہا ہوں کہ مستقبل کے ایک عظیم الثان محل میں تم ابنی بند کی محبوبہ کے ساتھ کول کے چولوں کے کنج میں بیٹھے مشروب سے دل بہلا رہے ہو۔"

ر گھوٹاتھ سائے اپنی نیم وا آگھوں سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا۔ "مگر تمہارے رائے میں موت سب سے بردی رکاوٹ ہے۔"

وہ ایک دم یول چونک پڑا جیے اس نے اپ قریب ہی کھن دار سانپ کو دکھ لیا ہو۔ "یہ تم کیا کمہ رہے ہو۔"

میں نے کہا۔ "مهدارج! نراش نہ ہوں۔ موت سے میری مراد وہ ناگئیں ہیں جو آپ کے اور آپ کی محبوبہ مادھوی کے درمیان میٹی پھنکار رہی ہیں وہ اس جنم میں آپ کا ملاپ نہیں ہونے دیں گی۔"

اب مادھوی آگے بردھی۔ اس نے کما۔

"مماراج! سوای جی بری کرنی والے ہیں انہوں نے بھی کی کما ہے کہ آپ کی یوی چاکا اصل میں ایک ناگن ہے جس نے عورت کا روپ افتیار کر رکھا ہے اور اس کے پاس جو ناگن ہے وہ اصل میں اس کی مال ہے جس نے ناگن کا بھیس بدل رکھا ہے۔"

ر گھو نائھ سمائے ہمہ تن گوش ہو گیا تھا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کما۔ "ادھوی کا کہنا بجا ہے سیناپی! ان دونوں ناگنوں نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہے۔ جب تک یہ آپ کے درمیان پھٹکارتی رہیں گی آپ پھولوں بھرے کمل کنج کے شاہی محلات تک نہیں پہنچ سکیں گے۔"

ر گھوناتھ سائے ایک حقیقت پند مہر سردار تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے وہم ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی ناگن ہے اور اسے مادھوی سے پیار کرنے کے جرم میں ڈس لے گ۔ اس نے سرخ تکیہ اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا اور اس پر کہنی نکا کر میری طرف گھورتے ہوئے

> "کیاتم ثابت کر کتے ہو کہ تم ایک کرنی والے جوگ ہو؟" میرے لئے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی میں مسکرایا۔

"عظیم سینای بی تم بھے سے جیسا جاہو امتحان لے سکتے ہو۔ میں اپنی آسانی طاقت ثابت کرنے کے لئے ہر آزمائش سے گزرنے کو تیار ہوں۔"

ر گھوناتھ سمائے اپی مونچھوں کو مروڑنے لگا۔ پھر اس نے مسند کے قریب ہی لئی ہوئی رئی فرری کو تھینے دیا۔ فیٹی کے بجتے کی ہلی می آواز سائی دی۔ تھنٹی کے بجتے ، بہتی می آواز سائی دی۔ تھنٹی کے بجتے ، بہتا ہیں ایک ساتھ اندر آگیا۔ سیناپی نے اے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ سیناپی اس تیزی سے باہر نکل گیا۔ فیصے میں ایک بار پھروہی پراسرار خاموشی چھا گئی۔ سینا پی

''جوگی میں نے دھرم شاستروں میں پڑھا ہے کہ شیو شکر کے بجاریوں پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ کیا تمہارے جمم پر بھی سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا؟'' میں نے جواب دیا۔ ''جب میں شعہ شکل کر چھان میں میں میں بیت ھے کہ میں میں ج

یں نے جواب دیا۔ ''جب میں شیو خُکر کے دھیان میں ہو تا ہوں تو مجھ کو جاہے جم قدر زہریلا سانپ ڈس جائے جھ پر اس کے زہر کا اثر نہیں ہو گا۔"

سینایی نے کہا ''تو کھر اپٹے شیو شکر کا دھیان شروع کر دیجئے کیونکہ آپ کے امتحان کے لئے میں نے ہندوستان کا سب سے زہریلا سانپ منگوایا ہے۔'' ''میں تیار ہوں عظیم سینایی۔''

اور میں نے یو تنی الٹ بلٹ اشلوک پڑھنے شروع کر دیئے۔ اتنے میں وہی سپاہی خیمے میں والب آیا۔ اس نے ہاتھوں میں آیک پٹاری اٹھا رکھی تھی پٹاری رگھو ناتھ سائے کے تھم سے میری چوکی کے آگے رکھ دی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ مادھوی پچھ پریشان سی ہے۔ میں نے اسے پچھ نہ کما اور آئکھیں بند کئے اشلوک پڑھ کریے ظاہر کرتا رہا کہ میں شیو شکر کے اضور میں گم ہو رہا ہوں۔ پھر میں نے آئکھیں کھول دیں اور رگھو ناتھ سمائے سے کما۔ میں اور رگھو ناتھ سمائے سے کما۔ میں اور رگھو ناتھ سمائے سے کما۔ میں اور رگھو ناتھ سمائے سے کما۔

وہ بولا۔ ''تو پھر کس کا انتظار ہے۔ پٹاری کھولو۔ کالے ناگ سے ابنا آپ ڈسواؤ ٹاکہ تہماری اصلیت ظاہر ہو سکے۔''

میں نے پٹاری کا ڈھکن اٹھا ویا۔ اف میرے خدا کیا سانپ تھا۔ اس کے پھن کے اوپر المبے لیے سرکنڈول جیسے بال تھے اور اس کی گلابی ووشاخہ زبان بار بار ارہی تھی۔ لیکن میرے لئے وہ ایک بے ضرر کیڑا تھا۔ میں بھی نمائش کے طور پر جری اوم کا جاپ کرنے لگا اور پھر ہاتھ بردھا کر اپنی کلائی سانپ کے بھن کے آگے کر دی۔ سانپ نے فورا میری کلائی پر ڈس لیا۔ گائیکہ ماوسوی اور رگھوتاتھ سمائے مہمٹر سیناچی کی نگاہیں جھے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے سانپ کو اپنی گرون میں ڈال لیا۔ سانپ نے ایک بار جھے گرون پر بھی ڈسا۔ جب سانپ جھے تین بار ڈس چکا تو میں نے اسے گرون سے اتارا اور سیناچی کی طرف دیکھ کر کھا۔ سانپ جھے تین بار ڈس چکا تو میں نے اسے گرون سے اتارا اور سیناچی کی طرف دیکھ کر کھا۔ مانپ جھے تین بار ڈس چکا تو میں نے اسے گرون سے اتارا اور سیناچی کی طرف دیکھ کر کھا۔ منطبح سیناچی! کیا اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی؟ تم نے اپنی آگھوں سے دیکھا کہ شمارے سب سے زہر ملے سانپ نے جھے تین بار ڈسا مگر جھے پر اس کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔"

مادھوی نے اٹھ کر میرے پاؤں چھوئے۔نائٹک رگھوناتھ سائے نے الی کوئی حرکت نہ
کی۔ وہ اپنی مند پر اس کروفر کے ساتھ بیٹھا اپنی مونچھوں کے کنارے مروڑ تا رہا۔ مگر وہ مجھ
سے متاثر ضرور ہوا تھا۔ کہنے لگا۔

دوتم سے تیاگی ہو۔ یہ گن اور یہ ظلمی تم نے اپنی تبییا سے پیدا کر لی ہے۔" میں نے سانپ و پٹاری میں بند کر دیا۔ جسے سابی اٹھا کر لے گیا۔ اب سینائی میری طرف خاص انداز سے متوجہ ہوا۔ وہ اٹھا اور سند کے گرد دو چکر لگا کر اچانک میری طرف

پیے روں وہ اور کہ اور کی اور کی اور کی اور کا میں بیا ہوں کہ دری ہوگا۔ کہلی بات میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ دری جا جا ہوں کہ جا ہے تم آگاش کے دریا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم نے میرے اس راز کو کی پر ظاہر کیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ میرے اس راز کو اپنے تک ہی رکھو

وسیس وعدہ کرتا ہوں سینایی۔" میں نے جواب ویا۔

ہندو لگر کا سیناتی اس طرف ہی آ رہا تھا جس طرف میں اس کو لانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی ناگن ہوی اور ساس کو اپنے آتی اشلوکوں سے اس طرح بھسم کر ڈالوں گا کہ وہ ووبارہ جنم نمیں لے سکین گے۔ رگھوناتھ ... میرے قریب آ کر سامنے وال چوکی پر بیٹھ گیا اور ماوھوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا۔

بول پر یک یا استان کاروں کے نجاب والے میں کامیاب ہو گئے تو میں تہمیں سونے جو اہرات سے مالامال کر دول گا۔ تم میرے سمامتری ہو گ۔"

روں کو بیشہ کے لئے ملا ویں گا ویا گائی منیای لوگ ہیں ہم آپ کے دو مجھڑے بورے دولت کی خواہش میں مسکرا ویا۔ "مساراج۔ ہم جو گا تیا گی منیای لوگ ہیں ہم آپ کے دولت کی خواہش میں کے دلوں کو بیشہ کے لئے ملا ویں گا اور چلے جائیں گے۔ ہمیں مال و دولت کی خواہش منیں ہے۔ اب میں آپ کو بیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہو گا۔ کل عبح آپ اپناس ویوت میں میں اپنے اکثر کے سارے سید سالاروں کو بہتے کریں۔ یہاں ایک دعوت ہو گا اس وعوت میں میں اپنے کی یہوی جالکا اور سای بھی شاائل ہو گا۔ آپ اعلان کریں گے کہ سلمانوں کے قلعے پر شیلے آپ ایک آپ کی یہوی جالکا اور اس کی ناگن مال پر کھوں گا۔ اس دوران میں ایک خاص منٹر پڑھ کر آپ کی یہوی جالکا اور اس کی ناگن مال پر کوں گا۔ اس دوران میں ایک خاص منٹر پڑھ کر آپ کی یہوی جالکا اور اس کی ناگن مال پر

پھونک دوں گا۔ اس منتر کے اثر سے وہ وعوت کے ختم ہونے کے آدھے گھنے بعد جب اپنے ضحیے میں جائیں گی و شعلہ بن کر بھسم ہو جائیں گی۔"

ر گھوناتھ سمائے نے کہا کہ اس دعوت میں لشکر کے دو سرے سالاروں کو بلانا کیا ضروری ہے؟ میں نے کہا کہ میرا خفیہ منتر بجر ہی کام کرے گا جب وعوت میں میرے سامنے اعلیٰ ذات کے لوگ جمع ہوں گے۔ ر گھوناتھ مان گیا۔ اے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اپنی فوج کے باقی سپہ سالاروں سے وہ اکثر خیمے میں ماتا ہی رہتا تھا۔ کل کا دن طے ہو گیا۔ اور میں مادعوی کے ساتھ واپس اس کے خیمے میں آگیا۔ اس وقت ابھی ایک ہمر دن باتی تھا۔ میں اپنے خفیہ منتر کا ابھیاں کرنے کے بمانے جنگل میں نکل گیا۔

میرامقصد اس ویرانے میں گھوم پھر کر ایک خاص قسم کی بوئی حاصل کرنا تھا۔ یہ بوئی میں ہندوستان کے جنگلوں میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی ناثیر انتہائی مملک تھی اگر اس بوئی کے نیک میں ہندوستان کے جنگلوں میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی ناثیر انتہائی مملک تھی اگر اس بوئی کے نیک بیس کر اس کا سفوف بانی یا مشروب میں ملاکر کسی کو بلا دیا جائے تو وہ چنے کے دو گھنے بعد مر جانا تھا۔ جنگلی جھاڑیوں میں گھومتے پھرتے آخر ایک جگھ سے زہر بلی بوئی نظر آگئی۔ میں نے اس کے نیج اکشے کئے ۔ وہیں ایک جگہ پھر پر انہیں رگو کر سفوف بنایا۔ اسے بوٹلی میں باندھا اور واپس مادھوی کے خصے میں جلا آیا۔ پر انہیں رگو کر سفوف بنایا۔ اسے بوٹلی میں باندھا اور واپس مادھوی کے خصے میں طلب کر لیا کہ وہ قطع پر حملے کی تیاری کے سلسلے میں ایک ہون کر رہا ہے۔ سیہ سالاروں کو خصے میں طلب تعجب کا اظہار کیا کہ وہ تو ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھا۔ سینایی نے کہا کہ وہ ایسا اپنی یوی چلکا کے کئے پر کر رہا ہے جس کا خیال ہے کہ اس ہون کے بعد لاہور کا قلعہ فتح ہو جائے گ

ایک پہر دن و طلے رگھوناتھ سائے کے خیمے کے وسط میں آگ روشن کر دی گئی - میں نے اپنی گرانی میں مقدس مشروب تیار کروایا تھا جس میں موقع پاکر بوئی کا زہر ملا دیا تھا۔ اپنے خیمے سے چلنے سے پہلے میں نے اردڑ کے تیل میں ایک خاص بوئی کا ست ملا کر ایک پیالی خود بھی پیا اور مادھوی کو بھی ہی کمہ کر بلا دیا کہ بیہ مقدس مشروب ہے اس سے دیو تا مریان ہو کر دھرتی پہ از کر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اس دوائی میں یہ تاثیر تھی کہ اگر اسے بھی زہربلا مشروب بینا پڑگیا تو اس پر بوئی کا زہر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خود اس لئے پیالہ پیا تھا کہ مادھوی کو کسی قشم کا کوئی شک نہ ہو۔

جب میں تلک لگائے اشلوک کا پاٹھ کر آسیناتی کے خیصے میں داخل ہوا تو وہاں تینوں سید سالار شاندار پوشاکوں میں سیناتی رگھوناتھ سائے کے قریب جاندی کی چوکیوں پر زرد اور

بھگوتی بگڑیاں باندھے بردی شان سے براجمان تھے۔ سیناتی کے قدموں میں قالین پر اس کی بائن بیوی چالکا اور اس کی مال خوبصورت زرق برق ساڑھیوں میں ملبوس سرخ شکے ماتھوں برگئے زیورات سے بنی سنوری بیٹھی تھیں۔ خیمے کی دیوار کے ساتھ ساتھ فوج کے نائب سپہ سالار بھی اسلحہ سے لیس چاق و چوبند کھڑے تھے۔

اب بیں نے اپنا پاکھنڈ شروع کر دیا۔ اور گینا کے اشلوک بلند آواز میں بڑھنے شروع کر دیا۔ اور گینا کے اشلوک بلند آواز میں بڑھنے شروع کر دیے۔ ادعوی میرے عقب میں ایک چوکی پر بیٹی تھی۔ کچھ دیر اشلوکوں کا پاٹھ کرنے کے بعد میں نے آئیسیں کھول کر ہاتھ بلند کیا اور کہا۔

" . نفدس مشروب بلانا شروع کیا جائے۔"

رگونائھ سائے کے اشارے سے چار خادم اس منکے کی طرف برھے جو مشروب سے ہوا ہوا تھا اور جس میں میں نے پہلے ہی سے زہر لی ہوئی کا سم قاتل ملا دیا تھا مشروب چاندی کے پیالوں میں بھر کر سب سے پہلے رگوناتھ سمائے کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد سمائے کی یوی چاکا اور اس کی ساس نے وہ مشروب پیا میں دیکھ رہا تھا کہ جمیے میں جتنے انسان موجود سے وہ سب برے شوق سے مشروب پی رہے تھے۔ آیک پیالہ مجھے بھی پیش کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ مادھوی بھی پیالہ منہ سے لگائے مشروب پی رہی تھی ۔ یہ کوئی تشویش ناک بات نہیں دیکھا کہ مادھوی بھی پیالہ منہ سے لگائے مشروب پی رہی تھی ۔ یہ کوئی تشویش ناک بات نہیں کے تھی جس کی حصہ تھی اور میں اسے دو سمرے لوگوں کے ساتھ ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔

یں نے اپنا یا گھنڈ جاری رکھا اور اشلوک پڑھتا رہا۔ پھر رگھوناتھ سمائے کو بھین دلانے کے لئے اٹھا اور ہون کنڈ کے سات چکر پورے کرنے کے بعد میں نے وہ بار اس کی بیوی چالکا اور ساس کی طرف منہ کر کے پھونک ماری اور کما کہ بید مقدس منتز ہے اس کے اثر سے ان وونوں کی تمام بلائمیں وور ہو جائمیں گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا ان سب کے ہلاک ہونے میں ڈیڑھ گھنٹہ باتی رہ گیا تھا۔ میں نے اب بھین گانے شروع کر دیئے تاکہ وہ لوگ وہیں نے میں میری آئکھوں کے سانے مریں اور جھے ان کی موت کا بھین ہو جائے۔ ایک گھنٹہ گزر گیا۔ میں بھین گاتے تھا نہیں تھا گر شک ضرور آگیا تھا لیکن سے کام بست مروری تھا۔

آدھے گھنٹے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ خیمے کے اندر میرے اور مادھوی کے علادہ بقتے لوگ بھی بیٹھے تھے سب کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میں نے مادھوی سے کہا۔ ''ان پر مشروب کا نشہ ہے جو تھوڑی دیر بعد انر جائے گا۔'' وہ حیران ہو کر بولی۔ ''مماراج! مگر مجھ پر اس کا انر نہیں ہوا۔'' میں نے کہا۔ ''جس کا اعتقاد پکا ہو اس پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوا کر آ۔''
سب سے پہلے خیمے میں کھڑے محافظ گرے۔ اس کے بعد مشروب پلانے والے خادم
الرکھڑائے۔ انہوں نے زیادہ مقدار میں مشروب پی لیا تھا۔ رکھوناتھ سائے کی حالت بھی
گڑنے لگی تھی۔ اسے چھ شک سا ہوا۔ اس نے تلوار کھینج کی اور کھڑے ہونے کی کوشش
کرتے ہوئے چلایا۔

"يه كيا .. كيا .. بو را .. ؟"

اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کمہ سکا اور مسئد سے پنچے گر ہڑا۔ اس کے دو سرے سپہ سالار اس کی طرف برسھے نو وہ بھی لڑ کھڑا گئے۔ سینایی کی بیوی جالکا اور ماں پہلے ہی ڈھیر ہو چکی تھیں۔ مادھوی پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور گھبرا کر بول۔

"مهاراج! یه کیا ہو گیا ہے؟"

میں سیناتی کی طرف بردھا اور اس کی آگھوں کو کھول کر دیکھا اس کی آگھوں کا رنگ سنید ہو گیا تھا میرا سم قاتل اپنا کام کر چکا تھا۔ یکی حال اس کے دو سرے سپہ سالارول کا تھا۔ سب زہر کے اثرات سے ہلاک ہو چکے تھے۔ میں نے پلٹ کر داوعوی سے کما۔

"باد هوی جلدی سے اپنے خیصے میں جاؤ اور تیل کی وہ بوش کے آؤ جس میں سے تیل نکال کر میں نے تہیں پلایا تھا۔"

مادھوی بے جاری کو کیا خبر تھی کہ بیں کسی منصوبے پر عمل کر رہا تھا۔ وہ اتھی اور تیزی سے اسپنے خیصے کی طرف بھاگ۔ اب میں ہندو لفکر کے مروہ سپہ سالاروں کے درمیان فاتح کی حیثیت سے تنا کھڑا تھا۔ میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے اپ منصوبے کی حیثیت کے آخری مرحلے پر کام شروع کردیا۔ خیصے کے وسط میں آگ روش تھی۔ میں نے اپ بردے کھینچ کر بھاڑے اور انہیں آگ میں ڈال دیا۔ آگ ایک دم بھڑک اتھی میں نے ان بردے کھینچ کر بھاڑے اور انہیں آگ میں طرف اچھال دیا اور آگ آگ کا شور مجاتا باہر نکل جلتے ہوئے بردوں کو خیصے کی دیواروں کی طرف اچھال دیا اور آگ آگ کا شور مجاتا باہر نکل

خیے ہے دس قدم کے فاصلے پر کھڑے شای خافظوں نے خیے کی دیواروں کو آگ کے شعلوں میں تبدیل ہوتے ویکھا تو وہ گھبرا کر آگ بجھانے کو بھاگے۔ وہ خیمہ جمال پانی کے عظے ذخیرہ کر کے رکھے گئے تھے وہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ جب تک سپاہی اس خیم تک پنچ ' دو مرے خیموں نے بھی آگ بکڑلی۔ وہال ایک بھلدڑ می چج گئی۔ میں موقع پاکر وہال سے کھکٹ گیا۔ میں موقع پاکر وہال ایک بھلدڑ می گئے۔ میں موقع پاکر وہال سے کھکٹ گیا۔ میں سپایوں کے خیموں کے در میان سے گزرتے ہوئی واویلا کرتے ہوئے آگ، لگ گئی سیناتی اور دو مرے سالار جل کر بھسم ہو گئے کا شور مجاتا چلا جا رہا تھا تاکہ ہندو

لکر میں بدولی اور افراتفری پھیل جائے اور میں اپنی اس اسکیم میں کامیاب ہوا۔ لشکر میں کرام ساچ گیا جس ۔ پاہی کو دیکھو وہ اس طرف بعاگا جا رہا تھا جہاں نیموں کو آگ گی ہوئی تھی اور شینے بلند ہو رہ سے سے۔ میں بھی اس بھاگ دوڑ میں شامل ہو گیا اور لشکریوں کے نمیوں سے نکل کر مغربی جنگل سے گزر تا کھلے میدان میں آگیا۔ یماں سے مجھے قلعہ لاہور ماف نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ قلعہ کی دیوار کے اوپر غرنوی لشکر تیار کھڑے ہیں۔ میرے دیکھتے دیکھتے قلعے کا بل کھائی پر ڈال کر قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا اور مسلمانوں کا لشکر مرے لگا تا تکواریں ارا تا مریث گھوڑے دوڑا تا ہندوؤں کے جمعول پر جملہ کرنے کے لئے بردھا۔ ہندو فوج میں پہلے ہی افراتفری مجی ہوئی تھی۔ اوپر سے مسلمانوں کی فوج کا حملہ ہوا تو انہوں نے بلیٹ کر کچھ در مقابلہ کیا گر پھران کے باؤل اکھڑ گئے۔

ای رات میں قلعہ لاہور کے امیر اور خان کے نمرہ خاص میں اس کے سامنے بیشا تھا۔ شمع دان روش تھے۔ امیر اور خان بہت خوش تھا۔ اس کی فوجوں نے ہندوؤں کے الشکر بر فتح پالی تھی۔ امیر اور کر خان نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کما۔

"جابر خان! اگرچہ تم میرے وسمن رہ بیکے ہو۔ تم نے نہ جانے کتنے ڈاکے ڈالے اور لوگوں کو قل کیا ہے گریہ ایک ایسا کام تم نے کیا ہے کہ تممارے سارے گناہ وحل گئے ہیں۔ میں تہیں اس شاندار کارکردگی پر انعام دینا چاہتا ہوں۔ بناؤ کیا تم صوبہ ملکن کے صوبہ اور کما۔

ویہ و اب میرا ول اس ونیا کے جاہ دیا ہے ہے کی منصب کی خواہش نہیں - اب میرا ول اس ونیا کے جاہ و حشم سے بے زار ہو گیا ہے چاہتا ہوں باقی زندگی خلق خدا کی خدمت اور یاو اللی میں بسر کر دول۔ اس لئے مجھے اجازت دو کہ میں یمال سے چلا جاؤں۔"

ا ذُكر خان نے تعجب كيا اور بولا-

"خان جابر! کیا تم سوچ سمجھ کریے فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تم صوبیدار رہ کر خلق خدا کی ضدمت اور خدا کی عبات نہیں کر کے؟"

میں نے کہا۔ "ونیا کے جمیلوں میں جکڑا ہوا آدی پوری میموئی سے خدا کی عبادت نمیں کر سکتا۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے قلعے سے چلے جانے کی اجازت مرحمت فرائیں۔ میں آپ کے لئے جو کر سکتا تھا کر دیا ہے۔"

ا ازگر خان ایک مرا سانس بحر کر خاموش مو گیا۔ پیر بولا۔

''اگر تمہاری میں مرضی ہے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ رات آرام کر او۔ صبح کیلے جانا۔ گرتم کس طرف جاؤ گے؟''

میں نے کہا۔ ''فقیر کی کوئی خاص منزل نہیں ہوتی۔ ہاں ارادہ ہے کہ ملتان کی ہر کروں۔ وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور صوفیائے کرام کے مزارات بھی ہیں کچھ ور ان مقدس شرمیں رہ کریاد اللی میں محو رہنا چاہتا ہوں۔''

امير اثر كر خان مجھ اي مهمان خانے تك جھوڑنے آيا۔ الله روز ميں نے مندواز لباس اتار دیا - مانتھ کا تلک وھو ڈالا۔ مسلمانوں کا لباس پہنا اور گھوڑے یر سوار ہو کر لاہور ے ملتان کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج کل کے ماؤرن عیکنالوجی کے زمانے میں آپ لاہورے بونک طیارے یر بیٹہ کر پندرہ منٹ میں ملتان ایئر بورٹ پر پہنچ جاتے ہیں لیکن آج ہے یندرہ سو برس بیلے ایا نہیں تھا۔ لاہور سے ملتان تک کا سارا علاقہ گھنا جنگل تھا اور لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے ہوئے ایک مینے کے بعد ملتان پہنچے تھے۔ رائے میں واكوون كا بروم وحركا لكا ربتا تها- يه واكو مافرون كو لوث كر قل كرديت تص تص - أكلا آدمی تبھی سفر نہیں کر تا تھا۔ مگر مجھے نہ لٹنے کی فکر تھی اور نہ قتل کئے جانے کا ڈر تھا اس کئے اکیلا ہی سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں اس رائے پر چلا جا رہا تھا جس رائے پر قافلے سفر کا كرتے تے يہ جنگل سے بل كھا كر كزرتى ايك كچى سؤك تھى جس ميں كميں كيس راؤ ب تھے اور وہاں کارواں سرائے میں مسافروں کے لئے کھانے پینے کا سامان رکھا جاتا تھا۔ رات کو مبافر ان کاروان سراؤل میں آرام کرتے اور صبح کو تازہ دم ہو کر پھر اینے سفر پر روانہ ہو جاتے۔ میں بھی ان چھوٹے چھوٹے براؤ پر رکتا۔ گھوڑے کو تازہ دم کرتا اینے سفر پر روال رواں رہا اور آخر ملتان پہنچ گیا۔ ملتان شہر ایک بلند و بالا جار دبواری کے اندر تھا۔ یمال مسلمانوں نے چند ایک بڑی خوبصورت معجدیں بنائی تھیں جن کے گنیدوں یر نیلی ٹائیلول کے ساتھ منقش کام کیا گیا تھا۔ شرمیں ہندو بھی مسلمان صوبیدار کے زیر سایہ امن و چین ے رہ رہ تھے۔

شہر کافی کھلا اور کشادہ تھا دور تک کھیت اور پھل دار باغ سے آبادی کافی گنجان تھی ہما کارواں سرائے میں آگیا۔ میرے پاس کافی دینار تھے۔ ہیں نے گھوڑے کو کارواں سرائے کے سائیس کے حوالے کیا اور خود شہر کی سیر کو روانہ ہو گیا۔ چلتے جیں ایک بازار بھرا تو میں نے ایک مجذوب کو دیکھا کہ لڑے اس کے چیچے گئے تھے اور وہ ہر ایک سے ایک ہی سوال کرتا تھا۔

" مجھے ایک دینار اپنی طال کی کمائی میں سے دے دو اور یہ رینار مجھے بخش دو۔" یہ ایک نوجوان مجذوب تھا اور کسی کے آگے سوائے ایک دینار کا سوال کرنے کے اور کچھ نہ کہتا تھا۔ جب کوئی اسے دینار ریتا تو وہ کہتا کہ۔"یہ دینار قبرستان میں میرے دوست

ی قبر میں لے جاکر ڈال دو۔" کجر خود ہی دینار کو ہوا میں اچھال کر آگے چل ریتا۔ اور دوبارہ دینار کا سوال دہرانے لگتا۔ وہ میرے قریب سے گزرا تو اس نے مجھ سے بھی ایک دینار دوبارہ دینار کا سوال دہرانے لگتا۔ وہ میری طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔
مانگا میں نے اسے ایک دینار نکال کر دیا تو میری طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔
"جھائی یہ دینار قبرستان میں میرے دوست کی قبر میں لے جاکر پھینک دو۔ میں جسم

کے عذاب سے نی جاؤں گا۔"

پھر غور سے دینار کو جھیلی پر رکھ کر دیکھا اور ہوا میں اچھال کر آگے نکل گیا۔ نہ وہ کسی کو بتا آتھا کہ قبرستان میں وہ کس قبر میں دینار چھکوانا چاہتا ہے۔ یا ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور نہ کوئی اس کی طرف توجہ ہی دیتا تھا۔ یہ مجدوب ایک خوش شکل نوجوان تھا اور افغان لگتا تھا۔ میں اس کے پیچھے چھل دیا۔ جب وہ شہرسے باہر نکل گیا تو میں بھی واپس شہر کی طرف چل دیا۔ جب میں ملتان کے بازاروں سے گزرنے لگا تو جو شکلیں مجھے پہلے روز دکاؤں پر میٹھی نظر آئی تھیں اب ان کی جگہ دوسرے لوگ بیٹھے تھے میں اپنی کاروان سرائے میں گیا تو دیکھا کہ اس کی جگہ سات محرالی دروازوں والی ایک بیٹھے تھے میں اپنی کاروان سرائے میں گیا تو دیکھا کہ اس کی جگہ سات محرالی دروازوں والی ایک بیدا نہیں ہو تا تھا۔ میں نے ایک ہی سے اب اپنے پراسرار دوست کو تلاش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا۔ میں نے ایک صوبیرار تھران ہے۔ گویا میرے شہرسے باہر جانے اور اندر آنے میں دو سو سال کا زمانہ گرر تا ہی تھا اور ہوائے برشگال کی طرح دہ مجھے اپنے ساتھ سو کھے پتے کی طرح دہ مجھے اپنے ساتھ سو کھے پتے کی طرح ازائے لئے جارہا تھا۔

میرا لباس وہی تھا جو دو سو برس پہلے میں نے پہن رکھا تھا۔ اس لباس میں صرف اتنا فرق آیا تھا کے انگر کھے کے بل اور چشیں کم ہو گئی تھیں۔ بسرعال دو ایک نے میری طرف نظر اٹھا کر میرے لباس کو غور سے دیکھا باتی نے کوئی خاص پردا نہ کی۔ اب پھر مجھے ایک بات کی تصدیق کی ضرورت تھی کہ اس عہد میں میرا تشخیص کیا ہے؟ کیا میں ایک اجنبی سیاح کی خشیت سے اس عہد میں نمودار ہوا ہوں یا میری پہلے ہی سے کسی حشیت کا تعین ہو چکا

میری جیب میں دو مو برس پہلے ملطان مسعود کے عمد کے مونے کے سکے بڑے تھے جن کو میں نے بازار صرافہ میں نوادرات کے طور پر فردخت کر دیا۔ اپنے لئے اس زمانے کے مطابق نیا لباس خرید کر پہنا اور سیدھا کاروال سرائے میں آگیا۔ میرا اراوہ ملتان سے وہلی کی طرف کوچ کرنے کا تھا جو اس زمانے میں غیاف الدین بلبن کا پاید تخت تھا۔ ایک ہفتے تک انظار کرنے کے بعد آخر میں ایک قافلے کے ساتھ ملتان سے عازم وہلی ہوا۔

التمش کی وفات کے بعد وہلی کی حکومت اس کے پالے ہوئے چالیس لے پالک بیش نے آبس ہیں بانٹ رکھی تھی۔ یہ چالیس ترک ترکان چس گانی کے نام سے مشہور تھے۔ ہندوستان کی حکومت کو آلیس ہیں تقلیم کرنے کے بعد یہ گروہ "ترکان" "خواجہ آش" کا نام افقیار کر بیٹھا۔ غیاف الدین بنین بھی ان ہی ترکان چس گانی ہیں شامل تھا۔ پچھ ہی عرصے بعد یہ ترک حکمران خود و تحبر کے نشے ہیں چور ہو کر خود پرست ادر بے قابو ہو گئے اور انہوں نے آبس میں جنگیں شروع کر دیں۔ غیاف الدین بلین نے آبک ایک کر کے ان سب کو شکست دی اور حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ ش لے لی۔ حریفوں او دشمنوں سے ملک کو پاک کرنے کو بیش کے بعد بلین نے حکومت کے انظامی امور کی طرف توجہ دی اور پچھ ہی عرصے میں اس نے سارے ملک کو اپنے ذیر تمکیں کر لیا۔ اس کی عظمت و شوکت یمان تک بوھی کہ عراق 'خرامان' اور ماوراء النمر کے حکمرانوں نے بھی اس کے ساتھ دو تی کا رشت بوھی کہ عراق 'کرامان' اور ماوراء النمر کے حکمرانوں نے بھی اس کے ساتھ دو تی کا رشت استوار کر دیا۔

ُ جس ونت میں دبلی پنیجا اس وفت تک عراق' تر کتان' ماوراء النم' خراسان' فارس' روم اور شام کے ملکوں سے کتنے ہی علماء اور شنراوے چنگیز خان کی ہلاکت خیزیوں سے منگ آ کر وہلی میں بناہ مخزین ہو گئے تھے اور یہ سب شنرادے اور علماء غیاث الدیں بلبن کے درماری امراء میں شامل تھے اور بری عرت و تھریم کے مالک تھے۔ ان غریب الدیار شنرادوں میں سے دو بن عباس کی نسل سے تھے۔ یہ دونوں تخت شای کے قریب بیٹھے تھے۔ میں نے خود و یکھا ہے کہ جب کوئی شنرادہ یا مسلمان حکمران کسی مصیبت کی وجہ سے اپنے وطن سے نکل کر بلبن کے وامن میں پناہ لیتا تو بلبن خدا کی ورگاہ میں تحدہ شکر بجا لا آ۔ بلبن کا بیہ قاعدہ تھا کہ ود اپنے مہمانوں کے لئے علیحدہ علیحدہ محلے آباد کرتا۔ اس طرح سے دہلی میں اس زانے میں پندرہ محلے ان عالی نبت مہمانوں کے نام سے آباد ہو گئے تھے۔ ان محلوں کے نام آج بھی مجھے یاد ہیں۔ آپ کی دلچین کے لئے میں ان کے نام یمال لکھے ریتا ہوں۔ محلَّہ عبای' محلّه سنجری' محلّه خوارزم شاہی' محلّه و یملی' محلّه علوی' محلّه آیا کی' محلّه غوری' محلّه چنگیزی' نحله ردی' محله سفری' محله نیمنی' محله موصلی' محله سمرقندی' محله کاشغری اور محله خطائی - غیاف الدین بلبن ایک باشعور' زیرک اور صاحب وقار حکمران تھا۔ اس کے ہر تھم میں عقل مندی اور سنجیدگی ملتی تھی وہ ہمیشہ سلطنت کے امور اور اہم اور قابل افراد کی سپر کرتا تھا۔ ناانل افراد کا اس کے دربار مین گزر نہیں تھا۔ اے جب تک لوگوں کی قابلیت ا ایمانداری' معقولیت ' بر بیز گاری اور پخته کاری کا تجربه نه موجاتا تھا وہ اس وقت تک کول اہم کام ان کے سرو سیس کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے عمال کی اعلی خاندانی ادر

شرانت نسبی کا بھی بہت خیال رہتا تھا۔ اس کے مقرر کردہ عمال اور صوبے داروں میں بہت طبیعت لوگوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ لهو و لعب سے پاک تھا اور اس فقم کے لوگوں کا اس کے دربار تک پنچنا ناممکن تھا۔

اس زمانے کے وہلی شہر میں بادشاہ کا ایک واقعہ جب وہاں پہنچا بردا تازہ تا اور اکثر کارواں سراؤں اور واستان سراؤں میں لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ یہ واقعہ یوں ب کہ دلی کا ایک رئیس تھا جس کی دولت کا کوئی شمکانہ شمیں تھا۔ اس کا نام فخروبائی تھا۔ اس نے ایک عادت کے مطابق فخروبائی تھا۔ اس نے ایک عرصہ تک بلبن کی خدمت بھی کی تھی۔ بلبن نے اپنی عادت کے مطابق فخروبائی ہے بھی بات چیت شمیں کی تھی۔ ایک بار فخرو نے درباریوں کے توسط سے بادشاہ کی خدمت میں یہ معروضہ پیش کیا کہ اگر بادشاہ اس سے گفتگو کرے تو فخرو اس کے معاوضے میں دولت اور جنس کی ایک بردی مقدار نذرانے کے طور پر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ جب درباریوں نے فخرو کا یہ معروضہ بلبن کی خدمت میں پیش کرے گا۔ جب درباریوں نے فخرو کا یہ معروضہ بلبن کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے جواب دیا۔

'' فغرو اگرچہ بڑا دولت مند اور بڑا رئیس ہے لیکن وہ ایک نامعتر مخص ہے اور نامعتروں می کا سردار ہے۔ ایسے مخص سے بادشاہ کا بات چیت کرنا اس کے رعب اور و قار کے منانی ہے اور رعایا کے دلوں میں بادشاہ کا سچا احترام باتی نہیں رہتا۔''

غیاف الدین بلبن کے بارے میں یہ ساری باتیں اور حقائق وبلی پینیخے پر میں نے لوگ ل کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ لوگ کی زبائی سے ابھی تک میرا بلبن کے دربار سے کسی قتم کا کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ میرے دل میں ایبا کوئی خیال ہی تھا کہ میرا رابطہ دربار سے قائم ہو - میں تو آریخ 'تمذیب عالم کے آیک 'آفاقی سیاح کی حیثیت سے دبلی میں وارد ہوا تھا اور اس آریخی شہر کی سیر کے بعد کسی دوسرے ملک کو تکل جانا چاہتا تھا لیکن آیک واقعہ ہو گیا جس نے جھے بلبن کے دربار سے دابستہ کر دیا۔

وہلی کی جس سرائے میں میں مقیم تھا اس کے مالک کا نام بابک کاشغری تھا یہ آیک بھاری نن و توش کا ادھیر عمر آدمی تھا۔ اس کی زندگی کے تمیں برس ولی شہر میں گزرے تھے..... اور اس نے سلطان التش کا عمد حکومت بھی دیکھا تھا وہ میرا دوست بن گیا اور آکثر ججھے بادشانوں کے تیبی کمانیاں سایا کرتا تھا۔ کھی جمھی دہ جمھے ساتھ نے کر دلی کے قرب و جوار میں شکار کو بھی اللہ جا اے اس کا نشانہ برا اچھا تھا۔ دو اس کے شکار کو بھی اللہ جا اس کا نشانہ برا اچھا تھا۔ در سے اپنے شکار پر الیا تیر چھا آ تھا کہ شکار وہیں ڈھیر بو جا آ۔

آیک بار صبح منبع وہ ہرن کے شکار کو چلا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نمانے میں مل شرک باہر جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ ب جنگل آگے جاکر جنا پار برا گھنا ہو جاتا تھا۔ اس

جنگل میں ہرن کا شکار بہت تھا۔ گراس روز نہ جانے کیا بات ہوئی کہ ہم تیر کمان لئے دوہر تک جنگل میں پھرتے رہے 'ہمیں ایک بھی ہرن دکھائی نہ دیا۔ میرے بزرگ شکاری دوست بابک کاشغری نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جنگل میں کوئی درندہ آن گھا ہے جس کی پوپا کر ہرن شال کی طرف پہاڑیوں میں چلے گئے ہیں۔ ہم تناور درختوں کے پنچ جنگلی جھاڑیوں اور خنگ نالوں میں سے گزرتے آگے بڑھ رہے تھے ایک جگہ بیٹے کر ہم نے روٹی کھائی۔ بابک کاشغری کو میرے بارے میں سوائے اس کے کچھ علم نہیں تھا کہ میں ایک مصری سیان ہوں اور ہندوستان کی سیاحت کرنے آیا ہوں۔ وہ یہ بھی نہیں جانیا تھا کہ میں بھوک پیال فرر موت سے بے نیاز ہوں۔ میں نے بھی اے اپی خفیہ طافت کے بارے میں پھی تنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چنانچہ میں نے بھی اس کے ساتھ بیٹے کر روٹی کھائی۔ ندی سے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چنانچہ میں نے اس کے ساتھ بیٹے کر روٹی کھائی۔ ندی سے ساتھ بیٹے کر روٹی کھائی۔ ندی سے ساتھ بیٹے کر روٹی کھائی۔ ندی سے ساتھ لئے بغیر ہم گز دائیں نہیں جائے گا۔

انتے میں جنگل ایک خوفتاک دھاڑ سے گونج اٹھا۔ یہ دھاڑ شیر کی تھی بابک کاشغری ایک دم سے انجھل پڑا۔ اس نے ترکش کاندھے پر ڈالا اور بولا۔ "عبداللہ تلوار سنبھالو' شیر ادھر ہی آ رہا ہے۔"

کمان میں تیر جوڑ کر وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں ہوا۔ جدھر سے آواز آئی ادھر بردھنے لگا۔
میں تکوار ہاتھ میں لئے اس کے پیچھے تھا۔ اب ثیر کی دو سری دھاڑ گونجی تو اس کے ساتھ تا ایک انسان کی آواز بھی تھی جو فارس زبان میں مدد کے لئے پکار رہا تھا۔ بابک ہی جانب دوڑا۔ میں بھی پیچھے لیک سامنے قد آدم جنگلی جھاڑیوں کی دیوار سی بنی ہوئی تھی۔ اس میں دوڑا۔ میں بھی گئے تھوڑی سی ڈھلان تھی جس کے درمیان سرکنڈے لگائے ہوئے تھے وہاں ایک خوش پوش نوجوان تکوار ہاتھ میں پکڑے بینترا جمائے چوکس کھڑا تھا۔ اس کی ساستے پندرہ میں قد موں کے فاصے پر ایک خونخوار شیر دانت نکالے اس کی طرف گھورٹے ہوئے خوا رہا تھا اور حملہ کرنے کے لئے پر تول رہا تھا۔ بابک کاشغری نے اس منظر کو دیکھی میں شیر پر تیر چلا دیا۔ خدا جانے سے گھراہٹ کا اثر تھا کہ میرے دوست کا نشانہ چوک گیا۔ تیم شیر کی گردن کے بال اڑا آن نکل گیا۔ شیر کی گردن ماری طرف گھما کر ماری طرف دیکھا اور شیر کی گردن کے کہ دہ ہم پر حملہ کرے اس نے اپنے مدمقابل خوش شکل نوجوان پر جست لگا دی۔ دوست کا دار کیا۔ تیم وارات کی اور شیر پر گوار کا دار کیا۔ تیم دوست گیا اور شیر پر گوار کا دار کیا۔ بیم خطاگیا۔ دیم جو سے دیکھا اور شیر چولیا۔ سے بھی خطاگیا۔ دیم جو میں نے دیکھا تو شیر تخوش بوش نوجوان کی طرف قیامت خیز دھاڑ کے ماتھ برھا اور دیم اور میں نوجوان کی طرف قیامت خیز دھاڑ کے ماتھ برھا اور اس کا پیچے شدید زخی ہو گیا۔ بابک نے دو سرا تیر چلایا۔ سے بھی خطاگیا۔ دوسی دیکھا تو شیر تخوش بوش نوجوان کی طرف قیامت خیز دھاڑ کے ماتھ برھا اور

قریب تھا کہ اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے کہ میں نے ڈھلان پر سے اچھل کر شیر کے اوپر حطانگ لگا دی-

پیدہ میں اور ہونے ناگہانی سے گھرا گیا۔ اس کی اپنے شکار کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور اس نے میری گردن پر اپنا بایاں پنجہ اتن دور سے مارا کہ اگر میری جگہ بابک کاشخری ہو تا تو اس کا سرگردن سے الگ ہو کر دور جا پڑتا۔ لیکن مجھ پر شیر کے پنج کی ضرب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ خوش پوش نوجوان زمین پر گرا ہوا تھا اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی تلوار سے شیر پر حملہ کرنے کی فکر میں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری خفیہ طاقت ان دونوں پر ظاہر ہو۔ میں شیر کے ساتھ لیٹ گیا اور اسے اپنی طاقت کے بل پر لڑھکا تا ہوا درخوں کے بیچھے اوٹجی اوٹجی گوئی گھاس کے اندر لے گیا۔ شیر بے حد طاقتور اور غفیناک تھا گروہ میری طاقت کے بیٹ میری طاقت کے آگے ہے بس تھا۔ میں نے اپنی کر کے ساتھ لگا خنجر نکالا اور شیر کے پیٹ میری طاقت کے آگے ہے بس تھا۔ میں نے اپنی کر کے ساتھ لگا خنجر نکالا اور شیر کے پیٹ کو بھاڑ دالا۔ شیر گھاس پر چیت پڑا آخری سائس لے رہا تھا۔

اتنے میں وہ خوش بوش نوجوان اور میرا دوست بابک کاشغری بھی وہاں میری مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے شیر کو آخری سانس لیتے دیکھا تو میری بمادری کی تعریف کرتے ہوئے آگے بوھے اور مجھے شیر کی دم توڑتی لاش سے تھینچ کر پیچھے لے گئے۔

"عبدالله! تم زخی تو نهیں ہوئے؟" بابک نے بوچھا۔ میں نے خرنیام میں والتے

''خدا کا شکر ہے میں زخمی ہونے سے پی گیا۔'' اس خوش پوش نوجوان نے آگے بڑھ کر جھے گلے سے لگالیا اور کہا۔

"تم نے میری جان بچائی میں تمہارا اصان مند ہوں۔ تم کون ہو؟ کیا کرتے ہو؟" اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا میرے دوست نے کمان زمین پر سے اٹھا کر کاندھے پر ڈالتے ہوئے کہا۔

"میاں! پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ذات شریف ہو اور اکیلے اس جنگل میں کیا لینے آگئے ۔ تھے؟"

اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "میں اس شریس ایک مسافر ہوں جنگل سے گزر رہا تھا کہ شیر نے حملہ کر دیا۔ اگر یہ نوجوان جس کا نام تم نے عبداللہ لیا تھا میری مدد کو نہ آیا تو شیر نے مجھے بھاڑ دیا تھا۔"

بابک کاشغری اس نوجوان کے لباس پر ایک نظر ڈال کر کھنے لگا۔ "میان! تم لباس سے تو کوئی امیرزادے لگتے ہو۔ تمارا نام کیا ہے؟"

اس سے پہلے کہ وہ نوجوان کوئی جواب رہتا جنگل میں ایک خور سابلند ہوا۔ گھو ڈول کے جسنانے اور ان کی ٹاپوں کی آوازیں سائی دیں اور پھر درختوں سے نکل کر کئی سوار جمارے سامنے آگئے۔ ایک سوار جو تکوار اور تیر کمان لگائے تھا اور سر پر فولادی زنجروں والا ٹوپ پین رکھا تھا۔ گھوڑے سے اڑا آگے براھ کر نوجوان کی تعظیم بجا لایا اور بولا۔ "شنزادے صاحب آپ ٹھیک ہیں نا؟"

ہم چونکے۔ تو یہ نوجوان کوئی شنرادہ تھا۔ اس نے کہا۔

دونم شیر کو مردہ بڑا ریکھ رہے ہو - میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن اگر یہ نوجوان نہ ہو آ تو یماں شیر کی بجائے تمہارے شزادے کی لاش بڑی ہوتی۔"

شراوے کے لئے خالی گھوڑا لایا گیا۔ اس نے میری طرف ویکھ کر کھا۔

"اگر تم محل میں آج شام کھانا میرے ساتھ کھاؤ تو مجھے خوشی ہو گی۔" یہ کہ کر اس نے اپنی انگل سے سرخ محقق کی ایک اگوشی آثار کر مجھے دی اور کما۔ "یہ اگوشی تمہیں شاہی محل میں میرے پاس پنچا دے گی۔"

میں نے انگوشی تھام لی - وہ مجھے اور میرے دوست بالک کاشفری کو سلام کر کے اپ شاہی دستے کے ساتھ جنگل میں آگے برھ گیا۔ بابک کاشفری نے انگوشی کو غور سے دیکھا اور

ب میاں عبداللہ! تمهاری تو قست کھل گئے۔ بیہ تو شاہی محل کا شنرادہ تھا۔ اب تم رات کو اس کی دعوت پر ضرور جانا۔ وہ حمیس انعام و اکرام سے والا وال کر دے گا۔"

میں نے کہا کہ مجھے انعام و اکرام کا لائج نہیں ہے۔ لیکن میں شنزادے سے ملنے شائز کل ضرور جاؤں گا۔ اس طرح سے مجھے دبلی کا شاہی محل دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ آب موا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج سے پندرہ سو سال پہلے دبلی کا شاہی محل اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج سے پندرہ سو سال پہلے دبلی کا شاہی محل اور عبد نہیں تھا جہاں آج کل لال قلع کے اندر موجود ہے۔ یہ محل اس دور میں بھی قلع کے اندر ہی تھا گر قلعہ جنوب میں واقع تھا اور قلع کا محرالی دروون آنیا بلند تھا کہ اس پلائی اندر ہی تھا گر دیکھنا پڑتا تھا۔ شنزادے کی اگوشی دکھا کر میں قلعے میں بلا ردک ٹوک واخل آپائے قلع میں شاہی محل کے راست میں ددنوں باب خاص دکانیں تھیں۔ جہاں سے خارا نمیں شاہی محل کے دروازے کی پہلی ستک مرمری ڈیو ڈھی میں بہنیا تو محافظ خادما نمیں شاہی محل کے دروازے کی پہلی ستک مرمری ڈیو ڈھی میں پہنیا تو محافظ باغ سے گرر تا شاہی محل کے دروازے کی پہلی ستک مرمری ڈیو ڈھی کے میں بہنیا تو محافظ باغ سے گرر تا شاہی محل کے دروازے کی پہلی ستک مرمری ڈیو ڈھی میں پہنیا تو محافظ باغ سے گرر تا شاہی محل کے دروازے کی پہلی ستک مرمری ڈیو ڈھی میں پہنیا تو محافظ باغ سے گرر تا شاہی محل کے دروازے کی پہلی ستک مرمری ڈیو ڈھی کرھی کی سے شاہی محل کے دروازے کی پہلی ستک مرمری ڈیو ڈھی کی سے محملے ڈیو ڈھی کے ستک سرخ کے سے دور کی لیا۔ میں نے اگوشی دکھائی وہ بوے ادب سے مجھے ڈیو ڈھی کے ستک سرخ کے ستک سرخ کے سورے ادب سے مجھے ڈیو ڈھی کے ستک سرخ کے ستک سرخ کے ستک سرخ کے سورے ادب سے مجھے ڈیو ڈھی کے ستک سرخ کی ستک سرخ کے ست

رالان ٹیں لے گیا۔ جمال دربان خاص مند لگائے بیٹھا تھا۔ جب اس نے شنرادے کی انگو تھی کھی تو اٹھ کھڑا ہوا اور میری طرف دیکھ کر بولا۔

"عزيزم! جانتے ہو تم آج رات کس کے مہمان ہو؟"

میں نے کما۔ "میں اپنے شاہی میزمان کا نام نہیں جانا۔"

دربان خاص نے کہا۔ "تو پھر سنو تم شہنشاہ ہند سلطان غیاث الدین بلبن کے محبوب فرزیر سلطان خان رشید کے مہمان ہو۔"

رو خاص محافظ مجھے شنرادہ خان رشید کے محل تک چھوڑنے گئے۔ شنرادہ خان رشید میرے خیرمقدم کو خود باہر آیا اور مجھے سے بغلگیر ہوا اور مجھے اپنے تجلہ خاص میں لے گیا۔ آبنوی چوکیوں پر انواع و اقسام کے کھانے پھل اور خشک میوہ جات اور قتم قتم کے مشروبات پنے ہوئے تنے۔ کئی مممان بیٹھے میرا انظار کر رہے تئے۔ شنرادے نے مجھے ان سب سے باری باری ملوایا۔ غلام اور کنیزیں خدمت کو چوکس کھڑی تھیں ۔ کھانا شروع ہو گیا۔ شنراوے نے بہلو میں بٹھایا تھا۔ رات گئے تک محفل جاری رہی۔ جب سب مممان چلے گئے تو میں نے بھی شنراوے خان رشید سے اجازت چاہی۔ اس نے میرا ہاتھ النے ہاتھ بیات شام لیا اور بولا۔

"وعبدالله! نم میرے محن ہی نہیں اب میرے دوست بھی ہو اور میں نہیں جاہتا کہ میرا دوست بھی ہو اور میں نہیں جاہتا کہ میرا دوست اور محن شرمیں ایک عام سرائے میں پڑا رہے میں جاہوں گاکہ تم میرے علقہ ادباب میں شائل ہوجاؤ۔ میراشاہی مہمان خانہ تمہارا منتظر ہے۔"

اب جھے بھی وربار بلبن کے اندرونی حالات کے مطالعے کا شوق ہوا۔ چنانچہ میں سرائے سے اٹھ کر شزاوہ خان رشید کے محل میں اٹھ آیا۔ خان رشید کے حاقہ احباب میں اس نمانے کے برے نامی گرائی علما و فضلا اور شاعر شامل شے ان میں حضرت امیر خرو اور خواجہ خن بھیے نا فی بلکے روزگار بھی تھے۔ خان رشید ان سب سے بردی عزت و تحریم سے پیش آتا تھا۔ یہ شنزادہ اس قدر ممذب اور سلقہ مند تھا کہ اگر تمام شب کی مجلس مخن میں بیشتا تب بھی اپنا ذانو او نچا نہ کر آ تھا۔ خان رشید کی محفل میں بھیشہ علمی چرچ رہتے تھے اور ابل خاقانی 'انوری' نظامی' سعدی اور امیر خرد ہے کا کلام بڑھا جا آتھا۔ خود خان رشید بھی فارسی میں شعر کہتا تھا اور برے برے اساتذہ اور سخن قهم اس کی شخن قہمی کے قائل تھے میری میں شعر کہتا تھا اور برے برے اساتذہ اور سخن قمم اس کی شخن قمی کے قائل تھے میری موجود گل میں آیک بار حضرت امیر خرو ؓ ۔ ے فرمایا تھا۔ ''میں نے خن قمی' کلتہ ری' چنگی ذوق میں خان رشید جیسا فاضل شخص اور کوئی میں مکن در شید جیسا فاضل شخص اور کوئی میں مکن در گئیں کیا ''

خان رشد نے ایک قلمی بیاض تیار کی تھی ۔ جس میں تمام نامی گرامی شعراء کے منتخب اشعار درج تھے۔ ان اشعار کی تعداد ہیں بزار تھی۔ امیر خبرو اور خواجہ حسن دونول ہی خان رشد کے انتخاب اشعار کی خولی کے قائل تھے۔ جس زمانے میں خان رشید کا قیام ملتان میں تھا اس زمانے میں شیخ عثان ترمزی ہو اس دور کے بہت برے عالم اور عارف کامل تھے۔ الفاق سے ملتان تشریف لائے۔ خان رشید نے شیخ صاحب کی بہت تعظیم کی اور خاطر تواضع کی۔ ان کی خدمت میں نذر اور بریہ پیش کیااور بری عاجزی سے ان سے ملتان میں قیام کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ اگر آپ یماں قیام کرنا پیند فرمائیں تو حکومت کے خرچ ے ایک خانقاہ تغیر کرائی جائے گی لیکن انہوں نے بعض مجبوریوں کی بنا پر ملتان میں مستقل رمائش سے عاجزی کا اظہار کیا اور واپس حلے گئے۔ جن دنوں شیخ صاحب ملتان میں تھے اور حضرت بهاء الدین ذکریا ملتانی کے صاحبزادے اور جانشین حضرت شیخ صدرالدین عارف ی ساتھ خان رشید کی محفل میں تشریف رکھتے تھے۔ اس محفل میں عربی میں اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ایک بار کوئی ایک شعر من کر ان بزرگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئ اور ان کے ساتھ ساری محفل کھڑی ہو گئی۔ خان رشید نے بھی اہل محفل کا ساتھ دیا اور دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ جب تک ان بزرگوں کو سکون نہ ہوا۔ خان رشید کی حالت بھی اضطرار کی رہی اور اس کی آنکھوں ہے آنسو جاری رہے۔ خان رشید کو شیخ سعدیؓ سے بھی بے حد عقیدت تھی۔ اگر تھجی کوئی شخص خان رشید کی مجلس میں شخ سعدیؓ کا کوئی نفیحت آموز شعر بڑھتا تو وہ دنیا کے خیال کو دل ہے نکال کر بردی توجہ سے شعر سنتا اور شعر کے مضمون سے متاثر ہو کر زار و قطار رویا۔ خان رشید کی بالغ نظری اور قدر شنای کا سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ اس نے امارت ملتان کے زمانے میں دو مرتبہ اینے قاصد بیش قیمت اور اعلیٰ تحاکف کے ساتھ شیراز روانہ کئے اور مھنرت شیخ مصلح الدین سعدی ؓ سے درخواست کی کہ آپ یمال تشریف لا کر ہمیں نوازیں۔ آپ کے لئے ملتان میں ایک خانقاہ تعمیر کروائی جائے گی اور اس کے مصارف کے لئے چند گاؤں وقف کر دیئے جائیں گے چونکہ حضرت شیخ سعدی ضعیف العمری کی وجہ سے بہت کمزور ہو کیکے تھے اس لئے انہوں نے دونوں مرتبہ ملتان میں آنے میں عذر کیا۔ لیکن ہر بار اپنی ہاتھ ہے اینے اشعار اور غزلیات لکھ کر خان رشید کی خدمت میں بطور تحفہ روانہ کیں اور امیر خسرہ کی سفارش فرمائی۔ ملتان کی امارت کے زمانے میں خان رشید کا بیہ معمول تھا کہ وہ ہر سال بہت سے گرال بما اور نادر تحائف لے کر اپنے باپ غیاث الدین بلبن کی خدمت میں حاضر ہو تا اور چند روز دہلی میں قیام کر کے والیس چلا جا آ-

خان رشید نے مجھے ہندوستان کے تھمران غیاث الدین بلبن کی خدمت میں بیش کیا تو

اں نے بچھ عرصے کے لئے مجھے اپنے بیٹے سے عاریتاً لے کر اپنے امرا میں شریک کر لیا۔
اس دوران مجھے غیاف الدین بلبن کے قریب رہ کر اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر
قریب سے نگاہ ڈالنے کا موقع ملا۔ غیاف الدین بلبن کے دربار مین بہت سے نادر الوجود اور
لافانی افراد یک جا تھے۔ ان میں مکتائے روزگار اہل سیف و قلم بھی تھے اور مشہور زمانہ مغنی
موسیقار بھی تھے اس دور کی شان و شوکت محمود غرنوی اور سنجیر جیسے عالی شان اور ذر
مرتبت حکمرانوں کے درباروں سے کمیں زیادہ تھی۔

غیاف الدین بلبن' آرائش لباس' عظمت کومت اور رعب شای کا بہت قائل تھا۔ وہ برے جاال اور شکوہ کے ساتھ دربار عام منعقد کر آ۔ یہ شان و شکوہ دیکھ کر لوگوں کے دل رہا جاتے تھے اور اس جاہ و جاال کا حال س کر باغیوں اور سرکشوں کے جم تھر تھرا جاتے تھے۔ بلبن جب بھی کمیں جانے کے لئے نکلتا تر اس کی سواری کے ساتھ پانچ سو غوری' عربی' سیتانی' سرقندی اور کرو سپائی ہاؤ ہو کے نعرے بلند کرتے ہوئے پیادہ پا چلتے تھے بلبن جشن کی محفلیں بھی بری وهوم وهام سے منعقد کرنا تھا۔ عید اور نوروز کے موقعوں پر دربار کو ایرانی بادشاہوں کے درباروں کی طرح سجایا جاتا اور بلبن سارا دن دربار میں بینے کر امیروں اور مضب واروں سے نذریں وصول کرتا ۔ یہ دستور تھا کہ جب کوئی امیر بادشاہ کی خدمت میں نزر پیش کرتا تو شاہی مقرب اس امیر کی اچھی عادات اور قابل قدر خدمات کا بادشاہ سے تذکرہ کرتے۔ محفل میں نقش و نگار سے مزین فرش بچھایا جاتا ۔ در بھت کے پردے لاکائے جاتے ادر چاندی اور سوئے کے برتن استعال کئے جاتے۔ اہل محفل کی خاطر تواضع شربت میوے اور چانہ و غیرہ سے کی جاتی۔ بہل محفل کی خاطر تواضع شربت میوے اور پان وغیرہ سے کی جاتی۔ بہلن اینے امراء سے اکر کہا کرتا تھا۔

'' دعیں نے سلطان مٹس الدین اکتش کے دربار میں ترکی امرا سے یہ بارہا سنا ہے کہ جو بارٹاہ دربار کی ترتیب' سواری کے طریقوں اور حکمرانی کے آداب کا خیال نہیں رکھتا رعایا کے دلول پر اس کا دبدیہ نہیں بیٹھتا اور نہ ہی دیکھنے والے اس کی شان و شوکت سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایس بادشاہوں کے دمشن بری قوت حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر سلطنت کی تاہی کا باعث بنتے ہیں۔''

جس طرح غیاف الدین بلبن دربار کے آداب و تواعد کا خیال رکھتا تھا ای طرح انساف اور حق پری طرح علی میں ایک شاہی جام اور حق پری کو بھی پوری طرح مد نظر رکھتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ دبلی میں ایک شاہی جام الرک کا در بدایوں کا الرک وفیق نے جو شاہی امرا میں تھا اور چار ہزار سواروں کا مالک اور بدایوں کا معوب دار تھا ایک فراش کو اس قدر مارا اور درے لگائے کہ وہ مرگیا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد بلبن نے بار تھا ایک فراش کی بیوہ فریاد لے کر بلبن کے پاس آئی۔ بلبن نے تمام بعد بلبن بدایوں گیا تو مرحوم فراش کی بیوہ فریاد لے کر بلبن کے پاس آئی۔ بلبن نے تمام

واقعہ سننے کے بعد تھم دیا کہ ملک رفیق کو بھی اسنے درے نگائے جائیں کہ جتنے اس فراش کو نگائے گئے تھے۔ بلبن کے تھم کی تغیل کی گئی۔ ملک رفیق مر گیا اور اس کی لاش شرکے وروازے پر اٹکا دی گئی۔ بلبن اپنے بیٹول سے اکثر کما کر نا تھا۔

میں نے معز الدین بن بماء الدین سام کی محفل میں دو بار سید مبارک غزنوی سے نا میں نے ہد بادشاہوں کے اکثر افعال شرک کی حدود کو چھو لیتے ہیں اور وہ بہت ہے ایسے کام کرتے ہیں جو سنت نبوی صلعم کے خلاف ہوتے ہیں لیکن وہ اس وقت اور بھی گناہ گار ہو جاتے ہیں جب کہ وہ چار باتوں پر عمل نہیں کرتے اور وہ چار باتیں سے ہیں۔ پہلی سے کہ بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شان و شکوہ کو مناسب موقع پر استفال کرے اور خدا تری کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شان و شکوہ کو مناسب موقع پر استفال کرے اور خدا تری اور شاقی خدا کی بھلائی ہیشہ اس کے پیش نظر رہے دو سمری سے کہ بادشاہ کو ہر ممکن کو شش کرنی چاہئے کہ اس کے ملک میں بدکاری کا خاتمہ ہو۔ تیسری بات سے کہ امور سلطنت کو عقل من پاکباز اور راست باز لوگوں کے سپرد کرنا چاہئے اور چو تھی بات سے کہ بادشاہ کو چاہئے کہ وہ انسانی سے کام لے خوشاہ کی اور بدعقیدہ لوگوں کو قریب نہ آئے دے سے محلی خوشاہ کی بات کے حقاب کر سے جھر او کہ اگر تم میں سے کی نے کی عاجز اور لاچا میں میں ظالم کو بس کے ظلم کی بوری مزا دول گا۔"

ایک بار میں باوشاہ کے ساتھ شریک سفر تھا۔ شاہی سواری ایک نمر کے کنارے پنجی ا بنبن خود شرکے کنارے جاکر کھڑا ہو گیا اور اس نے عہدہ داروں کو بھی ویا کہ وہ خود ہاتھوا میں لکڑیاں اور شہتیر لے کر انتظام کریں کہ سب سے پہلے خواتمین بیجی بوڑھے ' بیار او کرور ناتواں افراد کو بار آبارا جائے صحت مند اور توانا اوگ معذوروں اور کمزوروں کی مد کریں۔ اس کے بعد گھوڑے ' ہاتھی اور باربرداری کے دوسرے جانور بانی کو عبور کریں غیاف الدین بلبن کو میں نے ارکان دین اور نماز روزے کا پابند پایا۔ ان کے علادہ اس ۔ کبھی تنجہ ' جیاشت اور اشراق کی نماز بھی قضا نمیں کی تھی۔ وہ ہر وقت باوضو رہتا تھا عالموں ' صوفیوں اور بزرگان دین کی موجودگی میں دستر خوان پر بھی چیش دسی نمیں کرنا تھا اس کی عادت تھی کہ کھانے کے وقت علاء کرام سے مختلف مسائل کی تحقیق کرتا۔ وہ امیروا وزیروں کی قیام گاہوں پر ان سے طاقات کو جاتا اور اس طرح ان کی عزت افزائی کرتا۔ اور کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز پرھنے کے بعد مشائخ اور علائے دین کے گھروں میں جاتا اور بربان الدین بلخی ' مولانا سراج الدین شجری اور مولانا نجم الدین و مشقی جیسے جید اور بزرگ کی صحبت سے فیض باب ہوتا۔ بلبن قبروں پر بھی فاتحہ خوانی کے لیے جایا کرتا۔ جد

کومت کے کسی رکن یا بزرگ کا نقال ہو جاتا تو وہ اس کے جنازے پر جاتا ہجیز و شکفین میں شریک ہوتا - بعد میں مرنے والے کے گھر جاکر صبر کی تلقین اور راضی به رضائے خدا رخے کی تاکید کرتا۔ مرحوم امراء کے وارثوں کو بلین خلعت اور انعامات وغیرہ سے سرفراز کرتا اور بیٹم بچوں کی پرورش کے لئے بھاری وظفے مقرر کرتا۔ بلین کی عادت تھی کہ اگر کہیں سوار ہو کر جاتا اور راتے میں لوگوں کا بچوم نظر آتا اور یہ معلوم ہوتا کہ یمال وعظ ہو رہا ہے تو وہ فورا سواری سے اتر کر مجلس وعظ میں شریک ہو جاتا۔ وہ فدا اور اس کے رسول باک صلحم کے احکامات کو بہت غور سے سنتا اور زار و قطار روتا۔ میں نے غیاف الدین بلین بلین کے پاس اپنے قیام کے دوران اس بھی نگے سر نہیں دیکھا۔ وہ محفل میں بھی با آواز بلند تقمہ نہیں لگاتا تھا۔

بلبن ان تمام صفات اور اعلی عادات کے باوجود بغاوت و سرکشی کو ناپند کر آ تھا۔ باغی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم اس کی سرزنش میں کسی قتم کی رو رعایت نہ کر ا تھا اس کے عمد حکومت میں ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لئے مفدول کو ہر طرح کی سزائیں دی عاتی تھیں۔ التش کے خاندان کے افراد کو بلبن نے اپنا دسمن سمجھ کر اشارے' کنائے' بلنے اور صریحی تھم عرض ہر طرح سے قتل کیا۔ میرے زمانے میں اکثر ایسا بھی ہوا کہ بلبن نے محض ایک شخص کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ساری فوج یا سارے شہر کو تباہ کر ڈالا۔ یمی وجہ تھی کہ کوئی بلبن کی اطاعت کا منکر نہ ہوتا تھا۔ منس الدین التمش کے وہ توانین اور صابطے جو اس کے جانشینوں کی غفلت اور نا اہلی کی وجہ سے تقریباً منسوخ ہو گئے تھے بلبن نے ان سب کو بالکل اس طرح مروج کیا جیسے کہ التمش کے عمد میں مروج تھے۔ بلن کو شکار کا بھی بت شوق تھا ہی وجہ تھی کہ اس کے عمد میں میر شکاری کا عمدہ بدی عزت اور رفعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سردیوں کے زمانے میں وہ اس شوق کو بورا کرنے کے لئے رہل کے جاروں طرف ہیں ہیں کویں کے راستے کی حفاظت کی جاتی تھی۔ بلبن کا معمول تھا کہ وہ شکار کے لئے اس ونت نکلتا جب کہ تھوڑی سی رات باتی ہوتی اور دو سری رات کا دو تمائی حصہ جب گزر جاتا تو وہ شکارگاہ سے اپنی قیام گاہ پر واپس آ جاتا۔ اس کے ملتھ ہیشہ ایک ہزار سوار اور ایک ہزار پادہ تیر انداز رہتے تھے جن کے تمام اخراجات فزانے سے اوا کئے جاتے تھے۔

ایک بار کسی امیرنے جو ماوراء النهر سے واپس آیا تھا باوشاہ بلبن سے کہا۔ "عالی جاہ! میں نے بدخشاں میں ایک منگول سوواگر کو یہ کہتے سا ہے کہ ہلاکو خان نے آپ کے شکار کے شمق کی تفصیل من کر کہا تھا کہ بلبن ایک تجربہ کار اور عاقبت اندلیش باوشاہ ہے بظاہر تو وہ

شکار کا شوق کرتا ہے لیکن دراصل اس صورت سے وہ سواری کی ورزش اور اپنے لشکر کی حفاظت کرتا ہے۔"

بلبن نے یہ س کر خندہ کیا اور کہا۔

''فرماں روائی اور سیاست کے قواعد و ضوابط وہی شخص بمتر طور پر جان سکتا ہے جس نے اپنی تکوار کے بل پر جمال بانی کی ہو۔''

جس زمانے میں میں بلبن کے دربار سے مسلک تھا اس زمانے میں حکومت کی بنیادیں اچھی طرح سے مضبوط ہو چک تھیں ایک روز دربار لگا تھا۔ بلبن شاہی کروفر کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان تھا کہ ایک قابل اعتبار امیرنے کہا۔

"عالم پناه! گجرات اور مالوہ کے علاوہ چند دیگر مقامات جو قطب الدین ایبک اور سلطان مشمس الدین التش کے زمانے میں اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے تھے اب خود سر ہو گئے ہیں - اب یمی مناسب ہے کہ ملک کے اندرونی انظامات کو بوری طرح انجام دینے کے بعد ان خود سر علاقوں کی طرف توجہ دی جائے تاکہ ان علاقوں کو دوبارہ شاہ دہلی کا مطیح و خراج گزار بنایا جا سکے۔"

بلبن نے بیرین کر امیرسے کہا۔

"ان دنوں مغلوں کی ہنگامہ خیزیاں بہت بوھی ہوئی ہیں انہوں نے ہندوستان کے ایک حصے پر قبضہ بھی کر لیا ہے اور ان کی جماعت ہندوستان پر باقاعدہ چھالے مارتی رہتی ہے اس صورت حال ہیں وہلی سے نکلنا اور دور دراز علاقوں کو فنج کرنے کے لئے دارالسلطنت کو محافظوں سے خال کرنا وانشندی نہیں ہے اس وقت کی مناسب ہے کہ اپنے ملک ہیں رہ کر سلطنت کو وشمنوں سے محفوظ رکھا جائے نہ کہ نئے علاقے فنج کرنے کا ارادہ کیا جائے۔"
سلطنت کو وشمنوں سے محفوظ رکھا جائے نہ کہ نئے علاقے فنج کرنے کا ارادہ کیا جائے۔"
میں نے بلین کے اس جواب کو اس کی محل محاطات پر دور رسی اور سیاسی دانشمندی بالم میں کہ غیاف الدین بلین کو رموز مکی پر مکمل عبور حاصل

ان ہی دنوں شہر دبلی کے آس پاس میواتیوں نے بڑی شورش برپا کر رکھی تھی۔ یہ لوگ جنگلوں میں چھپ چھپا کر قتل و غارت گری کرتے تھے۔ یہ لئیرے راتوں کو زبروسی لوگول کے گھروں میں چھپ چھپا کر قتل و غارت گری کرتے تھے۔ یہ لئیرے راتوں کو زبروسی لیاس کا سراؤں کو جاء و برباد کرتے رہتے تھے۔ سوداگر اور تجارت پیشہ لوگ بھی ان لئیروں کی دستری سے محفوظ نہ تھے کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ان میواتیوں نے دن دہاڑے سقوں اور گھروں کی بانی بھرنے والی لونڈیوں کو اغوا کر لیا۔ ان کے خوف کی وجہ سے شہر کے دروازے مغرب کے بیانی بھرنے والی لونڈیوں کو اغوا کر لیا۔ ان کے خوف کی وجہ سے شہر کے دروازے مغرب

وقت بند کر دیے جاتے تھے نماز عصر کے بعد کمی شخص کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ وہ قبرستان کی جائے۔ بلبن کو جب میواتیوں کی اس لوٹ مار اور رعایا کی مصیبتوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے مفد گروہ کے قلع قمع کو حکومت کے بقیہ تمام کاموں پر مقدم رکھا اور ان سفاکوں کو باہ و برباد کرنے کے لئے دبنی سے روانہ ہوا۔ بلبن نے ان میواتی ڈاکوؤں کو گھر لیا اور تقریباً ایک لاکھ ظالموں کو موت کے گھاٹ اتارا ۔ اس کے بعد جنگل کو جس میں لئیرے رہتے تھے باکش صاف کروا دیا اور زمین کو زراعت پیشہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے اس مقام پر باہیوں کی چوکیاں بھی مقرر کر دیں۔

غیاف الدین بلبن پٹیالی، کٹیل اور بھوج بور (موجودہ بدایوں اور فرخ آباد کے اضلاع)
کی بذاوت فرو کرنے اور وہاں معجدیں اور قلعے تقمیر کروانے کے بعد واپس دبلی پہنچا تو اسے
امروہ کے حاکم کی طرف سے کیمتر کی سرکٹی کی خبر لئی۔ اس خبر کو سنتے ہی بلبن نے فوج کو
تیاری کا حکم وے دیا۔ امراء وزراء وزراء اور خود میرا یمی خیال تھا کہ اس بار باوشاہ کوہ پایہ کا سفر
کرے گا۔ لیکن قبل اس کے کہ سرخ رنگ کا شاہی سرا بردہ کوچ کے لئے باوشاہی محل سے
باہر نکالا جاتا۔ بلبن یانچ ہزار سواروں کا ایک چنا ہوا لشکر ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔

پہر میں بھی اس مہم میں اس کے ساتھ تھا۔ دریائے گنگا کو عبور کرنے میں دو روز گے۔
تیرے روز مسلمانوں کا لشکر کیمتر کے علاقے میں پہنچ گیا۔ بلبن نے اس شہر میں داخل
ہوت بھی فن عام کا تھم وے دیا۔ لشکریوں نے بادشاہی تھم کی تغییل میں قتل عام کا بازار گرم
کر دیا اور عورتوں اور بچوں کے سواکی کو نہ چھوڑا۔ بلبن نے باغیوں کو پچھ اس طرح سے
موت کی نینر سلایا کہ پھر جلال الدین فلجی کے زمانے تک سنبل اور امروہہ کے علاقوں میں
کی سرکش اور باغی کا نام سائل نہ دیا۔

بلبن کے عمد ہیں کی وستور تھا کہ جب پاوشاہ سفر سے واپس لوشا تو وہلی کے تمام امراء اور ارکان سلطنت دو تین منزل پیشوائی کے لئے جاتے اور باوشاہ کو اپنے ساتھ لے کر شریس وافل ہوتے۔ اس موقع پر شر کو برے سلیقے سے سچایا جاتا اور باوشاہ کے صحیح و سلامت لوٹنے کی خوشی میں عیش و عشرت کی محفلیں منعقد کی جاتیں۔ جو رقوم باوشاہ پر سے صدقے کی جاتیں ان کو یک جاکر کے تمام اسلامی ممالک میں جمیح دیا جاتا کہ فقراء اور مختاجوں وغیرہ میں تقیم کر دی جاکمیں۔

ای زمانے میں مجھے غیاف الدین بلبن کے ساتھ شہر لاہور کے سفر کا بھی انقاق ہوا۔ شمل حکمرانوں کے عمد میں مفاول کی ... شورش کی وجہ سے شہر لاہور کا حصار جگہ جگہ سے شکسہ ہو گیا تھا۔ بلبن نے حصار شہر کو ووہارہ تقمیر کروایا شہر کا نواح بھی مغلوں کی لوٹ مارکی

وجہ سے ویران ہو گیا تھا۔ بلبن نے اس نواح کو بھی آباد کروایا اور دہلی واپس آگیا۔

عمع <sub>دانوں</sub> میں شمعیں روش تھیں فصا روش اور معطر تھی شنرادہ خان رشید مجھ سے امیر خسروؓ کے ایک ترانے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ جو انہوں نے حال ہی میں ایجاد کیا تھا کہ مهادب خاص نے بادشاہ کے آنے کی اطلاع دی۔ ہم ایک دم اٹھے اور بادشاہ کے استقبال کو

غیاث الدین ملبن اپنے زرق برق شب کے لباس میں ملبوس زرنگار تکوار لگائے بری

ثن سے چلا آ رہا تھا۔ محافظ محل اس کے جلو میں تھے وہ اپنے فرزند ارجمند کے تجلیہ خاص

میں آگیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر تعبیم کیا اور کھا۔

"امیر عبداللہ! ایھا ہوا کہ تم بھی اس جگہ موجود ہو میں جانتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کے خرخواہ ہو۔ آج میں اینے شنزادے بیٹے کی خیرخواہی کے لئے ہی اس سے چند ہاتیں کرنے

بادشاہ مند پر بیٹھ گیا۔ ہم اس کے حضور ترکستانی قالین کے فرش پر اوب سے بیٹھ گئ بلبن نے ایک شفقت بھری نگاہ اینے بیٹے پر ڈالی اور کہا۔

"میرے سٹے! میں تم سے کچھ باتیں کمناطابتا ہوں۔ میری باتوں کو دل کے دروازے

کول کر سننا۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے افتیار میں ہے کیکن میں جانیا ہوں کہ مجھے ایک روزیہ سلطنت تنہیں سونپ کر خدا کے حضور جانا ہے۔ اس کئے

تہیں کھ ایک نصیحنیں کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے کام آئیں گی۔"

یاد رکھو رعایا سے خراج وصول کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرنا۔ نہ اس قدر کم رقم وصول کرنا کہ باغیوں اور سر کشوں کو تھل تھیلنے کا موقعہ ملے اور نہ اتنی زیادہ رقم وصول کرنا ، که رعایا تباه حال اور بریشان ہو جائے۔ ملازموں کو تنخواہ اتنی ہی مقرر کرنا جنتنی ان کی سال بھر کی ضروریات کے لئے کانی ہو۔ انہیں ضروریات سے کم تنخواہ نہ دینا کہ وہ غربت و تنگدستی کا شکار ہو جائنس۔

طک کی معمات کو اپنے خیر خواہ ' راست باز ' پاکیزہ کروار مشیروں کے مشورے کے بغیر

سلطنت کے احکام جاری کرتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشیوں کو پیش نظرنہ ر کھنا۔ حق کو اسیخ نفس پر قرمان نه کرنا۔ اینے خدمت گاروں اور غلاموں سے بے التفاتی مت برتا ان کے حالات سے یوری

طرت باخر رہنا۔ ان کی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھنا۔ جو کوئی مجہیں ان کے خلاف ترخیب دے اس کی بات پر اس وقت تک گفین نہ کرنا جب تک کہ تم خود خفیہ طور پر کہ فوج کے بہت سے سابی ضعیف العری کی وجہ سے جنگ و جدل کے کام کے نہیں رہے اس وجہ سے یہ سیای این سرداروں کو تھوڑی بہت رقم دے کر این گھر بیٹھ رہتے ہیں اور جنگ میں شرکت نہیں کرتے۔ بلبن نے یہ سنتے ہی حکم دیا۔

لاہور سے والیسی کے بعد ایک روز بلبن کو دربار میں اس کے وزیر امور مملک من نے بتایا

فوج سے ان بوڑھے ساہیوں کو فورا علیحدہ کر دیا جائے۔ ان کی خدمت کے صلے میں

انہیں تمیں ننگر رقم دی جائے۔ زائد رقم ان سے وصول کرلی جائے۔ البن کے اس تھم کی وجہ سے اشکر میں ایک تہلکہ مج گیا۔ ان معزول اشکریوں میں سے چند معتبر اشخاص بہت سے گراں بہا تحقے لے کر ملک فخرالدین کوتوال کے پاس گئے اور ،

اس سے رو رو کر اپنا حال زار بیان کیا اور کما ہمیں کیا خبر تھی کہ اس ضعیف العری میں ہم یر ایس مصیبت نازل ہو گی۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو آ<sub>یا</sub>تو جوانی میں کوئی ایسا کام کرتے جو بربھایے میں حارے کام آیا۔ فخر الدین کوتوال نے ان کے تحالفت قبول کرنے ہے افکار کر

''اگر تم سے یہ رشوت وصول کر لول گا تو بادشاہ پر میری سفارش کا کوئی اثر نہیں ہو

اس کے بعد کوتوال نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا اور خود حسب معمول شاہی دربار میں چلا گیا۔ میں نے اس روز کوتوال شر کو بریثان اور متفکر دیکھا۔ اس بات کو شہنشاہ بلبن نے بھی محسوس کیا۔ اور فخرالدین کوتوال سے اس کی پریشانی کا سبب یوچھا - فخرالدین برا نجربہ کار امیر تھا اس نے کہا۔

"عالم یناه! مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ دربار شاہی میں ضعیف العمر لوگوں کی گزار شات بر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ دیکھ کر مجھے تشویش ہے کہ اگر قیامت کے روز رحمت اللی نے بو ڑھوں کو اینے کرم سے محروم کر دیا تو میرا کیا حال ہو گا۔" یہ س کر بلبن کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ فخرالدین کوتوال کی اصل بات کو جان گیا

تھا۔ اس نے اس وقت تھم دیا کہ تمام معزول شدہ لشکریوں کو ان کی بوری بوری شخواہ دی جائے اور اس میں کوئی تبدیلی یا کمی واقع نہ ہو۔ اپنے دوست اور غیاث الدین بلبن کے فرزند ارجمند خان رشید کے محل کے تجلہ خاص

کی ایک شام مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس شام کا منظر میری آنھوں کے سامنے ہے۔ دیواروں یر زر مفت کے بردے لکتے ہوئے تھے عود و عنر کے نجور سلگ رہے تھے سونے چاندی کے

معالمے کی حیمان بین نہ کر لو۔

ہیشہ اس شخص کی جایت کرنا جس نے دنیا سے منہ موڑ کر خدا سے لولگا رکھی ہے اور خدا کی ذات پر ہی بحروسہ کیاہوا ہے۔

اس نصحت کے بعد بادشاہ عازم وہلی ہوا۔ اس وقت میں خان رشید کے ساتھ ملمان میں مقد اس کے بعد ہمیں خبر ملی کی لکھنو تی کے حاکم نے بغاوت کر دی ہے اور بادشاہ بغاوت کو فرو کرنے کے بعد دبلی واپس آگیا ہے۔ خان رشید نے جھے سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے ملخ فرو کرنے کے بعد دبلی واپس آگیا ہے۔ خان رشید نے جھے سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے ملخ اور لکھنو تی بغاوت رفع ہونے پر مبارک باد دیتا بچاہتا ہے۔ چنانچہ ہم ملمان سے عازم وہلی ہو گئے۔ خان رشید اپنی والد کے لئے بہت سے گراں بما تی بھی ساتھ لے گیا تھا وہلی کے شاہی محل میں پہنچ کر خان رشید نے یہ تی اپنی اپنی فدمت میں پیش کئے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی آمد اور سعاوت مندی پر بہت خوش ہوا اور اس سے پدرانہ شفقت سے پیش آیا۔ ہم کی آمد اور سعاوت مندی پر بہت خوش ہوا اور اس سے پدرانہ شفقت سے پیش آیا۔ ہم نے دہلی شہر میں آیک بے چینی سی پائی۔ حقیقت حال یہ تھی کہ لکھنو تی کی بغاوت فرد کرنے کے بعد بلبن اپنے ساتھ وہاں سے باغیوں کی ایک بھاری تعداد بھی گرفتار کر کے لایا تھا بادشاہ کے بعد بلبن اپنے ساتھ وہاں سے باغیوں کی ایک بھاری تعداد بھی گرفتار کر کے لایا تھا بادشاہ کے حتم سے چوراہوں میں بھانسیاں گاڑ کر ان سب باغیوں کو موت کے گھانہ آبرا جانے والا کے انجام پر آہ و زاری کر رہے تھے۔ شہر کے ہر چو تھے گھر میں سے سے نالہ و تھیون کی آواز بلند ہو رہی تھی۔

قاضی شہر ایک متنی اور پر ہیز گار مخص تھا اس سے شہریوں کی بیہ مصیبت اور پریشانی نہ ویکھی گئی۔ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بلین کے رہار میں پیش ہو گیا اور باد ثناہ کو پر سوز اور پر اثر انداز میں شہریوں کے الم سے آگاہ کیا۔ متنی و پر ہیزگار قاضی شہر کی گفتگو نے بلین کے ول پر اثر کیا اور اس نے تمام باغیوں کی جان بخشی کر دی اسی زمانے میں مفلوں کی ہگامہ ارائیاں تیز تر ہونے لگیں۔ بادشاہ نے خان رشید کو بچھ اور تصیحین کر کے ملکان جانے کی اجازت دی اور خود مخل حملہ آوروں کی سرکونی کے لئے شال کی طرف روانہ ہو گیا۔

میں بھی خان رشید کے ساتھ ملتان والیس آگیا۔ ملتان کے شال مغربی علاقوں پر مغل واکووں نے خان رشید نے ان واکووں کو تہہ تیج کر کے واکووں نے غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا - خان رشید نے ان واکووں کو تہہ تیج کر کے ان کے قیضے سے سارے علاقے والیں لے لئے۔ ان ونوں ایران کے تخت پر ارغون خان بن ایاق خان بن ہلاکو خان بیٹا تھا اور نامی گرامی آباری امیر تیمور خان میرات وقد هار کی برخشاں عزنی اور بامیان کا حاکم تھا۔ وہ خان رشید سے اپنے ہم قوم مغلوں کے قتل کا ہدل

لینے کے لئے بیں ہزار تا تاریوں کا لشکر لے کر دیماِل بور کے علاقے میں آن وارد ہوا۔ اور وہاں لوٹ مار مجانے کے بعد ملتان کی طرف بوھا۔

وہی ۔ خان رشید کو امیر تیمور خان کی آمد کی خرطی تو اس نے جنگ لانے کی تیاری شروع کر دی۔ میرا ول جانے کیوں شنراوے کی طرف سے بو جھل بو جھل سا تھا۔ میں اسے جنگ پر جانے سے روک بھی نمیں سکا تھا۔ وہ ایک بمادر بادشاہ کا جری اور لائق بیٹا تھا اور اپنے ملک کی رعایا کے جان و مال کی حفاظت اس پر فرض تھی۔ لیکن میرا ول بار بار جھے کہتا کہ شنراوے کو اس جنگ میں خود نمیں جانا چاہئے لیکن جانے کیا بات تھی کہ میں شنراوے کے اتنا قریب اور اس کے مزاج میں اس قدر وخل رکھنے کے باوجود جب بھی اسے کچھ کہنا جاہتا تو میری زبان ساتھ نہ وی الفاظ میرے منہ میں ہی تحلیل ہو جاتے۔ شاید سے اشارہ ایزدی تھا کہ میں خاموش رہوں۔

شنرادہ خان رشید نے صبح سویرے ملتان سے کوچ کیا اور آب لاہور (راوی) کے کنارے جو ملتان کے ساتھ چانا تھا ڈیرے ڈال دیے اور دوہر کے وقت تیمور خان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا میں شنرادہ خان رشید کے ساتھ تھادو سری جانب تیمور خان نے دریا کو پار کرنے کے بعد اپنی فوج کے میمنہ میسرہ اور قلب کو تربیت دی اور حملہ کردیا۔ گھسان کارن پڑنے لگا۔ میں خان رشید کے دستہ خاص میں تھا اور اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ خان رشید کی فوج نے بادی گرای آباری بداری کے ایسے جوہر دکھائے کہ تیمور خان کی فوج کے چھلے چھوٹ گئے۔ نائی گرای آباری سرداروں کو موت کے گھائے آبار دیا گیا۔ تیمور خان کی فوج کو شکست ہوئی۔ جسب آباری سرداروں کو موت کے گھائے تو خان رشید کی فوجوں نے دریا پار کر کے ان کا تعاقب شروع کر حیا۔ بیای میدان چھوڑ کر بھائے تو خان رشید کی فوجوں نے دریا پار کر کے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ بیان کی بہت بردی غلطی تھی۔

مشیت ایردی کو شاید می منظور تھا اور عظیم المرتبت نیک نفس شنراوے کا آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ شنم اور نے بانچ سو جانماز بچھائی اور اپنے بانچ سو جانماز بچھائی اور اپنے بانچ سو جانماروں کے ساتھ نماز پڑھنے میں مصووف ہو گیا۔ میں بھی اس کے پہلو میں اگلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا۔ عین اس وقت دو ہزار تیموری ساہیوں نے جو کمین گاہ میں چھپے ہوئے تھے نکل کر اچانک تملہ کر دیا۔ میں نے فورا اپنے دوست شنرادہ خان رشید کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میں اس کے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیونکہ وعمن کا زور سامنے کی جانب زیادہ تھا بھر ایک ایک بات ہوئی جس پر آج بھی میں جرت زدہ ہو کر رہ جا آ ہوں۔ سامنے سے کی تیموری ساہی کا ایک فولدی تیر سنا آ ہوا آیا اور سیدھا خان رشید کی چھاتی میں آ کر ہوست تھوگیا۔ اور اس کی روح قفس عضری سے پہلے تیموری سے پہلے ہوگیا۔ اور اس کی روح قفس عضری سے پہلے

میرے سینے پر آکر لگا تھا کونکہ میں شزادے خان رشید کے آگے کھڑا تھا۔ تو کیا یہ تیر میرے سینے سے پار ہونے کے بعد خان رشید کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ یقین نہیں آیا تھا۔ مگر گمان ہے کہ ایمائی ہوا ہو گا۔ کیونکہ میرے دوست کا وقت آخر آن پہنیا تھا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی موت کو ٹال نہیں کتی تھی۔ یمی وجہ تھی کہ میرا آئنی حصار بھی شزادے کے کچھ کام نہ آیا اور وہ میری بانہوں میں دم توڑ گیا اس دوران تآباری ہارے کچھ سیاہیوں کو ار قار کر کے این ساتھ لے گئے ان گرفار شدگان یں امیر خرو ہی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی ایک تھنیف .خفر فانی اور دیواری" میں اپنی اس قید اور بعد میں رہائی کی روداد بیان بھی کی ہے۔ غیاث الدین بلبن کو اینے فرزند ارجمند کی موت کی خبر ملی تو اس یر غم کا پہاڑ ٹوٹ بڑا۔ اس کی عمر 80 برس کی ہو چکی تھی۔ اس بڑھائے میں اولاد کے غم نے اسے بسر سے لگا دیا۔ بیٹے کی دائمی مفارقت سے اس کی حالت نازک صورت افتیار کر گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس دبلی بلوا لیا تھا۔ مجھے وہ اپنے مرحوم بیٹے کی نشانی سمجھ کر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اگرچہ بظاہر بلبن راضی برضا تھا اور یمی کمہ کر اینے آپ کو حوصلہ دیتا کہ خدا کو ایبا ہی منظور تھا کیکن میں جانتا ہوں کہ وہ تنہائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتا تھا اور زار و قطار روتا تھا۔ آہ و فریاد کرتا تھا۔ اپنی اس حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے لکھنو تی سے اپنے دو سرے بیٹے بغرا خان کو بلا لیا۔ بغرا خان جلد از جلد سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا وہلی پہنچا۔ بای کی حالت دمکیھ کر ملال ہوا اور باپ کو تسلی دی۔ بلبن کی کمزوری نے شدید بہاری کی صورت افتیار کر لی تھی - بغرا خان باپ کی یا تنتی کے پاس ادب سے فرش پر بیٹا تھا۔ میں بھی ساتھ ادب سے کھڑا تھا۔ شاہی طبیب بھی موجود تھا۔ بلبن نے اشارے سے شاہی طبیب کو وہال سے چلے جانے کا تھم دیا۔ شاہی طبیب کورنش بجالا کر چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ بلبن چو کلہ اپنے بیٹے سے امور سلطنت کے بارے میں کوئی اہم بات کرنے والا ہے اس لئے شاید مجھے بھی وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کرے لیکن اس نے ایبا نہ کیا۔ اپنے چمیتے بیٹے خان رشید کی وفات کے بعد اسے مجھ سے برا لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس نے بغرا خان کی طرف اپنا کمزور شلانه چره الها كر كها

ور کار ایک میں اور ایک میں موت کے خم نے جھے گور کنارے پنچا دیا ہے۔ میں موت کے قریب پنچ گیا ہوں۔ جھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا آخری وقت آن پنچا ہے خان رشید کے بعد سلطنت کا تمہارے سوا اور کوئی وارث نہیں۔ ایس والت میں تمہارا مجھ سے دور رہنا کسی طرح مناسب نہیں ۔ تمہارا بیٹا کیستباد اور خان رشید کا بیٹا کینے سرو دونوں ابھی نوعمر میں ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ حکومت آگئ تو خدا جانے دہ اپنی تا تجربہ کاری اور جوش میں ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ حکومت آگئ تو خدا جانے دہ اپنی تا تجربہ کاری اور جوش

جوانی کے باعث کیا کچھ کریں۔ تہیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ لکھنٹو تی کے حاکم کو ہر حالت میں ربل کی اطاعت گزاری کرنی چاہئے۔ اور اگر تم بھی سلطنت دبلی پر بلیٹھو تو تہیں چاہئے کہ لکھنٹو تی کے حاکم کو اپنا مطیع اور باحگزار بتائے رکھو۔ ان حالات کے بیش نظر میں تم سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ تہیں مجھ سے دور نہیں رہنا چاہئے۔"

بار چھر منا ہوں نہ میں بھے سے دور یں رہا چہے۔ چر بلین نے میری طرف نظر ڈال کر بغرا خان سے کہا۔

''امیر عبدالله اگرچه نوجوان ب مگر سیا اور وفادار دوست اور سلطنت کا خیر خواه ب اس کی صورت میں مجھے خان رشید کی صورت نظر آتی ہے اسے بیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔''

بنزا خان اپنے باپ کی بات کو سمجھ گیا اور وہلی ہی میں مقیم ہو گیا۔ چند روز بعد بلبن کی طبیعت سنجھلنے گی۔ یہ دیکھ کر بغزا خان کو باپ کی طرف سے اطبینان سا ہو گیا۔ اور وہ شکار کے بہانے بلبن سے اجازت لئے بغیر ہی لکھنؤ تی کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلبن کو بغزا خان کی اس جدائی کا اپنے بیٹے خان رشید کی موت ایبا ہی صدمہ پہنچا۔ بغزا خان ابھی لکھنؤ تی پہنچا ہی تقاکہ بلبن کے مرض نے پھر اس پر حملہ کر ویا۔ بلبن کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے اور وہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے اس نے فورا خان رشید کے بیٹے کہ حسرو کے پاس آدی جیجے اور اسے بلوا کر اپنا ولی عمد مقرر کر دیا۔ جب بلبن چند کھوں کو مہمان رہ گیا تو اس نے وزیر الملک و کیل السلطنت اور فخرالدین کوتوال کو اپنے پاس بلا کر کہا۔

"تم لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں شنزادہ بغرا خان سے بھشہ ناخوش اور آزردہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوں۔ اس کے برعکس میں خان رشید سے بھشہ خوش اور راضی رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ خان رشید میری ہر بات مانا کر آ تھا اور میرے ہر عکم کی تعمیل کر آ تھا۔ وہ میرے کی فرمان سے درا می بھی تجاوز نہیں کر آ تھا۔ لیکن بغرا خان نے بھی میری بات نہیں مانی۔ وہ بیشہ میرے احکام کی خلاف ورزی کر آ رہا ہے اور اگر اس نے میری کوئی بات مانی بھی ہے تو محمل خان رشید کے خوف سے۔ مجھے باپ اور واجب الاطاعت سمجھ کر اس نے بھی میرا کہا نہیں خان رشید کے خوف سے۔ مجھے باپ اور واجب الاطاعت سمجھ کر اس نے بھی میرا کہا نمیں مانا۔ ان تمام باتوں کے باوجود میں نے اپنی علالت کے زمانے میں بغرا خان کو لکھنو تی نمیں مانا۔ ان تمام باتوں کے باوجود میں نے اپنی علالت کے زمانے میں بیر مناسب سمجھتاہوں سے باوا کر یماں وہلی میں رہنے کی تاکید کی اور اس اپنا ولی عمد مقرر کیا لیکن افسوس کہ اس کے باب کے باس کہ بخرا خان کو ولی عمدی سے معزول کر دوں اور کے حسرو کو اپنا جائشین مقرر کر دوں۔ میرے بعد تم لوگ کی خسر و کو اپنا بادشاہ ختن کر لینا اور کی مقباد کو اس کے باپ کے پاس میرے بیات کے باب کے پاس کھنو تی بھی ویتا۔ "

کوتوال فخرالدین اور دو سرے امراء نے باوشاہ سے اس وصیت پر عمل کرنے کا عمد کیا۔

اس کے بعد غیاف الدین بلبن انتقال کر گیا۔ بلبن کی وفات کے بعد وہی ہوا جو سینکروں برسوں سے باوشاہوں کے شاہی محلات میں ہوتا دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ ملک فخرالدین کوتوال کی وجہ سے خان رشید مرحوم سے ناخش تھا اس لئے اس نے اس کے بیٹے کینے سرو کو بادشاہ بنانا پند نہ کیا۔ اس نے اپنی ریشہ دوائیاں شروع کر دیں اور دربار کے دوسرے امراء اور وزراء سے کینے سرو کو معزول کرنے اور اس کی جگہ بغرا خان کے بیٹے کیسقباو کو تخت نشین کرنے کا مشورہ کیا اس نے کہا۔

کینے سرو مراج کا بہت درشت ہے آگر حکومت کی باگر دور اس کے باتھ میں آگئی تو

یہ بات اچھی نہ ہو گی اور ہم لوگوں کے لئے آرام اور چین سے زنرگی بر کرنا مشکل ہو

جائے گا۔ لیکن اس کے بر تکس کیسقباد بہت ہی نیک نفس اور سید هی طبیعت کا مالک ہے۔

اس نے غیاف الدین بلبن کی آغوش محبت میں تربیت پائی ہے اس کے بیمی مناسب ہے کہ ہم کیسقباد ہی کو بادشاہ کا جائشیں مقرر کر دیں۔ "
ان امیروں کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ اگر کیسقباد کے ہاتھ میں حکومت آگئی قر اس کا انجام اچھا نہ ہو گا۔ دربار کے تمام امراء نے فخر الدین کوتوال کی رائے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے کینے سرو کو ملتان روانہ کر دیا اور کیسقباد کو دہلی کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس وقت کیسقباد کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی۔ ملک فخرالدین کوتوال کاداماد اور بھیجا نظام الدین کیسقباد کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی۔ ملک فخرالدین کوتوال کاداماد اور بھیجا نظام الدین کیسقباد نے برسی فراخ دلی سے نفس پرستی اور عیاشی میں اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ کیسقباد نے برسی فراخ دلی سے نفس پرستی اور عیاشی میں اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ کیسقباد معزالدین کا لقب پاکر دہلی کے تخت پر حکمرانی کر رہا تھا۔ فخر الدین کا واماد ملک نظام الدین اس کا ہم پیالہ و ہم نوالہ تھا۔ وہ ''ویل در'' بنا دیا گیا جس کے بعد وہ سلطنت کے امور کے سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا۔ گویوں' شرابیوں اور عیش پرستوں کا ستارہ بلند ہو گیا۔ آمور کے سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا۔ گویوں' شرابیوں اور عیش پرستوں کا ستارہ بلند ہو گیا۔ رات داد عیش دینے گئے۔ کیسقباد کی عیش پرستی اور بے خبری کا بیر رنگ دیکھ کر ملک نظام رات داد عیش دینے گئے۔ کیسقباد کی عیش پرستی اور بے خبری کا بیر رنگ دیکھ کر ملک نظام الدین کے سر میں حکومت کا سودا سیا۔

میری بیہ حالت تھی کہ بیں کیم قباد کے درباری امراء میں شریک تھا اور ہر لحظ ملک ہند سے بطرف اندلس جانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ جمال مور مسلمانوں کی ایک عظیم الثان سلطنت عودج پر تھی ملک نظام الدین کیسقباد کے خلاف سازش میں لگ گیا۔ گر کیسقباد کی ایک جیتی کنیز نے کیسقباد کو ملک نظام کے عزائم سے آگاہ کر دیا۔ کیسقباد نی ملک نظام کو زہر دلوا کر ہلاک کروا ویا۔ اس کی جگہ کیسقباد نے میر جلدار لمک جلال الدین

فیروز کو "عارضی ملک" کے عمدے پر سرفراز کیا۔ اب شاہی امراء دو حصول میں تقسیم مود کیو در اور میں تقسیم مود کی دواران کا دم بحریا تھا۔ دوسرا گرور ترکی کے ایک گروں کی دواران کا دم بحریا تھا۔ دوسرا گروں ترکی

سرداروں کا تھا یہ گروہ کیومرث کا حامی تھا کیسقباد کی غفلت اور بے راہ رویاں رنگ لانے والی تھیں-والی تھیں-ان لیے اعتدالیوں کی وجہ سے بادشاہ کی صحت کو سخت نقصان پہنچا اور وہ کمزور و نجیف

ان ہے اعتدالیوں کی وجہ سے باوشاہ کی صحت کو سخت نقصان پہنچا اور وہ کمزور و نحیف ہو کہ بستر مرگ پر پر گیا۔ وبلی کے امراء کی ایک بری تعداد جلال الدین نلی کے حلقہ بگوش میں شامل ہو گئی جلال الدین نلی نے ان ترک نوجوانوں کو جن کے باپ کیسقباد کے ہاتھوں مارے گئے تھے کیسقباد سے بدلہ لینے کے لئے کیا کھری کے شاہی کل کی طرف روانہ کر ویا۔ کیسقباد فالح کی وجہ سے پہلے ہی ادھ موا ہو چکا تھا۔ صرف سانس کا رشتہ باتی تھا ان نرک نوجوانوں نے باوشاہ ہند کو چرے کے ایک تھلے میں لیٹا اسے موگروں سے کوٹا اور پھر ان کی نوجوانوں نے باوشاہ ہند کو چرے کے ایک تھلے میں لیٹا اسے موگروں سے کوٹا اور پھر انش کے تھلے میں بھر ڈال کر دریائے جمنا میں بما دیا۔ ہند کی سلطنت غور کے ترکی نوار فلاموں کے ہاتھ سے نکل کر خلیوں کے قبضے میں جلی گئی اور جلال الدین خلی نے اپنی غلاموں کے ہاتھ سے نکل کر خلیوں کے قبضے میں جلی گئی اور جلال الدین خلی نے اپنی بادشاہ تک کا رنگ سرخ کی بجائے سفید قرار دیاا اور ظلم و شقاوت برکس میں افتیار کر کے لطف و کرم کو اپنا شعار بنایا۔ جلال الدین نے دریائے جمنا کے کنارے ایک بردا خوبصورت باغ گوایا۔ اس نے کیلوکھری میں مجدوں اور بازاروں کا ایک خوبصورت سلملہ شروع کروایا اور اسے دشہر نو"کا نام دیا۔ بادشاہ کا شاہی محل بھی کیلوکھری میں مجدوں اور بازاروں کا ایک خوبصورت سلملہ شروع کروایا اور اسے دشہر نو"کا نام دیا۔ بادشاہ کا شاہی محل بھی کیلوکھری میں مجدوں اور بازاروں کا ایک خوبصورت سلملہ شروع کروایا اور اسے دشہر نو"کا نام دیا۔ بادشاہ کا شاہی محل بھی کیلوکھری میں میں موری اور اپنی اعلی میں ہی تھا۔ لیکن جب جلال الدین کے لطف و کرم کی شہرت عام ہوئی اور اپنی اعلیٰ میں ایکی ویکھری اور اپنی اعلیٰ الدین کے لطف و کرم کی شہرت عام ہوئی اور اپنی اعلیٰ الدین کے لیکھری اور اپنی اعلیٰ الدین کے لیکن وی اور اپنی اعلیٰ الدین کے لیک کیلوکھری اور اپنی اعلیٰ اور اپنی اعلیٰ الدین کے لیکن وی اور اپنی اعلیٰ الدین کے لوگ وی اور اپنی اعلیٰ الدین کے لیکن ویکھری اور اپنی اعلیٰ ایک کین ویکھری اور اپنی اعلیٰ اور اپنی اعلیٰ ایکسور کینی اور اپنی اعلیٰ اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اعلیٰ اور اپنی اور اپنی اع

بادشائی کُل کے قریب پہنچا تو اس نے وو رکعت نماز شکرانہ ادا کی - تخت شاہی پر بیٹھ کر جلال الدین خلی نے دربار سے مخاطب ہو کر کما۔ میں سوچٹا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کا کس طرح شکر اداکروں۔ ایک وہ دن تھا کہ جب میں

خصوصیات کی بڑا پر وہ اہل وہلی میں مقبول ہو گیا تو بادشاہ والیس وہلی آ گیا۔ جب وہ وہلی کے

یں سوچنا ہوں کہ خداوند تعالی کا کس طرح عظر اوالروں۔ ایک وہ ون ھا کہ جب ک ای تخت کے سامنے زمین بوس ہو کر ہاتھ باندھے کھڑا رہتا تھا اور آج خود اس تخت پر بیٹھا

بوں۔ تخت پر کچھ دریہ بیٹھنے کے بعد ہاوشاہ نے غیابٹ الدین بلبن کے خاص محل ''کوشک لعل" کا رخ کیا۔ میں بھی امراء کی جماعت میں شامل اس کے ہمراہ تھا بارگاہ سلطانی کے قریب بیٹنج کروہ اپنی عادت کے مطابق گھوڑے سے اتر بڑا۔ جلال الدین خلجی کو گھوڑے سے اتر تے دکھے کر دزبر ملک صبیب احمد نے فورا آگے بڑھ کر عرض کی۔ زوال کے خواب دیکھنے شروع کر دیئے ہیں۔ جب ابھی سے اس کا یہ عالم ہے تو اس سے قر بیاست کی توقع رکھنا ہے کار ہے جو حکومت کی بنیاد ہوتے ہیں۔"

عصر کے بعد جلال الدین کوشک محل سے دبلی واپس آیا - اس کے بعد اس نے دبلی میں ایک بہت عظیم الشان جشن مسرت منایا اور اپنی ایک بیٹی کی علاؤ الدین خلی کے ساتھ شادی کی اور ووسری بیٹی کو الماس بیک الغ خان سے بیاہا۔

ی اور دو ران یں و ماں بیت من حاص ہے ہیں۔ اس کے بعد ایک روز ایسا بھی طلوع ہوا کہ جب دریائے گنگا کا پانی جلال الدین نظی کے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک عبرت ناک سبق ہے جو وفت کے صفحات پر بار بار دہرایا جاتا رہا ہے اور جس کا میں مینی گواہ ہوں۔ "عالم پناہ! اب یہ محل آپ کی ملکیت ہے۔ اپنے خاص محل میں شاہی آواب کو ملوظ رکھنا آپ کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا۔" جلال الدین خلی نے جواب ویا۔

"ابیخ آقائے ولی نعمت کی عرف و حرمت کرنا ہر انسان کا اولین فرض اور مستحسن نعل

---ملک حبیب احمد نے کہا۔ 'واب حضور کو اسی محل میں قیام کرنا چاہئے۔'' جلال الدین نے جواب میں کہا۔

"سلطان مرحوم نے اس محل کو اس زمانے میں جب کہ وہ امراء کی صف میں شامل تھے اپنے ذاتی روپے سے بنوایا تھا۔ اس لئے اس محل کے وارث غیاث الدین کے وارث میں نہ کہ میں۔"

اس پر ملک حبیب نے کہا۔ ''مکی انظامات کے پیش نظر ایسی احتیاط کو ملحوظ رکھنا مناسب نہیں عالم یناہ!''

جلال الدین نے فورا جواب دیا۔ "میں اس زندگی مستعار کے لئے اسلای شرع کے احکام کی خلاف ورزی کرنا ہرگڑ پند نہیں کرنا۔"

اس کے بعد جلال الدین علی پیادہ یا کوشک لعل محل میں داخل ہوا۔ اس محل کے ایے مقامت پر جمال غیاف الدین بلین بلین بیشا کر انتھا۔ جلال الدین نے حفظ مراتب کے پیش نظر وہاں یاؤں نہ رکھا بلکہ ای چیوترے پر بیشا جمال بلین کے زمانے میں امراء اور اراکین سلطنت بیشا کرتے ہوئے کما۔

"دمیرے دشمنوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا اور میں نے اپنی جان کو خطرے کے بیش نظر اس عظیم الشان سلطنت کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر لادا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میرا انجام کیا ہو گا۔ جب باوجود اس نزک و اختفام ' رعب داب ' کثرت امراء و ملانٹن کے سلطنت نے غیاف الدین بلبن سے وفا نہ کی اور اس کی آ تکھیں بند کرتے ہی اس کی اولاد نباہ و برباد ہو گئی تو میرے بعد میری اولاد کا کیا حشر ہو گا؟ خدا ہی بمتر جانتا ہے کہ میرے بعد میرے وارث کیا کریں گے اور زمانہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ "

· بادشاہ کی اس تقریر سے بیشتر امراء کی آکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بعض ایسے درباری جو جوانی کے نشخ میں مرشار اور قدرے بے باک تنے آلیں میں چہ میگوئیاں کرتے ہوئے بادشاہ کو برا بھلا کنے لگے۔ ایک چواں سال امیر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ "جلال الدین نے آج ہی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی ہے اور آج ہے سے اپنے

عورت گھر بر نہ تھی۔ بھی کوئی نذرانہ قبول نہ کرتے تھے' لیکن خیرات جی کھول کر کرتے تھے۔ سیان تک کہ ان کی خیرات کو دیکھ کر ایک بار بادشاہ نے دربار میں اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ سیدی مولد سونا بنانے کا ہشر جانتے ہیں۔

اسری مولد جرجان سے جب ابھودھن حضرت بابا فرید گنج شکر کے حضور آئے تو انہوں نے سیدی مولد جرجان سے جب ابھودھن حضرت بابا فرید گنج شکر امیر اور حاکموں سے راہ و رسم پیدا نہ کرنا لیکن غیاف الدین بلبن کے بعد جب کیقبار کا غفلت اور بے خبری کا دور آیا تو سیدی مولد کے مخیرانہ مھروفیات میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت بابا فرید گنج شکر ہی تھیجت کو بھی فراموش کر دیا اور امراء سے تعلقات استوار کر لئے۔ ان کی جود و سخا کا میر شکر ہی تھے۔ وستر خوان کی بیام تھا کہ ایک ایک عاجت مند کو دو دو سو بزار اشرفیال دے دیتے تھے۔ وستر خوان کی وسعت کی سے کیفیت تھی کہ ایک دن میں ایک بزار من میدہ ، چالیس من شکر ، پانچ سو من وسعت کی سے کیفیت تھی کہ ایک دن میں ایک بزار من میدہ ، چالیس من شکر ، پانچ سو من گوشت اور کئی من گئی .... باور چی خانے میں صرف ہو تا تھا۔ ان کا بید دستور تھا کہ جب کی کو کھی دینا ہو تا تھا تو اس سے کہتے «میاں فلاں پوریئے کو اٹھاؤ۔ اس کے نیچ سونا چاندی جو کو کھی دکتا جو کو کھی دکتا جو کھی دکتا جو سے منہ سے نکل ہو تا تھا۔

حیدی ولد کے مت کے مقا ہوں ملک جب جوم میں بہ جب طال الدین خلی تخت پر رونق افروز ہوا تو خانقاہ پر عقید تمندوں کے ہجوم میں بے عد اضافہ ہو چکا تھا۔ باوشاہ کا برا بیٹا خان خاناں سیدی مولد کا برا عقیدت مند تھا۔ یماں تک کہ اس نے سیدی مولد کو اپنا منہ بولا باب کمہ رکھا تھا۔ خان خاناں کے علاوہ وربار شاہی کہ ریگر امراء بھی سیدی مولد کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے تھے۔ ان ہی دنول ایک شر پند امیر قاضی جلال الدین کاشانی نے سیدی مولد سے تعلقات بردھائے اور اپنی عمیاری اور خوش امیر قاضی جان ار پر پچھے الیا انر ڈالا کہ وہ قاضی کاشانی کو اپنا بمترین دوست سمجھنے گئے۔ قاضی

کاٹانی نے سیدی مولہ کو باوشاہ بننے کی ترغیب دینی شروع کر دی۔ اس نے کہا۔ "فداوند کریم نے آپ کو یہ قدرت اس کئے عطا کی ہے کہ آپ بندوں سے رحم اور مهرانی سے پیش آئیں اور لوگوں کو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع دیں۔ اگر آپ نے اس فرض سے کنارہ کشی کی تو قیامت کے دن فدا کو کیا جواب دیں گے؟"

کی روست مولہ اس شاطر کی باتوں میں آگئے اور سلطنت حاصل کرنے کے اسباب فراہم کرنے میں اسلان کی اسباب فراہم کرنے میں لگ گئے۔ سید صاحب نے خفیہ طور پر اپنے مریدوں کو خطابات اور منصب سے بھی نوازنا شروع کر ویا۔ یہ نقاضائے بشریت تھا۔ قاضی کاشانی کی سازش سے یہ طے پایا کہ سیدی مولہ کے دو مرید برنجن کوتوال اور نھائی پہلوان جمعنہ کے روز بادشاہ کی سواری تک پہنچ

غیاف الدین بلبن کی باوشاہت کے زمانے میں جلال الدین نلی مبر جاراری کے عدرے پر فائز تھا اور سانہ کی جاگیر اس کے انصرام و انتظام میں تھی۔ ان دنوں اپنے زمانے کے مشہور شاعر سراج الدین سانی' سانہ ہی میں رہتے تھے۔ قانون اور دستور کے مطابق جلال الدین نلی نے آیک بار اس شاعر طرح دار سے علاقے کی بال گزاری طلب کی۔ سراج الدین سانی اس پر ناراض ہو گئے اور انہوں نے .... جلال الدین نلی کی ججو کھی اور اس کا نام "نلی اس پر ناراض ہو گئے اور انہوں نے تخت شاہی سنجالا تو آیک بار اس نے خود مجھے یہ ججو نلی نامہ" رکھا۔ (جب جلال الدین نے آس ججو کو پڑھا اور سراج الدین سانی کو کچھ نہ کما۔ جب وہ تخت شاہی پر براجمان ہوا تو سراج الدین سانی بریشان ہوا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ تخت شاہی پر براجمان ہوا تو سراج الدین سانی بریشان ہوا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ شاعر خود ہی جلال الدین نلی کے دربار میں میں بھی موجود تھا۔ میرا خیال تھا کہ جلال الدین نلی اس کا وظیفہ مقرر کر ویا جائے۔ شاعر سراج الدین سانی کو گلے لگایا اور گردن اڑانے کا تھم دے گا لیکن وہ تخت سے اٹھا۔ شاعر سراج الدین سانی کو گلے لگایا اور گھم ویا کہ اس کا وظیفہ مقرر کر ویا جائے۔

ان ہی ونوں مشہور بزرگ سیدی مولہ کی خانقاہ پر عوام کا بچوم رہتا تھا۔ غیاف الدین بلبن کے عمد کے وہ تمام امیر جو تباہ حال ہو گئے تھے اور ہزارہا بیکار سپاہی اور وہ بارہ ہزار حافظ قرآن جو روزانہ قرآن جمید ختم کرتے تھے' اس خانقاہ میں پناہ گزین تھے۔ وہ کی میں سیدی مولہ کی عظیم الثان خانقاہ میں ہزاروں بے یارو مددگار مسلمانوں کی روٹی کیڑے سے مدو کی جاتی تھی۔ سیدی مولہ کا دستور تھا کہ وہ جمعہ کی نماز معید کے بجائے اپنی خانقاہ میں ادا کرنے تھے۔ وہ اولیاء اللہ اور مشائخ عظام کی طرح جماعت کی پابندی نہ کرتے تھے لیکن ریاضت اور مجاہدہ میں اس وقت ان کا کوئی ہائی نہ تھا۔ ایک سفید بے واغ چادر کے سوا ان کے جم باکوئی اور کیڑا نہ ہو تا تھا۔ ان کی خانقاہ میں طرح طرح کے پکوان بیتے تھے مگر سیدی مولہ کا پہ کوئی اور کیڑا نہ ہو تا تھا۔ ان کی خانقاہ میں طرح طرح کے پکوان بیتے تھے مگر سیدی مولہ کا پہ عالم تھا کہ روٹی ساوہ پانی میں بھو کر کھاتے تھے۔ خدمت کے لئے کوئی نوکر' لونڈی یا متلوم

كر اس كا كام تمام كردي اور سيد صاحب كے دس ہزار مريد اى وقت ان سے بيعت كركے ان کی باوشاہت کا اعلان کر وس۔

لیکن سیدی مولہ کا آخری وقت آ چکا تھا۔ کسی نے باوشاہ کو اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ باوشاہ نے سیدی مولہ اور قاضی کاشانی کو دربار میں طلب کیا اور سازش کی بابت پوچھا۔ جب بادشاہ کو جرم ثابت کرنے کے لئے کوئی معقول ثبوت نہ ملا تو بادشاہ نے تھم دیا۔ "مباور بور کے جنگل میں بہت بری آگ روش کی جائے اور سیدی مولہ کاشانی برنجی کوتوال اور نتھائی پہلوان اس آگ پر سے نظیے پاؤں گزریں ما کہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ سے ہیں کیہ جھوٹے۔"

شان تھم کی فورا تھیل کی گئی - بمادر پور کے جنگل میں آگ کا ایک بہت بوا الاؤ روشن کر دیا گیا۔ باوشاہ اینے امراء اور لشکر کے سرداروں کے ہمراہ خیمے میں آکر تھمر گیا۔ میں بھی اس کے مراہ تھا۔ میرے لئے یہ ایک عجیب ی آزمائش تھی۔ کیوں کہ حقیقت عیاں تھی کہ آگ کا کام جلانا ہے وہ انسانوں کو جلا ڈالے گی۔ جب تمام مزمان کلمہ شمادت پڑھ کر آگ میں کودنے کیگے نو جلال الدین تحلی کو رحم آگیا۔ اس نے علماء سے مشورہ کیا۔ علماء نے جواب دیا کہ جلا ڈالنا آگ کی فطرت ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا' آگ میں گرے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ اس فتم کا فیصلہ آگ کے ذریعے کرنے کی اسلام نے اجائزت نہیں دی۔ میں خود بھی یی چاہتا تھا۔ بادشاہ نے آگ سرد کرنے کا حکم دے دیا۔ جلال الدین تلجی نے قاضی کاشانی کو بدایوں کا قاضی مقرر کر کے وہلی سے باہر بھیج دیا۔ وونول کونوالول کے سر تلم کروا دیے۔ بلبی امراء کو دلیس نکالا دے دیا۔ بادشاہ سیدی مولہ کو لے کر شاہی محل میں آگیا اور ان سے پھھ سوالات کئے۔ جن کا جواب سیدی مولد نے بردی دلیری اور جرات مندی سے دیا۔ سید صاحب پر شرع اور قانون کے لحاظ سے کوئی جرم ثابت نہ ہو سکا لیکن بادشاہ نے جشن شب کے موقع پر مجھے کما کہ سیدی مولہ کا وجود اس کے لئے خطرے کا باعث ہے۔ باوشاہ نے شیخ ابو بکر طوس حیدری اور دو سرے درویشوں کی طرف دیکھ

وح کھ رہے ہو ناکہ اس درویش سیدی مولہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور ا میرے ملک میں بدامنی پھیلانے اور مجھے قل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ میں انصاف کو تم لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ تم جو مناسب سمجھو فیصلہ کرو۔"

بادشاہ کا بیہ کمنا تھا کہ سنجری نام کا ایک درولیش این جگہ سے اٹھا اور سید صاحب کے. جمم پر کئی گھاؤ لگائے۔ اس پر سید صاحب نے بلند آواز سے کما۔ "میں این موت سے

براسال نہیں ہوں۔ مجھ کو جلد میری قیام گاہ پر پہنچا دیا جائے۔" یر انہوں نے بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر اعلان کیا۔ "مجھے اینے مرنے کا کوئی غم نہیں

لین تم یاد رکھو' میرا لهو رائیگال نہیں جائے گا۔ اس کا وبال تم پر اور تمہاری اولاد پر ضرور

جلال الدین سیدی موله کو قتل کرنا نهیں جاہتا تھا۔ بادشاہ کا چھوٹا بیٹا ارکلی آگے برھا۔

وہ اینے برے بھائی خان خانال کی ... سیدی مولد سے عقیدت اور ان کا منہ بولا بیٹا بننے کی وجہ سے ناراض تما۔ اس نے قبل بان کو اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی قبل بان نے اینے ہاتھی کو سیدی مولہ پر چھوڑ دیا۔ ہاتھی نے آن کی آن میں سیدی مولہ کو کیل کر رکھ دیا۔

میں باوشاہ کے ساتھ والیں محل میں آگیا۔ شام کے وقت میں اپنی بارہ دری میں بیشا دریا کا نظارہ کر رہا تھا کہ ایک وم سے الی سیاہ آندھی اٹھی کہ وہلی شہر سارے کا سارا تاریکی میں ذوب گیا۔ پچھ نظر نمیں آتا تھا۔ اس موسم میں دہلی میں سخت قط بڑ گیا۔ اس قط کے مصائب کی تاب نہ لاتے ہوئے ہزاروں ہندوؤں نے اپنے آپ کو دریا میں غرق کر دیا۔

یہ ساتویں صدی جری کا زمانہ تھا کہ ہلاکو خان کے ایک رشتہ دار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ دہلی پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کو شکست ہوئی اور چنگیز خان کا نواسہ الغو خان مشرف بہ اسلام ہوا۔ الغو خان اور اس کے ساتھیوں نے نومسلموں کے خطاب حاصل کے۔ ان نومسلم منگولوں نے موضع غیاف بور کو اپنا مشقر بنایا۔ جہاں حضرت شیخ نظام الدین اولیاءٌ قیام فرما تھے۔ بند میں ان نومسلم منگولوں کی نسبت سے یہ علاقہ مغل پورہ کے نام سے موسوم ہونے لگا۔ اس سال ملک علاء الدین حاکم کڑہ نے بھوپال کے نواح میں قلعہ بھیسہ پر چڑھائی شروع کر دی۔ یہ حملہ جلال الدین مطحی کی اجازت سے کیا گیا۔ علاء الدین نے بے شار مال و دولت اوت کر بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ بادشاہ نے علاء الدین کو شابانہ نوازشوں سے سرفراز كيا اور اودھ كا حاكم مقرر كيا۔ علاء الدين كا بادشاہ كے مزاج ميں بهت عمل وخل ہو كيا تھا۔ انہوں نے چیکے چیکے ایک سازش کے تحت والی دربارے دور دور رہ کر اپنے اثر و رسوخ اور مقوضه علاقوں میں اضافه شروع کر دیا۔ اس زمانے میں علاء الدین کی بغاوت کی خبر بھی دہلی میں بہنچ چکی تھی۔ علاء الدین نے دیو گڑھ کو فتح کر لیا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ علاء الدین ب شار مال غنیمت لے کر وہلی کی طرف آ رہا ہے تو جلال الدین کو بہت خوشی ہوئی۔ علاء الدين كو جلال الدين تطحى نے خود بال بوس كر برا كيا تھا۔ وہ اس كى اقبال مندى پر بهت

جلال الدين على نے دربار كے امراء خاص كو طلب كيا اور مشورہ كيا كم علاء الدين

دیوگڑھ فتے کر کے بے شار زر و جواہر میری خدمت میں پیش کرنے وہلی آ رہا ہے۔ مجھے آگے بردھ کر استقبال کرنا چاہئے یا اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے رہنا چاہئے؟ امراء نے کما کہ باوشاہ کر آگے بردھ کر علاء الدین کا خیر مقدم کرنا چاہئے۔

اصل میں جلال الدین علی خود بھی رائے میں علاء الدین سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے دولت اور اللہ تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر علاء الدین پہلے لکھنٹو تی چلا گیا تو اس کے پاس جو دولت اور زر و جوا ہر بیں وہ پھر کسی طرح نہ مل سکیس گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے ساتھ صرف پانچ ہو اس سواروں کو لے کر کشتی میں روانہ ہو گیا۔ علاء الدین کو جب بادشاہ کی آمد کی خبر پہنچی تو اس نے گنگا کے پار انز کر مانک پور کے متام پر اپنے لشکر کے ساتھ ڈیرے ڈال دیے۔ رمضان المبارک کی ستر تھویں تاریخ تھی۔ دریا کے بانی پر بادشاہی چڑ دور سے نظر آبیا تو علاء الدین کے لشکر نے بظاہر شان و شوکت کے اظہار کے لئے اور بہ باطن کسی دو سرے مقصد کو پورا کشر نے بظاہر شان و شوکت کے اظہار کے لئے اور بہ باطن کسی دو سرے مقصد کو پورا کرنے کے لئے اپنی آپ کو مسلح اور ہاتھی گھوڑوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ میں بادشاہ کی کشتی میں اس کے پہلو میں پیچھے کی طرف بیٹھا تھا اور دور دریا کنارے علاء الدین کے لشکر کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ ایسی ہم دریا کے راہے ہی میں تھے کہ علاء الدین کا خصوصی اپنی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ ایسی ہم دریا کے راہے اپنی باتوں سے راضی کر لیا کہ وہ اپ لشکر کی سے الک ہو کر علاء الدین سے طے۔ میں نے بڑے ادب سے جالال الدین خلی سے کہ آپ اپنے لشکری سے الگ ہو کر علاء الدین سے طے۔ میں نے بڑے ادب سے جالال الدین خلی سے کہ آپ اپنے لشکری سواروں کو اپنے ساتھ رکھیں۔"

جلال الدین مسرایا۔ ''علاء الدین سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں وہ ہمارے بیٹوں جیسا ہے۔ ہم نے اسے بیٹوں کی .... طرح یالا ہے۔''

عصر کے وقت باوشاہ کی کشتی کنارے پر جا گئی۔ علاء الدین نے آگے بردھ کر باوشاہ کا استقبال کیا اور اپنا سر باوشاہ کے قدموں پر رکھ دیا۔ ہم دو امراء دوسری کشتی میں بیٹھے تھے۔ جلال الدین خلجی نے علاء الدین کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا۔

ورمیں نے تجھے بوے لاؤ پیار سے پال بوس کر اتنا بواکیا ہے اور اپنے حقیقی بیوں ک طرح عزیز رکھا ہے۔ پھر بھلا تیرے ول میں بیہ خیال کیسے آگیا کہ میں تیرے خلاف ہو گیا ہول۔"

یہ کمہ کر باوشاہ نے علاء الدین کا ہاتھ بکڑا اور اسے ساتھ لے کر کشتی کی طرف بڑھا۔ اس موقعہ پر علاء الدین نے اپنے آومیوں کو اشارہ کیا۔ ساقہ کے ایک سیابی نے جھپٹ کر

بادشاہ پر تلوار کا وار کیا۔ باوشاہ زخم کھا کر ہماری کشتی کی طرف دوڑا اور کھا۔ "اے بد بخت علاء الدین تونے کیا کیا؟"

المجر الله المراق المشتى تك بہنچا بھى نہيں تھا كہ افتيار الدين نے بادشاہ كو بچھاڑ كر اس كا سر كان كر الله كر ديا۔ اس كے ساتھ بى سابى ہمارى كشتى كى طرف ليكي اور ميرے ساتھ كى كى خرم كا بھى سر كان ديا۔ ايك سابى نے جھ پر بھى تلوار كا وار كيا۔ تلوار ميرے سر بر كى اور ميرى بگرى كث كر دريا ميں گرئى۔ اس دوران علاء الدين كے ايك سابى نے جلال الدين خلى كاسر نيزے پر چڑھا ليا تھا۔ سابى نے جھ پر دوسرا دار كيا۔ ميں نے اپنا بازو آگ كر ديا۔ تلوار ميرے بازو سے كل اكر دو كلاے ہوئى۔ سابى سمجھا كہ ميں نے فولاد كا بازو کر بیا۔ تلوار ميرے بازو سے كل اكر دو كلاے ہوئى۔ سابى سمجھا كہ ميں نے فولاد كا بازو بند چڑھا ركھا ہے۔ اس نے بیش قبض نكال ليا۔ اب ميں بھى اس سے تحقم گتھا ہو گيا اور ہم دريا ميں گر بڑے۔ اس وقت شام كے سائے چاروں طرف پھيلنے لگے تھے۔ برسات كا موسم تھا۔ دريا چڑھاؤ پر تھا۔ دريا كي لہريں بہت تيز تھيں۔ ميرے لئے علاء الدين كے سابى موسم تھا۔ دريا چڑھاؤ پر تھا۔ دريا كی لہریں بہت تيز تھيں۔ ميرے لئے علاء الدين کے سابى کو ہلاک کرنا كوئى مشكل كام نہيں تھا گر ميرى اس سے كوئى ذاتى يا مكى دشنى نہيں تھى۔ ميں نے نہا نہ کو ہلاک کرنا كوئى مشكل كام نہيں تھا گر ميرى اس سے كوئى ذاتى يا مكى دشنى نہيں تھى۔ ميں نے دیا۔

وہ میرے سامنے دریا کی اروں پر تیرنا کنارے کی طرف چلا گیا۔ ہماری کشتی الٹ چکی گئی۔ جلال الدین کے قتل کے بعد اس کے انشکری راہ فرار افقیار کر چکے تھے۔ میں دریا میں تیرنے لگا کہ دو سرے کنارے پر پہنچ جاؤں گر دریا کی ادریں بہت تیز تھیں اور دریا میں اچانک جیسے سلاب آگیا تھا۔ میری سرقر ٹر کوشش کے باوجود دریا کی طوفانی اروں نے ججھے دو سرے کنارے پر نہ جانے دیا اور میں دریا کے مین درمیان آکر سامنے کی طرف بہنے لگا۔ میں ایک تیز رفتار الر پر سوار تھا اور وہ جھے طوفانی رفتار کے ساتھ آگے بسائے لئے جا رہی تھیں۔ میں نے کئی بار دو سرے کنارے کئا کے خوف کے لئے ہاتھ یاؤں مارے مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ دریا میں بہتے بہتے رات کا اندھرا چھا گیا۔

جھے دریا کی دھندلی امروں کے سوا اور کھھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اگرچہ میرے لئے بیہ اندھرا کوئی انو کھی بات نہیں تھا۔ ہیں نے ہزاروں برس پہلے کے اندھرے بھی دیکھے تھے لکن میں غیر یقیٰی عالت میں آگے برحہ رہا تھا۔ دریا کا پاٹ آگے جا کر چوٹرا ہو گیا۔ آسان پر ستارے چکنے گئے۔ اب ان کی پھیکی بوشن میں جھے دریا کا غیالا باث نظر آنے لگا تھا۔ دور کنارے پر گھنے جنگلوں کی میاہ کیر پھیلتی چلی گئی تھی۔ شاید خدا کو یمی منظور تھا کہ میں دور کنارے کی طرف برھنے کی کوشش کر تا لہیں دریا میں بہتا چلا جاؤں۔ کیوں کہ میں جب بھی کنارے کی طرف برھنے کی کوشش کر تا لہیں چانان بن کر میرے دریا کی لہروں کے چٹان بن کر میرے دریا کی لہروں کے

حوالے کر دیا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی ہے۔ ایسا سلے تم میں نہیں ہوا تھا۔ مجھے تو تہمی اپنے آپ اونگھ تک نہیں آئی تھی۔ مجھے نیند وغرہ کی مجم حاجت نہیں تھی۔ میں تو قریباً پانچ ہزار سال سے جاگتا چلا آ رہا تھا کیکن اس خورگی کا تجریہ مجھے کہلی بار ہو رہا تھا۔ میں نے ہوش میں رہنے کی کوشش کی مگر میری آنکھیں اینے آپ بند ہوئی جا رہی تھیں۔ میں نے ہندوستان کے طلسم اور جادو کے بارے میں بہت کچھ س رکھا تھا لیکن مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ مجھ پر بھی کمی جادد یا طلسم کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ پھر وہ مقام آگیا کہ میرے اندر اتنی طاقت ہی نہ رہی کہ میں اپنی بند ہوتی ہوئی آئکھوں کو کھول سکوں۔ میری آئکھیں بند ہو گئس اور مجھ ہر جیسے بے ہوشی طاری ہو گئے۔

کچھ یاد نہیں کہ کتنا وقت گذر گیا تھا۔ شاید رات 'شاید دو راتیں۔ میں نینو کے عالم میں وریا کے ساتھ ساتھ بتا جا رہا تھا کہ اچاتک نیند کا اثر غائب ہو گیا۔ میری آنکھیں کھل کئیں میں نے سب سے پہلی تبریلی جو دلیکھی وہ یہ تھی کہ دریا کا پاٹ بہت چھوٹا ہو گیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ میرے دونوں جانب بہاڑی سلسلے حد نظر تک چھلتے چلے گئے تھے۔ سورج ان پیاڑیوں کے بیچیے مغرب کی جانب جھپ گیا تھا۔ بیاڑی ڈھلانوں پر گنجان جنگل ہی جنگل ہے جن پر سرمئی رنگ کی دھند اتر رہی تھی..... میں دریا کے کنارے کنارے ہمہ رہا تھا۔ پھر مِن کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ کنارے پر اونجی اونجی دریائی گھاس اگ ہوئی تھی۔ ان میں مینڈک اور جھینگر بول رہے تھے۔ میں دریا سے نکل آیا۔ میرے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ قد آدم گھاس میں سے باہر آیا تو میرے سامنے ساہی مائل چھوٹی چھوٹی بیاڑیاں دور تک اونج سر نفلک بیاروں کی جانب برستی چلی گئی تھیں۔ میں ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ جگہ جگہ برے برے ناتراشیدہ بھر بھرے برے تھے۔ جن پر بھورے رنگ کی کائی جی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ میں کمال آگیا ہوں۔ مجھے قدیم ہندوستان میں کانی عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے باوجود میں اس وسیع براعظم کے جنوبی اور وسطی علاقوں سے ناوانف تھا۔ اتنا مجھے احساس تھا کہ دریا مجھے دلی کے گرد و نواح سے نکال کر دور دراز کے کمی علاقے میں لے آیا ہے۔ جہال کوئی آبادی نہیں ہے۔

رات کی آمد آمد تھی۔ میں نے اس خیال سے بیاریوں کی طرف چانا شروع کر دیا کہ شاید کوئی الیی جگہ مل جائے جہاں رات گذاری جا سکے اور پھر صبح واپس دالی جانے کے بارے میں سوچوں گا۔ میں جول جول آگے بڑھ رہا تھا۔ در ختوں پر پر ندوں کا شور زیادہ ہو گیا تھا۔ میں جنگل سے نکل کر ایک بہاڑی کے دامن میں آگیا۔ اس بہاڑی کی ڈھلان بر وائیں

ائیں سال اللی اور بانس کی اونچ گھنے ورخت کھڑے تھے۔ ان ورختوں کے ورمیان ایک مندر بنا ہوا تھا جس کی دیواریں ایک طرف کو جھکی ہوئی تھیں۔ گھاس میں چھیا ہوا برے رے پھروں کا زینہ اوپر مندر تک چلا گیا تھا - میں نے درختوں کے چے سے نظر آتے آسان ی طرف دیکھا۔ وہاں ساہ بادل اڑے چلے جا رہے تھے۔ ایک دو بار ان بادلوں میں بیلی کی یک سی امرا گئی اور ساتھ ہی بجلی کی بلکی سی گر گزاہث سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ب بارش آ جائے۔ اس لئے مندر کے کھنڈر میں ہی رات بسر کر لینی چاہئے۔ میں گھاس میں ھے ہوئے پھروں کے زینے یہ سے ہوتا ہوا مندر کے دروازے یر آگیا۔ مندر کا دروازہ برسدہ اور دیوار کے ساتھ ہی ایک طرف کو جھا ہوا تھا۔ ہندووں کے برانے مندرول کی طرح اس مندر کا دروازہ بھی چھوٹا تھا۔ اس کا ایک بٹ اس طرح اپنی جگد سے اکھڑا ہوا تھا کہ اندر جانے کا راستہ بن گیا تھا۔ مندر کی حالت بست خستہ تھی۔ لگنا تھا کہ شاید قدیم زانے میں یہاں لوگ بوجا کرنے کو آیا کرتے تھے۔

بادلوں میں بیل کی چیک چر نمودار ہوئی۔ ہلکی سی گرج سائی دی اور ایک وم سے موثی مولی بوندیں گرنے لگیں۔ میں پہلے ہی بھیگا ہوا تھا۔ بھیگنے سے مجھے کوئی فرق تو نہیں پرتا تھا۔ گر چر بھی میں نہیں جاہتا تھا کہ مزید بھیگ جاؤں۔ میں مندر کے بٹ میں سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر اند هیرا تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر پھریلی دیواروں کا خاکہ سا الجرنے لگا۔ بیر ایک نیمی چھت والا کمرہ تھا۔ دیوار بیھروں سے بنائی گئی تھی۔ فرش یر پھر بھرے ہوئے تھے۔ مجھے اس مندر کا مزید جائزہ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو یمال رات بسر کرنا جاہنا تھا۔ چنانچہ میں دروازے کے سوراخ کے قریب ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رات کا اندھیرا باہر جنگل میں کھیل گیا تھا اور موسلا دھار بارش ہونے گلی تھی۔ جنگل میں موسلا وھار مارش کی آوازی الی ہوتی ہے کہ اس کے سوائچھ سنائی نہیں دیتا۔ مجھے افریقہ اور ہندوستان کے .... جنگلوں کی موسلا دھار بارشوں کی آواز بڑی پیند ہے۔ شاید اس کئے بھی کہ میں قدیم مصر کا رہنے والا ہول۔ جہال برسول بعد قسمت سے ہی بارش ہوتی -- میں نے اپنا میر دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔ اب اس غنودگی کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں کا جو دریا کے وسط میں پہنچ کر مجھ پر طاری ہوئی تھی اور جس کی دجہ سے میں بے خبری کی

حالت میں بہتا ہوا اس گمنام جنگلوں کے علاقے میں بہنچ کیا تھا۔ رات گذرتی چلی گئی۔ ہارش ایک ہی رفتار سے جاری تھی۔ مندر کے ایک طرف کو نظے ہوئے دروازے کے سوراخ میں سے سوائے تاریک اندھرے جگل کے اور کچھ دکھائی سی وے رہا تھا۔ میرے خیال میں آوھی رات گذر چکی تھی کہ بارش کا زور ٹوٹ کیا۔

بارش آہستہ آہستہ رک گئی - بارش کے رکتے ہی جنگل میں ایبا سنانا چھا گیا کہ یہ موت الی خاموشی میں نے کم محسوس کی مخص مندر کے نیچے پھر یلی سیڑھیوں کی ڈھلان ہونے کی وج سے وہاں بارش کا پانی کمیں جمع نہیں ہوا تھا ورنہ اس پر شکیتے درختوں کی بوندوں کی آواز ضور آئی۔ دیر تک یہ قبرستان جیسا سنانا چھایا رہا۔ میں آئیسیں بند کئے دیوار کے ساتھ مر لگائے خاموش بیٹھا تھا۔

شاید رات کا ایک یا ڈیڑھ نج رہا ہو گا کہ جھے اس ویران کمرے ہیں جہاں میں دیوار کے ساتھ لگا بیضا تھا۔ پیروں کی .... آہٹ سائی دی۔ ایبا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی نگے پیروں سے چل پھر رہا ہے۔ ہیں نے تعصیل کھول کر اندھیرے ہیں آئمصیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ مجھے اندھیرے میں چیزوں کے خاکے ضرور نظر آجایا کرتے تھے۔ گر ججھے کمرے میں پھے نظر نہ آیا۔ کمو خال تھا۔ فرش پر چھوٹے چھوٹے پھر اس طرح بھرے ہوئے تھے گر پاؤں کی آہٹ کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا بیسے کوئی میرے قریب سے گر رکر سامنے والی دیوار کی طرف جا رہا ہے۔ گر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے .... یہاں بدروحیں رہتی ہوں یا یہاں جادو طلعم کا اثر ہو۔ قدیم ہندوستان کے ویران مندروں میں بدروحوں کے ٹھکانے ہوا کرتے تھے۔ جھے گھبراہٹ نہیں تھی کیوں کہ بدروحیں میرا پچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ میں اس سے پہلے قدیم معر کے فرعونوں کی بدروحوں کو بھٹ چکا تھا۔ لیکن میرے دل میں ایک کرید سی ضرور پیرا ہو رہی تھی کہ معلوم بدروحوں کی ہے اور یہاں کس لئے آئی ہے۔ میں نے بیروں کی آہٹ پر کرنا چاہئے یہ بدروح کس کی ہے اور یہاں کس لئے آئی ہے۔ میں نے بیروں کی آہٹ بوگل کان لگا لئے۔ اب کپڑوں کی سرسراہٹ کی آواز بھی سائی دی۔ پھر یہ آواز غائب ہو گئی۔

ایک بار پھروہی گرا گھمبیر ساٹا چھا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ بدروح یا بدرو حیں آئی تھیں۔
انہیں اپنے غیبی علم سے میری طائے کا اندازہ ہو گیا اور وہ مجھے نقصان پنچائے بغیر واپس چلی گئیں۔ میں نے دیوار کے ساتھ دوبارہ اپنا سرلگا دیا اور آکھیں بند کر لیں۔ میں ای انظار میں تھا کہ رات گزرے اور میں صبح ہوتے ہی دریا کے الئے رخ پر وہلی کی طرف اپنا سفر ووبارہ شروع کروں۔ مجھے جلال الدین نظی کے عبرت ناک انجام کا منظریاد آگیا۔ اس کا سم نیزے پر چڑھا ہوا تھا اور اس کے محافظ الشکری راہ فرار افتیار کر رہے تھے۔ بزرگ درولیش نیزے پر چڑھا ہوا تھا اور اس کے محافظ الشکری راہ فرار افتیار کر رہے تھے۔ بزرگ درولیش میدی مولد کا لمو آخر رنگ لے آیا تھا۔ میں نے اب تک ان گنت بادشاہوں کے سرائی طرح نیزوں پر چڑھے دیکھے تھے۔ مجھے قدیم ایران کے عظیم شہنشاہ دارا کا انجام یاد آنے لگا جس کو اس کے وفادار محافظوں نے ہی محل سے فرار ہونے کے بعد جنگل میں موت کے گھاٹ اگار دیا تھا۔

ایکا ایکی جھے ایک نی آواز سائی دی۔ میرے خیالت اور تصورات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ یہ آواز کچھ بجیب می تھی ' جیسے کی نے کائی کے کٹورے پر چچ ہارا ہو۔ بیس آنکسیں کھول کر ہمہ تن گوش ہو گیا۔ یہ آواز کمال سے آئی تھی؟ پھر بچھ سرگوشیوں بیس باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان بیس عورتوں کی آوازیں بھی تھیں اور مردوں کی آوازیں بھی تھیں۔ وہ جنوبی ہند کی کسی زبان میں باتیں کر رہے تھے مگر ان کی آوازیں اتنی مدھم اور سرگوشیوں میں تھیں کہ اس حقیقت کے باوجود کہ میں دنیا کی ہر زبان سمجھ سکتا ہوں' میری سرگوشیوں میں تھیں کہ اس حقیقت کے باوجود کہ میں دنیا کی ہر زبان سمجھ سکتا ہوں' میری سات بھی بیں اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی بیں مگر پھر احساس ہوا کہ یہ آوازیں پکھ فاصلے برے آ رہی بیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اندھرے کرے میں اس طرف بردھاجی طرف سے میرے خیال کے مطابق کچھ پر اسرار عورتوں اور مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے میں سانے پھر بی زبین آگئی۔ میں نے دیوار کے ماتھ کان لگایا۔ آواز اس ویوار کے عقب سے میں بین میں۔ میں نے دیوار کے بھروں کو ہاتھ سے شولنا شروع کیا کہ شاید وہاں کوئی خفیہ وروازہ ہو گر ایس کوئی بات نہیں تھی۔ اب ایک بجیب بات ہوئی کہ میں نے جوں ہی دیوار وروازہ ہو گر ایس کوئی بیت نہیں تھی۔ سے آنے گئیں۔

اس کے بعد سارا اندھرا کم ہو ان آوادوں سے بھر گیا۔ میں نے سوچا کہ اس بک بک بھک جگ سے بچنا ہی چاہئے۔ خوامخواہ کی مشکل یا البحن میں نہ بچنن جاؤں۔ میں نے بھکے ہوئے دروازے کی طرف قدم برسایا تو بھے میرے آگے ایک دیوار سی آگئ جو مجھے نظر تو نہیں آئی تھی گر فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ میں نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جیے وہ فولاد کی فیوار میرے آگے سے ہٹ گئ۔ میں دروازے کی طرف برسا ۔ باہر نکلنے لگا تو وہاں بھی فولاد کی دیوار میرے سامنے حائل ہو گئی۔ میں دروازے کی سائیا۔ کیا یہ سب بچھ میرے ساتھ ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا تھا؟ گر ان سائیا۔ کیا یہ سب بچھ میرے ساتھ ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا تھا؟ گر ان بروسوں کو بچھ سے کیا دیا۔ کیا یہ سب بھی میرے ساتھ ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا تھا؟ گر ان مردانہ ترموع ہو گئیں۔ جیسے بچھ فیبی دیوداسیاں رقص کر رہی ہوں….. نبوانی اور مردانی اور رقص کی مردانہ تمقیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ رقص دیر تک جاری رہا۔ اس رقص کر تی دیوداسیاں یا برروطیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ تھوڑی دیر کے لئے گایا۔ اس کی لے لمی اور آواز بے حد درد انگیز دے اس میں بین کرنے کا تاثر زیادہ تھا۔ اس گانے کے ساتھ رقص کی تال بھی مدھم ہو گئی تھی۔ میں خاموش دیوار کے ساتھ لگ کر بیشا یہ سارا نظر نہ آنے والا براسرار کھیل س

رہا تھا۔

یہ رقص و سرود اور نسوانی آوازوں کے نقرئی قبقے پچھلے بہر تک جاری رہے۔ دروازے کے سوراخ میں سے دن کی روشنی اندر آنے گلی تو یہ آوازیں بھی غائب ہو گئیں۔ میرے لئے یہ ایک عجیب تجربہ تھا۔ نہ مجھے رات کو کوئی خوف محسوس ہوا اور نہ میں پریٹان ای موا تھا۔ میں نے واپے ای اس بک بک سے دور مو جانے کی کوشش کی تھی مگر میرے رائے میں کوئی طلسی دیوار حائل ہو گئ۔ ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس طلسی ویوار نے مجھے کس لئے روکا تھا؟ ظاہر ہے یہ حرکت ان بدروحوں نے کی تھی گراس سے ان كا مقصد كيا تقا؟ بسرمال صبح مو چكى تقى- اب مجھ ان معاملات ميں زيادہ ولچيى لينے كى ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر سوراخ میں سے نکل کر باہر جانے لگا تو اچانک میری نظر دروازے کی ایک جانب پھر کے قریب پڑے کانمی کے ایک جھوٹے سے بت پر بڑی۔ یہ پھن اٹھائے ہوئے سانپ کا بت تھا۔ یہ بت چھوٹا سا تھا۔ میں اسے اٹھا کر باہر دن کی روشنی میں لے آیا۔ سانپ کی آنکھوں کی جگہ سیاہ پھر کے دو نتھے سے نقطے لگے ہوئے تھے جو روشن میں چمک رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا کانسی کا سانپ پھن اٹھائے ایک گول ٹھلیا پر بیٹھا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ سانپ کے بت کا جسم بہت ہی خفیف طور پر تھوڑی تھوڑی در بعد آہستہ سے دھڑ کتا ہے۔ یہ وقفہ وو جار ثانے کا تھا اور مجھے باقاعدہ اس کے کانبی کے جم کی دهیمی ی دهک این باته پر محسوس مو رئی تھی۔ اس بت پر ضرور کی بدروح کا سامیہ تھایا اس پر کی نے جادو ٹونہ کیا ہوا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے سانی کے بت کو ایک ورخت کے تنے کے پاس رکھ دیا۔ جس کی شاخوں میں سے ابھی تک بارش کا پانی نیک رہا تھا۔ میں چلنے لگا تو ایک نظر سانپ کے بت پر ڈالی۔ میں دہیں ٹھٹک ساگیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے سانی نے اپنا کھن ذرا ساتھما کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور وبران مندر کی سیرهیاں اترنے لگا۔

آسان ابھی تک ابر آلود تھا۔ بارش رکی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں کے بوے برے پھروں کے کناروں پر آگی ہوئی گھاس رات کی موسلا دھار بارش کے بعد کیلی ہو رہی تھی۔ میرا پاؤں پھر پر جی ایک کائی پر سے پھلا تو میں نے ایک جھاڑی کو پکڑ لیا۔ اس جھاڑی میں کاننے تھے۔ ہاتھ ڈالنے سے دو لبے کاننے میری ہھلی پر لگے تو جھے درد محسوس ہوا۔ میں وہیں پھر کی طرح من ہو کر رہ گیا۔ پانچ ہزار سال میں یہ پہلا موقع تھا کہ جھے کی کاننے کے چھنے کی طرح من ہوا تھا۔ میں نے گھرا کر اپنی ہھیلی کو دیکھا۔ میری، ہھیلی میں جہال دو کاننے کے چھنے گئی جہال دو کاننے کے بھی جہال سے درد محسوس ہوا تھا۔ میں نے گھرا کر اپنی ہھیلی کو دیکھا۔ میری، ہھیلی میں جہال دو کاننے کے تھے، وہال سے سرخ مون رس رہا تھا۔ اب تو میری شی کم ہو گئی۔ میں پانچ ہزار

ر سوں بیل بار اپنے جم سے رستا ہوا خون دمکھ رہا تھا۔ یہ ایک بہت برا انقلاب تھا۔ بری زندگی کی سب سے بری تبدیلی تھی تو کیا میں چرسے فانی انسان بن گیا ہوں؟ کیا اب میں موت کی دسترس میں ہوں؟ میں شدید گھبراہٹ میں وہیں ایک پھر پر بیٹھ گیا اور اپنی ہھیلی میں سے رہتے ہوئے خون کو غور سے دیکھنے لگا۔ کانٹے کا زخم ابھی تک درد کر رہا تھا۔۔ میں نے ہھلی کا خون اپنی نتیض کے بلو سے بونچھا اور سیر حیوں کے اوپر وریان مندر پر نگاہ والی-رن کی ابر آلود روشنی میں مندر ایک آمیبی کھنڈر کی طرح خاموش اور ساکت کھڑا تھا۔ نن سے میرا ول وطرکنے لگا تھا۔ اگر میں پھرسے وہی فانی انسان بن چکا ہوں جو آج سے انج بزار سال پیلے مصر کے دارالحکومت سے اپنے بیوی بچوں کے بوڑھا ہو جانے کے بعد لافانی ہو کر تاریخ کے دھارے پر بہہ نکلا تھا تو اس کا مطلب سے تھا کہ میرے جم کو ایک دم ہے بوڑھا ہو کر ہڑیوں کا ڈھانچہ بن کر سڑ گل جانا چاہئے تھا۔ میرے جمم پر تو ہزاروں سال ے برھایے کا اڑ تھا۔ مجھے تو ایک سینڈ کے اندر اندر مٹی بن جانا چاہئے تھا مگر ایسا نہیں ہوا تھا لیکن پھر ہھیل سے رستا ہوا خون اور درد کا احساس اس حقیقت کا واضح ثبوت تھا کہ میں اب وہ پہلے کا غیر فانی انسان نہیں رہا جس پر جاتو' بھالے' تیر' تلوار کا کوئی اثر نہیں ہو یا تھا ' جو مرسيس سكتاتها اور جس ميس ب پناه نيبي طاقت تقى۔ اب أكر مجمع تير كے گاتو خون يے گا۔ تکوار کا وار کیا جائے گا تو میرا جم کٹ جائے گا اور میں مرجاؤں گا۔ یہ ایک پریشان کر دیے والی تبدیلی تھی جو گذشتہ پانچ ہزار برسوں میں پہلی بار میرے جم سے نمودار ہوئی تھی۔ میں نے جھاڑی میں سے ایک کاٹنا تو کر اپنی انگلی پر چھویا۔ مجھے درد ہوا۔ میں ایک گمری چرت انگیز سوچ میں دوب گیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ کیا یہ اس آسیب کا اثر تھا؟ کیا یہ سانی کے بت کا اڑ تھا جس نے مجھے اپنے حلقہ طلسم میں لے کر میرے جم کو ایک بار كِمر فاني بينا دما تھا؟

اب اس پر خور کرنا اور مزیر سوچنا بے کار تھا۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ میں ایک عام انسان بن چکا تھا جو مر سکتا تھا۔ اس اعتبار سے وقت کی گرفت بھی بھے پر مضبوط ہو گئی تھی اور میں وقت گزرنے کے ساتھ بوڑھا ہو کر مرسکتا تھا۔ یہ سننی خیز انقلاب میری موت کا باعث بن گیا تھا اور میں اس طلسم سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ میں ابھی مربا نہیں چاہتا تھا۔ میں ابھی مربا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر مروں گا تو پانچ بزار برس پہلے کی طرف تھا۔ میں سنرکرتے ہوئے اپنی یوی سارا کی قبر پر جاکر مروں گا۔ مگر میرا یہ منصوبہ تس اور کی بار سنرکرتے ہوئے اپنی یوی سارا کی قبر پر جاکر مروں گا۔ مگر میرا یہ منصوبہ تس نوری باد میں بردی شدت سے چاہتا تھا کہ اس طلسم سے نگل جاؤں اور ایک مرتبہ پھر لافائی انسان بن کر تاریخ کے ایواؤں میں واپسی کا سفر کرتا ہوا قدیم فرعونوں کے مصر میں اپنی لافائی انسان بن کر تاریخ کے ایواؤں میں واپسی کا سفر کرتا ہوا قدیم فرعونوں کے مصر میں اپنی

یوی کی قبر پر پنچوں جہال سے میں پانچ ہزار سال پہلے اپنے صدیوں کے سفر پر روانہ ہوا

ز ز

نے قدیم دراوڑی زبان میں کہا۔ ''عاطون! تم میری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔''

میں نے محسوس کیا کہ اجنبی زبانوں کو سیحفے کی صلاحیت ابھی تک میرے لاشھو۔ میں بائی جاتی تھی۔ میں دہشت زدہ اس کی طرف دیکھا رہا۔ وہ گھنگرووں کی جھنکار کے ساتھ آہت آہت چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس کے لباس ہے لوبان کی بو آ رہی تھی۔ جو دیوی دیوی اوں کی مورشوں کے آگے بوجا کرتے سے جلایا جاتا ہے۔ اس کی گردن والا سانپ بھن اٹھائے میرے چرے کی طرف برسما۔ رقاصہ نے اپنی آبنوسی اٹھی اٹھا کر سانپ کو اشارہ کیا۔

مانپ دوبارہ اس کی گردن میں جھول گیا۔ پراسرار رقاصہ بولی۔ "میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو؟ کمال سے آئے ہو اور میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ میرا بنام وشکال ہے۔ جھے معلوم ہے کہ تم میری دراوڑی مرہٹی

زبان سمجھ رہے ہو۔ میں وشکال ہوں۔ مجھے سانپ کا زہر بلا کر پالا گیا ہے۔" میں نے اس دراوڑی زبان میں پوچھا۔ "کیا میری غیبی طاقت تم نے اپنے طلسم سے

> ں ہے۔" رقاصہ وشکالی نے کہا۔"ہاں' میں نے ہی شہیس یہاں بلایا ہے۔"

دونتم مجھ سے کیا جاہتی ہو؟" مقامہ ہیں گاڑ دس۔ اس کی آنکھوں میرے جربے پر گاڑ دس۔ اس کی آنکھوں میر

رقاصہ وشکال نے اپنی کیسی آنکھیں میرے چرے پر گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں متناطبی کشش تھی جو مجھے اپنی جگہ پر ساکت کر رہی تھی۔ وہ بولی۔

"ی سی سی می جار معلوم ہو جائے گا۔ میرے ساتھ آؤ۔"

یں اس کے پیچے چل ہوا۔ وہ ایک کو تھری کے اندھیرے کونے میں رک گئی۔ یہال ایک اندھیرا زینہ زمین کے اندر جاتا تھا۔ زینے سے اترے تو ایک طرف سے روشی آ رہی تھی۔ اس نے میری کلائی کپڑ رکھی تھی۔ وہ چھن چھن کی آواز کے ساتھ آگے بردھ رہی تھی۔ ہم ایک زمین دوز غار سے گزر رہے تھے جس میں ایک جگہ دیوار پر مشعل جل رہی تھی۔ آگئے۔ یہال دو مشعلیں روشن تھیں اور اس کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ ایک تحلی جگہ آئی۔ یہال دو مشعلیں روشن تھیں اور اس کی روشنی میں میں مند کی کھال پڑی ہے اور ایک کالا بھینگ تھگنے قد کا کو دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہے۔ اس پر ہرن کی کھال پڑی ہے اور ایک کالا بھینگ تھگنے قد کا کمروہ صورت آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سانپ کا کانی کا بت تھا جس کی وجہ سے میں اس مصیت میں گرفتار ہوا تھا۔ نہ میں اسے ہاتھ میں اٹھا تا اور نہ مجھ پر آگ کر دیا اور بول۔

"ر گھودیو! ممانا گن سے کمو اپنا شراب (بردعا) واپس لے۔ میں اس کا بلیدان لے آئی

میرے جم میں اس ہلاکت خیز تبریلی کا باعث سانپ کا وہ چھوٹا سا مجسمہ ہی ہو سکتا تھا جس کو میں نے تھوڑی دیر کے لئے ہاتھ میں تھا تھا اور جس کے جسم کی دھیمی دھیمی گرمی اور دھمک میں نے صاف طور پر محسوس کی تھی۔ میں زینہ چڑھ کر اوپر کے پہلو والے درخت کے پاس آگیا۔ جمال میں نے تھوڑی دیر پہلے پھن دار سانپ کے بت کو رکھا تھا'یہ دکھے حرت ہوئی کہ سانپ کا بت وہاں نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھا۔ درخت کی شاخوں پر دکھے حرت ہوئی کہ سانپ کا بت وہاں نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھا۔ درخت کی شاخوں پر نگاہ ڈالی۔ سانپ کا مجسمہ کماں نگاہ ڈالی۔ سانپ کا مجسمہ کمیں بھی نہیں تھا۔ بچھے مزید تنجب ہوا کہ سانپ کا مجسمہ کماں

میں درخت کے پاس کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ مندر میں سے وہی گھنگروں کی آواز سائی دی۔ اس بار گھنگروں کے ساتھ ڈھولک کی ہلی ہلی تھاپ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں مندر میں داخل ہو گیا۔ جس اندھرے ویران کمرے میں میں نے رات گزاری تھی وہیمی آواز ویران اور تاریک تھا بگی وہیمی وہیمی آواز گوزی رہی تھی۔ میں مشرقی دیوار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ گھنگریوں کی آواز اس دیوار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ گھنگریوں کی آواز اس دیوار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ گھنگریوں کی آواز اس دیوار کے پیچھے سے باند پیچھے سے آ رہی تھی۔ خوف سے میرا دل دھڑک اٹھا۔ جمھے کونے میں دیوار پر بڑا ہوا ایک لمبا بھاری پردہ نظر آیا جو رات کو وہاں نہیں تھا۔ گھنگرو کی آواز اس پردے کے پیچھے سے باند ہو رہی تھی۔ میں نے آہت سے پردے کو ایک طرف کھ کا دیا۔

کیا دیکھتا ہوں دیوار پر مضعل روش ہے نیچی چھت والی شک کو تھری کے فرش کے وسط میں کالے ناگ کا ایک مجممہ بنا ہوا ہے اور اس کے گرد ایک عورت جس نے قدیم آریائی مندروں کی دیوداسیوں کا نیم لباس بہن رکھا ہے رقص کر رہی ہے۔ اس کے جم کا رنگ گرا جامنی تھا۔ گردن میں ایک سانپ بچن اٹھائے جھول رہا تھا۔ فانی انسان ہونے کے ساتھ ہی میرے اندر تمام انسانی کمزوریاں اور خوف دوبارہ پیرا ہو گئے تھے۔ میں اس منظر کو دکھ کر میرے اندر تمام انسانی کمزوریاں اور خوف دوبارہ پیرا ہو گئے تھے۔ میں اس منظر کو دکھ کر میرے اور سا ہو کر رہ گیا۔ یہ ضرور کوئی بدروح تھی۔ میں وہاں سے بھاگنے لگا تو مجھے محسوس میں ایک میرے پاؤل من من کے ہوگئے ہیں اور میں اپنی جگہ سے کوشش کے باوجود ایک قدم میرے پاؤل من من کے ہوگئے ہیں اور میں اپنی جگہ سے کوشش کے باوجود ایک قدم میں ساتھ مشعل کی روشنی میں اس کی کیسری رنگ کی آئھیں انگاروں کی طرح دہک میری گردن میں جھواتا ہوا سانپ و ھیمی بھنکاریں مار رہا تھا۔ میں بت بنا میاکٹ گڑا اس آسیبی رقاصہ کو دکھ رہا تھا۔ بھر اس کی سانپ کی سکار ایبی بلند ہوئی 'اس

کروہ صورت رکھوریو نے اپنی کراہت آمیز زرد آنکھول سے گھور کر میری طرف دیکھا

اور ہاتھ میں پکڑے کائی کے بت کو ہوا میں اٹھا کر بولا۔

کائے سے بھی مرسکتا ہوں۔

شعلیں روش تھیں۔ ان کی روشی میں مجھے غار کی دیواروں پر دونوں طرف جرت انگیز مورتیاں نظر آئیں۔ یہ مورتیاں اور بت دیوار کے پھر کھود کر بنائی گئ تھیں۔ یہ مورتیاں فظف مناظر کا حصہ تھیں۔ کہیں شم پوشیدہ عورتیں سنگھار کر رہی تھیں۔ اب ایک لڑکی میرے آگے اور ایک میرے بیچھے ہو کر چل رہی تھی۔ میں ان کے درمیان آہستہ آہستہ قدم اٹھانا چل رہا تھا۔ فضا میں لوبان کی تیز ہو رچی ہوئی تھی جس سے پانچ ہزار برسوں میں بھی مرتبہ بچھے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ مورتیوں اور بتوں سے آراستہ یہ غار ایک طرف گھوم گیا۔ آگے پھر سیڑھیاں آگئیں۔ سیڑھیاں از کر اسی قشم کا ایک اور غار شروع ہو گیا۔

اس غار کی دیواروں پر بھی بت اور ان کے مختلف بھیانک منظر بنے ہوئے تھے - اس کے بعد ہم تیرے غار میں داخل ہو گئے۔ اس تیسرے غار کی چھت او کی نہیں تھی۔ یں جیسے ایک ڈراؤنے خواب کے اندر سفر کر رہا تھا۔ سانیوں والی الرکیاں مجھے اس تیرے غار کے ایک خفیہ مقام پر لے گئیں۔ جہاں مجھے ایک گول دیواروں والی کو تھری میں بند کر دیا گیا۔ میری گردن سے سانیوں کو آثار لیا گیا تھا۔ میں جب اکیلا رہ گیا تو کو تھری کا جائزہ لیا۔ ایک جراغ دیوار کے طاق میں جل رہا تھا۔ کو تھری کی دیوار میں ایک جگہ چو کور سوراخ بنا تھا۔ اس کے اندر ننگ سی جلہ تھی جہاں مٹی کے برتن میں پانی رکھا تھا۔ یہ شاید منہ ہاتھ دھونے کے لئے تھا۔ میں نے غور سے جھک کر دیکھا۔ یمان سے ایک نال گندے یانی کے نکاس کے لئے باہر جاتی تھی۔ طلسم کی بیہ ایک عجب دنیا تھی جس کے جال میں میں ایک بے بس کھی کی طرح پیس گیا تھا۔ مجھے مہاناگن کے بلیدان کے لئے یہاں رکھا گیا تھا جس کا مطلب سے تھا کہ مجھے مہانا گن نام کی دبوی کے بت کے آگے موت کے گھاٹ آثار دیا جائے گا۔ چونکہ میں اب مرسکتا تھا اس لئے بیہ بات میرے لئے بے حد تشویش ناک تھی۔ مجھے کچھ معلوم نمیں تھا کہ مجھے مماناگن نام کی دیوی پر کب اور کس وقت قربان کیا جانا تھا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ میں عارضی لافانیت کے مقام سے گر کر اس آلیبی مخلوق کے باعث فانی انسان بن چکا تھااور موت میرے سریر آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس برردحوں کے جنم سے فرار ہونے کے طریقوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سلایجے کی نالی اتنی تجعوثی تھی کہ میں اس میں ہے گزر کر فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی کوٹھریوں کی دیوارس بند میں۔ دروازہ کیسے کھلا اور کیسے بند ہو گیا۔ اس کی جھھے خبر نہیں تھی۔ خدا جانے اس تنگ کول کو تھی میں کماں سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں زمین کے اندر تیسری منزل یر تھا

الدر پہال سے فرار ہونا کوئی سل اور آسان کام نہیں تھا۔ پھر بھی میں ہر قیت پر یہاں سے

باہم تطفئے کا عهد کر چکا تھا۔ اب مجھے بھوک محسوس ہوئے گئی تھی۔ یہ ہزاروں سال کے وفقے

"مهانا گن! تیرا بلیدان پہنچ گیا۔ وشکالی کا شراب واپس لے لو۔ بلیدان کی طانت وشکالی کو عطا کر کے اسے ام کر دو۔" رگھودیو نے اپنا سانب کے بت والا ہاتھ فضا میں روک دیا۔ سانب مورتی کی ساہ آئھوں میں سے روشنی کی کرٹیں نکل کر جامنی رنگ کی رقاصہ وشکالی کے اوپر مڑس اور اس کے ساتھ ہی وشکال نے ایک فلک شکاف قبقہ لگایا اور دیوانہ وار رقص کرنے گی۔ میں بت بنا رگھودیو کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ میری ٹائلوں میں اتنی طاقت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ میں ابنی جگہ سے ال سکتا۔ وشکالی رقص کرتے کرتے عار کی طرف برھنے لگی اور پھر غار کے نیم اندھیروں مین غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی مکروہ صورت ر گھودیو نے میری طرف ایک بار پھر گھور کر دیکھا' ابنی جگہ سے اٹھا' تخت پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا چرہ غار کی چھت کی طرف اٹھایا۔ اس کے حلق میں سے ایک لرزا دینے والی چیخ کی آواز نگلی- اس کے عقب میں ایک تنگ کھلا دروازہ تھا۔ چنخ کی آواز پر اس دروازے کی تارکی میں سے کالے رنگ کی تیلی کیسری آنکھوں والی دو لڑکیاں بر آمد ہو نکس۔ ان کی گردنوں میں وشکالی کی طرح سیاہ سانپ بڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی ایک ایک سانپ تھا۔ سانپوں والى الوكيال بكولے كى طرح رقص كرتى اندر دهل موئى تھيں۔ انہوں نے آتے ہى اين ہاتھوں والے سانب میری طرف اچھال دیئے۔ میں ایک دم نیجے جمک گیا مگر دونوں سانب ہوا میں ایک جھکولا کھا کر سیدھے میری گردن میں آ کر لیٹ گئے اور اینے بھن اٹھا کر میری آ تھوں کے سامنے امرانے لگے۔ دہشت سے میراجم سرد ہو گیا۔ اب مجھے اپن جان کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ کیوں کہ میں اس منتج پر پہنچا تھا کہ میں ایک عام آدمی کی طرح سانپ کے

ر گھودیو تخت سے نیچے اتر آیا۔ اس نے سانپ کی مورتی کو میرے سر کے گرد گھمایا اور مخک وردازے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے پاؤں میں اپنے آپ حرکت پیدا ہو گئی۔ جیسے کسی نے مجھے ہلکا سا دھکا دیا اور میں اس دروازے کی طرف بڑھا۔ جدھر سے ابھی ابھی سانپوں والی لڑکیاں نمودار ہوئی تھیں۔ یہ لڑکیال میرے پیچھے چینے لگیں۔ سامنے والے تک دروازے میں پھر کی تین سیڑھیاں اتر کر ایک عجیب و غریب غار آگیا۔ اس کی پھر کی چھت کافی اونجی تھی۔ جوئے سیاہ ستونوں میں کافی اونجی تھی۔ ہوئے سیاہ ستونوں میں

کے بعد پہلا موقع تھا کہ جھے ہاقاعدہ بھوک لگ رہی تھی۔ پیاس تو ہیں نے سیانے ہیں جا کر را پہلے ہی کہ بجھالی گر بھوک کا کوئی علاج دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ احساس نہیں تھا کہ دن کا پہلا بہر گذر چکا ہے۔ پانچ بزار برس کے بعر بھے بھوک گی تھی۔ ہیں ایک باز بھر پانی بھی بانی کی خص سے دیوار کے سوراخ ہیں سے گزر کر سیا بچ ہیں گیا تو خیال آیا کہ نالی کا بھی اکھیڑ کر ہیں اسے آگر چو ڈا کر سکوں تو وہاں سے نکل کر کسی ست فرار ہو سکتا ہوں۔ ہیں نے اکھیڑ کر ہیں اسے آگر چو ڈا کر سکوں تو وہاں سے نکل کر کسی ست فرار ہو سکتا ہوں۔ ہیں نے بھی کر نالی کے بھی کو بلانا چاہا گر وہ بہاڑ کی طرح مضبوطی سے اپنی جگہ پر جما ہوا تھا۔ مجھے نالی کی دو سری طرف سے بلکے بلکے شور کی آواز نائی دی ۔ ہیں نے نالی کے ساتھ کان لگا دی۔ دو سری طرف سے ایکی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی جیسے نیچے کوئی تیز رفتار ندی بھی وی بھی تیز کی تہہ ہیں زمین کے اندر ہی اندر کوئی ندی بہہ رہی تھی۔ گرمیں اس ندی تک نہیں بہنچ سکتا تھا۔ آگر میرے اندر کی طاقت زاکل نہ ہو بہہ رہی تھی۔ گرمیں اس ندی تک نہیں بہنچ سکتا تھا۔ آگر میرے اندر کی طاقت زاکل نہ ہو گئی ہوتی تو میں مضبوط سے مضبوط بھر کو اکھاڈ کر ندی تک راستہ بنا سکتا تھا، لیکن اس وقت تو میں اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں تھا اور میرے لئے بچر کو اپنی جگہ سے ہانا محال تھا۔

میں واپس کو تھری میں آکر بیٹھ گیا۔ پھھ دیر گذری ہوگی کہ ایک ہلی ی گر گراہٹ کی آواز کے ساتھ دیوار میں ایک جگہ سے تنگ سا دروازہ نمودار ہوا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی۔ تھالی ایک جگہ زمین پر رکھتے ہوئے اس نے ججھے کہا کہ تھالی اٹھا کرلے جاؤں۔ وہ خود دروازے کے بچ میں کھڑی تھی۔ میں اپنی جگہ سے آہت سے اٹھ کر تھالی کے قریب گیا اور اس اٹھائے کن اکھیوں سے.... اس عورت کودیکھا۔ گو کہ اس نے دیوداسیوں والا لباس پہنا ہوا تھا گر اس کے گلے میں کوئی سانپ نہیں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے نقش دو سری سانپوں والی لڑکیوں کے خد و خال سے مختلف تھے۔ ان لڑکیوں کے ناک چٹیے اور نتھنے فراخ تھے گر اس سیاہ فام عورت کی ناک تیکھی اور ذرا سی اوپر کو اٹھی ساک خورت کی ناک تیکھی اور ذرا سی اوپر کو اٹھی ساک شکوں سانپ جیس سے دیکھ رہی تھی۔ میں شکریہ اوا ساکہ سان بوجھ کر تھوڑا سا مسکرا دیا۔ اس عورت نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا اور دروازے میں سے الٹے پاؤں واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی تک دروازے کی دیوار اور دروازے میں سے الٹے پاؤں واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی تک دروازے کی دیوار اور دروازے میں سے الٹے پاؤں واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی تک دروازے کی دیوار کے ساتھ مل گئی۔ اس کے جاتے ہی تک دروازے کی دیوار کی دیوار کے ساتھ مل گئی۔

میں نے چراغ کی روشنی میں دیکھا۔ تھالی میں البلے ہوئے نمکین جاول اور دو زرد رنگ

ے کیے پڑے تھے۔ میں نے جلدی جلدی میہ سب پھے چپٹ کر لیا اور کونے میں بیٹے کر اپنی رہائی کے بارے میں غور کرنے لگا۔ میرے ذہن میں اچانک ایک منصوبے کا خاکہ ابھر آیا تھا۔ اس منصوبے کی صرف ایک فیصد کامیابی کا امکان تھا گریہ منصوبہ ڈوجے کو شکے کا سمارا ضرور تھا۔ میں نے خال تھالی ایک طرف رکھ دی تھی اور سوچ رہا تھا کہ وہ سیاہ فام عورت پھر کب آئے گئ جنہ اصلی اور فطری غودگی تھی کب آئے گئ جہد میں بیٹے بیٹے جھے نینر آنے گئی ۔ یہ اصلی اور فطری غودگی تھی جس کا تجربہ جھے ہزاروں برس کے بعد ہو رہا تھا۔ میں وہیں لیٹ کر سو گیا۔ آئکھ کھلی تو خدا جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ جھے وقت یوں گذر تا محسوس ہو رہا تھا جسے کوئی زخمی سانپ جانے کتنا وقت گرر چکا تھا۔ جمل کا گزر یا محسوس ہو رہا تھا جسے کوئی زخمی سانپ خان بولے ہوئے ہوئے دیگ رہا ہو۔

کی گھنے گزر گئے۔ مجھے چر بھوک محسوس ہونے گی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ باہر ضرور رات ہو گئ ہو گی۔ میں انظار کرنے لگا کہ وہ عورت کب دوبارہ میرے لئے البلے ہوئے جاول اور کیلے لے کر آتی ہے۔ چونکہ مجھے ممانا گن نام کی کسی دیوی بر قربان کیا جانے والا تھا۔ اس کئے یہ براسرار مخلوق مجھے بھوکا نہیں رکھ سکتی تھی۔ دیوار میں ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ ایک بار بھر کھلا اور وہی عورت تھالی میں کھانا لے کر آگئ۔ اس نے تھالی وروازے کے باس ہی زمین ہر رکھ دی اور مجھے اسے اٹھالے جانے کا کما۔ میں نے وراوڑی زبان میں اس کا شکریہ اوا کیا.... اور یوچھا کہ مجھے ممانا گن پر کب قربان کیا جا رہا ہے؟ اس کے جواب میں اس کی کیسری رنگ کی آنکھیں تھوڑی سی پھیل کئیں مگر اس نے زبان سے کچھ نہ کما اور پہلے والی خالی تھالی اٹھا کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ کھانے میں کیلے کی بجائے شکرفندی تھی اور جاول کی جگہ اہلی ہوئی مچھلی تھی۔ کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کہ اس میاہ فام عورت کے چرے پر ایک خاص فتم کی ادای چھائی ھی۔ اس اداس کی ایک مری اور خاص امر کو اس کی کیسری آنکھوں کے کناروں ہر ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے چرو شنای کے اپنے طویل ترین تجربے کی بناء پر بیہ متیجہ نکالا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس عورت سے جدردی کا اظهار کیا جائے۔ مگر میں کس بنیاد پر اس سے ہدروی کا اظمار کر سکتا تھا؟ یہ بات تو صاف تھی کہ یہ عورت اس قبیلے کی جیٹی ناکوں والی عورتوں میں سے نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے اس کو بھی اس خونی مخلوق نے قید کر رکھا ہو۔ چنانچہ دو سرے روز جب وہ ساہ فام عورت میرے کئے کھانے کی تھالی لے کر آئی تو مل نے اسے جان بوجھ کر بس کمہ کر مخاطب کیا۔ کیوں کہ میں جانا تھا کہ قدیم دراوڑی

نبان میں بمن کا لفظ بہت اہم سمجھا جاتا تھا اور اگر کوئی غیر آدمی سمی عورت کو بمن کمه کر

تلطب كرتا تو اس كاب حد احترام كيا جاتا تھا۔ ميں نے دراوڑي زبان ميں اس سے بوچھا۔

"بهن! میں اس عذاب میں کب تک پڑا رہوں گا۔ مجھے ممانا گن دیوی پر کب قرمان ک<sub>یا</sub> بائے گا؟"

میری زبان سے بمن کا لفظ من کر سیاہ فام عورت نے میری طرف قدرے چونک کر دیکھا اور خاموثی سے کھانا رکھ کر اور خالی تھالی اٹھا کر واپس چلی گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اس رات پہلی بار دروازے میں سے میری نظر باہر غار میں گئی تو میں نے دیکھا کہ دو قدموں کے فاصلے پر دو ٹھگنے قد کے مضبوط جسموں والے آئیبی انسان ہاتھوں میں سانچوں کی گردنوں کو کیڑے خاموش کھڑے تھے۔ وہ میری یا شاید اس عورت کی گرانی کے لئے ساتھ آتے تھے۔ تیمرے دن چھر میں نے سیاہ فام عورت سے بات شروع کر دی۔ اس بار میں نے اے پھر بمن کہ کر مخاطب کیا اور اپنی آواز میں در بیدا کرتے ہوئے کہا۔

"میری بن! مجھے تو اب تھوڑے دنوں میں مرجانا ہے گرتم کیوں اداس اداس ہو؟"
اب اس نے پہلی بار اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کیسری آ تھوں سے اپنے پیچے
اثارہ کیا۔ میں سمجھ گیا۔ اس کے بیچھے غار میں جو دو دراوڑی راکھشٹی ہاتھوں میں زہر کے
مانپ لئے کھڑے تھے وہ ان سے مختاط رہنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت سے کان
حوصلہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان محافظوں کی موجودگی میں مجھ سے کوئی بات نہیں
کرنا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ ان لوگوں کے دباؤ میں تھی۔

رات کو وہ کھانا لے کر آئی تو اس نے اندر آتے ہی دیوار میں کسی جگہ کوئی خفیہ کل دبائی دروازہ بند ہو گیا۔ اس سے ظاہر تھا کہ آج سانچوں والے کالے بھتنے اس کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ اس نے روز کی طرح تھالی زمین پر رکھ دی اور میری طرف شعلہ بار آئکھوں سے دیکھتے ہوئے دراوڑی زبان میں جھے کوشا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار جھے ظالم اور منحوس آدمی کہ کر پکار رہی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ میرے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی جس کی عمر سات برس ہے ممانا گن دیوی پر قربان کیا جا رہا تھا۔ اس کے وہ اداس اواس تھی۔ وہ شدید غصے میں چھنکارتی ہوئی کہ رہی تھی۔

" مرق کیوں آ گئے۔ تمماری وجہ سے میری بیٹی کی جان جا رہی ہے۔ ہیں المی بٹی سے محروم ہو رہی ہوں۔ تم نے جھے اپنی بمن کما ہے مگر تم کیسے سنگدل بھائی اور کہ المیٰ بمن کی گود اجاڑنے آ گئے ہو۔ "

میں نے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کما۔

"بہن! اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تو یہال سے دور دریا کے کنارے اپنا الشکر کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ اچانک دشمن نے حملہ کر دیا اور میں دریا میں گر پڑا اور پھر فعا

جانے کہاں سے ایک طوفان سا اٹھا اور دریا کی امر میں مجھے بماکر اس ویران مندر کے کنارے ایک۔"

میں نے اسے ساری کمانی بیان کر دی اور پوچھا اکه بید لوگ کون ہیں اور بیہ بدرو حیں ہیں یا طلعم زد، پر اسرار جتمیاں - وہ کہنے گئی۔

۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہد نکلے۔ اس کی ہدردیاں حاصل کرنے کا بید نادر موقع تھا۔ میں نے بھٹ اسے ایک بار پھر بمن کہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"بن! اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمهاری اکلوتی میٹی کو یمال سے نکال لے جانے کے لئے ابن جان بھی دے سکتا ہوں۔"

وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ "تم ایک کمزور انسان بن چکے ہو۔ ہمیں یماں سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ نہاری طافت زائل ہو چکی ہے۔ تم چھے نہیں کر سکتے۔"

یں نے جلدی سے کہا۔ "بہن! اگرچہ میں مر سکتا ہوں نگر میرا حوصلہ بلند ہے۔ مجھے یقین ہے اگر مجھے فرار ہونے کا کوئی موقع مل جائے تو میں تمہاری بیٹی کو بھی یہاں سے نکال

اں نے ایک لمجے کے لئے میرے چرے پر اپنی کیسری آمکھیں گاڑ دیں۔ میں نے یہ جملہ کچھ ایسے اعتاد اور عزم کے ساتھ کما تھا کہ اس پر اس کا اثر ہو گیا تھا۔ میں نے مزید موجے کا موقع نہ دیتے ہوئے فورا کما۔

"شیں پائی ہزار سال سے زندہ چلا آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پھر سے آیک عام کمزور آدی کے روپ میں آگیا ہوں لیکن یاد رکھو مجھے ارتا اتنا آسان سیں ہے۔ میں آیک نڈر اور بادر آدی ہوں۔ تم مجھے آزما کر آد دیکھو۔ آخر یہ میرا نہیں تساری اکلوتی بیٹی کی زندگی کا بھی سوال ہے اور پھر تمہارا اس فیصلے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔"

"یہ تہیں کس نے بتایا؟" وہ بلیٹ کر بولی۔

"تہماری صورت بنا رہی ہے۔ میں پانچ ہزار سال سے آریاؤں کو جانتا ہوں۔ میں تہمارے قدیم ترین آباؤ اجداد ہے صرف واقف ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ زندگی گذار چکا موں۔ تہمارا تعلق دراوڑی نسل کے اس قبیلے سے ہے جن میں آریاؤں کا خون شامل ہے۔ یہ بین میں آریاؤں کا خون شامل

وہ خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی۔ جب میں نے ایک بار پھراس سے مدد کے لیئے کہا تو وہ بولی۔

"یہاں ہے فرار ناممکن ہے۔"

یہ کمہ کروہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی دروازہ بنر ہو گیا وہ مجھ سے کسی قشم کی مدد کا وعدہ کئے بغیر چلی گئی تھی مگر میرا دل مطمئن تھا ۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے یہاں سے نگلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور بتا دے گی۔ میں اس سیاہ فام نیم دراوڑی نیم آریائی مال کے ول میں بیہ خیال جاگزین کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کی اکلوتی بٹی کی زندگی پچ سکتی ہے۔ میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔

ا گلے روز وہ میرے لئے کھانا لے کر آئی تو اس کے ساتھ محافظ نہیں تھے۔ خدا جانے وہ کس طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان محافظوں سے پیچھا چھڑا لیتی تھی۔ اس نے اندر آتے ی پہلے روز کی طرح دروازہ بند کر دیا اور بولی۔

"تم نے مجھے این بمن کما ہے تو سنو! میرا اس قبیلے سے تعلق نہیں ہے۔ حارا قبیلہ یمال سے دور ایک جھیل کے کنارے بہاڑیوں میں آباد ہے۔ ہمارے فیلے کے لوگ مورول کی نسل سے ہیں اور یہ لوگ سانیوں کی نسل سے ہیں اور سانیوں کے زہر یر یلے برھے ہیں۔ اگر بیہ کسی کو کاٹ کیس تو وہ اس وفت مرجا تا ہے۔ ان لوگوں میں پیہ بات نسل در مسل چلی آ رہی ہے کہ اگر مجھی یہ موروں کے قبیلے کی کسی سات برس کی لڑکی کو کسی ایسے آدمی،

کے ساتھ دیوی مہانا کن کے آگے قرمان کر دیں جو ہزاروں برس سے زندہ چلا آ رہا ہو تو ہے لوگ بھی امر ہو جائیں گے اور ان میں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ کوئی بوڑھا نہیں ہو گا۔ ر گھو دیو اصل میں کوئی بدروح نہیں ہے۔ وہ سانپوں کے اس پراسرار قبیلے کا سردار ہے اور بہت برا جادوگر ہے۔ اسے جادو کے زور سے تہمارے بارے میں پید چل گیا تھا کہ تم جمنا دریا کی امروں میں بہہ رہے ہو۔ اس نے سانپ کی مورثی کے ذریعے تم پر طلسم کر دیا۔ اور تم بے ہوشی کے عالم میں دریا میں ہتے رگھو دیو کے برانے مندر کے کنارے پر آ گئے۔ پھر انہوں نے ہارے قبیلے میں سے میری سات سال کی بچی کو جادو کے زور سے اغوا کر لیا مگر میں مال تھی۔ میں رگھو دیو کے قدموں پر گر بردی اور کہا کہ تم بے شک میری بیٹی کو دیوی مہانا کن پر قربان کر ڈالو مگر اسے میری آئھوں سے او جھل نہ کرو۔ وہ جب تک جسے دن بھی زندہ رہے گی۔ میں اس کے سامنے رہنا جاہتی ہوں۔ رگھودیو مجھے بھی ساتھ ہی اٹھا کر لے آیا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا اور اب وہ تنہیں اور میری بیٹی کو ممانا گن کے آئے قربان کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔"

میں اس کی زبانی یہ کمانی من کر حیران رہ گیا کہ ہنروستان میں اتنے زبردست جادوگر بھسی مرجود ہیں۔ میں نے اس سے وشکالی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وشکالی کو ممانا گسن نے اس کی ایک فلطی کی وجہ سے شراب دیا تھا کہ وہ الگلے جنم میں چوہیا کے روب میں جسنم لے گی۔ وشکالی نے کہا کہ اگر میں کسی ایسے انسان کو یہاں لانے میں کامیاب ہو جاؤں جو ہزاروں برس سے زندہ مو تو کیا دیوی اپنا شراپ واپس لے لے گی؟"

وشکالی کی شرط منظور کر لی گئی۔ مجھ پر قبضہ کر کے ان .... منحوس غاروں میں لانے کے رائے میں سب سے بری رکاوٹ میرا انسانی ارادہ تھا....ان غاروں تک پہنچانے کے کئے ضروری تھا کہ میں سانب کی مورتی کو ایک بار این ہاتھ میں پکڑوں اور اس کے لئے میرے ارادے کو قابو کرنا ضروری تھا۔ رکھودیو ایک جادوگر ہونے کے باوجود اس صلاحیت سے محروم تھا۔ چنانچہ وشکال نے بہاں اپنی خدمات پیش کیس اور وہ.... سانب کی مورتی کو اس بارش و الی طوفانی رات میں مندر کی کوٹھری میں پھینک کر خود چھپ گئ اور اینی قوت ارادی کی شعاعوں سے میرے ذہن میں اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے سامنے تھا۔ میں نے اسے کہا۔

ودمیں تمهاری بات سمجھ گیا ہوں۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمهاری بلی کو لے کریساں ہے کیسے نکل سکتا ہوں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے میری کھوئی طاقت والبس مل

اس نے کا۔ "مہارے بارے میں یہ ساری باتیں اپنے خاوند ر گودیو سے معلوم محرکی ہیں جس سے مجھے نفرت ہے مگر میں محض اپنی بکی ..... کی وجہ سے اس کی ہر بات مان لیتی

۔ 'کیا تم اس سے معلوم نہیں کر سکتیں کہ میری کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ کیسے حاصل ہو

میرے اس سوال پر وہ بولی۔ ''ر گھودیو ایک تحروہ اور عیار بھتنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں ایک وسمن قبیلے کی عورت ہوں۔ اس لئے وہ مجھے بھی راز کی کوئی بات نہیں بتا تا۔''

دہ کچھ سوچ کر بولی۔ "میں اس بوڑھی عورت سے باتوں ہی باتوں میں سے راز معسّوم کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں لیکن تمہاری اور میری بٹی کی موت میں صرف دو دن باتی رہ

میں نے کہا۔ "تم آج اس بوڑھی عورت سے بات کر کے دیکھو۔ ہو سکتا ہے اس سے مهیں کوئی فتیتی معلومات حاصل ہو جائیں۔"

"اچھا اب میں جاتی ہوں۔ میں کل آؤل گی۔" یہ کمہ کر جانے گی تو میں نے کما۔ "کیا میں اس کھلے وروازے سے نکل کر فرار نہیں ہو سکتا؟"

وہ بولی۔ "اس دروازے کے باہر قدم قدم پر موت کا پہرہ لگا ہے۔ اس طری یمال سے فرار کی کوشش کا متیجہ ایک المناک موت کے سوالچھ نہ نکلے گا۔ میں کل آؤں گی۔"

وہ چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے ایک عظمیٰ ترین مرحلہ در پیش تھا۔ مسلہ کوئی بھی ہو میرے لئے بھی خطیٰ نہیں رہا تھا۔ گر میں اتا کرور پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے قدم پر اپنی جان کی فکر گئی تھی۔ پانچ ہزار برس تک موت کے خوف سے آزاد رہنے کے بعد اچانک اس کا خوف مجھ پر سوار ہو گیا تھا۔ یہ ایک قدرتی امر تھا۔ یہ خیال مجھے اللہ پریثان کر رہا تھا کہ کمیں میں کسی کاری زخم کے گئتے ہی اچانک ہڑیوں اور مٹی کا ڈھر نہ بن جاؤں۔ یعنی پانچ ہزار سال کی قدامت اور کمولت ایکاایی مجھ پر طاری نہ ہو جائے۔ اور میرے خاک جم کے اجزائے ترکیبی آتا فانا خاک میں نہ مل جائیں۔ اس کے باوجود اس جنم سے خود بھی نگلنے اور سیاہ فام دراوڑی عورت کی اکلوتی بٹی کو بھی وہاں سے نگال کے جانے کا عزم میرے دل میں بیرار ہو چکا تھا۔ مماناگن کے بت کے آگے جھے قربان کرنے میں .... دو دن میرے دل میں بیرار ہو چکا تھا۔ مماناگن کے بت کے آگے جھے قربان کرنے میں .... دو دن میرے دل میں بیرار ہو چکا تھا۔ مماناگن کے بت کے آگے جھے قربان کرنے میں ہے بیٹی سے ساہ میرے دل میں بیرار ہو چکا تھا۔ مماناگن کے بت کے آگے جھے قربان کرنے میں بیاتی سے میں نام عورت کا وقت نہیں تھا۔ میں بے چینی سے ساہ فام عورت کا انظار کرنے نگا۔

دوسرے روز ساہ فام عورت میرے لئے کھانا کے کر آئی تو اس کے چرے پر الای کے سائے تھے۔ کئے گئی کہ میں نے بو رہی عورت سے بڑے طریقے سے معلوم کیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ رگھودیو کے سانپ منٹر کا جادہ جھ پر چل چکا ہے اور میری کھوئی ہوئی طاقت اب بھی واپس نہیں آ سکتی۔ مجھے بہت مالوی ہوئی لیکن آخر میں جوان تھا اور میں اپنے آپ کو بلیدان کی الم انگیز موت سے ہر قیت پر بچانا چاہتا تھا۔ ساہ فام عورت کی آئھوں میں آنسو تھے۔ کئے گئی۔

"میں اپنی اکلوتی بیٹی کو مهاناگن وبوی کے ظلم سے نہیں بچا کتی۔ تم نے میرے دل میں ایک امید سی پیدا کر دی تھی۔ اب مجھے اپنی بچی کی موت کا زیادہ قلق ہو گا۔"

میں کچھ اور موچ رہا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ اس کے ساتھ جو دو سانپوں والے محافظ آیا کرتے تھے 'وہ کمال ہیں؟ سیاہ فام عورت نے بتایا کہ اس نے ان دونوں کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ آئیں گے ضرور مگر کانی پیچھے رہیں گے۔..... اس وقت بھی وہ فاصلے بر کھڑے ہیں۔

میں نے اس سے بوچھا۔ 'کمیا اس غار میں کوئی خفیہ وروازہ بھی ہے جو یمال سے باہم

جانا ہو؟"

اللہ فام عورت کی زبانی معلوم ہوا کہ اس غار کے نیچے ایک چوتھی تہہ بھی ہے جمال

ان دیوداسیوں کو مرنے کے لئے بند کر دیا جاتا ہے جو بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا تہہ

دار یہ جہ براڑی کے نیجے زمین کی گرمائیوں میں ایک سرنگ کی طرح درما کے بار تک جلا

نانہ ہے جو بہاؤی کے پنچے زمین کی گرائیوں میں ایک سرنگ کی طرح دریا کے پار تک چلا گیا ہے گر اس طرف آج تک کی و جانے کی ہمت نہیں ہوئی کیوں کہ یہ بات مشہور ہے کہ جہاں یہ سرنگ دریا کی تہہ کے پنچ تک جاتی ہے وہاں نیلے اور سرخ رنگ کے ایسے مانپ رہتے ہیں جو انسان کو ڈسنے کے بعد اس کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ میں نے سیاہ فام عورت سے سوال کیا کہ کیا وہ مجھے اس زیر زمین سرنگ تک جانے کا راستہ بتا سکتی ہے۔ اس نے بنایا کہ زیر زمین ڈیو ڈھی دیوداسیوں کی سرنگ تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو دیوی

عورت سے یہ سوال پوچھا تو کینے گئی۔
"ہمارے سیاہ جسموں سے جو خمہیں لوبان کی ہو آتی ہے وہ اصل میں کالے سانپوں کی
چربی کی ہو ہے۔ ہمارے جسموں پر اس چربی کی روزانہ مالش کی جاتی ہے۔ اس ہو کی وجہ سے
پیاں کا کوئی بھی سانپ ہمیں کاٹ نہیں سکتا۔"

مانا گن کے بت کے عقب سے جاتا ہے ... ایک سوال بت اہم تھا۔ میں نے ساہ فام

یں نے ساہ فام عورت سے کما کہ وہ پہلا کام یہ کرے کہ جھے تھوڑی می چربی لا کر دے۔ طے یہ ہوا کہ ساہ فام عورت جی مقام پر ممانا گن کا بت ہے وہاں تک میری رہ نمائی کرے گی۔ اسی بت کی ایک عقبی کو تھری میں اس کی بیٹی کو میرے ساتھ دیوی پر قربان کرنے کے لئے قید میں رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے مجھے اس بچی کو بھی نکال کر اس کی مال کے ساتھ ہی فرار ہونا تھا۔ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا۔ کوئی باقاعدہ فرار کی کوئی اسیم نہیں تھی۔ اس سکیم پر میں نے اس لئے عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ کوئی دوسری سکیم ہی نہیں تھی اور میری موت میں صرف ایک دن باتی دن باتی رہ گیا تھا۔

ٹھیک آدھی رات کے بعد میری کوٹھری کا دروازہ کھلا اور سیاہ فام عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ بی ہوئی۔ اس کے ہاتھ بی ہوئی۔ اس کے ہاتھ بی اس کے ہاتھ بی اس نے ہاتھ بی اس نے ایک تیز دھار خرج بھی میری طرف بردھا دیا۔ میں نے جلری جلدی اپنے جسم پر کالے سانپ کی چہلی الی اور سیاہ فام عورت برے خرج کے کر اپنے لیج کرتے میں چھپا لیا۔ اس نے مانپ کی چہلی الی اور سیاہ فام عورت بردھ کے کر اپنے لیج کرتے میں چھپا لیا۔ اس نے مانپ کی جہاں کی اور سیاہ فام عورت بردھ کے کر اپنے لیج کرتے میں چھپا لیا۔ اس نے اس نے مان سے کیا

" کھیے اس فرار میں بھی ہم تینوں کی موت نظر آتی ہے۔" " سے جواب میں کما کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے آسگ آگ

چوہ بیں نے خخر اپنے باتھ میں اس طرح پکڑ لیا کہ وہ وکھائی نہ دے اور سیاہ فام عورت کے چیجے پیچھے چانا کو تھری سے باہر آگیا۔ غار میں کوئی مشخل نہیں جل رہی تھی سیاہ فام عورت نے میری کو تھری کو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ممانا گن کا بت غار کی اس تیسری منزل کے آثری اگ کر آہستہ آبستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ممانا گن کا بت غار کی اس تیسری منزل کے آثری کو نے تک کونے میں ہیاڑی کھود کر بنائی ہوئی آیک کشادہ کو تھری میں استادہ تھا۔ غار کے کونے تک بھیں کسی نے نہ ویکھا۔ ہم جب غار کا موڑ گھو منے لگے تو اچانک آیک دراوڑی پہرے دار آئی ہمیں کی نے نہ دیکھا۔ ہم جب غار کا موڑ گھو منے بھی میں پڑا ہوا زہر پلا سانپ بھیکا۔ اس انٹا میں میں نے اچھل کر اس کی گرون دلوج کی تھی۔ میرے جسم سے آنے والی چربی کی ہو کی وج سے سانپ نے جھے بھی بچھ نہ کہا۔ دراوڑی بھتنا چلانے کی کو شش کرنے لگا تو سیاہ فام عورت نے قریب ہی پڑا ہوا چھر مار کر اس کے سرکو دو فکڑے کر دیا۔ لاش کو آیک طرف دیوار کے ساتھ بچھینک کر جم تیزی سے غار کے موڑ پر گھوم گئے۔ سیاہ فام عورت آگ آگ

دائیں جانب روشنی نظر آئی۔ ساہ فام عورت نے میرے کان کے قریب منہ لا کر کہا۔ ''یہ مہانا کن کا استھان ہے۔ میرے پیچھے چیچے چلے آؤ۔''

دیوار کے بچھروں میں صرف اتنی جگہ تھی کہ ایک انسان اس میں سے گزر سکتا تھا۔ اس دراڑ میں سے مشعل کی روشی غار میں آ رہی تھی۔ سیاہ فام عورت نے مجھے وہیں رکنے کو کما اور خود اندر چلی گئی۔ میں دیوار کی اوٹ سے اسے تکنے لگا۔ یہ سیاہ فام عورت اگرچہ رکھودیو کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتی تھی گر دیوی کے استھان کے بجاریوں کو اس نے کی وجہ سے اپنے قبیلے سے تعلق نہیں کر رکھا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مماناگن کے بت کے پاس گئ۔ دیوی کے بت کے پاس گئی۔ دیوی کے بت کے پاس گئی۔ دیوی کے بت کے باکر ماتھا میکا اور وہاں جو دراوڑی بھتنے بہرہ دے رہے تھے ان سے باتیں کرنے گئی۔ بھر وہ دونوں بہرے دار ایک طرف چلے گئے۔ سیاہ فام عورت چند لمح وہیں دیوی کے بت کے آگے جگی کھڑی رہی۔ پھر ادھر دیکھا اور لیک کر میری طرف آ

"آ جاؤ۔ کوئی بات مت کرنا۔"

میں اس کے پیچیے دیوی کے استھان میں داخل ہو گیا۔ یہاں بجیب قتم کی ناقابل برداشت ہو پھیلی ہوئی تھی۔ میری رہنما ساہ فام عورت تیز تیز چلتی دیوی کے بت کے پیچی آ گئے۔ یہاں ایک محک و تاریک راستہ نیچے جاتا تھا۔ آگے ایک کوٹھری تھی۔ جس کے دروازے پر تالا پڑا تھا۔ میں نے پھرکی ضرب سے تالا توڑ دیا۔ کوٹھری میں چراغ جل رہا تھا۔

اس کی دھیمی روشنی میں میں نے سات برس کی لڑکی کو دیکھا کہ اسے رس سے باندھا ہوا تھا۔ سیاہ فام عورت جاتے ہی اس سے لیٹ گئ اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی زبان میں کہا کہ وہ آواز نہ نکالے۔"

الله من من کی رسی کھول دی اور اسے ساتھ لے کر کو تھری سے نکل کر آگے کو دوڑ ہے۔ یہ ایک نگ راستہ تھا ۔ اوکی دوڑتے ہوئے کی بار گریڑی۔ سیاہ فام عورت ہمارے بھے آگے آگے تھی۔ اس نے اپنی بچی کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ اس میں ایک جیرت انگیز طاقت آگئی تھی۔ یہ نگ راستہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ آخر ہم ایک کھلی جگہ میں آگئے۔ سیاہ فام عورت نے وہال رک کر کھا۔

"یمال سے بوڑھی دیوداسیوں کی سرنگ شروع ہوتی ہے مگر سے عور تیں برھاپے اور پاری کی وجہ سے نیم مردہ ہو چکی ہیں۔ وہ ہمیں کچھ نہیں کمیں گ۔"

کھلی جگہ میں تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ ہم آیک کشادہ سرنگ میں داخل ہو گئے۔
یہاں کہیں کہیں چراغ شمنما رہے تھے۔ جن کی دھندلی روشنی میں ججھے دیوار کے ساتھ ہٹریوں
کے ڈھانچے نظر آئے۔ کہیں کمیں سے کراہنے کی آوازیں بھی سائی دیں۔ ساہ فام عورت
نے تایا کہ یہ بوڑھی دیوداسیاں ہیں جنہیں مرنے کے لئے یماں چھوڑ دیا گیا ہے۔ یماں اس
قدر ناگوار ہو تھی کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ہم جلدی جلدی اس سرنگ میں سے نکل
گئے۔ آگے سرنگ بائیں طرف مؤکر ڈھلان میں اثر گئی تھی۔ یمال آیک جگہ درختوں کی
سوکھی شاخوں کے ڈھیرنے سرنگ کے راستے کو بند کر رکھا تھا۔

"اس کے آگ وہ غار ہے جمال نیلے زہر ملے سانپ رہتے ہیں۔ ان سانپول کو اس طرح سے پال کریماں چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ چہلی کی بو کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ نہمیں ڈس کت میں "

یہ ایک خطرناک مرحلہ تھا۔ میرے ذہن میں ان سانیوں سے بیچنے کے لئے ایک ترکیب آگی۔ میں نے سوکھی شاخوں کو توڑ کر ایک مشعل بنائی۔ اسے آگ لگا کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور ہم راستہ بنا کر سانیوں کے غار میں واخل ہو گئے۔ شاخوں کا گشما جل رہا تھا۔ اس میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں آگ کو چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں نے نیلے رنگ کے سانیوں کو بھاگ کر بلوں میں گھتے دیکھا۔ کئی سانپ آگ کی زو میں آگر جل گئے۔ اس طرح راستے بناتے اور سانیوں کو مارتے ہم نے وہ خطرناک ترین موت کی سرنگ عبور کرلی۔

بھے پانی بنے کی آواز سائی وی۔ سیاہ فام عورت نے بتایا کہ آگ ایک ندی ہے جو پہائی سے بار کی ہے اور کارے بار کی میں بہتی دریا کے دو سرے کنارے پر نکل جاتی ہے۔ یک وہ ندی میں

رہنا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی بچی کو بھی ایک ہاتھ سے تھام لیا۔ اب میں ان دونوں کی گرفت میں تھا اور پانی کی تیز امروں پر کیلی لکڑی کی طرح تیزی سے بما جا رہا جس کی آواز پہلی بار میں نے اپنی کال کو تھری کے سلامیج میں سنی تھی۔ عورت نے مجھے بہلا کہ ہم دریا کے نیچے سے گذر آئے ہیں۔ یمال زمین پر کیچڑ ہی کیچڑ تھا اور دیواروں او چست میں سے پانی کے قطرے بارش کی موٹی موٹی بوندوں کی طرح نیک رہے تھے۔ یک بوری رفتار سے ہم نتنوں قلابازی کھاتے ہوئے آبشار سے نیچ گر بڑے۔ آبشار کوئی سہمی ہوئی ہونے کی وجہ ہے کوئی آواز نہیں نکال رہی تھی۔ شاخوں کی مشعل کا شعلہ چھت سے منگتے یانی کی وجہ سے بچھ چکا تھا۔

بس ف کی بلندی سے ایک جھیل نما ندی میں گرتی تھی۔ جھیل نما ندی میں گرتے ہی ہم ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے۔

میں نے سیاہ فام عورت کو سنجالا۔ اس نے چلا کر کما۔ میری پکی کو پکڑد۔ میں نے دیکھا کہ بی وو چار گز آگے غوطے کھا رہی تھی۔ میں تیر کر اس کے پاس گیا اور اس کا منہ پانی ے باہر نکال لیا۔ بچی پر عشی کی حالت طاری تھی۔ ہم بری مشکل سے تیر کر اس جھیل نما ندی سے باہر نکل آئے۔ ہم نے بچی کو کنارے کی گھاس پر لٹا دیا۔ سیاہ فام عورت بھی ب رم ی ہو کر اوندھے منہ گر بڑی۔ وہ لیے لیے سانس لے رہی تھی۔ پھراس نے ہانیتی ہوئی

آواز میں اپنی بکی کے بارے میں یو چھا۔ اس کی بکی زندہ تھی۔ ستاروں کی پھیکی دھندلی روشنی میں اویر بہاڑی کی ڈھلان یر ایک جگہ سے ندی کا یانی آبثار کی طرح جھیل میں گر تا نظر آ رہا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ہمارے دستمن آلیبی بھتنے امارا تعاقب کرتے یمان بھی نہ آ جائیں۔ بکی کی حالت سنبھل گئی تھی۔ سیاہ فام عورت اے اپنے ساتھ لیٹا کر چومنے گئی۔ میں نے کہا۔

"یمال سے جنتنی جلدی ممکن ہو سکے نکل چلو۔"

باقی ساری رات ہم وشوار گزار کھنے میاڑی جنگلوں میں سے گزرتے رہے۔ جب ون کی روشن ہوئی تو ہم ایک ہیاڑی عبور کر کے ایک برفضا وادی میں پہنچ کیا تھے۔ سانے نشیب میں مجھے کیلے کے در فتوں کے جھنڈوں میں کتنے ہی جھوٹیرڈے دکھائی دیئے۔ ساہ فام <sup>گورت</sup> نے خوش ہو کر انی بچی کا منہ چوم کیا اور ان جھونیرطوں کی طرف اشارہ کر کے بول**۔** 

"بير ...بير هارا قبيله ہے۔" ساہ فام عورت اور اس کی بینی کے واپس بیٹنے ہر اس کے قبیلے کے لوگول نے بری توتی منائی۔ دو دن میں نے وہاں آرام کیا۔ ان لوگوں سے مجھے صرف اتنی معلومات ہی حامل ہو سکی کہ یہ بدھیل کھنڈ کا جنوبی علاقہ ہے اور یہاں چند نام کا ایک راتھور راجہ حکمرانی <sup>ر</sup>اً ب اور ہمارے بیجھے زبدا کا وریا واقع ہے۔ کچھ روز اس قبیلے میں رہنے کے بعد مین الله وم بو چکا تھا۔ میں نے اب ان سے اجازت طلب کی - سیاہ فام عورت اور اس کی بگ الکھ بائدھ کر میرے آگے جھک گئیں۔ میں نے بھی ان کا....شکریہ ادا کیا اور اجازت نے اِر

گریانی کے تیز بماؤکی وجہ سے وہاں کھڑا رہنا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سیاہ فام عورت کی سمی ہوئی بی کو اینے کاندھے پر بٹھا لیا اور سارا دے کر اس کی مال کو بھی ندی میں انار لیا۔ ندی کا بہاؤ جمیں لے کر چل بڑا۔ ہمارے سر ندی کے اوپر بن ہوئی پہاڑی کی چھت سے لگ رہے تھے۔ ہم نے اپنے سر جھاً لئے تھے۔ بچی میری گردن کے ساتھ لین

مم اندهرے میں ہی دلدل سرنگ میں ے گزرتے ہوئے زمین کے یہے ہی نیچ بنے

والی ایک ندی پر آ گئے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا پانی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا - بانی کی رفتار تیز تھی۔ میں خدا کا نام لے کر کنارے کو تھام کر ندی

میں از گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں پانی زیادہ مرا نہ ہو۔ ندی کا پانی میری کمر تک پہنچ رہا تھا

میں نے اس سے یوچھا کہ اس کے خیال کے مطابق ندی کتنی کمبی ہو گی؟ ساہ فام عورت اپن پیچے سے آنے والی آوازوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے کماب ''دوہ....وہ میری بھی کو مار ڈالیں گے۔''

اجانک جمیں اپنے پیچھے شور سائی دیا۔ سیاہ فام عورت نے گھرا کر کہا۔

"وه لوگ آ گئے ہیں۔"

میں نے اپنے بازدوں کو چپووں کی طرح یانی میں چلانا شروع کر دیا۔ اس سے میری رفار کچھ تیز ہو گئی۔ سیاہ فام عورت نے بھی ایسا ہی کیا۔ ندی گھوم گئی۔ بھریانی کا شور زیادہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی غار میں تازہ ہوا کا احساس ہوا۔ عورت بری طرح یانی میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ آگے کوئی آبشار ہے۔ وہ احتیاط سے کام لے۔ ہمارے پیچھے آنے والی انسانی آوازیں کچھ مدہم ہو رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ حارا تعاقب کرنے والے بیٹھیے رہ گئے تھے۔ ندی کے پانی کا بہاؤ بے حد تیز ہو گیا تھا اور ہم اس میں طوفانی رفمآر سے بے جارہے تھے۔

پھر غار کے آگے ایک گول سوراخ میں سے رات کی وصندلی نیلی روشنی کا مینار و کھالی ریا۔ میں نے سیاہ فام عورت کا ہاتھ بکڑ کیا اور اس سے کھائکہ آگے کوئی دریا ہے۔ خبردار

دریائے نربداکی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ان پہاڑیوں کے خالف سمت نال مغرب کی طرف چل رہا جہاں منحوس رگھو دیو کی حکمرانی تھی جو میرے خون کا پیاسا تھا۔ دریائے نربدا کے کنارے تک چھوڑنے، قبیلے کا ایک جنگلی آدمی میرے ساتھ آیا۔ یہاں ایک پرانی وضع کا گھاٹ تھا جہاں ایک کشتی جس جس بانس، ناریل اور کیلے لدے ہوئے تھے۔ دریائے دو سرے کنارے پر جانے کے لئے تیار تھی۔ میں نے اپنے محافظ کو رخصت کر دیا اور کشتی میں بیٹے کو دریا یار کرکے دو سرے کنارے پر پہنچ گیا۔

یماں بانس اور ناریل کے ایک آڑھتی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے جُمِعے بتایا کہ وہاں سے گوالیار کا شہر پچاس کوس کے فاصلے پر ہے۔ وہ چھڑے پر ناریل اور پچے کیلے لے کر گوالیار کی جانب جانے والا تھا۔ میرے پاس کوئی اشرفی تو کیا پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ میرا لباس بھی جگہ جگہ ہے ہون بچا کر بھاگا ہوں۔ اس نے ہمدردی کے طور پر ججھے اپنی گھردی لیا تھا۔ بردی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ اس نے ہمدردی کے طور پر ججھے اپنی گھردی میں سے ایک دھوتی اور کرچ نکال کر پہنے کو دیا اور اپنے چھکڑے پر بیٹے کر گوالیار تک خری میں سے ایک دھوتی اور کرچ نکال کر پہنے کو دیا اور اپنے چھکڑے پر بیٹے کر گوالیار تک خروز دن کی روشنی میں دور سے گوالیار شہر کی فصیل نظر آنے گئی تو میری جان میں جان آئی۔ فصیل کے چار برے برے دروازوں کے اندر بندھیا چل کی پہاڑیوں کے دامن میں بیا شہر آباد تھا۔ اس شہر پر چندل خاندان کی باہمی خبر آباد تھا۔ اس شہر کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ دبلی میں امراء اور شاہی خاندان کی باہمی سازشیں اور چپھلش تھی۔ جس کا صل میں اپنی آئھوں سے دکھے چکا تھا۔

گوالیار شرکے بازار کشادہ مگر گلیاں ننگ و تاریک اور اونچی نیجی تھیں۔ اس شرکا راجہ چندل ویر ایک کٹر برہمن راجہ تھا جو بھگوان شو کا پجاری تھا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق بھگوان شو کا پجاری تھا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق بھگوان شو تخریب کی علامت ہے۔ دہ بڑا متعقب تھا اور دو سرے ندہب کے لوگوں پر بڑی تختی کر! تھا۔ جس کی وجہ ہے گوالیار شریس مسلمانوں کے جو چند ایک گھرانے شے دہ انقل وطن کر کے وبلی کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ میں جس آڑھتی کے ساتھ گوالیار میں آبا بھا۔ اس نے بچھے اپنی حو لی میں ہی تھمرا لیا ۔ میں نے اس پر بھی ظاہر کیا تھا کہ میں ہماد بھا۔ اس نے بچھے اپنی حو لی میں تھا۔ میرا ارادہ شہر میں محنت مزدوری کر کے پچھ پیج تھا۔ میرا ارادہ شہر میں محنت مزدوری کر کے پچھ پیج شا۔ میرے باتھ اس باتھ ہو آ رہا تھا۔ اس کا دیا ہوا آ رہرا تاگ دوست تنظور میرے ساتھ ہو آ اور اس کا دیا ہوا آ

بھے اتنی مصبتیں نہ اٹھانی پڑتیں اور وہ گوالیار کے کھنڈروں میں جاکر اپنے مطبع سانپ کی . در میں انسانی سے حاصل کر سکتا تھا۔

ر ہے زمین میں دفن شرہ خزانے کی کچھ دولت بھی بڑی آسانی ہے حاصل کر سکتا تھا۔ اب تو میں اپی طاقت ہی کھو چکا تھا۔ ایک اعتبار سے میں بے بی اور لاچاری کی زندگی بر كر ربا تفال جب ميرك مندو آ رهتي ميزيان كو پت چلا كه ين دبلي جانا جابتا مول تو اس في ری فراخ ولی سے مجھے سفر خرچ دینے کی بیش کش کی اور میں نے بھی بری فرافدل سے اے قبول کر لیا۔ مجھے وہلی سے کسی قافلے کی آمد کا انتظار تھا۔ ہندو آڑھتی کا نام شیوایاند تھا۔ یہ آیک ادھیر عمر کا کشر برہمن ہندو تھا۔ جس کی ایک ہی بیٹی سوئیکارنی نام کی تھی۔ ان ہی ونوں اے ایک ایبا مرض لاحق ہو گیا کہ وہ بستر کے ساتھ لگ گئے۔ میں جنگل میں جا کر اس ے لئے جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے لایا۔ اس کا علاج کیا اور وہ پھرسے صحت مند ہو گئی۔ لڑکی کا باب شیوایاند مجھ سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کی بیٹی سوئیکارنی سے شادی کر لوں۔ سوئیکارنی اگرچہ بہت خوبصورت برہمن زادی تھی گر میں کوئی الی دوسری گلوق تھا اور اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے دل کو یکا یقین تھا کہ ایک نہ ایک روز میری کھوئی ہوئی غیر فانی طافت مجھے ضرور واپس مل جائے گی اور اس لحاظ سے میرا سی فانی مخلوق کے ساتھ شادی کرنا مناسب نہیں تھا۔ ویسے بھی میں ایک خانہ بدوش تھا۔ تاریخ کے ناقابل عبور صحراؤں کا مسافر تھا۔ میں کسی لڑی سے شادی رجا کر اس کی زندگی فراق کے لق و دق.... ریگزاروں کے حوالے نہیں کرنا جاہتا تھا۔ میں نے بیہ کہہ کر شیوایاندیا کو ٹال دیا کہ میرے اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی سے مثلنی ہو چکی ہے۔ اسے میری بات کا لیقین آ گیا۔ اتفاق سے سوئیکارنی کے لئے گوالیار شہر کے ایک برہمن بیڈت کے بیٹے کا رشتہ آگیا۔ میں ابھی پاندیا کی حو ملی میں سے وہلی ہے آنے والے قافلے کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ سوئیکارٹی کی بیزت کے بیٹے سے شادی ہو گئی۔ میں زیادہ وقت شراور شہرسے باہر جنگل اور تھیتوں میں گذارا کرنا۔ کیوں کہ گھر میں رہتے ہوئے مجھے خدشہ تھا کہ کمیں برہمن باندیا پر میرا اصل ند ب ظاہر نہ ہو جائے۔ اس میں کوئی خطرناک بات نہیں تھی کیکن میں نہیں جاہتا تھا کہ میرے میزبان کے جذبات کو تھیں پہنچے جب کہ وہ مجھے اپنی لڑکی کا رشتہ بھی بیش کر چکا تھا۔ سوئيكارنی كے بياہ كو بشكل جار يانچ روز ہى گذرے ہوں گے كہ ايك دن شام كو حو يلي ميں لوٹا تو وہاں کہرام میا ہوا تھا۔

سوئیکارنی کا خاوند مر گیا تھا۔ وہ اپنی نئی بیابتا دلمن کو لے کر اپنے سسرال کی جانب آ رہا تھا کہ کی دشمن نے پیچھے سے مخبر گھونپ کر اس کا کام تمام کر ویا۔ چار پانچ روز کی بیابی ولمن یوہ ہو گئی لیکن اس وقت میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ جب میں نے سنا کہ

نوجوان ہوہ کو اینے مردہ شوہر کے ساتھ ہی چتا پر جلانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس زما

میں سی کی رسم عام تھی اور خاص طور پر برہمن عور تیں اپنے مردہ شوہروں کا سر گود میں ا کر جل کر راکھ ہو جاتی تھیں۔ عام طور پر کٹر ندہبی ہندو بیوہ عور تیں خوشی خوشی آگ میں جل جاتی تھیں۔ کیوں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اگلے جنم میں اپنے شوہر کی بیوی بن کر ظا ہوں گی لیکن قدیم ہندوستان میں رہتے ہوئے ایسے واقعات بھی میری نظرے گزرے نے کہ بعض ہندو بوہ عور تیں چتا پر جلنا نہیں چاہتی تھیں گر برہمن اور رشتے واروں نے انہے

زبرد متی آگ کے شعلوں میں دھکیل دیا۔ شیوا پاندیا کی لڑکی چونکہ برہمن زادی تھی۔ اس کئے مجھے یقین تھا کہ وہ اینے مر والے شوہر کے ساتھ خوثی خوثی سی ہو جائے گی لیکن میرا خیال غلط لکلا۔ جب میں اس کے یاس تعزیت کے لئے گیا تو میں نے دیکھا کہ ابھی اس کے سرخ وسپید نازک ہاتھوں پر سندا کا رنگ بھی پھیکا نہیں بڑا تھا۔ وہ سفید جادر میں لیٹی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے سیاہ بال کھلے تھے۔ مانگ کا سیندور بکھر چکا تھا۔ ماتھ کی بندیا منا دی گئی تھی اور کلائیوں کی چو زیار بھی توڑ دی گئی تھیں۔ اس کے قریب ہی کچھ ہندو رشتہ دار عور تیں بیٹھی اشلوک پڑھ رہ تھیں۔ میں سوئیکارنی کے یاں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے خاوند کی موت پر افسوس کا اظما كرنے لگا۔ اس نے ايك لمح كے لئے اين بدى بدى خوبصورت أنووں سے بحرى أنكسير اٹھا کر میری طرف دیکھا اور اس کی بلکوں سے ٹی ٹی آنسو گرنے گئے۔ اس کے چرے ب غم سے زیادہ خوف و وہشت تھی۔ اس کے خاوند کی لاش ووسرے کمرے میں پڑی تھی۔ اور برہمن پندت اور بجاری اس کو نہلانے کے بعد اس یر خوشبو کیں مل رہے تھے۔ اشلوک ير صنے والى عورتيں ايك مٹى كاكول برتن اٹھاكر لے جميم جس ميں لوبان اور عود سلك رہ تھے اور درمیان میں شوجی مماراج کی مورتی رکھی تھی۔ عورتوں نے بیوہ سوئیکارنی کے سر کے گرو اس برتن کو سات بار پھرایا اور اس کے خاوند کی لاش والے کرے میں چلی گئیں۔ جو تنی کمرہ خالی ہوا برہمن لڑکی سوٹیکارنی نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور دہشت سے سهی ہوئی خشک آواز میں کہا۔

" بجھے بچا لو۔ میں چنا پر جل کر مرنا نہیں جاہتی۔ بھگوان کے لئے ہری لعل مجھے بچا

میں نے اپنا نام وہاں ہری لعل بتایا تھا۔ یہ س کر میں کانپ سا اٹھا۔ کیوں کہ میں جانتا تھا کہ وہ عورت تی ہونے سے نہ نیج سکے گی اور اسے ہر قیمت پر پیڈت اور اس کے رہنے وار آگ میں جھونک ویں گے۔

میرے دل میں اس کے لئے شدید ہدردی پیدا ہو گئ اور میں نے اس ہر قیمت پر اس نے مرقب کے اس نے اس سے کما۔ "فکر نہ اس نے مہا سے کما۔ "فکر نہ کر میں تہیں یمال سے نکال لول گا۔"

وہ کھٹی کچٹی آ کھوں سے مجھے تکنے گی۔ جیے اب اسے خیال آ رہا تھا کہ میں اسے اس جنم سے کیے نکال سکوں گا۔ اشلوک پڑھتی عور تیں وہی مٹی کا برتن لئے پھر اندر آ آگئیں اور اسے زمین پر رکھ کر منتروں کا جاپ کرنے گئیں۔ میں اٹھ کر دو سرے کمرے میں چلا آیا اور وئیکارٹی کے باپ کے پاس جا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ رو رہا تھا۔ میں اسے صبر کی تلقین کرنے لگا کیان میرا وہاغ بری تیزی سے سوچ رہا تھا کہ سوئیکارٹی کو اس حویلی سے کیسے نکالا جا سکتا کیا گئی ہے شروع میں واقع تھی اور اس کی ڈیوڑھی میں گوڑے بندھے رہتے تھے۔

اگرچہ اصولی طور پر مرنے والے کا کریا کرم اس کے ماں باپ کے گھر میں ہونا چاہئے تھا گریہ کی خاص گوت کے برہمن تھے جن کے ہاں اگر بڑی اولاد کی شادی کے بعد لڑکا فرراتری سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو کریا کرم لڑکی کے گھر والے کرتے ہیں تا کہ منحوس لڑکی کا سامیہ بھی اب اپ سرال کے گھر پر نہ پڑنے پائے۔ ہیں وجہ تھی کہ کریا کرم کی ساری رحومات مونیکارٹی کے باپ کے گھر میں اوا ہو رہی تھیں۔ مرنے والے کے رشتے وار بھی بھی جھے اور ماتم ہو رہا تھا۔ ہندہ عور تیں ٹولیاں بنا کر بیٹی تھیں اور اونچی آواز ہیں بین کر رہی تھیں۔ رات کا اندھیرا ہوتے ہی ہوہ سوئیکارٹی کو کمرے میں لے جا کر چتا پر سی ہونے کے لئے تیار کیا جانے لگا۔ اس کو زعفرائی ساڑھی پہنائی گئی۔ بالوں میں کافور لگایا گیا۔ سات ناریل اس کے آگے توڑے گئے اور اس کے خاوند کی لاش کے گرد سات پھیرے سات ناریل اس کے آگے توڑے گئے اور اس کے خاوند کی لاش کے گرد سات پھیرے گوائے گئے۔ اس سارے وقت میں سوئیکارٹی کا نازک جم موت کے خوف سے بید مجنوں کی طرح لرزی رہا۔

شرکے باہر شمشان بھوی میں چتا تیار ہو چکی تھی۔ وقت گذر رہا تھا۔ ایک بے گناہ الکُل کو آگ میں جلانے کی ساری تیاریاں زور شور سے ہو رہی تھیں۔ بدنصیب برہمن لڑکی کو آگ میں جلانے کی ساری تیاریاں زور شور سے ہو رہی تھیں۔ بدنصیب برہمن لڑکی سے اپنی زندگی کی امید صرف اس وعدے سے باندھ رکھی تھی ۔ میں نے اس کی زندگی کو بچانا تھا۔

کا اس سے وعدہ کیا تھا اور اب مجھے اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کی زندگی کو بچانا تھا۔

یہ میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ وہلی سے جو قافلہ چلا ہے وہ وس روز بعد گوالیار کی مرائے میں انرے کا اور پھر وہیں سے ایک آزہ وم قافلہ چھڑوں 'گھوڑوں اور اونٹوں پر ممافر لاو کر چار روز بعد وہلی کی طرف روانہ ہو گا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں

موئیارنی کو گوالیار سے کا احر کی طرف نکل جاؤں گا۔ اور وہاں سے کی قافلے میں شرکی ہو کر دبلی کی طرف کوچ کروں۔ رات کے بارہ بجے تک بے چاری موئیکارنی کو دو بار عش کیا آیا۔ رشتے دار می کئے کہ بے چاری کو اپنے پی کی موت کا کمتا دکھ ہے۔ بار بار عش کیا رہی ہے۔ مالانکہ موئیکارنی کو چتا میں جل کر راکھ ہونے کے خوف سے غش آ رہا تھا۔ بمی رشتے دار موئیکارنی کو منحوس ڈائن بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے بیاہ کے پانچ روز بور ہی اپنے خاوند کو کھا لیا۔ چنانچہ کوئی بھی عورت زیادہ دیر اس کے پاس نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ بات میں حت بیں نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ بات میں حت بیں نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ بات میں حق بیں بیٹھتی تھی۔ یہ بات میں حق بیں بست زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی۔

میں نے دو تین بار اندر جا کر دیکھا اور اس بات کا پتہ چلا لیا کہ جس کمرے میں سوئیکارنی کو چتا میں ستی ہونے کے لئے تیار کر کے بٹھایا گیا تھا اس کے چیچے ایک تنگ کوٹھی کتھی جس کی ایک کھڑی چیچے عقبی گلی کی طرف کھلتی تھی۔ اس لڑک کو موت کے منہ نے نکالنے کا بھی ایک راستہ تھا۔ میں نے رات کے دوسرے پہر میں ہی بمانے سے ڈیو رُھی میں سے دو آزہ دم گھوڑے نکال کر لے گیا تھا اور انہیں گلی سے دور ایک جگہ کھائی کے پال درختوں میں باندھ دیا تھا۔ میں شوجی مہاراج کی مقدس مورتی میں ڈوبا ہوا تسلا بمانے سے لے کر اس کمرے میں آگیا جمال سوئیکارنی سرجھکائے میٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی لے کر اس کمرے میں آگیا جمال سوئیکارنی سرجھکائے میٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی

## ورجھگوان کے لئے..."

میں نے اپنے ہونوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پوری کانپ رہی تھی۔ پھر میں نے اے ساری اسکیم بتا دی۔ اس نے بتایا کہ پھیلی کو ٹھری کی کھڑی پر تالا لگا ہے۔ میں نے تسلا اس کے سامنے رکھا اور لیک کر پھیلی کو ٹھری میں آگیا۔ کھڑی پر واقع تالا پڑا تھا۔ میں نے وہونڈھ کر لوہ کی ایک سلاخ تلاش کر کی اور اسے کنڈے میں وال کر زور سے اپنی طرف کھینچا تو تالا کنڈی سمیت اکھڑگیا۔ میں نے باہر آکر سوئیکارنی سے کما۔

"یمال سے نکل چلو۔ جلدی کرو۔"

وہ بدنصیب تو جتا کے شعلوں سے بیچنے کے لئے قلعے کی دیوار سے بھی کورنے کو تیار سے میں کورنے کو تیار سے میرا یہ جملہ من کر اس کے جم میں ایک نئی طاقت آگئی تھی۔ وہ تیزی سے میرا ساتھ کو تحری میں آگئی۔ نیچے گئی میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ پہلے میں کھڑکی میں سے نکلا۔ نیچ دیوار کی ابھری ہوئی کارنس پر پاؤں رکھا اور پھر نیچے لئک کر گئی میں کود گیا۔ میرے بعد سوئیکارنی کھڑکی سے نکل آئی۔ میں نے اس کے کودتے ہی اسے نیچے سنجال لیا اور اسے ساتھ لے کر گئی میں سے نکل کر ان درختوں کی طرف دوڑا' جہاں گھوڑے مارے انظار میں

شرکا یہ دروازہ اگرچہ کھلا تھا مگر وہاں راجہ کے سابی پہرہ دے رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ اگرچہ کھلا تھا مگر وہاں راجہ کے سابی پہرہ دے رہے تھے۔ انہوں نے دروازے میں جمیں روک لیا اور پوچھا کہ ہم کون ہیں؟ کمال جا رہے ہیں؟ میں نے سوئیکارنی کو سے پچھ پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔

"جیاجی مر گئے ہیں۔ شمشان بھومی جا رہی ہوں.... مندوئی کے ساتھ۔"

بیں نے پرے دار کو بتایا کہ جس کی ارتھی پچھلے پہر شمشان جائے گی ہے اس کی بہن ہوری رسیس پوری کرنے شمشان بھوی جا رہی ہے۔ پہرے دار نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ شہرکے دردازے سے باہر نکلتے ہی میں نے سوئکارنی سے کہا کہ وہ جم کر گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کی باگیں ڈھیلی کر کے چھوڑ دے۔ اس بے چاری کو نئی زندگی ملی تھی۔ اس کا حوصلہ بلند ہو گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑ کر ایڑ لگا دی۔ میں نے اپنا گھوڑا آگے کر لیا۔ ہمارے گھوڑے اندھیری رات میں کالے کی طرف جانے والی کچی سرک پر ہوا سے باتیں کر رہے تھے۔

کالنج کی جانب سے پایہ تخت اگرچہ بہت دور تھا لیکن یہ راستہ محفوظ تھا۔ اس کئے کہ اس فتم کی تشویش ناک نجرس مجھے گوالیار میں ہی طنے گئی تھیں کہ جلال الدین نگئی کے قتل کے بعد علاء الدین نگئی دبلی کے تخت پر قابض ہو گیا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس نہ اپنی نمائی الغ خان اور بھائی نفرت خان کی سرکردگی میں ایک لفکر گجرات فتح کرنے کے لئے سی بھائی الغ خان اور بھائی نفرت خان کی سرکردگی میں ایک لفکر گجرات فتح کرنے کے لئے سی لا ہے بلکہ اس نے ان تمام امیروں کو قتل کروا دیا ہے جو جلال الدین نظی کے ساتھ آئے تیے اور جو افراد فرار ہو چکے ہیں ان کی تلاش میں ہے۔ میں بھی جلال الدین نظی کے امراء میں کا اور جو افراد فرار ہو چکے ہیں ان کی تلاش میں ہے۔ میں کا فقت معطل ہو گئی تھی۔ اگر گر فار ہو گیا تو قتل ہو سکنا تھا۔ کی وجہ تھی کہ میں کا لنج کی طرف سے ہو کر بندھیا چل کے جنگلوں میں سے گزر تا ہوا دبلی پہنچ کر وہاں سے مشرقی مگدھ کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔

بربمن لڑی زنجیر کی طرح سے میرے پاؤں میں بندھی ہوئی تھی اور مجھے اس زنجیرکے ملتھ ہی ہوئی تھی اور مجھے اس زنجیرک ملتھ ہی میہ دشوار گزار سفر کرنا تھا۔ رات بھر ہم سفر کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو جنگل میں ایک ننگ کے کنارے قیام کیا۔ آزہ وم ہوئے۔ جنگلی پھلوں سے بیٹ کی آگ بجھائی اور ایک بار

چرایے سفریر روانہ ہو گئے۔ دوبر کے بعد دریائے چمسل کے کنارے ایک قصبے میں بر تو وہاں افرا تفری نجی ہوئی تھی۔ لوگ خچروں' گدھوں اور چھکڑوں پر سامان لاد کر قصے پڑا بھاگ رہے تھے۔ معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ علاء الدین نظجی کی فوجیں گجرات کو فٹنے کرا کے لئے آگے بر متی چلی آ رہی ہیں اور راستے میں جو کوئی گاؤں یا قصبہ آتا ہے اسے اور کر ثافت و تاراج کر دیا جاتا ہے۔ ہم قصبے کی ایک سرائے نما حویلی میں اترے ہوئے تھے۔ یہ حویلی بالکل خالی تھی ال

سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی یہاں نہا کر اینا لباس تبدیل کیا۔ مجھے ہما

مردانہ اور سوئیکارنی کو زنانہ کیڑے مل گئے۔ رسوئی میں کھانے یینے کی چیزیں بھی موہو تھیں۔ گھوڑوں کے آگے اصطبل سے چارہ لا کر ڈالا اور سوچنے لگے کہ اب ہمیں کس طرف کا رخ کرنا جائے۔ کیوں کہ ہمارے لیجھے میری جان کے دشمن علاء الدین کی فوجیس بڑمی چلی آ رہی تھیں۔ آگے ایک طرف سوئیکارنی کے دشمن رشتے داروں کا شر گوالیار تھانی دوسری جانب ایک ند ختم ہونے والا بہاڑی سلسلہ تھا۔ جو خطرناک حشرات الارض اور آن خور شیروں سے بھرا بڑا تھا۔ ہمارے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ ہم دریائے بھبل کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے کی طرح گجرات کے قریبی ساحل سندر پر نکل جائی۔ اول گی اور میں وہال سے کمی بادبانی جماز میں بیٹھ کر اندنس کی طرف فرار ہو سکوں گا۔ میرا ارادہ وہاں سے کمی بادبانی جماز میں سوار ہو کر مسلمان ملک اندلس (اسپین) کی طرف جانے کا تھا۔ جہاں مور اسلامی تحکمران ایک عظیم الثان اور تاریخ ساز اسلامی حکومت کی بلا کوردمنٹل کے شال کی جانب ساحل کی ایک بندرگاہ سے پھھ فاصلے پر کنارے کے ساتھ جاکر ڈال کیے تھے۔ بس کی ایک سوال مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا کہ سوئیکارنی کا کیا ہو گا؟ ان گگ گی۔ یمان سے گجرات کا شہر سات کوس کے فاصلے پر تھا جو ہم نے مسافروں کے ساتھ سوال کا میرے باس ایک ہی جواب تھا کہ میں وہلی کی بجائے اب گجرات کے کسی سافل علاقے میں پہنچ کر اس کی شادی کسی ہندو برہمن سے کرا دوں گا اور خود اندلس کی طرف کوڈ

> لوگوں كا أيك قافله قصبه يهمور كر كجرات كى طرف جا رہا تفال بم مجى ان ميں شال " گئے۔ یہ ہندو لوگ تھے۔ ویشنو بھگوان کے بجاری تھے اور رائے میں ویشنو کے بھجن گاتے سفر کر رہے تھے۔ اس قافلہ کے ساتھ ہم اس لئے ہو گئے تھے کہ ہمیں خوراک اور پانی کا سولت میسر تھی۔ کیوں کہ گجرات کی طرف جانے والا راستہ بنجر بماڑیوں کے ایک بے آب و گیاہ علاقے میں سے گزر تا تھا جہاں ہمیں یانی کی ایک بوند بھی نہیں مل سکتی تھی۔

کر حاؤل گا۔

سات روز تک ہم نے اس قافلے کے ہمراہ سفر کیا اور پھر بزر ھیا چل کے دامن کا سمرمز و شاداب جنگل شروع ہو گیا۔ یمال سے مجھے شال مغرب کی طرف سے ہو کر ساحل متعدر کی طرف برمھنا تھا۔ چنانچہ میں نے سوئیکارنی کو ساتھ لیا اور قافلے سے الگ ہو گیا۔ درما<sup>ے</sup>

جمل ہم سے دائیں جانب کے بیاڑی سلطے کی طرف چلا گیا تھا۔ ہم نے کھانے پینے کا کچھ۔ ملان اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور ہمارے گھوڑے قدم قدم چلتے مسافت طے کر رہے تھے۔ اللی اس میں الرک سوئیکارنی مجھ سے خاصی تھل مل گئی تھی۔ اس حقیقت نے اسے میرا عرورہ بنا دیا تھا کہ میں انتمائی ولیری سے کام لیتے ہوئے اسے موت کے منہ سے نکالا ہے۔ ور مرا بهت خیال رکھتی۔ کھانے کو پہلے مجھے دیتی اور پھر خود کھاتی۔

م نے قافلے والوں سے لے کر وہ کمانیں اور تیروں کا ایک ترکش اور ایک بھالا اور الوار اینے پاس رکھ لی تھی۔ ہم خاموش اور ثابت قدی سے سفر کر رہے تھے۔ پانچ وان تک ہم جنگوں میں چلتے رہے۔ چھٹے روز دریائے بھبل بیاڑیوں سے نکل کر ایک بار پھر مارے زی آگیا۔ ہم نے اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ سورج غروب ہونے ہے پہلے ہم ایک گھاٹ ہر ہنچے جمال سے بردی بردی کشتیاں گجرات کی طرف جاتی تھیں۔ ادر گوڑے بھی تھک چکے تھے۔ ہم خود جنگلوں کے سفرسے نگ آ گئے تھے۔ ہم نے ودنوں گھوڑے وہیں گھاٹ پر فروخت کر دیئے۔ جو رقم ملی وہ کشتی بان کے حوالے کی اور ابابلُ کشتی میں سوار ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ علاء الدین کی فوجیں ابھی عجرات نہیں سپنجی

دریائے بعبل میں تین روز تک سفر کرنے کے بعد بادیانی کشتی مجرات کا تھیاواڑ لیمی ایک چھڑے میں طے کیا۔ عجرات کی فعیل شر تک پہنچتے بہنچتے رات ہو گئی۔ حلی فوجوں کی الحالی کی اطلاعات مجرات کے راجہ چندر محالے کو مل چکی تھیں اور اس نے فصیل شہر پر ان کے تیرانداز وسے تعینات کر رکھے تھے۔ شمر کے دروازے سرشام ہی بند کر دیے جاتے

شم پناہ کے دروازے یر راجہ چندر بھائے کے ساہوں نے ہمیں روک کر پوچھا کہ ہم لن میں اور کمال سے آئے ہیں؟ میں نے انہیں جایا کہ مم کا انجر کے جنوبی قصبے سے فرار ا کر آ رہے ہیں کیوں کہ وہلی کے باوشاہ کی فوج چڑھائی کرتی چلی آ رہی ہے۔ ہمیں شہر میں امل ہونے کی اجازت مل گئے۔ گجرات کا تاریخی شہر سمندر کے کنارے اس طرح آباد کیا گیا للكر اليك بهت بدى بندرگاه شرك أندر بى آمي تقى .... جنوب كى طرف شركى نصيل سے بائر *مومنات کے مندر* کی وسیع و عریض عمارت تھی۔ اس مندر کی تباہی میں سلطان محمود ن<sub>دار ب</sub>ر ( الولی کی فوج کے ساتھ رہ کر خود اپنی آ تھھوں سے دکھھ چکا تھا گر ہندد راجاؤں نے اسے پھر

سے تقیر کروا دیا تھا۔ مندر کے اردگرد آیک مضوط اور اونچی فصیل بنی ہوئی تھی۔ ان ام کے برجوں میں بھی تیر اندازدل کے وستے پرہ وے رہے تھے۔ رات کے وقت ان پر میں مشعلیں روش تھیں۔ شہر گجرات سمندری تجارت کی وجہ سے بہت ترقی یافتہ تھا۔ را خوش حال تھے گر فلی بادشاہ کی فوج کی چڑھائی کی خبرنے شہر میں لوگوں کو پریشان کیا ہوا اراجہ کے فوجی تھواریں اٹھائے جگہ جگہ گشت کر رہے تھے۔ فصیل شہر کے ماتھ با بھاری فوج متعین تھی۔ کھولتے ہوئے تیل کے برے برے کڑھاؤ فصیل کے اوپر چڑھاؤ کی برے برے کڑھاؤ فصیل کے اوپر چڑھاؤ کیے تھے ۔ شہر کے وسط میں راجہ کا قلعہ تھا۔ اس قلعے کے باہر اور اندر بھی فوج لیہ تھی۔ گویا مسلمان لشکر سے مقالے کی پوری تیاری ہو چکی تھی۔ ہم آیک سمرائے میں آ اُ

«مسلمانوں کی فوج جس ملک پر چڑھائی کرتی ہے۔ اس پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اگر بھی مسلمان آ گئے تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔"

میں خود اس خیال سے پریٹان تھا لیکن میرے ذہن میں یہ اسکیم تھی کہ میں گئی بزرگاہ پر صبح جاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ کوئی بادبانی جہاز دو سرے ملک کی طرف جار یا نہیں۔ آگرچہ شہر کی ہنگامی صورت حال کو دیکھ کر جمجھ شک ہو گیا تھا کہ ایسی حالت شاید ہی کوئی جہاز بندرگاہ سے روانہ ہو۔ بسرحال میں نے سوئیکارٹی کو یہ کہ کر تہلی دا مسلمان فوجی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی۔

ں ویں وروں چوہ طالبی مسلسا رو مکری کرتے ہیں۔ ''تہماری جان تو خطرے میں ہو گی۔ پھر میں کیا کروں گی؟ کمال جاؤں گی؟'' میں نے اس موقع پر اسے ول کی بات بتا دی۔

''سوئیکارنی! میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں کسی شریف ہندو برہمن سے بیاہ رجا لو۔ سلسلے میں میں تمہاری مدد کروں گا۔''

سوئیکارنی میرے چرے کو تکنے گئی۔ اس کی آکھوں میں اواس تھی۔ اس نے ختک ہونٹوں پر زبان چھیرتے ہوئے آہت سے کما۔

"هیں کمی دوسرے سے بیاہ نہیں کرول گا-"

میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس لئے میں ظاموش ہو گیا۔ میں نے اس منصوبے پر غور کرنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ سوئیکارنی کو بھی ساتھ شہرسے نکل جاؤں؟ ابھی میں اس منصوبے پر غور کر ہی رہا تھا کہ ایک روز صبح مبع

شور کی گیا کہ مسلمانوں کی فوج آگئی ہے۔ لوگ گھروں میں گھس گئے۔ مکانوں کے دردازے اندر سے بندکر لئے گئے۔ فوج شہر فصیل پر چڑھ گئی۔ مسلمان فوجوں نے شہر پر خملہ شروع کر دیا۔ فصیل پر سنگ باری شروع ہو گئی۔ دو روز تک سنگ باری جاری رہی گر فصیل اتن کی تنی کہ سوائے معمولی سے نقصان کے اس پر کچھ زیادہ اثر نہ ہوا۔ علاء الدین خلی کا بعائی النے خان خود فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ اس نے ایک خاص فوجی دستے کو تیار کیا' جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر تین جگہوں پر سے فصیل کے بیچے زمین کھود کر بارود بحر دیا۔ پچر اسے آگ لگا دی گئی۔ دھاکے ہوئے اور شہر کی فصیل تین جگہوں سے منہدم ہو گئی۔ اسے آگ لگا دی گئی۔ دھاکے ہوئے اور شہر کی فصیل تین جگہوں سے منہدم ہو گئی۔ مسلمان لشکری اللہ اکبر کے نعرے لگاتے شہر میں داخل ہو گئے۔ گیوں' بازاروں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسلامی لشکر کا دباؤ برستا جا رہا تھا۔ انہوں نے راجہ چندر بھائے کے قلعے کی دیوار بھی بارود سے اثرا دی اور قلع میں داخل ہو گئے۔ شہر فتح ہو گیا۔ راجہ چندر بھائے کو دیوار بھی بارود سے اثرا دی اور قلع میں داخل ہو گئے۔ شہر فتح ہو گیا۔ راجہ چندر بھائے کو دیوار بھی بارود سے اثرا دی اور قلع میں داخل ہو گئے۔ شہر فتح ہو گیا۔ راجہ چندر بھائے کو کفور کے نام سے مشہور ہوا۔

ہم لوگ اس دوران سرائے کے زمین دوز تہہ خانے میں چھپے رہے لیکن بہت جلد شاہی فوج کے بیان بہت جلد شاہی فوج کے بیان دہاں بھی پہنچ گئے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی تک میری شاخت نہ ہوئی تھی۔ میرے سر پر موت کا شدید خطرہ منڈلا رہا تھا۔ میں جانیا تھا کہ جب جھے علاء الدین خلی کے بھائی اور سپہ سالار الغ خان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو جھے پیچان لے گا کہ میں جال الدین خلی کا مصاحب خاص تھا اور اس وقت میری گردن اڑا دی حائے گی۔

کین تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب مجھے اور سوئیکارنی کو الغ خان کے حضور پیش کیا گیا تو اس نے مجھے فورا پہچان لیا' اور بولا۔

«ہمیں تمهاری ایک عرصے سے تلاش تھی۔"

میں سمجھ گیا کہ انجام آ پہنچا۔ کوئی دم تلواز کا دار میری گردن پر پڑے گا اور میرا سر کٹ کرینچ گر پڑے گا۔ مگر پانسہ الٹ گیا۔ النے خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ۔

"تم جلال الدین کے امیر ضرور تھے گریں جانتا ہوں کہ تم طبیب خاص بھی تھے اور تہیں جڑی بوٹیوں پر بہت وسترس حاصل ہے۔ میں بھی تہیں اپنا طبیب خاص بنا آ ہوں۔" جھے نئی زندگی مل گئی تھی۔ اب جھے سوئیکارنی کی فکر تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ الغ خان نے مجھ سے پوچھا۔

"يه الركى كون ع؟ شكل سے بيه مندو لگتی ہے۔"

وقت گذر تا جا رہا تھا۔ سوئیکارنی نے میرے دو لؤکوں کو جنم دیا۔ جب ان لؤکول کی عمر

بس اور بارہ برس کی ہوئی تو علاء الدین علی بوڑھا ہو چکا تھا اور وہمی ہو گیا تھا۔ ملک کاٹور نے اپنا زور بوھانے کے لئے بادشاہ کو لوگوں سے بد کمان کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ

تمام برے سرداروں کو دربار سے نکلوا دیا۔ شنراوہ ٹخرخان جو ولی عمد تھا' اپنی مال اور چھوٹے

بھائی کے ساتھ نظر بند کر دیا گیا۔ آخر ملک کافور نے باوشاہ کو زہر دے کر ہلاک کر ڈالا۔ ملک

کافور نے بادشاہ کے مرتے ہی منادی کرا دی کہ بادشاہ نے مرتے وفت اپنا جانشین سب سے

چھوٹے بیٹے کو بنایا ہے۔ جس کی عمراس وقت چھ برس تھی۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ سب ملک کافور کا فریب ہے گر فوج' خزانہ اور تمام اختیارات کافور کے ہاتھ میں تھے۔ کسی کو دم

مارنے کی مجال نہ مقی اور شہر دبلی میں علاء الدین کا سب سے چھوٹا بیٹا شماب الدین تخت نشین ہو گیا۔ اس کے دو برے بھائے گوالیار کے قلع میں بند سے مگر تیرا موجود تھا۔ اب

کافور نے اس کو قتل کرنے کی ٹھانی لیکن جو لوگ اس شنرادے کو مارنے کے لئے آئے ان کو شنرادے نے سمجھلیا کہ اگر تم نے مجھ کو بے گناہ قتل کیا تو دین و دنیا دونوں جگہ منہ کالا ہو

تھاکہ باوشاہ اس کے مشورے کے بغیر کام نہ کر تا تھا۔

گا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اس نمک حرام کو قتل کروجس نے سلطنت پر بغیر کی حق کے قبضہ کر رکھا ہے اور اینے آقا کو ہلاک کرنے کے بعد اس کی بے گناہ اولاد کی جان کیتا چاہتا ہے۔ اگر منہیں دولت کا لالیج ہے تو بھی ملک کانور کو قتل کر دو۔ اختیار میرے ہاتھ بی آگیا تو اس قدر دولت دول گاکہ تم نے مجھی تصور بھی نہ کی ہو گی۔

قاتلوں بر شنرادے کی اس تقریر کا بہت اثر ہوا۔ وہ اس وقت واپس آئے اور کافور کے مکان میں گھس کر اسے قل کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں بعد شنرادہ قطب الدین اپنے باپ کی

سلطنت کا مالک ہو گیا۔ نئے باوشاہ کا پورا نام سید قطب الدین مبارک شاہ تھا۔ دو تین سال تک قطب الدین مبارک شاہ سلطنت کا انجھی طرح انتظام چلاتا رہا انگر کھروہ رات دن ناچ رنگ میں مشغول رہنے لگا۔ میں اب اس کے دربار سے وابستہ رہ گیا تھا۔ میں دیکھا تھا کہ وہ بحرے دربار میں طرح طرح کی واہیات حرکتیں کرتا۔ ڈوم ڈھاڑی مسخرے ہروقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور اس کی ان خلاف شرع حرکتوں سے وربار کے بوڑھوں اور معزز امیروں کو اپنی عزت سنبھالنی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ خود بادشاہ سے جہاں تک ہو سکتا دور دور رہتے۔ یوں سلطنت کے معاملات میں ایک نوجوان غلام خسرو خان کو اتنا عمل وخل ہو کیا

اصل میں یہ خرو خان چھوٹی ذات کا ہندو تھا اور مجرات سے گر فتار ہو کر دہلی تایا تھا' وہ

مسلمان ہو گیا تھا اور سلطان قطب الدین کی عنایات کے باعث وہ فوج کا سپہ سالار بنا ویا گیا

میں نے کہا ۔ "عالی جاہایہ ایک برہمن زادی تھی لیکن مجھ سے شادی کرنے کے بعد مسلمان ہو گئی ہے۔" الغ خان بنس دیا۔ اس نے اپنے گلے میں سے موتوں کا ایک بھتی ہار اثار کر میری طرف برمهایا اور کها۔ ''یہ ہماری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔'' ہمیں شاہی محل کے مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں آتے ہی سوئیکارنی نے مجھ سے یو چھا کہ میں نے اسے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور باوشاہ کا شاہی طبیب رہ چکا ہوں۔ اس کے چرے یہ شدید حیرت اور شکایت کے اثرات تھے۔ اب میرے لئے سوائے اعتراف کر لینے کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے اینے بارے میں صرف ابنا ہی صاف

کے بعد میں لشکر سے فرار ہو کر گوالیار کے قرب و جوار کے جنگلوں میں پہنچ گیا تھا۔ سوئیکارنی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کس طرح تسلی دوں۔ اس نے اجانک میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی۔ "م نے مجھے اپنی پتنی کما ہے۔ اب میں تہماری پتنی ہوں۔ میں تمہارا ند ہب قبول کرتی

نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے مجھ پر ایک بھاری دنی ذمہ

صاف بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور جلال الدین طحی کا طبیب خاص تھا۔ اور بادشاہ کے قتل

میں بھونچکا سا ہو کر رہ گیا۔ عجیب صور تحال پیدا ہو گئی تھی۔ میں سوئیکارنی سے شادی

داری عائد کر دی تھی۔ اب میرا فرض تھا کہ اسے حلقہ بگوش اسلام سے منع نہ کروں اور اس سے شادی کر لوں۔ میں نے سوئیکارٹی سے کما کہ مجھے ایک دن سوینے کی مملت دو۔ سوئیکارنی آنسو یو مجھتی خواب گاہ میں چلی گئی۔ میں بریشانی کے عالم میں ٹملنے لگا - جتنا سوچتا اس نتیج بر پنچاکہ موئیکارنی سے شادی کرنا میرا دین فرض بن چکا ہے۔ دوسرے روز میں نے

سوئگارنی کو ساتھ لیا اور کشکر کے ایک مولوی صاحب کے خیبے میں جا کر ان سے کما کہ بیہ عورت زبانی طور ر حلقہ بگوش اسلام ہونے کا اقرار کر چکی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ باقاعدہ طور پر اسے کلمہ بڑھا کر مسلمان کریں۔ مولوی صاحب نے اس وفت سوئیکارنی کو سامنے بھا کر کلمہ بڑھایا اور میرے اصرار پر مارا نکاح بڑھا ویا۔

سوئيكارني ميري منكوحه بيوى بن على من ناس كا اسلامى نام زبيده ركها- ميرا نام واى عبداللہ ہی تھا۔ عجرات پر قبضہ کرنے کے بعد ہم بھی الغ خان کی فوج کے ساتھ پایہ تخت وہلی آ گئے۔ میں الغ خان کے محل میں ہی اس کے طبیب خاص کی حیثیت سے تعینات رہا۔

تھا۔ پھر خسرو خان نے بیہ عمدہ یا کر محجرات سے اینے ہندو عزیزوں کو دہلی بلا کر بردی بردی

تنخواہوں پر فوج میں ملازم رکھ لیا۔ اس کے بعد سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی غفلت دیکھ کر اسے یہاں تک جرات ہوئی کہ ایک دن موقع پاکر اس نے سلطان کو قتل کرا ویا اور دعوکے سے شہر کے برے برے عمدیداروں کو شائی محل میں بلا کر قید میں ڈال دیا۔ پھر تخت پر بیٹھ کر اپنی بادشانی کا اعلان کر دیا۔ گروہ زیادہ دیر تک حکومت نہ کر سکا اور چند ممینوں میں اس کی بادشانی کا خاتمہ ہو گیا لیکن اس دوران میں خرو خان اور اس کے عزیروں نے ایسے ایسے ظلم کئے کہ آج بھی میں اسے یاد کرتا ہوں تو میرے رو تکئے کو تی کرا دیا۔ بیس - شائی خاندان کے کسی فرد کو ان ظالموں نے زندہ نہ چھوڑا اور چیج بیج کو قتل کرا دیا۔ پیر مشانی بیگات پر طرح طرح کے ظلم توڑے اور کوڑے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔

لیکن ان بے رحموں سے خدا نے جلد ہی بدلہ لے لیا۔ پنجاب کے صوبے دار غازی ملک تفلق نے خرو خان پر چڑھائی کر دی۔ خرو خان کی فوج کو دو مقالمت پر شکست فاش ہوئی.... خرو خان اور اس کے ساتھیوں کو گر فار کر کے قتل کر دیا گیا۔ چو نکہ شاہی خاندان کا کوئی مرد باقی نہ بچا تھا اور یوں بھی غازی ملک سلطان معزز سردار سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے سب امیروں نے مل کر اسے بادشاہ بنا لیا اور یوں اس کی تخت نشینی سے .... خاندان تغلق کا آغاز ہوا۔

ایک طرف تاریخ آہستہ آہستہ انقلابات زمانہ کے نقوش بناتی ہوئی اپنے اوراق الف رہی تھی اور دوسری طرف میرے دونوں لائے جوان ہو گئے تھے اور میری یوی زیدہ بدعائے کی سرحد میں داخل ہو چکی تھی۔ ایک جرت انگیز اور خوش آئند بات یہ تھی کہ مجھ بر عمر کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آگرچہ میرے اندر ایک فانی انسان کی ساری کمزوریاں موجود تھیں گر میں بوڑھا نہیں ہوا تھا۔ آگرچہ میرے اندر ایک فانی انسان کی ساری کمزوریاں سوجود خوشگوار اور میرے بچوں اور یوی کے لئے انتمائی تعجب خیز تھی۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں ایسی تک نہیں بتایا تھا کہ حقیقت میں میں کون ہوں۔ جب بھی میرے جوان لائے جھے میں ایسی تک جوان کس طرح ہوں تو میں یہ کمہ کر ٹال دیتا کہ میں کھانے پینے کے بیت میرے اور ایکن میری بیوی سویکارنی لینی زبیرہ میرے اس جواز سے مطمئن کا بہت خیال رکھتا ہوں لیکن میری بیوی سویکارنی لینی زبیرہ میرے اس جواز سے مطمئن

نمودار ہونے کئیں تو ایک دن اس نے مجھ سے بوچھا۔ ''میرے سرماج! کیا مجھے بھی نہیں بتاؤ کے کہ تم اصل میں کون ہو؟ کیا تم کوئی دیو تا ہو؟ کوئی او تار ہو؟ مجھے اینے دل کا راز بتا دو۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گ۔''

نمیں تھی۔ جب میرے بچوں کی عمر مجھ سے زیادہ ہو گئی اور زبیدہ کے چرے پر جھریاں

جب میں نے اپنی زندگی کا سب سے بوا راز برہمن زادی پر ظاہر کر دیا تو پہلے تو اسے
بین نہ آیا لیکن میرا چرہ میرے بیان کی تصدیق کر رہا تھا۔ میرا برا الوکا مجھ سے برا ہو چکا تھا۔
دو خود بوڑھی ہو گئی تھی اور میں ابھی تک جوان تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک حادث کی
دو نے میری زندہ رہنے کی اور موت کو فکست دینے کی طاقت معطل ہو چکی ہے گرجوان
دبنے کی ملاحیت برستور موجود ہے۔ جس کا مطلب سے ہے کہ میری کھوئی ہوئی طاقت وقتی
رہنے کی ملاحیت برستور موجود ہے۔ جس کا مطلب سے ہے کہ میری کھوئی ہوئی طاقت وقتی
طور پر معطل ہوئی ہے اور سے والیس آ سکتی ہے۔ میری بیوی کی آئکسیں بھر آئمیں۔ کئے
طور پر معطل ہوئی ہے اور سے والیس آ سکتی ہے۔ میری بیوی کی آئکسیں بھر آئمیں۔ کئے

الی-"کوش میں اور میرے بچے بھی آپ کے ساتھ ای طرح جوان رہ سکتے آکہ ہم بھیشہ ایک روسرے کے ساتھ رہتے۔"

لیکن ابیا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے برے لڑکے کو بھی بیر راز بنا ویا گر اس کا خیال تھا کہ میں کی خیال تھا کہ میں کی خیال تھا کہ میں کسی طلعم یا جادو کی وجہ سے ابھی تک جوان ہوں۔ اس نے کما کہ میں کسی روز اچانک بوڑھا ہو کر مرجاؤں گا۔

روز اچانگ بور الا ہو ہر سرجاوں اللہ میرے لئے ایک ورینہ مشکل بچر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ تین باوشاہ کے بعد رکھرے قتل ہو گئے تھے... تین باوشاہ بیس بدل گئی تھیں۔ لوگ میری آ تھوں کے سامنے رکھے ہو رہے تھے اور میں ان کی آ تھوں کے سامنے ابھی تک جوان تھا۔ میرے چرے پر بوانی کی وہ شادانی تھی۔ لوگ میرے بارے میں چہ میگوئیاں کرنے گئے تھے۔ مجھے اب وہاں سے حب معمول کچھ عرصے کے لئے خائب ہونا تھا آ کہ یہ بو ڑھے لوگ وقت کی سیج پر اپنا کوار اواکر کے خائب ہو جا تھی۔ سلطان خرو خان نے مجھے ایک باغ عطا کر رکھا تھا جو اس کے بعد سے واپس نہیں لیا گیا تھا۔ اس لئے کہ میں طبیب تھا اور ہر باوشاہ کو پچھے خاص کشتہ بات کے لئے میاں سے کہ بعد سے واپس نہیں لیا گیا تھا۔ اس لئے کہ میں طبیب تھا اور ہر باوشاہ کو پچھے خاص کشتہ بات کے لئے میں منت ہونا پونا تھا۔ میں نے اپنی اس مجبوری کا ذکر اپنی یوی سے کیا لور کہا کہ میں پچھے عرصے کے لئے وہاں سے خائب ہو جانا چاہتا ہوں۔ اس نے غزوہ لہجے میں لور کہا کہ میں پورھی ہو گئی ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ میری نظروں سے او مجسل کما کہ میں بور می ہو گئی ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ میری نظروں سے او مجسل کے بہر دو سرے ملک میں جا کہ بول کی واردہ کا خیال رکھا کہ میں ایک ضروری کام سے ملک سے باہر دو سرے ملک میں جا لی والدہ کا خیال رکھان۔

ای رات میں نے زاو راہ بازرھا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور پایہ تخت وہلی سے مگدھ کا طرف روانہ ہو گیا۔ کھنؤ تی پر کل طرف روانہ ہو گیا۔ لکھنؤ تی (آج کا لکھنؤ تی ہو گئا باوشاہوں کی حکومت تھی مگر وہاں میرا جانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں ایک اجنبی کی

حیثیت ہے داخل ہوا اور کاروال سرائے میں جاکر از گیا۔ یہ سرائے ایک بھیارن کی گر میں نے اپنا تعارف ایک تحکیم کی حیثیت سے کروایا اور کما کہ میں شرمیں کی جگہ طبیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بھیارن کے پاس ایک پراسرار آدمی سرپر رومال بائدھے بیٹا قرا جب میں نے بھیارن کو بتایا کہ میں جڑی بوٹیوں کی مدد سے ہر بیاری کا علاج کر لیتا ہوں آ وہ پراسرار آدمی ذرا سا چونکا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور شہر کی طرف چلا گیا۔ میں شہاہ دربار یا کسی امیر کے ہاں طبیب کی حیثیت سے ملازمت نہیں کرنا چاہتا تھا کیوں کہ اس می اندیشہ تھا کہ وہائی سے آنے والے امیریا وہائی دربار سے متعلق لوگ ججھے دیکھ لیس گے اور میرے بارے میں یوں ہی تفتیش کا سلسلہ شروع ہو جانے گا کہ میں است برس گذر جانے ہمی ابھی ابھی تھی اس کے دواں کس طرح ہوں۔

شام کو میں کارواں سرائے میں واپس آگیا۔ کونے میں بچھی کھٹ پر بیٹھ کر رہائی کھائی۔ بھٹیارن دوسرے مسافروں کو کھانا دے رہی تھی۔ جب میں کھانا کھا چکا تو بھٹیارن میرے پاس آکر پوچھنے گلی کہ میں نے شہر میں کوئی دکان دیکھی یا نہیں۔ میں نے اسے ہٹا کہ ابھی نہیں۔ وہ بولی۔

"میں تہیں ایک وکان لے دول گی- امیروں کے محلے میں ہے - تم بہت دولت کالہ\_" \_"

میں خاموش رہا۔ وہ بولی۔ "لیکن تہیں میرا ایک کام کرنا ہو گا۔"

میں نے کام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی کئی ماہ سے بیار ہے۔ اے
کوئی ایسی بیاری ہو گئی ہے کہ ٹائکین من ہو گئی ہیں اور وہ چل پھر نہیں سکتا۔ میں نے کا
کہ جھے اس کے پاس لے چلنا۔ ویکھ کر بتاؤں گا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ رات
کو وہ جھے شہر سے باہر ایک پرانے باغ کے کنارے بنی ہوئی کچی کوٹھری میں لے گئی۔۔
کوٹھری میں چراغ دان میں شع جل رہی تھی۔ ایک بھری بھری مونچھوں والا لمبا ٹرنگا آدل
مرپر رومال بائدھے چارپائی پر لیٹا تھا۔ جس پراسرار آدمی کو میں نے پہلی بار سرائے میں دیکھا
تھا۔ وہ بھی سر پر رومال بائدھے چارپائی کے قریب ہی بیشا 'مونچھوں والے آدی کی ٹاگلوں ؟
کاش کر رہا تھا۔ میں نے مریض کو دیکھا۔ ٹاگلوں کی رگیں سکڑی نہیں تھیں۔ میں نے
بیشیارن کو الگ لے جاکر کما کہ تمہارے بھائی کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے جھے بنگل
میں جاکر جڑی ہوٹیاں لائی ہوں گی۔ وہ میری منیں کرنے گی۔ میرے دل میں اس عورٹ
میں جاکر جڑی بوٹیاں لائی ہوں گی۔ وہ میری منیں کرنے گی۔ میرے دل میں اس عورٹ
کیا۔ آج سے سات آٹھ سو برس پہلے جنگل قدرت کی بیدا کی ہوئی انمول جڑی ہوٹیوں کے

بھرے ہوتے تھے۔ صرف دیکھنے والی آآ کھ کی ضرورت ہوتی تھی۔

میں جنگل سے جڑی بوشیاں انہجی کر کے لایا اور اس کی دوائی تیار کی اور بھیارل کے بھائی کا علاج شروع کر دیا۔ میں دن جیس ایک بار اس کے باس جاکر اس کی ٹائول پر مالش کرتا اور اسے اپنے ہاتھ سے پندرہ پندرہ منٹ کے بعد دوائی پلا آ۔ اس مونچھوں والے مریش کا نام میرن تھا اور شکل سے جھے کوئی ڈاکو لگتا تھا۔ گر جھے اس سے کوئی غرض نہ تھی کہ وہ کون ہے۔ میں تو اسے بھیاران کا بھسائی سمجھ کر علاج کر رہا تھا۔ اب وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور چاریائی سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگا تھا۔

پہری میں آخری دن اسے دیکھنے گیا لیکو شام کا وقت تھا۔ میں دالان میں ہی تھا کہ مجھے میرن کے کسی سے باتیں کرنے کی آواز سائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا۔

"اگر وہ مالدار ہے تو تم اسے بانیس میں لگا کر کل دوپہر کے بعد جگل میں لال برجی کی طرف لے آؤ۔ باتی کام میں خود سنجال لول گا۔"

دوسرے آدمی نے جواب میں کما۔ "میرن! وہ بہت مالدار ہے - باپ بیٹا ہیں۔ بری حویلی میں اترے ہوئے ہیں۔ سوداگر ہیں۔ باپ اور بیٹا دونوں سونے کی ولیاں اپنی کمر کے ساتھ باندھ رکھتے ہیں۔ میں نے سب کھھ معلوم کر لیا ہے۔"

"فیک ہے۔ تم کل دوہر کے بیعد پہلے باپ کو اور پھراس کے بیٹے کو کسی بمانے حویلی ہے نکل کر لال برتی کے پیچے کے آتا۔ میرا روبال دونوں کا کام تمام کر دے گا۔"

یں دالان میں ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ روبال کا لفظ من کر میں سب پچھ سجھ گیا۔ یہ آدی جس کو میں نے دوبارہ اپنی ٹاگوں پر کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک ٹھگ تھا۔ ہندوستان کے ٹھگوں کی تاریخ بہت پرانی ہے ۔ انہیں عودج اور شہرت آگے چل کر ملی۔ گراس سے پہلے بھی ان کی ہلاکت خیریاں جاری شخصی۔ یہ لوگ اکا دکا مسافروں کو موت کے گھاٹ اثار کر انہیں لوٹ لیتے تھے۔ ان کے ہلاک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ٹھگ برنصیب شکار کو باتوں میں لگائے رکھتا تھا اور دو سرا شیھگ پیچھے سے پلک جھپلنے میں اس کی گردن کے گرد روبال ڈال کر ایک ہی جھٹا ہے گردن کا مکا توڑ دیتا تھا۔ پھریہ ٹھگ لاش کو زمین کھود کر دوبال ڈال کر ایک ہی جھٹا ہے۔ ان میں ذبان اور اپنے اشارے ہوتے تھے۔ ان میں مسلمان دون کر دیتے تھے۔ ان میں ماک واردات میں کامیاب کی تھے اور دیا ہا گئے تھے کہ وہ اپنی واردات میں کامیاب کو کامران ہوں۔

میں کو تھری کی طرف بردھا تو دیکھا کہ اندر میرا مریض یعنی بدمعاش ٹھگ میرن چارپائی پر

ودهرت ان ورخول على ب- بدى قديم سجد ب- كت بين وبال رات كو الله اكبر

ابرى آوازين آتى يي-"

«الله الله! الله الله!»

و بزرگ سوداگر بے افتیار پکار اٹھا اور محک کے ساتھ آگے برحا۔ یمال دوہر ک

یبی ورانی تھی۔ دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری آکھیں میرن ل کو مااش کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے باہر نکل کر بررگ سوداگر کو خطرے سے ار رہا چاہے۔ اس ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک جماڑی کے پیچے سے میرن

، مریر روال باندھے چیتے کی می چرتی کے ساتھ نکل کر بزرگ سوداگر یر جھیا۔ میں نے

"خروار! خروار!"

اور میں در فتوں میں سے نکل کر منطول کی طرف بھاگا لیکن عین اس وقت کیا دیکھا کہ ان بزرگ سوداگر نے جسم کو ایک جھٹکا دیا اور میرن ٹھگ ایک چنخ مار کر زمین ہر

. كرتے ہى ايك فك زمين سے اچھا۔ پھر كرا اور دوبارہ نہ اٹھ سكا۔ يمي طال اس كى یا دالے ساتھی کا ہوا۔ دونوں زمین ہر بے حس و حرکت برے تھے۔ میں بھاگ کر

- مواگر کے پاس گیا اور ان کی خیریت وریافت کی۔ انہوں نے مسرا کر کما۔ "بیا! میں تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گر طالموں کو ان کی نیت کی سزا مل گئی

یہ کم کر وہ تھیج چیرتے منہ میں کھے راجے والی ہو گئے۔ میں نے جک کر دیکھا۔ ما مُلک این انجام کو پنج چھے تھے اور ان کے جسم نیلے ہو کر سرد لاشوں میں تبدیل ہو ع من بزرگ موداگر کے پیھیے پیھیے جلا۔ یہ کوئی کرامت والا خدا دوست بزرگ تھا۔ الم این کی فیمی طافت سے اپنے قا کول کو جنم رسید کر دیا تھا۔ میں بزرگ سوداگر کے اليجي جِنْ كيار وه ايك حويلي مين واخل مو كئ جس كي ديورهي هن أيك بالتحي بندها موا الم قلد ولورهی کے اندر یائیں باغ کے وسط میں ایک حوض تھا۔ باو میں کچھ کو تھریاں

من سے قریب بلایا۔ "برائم نے میری جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں اس کے بدلے میں تمهاری مدد الكو كورك ك بابر بجي بوئ تخت ر بين ك من ان ك سامن زمين ر بين كيا-وه

الله تحس وه ایک کو تھری میں وافل ہونے لگے تو میری طرف مر کر دیکھا اور ہاتھ کے

تھا۔ جھے دیکھتے ہی وہ حیب ہو گیا۔ میرن نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کا ودشاہ جی! آپ ویے تو نوجوان بن گر برے تجربہ کار طبیب بن- دیکھئے اب کے علاج

نیم دراز تھا اور اس کی پائنتی کی طرف وی روبال والا برامرار آدمی بیشا اس سے باتس کر رما

ے میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یمی بات میں اینے دوست کو بتا رہا تھا۔" پھر اس نے اینے دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما۔ «بشیرے کمو میرے لئے روٹی نکا کر رکھے۔"

اب اس کی تصدیق ہو گئی کہ بیا لوگ واقعی برے سفاک تھگ ہیں۔ کیوں کہ وبیشراور روٹیاں ایکانا" ان محکول کے کوڈ ورڈ تھے۔ میں نے میرن محک کو دوائی بلائی۔ اس کی ٹامکوں کو دیا کر دیکھا اور کما کہ اب وہ بالکل ورست ہے۔ اور اب اس علاج کی ضرورت نہیں ے۔ میرن ممک نے میرا بہت شکر یہ اوا کیا اور سمانے کے نیچے سے بندرہ اشرفیاں نکل کر

مجھے پیش کیں۔ میں اشرفیال تھیلی میں رکھ کر خاموثی سے وہاں سے چلا آیا۔ ول میں یہ عمد كرچكا تفاكه سوداكر اور اس كے بينے كو ان سفاك فتكوں كے بيتھے نہيں چڑھنے وول گا۔ دوسرے روز دن کی روشی میں میں نے شمر کی ساری حویلیوں کو دیکھ لیا مگر مجھے وہاں کوئی سوداگر باپ بیٹا نظرنہ آئے۔ دوپر کے وقت میں لال بری کا کھوج لگا کر دہاں در ختوں ك يتي جاكر چھپ كيا۔ مجھ ائي جان كا بھي خطرہ تھا۔ أكريد ميرن محك كي ميں نے جان بھائی تھی گرید لوگ اپنے پیشے کے بارے میں برے سخت تھے اور اینے رائے میں مائل ہونے والے اینے محن کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ میں ان سٹک ول مھاوں کی بت

کهانیاں س چکا تھا۔ الل برجی ایک وو منزلہ چھوٹی سی گول عمارت تھی جس کے عقب میں ایک آلاب تھا۔ میں اللب کے قریب ہی ایک درخت کے نیچ کھنی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹا تھا۔ تھوڑی در ہی گذری ہو گی کہ میں نے دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سی۔ لال برجی کی طرف جو درخت تھے ان میں سے دو آدمی باتیں کرتے نکلے۔ ان میں سے ایک تو وہی رومال والا برا مرار تُحک اور میرن کا سائقی تُحک تھا اور دو مرا ایک بزرگ صورت درویش نما انسان تھا جس نے سریر کلاہ بین رکھا تھا۔ بدن یر لمبا چغہ تھا۔ لمبی شرعی داڑھی تھی اور ہاتھ میں تبیع

تقام رکھی تھی۔ یہ کوئی برہیز گار اور عبادت گزار مسافر تھا جس کو بیہ سفاک ٹھگ ہلاک کرنے والے تھے۔ پہلے اس کی باری تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کو موت کے گھاٹ أثارا جانے والا تھا۔ عبادت گذار سوداگر در ختوں کی طرف نگاہ وال کر بولا۔

" بهائى صاحب! مجھے تو يهال كوئى مسجد وكھائى نهيں ديتى۔"

"تم نے اہمی اہمی ہو کچھ دیکھا اسے بھول جاؤ۔ جو مجھے بے گناہ قتل کرنے کی ا حفاظت کے لئے خاص فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کو ہر آفت سے بچاتے ہیں۔" میں نے برسی عقیدت سے کہا۔

دور جانا ہے اور تہمارا اصل نام عبداللہ نہیں ہے۔ تہماری آیک بڑی انمول چیز کھو گل فافا اور آیک دریا بھی بہتا تھا۔ میں آیک سرائے میں اتر گیا۔ رات آرام کرنے کے بعد ای سلسلے میں میں تہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔" مجھ پر بیہ بات کھل گئی کہ بیہ بزرگ سوداگر میرے سارے احوال سے واقف ہیں۔ نے وست بستہ ہو کر عرض کیا۔

"حضرت جی! اگر آپ پر میرا ظاہر و باطن عمیاں ہے تو برائے خدا میری مدد کیج میاد کی پندر هویں رات تھی۔

ميري كوئى موئى شے مجھے واپس دلا ديجئے-"

ایک نگاہ ڈالی اور آہستہ سے کہا۔

"بیٹا! اگر یہ ہارے اختیار میں ہو تا تو ہم تہیں تہاری کھوئی ہوئی قوت بحال کا نی دریا کی سطح جاندنی میں دودھیا ہو رہی تھی۔ پرانے گھاٹ پر پہنچ کر میں نے گھوڑا ایک یاں سے رخصت کرتے لیکن تم پر ایسے گندهرو کے طلسم کا اثر ہو چکا ہے جو زمین کے سفلی علوم کا سب سے بردا گند هيرو ہے۔ جادو برحق ہے۔ آدي کي قوت ارادي کمزور ہون لا بڑھائي دشوار گزار تھي۔ آخر ميں اس چٹان کے پيلو ميں پننچ گيا... جہال سادھو کي گھاہ الكاثر موجاتا ہے۔"

میں نے عرض کیا۔ "حضرت صاحب! کیا میں ناامید ہو جاؤں۔"

انہوں نے کما - "ناامیدی گناہ ہے۔ دنیا میں کوئی جادو ایسا نہیں جس کا کوئی تورید تم ہر جو جادو کیا گیا ہے۔ اس کا بھی توڑ موجود ہے گر وہ ہمارے پاس نہیں ہے تمهاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں سے پندرہ ایوم کی مسافت پر ملک خاندلیں میں بہان کہا مقام پر ایک دریا بہتا ہے۔ دریا کے پرانے گھاٹ پر اوپر کی طرف چٹانوں میں آیک ہے۔ ہر چاند کی پندر حویں کو ایک جنا دھاری سادعو اس کیھاہ میں آدھی رات کو آنا ج گھاہ کے باہر جنگان کے چبوترے پر بیٹھ کر بھگوان کی عبادت کرتا ہے۔ اس <sup>کے پال</sup> جب وہ عبارت سے فارغ ہو جائے تو اسے کہو۔ مهاراج! پیر جی نے آپ کو سلام جمج

ں کے بعد خاموش ہو جانا۔ تم جتنی جلد ہو سکے بربان پور روانہ ہو جاؤ۔" ں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گوڑے پر کھانے پینے کی چزیں رکھیں اور لکھنو تی اور لکھنو تی کرے گا۔ اس کا یمی انجام ہو گا۔ جب انسان اپنا آپ اللہ کے سرو کر دیتا ہے تو اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کے سرو کر دیتا ہے تو اللہ اللہ علیہ کی طرف چل دیا۔ بربان پور آج کل کے بھارت میں مدھیہ پریدلیش میں ہے ، المات كاوسطى علاقد ب جمال سے جنوب كى طرف آندهرا برديش كا علاقه مشروع مو جاتا ی نروز شاہ تعلق کے عمد میں یہ علاقہ اس سلطنت میں شامل تھا۔ سلطان نے بور تک "میں وہلی سے آیا ہوں - میرانام عبداللہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہا ہل کو جوڑ کر برہان بور تک ایک سڑک تغییر کرائی تھی جس کے ہر دس کوس پر سرائے رن آننی میں اس سڑک پر دن کو سفر کر آ اور رات کسی سرائے میں پڑ کر گذار دیتا۔ اس "بينيا ميں جانتا ہوں تم كمال سے آئے ہو۔ تم برى دور سے آئے ہو اور تهين بين مرت كرتے آخر ميں بربان بور بينج كيا۔ ايك بهاڑ كے دامن ميں آياد يہ شهر برا

وریا کے کنارے کنارے برانی گھاٹ بر پہنچا تو دور اوپر بہاڑی کی ایک چمان پر مجھے گھا مال دی۔ میں بی گیھا و مکھ کر واپس کارواں سرائے میں آگیا۔ جاند کی دسویں ارج کو میں

ل بهنيا تفا مجھے يانج دن مزيد انتظار كرنا تھا۔

بب چاند کا دوسرا پر ہوا تو میں گھوڑے پر سوار ہو کر کارواں سرائے سے فکلا اور جلتے بزرگ سوداگر گردن جھا کر گری سوچ میں ڈوب گے۔ پھرچرہ اوپر اٹھایا۔ میری ا اوں کی روشن میں شرے گذر تا ہوا دریا نے کنارے آگیا۔ جاندنی ہر طرف چنگی ہوئی ا بیت بیساکھ کے دن تھے۔ ہواؤں میں طرح طرح کے جنگلی پھولوں کی ممک رجی ہوئی

رنت کے ساتھ باندھا اور پیاڑی کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ چاندنی میں راستہ صاف نظر آ رہا ل- میں نے دیکھا کہ ایک انسانی ساہد گھھاہ کے سامنے چان کے باہر کو نکلے ہوئے چبوترے إلام لكائ بيفا ب- مين ايك طرف موكر بيف كيا اور سادهوك كيان سے فارغ مون

ر كرنے لگا۔ آوهى رات كے بعد جاكر سادھو كے جم ميں حركت بيدا ہوئى۔ اس نے والله المتح جوار كر اسمان كي طرف چره الهاكر ايك اشلوك برها اور كلبير آواز ميس بولا-

"كون ہو تم؟ يهال كيا لينے آئے ہو؟"

مل نے جلدی سے آگے بردھ کر نمسکار کیا اور کما۔ " ورونی مماراج! پیرجی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔"

الماموك جم ير أيك لنكوت تھا۔ واڑھى اور سرك بال برھے ہوئے تھے۔ جم ير میمور ملا تھا جو جائدنی میں شعلے کی طرح چیک رہا تھا۔ پیر جی کا س کر اس کے چرے پر

مسراہ نمودار ہوئی۔ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا۔
دبیٹے جاؤا ہم ابھی معلوم کرتے ہیں کہ ہمارا دوست ہم سے کیا خدمت لیما چاہا میں چبوترے کے آگے خاموثی سے بیٹے گیا۔ ساوھو نے آئے میں بند کر لیں۔ بائیں جانب ایک ساہ رنگ کا کرمنڈل اور ترشول پڑا تھا۔ چند ٹا نے کے لئے وہ آئم کئے ساکت رہا۔ پھر آئمصیل کھول دیں اور بولا۔

"پیر جی ہمارے دوست ہیں۔ ان کی خدمت کر کے ہمیں دلی مسرت ہوگا۔"
سادھونے ایک بار پھر چپ سادھ لی۔ بیں نے ڈرتے ڈرتے ورتے پوچھا کہ مماران لئے کیا تھم ہے۔ سادھونے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنی لال لال آئسی کھولے چانا کے ساکت خلاؤں میں کسی موہوم شے کو تک رہا تھا۔ میں نے پھر کوئی سوال نہ کوقت گذر گیا۔ پھر سادھونے اپنے کرمنڈل میں سے ایک کیل اور ایک مور پکھ نکل والد کما۔

"بی کیل اور مور کا پنکھ اپنے پاس رکھو۔ یمال سے اتر کی طرف سات کوس۔ پر ایک بہاڑی گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے باہر ایک شمشان بھوی ہے۔ جمال ہندہ لوگ مردوں کو جلاتے ہیں۔ تم وہاں چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ جب لوگ وہاں کی مردے کو جلا لئے لائیں تو تم آ تکھ کے آگے یہ مور پنکھ لگا کر اس مردے کی شکل کو دیکھنا۔ آگر ایر کی شکل تمہیں کی جانور کی طرح کی نظر آئے تو اس مردے کے جلنے کا انظار کرنا مردے کے رشتہ دار اس کی چتا کو آگ لگا کر چلے جائیں تو اس کے پاؤں کی طرف آ میں یہ کیل شمون ویا۔ اس وقت بہت می بلائیں تمہیں ڈرانے کے لئے نمودار ہوا فررنا ہر گر نمیں۔ وہ تمہارے قریب نہ آ سکیں گی۔ آگر تم ڈر گئے تو یاد رکھو زندہ نہ ڈرنا ہر گر نمیں۔ وہ تمہارے قریب نہ آ سکیں گاتو ساری بلائیں چیخی چلاآن جائیں گئے۔ جب کیل سارے کا سارا زمین میں دھنس جائے گا تو ساری بلائیں چیخی چلاآن جائیں گا۔ وہ تمہیں اس کالے جادو کے جائیں گا۔ وہ تمہیں اس کالے جادو کے اتراد کرا دے گا جس نے تمہاری طافت چیس رکھی ہے۔ "

اس کے بعد ساوھو نے دوبارہ آئھیں بند کر لیں اور گیان دھیان میں مشغول میں مشغول میں مشغول میں مشغول میں نے موریکھ اور کیل سنجال کر رکھ لی۔ ہاتھ جو از کر سادھو کو نسکار کیا اور والپر کی چڑھائی اتر کر دریا کے کنارے گھاٹ پر آکر گھوڑے پر سوار ہوا اور شہر کی طرف لیا۔ مجھے سادھو کی باتوں پر پورا لیٹین تھا۔ میرا دل کمہ رہا تھا کہ جس طرح سادھو نے اگر میں نے اس طرح کیا تو میری کھوئی ہوئی ناقابل شکست طانت مجھے واپس مل جا

میں نے دل میں پا اراوہ کر لیا کہ میں اس طلعی عمل میں جابت قدم رہوں گا۔
رات میں نے کاروان مرائے میں اس کی۔ دن چڑھا تو گھوڑے پر بیٹے کر سادھو کے
جانے ہوئے بہائی گاؤں کی طرف چل پڑا۔ سات کوس کے بعد آیک گاؤں آگیا۔ جمال چند
آیک کچے کی رہاتی مکان بنے ہوئے سے۔ گاؤں سے باہر آیک جگہ بھر کی چار دیواری تھا۔
یہاں کچھ ہندو اللّٰہ آیک جگہ چبوترے پر بمحری راکھ میں سے ہڈیوں کے پیول نکال نکال کر
پیل کی گاگر میں ڈائل رہے سے۔ میں سمجھ گیا کہ رات کو یمال کوئی مردہ جالیا گیا تھا۔ اس
میں آگھ پر موربکھ لگا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب میں کسی دو سمرے مردے کی ارتقی کی راہ
دیسر کے بعد کچھ لوگ ماتم کرتے آیک ارتقی کو لے کر شمشان بھوی میں داخل
ہوئے۔ چبوترے پر کلڑیاں لگا کر مردے کی ارتقی کو لاش سمیت اس پر رکھ دیا گیا۔ مور پچکھ
ہوئے۔ چبوترے پر کلڑیاں لگا کر مردے کی ارتقی کو لاش سمیت اس پر رکھ دیا گیا۔ مور پچکھ
میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آیک طرف کھڑے ہو کر مورپنگھ آئکھ سے لگایا اور مردے کی

شکل کی طرف بھے۔ مروے کی شکل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ انسانی شکل ہی تھی۔

اس طرح میں نے اس شمشان بھوی میں چار روز گذار دیئے۔ پانچویں روز ایک ارتقی

آئی۔ چا پہلے سے تیار تھی۔ یہ کسی امیر ہندو کی لاش تھی۔ رشتے وار ساتھ تھی اور چندن

بھی لائے تھے میں نے موقع پاکر مور پکھ اپنی آ تھ کے آگے رکھا او مردے کے چرے کو

رکھا۔ چرت سے میری آ تکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس مردے کی شکل انسان کی بجائے

لومڑکی بنی ہوئی تھی۔ میں نے مور کا پر آ تھوں سے بٹایا تو مردے کی شکل انسانی شکل افتایار

کر چکی تھی۔ دیبارہ مور کا پکھ آ تکھ سے لگا کر دیکھا تو ارتھی پر آیک لومڑ والا انسانی مردہ لیٹا

بوسائی مورے کی تلاش تھی۔ میں نے مور کا پر جیب میں رکھ لیا اور ایک طرف میٹ کر ورخت کے نیچ پیٹھ گیا۔ ارتھی چا پر رکھ تھی۔ ساتھ آئے ہوئے لوگ اشلوک پڑھ رہے تھے۔ ارتھی کو اس کے رشتے وارول نے آگ دکھا دی۔ خالص تھی نے آنا فافا آگ کی اور چادھڑا دھڑ جلنے گئی۔ جب چا انگاروں کا ڈھیر بن گئی تو شام کے سائے زمین پر اترا شروع ہو گئے تھے۔ میت کے عزیز و اقارب اور رشتے دار دو سرے روز ٹھنڈی چا کے انگاروں کا دروسرے روز ٹھنڈی چا کے

پول چننے کے بعد روتے وہوتے واپس چلے گئے۔ جب ششان بھوی میں ایک مہیب ساٹا چھا گیا تو میں در نسوں سے نکل کر چنا کی طرف برهار چوہڑے پر چنا کے انگارے وہک رہے تھے اور ان میں سے سینک اٹھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں کیل اور دو سرے ہاتھ میں ایک پھر تھا۔ میں چنا کے پاؤں کی طرف ہو کر زمین پر بیٹے گیا۔کیل کی نوک زمین پر رکھی اور اس پر پہلی ضرب لگائی ہی تھی کہ زمین ایک بھیانک مجھے اپنے پیچھے سرسراہٹ کی ہی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا ساہ فام ہونا جس کے سر پر لمبی ہودی تھی جو بالکل ننگ دھڑنگ کھڑا میری طرف اپنی سرخ آتھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے جھے اپنے پیچھے آنے کو کما۔ سادھو نے جو پھھ کما تھا' حرف بہ حرف اس طرح ہو رہا تھا۔ ساہ فام ہونا مجھے ششان بھوی کی دیوار کے جو پھھ کما تھا' حرف بہ حرف اس طرح ہو رہا تھا۔ ساہ ھی پر پھڑ کی چھتری بنی ہوئی تھی۔ سادھی کے اندر ایک ننگ و تاریک زینہ ایخ گیا۔ میں اگرچہ بے حد ڈر رہا تھا گر ایک ننگ و تاریک زینہ اینچ جاتا تھا۔ ساہ فام ہونا زینہ انز گیا۔ میں اگرچہ بے حد ڈر رہا تھا گر اپنی کھوئی ہوئی ہوئی طاقت بحال کرنے کے لئے میں ہر خطرہ مول لے سکتا تھا اور پھر جھے سادھو کی باتوں پر اس تجربے کے بعد بالکل یقین آگیا تھا کہ میری جان اس وقت تک محفوظ ہو گی

میں اندھرے بیں زینہ اتر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگے ایک چھوٹا ساپانی کا حوض بنا ہوا ہے۔ سامنے کنارے پر سانپ کا بت ہے جس کے کھن میں سے پانی کی دھار نکل کر حوض میں گر رہی ہے۔ سامہ فام بونا حوض کے کنارے کھڑا تھا۔ اِس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور خرخواتی آواز میں کہا۔

جب تک کہ میں خوف نہیں کھا جاتا۔

''اس حوض میں تین بار غوطہ لگاؤ۔ تیسری بار جنب تم ذبکی لگا کر نکلو کے تو تمہارے جسم پر کیا گیا ر گھودیو کا جادو ٹوٹ چکا ہو گا۔ پھر یمال سے فورا واپس نکل جانا۔ کسی ووسری جانب دھیان مت دینا۔''

میں حوض میں اتر گیا۔ حوض کا پانی نیم گرم تھا۔ میں نے کیلی ڈبکی لگائی' سیاہ بونا تنارے بر تھا۔ میں نے دوسری ویکی لگائی سیاہ بوتا وہاں نہیں تھا۔ تیسری بار حوض کے پانی یں ذکی لگا کر جب میں نے سریانی سے باہر نکالا تو حوض کے کنارے پر ایک حسین و جمیل ۔ بدو عورت ماتھ پر میندور لگائے بالول میں بھولول کے گجرے سجائے کھڑی میری طرف د کمیھ ری تھی۔ فضا مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے ممک رہی تھی۔ میں حوض سے نکل کر بے التار ان کی طرف بردها۔ اس نے مسکرا کر اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور میں کسی غیبی ات کے اثر میں جکڑا اس کے پیچھے چھھے چل بڑا۔ میں بھول گیا کہ سیاہ بونے نے مجھے وہاں / فورا والیس نکل جانے اور کسی دوسری جانب دھیان نہ دینے کی ہدایت کی تھی۔ میں ا له الوش و حواس میں نہ تھا۔ ایبا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھ پر سحرسا کر دیا گیا ہو۔ اتنا ضرور یاد فُر کہ مجھے این غیرفانی طاقت کی آزمائش کرنی ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ میری کھوئی ۔ ہوئی الاحیتیں اور قوت بحال ہوئی ہے کہ نہیں۔ لڑکی مجھے اپنے ساتھ حوض کی ایک طرف سرنگ کمیں لئے جا رہی تھی۔ ایک عکمت و نور کا ہالہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اس 💉 کی کافوری روشنی میں سرنگ چند قدم آگے روشن ہوتی چکی جا رہی تھی۔ ہم ایک پھوٹے سے اونجی پیخر ملی چھت والے مال میں داخل ہو گئے۔ جہاں ایک ساہ ناگ کا بہت بردا بت چوڑے ہر چین اٹھائے کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ایکا ایک میرے جم میں ایک سنسناہٹ ورز گئے۔ سانب کا بیہ بت ای سانب کا ہم شکل تھا جس کی مورتی نے مجھے اس ساری مصیبت یں پھنسایا تھا۔ لڑی نے ناگ کے بت کے آگے ہاتھ جوڑ کرسر جھکا دیا۔ وہ قدیم ویدوں کے کچھ منتر مزھنے لگی کیی موقع تھا۔ میں تیزی سے پلٹا اور بوری طانت سے بھاگ

الفام سرنگ میں سے فکل کر حوض کے پاس پہنچا تو سامنے بھروں کی دیوار آ گئی - راستہ بند

میرے سامنے پھر کی دیوار تھی اور مجھے اندھرے میں بھی چزیں دھندلی دھندلی دھندلی دکھائی وے رہی تھیں۔ یہ ایک خوش آئند تبدیلی تھی۔ یہ اس بات کا جوت تھا کہ میں کروہ صورت رگھودیو کے کالے جادو سے آزاد ہو چکا ہوں اور میری کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو گئی ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا' سرنگ دور دور تک خالی تھی۔ حسین نر تکی کے عظریات اور پھولوں کی خوشبو فضا میں بی ہوئی تھی۔ مجھے اس ساحرہ کے سحر میں آکر اس کے پیچھے نہیں جانا چاہئے تھا۔ سیاہ بونے نے مجھے تاکید کی تھی کہ حوض میں تیری ڈبکی کے بعد میں دہال جانا چاہئے تھا۔ سیاہ بونے نے مجھے تاکید کی تھی کہ حوض میں تیری ڈبکی کے بعد میں دہال ایک بات کی مجھے تیلی تھی کہ میری طاقتیں بحال ہو چکی ہیں اور اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت کو آزمانا چاہی اور حوض کے کنارے پوے ایک بھاری پھر کو دونوں ہاتھوں سے دھکیا ۔ وہ پھر ایک جھوٹی می جمان جنا تھا مگر میرے ذرا سے بھاری پھر کو دونوں ہاتھوں سے دھکیا ۔ وہ پھر ایک جھوٹی می جمان جنا تھا مگر میرے ذرا سے بھاری پھر کو دونوں ہاتھوں سے دھکیا ۔ وہ پھر ایک جھوٹی می جمان اٹھا۔ میری کھوٹی ہوئی طاقت کو آزمان جنا تھا۔ میری کھوٹی ہوئی طاقت کو اجائزہ لیا۔ حوض کا پائی اندھرے میں ججھے کی بہت برے عفریت کی دھندلی آئکھ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کے کنارے 'سانپ کے جس بت کے منہ سے پائی کی دھار بہہ رہی تھی' فوا میں طرح ساکت تھا۔

اجانک جی گفتگردوں کی آواز سائی دی۔ میں چونک پڑا۔ یہ وہی منحوں آواز تھی جس نے ویران مندر میں مجھے گفتگردوں کی آواز مائی دی۔ میں چونک پڑا۔ یہ وہی منحوں آواز تھی جا سے ویران مندر میں مجھے مردہ صورت رگھودیو کے طلعم میں جگڑ دیا تھا۔ گفتگردوں کی آواز کی سرنگ کے اس بال سے آ رہی تھی جمال میں حسین ترکی کو چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اس نرکی کا پائل میں اس قدر کشش تھی کہ ایک بار تو میرے پاؤں بے اختیار گفتگردوں کی آواز کی طرف برھے گر میں نے فورا اپنے آپ کو سنجمال لیا اور اس سرنگ سے نکلنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ گفتگردوں کی آواز کے ساتھ اب مردنگ کی دھیمی دھیمی تھاپ بھی سائی دینے گا

تنی یوں لگ رہا تھا چیے نر کی سانپ کے بت کے آگے رقص کر رہی ہو۔ میں پھر کی دیوار کو ہاتھوں سے شولنے لگا۔ ایک جگہ چھوٹی می درز تھی اور ایک پھر تھوڑا سا باہر کو نکلا ہوا تھا۔ میں نے دور لگایا تو پھر این جگہ سے کھسک گیا۔

گھنگروؤں کی آواز میری طرف بردھ رہی تھی۔ اب اس آواز میں عورتوں کی چینیں اور بین کرنے کی آواز میں فاریس کی خینیں اور بین کرنے کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ میں نے پھر کو دیوار سے تھینے کر نیچ پھینک دیا۔ پھر کی جگہ دیوار میں ایک سوراخ بن گیا جو اتنا براا تھا کہ میں اس میں سے رینگ .....کر بہ آسانی باہر نکل سکتا تھا۔ میں سوراخ کے دوسری جانب نکل آیا.... حوض والی سرنگ میں سے عورتوں کی جینیں اور واویلا کرنے کی آوازیں بلند تر ہوتی جا رہی تھیں۔

میں جران تھا کہ دیوار کے اس پار پہلے شمشان بھوی تھی مگر اب وہاں اندھیرے میں بچھے غلام گردش نظر آ رہی تھی۔۔۔۔ ایسی ننگ و تاریک غلام گردشیں' میں نے ہندوستان کے قدیم مندروں میں اکثر دیکھی تھیں' جمال بھیانک جرائم پرورش پاتے تھے۔ میں اس خیال سے ایک طرف چلنے لگا کہ شاید آگے جاکر' وہاں سے نگلے کا کوئی راستہ مل جائے۔

اب عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں بہت بیچے رہ گئ تھیں۔ تاریک غلام گروش کے اختام پر ایک باؤل بی ہوئی تھی جس میں بیچے پانی تھا۔ باؤل کی دیوار کے ساتھ اوپ بھروں میں آیک زینہ موجود تھا۔ میں اس زینے سے چڑھ کر باؤل سے باہر آگیا۔ مجھے اسید تھی کہ یماں ضرور کوئی راہ فرار ہو گی لیکن یماں بھی ایک غار سے واسطہ بڑا۔ اس غار کی دیواروں پر ویوی دیو آؤں اور نر تھیوں کے بت کندہ تھے۔ میں اندھرے میں شؤلاآ آگ برصنے لگا۔ میں کی نہ کی طرح اس طلم کدے نے نکل جانا چاہتا تھا.... مگر جھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک جگہ دیوار میں کی راح نر تکی کا ایک بہت بڑا بت کندہ تھا۔ وہ رقص نمیں مل رہا تھا۔ ایک جگہ دیوار میں کی راح نر تکی کا ایک بہت بڑا بت کندہ تھا۔ وہ رقص کے انداز میں ہاتھ اٹھا کے گئی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ میں ترشول تھا۔ ترشول کے بیچے ایک گول سوراخ نظر آیا۔ میں نے جھک کر اس سوراخ سے آئکھ لگا دی۔ دو سری طرف ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک کشاوہ لان کے وسط میں ایک مروہ کفن میں لیٹا پڑا ہے .... وہی نر تکی جس کے پیچے بیچے میں یماں تک کے وسط میں ایک مروہ کفن میں لیٹا پڑا ہے .... وہی نر تکی جس کے بیچے بیچے میں یماں تک کے وسط میں ایک مروہ کوئی میں ایشا کیا ایک اور ہاتھ جوڑے کے بیٹھی ہے .... پھراس نے اس طرح چونک کر آئکھیں کوئی ویں جیسے اے میری موجودگی کا احساس ہو گیا ہو۔ اس نے بھرا کی دوراخ کیا ایک کوئا تھا۔ اس سوراخ کی جانب دیکھا جس میں آئکھ لگائے کوئا تھا۔

اں کے علق سے ایک ولدوز چیخ نکلی اور اس نے تیزی سے اپی کمر کے گرد بندھا ہوا خیر نکال کر میری جانب پھینکا۔ میں آیک دم پیچے ہٹ گیا اور تیز قدموں سے عار میں چلنے

لگا۔ سارا غار' اس نر تکی کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ دور مجھے روشنی کا ایک دائرہ دکھائی دیا۔ میں نے اس کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ روشن دائرہ' اس غار کا دہانہ تھا۔ جمال سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے دہانے سے باہر چھلانگ لگا دی اور خار دار جھاڑیوں میں جاگرا۔ اٹھ کر چھے دیکھا تو وہاں نہ کوئی غار تھا' نہ اس کا دہانہ تھا۔

جنگل میں چاروں طرف و حوب بھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں حسب سابق کی دوسرے ملک میں کی اجنبی جگہ بہتی چکا ہوں لیکن ارد گرد کی بھاڑیاں مجھے بچھ مانوس لگ رہی تھیں.... میں ایک بھاڑی کے بہلو سے ہو کر دوسری جانب بہنچا تو وہاں دریا بہہ رہا تھا اور دریا کے کنارے بہان پور کی بہتی آباد تھی۔ میں نے اس کے مندروں کے کلس اور محبود کے میں ایک میں موجود میں کے میٹار بھیان لئے تھے۔ میں ایمی سک این عمد میں تھا اور بربان پور ہی میں موجود

بہتی میں آکر میں اس کارواں سرائے میں تھر گیا جمال میں چھ سات روز ہے قیام پذیر تھا۔ میں یہ و مکھ کر حیران ہوا کہ اس سرائے پر ایک بوڑھا آدی بیٹھا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے بوچھا۔ "یمال ایک نوجوان آدی بیٹھا کر آتھا وہ کمال ہے؟"

بو رہھے نے میری طرف دیکھا اور اس لوکے کا نام پوچھا... میں نے نام بتایا تو وہ بولا۔ ''یہ نام تو میرا بی ہے مگر تم کون ہو اور اس لوک سے کب ملے تھے؟''

میں اس کی بات ٹال گیا اور دل میں کہا کہ آگرچہ مقام نہیں بدلا مگر تاریخ ضرور بدل گئی ہے اور یہ وہی لڑکا ہے جو اب بوڑھا ہو چکا ہے.... اس کا مطلب تھا کہ میرے شمشان بھوی میں داخل ہونے اور غار سے نکلنے میں ساٹھ سال کاعرصہ گزر گیا تھا.... میں نے سرائے سے ایک گھوڑا لیا اور اس پر سوار ہو کر سیدھا دریا کے پرانے گھاٹ پہنچا اور اوپر والی چٹان کی گھاہ میں آگیا۔ یمال سادھو مماراج کا کرمنڈل اور ترشول' ویسے ہی گھاہ کی باہر چان کی گھاہ میں آگیا۔ یمال سادھو غائب تھا۔ اتنے میں ایک آدی تھالی میں پھل جمان اور ہار لے کر آیا اور گھاہ کے باہر چھوڑے پر رکھ کر اوب سے وہیں بیٹھ گیا۔ میں مضائیاں اور ہار لے کر آیا اور گھاہ کے باہر چھوڑے پر رکھ کر اوب سے وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے سادھو مماراج کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ گرودیو ابھی جنگل سے واپس آ جا کمیں گے۔ میں نے دیکھا تھاں میں جا کھی سے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا لیا تو اس مخص نے لجاجت سے کہا۔

" یہ گرودیو مماراج کے لئے ہیں۔"
"میں یہ لول گا نہیں۔ فکر نہ کرو۔" میں نے کہا۔ سکے پر سکندر لودھی کا نام تھا۔ گویا فیروز تعلق کا دور گزر چکا تھا اور اب میں بملول لودھی کے بعد سکندر لودھی کے دور میں

نمودار ہوا تھا۔ اب میرا وہاں تھمرنا بے کار تھا۔ میں بلٹا ہی تھا کہ ایک نوجوان سادھ ہاتھ میں اسی تھا کہ ایک نوجوان سادھ ہاتھ میں اسی کے چوں والی ایک شاخ لئے نمودار ہوا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے نمسکار کیا اور اس سے پہلے والے سادھو مماراج کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولا۔ "بچہ....وہ تو کب کے بلوک سدھار بچکے ہیں۔"

بی خاموثی سے بہاڑی کے نیج بستے دریا کو تکنے لگا۔ زندگی کا دریا بہہ رہا تھا کوگوں کی شکلیں ابھر کر غائب ہو رہی تھیں۔ میں واپس سرائے میں آگیا۔ میرا دل اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لئے بے تاب ہو گیا۔ میں نے جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں توٹیں ۔۔۔ یہ بری قیمی جڑی بوٹیاں تھیں اور الی جگلوں پر پھروں کی اوٹ میں اگتی تھیں جن کا عام لوگوں کو علم نہیں ہو آ۔ بہان پور آکر میں نے ان جڑی بوٹیوں کو فردخت کیا اور وہلی جانے والے ایک قالے میں شامل ہو کر لودھی بادشاہوں کے بایہ تخت کی طرف روانہ ہوگیا۔

ساٹھ برس میں دبلی کی شاہ ممارتوں اور محلات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ البت لوگ بدل گئے نے جن کو میں نیچ چھوڑ کر گیا تھا، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، جنہیں برھاپے کے عالم میں چھوڑ گیا تھا، وہ مرکھپ چکے تھے۔ میں سیدھا شاہی مہمان خانوں کے قریب اپنی سمرخ حو یلی میں پہنچ گیا۔ وہاں باہر تحت پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا، پھر سے آہستہ آہستہ زرد چنوں کو بیس رہا تھا۔ ایک عجیب می پررانہ شفقت نے میرے اندر جوش مارا۔ میں سلام کر کے اس کی طرف بیٹھا تو بوڑھے نے بیکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر کتے کے عالم میں مجھے دیکھا رہ گیا۔ "بہا جان! اس کے حلق سے کیکیاتی ہوئی آواز نکلی... اور میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ اس سے لیٹ گیا۔ یہ میرا سب سے جھوٹا بیٹا تھا۔ جو میرے جدا ہونے کے وقت پررہ بیں سال کا ہو گا۔ میں نے اس سے اس کے بھائی اور ماں کے بارے میں دریافت کیا۔ اس کا جواب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ وہ سب مرکھپ چکے تھے اور میرے بوڑھے بیٹر کی گزر او قات و میل کے کرائے پر تھی۔ حو یلی میں ایک سوداگر رہتا تھا اور میرا بوڑھا بیٹا، حولی سے متصل ایک کو تھری میں رہائش پذیر تھا۔

میں نے حو یلی میں کی کو نہیں بتایا کہ میں اس بو ڑھے کا جوان باپ ہوں اور نہ ہی میرے بیٹے نے کی سے کچھ کہا۔ میں اپ بوڑھے بیٹے کے پاس رہ گیا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ ونوں بعد میرے بوڑھے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس اس کے بھائی اور ماں کے پہلو میں وفن کر دیا۔۔۔۔ اور اپنی حو یلی کی کو تھری میں رہنے لگا۔ حو یلی پر میرے بیٹے کا اس کے پہلو میں وفن کر دیا۔۔۔۔ اور اپنی حو یلی کی کو تھری کرایہ بھی اوا نہیں کرتا تھا۔ مجھے حو یلی، مکان۔۔۔۔ اور جا کداو کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں نے برے محلون کو کھنڈروں میں تبدیل ہوتے اور ان

میں حشرات الارض کو رینگتے ویکھا تھا۔ میں پچھ عرصہ وہلی میں گزار کر اندلس کی طرف روانہ

.... پھر سندر لودهی کا انتقال ہو گیا اور ابراہیم لودهی تخت شابی بر ممکن ہوا۔ اس

وفت تک لودھی کے افغانی امراء اقدار حاصل کر کھے تھے اور ان کی قوت براھ گئی تھی - وہ

ابراہیم لودھی سے حمد کرتے تھے۔ ان افغانوں کے انجراف اور غرور کی وجہ سے سلطنت کے

کاموں میں بدانظای کا دور دورہ تھا۔

مو جانا جابتا تھا۔

ووسرى طرف ظمير الدين بابروره خيبرے كرركر مندوستان كے شالى علاقول كو تاراج كريًا وريائ سنده ك كنارك بيني چكا تها .... وبال اس في نهلاسنام كا ايك قلعد فتح كيا

پھر سندھ یار کر کے ، پنجاب کے ایک برگنے کو فتح کرنے کے بعد ، شمنشاہ ہند ابراہیم لودھی کو پیغام بھیجا کہ چونکہ وہ تمام ممالک جن پر اور ھی شہنشاہ نے قبضہ کر رکھا ہے ' زیادہ تر آل تیور کے علاقے رہ میکے ہیں اور صاحقران گورگانی یا اس کی اولاد کا ان پر قضہ رہا ہے اس

لئے مناسب ہو گا کہ برگنہ برہ مع گرد و نواح کے قصول کے عابر شاہ کے حوالے کر دیا جائے.... چونکہ ابراہیم لودهی، بابر شاہ کی بردهتی ہوئی طاقت سے خاکف تھا اور خود اس کی

انی صفوں میں استحکام نہیں تھا۔ اس لئے اس نے برگنہ برہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے بار شاہ کے حوالے کر دیے .... بابر شاہ نے سندھ اور یرہ کے درمیان کے علاقول کی

فرال روائی محمد علی فنگ کے سپردکی اور خود کابل واپس چلا گیا۔ پاید تخت دبلی کی سایی اور اقتصادی حالت کسی طور بھی اچھی نہیں تھی۔ لیکن خدا

جانے کیا بات تھی کہ میرا اس شہرے جانے کو اب دل نہیں جاہتا تھا۔ شاید اس لئے کہ اس شرب مثال کی خاک میں میری بوی اور بچے وفن تھے۔ مجھے اپنی پہلی مصری بوی عارات بھی بت محبت تھی اور آج سے پانچ ہزار سال پیلے میں نے سرزمین مصر میں بھی اسے بیوی

بچوں کو وفن کیا تھا مگر اس عد کا تعلق قدیم مصر کے ایک سفاک فرعون سے تھا جو میری

جان کا وسمن تھا اور وہاں سے فرار ہوتا میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ آج سے سات آٹھ سو برس برانا وہلی مجھے اپنی تمام اندرونی شورشوں اور نفسا نفسی کے عالم کے ساتھ پند تھا۔ میں اپنی حویلی ہی کی ایک کو تحری میں گمنای کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں نے دنیا

و کھاوے کے لئے جڑی بوٹیوں کا کاروبار شروع کر رکھا تھا۔ میں تیسرے چوتھ روز جنگل میں

چلا جاتا اور وہاں سے جڑی ہوٹیاں اکشی کر کے شمر کے صبيبوں کے ہاتھ فروخت کر ويتا تھا۔

یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہندوستان میں مغل امیر' ظہیر الدین بابر کے ساتھ مل کھیے تصد لامور بر بابر كا قبضه تقا اور بابر خود كابل مين بيضاعيش و عشرت مين دويا موا تقاد وه

ہندوستان پر جار حملے کر چکا تھا۔ تنخیر ہند کا ارادہ لے کر وہ ایک بار چرکائل سے سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا بیٹا ماوں بھی ایک نشکر جرار لے کر بدخشاں پہنچ گیا۔ کم رہیج الاول کو بابر نے دریائے سندھ عور کیا۔ وہ سیالکوٹ پہنچا تو سلطان علاء الدین ' باہر کی خدمت میں نذرانے لے کر حاضر ہوا۔ کچے افغان امیر بھی چالیس بزار کی جمعیت لے کر بابر کے ساتھ آن ملے 'شاہ آباد کے قریب ابراہیم اودھی کے ایک اشکر نے مزاحمت کی... ایک خون ریز جنگ کے بعد ابراہیم اودھی کی

ایک لاکھ سیابیوں تک پہنچ گئی تھی اور اس کے ساتھ ایک ہزار جنگی ہاتھی بھی تھے۔ اس کے برعس بابری فوج کی تعداد زیادہ نہیں تھی گراس کے پاس سات سو چھوٹی توپیں تھیں۔ جنگ شروع ہوئی۔ لودھی کی فوج نے پہلے تو بہت تیزی اور سرعت و کھائی لیکن بابر کی

فرج کو شکست ہوئی۔ اب میدان جنگ یانی بت کا میدان تھا۔ ابراہیم اودھی کی فوج کی تعداد

توبوں نے ان کے منہ پھیرنے شروع کر دیے۔ فوج میں بے قاعد گی پیدا ہو گئی۔ لودھی این چھ ہزار کافظ فوج کے ساتھ اس جنگ میں ختم ہو گیا اور بابر کو فتح نصیب ہوئی۔ بابر کی فوج جب وہلی میں داخل ہوئی تو شہر میں موت اور وہشت کا سال تھا۔ ہندوستانی باشندے بابر کی

فوج سے ڈرے ہوئے تھے مگر باہر نے تخت ہر بیٹھتے ہی خزانے کا منہ کھول دیا اور اس قدر خرات کی کہ لوگوں کے ول جیت لئے اس کے ساتھ ہی بابر اپنے دشمنوں کے معاطم میں برا شک دل تھا... دہلی میں اس نے ابراہیم لودھی کے حامی امیروں اور وزیروں کی کھالیں تھنچوا

میری حویلی کا ناجائز مالک سوداگر حشمت خان تھا۔ اس کی ایک خوبصورت کنیر فروشانہ

الم كى تقى - يد كنير بهى مبعى مير لي كي كوان يكا لاتى تقى - يد كنير ارانى النسل تقى -شرادہ الیوں کی دو کنیریں بھی اران سے تعلق رکھتی تھیں.... اور شفرادے کا بہت خیال ر تھتی تھیں.... رانا سانگا کی شکست اور اس کے قتل کا داغ سینے پر لئے ایک راجپوت سردار' بابرے انتقام لینے کے لئے ایک جوگ کے روپ میں وہلی پنچا۔ اس نے بابر کے بیٹے شنرادہ

الدیل کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور الدیل کے محل کے ایک کا کتھ ہندو چوہدار کے ذریعے ہمایا کہ وہ رانیاں بن کر ہندوستان پر حکومت کرنے کے لئے پیدا ہوئی ہیں۔ دونوں کنیزیں اس چرب زبان اور عیار راجیوت کی باتول میں آگئیں۔ اسے معلوم تھا کہ ایک کنیز جایوں

تنرادے کا کھانا اپنی نگرانی میں تیار کرواتی ہے۔ جو گی نے اسے الگ لے جا کر بتایا کہ اس وقت سارے بابر کت ستارے اس کے طالع میں جمع ہیں اور اگر وہ کسی طرح شنراوہ ہمایوں کو

ہلاک کر ڈالے تو بادشاہ اپنے بیٹے کی موت کے صدے سے خود جال بھی ہو جائے گا۔ ٹال سے تاباری باغیوں کا گروہ ' ملک پر حملہ کرنے والا ہے جس کا سروار تتلغ خان ' اس کا دوست ہے اور اس کا ستارہ اس وقت عورج پر ہے۔ وہ اس کی شادی قتلخ خان سے کروا وے گا۔ اس طرح وہ ملکہ بن کر ہند پر حکومت کرے گا۔ کنیز اس عیار کی باتوں میں آئی۔ راجپوت ہوگی نے اسے ایک خاص قتم کا بے رنگ اور بے ذا نقہ زہر دیا کہ وہ اسے شنراوے کے کھانے میں ملا دے۔

کنیز نے شام کو کھانا تیار کروایا اور زہر کا سفوف چیکے سے کھانے میں ملا دیا۔ اس کا زکر اس نے اپنی ایک ہی اس نے اپنی ایک ہی اس نے اپنی بمن کیا۔ شنزادہ ہمایوں کھانا کھانے بین کیا۔ اس نے اپنی کیا اور کھانا ایک بلی کے اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور کھانا ایک بلی کے آگے ڈالا گیا۔ جسے کھاتے ہی بلی کا سارا جسم پھول گیا۔ اسی وقت شاہی طبیب کو بلایا گیا اور

ایک گفتے کے ساتھ جو زہر شنراوے کے معدے میں گیا تھا' نکال دیا گیا۔ فورا باور چی' چاشن گیر اور طعام خاص کی نگران ایرانی کنیز اور اس کی بهن کو گر فار کر لیا گیا۔ بابر بادشاہ کو اس واقعے کا علم ہوا..... تو اس نے دونوں کنیزوں کو بلا کر ان سے بوچھا۔ "بتاؤ زہر کس نے کھانے میں ملایا تھا؟"

ایرانی کنیز نے قرقر کا نیتے ہوئے اعتراف کر لیا کہ اس نے ایک جوگی کے کہنے پر ایما کیا تھا۔ راجپوت جوگی اپنا کام کر کے شہر سے فرار ہو چکا تھا... مگر بابر نے ایرانیوں کی جانب سے اسے اپنے خلاف ایک علین سازش پر محمول کیا کیونکہ اننی دنوں بعض ایرانی سرداروں نے بلوچتان کی طرف سے ہند پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی اور دبلی میں یہ افواہ بھی کرم تھی کہ کچھ ایرانی جاسوس بادشاہ کو ہلاک کرنے کے لئے شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ بابر نے دونوں ایرانی کنیروں کے سر قلم کروا دیئے اور تھم دیا کہ شہر میں جتنے ایرانی موجود ہیں '

ای سلسلے میں ایک روز شاہی سپای ہماری حویلی بھی پہنچ گئے اور حشمت خان کی ایرانی کنیز فروشانہ کو پکڑ کر لے گئے۔ مجھے فروشانہ کی گرفناری کی خبر ملی تو بہت افروس ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔

نین چار روز بعد' ایک رات جبکه نصف شب کا گجرنج چکا تھا کسی نے میری کو تحری کے دروازے پر دستک دی میں سمجھا.... که حشمت خان کا کوئی مہمان ہے ۔ آوھی رات کو مجھ سے بھلا کون طنے آ سکتا ہے میں نے بستر پر لیٹے ہی لیٹے آواز دی۔ ''میاں! حو یکی کا دروازہ آگے ہے۔'' تھوڑی دیر خاموثی چھائی رہی۔ اس کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آگے ہے۔'' تھوڑی دیر فاموثی چھائی رہی۔ اس کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں

نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرے میں مجھے ایک انسانی ہیولا نظر آیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آگیا۔ میں نے پوچھا۔ "تم کون ہو؟" اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے بردھ کر شعدان روشن کر دیا۔ وہ ساہ چکیلی آئکھول والا ' درمیانے قد اور چھریرے بدن کا مالک ایک اور جھر محض تھا۔ اس نے افغانیوں کا سالباس بہن رکھا تھا۔ اس کا رنگ گورا اور ناک اربانیوں کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے موندھے پر بیٹھ گیا اور بولا۔

"معاف كرنا بھائى! ميں تم سے اجازت لئے بغير اندر آگيا.... معاملے كى نزاكت كے بين نظر جھے ايبا كرنا پڑا۔ ميرا نام مرمزے اور ميں فروشانه كا برا بھائى ہوں۔"

میں نے اس سے مصافحہ کرنے کے بعد بوچھا کہ آدھی رات کو اسے مجھ سے کیا کام پڑ گاہے اور فروشانہ کیسی ہے؟

''فروشانہ ہی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ شاہی قید خانے کے ایک گران کو راضی کر کے میں نے چند ڈانے کے لئے فروشانہ سے ملاقات کی تو اس نے بتایا کہ اسے شزادے کو زہر دینے کی سازش کے الزام میں قتل کیا جانے والا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہے گناہ ہی اور اس کا اس شاہی کنیز سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے شنزادہ ہمایوں کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور اس نے تمہارے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔''

میں نے پیغام کے بارے میں بوچھا.... توفرو ثانہ کے بھائی نے کہا۔

" فروشانہ نے کہا ہے کہ عبداللہ ہے کہنا کہ میں خدا کو حاضرو ناظر جان کر کہتی ہول کہ میں بے گناہ ہول اور وہ جھے بچائے۔"

نین تو خود ایک بے سارا اور گمنام آدی ہوں۔" میں نے کما۔ "میں اسے شاہی قید سے کیا سکتا ہوں؟"

"فروشانہ ایک نیک عبادت گزار مسلمان لؤکی ہے۔" ہرمز بولا۔ "میں تم سے جھوٹ نیں بولوں گا۔" میں اپنے باری ندہب پر قائم ہول لیکن میری بمن فروشانہ ایک معصوم اور پارسا مسلمان لؤکی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ صرف عبداللہ ہی میری جان بچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ اس پر اس کے دین کی طرف سے بھی فرض ہے۔"

میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔

"میری بمن کے آنسو نہیں تھے تھے۔ شاید وہ تہیں پند کرنے گی ہے۔ جبی اس نے الیا پیغام بھیجا ہے۔ وہ بھولی اوکی سے نہیں جانتی کہ اسے شاہی قید خانے سے کوئی نہیں اللہ سکا۔" پھروہ اٹھا اور بولا۔ "معاف کرنا عبداللہ بھائی! مجھے اس کا پیغام پنچانا تھا' سو میں نے پنچا دیا۔ میں جانتاہوں کہ میری طرح تم بھی میری بمن کی کوئی مدد نہیں کر سکتے لیکن

عام سابے یارو مددگار مخص ہول... پھر میں تہماری بس کو شاہی قید خانے سے کیسے نکال سکتا عام ساب اس سوال کے ساتھ ہی میں ہر مزکے چرے کا بغور جائزہ لینے لگا لیکن اس کا چرہ ہیں۔" اس سوال کے ساتھ ہی

«میں اس حقیقت سے باخبر ہوں۔" اس نے کسا۔ "مگر میری بمن نے تمهارا نام لیا ے۔ خدا جانے اسے کیے بنین آگیا ہے کہ نہ صرف تم ہی اس کی مدد کر سکتے ہو- بسرحال' میں اس کا بھائی ہوں... میں اسے قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ ر ہم ایک سے دو ہو جاکیں گے۔ میرے لئے کی بہت ہے۔"

مجھے یقین ہو گیا کہ وا میری خفیہ طاقت سے بے خبر ہے... میں نے ہر مزسے کہا۔ "

بمترے میں تمهارے ساتھ موں۔ مجھ سے جو مو سكا تمهارے لئے كروں گا۔ مجھے بناؤ مجھے كيا

مرمز کے چرے بر میں نے مسرت کے مازات دیکھے۔ وہ جلدی سے بولا۔ "مم میرا انظار کرنا۔ میں شاہی نگران سے رابطہ قائم کرنے کے بعد تمہیں آکر اطلاع کر دول گا۔" یں نے کما کہ وقت تھوڑا ہے' اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو پھر زیادہ انظار فروشانہ کے حق

یں مملک ثابت ہو گا۔ وہ جھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتے لگا۔ ''میں ایک مل بھی ضائع نہیں کروں گا۔ عبداللہ بھائی۔'' یہ کمہ کر وہ خاموشی ہے باہر ظُلَّ با۔ میں نے کوٹھری کا دروازہ بند کر لیا اور فروشانہ کو شاہی قید خانے سے نکالنے کے بارے میں غور کرنے لگا۔ انگلے روز میں کچھ جڑی بوٹیاں تھلے میں رکھ کر بازار گیا تو ایک الواہ گرم تھی کہ جن ارانی لوگوں کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے انہیں قلعے کے الدر ہاتھوں سے کیلوا دیا گیا ہے۔ مجھے تثویش ہوئی۔ بادشاہوں کے فصلے ایک ٹانے میں ہو جاتے تھے اور ای وقت ان پر عمل بھی کر ویا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ افواہ درست ہو - مجھے <sub>ا</sub> فردشانہ کی موت کا صدمہ ہوا۔ دوپیر کے بعد وابس اپنی حویلی میں آیا تو ڈیوڑھی کے باہر فوتانہ کا بھائی ہرمزیم کے پیر تلے بے چینی سے مملی میرا انظار کر رہا تھا۔ میں اسے این کوئفری میں لے آیا۔

"تم نے انواہ سنی جو شرمیں گشت کر رہی ہے۔'' مرمز بولا۔ "ہاں۔ مگر اس میں کوئی سیائی نہیں۔ میں نے آچ صبح شاہی قید خانے کے عران سے ملاقات کی ہے۔ فروشانہ ابھی زندہ ہے۔ کیجھ باغیوں کو ضرور ہاتھیوں کے آگے <sup>ڈالا کیا</sup> ہے نگر فروشانہ ابھی زندہ ہے۔ شاہی نگران کو میں نے بھاری رقم دے دی ہے۔" م شرک نے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہو گا؟ ہر مزنے جو منصوبہ بنایا تھا' مجھے سا دیا۔ یہ

مجھے اپنا فرض بورا کرنا تھا۔ اچھا' اب میں جلتا ہوں۔ میں نے تنہیں بے آرام کیا۔ مجھے برمز والی جانے کے لئے مرا تو میں نے اسے روک کر کما۔ "برمزا زرا بیٹو۔" ور

دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کا چرہ انی چھوٹی بن کے انجام پر بے حد عملین تھا۔ فروشانہ کا انجام مارے سامنے تفاملک میں چن چن کر ارانیوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا... کہ فروشانہ کا زندہ بچنا ناممکن تھا میرے دل میں اس کے لئے ہدردی کا جذبہ جاگ اٹھا۔ بے شک فروشانہ ایک معصوم اور پارسا کنیر تھی۔ میں نے ایک وو بار اسے نمایت خضوع و خشوع سے خداوند کریم کی عبادت کرتے دیکھا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے تھوڑی بہت

میری خدمت بھی کی تھی... وہ بے گناہ تھی اور اسے بچانا میرا فرض تھا.... پھر اس نے مجھ سے مدد کی درخواست بھی کی تھی۔ خدا جانے اسے کیسے یقین آگیا تھا کہ میں اس کی مدد کر سكنا موں۔ ميں نے مرمزے يوچھا كه وہ كمال ربتا بي ... اور شابى زندان كے جس مران کو اس نے راضی کر کے فروشانہ سے ملاقات کی ہے کیا وہ میری بھی ملاقات کرانے بر آمادہ "میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہ سکا۔ شاہی قید خانے کا گران ایک اللی آدی

ہے۔ اگر اسے بھاری رشوت دے دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ میں شر کے باہر جمنا کے کنارے ایک بہتی میں رہنا ہوں۔ میری کھے کشتیاں ہیں جن میں سوار ہو کر لوگ دریا یار کرتے ہیں۔ یمی میرا زریعہ معاش ہے۔" "ميں جڑى بويوں كا وهندا كرتا ہوں۔" ميں نے برمزكو اين بارے ميں جايا۔ "يہ

حویلی میرے آباؤ اجداد کی ملیت تھی گراب اس پر ایک سوداگر نے تبضہ کر رکھا ہے۔ اس لئے میرے پاس شاہی قید خانے کے گران کو بھاری رشوت وینے کے لئے کوئی رقم شیں ہے۔" اور یہ حقیقت بھی تھی۔ جب تک میرا سانب دوست تنظور میرے ساتھ تھا وہ کی مرفون خزانے پر بہرہ وسینے واللے سانپ کی مرد سے زمین میں چھٹی ہوئی کسی رولت کا تھوڑا ساحصہ نکاوا لیا کر تا تھا مگر اب میرے پاس دولت حاصل کرنے کا ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ "ميرك ياس دريا ك كنارك أيك باغ ب-" برمز بولات "في وه باغ فروخت كردول

گا- اور اس کی تمام رقم فروشانه کی رہائی کے لئے خرچ کر دول گا۔" اليك بات ساف طاهر تهي كه ان لوكول كو ميري خفيه طاقتول كاعلم نهيل تفا... سيكن فروشانہ کو کیسے یقین آگیا کہ میں اس کی مدو کر سکتا ہوں۔ میں نے ہرمز کے ول کا حال

معلوم کرنے کے لئے اسے کریدا۔ "ہرمزا تمهارے پاس تو اور بھی وسائل ہیں مگر میں تو ایک

منصوبہ بقول اس کے 'اس نے شاہی گران کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا۔ ثانی قد خانہ قلعے کے خال مغرب کی جانب ایک تہہ خانے میں تھا۔ شای گران نے فروشانہ کو قد خانے کی بہل کو تھری میں منتقل کر دیا تھا۔ بارہ بجے رات کے بعد اس کا بہر بداتا تھا۔ اس نے منصوبہ یہ بنایا تھا۔ کہ جب آوھی رات کا گجر بجے گا اور اس کی جگہ دو سرا سپائی پر دینے آئے گا تو وہ اسے ایک خواب آور مشروب کسی طریقے سے بلا دے گا۔ اس کے بو دینے آئے گا تو وہ اسے ایک خواب آور مشروب کسی طریقے سے بلا دے گا۔ اس کے بو مارا کام جمیں کرنا ہو گا۔ کو وکلہ ہمارا ہم راز شاہی بہرے دار اس کے بعد وہاں سے جلا جائے گا تاکہ بعد میں وہ نہ بکرا جائے۔ اس منصوبے کے مطابق جمیں اپنے طور پر قلعے کی چھت پر پر چڑھ کر ینچے شاہی قد خان ہو گا اور خواب زدہ پرے دار کو ہلاک کر کے فروشانہ کو وہاں سے نکال کر لے جانا ہو گا۔ شاہی گران اس سے زیادہ ہماری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر آنے والے بہرے دار کو بے ہوش کر دے گا اور بے وہ کام ہے جو ہم بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بی سے دیادہ ہماری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بی سے دیادہ ہماری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بی طبحہ بوش کر دے گا اور بے وہ کام ہے جو ہم بھی نہیں کر سکتا تھے۔ بس بھی ہمارے لئے سنہرا موقع ہو گا۔

میں نے کہا۔ "لیکن چھت پر چڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہاں قدم قدم پر پرو ہو تا ہے۔ ہم زندہ نہیں بچیں گے۔"

مرمز نے سر جھا لیا اور آکھوں میں آنسو لا کر بولا۔ "میں اپنی بیاری بہن کے لئے ابلا جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ میں یہ خطرہ مول کے کر قلعے کی دیوار پر چڑھوں گا۔ مرگیاؤ میری روح کو کم از کم اتنی تسکین تو ضرور ہوگی کہ میں نے اپنی بے گناہ بہن کی وان بچائے ہوئے عان دی تھی۔"

بی و بی و سال کی جہت مرمز پر ترس آگیا۔ لامحالہ مجھے ہی فیصلہ کرنا پڑا کہ اس کی جگہ میں قلعے کی چست پر چڑھوں گا۔ کیونکہ مجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا۔ میں نے ہرمز کو یہ تو نہیں بتایا کہ مجھے جان کا خطرہ نہیں ہے لیکن اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر نہ کرو' یہ کام میں سرانجام وول گا۔ اگرچہ اس میں جان جانے کا قدم قدم پر امکان ہے' گر میں تہماری ہے گناہ بمن کے لئے یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ میں نے محسوس کر لیا کہ ہرمز نے میری اس بظام خود کشی کی چیش کش پر زیادہ ہمدردانہ رویے کا اظہار نہیں کیا۔ بلکہ یہ کہ کر میری چیش کش کی قدر تین کر دی کہ وہ میرا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولے گا۔ مجھے بچھے حیت ضرور ہوئی کی تقددین کر دی کہ وہ میرا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولے گا۔ مجھے بچھے حیت ضرور ہوئی گاہم وہ کہنے لگا۔

"میرے بھائی عبداللہ! میں تمہارے ساتھ ہوں گا... تمہاری ہر طرح سے مدد کروں

وہ میری زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے کوئی تعرض نہ کیا اور طے پایا کہ آ

آج رات اندھرے میں قلعے کی چھت پر چڑھیں گے۔ یہ کام آسان اور سل نہیں تھا۔

ہرے ہوا کوئی بھی آدمی اس کام کا پیڑا اٹھا یا تو اس کی موت بھٹی تھی۔ لیکن میں یہ مرحلہ

ط کر سکتا تھا۔ رات ہونے تک میں نے سارا ضروری سامان جمع کر لیا تھا۔ جب رات گری

ہو گئی تو ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے کی طرف چل پڑے۔ دن کے وقت ہم نے خاص

نامی جگہوں کو نگاہوں میں رکھ لیا تھا۔ قلعے کے عقب میں پانی سے بھری ہوئی کھائی تھی۔

ہم نے ساہ کیڑے بہن رکھے تھے۔ کمر کے گرد پیش قبض لگے ہوئے تھے۔ ایک خاص کمند

ہمی ہارے باس تھی جس کے آگے برا مضبوط آگڑا لگا تھا۔

م طرف گھپ اندھرا تھا۔ ہم گھوڑوں کو قدم قدم چلاتے تلعے کے عقب میں کھائی ے کچھ فاصلے پر ایک وران باغ میں آکر رک گئے۔ گھوڑوں کو آم کے جھنڈ میں ایک جگہ ہاندھا اور کھائی کی طرف چلے۔ ہم خاموش تھے اور ضروری بات سرگوشی میں کرتے تھے۔ آدھی رات کا گجر بجنے میں ابھی آدھا پہر باتی تھا۔ منصوبے کے مطابق ہمیں آدھی رات کا گجر بخ کے وقت قلعے کی چھت پر ہونا جائے تھا۔ صبح کے وقت ہم نے سرکنڈول کو جوڑ کر ایک گھا بنا کر جھاڑیوں میں چھیا ویا تھا۔ اندھیرے میں ہم نے وہ گھا جھاڑیوں میں سے نکالا ار اے کھائی کے پانی میں ڈال دیا۔ ہم اس پر اوندھے منہ لیٹ گئے اور بازووں کو چپووں کا طرح چلاتے ہوئے کھائی کے دو سرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب ہم قلعے کی عظیم الثان عتی دیوار کے پنچے اندھرے میں کھڑے تھے کچھ فاصلے پر قلعے کے اویر بائیں جانب ایک برتی بنی تھی ۔ جس میں ایک مشعل روشن تھی۔ اس کی روشنی میں ایک ساہی نیزہ اٹھائے برہ دے رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں قلعے کی دیوار کا جائزہ لیا۔ برانا قلعہ تھا جو آج ایک کنٹرر بن چکا ہے۔ اس زمانے میں اس کی دیواریں شکستہ حالت میں نہیں تھیں۔ میں نے اندھرے میں قلع کے اوپر کنگروں کو دیکھا۔ یمی میرا نشانہ تھا۔ میں نے سرگوشی میں ہرمز ے کما۔ "میں اکیلا اوپر جاؤل گا۔ تم یمال ٹھرو گے۔" وہ کچھ کھنے لگا میں نے اس کے اونول یہ ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے کسی کے یاؤں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ ہم جلدی سے دیوار کے *لاقع جیک گئے۔* دو مغل سیاہی گشت کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ وہ آپس میں باتیں بھی ۔ <sup>ار رہے</sup> تھے۔ ان کی زرہ مکتر اندھیرے میں چیک رہی تھی۔ میں چوکس ہو گیا <sup>لیک</sup>ن وہ <sup>گارے</sup> قریب سے گزر گئے۔ میں نے اپنی سانس روک کی تھی۔ جب وہ کانی ہور جا کر قلعے ل دلوار کے ساتھ گھوم گئے تو میں نے کمند گھما کر دبوار پر بھینکی۔ اس کا آنکڑا قلع کے الرس میں کھنس گیا۔ کمند مضبوط تھی۔ میں نے مرمز کو ایک بار پھر تاکید کی وہ اس جگہ الرقمرت میں چھیا رہے اور خود جنتی تیزی سے ہو سکتا تھا کمند کی مدد سے قلعے کی دیوار پر

چڑھ گیا۔ کنگرے کو پکڑ کر میں چھت پر آگیااور کمند کو اوپر کھینج کر ایک طرف چھپا کر را ویا۔ پچھ فاصلے پر برج میں مشعل کی روشنی ہو رہی تھی اور ایک سپاہی وہاں کھڑا ہمرہ وہ رہے تھا گر یہ روشنی بچھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں ہرمز کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابر بھل کر قلعے کی چھت پر چلا ایک بارہ دری کے پہلو میں آگیا۔ یہاں سے ایک زینہ نیج با تھا۔ بارہ دری کے چوترے کی دیوار سے ٹیک لگائے مہوش بیٹھا تھا۔ بان وعدہ پورا کر چکا تھا۔ یہ سپاہی چبوترے کی دیوار سے ٹیک لگائے مہوش بیٹھا تھا۔ بان وعدہ پورا کر چکا تھا۔ یہ سپاہی چبوترے کی دیوار سے ٹیک لگائے مہوش بیٹھا تھا۔ بم وبے پاؤں چلانا اس کے قریب آیا۔ پیش قبض تکال کر میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا اس کے قریب سے نکل کر ذینے پر آگیا۔ پھر کے کلاوں کے دروازہ بند تھا۔ گر مرر۔ اگھڑ کر بنایا گیا زینہ نینچ تہہ خانے کے دروازے تک جا تا تھا۔ یہ دروازہ بند تھا۔ گر مرر۔ اکٹے اے کھولناکوئی مشکل کام نہ تھا۔ میں نے کندھے کا ذور لگایا اور دروازے کا ایک پرا

سامنے ایک بنگ و تاریک غار میں کو تھریاں بنی ہوئی تھیں میں نے بہلی کو تھری ۔

تالے کو تو ڑ ڈالا۔ اندر دیا جل رہا تھا اس کی روشنی میں میں نے فروشانہ کو دیکھا اس کی روشنی میں میں نے فروشانہ کو دیکھا اس کی روشنی میں میں نے فروشان تھے۔ میرا صورت دیکھتے ہی اس کے حلق سے خوشی کی ایک چیخ می نکل گئی۔ میں نے آگے برجہ کا اسے تللی دی اور کہا کہ فورا میرے ساتھ یہاں سے نکل چلے۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھی تھ اسے اٹھی اور میرے پیچھے کو تھری سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے گئی۔ بارہ دری کے باہر مفرا سیاس اسی اس طرح مدہوش بیٹھا تھا۔ میں نے فروشانہ کا ہاتھ کیار رکھا تھا۔ قلعے کی چھت پر ہما میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے فروشانہ سے آگے بردھنے کو کہا۔ ہم ایک طرح سے ربگ میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے فروشانہ سے آگے بردھنے کو کہا۔ ہم ایک طرح سے ربگ ریگ کر چلتے اس کے کنگرے کے پاس آگئے جمال میں نے کمند چھیائی تھی۔

چند کموں بعد ہم فروشانہ کو لئے قلع کے عقبی ویران جنگل سے گزر رہے تھے۔ ہرا اور فروشانہ ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے۔ میں دوسرے گھوڑے پر ان کے ساتھ ساتھ ا

جنگل سے نکل کر ہم نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں اور وہ سمریٹ دوڑنے گے۔
ہاری منزل' شمر کے مشرق میں پارسیوں کا لاشوں کا مینار تھا۔ یہ جگہ ہرمز نے فروشانہ کو
چپانے کے لئے خاص طور پر چنی تھی۔ یمال شمر کے پاری' لاشوں کو مینار کے اوپر رکھ کر
گدھوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس مینار کے نیجے ایک گراکواں تھا۔ جب گدھ لاش
کا گوشت چیٹ کر جاتے تو مردوں کی ہڈیاں اس کنویں میں پھینک دی جاتی تھیں۔ یمال
مردوں کو ٹھکانے لگانے والے کو بھی ہرمزنے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس لاشوں کے مینار کے
نیجے کنویں کے پہلو میں ایک زمین دوز کو ٹھری تھی جمال..... پارسیوں کی لاشوں پر مالش
کرنے والی دوائمیں اور عجیب عجیب قشم کے تیل کی بو تلمیں رکھی تھیں۔ ہم فروشانہ کو یمال
کے آئے۔ ہرمز اور فروشانہ بوے خوش تھے..... فروشانہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ہرمز
گھوڑوں کو کئی خفیہ مقام پر باندھنے کے لئے کو ٹھری سے نکل کر اوپر گیا تو فروشانہ کہنے گی۔
«جھے یقین نہیں تھا کہ تم میرے لئے اپنی جان کی بازی لگا دو گے۔ مگر ہرمز کا خیال درست

"کون سا خیال؟" میں نے پوچھا۔

"جرمزنے مجھ سے کما تھا کہ عبداللہ ہی مجھے یماں سے نکال سکتا ہے۔ اس نے مجھے اللہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ میں نے تہمیں پیغام بھیجا کہ مجھے یماں سے نکالو۔ کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں ہو گا۔"

یں ایک لمجے کے لئے چونکا۔ ہرمز کو کیے بتہ چلا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ برمز مجھے ایک گہرا اور پراسرار آدمی لگنے لگا تھا۔ میں نے فروشانہ سے بوچھا۔ ''کیا ہرمز تہمارا بھائی ہے؟''

"ميرا چپازاد ہے۔ تبھی مجھ سے طنے حویلی میں آیا کر ما تھا۔"

گویا ہرمز فروشانہ کا سگا بھائی نہیں تھا۔ میرا ماتھا شکا۔ سوال یہ تھا کہ ہرمز کو کیا پردی کی کہ اپنی پچپا ذاہ کو شاہی قید خانے سے نکالنے کے لئے اتنی رقم خرچ کرے۔ جبکہ فروشانہ کی نبائی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہرمز اس سے بھی بھی طنے آیا کرتا تھا۔ ہرمز کی یہوی ایران میں موجود تھی۔ فروشانہ نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ ہرمز نے اسلام قبول کی کیا تھا جبکہ اس کے خاندان کے باتی تمام افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ ہرمز میرے لئے لیک معمہ بن گیا تھا۔ بار بار میرے دل میں میری خیال آتا کہ اسے کیسے چہ چلا کہ جمھے کوئی ایک معمہ بن گیا تھا۔ بار بار میرے دل میں میری خیال آتا کہ اسے کیسے چہ چلا کہ جمھے کوئی تھان نہیں پہنچ سکتا۔ کہیں وہ میری خفیہ طاقتوں سے باخبر تو نہیں ہو گیا لیکن یہ کیسے مکن فقال میرا کوئی دوست اور ہم راز نہیں فالے ہرمزسے میری پہلے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہاں میرا کوئی دوست اور ہم راز نہیں

تھا۔ بہرطال میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہرمز سے دور رہوں گا۔ ویسے بھی اب مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ فروشانہ شہر کی فصیل سے کسی طرح باہر نکل کر اپنے ملک ایران کی طرف کوچ کر جائے تا کہ اس کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ میں نے ہرمز سے پوچھا کہ فروشانہ کو شہر سے نکال کر ملک ایران کی طرف لے جانے کے لئے اس کا کیا منصوبہ ہے؟ اس نے بتایا کہ ابھی پچھ روز تک فروشانہ اسی مردوں کے مینار کے تہ فانے میں چھپی رہے گی۔ جب ذرا حالات معمول پر آجائیں گے تو وہ اسے اپنے ایک پاری وست کی مدد سے شہر سے نکال کر ملک ایران کی طرف لے جائے گا۔ جب میں جانے لگا تو دوست کی مدد سے شہر سے نکال کر ملک ایران کی طرف لے جائے گا۔ جب میں جانے لگا تو ایران کنیز فروشانہ مجھے ایک طرف لے گئی اور بول۔

"عبدالله! تم مجھ سے ملنے آتے رہنا مجھے یمان ڈر لگتا ہے۔"
"تم اپنے چھازاد کی حفاظت میں ہو۔" میں نے کما۔

"عبدالله! مجھے سوائے تمہارے یہال کوئی بھی اپنا ہدرد دکھائی نہیں دیتا۔"

میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ہر رات اس کی خیر و عافیت وریافت کرنے آتا رہوں گا۔ اس کا ذکر میں نے قصد آ ہر مز سے نہیں کیا تھا۔ میں اس پراسرار پاری کے دل کا حال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں ان لوگوں کو لاشوں کے میٹار کے نیچے چھوڑ کر واپس روانہ ہوا۔ رات ڈھل چکی تھی اور مشرق میں صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ میں اپنی حو بلی میں پی کیا۔ گھوڑے کو اصطبل میں باندھا پھر اپنی کو تھری میں آکر چارپائی پر لیٹ گیا اور ہر مزکے بارے میں غور کرنے لگا۔ جس زمانے میں ایران میں ذرتشت کا ذہب عروج پر تھا اور اسے عظیم ایران شہنشاہ سائرس کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس زمانے میں میں نے پچھ وقت اریان کے بایہ تخت میں گزارا تھا۔ وہاں مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس عمد کے باری آتش برستوں میں جادو ٹونے کا بہت رواج تھا اور وہ اپنی مقدس کتاب ''اوستا'' کے بعض خفیہ اشلوکوں کی مدد سے خفیہ طاقت کی اس نے مقدس کتاب ''اوستا'' کے بعض خفیہ اشلوکوں کی مدد سے میری خفیہ طاقت کا حال معلوم کر لیا ہو مگر یہ معمہ ابھی تک می اشلوک کی مدد سے میری خفیہ طاقت کا حال معلوم کر لیا ہو مگر یہ معمہ ابھی تک حل طلب تھا۔

دن چڑھا تو شاہی رازداری کے بادجود شہر میں یہ افواہ گرم تھی کہ ایک باغی ایرانی کنیز شاہی جیل تو ٹر کر فرار ہو گئی ہے۔ اور مغل سپاہی جگہ جگہ اس کی علاش میں چھاپے مار رہ ہیں۔ سب سے پہلے تو میری حویلی میں مغل سپاہیوں کا ایک وستہ آگیا۔ حویلی کے کونے کی علاقی کی گئی۔ سپاہی حشمت خان سوداگر کو پکڑ کر لے جانے گئے تو اس نے پچھ فیتی جواہرات دے کر اپنی اور اینے اہل خانہ کی جان بچائی۔ مغل سپاہیوں نے میری طرف

رخ کیا اور پوچھا کہ فروشانہ تہماری پاس تو نہیں آئی؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں یہاں کو ٹھری میں بڑا ہوں۔ جڑی بوٹیوں کا وصدا کرتا ہوں۔ میرا کسی ایرائی کنیز سے بھی واسطہ نہیں رہا۔ سالار دستہ کو میری بات کا یقین آگیا۔ منل سپاہی واپس چلے گئے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ میں اپنے آپ کو اس نئی پریشائی میں نہیں الجھانا چاہتا تھا مجھے فروشانہ کی طرف سے تثویش تھی ۔ جانے کیوں فروشانہ ہرمز کے بظاہر ہمدردانہ سلوک سے بچھ فکرمند تھی۔ میں نے وہ دن شرمیں گھومتے گزار ویا۔ جب سورج چھپ گیا، شرکے مکانوں میں چاغ روش ہو گئے اور پھرشام کے سائے، رات کے اندھروں میں تخلیل ہو گئے تو میں میں چراغ روش ہو کر حولی سے نکا اور پارسیوں کے مردہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔

مردہ گھریر گھی اندھیرا چھایا ہوا تھا اس کا چھوٹی اینٹ کا برانا مینار تارکی میں آمان کی طرف انگل اٹھائے کھڑا تھا۔ میں نے گھوڑے کو باہر درخت کے نیچے باندھا اور لاشوں کے کنیں کے ایک دروازے سے گزر کر اندر ڈیوڑھی میں آگیا۔ یمال بھی اندھیرا تھا۔ میں يرهيال اتر كر اس كو تحرى مين كيا جهال فروشانه كو موجود مونا جائ تها مكر وه وبال نه تهي -میں نے سوچا شاید اسے کسی دو سری کو تھری میں منتقل کر دیا گیا ہو۔ دو سری کو تھری میں گیا تو دیکھا کہ چبوترے یر ایک بچھر کا بنا ہوا لمبائب برا تھا۔ طاق میں ایک چراغ روش تھا۔ جونمی میں نے نب میں جھانک کر دیکھا تو میرے یاؤں تلے سے زمن نکل گئی۔ نب میں ارانی کنیر فروشانہ کی لاش تیزاب میں ڈولی ہوئی تھی۔ تیزاب سے ملکے ملکے بلیلے اٹھ رہے تھے۔ فروشانه کا جم م ملنے لگا تھا۔ میں بریشانی اور تدبذب کی حالت میں کھڑا فروشانہ کی گلتی ہوئی الل كو دكيم رہا تھا كہ مجھے اپنے يہجے قدموں كى آواز سائى دى۔ ميں جلدى سے چبورے سے اتر کر دیوار کے پاس بڑے بہت بڑے ملے کے پیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں کو تھری کے دروازے پر گلی تھیں۔ اٹنے میں دو آدمی نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک تو ہرمز تھا اور و مرا کوئی یاری بجاری تھا۔ اس نے سریر سیاہ رومال باندھ رکھا تھا اور کمر کے گرد بردی تبیع اللَّ ربی تھی۔ وونوں فروشانہ کی لاش کے باس آکر کھڑے ہو گئے۔ " سِٹما! میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ فروشانہ کی لاش تمہارے سامنے تیزاب میں ڈوئی بڑی ہے۔ اب تم اس سر "اوسما" کا آخری اور کارگر منتر چو کو آکه میں بعد میں لاش کی گردن کاٹ کر اس کی کھوری

کا کاسہ تمہارے سامنے پیش کر سکوں۔" میں یہ من کر کانپ سا گیا۔ اس سنگ دل بھائی نے خدا جانے کس لارلج کے پیش نظر اپنی پچپا زاد کو تیزاب کے مب میں ڈال کر ہلاک کر دیا تھا اور اب اس کی گردن کاٹ کر اس کل کھوپڑی اس پاری جاددگر کے سامنے پیش کرنے والا تھا۔ میں یہ جاننا جاہتا تھا کہ اس جادو اس پر اثر کر چکا ہے۔ اسے میرا جادو ہلاک نہیں کر سکتا مگریہ بھر ہو جائے گا اسے بھرکی سارے بھیانک اقدام سے اس کا مقصد کیا ہے؟ پاری جادوگر نے اپنے کمبے سیاہ چوشے کی مورتی میں بدل دیا ہے میں نے دیکھا کہ پاری جادوگر کی آواز بند ہو گئی۔ منہ کھلے کا کھلا رہ جیب سے ایک چڑے کی بوٹل نکالی اور اس میں سے سیاہ رنگ کا سفوف اپنی بائیں جھیلی پر وال كر "اوستا" ك اشلوك برمض لكا- بهر رك كر مرمز سے بولا- "مجھ لقين ب كه يمي و ہونے لگی تھی۔ پہلے میرے جو یاؤل مجھے من من وزنی گئے تھے اب پھر کی طرح این جگه بر اوی ہے جس کی کھویڑی کے اندر کی جانب ہڑی پر عظیم الثان ایرانی شمنشاہ سائرس کے مرفون جم کے تھے۔ میرے باقی بدن کی بھی میں کیفیت تھی۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی ۔ خزانے کے خفیہ اشارے لکھے موئے ہیں۔ میں ایک بار پھرتم پر واضح کر دینا چاہتا مول کہ میں اپنی جگہ سے بالکل نہ ہل سکا۔ ہرمزوایس کو تھری میں آگیا۔ وہ مجھ سے چند قدمول کے ایں خزانے کے آوھے تھے پر میرا بھی حق ہو گا۔"

مرمز نے بے تابی سے کما۔ " سٹما! مجھ پر بھروسہ رکھو" ش نے جو وعدہ کیا ہے .... اے بورا کروں گا۔"

بارس جادوگر بولا۔ "مید مت بھولنا کہ اگر تم نے اپنا وعدہ بورانہ کیا تو میں اینے منتر کے زور سے تہیں ہمیشہ کے لئے پھر کا بنا دول گا۔"

ہر مزجلدی سے بولا۔ ''سیٹما! تم اپنا عمل شروع کرو اور میری طرف سے مطمئن رہو۔ میں کم از کم تہیں وهو کا نمیں دے سکتا۔"

آب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ان سفاک لوگوں نے سائرس کے مدفون خزانے کو حاصل کرنے کے لئے بے گناہ ایرانی کنیز کو موت کے گھاٹ اثار ویا تھا۔ پاری جادوگر منتر پڑھنے لگا۔ یہ منتر کسی الیں الٹی سید ھی زبان میں تھے کہ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ہرمزنے تکوار نکال لی اور فروشانہ کی گردن پر ایک وار کیا اور پھراس کے سر کو تکوار کی نوک میں پرو کر ثب سے باہر نکال لیا۔ پارس جادوگر کے منتر پڑھنے کی آواز تیز ہو گئی۔ معصوم ارانی کنرے اس مولناک انجام پر میرا خون کھولنے لگا۔ میں شدید غصے کے عالم میں مٹکے کے پیچھے سے نکل کر یاری جادوگر کی طرف جھپٹا تو ہرمزاور یاری جادوگر مجھے وکھ کر ششدر رہ گئے۔ ہرمز کے ہاتھ سے تلوار چھٹ کر گر بڑی۔ اس نے چبورے ب سے چھلانگ لگا دی۔ شاید اس لئے کہ وہ میری خفیہ طاقت سے باخبر تھا۔ میں نے لیک کر یاری جادوگر کو اٹھایا اور تیزاب کے ثب میں جھونک دیا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی مگر اس عرصے میں وہ این ہھیلی پر رکھا ہوا جادوئی سفوف میرے چرے پر چھینک چکا تھا۔ تیزاب میں کرتے ہی وہ نب میں سے تڑپ کر باہر نکل 'آیا۔ گر تیزاب نے اس کے جسم کے گوشت کو ادھیڑا شروع کر دیا تھا۔ وہ چبورے بر گر کر ترینے لگا۔ میں ہرمز کی طرف لیکا۔ ہرمز ہاہر کی طرف دوڑا۔ اجانک میں نے محسوس کیا کہ میرے یاؤں بھاری ہو رہے ہیں۔ میرے ہاتھوں <sup>اور</sup> بازوؤں میں ایک بو جھل قتم کی ٹھنڈک سرایت کر رہی تھی اور مجھے اپنے بازوؤں اور مجتم ؓ بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ پاری جادوگر نے آخری بار سسکتی ہوئی آواز میں کہا۔ "ہرمزا میرا

فاصلے بر کھڑا مجھے بھٹی بھٹی تھی آئکھوں سے دکھ رہا تھا پھراس نے زمین بر گری ہوئی این تلوار کو فردشانہ کی گردن سے تھینچ کر نکالا اور اس کی نوک میرے پیٹ میں چبھوئی۔ تلوار کی نوک

میرے پیٹ یر اچٹ گئی۔ وہ قبقہ لگا کر ہا۔ اس نے جلدی جلدی فروشانہ کے سریر سے ادھڑے ہوئے گوشت کو تلوار کی مدد سے ہٹایا۔ نیچ سے بدنصیب کنیز کی کھویڑی نکل آئی۔ اس نے کھویدی کو داہنے رخ سے کاٹ دیا۔ سفید مغز کو جھاڑا اور پھر کھویری کی اندر کی جانب بڑی کو چراغ کی روشنی میں جاکر دیکھا۔ وہ خوشی سے اچھل بڑا۔ اسے فروشانہ کی

کھوروی کے اندر بڑی یر سائرس کے مدفون خزانے کے خفیہ اشارے مل گئے تھے۔ یہ اشارے فروشانہ کی کھویوی میں کس نے ورج کے تھے؟ بیر راز میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ ہر مزنے کھوردی کو ایک طرف رکھ دیا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت تک میں تمل طور پر پھر کے بٹ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لیکن میں دیکھ سکتا تھا' من سکتا تھا اور فضا کو سونگھ سکتا تھا مگر اپنی جگہ سے نہ تو ہل سکتا تھا اور نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ ہرمزنے

مجھے ایک مجتمے کی طرح این کاندھے یہ اٹھایا اور دوسری کو تھری کی اندھیری سیڑھیاں از کر ایک ایسے پوشدہ تھ خانے میں لے آیا جہاں مردوں کی بے شار بڑیاں بھری بڑی تھیں۔ یاس ہی گندے پانی کا ایک نالہ بہد رہا تھا۔ یہال دیوار کے ساتھ لوہے کے بوے بوے ثب رے تھے۔ اس نے مجھے آیک بب میں ڈال دیا۔ اس بب میں کیسری رنگ کا کوئی گاڑھا کلول بھرا ہوا تھا۔ اس محلول کی ایک موٹی تھہ مجھ پر چڑھ گئی۔ جب اس نے مجھے باہر نکالا تو

میں کیسری رنگ کا ایک بت بن چکا تھا۔ ہرمزنے ایک چھری کی مدد سے میرے چرے پر چڑھی ہوئی محلول کی موٹی تہہ کو جو اب خٹک ہو چکی تھی جھیل کر میرے نقش بدلنے شروع كردير تره كفظ تك وه ميرك تاك نقف كوبداتا ربال اتى درين ميراجم خلك موكيا تھا اور محلول کی تہہ پھر بن بھی تھی۔ میں اپنی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کئے مجھے کچھ

معلوم نہیں تھا کہ میری شکل کس دیوتا یا او آر کی شکل میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ جب ہرمز اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے میری طرف و کھ کر کما۔

بدتر ہو۔ میں نے تہیں ایک ایے راکھشن کی شکل دے دی ہے جس کو جنولی الد کے میرو

لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور اس کا بت بنا کر اسے زمین میں گاڑ ویتے ہیں اور اس بر مردہ

مانی چڑھاتے ہیں۔ میں اپنے پاری جادوگر کا شکر گزار ہوں کہ اس کے طلسم نے مجھے بیشہ

کے لئے تم سے نجات ولا دی۔ اب جاؤ بیشہ بیشہ کے لئے تحوست کے تاریک سابوں میں

اتر جاؤ-" یہ کمہ کر اس نے مجھے اٹھایا اور گندے یانی کے نالے میں بھینک دیا۔ میں نے اپنی

آ تکھیں بند کر لیں۔ میرا سارا جم یانی میں ووب گیا صرف میری گردن یانی سے باہر تھی۔

یانی کا بماؤ مجھے لے کر آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے آکھیں کھول کر دیکھا۔ میں اپنی

آئکھیں گھما نہیں سکتا تھا۔ میری آئکھیں بالکل سیدھ میں ہی رہتی تھیں۔ ایک طرح سے وہ

"میں ممہی مار نہیں سکتا تھا۔ گر تمہاری وہ حالت کر دی ہے کہ تم مردول سے بھی

تک گاڑ دیااور مجھ پر مردہ سانیوں کے پڑھاوے پڑھانے شروع کر دیئے۔ گاؤں میں جمال کہیں انہیں کوئی مردہ سانپ ملتا وہ اسے اٹھا کر دور سے مجھ پر پھینک دیتے۔ یہ لوگ خود سائیوں کو نہیں مارتے تھے بلکہ اپنی قضا سے مرے ہوئے سانیوں کو مجھ پر بھینک دیتے تھے۔ ایک مینہ ای طرح گزر گیا۔ تالاب کے دوسرے کنارے پر ممادیر کا مندر تھا۔ جمال صبح و شرام مهادیر کے بت کی بیوجا ہوتی تھی۔ اس گاؤں میں جین مت کے ڈ گمبر فرقے کے لوگ بھی رہتے تھے۔ اس فرقے میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بزرگ جاہتا تو وہ سانس کو روک کر اینے آپ او عارضی موت کے حوالے کر ویتا تھا۔ اس عمل سے وہ اینے عقیدے کے مطابق نجات حاصل کر جاتے تھے اور آواگون کے چکر سے محفوظ ہو جاتے تھے مجھے اس حقیقت کا علم اس وقت ہوا۔ جب میں نے ایک بوڑھے جینی کو تالاب کے مندر کے باہر ایک روز جس دم کے بعد مرتے دیکھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ مرنے والے نے جس وم کیا ہے اس کی لاش برے احرام و عقیدت سے بھولوں سے ڈھانپ دی گئی- منتر پڑھے گئے اور اس جگہ اسے سرد آتش کر دیا گیا۔ دو سرے دن گاؤں کے لوگ وہال اکشے ہوئے اور مرنے والے کی ہڑیوں کو وہیں دفن کر کے اس کی سادھی بنا دی گئے۔ ایک رات ہر طرف خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنی اپنی کھیریل سے بی ہوئی جھونیرایوں میں سو رہے تھے۔ آسان پر تارے خاموثی سے چیک رہے تھے' اللب کا ياني يرسكون تفال مين اس موت ايسے سائے مين پفر كابت بنا اين جگه ير حيب جاب كوا تفا لہ ایک طرف سے مجھے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ دو گھڑ سوار میرے قریب آ کر رک گئے۔ انہوں نے چروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ ان کی آنکھیں اندھرے میں چک رہی تھیں۔ تلواریں ان کی کمرے بندھی تھیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار میری طرف غور سے تکنے گے۔ ایک نے کما۔ "سمانگویہ س داو آگا بت ہے۔ الیابت تو ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔" دوسرا بولا۔ "بیہ منحوس دایو ما کا بت ہے۔ اس سے دور رہو۔ نہیں تو آج کی رات خیر سالكو بنا - "ارب مم واكو بير- بميل كى كا خوف نسير- چلو، چل كر اينا كام كرت ہیں-" یہ کمہ کر وہ گاؤں کی طرف چلے گئے۔ میں سمجھ کیا کہ یہ واکو اس گاؤل میں واکہ والنے جا رہے ہیں۔ مجھے اس گاؤل والول سے کوئی ہدردی نہیں تھی مجھ سے ان لوگوں کا سلوک ایبا نہیں تھا کہ میں ان سے ہدردی ر کھتا۔ میری بلا سے گاؤں کو آگ لگ جائے یا ڈاکو لوٹ کر لے جائیں۔ میں اس غور و قکر

میں ڈوبا رہا کہ دیکھیں اس پھر کی قید سے کب نجات ملتی ہے۔ پھھ وفت گزرا ہو گا کہ اجانک

پھر ہو گئی تھیں گر میں دیکھ سکتا تھا۔

نالہ ایک ناریک سرنگ میں سے گزر رہا تھا۔ پانی کی رفتار تیز نہیں تھی۔ پچھ دیر سرنگ میں سے گزر نے بعد پانی کی رفتار تیز نہیں تھی۔ روشنی ایسی میں سے گزر نے بعد پانی کی رفتار تیز ہو گئی۔ سرنگ میں روشنی ہونے گئی۔ روشنی ایسی تھی جیسے ستارے چمک رہے ہوں۔ پھر ججھے محسنڈی اور تازہ ہوا کا احساس ہوا۔ ایک المر نے جھے سیدھا کر دیا۔ میں نے دیکھا آسان پر تارے نکلے ہوئے تھے۔ میں گندے پانی کے نالے سے نکل کر کسی دریا کے نگ پاٹ میں سے گزر رہا تھا اردگرد اونچے اونچے بانس کے درختوں کے جھنڈ پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر ساکت کھڑے تھے۔ تاریکی میں دہ کوئی دیوزاد لگ رہے تھے ہوا میں مرطوب جھاڑیوں کی ممک تھی۔ ساری رات میں دریا میں بہتا رہا۔ صبح کا سورج نکا تو دریا پہاڑیوں میں سے نکل کر ایک وادی میں سے گزر رہا تھا۔ امریں جھے کنارے کی طرف تو دریا پہاڑیوں میں سے نکل کر ایک وادی میں سے گزر رہا تھا۔ امریں جھے کنارے کی طرف کے آئی تھیں۔ کنارے پر سرکنڈوں میں سے کر رہا تھا۔ امریں جھے کنارے پر سرکنڈوں میں بے گئی دیے گئی دیے گئی دیے گئی۔ گھر گیا۔ میں ساکت بڑا رہا۔ ان سرکنڈوں میں بڑے پڑے گئی جھر گیا۔ میں ساکت بڑا رہا۔ ان سرکنڈوں میں بڑے پڑے گئی دیے گئی دیے گئی دیے گئی دیے گئی۔ گھر گیا۔ میں ساکت بڑا رہا۔ ان سرکنڈوں میں بڑے پڑے گئی دیے گئی دیا کھر کیا۔ کو کیک دیے گئی دیے گئی دیے گئی دیے گئی دیکھی کانی دیے گئی دیکھی کھر کے کھر کی گئی دیا کھر کیا کھر کیا کی دی کھر کیا کھر کیا کے کئی دیے گئی دیے گئی دیے گئی دیے گئی دی کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کے کھر کیا کی کو کھر کی کھر کیا کھر کے کھر کیا کھر کھر کیا کھر کیا کھر کیا کیا کہ کو کی کر کیا کھر کر کیا کھر کیا کھر کھر کیا کے کھر کی کھر کے کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کی کھر کے کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کے کھر کیا کھر کھر کیا کھر کی کھر کے کھر کیا کھر کھر کیا کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کیا کھر کیا کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کیا کھر کیا کھر کھر کیا کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھ

ماتھ اس اعتبار سے خوش آئند بھی سمجھا جاتا تھا کہ لوگوں کی لبتی کی نوست ایک جگہ جمع کر کے انہیں منحوس اثرات سے نجات ولا دیتا تھا۔ یہ جنوبی ہند کے ایک ممادر جینی قبیلے کا گاؤں تھا۔ یہ لوگ جین مت کے پیرو تھے۔ انہوں نے میرے بت کو گاؤں کے باہر ایک جگہ تالاب کے کنارے ویران جگہ پر گھنوں

گزر گئی تو مجھے پانی میں شپ شپ کی آواز سائی دی۔ یہ کسی کشتی کے چپوؤں کی آواز تھی۔

یہ کشتی میرے سرکی جانب سے آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہی کچھ ہوا جس کی پیش گوئی پاری ہرمزنے کی تھی۔ بید دو ماہی گیر تھے۔ میرے بت کو سرکنڈوں میں پھنسا ہوا دیکھ کر

انہوں نے شور مچا دیا۔ وہ گاؤل کے لوگول کو بکار رہے تھے۔ میرا بت محص ہونے کے ساتھ

گاؤں کی طرف سے وہی ڈاکو نمودار ہوئے۔ وہ گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ ان میں

ے ایک ڈاکو نے اینے آگے ایک کمن لڑکے کو زبردستی بھا رکھاتھا اور ایک ہاتھ سے اس کا

منہ وبایا ہوا تھا۔ یقیناً یہ واکو اس لڑے کو کسی کے لئے جھینٹ چڑھانے کے لئے اٹھا کر لائے

ات میں واپس آچکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیہ طلسم ٹوٹا کس طرح؟ کہیں ہیہ <sub>اں</sub> معصوم لڑکے کی فریاد کا اثر تو نہیں تھا کہ جس نے میرے جسم کے پیچر کو ریزہ ریزہ کر

ا؟ ضرور میں بات تھی کیونکہ لڑکے نے جب چنخ کر فریاد کی تو اس وقت ایک کڑاکے کے ہاتھ میرے جمم کا پھریاش یاش ہو گیا تھا۔ میرا دل اس لڑکے کا شکریہ ادا کرنے کو جاہ رہا تھا۔ میں گاؤں کی طرف جلا۔ ڈاکوؤں کی لاشیں وہن گھاس پر سڑی تھیں۔ جو نئی میں تالاب

کے کنارے بنی ہوئی بوڑھے جینی سادھو کی سادھی کے قریب سے گزرا تو مجھے کسی کے گہری بانس لینے کی آواز آئی۔ میں رک گیا۔ لیٹ کر دیکھا میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ راستہ رات کی نار کی میں سنسان تھا۔ گاؤں پر بھی گہری خاموشی طاری تھی۔ میں نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ

کی نے بھر میرے بالکل قریب ہی گہری سانس لی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بدرورج ہے جو مجھے ڈرانے آئی ہے۔ میں نے آہت سے کما۔ "تو مجھے نہیں ڈرا سکے گی۔ جد هرسے آئی

ہے ادھر کو چلی جا۔" اس کے جواب میں ایک نحیف می عمر رسیدہ آواز آئی۔ میں نے چونک کر پائیں طرف ویکھا عبس وم سے مرجانے والے بوڑھے جینی کی ادھی میں ایک انسانی ہیولا آہستہ آ ہسہ ال رہا ہے۔ میں نے سادھی کے قریب جا کر پوچھا۔

" منتم كون مو؟ جواب مين نحيف آواز آئي-''میرے لڑکے کی تم نے جان بحائی ہے۔ وہ میرا اکلو یا نواسہ تھا اور تم میری دعا سے دبارہ زندہ ہوئے ہو؟ تو یہ جس دم والے بوڑھے اچاری کی روح تھی۔ میں نے دلی زبان

میں اس کا شکریہ اوا کیا تو اس کی روح ہولی۔ دمجھوان نے تمسیس دوبارہ زندگی اس کئے عطا کی ہے کہ دکھی انسانوں کی خدمت کر سکو۔" میں نے کہا۔ "محترم روح! میں نے بھشہ کوشش کی ہے کہ کسی بے گناہ کو میرے ہاتھ

ت كوئى نقصان ند بينيے۔ ان واكوؤل كو ميں نے اس كئے ہلاك كيا ہے كه يه ظالم تھے انهوں نے ایک بے بس غریب لڑکے کو موت کے گھاٹ آبارنا جاہا تھا۔"

بوڑھے کی روح نے ایک طویل سانس لے کر کھا۔ "میں جانتا ہوں۔ لیکن ابھی تہیں ایک اور نیک کام کرنا ہے۔"

میں خاموش ہو گیا اور بزرگ روح کے ہولے کی طرف تکنے لگا۔ ہولے میں ایک كرزش پيدا موئى اور مجھے اينے كان ميں اس كى پراسرار أواز سائى دى۔ "دريا پار ايك بستى 

میرے نواسے کو اٹھانے یہاں آئے تھے۔ اس گاؤں کو رنگایی ڈاکو کے ظلم و ستم سے بیاؤ۔ جھوان نے تمہیں جو خفیہ طاقت دی ہے اس سے بادشاہوں ہی گی منیں غریبوں کی بھی مدد لوکا بوی بری طرح سے ہاتھ پاؤل مار رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرے تو لوکا واکو کی گرفت سے نکل گیا۔ اس نے گھوڑے پر سے چھلانگ لگا دی واکو بھی اس کے پیچھے کود بڑا لڑکا بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آگیا اور اپنی بانہیں میری کمر کے گرد ڈال کر روتے ہوئے گڑ گڑانے لگا۔ "امبا دیو گا تو وہ سروں کے لئے منحوس ہو گا پر میرے لئے نہیں۔ یہ ڈاکو مجھے دیو آئی جینٹ چڑھانے لئے جا رہے ہیں۔ میں مرنا نہیں

حابتا۔ تو میری مدد کر۔"

الیکا ایکی مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے اپنی جگہ سے ہلکا سا دھکا دے کر ہلا دیا ہو۔ ڈاکو اس لڑکے کو تھییٹ رہے تھے لڑکا میری کمر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ رو رو کر مجھ سے مدد مانگ رہا تھا۔ مجھ پر اس کی آہ و زاری کا شدید اثر ہوا۔ مجھے ایک بار پھر ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اتنے میں ایک ڈاکو نے تکوار تھینج لی۔ دوسرے نے کما۔ "ارب سائلو۔ اس کو دو مکڑے کر دے۔ کم بخت شور محا كر گاؤل والول كو اكٹھا نه كر لے۔"

سائلو ڈاکو نے لڑکے کو قتل کرنے کے لئے تکوار والا ہاتھ ہوا میں اٹھایا ہی تھا کہ ایک ملکے سے کڑاکے کی آواز کے ساتھ میرے جسم کا پھر ٹوٹ کر نیچے گرنے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ ایک دم سے اویر کر کے ڈاکو سائلو کی تلوار کا وار اپنے بازو پر لے لیا۔ تلوار میرے بازو سے عکرا کر ٹوٹ گئی۔ دونوں ڈاکوؤں کے ہوش و حواس کم ہو گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بھرکے بت میں جان پڑ گئی تھی لڑکا سم کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ میں نے تھوڑا سا زور لگایا تو میری دونوں ٹائکیں زمین سے باہر نکل آئیں۔ ڈاکو گھوڑوں کی طرف کیلیے کہ راہ فرار

اختیار کر سکیں گریں انہیں کسی دوسرے معصوم الرے کی زندگی سے کھیلنے کے لئے زندہ رہنے نہیں دینا جاہتا تھا۔ میں نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ میرے جسم پر چڑھی ہوئی کیسری تہہ ا کھڑ چکی تھی۔ میں نے دونوں ڈاکوؤں کو گردنوں سے دبوچ کیا۔ میرے جسم کی پوری طاقت واپس آ چکی تھی۔ یہ گرفت آتی شدید تھی کہ ڈاکوؤں کی گردنیں میرے ہاتھوں کے پنجوں

میں پیک تنئیں اور وہ دو سرا سائس کئے بغیر ہی میرے ہاتھوں میں مھنڈے ہو گئے۔ میں نے واپس مڑ کر دیکھا تو لڑکا ڈر کے مارے گاؤں کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے پیچیے ِ جانے کی ضرورت محسوس نہ کی اور اینے جم کو ہاتھ لگا لگا کر ٹٹو گئے۔ میرا جمم اینی اصلی

کروپ"

میں نے رنگاپتی ڈاکو کی کمین گاہ کے بارے میں سوال کیا تو سادھی کے ہیولے نے بتایا کہ آگے جاکر دوسرے کوس پر دریا میں سے ایک ندی نکل کر بہاڑیوں کی طرف جاتی ہے۔ جہال ندی دو سرخ جانوں کے درے میں سے گزرتی ہے اس کے اوپر بہاڑی میں ڈاکو رنگاپتی کا خفیہ ٹھکانہ ہے۔ سادھی کا بیولا غائب ہو گیا تفا۔ چند کھے میں وہاں کھڑا سوچتا رہا۔ پایہ تخت دبلی یا کھنو تی میں اب میرے لئے کشش باتی نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف سادھی کے دبلی یا کھنو تی میں اب میرے لئے کشش باتی نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف سادھی کے پراسرار ہیولے نے دریا پار گاؤں کو خونی ڈاکو کے چنگل سے چھڑانے کی مجھ پر اخلاقی ذمے داری عائد کر دی تھی۔ میرا فرض بن گیا تھا کہ میں اس گاؤں کے بے بس اور کمزور لوگوں کی مدد کردں۔

رات وم توز ربی تھی۔ ستارے ماند رونے لگے تھے۔ میں وریا کی طرف چل دیا۔ وریا کنارے رات کے پیچھلے پسر کا سناٹا چھایا تھا۔ اندازے سے میں دوسرے کوس پر بیچ کر رک گیا۔ وریا یار کرنا میرے لئے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں دریا میں اثر گیا اور تیرنا ہوا دو سرے کنارے پر پہنچ گیا۔ یمال پر کچھ آگے جا کر ایک چھوٹی سی ندی جنگل کی طرف بہاڑیوں کے درمیان جاتی تھی۔ میں اس ندی کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ یو پھٹ ربی تھی۔ ندی کے کنارے اونیجے اونیجے املی اور سال کے درخت اگے ہوئے تھے۔ دونوں جاب بہاڑوں کے نشیب تھے جن پر گھنے جنگل پھلتے چلے گئے تھے۔ ندی بہاڑی جنگلوں میں بیج و خم کھاتی گزر رہی تھی اردگرد کے جنگل اتنے گئے تھے کہ درخوں کے نیچے دن کی روشن بوری طرح سے نہیں پہنچ رہی تھی۔ دن کا پہلا پر جھے ندی کنارے طلتے طلتے گزر گیا۔ جنگل میں کئی مقامات پر مجھے در ترول کی آوازیں سائی دیں۔ میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ دن کا دو سرا پسر گزر رہا تھا کہ آسان ابر آلود ہو گیا اور بھی بھی بھوار برنے گی۔ یہاں بادل برے گھنے اور سیاہ تھے جن کے باعث جنگل میں دن کی روشنی کم ہو گئی تھی۔ آخر میری نظران دو سرخ چٹانوں پر بڑی جن کے درمیان ندی ایک سانب کی طرح گزر رہی تھی۔ میں وہ چانیں تھیں جن کے اوپر بہاڑی پر رنگایی ڈاکو کا مسکن تھا۔ کچھ دیر کھڑا میں اوپر بہاڑی کے در ختوں کو دیکھتا رہا۔ پھوار گرنا بند ہو گئی۔ ایک گہرا سکوت جاروں طرف چھا گیا۔ ہوا بھی بت وصلے وصلے علنے لکی تھی۔ میں نے تلاش بسیار کے بعد ایک پھر لی پکڈیڈی و موردھ نکال جو گنجان ورختوں اور خار وار جھاڑیوں کے ایک سے موتی اور چلی گئی تھی۔ میں اس پگذیدی یر در ختول کی اوٹ میں ہو کر اور چڑھنے لگا۔ مجھے اپنے بیچھے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ میں ایک درخت کے نئے کے پیچیے چھپ کر بیٹھ گیا۔ تین گھڑ سوار میرے قرب سے گھوڑے

روزائے گزر گئے۔ انہوں نے اپنے چروں پر ڈھائے باندھ رکھے تھے اور کر کے ساتھ کواریں لئک رہی تھیں۔ مجھے اطمینان ہوا کہ ڈاکوؤں کا مسکن اوپر ہی ہے لیکن اب مجھے ہوئی اختیاط کی ضرورت تھی۔ اگرچہ ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے لیکن جس برنعیب گاؤں کو رنگا بی کے چیکل سے چھڑانے آیا تھا وہ ذرا می بداختیاطی کے سبب خطرے برنا تھا۔ چنانچہ مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت تھی۔

یا ٹری کی دھلان الیی تھی کہ مھوڑے بری آسانی سے دوڑ سکتے تھے۔ بھریلے راستے بر عگررے بکھرے ہوئے تھے اور یہاں گھنے درختوں کی جھی ہوئی شاخوں نے ایک طویل عراب بنا رکھی تھی۔ بہاڑی کے اور ایک ہموار جنگل آگیا جمال درخت اس قدر گنجان تھے کہ ان کی مٹنیال ایک دوسرے میں مچننی ہوئی تھیں۔ ان درختوں کے پہلو میں ایک تنگ ماراسته ورختوں اور جنگل جھاڑیوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ یمان مجھے گھوڑوں کے جہنانے کی آواز آئی۔ میں چھپ کر آگے برصے لگا۔ ابر آلود آسان کی وجہ سے یمال روشنی زیادہ نہیں تمی- آگے کھلی جگہ آگئے۔ یہ ایک کھلا آگن ساتھا۔ جس کی ایک طرف بھروں سے دیوار مادی گئی تھی۔ چ میں ایک کھوہ تھی جس کے باہر دو آدی تکواریں لئے زمین پر آلتی یالتی ارے بیٹھے تھے۔ دیوار کی دوسری جانب گھوڑے بندھے ہوئے تھے جن کی صرف گردنیں ہی نظراً رہی تھیں۔ یہ دونوں آدمی شکل صورت سے جرائم پیشہ لگ رہے تھے۔ میں ایک جگه جھپ کر ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ ملیالم زبان میں آبس میں باتیں کر رے تھے اور میرے اندازے کے مطابق وہ اپنے ان دو ساتھیوں کے بارے میں بات کررہے تے جن کو میں نے گاؤں کے تالاب کے کنارے ہلاک کر دیا تھا است میں مجھے گھوڑوں کی ٹافول میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تین گھڑ سوار چلے آ رہے بتھ۔ وہ میرے نیچے سے گزر گئے ایک گھڑ سوار ان کے آگے آگے تھا وہ کالے ساہ رنگ کا ڈراؤنی شکل والا ہٹا کٹا آدمی تھا۔ جل کے کانوں میں سنر پھر چک رہے تھے - اس آدی کو دیکھ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے والوانظيم سے اٹھ كھرے ہوئے۔ يہ ساہ رو جرائم بيثہ مخص كھوڑے سے اتر براا اور مليالم نبان میں بولا۔ "گاؤں میں ان کی لاشیں بڑی ہیں۔ بھیں بدل کر جاؤ لاشیں اٹھا لاؤ۔" <sup>روٹوں ڈاکو</sup> فورا دیوار کی دو سری جانب چلے گئے۔ گھوڑے کھول کر ان کی باکیس تھامیں اور للائ سے نیچ اترنے لگے۔

سیاہ رو آدمی کے ساتھ جو رو ڈاکو آئے تھے وہ گھوڑوں سے اتر پڑے۔ ان میں سے لیک نے کہا۔ "رنگایتی! ہمارے آدمیوں کو گاؤں والوں نے مارا ہے۔"

میں چوکنا ہو گیا۔ یہ واکو رنگائی تھا جس کی خون ریزیوں کے بھیانک قصے مشہور سے اور جس نے اردگرد کے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ رنگاپی واکو گھوڑے سے از کر ایک پھر پر بیٹھ گیا اور اپنی تکوار کو زانووں پر رکھ کر بولا۔ میں جانتا ہوں گاؤں والوں کو نمیں چھوڑوں گا۔ گر لگتا ہے یہ کمی اور ہی فخص کی کارستانی ہے۔ گاؤں والوں میں اتنی جرات نمیں ہے۔ "اس کے ساتھی خاموش اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے تھے۔ اس کے بعد وہ آپل میں قدرے جھک کر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی سرگوشیاں جھ تک نمیں پنج میں قدرے جھک کر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی سرگوشیاں جھ تک نمیں پنج دوسری طرف سے گھوڑا کھول کر جنگل کی وطلان پر از گیا۔ نہ جانے اسے کیا کام آ پڑا تھا۔ میں درخت کی شاخوں میں چھپا یہ سارا فرصلان پر از گیا۔ نہ جانے اسے کیا کام آ پڑا تھا۔ میں درخت کی شاخوں میں چھپا یہ سارا تماشہ و کھ رہا تھا۔ پھر میں درخت سے از کر چند قدم چلنے کے بعد ان واکوؤں کے سامنے آ گیا۔ میری شکل دیکھتے تی ان پر جھیے بکل می گر پڑی۔ ترب کر اٹھے اور تکواریں تھینچ کر چھا گیا۔ میرے پاس کوئی تکوار نمیں تھی۔ دونوں کی تکواروں کے وار میرے جم پر برج

پر سپ کو ابھی میری خفیہ طاقت کا وہم و گمان تک نہ تھا۔ انہوں نے دور میری بار وار کیا ہوئی۔ اُلووں کو ابھی میری خفیہ طاقت کا وہم و گمان تک نہ تھا۔ انہوں نے دو سری بار وار کیا ہوئی سے ڈاکووں کو ابھی میری خفیہ طاقت کا وہم و گمان تک نہ تھا۔ انہوں نے دو سری بار وار کیا ہوئی سے میں نے دونوں وار اپنے بازدوں پر گئے۔ دونوں تکواریں میرے بازد سے کرا کر ٹوٹ گئی۔ ڈاکو رہ سمجھے کہ میں نے لباس کے اندر لوے کی جائی بہن رکھی ہے وہ دیوار کے ساتھ لگے بنزے کی طرف لیکے۔ لیکن اب میں نے انہیں اتنی اجازت نہ دی اور چھلانگ لگا کر ان کے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے دونوں کو بنچ گرا دیا۔ وہ میری طاقت سے خوف زدہ ہو رہے تھے۔ میں نے نیزہ اٹھایا کہ انہیں باری باری جنم رسید کر دوں کہ وہ ہاتھ جو ڈکر رحم کی بھیک مانگنے میں نے نیزہ اٹھایا کہ انہیں باری جاری کو اوندھے منہ لٹاکر ان کے صافے انار کر ان کے منہ میں نے مین سے دونوں ڈاکوؤں کی اوندھے منہ لٹاکر ان کے صافے انار کر ان کے منہ میں شہونے رسی سے دونوں ڈاکوؤں کی بھٹکیں باندھ دیں اؤر پھر میں وہیں جھاڑیوں بیں جھپ کر ڈاکو رنگاچ کا انتظار کرنے نگا۔ انگاک جنگل میں ہاتھی کی چگھاڑ سائی دی۔ جنگل کے اس جنگل کی سے میں سمجھ گیا کہ اس جنگل میں بانے میں سمجھ گیا کہ اس جنگل میں سائے میں سمجھ گیا کہ اس جنگل میں بانے میں سمجھ گیا کہ اس جنگل میں سائے میں سمجھ گیا کہ اس جنگل میں انہ میں سے چھپ کر ڈاکور دل کو دہلانے کے لئے کانی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس جنگل میں انہ

ادھر کا رخ نہ کرتا ہو گا۔ جنگل کی اندھیری ہوائیں جنہیں دیکھنے کا انفاق ہوا ہے وہی ان راتوں کی تاریخی اور دہشت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جنگل پر ایک سکوت مرگ طاری ہو گیا۔ کبھی کبھی کسی جنگل درندے کی آواز اس سکوت کو توڑ کر خامو بھی کے سینے پر ایک خراش سی ڈالتی ہوئی غائب ہو جاتی۔ جرانی کی بات سے متھی کہ ہاتھی کی آواز پنچر سائی نہیں دی تھی۔ شاید وہ تھک ہار کر

جنگلی ہاتھی بھی موجود ہیں جن کی موجودگی یقینا ڈاکوؤں کی مددگار ثابت ہوتی ہو گی۔ کوئی بھی

من پارکر کے دوسرے جنگل میں جا چکا تھا مجھے ڈاکو رنگاپی کی طرف سے بھی خطرہ لگا تھا۔
الدھرے میں مجھے جنگل کے ورخت' ان درختوں کے درمیان سے گزر کر نیچے جاتی پھر پلی
الدھرے میں دھندلی دھائی دے رہی تھی۔ جنگل کے گہرے سکوت نے مجھ پر خدا کے
بازیدی دھندلی دھائی دے رہی تھی۔ جنگل کے گہرے سکوت نے مجھ پر خدا ک
جال کی جیب سی طاری کر دی ۔ میں نے آکھیں بند کر لیں اور خداوند کریم کی حمد و شا
ر نے لگا۔ اچانک مجھے ایسی آہٹ سائی دی جسے کوئی جھاڑیوں پر قدم رکھتا آگے بڑھ رہا ہو۔
میں نے آکھیں کھول دیں۔ سامنے درختوں کے نشیب میں دو انسانی سائے کھنڈر کی طرف
بڑھ رہے تھے۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تکواریں تھیں
بڑھ رہے تھے۔ وہ پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تکواریں تھیں
بڑھ رہے تاکہ اور ساتھی ڈاکو تھا۔ کھنڈر کے قریب آگر وہ جمک کر آگے بڑھنے گئے۔

میں ان سے مقابلے کے لئے بالکل تیار تھا۔ اجانک رات کے سائے میں ہاتھی کی ضیلی چکھاڑ بلند ہوئی اور وہی دیو پیکر ہاتھی ویوانہ وار جھاڑیوں سے نکل کر ان دونوں ڈاکوؤل کی طرف لیکا۔ اس اچانک حملے سے واکو گھبرا گئے۔ وہ چیچے بھاگنے لگے گر ہاتھی ان کے سریر ا کے پکا تھا۔ رنگا بی نے لیٹ کر ہاتھی کی سونڈ پر تلوار کا وار کیا۔ ہاتھی نے سونڈ اوپر اٹھا رکھی تی۔ دو سرا ڈاکو بائیں جانب کو بھاگا۔ ہاتھی نے سونڈ برسھا کر اسے دیوچ کیا اور پھر اتنی زور ے زمین پر پخا کہ ڈاکو کی چیخ بھی نہ نکل سکی ہاتھی نے اس پر اپنا بھاری پاؤں رکھ کر اسے کل ریا۔ رنگایی زشن پر گریزا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پیچھے ہٹنے لگا وہ تکوار چلا رہا تھا تا کہ اقی کو آگے برصنے سے روگ سکے۔ لیکن ہاتھی اس کے سریر آگیا۔ رنگایی نے تلوار کا ایک بحربیور ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر مارا۔ مجھے ایبا نظر آیا جیسے ہاتھ کی سونڈ آدھی کٹ کر ایک طرف کو لئک گئ ہو۔ ہاتھی کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی ہاتھی انا آپ رنگاین واکو کے اور گرا دیا۔ یہ گویا ایک بہاڑ تھا جو ایک چوہے پر اجانک کر بڑا <sup>گا۔</sup> مفاک ڈاکو رنگائی کا جو حشر ہوا وہ میں نے دن کی روشنی میں دیکھا۔ اس کی لاش چیٹی اور نظن کے ساتھ جیک گئی تھی۔ اس وقت میں ڈاکو رنگایت کی لاش کو دیو پیکر عصے اور <sup>انت</sup>ام کی آگ میں چکھاڑتے ہوئے زخمی ہاتھی کے پنچے چیٹا ہوا دمکھ رہا تھا۔ ہاتھی اپنے جم کِ نشن پر رگڑ رہا تھا۔ اس کے حلق سے دل دہلا دینے والی چنگھاڑیں نکل رہی تھیں۔ جب ا کل کے انقام کی آگ قدرے مصنری ہوئی تو وہ اٹھا۔ اس نے اپنی سونڈ اوپر اٹھا کر ایک <sup>فاتحانہ</sup> چیخ بلند کی ۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آدھی سونڈ کٹ چیکی تھی۔ پھروہ زخمی سونڈ کو بار ارائیے منہ میں والتا جھولتا جھامتا نشیب کے در ختوں میں گم ہو گیا۔

اس میرا وہاں تھرنا بے کار تھا۔ جس کام سے آیا تھا وہ انجام کو پنچا۔ میں ندی پر آ

گیا۔ سوئے انقاق ندی کے کنارے ایک کشتی موجود تھی میں نے کشتی کو کھولا اس میں بیل

ل نائن کیمن اٹھائے بلیٹی ہے۔ نوجوان گوسوامی کی آواز خوف کے مارے خشک ہو گئی وہ ائی۔ نوجوان گوسوای نے شور مجا دیا۔ گوسوای کے باپ کو یقین تھا کہ اس کا بیٹا اب زندہ س فی سے گا۔ مروہ زندہ رہا۔ زہرنے اس کی گردن پر ایک سیاہ داغ ڈال دیا تھا۔ اب ایسا ہوا ہے کہ ہر ہفتے... کی رات کو ناگن آتی ہے اور گوسوای کی گرون پر وس ہوئی جگہ پر

اں کر غائب ہو جاتی ہے۔ "ت سے میرے بیچ کی زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے۔ مماراج کچھ سمجھ میں نمیں آاکہ میں اینے بچے کی جان کیے بچاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناگ کی ناگن ہے جو اپنے ال كابدله كے ربى سے اور ميرے يچ كو ايك وم مارنے كى بجائے ترايا ترايا كر مار ربى ے۔ ہفتہ کی رات کو میرے بھائی اور رشتے دار تلواریں بھی لے کر بیٹھتے ہیں مگر سانے بجل ک طرح ڈس کر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کمال سے آتا ہے؟ کمال چلا جاتا ہے؟ کچھ معلوم لیں ہوتا۔ ایک آدمی نے اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تو سانپ انچیل کر اس کے منہ پر جھٹا اور الیا ڈماکہ وہ بدقست اس وقت مرگیا۔ اب تو ڈر کے مارے میرے بیٹے کے

لایک بھی کوئی نہیں پھکتا۔ وید جی! آپ گنوان ہیں رشی منی ہیں میرے بیج کی جان بچا میں نے نوجوان گوسوای کا بغور معائنہ کیا۔ اس کی گردن پر سانپ کے بار بار کا منے سی نلے رنگ کا کھریڈ جم گیا تھا۔ جس میں سے کالے رنگ کا زہریلا مواو رس رہا تھا۔ ناگن کے أراكے نشے سے وہ غنودگی كے عالم ميں نھا۔ سانپ اس بدقسمت نوجوان كو اس طريقے سے اُل راہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ موت کے منہ میں چلا جا رہا تھا۔ میں نے نوجوان کے باپ کو کل دی اور ہفتہ کو اس کے مکان پر آنے کا وعدہ کیا۔ ہفتہ کی شام کو بوڑھا میرے پاس آیا الرجھے اپنے ساتھ اینے مکان پر کے گیا۔ شرکے کنارے ایک جوہڑ کے کنارے ایک کیا ا فَمُا تَعَاد جَس كَى چَصت ناريل كى شاخوں كو جوڑ كر بنائي گئی تقی۔ يو ڑھے كى بيوى لينى النوان كى مال عملين چرو لئے آئے بيٹے كى چاربائى كے پاس جيشى لوبان سلكائے مالا كا جاب كر الل تھی۔ نوجوان کوسوامی غنودگی کے عالم میں چاربائی پر بڑا تھا۔ آج کی رات ناگن کے

لَا جَمِ کَلَ مِنْ بِهِ کُوشِی مِیں بھیلی ہوئی تھی۔ جب آدھی رات کا وقت قریب آیا تو میں

ت كو الرول ميں چھوڑ ديا۔ سارا دن كشى ميں سفر كرتا رہا۔ شام كے قريب كشى ندى ير نکل کر دریا میں داخل ہو گئے۔ میں کشتی کو دریا کے بہاؤ کے رخ پر لا کر اس کی دوسری جاز جلا گیا۔ اور کشتی کو آگے کھینے لگا۔ رات بھر کشتی دریا میں جلتی رہی اگلے دن صبح کے وز تشتی ایک گاؤل کے گھاٹ کے ساتھ لگا دی پہتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ برہان بور سے دور کوس آگے کی جانب مالا بار کے ساحل کے قریب نکل آیا ہوں۔ یمال سے مال بردار باویا کشتیاں ہندوستان کے مغربی ساحل کی طرف جاتی تھیں۔ میرا ارادہ ہندوستان کی سرزمین ۔ نکل کر اندلس کی طرف کوچ کرنے کا تھا۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ گھائ ہیں روز تک مزدور بن کر مال ڈھو تا رہا۔ اس طرح سے کچھ کوڑیاں انتہی ہو گئیں تو کرا ادا کر کے بادبانی کشتی میں بیٹھ کر ساحل سمندر کی طرف روانہ ہوا۔ چار روز کے سفرکے بعد کشتی مجرات کی بندرگاہ کالی گھاٹ پر پینجی۔ مجرات پر ان ونور مندوب بیک خان کی حکومت تھی جو شمنشاہ بابر کا باج گزار تھا۔ عملی طور پر وہاں مغلوں کر عملداری تھی۔ یہاں سے ملک اندلس کو مینے میں دو بار بادبانی جماز جاتے تھے۔ سونے کی سات اشرفیاں ایک آدمی کا کرایہ تھا میں نے اس ساحلی شرمیں جڑی بوٹیوں کا دھندا شرورا کر دیا تاکہ اندلس جانے کا کرایہ جمع کر سکوں۔ اس چھوٹے ساحلی شریس برے مندر تھ ان میں بھور کالی ویشنو اور شیو کے مندر بھی تھے۔ شرکے جنوب میں ایک قدی جسیل کے یاس ناگ مندر تھا جس میں سانی کے بت کی بوجا ہوتی تھی اس مندر میں زندہ سانی بھی قرمان گاہ پر پھرتے رہتے تھے۔ چنانچہ یمال سانپ کے کانے کی دوائی تیار کی اور مندرے مچھ فاصلے پر ایک جگہ کو گھری لے کر دھندا شروع کر دیا۔ جس کو سانب ڈستا لوگ اسے الخا كر ميرك ياس ك آت- اگر زياده دير نه موئى موتى- يس اين دوائى بلا ديتا اور سان كا زير غیر موثر ہو جاتا اور اس فرد کی جان نیج جاتی۔ ایک دن ایما ہوا کہ ایک بوڑھا آدمی اینے نوجوان بیٹے کو چاریائی بر وال کر میری پال لایا۔ نوجوان کا رنگ نیلا یر چکا تھا۔ وہ بے حد کمزور تھا اور آنکھوں کے گرد طقے برے تھے اس کا نام گوسوای تھا۔ اس کا باپ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اظلار آ تھوں سے مجھے بتایا کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے جس کو ایک عجیب مرض ہو گیا ہے۔ آن سے دو ماہ پہلے وہ کھیتوں میں کٹائی کر رہا تھا کہ ایک کالے ناگ نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس المن کی رات تھی۔ جب رات گری ہو گئی تو میں نے نوجوان کے ما ما پتا کو کو تھڑی میں سے نے ورانتی مار کر کالے ناگ کے وو ککڑے کر دیے۔ اس کے بعد رات کو وہ چارپائی پر سواہا اگل اور اکیلا گوسوامی کی چاریائی کے سرانے کی طرف بیٹھ گیا۔ کو تھری میں ایک ہی چراغ بھا کہ ایک بھٹکار کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئ۔ کیا ویکھتا ہے کہ اس کے سینے پر ایک ال رہا تھا۔ گوسوامی کی مال نے سرہانے ایک چوکی پر کرشن کی مورتی کے پاس لوبان سلگا دیا

نے نیم مدہوش نوجوان کے کان میں جھک کر کہا کہ وہ فکر نہ کرے آج اسے بیشہ کے را ا زہر لی ناگن سے نجات مل جائے گی۔ یہ کمہ کر میں نے ایک خال چوکی لی اور نوجواں کر میں نے ایک خال چوکی لی اور نوجواں میں اور سرانے ڈال کر اس پر بیٹھ گیا۔ باہر گمری خاموشی تھی۔ کو ٹھری میں کوئی روشندان نہیں اور ایک ناکر میں ایک خال تھی جے اینٹ گارے سے ہند کر دیا گیا تھا مگر میں نے اسے تھلوا دیا تاکہ ہاکہ اور اندر آنے کا موقع مل سکے۔

آوهی رات ہو چی ہوگی کہ مجھے سانپ کی ہلکی می چنکار سنائی دی۔ میں آئکھیں کو اسلامی کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ چراغ کی روشنی میں کو تھری کی دیواریں اور دیوار کے ساتھ او ہوئی شخوری مجھے صاف نظر آ رہی تھی گر سانپ کمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے با کاہ ڈالی سانپ وہاں بھی نہیں تھا۔ لیکن بھنکار ابھری.... یہ آواز میرے پیچھے ہے او تھی۔ میں نے بلٹ کر دیکھا تو میری آئکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے پیچھے کرش کو مورتی کے پاس دو قدموں کے فاصلے پر لمبے ساہ بالوں والی آیک دراز قد نوجوان او خوبھوں تا ہوں حورت کھڑی ججھے گھور رہی تھی۔ وہ بلکیں نہیں جھپکا رہی تھی۔ اس کی آگھا میں مقاطیبی کشش تھی۔ اس کی آگھا میں مقاطیبی کشش تھی۔ اس کی آگھا میں مقاطیب ہو کر کہا جب بنا اسے تک رہا تھا۔ اس نے سانپ کی می پھٹکار نما آواز میں مجھے سے مخاطب ہو کر کہا جب بنا اسے تک رہا تھا۔ اس نے سانپ کی می پھٹکار نما آواز میں مجھے سے مخاطب ہو کر کہا جب بنا اسے تک رہا تھا۔ اس نے سانپ کی می پھٹکار نما آواز میں مجھے سے مخاطب ہو کر کہا دی تھیں۔

ميرے منه سے جمعے اپنے آپ نکل گيا۔ "تم.... تم كون بو؟"

اس نے جواب دیا۔ ''میں ناگن ہوں۔ اس نے میرے نر کو مارا ہے۔ میں اسے ' ترما کر مارنا جاہتی ہوں۔''

میں جرت سے اس حسین عورت کو تک رہا تھا جو اپنے آپ کو ناگن کمہ رہی تھی میں نے کما۔ "میں اس نوجوان کی جان بچانے یمال آیا ہوں۔ میں تم سے درخواست کر ہوں۔ اس کو معاف کر دو۔"

بوں میں رکھ کے منہ سے ایک غضبناک پھنکار نگلی - وہ زمین سے اوپر کو اچھلی اور پھرا عائب ہو گئی اور ایک ساہ ناگ چھت کی جانب سے چارپائی پر لیٹ ہوئے نوجوان کی چھائیا شھپ سے گرا۔ گر اس سے پہلے کہ سانپ اسے ڈسے میں نے لیک کر سانپ کو گردن -ویوچ لیا۔ سانپ کی سرخ آ تکھیں باہر کو اہل آئیں جیسے وہ میرے شکنج سے نکلنے کے لئے ا سارا زور لگا رہا ہو... گروہ میری گرفت سے نہیں نکل سکتا تھا۔ میں اسے چھوڑنے کا فلا بھی مول نہیں لے سکتا تھااور میں اسے ہلاک بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ آپا حسین صورت ناگن ہے میں نے گوسوامی کے ماتا پتا کو آواز دی۔ وہ بھاگے بھاگے کو کھا

میں آئے۔ میرے ہاتھ میں سانپ وکھ کر خوشی سے ان کی چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا کہ سانپ کو میں نے تابو میں کر لیا ہے۔ اب تمہارے بیچ کو کوئی ناگن ڈسنے نہیں آئے گی۔ رونوں میاں یبوی میرے قدموں پر گر گئے۔ وہ سانپ کو مار ڈالنے کے لئے کمہ رہے تھے۔ لین میں سانپ کو لے کر وہاں سے چلا آیا۔ اپ مکان میں آکر میں نے سانپ کو مٹی کے مئی میں ڈال کر اس کا منہ بند کر کے اوپر مٹی کالیپ کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ سانپ اور خاص طور پر ایسا سانپ جس میں انسانی روپ وہارنے کی فئتی آ چکی ہو۔ ہوا کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ بھیے آیک ہی ڈر تھا کہ ناگن مؤکا توڑ کر باہر نہ نکل آئے مگر ایسا نہ ہوا۔ پندرہ ون گزر گئے۔ اس عرصے میں میں نے کافی اشرفیاں جمح کر لیس اور ایک روز اندلس کی طرف خانے را اراوہ چی سمندر میں سوار ہو گیا۔ ملکا جس میں سانپ یعنی ناگن بند تھی' میرے ساتھ خامیرا اراوہ چی سمندر میں مؤکا تھینئنے کا تھا تاکہ یہ ناگن دوبارہ ہندوستان کے ساحل تک نہ بہتے ہیں۔

بادبانی جهاز ایک مهینه سمندر مین سفر کرنا ربا- اندلس کا آدها سمندری راسته طے جو گیا تلد جماز بر مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ اس بر مال زیادہ لدا ہوا تھا۔ سمندر ابھی تک برسکون تھا اور کوئی طوفان نہیں آیا تھا۔ ایک رات جاندنی چنگی ہوئی تھی سمندر کی لریں چاندنی میں نما رہی تھیں۔ بادبانی جماز برے سکون سے ڈولتا ہوا سمندری موجوں کو چیرہا آگے چلا جا رہا تھا عرفے یر مسافر ادھر ادھر بڑے گھری نیند سو رہے تھے۔ میں نے رسول کے پاس رکھا ہوا منکا اٹھایا اور اے عرفے کے جنگلے کے پاس لے آیا تاکہ وہاں سے اسے سمندر میں چینک دوں۔ جماز کے عرفے ہر اس وقت سوائے میرے دوسرا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو جاگ رہا ہو۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ میں ملکے کو اٹھائے جماز کے عقبی جھے میں آگیا یمال سمندر کی لہیں بوی تیزی سے جھاگ اڑاتی پیچھے کی طرف جا رہی تھیں۔ میں نے مٹلے کو رونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور پھر ہاتھوں سے چھوڑ ریا۔ مٹکا ایک ہلکی می آواز کے ساتھ سندری لروں پر جا کر گرا۔ اس کے گرتے ہی جھے ایک جھٹکا سا لگا۔ جیسے کسی نے نیچے سے مجھے اور کو اچھال دیا ہو اور میں قلابازیاں کھاتا دھڑام سے سمندر میں آن گرا-میں اب ای زور میں پانی میں نیچے تک چلا گیا۔ جب دوبارہ سمندر کی سطح پر ابحرا تو جماز مجھ سے یال دور جا چکا تھا اس کے عقبی حصے میں جلتی ہوئی مشعل میری آئھوں سے دور ہو رہی ل- مجھے سانپ کی پھنکار سائی دی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ ناگن والا منکا میرے فریب ہی سمندری لہروں میں تیرتا چلا جا رہا تھا۔

بگراں سمندر ... رات کی تاریکی ہے اور بری بری سمندری موجیس مجھے بہائے لیے جا رہی بران سمندر کے دور تک مجھے تاگن کا مظا وہندلا رہندلا سا نظر آیا رہا' پیروہ بھی میری نظروں سے بھی دور تک مجھے تاگن کا مظا

ہو ہا۔ میں سمی برق رفار امر کے انظار میں تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ بماتی ہوئی سمی

براعظم تک پہنچا وے۔

بر التحظی ستارہ نکل آیا تھا' اس سے مجھے راستے کی سمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں شال مغرب کی سمت جا رہا تھا، سمندر میں بہنے کا اندازہ کچھے ایسا تھا کہ ایک شیلے جتنی بلند لرجھے

رب و الله علی اور پھر دوسری لرکے حوالے کر کے نیج نکل جاتی کسی وقت مجھے الله کا کہ میں ایک ہی جاتی کر رہا ہوں اور کسی بہت برے سندری بعنور کی احماس ہوتا کہ میں ایک ہی جگہ پر گروش کر رہا ہوں اور کسی بہت برے سندری بعنور کی

گرفت میں ہوں۔ تاکن والا منکا خدا جانے کدهر کا کدهر نقل کر چلا گیا تھا۔ سمندری پانی کے بعاری ہونا تو بھی مجھے کوئی کے بعاری ہونے کی وجہ سے میرا سرپانی سے باہر تھا۔ پانی کے اندر بھی ہونا تو بھی مجھے کوئی

نقسان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح سمندر کی موجوں پر بہتے بہتے ساری رات گذر گئی۔ مشرق میں سورج کی سنری روشنی کا سلاب طلوع ہوا' ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی' میرا رخ شال مغرب کی طرف ہی تھا۔ سورج میرے عقب میں تھا۔ یہ بات خوش آئند

کی سیرا رہے میں سرب کی سرک بی طالت ورسی برط بیاں سکتی ہے ۔ شی۔ اس طرح پانی میں بہتے بہتے میں اندلس کی کسی بندرگاہ تک بہنچ سکنا تھا۔ زمین کا دور دور تک کہیں نام ونشان تک نہ تھا۔ اجائک میرے پاؤں پانی کے اندر کسی شے سے کرائے۔ پہلے میں سمجھا کہ شاید سمندر کے نیچ کوئی چنان ہے۔ میں نے پاؤں لٹکا دیئے۔ بہ جگہ بخت نہیں تھی۔ پھر کسی نے مجھے اور اٹھا دیا۔ اب جو دیکھتا ہوں تو میں ایک بہت بری

وہمل کچھلی کی بیاڑ ایس کمر پر سوار ہوں۔ میں بیٹھ گیا۔ وہمل مچھلی دیو پیکر تھی۔ شاید اسے ہمی اپنے اوپر کسی انسان کی موجودگی کا احماس ہو گیا تھا۔ اس نے سمندر میں دُوبنا ابھرنا مروع کر دیا۔ میں اس کے جسم کے ساتھ چسٹ گیا۔ میں اس طرح وہمل مجھلی پر سوار ہو کر سمندر کا سفر تیزی سے طے کرنا جاہتا تھا۔ دیو پیکر دہمیل مجھلی کا رخ تھوڑا سا جنوب مغرب

کی طرف ہو گیا تھا۔ وہمل مچھلی مجھے اپی کمرے گرانا چاہتی تھی۔ وہ بار بار سمندر میں غوطہ لگا جاتی اور جب سطح پر ابھرتی تو زور سے جسم کو جھٹکا دیت۔ میں اس کی کمرسے چمٹا رہا۔ وئیل مچھلی بوی تیزی ہے آگے بوھتی جا رہی تھی۔ میرا یہ خطرناک سمندری سنرکوئی ایک

پر تک جاری رہا۔ پھر وہیل مچھلی میرے نیچے سے نکل کر سمندر میں ڈوبتی ابھرتی غائب ہو گئا۔ میں ایک بار پھر لہوں کے رحم دکرم ہر تھا۔

ں ایک بار پر مروں سے رہم و ترم پر تھا۔ دن گذر گیا۔ ایک بار پھر رات آ گئی۔ سمندر کو اندھیروں نے اپنی آغوش میں لے نا گن مٹی کے مٹکے میں بند تھی۔

وہ کالے سانپ کی شکل میں تھی اور اسے عورت کے روپ میں دیکھنے کے بعد مجھ پر اس حقیقت کا اعمشاف ہو چکا تھا کہ وہ اصل میں مادہ سانپ ہے مگر پانچ سو برس تک زنزہ رہنے کے بعد اس میں اتن طاقت بدا ہو گئی تھی کہ وہ عورت کی شکل میں ظاہر ہو سکتی

تھی۔ میں اس حقیقت سے بھی باخبر تھا کہ خود اس پر میری اپنی خفیہ طابت کا راز بھی کمل گیا ہے۔ یمی وجہ تھی کہ کالی گھاٹ کے نوجوان گوسوامی کو ڈسنے سے پہلے اس نے انسانی

شکل میں آگر مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں اس کے راہتے میں نہ آؤں اور گوسوای کو ڈسنے دوں کیونکہ گوسوای نے اس کے نر سانپ کو ہلاک کر دیا تھا' لیکن میں نے ایک

نوجوان کی جان بچانا اپنا فرض سمجھا اور ناگن کو پکڑ کر مطکے میں بند کر دیا۔ میں اسے ساتھ لئے اندلس کی طرف جا رہا تھا' خیال تھا کہ چے سندر میں ناگن والا

میں اسے ساتھ سے اندنس کی طرف جا رہا تھا حیال تھا کہ چ سمندر میں نا کن والا منکا گرادوں گا۔ جب میں نے منکا سمندر میں گرایا تو مجھے ایک دھکا سا لگا اور ملکے کے ساتھ

میں بھی سمندر میں گر پڑا۔

اب ناگن والا منكا مجھ سے تھوڑى دور سمندركى موجوں پر بما جا رہا ہے۔ يہ بات ميرے لئے جرت كا باعث تھى كہ اجائك مجھے دھكا كس نے ديا؟ كيا يہ ناگن كى خفيہ طات كا كرشمہ تھا' بسرحال ميں سمندر ميں بما جا رہا تھا۔ جس بادبانى جماز پر بيں سوار تھا' اس كے

عقبی جھے میں جلتی مشعل کی روشنی اب جیجھ دور افق پر جھلملاتے ستارے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ جھلملا تا ستارہ بھی غائب ہو گیا ادر سمندر پر رات ک تاریکی نے اپنی چادر پھیلا دی۔ اس کے بادجود میں کچھ فاصلے پر ناگن دالے مشکے کو لہد<sup>ں</sup>؟

ڈو بتے ابھرتے دیکھ رہا تھا۔ میرے جاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ آسان پر ستارے نکل آئے تھے' لگتا تھا وہ بھی میری بے بس کا تماشہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ

قدرت نے مجھے ایک نہ معلوم مرت کے لئے موت سے محفوظ کر دیا تھا مگر جس صورت حال سے میں اس وقت ودچار تھا اس میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہتا تھا۔ لینی ایک

لیا۔ رات گذر گئی۔ تیسرا دن اور تیسری رات بھی اس طرح سمندر میں ہتے ہتے گذر گئی۔ مجھے سندر میں ستے چوتھا دن تھا۔ دوسرے پسر کا وقت ہو گا کہ مجھے کہلی بار سمندر میں ایک شمنی تیرتی نظر آئی۔ یہ تاریل کی شنی تھی۔ یہ اس بات کا شوت تھی کہ کوئی جریرہ قریب ہے ' کچھ ناریل بھی تیرتے ہوئے میری طرف آ گئے۔ میری نگابیں دور افق پر جمی تھیں۔ تیرے پر دور ایک سیاہ و حب سا وکھائی دیا جو آہت آہت میری طرف بردھ رہا تھا۔ سمندري لرون كا رخ اي ساه وهيه كي طرف تهاجو يقيياً "كوئي جزيره تها- سورج مغمل الق کی جانب جیک رہا تھا کہ سمندر کی امروں نے مجھے ایک جزیرے کی ساحلی ریت پر لا پھیکا۔ ساحل پر ڈویتے سورج کی سنری دھوپ بھیل ہوئی تھی۔ یہ ایک ویران ' اجاز جزیرہ تھا۔ ساحل سے کوئی بچاس قدموں کے فاصلے بر ناریل اور عجیب عجیب فتم کے بلند وبالا مختان ورختوں کے جھنڈ ہی جھنڈ تھے۔ میں کھھ در وہیں ساحلی ریت پر چیت لیٹا رہا۔ پھر اٹھا اور درخوں کی طرف آگیا۔ جزیرے میں کہیں کوئی آبادی نہیں تھی۔ سارا جزیرہ دیران پڑا تھا۔ گھنے در ختوں بر کچھ پر ندے ضرور بول رہے تھے۔ جنوب کی طرف ساحل سمندر پر دو چھولی چھوٹی بھوری چٹانمیں یانی سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ریت پر کسی جانور کے پاؤل کے نشان نمیں تھے۔ رات کو سردی ہو گئ۔ جزرے پر موت کا سناٹا چھا گیا۔ کچھ در تو میں سمندری چان کے پہلومیں ریت یر بیٹھا رہا۔ پھر جنگل میں آکر ایک گنجان ورخت کے نیچے اس کے تے سے نیک نگا کر نیم دراز ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کون سا جزیرہ ہو سکتا ہے۔ سمندر میں کسی مقام پر واقع ہے اور یمال سے کون سا ملک قریب ہو گا اور یمال سے میں کس طرح نکل سکوں گا۔ رات گری ہوتی چلی گئی۔ سارے کا سارا جزیرہ سکوت کی گرائیوں میں وب گیا تھا۔ کوئی ہلکی سے ہلکی آواز بھی کسی طرف سے ابھرتی سائی نہیں دیتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ مجھے اپنی بائیں

میرے اندازے کے مطابق رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ مجھے اپنی بالمیں جانب ہلکی می مرسراہٹ سائی دی۔ میں نے اندھیرے میں آئکھیں کھول کر دیکھا تو ششد رہ گیا۔ ایک جھاڑی کی شاخ سانپ کی طرح ریگئی میری جانب بڑھ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اے سانپ خیال کیا لیکن اس پر کانے اور چھوٹے چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ یہ آدم خور جھاڑی کی شاخ تھی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اپنا ہاتھ شاخ کی طرف کیا تو شاخ کی سانپ کا طرح میری کلائی پر لیٹ گئی۔ میں نے اے تو ٹر کر پھینکا تو مجھے ایسے لگا جیسے آدم خور جھاڈی طرح میری کلائی پر لیٹ گئی۔ میں نے اسے تو ٹر کر پھینکا تو مجھے ایسے لگا جیسے آدم خور جھاڈی نے جا کر طیح کی دو سرے در نت کے نیچ جا کر ایک دو سرے در نت کے نیچ جا کر میں میری طرف ریگنا شروع کر دیا۔ میٹھ گیا۔ اب جھاڑی کی دو سری از آ رہی تھی۔ میں در خوں کے اس ذخیرے سے نکل کر ایک خور جھاڑی کو میری ہو تا رہی تھی۔ میں در خوں کے اس ذخیرے سے نکل کر

ساحل کی طرف برصے لگا۔ درختوں کی شاخیس میرے چرے کو چھو رہی تھیں۔ میں انہیں ما تھوں سے بیچھے ہٹا یا ہوا آگے بردھ رہا تھا۔ ابھی میں ساحل سے دور تھا لیکن درختوں کے نوں کے چ میں سے مجھے نیل رات کی چھکی روشنی میں سمندر کی ایک وهندل می جھلک رکھائی دے رہی تھی۔ میں ورختوں کے جنگل سے نکل کر کھلے ساحل پر آیا تو ایک وم سے وہیں رک گیا۔ ساحل سمندر پر ایک چھوٹی سی تشتی کھڑی تھی۔ میں جران ہوا کہ اس ویران جزرے بر آوھی رات کو کون آیا ہے؟ میں چھنے کی طرف سے چل کر کشتی کے یاس آگیا۔ کشتی میں چپو بڑے تھے۔ کشتی درخت کے تنے کو کھو کھلا کر کے بنائی گئی تھی۔ ساحل کی گلی ریت پر انسانی قدموں کے نشان بھی تھے جو جنوب کی سمت بھوری چنان کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے جھک کر دیکھا' ریت ہر چار یانج انسانی قدموں کے نشان تھا جو ایک دوسرے میں گڈ ٹہ ہو رہے تھے۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دور بھوری چٹان کی طرف و یکھا۔ وہاں مجھے چان کے عقب میں روشنی کی ایک جھلک نظر آئی۔ معلوم ہو یا تھا کہ کسی نے جلتی ہوئی مشعل اٹھا رکھی ہے میں قدموں کے نشان سے تھوڑا پرے ہٹ کر چٹان کی طرف برھا قریب بنجا تو انسانی آوازیں سائی دیں۔ میں چنان کی اوٹ میں آگیا اور ابھرے ہوئے بخرول كو پكر كر آسة آسة جنان ير چرف لكا- اوير بننج كريس جنان ير اونده منه ليك كيا اور تھوڑا سا کھیک کرینچ و کھا'کیا دیکھا ہوں کہ ایک پندرہ سالہ لڑے کی مشکیں کس کر زمین پر لٹا رکھا ہے اور دو جنگلی آدی اس پر سوکھی شاخیس اور گھاس ڈال رہے ہیں۔ ایک جنگی ہاتھ میں مشعل لئے قریب کھڑا ہے۔ ایک جنگی ہاتھ میں بھالا لئے لڑکے کے سرکی طرف آیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور مشعل بردار جنگلی نے در فتوں کی شاخوں اور گھاں کو آگ نگا دی۔ اس کے ساتھ ہی لڑکے کی چیخ بلند ہوئی.... یہ لوگ اس لڑکے کو زندہ نذر آتش کر رہے تھے۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ بغیر چان کے اور سے چھلانگ لگا

ادھر کرنے لگا۔ جنگیوں نے مجھ پر ہلہ بول دیا اور تیر سن کی آواز کے ساتھ سیدھے میرے پیٹ اور گردن پر آکر گئے۔ میری بجائے کوئی دو سرا انسان ہو آ تو ان تیروں نے اس کا کام تمام کر دیا ہو آ لیکن تیر میرے جسم سے کرانے کے بعد نیچے گر پڑے۔ تیروں کی دو سری بوچھاڑ آئی۔ جس جنگلی پر میں گرا تھا وہ بھالا لے کر میری طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف حملہ کر آ' بائیں جانب سے ایک بھالا میری کمر کے ساتھ زور سے کرا کر اچٹتا ہوا

دی۔ میں ایک جنگل کے عین اوپر گرا۔ باتی جنگلی حیرت سے مجھے تکنے لگے کہ یہ آسانی بلا

کماں سے نازل ہو گئے۔ میں یاؤں کی مدد سے جلدی جلدی جلتی ہوئی شاخیں اور گھاس ادھر

اے پالا ہے۔ وہ میری تلاش میں اس جزیرے پر ضرور آئے گا۔ اسے میری خوشبو آ جاتی میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کین دل میں یہ اعمید ضرور بندھ گئ کہ اس نوجوان اوے کا باپ قبیلے کا سردار ہے اور ور اینے بیٹے کا کھوج لگانے اینے آدمیوں کو اوشر ضرور بیج گا۔ راجس کی زبانی سے بھی معلوم ہوا کہ ان کا جزیرہ وہاں سے کشتی میں ایک دن کے فاصلے پر ہے۔ رات ہم نے وہیں چان کے پاس گذاری۔ صبح ہوئی تو ہم جنگل ہی چلے گئے۔ راجس ورختوں' جھاڑیوں سے خوب واقف تھا۔ وہ ہرن کی طرح جنگل میں تعلیل بھرنا پھر یا تھا۔ وہ کمیں سے ایک برے چُورے جتنا جنگلی کھل تور کر لے آیا۔ یہ برا یکھا اور رس دار تھا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ پھل کھایا۔ ناریل توڑ کر اس کا میٹھا پانی بیا۔ میں اس پر این زندگی کا راز طاہر نہیں کرنا جاہتا تھا۔ وہ سیج مجھے دیو یا سیجھنے لگا تھا اور پہلے پیل مجھے کھانے کو دیتا پھر خود کھا یا تھا۔ وببر کے زفت اچانک اس کے کان کھرے ہو گئے۔ ہم ساحلی در نتول بل گھوم رے تھے۔ اس کا چرو خوش سے چک اٹھا بولا۔ سانچو! میرا بیٹا آگیا ہے اور وہ در نتول میں ے بھاگنا ہوا سمندر کے ساخل پر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ جنان کے قریب کھڑا تھا۔ چرہ آسان کی طرف اٹھا تھا اور منہ سے سیٹی کی آواز نکال رہا تھا۔ میں نے ویکھا کہ آمان کی وسعوں کو چیرہا ہوا ایک سفید عقاب نمودار ہوا اور اس نوجوان کے کاندھے یہ آکر بیٹ گیا۔ راجس دوڑ آ دوڑ آ میرے پاس آیا تھا' اس نے بوے فخرے سفید عقاب کی طرف اثبارہ کر کے کہا۔ "سانچ ! میں نے کہا تھا کہ لاچی کو میری خوشبو آ جاتی ہے۔ میرا لاچی آگیا ہے۔" مفید عقاب درمیانے سائز کا تھا مگر اس کی آنکھیں عقیق کی طرح سرخ تھیں۔ نوجوان راجس نے اس وقت اینے بالوں کی ایک لٹ پھر مار کر کائی۔ اسے سفید عقاب کی گرون میں لیف کر باندھی اور فضا میں اڑا دیا۔ سفید عقاب اواری مار كر بلند مو كيا۔ سندر كے اور جاكر اس نے ايك طرف اڑنا شروع كر ديا۔ راجس اسے اشتیاق بھری نظروں سے تک رہا تھا۔ کہنے لگا۔ "سانچو! صبح تک میرا باپ یمان بہنچ جائے گا۔" اور ایبا ہی ہوا۔ دوسرے دن کا سورج ابھی طلوع ہی ہوا تھا کہ ساحل سمندر پر

لوگول کا شور بلند ہوا۔ راجس ایک درخت پر چڑھ کر سو رہا تھا۔ میں نے درختوں کے جھنڈ ے نکل کر دیکھا کہ ساحل پر چھ سات کشتیاں کھڑی تھیں اور کچھ جنگلی لوگ چلے آ رہے تھے۔ ان کے آگے آگے ایک بنومند اونچا لمبا بھاری بھر کم جنگلی تھا جس کے ہاتھ میں تکوار

رے حاگرا۔ جنگی ششر سے کہ مجھ پر تیروں اور بھالوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ میں نے طَق سے ایک چیخ نما آواز نکالی زمین سے بھالا اٹھا کر مشعل بردار جنگلی کی طرف لیکا۔ وہ ا تیملا اور بھاگ کھڑا ہوا اے بھاگنا دیکھ کر دوسرے جنگلی بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ میں جلدی جلدی جلتی شاخوں کو یاؤں سے بجھانے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے سب سے پہلے ساعل پر کھڑی کشتی پر قبضہ کرنا چاہئے تھا۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ جنگلی بردی تیزی ہے بھاگتے ہوئے کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور کشتی کو ساحل سے دور لیے جا رہے تھے۔ میں نے بردھے ہوئے لڑکے کی رسیاں کھول دیں۔ یہ ایک ٹوجوان لڑکا تھا جس کے جسم پر صرف ا یک لنگوٹ نھا۔ لمبے بال جھرے ہوئے تھے۔ جسم پر نیلے رنگ کا کوئی روغن ملا تھا جو ستاروں کی روشنی میں جبک دے رہا تھا۔ لڑکا پھٹی پھٹی گر شکر گزار نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا، میں بھی اے تک رہا تھا۔ میں فیصلہ نہیں کریا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کس زبان میں بات کروں۔ اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ بیہ جزیرہ اندلس کے قریب ہو' میں نے اس سے قدیم اندلسی زبان میں بوچھا کہ وہ کون ہے اور بیہ لوگ اسے زندہ نذر آتش کرنے یہاں کیوں لائے تھے؟ لڑکے کے چرے یر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے این زبان میں مجھے بتایا کہ وہ ملاک قبلیے کے سردار کا بیٹا راجس ہے۔ یہ دشمن قبلیے کے لوگ تھے جو اس کے باپ سے بدلہ لینے کے لئے اسے زندہ جلانے کے لئے اغوا کر کے ای جزیرے یر لے آئے تھے۔ "سانجو! أكر تم نه آتے تو ميں آگ ميں زندہ جل گيا ہو آ۔ تم كوئي دیو تا ہو؟ تہمارا نام کیا ہے؟ تم ہر تیروں کی بارش اور بھالوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم ضرور اس جزیرے کی روح ہو۔" میں نے اسے بتایا کہ نہ میں دیو تا ہوں اور نہ اس جزیرے کی روح ہوں ملکہ ایک مسافر ہوں۔ اندلس جا رہا تھا کہ جہاز ہے سمندر میں گریزا اور اس جزیرے پر پہنچ گیا لیکن اسے میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا' مجھے لقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس سے بوچھا کہ ہم اس وران جزیرے سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ وہ بولا۔ ''میرے باپ کے آدمی میری تلاش میں ہول گے۔ وہ دو ایک روز میں یہال بھی مجھے تلاش کرتے بہنچ جائیں گے۔ اگر وہ نہ آئے تو میرا بیٹا لاحی آجائے گا۔" "تهمارا بیٹا؟" میں نے تعجب سے بوچھا۔ "کیا اتنی چھوٹی سی عمر میں تمهارا بیٹا بھی

وہ ہنیا کہنے لگا۔ ''میں لاچی کو اینا بیٹا ہی کہتا ہوں۔ وہ سفید عقاب ہے۔ میں نے

تھی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کمیں کی جزیرے سے آدم خور نہ آگئے ہوں۔ میں نے والیس جا کر راجس کو جگایا اور جایا کہ کچھ لوگ کشتیوں میں آئے ہیں۔ اٹنے میں ان جنگلی آدمیوں کی آوازیں آئیں۔ وہ خاص انداز میں نعرے لگا رہے تھے۔ راجس نے خوشی سے احجمل کر ویہا ہی ایک نعرہ لگایا اور ساحل کی طرف اٹھ دوڑا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔

اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر سردار نے اے گلے لگایا پھر تکوار تھما کر عضیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ راجس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور چلایا۔

"سانچو! یہ دیوتا ہے۔ اس نے دشمنوں سے میری جان بچائی ہے۔" اتنا سننا تھا کہ سارے کے سارے جنگلی سردار کے ساتھ ہی میرے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کاندھے پر اٹھا کر کشتی میں سوار کرایا اور اپنے جزیرے کی طرف جل

سے ان جزیرہ دہاں سے کافی دور تھا۔ شام کے وقت ہم دہاں پنچے جنگلی لوگوں کے جھونپرے درختوں میں دور تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ ان کی عورتیں الیاں بجا بجا کر خیر مقدی جھونپرے درختوں میں دور تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ ان کی عورتیں الیاں بجا بجا کر خیر مقدی جب شاری اور پھول رکھتا۔ اپنی زبان میں میری پوجا شروع کر دی۔ وہ روز صبح میرے آگے ناریل اور پھول رکھتا۔ اپنی زبان میں دیوالائی گیت گا آ۔ دوسرے جنگلی بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ میں وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن سروار کی زبانی معلوم ہوا کہ اندلس کی بندرگاہ جبل الطارق وہاں سے تین دن کی سمندری مسافت پر ہے اور کوئی کشتی اتنا طویل سفر طے نہیں کر سمتی کیونکہ آگے سمندر میں سنز رفتار موجیس بہتی ہیں۔ وہان تک صرف جماز میں ہی پنجا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ جزیرہ میں سنز رفتار موجیس بہتی ہیں۔ وہان تک صرف جماز میں ہی پنجا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ جزیرہ

" بہم سال میں ایا ہو جاتا ہے کہ سمندری ڈاکوؤں کا کوئی جماز پیل اور پانی کی اللہ میں اوھر آ نکاتا ہے۔ ہم جنگل کے اندر جا کر خفیہ ٹھکانوں میں چھپ جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ سمندری ڈاکو کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ وہ عورتوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ لیکن سانچو' تم جزیرے کی روح ہو' تم اڑ کر کیوں نہیں چلے جاتے۔"

تجارتی اور مسافر جمازوں کے .... رائے سے کافی ہٹ کر واقع تھا۔ ادھر مجھی کوئی جماز نہیں

آیا تھا۔ سردار پولا۔

میں خاموش رہا۔ سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا جائے۔ کیا کی بحری ڈاکوؤں کے جماز کا انتظار کرنا ہو گا'خواہ وہ جماز کوئی مسافر بردار ہو یا بحری قزاقوں کا ہو' راجس اور اس کا باپ صبح وشام میری خدمت میں گلے رہتے۔ میں ان کے لئے دیو تا تھا کسی وقت ان کے چروں سے اس امر پر جرت کا اظہار ضرور ہو تا کہ میں دیو تا ہو کر اتنا ہے بس کیوں ہوں کہ چروں سے اس امر پر جرت کا اظہار میں وہاں پڑا ہوں۔ انہوں نے قبیلے کی ایک لڑی سے میری شادی کے بھی جی جہاز کے انتظار میں وہاں پڑا ہوں۔ انہوں نے قبیلے کی ایک لڑی سے میری شادی

ہی کر دی مگر میں نے اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہ کیا اور اپنی الگ جھونپڑی میں ڈیرا علائیں ا۔

ای طرح ایک ممینہ گزرگیا۔ میری بے چینی برھنے گئی۔ آخر میں وہاں کب تک پڑا رہ سکنا تھا۔ مجھے وہاں سے نگلنے اور اندلس بینچنے کی کوئی نہ کوئی ترکیب ضرور کرنی چاہئے۔ میں ای سوچ میں تھا کہ ایک روز دور سے کوئی بحری جماز جزیرے کی طرف آیا وکھائی دیا۔ جزیرے کے لوگ میلے پر چڑھ کر جماز کا جائزہ لینے گئے۔ راجس اور اس کا سروار باب بھی ان لوگوں میں تھا۔ ایکدم سے ان میں افراتفری کچ گئی۔ وہ شور مچائے ایک دوسرے کو پارتے، خبردار کرتے اپنی جھونپردیوں کی طرف بھاگے۔ راجس اور اس کا سردار باب بھی خت گھراہٹ میں تھا۔ سب لوگ جھونپردیوں میں سے اپنے بال بچوں اور عورتوں کو نکال کر جنگل کی طرف بھاگئے۔ راجس کے باپ نے بھی اپنی بیویوں اور بچوں کو راجس کے بات جھی اپنی بیویوں اور بچوں کو راجس کے بات جھی اپنی بیویوں اور بچوں کو راجس کے بات جھی کی طرف دوڑا دیا' اور میرے پاس آکر بولا

"سانچو! تم دیو تا ہو۔ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے۔ بیہ جماز بحری قزاقوں کا جماز ہے۔ وہ لوگ جزیرے میں پہنچ کر تناہی مجا دیں گے۔"

میں نے کہا : "تم لوگ واکووں کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے۔؟"

مردار بولا۔ "بیہ ہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بحری ڈاکوؤں کو تم نہیں جانتے سانچو ا دہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم دیو آ کی طاقت نہیں رکھتے تو ہمارے ساتھ بھاگ چلو۔ جنگل میں ہم نے ایک خفیہ تہہ خانہ بنا رکھا ہے۔ اپنی بیوی کو لے کر آ جاؤ ہمارے ساتھ۔"

سروار اتنا کہہ کر گھنے درخوں کی طرف دوڑنے لگا۔ میری پوی پہلے ہی مجھے چھوڑ کر اپنے بھائی بندوں کے ساتھ جا چکی تھی۔ دیکھتے ہیں دیکھتے میں وہاں اکیلا رہ گیا۔ جھونپڑیاں جو ایک لیحے پہلے انسانی آوازوں ادر بچوں کی تعقاریوں سے گونج رہی تھیں' اب ویران پڑی تھیں۔ لگتا تھا کہ وہاں بھی کوئی آباد نہیں تھا۔ میں نے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا' جہاز ساحل کے قریب سمندر میں آکر لنگرانداز ہو چکا تھا اور اس میں سے دو کشتیاں سمندر میں آثاری باری تھیں۔ جہاز کے مستول پر بحری ڈاکوؤں کا مشہور کھوپڑی کی ہڈیوں والا جسنڈا تیز ہوا میں پڑیرے بر اترتے وقت میں پڑیرے پر اترتے وقت میں پڑیرے پر اترتے وقت میں بھیڈا الرا دیا کرتے تھے۔ خدا جانے جزیرے کے لوگ زمین کے اندر کن تمہ خانوں میں باکر چھپ گئے تھے۔ خدا جانے جزیرے پر موت جیسا سانا چھا گیا تھا۔ بحری قزاقوں کو باکر چھپ گئے تھے۔ میں ٹیلے پر جنگی باکر چھپ گئے تھے۔ میں ٹیلے پر جنگی

گل مسر کی جھاڑیوں کی ادف میں کھڑا دونوں کشتیوں کو ساحل کی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ موسم صاف تھا۔ وھوپ نکلی ہوئی تھی۔ قزاقوں کے سردں پر نیلے ادر سرخ ردمال بنرمے تھے ادر ان کے کانوں کی بالیاں وھوپ میں جبک رہی تھیں۔

میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرتا جاہے۔ میں ان قراقوں سے لڑائی جھڑا کرتا نمیں جاہتا تھا۔ پھر بھی یہ ایک حقیقت تھی کہ مجھے ان ڈاکوؤں کے ہی جہاز میں بیٹھ کر ای جزیرے سے نجات حاصل کرتا تھی۔ جہاز کے عرفے پر بھی کچھ ڈاکو کھڑے اپنے ساتھیوں کو جاتا دکھھ رہے تھے۔ بحری قراقوں کی کشتیاں ساحل پر آگر رک گئیں۔ قراق تکواری ہاتا دکھھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں ہراتے دحشت انگیز نعرے لگاتے جھونپردیوں کی طرف دوڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں جھونپردیوں کے خالی ہونے پر کوئی جرانی نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ اس کے عادی تھے۔ انہوں نے جھونپردیوں میں سے اناج 'پھل' اور پانی کے ملکے نکال کر درختوں کے درمیان ایک جگہ جمع کر لئے۔ آگ کا الاؤ ردش کر دیا اور چار جنگی جانور کو پکڑ کر ان کی گردنیں اڑا کمیں اور جمعال سمیت انہیں آگ پر رکھ کر بھوننا شروع کر دیا۔

ان قزاقوں میں ان کا سردار بھی تھا جو الاؤ کے قریب آلتی یالتی مارے بیٹھا مشروب نی رہا تھا اور قیقے لگا رہا تھا۔ میں ملیے یر جس مقام پر چھیا ہوا تھا وہاں سے مجھے یفیح کا سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ درختوں میں سے الاؤ کا وھواں نکلنا دیکھ کر جہاز پر موجود باتی قزاقوں نے بھی کشتیاں سمندر میں آبار دس اور ساحل کی طرف برھنے لگیں۔ یہ بھی اینے ووسرے ساتھی قراقوں کے ساتھ آکر مل گئے اور ناؤ نوش اور ہاؤ ہو میں مشغول ہو گئے۔ میں خاموش تماشائی بنا' یہ سب کچھ دکھ رہا تھا۔ اس وقت تک میرے زبن نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں جزیرے سے کیوں فرار ہو سکوں گا۔ میں میلے کی دوسمرک طرف سے جا کر قزاقوں کی کئی ایک خالی کثتی کو لے کر سمندر میں نگل پڑا تھا جیسا کہ بھی نوجوان راجس نے خردار کیا تھا۔ بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کے اتصالی سمندرول کی تنم رفآر موجوں کا ایک چھوٹی تشتی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور وہ عظیم سمندری بھنوروں میں بھٹک بھی سکتی تھی۔ میں جیپ جاپ جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھا رہا' مجھے اس حقیقت کا جمکل احماس تھا کہ اس جزیرے سے سے فرار ہونے کا شاید یہ میرا آخری موقع ہے کیونکہ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک کسی بحری قزاقوں کے جہاز کے بھی وہاں بینینے کی توقع نہ تھی۔ ون وُهل رہا تھا۔ سورج مغرب کی طرف سمندر پر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ در ختوں کی ینچ جہاں قزاق بیٹھے تھے' دن کی روشنی کم ہو رہی تھی۔ میرے ارد گرو قشم قشم کی جنگل - جھاڑیاں اگ ہوئی تھیں۔ ان میں ایک جھاڑی کے پتے جھھے کچھ شناسا دکھائی دیئے۔ اس مسلم

ی جھاڑیاں میں نے زیریں مصر کے علاقے میں سلاب کے دنوں میں اگی ہوئی دیکھی خیس میں ہے جھاڑی کے ایک ہے کو توڑ کر غور سے دیکھا۔ یہ وہی بوئی تھی مجھے یاد آ یا کہ میرا باپ درد سے تڑ ہے ہوئے بعض مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لئے اس بوئی کے جوں کا عرق نکال کر اسے بانی میں ملا کر دیا کر آ تھا۔ اس بوئی کے عرق کے بینے سے مریض کچھ دیر کے لئے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ میں نے اس بوئی کو پیچان لیا تھا اس کے ساتھ ہی دیرے ذہن میں ایک ترکیب بھی آگئی۔

اں بوٹی کی شاخوں میں چھوٹے گول پھول گئے تھے۔ جو نسواری رنگ کے بجر پھوٹے گول پھول گئے تھے۔ جو نسواری رنگ کے بخر پھوں نے بھرے بھرے ہوئے تھے۔ گر مجھے ان بیجوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بوٹی کے بخر پھوں کو توڑ کر اپنے پاس جمع کیا انہیں دونوں ہاتھوں سے مسل کر نرم کر دیا۔ ان میں سے ہرے رنگ کا عرق نکینے لگا تھا۔ اب میں خاموثی سے چھپ کر رات کا اندھرا پھیلنے کا انظار کرنے لگا۔ بھی ڈاکوؤں کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ اس جزیرے پر رات بسر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جزیرے پر سورج غروب ہوتے ہی اندھیرے نے برھنا پھیلنا شروع کر دیا۔ قبیلے والوں کے تقریبا سارے جانور بھون کر بحری قزاق ہڑپ کر چکے تھے اور اب ایک دوسرے کا ہاتھ تھا ہے بہ بھی مراس انہوں نے پانی اور مشروب سے بھرے ہوئے دو برے ملکے رکھے تھے دہاں جھونپڑی کی دیوار کا سابہ پڑ رہا اور مشروب سے بھرے ہوئے دو برے ملکے رکھے تھے دہاں جھونپڑی کی دیوار کا سابہ پڑ رہا اور مشروب سے بھرے ہوئے دو برے ملکے رکھے تھے دہاں جھونپڑی کی دیوار کا سابہ پڑ رہا اور مشروب سے بھرے ہوئے دو برے ملکے رکھے تھے دہاں جھونپڑی کی دیوار کا سابہ پڑ رہا تھا۔ بھے ای بھی بنیخا تھا۔

جب اندهرا زیادہ گرا ہو گیا تو میں نے بوٹی کے کچلے ہوئے سبز یے چادر میں لیکھے اور گئی جھاڑیوں کی اوٹ میں ممیلے سے نیچے اتر نے لگا۔ رات کی تاریکی میری مدد کر رہی تھی۔ ویے بھی میں جزیرے کا ایک چکر کاٹ کر اندھرے میں جھونپڑیوں کے عقب میں نکل آیا۔ میں بھونک کر قدم رکھتا اسی خاص جھونپڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں کھیریل کی دیوار کی اوٹ میں مشروب اور پانی کے دونوں بڑے مکلے رکھے تھے۔ بحری قزاقوں کے تھوں اور اونجی آواز میں باتیں کرنے کی آواز مجھے صاف سائی دے رہی تھیں یہ ڈاکو کے تگالی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔

وفیح پر ایک نگاہ ڈالی۔ جماز کا عرشہ بالکل خالی تھا۔ کچھ لکڑی کے ڈرم اور موٹے رسوں کے جوسط میں پڑے سے اور چرفی سے بادبان کی رساں لپٹی ہوئی تھیں۔ یمال کوئی نہ کئی ہرے دار ضرور تھا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے جماز کے عرشے پر چھ آیا۔ چند سیکنڈ تک میں وہیں جنگے پر عرشے کے تختے پر لیٹا حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ رات خاموش اور سنسان تھی۔ آسان پر چاند نہیں تھا گرستارے خوب چیک رہے تھے جن کی دھندلی پھیکی روشنی کا غبار سا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ جماز لگر انداز تھا گر سندر کی دھیمی موجول میں وہ آہستہ آہستہ ڈول رہا تھا۔ شروع رات میں ہوا بند تھی کین جوں جوں رات ڈھل رہی تھی۔ ہوا کا چلتے رہنا بہت ضروری تھا۔ دوسری صورت میں میری اسیم دھری کی دھری رہ جاتی۔ چند لمجے عرشے کے شختے پر بے حس وحرکت پڑے میری اسیم دھری کی دھری رہ جاتی۔ چند لمجے عرشے کے شختے پر بے حس وحرکت پڑے کے ابعد میں نے محسوس کیا کہ چوکیدار اگر کوئی ہے تو وہ عرشے پر نہیں ہے بلکہ جماز کے اندر کی جگہ ہو گا۔

میں آہت سے اٹھا اور جھک کر چلتا لکڑی کے اس محرابی دروازے تک آیا جو بند فالم من جانا تھا کہ یمال سے ایک سیرهی نیچ جاتی ہے۔ اس قتم کے سینکروں جمازوں یں سفر کر چکا تھا۔ اس زمانے میں مجھی جماز ایک سے ہوا کرتے تھے۔ میں نے دروازے کے ایک پٹ کو آہستہ سے دھکیلا۔ وہ ایک ہلی سی چرچراہث کے ساتھ کھل گیا۔ رات کے نائے میں دردازے کی جرچ اہف کافی بریثان تھی۔ میں ایک بل کے لئے ایک بار پھر اکت ہو گیا۔ میں نے سر اندر ڈال کر دیکھا۔ لکڑی کی چھوٹی می سیرھی نیچے چلی گئی تھی۔ ینچ کی چراغ کی دھیمی روشن پڑ رہی تھی۔ میں سانپ کی طرح رینگ کر دروازے کے ادھ کھلے بٹ میں سے ووسری طرف جلا گیا اور النے رخ بیڑھیاں اترنے لگا۔ چھ سات پڑھیاں تھیں۔ آگے سر نکال کر دیکھا۔ چھوٹی سی تنگ راہداری تھی جس کی چھت پر ایک ر جگہ تمتع دان میں چراغ روشن تھا۔ راہ داری بالکل خالی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر گڑا ہو گیا اور ہمہ تن گوش ہو گیا۔ مجھے آہٹ سی سنائی دی۔ پھر جیسے کوئی دروازہ کھلا اور <sup>ربارہ</sup> بند کر دیا گیا۔ میں اندھیرے میں چھیے ہٹ گیا اور سانس روک لیا۔ کوئی بھاری قدم الما واری میں میری جانب چلا آ رہا تھا۔ میں اندھرے میں تھا مگر قریب سے مجھے بوی انمانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا۔ میں چوکس ہو گیا۔ امپانک ایک بحری قزاق جس کے سُنْ مراس سامنے آگیا۔ اس نے مجھے ویکھتے ہی ایک جیخ ماری اور ختجر نکال کر مجھ پر جھپٹا۔ ئن منافل نہیں تھا' اس کے حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا خنجر والا باتھ اٹھا ہی تھا کہ میں

بوٹی کے سبزیت نکالے اور باری باری وونوں مٹکوں میں ڈال دئے۔
اس کام سے فارغ ہوتے ہی تیزی سے گھوہا اور کہنیوں کے بل چیچے درختوں اور گفتی اونجی گھاس کی طرف رینگنے لگا۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر میں دوبارہ ای ٹیلے پر آگر جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں نیچے بحری فزاقوں کو دیکھ رہی تھیں جو مدہوٹی کے عالم میں رقص کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک فزاق اٹھا اور مٹلے کے پاس جاکر لکڑی کا جگ مشروب سے بھر کر لے آیا۔ میں بی جاہتا تھا۔ اس نے فزاقوں کے بیالے دوبارہ بھر ہر کر لاتے اور پیتے دوبارہ بھر دیے۔ آدھی رات تک یہ لوگ مٹلے میں سے مشروب بھر بھر کر لاتے اور پیتے رہے۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ جنگلی بوٹی بھی وہوگا نہیں دے گی اور وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آدھ گھٹے بعد بحری فزاقوں کا شور مدہم پڑ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ الاؤ کے گرد جو ڈاکو لیٹا ہے وہ دوبارہ نہیں اٹھ رہا اور جو بیٹھا ہے وہ لیٹ گیا ہے۔ دکھائے گی جنانچہ ایسا تھی ہوا۔ آدھ گھٹے بعد بحری خاموثی چھاگئے۔ سارے کے سارے بحری مارے تھے۔ رات کا آخری بہر گزر رہا تھا کہ جزیرے پر گمری خاموثی چھاگئے۔ سارے کے سارے بحری ماط قراق سردار سمیت زمین پر جگہ جگہ ہے ہوش پڑے تھے۔

ہونے تک بے ہوش رہیں گے۔ میں ایک کشی میں بیٹھا اور اسے لے کر جماز کی ست چل پرا۔ بحری قزاقوں کا جماز وہاں سے ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر سمندر میں فاموش کھڑا تھا۔ جماز کے بادبان لیٹے ہوئے تھے۔ اگرچہ سارے بحری قزاق جزیرے پر آگئے تھے۔ پھر بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ جماز پر دو تین قزاق ضرور بہرہ دے رہے ہوں گے۔ بچھے ان سے چوکس رہنے کی ضرورت میں سمندر میں اس طرح چپو چلا رہا تھا کہ ان کی آواز بیدا نہیں ہو رہی تھی' جماز کے اس جھے کی جانب جدھر اندھرا تھا میں کشی کو لے کر آگے بڑھا۔ اب میں نے چپوکشی کے اس جھے کی جانب جدھر اندھرا تھا میں کشی کو جا کر آگے بڑھا۔ اب میں نے چپوکشی میں رکھ دئے تھے اور ہاتھ کی مدد سے کشتی کو جماز کے پہلو میں لے آیا۔ یہ جماز زیادہ بڑا میں نہیں رکھ دئے تھے۔ ان کے جماز چھوٹے اور ہلکے نہیں رکھ اور ہلکے ہوتے اور وہ وسٹن کے بھاری بھرکم جماز کو بڑی پھرتی سے حرکت کر کے تباہ کر دیا تھے۔

پر آگیا۔ یہاں ان قزاقوں کی دونوں کشتیاں خالی پڑی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ میں

جہاز کی دیوار کے عین وسط میں دو تین موٹے رسے لئک رہے تھے۔ میں نے ایک رسے کو آہت سے تھام کر کھینچا۔ میری کشتی جہاز کی دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ میں رسے کی مدد سے جہاز کے عرشے کی جانب پڑھنے لگا۔ میں نے جنگلے میں سے سر نکال کر جہاز کے

میں نے انہیں جایا کہ میں ایک ساح ہوں۔ جڑی بوٹیوں کی تجارت بھی کرتا ہوں۔ ان یادت کے دوران ایک جہاز پر سفر کر رہا تھا کہ جہاز سمندری طوفان میں گھر کر تباہ ہو ال من كى نه كى طرح جان بجاكر اس جزير بيني من كامياب مو كيا جب ان ی زاتوں کو جزرے میں اترتے دیکھا تو ایک خاص جڑی پوٹی کی مدد سے تمام قزاقوں کو یے بیش کر دیا اور خود کشتی لے کر اس جہاز پر آگیا۔

عورت نے کہا۔ ''اور ابھی جس ڈاکو کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ .... وہ کمال ہے؟'' میں نے اسے بتایا کہ وہ راہ داری میں ایک طرف بے ہوش برا ہے۔ یا مجھ سے

بنالم كرتے ہوئے مارا كيا ہے۔"

بوڑھے کاؤنٹ نے کہا۔ "ہمارے ہاتھ کھول دو۔ تم سے مل کر بروی خوشی ہوئی۔" میں نے دونوں کی رسیاں کھول ڈالیں۔ عورت اپنی کلائیوں کو دبانے گئی۔ میں نے

"مرا نشابہ ہے کہ اس جماز کو یمال سے اغوا کر کے اندلس یا پر تگال کی کمی قریبی

کاؤٹ کارڈول بولا۔ "میرا تعلق پرتگال کے شاہی خاندان سے ہے۔ ہارے الذابداد جنگی لزائیاں لڑتے رہے ہیں۔ جہاز رانی حاری تھٹی میں بروی ہے۔ اگر باہر ہوا

اللہ رہی ہے تو میں قطبی ستارے اور سورج کی مدد سے جہاز کو یماں سے نکال کر پر تگال كم ماهل تك لے جانے ميں كامياب مو جاؤں گا۔" ميں نے اسے بتايا كه باہر موا چل اللا ب اور دن نکلنے میں ابھی ایک پسر باتی ہے۔ اور سورج نکلنے تک بحری قراق بھی ہوش

"اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یمال سے جماز نکال کے جانا ہو گا۔ میرے ساتھ آؤ۔" ازابیلا کو ہم نے وہیں کیبن میں رہنے کی ہدایت کی <sup>گر خود</sup> باہر راہ داری میں آ گئے۔ بحری قراق وہن بڑا تھا کاؤنٹ نے جھک کر اس کے سینے ﴾ الخار اور بولا ''یہ وحثی درندہ مرچکا ہے۔ نہ جانے اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل اللهولاً- ميرب ساتھ عرشے پر آؤ۔"

ہ ہے گرشے پر آئے تو مشرق کی طرف سے ہوا کے جھونگے چلے آ رہے تھے۔ رات وُھلنے الله سی می نادیانوں کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ جزیرے کی طرف وہی گرا ساتا 

ابل آئیں میں نے اس کے سرپر ایک مکا مارا وہ راہداری کے فرش پر گر بڑا اور مجھ ال لگا جیسے اس کی گردن اندر کو دھنس گئ ہے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا یا مرچکا تھا۔ میں را اس کے سرے رومال اتار کر اس کے دونوں بازدؤل کو پیچے کر کے باندھا اور راہواں ے گزر کر آگے گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کیبن تھا جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اند

نے اس کی گردن داوج ل۔ اس کے مختجر کا بھرپور وار میری گردن پر پڑا اور مختجر میری گرا

ے نکرا کر چٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ بحری قزاق دوسری آواز نکالیّا اس کی آنکھیں باہرا

سے روشنی کی ایک لکیری باہر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی ڈاکو اس کیبن میں ہوتا تو بحری قواق کی چن کی آواز س کر ضرور باہر آ جا یا۔ یس نے پاؤل کی ٹھوکر مار کر دروازہ کھول دیا۔ کیا دیکھا ہول کہ کیبن ک ایک ستون کے ساتھ چراغ وان روش ہے۔ لکڑی کے فرش پر ناریل کی جھال بچھی ہے اور اس پر ایک عورت اور ایک بوڑھا آدی اس طرح بیٹے ہیں کہ دونوں کے منہ دوال ے بند ہیں اور ہاتھ پاول بندھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو اور وہ مجھے .... حرافی ہے دکم انت سے کا۔

رہے تھے۔ عورت نوجوان تھی۔ بال ساہ اور لمبے تھے جو اس کے شانوں پر جھرے تھے. لباس مغربی طرز کا تھا اور آدی کی عمر ساٹھ پنیٹھ کی ہوگی اور اس کے بال لیے پٹے تھ بدر گا، پنجا جائے۔ میری منزل اندنس تھی۔ میں اندنس جانا جاہتا ہون مگر کیا آپ جماز کو جن میں سفید کٹیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ چرے پر نقابت اور تمزوری تھی۔ میں نے کیک نھیک سندری رائے پر چلا سکتے ہیں؟"

یر تگالی زبان میں ان سے یو چھا کہ وہ کون ہیں' پھر میں نے آگے بڑھ کر ان کے منہ کھوا دیے۔ عورت خوبصورت تھی اور چرے سے خاندانی شرافت اور نجابت نیکتی تھی۔ ادھرا آدمی نے پر تگالی زبان میں ہی مجھ سے بوچھا کہ میں کون ہوں؟ کیونکہ میرا کباس جرا قزاقوں ایبا نہیں تھا۔ میں نے کما "میں کون ہو؟ اس سوال کا جواب کافی تفصیل طلب ہے۔ اس لئے بنم

يى ب كدتم لوگ مجھ بتاؤكد تم كون مو اور ۋاكوۇل نے تهيس كس لئے باندھ ركھا ، كل أجائيس ك\_" تب بوڑھے نے مجھے بتایا۔ "میرا نام کاؤنٹ کارڈول ہے اور یہ میری بھاتھی ازابیا ہے" پر تگال کی بندر گاہ لزبن سے تھوڑی دور سمندر میں ایک چھوٹا سا جزمرہ ہے جو میزی ملک ہے۔ وہاں مارا ایک کل ہے۔ میری کوئی اولاد نہیں۔ میں این بھانجی کے ساتھ این میں رہتا تھا کہ چند روز پہلے ان مرکن قراقوں نے میرے جزیرے پر آکر محل بر وهاوا برا دیا۔ میرے نوکروں اور نوکرانیوں کو قتل کر کے ہمارے فیمتی جوا ہرات لوٹ کیے اور میگر

قید کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ بس یہ حاری کمانی ہے مگر تم کون ہو۔ تم بحری قرالا کے ساتھی نہیں لگتے؟"

سے پہلے انہیں ہوش آبھی نہیں سکتا تھا۔

ہم نے بادبان کھول دے۔ بادبانوں کے کھلتے ہی ان میں ہوا بھر گئ ، پھر ہم نے ہما: کا لنگر تھیجنا شروع کر دیا۔ لنگر کے اٹھتے ہی جہاز چرچرایا اور پھولے ہوئے بادبان ایر آگے کی طرف سمندر میں دھکیلنے گئے۔ بوڑھا کاؤنٹ ایک ماہر جماز ران کی طرح لکڑی ا حرخی کو پکڑے کھڑا تھا وہ اسے بوری طانت سے ایک طرف تھما رہا تھا اور آنکھیں مغر کی طرف آسان پر نکلے ہوئے قبطی ستارے پر جمی تھیں۔ اس نے جزیرے کی طرف ریکا

"برخوردار! اگر ایک پیر تک جحری قراقوں کو موش نه آیا اور موا ای طرح باز ربی تو ہم ان کی پہنچ سے بت دور نکل جائیں گے۔ تم نے ان موزیوں کو بے ہوش کرکے بت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم نے اکیلے یہ کام کیسے کر لیا۔ ضرور ن حادوگر ہو یا بہت بہادر نوجوان!"

میں خاموش کھڑا جزرے کی طرف دیکھ رہا تھا جہال درختوں کے جھٹر مجھلے بہرک واپس مل گئے ہیں۔ تہمارا یہ احسان میں مبھی فراموش نہیں کر سکتا۔" دھند کی نیلی روشن میں اب سمی قدر صاف و کھائی دینے گلے تھے۔ ہارا جہاز سمندر کر مغرب کی طرف چل نکلا تھا۔ یہ بری خوش آئند بات تھی۔ یہ ہماری خوش قشمتی تھی کہ ا ساتھ دے رہی تھی۔ اگر ہوا نہ چل رہی ہوتی تو ہم جہاز کو ایک انچ بھی آگے نہیں ہو کتے تھے۔ جزیرے کا ساحل آہستہ آہستہ ہم سے دور ہونے لگا تھا۔ جس وقت سورن اُ سنری کرنوں نے مشرقی افق سے طلوع ہو کر سمندر پر اپنا سونا بھیرنا شروع کیا تو حارا باداً جماز جزیرے سے کافی دور دور نکل کر کھلے سمندر میں آچکا تھا۔ کاؤنٹ نے جماز کو کُ ست بر ڈال کر چرخی کو باندھ دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کاؤنٹ کی بھانجی ازابیلا کلل<sup>ا</sup> بات نہیں کرتی تھی۔ وہ چپ س رہتی اس کے چرے یر اداس کی ایک خاموش کیفیت میں کیا اسے بحری قزاقوں سے بچ نگلنے کی خوشی شیں تھی؟

ہمیں سندر میں سفر کرتے تیسرا ون جا رہا تھا۔ اس عرصے میں میں نے ازابلا کے ول کو ٹولنے کی کوشش بھی کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔

کاؤنٹ جماز کو پر تگال کی جانب اپنے آبائی جزیرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کوئی قباحت نہیں تھی۔ پر نگال کی سرحد اندلس سے ملی ہوئی تھی اور میں وہاں سے بھ آسانی سے اندلس جا سکتا تھا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بوڑھے کاؤنٹ نے ازاب<sup>لا آ</sup> اپے رعب میں رکھا ہوا تھا اور وہ اس سے دبی ہوئی تھی بلکہ کمی حد تک خوف زوہ <sup>لا</sup>

سمندر میں حارا سفر جاری رہا۔ بوڑھا کاؤنٹ واقعی بڑا ماہر جمازراں تھا۔ وہ جماز کو الكل تُميك ست پر چلا رہا تھا۔ چھے روز ہمیں دور ورخوں كے جھنڈ نظر آئے۔ بوڑھے کاون نے اپنا ہیٹ ا تار کر ایک برمسرت نعرہ لگا کر کہا۔ «سينور! وه ديکھو ہمارا جزيره!»

میں نے درزدیدہ نظروں سے اس کی بھائجی ازابیلا کو دیکھا ازابیلا کے چرے یہ اداس کھ گہری ہو گئ تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اے اپنے آبائی جزیرے پر پہنچنے کی کوئی فوثی نمیں ہے۔ بسرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ میں نے بوڑھے کاؤنٹ سے بوچھا کہ اس جزرے سے ہر تگال کی بندر گاہ لزین کتنی دور ہو گ۔ کیونکہ مجھے اندلس جانا ہے۔

کاؤٹ بولا۔ میرے جزیرہ سے لرین سے کشتی یر ایک دن اور اس قتم کے جمازیر نسف دن کی مسافت پر ہے۔ تم فکر نہ کرد میرے بیجے۔ میں تہیں این خاص کشتی پر لزین بنیا آؤں گا۔ تم نے ہمیں درندوں کی قید سے بچایا ہے اور مارے جواہرات بھی ہمیں

یہ قیمی جوا ہرات مخمل کی ایک تھیلی میں بند تھے جو سردار کے کیبن میں ایک بلنگ کے نیچے سے ہمیں مل گئی تھی۔ کاؤنٹ کارڈول نے اس وقت تھیلی کو اپنے کمر کے گرد بندھ کرانے قبضے میں کرلی تھی۔ مارا جماز کاؤنٹ کے جزیرے پر بینچ کر ماحل سے کھھ دور سندر میں لنگر انداز ہو گیا۔ کاؤنٹ نے بتایا کہ وہ اس جماز میں ضروری تبدیلیاں کرنے ك بعد اے اين لے محفوظ كر لے گا۔ ميں نے جب اس خدشے كا اظهار كيا كه ، كرى قرال انقام کینے اس کے جزرے یہ واپس بھی آ سکتے ہیں تو اس نے میری طرف دیکھا اور

"میں لزبن سے کرائے کی فوج بھرتی کروں گا۔ اب میں اپنے محل میں اکیلا نہیں رہول گا۔ میری فوج کے جوان بحری قزا قول کے پرنچے اڑا دیں گے۔"

بوڑھے کاؤٹ کا محل اس چھوٹے سے برتگالی جزیرے کے وسط میں تھا۔ اس تین منزلہ دو سو سالہ برانے محل کی دیواریں بارش اور دھوپ کی مار سبہ، سبہہ کر سیاہ پڑ چکی شمں۔ محل کے گیٹ پر دد ہے گئے پر تگال دربان نیزوں سے مسلح کھڑے تھے۔ اپنے مالک اور ازابیلا کو دکھے کر وہ تعظیم کے انداز میں جھک گئے۔

کاؤنٹ کارڈل نے مجھے بھی تازہ وم ہونے کو کما ایک عبثی خادمہ مجھے میرے کمرے س کے کئی جو دوسری منزل پر تھا اور اس کی کھڑی باغ کی طرف تھلتی تھی۔ میں وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے اندکس روانہ ہو جانا جاہتا تھا کیکن کاؤنٹ کارڈول

نے کہا تھا کہ وہ جمھے اپنی خاص کشتی میں بٹھا کر اس جزیرے سے لے جائے گا' چنانچہ جب میں نے کھانے کی میز پر اس سے اپنی روائگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسرا کر کہا۔ "سنیور! وو ایک روز یہاں آرام کرو' پھر تہمیں لے چلوں گا۔ تم میرے محن ہو میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔"

کھانے کی میز پر بھی میں نے دیکھا کہ ازابیلا کا چرہ اداس اداس تھا۔ وہ نے لباس میں تھی۔ خادہاؤں نے اس کے بالوں میں گلاب کے پھول سجائے ہوئے تھے۔ ادھیر عمر کاؤنٹ بار بار اپنی بھانجی کو کچھ نہ کچھ کھانے کو کہہ رہا تھا۔ جوں جوں رات گری ہو رہی تھ' ازابیلا کی اداس اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کی تبدیلی کو میں برے واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ رات کے دو سرے پر کھانے کی محفل تمام ہوئی۔ ادھیر عمر کاؤنٹ نے بحصے میری دو سری منزل والے کمرے میں بجبوا دیا اور خود ازابیلا کا ہاتھ تھام کر اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے چل دیا۔ ازابیلا کا رنگ زرد تھا اور وہ کاؤنٹ کا ہاتھ تھامے ایک برگ خٹک کی طرح کیکیاتی ہوئی چل رہی تھی۔

میرے کمرے کی محرابی کھڑی کے آگے خادمہ نے بھاری پردہ گرا دیا تھا اور بستر لگا ہوا تھا۔ کونے کے شمع دان میں چراغ روش تھا' اس کی روشی دھیمی اور نرم تھی۔ یہاں موسم سرد تھا۔ میں نے چراغ بجھایا اور بستر میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ذہن میں کئی قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ پھر مجھ پر غنودگی می طاری ہونے گئی' طالا نکہ اس سے پہلے ایبا نہیں ہوا کرنا تھا۔ میں اپنی مرضی سے ضرور کبھی کبھی نیند لے لیتا تھا مگر اپنے آپ مجھ پر غنودگی طاری نہیں ہوتی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں' میری پلکیں ہو جھل ہو رہی تھیں' کمرے میں اندھرا تھا۔ میرے سمانے کے پاس ہی کھڑی والے بھاری پردے کی رہی تھیں' کمرے میں اندھرا تھا۔ میرے سمانے کے پاس ہی کھڑی والے بھاری پردے کی رہی لگل رہی تھی۔ میں نے رسی کو تھوڑا سا تھنچ دیا۔ پردہ کھڑی کے آگے سے تھوڑا سا ہٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی ستاروں بھری راست کی پھیکی پھیکی ہلکی کافوری روشنی کمرے میں ایک پراسرار آسیب کی طرح بھیل گئی۔

میری بلکیں دوبارہ بھاری ہونا شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا میں عالم بے لبی میں نہیں سونا جاہتا تھا۔ کمرے کی فضا میں ضرور کوئی آسیب تھا۔ جس کا مجھ پر اثر ہو رہا تھا۔ لیکن بظا ہر کمرے میں کسی آسیب کی ایک بھی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔

ایک دم رات کی گری خاموثی میں مجھے کی بچے کے رونے کی آواز سائی دی۔ میں مجھے میں بچے کے رونے کی آواز سائی دی۔ میل متجب سا ہو کر ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ آواز کمال سے آئی۔ جب کہ اس سارے وہرا<sup>ان</sup> محل میں مجھے بچہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔

یچ کے رونے کی آواز ایک بار ابحر کر پھر معدوم ہو گئی۔ اس آواز نے اپ پیچھے ہوئی۔ اس آواز نے اپ پیچھے ہیں خاموثی کا ایک خلا سا پیدا کر دیا تھا۔ ایک بل کے لئے خیال آیا کہ شاید میرا وہم تھا۔ ایک ایس کی سے محل سے کمی بیچ کی رونے کی آواز کیسے آ سکتی ہے۔ جمال کوئی بچہ ہی نہیں

میری بلیس ایک بار پھر بو جھل ہونا شروع ہو گئیں۔ میں اپنی بھرپور قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے اپنی آئیس کھلی رکھے ہوئے تھا۔ اب مجھے کمرے کی فضا میں ایک بجیب قتم کی بو محسوس ہوئی' جو میں نے ایک بار میسو پو ٹیمیا کے علاقے میں ایک ایسے غار میں محسوس کی تھی جمال چیگاد ژوں کا بسرا تھا۔ میں ایسی اس بو کے بارے میں خور ہی کر رہا تھا کہ وہی بچ کے رونے کی آواز دوبارہ سائی دی۔ آواز کھڑی سے باہر نیچ باغ سے تھوڈی تھوڈی دی کے بعد مسلسل آنے گئی۔ میں بسر سے اٹھ کر کھڑی کے پاس آیا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ آدھی رات کے موت ایسے سائے میں نیچ سنبان باغ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رونے کی آواز اس بار بلند ہوئی تو محسوس ہوا کہ یہ کسی بلی کے رونے کی آواز ہے۔ میں مطمئن ہو کر کھڑی سے بٹنے والا تھا کہ جھے ایک پھڑپھڑاہٹ سائی دی۔ یہ کسی برے پردے کی سے خوالا تھا کہ جھے ایک پھڑپھڑاہٹ سائی دی۔ یہ کسی برے پردے کی سے میں خوالا تھا کہ جھے ایک پھڑپھڑاہٹ سائی دی۔ یہ کسی برے پردے کی سے بردے پردے کا سایہ برے پردے کا سایہ دونی نظر آنے گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ساہ رنگ کے کسی بہت بردے پردے کا سایہ دونی نظر آنے گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ساہ رنگ کے کسی بہت بردے پردے کا سایہ دونی نائے رہے کا سایہ دونی نظر آنے گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ساہ رنگ کے کسی بہت بردے پردے کا سایہ دونی نظر آنے گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ساہ رنگ کے کسی بہت بردے پردے کا سایہ دونی کی ایکھا کہ بہت بردے پردے کا سایہ دونی کی بہت بردے پردے کا سایہ دونی کی بہت بردے پردے کا سایہ دونی کی ایکھا کی بردے پردے کا سایہ دونی کی بہت بردے پردیے کا سایہ دونی کی بہت بردے پردیے کا سایہ دونی کی بردے پردیے کی کی بہت بردے پردے کا سایہ دونی کی کھی ا

گل کی پہلی منزل کی کھڑی میں ہے کھڑ پھڑا تا ہوا نکلا اور انجیر کے درختوں کی طرف جا کر

اندهیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ کیا معمد تھا؟ اتنا بوا برندہ محل کے کمرے میں سے کمال سے

اجڑے ہوئے ویران کل میں پھروہی موت کا ساٹا چھاگیا۔ خوشگوار ہو اب کم ہوگئی سے میں دوبارہ کھڑی ہے چیچے ہٹنے ہی والا تھا کہ جس کھڑی پر سے پراسرار سیاہ پرندہ پخڑجڑا آ ہوا اڑا تھا۔ وہاں دھیمی روشنی ہوئی۔ میں برے غورت کھڑی میں سے باہر نکل آئی۔ اس کا سے روشنی بروسنے گئی۔ میرے دیکھتے ویکھتے ایک عورت کھڑی میں سے باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں موم بتی جل رہی تھی میں اس عورت کو پہنچانے میں ذرا بھی غلطی نہیں کر کما تھا۔ یہ کاؤنٹ کی بھائجی اڑا میلا تھا۔ اس نے ایک باریک سالباریشی گاؤن کین رکھا تھا۔ سیاہ بال شانوں پر کھلے ہوئے تھے' ہاتھ میں موم بتی روشن تھی۔ وہ کھڑی میں سے از کر گئے۔ اس کی سے از کی بین مول کی درختوں کے درمیان آکر کھڑی ہوگئ۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آگئیس سامنے باغ کے گھنے درختوں کی تاریکی پر جمی ہوئی تھیں۔ میں جیران ہو رہا تھا۔ کہ آگئیس سامنے باغ کے گھنے درختوں کی تاریکی پر جمی ہوئی تھیں۔ میں جیران ہو رہا تھا۔ کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسنے میں بلی کے رونے کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ یہ واقعی بری

ماتھ میڑا خبر مقدم کیا اور کما کہ رات کیے گزری؟ امید ہے تم گری نیند سوئے ہو گ۔ من نے اثبات میں جواب دیا اور اس کے سامنے اونجی کری پر بیٹھ گیا۔ خادمہ گرم مشروب

لے کر آئی۔ ہم خاموی سے ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے ازابیلا کے بارے میں بوچھا کہ وہ ناشتہ نہیں کرے گی؟ اس ہر کاؤنٹ کارڈول کے چیرے ہر ایک ناخوشگوار سا باز بھرا مگر ني ا" ي مسكراما اور بولا-"الزابيلاج برے كى خانقاه ميں چلى كى ہے۔ وہ ان ونوں اعتكاف ميں بيشى تھى كه بری قزاقوں نے حملہ کر دیا۔ اب وہ پھر خانقاہ میں چلی گئی ہے۔ بری عبادات گذار ہے میری بھانجی۔" ایک گری خاموشی جھا گئی۔ معاملہ اور زیادہ پراسرار ہو گیا تھا۔ میں نے جزیرے سے واپس جانے کی بات شروع کر دی۔ کاؤنٹ نے ایک کمجے کی خاموثی کے بعد کہا۔ "برسوں بندرگاہ سے میرا ایک خاص ملازم بزی بادبانی کشتی لے کریمال بہنچ رہا ہے-تم اس کے ساتھ واپس چلے جانا۔" وہ حیب ہو گیا۔ میں بھی خاموثی سے ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ایج ایج میں کی وقت میری طرف گور کر دکھ لیتا ہے۔ میں اسے میں ناثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کی چیز کے بارے میں کھ علم نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد کاؤنٹ نے کما کہ وہ اینے کرے میں آرام کرنے جا رہا ہے۔ "اگر تم چاہو تو جزیرے میں گھوم پھر سکتے ہو مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ جزیرے کے درخوں کے نیچے جمال گلے سڑے کھل کرے ہیں وہاں مانپ رہتے ہیں۔" میں نے جواب میں بنایا کہ میں ساحل سمندر کی سیر کرنے کو ترجیح كاؤنث سيرهيال جرها اور چلا گيا- ميس مجه دير لمي كرى ير خاموش بيشا كى كرى سوچ میں گم رہا۔ پھر میں اٹھا اور محل کے وروازے کی طرف برھا۔ باہر رات والے چوکیدار نہیں تھے۔ عقبی باغ کی راہداری کے بھروں کے بچ میں جنگل گھاس باہر نگلی ہوئی تھی۔ یہاں مجھے وہی خادمہ نظر آئی جس نے جمیں ناشتہ کرایا تھا۔ وہ ایک تسله اٹھائے گزر رہی تھی۔ قصدا" کچھ تیز جاتا اس کے پاس آگر رک گیا اور جزیرے کے خوبصورت ماحول

کے بارے میں دو ایک جملے کے۔ خادمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ساکت چرے سے میری

طرف سی رہی۔ میں نے اجائک سوال کر دیا کہ ازابیلا جس خانقاہ میں گئی ہے وہ کس طرف ہے؟ اس کے ہاتھ میں پیڑا ہوا تسلا ایک بل کے لیے لرزا۔ اس نے تھمبیر آواز میں کہا۔

"سينور! اوهر جانے كا خيال ول سے نكال ديں-" يه كمه كر وہ باوري خانے كى

ڈراؤنی آواز تھی۔ لگتا تھا کوئی سنگدل شخص بلی کو ذرج کر رہا ہے۔ بلی کی چیخ فضا میں بلند ہو ازابیلانے ایک دم سے پھونک مار کر موم بنی کو بچھا دیا۔ اندھرے میں وہ مجھے ہولے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ ازابیلا نے بچھی ہوئی موم بنی کو کھڑی میں رکھا اور وونوں بازو نیچ گرائے کی زندہ بت کی طرح تاریک درختوں کی طرف چل بری۔ یہ ایک الے راز کی بات تھی جس کی تهہ تک پنتنے کے لئے میرے اندر ہلیل می مچ گئی۔ آخر ازابلا کمال جا رہی ہے؟ برے سیاہ بروں والا برندہ کیبا تھا اور بلی کے رونے کی آواز کمال ہے آئی تھی؟ میں محل کی ٹھنڈی سنسان سیڑھی سے اتر کرنچے باغ میں آگیا۔ سارا محل اندھیرے میں ڈویا ہوا تھا۔ ایک ڈراؤنی خاموشی اور سنائے نے ہرشے کو اپنی دبیز جادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف چل بڑا جدھر ازابیلا گئی تھی۔ وہ اب مجھے نظر میں آ رہی تھی۔ جب میں انچر کے درخوں کے تاریک سابوں میں آیا تو ازابیلا مجھے کس نظر نہ آئی۔ میں نے پھونک بھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے اسے محل کے باغ میں جگہ جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ آگے محل کی دو منزلہ اونچی پرانی زنگ آلود دیوار آ گئی۔ جس کی دو سری طرف سمندر کی لہریں ساحل کی ربیت کو تھیک تھیک کر سلا رہی مجھے ازابیلا کے بارے میں تشویش ہوئی کہ آخر وہ کماں غائب ہو گئی۔ وہ اتن اندهیری رات میں اینے کمرے سے موم بتی جلا کر کیوں نکلی تھی۔ ناخوشگوار یو کا معمہ کیا تھا اور بلی کی آخری چیخ پر اس نے موم بق کیوں گل کر دی تھی؟ یہ سب کچھ کسی طلسمی کمانی کا آنا بانا لگ رہا تھا۔ دل میں بار بار بیہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کمیں ازابیلا کی زندگی خطرے میں نہ ہو۔ میں نے ایک بار پھر در ختوں کے نیچے اندھیرے میں ازابیلا کی تلاش شروع کر دی گر چروبی ناکای کا منہ دیکھنا بڑا۔ مایوس ہو کر واپس اپنے کرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اب نہ تو میری ملکیں بو جھل ہو رہی تھیں اور نہ وہ ناخوشگوار بو فضا میں باتی رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کھڑی میں سے جھانکا۔ باغ دم توڑتی رات کے اندھیرے میں ساکت وجامد سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس طرح باتی رات بھی گزر گئے۔ ون کا اجالا ہوا تو خاومہ نے وروازے ہر وستک وے کر کما کہ نیجے ناشتے ہر میرا انتظام

ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے ہاتھ منہ دھو' لباس تبدیل کر کے پنیجے ناشتے کے کمرے میں آ

گیا۔ تحل کے وسطی دالان میں سیاہ ننگی ستونوں کے درمیان سنگ ہشعب کی ایک کمبی مبز لگی تھی۔ کاؤنٹ کارڈول اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک پراسرار سی معنی خیز مسکراہٹ کے کرے میں ہی لیٹ گیا۔ میں نے کھانا بھی نہ کھایا۔ خادمہ کھانے کے لئے بلانے آئی تو میں نے اے اعتاد میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے ازابیلا کی بات چھیڑی تو وہ سم می گئی اور

بنیر کوئی جواب دیے تیزی سے واپس چلی گئی۔ میں شام تک اینے کرے میں لیٹا ازابیلا کی

راسرار گشدگ کے رازیرے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا رہا۔ برسوں مجھے لامحالہ اس جزرے سے واپس چلے جانا تھا۔ اور میں اس سے پہلے پہلے ازابیلا کی گمشدگی کا معمد حل کر لینا چاہتا تھا۔ میرے ول سے بار بار میں آواز آتی تھی کہ ازابیلا کی مصیبت میں گرفتار ہے اور اس میری مدد کی ضرورت ہے۔ جو تحقی مجھے جزیرے سے والیس لے جانے کے لئے برسوں آ رہی تھی اس کے پہنچ جانے کے بعد میرے پاس اس جزیرے میں رہنے کا اور کوئی جواز نہیں تھا اور میں اس سے پہلے پہلے اس راز سے بردہ اٹھا دینا جاہتا تھا۔ رات کے کھانے پر بیتہ چلا کہ کاؤنٹ بحری قزاقوں کے خالی جماز پر کسی ضروری کام ے گیا ہوا ہے۔ مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی ' چربھی خادمہ سے باتیں کرنے کے خیال ے کھانے کی میزیر بیٹھ گیا۔ میں نے خادمہ سے بات کرنے اور ازابیلا اور کاؤنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بہت کوشش کی۔ مگر خادمہ نے اپنے لبول پر مهرخاموثی شبت کر رکھی تھی۔ وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اور این کرے میں آگیا۔ میں نے ول میں تہیہ کر لیا تھا کہ الگے روز ون کی روشنی میں جزرے کے چے چے کا بھرپور جائزہ لوں گا۔ آخر ازابیلا میس ای جزرے میں کسی جگہ ہوگ۔ اے نہ تو زین فکل عتی ہے اور نہ آسان افحا کر لے گیا ہے۔ شام کو بادل گھنے ہو گئے تھے اور ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ رات کے پہلے بہر جزیے یر دھند سی اتر آئی' ویران آسین محل پر قبرستان الیی خاموشی طاری تھی۔ میں نے کھڑی کا بردہ گرا دیا اور بلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ آدھی رات کو مجھے پھر وہی نامانوس بو فضا میں محسوس ہوئی اور میری بلکیں اپنے آپ بوجھل ہونے لگیں۔ میں چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر بھی تھی۔ ایکا ایکی آدھی رات کے سائے میں پھروہی بلی کے ڈراؤنے انداز میں رونے کی آواز ابھر کر اپنے پیچھے ایک آسیبی خلا جھوڑ کر غائب ہو گئی۔ میں اچھل کر بسریر سے اٹھا۔ بردہ مٹا کر کھڑی میں سے نیچے باغ میں دیکھا۔ مجھے مستری ہوا میں نمی کا احساس ہوا۔ باہر بلکی بلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ تاریک بادلول میں بیلی کی چیک امرائی اور پھر ایک گؤگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ بادل دیر تک گرجے رہے۔ ایک بار پھر گرا سانا چھا گیا۔ کھڑی کے محرانی چھنج پر پھیلی بیل کے بیوں پر بارش کی بوندیں گر کر آواز پیدا کر رہی تھیں۔ یہ بری پراسرار سرسراہٹ کی آوازیں تھیں۔ میری نظریں

طرف گھوم گئ۔ اب میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ازابیلا کا معمہ حل کر کے یمال سے جاؤل گا۔ میرا ول کمہ رہا تھا کہ ازایلا کمی سخت مصیبت میں بھنسی ہوئی ہے۔ اس کی مدد کرنا میرا انسانی فرض تھا اور خاص طور پر ایسی حالت میں جبکہ میں اس کی مدد کر سكنا تقا اور مجھے اپنی جان كى فكر بھى نہيں تھی۔ ميں جزرے ميں گھومنے بھرنے لگا۔ ميں نے سارا جزیرہ دیکھ لیا مگر مجھے وہ خانقاہ کمیں نظرنہ آئی جمال بقول کاؤنٹ کارڈول کے اس کی بھانجی ازابیلا اعتکاف میں بیٹھی تھی۔ میں ان گھنے درخوں میں بھی گیا جمال رات کو میں نے ازابیلا کو غائب ہوتے دیکھا تھا۔ ان در فتوں میں بھی سوائے گلے سڑے پھلوں کے اور مسیحھ نہیں تھا۔ آسان صبح ہی سے ابر آلود تھا۔ دھوپ غائب تھی اور محتڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے جھک کر زمین پر ازابیلا کے یاؤں کے نشان دیکھنے کی کوشش کی لیکن گھاس ہریاؤں کے نشان غائب تھے۔ اچانک ایک سانب پھاکارتا ہوا جھاڑی میں سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ میں سانپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ میں نے راستہ بدل لیا۔ جنگی اناروں کے در ختوں کی طرف بڑھا تو سانپ پھنکار مار کر ایک بار پھر میرے سامنے آگیا۔ اس نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ وہ مجھ سے تین قدموں کے فاصلے پر زمین سے جار فٹ بلند ہو کر کھی ا ٹھائے مجھے اپنی کیسری رنگ کی مقناطیسی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ اس سانپ کی موت آ سن متى - اس كے باوجود ميں نے اسے زندہ رہنے كا ايك اور موقع ديا اور دوسرى طرف قدم اٹھا کر گھوم گیا لیکن سانپ کے سرپر موت منڈلا رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی حملہ كر ديا۔ اينے منہ سے شوں كى آواز تكالتے ہوئے اپنے چين كو بيلي كى مى تيزى كے ساتھ اس نے آگے جھکایا اور میری کلائی پر ڈس لیا۔ اب مجھے اس پر سخت غصہ آیا۔ کم بخت میہ کی دو سرے امن بیند انسان کو بھی اسی طرح ڈس کر ہلاک کر سکتا ہے میں نے ہاتھ بردھا کر اسے گردن سے بکڑ لیا۔ سانپ نے اپنا جسم میری کلائی کے گرد لپیٹ کر کہنا شروع کر ریا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ برا مملک اور طاقت ور سانپ تھا گروہ میری طاقت کا مقالمه نهیں کر سکتا تھا۔ دو سرے ہی کھیے سانپ کی گردن کٹ چکی تھی اور اس کا باقی کا وهرُ زمین پر ترمی رہا تھا۔ جزبرے کے جنوب کی جانب ساحل ہے کچھ دور بحری قزاقوں کا جہاز ای طرح کھڑا تھا۔ اس کے بادبان لیٹے ہوئے تھے وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوپیر تک میں نے

سارا جزیرہ جھان مارا گر مجھے نہ کہیں کس خانقاہ کا کوئی نثان ملا اور نہ ہی ازابیلا کا کچھ پہ چلا۔ خدا جانے وہ کماں گم ہو گئی تھی۔ درپسر کو میں طبیعت کی نزالی کا بمانہ بنا کر اپنے مال رنگ خوردہ پھر کو دکھ رہا تھا ان پر قدیم ہیانوی زبان میں کوئی تحریر کندہ تھی۔ جو اس در ٹوئی پھوٹی اور بڑی ہوئی تھی کہ میری سجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ویسے بھی اس وقت بھی اس تحریر سے زیادہ ازابیلا کی فکر تھی۔ میری پھٹی حس کمہ رہی تھی کہ وہ اس زمین روازہ بھی اس تحریر سے زیادہ ازابیلا کی فکر تھی۔ میری پھٹی حس کمہ رہی تھی کہ وہ اس زمین دروازہ آیا جی بھی ایک چھوٹی میں سلاخ دار کھڑی تھی جو بند تھی۔ میس نے ہاتھ کا ہاکا سا دباؤ زلا۔ دردازہ کھل گیا۔ اندر سے وہی ناگوار ہو کا ایک بھیکا میرے نتھنوں کو چھوٹا ہوا گزر کیا۔ آگ ایک دالان تھا کمی طرف سے زرد 'کرور ' بیار سی روشنی آ رہی تھی۔ فرش پر کئر اور خشک گھاس بھری ہوئی تھی۔ وہ بھدے ستون چھت تک چھو گئے تھے۔ میں ان سونوں کی اوٹ میں ' دبے دب قدموں سے آگ بڑھا۔

میں نے وہاں سے اندر نگاہ ڈالی تو دہشت کی ایک خفیف سی امر میرے رگ ویے میں دوٹر فرش سے ایک گول ' پراسرار' نیم تاری میں ڈوبا ہوا کمرہ تھا۔ کونے میں ایک زرد فانوس میں نے وہاں سے اندر نگاہ ڈالی تو دہشت کی ایک خفیف سی امر میرے رگ ویے میں دوٹر دشن تھا جس پر ساہ باریک پردہ ڈالی دیا گیا تھا۔ وسط میں فرش پر ایک دیوان بچھا تھا۔

زرد دھیمی روشن ایک محراب میں سے آ رہی تھی۔ یہ محراب سی کھڑی کی تھی۔ دیوان پر ازابیلا سینے بر دونوں ہاتھ باندھے کیٹی ہوئی تھی اور ادھیر عمر کاؤنٹ میری طرف پیٹھ کیے کوا تھا۔ مجھے ازابیلا کا چرہ وصدلا وصدلا و کھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور معصوم چرے پر کرب کے اثرات تھے۔ مامنے اندھیرے میں سے ایک عورت کا ہیولا نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک طشتری تھی جس میں عود کی قشم کی کوئی چیز سلگ رہی تھی۔ کاؤنٹ نے چرہ اور اٹھا کر اس عورت کو دیکھا۔ میں نے اسے پیچان لیا۔ یہ کاؤنٹ کی وی خادمہ تھی جس نے مجھے ازابلاکی تلاش میں جنگل کی ظرف جانے سے منع کیا تھا۔ فادمه کے بال کھلے ہوئے اور چرے پر وحشت برس ربی تھی' اس کی آئے میں کسی مجھیریے کی آئھوں کی باند چک رہی تھیں۔ کاؤٹ نے اے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ خادمہ نے عود کی طتری ازابیلا کے سربانے کی طرف رکھ دی اور ددنوں بازو پھیلا دیئے۔ کاؤنٹ ایک قدم یکھے ہٹ گیا۔ خادمہ نے اس کے اشارے پر اپنا منہ ازابیلا کی گرون کے ساتھ لگا دیا۔

میری روح کانب گئی ازابلا کے لیے سائس کے رہی تھی۔ جب خاومہ نے اپنا منہ ازابلا

ک گردن سے اٹھایا تو اس کے ہونؤں سے خون ٹیک رہا تھا۔ کاؤٹٹ نے خادمہ کی گردن

ے اپی انگی کو دبا کر مس کیا اور چراے ساتھ لے کر جدھرے خاومہ برآمہ ہوئی تھی'

میں وحشت زدہ نظروں سے بیہ سب کچھ دمکھ رہا تھا۔ ازابیلا اس انداز میں سینے پر

ارھراندھیرے میں جا کر عم ہو گیا۔

این آب ازابیلا کے کرے کی کھڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ وہال گھری آر کی تھی۔ بلی کے رونے کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ اس دفعہ آواز جزیرے میں اس طرف سے آئی تھی حد حر جنگلی انار اور صنوبر کے گھنے درخوں کے جھنڈ تھے۔ وہی ناگوار ہو جیسے ایک امر کی شکل میں میرے قریب سے ہو کر نکل گئی۔ میں کوئی ہے پیھے ہٹ گیا۔ میں نے لیے لیے سائس لیے ناگوار بو کمرے سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے کھڑی کے پاس جاکر باہر جھانکا۔ تاریکی ہی تاریکی ' ساٹا ہی ساٹا' میں تاریکی اور سائے کی اس دبوار کو گرا دینا جاہتا تھا۔ میرے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور میں محل کے عقبی دروازے کو کھول کر باہر اندھیری ابر آلود رات کی کھلی فضا میں نکل آیا۔ میں نے ہلکی بوندا باندی اور اندھیرے میں صنوبر کے تاریک جھنڈوں کی طرف جلنا شروع کر دیا۔ گھاں گلی تھی' ہوا میں درختوں کی شاخیں اندھیرے میں امرا رہی تھیں۔ آخر میں صنوبر کے درختوں کے گھنے جھنڈ میں پہنچ گیا۔ یہاں اس قدر تارکی تھی کہ مجھے بھی در ختوں کے تنوں سے چمٹی ہوئی جنگلی بیلیں دھندلی دھندلی نظر آرہی تھیں۔ اچانک میرے یاؤں کسی سے گرائے۔ اس کے ساتھ ہی ہلی کی چیخ بلند ہوئی۔ میں انجیل کریرے ہو گیا۔ میں نے جھک کر دیکھا' گھاس ہر ایک کالی ہلی پنج اٹھائے حیت لیٹی تھی اور اس کے سینے میں ا یک خنج اترا ہوا تھا۔ بلی کی زرد آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں اور وہ مرچکی تھی۔ میں نے تاریکی میں آنکھیں بھاڑ کر جاروں طرف دیکھا۔ بیلی حمیکی تو اس کی روشن میں مجھے دور ایک درخت کے بنیجے کوئی چمکتی ہوئی شے نظر آئی۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ میں اس درخت کی طرف برها۔ جس جگہ بکل کی چیک میں مجھے کوئی شے چیکتی ہوئی دکھائی ری تھی وہاں ایک چھوٹے سے چیوٹرے کا ٹوٹا کیوٹا کھنڈر تھا جس کے تین چوٹھائی جھے کو جنگلی گھاس اور جھاڑیوں نے وُھانی رکھا تھا۔ میں نے جھاڑیوں میں ہاتھ وال کر شولا تو میرے ہاتھ کسی سخت شے سے گرائے میں نے جحک کر دیکھا۔ یہ ایک تابوت تھا۔ برانا کرم خوردہ سیاہ تابوت جس میں عیسائی لوگ اینے مردوں کو بند کر کے دفن کرتے ہیں۔ جو چز اندھیرے میں چکتی تھی وہ اس تابوت کا ایک کنرا تھا جو گھاس میں سے ذرا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ تابوت \* کے قبضے نوٹ چکے تھے۔ میں نے تھوڑا سا زور لگا کر اُس کے تختے کو ایک طرف کھیکا دیا۔ جھانک کر دیکھا' تابوت خالی تھا۔ اس میں نہ کوئی لاش تھی اور نہ کسی لاش کا ڈھانچہ تھا۔ آبوت کی تهه میں ایک طرف لکڑی کا تختہ ہٹا ہوا تھا۔ میرا ماتھا ٹھٹکا۔ میں آبوت میں اتر گیا۔ تابوت کا تختہ جرجرایا جس جگہ ہے تختہ ہٹا ہوا تھا وہاں اندھیری سپڑھیاں نیجے جاتی تھیں۔ یہ ایک تہہ خانے کی سیڑھیاں تھیں جہاں اندھیرا تھا۔ میں سیڑھی کے ہرختہ

دونوں ہاتھ باندھے آنکھیں بند کئے دیوان پر بردی تھی۔ میرا خیال تھا کہ کاؤنٹ اور خارم

وہیں کمیں ہوں گے اور تھوڑی در بعد واپس آئیں گے۔ لیکن جب کافی وقت گذر گیا اور

دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہ آیا تو میں کھڑی میں سے انز کر ازابیلا کے قریب آگیا۔

اس کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ چرہ زرد گلاب کی طرح اداس اور مرور تھا۔ وہ آہر

بھیے اپنے ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ وہ ہفتے میں جار دن مجھے اس زمین دوز تهہ خانے میں لا سر رکھتے ہیں۔ ہر رات یہ دونوں میرے پاس آتے ہیں۔ خادمہ میرا خون چوستی ہے اور اس سے بعد کاؤنٹ اس کے منہ سے خون اگلوا لیتا ہے اور خود اس کو بی جاتا ہے۔ مجھے یہ کوئی اليا مشروب بلا ديت بي كه مجھ پر چار دن تك مدموشي طاري رہتي ہے۔ ميں اب زندہ نميں

میں نے ازابیلا کے ساتھ کچھ الیی باتیں کیں کہ اس کے اندر زندہ رہنے کا ولولہ اک بار چربیدار ہو گیا اور وہ اٹھ میٹھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ "حتم ابھی

باں سے اٹھ کر میرے ساتھ چلو۔"

ازابیلا نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہم جزرے میں جہال کمیں بھی چھے ہوں عے۔ کاؤنٹ کے خفیہ ساتھی ہمیں تلاش کر کیں گے اور پھر ایک عبرت انگیز موت ہمارا مقدر ہو گی۔ کاؤنٹ نے جزیرے میں ایک جگه آلاب میں مرجمے جھوڑ رکھے ہیں۔ وہ این د شمنوں کو ان گر محیوں کے آگے ڈال ویتا ہے اور گرچھ ان کی تکا بوئی کر ڈالتے ہیں۔ میں نے ازابیلا کو جایا کہ ہم وہاں سے نکل کر جزیرے میں کسی ایس جگہ چھپ جائیں گے۔ جال کاؤنٹ کے آدمی ہمیں مجھی تلاش نہ کر سکیں گے۔ "بسرحال تہیں جتنی جلدی ہو سکے میرے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہئے۔"

ازابیلا پر نقابت طاری تھی اور ایک رات پہلے اسے کاؤنٹ نے جو مشروب بلایا تھا اس کا اثر اس یر موجود تھا مگر میں نے اسے سمارا دے کر اٹھایا.... اور آہستہ آہستہ چاتا اوا برطیوں میں سے ہوتا آبوت میں لے آیا۔ ازابطا نے مجھے بتایا کہ یہ آبوت کاؤنٹ نے اس کے لئے وہاں ڈلوا رکھا ہے کہ جب میرے جسم میں مزید طاقت باقی نہ رہے اور میں مرجاؤں تو مجھے اس تابوت میں بند کر دیا جائے۔ تابوت سے ہم باہر نکلے تو بوندا باندی رک چکی تھی۔ آسان ابھی تک ابر آلود تھا۔ رات کا تیسرا پسر ڈھل رہا تھا۔ میں نے ازابیلا سے مثورہ کیا کہ اس کے خیال میں جزیرے میں کون سی جگہ سب سے زیادہ محفوظ ہو سکتی ہے۔ اس نے جواب میں بتایا کہ سارا جزیرہ کاؤنٹ کی دسترس میں اور اس کی نگاہ میں ہے۔ ہم جمال بھی جائیں گے اس کے آدمی ہمیں تلاش کر لیں گے ، پھر بھی جزرے کے جنوب

الله على جميل چھنے كو جگه مل على ہے مر ازابلا كا كمنا تھاكه جم وہاں زيادہ دري تك اپنے آپ کو نہیں چھیا سکے گے۔ ہمیں اس جزرے سے ہی نظنے کی کوشش کی ہوگی۔ ازابيلا بولى- "يه كام اننا آسان نهيل ہے- ہم ستے بين اور كاؤنٹ كا جو خاص آدى

مترق کی جانب ایک پرانا قبرستان ہے۔ جہاں آج سے دو سو برس پہلے کی قدیم قبریں موجود

آہت سائس لے رہی تھی اور گردن پر خون کے دو نتھے سے قطرے عقیق کی طرح چک رب تھے۔ یں نے آست سے اس کے اتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ازایلا نے ایک دم سے آئکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے مجھے دیکھا تو اس کے ہونٹ آہن سے بلے۔ "سینور! تم ... تم يمال كيول آئے؟"

میں نے کما۔ "ازابیلا! میں تمہیں یہاں سے کے جانے کے لئے آیا ہوں۔" ازابیلا نے اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے ہاتھ کو تھام لیا اور نقابت بھری آواز میں کہا۔ "سينور! فدا كے لئے يهال سے وايس چلے جاؤر مجھے ميرے حال پر چھوڑ دور يہ لوگ تتمہیں مار ڈاکیں گے۔"

میں نے آہت سے کما۔ "تم میری گر مت کرو' اور میرے ساتھ یمال سے نکل چلو- بین تهیس ان خون آشام درندوں کے پاس نمیں چھوڑ سکا۔" ازابلا گھبرا گئی۔ بولی 'وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی ہلاک کر ڈالیں گے۔ وہ سمی کو راز

دار نہیں با سکتے۔ خدا کے ئے اپنی اور میری جان سے مت کھیو سنور!" میں نے کما۔ "ازایلا! میں اپنی جان کی بازی لگا کر تماری الاش میں یمال تک آیا ہوں۔ تمہیں میری مدو کی ضرورت ہے میں جانیا ہوں کہ تم زندہ رہنا چاہتی ہو کریہ تمارا

اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور آہستہ سے کما ''وہ میرا ماموں نہیں ہے۔

میں اس کی بھانجی نہیں ہوں۔" یہ میرے لئے ایک عجیب مر حالات کے عین مطابق اکشاف تھا۔ کیونکہ ازابیا کے ساتھ جو وحثیانہ سلوک کاؤنٹ کر رہا تھا' کوئی ماموں اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا۔ ازابلا نے اپنی کمزور آواز میں مجھے بتایا کہ وہ کاؤنٹ کی جمائجی تہمی نہیں ری وہ اس کے دور کے ایک رشتے دار کی اکلوتی بیٹی تھی' اس کی ماں مرچکی تھی۔ کاؤنٹ نے اس کے باپ کو

سازش کر کے اپنے آدمیوں سے قل کروا دیا اور پھر ازامیلا کو اینے جزیرے والے براسرار تحل میں لے آیا۔

"میں ایک برس سے اس کے رحم و کرم پر ہوں۔ اس نے اور اس کی خادم نے

تمارے لیے کشتی لے کر آ رہا ہے اس کے ساتھ دومسلح آدمی بھی ہوں گے جو کشتی پر بمو

اپنے کرے میں آکر بینگ پر لیٹ گیا اور غور کرنے لگا۔ دو سرے روز کاؤنٹ کے بیان کے مطابق اس کے خاص آدی کو مجھے لے جانے کے لئے کشتی لے کر آنا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ہر حالت میں اس کشتی پر قبضہ کرنے کے بعد ازابیلا کو وہاں سے نکال کر لے جانا ہو کا ازابیلا کی جان کی حفاظت بہت ضروری تھی۔ کاؤنٹ کے آدی اور وہ خود اپنے آپ کو مہرے آگے ہے بس یا کر ازابیلا کو ہلاک کر سکتا تھا۔ اس او طرف بیں رات گذر گئی۔ صبح ہرنی تو میں نیچے آگیا۔ محل میں سوائے دو نوکروں اور ایک خادمہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ بی تو میں سے میں مار کوئی نہیں تھا۔

ہولی تو میں کے الیا۔ کل میں سوائے دو نو کروں اور ایک خادمہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ نوڈی دریم میں کاؤنٹ بھی آگیا۔ وہ صاف متھرے کباس میں تھا۔ اس نے مجھے صبح بخیر کہا اور پوچھا کہ راثتہ کیسے گذری۔ اس کے بشرسے نیک رہا تھا کہ وہ رات بھر جاگتا رہا ہے۔ نیے میں خون چوسنے والی خادمہ بھی ناشتے کا طشت تھاہے آگئ۔ اس کی آئیسی بھی شب

تے میں وق پوت وی خارمیہ کا ملے ما مست طالع + ما۔ اس ما المعین بی سر یداری سے نگلانی ہو رہی تھیں۔

میں نے ناشتہ کرتے ہوئے کاؤنٹ سے بوچھا کہ بندرگاہ سے اس کا خاص آدی کشتی

لے کے جزیرے پر کس وقت پینچنے والا ہے۔ کاؤنٹ نے صاف ستھرے رومال سے اپنے ونوں کو بردی نفاست کے ساتھ یونچھا اور بولا۔

"شام تک اس کے پہنچنے کی امید ہے۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ تم بندرگاہ پر پہنچ اؤکوئکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں اداس ہو گئے۔"

مین جانیا تھا کہ کاؤنٹ مجھے جلدی سے جلدی وہاں سے کیوں نکالنا چاہتا ہے۔ میں

نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "نہیں کاؤنٹ ایس بات نہیں ہے۔ تمہاری مہمان نوازی اور اس پرسکون محل کے

سکون احول نے میرے دل کو موہ لیا ہے۔ میں یمان کی مینے رہ سکتا ہوں۔" اس پر کاؤنٹ کے چرے پر ناگواری کے احساسات ابھر آئے پھر بھی مسکراتے ہوئے

اں پر کاؤنٹ کے چرے پر ناگواری کے احساسات ابھر آئے پھر بھی مسکراتے ہوئے

"میرا غریب خانہ تمہارے گئے حاضر ہے۔ گر .... گر میں خود ازابیلا کے اعتکاف میں بھنے کے بعد دو ایک روز میں یہاں سے لزبن چلا جانا چاہتا ہوں۔ اپنی بھانجی کے بغیر میرا المحت عملین ہے۔ میرے جانے کے بعد تم خود کو یہاں بہت اکیلا اکیلا محسوس کرو گ۔ لزبن بہنچ کر مجھے ضرور ملنا' میں تمہیں شہر کی سر کراؤں گا۔"

لئن بینچ کر مجھے ضرور ملنا' میں تمہیں شہر کی سیر کراؤں گا۔'' میں سب کچھ سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے وہاں رہنے پر کیوں پریٹان ہو گیا ہے۔ میں 'معلوی سے کہا۔

"کاؤنٹ ' تمہاری میزیانی کا شکریہ میں خود زیادہ دنوں تک نہیں رک سکتا مجھے

دیں ہے۔ میں نے ازابیلا کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں اپنے ذہن میں اس کشتی پر قبضہ جمانے کی تر کیبوں پر غور کرنے لگا۔ جمال کے درمیان سے میں کی میں بھیگر میں تر جہاڑ جھٹکاڑ اور جنگلی جھاڑیوں کے درمیان سے

ہم رات کی تاریکی میں بھیگے ہوئے جھاڑ جھنکاڑ اور جنگلی جھاڑیوں کے درمیان سے ہو کر گزر رہے تھے۔ میں نے ازابیلا سے بلی کے رونے کی آواز ' ناگوار بو اور پھر بلی کے سینے میں پیوست خنجر کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ ان باتوں کے متعلق اسے خود کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم صنوبر اور سرو کے اونچے ' تنا آور اور باتوں کے متعلق اسے خود کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم صنوبر اور سرو کے اونچے ' تنا آور اور

گنجان در ختوں میں داخل ہو گئے۔ یہ قدیم پر تگالی قبرستان تھا جہاں اندھیرے میں مجھے قبرول کے گئے۔ کے گرے پڑے کے ا کے گرے پڑے کتبے دکھائی دیے 'چبوترے ٹوٹے ہوئے تھے اور قبروں پر گلی ہوئی پرانی یہ ملیس،ایک طرف کو جھک گئی تھیں۔ ازابیلا اس قبرستان کے نشیب وفراز سے واقف تھی۔ وہ مجھے قبرستان کے عقب میں لے گئی۔ یہاں صنوبر کا ایک سال خوردہ گھنا درخت تھا جس کے سے کا گھیرکانی بوا تھا۔ اس درخت کے سے میں بڑوں کے درمیان ایک گراشگاف بنا وہ

ہوا تھا۔ جے جنگلی جھاڑ جھنکاڑ نے چھپا رکھا تھا۔ ازابیلا نے جھاڑیوں کو پیچھے ہٹایا تو درخت کے سے کا شگاف واضح ہو گیا۔ ازابیلا بولی۔ ''میں اس شگاف میں زیادہ سے زیادہ ایک دن چھپ سکتی ہوں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کاؤنٹ کے آدی مجھے یماں بھی تلاش کرلیں۔ خہمیں کل کے دن میں شام تک

یماں سے فرار ہونے کی کوئی آخری ترکیب سوچ کر اس پر عمل کرنا ہو گا۔ دو سری صورت میں ہمارا کپڑے جانا بقیتی ہو گا اور پھر ہم اپنے آپ کو مگر مچھوں کا لقمہ بننے سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کاؤٹٹ میری جان بخش کر دے مگروہ تنہیں بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں اب بھی تنہیں کی مشورہ دول گی کہ تم واپس محل میں چلے جاؤ اور مجھے زمین دوز

تہد خانے میں طبے جانے دو۔

میں نے ازابیلا سے کما کہ مجھے ایک دن کی مملت دو۔ پھر میں نے اسے درخت کے سے نے اسے درخت کے سے شکاف میں چھپا دیا۔ یہ ننا اندر سے اتنا کھو کھلا تھا کہ وہاں دو تین آدی بڑی آسانی سے چھپ سکتے تھے۔ میں نے شئے کے منہ پر جنگلی جھاڑیاں اور درختوں کی گری پڑی شاخیس اٹھا کر ڈال دیں اور ازابیلا کو ایک بار پھر اسی جگہ چھپے رہنے کی ناکید کر کے والیں شاخیس اٹھا کر ڈال دیں اور ازابیلا کو ایک بار پھر اسی جگہ چھپے رہنے کی ناکید کر کے والیں

محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل بدستور تاریکی میں ڈوبا ہو اتھا۔ میں عقبی دروازے سے ہو تا ہوا دو سری منزل ؟ اندلس اپنے دوستوں اور رشتہ واروں سے جاکر ملنا ہے جو میرے اندلس نہ چیننے پر پریشان

اس کے بعد میں نے باتوں بی باتوں میں بت چلا لیا کہ اس کا خاص آدی کشتی لے ر

جزیرے کے خال کی جانب ایک گھاٹ پر ازے گا۔ اس کے ہمراہ مسلح محافظ بھی ہوں

مے۔ جو گھاٹ پر ہی تھمریں گے۔ کاؤنٹ کی زبانی معلوم ہوا کہ اگرچہ کل میں رو تیں

چو کیدار ہی تھے مگر محل کے پیچھے ایک خاص مقام پر اس کا ایک حفاظتی وستہ ہروقت چوک

رہتا ہے۔ میں نے بوچھا کہ جب بحری ڈاکوؤں نے قلع پر حملہ کیا تھا تو اس وقت یہ حفاظتی

كاؤنث نے كها۔ " بحرى واكووں كى تعداد زيادہ تھى۔ چر بھى ميرے جانبازوں نے وث كر ان كا مقابله كيا اور كچه مارے بھى مسكة ليكن ، حرى واكوؤل كا مقابله كرنا كوئى آمان

بات نہیں ہوتی یہ برے چھے ہوئے شمشیر زن ہوتے ہیں۔ اب میرا ارادہ ہے کہ بندرگا، ے فوج کی ایک خاص نفری بحرتی کر کے یہاں اپنی حفاظت کے لئے رکھوں-''

ناشتے کے بعد کاؤنٹ بحری جہاز کی تزئین وآرائش کا کمہ کر ساحل سمندر کی طرف

چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ور بعد میں نے وو روٹیاں اور کھل کاغذ میں لیٹا اور

قبرستان کی طرف آگیا۔ ازامیلا ننے کے شگاف میں نہیں تھی' مجھے تشویش ہوئی' دیکھا تودہ ورختوں کے درمیان میں چلی آ رہی تھی۔ میں نے اسے دبے لیج میں وافا کہ اس طرح کھلے بندوں جزرے میں مہیں چرنا چاہئے۔ وہ مسکرائی اور بولی۔

" "کاؤٹ کو میرے بارے میں آج آدھی رات کے بعد پریشانی شروع ہو گی جبود

مجھے زمین دوز تهد فانے میں نمیں یائے گا۔ ابھی تک تو وہ مطمئن ہے کہ میں ته فانے میں

میں نے ازابالا کو رونی اور پھل دیے تو اس نے بتایا کہ جزیرے میں اس نے جنگل پھل کھا کر اور چیٹے کا پانی ٹی کر اپنی بھوک پیاس دور کرلی ہے۔ میں نے کہا اسے دو پسر کے

کئے اپنے پاس رکھو' تہیں چربھی تو بھوک لگے گئی۔ ازابیلا گھاس پر بیٹھ گئ اور کئے گئا۔ "مجھے بھوک اب نہیں لگتی مگر پیاس بہت لگتی ہے۔"

میں نے اسے بتایا کہ کاؤنٹ نے تقدیق کر دی ہے کہ اس کا آدمی دو مسلح جوانوں کے ساتھ کشتی لے کر شام کو جزرے پر پہنچ کر جائے گا۔ وہ مجھے جلدے جلد سال ع رخصت كرنا جابتا ہے۔

ازابیلانے مسرا کر بوچھا۔ وقتم اس کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ تماری وجہ سے اس

النج راز کے طشت ازبام ہونے کا خطرہ ہے۔"

ازابیلا کے چرے پر گذشتہ روز والی نقامت اور کمزوری نہیں تھی' وہ بری ہشاش ناش تھی۔ ظاہر ہے وہ کاؤنٹ کی قید سے آزاد ہو گئی تھی اور آزادی ہیشہ مسرت وشارمانی ا بیام لاتی ہے۔ وہ مجھ سے دریافت کرتی رہی کہ میں نے کشتی پر قبضہ کرنے کی کیا ترکیب ریی ہے'کیا منصوبہ بتایا ہے؟ میرے رماغ میں ابھی تک کوئی منصوبہ نہیں تھا' میں نے ا سے تملی دی کہ بسرحال آج رات ہم اس جزیرے سے نکل جائیں گے۔

"تم تیار رہنا۔ میں آدھی رات سے پہلے پہلے کسی بھی وقت شہیں آ کر لے جاؤں

ازائیلا کچھ شفکر ہو کر بول۔ ''اگر تم آدھی رات نہ آئے تو کاؤنٹ کو میری گمشدگی کا

نلم ہو جائے گا اور اس کے آدمی سارے جزیرے میں میری تلاش میں نکل کھڑے ہوں۔ ع۔ پھر حارا فرار ناممکن ہو سکتا ہے۔ کچھ در میں ازابیلا کے ساتھ رہا اور اے تسلی دے کر میں واپس محل کی طرف چل پڑا۔ سارا دن اسی سوچ بیجار میں گزار دیا کہ ایسی کون سی زیب ہو سکتی ہے۔ کہ محتی پر قبضہ بھی کر لیا جائے اور اگر کاؤنٹ کے دو مسلح آدمی وہاں

ہودے رہے ہوں تو انہیں بھی معلوم نہ ہو تاکہ وہاں ہنگامہ کھڑا نہ ہو سکے۔ ون غروب ہو گیا تو کاؤنٹ نے مجھے محل میں سے باہر جاتے ہوئے بتایا کہ تشتی لے راس کے آدی کے آنے کا وقت ہو گیا اور وہ گھاٹ پر جا رہا ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو

کر کھاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی جنگل میں سے ہو کر گھاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔

کل محل وقوع دیکھنا چاہتا تھا۔ اگرچہ سورج غروب ہو چکا تھا مگر دن کی روشنی باقی تھی۔ کھاٹ کاؤنٹ کے محل سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں ایک ٹیلے کی اوٹ میں سے نکلا تو ماننے ماحل سمندر پر لکڑیاں جوڑ کر بنائے گئے لیتنے کے قریب کاؤنٹ تکوار لٹکائے نمل رہا کا- وہ بار بار سمندر کی طرف و کیھ رہا تھا۔ ابھی تک کشتی نہیں آئی تھی۔ سمندر پر غروب وتے دن کی سرخی سابی میں بدلنے کی تھی اور جزیرے کے تخبان در فتوں میں اندھرا چھاتا

اروع ہو گیا تھا۔ میری نگاہیں بھی کھلے سمند ر پر جمی تھیں۔ پر مجھے دن کی رخصت ہوتی ہوئی الوداعی سرمی دھندلی روشی میں ایک بادبانی کشتی مامل کی طرف آتی دکھائی دی۔

کاؤنٹ کی آئکھیں بھی اس کشتی پر جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کشتی ساحل پر للك کے پشتے پر آ کر لگ گئی۔ اس میں سے تین آدی نکلے، تیوں مسلم تھے۔ تلوار اور

بھالے ان کے پاس تھے۔ لیک او پنج قد کے جوان مسلح آدی نے آگے بڑھ کر بھک کر کاؤنٹ کو سلام کیا۔ اس کا بایاں ہاتھ چوہا اور کشتی کی طرف اشارہ کیا۔ کاؤنٹ اور وہ چرا کھے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ ان کے پاس ایک ہی گھوڑا تھا' اس لئے وہ پیدل چل رہے تھے۔ یہ میرے اطمینان کی بات تھی۔ یں بھی تیزی سے واپس محل کی طرف چلنے لگا۔ بیں ان سے پہلے محل میں بہنچ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے آکر اطلاع دی کہ کاؤنٹ نینچ جھے یار کر رہا ہے۔ نیچ والان والے کمرے میں کاؤنٹ لمی کری پر بیٹھا تھا اس کا خاص آدی ہو کہ کوئٹ میزی کو کر تیا تھا' اس کے قریب بوے اوب سے کھڑا تھا۔ تلوار اس کی کمرے لئک رہی تھی اور مر پر کمی جانور کے لیے پروں والی ٹوئی تھی۔ کاؤنٹ نے میرا اس سے تعارف کی کہ کاؤنٹ نے میرا اس سے تعارف

"اگر مجھی لزین آنا ہو تو میرے محل کی طرف ضرور آنا۔ مجھے خوشی ہوگ۔"
رات کا کھانا ہم تینوں نے مل کر کھایا۔ بھر میں اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ
گیا۔ اب میرا مثن شروع ہونے والا تھا، بلکہ شروع ہو چکا تھا۔ رات کا بہلا پہر گرر چکا تھا اور جزیرے پر گمری خاموثی اور آرکی چھا گئی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا چراغ نہیں جلا تھا۔ اندھیرے میں ہی کمرے سے نکل کر سیڑھیوں اور راہداری میں سے ہو آ ہوا کل کے عقبی دروازے سے باہر باغ میں آگیا۔ میں لمبے لمبے ذگ بھر آ جزیرے کے قبرستان کا طرف چلا جا رہا تھا۔ قبرستان میں موت کا سانا تھا۔ صوبر کے تناور درخت کے پاس مجھ طرف چلا جا رہا تھا۔ قبرستان میں موت کا سانا تھا۔ صوبر کے تناور درخت کے پاس مجھ ایک سایہ بے چینی سے شملتا نظر آیا۔ غور سے دیکھا تو وہ ازابیلا تھی۔ وہ پھر خفیہ کمین گا سے باہر آ گئی تھی۔ قریب گیا تو مجھے دیکھتے ہی اس کے بے چین چرے پر اطمینان سا آگیا۔ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "مجھے خت پیاس گئی ہے۔" میں نے کہا۔ "آ

وہ ہاتھ جھنگ کر بولی۔ "پانی سی پانی ٹھیک نہیں ہے۔" چر میری طرف چکیا آئھوں سے دیکھا اور کئے گلی۔ "مجھے ایک بار تہہ خانے میں لے چلو۔ وہاں سیکورے ٹما میرا ایک خاص مشروب رکھا ہے۔ اس کے پینے سے میری پاس بچھ جائے گا۔ خدا<sup>ک</sup> لئے مجھے ایک بار ..... صرف ایک بار زمین دوز تہہ خانے میں لے چلو۔"

میں نے اسے بتایا کہ وقت بہت نگ ہے اور کاؤنٹ کی بھی وقت تہہ خانے <sup>ٹال</sup> پنچ سکتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولی۔

"وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم مجھے وہاں لے جلو' بس سیکورے کا مشروب لیا کہ

تہارے ساتھ واپس چل دوں گی۔"

میں مجبور ہو گیا۔ اے ساتھ لیا اور جزیرے کے اس تھے میں آگیا۔ جہاں شکتہ چبورے پر بوسیدہ آبوت پرا تھا۔ میں آگے آگے تھا۔ جلدی سے آبوت کے اندر واظل ہو کر آاریک سیڑھیاں ار آ نیجے تہہ فانے میں آگیا۔ دو ایک بار پیچے سے ازابیلا کا ہاتھ مجھے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ ہم اس کرے میں گئے سے جہاں ایک جانب سے زرد روشنی اندر آ رہی تھی اور دیوان خالی پڑا تھا۔ میں نے پلیٹ کر ازابیلا کے سے کہا۔ "جلدی سے اپنا مشروب پیکو اور یہاں سے نکل چلو۔" اس وقت میں نے ازابیلا کی آئھوں میں ایک ایی خونخوارانہ چمک دیکھی کہ ایک پل کے لئے میرے جم میں بھی دہشت کی لردو ڈگئی۔

میں ایک قدم پیچے ہٹا تو ازابیلا ایک چیخ مار کر مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اس نے میری کردن اپنے ہاتھوں میں دبوج لی۔ اس کی گرفت کی جانور کی گرفت کی طرح مضبوط تھی۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی گر میں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ میں نے کوئی حرکت نہ کی اور اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ میری بے حس سے ازابیلا کا حوصلہ بردھ گیا۔ وہ سمجھی کہ میں وہشت زدہ ہو گیا ہوں۔ اس نے اپنا منہ میری گردن پر رکھ کر اپنے دانت میری کھال میں چھو دیے۔ بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ معالمہ الٹ ہے۔ میں اس کے نہوم عندیے کو سمجھ گیا تھا۔ میں نے اسے بیچے جھنگ دیا اور اسے جھنجو رئے۔

"ازايلا! ازايلا! كياتم بهي خون آشام يريل بن چكي بو- بوش مين آؤ-"

ازابیلا حقیقت میں خون آشام چڑیل کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ اس کا چرہ ڈاروئا ہو گیا تھا۔ آئکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھیں ہاتھوں کی انگلیاں مڑ گئی تھیں۔ اس کے حلق سے ایک ڈراونی آواز بلند ہوئی اور دلان نما کرے کے مغربی ستونوں کے اندھیرے میں سے اچانک کاؤنٹ اور خون آشام خادمہ نکل کر میری طرف لیکے۔ ازابیلا نے میری طرف اشارہ کرکے چخ کر کھا۔

" کاؤنٹ! اس کے بدن میں خون نہیں ہے۔"

میں ازابیلا کے کردار کی اس کایا پلٹ پر ششرر ہو کر رہ گیا۔ ابھی میں سنبھل نہ کا تھا کہ کاؤنٹ اور خادمہ نے بھی مجھ پر حملہ کر دیا۔ کاؤنٹ نے بجھے بازدؤں سے پکڑ لیا اور خادمہ نے وحثیانہ انداز میں اچھل کر میری گردن میں اپنے دانت گاڑ دیئے پھر فورا" ہی اپن گردن بیچھے جھنگ دی اور جیخ نما آواز میں بولی۔

کی دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں سمجھا کہ میں رائے سے بھٹک گیا ہوں اور اب خدا جانے کہاں سے کہاں جا نکلوں۔ سمندر میں دس روز تک بھٹلنے کے بعد ایک روز بجبہ آسان پر گھنا کمیں جھا رہی تھیں اور سورج غروب ہو چکا تھا بجھے دور سے ساحل کی ساہ گیر دکھائی دی۔ میں گئی کو ساحل کے رخ پر رکھے ہوئے تھا اور سمندر کی امریں اب تیزی سے ساحل کی طرف بوھے ہوئے میری گئی کو آگے ہی آگے کھینچ لیے جا رہی تھیں۔ رائے ہو چی تھی جب میری گئی کو آگے ہی آگے کھینچ لیے جا رہی تھیں۔ رائے ہو چی تھی تھی جب میری گئی ساحل کے ساتھ جا کہ لگئی۔ ساحل پر جگہ جگہ سرو اور ایلوا کے درختوں کو بچپان سکتا تھا۔ سرو کے درختوں کو دکھے خیال ہوا کہ میں پر نگال کی سرزمین پر نہیں ہوں۔ کیونکہ پر تگال کی سرزمین پر نہیں ہوں۔ کیونکہ پر تگال جوڑ چھوڑ کر جھوڑ گا۔ بچھوڑ گا۔ بچھوڑ گا۔ بچھوڑ کے دور جانے کے بعد بچھے باکمیں جانب کھیور کے درختوں ہوں۔ کیونکہ کھیور کے درختوں ہوں۔ کیونکہ کھیور کے درختوں ہوں۔ کیونکہ کھیور کے درخت اس امر کی نشانی تھی کہ میں اندلس کی سرزمین پر پہنچ چکا ہوں۔ کیونکہ کھیور کے درخت اندلس میں ہی سلمانوں نے پہلے بہل آگر لگائے تھے اب میں جوں۔ کیونکہ کھیور کے جھنڈ میں ایک بھید ہوں۔ آدھی رائے کا سکوت ہوں۔ کیونکہ کھیور کے جھنڈ میں ایک جھنڈ میں ایک جھنڈ میں ایک تھید ہوں۔ کا بیانی ستاروں کی طاری تھا۔ کھیور کے جھنڈ میں ایک جھنڈ میں ایک تھید ہوں۔ کیونکہ میں دوساری تھا جس کا بانی ستاروں کی دھندلا نظر آ رہا تھا۔

میں چیٹے کے کارے بیٹھ گیا اور منہ ہاتھ وھونے لگا۔ اچانک عقبی تیکریوں کی جانب سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جیٹے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیں کچھ سوچ کر درختوں کے ہو سکتے ہیں۔ ٹاپوں کی آواز چیٹے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیں کچھ سوچ کر درختوں کے پیچھے اندھرے میں جا کر چھپ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دہاں تین گھڑ سوار نمودار ہوئے انہوں نے ہیانوی انداز میں لجے لبادے اوڑھ رکھے تھے 'کر کے ساتھ کواریں لئک رہی تھیں۔ میں نے درخت کی اوٹ سے غور سے دیکھا۔ بید دو مرد تھے ادر ان میں ایک حسین تھیں۔ میں نے درخت کی اوٹ سے غور سے دیکھا۔ بید دو مرد تھے ادر ان میں ایک حسین عیدائی لڑی بھی موجود تھی۔ چو نکہ میں اندھرے میں بھی عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بھتری سے دیکھ لیتا ہوں اس لئے مجھے اس لڑی کے بشرے سے محسوس ہوا کہ وہ کسی اعلیٰ فاندان کی چیشم دچراغ ہے۔ گر اس کا لباس مسلمان لڑکیوں ایسا نہیں تھا۔ اس نے عیسائیوں کا لباس بین رکھا تھا۔ دونوں سوار چیشے پر آگر رک گئے انہوں نے لڑکی کو بھی غیمائیوں کا لباس بین رکھا تھا۔ دونوں سوار چیشے پر آگر رک گئے انہوں نے لڑکی کو بھی دیونے آبر لیا۔ انہوں نے لڑکی کو ایک طرف زمین پر بھا دیا۔ ادر ہیانوی زبان میں منہ ہاتھ دھونے لگے۔ گوڑے پانی پی رہے دونون کی دونوں کو جھئے دھونے لگے۔ گوڑے پانی پی رہے تھے لڑکی نے منہ ہاتھ دھونے لگے۔ گوڑے پانی پی رہے تھے لڑکی نے منہ ہاتھ دھونے لگے۔ گوڑے پانی پی رہے تھے لڑکی نے منہ ہاتھ دھونے لگے۔ گوڑے پانی پی رہے تھے لڑکی نے منہ ہاتھ دھونے لگے۔ گوڑے پانی پی رہے تھے لڑکی نے منہ ہاتھ دھونے لگے۔ گوڑے پانی پی بھر تی تھے انہوں کو جھئے۔

"اس کے جسم میں خون نہیں ہے۔" كاؤنث نے دھكا دے كر مجھے زمين بر كرانے كى كوشش كى۔ وہ أكر سارى زندگى اي ای کوشش میں لگا رہنا تو بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کاؤنٹ کو ستون کی طرف جھنگ ریا۔ وہ لڑھکتا ہوا سنون سے جا نگرایا۔ خادمہ اور ازابیلا بھی اس کی طرف لیکیں۔ کاؤنٹ فرش یر سے اٹھا اور جدھر اندھرا تھا اس طرف دوڑا۔ وہ دونوں بھی جدھر کاؤنٹ گیا تھا۔ اوھر کو لوکھڑاتی ہوئی چل بڑیں۔ ازابیلا اپنے آپ کو خادمہ کی گرفت سے چیزانے کے لئے کوئی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ ازابیلا کو اس خونی ماحول سے نکالنے کا اب سوال ہی پیرا نہیں ہو یا تھا۔ وہ خون اشاموں کی اس ٹولی کا حصہ بن چکی تھی اور اسے وہاں سے نکال کر انسانوں کی کہتی میں لے جانا غیر انسانی نعل تھا میں تہہ خانے کے دلان میں اکیلا رہ گیا۔ تینول خون آشامول کے جانے کے بعد کونے سے آتی زورد روشنی بھسنا شروع ہو گئ۔ اس جانب سے ایک بار پھر سمی زخمی بلی کے کراہنے کی ڈراؤنی آوازیں آنے گلی تھیں۔ میں شہہ خانے کی جالی دار ٹوٹی ہوئی کھڑی سے گزر کر میڑھیوں میں آگیا۔ میڑھیاں چڑھ کر تابوت کے سوراخ میں سے با ہر نکلا تو دیکھا کہ رات کی تاریکی تم ہو رہی تھی اور مشرقی آسان پر صبح کاذب کی کافوری جھلکیاں تھیل رہی تھیں۔ میں جزرے کے ورختوں میں سے گزر ہا گھاٹ کے قریب آگیا۔ دونوں مسلح سابان

کشی کے قریب ہی ریت پر سو رہے تھے میں ان کے پاس سے گزرا تو ان کی آنکھ کھل گنا انہوں نے تلواریں تھینچ کر مجھے للکارا۔ میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور انھیل کر کشی میں بیٹے گیا۔ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ ان کی حماقت تھی۔ میرا ارادہ ہرگز ہرگز ان کو قتل کرنے کا نہیں تھا اور میں نے انہیں والیس چلے جانے کو بھی کہا۔ گر وہ مجھ پر تلواریں برسانے گئے۔ ان کی تلواروں کے وار میرا تو کچھ نہ بگاڑ سکے لیکن تھوڑی دیر بعد ریت پر ان کی اپنی لاشیں پڑی تڑپ رہی تھیں۔ میں نے چپو سنبھالے اور کشی کا رخ کھلے مسندر کی طرف کر دیا۔ ابھی ہوا کی رفتار مناسب نہیں تھی۔ چنانچہ میں دور تک چپووک کی سمندر کی طرف کر دیا۔ ابھی ہوا کی رفتار مناسب نہیں تھی۔ چنانچہ میں دور تک چپووک کی مدد سے کشی تھینچتا چلا گیا۔ جب کاؤنٹ کا منحوس جزیرہ کافی پیچھے رہ گیا تو سمندر کے وسط میں مدر سے کشی کھینچتا چلا گیا۔ جب کاؤنٹ کا منحوس جزیرہ کافی پیچھے رہ گیا تو سمندر کے وسط میں مغرب کی طرف چلانے لگا۔

کاؤنٹ کے بیان کے مطابق میری تمثنی کو تیسرے روز پر نگال کے ساحل پر بینج جانا چاہئے تھا لیکن ایبا نہ ہوا۔ مجھے سمندر میں سفر کرتے پانچ روز گزر گئے تھے اور ساحل ابھی

ہوئی بولی۔

''وُان پیڈرو! تم مجھے تاحق واپس لے جا رہے ہو' میں وہاں نہیں رہوں گ۔'' اس ہیانوی نے جس کا نام وُان پیڈرو تھا' عضیلیِ آواز میں کہا۔

"عذرا! تم نے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گھرسے نکل کر ہماری ناک کوا دی ہے۔ سارے خاندان کو بے عزت کیا ہے۔ تمہارا باپ شمیں ذندہ نہیں چھوڑے گا- ہمارا فرض ہے کہ ہم شمیں اس کے پاس لے جائیں۔"

دوسرا ہیانوی بولا۔ "اگر اس نے شہیں سزا نہ دی تو ہم شہیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ تم نے ہاری عزت اور و قار خاک میں ملا دیا ہے۔"

اس لوکی کا نام عذرا تھا۔ عذرا نے شان بے نیازی سے گرون کو ایک طرف خم دیا اور بولی ۔ "تم چاہے میرے کلوے اڑا وو گر میں عبداللہ بن علی کی ہوں اور بیشہ ای کی محبت کا وم بھرتی رہوں گی۔" اس پر ہپانوی ڈان پیڈرو نے غصے میں آکر کلوار کھینج لی۔ اس کے ساتھی نے فورا" اس کا ہاتھ تھام لیا۔

" نہیں ڈان پیڈرو' یہ ہمارے بچا اور اپنے باپ کی امانت ہے ہمیں اسے زندہ حالت میں اس کے باپ تک پہنچانا ہے۔ ہم نے اس کا دعدہ کر رکھا ہے۔ اپنے غصے پر قابو پاؤ۔ ڈان پیڈرو نے کموار دوبارہ نیام میں کرلی اور گھوڑے پر سے کمبل آ مار کر نیچے ریت

وہ جائے گا۔ نے لگا۔

عذرا کے ہاتھ پشت پر ہاندھ دیے گئے۔ اس کے لئے ذرا ہٹ کر زمین پر موٹا کمبل بچھا دیا گیا۔ ڈان پیڈرو نے تحکمانہ لہج میں کما۔ "یمال سو جاؤ۔ شاید سے تمہاری زندگی کی آخری رات ہو۔" عذرا نے بالوں کو جھنگ کر کما۔ "زندگی اور موت خداوند کے ہاتھ میں

چار قدم کے فاصلے پر دونوں ہپانوی جو عذرا کے قریبی رہتے وار تھے لیٹ گئے انہوں نے عذرا کے پاؤں میں باندھ لی تھی ماکہ اگر دہ فرار ہونے کی کوشش کرے تو انہیں پتہ چل جائے۔ میں ظاموش تماشائی بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک آلیں میں باتیں کرنے کے بعد دونوں ہپانوی سو گئے۔ ان کے ملکے جائوں کی آواز سائی دینے گئی۔ عذرا نے لیئے لیئے سر اٹھا کر ان کی طرف نگاہ ڈائی۔ شاید وہ فرار ہونے کے بارے میں موج رہی تھی۔ گر مجود تھی اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سر دوبارہ نیجے ڈال لیا۔

ساری کمانی میری سجھ میں آگئ تھی۔ یہ کسی ہیانوی جاگیردار کی بیٹی تھی جو کسی سلمان نوجوان عبداللہ بن علی سے محبت کرتی تھی اور شاید اس کے ساتھ گھرے فرار ہو علی تھی اور یہ لوگ اسے دوبارہ کپڑ کر لائے تھے۔ خدا جانے عذرا کے محبوب عبداللہ بن ملی کا کیا حشر ہوا تھا۔ زندہ تھا یا مرگیا تھا لیکن عذرا کی باتوں سے بچھے اندازہ ہوا تھا کہ دہ مرا نہیں ہے۔ بسرحال میں نے عذرا کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ اس کی باتوں سے بات ہو چکا تھا کہ دہ عبداللہ بن علی سے محبت کرتی ہے اور اپنی مرض سے اس کے پاس مجبت ہو دولوں نہیں۔ جو لوگ نہ صرف یہ کہ محبت کرتے ہیں۔ بلکہ محبت میں اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ ان کی مدد کرتا میرا اولین فرض تھا۔ میں نے ہمہ تن گوش ہو کر سا۔ دونوں ہیانوی سرداروں کے بلکے بلکے جو اٹوں کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ چاروں طرف رات ہیانا کی باتوں سے یہ بات

ہی تقریبا" ثابت ہو چکی تھی کہ میں اندلس کی سرزمین پر ہوں۔"
میں بڑی احتیاط کے ساتھ کھجور کے درخوں کی ادث سے نکلا میں آہت آہت گھنوں کے بل چلنا ہوا ہیانوی دو شیزہ عذرا کے سمانے کی طرف آگیا۔ دہ جاگ رہی تھی گھنوں کے بل چلنا ہوا ہیانوی دو شیزہ عذرا کے سمانے کی طرف آگیا۔ دہ جاگ رہی تھی اندیشہ تھا کہ مجھے اچانک دکھ کرخوف سے گراس نے اپنا سرنیچ کر رکھا تھا مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ مجھے اچانک دکھ کرخوف سے کی قریب آکر رک گیا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ جلدی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کوا اس کے جونؤں پر مفبوطی سے جما دیا۔ پھراس کے کان میں ہیانوی زبان میں کما۔ "غزرا" میں تماری مدد کرنے آیا ہوں۔ بالکل خاموش رہنا۔" اس کے ساتھ ہی میں نے سب سے پہلے نہایت احتیاط سے اس کے پاؤں کی ری کھول ڈائی۔ میرے ری کھولئے سے عذرا کی تسلی ہو گئی کہ میں کوئی خیبی امداد ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس کے ہاتھوں کو بھی ری کی برش نے آزاد کر دیا۔ عذرا اٹھ کر بیٹھ گئی اور اندھرے میں اپنی چکیلی آکھوں سے میری طرف تکنے گئی۔ اس کی آکھوں میں مرت آمیز چرت تھی۔ میں نے اس کا اشارے سے طرف تکنے گئی۔ اس کی آکھوں میں مرت آمیز چرت تھی۔ میں نے اس اشارے سے اشارے سے بہتے تی کو کہا۔ وہ میرے بیجھے چلنے گئی۔ ہم کھجوروں کے جھنڈ میں آگئے۔ اب اس

"تم کون ہو؟ تمہارا لباس ہپانوی نہیں ہے۔"

نے سرگوشی کی۔

م وں اور مور ہوں ہیں ہوں گئی ہی ہوں اس کی تم فکر نہ کرد۔ میں نے اسے سرگوشی میں جواب دیا۔ "میں کوئی بھی ہوں اس کی تم فکر نہ کرد۔ اس وقت تنہیں یہاں سے نکالنا ہے میرے ساتھ آؤ۔"

عذرانے ایک بار پھر سرگوشی میں کہا۔ "جہمیں گھوڑے نکال کرنے آنے جاہیں۔"

آواز پر دونوں ہیانوی جاگ کر عذرا کے لئے موت کا فرشتہ بن سے تھے۔ میں ایک ہیانی

ے عذراکی جان بچا سکتا تھا لیکن دوسرا اس پر وار کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود عذراکی

تجویز قابل غور تھی۔ اگر میں اے ساتھ لے کر نکل بھی جاتا تو دن نکلنے پر ہیانوی مارے

قدموں کے نشان کیتے ہم تک پہنچ جاتے ' پھر ان فیکریوں میں گھنے جنگل بھی نہیں تھے بن

۔ کہیں کہیں سرو اور ایلوا کے ورختوں کے جھنڈ کھڑے تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ میں ای

یہ کام خطرناک تھا، گھوڑے اجنبی کو دیکھ کربدک سکتے تھے اور ان کی بنهاہ س

ہم اندنس میں ہی ہیں نا؟ اس نے اپنیات میں جواب دیا۔ میرے پاس غورو فکر کا وقت تھیں نا۔ میں نے عذرا کو ساتھ لیا اور اہرام کی طرف بڑھا۔

فیا۔ بین سے عدر اوس طابع یو اور بہرام کی سرت برسات قریب جاکر دیکھا تو وہ واقعی ایک پرانا اہرام تھا۔ جس کی مخروطی دیوار کے برے برے چھر جگہ جگہ ہے ٹوٹ کر جھڑے ہوئے تھے۔ ہپانوی دوشیزہ کو اس اہرام کے بارے بی صرف اتنا ہی علم تھا کہ یہ ایک قدیم کھنڈر ہے۔

وہ ختہ حال اہرام کی دیوار میں شگاف دکھ کر جران رہ گئی۔ میں نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ یہاں پہلے ہی ہے یہ پھر اکھڑا ہوا تھا۔ وہ اندر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی لیکن اب جبح کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ ہمیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپول کی آواز سائی دینے گئی۔ میں نے عذرا سے کہا کہ اس کے ظالم رشتے دار اسے گرفار کرنے چلے آ رہے ہیں۔ اس پر وہ گھبرا کر اہرام کی طرف برھی۔ میں نے اس روک ویا اور خود شگاف میں سے اندرا اہرام کے گھپ اندھیرے میں اثر گیا۔ بیڑھیوں کے دو پھرول کے نیج رتبلی زمین تھی میں نے عذرا کو بھی اندر تھینج لیا۔ اسے اہرام کی اندرونی دیوار کے مائی میں اس طریقے سے جمایا کہ عذرا کو تھا دیوار میں اس طریقے سے جمایا کہ عذرا کو تازہ ہوا اندر ملتی رہے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس کا تعاقب کرتے سرداروں کو کا تاہ ہوا اندر ملتی رہے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس کا تعاقب کرتے سرداروں کو کا دو اور اسے پر ڈالنے کے لئے باہر جا رہا ہوں۔

میں اہرام کے سامنے مندی کی جماریوں کے پاس آکر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک جالاکی میہ کی کہ شور زدہ زمین پر بنے ہوئے اپنے اور عذرا کے قدموں کے نشان دور

علاقے سے ناواقف تھا۔ عذراکی زبانی مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ ہم اندلس کے جنہا ساطل پر طاکاکی بندرگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ عذرا سے میں اس سے زیادہ نہیں پوچ سکا تھا۔ آخر میں اس نیتیج پر بہنچا کہ مجھے گھوڑے کھولنے کی خطرناک غلطی نہیں کن چاہئے۔ میں نے عذراکو ساتھ لیا اور ہم تیز تیز چلتے ہوئے درختوں کے جھنڈ سے نکل کر شال کی طرف ایک کیکری کے دامن میں آگئے۔ میں نے عذرا سے پوچھا کہ کیا وہ ان علاقوں سے واقف ہے؟ اس نے جواب میں بنایا کہ شال مشرق کی جانب غرناطہ کا شمرے ہو وہاں سے اونٹوں پر چار دن کی مسافت پر ہے۔ اس کے سوا اسے بچھ معلوم نہیں تھا۔ میرا ذہن بری تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں جانیا تھا کہ ہیانوی دوشیزہ عذرا زیادہ

دور تک میرا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ وہ تھک جائے گی۔ اس کئے ضروری تھا کہ کوئی ایا محفوظ ٹھکانہ تلاش کیا جائے جہاں عذرا کو چھیا دیا جائے' زمین پر گھاس بالکل نہیں تھی ادر

وہاں ہمارے قدموں کے نشان پڑ رہے تھے۔ جو عذرا کے رشتے دار ہیانوی گھڑ سواردں کو

اس کی خفیہ کمین گاہ تک بہنچا کے تھے۔ یہ ساری باتیں میرے پیش نظر تھیں۔ سامنے مد نظر تک چھوٹے اونچے اونچے ٹیلوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا جہاں کمیں کمیں درخوں کے جھنڈ ساہ دھبوں کی طرح لگ رہے تھے۔ ہیانوی گھڑ سوار کسی وقت بھی بیدار ہو کر عذرا کی تلاش میں نکل کتے تھے اب رات بھی ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اندلس کا مشرقی آسان ابھی ذمرہ کے رنگ کا ہو گیا تھا۔ آسان ابھی ذمرہ کے رنگ کا ہو گیا تھا۔

میں نے دائیں بائیں نظریں دوڑائیں۔ مجھے کھ فاصلے پر اندھرے میں ایک الی چیز نظر آئی جس نے دائیں بائیں ایک الی چیز نظر آئی جس نے ایک لیک کی میں میں غلطی جس نے ایک پل کے لئے مجھے متجب کر دیا اور میں نے از سر نوغور کیا کہ کمیں میں غلطی سے اندلس کی بجائے اپنے آباؤ اجداد کی قدیم سرزمین مصرمیں تو نہیں آگیا ہے تجب خیز پج امرام کی طرز کا ایک مخروطی ٹیلہ تھا۔ حیرانی کی بید بات تھی کہ اگر یہ اندلس کی سرزمین ہے تو یہاں یہ اہرام کماں سے آگیا۔ میں نے ایک بار چر ہیانوی دوشیزہ سے سوال کیا کہ کہا

تک منا وئے۔ اتنے میں دونوں ہپانوی اپنے ساتھ عذرا کا خالی گھوڑا گئے میرے قریب آکر رک گئے۔ ان میں جوڈان پیڈرو نھا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا میں نے وہاں ہے

کمی نوجوان دوشیزہ کو جاتے دیکھا ہے؟ میں نے پچھ سوچ کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں تھوڑی دیر پہلے اس طرف ایک عورت کو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ دونوں مرداروں نے میرا شکریہ ادا کیا اور دو مری جانب گھوڑے ڈال دئے۔ جب وہ گھڑ سوار

میری نگاہوں سے او جھل ہو گئے تو میں اٹھا اور اہرام کی دیوار کے پھر کو باہر تھنچے کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے پھر کو تھنچے کر دوبارہ اس کی جگہ پر اس طرح جوڑ ویا کہ تازہ ہوا اندر آتی رہے۔ میں چاہتا تھا کہ جب گھڑ سوار اس علاقے سے دور نکل جائیں تو میں عذرا کو

وہاں سے نکال کر جمال وہ جانا چاہتی ہے وہاں پنچا دوں۔ اند تقرے میں مجھے ہپانوی دوشیزہ وہاں نظرنہ آئی۔ میں نے اسے آواز دی تو اس کی روی کمزور سی آواز اہرام کے ایک کونے سے آئی۔ میں اس کی طرف لیکا۔ میں اہرام کے

گھپ سیاہ اندھیرے میں بھی پھروں کے دھند کے خاکے دکھ سکتا تھا۔ کونے میں ایک جگہ ممی کا تابوت اپنے چبوترے سے لڑھک کر ایک طرف اوندھا ہڑا

تھا۔ چوزے میں گرا شگاف تھا۔ عذرا ای شگاف میں پڑی تھی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا۔ اس نے بایا کہ وہ شگاف کو جھک کر دیکھ رہی تھی کہ کسی نے اسے بیجھے

سے بہر مالات کی سے بہت کا وہ میں نے جبک کر غورے دیکھا۔ گڑھے میں اس نتم کے وہ ا سے دھکا دے کر اس میں گرا دیا۔ میں نے جبک کر غورے دیکھا۔ گڑھے میں اس نتم کے کردی اور پھر کے گول ڈیے بھات اپنے کی

نیتی جواہرات رکھا کرتی تھیں۔ ای قسم کے کچھ ڈب اوندھے پڑے تابوت کے پاس بھی دولت کی گڑت ہو گئے۔ چنانچہ اس نے عراطہ نے ایک ہمیانی جا بیردار دان فاروں میں اکائی کے بعد اے اپنے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے اس نتیجے پر پہنچنے میں دریے نہ گئی کہ اس اہرام کو چور اور ڈاکو لوٹ کی اکائوتی بٹی سے عشق کرنا شروع کر دیا اور شادی کی کوشش میں ناکائی کے بعد اے اپنے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے اس نتیجے پر پہنچنے میں دریے نہ گئی کہ اس اہرام کو چور اور ڈاکو لوٹ

کے ہیں۔ کیونکہ وہاں سوائے نیزوں اور بھالوں کے کوئی سونے چاندی کا برتن سونے کا برتن مونے کا برتن مونے کا بھی اور جوا ہرات سے مزین عقاب اور بلی کا کوئی بت بھی نہ تھا۔ عذرا سخت گھبرائی ہوئی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے اس کے رشتے دار سرداروں کو غلط راستے پر ڈال وا

ن بلب کے اور اہرام سے باہر نکلنے کے لئے بے تاب ہو گئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے بچھ در مزید وہاں تھرنا ہو گا تاکہ وشمن کافی دور نکل جائے۔ وہ سم کر ایک طرف دیوار کے

ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ وہ اوند ھے پڑے تابوت کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی ہولی بولی۔ "مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔" وہ پریشان ہو کر اتھی اور بولی۔ "نمدا کے لئے یہاں <sup>سے</sup> نکل چلو۔ یہاں میرا دل گھبرا رہا ہے۔" میں نے عذرا کو ساتھ لیا اور اہرام سے باہر <sup>نکل</sup>

تکل چکو۔ یمان میرا دل ھبرا رہا ہے۔'' میں سے عدرا تو شاتھ کیا اور جبرا ہے۔'' اس آیا۔ میں نے باہر آتے ہی چھروں کو اس طرح دیوار سے جوڑ دیا کہ کسی کو شک نہ ہو<sup>کہ</sup>

یاں سے کوئی خفیہ راستہ اندر جاتا ہے۔ کملی ہوا اور روشن دھوپ میں آ کر عذرانے اطمینان کا سانس لیا۔ ہم نے ایک میلے

سمی ہوا اور رو بی و رپ میں موجود ہے۔ پر چڑھ کر چاروں طرف نگاہ ڈال۔ گھڑ سوار وہاں کمیں نہیں تھے۔ اب میں نے عذرا سے پوچھا کہ وہ کماں جانا چاہتی ہے ہم مهندی کی جھاڑیوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔

عذرا نے اب جھے اپنی محبت کی داستان سائی۔ یہ ہپانوی دو ٹیزہ غرناطہ کے ایک نواب ڈان کارلوس کی اکلوتی بٹی ہی۔ غرناطہ میں قرطبہ کے دربار کے امیراور قاضی القشاۃ علی بن علی کے اکلوتے لڑکے عبداللہ بن علی کی ایک چھوٹی می جاگیر ہیں۔ یہ جاگیر قرطبہ کے قاضی کے بیٹے کو ظیفہ مسترشد نے بخشی ہی ۔ فیفہ ' قاضی صاحب کی اعلی دینی اور منصبی فیرات سے خوش ہو کر یہ جاگیر انہیں بخشا چاہتا تھا لیکن قاضی صاحب نے یہ کہ کر اسے فیرات سے خوش ہو کر دیا۔ "مجھے اللہ تعالی نے ضروریات کے لئے کافی دیا ہے۔ میری کوئی فیرورت رکی ہوئی نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ مال انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ "اس وقت تو فیرورت رکی ہوئی نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ مال انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔" اس وقت تو فیلیہ خاموش رہا لیکن کچھ ایام گزر جانے پر اس نے یمی جاگیر قاضی کے اکلوتے اور فیروران بیٹے عبداللہ بن علی کو بخش دی جو قرطبہ سے اٹھ کر غرناطہ اپنی جاگیر پر آگیا۔ اگرچہ فوجوان بیٹے عبداللہ بن علی کو بخش دی جو قرطبہ سے اٹھ کر غرناطہ اپنی جاگیر پر آگیا۔ اگرچہ قاضی صاحب نے سلطان سے منت کی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان نے سے ساتھ کر خراطہ کی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان نے سے ساتھ کر خراطہ کو کر کو کی کہ تا گیں میں دی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان نے سے ساتھ کی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان کے سے ساتھ کی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان کے سے ساتھ کی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان کے سیاست کی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان کے سیاست کی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان کے سیاست کی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان کے سیاست کی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان کے سیاست کی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان کے سیاست کی کہ جاگیراس کے بیٹے کو نہ دی جائے گر سلطان کے سیاست کی کہ جائے گر سے دی جائے گر سلطان کے سیاست کی کہ جائے گر سے دی جائے گر سلطان کے سیاست کی کہ جائے گر سیاست کی کو خرط کی کو خرط کر کو خرط کی کو خرط کر کی کو خرائے کو خرائے کو خرائے کی کو خرائے کی کو خرائے کی کو خرائے کر خرائے کی کو خرائے کر خرائے کی کو خرائے کی کو خرائے کی کو خرائے کی کی کر خرائے کر خرائے کی کو خرائے کی کر خرائے کی کو خرائے کی کر خرائے کی کر خرائے کی کر خرائے کر خرائے کر خرائے کی کر خرائے کی کر خ

ان کی ایک نہ سنی۔ روائگی کے بعد قاضی صاحب نے اپنے بیٹے کو خط لکھ کر تھیجت کی کہ دنیا استحان کی جگہ ہے۔ اللہ کا تقویٰ افتیار کرنا۔ صرف رضائے اللی کی خاطر اس کے بندوں کی خدمت کرنا۔ سمی برنیادتی اور ظلم نہ کرنا۔ مگر عبداللہ بن علی حسین اور نوجوان تھا۔ پھر کی خدمت کرنا۔ سمی کرثرت ہوگئے۔ چنانچہ اس نے غرناطہ کے ایک ہیانوی عیمائی جاگیروار ڈان کارلوس رولت کی کشرت ہوگئے۔ چنانچہ اس نے غرناطہ کے ایک ہیانوی عیمائی جاگیروار ڈان کارلوس

ماتھ لے کر ملاکا کی طرف نکل گیا۔ اس کے بعد کے حالات مجھے معلوم ہی تھے۔

ا من بر سے بحر سے میں اسے ملاکا میں واپس اس سے محبوب عبداللہ بن علی عندرا نے خواہش فلا ہرکی کہ میں اسے ملاکا میں واپس اس سے محبوب عبداللہ بن علی کے پاس بہنچا دوں۔ جرال وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بردی جائز اور خوش آئند بات تھی۔ میں نے بای بھرلی اور غور کرنے لگا کہ کمیں سے دو گھو اڑوں کا انتظام ہو جائے تو عذرا کو ساتھ لے کر ملاکا کی طرف کوچ کر جاؤں۔

مرو و ل کے حیات کی مسری بارے میں دریافت کیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں ایک مسری سات موں۔ دنیا کی ساحت پر نکلا ہوں۔ ساتھ ساتھ بڑی بوٹیوں کا بھی دھندہ کرتا ہوں اور میرا نام بھی عبداللہ ہے وہ بڑی خوش ہوئی کہ میں اس کے محبوب کا ہم نام ہوں۔ وہ وہاں سے

غرناطه شرکے باہر ایک حسین وجمیل وادی میں عبداللہ بن علی کی جاگیر تھی جال نکل جانے کو بے تاب تھی۔ میں نے گھوڑوں کے بارے میں بات کی تو اس نے اپنی سونے انگوروا تجر کے باغات میں مھنٹرے میٹھے یانی کے چشمے روال تھے۔ میں نے اس محبت کرنے كى صليب الاركداد "يال سے سات كوس يجھے كى جانب ايك گاؤل ہے۔ يہ صليب والے نوبیا ہتا جوڑے کے ساتھ قیام کیا۔ شام کے وقت عبداللہ بن علی تلوار لئکا کر گھوڑے فروخت کر کے ہم وہاں سے تازہ دم گھوڑے حاصل کر کتے ہیں۔۔۔۔۔ میں نے م سوار ہوا اور عذرا کے باپ کی حولی کی طرف روانہ ہو گیا۔ عذرانے ایک بار پھراسے صلیب اس کے گلے میں ہی بڑی رہنے دی اور اسے ساتھ لے کر والیسی کا سفر شروع کر نووں بھری آئکھوں کے ساتھ رخصت کیا اس کا ول گھبرا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے باپ کی دیا۔ ایک امیر گھرانے کی چٹم و چراغ نازک اندام دوشیرہ کے لئے پرخطر بیابال میں سات جا كيرير جانے سے منع كرنا جاہتى تھى گر عبدالله بن على جانے كا فيصله كر چكا تھا تاكم حالات کوس پیدل سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ عذرا اپنے محبوب سے ملنے کے جذبے میں تیز تیز چل معمول کی شکل اختیار کر سکیں۔ وہ اکیلا ہی گیا اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے کی رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح گرتے برتے اس نے میرے ساتھ سات کوس کی مسافت طے ضرورت محسوس نه ی- عذرا ول تھام کے رہ گئ میں اسے حوصلہ دینے لگا- کوئی ایک گھنے كرى- بم ايك گاؤں ميں پہنچ گئے۔ يه عيمائي سپانويوں كا گاؤں تفا- يمال ايك چھوٹا گرجا بھی بنا ہوا تھا۔ مکانوں کی چھتیں ڈھلانی تھیں اور ہر مکان کی دیوار پر سرخ جنگلی پھواول کی بعد ایک گھڑ سوار گھبرایا ہوا آیا اس نے بتایا کہ عبداللہ بن علی کا ڈان کارلوس کی حویلی میں عذرا کے ماموں سے جھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن علی نے اسے قل کر دیا اور سابی اسے پابہ بیل چڑھی ہوئی تھی ملاکا یہاں سے ایک ون اور ایک رات کے فاصلے پر تھا۔ مجبورا "عذرا کو اپنی سونے کی صلیب بیچنی بڑی ہم نے دو گھوڑے حاصل کر لئے کچھ سوکھا چھل اور زنجر کر کے غرناطہ کے گورنر کے محل میں لے گئے ہیں۔ عذرا پر تو گویا بجلی کر پڑی۔ گھڑ سوار نے یہ بھی بتایا کہ ڈان کارلوس خود اپنی بٹی کو لینے وہاں آ رہا ہے۔ عذرا کا رنگ سفید گوشت اور یانی کی چھاگل ساتھ لے لی اور آگے کو روانہ ہو گئے۔ ر گیا اس نے کھبرائی ہوئی آواز میں مجھے بتایا اس کا باپ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ "خدا عذرا کو ایک ہی ڈر لگا تھا کہ کہیں اس کا محبوب عبداللہ بھی وہاں سے جلا خہ گیا ہو کے لئے مجھے یہاں سے کمیں لے چلو۔" میں نے ای وفت گھوڑوں پر زین کی۔ عذرا کو

اسے کھالیا کر تا تھا۔ ہم نے وریا کے منبع کی جانب گھوڑے وال دیئے۔
نصف شب کے بعد ہم و ھلانی جنگل میں واقع پر انی خانقاہ میں بہنچ گئے ہو ڑھا عیسائی
پادری عثم وان ہاتھ میں لئے خانقاہ سے باہر آگیا اس نے عذرا کو بہپان لیا۔ اس کے سر پر
شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ عذرا نے اسے سارے حالات بنا دیئے بوڑھا پادری پدرانہ شفقت
سے مسکرایا اور بولا۔ "خدا معاف کرنے والا ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ جب تک تمہارے خاوند کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تم میری بناہ میں رہوگی۔" وہ مجھ سے بھی بوے اخلاق سے

گوڑے پر بٹھا کر ساتھ لیا اور ہم جاگیر کے باغات سے نکل کر دریائے دیگاس کو عبور کر

کے غرناطہ کے خال کی جانب روانہ ہو گئے۔ عذرا اس سارے علاقے سے واقف تھی۔ اس

نے بتایا کہ دریائے ویگاس مرسلانہ کی میاڑیوں سے جہاں نکاتا ہے وہاں ڈھلانی جنگل میں

ایک برانی خانقاہ ہے جس کا متولی ایک نیک دل بوڑھا عیسائی یادری ہے جو اسے بجین میں

عدْرا اپنے خاوند کی گرفتاری بر بہت پریشان تھی۔ عیسائی پادری نے فکر انگیز انداز میں کہا۔ "دبیٹی! مسلمانوں کے عمد حکومت میں عدل وانصاف کا دور دورہ ہے تمہارے خاوند کے ساتھ بورا بورا انصاف کیا جائے گا۔" لیکن جب ہم ملاکا شرکے باہر انجیر کے باغ میں پنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہپانوی ووشیرہ کھوب عبدا للہ بن علی وہاں موجود ہے اور غرناطہ جا کر عذرا کے باپ سے ملنے کی تیارلوں میں معروف ہے۔ دونوں محبت کرنے والے ایک دوسرے کو ایک بار پھر اپنے سامنے پاکر خوش سے نمال ہوگئے۔ عذرا نے اپنے محبوب سے میرا یوں تعارف کرایا کہ اگر میں اس کی مدد کو نہ آ تا تو وہ واپس نہیں آ بحق بھی۔ عبدا للہ بن علی ایک وجیدہ اور عالی نسب نوجوان تھا۔ اس نے جمجھے گلے لگا لیا اور شکریے اوا کیا۔ اس دوز عذرا اور عبدا للہ بن علی کی شادی ہو گئی۔ عذرا نے اسلام قبول کر لیا۔ اب عبدا للہ بن علی نے اپنی یوی کو ساتھ لے کر واپس غرناطہ جانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ عذرا کے باپ کو صورت حال سے آگاہ کر کے اپنی جاگیر پر نہنی خوشی زندگی ہر کر سے۔ عذرا اس منصوبے کے خلاف تھی مگر عبدا لانے اسے واپس کر لیا۔ میں خوو غرناطہ جانے کا خواہشند تھا۔ چنانچہ ایک روز ہم غرناطہ جانے والے راضی کر لیا۔ میں خواہ شاہ میانت کے بعد ہمارا قافلہ غرناطہ بہنچ گیا۔ سیر انواڑ کی برف یوس چوٹیوں کے وامن میں خلیفہ مسترشد اول کے عمد کا شہر غرناطہ ایک تکینے کی طرح دکھ رہا تھا۔ ایک شلے پر دور ہی سے ہمیں الحمرا کے باغات کے اشجار نظر آنا شروع ہو گئے دکھ رہا تھا۔ ایک شلے پر دور ہی سے ہمیں الحمرا کے باغات کے اشجار نظر آنا شروع ہو گئے۔ قدر الحمراء کے سرخ رنگ کے مربع برجوں کی چوٹیاں نیکگوں آسمان کی دھوپ میں چک

ربی محصی –

عذرا نے آنو بھر کر کہا۔ "مقدس باپ میں سلمانوں کے انسان ہی ہے خوفروہ ہوں۔ یہ لوگ کی ہوں دو رعایت نہیں کرتے صرف انسان کے نقاضے بورے کرتے ہیں۔ ورقی ہوں کہیں میرے خاوند کو۔" وہ رونے لگی۔ پادری نے اسے تلی دی اور پھر ایک کوٹھری میں بستر وال کر اسے سلا دیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پھر دیر باتیں کرتے رہے۔ میں نے ان کو بھی اپنے بارے میں کی بتایا کہ میں ایک مصری سال ہوں اور عذرا کی مدو کے خیال سے اس کے ساتھ آگیا ہوں۔ پادری مسکرایا۔ "مبارک ہیں وہ لوگ جو ضرورت مندروں کی ضرور تیں پوری کرتے ہیں۔ اب تم بھی آرام کو۔ باتی باتیں صبح ہوں گ۔" پادری اپنی کوٹھری میں چلاگیا۔ میں وہیں گھاں کے بستر پر لیٹ گیا۔ باتی صبح ہوں گ۔" پادری اپنی کوٹھری میں چلاگیا۔ میں وہیں گھاں کے بستر پر لیٹ گیا۔ بن علی کا اکلو آ بیٹا ہے تو اس نے خلیفہ مسترشد کو سارا احوال کھ جھیجا کہ اس مقدے کے غراطہ کے طاف القان کو رز اتی برای درباری شخصیت بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ اصل میں غرناطہ کا مسلمان گور ز اتی برای ورباری شخصیت کے بیٹے کے خلاف خلیفہ مسترشد کو کاروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خلیفہ مسترشد نے انسان کی بیٹر کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خلیفہ مسترشد نے انسان کی تقاضی بورے کرنے کے گا تاتل کے باپ یعنی قاضی محمہ بن علی کو غرناطہ روانہ کر دیا۔

غرناطہ کی عدالت خاص میں مقدمہ پیش ہوا۔ یہ ایک انوکھی عدالت تھی کہ انصاف کی کری پر باپ بیٹا تھا اور مزموں کے کئرے میں مضف کا اکلو تا بیٹا عبداللہ بن کی گھڑا تھا۔ عدالت میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ میں بھی عدالت کے ایک کونے میں فیصلہ سننے کے لیے بیٹا تھا۔ قاضی نے مقدے کے کاغذات کو دیکھا۔ گواہوں نے شمادت دی۔ اس کے بعد قاضی نے مرزم ' یعنی اپنے اکلوتے بیٹے کی طرف دیکھا اور بارعب آواز میں پوچھا۔ "تم اس مقدے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟"

عبدالله بن على نے كما- "ميرے محترم باپ ميں ...."

قاضی القصنامہ نے گرج کر کہا۔ "یمال تم ملزم کی حیثیت سے لائے گئے ہو۔ میرے بیٹے کی حیثیت سے لائے گئے ہو۔ میرے بیٹے کی حیثیت سے نمیں اس لئے کسی رشتے ناتے کو زبان پر مت لاؤ۔"

عدالت میں سانا چھا گیا۔ میں بھی قاضی صاحب کی عدل سسری پر دنگ رہ گیا۔ عبداللہ بن علی نے عاجزی سے کہا۔ "میں عدالت سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔"

دور محتم ہوا۔ ہم سب اللہ جل شانہ ' کے احمان مند ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسی کمل ہرایت سے مشرف فرایا کہ جس میں نہ کسی کی بیشی کی مخبائ ہے اور نہ اس کی حاجت ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اور اس کے رسول مقبول صلح کا اونی ترین غلام ہوں۔ اگرچہ میرا دل اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت سے لبریز ہے۔ گر انساف کا خون ہوتے نہیں دکھ سکا۔ میں جس قانون کا امین بنایا گیا ہوں اس میں مرتے دم تک خیانت کا تصور بھی نہیں رسول صلی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محم ساتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں خون کا بدلہ خون قرار دیا ہے۔ اس کی روسے میں تمہیں قتل کے جرم میں سزائے موت کا محم ساتا ہوں۔ "
ووں۔ ماسوائے اس کے کہ مقتول کے وارث قتل کے برلے خون بما لینے پر تیار ہوں۔" وظار روئے اپنے فیطے پر عدالت کی مہر شبت کر دی۔ عدالت میں سانا چھاگیا۔ اس فیطے پر مالون کے مارشوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی عش عش کر اٹھے، کئی لوگ فرط عقیدت سے زار وظار روئے لگے۔ قاضی نے مقتول کے وارثوں سے پوچھا۔ ان کا جواب فنی میں تھا۔ وہ وقطار روئے لگے۔ قاضی نے مقتول کے وارثوں سے پوچھا۔ ان کا جواب فنی میں تھا۔ وہ وفوار روئے کے وقت عبداللہ کو قتل ہوتا دکھنا چاہتے تھے۔ قاضی نے دو سرے خون بما لینے پر راضی نہ تھا۔ وہ عبداللہ کو قتل ہوتا دکھنا چاہتے تھے۔ قاضی نے دو سرے روز صبح کے وقت عبداللہ کی گردن اڑا دیے کا تکم صادر فرا دیا۔

میں نے فانقاہ میں واپس آکر عذراکو یہ جانکاہ خبر سائی تو وہ غش کھا کر گر پڑی۔
عیمائی پادری بھی غم زوہ ہو گیا کئے لگا۔ "مسلمانوں کا بھی عدل وانصاف ہے جس کی وجہ
سے ملک اندلس میں امن والمان کی حکمرانی ہے۔ سوائے اس قتم کی مشتعل وارداتوں کے
کبھی کمی کا قتل نہیں ہوا۔" میں نے ان سے پوچھا کہ اب کیا ہو گا؟ عذرا تو زندہ نہ نیک
سکے گی۔ عبداللہ کی موت کے ساتھ بی وہ بھی مرجائے گی۔ پادری بوا۔ "میں اس بارے
میں کیا کر سکتا ہوں۔" پھر میری طرف روشن نظروں سے دیکھا اور کما۔ "ہاں اگر تم اپنے
طور پر پچھ کر سکتے ہو تو میں تہیں نہیں روکوں گا۔" عذرا کو ہوش آیا تو وہ زار وقطار رونے
ملی ۔ جھ سے اس کی حالت زار دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پادری نے جھے اشارہ دے ویا تھا۔
انسان کے تقاضے پورے ہو گئے تھے۔ اب میں مجبت کے تقاضے پورے کرنا چاہتا تھا۔ میں
نے فیصلہ کر لیا کہ عبداللہ بن علی کو موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا۔ جھے معلوم تھا
کہ اس کے لئے بچھے ایک ایبا قدم اٹھانا پڑے گا۔ جس کے باعث کی محافظ میرے ہاتھوں
مارے جا کمیں گے میں اس کٹکش میں تھا عذرا نے صبح سے پچھ نہیں کھایا تھا۔ رات ہو گئ
مارے جا کمیں گے میں اس کٹکش میں تھا عذرا نے صبح سے پچھ نہیں کھایا تھا۔ رات ہو گئ

ك ترازو كا بلزا جمك جائ كا- معاشرے سے امن وابان الحمد جائے گا- فلق خدا كى

زندگیاں غیر محفوظ ہو جائیں گی اور آگر تم ان وو محبت کرنے والوں کی زندگیاں بچانا چاہئے

ہو تو تمہیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہو گا۔"

جیا میں نے کما ہے آپ ویسے ہی کریں۔"

میں نے قدرے تعجب سے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ضمن میں ان دیکھی ہتی

سے وضاحت جابی تو سرگوشی کرنے والی استی نے جو کچھ بتایا وہ یہ تفاکہ مجھے شب کی تاریکی میں غرناطہ کے شاہی قلعے کی غربی دیوار کے پاس جا کر تکونی چٹان کے پنچ آنکھیں بند کرکے

لیت جانا ہو گا۔ خانقاہ میں عیسائی پادری کو اعماد میں لیتے ہوئے بتا کر جانا ہو گا کہ میں عبدالله بن على كو قيد سے نكالنے جا رہا مول- چنانچه جب تھوڑى دير بعد وہ خانقاہ ميں سينجنے کو اسے عذرا کے ہمراہ خانقاہ میں ہی اس وقت تک چھپا کر رکھا جائے جب تک کہ میں

واپس نہ آ جاؤں۔ چنانچہ میں نے ایبا ہی کیا۔ خانقاہ میں اندر آیا تو عذرا ایک بار پھر بے

ہوش ہو چکی تھی اور پادری اس کو تخلفہ سکھا رہا تھا۔ میں نے پادری کو ایک طرف لے جا

"اس حقیقت کا مجھے سمی نہ سمی طریقے سے علم ہو چکا ہے کہ آپ میری زندگی کے راز اور خفیہ طاقت سے باخر ہیں۔ زیادہ تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے۔ یک

عبدالله بن على كو قيد خانے سے چھڑانے جا رہا ہوں۔ ميرے جانے كے بعد وہ خانقاہ كا

وروازہ کھنکھنائے گا۔ آپ اسے فورا" عذرا کے ساتھ ہی خانقاہ کی کمی کوشمری میں چھیا

ویں۔ اگرچہ عبداللہ بن علی آپ کے پاس محفوظ مو گا مرکل صبح ایک اور عبداللہ بن علی کی

گردن سب کے سامنے اوا دی جائے گی۔ یہ میں موں۔ اس کا ذکر آپ کو عبداللہ اور اس

کی بوی عذرا سے برگز نمیں کرنا۔ آپ ایا کریں گے کہ جب میری لاش کو سراور دھڑ

سمیت رواج کے مطابق وریا میں چھینک ویا جائے تو آپ آگے جاکر اسے پانی کی امرول سے نکال لیں پھر میرے مرکو گرون کے ماتھ لگا کر آپ خاموثی سے بیٹھ جائیں آگے جو کچھ ہو گا آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ اب میں جا رہا ہوں۔ میرے پاس وقت بت کم ہے۔

پادری بری محدیت کے ساتھ مونوں پر مکی می دکش مسرابت لئے میری باتیں سنتے

رے۔ جب میں جانے لگا تو میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کما۔ "میرے بنے! میں جانا تھا

تم ضرور ان كى مدو كرو مح جاؤ- تم نے جيسا كما ب ميں ويے بى كرول گا-" میں محورے پر سوار ہوا اور رات کی آرکی میں غرناط کے قلعے ک طرف نکل گیا۔ مر طرف مو كا عالم تعا- دور قفرالحمراك فعيل بركيس كيس مع دان روش تع- يس قلع ك

غربی دیوار کی طرف آیا تو یہاں دیوار سے ہٹ کر ایک تکونی چٹان اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔'

یمی وہ جگہ تھی جہاں مجھے لیٹ حانے کے لئے کہا گیا تھا۔ میں نے گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور چٹان کے سائے میں زمین پر حیت لیٹ گیا۔ میں نے آتکھیں بند کر لیں۔ چند

ٹانیوں بعد مجھے ایک لکا ساجھٹکا لگا۔ میں نے آنکھیں بند رکھیں مگر میں نے محسوس کیا کہ میں کھلی ہوا میں نہیں ہوں اور میرے نیچے کی زمین کی بجائے سخت بقریلا فرش ہے۔ میرے کان میں چر سرگوشی ہوئی ''عاطون! آئنھیں کھول کر دیکھو کہ تم کماں ہو۔''

میں نے آئھیں کھولیں تو دیکھا کہ ایک نگک کو تھڑی میں بڑا ہوں۔ دیوار کیر میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ میرا رنگ گورا ہو گیا تھا۔ میں نے چرے پر ہاتھ پھیرا تو چرے کے

نقوش بدلے ہوئے یائے یہ میرا چرہ نہیں بلکہ عذرا کے خادند عبداللہ بن علی کا چرہ تھا۔ رات کا پچیلا پہر ہوا تو مجھے قید کی کوٹھری ہے باہر آذان کی آواز سائی دی۔ پھر

وروازہ کھلا۔ دو ہٹے کٹے جلاد نما آدی تلوارس اٹھائے ایک ماریش بزرگ کے ساتھ اندر داخل ہوئے انہوں نے مجھے وضو کردایا ' سفید جادر پہننے کو دی اور کہا کہ میں زندگی کی آخری نماز پڑھ کر خدا ہے این بخش کی آخری دعا مانگ لوں۔ اب اس حقیقت میں ذرا سا

بھی شبہ ہاقی نہیں رہا تھا کہ میری شکل ہو بہو عبداللہ بن علی ہی کی شکل میں تبدیلن ہو چکی ۔ تھی۔ میں نے نماز بڑھ کر خدا سے دعا مائلی کہ وہ مجھے بھرسے نئ زندگی عطا فرمائے اور میرے گناہ معانب فرما دے۔ میرے دل کو بہت تسلی اور اظمینان تھا کہ دو محبت کرنے والے

ول ایک دوسرے سے مل کیکے ہوں گے اور میں اب قانون اور انصاف کا بول بالا کر رہا ہوں' نمازے فارغ ہوا تو مجھ سے بوچھا گیا کہ میری آخری خواہش کیا ہے۔ میں نے مزید اظمینان کرنے کے لئے کہا کہ میری لاش کو وریا کی لہروں کے حوالے کر دیا جائے۔ باریش بزرگ نے کما۔ ''رواج کے مطابق تمہاری لاش کے ساتھ بھی نمی سلوک کیا جائے گا۔

کیونکہ قاتل کی لاش زمین بھی قبول نہیں کرتی۔" میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ لوگ مجھے بند کر کے چلے گئے۔ غرناطہ میں سورج لللوع ہو چکا تھا کہ ایک بار پھر دروازہ کھلا۔ اس بار چار مسلح سیای داخل ہوئے انہوں نے مجھے زئیر پہنائی ادر قید خانے سے نکال کر ایک چھڑے میں سوار کرایا اور غرناطہ کے سب سے برے چوراے یہ لا کر کھڑا کر ویا۔ میرے سینے پر ایک علم نامہ لاکا دیا جس میں میرز جرم اور جرم کی سزا درج تھی۔ چوک لوگوں سے

بھرا ہوا تھا اور وہ اسلامی قانون اور انصاف کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ میرے یاؤں کی ذبیر آثار دی گئی۔ میرے دونوں ہاتھوں کو پشت پر رسی سے باندھ دیا گیا۔ ایک جلاد جس نے سیاہ لبادہ بہن رکھا تھا میرے پہلو میں آگر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں جوڑے کھل

والى كوار تھى جس كا كيل سورج كى روشنى ميں بار بار چك رہا تھا۔ قانون كے دو محافظ

عمدے وار ایک طرف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ میں وستاویزات تھیں۔ میری

آ تھوں پر پٹی باندھ وی گئی۔ میں نے آ تکھیں بند کر لیں۔ مجھے اپنی زندگی کا سب سے

خطرناک تجربہ ہونے والا تھا۔

آن پنچا تھا اور اب اپنی بیوی عذرا کے ساتھ خانقاہ میں محفوظ ہے۔ میں نے اپنے چرے پر ہاتھ کھیرا۔ میرے اصلی نقوش والیں آ کچکے تھے۔ پاوری نے مسکرا کر کما "تم اس وقت اپنی اصلی شکل میں ہو۔" میں نے ہاتھ باندھ کر خدا کے حضور سجدہ شکرانہ ادا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم گھوڑے پر بیٹھ کر والیں مہاڑی کے ڈھلانی جنگل والی خانقاہ میں آگئے۔ عذرا مجھے دکھتے ہی فرط مسرت سے بولی۔

۔ ''عبداللہ بھائی۔ ریکھویہ کون ہے؟''

بر مد من کری و یہ کو بھی ہے۔ میں نے اس کے خاوند عبداللہ بن علی کو گلے لگا لیا۔ اس نے مجھ سے بوچھا کہ میں رات کو کماں چلا گیا تھا۔ پھر اس نے مجھے بھی اپنی رہائی کی "حیرت انگیز" داستان سائی اور

نکل کر کسی دور دراز مقام پر چلے جانا چاہئے۔" عذرا بولی۔ "اندلس میں ہمیں نہیں رہنا چاہئے۔ یہاں تنہیں کسی وقت بھی پکڑ کیا

عذرا بوی۔ ''اند من میں 'میں 'میں رہا چاہیے۔ یمال 'میں کی وقت کی پر سیا گا۔'' عبداللہ بن علی نے کہا۔ ''ہم پر تگال چلے جائیں گے۔ وہاں میرا ایک دوست جماز

مازی کا کاروبار کرتا ہے۔ اس کے پاس ہمیں پناہ مل جائے گ۔" عیمائی یادری نے معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا پھر عبداللہ بن علی سے کما

عیمائی پادری نے معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا پھر عبداللہ بن علی سے کما کہ وہ قرطبہ اپنے والد کے پاس کیوں نہیں چلا جاتا۔ اس پر عبداللہ بن علی نے چونک کر

" منیں نمیں۔ میں ان کے پاس گیا تو وہ مجھے دوبارہ قانون کے حوالے کر دیں گے۔ میں اندلس میں نمیں رہوں گا۔ ہم دوسرے ملک میں جاکر ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔"

اس وقت تک پر نگال کا مغربی علاقہ سلمانوں کی عمل داری میں نہیں آیا تھا اور وہاں عیسانی حکومت تھی۔ ہم نے عبداللہ بن علی اور عذرا کو یہ بات بالکل نہ بتائی کہ قانون کے فیصلے کے مطابق اس کے ایک ہم شکل عبداللہ بن علی کو موت کی سزا دی جا چکی ہے۔ وہ خانقاہ کی کو تھری میں بند تھے انہیں شرکے چوک میں کسی قاتل کے سرقلم ہونے کی خبر بھی نہیں تھی۔ عبداللہ بن علی ہمی سمجھ رہا تھا کہ وہ قید خانے سے فرار ہو گیا ہے اور سپاہی اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔

میں ان دونوں کو اندلس سے نکال کر ان کی منزل مراد کی طرف روانہ کرنے کے بعد

مجھے جلاد کی اپنے طرف آنے کی آواز سائی دی۔ اس کے بعد میری گردن پر تکوار کا بھرپور وار پڑا اور میری آئھوں کے سامنے اندھرا چھا گیا۔ اگلی صبح پاوری خانقاہ پر آلا ڈال کر شہر کے چوک میں آگیا جمال میرا سر قلم کیا جانے والا تھا۔ پاوری کا بیان تھا کہ وہ مجھے چوک میں عبداللہ بن علی کی شکل میں ویکھ کر حمرت

دوہ ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس کے سامنے میرا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ لوگوں نے اموی فلیفہ مسترشد کے حق وانصاف کا نام بلند رکھنے کے حق میں نعرے بلند کیے۔ اس کے بعد میرے دھڑ اور سرکو ایک بوری میں بند کرکے چھڑے پر ڈال دیا گیا اور چھڑا سلح گھڑ سوار سپاہیوں کی گرانی میں دریا کی جانب روانہ ہو گیا۔ پادری نے بھی اپنے گھوڑے کا رخ دریا کی جانب کر دیا اور جس مقام پر میری لاش کو دریا کی الموں کے سپرد کیا جانا تھا۔ وہاں سے دور دریا کے کنارے پر آکر انظار کرنے لگا۔ سپاہیوں نے بوری دریا ہیں پھینک دی بوری جس میں میری کئی ہوئی لاش تھی دوہ ایک بار ڈوب ابھر کر الموں کے بہاؤ پر بننے گی۔ سپائی واپس یلے گئے۔ بوری تیرتی ہوئی جب اس مقام پر پنچی جمال پادری موجود تھا تو اس نے واپس یلے گئے۔ بوری تیرتی ہوئی جب اس مقام پر پنچی جمال پادری موجود تھا تو اس نے

دریا میں چھلانگ لگا دی اور بوری کو تھنچ کر کنارے پر لے آیا۔ بوری کو کنارے پر لانے کے بعد اس نے میری لاش کو باہر نکالا اور میرا کٹا ہوا سر میرے دھڑ کے ساتھ لگا کر خود

ایک طرف جھاڑی کی اوٹ میں بیٹے گیا۔
جب جلاد کی تلوار کی کاری ضرب میری گردن پر پڑی تو مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔
میں اس وقت سے لے کر کئی ہوئی گردن کے دھڑ کے ساتھ لگانے تک عالم لاشعور میں رہا۔
جو نمی میرا سر میرے دھڑ کے ساتھ دوبارہ لگا تو میرا شعور اور ہوش وحواس والیس آ گئے۔
میں نے آتھی کھول دیں۔ دن کے اجالے میں مجھے اپنے اوپر نیلا آسان دکھائی دیا۔ غیر شعوری طور پر میرا ہاتھ میری گردن کی طرف اٹھ گیا۔ میرا ہاتھ اٹھتا دکھ کر پادری جلدی سے میرے پاس آگیا۔ میں آگیا۔ میرا ہاتھ اٹھتا دکھ کر پادری جلدی سے سے میرے پاس آگیا۔ میں نے گردن پر دی قرتے ہاتھ پھیرا۔ میری گردن جڑ چکی تھی۔
وہاں تلوار کا کوئی زخم نہیں تھا۔ میں خدا کا نام لے کر اٹھ بیشا۔ پادری کے منہ سے بے افتیار نکل گیا۔ "بی خدا کا مجرہ ہے۔" میں نے اصلی عبداللہ بن علی کے بارے میں پوچھا۔

پاوری نے کہا تم نے جیے کہا تھا میں نے ویے ہی کیا۔ تمهارے جانے کے تھوڑی ویر بعد وہ

ان سے جدا ہونا چاہتا تھا۔ ہم نے اندلس سے فرار کی ترکیبیں سوچنا شروع کر دیں۔ اہمی ہم غورہ فکر ہی کر رہے تھے کہ خبر آئی سلطان اندلس کی فوجوں نے پر تگال پر چڑھائی کر دی ہے۔ یہ خبر ہمارے لئے تثویش ناک تھی۔ اب ہم پر تگال کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ آخر یہ طے پایا کہ فرانس کی طرف فرار ہوا جائے۔ فرانس ' اندلس کے شال کی سرحد تھی اور غرناطہ سے ہمیں .... باجا' مرسیہ ' ترکونہ اور بارسلانہ کی طرف سفر کرتے ہوئے فرانس کے سرحدی بہاڑی سلطے پیرنیس کی واوی میں پنچنا تھا۔ یہ ایک طویل مسافت تھی لیکن اس کے بغیر چارہ کار بھی کوئی نہیں تھا۔ ہم نے غرناطہ سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں ہماری پہلی منزل باجا کا شہر تھی۔

عذرا کو عیستی راہب عورتوں اور عبداللہ بن علی کو عیسائی پادریوں کا لباس بہنایا گیا۔ عیسائی پادری اپنی خانقاہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا تھا چنانچہ ایک رات ہم غرناطہ سے باجا جانے والے تافلے میں عیسائی راہبوں کے بھیس میں شائل ہو کر باجا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ اندلس کی طویل ترین سرحد کا سفر تھا۔ باجا ہے تافلہ پکڑ کر ہم مرسیہ اور پھروہاں سے بارسلانہ پہنچ گئے۔

ہمیں اس سفر میں چار ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فرانس کی سرحد پر اندلس کا آخری شر گیروند اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ ایک ہفتہ ہم نے اندلس کے سرحدی شہر گیروند کی کارواں سرائے میں آرام کرتے ہوئے بسر کیا۔

میروند کی کاروال سرائے سے کوئی قافلہ فرانس کی سرحد تک نہیں جا آ تھا۔ ان ونوں فرانس میں اندلس کی مسلمان حکومت کے خلاف ریشہ دوانیاں اور سازشیں اپنے عود جوئی تھیں۔ اندلس میں یہ افواہ بھی عام تھی کہ فرانس کے عیسائیوں نے سرحدی بہاڑیوں میں ایک جگہ اندلی خلیفہ کی حکومت کے خلاف خفیہ متفقر قائم کر رکھا ہے۔ جمال دن رات تخریبی کاروائیوں پر غوروفکر ہوتا ہے اور اندلس میں خلیفہ کی حکومت سے برگشتہ جاگیردار مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی سازشیں تیار ہوتی ہیں۔

میرا مقصد صرف عذرا اور اس کے خاوند عبداللہ بن علی کو فرانس کی سرصد میں کی محفوظ مقام پر پہنچانا تھا۔ اس کے بعد نہ تو مجھے عذرا اور اس کے خاوند سے اور نہ ہی اندرونی خافشار سے کوئی واسطہ تھا۔ میں قرطبہ کی سیروسیاحت کے بعد کی ودسرے ملک کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ لیکن حالات اور واقعات کس طرح مجھے اپنی گرفت میں جکڑنے کی ریشہ دوانیاں کر رہے تھے۔ اس کا مجھے علم ہی نہیں تھا۔ گیروند کی کارواں سرائے میں ایک ہفتے کے قیام کے بعد ہم نے زاد راہ ساتھ لیا اور آنہ وم ہو کر

مھوڑوں پر سوار فرانس کی سرحدی بہاڑیوں کی طرف جل پڑے۔

فک نه پر سکے۔

ہم نے بیری نیس کی پہاڑیوں میں ایک مقام پر اندنس کے ملک کو جھوڑ کر فرانس کی مرحد پار کر لی۔ سرحد پار کرنے کا جُوت ہمیں اس وقت ملا جب ہم ایک فرانسیں گاؤں میں وافل ہوئے۔ یہ عیسائی قصابوں کا گاؤں تھا۔ ہم نے عیسائی راہبوں کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ اندنس میں ہم پر ظلم وستم ہو تا تھا اس لئے وہاں سے فرار ہو کر فرانس میں پناہ لینے آئے ہیں۔ گاؤں والوں نے ہمیں راہبوں کے لباس میں وکھ کر ہمارے بیان پر اعتبار کیا اور ہماری خوب آؤ بھٹت کی۔ ایک ہفتہ ہم نے گاؤں میں آرام کیا۔ اس کے بعد عذرا اور عبداللہ بن علی ایک قافل میں شامل ہو کر فرانس کے برے شر تلوز کی سرحد کے بعد واپس اندنس کی سرحد کی جانب چل بڑا۔ میں آدھی رات کو راستے میں ان سے جدا ہوا تاکہ گاؤں والوں کو مجھ پر

اس رات کے پچھے پر طوفان بادوباراں نے آلیا اور میں وادی کے پہاڑی جنگل میں راستہ بھول کر مغرب کی طرف ایک پرشور وریا کی طرف جا نکلا۔ جو چانوں کے ورمیان جھاگ اڑا تا تیزی سے بہہ رہا تھا دن کی روشی ہوئی تو میں نے گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کیا اور خود ایک چان پر چڑھ کر جائزہ لینے لگا۔ میری دونوں جانب بہاڑی فیکریوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ آخر میں چان سے اتر آیا۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور اندازے سے جنوب کی طرف چل پڑا۔ اندلس کی سرحد جنوب کی جانب ہی تھی۔ رات کے طوفان بادوبارال کی وجہ کی درخت ٹوٹ کر جگہ گرے پڑے تھے۔ ایک ویران راستہ جنگل کے درختوں میں سے ہو کر جنوب کی طرف جا رہا تھا۔ میں ابی راستہ پر گھوڑے کو قدم قدم چلا ارواں میں سے ہو کر جنوب کی طرف جا رہا تھا۔ میں ابی راستہ پر گھوڑے کو قدم قدم چلا ارواں تھا کہ اچانک درختوں میں سے پچھ گھڑ سوار تکواریں لٹکائے ہاتھوں میں نیزے تھا جے نکل تھا کہ اباس عیمائی سے ہیوں ایسے تھے۔ ایک عجیب بات سے تھی کہ انہوں جھ پر حملہ کرنے کی بجائے مجھے گھر لیا اور حرانی سے ایک دو سرے کا منہ تکلے گے۔ پھران میں سے کرنے کی بجائے مجھے گھر لیا اور حرانی سے ایک دو سرے کا منہ تکلے گے۔ پھران میں سے ایک سے ایک جیب بات سے تھی کہ انہوں جھ پر حملہ کرنے کی بجائے مجھے گھر لیا اور حرانی سے ایک دو سرے کا منہ تکلے گے۔ پھران میں سے ایک ہو ان کا سالار لگتا تھا۔ میرے قریب گھوڑا لاکر بولا۔

"لیوگو! کیا تم زندہ ہو؟ ہم تو تمہیں مردہ سمجھے ہوئے تھے۔ جلدی سے ہمارے ساتھ چلو۔ شارلیان تمہیں دیکھ کر بہت خوش وہ گا۔ گر تم اندلی سلمانوں کے نرفع سے زندہ کسے نکل آئے؟"

میں ایک لمج کے اندر اندر سمجھ گیا کہ میں کی دوسرے کا ہم شکل ہو کر یماں نمودار ہوا ہوں۔ کوئی لیوگو نام کا عیمائی ہے جو یقینا" مرچکا ہے اور میں اس کی شکل میں

یماں ظاہر ہو گیا ہوں۔ اس قتم کے تجربے سے میں پہلے بھی گزر چکا تھا مگر شخصیت کے

اس نے میرے آگے کھل اور دودھ رکھا میں نے اسے بھی وہی کمانی سا ڈالی جو اس سے پہلے فرانسیسی سپاہیوں کو سا چکا تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان عورت غار کی کوٹھری میں سے ہتھ کھیلائے میرا نام بار بار پکارتی میری طرف بڑھی۔ شارلیاں نے مسکرا کر کہا۔
"تمہاری یوی لوسی بھی تمہاری موت کا سن کر نڈھال ہو گئی میں چونک پڑا۔ میری ہوی کوسی کے آنو نگل رہے تھے اور وہ بار بار کمہ رہی تھی۔
«دمیرے پیارے لیوگو .... تم زندہ ہو' تم زندہ ہو۔"
اور میں سوچنے لگا کہ یہ میں کس جھنجٹ میں کھنس گیا ہوں۔

میں نے ان ہی کی زبان میں کہا کہ تیر ججھے نہیں لگا تھا اور میں نے خود وریا میں چھا نگ لگا دی اور پھر دریا میں تیرتا ہوا دور نکل گیا اور بڑی مشکل سے سرحد پار کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ میں نے ان سے اتنا ضرور معلوم کر لیا کہ لیوگو ایک سوڈانی غلام تھا جو ان بہاڑیوں میں فرانسیی تخریب کارول کے سالار شارلیاں کا دست راست تھا اور خلیفہ اندلس کے ایک غدار پچا سلمان کے نام اس کا ایک خاص پیغام لے کر قرطبہ گیا تھا کہ دالبی پر اندلی سپاہیوں سے لمہ بھیر ہو گئی۔ لیوگو کے ساتھ تین فرانسیں بھی تھے۔ جنہوں نے بھیس بدل رکھا تھا۔ ان میں سے دو مارے گئے۔ ساتھ تین فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے لیوگو کو تیر کھا کر دریا میں گرتے دیکھا تھا۔ ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے لیوگو کو تیر کھا کر دریا میں گرتے دیکھا تھا۔ میں اب اپنے آپ کو شارلیاں کا وفادار سوڈانی غلام لیوگو ہی ظاہر کر رہا تھا۔ یہ سپائی باد میں اب اپنے آپ کو شارلیاں کا وفادار سوڈانی غلام لیوگو ہی ظاہر کر رہا تھا۔ یہ سپائی باد میں خریب کاروں کے سالار شارلیاں کو دیکھا۔ وہ سرخ وسپید تنو مند جوان تھا جس نے فرانسیمی تخریب کاروں کے سالار شارلیاں کو دیکھا۔ وہ سرخ وسپید تنو مند جوان تھا جس نے قبا۔ اس کے ارد گرد چھ سات فرانسیمی فدائی تھے۔ جمھے دیکھتے ہی اس نے اپنی بانمیں پھیلا تھا۔ اس کے ارد گرد چھ سات فرانسیمی فدائی تھے۔ جمھے دیکھتے ہی اس نے اپنی بانمیں پھیلا دیں اور جمھے گئے لگا لیا۔

"ولوگو .... لوگو ! فدا كا شكر ب كه تم زنده في كي ميرا دل كهتا تفاكه تم زنده بود ان كمبنوس ني ميا دل كهتا تفاكه تم زنده بود ان كمبنوس ني مجيم تمهاري موت كي خبر ساكر ميرا دل توژ ديا تفاه بم ايسے وفادار عيسائى دوستوں سے جم ہاتھ نہيں دھو كتے۔"

نداری کی سازش اس کی وساطت ہے ہو رہی تھی۔ سوڈانی غلام لیوگ لیعنی میں شارلیان کا رست راست تھا۔ میری وفاداری اور بمادری کی ان فرانسیں تخریب کاروں میں دھاک بیٹی ہوئی تھی اور اس بار بھی تیر کھا کر دریا میں چھانگ لگانے کے بعد خی کر اپنے اڈے پر پہنی جائے ہے میری دھاک میں اضافہ ہوا تھا۔ ججھے بھین تھا کہ اصلی سوڈانی غلام لیوگ (جس کا میں بہماں ہم شکل تھا" تیر کھانے کے بعد دریا میں گرنے ہے مرچکا ہو گا۔ ورنہ وہ اب سی بہماں ہم شکل تھا" تیر کھانے کے بعد دریا میں گرنے ہے مرچکا ہو گا۔ ورنہ وہ اب سی بہاں پہنچ چکا ہوتا۔ کیونکہ اس واقع کو دو ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سالار شارلیان کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس تک خلیفہ اندلس کے چپا سلیمان کا بھیجا ہوا پینام اس عیسائی کے ہاتھوں پہنچ گیا تھا۔ جو جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ خلیفہ کے فدار چپا سلیمان کا بینام یہ تھا کہ وہ شارلیان سے بہ نفس نفیس ملا قات کرنے پیری نین کی فدار چپا سلیمان کا بینام میں اور وہ قرطبہ سے ایک تاج کے جھیں میں روانہ بھی ہو چکا تھا۔ جس وقت میں لیوگی کی شکل میں ان عیسائی فرانسیسیوں سے ملا تو غدار سلیمان کے آنے میں ایک ہفتے کی مدت باقی تھی۔ شارلیان نے اپنے خاص آدی اندلس کی مرحد پر بھیوا میں ایک ہفتے کی مدت باقی تھی۔ شارلیان نے اپنے خاص آدی اندلس کی مرحد پر بھیوا میں ایک ہفتے کی مدت باقی تھی۔ شارلیان نے اپنے خاص آدی اندلس کی مرحد پر بھیوا میں ایک ہفتے کی میں تاریخ کا بید ایک تاریخ کا بید ایک تاریخ کا بید ایک تاریک باب ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کی حکومتوں کے چراغ تاریخ کا بید ایک تاریک باب ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کی حکومتوں کے چراغ

اریخ کا یہ ایک تاریک باب ہے کہ خاص طور پر ملمانوں کی حکومتوں کے چراغ اغیا کی بجائے خود مسلمانوں ہی کی چھو تکول سے بجھے۔ میں نے بنو امیہ کے عمد میں دیکھا۔ عباسیوں کی سلطنوں کے مکڑے ہوتے دیکھے۔ ہر دور میں مسلمانوں کی تاریخ کے اس بے رجمانہ اصول کو سرگرم عمل پایا۔ اگر مسلمانوں کے پندار کو سمی نے زمین بوس کیا تو وہ کوئی ملمان غدار ہی تھا جس کا خفیہ ہاتھ چھیز دہلاکو کے ہاتھوں کو تقویت دے رہا تھا۔ اب میں کھیل ہیانیہ کی مسلم مملکت میں بھی تھیلا جا رہا تھا۔ شاہی محلات خونی سازشوں کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ علاء اور فقهاء کے گروہ نظریاتی بحث اور عقائد کے اختلافات میں الجھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں تھے۔ بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے کے بوری جدوجمد کی جاتی تھی۔ علاقائی خود مختاری کا جبج بویا جا چکا تھا۔ بورپ کی عیسائی حکومتیں ان حالات سے نہ صرف بوری طرح باخر تھیں بلکہ ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے کے جتن کر رہی تھیں۔ ایک نو مسلم ہونے کے ناتے الی اندوہناک صورت حال سے میں ناخوش تھا اور دل سے چاہتا تھا کہ اندلس میں ملمانوں کی یک جتی اور استحکام کو کوئی نقصان نہ کینچے پائے گر میں تاریخ کے دھارے کا رخ نہیں موڑ سکتا تھا۔ وحمٰن سامنے آ جائے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بغل میں چھپی ہوئی چھری کسی کو نہیں وکھائی دیتی اور اس کا وار برا کاری ہو تا ہے۔

اگرچہ اسلام دشمن فرانسیں تخریب کاروں کے پہاڑی غار کا منہ بند کر دیا گیا تھا۔ پھر بھی سرو برفیلی ہوا میں اندر فرائے بھرتی رہیں اور میری کوٹھڑی میں شمنما تا دیا کئی بار بچھ گیا۔ میری زبردستی کی بیوی لوس، کمبل میں دبکی خرائے لے رہی تھی۔ میں جاگ رہا تھا۔ نہ بچھ سردی لگ رہی تھی اور نہ نیند کی حالت طاری تھی۔ تخریب کاروں کے سالار شارلیان کی سردی لگ رہی تھی جس قتم کے حالات سے آگاہی ہوئی وہ پچھ بوں تھے۔ اندلس کی مسلم مملکت کی فیالی اور مغربی سرحدول پر فینے نمووار ہو رہے تھے۔ ملک میں طبقاتی تقسیم اور دولت کے شالی اور مغربی سرحدول پر فینے نمووار ہو رہے تھے۔ ملک عرب طبقاتی تقسیم اور دولت کے فلط بڑوارے اور شاہی خاندان کی غلا پالیسی نے ملکی حالات کو اہتر کر دیا تھا۔ جاگیروارانہ فظام کے آئن بنجے نے معاشرے کو جگڑ لیا تھا۔ کاشت کاروں اور کسانوں کو جاگیروارانہ فلام سیجھنے گئے تھے۔ تن آسانی اور تعیش پندی عام تھی۔ یورپ کے عیسائی حکمران ان فلام سیجھنے گئے تھے۔ تن آسانی اور تعیش پندی عام تھی۔ یورپ کے عیسائی حکمران ان حالات کا بوری طرح فائدہ اٹھا رہے تھے۔

رات بھر وادی میں طوفان بادو باراں برپا رہا۔

والاسے ہ پوری مرک ہ کو میں اور ہوں کے اس میلان فرانس پر جملہ آور ہو سکتے ہیں اور یوں عیسائی حکمرانوں کو بیہ خطرہ بھی تھا کہ میلمان فرانس پر جملہ آور ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بورپ کے دو سرے علاقوں کی جانب اپنی پیش قدمی جاری رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اندلس اور فرانس کی سرحدی بہاڑیوں میں عیسائی سالار شارلیان کی ذیر قیادت ایک زبردست شخریب کار اؤہ قائم کر رکھا تھا، جمال سے بہ لوگ اندلس کے غدار سلمانوں کو دولت اور اقترار کا لالچ دے کر اندلسی حکومت کے خلاف بغاوت اور فقتہ وفساد کا بازار گرم کرنے کی فکر میں شخے۔ ان سب کاروائیوں کا مقصد اندلس میں سلمانوں کی حکومت کو بھیشہ کرنے تھا۔ تاکہ ان کی ذد سے پورپ محفوظ ہو جائے۔ فرانس کے باوشاہ لوئی نے ہہانی کے لئے ختم کرنا تھا۔ تاکہ ان کی ذد سے پورپ محفوظ ہو جائے۔ فرانس کے باوشاہ لوئی نے ہمیانیہ کے حکمران خلیفہ مسترشد کے ایک پچیا سلمان کو یہ لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا بہائی ہمیانیہ کا فرانس کا خاص آلۂ کار تھا اور یہ ساری بات چیت اور خوالے کے فرانس کا خاص آلۂ کار تھا اور یہ ساری بات چیت اور خوالے کو دی ساری بات چیت اور کے اور کے میں بیٹھا شارلیان شاہ فرانس کا خاص آلۂ کار تھا اور یہ ساری بات چیت اور اور کے میں بیٹھا شارلیان شاہ فرانس کا خاص آلۂ کار تھا اور یہ ساری بات چیت اور کے اور کے میں بیٹھا شارلیان شاہ فرانس کا خاص آلۂ کار تھا اور یہ ساری بات چیت اور

ہیانیہ کا سلطان خلیفہ مسترشد ریاستوں کی بعادتیں فرد کرنے میں لگا ہوا تھا اور اس کا ضمیر فروش اقدار کا بھوکا 'اسلام دسمن پچا 'سلیمان اس کی حکومت کا تختہ الٹ کر خور بادشاہ بننے کی سازش میں مصوف تھا اور ہوس اقدار کے اس ناپاک کھیل میں عیسائیوں کا آلہ کار بن چکا تھا۔ جس رات وادی میں طوفان بادوباراں آیا اس کے دو روز بعد خلیفہ اندلس کا غدار چچا سلیمان 'عیسائی سوداگر کے بھیس میں ہماری کمین گاہ میں پہنچ گیا۔ شارلیان کا محافظ وستہ اسے بوے احرام وعزت کے ساتھ اپنے ساتھ لایا۔ میں بھی اس وقت کمین گاہ میں موجود تھا اور شارلیان کا خاص الخاص غلام اور جانار ہونے کی وجہ سے اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ میں نے تیز عقابی آ تکھوں اور شیکسی سازشی ناک والے غدار اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ میں نے تیز عقابی آ تکھوں اور شیکسی سازشی ناک والے غدار سلیمان کو آگے بردھ کر شارلیان سے بعل میر ہوتے دیکھا تو مجھے ہیانیہ کی عظیم الثان مسلم سلطنت کے انجام پر رونا آگیا۔ شارلیان نے غدار سلیمان کے اعزار میں غار کے اندر ایک نروست محفل رقص و سرور برپا کی اور اسے تخفے شحائف سے لاد دیا جو فرانس کے حکمران زبروست محفل رقص و سرور برپا کی اور اسے تخفے شحائف سے لاد دیا جو فرانس کے حکمران عیسائی بادشاہ لوئی نے خاص طور پر بھجوائے شے۔

جب رات ڈھل گئی تو شارلیان اور غدار سلیمان کی خفیہ مجلس کا آغاز ہوا۔ شارلیان نے مجھے اپنے پاس ہی رکھا۔ ہمارے سوا وہاں کوئی چوتھا آدی نہیں تھا۔ شارلیان نے سلیمان سے کما کہ جنوبی صوبوں میں بغاوتوں کا سلسلہ مانند نہیں پڑنا چاہئے۔ "شاہ فرانس نے آپ کے لئے سونے اور جوا ہرات کا بہت بڑا خزانہ روانہ کر دیا ہے۔" غدار سلیمان کی ترجھی ہو گئیں' بھنچے ہوئے باریک ہونؤں پر عیارانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور بولا۔

"شارلیان! صوبول میں بغاوتیں ہوتی ہیں اور سلطان کی فوجیں انہیں فرو کر دیق ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے گریہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہئے۔ میں زیادہ دیر تک اندلس کے تخت و آج سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس وقت میرے ساتھی اپی جانیں قربان کرنے پر تیار ہیں۔"

شارلیان نے غدار سلیمان کے پیالے میں مشروب انڈ صلتے ہوئے استفسار کیا کہ اس سلطے میں چراس کا مشورہ کیا ہے ۔۔۔ ؟ سلیمان ایک لمجے کے لئے خاموش ہو گیا۔ پھر مشروب کا پالہ ہونٹوں سے لگا کر آئیسی سکیڈلیس اور بولا۔

"سلطان کا قتل آب لازی ہو گیا ہے۔"

شارلیان نے قدرے تعجب سے سلیمان کی جانب دیکھا۔ غدار سلیمان نے پیالہ لکڑی کی میز پر رکھ دیا اور اٹھ کر اپنی لمبی فرغل کا پلو کاندھے پر ڈالتے ہوئے شکنے لگا۔ پھر رکا اور

شارلیان کی طرف دیکھ کر بولا۔

"دگر سلطان کو قتل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ ہمہ وقت اپنے فدائین کے حصار میں رہتا ہے۔ رات کو یمی فدائین اس کی خواب گاہ میں پرہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس کے جان نثار اور عقیدت مند ہیں۔ انہیں دنیا کا کوئی لالچ اپنے فرض سے عافل نہیں کر سکتا۔ میں نے آزما کر دیکھ لیا ہے۔"

میں نے دل میں کہا۔ کاش جان نثاری اور عقیدت مندی کا یہ جذبہ سلیمان کے دل میں بھی موجزن ہو آ۔ شارلیان نے بھنے ہوئے ہرن کی ٹانگ پر سے گوشت کا کلڑا کا شخص

"سلطان کو کھانے میں بھی زہر دیا جا سکتا ہے۔ یہ زہر ہم فراہم کریں گے جو بے

ا ہوگا۔'' ماری مرحم الالالال مرحم کا آب کی اللہ کی اس اس کے

سلیمان کری پر بیٹھ گیا۔ "سلطان کو جو چیز بھی کھانے کو دی جاتی ہے اسے اس کے جانار پہلے خود چکھ کر اطمینان کرتے ہیں کہ کمیں اس میں زہرکی آمیزش تو نہیں ہے۔" شارلیان مسکرایا۔

کھانے کو چکھیں گے۔ ان پر فوری طور پر کچھ اثر نہیں ہو گا۔ سلطان اطمینان سے کھانا تاول کرے گا اور پھر دو دن کے بعد اس کی لاش محل میں پڑی ہو گ۔" غدار سلیمان کا چرہ ہوس اقترار سے چیک اٹھا۔ بولا

"ہاں یہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھے گا۔ بادشاہ کے مرتے ہی میرے آدمی بغاوت کر دیں اور میں اور کو رہے ملک کیا جائے گا۔ اور میں کو آگ لگا دی جائے گا۔ شاہی خاندان کے تمام افراد کو بر نمال بنا لیا جائے گا۔ سید سالاروں کو میں پہلے ہی اپنے ساتھ ملا چکا ہوں۔ تم مجھے یہ زہر کب تک فراہم کر سکتے

شارلیان نے قدرے توقف سے کہا۔

سار حین سے مدر سے موسل سے معام دور اس کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ میں سے خاص الحاص زہر خود جا کر لاؤں گا اور پھر..."

۔ شار لیان نے میری طرف د مکھ کر کہا۔ ''اور پھر میرا یہ جانثار دوست لیوگی متہیں ہے

زہر قرطبہ پنچ کر تمہارے حوالے کر دے گا۔ اس میں ایک ممینہ لگ جائے گا۔" غدار سلیمان نے شارلیان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گرمجوشی سے دہایا اور کما "میں لیوگی کا انتظار کروں گا۔"

اگلے روز سلطان اندلس کا غدار چیا سلیمان واپس قرطبہ کی طرف چل دیا۔ اس روز دوہر کے بعد شارلیان فرانس کے بادشاہ سے ملنے فرانس کے دارا لکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اپنی زبردستی کی بیوی لوی اور دو سرے عیمائی تخریب کاروں کے ساتھ وہیں کمین گاہ میں رہا۔ معلوم ہوا کہ شارلیان کی عدم موجودگی میں میں ہی ان لوگوں کی سربراہی کے فرائض ادا کیا کرنا تھا۔ لوی کو دن بھر کھانے چینے اور جنگل میں گھومنے پھرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا۔ بھاری مالیت کا سونا چاندی اور جوا ہرات کمین گاہ کے خفیہ خانے میں موجود تھے۔ یہ زروجوا ہرات غدار مسلمانوں کو رشوت دینے کے لئے تھے۔ میں نے اندلی محمران کو سازشی موت کے منہ سے بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس شمن میں اپنے ذہن میں ایک منسوبہ بھی تیار کر لیا تھا۔ اس سلیلے میں مجھے ایک خاص بوئی کی طاش تھی۔ میں میں ایک فرائسیں سرحد کے جنگل میں گھوم پھر کر اس بوٹی کو تناش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ناکام رہا۔ یورپ کے سرد علاقے میں یہ بوئی ناپید تھی۔ اندلس کی گرم خشک فضا میں اس کا ناکام رہا۔ یورپ کے سرد علاقے میں یہ بوئی ناپید تھی۔ اندلس کی گرم خشک فضا میں اس کا

حصول قرین قیاس تھا۔ میں شارلیان کی واپس کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ تین ہفتوں کے بعد ایک شام وہ آگیا۔ وہ اپنے ساتھ مملک زہر لے آیا تھا۔ اس نے غار میں آ کر مجھے خفیہ طور پر یہ زہر دکھایا۔ زہر سفید رنگ کا سفوف تھا جو چڑے کے چھوٹے سے بڑے میں بند تھا۔ ''لیوگ! تم میرے جانبار دوست ہو۔ تہمارے سوا میں یہاں کی پر بھروسہ نہیں کر

یوی. م یرے جاتار دوست ہوت سارے موان کی جات اور یہ امانت سلیمان شاہ سکتا۔ تم کل ہی یہ زہریلا سفوف کے رقطبہ کی طرف کوچ کر جاؤ اور یہ امانت سلیمان شاہ کو جا کر وے دو۔ اس کے بعد تم وہیں اس کے پاس رہنا۔ وہ تمہیں زر خرید غلام ظاہر کرے گا وہاں جب تک سلیمان باوشاہ کو زہر نہیں کھلا دیتا اور بادشاہ کی موت واقع نہیں ہوتی تم قرطبہ ہی میں رہنا۔ یہ میری طرف سے تمہیں تاکید ہے۔ قرطبہ کے جنوب میں عیسائیوں کی ایک درگاہ ہے۔ وہاں کا متولی لیوپارڈی ہمارا ساتھی ہے۔ تمہیں اگر کسی قتم کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کے پاس چلے جانا اور یہ انگوشی اسے دکھا دینا۔ وہ تمہاری ہر طرح کی مدد کرے گا۔"

۔ شارلیان نے اپنی انگل میں سے زمرد کی ایک انگوشی آبار کر میری انگل میں پہنا دی۔ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا۔

"تم پیچے کی فکر نہ کرنا۔ تمہاری یوی کا ہم ہر طرح سے خیال رکھیں کے اور اگر تم رکھیں کے اور اگر تم رکھیں کے اور اگر تم رکھیں کہ سلیمان کی نیت بدل گئی ہے تو اسے وہیں ہلاک کر کے اس زہر کو ضائع کر کے راپس آ جانا۔"

میں نے اندلس کے مسلمان سلانیوں ایبا لباس پین رکھا تھا۔ شارلیان نے مجھے تاکید كى كه ميں رات كے اندهرے ميں قرطبه ميں داخل ہوكر سيدها سليمان شاه كے محل كى طرف جاؤں۔ اس نے خلیفہ کے چھا غدار سلیمان شاہ کے محل کا حدود اربعہ نہیں بتایا تھا۔ اس لئے کہ وہ تو یہ سمجھے بیٹا تھا کہ میں اس سے کی بار مل چکا ہوں۔ میں نے بھی اس ے پتہ دریافت نہ کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر اپی منزل کی طرف چل بڑا۔ میرے لئے یہ کوئی مشكل كام نه تفاكه مين اس زهركو ضائع كرك افي راه ليتا- يا قرطبه بيني كر ظيفه مسترشد كو شارلیان اور اس کے چھا کے ناپاک عزائم سے آگاہ کر دیتا کیکن ایک بار زہر کو ضائع کر رینے یا خلیفہ کو سازشیوں کے عزائم سے آگاہ کر دینے سے کوئی فرق نمیں پڑتا۔ کوئی دو سرا آوی خلیفہ کو زہر دے سکیا تھا یا کسی دوسرے طریقے سے اسے ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ میں جس مصوب کو لے کر قرطبہ کی طرف سرحرم سفر تھا اس کا مقصد محض اتنا تھا کہ مسلمانوں کے اموی فلیفہ مسترشد کو نہ صرف میر کہ اس کے پچاکی ندموم سازش سے آگاہ کیا جائے بلك اے ایك ایا مشروب پلا كر ہر روز نمار منه پينے كى ہدایت كى جائے جو مملك سے مملک زہر کو بے اثر کر دے۔ یہ مشروب ایک خاص بوٹی کی مدد سے تیار کیا جاتا تھا۔ جو فرانس کے سرحدی جنگل میں نہیں تھی اور جس کو میں قرطبہ کے قرب وجوار میں تلاش كرنے كا خواہش مند تھا۔ میں اس زہر كو بھى بے اثر بنانا جابتا تھا۔ جے میں اینے ساتھ چڑے کی تھیلی میں بند کر کے لیے جا رہا تھا۔

کارواں ور کارواں قرطبہ کی طرف سفر کرتے ہوئے جب میں طلیطلہ کے خوبصورت کارواں ور کارواں قرطبہ کی طرف سفر کرتے ہوئے جب میں طلیطلہ کے خوبصورت شہر میں پہنچا تو میں نے اپنے مصوبے کے مطابق پہلا کام یہ کیا کہ شہر کے ایک پرانے طبیب کی وکان پر جاکر زہر کے سفید سفوف سے ملتا جلتا ایک بے ضرر سفید سفوف لے کر زہر کے سفید سفوف سے نکال کر پھینک دیا اور اس کی جگہ بے ضرر سفوف وال کر رکھ لیا۔ اس طرح سے میں نے کم از کم وقتی طور پر اندلس کے مسلمان حکمران فلیفہ مسترشد کو ہلاکہ کی سازش سے بچالیا تھا۔ چھے شارلیان کے آگے جواب دبی کی فکر اس لئے نہیں تھی کم پر اس کے پاس واپس جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ یہاں میں اس لئے نہیں تھی کم پر اس کیا اور آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ میری شکل عاطون کی شکل بی تقی۔ میرا اندازہ صحیح نکلا تھا۔ یعنی میری شکل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ فرق اتنا

تھا کہ شارلیان کے جانثار مرحوم غلام لیوگ سے میری شکل جرت انگیز حد تک مشاہمہ تھی۔
میں نے طلیطلہ کے بوڑھے دکاندار طبیب سے اس خاص بوٹی کے بارے میں استفسار
کیا جو زہر کے اثرات کو معدے میں پہنچتے ہی بے اثر کر دیتی تھی۔ طبیب نے بتایا کہ یہ
بوٹی قرطبہ کے بہاڑی جنگل میں مل جائے گی۔ طلیطلہ میں وہ ناپید تھی۔ میں ایک بار پھراپنے
سفر پر روانہ ہو گیا۔ یونمی سفرکرتے طلیطلہ سے مجربط ادر مجربط سے قرطبہ پہنچ گیا۔ یہ شر

اندلس میں عربی طرز کا ایک وکش شرتھا۔ جگہ جگہ کشادہ سڑکوں میں فوارے انچیل رہے تھے۔ دور سے قصر زہر ادر قصر خلافت کے عطلا گنبد غروب ہوتے ہوئے سورج کی سنمری روشنی میں جھلملاتے دکھائی دیتے تھے۔ ایک جانب بہاڑیوں کے دامن میں ایک بلند ٹیلے پر مجد قرطبہ کی چھت کے ان گنت گنبدوں کو ڈھلتے سورج کی شعاعیں چوم رہی تھیں۔ میں اس مسجد کی بھی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ جے عبدالرحمان نے تعمیر کروایا تھا ادر جس کی دھوم

س مبدی کا ریارے کو پر ہیں۔ اس عهد کے مشرق ومغرب میں تھی۔ قرطبہ شہر کے لوگوں کے چہروں سے خوش حالی ادر بے فکری ٹیکتی تھی۔ میں نے ایسے سرداردں کو بھی گھوڑوں پر سوار بازاردں میں گھومتے دیکھا۔ جن کی تکواروں کے دستوں پر ہیرے جوا ہرات جڑے ہوئے تھے۔

علی می و رون کے میں اور نے کے ساتھ ہی میں نے ایک بزرگ سے خلیفنہ وقت کے کارواں سرائے میں اترنے کے ساتھ ہی میں نے ایک بزرگ سے خلیفنہ وقت کے پچا کے محل کا حدود اربعہ معلوم کر لیا اور رات گری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یمال میں

نے اپنے آپ کو ایک سیاح ظاہر کیا تھا اور کارداں سرائے کے مالک کو اپنا نام عبداللہ ہی جایا۔ جب رات کے اندھیرے اور خاموثی نے قرطبہ کے کشادہ بازاروں اور پر اسرار اونجی اونجی پختہ گلیوں کو اپنے طلسم میں جکڑ لیا تو میں نے اپنے جسم کے گرد لبادے کو لپیٹا اور تاریخ میں کارواں سرائے سے نکل کر سلیمان شاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔

میں گھوڑے کو آگے بردھائے چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ بجھے دو پہرے داروں نے کھیر لیا اور پوچھا کہ میں آدھی رات کو کمال جا رہا ہوں۔ میں نے انہیں بوی شستہ اور خالص نجد کی عربی میں بتایا کہ میں خلفہ کے چچا سلیمان شاہ کا غلام خاص ہوں اور اشبیلہ سے اس کی بردی ہمشیرہ کا ایک خاص پینام لے کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے بچھے اپنے ساتھ لیا اور سلیمان شاہ کے محل کے دروازے بر لاکر چھوڑ دیا۔

سلیمان شاہ کا محل سہ منزلہ تھا اور اس کے دروازے پر سونے چاندی کے برے برے نقش ونگار ہے ہوئے تھے۔ جو دونوں جانب روشن شمع دانوں کی روشن میں جملالا رہے تھے۔ چار مسلح حبثی پہرہ دے رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں شاہ صاحب عالی لقب کی ہمشیرہ صاحبہ کا غلام ہوں اور ان کے لئے اشبیلہ سے ایک خاص پینام لے کر آیا

ہوں۔ پسرے داروں نے سلیمان شاہ کو خبر کر دی اور مجھے فورا "محل میں بلوا لیا گیا۔ خلیفہ کا فدار چھا سلیمان اپنے شب خوالی کے کمرے سے نکل کر مہمان سرا میں آیا اور مجھی، فورا "

"میری امانت اپنے ساتھ لائے ہو؟"

میں نے نقلی زہر کے بے ضرر سنوف والی چمڑے کی تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اس نے اسے کھول کر غور سے ویکھا۔ پھر اس کے تشعے کس کر باندھے۔ اسے اپنے بالائی یاجامے کی اندرونی جیب میں سنجال کر رکھا اور بولا۔

"ليوگ! تم أب آرام كرو- كل باتين مول گ-" بيد كه كر سلمان شاه واپس اپني خواب گاه مين چلاگيا-

فلیفہ مسترشد کی زندگی محفوظ تھی۔ غدار چھا سلیمان شاہ اپنے بھیتج کو اس زہر سے
ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ جو میں نے فرانس کے باوشاہ کی طرف سے لا کر اسے دیا تھا۔ اب
میں ہیانیہ کے مسلمان باوشاہ اور اس کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کمی بھی مملک
زہر کے اثرات سے محفوظ کر دیتا جاہتا تھا۔ اس کے لئے خاص بوٹی کا حصول ضروری تھا۔

چنانچہ میں صبح صبح سلیمان شاہ کے محل سے سیر کے بمانے قربی جنگل میں نکل گیا۔ میں ہر جڑی بوٹی کی شکل سے واقف تھا۔ ایک پسر دن تک میں اس خاص بوٹی کو ڈھونڈ آ رہا جو قاتل سے قاتل زہر کا تریاق تھی گر مجھے وہ کہیں نہ ملی۔ میں محل میں واپس آیا تو سلیمان

درتم کمان چلے گئے تھے لیوگی؟ اس نے مجھے ویکھتے ہی سوال کیا۔ میں نے قرطبہ کی حسین وادی اور دریائے وارالکبیر کی سیر کا بہانہ کر کے بات ٹال دی۔ وہ مجھے اپنے کمرہ خاص

میں لے گیا اور مخملیں کری پر بیٹے گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کو زہر دینے سے پہلے زہر کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ زہر خالص ہے اور تیر بهدف قتم کا ہے اس کے آزمانے کی حاجت نہیں۔ وہ کہنے لگا۔

دوا گی اور لی کرتا ہے تین مصل کے ذکار مما آخری موقع ہے۔ میں نہیں دوا گی اور کرتا ہے۔ میں نہیں

''لیوگی! اندلس کا تاج و تخت حاصل کرنے کا بیہ میرا آخری موقع ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم سے کوئی کو تابی ہو۔'' میں نے اسے بیہ کسر مطمئن کر دیا کہ اس زہر کا دنیا میں کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور وہ ضرور اثر کرے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یادشاہ کے مطن میں کھانے کی شابی دیگ تک بنچنا آسان کام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو کھانے میں زہر ملانا کارے وارد ہے۔ وہاں ہر لیمے چار مسلح ترک جوان بسرے پر رہتے ہیں اور سوائے واروغہ مطنح کے دو سرا کوئی شخص ویگ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ اٹھ کر قالین پر

"میں نے تمهارا تعارف یمال اس حیثیت سے کرایا ہے کہ میرا ایک جانثار خادم' ابو ظریف سووان سے آیا ہے۔ کاش میں تمهارا تعارف ایک بھترین باور پی کی حشیت سے کروا آ۔ یوں میں تہیں شاہی مطنج میں مجبوا کر شاہی دیگ میں زہر ملانے کا کام تم سے لے سکتا تھا۔ مگر خیر کوئی بات نہیں کوئی وو سری ٹرکیب سوچتا ہوں یہ کام مجھے بسرحال کرنا ہے۔ اور بطریق احسن کرنا ہے۔"

میں مطمئن تھا کہ جاہے وہ کسی سے زہر الما سفوف شاہی کھانے میں ولوا وے باوشاہ کو کچھ نہیں ہو گا۔ دوپسر کے وقت میں دریائے دارالکبیرے دوسرے کنارے ویران علاقے میں فکل میا۔ یمال خوش قسمتی سے مجھے وہ خاص بوٹی مل می جس کی مجھے علاش تھی۔ بیہ لال بیر جتنی بوٹی تھی جس کی گول سطح پر چھوٹے چھوٹ کانٹے ابھرے ہوئے تھے۔ میں اس بوٹی کو توژ کر محل میں لے آیا۔ میں نے بوٹی کو کچل کر اس میں نمک کی ایک خاص مقدار ملائی اور اے ووبارہ کوٹ کر سفوف بنا لیا۔ پھراس میں زینون کے تیل کی آمیزش کر کے اس زیاق کو چڑے کی ایک بوش میں ڈال کر محفوظ کر لیا۔ زیاق تیار ہو چکا تھا۔ اس زیاقی تیل کی دو نین بوندیں پانی میں ڈال کر پی کی جائیں اور اس کے سات روز کے اندر اندر ملک سے مملک زہر بھی اگر پیا جائے تو وہ بے اثر ہو کر جسم سے خارج ہو جاتا تھا۔ میں نے اس تریاق کی بوش کو اپنی شاہی خواب گاہ میں چھیا کر رکھ لیا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح سے بادشاہ مسترشد کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے یہ تریاق اسے سونی دول اور كموں كم جفتے ميں ايك بار وہ اور اس كے اہل خانہ اس ترياق كے دو قطرے پانی ميں حل ر کے بی لیا کریں باکہ ہمیشہ کے لئے دشمن کی زہریلی سازش سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ تیل طیفہ اور اس کے شاہی اہل خانہ کے لئے کم از کم ایک برس کے لئے کافی تھا۔ میرا ارادہ سے بھی تھا کہ میں خلیفہ کو اس کے چچا کی تعلین سازش سے بھی آگاہ کر دوں اور اگر ضروری ہو تو اس ہر انی اصلیت بھی ظاہر کر دوں۔

دوسري طرف خليفه كاغدار چها سليمان شاه اني ناپاك ريشه دوانيول مين مصروف تها-قرطبه میں بھے تیرا روز تھا کہ سلیمان شاہ نے مجھے آکر بتایا کہ اس نے ایک خفیہ طریق کار یر عمل کرتے ہوئے خلیفہ کو زہر کھلا دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے دیوار پر لگے سونے کے عقاب کے مجتبے پر نظریں گاڑ دیں اور بولا۔

ودکل صبح خلیفہ اس دنیا میں نہیں ہو گا اس کے بعد اندلس کا ماج و تخت میرے قبضے میں ہو گا۔" میں مطمئن تھا۔ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس نے جو زہر خلیفہ مسترشد کو جس

طریقے سے بھی کھلایا ہے وہ اصلی زہر نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے یہ کہا کہ خلیفہ کل اس دنیا مین نہیں ہو گا تو میرا ماتھا تھنکا۔ کیونکہ حساب کے مطابق یہ بات اسے بھی معلوم تھی کہ زہر کا اثر دو دن کے بعد ہونا جائے۔ میں نے برے ادب سے سوال کیا کہ زہر کو تو دو روز کے بعد اثر دکھانا ہے۔ آپ نے آج ہی زہر دیا ہے پھر رات تک اس کا نتیجہ کیے ساہنے آئے گا؟

> اس پر مکار سلیمان سلیمان شاہ ۔نے اپنی بند مٹھی ہوا میں امراتے ہوئے کہا۔ "میں نے زہر کے مملک اثر کو سہ چند کر دیا ہے۔"

"وه كيتے؟" ميں نے حيرت سے چو تكتے ہوئے يو جھا۔ سليمان شاہ بولا۔

''لیوگی ! میں دو روز تک زہر کے اثر کا انظار نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس ایک دو سرا زہر محفوظ میرا تھا۔ میں نے اسے تمہارے لائے ہوئے زہر میں ملا کر بادشاہ کو ایک ساتی کی ساز بازے مشروب میں ملا کر بلا دیا ہے۔ مجھے میرے مخبرنے ابھی ابھی خبر دی ہے

کہ باوشاہ بستر مرگ پر برا ہے۔ وہ نصف شب سے پہلے ہی مرجائے گا۔"

پھر میری طرف د مکھ کر کہنے لگا۔ "لیوگی ! تم نے بھی بہت براا کام کیا ہے۔ میں حمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ تخت نشین ہونے کے بعد تم میرے مقرب خاص ہو گے۔" یہ کمہ کروہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تقدیر نے میرے خلاف پانسہ الٹ دیا تھا۔ میں کچھ اور سوچ کے بیٹھا تھا اور نتیجہ کچھ اور نکلنے والا تھا لیکن میں نے خلیفہ کی جان بیانے کا فیصلہ کر لیا۔ سوال میہ تھا کہ میں کس طرح بادشاہ کی خلوت گاہ میں جاؤں؟ سلیمان شاہ کو علم ہو جانے کی صورت میں معالمہ کر بو ہونے کا اندیشہ تھا۔ مگر یہ وقت ان مصلحتوں کے سوچنے کا نہیں تھا۔ میں مہمان خانے سے نکل کر شاہی محل کی طرف بھاگا۔ راتے میں مجھے خیال آیا کہ بجائے خلیفہ اندلس سے ملنے کے مجھے ثابی طبیب سے رابطہ قائم کرنا چاہئے۔ یہ برا موزوں اور مناسب خیال تھا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو یہ علم ہو کہ میں نے شاہی طبیب سے ملاقات کی ہے۔ میں نے گھوڑے کی باک شاہی علاج گاہ کی طرف موڑ دی۔ جو شاہی محل کے عقب میں تھی۔ یمان میں نے ایک اہل کار سے رجوع کیا۔ اور اسے بتایا کہ میں شاہی طبیب کے لئے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ طبیب شاہی اس وقت بادشاہ کی خواب گاہ میں ہیں اور باوشاہ کا علاج کر رہے ، ہیں۔ میں نے کہا میں اس سلط میں انہیں ایک اہم پیغام دینے آیا ہوں۔ اہل کارنے میری بیتال و کمھ کر طبیب خاص کو پیغام بھجوا دیا۔ چند کموں کے بعد ایک سفید ریش بزرگ شاہی عبادہ پنے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے خلوت میں لے گیا اور جیب سے تریاتی تیل کی

239

بوئل نکال کر اسے دی اور کہا۔

"اس تیل کے چند قطرے پانی میں ملا کر بادشاہ کو بلا دیں۔ انہیں شفا ہو جائے گی۔" طبیب خاص نے مجھے سرسے پاؤں تک دیکھا اور مشتبہ انداز میں پوچھا کہ میں کون ہوں اور کماں سے آیا ہوں؟

میں نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ ''یہ ساری باتیں میں آپ کو بعد میں عرض کروں گا۔ اس وقت بادشاہ کی جان بچانے کی ضرورت ہے۔ مجھ پر اعتبار کریں۔ یہ تریاق ہے۔ بادشاہ کو مشروب میں زہر دیا گیا ہے۔ یہ تریاق زہرکے اثرات کو ختم کر دے گا۔''

طبیب خاص نے بوش کھول کر تیل سو تکھا اور بولا۔ "اُس میں سٹک اصحاک کی بوٹی

وہ میرے تریاق کے اہزائے ترکیمی کو بہت حد تک پھپان گیا تھا۔ میں نے جلدی
سے عرض کی ہاں سٹک اضحاک کی آمیزش سے یہ تریاق بنایا گیا ہے اور میرا خاندانی نخہ
ہے۔ طبیب خاص کے ول پر میری سپائی کا اثر ہو گیا۔ پھھ اس لئے بھی کہ ایک اعلی طبیب
ہونے کی دجہ سے وہ جان گیا تھا کہ سٹک اضحاک کی ہوئی بے ضرر ہوتی ہے۔ اس نے مجھے
وہیں بیٹھنے کو کھا اور خود تریاقی تیل کی ہوتل لئے بادشاہ کی خواب گاہ کی طرف چل ویا۔ میں
بے چینی کے عالم میں ایک دیوان پر بیٹھ گیا۔ پھھ دیر بعد طبیب خاص دوبارہ آیا۔ اس کے
چرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرے کاندھے کو تھیتھیایا اور بولا۔

"میرے یچ ! تمهارے خاندانی ننخ نے بادشاہ وقت کی جان بچا لی ہے۔ زہر کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تہمیں یہ کیے پتہ چلا کہ بادشاہ کو زہر دیا گیا ہے؟"

اس کے ساتھ ہی طبیب خاص نے دونوں ہاتھوں سے آلی بجائی اور چار مسلم حبثی محافظ شاہی تلواریں کھنچے اندر گھس آئے اور انہوں نے آتے ہی مجھے وبوچ لیا۔ طبیب خاص بولا۔ "یہ مخض بادشاہ کے قاتلوں کا ساتھی ہے۔ اسے لے جاکر قید میں ڈال دو اور اس کی کڑی گرانی کی جائے۔"

میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے بہت کہا کہ میرا کی سازش یا شاہ کے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے گرمیں کمہ چکا تھا کہ بادشاہ کو زہر دیا گیا ہے۔ اور یہ بات اس امر کو ظاہر کرتی تھی کہ میں سازشیوں کا آدمی ہوں ورنہ مجھے ان کے تاپاک عزائم کا کس طرح علم ہوتا۔ تیومند مسلح حبثی مجھے کھینچتے ہوئے قید ظانے میں لے گئے اور ایک کوٹھری میں دھکا وے کر بند کر کے باہر سے آلا لگا دیا۔ اس اعتبار سے میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ

میرے اس اقدام سے خلیفہ اندلس کی جان نج گئی تھی۔ اب خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر میں قید خانے میں ہیں بڑا رہا تو غدار سلیمان شاہ بادشاہ کے نج جانے کی صورت میں اسے دوبارہ زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس بار زہر کی بجائے بادشاہ کو قتل کروا دے۔ چنانچہ میرا قید خانے سے باہر نکل کر خلیفہ اندلس کو حالات کی علین سے آگاہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اب مجھے اس امر کی پروا نہیں تھی کہ سلیمان شاہ کو میری نیت سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ میں اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس سے بادشاہ کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اور اس سے باوجود میں نے طے کر لیا اگر کل تک مجھے قید خانے سے باہر نہیں نکالا گیا تو میں دروازہ توڑ کر خود بادشاہ کے روبرو پیش ہونے کی کوشش کو گئے۔

وہ رات میں نے قید خانے کی کال کو ٹھری میں گزار دی۔ دو سرے روز جھے قید خانے کا دروازہ توڑنے کی ضرورت ہی نہ بڑی۔ شاہی محافظ دستہ آیا اور جھے قید خانے سے نکال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے لے جانے سے پہلے انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیئے۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ میرا مقصد تو کی شاہی اہل کار کے روبرو جا کر عقین خان کی نقاب کشائی تھا۔ میرا خیال تھا کہ جھے کوتوال خاص کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گراییا نہ ہوا۔ محافظ وستہ جھے پوشیدہ طور پر طور پر شاہی محل کے عقبی دروازے سے نکال کر خلیفہ مسترشد کے قصر خلافت میں لے گیا۔ وہاں خلیفہ مسترشد به نفس نفس اپنے طبیب خاص کے ساتھ موجود تھا۔ اگرچہ دہ ایک آرام وہ عالی مسمری پر نیم دراز تھا کین اس کی حالت بہتر تھی۔ اور وہ صحت مند محسوس ہو رہا تھا۔ طبیب خاص ، جس کے عکم کین اس کی حالت بہتر تھی۔ اور وہ صحت مند محسوس ہو رہا تھا۔ طبیب خاص ، جس کے عکم کین اس کی حالت بہتر تھی۔ اور وہ صحت مند محسوس ہو دہ ایک آرام وہ حالی ہو کر بڑے اوب سے کین اس کی حالت میں کافلوں کو طبیب خاص نے اشارہ کیا۔ وہ واپس چلے گئے۔ اب قصر خلافت سے میں گرفتار ہوا تھا خلیفہ کے گریب دیوان پر دو زانوں ہو کر بڑے اوب سے میں مرفقوں کو طبیب خاص نے اشارہ کیا۔ وہ واپس چلے گئے۔ اب قصر خلافت سے میں اکیلا بادشاہ اور اس کے شاہی طبیب کے رو برو کھڑا تھا۔ میں ملطان اندلس کی اموی خلیفہ مسترشد کو پہلی بار دیکھا رہا تھا۔ وہ ایک بار رعب اور وجبہہ مطان اندلس کی اموی خلیفہ مسترشد کو پہلی بار دیکھا رہا تھا۔ وہ ایک بار رعب اور وجبہہ اور وجبہ اس اندلس کی امران ہی اموی خلیفہ مسترشد کو پہلی بار دیکھا رہا تھا۔ وہ ایک بار رعب اور وجبہ اور وہ کھڑا تھا۔

بادشاہ نے ایک بھرپور نگاہ مجھ پر ڈالی۔

شاہی طبیب نے میری طرف گھور کر دیکھا اور بولا۔

"تم سلطان ذی و قار کے حضور ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہو۔ اپنے آپ کو حد ادب میں رکھو۔"

ہوتی تو میں آپ کی وساطت سے سلطان کی جان بچانے کے لئے تریاقی روغن نہ جھیجا۔"

میں نے کہا۔ "میں سلطان معظم کا مجرم نہیں بلکہ خیر خواہ موں۔ اگر الی بات ر

میں نے عرض کی۔ "سلطان معظم! جسیا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں میں عیسائی فلام نہیں ہوں بلکہ مسلمان ہوں اور میرا نام عبداللہ ہے اور میں ایک سیاح ہوں اور جڑی بوٹیوں کا دھندا بھی کرتا ہوں۔ فرانس کی سرحدی کمین گاہ کے جنگل میں جڑی بوٹیوں کی خاص خلاش میں ہی گیا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے بکڑ لیا۔ کیونکہ میری شکل شارلیان کے خاص کافظ اور جانثار فلام لیوگ سے بہت زیادہ ملتی تھی جو سلیمان شاہ کو ایک خفیہ پیغام پہنچا کر والیس آتے ہوئے بارا گیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ شارلیان مسلمانوں کا دشمن ہے اور ایس آتے ہوئے بارا گیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ شارلیان مسلمانوں کا دشمن ہے اور قصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور جھے اس نے اپنا کافظ سمجھ لیا ہے تو میں اسی وقت ان کے ساتھ مل گیا تاکہ اندلس پہنچ کر آپ کو آپ کے دشمنوں سے فردار کر سکوں۔ اس سلسلے میں پہلا اہم کام میں نے یہ کیا کہ آپ کو دیا جانے والا زہر ہے اثر کر دیا۔"

و مار با مار میں ایک میں خاموش خامون کے بعد بولا۔

"جم اپنے چچاکی غداری کا کوئی ٹھوس ثبوت چاہتے ہیں کیا تم جمیں کوئی ایبا ثبوت میا کر سکتے ہو؟"

میں نے کہا۔ "سلطان معظم! مجھے موقع ویا جائے۔ اس عنمن میں کھل رازداری ہے کام لینا نمایت ضروری ہے۔ میری گرفآری اور حضور کے روبروپیشی کو محل کے باہر اور کل کے اندر کھل رازداری میں رکھا جائے۔ شاہی کافظ دستے کے جوانوں کو ہدایت کر دی جائے کہ وہ میری گرفآری کا ہرگز کی سے ذکر نہ کریں۔ میں عیسائی غلام لیوگی کی حیثیت ہائے کہ وہ میری گرفآری کا ہرگز کی سے ذکر نہ کریں۔ میں عیسائی غلام ہونے کی وجہ سے بی آپ کے پاس واپس چلا جاؤں گا ظاہر ہے وہ اس بار ناکام ہونے کی وجہ سے کوئی دو سرا منصوبہ تیار کرے گا۔ میں نہ صرف آپ کو اس منصوبے سے آگاہ کروں گا بلکہ آپ این واپس کیل ہیں گے۔"

فلیفہ اندلس کو میری سے تجویز پیند آگئی۔ اس نے فورا" طبیب شاہی کو علم دیا کہ جو کانظ بھیے کپڑ کر قصر خلافت میں لائے تھے انہیں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر علم ثانی تک قید تنائی میں ڈال دیا جائے۔ طبیب شاہی فورا" اپنے دیوان سے اٹھا اور کورنش بجا لا کر تیزی سے دوسری طرف نکل گیا۔ طبیفہ مسترشد نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے قریب گیا تو ارشاد ہوا۔

"عبدالله! ہم تمهاری اسلام دوستی اور سلطان اندلس کی جان بچانے کے اقدام سے اللہ اللہ عند میں۔ ہم ہر طرح سے کمل رازداری سے کام لیس گے۔ تمہیں محل کے خفیہ

شاہی طبیب بولا۔ ''اس میں کوئی شک نہیں۔ گرتم ان سازشیوں کے سائٹی ہو جنبوں نے سلطان معظم کی جان لینے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ تہیں اس لئے یہاں بلایا گیا ہے کہ ہمیں ان کے نام بناؤ۔''
میں نے کہا کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ کھول دیئے جا کیں۔ کیونکہ میں کی قتم میں نے گھاؤنے جرم میں ملوث نہیں ہوں۔ باوشاہ کے اشارے پر شاہی طبیب نے خود اٹھ کر میرے ہاتھ کھول دیئے۔ اس کے بعد میں نے ساری کہانی بنا ڈالی۔ طبیب شاہی اور خلیفہ مسترشد نے میری زبان سے اپنے پچیا سلیمان شاہ کے بارے میں عظین انکشاف سنا تو سکتے مسترشد نے میری زبان سے اپنے پچیا سلیمان شاہ کے بارے میں عظین انکشاف سنا تو سکتے

میں آ گئے۔ خلیفہ مسترشد نے ناپندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس کے پچا پر بہتان تراثی ہے۔ وہ غداری کا مرتکب بھی نہیں ہو سکتا۔ شاہی طبیب کو بھی لقین نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ کو اس کے پچا سلمان شاہ نے زہر دیا تھا۔ میں نے برے ادب سے کہا۔

"سلطان ذی شان! یہ زہر فرانس اور اندلس کی سرحدی کمین گاہ سے میں خود کے کہ چلا تھا اور میں نے دل میں چلتے وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ کی جان بچا لوں گا۔ چنانچہ جیسا کہ میں عرض چکا ہوں۔ میں نے اصلی زہر کی جگہ ایک بے ضرر نفتی سفوف تھلی میں ڈال کر آپ کے بچا سلیمان شاہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے تریاق بھی تیار کر لیا تھا اور اسے آپ کی خدمت میں پنچانے کا متنی تھا ناکہ آئندہ آگر کوئی غدار آپ کو زہر دینے کی ناپاک جمارت کرے تو آپ پر اس کے اثر نہ ہو لیکن بد قسمتی سے سلیمان شاہ نے آپ کی نصیب وشمنال موت کو فوری بنانے کے لئے میرے بے ضرر سفوف سلیمان شاہ نے آپ کی نصیب وشمنال موت کو فوری بنانے کے لئے میرے بے ضرر سفوف میں ایک مملک زہر کی آمیزش کر دی۔ جب مجھے اس سانح کی خبر کمی تو میں بھاگا ہوا آپ کے محل میں آیا اور تریاق تیل طبیب شاہی کے حوالے کرتے ہوئے تاکید کی کہ اس تیل کے چند قطرے پانی میں طاکر فورا" آپ کو پلا دیئے جائیں۔ کیونکہ جڑی بوٹیوں کا ماہر ہونے کی وجہ سے میں جانیا تھا کہ میرا بنایا ہوا تیل آپ کے معدے میں پنچتے ہی زہر کے مملک کی وجہ سے میں جانیا تھا کہ میرا بنایا ہوا تیل آپ کے معدے میں پنچتے ہی زہر کے مملک کی وجہ سے میں جانیا تھا کہ میرا بنایا ہوا تیل آپ کے معدے میں پنچتے ہی زہر کے مملک کی وجہ سے میں جانیا تھا کہ میرا بنایا ہوا تیل آپ کے معدے میں پنچتے ہی زہر کے مملک کی وجہ سے میں جانیا تھا کہ میرا بنایا ہوا تیل آپ کے معدے میں پنچتے ہی زہر کے مملک کی وجہ سے میں جانیا تھا کہ میرا بنایا ہوا تیل آپ کے معدے میں پنچتے ہی زہر کے مملک

اٹرات کو فورا" ختم کر دے گا اور خدا کا شکر ہے کہ الیا ہی ہوا۔" خلیفہ اندلس پر میری گفتگو کا خاطر خواہ اثر ہو رہا تھا۔ طبیب شاہی بھی متاثر ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے سوال کیا۔

" مگرتم اندلس سے فرانس کی مرحد پر کس لئے گئے تھے اور پھرتم ہمارے وغن فرانیسیوں کے ساتھ کس لئے مل گئے؟"

راتے سے سلیمان شاہ کے محل کے پاکس باغ میں بہنچا دیا جائے گا۔"

بھر خلیفہ نے اپنی انگلی سے ایک خاص انگو تھی آثار کر بچھے دی جس پر مرحان لگا ہوا تھا اور خلیفہ کا نام کندہ تھا۔

وربیہ انگو تھی دکھا کر تم جب اور جس وقت چاہو ہمارے پاس بہنچ کتے ہو۔ اور ہاں، ہم تم سے بھی ایک وعدہ لینا چاہیں گے۔ کاروبار خلافت میں اس نشم کے حالات پیرا ہو جانا بدید از قیاس بات نہیں ہوتی۔ ہم چاہیں کے کہ تم بھی ان باتوں کا ذکر کسی سے مت کرنا۔" میں نے سلطان اندلس کو لیتین ولایا کہ میں اس بارے میں مهربہ لب رہول گا۔ بادشاہ نے اپنی مسری کے سرمانے کی طرف لکلی ہوئی ایک ریشی ٹی کو تھوڑا سا تھینچا۔ اس کے تھینچتے ہی بائمیں جانب دیوار کا پردہ ہٹا اور ایک ہٹا کٹا حبثی غلام ہاتھ میں نظی تکوار لئے خونخوار شیر کی طرح نکل کر مجھ پر جھپٹا۔ خلیفہ نے اشارہ کیا۔ وہ وہیں رک گیا۔ خلیفہ نے اسے حكم ديا كه مجھے محل كے خفيہ رائے سے سليمان شاہ كے بائيں باغ ميں منتج ديا جائے۔ حبثی غلام نے خلیفہ کے آگے تین بار سر جھکایا اور مجھے اپنے بیچھے آنے کا کہہ کر ایک محراب کی طرف بردھا۔ جس کے آگے سبر کخواب کا بھاری بردہ کرا ہوا تھا۔ اس نے بردہ اٹھایا تو آمے سیرھیاں نیج جاتی تھیں۔ یہ سیرھیاں ایک ناریک غار میں از مکئیں۔ یہاں چند قدم چلنے پر معنع کی روشنی ہو گئی۔ چھ سات موڑ گھومنے کے بعد آگے پھر ایک زینہ آگیا جو اوپر جاتا تھا۔ حبثی غلام نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے اوپر کی جانب اشارہ کیا اور خود جد هرسے آیا تھا ادھر کو چلا گیا۔ میں سیرهیاں چڑھ کر آخری زینے بر پہنچا تو چھر پر میرے پاؤں کے دباؤ کی وجہ سے سامنے والا چھرانی جگہ سے اندر کی طرف کھک آیا اور دن کی تیز روشن نے میرے آنکصیں چکا چوند کر دیں۔ میں باہر نکل آیا۔ میرے نگلتے بی پھر دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا اور اب وہاں میرے سامنے ایک الیی دیوار تھی جس پر زند لگا تھا اور جنگل بیلول نے اسے آوھے سے زیادہ ڈھانپ رکھا تھا۔

میرے سامنے بھی جھاڑیاں تھیں۔ جھاڑیوں سے نکلا تو میں خلیفہ کے چچا سلیمان ۔۔۔
بائمیں باغ میں تھا۔ میں نے خلیف اندلس کی دی ہوئی اگوشی کو چھپا کر رکھ لیا تھا۔ اپنے
ذہن میں جو منصوبہ میں نے تیار کیا ہوا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے پائیں باغ سے ہو تا ہوا
سلیمان شاہ کے محل کے دروازے پر آگیا۔ محل کے محافظ میری صورت سے شناسا تھا ادر
جانج سے کہ میں ان کے آقا کا غلام خاص ہوں۔ انہوں نے محل کا دروازہ کھول دیا۔ میں
سلیمان شاہ کی خلوت گاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ محفل رقص و سرور گرم ہے۔ جمحے دیکھتے ہی اس

اندر مجلس خالی ہو گئی۔ جب سب چلے گئے تو سلیمان شاہ نے مجھے مند پر بھاتے ہوئے کہا۔ "تم کماں غائب ہو گئے تھے" کم بخت! ایک تو میرا منسوبہ ناکام ہو گیا دوسرے مجھے تمہاری فکر کھائے جا رہی تھی کہ کمیں شاہی جاسوسوں کے ہاتھ نہ لگ گئے ہو۔"

میں نے پہلے ہی سے جھوٹ موٹ کمانی گھڑر کھی تھی۔ میں نے چرے پر پریثانی کے اور کما۔ "دخضور! میں نے جب شاکہ بادشاہ کی حالت سنبطل کئی ہے تو سجھ گیا کہ زہر نے خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ حضور! ڈرپورک ہوں۔ جان بچا کر جنگل میں جا کر چھپ گیا۔ اب آپ کی محبت نے جوش مارا تو آپ کے پاس آگیا ہوں۔ حضو! کمی کو ہم پر شک تو نہیں ہوا؟"

سلیمان شاہ سینے پر ہاتھ مار کر بولا۔ "کسی کو جرات ہے کہ مجھ پر شک کرے۔ یہ بہلا موقع ہے کہ میرا وار خالی گیا ہے۔ گر کیا تہیں تقین ہے کہ جو زہرتم شاہ فرانس سے لائے تھے وہ اصلی تھا؟"

میں نے فورا "کما۔ "مو فیصد اصلی تھا حضور! مجھے تو شک ہے کہ جو زہر آپ نے اس میں ملایا تھا وہ دھوکا دے گیا۔" سلیمان شاہ نے مند پر زور سے ہاتھ مارا اور بولا۔
"وہ روم کے ایک ایسے طبیب کا تیار کیا ہوا زہر تھا جس کا خاندان بادشاہوں کی ہلاکت کے لئے بیشہ سے زہر فراہم کرتا رہا ہے۔"

میں نے جلدی سے کہا۔ ''تو حضور! پھر ان وونوں زہروں کے امتزاج کے باعث وہ اِق بن گیا ہو گا۔''

'کیا ایا بھی ہو سکتا ہے؟' سلیمان شاہ نے تعجب سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔

"مبھی مبھی اییا ہو جایا کرنا ہے حضور کہ بعض زہر کے اجزا دوسرے زہر کے اجزا سے مل کر اپنی تاثیر بدل دیتے ہیں۔ میں وجہ ہے کہ خلیفہ کی جان نچ گئے۔" سلیمان شاہ نے میرے ہونوں پر ہاتھ رکھ دیا۔

"لوگ ! تم نے اگر آئندہ اتی اونچی آواز میں بات کی تو میں تمهاری گردن اڑا دول

میں نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ سلیمان شاہ اٹھ کر بے چینی سے ملئے لگا۔ پچھ در ملتے رہنے کے بعد وہ دوبارہ سند پر آکر متفکر انداز میں بیٹھ گیا اور اپنے آپ بوہرایا۔ "فرانس کا بادشاہ مجھے وحوکہ نہیں دے سکتا۔ اس میں ان کا بھی نقصان ہے۔ زہر میری آنکھوں کے سامنے حبثن والی دعوت میں خلیفہ کے مشروب میں ڈالا گیا تھا۔ تہمارا

اندازہ درست لگتا ہے۔ دو زہروں کے ابڑا نے مل کر تریاق کی شکل اختیار کر لی ہو گی۔"
پھر وہ گاؤ تکیے میں کہنی دھنما کر نیم دراز ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر اس شارع
معاطے میں عدم دیجی کے اظہار کی خاطر کہا۔ "حضور! اگر برا نہ مانیں تو مجھے دائی جانے
کی اجازت دیں۔"
سایمان شاہ نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ ذرا سا مسکرایا اور بولا۔
سلیمان شاہ نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ ذرا سا مسکرایا اور بولا۔

یمان ماہ کے برن رف کرو کورک کے اللہ تماری ای صفت کی وجہ سے تہیں ""

"تم عقل مند نوجوان ہو۔ شارلیان نے شاید تماری ای صفت کی وجہ سے تمہاری اپنا خاص رفیق بنایا ہے۔ تم میرے پاس رہو۔ کچھ وقت کے لئے ہی سی۔ مجھے تمہاری ضرورت پڑ مکتی ہے۔ اب تم اپنے کمرے میں جاکر آرام کرد۔"

میں نے جک کر تین بار سلام کیا اور وہاں سے اٹھ آیا۔

ظیفہ مسترشد کمل طور پر صحت مند ہو کر امور سلطنت کی انجام دی میں معروف ہو گیا۔ میری ہدایت کے مطابق اور طبیب شاہی کی گرانی میں خود خلیف اندلس اور اس کے شنرادے شا بزادیاں اور ملکہ میرے تریاق تیل کے چند قطرع ہفتے میں ایک بار ضرور نوش کر لیتے تھے ناکہ اگر انہیں انجانے میں کوئی زہر کھلا دے تو وہ اس کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ سلطان اندلس کی دی ہوئی مرحان کی خاص اگوشی میں نے اپنی خواب گاہ کے بستر کے نیچے چھپا کر رکھ دی تھی۔ شارلیان نے مجھے زمرد کی اگوشی بھی دی تھی ماکہ وقت پرنے پر میں قرطبہ کے جنوب والی عیسائی درگاہ کے متوالی لیوپارڈی کو اگوشی دکھا کر مدد عاصل کر سکوں۔ یہ انگوشی میری انگل میں تھی۔ متولی لیوپارڈی تخریب کاروں کے سرغنہ شارلیان کا ساتھی تھا۔

شارلیان کو جب معلوم ہوا کہ خلیفہ مسترشد پر زہر نے اثر نہیں کیا اور وہ زندہ ہے اور سے اپنا ایک خاص آدی مسلمان سیاح کے جمیس میں سلیمان شاہ کے پاس بھیجا۔
سلیمان شاہ نے اسے کملوا بھیجا کہ زہر ہے اثر ہو گیا تھا۔ ہر چند کہ میں اس میں شاہ فرانس اور اس کے دست راست شارلیان کو مورد الزام نہیں ٹھراتا پھر بھی میں نے اپنے طور پر خلیفہ کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس وقت سلیمان شاہ کے پہلو میں موجود تھا۔
شارلیان کا آدی پیغام لے کر واپس چلا گیا۔ اب میں اس ٹوہ میں تھا کہ سلیمان شاہ خلیفہ کو ہلاک کرنے کا کیا منصوبہ بناتا ہے۔ یہ مخض انتائی مکار اور موقع شناس تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اس کی وہ مجھے بھی خبر تک نہیں ہونے دے رہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کوئی اسکیم تیار کر رہا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کمیں ایبا نہ ہو کہ وہ میری بے خبری میں بادشاہ کو اسکیم تیار کر رہا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کمیں ایبا نہ ہو کہ وہ میری بے خبری میں بادشاہ کو میت کے گھاٹ اتاردے۔ وہ اب خلیفہ اندلس کے زیادہ قریب رہے گا تھا اور اپنے طرز

عمل سے اسے یقین دلانے کی کوشش میں تھا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ اگرچہ خلیفہ خوب جانتا تھا کہ اس کا پچپا اس کے ساتھ مکاری کر رہا ہے۔ پھر بھی سلیمان شاہ کے خفیہ منصوبے سے میرا آگاہ ہونا ضروری تھا۔ بادشاہ کو بے خبری میں نقصان پہنچنے کا احمال تھا۔ ایک رات محفل سرور میں سلیمان شاہ برے موڈ میں تھا۔ جب وہ اکیلا ہوا تو میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ سلیمان شاہ نے میری طرف جھک کر اپنی چھوٹی چھوٹی مکارانہ آگھوں سے ویکھا اور کہا۔

"لیوگی اندلس کا تخت بہت جلد اوندھا ہونے والا ہے۔ جب میں نے یہ سراغ لگانے کی کوشش کی کہ وہ اندلس کے تخت شاہی پر قبضہ کرنے کا کون ساخونیں منصوبہ بنا رہا ہے تو اس نے بات کو ٹال ویا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے اس بارے میں ہم راز نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اس خیال سے کہ اسے شک نہ ہو جائے مزید اشتیاق کا اظہار نہ کیا لیکن اندر ہی اندر ہی چوکس ہو گیا اور اس کے معمولات پر کڑی نظر رکھنے لگا۔

لیکن اندر ہی اندر ہی چوکس ہوگیا اور اس کے معمولات پر کڑی نظر رکھنے لگا۔

ابھی تک میں قصر خلافت میں نہیں گیا تھا۔ نہ ہی میں نے طبیب شاہی یا خلیفہ مسترشد سے ملاقات کی تھی۔ اس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ ویسے بھی میں خواہ مخواہ مخواہ غدار سلیمان شاہ کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ خاص طور پر ایسی صورت حال میں جب کہ سلیمان شاہ فلیفہ اندلس کو ہلاک کرنے کے لئے کسی منصوبے پر جلد عمل کرنے والا تھا۔

سلیمان شاہ فلیفہ اندلس کو ہلاک کرنے کے لئے کسی منصوبے پر جلد عمل کرنے والا تھا۔

سلیمان شاہ کی ایک چیتی کنیز تھی جو اس کی جلوت وخلوت کی راز دار تھی۔ اس کا نام طرسومہ تھا۔ اس حیین وجیل اور نوجوان کنیز کا تعلق ملک شام سے تھا۔ اسے شام کے ایک امیر نے تھنے کے طور پر سلیمان شاہ کی خدمت میں چیش کیا تھا۔ سلیمان شاہ اس کا گھور یہ بھی اس نے نگاہ ایک امیر نے تھنے کے طور پر سلیمان شاہ کی خدمت میں چش کیا تھا۔ سلیمان شاہ اس کے عقبی باغ میں چہل قدی کر رہا تھا کہ ایک خلا انداز بھی نہیں ڈال تھی۔ میں اپنی ادھیر بن میں تھا کہ ایک حقبی باغ میں چہل قدی کر رہا تھا کہ ایک سوڈانی کنیز پریشان حال دو ٹرتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے چرے پر ہوائیاں اثر رہی سوڈانی کنیز پریشان حال دو ٹرتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے چرے پر ہوائیاں اثر رہی سانے نے ڈس لیا ہے۔ میں اس کے ساتھ سے سائے کے آخری شختے کی طرف بھاگا۔ یہاں تیونس کے سانے خان کے عبان تھیں اور ان جھاڑیوں میں اکثر زہر ملے سانپ پائے جانے تھے۔

سی اور ان جھاڑیوں میں اکثر زہر ملے سانپ پائے جانے تھے۔

سی اور ان جھاڑیوں میں اکثر زہر ملے سانپ پائے جانے تھے۔

کنیر طرسومہ گلاب کی جھاڑیوں کے پاس نیم پیوٹی کے عالم میں گھاس پر بڑی تھی۔
سانپ نے اسے بیڈلی پر ڈسا تھا۔ میں نے خنجر نکال کر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں ہلکا سا
زخم لگایا اور اپنے ہونٹوں سے زہر چوس کر تھوکنے لگا۔ چار پانچ مرتبہ ایسا کرنے سے

طرسومہ کے خون سے سانپ کا زہر نکل عمیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں اسے اٹھا کر اس کی شاہی قیام گاہ میں لے آیا۔ میں نے اسے ضروری طبی ایداد دی۔ اسے گرم اور تاخ مشروب پلایا باکہ وہ سو نہ سکے۔ میں صبح کک اس کے پاس بیٹھا اس کی خبرگیری کرتا رہا۔ دن چڑھا تو وہ پوری طرح تذرست ہو چکی تھی۔ اس کی نگاہیں میری ممنونیت سے لبرز تھیں۔ اس کی نگاہیں میری ممنونیت سے لبرز تھیں۔ اس کے خیال میں ' میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچا لی تھی۔ حالا نکہ اس کے خیال میں نہیں تھی۔ سانپ کا زہر میرا کچھ شمیں بگاڑ سکتا تھا۔ سلیمان شاہ کو اپنی چیتی ایک کنیرکو سانپ کے ذینے کی اطلاع ملی تو وہ شب خوابی کے لباس میں ہی طرسومہ کی شاہی قیام گاہ میں بہنچ گیا۔ جب اسے بچ چلا کہ میں نے سانپ کا زہر چوس کا نکال دیا تھا تو اس نے مجھے گلے لگا لیا۔

"دایوگی! تم نے اپنی جاناری کی ایک اعلی مثال پیش کی ہے۔" اس حادثے کے بعد طرسومہ کا جھکاؤ میری طرف ہو گیا۔ وہ مجھ سے بری محبت سے پیش آنے گلی۔ ایک بار اس نے اپنی ایک حبثن نوکرانی کے ہاتھ خٹک میوہ جات کا ایک طشت میرے ہاں بطور تحفہ مجھوایا۔ گرمیں اس کے زیادہ قریب ہونے سے کترا تا تھا۔ اس خیال سے کہ اگر سلیمان شاہ کا جذبہ رقابت بیدار ہو گیا تو وہ مجھے زبردسی اندلس سے واپس شارلیان کے پاس مجموا دے گا اور میرا سارا کام دھرے کا وھرا رہ جائے گا۔ سلیمان شاہ کے قریب رہتے ہوئے مجھے بہت سے فوائد عاصل تھے اور میں انہیں ہاتھ سے نہیں کھونا چاہتا تھا۔

ایک دن میں صبح کے وقت اپنی خواب گاہ سے نکل کر چمن ذار میں آیا تو وہاں کی جنت افرا فضا نے جمعے محور کر دیا۔ ہر تختہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بچھ دیر وہاں شملتا رہا۔ جب واپس اپنی قیام گاہ میں گیا تو یہ دکھے کر میں پچھ پریشان ہو گیا کہ میری مسمری کا بستر تبدیل کیا جا چکا تھا۔ میں طلای سے سموری گدے کو الٹا کر بلنگ پر وہ اٹلوشمی طلاش کرنے لگا جو ججھے فلیفہ اندلس نے خاص طور پر مرحمت فرمائی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ اٹلوشمی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے کئی بار بلنگ کی طاخی لی مگر اٹلوشمی نہ ملی۔ دل میں خیال آیا کہ خادمہ نے بستر برلتے وقت اے دیکھا ہو گا اور ضرور اس کے پاس ہو گی۔ میں فادمہ کی خادمہ کی حلاش میں دوڑا۔ وہ سطنے میں بھی نہیں تھی۔ میں اس راہ داری میں آگیا جو سلیمان شاہ کے کل کو جاتی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ فادمہ چلی آ رہی ہے۔ میں نے اس سے اٹلوشمی کے بارے میں بوچھا تو وہ بولی۔

"آ وا ایم مجھے آپ کے بانگ پر انگو تھی ملی تو اس پر سلطان عالی کا نام کندہ تھا۔ میں ڈر ...

''وہ انگو تھی کہاں ہے؟''

اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ وہ اگوشی اس نے اپنے آقا سلیمان شاہ کے حوالے کر دی ہے۔ میرے پاؤں سلے کی زمین نکل گئ۔ میں نے اسے کچھ نہ کما اور لیک کر اپنی خواب گاہ میں آگیا۔ میرے پانگ میں سے سلطان اندلس کی اگوشی کا بر آمد ہونا اس بات کا بین ثبوت تھا کہ میرا رابطہ براہ راست باوشاہ سلامت سے ہے۔ اور میں ان کا آدمی ہوں۔ یہ بات سلیمان شاہ کے لئے ایک دھاک سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ ظاہرہے وہ ایک زیرک اور عیار مخف تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں گئے گی کہ میں اندر سے بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور تخت شاہی کے مفادات کی حفاظت کر رہا ہوں۔

جھے اور تو کھے نہ سوجھا۔ گھوڑے پر بیٹھا۔ اور سیدھا قرطبہ شرکے جنوب میں تلاش کرتا سیدائی متولی لیوپارڈی کی درگاہ پر پہنچ گیا۔ یہ مخص شارلیان کا خاص آدی تھا اور وہاں شاہ فرانس کی اسلام دشمن سازشوں کی گرانی کرتا تھا۔ شارلیان نے مجھے زمرد کی اگوشی ای مخص سے تعارف کے لئے دی تھی۔ لیوپارڈی ایک ادھیر عمر آدی تھا جس نے اگبوشی کا لباس بہن رکھا تھا۔ مجھے دکھی کر اس نے پوچھا کہ کیا میں درگاہ میں چڑھاوا چڑھانے آیا ہوں؟ جب میں نے اسے شارلیان کی دی ہوئی زمرد کی اگبوشی دکھائی تو وہ مجھے کوشری میں لے گیا اور میری طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔

"" می کس لئے میرے پاس آئے ہو؟"

میں نے اسے برایا کہ خلیفہ مسترشد کا پچا سلیمان شاہ اپنے وعدے سے پھر رہا ہے اور
لگا ہے کہ اس نے باوشاہ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا ہے۔ لیوپارڈی نے کہا کہ
الیا کیو کر ہو سکتا ہے؟ کیا اسے اندلس کا تخت و تاج حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہے؟
میں نے جواب میں یہ کہا کہ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ مسترشد نے اسے کوئی بہت
بوالالجے دیا ہے جس کے بعد اب وہ ہمارے منصوبے کی راہ میں حاکل ہو سکتا ہے۔

"مجھے شارلیان نے خاص طور پر فرانسیی مفادات کی محمیل کے لئے اس کے پاس مجھے ہوا ہے۔ آب حالات کے نیا رخ اختیار کرنے سے سلیمان شاہ میری جان لینے کے اس سے ا

لیوپارڈی کے ماتھ پر شکن کمودار ہوئی۔ وہ اپنی داڑھی کو انگیوں سے کریدنے لگا۔ پھر میری طرف دکھے کر بولاا

"وہاں رہ کر حالات کا جائزہ لو۔ اگر سلیمان شاہ واقعی بادشاہ کے ساتھ مل گیا ہے تو ہم اے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایک ایک بل کی جھے خردد۔ اگر تمماری جان کو

زياده خطره مو تو چھپ كر ميرے ياس چلے آتا-"

میں نے لیوپارڈی سے ہاتھ طایا اور واپس روانہ ہو گیا۔ اپنی قیام گاہ پر آیا تو خادمہ نے جمجھے اطلاع دی کہ آقا سلیمان شاہ نے جمجھے اپنے کل میں بلایا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ سارا شاخسانہ ای شاہی اگوشی کا ہے جو اس کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ بسرحال میں نے گھرانے کی بجائے اپنے واس قابو میں کئے اور سلیمان شاہ کے کل میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے تجلہ خاص میں مند پر اکیلا بیشا کسی گری موج میں گم تھا۔ جمجھے دکھ کر مسرایا اور جمجھے اپنے قریب وریان پر بیشنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں استضار کرتا کہ جمجھے کس لئے طلب کیا گیا ہے۔ اس نے خود ہی بات شروع کر دی اور کہا۔

ولیوگی اِ بھی حمیں سلطان معظم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے؟" میں تھوڑا شطئکا۔ عیار فخص نے براہ راست حملہ کر دیا تھا۔

مگر میں اس جیسے کئی عماروں کو اپنی ہزاروں سالہ زندگی میں بھگت چکا تھا۔ میں نے برے تعجب سے کما۔

"آقا! آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ کہاں میں ایک ادنی غلام اور کہاں خلیفہ اندلس بارگاہ!"

اس دوران سلیمان شاہ کی تیز نگاہیں مجھ پر جمی رہیں۔ میں نے اپنے چرے پر ذراسی مجھی کبھواہٹ نہیں آنے دی تھی۔ اس لئے کہ میں اپنی جان کی طرف سے بالکل بے فکر تھا۔ وہ ققصہ لگا کر شا اور موضوع کو بدلتے ہوئے بولا۔

"میں تو تم سے ذاق کر رہا تھا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ شارلیان نے تہیں جو زہریلا سفوف دے کر بھیجا تھا کمیں وہ راستے میں تم سے کھو تو نہیں گیا تھا؟"

سلیمان شاہ جو کچھ کمنا چاہتا تھا میں اسے سمجھ گیا تھا۔ میں نے فورا" جواب دیا کہ حضور! بھلا ایہا کبھی ہو سکتا تھا۔ میں نے زہر ملیے سفوف کی تھیلی خاص طور پر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اور ویسی کی ویسی آپ کو لا کر دے دی تھی۔ سلیمان شاہ اٹھ کر قالین بر شملنے لگا۔

" یو نمی مجھے خیال آگیا تھا کہ کہیں تم سے اصل سنوف کھو نہ گیا ہو اور تم نے .... تم نے اس کی جگہ کوئی دو سرا سنوف لا کر مجھے دے دیا ہو۔"

"حضور یہ ناممکن ہے۔ شارلیان کی خدمت کرتے ہوئے میری عمر گزر گئی ہے۔ ان کی دی ہوئی کوئی معمولی سے معمولی شے بھی بھی ادھرسے ادھر نہیں ہوئی ہے۔"
وہ میرے قریب آکر کھڑا ہو گیا۔ میں دیوان یہ بیٹیا تھا۔ اسے قریب کھڑا دیکھ کر ش

بھی تعظیما" اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بری و حمی آواز میں بولا۔
"لیوگ ! میں نے تمہاری ذہانت اور احساس ذمہ داری پر شک کیا۔ تم....اس کا خیال نہ کرنا۔ میں تمہاری جاناری کا معرف ہوں۔ کیا تم آج رات میرے ہاں آؤ گے؟
میں نے خاص طور پر شتر مرغ کچوائے ہیں۔"

میں نے اوب سے سرجھکا کر کہا۔ "یہ میرے لئے باعث عزت ہے حضور! میں ضرور حاضر ہوں گا۔" اس نے مجھے واپس بھیج ویا۔ قیام گاہ پر آکر میں سوچنے لگا کہ یہ عیار محض میری نیت سے واقف ہو چکا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں بھی اس کے ناپاک عزائم سے واقف ہوں اور اب اس کی راہ میں حاکل ہوں۔ ظاہر ہے وہ مجھے رائے سے بٹانا چاہتا ہے۔ اور آج رات وعوت میں وہ مجھے زہر دے گا۔ میں زیر لب مسرایا۔ میں زہر کھانے کے اور آج رات وعوت میں وہ مجھے زہر دے گا۔ میں زیر لب مسرایا۔ میں زہر کھانے کے لئے تیار تھا۔ اس لئے کہ اس کا قاتل سے قاتل زہر بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتا

رات کو میں سلیمان شاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ برم احباب گرم تھی۔ طرسومہ شعلہ جوالہ بنی چنگ ومرونگ کی وھن پر رقص کر رہی تھی۔ خلاف معمول سلیمان شاہ نے جھے اپنے پہلو میں بڑھا لیا۔ اس کے حاشیہ بردار برابر میں براجمان تھے۔ ایک شاعر عربی زبان میں قصیدے کے اشعار بڑھ رہا تھا۔ سلیمان شاہ نے اسے انعام میں اپنے گئے سے موتیوں کا قصیدے کے اشعار بڑھ رہا تھا۔ سلیمان شاہ نے اپنے خاص فیتی ہار آثار کر دیا۔ کھانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ سلیمان شاہ نے اپنے خاص غلام مشروط کو آئھوں کا ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ وہ فورا " پلٹ کر پیچھے گیا اور آبنوی میز پر سے ایک صراحی اٹھا کر لے آیا۔ سلیمان شاہ نے میرے خالی بیالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غلام مشروط سے کہا۔

"ہمارے جانار لیوگی کا پیالہ بھر دو مشروط" ہم اس کا جام صحت نوش کریں گے۔"

صراحی میں صرف اتنا ہی مشروب تھا جو میرے بیالے میں آگیا۔ میں جان گیا کہ اس

مشروب میں زہر طا دیا گیا ہے۔ میں خاموش رہا۔ سلیمان شاہ نے اپنا بیالہ اٹھا لیا۔ میں نے

ہمی بیالہ اٹھا لیا۔ سب نے ہمارا ساتھ دیا۔ سلیمان شاہ نے میری تعریف میں پھھ کلمات

کے اور پھر جام صحت نوش کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا مشروب پی لیا۔ باتی احباب نے

بھی الیا ہی ظاہر کیا۔ ظاہر ہے بجھے بھی الیا ہی کرنا تھا۔ میں نے بھی بیالہ ہونوں سے لگایا

اور اسے خالی کر دیا۔۔۔۔ سلیمان شاہ کے چرے پر اس وقت اطمینان کی الیم لمر نمودار ہوئی

بھیے اس نے اسین جانی دسمن کو بچھاڑ ڈالا ہو۔

طرسومه رقاصه کا رقص جاری تھا۔ محفل میں سوائے میرے 'سلیمان شاہ اور مشروط

غلام کے اور کی کو علم نہیں تھا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ میں نے اداکاری کرتے ہوئے

اینے جسم کو سیاہ لبادے میں لپیٹ رکھا تھا۔ جس میں اس کا سرخ وسید گول چرہ چاند کی طرح چیک رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میری خیریت پوچھنے آئی ہے۔ میں نے مسکرا کر کما۔ "اب بالکل ٹھیک ہوں۔ فکر کی کوئی بات نہیں طرسومہ۔ یونمی رات پیٹ میں در ہوا

طرسومہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میری طرف آئی اور پائگ کی پٹی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چرے پر تفکرات کے سائے تھے۔ اس نے آہستہ سے کیا۔
"تم نے میری بچائی تھی اب میں تمہاری جان بچا کر اپنا قرض چکانا چاہتی ہوں۔"
"یہ تم کیا کمہ رہی ہو طرسومہ؟ میری جان کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو بالکل اچھا بھلا ہوں۔" اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور خبردار کرنے والے لیج میں بولی۔
"آج زات تم یہاں سے کمیں چلے جاؤ۔ وہ لوگ تمہیں ہلاک کرنے آئیں گے۔"
میں نے انجان بنتے ہوئے سوال کیا۔ "وہ کون لوگ؟"

طرسومہ جلدی جلدی کہنے گئی۔

در میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے اپنے آقا کو تممارے قل کے بارے میں ہدایت دیتے خود منا ہے۔ فلام مشروط زہر میں بجھا ہوا خبخر لے کر آج رات تہیں قل کرنے آ رہا ہے۔ تم میرے محن ہو۔ اس لئے میں بری مشکل سے وقت نکال کر تہیں فبر فبروار کرنے آ گئی ہوں۔ خدا کے لئے آج کی رات یماں مت رہنا...میں جاتی ہوں۔ "
فبروار کرنے آ گئی ہوں۔ خدا کے لئے آج کی رات یماں مت رہنا...میں جاتی ہوں۔ "
قوگویا سلیمان شاہ اب میرے قل کا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ اگر میں وہیں رہتا ہوں اور مشروط فلام مجھ پر خبخر کا بحربور وار کرتا ہے تو ظاہر ہے میں مروں گا نہیں۔ غلام مشروط پر میری فات نا مان شاہ کو بھی جا کر بتا دے گا نا منان شاہ کو بھی جا کر بتا دے گا اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ میری فوق الفطرت قوت سے مرعوب ہو کر خلیفہ اندلس کو اور اس بات کا منصوبہ بھی ترک کر دے۔ یہ بات میرے حق میں نہیں جاتی تھی کیونکہ میں ہلاک کرنے کا منصوبہ بھی ترک کر دے۔ یہ بات میرے حق میں نہیں جاتی تھی کیونکہ میں

اس اسلام وسمن غدار وطن کو رقع ہاتھوں پکڑوانا جاہتا تھا۔ بہتری تھا کہ میں اپی قیام گاہ سے رات بئر کے لئے غائب ہو جاؤں اور ضح اگر سلیمان شاہ پوچھے تو کوئی بہانہ گھڑ دوں۔
چنانچہ یہ .... فیصلہ کر کے میں بستر سے اٹھا۔ سر پر سیاہ عمامہ رکھ کر فرغل ادر ما۔
اصطبل میں آکر گھوڑا نکالا اور اسے رات کے اندھرے میں دوڑا آئ سیدھا لیوپارڈی کی درگاہ میں بہنچ گیا۔ اسے میں نے جاتے ہی بنا ویا کہ سلیمان شاہ آج رات مجھ پر قاطانہ حملہ کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس لئے میں این قیام گاہ سے فرار ہو کر اس کے پاس آگیا

تھوڑی دیر بعد سر درد کا بہانہ کیا تو سلیمان شاہ مسکرا کر بولا۔
"جی تو نہیں چاہتا لیکن بہتر ہے کہ تم جا کر آرام کرد۔"
میں اجازت لے کر اٹھا اور اپنی ..... خوابگاہ میں آگیا۔ میں نے لباس تبدیل کیا۔ شمع
دان .... کو بچھا دیا اور خاموثی سے بلنگ پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ کل جب سلیمان شاہ کو

وان .... کو بچھا دیا اور خاموسی سے بلنگ پر لیٹ کر سوچھے کا کہ کل بہ سیمان ساہ ہو معلوم ہو گا کہ میں اس کے دئے ڈہر سے ہلاک نہیں ہوا تو وہ کس قدر جران ہو گا۔ پھر وہ میرے قل کا کوئی دو سرا منصوبہ تیار کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جمھے یہ فکر بھی سخی کہ وہ خلیفہ اندلس کو ہلاک کرنے کا جو خفیہ منصوبہ تیار کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی پھی سراغ ملنا چاہئے۔ اس اوھیز بن میں رات گزر گئی۔
جسی پھی سراغ ملنا چاہئے۔ اس اوھیز بن میں رات گزر گئی۔
ون کے پہلے پہر سلیمان شاہ خود میرے ہاں آگیا۔ وہ میری لاش دیکھنے آیا تھا مگر میں

"دلیوگی رات تمهارے سرمیں درد تھا۔ تم محفل سے اٹھ کر چلے آئے۔ میں نے سوچا صبح صبح تمہاری خبرلے آؤں۔ اب کیسی طبیعت ہے؟"

میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "ورو ابھی تک ہے۔ رات بھر شدید بے چینی رہی۔ آوھی رات کے بعد بیٹ بھی ورو کرنے لگا تھا۔ مگر خدا کا شکر ہے اب حالت بہتر ہے۔"

"احیمی بات ہے۔ میں طبیب کو بھجوا دول-"

میں نے کہا۔ " نہیں حضور! آپ کی عنایت سے اب بالکل تندرست ہوں۔ طبیب کی عابت نہیں ہے۔"

کی حاجت ممیں ہے۔ "

سلیمان شاہ بظا ہر میری حالت پر خوش اور دل میں میرے زندہ رہ جانے پر سخت جران ہو تا وہاں سے چلا گیا۔ وہ سارا دن میں نے جان بوجھ کر اپنے بستر پر ہی گزارا۔ کمی کو شک نہ پڑنے کے خیال سے میں نے خاومہ سے وو تین بار تیتروں کی تینی اور معدہ صاف کرنے والا جوشاندہ بھی بنوا کر پیا۔ شام ہو گئی۔ سلیمان شاہ کی جانب سے دوبارہ کوئی میری خریت وریافت کرنے نہ آیا۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی گزرا ہو گا۔ خاومہ جھے کھانا وے کر جانجی صحیح کھانا وے کر جانجی تھی۔ میں خواب گاہ میں نیم وراز تھا۔ شمع روشن تھی۔ نبور سلگ رہے تھے کہ وروازے کا رہیمی پروہ ہٹا۔ سلیمان شاہ کی جہتی کنیز رقاصہ طرسومہ کھڑی تھی۔ اس نے دروازے کا رہیمی پروہ ہٹا۔ سلیمان شاہ کی جہتی کنیز رقاصہ طرسومہ کھڑی تھی۔ اس نے

ہوں۔ اس نے ہونٹ سکیر کر کہا۔

"دیہ مخص ہم سے وشمنی مول کے کر قرطبہ میں زندہ نہیں رہ سکے گا۔ بسرحال تم اندر جاکر آرام کرو۔ میں شارلیان کو یمال کے حالات سے باخر کرنے کے لئے صبح آدی دوڑا دول گا۔"

وہ رات میں نے لیوبارڈی کی ورگاہ میں بسر کی۔

دوسرے روز سلیمان شاہ سے طاقات ہوئی تو اس نے متفکوانہ انداز میں کہا۔ " لیوگی! رات تم کماں چلے گئے تھے؟ مجھے تم سے ایک ضروری مشورہ لینے کی ضرورت پڑگئی تھی۔ میں نے آدی بھیجا تو پہ چلا کہ تم مہمان خانے سے غائب ہو۔" میں نے ایک فرضی کمانی ساتے ہوئے کہا۔

"حضور رات میرے ساتھ عجیب واقعہ ہو گیا۔ لیٹے لیٹے طبیعت کھ بے چین ی ہو گئی۔ سوچا چاندنی رات میں دریا کی سیر کرنی چاہئے۔ میں گھوڑے پر بیٹھ کر دریا کے ساتھ سیر کرتا بہاڑیوں کی جانب فکل گیا۔ جب واپس ہونے لگا تو معلوم ہوا کہ راستہ بھول گیا ہوں۔ حضور والا۔ یمال اجنبی ہوں۔ جنگل بہاڑیوں کے راستوں سے بے خبر ہوں۔ بس ساری رات بھکتا بھرتا رہا۔ سورج فکا تو اس کی روشنی میں راستہ شؤلتا بری مشکل سے دریا کا سراغ ملا اور بھر اپنے محل سک واپس آیا۔ میری توبہ حضور! اب میں کبھی ان بہاڑیوں کا رخ نہیں کروں گا۔"

میں نے اس فرضی قصے کو کچھ اس طریقے سے سنایا کہ سلیمان شاہ کو بھین آگیا۔ گر ووسری رات اس نے پھر قاتل مشروط کو میری خواب گاہ کی طرف بھیج دیا۔ اب میں ہوشیار ہو چکا تھا۔ میں نے خوابگاہ کی ساری شعیں روشن کر رکھی تھیں اور بلنگ پر نیٹنے کی بجائے ویوان پر بیشا پرانی کتابیں نکال کر ان کا مطالعہ کرتا رہا۔ جمھے دو تین بار باہر راہ داری میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک بار دروازے کے قریب بھی آہٹ ہوئی گر میں جاگ رہا تھا۔ خبردار تھا۔ اور میں نے اپنے قریب ہی ایک تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ قاتل کو خواب گاہ میں کسی خفیہ دروازے سے بھی اندر آنے کی جرات نہ ہوئی۔ وہ ججھے نیند میں قتل کرنا چاہتا تھا یا غافل پا کر مملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ظاہر تھا کہ جاگے میں اگر وہ جھے پر مملہ تور ہوتا تو لڑائی شروع ہو جاتی اور میں قاتل کا چرہ دیکھ لیتا۔ میں اس پر غالب بھی آ سکتا تھا۔ اس اعتبار سے سلیمان شاہ کی سازش نہ صرف ناکام ہو سکتی تھی۔ بلکہ النا اسے یہ وضاحت بھی کرنی پردتی کہ اس کا خاص غلام ججھے کس لئے قتل کرنے آیا تھا۔

ای طرح کچھ دن گزر گئے۔ اس دوران میں سلیمان شاہ مجھے ایک یا دو بار ہی

مرراہے طا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اب اس کی ساری توجہ خلیفہ مسترشد کے قتل کی سازش کی طرف ہے۔ اب وہ اپنے رازوں میں بھلا مجھے کیوں شامل کرنے لگا تھا۔ لیکن میں ہر قیمت پر اس کے دل کا حال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میری نگاہ انتخاب رقاصہ طرسومہ پر پڑی جو سلیمان شاہ کی جلوت وظوت میں شریک تھی۔ ہر چند کہ سلیمان شاہ اسے سلطان کے خلاف سازش میں کی حالت میں شریک نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن طرسومہ کا جھکاؤ بہلے ہی بچھ اس عیار شخص کی نقل و ترکت سے آگاہی مل سکتی تھی۔ رقاصہ طرسومہ کا جھکاؤ بہلے ہی بچھ میری طرف کو تھا۔ میں نے وہ چار الما قاتوں میں اسے اپنا مزید گرویدہ کر لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ سوڈان میں میری زمینیں ہیں اور یہاں سے واپس اپنے وطن میں جا کر سکون کی بتایا کہ سوڈان میں میری زمینیں ہیں اور یہاں سے واپس اپنے وطن میں جا کر سکون کی بتایا کہ سوڈان میں میری واپ طرسومہ نے بوچھا کہ اس کا آقا سلیمان شاہ میری جان کا کیوں بتایا کو سکون کا گوں

ومثمن بن گیا ہے؟ میں نے ایک فرضی کمانی گھڑ کر اسے سنا دی کہ میں قرطبہ میں ایک خفیہ ثابی خزانے کی تلاش میں آیا تھا۔ آقا کو اس خفیہ خزانے کا علم ہو گیا ہے اور اب وہ مجھے اپ رائے سے بنانا چاہتا ہے۔ مگر میں اسے یہ نزانہ اکیلے ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ طرسومہ نے تعجب سے کما کہ اس کا آقا تو سلطانِ معظم کا چچا ہے اسے خزانے کی کیا حاجت ہے۔ میں نے کما کہ بادشاہوں کو خزانے کا لائج ہم سے زیادہ ہو تا ہے۔ اس فتم کی باتوں ے بیں نے طرسومہ سے اظہار محبت بھی کر ویا اور کما کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا اول- پہلے تو وہ شرما گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ ریا۔ دوسری بارکی ملاقات میں وہ چھوٹ پھوٹ کر ردنے گئی۔ بولی "میں خود اس زندگی سے ننگ آ چکی ہوں اور کسی کے ساتھ شادی کر کے باتی زندگی شرافت کے ساتھ بسر کرنا جاہتی ہوں۔۔" میں نے اسے حوصلہ دیا اور کما کہ خزانہ ملتے ہی میں اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ سودان لے جاؤل گا۔ جمال ہم عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ اب اس کی ساری ہدردیاں میرے ساتھ ہو كئيں۔ میں نے اسے بیہ تو نہ بتایا كہ سليمان شاہ سلطان معظم كو ہلاك كرنے كا منصوبہ تيار كرنے ميں لگا ہے۔ صرف اتنا ہى كماكہ وہ ميرے فزانے پر قبضہ كرنے كى فكر ميں ہے اور بھے اپنے رائے سے مثانا چاہتا ہے۔ اس کئے مجھے اس کی نقل وحرکت سے آگاہ کر دیا۔

رقاصہ طرسومہ نے اپنا وعدہ بورا کیا۔ ایک رات وہ گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کہنے گئی ۔

طرسومہ نے ول یر ہاتھ رکھ کر کما۔ "میں تہیں ایک ایک بات کی خبر کر ویا کروں گی متم

"خدا كے لئے مجھے لے كريمال سے بھاگ چلو۔ نہ ميں يمال رہول گا۔ نہ تہيں

ان طالموں کے باس چھوڑ کر جاؤل گی۔" دمیں نے روچھا۔ آخر بات کیا ہے؟"

طرسومہ رقاصہ نے بدی مشکل سے سانس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ''وہ لوگ تمہارے کرے کو بارود سے اڑانے والے ہیں۔''

میرے استفیار پر رقاصہ طرسومہ نے جو داقعہ مجھے بتایا وہ یہ تھا کہ رات کے عشائے کے بعد وہ اپنے آقا کے پاس بیٹھی اپنی باتوں ہے اس کا دائی بملا رہی تھی کہ ایک پراسرار مخص خلوت گاہ میں اجازت طلب کرنے کے بعد آیا۔ اس کو دیکھتے ہی سلیمان شاہ نے رقاصہ طرسومہ کو وہاں ہے جانے کے لئے کہا۔ وہ اٹھ کر پہلو والے کرے میں آئی لین چونکہ اسے میں نے ہربات کی ٹوہ لگانے کے لئے کہا تھا اس لئے وہ دروازے کے پیچھ پردے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے آقا سلیمان شاہ کو اس پراسرار آدی انبرار آدی انبات آدی ہے کہ ہوئے۔ میں جوئے ساتھ ہی میرے وشمن کے بھی پر فیچے اڑ جائیں۔ پراسرار آدی انبات عیاب والے میں جو اللہ اور طرسومہ رقاصہ وہاں سے موقع پا کر دوڑتی ہوئی میرے میں پاس آگی۔ میں نے اسے یہ کہ کر آئی مین دو ایک روز کے لئے کمیں غائب ہو بائن گا۔ اس کے بعد یہاں سے فرانہ لے کر ایک ماتھ سوڈان کی طرف فرار ہو جائیں جاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں سے فرانہ لے کر ایک ماتھ سوڈان کی طرف فرار ہو جائیں جاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں سے فرانہ لے کر ایک ماتھ سوڈان کی طرف فرار ہو جائیں جاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں سے فرانہ لے کر ایک ماتھ سوڈان کی طرف فرار ہو جائیں جائے گیا گا۔

جب وہ چلی گئی تو میں اٹھا اور مہمان خانہ خاص کی شاہی ممارات کے عقب سے ہوتا ہوا بادشاہ کے محلات کی طرف آگیا۔ میرا اس نتیج پر پہنچنا قدرتی امر تھا کہ سلطان شاہ میری قیام گاہ کو نہیں بلکہ خلیفہ مسترشد کی خواب گاہ کو باردو سے اثرانے کا منصوبہ بنا پکا ہے۔ خلیفہ کے ارو گرد اب حفاظتی اقدامات اس قدر سخت کر دیئے گئے تھے کہ اس بہ قاطن نہ حملہ تفریبا مکن بات تھی۔ سلیمان شاہ کے عیار دماغ نے آخر بھی ترکیب سوپی کہ بادشاہ کی خواب گاہ کو بارود سے اثرا دیا جائے۔ خلیفہ مسترشد کی خواب گاہ محل کہ بادشاہ کی خواب گاہ کو کا کہ مشرقی جانب دو سری منزل پر اس طرح بنی ہوئی تھی کہ اس کے پنچ دو سری یا پہلی منزل کے مشرقی جانب دو سری منزل پر اس طرح بنی ہوئی تھی۔ اس چٹان کے پھروں کو نوکیلا بنا دیا کروں کی بجائے ایک سیاہ ڈھلانی چٹان بنی ہوئی تھی۔ اس چٹان کے پھروں کو نوکیلا بنا دیا گیا تھا اور وہاں ہر وقت مسلح بہرہ رہتا تھا۔ میرا قیاس یہ کتا تھا کہ سلیمان شاہ نے ان پہرے داروں کو بھی عمدوں اور دولت کا لالج دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اس چٹان کے اندر کوئی سرنگ کھود کر اسے بارود کی تھیلیوں سے بھرا جا رہا ہے باکہ جب اس چٹان کے اندر کوئی سرنگ کھود کر اسے بارود کی تھیلیوں سے بھرا جا رہا ہے باکہ جب اس گیا تھا کہ جھائی جائے تو بادشاہ کی خلوت گاہ کے پر پخچے اثر جائیں اور بادشاہ کا بھی خاتمہ اگر دکھائی جائے تو بادشاہ کی خلوت گاہ کے پر پخچے اثر جائیں اور بادشاہ کا بھی خاتمہ اگر کہائی جائے تو بادشاہ کی خلوت گاہ کے پر پخچے اثر جائیں اور بادشاہ کا بھی خاتمہ اس

جائے۔ اس کے لئے انہوں نے کل رات کا وقت مقرر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ بارود کی تھلیاں کئی روز سے سرنگ میں رکھی جا رہی ہوں گی۔

میں رات کی تاریکی میں سلطان کی خواب گاہ والی چان سے کچھ فاصلے پر آیا تو دیکھا کہ وہاں چان کی بنیادوں کے پاس پراسرار سائے حرکت کر رہے تھے۔ میں خاموثی سے رینگتا کچھ اور آگے چلا گیا۔ اب مجھے دو آدمی تھلے اپنے کاندھوں پر لادے چان کے نینچ ایک شگاف میں جاتے دکھائی دیئے۔ جرانی کی بات سے تھی کہ وہاں مسلح شاہی پسرے داروں کا کچھ پت نہ تھا۔ میرا قیاس بالکل صحح لکلا تھا۔ سلیمان شاہ 'سلطان کی خواب گاہ والی چان کا پچھ پاددو بچھوا رہا تھا۔ اب مزید انتظار کا وقت نہیں تھا۔ وقت آگیا تھا کہ میں بادشاہ کے پاس پنچ کر اسے اس گھناؤنی سازش سے فورا " خبروار کر دوں۔ کیونکہ کل رات کی بجائے یہ لوگ آج رات کو ہی شاہی خواب گاہ کو قیامت خیز دھاکے سے اڑا سکتے تھے۔

جونی میں جھاڑیوں میں واپس ہونے کے لئے پلٹا کسی نے میری گردن پر تلوار کا بھرپور وار کر دیا۔ وار اس قدر شدید تھا کہ جو تلوار میری گردن پر پڑی ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ اس کے کلڑے ہو گئے۔ میں اندھرے میں دکھ رہا تھا کہ ایک پسریداروں کی وردی والا سپاہی ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار کا دستہ لئے حیران وپریٹان کھڑا جھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے تک رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ سے کوئی آواز نکالنا میں گر چھ کی طرح اچھل کر اس پر چھٹا اور سب سے پہلے میں نے اس کے منہ کو دیوچ لیا۔

میری پوری طاقت بیدار ہو چکی تھی۔ وہ میرے بوجھ سے ینجے گر گیا اور اس کا سانس رکنے لگا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے فتخر کھنچ کر میری پشت پر وار کیا۔ میں نے اس کے منہ پر سے اپنا ہاتھ نہ اٹھایا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے اور اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا۔

"اگر تم مجھے بچے بچ بتا دو کہ یہ لوگ بادشاہ کی خواب گاہ کو کب بارود سے اڑا رہے ہیں تو میں تمہاری جان مجشی کر دول گا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہاری تکوار کا وار میری گردن کا مقابلہ نہیں کر سکا اور تمہارے خیر کے وار بھی خال جا رہے ہیں۔ تم نے یہ بھی محسوس کر لیا ہو گا کہ میں نے اپنے جم پر ذرہ بکتر نہیں بہن رکھا۔" اس مخض کی تو گھگی بندھ گئے۔ خیر اس کے ہاتھ سے جھوٹ گیا تھا۔ میرے جم کا بوجھ ہاتھی سے بھی زیادہ ہو چکا تھا اور ابھی میں نے اس پر صرف اپنے بازو کا بوجھ ڈالا ہوا تھا کہ اس کی ہڈی پہلی ایک ہو رہی تھی۔ وہ فول ہاتھ اس کی ہڈی پہلی ایک ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کوئی مافوق الفطرت ہت سجھنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر مول دیے۔ اس کا منہ کھلا اور اس نے لؤکھڑاتی ' خر خراتی آواز میں کما۔ "میں نہیں جانا ۔

ہو سکتا ہے آج پچھلے ہر دھاکہ ....دھاکہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کل....کل....کل....گریں بے قصور ہوں۔"

میں نے اس کی گرون پر اپنی انگلیوں کی گرفت کچھ مزید مضبوط کی تو اس کے حلق سے بلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں نے بوچھا۔

"دسلح محافظوں کا وستہ سلطان کے چیا سے ملا ہوا ہے؟"

كُوبَى فائرُ العقل آدي سمجھ بيٹھے تھے۔

س فرطوں و حد مصل کے پہلے کے مار کے ہیں۔ آگیا تھا۔" "ہاں ....ہال.... میں بے تصور ہول۔ میں لالچ میں آگیا تھا۔" مگر میں اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چند ٹانیوں کے بعد اس کی بے جان لاش بردی

تھی۔ میں نے لاش کو کاندھے پر اٹھایا اور ایک گری خندق میں لا کر پھینک دیا۔ میرے سامارے فدشے اور اندازے درست ثابت ہوئے تھے۔ اب مجھے جتنی جلدی ہو سکے سلطان معظم یا طبیب شاہی کے پاس پنچنا تھا۔ شاہی طبیب کا قیام بھی باوشاہ کے محل کے اندر ہی تھا۔ میں جب شاہی محل کے صدر دروازے پر آیا تو ترک پسرے داروں نے جھے ردک کر پوچھا کہ میں کون ہوں اور کس لئے وہاں آیا ہوں۔ میں نے کما کہ میرا اس وقت بادشاہ سلامت یا طبیب شاہی سے ملنا بہت ضروری ہے۔ بیہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ مگر انہوں نے النا ججھے کیڑ لیا اور شاہی محل کی ڈیوٹر تھی میں لے جاکر میرے یاؤں میں زنجیریں

شاہی انگو تھی سلیمان شاہ کے گمرۂ خاص سے بر آمد کردالی ہوتی تو اس فضول کی جھک جھک سے نجات مل جاتی اور وقت بھی ضائع نہ ہو تا۔ میں نے ترک پسرے دارروں سے کما کہ مجھے باوشاہ کے پاس نہ سہی طبیب شاہی کے پاس ہی لے چلو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ تم لوگ بعد میں بچچتاؤ گے۔ گران کی سمجھ میں میری منطق بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے

والنے لگے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے طرسومہ رقاصہ کی مدوسے کسی طرح

آئن گر میرے پاؤں میں لوہ کی انجیر ڈال کر اس کے کنڈے آپی میں بند کر رہا تھا۔ میں نے ایک چھناکے سے زنجیر کو توڑ کر کلاے کلاے کر دیا۔ سپاہیوں اور پہرے داروں نے تلواریں تھینچ لیں۔ میں صدر دروازے کے بغلی طاق کی طرف دوڑا۔ مجھ پر پیچھے سے تیروں' نیزوں اور تلوار کے وار پڑ رہے تھے۔ میں نے دوڑتے ہوئے اپنا آپ بغلی طاق سے کلرا دیا۔ طاق دو کلاے ہو کر کھل گیا۔ میں محل کے پائیں باغ میں دوڑ پڑا۔ یہاں اندھیرا بھی تھا اور روشوں پر کافوری فانوس بھی روش تھے۔ میں سرو کے تاریک جھنڈوں کی طرف بھاگا۔ ان کے پیچھے شاہی طبیب کا محل تھا۔ سپاہی میرا پیچھا کر رہے تھے۔ وہاں ایک افرا تفری سے بچ گئی تھی۔ تیروں کی بوچھاڈیں مجھ پر پڑ رہی تھیں۔ مگر میں دوڑ آ

چلا جا رہا تھا۔ شاہی طبیب کی محل سرا کے دروازے پر بھی ہرہ لگا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو دہاں بھی جھے پر ہرے داروں نے حملہ کر دیا۔ میں نے بھی ایک ہرے داروں کو تہ تیخ کر سکتا مقالمہ شروع کر دیا۔ میں بوی آسانی سے ان تمام سیاہیوں اور ہرے داروں کو تہ تیخ کر سکتا تھا کیونکہ ان کے کمی وار کا میرے جمم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ بھی کچھ خاکف ہو گئے تھے۔ تلوار کی جھنکار اور سیاہیوں کا شور وغوغا سن ہو گئے تھے۔ تلوار کی جھنکار اور سیاہیوں کا شور وغوغا سن کر شاہی طبیب نے بارہ دری میں سے جھائک کر شینچ ویکھا اور پوچھا کہ یہ کیما شور مچا رکھا ہے؟ میں نے بلند آواز میں کہا۔

' عالی جاہ! میں عبداللہ ہوں اور حسب وعدہ سلطان معظم کے لئے ایک خاص پیام لے کر آیا ہوں۔"

"اسے کچھ نہ کو۔ اوپر آنے دو میرے پاس - جاؤسب والی جاؤ۔"

سپاہی اور ہرے وار جرت زوہ چروں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ میں شاہی طعیب کی خواب گاہ میں پنچا تو اس نے وروازے کے آگے پروہ گرا دیا اور جھ سے بوچھا کہ میں کیا خواب گاہ میں پنچا تو اس نے وروازے کے آگے پروہ گرا دیا اور جھ سے بوچھا کہ میں کیا خاص پیغام لایا ہوں۔ میں نے ساری بات بیان کر دی۔ طبیب شاہی ایک وم اٹھ کھڑا ہوا۔ بولا۔

"ميرے ساتھ آؤ۔"

طبیب شاہی کی محل سرا کے اندر ہی اندر سے ایک راہ داری بادشاہ کے محل کو جاتی محل ۔ سلطان کے قصر خاص میں پہنچ کر شاہی طبیب نے اندر پینیم مجھوایا۔ سلطان نے ہمیں اس وقت اندر بلوا لیا۔ وہ خواب گاہ سے فکل کر پہلو والی ایام گاہ میں بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ میں کیا خاص پیغام لایا ہوں۔ میں نے سارا قصہ سلطان کے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ میں کیا خاص پیغام لایا ہوں۔ میں نے سارا قصہ سلطان کے موش گوش گزار کر دیا۔ سلطان نے ای وقت اپنی خوابگاہ سے طکہ کو نکلوا کر دوسرے قصر شاہی کی خواب گاہ میں بھوا ریا۔ پھر سلطان اور شاہی طبیب مجھ سے مزید تقصیلات معلوم کرنے

گئے۔ میں نے ایک ایک بات کھول کر من وعن بیان کر دی اور کما۔ "سلیمان شاہ وہاں پر نہیں ہے مگر ایک ترکیب ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو وہ خود وہاں پہنچ سکتا ہے۔"

سلطان اور شاہی طبیب نے مجھ سے وہ ترکیب یو چھی تو میں نے انہیں بیان کر دی۔
سلطان نے فورا" اپ خاص محافظین کے سالار کو بلوایا۔ ان محافظین سلطان کی تعداد پندرہ
ہزار تھی۔ سلطان نے اسے تھم دیا کہ ایک صد جاناروں کو سیاہ لبادے اوڑھا کر خواب گاہ
کی چنان کی حفاظت گاہ کے ارد گرد خفیہ مقامات پر چھیا دیا جائے اس کے بعد خود بادشاہ او س

طبیب شاہی نے اپ جسم سیاہ فرغاوں میں چھپا ہے۔ پندرہ جاغاروں کو ساتھ لیا اور محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر خواب گاہ والی جنان کی حفاظت گاہ کے عقب میں آکر جھاڑیوں میں پہنچ گئے۔ میں ان کے ساتھ تھا۔ حفاظتی وستے کا سالار یادشاہ کی خدمت میں موجود تھا۔ رات کی تاریکی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اندھریے میں چٹان کے اندر بنائے ہوئے قرگاف کا مشاہدہ کر لیا تھا اور وہ انگشت بدنداں تھے۔ اب وہ اپ پتیا کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے۔ سلطان نے سالار سے کہا کہ حفاظتی چوک کے تمام سیابیوں کو کوئی آواز نکالے بغیر خاموش سے قرآ کر دیا جائے۔ سالار نے تکوار تھیجے کی اور تعظیم کرنے کے بعد اندھرے میں غائب ہو گیا۔ سالار اس سارے علاقے اور حفاظتی چوک کے حدود کرنے اربعہ اور سیابیوں کی تعداد سے واقف تھا۔ تھوڑی ویر بعد وہ والیس آیا تو اس کی ہلائی تکوار میں سے خون نمیک رہا تھا۔ اس نے عرض کی کہ حسب الحکم چوکی کے تمام پہرے داروں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ سلطان نے اب میری طرف دیکھا۔ میں نے سالار کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہا۔ اس کی رہنمائی میں میں نے ایک پہرے وار کی لاش پر سے اس کی وردی چلنے کے لئے کہا۔ اس کی رہنمائی میں میں نے ایک پہرے وار کی لاش پر سے اس کی وردی اور سالار سے کہا۔ اس کی سیاہ اور سرخ پی والی گیڑی اپنے سر پر جمائی۔ تکوار کمرسے لگائی ور سالار سے کہا۔

"آپ سلطان معظم کے پاس چلے جانیں۔ خفیہ مقامات پر چھیے ہوئے جانگاروں کو چو کس رکھیں۔ انہیں آپ کی ایک ہی آواز پر کمین گاہوں سے نکل کر مدد کو پہنچ جانا ہو گا۔"

"اییا ہی ہو گا۔" سالار نے جواب میں کہا اور خود اندھرے میں انجیر کے اس درخت کی طرف چل پڑا جو چنان کے بالکل سامنے ایک او خی جگہ پر اگا ہوا تھا۔ اور جس کی اوٹ میں سلطان اندلس اور طبیب شاہی چھے بیٹے تھے۔ میں نے اندھرے میں دیکھا کہ حفاظتی چوکی کے اردگرد اور چوکی کے اندر مسلح سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ میں چنان کے شکاف کے شکاف کے قریب آگیا۔ یہاں دو آدمی شکاف کے اندر سے باہر نگلے۔ انہوں نے دائمیں بائمیں دیکھا اور حفاظتی چوکی کی طرف برسے۔ انہوں نے چنان کے شکاف کے منہ پر جھاڑیاں اور جھاڑ جھنکاڑ ڈال دی تھیں۔

میں راہتے میں ہی کھڑا تھا۔ انہوں نے اپنے سامنے حفاظتی دستے کے ایک مسلح پرے دار کو دیکھا تو کمی قتم کی گھراہٹ کا اظہار نہ کیا۔ کوئکہ انہیں معلوم تھا کہ حفاظتی دستے کے سارے سپاہی ان کی سازش میں برابر کے شریک ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک آدی کو اپنے قریب بلا کر کہا۔ ''اس بارود میں تھی شورے کی مقدار کم ہے اور ویسے بھی ہے

چنان کی نمی سے گیلا ہو گیا ہے۔ مجھے شک ہے کہ اسے آسانی سے اڑایا نہیں جا سکے گا۔" میں اندھیرے میں کھڑا تھا۔ میں نے ویسے بھی خفاظتی عملے کے ایک سپاہی کی وردی پہن رکھی تھی۔ وہ آدمی مجھے اپنا ہی ہم سازش سمجھا۔ میری بات پر پریشان ہو کر بولا۔

"به بات جمیں ذی جاہ علی و قار امیر کو فورا" بنانی ہو گ۔ کیونکہ وہ کل رات یا ہو سکتا ہے آج پچھلے پسراسے اڑانے کا حکم صادر کرنے والے ہیں۔"

یی میں چاہتا تھا میں نے اس آدی ہے کہا کہ فورا "سلیمان شاہ کو جا کر حالات ہے آگاہ کرو۔ پھروہ جیسا کمیں کے ویہا ہی کریں گے۔ وہ آدی ای وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وو سرا آدی چنان کے شگاف کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں ادھر کھے دیر شملنا رہا۔ پھر ایک تودے کے عقب سے ہو کر سلطان اندلس اور طبیب شاہی کے پاس آگیا اور انہیں بتایا کہ میں نے یہ چال چلی ہے اور غدار سلیمان شاہ کوئی دم میں کے یاس آگیا اور انہیں بتایا کہ میں نے یہ چال چلی ہے اور غدار سلیمان شاہ کوئی دم میں آئے والا ہے۔ سلطان نے اس وقت حفاظتی دستہ خاص کے سالار کو بلوا کر تھم ویا کہ میرے تالی بجانے پر فورا" اپنے آدمیوں کو لے کر یہاں پہنچ جانا۔

تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ ہمیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سائی وی۔ میں وہیں سلطان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ کیونکہ سلمان شاہ جمیع اس وردی میں بھی بجپان سکنا تھا۔ اندھیرے میں سے دو گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک وہی آوی تھا اور دوسرا سلطان اندلس کا بچپا سلمان شاہ تھا۔ سلطان نے اپنے بچپا کو دیکھا تو ایک گمرا سانس لے کر خاموش رہے۔ سلمان شاہ گھوڑے سے اثر کر سب سے پہلے چٹان کے شگاف کے پاس گیا جہاں بارود کی تھلیاں بھری جا چکی تھیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے آدی سے کوئی بات کی۔ پھر ہمارے اور چٹانی شگاگ کے وسط میں آکر دوسرے آدی سے بولا۔ مالار کمال ہے' اے بلاؤ۔"

آدی چلا گیا۔ سلیمان شاہ بے چینی سے نیم تاریکی میں وہیں شکتا رہا۔ ہم انجیرک درخت تلے خاموش سانس روکے بیٹے تھے۔ ذرا سی در میں وہ آدی والیس آگیا۔ اس نے کما کہ سالار کمیں دکھائی نہیں ویتا۔ سلیمان شاہ نے مضطرب ہو کر کما۔

"دیکھو میں جا رہا ہوں۔ سالار سے کہنا کہ بارود گیلا ہے یا نہیں۔ میں ہر حال میں چاہتا ہوں کہ آج کچھے بہراسے آگ لگا دی جائے۔ بس۔ اگر اس نے میری تھم عدولی کی تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔"

یہ کہ کر وہ اپنے گھوڑے کی طرف مڑا ہی تھا کہ خلیفہ اندلس نے زور سے آلی بجا دی۔ آلی کا بجنا تھا کہ آس پاس تارکی میں ایک الجل می چھ گئی اور سلطان کے مخالفین نگل

گواریں الراتے درخوں ادر جھاڑیوں میں سے نکل آئے اور انہوں نے سلیمان شاہ کو گھرے میں لے لیا۔ سلیمان شاہ بکا بکا ہو کر محافظین سلطان کا منہ تکنے لگا۔ اب ظیفہ اندلس اور شاہی طبیب بھی اندھرے سے نکل کر سلیمان شاہ کے سامنے آگئے تھے۔ "چھا ! تم سے مجھے یہ امرید نہ تھی۔"

سلطان نے غضب تاک آواز میں کہا۔ سلیمان شاہ نے اندھیرے میں ججھے پہان لیا اور اپنا سرجھکا دیا۔ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ وہ رینے ہاتھوں پکڑ لیا گیا تھا۔ سلطان نے اس وقت اپنے پہا کی گرفتاری کا تھم صادر کرتے ہوئے یہ تھم بھی دیا کہ بارود کی تھیلیاں شگاف میں رکھنے والے آومیوں کی آئھوں میں سلائی پھیر کر قلعے کی فھیل سے بنچ گرا دیا جائے۔

سلیمان شاہ کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان اندلس میری اور شاہی طبیب کی معیت میں خفیہ وروازے سے ہوتا ہوا واپس اپنے محل میں آگیا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے سلیمان شاہ کے محل خاص اور خواب گاہ کی ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی اس کی الماری کے ایک خفیہ خانے سے وہ انگوشی بھی بر آمہ ہو گئی جس کے مرحان پر سلطان اندلس کا نام کندہ تھا اور جو بادراہ نے خاص طور پر مجھے مرحمت فرمائی تھی۔

سلطان اندلس نے مجھے انعام وکرام سے نوازا۔ رقاصہ کنیز طرسومہ کو جب پتہ چلا کہ سلمان شاہ اصل میں خلیفہ اندلس کو ہلاک کرنے کے لئے بارود بچھا رہا تھا تو وہ جران ہو کر رہ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ سلطان کا پچا تخت اندلس پر قبضہ کرنے کے لئے سلطان کو قتل کرنے والا تھا اور میں اس سازش کو بے نقاب کرنے میں لگا ہوا تھا۔

سلطان نے مجھے دربار میں اپ متر بین کی جگہ عطا کی اور رفیق الملک کے خطاب سے بھی نوازا۔ یہ وہ سرا موقع تھا کہ میں نے سلطان کی جان بچائی تھی۔ جنوبی قرطبہ کی ورگاہ کے متولی لیوپارڈی کو بھی گر فقار کر لیا گیا تھا۔ بظاہر تمام سازشی کیفر کردار کو بہنچ چکے تھے۔ لیکن ابھی ایک چھپا ہوا عضر باقی تھا۔ جس کی مجھے خبر بھی نہیں تھی۔ اس پوشیدہ عضر کا انکشاف رقاصہ طرسومہ کی وجہ سے ہوا۔ رقاصہ کنیز طرسومہ اپنے آقا کی موت کے بعد اپنی مرضی سے میرے محل میں آگئی تھی۔ میرے حالات نہ صرف یہ کہ بدل گئے تھے۔ بلکہ مرضی سے میرے محل میں آگئی تھی۔ میرے حالات نہ صرف یہ کہ بدل گئے تھے۔ بلکہ میت بہتر ہو گئے تھے۔ اس لئے طرسومہ کی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کر لول لیکن میں اس سے شادی کر کے اسے زندگی کی مرتول سے محروم نہیں کرتا چاہتا تھا۔ اس لئے کہ میرا کچھ پیتہ نہیں تھا کہ آج اندلس میں ہوں تو تقدیر یا حادثات واقعات مجھے کل کمال تھنچ میرا کچھ پیتہ نہیں تھا کہ آج اندلس میں ہوں تو تقدیر یا حادثات واقعات مجھے کل کمال تھنچ

دوسری کنیزیں اس کی خدمت پر مامور تھیں۔ میں اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا تھا۔

ان ہی دنوں ..... ملک کے جنوبی جھے میں بناوت ہو گئے۔ خلیفہ لشکر لے کر بغاوت فرو
کرنے کے لئے گیا ہوا تھا۔ امور سلطنت وزیر اعظم کے سپرد تھے۔ ایک روز میں دربار سے
فارغ ہو کر اپنے محل میں واپس آیا تو پہ چلا کہ رقاصہ طرسومہ وہال نہیں ہے۔ خادماؤں
نے بتایا کہ وہ ندی پر عسل کرنے گئی ہوئی ہیں۔ جب اسے خاصی دیر ہو گئی تو مجھے فکر گئی۔
میں نے دو غلاموں کو ساتھ لیا اور ندی پر پہنچ کر طرسومہ کو خانش کیا۔ وہ کمیں بھی نہیں
میں نے دو غلاموں کو ساتھ لیا اور ندی پر پہنچ کر طرسومہ کو خانش کیا۔ وہ کمیں بو اس کی
میں ایک جگہ جھاڑیوں میں جھے ان دو حبثی کنیروں کی لاشیں پڑی ملیں جو اس کی
حفاظت کے لئے ساتھ گئی تھیں۔ بات بالکل واضح تھی کہ کس نے محافظ حبثی کنیروں کو قل
کر کے طرسومہ کو اغوا کر لیا ہے۔ میں نے ارد گرد ساری جگہ دیکھی۔ گھاس ہونے کی وجہ

تھی۔ اچانک ایک جگہ جھاڑیوں میں مجھے ان دو حبثی کنیوں کی لاشیں پڑی ملیں جو اس کی حفاظت کے لئے ساتھ کی تھیں۔ بات بالکل واضح تھی کہ کمی نے محافظ حبثی کنیوں کو قتل کر کے طرسومہ کو اغوا کر لیا ہے۔ میں نے اردگرد ساری جگہ دیسی۔ گھاس ہونے کی وجہ سے دہاں کمی کے قدموں کے نشان نہیں تھے۔ کیس کمیں سے گھاس گھوڑوں کے سموں نے کچل دی تھی۔ کوئی گھڑ سوار طرسومہ کو اغوا کر کے لئے گیا تھا۔ میں اس نتیج پر پہنچا کہ سے فلیفہ کے فلاف قتل کی سازش کے طشت ازبام ہو جانے کا ہی شاخسانہ ہے۔ ورنہ کمی کو سے فلیفہ کے فلاف قتل کی سازش کے طشت ازبام ہو جانے کا ہی شاخسانہ ہے۔ ورنہ کمی کو طرسومہ سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ جھے طرسومہ کے بارے میں سخت تشویش ہوئی ۔ خطرہ فاکہ اگر اس کو سازش کے ناکام ہونے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے تو کسی اسے ہلاک نہ کر دیا جائے۔ اس سے میہ بات بھی واضح ہو کر سامنے آگئی تھی کہ غدار سلیمان شاہ کے پچھ سامتی ابھی تک میرا ذہن اس بارے میں پوری طرح صاف ساتھی ابھی تک میرا ذہن اس بارے میں پوری طرح صاف سنسی تھا۔ اس وقت صرف طرسومہ کی جان بچائے اور اسے بازیاب کرنے کی ضرورت تھی۔ شرکے چاردں جانب سیابی دوڑا دیئے گئے۔ گھر گھر کی تلاشی کی جانے گی۔ مگر طرسومہ کی۔ آلہ نہ ہو سکی۔

ایک روز میں نے بھیں بدلا اور طرسومہ کی تلاش میں شرکے گلی کوچوں میں نکل کھڑا ہوا۔ میں نے عام معری مسلمان طبیبوں ایبا لباس بہن رکھا تھا اور آدھا چرہ ساہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جھے بہچانے اور کسی کو بہ خر ہو کہ میں شاہی رقاصہ طرسومہ کی تلاش میں ہوں۔ مسلمان عرب بادشاہوں کے عمد کا قرطبہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا۔ عربوں نے قرطبہ کو خوشحال ... علمی عظمت اور اقلیتوں سے رواداری کے جذبے کو اس عروج نک پہنچایا کہ بہ عروج مسلمانوں کے بعد ہمیانیہ کی مرزمین دوبارہ بھی عاصل نہ کرسکی۔

میں سارا دن شهر قرطبه کی آوارہ گردی کرتا رہا۔ کی چھتی ہوئی پنیم روش گلیوں میں مجھی گیا۔ برانی حولیاں میں مجھی میں مجھا تک کر دیکھا بازاروں اور کاوں سراؤں میں مجھی طرسومہ کا

سراغ لگانے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ میں اب شرسے نکل کر قرب وجوار کی پہاڑیوں کی طرف نکل آیا۔ سورج آہت آہت بہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا۔ میں ایک ویران میدان میں چلا جا رہا تھا جماں مجھے ایک پرانی دیوار کے اصافے کے اندر درخوں کے جمنڈ دکھائی دیئے۔ احافے میں کچھ قبریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ قبریں عیسائیوں کی تھیں اور ان کے پھر اور کتبے شکتہ ہو رہے تھے۔ قبرستان کے کونے میں ایک چہوترے پر بوسیدہ کو تھری ایک طرف کو جھی ہوئی تھی۔ یہ کو تھری رومن زمانے کی گئی تھی۔ میں نے آسان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ سیاہ بادل اللہ پھیا آ رہے ہیں اور بیکل رہ رہ کر قبیلنے گی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ سیاہ بادل اللہ علیہ قبر کر بارش رکنے کا انظار کرنا چاہئے۔ میں ای بوسیدہ رومن طرز کی کو تھری میں آگیا۔ کو تھری کے دردانے عائب تھے۔ فرش میں اس بوسیدہ رومن طرز کی کو تھری میں آگیا۔ کو تھری کے دردانے عائب تھے۔ فرش میں اس بوسیدہ رومن طرز کی کو تھری میں آگیا۔ کو تھری کے دردانے عائب تھے۔ فرش میں آگیا۔ کو تھری کے دردانے عائب تھے۔ فرش

میں یہ دیکھ کر حران رہ گیا کہ فرش کی مٹی پر کی انسان کے قدموں کے نشان ہو یہ نشان کو تھی کی دیوار کے پاس جا کر غائب ہو گئے تھے۔ یہ کس کے قدموں کے نشان ہو سکتے تھے۔ میں سوچنے لگا۔ میں ابھی غور ہی کر رہا تھا کہ جمھے کسی کے سانس لینے کی آواز سائی دی۔ یوں لگا چیسے کوئی گہرا سانس لے کر میرے قریب سے گزر گیا ہے۔ میں ایک قدم چیسے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں میرے سوا اور کوئی نسیں تھا۔ باہر قبرستان میں شام کے پھلتے اندھیرے میں بارش ہو رہی تھی۔ بکا چیک رہی تھی۔ ماحول کو اس بارش اور شام کے لیے اندھیرے میں بارش ہو رہی تھی۔ بکل چیک رہی تھی۔ ماحول کو اس بارش اور شام کے لیے انسانی سانس کی نمیں بلکہ ہوا کے جمو کئے کی آواز تھی۔ لیکن وہی آواز آب بھر نیال آبا کہ یہ کی انسانی سانس کی نمیں بلکہ ہوا کے جمو کئے کی آواز تھی۔ لیکن وہی آواز آب بھر دیوار کری۔ یہ آواز آب بھر نے نیٹروں کو پیچیے ہٹایا تو وہاں ایک شگاف نمودار ہو گیا۔ اس شگاف میں ساتھ لگا تھا۔ میں نے بچھوں کو پیچیے ہٹایا تو وہاں ایک شگاف نمودار ہو گیا۔ اس شگاف میں و تاریک مرنگ تھی۔ جس نے بھروں کو پیچیے ہٹایا تو وہاں ایک شگاف میں جھانک کر دیکھا۔ یہ ایک نگل و تاریک مرنگ تھی۔ جس اور کہ ہو سکتا ہے بیاں اندر کس جگہ باتی ماندہ سازش گروہ و تاریک مرنگ تھی۔ جھے شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے بیاں اندر کس جگہ باتی ماندہ سازش گروہ و تاریک مرنگ تھی۔ جھے اور طرسومہ کو انہوں نے اس جگہ اغوا کر کے چھپا رکھا ہو۔

میں سرنگ میں انر گیا۔ زمین گیلی گئی تھی۔ کمیں سے سرنگ کے اندر پانی رس رس کر ٹیک رہا تھا۔ میں جھک کر دیوار کے ساتھ آگے بوصنے لگا۔ میں جوں جوں آگے بورہ رہا تھا سرنگ کشادہ ہوتی جا رہی تھی۔ چھت بھی بلند ہو رہی تھی۔ آگے ایک رومن طرز کا

دروازہ آگیا۔ جس کے دونوں جانب اونجے گول ستون کھڑے تھے۔ دروازے کے بٹ غائب سے ان کی جگہ چست میں سے جھاڑیاں نکل کر نیجے لؤ۔ رہی تھیں۔ میں نے جھاڑیوں کو ہٹایا۔ اندر ایک دالان میں کبنجا تو ایسے مصالہ جات کی خوشبو آئی جو عام طور پر مردوں کے سمہانے جائے جاتے تھے۔ کچھ اور آگے برحا تو دیکھا کہ طاق میں ایک پرانی گرد آلود مٹم جل رہی ہے۔ فرش پر قالین بچھا ہوا ہے جو گرد آلود ہے۔ کونے میں ایک مسمری گئی ہے۔ جس کے سمہانے 'دونوں طرف قدیم یونانی دور کے عمال مجتے نصب ہیں۔ مسمری پر تکئے لگے تھے۔ گر کر مربوں نے جالے بن یونانی دور کے عمال مجتے نصب ہیں۔ مسمری پر تکئے لگے تھے۔ گر کر مربوں نے جالے بن رکھے تھے۔ میں نے ممہانے کے قریب نصب عورت کے مجتے کو جھک کر دیکھا۔ اس کے بیخے یونانی ذبان میں یہ الفاظ کندہ تھے۔

"امیلیا- بونانی شاعره سیفو کی جھوٹی بمن-"

یہ معمد میری سمجھ میں نمیں آ رہا تھا کہ مشہور بونانی شاعرہ سفو کی چھوٹی بمن اسلیا کا یہ مجسمہ یمال کیے آگیا؟ اور یہ پراسرار قدیم خواب گاہ کس نے نتیر کی تھی۔ مجھے اب بھی میں شبہ ہو رہا تھا کہ اندلس کا تختہ اللنے کی سازش کرنے والے گروہ کے باقی ماندہ لوگ اس کمین گاہ میں چھچے ہوئے ہیں۔

میرے اس نظرید کو اس حقیقت سے تقویت کی کہ گرد آلود قالین پر بھی کی انسانی پاؤل کے نشان موجود تھے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ نشان ان قدموں کے نشانوں کے مشابہ ہیں جو میں نے سرنگ کے باہر دیکھنے تھے۔ میں .... مسمری کی دوسری جانب آگیا۔ یمان پلنگ پر بچھی چاور پر آیک سیاہ رنگ کا بای پھول پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو میرے ہاتھ کے ساتھ کڑی کے جالے کے تار لیٹ گئے۔ پھول گلاب کا تھا جو بھی ترو آازہ اور شگفتہ ہوا کرتا ہوا ہو گا گر آب سوکھ کر سیاہ پڑ چکا تھا۔ مسمری کے عقب کی دیوار پر ریشی پردہ پڑا تھا۔ اس پردے میں مرسراہٹ می پیدا ہوئی۔ ضرور سازشی گروہ کا کوئی آدی یمان چھپا ہوا ہے۔ یہ سوچ کر میں تیزی سے ایک ستون کی ادث میں چھپ گیا۔ گرد آلود میش جو ان میں موم بتی جل رہی تھی اس کی کمزور پھیکی ذرو روشنی شمح دان کے فانوس میں میٹم دان میں موم بتی جل رہی تھی اس کی کمزور پھیکی ذرو روشنی شمح دان کے فانوس میں سک کر باہر نکل رہی تھی۔ ایک بار پھر بھے انسانی سانس کی آواز سائی دی۔ دی۔ یہ ایک گرف آدی اس کی جھے میں ہمہ تن گوش ہو کر مسمری کے عقبی پردے کی طرف تکنے لگا۔ پردہ ذرا سا لڑا۔ پھر ایک طرف کو ہٹ گیا اور اس کے پیچھ سے ایک سفید پوش انسانی ہولا نکل کر عورت سے جسے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سے ایک سفید پوش انسانی ہولا نکل کر عورت سے جسے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عورت تھی۔ جسے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عورت تھی۔ جسے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عورت تھی۔ جسے ایک سفید پوش انسانی ہولا نکل کر عورت کے جسے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عورت تھی۔ جسے ایک سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عورت تھی۔ اس کے عرب تھے۔ اس کے حسامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عورت تھی۔ جس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بیٹھ پر لئگ رہے تھے۔ اس کے اس کی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بیٹھ پر لئگ رہے تھے۔ اس کے اس کی بیٹھ پر لئگ رہے۔ اس کے حسامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بیٹھ پر لئگ رہ جس کی حس کی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سامنے کی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سامنے کی سامنے کی سامنے کے اس کے کس کی سامنے کی کھڑا ہو گیا۔ اس کی سامنے کی کھڑا ہو کی کھڑا ہو کی کھڑا ہو گی

265

سر پر گلاب کی شنی کا ماج تھا۔ جس پر گلاب کے ساہ باس چھول صاف نظر آ رہے تھے۔

عتی ہے کہ وہ مجھے کمال طے گ؟ اس پر اسلیا کی روح نے ایک لیمے کے لئے توقف کیا پھر اس کی شکتہ آداز آئی۔

"عاطون! میں سینکروں برسوں سے ایک ناقابل برداشت عذاب میں مبتلا ہوں-شہیں یماں دیکھ کر مجھے لقین ہو گیا ہے کہ دیو آؤں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور میرے طویل عذاب کی مدت ختم ہو گئی ہے۔"

میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ مثمع دان کی دھندلی روشنی اس حسین عورت کے کمر

آلود چرے ہر بڑ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ روح کس قشم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اس

"ابھی تک تم میرے عذاب کی اذیت سے والف نہیں ہوئے ہو۔ چونکہ تمہیں دیو آؤں نے میرا نجات وہندہ بنا کر یمال بھیجا ہے۔ اس کئے میں جہیں اپنے عذاب کی جَعَلَك ضرور وكھاؤل كي-"

املیا نے اس کے ساتھ ہی جاور ہٹا دی۔ میں سے دیکھ کر ششد رہ گیا کہ اس کے سینے میں ایک مخبر کھیا ہوا تھا۔ جس میں سے خون کے قطرے نیچے ٹیک رہے تھے۔ اس کی كرب آلود آواز أيك بار پهربلند موئي-

" یہ مخبر میرے سینے میں سینکروں برسوں سے گزا ہے۔ میں اسے باہر نہیں کھننے سکتی۔ میرے ہاتھ اس مخفِر تک نہیں بہنچ سکتے۔ اس کے قریب بہنچتے ہی میرے ہاتھ مفلوج ہو جاتے ہیں اور انگلیوں کی طافت محتم ہو جاتی ہے۔ میں اس ممرے زخم کا درد برس ہا برس سے برداشت کرتی جلی آ رہی ہوں۔"

میں نے اس سے بوچھا کہ وبو تاؤں نے اسے یہ سزا کیوں وی ہے۔ اس نے ایک

"جھ سے ایک گھناؤنا جرم ایک مردہ گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آج سے سیکٹرول برس پہلے جب میں ابنی بمن سیفو کے پاس اس کے محل میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی تھی تو مجھے ایک عشراش سے محت ہو گئے۔ یہ سنگ زاش شادی شدہ تھا۔ اس کا ایک ہی اکلو تا بچہ تھا۔ وہ اپن بیری سے بہت بیار کرتا تھا۔ میں نے اس سک تراش سے جب شادی كى خوابش كا اظهار كيا تو اس نے كماكر وہ اين اكلوت في سے بهت بيار كرما ہے اور اس نے کی ودر سے اپنی بیوی سے بھی مبت کرتا ہے اور اسے نمیں چھوڑ سکتا۔ میری آئکھوں یر خود غرضی نے بردہ ڈال رکھا تھا۔ میں نے ایک روز اس کے اُگلوٹے بچے کو اُکیلا پا کر حجر ا سے ہلاک کر ڈالا۔ میرے سٹک تراش محبوب پر اپنے بیجے کی موت کا اس قدر گرا اثر ہوا

میں نے تھوڑی دیر کے لئے اپنا سائس روک لیا۔ یا خدا! یہ عورت کون ہے؟ کیا یہ کی مردے کی روح ہے؟ عورت نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے ہاتھ مجتبے کے پاؤل پر رکھ ديے۔ پيران سر بھي مجتے كے پاؤل كے ساتھ لگا ديا۔ اب اس كى سكيول كى آواز آنے گی۔ ماحول پر ایک کرب انگیز ساٹا چھا گیا تھا۔ میں کسی طلسی یا آسیب زدہ ماحول میں آگیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بد کمیں طرسومہ تو نہیں ہے۔ اس خیال کا میرے ول میں آنا تھا کہ کانوں میں کی عورت کی عملین سرگوشی سائی

جرت کے مارے ایک بار تو میرے رو تکٹے کھرے ہو گئے۔ میری پھٹی ہوئی آ تکھیں اس عورت کے ہیولے پر کی ہوئی تھیں جس کی پشت میری جانب تھی۔ یقینا" یہ آواز ای عورت کی تھی۔ میں اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ میں نے کوئی آواز بھی نہ نکالی۔ بس سنون کے پیچیے ساکت کھڑا اس پراسرار عورت کو عملی باندھتے تکتا رہا۔ اجانک وہ عورت مڑی۔ اب شم کی دهندلی روشتی میں مجھے اس کا چرہ نظر آیا۔ وہ ایک خوصورت عورت تھی۔ چرہ كر آلوه فقال آنكھول ميں أيك وهندلي مي چك باتي تھي۔ وه ميري طرف ويكي ربي تھي۔ میرے کانوں میں ایک ہار پھراس کی آواز ظرائی۔

«میں طرسومہ نہیں ہوں عاطون **!**"

طلسی قوت نے مجھے مسری کی پائٹتی کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ براسرار حمین عورت جس مجتے کے پاس کھڑی تھی اب میں نے دیکھا کہ وہ اس کا ہم شکل تھا۔ یقیقاً "ب اس کا اینا مجمد تفا۔ توکیا سے سیفو کی بس اسلیا کی روح تھی؟ ضرور سے اس کی روح ہی تھی۔ ورند اسے میرا نام کیے معلوم ہو جا آ۔ اس کو تو یہ بھی علم تھا کہ میں طرسومہ کی تلاش میں وہاں آیا ہوں۔ اب میرا خوف بھی دور ہو چکا تھا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر سوال

"ستون کے پیچے سے نکل کر مسری کی پائنتی کی جانب آ جاؤ عاطون-" جیسے مس

"تم .... تم كون مو؟ تم ميرا نام كيے جانتي مو؟" ورت کے ہونٹ میں ال رہے نفد اس کے چرے پر تعمین فاموش تھی۔ لین اس کی سرگوشی نما آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ "جي ہے کوئي راز جھيا ہوا نہيں عاطون-"

یں نے اس سے پوچھا کہ اگر یہ بات ہے تو کیا وہ مجھے طرسومہ کے بارے میں بتا

•

طانت کا راز معلوم کر سکے۔ وہ اسے سخت اذیت پہنچا رہا ہے۔ تم اس کی مدد کو پہنچو۔" اسلیا کی روح کی زبانی طرسومہ کی حالت زار کا من کر میں بے تاب ہو گیا۔ میرے یوچھنے پر اس نے بتایا۔

"طرسومہ اس وقت قرطبہ کی سرخ چٹانوں کے قدیم قلع کے مد خانے میں بند ہے۔
متہیں بڑی رازداری سے قلع میں واخل ہونا ہو گا۔ کیونکہ اگر تم اپنی طاقت کے بل بوتے
پر وہال تھے تو جلاد کے آدمی فورا" طرسومہ کو ہلاک کر دمیں گے۔ تمہاری طاقت کے آگے وہ
بے بس ہو جاکمیں گے۔ مگر وہ تمہاری محبوبہ کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب تم جاؤ۔
طرسومہ اذبت میں بار بار تمہیں بکار رہی ہے۔"

اتنا کہ کر امیلیا کی روح کا ہیولا ریشی پروے کے پیچیے چلا گیا۔ والان کے طاق میں جو سرخ وان روش تھا ایک دم سے بچھ گیا اور کمرے میں تارکی چھا گئی۔ میں اب وہاں ایک بل بھی نہیں ٹھمر سکتا تھا۔ فورا "والیس پلٹا۔ سرنگ میں سے ہوتا ہوا قبرستان میں نکل آیا۔ رات گری ہو چکی تھی۔ بارش رک گئی تھی۔ میں لبے لبے ڈگ بھرآ سرخ چٹانوں والے برائے قلع کی جانب روانہ ہو گیا۔

اس قلعے کو جانے والے رائے کا مجھے پتہ تھا۔ کمی زمانے میں یہ قلعہ عبدالرحمان اول نے بنایا تھا۔ گربعد کے بادشاہوں نے اسے کمی وجہ سے ترک کر دیا اور اب یہ عقین جرائم کرنے والوں کی عقومت گاہ کا کام دیتا تھا۔ مجھے کبھی اس قلعے کے اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا لیکن میں نے باہر سے اسے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ میری بائیں جانب قرطبہ شمر کے بازاروں کی روشنیاں جملا رہی تھیں۔ شر خاموش تھا۔ بہاڑیوں میں تاریکی چھائی تھی اور گرا ساٹا تھا۔ میں نے ایک بہاڑی بالہ عبور کیا اور اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میرے پاس اس وقت سوائے کمر کے ساتھ بندھے ہوئے خنج کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ مجھے جذبات کی بجائے عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیٹے کی اشد ضرورت تھی۔

مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ پرانے قلعے کے اندر جانے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہے یا نہیں لیکن ایسے پراسرار قلعول کے خفیہ راستہ صور رکھے جاتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں نئی ایسے ہی خفیہ راستہ کو خلاش کر کے اندر گھنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ چلتے چلتے آخر مجھے سرخ چانوں کے درمیان پرانے قلعے کے برج دکھائی دیئے۔ ہیں اس کے صدر دروازے کی جہائے اس کے عبد دروازے کی جہائے اس کے عبد کی جانب چل بڑا۔ یہاں بنجا تو دیکھا کہ پرانے قلع کی چھر کی دیوار اوپر محل کے اندر کی دو کے بغیر نمیں چڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے گھوم چر کر قلع کی دیوار کا جائزہ لیا۔ ایک جگہ سے قلعے میں بیاڑی چھوٹی می ندی کی کر قلع کی دیوار کا جائزہ لیا۔ ایک جگہ سے قلعے میں بیاڑی چھوٹی می ندی کی

کہ وہ ایشنز چھوڑ کر نہ جانے کماں نکل گیا۔ ایک رات میں اپنی خواب گاہ میں اپنے ریشی ابتر پر لیٹی تھی۔ میرے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ میں اے اپنے ہونٹوں سے لگائے غودگ کے عالم میں تھی کہ اچانکہ ایک انسانی ہولا تیزی سے میری طرف بردھا۔ میں دہشت سے من ہوگئی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر چک رہا تھا۔ اس نے بجلی کی می تیزی سے خنجر میرے سینے میں پیوست کر دیا۔ میرے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور پھر ججھے پچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک تاریک قبر میں 'سفید چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ خنجر میرے سینے میں پیوست تھا اور درد سے میرا وجود لرز رہا تھا۔ میں نے خنجر کو اپنے سینے سے نکالئے کے لئے ہاتھ اٹھائے تو میرے ہاتھ سینے تک جنیخے ہی مفلوج ہو گئے۔ میں نے کئی بار یہ کوشش کی مگر ہر بار میرے بازہ خنجر کے قریب چنچے ہی مفلوج ہو گئے۔ میں نے کئی بار یہ میرا کیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے مرہانے کی جانب قبر میں روشنی نظر آئی۔ یہ ایک شکاف میرا کیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے مرہانے کی جانب قبر میں روشنی نظر آئی۔ یہ ایک شکاف میرا کیجہ بھٹا جا رہا تھا۔ میں میں عور سے دو مری طرف آگی۔ اب میں اس کمرے میں تھی جمال تم مجھے اس وقت دکھ رہے ہو۔ تب سے لے کر آج تک سیکٹروں برس گزر گئے ہیں۔ نہ میرے عذاب میں کی ہوئی نہ درد کی شدت کم ہوئی اور نہ میں خنجر اپنے سینے سے ہوں اور نہ میں خنجر اپنے سینے سے ہوں نہ رہ میرے عذاب میں کی ہوئی نہ درد کی شدت کم ہوئی اور نہ میں خنجر اپنے سینے سے باہر نکال سکی۔ یہ میری داستان عذاب۔ "

میں بت بنا سفو کی قاتل بمن کی روح کا المیہ من رہا تھا۔ اس نے ایک گمری آہ بھر کر مجھ سے التجا کی کہ میں اس کے سینے سے تحتجر نکال کر اسے اس عذاب ہے، نجات ولاؤں۔ میں اس کی طرف بردھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اسلیا کے سینے میں بیوست قدیم ہوتائی ختجر کے دستے پر رکھا تو مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ گرمیں نے ختجر باہر کھینچ کر فرش پر پھینک دیا۔ ختجر قالین کے فرش پر گرتے ہی غائب ہو گیا۔ امیلیا نے ایک گمرا پر سکون سانس لیا۔ اس کی روش آ تھوں میں درد کرب کی جگہ ممنونیت کی جھلک تھی۔ اس کی آواز سائی دی۔ کی روش آ تھوں میں درد کرب کی جگہ ممنونیت کی جھلک تھی۔ اس کی آواز سائی دی۔ محبت کی روش بھاتی ہوں کہ تم سے محبت سے عامون ا

"فاطون! میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ میں تہمیں بتاتی ہوں کہ تم سے محبت کرنے والی طرسومہ کماں ہے۔ سنو، قلعہ شاہی کے جلاد کا نام تم جائے ہو۔ جلاد اس گروہ کا آدی ہے۔ جس نے فلیفہ اندلس کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اس سازش ٹوئے کا بیہ آخری آدی بچا ہے۔ یہ جلاد تم سے سازش کے بکڑے جانے اور اپنے سرغنہ سلیمان شاہ اور دو سرے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن اس نے بچھ ساہیوں کی زبانی یہ بات من رکھی ہے کہ تم کوئی جادوگر ہو۔ تمہارے پاس کوئی ایس طاقت ہے جس کے باعث تم پر تکوار یا بھالے کا وار کارگر نہیں ہوتا۔ اس نے تمہاری چیتی کنیز طرسومہ کو اس باعث تم پر تکوار یا بھالے کا وار کارگر نہیں ہوتا۔ اس نے تمہارے علم اور تمہاری فیبی لئے اغوا کر کے مہ خانے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ اس سے تمہارے علم اور تمہاری فیبی

شکل میں اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں ندی میں از گیا۔ پانی میرے گھٹوں تک تھا۔ جہاں جہ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں ندی شعبی ہوئی تھی۔ وہاں پھڑوں کے درمیان ٹولاد کا مضوط جنگلہ لگا تھا۔ اس کی فولادی سلانجیں اتی موٹی اور گھی ہوئی تھیں کہ دس آدی مل کر بھی اسے توڑیا کے فاصلے پر بی رہا۔ ورنہ میرے ہاتھوں اس کی موت بھٹی تھی۔ اس نے جھاڑیوں میں نیزہ اکھاڑ نہیں سکتے تھے۔ گر میرے لئے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ میں نے سلاخوں میں ہاتھ جالئ اور فرضی خزیر کو برا بھلا کمنا شروع کر دیا۔ وہیں وہ چار جھاڑیوں میں نیزہ مارنے کے والے لگا۔ سلاخیں مرسکیں اور وہاں اتنا راستہ بن گیا کہ میں ہوئی آسانی سے اس میں سے والے لگا۔ سلاخیں مرسکیں اور وہاں اتنا راستہ بن گیا کہ میں ہوئی آسانی سے اس میں سے والے لگا۔ سلاخیں مرسکیں اور وہاں اتنا راستہ بن گیا کہ میں ہوئی آسانی سے اس میں سے وہ کہ کہ بھی برآمہ نہ ہوا تو واپس کو ٹھری میں چار گیا۔

"پھر بھاگ گیا۔ اب کے آیا تو اس کا کام تمام کر ڈالوں گا۔" اس نے اندر جاتے ہی اپنے ساتھی ہے کہا۔ میں نے آہت ہے اپنا سر اونچا کیا۔ میرے سرکے بالکل اوپر وہ طاق تھا جس کی سلاخوں میں ہے سٹح کی وہی وہی می روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے بری امتیاط کے ساتھ اپنی آئکھیں طاق کی سلاخوں کے ساتھ لگا ویں۔ کو ٹھری میں ایک گول میز کے سامنے ایک سیاہ فام حبثی تکوار میز پر رکھ مشروب سے دل بہلا رہا تھا۔ اس کے سامنے طشت میں پکائے ہوئے پرندے کے گوشت کی ہمیاں بکھری پری تھیں۔ کونے میں مشمخ روشن تھی۔ حبثی کا ساتھی نیزہ میزے لگا کر ساتھ والی کری پر بیٹھ گیا اور مشروب پینے مشمخ روشن تھی۔ حبثی کا ساتھی نیزہ میزے لگا کر ساتھ والی کری پر بیٹھ گیا اور مشروب پینے لگا۔ حبثی نے ترنگ میں آکر اپنی گردن کو امرایا اور بولا۔ "اس شاہی رقاصہ کا تو رقص ہونا جائے تھا مگر آقائے شرطوم اسے اذبت وے رہا ہے۔ وہ اس سے کیا معلوم کرنا چاہتا ہے؟" اس کا ساتھی بولا۔ "کوئی خفیہ راز معلوم کرنا چاہتا ہو گا۔ مجھے تو کچھ معلوم نمیں۔ اس کا ساتھی بولا۔ "کوئی خفیہ راز معلوم کرنا چاہتا ہو گا۔ مجھے تو کچھ معلوم نمیں۔ گاتا ہے وہ اس کے کیاں نمیں کر دیتا۔"

للا ہے وہ اسے مار کر ہی وم کے گا۔ وہ اسے ہمارے حوالے کوں ہیں کر وہتا۔"

عبثی میز پر مکا مار کر غرایا۔ "ہم کون ہو اس حین رقاصہ کو اپنے پاس رکھنے والے?" پھر سر پیچے ڈال کر بولا۔ "لیکن وہ ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ ایک مدت کے بعد ایک حیین عورت اس منوس قلع میں آئی تھی وہ بھی ظالم شرطوم کے ہتے چڑھ گئے۔"

بعد ایک حیین عورت اس منوس قلع میں آئی تھی وہ بھی ظالم شرطوم کے ہتے چڑھ گئے۔"
کی ہی بات کر رہے ہے۔ انہیں پھے معلوم نہیں تھا کہ جلاد شرطوم طرسومہ پر کس لئے ظلم دھا رہا ہے لیکن میں جانا تھا۔ اب جھے یہ اطلاع چاہئے تھی کہ اس نہ خانے کو کونیا راستہ فیصا رہا ہے۔ ان دونوں کی گفتگو سے جمال شرطوم طرسومہ کو اپنے ظلم ۔ شم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ان دونوں کی گفتگو سے جمال شرطوم طرسومہ کو اپنے ظلم ۔ شم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ان دونوں کی گفتگو سے محملے میں معلوم ہو گیا کہ قلع کے جلاد شرطوم نے طرسومہ کو ذخیرہ نہیں ہے کہ طرسومہ اس سوائے ان دونوں محافظوں کے اس منوس قلع میں اور کسی کو خبر نہیں ہے کہ طرسومہ اس حکمہ قید ہے گویا یہ دونوں محافظ بھی شرطوم کے رازدار شے لیکن طرسومہ کو اذبیت دے کر اس سکے میری خفیہ یا غیبی طاحت تھ کہ جلاد شرطوم 'طرسومہ کو اذبیت دے کر اس سے میری خفیہ یا غیبی طاحت کا اسرار معلوم کرنا چاہتا ہے۔

اب میں قلعے کے نیچ بی نیچ بنے والے نالے میں ہے گزر رہا تھا۔ یماں پائی میری گردن تک آگیا تھا۔ پائی کا بہاؤ بیچھے کی طرف سے تیز تھا گر اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں دونوں ہاتھ نالے کی چھت سے لگائے آگے بردھتا چلا گیا۔ اس پائی کی سرنگ میں گھپ اندھیرا تھا۔ پائی کی ہے سرنگ قلعے میں ایک جگہ درختوں میں نگل آئی۔ میں ندی سے نگل کر کنارے پر آگیا اور جلدی سے ورختوں کے بیچھے چھپ کر اس جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ درختوں کے عقب میں چاروں طرف نار کی بی تاریکی تھی۔ اس نار کی میں مجھے شال کی جانب ایک جگہ شمع کی دھیمی روشنی نظر آئی۔ خدا جانے یماں کیا تھا۔ بسرحال مجھے وہاں کی جانب ایک جگہ شمع کی دھیمی روشنی نظر آئی۔ خدا جانے یماں کیا تھا۔ بسرحال مجھے وہاں بہنچ کر بی کچھ معلوم کرنا تھا۔ میں نے اپ لبادے کو نچوڑا اور اندھیرے میں اس سمت جل بہا جرا جدھر سے ردشنی آ رہی تھی۔ میں درختوں کی اوٹ لیتا 'چونک کوقدم اٹھا تا چل کوئی نمیں دکھ سکتا تھا۔ اس وقت رات کا پہلا بہر گزر چکا تھا۔ روشنی آیک کوٹھری کے طاق میں سائی دینے گئی تھیں۔ اس وقت رات کا پہلا بہر گزر چکا تھا۔ روشنی آیک کوٹھری کے ادر گرد کوئی درخت نمیں تھا۔ دیوار کے ساتھ جھاڑیاں ضرور آگی ہوئی تھیں۔ آوازیں بھی سائی دینے گئی تھیں۔ گر سمجھ میں نمیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کوٹھری کے ارد گرد کوئی درخت نمیں تھا۔ دیوار کے ساتھ جھاڑیاں ضرور آگی ہوئی تھیں۔ کوٹھری کے ارد گرد کوئی درخت نمیں تھا۔ دیوار کے ساتھ جھاڑیاں ضرور آگی ہوئی تھیں۔ طاق کوٹھری کے برد دردازے کے پہلو دائی دیوار میں سائی جھاڑیاں ضرور آگی ہوئی تھیں۔

میں جک کر بری احتیاط سے چاتا ہوا طاق کے نیجے جھاڑیوں میں بہنچ گیا۔ میرا یاؤں

میں نے تیزی سے اپنے آپ کو جماڑیوں میں جھیا لیا۔ اتا وقت نہیں تھا کہ میں

ا کی پھرے کمرایا تو بھرانی جگہ ہے لڑھک کر ایک دو سرے بھرسے جا کلرایا۔ اس سے

آواز پررا ہوئی۔ اندر سے کسی نے کہا۔ "دیکھو وہی خزیر نمیں پھر نہ آگیا ہونہ آگے ار

بھاگ کر سامنے والے ورختوں میں چلا جاتا۔ کو تھری کا وروازہ کھلا اور ایک نیزہ بردار سابی

بند كر كميا تفا۔

میں نے سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر کھٹکا کھول دیا۔ عام طور پر یہاں اللا لگایا جاتا ہو گا۔ آگے پھر ایک اندھری راہ داری آئی۔ میں بری احتیاط سے قدم اٹھاتا آگے برسا۔ راہ داری میں ایک عبد سے روشن آتی دکھائی دی۔ میں قریب گیا تو دیکھا کہ ایک نہ خانے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے۔ اندر موم بتی روشن ہے اور محافظ سپاہی فرش پر جھکا ایک عورت کو ہوش میں لانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ بول بھی رہا تھا۔ "بہوش میں آؤ' ہم تمہارا رقص دیکھیں گے۔" یہ طرسومہ تھی۔ میں نے موم بتی کی روشنی میں اسے بچپان لیا تھا۔ سپاہی کا نیزہ اس کے قریب ہی فرش پر پڑا تھا۔ یہ برا نادر موقع تھا۔ میں نے باہر کھڑے دیوار کے ساتھ لگ کر پاؤں سے کھٹ کھٹ کی تو محافظ سپاہی نے چونک کر آواز دی۔

"كون ہے؟"

میں خاموش کھڑا ہاہی کے باہر نگلنے کا انظار کرنے لگا۔ دوسری بار پاؤں کے کھٹ کھٹ کرنے سے ہاہی نیزہ ہاتھ میں لئے نہ خانے کی کو ٹھری سے باہر نگلا ہی تھا کہ میں نے اس دین دلوج لیا۔ دہ پوری طرح میری گرفت میں تھا اور میں نے اس کا منہ بند کر رکھا تھا گاکہ دہ آواز دے کر کئی کو اپنی مدد کے لئے نہ بلا سے۔ میرا شکنجہ اس قدر مضبوط اور ناقابل شکست تھا کہ محافظ ہاہی کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ جب دہ ب ہوش ہو گیا تو میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اس کی مشکیں کمیں اور کو ٹھری میں کھینچ کر کونے میں ڈال دیا۔ اب میں طرسومہ کی طرف برھا۔ وہ نیم بہوش پڑی تھی۔ میں فیل کی اس کے پاؤں کی زنجیر جو آدھی کھل چکی تھی اس کے پاؤں کی زنجیر جو آدھی کھل چکی تھی اس کے پاؤں سے آثار دی اور اسے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرنے لگا۔ طرسومہ کا جم مشد اتھا اور آنکھوں کے قریب رخمار پر زخم کا نشان تھا جس میں سے خون رس رس کر جم

میں نے اے آہستہ آہستہ آوازیں ویں تو وہ ہوش میں آگئے۔ موم بتی کی روشنی میں میری صورت وال سے میں میری صورت وال سے میں میری صورت وال سے باخیر کیا۔ طرسومہ کے جسم میں ایک نئی طاقت آگئے۔ وہ اٹھ بیٹھی گر کمزوری کے باعث وہ لاکھڑا کی گئے۔ میں نے اسے سمارا وے کریہ خانے کی کوٹھری سے باہر نکالا۔ ہم تاریک راہ واری سے گزرنے گئے۔ ابھی میں ویوار سے کمتی زینے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اوپ سے واری سے بھاری بھرکم آدمی کو اترتے ویکھا۔ جس کی کمر کے ساتھ تلوار لنگ رہی تھی۔ میں نے ایک بھاری بھرکم آدمی کو اترتے ویکھا۔ جس کی کمر کے ساتھ تلوار لنگ رہی تھی۔ میں نے

جھے دہاں طاق کی سلاخوں کے پیچے جھاڑیوں کے اندھرے میں کھڑے کھڑے خاصا وقت گزر گیا گران کی باتوں سے بیر پھ نہ چل سکا کہ طرسومہ کس نہ خانے میں بند ہے اور اس نہ خانے کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ میری بائیں جانب چانوں کے دامن میں پرانے قلعے کی ڈراؤنی عمارت کھڑی تھی گر میں کوئی غیر ذمہ دارانہ قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ مبادا طرسومہ کی زندگی خطرے میں پڑ جاتے۔ میں نیادہ دیر دہاں کھڑا ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ میں واپس جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ حبثی نے دونوں ٹائیس میزیر پھیلاتے ہوئے طشت کو نیچ بھینک دیا اور اپنے ساتھی سے بولا۔

طشت کو سیج بھینک ویا اور اپنے ساتھی سے بولا۔ "رقاصہ کے متہ خانے میں جاکر دیکھو۔ اگر جلاد شرطوم اپنے کمرے میں بدمت ہو کر سو چکا ہو تو مجھے خبردو۔ ہم رقاصہ کا رقص دیکھیں گے۔"

ساتھی محافظ ساہی بولا۔ ومگر رقاصہ کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہے۔" " بم زنجير تحور ري كے لئے آبار ديں گے۔ تم جاؤ اور اعتراض مت كرو- جاؤ-" محافظ ساہی نے باہر کا رخ کیا تو میں جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ میرا مسئلہ بہت حد تک حل ہو گیا تھا۔ محافظ سابی کو طرسومہ کے متہ خانے میں جانے کا تھم صد تھا۔ جو تنی محافظ ساپی کو محری سے نکل کر قلعے کی عمارت کی طرف برمعا میں نے اس کا پیچھا شروع کر ریا۔ اس فخص کا پیچیا کرنے سے مجھے کم از کم سے ضرور معلوم ہو سکنا تھا کہ طرسومہ س جگہ پر قید وبند کی صعوبتیں سید رہی ہے۔ محافظ سابی بلوط کے درختوں کے ایکا میں سے ہوتے ہوئے ایک دریان رائے پر آگ جا رہا تھا۔ میں کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے چیھے چیھے آ رہا تھا۔ پرانے بوسیدہ قلعے کا ایک بے ڈھنگا سا برا دروازہ تھا جو بند تھا اور باہر کوئی پسرے وار بھی نہیں تھا۔ یمال دیوار کے طاق میں کوئی مشعل بھی نہیں جل رہی تھی۔ محافظ سپاہی قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ ایک جگه رک گیا۔ میں بھی ایک مٹی کے تودے کی اوٹ میں چھپ کر اس کی حرکات کا جائزہ لینے لگا۔ اندھیرے میں مجھے عام انسانوں سے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ یماں بھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا طاق بنا ہوا تھا۔ محافظ سیابی اس طاق میں واخل ہو گیا۔ میں نے تھوڑا سا توتف کیا اور پھر تودے کے بیجھیے سے نکل کر طاق کے پاس آگیا۔ یہ تک راستہ بھر کی وہ بڑی سلوں کو کھکا کر بنایا گیا تھا۔ اس کی ووسری جانب اندحیرا تھا۔ میں بھی طاق میں اتر کیا۔ میرے یاؤں زینے کے پھر پر پڑے۔ زینہ نیجے جانے کی بجائے دیوار کے پہلو کی طرف ڈھلائی شکل میں آہتہ آہتہ آگے بڑھ رہا تھا۔

نصف وائرے کا چکر کاٹ کر زیند ایک وروازے کے آگے جاکر ختم ہو گیا۔ یہ وروازنہ

لوہے کی سلاخوں کا تھا اور اندر کی جانب کھٹکا لگا تھا۔ محافظ سپاہی اس کھٹکے کو جاتے ہوئے

اسے بھپان لیا۔ یہ شرطوم جلاد تھا۔ طرسومہ کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ خاموش رہے۔ شرطوم جلاد ایک جنگی بھینیے کی طرح زینے پر پاؤل جمانا یہ پی از رہا تھا۔ وہ آخری زینے پر تھا کہ طرسومہ کے طلق سے ایک ہلکی می بیکی نکل گئے۔ اس آواز کے ساتھ ہی شرطوم جلاد کے قدم دہیں رک گئے۔ اس نے مکوار تھینے کی اس گا۔

''کون ہے؟'

یہ خانے کا وروازہ چونکہ ہم کھلا چھوڑ آئے تھے اس کی وجہ سے اندر جلتی موم بق کی روشی راہ داری میں آ رہی تھی۔ شرطوم جلاد تلوار ہونے جونمی آگے بردھا اس کی نظر ہم پر پردی۔ رقاصہ طرسومہ کو میرے پہلو میں دکھے کر اس کی آگھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے بے دریع تلوار بر ابرا کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ تلوار کا وار میں نے اپنی تلوار پر ابیا۔ شرطوم جلاد نے ایک وہشت ناک چخ مار کر کسی کا نام لیا۔ شاید وہ کسی کو اپنی مدو کے لئے بلانا چاہتا تھا۔ ہماری تلوار زنی شروع ہو گئی۔ شرطوم اک ماہر تلوار باز تھا۔ جھے اس کی زیادہ مشق میں تھی۔ میں اس کا ہم وار ناکام بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شرطوم نے ابھی تک مجھے بہچانا نہیں ہے۔ ورنہ وہ میری نیبی طاقت سے دب کر وار کرتا۔ میں اس سے زیادہ وریح ابھے رہنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اس کے وار میں اس سے زیادہ ور یو اس کی گرون پر بائمیں جانب مارا۔ اس کی تلوار کا وار اس کی گرون پر بائمیں جانب مارا۔ اس کی تلوار کا وار میرے کاندھے پر پڑا اور تلوار اچٹ گئی لیکن میرے وار نے اس کی آدھی گردن کو کائ والہ خون فوارے کی طرح اس کی گرون سے چھوٹ پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر ایک طرف جھک گردن اڑا کر رکھ دی۔

طرسومہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کا بازد پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا زینہ چڑھنے لگا۔ دیوار کے شگاف میں سے باہر آکر طرسومہ نے کپکیاتی آواز میں کما۔ "وہ....وہ لوگ یماں بھی ہوں گے۔"

میں نے اسے چپ رہنے کی ہدایت کی اور بلوط کے ورخوں کی تاریکی میں قلع کے دروازے کی طرف بردھا۔ کیونکہ طرسومہ کو میں نمر کے پانی میں سے گزار کر باہر نمیں نکالنا چاہتا تھا۔ قلعے کی دیوار کا بید دروازہ اس کوٹھری کے عقب میں پندرہ بیں قدموں کے فاصلے پر تھا۔ جس کے اندر حبثی محافظ بیٹھا اپنے ساتھی کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کوٹھری سے ہٹ کر قلعے کی دیوار کی جانب چلنے نگا۔ کوٹھری کے طاق میں سے شمع کی اس کوٹھری کے طاق میں سے شمع کی

روشنی اسی طرح با ہر آ رہی تھی۔

رات مری تاریک تھی۔ ہم مہندی کی جھاڑیوں میں سے گزر رہے تھے۔ سامنے تلاح کی دیوار کا دروازہ آگیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے طرسومہ کو جھاڑیوں میں چھے رہنے کی ہدایت کی ادر خود دروازے کے قریب آگیا۔ یمال ایک چھوٹی می ڈیوڑھی بنی تھی جمال دو سپاہی مگری نیند سو رہے تھے۔ دروازے کے جھوٹے طاق پر تالا بڑا تھا۔

مجھے اب رازداری سے کام لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ تکوار لے کرمیں نے پاؤں کی ٹھوکرسے ددنوں پریداروں کو جگا دیا اور کہا۔

"میں عبداللہ! امیر دربار ہول۔ دروازہ کھولو۔ میں شاہی رقاصہ کو نکال کر ساتھ لے رہا ہوں۔"

لیکن سپاہیوں نے تکواریں کھینج کیں اور حملہ کر دیا۔ تھوڑے سے مقابلے کے بعد ایک سپاہی تو فرار ہو گیا اور دو سرا زخی ہو کر زمین پر گر بڑا۔ میں نے طرسومہ کو آواز دی۔ وہ جھاڑیوں میں سے نکل کر میرے پاس آ گئے۔ میں نے تکوار کے ایک ہی وار سے طاق کا گالا توڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس منحوس قلعے سے نکل کر سرو اور تھجوروں کے ورختوں سے ہوتے ہوئے اپنے محل کی طرف جا رہے تھے۔

ظیفہ مسترشد بعناوت فرو کرنے کے بعد واپس آیا تو اسے میری زبانی سے س کر اطبینان ہوا کہ آخری سازش شرطوم جلاد کو بھی میں نے اس کے راستے سے بھیشہ کے کئے ہٹا دیا ہے۔ مگر خود سلطان اندلس اور اس کے شابی خاندان والوں نے اپنے راستے میں جو کانئے بھیرنے شروع کر دیتے تھے ان کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کی ایک زرمیں تاریخ کے زوال کا عبرت ناک باب تھا۔ جس کے تاریک الفاظ میری آ تھوں کے سامنے رقم ہو رہے تھے۔

طُرسومہ کو شاہی محل میں چھوڑ کر میں ایک بادبانی جماز میں سوار ہوا اور شالی افریقہ کے ملکوں میں جا پہنچا۔ پھر میں وسطی افریقہ کے ایک شہر میں آکر طبابت کا دھندا کرنے لگا۔

یوں تین چار شہروں میں گھوم پھر کر دھندا کرتے بچھے کئی برس گزر گئے۔ اس دوران میں بچھے خبر ملی کہ اندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو اس سرزمین سے نکال دیا گیا ہے جمال انہوں نے سات سو برس تک علم دھمت کی شع روش کر رکھی تھی۔ بنو سراج کے شنرادوں کو قتل کیا گیا اور آخری مسلمان تاجدار باب عادل ابنی دالدہ کے ساتھ بری مشکل سے جان بچا کر ہمیانیہ سے فرار ہو سکا۔ اس کی والدہ کے منہ سے نکلا ہوا سبق آموز اور عبرت انگیز جملہ بھی افریقہ کی فضاوں میں جھ تک پہنچ گیا جو مسلم ہمیانیہ کی تاریخ

کا سب سے الم انگیز جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب باب العادل نے افریقہ کی طرف فرار ہوتے ہوئے جبل الطارق کی پہاڑیون سے آخری بار اندلس کے میدانوں' کھور کے جھنڈوں و اور بلوط کے درختوں پر نگاہ ڈالی تو اس کی آ تکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیٹے کی آتکھوں میں آنسو دکھے کر مال نے کہا۔

«جس ملک کو تم مردانه وار لؤ کر بچا نہیں کے اس کی بربادی پر عورتوں کی طرح آنسو مت بھاؤ۔"

اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں پر سوار بہاڑی ہے اتر کر سمندر کی طرف چلے گئے جاں ایک جماز انہیں شالی افریقہ کی طرف لے جانے کو تیار کھڑا تھا۔ یوں مجد قرطبہ کے مینار اور گنبد اور غرناطہ کے الحمرا کے مرو وصوبر اس آخری مسلمان باوشاہ کی نظروں سے بھیشہ بھیشہ کے لئے او جھل ہو گئے۔ ہپانیہ کے مسلمان باوشاہوں کا بھی وہی انجام ہوا جو عباسی ظافاؤں کا ہوا تھا۔ آخری اندلی سلطان کا خاندان تیونس کے قرب وجوار میں آباد ہو گیا۔ انہوں نے پرانے قرطا فب کے کھنڈروں میں آیک ایبا شہر آباد کیا جو اپنے قوانین کی گئے۔ انہوں نے پرانے قرطا فب کے کھنڈروں میں آیک ایبا شہر آباد کیا جو اپنے قوانین کی سختی رواداری اور مسلمانوں کی روائی سخاوت ' خوش اخلاقی کے لئے موری افرایقہ میں انتہازی شان رکھتا تھا۔

قرطا ضبہ میں پہنچ کر مجھے ایک طبیب کی زبانی معلوم ہوا کہ آخری مسلمان اندلی سلطان کا بیٹا ہو حمید عرق گلاب کشید کرنے میں ما ہرہے۔ مگریہ اس کا شوق تھا کاروبار نہیں تھا۔ اس کا اپنا گلاب کے پھولوں کا بہت برا باغ تھا۔ جمال کی غلام کام کرتے تھے۔ میرا دل اس اندلی شنزادے سے طنے کو جابا اور میں اس کا پنتہ تلاش کرتا اس کے گلاب کے پھولوں کے باغ میں پہنچ گیا۔

بنو حمید اپنی باغ میں ایک عالی شان آرام وہ کری پر بیضا باوریں ظروف میں پر ب بیضا باوریں ظروف میں پر ب علق کو جائج رہا تھا۔ وہ حبثی غلام اور ایک بوڑھا محض اس کے قریب اوب سے کھڑے تھے۔ میں نے جمک کر سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بنو حمید کی پیشانی سے جرات و دلی ہویدا تھی۔ اس کے شانے چوڑے اور آئھیں قدیم مسلمان مور شزاووں کی طرح ہلکی نیلی تھیں۔ اس نے خالص ہیانوی لیجے میں عربی بولتے ہوئے بوڑھ بزرگ کو کچھ ہدایات دیں اور وہ عرق کی صراحی لے کر تعظیم بجا لانے کے بعد چلا گیا۔ اب بنو حمید نے اپنی ہلکی نیلی شاہانہ آئھیں اٹھا کر میری طرف ویکھا اور پوچھا کہ میں اس سے بنو حمید نے اپنی ہلکی نیلی شاہانہ آئھیں اٹھا کر میری طرف ویکھا اور پوچھا کہ میں اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا اور کھا ہوے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں مصر کا رہنے والا نوجوان ہوں۔ جڑی بوٹیوں کی بچپان رکھتا ہوں

اور اس کی خدمت میں رہ کر اپنی روزی کمانا چاہتا ہوں۔ بو جمید بچھ سے کمال خوش اظائی سے پیش آیا اور بچھے اپنی معمٰل گاہ میں اس وقت ملازم رکھ لیا۔ معمٰل گاہ جمال بڑی بویموں کی جائج پڑتال ہوتی اور انہیں صاف کرنے کے بعد تھیلوں میں بند کیا جاتا تھا بو جمید کی عالی شان حویلی میں ہی تھی۔ میں نے وہاں کام شروع کر دیا۔ بو جمید سے میری ملا قات بہت کم ہوتی تھی ایکن اسے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جڑی بویموں کے بارے میں میرا علم بہت وسیع اور قدیم ہے۔ ایک روز ایبا ہوا کہ شاہی خاندان کی ایک خانون پر فالج کا جملہ ہوا اور اس کی ایک ٹائگ اور بازو مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بنو جمید کے خاندانی معالج نے کئی ایک بویموں سے دوائیاں تیار کر کے آزمائیں گر خانون کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ جب سے بات مجھ تک پویموں سے دوائیاں تیار کر کے آزمائیں گر خانون کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ جب سے بات مجھ تک جائے تو مریضہ کا علاج ہو سکتا ہے۔ بنو جمید نے پوچھا کہ سے بوئی کماں مل سکے گی۔ میں نے جائے تو مریضہ کا علاج ہو سکتا ہے۔ بنو جمید نے گودام کی پڑتال کرنی ہو گی۔ اگر ہمارے پاس کہا کہ سب سے پہلے بچھے جڑی بوئیوں کے گودام کی پڑتال کرنی ہو گی۔ اگر ہمارے پاس میاں موجود نہ ہوئی تو بھر اسے بھی صابھ لیا اور ایس موجود نہ ہوئی تو بھر اسے بھے مہان ہڑی بوئیوں کے گودام کی پڑتال کرنی ہو گی۔ القاق سے میری ساتھ لیا اور ایش پہلے ہی ڈھر پر پڑی تو مجھے دہاں جڑی بوئیوں کے ڈھر لگے ہوئے تھے۔ انقاق سے میری نظر پہلے ہی ڈھر پر پڑی تو مجھے دہاں جڑی بوئیوں کے ڈھر لگے ہوئے تھے۔ انقاق سے میری نظر پہلے ہی ڈھر پر پڑی تو مجھے دہاں جڑی بوئیوں کے ڈھر لگے ہوئے تھے۔ انقاق سے میری کہا۔

''شنزادے صاحب! یمی وہ گوہر مقصود ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔'' بنو حمید نے تعجب سے بوٹی کو دیکھا۔ ''نگر بیہ تو ہم نے بے کار سمجھ کریمال پھینک رکھی ہے ادر ہمارے شاہی معالج نے بھی اسے کوئی اہمیت نہ دی۔'' میں نے مسکرا کر کہا۔ ''حضور مریضہ کو انشاء اللہ اسی بوٹی سے شفا طے گ۔''

میں نے بوٹی کو بیس کا اس کا عرق کشید کیا آور مریضہ کو اس کے چار چار قطرے ود وو گھنٹے بعد پلانے شروع کر دیے چوبیس گھنٹوں کے بعد مریضہ پر فالج کا اثر بالکل ختم ہو چکا آتھا۔ اور اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد بنو حمید کی مجھ سے کھا ووت ہو گئے۔ وہ زیادہ وقت مجھ اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ بیس بھی نوجوان تھا۔ اس کا بھی عالم شاب تھا۔ وہ جڑی بویموں اور علم کیمیا شاب تھا۔ وہ جڑی بویموں اور علم کیمیا کے علاوہ بعض نجی معاملات میں بھی مجھ سے مشورہ لینے لگا۔ بیس نے ابھی اپنی فرض شنای کوس خواص اور احساس ذمہ واری سے اس کے ول میں اپنے لئے مزید جگہ بنا لی۔ ابھی تک اس پر میری خفیہ طاقتوں کا راز نہیں کھلا تھا۔ اس کا موقع بھی نہیں آیا تھا اور میری ایس کوئی خواہش بھی نہیں تھی کہ بیں اس پر اپنی خفیہ طاقتوں کا خواہ گؤاہ اکتشاف کروں۔

یر گاڑیں اور کھا۔

"عبدالله! میں اپنے اجداد کی قبریں اور محلات کی زیارت کو اندلس جا رہا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟"

میں شنراوے کا منہ تکنے لگا۔ اس نے کہا۔ "میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ہم قرطا نبہ کے عیسائی سیاح بن کر جائیں گے۔ کسی کو ہم پر شک نہیں ہو گا۔ میرا دل اپنے پچھڑے ہوئے وطن کی زیارت کو ترف ربا ہے۔ میں اپنے دادا کی قبر پر چراغ روشن کرتا چاہتا ہوں۔ یہاں میرے ماموں اور پھو پھا خاندان کی بڑی خوش اسلوبی سے تکمداشت کر سکتے ہیں۔ بولو کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ ماضی کے اس دلگداز سفر میں تم میرا ساتھ دو۔"

میں خود اس دیار غربت کی زیارت کرنے کا خواہش مند تھا لیکن ججھے شزادے کی طرف سے خطرہ لاحق تھا کہ اگر دہاں کی نے اسے ہجان لیا تو اس کا زندہ بچنا مشکل ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کی میری معیت میں کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ ہر دفت میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ اگر وہ اکیلا کمی طرف نکل گیا اور کمی نے اسے پہچان لیا تو اسے فورا" قتل کر دیا جائے گا۔ اگرچہ جب وہ اندلس کے شاہی محل میں تھا تو سات آٹھ برس کا تھا۔ پھر بھی دشنوں کی سرزمین میں اس کی جان کو قدم قدم پر خطرہ تھا۔ میں نے شخرادے کو اس خطرناک سفر سے روکنے کی کوشش کی تو اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ نہ بھی گیا تو بھی وہ اپنے ماضی کے کھنڈروں کی زیارت کو ضرور جائے گا۔ میں نے اس کے ساتھ نہ بھی گیا تو بھی وہ اپنے ماضی کے کھنڈروں کی زیارت کو ضرور جائے گا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی ہامی بھر لی۔ بنو حمید نے مسکرا کر میرا بھو اپنے میں لے لیا اور بولا۔

"عبدالله! تم ميرك دوست مو- مجهد تم سے يى اميد تھى-"

بنو حمید نے مشہور کر دیا کہ وہ کچھ مال لے کر ملک ایران کی طرف جا رہا ہے تاکہ وہاں خود جا کر این ملے ایک روز ہم نے تھوڑا سا مال باندھ کر اونوں پر لادا اور ایک قافے کے ساتھ تونس کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیونس پہنچ کر ہم نے سارا مال دہیں اونے بونے بچ ڈالا۔ تیونس میں عیسائی بھی رہتے تھے۔ ہم نے وہاں اپنا حلیہ ور لباس عیسائی سیاحوں جیسا اختیار کیا اور ایک روز تیونس کی بندرگاہ سے ایک فونیقی جلیہ ور لباس عیسائی سیاوں ہو کر ہیانیہ کی بندرگاہ طریفہ کی طرف چل پڑے۔ اس زمانے میں بوانی جماز میں سوار ہو کر ہیانیہ کی بندرگاہ طریفہ کی طرف چل پڑے۔ اس زمانے میں فونیقی جماز روم کے سمندر میں مسافر برداری کے لئے خاصی شرت رکھتے تھے۔ یہ تیز رفتار ہوتے تھے۔ یہ تیز رفتار

بنو حمید کی ذات میں حسن و احسان ' شجاعت وبردباری' فیاضی اور دریا دلی کی وہ اعلیٰ صفات مرجود تھیں جنہوں نے اس کے آباؤ اجداد کا نام روشن کیا تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اکثر وہ ایک وم چیے اداس ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دیر تک تکنکی باندھے ایک ست تکتا رہتا۔ میں اس کے کانی قریب ہو چکا تھا اور اس کے مزاج میں بھی مجھے ایک مد تک وظل حاصل تھا۔ ایک روز میں نے بنو حمید سے اس کے اچانک اداس ہو جانے کی وجہ دریافت کی تو وہ آہ بھر کر بولا۔

"عبدالله! میں حمیں اپنا دوست ہی نہیں ہم راز بھی سمجھتا ہوں۔ میرا باپ اندلس کا آخری بادشاہ تھا۔ میں نے قرطبہ کے شاہی محلات میں پرورش بائی ہے۔ جمجھے وہ محلات میں محبد قرطبہ اور الحمرا کے شاہ نشین آج تک نہیں بھولے۔ جی چاہتا ہے کہ ایک بار اپنے آباؤ اجداد کے وطن جاؤں اور ان مقدس مقامات کی ایک بار پھر زیارت کروں۔"

میں نے عرض کی۔ "محترم شزادے! ہمپانیہ پر عیسائیوں کی حکومت ہے۔ انہوں نے کسی ایک معلمان کو اس سر زمین پر باتی نہیں چھوڑا۔ وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے بیں۔ آپ وہاں کیسے جا سکتے ہیں۔" بنو حمید نے کوئی جواب نہ ویا۔ خاموش رہا۔ پھر اٹھ کر ہاتھ پشت پر رکھے حویلی کے اندر چلاگیا۔

کچھ ونوں بعد ایک روز میں معمل گاہ میں جڑی بوٹیوں کا تجزیہ کر رہا تھا کہ غلام نے آکر کما کہ شنرادہ بنو حمید نے مجھے یاد کیا ہے۔

شنرارہ بنو حمید سیاہ گلاب کے باغ کے ایک کنج راحت میں مند نشیں تھا۔ دو سوڈانی کنیریں اسے پکھا جھل رہی تھیں۔ مجھے دکھ کر اس نے کنیروں کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ جب ہم تھا رہ گئے تو بنو حمید نے مجھے اپنے پاس مند پر بیٹنے کا اشارہ کیا۔ پاس ادب کی خاطر میں زرا بھکھیایا تو بنو حمید نے اصرار کر کے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے خوب صورت چرے پر ادای کے ساتھ ساتھ گری سوچ کا تاثر تھا۔ اس کے ہاتھ میں اندلس کا ساج گلاب تھا جس کی بنکھڑ پر وہ اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ گری پر سکون آواز میں ممری طرف کے اشد میں

"عبدالله! كل رات ميں نے خواب ميں اپنے دادا بنو سراج كى قبر ديكھى۔ الحمرا كے شابى قبرستان ميں اس كى قبر ديران تقى۔ اس كا چراغ غائب تھا اور مرمرس بقر اكھاڑ ليا كيا تھا۔"

میں سمجھ گیا کہ شنرادے پر اس کے آباؤ اجداد کے وطن کی یاد نے چر حملہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا اس نے اپنی ہلکی نیلی آٹکھیں میرے چرے

آج سے تین چار ہزار سال پہلے بھی فونیقیوں کا قوی رنگ ہوا کرتا تھا۔ یہ بادبان نیلے آسان کے پس منظر میں کمی عظیم الجیئہ عقاب کے پروں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ ہماری منزل غزناطہ اور پھر قرطبہ تھی۔ غرناطہ اور قرطبہ سبک رو دریاؤں' مجد قرطبہ کے سرخ ستونوں اور الحمرا کے سرخ چوکور میٹاروں اور سیاہ گلابوں کی سرزمین ہے جمال بنو حمید کے آباؤ اجداو کی قبریں تھیں اور جنہوں نے آٹھ سو برس تک ہیانیہ میں حکومت کی تھی۔ اس بادبانی جماز پر سوار ہوتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو عیسائی طبیب سیاح ظاہر کیا تھا جو سیاحت کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ عیسائیوں کے ہمپانیہ میں جا رہے تھے۔ کیونکہ ہمپانیہ میں کسی مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بنو حمید شاہی خاندان کا چھم وچراغ تھا۔ اور اس نے قرطبہ کے قصر ظلافت میں عربی کے ساتھ ساتھ قدیم لاطنی زبان کی بھی تعلیم حاصل کی تھی اور اسے انجیل مقدس کی آبات زبانی یاو تھیں۔ ہم پر کسی نے شک نہ کیا اور ہم جماز پر سوار ہو گئے۔

میں عرفے پر زیتون کے تیل کے برے برے رسوں سے بندھے ہوئے گوں سے نیک لگائے بیٹھا تھا۔ بنو حمید دونوں ہاتھ جنگلے پر رکھے سمندر کی لمروں کا نظارہ کر رہا تھا۔ سات دن کے سمندری سفر کے بعد ہمارا جہاز ہیانیہ کی پہلی بندرگاہ طریقہ کے

ساحل کے ساتھ جا کر لگ گیا۔ بھی حاکم افریقہ موئ بن نصیر کی ہدایت پر طرفہ بن مالک پانچ سو مسلمان مجاہدین کا بیزا لے کر اس ساحل پر اترا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہیانیہ کی اس جنوبی بندرگاہ کو طریفہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں بھی آج سے وو سو برس پہلے سمندر میں تیرتا ہوا اس بندرگاہ کے کنارے آن لگا تھا۔ طریفہ بندرگاہ پر ہر طرف غیر مسلم تھے۔ آس پاس آج سے وو سو برس پہلے مسلمانوں نے جو معجدیں بنوائی تھیں وہ غائب تھیں۔ ان کی جگہ گرجا گھروں کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ ہیم بھی عیسائی تاجروں کے خائب تھیں۔ ان کی جگہ گرجا گھروں کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ ہیم بھی عیسائی تاجروں کے

لباس میں تھے۔ ہم پر کسی نے شک نہ کیا ہماری اگلی منزل غرناطہ تھی۔

طریقہ ہے ہم نے ایک قافلہ پڑا اور مالقہ آگئے۔ یمال وو روز کارواں سرائے میں

آرام کیا۔ بہاں سے پھر ایک قافلے میں فریک ہو گئے یہ قافلہ غرناطہ جا رہا تھا۔ مالقہ سے

غرناطہ بذریعہ کارواں تین روز کی مسافت پر تھا۔ وو روز ویران صحرائی علاقوں سے گزرتے

رہے۔ تیمرے روز غرناطہ کے قرب وجوار کی سر سبزوشاواب وادیاں اور پہاڑیاں شروع ہو

گئیں۔ ہم اس علاقے میں سے گزر رہے تھے جو بھی بنو سراج کے جنگجو بماور مجاہدین کے

گوروں کی ٹاپوں سے گونجا کر تا تھا۔ قافلے کے آگے آگے ایک ہیانوی عیمائی راہ نما تھا۔

جس کی او نمٹنی کے گلے میں گھنیاں بندھی تھیں۔ رات کی خاموثی میں ان گھنیوں کی مشرنم

آواز ماضی کے تاریک ایوانوں سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ بنو حمید او نٹنی پر سوار میرے پہلو میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے تھجور اور سرو کے درختوں کے جھنڈ کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر کما۔

"عبدالله أبيه پير ميرك آباؤ اجداونے لگائے تھے۔" اور اس كى آئىس بھر آئيں۔ غرناطه كى وادى ميں پہنچ ہى جميں دور سے الحراكے سرخ رنگ كے مربع برجوں كى چوٹياں نيگوں آسان كے پس منظر ميں نظر آئيں۔ يہ قلعہ جے عرب قلعہ اللالحمرا بھى كما كرتے تھے، برف بوش چوٹيوں كے نيچ غرناطہ شركے كنارے ايك بلند ٹيلے پر واقع تھا۔ بنو حميد كے دل پر گويا ايك چوٹ ى گى۔ اس نے رفت آميز آواز ميں آجت سے كما۔

ہمارے قافلے کو بہاڑوں کا ایک بورا چکر لگا کر شمر فصیل کے وروازے میں سے داخل ہونا تھا۔ واخل ہونا تھا۔ داخل ہونا تھا۔ واخل ہونا دون ذھل رہا تھا اور ہمارا قافلہ آہستہ آہستہ بہاڑوں کی اوٹ میں آگئے اور قصر الحمرا ہماری نظروں سے او جھل ہوگیا۔

ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا اور ہم غرناط کے کھیوں میں سے گزر رہے تھے۔
غرناط کا شر سر انوار کے وامن میں وو بہاڑیوں کے اوپر واقع ہے۔ ان وونوں بہاڑیوں کے
ورمیان ایک گری واوی ہے۔ بہاڑیوں کے نشیب میں اور واوی کی گرائیوں میں مکانات
ہے ہوئے ہیں۔ یوں شرکی شکل وصورت ایک کئی ہوئی ناشپاتی کی طرح ہو گئی ہے۔
بہاڑیوں کے وامن میں وو وریا بہتے ہیں۔ ایک کا نام جنیل اور دو سرے کا نام ڈورو ہے۔
بنیل سنری ریت پر مچلتا ہوا بہتا ہے اور ڈورو کا راستہ سفید براق ریت میں سے ہو کر
گزر تا ہے۔ آگے جاکر دونوں وریا ایک ووسرے سے مل جاتے ہیں اور وغا کے میدان میں
ایک ہی دریا بن جاتے ہیں۔ یہ میدان غرناط سے صاف نظر آتا ہے۔ اور انجیز 'اگور '
ناشپاتی شکروں اور شہوت کے باغات سے اٹا بڑا ہے۔ اس میدان کو خوبصورت بہاڑوں
نے چاروں طرف سے گیر رکھا ہے۔ جب سیاح اس جگہ قدم رکھتا ہے تو اس پر وجد کا سا
عالم طاری ہو جاتا ہے اور اسے ایک پل کے لئے ایسا محوس ہوتا ہے جسے وہ جنت ارضی
کے وامن میں آگیا ہے۔

قافلہ غرناطہ کے شرمیں واخل ہو چکا تھا۔ رات ہم نے کارواں سرائے میں گزاری۔ دہاں کسی کو خبر نمیں تھی کہ اس دفت اندلس کے آخری مسلمان تاجدار باب العادل کا بیٹا بنو حمید ان کے قریب ہی کارواں سرائے کے فرش پر بوریا بچھائے ایک عیمائی سیاح کے

مجیس میں ممنای کے عالم میں برا ہے۔











روبها محت کے آنسو،

کیا تھی محبت کرنے والے مرنے کے بعد ہی ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ میں موت کے بعد ہی تمہارا انتظار کروں گا۔ تم موت کے دروازے سے گذر کر ہیشہ ہیشہ کے لئے میرے پاس آ جاؤگی۔ دونوں ایک دوسرے کو جنون کی حد تک محبت کرتے تھے دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان زندگی کا سمندر حائل تھا۔

وہ ایک دوسرے کی سرگوشیاں من لیتے تھے مگر ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے تھے انہیں موت کا انتظار تھا۔

سے اور پاکیزہ محبت کی ایک انو تھی داستان جے اے حمید کے رومان پرور قلم نے

اندلس میم گشته کی آخری نشانی ابن حمید 'کارواں سرائے کے فرش پر حمری نیند سو رہا مقا۔ اس سر زمین میں اس کے آباؤ اجداد بھی اپنی قبروں میں گری نیند سو رہے تھے۔ مجھے رات گئے تک نیند نہ آئی کارواں سرائے کے وسیع صحن میں جھا کڑوں کا الاؤروش تھا۔ کچھ قرطاجی مسافر گوسفندی کھالوں پر نیم دراز مشروبات اور تلخ قبوے سے دل بسلا رہے تھے۔ اونٹ 'گھوڑے اور خچر کجالوں میں سوکھی گھاس چر رہے تھے الاؤ کے پاس بیٹھے خوشتی اور جہانوی بوڑھوں کے چروں کی جھریاں چک رہی تھیں۔ کارواں سرائے کی

چھت کے ینچے خراسانی ایرانی' شای اور ہیانوی اور یہودی اپنی تو کشوں پر لیٹے ، بس ہائک رہے تھے۔ وہ راتے کی مردی اور تھکان جھیلئے کے بعد آرام عاصل کرنے پر بے حد خوش تھے۔

اچانک کمی مطرب خوشنوا نے بربط پر ایک عربی گیت چھیڑ دیا۔ مطرب کی سوزوگدانہ والی آواز نے آوھی رات کی خاموش فضا میں مزید سوزوالم بھر دیا۔ اس گیت میں ایک عرب شسوار این محبوبہ کی یاو میں نوحہ کناں تھا۔

رات گئے مجھے بھی نیند آگئ۔ صبح صبح بیدار ہو کر ہم نچروں پر سوار ہوئے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر ٹیلوں اور میدانوں میں سفر کرنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا اور ہم نے دور غرناطہ کے ... مکانوں کی چوٹیاں دیکھیں۔ جن کی سفید دیواریں اور سمرخ ڈھلانی چھتیں اولین سنمری دھوپ میں چک رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا میں سمرو کے درخت دھیرے دھیرے جھول رہے تھے۔ موسم سمرد تھا اور ہم نے چڑے کے نیچے کوٹ پہن رکھے

غرناطہ شرکے مکانوں کو دیکھ کر ابن حمید کے ہونٹوں سے بے افتیار آہ نکل گئ۔ وہ ب تاب ہو کر فچر سے اتر آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سیٹے پر باندھ لئے اور غرناطہ کے مقدس شمر پر نظریں جمائے ظاموش کھڑا رہا۔ ابن حمید اپنے آباؤ اجداد کے وطن کی درد انگیز

یادوں میں کھو گیا تھا۔ ایک ہپانوی بوڑھا گدھے پر سوار قریب سے گزرا تو ابن حمید نے اسے روک کر بوچھا۔

"اے بزرگ! خدا تمہارا بھلا کرے کیونکہ جس روز تم پیدا ہوئے تھے سمندر میں سکون تھا اور آسان پر ہلال چک رہا تھا۔ مجھے یہ بتا کہ سامنے جو بینار ستاروں کی طرح جمک رہا تھا۔ مجھے یہ بتا کہ سامنے جو بینار ستاروں کی طرح جمک رہا تھا۔

ہمپانوی بوڑھے نے جواب دیا کہ "یہ الحمرائے بینار ہیں۔" ابن حمید کے چرے پر ایک الم انگیز سکوت چھاگیا۔ اس نے بہاڑی پر بنے ہوئے قلع کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ "یہ قلعہ کون سا ہے؟" بوڑھے ہمپانوی نے کہا۔ "یہ غناریف کا قلعہ کملا تا ہے۔ اس قلعہ بین حنا کا ایک شاہی باغ ہے جہال کہتے ہیں ابن سراج اور سلطانہ فہمیہ کی واستان محبت رسوا ہوئی۔ اس کے برے العبقین ہے اور اس کے نزدیک ہی مقبرہ احمرہے۔"

میں خوب محسوس کر رہا تھا کہ ہپانوی بوڑھے کا ہر لفظ نشر بن کر ابن حمید کے ول میں پیوست ہو رہا ہے۔ یہ قسمت کا کس قدر ظالمانہ عمل تھا کہ اسے اپنے آباؤ اجداد کی یادگاروں کے نام ایک اجنبی سے دریافت کرنا پڑ رہے تھے۔ ابن حمید نے پوچھا۔ ''کیا سلطانہ کو ابن سراج سے محبت تھی؟''

ہپانوی بوڑھا بولا۔ "ان کی محبت کو چاند اور سمندری محبت سے ملانا ایک ہلکی بات ہے۔ کہتے ہیں سلطانہ ہر روز علی الصباح نیند سے بیدار ہو کر آنکھیں بند کر لیتی اور صرف اس وقت کھولتی جب اسے لیتین ہو جاتا کہ ابن سراج اس کے سامنے موجود ہے۔"

سلطانہ نے عظمے م الشان بے مثال محبت کا ثبوت دیا۔ لیکن افسوس کہ لوگوں نے ان دونوں کو اس قدر بدنام کر دیا کہ آخر سلطانہ کو خودکٹی کرنا پڑی کہتے ہیں کہ سلطانہ محل کی دیوار سے کودگئی تھی اور اس کی لاش حنا کے باغ میں ملی مگر شاہی تاریخوں میں سلطانہ کی موت کو طبعی موت سے تعبیر کیا گیا ہے آپ کا کیا خیال ہے جناب؟"

ہپانوی بوڑھے نے ابن حمید سے بوچھا۔ ابن حمید غرناطہ کی جانب چرہ اٹھائے الحمرا کے سرخ بیناروں کو دیکھنے میں محو تھا۔ وہ محض اس غرض سے ہپانوی بوڑھے کو باتوں میں لگائے ہوئے تھا کہ وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنے مقدس اور بچھڑے ہوئے وطن کی زیارت کر سکے۔ جی بھر کر آنسو بما سکے۔ ہپانوی بوڑھے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔

"خدا کی مرضی پوری ہوئی اور مسلمانوں کو اندلس چھوڑ کر اس طرح جاتا بڑا کہ اب یمال ان مسلمانوں کی یادگاروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔"

میانوی بوڑھے نے صلیب کا نشان بنایا اور گدھے کو ہاکتا ہوا آگے نکل گیا۔ ابن

حید کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے چک رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ "میرے دوست! فداکی یمی مرضی تھی کہ میں اپنے دادا بنو سراج کی قبر پر چراغ جلانے یمال ماضی کے کھنڈرول میں آؤل۔"

میں نے ابن حمید کو کچھ نہ کما کیونکہ تاریخ کے اوراق میرے سامنے رقم ہوئے تھے۔ میں نے ان گنت سلطنوں اور شاہی محلات کو وقت کی آندھیوں میں زمین بوس ہوتے دیکھا تھا۔

ہم آگے چل پڑے ہم صوبر کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے بارے میں وہاں ایک شختی پر لکھا تھا کہ یہ درخت ابو موسی اور غرناطہ کے آخری تاجدار کی جنگ وکھے چکا ہے۔ ہم نے سر سز شلے کا چکر کاٹا الورا کے دروازے سے غرناطہ کے شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ شہر کے بازار آرائٹی اور رونق میں اپنی مثال آپ تھے۔ اگرچہ شہنشاہوں کے زوال کے بعد کا اثر نمایاں تھا۔ مجدول کے مینار اور گنبدول کے وہ کلس جو بھی سورج کی مجدول کی روشنی میں دمک رہے ہوتے تھے۔ اب بجھے بچھ سے دکھائی وے رہے تھے۔ کئی مجدول کی روشنی میں دمک رہے ہوتے تھے۔ اب بجھے بچھ سے دکھائی وے رہے تھے۔ کئی مجدول اور شاہی کمارتوں کے دروازوں پر سے سونے کے زیورات اور بیش قیمت دھاتوں کو اکھیڑ لیا گیا تھا۔ دیدہ زیب تالابوں میں بنے ہوئے سنگ مرمرادر سنگ سیاہ کے تخت وریان ہو گئے سے۔ ان کی محرابوں پر بڑے ہوئے انمول ہیرے موتوں کی جگہ سیاہ سوراخ اندھی آنکھول کی طرح سیاحوں کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔

شرکے شاہی باغ کے صدر دروازے پر دو ہپانوی پسرے دار نیزے لئے کھڑے تھے۔ ادر ہر آنے جانے دالے کو غور سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے ہماری طرف بھی تیز نگاہیں دالیں اور پھر اپنی باقوں میں مصروف ہو گئے۔ ہمارا حلیہ عیسائی سیاحوں بعیسا تھا۔ یہ شہر ابن حمید کے مسلمان آباؤاجداد نے آباد کیا تھا۔ اس کی فصیل دیواروں ' دروازوں ' محرابوں ' محرابوں ' بیارہ دریوں ' جال دار جھردکوں اور قلع کی مسیب دیواروں کی ایک ایک ایٹ ایک ایک ایک بیتر پر سے مسلمانوں کے فن تقیر اور ان کی محنت اور جانگاہی کا جلال ٹیک رہا تھا۔ بازاروں میں دورویہ دکانیں مال سے بھری ہوئی تھیں اور وہاں خرید وفروخت کرنے والوں کا ہجوم تھا۔

منڈی میں ایک طرف تربوزوں کا ڈھیر بڑا تھا۔ ایک ہمپانوی لڑکا تخبر سے انہیں چیر چیر کر گاہوں کو دکھا رہا تھا۔

تھے۔ کئی ایک نے اسے عیسائی انداز میں سلام بھی کیا-

میں جانا تھا کہ ابن حمید ایک ذی و قار اور اعلی خاندان کا چیم وچراغ ہے۔ وہ گھر سے میرے ساتھ ایک انتہائی خطرناک مہم پر نکلا تھا۔ وہ کفار کے ملک بیں تھا۔ جو اس کے آباؤامداد کے خون سے ہاتھ رنگ چکے تھے اور اب ہر مسلمان کے خون کے پیاسے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابن حمید کی رگوں میں شرافت اور عالی منبی کا پاکیزہ خون گروش کر رہا ہیں

ہم اپ نچر کی لگامیں تھامے پر ہجوم بازار میں سے گزرتے چلے گئے۔ اور پھر اس بہاڑی دامن میں بہنچ گئے جمال غرناطہ کے شاہی محلات اور الحمرا کو راستہ جاتا تھا۔ یمال قلع کے صدر دروازے پر فرانسیمی عیمائی بہریداروں کا ایک وستہ موجود تھا۔ ہر میاح کی تلاشی کی حاربی تھی۔

میں نے ابن حمید کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ اس نے کہا۔ "ہم یہودی سیاح بن کر قلعہ میں داخل ہول گے۔"

"میں نے کہا۔" میرے آقا! ہم یہودی دین سے واقف نہیں ہیں۔ ہم پر جرح کی گئ تو راز کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ اندلس کے آخری تاجدار کے بیٹے ہیں تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔"

ابن حمید سوچ میں پڑگیا۔ میرا زبن بھی اس مشکل کو حل کرنے کے لئے تیزی ہے سوچ رہا تھا۔ ایک منصوبہ میرے زبن میں آگیا میں نے ابن حمید کو ساتھ لیا اور ہم واپس کاروال سرائے میں آگئے۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ غرناطہ شمر کے کسی بااثر سوداگر کی وساطت نے غرناطہ کے شاہی قلع اور محلات میں واخل ہوا جائے۔ ابن حمید نے میرے اس منصوبہ سے انفاق کیا۔ میں نے اس منصد کے لئے غرناطہ کے برے بازار کی منڈی میں گھوم پر کر ایک بوڑھے اور وجیہہ سوداگر کا انتخاب کیا۔ جس کی دکان بازار میں سب سے موری سوری تھی۔ اور دکان میں مصری ایرانی قالینوں اور طلب کے نوادرات کا انبار لگا تھا۔ اس کی وکان کی پیشانی پر عبی اور ہیانوی زبان میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس کا نام ابطری تھا اور وکان کی محروبیاں حاصل وکان کی محراب پر چاندی کی صلیب نصب تھی۔ اس عیسائی سوداگر کی ہمدردیاں حاصل وکان کی محراب پر چاندی کی صلیب نصب تھی۔ اس عیسائی سوداگر کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ میں اس پر اپنی محرا لعقول طاقت کا اثر جماؤں۔ میرے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔

سوچی سمجی ترکیب کے مطابق میں دوسرے روز صبح مبع ہی کارواں سرائے سے نکل کر غرناطہ کے قرب وجوار کے ایک جنگل میں آگیا۔ یمال تھوڑی می علاس کے بعد مجھے

ناگ بھنی کی بوئی مل گئے۔ اس بوئی میں اگر جوارش کی سیندوری بوئی کاست شامل کر دیا جائے۔ تو یہ سانپ کائے کے لئے زروست تریاق کی حیثیت رکھتی ہے۔ جوارش کی سیندوری بوئی میرے پاس تھلے میں موجود تھی۔

اب بجھے کی زہر ملے سانپ کی تلاش تھی۔ سردی کی دجہ سے سانپ اکثر اپنے بلوں میں تھے رہتے ہیں۔ ایک بل میں میں نے درخت کی خمنی ڈال کر زور زور سے ہلائی تو اندر سے سانپ کی بھنکار سائی دی۔ میں نے سانپ کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ تڑپ کر بھنکار تا ہوا اپنے بل سے باہر آگیا۔ وہ سخت غصے کی حالت میں تھا اور اپنا بھن اٹھائے میری طرف تہر آلود نگاہوں سے تک رہا تھا۔ یہ بالشت بھر کا سز سانپ تھا گرشکل سے ہی برا زہریلا معلوم ہو تا تھا۔ میں نے ہاتھ برھا کر اسے گردن سے بگڑا تو اس نے جھے کلائی پر ڈس لیا۔ گراس کا زہر جھے پر کوئی اثر نہیں کر سکتا تھا۔ سانپ کو گردن سے بگڑ کر میں نے تھیلی میں موداگر ابطری کی دکان کے قریب جا کر میں نے دیکھا کہ وہ باہر تخت پر قالین بچھائے تکئے دال کر اس کا مدہ بند کر دیا اور وہاں سے سیدھا خرناطہ کے بروے بازار میں آگیا۔ عیسائی سوداگر ابطری کی دکان کے قریب جا کر میں نے دیکھا کہ وہ باہر تخت پر قالین بچھائے تکئے کا کوئا وہورت سے ابلطری کا بیٹا لگا تھا۔ گاہوں کو قالین دکھا رہا تھا۔

یں واپس کارواں سرائے میں آگیا اور ابن حمید کو جنایا کہ میں نے سانپ پکڑ لیا ہے۔ اور عیسائی سوداگر کو بھی دکھے آیا ہوں۔ وہ اپنی دکان پر موجود ہے۔ اس کا لڑکا بھی وہی ہے۔ ابن حمید نے پہلی بار میرے منصوبے کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے اس پر نکتہ چینی کی۔۔

"میرے دوست!! اگر تمهاری بوٹی بے اثر ہوئی تو ناحق ایک نوجوان کی جان ضائع ہو جائے گی۔ یہ مجھے گوارا نہیں۔"

میں نے اسے یقین دلایا کہ جڑی ہوٹیوں کے بارے میں میرا تجربہ لامحدود ہے اور ہماری اسکیم ناکام نمیں ہو گی۔ میں نے ناگ بھنی اور جوارش کی سیندوری ہوٹیوں کے ست کو طاکر ایک عرق تیار کر کے اس کو چھوٹی چھڑے کی شیشی میں بھرا اور اپنی مہم پر نکل کھڑا ہوا۔ عیسائی سوداگر اس طرح تخت پر بیٹھا ود گاہوں سے لین دین کر رہا تھا۔ سولہ سترہ برس کا نوجوان جو اس کا بیٹا لگتا تھا دکان کے اندر گاہوں کو تازہ مال دکھا رہا تھا۔

میں نے جاتے ہی عیمائی انداز میں سلام کیا اور کھھ مصری نوادرات خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عیمائی سوداگر بوی خوش اخلاقی سے پیش آیا اور اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ مجھے وکان کے اندر لے جاکر مصری نودرات دکھائے۔ دکان کانی بوی تھی۔ پیجھے مال

کے انبار کئے تھے۔ نوجوان لڑکا ایک جانب پرچھتی کے نیچ کئڑی کی کری پر بیٹا اپنے گاہوں کو ریٹی کپڑے کے تھان کھول کھول کر دکھا رہا تھا۔

میں نے حبثی سے پوچھا کہ یہ لڑکا غلام ہے؟ حبثی نے کہا کہ یہ ہمارے آقا کا اکلو آا
بیٹا ذکاریا ہے۔ بیجے بزی خوشی ہوئی میں کی چاہتا تھا۔ حبثی مجھے ایک کرے میں لے گیا۔
جو مصری نودرات سے بحرا ہوا تھا۔ بظاہر میں ان نودرات کو دکھ رہا تھا لیکن میری توجہ عیسائی سوداگر کے اکلوتے بیٹے ذکاریا کی طرف تھی۔ جہاں میں کھڑا تھا دہاں روشنی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے حبثی غلام کو ایک ایسا فانوس لانے کو کہا کہ جو وہاں سے پچھ فاصلے پر ایک طرف لئک رہا تھا۔ جو نبی حبثی غلام اوھر گیا میں نے جھٹ جیب سے تھیلی نکال کر کھولی اور زہر لیے سانپ کو گرون سے پکڑ کر اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ حبثی غلام فانسوس لے کر آیا تو میں نے وہوں لے جاکر رکھ دیا ہو گیا تو میں کہ اسے واپس لے جاکر رکھ دیا جائے۔ خلام فانوس واپس لے گیا تو میں کرے میں سے نکل کر دکان کے وروازے کی جائے۔ خلام فانوس واپس لے گیا تو میں کرے میں سے نکل کر دکان کے وروازے کی خرف بردھا۔ یہاں بھی نیم آرکی تھی عیسائی سوداگر کا میٹا لکڑی کی کری پر جیٹا تھا اور اس کی بہت میری طرف بوھا۔ یہاں بھی نیم آرکی تھی عیسائی سوداگر کا میٹا لکڑی کی کری پر جیٹا تھا اور اس کی بہت میری طرف تھی۔

بڑی ہوشیاری کی ضرورت تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے بڑی چا گدستی اور صفائی سے سانپ کو اس کی کرسی کی پشت پر ڈال دیا۔ میں چند قدم ہی بڑھا ہوں گا کہ پیچھے چیخ کی آواز سائی دی اور گا کہ گھراہٹ میں باہر کو بھاگے۔ میں بھی دکھاوے کے لئے دوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ''مانپ نے ڈس لیا۔'' کی آواز سن کر عیسائی سوداگر اندر کو دوڑا۔ اس کا اکلو تا بیٹا فرش پر پڑا کراہ رہا تھا۔ سانپ نے اس کے بازد پر ڈسا تھا۔ لوگوں نے سانپ کو وہیں کچل ڈالا تھا۔

عیمائی موداگر نے سربیٹ لیا۔ خبثی غلام طبیب کو بلانے دوڑے میں دیکھ رہا تھا کہ اور کے کی دار جیب سے اس کے پاس گیا ۔۔۔۔ اور جیب سے شیشی زکال کر اس کے باپ سے کہا۔

و کی کی در این برے بٹ جائیں۔ میں طبیب تو نہیں ہول کین میرے پاس اتفاق در محترم! آپ برے بٹ جائیں۔ میں طبیب تو نہیں ہول کیکن میرے پاس اتفاق سے سانپ کے کانے کی دوا موجود ہے۔ مجھے کوشش کر لینے دیں۔" عیمائی سوداگر نے میری طرف آبدیدہ نگاہوں سے دیکھا۔

"یوع مسے تجھے جنت میں لے جائے۔ میرے بیچ کی .... جان بیچا لے۔" میں نے شیشی سے تریاق کے قطرے سانپ گزیدہ لڑکے کے بازد پر اس جگہ ٹیگائے جمال سانپ کے وانوں کا سرخ نثان تھا۔ ول میں ' میں بھی رب کریم سے دعا کیں مانگ رہا

تھا کہ مولا کریم میری لاج رکھ لینا۔ جڑی بوئی تو محض ایک بمانہ ہے۔ شفا تو تیرے ہاتھ میں ہے۔"

تریاق کے قطرے سانپ کے کائے کے نشان پر گرتے ہی جم گئے۔ تریاق اپنا کام کر ہا تھا۔ قطرے سفید تھے۔ ویکھتے ہی دیکھتے وہ نسواری اور پھر سیاہ ہو کر پھولنا شروع ہو گئے۔ تریاق سانپ کا سارا زہر جم سے باہر کھینچ رہا تھا۔ جب دونوں قطرے سیاہ بڑے آلوچ جتنے ہو گئے تو آپ ہی نیچ گر پڑے۔ لڑکے نے آکھیں کھول دیں۔ تریاق نے سارا زہر جس لیا تھا۔

عیسائی سوداگر نے میرے دونوں ہاتھ چوم گئے۔

"نیک دل نوجوان ! تم سیحا بن کر میری وکان میں آئے ہو۔ اگر تم نہ ہوتے تو میرا بجد دوبارہ زندگی حاصل نہ کرتا۔"

" دمیں نے کہا۔" محترم! زندگی خداوند کریم نے اسے عطاکی ہے۔ ہمیں خدا اور یہوع میے کی رحموں کا شکریہ اوا کرنا چاہئے۔"

اوے کو تخت پر لٹا دیا گیا اور میری ہدایت پر اسے بیاز اور کیموں کا عرق بلایا گیا۔
تھوڑی دیر بعد الرکا بھلا چنگا ہو گیا۔ اس کا باپ یعنی عیسائی سوداً کر ابطری میرا گرویدہ ہو چکا
تھا۔۔۔۔ اللہ تعالی نے میری عزت رکھ کی تھی۔ اس نے میرے لئے انگور اور انجیریں منگوا کر
مجھے بیش کیس اور ہوچھا کہ میں کون ہوں اور غرناطہ میں کمال مقیم ہوں۔

میں نے اسے بتایا کہ میں قرطاجنہ کا رہنے والا ہوں اور مصری النسل... ہوں اور اپنے ایک دوست بطرس کے ساتھ شر غرناطہ کی سیاحت کو آیا ہوں' جھے جڑی بوٹیوں کی بیچان ہے اور سفر میں زہر ملے کیڑوں سے بیچنے کے لئے میں تریاق ضرور اپنے پاس رکھتا

"تمهارا نام کیا ہے میرے بچ؟" سوداگر نے سوال کیا۔

میں ابن حمید کا نام بطرس بتا چکا تھا۔ اپنا نام پال بتا دیا۔ عیسائی سوداگر ابطری نے کما کہ وہ ہمیں کمی حالت میں کارواں سرائے میں نہیں رہنے وے گا۔ اس نے اپنے دو غلام میرے ساتھ کر دیے اور ناکید کی کہ جارا سامان اٹھا کر اس کی حوالی کے خاص مہمان خانے میں پنجا دیا جائے۔

ابن حمید میری اس کارگزاری پر حیران بھی ہوا اور اس نے خدا کا شکر بھی اوا کیا کہ ایک ایک سے گناہ نوجوان کی جان چھ گئی۔ ہم اس روز کارواں سرائے سے اٹھ کر عیسائی سوداگر الطری کی عظیم الثان حو ملی میں آ گئے۔ ہمیں ایک عالی شان مہمان خانے میں ٹھرایا گیا۔

موداگر ابطری ابن حمیدے بل کر برا خوش ہوا اور اس کے چرے کی طرف دیکھ کر بولا۔
"دپطرس! تم مجھے بیوع میے کے حواریوں میں سے لگتے ہو...... خدا وند تم پر مهران
رے اس حو ملی کو اپنا گھر سمجھ کر جب تک دل جائے یماں قیام کرد۔ ہماری کنیریں اور غلام
تمهاری خدمت کو ہروقت حاضر رہیں گے۔"

جمارے لئے قبوہ منگوایا گیا۔ مشروب کے دو جام پینے کے بعد عیسائی سوداگر نے کہا۔
"آپ قرطاجنہ سے آئے ہیں۔ سنا ہے وہاں اندلس کے شاہی خاندان کے لوگ آباد
ہیں اندلس اب ان کے لئے جنم بن چکا ہے اگر بنو سراج کا کوئی فردیماں آ جائے تو وہ مجھے
ایے خون کا پیاسایائے گا۔"

میں نے ابن حمید کی طرف دیکھا جو بنو سراج کے شاہی خانوادے کا آخری جیثم وچراغ تھا۔ ابن حمید نے گری سانس لے کر کہا۔

"محترم! تقدیر میں جو لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ قرطاجنہ میں اندلس کے مسلمان بادشاہوں کی اولاد عمرت میں زندگی بسر کر رہی ہے۔"

عیمائی سوداگر نے ایک ققعه لگایا۔ "خداوند میرا تکهبان ہو۔ اگر بنو سراج کی اولاد عیمائی ندہب بھی اختیار کرلے تو بخدا ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑ کتے۔"

میں نے موضوع برلنے کی کوشش میں کہا۔ "محرم! آپ کا کبھی قرطاجنہ آنا ہو تو المارے ہاں ضرور تشریف لائے گا۔ بطرس کا وہاں انجیر کا باغ ہے اور میں جڑی بوٹیوں کا وہاں انجیر کا باغ ہے اور میں جڑی بوٹیوں کا وہاں آرکا ہوں۔ ہم غریب لوگ ہیں کیکن آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔"

سوداگر ابطری نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور میری طرف احمان مند نظروں سے دیکھنے لگا۔

"مرے بیٹے پال! تمہارا نام برا مقدس ہے۔ تم نے میرے اکلوتے یکے ذکاریا کی جان بچا کر جھے ہیشہ کے لئے خرید لیا ہے۔ میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو بہت غریب محسوس کرتا ہوں۔"

کھے دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں حرف مطلب زبان پر لایا۔ "ہماری بروی خواہش ہے کے غرناط کے قلعے اور الحمرا کے باغات کی سیر کریں لیکن ہم نے سنا ہے کہ قلعے میں داخل ہونے پر بردی یابندی ہے۔"

میں نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا۔ عیسائی سوداگر نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ "میرے لئے کمیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ قلعہ پر جو پسرے دار دستہ متعین ہے اس کا

ب سالار میرا داماد ہے تم جب جاہو میرے ساتھ قلع کی سیر کر کتے ہو۔ تہیں دکھ کر دروازہ کھول دیا جائے گا۔"

"ابن حمید نے کما۔" محرّام! آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ ہمارے ساتھ کمال تکلیف کریں گے۔ اپنے داماد کے نام پرچہ لکھ دیجئے۔ ہم خود ہی قلعے کی سیر کر آئیں گے۔" سوداگر ابطری داڑھی کھجانے لگا۔ "تم جیسے کہو گے میں دیسے ہی کردل گا۔"

مارے لئے ممان خانے میں الگ الگ خواب گاہوں کا بندوبت کیا گیا تھا۔ بلکہ وہاں الگ الگ خواب گاہوں کا بندوبت کیا گیا تھا۔ بلکہ وہاں الگ الگ خواب گاہی خواب گاہی خواب گاہی خواب گاہ کی طرف چلی۔ اس تنیز کا خواب گاہ تک لے گئی اور در سری کنیز شخصے لے کر میری خواب گاہ کی طرف چلی۔ اس تنیز کا رنگ گرا سانولا تھا اور چرہ مہو ہندوستانی تھا۔ نقش شکھے۔ بھویں کھینچی ہو کی اور ساہ بالول کے جوڑے میں سفید گلاب کا پھول لگا تھا۔ ریشی لباس میں ملبوس وہ شمع دان تھا۔ خواب ایسے عالم میں میرے آگے آگے غلام گردش میں چل رہی تھی۔

خواب گاہ میں داخل ہو کر اس نے شخ دان کارنس پر رکھ دیا اور میرا بستر ٹھیک کر کے بولی۔ "شخ بجیا دوں؟"

میں نے کما۔ ''ٹیں شکریہ میں شمع کی روشنی میں سونے کا عادی ہوں۔'' وہ مسکرائی اور واپس جانے گئی تو میں نے پوچھا کہ وہ ہند کی رہنے والی ہے؟ کنیز رک گئی۔ پلٹ کر میری طرف دیکھا اور اپنی پلکیں ٹھکا کر بولی۔

"تم چرہ دکھ کر پھان لیتے ہو۔ ہاں میں ہند کے ملک اجین کی رہنے والی ہوں۔ ہمال سو شئے کا سفید پھول گلاب جتنا ہو تا ہے اور جس کے مندروں میں مشک وعزر میں لبی ہوئی ویودا سیاں آدھی رات کو دیو تاؤں کی مور تیوں کے آگے رقص کرتی ہیں۔"

"تمهارا شھ نام کیا ہے؟" میں نے پوچھا۔

کنرنے کہا۔ روشی ابھی میرا نام ہے۔ میں کالا کنڈ کے مندر میں رقص کیا کرتی تھی کہ ایک رات والو مجھے اغوا کر کے لئے گئے اور پھر انہوں نے مجھے ساحل کو رومنڈل پر ایک رات والو مجھے اغوا کر کے لئے گئے اور پیر انہوں نے مجھے ساحل کو رومنڈل پر ایک بردہ فروش کے ہاتھ جے دیا اور میں سندروں میں سفر کرتی یماں پہنچ گئی۔

معلوم ہو تا تھا کہ وہ وہاں بہت خوش تھی اور نیم وا ہونوں سے مکرا رہی تھی۔ اس کی ساہ آکھوں میں ایک مقناطیسی کشش تھی جو مجھے سحر زدہ کرتے ہوئے اپنی طرف تھینچ رہی تھی۔ یہ کسی ناگن کی آکھیں تھیں۔ جو اپنے شکار کے خون کی پیاسی تھی میری مانوق الفطرت میری حفاظت کر رہی تھی۔ میں نے شمع کو جلتی رہنے کا اشارہ کیا اور نیز آنے کا بمانہ کیا۔ اور وہ ایک محمرا سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے سانس کی آواز

کی عضیلی ناگن کی پھنکار سے ملتی جلتی تھی۔ روشنی کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور شع بچھا کر سوگیا۔

ون کافی نکل آیا تھا۔ جب میں اٹھ کر ابن حمید کی خواب گاہ میں گیا وہ آبنوی کاؤچ پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کا چرہ ہھیلی پر نکا تھا اور گمری سوچ میں متعرق تھا۔ اس کی آئلسیں بتا رہی تھیں کہ رات بھر نہیں سویا۔

"دمیرے آقا! کیا آپ کو نیند نمیں آئی؟" ابن حمید نے میری طرف نگایں اٹھا کر رکھا۔ اس کی شفاف آکھوں میں جیسے صدیوں کی بے خوالی جھلک رہی تھی۔ آہستہ سے بولا۔

"رات میں اپنی خواب گاہ میں نہیں تھا۔"

میں حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگا۔ اس کے بعد ابن حمید نے مجھے وہ تمام واقعات نا دئے جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے۔ اس نے کہا۔

" بب کنیز مجھے میری خواب گاہ میں چھوڑ کر جلی گئی تو میں بستر پر لیٹ گیا اور سونے
کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن نیند میری آنکھوں سے جیسے کوسوں دور تھی مجھے رہ رہ کر خیال آ
رہا تھا کہ میں اپنے آباؤاجداد کے ببائے ہوئے شہر میں غریب الوطن مسافر کی طرح پڑا
ہوں گھرے کی اونجی کمبی مخروطی گھڑی کھلی ہوئی تھی جس میں سے غرناطہ کا گرا نیلا آسمان
اور چاندی کے زیروں کی طرح چیئے ستارے دکھائی دے رہے تھے۔ میں بستر سے اٹھ کر
کھڑی کے پاس آگیا۔ خٹک ہوا اندر آ رہی تھی۔ سارا شہر خاموش تھا۔ دور بھاڑی پر
درختوں کی اوٹ میں سے الحمرا کے مینار خاموش آسمان کی طرف منہ اٹھائے کھڑے تھے۔
میرا دل غرناطہ کی نیلی رات میں باہر نکلنے کو بے چین ہو گیا۔ میں نے فرغل بہنا اور حولیل
سے نکل کر کھلی فضا میں آگیا۔

"رات کا دوسرا ہر گزر رہا تھا۔ ابھی چوکیداروں نے اپنے شانہ فرائض کی ابتدا نہیں کی تھی۔ شہر کے گلی کوچوں میں گمرا ساٹا طاری تھا کہیں کہیں چوراہے یا کسی گلی کی کلڑ پر مثم دان دھیمی دھیمی روشنی کھیررہے تھے۔

" و طلتے جلتے میں سرووسمن کی ایک سامیہ دار سڑک سے گزر آ ہوا ایک قدیم عمارت کے قریب نکل آیا۔ اس عمارت سے شکوہ وجلال نیک رہا تھا۔ اگرچہ اس کی دیواروں کے پھروں میں کمیں کمیں گھاس اگ آئی تھی۔ شاید ہے کی زمانے میں بنو سراج کے بادشاہوں کا کوئی محل تھا۔ جو قلعے کی فصیل کے باہر بنایا گیا تھا۔ ممکن ہے ' یماں بعض الیی شاہانہ رسوم اداکی جاتی ہوں کہ جن میں عوام کو بھی شرکت کا موقع ویا جا آ۔

"مجھے دور درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گنید جو رات کی بھی نیلی روشنی میں طلوع ہوتے سرسبر چاند کی طرح لگ رہا تھا۔ ایک کھڑکی میں سے چراغ کی دھندلی روشنی نکل رہی تھی۔ میرے قدم جیسے اپنے آپ اس گنبد کی طرف اٹھنے گئے۔ قریب جا کر دیکھا کہ پھر کے پہلے ستونوں کی ایک بارہ دری ہے۔ جس کی ایک جانب سیاہ اٹلور کی بیلوں نے دیوار سی کھڑکی کر رکھی ہے اور دوسری طرف ایک حجرہ ہے جس کی کھڑکی میں سے مہم سی روشن باہر آ رہی تھی۔

"دمیں اگور کی بیاوں کے پاس آگیا۔ سیاہ اگور کے بیجے شخبم میں بھیگ رہے تھے۔
میں بارہ دری کی سیرھیاں چڑھ کر چبوترے میں آگیا۔ یمان میری نظرایک قبر پر بڑی۔ جس
کے سہانے ایک بجھا ہوا چراغ پڑا تھا۔ تعویذ پر گلاب کے مرتھائے ہوئے سرخ پھول
بھرے ہوے تھے۔ کتبہ آدھے سے زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے جمک کر دیکھا۔ وہاں صرف
کلہ شریف کھا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک چوٹ می گی۔ یہ کی مسلمان بزدگ ہتی کی
قبر تھی۔ میرے ہاتھ اپنے آپ فاتحہ خوانی کے لئے اٹھ گئے۔ میں نے فاتحہ پڑھ کر منہ پر
ہاتھ بھیرا ہی تھا کہ بیچھے سے کی نے آہت سے سری آدار میں کیا۔

"اجنبی مسافرتم مسلمان ہو۔"

آواز کا لیجہ شامی عربوں جیسا تھا اور یہ الفاظ عربی زبان میں اوا کئے گئے تھے۔ ایک لیجے کے لئے تھے۔ ایک لیجے کے لئے جیسے میں اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گیا۔ میں نے تیزی سے بلٹ کر دیکھا۔ ایک سفید رایش نورانی چرب والا بوڑھا میرے بیچھے کھڑا تھا۔ اس کے سرپر عمامہ تھا۔ اور گرم چفہ اس کے مختوں کو چھو رہا تھا۔ یہ مسلمان علاء کا لباس تھا۔ میں متجب ہوا کہ اندلس کی سرزمین پر یہ مسلمان بزرگ کماں سے آگیا؟ میں نا اے کوئی جواب نہ دیا۔ اگرچہ میرا مسلمان ہوتا اس پر آشکار ہو چکا تھا۔ پھر بھی میں خاموش رہا۔

اس بزرگ نے آگے بڑھ کر میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے :وئے کہا۔
"میرے بچے! ہم شاید کوئی عرب ہو جو عیسائی سیان کے بھیں میں اپنے مسلمان
بادشاہوں کی آخری یادگاروں پر آنسو بہانے کے لئے یہاں آیا ہے۔ فکر نہ کرو۔ تمہارا راز
میرے سینے میں ہی رہے گا۔ اگر میں نے شہیں فاتحہ پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہو آتو میں بھی
تہیں کوئی عیسائی ہی سمجھتا۔"

میں نے اس بزرگ کے ہاتھوں کو چوم لیا۔

"میرے بزرگ محرم! آپ پر میرا راز ظاہر ہو چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نمیں ہے کہ میں ایک شای عرب ہوں اور عیمائی سیاح کا بھیں بدل کر اندلس کے مسلمان ایک اور جوت تھا۔ اب میں یہ معلوم کرنے کو بے تاب تھا کہ باہر بارہ وری میں مزار کس کا ہے میں نے بوچیہ ہی لیا۔

' 'شفق محرم! یہ باہر مزار کیا ہے؟ کیا یمال سلاطین اندلس کے شاہی خانوادے میں سے کوئی وفن ہے؟" اس بزرگ کے چرے کی متانت میں ایک عجیب ورد کی کیفیت جملانے لگی۔

اس نے کما۔ "میرے بیج ! تم نے ابھی ابھی جس قبر پر فاتحہ کی ہے وہ ہسپانیہ کے آخری تاجد ارباب العادل کی وادی صاحبہ کا مزار ہے۔"

میں اپنا کلیجہ موس کر رہ گیا۔ میرے اللہ! تو کیا یہ میری پردادی صاحبہ کی قبر تھی؟ میں نے اپنے بچپن میں اس مزار کا بھی نام بھی نہیں سا تھا۔ آہ! اندلس کے آخری حکران نششہ اقتدار میں اپنے اسلاف کی قبروں کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے۔ اب جمجھ احساس ہوا کہ میرے قدم اس بارہ دری کی طرف کیوں اپنے آپ اٹھتے چلے گئے تھے بزرگ کہ رہا

یماں میرے جرے کے پاس ایک شاندار عبادت گاہ تھی جو اس بزرگ خاتون نے خاص طور پر بنوائی تھی۔ لیکن مسیحی مرداروں نے اس عبادت گاہ کو ڈھیر کر دیا۔ اس کی ردشوں اور فواروں کو روند ڈالا۔ اگر ایک نیک دل مسیحی پادری انہیں منع نہ کر تا تو دہ اس مزار کو بھی تنس نہس کر دیے 'میرے آنکھوں میں بے اختیار آنو آ گئے۔ جرے میں بری دلخراش قسم کی خاموشی جھا گئی۔ طاق میں جلتے دئے کی لو پھڑ پھڑائی اور پھر ساکت ہو گئی۔ بررگ نے ایک آہ سرد کھینج کر کھا۔

"رات زیادہ ہو گئ ہے۔ تم پیمیں سو جاؤ۔ صبح منہ اندھیرے چلے جانا۔" میں نے بزرگ کا ہاتھ تھام کر ایک بار بھرچوم لیا اور کہا "میرا ساتھی مجھے حو کمی میں نہ پاکر پریشان ہو گا۔ اب مجھے اجازت دہجے۔" "بزرگ نے میرے سریر ہاتھ کچیر کر کہا۔

"الله تعالی تهراری تکرانی کرے گا۔ لیکن میرے بچے تم زیادہ دیر اس ملک میں مت رہنا۔ اگر کسی کو پید چل گیا کہ تم مسلمان ہو تو تم پر قیامت ٹوٹ پڑے گا۔"

یں نے کہا۔ "آپ میرے راز کی حفاظت کیجئے گا۔ میں انشاء اللہ اپنے بزرگول کی جروں کی زیارت کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔"

بزرگ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ کر کھا۔ "تمہارا راز میرے ساتھ قبر میں جائے گا۔" بادشاہوں کی قروں کی زیارت کرنے آیا ہول کیکن مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ آپ مسلمان عالم کے حلیمے میں یہاں کس طرح زندہ ہیں۔"

بررگ نے کچھ توقف کیا پھر آہت ہے ہاتھ اٹھا کر آسان کی طرف اشارہ کیا۔ اور بولے ۔ "میرے بچے ! شاید سرزمین اندلس پر میں اس وقت آخری مسلمان ہوں۔ جس کو فرانسیں اور پر تگالی عیمائیوں نے معاف کر دیا ہے اور میرے بردھانے کا خیال کرتے ہوئے بھے اتی اجازت و کے دی ہے کہ میں ابنی زندگی کے آخری چند سال ان کھنڈرول میں گذار دوں۔ وہ جھے قتل کرنے آئے تھے۔ لیکن میری بزرگی اور کبیرسی نے ان کے ہاتھ روک ویے۔ پیمر انہوں نے میری جان مجھے اس تجرکے پاس قرورے۔ پیمر انہوں نے میری جان کر دی۔ اور میری خواہش پر جھے اس قبر کے پاس چھوڑ وہا۔"

وہ مجھے اپنے حجرے میں لے گئے۔ حجرے کے طاق میں ایک دیا روش تھا۔ تخت پر بستر لگا تھا۔ تپائی پر صراحی اور فغان پڑے تھے یماں کی فضا باہر کی نسبت گرم تھی۔ بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ میرا وطن شام ہی ہے؟ شاید وہ میرے عربی لیجے سے پہچان گیا تھا کہ میں شامی عرب نہیں ہوں۔ میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ میں شامی عرب نہیں ہوں۔ میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بزرگ نے کہا۔
میں شامی عرب نہیں ہوں۔ میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بزرگ نے کہا۔
"تمہارا عربی لہجہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تم اندلس کے رہنے والے ہو۔"

میرے دل میں دردکی ایک امراضی۔ مگر میں نے اپ آپ پر قابو پالیا اور بزرگ کو کہا کہ انہوں نے تعلید بہتات ہے۔ "میرے دادا تیونس کے رہنے والے تھے اور یمال سوداگری کیا کرتے تھے۔ میں تیونس میں پیدا ہو لیکن ہوش سنبھالا ہی تھا کہ اندلس پر زوال آگیا اور ہم لوگ جرت کر کے واپس شام چلے گئے۔ کیونکہ شام ہمارے اجداد کا وطن ہے۔ اب میں جوان ہوا تو میرا دل چاہا کہ اپنے وطن کو دیکھوں کہ جمال میں پیدا ہوا تھا۔ ایک مسلمان عرب کی حیثیت سے میں اندلس کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تاجار اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا۔ عیسائی سیاحوں کا بھیں بدلا اور غرناطہ پہنچ گئے۔ آج رات میرا دل سے بعد نہیں تو مین تھا۔ میرا دل عیسائی سوداگر میزبان کی حولی سے نکل کر ادھر آگیا اور یمان ایک قبر دکھ کر فاتحہ خوانی کرنے لگا اس کے بعد آپ سے انکا سے سائی سوداگر میزبان کی حولی سے انکا سے سائی اور یمان ایک قبر دکھ کر فاتحہ خوانی کرنے لگا اس کے بعد آپ سے انکا سے سائی س

میں نے جھوٹ بولا تھا اور ایک روشن ضمیر نورانی چرے والے مسلمان بزرگ کی موجودگی میں ضمیر میں خلص محسوس کر رہا تھا اور مجھے شبہ تھا کہ یہ بزرگ عالم دین میرے ول کا حال پاگیا ہو گا اور مجھے ضرور شرمندہ کرے گا کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا لیکن بزرگ نے میری بات پر یقین کر لیا شاید ہے اس کی بہت بری رواداری اور وسعت قلب کا بررگ نے میری بات پر یقین کر لیا شاید ہے اس کی بہت بری رواداری اور وسعت قلب کا

راسته بتا سکتی هو؟"

ر سی کہتا ہوا میں نے خادمہ کو نظر انداز کر دیا اور خود عیمائی دو ثیزہ کے قریب چلا گیا' وہ نقاب کے بیجھے جمعے خاموش گری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گلاب کی بینکھر میوں ایسے ہونٹوں پر ایک دل آویز عبیم نمودار ہوا اور بولی۔

"میرے ساتھ آؤ۔"

اور میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا میں اس سے بات کرنے کا بمانہ علاش کر رہا تھا کہ اس نے خود ہی بول کلام کیا۔

وجہارے چرے پر اعلی نسبی کا جلال وکھائی دیتا ہے۔ کیا تمہارا تعلق کیتلمہ کے مور

فاندان ہے؟"

میں اس حین وجیل دوشیزہ کی ذہانت اور قیافہ شناسی پر دنگ رہ گیا۔ یہ بات اس یے پہلے کسی نے مجھے نہیں کسی تھی لیکن میں اپنا راز کسی عیسائی لڑکی کو بھلا کیسے بتا سکتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"خداوند بسوح مسے تمہاری عمر دراز کرے میں تو قرطاجنہ کا ساح ہوں اور بطری میرا نام ہے ہو سکتا ہے کسی زمانے میں میرے آباؤ اجداو میں سے کوئی کیتلمہ آیا ہو۔"

پر میں نے غرناطہ کی صبح کی تعریف کی اور کما کہ کیا میں اتنی حسین رہبر کا کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اپنے حسن کی مرح پر وہ کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے متر نم

اواریل ماہ دونا بلانکا ہے۔ گر مجھے اب بھی یقین ہے کہ تہمارا تعلق کیتلمہ کے اندلسی فانوادے سے ہے۔ میں نے اتنی کشیدہ اور شفاف پیشانی کسی قرطاجنی سیاح کی نہیں

یہ عیمائی دوشیزہ غضب کی زبین تھی۔ میں نے ایک بار پھراپنے موقف پر مفرہوتے ہوئے میں میں ایک بار پھراپنے موقف پر مفرہوتے ہوئے کہا کہ میں قرطاجنہ کا ایک سیاح ہوں اور وہاں تجارت کرتا ہوں۔ گل ایک طرف گھوی تو سامنے ایک محرابی دروازہ نظر آگیا۔ رونا بانکا نے اس دروازے کی جانب اشارہ کر

کے کھے۔ "بیر راستہ تہیں باہر لے جائے گا۔"

میں نے اس کا شکریہ اوا کیا۔ وہ ذرا سے مسکرا کر واپس مر گئی۔ خادمہ صلیب کئے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔

میں کتی در وہاں بت بنا کھڑا اسے صبح کی پاکیزہ روشن میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے برے وقار کے ساتھ والیس جاتے دیکھتا رہا اجانگ گرجا گھر کی گھنیٹاں بجنے لکیں۔ میں سلام کر کے حجرے سے باہر آگیا میں نے اپنی پردادی کی قبر پر ایک بار پھر فاتحہ
پڑھی اور سیاہ اگور کی بیلوں میں سے گذر کر شر غرناطہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھی رات
کا وقت ہو گا کہ شہر کے مغربی کنارے سے رات کو بہرہ دینے والوں کی آوازیں بھی بھی
صدائے بازگشت کی طرح سائی دے جاتی تھی' میں غرناط کے مشرق جھے میں نکل آیا' یمال
گلیاں متک و تاریک اور گنجان تھیں گلیوں کے فرش چھر لیے تھے اور کی کئی گئی کی کئر پر
جراغ عمما رہا تھا۔ مکانوں کے منقش چھج آگے کو جھکے ہوئے تھے۔

غرناطہ کی گلیاں مرد وریان رات میں سنسان پڑی تھیں مکانوں میں چراغ بچھ کچھ کے تھے۔ ایک بار ایک گلی میں مکان کی دیوار کا سارا لے کر بیٹھ گیا۔

جس مکان کی دیواروں پر جنگی بیل پڑھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی حولی تھی۔ یہ کوئی حولی تھی۔ یہ نگ گیا۔ آئکھیں نینر سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ ہیں او گھ ہی رہا تھا کہ اچا تک مرغ نے بانگ وے دی پھر دور دور سے مرغوں کی باگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہیں ہوشیار ہوگیا۔ شج ہو رہی تھی۔ میں اندر گلی میں چلنے ہی کو تھا کہ اچا تک اس حولی کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک خادمہ نکلی ، جس نے ہاتھ میں قدیل تھام رکھی تھی، اس کے پیچھے ایک سروقد دوشیزہ بر آیہ ہوئی، جس نے گاتھک شزادیوں جیسا بیش قیمت براق ریشی لباس پس رکھا تھا۔ چرک بر ساہ نقاب اس طرح پڑا تھا کہ باریک جالی میں سے چرہ چاند کی طرح کرمیں بھیرا نظر آ رہا تھا اس کے پیچھے ایک خادمہ تھی جس نے اپنے ہاتھ میں صلیب تھام رکھی تھی، شاید وہ کہا تھا ہی مردار کی بیٹی تھی جو صبح سے جارہا میں مناجات کے لئے جا رہی تھی، میں اسے دیکھتا ہی مردار کی بیٹی تھی جو صبح شرجا میں مناجات کے لئے جا رہی تھی، میں اسے دیکھتا ہوا کہ وہ گئی میں میرے قریب سے ہو کر گزری اس نے ایک دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایہا اتفاق ہوا کہ وہ گئی میں میرے قریب سے ہو کر گزری اس نے ایک دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایہا اتفاق ہوا کہ وہ گئی میں میرے قریب سے ہو کر گزری اس نے ایک دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایہا اتفاق ہوا کہ وہ گئی میں میرے قریب سے ہو کر گزری اس نے ایک نگا۔ دیکھتا ہی رہ ڈالی اس وقت تک صبح کا اولین اندھرا گئی میں بھیل چکا تھا۔

دوشیزہ نے مجھے غور سے دیکھا۔ شاید وہ حیران تھی کہ میں کون ہوں جو اس کی گلی میں صبح صبح دھونی جمائے بیٹھا ہوں وہ چند قدم چل کے رک گئے۔ اس نے اپنی خاومہ سے کچھ کہا۔

ادهیر عمر خادمه میرے قریب آئی اور اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنا کر ہسپانوی زبان ایس بولی۔ "کیا تم راستہ بھول گئے ہو اجنبی؟"

سی برا بوں اور کی اور کی اور کی اور کی زبان سی میں نے عیسائی دوشیرہ کی اور کی نظرین اٹھا کر کہا۔ طرف نظرین اٹھا کر کہا۔

رک ایران میرکه ایران میج ہے۔ میں قرطاجنہ کا سیاح ہوں اور غرناطہ شرکی سیرکو میرک میرکو میرک کا اندازہ میج ہے۔ میں قرطاجنہ کا سیاح ہوں اور غرناطہ شرکی سیرکو نکل تھا کہ راستہ بھول گیا کیا تم بھیے ان عشق بیجاں کی طرح بل کھاتی گلیوں سے باہر نکلنے کا

میں نے چونک کر اردگرو ویکھا۔ جب میں اس حویلی کی طرف آ رہا تھا کہ میرے ول میں رونا بلانکا کا خیال بارہا اس کی شبیہہ بن کر ابھر رہا تھا۔

ابن حمید خاموش ہو گیا۔ میرے لئے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ابن حمید کو اس عیسائی دوشیرہ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اس امر کا اظہار کیا کہا ابن حمید نے اپنا تعارف ایک عیسائی سیاح کے طور پر کرایا ہے اور بلانکا کسی عیسائی سروار یعنی ڈان کی بیٹی ہو سکتی سب

دوکیا تم سجھتے ہو کہ تمهارا عشق بروان چڑھ سکے گا میرے آقا؟" ابن حمید کے ہونوں بریھیا سا تبسم نمودار ہوا۔

''تم میرے دوست ہو' میں تہارا آقا نہیں ہوں سمجھے؟ اور عشق میں عیسائی اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں .... بسرحال میں یہاں کسی عیسائی دوشیرہ سے عشق کرنے بھی نہیں آیا۔''

عیمائی دوشیزہ کے حن دل آرام نے ابن حمید کے دل پر گمرا اثر کیا تھا۔ اب اسے اندلس میں اپنے آباؤ اجداد کے محلات کے کھنڈر بھی خوب صورت نظر آنے لگے تھے۔ شاید اب اس کے دل میں اپنے دادا بنو سراج کی قبر پر دیا جلانے کی خواہش بھی کمزور پڑگئی تھی اور اس جذبے میں پہلی جیسی شدت نہیں رہی تھی۔

مجھے اس سے زیادہ غرض نہیں تھی کہ ابن حمید اپنے اجداد کی قبروں پر چراغ جلا آ ہے یا نہیں۔ میں تو ناریخ کے صحراؤں میں اپنے نامعلوم سفر پر روال دوال تھا اور ابن حمید کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک عبرت انگیز زوال کی نشانیوں کو دکھے رہا تھا۔

جارے عیسائی میزبان ابطری نے ہمارے لئے خاص طور پر الحمراکی سیاحت کا انتظام کروا ویا۔ میں نے محسوس کیا کہ ابن حمید ابھی تک عیسائی دوشیزہ کی یاد میں ہم تھا اس دوران وہ بلانکا کی گلی کا ایک چکر بھی لگا چکا تھا۔ مگر اسے اپنی محبوبہ وغم خوار کی کوئی جھلک دکھائی نہیں ہیں۔

دوپر گا کھانا کھا کہ ہم گھوڑوں پر سوار ہوئے اور الحمراکی طرف چل پڑے۔ قلعہ غرناطہ کے دروازے پر ہمارے عیسائی میزبان کا خاص آدمی ہمارے خیر مقدم کے لئے پہلے سے موجود تھا ہمارے گھرڑے وہیں ڈیوڑھی میں باندھ دیے گئے اور ہمارا رہبر ہمیں الحمرا محل کے یائیں باغ کے صدر دروازے پر چھوڑ کر واپس چلاگیا۔

الحمرا اندلس کے مسلمان شہنشاہوں کا شاہی محل تھا۔ یہاں جا بجا حسین پھولوں بھرے کنج تھے۔ سایہ دار راستے تھے سک سرخ کی الیمی روشیں تھیں۔ جن کے دونوں

جانب مرو کے درختوں کی قطاریں دور تک چلی گئی تھیں۔ ابن حمید ان راستوں کو پہچانا تھا اس نے کہا۔ "میرے دادا کی قبر اس محل کے عقب دالے باغ سمن پوش میں ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔"

ابن حمیدی بولا۔ "اس سنج میں میرے دادا بنو سراج کا وہ مزار ہے جس کے بارے میں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مزار کا سنگ سرخ اکھڑا ہوا ہے اور قبر کا دیا ساہ بوش میں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مزار کا سنگ سرخ اکھڑا ہوا ہے اور قبر کا دیا ساہ بوش

بنو سراج کی قبر لمبی تھی۔ جس کے سرمانے کی جانب سے سٹک سرخ کی دو سلیں اکھڑ کر ینچ گری پڑی تھیں اور طاق بھی دیا بجھا ہوا تھا۔ ابن حمید کی آکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابن حمید نے آکھیں پونچیں اور طاق کا دیا روشن کر دیا ' پھر ہم نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی اور بو جھل قدموں سے واپس چل پڑے۔ ابن حمید کا دل اکھڑا اکھڑا سا تھا ' وہ اپنے اجداد کے ویران محل میں جاتے ہوئے آپکچا رہا تھا' اس نے جھے بتایا کہ ان سنسان محلات میں سے اپنے آباؤ اجداوکی روحولی کے بین کرنے کی آوازیں سائی دیتی ہیں۔

''میرے دوست یماں سے نکل چلو۔ میرا دل گھرا رہا ہے۔'' ابن حمید کے دل میں جو زبردست انقلاب برپا تھا اس کی وجہ سے اس کے آباؤاجداد کی روحوں کے بین کی آوازیں ممیں تھیں بلکہ وہ عیمائی دوشیزہ تھی جس کی نگاہوں کے تیراس کے دل میں اتر چکے تھے۔ اس نے بنو سراج کے مقبروں کی تلاش چھوڑ کر عیمائی حمینہ رونا بلانکا کی تلاش شروع کر دی۔ اس تلاش عشق میں میں اس کے ساتھ تھا۔

ابن حمید مجھے لے کرئی بار عیمائی دو شیزہ کی گلی میں گیا گراسے دیداریار نصیب نہ ہوا۔ میں نے ابن حمید کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ آگر عیمائی دوشیزہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ اصل میں مسلمان شزادہ ہے اور اس کا تعلق بنو سراج کے شاہی خاندان سے ہے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن ابن حمید پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا وہ بلانکا کی خلاش میں سرگرداں رہا کئی بار اس کی حولی کے آگے سے گذرا مگر جربار حولی کا دروازہ بند ملا۔

ہم نے کلیساؤں اور مسیحی خانقاموں کو بھی جھان مارا گر عیسائی دو تیزہ بلانکا کی ددبارہ جھلک دکھائی نہ دی۔ ابن حمید کی بے تابیوں میں اضافہ مو رہا تھا۔

ابن حمد کے لئے اب تنائی میں کوئی اطف باتی نہ رہا تھا اکیلا رہ کر اے ایک شدید افردگی کا احمان ہو تا۔ چنانچہ اب وہ اکثر جمعے ساتھ رکھتا تھا۔ ہم ان روح برور مقامات سے خاموثی سے گذر رہے تھے کہ عکترے کے ایک باغ میں سے نکل کر سامنے ایک خوب

صورت مکان نظر آیا۔ جس کی محرابی کھڑکیوں پر گلاب کی بیلیں جھکی ہوئی تھیں۔

ہمیں چھتارے پر ہپانوی گیت کی آواز سنائی دی۔ کوئی حینہ اپنی ورد بھری مگر وکش آواز میں ایک قدیم محبت بھرا گیت گا رہی تھی۔ ابن حمید نے کہا۔ "خدا کی قتم اس آواز کو ہوئے ہوئے ہوئے ہی سنا ہے۔ میرے ساتھ آؤیہ بلانکا کی آواز ہے۔" ہم لیموں کے ایک بخ سے ہوتے ہوئے ہوئے پر فضا مکان کے عقب میں آئے تو دیکھا کہ دو لڑکیاں غروب ہوتے سورج کی سنری دھوپ میں مخلی گھاس پر نیم وراز ہیں اور ان کے درمیان سنری تخت پر بیٹی ایک حسین وجمیل سرخ وسید چرے والی لڑکی چھتارلہا تھ میں لئے اس کے تاروں پر انگلیوں کا مصراب بجاتی گیت گا رہی ہے۔ ابن حمید نے میرے ہاتھ کو زور سے دبایا۔ وہ اپنی پرجوش آواز پر بردی مشکل سے قابو پاتے ہوئے بولا۔

"میہ وہی حسینہ ہے میرے دوست! رونا بلانکا' اس کا چرہ شدت جذبات سے سرخ ہو افا۔

عیمائی دوشیزہ ایک قدیم ہیپانوی گیت گا رہی تھی۔ جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا۔ "میرے محبوب! تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا ہماری سرحدول پر دشن نے حملہ کر دیا؟

آہ! تم شاہی محل کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جاؤ گے۔ بادشاہ کا محل بھی محفوظ رہے گا۔

> میرا گھر بھی اجڑ جائے گا جس کے باغ میں بنفشہ کے پھول ہر موسم بہار میں کھل کر مجھے تہاری یاد دلائیں گے۔"

بانکاکی آواز میں بلاکا سوز تھا، جس تخت بر وہ بیٹھی تھی اس کے قریب ہی کچھ خالی کرسیاں بڑی تھیں اور ایک سٹک مرمر کی تپائی پر رکھے گلدان میں سرخ گلاب مسرا رہے تھے۔ عیسائی دوشیزہ رونا بلانکا نے ایک نیا گیت شروع کر دیا۔ یہ نیا گیت اندلی مسلمان مور بادشاہوں کے زوال کے بارے میں تھا اس گیت میں ابن حمید کے باپ ابن سراج کا نام کئی بار آیا۔ ابن حمید نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ جذبات کی شدت سے کپلیا رہا تھا اس گیت میں ابن سراج اور زجریوں کی داستان بیان کی گئی تھی۔ ابن حمید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ مهندی کی جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے آگے بردھا۔ لڑکیاں اس کو دکھ کر خوفزدہ می ہو گئیں۔ عیسائی دوشیزہ نے ابن حمید کو دکھ کر چھتارا تخت پر رکھ دیا۔ اس کے چرے پر ناپندیدگی کے ناڑات تھے۔ میں ابن حمید کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ابن حمید نے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ابن حمید نے جھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ابن حمید نے جھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ابن حمید نے جھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ابن

"خداوند تمهارے حن کی آب و باب کو دوبالا کرے میں وہی سیاح نوجوان بطرس موں جس کی تم نے غرناطہ کی گلیوں میں رہنمائی کی تھی۔ تمهاری آواز کا جادو مجھے بے بس کر کے یمال کھینچ لایا ہے۔ مجھے معاف کر ویتا۔"

رونا بلانکا کے خوب صورت ہونٹوں پر تمبہم ابھرا۔ اس نے ابن حمید کو کری پر بیٹنے کا اشارہ کیا اور اپن سیلیوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ ابن حمید کری پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ کہ یہ میرا ساتھی عیسائی سیاح بال ہے۔ بلانکا نے ایک نگاہ غلا انداز مجھ پر ڈالی اور کہا۔

"میں تہیں ایک نیا گیت سناتی ہوں۔"

وہ چھتارے پر اپنی تازک انگلیاں چلاتے ہوئے اپنی دکش اور ول سوز آواز میں گیت گانے گلی۔

عیمائی دوشیزہ بلانکا کے گیت کی آواز بن کر مکان کے برآمدے میں ایک طویل قامت وجیمہ مردار نمودار ہوا'جس کی کنیٹیوں کے بال سفید ہو رہے تھے۔ بلانکا نے اس کی طرف دیکھ کر گیت گانا بند کر دیا اور ابن حمید کی طرف اشارہ کر کے بول۔

"پیارے ابا جان! یہ قرطاجنہ کا سیاح بطرس ہے۔ اسے میری آواز کا جادو یہاں تھنچے لایا ہے اس کے ساتھ اس کا دوست پال بھی ہے۔"

بلانکا کے باپ نے قریب آ کر ہم دونوں پر تیز نگاہیں ڈالیں پھر خندہ بیشانی سے ہمارا خیر مقدم کیا اور ہمارے لئے مشروب منگوایا۔ میں ابن حمید کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا' وہ رونا بلانکا کے حسن پر فدا ہوئے جا رہا تھا لیکن ایک بمادر اور عالی نسب شنزادے کے وقار کے ساتھ۔

اسی وقت سنرے پر اندلسی قالین بچھا دیئے گئے اور گرم قبوے کا دور شروع ہو گیا' ساتھ ہی خادہاؤں کی ایک قطار نمودار ہوئی ان کے ہاتھوں میں طشت تھے۔ جن میں سرخ سنگترے اور ملاکہ کی سفید ختہ منھائی تھی۔

بلانکا کے والد نواب سانتانی نے کمال خوش اظلاقی سے ہمیں کہا کہ ہم پھر بھی اس کے ہاں آیا کریں' ابن حمید نئی چاہتا تھا' میں وکھ رہا تھا کہ وہ بے حد خوش ہوا ہے۔ بلانکا ہمیں چھوڑنے پائیں باغ کے دروازے تک آئی۔

ہم زینون کے گنجان درختوں میں کھڑے تھے۔ ابن حمید اس دوشیزہ کے چرے کو تکے جا رہا تھا۔ ابن حمید کی جاموش مگر گری محبت نے بلانکا کے دل پر بھی اثر کیا تھا' وہ بھی اسے محبت آمیز نظروں سے تک رہی تھی۔

آسان کے مشرقی افتی پر چاند کی نقرتی جالی نمودار ہو گئی۔ مسنافاتی مکان کی محرابی کھڑکیوں میں سے مثم کی روشنی باہر درختوں اور گھاس پر پڑنے گئی تھی۔ بلائکا خواب آلود جزیروں کی کوئی شنرادی لگ رہی تھی' میں آگے بڑھ کر زیتون کی جھاڑیوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ میں ان دو محبت کرنے والوں کو تنائی کا موقع دینا چاہتا تھا' میرے جاتے ہی ابن حمید نے بلائکا کا نازک گورا ہاتھ تھام لیا اور کہا۔

''بلانکا! تمهارے حن نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ کاش میں ساری زندگی تمهارے مکان کی براسرار گلیول میں سیر کرول۔"

کوپڈ کا تیر بلانکا کے دل سے بھی پار ہو چکا تھا اس نے آہت سے مسکرا کر کہا۔ درپیل س! محبت عقل مند لوگوں کا ورثہ نہیں ہے۔ کیا تم نے بھی اپنے جذبے انجام پر غور کیا ہے۔"

میں بلائکا کی فراست کی واو دے بغیر نہ رہ سکا۔ ابن حمید جذبات کی تیز رو میں بہا چلا حا رہا تھا۔ اس نے کما۔

"داگر محبت کرنے والوں کے دلوں میں سچائی کی مقمع روشن ہو تو انجام ایک بے معنی الفظ معلوم ہو تا ہے۔"

ابن حمید نے جنگلی گلاب کی بمل پر سے ایک چھول توڑ کر بلانکا کو پیش کیا اور کما۔ "بیر چھول ماری محبت کی کہلی نشانی ہے۔"

"خداوند يوع! اس مرجهانے سے بچائے۔"

یہ کمہ کر وہ تیزی سے واپس مڑی اور مکان کی طرف شام کے برصتے پھلتے اندھروں میں گم ہو گئی۔ میں زیون کی جھاڑی سے باہر نکل آیا اور ابن حمید سے کما کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہئے۔ ابن حمید ابھی تک ان درخوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جدھر بلانکا گئی تھی۔ ابن حمید پوری طرح بلانکا کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا وہ بھول چکا تھا کہ وہ کیا ابن حمید پوری طرح بلانکا کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا وہ بھول چکا تھا کہ وہ کیا مقصد لے کر ہمپانیہ میں آیا تھا۔ میں نے اسے واپس قرطاجنہ چلنے کے لئے کما تو اس نے ترش روئی سے جواب دیا کہ اگر مجھے قرطاجنہ کی یاد ستا رہی ہے تو میں واپس جا سکتا ہوں' میں نے برا نہ مانا' میں ابن حمید کو تہا نہیں چھوڑتا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اصل میں کون ہوں اور میرے اندر کون کون می مانوق الفطرت طاقتیں موجود ہیں۔ لیکن ابن حمید میں کون ہوں اور میرے اندر کون کون میں اس سے بخولی واقف تھا اور اس خطرے میں اس سے بخولی واقف تھا اور اس خطرے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا تاکہ وقت پڑنے پر اس کی مدد کر سکوں۔

ابطری کی حویلی میں ہی قیام پذیر سے لیکن زیادہ دیر تھرتا مناسب نہیں تھا' چنانچہ ایک روز ہم نے اپنے میزبان ابطری سے اجازت طلب کی اور اس کی حویلی سے اٹھ کر واپس کارواں سرائے میں آ گئے' ابن حمید کے پاس سونے کی کچھ اشرفیاں تھیں جو ختم ہو گئیں۔ اب میں نے جڑی بوٹیوں کی تلاش اور ان کی فروخت کا کام شروع کر دیا۔ ایک روز میں نے بین حمید سے کہا۔

"تم آگ سے کھیل رہے ہو میرے آقا! بہتریمی ہے کہ ہمیں اس وقت اندلس کو خیرباد کمہ کر واپس قرطاجنہ چلے چلنا چاہئے۔

ابن حمید پر بلانکا کی محبت ایک آسیب بن کر سوار تھی۔ اس نے آخری بار مجھے صاف سخت الفاظ میں کمہ دیا کہ میں اسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں اور وہ بلانکا کے بغیر قرطاجنہ میں زندہ نہیں رہ سکے گا۔ میں نے اسے کما۔ ''کیا تم عیسائی ندہب اختیار کر لو گے؟'' اس پر وہ تڑب کر بولا۔

"خداکی قتم ایا ہرگز نہیں ہو گا' میں عیسائی ند بب اختیار نہیں کروں گا۔ بلکہ بلانکا اسلام قبول کرے گی۔"

میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ بات مجھے انہونی گی۔ بلانکا جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی دہاں اس کا اسلام قبول کرنا۔ ایک نا قابل بقین بات تھی' ابن حمید اس حقیقت سے بھی بے خبر تھا کہ جب بلانکا کو معلوم ہو گا کہ ابن حمید نہ صرف یہ کہ مسلمان ہے۔ بلکہ بنو سراج کا آخری شزادہ اور الحمراکی آخری شرح ہے۔ تو اس کا رد عمل کیا ہو گا۔

سرحال میں نے ابن حمید کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا۔

میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگا۔ جہاں وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا وہاں میں اس کے ساتھ ہو تا لیکن جہاں وہ اکیلا جانا چاہتا وہاں بھی میں اس کے پیچھے پیچھے ہو آ۔

ایک روز دن ڈھلے ابن حمید کارواں سرائے سے نکل کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔
اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی کہ وہ کمال جا رہا ہے۔ گر میں اس کے پیچھے پیچھے ہو
لیا۔ وہ بلانکا کے والد کے مضافاتی مکان کی طرف جا رہا تھا، میں کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے
تعاقب میں تھا، اس سے پہلے ایک ہمپانوی گھڑ سوار نے کارواں سرائے میں آکر ابن حمید کو
ایک خط دیا تھا، پھیٹا سے بلانکا کا .... خط تھا اس نے اسے اپنے ہاں بلایا تھا۔ میں اپنے
دوست کو تہا کسے چھوڑ سکتا تھا۔

ابن حمید بلانکا کے باپ کے مضافاتی مکان میں پہنچ گیا باغ کے بیجی جو سندی اور

انجر کی جھاڈیاں تھیں' میں وہاں چھپ کر بیٹے گیا مکان کے برآمدے کے سامنے تخت اور آبنوی کرسیاں بچھی تھیں' بچ میں آگ کا الاؤ روشن تھا' جس پر ایک غلام سالم مرن بھون رہا تھا۔ بلائکا نے آگے بڑھ کر ابن حمید کا خیر مقدم کیا اور اے اپنے پاس تخت پر بھایا' وہ وونوں راز ونیاز کی باتین کرنے گئے برآمدے میں کھانے کی آواز آئی۔ اور بلائکا کا باپ نواب سانتانی نمودار ہوا۔

ابن حمید جھک کر آواب بجا لایا۔ بلاتکا کا چرہ خوشی سے تمتما رہا تھا نواب سانتانی نے ابن حمید کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا تھیتھیایا اور کری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا' اسنے میں بلاتکا کا بھائی ڈان کارلو بھی آگیا اس نے جڑاؤ پیش قبض لگا رکھا تھا اور سر پر شکاربول والی خوب صورت ہیانوی ٹولی بہنی ہوئی تھی۔ اس نے بری سرد مہری سے ابن حمید سے ہاتھ ملایا اور ٹاکلیں پھیلا کر اپنی کری پر بیٹھ گیا' وہ اپنے باپ سے جاگیر کی زمینول کے بارے میں ہاتیں کرنے لگا۔ بلانکا اور ابن حمید اس دوران ایک دوسرے کو دزدیدہ نگامول سے میں باتیں کرنے لگا۔ بلانکا اور ابن حمید اس دوران ایک دوسرے کو دزدیدہ نگامول سے دکھتے رہے۔

اس عیمائی ووشیزہ بلانکا کے ول میں کیا تھا؟ یہ میں نہیں جانیا لیکن بہت جلد مجھے اس کا علم ہو گیا۔ رونا بلانکا نے اپ والد اور بھائی کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہوئ کما۔ "میرے باپ اور بھائی ! خداوند تم پر اپنی مہمانیاں نازل کرے۔ میں نے اپنے جیون ساتھی کے طور پر اس نوجوان بھرس کا انتخاب کر لیا ہے کیا آپ لوگوں کو اس پر کوئی ساتھی ہے اس نوجوان بھرس کا انتخاب کر لیا ہے کیا آپ لوگوں کو اس پر کوئی ساتھی ہے اس باتھا ہے۔ "

محفل میں ساٹا چھا گیا' رونا کا باپ اور بھائی اس کا منہ سکنے گئے۔ ابن حمید خاموش بیٹھا اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کا منتظر تھا۔ میں بھی اپنی جگہ ہمہ تن گوش ہو گیا' لگتا تھا بیٹے فیصلہ رونا بلانکا اور ابن حمید نے مل کر کیا ہے۔ بلانکا نے اپنے باپ اور بھائی کو خاموش مکھا تہ ہوئی۔

"آپ کی خاموشی مجھے اپنے فیصلے پر نظر ان پر مجبور نہیں کر سکت- لیکن میں آپ کی رضا مندی کے بغیر بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی-"

رف سدی کے بیال کا کہ بھائی ڈان کارلونے تیز نظروں سے ابن حمید کی طرف دیکھا اور پوچھا۔
"بلانکا کے بھائی ڈان کارلونے تیز نظروں سے ابن حمید کی طرف دیکھا اور پوچھا۔
"بلانکا کے ایم ایک شاہی خاندان کی خاتون ہو تم نے جس نوجوان کے ساتھ ذندگ گذارنے کا فیصلہ کیا ہے ہم اس کے حسب ونسب کے بارے میں پچھ نہیں جائے۔" بلانکا کے باپ نے ابن حمید کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا۔

بوق کے بیات کی میات کی ایک ہوئے۔ "نوجوان بطرس! ہمیں تمهارے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ تم

قرطاجنہ کے عیمائی ہو'کیا تم ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں کھے بتاؤ گے؟" میری نگاہ ابن حمید کے سنجیدہ ذی و قار چرے پر آکر رک گئی۔ میں ویکھنا چاہتا تھا کہ

وہ اپنے خاندان کے بارے میں کمال تک سچائی سے کام لیتا ہے۔
لکین اس کی نوبت ہی نہ آئی اور اچانک بر آمدے میں ایک بزرگ نمودار ہوا۔ جس
کے سرکے بال سفید ہو چکے تھے اور لجبے فرغل میں وہ زرا سا جسک کر چل رہا تھا' بلانکا کے
والد اور بھائی نے اس بزرگ کی طرف عقیدت کے انداز میں دیکھا بلانکا کے باپ نے
بزرگ کو سمارا وے کر کری پر بھایا بزرگ نے آتے ہی ابن حمید کی طرف اشارہ کر کے

"اس کے خاندان کے بارے میں میں بتا تا ہوں۔"

ابن حمید کے ساتھ میں بھی سکتے میں آگیا' بلانکا' اس کا باپ اور بھائی اس نودارد بزرگ کی طرف دیکھنے گئے۔ نواب سانتانی نے کہا۔

"محرم بزرگ! آپ مارے خاندان کے قدیم فرد ہیں اور مارے لائق صد احرام کیا آپ اس نوجوان کو جانتے ہی؟"

بررگ نے کما۔ "میں اس نوجوان کو اس وقت سے جانتا ہوں۔ جب سے الحمراء کے شاہی محل میں اپنے باپ ابن سراج کے سامنے سونے کی گیند سے کھیلا کرتا تھا۔"

یہ جملے گویا بجلی بن کر محفل میں گرے اہر کوئی سائے میں آگیا۔ ایک لمحہ کے لئے تو کسی میں ہوئی بائے ہوں کہ کے لئے تو کسی میں بولنے کی تاب نہ رہی۔ راز فاش ہو گیا۔ ابن حمید اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف کو ابو گیا۔ جیسے وہ ہر مقاطعے کے لئے تیار ہو' نواب سانتانی تو جیسے اپنی کری سے اچھل بڑا تھا۔ اس نے کھا۔

"محترم بزرگ! تو کیا۔ کیا یہ نوجوان مسلمان ہے اور الحمراء کے آخری حکمران ابن کا مٹا ۔۔"

ری میں ہے۔ ہوں۔ دہاں۔ میری آکسیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ یہ نوجوان عیسائی نہیں ہے اس کا نام بطرس بھی نہیں ہے۔ یہ اندلس کے آخری مسلمان بادشاہ ابن مراج کا الكوتا بيا ابن حميد ہے۔"

ڈان کارلونے پیش قبض نکال لیا۔ اور وهاڑا۔

''خوراوندکی قتم۔ اگر یہ سی ہے تو میں اے نزرہ نہیں چھوڑوں گا۔'' بلانکا پھٹی پھٹی آئکھوں سے اب تک ابن حمید کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے جو کھ سنا تھا' اسے شاید لیقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ڈان کارلو ابن حمید پر حملہ آور ہونے لگا تو

وہ تڑے کر ابن حمید کے سامنے آگئ اور بازو پھیلا کر بولی۔

"محرم بزرگ نے جو کھے کما اگر یہ سے ہے ہے تو بھی نوجوان مارا مہمان ہے۔ اس کی جان کی حفاظت مارا اخلاقی فرض ہے۔" بلائکا کے والد نے آگے بڑھ کر بلائکا کو پیچھے کر دیا اور ابن حمید کی طرف گھورتے ہوئے سوال کیا۔

"کیا یہ ج ہے کہ تم ابن سراج کے بیٹے ابن حمد ہو؟"

ابن حمید نے اثبات میں سر ہلایا اور کہا۔

وجب میں نے بلاتکا سے بیہ کما تھا کہ میں عیسائی ہوں اور میرا نام بطرس ہے تو شاید میں نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر زندگی کا سب سے پہلا جھوٹ بولا تھا۔ لیکن اب میں ابیا نہیں کروں گا۔ ان بزرگ نے جو کچھ کما وہ درست ہے میری رگوں میں آل بنو سراج کا پاکیزہ خون گردش کر رہا ہے اور میں اندلس کے آخری ناجدار ابن سراج کا فرزند

بلانکا اپنا سر تھام کر کری پر بیٹھ گئی۔ اس کے باپ نے ڈان کارلو کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کری پر بٹھا دیا اور کہا۔

"بیٹے! ہم اعلی خاندان کے افراد ہیں اور ہم اپنے مہمان کو قتل نہیں کیا کرتے۔" ڈان کارلونے چلا کر کہا۔

"لیکن ابا حضور بیہ محف نہ صرف ہے کہ مسلمان ہے۔ بلکہ اندلس کے شاہی خاندان کا چھم وچراغ ہے جس کا قتل ہم پر فرض ہے۔"

اب اس بزرگ نے ایک بار چراب کشائی کی اور کھا۔

"میرے بچو! یہ ہمارے عالی نسبی اور خاندانی روایات کے منافی ہے کہ ہم اپنے ممان پر ہاتھ اٹھائیں۔ ہم ہپانید کے آخری حکمران کی اولاد کو ہدایت کریں گے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ہماری سرزمین سے نکل جائے۔"

ابن حمید خاموش نگاہوں سے بیہ سب کچھ من رہا تھا لیکن اس کی گردن ایک شان خود نمائی سے اوپر اسمی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اندلس کا آخری شنرادہ لگ رہا تھا۔ بلانکا نے ابن حمید کی طرف حسرت انگیز نظروں سے دیکھا اور کہا۔

"بہپانوی مسلم حکرانوں کی آخری نشانی! تو نے جھے میری زندگ کا سب سے برا صدمہ بنچایا ہے۔ لیکن ۔۔۔ لیکن میری نظروں میں تمہاری وقعت اور بڑھ گئ ہے، میرے باپ کو اس بات پر نخر کرنا چاہئے کہ میری نگاہ انتخاب غلط نہیں تھی ابن حمید! اگر تم عیسائی نہما اختیار کر لو تو میں اب بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔"

ہپانیہ کے مرحوم تاجدار کے زوال پذیر شنرادے نے گردن اٹھا کر کہا۔
"اس خدا کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میرے سامنے دنیا کی ساری
وولت کے ڈھیر بھی لگا ویئے جائیں' تب بھی میں اپنے دین اسلام سے منہ نہیں چھیروں گا۔
بلائکا! میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں۔ اگر تم .....؟"

"خاموش!"

وان کارلونے چلا کر کہا۔ "اگر آگے تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں اپنے مہمان کو بھی ہلاک کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔"

بزرگ ہسپانوی نے بازو بلند کیا۔

"ہم اپی خاندانی روایات پر دجہ نہیں گئے دیں گے۔ ابن حمید تمهارے لئے یمی برج کہ تم یمال سے چلے جاؤ۔"

ابن حمید نے بلانکا کی طرف دیکھا' بلانکا نے اپنا چرہ دوسری طرف پھیرلیا۔ ابن حمید سر جھکا کر آہستہ آہستہ پائیں باغ کے دروازے کی طرف بردھا۔ بلانکا کے باپ نواب سانتانی نے ابن حمید کو ہدایت کی۔

"اس مکان کی چار دیواری سے باہر جانے کے بعد ہم پر تمهاری زندگی کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگ۔ تمہیں آج ہی میانید کی سرحد عبور کرکے ثالی افریقہ کی طرف نکل جانا ""

بلانکا اپنے چرے کو جھیایوں میں چھیائے مکان کے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ ڈان کارلونے بیچ و آب کھاتے ہوئے کما۔

"ابا حضور إكيا مسلمانول كو قتل كرنا هارا زيبي فرض نبين-"

اس کے باپ نے کہا۔ ''ڈان کارلو میں تہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا۔ تم اپنے ہر نعل کے لئے آزاد ہو لیکن میرے گھر میں کمی مہمان کا خون نہیں بہد سکتا۔''

یہ کمہ کر نواب سانتانی بزرگ ہیانوی کو سارا دیتے ہوئے مکان کی طرف بردھا۔ میں ڈان کارلوکی نیت کو بھانپ گیا تھا' وہ اپنے ول میں ابن حمید کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرچکا تھا۔ ابن حمید جا چکا تھا' میں ڈان کارلو کا جائزہ لے رہا تھا۔ آگ کا الاؤ مدھم پڑ گیا تھا اور غلام بھنے ہوئے ہرن کے پاس خاموش بیٹا تھا۔

وان کارلو کھ ور بے چینی سے شکا رہا۔ پھراس نے پائیں باغ کے صدر وروازے کی طرف دیکھا۔ جمال اب شام کے چیکے سائے از رہے تھے اور پھر تیز تیز قدموں سے وروازے کی طرف برھا۔ میں نے زرا سابھی وقت ضائع نہ کیا اور سندی کی جھاڑیوں سے وروازے کی طرف برھا۔ میں نے زرا سابھی وقت ضائع نہ کیا اور سندی کی جھاڑیوں

جان بچانا دین فریضہ بھی ہے۔"

ابن حمید ابھی تک بلانکا کی یاد میں سوگوار تھا۔ اسے بلانکا سے بچھڑ جانے کا بہت صدمہ تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ بلانکا سے اتن ہی محبت کرتا ہے تو پھر اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لئے چلتے ہیں۔ ابن حمید نے چونک کر میری طرف دیکھا۔

"میرے دوست بیہ ہماری خاندانی شرافت کے منافی ہے۔ ہم کمی عورت سے اس کی مرضی کے خلاف بیاہ نہیں کر سکتے۔ ہم اسے اغوا نہیں کر سکتے۔ ہم بلانکا کی جدائی کو صابر وشاکر رہ کر برداشت کریں گے۔ ہمارے دل پر پہلے ہی بہت زخم ہیں۔ یہ ایک زخم اور سہی "

"اس وسمن ملک سے واپس جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟" میں نے سوال

ابن حمید کھ در طاق میں جلتی ہوئی شمع کی طرف گھور تا رہا پھر سانس بھر کر بولا۔
"سیال میرے اجداد کی ہڈیاں دفن ہیں اس کی ہواؤں میں جھے خاموش ازانوں کی صدائیں سائی دیتی ہیں اور اس کی ویران مجدول میں سجدول کے نشان دیکھتا ہوں۔"
میں نے کما۔ "لیکن اب یہ ساری ہاتیں قصہ پارنید بن چکی ہیں۔ مسلمانوں نے خود

ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کے دنیا کی عظیم مسلم سلطنت ہاتھ سے گنوادی۔ اور براروں فرزندان توحید شہید کر دئے گئے۔ ان باتوں کا ذکر بے سود ہے۔ اب مجھے آپ کی زندگی کی فکر ہے۔ سانتانی خاندان کے فرد آپ کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔"

ابن حمید میرے ساتھ رات گئے تک باتیں کرنا رہا۔ آخر ہم نے کی فیصلہ کیا کہ دو سرے روز رات مونے سے پہلے پہلے غرناطہ سے قرطاجنہ کی طرف کوج کر دیا جائے گا۔

"دو مرے روز میں نہیں چاہتا تھا کہ ابن حمید کارداں سرائے سے باہر جائے لیکن وہ غرناطہ سے جانے سے پہلے اپنے اجداد کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرنے کا خواہشند تھا۔ اور میری مخالفت کے بادجور وہ مجھے دوپہر کے وقت لے کر الحمراء کے محل کی طرف روانہ ہوا اور وہ آخری بار سب سے پہلے اپنے باپ ابن سماج کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتا تھا۔ عیسائی سوداگر ابطری کی وساطت سے ہمیں الحمرا کے شاہی محل میں داخل ہونے میں کوئی دقت بیش نو آئر ابطری کی وساطت سے ہمیں الحمرا کے شاہی محل میں داخل ہونے میں کوئی دقت بیش نے آئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کمیں اب حمید کے مسلمان ہونے کی خبرا اڑتے اڑتے یماں تک نہ بہتے گئی ہو۔ لیکن پہرے وار دستے نے ہمارے داخلے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔

ابن سراج کی قبر پر بینچ ہی ابن حمید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ کیکیاتے ہونؤل سے فاتحہ پڑھتا رہا۔ جب ہم اندلس کے آخری حکران کے مزار کے محرابی وروازے

سے فکل کر سرووصنوبر کے جھنڈ میں سے گذر تا باغ کے صدر دروازے کی جانب بلوط کے ایک پیڑے عقب میں جاکر کھڑا ہو گیا۔

وان کارلو باغ کے صدر وروازے پر رک گیا۔

ابن حمید نشیب کی ایک سامید وار سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ میں بھی اسے ویکھنے جا رہا تھا۔ وال کارلونے اپنے چش قبض پر ہاتھ رکھا اور پھر کچھ سوچ کر مکان کی طرف والبس مڑ گیا اس نے ابن حمید کو قتل کرنے کا ارادہ ترک نمیں کیا تھا۔ لیکن شاید سے کام کی دوسرے وقت پر اٹھا لیا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنا نشیب کی سامیہ وار روش پر سے ہوتا ہوا ابن حمید کے پاس جا بہنچا۔

قدموں کی آہٹ من کروہ رک گیا' مجھے دیکھا تو بولا۔

"تم كمال سے آگئے؟"

میں نے اسے جایا کہ میں مندی کی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اور میں نے سب کچھ وکھ اور من لیا ہے۔ ابن حمید نے ایک سرد آہ بھری اور بولا۔

"میرے دوست! پانسہ میرے خلاف بلٹ گیا۔ بلانکا شاید بھے سے بیشہ بیشہ کے لئے میرے دوست! پانسہ میرے خلاف بلٹ گیا۔ بلانکا شاید بھے سے بیشہ بیشہ کے لئے میرادہ کی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں دین اسلام جھوڑ کر عیسائی ندہب اختیار کر لول۔ پھر دہ مجھ سے شادی کرے گی۔ لیکن میں ایبا نہیں کر سکتا بھی نہیں کر سکتا۔ میں اینے دین اسلام کے لئے ہزاروں لاکھوں بلانکا کیں قربان کر سکتا ہوں۔"

ہم درخوں میں چلنے گئے۔ میں نے ابن حمید سے کہا کہ اب اس کا ہسپانیہ میں تھہرنا مناسب نہیں ہے اور اسے راتوں رات وہاں سے نکل جانا چاہئے۔ ابن حمید ایک آہ بھر کر خاموش ہو گئیا۔ ہم اپنی کارواں سرائے کی کو تھڑی میں آگئے رات ہو چکی تھی۔ سرائے میں شعیس روشن کر دی گئی تھیں۔ میں ہی جاہتا تھا کہ ابن حمید کو لے کر واپس قرطاجنہ چلا جاؤں۔ مجھے ڈان کارلوکی نیت ہرگز ہرگز اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ ابن حمید کو قتل کرنے کا عبد کر چکا تھا۔ جب میں نے ابن حمید کو ڈان کارلوکے ناپاک عزائم کے بارے میں بتایا تو وہ عبد کر چکا تھا۔ جب میں نے ابن حمید کو ڈان کارلوکے ناپاک عزائم کے بارے میں بتایا تو وہ

ہوں۔
"دمیں موت سے نہیں ڈر آ میرے دوست! اور میں اتنا کرور بھی نہیں ہول کہ ڈان
کارلو مجھ پر قابو حاصل کر لے۔ میری رگوں میں اندلس کے شاہی خاندان کا مماور خون
گروش کر رہا ہے۔"

روں درہ مب میں میں اس کالو سامنے آکر دار نہیں کرے گا۔ وہ ان جانے میں کسی دوسرے میں نے کہا ڈان کالو سامنے آکر دار نہیں کرے گا۔ اور الی صورت میں ابنی سے با خور اسے موت کے گھاٹ آبارنے کی کوشش کرے گا۔ اور الیمی صورت میں ابنی

میں وافل ہوئے ہے تو میں نے محسوس کیا تھا کہ کوئی انسانی سامیہ کچھ فاصلے پر ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ میں چوکس ہو گیا تھا۔ میں نے ابن حمید کو کچھ نہ بتایا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ مختاط ہو گیا۔ ابن سراج کے مزار پر دیا جلا کر ہم واپس ہوئے تو ابن حمید نے اصرار کیا کہ وہ شاہی محل کا وہ باغ دیکھنا چاہتا ہے۔ جمال بینوی فوارے پر سات شیروں کے مجتبے ہیں کیونکہ بجین میں وہ اس جگہ آکر کھیلا کرنا تھا۔

میری چوکس نظریں چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ تیرا پر تھا۔ سورج ابھی غرناط کی پہاڑیوں کے اوپر ہی تھا۔ سرو کے اوپنچ درخت خاموش کھڑے تھے۔ ہم باب الرحمت سے گذر کر شاہی محل کے اس باغ کی طرف مڑے جمال سات شیروں والا فوارہ تھا۔ ابن نمید پرنم آنکھوں کے ساتھ فوارے کے پاس کھڑا اپنے بجیبن کی یادوں میں کھو گیا۔ میں اس کے پہلو میں موجود تھا۔ اتنے میں ایک ہپانوی ہمارے پاس آگر بولا۔ دسینور! اگر آپ اندنس کے مسلمان بادشاہوں کا کمال ویکھنا جا جے ہیں تو میرے ساتھ چلئے۔ یمان بابغ کے ایک تھہ خانے میں ایک سونے کا چراغ ہے جو سات سو برس سے جل چلئے۔ یمان بابغ کے ایک تھہ خانے میں ایک سونے کا چراغ ہے جو سات سو برس سے جل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلے اموی بادشاہ نے بنوا کر روشن کیا تھا۔ "

رہا ہے۔ سے ہیں مدید کے پر شوق نگاہوں سے ہپانوی کی طرف دیکھا جو بچھے شکل وصورت سے
این حمید نے پر شوق نگاہوں سے ہپانوی کی طرف دیکھا جو بچھے شکل وصورت سے
ایک ایبا آدمی دکھائی دیا۔ جو تاریخی ممارتوں میں سیاحوں کی رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ میں نے
ابن حمید کو واپس چلنے کے لئے کما گر وہ اپنے جد امجد کے بنائے مجوبہ روزگار جراغ کو دیکھنے
ابن حمید کو واپس چلنے کے لئے کما گر وہ اپنے جد امجد کے بنائے مجوبہ روزگار جراغ کو دیکھنے
پر مصر تھا۔ چنانچہ مجبورا" مجھے بھی اس کے ساتھ چلنا پڑا۔

پر سرهان پہاچ ببورہ کے کا من کا کہ اللہ جھنڈ باغ کے کونے میں نجد سے لا کر اگائے گئے تھجور کے پرانے درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ ہپانوی راہ نما ہمیں یمال ایک پوشیدہ زمین دوز دروازے سے گذار کر ایک اندھیری سرنگ میں لے گیا۔ میں مخاط ہو گیا کہ یہ کوئی سازش ہی نہ ہو' میں نے محافظ سے کما کہ چراغ جلاؤ۔ یمال بہت اندھیرا ہے۔

ابن حمید میرے آھے آھے تھا' ہپانوی راہ نما بولا۔

"سینور! ابھی چراغ لا کر جلانا ہوں۔" یہ کمہ کر وہ تیزی سے اندھرے ہیں واپس موا۔ چھے شدید خطرے کا احماس ہوا۔ ہیں اس کے پیچے دوڑا اندھرے ہیں جھے اس کا دھندلا فاکہ نظر آ رہا تھا۔ وہ غار کے دروازے ہیں سے گذرا تو دروازہ باہر سے بند ہوگیا۔ میں نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ دروازہ چرچایا۔ اس سے پہلے کہ میں دوسری ضرب سے دوازے کو توڑ دیتا۔ بیچھے جمال ابن حمید کھڑا تھا اور مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ ایک ہکا سا دھاکہ ہوا اور پجر غار میں سفید دھواں ہی دھوں کھیل گیا۔

بچھے ابن حمید کے کھانسے کی آواز آئی۔ میں اس کی طرف لیکا لیکن سفید دھو کمیں نے اب مجھ پر بھی اثر کر دیا تھا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے ابن حمید کو آواز دینی چاہی۔ گر الفاظ میرے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ اور میری آٹکھوں کے آگے اندھرا چھا گیا پھر مجھے کچھ خبرنہ ہوئی کہ میں کماں ہوں۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔

خدا جانے کتنی در بعد مجھے ہوش آیا۔

غار کی فضا دھوکیں سے صاف ہو چکی تھی۔ میں نے بے تابی سے ابن حمید کو آواز دی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میں اٹھا، میرا سر چکرا رہا تھا۔ دیکھا کہ سرنگ خالی پڑی ہے۔ ابن حمید کمیں بھی نہیں ہے۔ اب تو میری آنکھوں کے سامنے اندھرا چھا گیا۔ ہم سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ یقینا " یہ ڈان کارلو کی سازش تھی۔ اور وہ ابن حمید کو قتل کروانے کے لئے اغوا کر کے لے گیا ہے۔

سرنگ کا دروازہ کھلاتھا اور تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں یاہر کی طرف لپکا رات ہو پھی تھی۔ آسان پر تارے نکلے ہوئے تھے۔ میں پریشان ہو گیا۔ کیونکہ ابن حمید کو ضرور موت کے گھاٹ آبار دیا ہو گا۔

جھے پر دنیا کا کوئی ہیمار اثر نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہے ہوش کر دینے والے دھوئیں سے بین بھی محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ یمی میری سب سے بری کمزوری تھی۔ بین نے ابن حمید کو الحمراء کے ویران محلوں اور باغوں بین چاروں طرف ڈھونڈا۔ مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ ناامیدی کے عالم بین بین نے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور سیدھا عیسائی دوشیزہ اور ابن حمید کی محبوبہ بلائکا کے مکان پر جا پہنچا۔ بین نے اندر پیغام بجوایا تو وہ خود پائیں باغ میں آگئ۔ جب اسے پہ چلا کہ ابن حمید کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اور مجھے اس کے بھائی ڈان کارلو کیر شک ہے تو وہ ایک لحمہ کے لئے سکتے میں آگئ۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ صدر دروازے پر شرح وان میں شمع جل رہی تھی۔ جس کی روشنی میں اس کا خوب صورت چرہ ہے حد دل آویز لگ رہا تھا۔

اس کے چرے سے پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں جیسے سرد کے در فتوں پر جا کر ٹھسر گئی تھی۔ دل گیر آواز میں بولی۔ ''اگر میرے بھائی نے ابن حمید کو نقصان پنچانے کی کوشش کی تو میں اسے بھی معاف نہیں کردں گی۔ ''

پھر میری طرف دیکھا اور کہنے گئی۔

''ڈان کارلو تو صبح سے قرطبہ گیا ہو، ہے ہو سکتا ہے بہ بھم کسی ایسے شخص کا ہو جس کو ابن حمید کے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا ہو۔

میں نے کما۔ "...یہ راز آپ کے خاندان کے سواکسی کو معلوم نہیں ہے اور پھر ڈان کارلو نے کما تھا کہ ابن حمید کو قتل کرنا دینی فریضہ ہے۔" بلانکا بریشانی کے عالم میں شلنے گلی میری طرف دیکھا اور کما۔

"ابن حمید کی زندگی اب خدا کے ہاتھ میں ہے میں سوائے خدادند کے آگے دعا کرنے کے اور کچھ نمیں کر عمی لین تم جو اس کے دوست ہو اگر تم بھی مسلمان ہو تو میں تہیں بی مشورہ دوں گی کہ کسی طرح اپنی جان بچا کریماں سے نکل جاؤ۔"

یں میں اور کو دوں میں اور اور کی اور کی میں کہ میں کہ میں بلانکا کا شکریہ اوا کر کے واپس ہونے لگا تو اس نے بچھے روک لیا اور بولی مونے لگا تو اس نے بچھے روک لیا اور بولی

ودمیرے خاندان کے سب سے معمر بزرگ جنہوں نے ابن حمید کے شاہی خاندان کے فرد ہونے کا انگشاف کیا تھا۔ شاید اس طلط میں کوئی راہ دکھا سکیں میرے ساتھ آؤ۔ "

بلانکا مجھے لے کر مکان کے ایک کمرے میں آگئی جمال وہی معمر بزرگ ایک تخت پر
مند سے نمیک لگائے بیٹھے تھے۔ طاق میں خمع روش تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ مند سے نمیک لگائے میٹھے وان کے پاس حضرت عیلی علیہ السلام کا مفلوب مجمعہ رکھا

بلانکاکی آمد پر انہوں نے آئھیں کھول کر ہمیں دیکھا اور میری طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے بلانکا نے میرا مخصر سا تعارف کرارہ کیا جیسے بلانکا نے میرا مخصر سا تعارف کروایا اور جب بتایا کہ ابن حمید کو اغوا کر لیا گیا ہے اور شبہ ڈان کارلو پر ہے معمرہپانوی بزرگ کے ہونٹوں پر ہلکی می مسکراہٹ نمودار ہوئی اور بلانکاکی طرف دیکھ کربولے۔

دوبیٹی فکر مت کرو۔ اگر یہ کام ڈان کارلونے کیا ہے تو وہ اسے موت کے گھاٹ نہیں آیارے گا۔"

ور آپ آپ کیے کمہ سکتے ہیں واوا جان! ڈان کارلونے تو اس روز باغ میں ہی ابن حمید کو قتل کرنے کے لئے محنج نکال لیا تھا۔"

بزرگ کنے گھے۔

"دید درست ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ ڈان کارلونے ابن حمید کو شاہی خزانے کا راز حاصل کرنے کے لئے اغوا کیا ہے اسے قتل کرنے کے لئے نہیں۔"

یں اور بلانکا جرانی سے بزرگ ہیانوی کے نورانی چرے کو تک رہے تھے۔ یہ میرے لئے بھی ایک نیا اکشاف تھا کہ ابن حمید شاہی خزانے کے راز کو جانتا ہے۔ بلانکا زیر جھا۔

"كيا ابن حميد اپ آباؤ اجداد كے كى خزائے كو حاصل كرنے يمال آيا تھا؟" ہیانوی بزرگ کئے گئے ۔ "یہ بات نہیں ہے ابن حمید کو کسی شاہی خزانے کا علم نہیں ہے۔ نہ ہی وہ کسی خزانے کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ بات اصل میں سے کہ جب میں نے اپنی قیافہ شنای اور یاوداشت کی قوت سے ابن حمید کو پھیان لیا اور ابن حمید نے بھی حقیقت کا اعتراف کر لیا تو ڈان کارلو اس کی جان کا وغمن ہو گیا۔ میں جانیا تھا کہ ڈان کارلو اگرچہ میرے کمنے پر رک گیا ہے لیکن وہ ابن حمید کا پیچھا کرے گا اور اس کے ہمپانیہ نکنے سے پہلے پہلے اسے ہلاک کر ڈالے گا۔ میں سے نہیں جاہتا تھا۔ چنانچہ سپانوی مسلمان شنشاہ ابن سراج کی آخری نشانی کو اس سیانہ قل سے بچانے کے لئے میں نے ایک جال چل اور ڈان کارلو کو اعماد میں لے کر بتایا کہ ابن حمید وراصل اپنے اجداد کے ایک پوشیدہ خرانے کی طاش میں وہاں آیا ہے جس کا راز صرف اس کو معلوم ہے۔ وان کارلو خزانے کا س كر ب جين ہو كيا۔ يس نے اس كى آتش حرص كو مزيد بحركاتے ہوئے كما كه ابن حميد اگر مار دیا گیا تو اندلی باوشاہوں کے بے پناہ فیتی اور انمول خزانے کا راز بھی اس کے ساتھ ہی وفن ہو جائے گا۔ وان کارلو چلا گیا۔ جھے یقین ہے کہ ای نے ابن حمید کو الحمراء كے شابى محل سے اغواكيا ہے اور فكر مت كرو وہ اس موت كے گھاث نہيں ا تارے گا۔ وہ این حمیدے شاہی خزائے کا راز معلوم کرنے کے لئے اسے زندہ رکھے گا۔ اور ابن حمید اے اس لئے خزانے کے بارے میں کھے نہ بنا سکے گاکہ حقیقت میں اسے بھی کی خزانے كى بابت كھ علم نہيں ہے يوں اس كى جان بكى رہے گا۔ اسے سپانيہ سے فرار ہونے ك سلسلہ میں کوئی منصوبہ بنانے کے لئے وقت مل جائے گا۔

ہم ہیانوی بزرگ کی اس صحت مند عیاری پر دنگ رہ گئے اس مخص نے ابن حمید کی جان بچانے کے لئے واقعی بوی حمرت انگیز چال چلی تھی۔ یہ بزرگ میری طرف متوجہ ہو کر بولا۔

میں جانتا ہوں تم ابن حمید کے ساتھی ہو اور تم بھی یقینا "مسلمان ہو گے۔ شکل سے تم اللہ مصر کے لگتے ہو' بسرحال میں نے تمہارے دوست ابن حمید کو فوری قتل سے بچا لیا ہے۔ بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ اس کی موت میں تاخیر پیرا کر دی ہے اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس تاخیر پیرا کر دی ہے اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس تاخیر پیرا کر دی ہے اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس تاخیر پیرا کر دی ہے اب یہ تمہارا کام ہے کہ بلانکا مکان کے بر آمدے تک میرے ساتھ آئی۔ وہ اداس تھی۔ کہنے گئی۔ بلانکا مکان کے برآمدے تک میرے ساتھ آئی۔ وہ اداس تھی۔ کہنے گئی۔ دکاش میں ابن حمید کی تلاش کی مہم میں تمہاری مدد کر کئی لیکن اگر تمہیں میری مدد

ہ ک میں ہیں ہبی ملیدی عمال کی سم میں مساری کرو ہ کی ضرورت بڑی تو مجھے ہر لھہ تیار پاؤ گے۔"

میں نے اس سے بوچھا کہ اس کے خیال میں اس کا بھائی ڈان کارلو ابن حمید کو اغوا کر کے کماں لے گیا ہو گا۔ بلانکا نے کچھ سوچ کر بتایا کہ اس کے بھائی نے یہ کام خود نہیں کیا ہو گا۔ اس کا تعلق پر تکال کے شاہی خاندان سے ہے اور اس کے تعلقات ایسے لوگوں سے بھی ہیں جو کرائے کے قاتل اور اسمگر فقم کے لوگ ہیں۔ یہ کام اس نے ای فقم کے لوگوں سے کروایا ہو گا۔"

"میں ان لوگوں سے واقف نہیں ہوں کین انا ضرور جائی ہوں کہ ڈان کارلو سے اللہ ترائم ہوں کہ ڈان کارلو سے ملئے مجھی مجھی ایک جرائم پیشہ آدی ساہ بارہ دری والی بہاڑی سے آیا کرتا ہے اس کا نام لازے ہے لمبا نثان ہے۔ ہو سکتا ہے اس اغوا میں اس کا ہاتھ ہو۔ اور ڈان کارلو نے ابن حمید کو اغوا کر کے ساہ بارہ دری والی بہاڑی میں کسی جگہ چھپا رکھا ہو اور اس سے شاہی فرانے کے بارے میں پوچھ کچھ کر موالی بہاڑی میں کسی جگہ چھپا رکھا ہو اور اس سے شاہی فرانے کے بارے میں پوچھ کچھ کر موالی ہو۔"

ان حالات میں میرے لئے اتنا سراغ ہی بہت تھا بلانکا نے مجھ سے وعدہ لیا کہ ابن حمید کی خیریت کی خبراسے ضرور دول گا۔

رات میں نے سوچ بچار میں گذار دی۔ دوسرے روز میں کالی بارہ دری والی بہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بہاڑی کا راستہ مجھے کارواں سرائے کے ایک پر تھالی ملازم نے بتایا۔ وہ خوفررہ تھا۔ کیونکہ کالی بارہ دری کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں برروحیس رہتی بیں ادر کوئی اجنبی آگر ادھر چلا جائے تو اسے اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ لیکن مجھ سے بڑا جن بھوت کون ہو سکتا تھا کہ جو پانچ ہزار سال سے زندہ چلا آ رہا تھا۔ مجھے آگر بدروحیس اٹھا کر بھی لے جائیں گی تو میراکیا کر لیس گی۔ ۔یاہ بارہ دری والی بہاڑی غرناطہ کے جنوب میں وریا کے پار ایک غیر آباد علاقہ میں واقع تھی۔ ایک ویران بھر بلا بہاڑی سامیہ وار راستہ اوپر بہاڑی کی چوٹی کو جاتا تھا۔ میں گھوڑے پر سوار اوپر چلا جا رہا تھا۔ چڑھائی زیادہ نہیں تھی۔ اوپر ایک سنمان کشادہ جگہ تھی۔ جمال تھوڑے تھوڑے فاصلے پر عجیب قتم کے بیچ دار تیوں اور شاخوں والے آسیبی درختوں کے جھنڈ کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک بارہ دری تھی۔ ان کے درمیان ایک بارہ دری تھی جس کے ستون سیاہ بھروں کے تھے۔

بارہ دری کے عقب میں ایک آبنوسی رنگ کی جٹان اوپر کو اٹھتی چل گئی تھی۔ اس چٹان کی ویوار پر ساب پھروں کی چوکور اور کھونی سلیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ بارہ دری کے پاس ہی ایک درخت کے نیچ کسی عیسائی کی قبر تھی۔ جس کے سربانے پھرکی صلیب نصب تھی۔ جو بارشوں اور دھوپ کی وجہ سے ساہ پڑ چکی تھی۔ عجیب پراسرار

اور آسیبی ماحول تھا لیکن جس چیز کی تلاش میں میں دہاں آیا تھا۔ وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یعنی وہاں کسی انسانی آبادی کے کوئی آثار نہیں تھے' خیال تھا کہ ضرور کوئی جھونپر دی یا مکان ہو گا۔ جہاں سے جھے جرائم پیشہ لاڑے کے بارے میں کوئی سراغ مل سکے گا۔ مگر وہاں کسی بھی انسانی آبادی کے آثار نہیں تھے۔ ہر طرف ایک طلسی دیرانی چھائی تی۔

گھوڑا ایک طرف باندھ کر میں وہاں کچھ دیر پھرتا رہا وہاں کی بد روح یا جن بھوت ہے بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک درخت کی شنی سے جھے ایک انسانی کھوپڑی لئکتی دکھائی دی۔ شاید کسی نے چادو ٹوٹا کیا ہوا تھا۔ ورخت کے مینچ سندور اور تانبے کے کچھ سکے اور چادل بھرے ہوئے تھے۔ یہ جادو ٹوٹا ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے گھوٹا وہاں سے تھے فاصلے بر ایک درخت کے یہ باندھا تھا۔

مجھے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سائی دی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ آواز بہاڑی کے پنچ سے اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں لیک کر اپنے گھوڑے کے پاس جا کر چھپ گیا۔ اتنے میں دو گھڑ سوار وہاں نمودار ہوئے ان کے ساہ لبادے پیچھے امرا رہے تھے۔ ساہ بارہ دری .... کے پاس جا کر وہ گھوڑوں سے اتر پڑے۔ ان میں سے ایک اونچا لمبا تھا اور جھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے گال پر زخم کا لمبا نشان بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کی جرائم چیشہ لاترے محسوس ہوا جیسے اس کے گال پر زخم کا لمبا نشان بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کی جرائم چیشہ لاترے

وہ بارہ دری کے عقب میں جاکر ڈھلان میں اتر گئے۔ اس کے بعد نہ وہ خود نظر آئے اور نہ ان کی کوئی آواز سائی دی۔ میں برا حیران ہوا کہ یہ لوگ کمال غائب ہو گئے۔ جب خاصی دیر گذر گئ اور میں خود نکل کر بارہ دری کی طرف جانے کا سوچ رہا تھا۔ کہ دونول میں سے وہ آدی نمودار ہوا۔ جو اونچا لمبا تھا۔ اور میرے خیال کے مطابق وہ لاتر سے تھا۔ اپ گھوڑے کی باگ تھائی اور انہیں قدم قدم چلا آ پیاڑی سے نیچے کر اس نے دو سرے گھوڑے کی باگ تھائی اور انہیں قدم قدم چلا آ پیاڑی سے نیچے اتر گیا۔

اس کا مطلب تھا کہ بارہ دری کے عقب میں ضرور کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے۔ جہاں اس کا مطلب تھا کہ بارہ دری کے عقب میں ضرور کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے۔ جہاں اس کا ماتھی رہ گیا ہور اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنا بند ہو گئی تو میں درخت کی اوٹ سے نکل آبا۔ بارہ دری کے پاس جا کر میں خفیہ جگہ کا سراغ لگانے میں لگ گیا۔ میں بھونک بھونک کر اور دبے دبے قدم رکھ رہا تھا۔ ڈھلان ہر کمی خفیہ غاریا سرنگ کا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔

پھروہ آدمی کہاں غائب ہو گیا؟

میاڑی ڈھلان آبنوسی چٹان کی دیوار کے پاس جاکر ختم ہو جاتی تھی سامنے بھروں کی

یاہ دیوار تھی۔ اچاک آیک پرانی قریر نگاہ پڑی جو نشیب میں جنگی انجیر کے ساتھ ساتھ اگے ہوئے دو درخوں کے درمیان بنی تھی اس قبر کے سرانے جو صلیب کی تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی ہو تھر کی سلیب تھی اور ایک ستون کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس یہ واکہ وہ اپنی جگہ سے بلی ہوئی ہے۔ دو تین بار ہلانے سے وہ اپنی جگہ سے اگر گئی میں نے صلیب کو ایک طرف زئین پر رکھ دیا۔ ینچ چھوٹا ساگڑھا تھا۔ جس میں گھاس بھرا ہوا تھا۔ بین گھاس کو ایک طرف ہٹانے لگا۔ جوں جوں گھاس بھونس نکل رہا تھا۔ گڑھا کشادہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب گھاس ختم ہوا تو سامنے زمین میں دھنسا ہوا لکڑی کا ایک تختہ نظر ایا۔ تھوڑا سا زور لگانے سے تختہ ایک طرف ہٹ گیا۔ آگے ایک تگ

میں راستہ خفیہ تہہ خانے کو جاتا تھا۔ سرنگ میں واخل ہوئے کے بعد میں نے تختہ چیچے لگا دیا۔ سرنگ میں گھپ اندھرا تھا۔ پچھ دیر کے بعد جیجے سرنگ کی ویواروں اور چھت کا دھندلا دھندلا خاکہ نظر آنے لگا۔ سرنگ کی چھت بلند تھی اور اس میں سے آبنوی چان کی جڑوں کے نوکیے پھر باہر نکلے ہوئے تھے۔ میں آگے برھتا گیا سرنگ موڑ گھوی تو روشنی کی جڑوں کے نوکیے پھر باہر نکلے ہوئے تھے۔ میں آگے برھتا گیا سرنگ موڑ گھوی تو روشنی کی ہوگئی یہ روشنی ایک کو ٹھڑی کے اندر سے آ رہی تھی۔ جیجے سکوں کی جھنکار سائی دی۔ میں رک گیا اندر کوئی تھا جس نے میرے قدموں کی آواز س لی تھی۔ اس نے ہیانوی میں دکارا۔

"لاترے تم آگئے؟"

میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ جو گفر سوار اس مخض کو سرنگ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ جرائم پیشہ لاترے ہی تھا۔ سانس ردکے کھڑا تھا کہ کو تھڑی میں سے لاترے کا ساتھی باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو ایک پل کے لئے ششد رہ گیا۔ پھر ایک نعرہ لگا کر مجھ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ تلوار میں کا ندھے سے ایک چھناکے سے نکرا کر احیث گئی۔

وہ محض سے سمجھا کہ میں نے لباس کے اندر زرہ پہن رکھی ہے۔ اس نے دوسرا وار میری گردن اور تیسرا میرے سر پر کیا۔ دونوں بار تلوار کراکر اچٹ گئی۔ وہ بکا بکا ہو کر میری صورت تکنے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تلوار چین کی اور اسے تھیٹ کر کوٹھٹوی میں لے گیا' کوٹھڑی میں شمع وان روشن تھی اور ایک تخت پر سونے کے سکوں کا ڈھیرلگا تھا۔ خدا جانے سے کماں سے آئے تھے۔

وہ آدمی مجھے کوئی آسیب یا جن بھوت سمجھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دہشت

جسلک رہی تھی۔ میں نے ہپانوی میں اس سے کما کہ اگر وہ اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہے تو ہیں دے کہ انہوں نے ابن حمید کو اغوا کرنے کے بعد کماں چھپا رکھا ہے اس مخص کے ہونٹوں پر جیسے مہر سکوت ثبت ہو گئی تھی۔ وہ پھر کی طرح زمین پر پڑا تھا۔ میں نے دو تین بار ججبھوڑ کر اپنا سوال دہرایا تو اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں ڈیلے باہر کو نکل آئے۔ ہونٹ کرزنے گئے۔ جم پر کمپکی طاری ہو گئی۔ میں نے اے لٹا دیا۔ اور ابن حمید کے بارے میں ایک بار پھر پوچھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھایا۔ ہاتھ بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ ہاتھ کا رخ شال کی طرف تھا۔ میں نے موار کی نوک اس کی گردن پر رکھ کانپ رہا تھا۔ ہاتھ کا رخ شال کی طرف تھا۔ میں نے موار کی نوک اس کی گردن پر رکھ کھوٹے الفاظ نکلے۔

"قلع کا شیروں والا فوارہ چوتھ شیر کی سیدھ میں سامنے بارہواں ستون۔ اس کے مد خانے میں۔"

اس کے ہونٹ ساکت ہو گئے۔ آئھیں پھرا گئیں اور وہ مُصندًا ہو گیا۔ میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ مرچکا تھا۔ خدا جانے اس پر اتنی دہشت کس وجہ سے سوار ہو گئی تھی کہ وہ مرتے تھی کہ وہ مرتے مرتے جھے ابن حمید کے بارے میں ایک اہم سراغ بتا گیا۔

میں نے اس کی لاش کو وہیں چھوڑا اور سرنگ سے نکل کر باہر آگیا لکڑی کا تختہ سرنگ کے دہانے پر لگا کر اس طرح گھاس چھوٹس سے اسے چھپا دیا۔ اور پھر کی صلیب لگائی۔ اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مرنے والے نے جس قلعہ کا ذکر کیا تھا۔ وہ الحمراء کا قلعہ ہی تھا۔ جہاں سات شیروں والا فوارہ تھا۔ یہ جگہ میں ابن حمید کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔

کارواں سرائے میں آگر میں دن ڈوینے اور اندھیرا ہونے کا انظار کرنے لگا۔ میں اپنی اگلی مہم پر اندھیرا ہو جانے کے بعد روانہ ہونا چاہتا تھا۔ جب شام کا اندھیرا رات کی برحتی ہوئی تاریکی میں گھل مل گیا اور غرناطہ شہر کے گلی کوچوں اور مکانوں کے جھروکوں اور دروانوں پر چراغ روش ہو گئے۔ تو میں الحمراء کے قدیم قلعے کی طرف نکل پڑا۔ قلعہ کے دروانوں پر جو پہرے دار متعین تھے۔ وہ میری صورت سے شاسا تھے۔ انہوں نے مجھے پچھ نہ کما اور مجھے قلعے میں واخل ہونے دیا۔ میں نے گھوڑا دہیں قلعہ کی ڈیوڑھی میں ایک جانب چھوڑ دیا۔

بلند اونیج ستونوں والی راہ داریوں میں سے گذرتے ہوئے میں الحمراء کے شاہی محل

والے اس فوارے کے پاس آیا۔ جس پر سرخ پھر کے سات شیروں کے جمعے بنے ہوئے سے میں چوشے شیر کے پاس آکر کھڑا ہو گیا۔ شیر کا منہ سامنے کی جانب تھا وہاں سرخ اور ساوہ ستونوں کو گننا شروع کر دیا اور انہیں شار کرتا ہوا بارہویں ستون کے پاس آکر دک گیا۔

اس مقام پر کوئی انوکی چیز نمیں تھی۔ جو میری توجہ اپی طرف کھینجی بارہویں ستون کی دونوں جانب ستونوں کی دونوں جانب ستونوں کی دونوں جانب ستونوں کی دونوں جانب ستونوں کی دونوں جانب ستون کا کس غرض سے نام لیا تھا کہیں وہ جھے فلط مات پر تو نمیں ڈالنا چاہتا تھا؟ لیکن وہ تو مر رہا تھا۔ کیا اس نے مرتے وقت بھی جھوٹ بولا تھا؟ میں انمی خیالوں میں گم تھا اور بارہویں ستون کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ یمال نیم آرکی تھی۔ اور ان کی چیکی روشنی ستون تک بہنچ رہی کھیے اسمان پر ستارے نکل آئے تھے۔ اور ان کی چیکی روشنی ستون سک بہنچ رہی تھی۔ اند میری مدد کر رہی تھی۔

جیحے، ستون کے نچلے نسف جھے پر ایک لکیری ابھری ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے جھک کر اسے دیکھا اور اس پر ہاتھ بھیرا یہ تیرکا نشان تھا۔ جس کا رخ سامنے چند قدم کے فاصلے : محرابی دروازے کی جانب تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا یا محرابی دروازے پر آیا یہ دروازہ لکڑی کا تھا اور اس پر آنے کے ہلال بنے ہوئے تھے۔ میں نے اسے آہستہ سے اندر کی طرف دھکیلا تو وہ کھل گیا میں نے اندر جھانک کر دیکھا۔

مجھے گپ اندھرے کے سوا کچھ نظرنہ آیا۔

سے کیا معمہ تھا۔ کیس مجھے کی جال میں تو نہیں پھنایا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیرا ہو رہے تھے۔ لیکن ابن حمید کی جان بچانے کا خیال ان سب پر حاوی تھا۔ میں نے ایک قدم آگے اندھیرے میں رکھا۔ آگے ذمین ڈھلوان تھی۔ دیوار کا سمارا لے کر نشیب میں اثر گیا۔ یماں تاریکی 'اتھاہ تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ڈھلوان پر چند قدم چلنے کے بعد زمین کی سطح ہموار ہو گئی اس قبر جیسی تاریکی میں میری تیز آئکھیں بھی کچھ نہیں ویکھے کی تعمیں۔ میں دیواروں کو ہاتھوں سے مؤلنا ہوا آگے بڑھا تو اچانک میرا پاؤں خلا میں بڑا اور اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکوں۔ میرا جم قلابازیاں کھا تا ہوا ایک میرا میں کرا جا رہا تھا' بجرینچ اس خلا کی تہہ میں گڑھے ہوئے نیزوں کی تیزانیاں میں جم سے خراکر فوٹ ٹوٹ گئیں میں دھڑام سے زمین پر گر بڑا۔

ایک بل کے لئے کچھ بے حواس سا ہو کر وہیں بڑا رہا اور سوچنے لگا کہ میں کی اندھے کؤیں میں گر گیا ہوں۔ یہ واقعی ایک اندھا کوال تھا۔ جس کی تہہ میں لیے لیے

نیزے اور تلواریں اس طرح گاڑ دی گئی تھی۔ کہ ان کی نوکیں اوپر کی طرف تھیں۔ اب جھی پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اس جرائم پیشہ آدی نے مرتے وقت میرے ساتھ وھوکہ کیا تھا اور جھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میری جگہ کوئی عام انسان ہو تا تو اس کا جم نیزوں اور تلواروں میں برو چکا ہو تا اور کئی نیزے اس کے جم سے پار ہو گئے ہوتے۔ یکن یہ نیزے اور اوپر کو اضی ہوئی تلواریں میرے چٹانی جم سے ظرا کرا کر ٹوٹ گئی تھیں۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہاں بھی گھپ اندھرا تھا۔ میں نے ہاتھوں سے شولا۔ واقعی میں ایک نتک گھیرے والے کی اندھے کنویں میں گرا ہوا تھا۔ اوپر جانے کا کوئی راستہ نمیں تھا۔ کنویں کی مضبوط دیوار سپٹ پھلواں پھروں کی بنی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اس نمیں تھا۔ کنویں کی مضبوط دیوار سپٹ کھلواں پھروں کی بنی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اس فائل ہو گیا کہ اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا۔ جھے اپنے قریب بی ایک ڈھانچہ بڑا دکھائی دیا۔ نمی پسلوں میں سے تلواریں باہر نکلی ہوئی تھیں ایک نیزہ اس کی گردن کی ہڈی کو تو ڈ تا وا باہر آگیا ہوا تھا۔

یں نے دو تین بار آوازیں بھی دیں۔ گر میری آواز نگ و تاریک کنویں ہی میں بگرا کر رہ گئے۔ اس وقت باہر ایوان اسد میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری آواز باہر چلی بھی باتی تو میری مدو کو کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ ساری رات وہاں پڑے رہنے کی بجائے میں نے کنویں میں سے کوئی راہ نجات تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کنویں کی تہہ میں گول دیار پھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ میں نے انہیں ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ دین مضبوطی سے گڑی تھیں۔

ایک بھر کو دو تین بار اپی طرف کھینچا تو دہ اپی جگہ سے تھوڑا سا ہل گیا۔ میرے کے اتنا ہی بہت تھا۔ میرے اندر جو بے پناہ طاقت تھی ہیں نے اس سے کام لینے کا فیصلہ کیا در پھرکے تھوڑے کئاردل کو اپنے ہاتھوں کے مضبوط شکنج میں لے کر کہ الیا جھٹا ویا کہ بھڑا کھڑ کر آدھے سے زیادہ باہر کو نکل آیا۔ دوسری بار اسے جھنجھوڑا تو دیوار سے الگ ہو چکا تھا۔

میں جھک کر دیکھا اندر کانی گمرا سوراخ تھا۔ میں نے دو سرے بھروں کو بھی اکھاڑ

الد اب وہاں ایک تنگ راستہ بن گیا۔ میں رینگٹا ہوا آگے کی طرف کھیلنے لگا۔ میرے سر

ادیر سے مٹی گر رہی تھی۔ میں کسی سانپ کی طرح اس تنگ و تاریک سوراخ سے رینگٹا

گر بڑھ رہا تھا۔ مجھے بھین تھا کہ یمال سے کوئی نہ کوئی راستہ باہر کو جاتا ہو گا۔ ورنہ ان

رول کے پیچیے شکاف رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

جول جول میں آمے ریک رہا تھا۔ سوراخ کشادہ ہو تا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک دم ے

نشیب آگیا۔ اور میں منہ کے بل لڑھکا دھپ سے ایک جگہ فرش پر جاگرا۔ ہر اٹھا کر دیکھا کہ میں ایک تمہ خانے میں ہوں۔ سامنے دیوار کے ساتھ پھر کاٹ کر سیڑھیاں بن بیس۔ جو اوپر ایک محرابی دروازے پر جاکر ختم ہوگی تھیں۔ میں سیڑھیاں پڑھتا دروازے تک آیا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا دو سری طرف بھی گھپ اندھرا تھا۔ میں ابھی اس نئ صورت حال کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ جھے ہمنیعتاہٹ کی آوازیں سائی دیں۔ یہ آوازیں رفتہ رفتہ انسانوں کی بربراہٹ میں تبدیل ہوگئیں۔ جھے اس اندھرے میں لوگوں کا ہجوم آہستہ آگے بڑھ رہا ہو چند کمحوں کے بعد یہ آوازیں غائب ہوگئیں اور فضا میں موت کا سا تا چھاگیا۔ اندھرے میں میری نظر کام نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے ایک طرف روشنی سانا چھاگیا۔ اندھرے میں موری نظر کام نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے ایک طرف روشنی حالت بے حد بوسیدہ اور ختہ ہے۔ روشنی سامنے والے کونے کے ستونوں سے آگے بڑھ حالت بے حد بوسیدہ اور ختہ ہے۔ روشنی سامنے والے کونے کے ستونوں سے آگے بڑھ وزی میں جوئی درباری ہیں جلدی ستون کی اوٹ میں ہوگیا۔ ایک آدمی ہاتھ میں مشم دان لئے قدیم سیحئی درباری ہیں خانب میں آگر بڑھ رہا تھا۔ وہ ہال کرے یعنی اس ایوان کے وسط میں آگر بڑھ رہا تھا۔ وہ ہال کرے یعنی اس ایوان کے وسط میں آگر مخمر گیا۔ میں خائب ہو گیا۔ ایک تو مو جین قدموں سے آیا تھا انہی قدموں واپس اندھرے میں غائب ہو گیا۔

می مرہم روشن میں وصیمی ہو والی قدیل جل رہی تھی۔ اس کی مرہم روشن میں اس پراسرار ابوان کے ستون بدروحوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ بیہ مسیحی پیش کار کہال سے نمودار ہوا ہے اور اس نے بیہ قدیل ستون کے ساتھ کیوں آویزال کی ہے۔ اور وہ انسانی بھنجھناہٹ کی آوازیں کہال سے آ رہی تھیں۔

است میں جھے زنجروں کی دھیمی دھیمی جھنکار کی آواز آئی آواز قریب آتی جا رہی میں۔ پھر میری حیرت زدہ آئکھوں نے دیکھا کہ دو عیسائی سپاہی ایک عربی عبا والے بھاری بھر کم آدمی کو لئے چلے آ رہے تھے یہ محض زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا اور بردی مشکل سے قدم اٹھا آ چل رہا تھا۔ اس کے چرے سے شاہانہ جلال نبک رہا تھا۔ لیکن اس جلال پر قید ویند کی صعوبتوں کی پڑ مردگی طاری تھی اس کے چیچے ایک جلاد نگی تکوار دونوں ہاتھوں میں اشکانے جلا آ رہا تھا۔

الیوان کے وسط میں آکر سپاہی چھھے ہٹ گئے۔ جلاد آگے آکر کھڑا ہو گیا۔ قیدی کوئی شاہی خاندان کا فرد لگ رہا تھا۔ اور اس کا لباس اندلس کے مسلمان بادشاہوں کا سا تھا۔ لیکن جگر جگہ سے تار تار ہو رہا تھا۔ یہ شاہی قیدی ایوان کے وسط میں آکر خاموش کھڑا ہم گیا۔ اس کا سرجھکا ہوا تھا۔ سپاہی اور جلاد بھی اپنی اپنی جگہوں پر ساکت تھے۔

پھر زرہ بکتر کی آواز آئی۔ میں نے آکھیں اٹھا کر دیکھا جدھر سے قدیل والا سیحی نہوار ہوا تھا۔ اوھر سے ایک لمبا ترفکا آدی نمودار ہوا اس کا سارا جسم زرہ بکتر میں چھپا ہوا تھا اس کے باکیں ہاتھ میں عربال شمشیر تھی جس سے خون نبک رہا تھا۔ سپاہی ایک طرف سے ہٹ گئے۔ جلاد نے اپنا بایاں ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ نووارد کوئی عیمائی سپہ سالار لگ رہا تھا۔ اس نے مسلمان شاہی قیدی کی طرف گھور کر دیکھا اور اپنی گوار فضا میں لمرائی۔ گوار کے لمراتے ہی جلاد کی برہنہ گوار بیلی کی طرح فضا میں کوندی اور شاہی قیدی کی گردن پر بردی قیدی کا سرکٹ کر فرش پر گر پڑا اور ساتھ ہی اس کا بے جان جسم بھی فرش پر گر کر بڑے نگا۔ فرش اس کے خون سے لالہ زار ہوگیا۔

عیمائی سپہ سالار نے اپنی مگوار نیام میں ڈائی اور گردن اٹھائے واپس چلا گیا۔ جلاو اور سپاہی بھی اس کے پیچھے بیچھے چل رہے تھے۔ جب وہ اس خونی ایوان کے کون میں جاکر غائب ہو گئے تو میں ستون کی اوٹ سے نکل کر شاہی قیدی کی طرف آیا تھا۔ اس کا سرایک طرف بڑا تھا اور داڑھی خون مین تر ہتر تھی۔ ابھی میں نے اس کے جسم کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ وہ دیکھتے دیکھتے میری نظروں سے او جھل ہو گیا۔ میں لیٹ کر لاش کے کئے ہوئے سرکی طرف دیکھا سربھی دھڑ کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ ستون کے ساتھ گئی شخ دان میں قندیل کی لونے تھر تھرانا شروع کر دیا۔ اور پھروہ بھی ایک وم سے بچھ گئی۔

ایوان میں گھپ اندھرا چھا گیا۔ بین سکتے کے عالم میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ میری آئکھوں نے ابھی ابھی جو خوشی واقعہ ویکھا وہ حقیقت بھی یا میرا وہم کہ اچانک میرے کانوں سے کسی مرد کی اڑکھڑاتی ہوئی دلگداز آواز عمرائی۔

"عاطون! یماں سے چلے جاؤ۔ یس آج کی رات یمال قل کیا گیا تھا۔ یس جر ماہ اسی رات کو بار بار قل کیا گیا تھا۔ یمال سے نکل جاؤ .....نکل جاؤ ....."

تھوڑی در بعد کنویں کے اوپر سے کی نے مشعل کی روشنی نیجے ڈالی اور پوچھا۔ "دکوان ہو تم؟"

یہ چوکیدار کی آواز تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایک عیمانی سیاح ہوں۔ راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا تھا کہ کنویں میں گر بڑا۔ مجھے باہر نکالو۔ چوکیدار نے اوپر سے رسا لٹکایا۔ میں رسے کی مدو سے کنویں سے باہر نکلا تو چوکیدار نے میری شکل غور سے دیکھ کر کہا۔
"تم مجھے ملک عراق کے باشندے لگتے ہو۔"

"ہاں میں کچھ روز عراق میں رہا ہوں لیکن میری پیدائش اسکندریہ میں ہوئی۔ میں عیسائیوں کے راہب خاندان سے ہول۔"

اس نے سینے پر صلیب کا نشان بنایا۔

''لیوع میج نے تیری جان بچا کی ہے۔ اس کنویں میں آج تک کوئی زندہ نہیں

میں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا اور سات شیروں والے فوارے کے قریب سے گزر کر ویران محل کے میر تلے بندھا ہوان محل کے میر تلے بندھا ہوا تھا۔ میں اس پر سوا ہوا اور غرناطہ کے محل سے نکل کر سیدھا چوبرجی باغ والے آسیبی قلع کی جانب روانہ ہو گیا۔

ابھی رات کا تیرا پر تھا اور میں گھوڑا سریٹ دوڑا یا ہوا ساتویں بہاڑی کا چکر کاٹ کر' میں نے بیاڑی کی چڑھائی پر گھوڑا ڈال دیا۔

میری جذباتی حالت اس وقت بردی بیجان خیز تھی۔ ابن سراج کی روح کے بیان کے مطابق ابن حمید اس آسیبی قلعے کے کمی تهہ خانے میں قید تھا۔ میں ابن حمید کو چھڑا لینا جاہتا ہے۔ ا

میں گھوڑے کو قلع کے صدر دروانے کی طرف لے جانے کی بجائے اس کی عقبی دیوار کی طرف لے جانے کی بجائے اس کی عقبی دیوار کی طرف لے آیا۔ میں گھوڑے کو قدم قدم چلاتا قلعے کی خٹک خندق میں سے نکال کر قلعے کی ٹوٹی پھوٹی پرانی دیوار کے پاس لے آیا۔ اس وقت میرے پاس تلوار بھی نہیں تھی۔ رسی کماں سے لاتا۔

گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کر کے دیوار کا قریب سے جائزہ لیا۔ اس کے بڑے پھر جگہ جگہ سے اکھڑے ہوئے تھے۔ ہیں نے خدا کا نام لے کر دیوار کے شگافوں میں پاؤں لٹکا کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل اور سخت کو شش کے بعد میں دیوار کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اندلس کے آخری حکمران ابن سراج کی ردح کی آواز تھی۔

یہ آواز اس خونی قلعے کے تہہ خانے کی سنساتی خاموشی میں بڑے کرب آلود لیج
میں تحرتھرا ربی تھی۔ یہ انجام تھا اس عظیم اسلامی مملکت کے آخری شمنشاہ کا جس کی
سلطنت میں مسلمان صوبائی گردہوں میں منقسم ہو کر ایک دو سرے کے خون کے پیاسے ہو
گئے' تاریخ ان کے خون کی پیاسی ہو گئی اور کاتب نقدیر نے انہیں حرف غلط کی طرح صفح
ہت سیدا ا

"اسے ڈان کارلونے اغوا کر کے چوبری باغ والے ویران قلع میں بند کر رکھا ہے۔ تم یمال سے چلے جاؤ۔ میرے بیٹے سے کمنا اپنے آباؤ اجداد کی روحوں کے لئے وعا کرے اور پھر بھی اندلس نہ آئے۔ جاؤ۔ نکل جاؤ۔"

تاری میں ایک دل دوز چنج بلند ہوئی۔ بجلی کی کڑک کے ساتھ ایک مرگ آلوہ سکوت چھا گیا۔ ججھے ابن حمید کا سراغ مل گیا تھا۔ چوبرجی باغ غرناطہ کی سب سے آخری اللہ اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی کے کے کہ کے کے کہ کے کے کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے

میں ته خانے کی کھڑی سے نکل کر کنویں میں آگیا۔ یماں سے اوپر جانے کا کوئی ا راستہ نہیں تھا۔ نیزے کنویں کی تہہ میں گڑھے ہوئے تھے۔ ججھے معلوم تھا کہ اوپر ایوان، اسد میں چوکیدار موجود ہے۔ چنانچہ میں نے زور زور سے آوازیں دیتا شروع کر دیں۔

یہ قلعے کی غلام گردش تھی۔ ایک برجی میں سے پھر کا زینہ ینچے جاتا تھا۔ مجھے اس مقام کی تلاش تھی جہاں سے قلعے کے تهہ خانے کو راستہ جاتا تھا۔ غلام گرش کہ ٹھٹال ان ھر کنویک کی طرح ور ان ردی تھیں۔ ایک سانب بھنکا

غلام گردش کو گھڑیاں اندھے کنوؤں کی طرح دیران پڑی تھیں۔ ایک سانب پھنکار آ ہوا میرے قریب سے نکل کر ایک کو گھڑی میں غائب ہو گیا۔ گلام گردش میں کوئی پچاس قدم کے فاصلے پر ایک ستون کے پاس مجھے روشن سی نظر آئی۔ یہ گویا کسی چراغ کی مخماتی ہوئی روشنی تھی جو ایک پل کے لئے ابھر کر بچھ گئی۔ میں ستونوں کی آڑ لیتا اس طرف بڑھا۔ وہاں پنچا تو بچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک میری نظر قریبی کو گھڑی پر پڑی۔ وہاں کوئی شے انگارے کی طرح زمین پر پھروں کے درمیان پڑی دھک رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ ایک لعل تھا جو اندھیرے میں پڑا چیک رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ بچھ گیا اور فضا میں ایک دبی ہوئی چیخ بلند ہوئی۔ میں نے لعل زمین پر پھینک ویا اور پوچھا۔

لعل زمین پر بچھے ہوئے کو کلے کی طرح پڑا تھا۔ میرے سوال کا کمی نے جواب نہ ویا۔ فدا جانے یہ کس کی آواز تھی۔ میں اٹھ کر غلام گروش میں آگیا۔ قلع کا صدر دروازہ بھے غلام گروش کے خم کے ساتھ مغرب کی ست نظر آنے لگا تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑا تا قلع میں داخل ہوا۔ اس کا ساہ لبادہ اس کے پیچھے لہرا رہا تھا۔ وہ غلام گروش کے اولین ستونوں کے درمیان اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں اس طرف چلا کہ شاید قلع کا تب خانے ادھر ہو اور ہو سکتا تھا کہ یہ ڈان کارلو اور بد معاش لاترے کے آدی ہوں۔ قلع کے صدر دروازے کے پہلو میں جمال سے غلام گردش شروع ہوتی تھی۔ ایک ڈھلائی راستہ نے زمین کے اندر جاتا تھا۔ گھڑ سوار اسی راستے پر اترنے لگا ہی تھا کہ اندھیرے میں ایک قد آور سپانوی میں بولا۔ "کون ہوتی تھی لیک کر میری طرف بڑھا اور اس نے تلوار کھی تھی لیک کر میری طرف بڑھا اور اس نے تلوار کھی تھی لیک کر میری طرف بڑھا اور

میں نے تھوڑا سا تھجکتے گروہوئے کہا۔

ومیں عیسائی ساح ہوں۔ قلع میں بھٹک گیا ہوں۔ مجھے باہر جانے کا راستہ نہیں مل

باہی نے تلوار کی نوک میرے چرے کے سامنے نچاتے ہوئے کہا۔ 'کیا تم قلعے کے صدر دروازے کو نہیں دیکھ رہے؟'' 'کہاں ہے صدر دروازہ؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔'' میں نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ سپاہی مجھے گردن سے دیوج کر جدھر سے وہ

آیا تھا۔ اس طرف لے گیا۔ یمال پر درختوں کے اندھیرے مین ایک جھوٹی کی چوکی بنی تھی جس کی چھت ڈھلانی اور دیواریں بھرکی تھیں۔ یمال پہلے ہی سے ایک سپاہی پنج پر بیٹھا تھا۔ مجھے اس سپاہی کی طرف و تھیل دیا گیا۔

میں نے اپن آپ ڈھیلا چھوڑ دیا تھا باکہ جھے پہ چل سکے کہ یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے ابن حمید کو کمال چھپا رکھا ہے۔ دوسرے سابی نے میری کمر پر زور سے لات باری اور بولا۔

اری در بردے۔ "اس کو زندہ کس لئے چھوڑ آ ہے تم نے۔ یہ وخش کا آدی ہے۔ اے اب طبہ قل کر کے دیا دو۔"

دو سرا سیای تکوار لهرا کر بولاً-

"اس کو دبائیں گے نہیں۔ اس کی بوٹیاں ہمارے کتے اور گرھ کھائیں گے۔" "شھرو۔ میں اس کی گرون اڑا آ ہوں۔ میں اپنی نئی تلوار کی آزمائش کرنا جاہتا

ہوں۔"

نیخ پر بیٹے ہوئے سابی نے اتنا کہا اور قریب رکھی تلوار کیڑ کر میری طرف بوھا۔ میں زمین سے اٹھ کر سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔۔۔۔ یہ کم بخت مجھے ہلاک کرنے میں بورے سنجیدہ تھے۔ لیعنی بردی سنجیدگی سے اپنی موت کو گلے لگانے کا عمد کر چکے تھے۔ سنجیدہ تھے۔ لیعنی بردی سنجیدگی سے اپنی موت کو گلے لگانے کا عمد کر چکے تھے۔

دووسرا سپاہی ایک پاؤں بیج پر نکا کر کھڑا ہو گیا۔ ستاروں بھری رات میں یہاں ہم ایک دوسرے کو دکھ سکتے تھے۔ پہلا سپاہی بولا۔

"سمامنے سے وار کرنا۔"

پھر اس نے مجھے تھم دیا کہ میں گردن جھکا لوں۔ میں نے خاموشی سے اس کے تھم کو اسلیم کرتے ہوئے گردن پر پڑا۔ ایک اسلیم کرتے ہوئے گردن پر پڑا۔ ایک جھنکار کی آواز بلند ہوئی اور تلوار کے دو مکڑے ہو گئے۔ میں نے گردن سیدھی کر لی۔ میں جاد نے چنج کر کہا۔

''اس نے گرون پر فولاد کی جالی بہنی ہوئی ہے۔''

پہلا ہاہی تکوار سونت کر میری طرف لکا۔ اس نے اپنی تکوار میرے سینے میں گھونپنی چاہی۔ اس کے اپنی تکوار میرے سینے میں گھونپنی چاہی۔ اس کی تکوار کی نوک میرے فولادی سینے سے کرا کر چٹ گئی اور وہ ایک طرف لوھک گیا۔ میں اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا رہا۔ جس کی تکوار ٹوٹی تھی' اس نے نخجر نکال لیا۔ اب مجھ پر ایک طرف سے تکوار اور دوسری طرف سے تخجر سے حملے شروع ہو

تب میں نے اپی طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا اور ایک سپاہی کے ہاتھ سے تلوار جھیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ منجر دالے نے میرے پیٹ پر پوری طاقت سے خبخر مارا۔ منجر ٹوٹ گیا اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ میں نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس بدبخت کو بھیشہ کی فیند سلا دیا۔ دو سرا سپاہی سہم کر ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ نہتا تھا۔ اس کی تلوار میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے تلوار اس کی طرف اچھالی۔ اس نے تلوار دوبارہ تھام کی طرف جھے پر حملہ کرتے ہوئے کچھ ڈر رہا تھا۔

میں اس کے قریب آگیا۔

"اب میہ بناؤ کہ تم لوگ کون ہو اور تم یمال کس کے عظم پر پہرہ وے رہے ہو؟" سابی ساکت کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا۔

''تم نے دیکھ لیا کہ تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ اب اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو تمہارا حشر بھی ہمی ہو گا۔ جو تمہارے ساتھی کا ہوا۔ اب بتاؤ کہ ڈان کارلو نے جس نوجوان کو قید کر رکھا ہے وہ کمال ہے؟"

سابی نے کو تھری کی سمت اشارہ کر کے کہا۔

"اس کو تھری میں---- وہ اس کو تھری میں ہے-"

پھر کی دیواروں والی کو تھری پاس ہی تھی۔ میں جلدی سے کو تھری میں واخل ہو گیا۔ ادھر میں واخل ہوا ادھر اس سپاہی نے لکڑی کا وروازہ بند کر کے باہر کی کنڈی لگا دی۔ میں نے ایک ہی و مھکے سے وروازہ توڑ دیا اور چھلانگ لگا کر چیتے کی طرح بھاگتے ہوئے سپاہی پر گرا اور اسے جھنجوڑتے ہوئے کہا۔

"بر بخت کیول اپنی موت کو بکار بکار کر بلا رہا ہے۔ مجھے ڈان کارلو کے قیدی کا پتہ بتا وو۔ میں تہمیں کچھ نہیں کمول گا۔"

اس نے ڈھلائی رائے کی طرف اثارہ کر کے کما۔ "اس طرف وہ اس طرف

یہ اس سپاہی نے اپنی جان بچانے کے لئے کہا تھا یا اس میں کوئی سازش تھی؟ میں نے اس پر غور کرنا ضروری نہ سمجھا اور اسے وہیں چھوڑ کر جانے لگا تو خیال آیا کہ یہ شخص کسی کو جا کر اطلاع دے سکتا ہے۔ میں نے کو ٹھری میں اسے ایک ستون کے ساتھ کس کر باندھ دیا اور خود ڈھلائی راستے پر سے اترنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ سگوڈوں کا اصطبل ہوگا۔

آواز آئی۔ میں آستہ آستہ آگے برصے لگا۔ سامنے اندھیرے میں مجھے ایک محرابی دروازہ رکھائی دیا۔ اس کے باہر ایک گھوڑا بندھا تھا۔ غالبا سید وہی گھوڑا تھا جس پر میں نے ایک سوار کو قلعے میں واخل ہوتے دیکھا تھا۔ محرابی دروازہ کھلا تھا۔ اس کے اندر اندھیرا تھا۔ میں ایک طرف خاموش کھڑا ہو کر ماحول کا جائزہ لینے لگا۔

اندھیرے میں روشنی می جھلکنے گئی۔ کوئی دروازے کے اندر سے مخعل ہاتھ میں لئے باہر آ رہا تھا۔ اب ججھے دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ میں نے اپنے آپ کو ایک تھمبے کے بیچھے چھپا لیا۔ دروازے میں دو آدمی نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک گھڑ سوار تھا جس کی سیاہ عبا بیچھے لئک رہی تھی اور دوسرے آدمی کو بھی میں نے مشعل کی روشنی میں بچپان لیا۔ یہ ڈان کارلو کا جرائم بیشہ ساتھی لا ترے تھا جس کے گال پر رضم کا لمبا نشان مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔

گھڑ سوار نے مشعل لاترے کے ہاتھ دی اور گھڑے پر سوار ہو کر واپس مڑا۔
لاترے اسے باہر جاتے دیکھتا رہا۔ مشعل اس کے ہاتھ میں تھی۔ تلوار اس کی کمرے لئک
ربی تھی۔ جب گھڑ سوار اصطبل سے باہر نکل گیا تو لاترے وروازے کے اندھیرے میں
واپس چلا گیا۔ مشعل کی روشن کچھ دیر تک نظر آتی ربی بھرغائب ہو گئی۔

تب میں آگے بردھا۔ محرابی دروازے میں داخل ہوا۔ سپاہی نے ٹھیک مخبری کی تھی۔
اگر لا ترے یہاں پر ہے تو ابن حمید بھی اس جگہ قید ہو گا۔ میں اندھرے میں غور سے دیکھتا
قدم قدم بردھ رہا تھا۔ یہ ایک چھتی ہوئی طویل ڈیوڑھی تھی۔ اچانک کسی عورت کے بہنے
کی نقرئی آواز آئی۔ میں وہیں رک گیا پھر کوئی ساز بجا اور عورت نے اونچ اونچ سرول
میں گانا شروع کر دیا۔ یہ ہپانوی گیت تھا جس میں محبت اور ہجر و فراق کے جذبات موہزن
میں گانا شروع کر دیا۔ یہ ہپانوی گیت تھا جس میں محبت اور ہجر و فراق کے جذبات موہزن
میں گانا شروع کر دیا۔ یہ ہپانوی گیت تھا جس میں محبت اور ہجر و فراق کے جذبات موہزن

پھوتک پھوتک کو قدم رکھتے ہوئے در زول سے جھاتک کر اندر دیکھا۔ اندر مشعل روش تھی۔ فرش پر قالین بچھا تھا۔ قالین پر لاترے کے دو ہیانوی غنڈے قتم کے کڑیل جوان ٹیٹھے کھانے پینے میں مشغول تھے اور ان کے درمیان ایک عورت ساز بچاتی ہوئی گا رہی تھی اس کے سرے بالول میں گلاب کے سرخ پھول ہج ہوئے تھے۔ ڈان کارلو اور ابن حمید وہاں کمیں نہیں تھے۔ میں نے ڈیوڑھی میں آگے جاکر اوھر اوھر ویکھا۔ جھے کوئی کو ٹھری دکھائی نہ دی۔ کیا ابن حمید اس کے بھی نیچ کی تہہ خانے میں قید ہے؟
میں واپس لاترے والی کو ٹھری کے پاس آگیا۔

میرے ساتھ روانہ کر دے اسے شاہی فزانے کا علم نہیں ہے۔ لاترے نے النا مجھے انتہائی غلظ گالی دی اور تکوار کا ایک بھرپور وار میری گردن پر

لیا۔

گالی نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں سب کھ تو برداشت کر سکتا تھا گر گلل کھی برداشت نہیں کر سکتا تھا گر گلل کھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری آگھوں میں خون اتر آیا۔ میں برے سکون سے گلل کھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری آگھوں میں خوار میرے شانے سے گرا کر وہ گلڑے اس کی طرف برھا۔ اس نے دوسرا اس کی ٹاگوں میں ڈال کر اسے اوپر اٹھا ہو گئی۔ میں نے ایک ہاتھ اس کی گردن اور دوسرا اس کی ٹاگوں میں ڈال کر اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس کے پالتو غنڈے میرے جسم پر پے در بے تنجوں کے وار کر رہے تھے۔ میں نے لیا۔ اس کے پالتو غنڈے میرے جسم پر بے در بے نیچ زمین پر دے مارا۔ جھے بھین تھا پوری طاقت سے لاترے کو اپنے بازدل پر بلند کر کے نیچ زمین پر دے مارا۔ جھے بھین تھا کہ اس کے جسم کی کوئی ہٹری سلامت نہیں رہی ہو گی۔ وہ چرم سا ہو گیا اس کی ریڑھ کی کہ اس کے جسم کی کوئی ہٹری سلامت نہیں رہی ہو گی۔ وہ چرم سا ہو گیا اس کی آہستہ آہستہ ہل

رہا سا۔
اب تو اس کے غندے اور حیثی مجھ پر ٹوٹ بڑے۔ میں نے دونوں غندول کو بھی
اب تو اس کے غندے اور حیثی مجھ پر ٹوٹ بڑے۔ میں نے دونوں غندول کو بھی
ہاری باری زمین پر دے مارا۔ گرتے ہی ان کی ہڈیاں بھی چکنا چور ہو گئیں ہیانوی رقاصہ
دہشت زندہ ہو کر دیوار کے ساتھ سمٹی بیٹھی تھی۔ حیثی غلام میری طاقت سے مرعوب ہو کر
دہشت زندہ ہو کر دیوار کے ساتھ سمٹی بیٹھی تھی۔ دیو تا کمہ کر بار بار سجدے کرنے
میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اپنی افریق زبان میں مجھے دیو تا کمہ کر بار بار سجدے کرنے

لگا۔
ہیں طاق سے نکل کر دوسری طرف گیا تو دیکھا کہ ابن حمید ایک شختے کے ساتھ رسیوں میں جاڑا نیم ہے ہوشی کی حالت میں بڑا ہے۔ میں نے جلدی جلدی رسیاں کھولیں۔
رسیوں میں جکڑا نیم ہے ہوشی کی حالت میں بڑا ہے۔ میں نے جلدی جلائی رسیاں کے حلق میں پانی اسے کاندھے پر ڈالا اور دوسرے کمرے میں لے آیا۔ قالین پر لٹا کر اس کے حلق میں پانی اسے کاندھے پر ڈالا اور دوسرے کمرے میں کے آیا۔ تالین پر لٹا کر اس کے حلق میں پانی رہے تھے۔
میری مدد کر رہے تھے۔
میری مدد کر رہے تھے۔

تہا۔ ہیابوں رفاصہ اور اس کے غندوں کی لاشوں کو تھیٹ کر دوسری ہاریک کو تھری میں نے لاترے اور اس کے غندوں کی لاشوں کو تھیٹ کر دوسری ہاریک کو تھری میں وال دیا۔ ابن حمید نے تھوڑی ہی دیر بعد آنکھیں کھول دیں۔ ججھے دکھی کر اس کے میں وال دیا۔ ابن حمید نے تھوڑی ہی دیر بعد آنکھیں کولا۔ "دوہ لوگ کمال ہیں؟" چرے پر ہلکی می مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کمزور آواز میں بولا۔ "دوہ لوگ کمال ہیں؟"

وہ کیفر کردار تک پنچ چکے ہیں میرے آقا!" ش نے جواب دیا۔ ابن حمید نے بتایا کہ دو روز سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ لوگ اسے بھوکا رکھ کر اس سے کسی فزانے کے بارے میں پوچھ کچھ کر رہے تھے۔ ہپانوی دوشیزہ نے ایک طاق سے کچھ پھل اور گوشت کے موکھ قتلے نکال کر ابن حمید کو دیے۔ میں نے اسے مشروب ہپانوی دوشیرہ بڑے پرسوز انداز میں گا رہی تھی۔ میں نے درز میں دیکھا۔ عورت
اب رقص کر رہی تھی۔ اس نے ساز ہاتھ سے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ لاترے بھی رقص
کرنے لگا۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس کو تھری کی دیوار میں ایک چھوٹا سا طاق کھلا۔ اس میں
سے ایک حبثی برآمد ہوا۔ اس نے کچھ کہا۔ رقع بند ہو گیا۔ لاترے اپنے دونوں ساتھیوں
کو لے کر طاق کے ازر چلا گیا۔ کو تھری میں ہپانوی رقاصہ قالین پر بینے گئی جیسے تھکان

عین اس وقت میرے پاؤل تلے ایک پھر چرچرایا۔ رقاصہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور تیزی سے خفجر نکال کر دروازے کی طرف بڑھی۔ بیں فورا " یکھیے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا اور ہپانوی دوشیزہ نے پوچھا۔ "کون ہو تم ؟" میں نے لیک کر اس کا منہ ہاتھ سے بند کر دیات اس کی گردن پر میرا ہاتھ تھا اور بی نے اس کے ہائی سے نخجر چھین لیا تھا۔ بیں نے اس کے کان بیس آہستہ سے کھا۔ دی اس کے کان بیس آہستہ سے کھا۔

"إل إل-"

ہبپانوی رقاصہ کے طلق سے انک انک کریہ الفاظ نگے۔ میری سمجھ یس نہیں آ رہا شاکہ اس لڑی کا کیا کروں۔ یہاں ایک جنگ ہر حالت میں برپا ہونے والی تھی۔ اور میں اس جنگ کے لئے پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا۔ خطرہ صرف اس بات کا چھا کہ اس جنگ میں ابن حمید نہ مارا جائے۔ بدمعاش لاترے میری شکل پیچانتا تھا۔ ورنہ میں باقیوں کو جل دے سکتا تھا۔

میں ہپانوی رقاصہ کو واپس کو ٹھری میں لے آیا۔ اس نے اندر آتے ہی کی گخت چیخ ماری۔ اس کے ساتھ ہی طاق کھل گیا۔ اور اس کے اندر سے لاڑے' اس کے دونوں غنڈے اور حبثی غلام باہر نکل آئے۔ ججھے دیکھتے ہی لاڑے نے گوار سونت کی اور دوسرے غنڈوں نے بھی خیج نکال لئے۔ ججھے معلوم تھا کہ اس طاق کے اندر جو کو ٹھری ہے وہاں ابن حمید قید ہے اور میرے اندازے کے مطابق اس وقت اس کے پاس کوئی ایبا آدمی نہیں تھا جو اس پر حملہ کر سکتا۔ میں لیک کر طاق کے منہ پر آگیا۔

لاترے نے تکوار کا وار کیا۔ میں نے بازو اٹھا کر اس کی تکوار کو پکڑ لیا اس نے زور سے تکوار کھینچی اس کا خیال تھا کہ میرا ہاتھ درمیان سے کٹ جائے گا لیکن میرے ہاتھ سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ لاترے اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ میں سے لاترے کو پر امن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابن حمید کو

پلایا۔ چند کھوں میں ابن حمید کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آگئی۔ حبثی غلام ابن حمید کے پاؤل داب رہا تھا۔ ہسپانوی دوشیزہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ میرے پاس کون سا جادو ہے کہ مجھ پر تکوار کا اثر نہیں ہوا۔ ابن حمید نے تعجب سے پہلے ہمپانوی دوشیزہ کی جانب اور پھر میری طرف دیکھا۔ "یہ خاتون کیا کہ رہی ہے عبد اللہ؟"

میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی کیونکہ ابن حمید ابھی تک میری خفیہ طاقتوں سے وانقف نہیں تھا۔ لیکن طبقی غلام نے بھی ہسپانوی دوشیزہ کی تائید کی اور کما کہ میں دیو تا موں اور میں نے اپنی دیو تائی طاقت سے لاترے اور اس کے وو ساتھیوں کو بغیر ہتھیار کے ہلاک کیا ہے۔ میں نے ابن حمید سے کہا۔ "یہ باتیں پھر ہوں گی پہلے ہمیں یہاں سے لکانا

ہپانوی دوشیزہ نے کما کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی کیونکہ لاترے کے قل کے بعد اس کے رشتے دار اس جرم کی پاداش میں اسے ڈندہ نہیں جھوڑیں گے۔ حبثی غلام نے كماكه وہ قرطبه اپنے مالك كے پاس چلا جائے گا۔ ابن حميد بغير كى سمارے كے اٹھا اور ہم اس تاریک اصطبل سے نکل کر چوبری باغ کے آسیی قلع کے صدر دروازے میں آ گئے۔ یمال پر پریدارول کی کوشری کے پیچے دو گھوڑے ال مجئے۔ میرا گھوڑا قلع کے باہر موجود تھا۔ حبثی یمال ہم سے الگ ہو گیا۔ ہمپانوی دوشیرہ کا نام دونا تھا۔ اس نے مجھے جایا کہ یہ حبثی مجھے مشکوک لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ ڈان کارلو کو جاکر قیدی ابن حمید کے فرار اور لاترے کی موت کے بارے میں خبردے۔" ابن حمید بولا۔

"وہ غلام ہے۔ ہم نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اب ہم اسے دوبارہ نہیں پاڑیں گے۔ چلو عبدالله خدا اماري حفاظت كرے گا۔

میں ابن حمید اور ہسپانوی دوشیزہ ڈوٹا گھوڑوں کو سریٹ دوڑاتے قلعے کو پیچیے جھوڑتے ہوئے ساتویں بہاڑی کی وادی میں سے گزرنے لگے۔ اب رات کا پچھلا پہر ہو گیا تھا۔ ہم و مسلق رات کے کافوری اندھیرے میں بلوط کے جنگل میں سے گزر کر اپنی سرائے کی طرف جا رہے تھے۔

مرائے میں پہنچ کر ہسپانوی دوشیزہ ڈونا نے مشورہ دیا کہ ہمیں سے جگہ چھوڑ دینی چاہئے۔ اسے اب خطرہ تھا کہ حبثی غلام نے ضرور مخبری کر دی ہوگی اور ڈان کارلو غرناطہ کا با اثر جرنیل ہے وہ پوری فوج لے کر اپنے دوست کا بدلہ لینے ضرور پہنچ جائے گا۔

ڈونا کی اس تجویز کو ابن حمید نے پند نہ کیا۔ اس نے کما کہ وہ سب کا مقابلہ کرے گا- پہلے انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ اب میں ایک بمادر شزادے کی شان سے ان

ے نبرد آزما ہول گا۔

لیکن مجھے ڈونا کی تجویز نے متاثر کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ڈان کارلو سیابیوں کا دستہ لے کریماں مملہ آور ہوا تو مجھے کچھ نہیں ہو گا لیکن ابن حمید کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ بسرحال ہم نے باقی رات سرائے میں بسری۔ دوسرے روز ابھی سورج نکلے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ سرائے کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں اور بنہنانے کی آوازیں بلند ہو کیں۔ میں جاگ رہا تھا۔ میں نے سرائے کے دروازے میں آگر دیکھا۔ کہ ہمیانوی سیاہوں کا ایک مسلح وسته وہاں پہنچ کمیا تھا۔ وان کارلو ساہ گھوڑے پر سوار نیزہ ہاتھ میں لئے آگے آگے تھا۔ حبثی غلام نے مخبری کر دی تھی۔

میں بھاگ کر واپس کو تھری میں آیا۔ ابن حمید اور ہسپانوی دوشیرہ دونا کو جگایا۔ ابن حميد كو صورت حال كاعلم ہوا تو اس نے ملوار تھینج لى۔ میں نہیں جابتا تھا كہ وہ مقابلے كے لتے باہر نکلے لیکن ابن حمید کی رگوں میں بمادر مور شہنشاہ کا خون گردش کر رہا تھا وہ ڈان كارلوت دو دو باته كرنے ير مصر تفار

ات میں ذان کارلو کے ساہوں نے دھاوا بول دیا۔ وہ مرائے کے صدر دروازے میں کھوڑے دوڑاتے کمس آئے اور سرائے کی تمام کو تھربوں کا محاصرہ کر لیا۔ ڈار) کارلو ان کی قیادت کر رہا تھا۔ انہوں نے کو تھری کے دروازے توڑ کر مسافروں کو باہر نکال کر رمین پر لینے کا حكم دیا۔ سابى مركو تھرى كا دروازہ توڑنے لگے۔ میں نے ابن حميد سے كما۔

ومیرے آقا پہلے میں وشمن کا مقابلہ کروں گا۔ آپ یمال سے باہر نہیں نکلیں

ابن حمید پر میری بات کا کوئی اثر نه جوار وه وروازے کی طرف برها وروازه لوث گیا۔ سابی نے ہمیں باہر نکلنے کا تھم رہا۔ ابن حمید نے تکوار اہرا کر کہا۔ "خداک قسم مجھے تم

سے کوئی وشنی نہیں ہے۔ تم ڈان کارلو کو کمو کہ میرے سامنے آئے۔ میں اندلس کا آخری شنرادہ ہوں۔ میں ڈان کارلو سے اپنے آباؤ اجداد پر توڑے گئے مظالم کا بدلہ لوں گا۔" ڈان کارلونے ابن حمید کو دمکھ لیا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو پیچھے ہٹ جانے کا تھم دیا

اور کھوڑے سے اتر کر تکوار ہاتھ میں لئے ابن حمید کے سامنے آگیا۔

"ابن حمید! تم اندلس کے شاہی خاندان کی آخری شع ہو اور میں اس شع کو بجھانے

اس کے ساتھ ہی ڈان کارلونے تکوار کا وار کیا جے اب حمیدنے بدی ممارت سے اپنی تکوار پر روک لیا۔ اب دونوں میں جنگ مشروع ہو گئی۔ ابن حمید بردی بمادری اور شاہی

مهارت کے ساتھ تلوار چلا رہا تھا۔ ڈان کارلو کے لئے اس کے وار کو روکنا مشکل ہو گیا۔ و چیچے بٹتے بٹتے سرائے کی ویوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ ابن حمید نے ایک بھرپور وار سے ڈان کارلو کی تکوار اس کے ہاتھ سے گرا دی۔ تکوار کے گرتے ہی ابن حمید نے اپنی تکوار بھی کارلو کی تاور کما۔

"فداكى فتم ميرك باته تكوار بن كرتم پر حمله آور بول ك\_"

اب سپاہی مگوار اور ٹیزے تانے ابن حمید کی طرف جھٹے یہ عالم دیکھ کر میں کیے طاموش رہ سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ سے چھانگ لگا کر اچھلا اور ابن حمید اور سپاہیوں کے درمیان آگیا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ابن حمید کو اپنے بازدؤں کے حصار میں لے کر اے سرائے کی کوٹھری میں کھنچتا ہوا لے گیا۔

مجھ پر تیروں کی بوچھاڑ پڑی۔ سارے کے سارے تیر میرے جم سے گرا کر ٹیڑھے ہو کر زمین پر گر پڑے۔ میں نے ابن حمید کو اپنی طاقت کے بل پر کو تھری میں جا کر بند کر دیا۔ ڈونا پہلے ہی یماں سمی ہوئی بیٹھی تھی۔

میں ساہیوں کی طرف لیکا۔ زمین پر گری ہوئی تلوار اٹھانے کے لئے جھا تو ایک سپائی نے نیزہ میری کر پر پوری طاقت سے بھینکا۔ نیزہ میرے آر پار ہو سکتا تھا اگر میں عاطون نہ ہوتا۔ میں نے وائیں ہاتھ میں تلوار اٹھا کر بائیں ہاتھ سے نیزہ پوری طاقت کے ساتھ سپائی کی طرف بھینکا۔ نیزہ قیامت خیز تیزی کے ساتھ سپائی کے سینے کو چرتا دوسرے تیسرے اور پھر چوتھ سپائی کے سینے سے آر پار ہو گیا۔ پھھ سپائی میری اس طلسمی طاقت سے وہشت زدہ ہو کر بیجھے ہٹ گئے۔

سے محیرا احقول منظر ڈان کارلونے بھی دیکھا تھا لیکن وہ ایک بماور جرنیل تھا۔ اس نے اپنے ایک بپائی سے تلوار لی اور میرے مقابلے پر اتر آیا۔ وہ اس کوٹھری کی طرف جانا چاہتا تھا۔ جمال میں نے ابن حمید کو بند کر رکھا تھا۔ میں کوٹھری کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور ڈان کارلو کو آخری بار تنبیہہ کی کہ وہ میرے مقابلے پر نہ آئے۔ ڈان کارلونے جواب یوں ویا کہ مجھ پر تلوار کا بحربور وار کر دیا۔ تلوار سیدھی میرے سرپر آکر بردی اور ایک اور ایک گار ویا کہ میرا سرنگا ہے میں نے کوئی آبنی خود نہیں بہن رکھا۔ ایک بار تو وہ بھی چکرا گیا۔ میں نے اسے بھراپنے مقابلے سے باز رہنے کو کما۔ اس منظر سے ایک بار تو وہ بھی چکرا گیا۔ میں نے اسے بھراپنے مقابلے سے باز رہنے کو کما۔ مگر جانے وہ کیوں ججھے ہلاک کرنے یا خود ہلاک ہونے پر تلا ہوا تھا۔

دوسرا وار اس نے سیدھا میرے شانے پر کیا اس وار کو میں نے روکنے کی بالکل کوشش نہیں گا۔ تموار کا وار کرتے ہوئے وہ آگے جھکا تو میں نے توار کا ہاتھ اس کے

بازو پر مارا۔ میرے دیکھتے ہی اس کا بازو کٹ کر نیج گر پڑا۔ وہ ایک ہی ہاتھ سے لڑنے لگا۔ دوسرے وار سے میں نے اس کا دوسرا بازو کاٹ دیا۔ یہ معالمہ دیکھ کر باتی سپاہیوں نے جھ پر حملہ کر دیا۔ دو سپاہیوں کو میں نے گھوڑے پر سے کھینچا اور انہیں ہوا میں اچھالا اور وہ سرائے کی چھت پر جاگرے۔

دو سرے سابی دہشت زدہ ہو کر بھاگ گئے۔

ور رہے ہیں ۔ وان کارلو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے کو تھری کا دروازہ کھول دیا۔ ابن حمید اور ڈونا نے میدان کارزار میں ڈان کارلو اور دوسرے ساہیوں کی لاشوں کو دیکھا تو دنگ رہ گئے۔

تھوڑی دیر بعد ہم متنوں سرائے کے باہر لوگوں کو جران چھوڑ کر ہپائیہ کے سرحدی ملاقے کی طرف سریٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ غرناطہ سے فرانس کی سرحد علاقے کی طرف سریٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ فرناطہ سے فرانس کی مینوں کے سفر پر تھا۔ ہم ایلویرا بندرگاہ کی طرف بردھ رہے تھے جو ہپائیہ کے بحیرہ روم والے ساحل کی بندرگاہ تھی اور غرناطہ سے چار روز کی سافت پر تھی۔ ہپائیہ یہ چار روز کا سفر ہم نے اس انداز سے طے کیا کہ دن بھر سفر کرتے اور رات کو کی

یہ عار روز ہ عرب کے اس میروائے۔ گاؤں کے باہر آرام کرنے کے لئے ٹھرجائے۔

جس روز ہم ہسپانیہ کی بحیرہ روم والی بندرگاہ ایلویرا پنچے اس روز وہاں کوئی جشن منایا جا رہا تھا۔ قدیم بندرگائی شمر کی سڑکوں پر جلوس نکلے ہوئے تھے۔ عورتیں اور مرد رنگ برنگ لباس پنچے باج بجاتے' سازوں کی وھن پر رقص کرتے گزر رہے تھے۔

ہم نے احتیاط سے کام لیا اور بندرگاہ سے دور ایک ساطی سرائے میں آکر ٹھر کئے۔ ایلوریا بندرگاہ سے شالی افریقہ کے ملک فونیقہ کا ساطل چھ روز کے سمندری سفر پر تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک باربردار بادبانی جہاز جس میں مسافر بھی سوار ہوں گے تین روز بعد اللوریا سے شالی افریقہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ ہم نے سفر کے لئے کھانے پینے کا ضردری سامان خرید کر ساری تیاری کھل کر لی۔ یہاں ساطی سرائے میں ابن حمید نے مجھ سے میری مانوق الفطرت طاقت کا راز معلوم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے یہ کہ کر ٹال میری مانوق الفطرت طاقت کماں سے آجاتی دیا کہ میہ سب اللہ کی دین ہے۔ مجھے خد معلوم نہیں کہ اچانک یہ طاقت کماں سے آجاتی ہے۔ دونا کی تکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ مجھے مکی دوسری دنیا کی تحلوق سمجھے بیٹی ہے۔ تیمرے روز ہم بادبانی جماز پر سوار ہو گئے۔

یہ رہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوا تو ابن حمید نے آخری بار ہمپانیہ کے ساحل کو جماز شالی افریقہ کی طرف روانہ ہوا تو ابن حمید نے آخری بار ہمپانیہ کے ساحل کو پیچھے ہٹتے دور سے دور تر ہوتے دیکھا اور آہ بھر کے بولا۔

"اندلس کی سرزمین! شاید میں تهہیں آخری بار دیکھ رہا ہوں۔" موسم خوشگوار تھا۔ ہوا موافق سمت میں چل رہی تھی۔ جہاز بہت جلد اندلس کے ساحل کو پیچھے چھوڑ کر کھلے سمندر میں داخل ہو گیا۔ تین دن کے سمندری سفر کے بعد ہمارا

جهاز فونیقه ملک کی بردرگاه آرمیز پر آ لگا۔

یماں سے ہم ایک کارواں کے ساتھ ہو گئے اور صحوا میں سفر کرتے قرطاجنہ جا پنچے۔
قرطاجنہ میں ابن حمید کو دکھ کر اندلس کے باتی ماندہ شاہی خاندان کے افراد بہت خوش
ہوئے۔ اس کی آمد پر شاہی حویلی میں دو روز تک جشن منایا گیا۔ مخابوں میں خیرات تقسیم
کی گئی۔ اب میرا ارادہ یمال ٹھمرنے کا نہیں تھا۔ میں کی دو سرے ملک کی طرف نکل جانا
چاہتا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا تھا اور میرے ساتھ ابھی تک تاریخ کے اگلے دور میں اچانک
نکل جانے کا حادثہ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ابن حمید سے اپنے ارادہ کا اظهار کیا تو وہ
اداس ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گر میرے اصرار پر وہ خاموش ہو

دوسری جانب مپانوی دو شیزہ ڈونا بھی اسکندریہ کی طرف کوچ کرنے کے لئے پر لؤل رہی اسکندریہ کی طرف کوچ کرنے کے لئے پر لؤل رہی اس اسکندریہ پنچا کر آگے کہ میں اے اسکندریہ پنچا کر آگے کسی دوسرے ملک کی طرف نکل جاؤں گا۔ ابن حمید سے میں نے کی کا کہ مصرابی آبائی وطن جانا جاہتا ہوں۔

چنانچہ ایک روز میں اور ڈونا قرطاجنہ سے مصر جانے والے قافلے میں شامل ہو کر ملک مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔

یہ کارواں زیادہ برا نہیں تھا۔ دس بارہ اونٹ تھے۔ جن پر پچھ مسافر اور زیتون کا تیل اور گرم مصالحوں کے بورے لدے تھے۔ ہیانوی دوشیزہ ڈونا ایک الگ اونٹ کے کیادے میں سوار تھی۔ اس کے لئے قافلہ سالار کویم میں نے زیادہ رقم اواکی تھی۔ میں دوسرے اونٹ پر سوار ڈونا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ قافلہ رات کو سفر کرتا۔ دن کو جب صحرا میں تیز دھوپ نکل آتی اور تپ سے صحرا دھنے لگتا تو کسی جگہ پراؤ ڈال لیا جاتا۔ صحرا میں مارا سفر جاری تھا۔ ایک روز قافلے نے تیز دھوپ نکلنے کے بعد تھجور کے در دوں کے جھنڈ میں قیام کیا۔

دوپسر کے کھانے کے بعد میں قالین پر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا۔ ہپانوی دوشیزہ ڈوٹا کی کام سے چٹان کی طرف نکل گئ۔ وہ جھے بتا گئی کہ میں ابھی واپس آتی ہوں۔ میں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ اور آئکھیں بند کر کے اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ دوسرے

سافر بھی کھانا کھانے کے بعد آرام کر رہ تھے۔ صحرا میں تیش تھی مگر درختوں کے نیچے ہوا شدی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈونا کو گئے در ہو گئی ہے۔ سوچا ابھی والیس آ جائے کی لیکن جب اسے گئے ایک ساعت گز رگئی تو میں پریشان ہو کر اس کی علاش میں بھوری چان کی طرف برسے گیا۔

میں نے ڈونا کو دو چار آوازیں دیں۔ کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں بڑا جیران ہوا کہ یا خدا اس حسین ہیانوی دو شیزہ کو زمین کھا گئی یا کسی چٹان نے اسپنے اندر سالیا؟ آخر وہ کمال غائب ہو گئی؟ دو تین بار چٹان کے گرد چکر بھی لگائے۔ چٹان میں بھی کوئی کھوہ یا غار نہیں تھا۔ بڑی بری تین کوئی چھر کی دیواریں ریت میں سے اٹھ کر اوپر جا کر آپل میں مل گئی تھیں۔

وونا کو تلاش کرتے کرتے جب شائ ہو گئی تو قافلے کے کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وونا ضرور کمی مصیبت میں کھن گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کمی آسیب کا شکار ہو گئی ہو۔ کیونکہ صحرائی چانوں کے آسیب کے بارے میں اکثر کمانیاں مشہور تھیں۔ میں اسے مشکل میں گرفتار چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے قافلہ سالار سے جا کر وونا کی گمشدگی کا ذکر کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ رات کا اندھیرا ہونے تک ہم نے وونا کو جگہ جگہ تلاش کیا۔ قافلے کا ایک ما ہم کھوجی اون نے لے کر دور دور تک گیا۔ آکر اس نے بتایا کہ صحرا میں کی انسانی پاؤں کے نشان تک نہیں ہیں۔ آخر کار میں نے قافلہ سالار سے کمہ دیا کہ وہ قافلہ لے کر چلا جائے۔ میں وونا کے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ وہ میری ذے داری تھی، میں اسے لے کر چلا جائے۔ میں وونا کے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ وہ میری ذے داری تھی، میں اسے

جب تک تلاش نہ کر لوں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ قافلہ چل دیا اور میں نخلتان میں اکیلا رہ گیا۔

فاقلہ پل دیا اور یں مسان یں ایک سا شام کی روشنی ڈوب گئی۔ صحوا میں چاروں طرف اندھرا ہو گیا۔ پھر ستاروں کی چک اللہ گئی

ا چانک مجھے الیم آواز شائی دی جیے کوئی عورت کمی درو بھری آواز میں کمی کو بلا رسی ہو۔ یہ بردی ڈراؤنی آواز تھی۔ میری نگاہیں اپنے آپ چٹان کی طرف اٹھ سیس جو

صحوائی رات کی پراسرار و هیمی روشنی میں کسی بہت بوے دیو کی طرف آسان کو تک رہی تھی۔ آواز اس پڑان کی طرف سے آ رہی تھی۔ پھرایک چراغ کی لودکھائی دی جو چٹان کے پیچھے سے نکل کر آہستہ آہستہ اس کے گرد چکر لگا رہی تھی۔

میں اٹھ کر چٹان کی طرف بردھا۔
میرے چٹان تک پہنچنے تک یہ چراغ کی لو اس کے عقب میں چلی گئی۔ ستاروں کی روشنی میں جمھے ریت پر کسی ور ندے کے پٹوں کے نشان نظر آئے۔ میں جٹان کی دوسری طرف آگیا کیا دیکھتا ہوں کہ چٹان سے باہر نکلے ہوئے ایک چھوٹے سے پھر پر ایک انسانی کھوردی پڑی تھی۔ جس کے اور چراغ جل رہا تھا۔ چراغ کی لو بالکل سیدھی تھی۔ اور ذرا سی بھی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ عورت کی درد بھری آواز پھر سائی نہیں دی تھی۔

میں قدم اشا تا چراغ والی کھوردی کے قریب آکر رک گیا۔ میں نے جمک کر کھوردی کی طرف دیکھا تو جمک کر کھوردی کی آئکھوں کے سوراخوں میں سے دو انسانی آئکھیں جمجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کھوردی کو مخاطب کرتے ہوئے کما۔
"تم جو کوئی بھی ہو جمجھے بتاؤکہ ڈوٹا کو تم نے کماں غائب کیا ہے؟"

ا بودی کی آکھوں کے ڈیلے دائیں بائیں گوضے گئے۔ میں نے اپنا سوال ایک بار کھوپڑی کی آکھوں کے ڈیلے دائیں بائیں گھوضے گئے۔ میں نے اپنا سوال ایک بار کھر دہرایا۔ کھوپڑی کے ڈیلے ساکت ہو گئے۔ اس کے بھیانک منہ کے سوراخ میں سے وہی دل کو ہلا دینے والی آواز نگلے۔ اس آواز میں اس قدر دہشت اور کرب تھا کہ ایک بار تو خون سے میرے بھی رونگئے کھڑے ہو گئے۔ یہ ضرور کوئی طلم یا آسیب تھا۔ ایے طلم اور آسیب میں بہت دکھے چکا تھا۔ میں ڈونا کا سراغ لگائے کو بے تاب تھا۔ اس خیال سے کہ شاید یہ آسیب میں بہت وکھے ڈونا کے بارے میں پچھے تا دے۔ میں نے اس سے سوال کیا تھا لیکن اس کی درد بھری چیخ سے لگتا تھا کہ وہ خود کی آسیب میں گرفتار ہے۔

میں نے کھوپردی سے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا کی نے اس پر طلسم کر رکھا ہے؟ کھوپردی کے ڈیلے ایک بار پھر اس بی بائیں گردش کرنے گئے۔ مجھے سخت غصہ آ گیا۔ میں نے پھوٹک مار کر چراغ گل کر دیا۔ چراغ کے بچھے ہی ایک دلدوز نسوانی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا کیا دیکھتا ہوں کہ جمال انسانی کھوپڑی پڑی تھی وہاں ایک طاق بنا ہوا تھا۔ وونا کی تلاش کا خیال میں ایک طاق بنا ہوا تھا۔ وونا کی تلاش کا خیال بیکھیے اندر جھانکا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وونا کی تلاش کا خیال بیک طاق بنا ہوا تھا۔

طاق کے اندر تین بڑے بڑے بھروں کی سیڑھیاں اترتی تھیں۔ نیچ ایک والان سا تھا۔ بالکل خالی ویران اور اندھیرا اس قتم کے والان احرام مصر میں بنائے جاتے تھے۔ میں

اسے بڑھا ایک گل رائے سے گزرنے کے بعد ایک چوکور کمرہ آگیا۔ یمال درمیان میں چھوٹے سے چہوٹے سے جہوٹے سے جہوٹے سے باہت سیدھا لگا ہوا تھا۔ اس تابوت پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں سائنے دیوار کے ساتھ ایک تابوت کے اندر ایک عورت کا حنوط شدہ جم اس طرح کھڑا تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ رکھے شے لیکن اس کی گردن کے اوپر سرکی جگہ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ رکھے شے لیکن اس کی گردن کے اوپر سرکی جگہ کھوپڑی گئی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا کہ کھوپڑی کی آئھوں کے سوراخوں میں دو انسانی آئھ کے وسلے میری طرف محکمی باندھے دیکھ رہے تھے۔ معا" میں چونک اٹھا۔ یہ وہی کھرپڑی تھی جس کے اوپر چراغ جل رہا تھا اور جو چٹان کے باہر پھر پر رکھی تھی۔ میں وہاں کے باہر پھر پر رکھی تھی۔ میں وہاں سے بہنے لگا تو میرے دل میں جسے کھ الفاظ کا مفہوم اتر تا چلا گیا۔

"ماطون ۔۔۔۔ سے بیاؤ۔۔۔۔۔"

یں تیزی سے تابوت کے پیچے گیا۔ وہاں سیڑھیاں اندھرے میں نیجے اُ تر رہی تھیں ہو سکتا ہے یماں دُونا کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیجے گیا تو اندھرے میں سے ایک سانپ پھنکار تا ہوا میرے سامنے آگیا۔ یہ سانپ زمین سے پانچ فٹ اوپر اٹھا اپنا بست ہوا پھن پھیلائے جموم رہا تھا۔ اس کی دو شاخہ سمرٹے زبان بار بار پھنکار کے ساتھ باہر کسی رہی تھی۔ یہ سانپ میری طاقت سے ناواتیف تھا ورنہ کسی رہی تھی۔ یہ سانپ میری طاقت سے ناواتیف تھا ورنہ وہ بھی اس طرح بھی اٹھا کہ میں وہاں سے آگے دو جسی جاتی تھی۔ یہ سے بڑھوں۔ لیکن میرے لئے یہ کام ناممکن نہیں تھا۔ میں نے آگے قدم اٹھایا تو سانپ نے نہ بروعوں۔ لیکن میرے لئے یہ کام ناممکن نہیں تھا۔ میں نے آگے قدم اٹھایا تو سانپ نے نہ مرف میرے ماتھ پر ڈس لیا بلکہ میری گردن کے گرد تھنجہ کس دیا۔

بت جلد سانپ کو محسوس ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کر کے بہت بری حاقت کی ہے۔ اپنی گردن سے آثار کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو وہ تڑپ کر مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ گر میں اسے زندہ کسے چھوڑ سکتا تھا۔ سانپ کے چار کلاے میں نے اندھیرے میں جسیکے اور آگے قدم اٹھا ہے۔ ابھی میں چند قدم ہی آگے چلا ہوں گا کہ اوپر تاریک چھت سے ایک سفید می پھوار مجھ پر گرنے گئی۔

میں نے اوپر دیکھا اوپر جینے تاریک پادل کا آیک کلوا سفید بارش برسا رہا تھا۔ اس ٹاگھانی بارش سے بچنے کے لئے میں نے چاہا کہ وہاں سے بھاگوں لیکن میہ دیکھ کر میرے جم میں جرت کی امر دوڑ گئی کہ میں اپنی جگہ سے پائس نمیں ہلا سکتا تھا۔ میں نے اپنے بازد ہلائے کی کوشش کی مگر میرے بازوؤں نے بھی حرکت سے افکار کر دیا۔ چھت پر سے سفید ہارش کی پھوار گرنا بزر ہو گئی۔ اس انثاء میں میں اپنی جگہ سرسے پاؤں سک پھر بن چکا تھا

کیکن میری ساعت قائم تھی اور بصارت بھی بحال تھی۔ میں دیکھ رہا تھا اور من بھی سکہ تھا۔ لیکن نہ بول سکتا تھا نہ حرکت کر سکتا تھا۔ یہ ایک عجیب سا سانحہ مجھ پر گزر گیا۔

اب میں اندھرے میں پھر کا مجسمہ بنا سوچ رہا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا آسیب تھا جس نے مجھے اپنے قبضے میں کرلیا تھا۔ اس قابل رخم حالت میں مجھے ابھی چند فانسے ہی گزرے میں سامنے ایک روشن ہوئی۔ پھراس روشن میں دو انسان جن کے ساہ جسم چمک رہے میں سامنے ایک روشناس لئے میری طرف آتے دکھائی دیئے۔ ان کے ورمیان ایک منڈے ہوئے۔۔۔۔۔ سروالا کائن نما انسان ساہ چفہ پنے ہاتھ میں ترشول تھا ہے چلا آ رہا تھا۔ اس پراسرار انسان کا لمبور اچرہ کرخت تھا اور آکھوں میں ورندگی کی چمک میں۔

میرے قریب آکر اس نے ترشول سے میری طرف اشارہ کیا۔

دونوں غلاموں نے متعلیں دیوار کے ساتھ لٹکا دیں۔ کمرسے بنرھی ہوئی ری کھول کر چیری گردن میں ڈالی اور جھے زمین پر گرا کر تھیٹے ہوئے لے چلے۔ میرا جم ایک لاش کی طرح زمین پر گھنٹا چلا جا رہا تھا۔ میری کچھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ کچھ بھی ہو جھے اٹنا احساس ضرور ہو گیا تھا کہ یہ کائین کوئی بہت بردا جاددگر ہے۔ اس عالم میں بھی جھے ڈونا کا خیال آ رہا تھا کہ وہ کمال گئی ہو گی؟ تابوت کی اش کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔

میری پھر بنی لاش کو تھیٹے ہوئے یہ غلام اپنے کابن آقا کی معیت میں اندھیرے غار سے نکال کر ایک ایسے والان میں لے گئے جمال چست کے ساتھ ایک مثمع وان لئک رہا تھا۔ میں نے دیکھا والان بالکل خالی بڑا ہے۔ سیاہ فام غلاموں نے مجھے وبوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ کابن نے میری آنکھول میں آنکھیں ڈال کر آسیبی آواز میں کما۔

"تم نے میرے مما ناگ کا خون کیا ہے۔ اب تہیں باقی ساری زندگی موت و حیات کے درمیان معلق رہ کر میری خدمت کرنی ہو گی۔ میرا ہر تھم بجا لانا ہو گا اور پھر تہیں ہیشہ بھیشہ کے لئے اس غار میں زمین کھود کر دبا دیا جائے گا۔"

میں خاموش سے سنتا رہا۔ کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا تھا۔ کابن اپنا ترشول والا عصاء اٹھائے ساہ فام غلاموں کے ساتھ والان کے غربی دروازے میں داخل ہو گیا۔ میں والان میں اکیلا رہ گیا۔ میں آئکھیں بند نہیں کر سکتا تھا مگر ڈیلوں کو واکیں باکیں گھما سکتا تھا۔ جانے کتی در میں پھر بنا وہاں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ شاید ایک دن گزر گیا۔ شاید وو دن گزر گئے ہوں مجے کہ اس غربی دروازے میں روشنی ہوئی اور وہی دو سیاہ فام حبثی

غلام نمودار ہوئے اس بار میرے گلے میں ری ڈالنے کی بجائے انہوں نے مجھے کاند عول پر اٹھا لیا۔

غربی دروازے کے آگے ایک راہداری تھی جمال پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر شمیں لئک رہی تھیں۔ پر مجھے عجیب و غریب قتم کی مست کر دینے والی خوشبو کیں آنے گی تھیں۔ راہداری کے آخر میں ایک اونچا لمبا دروازہ تھا۔ پسرے داروں نے اسے کھولا تو وہاں ایک عجیب پراسرار سی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فضا خوشبوؤں سے بو جمل تھی۔ یہ جادو ٹونے میں کام آنے والی بڑی بوٹیوں کی گھری خوشبو کیں تھیں۔ میری آنکھیں چھت کی طرف تھیں۔ چھت کے ساتھ دو شمع دان میں شمعیں دھیمی روشنی دے رہی تھیں۔ بھی روشنی دے رہی تھیں۔

اب میں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ میرے سامنے نیم دائرے کی شکل میں پھھ سیاہ فام غلام دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان بخور سلگ رہے تھے۔ پیھیے ایک استمان پر وہی کرخت چرے اور خونی آنکھوں والا کائن ہاتھ میں ترشول تھامے بیٹھا تھا۔

اس کے ترشول کے اشارے پر ایک حبثی ظلام نے اپنے ڈھول پر دوبار ہاتھ مارا۔
دھول کی آواز کے ساتھ ہی کمرے کے بین دروازوں میں سے تین سیاہ فام حبثی عورتیں
ہاتھوں میں خفجر لئے رقص کرتی داخل ہو کیں۔ انہوں نے باری باری کائین کے سامنے آکر
ڈیڈوٹ کیا اور ڈھول کی تھاپ پر وحثیانہ رقص شروع کردیا۔ شمع دانوں کی نیلی روشنی میں
ان کے ساہ فام جم نیلے خوابوں کے ساہ ناگوں کی طرح امرا رہے تھے۔

رقص کرتے ہے جہنی عور تیں میرے چبوترے کے سامنے آکر نیم دائرے میں بیٹھ گئیں۔ کائن نے تر شول کے عصاء کو تین بار زمین پر مارا۔ حبثی غلام نے وُھول پر تین بار ہاتھ مارا۔ بھر ہائیں جانب کی دیوار کا ساہ بردہ ایک طرف ہٹا اور میں نے ہیانوی دوشیزہ وُونا کو صاف بچیان لیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی جبخر تھا اور وہ کسی از خود رفتہ مست رقاصہ کی طرح رقص کے دائرے بناتی جلی آ رہی تھی۔ اس نے بھی کائن کے سامنے وُنڈوت کی اور مرجعکا کر کھڑی ہو گئی۔ کائن کے اشارے پر ایک جبٹی غلان نے اٹھ کر وُونا کے چرے پر نیک جبورات کی دھونی دی۔

کاہن نے ترشول کو ایک بار پھر زمین پر مارا۔ ڈونا نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور رقص شروع کر دیا۔ وہ میرے چبوترے پر چڑھ آئی۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں درندگی اور خون آسای تھی۔ میں نے پھر کی لاش میں ضرور بدل گیا تھا لیکن میری شکل نمیں بدلی تھی۔ اس کو مجھے بری آسانی سے بھپان لیناچاہئے تھا۔ لیکن اس کی آنکھیں اور

چرے کا آثر صاف بتا رہا تھا کہ وہ بجھے کوئی اجنبی بلکہ اپنا وسٹمن سمجھ رہی ہے۔ ہیں بول نہیں سکتا تھا۔ جیں نے آئکھوں ہی آئکھوں ہیں اس کا دوست ہوں۔ اس کا ساتھی ہوں۔ گر اس پر میرے کی اشارے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب ججھے بھین ہو گیا کہ وہ کمی آسیب کے قبضے ہیں ہے اس پر کوئی طلسم کر دیا گیا ہے۔ جیس خاموثی سے یہ دیکھنے لگا کہ وہ میرے قریب کس لئے آئی ہے۔ یا یوں کمہ لیس کہ اسے فتخر دے کرمیرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے۔

وونا میری آنکھوں کے آگے تیز ٹوکیلا مخبر بار ارار ارائے گی۔

و مول پر تھاپ تیز ہو گئی۔ دُونا کا رقص بھی تیز ہو گیا۔ وہ والهانہ انداز میں میرے اروگرد چکر لگانے گئی۔ پھر ایک دم سے دُھول کی آواز رک گئی۔ دُونا اس وقت عین میرے سامنے کھڑی تھی اس کا چرہ لیسنے میں تر تھا۔ آنکھوں میں بے گائل اور وحشت تھی اس نے اپنا خمخر والا ہاتھ بلند کیا۔ خمخر کی نوک کا رخ میری ایک آنکھ کی طرف کیا اور میری طرف جیسے رینگئے گئی۔

میرے خدا! اے تو میری آنکھیں نکالنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ مجھے یک گخت خیال آیا طلم زدہ ہونے کے بعد کمیں میری آنکھوں کی غیر فانی قوت بھی ضائع تو نہیں ہو گئ! کمیں میری آنکھوں کی طرح نرم و نازک تو نہیں بن چکیں؟ اگر ایبا ہوا تو مجھے اندھا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ میں اپنی دوست اور ساتھی کے باتھوں اندھا ہو رہا تھا۔

اب تو اس بات کا فیصلہ خنجر کے میری آئکھوں میں لگنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ دُونا سے کے ابرات کے تحت خنجر کی نوک میری دائنی آئکھ کے بالکل قریب لے آئی۔ میں آئکھ بند کرنے سے بھی قاصر تھا۔ محفل میں ایک ساٹھ خنجر کی نوک میری آئکھ میں جوجو دی۔ میں نوری تھی۔ دُونا نے بردی سنگدل کے ساٹھ خنجر کی نوک میری آئکھ میں چجو دی۔ میں نے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنی آئکھیں گویا بند کر لیں۔ لیکن میری آئکھیں کھلی تھیں۔ میری آئکھ صحیح و سالم تھی۔ اس کا ثبوت مجھے دُونا کے خنجر سے ملا جس کی نوک آگے سے مرگئی تھیں۔

ڈونا نے دوسری بار پوری طاقت سے میری آنکھ میں تحجر مارا' کین اب میں مطمئن تھا طلسم کا اثر میرے جمم پر تو ہو گیا تھا لیکن میری آنکھیں اس طلسم سے محفوظ۔۔۔۔ تھیں یا یہ کہ ان کی طاقت بحال تھی۔ ڈونا کے ہاتھ سے تحجر گر پڑا۔ تحجر آگے سے ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے گھوم کر کابن کو اپنا تحجر لہرا کر دکھایا۔

کابن اپنی جگہ ہے اٹھا اور عصا شیکتا برے غیض و غضب کے عالم بیں میری طرف برحا۔ اس نے محتجر کا معائنہ کیا پھر میری طرف دیکھا۔ ڈونا کو ہاتھ سے پرے ہٹاتے ہوئے کابن نے ہاتھ بیجھے پھیلایا۔ ایک حبثی غلام نے جلدی سے اپنا محتجز نکال کر پیش کر دیا۔ مختجر اپ کابن کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خود میری آئھیں نکالنے کے لئے میری طرف مختجر اپ کابن کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خود میری آئھیں نکالنے کے لئے میری طرف برحا لیکن اسے نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف یہ کہ اس کا محتجر ٹوٹ گیا۔ بلکہ اس کا ہتجر ٹوٹ گیا۔ بلکہ اس کا ہتجر ٹوٹ گیا۔ بلکہ اس کا محتج نما آواز میں کوئی ایسا معتبر بڑھا جو میری سمجھ میں بھی نہ آسکا۔

مرب و کان میں اس منتر کی آواز کے بڑتے ہی مجھے اپنے جم میں ایک لرزش کی میرے کان میں اس منتر کی آواز کے بڑتے ہی مجھے اپنے جم میں ایک لرزش کی محسوس ہوئی۔ کابن کا چرہ آگ بھبھوکا ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے خنجر کو میری طرف لا رہا تھا۔ اب اس کے گرد ڈوٹا کے ساتھ تین حبثی لڑکیوں نے بھی رقص کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کوئی بہت برا طلسم تھا جس کا ایک طرح سے ہون ہو رہا تھا۔

میرے جم کی لرزش اسی طرح تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے بھونچال آگیا ہے۔ کائن نے ایک بار پھر اسی منتر کا نعوہ لگایا اور خنجر پوری طاقت سے میرے جم پر دے مارا۔ خنجر کے لگتے ہی میرے جم کے دو گلڑے ہو گئے اور میں فرش پر گر پڑا۔ فرش پر گرنے سے میری گردن میرے جم سے الگ ہو گئی۔ میں خالے میں آگیا۔ میرے جم کے تین گڑے ہو چکے تھے۔ لیکن میرا شعور سلامت تھا۔ ایسی شکست میں نے زندگی میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ڈونا اور حبثی لڑکیاں میرے جسم کے کلاوں کے گرد والہانہ بلکہ وحشیانہ رقص

کائن کی آداز گیر بلند ہوئی اس نے حکم دیا کہ میرے جم کے مکروں کو مقد س چانوں کے سب سے گرے تمہ خانے میں دفن کر دیا جائے۔

حبثی غلاموں نے میرے جم کے متیوں کلاے اٹھائے اور چکر کھاتی پیچ دار اندھیری سیرھیاں اتر کر ایک شک و تاریک منبر نما کو ٹھری میں آگئے۔ یماں انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور میری پھرلی لاش کے متیوں کلڑے اس میں دفن کر دیئے۔ میری آتھیں ریت نے بند کر رکھی تھیں۔ میں کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صرف شعور باقی تھا۔ احساس زندہ تھا۔ اتنا شعور تھا کہ میں عاطون ہوں۔ میرا جم تمین حصوں میں تقبیم ہو کر اس قبر میں دفن ہے اور میرا جم پھر کا بن چکا ہے۔ میں نہ زندوں میں تھا اور نہ مرددل میں۔ اگر کوئی میری مدد کو نہ آیا، اگر کوئی مجزہ رونما نہ ہوا تو ہو سکتا ہے سینکروں برس گزرنے پر میرے جم کا پھر ریت کے ذرے بن کر قبر کی تاریک محرائیوں میں جذب ہو جائے اور میں محض شور کا ہیولا

احساس کا نظرنہ آئے والا پتلا اور روح کی اکائی بن کر قیامت تک زندہ رہوں۔ ایس حالت بھی مجھے قبول نہیں تھی۔

سوال یہ تھا کہ اس قبرے میں اپنے جم کے عکرے سمیٹ کر کیسے باہر فکل سکتا ہوں ظاہر ہے جب تک کوئی دوسرا شخص میری مدد کو نہیں آیا۔ میں قبرے از خود باہر نہیں آ سکتا تھا۔ مجھے یہ احساس بھی پریشان کے ہوئے تھا کہ اگر میری لاش کے بھر یلے عمر سن نه جر سکے تو میرا انجام کیا ہو گا؟ کیا میں چر بھی زندہ حالت میں زمین یہ نه پھر سکول گا؟ يه احماس بوا اذبت ناک تھا۔ اس وقت ضرا جانے کيوں مجھے اپني پياري والدہ کا خیال آگیا۔ وہ مجھ سے کس قدر بیار کرتی تھی۔ مجھ برا بی جان خار کرتی تھی۔ اگر اس وقت اسے پتہ چل جائے کہ اس کا بیٹا کس حالت میں ہے تو وہ ہزاروں سالوں کی سرحدی دیواریں توڑ کر اینے بیٹے کی مرد کو آپنیے۔ پھراچانک جیسے زلزلے کا ایک جھٹکا لگا۔ میری کئی ہوئی گردن اپنی جگہ سے بائیں جانب مرح گئے۔ زمین ملنے گلی تھی۔ میرے جم کے تیوں عمرے ادھر اوھر ہو رہے تھے۔ ڈول رہے تھے۔۔۔۔۔ میں حمران تھا کہ جب یہ عکرے ریت میں دیے ہونے کے باوجود دائیں بائیں تھکنے کیے لگ گئے۔ مجھے تھوڑی ہی در بعد احماس ہوا کہ میری آئھوں کے سامنے سے ریت ہٹ رہی ہے۔ چرایے لگا جیسے میری قبر فراخ ہونے گی ہے۔ ریت برے برے جا رہی تھی میرے اردگرد ایک ظل سابن عمیا۔ میں نے اپن آکھوں کے ولیے محماکر دیکھاکہ میری قبرکشادہ ہو گئی ہے اور پھر قبر کی ایک دیوار میں ایک طاق ساکھل گیا۔ اس طاق میں سے روشنی کی ایک لکیر ابھر کر میرے جمم کے تیوں کلووں پر بڑی اور میرے جم کے نیوں کلرے آہت آہت سرکتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ آکر مل گئے۔

روشن کی کیسر غائب ہو گئی۔ اب مجھے ایک شفقت بھری پر سکون آواز سائی دی۔ میں اس آواز کو کیسے بھلا سکتا تھا۔ یہ میری پیاری ماں کی آواز تھی۔

"میرے بیٹے میں عالم بالا سے تیری مدد کو آئی ہوں۔ میرے جانے کے بعد تم پھر سے زندہ ہو جاؤ گے۔ تم اس طاق میں سے باہر نکل جانا اور سنو۔ میں تمہارے لئے ایک اسم خاص کا تحفہ بھی لائی ہوں۔ یہ اسم تمہارے طویل ترین تاریخی سفر میں تمہاری مدد کرے گا۔"

میں نے ماں سے بوچھا کہ وہ اسم خاص کیا ہے۔ میری ماں کی آواز آئی۔ اپنے شعور کو میرے خیال پر مرکوز کر دو اور سنو پھر میری والدہ نے میرے دل میں اسم خاص کو آثار دیا۔ بید دو لفظ سے جو اس وقت میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میری دالدہ نے تاکید کی کہ میں

یہ اسم مجھی کسی کو نہ بتاؤں۔ اس نے کہا تم اس اسم خاص کو پڑھ کر اپنی انگلی کا اشارہ جس جاندار یا غیر جاندار کی طرف کرو گے وہ سکڑ کر اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ تم اسے اٹھا کر اپنی مٹھی میں بند کر سکو گے۔

میں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میں کب تک اپنی طویل ترین زندگی کے دکھ سکھ جھیاتا رہوں گا۔ اس سوال کا کوئی جواب نہ طا۔ میری والدہ کی روح عالم بالا کو جا بھی تھی۔ والدہ کی روح کے جاتے ہی میرے جم کا سخت بین ٹوٹ گیا۔۔۔۔ اور میری رگول میں پھر سے زندگی کا گرم خون گروش کرنے لگا۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا۔ قبر اتنی کشاوہ ہو گئی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور جھکے جھکے رینگتا ہوا طاق سے باہر نکل آیا۔

بول کی دوسری طرف وہی پہنچ دار سیڑھیاں نظر آئیں جس پر سے اتر کر حبثی غلام میری لاش کے عکرے یہاں لائے تھے۔ میں تاریک چکر کھاتے ذیئے پر سے ہوتا ہوا اوپر ایک اندھیری کو ٹھری میں اتر آیا۔ یہاں سے ایک زینہ پھراوپر جاتا تھا۔ اوپر دیوار میں ایک تختہ لگا تھا جس کی ایک جانب سے انسانی آوازیں سائی دیں۔ تختہ کے قریب ہو کر میں نے دان

ایک آواز اس برطینت اور زبردست جادوگر کائن کی تھی۔ وہ اپنے کسی غلام سے ما تھا۔

"اب اس کی موت کا وقت بھی آ پنچا۔ اس کی گردن ا آار کر میرے سامنے پیش

غلام کی آواز آئی۔ "عظیم دیو آ! نریکی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔" کائن کی آواز آئی۔ "میں یمی جاہتا تھا۔ جاؤ میرا تھم بجا لاؤ۔"

ایک لیح کے اندر اندر ساری حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی۔ یہ شقی القلب جادوگر' ڈوٹا کا سرطلب کر رہا تھا۔ ڈوٹا اس کے طلسم کے زیر اثر تھی جو اب ختم ہو چکا تھا۔ اور یہ حبثی غلام ڈوٹا کا سر آثارنے جا رہا تھا۔ ڈوٹا بے قصور تھی۔ اس نے جو کچھ کیا اس شیطان صفت کائن کے طلسم کے زیر اثر کیا تھا۔

دُونا کی جان بچانا میرا انسانی اور اخلاقی فرض تھا۔

وقت شاید بہت ہی کم تھا۔ میں نے تختے میں دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر تختے میں دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر تختے میں کہیں کہیں کوئی درزیا معمولی سا سوراخ بھی نہیں تھا۔ کوٹھری میں مجھے ایک بند کھڑک دکھائی دی۔ اے کھولا تو دوسری جانب وہی غلام گردش یا راہداری تھی۔ جہاں سے مجھے غلام کاندھوں یر اٹھا لائے تھے۔

راہ داری کی چھت سے محمح دان اس طرح لنگ رہے تھے۔ میں راہداری میں اتر کر ایک طرف تیز تیز چلنے لگا۔ راہراری کے موڑ پر۔ میری نظر ایک ساہ فام غلام پر بڑی جو الوار ہاتھ میں لئے ایک کو تھری کی طرف برھ رہا تھا۔ میں اس کی طرف لیکا میرے وروازے تک پنچ پنچ وہ کو تھری میں واغل ہو چا تھا۔ اچانک اندر سے دونا کی جی سائی

میں نے وروازے پر زور سے لات مار کر اسے کھولا اور اندر کھس گیا۔ ویکھا کہ ساہ فام غلام مکوار کا وار کرنے کے لئے ڈوٹا کی طرف بردھ رہا تھا جو ایک ستون کے ساتھ

"عبر الله! مجھے بیاؤ۔"

ساہ فام غلام نے بیٹ کر خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ احمق تھا موت اس کے سر پر تھیل رہی تھی۔ اگر وہ حملہ نہ کرتا تو بچ سکتا تھا لیکن وہ تو بے در یے میرے جم پر تکوار کے وار کر رہا تھا۔ آخر اس کی تکوار ٹوٹ گئی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کر فضا میں اٹھایا وہ ٹائٹیں چلانے لگا لیکن اس کی گردن کے گرو میرے پنج کی گرفت فولاد کی طرح سخت ہوتی چلی گئی اور وہ مردہ لاش بن کر میرے ہاتھوں میں لٹک گیا۔

میں نے ڈونا کی رسیاں کھول ویں۔

ہم دونوں کرے سے نکل کر راہداری میں اس طاق کی طرف برھے جمال سے میں اس پراسرار آسیبی چان کے اندر واخل ہوا تھا۔ وونا میرے ساتھ سمتی۔ طاق کو بھرکی سل سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے بورا زور لگا کر سل کو باہر کی طرف کھسکایا تو گر گراہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور پھر ہمارے بیچھے جیسے ان گنت بلائیں چینیں مارتی نمودار ہو گئیں۔ ڈونا کی بھی خوف کے مارے جیخ نکل گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر طاق سے باہر پھینک ویا۔ خود باہر نکلنے لگا تو کسی نے بیچھے سے میری ٹائلیں پکڑ لیں۔ میں نے ٹائلوں کو زور سے جھ کا دیا۔ اور طاق سے باہر کود گیا۔ باہر آتے ہی چٹان کا طاق جیسے غائب ہو گیا۔ میں ڈونا کو لے کر آسیبی چٹان کو بیجھیے جھوڑ تا ہوا نخلستان کی طرف چلا۔ ڈونا نے مجھے

جایا کہ وہ چنان کے پاس مینجی ہی تھی کہ اسے ایک زبروست جھٹکا لگا اور وہ ہے ہوش ہو منی۔ جب ہوش آیا تو شیطان صفت کابن کے سامنے چبوترے پر بڑی تھی پھراس نے مجھے اینے طلم کے اثر میں لے لیا۔ "خرجو کھے ہوا اسے بھول جاؤ۔ اچھا ہوا کہ تم وہاں سے زندہ نکل آئیں ورنہ مجھے

اس جگہ ہمیں دو روز گزر گئے۔ قرطاجنہ سے کوئی قافلہ نہ آیا۔ مارے پاس خوراک كا ذخيره ختم بو رما تفا- دُونا كچه بريشان بونا شروع بو كل-پانچیں دن قافلے والوں کی دی ہوئی خوراک ختم ہو گئی۔ اب ہم نے درختوں کی

سمجوروں پر گزارہ کرنا شروع کر دیا۔ پانی بھی ختم ہو رہا تھا۔ قافلہ تھا کہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈوٹا کو لے کر تیتے لق و دق صحرا میں کیسے نکل پڑتا۔ ہمارے پاس کوئی اون بھی نمیں تھا ذونا تو صحرا میں ایک رات کا پیل سفر بھی برداشت نمیں کر عکتی تھی اور پھر یہ سو فیصد یقینی بات متنی کہ آگے صحوا میں ہمیں پانی کی ایک بوند تک نہیں ملے گی۔ قرطاجنہ سے

ہوا پچھتاوا لگ جاتا۔ حارا قافلہ جا چکا ہے کوئی بات نہیں۔ دوسرے قافلے کا انظار کرلیں

اگر ایک ہفتے بعد بھی قافلہ چلتا ہے تو اسے مزیز دو روز بعد المارے پاس پہنچ جانا جا ہے تھا۔ ہم ای رائے پر بیٹھے تھے جہاں قافلے آتے جاتے تھے۔

جرانی کی بات یہ ہے کہ پندرہ روز گزر مھے اور نہ کوئی قافلہ مصر سے آیا اور نہ مصر ی طرف جاتا ہوا ہمیں ملا۔ زیر زمین پانی کا صرف ایک منکا آدھا رہ گیا تھا۔ در ختوں کی تمام کی کی تھجوریں ختم ہو گئی تھیں۔ اب صرف کچی تھجوروں کے مجھے باقی رہ گئے تھے۔ وونا کی بیشانی قدرتی امرتھا۔ میں اسے کہاں تک حوصلہ ویتا۔ سترہویں روز آخری دس تھچوریں میں نے ڈوٹا کو کھلا دیں۔ خود کچھ نہ کھایا۔ اٹھارہویں روز ہمارا گزارا پانی پر تھا۔ دوناکی آتھوں میں علقے پرنے لگے تھے۔ میں اس کی طرف سے بہت فکر مند تھا۔ جہاں تھجوروں کے جھنڈ میں ہم بیٹھے تھے حارے اردگرد سینکروں میلوں تک ریت کا لق و وق صحرا ہی صحرا تھا جس پر دن کے وقت سورج آگ برسا آ۔ ڈونا بھوک سے نڈھال ہو کر ا کر ردی۔ میں اسے تنا چھوڑ کر صحرا میں کسی شکار کی تلاش میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آمیبی چان اس طرح موجود تھی۔ اس کی طرف سے مجھے خطرہ تھا کہ کمیں ڈونا پر پھر کوئی آسیب حملہ نہ کر وے۔ شیطان صفت کائن بھی تو چٹان کے اندر ہی تھا۔

ڈونا کی گبرتی حالت مجھ سے نہیں ویکھی جاتی تھی۔ اگر مزید دو روز اسے کھانے کو کچھ نہ ملا تو اس کی موت یقینی تھی۔ لاچار ہو کر ایک روز دن کے وقت میں نے ڈونا کو تھجوروں کے جھنڈ تلے چھوڑا اور خود کسی شکار کی تلاش میں صحرا میں نکل گیا۔ تیز وهوپ فیں صحوا کی ربیت انگاروں کی طرح دہب رہی تھی مگر وہ مجھے کوئی نقصان نہیں بہنچا سکتی

میں صحرا میں آگے برھتا ، بلا گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ریت کا ایک اونچا ٹیلا آگیا۔

قریب پنچا تو اس کی دو سری طرف جہاں ٹیلے کا سامیہ تھا ایک صحرائی ہرن بدک کر نکلا اور کلیلیں بھرتا ایک طرف کو بھاگا۔ بیں بھی اس کے پیچے دوڑا۔ مگر ریت بی میرے پاؤں دھنے گئی ہون میری نگاہوں سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ڈونا کی زندگی کی آخری کرن بھی میری آنھوں سے دور ہو رہی تھی۔ اگر بیل اس ہرن کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہوا تو دونا کا زندہ بچتا محال ہوگا۔

اچانک مجھے اپنی والدہ ماجدہ کا تفویض کیا ہوا اسم خاص یاد آگیا۔ اسخاص کو آزمانے اور اس سے مدو حاصل کرنے کا بیہ نادر موقع تھا۔ بیہ ڈونا کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ہرن مجھ سے کافی دور صحرا میں جا چکا تھا۔ میں نے دل میں والدہ صاحبہ کی روح کا بتایا ہوا اسم خاص پڑھا اور انگلی سے ہرن کی طرف اشارہ کیا اچانک ہرن میری نظروں سے غائب ہو گیا۔

میں برا پریشان ہوا کہ ہرن تو غائب ہو گیا۔ اب کیا کروں پھر خیال آیا کہ ہرن غائب نمیں ہوا بلکہ چھوٹا ہو گیا ہو گا۔ میں جتنی خیز ریت پر بھاگ سکتا تھا بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں میں نے ہرن کو آخری بار دیکھا تھا۔ میں حمرت زدہ ہوکر رہ گیا اتنا برا ہرن چھوٹے ہے جہاں میں نفل افتیار کر گیا تھا اور وہ بمشکل مجھ سے دو قدم ہی دور ہو سکا تھا تب اسم خاص سچا تھا۔

میں نے ہرن کو پکڑ کر اٹھا کیا اور واپس ہوا۔

اب ایک دوسرے خیال نے مجھے پریٹان کر دیا۔ ہرن کو اسم خاص کی مدد سے میں نے چھوٹا تو کر دیا تھا لیکن سے بات میں والدہ ماجدہ کی روح سے پویٹسنا بھول گیا تھا اسے دوبارہ برا کیسے کروں گا۔ یہ چوہا سا ہرن تو ڈوٹا کے لئے ناکانی تھا میں واپس تھجوروں کے جسنٹر کی طرف جا رہا تھا اورسوچ رہا تھا کہ ہرن کو برا کسے کروں؟

پھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کھبوروں کا جھنڈ قریب آگیا تھا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس ہرن پر ایک بار پھر اسم خاص پڑھ کر پھوتکا جائے۔ ہو سکتا ہے مزید چھوٹا ہو جائے۔ یہ بھر اپنی اصلی جمامت پر آ جائے۔ چنانچہ میں نے اس کو ریت پر چھوٹے سے چوہے کی طرح بٹھا دیا۔ میرا ہاتھ اس کی گردن پر تھا کہ کیس یہ بڑا ہو کر یہ میرے ہاتھوں سے نگل نہ جائے۔ میں دل ہی دل میں اسم خاص کا ورد کیا اور دانے ہاتھ کی انگل سے ہرن کی طرف اشارہ کیا۔

میرے ہاتھ کو ایک جھٹکا لگا ہرن ایک دم برا ہو گیا تھا دہ میری گرفت سے نکل کر ہما کہ ہماگا لیکن اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں انچھل کر اس کے اوپر گر پڑا۔ ہرن کو میں نے ریت پر دلوچ لیا۔ پھر اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا تھجوروں کے جھنڈ میں ڈوٹا تا کھیں بند کئے نقابت کے عالم میں پڑی تھی۔ میں نے اسے ہرن کے شکار کی خوشخبری نائی۔

اللہ نے میری دعا من لی اور جس روز میں نے ہرن کا شکار کیا تھا۔ اس کے دوسرے
ہی روز قرطاجنہ سے ایک قافلہ آتا نظر آیا۔ مغربی افق پر طلوع ہوتے سورج کی روشی میں
اونٹول کی قطار دکھائی دی تو ڈوٹا خوشی سے رقص کرنے گئی۔ رقص کرتے کرتے وہ بے وم
ہوکر۔۔۔۔ گر بڑی۔

"خداوند نے جاری مدد کی عبد الله! قافلہ چلا آ رہا ہے۔"

قافلے نے اس کلستان میں آکر دن بھر کے لئے پڑ آؤ کیا۔ سالار قافلہ کو ہم نے سے کمانی سائی کہ ہم اپنے قافلے میں شامل کمانی سائی کہ ہم اپنے قافلے میں شامل ہو کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔

قابرہ پنچنے پر ایک کارواں سرائے میں ہم ٹھر گئے۔ دو روز یمال قیام کیا پھرایک کارواں کے ساتھ اسکندریہ اس کی سمیلی کے گھر کنواں کے ساتھ اسکندریہ کی طرف چل پڑے۔ ڈوٹا کو اسکندریہ اس کی سمیلی کے گھر کموان تھا۔ اسکندریہ کا شہر قابرہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ فاطمی خاندان مھر پر حکمران تھا۔ دونا کی سیلی کا نام سانجی تھا۔ جس نے دونا کی سیلی کا نام سانجی تھا۔ جس نے اسکندریہ کے ایک تاجر سے شادی کر رکھی تھی۔

تاجر کی حویلی شاندار تھی۔ سانچی اپنی سیلی ڈونا سے گلے لگ کر لمی۔ اس نے اور اس کے بوڑھی سوداگر خاوند نے ہماری خوب خاطر مدارت کی۔ ایک ہفتہ اسکندریہ میں قیام کر نز کے بعد میں نے والیں قاہرہ جانے کے لئے اجازت مانگی تو ڈونا کی سیلی سانچی کے اپنے کمرہ خاص میں لے گئی۔ یمال اس نے مجھ پر یہ حسین راز فاش کیا کہ ڈونا میری ، محبت میں گرفتار ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔

"وہ شادی سے پہلے تمہارا نہ بب اسلام قبول کر لے گ۔ اس کا ول مت تو ژنا عبد اللہ۔ اس کی حالت و مجھے گتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گ۔"

یہ ایک عجیب مسلہ میرے سامنے پیش ہو گیا تھا۔ کئی حسین ترین لؤکیاں میری زندگی میں آئیں گر آج تک کسی نے یوں جھ سے شادی کا اظہار نہ کیا تھا۔ میں خود بھی اس پوزیش میں نہیں تھا کہ کسی خاتون سے بیاہ کروں کیونکہ میرا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وقت کا ریلا جھے کب ناریخ کے بحر بیکراں میں دو سو یا چار سو سال آگے بہا کر لے جائے۔ اگر ایبا نہ بھی ہو تب بھی میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری یوی اور میرے بیچے میری آنکھوں کے سامنے بوڑھے ہو کر مرجائیں لیکن ڈونا کے معاملے میں صرف ایک بات میرا دامن تھیج میری تھی۔ ڈونا اسلام قبول کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اسلام قبول کر کے میرے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کی نسل سے کوئی ایبا جید عالم پیدا ہو جائے جو دنیا کو ایک نئی فکر عطا

میں البحن میں پڑ گیا۔ اگر میں ڈونا سے شادی نئیں کرتا ہوں تو وہ محض میری وجہ سے حلقہ بگوش اسلام ہونے سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کا ملال ہو سکتا ہے صدیوں تک میرے ضمیر کو کچوکے لگاتا رہے۔ میں نے ڈونا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سانجی سے کما۔ کہ اگر ڈونا کی میں خواہش ہے تو میں اس کو اپنی منکوحہ بیوی بنانے کو تیار ہوں۔ سانجی بہت خوش ہوئی۔

ڈونا نے شادی کے روز ہی ایک عالم دین کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر الله مقبول کر الله مقبول کر الله مقبول کے بعد لیا۔ اس کا نام سلطانہ رکھ دیا گیا ہماری شادی ہو گئی۔۔۔۔۔ میں سلطانہ سے شادی کے بعد کچھ روز تو سانچی کی حولمی میں رہا بھر اسے ساتھ لے کر قاہرہ آگیا۔ یمال میں نے دریائے میں کرائے پر مکان لے لیا ادر شہر میں جڑی بوٹیوں کا کاروبار شہر ع کر دیا۔

اندر ہی اندر مجھے ایک ہی دھڑکا لگا رہتا کہ اگر کسی روز اجانک میں تاریخ کے ادوار میں مم ہو گیا تو سلطانہ پر کیا گزرے گی۔ ظاہر ہے کہ میں واپس نہیں آ سکوں گا اور سلطانہ

میری جدائی میں بوڑھی ہو کر اللہ کو بیاری ہو جائے گا۔ یہ میری مجبوری تھی۔ یمال میں بے بس تھا۔

۔ سلطانہ نے شریس ایک شاندار کارواں سرائے تعمیر کروائی جس میں ایک پر شکوہ مجر بھی تھی۔ سلطانہ نے قاہرہ شرک ایک یتیم لڑکی عامرہ کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ عامرہ کی عمر آٹھ دس برس کی تھی۔ سانولی سی بڑی بیاری سی بچی تھی۔ میں بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح سارکے لگا تھا۔

وقت گزر نا چلاگیا۔ اب وہی مرحلہ آگیا جس کا مجھے خطرہ لگا تھا۔ لین سلطانہ بوڑھی ہوئے گئی لیکن میں اس طرح جوان تھا۔ وہ مجھ سے تعجب کرتے ہوئے گئی بار پوچھ چکی تھی کہ میری جوانی کا راز کیا ہے۔ میں ہر بار میں جواز پیش کرتا کہ یہ قدرت کی طرف سے ہے اس میں میرا کوئی عمل وخل نہیں۔ میں نے اسے اپنی مافوق الفطرت شخصیت کے بارے میں کرتا تھا۔ میں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا تھا۔

اس جھک جھک سے بیخے کے لئے میں نے دوسرے ملکوں کے دورے کرنے شروع کر ویے۔ میں اکثر باہر رہنے لگا۔ ایک بار واپس آیا تو حولی پر ماتم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ میری پیاری اور خدمت گزار بیوی سلطانہ کو فوت ہوئے تین دن گزر چکے ہیں۔ لے پالک بیٹی عامرہ جوان ہو چکی تھی۔ مجھے دکھ کر آنو بمانے گئی۔۔۔۔ سلطانہ کی موت کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں اس کی قبر پر گیا۔ میری آنکھوں سے آنو برسنے لگے۔ میں نے فاتحہ پڑھی اور اس کی مغفرت کے لئے دو روز تک فیرات تقسیم کرتا رہا۔ میری بیٹی عامرہ نے مجھے ایک خط دیا اور بولی۔

"ابا بيراى نے مرنے سے مجھ دير پہلے جھے ديا تھا كہ اپنے والد كو دے ديتا۔" ميں نے خط كھول كر بردھا۔ اس ميں لكھا تھا۔

"میرے سر آج! تم جو کوئی بھی ہو' میں جانتی ہوں تم مسلمان ہو اور میرے شوہر ہو۔ جس مرنے کے بعد بھی تم سے پیار کرتی رہوں گی۔ تم نے اپنے بارے میں جھے کچھ نہیں بتایا کہ تم کون ہو' کماں سے آئے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ لیکن میرا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جھے میرا خدا تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ بچر بیں جنت میں بھی تمہارے لئے دعا کروں گی۔ جھے معلوم ہے کہ اس دنیا میں اب حاری ملاقات نہیں ہوگ۔ میری بیٹی عامرہ کا خیال رکھنا۔ کی اچھی جگہ اس کی شادی کر دیا۔"

خط پڑھ کر میری آنھوں میں آنو آ گئے۔ میں نے عامرہ بٹی کے سرپر ہاتھ رکھ دیا اور در تک اے ایے اس بھائے سلطانہ کی یاد میں آنو بہا تا رہا۔

ڈیڑھ ماہ بعد میں نے قاہرہ کے ایک سوداکر کے بیٹے راجیل سے عامرہ کی شادی کر وی۔ شادی بری دھوم دھام سے ہوئی۔ میں نے اپنی آدھی جائداد اور دولت عامرہ کو دے دی اور باقی نصف جائداد اور دولت کو اپنی حویلی کے ملازموں' خادماؤں اور کنیزوں میں تقلیم کر ویا۔ میں خود حویلی کے ایک کمرے میں بڑی سادگ سے رہنے لگا۔

عاموہ کے بیاہ کو ابھی ایک ممینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ملک کے ایک طبقے نے بادشاہ کے ظاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ فوج حرکت میں آگئی اور بغاوت کو کچل دیا گیا۔ اب باغیوں کی کچر دھکر شروع ہو گئی۔ اس کچر دھکر میں بہت ہے بے گناہ بھی کچر لئے گئے۔ ان میں میرا داباد اور عامرہ کا خاوند راحیل بھی تھا۔ راحیل کے گھر صف ماتم بچھ گئی۔ عامرہ کو غشی کے دورے پڑنے گئے۔ کونکہ جو باغی بھی کچڑا جاتا اسے بھائی دے دی جاتی تھی۔ راحیل کے ویک دورے پڑنے اپنے اثر و رسوخ کو کام میں لاتے ہوئے اپنے فرزند کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگروہ اس میں ناکام رہا۔

بچ، سے اپنی اور سلطانہ کی بیٹی عامرہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آفر میں نے راحیل کی جان بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے عامرہ کو تعلی دی اور خود یہ معلوم کرنے نکل کھڑا ہوا کہ راحیل کو کس جگہ قید رکھا گیا ہے اور اس کی قسمت کا فیصلہ کب ہو رہا ہے۔ بھچے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ راحیل قلع کے تہہ خانے میں قید ہے اور اسے دو روز بعد قلع کے اندر ہی بھائی دے دی جائے گی۔ بے حماب لوگ بکڑے گئے تھے۔ کسی کو کسی کا قلع کے اندر ہی بھائی دے دی جائے گی۔ بے حماب لوگ بکڑے گئے تھے۔ کسی کو کسی کا نام نہیں معلوم تھا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کمال رہتا ہے۔ بس لوگول کو ادھرے ادھر سے ادھر سے ذرا سا شک پڑنے پر بکڑ بکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا اور انہیں موت کے گھائے انارا جا رہا تھا۔

قلعے کے بندی خانے تک پینچنے کے لئے دو روز بہت تھے۔ قلع میں پنچنا کم از کم میرے لئے آسان تھا لیکن وہاں سے راجیل کو آزاد کرا کر لانا تقریبا" ناممکن تھا۔ ان معنول میں کہ میں سینکڑوں سیابیوں کے تیروں کی بوچھاڑوں سے نہیں بچا سکتا تھا اور پھر اگر میں اسے کمی طریقے سے بچا کر لے بھی آتا ہوں تو اس کی شاخت ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کے باپ پر شاہی عماب نازل ہو سکتا ہے۔

اس وقت میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی جنت مکانی روح کا شکریہ اوا کیا جس نے مجھے اسم خاص کی نعمت مے اور رات اسم خاص کی نعمت مے اور رات کے وقت میاہ لبادہ اور شا اور گھوڑے پر بیٹھ کر شاہی قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔

اس وقت میری جیب میں ایک چھوٹی سی تھیلی بھی تھی جس میں دریائے نیل کا چھ

انج لمبا ایک ایبا سانپ بند تھا جس کے ڈینے سے آدی مربا نہیں بلکہ کچھ وقت کے لئے بے حس و حرکت اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس سانپ کے زہر میلے نہ ہونے کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم تھا۔ اس کے ڈینے سے اکثر اوگ محض دہشت کی وجہ سے مر جاتے تھے۔

میں نے یہ سب معلومات پہلے ہی حاصل کرلی تھیں۔ کہ قلعے کے بندی خانے کا داروغہ آدھی رات کو گشت پر قلعے میں آتا ہے۔ میں قلعے کے دروازے سے کافی دور ایک جگہ رائے سے ہٹ کر ریت کے ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ قلعے کے داروغہ کی شکل میں نے دکھ رکھی تھی۔ رات جب آدھی گزر گئی تو شمر کی طرف سے ایک گھڑ سوار کا سایہ نمودار ہوا۔ قلعے کا داروغہ آرہا تھا۔

جب گر سوار قریب آیا تو میں اپنا گوڑا برساکر اس کے سامنے آگیا۔ داروغہ نے گوڑا روک کر پوچھا کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں؟ میں نے جیب سے سانپ والی تھیلی نکال کر کما کہ وزیر اعظم نے تمارے لئے ایک فران بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کہ داروغہ مجھ سے پوچھے کہ میں فرمان لے کر راستے میں کیول کھڑا ہوں' میں نے تھیلی ۔۔۔۔ سے سانپ نکال کر اس کی طرف اچھال ویا۔ دار غہ تکوار نکال کر میری طرف کیا گیا گین اس دوران میں سانپ جو اس کی گردن سے چہد'، کیا تھا اپنا کام کر چکا تھا۔ داروغہ گوڑے سے گریڑا۔

وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں سے تھیدٹ کر میلے کے پیچے لے گیا۔ اس کا گھوڑا والی بھاگ گیا۔ واروغہ کی جیب میں شان مر تھی۔ مجھے اس شابی مهر کی طاش تھی۔ یہ مهر دکھا کر میں بے وھڑک قلع میں واخل میں سکتا تھا۔ جہاں جاہوں جا سکتا تھا۔ واروغہ کے منہ میں رومال ٹھوٹس کر میں نے اس پر مشکن کس دیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی سے قلع کی طرف بڑھا۔ تی سے صدر دروازے پر شعلیں روشن تھیں۔ بڑا سخت بہرہ لگا تھا۔ میں نے شابی مهروکھائی تو صدر دروازے بر کا طات کھول دیا گیا۔

میں نے قلعے کے سپاہیوں کو بتایا کہ وزیر اعظم نے مجھے بغاوت کے جرم میں گرفتار شدگان کے معالئے کے لئے بھیجا ہے کی نکہ ہمیں ایک خاص بافی سے پوچھ گچھ کرتا ہے باغیوں کو اسکلے روز موت کے گھاٹ آتارا جا رہا تھا۔ انہیں قلعے کی سنگین ترین کو تھربوں میں بند رکھا گیا تھا۔ ان کی تعداد سینکٹوں کی بہتج گئی تھی۔ سپاہی میرے ساتھ تھا۔ اس کے ہاتھ میں مضعل تھی۔ میں نے باری باری سب کو ٹھربوں میں بدقسمت باغیوں کو دیکھا۔ آخر ایک کو ٹھری میں جھے اپنا واباد را بیل خار آگیا۔ وہ زنجیوں میں جگڑا پھریلے فرش پر سر ایک کو ٹھری میں جھے اپنا واباد را بیل خار آگیا۔ وہ زنجیوں میں جگڑا پھریلے فرش پر سر

گھنوں میں دیے جیٹیا تھا۔ میں نے سابی کو باہر کھڑا رہنے کا تھم دیا اور کو تھری کھلوا کر اندر داخل ہو گیا۔ راجل نے گردن اٹھا کر میری صورت دیکھی تو چونک کر چھ بولنے ہی والا تھا کہ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کو تھری کا دروازہ بند کر دیا۔

" "ابا حضور! آپ نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ تقین کریں' میں بے قصور

ہوں۔ میں نے کہا۔ "راحیل بیٹے میں تہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔" راحیل نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے خیال میں میں نے ایک ناممکن بات کمہ دی تھی۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ "ظاموش رہو۔ ایک ٹانسے کے لئے آنکھیں بند کرد۔"

راحیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آئی ہے راحیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آئی ہے راحیل کی طرف اشارہ کیا میرے دیکھتے ہی دیکھتے راحیل سکڑ کر چڑیا کے بچے جتنا جھوٹا ہو گیا۔ وہ زنجیر کے طلق ہے اپنے آپ آزاد ہو گیا تھا۔ وہ دہشت اور گھبراہٹ میں زنجیروں کے درمیان ادھر ادھر دوڑنے لگا تھا۔ اس کی بہت ہی باریک آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں فی وقت ضائع کئے بغیراس کو اٹھا کر اپنے چنے کی اندرونی جیب میں ڈال لیا۔

وقت ضاح کے بعیراس و اہا کر آپ ہے فی الدرون بیب میں دل یہ کا در کہ گھری کو فری کا دروازہ کھول کر آپ ہیجھے فورا " ہی بند کر دیا اور سابی سے کما کہ کو فحری کو تالا لگا دے۔ سابی نے فورا " میرے محکم کی تعمیل کی۔ میں نے اسے بتایا کہ شاہی باغی کو سے پوچھ سیجھے کر کے مطلوبہ معلوبات حاصل کر لی گئی ہیں۔ قلعے میں سے کسی بھی باغی کو بادشاہ کے خود دستخطی پروانے کے بغیر باہر نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ اسی لئے مجھے اسم خاص بادشاہ کے خود دستخطی پروانے کے بغیر باہر نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ اسی لئے مجھے اسم خاص

ویورهی میں میرا گھوڑا بندھا تھا۔ میں نے نائب داروغہ کا شکریہ ادا کیا۔ اے ایک داروغہ کا شکریہ ادا کیا۔ اے ایک ایر پھر شاہی مر دکھائی اور گھوڑا سرپ دوڑا تا قلعے ہے باہر نکل گیا۔ رات کا اندھرا چارولہ طرف پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اپنے چنے کے اندر ہے راحیل کی باریک آواز مسلسل آ رہی تھی۔ شیلے کی اوٹ میں بندی خانے کا داردغہ اس طرح بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے اس کے منظم لیے کی اوٹ میں بندی خانے کا داردغہ اس کے منظم کے دومال نکال کر پھینک دیا اور اس کے ہاتھ یاؤں کی رسیاں بھی کھول دیں اس کی نبغر دیمی ہے۔ نبض باقاعدہ چل رہی تھی۔

میں نے چنے کی اندرونی جیب میں سے راحیل کو نکال کر اپنی ہشیلی پر بٹھا دیا او

کہا۔ "راحیل میٹے! گھبراؤ مت۔ میں تہیں ای طریقے سے موت کے منہ سے بچا سکتا تھا۔ لیکن مجھ سے ایک بات کا دعدہ کرو کہ تم اس راز کو فاش نہیں کرو گے۔"

راحیل کی نقطوں جیسی آنکھیں خوفردہ تھیں۔ وہ باریک آواز میں بولا۔ "ابا حضور! بی۔۔۔۔ یہ کیا ہو گیا۔ خدا کے لئے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔"

میں نے کما۔ "فکر نہ کرو بیٹے۔ خطرے سے نکلتے ہی تہیں پھرسے بڑا کر دول گا۔ یہ ایک جادو تھا۔ گرتم اس جادو کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔"

" " " منیں کروں گا ابا جان۔ گر خدا کے واسطے مجھے برا کر دیں۔ مجھے آپ کی مسلی میدان کی طرح نظر آ رہی ہے۔"

میں نے راحیل کو اپنی باہر والی جیب میں رکھا اور شرکی طرف روانہ ہو گیا۔ حویلی میں راحیل کا باپ اور میری بیٹی عامرہ پریشان بیٹھے تھے کیونکہ اگلے روز راحیل کو دوسرے باغیوں کے ساتھ پھانی دی جانے والی تھی۔ قاہرہ شرے ایک صحرائی راستہ ملک شام کی طرف جاتا تھا۔ اس شامراہ کے آگے چھ سات کوس کے فاصلے پر ابو المول کا قدیم مجمعہ تھا۔ میں گھوڑا دوڑاتا ہوا اس مجتبے کے پاس آگیا۔ اندھیری رات میں ابو المول کا عظیم الجشر میں خاموش پھر بلی آئیوں سے ماضی میں ڈوبے تاریک ادوار کو دکھ رہا تھا۔

اس جیتے کے قدموں میں ایک جگہ ابو الهول کے شیر ایسے پنج کی انگی کا ناخن اکھر گیا تھا۔ یہاں ایک کھو می بن گئی تھی۔ میں نے جیب سے راحیل کو نکال کر ہمیلی پر بھایا اور کہا۔ "راحیل! میں جہیں اس کھوہ میں تھوڑی دیر کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تہیں یہاں سے کمیں باہر نہیں جاتا ہو گا۔ میں عامرہ اور تہارے والد صاحب کو لے کر تھوڑی بی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔"

راحيل چھوٹے چھوٹے بازو ہلا ہلا كر باريك أواز ميس كه رہا تھا۔

"ابا حضور! میں کس مصیب میں مجنس گیا ہوں مجھے آپ ابو المول سے بھی برے لگ رہے ہیں خدا کے لئے مجھے بردا کریں۔ میں اس طرح زندہ نہیں رہ سکول گا۔"

راجیل کے لئے یہ ایک انوکھا اور بھیانک تجربہ تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اپنی بات زبن نشین کراتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اس کھوہ میں سے ہرگز باہر نہ آئے۔ میں نے کھوہ کے اندر پھر صاف کر کے راجیل کو ایک جگہ بھایا اور کھوہ کے منہ پر پھر رکھ دیا۔ میں تیزی سے واپس شرکی طرف روانہ ہوگیا۔

حویلی میں راحیل کا باب اور عامرہ پریشانی کے عالم میں جیٹھے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کر راحیل کو میں موت کے منہ سے نکال لایا ہوں۔ "کمال ہے میرا بیٹا؟" راحیل کے باپ

نے بے تابی سے میرا بازو تھام لیا تھا۔ عامرہ کی آنکھیں بھی مجھ پر جم گئیں۔ وہ شہر سے باہر ایک محفوظ مقام پر چھپا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا بہت زر و

وہ رک بار کے ساتھ ملک شام کی طرف کوچ کرنا ہو گا۔ راستے میں راحیل بھی ہارے ساتھ ہو جو اہر کے ساتھ ملک شام کی طرف کوچ کرنا ہو گا۔ راحیل کے لئے ایک فالتو گھوڑا ساتھ رکھ لیا گیا اور ہم نے پچپلی رات کے وم توڑتے اندھرے میں شرسے نکل کر ملک شام کو جاتی صحرائی شاہراہ پر گھوڑے وال دیئے۔

ہم پوری تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ اس شاہراہ پر ابو البول کا مجسہ بائیں ہاتھ کو رہ تا تھا۔ ہم اس مجتبے کے قریب سے گھوڑے دوڑاتے گزر گئے۔ راجیل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس مقام پر چھپا ہوا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور پکھ دور آگے جا کر گھوڑے کی باگیس کھنچ لیں۔ عامرہ اور راجیل کے باپ بے بھی گھوڑے روک لئے۔

"آپ لوگ یماں ایک طرف ٹھریں۔ میں راحیل کو لے کر ابھی آتا ہوں۔"
ان دونوں کو امید و بیم کے عالم میں جھوڑ کر میں صحراکی طرف گھوڑا دوڑاتا راحیل
کی جانب چلا۔ ابو المول کے مجتبے کے پاس آکر دیکھا کہ ایک صحرائی لگڑ گڑ اس پھر کو بنجوں
سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ے لگڑ گڑ کو بھگا دیا اندر سے راحیل کے شور مخانے
کی باریک آوازیں آ رہی تھیں میں نے جلدی سے پھر ہٹا دیا۔ دیکھا کہ راحیل چوہے کے
بیچ کی طرح ایک چھوٹے سے پھر کے ساتھ لگا سما بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چلایا۔

"ابا جان! فدا کے لئے مجھے اس کو کس سے باہر نکالئے۔ باہر کوئی شیر آگیا ہے۔"
میں نے راحیل کو تعلی دی اور کھوہ میں سے باہر نکال کر ہھیلی پر بھا کر کما کہ سب
کھیک ہو گیا ہے۔ عامرہ اور تمہارے والد صاحب یمال سے تھوڑی دور تمہارا انظار کر
رہے ہیں۔ راحیل نے اپنا نخما سا سرچھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھام لیا اور گلوگیر آواز میں
بولا۔ "مجھے میری اصلی حالت میں لائے۔ میں اس عالم میں اپنی یوی کے پاس نہیں جا

میں نے کہا۔ درگھراؤ نہیں بیٹا تم ابھی اپی اصلی حالت میں آ جاؤ گے۔" یہ کہ کر میں نے راحیل کو ریت پر بھا دیا اور دل میں اسم خاص پڑھا اور انگی کا اشارہ راحیل کی طرف کا۔ راحیل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور وہ ویسے ہی چھوٹے کا چھوٹا رہا۔ میں سمجھا کہ شاید میں نے اسم خاص پورا نہیں پڑھا۔ ووسری بار میں اسم خاص پڑھ کر انگی کا رخ ٹھیک راحیل کے سینے کی طرف کیا لیکن یہ دکھ کر میرے پاؤں سلے زمین نکل گئی کہ راحیل پر اس

بار اسم خاص کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ راحیل بھی اپنی نقطوں ایس آنکھوں سے مجھے حرائی سے تک رہا تھا۔

"کیا ہوا؟ ابا حضور! طلم واپس لے لیں۔ آپ پریثان کیول ہیں؟"

راحیل کی تلی باریک منحیٰ آواز نے مجھے مزید پریشان کر ویا۔ میں نے تیسری چوتھی اور پانچویں بار اسم خاص پڑھ کر انگلی کا اشارہ کیا لیکن اس بار بھی تاکای کا مند دیکھنا بڑا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بہت بڑا سانحہ تھا۔ راحیل کی اس حالت سے موت ہڑار ورج بہتر تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہ میں اب کیا کروں۔ میں نے ذرا پرے جا کر اپی اولدہ صاحبہ کی روح کو گڑگڑا کر پکارا۔ بار بار پکارا۔ مگر ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ فاصلے پر وہی لگڑ بگڑ نمودار ہوا وہ میری بے بی پر قبقے لگا رہا تھا۔ راحیل دو یاؤں والی چوہیا کی طرح بھاگ کر میرے جوتوں کے پیچھے چھپ گیا۔

"شیر آگیا۔ مجھے بچاؤ۔ مجھے بچاؤ۔"

میں راحیل کو ہمھیلی پر اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لایا اور کہا۔

"راحیل طلم کام نمیں کر رہا۔ لیکن تم گھراؤ نہیں ہو سکتا ہے دن کی روشی میں اس کا اثر ہو جائے۔ اب میں تمہیں تمہارے والد اور تمہاری بیوی عامرہ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تم میری جیب میں ہی چھپے رہو گے۔ باہر نگلنے کی ہرگز ہرگز کوشش نہیں کرو گے۔ میں نہیں جا ہار نگلنے کی ہرگز ہرگز کوشش نہیں کرو گے۔ میں نہیں جاہتا کہ وہ لوگ تمہیں اس حالت میں دیکھیں۔"

" میں بھی ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا ابا جان۔ لیکن بخدا اگر طلم نے کام نہ کیا تو میں خود کشی کر لوں گا۔"

راحیل نے تیلی آواز میں کہا۔

میں نے اسے ایک بار پھر حوصلہ دیا اور اپنے چنے کی جیب میں چھپا لیا۔ جب میں گھوڑا دوڑا تا راحیل کے باپ اور عامرہ کے پاس پہنچا تو قدرتی طور پر انہوں نے راحیل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کماں ہے۔ میں نے بتایا کہ جن محافظوں کے پاس میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ یہ بیغام چھوڑ کر راحیل کے ساتھ اگلے پڑاؤکی طرف چلے گئے ہیں کہ یماں خطرہ ہے۔ راحیل کے باپ نے سرجھکا لیا۔ عامرہ کا چرہ بھی اداس ہوگیا۔

ا المارے گھوڑے ایک بار پھر شاہراہ پر سمریٹ دوڑے جا رہے تھے۔

پہلے بڑاؤ تک پینچتے بینچتے منبح کی روشن صحرا تک پھیلنے گئی۔ عامرہ تھک گئی تھی۔ اسے گھڑ سواری کی ممارت نہیں تھی۔ بڑاؤ میں ایک کچی کارداں سرائے تھی جس کے صحن میں ادنٹ بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ قریب ہی سرکنڈوں کی آگ میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔

عقب میں ایک چھوٹا سا ٹالاب اور انجر کا مختر باغ تھا۔ ہم اس باغ میں آگئے۔ راحیل کے باپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں بوچھا۔ میں اسے کیا جواب ویتا انہیں باغ میں چھوڑ کر میں نے بوں ہی کارواں سرائے کا چکر لگایا اور والیں آگر بتایا کہ وہ لوگ راحیل کو لے کر ابھی نہیں پہنچ۔ بس وہ آتے ہی ہوں گے۔ اصل میں انہیں چکر کاٹ کر آتا پڑا ہے۔ "

اگر اس وقت راحیل کے باپ یا عامرہ کو معلوم ہو جاتا کہ راحیل میری جیب میں ہے تو فرط وہشت سے شاید دونوں ہی ہے ہوش ہو جاتے۔ سورج نکل آیا تھا۔ میں کی بمانے باغ میں درخوں کے بیچھے چلا گیا۔ یماں آتے ہی میں نے راحیل کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھا۔ انگی کے برابر بید انسان برحال سا ہو رہا تھا۔ میں نے درخت کی شاخ پر سے ایک انجیر توڑی۔ اس کا آیک نخا سا کھڑا بچھر پر رکھ کر راحیل کے آگے کر دیا۔ "بیٹا تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ اس کا آیک نخا سا کھڑا بچھر پر رکھ کر راحیل کے آگے کر دیا۔ "بیٹا تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ اسے کھاؤ۔ بھر میں طلم دوبارہ پڑھتا ہوں۔"
راحیل نے تکلے جتنا بازو ہلا کر متمنی می باریک آواز میں کما۔

"ابا جان آپ طلسم پرھیں۔ میں کچھ نہیں کھا سکتا۔
میں نے دل میں سب سے پہلے خدا سے دعا ما گی۔ پھر اسم خاص پڑھا اور ڈرتے ڈرتے اپنی شمادت کی انگلی راحیل کی طرف کی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوسری تیسری اور چوشی بار بھی اسم خاص پڑھ کر عمل وہرایا لیکن راحیل انچ کا ہزارواں حصہ بھی بڑا نہ ہوا۔ مجھے پیینہ آگیا۔ یا خدا یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے اور میرے داماد کو اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کی روح سے بھی پکار پکار کر مدو کی

ورخواست کی کیکن کوئی جمیجہ نہ نکلا۔ میں سر کیڑ کر بیٹھ گیا۔ راجیل کا بھی برا حال ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ طلسم ناکام ہو گیا ہے اور اب شاید باقی زندگی حقیر کیڑا بن کر زندہ رہنا ہو گا۔ خدا جانے وہ اپنی تبلی

آواز میں کیا کیا بولتا چلا گیا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے اور کہا۔

"راحیل مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لئے کیا تھا۔ میں اس طلم کو ایک بار پہلے آزما چکا ہوں۔ یہ کامیاب فابت ہوا تھا۔ اس بار خدا جانے کیا بات ہو گئی ہے۔ لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔ میں سورج غروب ہوتے دقت ایک بار پھر کوشش کروں گا۔" راحیل سجرے میں گر گیا اور خدا سے دعائیں مانگنے لگا۔ سجدے میں گر نے سے وہ اور بھی چھوٹا ہو گیا اور بالکل کی بچے کا انگوٹھا لگنے لگا۔ میں نے اسے انجیر کے دو نہنے نہنے سے مکڑے کھلائے اور اس تاکید کے ساتھ اسے جیب میں والا کہ وہ شام

ہونے تک نہ آواز دے گا اور نہ جیب سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا-

جیب میں سے راحیل کی آواز آئی۔ "مجھے پیاس گلی ہے۔" میں نے اسے نکال کر زمین پر بھا دیا۔ انجر کے بتے میں سے پانی کے چند قطرے ڈال کر لے آیا۔ راحیل نے سریتے کے ساتھ اپنا چنے برابر سرلگا دیا اور پانی کے وو قطرے سنے کے بعد بولا۔

> "بن ابا حضور پیٹ بھر گیا۔" میری آنکھول میں آنسو آ گئے۔

واپس راحیل کے باپ کے پاس آیا تو عامرہ اداس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ راحیل کا باپ جھولے میں سے سوکھا گوشت نکال رہا تھا۔ عامرہ رندھی آواز میں بول۔

د دایا جان۔ وہ ٹھیک ہوں تھے نا؟" د حکون نہیں بیٹم یا هن قشم کما کہ لیقین لا تا میں ک

' کیوں نہیں بیٹی! میں قشم کھا کر یقین ولا تا ہوں کہ تہمارا خاوند زندہ ہے میں نے خود اسے محافظوں کے حوالے کیا تھا۔''

میرے قتم کھانے پر عامرہ اور راحیل کے باپ کو واقعی بردا حوصلہ ہوا۔ ان کے چرول کی زردی اور اوای کانی حد تک دور ہو گئی۔ اب وہ ایک خوشگوار بے تابی سے راحیل کا انظار کرنے لگے۔ کیونکہ میرے بیان کے مطابق محافظ راحیل کو لے کہ اس پرداؤ میں آنے والے تھے۔ ایک طرف یہ لوگ راحیل کا انظار کر رہے تھے اور دو سری طرف میں راحیل کا انظار کر رہے تھے اور دو سری طرف میں راحیل کو ای جیب میں ڈالے سوچ رہا تھا کہ اگر غروب آناب کے وقت بھی اسم خاص نے اینا اثر نہ وکھایا تو بھرکیا ہو گا؟

دوہر کو تھوڑا بہت کھانا کھا کر راحیل کا باپ لیٹ گیا۔ عامرہ بھی انجیر کے ایک درخت کے نیچے ستانے گلی۔ میں بھی ایک طرف ہو کر بڑا رہا۔ میں نے چغہ آ آر کر بری احتیاط سے اپنے سمانے کے قریب ہی رکھ لیا تھا اور جیب کے ساتھ منہ لگا کر سرگوشی میں راحیل کو ٹاکید کر دی کہ وہ اندر خاموش میٹھا رہے۔

میں قالین کے کھڑے پر لیٹا اوپر انجیر کی شاخوں کو تکتے ہوئے راحیل کی اور اپنی بیٹی عامرہ کی قسمت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر اسم خاص اس مرتبہ بھی ہے۔ اثر ہو گیا تو راحیل کا کیا ہے گا۔ میں کسی دوسری چیز پر بھی تجربہ کرتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کیا خروہ دوبارہ پائی اصلی جسامت پر نہ آ سکے۔ سورج آہتہ آہتہ مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ دوخوں کے سائے لیے ہو رہے تھے۔ کارواں سرائے کی طرف سے بھی سمی کسی آدمی کی بلند آداز سائی دے جاتی تھی۔ اس کے علاوہ چاروں جانب ایک گرا ساٹا طاری تھا۔ بلند آداز سائی دے جاتی تھی۔ اس کے علاوہ چاروں جانب ایک گرا ساٹا طاری تھا۔ میں جاگ رہا تھا۔ اچا تک عامرہ کی چیخ سائی دی۔ میں ہڑبردا کر اٹھ بیشا۔ غیر شعوری میں جاگ رہا تھا۔ اچا تک عامرہ کی چیخ سائی دی۔ میں ہڑبردا کر اٹھ بیشا۔ غیر شعوری

طور پر میرا ہاتھ سمانے رکھے چنے کی طرف گیا۔ اس کی جیب میں راحیل نہیں تھا۔ میں اور

وہاں سے منظر دیکھا کہ ۔۔۔۔ انسانی چھکلی کے برابر۔۔۔۔ عامرہ کا خاوند راحیل

اس کے سامنے زمین پر دونوں ہاتھ اٹھائے منعی باریک آواز میں اسے بکار رہا تھا اور عامرہ

سٹ کر ایک طرف سمی بیٹی تھی اور اسے پھٹی پھٹی آ تھوں سے دیکھ رہی تھی۔ راحیل ك باب نے اپنے لخت جركواس عالم ميں ديكھا تو اپنا سرپيٹ پيٹ كر فدا سے فرياد كرنے

"اب رب العالمين! يه ميرك بح كوكيا موكيا بع؟"

اب مجھے اس راز کو فاش کرنا رہ گیا۔ چنانچہ میں نے عامرہ اور راحیل کے والد کو

ساری کمانی بیان کر دی۔ راحیل کا باپ تو جیسے سکتے میں آگیا۔ راحیل اپنے پیلے پیلے بازو ہلا ہلا كر عامرہ كو بكارے جا رہا تھا۔ ميں راحيل كو اٹھاكر ايك طرف لے كيا۔

"تم نے یہ کیا حماقت کی راحیل؟ میں نے تہیں بہت منع بھی کیا تھا کہ میری جیب

سے باہر مت لکنا۔"

راحیل کی مهین آواز آئی۔

راحیل کا باپ لیک کر عامرہ کے پاس پنیج۔

"میں اپنی بیاری بیوی سے لمنا جاہتا تھا۔"

راحیل بھی سچا تھا۔ میں نے تالاب پر لے جاکر اسے بتے پر پانی ڈال کر بلایا۔ انجیر

کا چوگا کھلایا اور واپس راحیل کے باپ اور عامرہ کے پاس آگیا۔ انہیں تملی دی کہ انشاء الله سورج غروب ہونے کے بعد اسم خاص کا اثر واپس آ جائے گا۔ میں قصدا "راحیل کو

جیب میں ڈال کر آلاب کی طرف جا کر بیٹھ گیا اور سورج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ فضا میں برا جس ہو گیا تھا۔ اگرچہ میں سردی گری کے احساس سے بے نیاز تھا۔ پھر بھی

صب کی وجہ سے میرا وم کھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اللب میں عسل کرنا چاہئے۔ چنانچہ چفہ ا آر کر ایک طرف رکھا اور راحیل کی جیب کا منہ کھول کر اسے اندر ہی رہنے کی تلقین کی

اور كيرون سميت تالاب مين اتر كيا-اللب كا يانى بت معندا تقا۔ خوب الحجى طرح سے نمایا۔ نمانے كے بعد ميرى

طبیعت شاش بشاش ہو گئی۔ سیلے کپڑوں کے ساتھ ہی قالین کے مکڑے پر آکر بیٹھ گیا۔ سورج غروب بی ہونے والا تھا۔ اسم خاص پرھنے سے پہلے میں نے دو نفل ادا کر کے خدا سے دعا ماتلی اور اس سے مدد کی درخواست کی-

میری خوشی اور حیرت کی انتمانه رہی جب میں نے اپنے سامنے والدہ ماجدہ کی نیک

روح کو سفید کباس میں ملبوس دیکھا۔ ان کی آواز تو مجھے سنائی نہ دی کیکن جو کچھ وہ فرما رہی تھیں اسکا مفہوم میرے ول میں اترنے لگا۔

منبیٹا! اسم خاص میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس نے اثر اس لئے نہیں کیا کہ تہارا جم پاک نہیں تھا۔ اب تہارا جم نمانے کے بعد پاک ہو گیا ہے۔ جاؤ اسم خاص کو آزماؤ۔ تم انشاء اللہ کامیاب رہو گے۔ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نهیں۔" میری والدہ ماجدہ کی روح عائب ہو عمی۔

میں خوشی سے دیوانہ وار عامرہ اور راحیل کے باپ کی طرف دوڑا۔ وہ اداس بیٹھے والی قاہرہ جانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میرا چکتا ہوا چرہ دیکھ کر وہ میرا منہ

تکنے گئے۔ میں نے کنا۔ "الله نے آپ کی دعاکیں من لی ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ میرے ساتھ

میں نے عامرہ اور راحیل کے باپ کو ساتھ اور انچرکے باغ کے پیچیے ایک وریان مقام پر آگیا۔ راحیل کو چنے کی جیب سے نکال کر ریت کی ایک چھوٹی می ڈھیری پر بھا دیا۔ راحیل سمی ہوئی آتھوں سے بھی اپن ہوی اور بھی اپنے باپ کو دکھ رہا تھا۔

یں نے ایک لحہ ضائع سے بغیر خدا کو یاد کیا اور اسم خاص کو اپنے دل میں وہرا کر ا تنگلی کا رخ راحیل کی طرف کر دیا۔ میرا دل وصک وصک کر رہا تھا۔ اور پھر ہم سب کی نظروں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے راجیل برھتے برھتے اپنی پوری جسامت اختیار کر گیا۔ وہ المارے ورمیان بعربور جوان راحیل بیٹا تھا۔ اس کے باپ نے بے افتیار اسے گلے لگا لیا۔ عامرہ کی آکھول میں فرط سرت سے آنسو آ گئے۔ اس چھوٹے سے کنیے میں پھر ایک بار خوشیوں کے ستارے جھلملاتے دکھ کریس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیا۔

يمال سے ہم ايك قافلے كے ماتھ ہو كے دو ملك شام كى طرف جا رہا تھا۔ ايك رات مارا قافلہ صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ آسان پر آرے چک رہے تھے۔ عامرہ اینے کچادے میں سو رہی تھی۔ راحیل اینے والد کے اونٹ کے پیچھے گھوڑے بر سوار تھا۔ قافلے کے دوسرے اون اور گھوڑے ست رفار سے بلے جا رہے تھے۔ میں گھوڑے پر سوار عامرہ کے اونٹ کے پہلو میں چل رہا تھا۔ میرب گوڑے نے چلتے چلتے رکنا شروع کر دیا۔ وہ رک جاتا۔ میں اے ایو لگاتا۔ تو وہ وو قدم اٹھا کر پھر رک جاتا۔ یہ ایک عجیب می تبدیلی محوات میں پیدا ہوئی تھی۔ میں محوات سے از آیا اور باگ پڑ کر محوات کو آگے لے کر چلا۔ گوڑے نے مجھے بیچھے کی طرف کھیٹجا۔ یہ جملہ اس گھر سوار نے اردو زمان میں ادا کیا تھا۔ یں نے بھی اسے اردو میں ہی جواب دیا۔ کہ مجھے بانی کمیں نظر نہیں آیا۔ پھر اس گھڑ سوار سے میں نے سوال کیا یمال کیا

گر بڑے۔ اس نے مجھ پر ایک حمرت کی نگاہ ڈالی اور بولا۔ و کیول میال تم ملک روس سے آئے ہو کیا؟ تہمیں علوم نمیں کہ فوج نے بغاوت

کر دی ہے۔ پیچھے میرٹھ میں فرنگیوں کا قتل عام کر ڈالا اور اب فوج دلی بادشاہ سلامت کے یاس جا رہی ہے۔"

یہ 1857ء کی جنگ آزادی کا آغاز تھا۔ اس جنگ آزادی کو انگریزوں نے غدر کا نام ریا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں انیسوس صدی کے ہندوستان میں جینچ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ بیچھے میرٹھ شہر میں چل کر کوئی گھوڑا لیتا ہوں بس پر بیٹھ کر ہندوستان کے

دارا لکومت دلی کا رخ کروں گا۔ شر قریب ہی تھا۔ وہاں دیکا کہ جگہ جگہ آگ گی ہے۔ ہندی فوج کے سپاہی گوروں کے بنگلوں کو آگ لگا رہے ہیں، شمر کے غنڈے بدمعاش اور چور ایکے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باغیوں کے ساتھ ل گئے ہیں اور مکانول وکانول کو اوڑ کر لوٹ رہے ہیں۔ ایک گرجا گھر کے باہر انگریزوں کا کی ہوئی لاشیں بڑی تھیں۔

ا فر کھے ایک گھوڑا مل گیا۔ میں اس یر سوار ہو کر شمرے باہر جاتی سڑک پر چل بڑا۔ آگے جا کر سینکٹروں باغی ہندوستانی سپاہیوں کو دیکھا کہ ہیل ہی دلی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ان کی زبانی میرٹھ جاؤنی میں غدر کا وہ سارا حال احوال معلوم ہوا جے آپ کتابوں میں بڑھ کے ہیں۔ چربی والے کارتوسوں کا تو ایک بمانہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ ہندوستان میں عیمائی یادریوں نے لوگاں کو زبردستی عیمائی بنانے ک مهم شروع کر رکھی تھی۔ مسلمان ان کی سر گرمیوں سے سخت الال تھے۔ انگریز کا سیاسی دباؤ

برس رہا تھا۔ مسلمانوں کو ایک جنگ جو قوم سجھتے ہوئے اگرروں نے ان پر اعلیٰ ملازمتوں کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا یا تھا۔ پنجاب میں سکھ مسلمانوں پر مظالم توڑ رہے تھے۔ زمینوں پر منامی زمینداروں کا قبضہ تھا۔ کسانوں پر نت ے ظلم ڈھائے جاتے۔ کوئی اس ظلم کے ظاف آواز بلند کرتا تو اسے کوڑے مارے یہ باتیں مجھے ان باغیوں نے بتائیں جو باغی ساہیوں کے ساتھ ولی کی طرف مارچ کر رب تھے۔ یہ قافلہ میم صبح ولی پہنچ گیا۔ سامنے جمنا کا بل اور ان کے پیچے شاہی قلعہ نظر آ

رہا تھا۔ جہال مظیم خاندان کا مخری باوشاہ ای سالہ بہاور شاہ ظفر مقم تا میرے ویکھتے

میں نے باگ پاڑ کر اے آگے لے جانے کی کوشش کی تو اچانک گھوڑا باگ چھڑا کر صحرا میں سرید دوڑا۔ میں نے بائی طرف گھوم کر دیکھا رات کے اندھیرے میں قافلہ میری بیٹی عامرہ اور اس کے خاوند راحیل کے لئے آہت آہت میری نگاہوں سے او جمل ہو رہا تھا۔ گھوڑا مشرق کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا۔ میں تھوڑی دریہ تک گھوڑے کے بیچھے گیا۔ پھر صحرا میں ایک بگولا اٹھا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیے بگولا مجھے صحرا سے اٹھا کر انپے ساتھ اڑائے جا رہا ہو۔ میں بڑی تیزی سے بگولے کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ چکر کھا رہا تھا۔ اس بگولے نے مجھے فضا میں اچھال دیا اور پھر مجھے ہوش

نه رباد جب موش آیا تو تیز دهوب چک ربی تقی-میں صحرا کی بجائے ایک کھیت کے کنارے بڑا تھا۔ دو گھڑ سوار بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے میرے قریب سے فکل گئے۔ میں نے سرکو بلکا سا جھنگ کر انہیں دیکھا۔ ان کے لباس مقری باشندوں جیسے نہیں تھے۔ اتنا مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ تاریخ کے اوراق تیزی سے بلئے گئے ہیں۔ اور میں کسی اسلے زمانے میں نکل آیا ہوں۔ میں کھیت کے کنارے بیٹے گیا۔ کھیت میں گیہوں کی فصل آوھی کئی ہوئی تھی اور باقی آوھی اس طرح بڑی تھی۔ اور ---- اگری بے پناہ تھی۔ ارد کرو کمیں کمیں گھنے در ختول کے جھنڈ تھے۔ جن میں ملک مصر اور شام والے معجور کا ایک ورخت بھی نہیں تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ میں ملک مصر سے نکل کر ملک ہندوستان میں آگیا ہوں۔ اس کی سب سے بدی نشانی گھڑ سواروں کا

لباس اور کھیت کی پرلی طرف اگانیم کا درخت تھا۔ نئین گھر سوار جنہوں نے فوجی وردیاں بین رکھی تھیں۔ گھوڑے سریٹ دوڑاتے میرے قریب سے گزر گئے۔ ان سپاہوں کے پاس تلواریں بھی تھیں اور را تفلیں بھی۔ میرا لہاں مصربوں ایبا تھا۔ میں نے اپنے لیے کرتے کی جیب کی تلاشی لی۔ جیب میں مجھ نہیں سامنے وو جار در ختول کے پاس کچے مکان تھے۔ سخت گرمی اور تیز و هوپ میں وہال

کوئی انسان نظر نمیں آ رہا تھا۔ میں مکانوں کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ سارے مکان خالی بڑے تھے۔ کسی مکان میں چاریائی تک نمیں تھی۔ بت سے گھوڑوں کے ٹایوں کی آواز آئی میں نے دیکھا کہ گفر سوار گوڑے سریٹ دوڑائے چلے آ رہے ہیں انہوں نے ایک جینی وردیاں بہن رکھی تھیں کچھ کے ہاتھوں میں تکواریں تھیں جن پر خون لگا تھا۔ جدھر گھڑ سوار گئے تھے 'میں نے بھی اوهر کا رخ کیا۔ چند قدم چلا ہوں گا کہ بیچھے سے ایک کالا آدی گھوڑے پر سوار آیا اور میرے پاس رک کر بولا۔ "کیوں بھائی یمال چینے کو پانی ال جائے

ہی دیکھتے اس ہجوم نے محصول چنگی کے انگریز ملازموں کو قبل کر ڈالا۔ ان کے بنگلوں کو آگ لگا دی۔ باغی پل پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے بادشاہ کے محل کی کھڑکی کی جانب بوھے۔ میں ان باغیوں میں شامل تھا۔

ایک شاہی اہل کار گھوڑا اڑا تا آیا اور طالات سے آگاہی طاصل کر کے واپس محل کی طرف ہوا ہو گیا۔ باغی سپاہوں کا ہجوم کشتیوں کے پل کی دوسری طرف پنچا تو شہر کے دروازے بند کر دیئے گئے۔ راج گھاٹ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ بادشاہ شاہی جھوکے میں دروازے بند کر دیئے گئے۔ راج گھاٹ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ بادشاہ شاہی جھوکے میں بیٹھا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ لاغر جم جھی ہوئی کمر' سفید لانبی واڑھی' گلے میں موتوں کے ہار' آگھوں میں طقے' بیہ تھا سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ جس کی لو پہلے ہی مدھم ہو بھی تھی۔ باغی سپاہوں نے بادشاہ کے حضور اپنی شکایات بیش کیس اور کما کہ ان کی راہنمائی کی جائے گئی ہندوستان میں چر سے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو اور اگریزوں کو ملک سے نکال باہر کیا جائے۔ باوشاہ نے کما کہ میں کہاں کا بادشاہ ہوں میں تو حقیر فقیر ہوں۔ اپنی اولاد کے کیا جائے۔ باوشاہ نے کہا کہ میں بڑا ہوں۔ میرے پاس نہ مال ہے نہ فزانہ۔ میں تم لوگوں کو کے اپنی اپنی سپائی اپنی سپائی اپنی کو سٹون سے بادشاہ کو بے بس و مجور پایا تو انہیں اپنا اور باغیوں سے نہاری صلح صفائی کرا سکتا ہوں۔ باغی سپائی اپنی بائی بیک کا مستقبل تاریک ہوتا و کھائی ویئے لگا۔ کمشنر مسٹر فریز ر باغیوں سے بات باغی سپائی اتو ایک سپائی بائی جائی والی جلا دی۔ گولی غدار حکیم احسن اللہ خان کے رام برابر سے گزر کر شیح خانے کے سٹون سے جا کر گئی۔ کر کر شیح خانے کے سٹون سے جا کر گئی۔ کر کر شیح خانے کے سٹون سے جا کر گئی۔ کر کر کر شیح خانے کے سٹون سے جا کر گئی۔

برابر سے رار روپی ماسے کی باہر نکلے تو باہوں نے ان کو گھر لیا۔ ڈگلس نے ایک سوار کو پیٹول سے قتل کیا اور جھی کے گھر ڈوں کی باگ قلعے کی ڈیو ڑھی کی طرف موڑ دی چھتے سے ہوتے ہوئے یہ زینہ چڑھ رہے تھے کہ باغیوں نے وہیں دونوں کا کام تمام کر دیا۔ اب کھ باغی قلع میں گھس آئے باغیوں نے شرکا رخ کیا۔ شرحیں یہ خبر آگ کی دیا۔ اب کھ باغی تلع میں گھس آئے باغیوں نے شرکا رخ کیا۔ شرحیں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ بغاوت ہو گئی ہے اور بادشاہ نے اسلام کا برچی بلند کر دیا ہے۔ لوگ باغی ساہیوں کے ساتھ مل گئے اور شرحیں موجود اگریزوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ باغی ساہی اگریزوں کے بائی رہوے کر دیا۔ اگریزوں کو ہلاک کر کے آگے بوصتے بیجیے شہر باغی ساہی اگریزوں کی لوٹ مار شروع کر دیتے۔

دلی جھاؤنی میں تین ہدوستانی پیادہ وجمنٹیں اور ایک توپ خانہ تھا۔ یہ وجمنٹیں بھی اور ایک توپ خانہ تھا۔ یہ وجمنٹیں بھی باغیوں سے مل گئیں۔ اگریزوں نے ولی کے بارود خانے کو آگ لگا دی۔ اس ہولناک وحماک سے ولی کے کئی مکان گر گئے۔ اگریزوں نے ولی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت سے ولی کے دلی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت سے

رائے میں مارے گئے اور بہت کم انبالہ ' کرنال چنچنے میں کامیاب ہوئے۔

لال قلعے پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا۔ شہر میں کوئی انگریز باتی نہ رہا۔ بمادر شاہ ظفر کو اسلامی حکومت کی علامت کے طور پر بادشاہ بتا دیا گیا۔ گروہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے ظاندان کے افراد نے جب سے دیکھا کہ تخت و تاج ان کے ظاندان کے ہاتھ آگیا ہے۔ تو محلاتی سازشوں کا بازار گرم ہو گیا۔ جنگ آزادی کے جیالے لڑ رہے تھے۔ مررہے جنگ ہر شہر میں خون ریز معرکے ہو رہے تھے اور شاہی کی میں ولی عمدی کے لئے سازشیں شروع ہو رہی تھے۔ جو انگریزوں کو پل بل کی خبریں بہنچانے لگے۔ انگریز ہو رہی تھیں۔ غدار جنم لے چکے تھے۔ جو انگریزوں کو پل بل کی خبریں بہنچانے لگے۔ انگریز جوابی حملے اور دلی کے محاصرے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سکھوں کی تین بردی ریاستیں ، جوابی حملے اور دلی کے محاصرے کی ساتھ مل گئی تھیں۔ نیپال کے گور کھے انگریزوں کی مرد کو جنیدہ ، نابھا اور پٹیالہ انگریزوں کے ساتھ مل گئی تھیں۔ نیپال کے گور کھے انگریزوں کی مرد کو جنیدہ ، تابھا اور پٹیالہ انگریزوں کے ساتھ مل گئی تھیں۔ نیپال کے گور کھے انگریزوں کی مرد کو جنیدہ ، تابھا اور پٹیالہ انگریزوں کے ساتھ مل گئی تھیں۔ نیپال کے گور کھے انگریزوں کی مرد کو جنیدہ ، تابھا اور پٹیالہ انگریزوں کے ساتھ مل گئی تھیں۔ نیپال کے گور کھے انگریزوں کی مرد کو تھیں۔

شاہی محل میں غداریاں اور سازشیں عروج پر تھیں۔

میں نے شاہی معجد کے ایک جمرے میں اپنا ٹھکانا بنا رکھا تھا۔ باوشاہ نے شہر کا لظم و نسق سنبھالا تو امن و امان کو بحال کیا۔ جزل بخت خان کو گورنر جزل نامزد کیا۔ بازار کھل گئے۔ لوگوں کا اعتاد بحال ہوا۔ کاروبار شروع ہو گیا۔ لیکن سرمائے کی کمی 'فداروں کی سازشوں اور سرداروں ' امیروں اور شنزادوں کی باہمی رقابت نے بمادر شاہ ظفر کی تمام کوششوں کو ناکام بنا ویا۔

دوسری طرف اگریز خاموثی سے دل پر پڑھائی کی کوشش میں گئے تھے۔ مجاہدوں نے بھی مورچ بنا رکھے تھے۔ اگریز فوج کے ساتھ گور کھا اور سکھ فوج بھی تھی۔ وشمن نے دائل پر حملہ کر دیا۔ محل کے غداروں نے اگریزوں سے در پردہ رابطہ قائم کر رکھا تھا دونوں طرف سے توپوں نے آگ اگلنی شروع کر دی۔ مجاہدین کا سب سے برا مورچہ کشمیری دروازے کو دروازے پر تھا۔ اگریزوں کے پاس اسلحہ کی کی نہ تھی۔ ایک گولے نے کشمیری دروازے کو اڑا دیا اور گورا فوج شر میں داخل ہو گئی۔ گلی کوچ کوچ میں جنگ ہونے گئی۔ شہر کے برے جھے پر اگریزی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ بادشاہ نے بخت خان کی مرضی کے الٹ لال قلعہ جھوڑ دیا اور ہمایوں کے مقبرے میں چلا گیا۔ دل پر اگریزوں کا قبضہ ہو گیا بادشاہ نے خود کو میجر ہڑین کے حوالے کر دیا۔ شنزادوں کو قبل کرکے ان کی نعشیں خونی دروازے پر لاکا

اگریزوں نے اپی فوج کو اجازت دے دی کہ وہ تین دن تک شرکو لوث سکتے ہیں۔ میں ابھی تک جامع مجد کے حجرے ہی میں رہ رہا تھا۔ تاریخ کے طویل سفر کے دوران

شہروں پر اس قتم کی تابی نازل ہوتے کی بار دکھ چکا تھا۔ اس لئے میں تاریخی عمل میں وشل اندازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہر میں لوث بار اور قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگ اپنی جائیں بچا کر شہر سے بھاگ رہے تھے۔ کی عالیشان عمار تیں مشلا مطلا تیکم کا کوچہ فان دوران کی حو بلی انگوری باغ اور جرنیل کی بی بی کی حو بلی مسار کر دی گئیں۔ جامع مجد سے رام گھاٹ کی تمام عمارتوں کو زمین بوس کر دیا گیا۔ ہزاروں کو بھانی ملی اور ہزاروں کو تھانی ملی اور

ایک رات جامع مجد میں بھی سکھ فوجی گس آئے۔ یہاں کئی مسلمان پناہ لئے ہوئے تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ میں بھی ان گرفتار شدگان میں تھا۔ سارا شہروبال کی زو میں تھا۔ میں کس کس کس کی جان بچا آقلع کے میدان میں توہیں گئی تھیں۔ اگریز جرنیل کرسی پر تھوار ہاتھ میں لئے بیٹھا تھا۔ مجاہدین آزادی کو توپوں سے باندھ کر اڑایا جا رہا تھا۔ مجھے بھی ایک توپ کے منہ پر رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ اگریز نے تھوار کا اشارہ کیا۔ توپ کے بارود کو آگ لگا دی گئی ایک وھاکہ ہوا مجھے زبردست دھچکا لگا اور میرا جسم پرنے پرنے پرنے بونے کی بجائے سب کی جرت زدہ آنکھوں کے سامنے فضا میں اڑتا ہوا میران کی دوسری جانب وریا کنارے گئے درختوں میں جاگرا۔ میں درخت کی شاخوں میں سے کھیکا دورمری جانب وریا کنارے گئے درختوں میں جاگرا۔ میں درخت کی شاخوں میں سے کھیکا میں اڑتے دکھ کر بہت زیادہ پرشان ہوئے ہوں کے لیکن میں ان کی ذد سے نکل چکا تھا۔ میں میری خواہش بھی تھی کہ میں کس سے لڑائی جھڑا مول کئے بغیر چیکے سے دہاں سے نکل حاوی۔

بری و رہا چڑھا ہوا تھا۔ شام کا جھٹیٹا ہونے لگا تو میں نے سوچا دریا پار کر کے دوسری دریا چڑھا ہوا تھا۔ شام کا جھٹیٹا ہونے لگا تو میں نے سختی میں سوار ہونے کے لئے قدم اٹھایا ہی تھا کہ جھے ایک عورت کی بھاری گر فٹک می آواز سائی دی۔

· «میری بیٹی زمانی بیگم کو بچاؤ- »

میں نے لیك كر اپنے بیچے ویكھا وہاں كوئى عورت نہ تھی۔ كسى طرف بھى كوئى عورت نہ تھی۔ كوئ طرف بھى كوئى عورت نظرنہ آئى۔ بھریہ آواز كمال سے آ رہى تھی۔

"بیٹا میں اس کشی میں بیٹی ہوں۔ میں زمانی بیگم کی ماں ہوں۔ پچیلے برس میں دریا میں نہاتے ہوئے ووب گئی تھی تب سے دریا پر میری روح بھٹک رہی ہے۔ شرمیں غدر مچا ہے میری اکلوتی بٹی زمانی کو سکھ فوجیوں نے گھرسے انوا کر لیا ہے چاندنی بوک والی لال حو یکی جاؤ۔ تم میری بچی کی جان اور عرت بچا سکتے ہو۔ میں اس جگہ تمہاری راہ دیکھوں گ۔

ایک دکھی ماں کی روح کی فریاد سنو اور میری بجی کی مدد کرو-"

اید و مان میں اس کی مرد نمیں کر سکنا تھا۔ یہ تھم گویا بھے پر من جانب اللہ آیا تھا۔ میں فیر رہانی بیٹم کی والدہ کی روح سے کہا کہ میں اس بچی کی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ وہ میرا انظار کرے۔ یہ کہ کر میں کشمیری وروازے والی ویوار کے شگاف میں سے شہر میں رافق ہو گیا۔ شہر ایک ویران قرینے کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ بھٹکی منہ پر کپڑا لیلئے لمب لمب رافق ہو گیا۔ شہر ایک ویران قرینے کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ بھٹکی منہ پر کپڑا لیلئے لمب لمب بانسوں سے لاشیں اٹھا رہے تھے۔ گھروں پر نارکی چھا رہی تھی۔ گورکھے، سکھ اور گورے بی بندوقیں اٹھائے وندناتے بھر رہے تھے۔

وں مدرین چاندنی چوک کا سارا علاقہ میرا دیکھا تھا۔ میں فتح پوری کے راتے سے نکل کر چاندنی چوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے رات کا اندھرا شرر راتر آیا۔ لال حولی، چاندنی چوک کے بازار کے مغربی کونے پر آم کے ایک وسیع باغ میں واقع تھی۔ یہاں قبرستان جیسی خاموثی اور اندھرا چھایا ہوا تھا۔

جوبلی میں جیسے آسیب کا سامیہ تھا۔ کسی دریجے 'کسی کھڑی سے روشنی کی ایک کرن حوبلی میں جیسے آسیب کا سامیہ تھا۔ کسی درج کو مغالطہ تو نہیں ہوا۔ لیکن روحوں کو بہت علم ہوتا ہے۔ میں حوبلی کے عقب میں آگیا۔ یہاں پر درختوں میں ایک چھوٹا سا ویران کٹیا نما مندر دکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ مسلمان کی حوبلی میں میدر کہاں سے آگیا۔ کسی عورت کی چیخ نما آواز بلند ہوئی۔ وہ مدو کے لئے پکار رہی تھی۔ یہ زمانی بیگم کے سال اور کسی کی آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ میں حوبلی کے صدر دروازے کی طرف دوڑا۔ کیا دیکھ ہوں کہ اس کا طاق کھلا ہے۔ یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں تھی کہ یہ طاق خود بخود کیسے کھل گیا تھا۔ میں حوبلی میں گھس گیا۔

عورت کی آواز دو سری منزل سے آ رہی تھی۔ یہ اندھیری گھپ جگہ تھی۔ ستونوں والے دالان کے پیچھے بند کو تھری تھی۔ عورت کی دبی دواز اس کو تھری سے آنے گئی۔ میں بے افتیار کو تھری کے بند دروازے کو دھیلتے ہوئے اندر تھس گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ میرے اندر جاتے ہی کو تھری کا دروازہ دھڑاک کی آواز کے ساتھ اپنی آب بند ہو گیا۔ دو سری بات یہ ہوئی کہ پہلے جس عورت کی فریاد کی آواز آ رہی تھی اب اس آواز نے کہا تے ہوئے گر ہڑیوں کو جما دینے والے ڈراؤنے لیجے میں بلند آواز

دکالتے۔۔۔۔ او کالئے۔۔۔۔ ہریا کمال ہے؟ اے لواسے جمالو۔" ایک وم سے میری چھٹی ساتویں بلکہ ساری حیات بیدار ہو گئیں۔ خطرے کی تھٹی

چنے چنے کر مجھے خردار کرنے گلی۔ یمال چکر ہی کچھ اور نکلا تھا۔ ناہم مجھے اپی طاقت پر برا ناز تھا۔ سوچا اگر میرے ساتھ فریب کیا گیا ہے تو مجھے فورا" یمال سے واپس چلے جانا چاہئے۔ میں پیچھے مڑکر بند دروازے کے پاس آیا۔ اسے کھولنے کے لئے ہاتھ لگایا ہی تھا کہ ایک شعلہ سا دروازے کے بٹ سے نکل کر میری طرف لیکا۔

میں ہاتھوں کو جھنگتا ہوا پیچے ہٹا۔ حیرت کی بات یہ نہیں تھی کہ دروازے کے پٹ
میں شعلہ کماں سے نکل آیا بلکہ یہ تھی کہ اس شعلے سے میرے ہاتھوں نے شدید تپش
محسوس کی تھی۔ جو کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ بند دروازے کو ہاتھ سے
دھلیلا۔ پھروہی شعلہ بلند ہوا اور میرا ہاتھ جلتے جلا اس کے ساتھ ہی کی بوریشے کی
آدا: آئی۔

"اب او ہریا۔ اس ملے کو باندھ رکھ رے و مشنی آنے والی ہے۔"

کو تحری میں گھپ اندھرا تھا۔ خدا جانے یہ کس کی آواز تھی اور کہاں سے آرہی تھی۔ اتا بچھے پہ چل گیا تھا کہ مجھے کسی نئی مصیبت میں پھنما دیا گیا ہے۔ یہ لوگ کون؟ و مشنی کوان ہے؟ جس کا یہ بدروحیں بار بار نام لے رہی تھیں۔ زبانی بیگم کماں غائب ہو گئی تھی'، یقینا " میں بدروحوں کے چکر میں گھر گیا تھا۔ جن کو ہندو لوگ بدروح نہیں بلکہ مسان کہتے ہیں۔ میں نے اپنے بازو میں اپنی انگلی کا ناخن چھو دیا۔ بھے درد محسوس ہوا۔ او خدا! یہ کیا ہوا؟ میری طاقت مجھے سے جدا ہو گئی تھی۔ میں ایک عام مرور انسان کی شکل اختیار کر دکا تھا۔

اب کرے میں مجھے تھٹن بھی محسوس ہونے گئی تھی جس کا احساس مجھے اس سے پہلے کو تھری میں تو کیا قبر میں ہفتہ ہفتہ بھر بند رہ کر بھی نہیں ہوا تھا۔ کالیا کے مسان نے کسی مرہبے مسان کو پکارا تھا۔ اس کا باریک سا جانوروں جیسا قبقہہ سائی دیا۔

"ركه ديا بے باندھ كر اس ملے كو۔ چل اب د مشنى كو مندر سے بلاتے ہيں۔ اب كے۔ وہ تو چلى آ ربى ہے۔"

بھے یہ آوازیں بالکل صاف سائی دے رہی تھیں جو اگرچہ انسانی آوازیں تھیں لیکن ان چی ایک عاص قتم کا ڈراؤنا بن اور منمناہث تھی۔ انسانی کروریوں کے بیدار ہوتے ہی بھے خوف محسوس ہونے لگا۔ جس چند قدم پیچے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹے گیا۔ اندھیرے جے کچھ نہ کچھ ضرور نظر آ جا تا تھا۔ لیکن اب سوائے اندھیرے کے کچھ وکھائی نہیں وے رہا تھا۔ ول پر لرزہ طاری کر دینے والی خاموش چھا رہی تھی۔ اس خاموشی کی دہشت نے میرے رو نگئے کھڑے کر دیئے تھے۔ اس جریے مسان کی مکروہ آواز ابھری۔

ابے کالیے! کالی و عشنی آرہی ہے۔ بھاگ رے بھاگ۔"

ابے ہے ۔ بی اور پھر چھوٹے جھوٹے کروہ قبقوں کی آوازیں بلند ہو کیں اور پھر مرا ناٹا چھا گیا۔ یہ معمد میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے خلاف یہ جال کس اللہ پھیلایا گیا تھا۔ یقیعاً "کشتی والی روح کمی ہندو عورت کا مسان یا بد روح تھی جس نے لئے پھیلایا گیا تھا۔ یقیعاً "کشتی والی روح کمی ہندو عورت کا مسان یا بد روح تھی جس نے زبانی بیٹیم کی درد کا ڈھونگ رجا کر مجھے مکاری سے اس حویلی میں اپنے ساتھی مسان کے پاس بہنچا کر بند کر دیا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟

پہا ربد روی وہ معد یہ ہوا تھا کہ جھے کو تھری میں ایک ناگوار فتم کی ہو کا میں اپنی پریشان سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ جھے کو تھری میں ایک ناگوار بو جیسے احماس ہوا۔ میں نے سانس روک ہی۔ مگر سرائس رکنے سے میرا دم کھنے لگا۔ ناگوار بو جیسے میرے سارے جسم میں رچ گئی تھی۔ پھر کسی کے کپڑوں کی سرسراہ نے سانی وی اور وہی میرے سارے کی روح کی آواز آئی۔

ورطین و هششی کا مسان ہوں۔"

میں نے اپنے فشک مونوں پر زبان بھیری اور کما۔

"ووی کشی والی عورت کی روح الله سی جا که تو نے میرے ساتھ سے فریب کول

کھلا؟ "
و هشنی بول- "تو یہ بوچینے والا کو ہے۔ تو میرے قبضے میں ہے۔ ہریا اور کالیا میرے دو سیوک مان تیرے پرے بر لگا ، بیں- میں نے تیری فلق چین لی ہے۔ تو میرا فلام ہے۔ نیری زندگی میرے افتیار میں ہے۔"

یں نے برچا۔ "آفر سے سب کھ التے ہے؟ میں نے تو کی کا کچھ نمیں بگازا

و هشنی مسان کا مکروه قتقهه بلند هوا-

و کی سان ہا کہ است کا ہے۔ میں تو تیرائی سالوں سے انظار کر رہی تھے۔ مجھے را کھش دیویا نے بتا دیا تھا کہ ایک مسلا پرانے زمانے سے سفر کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کو کھڑلو وہی تمہارے کام آئے گا۔"

وہ مارے ہا ۔۔۔۔۔۔ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ "آخر تم مجھ سے کیا جاہتی ہو۔ تم میرا انظار کس کئے کر : ....

ین ن: ر منشنی کی سرگوشنی نما آواز آئی۔" بجھے وہ منتر بتا دو جو تنہیں تنہاری ما تا نے بتایا ..

میں تو سرے پیر تک جیسے کانپ گیا۔ یہ بدروح مسان کیا کہد رہی تھی۔ میری والدہ

صاحبہ کا بتایا ہوا اسم خاص ان کی امانت تھی۔ اور میں اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ میں بیر اسم خاص کیونکر دوسرے کو بتا سکتا تھا۔ اور خاص طور پر ایک ہنرو عوررہ کی بدروح لینی مسان کو بتا دول۔ بیر ایک ناممکن بات تھی۔ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ "تم کس منترکی بات کر رہی ہو؟"

و مشنی کی بدروح ہنی۔ اس ہنی میں طنز تھا۔

"انجان مت بنو- تم جانتے ہو میں کیا چاہتی ہوں۔ سنو۔ بھے وہ اسم خاص بناؤ ہو تمہاری ما آ نے تمہیں بنایا تھا اور جس کے پڑھنے سے پہاڑ روڑا بن جاتے ہیں۔ ورخت گھاس کی شاخ میں بدل جاتے ہیں اور انسان چھوٹا ہو کر ایک حقیر کیڑے کی صورت اختیار کر لیٹا ہے۔"

میں نے و مشنیٰ کی بدروح کو صاف صاف کمہ دیا کہ میں اپنی والدہ کی روح کو دونی ایسی جمیں اپنی والدہ کی روح کو دونی میں نہیں جمونک سکتا۔ میں ان سے غداری نہیں کروں گا۔ بید منتز میری والدہ کی روح کی اہانت ہے۔ میں اسم خاص مجھی نہیں بتاؤں گا۔

ایک لمحے کے لئے کو تھری میں خاموثی چھا گئی۔ یہ بڑی ہو جھل اور تکلیف وہ خاموثی حقی۔ ڈراؤنی خاموثی تھی۔ کپڑوں کی سرسراہٹ کی آواز جیسے بچھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ ناگوار ہو بڑھتی چلی گئی۔ یہ کو تھری کی فضا ایکدم چیوں کی آوازوں سے بھر گئی۔ یہ انسانوں اور چانوروں کی چینیں تھیں۔ میرے کانوں کے بردے پھٹنے لگے۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لئے۔ آوازیں ہاتھوں میں سے نکل کر میرے جم میں گئس رہی تھیں۔ میں نے آکھیں بند کر کے اپنی والدہ کا تصور کیا اور ول میں اسم خاص کا درد کر کے انگلی ای جم کی طرف بند کر کی اس خیال سے کہ شاید کی سوراخ وغیرہ سے باہر نکل جاؤں گا لیکن یہ دیکھ کر میرے رہے سے اوسان بھی جاتے رہے کہ اسم خاص کا بھی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شاید اس نگوار ہو کا اثر تھا جو میرے اردگرد پھیلی ہوئی تھی۔ پھر جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی بھاری شے ماری۔ میں فرش پر گر بڑا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔

مجھے اپنے آس پاس کے لوگوں کی آوازیں سائی دیں۔ یہ آوازیں نعروں کی خیس اور کھ فاصلے ہے آ رہی خیس۔ میں نے آئھیں کھولنے کی کوشش کی تو میری آٹھیں کھل گئیں۔ میں نے اپنا سرسجدے ہے اٹھا لیا۔ سب سے پہلی چیز جے میں نے ویکھا وہ کسی شمر

کی فسیل اور ایک باغ تھا۔ میں اس باغ کی گھاس پر بیشا تھا۔ لوگوں کا ایک بجوم جلوس کی شکل میں شرکے وروازے میں سے ازر واخل ہو رہا تھا۔ کچھ گورے اور سکھ گھڑسوار اس

شکل میں شرک وروازے میں سے اندر واحل ہو رہا تھا۔ پھے لورے اور سمھ کوسوار کی اور کے اور سمھ کوسوار کی طوس کے ساتھ ساتھ تو چل رہے تھے۔ مجھے ایک لمح میں احساس ہو گیا کہ میں عذر کے

ہوش آیا تو میں اس اندھیری کو تھری میں تھا۔

رہے۔ بھے اپنے اردگرد خوشگوار ختلی کا احباس ہوا۔ جیسے کسی ندی کی طرف سے ہوا آرہی بو۔ جیسب می طرف سے ہوا آرہی ہو۔ جیسب می طوقی خوشبو آنے گئی۔ جس نے اٹھنے کی کوشش کی گر اٹھ نہ سکا۔ آنگھیں ہو۔ کولنا چاہیں گر آنگھیں بھی نہ تعلیں۔ اس کے باوجود دل و وماغ پر ایک حیرت انگیز سکون کی کیفیت طاری تھی۔ ہوا میرے جسم سے آیسے کرا رہی تھی جیسے بیس اڑا جا رہا ہوں۔ کی کیفیت طاری تھی۔ ہوا میرے جسم سے آیسے کرا رہی تھی جیسے بیس اڑا جا رہا ہوا۔ کی خصور اپنی رہائی کی دعائیں ما مگا رہا۔ پھر ہوا کی شن خاموشی سے سجدے بیس پڑا خدا کے حضور اپنی رہائی کی دعائیں ما مگا رہا۔ پھر ہوا کی تین خاموشی سے سجدے بیل محلوس ہوا جیسے میس زمین پر اتر رہا ہوں۔ میرے گھنے ابھی فرش سے لگے تے۔

زمانے سے آگے تکل آیا ہوں۔ کیونکہ میں نے ایک توب کو دیکھا' جے ایک الی گا رکھا گیا تھا جو شور مجاتی پھٹ بھٹ کرتی چل رہی تھی۔ اس قتم کی گاڑی میں نے اپنی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھیں۔

میں باغ سے اٹھ کر شمر کے دروازے کی طرف آگیا۔ جلوس آگے نکل گیا تھا: سکھ دکاندار اپنی دکان کے بند کواڑ کھول رہا تھا۔ یہ کواڑ اس نے جلوس کو آتا دیکھ کر دیے تھے۔ میں نے اس سے اردو میں پوچھا کہ یہ جلوس کدھر جا رہا ہے۔ اس نے میں جواب دیا۔ "جلیا انوالے باغ جا رہا ہے مماراج۔ تم کو معلوم نہیں آج وہاں زیر جلہ ہو گا۔"

اس دکان کی دیوار پر پرانی وضع کا گئے کے کلوں والا کیلنڈر لگا تھا۔ جس پر ۱۹۱۹ عیسوی کھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بیں انیسویں صدی سے نکل کر بیسویں ، عیسوی بیس واخل ہو چکا تھا۔ میرے قار ئین سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہی دن تھا۔ جمر امرتسرکے جلیا انوالے باغ بیں اگریز جزل ڈائیر کے تھم سے نہتے عوام پر گولیوں کا برسا ویا گیا تھا اور سینکٹوں لوگ شہید ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اپنے لیڈروں کی گرفاری خلاف احتجاج کرنے وہاں جمع ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنے لیڈروں کی گرفاری خلاف احتجاج کرنے وہاں جمع ہوئے تھے۔ چھے ساست سے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ پھی سیر تماشا دیکھنے کی خاطر لوگوں کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ شمر امرتسرتھا اور بیں اس وروازہ تھی منڈی سے گزر کر چوک ملکہ کے بت کی طرف جا رہا تھا۔

میں ایک ایک چیز کو گھری دلچی سے تک رہا تھا۔ سڑک بری پختہ تھی اور اینوا
بجائے کسی پختہ گارے کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ سڑک کی دونوں جانب لوہے کے کھ
کے اوپر چیکیے بلب گئے ہوئے تھے۔ نے زمانے میں آتے ہی جھے اس عمد کی تمام ایجاد
کا علم اپنے آپ حاصل ہو گیا تھا۔۔۔۔ یہ بجل کے بلب تھے۔ انسان نے بجل ایجاد کھی جس کو بھانپ کا ایجاد کھی چینا شروع ہو گئی تھی۔ جس کو بھانپ کا ایجن کھینچ رہا تھا۔ انسان کی
جرت اگیز سائنسی ترتی پر میں دل ہی دل میں داد دے رہا تھا۔

اس وقت شام کے چار نج رہے تھے۔ اپریل کا ممینہ تھا۔ موسم بے حد خوشگوار نہ جوم شن مندو، مسلمان اور سکھ، عیسائی سبھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی سرخ ٹوہیاں، کلاہ سکھوں کی مخصوص گرٹیاں اور ہندوؤں کی جھوٹی جھوٹی گول سیاہ ٹوبیاں صاف بہچانی جائتھیں۔ یہ لوگ ''انقلاب زندہ باد'' کے نعرے لگا رہے تھے۔

ملکہ کے بت والے چوک سے یہ جموم بازار بھٹکیاں کی طرف مر کیا۔ ای بازار ! جلیانوالہ باغ کا برانا وروازہ تھا۔ اندر جاکر دیکھا کہ باغ کا میدان خلق خدا سے بحرا ؛

ے۔ درمیان میں اسٹیج لگا تھا۔ اسٹیج پر میز کرسی بھی تھی۔ کرسی پر ڈاکٹر سیف الدین کپلو' کی زیم کی ہوئی تصویر رکھی تھی۔ ڈاکٹر کپلو کو بھی انگریزوں نے گرفتار کیا ہوا تھا۔ زیم کی ہوئی تصویر سرکھی تھی۔ ڈاکٹر کپلو کو بھی انگریزوں نے سرکار کیا ہوا

زیم کی ہوی صور رہی کی دو ہر پو و کی اور اسٹیج کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک شاعر نے میں بھی لوگوں کی بھیڑ میں تھس گیا اور اسٹیج کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک شاعر نے انقلالی نظم پڑھی۔۔۔۔ پھر ایک پنجابی کے شاعر نے اپنا کلام سایا۔ اس کے بعد کوئی صاحب اٹھ کر تقریر کرنے لگے۔ عین اس وقت آسان پر گڑگڑاہٹ کی آواز سائی دی اور ایک ہوائی جماز گڑ گڑ کا شور مجانی ہوا نمودار ہوا' اور میدان کے اوبر چکر لگا کر چلا گیا۔ ہوائی جماز کی ایجاد کو محو پرواز دیکھ کر میں واقعی دیگ رہ گیا۔ زمین کی کشش کے خلاف میر انسان کی بہت بڑی کا میابی تھی۔

ورصد اس کے ساتھ ہی تو تو کی آوازیں باند ہو کیں تو مشین گن کی گولیوں نے لوگوں کو بھوننا شروع کر ویا۔ سب سے پہلے وہ لیڈر گرا جو تقریر کر رہا تھا۔ اس کا سفید کر آ خون میں سرخ ہو گیا۔ کسی نے چلا کر کہا۔ "اوئے پھوکے فائر ہیں اوئے بیٹے رہو۔"

گر جب انسانوں کے سینے چھانی ہونے گئے اور خون کے فوارے البنے گئے تو لوگوں میں خوف و ہراس بھیل گیا ، بھلدڑ مچ گئی۔ نیچ بوڑھے جوان ایک دوسرے کو کیلتے ہوئے باغ کی نیم قوی دیوار کی طرف بھاگے کہ اس پر سے کودکو دوسرے محلوں میں نکل جائیں۔ یہ باغ شمرکے وسط میں تھا اور چاروں طرف گلی کوچوں کے مکانوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ باغ شمرکے وسط میں تھا اور چاروں طرف گلی کوچوں کے مکانوں سے گھرا ہوا تھا۔

لوگ گولیاں کھا کر گر رہے تھے۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ چیخ و بگار سے کان بڑی اواز سائی نہیں دبتی تھی۔ فارنگ ابھی تک ہو رہی تھی۔ میرے جہم سے بھی کئی گولیاں کرا کر نیچ کر چکی تھیں۔ میں بھی دو سرے لوگوں کے ساتھ باغ کی دیوار کی طرف جا رہا تھا۔ میرے آگے آگے ایک چھ سات سال کا بچہ اپنے باپ کو بکڑے روتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ میں اس کے پیچے ہو گیا۔ کیونکہ گولیاں جیچے سے آ رہی تھیں۔ تین گولیاں ایک ساتھ میں اس کے پیچے ہو گیا۔ کیونکہ گولیاں جیچے سے آ رہی تھیں۔ تین گولیاں ایک ساتھ میری بیٹت سے تکرائیں۔ میں لوک اور اس کے باپ کے پیچے وُھال بنا دوڑ رہا تھا۔

باغ کی دیوار پر چڑھے ہوئے لوگ گولیاں کھا کر نیج گر رہے تھے۔ پچھ لوگ دیوار پہلانگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ دیوار کوئی پندرہ فٹ اوپی تھی۔ یچ کے باپ نے انچیل کر دیوار پار کرنی چاہی گر وہ گر بڑا۔ اس نے بچے کو اپنے نیچے کر لیا۔ میں نے جلدی

سے بچے کو اپنی اوٹ میں لے لیا اور اس کے باپ کو پکڑ کر دیوار کی دو سری طرف گرا دیا۔
اس کے بعد بچے کو اپنے سینے سے چمٹائے میں نے بھی دو سری طرف چھلانگ لگا دی۔
دو سری طرف لکڑیوں کا ٹال تھا۔ ہم لکڑیوں پر جا گرے۔ پچہ زور سے چیخ رہا تھا۔
خوف سے اس کا چرو زرد تھا۔ اس کے باپ کا ماتھا زخمی ہو گیا تھا اور زخم سے خون بھہ رہا
تھا۔ میں نے اس سے یوچھا۔ وحمیس گولی تو شیں گلی؟"

"جی نمیں بھائی صاحب آ۔۔۔۔ کا۔۔۔۔ آپ کا۔۔۔۔ میرے خدا۔۔۔ یک قامت اوٹ بڑی سیسے گھر۔"
کیا قیامت ٹوٹ بڑی۔ میں کمال آگیا ہوں۔ یہ کون سامحلہ ہے؟ چلوا اشرف بیٹے گھر۔"
پھریہ آدی میری طرف دیکھ کر بو کھلایا ہوا بولا۔ "بھائی صاحب۔۔۔ ہمیں گھر پہنچا دو۔ گولی چل رہی ہے۔"
دو گے۔ ہمیں گھر پہنچا دو۔ گولی چل رہی ہے۔۔۔۔ گولی چل رہی ہے۔"

میں ان دونوں باپ بیٹے کو لے کر اونچے اونچے مکانوں والی تنگ گلیوں میں سے ہوتا ایک بازار میں آگیا۔ یمال پہنچ کر اس آدمی نے ایک دکاندار سے بوچھا۔ "محلّہ رامان کماں ہے؟" اس نے جواب دیا۔

"کیمی محلہ ہے۔"

میرا ساتھی اس قدر حواس باختہ تھا کہ وہ اپنے محلہ کو بھی نہیں پہچان رہا تھا۔ پی نے اے اس کے مکان پر پہنچایا اور خود شہر کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ بیں پھر اس باغ بین جا کر بیٹے گیا۔ لوگ دیوانہ وار شہر سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ بیہ وہ لوگ تھے جو دیمات سے جلہ سننے آئے تھے اور انگریزوں کی گولیوں سے بیخ میں کامیاب ہو گئے تھے۔ گھڑ سوار پولیس کے سپاہی ادھر اوھر دوڑ رہے تھے۔ چاروں طرف ایک افراتقری مچی تھی فصیل شہر کی جانب سے انقلاب زندہ باد کے نعروں کی آوازیں گونجنے گئی تھیں۔ پھر شام کا اندھرا پھلنے لگا۔ ابھی شہر کے گل کوچوں میں بکل نہیں آئی تھی۔ صرف بری سڑک پر تھے۔ اندھرا پھلنے لگا۔ ابھی شہر کے گل کوچوں میں بکل نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد لوگ انگریزوں لگے تھے۔ جن کے دھے دھے بلب روش ہوتے ہی بچھ گئے۔ اس کے بعد لوگ انگریزوں سے نکل آئے۔ سڑک پر دو گھڑ سوار انگریز فوجی دوڑے جا رہے تھے۔ ایک بچوم نے گھوڑوں کی ٹانگوں پر لاٹھیاں بھینکیں۔ گھوڑے گر پر وے۔ بچرے مے تھے۔ ایک بچوم نے دونوں انگریزوں کو لاٹھیاں بار کر ہلاک کر دیا۔ میں باغ سے نکل کر بچوم میں شامل ہوگیا۔

ہر طرف لوٹ مار شروع ہو گئی۔ تھانوں کو آگ لگائی جانے گئی۔ میں ہال بازار میں آیا تو وہاں جوم ایک بینک میں آگ لگا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دو منزلہ عمارت کی چھت پر ایک انگریز خوف زدہ نگاہوں سے نیچ جھانک رہا تھا۔ اس کی موت بھنی تھی۔ ہجوم نے

بیک کو لوٹ کر اس کی پہلی منزل کو آگ لگا دی اور انگریز میننجر کی ہے ہی کا تماشہ کرنے گئے۔ اس بینک کی ساتھ والی عمارتوں پر لوگ تلواریں کلماڑیاں لئے کھڑے تھے کہ اگر انگریز میننجر اوھر کووا تو اس کے کلڑے کر ڈالیس گے۔ اچانک جھے بینک کی چھت پر ایک پھول ایسی انگریز بیکی کا وہشت زوہ چرہ دکھائی دیا۔ وہ نینچ سے اٹھتے آگ کے شعلوں کو دکھی کر روتی ہوئی بیچھے ہٹ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ بینک کا مینجر اوپر اپنی بیوی اور بیول کے ساتھ مقیم تھا۔ جھے سے اس پھول ایسی بیکی کا جل کر مرجانا گوارا نہ ہوا۔ میں بیوم سے نکل کر بینک کے شعلوں میں گھس گیا۔

میں میڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل میں آگیا۔ آگ یمال تک پہنچ چکی تھی۔ پھر میں روسری میڑھی پر سے ہوتا اوپر چھت پر پہنچ گیا۔ انگریز مینچر کے ہاتھ میں پنول تھا۔ اس فی سے وہو کیں کے ماتھ کے وہا کیں سے وہو کیں کے ماتھ کتنی ہی گولیاں نکل کر میرے جم سے کرا کر ینچ گر پڑیں۔

میں نے اگریزی میں چلا کر کما۔ "احتی! میں مختے اس آگ سے بچانے آیا ہوں۔"
اس کی بیاری میں چلول الیی بچی سمی ہوئی اس کے ساتھ لگی تھی۔ اگریز مینچر اس
بات پر حیران ہوا کہ مجھ پر گولی کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے دوسرا فائر جھونک دیا۔ یہ فائر
اس کی آٹھول کے سامنے میرے سینے پر لگا۔ کیونکہ میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب
پھر بھی میں زخی ہو کر نہ گرا تو اگریز یمی سمجھا کہ میں نے لباس کے اندر لوہے کا توا باندھ

میں نے بینول اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور کھا۔ "میں تہیں اور تہماری بچی کو موت کے منہ سے نکالنے گیا ہوں۔ تم جھ پر فائر کر رہے ہو۔ یہ لو اپنا طمنچہ۔ اس جیب میں رکھو۔" میرے بینول واپس کرنے پر اس جمھے پر استبار آگیا۔ کہنے لگا۔

"تم ہمیں کیے یمال سے نکالو گے۔ نیچ آگ گی ہے۔ ارد گرد کے مکانوں پر بلوائی ا گوارین کلماڑیاں لئے کھڑے ہیں۔"

میں نے کہا۔ ودمیں تہیں اس طرح لے جاؤں گا کہ تہیں کوئی نہ دیکھ کے گا۔"
پر میں نے اپ دل میں اپنی والدہ کی شکل کا تصور کیا۔ ان کا بتایا ہوا اسم خاص دل
میں دہرایا اور اگریز مینچر کے کاندھے سے انگلی لگا دی۔ چشم زدن میں یہ اگریز نوجوان سٹ
کر چڑیا کے بچے جتنا نخا ہو گیا۔ وہ خوف کے مارے میری ٹاگوں میں بھاگنے دوڑنے لگا۔
اس کی باریک آواز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ ججوم کے نعروں کی گونج میں اب
آگ کے شعاوں کی آواز بھی مل کر شور پیدا کر رہی تھی۔ انگریز کی بٹی نے اپ یا باک و نشا

سا بنتے دیکھا تو روئے لگ پڑی۔ میں نے اسے بھی انگل سے چھوا اور وہ تو بالکل ہی مضی سی ہو گئے۔ میں نے ان رونوں کو اٹھایا اور اپنی فتیض کی اندر والی جیب میں چھپا کر زینے کی طرف لگا۔

شعلوں کا مجھے خوف نہیں تھا۔ شعلے میرا بال تک ریکا نہیں کر سکتے تھے۔ گریہ خطرہ تھا کہ میری اندروئی جیب میں چھے باپ بیٹی گری سے نہ جھلس جائیں۔ میں چھلانگ لگا تا سیڑھی پر سے اتر کر مہلی منزل میں آگیا۔ جو آگ سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایک سینڈ کے اندر اندر میں نے شعلوں میں سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں سڑک پر گرا تو لوگوں نے مجھے گھر لیا۔

"تم اندر کیا لینے گئے تھے؟ تم کیسے چ کر آ گئے؟ تہیں آگ کیوں نہیں گئی؟" ہر کوئی مجھے بھٹی بھٹی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ میں نے کما۔ "بھائیو" اس بینک میں میری بیٹی کا زیور گردی برا تھا۔ وہ لینے گیا تھا۔ پر زیور نہیں ملا۔"

اور میں اپنے کرئے جھاڑتا ہوا ہجوم سے نکل کر ہال بازار کے دروازے کی طرف چلے گا۔ میں نے کرتے کے بٹن کھول کر اندرونی جیب میں دیکھا۔ انگریز نوجوان اور اس کی مشخص سی بھی ایک دو مرے سے لگے سمے بیٹھے تھے۔ ان پر ایک ناقابل یقین دہشت چھائی ہوئی تھی۔

ہال گیٹ کے باہر اوگ لاری اڈے کو آگ لگا رہے تھے۔ میں نے ایک طرف بت کر جیب میں مند ڈال کر اگریزی میں بوچھا۔ "تم کمال جانا چاہتے ہو؟" میری جیب سے بوی ہی باریک آداز آئی۔

"امرتسر چھاؤنی۔ امرتسر چھاؤنی۔ آر ٹیکری گراؤنڈ کا پہلا بنگلہ۔۔۔۔ پہلا بنگلہ۔۔۔۔۔ پہلا بنگلہ۔ مجھے بوا کرو۔۔۔۔ بوا کرو۔"

"ابھی تم خطرے سے باہر نہیں ہو۔ خاموثی سے و کجے رہو۔" میں ریلوے لائن عبور کرکے دوسری طرف آیا تو ایک کوچوان نظر آیا جو اپنے گھوڑے کو تانئے سے کھول رہا تھا۔
میں نے چھاؤنی کا چھ پوچھا اور سیدھی سڑک پر روانہ ہو گیا۔ اس سڑک پر آگے امر تسرکا ریلوے اشیش تھا۔ جمال گور کھا سپاہی پہرہ دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گزر تا دیکھ کر گھے یہ کہا۔ یہاں سے آگے گیا تو چھاؤنی کا علاقہ شروع ہو گیا۔

اس علاقے میں گورا فوج نے موریے سنبھال رکھے تھے۔ میں ہندوستانی بلکہ عذر کے لباس میں بنت تھوڑا فرق نھا۔ پھر کباس میں بہت تھوڑا فرق نھا۔ پھر بھی میں ہندوستانی تھا۔ گورا فوج کے ایک سارجنٹ نے مجھ پر بندوق سے فائر کر دیا۔ خدا کا

شکر ہے کہ گولیاں میرے پیٹ پر لگیں۔ اور میری جیب مین موجود نوجوان انگریز اور اس کی بجی محفوظ رہی۔

میں نے دونوں کو جیب سے باہر نکال لیا ادر ایک طرف دوڑ کر درختوں کی ادث میں ہو گیا۔ یماں اندھرا تھا۔ گورا سارجٹ دو تین گورکھا سپاہیوں کو لے کر میری طرف دوڑا۔ اس عرصے میں ' میں نے انگریز نوجوان اور اس کی بچی کو پھر سے بڑے سائز کا کر دیا تھا۔ انگریز سارجٹ نے اپنے سامنے اپنے ہم وطن انگریز کو دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ انگریز مینچر نے سارجنٹ کو انگریزی میں چلا کر کہا۔ ''اسے مت مارو۔ یہ مجھے بلوائیوں سے بچاکر لایا ہے۔'' میں نے کہا۔ ''اچھا خدا حافظ دوست۔''

ا گریز مینجر مجھ سے لیٹ گیا۔ "خدا کے لئے میرے ساتھ چلو۔ تہیں ابھی میری مدد کرنی ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔"

مجھے بری عزت و احرام کے ساتھ یہ اگریز نوجوان مینج بنگلے پر لے گیا۔ اس کی بیٹی بھے سمی ہوئی نظروں سے تک ربی تھی۔ وہ ششدر تھی کہ ود چھوٹی می کیے بن گئ؟ اس کے ڈیڈی نے اسے تمرے میں لے جا کر سلا دیا۔ پھر میرے لئے چائے بنا کر لے آیا اور بوا۔ "اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اس وقت دنیا کے سب سے برے جادوگر ہو۔ میں نے تمہارے جادو کا کرشمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے' اب تم اس جادو کے ذریعے مجھ پر ایک اور اصان کرو۔ میری بیوی الزیقہ سول لا ننز کے بنگلہ نمبر تھری میں اپنی بری بمن کے بال گئی ہوئی ہے۔ بلوائیوں نے ضرور ادھر بھی حملہ کیا ہو گا۔ اس کی جان خطرے میں ہے۔ کہا تم اس جا کر لا سکو گئی میں ہے۔ کہا تم اس جا کر لا سکو گئی ؟

اگریز مینچر نے مجھے اپی ہوی کی تصویر دکھائی۔ میں اجازت لے کر اپنے بنگلے سے نکل پڑا۔ گورا سار جنٹ ادر گورکھا ساہیوں نے مجھے کچھ نہ کما۔ سول لا ننز کا سارا حدود اربعہ بجھے بتا دیا گیا تھا۔ اب رات ہو گئی تھی۔ سول لا ننز کا علاقہ ٹھنڈی سڑک پر کمپنی باغ کے عقب میں تھا۔ یہاں سڑک کی بتیاں روش تھیں۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ شرکی جانب سے کمی وقت نمووں کی آواز سائی دے جاتی تھی۔ ٹھنڈی سڑک پر پنچا تو دیکھا کہ کئی بنگوں میں آگ لگ چکی تھی اور ان میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اگروں کا سامان سڑک پر بنگوں میں آگ لگ چکی تھی اور ان میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اگروں کا سامان سڑک پر بنگوں میں آگ دار ان میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اگروں کا سامان سڑک پر بنگوں میں آگ لگ جگی تھی اور ان میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اگروں کا سامان سڑک بر

تجھے تثویش ہوئی کہ کمیں الزیقہ کی بمن کے بنگلے کو بھی لوگوں نے نذر آتش نہ کر دیا ہو۔ ایک جگہ گارڈیٹا کی جھاڑیوں کے پاس ایک انگریز کی کئی بھٹی برہنہ لاش نظر آئی۔ یس آگ گزر آگیا۔ سکھ بلوائیوں کی ایک ٹولی کرپانیں اہراتی نعرے لگاتی میرے قریب سے گزر

گئی۔ میں بنگلہ نمبر تقری کے پاس پہنچا تو وہی دیکھنے کو ملا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بنگلہ نذر آتش کیا جا چکا تھا۔ سامان ٹوٹا کھوٹا بھرا پڑا تھا۔ مگروہاں کسی عورت کی لاش نہیں تھی۔

میں بنگلے سے باہر آکر اوھر اوھر دیکھنے لگا۔ سڑک پر بلوائیوں کی ٹولیاں بیجے کھے بنگلوں کو آگ لگا رہے تھے۔ میں بنگلے کے عقب میں آگیا۔ یماں نوکروں کے کوارٹر تھے۔ یہ کوارٹر تھے۔ ایک طرف وھوئی گھاٹ بنا تھا۔ یماں وھوئی گھاٹ کی ویوار پر کمیٹی کا ایک لیپ جل رہا تھا۔ اس لیمپ کی روشنی میں اور کھھ اپنی مافوق الفطرت بصارت کی وجہ ایک راستہ اندھرے ورختوں میں جاتا وکھائی ویا۔ میں ان ورختوں میں جاتا وکھائی ویا۔ میں ان ورختوں میں آگیا۔

یماں ایک طرف کچی کو تھری تھی۔ جس پر تالا لگا تھا۔ باہر ایک آدی چاریائی پر لیٹا حقہ فی رہا تھا۔ میرے قد موں کی آہٹ من کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹا اور بولا۔ ''کون ہو بھائی۔ ہم مسلمان ہیں عیسائی نہیں ہیں۔'' میں سمجھ گیا کہ وال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے کہا۔ ''بھائی میں بھی مسلمان ہوں۔ پردلی ہوں۔ گاؤں سے جلسہ سننے آیا تھا۔ اللہ نے کرم کیا۔ جان نچ گئی۔ اب بوی مشکل سے جان بچا کر واپس گاؤں جا رہا تھا کہ تمہارے حقے کی خوشبو ادھر تھینج لائی۔ بوی طلب ہے۔ وو ایک کش لگا کر چلا جاؤں گا۔''

"کوئی بات نمیں بھائی۔ تمہاری مریانی ہے۔" یہ کمد کر اس کے پاس بی چارپائی پر بیٹر کر حقد پینے لگا۔ مجھے اس کی عادت نہیں تھی۔ کھاٹی آگئی۔

"یانی لاؤں تسارے کئے؟"

"ہاں بھی۔ تھوڑا پانی بلا دو۔ اجھو آگیا ہے۔" وہ آدمی پانی لینے ذرا فاصلے پر رکھے مٹی کے گھڑے کی طرف گیا تو میں نے کو تھری کے تالے پر ایک نگاہ ڈالی۔ پھر منہ دروازے کی طرف کر کے آہت سے کما۔ "الزبتھ۔ الزبتھ۔ ججھے تممارے خاوند نے بھیجا ہے۔" ازرر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ آدمی پانی لے کر آگیا۔ میں نے کٹورا منہ سے لگا کر دو گھونٹ یانی پا۔ پھر جلیانوالہ باغ میں اگریزدں کی فائرنگ کی باتیں کرنے لگا۔

" " بھائی! ہم نے اگریزوں سے خوب خوب بدلہ لیا۔ شہر میں کوئی اگریز زندہ نہیں پھوڑا۔ یہاں سول لا ننز میں تم نے کتنے اگریزوں کو جنم میں پہنچایا؟ " وہ حقے کا کش لگا کر بوا۔

بولا۔

"جمائی یہ بھی تو ظلم ہے۔ ہمیں انگریز کی حکومت سے بدلہ لیتا جاہئے۔" میں سمجھ گیا کہ کوٹھری خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اس دھوبی کے دل میں انسانیت کا درد موجود تھا۔ میں نے

براہ راست سوال کر دیا تھا۔ "اس کو تھری میں کتنی فرنگی عور تیں قید ہیں؟" وہ بڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بھر میرے گھٹے بکڑ کر بولا۔ "بھائی۔ تم میرے مسلمان بھائی ہو۔ بیں نے اپنے مالک کا نمک کھایا ہے۔ میں نے دو میموں کو چھپا لیا ہے۔ کہ بلوہ کم ہو گا اڑ انہیں جھاؤنی چھوڑ آؤں گا۔"

میں نے اسے ساری کمانی سنا ڈالی کہ مجھے الزیقہ کے طاوند نے اسے اور اس کی بمن کو لینے بھیجا ہے۔ وہ بولا۔ گر جگہ جگہ بلوائی ہیں۔ تم انہیں کیے لے جاؤ کے اور پھر تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے کہ تم کو میم صاحب کے صاحب نے بھیجا ہے۔

برا بھولا آدی تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزبھ اور اس کی بمن کی قسمت یاوری کر رہی تھی کہ بلوائیوں سے زیج گئی وگرنہ یہ بھولا بھالا آدی میری جگہ کوئی دوسرا آیا تو اسے بھی سب کچھ اگل دینا۔ میں نے کما۔ "تم میم صاحب سے میری بات کرا دو۔"

ابھی ہم یہ مخفظو کر ہی رہے تھے کہ تین آدمی ہاتھوں میں چھریاں لئے آ دھمکے۔ "میم نوں کڈو اوئے۔" (انگریز عورت کو باہر نکالو۔"

بے چارے دعوبی کے تو ہوش اڑ گئے۔ حقد پرے کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ "یمال تو کوئی میم نہیں جی۔ میم صاحب تو چلا گیا۔"

ایک آدمی نے چھری و هوبی کی گردن پر رکھ دی اور اپنے ساتھی سے کہا۔ " مالا توڑ دے اونے کو تھری دا۔"

اب میری مداخلت ضروری تھی۔ میں کو تھری کے بند دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جو آدمی مالا توڑنے آگے بوھا تھا اسی نے دیکھا کہ میں بالکل نہتا ہوں لیکن سینہ مان کر کھڑا ہوں تو ہنس پڑا۔ اپنے ساتھی سے کہنے لگا۔ "جیلے۔ اے انگریزاں داں ٹوڈی اے۔ لا دواں ایوں؟" "یہ انگرزوں کا پھُو ہے۔ گردن اثار دوں اس کی؟)

اس کا ساتھی چھری ہوا میں امرا کر بولا۔ "اینوں میں لاواں گا۔" (اس کو میں قتل ول گا۔"

میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بے گناہ معصوم عورتوں پر ہاتھ اٹھانا شریف انسانوں کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن وہ تو غنڈے تھے جو اس تحریک آزادی کے بلوے سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ہو سکتا تھا وہ انگریز عورت کو اغوا کرنے آئے ہوں۔ اس نے چھری کی نوک میرے سینے سے لگا فی اور بولا۔ "اگوں ہٹ جا اوئے۔"

اب سے تھوڑا کا کرشمہ وکھانا ضروری تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا اندر انگریز عورت سے سے کر اپنی تھوڑی س

طانت والی تھی کہ خندے کے ہاتھ سے چھری گر بڑی اور وہ درد سے دہرا ہو گیا۔

اس کی زبوں حالی و کھے کر اس کے دونوں ساتھی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی طرف سے میرے بیٹ کرا کر ان کے طرف سے میرے بیٹ پر چھربوں سے حملہ کر دیا۔ چھریاں میرے جم سے کرا کر ان کے ہاتھوں کو زخمی کر گئیں۔ ایک چلایا۔ "اوے اس نے لوہ کی داسکٹ پہن رکھی ہے۔ اس کی گردن اڑا دد۔"

وهوبی ایک طرف دبکا تحرتھر کانپ رہا تھا۔ میں ان غنڈوں کو محض بھگا دینا چاہتا تھا کہ بدشتی ان کی کہ ان میں سے ایک نے مجھے گالی دے دی۔ یہ بات میری برداشت سے باہر سخی میرا خون کھول اٹھا۔ جس غنڈے نے مجھے گالی دی تھی میں نے اسے گردن سے بگڑ کر مجھنجوڑا اور پھر اٹھا کر درختوں کی طرف زور سے اچھالا۔ وہ زمین سے بچاس فٹ بلند ہو کر ورختوں کی شمنیوں سے کرایا اور پھر زمین پر اس طرح گرا کہ پھرنہ اٹھ سکا۔

یہ عالم وکی کر اس کے دونوں ساتھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اشھ۔ یہ کرشمہ بوڑھے دھوبی نے دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے کوئی جن سجھنے لگا۔ اور سھا ہوا ایک طرف کھڑا تھا۔ اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ اب اسے یقین آگیا تھا کہ میں ان انگریز عورتوں کو بچانے کے لئے ، آیا ہوں۔ میں نے یہ کہ کر اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کی کہ میرے پاس ایک اسم ہے جس کو پڑھنے سے مجھے طافت آ جاتی ہے۔ دیسے میں ایک عام انسان ہوں۔ اس نے بالا کھول دیا۔

کو تھری میں اندھرا تھا۔ کونے میں دو اگریز عور تیں چارپائی کے پیچھے تھی تھیں۔
میں نے الزبھ سے کہا کہ جھے اس کے خاوند نے بھیجا ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ
یوچھا کہ اس کی بچی کہاں ہے؟ جب اس نے بتایا کہ میں انہیں بلوائیوں کے چگل سے نکال
کر چھاؤٹی کے بنگلے پر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو اس نے صلیب کا نشان بنا کر ہاتھ
ہاندھ لئے اور خدا کا شکر اوا کیا۔ پھر میرا شکریہ اوا کیا اور بولی۔ 'کیا تم سے ہو؟ جھے اور
میری بمن کو اغواء تو نہیں کر لو گے؟''

میں نے کہا۔ "ابھی ابھی میں نے ان غنادوں کو بھاگایا ہے جو تمہیں اغواء کرنے آئے تھے۔ تم اپنے ملازم دھوبی سے پوچھ سکتی ہو۔"

بوڑھے دھوبی نے سارا واقعہ الزبتھ اور اس کی بڑی بمن کو من وعن سنا دیا۔ الزبتھ میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی لیکن اس خطرے کا اظہار کیا کہ راستے میں دوسرے غنڑے انہیں ہلاک کر دیں گے۔ میں نے دھوبی سے بوچھا کہ آس پاس کوئی بھی یا گھوڑے نہیں ہار بھی کے بہن بولی۔ ''بیچھے اصطبل میں دد گھوڑے موجود ہیں۔''

ہم نے اصطبل میں سے گھوڑے نکالے۔ ان پر زین کی۔ ایک گھوڑے پر الربتھ اور اس کی بری بمن کو بٹھا کر ان پر کالی چاوریں ڈال دیں۔ دو سرے گھوڑے پر میں خود سوار ہو گیا اور ان امانتوں کو لے کر چھاؤئی کی طرف گھوڑے ڈال دیے۔ رات کے نو بج رہے شھے۔ شہر کی طرف سے کمیں کمیں آگ کے شعلے بلند ہوتے نظر آ رہے تھے۔ سرکیس سنان تھیں۔ ریلوے اسٹیشن تک ہمیں کمی نے نہ روکا۔ اسٹیشن کے قریب گورکھا بابی نے ہمیں گھرلیا۔ یماں الزبتھ نے چاور میں سے انپا گورا چرہ نکال کر انگریزی میں کما کہ یہ آوی ہمیں نکال کر لایا ہے۔ ہم چھاؤئی اپنے بنگلے پر جا رہے ہیں۔ اس نے اپنا تعارف کورایا تو گورکھا بابی ہیچے ہٹ گئے۔ چھاؤئی سڑک پر ہم گھوڑوں کو سرپے دوڑاتے اس مقام پر پہنچ گئے جماں انگریزوں کے بابیوں نے باقاعدہ مورچ لگا رکھے تھے۔

الربتھ نے چلا کر انگریزی میں اپنا تعارف کردایا تو مورجے میں سے وہی سارجنٹ باہر نکل کر ہماری طرف بردھا۔ وہ بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ اٹنے میں الربتھ کا خاوند بینک مینچر بھی آگیا۔ اور ہم بنگلے کی طرف چل پڑے۔ بنگلے پر الربتھ اپنی بکی کو پینے سے لگا کر پھوٹ بھی آگیا۔ اور ہم بنگلے کی طرف چل پڑے۔ بنگلے پر الربتھ اپنی بکی کو پینے سے لگا کر پھوٹ بھوٹ کر رونے گئی۔ "ایڈورڈ مجھے یقین نہیں آیا کہ ہم بھی گئے ہیں۔"

ایدورڈ اگریز بینک مینج کا نام تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ "بیہ سب کھاں نوجوان نے کیا ہے۔ اس کے پاس ایک طلم ہے۔"

میں نے ایڈورڈ کی طرف دیکھ کر آگھ کا اشارہ کیا کہ وہ طلسم کی بات نہ کرے۔ ''کون ساطلسم؟'' الزبھ کی بہن نے سوال کیا۔

ایرورڈ ہات گول کر حمیا۔

رات میں نے ایڈورڈ کے بنگلے پر ہر کی۔ دوسرے دن بھی شہر میں اوٹ مار ہوتی رہی۔ سرکاری الماک کو۔۔۔۔ نزر آتش کیا جاتا رہا۔ شہر کے سارے بینک لوٹ لئے گئے۔ ہمیں منجر ایک ایک بل کی خبر دیتے رہے۔ شام کو جالندھر اور لاہور سے راکل وٹلوی کے فوجی دیتے بہتے گئے۔ شہر میں کرفیو لگا دیا گیا اور گورا فوج شہر میں گشت کرنے گئے۔ شہر میں کرفیو لگا دیا گیا اور گورا فوج شہر میں گشت کرنے گئی۔ گھر گھر تلاشیاں ہونے لگیں۔ مال برآد کیا جانے لگا۔ یماں امرتسر میں ایک بار پھر عذر کے بعد کا منظر دیکھتے میں آیا۔ لوگوں کو بے درانج پکڑ کر جیلیں بھر دی گئیں۔ شہر میں جگ جگہ ٹکٹکھاں لگ گئیں جمال حریت پندوں کو کوڑے مارے جانے گئے۔

مجھے بینک مینجر نے ایک چھوٹا سا سرفیقلیٹ لکھ کر دے دیا تھا کہ میں نے ایک اگریز اور اس کی بیوی کی جان بچائی ہے۔ ایڈورڈ کے سارجنٹ دوست نے مجھے کرفیو پاس بھی بتا دیا تھا۔ میں امر تسر کے گلی کوچوں میں کرفیو کے دوران بھی گھوٹتا پھرنا تھا۔ اس خیال سے

کہ اگر کمیں کمی ہندوستانی بمن بھائی کو میری مرد کی ضرورت ہو تو میں ان کے کام آ سکوں۔ کوئی گورا سار جنٹ یا گور کھا میری راہ روکتا تو میں اپنا کرفیو پاس اور سر شیفکیٹ دکھا دینا اور انہیں بتا تا کہ میں مخبر ہوں۔

سے کوئی کچھ نہ کہتا۔ اس طرح تیرے روز دوپر کے بعد شہر کے جنوب مغربی علاقے میں کوچہ کو ثیاں والا کے قریب سے گزر رہا تھا کہ وہاں گورا سیابیوں اور گورکھا فوج کو دیکھا۔ انگیر ہنر گل کے دروازے پر کری ڈالے بیٹھا مگار پی رہا تھا۔ کرفیو کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بئر شے۔ کوچہ کوٹیاں والا کے پرانی وضع کے چھجوں والے مکانوں کی کھڑکیاں تھلی تھیں اور سمے ہوئے چرے نیچ گل میں جھانک رہے تھے۔ میں بھی سکھ پولیس والوں کے قریب آکر کھڑا ہو گیا۔ انگیر ہنرنے میری طرف بید کا اشارہ کر کے پوچھا کہ میں رفیو باس کہ میں کرفیو باس کے جیب سے ایڈورڈ کا سرٹیفیٹ اور کرفیو باس کہ میں کرفیو باس دکھوا تو گورا انگیز دیکھ کر مسکرایا اور بولا۔ "شاہاش جوان! تم ہمارے اپنے آدی ہو۔ ادھر کرمی رہیئے جاؤ۔"

گور کھا ہاہی نے لوہ کی کری میری طرف کھ کا دی۔ میں انہ ہُڑ کے بیجے خاموثی سے بیٹھ گیا۔ ابھی تک یہ پتا نہیں چل سکا تھا کہ یہ لوگ اس گلی کے باہر کس لئے منڈل جمائے ہوئے ہیں۔ بہت جلد یہ معمہ حل ہو گیا۔ انہ ہُڑ ہٹر نے سکھ تھانیدار کی طرف اشارہ کیا۔ سکھ تھانیدار گلی میں آگیا۔ ساری گلی خالی اور سنسان تھی۔ لوگ کھڑکیاں ذرا ذرا کھولے یئی تک رہے تھے۔ سکھ تھانیدار نے بلند آواز میں کیا۔ ہر گھر میں سے ایک ایک کھولے یئی تک رہے تھے۔ سکھ تھانیدار نے بلند آواز میں کیا۔ ہر گھر میں سے ایک ایک آدی نکل کر گلی میں منہ کے بل رینگتا ہوا انسکٹر صاحب کے حضور جا کر ان کے پاؤل پر اپنا سررکھے گا۔ اگر کسی گھرسے کوئی آدی بر آمد نہ ہوا تو دہاں سے کسی عورت کو باہر آکر یہ کام کرنا پڑے گا۔ جس نے اس حکم کو نہ مانا اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گا۔

معلوم ہوا کہ اس گلی میں جس کا نام کوچہ کوڑیاں والا ہے ایک اگریز اسکول نمیچر مس شرودوڈ کو قل کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ قا ٹوں کو گرفار کر لیا گیا تھا لیکن اگریز پولیس انسپٹر ہنٹر کی آتش انتقام سرد نمیں ہوئی تھی۔ وہ اس گلی کے لوگوں کو ذلیل کر کے اپنی ہم قوم اگریز اسکول نمیچر کے قل کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے تھم دیا تھا کہ ہر گھر کا ایک معمراور باعزت آدی گلی میں پیٹ کے بل ساری گلی میں سے رینگنا ہوا اس کے پاس آئے اور اس کے بوٹوں کو چھو مر اس طرح واپس اپنے گھر چلا جائے۔ یہ بہت گھناؤنا اور انسانی وقار کے منافی سزا تھی۔ نکیس انگریز کی دہشت سے لوگ تھر تھرا رہے تھے۔

چنانچہ میری آئھوں کے سامنے رو مکانوں میں سے رو آدمی نکل کر پیٹ کے بل رینگتے

ہوئے انسکٹر ہنر کے پاس آئے اور اس کے بوٹوں سے منہ لگا کر واپس چلے گئے۔ یہ انسانیت کی توہین تھی۔ جمعے یہ بات بہت بری گئی۔ میں اس انسانیت سوز کھیل کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کہ ایک مکان میں سے کوئی آدی با ہرنہ نکاا۔

سکھ تھانے دار نے وہاں جاکر آواز دی کہ مرد باہر آکر صاحب کے تھم کی تغیل کرے۔
پید چلا کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ صرف ایک جوان لاکی ہی ہے۔ انگیز ہٹرنے چلا
کر کما۔ اس لاکی کو کمو کہ وہ خود گلی میں پیٹ کے بل ریگ کر اس کے پاس آئے۔ سکھ
تھانے دار نے میں تھم وہرا ویا۔ جب پھر بھی مکان میں سے کوئی نہ نکلا تو انگیئر ہٹرنے سکھ
تھانے دار کو بید لہراکر اشارہ کیا۔

سکھ تھانیدار مکان میں مھس گیا اور اندر سے ایک جادر بوش مسلمان لڑی کو گھیٹنا ہوا باہر نکال لایا۔ لڑی چیخ رہی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ سکھ تھانیدرا نے اسے گلی کے اینٹوں والے فرش پر گرا دیا اور بید مارتے ہوئے گرجا۔ "چل بیٹ کے بل ریگئی صاحب کے پاس-"

اولی پید کے بل رینگنے گی۔ وہ رو رہی تھی اور آہ و فعال کر رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ یہ عورت ہی کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ذلت اور توہین تھی۔ میں نے پیچھے سے انگریزی میں انسکٹر ہنر سے کہا۔ "اگر مجھے اجازت دو تو میں اس لوکی کو برے آرام سے رینگتے ہوئے یہاں تک لے آؤل گا۔ وہ مزاحمت نہیں کرے گی۔"

از کی نزر نے گردن تھما کر مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا۔ "وہل ہم تہیں

اجازت ریتا ہے۔"

میں خاموشی سے اٹھا اور گلی میں اوری کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے سکھ تھانیدار کو واپس بھیج ویا۔ اب میں زمین پر بیٹھ گیا اور زار و قطار روتی ہوئی اوری کے کان کے قریب منہ لے جاکر کما۔ "میں بھی مسلمان ہوں۔ تہمارا بھائی ہوں۔ میں تنہیں یماں سے نکال کر لے جا رہا ہوں۔ تم اپنی آئکھیں بند کر لو۔"

پھر میں نے دل میں اپنی والدہ کا تصور کیا اور ان کا بتایا ہوا اسم خاص کا قدیم مسری منتز دہرایا۔ اس کے بعد ریگئی ہوئی اشکبار' مصیبت زدہ لڑی کے سرکو انگلی سے چھو دیا۔ پھھ عور تیں مکانوں کے چھجوں کی درزوں اور ادھ کھلی کھڑکیوں میں سے جھانک رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ یہ بات گورا فوج' سکھ تھانیدار اور انسکٹر ہنٹر نے بھی محسوس کی۔ گر مسلمان لڑکی غائب نہیں ہوئی تھی بلکہ میری چھٹگل کے برابر کے سائز کی ہو کر میرے پاؤں کے قریب پڑی اپنی نقطوں ایسی بھگی آئھوں سے جھے عکر عکر سکر سک

رہی تھی۔ میں نے جلدی ہے اسے اٹھا کر جیب میں والا اور بھاگ کر اس کے مکان کے وروازے میں واخل ہو گیا۔ چھے جھے انگیر ہنر کا شور سائی دیا۔ وروازے کے آگے سیوھیاں تھیں۔ میں نے وروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور سیوھیاں چڑھ کر مکان کے چوبارے میں آگیا۔ یہاں سے ایک زینہ اوپر چھت پر جاتا تھا۔ میں چھت پر آگیا۔ ورسرے مکانوں کی چھتیں ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ میں ان کو پھلائگتا ہوا دوسری گلی کے ایک مکان کی چھت پر چنج گیا۔ نیچ جانے والا وروازہ کھلا تھا۔ اس مکان کی دوسری منزل میں آیا تو ایک عورت پائی کی بالٹی کے سامنے بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ جھے دیکھتے ہی اس نے ایک تو ایک عورت پائی کی بالٹی کے سامنے بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ جھے دیکھتے ہی اس نے ایک چیخ ماری۔ میں بھاگ کر سیوھیوں کی طرف لیکا اور تیز تیز سیوھیاں از کر نیچ گلی میں آ

کرفیو کی وجہ سے یہ گلی بھی سنسان تھی۔ گورا فوج اور پولیس کا ادھر آتا بھی تھا۔ میں ووڑتا ہوا گلی کی دو سری طرف سے لکتا ہوا بازار میں پہنچ گیا۔ یہ بازار بھی ویران بڑا تھا۔
ایک گائے بازار کے بچ میں بیٹی جگال کر رہی تھی۔ میں تیز دوڑ رہا تھا۔ یہ بازار آگے ایک دو سرے یہ بازار سے جا ملا۔ میں اس علاقے سے ناواقف تھا۔ پھر بھی میں دوڑتا چلا گیا۔ چھوٹی ایمنوں والے مکانوں کی کھڑکیاں کھلیں اور پریشان چروں نے جھے چرت سے دیکھا۔
یہ بازار بھی تھک تھے۔ آخر شرکا دروازہ آگیا۔ یمال پولیس کے دو سپاہی گھوڑے پر سوار آتے نظر آئے۔ میں نے اپنی رفتار معمول پر کر لی اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ یہ سپاہی میں سکھ تھے۔ انہوں نے پرانی طرز کی رائفلیں مجھ پر تان لیس۔ "ہالٹ۔ کون ہو اوکے جوئ

میں سے جیب سے کرفیو پاس نکال کر دکھایا تو ایک سکھ سپاہی نے کوک کر کھا۔ "اوے پہلے تو نے کیوں نہیں بتایا کہ تم مخبر ہو۔"

یہ اس نے سکھوں والی بات کی تھی۔

میں شرکے دروازے سے نکل آیا۔ کہیں کوئی آدم یا آدم زاد نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس شہر میں شاید پہلی بار کرفیو لگا تھا۔ یہ میرے لئے بھی پہلا تجربہ تھا۔ لوگ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ مسلمان لوکی میری جیب میں تھی۔ آگرچہ بازار سنسان تھے۔ پھر بھی میں لوکی کو باہر نکال کر بردا کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ کیونکہ جب تک میں شہر کی عدود کے اندر تھا، کی بھی وقت کی فوجی یا گھوڑ سوار پولیس سے آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔

مجھے لڑکی کی ہلکی ہلکی باریک آوازیں آ رہی تھیں۔ ۱۹۱۹ء کا زمانہ تھا۔ آبادی ابھی فصیل شہرے باہر نہیں نکلی تھی۔ شہرکے دروازے سے نکلتے ہی کھیت اور ویران میدان

شروع ہو جاتے تھے۔

میرے سامنے بھی کھیت تھے۔ میں کھیت میں سے گزرنے لگا۔ کھیوں کے بعد امرود کا ایک گھنا باغ آگیا۔

امرود کا باغ ختم ہو گیا۔ سامنے پرانی طرز کا ایک چوبی پل تھا۔ پل پر سے بھی گزر گیا۔
سامنے ایک میدان تھا۔ جس کے مشرقی کنارے پر شیشم کے درخوں کی قطار شالا "جنوبا"
چلی گئی تھی۔ میدان کو عبور کر کے ٹاہلیوں میں پہنچا تو ایک کچا راستہ کسی گاؤں کو جا رہا
تھا۔ میں شمر کی حدود سے فکل آیا تھا۔

چنانچہ ایک جگہ درخت کے نیچ بیٹھ گیا۔ جیب سے منفی می مسلمان لڑکی کو نکالا۔ وہ میری ہھلی پر بیٹھی بھٹی بھٹی تھٹی نظروں سے مجھے دکھے رہی تھی۔

پھراس نے نتھے نتھے ہاتھ جوڑ کر مزور بی آواز میں کما۔

"ججھے اس مصیبت سے نکالو۔ مجھ پر رحم کرو۔ اے جن! میں نے کوئی قسور نہیں ."

وہ مجھے جن سمجھ رہی تھی۔ اسے سمجھنا بھی چاہئے تھا۔ بھلا ایک اونچی کمی جوان لڑی کو کون انگل سے چھو کر اتنا چھوٹا کر سکتا ہے؟ میں نے اسم خاص کا منتز پر صفے کے بعد دو سری بار لڑکی کو چھوا تو وہ پھر سے بردی ہو گئی۔ اپنے اصلی قد کاٹھ میں آتے ہی لڑکی نے اپنے باتھ باندھ دیئے۔ باتھوں اور بازوؤں کو حیرت سے دیکھا اور میرے آگے ہاتھ باندھ دیئے۔

"جن! مجھے کچھ نہ کمنا۔ میں مسلمان ہوں۔ روز نماز پڑھتی ہوں۔ مجھے کچھ نہ کہنا۔" میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔

"میں جن نہیں ہوں بلکہ تمهاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ لیکن میرے قبضے میں ایک جن ضرور ہے جس کی مدو سے میں تمہیں چھوٹا کر کے اس ذلت سے نکال لایا ہوں۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟"

لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ابھی تک مجھے جن سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے ایک بار پھر دلاسہ دیا۔ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں خود جن نہیں ہوں۔ اب اس سے بوچھا کہ اس کے بھائی بند کماں ہیں کہ میں اسے ان کے پاس پہنچا دوں۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام سارال ہے۔ اس کے مال باپ وفات پا گئے ہیں۔ گھر میں وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے جب کرفیو لگا تو اس کی خالہ گاؤں میں تھی۔ لڑکی کی شادی انگلے ماہ ہونے والی تھی۔ میں نے جب کرفیو لگا تو اس کی خالہ گاؤں جانا پند کرے گی۔ کیونکہ وہ کچھ عرصے تک اسے اپنے گاؤں جانا پند کرے گی۔ کیونکہ وہ کچھ عرصے تک اسے اپنے گاؤں جانا چاہئے۔ وہ بولی۔

جائے گئیں۔ ٹیں نے سب کو یکی نصحت کی وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مائکیں۔ کا نام ویر کا تھا۔ وہ بہ کھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جن کچھ نہیں کر کتے۔ گر وہ تو اس قدر ہ بولی۔ نیمین الاعتقاد تھیں کہ میری بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔"

آ ثر میں ان سے تک آگیا۔ میں نے دہاں عسل کیا۔ ان لوگوں کا منہ رکھنے کے لئے کھانا کھایا اور کو تھری میں بچھے ہوئے بیٹ پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ آگے کمال جانا ہو گا۔ میں ہوی تیزی سے ناریخ کے اوراق عبور کر کے بیسویں صدی عیسویں میں پہنچ گیا تھا۔ بسرحال میں وقت کے رخم و کرم پر تھا۔ وقت کی امریں مجھے بہائے لیے جا رہی تھیں اور میں سے چلا میا واریق سے اور میں سے جلا میا تھا۔

اکٹے روز اٹھ کر نمایا۔ سارال نے میرے کیڑے وهو کر سکھا دیے تھے۔ میرا کرتا اور

وہ رات میں نے سارال کے گاؤل میں بسری۔

شلوار فدر کے زمانے کی لیے گیروالی تھی۔ ساراں کے مگیتر نے بچھے اپنا کھدر کا کرنا اور شلوار دے دی جس کا گیرا اتنا کھلا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک میل خورے رنگ کی جادر بھی بچھے بیش کی جو بیس نے شکریے کے ساتھ واپس کر دی۔ کیونکہ موسم اب محنڈا نہیں رہا تھا۔ وہی انہوں نے بچھے ڈردی گھر کے مکھن کے ساتھ روٹی کھلائی۔ ان کی خاطر داریاں اپنی جگہ پر لیکن گاؤں کی عورتوں نے فرہائیس کر نے میرا ناک میں دم کر دیا تھا۔ داریاں اپنی جگہ پر لیکن گاؤں کی عورتوں نے فرہائیس کر کے میرا ناک میں دم کر دیا تھا۔ پہنانچہ ناشتے کے بعد ایک بہرون چڑھے میں گاؤں کی نہر پر میر کرنے کے بمانے وہاں سے نظا اور نہر کی بیڑی پر ٹابل کے ورخوں کی چھاؤں میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں سے پہر تک چانا گیا۔ راستے میں صرف دو تین گاؤں ہی آئے جمال کھیتوں میں بھینسیں چر رہی تھیں۔ آدی کمیں کمیں ہیں دو کول دیا۔ نیر ہائیس طرف گودی تو جلی ہوئی اینٹوں سے بنی ایک مرکز کی آئی۔ اس سڑک کی دونوں جانب اونچے شیشم کے درخت تھے۔ سڑک پر مرکز کی آئی۔ اس سڑک کی دونوں جانب اونچے شیشم کے درخت تھے۔ سڑک پر دونوں کی گھنی شاخوں میں چھن کی آئی، ان درختوں کی گھنی شاخوں میں تھی دونوں جانب اونچے شیشم کے درخت تھے۔ سڑک پر دونوں کا دونوں جانب اونچے شیشم کے درخت تھے۔ سڑک پر دونوں کی تھی شاخوں میں تھی تھی کر آئی تھی۔

یں سڑک پر اٹرا تو اچانک میری نظرایک جانب درختوں کے نیچ گئی کیا دیکھا ہوں کہ ایک بکسی سڑک کے رونوں گھوڑے ایک ایک بلسی کا مہائی میں دھنما ہوا ہے۔ بھی کے رونوں گھوڑے ایک طرف کھڑے ہیں۔ بھی کا سائس گھوم پھر کر کھائی میں دھنمی ہوئی بکھی کے پہر کا جائزہ سال میا ہے۔ اس کے پاس ہی ایک خوش ہوش آدمی کھڑا ہے۔ سر پر کلا لگا ہے۔ جسم پر ساہ رنگ کی ایکن اور شلوار ہے۔

یں قریب گیا تو اس خوش پوش جوان کو غور سے دیکھا۔ سرخ وسفید رنگ ' ماتھ پر خاندانی وجاہت چیک رہی تھیں۔ گال خاندانی وجاہت چیک رہی تھی۔ آئکھیں مغلیہ عمد کے شنرادوں کی یاد ولاتی تھیں۔ گال

جھے میری غالہ کے گاؤں پہنچا دو۔ تہماری مہرانی ہوگی۔"
لڑی ساراں کا گاؤں دہاں سے سات آٹھ کوس دور تھا۔ اور اس کا نام ویر کا تھا۔ وہ
گاؤں کا راستہ جانتی تھی۔ میں اے لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو وہ بول۔
"تم جن ہو۔ مجھے ہوا میں اڈا کر کیول نہیں لے جاتے۔"
میں نے کما۔ "اگر خود جن ہو یا تو تہمیں اڑا کر لے جاتا۔"
وہ بولی۔ "تو پھر جس جن کو تم نے اپنے تھنے میں کر رکھا ہے اسے کیول نہیں کہتے کہ

ہمیں اڑا کر گاؤں پنچا دے۔" میں نے گردن تھجاتے ہوئے کھا۔

"جهي يه جن جميس موا مين نهيں ازا سكا۔"

گاؤں کو جانے والا کیا راستہ خالی پڑا تھا۔ اگرچہ ..... گاؤں میں کرفیو نہیں تھا۔ پھر بھی لوگ ور کے مارے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ راستے میں سرسوں کے کھیت آئے جو سنسان پڑے تھے۔ یہاں بھی کوئی کسان عورت یا مرو دکھائی نہ دیا۔ ساراں میرے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ لباس پرانی وضح کا لیمنی شلوار اور کجی قبیض پر مشمتل تھا۔ پاؤں میں کھال کی جوتی تھی۔ بالوں کی میندھیاں کی ہوئی تھیں اور کانول میں جاندی کی بالیاں تھیں۔

پاہدی کی پایاں میں ہے۔ اس وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ گورے میرے گاؤں تو نہیں پہنچ جائیں گے۔ اس کا خدشہ تھا۔ لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ ایبا نہیں ہو گا۔ آخر دور درختوں کا خدشہ تھا۔ لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ ایبا نہیں ہو گا۔ آخر دور درختوں کے جھنڈ میں کچھ کچے کو ٹھوں کی دیواریں دکھائی دیں۔ ساراں نے ادھر اشارہ کر کے کہا۔ "بے جھنڈ میں کچھ کچے کو ٹھوں کی دیواریں دکھائی دیں۔ ساراں نے ادھر اشارہ کر کے کہا۔ "بے جھنڈ میں گھائی ہے۔"

گاؤں کے قریب پنچ تو یوں لگا جیسے یہاں بھی کرفیو لگا تھا۔ حالا تکہ ایسی بات نہیں تھی۔ پھر بھی لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ ساراں کی خالہ کے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ ساراں نے دروازہ کھلا تو ساراں کی خالہ کو آواذ دی۔ پھھ قدم دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف آئے۔ دروازہ کھلا تو ساراں کی خالہ نے بافتیار اسے گلے لگا لیا۔ ساتھ میں ایک نوجوان مرد بھی تھا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ ساراں نے بتایا کہ یہ بھائی جھے نکال کر لایا ہے۔ جب سارا واقعہ گھروالوں نے نا تو ساراں نے بتایا کہ یہ بھائی جھے نکال کر لایا ہے۔ جب سارا واقعہ گھروالوں نے نا تو میری شریہ اوا کرنے گئے۔ ساراں نے اس جن کی بابت بھی بتا دیا تھا۔ جو بقول اس کے میرا شکریہ اوا کرنے گئوں کی دوسری میرے قبضے بیں تھا۔ اب تو میری زبردست آؤ بھگت شروع ہو گئی۔ گاؤں کی دوسری عور تیں بھی وہاں آ گئیں اور میری خاطر داریاں کرنے لگیں۔ طرح کی فرمائیش کی

بھرے بھرے سیاہ مونچیں اوپر کو اٹھی تھیں۔ اگرچہ یہ چرہ شاہی خاندان کے جاہ جلال کی علامت تھا اس کے باوجود مجھے اس کی بردی بردی غلافی آنکھوں میں کسی گھرے کرب اور شدید تاسف کی جھلک نمایاں تھی۔

شدید ناسف کی جھک نمایاں تھی۔ "براور عزیز۔ ہماری بھی گڑھے میں چسٹس گئی ہے۔ میرے سائیس کی مدد کرو گے؟" اگرچہ وہ مشکل میں گرفتار تھا گراس کے لیجے میں ایک خاص وقار اور تمکنت تھی۔ اس نے مصیبت میں بھی 'اپی نہیں بلکہ اپنے سائیس کی مدو کے لئے بکارا تھا۔ میں نے کیا۔

"میں خدمت کے لئے عاضر ہوں۔"

سائیس میرے ساتھ گڑھے ہیں اتر گیا۔ بھی کا بردا بہیہ آدھا مٹی میں وھنس چکا تھا۔

یہ دو آدمیوں کا کام نہیں تھا۔ لیکن یہ میرے دائیں ہاتھ کا کام تھا۔ جھے دیلے پہلے سائیس
کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم میں اپنا مافوق الفطرت طاقت کو راز میں ہی رکھنا چاہتا تھا۔

میں نے سائیس سے کما کہ وہ نیچ سے پہلے کو پکڑ لے اور اسی وقت دور لگائے جب میں
آواز دوں۔ کلاہ بوش نوجوان سرک کے کنارے کھڑا جھے دکھے رہا تھا۔ اس کا چرہ جا رہا تھا
کہ اسے بھیں نہیں ہے کہ میں سائیس کے ساتھ مل کر بھی اتنا بھاری بھرکم بھی کے سے
کہ اسے بھین نہیں ہے کہ میں سائیس کے ساتھ مل کر بھی اتنا بھاری بھرکم بھی کے سے
کو گڑھے سے نکال سکوں گا۔

میں یوئی پردہ بوش کے لئے بھی کے نیچ چلا گیا اور سے کے دھرے کو اپنے کاندھے پر رکھ کر ساکیس کو زور لگانے کے لئے کہا۔ ساکیس کیا زور لگا سکتا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے پہنے کو زمین میں سے نکالا اور پھراسے اوپر دھیل دیا۔

سیکھی سرک پر کھڑی تھی۔ کلاہ پوش جوان میری طرف تجشس بھری نظروں سے دکھ رہا تھا۔ میں گڑھے سے باہر نکلا تو اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کھا۔

"براور عزیز! تم ویکھنے میں اتنے طاقتور نہیں لگتے اگر تم نے تو وہ کام کیا جو ایک بمل بھی نہیں کر سکتا۔"

میں نے مسرا کر کہا۔ "بیہ طاقت کا نہیں ہنر مندی کا کام تھا۔"

سائیں بھی کے آگے گھوڑے جوتنے گا۔ کلاہ پوش جوان نے مجھ سے پوچھا۔ "تہمارا نام کیا ہے براور عزیز؟"

"عبدالله-"

اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بردھایا۔ "میرا نام حدر بیگ تیموری ہے۔ میرا تشلق مفلیہ خاندان سے ہے۔"

یں نے کما۔ "وہ تو آپ کے بشرے سے ظاہر ہے۔" اس نے بھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما۔

"اگرتم لاہور جا رہے ہو تو سواری حاضرہ ہے۔ بین بھی لاہور ہی جا رہا ہوں۔"

میں نے سوچا کہ چلو اس بھی میں ہی لاہور چلے جاتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ بھی
میں بیٹھ گیا۔ ساکیس کاؤچ بکس پر بیٹھ گیا اور سانے کو ہوا میں اہرایا۔ اور گھوڑے سڑک پر
دکلی چال نے چلنے گئے۔ کلاہ پوش جوان لعنی حدید بیک لاہور سننے تک بہت کم بولا۔ اس
نے بجھے اپنے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا کہ لاہور شرکے اندر اس کی ایک جاگیر ہے
جال حویلی میں وہ اکیلا رہتا ہے۔ وہ میری جسمانی طاقت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ لاہور شر
کی نصیل پر ویابتی روشن ہو چکے تھے۔ ولی سے لاہور آنے والی کی سڑک سیدھی لاہور کے
وہلی وروازے میں واض ہوتی تھی۔ امیر زاوے حدربیک کی بھی وہلی وروازے کی طرف

حیدر بیگ تیموری کی حویلی دبلی دروازے کے اندر تھی۔ بیٹھی حویلی کے احاطے میں داخل ہو کر ایک جگہ نیم کے درخت تلے رک گئی۔ میں نے حیدر بیگ کا شکریہ اوا کر کے جانے کی اجازت چاہی تو وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔

"برادر عزیز عبداللہ! رات ہو رہی ہے۔ کھانا کھلائے بغیر تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔" پی اپنے آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آؤ میرے ساتھ خانساہاں نے کھانا لگا دیا ہو گا۔" پی نے سوچا کہ چلو کچھ وقت مزید گزار لیتے ہیں۔ اس مغلی شہزادھے کے ساتھ۔ حیدر بیگ جھے ایک دیوان خانے میں لے گیا۔ جہاں قالینوں کا فرش بچھا تھا۔ چھت سے فانوس لگ رہے تھے۔ دیواری منقش تھیں۔ دیوار کے ساتھ ساتھ برانے زمانے کے کاؤچ لگے تھے۔ حیدر بیگ جھے دالان میں لے گیا۔ جمال ایک طازم ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور سفد تولیہ لئے کھڑا تھا۔

"براور عزير تم منه باتفه وهو لوسيس بهي بازه وم موكر آيا مول-"

نوکر نے میرا منہ دھلایا۔ ولایت کا صابن تھا جس کی خوشبو مشام جان کو ترو آزہ کر رہی تھی۔ تولیے سے منہ پونچھ کر میں جانے لگا تو نوکر ایک قد آدم آئینے کے پاس لے گیا جہاں مختلف تیل اور سینٹ کی بو تلمیں اور رنگ برنگی منگھیاں رکھی تھیں۔ میں نے بالوں میں کنگھی کی اور خاموشی سے کاؤچ پر آکر بیٹھ گیا۔

اتنے میں حیدر بیک بھی آگیا۔ اس نے سفید فیتی چکن کا اگر کھا نما کرتہ اور پاجامہ پین رکھا تھا۔ پاؤں میں صوف کی چپل تھی سرخ وسپید چرہ فانوس کی روشنیوں میں ومک رہا

تھا۔ لباس سے خس کی ممک اٹھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں بھولوں کے گجرے تھے وہ کاؤج پر میرے قریب بیٹھ گیا۔ ایک نوکر بغلی کمرے سے نکل کر آیا اور آداب بجا لا کر بولا۔ "حضور انور ! کھانا چن ویا گیا ہے۔"

حیدر بیگ بچھے ساتھ لے کر ساتھ والے کرے بیں چلا آیا۔ یماں قالین کے فرش پر ورمیان بین چاندنی بچھی تھی چاندنی پر وستر خوان لگا تھا اور قسم قسم کے قاب ' ظروف اور چینی کی منقش پلیٹیں بڑی تھیں۔ ہم وستر خوان پر بیٹھ گئے۔ نوکروں نے قابوں کے وصکن اٹھائے۔ طرح طرح کے مزے وار بلاؤ کی خوشبو سے کمرہ ممک اٹھا۔ کمیں تیتر کا گوشت تھا اٹھائے۔ طرح طرح کے مزے وار بلاؤ کی خوشبو سے کمرہ ممک اٹھا۔ کمیں تیتر کا گوشت تھا تو کمیں سالم بلخ روسٹ کر کے رکھی تھی۔ جھے بھوک بھی نہیں گئی تھی بس مینوں میں مینوں میں مینوں میں مینوں میں کھی زبان کے چیئے کے لئے کھا لیا کرتا تھا۔ لیکن ان کھانوں کو دیکھ کر بھوک چیک اٹھی۔ کھانے کے بعد ہم ووبارہ واپس دیوان خانے میں آکر بیٹھ گئے۔ نوکر الانچیاں اور معمری کی ولیاں لے آیا۔

حدر بیک نے اب میرے بارے میں مجھ سے بوچھا کہ میں لاہور شہر میں کس جگہ رہتا ہوں اور میرے مان باپ کیا کام کرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا۔

حيدر بيك مجه سوج كر بولا-

"وعبدالله! براور عزیز! اگر تم برانه مانو تو میرے پاس کیوں نہیں تھمر جاتے۔ دریا پار میری جاگیر ہے۔ اس کی دیکھ بھال کر لیا کرنا۔ جتنی رقم جاہو کے پیش کر دی جائے گ۔ مجھے تم ایسے جرت مند دلیر دوست کی ضرورت ہے تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ ہو گے تو مجھے خوشی بھی ہوگ۔

میرے لئے حیدر بیک کی حویلی میں رہنا یا الاہور کے کسی ویرانے میں رہنا ایک برابر تھا۔ میں نے حامی بھرلی۔ حیدر بیگ بہت خوش ہوا۔ حویلی کی دوسری منزل پر مجھے ایک کمرہ دے ویا گیا۔ گری کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اوپر چھت پر ایک جانب میرا چھپر کھٹ لگا دی گئی۔

حویلی کی آخری چست پر اس کی مسهری گلی تھی۔ لیکن وہ چست بر سونے کی بجائے نیچے اتر گیا۔ میں مجھی آئکھیں بند کر لیتا۔ مجھی کھول کر حدر بیگ کی مسهری کی طرف د کھھ لیتا۔ وہ ساری رات اوپر چست پر نہ آیا۔

یہ مخص میرے لئے پراسرار بنا جا رہا تھا۔

مجھے اس کی حویلی میں آئے پانچوں دن گزر رہا تھا۔ کہ ایک روز رات کے کھانے کے بعد اس نے اچانک موضوع بدل کر کہا۔

"برادر عزیز عبداللہ! میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیر معمولی طاقت دی ہے۔ درنہ تم گڑھے میں بھنی ہوئی میری فٹن کا پہیہ اکیلے نہیں نکال سکتے تھے۔
میں نے مسکرا کر کہا۔

"بس بیہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ میں اپنے جسم کی پوری طاقت کو ایک جگہ مجتمع کر کے بھاری سے بھاری چیز کو اوپر اٹھا لیتا ہوں۔"

اس پر حدر بیگ نے بطاہر بری بے نیازی سے کما۔

"برادر عزیز" میری حولی میں ایک کمرہ ہے۔ بھونچال کی وجہ سے دیوار کا ایک .... بھاری پھر کھسک کر اس کمرے کے دروازے کے آگے آگیا ہے' اگر تم اسے دروازے کے آگے سے بنا دو تو میں اس کمرے کو گودام کے طور پر استعال کر سکوں گا۔"

میری چھٹی حس نے خروار کر دیا کہ معاملہ کچھ اور ہے لیکن بظاہر میں نے پرسکون سے کہا۔

"کوشش کر کے دکھ لیتا ہوں۔ آپ مجھے اس پھر کے پاس لے چلیں۔" "میرے ساتھ آؤ برادر عزیز۔ کم و حویلی کے پہلی منزل میں جنوب کی طرف ہے۔" وہ مجھے چصت سے اٹھا کر اپنے ساتھ حویلی کی پہلی منزل میں لے گیا۔ چاندی کی طشتری میں گئی ہوئی موم بق اس کے ہاتھ میں تھی' حویلی بری ختہ ہو رہی تھی۔ راہ واری کی چصت سے جالے لئک رہے تھے اور فضا بے مد مرطوب تھی۔ حیدر بیگ تیموری راہ واری کے آخر میں ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے دیوار کے ساتھ ایک بہت برے پھر کی سل ترچی گئی تھی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ استے برے پھر کی سل یماں کیے آ گئے۔ حیدر بیگ نے پھر کی سل کی طرف اشارہ کر کے کما۔

"یہ ہے وہ بھر۔ مجھے یقین ہے کہ تم اسے بری آسانی سے ایک طرف گرا دو گ۔ ہم تو اسے بلا بھی نہیں سکتے۔"

میں نے پھر کی بھاری سل میں ایک خالی جگہ میں ہاتھ ڈالا اور اسے معمولی سا زور اگئے کے بعد اپنی جگہ سے کھسکا کر سامنے والی وبیوار کے ساتھ لگا دیا۔ حیدر بمیگ بہت خوش ہوا۔ پھر کی سل کے پیچھے ایک پرانی وضع کا لکڑی کا بڑا وروازہ نمودار ہوا۔ جس پر لوے کا زنگ خوردہ بھاری بھرکم آلا لگا تھا۔

"عبدالله ! تم نے میری بروی پریشانی دور کر دی۔ مید کمرہ آیک عرصے سے بے کار برا

تھا۔ اب میں اسے استعال میں لا سکوں گا آؤ واپس چلتے ہیں۔" وہ مجھے چھت پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔

میں سوچنے لگا کہ اس کمرے میں ضرور کوئی راز ہے۔ اسے گودام بنانے کا محض ایک بمانہ ہے۔ گودام بنانے کے لئے حولی میں گئے ہی کمرے خالی بڑے شے میں نے محض اپنی دی کی کے لئے اس کمرے کے راز کو معلوم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز حدید بیگ گھوڑے پر بیٹے کر دریا پار کی جاگیر کا دورہ کرنے گیا تو میں راہ داری کی طرف بردھا۔ حولی دن بحر ویران بڑی رہتی تھی۔ ملازم سارا وقت باورچی خانے کے قریب گذارتے تھے۔ بمال جالی کی زمینوں پر مقیم ' نادار لوگوں کے لئے ہر وقت چاول پکا کرتے تھے۔ راہ داری نئم روش تھی۔ آگے جاکر اندھرا ہو گیا۔ لیکن چونکہ میری آئیس اندھرے میں بھی دکھ لیتی تھیں اس لیے موم بتی کے بغیر ہی آگے بردھتا چلا گیا۔ آخر اس کے سامنے پہنچ گیا۔ بس کی بھاری بھر کی سامنے پہنچ گیا۔ جس کی بھاری بھر کی سل میں نے بٹائی تھی۔ دروازے پر وہی بھاری بھر کی سامنے بہنچ گیا۔

وروازے کا پرانا پٹ ایک ڈراؤنی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر سے مشک کافور اور لوبان کی یو کا محفظہ کا فور اور لوبان کی یو کا محفظہ ایا۔ کمرے کے اندر دروازے کے بالکل سامنے بھی ایک دیوار اٹھی ہوئی تھی جو ایک طرح سے پردے کا کام دے رہی تھی۔

میں دیوار کی اوٹ سے نکل کر کرے کے وسط میں آیا تو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی اینوں کا ایک چہوترہ بنا ہوا ہے۔ چہوٹرے پر کوئی شخص سفید چادر اوڑے سیدھا لیٹا ہوا ہے۔ میں ایک لیجے کے لئے اپنی جگہ پر ٹھٹھکا رہا کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے اور اس کو اس بند کمرے میں لیٹنے کی کیا ضرورت تھی۔

معاملہ پراسرار ہو تا جا رہا تھا۔ لیٹے ہوئے آدی کے سرہانے کی جانب ایک دیا روشن تھا۔ میں پھوٹک پھوٹک کر قدم اٹھا تا چہوڑے پر لیٹے آدی کے پاس گیا۔ اس کا چہو بھی سفید چادر میں ڈھکا تھا۔ سرہانے کانی کی منقش تھالی میں پچھ باس پھول۔ جلا ہوا لوبان اور مثل کافور کے سفید ذرے بھرے ہوئے تھے۔ سرہانے کی طرف دیوار پر ایک قد آدم روغنی رعگوں کی پرانی پینٹنگ گئی تھی جس پر باریک جالی دار چادر بڑی تھی۔ میں سب سے پہلے اس لیٹے ہوئے آدی کے معمے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر چادر سرکا کر لیٹے ہوئے آدی کا منہ نگا کیا تو میں دھک سے رہ گیا۔

میرے سامنے میرا میزبان حیدربیک تیموری اس حالت میں پڑا تھا کہ اس کی گردن میں

طلقوم کے عین نیچ ایک بھاری دستے والا نخبر آدھے سے زیادہ طلق میں دھنما ہوا تھا۔ گلے من سے بہنے والا خون جم چکا تھا۔ میں نے پوری چادر بنا دی۔ حیدر بیک تیموری نے مغل دور حکومت کے شنزادوں الی زرق برق پوشاک زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر بندھے تھے۔ انگلیوں میں جوا ہرات کی انگوٹھیاں تھیں۔

یہ منظر میرے لئے انتمائی تحیر اگیز تھا۔ اگر میں ایک عام آدی ہو تا تو شاید وہیں عش کھا کر گر پڑتا۔ لیکن میں خود غیر معمولی قوتوں کا مالک تھا۔ اس قتم کے طالت سے پہلے بھی گزر چکا تھا۔ میں نے حیدر بیگ کے جم کو ہاتھ لگایا۔ اس کا جم محمد ا ہو چکا تھا۔ وہ مردہ تھا۔ معمہ یہ تھا کہ اگر حیدر بیگ تیموری کی لاش اس چبوترے پر پڑی ہے تو ' پھر جو شخص اس کی شکل کا زندہ حالت میں حویلی میں رہ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ ایک ایبا پر پتی اور ناقابل طل راز تھا کہ میں بھی چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیے ہو سکتا ہے ' کہ ایک آدی کی لاش کرے میں پڑی ہو اور کمرے سے باہر وہ زندہ حالت میں چل پھر رہا ہو۔ میں نے چادر لاش پر اس طرح ڈال دی۔ اور سرمانے کی جانب دیوار پر گلی قدم آ کل پینٹنگ کی طرف آگیا۔ میں طرح ڈال دی۔ اور سرمانے کی جانب دیوار پر گلی قدم آ کل پینٹنگ کی طرف آگیا۔ میں مند پر پڑے شاہانہ لباس میں مند پر پڑے شاہانہ و قار سے بیٹھی تھی اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اس شکل کو پہلے مند کر کیا ہے۔ میری نگاہیں مغلیہ شنزادی کی تصور پر گلی تھیں اور ذبن اس کی ہم مشکل کو شھور کے اوراق پر الٹ رہا تھا۔

یں چونک پڑا۔ مغلیہ شزادی کی شکل ہو ہو اس لؤکی سے ملتی تھی جس کو میں امر تسر
کی گلی میں سے نکال کر کچھ روز پہلے اس کے آبائی گاؤں دیرکا میں اس کی خالہ اور مگلیتر
کے گھر چھوڑ آیا تھا اور جس لؤکی کا نام ساران تھا۔ میں نے چبوترے پر چڑھ کر مغلیہ
شزادی کی تھور کو ایک بار پھر غور سے دیکھا میرا لیقین مزید پختہ ہو گیا۔ اس کی شکل اور
ساران کی شکل میں کوئی فرق نہیں تھا وہی آئھیں' وہی رخسار' وہی ستواں ناک اور فراخ
ماتھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تصویر میں ساران شزادیوں کے لباس میں تھی اور اپنے گاؤں
والے گھر میں وہ عام دیہاتی لباس میں رہ رہی تھی۔ معمد اور پیچیدہ ہو گیا تھا۔

میں نے تصور کو جالی وار چادر سے دوبارہ ڈھانپ دیا۔ اور چیکے سے واپس 'کرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے کو تحری کے دروازے پر چرسے آلا لگا دیا۔ اور راہ داری میں سے تیز تیز گزرتا اپنے مہمان خانے میں آکر کاؤچ پر بیٹے گیا اور سوچنے لگا کہ یہ مخص حیدر بیگ تیوری اصل میں کون ہے اور دیماتی مسلمان لڑکی ساراں کی تصویر والی مغلیہ شنرادی سے اتنی مثا بت کیوں ہے؟ یہ کیا راز ہے؟ یہ کیا معمہ ہے؟

میں دریہ تک بیٹا اس گتی کو سلجھانے میں لگا رہا۔

ون کا ایک پر گزرا تو مجھے حولی میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ پراسرار حدید بیک اپنی جاگیر کا چکر لگا کر واپس آگیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر دیوان خانے میں آگیا۔ پچھ ویر بعد حدر بیک سفید براتی تولئے سے منہ پونچھتا ہوا اندر داخل ہوا۔

"دعبدالله إگرميوں كا موسم آيا ہى سمجھو۔ باہر كھيتوں يس كرى ہو رہى ہے۔" يس اب دوسرى ہى نظروں سے اس پراسرار شخص كو دكھ رہا تھا۔ دہ ميرے سائے دالے كاؤچ پر آكر بيٹھ كيا۔ اتنے بيس ملازم چاندى كے گلاسوں بيس شربت لے آيا۔ ايك گلاس اس نے مجھے پيش كيا۔ بيس مھنڈے شربت كے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پينے لگا۔ مجھے

> اس شخص کی حرکت پراسرار اور انو کھی لگ رہی تھی۔ حیدر بیک اچانک میری طرف دیکھ کر بولا۔

"برادر عزيز! تم يمال سے اكتا تو نميں گئے؟"

"اگر الیی بات ہو تو بے شک تم ' میری زمینوں پر چلے جاؤ۔ وہاں میری حویلی خال ہے۔"

اس نے مجھ سے جو کام لینا تھا لے لیا تھا۔ اب اسے میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ لیکن اب میں اس پر پیچ محتمی کو سلجھائے بغیر وہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا میں نے گلاس آبنوسی گول تیائی پر رکھتے ہوئے کہا۔

"الیم کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہاں برا خوش ہوں۔ اب تو میرا یہاں جی لگ گیا

' میرے اس جواب سے حیدر بیگ کو خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا چمرہ سنجیدہ تھا تاہم وہ سرانے لگا۔

"بيه تو بردى المچى بات ہے تهمارا اپنا گھر ہے 'جب تک جی چاہے رہو براور عزیز۔" وہ اٹھا اور بولا۔

"میں بت تھک گیا ہوں۔ میں نے کھانا وہیں جاگیر پر ہی کھا لیا تھا۔ تم کھانا کھا لینا میں ذرا آرام کرنے جا رہا ہوں۔"

اور وہ عقبی دروازے میں سے دوسری طرف چلا گیا۔

مجھے اس کی جال میں بھی ایک پراسرار سا بکا پن محسوس ہوا تھا۔ جیسے وہ پورا وزن ڈال کر نہیں چلنا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ میں حویلی سے گھوڑے پر بیٹھ کر نکلا اور سیر کرنا دریا کی ست نکل گیا۔ شام تک میں دریا کنارے کے کھیتوں اور جنگلی درختوں کے ذخیرے

میں پھرتا رہا۔ بھی خیال آتا کہ امر ترکے گاؤں درکا جاکر دیماتی مسلمان لؤی سارال سے ملوں اور اس سے کچھ کریدنے کی کوشش کروں۔ لیکن شاید وہ مجھے کچھ نہیں بتا عتی تھی۔ اس چرت انگیز راز پر سے صرف حیدر بیگ ہی پروہ ہٹا سکتا تھا۔ مگر اس سے براہ راست پھھ پوچھتے ہوئے میں ججبک محسوس کر رہا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے برا اور سب سے خطرناک راز تھا خدا جانے اس پر میرے انکشاف کا کیا اثر پڑے۔

اس معے کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ حیدر بیگ کا حویلی میں پیچھا کیا جائے وہ ضور کی نہ کی وقت اس کرے میں جاتا ہو گا۔ ای لئے تو اس نے مجھ سے اس کرے کے آگے رہا ہوا پھر ہٹوایا تھا۔ اب سوال تھا کہ میں حیدر بیگ کا پیچھا کیے کروں؟ اچانک مجھے اپی فئ طاقت کا خیال آگیا جو مجھے میری والدہ کی روح نے ودیعت کی تھی۔ اگر میں قدیم مصری منتر پڑھ کر دو سری چیزوں اور دو سرے انسانوں کو چھوٹا کر سکتا ہوں تو خود بھی چھوٹا ہو سکتا ہوں۔ چھوٹا ہو کر میں بڑی آسانی سے چھپ کر حیدر بیگ کا پیچھا کر سکوں گا۔

شام ہو چکی تھی جب میں گھوڑے پر سوار حویلی میں واپس آیا۔ رات کا کھانا میں نے اور حیدر بیک نے فل کر کھایا۔ میں نے ایک بار چر محسوس کیا کہ اس نے زیادہ کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ حیدر بیک کا رنگ اس رات زرد تھا۔ اگرچہ وہ جھانے تھا۔ میں خندہ پیشانی نے محو کلام تھا۔ لین صاف لگ رہا تھا کہ اس کا زبن پچھ اور سوچ رہا ہے۔ کھانا ختم ہوا تو وہ جلدی ہی اپنی خواب گاہ میں چلا گیا اس رات میں نے حیدر بیک کی خواب گاہ میں چلا گیا اس رات میں نے حیدر بیک کی خواب گاہ میں جا گیا اس رات میں نے حیدر بیک کی خواب گاہ میں جا گیا اس رات میں ا

جب حویلی کے اندر اور باہر گری خاموثی چھا گئی تو میں آہت سے اپنے چھر کھٹ سے اتر کر زینہ طے کرتا دیوان خانے کے ادھ کھلے دروازے کے پاس آکر رک گیا۔ چست کے فانوس بجھا دیئے گئے تھے۔ یہاں اندھرا تھا۔ صرف دالان کے ایک ستون کے ساتھ وھیمی شمع روش تھی۔ میں ایک ایبا تجربہ کرنے والا تھا جس کی کامیابی کا مجھے سوفیصد بھین نہیں تھا۔ لیکن یہ تجربہ مجھے ہر حالت میں کرنا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کی شکل کا تصور ذہن میں بھا کر قدیم مصری منتر وہرایا اور پھر کسی حد تک ڈرتے ڈرتے اپنی انگلی اپنے جسم کے ساتھ لگا وی۔ ایک روشنی می میری آنھوں کے آگے چک گئی۔ اب جو میں نے اپنے آپ مراتھ لگا وی۔ ایک روشنی می میری آنھوں کے آگے چک گئی۔ اب جو میں نے اپنے آپ کو ویکھا تو میں اپنی چھنگل کے برابر سائز کا ہو چکا تھا۔ یہ میرے لئے بھی ایک بالکل ہی انوکھا بھرارہ تھا۔ میری آنھیاں پھیر رہا تھا۔ میری بھی میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میری گئی۔ اب میشی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میری بھیارت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میری ایک نظر آ رہی تھی گئر بہت بڑی بڑی گئی۔

رہی تھی۔ میں دروازے کے اوھ کھلے پٹ میں سے گزر کر ولان میں آگیا۔

والان میں مرمرس خانے دار فرش پر شمع کی روشی پر رہی تھی۔ میں آگے برھنے ہی اگا تھا کہ اچانک سامنے والی خواب گاہ کا دروازہ کھلا اور میں نے حیدر بیگ کو باہر نکلتے دیکھا۔ میں جلدی سے ایک ستون کے پیچھے ہوگیا۔ مجھے چھپانے کے لئے ماچس کی ڈبیا ہی کافی تھی یہ تو ستون تھا جو مجھے کسی برے درخت کے سے جتنا چوڑا لگ رہا تھا۔ حیدر بیگ نے قدیم مغلیہ شنرادوں کا لہاس پہن رکھا تھا کمر کے ساتھ کھوار گئی تھی۔ سرپر مفلی پگڑی تھی۔ جس کے ساتھ جوا ہرات کی لایاں لئک رہی تھیں۔ وہ کوئی مغل شنرادہ لگ رہا تھا۔ وہ یہ وقار قدم اٹھا تا راہ داری کی طرف چلا۔

میں ہی ستون کے پیچے سے نکل کر اس کے تعاقب میں آگے برصا۔ راہ داری میں اندھیرا تھا۔ گر میں مغل شزادے حیدر بیگ کو آہستہ آہستہ چلتے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ راہ داری فقی۔ فتم ہوئی۔ تو وہ پر اسرار کمرہ آگیا۔ جس کے اندر اس مخل شزادے کی لاش پڑی تھی۔ دروازے کے سامنے حیدر بیگ رک گیا۔ اس نے چابی نکال کر مالا کھولا۔ پھر والیس مرکز پیچے ایک نگاہ ڈالی۔ میں اس سے پہلے ہی دیوار کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ججھے شبہ تھا کہ وہ بھی اندھیرے میں دکھ لیتا ہے۔

وہ لاش والے کرے میں واغل ہو گیا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ نفے نفے قدم اٹھا تا کمرے کے پاس آگیا۔ وروازہ بند تھا۔ گر اس کی ذرا می درزی میرے لئے کافی تھی۔ چنانچہ میں اندر کھیک گیا۔ سامنے وہی دیوار تھی جو پردہ کرنے کے لئے کھڑی کر دی گئی تھی۔ دیوار کی دوسری جانب موم بتی کی دھیمی دھیمی روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے دیوار کی کہا اینٹ کی اوٹ میں سے جھانک کر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شنزادہ حیدر بیگ سر جھکائے ہاتھ سینے پر باندھے اس چبوترے کے گرد آہستہ آہستہ قدم اٹھا تا چکر لگا رہا تھا جس پر اس کی لاش بیری تھی۔

ر حیدر بیک میں کب تک تم سے 'اپ آپ سے جدا رہوں گا۔ میرے گناہ کا کفارہ کب اوا ہو گا؟ دو سو برس بیت گئے ہیں۔ میں متاز بخت کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ مجھے اس کی کمیں جھلک وکھائی نہیں دی۔ میرا یہ دربدری کا اذبت تاک سفر کب ختم ہو گا؟"

یہ کمہ کر حیدر بیگ نے آپنا سرجھا دیا۔ پھر سراٹھا کر سرانے کی جانب دیوار پر گلی

مخل شنرادی کی تصویر کی طرف دیکھا اور بحرائی ہوئی آواز میں بولا۔ "ممتاز بخت! میرا پاپ
کب کٹے گا تو جمھے کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ میرا گناہ معاف کر دے۔ میں اپنی لاش میں
واپس جا کر تمہارے پاس جنت میں پنچنا چاہتا ہوں۔ جمھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو مجھ سے پار
کرتی تھی تو ہی خدا سے میری بخش کی دعا کر۔ میں نے بھیانک غلط فنمی کا شکار ہو کر تجھے

ہاک کر ڈالا۔ تو وفادار تھی مگر میں نے تجھے بے وفا سمجھا۔ مجھے معاف کر دے اور جلد مجھے
اپنا روپ دکھا۔ مجھے کی عورت کی شکل میں مل' تاکہ میں تیری وفاداری کا مینی شاہد بنوں
اور پھرانی لاش میں داخل ہو کر تیرے پاس جنت میں پنچ جاؤں۔"

حیرر بیگ منہ پر ہاتھ رکھ کر آہت آہت سکیاں بھرنے لگا۔ وہ دیر تک ای طالت علی کھڑا رہا۔ معمہ مزید بچیدہ ہو گیا تھا۔ حیرربیگ نے چرے پر سے ہاتھ ہٹایا۔ رومال سے آئو پونچھے۔ اپنی لاش کا ماتھا چوا۔ اس پر چادر ڈالی اور واپس مڑا۔ جس جلدی سے دروازے جس سے نکل کر راہ داری جس آگیا اور دیوار کے ساتھ دوڑ تا ہوا دالان سے گزر کر دیوان خانے جس آگیا۔ دیوان خانے جس اندھرا تھا۔ جس دیوان خانے سے بھی کاؤنی کے بیچھے سے ہو کر نکل گیا۔ اور زینہ چڑھنے لگا۔ زینہ چڑھتے ہوئے جھے بے حد دفت ہو کے بیچھے سے ہو کر نکل گیا۔ اور زینہ چڑھنے لگا۔ زینہ چڑھتے ہوئے جھے بہ حد دفت ہو رہی تھی۔ کیونکہ جس بہت ہی نظا اور زینے کے چراوٹی تھے۔ بری مرکا کی سے ایک رہی نظر آ رہا تھا۔

یماں میں آپ اصلی قد کاٹھ میں واپس آنا چاہتا تھا چنانچہ میں نے آکھیں بند کر دیں۔ والدہ صاحبہ کا تصور دل میں جمایا۔ پھر قدیم مصری منتز پڑھا اور انگل اپنے سیئے سے لگا دی۔ ایک بار پھر میری آکھوں میں چکا چوند ی ہوئی۔ آکھیں کھولیں تو میں اپنے اصلی قد میں واپس آ چکا تھا جلدی سے چھیر کھٹ میں کھس کر بچھونے پر لیٹ گیا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں جو واقعہ دکھ چکا تھا اس یہ خور کرنے لگا۔

اس واقعے سے میں کی نتیج پر نہیں پہنچ کا تھا۔ صرف اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ حیدر بیک واقعی کوئی مغل شنزادہ ہے جو دو سو برس پہلے کی بادشاہ کا فرزند تھا۔ متاز بخت اس کی یوی تھی جس کو اس نے کی غلط تھی کی بنا پر قتل کر دیا اور اب اس کی وفاداری کے شوت کے شوت کے شوت کے لئے دو سو برس سے ایک مجسم روح یا بدروح یا ہمزاد کی شکل میں وقت کے دھند لکوں میں بارا بارا بجر رہا تھا۔

اسے یہ علم ہی نہیں تھا کہ جس متاز بخت کے دوسرے جم کے لئے وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے وہ امرتسر کے قریبی گاؤں میں جنم لے چکی ہے۔ اور اس کا

صدیوں پرانا تھین متلہ حل ہونے والا ہے۔ اب مجھ پر یہ فرض عائد ہو تا تھا کہ میں کمی طرح یہ انکشاف کر دوں کہ اس کی مقتول بیوی دوسرا جنم لے چکی ہے۔ اس کا پاپ کٹ چکا ہے ادر بیتا کے دن ختم ہو کیے ہیں۔

فلط ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ یہ ایک شنرادہ تھا۔ اس سے غلطی بھی شنرادوں ن ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی پر شک کیا اور اسے ہلاک کر ڈالا۔ اب وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔

میں نے طے کر لیا کہ ساراں کی شکل میں اس کی بیوی متاز بخت کے دو سرے جنم کی خوش خبری سنا ڈالوں گا۔

دوسرے روز میں دیوان خانے میں ناشتے پر حیدر بیگ کا بے آبی سے انظار کر رہا تھا۔ وہ سفید بے داغ لہاس میں مسکرا آ ہوا اندر داخل ہوا۔ سلام علیک کے بعد صبح بخیر کما اور دستر خوان پر بیٹھ گیا۔ اس کے چرے پر زردی کھنڈی تھی لیکن وہ مسکرا کر اپنی روحانی اندی کو چھیانے کی کوشش کر رہا تھا۔

ناشتے پر میں نے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی۔ ناشتے کے بعد وہ زمینوں پر جانے لگا تو بولا۔ "برادر عزیز! تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟

میں نے حیدر بیک کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آکھوں میں آکھیں ڈال کر کما۔ "میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا جاہتا ہوں۔"

میرا لہمہ اور انداز کھھ ایسا تھا کہ حیدر بیگ ایک پل کے لئے مجھے دیکھا رہ گیا۔ پھر مسکرا کر بولا۔ 'دکیوں نہیں 'کیوں نہیں برادر عزیز ضرور بات کرد۔''

وہ میرے قریب ہی کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ پھر آہستہ سے بولا۔

'کیا رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے برادر عزیز؟'' میری نگاہیں حیدر بیگ تیموری کے چرے پر جی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ ایک بار پھر تھام کر ذرا سا دبایا اور صاف ہی بوچھ لیا۔ ''کیا آپ زندہ ہیں؟''

یہ سوال گویا ایک چنگاری تھی جو گویا اس کے سفید لباس میں اچانک بھڑک اٹھی۔ اسے جیسے ایک جھٹکا لگا اور وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آئٹسیں بوری کھلی تھیں اور ججھے گھور کر تک رہا تھا۔

"تم ... تم كون هو?"

میں نے سنجیدہ آواز میں کما۔ ''میں کون ہوں؟ یہ چر بھی جاؤں گا لیکن اس وقت میں یہ کمنا جاہتا ہوں کہ مجھے

معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کون ہیں۔ اس کا ثبوت سے ہے کہ میں آپ کی لاش دکھھ آیا

حیرر بیگ کی آنکھوں سے چگاریاں پھوٹے لگیں۔ اس کا سانس پھول گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھا' بیلی کی طرح بھے پر جھپٹا اور میری گردن دونوں ہاتھوں میں جگڑیا۔ میں نے کوئی مزاحت نہ کی۔ وہ پوری طاقت سے میری گردن کو دیانے کی کوشش کر رہا تھا گریہ محبوں سر کے ششدر ہو رہا تھا کہ اس کی انگلیوں کی آئی گرفت میری گردن پر معمولی سا دیاؤ ڈالنے میں بھی کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے وہ کی آئی ستون کو دیانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ قد کاٹھ اور جھے میں یہ مغل شزادہ بچھ سے دگنا تھا لیکن میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے چھوٹی می بکری کی طرح زئین سے چار فٹ اور اٹھا لیا اور کما۔

"دمغل شنراوے حیرر بیگ تیموری کے ہم زاد! مجھے معلوم ہے کہ میں کجھے ہلاک نہیں کر سکتا کیونکہ تو زندہ نہیں ہے، پہلے ہی سے ہلاک ہو چکا ہے۔ لیکن میں نے تمہارے دو سو سال پرائے راز کو تم پر اس لئے فاش کیا ہے کہ اس دقت دنیا میں صرف میں ہی دہ واحد شخص ہوں جو تجھے اس سینکٹوں برس کی اذبت سے نکال سکتا ہے۔ دو سری بات ہے کہ تو میری گردن پر ذرا سا بھی دیاؤ نہیں ڈال سکا۔ "

م حدر بک کی مرفت و هیلی رو گئی۔ میں نے اسے فرش پر الاروا۔

"اب مجھ سے ساری کمانی بیان کرو۔ اس کے بعد میں تمہیں میہ بتاؤں گا کہ تمہاری انت اور عذاب سے نجات کا میرے پاس کیا حل ہے؟"

حدر بی بے حد ندامت کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا چرہ ہاتھوں میں

"عبدالله مجھے معاف کر دینا۔ میں نے اپنے مہمان پر ہاتھ اٹھایا گر... گرمیں اپنے راز کو کسی دو مرے پر ظاہر ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔"

میں نے اسے تعلی دی اور اس کے بعد اس تموری شزادے نے مجھے جو داستان سائی وہ یہ تھی۔ حدیر بیگ تمبوری ' اورنگ ذیب عالمگیر کے خاندان کا چثم دچراغ تھا۔ وہ ایک کھلنڈر اور غیر سنجیدہ شزادہ تھا۔ اسے اپنے ہی خاندان کی ایک شنزادی ممتاز بخت سے مجت ہو گئی۔ وونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس کے بعد ممتاز بخت پر اسے شک پڑ گیا کہ وہ اپنے بھو بھیرے بھائی سے پیار کرتی ہے جب کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں سنگ ۔ چنانچہ غیرت میں آ کر حدر بیگ نے ایک روز اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا۔ اس رات وہ سے میں کوئی کو قتل کر ڈالا۔ اس رات وہ

اپی خواب گاہ میں سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک جھٹکے ہے اس کی آکھ کھل گئی۔ اس کے گلے میں ایک خخبر بیوست تھا اور اس کا سارا جسم ترخینے کی بجائے برف کی طرح من ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اس کی لاش کو اس شاہی حویلی کے کمرے میں لا کر چبوترے پر رکھ دیا۔ پیچھے اس کی بیوی کی تصویر گئی تھی۔ نسف شب گزرنے کے بعد کسی ردح کے ریشی کپڑوں کی سرسراہٹ سائی دی۔ میرر بیگ آگرچہ مردہ تھا اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا مگر اس کی ساعت اور محسوس کرنے کی حس اور ذہن بیرار تھا۔ یہی اس کی سب سے بری اذیت تھی۔

اس روح نے حیدر بیگ کی لاش سے کہا کہ متاز بخت معصوم تھی۔ تونے ایک بے گناہ اور معصوم تھی۔ تونے ایک بے گناہ اور معصوم خاتون کو ہلاک کیا ہے جو جنت میں بیٹھی تیرا انظار کر رہی ہے لیکن حیدر بیگ بیک جب تک اپنے گناہ کا کفارہ اوا نہیں کر لیتا تو جنت میں واخل نہیں ہو سکتا۔ حیدر بیگ انک آلود آواز میں کمہ رہا تھا۔

"جھے روح نے بتایا کہ میں نے اپ گناہ کا کفارہ اوا کرنے کے لئے اس وقت تک اے ہم زاد کی شکل میں وربدر اور پریشان پھروں گا جب تک کہ ممتاز بخت ووسرا جنم لے کر دنیا میں نہیں آئی۔ ممتاز بخت کو آگر میں اپنے ووسرے جنم میں تلاش کرتے میں کامیاب ہو گیا تو بھے اس کی وفا کی عظمت کا اپنی آنکھوں سے مشاہرہ کرنا ہو گا۔ جب بھے اس کی وفا میں بوت مل جائے گا تو میں اپنی لاش میں والبی چلا جاؤں گا۔ اور اس کی وفا شعاری کا بین جوت مل جائے گا تو میں اپنی لاش میں والبی چلا جاؤں گا۔ اور یوں جنت میں واخل ہو کر این مرحومہ یوی سے جا ملوں گا اور اپنے کئے پر نادم ہو کر این کے قدموں میں گر پروں گا۔" یہ ہم میری دکھ بھری کمانی۔ اب جھے خدا کے لئے بتاؤ کہ تمارے پاس میری دو سو سال کی اذبیوں کا کیا حل ہے اور میں اپنے گناہ کا کفارہ کیے اوا کر

میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہمدردانہ کیجے میں کہا۔
"میں تمہیں یہ خوش خری سانا چاہتا ہوں کہ ممتاز بخت دو سرا جنم لے چکی ہے۔"
دو مرّب کر تیز لیجے میں بولا۔ "کہاں؟ کہاں ہے ممتاز بخت؟"
اب میں نے اسے امر تسرکی لڑکی ساراں کے بارے میں ساری کہانی سا ڈالی۔
حدر بیگ نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا۔
"دلین عبداللہ تمہیں کیے علم ہوا کہ یمی ممتاز بخت ہے؟"
میں نے کہا

"میں نے تمہاری لاش والے کمرے میں جب ویوار پر متاز بخت کی روغنی رنگول

والی تصور ریکھی تو فورا" پھپان گیا کہ یہ تو ساراں کی پہلے جنم کی تصویر ہے۔۔"
دیدر بیگ نے میرے ہاتھ کیڑ لیے۔" خدا کے لئے جھے متاز بخت کے گاؤں لے
چلو۔ ہیں اس کی ایک جھک ویکھنا چاہتا ہوں۔"

میں نے کہا۔ و مر وہ تو عمیں نمیں پہانے گا۔ آدی دوسرے جنم میں آکر اپنے میں جنم کی یادیں بھول چکا ہو آ ہے۔"

"هيں جانا مول كه وه مجھے نہيں بيچإن سكے گى ليكن ميں ابني تسكين كے لئے اسے اك نظر ديكھنا جاہتا مول-"

"دوہ تو میں تمہیں و کھاؤں گا ہی۔ ہم کل صبح امر تسر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔" "نہیں نہیں عبداللہ! ہم ابھی اس وقت روانہ ہوں گے۔"

اتنا کہ کر اس نے ملازموں کو دیوانہ دار آوازیں دینا شروع کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دو گھوڑوں والی بھی تیار کھڑی تھی۔ کاؤچ بکس پر ساکیس بیٹھا تھم کا منتظر تھا۔ ہم نے کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ رکھیں اور فٹن یعنی بھی میں سوار ہو کر امر تسر کی طرف روانہ ہو گئے۔

ہم لاہور سے دن کے پہلے پہر کو چلے تھے۔ گھوڑے منہ زور اور ہے گئے تھے۔ تیں بتیں کوس کا فاصلہ انہوں نے رات میں دوبارہ تازہ دم ہونے کے بعد تیسرے پہر تک طے کر لیا۔ ہم امر تسر شہر میں واخل ہوئے تو دن ڈھلنے میں ابھی ایک پہر باقی تھا۔ شہر کا امن والمان بحال ہو چکا تھا۔ اندھا دھند کر فاریوں کے بعد اب بازار بھی کھل گئے تھے۔ گورا فوج نے گھا۔ اندھا دھند کر فاریوں کے بعد اب بازار بھی کھل گئے تھے۔ گورا فوج نے گھا۔ نے گھا۔ مورجے بتائے ہوئے تھے۔

میرا خیال تھا کہ شاید سارال بھی اپنے گاؤں سے واپس آ چکی ہو گ۔ میرا خیال درست نکا۔ حیدر بیک تیموری کو امرتسر کا انگریز ڈی می اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم نے نشن کوقوالی کے باہر کھڑی کر دی۔ ڈی می سے ملاقات کی۔ اس نے ہماری بڑی آؤ بھٹت کی اور پوچھا کہ کیسے امرتسر آنا ہوا۔ میں صرف ایک ہی آدی بینی انسکٹر ہنر کے سامنے جاتے ہوئے گہرا رہا تھا۔ کیونکہ وہ جھے سارال کو نکال کر لے جاتا دکھے چکا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ بولیس انسکٹر جائندھر چھاؤنی گیا ہوا تھا۔

حیدر بیک نے ڈی می کو بتایا کہ وہ گولڈن ٹمپل کی سیر کرنے آیا ہے۔ ہم نے اپنی فٹن کوتوالی کے باہر ہی کھڑی رہنے دی اور شہر کے اندرونی علاقے کا رخ کیا۔ در شی ڈیوڑھی اور کھڑہ کرم سنگھ سے ہوتے ہوئے جب ہم کوچہ کوڑیاں والے کے باہر پہنچ تو میں نے کہا۔

"متاز بخت اور اس جنم کی ساران اس گلی میں رہتی ہے۔" حدر بیگ وہیں رک گیا۔ پھر میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کئے لگا۔

"اگرچہ یں اپنے اصلی جم کا ہم زاد ہول لیکن میرے اندر حیدر بیگ کی تمام جذباتی کیفیات موجود ہیں۔ دیکھو! میرا دل ابھی سے دھڑکنے لگا ہے۔"

واقعی اس ہم زاد کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایبا معلوم ہو رہا تھا کہ اس شخص کے اندر اس کے اصلی جم لینی حیدر بیگ تیموری کا دل ہے۔ بیس نے اسے گل کے باہر کھڑا کیا اور خود ساراں کے مکان کی طرف چلا۔ ساراں کا مکان میں نے فورا "بیچان لیا۔ دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت نے پوچھا۔ کس سے ملنا ہے بیٹا؟ میں نے کما۔ اہاں ' ساراں بمن کماں ہے۔ میں اس کی خیریت دریافت کرنے گاؤں سے آیا ہوں۔ اس نے تعجب سے کما۔

"وہ تو گاؤل میں ہی ہے۔ تہیں معلوم نہیں۔ اس کا بیاہ ہو گیا ہے۔"

میں سلام کرکے واپس حیدر بیگ کے پاس آگیا اور اسے بتایا کہ سارال کی شادی ہو گئی ہے اور وہ گاؤں میں رہتی ہے۔ حیدر بیگ نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموش سے کھڑا زمین کو تکتا رہا۔ پھر بولا۔

"عبدالله! اس كے گاؤں چلنا ہو گا گريس نہيں 'تم جاؤ كے اور جو كچھ يس كهول گا ویسے ہی كرو گے۔"

ماری فش نے شر سے نکل کر دریا گاؤں کا رخ پکڑ لیا۔ صحت مند' طاقت در گھوڑوں نے بہت جلد سات کوس کا فاصلہ طے کر لیا۔ دریا گاؤں کے باہر ہی ایک جگه درختوں کی چھاؤں میں فش کھڑی کر دی گئی۔ حیدر بیگ نے مجھے جوا ہرات کی ایک جھوٹی کی رئیٹی شیلی جیب سے نکال کر دی اور کہا۔

"بیہ جوا ہرات اسے بعد میں ویٹا لیکن مجھے ایک نظر اس کی جھلک وکھا دو ناکہ مجھے لیتین ہو جائے کہ وہ ممتاز بخت ہی ہے۔" ساراں وہیں اپنی خالہ کے گھر بر ہی تھی۔ اس نے شادی کا جوڑا پین رکھا تھا۔ سرخ وسپید رنگ کھرا ہوا تھا۔ ہوبہو حویلی والی مغل شنرادی کی تصویر کا نقشہ تھا۔ سوائے لباس کے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کا خاوند کھیتوں میں گیا ہوا تھا۔ میں نے بتایا کہ میں اپنے برے بھائی کے ساتھ اس کی خبریت دریافت کرنے آیا تھا۔ ساراں بری خوش ہوئی۔

اس کی خالہ نے بھی میری ہوی عزت کی۔ چارپائی پر چادر بچھا دی گئی۔ ساراں مسلے سے کسی ٹکال کر لے آئی۔ خالہ نے کہا۔

"تہمارا روا بھائی کمال ہے؟ اسے کول نہیں ساتھ لائے؟" اچھا موقع تھا۔ میں نے

"وہ باہر در ختوں میں کھڑا ہے۔ ابھی لا تا ہوں۔"

میں بھاگا بھاگا حدور بیگ کے پاس پہنچا۔ اسے ساتھ لیا اور ساراں کے گھریس آ عمار ساراں کو دیکھتے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ سر پکڑ کر جاربائی پر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں کو تو فکر بڑ گئی۔ میں نے کہا۔

"بیوں ہی اے چکر آگیا ہے۔ شهرے گرمی میں آ رہا ہے نال-"

یوں بی بسے پر رہ کیے رہا تھا۔ جب وہ کو تھڑی میں ہمارے لئے اصلی تھی کا گر وہ ساراں کو ظر ظر دکیے رہا تھا۔ جب وہ کو تھڑی میں ہمارے لئے اصلی تھی کا گر لینے گلی تو حدید بیگ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ شدت جذبات سے کیکیا رہا تھا۔ "عبداللہ! یہ تو ممتاز بخت ہے۔ میری بیوی۔ مغلیہ شنراوی ممتاز بخت۔ مجھے اپنی آکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ خدا کرے میں اپنے گناہوں کا کفارہ اوا کر سکوں۔

شام ہوئی تو میں نے حیدر بیگ کو واپس بھیج دیا اور خود سے کہ کر سارال کے گھر بر ہی رہا کہ مجھے صبح آگے دو سرے گاؤل زمینوں کا مالیہ وصول کرنے جاتا ہے۔ شام کے وقت سارال کا خاوند بھی آگیا۔ اس کو بھی میں پہلے مل چکا تھا۔ میرے لئے کوشھے کی چھت پر پچونا لگا دیا گیا۔ سارال نے قبے والی کھیوری پکائی۔ جوا ہرات کی پوٹلی میرے پاس ہی تھی۔ رات گذر گئی۔ دو سرے ون جب سارال کا خاوند کھیتوں میں چلا گیا اور اس کی خالہ گائے کا دودھ دوھنے عقبی صحن میں چلی گئی تو میں نے سارال سے آہت آہت باتیں شروع کر دیں۔ پہلے اسے سے کما کہ وہ اس گاؤل کی حسین لڑی ہے۔ پھر کما کہ اس کا بیاہ تو کسی شزادے سے ہوتا چاہئے تھا۔ اس کے بعد حیدر بیگ کا ذکر چھیڑ کر جوا ہرات کی پوٹلی کھول کر اس کے سامنے رکھ وی۔ چھوٹے بڑے کتے ہی ہیرے ' پیٹ موشکے' نیلم ' عقیق د کھنے اس کے سامنے رکھ وی۔ چھوٹے بڑے کتے ہی ہیرے ' پیٹ موشکے' نیلم ' عقیق د کھنے

ساراں کی آنکھیں انہیں دکھ کر خیرہ می ہو کر رہ گئیں۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور ضرب لگائی۔

" یہ سارے جوا ہرات تیرے لئے ہیں سارال-"

"میرے لئے؟ کیا یہ تم لائے ہو بھائی؟" اس نے میری طرف نظریں اٹھا کر پوچھا۔ میں نے آستہ سے کہا۔

> "یہ میرا بھائی تمہارے لئے لایا تھا۔ کہتا تھا ساراں کو دے ریتا۔" وہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔

"ساران! میرے بھائی کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اصل میں اس نے تہیں یہاں ایک روز کھیتوں میں گڑرتے دکھ لیا تھا۔ وہ بہت امیر ہے۔ جاگیردار ہے۔ لاہور میں اس کی حویلی ہے۔ کروڑوں روپے اس کے پاس ہیں۔ دو گھوڑوں کی بجھی بھی ہے۔"

سارال نے جوا ہرات کو ہاتھ سے نیچے رکھ دیا اور بولی۔

"تم كمناكيا جاتج مو بهائى؟"

میں نے صاف صاف کمہ دیا۔

"ساران! اگر تم میرے بھائی حیدر بیگ سے شادی کر لو تو تم شزادی بن کر رہوگ۔ وہ تہیں جوا ہرات میں لاددے گا۔ تم ہزاروں مربعوں کی مالک ہوگ۔ رانی بن کر راج کرد گی۔"

ساراں کے چرے یر ناگوار تاثر ابھر آیا۔

"بھائی! یہ تم کیا کہ رہے ہو۔ میری شادی ہو چکی ہے۔ تہیں الی باتیں کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی؟"

میں نے کما۔

" میں تمہارے ہی بھلے کی بات کر رہا ہوں ساراں! تمہارا کسان خاوند تمہیں دو گوت کی رو کھی سو کھی کے سواکیا دے سکے گا۔ ساری زندگی اس کے سیجے پالتی 'پالتی بوڑھی ہو حاؤگی۔

میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ اسے چھوٹر کر میرے بھائی سے بیاہ کر لو۔"
ساراں نے جوا ہرات کی خالی تھلی میرے منہ پر دے ماری۔ اور کہا۔ "اگر تم نے
میری عزت نہ بچائی ہوتی تو میں تمہارے ساتھ کوئی دوسرا سلوک کرتی۔ بہتر یمی ہے کہ تم
اینے جوا ہرات لے کر یمال سے چلے جاؤ۔" اتنا کہ کر سارال کوٹھری میں چلی گئی۔

جھے ساراں سے ہی توقع تھی۔ وہ ایک وفاشعار سی ساوتری عورت تھی۔ اسے ایسا ہی ہونا چاہئے تھے۔ اس کے کروار کے اس عظیم ترین پہلو میں حیدر بیگ تیموری کی نجات اور اس کے گاہ کا کفارہ پوشیدہ تھا۔ میں فاموٹی کے ساتھ وہاں سے اٹھ آیا۔ حیدر بیگ امر تسر میں ڈپٹی کمشنر کے ہاں ٹھرا ہوا تھا۔ یکے میں بیٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ سارا ماجرا بیان کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خوش ہو گا۔ کیونکہ سارال کی وفا شعاری ہی اس کی نجات کا بیاث میں سے تھی لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بے چین ہوگیا ہے۔ اس بے چینی کو باعث بن سکی تفاہر نہیں کیا لیکن وہ مجھ سے چھی نہ رہ سکی۔ کہنے لگا "عبداللہ! اس موضوع برشام کو بات کریں گے۔"

شام کو حیدر بیک مجھے کوشی سے باہر کمپنی باغ میں لے گیا۔ ہم شمنڈی سڑک پر ایک طرف چلنے لگے۔ میں نے کہا۔

"حیدر بیگ! جھے تم کھ پریشان پریشان گلتے ہو۔ حالا تک سارال کے تمارے ساتھ شاوی کرنے سے انکار پر تنہیں خوش ہونا چاہئے تھے۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ وفادار ثابت ہوگ تو تم دو سوبرس کے عذاب سے نجات پا سکو گے۔"

وہ اینے ہونٹ وانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ بولا۔

"عبدالله! میں حیدر بیک کا ہم زاد ہوں۔ میں خود حیدر بیک نہیں ہوں۔ اگرچہ اس کے ساتھ میں بھی روحانی اذیت برداشت کرتا چلا آ رہا ہوں۔ لیکن ساراں کو دیکھ کر اپنی حسین محبوبہ بیوی ممتاز بخت کو دیکھ لینے کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔"
دیمیا مطلب؟" میں نے چونک کر یوچھا۔

"میرا مطلب سے ہے کہ میں ہرقیت پر ساراں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سے سام کرلیا ہے۔"

میں نے اسے ہلکی می ڈانٹ کے ساتھ متنبہ ہو کرتے ہوئے کہا۔

" یہ خیال دل سے نکال دو حیدر بیگ۔ اگر تم نے ساراں کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی طرف سے تمہارا مقابلہ کردل گا۔"

یہ ایک بہت برا چینج تھا جس کا حیدر بیگ کے ہم زاد کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ شاید اس لیے اس نے اپنا لیجہ ایک دم بدل لیا اور مسکرا کر بولا۔

"برادر عزیر تم تو سنجیرہ ہو گئے ہو۔ ایس بات نہیں ہے۔ میں تو تم سے مذاق میں کہ رہا تھا۔ بھلا میں یہ حرکت کر کے بھشہ کے لئے اپنے آپ کو جنم کے حوالے کیے کر سکتا ہوں؟"

لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کو ہمیشہ کے لئے جنم میں دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ میں اس کی طرف سے مختاط ہو گیا۔ اگلے روز ہم لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔

لاہور پہنچ کر حیدر بیگ تیوری کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ اس کے معمولات میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ موسم گرم ہو گیا تھا۔ مئی کا ممینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک روز میں صبح مو کر اٹھا اور چھت سے نیچ آیا۔ عسل کیا کباس تبدیل کیا۔ ناشتے پر بیٹا تو حیدر بیگ نظرنہ آیا۔ نوکر سے یوچھا تو اس نے کہا۔

" حضور انور شنرادہ صاحب کو اچانک سندھ کی زمینوں پر جانا پڑ گیا تھا۔ جاتے ہوئے کم گئے تھے کہ آپ کا پورا بورا خیال رکھا جائے۔"

میرا ہاتھا شخا۔ وال میں ضرور کچھ کالا تھا۔ میں نے نوکر سے کچھ نہ کما اور اکیلا ہی بیٹے ناشتہ کرتا رہا۔ جب نوکر وسر خوان سمیٹ کر لے گئے۔ تو میں اٹھا وروازے میں سے گزر کر والان میں اور پھر راہ واری میں آگیا۔ میں لاش والے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کمرے کے وروازے پر ویسے ہی تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے تالا کھول دیا۔ کمرے میں وافل ہوا تو میرے ہوش اثر گئے۔ چوترے پر نہ حدر بیگ تیموری کی لاش تھی اور نہ دیوار پر ممتاز بخت کی تصویر ہی گئی تھی۔

میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ حیدر بیگ کا ہم زاد وہ عماقت کرنے والا تھا۔ جو اسے کھی بھول کر بھی نہیں کرنی چاہئے تھی۔ اب مجھے ساران کی فکر پڑ گئی۔ میں نے حویلی کے اصطبل میں آکر گھوڑے پر ذین کمی اور اس پر سوار ہو کر امر تسرکی طرف چل دیا۔ شہر سے نکلتے ہی میں نے امر تسرکو جاتی سڑک پر گھوڑے کی باگیں ڈھلی چھوڑ دیں۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ رائے کی چوکیوں پر دو بار گھوڑے کو پانی وغیرہ پلاکر آزہ دم کیا اور تیسری چوکی کو پیجھے چھوڑ آ امر تسرکی حدود میں داخل ہو گیا۔

دلی کو جو سڑک جاتی تھی اس کے تاکے پر سے میں نے گھوڑے کی باگ سارال کے گاؤں کی طرف موڑ دی۔ گاؤں کی طرف موڑ دی۔ گاؤں بہنچ کر دور سے دیکھا کہ اس کے مکان کے باہر پولیس کے سابق چاربائیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ ایک سکھ تھانیدار رجشر پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کے پاس بی زمین پر ساراں کا خاوند سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہر بات میرے قیاس کے مطابق ہو رہی تھی۔

میں نے گاؤں کے ایک آدی سے پوچھا کہ یماں پولیس کیوں آئی ہر اس نے

"کامی کے گررات ڈاکہ بڑا۔ ڈاکو اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔"

اس سے زیادہ مجھے مزید کچھ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات صاف ہو گئ تھی۔ یہ کام حیرر بیگ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے وہیں سے گھوڑے کی باگ واپس موڑ دی۔ کیونکہ اگر میں ساراں کے خاوند کے پاس جاتا تو پولیس مجھے بھی شک میں وہیں بٹھا لیتی اور خواہ مخواہ میرا وقت ضائع ہوتا۔

رات میں نے امر تسرکی ایک سرائے میں گذاری اور منہ اندھرے واپس لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپسر کو لاہور پہنچ گیا۔ گھوڑے کو نوکر کے حوالے کیا۔ عسل کر کے نام رکھنے کو ووپسر کا کھانا کھایا اور حیدر بیگ کے نوکر سے باتیں کرنے لگا۔ میں اس سے کرید کرید کوچھ رہا تھا کہ اس کے مالک کے کمال کمال ٹھکائے ہیں۔ اس کی زبانی بس اتنا ہی

پہ چل سکا کہ حیدر بیگ یا اپنی جاگیر پر جاتا ہے یا سال میں ایک بار سندھ اپنی زمینوں کا پھیرا نگایا کرتا ہے۔

حیدر بیگ خود نوکروں سے کہ گیا تھا کہ وہ سندھ اپی ذمینوں پر جا رہا ہے۔ اس کے بقین تھا کہ وہ ادھر نہیں گیا ہو گا۔ میں نے گھوڑا پرڑا اور وریا پار اس کی جاگیر کی طرف آگیا۔ یمان میں نے اس کے چاروں گاؤں میں گھوم پھر کر دیکھا۔ طریقے طریقے سے حیدر بیگ کے بارے میں لوگوں سے بھی پوچھا۔ سب نے یمی کما کہ انہوں نے وو تین روز سے شمزادہ صاحب کو نہیں دیکھا۔ میں حیدر بیگ کے چوشے گاؤں میں پہنچا تو وہاں گھوڑے کو پانی پلانے کے لئے ایک کو کی کے پاس لے آیا۔ یمان پچھ لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ کو پانی پلانے کے لئے ایک کو کوسے دے رہی تھیں۔ ایک عورت نے دو سری عورت کو طعنہ دیا کہ تیرا خادند تو ڈاکے بار تا ہے تو کیا بات کرتی ہے۔ دو سری عورت نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔

"اری ڈاکے مرد مارا کرتے ہیں۔ وہ مرد ہے۔ تیرے خاوند کی طرح گھر میں نہیں بیٹھا رہتا۔"

ڈاکے کا من کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس عورت کو نگاہ میں رکھا جس نے دو سری عورت کو اس کے خاوند کے ڈاکو ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ جب وہ پانی کا گھڑا سر پر اٹھا کر چلنے گلی تو میں گھوڑے کو وہیں پانی پیتا چھوڑ کر اس عورت کی طرف گیا اور سلام کر کے کہا۔

"بن جی! میں بوی دور سے اپنے ایک دوست کا پت کرنے یہاں آیا ہوں۔ اس کی بیوی جس سے آپ ابھی ہاتیں کر رہی تھیں اپنے خاوند کے بارے میں نہیں بتا رہی کیونکہ اس کا خاوند والے بھی مار تا ہے۔"

عورت نے تنک کر کہا۔

''ڈاکے کیا مار تا ہے بورا ڈاکو ہے ڈاکو۔ دو روز سے غائب ہے۔ کیس ڈاکہ مارنے ہی گیا ہو گا۔''

یں نے جیب سے ملکہ وکٹوریہ کا جاندی کا ایک روپیے نکال کر اس عورت کو دیتے ہوئے کہا۔

"اپنے بچوں کو مٹھائی کھلا ویٹا۔ بھن جی۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس عورت کا جو وُلکو خاوند ہے میہ کس طرف جاتا ہے؟" عورت ایک روہیے لے کر نمال ہو گئی۔

"پا ڈاکو ہے۔ کوئی ایک ٹھکانہ ہو تو بتاؤں۔ ہاں سنا ہے جاگیر دار کا چیلا چانٹا ہے اور سمجی جمعی جملم کی بہاڑیوں میں ڈھوک ویہ میں جایا کرتا ہے۔ وہاں کوئی ڈیرہ ہو گا اس کا۔"
اتنا کہ کر عورت آگے بڑھ گئے۔ جمجھے اس سے کافی مفید معلومات مہیا ہو چکی تھیں۔
میں نے گھوڑے کو جملم کی طرف ڈال دیا۔ مئی کے مہینے کی بھرپور تپش ہو رہی تھی لیکن میں اس گرمی سے بے نیاز چلا جا رہا تھا۔ گھوڑے کا خیال ضرور تھا چنانچہ اسے دوڑا نہیں رہا تھا۔ درختوں کی چھاؤں میں ہو کر چل رہا تھا۔ راستے میں جمال کوئی کوال وغیرہ آیا گھوڑے کو کھلا پلا کر آزہ دم کر لیتا۔

رات میں نے لالہ موسی کے قصبے کی ایک سرائے میں بسرگ-

دوسرے روز گھوڑا تازہ دم تھا۔ جہلم کی بنجر پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ جگہ شدید کری اور سورج کی تیش میں ویران اور اجاڑ پڑی تھی۔ جگہ شدید کری اور سورج کی تیش میں ویران اور اجاڑ پڑی تھی۔ کسیں کوئی کھیٹی نظر کسیں کوئی کھیٹی نظر کسیں کوئی کھیٹی نظر منیں آ رہی تھی۔ منگلاخ علاقہ تھا۔ آگے دہتلا علاقہ شروع ہوا۔ یمال ایک برساتی نالے کا چوڑا یاٹ خنگ پڑا تھا۔

پورا پات سل پر مان کا جائزہ اس جگھے گھوڑوں کے سموں کے نثان نظر آئے۔ میں نے رک کر ان کا جائزہ الیا۔ یہ دو سے زیادہ گھوڑوں کے سموں کے نثان تھے جو برساتی نالے کے دوسرے کنارے کی طرف جا رہے تھے۔ میں ان نثانوں کے ساتھ ساتھ آگے بردھا۔ نالے کا دوسرا کنارہ اونچا تھا۔ یہاں سموں کے نثان بائیں جانب کنارے کے ساتھ ساتھ گھوم گئے تھے۔ آگے ایک جگہ سے نالے کے کنارے کو کاٹ کر ڈھلان می بنا دی گئی تھی۔ سموں کے نثان یہاں سموں کے نشان یہاں سے اوپ چلے گئے تھے۔ کنارے پر آیا تو سامنے ایک اونچا ٹیلا تھا۔ گھوڑوں کے سمول کے نشان اس ٹیلے کی طرف جا رہے تھے۔

ال الله علی جوٹی پر پہنچا تو دیکھا کہ دوسری طرف پالہ نما ایک تک سی گھائی ہے جس کی ایک جانب بہاڑی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا مندر دکھائی دیا۔ میں ٹیلے سے اتر کر قد آرم جنگلی جھاڑیوں کی اوٹ میں چلنے لگا۔ مندر قریب آیا تو میں نے گھوڑے کو ایک جگہ باندھا اور پیل مندر کی طرف جا باندھا اور پیل مندر کی طرف جا رہے تھے۔ میں جھاڑیوں کے بیچھے سے ہو تا مندر کے عقب میں آیا تو یمال چار گھوڑے کی کیکر کے درختوں کے بیدھے تھے۔

نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ساراں کو یہاں اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے واپس چلا گیا ہو۔

ھیں آہتہ آہتہ قدم اٹھا تا 'جھاڑیوں کی آڑ لیتا مندر کے پچھلے صحن کی طرف برھا۔ مندر
کے بیناز پر سے پھر اکھڑ گئے تھے۔ ساہ دیواروں کو جنگی بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ پھوٹے
سے کچے عقبی آنگن میں دھریک کی ٹھنڈی چھاؤں میں ایک ٹوٹا ہوا تخت بچھا تھا۔ پاس ہی
مٹی کے تین گھڑے بڑے تھے۔ اس صحن میں سے گزرنے کی بجائے میں مندر کی عقبی
دیوار کے پاس آگیا۔ یہاں سے صحن میں بڑھ کر دھریک کے درخوں تلے لپاتا ہوا سامنے
والے برآمہ کے کونے والے ستون کے پیچھے پھپ گیا۔ یہاں ججھے آدمیوں کی باتیں
کرنے اور ایک آدمی کے قبقہ لگانے کی آواز سائی دی۔ یہ لوگ پنجابی میں باتیں کر رہے
شے۔ ان کی پنجابی چھا بھیوں کی پنجابی نہیں تھی بلکہ لاہور کے قرب وجوار میں بوئی جانے
والی پنجابی تھی۔ میں نے ان کی باتوں پر کان لگا دیے۔ وہ علاقے کے کی ہندومماجن کی لؤک

ایبالگ رہا تھا کہ یہ لوگ حیدر بیگ کے آدمی نہیں ہیں اور یہاں ساراں کو اغوا کر کے نہیں ہیں اور یہاں ساراں کو اغوا کر کے نہیں رکھا گیا لیکن ان ڈاکوؤں کا حیدر بیگ سے کوئی رابطہ ہو سکتا تھا۔ میں نے بی فیملہ کیا کہ مجھے ڈھوک ریڈ کی طرف آگے جانا جائے۔

یہ سوچ کر میں پیچھے مٹنے ہی والا تھا کہ ایک ڈاکو نے میرے مطلب کی بات کر دی۔ وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا۔

''اوئے لاہوری بادشاہ زادے کی یار کو ابھی وہیں رکھنا ہے یا لاہور پہنچانا ہے۔؟''
میرے کان کھڑے ہو گئے ۔ بیہ لاہوری بادشاہ زادہ حیدر بیگ تھا اور اس کی یار ممتاز
بخت عرف سارال کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ذرا سنبطنے لگا تھا کہ ایک پھر
میرے ہاتھ کے پنچ سے کھک کر پنچ گر پڑا۔ سنسان چلچلاتی دھوپ میں اس کا شور بلند
ہوا تو ڈاکو ایک دم چپ ہو گئے۔ میں دیوار سے اتر کر جھاڑیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ تین
ڈاکو دیوار پر سے کود کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے دو ڈاکوؤں کے پاس
ترف دار بندوقیں اور ایک کے ہاتھ میں گوار تھی۔ انہوں نے منڈا سے باندھ رکھے
تتے۔ چرے تانے کی طرح تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے میں پیچھے سے ان کا
چوتھا ساتھی بھی ہاتھ میں چھرا تھانے دہاں آگیا۔

"اوئے ایمہ کون اے اوئے؟"

ان ڈاکوؤں کا سرغنہ بندوق کی نالی میرے پیٹ سے لگا کر بولا۔ ''کون ہو بے تم؟'' ججھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ ساراں کو ان لوگوں نے ہی حیدر بیگ کے ایما پر اغوا کر

کے کمیں چھپایا ہوا ہے۔ چنانچہ میں انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے برسی عاجزی سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں۔ اگلے گاؤں جا رہا تھا کہ پیاس لگی اور پائی کی تلاش میں اس مندر کو دیکھ یمال آگیا۔ جس ڈاکو کے ہاتھ میں چھڑا تھا وہ مجھ پر چیتے کی طرح جھپٹا اور میری گردن پر چھڑا رکھ کر اپنے سرغنہ سے بولا۔

''رنگو! اس کو ختم کر رہا ہوں۔'' وہ میری گردن پر چھڑا گھونپنے ہی لگا تھا کہ رنگو ڈاکو نے ہاتھ بلند کر کے کہا۔ دونہد سے بریں مجھر رالیس کا آری لگتا ہے۔ اس سے بہت سی ہاتیں معل

"شیں اوئے۔ یہ مجھے پولیس کا آدی لگتا ہے۔ اس سے بہت می باتیں معلوم کریں گئے۔ ووسر ڈاکو نے کہا۔

"تو چرر تُو چاچا' اس کو نیچے بند کر دیتے ہیں۔ واپس آکر پوچھ گچھ کر لیا۔"

"ہاں۔" رگو ڈاکو بولا۔ "لے جاکر اسے بند کر دو۔" انہوں نے میرے ہاتھ پشت پر

ری سے باندھے اور مجھے دھکیتے ہوئے مندر کے نیچے بنے ہوئے ایک شہ خانے میں لے جا

کر بند کر دیا۔ وہ ہندو مهاجن کے ہاں ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے۔ میں وہاں سے آزاد شیں

ہونا چاہتا تھا۔ جب تک ان لوگوں سے مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ سارال کو ان لوگوں

نے کماں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ میں ان سے کیسے الگ ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ

سارال کو ای مندر کے کی دوسرے شہ خانے میں چھپا ویا گیا ہو۔ مجھے شہ خانے میں ایک

ستون کے ساتھ جکڑ ویا گیا تھا۔ میں آسانی سے ان رسیوں کو توڑ سکتا تھا لیکن یہ سوچ کر

اس خیال سے باز رہا کہ میں مندر کی خلاقی لے کر واپس شہ خانے میں آیا تو نہ تو میں تہہ

خانے کو باہر سے تالا لگا سکوں گا اور نہ اپنے آپ کو ستون کے ساتھ رسیوں سے جکڑ سکوں

گا۔ یہ ڈاکووں کو خواہ مخواہ شک میں ڈالنے والی بات ہو گی۔

لاذا میں نے یمی فیصلہ کیا کہ ڈاکووں کے واپس آنے تک میں ستون کے ساتھ ہی جگڑا رہوں گا اور جب ڈاکو واپس آئیں گے تو ان سے کسی دوسری حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے ساراں کے بارے میں پوچھوں۔ مجھے کچھ دیر بعد گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سائی دی۔ یہ آواز دور ہوتے ہوئے غائب ہو گئی۔

ستون کے ساتھ رسیوں سے جکڑے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے ستون کے ساتھ سرلگا کر کھڑا رہا۔

واکو ہندو مهاجن کو لوٹ کر اس کی بینی کو اغواء کر کے واپس آگئے تھے۔ تھوڑی ویر بعد نہ خانے کا وروازہ کھلا۔ دو ڈاکو اندر آئے اور رسیاں کھول کر مجھے اپنے سرغند رعگو کے سامنے لے گئے۔ وہ مندر کے چھتے ہوئے والان میں لالنین کی روشنی میں فرش پر آلتی پالتی

مارے بیٹا تھا۔ بندوق اس کی گود میں تھی۔ کانی کی کوری ہاتھ میں تھی۔ وہ جھوم رہا تھا۔
کانی کی کوری میں دارو تھا۔ ایک ڈاکو اس کے پاس ہی زمین پر بیٹا سامنے چادر بچھائے
اس میں سے پرانی وضع کے سونے چاندی کے زیورات اٹھا اٹھا کر لالٹین کی روشنی میں دکھ رہا تھا۔ رنگونے اسے فحش گالی دے کر ڈاٹٹا۔ "رکھ اوئے ایس پو نوں پرے۔"

دو مرا ڈاکو زیورات چادر میں لیٹ کر مندر کے پیچے لے گیا۔ آب رنگو میری طرف متوجہ ہوا۔ میرے ہاتھ ابھی تک پیچے بندھے ہوئے تھے۔ رنگو نے مجھے فرش پر بیٹنے کا اشارہ کیا۔ کوری میں سے ایک گھونٹ پیا اور مونچیس صاف کرنے لگا۔ وہ میری طرف لال انکھوں سے تک رہا تھا۔ "تمارا ناؤں کیا ہے اوے؟"

میں نے کہا۔ "عبد اللہ!"

وہ دو سری طرف دیکھنے لگا۔ پھر بندوق اٹھا کر میرا نشانہ لے کر بولا۔ "برے خون کئے ہیں۔۔۔۔۔ تیرا بھی خون کروں گا اگر تو یہ بتا دے گا کہ پولیس ہماری تلاش میں کماں کمال گلی ہے' تیرے دو سرے ساتھی کمال ہیں تو میں تیرا خون نسیں کروں گا۔"

میں نے بوے اطمینان بھرے کہتے میں کہا۔ ''رنگو بھائی! میں پولیس کا آدی نہیں ہوں' میں تو خود پولیس کا ستایا ہوا ہوں۔ میرے بوے بھائی اور باپ کو پولیس نے مار مار کر ہلاک کر ڈالا ہے۔ میں تو بولیس کا جانی و شمن ہوں۔''

رنگو خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھروہ قبقہہ لگا کر ہنا۔ "اوئ تم مجھے دھوکا وینے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں رنگو ہوں۔ جار تھانیداروں کو مار چکا ہوں۔ اب بیٹا جو میں پوچھتا ہوں کچ کچ بتا وے۔"

میں نے ایک جال چلی اور رگاو ڈاکو سے کما۔ "تم تو جھ پر خواہ مخواہ شک کر رہے ہو۔ پولیس والوں نے بھی مجھ پر شک کر کے پکڑ لیا تھا۔"

"وہ کیوں پکڑا تھا تمہیں اوے؟" رگونے مونچیں پھڑکا کر دریافت کیا۔

"ہمارے گاؤں دریکا کی ایک نوبیاہتا عورت ساران اغوا ہو گئی تھی۔ پولیس نے مجھے شبے میں پکڑ لیا۔ بڑا مارا۔۔۔۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا تھا کہ تم نے پکڑ لیا۔، رنگو ڈاکو نے معنی خیز نگاہوں سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر کما۔ "لو بھئی! ساراں کو یہ ویلا بتلا لڑکا اغوا کرے گا؟"

واكو تبقیے لگانے لگے۔ رنگونے مونچھوں كو باؤ ديا۔

"اب اس عورت کو تو ہم نے باوشاہ زاوے کے کئے پر اٹھایا تھا۔" "اچھا؟" میں نے حرانی سے اور دو زندہ ہے کیا؟"

واکو گرج کر بولا۔ "اوے تو کون ہو آ ہے یہ بوچھنے والا ! ہم نے تو اے الی جگه چھپا رکھا ہے کہ جمال سوائے بادشاہ زادے کے دوسرا کوئی نہیں جا سکتا۔ خبروار' پھر اس عورت کا ناؤں زبان پر لایا؟"

رے دوں مردی ہے ۔ تیسری کوری پینے کے بعد اس کا سر ادھر اوھر گروش کرنے لگا۔ اس نے اشحتے ہوئے کہا۔ "اوئے پیر بخشا! اس کو متہ خانے میں بند کر دے ' صبح اس کا کام تمام کر دیں عر "

واکو پیر بخش مجھے لے کر واپس نہ خانے کی طرف چا۔ ساراں کے بارے میں مجھے اتنا علم ہو گیا تھا کہ وہ زندہ ہے اور الی جگہ چھیا کر رکھی گئی ہے۔ جہاں سوائے حیدر بیک تیموری شنراوے کے دوسرا کوئی نہیں جا آ۔ یہ بھی غنیمت تھا۔ حیدر بیک کے بارے میں مجھے بھین تھا کہ وہ بان کردار والا انسان ہے اور ساراں سے کی فنم کی زیادتی نہیں کرے گا۔ اسے قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ پہلے خادند سے طلاق لے کر اس سے شادی

رے۔
اب مجھے یہ کھوج لگانا تھا یہ ساراں کس مقام پر حبس بے جا میں رکھی گئی ہے۔ رنگو جمعومتا ہوا مندر کی ایک کو تھری میں کھس گیا۔ مجھے دوبارہ یہ خانے میں بند کر ویا گیا۔ میں نے خور کرنا شروع کر دیا کہ اب مجھے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہئے کہ جس سے مجھے ساراں کے خفیہ ٹھکانے کا علم ہو سکے۔ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ کیا اس مرطے پر میری طرف سے طاقت کا استعمال مناسب رہے گایا نہیں؟

میں سرے وقع اللہ میں غلطاں تھا کہ مجھے کی لڑکی کی چیخ سائی دی۔ جب لؤکی کی وہم سائی دی۔ جب لؤکی کی وہم انہا ہوئی تو میرے صبر کا بیانہ چھک گیا۔ میں نے ایک ملک سے جھکے سے انہا رسیاں توڑ ڈالیں۔ میں رسیوں کے جکڑ بندھن سے آزاد ہو گیا۔

ریاں وروازہ باہر سے بند تھا۔ لیکن اسے کھولتے کے لئے بھی میرے ایک ہلکے سے جیکے دروازہ باہر سے بند تھا۔ لیکن اسے کھولتے کے لئے بھی میرے ایک ہلکے سے جیکے کی ضرورت تھی۔ دروازے کا کنڈا تالے سمیت اکھڑ چکا تھا۔ میں نے باہر آکر اندھیرے میں دیکھا کہ میرے پہلو میں تین چار قدم کے فاصلے پر ایک دوسری کوٹھری تھی جس کا درزوں میں شاید کڑوے تیل کے چراغ کی دھیمی روشنی باہر آ رہی تھی۔ لڑکی کی آوازیں اسی کوٹھری کا دروازہ اندر سے بند موئی تھیں۔ میں کوٹھری کی طرف بردھا۔ کوٹھری کا دروازہ اندر سے بند تھیں۔ اندر سے لڑکی کی دبل دبلی جینیں آ رہی تھیں۔

ر کے میں اور میں کہا۔ "اوئے تم کون ہو اندر؟" میں نے بلند آواز میں کہا۔ "اوئے تم کون ہو اوے؟" اندر سے کسی مرد کی عضیلی آواز آئی۔ "تم کون ہو اوے؟"

میں نے پیر بخش ڈاکو کا نام سنا تھا' جھٹ کہا .... "میں پیر بخش ہوں۔" میں نے بند وروازے سے کاندھا لگا کر تھوڑا سا دباؤ ڈالا اندر سے کنڈی تڑاخ کی

آواز سے ٹوٹ کر نگلنے گلی۔ دروازہ کھل گیا۔ کیا دیکتا ہوں کہ زمین پر ایک طرف مٹی کا دیا جل رہا ہے ایک کانس کا کٹورا پڑا ہے۔ کٹورے کے پاس چھرا رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرش پر دری بچھی ہے جہاں ایک گورے رنگ کی نازک اندام لڑکی خوف کی حالت میں سمٹی بیٹھی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں چھرے پر گری کی وجہ سے پیدنہ ہے اور وہ منہ گھٹوں میں چھپائے سکیاں بھر رہی ہے۔ اس کے قریب ہی ڈاکو گوپال بیٹا ہے۔ جو نمی اس کی نظر میرے چرے پر بڑی تو وہ اچھل کر اپنے چھرے کی طرف لیکا۔ میں نے کوئی اس کی نظر میرے چرے پر بڑی تو وہ اچھل کر اپنے چھرے کی طرف لیکا۔ میں نے کوئی

حرکت نہ کی۔ اسے چھرا اٹھانے ویا۔ چھرا اٹھا کر گویال نے بان لیا اور دانت پیس کر غرایا۔

میں نے جھیٹ کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی گردن اپنے بازو کے شکنے میں نے بی ہیں نہیں چاہتا تھا کہ وہ چخ مار کر اپنے ساتھی ڈاکو کو وہاں بلا لے۔ اس طرح سے اس ہندو لڑکی کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ گوپال کا چھرے والا ہاتھ آزاد تھا۔ اس کے لئے یہ بہت بوا چانس تھا۔ اس نے دیوانہ وار بے در بے میرے بیٹ پر چھرے کے وار کے شروع کر دیے۔

اس بے چارے کو کیا خر تھی کہ حلے کے وقت میرٹ جم کے اوپر پھر کی ایک ایک ایک بلٹ پروف مد چڑھ جاتی ہے کہ جس کے اندر سے توپ کا گولہ بھی نہیں گزر سکا۔ لڑکی نے بھر پر وار ہوتے دکھے تو اس کی چیخ نکل گئ۔ میں نے خالی ہاتھ کے اشارے سے اس خاموش رہنے کو کہا اور گوپال کی گردن کو اپنے بازد کے شکنے میں ذرا سا دبایا۔ گوپال کا چھرا میرے پیٹ پر وار کیے جا رہا تھا۔ میرا پیٹ تو ویسا ہی تھا صرف کر آ آگے سے بھٹ گیا تھا۔ لیکن گوپال کا ہاتھ خنجر گئنے سے زخمی ہو گیا تھا۔

چند ٹانیوں میں وہ لٹک گیا۔

"تم کمال ہے آ گئے اوئے؟"

میں نے اسے فرش پر پھینک دیا ... بھر اڑی سے کما۔ ''اپنا لباس درست کرو۔'' ہندو لڑی حیران پریشان ' بو کھلائی ہوئی نظروں سے مجھے تک رہی تھی کہ میں اس کا مدد گا، بن کر کمال سے آگیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی ساری کے پلوکو اپنے اوپر والے جم کے 'گرد لپیٹا اور بال پیچھے کر کے بول۔ ''بھائی مجھے یماں سے لے چلو۔ میں تمہارے پاؤل پڑتی ہوں۔ بھگوان کے لئے مجھ پر دیا کرو۔''

میں نے وروازہ بند کر ویا اور فرش پر بڑے ڈاکو کی نبض ویکھی ، وہ مرچکا تھا۔ میں

ماینے آگیا۔ اب تین بندوقوں کا رخ میری طرف تھا۔

"اوئے تو کس بارے میں پوچھ رہا تھا مجھ سے...؟" رنگونے چلا کر پوچھا-

یں نے بری شرافت سے کام لیتے ہوئے بغیر کسی خوف کے کما۔ "ر تلو! مجھے اس عورت کی طاش ہے ، جس کا نام سارال ہے اور جس کو تم لوگوں نے حدر بیگ تیوری کے کہنے پر اغواکیا تھا۔"

ر گُو تعجب سے بولا۔ "اوئے تو اس عورت کا پھوپھر لگتا ہے؟ اوئے تو کون ہے اصل میں ... بتا....تا-"

اس نے نالی میرے سینے میں وصنانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ "اوئے تو برا

رہتم سراب بنا پھرنا ہے۔"

اس کے ساتھ ہی اس کمبنت نے بندوق کا فائر کر دیا۔ ایک دھاکا ہوا۔ بندوق کی فائر کر دیا۔ ایک دھاکا ہوا۔ بندوق کی فائل میرے سینے میں بھٹکل دس ایج دور ہو گی۔ گولی میرے سینے سے طرا کر اچٹتی ہوئی رائیں بائیں فکل گئی۔

ر گونے چیچ کر کھا۔ "اوئے اس نے لوہے کی صدری بین رکھی ہے۔ اس کی گردن رفائر کرو۔"

پیر بخش ڈاکو نے میری گردن پر فائر جھونک دیا۔ سکے کی گولیاں میری گردن سے عمرا کر ادھر ادھر اچٹ گئیں۔ اب تو تتیوں ڈاکو گم سم سے ہو کر مجھے تکنے لگے۔

میں اس دوران پیر بخش ڈاکو کو نہ دیکھ سکا۔ وہ کھسک کر تیزی سے کو تھری میں گیا اور دہاں سے لوہ کی شام والا لھے لے آیا اس نے پیچھے سے پورے دور کے ساتھ میرے سر پر دے مارا۔ مزاخ کی آواز کے ساتھ لٹھ کے دو مکڑے ہو گئے۔ اب جھے غصہ آگیا۔ میں نے پیچھے مؤکر پیر بخش کو گردن سے پکڑ کر زمین سے پانچ فٹ اوپر اٹھایا اور پھر دور سے میں نے پیچھے مؤکر پیر بخش کو گردن سے پکڑ کر زمین سے پانچ فٹ اوپر اٹھایا اور پھر دور سے نمین پر دے مارا۔ اس کی شاید کوئی ٹری شابت نمین بی تھی۔ وہ چر مر ہو کر وہیں بڑا کرانے لگا۔

رعًو ذاكونے ہاتھ باندھ لئے۔ وہ مجھے كوئى مافوق الفطرت قتم كى شے سمجھنے لگا تھا اور بولا۔ "عبداللہ پیر! مجھے معاف كر دو۔ میں نے تمہیں بہانا نہیں تھا كہ تم جن ہو...جن پیر ہو۔ مجھے معاف كر دو۔"

میں نے اسے چارپائی پر جیٹنے کا اشارہ کیا لیکن وہ جلدی سے میرے پاؤل میں فرش پر بیٹھ گیا اور بولا۔ "پیر جی! تم چارپائی پر جیٹھو میں تو تہمارا خادم ہوں۔"

میں جاریائی پر بیٹھ گیا اور اس سے ساراں کے بارے میں پوچھنے ہی والا تھا کہ مجھے

نے لوکی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ورد کریں رادھا... رادھا ہے"

میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا "رادھا بس ! میں تمہارا بھائی ہوں 'جس طرح میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو۔ تم یمال تھوڑی دیر کے لئے چپ عاب بیٹھی رہو۔ میں ابھی آگر حبیس یمال سے نکال کر لے جاؤل گا۔"

وہ رونے لگی۔ ''جھگوان کے لئے مجھے اکیلی نہ چھوڑو۔''

میں نے اسے تھوڑی می تسلی دی۔ تھوڑا سا ڈاٹنا اور دروازہ بند کر کے مندر کے چھتے ہوئے والان میں آگیا۔ یہاں گھپ اندھرا تھا۔ ججھے معلوم تھا کہ ان ڈاکوؤں کا سرغنہ جھومتا جھامتا کس طرف گیا تھا۔ میں بھی اسی طرف چلنا گیا۔ آگے ایک کوٹھری تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا دروازہ مندر کے تیسرے عقبی صحن کی طرف کھلا تھا۔ یہ صحن کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا دروازہ مندر کے تیسرے عقبی صحن کی طرف کھلا تھا۔ یہ صحن چھوٹا تھا۔ یہاں میں نے لالئین کی روشنی میں ڈاکوؤں کے سرغنہ رنگو کو دیکھا کہ چاریائی پر تھوٹا تھا۔ یہاں میں نے لالئین کی روشنی میں ڈاکوؤں کے سرغنہ رنگو کو دیکھا کہ چاریائی ب

میں نے اب ڈرامہ کیا۔ چھلانگ لگا کر رنگو کی چاریائی کے پاس پینچا اور اس کی بندوق اٹھا کر اس کے بیٹ ہیں رکھ دی اور کہا "رنگو! ایک بات جا دے گا تو تجھے جان سے مندوق اٹھا کر اس کے سینے میں رکھ دی اور کہا "رنگو! ایک بات جا دے گا تو تجھے جان سے مندول گا۔"

ر نگو کی تو آنگھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ میں کمال سے آ دھمکا ہوں۔ بندوق کی نالی اس کے سینے سے لگی تھی پھر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس پر موت کا خوف نہیں' بلکہ اس بات کی حیرت ہے کہ جھے آزاد س نے کر دیا۔ چلا کر بولا دگویالے نے دھوکا دیا ہے' وہ پہلے ہی میرے خلاف تھا۔"

اس کی آواز سن کر ساتھ والی کوٹھری سے باتی بچے ہوئے دونوں ڈاکو بندوقیں تانے نکل آئے۔ رنگونے تبقیہ لگا کر کہا۔

"تیری موت تحقیم یمال لے آئی ہے اوئے خبیثا اب میں تہیں زندہ نہیں ٹول گا۔"

اس دوران دونوں ڈاکوؤں نے میری کھورٹی کی دونوں جانب بندوق کی نالیاں میری کنپٹیوں سے لگا دی تھیں۔

"بندوق سٹ وے اوئے!" دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک نے تحکمانہ کیج میں کما۔
میں بندوق رکھ بھی دیتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن میں نے انہی کے ضابطے
پر عمل کرتے ہوئے بندوق پھینک دی۔ رنگو چارپائی سے اچھل کر بندوق تان کر میرے

ا چانک نہ خانے کی گری اور جس میں میٹی ہندو لڑی رادھا کا خیال آگیا۔ میں نے المحے ہوئے رگو سے کہا۔ ''ای جگہ بیٹھے رہو' میں کو تھری سے لڑی کو لے کر آیا ہوں۔'' رنگو ڈاکو نے ہاتھ باندھے اور کہا۔ ''بیر جی ! میں تو غلام ہوں' جہاں بٹھا جا کیں گے وہیں بیٹھا رہوں گا۔ بھلا آپ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں؟''

میں تیزی سے دو سری کو تھری کا زینہ اتر کر رادھا کے پاس گیا۔ وہ بے چاری گری میں نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ میں نے اے اپنے پیچے آنے کو کما اور زینہ اتر کر کو ٹھری سے نکل کر عقبی صحن میں آیا تو رنگو عائب تھا۔ اس وقت مجھے اپنی حماقت کا شدید احساس ہوا مجھے اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہئے تھا۔ عین اس وقت گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز رات کے سائے میں گونجی اور پھر دور ہوتی چلی گئی۔

میں سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سمی ہوئی ہندو لڑی رادھانے وہاں بھی ایک ڈاکو
کی لاش ویکھی تو بے چاری خوفزدہ ہو کر وہیں فرش پر بیٹھ گئے۔ اس کی سمجھ میں سے بات
نہیں آ رہی تھی کہ ڈاکوؤں کے سردار کے بھاگ جانے پر بجائے خوش ہونے کے میں سر
پکڑ کر کیوں بیٹھ گیا ہوں۔ ایک ایبا مخرجو ججھے ساراں کے بارے میں بتا سکتا تھا کہ وہ کس
مقال پر چھپا کر رکھی گئی ہے میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ ججھے جل
مقال پر چھپا کر رکھی گئی ہے میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ ججھے جل

اپنی اس پریشانی میں ہندو لڑکی رادھا کو شریک کرنا بیکار تھا۔ اسے تو مجھ سے صرف اتنی غرض تھی کہ میں اسے اس کے گھر پہنچا دوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کو داکوؤں نے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کی ماں خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی اور نوکر ڈاکوؤں کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔

میں نے رادھا کو گھڑے میں سے پانی نکال کر پلایا۔ ایک بار پھر اسے حوصلہ ویا کہ میں اسے اس کے گھر پہنچا دول گا۔

اے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے بھی ڈاکوؤں کا ماتھی سمجھ رہی تھی۔
برحال میں نے اسے چارپائی پر لٹا دیا اور خود بندوق اٹھا کر پچھ فاصلے پر دیوار ہے ٹیک لگا
کر بیٹھ گیا۔ خطرہ صرف اتنا تھا کہ رنگو ڈاکو ہاتھ سے نکل گیا ہے کیں اپنے ماتھیوں کو لے
کر نہ آ جائے اگرچہ اس پر میری غیر معمولی طاقت کی دہشت بیٹھ چکی تھی۔ لیکن ڈاکوؤں کا
کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دیسے بھی مجھے چوکس رہنے کی ضرورت تھی کیونکہ رنگو ڈاکو رات کے
کچھ بتہ نہیں ہوتا۔ دیسے بھی مجھے چوکس رہنے کی کوشش کر سکتا تھا' اس لیے کہ وہ اس
کی بھی وقت واپس آکر رادھا کو ہلاک کرنے کی کوشش کر سکتا تھا' اس لیے کہ وہ اس

ہندو لڑکی رات کے کسی وقت سوگئی تھی۔ سبح کی روشنی ٹیلوں اور ٹیکریوں پر پھیلی تو میں نے اٹھ کر ویکھا، رادھا معصوم بچی کی طرف گمری نیند سو رہی ہے۔ اس کی بلکس آنسوؤں سے بھیگ کر بپوٹوں سے جی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے سوتے رہنے دیا اور مندر میں گھوم پھر کر دیکھا۔ یہ واکوؤں کا ممکن تھا۔ انہوں نے ایک جگہ دیوار کے پاس چولها بنا میں گھوم پھر کر دیکھا۔ یہ واکوؤں کا ممکن تھا۔ انہوں نے آیک جگہ دیوار کے پاس چولها بنا میں گھا تھا گریہاں کھانے پینے کی کوئی شے نہیں تھی۔ ایک چنگیر میں باسی رونی پڑی تھی۔ میں روٹی رونال میں لپیٹ کر واپس چھوٹے صحن میں آیا تو رادھا جاگ پڑی تھی۔

روی روبان میں پیا اس طرف میں ہوں ہوں ہے۔ اس طرف میں نے کہا۔ "بی بی! اس طرف مجھے دکھی کر وہ اپنی ساڑی کو درست کرنے گئی۔ میں نے کہا۔ "بی بی! اس طرف عنسل خانہ ہے وہاں پانی کی بالٹی رکھی ہے جا کر عنسل وغیرہ کر لو پھر میں تمہیں تمہارے گھر لے جلوں گا۔"

رادھا خاموثی سے سرچھکائے جس طرف میں نے اشارہ کیا تھا ادھر کو چلی گئے۔ میں وہیں بیٹا غور کرنے لگا کہ رادھا کو اس کے گھر چھوڑ کر مجھے رنگو کی تلاش میں کس طرف وہیں بیٹا غور کرنے والی لاہور والی حویلی میں جانا بیار تھا۔ کیونکہ مغل شنزادے کا ہمزاد حیدر بیگ جانا چاہے۔ والیس لاہور والی حویلی میں جانا بیار تھا۔ کیونکہ مغل شنزادے کا ہمزاد حیدر بیگ وہاں نہیں آیا ہو گا۔ وہ تو اس جگہ ہو گا۔ جمال اس کی پچھلے جنم کی بیوی اور آج کے جنم کی ما، ال قید ہو گا۔

ہندو لڑی منہ ہاتھ وھو کر ساڑی کے بلو سے منہ یو ٹیجتی ہوئی آکر چاربائی کے باس فرش پر بیٹھ گئے۔ میں نے اسے چاربائی پر بیٹھ کو کما اور رومال میں سے روٹی نکال کر دی۔ وقی ڈاکو مسلمان تھ گر دو ڈاکو ہندو تھ ہو سکتا ہے ' میر روٹی ہندو ڈاکو نے پکائی ہو۔ بھوک گئی ہے۔ تو اسے کھا لو۔"

ی ہے۔ و اس ہے میں رہ ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ میں نے ہندو لڑی نے سمی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ میں سے اسے گھڑے میں سے پانی دیا۔ وہ اس نے پی لیا چرہاتی۔ جوڑ کر بولی۔ "دریا بی الجھے میرے ما آپا کے پاس لے چلو۔"

" چلو! میرے ساتھ ...؟ میں نے کہا-

وہ اکھی۔ ہم مندر سے نکل کر عقب میں آئے۔ یہاں ہی گھوڑیاں بندھی تھیں۔
میں نے ایک بھری ہوئی بندوق اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔ ایک گھورے پر ہندو لڑی کو بٹھایا۔
میں نے ایک بھری ہوئی بندوق اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔ ایک گھورے پر ہندو لڑی کو بٹھایا۔
دوسرے گھوڑے پر خود بیٹھا اور مندر کی گھائی سے نکل کر ٹے لے کے پہلو سے ہوتا ہوا
چھوٹے سے وریان میدان میں آگیا۔ ہندو لڑکی میرے آگے آگے تھی۔ وہ جب اس ویران
میدان سے نکل کر کچی سڑک پر آئی تو اس نے جھے اپنے قصبے کی ست بتائی۔ اس کا گاؤں
میدان سے نکل کر کچی سڑک پر آئی تو اس نے جھے اپنے قصبے کی ست بتائی۔ اس کا گاؤں

تھا۔ اس کے گاؤں کے درختوں کا جھنڈ دور سے دکھائی دیا تو وہ خوش ہو کر بولی۔ "وہ مارا گاؤں ہے ' وہ بارا گاؤں ہے '

رادھا کا باپ ایک امیر مہاجن اور سابوکار تھا۔ اس کے گھر ڈاکہ بڑا تھا۔ اور اس کی بیٹی اغوا ہو گئی تھی۔ چنانچہ قدرتی بات تھی کہ بولیس وہاں ضرور آئی ہو گی۔ میں گاؤں سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر رک گیا۔

"رک کیول گئے ور جی؟" ہندو لڑی نے بوچھا۔

میں نے اسے کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا۔ پھر اس سے دعدہ لیا کہ وہ پولیس یا استے گھر والوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ بس یمی کے گی کہ وہ موقع پاکر والوؤں کے چنگل سے بھاگ آئی ہے۔ ہندو لڑکی رادھا مجھے احمان مند نگاہوں سے دکھی رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ ویدے۔ "ویر جی ! میں بھگوان کی قتم کھاتی ہوں "آپ کے بارے میں کی کو پچھ نہیں کموں گی۔" اپنا گھوڑا میرے قریب لائی۔ میرے گھنوں پر ہاتھ لگا کر اپنے ماتھ پر لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ میں نے اس کے گھوڑے کی پیٹے پر زور سے ہاتھ مار دیا۔ گھوڑا ہندو لڑکی کو لے کر گاؤں کی طرف چل دیا۔

میں نے اپنے گھوڑے کو بھی ایڑھ لگائی اور اسے دلکی جال چلا تا ہوا ایک بار پھر جملم جانے والی سڑک پر لے آیا۔

اس وقت تک سورج آسان پر کافی اوپر آگیا تھا اور سخت گرمی پڑنے گئی تھی۔ دور دور تک کوئی چرند پرند دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فیریوں اور فیلوں پر ساٹا چھایا تھا۔ میرے گھوڑے کی گردن اور شانوں سے پیسند بننے لگا۔ جب میں مندر کی گھاٹی کے پچھ دور آگ نکل کر ایک وادی میں آیا تو دیکھا کہ وہاں ایک پہاڑی ندی بہہ رہی تھی۔ اس ندی کے کنارے کھیت بھی تھے۔ میں نے گھوڑے کو یماں چھوڑ دیا اور خود ایک جگہ کیکر کے درخت تلے بیٹے گیا۔

گوڑے نے بی بھر کر ندی سے پانی پیا اور پھر کھیت میں ادھر ادھر چرنے لگا۔ جب گھوڑا تازہ دم ہو گیا تو سہ پہر ڈھلنے گی گھوڑا تازہ دم ہو گیا تو میں اسے لے کر پھر آگے برھ۔ ڈھوک رہ آیا تو سہ پہر ڈھلنے گی تھی۔ بجھے گاؤں میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک بوڑھے دیماتی نے بچھ سے بوچھا کہ بجھے کس سے ملنا ہے؟ میں گھوڑے سے اتر آیا۔ میں نے تھیے کے مکانوں پر ایک نگاہ ڈالی اور گرا سائس لے کر بولا۔ "پردیمی مسافر ہوں۔ تھک گیا تھا سوچا اس جگہ تھوڑی دیر آرام کر لولا۔"

" آؤ بیٹا' میرے گھر چلو.... کی بیئو.... بے شک رات بھی ٹھیر جانا۔"

یہ بوڑھا مسلمان تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا جمال اس کی بہو رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ اس کا جوان بیٹا درانتی سے جارہ کاٹ رہا تھا۔ بوڑھے نے کما۔ "کرمو بیٹا یہ مسلان پردلی مسافر ہے' اسے لی پلاؤ۔"

ہماں پر ملی میرے گئے اسی وقت ملکے میں سے کورہ بھر کر لی لے آیا۔ ایک نوکر میرے گھوڑے سے زین آثار کر اس کی مالش کرنے لگا۔ گھوڑے کے آگے چارہ ڈال دیا میرے گھوڑے گئے آگئ میں چارپائی ڈال کر بچھوٹا لگا دیا۔ بہونے مجھے کن آکھیوں سے دیکھا اور بچر کھاٹا پکانے میں لگ گئی۔

بوڑھا حقہ لے کر میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اے کی جاتیں کرنے لگا۔ میں نے اے کی جاتا کہ میں لاہور سے آ رہا ہوں۔ سوان جانا ہے۔

یں خود اس گاؤں میں رہ کر ڈاکو رنگو اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا چنانچہ میں راضی ہو گیا۔ جوان کرمو نے ججھے چادر لاکر دی۔ میں کنومی پر نمانے چلا گیا۔ واپس آگر کیڑے بدلنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے کیڑوں کی تلاثی لی گئی ہے۔ میرا کرنہ اس جگہ نہیں تھا جہاں میں اسے رکھ کر گیا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ رات کو بوڑھے اور اس کے بیٹے کرمونے مجھے سرسوں کا ساگ اور جوار کی روثی کھلائی۔ پینے کو دودھ دیا۔ میری چارپائی کوٹھ کی چست پر ڈال دی گئی۔ میرا گھوڑا انہوں نے مکان کے با ہر درخت سے باندھ دیا۔ کوٹھ کی چست پر ڈال دی گئی۔ میرا گھوڑا انہوں نے مکان کے با ہر درخت سے باندھ دیا۔ ہو تھا حق کے کر میرے پاس آگیا۔ آگن میں دیا جل رہا تھا۔ ہر طرف خاموثی اور اندھیرا تھا۔ آسان پر کھلے ہوئے گرمیوں کے موسم کے چکیلے ستاروں کی جنتی مدہم روشنی ہو سکتی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ڈاکوؤں کا موضوع چھیڑ دیا کہ سنا ہے ادھر ڈاکے بڑے پرے ہیں۔ بوڑھا بولا۔ "توبہ کرو بی ! ادھر تو موضوع چھیڑ دیا کہ سنا ہے ادھر ڈاکے بڑے پرے ہیں۔ بوڑھا بولا۔ "توبہ کرو بی ! ادھر تو گوک رتے کا نام من کر ہی کائوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بوڑھان بڑے بمادر ہیں۔ ڈاکو تو گوک رتے کا نام من کر ہی کائوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔

میں چپ ہو گیا۔ بوڑھا سلام کر کے حقہ اٹھائے چھت سے نیچ اتر گیا۔ میں الحضائے بچھوٹے پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ یہ لوگ کمیں ڈاکوؤں کے بھائی بند تو نہیں ہیں۔ ایک لمکا سا شک میرے ول میں ابھر آیا تھا۔

رات بھیگی چلی گئی گزرتی چلی گئی۔ میرا خیال ہے آدھی رات ہو گئی تھی کہ مجھے آگئن والے لکوی کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے پھر قدموں کی چاپ اور دو آدمیوں کے کھسرپسر کرنے کی آواز سنا دی۔ بیس ہمہ تن گوش ہو گیا۔

بو شھے کی آواز میں نے پہچان کی تھی' وہ کسی آنے والے سے بات کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ اب اس کے جوان بیٹے کرمو کی آواز بھی آئی۔ انہوں نے دو تین بار مسافر کا نام لیا۔ ظاہر ہے' وہ میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں سجھ گیا کہ وال میں کچھ کالا ہے۔ جھے ایک شرارت سوجھی۔ میں بستر سے اٹھ کر چارپائی کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی والدہ کا تصور باندھا اور قدیم مھری منزیزھ کر انگلی اپنے سینے سے لگا وی۔

ایک ثانفے سے بھی کم مرت میں میں چڑیا کے تضے سے بچے سے بھی زیادہ چھوٹا ہو گیا۔ میں اپنی عدم موجودگی میں ان لوگوں کی باتیں سنتا چاہتا تھا کہ وہ کیا مقصد لے کر آ رہے ہیں اور کہیں ان میں رگو ڈاکو بھی ہے؟ مجھے اس کی طاس تھی مجھے بستر پر لیٹا دکھ کر ان کا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جاتا بھینی تھا۔ پچھ آدی سیڑھیاں چڑھتے کو تھے پر آرہ تھے۔ میں جلدی سے چارپائی کے پاے کے ساتھ اندر کی جانب لگ گیا۔ میری نظریں چھت کی سیڑھی پر گئی تھیں۔ ستاریوں کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ بوڑھے میزیان اور اس کے بوان بیٹے کرمو کے ہمراہ ایک اونچا لمبا سیاہ رو ڈاکو نما آدی بھی ہے جس کے ہاتھ میں چھرا ہے۔ چارپائی خالی دیکھ کر بوڑھے نے آہستہ سے کما۔ "کمیں کھیتوں میں گیا ہوگا۔ تم ادھر چھی جاؤ' ابھی آتا ہو گا۔ تم ادھر چھی جاؤ' ابھی آتا ہو گا۔"

سیاہ رو آدی بولا۔ ''اس کے بچھونے کی تلاشی لو۔ روپے اس نے سرہانے کے مینچ چھپا رکھے ہوں گے۔''

انھوں نے میرا سارا بچھوٹا کھنگال ڈالا گر وہاں بکھ ہوتا تو ان کے ہاتھ آیا۔ ''بوڑھا بولا برا کائیاں ہے۔ اس کے کپڑوں سے بھی مجھے بچھ نہیں ملا تھا۔ اس نے کمر کے ساتھ وسلی باندھی ہوگ۔ روپے اس میں ہوں گے تم نے گھوڑا قابو میں کرلیا ہے' ٹا؟''

"ہاں!" سیاہ رو آدمی بولا۔ "اچھا آب ادھر تخت کے بیچھے اندھیرے میں چھپ جاتے ۔ ں-"

کرمو نے کہا۔ ''شور مجانے کی مہلت نہ دینا شامو! بس اوپر آتے ہیں تکوار کا ایبا وار کرنا پُنہ گردن اتر جائے۔ اس کے بعد اس کی وسلی کی تلاشی لیں گے۔''

میں چاریائی کے ایک پائے کے ساتھ لگا یہ ساری باتیں س رہا تھا۔ کمبخت یہ تو گھٹیا۔ قتم کے چور نکلے۔ چند روپوں کے لیے مسافر کا خون بہانے پر تیار ہو گئے تھے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ بیہ رگو ڈاکو نہیں تھا لیکن مجھے اس سے رگو کے گروپ کے بارے میں معلوات حاصل ہو عتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے پورے قد میں ان کے سامنے آجانا چا ہے تاکہ میں چور شامو کو قابو میں کرکے اس سے اپنے مطلب کی پوچھ پچھ کر

کوں۔ میں چارپائی کے نیجے سے نکل کر پائینتی کی طرف آیا اور دل میں والدہ صاحبہ کا تصور جا کر قدیم مصری منتر پڑھ کر انگلی اپنے سینے سے لگائی تو کچھ نہ ہوا دوسری بار انگلی لگائی تب بھی میں بڑے سائز کا نہ ہوا۔ میں نے جلدی سے آئھیں بند کر کے والدہ صاحبہ کا تصور رل میں جمایا۔ قدیم مصری منتر کو صاف صاف ول میں وہرایا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ انگلی را میں جمایا کی ساتھ انگلی اپنے سینے سے لگائی لیکن متیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔ میں چھوٹے کا چھوٹا ہی رہا۔ ایک بار تو جھے پہینہ آگیا۔

بر د اس دوران خدا جانے کسی طرح بوڑھے کے بیٹے کرمو کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے آہت سے اپنے باپ سے کما۔ "بایا! بہ چارپائی کے پاس کیا شے بال رہی ہے؟"

بوڑھا اور شامو چور آہستہ اہستہ میری طرف آئے تو میں سیڑھیوں کی طرف اٹھ دوڑا۔ انھوں نے جو ایک بورے انبانی اعضا والی منھی سی شے کو دوڑتے دیکھا تو دہشت کے مارے دہیں جم کر رہ گئے۔ بوڑھے نے گھرائی ہوئی آواز میں کما۔ "میہ کوئی بھوت پریت کے نامو اسے کچھ نہ کمنا۔"

اس کا بیٹا کرمو بولا۔ "بابا! اس نے تو وہی امارے مھان والے کیڑے کین رکھے

میں نے دیکھا کہ وہ تلوار لے کر میری طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ مجھے تلوار سے ہلاک تو نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ لوگ میرے لئے مصیبت کا باعث بن سکتے تھے۔ مثلاً یہ مجھے گاؤں کے کؤ کس میں پھینک سکتے تھے۔ میرے گلے میں ری ڈال کا وخت کی اونچی شاخ پر لاکا سکتے تھے جیسا کہ پرانے زمانے میں آسیبی جھلیڈوں کے ماتھ بنجاب کے گاؤں میں سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ میں اپنے آپ کو بیڑھیوں پر گرا دیا۔ میں ایک چھوٹے سے پھر کے گلڑے کی طرح سیڑھیوں پر سے اچھاتا، گرتا پڑتا نیجے آگئن میں آئی گرا۔

گرتے ہی ہی اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا۔ میری رفار بھی کم ہو گئی تھی پھر بھی میں جتنی تیز بھاگ سکتا تھا، بھاگ کر آنگن کے اوھ کھلے دروازے میں سے باہر نکل گیا۔ میرے پیچھے بھاری انسانی قدموں کے دوڑنے کی آدازیں آرہی تھیں۔ میں دیوار کے ساتھ ہو کر دوڑ رہا تھا مگر میری اور ایک پورے قد کے انسان کی رفار میں بہت زیادہ فرق تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کسی جگہ چھپ جاتا چا ہے۔ مکان کی دیوار ختم ہوئی تو پیپل کا درخت سائے آگیا۔ اس کے سے کی دوسری طرف کھیوں میں ایک شخی می بانی کی کھال بہہ رہی تھی جو مجھے اس وقت ایک بری ضر گئی۔ میں نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ میں ایک سے کی

طرح لمروں پر بہتا آگے ہی آگے نکلتا چلا گیا۔ اب آدمیوں کی آوازیں دور رہ گئی تھیں۔ شاید شامو چور میری تلاش میں دو سری طرف نکل گیا تھا۔ بہتے بہتے میرا جہم کسی بہت برب لیلے پقرسے نکرایا۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ ایک بوے غبارے جتنی بوی آنکھوں والا مینڈک جمجھے تک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی میں ڈبی لگادی اور پانی کے اندر ہی کھال میں تیرتا چلا گیا۔

میں یانی کے اندر تیرہا چلا جا رہا تھا۔

میرا قد ابھی تک ایک نضے مینڈک سے بھی چھوٹا تھا۔ میں نے جس وقت اس دیماتی کھال میں چھلانگ لگائی تھی۔ تو رات کا وقت تھا۔ کھال کے پانی میں اندھرا تھا۔ اپنی غیر معمولی قوت کی وجہ سے مجھے اس اندھیرے گدلے پانی میں آگ ہوئی جھاڑیاں اور سرکنڈ نظر آ رہے تھے۔ شامو چور اور اس کے بیٹوں کا خوف میرے ساتھ تھا۔ میں اپنی کے اندر تیر رہا تھا۔ گر چونکہ میرا قد انسانی انگلی کے برابر تھا اس لئے فاصلہ کم طے ہو رہا تھا۔ شامو چور اور اس کے بیٹوں کی جانب سے مجھے برابر تھا اس لئے فاصلہ کم طے ہو رہا تھا۔ شامو چور اور اس کے بیٹوں کی جانب سے مجھے ایک ہی خطرہ تھا کہ آگر ان کے سنتے چھے گیا تو وہ مجھے ہلاک تو نہیں کر سمیں گے لین مجھے کی درخت کی اندھ کتے ہیں۔ میری گردن میں رسی ڈال کر مجھے کی درخت کی اورخ میرا قد اور کی عنوب کے بیں۔ میری محمدی منز بڑھے کے باوجود میرا قد اور میرا قد میری مجھے میں میری مجھے میں میری سے جھے ہیں۔ میری کہ قدیم مھری منز بڑھے کے باوجود میرا قد میری مجھے میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ قدیم مھری منز بڑھے کے باوجود میرا قد

میری سمجھ میں میہ بات تہیں آ رہی تھی کہ قدیم مصری منتز پڑھے کے باوجود میرا لد بڑا کیوں نہیں ہوا۔ میں نے وہ تین بار منتز پڑھ کر اپنے جسم کو انگل سے چھوا تھا مگر میں چھوٹے کا چھوٹا ہی رہا۔ میرا قد بڑا نہیں ہوا تھا۔ یہ بات بھی بے حد تشویش انگیز تھی۔ اگر میں بوں ہی ننھا سا بوتا ہی بنا رہا تو آگے کہا ہو گا؟

میرا نضا سا دماغ اس پریتان کن خیالات میں غلطان تھا اور میں پائی کے اندر ہی اندر میں تیر انجا ہوا ہوا ہوا ہی پریتان کن خیالات میں غلطان تھا اور میں پائی کے اندر ہی اندر میں تیر آچلا جا رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ پائی گئی تھی۔ بنجاب کے کھال میں پہلے تو اندھیرا چھایا ہوا تھا اب وھیمی وھیمی روشنی سی تو ان کے اندر کچھ دکھائی شیں ویا۔ گدلے پائی کے ہوتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں تو ان کے اندر کچھ دکھائی شیں ویا۔ لیکن اس کھال کے اندر ایس روشنی بھیلنے گئی تھی جیسے باہر من چڑھا ہوا ہو۔ حالانک میں اند جب کھال میں چھلانگ لگائی تھی تو رات آوھی گزر چکی تھی۔ یا جب کھال میں چھلانگ لگائی تھی تو رات آوھی گزر چکی تھی۔ یا چہ بزار سال سے تاریخ کی بر بیج راہوں پر سفر کر رہا تھا۔ اس نوش کی تبدیلیوں کا بیانچ ہزار سال سے تاریخ کی بر بیج راہوں پر سفر کر رہا تھا۔ اس نوش کی تبدیلیوں کا

تجربہ کئی بار ہو چکا تھا اب بھی کی خیال آیا کہ یا تو میں ایک عمد سے نکل کر کسی دو سرے عمد میں داخل ہو گیا ہوں اور یا جس کھال کے اندر میں تیر رہا ہوں وہ کسی دریا میں گرنے والی ہے۔ کیونکہ پانی میں ٹھنڈک آ رہی تھی۔ گرا تی جلدی صبح نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی تو آدھی رات تھی۔ پھر دس پندرہ منٹ میں صبح کیسے ہو گئی ؟

اصل حقیقت کا علم پانی سے نکلنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں پانی کی تہہ سے اوپر کی طرف المحضے لگا۔ قد بے حد چھوٹا تھا اس لئے پانی کی سطح پر آتے آتے مجھے کچھ وقت لگا۔ میں نے پانی کی سطح سے سرباہر نکالا تو پلیس جھپکتا رہ گیا۔ وقت اور عمد بدل چکا تھا۔ اب دیکھنا صرف یہ تھا کہ یہ کون سا دور ہے اور کون سا ملک ہے۔ سب سے بری پریشانی اب دیکھنا سات کی تھی کہ نئے عمد میں آنے کے بعد بھی میرے قد میں تبدیلی نمیں ہوئی تھی۔ میں ایسے ہی چھوٹا تھا۔

مہلی تبدیلی میں نے یہ دیکھی کہ میں اب کی گذے دیماتی کھال میں نہیں بلکہ ایک فضائدے پانی والی نہر میں تھا۔ جس کے دونوں کناروں پر گھنے شیشم کے درخوں کی خلک چھاؤں تھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ میں بنجاب میں ہی ہوں۔ شیشم اور بیپل کا درخت بنجاب کی نشانی ہے۔ میں نے ایک مجیب بات بھی کہ نہر کے دونوں کنارے ویران اور سنسان تھے۔ موسم گری ہی کا تھا۔ بورج فضاء میں ہی ہوئی گرد کے غبار میں گم تھا۔ اور ایک چکیلا غبار سا جاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ بری اواس اور دل گرفت می دوبر تھی۔ میں تیر کر نہر کے کنارے آگیا اور گھاس کے لیے لیے خوشوں کے درمیان کھڑے ہو کر آس یاس کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔

نسر کے پار کھیت خال بڑے تھے۔ کسی کھیت میں کوئی کسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور دھند کے غبار میں درختوں کا آیک جھنڈ تھا جس کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں دریان دوپہر کی افسردگی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ شاید ادھر کوئی گاؤں تھا۔ ادھر ہی سے نعوں کی آوازس دو ایک بارگونجیں اور بھروہی حسرت ناک مرگ آلود شاٹا جھا گیا۔

مجھے نہر میں کوئی شے تیرتی دکھائی دی۔ میں گھاس کے خوشوں سے نگل کر گیلی مٹی کی ایک چھوٹی سے نگل کر گیلی مٹی کی ایک چھوٹی می ڈھیری پر چڑھ گیا۔ یہ کسی کم سن بچے کی چھوٹی ہوئی لاش سے مسر کے ایک جانب گرا شگاف پڑآ تھا۔ یہ کیا معمہ ہے؟ میں کہاں آگیا ہوں؟ بچے کی لاش پانی کی لہوں پر بہتی آگے نکل گئی۔ میں اپنے قد کے بونے بن سے پریشان تھا۔ سوچا کیوں نہ ایک بار پھر کوشش کروں۔

۔ چنانچہ آنکھیں بند کر کے والدہ صاحبہ کی شکل دل میں جمائی اور پھر ڈرتے ڈرتے

امید و بیم کے اضطراب میں اپنی انگلی سینے سے لگا دی۔ مجھے جیسے کسی نے بیھیے سے ذیا سا آگے کو دھلیل دیا۔ مگر میں گرا نہیں کیونکہ میں بڑا ہو چکا تھا۔ اسپنے آپ کو دوبارہ پورے قد میں دکھے کر در فتوں میں آگیا اور شال کی جانب چلنے لگا۔

میں دکھے کر دل باغ باغ ہوگیا۔ اور خدا کا شکر بجا لایا۔ فورا " پرے ہٹ کر در فتوں میں آگیا اور شال کی جانب چلنے لگا۔

سوچ رہا تھا کہ کوئی راہ گیر طے تو اس سے احوال پوچھوں کہ یہ کون سا شرہے کون سا زانہ ہے میری چھٹی حس نے اتنا ضرور بنا دیا تھا کہ بس ۱۹۱۹ء کے زمانے سے بہت آگے نکل آیا ہوں۔ اس کی تصدیق بہت جلد رات پر درخت کے شیجے پڑی ہوئی سگریٹ کی ایک خال ڈبی نے کر دی۔ میں نے ڈبی کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ پاسٹک شو سگریٹ کا خال کیٹ تھا۔ یہ سگریٹ میں نے 1919ء کے عمد میں نہیں دیکھے تھے۔ جس میں سے میں گزر ر آ رہا تھا۔

تھوڑی دور چلا :وں گا کہ کے راستے کی ڈھال پر جھاڑیوں میں آیک اور لاش پڑی دیمھی۔ قریب گیا۔ لاش برہنہ تھی اور کمی سلمان نوجوان کی تھی۔ اس کی گردن آدھی کی ہوئی تھی۔ قریب بی ایک درانتی اور پھوٹی می پوٹی پڑی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ چند قدم چلنے کے بعد ایک چھوٹے ہے بوہڑ کے پاس ایک عورت کی لاش اس طرح اوندھی پڑی دیم کی گھٹوں تک اس کی ٹائیس جوہڑ کے گندے پانی میں ڈوبل ہوئی تھیں۔ عورت بواٹھی تھی اس کا چیٹ ادھڑا ہوا تھا۔ اور انتزیاں نیچے سے باہر نکل آئی تھیں۔ میں نے موجا کیا یہ ظلم اگریز عمران کر رہے ہیں؟ لیکن جو تینول لاشیں میں نے دیکھی تھیں انہیں موجا کیا یہ خوار یا چھرے گوار یا چھرے کے وار سے قتل کیا گیا تھا اور انگریز کے پاس تو بند قبل تھیں مشین گئیں تھیں' جلیانوالہ باغ میں اس نے لوگوں کو مشین گن کے فائر سے بھوٹا تھا۔ گوار یا چھرے تھیں' جلیانوالہ باغ میں اس نے لوگوں کو مشین گن کے فائر سے بھوٹا تھا۔ گوار یا چھرے سے ابھی تک میں نے کی انگریز کو حملہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔

آگے بائیں جانب ایک چھوٹا ساگاؤں آگیا۔ چند ایک کچے مکان تھے۔ گاؤں کے باہم کچھ اتباہ سے مجھے تک رہے تھے۔ باہم کچھ الشیں بھری ہوئی تھیں۔ جن کے پاس گدھ بیٹھے اتباہ سے مجھے تک رہے تھے۔ ان کے بیٹ بھرے ہوئے تھے۔ سارے مکان خالی تھے۔ ٹوٹا پھوٹا سامان بھوا پڑا تھا۔ ان مکانوں میں بھی کئی عورتوں اور بچوں کی لاشیں دیکھیں' ایک مکان کے دروازے کے اوپر "اللہ' رسول" کھریا مٹی سے تکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سے بھی مسلمانوں کی لاشیں تھیں۔ ایک کتا مجھے دکھ کر گاؤں کی گلی میں بھاگ گیا۔ ان لاشوں میں کی وان لڑکی کی لاش نہیں تھی۔

لگتا تھا کہ کمی چنگیز خان نے حملہ کر دیا تھا۔ اور اس کی خون آشام فوج لوگوں کا قتل عام کرتے گزر گئی ہے۔ میں واپس نہر کنارے والی کچی سڑک پر آگیا۔ دور کمی طرف

ہوا؟ کس نے کیا؟"

ننگ سکھ نے اپنے پیچھے گردن موڑ کر دیکھا۔ نعروں کی جو آوازیں جھے دور والے گاؤں کے جھنٹروں سے آتی سائی دی تھیں وہ اب اس چھوٹے سے گاؤں کے عقب میں ، ورختوں سے بلند ہو کیں۔ ننگ سکھ نے جھنے پرالی کے ایک بہت برے ڈھیر میں چھپ جانے کو کہا۔ میں نے قدرے پس و پیش کیا تو وہ جھے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا پرالی کے ڈھیر کے پاس لے گیا۔

ودکو کے وڈ جھٹرن کے بتر۔ برالی چ لک جا۔"

اس کے لیجے میں ہدردی اور ایار تھا۔ پھراس نے جمجے بتر یعنی بیٹا کہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ چھپنے میں کیا حرج ہے۔ اس طرف سے حالات کا سراغ بھی مل جائے گاکہ آخر یماں کیا ہو رہا ہے۔ میں پرالی کے فٹک ڈھیر میں چھپ گیا۔ پرالی فٹک تھی۔ میں نے باہر کا منظر دیکھنے کے لئے تھوڑی جگہ بنا لی تھی۔

نتگ سکھ نے مجھے تاکید کی کہ میں آواز نہ نکالوں۔ وہ اپنے اڈے بر جا کر بیٹھ گیا اور چارا کا منے لگا۔ نعروں کی آواز اب قریب آگئی تھی۔ بہت سے لوگوں کی بھاگ دوڑ کی آواز آئی۔ ان میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بھی شامل تھی۔ پھر بہت سے لوگوں نے مل کر نعرہ لگایا۔ وجو بولے سو نمال۔ ست سری اکال۔"

ننگ سکھ بوے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹا چارہ کاٹنا رہا۔ کمبے ترفیکے سکھوں کی ایک ٹولی نمودار ہوئی۔ کچھ سکھ گھوڑوں پر سوار تھے۔ سب کے ہاتھوں میں کرپائیں اور ننگی سکواریں تھیں۔ انہوں نے ڈاٹھے باندھ رکھے تھے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تقریبا "سب ہی نے لمبے لمبے نیلے کرتے ہین رکھے تھے۔ بگڑیاں بھی نیلی تھیں ایک نیزہ بردار گھڑ سوار سکھ نے میرے میزبان سکھ سے کرخت آواز میں پوچھا۔ "اویے لیمنا سایاں استھے کوئی مسلاتے نہیں اویے؟" (لمنا سکھ! یمال کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟)

میرے میزبان نمنگ سکھ نے ہاتھ روک لیا اور ماتھ پر آیا ہوا پیند بونچھ کر کہا۔
"یمال کوئی مسلمان ہو تا تو اسے میں زندہ نہ چھوڑ تا جتنے مسلمان تھ سب مار ڈالے ہیں۔"
ایک دو سرے سکھ نے پرالی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ "اوئے ایس پرالی وچ تے
کوئی نمیں چھپا ہوا؟" نمنگ سکھ نے بے نیازی سے کہا۔ "یہ ڈھیری تو میں نے ابھی لگوائی
ہے۔ ا ۔ تھے کوئی مسلمان نمیں سگیو۔"

ہے۔ گوڑ سوار نیزہ بردار سکھ نے گوڑے کی باگ موڑتے ہوئے کہا۔ کہنا سیاں۔ اید هر وے سارے مسلمان ختم کر دیج ہیں۔ بن نہریار والے مسلمیال نول مکان جا رے ایں۔ ے پھر پہلے ایسے نعوں کی آوازیں فضا میں گونج کر گم ہو گئیں۔ مار ملا میں کا محمد کا ایک کا میں کا رہے جھدٹی کا

بسرحال میں آگے بردھتا چلا گیا۔ ایک جگہ نسر کنارے سے چھوٹی کی بگڈنڈی ورختوں میں گھرے کیچے مکانوں کی طرف جاتی دکھائی دی۔ ان مکانوں میں معجد کے مینار دیکھ کر ججھے بودی خوشی ہوئی۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گر اس کا نسروالا حصہ ویران اور سنسان نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ معجد میں چلنا چاہئے۔ شاید وہاں کسی مسلمان سے ملاقات ہو جائے اور اس سے بوچھوں کہ یہاں مسلمانوں پر یہ ظلم کس نے کیا ہے۔

ب کاؤں میں واخل ہوا تو یہال بھی جگہ جگہ لاشیں دیکھیں کی مکان اور وکانوں کے چھپر جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ سامان اوھر اوھر بھوا پڑا تھا۔ میں سیدھا مسجد میں آگیا۔ مسجد کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ چھوٹی سی مسجد کا کچا صحن تھا۔ اس صحن میں لاش تو کوئی نہیں تھی مگر جگہ خون کے لو تھڑے بھرے ہوئے تھے جن پر کھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔

میں اس سلسلے میں کسی منتیج پر نہیں پہنچ سکتا تھا کہ اس علاتے پر کیا قیامت بیت گئ ہے۔ صاف عیاں تھا کہ یہ قیامت یمال کے مسلمانوں پر ہی ٹوٹی تھی، کیونکہ مجھے کسی جگہ ابھی تک کسی غیر مسلم کی لاش نظر نہیں آئی تھی۔ معجد کی چھت کو ایک راستہ جاتا تھا۔ میں چھت پر آیا تو دیکھا کہ معجد کی دو سری طرف بھی کچھ کچے مکان تھے جمال ایک آدمی ورخت کی چھاؤں میں بیٹھا ٹوکے سے جارا کاٹ رہا تھا۔ یہ آدمی سکھ تھا۔ اس نے نیلی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ اور اس کی لمبی ڈاڑھی کھلی تھی میں نے سوجا کہ اس سے جل کر پوچھا جائے کہ یماں کیا انقلاب آیا ہے۔

میں مبور کی چھت ہے اتر کر صحن میں ہے گزرتا ہوا عقب میں اس درخت کی طرف چلنے لگا جس کی چھاؤں میں سکھ چارا کاٹ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے مجھے دکھ لیا تھا۔ اس نے دور ہی سے مجھے دکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ رک گئے۔ میں قریب بہنچا توہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹوکہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ عندر اور پھر ۱۹۱۹ء کی تحریک آزادی کے عمد میں سے گزرنے کے بعد میں سکھوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اس سکھ کی نیلی پگڑی بتا رہی تھی کہ یہ اکالی نمنگ سکھ ہے۔ اکالیوں میں نمنگ سکھ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سکھ پنتھ کے لئے وقف کر رکھی ہو۔ عام طور پر یہ نمنگ سکھ کوئی کام نمیں کرتے۔ گردواروں کی یا ترا کرتے ہیں۔ بمنگ گھوٹ کر پہنے ہیں اور جب سکھ پنتھ پر کوئی آفت آتی ہے تو اپنی جان قربان کر دیے ہیں۔

میں نے جاتے ہی ست سری اکال کیا۔ جواب میں اس نے بھی ست سری اکال کیا۔ جواب میں اس نے بھی ست سری اکال کیا۔۔۔۔۔۔ اور پھربولا۔ "مهاراج ہندو ہو؟"

میں نے کہا۔ "نہیں ملمان ہوں۔ عبد اللہ میرا نام ہے۔ یمال اتنا قتل عام کیے

جو بولے سو نہال'

باقی سب سکھوں نے چلا کر نعرے کا جواب دیا۔ "ست مری اکال۔" اور خونخوار لوگوں کی بیہ ٹولی آگے بیھ گئی۔ پی بیہ سارا منظر پرالی کے اندر سے دیکھ رہا تھا۔ نمنگ سکھ ابھی تک ابین وھیان میں چارا کاٹنے میں مھروف تھا۔ جب سکھوں کی ٹولی نمر کنارے کافی دور نکل گئی تو نمنگ سکھ ٹوکا ایک طرف رکھ کر تیزی سے اٹھ کر پرالی کے ڈھیر کے پاس آیا اور برالی ادھر ادھر میٹاتے ہوئے کہا۔ "کاکا۔ باہر نکل آ۔"

میں برالی کے ڈھیرے باہر نکل آیا۔ "یہ سب کیا ہے لہنا عکھ جی؟ یہ آپ کے بھائی مسلمانوں کے خون کے پاسے کیوں ہو رہے ہیں؟"

ننگ سکھ مجھے بازو سے بکڑ کر کو تھڑی میں لے گیا۔ یمال خالی جاریائی بچھی تھی۔ مجھے اس پر بیٹنے کو کما اور دروازہ بند کر کے بولا۔

" فی کس گاؤل کے رہنے والے ہو عبد اللہ؟" مجھے کیا معلوم فنا کہ اوھر کون کون کون کے گاؤل ہیں۔ میں نے بول ہی ایک فرضی گاؤل کا نام لے لیا۔ ننگ مکھ میرے بارے میں ابھی تک پریشان تھا۔ بند وروازے کے پاس گیا۔ باہر دیکھا۔ والی آیا اور بولا۔ "کیا مہیں معلوم نہیں کہ ہندوستان کا بڑارہ ہو گیا ہے پاکستان بن گیا ہے۔ یمال ہندو' مکھ' مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اوھرپاکستان سے ہندو سکھول کے لئے پنے قافلے آ رہے ہیں۔ "مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اوھرپاکستان سے ہندو سکھول کے لئے پنے قافلے آ رہے ہیں۔ "میں نے کما۔ "مروار جی آپ بھی تو سکھ ہیں۔ آپ نے جیجے کیوں بیوایا؟"

ننگ سکھ نے ہاتھ باندھ کر چھت کی طرف دیکھا اور بولا۔ "واہورڈ کے آگے سب ایک سان ہیں۔ کیا برہمن کیا مسلمان کیا ننگ۔ یہ لوگ واہورد کو بھول گئے ہیں۔ مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں کل یہ بجھتائیں گے۔"

ایک بار پھر دروازے کے پاس جاکر باہر دیکھا اور بولا۔ "بیز عبد اللہ! تیرے گھر والے کماں ہیں۔ کیا وہ سب قل ہو گئے؟"

"جی- جی میرے سارے گھروالے ہی یمال سے چلے گئے تھے۔"

"لا بهور چلے گئے تھے۔"

"جي ہاں۔"

" پھرتم بھی لاہور جاؤ کیے؟"

"جی ہاں۔" میں نے پوٹی ہی کمہ دیا۔

ننگ سکھ میرے ہاں جارہائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی عمر بچاس سے اوپر تھی۔ واڑھی کے بالوں میں سفیدی آر دی تھی۔ میرا ہاتھ بکڑ کر بولا۔ "پتر عبد الله! یمان گاؤں میں میرا

ایک جگری یار خیر دین ماشکی رہتا تھا۔ دو روز پہلے رات کو نمنگ سکھوں نے اس کے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ میں اپنے یار خیر دین اور اس کی بیوی کو نہ بچا سکا۔ غنڈوں نے انہیں قتل کر دیا۔ لیکن اس کی جوان لڑکی صغراں کسی طرح اندھرے میں بھاگ کر میرے گھر آ گئے۔ میں نے اسے ایک محفوظ جگہ چھپا رکھا ہے۔

میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ننگ سکھ کہنے لگا۔ "صغرال میرے دوست خیر دین کی نشانی ہے۔ واہورو کی کرپا ہے اس کی جان نج گئی ہے۔ اب میرا ایک کام کرد۔ صغرال کو اپنے ساتھ لاہور لے جاکر مسلم لیگ والوں کے حوالے کر دد۔ مجھے معلوم ہے میں زیادہ دیر اس کی حفاظت نہیں کر سکول گا۔ سکھول کی ٹولیاں دن میں کئی بار آتی ہیں۔ میں نے اپنی جان کی باذی لگا کر صغرال کو ابھی تک چھیایا ہوا ہے؟"

میں نے پھر کہا کہ صغرال کہاں ہے؟ اس نے بنایا کہ کھیوں میں جو ٹیوب ویل لگا ہے اس کے اندر نیچ موٹر کے پاس چھی ہوئی ہے۔ اب وہ مجھے ایسے طریقے بتانے لگا جن پر عمل پیرا ہو کر میں صغرال کے ساتھ پاکتان میں داخل ہو سکتا ہوں۔ "مسلمانوں کے قافلے آگے امر تسر شہر سے جا رہے ہیں۔ گر ان پر بھی حملے ہوتے ہیں۔ امر تسر تک تم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے میرا خیال ہے کہ تم ہندووانہ بھیں بنا کر ا جوگ بن کر ممثرال کو جو گئی بنا کر ساتھ لے جاؤ۔"

میرے لئے یہ باتیں دو راز کار تھیں۔ کیونکہ میں بری آسانی سے تدیم مصری منتر برھ کر صغرال کو چھوٹا بنا کر اپنی جیب میں ڈال کر لے جا سکنا تھا۔ یہ بات میں اس نیک دل سکھ منگ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا۔ "سردار جی تم جھے صغرال کے پاس لے چلو۔"

وہ برا خوش ہوا۔ بولا۔ "پتر تم دونوں رات کے اندھرے میں یہاں سے نکل جاتا۔ میں راستہ تمہیں بتا دوں گا اور تمہارے لئے ہندودانہ لباس بھی لے آؤں گا۔ اس شلوار میں تو تم صاف مسلمان لگتے ہو۔"

وہ جھے کو تھڑی سے نکال کر کھیتوں کی طرف لے کر چلا۔ کھیت دور دور تک دیران پڑے تھے۔ کھیت دور دور تک دیران پڑے تھے۔ کھیتوں میں ایک جگہ بیپل کے درخت کے پاس بکا کو تھا۔ یہ ٹیوب ویل تھا۔ جو بند تھا۔ جو بند تھا۔ چو بنج میں تھوڑا سا بانی جمع تھا۔ جس میں مجھم بھنسنا رہے تھے۔ نمنگ سکھ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ جب اے اطمینان ہو گیا کہ جمیں کوئی نمیں وکھ رہا تو لوہ کی سیڑھی پر سے نیچے اترف لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔

ینچ زمین کے اندر کوئی ایک سزل کی حمرائی میں ایک عجیب فتم کی مشین زمین میں

گلی تھی۔ وہ ٹیوب ویل کی موٹر تھی۔ جس کا ذکر نمنگ سکھ نے کیا تھا اس قتم کی مشین میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے ۱۹۲۷ء کا زبانہ تھا جس کا علم مجھے نمنگ سکھ سے ہو گیا تھا۔ راستے میں ٹیوب ویل کی طرف جاتے ہوئے اس نے مجھے یہ بھی جایا کہ مسلمانوں نے اپنا الگ وطن پاستان بتایا ہے جس میں سرحد سندھ کیوجتان اور آدھا پنجاب شامل ہے۔ واہمی کے پاس پاکستان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔

مفرال بیوب ویل کی موٹر کے بیچیے سمی ہوئی بیٹی تھی۔ سانولے راکت کی اتھارہ انیس سالہ دیماتی لڑی تھی۔ چرے پر بے پناہ ادای اور وحشت تھی۔ ننگ سکھ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ "وھی رانی! یہ بھی تمہارا مسلمان بھائی ہے' اس کا نام عبد اللہ ہے' یہ مہیں ایستہیں ایستان لے جائے گا۔"

صفران روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے گئی۔ ننگ سکھ نے اسے پیار کیا اور کہا۔
"دوهی رانی! یہ برا نیک لوکا ہے یہ تہیں اپنے ساتھ پاکتان لے جائے گائی مسلم لیگ
والوں کے پاس چلی جانا۔ وہ تہیں تہمارے رشتہ واروں کے ہاں چھوڑ آئیں گے۔ بین
یماں میں بوڑھا کب تک تہماری تفاظت کر سکوں گا۔ غنڈے تو بری آسانی سے مجھے ہلاک
کر کے تہیں اٹھا لے جائیں گے مرنے کے بعد پھر میں تہمارے باپ کو کیا منہ وکھاؤں
گا۔"

یہ سکھ موت کے بعد کی زندگی کی باتیں سوچ رہا تھا۔ ایسے لوگ میں نے شاذو نادر ہی دیکھے تھے جنہیں یہ احساس ہو کہ انہیں اگلی دنیا میں جاکر اپنے اعمال کا حساب وینا پڑے گا۔ ویسے بھی یہ سکھ بڑا انسان ددست اور خدا خوفی کرنے والا سکھ تھا۔ میں نے بھی صغراں کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ "صغراں! تم میری چھوٹی بمن ہو۔ تم فکر مت کرد میں تمہاری حفاظت کروں گا جو تمہیں اغوا کرنے آئے گا اسے پہلے مجھے موت کے گھاٹ ایارنا ہو گا اور یقین کرو میں موت کے گھاٹ نہیں اثر سکتا۔"

صغراں دویغہ منہ پر رکھے آنو بہاتی رہی۔ ننگ سکھ کنے لگا۔ ''بیٹا عبد اللہ! تم میری بچی کو لے کر آج رات یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تمہارے لئے ہندووانہ کیڑے شام کو لے آؤں گا۔ اور امر تسر تک راستہ بھی بتا دول گا۔ اچھا اب میں تمہارے لئے کھانا پانی لا نا ہوں۔ بیٹا تم سکھ کے ہاتھ کا بنا ہوا بھوجن کھا لو گے؟ میری بیوی سرگباش ہو چکی ہے۔ ایک ہی بیٹی تھی جو دلی بیابی ہوئی ہے۔ بیٹا فوج میں ہے۔ میں اکیلا رہتا ہوں خود ہی پکا آ ہوں۔ کیا تم میرے ہاتھ کا پکا ہوا بھوجن۔۔۔۔۔؟"

یں نے ننگ سکھ کی بات کاٹ کر کہا۔ میں نے ننگ سکھ کی بات کاٹ کر کہا۔

"سردار جی! آپ سکھ نہیں ہیں۔ آپ تو فرشتہ سیرت انسان ہیں۔ میں آپ سے مجھوت جھات کر سکتا ہوں۔"

سکھ ننگ جلدی واپس آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ بار بار تاکید کر رہا تھا کہ ہم ٹیوب ویل سے باہر نہ تکلیں اور اونچی آواز میں بات نہ کریں اور ٹیوب ویل کا روازہ بند کر کے اس نے آلا لگا دیا۔

صفراں ابھی تک سکیاں بھرتے ہوئے اپنے قل ہو بچکے ماں باپ اور بھا یوں کو یاد کر رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مسلمانوں نے اپنا الگ وطن پاکتان بنا لیا ہے تو پھر یماں کے مسلمانوں کو ہندو سکھ کیوں قل کر رہے ہیں۔ ننگ سکھ نے ججھے یہ بھی بنایا تھا کہ پاکتان میں بھی ہندوؤں اور سکھوں کو اس طرح موت کے گھاٹ آ آرا جا رہا ہے۔ یہ بات میرے لئے افروس ناک تھی کیونکہ کوئی بھی ذہب تشدد نہیں سکھا تا میں اس نتیج پر پہنچا کہ دونوں طرف عناصر اس منافرت اور معصوم لوگوں کے قل عام کا باعث ہیں۔

مجھ سے جس قدر ہو سکا صغراں کو حوصلہ دیا اور اس کا غم دور کرنے اور اسے اجماعی شکل دینے کی کوشش کی۔ میں نے صغراں کو بتایا کہ میں نے جگہ جگہ سلمان عورتوں 'آدمیوں اور بچوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی دیکھی ہیں۔ وہ خوش قسمت ہے کہ اسے سردار نمنگ شکھ جیسا انسان دوست سکھ مل گیا اور اس کی جان نچ گئے۔ گر صغراں کو صبر نمیں آ رہا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس غمزدہ لڑی کو چھوٹا بنا کر اپنی جیب میں چھپا لوں۔ بھریہ سوچ کر اس ارادے سے باز رہا کہ دہشت کے مارے کمیں اس کا دم ہی نہ نکل جائے۔

آوھے گھنٹے بعد ٹیوب ویل کا آلا کھلنے کی آواز بنائی دی ننگ سکھ ہمارے لئے ماگ، چار روٹیاں اور لی کا گروا لے کر آگیا۔ اس نے بغل میں ایک سمھری بھی داب رکھی تھی۔ اس میں ہمارے لئے ہندووانہ لباس یعنی میرے لئے تحک موری والا پاجامہ کھدر کا کرآ اور صغراں کے لئے نواری رنگ کی ساڑھی وغیرہ تھی۔ بزی مشکل سے ہم نے مغراں کو زبردسی تھوڑی بہت روٹی کھلائی۔ لی کے دو گھونٹ پلائے۔ محض دکھاوے کے لئے میں نے بھی دو روٹیاں کھا لیں۔ بھرایک طرف ہو کر میں نے ننگ سکھ کی خاطر اور ویسے بھی موقع محل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندووانہ لباس بین لیا۔ صغراں سے کہا کہ دہ بھی ساڑھی بین لے۔

ہم دونوں ٹیوب ویل سے باہر آکر ٹیوب ویل کے چو پچے کے پاس بیٹھ گئے۔ ننگ کھے بولا۔ یہ نور پورہ گاؤں ہے۔ یمال سے تھوڑی دور آگے جاکر جی ٹی روڈ آ جاتی ہے۔

یہ سڑک سیدھی واہمی سرحد پر جاتی ہے۔ ابھی سرحدول پر فوجیس نہیں بیٹھیں۔ ہر طرف افرا تفری مجی ہے۔"

"" میں نے بوجھا۔

ننگ سکھ بولا۔ ''آگے کرنار بورہ اور جیٹھ قصبے ہیں یہ سکھوں کے گڑھ ہیں۔ اس کے بعد امر تسر شہر آ جائے گا۔ وہاں مسلمانوں کا بہت زیادہ قتل عام ہو رہا ہے' سنا ہے کمی جگہ کیمپ بھی بن گیا ہوا ہے۔ جی ٹی روڈ پر شہیں کوئی فوجی ٹرک امر تسرجا آ مل جائے تو اس میں بیٹھنے کی کوشش کرنا۔''

ننگ سکھ نے مجھے چاندی کے بیس روپے دیئے۔ "یہ رقم تم ددنوں کے لئے کافی تو نہ ہو گی لیکن میرے پاس اس وقت کی کچھ ہے۔ اسے قبول کر لو۔ واہگورو تمہاری رکشا کرے گا۔ صغرال میرے دوست خیر دین کی امانت ہے۔ اسے پاکستان والوں کے پاس پنچا وینا۔ اگر اس کے رشتے دار وہاں مل جائیں تو ان کے پاس لے جانا۔ یہ نیک کام ہے بیز۔ واگورد تمہیں تواب دے گا۔"

ہم ٹیوب ویل میں آواز دے کر نیچے آئے تو صغران نے ساڑھی پہن رکھی تھی۔ دہ کرنے میں گھٹوں میں سر دھے بیٹھی تھی۔ ننگ عگھ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا اور کہا دھی رائی! میں ترے ماما پتا کی جان نہ بچا سکا۔ واہورو کے لئے مجھے معاف کر دیا۔ دنیا کی ہوا بدل گئی ہے ہر طرف بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے۔ واہورو کی کریا سے تمہاری جان نیج گئی ہے۔ میں واہورو سے ارداس کروں گا کہ وہ تمہیں خیر جان نیج گئی ہے۔ میں واہورو سے ارداس کروں گا کہ وہ تمہیں خیر خیریت سے پاکستان پہنچا دے۔ بیٹی جب طالت ٹھیک ہو جا کیس تو مجھے خط لکھ کر اپنی خیریت کی خبر ضرور ویتا۔"

اس کے بعد منگ عکھ نے مجھے کہا۔ "بیتر عبد الله! میں اب آدھی رات کو آؤل گا اور تہیں خود جرنیلی سڑک تک چھوڑنے تمہارے ساتھ جاؤل گا۔"

ننگ سکھ نے ہم دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور والیں چل اگیا۔ جاتے ہوئے وہ اوپر فیوب ویل کے دروازے کو باہر سے آلا لگا آگیا۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر آگید کی کہ آگرچہ ہم ہندووانہ کپڑوں میں ہیں لیکن ٹیوب ویل سے باہر کھیتوں میں نگلنے کا خطرہ مول نہ لیں اور ٹیوب ویل ہی میں جس تھا۔ آگرچہ لیں اور ٹیوب ویل ہی میں جس تھا۔ آگرچہ زمین محسندی تھی۔ صغرال دیوار سے گی خاموش سر جھکائے بیشی تھی۔ میں نے اس کے غم کو بانٹنے کے لئے کہا کہ میرے بھی کئی رشتے دار فسادات میں مارے گئے ہیں۔ اس نے وہیمی ختک آواز میں پوچھا کہ میری کوئی بمن تو اغواء نہیں ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہیمی ختک آواز میں پوچھا کہ میری کوئی بمن تو اغواء نہیں ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ

ہارے کنے کی دو لڑکیاں اغواء ہوئی ہیں۔ میرے اس جھوٹ نے خاصا کام کیا۔ صغرال مجھ سے میرے کنے کی اغوا شدہ فرضی لڑکوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔

وہ تھوڑی تھوڑی بات کرنے گئی۔ میں نے اسے بہت حوصلہ دیا اور کہا کہ خدا نے چاہا تو میں اس بچا کر پاکستان پہنچا دول گا۔ اس نے بتایا کہ حسن ابدال میں اس کا ایک دور کارشتہ دار رہتا ہے۔

"اس کا نام متاب دین ہے۔ باپو اس سے طنے مبھی مبھی حسن ابدال جایا کرتے تھے۔ میں حسن ابدال مبھی نہیں گئی؟"

میں نے صغراں سے کما فکر نہ کرد۔ انشاء اللہ میں تہیں حن ابدال پنچا دول گا۔ "
وقت گزر نا گیا۔ دوپر سے سہ پر ہو گئی ادر ٹیوب دیل کے بند دروازے سے آنے
والی دن کی روشنی مرہم پرنے گئی تھی۔ میں دیوار سے نیک لگائے اپنے ماضی۔ پانچ ہزار
سال قدیم ماضی کے ایوانوں میں نکل گیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کماں سے میں نے اپنا سفر
شروع کیا اور کیسے کیسے انقلاب سے گزر تا ' تاریخ کی خند قوں اور وقت کے صحراؤں کو عبور
کرتا یماں تک پنچا ہوں کہ اچانک اوپر کچھ لوگوں کی سرگوشیوں کی آواز سائی دی۔ صغراں
سم کر بولی۔ "دہ آگتے ہیں مجھے بیاؤ۔"

میں اوپر دیکھ رہا تھا۔ کی نے باہر سے دردازے کے تالے پر کوئی بھاری شے ماری۔ کھٹاک سے تالے پر کوئی بھاری شے ماری۔ کھٹاک سے تالا ٹوٹ گیا پھر دروازہ دھڑاک سے کھلا اور کسی نے اوپر سے بندوق کا

صغراں روتی ہوئی میرے پیچھے آگئی۔ میں نے ایک ثانمے میں حالات کا جائزہ لیا اور تیزی سے آئئ زینہ اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر دروازے میں ایک سکھ بندوق میری طرف تانے کھڑا تھا۔

میں نے اوپر چڑھتے ہوئے بری عاجزی سے کما۔ "سردار جی میں سیتا رام ہوں۔ نیوب ویل چلاتا ہوں۔"

سکھ غولیا۔ ''کیٹرا سیتا رام اوئے؟ اس ٹیوب ویل کا مستری تو گامان مسلابھا اس کو میں نے خود قتل کر ڈالا تھا۔''

میں اس عرصے میں نیوب ویل سے باہر آگیا تھا۔ باہر تین سکھ مند پر ڈاٹھے چڑھائے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ ایک سکھ تلوار لے کر آگے بردھا۔ "اوئے کیسرسیاں تھلے کڑی ای۔ اونہوں کڈ باہر۔"

میں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر منت کرتے ہوئے کما۔ "نیچ میری

بمن گویندی ہے ہم مندو ہیں ہمیں کیول مارتے ہو سردار جی؟"

علوار والاسكم بولات "اوك ايدا پاجامه اترواكر ويكهونيه بندو ب كه مسلات

اب معامله کلائی میس پر پہنچ چکا تھا۔ میرا مسلمان ظاہر ہو جانا بقینی تھا مجھے مغرال کی فکر تھی۔ اس کی عزت اور جان خطرے میں تھی۔ دور دور کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہیک عظم شاید اپنی کو تھری میں آرام کر رہا تھا۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ یہاں حملہ ہو گیا ہے۔ دو سکھ میرا پاجامہ ازوانے کے لئے آگے بڑھے تو میں نے دل میں اپنی والدہ کا تھور جما کر قدیم مصری منز بڑھا اور ایک سکھ کے بازو پر انگلی لگائی لیکن سے دکھے کر ممرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ وہ سکھ جھوٹا نہیں ہوا تھا منز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ منز کا اثر شاید غائب ہو چکا تھا۔

اب ججھے اپنی غیر معمولی اور اصلی طاقت سے کام لینا تھا جو وہ سکھ میرے کپڑے انروانے آگے آئے تھے میں نے ان میں سے ایک سکھ کے منہ پر النے ہاتھ کا زنائے دار تھپٹر جڑ ویا۔ وہ اس تھپٹر کی تاب بھلا کماں لا سکتا تھا۔ اس کا جبڑا ٹوٹ کر ایک طرف کو لئک گیا اور وہ بیجھے کو بچھاڑ کھا کر گرا۔ اس کی بگڑی کھل گئی۔ دو سرے سکھ نے جھ پر تلوار مارک سیا والے سکھ نے بندوق تان کر جھ پر فائز کر ویا۔ میں نے لیک کر اس کی بندوق دور سے تھینچی وہ جھ سے فراگیا۔ میں نے بندوق ایک طرف بھینک کر اسے اٹھایا اور زمین سے بیس بچیس فٹ اوپر اچھال دیا۔ وہ بازد اور ٹائنیں چلا تاگرا اور وہیں پڑے پڑے زمین سے بیس بچیس فٹ اوپر اچھال دیا۔ وہ بازد اور ٹائنیں جلا تاگرا اور وہیں پڑے پڑے کر کہا۔ "سنتوکھ سیاں۔ اوے لا دے۔ ایس نوں ایہ سلا اے۔"

انہوں نے مجھ پر تلواریں چلانی شروع کر دیں۔ لیکن جب میرے جسم پر کوئی زخم نہ لگا۔ خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہا۔ بلکہ الٹا میں نے ان کی تلواریں چھین کر توڑ ڈالیں تو وہ بھو نچکے ہو کر رہ گئے۔

و جس بو رو و ال کے موش کم اور اس نے دونوں سکھول کو گردن سے دیوچ کر آلیں میں کرایا تو ان کے موش کم اور کئے۔ چکرا کر زمین پر گر بڑے۔ جس سکھ کا جڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بے موش بڑا تھا۔ بندون والے سکھ کی ٹانگ کی ہی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بھی زمین پر بڑا تھا۔ باتی دو سکھ ہاتھ باندھ کر میں۔ آپ بھگوان کے او آر ہیں۔"

یرے رائے بی کے اس کی طرف سیکی اور کہا۔ ''اپنے دونوں ساتھیوں کو اٹھاؤ۔ 'ٹلوارہا میں نے بندوق ان کی طرف سیکی اور کہا۔ ''اپنے دونوں ساتھیوں کو اٹھاؤ۔ 'ٹلوارہا اور یہ بندوق تھیتوں میں پھینک کریماں سے بھاگ جاؤ۔ اگر تم نے اب کسی مسلمان ہُ

ی گروئیں آبار دن گا۔ بھاگو یہاں ہے۔ میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔''

بیبوس صدی میں میری غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ انہیں ششدر کرنے کے لئے بہت تھا۔ طلم 'کرشمہ سازیوں اور کرامتوں کا دور شاید گزر چکا تھا۔ وہ اس قدر خاکف تھے کہ انہوں نے ساتھیوں کو اٹھا کر کاندھوں پر ڈالا۔ بندوق اور کوارس دور کھیتوں میں بھینکیں اور سرجھکا کر مجھے نمسکار کرتے وہاں سے چلے گئے۔

اب جھے صغراں کا خیال آیا۔ میں نے ٹیوب ویل کے دروازے میں سے نیچ جھانک کر کہا۔ "صغرال گھبراؤ مت۔ سب ٹھیک ہے میں نے غنڈوں کو بھگا دیا ہے۔"

اتنے میں مجھے دور گاؤں کے کچے مکانوں کی طرف سے نمنگ عظم آیا۔ وہ کچھ بریثان تھا۔ مجھے وکی کر بولا۔ "میں نے تھوڑی دیر ہوئی فائر کی آواز سنی تھی۔ کیا یمال کسی نے گولی چلائی تھی؟"

میں نے جواب ویا '' کچھ سکھ غنڈے آئے تھے۔ انہوں نے تالا توڑ کر فائر کیا۔ میں نے باہر نکل کر جب انہیں بتایا کہ میں ہندو ہوں اور ٹیوب ویل کا مستری ہوں تو وہ چلے عمری''

ننگ سکھ نے ہاتھ آسان کی طرف جوڑ کر کھا۔ "وا ہورو نے بڑی کرپا کی ہے۔ اگر تم ہندووانہ کیڑوں میں نہ ہوتے تو انہوں نے تہیں نہیں چھوڑنا تھا۔ اب تم نیج جا کر چھپ جاؤ۔ میں باہر نیا تالا لگائے دیتا ہوں۔ بیٹی صغراں تو ٹھیک ہے نا؟"

"الله سروارجي أبالكل محيك ہے:"

رات ہو گئی ہم نے باقی بچی ہوئی تھوڑی سی روٹی کھا لی۔ آدھی رات ہو چکی تھی کہ ننگ سنگھ آگیا۔ وہ ہمارے لئے ایک بچٹی لایا تھا۔ جس میں گڑ اور چار روٹیاں تھیں۔ گڑدی میں یانی بھی تھا۔

میں نے صغران کو پانی بلایا۔ ننگ سکھ کنے لگا۔ پتر عبد اللہ! یہ دھی رانی میرے دوست کی امانت ہے۔ دیکھنا اے اس کے رشتے داروں کے پاس پنچا دینا کسیں جھے مرنے کے بعد 'واہ تحرو کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میں خیردین کو منہ نہ دکھا سکوں گا۔ "

میں نے نمنگ سکھ کو پوری پوری تعلی دی ادر کما کہ صنراں کو ہر حالت میں اپنی جان پر کھیل کر بھی پاکستان اس کے رفتے داروں کے پاس پنچا دوں گا۔ نمنگ سکھ نے صغراں کے سر پر بیار سے ہاتھ رکھا نمنگ سکھ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ اپنے آنسو پو چھتے ہوئے وہ بولا۔ ''اب تم لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو۔ یمال چھ سات کھیت چھوڑ کر جرنیل سڑک آ جائے گی یہ سڑک سیدھی امر تسر اور آگے پاکستان کی سرحد والحد تک جاتی ہے۔''

وہ ہمیں چھوڑنے کھیت کے دو سرے کنارے تک آیا۔ یماں سے میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر صغراں کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے معانی مانگی کہ وہ اس کے مال باپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔" صغراں رونے گئی۔ منگ سکھ سے رخصت ہو کر میں نے صغراں کو ساتھ لیا اور کھیتوں میں سے گزر ٹا

جرنیلی سڑک کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ بات میرے لئے ضرور پریثان کن تھی کہ میری والدہ کی روح کا بتایا ہوا قدیم مصری منتر بے اثر ہو گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ مجھے معلوم میں تھا۔ میری جیب میں چاندی کے میں روپے پڑے تھے۔ میں نے ایک بار پھر مصری منتر کو آزمانے کی کوشش کی۔

جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر چاندی کا روپ اپنی مٹی میں دبایا۔ دل میں والدہ کا تصور جمایا اور دل ہی دل میں مصری منز پڑھ کر چاندی کے روپ پر انگی رکھ دی۔ امید یہ تھی کہ روپ چھوٹا ہو جائے گا لیکن اس بار بھی منز نے اثر نہ دکھایا۔ مجھے بقین ہو گیا کہ کی وجہ سے منز کا اثر زاکل ہو چکا ہے۔ اب اسے آزمانے کی ضرورت باتی نہیں رہی اور مجھے اپنی مانوق الفطرت طاقت اور خدا کے بھروسے پر ہی صغراں کو آگ اور خون کے سمندر سے نکال کریاکتان پہنیانا ہو گا۔

رات خنک تھی۔ فضا میں جلی ہوئی چیزوں کی ہو رچی ہوئی تھی۔ آدھی رات کو ہمارا اس طرح کھیوں میں سے گزرنا ویسے ہی مخلوک سمجھا جا سکتا تھا۔ نهنگ سکھ نے اتنا مجھے بندو لیتین دلا دیا تھا کہ راستے میں کوئی مسلمان گاؤں ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے مسلمان مجھے ہندو سمجھ کر مجھ پر حملہ کر دیں' بے چارب مسلمانوں پر تو پنجاب میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ انہیں اپنی جانیں بچانی مشکل ہو رہی ہیں۔"

صغرال میرے ساتھ گئی سمی سمی چل رہی تھی۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ مگر وہ خاموش تھی کی روعمل کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ اصل میں وہ بے حد خوف زوہ تھی۔ اس نے اپنے سارے کنج کو سکھوں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اس پر موت کی دہشت طاری تھی۔ یہ ایک بے بی کی موت تھی۔ کہ آدی دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔

زرد سا نامکمل چاند مشرق کی طرف اندھیرے کھیتوں کے اوپر آکر فضا میں اپنی افسردہ سی چیکی پھیکی روشنی بھیرنے لگا۔ دور بتیاں دکھائی دیں۔ یہ بتیاں درختوں کے بچ تھوڑے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر روشن تھیں۔ میں نے مغراں سے ان بتیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ جرنیلی سڑک کی روشن ہے۔

جرنیلی سؤک بر موت ایبا سناٹا چھایا تھا۔ ہم سؤک سے ہٹ کر در ختوں کے در میان جو کچا راستہ تھا۔ اس پر چلنے لگے۔ ہمارے پیچھے سؤک پر روشنی آنے گئی۔ بھر گھرر گھرر کی زردست آواز سنائی دی۔ ایسی آواز میں نے جلیانوالہ باغ میں اس وقت سنی تھی۔ جب چار بیوں والی گاڑی پر چار مشین گئیں باغ کے دروازے میں لائی گئی تھیں۔

مغرال جلدی ہے میرے بیچھے ہو گئی۔

خاکی رنگ کی ایک اونجی لمبی گاڑی شور مجاتی دھڑ دھڑاتی سڑک پر سے گزر گئی۔ میں مغرال سے پوچھ بیشا کہ یہ کیا تھا؟ اس نے پہلے تو عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر بول۔ ''کیا تم نے اسے پہلے نہیں دیکھا؟ یہ فوجی ٹرک تھا۔''

مجھے قورا" ہی اپی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے کہا۔ "اصل میں مجھے اندھیرے میں پتہ نہیں چلا سکا کہ یہ فرجی ٹرک تھا۔"

اب مجھے یاد آیا کہ میرے میزبان نیک دل سکھ نے کما تھا کہ اگر راستے میں کوئی پاکتانی فوری ٹرک ملا تو اس میں بیٹھ جاتا۔ میں نے صغراں سے بوچھا کہ یہ پاکتانی ٹرک تھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں خاموشی سے بہت کچھ سوچتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔

کھھ دور چلنے کے بعد ہماری بائیں جانب آیک تھبہ آگیا۔ اندھرے میں کمیں کمیں کمیں روشی ہو رہی تھی۔ سڑک پر کچھ کھو کھے الئے پڑے تھے۔ صغران نے سمی ہوئی آواز میں کما کہ یہ کرنار پورے کا قصبہ ہے۔ یمان سے جلدی نکل چلو یمان کے سارے مسلمان مار رسیئے گئے ہیں۔ جرنیلی سڑک پر کچھ دکانیں ٹوٹی پڑی تھیں۔ ہم تیز تیز دہاں سے گزر گئے۔ ایک جلی ہوئی رکان کے آگے دو انسانی لاشیں پڑی دیکھیں۔ ظاہر ہے یہ مسلمانوں کی لاشیں تھیں۔ نظاہر ہے یہ مسلمانوں کی لاشیں تھیں۔ نظاہر ہے یہ مسلمانوں کی لاشیں تھیں۔ نظاہر ہے یہ مسلمانوں کی الشیں تھیں۔ نظاہر ہے یہ مسلمانوں کی ہوئے۔ آگے جمینے

گاؤں تھا۔ صغران تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئ۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ پھر میرے ساتھ روانہ ہوئی۔

پو پھٹ رہی تھی کہ ہم مجیٹھ گاؤں کے باہر پہنچ گئے۔ اس گاؤں کی نشان وہی صغراں نے کی۔ کھیتوں میں ایک چھوٹی می ندی بہہ رہی تھی۔ ہم نے یہاں منہ ہاتھ دھویا۔
اس جگہ درختوں کی آڑ میں بیٹھ کر دن نگلنے کا انظار کرنے لگے۔ جرنیلی سڑک پر بھی بھی کوئی ٹرک کو رکوانے کا خطرہ مول شیں نینا چاہتا تھا کیونکہ یہ کوئی ٹرک اگر ہندو فوجیوں کا ہوا تو انہیں ہم پر شک ہو سکتا تھا کہ ہم پچپلی رات کے اندھرے میں یہاں کیا کر رہے ہیں۔

ون کی روشن چاروں طرف بھیل گئی۔ بیشہ گاؤں زیادہ برا نہیں تھا کچے کیے کوشے سے۔ باہر ایک کھال تھی۔ کھیتوں پر ورانی برس رہی تھی۔ امر تسریمال سے چند کوس کے فاصلے پر تھا۔ گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ جرنیلی فاصلے پر تھا۔ گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ جرنیلی سرک پر گاؤں کے بالقابل ذرا بیجھے ہٹ کر ایک چھوٹا سا مندر نظر آیا تو میں صغراں کو لے کر اوھ طلاگا۔

مُندر ہنومان جی کا تھا۔ مندر کیا تھا بس ایک کو تھڑی تھی جس پر گرواجھنڈا لگا تھا۔ ایک پروہت باہر چبورے پر بیٹا منہ دھو رہا تھا۔ میں نے جاکر پرنام کیا تو وہ کلی کر کے بولا۔ دمماراج اس گاؤں کے نہیں لگتے ہو۔"

روں ماری کی باکل ہندوؤں ایسے کہ میں اسے بنایا کہ میں اپنی بنی کو لے کر امر تسر جا رہا ہوں۔ ساتھ والے گاؤں سے آیا ہوں سواری نہیں مل رہی۔"

وہ جران ہو کر بولا۔ ومماراج جاروں پاسے آگ گی ہے۔ تم کو امر تسرجانے کی ہے۔ سوجھی؟"

میں نے ایک بار پجراسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ میرا سرامرتسریل مرگیا ہے۔ ہمارا اس کے التم سنگار میں پنچنا بہت ضروری تھا۔ وہ رام رام کرتا اٹھا اور ہمیں مندر میں لے گیا۔ میں نے ہو مان جی کی مورتی کے آگے چاہمی کے پانچ ردبے رکھ دیے پروہت برا خوش ہوا۔ اس نے ہمیں مٹی کے کورے میں سے دبی نکال کر کھانے کو دیے رکھ دیے گا۔ "چچھے جالندھر کپور تھلہ سے مسلمانوں کے قافلے آ ہے ہیں۔ ان سے دور رہا۔ کیونکہ امرتسر کے قریب ان پر حملہ ضرور ہوتا ہے۔ پہلے ایک قافلہ گیا تھا۔ نا ہے وہ سارے کا سارا سکھوں نے کاٹ ڈالا۔ کوئی بکہ بھی نہیں جاتا آج کل۔ تہیں پیل ہی جانا مرح کا مماراج۔"

پھراس نے بتایا کہ مجیٹھہ میں جتنے مسلمان گھرتھے سب کو آگ لگا دی گئی اور ایک مھی مسلمان زندہ نہیں بچا۔

"مہاراج! انہوں نے پاکتان کیوں بنایا ہے بھارت ما تا کے دو کلڑے کیوں کئے
ہیں۔ اب اس کا مزہ چکھیں بھارت ما تا ان سے بدلہ لے رہی ہے مہاراج! رام رام رام۔"
امرتسر کی طرف سے چھ سات نیزہ بردار سکھ اکالی گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ان کا
مردار آگے آگے کالی گھوڑی پر سوار تھا۔ مڑک پر مندر کے قریب آکر اس نے پروہت
سے بلند آواز میں یوچھا۔ "اوئے پجاریا۔ ایدھر میلیاں وا قافلہ تے نمیں آیا؟"

پروہت ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ "مماراج ابھی نہیں گزرا ادھر سے سا ہے کور تھا۔ سے چل بڑا ہے؟"

اکالی سردار نے بھڑک ماری۔ پھر سب نے ست سری اکال کا نعرہ لگایا اور گھوڑے دوڑاتے آگے کی طرف چل بڑے۔ پروہت کنے لگا۔ "مسلمانوں کا بیہ قافلہ بھی کٹ جائے گا۔ بمارت ما یا اپنا کھڑا الگ کرنے کا پورا بولہ لے گی۔ پہلے بھی اکالی سکھوں کا ایک جشر ادھر کو گیا ہے۔"

صغرال بے چاری میرے پاس سمی بیٹی تھی۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے ہندو پروہت کے پاس زیادہ دیر تھرہا مناسب نہ سمجھا اور صغرال کو لے کر آگے روانہ ہوا۔ صغرال قدم قدم پر ڈر رہی تھی۔ مگروہ سکھول کا ظلم و ستم دکھ چکی تھی۔ اگرچہ وہ ساڑھی میں لیٹی تھی لیکن اے اندیشہ تھا کہ کمی بھی وقت بھید کھل سکتا ہے۔

مڑک کنارے ایک چھوٹا ما چند ایک کچے مکانوں پر مشمل گاؤں آیا۔ وہاں ایک پکی معبد تھی۔ گاؤں کی جھوٹا ما چند اور باہر مسلمانوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ان میں بچی اور بوڑھے بھی تھے۔ عورتوں کی لاشیں بھی تھیں۔ صغراں تو رونے گی۔ میں اسے گاؤں سے باہر نکال کرلے جا رہا تھا کہ ٹرک کی آواز آئی۔ ہم جلدی سے معبد کی دیوار کے پیچے ہو گئے۔ ٹرک گاؤں کے مکانوں کے پیچے رک گیا۔ مجھے یہ ٹرک وکھائی نہیں دیوار کے پیچے ہو گئے۔ ٹرک گاؤں کے مکانوں کے پیچے رک گیا۔ مجھے یہ ٹرک وکھائی نہیں دیا تھا۔

پھر کسی نے بلند آواز میں پنجابی زبان میں آواز دی کوئی مسلمان بچا ہو تو باہر آ جائے۔

میں نے مغراں سے کہا کہ یہ مسلمان فوتی لگتے ہیں مغراں مجھے سامنے جانے سے مخط کرتی رہی۔ لیکن میں مجد کی دیوار سے نکل کر اس طرف آگیا۔ جمال ایک فوجی ٹرک کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک مثین من لگی تھی۔ کچھ مسلمان عورتیں اور بوڑھے پہلے ہی

وہاں سمٹ سمٹا کر بیٹھے تھے۔ دو فوجی جوان ٹرک کے پاس کھڑے تھے۔ جھھے دیکھ کر ایک فوجی کی تیوری چڑھ گئی تم ہندو ہو؟"

میں نے فورا" کلمہ بڑھا اور کہا میں مسلمان ہوں ہندوؤں کا بھیں بدلا ہوا ہے۔ فوتی جوانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پر ایک فوتی مجھے ایک درخت کے پیچھے لے گیا۔ اس نے میرا ڈاکٹری معائد کیا اور جران ہو کر بولا۔ "تم اس آگ اور خون کے سمندر میں یمال کیا کرتے پھر رہے ہو؟"

میں نے اسے صغراں کے بارے میں سب کھے بتا دیا۔ اس نے فورا" صغراں کو مسجد کے پیچیے سے نکالا اور اس کو تسلی دی پھر پوچھا کہ گاؤں میں کوئی مسلمان بچا بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا۔

" ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بچھی ہیں یمال تو-"

مسلمان فوجی جوان کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ انہوں نے مجھے اور صغرال کو ٹرک میں دو سرے مسلمانوں کے ساتھ بٹھا لیا اور ٹرک امر تسر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹرک میں بیٹھے ہوئے مسلمان مرد اور عور تیں ہمیں عجیب نظروں سے تکنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم بمن بھائی ہیں۔ سارا خاندان شہید ہو گیا ہے ہم کافروں کا بھیں بدل کر نکل کھڑے ہوئے تھے غدا کا شکر ہے کہ اپنے بھائیوں کا ٹرک مل گیا۔

یہ بلوچ رجنٹ کا فرجی ٹرک تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ۱۹۳۷ء کے مسلم کش ہولناک فسادات میں بلوچ رجنٹ نے مسلمانوں کو بچانے میں ناقابل فراموش فدمات سر انجام دی تھیں۔ یہ ٹرک امر تسر شہر سے باہر جرنیلی سڑک کے بار والے مشہور محلے شریف پورے میں وافل ہو گیا۔ اس علاقے کو مسلمان مہاجرین کا کیپ قرار دے دیا گیا تھا اور یہاں بلوچ رجنٹ کے جوان مورچ سنجالے ہوئے تھے۔ یہاں فوری طور پر ہمیں کیپ انچارج کے حوالے کر دیا گیا۔ یہاں ہم نے ہندووانہ لباس آثار کر شلوار فہیض بنی مسلمان کیپ میں پہنچ کر صغراں کا خوف کافی حد تک دور ہو گیا تھا۔

یماں سے مسلمان مہاجرین ریل اور ٹرکوں کے ذریعے پاکتان کی طرف ردانہ ہونا شروع ہو گئے۔ ٹرک لاہور سے مسلم لیگ والے بھیج رہے تھے۔ ریل گاڑی کے خالی ڈب ریلوے لائن پر آکر کھڑے ہو جاتے۔ لوگ ہجوم کی شکل میں ان پر ٹوٹ پڑتے۔ بلوچ رجنٹ کے جوان ان کے ساتھ ہو لیتے اور انہیں پاکتان پہنچا کر پھرواپس آ جاتے۔

آخری ہماری باری بھی آ گئے۔ ہمیں مسلم لیگ کے بھیج ہوئے چودہ ٹرکول میں سے ایک ٹرک میں جگہ مل گئے۔ رات کو یہ ٹرک آئے تھے۔ میج سورج نگلتے ہی پاکستان کی طرف

چل بڑے۔ اگلے اور پچھلے ٹرک کے اوپر بلوچ رجنٹ کے چار جوان مثین گئیں لئے چاق و چوبند بیٹھے تھے۔

رک پہلے تو آہت آہت چلتے رہے۔ جب ریلوے سٹیش سے آگے نکل آئے تو ان کی رفتار تیز ہو گئے۔ یہاں سکھول کا ایک بہت برا گردوارہ آیا۔ جھاڑیوں میں جگہ جگہ پھانوں کی لاشیں دیکھیں۔ مسلمان مهاجرین کی آئھوں میں آنسو آ گئے ایک آدی نے رندھی ہوئی آواز میں کلمہ شریف پڑھ کر بتایا کہ یہ پھھان پیدل اپنا اسباب لے کرپاکتان جا رہے تھے۔ ہم نے انہیں بہت روکا کہ آگے خطرہ ہے اکیلے مت جاؤ۔ قافلے کے ساتھ پیلے جانا۔ لیکن اجل انہیں ہم سے جدا کرکے لے گئے۔

ہمارے ٹرک کے تمام مسلمانوں نے دبی دبی آواز میں فاتحہ پڑھی۔ ٹرک آگے بوسطے چلے گئے۔ راستے میں ایک اور گاؤں آیا۔ یہاں بھی سڑک کے کنارے کئی ہوئی لاشیوہ پڑی ملیں۔ ہمارے ٹرک میں بیٹے سمے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی مسلمانوں کی لاشیں ہیں۔ یہ ظلم 'یہ قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ جمعے صرف اتنا ہی علم ہو سکا کہ مسلمانوں نے اکثری علاقے میں اپنا الگ وطن پاکتان بنا لیا تھا جہاں وہ اپنے دین اسلام پر کاربند رہتے ہوئے آزادی اور خود مختاری سے زندگی ہر کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا حق تھا۔ لیکن ہندوؤں اور سموں نے ہندوستان میں ان کا قتل عام شروع کر دیا اور وہ نقل آبادی کر کے ہندوستان عام طور پر مشرقی پنجاب سے پاکتان روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان لئے بے قافلوں پر جگہ میل ہوئے۔ لاکھوں سے دیکھتا آباد کا میں آئی آئیموں سے دیکھتا آباد کی اس میل اپنی آئیموں سے دیکھتا آباد کی اس میل اپنی آئیموں سے دیکھتا آباد تھا۔

رک پاکتان کی سر زمین میں واخل ہوئے تو پوری فضا اللہ اکبر اور پاکتان زندہ باد کے نعروں سے گونج اشھے۔ یماں سرحد پر ایک طرف درخت پر پاکتان کا ہلالی پر چم امرا رہا تھا۔ مسلم لیگ کے رضاکاروں نے مماجرین کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ہمیں ایک جگہ عارضی کیمپ میں پنچایا گیا۔ مغراں کے چرے پر ایک عجیب نورانی چمک می آگئی تھی۔ یماں ہمیں کھانا ملایا گیا۔ ڈاکٹر میکے لگا رہے تھے۔ کیونکہ ہیفے کی وہا چھیلی ہوئی تھی صغراں کو بھی ٹیکہ لگایا گیا۔ ڈاکٹر میکے لگا رہے تھے۔ کیونکہ ہیفے کی وہا چھیلی ہوئی تھی صغراں کو بھی ٹیکہ لگایا

میں پہلی بار کسی ڈاکٹر کو انجشن لگاتے دکھ رہا تھا۔ اگر میں سویا ہوتا بعنی بے خبر ہوتا تو ڈاکٹر میرے بازو میں بھی سوئی نہیں چھو سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت میرا جہم پھرسے بھی زیادہ سخت ہوتا۔ لیکن مرگ انبوہ میں میں بھی شامل ہو گیا۔ میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا پھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے میرے بازو میں انجشن لگا دیا۔ وہ اس بات پر تھوڑا سا متبجب ضرور ہوا

کہ جمال سوئی گلی تھی وہاں سے خون کا نشا سا قطرہ بھی نہیں لکا تھا۔

شام کو ہمیں لاہور شر پنچا دیا گیا۔ ہے اگست ۱۹۳۷ء کا زمانہ تھا۔ کئی ہوئی ریل گاڑیاں اور لئے یے خون آلود قافلے چلے آ رہے تھے۔ ایک انتثار اور افرا تفری کا عالم تھا۔ اس کے باوجود مجھے لوگوں کے چروں پر ایک سکون اور مرت کا تاثر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پاکتان کے قیام پر بے حد خوش تھے۔ گھروں عمارتوں اور مجدول پر پاکتان کے جھنڑے ارا رہے تھے وہ رات ہم نے ریلوے شیش پر بسری۔ میں ریلوے شیش اور شنب کرتے انجوں اور چلتے بکھوں کو ولچپ حرت سے دیکھ رہا تھا۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی تھی۔ بیلی تو لوگوں کے گھر گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے پہلی بار چائے کی کینٹین پر لگا ریر ہو سا تو اسے دیکھا اور سنتا ہی رہ گیا۔ میں سائنس اور شینالوجی کے جدید عمد میں واخل

صبح صبح ہمیں حسن ابدال جانے والی گاڑی مل گئی۔ سب مهاجر ٹرینیں تھیں۔ کوئی عکت نہیں خرید یا تھا۔ مہاجرین کو لے کر رہل گاڑیاں پٹاور اور پنڈی کی طرف چل رہی تھیں۔ میں نے ۱۹۴۷ء کا حن ابدال مجھے اس طرح یاد رہ گیا کہ وہال گلاب کے سرخ پھول اور ہری ہری جھاڑیوں میں بہتے شفاف پانی کے چشمے بہت دیکھے۔ صغراں کو کافی تلاش كے بعد اس كے رشتے دار متاب دين كے گھر پہنچايا۔ صفرال كو دكھ كر وہ لوگ بے حد خوش ہوئے۔ جب انہیں پہ چلاکہ باتی سب گھروالے شہید ہو گئے ہیں تو وہال کمرام کج

برمال میں نے نیک ول سکھ نمنگ سکھ کی امانت کو اس کے رشتے واروں کے حوالے کیا اور ایک دن وہال بسر کرنے کے بعد شام کی ٹرین پر سوار ہو کر راولپنڈی چلا گیا-یماں سے ہندو اور سکھوں کے آخری قافلے مشرقی پنجاب کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ میں و کھے رہا تھاکہ یمال سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک قابل تعریف تھا۔ غیر مسلم نقل وطن کرتے ہوئے گدھوں اور ریڑھوں پر اپنا سارا سامان لاد کر لے جا رہے تھے۔ ایک دن راولپنڈی میں آوارہ گردی کرتا رہا چر ریلوے اسٹیشن پر آگیا۔ خیال تھا کہ لامور والبس چلا جاؤں۔ اس شرمیں مجھے تاریخی فضا ملتی تھی۔ ریل گاڑی بھری موئی چل رہی تھی۔ بری مشکل سے ایک ریل گاڑی کی چھت پر مجھے بھی تھوڑی سی جگہ مل گئ-ہزاروں لوگ گاڑی کی چھت پر بیٹھے تھے۔ انجن نے سیٹی بجائی اور چھک حیک کرتا جل بڑا۔ جہلم پینچتے پنچتے رات ہو عنی۔ یہ وہی شرتھا جہال کے راجہ بورس نے سکندر اعظم کا مقابلہ کیا تھا۔ میں اس عمد میں بھی اس علاقے سے گزرا تھا۔ اڑھائی ہزار برس میں زمین

آسان کا فرق یر چکا تھا۔ دریا بھی انی اصلی جگہ سے بہت پیھیے ہٹ گیا تھا۔ میں ابھی تک ریل گاڑی کی چھت یر ہی بیٹا تھا۔ گاڑی جہلم سے چلی تو آگے کی اسٹیش آئے۔ میں ان کے نام کہلی بار بڑھ رہا تھا۔ پھرایک گندا سا ریلوے اسٹیش آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ گوجرانوالہ شر کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہاں سے گاڑی آگے بڑھی تو رات کانی گزر چکی تھی۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے اسٹیشن گزرے تو ٹرین کی رفتار و حیمی ہو گئی۔ ٹرین ایک مضافاتی ریلوے اسٹیٹن کے پلیٹ فارم میں آہت آہت واخل ہوئی۔ پلیٹ فارم برسے بولیس والول کی آوازیں آئے لگیں۔ ''اوئے کھڑکیاں بند کرو۔ کھڑکیاں بند کرو۔''

میں دو سرے مسافروں کے ساتھ چھت ر بیٹھا تھا۔ نیچے ڈب کی کھڑکیاں گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ٹرین رک عمی اب جو میں نے پلیٹ فارم پر نگاہ ڈالی تو جگہ جگہ لاشیں بڑی تھیں۔ ان میں شدید زخمی بھی تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک آدمی نے اٹھ کر تھوڑی دور چلنے کی کوشش کی۔ لیکن فورا" ہی اوندھے منہ گرا اور پھرنہ اٹھ سکا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہندو سکھ معاجرین کی رمل گاڑی تھی جو پنڈی سے آ رہی تھی اور یہاں اس یر حملہ ہو عمیا۔ دونوں طرف سے کام غناہ عناصر ہی کر رہے تھے۔

پلیٹ فارم کے دوسری طرف ایک مال گاڑی کھڑی تھی۔ یہ بھی مماجر ٹرین تھی۔ ٹرین کے قریب ریلوے لائن پر بھی لاشیں ہی لاشیں مجھری بڑی تھیں۔ جہال مارا ڈبہ رکا تھا دہاں سے کئی ہوئی مال گاڑی کا انجن صاف نظر آ رہا تھا۔ انجن ڈرائیور اور فائر مین باہر جھانک رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جاری گاڑی کو یہاں کس کئے روکا گیا تھا۔ دو آدی ایک ہندو عورت کو مال گاڑی کے ڈیے میں سے نکال کر انجن کی طرف کھینچے کئے جا رہے تھے۔ عورت واکیں بائیں سر مار رہی تھی۔ اس کے منہ سے کمی قتم کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔

یہ منظر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے ریل کی چھت سے پلیٹ فارم بر چھلانگ لگا دی۔ ایک بولیس والا میری طرف دوڑا۔ ''اوئے کد هر جا رہے ہو تم؟''

میں اس بر نفیب عورت کو ظالموں کے چنگل سے چھڑانا جاہتا تھا۔ بولیس کا ساہی میرے پیچھے بھاگا۔ عورت کو اغوا کرنے والے غنڈوں نے میری طرف دیکھا۔ میرے بیچھے سپائی نے ہوا میں فائر کر دیا۔ کیونکہ اس کی گولی مجھے نہیں گلی تھی۔ میں نے غنڈوں کو للکارا کہ وہ عورت کو جھوڑ دیں۔ ان پر بختوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کے سینے میں سجرا آبر دیا اور خود مال گاڑی کے نیچ سے ہو کر دوسری طرف فرار ہو گئے۔ پولیس کا سیاہی تھے پکڑنے کے لئے دوڑا۔ میں مال گاڑی کے ڈبے کے پنچ کھس گیا۔ اور پھر دوسری

طرف نکل گیا۔ غنڈے دور کھیوں میں بھائے جا رہے تھے میں ان کے پیچے دوڑا۔ پولیس والا وہیں سے واپس ہو گیا۔ یہ جوار کے کھیت تھے۔ غنڈے اس علاقے ہی کے رہنے والے تھے۔ راستوں کے تمام نشیب و فراز سے واقف تھے خدا جانے وہ مجھے کوئی فوج یا پولیس کا افسر سمجھ بیٹھے تھے کہ الیے غائب ہوئے کہ مجھے کہیں دکھائی نہ ویے۔

میں کئی ہوئی ریل گاڑی سے کائی دور کھیتوں میں نکل آیا۔ ادھر کولیاں چلنے لگیں۔ پھر وہ گاڑی بھی چل بڑی جس پر بیٹھ کر میں اس ریلوے اسٹیش تک آیا تھا۔ فائرنگ ہو رہی تھی۔ معلوم ہو تا تھا کہ مال گاڑی کے بینچ کیلے لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اس طرح مشرقی پنجاب میں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ میرا ول اداس ہو گیا۔ انسان انسان پر یہ ظلم کیوں کر رہا تھا؟

تاریخ کے تاریک ایوانوں میں سے گزرتے ہوئے میں نے ہر دور میں انسان کو انسان کی خلم کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ظلم جاری تھا۔ اس ظلم کا انجام کیا ہو گا؟ کہاں جا کریہ ظلم و ستم کا قافلہ ٹھسرے گا؟ کب انسان ایک دو سرے سے محبت اور پیار کرنا سیکھے گا؟ اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ کا علم کسی کو نہیں تھا۔ اس خون آشام بربریت کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔

میں کھیتوں سے نکل کر ایک چھوٹی ہی کچی سڑک پر آگیا۔ دور اونچی جگہ پر رات کے اندھیرے میں مکانوں کے ہیولے ابھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ کوئی برا قصبہ تھا۔
میں قصدا " یہاں اس مشہور قصبے کا نام نہیں لکھ رہا۔ آدھی رات کے بعد کا کرب انگیز ساٹا چاروں طرف کھیتوں میں چھایا ہوا تھا۔ میرا دل واپس ریلوے مٹین پر جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ جہاں میں نے بیمانہ انبانیت سوز مناظر دیکھے تھے۔ سوچا یہ قصبہ جو کوئی بھی ہے۔
میریں چلنا چاہئے پھر دیکھیں کے کہ آگے کیا انقلاب آنا ہے۔ کس عمد میں ابھرہا ہوں پانچ برار سال سے تاریخ کی منازل طے کر رہا تھا۔ قیاس بی تھا کہ اگر میں بیسویں صدی عیسوی میں بہنچا ہوں تو اس کے آگے کا بھی کوئی زمانہ ہو گا لیعنی ۲۱ دیں صدی + دیں صدی۔

جس کچے رائے پر میں چل رہا تھا۔ یہ تھوڑا ساخم کھاکر قصبے کی سیدھ میں ہو گیا۔ دونوں جانب کھیت تھے جمال اندھرا تھا۔ یہ قصبہ پرانا تھا۔ اندھرے میں مجھے اس کی فصیل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر اس کا ایک محرابی دردازہ بھی نظر آیا۔

میں نسری ایک چھوٹی می بلیا پر سے گزر رہا تھا۔ کہ بائیں جانب سے کمی عورت کی دلی دلی جیخ کی آواز آئی۔ میں وہیں رک گیا بائیں طرف امرددوں کا باغ تھا۔ اس کے کنارے پرانی وضع کی ایک کوشمی بنی ہوئی تھی۔ کوشمی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آواز اس کوشمی میں سے آئی تھی۔

میرے قدم این آپ اس کو تھی کی طرف اٹھ گئے۔

آسان پر تارے نگلے ہوئے تھے امرود کے درخوں تلے سوکھ بے گرے ہوئے تھے۔ میں ان سوکھ بوت کرے ہوئے تھے۔ میں ان سوکھ بتوں پر احتیاط سے چل رہا تھا کہ آواز پیرا نہ ہو۔ پرانی وضع کی باہر کو نکلی ہوئی گیر لوگا۔ عورت کی دبی ہوئی چیخ کی آواز کے بعد موت ایسی خاموش چھا گئی تھی۔ میں بھی بر آمدے کے قریب سے ہو کر گزر رہا تھا کہ جھے کھسر پرکی آوازیں سائی ویں۔ بید دو تین آومیوں کی آوازیں تھیں۔

میرے قدم وہیں رک گئے۔ پھی میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کہ رہ ہیں۔ پھراسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ یہ بری درد اٹلیز وہشت زدہ اور کمزور آواز تھی۔ میں برآمدے میں آگیا۔ آواز بہلو والے گول کمرے سے آ رہی تھی۔ پھر جیسے عورت کو کسی نے طمانچہ مارا۔ عورت کی آواز وہیں بند ہو گئی۔ میں گول کمرے کے دروازے کے پاس آکر رک گیا۔ کمی مرو نے دوسرے کو جنجھلا کر کما۔ "اوئے منہ کیا دیکھ رہ ہو اس کا۔" میں نے دروازے کو آہستہ سے اندر کی جانب و تھکیلا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میرے و تھیلئے سے پرانا دروازہ تھوڑ آ سا چرچرایا۔ اندر خاموشی چھا گئے۔ کی کے قدموں کی جاپ دروازے کے قریب آئی میں میں آئے۔

سن سی مرونے اندر سے آواز دی۔ "کون اے اوع؟"

آواز کا لہم بنا رہا تھا کہ یہ غندہ لوگ ہیں اور انہوں نے کسی بد نصیب عورت کو اغوا کر رکھا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک لمح کے لئے پھر سنانا چھا گیا اب میں نے دروازے پر آہت سے دستک دی۔

اندر گھرائی ہوئی تھسر پھسر کی آواز آئی اور ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ اندھیرے میں بھتے ایک ہٹا کٹا دھوتی بوش جوان دکھائی دیا۔ جس نے ہاتھ میں چھرا پکڑا ہوا تھا۔ یس اس کے سامنے آگیا۔

"کون ہو بھی تم؟ یمال کیا کرنے آئے ہو؟ اس ہٹے کئے غندے نے برے وہشت ذرہ کہتے میں مجھ سے بوچھا۔

میں نے بری زی سے کہا۔ "بھائی! تم لوگ یمال کیا کر رہے ہو؟"

اتنے میں دو غنڈے بیچے سے نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی چھرے تھے۔ ایک غنڈے نے میری گردن داوج لی۔ دو سرے غنڈے نے چھرا میرے سینے سے لگا دیا۔ "اوے تو مسلمان ہے کہ ہندو؟"

اس کے ساتھ غندے نے کہا۔ "اوتے ہندو تو یہاں کوئی سی بچا۔ یہ مسلمان ہو

گا۔" پھروہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا۔ "یمال سے بھاگ جاؤ جان بچا کر' جاؤ۔"
میں نے اسے نرم اور انگسار بھرے لیج میں کما۔ "اندر کون ہے؟"
ہٹے کئے غنڈے نے بنس کر کما۔ "اوئ! میہ تمہاری کیا لگتی ہے ہندنی اوئ?"
میں نے ان کو کما۔ "اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔
کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیں۔"

ہے کئے خنڑے کو طیش آگیا۔ اس نے پوری طاقت سے میرے سینے پر چھرے کا وار کر دیا۔ لیکن جب چھرا میرے پھر اسے سینے سے کراکر اس کے ہاتھ سے اچٹ کر گر پڑا تو وہ چیا۔ "اوے اس نے لوہ کی وردی بین رکھی ہے اس کی گردن کاٹ ڈالو۔" میوں خنڑے مجھ پر بل پڑے۔ میں اپنی جگہ پر چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ وہ میری گردن پر چھروں سے وار کر رہے تھے۔ چھرے میری گردن پر اچٹ رہے تھے۔ میں انہیں

رووں چر پر روں سے وجو حرب مسب کے بیار کی دور وہ وہاں سے فرار ہو جا کیں۔ میں زیادہ موقع نہیں دیا چاہتا تھا اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے فرار ہو جا کیں۔ میں انہیں دھکیل کر کمرے میں لے گیا۔ اندر جاتے ہی میں نے وروازے کی چیخی چڑھا دی۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن میں نے ایک لوکی کو دیکھا جو کونے میں سمی میٹھی تھی۔

غنڑے مجھ سے لیٹ گئے۔ وہ مجھے نیچ گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ان کی مرمت کرنے کے لئے آزاد تھا۔ مجھے بہشکل چھ سات سینڈ گئے ہوں گے۔ تینوں غنڈے کمرے کے فرش پر اس حالت میں بے ہوش پڑے تھے۔ کہ ان سب کی ٹائکیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ان کی ٹائکیں میں نے جان بوجھ کر توڑی تھیں۔ آگہ وہ وہاں سے بھاگ نہ سکیں۔ میں لڑکی کی طرف بردھا تو وہ رونے گئی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور اس کے کان کے قریب جاکر چنجابی میں کہا۔ "رو نہیں بمن۔ میں تمہیں ان غنڈول سے بھائے آیا ہوں۔"

لڑکی ایک دم چپ ہو گئ۔ میرے اس جملے نے جادد کا اثر کیا تھا۔ چر بھی اسے بھین نہیں آیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کیکیاتی آواز میں کیا۔ "مجھے کچھ نہ کہنا۔ بھگوان کے لئے کچھ نہ کہنا۔"

میں نے اس کے نگے سر پر ساڑھی کا پلو ڈالا تو لاکی سکیاں بھرتے ہوئے رونے گئی۔ اس کا سارا جم ہل رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ میں ہندو نہیں ہوں۔ مسلمان ہوں۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر ادھر آگیا تھا۔ چونکہ میں مسلمان ہوں اس لئے تمہاری عزت کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ ایک سچا مسلمان کسی مظلوم عورت کی بیکار سنتا ہے تو بھراس کی مدد اس پر فرض ہو جاتی ہے جھ پر بھروسہ رکھو۔ میں تمہارا بھائی بن کر تمہاری

ون اور تمهاری جان کی حفاظت کروں گا۔ مجھے بتاؤ کہ تمهارا گھر کماں ہے؟ تمهارے مال مال میں؟"

وہشت زدہ ہندہ لڑی نے رندھی ہوئی آواز میں رک رک کر بتایا کہ اس کا نام کوشلیا ہے۔ اس کے پتاکا نام لالہ نیک چند ہے جو لاہور کے ایک کالج میں پڑھاتے ہیں وہ بھی لاہور میں ایم۔ اے کی سٹوڈٹ تھی۔ ان کا گھر لاہور کی لوزمال پر تھا۔ وہ یمال قصب میں اپنی خالہ کے ہاں چھٹیاں گزارنے آئی تھی کہ ان کے گھر پر حملہ ہو گیا۔ غنڈوں نے میں اپنی خالہ کے ہاں چھٹیاں گزارنے آئی تھی کہ ان کے گھر پر حملہ ہو گیا۔ غنڈوں نے سے گھروالوں کو تہہ رتیخ کر دیا اور اسے اغواء کر کے یماں لے آئے۔

اس کے بعد جو پھے ہوا مجھے معلوم تھا۔ میں نے کوشلیا کو ایک بار پھریقین ولانے کی کوشش کی کہ میں اسے اس کے ما تا پتا کے پاس لاہور پہنچا دوں گا۔ اس کی ساڑھی ایک مسئلہ تھا۔ یہ لباس اسے ہندو لڑکی ثابت کر کے اس کی زندگی خطرے میں وال سکتا تھا۔ میرے پاس کوئی چادر بھی نہیں تھی کہ اسے اوڑھا دیتا۔ ابھی رات کا پچھلا بھر تھا۔

"دومیرے ساتھ چلو۔" میں نے بردی شفقت سے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ ہم اندھیرے میں برآمدے سے اتر کر پرانی کوشی سے نکل کر ریلوے اسٹیش والی چھوٹی سی کچی مرک پر آگئے۔ میرا دماغ بردی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ کوشلیا کے لئے کوئی چادر یا قمیض شلوار کمال سے حاصل کی جائے۔

میح کی روشنی ہونے سے پہلے ہیں کوشلیا کی ساڑھی بدلوا دینا چاہتا تھا۔ یا کم از کم ان کم اس کو چادر اوڑھا دینا چاہتا تھا۔ قصبے کے مکانوں پر تاریکی چھائی تھی جھے کھیت میں رہٹ نظر آیا۔ اس کے پاس ہی ایک کچی کوٹھری تھی۔ سوچا شاید یماں سے کوئی چادر مل جائے۔ میں کوشلیا کو لے کر رہٹ کے قریب آیا۔ رہٹ چل نمیں رہا تھا۔ پکی کوٹھری کے دروازے پر آبالا لگا تھا۔

میں نے تالا توڑ ڈالا۔ آدھی کوٹھری توڑی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ چاریائی کھڑی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک برا سھر کترے ہوئے چارے کا رکھا تھا۔ میں نے سھر کو کھول کر چادر کو جھاڑا۔ یہ کانی بڑی چادر تھی۔

کوشلیا کو تھڑی کے باہر دیوار کے ساتھ گلی تھی۔ "اسے اوڑھ لو تمہاری ساڑھی چھپ جائے گی۔"

کوشلیا نے چادر کو اپنے جم کے ساتھ اس طرح لیٹ لیا کہ اس کی ساڑھی کافی حد تک فائب ہو گئی۔ اب میں اسے لے کر قدرے اطمینان سے آگے برها۔ ریلوے اسٹیشن تک پہنچتے بینچتے سورج فکل آیا۔ فضا میں ایک عجیب مرگ آلود دھول اڑ رہی تھی۔ کھیت

کھلیان ویسے ہی وریان پڑے تھے۔ ہائیں جانب چھوٹا سا دیہاتی ریلوے اسٹیش وریان پڑا تھا۔ رات جو گاڑی یہاں کئی تھی وہ غائب تھی۔ لاشیں بھی پلیٹ فارم سے اٹھا لی گئی تھیں۔ ریلوے لائن پر چیھڑے ' ٹین کے ٹوٹے پھوٹے ٹرنک اور جوتے بھرے پڑے تھے۔ سامنے سڑک تھی جو لاہور کو جاتی تھی۔ دھریک کے پیڑتلے ایک ہینڈ بہپ لگا تھا۔

سامنے سرف سی جو لاہور لو جائی سی۔ دھریک کے پیڑ کے ایک ہینڈ بہپ لگا تھا۔
یہاں میں نے کوشلیا کا منہ ہاتھ دھلایا اس نے پانی پا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ میرے
ساتھ برے اختاد کے ساتھ لاہور تک سفر کرے اور اپنے آپ کو ایک مسلمان لڑکی تقور
کرے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش تھی۔ سہی ہوئی تھی۔ سرک پر بھی بھی
لاہور کی جانب کوئی ٹرک گزر جانا۔ اس میں آدمی اور عور تیں بھری ہوئی تقییں۔ ہارے
قریب ہی کچھ دیماتی مزدور قتم کے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی لاہور جا رہے تھے۔
انہوں نے ایک ٹرک کو ہاتھ دے کر روک لیا۔ ان کے ساتھ ہم بھی ٹرک میں سوار ہو
گئے۔ ٹرک والا افغانی پھان تھا۔ اس نے ہم سے ایک سواری کے دو آنے وصول کئے۔
ٹرک والا افغانی پھان تھا۔ اس نے ہم سے ایک سواری کے دو آنے وصول کئے۔
ٹرک والا افغانی پھان تھا۔ ہم نے کھڑے ہو کر لاہور تک کا فاصلہ طے کیا۔

رُک نے ہمیں بادای باغ کے پاس بوڑھے دریا کے پار سڑک پر اثار دیا۔ کوشلیا نے نبوری چادر اس طرح اپنے جمع کے گرد لیبٹ رکھی تھی کہ اس کی ساڑھی بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے بتایا کہ لور مال دہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔"گر ہمارے گر تو آگ لگا دی تھی۔ وی گئی ہوگی۔ پہنے نہیں پتا ہی ادر ما تا ہی زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔" اس کی آئیسیں ڈبڈبا گئیں۔ میں نے کما کہ چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ لاہور شرکی تمام سڑکوں سے دافف تھی۔ وہی میری رہنمائی کر رہی تھی۔ کانی آگ جا کر ایک سکول کی قلعہ نما محارت آگئ تو کوشلیا نے بھی آہستہ سے بتایا کہ لور مال اب بالکل قریب ہے۔ میں نے اسے ایک درخت کے نیچ کھڑا ہونے کو کما اور خود سامنے والے مسلم مماجر کمپ کے باہر زمین پر بیٹے ایک آدی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے گا۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے اس سے پوچھا کہ آگ جو لور کال پر ہندوؤں کے مکان تھے۔ انہیں آگ لگائی ہے کہ نہیں؟

وہ آدمی نفرت بحرے لیجے میں بولا۔ "باؤ جی مسلمان برا نرم ول ہو تا ہے۔ دو تین مکانوں کو ہی آگ نگائی تھی۔"

میں نے بھی اس کہ میں کہا۔ "اور کافر کمال گئے؟ کیا بھاگ گئے یا ختم کر دیے"

"اجی گورا فوج نے ڈی اے وی کالج کو ہندوؤں کا کیمپ بنا دیا۔ بس سارے کے سارے کا فریھاگ کر وہاں جا چھیے۔ اب وہاں گورا فوج اور گور کھوں کا پسرہ لگا ہے۔"

میں نے واپس آکر کوشلیا کو ساری بات بتائی اور کما کہ ہو سکتا ہے اس کے ما ما پتا بھی ڈی۔ اے۔ وی ہندو مماجر کیمپ میں چلے گئے ہوں۔ وہ بولی۔ "یہ کالج تو ہمارے گھر کے پاس ہی ہے۔"

ہم بھائی وروازے کے قریب سے نکل کر لوئر مال پر آگئے۔ یمال سے کوشلیا مجھے ایک نبتا "کشادہ گلی میں لے گئی۔ اس نے دور سے مجھے اپنا مکان دکھایا۔ اسے آگ نہیں گلی تھی۔ ڈی۔ اے۔ وی کالج کا برا گیٹ سامنے نظر آ رہا تھا۔ باہر ایک گورا فوجی اور وارگو رکھے را نظیں لئے بہرہ دے رہے تھے۔

میں کوشلیا کے ساتھ گیٹ کے قریب پنچا تو گورے فوجی نے را تفل میری طرف آن دی۔ "ہالٹ! کون ہو تم؟"

میں نے کوشلیا کو آگے کر دیا۔ اس نے بری صاف انگریزی میں گورے کو ساری کمانی مخضر الفاظ میں سائی اور کہا کہ اس کے ڈیڈی کا نام لالہ ممیک چند ہے۔ اگر وہ کالج کے کیمپ میں ہوں تو انہیں اطلاع کی جائے کہ ان کی بیٹی کوشلیا ان سے ملئے آئی ہے۔ گورے فوجی نے ہمیں وہیں کھڑے رہنے کی ہدایت کی اور گور کھے سپاہی کی مدد سے اندر پنام بجوا دیا۔ وس پندرہ منٹ بری قیامت کے گزرے۔ کوشلیا بار بار اپنے فشک ہونٹوں پر نیان پھیرتی۔ اس کی آئکھیں کمپ کے گیٹ پر گئی تھیں۔

پراچانک ده چخ پزی- "پتا جی- ما تا جی-"

ایک او طِیر عمر کا ہندو اس عمر کی ایک عورت کے ساتھ گیٹ کے پاس آکر رک گیا۔
دونوں کو شلیا کو دیکھ کر خوشی اور چرت سے پاگل ہو گئے۔ ما آ پتا کے بیٹی سے طنے کا منظر براا
دل گداز تھا۔ کو شلیا نے روتے ہوئے اپنے پتا کو میرے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے گلے
لگا لیا۔ میں نے کما۔ یہ میرا انسانی فرض تھا جو میں نے بوراکیا۔

میں اجازت لے کر والیں جانے لگا تو کوشلیا میرے قدموں پر گر پڑی۔ میں نے اسے اللہ اللہ کر اس کے سر پر پیار کیا اور کہا' "میری بس! تم بہت جلد ہندوستان چلی جاؤ گی۔ اگر دہاں کی صلحان لڑی کو مصیبت میں جتلا دیکھو تو اس کی ضرور مدد کرنا۔"

کوشلیا کی آنھوں سے ٹپ ٹپ آنوگر رہے تھے اس کے ہونٹ کیکیا رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے اس حقیقت کا شدت سے احمانی ہوا کہ بمن بھائی کی مجت کا کوئی ذہب نہیں ہوتا۔ میں کالج کیپ کے گیٹ سے دالیں ہوا تو مجھے گل کے کوئے پر دو آدمی کوئے نظر آئے۔ ٹاید یہ مسلمان تھے اور ایک ہندو لڑکی کو کیمپ میں اس کے مال باپ کے حوالے کرتے دیکھ کر مشتعل ہو رہے تھے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔

اور دو سری گل میں داخل ہو گیا۔ یہ سارا علاقہ ہندوؤں کا تھا۔ سارے کے سارے مکان خالی پڑے تھے۔ پچھ ادھ جلے تھے۔ پچھ مکانوں کے باہر ٹوٹا بھوٹا سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں ان گلیوں سے ناواتف تھا۔

آگے گیا تو دیکھا کہ گلی آگے بند ہے۔ واپس مڑا تو وہ دونوں پراسرار آدی جنہوں نے وہوتیاں پہن رکھی تھیں۔ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدی نے اپنا ہاتھ کرتے کے اندر وال رکھا تھا۔ دوسرے کے ہاتھ میں شاید پہتول قتم کا کوئی ہتھیار تھا۔ ان کی طرف جانے کی بجائے میں ایک مکان کی ولیوڑھی میں داخل ہو گیا۔ یہ مجھ سے غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔

گلی میں دوڑنے کی آواز آئی۔ میں سیڑھی چڑھ کر مکان کی دوسری منزل میں آگیا۔
اس مکان کا سارا سامان لوٹا جا چکا تھا۔ خالی ٹرنک النے بڑے تھے۔ دیوار میں گلی الماریوں کے بیٹ کھلے تھے۔ انسانی قدم بری تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ میں کسی قتم کی گھراہٹ کے بیٹر اپنی جگہ خاموش سے کھڑا رہا۔ مجھے گھراہٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔

دونوں غنزے زینے کے دروازے میں سے نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ ان کی آ تھوں میں نفرت اور شدید غیظ و غضپ تھا۔ ایک غنزے نے پہتول کا رخ میری طرف کر دیا اور بولا۔ کافر کی اولاد۔ اپنی بمن کو تو کیمپ میں چھوڑیں میں ۔ میں اولاد۔ اپنی بمن کو تو کیمپ میں چھوڑیں ۔ میں ہموڑیں ۔ میں جھوڑیں ۔ میں جھوڑیں ۔ میں ۔ میں

اس نے فائر کر دیا۔ گولی میرے پیٹ پر گلی۔ میرے کرتے میں سوراخ ہو گیا اور گولی میرے فولادی پیٹ سے ظرا میرے پاؤں میں گر پڑی وہ دونوں اس سوراخ کو ہاتھ سے شولتے و کھھ کر کچھ جرا گلی سے بولے۔

دوسرا غنزہ بولا۔ "دوسرا فائر کر اوئے۔" دوسرے فائر کی گولی میرے شانے پر گلی۔ یہ گولی بھی نیچ گر پڑی۔ میں نے دونوں گولیاں فرش پر سے اٹھا کر ان کی طرف بڑھا کیں اور کما۔ "بیہ یادگار گولیاں ہیں انہیں سنبھال کر رکھنا۔"

دوسرے غنڈے نے مجھ پر بوری طاقت سے محفر کا وار کر ویا اس نے میرے پیٹ میں مخبر گھونینا چاہا۔ ظاہر ہے وہ ناکام رہا۔ بلکہ النا اس کا ہاتھ زخی ہو گیا۔ میں نے بوے اطمیتان سے اس کے ہاتھ سے تحفر اور دوسرے کے ہاتھ سے پہتول چین لیا۔ "میں ہندو شمیں ہوں۔ مسلمان ہوں۔ گر اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آیندہ کی بے قصور انسان کی جان لینے کی کوشش نہیں کرنا۔"

میں نے پہلے ختجر کو دو نکڑے کیا۔ پھر بھاری بھر کم پرانی طرز کے دلی پہتول کو برے

اطمینان سے وہرا کر کے فرش پر پھینک دیا۔ دونوں غنادوں کے ہوش و حواس جیسے گم ہو گئے تھے۔ وہ آئکھیں پھاڑے مجھے تک رہے تھے۔ ان کی قوت گویائی جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کوئی بھوت پریت سمجھ رہے تھے۔ یس نے گرج دار آواز میں کما۔ "بھاگ جاؤ نہیں لا کا کھا جاؤں گا۔"

وہ الٹے پاؤں ذینے پر چھلانگ لگا کر ایسے بھائے کہ تین سکنٹر میں وہ گلی بھی پار کر چکے تھے۔ میرا دل انسانوں سے انسانوں کی نفرت کو دیکھ کر کچھ بچھ ساگیا تھا۔ قل و غارت گری میں بہت و کھھ چکا تھا لیکن وہ سب اس عمد کی باتیں تھیں جب انسان جمالت کی تاریکیوں یا سے کمہ لیجئے کہ تہذیب ابتدائی دور میں سے گزر رہا تھا۔ جبکہ آج سائنسی اور تردیق شعور کے عروج کا زمانہ تھا۔ پھر بھی انسان وحثی بن کر ایک دو سرے کا خون بہا رہا

یں نے واپس اس گلی میں جانا مناسب نہ سمجھا اور مکان کی چھت پر آگیا کہ مکانوں کی چھت اور مکان کی چھت پر آگیا کہ مکانوں کی چھتوں سے ہوتا ہوا کسی اگلی گلی میں اتر جاؤں گا۔ یہ سارے مکان خالی اور ویان پڑے تھے۔ دو تین مکانوں کی چھتوں میں سے گزر کر میں ایک مکان کی سیڑھیاں اتر کر گلی میں آگیا۔ یہاں مجھے گلی کی نالی پر ایک انسانی لاش پڑی نظر آئی۔ اس کے پہلو میں مگرا شگاف تھا۔ جاں خون جم کر نیلا ہو چکا تھا۔

میں لور ال پر آگیا۔ سامنے ایک چھوٹی می گراؤنڈ تھی۔ یماں ایک درخت کی چھاؤں میں پولیس کے دو چار سابی بیٹھے جھے دکھ رہے تھے۔ لور بال سنسان تھی۔ میں تیزی سے بھائی چوک کی طرف چلنے لگا۔ یہ مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ سرک کے بچ میں بھائی دردازے کے سامنے کچھ اور کے ٹرک کے بوے بوے ٹاروں کو آگ لگا رہے تھے۔ آدمیوں کی ٹولی پاکتانی جھنڈا اٹھائے پاکتان زندہ باد کے نعرے لگاتی گزر گئی۔ میں نے لاہور آتے وقت پیچھے ایک خوبصورت دریا دیکھا تھا۔ جس کے گنارے کی تاریخی ممارت کے مینار درخوں میں نظر آئے تھے۔ میرے دل میں دریا پر جانے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔

میں دریا کے پل کی طرف چلنے لگا۔ اس سڑک کے کنارے جو ٹا ہلیوں کے درخت سے۔ انہیں مہاجرین کلماڑیوں سے کاٹ رہے تھے۔ یہاں کوئی فٹ پاتھ نہیں تھا۔ سڑک کنارے کیا راستہ تھا جہاں دھول اڑ رہی تھی۔ جھاڑیاں مٹی اور گرو سے اٹی ہوئی تھیں۔ چلتے چلتے میں بادامی باغ کے قریب ہے بھی گزر عمیا۔ میرے جوتے گرد میں اٹ گئے تھے۔ دریا کے پاس پنچا تو سڑک سے اثر کر درختوں کا ایک ذخیرہ ملا جن کے درمیان سے دریا کی شمک نظر آر ہی تھی۔ میں اس ذخہ سے میں داخل میں کر دریا کی طرف کیا رہا۔

اس ذخیرے یہ جس تھا۔ آگرچہ یہ جس جھے کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ یمال کافی اونچی اونچی گھاس آگ ہوئی تھی۔ ایک آدی درخوں کے نیچ درانتی سے گھاس کاٹ رہا تھا۔ ذخیرے سے نکلا تو سامنے دریا کا پاٹ نظر آیا۔ دریا چڑھا ہوا تھا۔ میرے الئے ہاتھ کو دریا کے گھاٹ پر چھوتر۔ ے پر بنا ہوا ایک جھوٹا سا مندر نظر آیا۔ جس کے مینارے کا کلس ایک طرف کو مڑا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ اسے تو ٹرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

دریا کے دوسرے کنارے پر بارہ دری بی ہوئی تھی۔ بل کی جانب کچھ آدی چل رہے دری بی ہوئی تھی۔ بل کی جانب کچھ آدی چل رہے تھے۔ ایک رہے تھے۔ ایک برین چھک کرتی بل پر سے گزرنے گئی۔ اس کے انجن کی آواز مجھے بری اچھی گئی۔ میں دوریل پر سے ٹرین کو گزرتے دیکھنے لگا۔

گاڑی بل پر سے گزر گئی تو میں دریا کنارے ایک، جگہ بیٹے گیا دریا چو تکہ چڑھاؤ پر تھا۔ اس لئے اس کی امروں کی رفتار تیز تھی۔ پانی کا رنگ گدلا تھا۔ اس میں بھی کوئی بڑا شہتیر' بھی کوئی چھیر اور بھی کوئی مٹی کا مشکہ تیرتا نظر آ جا تا۔ بایں دریا کی بہتی امروں کو وکیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جھے کیا کرتا چاہئے اور کمال جانا بھاہے اس شرسے میرا جی اجائے ہوگا تھا۔

بی جاہ رہا تھا کہ دور کی دیرانے میں جاکر جھونبرا بنا کر رہنا شروع کر دوں اور انظار کروں کہ یہاں سے تقدیر مجھے کس دور'کی عمد میں لے جارتی ہے۔ ایک خیال آبا کہ کہ ۱۹۳۵ء کے بعد کا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ہیر کہ ارض کا آخری عمد ہے۔ بھر خیال آبا کہ نہیں شاید اس سے آگے بھی کوئی زمانہ ہو۔ کوئی تمذیب ہو اتنے طویل ترین تاریخی سفر کے دوران پہلی بار میں دفت کے بارے میں حش دینج میں پڑا تھا۔ میں ۔ نے فدا سے دعا کی کہ دوران میں میری راہ نمائی فرمائے۔

وریا کنارے بیٹے بیٹے کانی وقت گذر گیا۔ دوپسرے شام ہو گئی۔ اس دوراان بیس ' پادل آسمان پر گمرے ہو گئے تھے مھنڈی ہوا چلنے گئی تھی۔ شرکی طرف والیس جانے کو جی نمیں چاہتا تھا۔ شام کے سرمئی اندھیرے نے دریا ' درختوں اور دریا پارکی ) بارہ دری پر اپنی چادر پھیلا دی۔ تھوڑی دیر بعد بوندا باندی ہونے گئی۔ بارش کی بوندیر ، کافی موئی موئی تھیں۔ اس خیال سے کہ کپڑے بھیگ جائیں گئے میں نے ارد گرد نگاہ ڈائی کہ بارش سے نیجنے کے لئے کوئی پناہ گاہ مل جائے۔ بائیں جانب گھاٹ والا مندر ہی نظر آیا جماں بارش سے پناہ لی جا سکتی تھی میں اٹھ کر گھاٹ کی طرف چلا۔ مندر کا دروازہ آگ: بس جل چکا تھا صرف اس کی چوکھٹ باتی بھی گئی تھی۔ اندر کو ٹھری تھی دیوار میں کی دیوی کی مورتی ابھری

ہوئی تھی۔ جس کے دونوں بازو اور ناک توڑ ڈالی گئی تھی۔ مورتی کے آگے اس کے بازو کے کلڑے بکھرے ہوئے تھے۔

جھے نہ اس مورتی سے کوئی سروکار تھا نہ اس مندر سے کوئی دلچپی تھی۔ میں تو بارش سے بیخ کے لئے وہاں تھوڑی ور کو آگیا تھا۔ میں مندر کی چھوٹی می کوٹھری کے دروازے میں وریا کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ بارش تیز ہو گئی۔ رات کا اندھرا اب چاروں طرف تھیل چکا تھا۔ دریا کے پاٹ نے رات کی سرمئی چادر اوڑھ لی تھی۔ ہوا تیز نہیں چل رہی تھی۔ بارش کا شور مجھے بھلا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا سر مندر کی چو کھٹ سے لگا رکھا تھا۔

اس قتم کے براسرار مناظر مجھے پند تھے۔ جانے اسی طرح بیٹھے بیٹھے کتنا وقت گذر گیا۔ بارش کانی مدہم ہو گئی تھی بوندوں کی ممکی گنگناہٹ می سائی دے رہی تھی۔ ہوا بھی رک گئی تھی۔ فضا تاریک اور جس آلود ہو گئی۔ دور بل پر تین بتیاں روشن تھیں جن کا ارا تا ہوا عکس دریا میں بڑ رہا تھا۔ ایک عجیب اثر انگیز خاموخی طاری تھی۔

میں آئھیں بند کئے مندر کی چوکھٹ سے نمیک لگائے خاموش بیٹا اپنے ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جھے فضا میں ایک اجنبی می آواز کا احساس ہوا۔ میں نے آئھیں کھول دیں۔ رات سنسان تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ بارش کی بوندوں کے کی یانی کے گڑھے میں گرنے کی اواز تھی۔

میں نے آکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ وہی انوکھی مترنم می آواز پھر سائی دی۔ میں آکھیں کول کر ہمہ تن گوش ہو گیا آواز ایس تھی جیسے کوئی کسی زین دوز تہہ خانے میں بیٹا کوئی ساز بجا رہا ہو۔ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا' ساز کی مترنم آواز برابر آ رہی تھی۔ بھر یہ آواز کی صندر کی کوٹھری میں دیکھا۔ کوٹھری اندھیرے میں خالی پڑی تھی۔ بھر یہ آواز کمال سے آ رہی تھی؟

میں اٹھ کر مندر کے پیچھے گیا۔ دیواروں سے کان لگا کر سنا۔ آواز یہاں سے نہیں بلکہ ایبا لگ رہا تھا کہ زمین کے اندر سے یا آسان پر چھائے باولوں میں سے آ رہی ہے۔ یہ مترنم آواز میرے علم کے مطابق کسی ستار یا وچڑویٹا کی تھی۔ کوئی اس ساز کے تاروں کو آہستہ آہستہ چھیڑ کر سروں کو جھولا سا جھلا رہا تھا۔ پھر ساز ایک وم رک گیا۔ پھروہی سناٹا

چھا گیا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی آسیب ہو۔ اس قتم کے بھوت پر یتوں کی خوش فصیلوں کا مجھے پہلے بھی کئی بار تجربہ ہو چکا تھا۔ اور میں نے انہیں بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ بارش تقریبا سرک گئی تھی۔ سوچا دریا کے بل پر چل کر اندھیری رات میں 'دریا میں روشنیوں کے عکس کا نظارہ کیا جائے۔ میں اٹھا ہی تھا کہ وچڑویتا ساز کی آواز ایک جھنکار کی طرح آئی اس بار آواز برے قریب سے آئی تھی۔

میں نے گردن گھما کر چیچے کو ٹھری میں دیکھا۔ مندر کی دیوار میں جہاں دیوی کی ٹوئی پھوٹی مورتی گئی تھی اس جگد ہلی نیلی روشنی کا غبار ساگردش کر رہا تھا۔ میں سمنکی باندھے اس روشن غبار کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس روشنی میں سے ایک نمایت حسین 'چکیلے چرے اور بردی بردی کول الیمی آنکھوں والا بھرپور جوان عورت کا ہولا نمودار ہوا۔ اس عورت کے ساہ بالوں کا سرکے اوپر جوڑا بنا تھا۔ جس میں کول کے سفید پھولوں کا گجرا بچ رہا تھا۔ وہ کسی تخت پر بیٹی تھی۔ ایک دچڑویتا اس کے زانوؤں پر تھی۔ جس کے اردل کو وہ آہتہ آہتہ چھیٹر رہی تھی۔

فضا ادھر سُکیت کی آواز سے معمور ہو رہی تھی۔ یہ کوئی ملکوتی سُکیت تھا جس کے مروں کی مضماس سے میری روح ابھی تک نا آشنا تھی۔ میں بت بنا اس ملکوتی حسن کی دیوی کے چرے کو دیکھ رہا تھا۔

دیوی نے وچروینا پر چانا ہوا ہاتھ روک دیا۔ پھر اپنی کنول ایس پاکیزہ بری بری اکتوں ایس پاکیزہ بری بری اکتوں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے حسین چرے پر سحر اگلیز آسانی مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ طلوع ہوتے سورج کے سبزی حاشیے ایسی تھی۔ پھر شکیت سے بھی میٹھی آواز میرے کانوں سے محرائی۔

عاطون! میں مرسوتی دیوی ہوں۔ عگیت اور علم ادب کی دیوی۔ تو نے ایک کواری میرو کنیا کی عرب بچا کر میری جیو آتما کو پرس کیا ہے۔ میں سورگ سے تجھے آشر باد دینے آئی ہوں۔"

میں نے کما۔ "مرسوتی دیوی! تیرے درشن پاکر جھے خوشی ہوئی ہے۔ آشر باد کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے اداکیا۔"

سرسوتی دیوی کی آواز آئی۔ "ہاں۔ میں جانی ہوں تونے ہر سکلپ میں اپنے کرتو۔
کا پائن کیا ہے۔ پرنتو میں پرس ہوئی ہوں۔ خوش ہوئی ہوں....س میں تجھے ایک خاص فکتی اربن کرتی ہوں۔"

یں خاموش کھڑا سرسوتی دیوی کو دیکھتا رہا۔ اس نے برسی دل آویز مسکراہٹ سے

ماتھ کما۔ "تیرا تماس برا پراچین ہے آج تک تیرا سنگپ تیرے بی میں نہیں تھا۔ آج میں یہ فتی تیرے بی میں نہیں تھا۔ آج میں یہ فتی تیرے بی میں کرتی ہوں۔ اے میں می تی تیرے بی میں کرتی ہوں۔ اے ماد کر رکھ۔ جب بھی تی تی منش کی بھلائی کے لئے 'کسی برائی سے شکرش کرنے 'اسے جڑ سے اکھاڑ جیکنے کے لئے اپی شکل بدلنے کی ضرورت پڑے تو' تو میرے بتائے ہوئے اشاوک کا جاپ کرتا تو جس روپ میں چاہے گا۔ اس روپ میں آ جائے گا۔ پر نتو انسان کے سوا تو کوئی دو سرا روپ افتیا نہیں کر سکے گا۔ اب دھیان لگا کر گندھر واشلوک سن۔"

اس کے بعد سرسوتی دیوی نے سنسرت کا ایک اشلوک پڑھا۔ یہ اشلوک ایک بار سنتے ہی مجھے یاد ہو گیا۔ سرسوتی بولی۔ ''بھی تو نے ناپاک حالت میں اس اشلوک کا جاپ کیا تو اس کا اثر نہیں ہو گا۔ یہ بھی یاد رکھنا۔ اندریوں کے لوچھ لالج کے لئے بھی یہ اشلوک مت پڑھنا۔ ہری اوم۔ ہری اوم"

فضا وچرایتا کے مرهر سنگیت سے گونج اسمی۔ سرسوتی دیوی کا ہیولا ستار کے تاروں پر اپی کنول کی مسلم میوں ایسی اٹھیاں چلاتا آہستہ آہستہ دیوار میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی روشنی بھی بچھ گئی اور چروہی اندھیرا چھا گیا۔ سرسوتی دیوی کے جاتے ہی میں نے گندھر واشلوک کو دل میں دہرایا۔ جھے وہ سارے کا سارا یاد ہو چکا تھا۔

اگرچہ اس سے پہلے میں اس تجربے سے گذر چکا تھا۔ لیکن میری شکل کبھی تبدیل نیں ہوئی تھی بلکہ میری شکل ہی کو کی دوسرے کی شکل پر محمول کر کے بچھے کبھی کائن اعظم اور بھی جرائم پیشہ گروانا گیا تھا اور ایک عرصے سے اب یہ سلسلہ بھی بند ہو چکا تھا۔ میں نے دل میں عدد کر لیا کہ اس مقدس گند ہر داشلوک کو بھی ذاتی غرض یا لوبھ لالج کے لئے استعال نہیں کروں گا وہ رات میں نے اس مندر میں گذار دی۔

مج ہوئی تو میں دریا کے پل کی طرف چل بڑا۔ چونکہ سے سارے واقعات جن کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا اس صدی کے وسط میں گذرے میں اور ان واقعات کے شاہد اور کردار اس ملک میں بقید حیات میں اس لئے میں اب ان کرداروں اور شہروں کے اصل نام نمیں کھوں گا۔

سرسوتی دیوی کی جانب سے ایک ولولہ اگیز اور سننی خیز فکتی مل جانے کے بعد میرے دل میں بی نوع انسان کی خدمت کا ایک نیا جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ اب میرا دل بجھا بھی تھا۔ سرسوتی دیوی نے میرے دل میں امید اور جذب نوکی ایک نئی شمع روشن کر دئی تھی۔ اس وقت کے لاہور شہر میں ایک انتظار بھیلا ہوا تھا جس سے میرا جی گھبرانے لگا اب میں کمی جگہ دیر جم کر زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں ریل گاڑی میں بیٹھ کر

لاہور سے دور ایک دوسرے شریس آگیا جو لاہور جتنا برا شر نہیں تھا لیکن اس سے کم بھی انہوں تھا۔

میں اس شرکا نام نہیں لکھوں گا۔ یمال بھی مہاجرین آکر آباد ہو رہے تھے لیکن الاہور والی افرا تفری اور شوروغل نہیں تھا۔ میرے پاس صرف چھ سات روپے ہی بچے تھے میں اس شرمیں نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے آریخی اور آبائی چشتے پر اکتفا کرنا زیادہ پہند کیا۔ یہ پیشہ جڑی بوٹیوں کی فروخت تھا۔

جھے جڑی ہوئیوں کا پانچ ہزار سالہ پرانا تجربہ تھا۔ اس میدان میں میرا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایس ایس جڑی ہوئیاں لا کر دکانداروں کو دیں کہ جو تیر بہدف تھیں اور جن کے بارے میں ان کی معلوبات صفر کے برابر تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند میںیوں کے اندر اندر میں خوشحال ہو گیا۔ میں شہر کے ایک محلے میں ایک دو منزلہ مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا۔ فجلی منزل کو میں نے جڑی ہوئیوں کا گودام بتا لیا تھا۔ ووسری منزل کو میں نے جڑی ہوئیوں کا گودام بتا لیا تھا۔ ووسری منزل کو میں نے اس زمانے کے مطابق خوشما فرنیچر والین اور سامان آرائش سے خوب سجا لیا۔ ایک نوکر رکھ لیا جو گھر کا سارا کام بھی کرتا تھا اور کھانا وغیرہ بھی پکا تا تھا۔ جھے کھانے پینے کی حاجت تو نہیں تھی لیکن پردہ رکھنا بہت ضروری تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جھم پر کی کو شک ہو اور میرا راز کھل جائے۔

ایک سال گذر گیا۔ محلے کے لوگ میری شرافت اور خوش اخلاقی کا دم جمرنے گئے۔ میں نوجوان تھا۔ پانچ ہزار سال سے ہیں با کیس سال کا نوجوان چلا آ رہا تھا۔ پچھ قریبی دوستوں نے شادی کے لئے اصرار کیا تو میں نے صاف صاف کمہ دیا کہ میں شادی پانچ برس سے پہلے نہیں کروں گا۔ پانچ برس کے بعد قدرتی طور پر ججھے اس شرکو چھوڑ دینا تھا کیونکہ پانچ برس میں میرے دوستوں پر عمر کے اثرات ظاہر ہو جاتے جبکہ میں ویسے کا ویسے جوان ہی رہتا۔ لذا ہر پانچ یا زیادہ سے زیادہ سات برس کے بعد ججھے انقل وطن یا نقل مکانی کرنی برتی تھی۔

پرل کے جس گل میں میرا مکان تھا وہاں غریب محنت کش لوگ بھی رہتے تھے اور سرایا داروں کے چار مزلد کچے مکان بھی تھے۔ جنہوں نے ہندو سکھوں کے چلے جانے کے بعد ان کے عالی شان مکانوں اور سامان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور خوب دولت لوئی تھی۔ جو شرفا اور پرانی وضح کے سرمایہ دار تھے وہ پرانی حویلیوں میں خاموش زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہاری گل کے نودو لتینے سرمایہ داروں میں نادر نام ک ایک غندہ نائپ آوی بھی تھا۔ جس نے ہندووں ' سکھوں کی دولت کو خوب لوٹا تھا اور ایک برے مکان پر قبضہ کر رکھا تھا۔ یسال

چھپ کر وہ شراب اور چرس وغیرہ کا ناجائز کاروبار بھی کرنا تھا۔

میں نے اور محلے کے دوسرے بزرگول نے اسے کی بار اس ناجائز اور ساج وشمن نہ ہوا۔ اس کے آدی محلے نہموم کاروبار سے خائب ہونے کے لئے کہا مگر وہ اُس سے مس نہ ہوا۔ اس کے آدی محلے کے شریف لوگوں کو پریثان بھی کرتے تھے۔ میں اس ساج دشمن غنڈے نادر کے قلع تمح کے لئے ابھی منصوبہ بنا رہا تھا کہ ایک روز گلی میں شور اٹھا۔

میں اپنے مکان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ شور سن کر کھڑی میں سے ینچے جھانگا۔
دیکھا کہ گلی میں نادر اور اس کے دو ساتھیوں کی لاشیں خون میں لت پت پڑی ہیں۔ دکاندار
دکانیس بند کر کے بھاگ رہے ہیں اور اکبر خان چھان کا اکلو تا برا لڑکا امجد خان نکلے پر جھکا
خون آلود مخجر دھو رہا ہے۔ اکبر خان کے محلے میں لکڑیوں کا ٹال تھا اور اس کا اکلو تا نوجوان
بیٹا امجد خان اس ٹال پر اس کا ہاتھ بٹا تا تھا۔ میرے گلی میں پینچنے تک وہاں پولیس کے دو
سیایی آ محلے جنہوں نے امجد خان کو پکڑ لیا تھا اور تھائے لے گئے۔

سارے محلے میں شور کچ گیا کہ امجد خان نے غنڈے نادر اور اس کے دو ساتھوں کو قل کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ناور خان نے امجد کی بری بمن کو گلی میں سے گذرتے ہوئے چیزا تھا۔ بمن نے امجد سے شکایت کی۔ اس کی غیرت جوش میں آگئی۔ وہ خنج لے کر گلی میں آگیا نادر خنڈے کے مکان کے سامنے موجی کی دوکان پر بیٹیا رہا جب نادر اپنے دو جوادی غنڈوں کے ساتھ مکان سے انز کر گلی میں آیا تو نوجوان غیرت مند پھیان نے اس جوادی غنڈوں کے ساتھ مکان ہے انز کر گلی میں آیا تو نوجوان غیرت مند پھیان نے اس بے جگری سے طوفانی مملہ کیا کہ نادر اور اس کے ایک غنڈے ساتھ کو وہیں دو وار کر کے فیر کر دیا۔ بیسرا غنڈہ ابھی چاتو نکال ہی رہا تھا کہ امجد خان نے اسے بھی ڈھر کر دیا۔

امجد خان اپ اوھ مر عرباب اکبر خان کا اکلو یا بیٹا تھا۔ اکبر خان کو اس بات کا فخر تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنی بمن کی لاج رکھ لی گروہ غریب تھا۔ اس کے پاس دولت بھی نہیں گئی کہ اپ نے بیٹے کے اپنی مرند بمادر بیٹے کی زندگی بچانے کے لئے کوئی اعلی وکیل کر سکے۔ اسے اپنے بیٹے کی زندگی موت کے اندھروں کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس اعتبار سے وہ پیشان اور فکر مند تھا۔ بیچھے قبائلی علاقے میں اس کی ایک ایکو زمین بھی نہیں تھی۔ ٹال پر کھڑیاں فروخت کر کے وہ اپنی بیوی اور دو بچل کا چیٹ پال رہا تھا۔ نادر غنڈے کے قلع قمع سے محلے کا گند دھل گیا تھا۔ محلے والے برے خوش تھے۔ شروع شروع میں تو جوش تازہ تازہ تھا۔ محلے کا جودھرایوں نے اکبر خان کو بھین دلایا کہ وہ اس کے بیٹے کی جان بچانے تازہ تھا۔ محلے کے چودھرایوں نے اکبر خان کو بھین دلایا کہ وہ اس کے بیٹے کی جان بچانے کے لئے سروھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ بردی سے بردی رقم خرچ کر کے اعلی ترین وکیل کریں

لیکن وفت گذرنے کے ساتھ ساتھ سب کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اور اب
وہ اکبر خان کے ٹال کے سامنے سے گذرتے ہوئے بھی کترانے لگے۔ اکبر خان بھی غیرت
مند تھا اس نے اپنے بچوں کو جیشہ رزق حلال کھلایا تھا۔ اس نے بھی کسی چووھری کے آگے
ہاتھ نہ پھیلایا۔ کوئی حرف شکائیت لب پر نہ لایا۔ اللہ پر بھروسہ رکھا اور غربی وعوے کا
ایک رکیل کر لیا جس نے ولی زبان میں اکبر خان کی عدد کرنے کی خواہش کا اظمار کیا لیکن
ایک رخان نے کسی فتم کی عدو لینے سے انکار کر دیا۔

ووسری طرف ناور غندے کے جمائیوں نے شرکا سب سے بردا وکیل کر لیا۔ ناجائز کائی پانی کی طرح بمانی شروع کر دی۔ انہیں واروات کے عینی گواہ بھی مل گئے۔ جنہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ انہوں نے امجد خان کو اپنی آ تھوں سے نادر اور اس کے دو ساتھیوں پر منجروں سے وار کرتے دیکھا ہے۔ مقدمہ شروع ہو گیا۔

ا کبر خان کا نال بک گیا۔ وہ صوبہ سرحد میں اپنے آبائی گاؤں جا آ۔ وہاں سے تھوڑی بہت رقم لا تا اور مقدے کی نذر کر ویتا۔ بولیس نے اکبر خان کے بیٹے ناور خان کے خلاف بڑا زور دار کیس تیار کیا تھا۔ اگرچہ کیس اشتعال کا تھا گر امجہ خان سوچ سمجھ کر نادر کو قتل کرنے آیا تھا اور کچھ دیر بڑے سکون کے ساتھ مقتول کے انتظار میں موچی غلام رسول کی وکان پر بیٹھا رہا تھا۔

وہان پر بیجا رہا ہے۔ ویرے برس تک مقدمہ چال رہا۔ اور پھر اس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلہ سننے اکبر خان کے ساتھ میں بھی عدالت میں موجود تھا۔ اکبر خان کے نوجوان بیٹے امجد خان کو پھائی کی سزا کا تھم سنا دیا گیا۔ اکبر خان کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے اے سنجالا دیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ آخر اکبر خان باپ تھا۔ جوان بیٹے کی پھائی کا فیصلہ سن کر کیے نارش رہ سکتا تھا۔ صا کا جہ میں اسال این مان کی طرف و کھی کر

ووسری طرف امید خان نے بڑے وصلے کا ثبوت دیا۔ اپ باپ کی طرف و کی کہ کر دوسری طرف امید خان نے بڑے وصلے کا ثبوت دیا۔ اپ باپ کی طرف و کی کہ کہرے سے بولا۔ "بابا جان۔ بین بمن کی عزت کی خاطر بھائی لگ رہا ہوں۔ آئسو نہ بماکس۔" محلے کے کچھ غریب لوگ بھی فیصلہ سننے آئے ہوئے تھے وہ سب آبدیدہ ہو گئے۔ میں نے اکبر خان سے کما کہ ہم ہائی کورٹ میں ایپل کریں گے۔

اکبر خان نے پہلے ہائی کورٹ میں ابیل کی ' پھر سپریم کورٹ میں ابیل کی لیکن بولیس نے کیس کچھ ایمی ہوشیاری سے تیار کیا تھا کہ امجہ خان کی بھانسی کی سزا بحال رہی۔ امجہ خان کی والدہ نے رحم کی ابیل کر دی۔ اور ایک روز اس کی رحم کی ابیل بھی مسترو ہوگئ۔ کوری کے ٹال کے مالک اکبر خان کے مکان پر غم وانددہ کے بادل چھا گئے۔ میں اس سے طنے گیا تو وہ مکان کی بیٹھک میں دری پر سر جھکائے رنج والم کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ اکلوتے

جوان بیٹے کی بھانی کے تصور نے اسے وقت سے پہنے بوڑھا کر دیا تھا۔ محلے کے دو سرے لوگ بھی موجود تھا۔ "

اوپر والے چوہارے سے جوان امجد خان کی غم نصیب ماں اور بمن کے رونے کی آواز آ رہی مقرف میں۔ میرے ول پر اس غیرت مند بے قصور کننے کے غم کا شدید اثر ہوا۔ امجد خان نے اپنی ہمشیرہ کے ناموں کے نقترس کی حفاظت کرتے ہوئے جرائم پیشہ خنڑوں سے صحلے کو مجات ولائی مقی۔ اور اب کھانی کا پھندا اس کا مقدر بن چکا تھا۔

ا چانک میرے ذہن میں ایک عجیب وغریب منصوب کا کوزرا سالپکار یہ منصوب اتا سننی خیز تھا کہ میں خاموثی ہے اٹھ کراپنے مکان سے آگیا۔

سے منصوبہ غم زدہ بمن کو اس کا بھائی ' بد نصیب مال کو اس کا لخت جگر اور سوگوار باپ کو اس کا نورالعین واپس کرنے کا تھا۔ بیں اینے مکان کے کمرے بیں شملتے ہوئے اس منصوبہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ وقت سم تھا۔ منصوبہ کافی وقت طلب اور الجھا ہوا تھا۔ اس پر عمل کرنے کے لئے بری سوچ بچار ہی ضرورت تھی۔ مجھے باقاعدہ ایک اسکیم تیار کرنی تھی۔ بھائی کی کو تھری بین امجد خان کے باپ کو اعتاد بیں لیما تھا۔ سب سے نازک اور مشکل مرطہ امجد خان کو بھائی کی کو تھری سے نکالنے کا تھا۔ یہ کوئی آسان کام مہیں تھا۔ رحم کی ایبل مسترد ہو جانے کے بعد بھائی پانے والے کے تھا طتی انظام سخت کر دیا جاتا ہیں۔ اے جیل کے اندر جیل میں بن جوئی بھائی کی کو تھری میں بند کر دیا جاتا

لیکن پی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ غیرت مند امچیہ خان کو پھائی نہیں چڑھے دول گا اور قانون کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے اور امجد خان بھی پھائی کے پھندے سے بچ کر اپنے مال باپ کے پاس بہنچ جائے گا۔ میرا زبن بری تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آدھ گھنے کے اندر اندر میرے زبن میں منصوبے کی تمام تفسیلات تیار ہو گئیں اس سلسلے میں سرسوتی دیوی کے گندھر واشلوک نے سب سے اہم کردار اوا کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے اس اشلوک کی حیائی کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔

میں نے کرے کا دروزہ اندر سے بند کر کے چننی لگائی عسل خانے میں جا کر عسل کیا۔ پاک صاف کپڑے پنے اور پھر تخت پر آئینہ ساسنے رکھ کر بیٹھ گیا۔

میرے زبن میں محلے کے جس آدی کی شکل پوری طرف صاف اور واضح تھی وہ عکم شریف قا۔ ساٹھ برس کے حکیم شریف کی سند پر ڈائٹ تھی اور ٹاک کے اور آگھ کے قریب ایک کالا مد تھا۔ حقیقہ بہ ہے کہ نیس الدائی کا یہ عجیب دخرید ور اندائی

سنسنی خیز تجربہ کرتے ہوئے گھرا رہ خا۔ اس کا نتیجہ النا بھی نگل سکتا تھا۔ سب سے کمزور پہلو اس منصوبے کا بیر تھا کہ بیں ایک غیبی ہندو دیوی کے بتائے ہوئے اشلوک پر اعتبار کرتے ہوئے یہ تجربہ کرنے واللہ تھا۔ لیکن اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا تو اس کا سب سے طاقتور پہلویہ تھا کہ اس سے تانون کی ظاف ورزی یا قانون شکنی نہیں ہوتی بلکہ قانون کے طاقتور پہلویہ تھا کہ اس سے تانون کی ظاف ورزی یا قانون شکنی نہیں ہوتی بلکہ تانون کے مطابق پورے ہو جاتے ہیں۔ خطرہ صرف اس بات کا تھا کہ کمیں میں کمی اس مصیب میں نہ بھن جاؤں کہ جس سے رہائی بعد میں میرے لئے بھی ناممکن ہو جائے۔

لین جب امجد خان کی جوانی 'اس کے بان باپ اور بمن کے غم والم کا خیال کرتا ہا تو ول کہتا کہ جائے ہوں نے آئینے میں اپنی شکل ویکھی۔ یہ بڑے کر گذرتا چاہے۔ چنانچہ میں نے آئینے میں اپنی شکل ویکھی۔ یہ میری اپنی شکل تھی۔ میں نے آئیسیں بند کر لیں۔ اب میرے دل نے قدر رہ سے پہلے میں نے اللہ میاں کے حضور دما اگی۔ سات بار استغفار پڑھی۔ اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ پھر اپنے گئلے کے علیم شریف کا تصور بند آئھوں میں جمایا اور سرسوتی دیوی کو یاد کرتے ہوئے اس کا بتایا ہوا گزر حر واشلوک کا جاب شردع کر ویا۔ میں نے اللہ میا سے بعد گارے اس کے بعد شاموش ہو گئی۔ میری آئیسیں بند تھیں۔ میں ڈر کے دارے آئیسیں نہیں کول رہا تھا۔ جھے خاموش ہو جھ سا محمول ہوا جم میں کروری کا احساس ہوا۔ میں نے اپنا کیکیا تا ہوا ہو اپنے اوپر اٹھا کرائے شد پر بھیرا۔

میرے بدن ش ایک شنی دور عنی سرے باتھ میرے چرے پر ایکے ہوئے بالوں سے خرے بر ایک ہوئے بالوں سے خرائے بقے۔ بین شن ایک شنین کور عنی ایک میں میں ایک ہوا تھا۔

اب دو سرا مرحلہ پہلے مرحلے سے نیاوہ نازک اور خطرناک تفاد بیجھے اپی اصلی شکل اب دو سرا مرحلہ پہلے مرحلے سے نیاوہ نازک اور خطرناک تفاد بیجھے اپی اصلی شکل کی شہر میں نے بیل واپس آنا تھا۔ یہ تجرب بے حد اہم تھا جس نے جلدی سے تعلقور کیا۔ اپنی شکل کو ذہن جس خدا کے حضور سات یار استفار پر حمی ۔ پھر سرسوتی دیوی کا تقدور کیا۔ اپنی شکل کو ذہن جس خدا کے ساتھ تصور بڑی جلدی میرے جاتا ہے اس ایک حیرت انگیز انتشاف ہوا حکیم شریف کی صورت کا تصور بڑی جلدی میرے دہن میں آری بیل ایک حیرت انتقال میں ایک خورت انتقال میں ایک میرے انتقال میں ایک م

تھی۔ بدی مشکل سے میں نے اپی شکل کا تصور جمایا اور سرسوتی کے بتائے ہوئے گند صر واشلوک کو سات بار وہرایا۔

ایک عجیب تذبذب کے عالم میں آنکھیں بند کئے اپنا ہاتھ اٹھا کر چرے پر چھیرا۔
میری ڈاڑھی غائب تھی۔ جلدی سے آنکھیں کھول کر آئینے میں دیکھا۔ خوشی سے میرا چرہ چکہ اٹھا۔ میں اپنی اصلی شکل میں واپس آ چکا تھا۔ میں وہیں تخت پر خدا کے حضور سجدے میں گرگیا اور دعا ماگی کہ اے قادر مطلق تو میری نیت کو جانتا ہے۔ میں یہ سب کچھ جس کی خاطر کر رہا ہوں تو اس سے بھی واقف ہے۔ اے قادر مطلق مجھے اپنی تھاظت میں رکھنا اور توفیق عطا کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ مرزد نہ ہو جائے۔

تخت سے اٹھ کر آئینہ طاق میں رکھا اور کمرے میں شلتے ہوئے اپنے سنی خیز مضوبے کے ابتدائی اقدام پر خور کرنے لگا۔ میں نے اسے تازک ترین مشن کی تمام جذیرات زمن میں طے کر لیس اور رات ہونے کا انظار کرنے لگا۔ مشن کو تیزی سے شروع کرنے کی ضرورت تھی۔ کیونکہ امجد خان کا بلیک وارنٹ ہو سکتا ہے۔ جیل کے حکام کے پاس پہنچ گیا ہو اور انہوں نے پھائی کی تاریخ اور وقت بھی طے کر لیا ہو۔ میرے حساب یاس پہنچ گیا ہو اور امجد خان کی آخری طاقات ہونے والی تھی۔

شام كى بعد جب رات كا اندهرا چها گيا تؤ مي اكبر خان كے مكان پر چچ وہ اوپر اپن بعدی اور بیٹی ہوں اوپر اپن بعدی اور بیٹی كے باس شام كى بات شيں اكبا بيدى اور بیٹی كے باس شام اس كے بات شيں كرنا جاہتا تھا۔ اب ايك ضرورى بات كرنے كا كمہ كر اپنے مكان ميں لے آيا۔ دوسرى منزل ميں اے بلك پر بھايا۔ كرى تھيٹ كر اس كے سائے بيٹے گيا اور كما۔ "اكبر خان أ

اکبر خان میرا مند تکنے لگا۔ اس کے پترے پر ایسے ناٹرات تھے۔ جسے کمد رہا ہو کہ یہ وقت جھ سے ذاق کا خمیں اظمار ہدردی کا ہے۔ حقیقت یہ بھی کہ اکبر خان کو اعتاد جس لیما بہت ضروری تھا۔ اس کو اعتاد جس لئے اور اس پر اپنا راز فاش کے بغیر میرا منصوبہ کامیاب خمیں ہو سکتا تھا۔ اس کو اعتاد جس لئے اور اس پر اپنا راز فاش کے بغیر میرا منصوبہ کامیاب خمیں ہو سکتا تھا۔ جس نے اوجر عمر نم زدہ باپ کے ہاتہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کما اس میں ذرا سا کھی جھوٹ نمیں ہے۔ میری کما۔ "اکبر خان! جس نے جو بچھ آپ کو کما اس میں ذرا سا کھی جھوٹ نمیں ہے۔ میری بات غور سے منیں میرے ہاں ایک بردگ کا دیا ہوا ایسا عمل ہے جس کو پڑھ کر میں کی بات غور سے انسان کی عمل اختیار کر سکتا ہوں۔ اس بزرگ نے تاکید کی تھی کہ میں یہ عمل مرف اس وقت اپنے کام میں لاؤں جب کی بہترگ جان کی جان بچانے کا مرحلہ ورپیش ہو۔ میرف اس وقت اپنے کام میں لاؤں جب کی بہترگ جان کی جان بچانے کا مرحلہ ورپیش ہو۔

اکبر خان محنی باندھے مجھے کے رہا تھا۔ وہ اب بھی کی سمجھ رہا تھا کہ ہیں اس کا ولی بسلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیں نے ذرا بھی توقف کئے بغیرا پی بات جاری رکھی۔ دول بسلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیں نے ذرا بھی توقف کئے بغیرا پی بات جاری کہ شمارے بیٹے امجد خان کی شکل افتیار کر دھیں کے اسے تمہارے پاس بہنچا دول گا۔ اور اس کی جگہ خود چائیں چڑھ جاؤں گا۔"

وہ اب بھی خاموش تھا۔ میں نے جلدی ہے کہا۔ "فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

چھے کچھ نہیں ہو گا۔ قانون کی رو سے میں پھانی پا جاؤں گا۔ میں لاش کی طرح سخت ہو
جاؤں گا گر اصل میں میں مروں گا نہیں۔ اور رات کے اندھیرے میں قبرسے باہر نکل کر
اپنی اصلی شکل میں والیں آ جاؤں گا۔ کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہو گا۔ قانون کے نقاضے
بھی پورے ہو جائیں گے۔ میں بھی والیں آ جاؤں گا۔ اور تمہارا بیٹا بھی تمہارے پاس پنج
جائے گا۔ لیکن تمہیں ایک بات کا یقین دلاتا ہو گاکہ تم اپنے بیٹے کو قبائلی علاقے میں کی
اسی جگہ پنچا دو گے جمال سے وہ بھی اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ کیا تم میرے
منصوبے کو کامیاب بنانے کے لئے میرا ساتھ بلکہ اپنے بیٹے امور خان کے ساتھ تعاون کو

ا كبر خان سركو نفى ميں ہلاتے ہوئے بولا۔ "عبداللہ! تم جو پچھ كه رہے ہو جھے يقى نہيں آیا۔"

اکبر خان سچا تھا۔ کسی کو میری بات پر یقین نہیں آسکتا تھا۔ اس کو یقین دلانے کے اکبر خان اچ کے ضروری تھا کہ اس کے سامنے تجربہ کیا جائے۔ میں نے کما "ٹھیک ہے اکبر خان! میں تہمارے سامنے اپنی شکل بدل کر تممارے بیٹے کی شکل اختیار کرتا ہوں۔ پھر تمہیں یقین آ مانا جائے۔

اکبر خان بے چارہ سیدھا ساوا مسلمان تھا۔ لیکن اتنی بات ضرور تھی کہ وہ توہمات ہو لیکنی رکھتا تھا۔ یہ نقط میرے حق میں جا تا تھا۔ میں کری تھیٹ کر ذرا پیچے ہو گیا۔ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے میں نے اکبر خان سے کما۔ "اکبر خان! تھوڑی دیر بعد اس کری پر تمہارا بیٹا امجد بیٹا ہو گا۔ لیکن وہ اصل میں تمہارا بیٹا نہیں ہو گا۔ میں عبداللہ ہوں گا۔ میں نے تمہارے بیٹے کی شکل اختیار کر رکھی ہو گی۔اس لئے گھرانا مت۔ اپنی ہوش وحواس میں رہنا۔ یہ میں صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر تمہیں بھی بھین نہیں آئے گا کہ میں تمہارے بیٹے کو پھائی کے تختے سے واپس تمہارے پاس لا سکتا ہوں۔ اب میں اپنا عمل شروع کرنے والا ہوں تم اپنی جگہ پر حوصلے اور صبر سے بیٹھے رہنا۔ یہ صرف برگ کے بنائے :وئے عمل کا اثر ہو گا۔"

اکبر خان بس میری طرف تکے جا رہا تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے آئیسیں بند کر لیں۔ خدا کے حضور توبہ استغفار پڑھی۔ پھر سرسوتی دیوی کا خیال کیا اور اکبر خان کے بیٹے امبد کی شکل کا پورا پورا تصور اپنے ذہن میں جما کر سرسوتی دیوی کا بتایا ہوا گذھر واشلوک منہ ہی منہ میں پڑھتا شروع کر دیا۔ اشلوک کو ساتویں بار پڑھنے کے بعد میں ایک سینڈ کے لئے خاموش ہو گیا۔

اجائک اکبر خان کی چیخ سے لمتی جلتی آواز بلند ہوئی۔ "میرے بیٹے امجد خان۔"
میں نے جلدی سے آکھیں کھول دیں۔ میں اکبر خان کے بیٹے امجد خان کی شکل
افتیار کر چکا تھا۔ اکبر خان نے بے افتیار مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ میں نے درشت کہج
میں اکبر خان کو ڈائٹ ویا۔ "اکبر خان۔ اپنی جگہ پر بیٹے رہو۔ میرے عمل کو خراب نہ
کی۔"

اکبر خان کلمہ شریف پر هتا ہوا پانگ پر بیٹھ گیا۔ وہ بار بار کلمہ پڑھ رہا تھا اور پھٹی کھی آگھوں سے مجھے تک رہا تھا۔ میں نے کہا۔ ''اکبر خان! میں تمہارا بیٹا امجد خان نہیں ہوں۔ میں عبداللہ ہوں تمہارا ہمسایہ عبداللہ۔ میں نے عمل پڑھ کر تمہارے بیٹے امجد خان کی شکل اختیار کی ہے۔ آگہ تمہیں بھین آ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ تمہارا بیٹا امید خان اس وقت بھی پھانی کی کو تھری میں بیٹا موت کا انظار کر رہا ہے۔''

اکبر خان میرے قدموں پر اگر بڑا۔ "میرے بچے کو بچا او۔ میرے بچے کو بچا او۔"
میں نے آئھیں بند کر کے اگند هر واشلوک کو سات بار دہرایا اور بی ایک سینڈ کے
ہزارویں جھے بیں اپنی اصلی شکل میں واپس آئیا۔ اکبر خان نے اپنے سامنے بچھے بیٹے دیکھا
تو میرے گھٹے کچڑ کر فرش پر بیٹے اگیا۔ وہ رو رہا تھا۔ "تم میرے سچے پیر ہو۔ میرے بیٹے ک
جان بچا لو۔ وہ بے گناہ ہے۔ تم میرے سچے پیر ہو۔"

میں نے آب اکبر خان کو آستہ آستہ سمجھایا کہ "بیہ کوئی معجزہ نہیں تھا بلکہ محض ایک بزرگ کے بتائے عمل کا متیجہ تھا۔ آب میں جو پچھ کموں اسے غور سے سنو۔"

ایک ایک لفظ پر زور ویتے ہوئے میں نے اکبر خان کو بھٹ تفصیل کے ساتھ ساری اسکیم سمجھا دی۔ اسکیم سمجھا دی۔ اسکیم سے بھی کہ صبح المحتے ہی وہ پہلا کام سے کرے گا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے کمی رشتے دار کے ساتھ دالیں اپنے قبائلی گاؤں کی طرف روانہ کر دے گا۔ وہ لوگوں کو یہ جائے گا کہ اس کی بیوی اپنے بیچ اور بھائی ہے آخری طاقات کا صدمہ برداشت مہیں کر سکتیں۔ اس کے بعد کل ہی رات کے پیچھلے پر بورے شن بیج رات جیل کی عقبی دیوار کے پاس جو خلک کھائی ہے۔ وہاں چھپ کر بیٹھا رہے گا۔ "صبح کی اذان سے پہلے پہلے

میں تمہارے بیٹے امجد خان کو دیوار کی دو سری طرف پہنچا دوں گا۔ تم اس کے لئے قبائلی لباس ساتھ لاؤ گے۔ کھائی میں ہی تم اے قبائلی لباس پہنا دو گے۔ اس کے بعد تم کسی تیز رفتار سواری پر بیٹے کر صوبہ سرحد کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے پرسوں تمہارے بیٹے جانا بیٹے سے آخری ملاقات کادن ہو۔ حتمیں دو سرے روز صبح صبح واپس اینے مکان پر پہنچ جانا ہو گا۔ تم جھے سے باقاعدہ آخری ملاقات کرنے آؤگے اور مجھے سے مل کر آنسو بہاؤ گے۔ بعید تم میری لاش وصول کرد گے بیت میں تمہارا اصلی بیٹا امجد خان ہی ہوں۔ پھر چائی کے بعد تم ہو جائے گا۔ اور تم شرسے اپنا اور قبرستان میں دفن کرد گے۔ اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ اور تم شرسے اپنا اور قبرستان میں دفن کرد گے۔ اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ اور تم شرسے اپنا نال بچ کر اپنے قبائل گاؤں ہیشہ کے لئے چلے جاؤ گے۔ تم سمجھ گئے ہو؟"

اکبر خان کو میں نے ایک بار ' دو بار تمن بار ایک ایک تفصیل اچھی طرح زبن نشین کرا دی۔ نیادہ ندر اس بات پر دیا کہ دہ اس کا ذکر ہرگز ہرگز کی سے نہ کرے اور کھل را زداری سے کام لے۔ اکبر خان کو اب یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کے بیٹے کر پھائی کے شختے ہے۔ بچا سکتا ہوں۔ چنانچہ دہ میری ہدایات پر عمل کرنے کے لئے پورے جذبے کے ساتھ نیار ہوگیا۔

دو سرے دن اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی بوی ادر بیٹی کو کسی دور کے رہتے دار کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ دوپھر کو دہ میرے پاس آیا اور کئے لگا کہ ش نے ساتھ اپنی کو گاؤں بھیج دیا ہے۔ میں نے رات کا پروگرام ایک بار پھر دہرایا۔ ایک ایک تفصیل اس کے ذہن میں مٹھا دی۔ جیل کی عقبی کھائی کے مقام کی نشان دہی کرائی۔ رکتے میں بیٹھ کراہے یہ جگہ دکھا بھی دی۔

چار بج وہ میرے پاس بھاگا ہماگا آیا۔ اس کی آواز آنوؤں سے رزھی ہوئی تھی۔
آخر باب تھا۔ کی دفت اسے یہ سب کھ ایک ڈرامہ سا لگنا اور محسوس ہوتا کہ اس کا بیٹا
پھانی پا جائے گا اس نے بتایا کہ اسے برسوں شام آخری ملاقات کے لئے جیل بلایا گیا ہے۔
میرا قیاس درست نکلا۔ میں نے اسے تعلی دی اور کما کہ اگر اس نے اس طرح کیا جس طرح میں اس کے باس آ مطرح میں اس کے باس آ مطرح میں اسے کمہ رہا ہوں تو انشاء اللہ اس کا بیٹا موت کے منہ سے نکل کر اس کے پاس آ مطرح گا۔

اکبر خان سر جھکائے آنسو یو نچھتا چلا گیا تو میں نے خاص قتم کا بڑی او نیوں کو بیس کر اس کا سنوف تیار کیا۔ مختلف قتم کی بڑی بوٹیوں کا بیہ سنوف اس قدر سراج الاثر اور خطرناک تفاکہ اے ایک بار بلکا سا سونگنھے ہی ہے انسان بے ہوش ہو جا آن تھا۔ یہ بڑا قدیم آمیزہ تھا اور مجھے یاد ہے کہ آج سے بڑاروں برس پہلے میرے والہ محرّم آپریشن

کرنے سے پہلے مریضوں کو یکی سفوف سکھایا کرتے تھے۔ اس کا اثر ایک گھٹے تک رہتا تھا۔ زرد رنگ کے اس سفوف کو میں نے بوٹی میں ڈال کر جیب میں رکھ لیا اس کام سے فارغ ہو کر میں نے نیلے رنگ کی چلون اور جیکٹ بازار سے خریدی۔ نسواری رنگ کے فلیٹ شوز اور تا کالان کی باریک مگر بردی مضبوط رسی بھی خریدی۔

مکان پر آگر میں نے اپنے آپ کو بند کر لیا اور رات ہونے کا انظار کرنے لگا۔ ون

ے وقت جب میں اکبر خان کے ساتھ جیل کی عقبی دیوار کی نشان وہی کے لئے گیا تھا تو

ایک خاص جگہ کو کمند ڈالنے کے لئے چن لیا تھا۔ یہاں دیوار کے اوپر ایک چھوٹا سا منارہ بنا

ہوا تھا۔ میں منارہ جھے آدھی رات کے بعد جیل کی دیوار کی دو سری جانب پنچانے والا تھا۔

اس کے باوجود میں اچھی طرح جانبا تھا کہ جھے بے ہوشی کے سنوف کے علاوہ اپنی غیر

معمولی مافوق الفطرات طاقت سے ہی کام لینا ہو گا ورنہ خالی ہے ہوشی کے سنوف کی مدد سے

کوئی عام انسان خواہ کتنا ہی دلیراور تجربہ کار ڈاکو کیوں نہ ہو جیل کی دیوار پھاند کر کمی قائل کے نہیں بھگا سکتا تھا۔

کو نہیں بھگا سکتا تھا۔

رات کے دس بج جب گلی میں لوگوں کی آمدورفت کم ہو گئی تو میں اکبر خان کے مکان پر گیا۔ وہ کمی قدر گرایا ما ہوا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دلایا اور خدا پر بحروسہ رکھنے کی ہدایت کی اور کما کہ میں دو بجے رات اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤں گا۔ اس نے بچھے بتایا کہ اس کا ایک قبائلی جگری یار تیز رفتار جی لے کر جیل کی دیوار سے بچھے دور سڑک کے کنارے اندھرے میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئت جگر کو لے کر فیار میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئت جگر کو لے کر فیار میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئت جگر کو لے کر فیار میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئت جگر کو لے کر میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئت جگر کو گئی میں مار دیا گئی میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئی میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئی میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئی میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئی میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئی میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئی میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئی میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئی میں موجود ہو گا۔ اور وہ ای جیپ کے ذریعے اپنے گئی میں موجود ہو گا۔

بب میری گھڑی نے رات کے ٹھیک دو بجائے تو میں نے عسل کیا۔ تخت پر آئمینہ سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ آئمیس بند کر کے توبہ استغفار پڑھی۔ پھر سرسوتی دلوی کا خیال دل ایس لا کر اکبر خان کے بیٹے امجد خان کی شکل کا بورا تصور آئکھوں کے سامنے کیا اور سرسوتی دلوی کا بتایا ہوا گندھر واشلوک سات بار دہرایا۔

آخری بار اشلوک پڑھنے کے ساتھ ہی مجھے اپنے جم اور چرے پر تبدیلی کا احساس ہو گیا تھا۔ جس ناطون نہیں بلکہ امجد خان تحا میری شکل 'جم 'چرہ ' تاک' آکھیں سرکے بال ہر شے اکبر خان کے بیٹے امجد خان کی میری شکل ' جم 'چرہ ' تاک' آکھیں سرکے بال ہر شے اکبر خان کے بیٹے امجد خان کی بین شکی تھی۔

مجھے اس کامیاب تجربے پر بے حد خوشی ہوئی۔ میں تیزی سے اٹھا۔ نیلی چست چائین نیلی جیکٹ ' نسواری فلیٹ شوز پہنے منہ پر نقاب کی جگہ رومال اس طرح الرس کہ أوحا

چرہ اس میں چسپ گیا۔ سنوف کی بوٹلی اور نائیلون کی رسی جیب میں ڈالی۔ مکان کو آلا لگایا اور گلی سے باہرنکل آیا۔

سارا بازار سنسان پڑا تھا۔ جھے یہ بھی ڈر تھا کہ کمیں کوئی گشت کرتا ہوا سپاتی ہا چوکیدار نہ مل جائے۔ میں ان سے بچنا چاہتا تھا۔ اس میں میرے وقت ضائع ہونے کا اندر فر تھا۔ جیل ہمارے محلے سے زیادہ ودر نہیں تھی۔ چوک میں جھے ایک خالی رکشا جا تا مل گیا۔ اسے رکوا کر میں سوار ہوا اور جیل کی عقبی دیوار سے بچھ فاصلے پر انز کر درکشا چھوڑ ویا۔ یہاں ورختوں میں اندھیرا تھا۔ سڑک سے ہٹ کر کھائی شروع ہو جاتی تھی۔ کھائی

یں بھی ورخت اور جنگی جھاڑیاں آگ ہوئی تھیں۔ اس کے آگے جیل کی دیوار کھڑی تھی۔ میں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی اور جھاڑیوں میں سے گذر آ ہوا دوسری طرف جیل گی دیوار کے پاس باہر نکل آیا۔ جیل کی گول دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خار دار باڑھ کے ادیر بجل کے کزدر سے بلب روش تھے۔

میں وہوار کے نیچے اس جگہ آگیا جہال دیوار کا متارہ تھا۔ میں نے جیب سے نائیلون کی رسی نکال کر کھولی۔ اسے گھمایا اور اوپر اچھال دیا۔ یہ میری غیر معمولی طاقت تھی جم کی وجہ سے رسی بزی تیزی سے اچھل کر اوپر منارے میں جاکر پھنس گئی۔ میں رسی کو تھام کر دیوار پر چڑھنے نگا۔ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا میں دیوار کے اوپر خار دار تار پر پہنچا اور سر اوپر اٹھا کر دیوار پر چڑھنے سے پہلے چرے پر ساھ نتاب بین ایک دیوار کی دوسری طرف دیکھا۔ میں نے دیوار پر چڑھنے سے پہلے چرے پر ساھ نتاب بین لیا تھا۔ یہاں نقاب بیننا بہت ضروری تھا کیونکہ میں ایک ایسے قاتل کی شکل میں تھا جو پھانی کی کو کھری میں بیشا موت کا انتظار کر رہا تھا۔

جیل میں بھانی کی کو تھری کے بارے میں میں نے پوری معلومات حاصل کر رکھی مختیں۔ یہ جگہ جیل کے بچھواڑے سے ایک جھوٹے سے کھلے میدان میں ایک کواٹر کی طرح مختی ۔ کواٹر کے برآمدے میں دو سابی صبح شام بہرہ دیتے تھے۔ اس برآمدے میں چار کال کو تھریاں تھیں جن میں سے ایک کو تھری میں امجد خان بند تھا۔

میں نے دیکھا کہ جیل کے اندر کمیں کمیں گئے درخت اگے تھے۔ اور کافی اندھرا فقا۔ کی کی جگہ پر کمزور سی روشنی والے بلب ردشن تھے۔ میں جران ہوا کہ یماں کی قتم کی فلڈ لائٹ یا سرچ لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔

دور جیل کے خال مغرب کی جانب مجھے آیک پرے وار پھرہا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی صرف ایک لاتھی ہی تھی معلوم ہوا کہ سارا زور جیل کے صدر گیٹ پر صرف کیا عمیا تھا۔ عیث پر ہی اوپر عول مورچہ بنا تھا جہال سپاہی ہروقت مشین گئیں لئے ہرے پر

ے تھے۔ اوھر ہی سرچ لا کئیں بھی تھیں۔ را کنل بردار سپاہی بھی زیادہ تر اوھر ہی گشت الا تے تھے۔

جیں نے رسی کو جیل کے اندر کی طرف لئکا دیا اور خود تیزی سے نیج اتر آیا۔ رسی کو جی نے اسی جگہ لئے رہے دیا ہے رسی اندھرے کو جی جیکا جیکا ورخوں میں گھرے ہوئے اس کوارٹر کی طرف جا رہا تھا جس کے اندر پیائی کی کو ٹھواں تھیں۔ ایک وجہ سے بھی تھی کہ یمال کے گارڈز اور سربزنٹ صاحب کے مجمعی وہم میں بھی نہیں تھا کہ کوئی قیدی جیل بھاند کر بھاگ سکتا ہے یا باہر سے کوئی آدی وہوار بھاند کر اندر آئے گا۔ ان کا خیال درست بھی تھا۔ بھلا کون چور ایبا ہے جو جیل کی وہار بھاند کر اندر جائے گا۔

کال کو تھری کے کوارٹر کے قریب پنچ کر میں زمین پر لیٹ گیا۔ ایک بہرے دار ہاتھ میں وُنڈا لئے جیسے نیند میں میری طرف چلا آ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ محض وقت پورا کر رہا ہے اور باول نخوات چکر لگا رہا ہے۔ پھر بھی یہ آدی میرے لئے خطرے کا باعث بن مئی تھا۔ تھا۔ کو کہ اگر وہ راؤنڈ پر تھا تو ہو سکتا ہے پانچ منٹ بعد ادھر ہی سے پھر گذرے اور ای وقت میں امجد کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں گا۔ میں نے سب سے پہلے اس سے خشنے کا فیملہ کیا۔ میں رینگتا ہوا اینٹوں کے ایک جھوٹے سے ڈھیرکی اوٹ میں ہو گیا۔ یہ ایک وبلا پہلا وردی پوش بہرے وار تھا۔ جب وہ میرے قریب سے ہو کر گذرا تو میں نے پیچ سے نیا وردی پوش بہرے وار تھا۔ جب وہ میرے قریب سے ہو کر گذرا تو میں نے پیچ سے انہوں کر این ہاتھ رکھ ویا۔ میرا ہاتھ ایک جنان کی می مضبوطی کے ساتھ اس انہوں کے ہونٹوں پر جم گیا تھا ہے ہو تی کے سفوف کی پوٹی میرے دو سرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے پوٹی اس کی ناک پر چڑھا وی۔ اپنی طاقت کے بل ہوتے پر اسے زبرد تی سانس تھینچنے پر میر کر دیا۔ اس نحیف وزرار ہخص کے لئے آدھا سانس ہی کانی تھا۔ اور وہ بے ہوش ہو کر میرے اردوں سانس کی ناک پر جڑھا وی۔ اپنی طاقت کے بل ہوتے پر اسے زبرد تی سانس کھینچنے پر میرے بازو میں لئگ گیا۔ اور وہ بے ہوش ہو کر میرے اردوں سانس ہی کانی تھا۔ اور وہ بے ہوش ہو کر میرے بازو میں لئگ گیا۔

میں نے اسے اینوں کی ڈھیری کے چیچے تھینج لیا اور احتیاطا" اس کے منہ میں اس ک خاکی نیض کا عکوا کاٹ کر ٹھونس دیا۔ ویسے میرا سفوف سچا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے پہلے اس کو ہوش نہیں آئے گا۔

یں نے اپنے مثن کا سارا انحصار اپنی مافوق الفطرت طاقت پر کر رکھا تھا۔ میں اس کے لئے بھی تیار تھا کہ اگر مجھے چھ سات آدمیول کی گردنیں بھی توڑنی پڑیں تو میں در پنی نہیں کروں گا۔ بے پناہ طاقت کے نشے میں چور میں بھانی کی کوٹھری والی کوارٹر نما چھوٹی جیل کے وروازے کی طرف بوھا۔ تاہم میں بوی احتیاط کے ساتھ اندھیرے میں چل رہا

تھا۔ کوارٹر کے برآمرے کے منہ پر لوہ کا جنگل لگا ہوا تھا۔ یہاں ایک پہرے دار جنگلے کے باہر اسٹول پر اس طرح بیٹا تھا کہ اس نے نیک جنگلے کے ساتھ لگا رکھی تھی اور ایک را تفل بردار ساہی مجھے جنگلے کے اندر ٹمل نظر آ رہا تھا۔ یہ میری مافق الفطرات بصارت کا کرشمہ تھا درنہ وہ مجھے استے صاف نظر نہیں آ کتے تھے۔

مجھے ان دونوں پر قابو پانا تھا۔ وقت گذر آجا رہا تھا۔ اگر بیک وقت دونوں پر ہلر بولاً موں تو شور مچنا بھٹی تھا۔ اور شور میرے سارے مشن کو لمیا میٹ کر سکتا تھا۔ میں نے زمین پر سے ایک روڑا اٹھا کر بہرے دار کے اسٹول کے قریب بھینک دیا۔ کھڑاک ہوا بہرے دار نے چونک کر زمین کو دیکھا۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ایک کھے کے توقف کے بعد دوسرا روڑا تھوڑا آگے کر کے بھینا۔

پہرے دارنے بلند آواز میں کما۔ "کون ہے اوئے؟"

اس کی آواز من کر دو سرا سپاہی بھی جنگے کے پاس آگیا۔ میں اندھرے میں زمین کے بالکل ساتھ لیٹ گیا۔ پسرے وار نے اندر والے سپاہی سے کما۔ "کوئی پھر آیا ہے بیاں"

اندر والا سپابی بولا۔ "باہرے کی نے پھیکا ہو گا۔ میں پہ کرنا ہوں۔"

یہ کمہ کر پہرے دار جس کے ہاتھ میں لا تھی تھی اندھرے میں میری طرف آیا۔
میں کیی جاہتا تھا اور ای کا انظار کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھرے میں دکھ رہا تھا
اور زمین پر لا تھی مار رہا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب ہے گذرنے لگا تو میں نے اچھل کر اس
کی گردن دلوچ کر نیچ گرا لیا۔ اس کا طق میری گرفت میں تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ
اس کی آواز نکل سکی دوسرے کمچ میں نے بے ہوشی کے سفوف کی تھیلی اس کی ناک پر
چڑھا دی۔ وہ بشکل دو سائس کھینچ سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔
جڑھا دی۔ وہ بشکل دو سائس کھینچ سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔
جرجے سے رومال نکال کر اس کے بازو چیچھے باندھ ڈالے اور اب تیسرے سپاہی کا انظار
حری کے معلوم تھا کہ وہ اپنے ساتھی کی خلاش میں ضرور آنے گا۔

ای دوران میں ریگتا ہوا کوارٹر کی دیوار کی ادث میں آگیا۔ یہاں سے مجھے جنگلے کے اندر بہرہ دینے والا سپائی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف لوہ کا جنگل ترجھے زادیے پر نظر آ رہا تھا۔ سرف لوہ کا جنگل ترجھے زادیے پر نظر آ رہا تھا۔ سپائی نے جب دیکھا کہ اس کا ساتھی پہرے دار واپس نہیں آیا تو اس نے اے آواز دی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ سپائی نے لوہ کا جنگلا کھولا اور را کفل سیدھی کر کے باہر نکل ہی تھا کہ میرا بایاں ہاتھ اس کی گردن پر پڑا۔ وہ بدحواس ہو کر منہ کے بل گرا۔ را کفل اس کے ہاتھ کی غیر معمولی ضرب کی آب نہیں اس کے ہاتھ کی غیر معمولی ضرب کی آب نہیں

لا كتى تقى۔ وہ سفوف سونگھانے سے پہلے ہى بے ہوش ہو چكا تھا۔ چر بھى ميں نے اسے چھے اندھرے ميں کھينچا اور سفوف كى يونلى اس كى ناك كے ساتھ لگا دى۔

وس کینڈ تک پوٹی اس کی ناک پر چڑھائے رکھی۔ جب مجھے بقین ہو گیا کہ رہ بوری طرح بے ہوش ہو گیا کہ رہ بوری طرح بے ہوش ہو چکا ہو گا۔ تو تیزی سے جنگلا کھول کر برآمدے میں داخل ہو گیا۔ یمال پھائسی کی چار کو تھربوں میں سے تین کو تھریاں خالی پڑی تھیں۔ چوتھی کو تھری میں اکم خان کا بیٹا امید خان اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے بیٹا تھا۔ شاید وہ خدا کو یاد کر بیٹا امید خان اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے بیٹا تھا۔ شاید وہ خدا کو یاد کر بیٹا امید خان کا دہ جاگ رہا تھا۔

میرا چرو نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اگرچہ میری آواز امجد خان کی آواز تھی آہم میں نے اپنی اواز بدل کر اے کما۔ "امجد خان باہر آ جاؤ۔ میں قبائلی علاقے سے تہیں نکال لے جانے آیا ہوں راستہ صاف ہے۔"

امجد خان ایک وم اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جھے احساس ہواکہ یماں بھی کو تھری کے سلاخ وار آئنی دروازے پر بالا بڑا تھا۔ امجد خان اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کی دلری سے واقف تھا۔ اسے بہت جلد لیقین آگیا کہ میں اس کے باپ کا کوئی قبائلی دوست وں اور اسے لیے جانے کے سروھڑکی بازی لگا کر وہاں آیا ہوں۔ اس نے پشتو میں کا اللالگا

میں نے تالے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ تالہ ٹوٹ گیا۔ یس نے امچر کو چھٹو دیا۔ تالہ ٹوٹ گیا۔ یس نے امچر کو چھٹو ہی جین کما۔ "جیزی سے میرے ساتھ آؤ۔ جیل کی دیوار کے باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی کرو۔ میں نے راستہ صاف کر دیا ہے۔"

میں نے اپنی آواز کو بدل کر کافی بھاری بنا لیا تھا ناکہ امجہ کو میری آواز پر اپنی آواز کا شہر نہ ہو۔ ویسے بھی اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا اس کا دھیان ان باتوں ل طرف نمیں جا سکتا تھا۔ وہ جیل کے کپڑوں میں تھا۔ میں اسے اندھرے میں سے گذار کر دیوار کے بینے لے آیا۔ یہاں میں نے اسے پہتو میں کما "جلدی سے اپنے کپڑے انا، کر مجھے دے وو اور میرے کپڑے تم بہن لو۔"

وہ تعجب سے اندھرے میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے غصے سے کما۔ "کیا دیکھ ہے ہو۔ جلدی کرو۔ کپڑے اتارہ ورنہ بھانسی لگ جاؤ گے۔"

امجد خان نے جلدی ہے جیل کے کپڑے اتار دے۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر المبد خان نے جلدی ہے جیل کے کپڑے اتار کر المبد کے کپڑے بہن کے اور اسے اپنی پتلون جیک اور نسواری بوٹ بہنا دے۔ بے ہوشی

کے سنوف کی پوٹل وہی جھاڑیوں میں ایک جگہ مٹی کھود کر وبائی اور اس کا ہاتھ تا کیلون کی رہی پر رکھ کر کہا۔ "اس ری کے ذریعے دیوار بھاند جاؤ۔ تہارا باپ دوسری طرف کھائی میں تہارے لئے قبائلی لباس لئے چھپا بیٹھا ہے۔ دیر نہ کرو۔ کوئی آگیا تو سارے کئے وہرے پر پانی پھرجائے گا۔"

امچہ خان رسی پڑ کر دیوار پر چڑھنے لگا۔ نوجوان تھا۔ زندگی کا حین دروازہ اس کے اندر زبردست جوش اور طاقت آگی تھی۔ وکھتے دیکتے وہ دیوار کے اوپر پنج کر دوسری طرف اثر گیا۔ جوشی وہ نظروں سے او جھل ہوا میں اندھیرے میں تیز تیز چا پھا پھائی کی کو تھری والے کوارٹر کی طرف بردھا۔ اپنے منہ سے نقاب اثار کر دیا۔ اب میں نے ان سپاہوں کی بالکل پرواہ نہ کی جو ادھر ادھر بے ہوش نقاب اثار کر دیا۔ اب میں خینج کر اندھیرے میں پڑے تھے۔ جو سپاہی جنگلے کے آگے بے ہوش بڑا تھا۔ اسے میں تھینج کر اندھیرے میں ورختوں کے بینے دالے تگ درختوں کے بیاد جنگلے کو کھول کر بھائمی کی کو تھریوں کے سامنے والے تھے۔ بر آھے میں بیات بین تھی۔ آسان پر تارے ماند پڑنے گئے تھے۔ برا تھری بیان کی کو تھری کی کو تھول کر بھائمی کی کو تھری کی اندھیرے کی میں بیات بیان کی کو تھول کر بھائمی کی کو تھری کی دروازہ کھلا تھا۔ آلا کنڈے میں لئے رہا تھا۔

میں اپنی بھائی کی کو تھری میں واخل ہو کر میلے کیلیے کمبل پر دیوار سے فیک لگا کر بیٹے گیا۔ ہیں اپنی بھائی کی کو تھری میں واخل ہو کر میلے کیلیے کمبل پر دیوار سے فیک لگا کہ بیٹے گیا۔ پند کھوں کے بعد مجھے کھلے تالے کا خیال آگیا۔ اٹھ کر دیکھا= تالا کنڈے بھی لگک رہا تھا۔ میں نے سلاخوں میں سے ہاتھ باہر نکال کر اس کے کنڈے کو دوبارہ تالے میں ڈال کر زور سے دبایا تالا کنگ کی آواز کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا۔ یہ بھی میری گرفت کی غیر معمولی طاقت کی کرامت تھی۔ ورنہ اتنا مغبوط تالا دوبارہ نہیں جڑ سکتا تھا۔

اب میں امجہ خان قاتی قدی کے روپ میں اندھری کو تھری میں خاموش بیشا تھا۔
وہی شکل صورت وہی آواز ' وہی جسم ' وہی انگلیاں ' کچھ بھی فرق نہیں تھا۔ کسی کو ذرا سا
بھی شکہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں امجہ خان نہیں ہوں۔ باقی جن بیابیوں اور بہرے داروں
کو میں نے بے ہوش کیا تھا ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیونکہ مجھے پر شبہ ہونے کا
سوال ہی پیدا نہیں ہو یا تھا۔ کون بھائی والا ایبا ہو گا کہ کو تھری کا دروازہ کھول کر بے ہوش
کر کے دیوار پر کمند ڈالے اور بھر فرار ہونے کی بجائے اپنی موت کی کو تھری میں والیس آکر
بیٹے جائے اگر بے ہوش بیابیوں اور بھرے داروں اور خیگے کی سلاخوں اور تالے پر میری
انگلیوں کے نثان بولیس کو مل بھی جاتے ہیں تو کسی کا میری طرف دھیان ہی نہیں جا سکتا
تھا۔ بولیس ان نثانوں کو غنڈوں کی انگلیوں کے نشانوں سے ملاتی جن کا ریکارڈ ان کے پاس

موجود ہوتا ہے۔ کسی کے وہم وگمان میں بھی بیہ بات نہیں آ کتی تھی کہ بیہ میری الگیوں کے نشان ہیں اور میں نے ہی تالا توڑا اور پہرے داروں کو بے ہوش کیا تھا اور دیوار پر کمند سینکی تھی۔ کیونکہ اگر بیہ سب کچھ میرا کارنامہ تھا تو آخر میں فرار کیوں نہیں ہوا؟ پھانسی کی کوٹھری میں واپس کیوں آگیا؟

ابھی تک جیل میں کی کو بے ہوش سپاہی اور دو پسرے داروں کے بارے میں علم منیں ہوا تھا۔ رات آستہ آستہ ڈھلنے گلی تھی۔ ستاروں کی چک ماند را رہی تھی۔ میں برا خوش تھا کہ میرا مشن کامیاب رہا اور امجد خان اس وقت اپنے باپ اور اس کے قبائلی جانثار دوست کے ساتھ تیز رفتار جیب میں بیٹھا کمیں کا کمیں نکل گیا ہوگا۔

اشخ میں جیل کی معجد سے ضح کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر شور چھ گیا۔ آدمیوں کے دوڑنے بھاگنے کی آدازیں آنے لگیں۔ کھٹاک کھٹاک سے بولیس کی پوری گارڈ بر آمدے میں سے گذر کر میری کو تھری کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کو تھری کے باہر لوہ کے جنگلے پر لگ آلے کو چیک کیا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آلا کھلا نہیں۔ ورنہ تفتیش کی کیر میری کو تھری کے اندر تک آ جاتی اور ہو سکتا ہے کہ معالمہ کچھ ٹیڑھی صورت اختیار کر لیتا کہ آخر کون شخص آلا کھول کر میری کو تھری میں آیا اور پھر ججھے دہیں چھوڑ کر والیس بھی چلا گیا۔

برحال میں خمگین شکل بنائے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی سپائی کی طرف ویکھا۔ جھے پہ بھی نہیں چل سکتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور پولیس کن لائینوں پر جیل کے اندر کسی اجنبی آدی کے آنے کے بارے میں تفیش کر رہی ہے۔ سپر شدنٹ جیل ' وارڈن ' اسٹنٹ وارڈن ' بھی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے تھوڑی بہت پوچھ بھی کی کہ میں نے رات کو کسی کو بر آمدے میں آتے و کھا ہے کہ نہیں ؟

میں نے سرو آہ بھر کر کہا۔ "میں تو موت کی گھڑیاں گن رہا ہوں۔ صبح شام خدا کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ میری بلاسے کوئی آئے یا نہ آئے۔"

جیل کے حکام کو اس بات کی بے حد تنگی اور اطمینان تھا کہ میں لینی پرسوں پھانی پانے والا قاتل اپن کو تھری میں موجود تھا۔ ویسے بھی جیل سے کوئی قیدی فرار نہیں ہوا تھا۔ فلامر ہے پولیس اس نتیج پر پہنی ہوگ کہ کوئی شخص جیل کی دیوار پھاند کر اپنے کسی ساتھی قیدی کو نکال لے جانے آیا گر کسی وجہ سے وہ بہنے منصوب پر عمل نہ کر سکا اور پسرے داروں اور ایک سیای کو بے ہوش کرنے کے بعد خود ہی بھاگ گیا۔ میری کو تھری کے باہر

انظام بخت کر دیے گئے۔ چار سلم سپاہی ہر دقت پسرے پر لگا دیے گئے۔ مجھے تسبیع اور سپارہ لاکر دے دیا گیا۔ میں سر جھائے بیٹیا بوٹ سکون سے یاد النی میں مشغول رہتا۔ دن گذر گیا۔ دو سرا دن آگیا۔ مجھے ابھی بحک پھائی کی تاریخ اور دفت نہیں بتایا گیا۔ لیکن مجھے امجد خان کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ آج میری ماں باپ سے ملاقات ہے اور آج ہی رات کے پیر مجھے پھائی پر مجھے پھائی پر لاکا دیا جائے گا۔"

دن چڑھا تو سپر ٹنڈنٹ نے آ کر مجھے بتایا کہ آج سہ پسر میری آخری ملاقات ہو گ-میں سر جھکا کر خاموش ہو رہا۔

تیرے پر مجھے مسلح سپاہوں کے نرفے میں بھائی کی کو شری سے نکال کر اناقاتی بر آھے۔ میں اٹھا کر دیکھا۔ امجد خان کا باپ آگھے۔ میں اف کے چیکے کے پاس بٹھا دیا گیا۔ میں نے آجھیں اٹھا کر دیکھا۔ امجد خان کا باپ اکبر خان اہل محلّہ اور اپنے دو تین بزرگ رشتہ دار پھانوں کے ساتھ آجستہ بھانا میری طرف آ رہا تھا آتے ہی اس نے سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر میرے سرکو تھام لیا اور رف نگا۔ بری صبح اداکاری کر رہا تھا۔ پھر اس نے سمی سمی نظریں میرے چرے پر میاکھیں اور آجستہ سے پوچھا۔ "تم میرے بیٹے نہیں ہو تان؟"

اں ونت محلے کے لوگ ذرا پرے کھڑے تھے۔

بوڑھ اکبر خان کی آواز کیکیا رہی تھی۔ کیسی عجیب بات تھی کہ وہ جیل میں اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کرنے آیا تھا اور اس سے بوچھ رہا تھا کہ تم میرے بیٹے تو نہیں ہو؟ اسے کی بوچھنا چائے تھا۔ کی بقین دہانی اس وقت اس کی زندگ کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ شی۔ میں نے آبستہ سے کہا۔ "میں عبداللہ ہوں۔ امجہ خان کو تم ساتھ لے گئے تھے۔" کھر بھی اسے بقین نہیں آ رہا تھا۔ بقین کیسے آتا۔ جو نوجوان جیل کے کپڑوں میں اس کے سامنے لوہ کے جنگئے کے بیچھے بیٹھا تھا' ہو بہو اس کا بیٹا امجہ تھا۔ وہی قد کانٹھ' وہی جسم' وہی آنکھیں' ناک' کان آواز۔ کوئی شے بھی اس کے اپنے بیٹے سے مختلف نہیں مقی۔ میں نے جب ذرا بلند گر رنجیدہ آواز میں پوچھا کہ میری ماں اور بہن مجھ سے آخری ملاقات کرنے کیوں نہیں آئیں تو وہ بی جج پھوٹ کے رونے لگا۔ اس وقت وہ لاقات کرنے کیوں نہیں آئیں تو وہ بی جج پھوٹ کے رونے لگا۔ اس وقت وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگا۔ "تیری ماں تجھ کو آخری بار نہیں دیکھ سے بیٹا۔" اور وہ آئی جنگلے کے ساتھ سر لگا کر رونے لگا۔ میں سرگوشی کی۔ "اکبر خان! میں بیٹا۔" اور وہ آئی جنگلے کے ساتھ سر لگا کر رونے لگا۔ میں سرگوشی کی۔ "اکبر خان! میں کی طرح اس کے گلے میں بانہیں وال دیں اور کان میں سرگوشی کی۔ "اکبر خان! میں کی طرح اس کے گلے میں بانہیں وال دیں اور کان میں سرگوشی کی۔ "اکبر خان! میں کی طرح اس کے گلے میں بانہیں وال دیں اور کان میں سرگوشی کی۔ "اکبر خان! میں کی طرح اس کے گلے میں بانہیں وال دیں اور کان میں سرگوشی کی۔ "اکبر خان! میں

محلے کے لوگ بھی سمے سمے سے بھے تکتے آگے برھے اور باری باری بجھ سے ہاتھ طلیا۔ اکبر خان کے رشتے داروں نے میرے ماشے کو چوا۔ وہ دافعی مجھے امبید خان ہی سبھ رہے تھے۔ انہیں سبھنا ہی چاہئے تھے۔ وہ مسلح باہی میرے پیچے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ یس نے سب لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنے باپ سے طلحدگی میں ایک بات کرنی ہے۔ وہ برے برے بٹ گے۔ میں نے اکبر خان سے آہستہ سے کہا۔ ''امجد خان کو تم لے گئے تھے نا؟''

عبدالله موں۔ تمهارا بیٹا نہیں ہوں۔"

اکبر خان نے چادر سے آنو پو تخیے ادر بولا۔ "ہاں .... اگر وہی میرا بیٹا ہے تو وہ اس وقت غیر علاقے میں ہے۔"

میں نے سرگوشی کی۔ "اکبر خان یقین کرو کہ وہی اصلی امجد خان ہے۔ میں اس کی نقل ہوں۔ کل صبح میری لاش لینے ضرور آنا۔ مجھے قبرستان میں وفن کرنے کے بعد یماں سے ہمیشہ کے لئے گاؤں چلے جانا اور پھر بھی پنجاب نہ آنا۔"

اکبر خان جیسے کم ضم قا۔ میں نے اس سے اس کے گاؤں کا پوچھا۔ اس نے مجھے اپنے گاؤں کا پوچھا۔ اس نے مجھے اپنے گاؤں کا مختصر سا پتہ بتایا جو میں نے یاد کر لیا۔ اتنے میں سپاہی نے کہا۔ "ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔"

اکبر خان نے میرا ماتھا چوہا اور روتے روتے چرہ چادر میں چھپا لیا۔ محلے کے لوگوں نے مجھے سے اپنی دانست میں آخری بار ہاتھ ملایا اور اکبر خان کو سمارا دے کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے سابی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے کھانی کی کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ منہ اندھیرے چار بج مجھے کھانی دی جانے والی تھی۔ مجھے سے وصیت کھوانے کے بارے میں پوچھا گیا۔ میں نے کما کہ مجھے جو وصیت کرنی تھی اپنے باپ کو بتا دی ہے۔

رات کو وارڈن نے آکر کہا کہ یہ میرا آخری کھانا ہے، جو پند ہے بتا دول۔ شن نے کھانے سے انکار کر دیا اور سر جھکائے شیع پھیرتا رہا۔ میری کو تھری کے باہر غیر معمولی نقل وحرکت جاری رہی۔ قربا ساڑھے تین بج پچھلے پہر ایک ڈاکٹر صاحب ، مولوی صاحب ، سرٹنڈٹ جیل اور وارڈن میری کو تھری میں آئے۔ جھے گرم پانی سے عسل کروا کر پھائی والے کپڑے بہنا دیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرا طبی معائنہ کیا۔ مولوی صاحب جھے قرآنی آیات کا ورد کرا رہے تھے۔ جیل کے دو ملازموں نے جھے سارا دیا اور بازدؤل سے تھام کر کو تھری سے باہر لے آئے۔

میں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ بوے ہی چکیلے اور خوبصورت ستارے جھلملا رہے تھے۔ مشرق کی سمت نور کا ایک غبار پھیل رہا تھا' اگر یہ میری ذندگی کی آخری مسی ہوتی تو واقعی مجھے اتنی خوبصورت دنیا چھوڑنے کا بہت دکھ ہو تا' لیکن ایبا نہیں تھا' مجھے اس جگہ لایا گیا' جہاں ایک اونچ چبوترے پر بھانی گھر تھا۔ دو آدمی چبوترے پر بھانی قورشد کھڑے تھے۔ ان میں ایک جلاد تھا اور دو سرا جیل کا کوئی افسر۔ میں جان بوجھ کر ذرا سا کو کھڑایا۔ مجھے جلدی سے سارا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے خدا کو یاد کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی ہانگنے کی تلقین کی۔ میں آہت آہت سیڑھیاں چڑھ کر بھانی کے چبوترے پر آگیا۔ فورا سبیل کا فورا سبیل کے افسر نے مجھے شختے پر کھڑا کر دیا۔ سپرنٹنڈنٹ صاحب نے عدالت کا تھا

ویا جو افسر میرے پاس کھڑا تھا' اس نے ایک سکنڈ ضائع کیے بغیر میرے منہ پر کالا نقاب

ذال دیا اور رسی میرے گلے میں کس دی۔ اس کے دو کینڈ بعد میرے پاؤل کے نیجے سے تختہ کھیک گیا اور میں لئک گیا۔ میرا جم رسی کے ساتھ لئکا جمول رہا تھا۔ پھے دیر میں اس طرح جمولتا رہا، پھر چھے فرش پر لٹا دیا گیا۔ کس نے میرے سینے پر شیخو اسکوپ رکھ دی۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے، جو یہ جیک کر رہے سے کہ میری جان نگل ہے کہ نہیں۔ میں نے اپنے جم کو اکڑا کر پھر بنا لیا۔ جھے ڈاکٹر کی آواز شائی دی۔ اس نے میری موت کا اعلان کر دیا تھا۔ میرے کالے کپڑے اٹار کر دو سرے کپڑے پہنائے گئے۔ چرے سے نقاب بھی اٹار دیا گیا۔ میں نے اپنی آئکھیں تھوڑی می کھلی رکھی تھیں، ناکہ باہر کا نظارہ کر سکول۔ دیکھنے پر میری آئکھیں پھر کی طرح مردہ اور ساکت لگتی تھیں، لیکن حقیقت میں، میں زندہ تھا اور میری آئکھوں سے سب چھے دکھے رہا تھا۔ میری لاش کو چارپائی پر ڈال کر جیل کے بوے گیا۔ پر رکھ دیا۔ میں نے ایک بوٹے گیے وزرا دور بر آمدے میں میری طرف منہ کی قاتحہ بڑھ رہا تھا۔

سورج نکلنے کے ساتھ ہی میری ہدایت کے مطابق اکبر خان اپنے بیٹے کی لاش لینے آ گیا۔ دو چار رشتے دار اس کے ساتھ تھے۔ میری لاش دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رشتے داروں ئے اسے سمارا دے کر پیچھے کر لیا۔ میری لاش ایک ویکن میں ڈال کر گھر لائی گئی۔ پھر مجھے عسل دے کر کفنایا گیا اور ... آبوت میں رکھ کر پھولوں سے لاد دیا گیا۔ مجھے اکبر خان کے رونے کی آواز آ رہی تھی' پھر میرا جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔

شہر کے باہر قبرستان میں میری قبر پہلے سے تیار تھی۔ اکبر خان اور اس کے رشتے واروں نے فل کر میری لاش کو لحد میں آثارا' پھر مجھ پر مٹی گرنے گئی۔ میرے سرکی جانب کفن کا گرہ کھول دی گئی تھی۔ لیکن کفن کا پلو میرے چرے پر ہی تھا۔ لحد کو کچی مٹی کی اینٹول سے بند کر دیا ۔ لحد میں اندھرا ہوتے میں نے ہاتھ نکال کر چرے پر سے کفن کا پلو ہنایا۔ ناک میں ٹھونی ہوئی روئی کے پھا ہے باہر نکا لے۔ مجھے سارا دن اس طرح پڑے رہنا تھا۔ کیونکہ میں رات کے اندھرے میں قبرے نکنا چاہتا تھا۔ جب قبرستان تاریکی میں ڈویا ہوا ہو' اور بھے کوئی نہ دیکھ سے۔ بھے قبر میں مٹی کے گرنے اور بیلچ چلانے کی آوازیں آ ہوا ہو' اور بھے کوئی نہ دیکھ سے۔ بھے قبر میں مٹی کے گرنے اور بیلچ چلانے کی آوازیں آ رہی رہی تھیں' پھر قبر کو کسی شے سے میں تیا ہے کی آواز آنے گئی۔ شاید قبر کی ڈویری بنائی جا رہی تھی۔ بھر قبر کے آس یاس لوگوں کے قدموں اور ہاتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ بھر اور ہاتیں کرنے کی آوازیں بھر گئیں' بھر ایک گرا اور مقابل برداشت ساٹا چھا گیا۔

اچانک ایک خیال سے میرے جم میں سننی دوڑ گئی۔ قبر میں کمیں میرا حماب

کاب نہ شروع ہو جائے الیکن میں نے یہ کہ کر اپنے آپ کو تیلی دی کہ میں مرا نہیں ہوں اور حماب کتاب تو مردے کا ہوتا ہے۔ جمجے اپنی ٹاگوں کے ساتھ کوئی ہوں بلکہ زندہ ہوں اور حماب کتاب تو مردے کا ہوتا ہے۔ جمجے اپنی ٹاگوں کے ساتھ کوئی سانپ تھا۔ کم بحنت ابھی مردے کو وفن ہوئے دو منٹ ہی گزرے تھے کہ یہ آن وار ہوا۔ میں نے اس کو پکڑا اور اس نے میرے ہاتھ پر ڈس بیا۔ میں نے اس کردن سے دوج لیا اور اگھ کر بیٹھ گیا۔ میرا سرادپ لیر کی چھت سے مگرا رہا تھا۔ سانپ میری کلائی سے لپٹا زور لگا رہا تھا۔ سانپ کو کچل کر میں نے لید کے کونے میں پھینک دیا۔ ابھی جمجے آٹھ دس کھنے اس لیر میں گزارنے تھے۔ میں نے لید کے کوئے میں پھینک دیا۔ ابھی جمجے آٹھ دس کھنے اس لیر میں گزار نے تھے۔ میں نے کون کو اپنی کمر کے گرد لیٹ لیا۔ لید کے گھپ تشمیں۔ طرح طرح کے کیڑے دیوار میں پھنسی ہوئی مردوں کی ہٹیاں صاف نظر آ رہی کہ اس کو دیا۔ لید کی بیر فضا میں ۔ آئے میں ٹاگوں اور باذوں اور گردن پر رینگنا شردع کو اس کو رہا تھا کہ سانس لینے میں تو تکلیف تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن طلق بھر رہے گؤوا احساس ہو رہا تھا کہ سانس لینے میں تو تکلیف تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن طلق بھر رہے گؤوا کہ مانس کیلے میں اور دوسری مملک گیوں کی زیادتی کا اثر تھا۔ میں اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاؤں۔ اب جمجے امجد خان کے حلائے کی ضورت نہیں تھی۔

ورک یک می بی ساف ہی تھا۔ فورا" آنکھیں بند کر کے خدا کے حضور توبہ استغفار پڑھی۔
مرسوتی دیوی کا خیال کر کے اپنی شکل کا تصور جمایا اور گندھر واشلوک کو سات بار پڑھا۔
آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ میرے اپنے ہاتھ تھے۔ چرے ب ہاتھ کھیرا۔ میرا ناک 'آنکھیں' ہونٹ' ماتھا' بال اور کان جھے والیس مل گئے تھے۔ میں اپنی شکل افتدار کر چکا تھا۔

س معیار رک انظار کرنے لگا۔
میں نے خدا کا شکر اوا کیا اور لیر میں اکروں بیٹھ کر رات ہونے کا انظار کرنے لگا۔
کچھ ور سک تو مجھے وقت کا احماس رہا' بھریہ احماس ختم ہو گیا۔ پچھ معلوم نہ تھا کہ وقت
کرر رہا ہے۔ یا ایک مقام پر آکر شھر گیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق جب مجھے
تاریک اور ڈراؤنی لید میں بیٹھے اور کیڑے کو ژول کو مارتے مارتے چھ سات کھنٹے گزر سے تو
میں نے باہر نگلنے کا فیصلہ کیا۔

لدكى كى كى اينك كو اكھاڑا تو اندر مٹى آئى۔ جب سارى ائٹيں ہٹ كئيں تو لحد میں مفى ہى مئى ہو كھد میں مفى ہى مئى ہم ملى ہم كار جم ميں ہم خاموشی ميں دفن تھا۔ ميں خاموشی ميں دفن تھا۔ ميں خاموشی

سے قبر کے اندر ہی مٹی میں دبا رہا۔ جب روشن اندھیرے میں بدل گئی تو میں قبرسے ریک کر با ہر نکل آیا۔ میرا سارا کفن اور جسم مٹی سے لتھڑا ہوا تھا۔

قبرستان میں رات کا اولین اندھرا تھیلا تھا اور حمری خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں دور سوک پر کسی ٹرک کے گزرنے کی آواز بھی بھی آ جاتی تھی۔ میں اس قبرستان کے تمام راستوں سے واقف تھا۔ کیونکہ میں اکثر جزی بوٹیاں جمع کرنے آیا کرتا تھا۔

قبرستان کے ثال میں ایک کوال تھا۔ جس کے پاس ہی ہینڈ پپ لگا تھا۔ میں قبروں کے درمیان سے ہو تا جھاڑیوں کی آڑ لیتا اس ہینڈ پپ کے قریب پنچا تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔

میں نے یہاں عسل کر کے کفن وصویا۔ اسے نجوڑا اور وحوتی کی طرح باندھ لیا۔ اب میرے جسم پر سوائے ایک وحوتی کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے اصلی شکل میں تھا۔ لینی میں اپنے لئے عاطون تھا اور اپنے اہل محلہ کے لئے عبداللہ جڑی بوٹیوں والا تھا۔ ابھی رات کا پہلا پہر تھا۔ میں کچھ رات گزرنے کے بعد اپنے مکان پر جانا جاہتا تھا۔

قبرستان نے کافی جگہ گھیر رکھی تھی۔ قبرستان کی دیوار کوئی نہیں تھی۔ مغرب کی طرف شہر کے مکانوں اور سڑکوں کی بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں قبرستان کے کارے ایک کی قبر کے چوترے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے چاروں جانب ناریکی اور گرا ساٹا ڈبلا تھا۔ رات خنگ تھی۔ جھے مردی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اپنی قبرسے نگلنے کے بعد میں نے قبر کی پھرے ڈھیری بنا دی تھی ناکہ کی کو شک نہ پڑے کہ اس قبرسے کوئی باہر نگلا ہے یا کوئی قبر میں سے مردہ نکال کر لے گیا ہے۔

جمال میں بیٹھا تھا' وہاں اگرچہ قبرستان ختم ہو جاتا تھا لیکن آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ دور ایک کچی موک ہے بھی بھی کوئی ٹرک گزر جاتا تھا۔ یہ سراک ریلوے اسٹیش کے پہلو سے ہو کر گزرتی تھی۔ جب رات کانی گری ہو گئی تو میں قبر کے چبوترے سے اٹھ کر سراک کی طرف چلا۔ جو کفن میں نے دھوتی کی طرح باندھ رکھا تھا' لید کی مٹی لگنے سے میلا ہو گیا تھا۔ اگرچہ میں نے اسے بہپ کے پانی سے دھویا بھی تھا' لیکن اس کی سفیدی اور اجلا بن واپس نہیں آیا تھا' جو میرے لئے اچھی بات تھی۔ اچانک کوئی ٹھوس چیز میرے پاؤں سے عرائی۔ میں نے جھک کر دیکھا۔ یہ پیٹل کے سانپ کا چھوٹا سا بت تھا جو کنڈلی مارے پھن اٹھائے بیٹھا تھا۔ میں اسے بھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ چھوٹے سائز کا بست تھا۔ پیٹل کے سانز کا بھوٹا کے سانز کی تھی جو اندھرے میں میں ہندوؤں کی کائی آبادی تھی جو نقل دطن کر کے ہندوستان میں جب کے۔ اس شرمیں ہندوؤں کی کائی آبادی تھی' جو نقل دطن کر کے ہندوستان میں بھوٹا کے سانوں کی کائی آبادی تھی' جو نقل دطن کر کے ہندوستان

تهمارا شكر كزار ربول كا اور تهمارك لئے دعاكيں كرنا ربول كا-"

میں اسے تیلی دے کر چلا آیا۔ اب میرا یہاں رہنا کچھ مناسب نہیں تھا۔ میں دیسے بھی سیلانی تھا۔ خیال تھا اس شر میں دو ایک سال گزاروں گا۔ یا کم ان وقت تک رہوں گا جب تک کہ کوئی حادثہ مجھے اچانک کی اگلے ذانے میں نہیں پہنچا دیتا۔ لیکن حالات کچھ ایسی شکل افتیار کر گئے تھے کہ اب میرا دہاں رہنے کو دل نہیں مانا تھا۔ چنانچہ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کس شہر کا رخ کیا جائے؟

ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس اٹنا میں اکبر خان اپنے ٹال کو اونے پونے چ کر اپنے قبائلی علاقے کی طرف کوچ کر گیا۔ میں ابھی کمی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ کس شرکو اپنا مسکن بناؤں۔

محلے میں مقتول غنڈے کے بوے بھائی شایو نے اپنی مجموانہ سرگرمیاں شروع کر دی تھیں۔ اس اؤے پر جرائم پیشہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ چرس 'شراب اور افیون کا ناجائز کاروبار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ اسے پولیس کی چند کالی بھیڑوں کی حمائت حاصل تھی۔ اس لئے محلے کا کوئی آدمی ان پر ہاتھ نہیں ڈالٹا تھا۔

شمابو غنڈہ اور اس کے چیلے چانٹے محلے میں دندناتے پھرتے تھے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی ولچی نہیں تھی۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی ولچی نہیں تھی۔ خوامخواہ ان کا لیڈر بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

لیکن ایک ایدا افروناک واقعہ ہو گیا کہ جھے میدان میں کودنا پڑ گیا۔ محلے کے ایک شریف آوی کی نوجوان بیٹی کائی سے واپس آ رہی تھی۔ جب وہ گلی میں پہنی تو شاہو کے چار غندے اپنے مکان کے آگے چار پائیوں پر بیٹھے تھے۔ لاکی ساہ برقعے میں تھی۔ اس نے کتابیں اٹھا رکھی تھیں۔ میں اتفاق سے اپنے مکان کی دوسری منزل کی کھڑکی میں بیٹھا گلی میں جھانک رہا تھا۔ جب لاکی ان غنڈوں کے قریب سے گزری تو انہوں نے لاکی کو چھڑا۔ لاکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شریف پی غنڈوں کو کیا جواب دیتی۔ میں یہ سب پھھ وکھ رہا تھا۔ ایک غنڈہ چار پائی سے اٹھا اور اس نے لاکی کا راستہ روک لیا۔ جس طرف لوکی جاتی غنڈہ اس کے آگے جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ہنس رہا تھا۔ دوسرے غنڈے بھی لوکی سے زاق غنڈہ اس کے آگے جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ہنس رہا تھا۔ دوسرے غنڈے نے لاکی کا نقاب کرنے اور اس پر وابیات فتم کی آوازیں کئے گئے۔ اسے میں غنڈے نے لاکی کا نقاب زبروتی الٹ دیا۔ پردہ پوش نیک بی وہیں روتے ہوئے بیٹھ گئے۔

غنٹ تبقی لگانے گئے۔ اب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں سیرهاں از کر گلی میں اس میرهاں از کر گلی میں اس غندوں کے پاس آگیا۔ اڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کما۔ "جاو بس مہیں گھر جھوڑ

چلے گئے تھے۔ ہندو لوگ سانپ کو متبرک سیمھتے ہیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کسی ہندو کے گئے تھے۔ ہندو لوگ سانپ کو متبرک سیمھ کر کوڑے میں یہاں پھینک دیا ہو۔ کیجے یہ سانپ کا بت اچھا لگا۔ میں نے اسے اپنی مٹھی میں تھام لیا اور اونچا نیچا بور کر کے سوک پر آگیا۔ یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں

ے سور کر کے سوک پر آگیا۔ یہال دور دور خلک لوی السان نظر میں آ رہا تھا۔ میں نے سوک پار کیا اور دو سری طرف کے کھیوں .... سے نکل کر ایک ذیلی سوک پر آگیا۔ یہ سوک آگ جا کر اس سوک سے سل جاتی تھی۔ جو ہمارے محلے کے سامنے سے گزرتی تھی۔ یہال ایک خالی آگا تھا۔ جس آگا میں درخت کے چھیے ہو گیا۔ جب آگا تہ گزر میں ایک درخت کے چھیے ہو گیا۔ جب آگا تہ گزر گیا تو سوک کے کنارے کنارے جل دیا۔

آ فر اپنے محلے کے سامنے پہنچ گیا۔ گلی ہیں جو دو چار دکائیں تھیں دہ بند ہو چکی تھیں۔ دور گل کے کونے میں ایک بلب جل رہا تھا۔ باتی ساری گلی اندھرے میں ڈوئی ہوئی تھی۔ میرے لئے یہ بردا اچھا موقع تھا' دوڑ کر گلی میں داخل ہو گیا اور مکانوں کے ساتھ ساتھ چاتا اپنے مکان کی ڈیوڑھی میں تھس گیا۔

میں نے پیش کے سانپ کی مورتی کو دوسری الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ بی جلا کر سب سے پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ خدا کا شکر تھا کہ میں اپنی اصل شکل واپس آچکا تھا۔ میں نے کفن آثار کر دوسرے کپڑے پہنے اور بی بجھا کر بستر پر لیٹ گما۔

صبح ہوئی تو گئی میں لوگوں کی چیل پیل شروع ہو گئے۔ کوئی نو بیج کے قریب میں لباس تبدیل کرنے کے بعد مکان سے نکلا اور اکبر خان کے ٹال پر آگیا۔ وروازہ بند تھا۔ ورتک دی۔ اکبر خان نے خود دروازہ کھولا اور جھے دیکھتے ہی مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ پھر دروازے کو کنڈی لگائی اور جھے دوسری منزل میں لے جاکر بولا۔ "عبداللہ خان! تم آگئے۔ میرا مطلب ہے میرا بچہ گاؤں میں زندہ ہے تا؟"

ا المراح المراح

اکبر خان نے میرا ہاتھ کیر لیا اور آبدیدہ ہو کر بولا۔ "عبداللہ خان۔ میرے بچ۔ میں تہیں کیے بھول سکنا ہوں۔ تم نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں

-

"اوئے یہ اس کی بمن ہے۔" ایک غنڈہ بولا۔ دوسرا چلایا۔ "اوئے اس کی بمن کو اٹھا لے جاؤ۔"۔

مگر کسی غندے نے میرا راستہ نہ روکا میں لؤی کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس آیا اور غندوں سے کما کہ وہ محلے میں چاہے جو کچھ کریں مگر محلے والوں کی عزت سے نہ کھیلیں۔ غندے مجھ سے بھی نداق کرنے لگے۔ میں ان کی تھوڑی بہت سرزنش کر کے اپنے مکان میں آگیا۔ ووہر کے بعد میں کچھ قیتی جڑی ہوئیاں اپنے بریف کیس میں ڈالے بازار جانے والا تھا کہ ملازم لڑکے نے آکر بتایا' باہر کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ میں نے بریف کیس وہیں تخت پر رکھا اور دروازے پر آگیا۔ یہاں ان چار غندوں میں سے ایک غندہ کھڑا تھا۔ کئے لگا۔ استاد شاہو نے تہیں بلایا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ چلنا ہو گا۔"

میں آخر ہیں بائیس برس کا نوجوان لؤگا ہی تھا۔ ان کے سامنے میری کیا حیثیت تھی۔ چنانجہ غندے کا لہمہ تحکمانہ تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں۔ ان کے سرغنہ شہابو کو ی جا کے سمجھا تا ہوں کہ کم از کم اپنے محلے میں انہیں شریف بن کر رہنا چاہیے اور شریف، لوگوں کی بہو ' بیٹیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں غندے کے ساتھ چل پڑا۔

رید وروں میں بر سیری میں اس شان سے تخت پر بیٹھا تھا کہ دو آدی اس کے شہابو اپنے مکان کی بیٹھک میں اس شان سے تخت پر بیٹھا تھا کہ دو آدی اس کے قدموں میں بیٹھا پاؤں دیا رہا تھا۔ شابو شکل ہی سے خونی لگتا تھا۔ گرا سانولا رنگ ' بھینے ایسا جم ' چرے پر زخم کا گرا نشان ۔ پستول کی بیٹی اس کے پاس ہی تخت پر بڑی تھی۔

میں نے جاتے ہی بوے اوب سے سلام کیا اور کما "آپ نے مجھے یاد کیا تھا شمابو "

شمابو نے مجھے تر مچی آکھ سے ویکھا اور مجھے موندھے پر بیٹھے کا اشارہ کیا۔ میں خاموثی سے موندھے پر بیٹھ گیا۔ شابو بولا۔

وسنا ہے تم نے میرے آوموں کو وهمکیال وی ہیں۔"

میں نے کہا۔ "دمیں نے کسی کو وصلی نہیں دی شابو صاحب۔ آپ کے ان چار آومیوں نے محلے کی ایک شریف اوک کے ساتھ نازیبا سلوک کیا تھا' جس پر میں نے انہیں منع کیا کہ انہیں ایس حرکتوں سے باز رہنا چاہئے۔"

شہابو نے طیش میں آ کر کہا۔ "اوئے تم مامے لگتے ہو محلے کی لؤکیوں کے؟" میں نے کہا۔ "ماموں تو میں کسی کا بھی نہیں لگنا کیکن میں ہر لؤکی کا احترام کر آ

ہوں اور احرام کوانے کے حق میں ہوں۔"

اب تو شابو غصے سے بھڑک اٹھا۔ "اچھا۔ تو تم ہم پر اب تھم چلاؤ گے۔ ہم سے احرام کواؤ گے۔"

جو غند اس کے کاندھے وہا رہے تھے اس نے انہیں شانے جھنک کر پیچھے کر دیا۔ جو اس کا پاؤں دہا رہا تھا اس نے بیتول کی پٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو غندہ مجھے وہاں لایا تھا اس نے خفر نکال لیا۔ یہ چاروں وہی غندے تھے' جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے گلی میں ایک شمریف لڑکی کی بے عزتی کی تھی۔ شاہو نے تھ باندھ رکھا تھا۔ تھ کی ڈھب میں 'اس کا اپنا پہتول تھا۔ اس نے ڈھب سے بستول نکال کر اپنے ہاتھ میں ارایا اور بولا۔ "اس کو پچانتے ہو؟ یہ کیا ہے؟"

" یہ بہتول ہے۔" میں نے بوے سکون سے کما۔

شمایو آگے بردھ کر تخت کے کنارے آگیا۔ اس کے پاؤں اب فرش پر کیکے ہے۔ خونخوار چرے پر خون آشای کے اثرات ہویدا تھے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کما۔ ''لاکے مجھے تہاری جوانی پر ترس آیا ہے۔ میں تہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ خبردار' آئندہ ہمارے معاطے میں دخل مت دینا۔ جاؤ۔''

میں نے کما۔ "شمابو صاحب۔ آب اپنے آدمیوں کو بھی سمجھا دیں کہ وہ آئندہ محلے میں کسی شریف لڑک کو ننگ کرنے کی جرات نہ کریں۔" شمابو غصے سے کاننے لگا۔ "اوئے تمہاری....."

شابو نے بچھے گائی دی۔ اس کے بعد ہر بات میرے انقیار سے باہر تھی۔ ایک طوفان ' ایک آگ ' لاوے کا طوفان میرے دل میں جوالا کھی سے گرجما غرا آ رہا کے کے ماتھ اللہ پڑا اور میں نے پوری طاقت سے شابو کو مارنے کے لئے اپنا اللا ہاتھ اٹھایا۔ شمابو نے جلدی سے اپنا مرینچ کر لیا۔ آگر میرا تھٹر اس کے منہ پر پڑ جا آ تو اس کا آدھا چرو یقیا" اوگیا تھا۔

ایک غنڈے نے بھی پر فار کر دیا۔ گولی میرے پیٹ پر گلی۔ پیچے سے اس کے ایک غنڈے نے میری گردن پر خفر کا وار کیا۔ جس غنڈے نے بھی پر پستول کا وار کیا تھا۔ وہ شمابو کے پاؤں میں بیٹا تھا۔ دو سرا فائر شمابو نے جھو تک دیا۔ میں نے شمابو اور غنڈے کے ہاتھوں سے پستول جھک دئے۔ شمابو کو تخت پر سے گھیٹ کر فرش پر ڈال دیا۔ وہ پہلے ہی اس بات پر دہشت زدہ ہو رہے تھے کہ بھی پر ان کی دونوں گولیوں اور گردن پر خفر کا وار کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔

میں نے کما۔ "شمابو تم نے مجھے ایس گال دی ہے جس کی سزا میری غیرت کے ضابطند قانون میں موت ہے۔"

یکھیے کھڑے دونوں غنڈے بھی پر ٹوٹ پڑے۔ وہ تنجر پر تنجر مار رہے تھے۔ میں نے دونوں کو پکڑ کر سامنے الٹ دیا۔ اب وہ بھی سیرے سامنے پر فرش پر پڑے تھے۔ وہ بھی کئی بھوت پریت سمجھنے گئے تھے۔ ایک غنڈہ باہر کو دوڈا۔ میں نے اٹھ کر پیچھے سے اس کی کمر پر لات ماری۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی دو گئرے ہو گئی۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح فرش پر گر کر بے حس ہو گیا۔ شمابو نے لیک کر زمین پر گرا پیول' اچک لیا اور جھ پر دو فائر کے۔ اب میرا نشانہ شمابو تھا۔ میں نے نیچ جھک کر ایک بار پھر پوری طاقت سے اس کے مد پر تھیٹر جڑ ویا۔ اس بار وہ میری زد سے نہ چکے سا۔ اس کا آدھا چرہ اڑ گیا اور سرخ مرخ گوشت .... سے گال کی ابھری ہوئی سفید ہڈی باہر نکل آئی۔ وہ یکھے کو گر پڑا۔

میں نے دو سرا پہتول اٹھایا اور دو گولیاں دونوں غنڈوں اور ایک گولی شاہو کے سرکا نشانہ لے کر اس کی کھوپڑی میں اتار دی۔ جس وقت میں شاہو کی بیٹھک میں داخل ہوا تھا تو گلی میں کوئی آدی نہیں تھا۔ کسی نے مجھے اندر جانے نہیں دیکھا تھا اور جو میرے خلاف گوائی دے سکتے تھے ان سب کو میں نے ختم کر دوا۔ گولیوں کی آواز سے باہر گلی میں لوگوں کا شور بلند ہونے لگا تھا۔ شاہو کی بیٹھک کا پچپلا وروازہ ایک تنگ گلی میں کھلتا تھا۔ میں اس دروازے سے نکل کر تھی گلی میں آگیا اور پھر دوسرے بازار میں نکل گیا۔ وہاں سے چوک کا چکر لگا کر وابس انبی گلی میں آیا تو شہابو کے مکان کے آگے لوگوں کا ججوم جمع تھا۔ میں بھی ججوم میں شامل ہو گیا۔ استے میں پولیس آگئی۔ بیٹھک میں چاروں غنڈوں کی لاشیں بڑی تھیں۔ لوگ کہ مہ رہے تھے کہ بد بخت آپس میں لڑ بھڑ کر مرگئے ہیں۔ "چلو جی خس کم بختوں نے شریفوں کا جین حرام کر رکھا تھا۔"

پولیس نے لاشوں پر قبضہ کر کے لوگوں سے پوچھ کچھ شروع کر دی۔ ہر کی نے یکی کما کہ انہوں نے کسی کو شابو کی بیشک میں جاتے نہیں دیکھا۔ میں اپنے مکان پر آگیا۔ فیتی جڑی بوٹیوں والا بریف کیس اٹھایا اور بازار چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو ہر کوئی غنڈوں کی موت پر خوش تھا اور دکانداروں نے تو مٹھائی بھی تشیم کی۔

میں نے مکان پر آکر عسل کیا۔ کپڑے بدلے اور المپھی کیس کھول کر روپوں کا حساب کیا۔ میرے پاس اس وقت کل ایک ہزار چار سر روپے تھے۔ اس زمانے میں سے بہت بوی رقم تھی۔ میں نے اب وہاں سے نکل جانے کا پردگرام بنا لیا تھا۔ کسی بھی دو سری جگہ جا کر بی زندگی شروع کرنے کے لئے یہ رقم کافی تھی۔ میری جیکٹ کو گولیوں اور ننجروں نے جا کر بی زندگی شروع کرنے کے لئے یہ رقم کافی تھی۔ میری جیکٹ کو گولیوں اور ننجروں نے

کی جگہ سے چھاڑ ویا تھا۔ میں نئ جیکٹ اور پتلون خریدنا جاہتا تھا۔ میں نے تین سو روپے جیب میں ڈالے اور مکان کو آلا لگا کر مارکیٹ کی طرف چل ویا۔

۱۹۴۸ء میں بیس پیلی روپے میں بڑی عمدہ پتاون آ جاتی تھی۔ سردی گری کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑ ا تھا۔ پھر بھی دنیا کو دکھانے کے لئے میں نے گرم پتاون اور گرم جیک خرید لیا۔ کیونکہ موسم سرماکی آمد تھی۔ واپسی پر میں قبرستان کی طرف اپنی قبر دیکھنے نکل گیا۔ میری قبر لیعن امجد خان کی قبر کی ڈھیری ولی ہی تھی' جیسی میں اسے جھوڑ آیا تھا۔ صرف قبر کے پھول مرھا کر سوکھ گئے تھے۔ قبرستان سے نکل کر آنگہ لیا اور ریلوے اسٹیشن جا کر معلوم کیا کہ ملتان جانے والی گاڑی کمی وقت روانہ ہوتی ہے۔ میرا ارادہ ملتان شرکی سیر کا تھا۔ کیونکہ سے بنجاب کا قدیم ترین شر تھا اور آج سے بزار برس پہلے بھی میں اس شہر کی سیاحت کر چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک پہنجر ٹرین رات کے دو بج ملتان جائے گئی۔

مكان پر آكر ميں نے پتلون اور جيك بين لى۔ روپے بنوے ميں وال كر جيب ميں ركھ لئے۔ جھے اپنے ساتھ كوئى شے لے جانے كى ضرورت نہيں تھى، اور ميں كھى كھى ساتھ كوئى شا۔ بائج ہزار برس سے اكيل جان كے ساتھ سفر كر رہا تھا۔

یونمی وقت کاشنے کے خیال سے میں ایک مقامی سینما گھر میں آخری شو دیکھتے چلا گیا۔ اب میں جدید سائنسی دور کی تمام ایجادات سے بخوبی واقف ہو گا تھا۔ فلم ریڈیو.... جماز اور ٹیلی فون مجھے ورطہ حیرت میں نہیں ڈالتے تھے۔ بارہ بجے رات فلم کا آخری شو دکھ کر واپسی گھر آیا۔ دروازے کی کنڈی لگا کر پانگ پر نیم دراز ہو گیا۔

ذہن میں بار بار ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر تاریخ کا اگلا زمانہ کوئی نمیں ہے۔ اور میں تاریخ کے آخری عمد سے گزر رہا ہوں تو پھر اب کماں جاؤں گا؟ کمیں ایبا تو نمیں ہے کہ یماں سے میرا والی کا سفر شروع ہونے والا ہے؟ کوئی بات واضح ہو کر سامنے نمیں آ رہی تھی۔ آگے سوائے گمری اور دبیر دھند کے اور پچھ نظر نمیں آ رہا تھا۔ اچانک خیال آیا کہ میں نے قبرستان سے اٹھائی ہوئی پیشل کے سانپ کی چھوٹی مورتی الماری میں دکھ دی تھی کہ یہ بھی بچھے اپنے ساتھ لے جانی چاہئے۔

میں اٹھ کر الماری کی طرف گیا۔ اس الماری میں پیش کے سانپ کی مورتی بند تھی۔ میں نے سوچا شاید مورتی کا پیش تھی۔ میں نے سوچا شاید مورتی کا پیش الماری میں بند رہنے سے ذرا گرم ہو گیا ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور اسے اپنی جیک کی جیب میں ڈال لیا۔ مجھے سفر کے لئے کی تیاری کی جنتی ضرورت تھی' اتی تیاری میں

نے کر لی تھی۔ بس ذہنی طور پر ہی تیار رہنا تھا۔

رات کے ڈیڑھ مجے میں اپنے مکان سے نکل کر گلی میں آگیا۔ مکان کے وروازے کو میں نے نالا لگا کر جانی نالی میں چھینگ دی اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ بازار آدھی رات کے بعد سنسان اور خاموش تھے۔ کوئی ناگلہ

وغيرو نهيں تھا۔ ميں پيدل ہی چلنے لگا۔

ریلوے اسٹیشن پر بھی خلاف معمولی خاموثی اور سناٹا جھایا تھا۔ مکٹ وینے والا بابو کھڑی کے پیچیے او تکھ رہا تھا۔ میں نے مان کا کلٹ خریدا اور پلیٹ فارم پر آگر ، بیٹی پر بیٹھ گیا۔ بلیٹ فارم پر بھی مجھے اپنے سوا کوئی مسافر دکھائی نہ دیا۔ سے بوی غیر معمولی بات تھی۔ میں ابی اسٹیش پر کئی بار رات کو چل قدمی کرنے آیا تھا... یہال ہروقت مسافروں کی ریل پل رہتی تھی، لیکن آج رات پلیٹ فارم پر ہو کا عالم تھا۔ ٹی اشال بھی بند تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے آج کسی مسافر کو سفرنہ کرنا ہو۔ میں خاموشی سے بیٹھا پنجر ٹرین کا انتظار كرنے لگا۔ وہاں لگے كلاك نے رات كے دو بجا دے۔ ثرين كا دور دور تك نام ونشان نہ

جب آدھ گھنٹہ اور ہو گیا تو میں نے سوچا کہ چل کر مکٹ بابوسے بوچھا جائے کہیں گاڑی لیٹ تو نہیں ہے گیٹ پر بھی کوئی عمک چیکر نہیں تھا۔ عمک والی کھڑی پر نگاہ ڈالی تو وہ بھی بند ہو گئی تھی۔ کہیں کوئی قلی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بدی چرانی ہوئی کہ آخر سارے لوگ كهال غائب مو كئے... اور كچھ نهيں تو كم از كم قليوں كو تو مونا چاہئے تھے۔

پلیٹ فارم پر والبس آیا تو ایک خاکی وردی والے مکٹ چیکر پر نگاہ پڑی۔ وہ ایک بند ٹی اشال کے کاؤنٹر پر کہنی رکھے کھڑا دور ریلوے سکنل کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے قریب جاکر پوچھا کہ ملتان جانے والی پنجرٹرین کتنی لیٹ ہے۔ اس نے دور سبز سکنل کی بتی کی طرف اشارہ کیا اور خاموشی سے گیٹ کی طرف چل بڑا۔

سکنل کی بتی سبز ہو رہی تھی۔ یہ سکنل چیچے سے آتی ریلوے لائن کے موڑ پر اس مبله لگا تھا' جمال رہل کی پڑی خم کھا کر اسٹیش کی طرف آتی تھی۔ تھوڑی ور بعد دور انجن کی روشنی نمودار ہوئی۔ یہ روشنی قریب آتی گئی۔ اب انجن کی چیک چیک کی آواز بھی آنے گئی۔ اس زمانے میں ریل کے انجن کو کلے سے چلتے تھے۔ ریل پلیٹ فارم میں واخل ہوئی تو یں نے ویکھا کہ تمام وبوں کی گھڑکوں کے شیشے چڑھے ہوئے تھے۔ اکثر معافر سوریج تھے۔ گاڑی رکی۔ گر کوئی مافرنہ ازا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے، یمال ازنے والا کوئی مافرنه ہو'لیکن میہ بات بری عجیب گلی کہ اتنا برا شرہو اور کوئی مسافرنہ اترے۔

میں ایک ڈیے کا دروازہ کھول کر اندر واخل ہوا۔ فضا میں حبس تھا۔ تقریبا "سبھی مسافر سو رہے تھے۔ میں ایک خالی جگہ پر بیٹھتے ہوئے یوننی تازہ ہوا کی خاطر کھڑک کا شیشہ اٹھانے لگا تو ایک مسافرنے لیٹے لیٹے کہا۔ "کھڑی مت کھولنا۔" میں نے بلٹ کر دیکھا۔ سبھی مسافر سو رہے تھے۔ ہرحال میں نے شیشہ نہ اٹھایا۔ بلیٹ فارم پر گارڈ کی سیٹی کی آواز بلند ہوئی۔ الجن نے وسل دیا اور چیک چیک کر ما ٹرین کو ساتھ کئے آگے رینگنے لگا۔ میں نے شیشے .... سے جھانک کر پلیٹ فارم پر دیکھا پلیٹ فارم خال بڑا تھا۔ ٹرین نے آہستہ آہستہ رفتار پکڑ لی اور شمر کے مضافات سے مخرر کر تاریک میدانوں اور کھیتوں کے درمیان م *گزرنے تھی۔ عجیب مسافر تھے۔ مبھی سو رہے تھے۔ ورنہ ٹرین میں چاہے ر*ات کا وقت ہو' کوئی نہ کوئی مسافر ضرور جاگ رہا ہو تا ہے۔ یہاں سب ہی کمی تان کر سو رہے تھے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی تو اکثر سافر فرائے لے رہے تھے۔ اب کی کے فرائے لینے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک مسافر میرے برابر میں کھڑی سے سرنگائے سو رہا تھا۔ پہلے سے بھی خرائے لیے رہا تھا۔ اب خاموش ہو گیا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ اس پر بردی۔ و ب میں بری مرہم روشن تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ مسافر سانس نہیں لے رہا۔ میں ٹھٹھک ساگیا۔ جھک کر سوتے مسافر کے سینے پر نگاہ ڈالی ..... اس کا سینہ اوپر نیجے نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے سینے یہ ہاتھ رکھا۔ ول کی حرکت بند تھی۔ میں پیھیے ہٹ گیا۔ شاید سوتے میں اس مسافر کی حرکت قلب بند ہو گئی تھی۔

میں نے ٹرین کی زنجیر تھینج دی۔ گر ٹرین نہ رکی۔ اب دوسرے مسافروں کو جمک کر و یکھا۔ کسی کا سینہ اوپر نینچے نہیں ہو رہا تھا۔ کسی کا سائس نہیں چل رہا تھا۔ میں عالم حیرت میں عم ہو گیا۔ یہ کیے ہو سکتا تھا کہ بیک وقت ڈیے کے مسافروں کی حرکت قلب بند ہو جائے الیکن یہ حقیقت تھی کہ ان سب میں سے کوئی ایک مسافر بھی سانس نہیں لے رہا تھا۔ اگرچہ ان کے سانس کی آمدورفت رکی ہوئی تھی۔ دل کی حرکت بھی بند تھی۔ منہ ذرا ذرا کھلے تھے۔ انکھیں بند تھیں مگر چروں پر موت کی زردی اور بے حی نہیں تھی۔ میں نے کھڑی کا شیشہ ینچ کر دیا کہ دیکھوں کوئی اشیش آ رہا ہے کہ نہیں۔ خدا جانے کدھر سے گرم ہوا کا تھیزا وب میں گھا اور وب ..... میں لوگوں کی چیخ وبار مج گئ- میں نے جلدی سے شیشہ ینچ گرایا اور بلٹ کر دیکھا۔ جھی معافر ای طرح مردہ حالت میں بڑے مقے۔ میں حیب جاپ متحیر سا ہو کر بیٹھ گیا۔

ٹرین کی رفتار ہلکی ہونے گئی' پھروہ رک گئے۔ میں نے شیٹے پر دونوں ہتھیلیوں کی اوٹ بنا کر باہر دیکھا۔ باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹرین ویرائے میں کسی جگہ کھڑی ہو گئی

تھی۔ ڈبے کا دردازہ اپنے آپ کھل گیا۔ میں نے دردازے کی طرف دیکھا۔ کوئی اندر داخل نہ ہوا۔ میں اٹھ کر دردازے میں آیا ادر باہر جھانک کر دیکھا اندھرے۔ میں مجھے اونچے اونچے شے سے انجرے نظر آئے۔

اچانک مجھے اپنے کندھے پر کمی کا ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا میں نے پلٹ کر دیکھا.....
ایک مسافر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ ابھی میں اس سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے
وھکا وے ویا۔ میں ڈبے کے دروازے .... سے نیچ جھاڑیوں میں گر پڑا۔ فورا" اٹھا۔ دیکھا
کہ دروازہ بند ہو گیا تھا ادر ٹرین ایک وم تیز رفتاری سے آگے کو دوڑنے گی تھی۔ دیکھتے
ویکھتے ٹرین اندھرے میں غائب ہو گئی۔

میں کپڑے جمال آ ہوا رہل کی پڑی یر آیا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہال ریل کی

کوئی پڑی نہیں تھی۔ یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جمال سے ریل گزری تھی۔ وہاں ایک کچی پگ ڈوڈی بنی ہوئی تھی۔ میں اس بگ ڈوڈی پر چلنے لگا۔ چاروں طرف موت ایسی گمری خاموثی چھائی تھی۔ اندھیرا اس قدر گھنا تھا کہ جھے بمشکل بھھ دکھائی دے رہا تھا۔ تاریک فضا میں ایسی بورچی ہوئی تھی جو اکثر قدیم تاریخی کھنڈرات سے آیا کرتی ہے۔ اس پراسرار اور لطیف بو کو شاید صرف میں ہی محسوس کر سکتا تھا۔ بگ ڈوڈی ایک میلے پر چڑھنے گئی۔ یہ طلا فاکل سپائ تھا اور کسی درخت یا جھاڑی کا دھندلا خاکہ دکھائی نمیں دے رہا تھا۔ طیلا نیادہ اونچا نہیں تھا۔ اس کے اوپر پہنچا تو دوسری جانب ایک بیالہ نما چھوٹا سا میدان اندھرے میں نظر آیا۔ یہاں کہیں دیواریں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔

پھون سامیدن بدیرے یک رہیا یہ اس میران میں آگیا۔ یہ پرانے کھنڈر تھے۔ اندھرے میں اب مجھے چیزوں کے دھندلے ہولے دکھائی دینے گئے تھے۔ کھنڈر ایسے تھے کہ چھوٹی گلیوں کے فرش ایڈوں سے بنے تھے۔ بعض مقامات پر انڈیس اکھڑی ہوئی تھیں۔ چار دیواریاں تھیں ، جن کی چھتیں غائب تھیں۔ کہیں کوئی اکمیلی دیوار کھڑی تھی۔ کوئی پرندہ پھڑپھڑا تا ہوا میرے مرکے اوپر سے گزر گیا۔ ایک مقام پر ایسی گول دیوار تھی ، جیسے کوال زمین سے نکل کر باہر آگیا ہو۔ جھے اپنی جیکٹ کی جیب میں کوئی شے کلبلاتی محسوس ہوئی۔ میں نے جیب میں ہتھ ڈالا تو پیش کا سانپ میری کائی سے لیٹ گیا۔ اس میں جان پر چکی تھی۔ میں نے ہاتھ باہر نکالا۔ سانپ کی مرخ کانچ ایس چھوٹی چھوٹی آئیس چک رہی تھیں۔

" مری بی میں کون ہو؟" میں نے سانپ کو غور سے تکتے ہوئے پوچھا۔ سانپ میری کائی سے احجل کر نیچ گرا اور کھنڈر کے اندھرے میں غائب ہوگیا۔ اس نوع کے اسرار واورائیت سے میرائی بار واسطہ پڑ چکا تھا اس لئے میں نے اسے زیادہ اہمیت نہ دی اور

واپس بلٹا کہ کھنڈرات سے نکل اس شرکا رخ کردل' جہال سے ٹرین میں بیٹے کر چلا تھا۔
قدیم کھنڈر کی اکھڑی ہوئی گل میں تھوڑی دور بی گیا ہوں گا کہ گھنگردؤں کے
چھناکوں کی وھیمی دھیمی آواز کانوں سے مکرائی۔ میں رک گیا۔ آواز ایک اونچی دیوار کے
عقب سے آرہی تھی۔ ایبا محسوس ہو رہا تھا چیسے کوئی رقاصہ بند کو تھری میں رک رک کر
رقص کر رہی ہو۔ یہ اس اسرار وتخیر کا بڑا حسین پہلو تھا۔ میرے قدم جیسے اپنے آپ اس
طرف برھے جدھرسے گھنگردؤں کی دنی دنی آواز آرہی تھی۔

اونچی دیوار کی دوسری جانب آیا تو اندهیرے میں ایک ٹوٹی ہوئی ویوار کی محراب سی دکھائی دی۔ گھنگروؤں کی آواز اس محراب سے آ رہی تھی۔ یہاں بھی اینٹوں کا اونچا نیچا فرش تھا اور خٹک گھاس آگی تھی۔ محراب کے اندر جھانک کر دیکھا کہ ایک زینہ نیچے جا رہا ہے اور فرش پر دھندلی روشنی پڑ رہی ہے۔

کھنگروؤں کی آواز رک گئی۔ اب الی آواز آئی جیسے کسی نے کوڑا فرش پر مارا ہو۔ ساتھ ہی کسی مرد کی کرخت آواز بلند ہوئی۔ اس نے پانچ ہزار سال قبل ندیم زبان میں کما۔ ''میں کل رات بھر آؤں گا۔ جا دیوار میں اپنی جگہ واپس چلی جا۔''

کی عورت کے سکیاں بھرنے کی آواز کے ساتھ ہی گفتگردوں کی ایراز کا کھوج جے وہ چل کر کمی طرف کو جا رہی ہو۔ اس کے بعد گرا ساٹا چھا گیا۔ اس اسرار کا کھوج لگانے کے لئے میں زینے ہے از کر نیجے آیا تو دیکھا کہ ایک نگ ی کو تحری ہے جس کے وسط میں ایک مٹکا اوندھا پڑا ہے۔ اس اوندھے مٹکے کے اوپر دیا روشن تھا۔ پیچھے وہوار بر ایک رقامہ کی قد آوم سائز کی مورتی کندہ ہے۔ رقاصہ کی مورتی باہر کو ابھری ہوئی تھی۔ میں اس کے فریب گیا۔ بردی ہی حسین رقاصہ تھی۔ بردی بردی آئھیں 'نازک بیروں میں گفتگرو' بالوں کا جوڑا قدیم عمد کی ویوداسیوں کی طرح سرکے اوپر بنا تھا۔ جس میں پھرکے کھولوں کا گجرا تھا۔ جس میں پھرکے کھولوں کا گجرا تھا۔ جس میں پھرکے تھے۔ گلے میں سرخ گلابوں کی مالا تھی۔ ہی پھولوں کا گجرا تھا۔ یہ آئھیں ویکھی تھی۔ آئی میں آئرچہ پپھرکی تھی۔ آئی میں ذاصہ میں ذاصہ میری طرف ویکھ رہی تھیں۔ ان میں ذیک کا نور جھلک رہا تھا۔ یہ آئکھیں گویا تک کی المام ایک المام کور پر میرا ہاتھ رہا تھ دیا جوئی ہی جس پر ہے جس میں بھر کے خور کی تھی۔ ایک التجا 'ایک فریاد می نظر آ رہی تھی۔ ویور میں پھر کی چھوٹ می جو کی بی تھی جس پر ہوئے ہاتھ سے جا لگا۔ میرے ویور میں بھر کی انداز میں رقاصہ کھڑی تھی۔ غیر میرے طور پر میرا ہاتھ ر تاصہ کے رقص کے انداز میں اٹھے ہوئے ہاتھ سے جا لگا۔ میرے ہیٹھ کا لگنا تھا کہ حبین رقاصہ کھڑی تھی۔ خور ہم میں جان پڑ گئی۔ وہ اپنی چوکی سے از آئی۔ اس نے ہم میرا ہاتھ اپ نے خرم ونازک ہاتھوں میں تھام کیا اور فریاد کے انداز میں کما۔ '' پھیے اس

نجات دلا سكتا ہوں' ماليكا؟''

الیکا نے اپ دوسرے ہاتھ کی تازک انگلیاں اپ بالوں میں پھیر کر کہا۔ "عاطون! تم مجھے اس را کھش سے اس طرح نجات دلا سکتے ہو کہ مجھے اپ ساتھ رکھو۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو گے یہ را گھش میرے قریب نہیں آسکے گا۔ وہ ظاہر نہیں ہو گا۔ اس کی ظاہر ہونے کی شکتی بھی ختم ہو جائے گی۔ بولو عاطون! کیا تم مجھے اپ ساتھ رکھو گے؟" اس حسین رقاصہ مالیکا کے انداز میں کچھ ایسا سحر' ایسا طلم تھا کہ میں انکار نہ کر کا۔ میرے منہ سے بے افتیار نکل گیا۔ "میں تمہیں اپ ساتھ رکھوں گا مالیکا' لیکن ....

" دیموں نمیں؟" مالیکا نے خوش ہو کر جواب دیا۔ "تمهارے غیرفانی قرب کی وجہ سے مجھ میں بے پناہ طاقت اور حوصلہ پیدا ہو گا۔" پھر وہ کچھ سوچ کر بولی۔ "لیکن عاطون! متہیں مجھ سے شادی کرنا ہو گا۔"

میں ایک دم چونک برا۔ "یہ کیے ہو سکتا ہے؟"

مالیکا کی کنول ایسی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو چھک پڑے۔ "عاطون! کیا تم میری مدو نہیں کرو گے؟ کیا تم میری مدو نہیں کرو گے؟ کیا تم بھی آکاش کے دیو آؤں کی طرح بھی چاہتے ہو کہ میں ساری زندگی را کھش کے کو ژوں کا عذاب ستی رہوں؟ تم نے تو مجھے ظلم سے نجات ولانے کا وعدہ کیا تھا عاطون!"

میں نے کہا۔ "لیکن ہالیکا۔ میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے سو سوہرس کے بڈھے بنتے منیں دیکھ سکتا ، جبکہ میں ان کے سامنے ہیں بائیس برس کا نوجوان ہی رہوں۔"

ہالیکا کے گلاب کی چنکھ میوں ایسے ہونٹوں پر....مسکراہٹ دوڑ گئی۔ "عاطون! تم غیرفانی انسان ہو۔ میں آکاش کی البرا ہوں۔ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اسپرائیس جب زمین پر آکر کمی سے بیاہ رجاتی ہیں تو ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اب تہمیں کوئی زمین پر آکر کمی سے بیاہ رجاتی ہیں تو ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اب تہمیں کوئی

اعتراض نہیں ہونا چاہئے عاطون!" میں چپ ہو گیا۔ مالیکا نے رخم طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ 'کیا تم چاہیے۔ ہو کہ میں ساری زندگی عذاب سہی رہوں عاطون! کیا تم ایک بے گناہ بدنصیب ایسراکی مدو نہیں کرو گے۔ تم تو بھیشہ دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے آئے ہو!"

میں مجبور ہو گیا۔ میں نے مالیکا سے شادی کرنے کی ہای بھر لی۔ مالیکا خوشی سے نمال ہو کر اتھی اور اس نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ یہ کسی ناگن کے رقص سے ملتا جلتا رقص تھا۔ پھر وہ میرے سامنے آکر جھک گئی۔ جیسے جھک کر جھے سلام پیش کر رہی ہو۔ اس نے را کشس سے بیا او عاطون۔"

میں نے چونک کر رقاصہ کی طرف دیکھا۔ وہ پانچ ہزار سال پرانی وہ زبان بول رہی ۔ تھی، جو میں نے موہ بوورو میں سی تھی۔ میں نے اس زبان میں اس سے بوچھا۔ "تم میرے نام سے کیسے دانف ہو؟"

رقاصہ نے اپنی لمبی لمبی بلیس جھیکا میں اور مترنم آواز میں بولی۔ "میں آکاش کی اپرا ہوں عاطون۔ یہاں مجھے ایک را تحس نے اپنی دیودای بنا رکھا ہے۔ مجھ ہماری طویل ترین زندگی کے تمام اسرار رمز کھلے ہیں۔ میں جانتی ہوں تمان سفر آن سے بائی برار برس پہلے قدیم مصر کے شاہی قبرستان سے شروع ہوا تھا اور میں یہ بھی جائی ہوا۔ یہ اس کرہ ارض پر صرف تم ہی ایک ایسے انسان ہو جو مجھے ظلم کرنے رائے والسس کے چگل سے رہائی دلا سکتے ہو۔"

میرا ہاتھ ابھی تک حسین رقاصہ کے ہاتھوں میں تھا اور بچھے ہے جم میں آبک پرسکون قتم کی حرارت منتقل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے بوچھا کہ سے را کھشس کون ہے اور اس سے کس چز کا طلب گار ہے؟ حسین رقاصہ نے آبک گرا سائس لیا اور مجھے روشن چراغ کے پاس فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی میرے سامنے اپ ریشی لباس کو سنبھالتی ہوئی میٹھ گئی۔ "میرا نام مالیکا ہے۔ میں آسانوں میں دیوی دیو گؤں کے ساتھ خوش و خرم رہ رہی تھی۔ میں دیو آؤں کے آگے رقص کرتی ' وہ خوش ہو کر مجھ پر آگاش کے نورانی گلاب نچھادر کرتے۔ لیکن میری بدشمتی میرا پیچھاکر رہی تھی۔ ایک روز مجھے سے بری بھیانک خلطی ہو گئی۔ یہ خلطی میں نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی بلکہ میری برقسمتی نے مجھ سے کرائی تھی۔ دیو آؤں نے مجھے کوڑے مارا کرے گا۔ تب سے لے کر اب بدوعا دی کہ ایک را کھش ہر رات آ کر مجھے کوڑے مارا کرے گا۔ تب سے لے کر اب بدوعا دی کہ ایک را کھش کروا آ ہے۔ مجھے دیوار سے اٹھی رات آ تا ہے۔ مجھے دیوار سے آگئی رات آ نے کا کہہ کر چلا جا تا ہے۔ مجھے کوڑے مار تا ہے اور دیوار میں پنجر کا بت ناکر آگئی رات آ تی ہے۔ مجھے دیوار سے اٹھی رات آ تی ہے۔ کیلے دیا جھے کوڑے مار تا ہے اور دیوار میں پنجر کا بت ناکر آگئی رات آ تی کہہ کر چلا جا تا ہے۔ مجھے کوڑے مار تا ہے اور دیوار میں پنجر کا بت ناکر آگئی رات آ تی کہ کے کہ کر چلا جا تا ہے۔"

میں بردی توجہ سے اس حسین رقاصہ کی داستان غم من رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لئے ہدردی کا شدید جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ جھے اس حقیقت کا بھی احساس تھا کہ ہدردی کے اس جذبے میں حسین رقاصہ مالیکا کے حسن ادر سحرا نگیز آ تھوں کی کشش کو زیادہ دخل تھا۔

میں نے مالیکا کا ہاتھ تھام لیا اور سوال کیا۔ "مین تہیں اس را کھش سے کیے

میرا ہاتھ تھا، اور دیوار پر اس جگہ لے گئی 'جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے پھر کی مورتی بنی کھڑی تھی۔ اس نے دیوار پر بنی ہوئی چوکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ''عاطون! اب میں بھی پھر بن کریمال نہیں کھڑی ہوں گی۔ تم نے مجھے اس سنگین عذاب سے بچالیا ہے۔''

ہم چراغ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے گئے۔ مالیکا نے مجھے بتایا کہ یہ ہڑیہ کے کھنڈر بیں جو موہنجو وڑو کا ہم عصر شر تھا۔ میں نے مسکرا کر کما۔ "مالیکا! میں آج سے پانچ ہزار سال پہلے موہنجووڑو کے ایک مندر کا کاہن اعظم تھا۔"

مالیکا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے موتیوں ایسے دانت چراغ کی روشنی میں جھلملا رہے تھے۔ "عاطون! میں آکاش پر بیٹی شہیں ہر وقت دیکھتی تھی۔ تم اس وقت بھی جھے پیارے لگے تھے 'لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ایک دن تم میری نجات کا ذریعہ بنو گے۔ میں تمہارا یہ احسان بھی نہیں بھولوں گ۔"

میں نے باتوں ہی باتوں میں مالیکا سے پیٹل کے سانپ کی مورٹی کا ذکر کیا اور کہا۔
"اپی ہزاروں سالہ قدیم ترین زندگی میں کی ایک طلسی کرشے دیکھے ہیں، لیکن میرا خیال تھا
کہ اب میں سائنس کے ماڈرن زمانے میں آگیا ہوں۔ اب اس فتم کی کراماتی اور طلسی
باتیں دیکھنے میں نہیں آئیں گی لیکن قبرستان سے ملنے والا پیٹل کا سانپ جب زندہ ہو کر
میری کلائی سے اچھلا تو جران ہوا کہ اس سائنسی زمانے میں بھی طلسم میرے ساتھ ساتھ سفر
کر رما ہے۔"

پیتل کے سانپ کا ذکر سن کر مالیکا کے چرے پر ایک دھیمی می مسکراہث نمودار ہوئی اور بولی۔ ''وہ کوئی آگاش کا دیو تا ہو گا جو سانپ کا روپ دھار کر تم سے ملنے یماں اس دنیا میں آگیا۔''

"ہو سکتا ہے ایبا ہی ہو-" میں نے آہت سے کہا.... بھر میں نے مالیکا کو بتایا کہ شادی کے بعد ہمیں کسی شہر میں رہ کر نئی زندگی شروع کرنی ہو گی- "میں جڑی بوٹیوں کا کاروبار کر کے تمہارے اور اپنے اخراجات پورے کر سکوں گا۔ لیکن شاید تمہیں ویسے عیش و آرام سے نہ رکھ سکوں' جس طرح کہ تم آکاش پر رہا کرتی تھیں۔

الیکا بول۔ ''جنب میں تماری بیوی بن گئ ہوں ' اور تمہیں جڑی بوئیوں کی تجارت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آکاش، کی البرا ہوں۔ میں تمارے آگے دولت کے انبار گا دول گا۔''

اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ مالیکا آکاش کی اپرا تھی اور آکاش کی اپراؤں کو دنیا کے تمام فزانوں کا علم ہوتا ہے اور ان میں اتن فکتی ہوتی ہے کہ وہ انمول فزانے زئین

کی گرائیوں سے نکال کر سامنے لے آئیں' پھر بھی میں ایک عورت کی کمائی پر عیش و آرام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ خواہ وہ آکاش کی البرا ہی کیوں نہ ہو۔ جب میں نے اپنے اس خیال کا اظہار مالیکا سے کیا تو وہ مسکراتے ہوئے ہوئی۔ ''عاطون! کیا میں تم سے الگ ہوں؟ کیا میں کوئی غیر ہوں۔ میں تمہاری بیتی ہوں۔ تم کہو کے تو میں تمہارے لئے مسلمان بھی ہو جاؤں گی اور با قاعدہ تمہارے کی مولوی کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لوں گی۔''

ایک عرصے کے بعد ایک حین عورت جھے ہے اس والمانہ محبت کا اظمار کر رہی مقی۔ میں تو پہلی ہی نظر میں مالیکا کے حن ہو شریا کا اسر ہو چکا تھا۔ اب جو اس نے یوں جھے ہے اپی عقیدت اور ایٹار کا اظمار کیا تو میں نے اپنی زندگ کی سب سے بری مجبوری کا یوں ذکر کیا۔ "مالیکا! حمیس اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرتا ہے کہ میں تاریخ کا آوارہ گرد راجکمار ہوں۔ میرا کوئی چھ نہیں کہ کب اور کس وقت کی دوسرے دور میں پنچ جاؤں۔ تمہاری محبت بھی جھے وقت کے اس گرداب سے نکل کر کسی دوسرے بھور میں عائب ہو جانے سے نہیں ردک سکے گی۔"

الیکا نے کہا۔ "تم پھر بھول رہے ہو کہ میں آکاش کی اپرا ہوں۔ موت کا مملک ہاتھ جھے بھی نمیں چھو سکتا اور تم جمال بجس دور میں جاؤ کے میں تممارا کھوج لگا کر وہاں آ جاؤل گ۔"

یں خوش ہوا۔ مسکرا کر مالیکا کی طرف دیکھا اور کما۔ "مالیکا! اگر تم ہر دور میں میرے ساتھ رہو تو میں اپنے آپ کو برا خوش قسمت انسان تصور کروں گا۔ کیونکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔"

مالیکا کی حسین اور فسول ساز آئکسیں چک اشمیں۔ اور سرد آہ بھر کر بولی۔ ''خوش نصیب تو میں ہوں عاطون جے تم مل گئے ہو۔'' میرا دل بھی تمہارے نام کے ساتھ وھڑکتا ہے۔ مجھے بھی تم سے پریم ہے۔ سی ساوتری کا پریم۔ تم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اب میں آزاد ہوں' مسرور ہوں' خوش ہوں۔ یہ ایک لافانی اور انمٹ خوش ہے۔ چلو اب یہاں سے باہر نکل کر این نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔''

مالیکائے میرا ہاتھ تھا اور مجھے ساتھ لے کر اس کوٹھری کے ذینے کی طرف بردھی۔
اس کے پاؤں میں بندھے ہوئے گھنگرو چھنگ رہے تھے۔ یس نے مالیکا کے لباس اور پاؤں میں بندھے ہوئے گھنگروؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما۔ 'قباہر کی ونیا میں تمہارا یہ لباس مناسب نہیں رہے گا۔ پہلے تمہارے لئے اس ونیا کے فیشن کے مطابق کسی لباس کا

گاڑیاں چکتی ہیں۔"

مالیکا نے ایک نقرئی ققمہ لگایا۔ مجھ سے کوئی ایجاد کوئی ماؤرن شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں اس عمد کی ہرشے سے واقف ہوں۔ چلو ریلوے اسٹیشن سے گاڑی پکڑتے ہیں۔"

سنسان کھیتوں میں ہم ہاتھ میں ہاتھ والے چلے جا رہے تھے۔ مالیکا کے لباس سے سحر
طاری کر دینے والی ممک اٹھ رہی تھی۔ پاکتانی عورت کے لباس میں بھی وہ بے حد
پر شش دکھائی دے رہی تھی۔ ہم ریلوے اسٹیش پر پہنچ گئے۔ یہ وہی ریلوے اسٹیش تھا
جس پر رکے بغیر میری گاڑی آگے نکل گئی تھی۔ اسٹیش پر دیمات کے مماجرین اپنے سامان
کے پاس سو رہے تھے۔ میں نے مالیکا کو بتانا چاہا کہ کس طرح یمال کے مسلمانوں نے قائد
اعظم کی قیادت میں پاکتان کے نام سے ایک ملک الگ تشکیل دیا ہے تو وہ بول۔ "میں سب

ہم پلیٹ فارم کے ایک بینج پر بیٹھ گئے۔ پو پھٹ رہی تھی۔ اسٹیشن سے دور کھیتوں میں مہاجرین نے عارضی جھونپڑے سے ڈال رکھ تھے۔ جمال ایک جگہ آگ روشن تھی۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا کہ ملتان کی طرف سے رہل گاڑی آکر پلیٹ فارم پر کھر) ہو گئ۔ میں نے پہلے ہی لاہور کے دو کلٹ خرید لئے تھے۔ مالیکا اور میں ایک ڈب میں زار ہو گئے۔ دن کے اجالے میں 'میں نے پہلی بار مالیکا کو دیکھا۔ اس کا رنگ صاف اور زردی ماکل تھا۔ آئکھیں مرگیں اور کنول کے پھولوں ایسی بردی تھیں۔ ہونٹ قدیم ہندی دیوداسیوں کی مورتوں کی طرح تھے۔ وہ واقعی خوبصورت تھی۔ خاص طور پر اس کی آئکھوں میں آئک زبردست کشش تھی۔

و بھی مردوں کے علاوہ عور تیں بھی سوار تھیں۔ کچھ مسافر سو رہے تھے۔ ٹرین لاہور کی طرف روانہ ہو گئی۔ دن کانی نکل آیا تھا' بھر ہماری ٹرین لاہور ریلوے اسٹیشن میں شور مچاتی داخل ہو گئی۔ بلیٹ فارم پر اب بھی کہیں کہیں بھارت سے آنے والے مہاجرین نے والے مہاجرین میں بھارت سے آنے والے مہاجرین میں بھارت سے اللہ میں کھا۔

ہم نے بھی ایک ناگلہ لیا اور اسے مال روڈ پر نیڈو ہوٹل کی طرف چلنے کو کہا۔ نیڈو ہوٹل میں نے بھی ایک ناگلہ لیا اور اسے مال روڈ پر نیڈو ہوٹل کی طرف جاکر ہوٹل میں جاکر فی الحال قیام کریں۔ اس کے بعد کوئی خوبصورت کوشی کرائے پر لے کر وہاں اپنی نئی زندگ کا آغاز کریں۔ میرے پاس ایک ہزار سے کچھ اوپر رقم تھی۔ اس ہوٹل میں ہم نے ڈہل بیڈ کا ایک سویٹ لے لیا اور کاؤنٹر پر ہم نے رجٹر میں مسٹر اینڈ مسز عبداللہ بیگ تکھوایا۔ ووہر

انظام كرنا مو گا-"

الیکا رک گئی۔ "تہیں انظام کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس ملک پاکتان کی مسلمان لؤکی کے لباس کا بندوبت ابھی کرتی ہوں۔" یہ کمہ کر وہ اس دیوار کے پاس گئ جمال وہ پہلے بت بن کر کھڑی تھی۔ یہاں اس نے بچھر کی چوکی کو تین بار ہاتھ سے چھوا اور پھر سیدھی کھڑی ہو کر گرا مانس لیا۔ میرے پلک جھپکتے ہی اس کا لباس تبدیل ہو گیا۔ اب اس نے شلوار فمیض پہن رکھی تھی۔ سرپر دویٹہ تھا۔ پاؤں میں ۱۹۳۸ء کے فیشن کی سینڈل مسلمان کے مسکرا کر مجھے ویکھا اور بولی۔ "یمی لباس ہے تا پاکتانی عورتوں کا؟"

''ہاں!'' میں نے جواب ویا۔

مالیکا آکاش کی الپرا تھی۔ وہ اس قتم کی کرامت کر سکتی تھی۔ ہم زمین دوز کو تھری سے نکل کر باہر دیوار کے باس آگئے۔ رات ڈھلنے گئی تھی۔ آسان پر ستارے ماند پڑ رہے تھے۔ میں نے مالیکا کو بتایا کہ میں ملتان جا رہا تھا کہ پر اسرار ریل گاڑی نے مجھے یمال پھینک دیا۔ مالیکا کی آنکھوں میں چمک امرا گئی۔ "عاطون! یہ سب کچھ دیو آؤں کی مرضی سے ہوا۔ آکاش پر لکھا جا چکا تھا کہ تم مجھے یماں ملو گے اور مجھے را کھش کے عذاب سے نجات دلاؤ گئے۔ چلو ہم کمی برے شہر میں چلتے ہیں۔"

میں نے کہا۔ "برا شر تو پیچھے لاہور ہی ہے۔"

مالیکا خوش ہوئی۔ "ہاں لاہور ایک تاریخی شرے اسے رام چندر جی کے بیٹے نے بیا تھا۔ ہم اس شرمیں جاکر رہیں گ۔ چلو ہم لاہور چلیں۔"

یں مالیکا ایس حسین اپراکو حاصل کر کے بہت خوش تھا۔ جھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے میری ادھوری زندگ کو مالیکا نے مکمل کر دیا ہے۔ لاہور شہر جھے بھی پند تھا۔ میں نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ "لاہور اس جانب آباد ہے مالیکا۔ ہمیں کسی ریلوے اسمیش تک پدل چلنا ہو گا۔"

۔ ''کوئی بات نہیں عاطون ! تمہاری طرح میں بھی موت اور تھکادٹ سے بے نیاز موں۔ نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پیاس پریشان کرتی ہے۔ ہاں تمہاری اور اپنی خوشی کے لئے یہ سے کچھ کر عمتی ہوں۔''

ہڑچہ کے کھنڈر چیچے رہ گئے۔ ہم ڈھلق رات کے سرمئی اندھرے میں جنوب کی طرف چلے جا رہے تھے کہ مجھے دور ایک جگھ سگنل کی سرخ بی دکھائی دی۔ میں نے کہا۔ "دہ دیکھو مالیکا یہ کسی دیماتی ریلوے اسٹیشن کی بتی ہے۔ کیا تنہیں معلوم ہے کہ یمال ریل

کے بعد ہم اپنی رہائش کے لئے کمی کوشی کی خلاش میں ماڈل ٹاؤن کی طرف نکل گئے۔ مالیکا کمی الیمی جگہ کوشی کرائے بر لینا چاہتی تھی جہاں ارد گرد کافی سزہ اور درخت ہوں۔ ماڈل ٹاؤن کا علاقہ اسے بہت پند آیا۔ یہاں کی تقریبا" آدھی سے زیادہ کوشمیاں ہندو ' سے کی تفییں' جو لوگوں کو الانے ہو چکی تھیں۔ ہمارا کوئی کلیم نہیں تھا۔ اس لئے ہمیں نکی کوشی کے الاٹ ہونے کا سول ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

مالیکا کو آم اور نیم کے درختوں میں گھری ہوئی ایک قدیم طرز کی ایک کو تھی پند آ گئ- ویران شھنڈے بر آمدے کو نئی کے چاروں جانب تھے۔ ایک چھتا ہوا پورچ تھا جس کی محراب پر چھول دار بیل چڑھی نئی۔ باغ ویران ویران تھا۔ اور گھاس کافی بوھ آئی تھی۔ اس کو تھی کو نیم اور آم کے گھنے درختوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ بر آمدے اور پورچ میں ٹھنڈا ٹھنڈا اندھیرا سا تجایا تھا۔

سے آسیبی کو مٹی سنسان بڑئ متی۔ اندر کا سامان لوگ لوٹ کر لے جا چکے تھے۔
جانے کیوں مالیکا کو بیہ کو مٹی بہت بند آ گئے۔ حالانکہ مجھے یہ آتی پند نہیں تھی، لیکن مالیکا
کی خوشی اور اس کی مرضی مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ میں نے معلوم کیا تو پہ چلا کہ یہ
کو مٹی کسی ہندو دیوان کی ابھی اور بھی کسی کو الاٹ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے الائمنٹ آفس
کے دو چکر لگائے مگر بات نہ بی۔ ایک تجربہ کار چپڑائی نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں ایک
ہزار روپیہ بطور رشوت دے دول تو دہ میرا جعلی کلیم داخل کروا کر یہ کو مٹی میرے نام الاٹ
کروا سکتا ہے۔ میرے پاس صرف چھ سو روپے باتی رہ گئے تھے۔ میں نے مالیکا سے اس کا
ذکر کیا تو دہ مسکرائی۔ ''یہ کون ما شکل کام ہے۔ تم جتنے پیمے کمو میں تہیں یمال لائے
دئی ہوں۔''

یہ کمہ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے گول میز پر میرے بریف کو خالی کر کے دکھ دیا۔ پھر اس کے اوپر رومال ڈالد اور آئھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کھے بروبوانے گئی۔ ایک منٹ تک وہ کمی خفیہ منز کا جاپ کرتی رہی۔ آئھیں کھول کر بریف کیس پر سے رومال اٹھایا اور بولی۔ "اینا بریف کیس کھول کر دیکھو۔"

میں نے بریف کیس کھول کردیکھا تو وہ پانچ پانچ سو کے کرنی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔
اس زمانے میں پانچ سو کے نوٹ چلا کرتے تھے۔ مجھے کوئی تتجب نہ ہوا' لیکن اپنے شک دور
کرنے کے لئے میں نے مالیکا سے پوچھا کہ یہ روپے اس نے کس جگہ سے منگوائے ہیں؟
وہ بولی۔ "متہیں اس سے کیادلچی ہے عاطون ۔ ویسے تم پوچھ بیٹھے ہو تو میں تمہیں ضرور بٹاؤل گی۔ یہ کرنی نوٹ میں نے پاکتان کے ایک بینک کے سیف سے نکلوائے

"-*ن*ا

میں نے بریف کیس بند کر دیا اور بردی محبت سے مالیکا کو سمجھایا کہ میں نے اپی پانچ ہزار سالہ زندگی میں ایبا کام بھی نمیں کیا۔ یہ کرنی نوٹ کسی دو سرے ہخض کے ہیں۔ اس لیے میں اسے قبول نمیں کر سکتا۔ مالیکا بردی حیران ہوئی' لیکن میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ مالیکا کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ میں نے اسے کما۔ ''اگر تم کسی پرانے کا بادشاہ کا بدفون خزانہ حاصل کر سکتی ہو تو اس پر مجھے کوئی اعتزاض نمیں ہو گا۔ اس میں سے ہم اپنی ضرورت کے مطابق دولت لے سکتے ہیں۔''

مالیکا کو میری بیہ تجویز پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے چرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ لیکن اس نے کوئی اعتراض نہ کیا بولی۔ "ٹھیک ہے۔ میں بیہ کرنی نوٹ واپس بینک کے سیف میں رکھوائے دیتی ہوں۔ اس کے بعد کی مدفون خزانے کے بارے میں غور کر لیں عے۔"

مالیکا نے بریف کیس پر رومال ڈال کر وہی عمل ایک بار پھر دہرایا۔ اب جو بریف کیس کھول کر دیکھا تو کرنی نوٹ خائب تھے۔ میں نے مالیکا کا شکریہ اوا کرتے ہوئے کہا۔ "الیکا! ہمیں اس قتم کی دولت سے گریز کرنا چاہئے۔ دیکھو' ہم بہت جلد میاں یوی بننے والے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ورمیان اس قتم کی دولت کا رابطہ قائم ہو۔ ہاں اگر تم چاہو اور ہمیں ضرورت ہو تو تم گئے زمانے کے ایسے مدفون خزانوں میں سے پچھ حصہ اگر تم چاہو اور جمیں ضرورت ہو تو تم گئے زمانے کے ایسے مدفون خزانوں میں سے پچھ حصہ لے سکتی ہو' جن کا کوئی مالک نہیں ہے۔"

مالیکا نے اپنے پر ہوش جذبات کو کسی قدر دباتے ہوئے گرا سانس تھنچ کر کہا۔ "عاطون! میں نے تہیں پہلے ہی جا دیا تھا کہ میں آکاش کی اپسرا ہوں اور وہاں عالی شان محل میں رہا کرتی تھی۔ میں یہاں غریبانہ زندگی بسر نہیں کر سکتی، میں یہاں بھی ٹھاٹھ باٹھ سے رہنا پیند کروں گی۔"

میں نے کہا۔ 'و مھیک ہے۔ میں تمہارے اس خیال سے متفق ہوں' لیکن اس کے لئے میں دو سرول کی دولت پر قبضہ نہیں جمانا چاہتا مالیکا۔''

الیکانے کی قدر جسنجلا کر کہا۔ ''کوئی بات شیں عاطون۔ میں زمین سے خزانے نکال لاؤں گی۔ دھرتی میرے سامنے اپنے سارے خزانے لیے کھلی ہے۔''

میں نے خاموثی سے سر جھکا لیا۔ مالیکا برے پیار سے میرے قریب آئی۔ میرے گاندھے پر اپنا محبت بھرا ہاتھ رکھا اور بول۔ "ناراض ہو گئے عاطون ؟ تم جیسا کہو کے میں ایسے بی کروں گی۔ زمین کے خزانوں میں سے بھی تم جتنی دولت کہو گے نکالوں گی۔ باتی

وہیں رہنے ووں گی، اب تو تہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تا؟"

میں نے مسرا کر نفی میں سر ہایا۔ بالیکا مسرا دی۔ اس کے موتوں ایسے دانت چیک اٹھے۔ بالیکا مسرا کرتی تو چیک اٹھے۔ بالیکا میری کروری بن چکی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر وہ اصرار کرتی تو میں زیادہ دیر تک اپنے موتف پر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ اس رات بالیکا نے اپنے بیڈ روم میں گیا۔ یہ ہون گی نہیں تھا بلکہ ایک قتم کا مراقبہ تھا۔ سادھی تھی۔ مجھے اس نے میں گیا۔ یہ ہون گی نہیں تھا بلکہ ایک قتم کا مراقبہ تھا۔ سادھی تھی۔ مجھے اس نے اپنے بید روم میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔

پ بیر دو اس کے ہاتھ میں سبز مخمل کا ایک رومال تھا۔ اس میں مجھ وہ بید روم سے نکل تو اس کے ہاتھ میں سبز مخمل کا ایک رومال تھا۔ اس میں بیرے موتی جڑے تھے۔ یہ انمول ہار میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا۔ "یہ قیمتی ہار راجہ کشک کے زمانے کا ہے۔ میرے گندھوو اسے زمین کے اندر سے نکال کر لائے ہیں۔ تم بازار میں لے جاکر اسے فروخت کر دو۔ میرا خیال ہے اندر سے عوض کافی رقم مل جائے گی۔"

ہا، قدیم زمانے کا تھا اور یقینا " بیش قیت نواورات میں سے تھا۔ بازار میں بیچنے سے کھے مہ، کل کھڑے ہو سکتے تھے۔ بہرحال ذہن میں کچھ سوچ کر میں صرافہ بازار آگیا۔ اس زمان، میں لوگوں کو ہندو سکھوں کے پرانے گھروں سے اکثر زیورات ملتے تھے، جن کو اونے پونے دام بازار میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ میں نے بھی صراف کو بھی کہا کہ جو کو تھی ہمیں اللت ہوئی ہے وہاں سے یہ ہار بر آمد ہوا ہے۔ صراف کی شکل بتا رہی کہ اس بار کو دکھ کر مارے حیرت اور خوشی کے کنگ ہو کر رہ گیا ہے لیکن جھے اناثری سجھتے ہوئے اس نے اس مارے حیرت اور خوشی کے کنگ ہو کر رہ گیا ہے لیکن جھے اناثری سجھتے ہوئے اس نے اس موتی جیست بانچ بزار روپے لگائی۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ ہار بڑا قیمی ہے۔ نایاب ہیرے موتی بڑار روپے لگائی۔ میں اسے کیا کہ ساحب سے سب نعلی شکینے ہیں، میں تو پہلے ہی آپ کو بہت رقم وے رہا ہوں۔ میں اسے کیا کہ سکتا تھا۔ پانچ بزار میں وہ قیمتی ہار خ کر رقم جیب میں ڈالی اور تا تکے میں بیٹھ کر واپس ہوئل کی طرف جبل بڑا۔

بیب میں و مسلمی یہ اور خوات کر دینے پر کچھ ناراض ہوئی۔ وہ لا کھوں میں کھیانا ہوئی۔ وہ لا کھوں میں کھیانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا۔ "اس سے زیادہ قیت کوئی صراف بھی نہ لگا آ۔ آج کل تو سونے کے زیورات اونے پونے بک رہے ہیں۔"

مالیکا کی بھویں اوپر کو اٹھ گئیں۔ بول۔ "فھیک ہے تم کو تھی تو الاث کراؤ۔ اس کے بعد کوئی دو سرا طریقہ سوچنا پڑے گا دولت حاصل کرنے کا۔"

ب میں میں اور نیم کے در ختوں سے گھری ہوئی کو سطی الاٹ کروالی۔ ہم نے ماڈل ٹاؤن والی آم اور نیم کے در ختوں سے گھری ہوئی کو سطی الاٹ کروائی۔ یہ کو تھی مالیکا نے اپنے نام الاٹ کروائی۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اب سوال کو تھی کو

آراستہ کرنے کا تھا۔ مالیکا نے مجھے اپنی عشوہ طرازیوں سے اس بات پر راضی کر لیا کہ اب وہ خود زیورات کی دو سری کھیپ لے کر بازار فروخت کرنے جائے گی۔ رات کو اس نے پھر سادھی لگائی اور اپنے گندھرو کی مدد سے پہلے سے زیادہ تعداد میں قدیم خزانے.... سے زیورات منگوائے اور اگلے روز اکیلی تانے میں بیٹے کر صرافہ بازار کی طرف روانہ ہو گی۔ جب والیس آئی تو اس کے پاس نوٹوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ «دیکھو عاطون! میں نے کتنا اچھا سودا کیا ہے۔ یورے سوا لاکھ روپے میں نیچے ہیں زیور۔"

ویکو ما وی بین کے ماہی وورد یا ہے۔ پرت و ماہ درپ یں یہ بیاں دیروں میں اللہ موال نہ کیے۔
کیونکہ اس وقت مجھ پر مالیکا کا سحر طاری تھا اور میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ عالی شان کو شمی کو آراستہ پیراستہ کر کے وہاں ممارانیوں کی طرح رہے۔ دو سرے روز اخباروں میں خبر چھپی کہ صرافہ بازار میں دن وہاڑے ڈاکہ پڑا اور چور ایک صراف کی تجوری سے سوا لاکھ روپ کے کرنی نوٹ نکال کر لے گئے۔

میں نے اخبار وہیں پھینکا اور مالیکا سے پوچھا کہ اس نے سوالاکھ روپے چوری کیوں کیے۔ مالیکا کا چرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ "تم جھے چور کمہ رہے ہو' مگر اس صراف کو کیا کہو گے جس نے تم سے پانچ لاکھ کے زیورات لے کر صرف پانچ ہزار دئے' اور پھر میں نے اگر اپ گندھرو کی مدد سے تجوری میں سے سوا لاکھ کے نوٹ نکلوائے ہیں تو اس صراف کو چار لاکھ کے زیور بھی تو دے آئی ہوں۔"

میں خاموشی سے سرچھائے کو تھی کے برآمدے میں آکر بیٹھ گیا۔ مالیکا منطقی طور پر غلط نمیں کہ رہی تھی۔ محبت نے مجھے بھی اندھاکر دیا اور میں اپنے ضمیر کی آواز کو مختلف ولائل سے دیانے کی کوشش کرنے لگا۔

وس پندرہ دنوں کے اندر' اندر مالیکا نے کوشمی کو ضرورت کی ہرشے سے آراستہ کردیا۔ سوالاکھ کی رقم اس زمانے میں بہت تھی۔ بیٹہ روم میں قالین اور مماگئی کے بینگ بچھ گئے۔ فرنیچ اور دو سرا قیمتی سازو سامان آگیا۔ کوشمی کو اندر سے بوری طرح سے سجا ویا گیا تھا گر میرے اصرار پر بھی مالیکا نے کوشمی کے باہر نہ تو سفیدی کروانے کی اجازت دی اور نہ بر آمدے کی دیواروں کے اکھڑے ہوے پلاسٹر کی جگہ نیا بلاسٹر لگوانے پر رضا مندی ظاہر کی۔ کہنے گئے۔ "جمجھے اس کوشمی کا آسیبی ماحول اور یراسراریت ہی پند ہے۔"

مالیکا نے محرابی ڈیو ڑھی کی بیل کی بوھی ہوئی شاخیں اور گراؤٹر کی گھاس کو بھی نہ کا مخے دیا۔ میں نے سوچا کہ چونکہ یہ خود ایک آسیبی عورت ہے اس لئے اسے بی پراسرار ماحول بند ہے۔ اس پراسرار کو تھی میں قیام کیے ہمیں تیسرا ہفتہ جا رہا تھا کہ ہم نے شادی

میں ہوئی تھی۔ مرنے والا پہلے بیٹ درد کی شکایت کرنا۔ پھر دیکھتے دیکھتے تڑپ کر جان دے دیتا۔ سب لاشوں کا رنگ ساہ بڑگیا تھا۔

میں نے مالیکا سے کما کہ علاقے میں وہا کھیل گئی ہے کیوں نہ کچھ ونوں کے لئے کی بہاڑ پر چلے جائیں۔ مالیکا نے تقصہ لگایا۔ "عاطون! تم بھی ڈر گئے موت ہے۔ تہیں تو موت نہیں آ کتی۔ نہ ہی میں مرسکتی ہوں۔"

میں نے بیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "ہالیکا۔ مجھے کچھ وہم سا ہو گیا ہے۔ زندگی میں پہلی ہار پیٹ میں اور پیٹ میں درو محسوس ہونے لگا ہے۔ سوچنا ہوں کہیں یہ میری زندگی کی آخیر تو نہیں ہے اور پھر مجھے تم سے محبت ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے لئے زندگی بسر کرنا ناممکن ہو جائے گا۔"

مالیکا نے پیار سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ "گھراؤ نسیں عاطون پیارے۔ تہیں کچھ نسیں ہو گا۔"

وبا اب ماڈل ٹاؤن کے دوسرے بلاکوں میں بھی پھیل گئے۔ ہر روز ایک انسان مر جاتا۔ سارے علاقے میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا اور لوگوں کو دھڑا دھڑ شکے لگائے جانے گئے۔ کوشیوں کی صفائی شروع ہو گئی۔ کمروں میں جراشیم کش ادویات چھڑکی جانے گئی۔ گھاس بتوں میں اسرے ہوئے لگا۔

وباکی شدت کم ہو گئی۔ اب کمیں کمیں کوئی موت واقع ہوتی الین علاقے میں محکمہ صحت والوں کا کیمپ بدستور کام کرتا رہا۔ ایک روز اس وبائے ماری کو تھی پر بھی حملہ کر دیا۔ ماری ٹوکرانی ویشماں صبح سو کر اٹھی تو اس نے بیٹ وروکی شکایت کی بھر زمین پر گر کر تڑپنے گئی اور دیکھتے ویکھتے وم تو ٹر گئی۔ اس کا سارا جم بھی سیاہ پڑ گیا۔

مالیکا اس کی لاش کے پاس بیٹ کر رونے گی۔ اسے ریشماں سے بہت پیار ہو گیا تھا۔ ریشماں اس کا سارا کام کرتی تھی۔ اس کی بے پناہ فدمت کرتی تھی۔ مالیکا بھی اسے بہت کچھ دیتی تھی۔ مالیکا کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میں نے مالیکا کو تبلی دی۔ رومال سے اس کی کنول الیمی آنکھوں سے بہتے آنسو بو تخیے اور کما۔ "مالیکا! تم اپنے آکاش کے گندھروؤں سے کمہ کر اس دبا کو ختم کیوں نہیں کروائیں۔ دیکھو آج تمماری چیتی نوکرانی کو یہ دیا کھا گئی ہے۔"

مالیکا نے اشکبار آگھوں سے میری طرف کیے کر کما۔ "عاطون! آکاش کے گذر هرووبا کے معاطع میں بے بس موتے ہیں۔ جب ایک بیاری وبا بن جاتی ہے تو پھر اس میں وبوی وبدی اور گذھو بھی وشل نہیں دے سکتے۔"

کر لی۔ مالیکا نے میری خواہش پر اسلام قبول کر لیا تھا اور میں نے اس کا اسلامی نام زبیدہ رکھا تھا' لیکن اندر سے وہ ہندو دلیواسی ہی تھی۔ وہ ہر دوسری تیسری رات کو سادھی لگاتی اور دلیو آؤں کے اشلوک بھی پڑھتی۔ مجھے سے کمہ کر خاموشی کر دیتی کہ چونکہ اس کا تعلق آگاش کے دلیوی دلیو آؤں سے ہے اس لئے اسے اپنے قدیم مسلک کو بھی نبھانا پڑ رہا ہے۔

میں نے اپنا جڑی ہوٹیوں کا کاروبار بھی شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ بجھے مالیکا نے منع بھی کیا کین میں نے یہ کمد کر اپنے کاروباری کو جاری رکھا کہ اس طرح سے میں اپنے آپ مصروف رکھ سکوں گا۔ مالیکا نے کاٹھ بازار سے کمی تارک الوطن ہندو رئیس کی فٹن خرید کر اسے بھر سے ٹھیک ٹھاک کروایا۔ ایک گھوڑا بھی خریدا۔ ایک بوڑھا کوچوان مجھے مل گیا۔ جے مالیکا نے اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ اب وہ ہر روز صبح شام اس فٹن میں بیٹھ کر نمر کے کنارے کنارے کو جو افری کو جاتی۔ کو تھی میں کام وصدے کے لئے مالیکا نے صرف ایک ہی لڑی کو رکھا تھا۔ مالیکا اسے ایک مماجر کیمپ سے اٹھوا کر اپنے پاس لے آئی تھی۔ کھانا اس لڑی کا نام ریشماں تھا۔ وہ کو تھی کے ایک کوارٹر ٹائپ کی کو ٹھری میں رہتی تھی۔ کھانا

وقت گزر تا گیا۔ مالیکا کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میں خود بھی نمیں چاہتا تھا کہ میرے ہاں کوئی اولاد وغیرہ ہو۔ اس کوشی میں ہمیں رہتے جب ایک برس گزر گیا تو جھے پیٹ میں ناف کے نیچے درد رہنے لگا۔ میری پانچ ہزار سالہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جھے اپنے جہم میں درد محسوس ہوا۔ میں نے پہلے تو کوئی خیال نہ کیا 'بھراس کا ذکر مالیکا سے کیا۔ اس نے مسکرا کر کما۔ "عاطون ! اب تم انسانوں کی جون میں واپس آ رہے ہو۔ لگتا ہے کہ یہ تمہارے سنر کا اختتام ہے اور آگے کوئی زمانہ نمیں ہے جمال تم جا سکو چلو اچھا ہے۔ اب میں تہمیں اپنے ساتھ آکاش میں لے جاؤل گی۔"

نین میں نے خفیہ طور پر شرکے ایک ڈاکٹر سے بات کی۔ میری ناف کے نیجے بیٹ کا حصہ نیلی رنگت اختیار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ بیٹ کے نیلے جھے کا محائنہ کیا۔ ووائی لکھ کر وے دی۔ "پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ خون میں فولاد کی کی ہے۔ میں نے دوائی لکھ دی ہے۔ اسے استعال کریں ٹھیک ہو جائے گا۔"

میں نے دوائی شروع کر دی کین کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس دوران ہماری کو تھی کے ارد گرد لوگوں نے پراسرار طالات میں مرنا شروع کر دیا۔ مینے کے اندر اندر آٹھ انسان مرکئے جن میں تین عور تیں اور پانچ مرد تھے۔ کارپوریشن کے محکمہ صحت نے وہاں کیمپ قائم کر دیا۔ خیال تھا کہ اس علاقے میں کوئی وہا چھیل گئی ہے۔ کیونکہ سب کی موت ایک ہی انداز

میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ آکاش کے دیو آؤں سے کم از کم اس وبا کا کوئی توڑ ہی معلوم کر لے۔ مالیکا نے آنسو یو بچھے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ "میں ایسا نہیں کر سکتی عاطون " ! اگر ایسا کرتی تو آج اپنی بیاری ر شمال سے کیوں ہاتھ دھوتی۔ کاش ! میں ریشمال کی جان بیا سکتی۔ " بیا سکتی۔ "

مالیکا کی حالت تو واقعی وہشماں کے غم میں بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں اسے اٹھا کر بیر روم میں لے گیا۔ زبانی تیلی دینے کے علاوہ میں نے بڑی مشکل سے اسے سلا بھی دیا۔ وہشماں کو اس روز ماؤل ٹاؤن کے قبرستان میں وفن کر دیا گیا۔

الیکا نے سات روز تک رہشماں کا باقاعدہ سوگ منایا۔ اس نے کالے کیڑے ہین لیے اور سات روز میرے بے حد اصرار پر الیے اور سات روز میرے بے حد اصرار پر اس نے اپنا سوگ برت توڑا، لیکن بستر پھر بھی نہ چھوڑا۔ بس میں کہتی کہ دہشماں کے بغیر مجھے کو تھی کی ہر شے ویران لگتی ہے۔ میں نے کہا ہم دو سری کو تھی خرید لیتے ہیں۔ مالیکا نے میری میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ «نہیں عاطون۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کو تھی سے میری بیاری رشمال کی یادیں وابستہ ہیں۔ میں سے کو تھی نہیں چھوڑول گا۔"

پیروں و بھی ما یویں و بات ہوئے ایک ماہ مشکل سے گزرا ہو گا کہ اچانک وبانے پھر زور ناگہانی اموات کو ختم ہوئے ایک ماہ مشکل سے گزرا ہو گا کہ اچانک وبا نے پھر زور پیو لیا۔ اب اس وبا کا نشانہ قریبی گاؤں میں تھا' جہاں دن میں چار چار موشیں ہونے لگیں۔ وبا کی علامتیں وہی تھیں۔ مرنے والے کے بیٹ میں درد ہوتا اور دیکھتے دیکھتے تڑپ کر مر جاتا۔ مرنے کے بعد لاش کا سارا جسم سیاہ پڑ جاتا۔ بوسٹ مارٹم رپورٹ صرف اتنا ظاہر کرتی کہ مریض کے خون میں زہر سرایت کر گیا تھا۔

اب پولیس بھی حرکت میں آگئ۔ سارے علاقے کو پولیس نے گھرے میں لے لیا۔
یہ مرض رات کو حملہ کرتا۔ صبح المحتے ہی مریض بیٹ کے درد سے بے حال ہو کر مرجاتا۔
میرے پیٹ کے درد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اب تو مالیکا بھی پریشان ہو گئ ادر مجھے فٹن میں بھا کر ایک ماہر ڈاکٹر بھی کوئی تشخیص نہ میں بھا کر ایک ماہر ڈاکٹر بھی کوئی تشخیص نہ کر سکا۔ اس نے بھی اس محض اعصاب کا ورد قرار دیا اور مجھے انجشن لکھ کر دے دے کہ دن میں تین بار لگوا لیا کرو۔ ان انجکشنوں سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔

ایک روز میں بیٹو کر مارکیٹ بھی الیلا بیٹھا اخبار وکھ رہا تھا۔ مالیکا فٹن میں بیٹھ کر مارکیٹ بھی خرید نے گئی ہوئی تھی۔ اچانک میرے پیٹ میں ناف کے نیچے درد اٹھا۔ اس کا تجربہ بھی پانچ ہزار برس کے بعد کمپلی بار ہو رہا تھا۔ ایک ٹیس می بار بار پیدا ہو رہی تھی۔ میں بار بار پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار ہو کر اٹھا کہ ڈاکٹر کو جا کر دکھاؤں۔ کوشمی سے نکل کر مادل ٹاؤن کی

سنسان مؤک بر آگیا۔ ابھی ماؤل ٹاؤن میں اتن آبادی نہیں ہوئی تھی۔ نہ ہی اضافی بستیاں تعمیر ہوئی تھی۔ نہ ہی اضافی بستیاں تعمیر ہوئی تھیں۔ مردیوں کا موسم ختم ہو رہا تھا۔ مارچ شروع ہونے والا تھا۔ ایک بس یمال سے شہر کی طرف شرور مل جاتی تھی۔ میں ہی اشاپ پر آکر رک گیا۔ بس کا دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ ایک برقعہ بوش عورت بھی سرے قریب ہی کھڑی تھی۔

میں درد کو برداشت کر رہا تھا۔ پیٹ یں درد ایک کمیں بن کر تیز کانٹے کی طرح بار بار چیھ کر رہ جاتا 'کین میں است ضط نے دیے تھا۔ میں ذرا پرے ہٹ کر درخت کے بیٹے گیا۔ میں پیٹ پر ہاتھ رکھ گھٹا ہے سے لگائے خاموس بیٹا درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ادھر سے ایک بوڑھے فقیر کا گزر ہوا۔ سرخ وسید چرہ بھاری بھر کم جہم 'کہا چولا' تھ' پاؤں سے نگا' ہاتھ میں لمبا سوننا۔ میری طرف دیکھ کر رک گیا۔ اور بولا۔ دیمین بھوک گی ہے چوک میں چل کر بان کباب کھلاؤ گے؟"

میں اینے درد کو سمیٹنا ہوا اٹھا اور کما۔ ''میں حاضر ہوں بابا۔''

اس گئے کہ میں نے آج تک بھی کی سوالی کو نہیں ٹالا تھا اور بھوکے کو کھانا کھلانا نو میری زندگی کا سب سے اہم فریضہ رہا تھا۔ میں نے فقیر کو چوک والی دکان پر جا کر نان کباب کھلائے۔ فقیر نے جیب سے بلگے کا سگریٹ نکال کر ماچس میری طرف بوھا کر کہا۔ ''بٹا اِ ہمارا سگریٹ سلگا دو۔''

میں نے ماچس جلائی۔ فقیر سگریٹ سلگانے کے لئے چرہ میرے ہاتھوں کے قریب لایا۔ اس کی بوی بوی غلانی آئھیں میرے چرے پر جمی تھیں' پھراس نے سگریٹ سلگا کر ایک لمباکش لگایا اور بولا۔ ''یہ پیٹ کا درد تنہیں کب سے شروع ہوا ہے؟''

میں تو صلے کتے میں آگیا۔ اس فقیر کو کیے پتہ چل گیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے چرے پر درد کے ملکے سے تاثر کو نہ آنے دیا۔ فقیر نے سگریٹ کے کش پر کش لگاتے ہوئے میری طرف دکھے کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے کما۔ "چند ماہ ہوئے ہیں اس درد کو شروع ہوئے بابا۔"

فقیر مسکرا رہا تھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ بول پڑا۔ "اپنا کان میری طرف لاؤ۔"

میں کان فقیر کے منہ کے قریب لے گیا۔ اس نے مجھے ایک ایس بات کی کہ جس سے میرے زبن میں ایک دھاکہ سا ہوا جیسے کی نے قریب بی سے مجھ پر دی ہم چینک دیا ہو۔ فقیر طنز بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ سگریٹ کا کش لگا رہا تھا۔ "جاؤ گئے۔ رات ایسا کرنا کہ ...."

وہ کچھ کہتے کہتے بھر رک گیا۔ مجھے کان قریب لانے کا اشارہ کیا۔ میں کان اس کے ہونٹوں کے پاس لے گیا۔ اس نے مجھے رات سونے سے پہلے دو باتوں پر عمل کرنے کی ہوایت کی' اور بلند آواز میں بولا۔ "پھر خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا۔ جس کا تمہیں یقین نہیں' اسے اپنی آنکھوں کے سانے دیکھو گے۔ میں کل اس وقت تمہیں یمیں ملوں گا۔" یہ کہہ کر فقیر چلاگیا۔

فقیر نے جو پچھ بجھے بتایا تھا وہ ایک دھاکہ خیز انکشاف تھا۔ زہن اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دل بار بار اس سنی خیز انکشاف کو بھٹا تا تھا، لیکن فقیر غیب دان تھا۔ کرنی والا تھا۔ اس نے میرے بتائے بغیر میرے مرض کو پچپان لیا تھا۔ چنانچہ میں اس کی ہدایات پر عمل کرنے پر تیار ہو گیا۔ اگرچہ میں اور مالیکا دونوں ہی کھانے چینے اور نیند لینے کی حاجت میں بے نیاز تھے، پھر جب سے ہماری شادی ہوئی تھی، ہم نے الیخ آپ کو کھانے پینے اور میں بے نیاز تھے، کیر جب سے ہماری شادی ہوئی تھی کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر رات کو بھرنے رات کو اٹھ کر ودوھ ضرور چیتی تھی۔ شیشے کے گلاس میں چینی ملا دودھ ڈال کر اس کے سرمانے کی جانب ودوھ ضرور چیتی تھی۔ شیشے کے گلاس میں چینی ملا دودھ ڈال کر اس کے سرمانے کی جانب سامنے دودھ نی لیتی، لیکن بھی بھی بھی گھی نیند سویا ہو تا کہ میں جاگ رہا ہو تا اور وہ میرے سامنے دودھ نی لیتی، لیکن بھی بھی میں گھری نیند سویا ہو تا۔ صبح اٹھتا تو گلاس خالی ہو تا۔ لینی مالیکا میرے سوتے میں دودھ نی لیک بھی دودھ نی لیک میں دودھ نی لیک دودھ نی لیک میں دودھ نی لیک میں دودھ نی لیک دودھ نی لیک دودھ نیک دودھ

فقیر سے مل کر کوشمی بنیا تو مالیکا ابھی مارکیٹ سے واپس نہیں آئی تھی۔ میرب پیٹ کے درد میں کسی حد تک افاقہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مالیکا کی فٹن کوشمی کے پورچ میں داخل ہوئی۔ مالیکا اپنے لیے ریشی سوٹ کا کپڑا 'کا سمئٹ کا سامان اور قتم قتم کی چیزیں خرید کر لائی تھی۔ وہ مجمعے دکھانے گئی۔ کپڑا برا ہی خوبصورت اور قیمتی تھا۔ میں نے اس کی تحریف کی۔ اس طرح باتیں کرتے ' ہنتے کھیلتے دن گزر گیا۔ شام ہو گئی۔ ریسماں کی موت کے بعد مالیکا نے ابھی تک کسی کو بطور ملازمہ نوکر نہیں رکھا تھا۔ وہ خود ہی کھانا وغیرہ بیا لیتی ہے۔

رات کو ہم نے مل کر کھایا۔ اب میں مالیکا کو کسی دو شری نظرے وکی رہا تھا۔ مالیکا میری نظروں کے مجتس کو نہ پہچان سکی۔ میں نے دودھ کا گلاس مالیکا کے سرمانے اجھانپ کر رکھ دیا۔ ہم دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر مالیکا نے ایک جماہی کی اور ہول۔ مجھے نیٹر آ رہی ہے۔ تم بھی سو جاؤ عاطون۔"

وہ ریشی چاور اوڑھ کر لیٹ گئ۔ میں بھی بستر پر لیٹ گیا۔ گر آج رات مجھے سونا میں تھا۔ آج رات جاگنا تھا۔ میں جاگ رہا تھا۔ مالیکا سو گئی میں پھر بھی انتظار کرتا رہا۔

اس کے بلکے بلکے خواٹوں کی آواز آنے گئی۔ میں پھر بھی اپنے بسر پر لیٹا رہا۔ بیر روم کی خیل لیپ کی بلکی نیلی روشن پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے دیوار پر لگا کلاک رات کے گیارہ بجا رہا تھا۔ میں خاموش بستر پر لیٹا رہا۔ میں کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ جب رات کے ساڑھے گیارہ بجے تو آہستہ سے چادر ہٹا کر بستر سے اٹھا۔ دب پاؤں مالیکا کے سمانے کی طرف آیا۔ گلاس اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی کر خالی گلاس وہیں رکھ کر اسے کیڑے سے ڈھانیا اور دب پاؤل والیس انجانے اور کی سازی کی مرائے کیڑے سے ڈھانیا اور جباؤل والیس اپنے بستر پر آکر لیٹ گیا۔ میں نیم وا آئھوں سے سوئی ہوئی مالیکا کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے بیڈ روم کا آٹومیٹک آبالا لگا کر اس کی چابی اپنے سمانے کے نینچ رکھ لی تھی۔ جبکہ عام طور پر چابی تالے کے ساتھ ہی گئی رہنے دی جاتی تھی۔

دیوار کے کلاک نے رات کے بارہ کا گجر بجایا تو مالیکا کے جم میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں نیم وا آنکھوں سے اسے غور سے دکھ رہا تھا۔ مالیکا نے رکیتی چادر پرے ہٹا دی اور تپائی پر رکھے دودھ کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گلاس کو خالی پاکر وہ کچھ حیران می ہوئی۔ شاید سوچ رہی تھی کہ اس نے دودھ کس وقت پیا؟ کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ پھر بستر پر پہلو بدل کر میری طرف آئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور یوں ظاہر کیا جیسے میں گمری نیند سو رہا ہوں۔

وہ مجھے جھک کر دیکھ رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں کہ نہیں؟ جب اسے لقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ بستر سے بیچھے ہٹ گئی۔ میں نے تھوڑی تھوڑی آئھیں کھول دیں۔ مالیکا بستر سے اٹھ کر وروازے کی طرف گئی۔ وروازے میں چابی نہیں تھی۔ اس نے پلیٹ کر میزکی طرف دیکھا۔ اس کا دراز کھولا۔ بھر آہستہ سے بند کیا۔ بیائی کا چھوٹا سا دراز کھول کر دیکھا۔ چابی وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ کھڑے ہو کر بچھ سوچنے لگی۔ بیٹر روم کے اوپر ایک دیکھا سا روشن دان بنا ہوا تھا جہاں سے تازہ ہوا اندر آتی تھی۔ یہ پرانی طرز کا روشن دان تھی جس کی جالی دو تین جگہول سے ٹوئی ہوئی تھی۔ مالیکا پلٹ کر ایک بار بھر میرے قریب تقیاجی

اس نے آہستہ سے مجھے آواز دی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھرنہ بول۔ اب اسے بھین ہو چکا تھا کہ میں گری نیند میں ہوں۔ وہ روشن دان کے نیچے دیوار کے پاس جاکر کھڑی ہو گئے۔ میں نیم وا آکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی وصندلی نیلی روشنی میں وہ ایک خواب کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس نے چھت کی طرف منہ کر کے اپنے بازو اوپر ..... اٹھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے اور پھر اچانک میری آکھوں کے ساتھ جوڑ دیے اور پھر اچانک میری آکھوں کے ساتھ جوڑ دیے اور پھر اچانک میری آکھوں کے ساتھ ہوا دیوار پر

چڑھتا و کھائی دیا۔

میرے فدا... فقیر نے بالکل درست کما تھا کہ یہ عورت اصل میں بالیکا ناگن ہے جو زبن پر ایک ہزار برس تک ناگن کی شکل میں زندہ رہنے کے بعد ایک حسین اسرا کی شکل میں آکاش پر دیو آؤں کے دربار میں پہنچا دی گئ لیکن وہاں ایک بھیانک جرم کی پاداش میں دیو آؤں نے اے آکاش کے سورگ سے نیچے زمین پر گرا دیا اور شراپ دیا کہ وہ ہڑپہ کے قدیم غار میں پھرکی مورتی بن کر رہے گی۔ گر آدھی رات کو ایک را کھش آکر اسے زندہ کرے گا اور کوڑے برسانے کے بعد اسے دوبارہ پھرکی مورتی بنا کر دوسری رات کو آئے کے لئے چلا جایا کرے گا۔ اس کی کمی تقدیر کے اتفاقات پر رکھ دی گئ تھی کہ آگر بھی مالیکا کے لئے چلا جایا کرے گا۔ اس کی کمی تقدیر کے اتفاقات پر رکھ دی گئ تھی کہ آگر بھی مالیکا تو وہ پھرکی مورتی سے پھر انسان بن جائے گی اور اس کی کھوئی ہوئی شمتی کا آدھا جھہ اسے تا دو وہ پھرکی مورتی سے پھر انسان بن جائے گی اور اس کی کھوئی ہوئی شمتی کا آدھا جھہ اسے واپس مل جائے گا لیکن جب تک وہ اس لافانی شخص سے بیاہ کرنے کے بعد ایک ہزار واپس مل جائے گا لیکن جب تک وہ اس لافانی شخص سے بیاہ کرنے کے بعد ایک ہزار انسانوں کو ڈس کر ہلاک نہیں کرے گی اور آخر میں اپنے لافانی خاوند کو موت کے گھاٹ نہیں اتارے گی۔ وہ وہ ایس آگاش کے سورگ میں داخل نہیں ہو سکے گی۔

یں مالیکا کی روداد تھی' جو اس غیب دان فقیر نے میرے آگے بیان کی تھی اور جو حرف بہ حرف بھی دورار پر چڑھ رہی تھی۔ حرف بہ حرف بچ ثابت ہو رہی تھی۔ مالیکا ایک سانپ کی شکل میں دیوار پر چڑھ رہی تھی۔ وہ روشن دان کی ٹوٹی ہوئی جالی میں سے با ہر نکل گئی۔

اس کے جاتے ہی میں گری سوچ میں ڈوب گیا' پھر بستر میں خاموثی سے لیٹ گیا۔ میں جاگتا رہا۔ آآئلہ کوئی آدھ گھٹے بعد مجھے روشن دان میں سے کالا ناگ نیچے دیوار پر ریگٹا نظر آیا۔ یہ مالیکا ناگن تھی۔ فرش پر آتے ہی وہ دوبارہ انسانی شکل میں واپس آگئ۔ انسانی شکل میں آتے ہی وہ دبے پاؤں میری طرف آئی۔ اس نے مجھ پر جھک کر آہستہ سے آواز دی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بیچھے ہٹ گئ۔ میں نے دیکھا کہ وہ دوسری طرف سے بیڈ پر چڑھی اور ریشی چادر اوپر کر کے ایک گہا سائس بھر کر لیٹ گئ۔ میں باتی ساری رات جاگتا رہا۔

ووسرے دن صبح ہوتے ہی علاقے میں یہ شور سا مچ گیا کہ ساتھ والے بلاک میں ایک عورت اور اس کا بیٹا ویا کا شکار ہو کر مرکئے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ مالیکا کا کام ہے۔ اب جھے وہ ایک شیطانی چڑیل کے روپ میں نظر آنے گئی تھی' لیکن فقیرنے مجھے مختی سے اپنی بدایات پر عمل کرنے کے لئے کما تھا۔

یں پہ س کے مالیکا کو کچھ نہ کہا۔ وہ عورت اور اس کے بیٹے کی موت پر جھوٹے آنسو

بمانے گئی۔ یہ حین عورت اس قدر سنگ دل ' بے رحم اور قاتل بھی ہو کتی ہے۔ مجھے لیقین نہیں آ رہا تھا۔ غیب دان فقیر نے مجھے ملاقات کا جو وقت دیا تھا عین اس سے دس منٹ پہلے میں مارکیٹ کا بمانہ بنا کر کو تھی سے نکل کر بس اشاپ کی طرف چل پڑا۔ فقیر ٹھیک وقت پر آگیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ "بیٹا! نان کباب نہیں کھلاؤ گے۔ بڑی بھوک گئی ہے اس فقیر کو۔"

"بال بابا- كيول نهين مين حاضر مول-"

میں نے کل کی طرح اسے چوک والی دکان پر لے جاکر نان کباب کھلائے۔ اس نے ابھی تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے بھی ذکر نہیں چھیڑا تھا۔ نان کباب کھانے کے بعد فقیر نے بنگلے کا سگریٹ سلگایا اور مجھے ایک طرف ویران کھیت میں لے گیا اور بولا۔ "دکھے لیا اپنی آئکھول ہے؟"

میں فقیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ "بابا آپ دلوں کا بھید جانتے ہیں۔ اب جھے بتائے کہ میں اور اس علاقے کی خلقت 'اس قاتل ناگن سے کیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں' اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی جاکر اس کی گردن اڑا دوں۔ اسے زمین میں زندہ دفن کر دوں۔"

فقیر روش ضمیرنے ایک بلکا سا ققعه لگایا اور سگریٹ کا دھوں چھوڑ کر بولا۔ "نه تم اسے زین میں زندہ دفن کر کے مار سکتے ہو' نه اس کی گردن اڑانے سے وہ ہلاک ہوگی۔ اس پر تمارے پیتول سے نکلی ہوئی گولی بھی اثر نہیں کرے گی۔"

میں نے پوچھا۔ ''تو کیا وہ ای طرح لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتی رہے گی بابا؟'' ''نمیں۔'' پیر روشن ضمیر بولا۔ ''اس بلائے ناگهانی کو بمیشہ کے لئے ختم کرنے اور خلق خدا کو اس کی ایزا سے پچانے کا ایک ہی طریقہ ہے سنو.....''۔

اس بزرگ نے مجھے بے زائقہ سنون کی ایک چھوٹی می پڑیا دے کر کہا کہ آج رات میں یہ سنون مالیکا ناگن کے دودھ میں ڈال دو۔ اس سنون کا تھوڑا سا حصہ شیشے کی ایک خالی بوش میں ڈال کر بیڈ روم میں ایک طرف رکھ دو۔ دودھ پینے کے بعد مالیکا کے جم میں آگ می لگ جائے گی۔ وہ ای سنون کو دوبارہ نگنے کے لئے بے تاب ہو جائے گی اور میں آگ می لگ جائے گی۔ وہ ای سنون کو دوبارہ نگنے کے لئے بے تاب ہو جائے گی اور محمر ساگن کی شکل میں آکر بوش کے امر خوش کی اور پھر ناگن کی شکل میں آکر بوش کے اندر داخل ہو جائے گی۔ "جونی مالیکا ناگن کے روپ میں بوش داخل ہو تم بوش کا منہ کارک سے بند کر دینا' پھر اگلے روز ای بوش کو لے کر اس جگہ میرے پاس آ جانا۔" پارگ سگریٹ کا کش لگا تا وہاں سے رخصت ہو گیا۔

میں سفوف کی پڑیا لے کر کوشی واپس آگیا۔ مالیکا عنسل خانے میں تھی۔ میں نے شربت کی ایک خالی ہوش طاش کر کے اے صاف کیا اور بیر روم میں اپنے بستر کے ینچے چھپا کر رکھ دی۔ رات کو مالیکا نے خود گلاس میں دودھ ڈال کر اپنے بیر کے سرمانے والی پائی پر ڈھک کر رکھ دیا۔ میں نے موقع پاکر بزرگ کا دیا ہوا سفوف آدھا گلاس میں ڈال دیا اور باقی کا سفوف شربت کی خالی ہوش وال کر اسے کمرے کے کونے میں سنگھار میز دیا۔ ویا اور باقی کا سفوف شربت کی خالی ہوش میں ڈال کر اسے کمرے کے کونے میں سنگھار میز کی اوٹ میں رکھ دیا۔

دس گیارہ بج تک ہم باتیں کرتے اور تاش وغیرہ کھلتے رہے۔ اس کے بعد مالیکا حسب عادت سو گئے۔ وہ بھیشہ آدھی رات کے بعد اٹھ کر دودھ بیا کرتی تھی۔ اس رات بھی میں جاگنا رہا۔ میری آئکسیں دودھ کے گلاس پر جمی رہیں۔ کمرے کے کلاک نے رات کے بارہ بجائے تو مالیکا کی آئکھ کھل گئے۔ وہ بستر سے اٹھی اور تیائی پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھا کر آب آہستہ آہستہ دودھ پینے گئی۔ سفوف بے ذائقہ تھا۔ اسے محسوس نہ ہوا۔ دودھ لی کر اس نے گلاس تیائی پر رکھا ہی تھا کہ وہ بے چین می ہو گئی۔ پہلے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتی رہی بھرانے کپڑوں کو نوچتی ہوئی بستر سے نیچ اتر گئی۔

پررپ پردن رور اس کر اس کر اس کے جواب دو کھ رہا تھا۔ مالیکا کے بال کھل گئے تھے۔ اور وہ میں نیم وا آئھوں سے اسے برابر دکھ رہا تھا۔ مالیکا کے بال کھل گئے تھے۔ اور وہ سرکو بری جی بیٹر وہ تالین پر بلی کی طرح بیٹھ گئی اور قالین کو نوجتی ہوئی فضا میں سفوف کی ہو سوٹھتی سنگھاتی میز کی طرف بردھی۔ سنگھار میز کے قریب جاتے ہی وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ بیٹر روم کی نیلی روشنی میں مجھے ایک میز سے تھار میز کے قریب فرش پر رکھی خالی ہوش کی طرف اہرا تا نظر آیا۔

رہے مسال برک مریب رک پروں مان ہا ہی ہے۔ اور سان نے ایک بھنگار ماری اور یہ مالیکا ناگن تھی۔ بوتل کے اندر سفوف پڑا تھا۔ سانپ نے ایک بھنگار ماری اور بوتل میں اپنا منہ داخل کر دیا ، پھر وہ بوتل کے اندر چلا گیا۔ ٹھیک ای وقت میں چھلانگ لگا کر اپنے بستر سے اٹھا اور بوتل کا چچ دار ڈھکنا بوری طرح سے بند کر دیا۔ سانپ غصے ہیں کر اپنے میں آکر بوتل کی دیوار سے اپنا سرمارنے اور تیزی سے گردش کرنے لگا۔ بھنگارا۔ طیش میں آکر بوتل کی دیوار سے اپنا سرمارنے اور تیزی سے گردش کرنے لگا۔ کیکن وہ بوتل سے باہر نہیں آسکتا تھا۔

ین وہ ہوں سے باہر یل ملک میں بد کر دیا تھا۔ سانپ والی بوش کو کپڑے میں لیبٹ کر میں میں نے مالیکا ناگن کو بوش میں بند کر دیا تھا۔ سانپ والی بوش کو کپڑے میں باتی ساری الماری میں رکھا۔ آلا لگایا اور بستر پر لیٹ کر صبح ہونے کا انظار کرنے لگا۔ میں باتی ساری رات جاگتا رہا صبح ہوئی تو میں نے آلا کھول کر الماری ... سے مالیکا ناگن کی بوش نکلی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ ناگن مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ آرہے تھے۔

بوتل کو میں نے کپڑے میں لپیٹ کر جیکٹ کے اندر چھپایا اور ماڈل ٹاؤن کے بی اشاپ پر آکر بزرگ کا انظار کرنے لگا۔ آخر وہ بزرگ تشریف لے آئے۔ آتے ہی بولے۔ "نان کہاب نمیں کھلاؤ کے بیٹا؟"

حسب عادت انہوں نے چوک والی دکان پر جاکر نان کباب کھائے۔ پھر ججھے اپنے ساتھ بس میں بھایا۔ اور ریلوے اسٹیش آ گئے۔ راستے میں انہوں نے جھے سے کوئی بات نہ کی۔ صرف بس میں سوار ہونے سے پہلے ایک بار پوچھا کہ میں بوش ساتھ لایا ہوں؟" ریلوے اسٹیشن پر ہم نے ایک ایک پلیٹ فارم کلٹ فریدا اور اسٹیشن کے اندر چلے آئے۔ ایک ٹی اسٹال کی طرف اشارہ کر کے بزرگ نے کہا۔ "آؤیماں چائے پیتے ہیں۔" وہ خاموشی سے چائے پینے لگے۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے بنگے کا سگریٹ سالگا کر میرا ہاتھ تھاما اور پلیٹ فارم سے اثر کر ریل کی پیڑیوں پر سے گزرتے انجن شیڈ کی طرف چل پڑے۔ یہاں دور ایک انجن شئگ کر رہا تھا۔ اس کے ڈرائیور نے بزرگ کو سلام کیا۔ بررگ نے کہا۔ "تھوڑی دیر کے لئے انجن کو روکو رحمت علی۔ ہم تمہارے انجن کی سر بررگ کو سلام کیا۔ بررگ نے کہا۔ "تھوڑی دیر کے لئے انجن کو روکو رحمت علی۔ ہم تمہارے انجن کی سر سے۔"

ا نجن پہلے ہی بہت آہت آہت چل رہا تھا۔ ڈرائیور نے بزرگ کے کہنے پر انجن کو بریک نگا دی۔ انجن رک کیے اس سوار ہو بریک لگا دی۔ انجن رک گیا۔ بزرگ نے جھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ہم انجن میں سوار ہو گئے۔ انجن کی بھٹی میں کو کئے دہک رہے تھے۔ بھٹی کے منہ پر گول ڈھکنا چڑھا ہوا تھا۔ پھر بھی بردی سخت گری اور تیش باہر آ رہی تھی۔ بزرگ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ "بیٹے وہ بوش جھے دے دو۔"

میں نے جیکٹ کے اندر سے مالیکا ناگن والی بوش نکال کر ان کے حوالے کر دی۔ ڈرائیور اور فائر مین بوش میں بند سانپ کو دیکھ کر قدرے جران ہوئے۔ بزرگ نے ڈرائیور سے کما۔ "رحمت علی ! میہ برا موذی سانپ ہے۔ اس نے بہت خلق خدا کی جان لی ہے۔ اسے دہمتی ہوئی بھٹی میں ڈال کر خلق خدا کو اس کے ظلم سے نجات دلاؤ۔" رحمت علی نے بوش اپنے ہاتھ میں لے لی اور کما۔ "جو تھم شاہ جی !"

فائر مین نے اپ ڈرائیور کے تھم پر بھٹی کا گول ڈھکنا آئنی سلاخ سے پرے ہٹایا۔
بھٹی کے اندر دوزخ کی آگ دہک رہی تھی۔ سفید ادر نار ٹی رنگ کے شعلے چکرا رہے
تھے۔ بزرگ نے بلند آواز میں کیا۔ "رحمت علی ! اس موذی کو بھٹی کی آگ میں جھونک
دو۔ جلدی کرو۔"

ورائیور نے بالیکا ناگن وال بوش انجن کی دہمتی ہوئی بھٹی میں چھینک دی۔ سانپ والی

بوش کے بھی کے جنم میں گرتے ہی ایک ہلکا سا دھاکہ ہوا۔ انجن میں جیسے زلزلہ آگیا۔ اس کے بعد بھٹی کے شعلے نیچے ہو گئے۔ بھٹی میں سے پھنکاروں کی بھیانک آوازیں آنے لگیں۔ بزرگ کی ہدایت پر بھٹی کا منہ بند کر دیا گیا۔

میں نے قیص ہٹا کر دیکھا واقعی پیٹ پر نیلا نشان موجود نہیں تھا۔ بزرگ نے کہا۔ ''اب کبھی یہ نشان نظر نہیں آئے گا۔ نہ تنہیں درد ہو گا۔ جاؤ۔ انجن سے چھلانگ لگا کر واپس ملے جاؤ۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔''

میں نے بررگ کا شکریہ اوا کرنا چاہا گر انہوں نے انگی سے جھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں انجن سے نیچے اتر کر ریل کی بیڑیوں کے جال پر سے گزر تا ریلوے پلیٹ فارم پر چڑھ گیا۔ میرے ول میں مالیکا کے المناک انجام کا ہلکا ہلکا درد بھی تھا۔ لیکن جب یہ خیال آتا کہ وہ ایک ڈائن تھی جو نہ جانے کتے معصوم لوگوں کو کھا گئی تو میرے ول میں تشکین اور اطمینان کی ایک بے پایاں امر ابھر آتی کہ لوگ ایک قاتل ناگن کے شرسے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ریلوے اشیش کی عمارت سے باہر آکر میں نے ماڈل ٹاؤن جانے والی بس پکڑی اور کوشی پہنچ گیا۔

آگرچہ مالیکا ناگن کی ہلاکت خیزیاں ابت ہو چکی تھیں، پھر بھی کو تھی میں داخل ہونے کے بعد مجھے ایک اداسی اور خالی بن کا احساس ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے مالیکا سے بے بناہ بیار کیا تھا۔ کو تھی کے بر آمدے میں ساکیس بیٹھا تھا۔ جھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔"صاحب۔ بی بی آج ہوا خوری کو نہیں جائیں گی؟"

میں نے اسے واپس بھیج دیا اور خود بیر روم میں آکر بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے آکھیں بند کر لیں۔ مالیکا کی حسین شبیعہ مسکراتی ہوئی آکھوں میں ابھر آئی پھراچانک اس شبیعہ کے لیے لیے وانت نکل آئے۔ میں نے آکھیں کھول دیں۔ واقعی مالیکا ایک چڑیل تھی۔ اگر وہ بزرگ مجھے نہ ملتے اور میری رہنمائی نہ کرتے تو نہ جانے اس بہتی کے ابھی کتے لوگ موت کا شکار ہوتے 'اور نہ جانے خود میرا کیا انجام ہو تا۔ میں نے فٹن چلانے والے ساکیں کو یہ کمہ کر رخصت کر دیا کہ میری ہوی نہیدہ (مالیکا)دو ماہ کے لئے سرال چلی گئی ہے۔ ساکیس کو میں نے پانچ سو روپے دیے 'وہ چلا گیا۔ مالیکا کی موت کے بعد سارے علاقے میں امن وامان چھا گیا۔ وبا ختم ہو گئی۔ مالیکا ناگن کے ڈسنے سوگوں کے مرنے کا سلمہ رک گیا۔ وبا محکمہ صحت اور پولیس کے کمپ اٹھا دیے گئے۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ میرے پیٹ کے درد بھی قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ اب مجھے خیال آنا کہ قبرستان سے مین کئی کی مورتی ہی ہو اور بیت کے دو مالیکا ناگن کی مورتی ہی ہو اور جھے جو پیش کے سانے کی مورتی ہی مورتی ہی ہو اور

ای نے جھے اپنے طلم کے اڑ سے ہڑپہ کے کھنڈر میں پنچایا ہو۔ مجھے یک گونہ تسکین تھی کہ اس مصیبت سے نجات ملی جس کے سامنے میں بھی بے بس ہو گیا تھا۔

میں نے جڑی بوٹیوں کا کاروبار دوبارہ شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ہاں کوئی ملاذم نہیں رکھا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اور ویسے بھی میں اپنی ماورائیت اور پراسراریت میں کی کو گواہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ون کو کو تھی پر اللا لگا کر میں شر چلا جا آ۔ دوپر تک اکبری منڈی میں جڑی بوٹیوں کی فروخت کے سلط میں مصروف رہتا اور پھرواپس کو تھی میں آکر بند ہو جا آ۔ میں نے اپنے ہمایوں سے بھی کی قتم کے تعلقات استوار نہیں کیے تھے۔ بس آتے جاتے کی ایک سے سلام علیک ہو جاتی تھی۔

الیکا کی موت کو ایک ماہ گزرا ہو گا۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ دن کو بری تیش تھی۔ رات کو کوشی کے درخوں میں شھنڈک اثر آتی۔ چونکہ میں گری کے احساس سے بے نیاز تھا۔ اس لیے رات کو صحن کی بجائے کرے میں سوتا تھا۔ ایک شام برے زور کی آندھی تھی۔ درخت دہرے ہو رہے تھے۔ ہر طرف کی آندھی آئی۔ بلدی کی طرح زرد آندھی تھی۔ درخت دہرے ہو رہے تھے۔ ہر طرف گردو غبار چھاگیا تھا۔ آندھی کے شور سے کان بردی آواز سائی نہیں دیتی تھی۔ کئی درخت بڑوں سے اکمر کر مرک پر گر بڑے۔ میں ڈرائنگ روم میں سب دروازے برد کیے بیشا

آندهی کی وجہ سے رات ہونے سے پہلے ہی فضا ناریک ہو گئ۔ آندهی کے ساتھ اللہ کالے بادل بھی آئد ہی کے ساتھ اللہ کالے بادل بھی آگئے اور ان میں بار بار بجلی کے کوندے لیکنے لگے۔ پھر بارش شروع ہو گئی۔ بارش اس قدر طوفانی تھی کہ اس کی بوچھاڑ برآمدے سے گزر کر ڈرائنگ روم کے دروازے سے طرا رہی تھی۔۔۔۔ پھرایک دم بجل فیل ہو گئی۔

قبن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کیا مالیکا واقعی مریکی ہے؟ میں اب آگے کمال جاؤں گا؟ کمیں ایبا تو نہیں کہ یمال سے میری واپس کا سفر شروع ہو جائے گا۔" رات گمری ہوتی گئی۔ بق نہ آئی۔ موم بق آدھی سے زیادہ پکھل چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر سنگھار میزکی دراز سے نئ بق ..... نکال کر روشن کر دی ۔ میں واپس تکیے سے ٹیک

لگا کر بستر میں ٹیم واز ہو گیا۔ موم بق کا عکس سکھار میز کے آئینے میں پر رہا تھا۔ روشن وان پر بجلی کی چک ابھری' پھر زور کا کراکا سائی دیا۔ روشن وان کی ٹوٹی ہوئی جالی میں سے وان پر بجلی کی چک ابھری' پھر آئیس سے بی آواز بلند ہوئی۔ میری آئیسیں بے اختیار روشن وان کی طرف اٹھ سکیں' گر ریاں کچھ نہیں تھا۔

میں بستر میں تھوڑا را نیچ گھے۔ گیا۔ اچانک موم بتی کی لو تمرتھرانے گئی۔ میں نے موم بتی کو دیکھا۔ میں جینے بت را بنا سکھار میز کے آئینے میں تکنے لگا۔ سکھار میز کے آئینے میں اس موم بتی کا جو موم بتی کی لو دائیں بائیں لرا رہی تھی لیک انہونی اور وہن میں نہ آنے والی بات تھی۔ میں سکھار میز کے آئینے کو عمل باندھے تک رہا تھا۔ آئینے کے باہر کی موم بتی ک لو میں سکھار میز کے آئینے کو عمل باندھے تک رہا تھا۔ آئینے کے باہر کی موم بتی ک عمل پر ہوا کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی حسین ہندو عورت کے ماتھ پر گئے ہوئے شعلہ نما تلک کی طرح بالکل ہو رہا تھا۔ وہ کسی حسین ہندو عورت کے ماتھ پر گئے ہوئے شعلہ نما تلک کی طرح بالکل ساکت تھا۔ میں اس مائوق الفطرت بات پر ابھی سوچ بی رہا تھا کہ آئینے میں موم بتی کی ساکت تھا۔ میں اس مائوق الفطرت بات پر ابھی سوچ بی رہا تھا کہ آئینے میں موم بتی کی موار ساکن لو آئیت ہو گئی اور آئینے کی مرائیوں میں دہتے ہوئے سانپ کا بالکل سیدھا جم نمودار ہوا۔ اس دہتے ہوئی اور آئینے کی محرائیوں میں دہتے ہوئے سانپ کا بالکل سیدھا جم نمودار ہوا۔ اس دہتے ہوئی سانپ کا بالکل سیدھا جم نمودار میں سرخ تھیں اور میرے چرے پر جی ہوئی تھیں۔ حقے۔ آگ میں دہتے ہوئے سانپ کا دہتے کی تاہوں میں مائی کی ختک 'خراش زدہ آواز آئی۔ "دیو میں ہوں جے تم نے سانپ کا دہتا ہوا منہ تھوڑا سا شعلہ باہر میں سے پھنکار کے ساتھ چھوٹا سا شعلہ باہر کو لیکا اور میرے کانوں میں مالیکا کی ختک 'خراش زدہ آواز آئی۔ "بیا میں ہوں جے تم نے کہ کا اور میرے کانوں میں مالیکا کی ختک 'خراش زدہ آواز آئی۔ "بیا میں ہوں جے تم نے کہ کے کہا اور میرے کانوں میں مالیکا کی ختک 'خراش زدہ آواز آئی۔ "بیا میں ہوں جے تم نے کہا کیا اور میرے کانوں میں مالیکا کی ختک 'خراش زدہ آواز آئی۔ "بیا میں ہوں جے تم نے کہا کیا اور میرے کانوں میں مالیکا کی ختک 'خراش زدہ آواز آئی۔ "بیا میں ہوں جے تم نے تھو

بیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں و هلیل دیا ہے۔" میں نے آہت سے کما۔ "الیکا تم ای لاکق تھی۔ کیا تم یہ جاہتی تھی کہ زندہ رہ کر ہزاروں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ آثار دو۔"

مراروں بے منہوں و وق سے مات کہ بھیار نگل۔ مالیکا کی کھرکھراتی آواز آئی۔ وکتے انگاہ بنے سانپ کے منہ سے ایک پھٹکار نگل۔ مالیکا کی کھرکھراتی آواز آئی۔ وقتم اور تہمارے بھائی مجھ سے پچ گئے ہیں۔ میں ہمیشہ کے لئے جہنم میں جلنے کے لیے وال دی گئی ہوں۔ عاطون ! میں اگرچہ تہمیں ہلاک نہیں کر علق لیکن تم سے الیا بدلہ لوں گی کہ جے تم مجھی فراموش نہ کر سکو گے۔"

میں نے جلدی سے کما۔ "اب تم میرا کھھ نہیں بگاڑ سکتی۔" مالیکا نے ایک دلدوز جیخ مار کر کما۔ "میں انتقام لول گی۔ میں تم سے انتقام لول گ۔"

اور انگارہ سانپ کا عکس آئینے میں بیچھے ہٹتے ہٹتے غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ موم بق آئے میں بیچھے ہٹتے ہٹتے غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ موم بق آئے آئے آئی گئی۔ اب آئینے کے اندر جو موم بق تھی اس کا نتھا سا شعلہ ہوا میں تھرتھرانے لگا تھا۔ روشندان کی ٹوٹی ہوئی جالی میں بھی اب طوفانی ہواؤں کا شور رک گیا تھا۔ مالیکا ناگن مجھے انتقام کا چینج وے کر غائب ہو گئی تھی۔

تھوڑی دیر کے لئے مجھے تثویش ہوئی کھر سوچا کہ ہائیکا اب اس مادی دنیا میں نہیں ہے۔ نہ وہ مجھے ڈس عتی ہے اور نہ میری بیوی ہے کہ مجھے اس سے اپنی جان کا خطرہ ہو۔ میں اٹھ کر تیزی سے سنگھار میز کے پاس آیا۔ موم بن کی روشن میں قمیص ہٹا کر اپنے بیٹ کے دیکھا۔ پیٹ پر کسی قتم کا کوئی نیلا نثان نہیں تھا۔

اتے میں بجلی آگی۔ بید روم بقعند نور بن گیا۔ میں نے تشویش کے احساس کو جھنگ اسے ذہن سے نکال دیا اور بستر پر لیٹ کر ایک انگریزی رسالے کی ورق گردانی کرنے لگا۔ آدھی رات کے بعد میں نے بق بجھا دی اور آئھیں بند کرلیں۔

ووسرے روز شہر گیا۔ وس بج تک وہان رہا ، پھر واپس اپنی کوشی میں آکر برآمدے میں بیٹے گیا۔ رات بھر کی بارش اور آندھی کے بعد صبح کو ... موسم خوشگوار تھا۔ میں برآمدے میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ ایک اوھڑ عمر کی دہلی تپلی عورت ہاتھ میں خالی ٹوکری گئے کوشی کے گیٹ میں واخل ہوئی اور کچھ فاصلے پر رک کر جھے سلام کیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟

عورت شکل اور کباس سے بہت غریب معلوم ہوتی تھی۔ بدی عاجزی سے بول- "بابو جی! غریب عورت ہوں۔ آپ کی کو تھی میں کچے آم گرے ہیں۔ آپ کا علم ہو تو یہ اٹھالوں۔ پیچ کر چار پیسے کما لوں گی۔"

میں نے کہا۔ "ہاں اٹھا لو۔"

غريب عورت نے ہاتھ جوڑ كركها۔ "آپ كا بھلا ہو بابو جي-"

وہ باغ میں آم کے درخوں کے نیج گرے روے آم اٹھا کر ٹوکری میں ڈالنے گی۔ آم جمع کرتے ہوئے وہ برآمرے کے قریب آگئ اور بولی۔ "بابو جی! آپ بوے دیالو ہیں۔ یماں تو کوٹھیوں والے سارے آم خود اکٹھے کر لیتے ہیں۔ جمھے کچھ نہیں ماتا۔"

میں نے بوچھا۔ "تم نے ہندی کا لفظ دیالو بولا ہے۔ کیا تم ہندد عورت ہو؟" غریب ادھیر عمر عورت نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ "بابو جی ! میں پاکستان بننے سے پہلے ہندو تھی مگر آب مسلمان ہو گئی ہوں۔ بیوہ ہول جی۔ پہلے درگادتی نام تھا آب شریفال بی بی نام ہے۔ جی مولوی جی نے مسلمان کیا ہے۔ میری ایک بیٹی بھی ہے بابو جی۔ بنتی نام تھا اس

کا۔ اب بھی اس کا نام کی ہے۔ بابو جی بسنتی ہندو نام نہیں ہے نا؟"

میں نے کما۔ 'دنمیں شریفال بی بی- بنتی تو کسی لڑکی کا نام بھی ہو سکتا ہے۔'' غریب عورت مجھے دعائیں دیتے ہوئے آم اسٹھے کرنے گئی۔ وہ ساتھ ساتھ بولتی بھی

جا رہی تھی۔ "یمال ایک گاؤں میں رہتی ہوں کی اپنی بنتی کے ساتھ۔ خاوند کو مرے دو سال ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں کون تھا جس کے پاس جاتی۔ یمیں مسلمان ہو کر رہ گئی ہوں۔ ول کو بردی تعلی ہے بابو تی۔ گاؤں والے میرا برا خیال رکھتے ہیں۔ بس آم پہر کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بیٹ پال لیتی ہیں دونوں ماں بیٹی۔"

میں نے شریفال بی بی سے کہا کہ جب تک آموں کا موسم ہے۔ وہ بے شک کو تھی پر آکر آم اکتھے کر کے لے جایا کرے۔ وہ بردی خوش ہوئی۔ کیچے آموں سے ٹوکری بھر کر مجھے دعاکیں دیتی ہوئی چلی گئی۔

ایک دن چھوڑ کر یہ عورت پھر آئی اور گرے پڑے آم اٹھا لے گئی... پھر کئی روز نہ آئی۔ ورختوں پر آم پک گئے تھے۔ یس نے دو مزدورون کو بلوا کر آم تزوا کر ٹوکرے میں بھر کر شریفاں بی بی کے لئے رکھوا لیے۔ اس خیال سے بھی جھے اس سے بری ہدردی تھی کہ ا، نومسلم خاتون ہے۔ ایک دن دوپر کے بعد اچانک آگئے۔ کنے گئی میری بیٹی بنتی بیار تھی بایو بی اس لیے نہیں آئی۔ آموں کا ٹوکرا دیکھ کر بری خوش ہوئی۔ دو پھیرے ڈال کر دہ سارے آم لے گئی اور جھے دعائیں دیں۔ اس بات کو تین دن گزر گے۔ چوتھے روز شام کا وقت تھا۔ میں تھوڑی دیر پہلے شرسے والیس آکر اپنے لیے کانی بنا رہا تھا کہ جھے باہر کی عورت کے رونے کی آواز سائی دی۔ میں کئی سے نکل کر جلدی سے بر آمدے میں آیا۔ دیکھا کہ وہی نومسلم غریب عورت سینہ پیٹی مین کرتی برآمدے کے ستون کے ساتھ لگ کر دیکھا کہ وہی نومسلم غریب عورت سینہ پیٹی مین کرتی برآمدے کے ستون کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہے۔ آنکھوں سے زاروقطار آنے جاری ہیں۔

میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ 'کیا ہوا شریفاں بی بی۔ خیریت تو ہے۔'' نو مسلم عورت نے روتے ہوئے کہا۔'' بابو جی! غنڈے میری بنتی کو اٹھا کر لے گئے۔''

"كمال لے محتے ہيں؟" ميں نے بے اختيار بوچھا۔

شریفال بی بی روتے ہوئے بول- "مندر میں لے گئے ہیں بابو جی- میری بی کی عزت بچا لو۔ بولیس والول نے مجھے ہندو عورت بچا لو۔ بولیس والول نے مجھے تھانے سے نکال دیا ہے۔ یہ لوگ ابھی تک مجھے ہندو عورت سیحتے ہیں۔ بابو جی مسلمان ہوں۔ میری بیٹی مسلمان ہے۔ خدا کے لئے میری بی کو بچا لو بابو جی۔"

میں نے اس وقت پتلون پنی' جو آبدلا اور مصیبت زدہ عورت سے کہا۔ "چلو مجھے بناؤ وہ مندر کہاں ہے؟"

غریب عورت مجھے دعا کیں دیتی آنسو بو جھتی اٹھی اور میرے ساتھ چلنے گئی۔ وہ آنسو بماتے بولے جا رہی تھی۔

"بابو بی ا ہم مال بیٹی ہندو نہیں ہیں۔ غنڈے کمہ رہے تھے تم ہندو ہو۔ ہم تہیں نہیں چھوٹیں گے۔ بابو بی ہم غریبوں کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے اور کیا ہو تا ہے۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ بابو بی اوہ برے مشتڈے ہیں۔ آپ پولیس کو ساتھ لے چلیں۔ ان کے باس چھری چاقو بھی ہے۔"

میں نے کہا۔ "تم فکر مت کرو۔ بس جھے یہ بنا دو کہ وہ مندر کہاں ہے؟" غریب عورت بولی۔ "یمال سے تھوڑی دور ہے بابو جی۔ اب یہ مندر اجڑ گیا ہے۔ غنڈے میرے سامنے میری بیٹی کو لے کر مندر میں کھس گئے تھے۔ ہائے میری بچی کا کیا حال ہو رہا ہو گا۔"

میں نے اس نو مسلم خاتون کو تسلی دی ادر کہا کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہوا، پھر بھی اس کے آنسو مسکل سے اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوا، پھر بھی اس کے آنسو مہیں تھے۔ مہیں تھے۔

سورج خروب ہو گیا تھا۔ ماؤل ٹاؤن کے عقبی کھیتوں میں گرم شام کا باکا باکا اندھرا کھیل رہا تھا۔ کلر زدہ میدان تھا' جمال زرد سوکھی گھاس ہی کمیں کمیں نظر آ رہی تھی۔ نو ملم عورت نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ''وہ مندر ہے بابو جی۔''

اس طرف دو چار درخوں کے درمیان مدر کا کلس نظر آ رہا تھا۔ میں تیز تیز چل رہا تھا۔ عورت بے چاری تیجے رہ رہ جاتی تھی۔ اس کی آنھوں سے اب آنو جاری تھے۔ مندر کا دروازہ غائب تھا۔ چبوترے کے ذینے کی انٹیں کی جگہوں سے اکوئی ہوئی تھیں۔ مندر کے اندر اندھرا تھا۔ میں جوش کے عالم میں بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ استھان پر مورتی کے عکرے کھرے پڑے تھے۔ میں نے بچھے پلٹ کر عورت سے بوچھا۔ "یمال تو کوئی بھی نہیں ہے۔"

میں نے دیکھا کہ عورت وہاں نہیں تھی۔ میں نے اسے آواز دی اور مندر کی کو تھری سے باہر دروازے کی طرف لیکا ہی تھا کہ ایک گڑ گڑا ہٹ کی آواز بلند ہوئی اور مندر کی پھت ایک زبردست وھاکے کے ساتھ میرے اوپر آن گری۔ ایک بل کے لئے میں اس پھت کے ملبے تلے وب گیا' لیکن میں ذرا سا بھی زخی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے کہ مجھے یاد

ہے مندر کی چھت کی لکڑی کی بھاری کڑی عین میرے سرکے اوپر گری تھی' لیکن مجھے چوٹ کا احساس نمین ہوا تھا۔ میں اب طبے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ مگر مجھے اپنے جسم پر کمیں بھی درد محسوس نمیں ہو رہا تھا اور میں سانس بھی بڑی آسانی سے لے رہا تھا۔ مجھے اپنے اوپر گرے ہوئے طبے کا بوجھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا' لیکن ایک عجیب بات سے تھی کہ میں اپنی بلیس نمیں جھپکا سکتا تھا۔ نہ ہی اپنے ہاتھ اور پیرہلا سکتا تھا۔

ایک ناگوار سی بو میرے ذہن میں گئس رہی تھی۔ میری آنکھول کے آگے اندھرا بھی چھایا تھا۔ شاید یہ اس ملی کی وجہ سے تھا۔ جس کی تہ میری آنکھول کے آگے جڑھی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے زور لگا کر مٹی سے باہر لکلنا عابا عمر میں ایسا نہ کر سکا۔ پھر میں نے ہاتھوں سے طبے کو پرے مثانے کی کوشش کی تو میرے جمم پر جیسے بحل می گری۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے بازو اور ٹائکیس غائب ہیں۔

میں صرف آپنے جم کو آگے پیچھے حرکت دے سکنا تھا۔ میں نے آپ جم کو حرکت دی تھی تو وہ بل کھانا ہوا ارا کر طبے کے اندر سے باہر نکل آیا۔ طبے سے باہر آتے ہی میں خوف اور دہشت کے مارے برف کی طرح سرد ہو کر رہ گیا۔ میں اپنے جم کو دکھ رہا تھا جو دو فٹ لیے ساہ فام سانب میں تبدیل ہو چکا تھا جھے یقین نہ آیا کہ میں اپنا جم وکھ رہا ہوں۔ سوچا شاید میں غائب ہوں اور سانپ کے قریب ہی بیٹھا ہوں، گرجب میں نے اپنی گردن کو حرکت دی تو سانپ کی گردن بھی حرکت میں آئی۔ اپنے جم کو آگے بیجھے ہلایا تو سانپ کا جم بھی بل کھانے لگا۔

میری روح چیخ اضی۔ میرے خدا! یہ کیا ہو گیا تھا۔ اپنی ہزاروں سالہ زندگی میں ایا بھیا تک عادیثہ میرے ساتھ بھی نہیں گزرا تھا۔ رات کا اندھرا میرے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں ملجے کے ڈھر پر بے حس وحرکت 'جران وششدر پڑا تھا۔ ججھے یوں محسوس ہو رہا تھا۔ میں ملجے کی فیرے جم کو رسیوں میں جکڑ ریا ہے۔ دور ماڈل ٹاؤن کی جانب درختوں میں کسی کمیں کمیں کو شیوں کی بتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان میں میری کو شی کی روشنی بھی میں کمیں کمیں کو تھیوں کی بتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان میں میری کو شی کی روشنی بھی ہوگی۔ میں اس حقیقت کو آج بھی تسلیم کرنا ہوں کہ اس وقت مجھ پر سراسیمگی طاری میں اپنا سر.... وہیں مئی کے ڈھر پر رکھے خاموشی سے دور نظر آتی ماڈل ٹاؤن کی روشنیوں کو تک رہا تھا۔ میں اس سنسی خیز تجربے کی دجہ سے ابھی تک دہشت زدہ تھا۔

جب یہ دہشت ذرا کم ہوئی تو میں نے اپ حواس پر غور کیا۔ میری نظر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ہرشے اس طرح دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے میں انسان کے روپ میں دیکھا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے سانپ بھی اس طرح دیکھتا ہو۔ ایک پرندہ بولتا ہوا

میرے اوپر سے گزرا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرا سارا جم اس کی آواز کو سن رہا تھا۔ میری قوت سامہ کا تعلق براہ راست میری زبان سے مربوط ہو چکا تھا جو تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آپ میرے منہ سے باہر نکل کر والیں آ جاتی۔ سب سے اہم بات میرے ذبن کی تھی۔ میرا زبن ایک انسان کی طرح کام کر رہا تھا۔ مجھے ہرشے یاد تھی۔ میرا شعور مجھے میرے ماضی اور حال سے برابر آگاہ کر رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ میں عاطون ہوں اور ایک میرت مجھے اس مندر میں اپنی بیٹی کو غنڈوں سے بچانے کے لئے لائی تھی۔

لیکن میرے ساتھ اییا ہولناک حادثہ کیوں پیش آیا؟ کیا یہ محض ایک حادثہ ہے؟ وہ عورت کون تھی جو مجھے اپنے ساتھ اس مندر میں لائی۔ کیا اس کے پیچھے کوئی سازش کار فرما تھی؟ اس سوال کا جواب مجھے فورا" ہی مل گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے مالیکا البراکی شبیہ ابھری۔ اس کا سرعورت کا مگر باقی کا دھڑ سانپ کا تھا۔ انتقام کی آگ میں اس کا چرہ جمل رہا تھا۔ انتقام کی آگ میں اس کا چرہ جمل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کے ہوئٹ بند تھے۔ لیکن اس کی پھنگار الیی آواز کی لہریں میرے جم سے طرانے لگیں۔ وہ کمہ رہی تھی۔ "عاطون اس کی پھنگار الیی آواز کی لہریں میرے جم سے طرانے لگیں۔ وہ کمہ رہی تھی۔ "عاطون اس کی بھنگار ایس تو اللہ میں گر پچکی ہوں "مگر میں نے تم سے بھی بدلہ لے لیا ہے۔ اب تو ایس نہیں والیں نہیں اسکے گا۔ جب تک زندہ ہے سانپ بن کر زندہ رہے گا۔ تو موت نہیں آئے گی۔" مالیکا ناگن کی شبیہہ غائب ہو گی۔ تو موت نہیں آئے گی۔" مالیکا ناگن کی شبیہہ غائب ہو گی۔

بات صاف ہو گئی تھی۔ ہیں مالیکا ناگن کے انقام کی ذو ہیں تھا۔ ہیں نے سب سے پہلے اپنی والدہ کی روح کی طرف توجہ دی گر ہیں والدہ کی شکل کو صاف طور پر اپنے ذہن کے پردے پر نہ لا سکا۔ مجھے قدیم مصری منتر بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہیں نے سرسوتی دیوی کا تصور قائم کرنے اور اس کے بتائے سنسرت اشلوک یاد کرنے کی کوشش کی۔ میں اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ سرسوتی دیوی کی اگر شکل سامنے آتی تھی تو سنسرت کے اشلوک ذہن سے محو ہو جاتے تھے۔ اشلوک یاد آتے تو سرسوتی دیوی کا تصور غائب ہو جاتا۔ میں نے اپنا سر خدا کے حضور جھکا دیا اور اینے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ اب

میں نے آپنا سر خدا کے مصور بھا دیا اور آپنے آپ و تفکری سے والے دریاں بھی میں نے کہا کہ میں ملبے کے ڈھیر مجھے خدا کی رضاہی اس اندوہناک صورت حال سے نجات دلا سکتی تھی۔ میں ملبے کے ڈھیر سے اتر کر ماؤل ٹاؤن کی طرف رینگنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ سانپ کی شکل میں میرے گئے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ سانپ انسان کا وشمن ہے۔ مجھے دیکھتے ہی لوگ اینٹ پھر اور لا ٹھیول سے مجھ پر حملہ کر دیں گئے اگر میں مر نہیں سکتا تو کم از کم یہ لوگ میرے جم کو کچل کر میں مرتبیں سکتا تو کم از کم یہ لوگ میرے جم کو کچل کر میں گے اور پھر خدا جانے یہ کلڑے کب آپس میں ملیں گے اور میں برحال اس دفت کے میں پھر سے انسانی شکل افتیار کر سکوں۔ ایسا ہو بھی سکے گایا نہیں۔ بسرحال اس دفت

سب سے اہم ضرورت میں تھی کہ میں کسی جگہ جاکر چھپ جاؤں' اور یہ جگہ میری اپنی کو تھی کی گئی کی گئی گئی کے کو تھی سے بہتر دوسری کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے یمی فیصلہ کیا کہ اپنی کو تھی کی کسی اندھیری کو تھری میں کسی بل میں تھس کر اس وقت تک پڑا رہوں گا' جب تک مجھ پر خدا کا فضل نہیں ہوتا اور مجھ پر کیا گیا ہے طلسم نہیں ٹوٹنا۔

رات کی تاریکی چاروں طرف گری ہو رہی تھی۔ میں دیران میدان اور کئے ہوئے کھیتوں ،جھاڑیوں اور ناہموار جگہوں پر سے ریگتا ہوا اپنی کو تھی کی طرف چلا جا رہا تھا۔ درختوں میں گھری ہوئی ماؤل ٹاؤن کی چھوٹی سڑک پار کرنے لگا تو سامنے سے روشنی پڑی۔ میں تیزی سے جھاڑیوں کے پیچھے ہو گیا۔ ایک موٹر کار شور مچاتی گزر گئی۔ میں نے جھاڑی .... سے نکل کر جلدی سے سڑک پار کی اور اپنی کو تھی کے سامنے والی گراؤنڈ کی گھاس میں سے سکس کیا۔ گھاس خودرو اور خشک تھی۔ ایک جھینگر مجھے قریب سے گزرتے دیکھ کر چپ ہو گیا۔

سامنے میری کو مٹی کا گیٹ تھا۔ کو مٹی کے آگے ہے جو چھوٹی کی کچی سڑک گزرتی تھی دہاں ساٹا چھایا تھا۔ میں کو مٹی کے پورچ میں آگیا۔ بر آمدے کے کونے والی متی جل رہی تھی... بر آمدہ سنمان تھا۔ میں اس کے شعدہ فرش پر رینگتا ادھ کھلے دروازے ہے نکل کر ڈرائنگ روم میں آگیا۔ ہرشے ای طرح پڑی تھی جس طرح میں چھوڑ گیا تھا۔ بی بیل رہی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم کے قالین کا ایک چکر لگایا۔ کچن میں گیا، پچر ڈرائنگ روم میں آگیا۔ اسٹور روم کو تھی کے عقب میں تھا۔ سوچا صبح ہوگ تو وہاں جا کر اپنے لیے کوئی خفیہ ٹھکانہ بنا لوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ جھے بھوک بیاس یا تھکان کا کوئی احساس سنیں تھا۔ کیا میری غیر معمولی طاقت بھی میرے پاس ہے یا نہیں؟ اس خیال کے ساتھ ہی شی سے نے ہلا۔ میرا دل مزید میں نے روم میں آگر بھاری بھرکم صوف نہیں سے ساتھ میں گی حساس کے ساتھ میر اگل کر اے زور ہے آگے کو دھکیلا، گر صوفہ اپنی جگہ ہے نہ ہلا۔ میرا دل مزید سے ساتھ میں ایک عام سانپ تھا۔ کچھ یہ بھی تھین نہیں تھا کہ اگر کس نے میرے دو بیٹی شا۔ میں ایک عام سانپ تھا۔ بھی میرے انسانی روپ کے ساتھ ہی مجھ سے جدا ہو چکی سے۔ اب میں ایک عام سانپ تھا۔ بھی میرے انسانی روپ کے ساتھ ہی مجھ سے جدا ہو چکی میرے کر دیے تو میں زندہ بھی رہ سکوں گایا نہیں۔ جھے ایک خطرناک آزمائش میں ڈال دیا گرائے کو دھے ایک خطرناک آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن میں نہ می میت نہیں ہاری تھی۔ دل کو ایک بار پھر اپنی جگہ پر قائم کر لیا تھا اور گرائے تھا۔ لیکن میں نے میت نہیں ہاری تھی۔ دل کو ایک بار پھر تیار تھا۔ کے طلات کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک بار پھر تیار تھا۔

ساری کو تھی کھی پڑی تھی۔ میں کچھ دیر ڈرائنگ روم میں گول میز کے بیٹے بیٹا سوچتا رہا۔ ڈرائنگ روم کے اوھ کھلے دروازے کو میں نے اپنے سرکے شوکے سے بند کر

دیا۔ بق جل رہی تھی۔ پہلے سوچا کہ دیوار پر رینگ کر پرانے ٹائپ کے سونچ کے پاس جاؤں اور اسے بھی سرکے دباؤ سے آف کر دوں' بھر خیال کیا کہ روشنی دکھ کر ہو سکتا ہے کہ کوئی چور ادھر کا رخ نہ کرے۔ چنانچہ بق کو جلتے رہنے دیا اور خود رینگتا ہوا اسٹور روم میں اگیا۔ اسٹور روم میں طرح کا کاٹھ کباڑ بھرا تھا۔ کونے میں ٹوٹے بھوٹے سامان کے پنچے بیٹھنے کو ایک جگہ بنا لی اور کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔

رات گزرتی چلی جا رہی تھی۔ نیند کا سوال ہی پدا نہیں ہو تا تھا۔ میں سرای جم کے کنڈل پر رکھے چپ اپنے پریشان خیالات میں غرق تھا۔ نہ جانے کتی در اس طرح گزر گئی کہ مجھے آہٹ سائی دی۔ میں نے اپنا سراٹھا لیا اور زبان باہر نکال کر پچھ سوٹکھنے ' پچھ سننے کی کوشش کی۔

اب انسانی آواز بھی سائی دی۔ یہ آواز ڈرائنگ روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں ریک کر اسٹور روم سے باہر نکل کر آریک راہ داری میں آگیا۔ یماں سے ایک دروازہ ڈرائنگ روم میں کھلٹا تھا۔ یہ دروازہ نیم وا تھا۔ دو انسان آبس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے الفاظ سمجھ رہا تھا۔ "یماں تو کوئی نہیں گامو۔ کوشی خالی رہی ہے۔"

"رويية بييه 'زيور كمال ب بياتو پة كرين- دوسرك كمرك مين آؤ-"

میں سمجھ گیا کہ سے چور ہیں اور بیر روم کی طرف جا رہے ہیں۔ جمال تجوری میں کچھ ہزار روپے اور بالیکا کا روز مرہ کا زبور بڑا تھا۔ میں دروازے کے نیچے سے ہو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ منہ پر ڈاٹھے باندھے دو دیماتی وضع قطع کے چور ہاتھوں میں خنجر تھاہے ڈرائنگ روم میں اندھرا چھایا تھا۔
روشن تھی مگر بیڈ روم میں اندھرا چھایا تھا۔

بیٹر روم کا دروازہ کھول کر چور اندر چلے گئے۔ میں تیزی سے رینگتا دیوار پر سے گزر کر بیٹر روم کی چھت کے کونے میں آگیا۔ میں چھت کے کونے میں دیوار سے چمٹا ہوا تھا۔ اندھیرے میں جھے دونوں چور صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دہ تجوری میں چابی لگا کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔

> "جلدی کر گامو- کوئی آگیا تو؟" "آگیا تو بیہ چھری کس واسطے رکھی ہے؟" "چپ کر"

اس چور کے پاس جابوں کا ایک بورا چھلا تھا۔ وہ مختلف جاپیوں کو سیف کے آلے

پر آزما رہا تھا۔ آخر ایک چابی لگ گئی اور سیف کھل گیا۔ وہ تجوری کے خانوں میں سے روپے اور زیور نکال کر کپڑے میں ڈالنے گئے۔ پہلے تو قدرتی طور پر خیال آیا کہ ان دونوں کو اس جگہ ڈس کر ہلاک کر ڈالوں۔ پھر سوچا کہ ان کو ہلاک کرنے سے مجھے کیا حاصل ہو گا۔ یہ روپیے پیہ اور زیور اب میرے کس کام کے ہیں؟ چور لے جاتے ہیں تو لے جا کیں۔ میرے لئے تو یہ سب کچھ بکار ہے۔ چنانچہ میں نے انہیں کچھ نہ کما دیوار کے ساتھ لگا انہیں تجوری .... سے مال سمینتے خاموثی سے دیکھتا رہا۔ محض روپے پیسے کے لئے میں کی انہیں تجوری میں لے سکتا تھا اور خاص طور پر جب کہ وہ روپیے پیسے میرے کی کام کا نہ انسان کی جان نہیں لے سکتا تھا اور خاص طور پر جب کہ وہ روپیے پیسے میرے کی کام کا نہ

چور برے خوش تھے۔ جلدی جلدی سب کچھ سمیٹ کر وہ بیر روم سے فرار ہو گئے۔ میں اسٹور روم میں آ کر اپنی خفیہ جگہ پر چھپ گیا۔ ساری رات اسٹور روم میں پڑا رہا۔ ون کی روشنی کا احساس ہوا تو اسٹور روم سے نکل کر ڈرائنگ روم اور پھر بر آرے میں آیا۔ ڈرائنگ روم کی بتی برستور جل رہی تھی۔ برآمدے میں دن کی دھوپ بھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل اپنی تبدیلی ہیئت پر ہو جھل تھا۔ فضا میں دھوپ کی تیش تھی۔ میں برآمے کی سیرهیوں سے رینگ کر آم کے درختوں کے معندے سائے میں اگیا۔ کو تھی کا گیٹ کھلا پڑا تھا۔ مجھے اس کو تھی کی دیرانی پر ترس آنے لگا۔ کس چاؤ اور خوشی کے ساتھ میں مالیکا کو بیاہ کر لایا تھا اور کیما ہولناک انجام ہوا۔ میں آم کے ایک دخت کے نیچے ہری ہری گھاس میں سٹ کر بیٹھ گیا۔ کو تھی کے لان کی باڑھ میرے قریب ہی تھی۔'جس پر جنگلی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ کو تھیوں کے آگے سے گزرنے والی کچی سڑک خاموش اور ویران تھی۔ اچانک میرے کانوں میں بین کی آواز بڑی۔ اس آواز میں نہ جانے کیا جادو' کیا طلعم تھا کہ میرا جم اپنے آپ تھر کنے لگا۔ میرا سر اوپر کو اٹھا اور دائیں بائیں جھومنے لگا۔ بین کی آواز کہیں قریب ہی ہے ہ رہی تھی۔ میرا جم میری زبان اس بین کی آواز کی ارول کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ میرے جسم کو اپنے آپ بین کی امروں کی ست کا اندازہ ہو گیا اور میں نے اس طرف رینگنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر میں ناکام رہا۔ میرے جسم کسی ناقابل شکست طاقت کے زیر اثر خود بخود بین کی آواز پر آگے

بر مل رہا ہاں۔ میں کو شمی کی باڑھ سے نکل کر کو شمی کے عقبی تھے میں آگیا۔ یمال کچھ فاصلے پر ایک سپیرا زمین پر بیٹھا سانپ کی پٹاری کھولے بین بجا رہا تھا۔ دو چار لڑکے اس کے سامنے کھڑے دلچپی سے سانپ کا مظاہرہ دکھ رہے تھے۔ سپیرے کو ابھی تک کوئی احسا نہیں ہوا

تھا کہ میں اس کی طرف بردھ رہا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اپنے آپ کو شدید خطرے میں ڈال رہا ہوں۔ میں نے اپنے جم کو روک کر کئی بار واپس مڑنے کی کو خش کی مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بین کی آواز نے مجھے مست کر دیا تھا۔ اب میرے منہ سے بھنکاریں بھی نکلنے گلی تھیں۔

اچانک سپیرے نے بین بجاتے ہوئے اپی پیٹے بیچھے موڑی۔ بین اہمی تک اس کے منہ کے ساتھ گلی تھی۔ ایک کالے ناگ کو اپی طرف برھتے دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور پہلے سے زیادہ گرم ہوئی کے ساتھ بین بجانے لگا۔ شاید اس کی تجہ کار .... نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بین ایک انمول اور بھی بھی ہاتھ لگنے والا سیاہ ناگ ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ کے اشارے سے بچوں کو پرے پرے کر دیا اور خود بین کا رخ میری طرف کر کے بین کو اہرا اہرا کر بجانے لگا۔ میں اس کے قریب آکر رک گیا۔ اور بین کی آواز پر بے افتیا ہو کر جھومنے لگا۔

سپیرا بردی ممارت سے بین کو لراتے ہوئے مجھے اپنی پٹاری کی طرف لا رہا تھا۔
میرے افتیار میں کچھ نہیں تھا۔ میں بین کی آواز کے طلعم میں جکڑا ہوا تھا، بین کے سرول
نے مجھے مست کر دیا تھا۔ سپیرا پٹاری کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پٹاری
تھوڑی می آگے کر دی۔ اب میری قوت ارادی پر سپیرے کی بین کی آواز غالب آ چکی
تھی۔ میں والمانہ انداز میں جموم رہا تھا۔ جس طرف بین کا رخ ہو تا میں بھی اپنا منہ ادھر کو
کر لیتا۔ میرے جم کا ذرہ ذرہ مست ہو کر جیسے رقص کر رہا تھا۔

سپیرا بار بار بین کا نجلا کنارہ پٹاری سے طرا آ۔ وہ ایک خاص سر اور آل کے ساتھ بین بجا رہا تھا۔ میرے جم پر رک رک رک بین کے سر اور آل کی مدھر ضرب می پڑ رہی تھی۔ یہ ضرب مجمعے مدہوش کیے وے رہی تھی۔ میں دکھے رہا تھا کہ سپیرے کا چرہ پینے میں شراپور ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھ سے پہنے کے قطرے نمیک رہے تھے۔ اس کی آبکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ گال بار بار پھول رہے تھے۔ دونوں ہاتھ بین کے ساتھ ساتھ الرا رہ تھے۔ اس نے بین کا کنارہ کالی پٹاری میں ڈال دیا۔ میں بے اختیار ہو کر رقص کرآ پٹاری میں داخل ہوا سپیرے نے جلدی سے اس کا ڈ مکن بند میں داخل ہوا سپیرے نے جلدی سے اس کا ڈ مکن بند کر دیا۔ وہ پٹاری کے ڈ مکن پر کپڑا ڈال کر اس کے گرد رسی لپیٹ رہا تھا۔ بین کی آواز رکتے ہی مجمعے ہوش آگیا۔ گرا اب میں پٹاری میں بند تھا اور مجھ میں اتی طاقت بھی نہیں رکتے ہی مجمعے ہوش آگیا۔ گرا اب میں پٹاری میں بند تھا اور مجھ میں اتی طاقت بھی نہیں تھی کہ زور لگا کر پٹاری کو توڑ سکوں۔ جمعے سپیرے کی آواز سائی دی۔ وہ لڑکوں سے کہ رہا

''شیش ناگ بکڑا ہے۔ چلو لڑکو۔ بھاگ جاؤ 'بھاگ جاؤ۔ بھر جیسے سپیرے نے پٹاری کو جھولے میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھا یا ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔

میں سپیرے کی پٹاری میں بند تھا۔

پٹاری سپیرے کے جھولے میں بڑی تھی ادر جھولے کے آگے پیچھے ملنے سے بتہ چل رہا تھا کہ وہ تیز تیز چلا جا رہا ہے اگرچہ میں انسان سے سیاہ کالے سانب کی شکل اختیار کر چکا تھا گر میرا انسانی شعور سلامت تھا۔ تاہم جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا تھا۔ جن غیر معمولی طافت مجھ سے چھین لی گئی تھی اور سرسوتی دیوی کا گندھرو' منتریوں بیکار ہو گیا تھا کہ مرسوتی دیوی کی شکل ذہن میں آتی تھی تو منتر یاد نہیں آیا تھا' منتر یاد آیا تھا تہ سرسوتی ویوی کی شکل غائب ہو جاتی تھی۔ جب کہ منتر کے کارگر ہونے کے لیے روزن کا بیک وقت موجود مونا لازمی تھا۔۔۔۔ اگر کید دونوں باتیں ایک بی وقت وقوع پذیر مو جاتیں تو میں اپنی شکل کمی بھی وو سری شکل میں تبدیل کر سکتا تھا۔ میری والدہ کے منتر کے ساتھ بھی بھی کچھ بیت رہی تھی۔ چنانچہ اس قدیم مصری منتز کی وجہ سے' جو میں چیزوں کو اس کے اعملی سائز سے بہت ہی چھوٹا کر لیا تھا' مجھ سے گویا چھین لی گئی تھی۔ اس انتہار سے میں بے بی کی حالت میں سانی کی شکل اختیار کیے سپیرے کی بٹاری میں بند بڑا تھا۔ میں اس گری کو كوس رہا تھا جب ميں اس مكار عورت كے بيجھے لگ كر ماؤل ٹاؤن والے مندر ميں كيا جمال مالیکا البرانے مجھے انتقام کا نشانہ بنایا اور مجھے سانب میں تبدیل کر دیا۔ میں نے بھی مالیکا کو جو اصل میں ناگن تھی۔ ماؤل ٹاؤن کے بس اساب کے بزرگ کی بدایت پر شنب کرتے ریلوے انجن کی بھٹی میں ڈال کر اسے آگ کے شعاوں کے سیرو کر دیا تھا۔ وہ میرے اندازے کے مطابق اب دوبارہ انسانی شکل میں تو نہیں آ سکتی تھی اور ناگن بھی نہیں بن سکتی تھی' لیکن اس کی شکتی زندہ تھی اور اس شکتی کے بل پر اس نے مجھ سے یہ بھیانک انتقام ليا تھا۔

مجھے کچھ معلوم نمیں تھا کہ یہ سپیرا مجھے کر کر کماں لیے جا رہا ہے۔ اسے بچوں سے اتنا کہتے میں نے ضرور سنا تھا کہ بوا قیمتی اور زہریلا سانپ ہاتھ لگا ہے۔ کیا اس سپیرے کو

پٹاری میں بند کر کے کونے میں دوسری بٹاریوں کے پاس رکھ دیا۔

میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے میرے انسان ہونے کی خبر نہیں تھی۔ وہ صرف مجھے ایک انتہائی زہر بلا سانب ہی سمجھ رہا تھا۔ بیبرا کو تھری بند کر کے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ مجھے اپنے ساتھ جھولے میں ڈال کر لے گیا اور شہر کے مضافات میں گھوم پھر کر تماشہ دکھانے لگا۔ شام کو واپس آ کر مجھے پھر کو تھری میں بند کر ویا۔ اس طرح چار پانچ دن گزر گئے۔ میں وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر میں اس سیرے کے پاس کب تک پڑا رہ سکتا تھا۔ اس دوران مجھے مالیکا ناگن کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ شاید وہ مجھے سانپ کا روپ دے کر اور مجھ سے اپنی بھیانک موت کا بدلہ لے کر خاموش ہو گئی۔ تھی۔

ایک روز شام کے وقت میں کوٹھری میں اپنی پٹاری میں بند پڑا تھا کہ مجھے انسانی قدموں کی آواز سائی دی کھر دو آدمی کوٹھری میں آکر باتیں کرنے گئے۔ ان میں ایک سپیرا تھا اور دوسرا کوئی اجنبی تھا۔

اجنبی کمه رہا تھا۔ "میں تہمیں منه مائلے وام دول گا' مگر سانب بے حد زہریلا ہونا چاہیے۔ اتنا زہریلا کہ جس کو ڈے وہ پانی نه مائلگ۔"

سپیرا کہنے لگا۔ "چوہدری جی ! ایسا کیڑا دوں گا کہ جے ڈے گا وہ پانی بن جائے گا۔"

اس کے ساتھ ہی میری پٹاری کا ڈھکنا اٹھ گیا۔ سپیرے نے مجھے باہر نکال کر زمین پر چھوڈ دیا۔ میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ سپیرے نے بین بجائی۔ میں نے اپنا بھن اٹھا لیا۔
سپیرے کے پاس جو کی عمر کا دھوتی کرتے والا اجنبی بیٹھا تھا وہ ایک دم پرے ہٹ گیا۔
سپیرے نے بین منہ سے ہٹائی اور بولا۔ "چوہدری جی ! بیہ ہے وہ کیڑا۔ شیش ناگ ہے۔
مالیہ کی بھاڑیوں میں رہتا تھا۔ بری مشکل سے کیڈ کر لایا ہوں۔"

وہ آدمی بولا۔ ودبس بس میں ٹھیک رہے گا۔ اسے پٹاری میں بند کر دو۔ بتاؤ کتنے پیسے یں اس کے جُنہ

سپیرے نے کہا۔ "حضور مالک ہیں۔ مال برا کھرا ہے۔"

اجنبی نے جیب سے بوہ نکالتے ہوئے کہا۔ "دو سو روپے ٹھیک رہیں گے۔" سپیرا گردن جھنک کر بولا "دو سو روپے کا تو میں اسے شد ہی کھلا چکا ہوں جناب۔" آخر پانچ سو روپے پر میرا سودا ہو گیا۔

آسپیرے نے میری بٹاری کے گرو ری باندھی۔ بٹاری کو ایک تھلے میں ڈالا اور کہا۔ اسے لے جائیں۔ یہ آپ کا ام چنکی میں کروے گا۔" اپنے علم کی وجہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ میں اصل میں انسان ہوں؟ ہارے ہاں کے سپیرے بردے پرا سرار علوم کے ماہر ہوتے ہیں۔ سانبول کے بارے میں وہ بہت می الی باتوں کو جان جاتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر کتے۔ بسرحال میں نے اپنے آپ کو تقذیر کے حوالے کر ویا تھا کیو نکہ میرے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ میری اپنی نیر معمولی طاقت ختم ہو چکی تھی جو فوق الفطرت تو تیں مجھے سرسوتی ویوی اور اپنی والدہ صاحبہ کی روح کی طرف سے ملی تخیس وہ بھی ایک انتہار سے معطل ہو کر رہ کی تھیں۔ اس وقت میں محض ایک کالا سانب تھا۔

کافی دیر گزرنے کے بعد سپیرا کچھ موڑ گھونے اور ایک دو کھاکیاں اترنے چڑھنے کے بعد ایک ایسی جگہ بہنچا جمال ججھے پناری کے اندر کچھ لوگوں کے بولنے اور بچوں کے شور عپانے کی آوازیں سائی ویں۔ ایک بکری ممیائی۔۔۔ پھریہ آوازیں کچھ فاصلے پر رہ گئیں۔ سپیرا رک گیا۔ جھولا جیسے اس نے کاندھے سے آثار کر زمین پر رکھ دیا' پھرمیری پٹاری باہر نئیال کر اس کا ڈھکنا اٹھا دیا۔

میں پٹاری سے باہر نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک کچی کو تھری تھی جس کے تھلے دروازے میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سپیرا ایک باہتم میں کپڑے کا کلزا اور دوسرے ہاتھ میں بین لیے مجھے سے دو قدم کے فاصلے پر زمین پر مبیٹا تھا۔ میرے پٹاری سے نکلتے ہی اس نے ٹین بجانی شروع کر دی۔ بین کے سروں نے ایک بار پھر مجھے اپنے سحر میں گرفار کر لیا اور میں بھن کھول کر جھو سے لگا۔

بین بجاتے بجاتے سیرے نے ایک دو بار میرے آگے کیڑے کا کلوا بھیکا میں نے اس پر بین مارا۔ نیسری چوتھی بار ایسا کرنے کے بعد سییرے نے بڑی جاہکلستی سے جھے کیڑ لیا۔ میں آگ چاہتا تو سییرے کو ڈس سکتا تھا لیکن جھے اس سے کوئی فاکدہ نہیں تھا اور میں یو ٹی کسی کو موت کے گھاٹ آثار تا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سیرا میرا منہ کھول کر میرے دانتوں کو ویکھنے لگا، پھر اس نے جھے زمین پر چھوڑ دیا۔ اب وہ بین نہیں بجا رہا تھا۔ میں اوھر ادھر رینگنے لگا۔ میں وہاں سے باہر بھاگ سکتا تھا، لیکن سوچا کہ باہر جاکر لوگول کے باتھوں ہلاک ہونے سے بہتر ہے کہ اس سییرے کے پاس ہی رہوں۔ کم از کم یمال میں مخوط تو رہوں گا۔ یہ سیرا میری خفاظت تو کرے گا۔

میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ سپیرے نے اپنا ہاتھ آگے برھایا۔ میں نے اسے کچھ نہ کما۔ اس نے مجھے برے آرام سے کیڑ لیا۔ وہ مجھ سے کھلنے لگا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور مجھ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ بچراس نے مجھے مٹی کی ایک پیالی میں شد اور دودھ ڈال کر پلایا اور

میری سمجھ میں ابھی تک ہے بات نہیں آئی تھی کہ یہ کی عمر کا دیماتی چوہ ری----مجھے پانچ سو روپے میں کس لیے خرید کر لے جا رہا ہے۔ سوچا شاید اپنے کسی دشمن سے انتتام لینا چاہتا ہے۔ ہمرحال میں خاموش رہا اور وہ مجھے لے کر دہاں سے چل دیا۔

یہ آدی کو تخری سے کچھ دور کچی سؤک پر جاکر کسی موٹر گاڑی ' بیب یا دیکن میں بیٹھ گیا کیونکہ انجن کے اشارت بونے کی آواز سائی دی تھی۔ یہ موٹر گاڑی دیر تک چلتی رہی۔ مرح میرے قیاس کے مطابق دو اڑھائی گھنے گزر گئے تھے کہ موٹر گاڑی یا جیب ہموار سڑک سے نیچے اتر گئی۔ اب وہ کچی سڑک پر جا رہی تھی کیونکہ اسے جیسکے لگ رہے تھے۔ اس غیر ہموار سڑک پر موٹر گاڑی نے دو تین موڑ کانے اور پھر ایک جگہ رک گئی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ کسی نے میری پٹاری والے تھلے کو اٹھا لیا اور مجھے لے کر چھا کیا۔ چھا ' پھر چھے ایک جگہ رکھ دیا گیا۔

کچھ در خاموشی چھائی رہی۔ اس کے بعد دو آدمی بائیں کرتے میرے قریب آگئے۔ ان میں سے ایک آواز اس چوہرری کی تھی' جو مجھے سپیرے سے خرید کر لایا تھا اور دوسری آواز کسی دوسرے آدمی کی تھی۔ یہ آواز کرخت اور تیز تھی۔

"پورے پانچ میں خرید کر لایا ہوں۔"

"زہریلا کتنا ہے؟"

"سپیرے کا کہنا ہے کہ جس کو ڈے گا اس کا جہم ایک سکنڈ میں پانی بن کر بہہ جائے

"تو پھر اے آج ہی رات شیخو کی چارپائی پر پھینک دیتے ہیں۔ اس کی چارپائی بر آمدے کے شروع میں ہی ہوتی ہے۔"

''یہ کام تمہیں کرنا ہو گا۔ اگر اس سانپ نے شیخو کو ڈس لیا' جس کا مجھے یقین ہے تو سارا نننا ہی ختم ہو جائے گا اور ہم یر کسی کو شک بھی نہیں ہو گا۔''

ومشک ہوا بھی تو پولیس ثابت نہیں کر سکے گی۔ سانپ تو تھیتوں میں آج کل رات کو

نکلتے ہی رہتے ہیں۔'' ''اس کم بخت شنخو کا قصہ ختم ہونے کے بعد ہی ساری جائداد ہمیں مل سکتی ۔

''اس کم بخت شیخو کا قصہ ختم ہونے کے بعد ہی ساری جائیداو ہمیں مل سکتی ہے۔'' ''تو وہ کیا کرے گا بچہ ہے۔ سانپ تو اسے نظر بھی نہیں آئے گا' اس اثنا میں سانپ اسے ڈس چکا ہو گا۔

"ٹھیک ہے میں سانپ کی پٹاری لے جا آ ہوں۔"

مجھے سجھنے میں درین لگی کہ قصہ جائیداد کا نے ادر دونوں اپنے کسی قریبی اور جائیداد

کے مالک شِنو نام کے بچے کو میرے ذریعے ہاک کردانا چاہتے ہیں۔ مجھے ان دونوں کے جسموں کی برابر ہو آ رہی تھی۔ ان کی ہو سے میں بوری طرح شناسا ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ شِنو کو تو میں کچھ نہ کموں گا لیکن ان دونوں قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔

ایک آدمی میری پٹاری اٹھا کر چل پڑا۔ وہ دردازہ کھول کر کسی کو ٹھری میں داخل ہوا۔ ججھے ایک جگہ رکھا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ باہر صحن میں کچھ عورتوں' بچوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایک بھینس کمیں قریب ہی ڈکرا رہی تھی۔ یہ گاؤں کا کوئی گھر تھا۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں ڈوبتی چلی گئیں اور پھر ساٹا چھا گیا۔ اب جھینگردل کی آوازیں آنے لگیں۔ معلوم ہوا کہ رات ہو گئی ہے۔

رات آدی ہے کچھ زیادہ ہی گزری ہوگی کہ جس کو خری میں 'میں بند بڑا تھا' اس کا دروازہ کی نے آہستہ سے کھولا اور قدموں کی آواز میرے نزدیک آکر رک گئ ' پھر میری پٹاری کو اٹھا لیا گیا۔ یہ بو اس آدمی کے ساتھی کی تھی جو جھے خرید کر لایا تھا۔ ظاہر ہے کہ قاتی جھے کسی دیماتی حویلی کے بر آمدے میں معصوم نیچے شیخو کی چارپائی پر پھینکنے کے لیے قاتی جھے کسی دیماتی حویلی کے بر آمدے میں معصوم نیچے شیخو کی چاروں لے جا رہا تھا ناکہ میں اسے ڈس کر ہلاک کر ڈالوں جھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ آدمی چوروں کی طرح چھپ چھپ کر چل رہا ہے۔ چلتے وہ کسی وقت رک بھی جاتا تھا ' پھر نے می لگا کہ اس نے آیک جگہ دیوار پھاندی ہے۔ کیونکہ میں پٹاری میں اچھل سا پڑا تھا۔ وہ آیک جگہ رک گیا۔ جھے اس قاتی کے سائس کی آواز صاف سائی دے رہی تھی۔

اس نے میری پٹاری کا ڈھکن کھول کر ایک زور دار جھٹکا دیا اور میں سیدھا ایک چاریائی پر بچھے ہوئے بچھونے پر گر پڑا۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا اس کے پاس والی چاریائی پر شاید اس کی مال گردن تک سفید چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ برآمہ کچھے قاتل فاصلے پر بجلی کا پیڈشل فین چل رہا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا اندھرے میں مجھے قاتل دوار بھاند کر بھاگنا نظر آیا۔

میں نے معصوم بچ کو پچھ نہ کہا اور ریگتا ہوا چارپائی سے نیچے اتر آیا۔ میں تیزی سے ریگتا دیوار کی طرف بڑھا۔ ویوار پر چڑھا اور دوسری طرف اتر گیا۔ قاتل کی ہو اس طرف سے آ رہی تھی۔ سامنے کیر کے پیڑوں کا جھنڈ تھا۔ اس کے سامنے میں اندھیرا تھا گر ججھے اندھیرے میں سب پچھ نظر آ رہا تھا۔ یہاں سے ایک پگڈنڈی سامنے بچھ فاصلے پر۔۔۔ ایک پکی دیوار کی طرف جاتی تھی۔ میں اس طرف تیزی سے رینگنے لگا۔ دیوار پر جڑھ کر ایک کی دیوار کی طرف جاتی تھی۔ میں اس طرف تیزی سے رینگنے لگا۔ دیوار پر جڑھ کر دوسری جانب و ٹھی میں لائٹین کی روشنی ہو

ربی تھی۔ کو تحری کا ایک پٹ کھلا تھا۔ اب مجھے چوہدری کے جسم کی ہو بھی آ رہی تھی۔ میں دیوار سے اتر کر رینگتا ہوا کو تحری کی چو کھٹ پر سے ہو کر وروازے کے بینچے سے گزر کر برداد کے ہاتھ لگ گیا۔

کو تحری میں لالنین کی روشنی میں مجھے وو آدمی نظر آئے۔ ان میں ایک تو مجھے خرید کر لانے والا چوہدری تھا اور دوسرا وہ آدمی تھا جو مجھے معصوم بچے کی چارپائی پر پھینک کر آیا تھا۔ وہ چوہدری کو بتا رہا تھا۔ سانپ نے شیخو کا کام تمام کر دیا ہو گا۔ اب تو اس کی مال کی آئے کھے گھے گا۔

"سانپ کو اچھی طرح بچے پر پھینکا تھا تا؟ کمیں چارپائی کے پنچے تو نہیں گرا؟"
" یہ کیسے ہو سکتا ہے چاچا۔ میں نے خود ویکھا کہ سانپ شیخو کی گردن کے پاس رینگ
رہا تھا۔ اس نے تو بنچے کو اب تک ڈس لیا ہو گا۔"

میں انہیں باتیں کر تا چھوڑ کر خود فرش اور دیوار کے ساتھ ساتھ اندھرے میں رینگتا اس چارپائی کے پیچھے آگیا جس پر بید دونوں ظالم انسان بیٹھے حقد پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ یہ قاتل تھے اگر میں نے انہیں زندہ چھوڑ دیا۔۔۔۔ تو یہ جائیداد کی خاطر معصوم پچے کی جان لینے سے ہرگز گریز نہیں کریں گے۔ ان کا مار دیا جانا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ اپنی طرف سے ایک معصوم بے گناہ بچے کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ میں چارپائی کے طرف سے ایک معصوم بے گناہ بچے کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ میں چارپائی کے پیچھے تھا۔ دونوں قاتلوں کی ٹائیس میرے آگے لئک دہی تھیں۔ انہوں نے دھوتیاں گری ہونے کی دجہ سے تھوڑی تھوڑی اوپر اٹھا رکھی تھیں اور بردا اعلیٰ ٹارگٹ تھا۔ میں آہستہ سے ریگ کر آگے ہوا اور ایک قاتل کی پنڈل پر ڈس دیا۔

وہ ترب کر ٹانگ جھاڑ آ اٹھا۔ دو سرا بھی ہربرا کر پرے ہٹ گیا۔ ''کیا ہوا ہے اوئے؟''
جس کو میں نے ڈسا تھا وہ ٹانگ کو دکھ رہا تھا۔ سییرے نے میرے زہر کے بارے میں
کچھ زیادہ ہی مفا لطے سے کام لیا تھا' اگرچہ میں نے اس قاتل کے جسم میں اپنا آدھا زہر ہی
داخل کیا تھا اور آدھا زہر دو سرے قاتل کے لئے بچا کر رکھ لیا تھا' تاہم سپیرے کے قول
کے مطابق اس شخص کو استے ہی زہر سے فورا" مرجانا چاہیے تھا۔'' یہ۔۔ کوئی کیڑا تھا۔

لالعمد ادھ ان ''

ووسراً گھبرا کر بولا۔ ''کہیں۔۔۔ کہیں وہ سانپ تمہارے بیچھے پیچھے یمال تو نہیں آ این

پہلے نے سم کر کہا۔ "شیں نہیں۔" اس کے ساتھ ہی وہ کھڑے قدم سے فرش پر گر پڑا۔ ووسرا باہر کو بھاگا' لیکن میں اسے کیسے جانے دیتا؟ میں پھنکار مار کر پھن اٹھا کر اس کے

سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ آدی جی دار تھا۔ ڈرنے کی بجائے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا' لیکن گھراہٹ میں حملہ اس طرح کیا کہ مجھے گردن سے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی کلائی پر ڈس کر باقی کا زہر اس کے حوالے کر دیا اور پھر فورا" دیوار پر کافی بلندی پر چڑھ کر شعے دکھنے لگا۔

یہ دہی چوہری تھا جو مجھے پانچ سو روپے میں خرید کر لایا تھا۔ وہ باہر کو بھاگا۔ اس نے شور مجا ویا۔ سانپ سانپ سانپ سانپ سانپ کا کی اس کے حلق نے جواب دے دیا وہ بھی ریت کی دیوار کی طرح وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں دیوار سے ریگ کر اترا اور کو ٹھری سے باہر نکل گیا۔

اس کی آواز کسی نے نہ سی تھی۔ باہر دور ایک جانب ہینڈ پہپ لگا تھا' جہال کوئی نوکر چارپائی پر گری نیند سو رہا تھا۔ میں صحن سے نکل کر ایک طرف گھاس میں رینگنے لگا۔ سوچا کر ھر جاؤں؟ کس طرف کا رخ کرول کہ دن نکلنے کے بعد لوگوں کی لاٹھیوں اور پھروں سے محفوظ رہ سکوں۔ میں نے بھن اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ واقعی سانپ کو اندھیرے میں ہر شے نظر آ جاتی ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔

جمھے خوتی تھی کہ میں نے قاتلوں کو جہنم رسید کر کے ایک بے گناہ ہے کی جان بچا لی ہے۔ میں چھوٹی می کچی سڑک پر رینگنا چلا جا رہا تھا۔ چاہتا تھا کہ دن نگلنے سے پہلے پہلے کمی محفوظ جگہ چھپ کر بیٹھ جاؤں۔ دن گزر جائے تو رات کے اندھیرے میں بچر اپنا خطروں سے بھڑا ہوا سفر شروع کروں گا۔ گاؤں سے بچھ دور جانے کے بعد محسوس ہوا کہ میں اونچی نیچی ڈھروں کے درمیان سے گزر رہا ہوں۔ میں نے گردن اٹھا کر چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ یہ گاؤں کا قبرستان تھا۔ بچی قبرس اندھیرے میں ابھری ہوئی تھیں۔ موت ایسا نگاہ ڈالی۔ یہ گاؤں کا قبر بو دیا نہیں جل رہا تھا۔ میں قبروں کے بچ میں سے ہو کر بل کھا تا چلا حیا رہا تھا۔ اچانک مجھے الین آواز سائی دی جیسے کوئی بڑے درد بھرے لیج میں آہستہ آہستہ کراہ رہا ہو۔ یہ آواز سائی دی جیسے کوئی بڑے درد بھرے لیج میں آہستہ آہستہ کراہ رہا ہو۔ یہ آواز سائی دی تھے کوئی بڑے گردن اٹھا کر اردگرد دیکھا مجھے کہیں کوئی انسان نظر نہ آبا۔

آگے بردھا ہی تھا کہ آواز پھر سنائی دی۔ اب ٹین نے آواز کی ست کا تعین کیا اور اس طرف چلا۔ دل میں یی سوچا کہ شاید کی انسان کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ چھ سات سات قبروں کے پاس سے گزر کر میں رک گیا۔ کراہنے کی آواز اب مجھے بہت قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ مگر۔۔۔۔ آس پاس کوئی زخمی انسان نہیں تھا۔

پھر میہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟

میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز زمین کے اندر سے آ رہی

ہے۔ میں نے اپنا سر زمین کے ساتھ لگا دیا۔ آواز قربی قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں ریگ کر اس قبر پر آیا۔ یہ کوئی تازہ قبر تھی۔ اس کی مٹی ابھی گیلی تھی اور اس پر تازہ چھولوں کے ہار بھی پڑے تھے۔ یا خدا ! یہ کیا ماجرا ہے؟ میں سوچنے لگا کمیں ایبا تو نہیں ہے کہ کمی نے دشنی کی وجہ سے کمی انسان کو زندہ زمین میں وفن کر دیا ہو' یا پھر ایبا بھی ہو سکتا تھا کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ زندہ ہو گیا ہو یعنی اسے سکتہ ہو گیا ہو اور لوگ اسے مردہ سبجھ کر دفن کر رکھ دیا اور زبان بار بار نکال کر سننے کی کوشش کرنے لگا۔

کی مرد کے کراہنے کی آواز بالکل صاف آ رہی تھی۔ اگرچہ دبی ہوئی می تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قبر کے اندر کوئی انسان انتائی کمپری کے عالم میں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ میں نے ایک جانب سے قبر میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ قبر کی مٹی ابھی زم تھی مجھے سوراخ کھودنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں چند ہی لمحوں کے بعد قبر کے اندر تھا۔ کراہنے کی آواز اب بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ اس آواز میں انتائی اذیت کے بی اور وہشت تھی کہ میرے بھی رونگئے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں نے سوراخ میں سے سر نکال کر لیمیں نگاہ ڈائی۔

وہاں میں نے جو کچھ دیکھا اسے میں ساری زندگی فراموش نہ کر سکوں گا۔ آج بھی اس منظر کا خیال آتا ہے تو میرے جم میں خوف کے مارے ٹھنڈی سننی می دوڑ جاتی ہے۔ یہ ایک کانی کھلی لحد تھی۔ مردہ لحد میں اٹھ کر بیٹا ہوا تھا۔ اس کی بالشت بھر زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ زبان کا رنگ میاہ تھا۔ مردے کے گھنٹوں پر ایک بانچ فٹ کا سانپ کنڈل مارے اس طرح بیٹا تھا کہ اس کا بھن مردے کی زبان سے بھنگل چار انچ کے فاصلے پر تھا۔ سانپ کی زبان سرخ چھربوں کی طرح بار بار باہر نکل رہی تھی اور وہ ہر بار بھنگار کر مردے کی زبان پر ڈس دیتا تھا۔ مردے کا جم بالکل بے حس و حرکت تھا۔ لگتا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ذرا می بھی حرکت نہیں کر سکن مردے کا جم بالکل بے حس و حرکت تھا۔ لگتا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ذرا می بھی حرکت نہیں کر سکن مردے ہوٹ و حواس جے گم ہو گئے ہیں۔ بت بنا سانپ رہی تھیں۔ یہ عبرتاک منظر دیکھ کر میرے ہوٹ و حواس جے گم ہو گئے ہیں۔ بت بنا سانپ کو مردے کی باہر نکلی زبان پر بار بار ڈسنے کا خوفناک منظر تکنے لگا۔ استے میں لحد کے سانپ کے گردن تھیا کر میری طرف اپنی خوفی سرخ آ تکھوں سے دیکھا اور آئی زور سے بھنکار ماری کہ اس کی بھنکار کی گردی نے میرے چرے کو جھلا دیا۔ میں نے تیزی سے گردن چھیے تھینچ کے اس کی بھنکار کی گری کے ساتھ قبر کے سوراخ میں سے نکل کر باہر آگیا۔

"یا خدا! اس مردے کے گناہ معاف کر دے۔ یا رحیم و کریم! اس کی بخشش فرما دے

میرے دل خدائے جبار و قمار کے آگے سر جبود ہو گیا۔ میں نے اپنی بزاروں کا اندائی میں شاید پہلی بار قبر کے عذاب کا منظر دیکھا۔ میں وہیں قبر پر سر رکھے پڑا اللہ ہے سرے کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا تھا کہ قبر کے سوراخ میں سے آگ کا شعلہ باہر کو ایکا۔

میں لیک کر دوسری قبر کے پیچے ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس آدہ بی ہوئی قبر کے بنائے ہوئ سراخ میں سے آگ کی سرخ اور زرد زبانیں باہر نکل تکل کر امرا رہی تھیں۔ مجھے مردے کی چیخوں کی آوازیں سائی دینے لگیں۔ وہاں تھرنے کی اب مجھ میں آب نہیں تھی۔ میں تیزی سے رینگتا ہوا دوسری قبروں کی طرف نکل گیا۔ اچانک جھاڑیوں۔۔۔۔ سے اچھل کر ایک نیولے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے بنولے اور سانپ کی لڑائی کئی بار ریکھی تھی۔ آخر میں یمی دیکھا تھا کہ نیولے نے سانپ کو ادھ مواکر کے اس کی گردن کو لولمان کر کے بار دیا۔

میں نیولے کے حملے سے گھرا کر ایک طرف بھاگا نیولے نے لیک کر میری دم پر دانت گاڑنے کی کوشش کی۔ میں نے بھن اٹھا کر اسے بھنکار ماری۔ وہ بھی جہم کو بھائے چوک تھا۔ اس کے بال کانٹول کی طرح کھڑے تھے۔ وہ میری گردن کو دانتوں میں لینے کے لیے ایکا۔ میں ایک طرف بٹ گیا اور بھر قبروں میں راہ فرار افتیار کی۔ نیولا میرے پیچھے تھا۔ مانے ایک قبر کھنڈر بنی نظر آئی۔ ایک طرف اس میں گڑھا پڑا تھا۔ میں اس گڑھے میں سات قبر میں اترتے دکھ نہیں سکا تھا یا اس نے میرے تعاقب کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ بسرطال نیولے سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ بسرطال نیولے سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ میں نظر آئی۔ بیہ بردی نرم اور نورانی می روشنی تھی۔ میں جران ہوا کہ اس کھنڈر بنی قبر میں بروشنی کھا اور آگے رینگ گیا۔ بجھے روشنی نظر آئی۔ بیہ بردی نرم اور نورانی می روشنی تھی۔ میں جران ہوا کہ اس کھنڈر بنی قبر میں یہ روشنی کمال سے آگئی۔

میں تھوڑا مزید آگے بردھا۔ نیچے قبر کی لحد پر نظر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ لحد میں ایک پاکباز نوجوان کفن میں لیٹا ہے۔ چرے پر نورانی مسکراہٹ ہے۔ عین سرکے اوپر مٹی کے تودے میں سے ایک شاخ نکل کر اس کے ہوٹوں کے قریب آکر رک گئی ہے۔ شاخ کے آگے سفید بھول کھلا ہے۔ اس سفید بھول میں سے ایک سرمدی خوشبو نکل رہی ہے کہ ماری قبر ممک اتھی ہے۔ میں نے آہت سے جھک کریاکباز نوجوان کو سلام کیا اور قبر کے سوراخ سے باہر نکل گیا۔

باہر نکل کر دیکھا کہ قبرستان میں دن کا اجالا بھیل رہا تھا۔ اجالا میرے لیے بڑا خطرناک تھا' اگر میں کمی انسان کو نظر آگیا تو وہ بھر مار کر مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرے

گا- کی سپیرے نے دیکھ لیا تو وہ بین بجا کر مجھے پٹاری میں بند کر لے گا۔ عجیب مشکل میں کین شار کی ہے۔ کہتے ہیں مشکل میں کینس گیا تھا۔ کچھ مبھی مبیں آ رہا تھا کہ کیا کروں 'کیا نہ کروں؟

قبرستان کے کنارے پر شیشم کا ایک گھنا ورخت تھا۔ میں نے اس ورخت پر چڑھ کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی دور دور تک کھیت اور میدان نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں لاہور شہر سے دور آ چگا تھا۔ کچھ فاصلے پر سڑک تھی' جہاں ایک لاری گزر رہی تھی۔ سڑک کے کنارے کنارے کنارے بکل کے تھے۔

دل میں خیال آیا کہ جس طرح سے بھی ہو سکے جُھے واپس اپنی ماڈل ٹاؤن والی کو شی میں جا کر اس وقت تک چھے رہنا چاہیے جب تک کہ میری ہیئت تبدیل نہیں ہوتی اور میں انسانی روپ افتیار نہیں کر لیتا۔ میں ورخت سے زمین پر اتر آیا۔ سانپ ہونے کی وجہ سے میں وہاں سے ماڈل ٹاؤن تک کا راستہ معلوم نہیں کر سکتا تھا لیکن سانپ ہونے کی حیثیت سے میرے سونگھنے کی حس بے حد تیز ہو گئی تھی۔ میں نے چاروں طرف زبان نکال کر فضا میں پھھ سونگھنے کی کوشش کی۔ مشرق کی طرف سے جُھے اپنے کیڑوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں پھوڑ آیا تھا۔ جرانی کی بات تھی سے وہ کیڑے جہنیں میں اپنی ماڈل ٹاؤن والی کوشی میں چھوڑ آیا تھا۔ جرانی کی بات تھی کہ اتی دور سے جُھے اپنے کیڑوں کی خوشبو بالکل صاف محسوس ہو رہی تھی۔

میں نے مشرق کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ اگرچہ دن کی روشی تھی لیکن میرے سامنے کھیت اور میدان پار سامنے کھیت اور میدان پار کر لیے۔ اب میرے سامنے ایک سڑک تھی اور اس پر ایک لاری گرد اڑاتی چلی آ رہی تھی۔ میں خنگ جھاڑیوں میں رک گیا۔ لاری گرر گئی تو میں نے سڑک عبور کی اور دوسری طرف والے کھیتوں میں آگیا۔ یہ گندم کے کھیت تھے۔ ان کھیتوں سے نکلا تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پڑے تھے۔ ان سے نگا کو گوڑوں کی ڈھیر پڑے تھے۔ ان سے نگا کر آگے دیکھا تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ میرے کپڑوں کی خوشبو اس گاؤں کے عقب سے آ رہی تھی۔

میں گاؤں کے پہلو سے ہو کر ایک چکر کاٹ کر گزر گیا۔

میری رفتار اب بھی کافی تیز تھی۔ کچی پگذیڈیوں کر زدہ میدانی زمین کئے ہوئے کھیتوں اور کوڑے کے دھیروں میں سے میں بجلی کی می تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس خیال سے کہ یماں کوئی آدمی نمیں ہے جتنی جلدی ہو سکے یہ فاصلہ طے کر لوں 'پھر مجھے دور سے ماڈل ٹاؤن کے اونچے گھنے درختوں کے جھنڈ نظر آئے۔ کپڑوں کی خوشبو ان ہی درختوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ ماڈل ٹاؤن آبادی کے عقب میں پنچا تو وہاں لوگوں کو درختوں کی حقب میں پنچا تو وہاں لوگوں کو تاتے جاتے دیکھا۔

کھ بچے کھیل رہے تھے۔ میں رک گیا۔ ماؤل ٹاؤن میں دن کے وقت داخل ہونا فظرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کر کے کہ کمی محفوظ جگہ چھپ کر دن گزاروں میں برگد کے ایک درخت کی طرف بردھا۔ یہ بہت بردا درخت تھا۔ اس کی چھاؤں کافی گھنی تھی اور قریب ہی ایک ٹوٹے بھوٹے نائک شاہی اینٹوں والا سوکھا آلاب تھا۔

یہ ویران جگہ ایک سانپ کے چھپنے کے لیے بہت موزوں تھی۔ برگد کے درخت کی ولیے بھی جڑیں گری ہوتی ہیں۔ تقریبا" آدھی جڑیں موٹے تنوں کی شکل میں اس درخت کی بھی باہر نکلی ہوئی تھیں۔ یہاں میں بڑی آسانی سے چھپ کر دن گزار سکنا تھا۔ چنانچہ میں ایک طرف سے تھوڑی ہی جگہ دکھ کر درخت کی جڑوں میں نیچے چلا گیا۔ یہاں ٹھنڈک اور نمی تھی۔ بے شار کیڑے کو ڈے موڑے رینگ رہے تھے۔ جھے دکھ کریا شاید میرے جم کی بو یا کریہ کیڑے کو کنڈلی کی شکل میں سمیٹ کر سال کے گرا کروہاں بڑگیا۔

ورخت کی بتلی بتلی بے شار جڑیں زمین میں دھنسی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں نے درخت کے سے کے اندھیرے میں بتلی جڑوں کی جھالر کے پیچے ایک جبکتی ہوئی چیز کو دیکھا۔ یہ کیا ہو سکتا تھا؟ میں اس کی طرف بڑھا۔ قریب جاکر دیکھا کہ یہ ایک بیتل کی گاگر تھی جس کے منہ پر گیڑا بندھا ہوا تھا۔ اس قتم کی گردنوں والی بیتل کی گاگریں ہندووں کے گھروں میں ہوا کرتی تھیں' جن میں ہندو لوگ بانی وغیرہ رکھتے تھے۔ میں جران ہوا کہ یہاں یہ گاگر کس نے لاکر رکھ دی ہے۔ میں نے اپنا منہ گاگر کے ساتھ لگا کر اسے ہلانے بالنے یہا کہ کوشش کی۔ گاگر وزئی تھی۔

میں نے اپنا منہ اوپر اٹھایا اور گاگر پر بندھا ہوا کیڑا ایک طرف سے بھاڑ دیا۔ منہ اندر ڈال کر دیکھا تو ونگ رہ گیا۔ گاگر سونے کے زیورات اور چیکتے جوا ہرات سے آدھی بھری ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی امیر ہندو یا سکھ نے اپنے گھر کے قیتی زیورات اور جوا است کاگر میں ڈال کر یمال چھپا دیے ہول کہ جب طالات ٹھیک ہول گے۔۔۔ تو والیس آکر میمال سے اپنا قیتی اٹا فیہ نکال کر لے جاؤل گا۔ سونے کے زیور میں ایک جڑاؤ کمٹ بھی تھا اس قتم کے کمٹ ہندو عورتیں این مربر لگایا کرتی تھیں۔

لیکن یہ خزانہ میرے لیے بے کار تھا۔ میں واپس سے کی جڑول میں آکر مینہ گیا۔ باہر بھینسوں کے گزرنے اور گوالے کے ہاکنے کی آوازیں آئیں' پھریہ آوازیں بھی دور :وتے ہوئے عائب ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد دور کچی سڑک پرے کوئی تائلہ گزرا۔ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئے۔ سانب ہونے کی وجہ سے آتھیں تر بند کر نہیں سکتا تھا۔ بس وہیں

كر سكتا تھا۔

میں عقبی کھڑی سے نکل کر آم کے درختوں میں سے ہو تا بر آمدے کے خال کی طرف آ گیا۔ یہاں سے مجھے دیماتی میاں بیوی نماز پڑھتے بجلی کی روشنی میں بالکل صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کی عمریں جوانی کی سرحد پار کر چکی تھیں۔ عورت کا جسم بھاری تھا اور اس نے پرانی سی چادر سے اپنا جسم لپیٹ رکھا تھا۔ میاں کے سر پر سفید پگڑی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ باتھ اٹھا کر دعا ما تگنے گئے۔

عورت سکیاں بھر کر رونے گئی۔ میاں نے اپنچ چرے پر ہاتھ بھیرا اور عورت کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ "بھاگوان صبر کرو۔ اللہ کو یمی منظور تھا اور بھر ہم اکیلے ہی یہ غم نہیں بھگت رہے۔ ہزاروں لوگوں کی جوان بچیاں ہندوستان میں رہ گئی ہیں۔" یہ کہتے کہتے اس آدمی کا پیانہ صبر بھی لبرر ہو گیا اور وہ اپنا چرہ ہاتھوں میں چھپا کر آستہ آستہ سکیاں بھرنے لگا۔ یہ مشرقی پنجاب کے مماجر میاں یوی تھے اور ظاہر ہے ہزاروں مماجروں کی بحرف لگا۔ یہ مشرق بنجاب کے مماجر میاں اغوا کر لی گئی تھی۔ عورت نے روتے ہوئے کما۔ بخیوں کی طرح ان کی بچی وہاں اغوا کر لی گئی تھی۔ عورت نے روتے ہوئے کما۔ "خلالموں نے میرا جوان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مار ڈالا۔ میری بچی کو بھی مار ڈالت۔ کم صبر تو آ جاتا وہ میری صغراں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ میرے اللہ! جھے اللہ اخوا کے۔"

عورت بچکیاں لے لے کر رونے گئی۔ اس کا میاں بھی رو رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسے تعلق اسے تعلق اور ساتھ ساتھ اسے تعلق اسے تعلق بھی رہا جاتا تھا۔ اگرچہ قیامت کے ان ایام میں اس قتم کے منظر ہر کیمپ میں دیکھنے میں آتے تھے۔ دیر تک روتے رہنے کے ان ایام میں ان کے ول کا غبار ذرا لمکا ہوا تو عورت نے چادر سے اپنے آنسو پونچھ کر کھا۔ "رحمت ابھی تک کیمی سے نہیں آیا۔"

مرد جانمازے اٹھ کر چاریائی پر بیٹھ گیا۔ تھجوری نیکھے کو جھلتے ہوئے بولا۔ "پتہ کر رہا ہو گا'ٹرک ہندوستان کب جا رہا ہے۔"

عورت ابھی تک جانماز پر بیٹھی تھی۔ کہنے گلی۔ "میرا ایک ہی بھائی بچا ہے اسے نہ سیجتے کیمپ۔ فدا جانے کمال مارا مارا بھر رہا ہو گا۔"

مرد نچھ در خاموش رہا' پھر بولا۔ ''آ جائے گا۔ جوان جمان ہے۔ ٹرک کا بھی تو پہ کرنا ضروری ہے۔''

"خدا کرے ہماری بچی مل جائے۔" اس کی آواز بھر آئی۔ عورت بھر دبی دبی سکیاں بھر کر رونے لگی۔ آ تکھیں کھولے پڑا رہا۔ کانی ویر بعد برگد کے درخت پر سے چڑیوں کی گنجار بلند ہوئی۔ برا شور مجا رکھا تھا ان چڑیوں نے شاید شام ہو گئی تھی۔

میں نے درخت کے تنے کے موراخ میں سے سر نکال کر دیکھا مورج غروب ہو چکا تھا۔ شام کا سرمئی دھندلکا گرم دن کی روشنی سے بچھڑ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے گئی تھی۔ میں نے موجا کہ ابھی کچھ دیر مزید چھے رہنا چاہیے اور جب رات کا اندھیرا پھیل جائے تب اپی کو تھی کی طرف چلنا چاہیے چنانچہ میں نے کے اندر چلا گیا۔ کافی دیر دبکا بیٹیا رہا۔ دوبارہ درخت کے اندر چلا گیا۔ کافی دیر دبکا بیٹیا رہا۔ دوبارہ درخت کے سے سر نکال کر باہر دیکھا تو ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ دور ماڈل ٹاؤن کے محمول پر بتیاں روشن ہو گئی تھیں۔ میں نے اس طرف رینگنا شروع کر دیا۔

اندھرے میں بے خونی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنے گیڑوں کی خوشبو برابر آ رہی تھی اور اب تو میں نے راستہ بھی پہچان لیا تھا۔ یہ پاکستان بننے کے دو اڑھائی سال بعد کا زمانہ تھا اور ابھی یساں اتنی آبادی شمیں ہوئی تھی۔ گارڈن میں کھیت تھے اور ان کھیوں میں کوارٹروں کی صرف ایک قطار ہی دکھائی دیتی تھی۔ ماڈل ٹاؤن کی بھی اکثر کوٹھیاں خالی اور دیان پڑی تھیں۔ اس طرف کمیں کمیں ہندوستان سے آئے ہوئے لوگوں کو اللائ منشیں ہوئی تھیں۔ اس طرف کمیں کمیں ہندوستان سے آئے ہوئے لوگوں کو اللائ منشیں ہوئی تھیں اور دہ بھی کسمبری کے عالم میں پڑے تھے۔ دن میں شاید ہی ایک آوھ بار کوئی پانی وضع کی دوئر کار وکھائی دے جاتی تھی۔ اکثر وسیع و عریض گراؤنڈوں والی کوٹھیاں اندھیرے میں ذولی تھیں۔

میں ایک ، یکی سرک سے ،و کر اس کچے راستے پر آگیا جو میری کو شمی کی طرف جاتا میں نے دیکیا کہ میری کو شمی کے بر آمدے کی بق جل رہی تھی۔ بر آمدے کے کونے میں جدھر نوکروں کا کچن تھا ایک مرد اور عورت فرش پر کپڑا بچھائے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کا لباس دیماتی وضع کا تھا۔ ستون کے پاس ایک خالی چارپائی ایک لوٹا اور ایلومویئم کی دیگجی اور گلاس پڑا تھا۔ اگرچہ ہندوستان سے مسلمان مماجرین کے قافلوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا لیکن ان کی آباد کاری کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ میں نے سوچا کہ بیہ میاں بیری بھی مماجر ہیں اور میری کو شمی کے برآمدے میں آکر پڑ گئے ہیں۔ میں انہیں نماز میں مصروف میلا جا ہو گئے تھے۔ ایروں کی الماری چوپٹ کھلی تھی اور میرے پرانے کپڑوں کا ڈھر ایک لے جا چکے تھے۔ کپڑوں کا ڈھر ایک طرف پڑا تھا۔ نہ گئی تھی اور میرے پرانے کپڑوں کا ڈھر ایک طرف پڑا تھا۔ نوگ باتھ ردم کا آئینہ تک اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ ان تمام کروں میں انہور نھر ایک نظارہ تھی ویران پڑا تھا۔ لوگ باتھ ردم کا آئینہ تک اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ ان تمام کروں میں انہور تھرا تھی ویران پڑا تھا۔ لوگ باتھ ردم کا آئینہ تک اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ ان تمام کروں میں انہور تھرا تھی عالیشان کو شمی کی ویرانی کا نظارہ انہور تھی خالین کو تھی کی ویرانی کا نظارہ انہوں کو تھی کا انہور کی الماری بھرے میں اپنی عالیشان کو شمی کی ویرانی کا نظارہ انہور تھا۔ صرف میں بینی سانپ ہی اس اندھرے میں اپنی عالیشان کو شمی کی ویرانی کا نظارہ انہور تھا۔ صرف میں بینی سانپ ہی اس اندھرے میں اپنی عالیشان کو شمی کی ویرانی کا نظارہ

اس بدنصیب مهاجر عورت کی بیٹی صغران مشرقی پنجاب میں سکھوں نے اٹھا لی تھی اور اس کا بھائی رحمت مهاجر کیمپ میں سے پتہ کرنے گیا ہوا تھا کہ بازیافتہ خواتین کا ٹرک ہندوستان کب جا رہا ہے۔ مرد نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ "بھاگوان اللہ پاک کے تکم کے آگے ہمارے سر بھکے ہیں۔ صبر کرو۔ اٹھو ڈول میں تھوڑی سی دال اور چاول پڑے ہیں کھیری بن بالو۔"

عورت خاموثی سے انھی اور سامنے نوکروں کے کچن کے باہر اینوں کے جو لیے میں آگ جلانے لگی۔ میں احتیاط کے طور پر قربی آم کے درخت پر چڑھ کر ایک شنی سے لیٹ کر میٹھ گیا۔ دیماتی عورت نے ایلومونیم کی دیچی میں کھچڑی تیار کر کے ایک تھالی میں ڈال کر اینے خاوند کو دی۔

ورخ ہی تھوڑی سی کھالو بھاگوان پیٹ کا دوزخ تو بھرنا ہی ہے۔ "مرد نے آہ بھر کر کہا۔ عورت نے مٹی کے پیالے میں تھوڑی سی مجھڑی ڈالی اور وہیں ملیٹی آہت آہت نوالے اٹھانے لگی۔ وہ رو رہی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہر دوسرے تیسرے نوالے کے ساتھ وہ الٹے ہاتھ سے اپنے آنو پونچھ لیتی تھی۔ اتنے میں ایک تائلہ باہر آکر رکا۔ دونوں اٹھ کر ادھر گئے۔ ایک دراز قد دھوتی کرتے میں ملبوس جوان اپنے سر پر ایک برا سا گھوا اٹھائے کو تھی کے گئے۔ میں داخل ہوا۔

"رحمت بليے کھ پتہ جلا۔" مرد نے یو چھا۔

یہ اس عورت کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے گھر برآمدے میں لا کر رکھ دیا۔ اس کے اندر دوچار کھیں اور ایک گھری میں آٹا چاول بندھا تھا۔ ''یہ راش کپڑا کیپ سے ملا سے''

عورت نے بے تابی سے بوچھا۔ "رک میری مغران کو لینے کب جائے گا۔"

"رحمت وهوتی کے بلو سے ماتھ کا پینہ بو تجھ کر بولا۔" کہتے ہیں ابھی دس پندرہ دن بعد لیگ والوں کا ایک برا ٹرک جائے گا۔ میں نے اپنا نام ساتھ جانے کے لیے درج کرا دیا ۔ "

مغرال کا باب محندی آہ بھر کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ عورت بے جاری بر آمدے کے فرش پر ایک طرف تھیں بچھانے گئی۔ اس نے رحمت کو کھانے کے لیے تھچڑی دی۔ مرد بولا۔ ''اپنا تو کچھ نہ رہا۔''

اور وہ چارپائی پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ رحت کنے لگا۔ "بھائی کیپ میں لوگ بتا رہے تھے کہ کرتار پورے سے جو لڑکیاں اٹھائی گئی تھیں لیگ والے انہیں نکال کر لے آئے

ہیں۔ انشاء اللہ ہماری صغران بھی ہمیں مل جائے گی۔"

کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ صغرال کی مال دوبارہ جانماز پر بیٹھ گئی تھی اور اللہ کے حضور دعا مائلنے لگی تھی۔ اس کا خاوند چارپائی پر چپ چاپ بت بنا بیٹھا تھا۔ ایک اذیت ناک خاموثی طاری تھی' پھر انہوں نے بر آمدے کی بتی بجنا دی اور جمال کوئی تھا وہیں پڑ کر سوگا۔

میں نے درخت سے اتر کر اپنی خالی کوشی کا ایک چکر لگایا اور واپس آم کے درخت پر چڑھ کر شاخ سے چہٹ کر پڑ گیا۔ ساری رات اس طرح گزر گئی۔ صبح کی اذان کے ساتھ صغرال کی ماں اور اس کا باپ بیدار ہو گئے۔ انہوں نے وضو کیااور جانماز پر جا بیٹے۔ رحمت ابھی تک سو رہا تھا۔ دن کا اجالا ہوا تو ان لوگوں نے اس دیگی میں سے رات کی باتوں سے معلوم باس محیری نکال کر کھائی اور بر آمدے میں بیٹھ کر باتیں کرنے گئے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ کر تار پور ہندوستان میں ان کی کافی ذمینیں تھیں۔ اپنی ایک حویلی تھی' جمال وہ آرام و آسائش کی زندگی ہر کر رہے تھے۔ ان پڑھ اور سیدھے ساوے لوگ تھے۔ اوپر سے جوان میٹے کی شمادت اور جوان بی کے اٹھائے جانے کا غم پیاڑ بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ بس دوچار سیدے کی شمادت اور جوان بی کے اٹھائے جانے کا غم پیاڑ بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ بس دوچار روز ہوئے کیمپ کی زندگی سے گھرا کر میری کوشمی بر آمدے میں آکر پڑ گئے تھے۔

ا چانک کو تھی کے باہر ایک جیپ آکر رکی۔ اس میں سے تین چار خوش پوش آدی نظے۔ ایک بیابی بھی ان کے ساتھ تھا۔ کرخت چرے والا ایک فربہ آدی ان کے آگے آگے تھا۔ اس کی موٹی توند خاکی پتلون میں باہر نکلی ہوئی تھی۔ ان میں ایک الا ٹمنٹ ا فسر تھا جس نے آتے ہی ان بے گھر مہاجر دیماتیوں کے سامان کو دکھ کر کہا' تم کمال سے آگئے ہوں یہاں؟ یہ کو تھی تو ملک صاحب کو الاٹ ہوئی ہے۔"

موٹی توند والے ملک صاحب تھے۔ انہوں نے صغراں کے ماں باپ کے ٹوٹے پھوٹے سامان اور اینٹوں کے دھواں کھائے چولیے کو حقارت سے دیکھا اور دنیکچی کو لات مار کر بولا۔ ''ان گندے دیماتی مماجرین سے خدا بچائے۔ کس قدر گند ڈال رکھا ہے انہوں نے کو تھی میں۔''

سپاہی نے کو مٹھی کے چوپٹ کھلے دروازوں میں جھانک کر کہا۔ ''شاہ جی! انہوں نے تو کو مٹھی کا سارا سامان لوٹ لیا ہے۔''

صغراں کے باپ نے بوئی عاجزی اور علیمی سے کما۔ ''بھائی جی ! ہم جب یہاں آئے تھے تو یہ کو تھی بالکل خالی پڑی تھی۔''

موٹے ملک صاحب نے جھڑک دیا۔ "اوع تم گاؤل والے برے مملے ہوتے ہو۔

سمی کے ہاتھوں میں سارا مال چ دیا ہو گا۔ اچھا چلو اٹھاؤ۔ یہاں سے اپنا بوریا بستر اور بھاگ جاؤیہاں ہے۔"

رحمت نے کہا۔ ''جناب ہم کہاں جائیں گے ہمارا تو کوئی گھر نہیں۔'' الاثمنٹ افسر نے جھنجلا کر کہا۔ ''اوٹ ہم نے تہمارا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ جاؤ واپس کیپ میں جاؤ۔ یہ کو تھی ملک صاحب کو الاٹ ہو گئی ہے۔''

پھر وہ ملک صاحب کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ "ملک صاحب آپ اپنا سارا سامان اندر رکھوائیں اور کو تھی کو آلا لگائیں۔ میں شاہ جی کو اگلے بلاک کی کو تھی اللٹ کر کے ابھی آیا ہوں۔"

الافرمنٹ آفیسر دو خوش پوش آومیوں کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ملک صاحب اپنے دو ساتھوں کے ہمراہ کو تھی کے کمروں کا جائزہ لینے لگے۔ جھے تعجب اس بات پر ہو رہا تھا کہ یہ کو تھی میری ملکیت تھی۔ کسی ہندو سکھ کی متروکہ جا کداد نہیں تھی۔ پھر بھی الاشمنٹ والوں نے اسے ملک صاحب کو مفت الاٹ کر دیا تھا۔ خیر اگر یہال یہ بدقسمت می نفیس دیاتی گھرانہ پہلے ہے آکر نہ بیٹھا ہو تا تو میں شاید پروا بھی نہ کرتا۔ جھے کو تھی سے کیا لینا تھا، مگرید دیراتی گئیہ بوا الم نصیب تھا اور ان کے پاس تو سرچھیانے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی، پھریہ میری کو تھی تھی اور میں کہی چاہتا تھا کہ یہاں صغراں کی والدہ والد ادر

بابی نے جیپ سے نکالا ہوا ایک بھاری ہولڈال اندر لا کر رکھ دیا' اور صغرال کے باپ کی طرف نفرت سے دکھ کر بولا۔ "چلو میاں جی۔ یمال سے بوریا بستر گول کرد۔" صغرال کی ملل خاموش تھی۔ رحمت بھی چیپ تھا۔ صغرال کے باپ نے آہستہ سے کہا۔ "اگر جمیں آج کا دن یمیں کوارٹر میں پڑے رہنے دیں تو جم کل تک کوئی دو سرا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے۔"

و ویدیں سے ۔ توندیل ملک صاحب کا تو پارا چڑھ گیا۔ "اگر تم اس طرح نہیں جاتے تو میں ابھی تمہارا سامان .... باہر کھینکوائے دیتا ہوں۔"

میں درخت کی شاخوں میں چھپا یہ سارا ڈرامہ دکھ رہا تھا۔ مجھے توندیل ملک صاحب پر سخت غصہ آیا۔ یہ کون ہو آ ہے۔ میری کو تھی سے ان شریف لوگوں کو نکالنے والا۔ پس اس وقت اسے مزا چکھانا اور وہاں سے بھگانا جاہا۔ لیکن یہ سوچ کر رک گیا کہ اس طمح صغراں کی والدہ اور باپ بھی گھبرا کر کو تھی سے بھاگ جائیں گے۔ جس کو تھی میں کالا سانپ رہتا ہو' وہاں کون ٹھمرآ ہے بھلا۔ چنانچہ میں خاموش رہا۔ ملک صاحب کے ساتھی نے کیا۔

"ولو- ادهر کوارٹر میں آج کے دن بڑے رہوا لیکن شام تک کوئی دوسری جگه تلاش کر کے یہاں سے چلے جانا۔ تم رات یہاں نہیں رہ کتے۔

"اچھا جی- جو الله کو منظور ہے-" صغرال کے باپ نے آہ بھر کر کہا۔

یہ بے چارے بد نصیب دیماتی اپن خانی چارپائی دیگی لوٹا کھیں اور مٹی کا پیالہ اُٹھا کر سامنے ہی ہے ہوئے میرے نوکر بلکہ ساکیس کے کوارٹر کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ ملک صاحب نے سپاہی اور اپنے ساتھی سے کہا۔ "تم لوگ جا کر سامان لے آؤ۔ میں بیس رہتا ہوں۔"

وہ لوگ چلے گئے۔ توندیل ملک صاحب نے اپی توند کو پتلون کی پیٹی سے اوپر کیا۔ جیب سے رمیشی رومال نکالا۔ منہ پر آیا ہوا پسنہ پونچھا اور کو تھی کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔

اس متکبر اور نخوت زدہ آدمی کو یمال سے ہمیشہ کے لئے بھگانے کا یمی موقع تھا۔
چنانچہ میں درخت سے اتر آیا اور پیچھ سے خٹک گھاس میں رینگتا اپنے بیڈ روم کی عقبی
کھڑکی میں سے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ توندیل ملک صاحب کو تھی کے کمروں کا جائزہ
لیتے ڈرائٹک روم سے چلتے میرے خالی بیڈ روم میں داخل ہو چکے تھے۔ میں باتھ روم کے
دروازے کے پیچھے دہلیز سے سر اٹھائے انہیں دکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ روم کے وسط میں آکر
چھت کو تک رہے تھے' جمال میں نے اپنی ناگن بیوی مالیکا کی خواہش پر رنگین روغنی بیل
بولے بنوائے تھے۔

میں باتھ روم کے دروازے سے نکل کر ایک وم سے پھن کھول کر فرش سے چار فٹ بند ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب کی میری طرف بشت تھی۔ میں نے ایک زور وار پھنکار ماری۔ ملک صاحب نے گھرا کر میری طرف دیکھا۔ اب جو انہیں چند قدموں کے فاصلے پر ایک پانچ فٹ لمبا مانپ پھن اٹھائے ' زبان امرا آ اور پھنکاریں مار آ نظر آیا تو وہشت کے مارے ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ ٹھر تھر کا پنچے گئے۔ میں پھنکار مار کر ان کی طرف بردھا اور اپنا بھن اس طرح مارا جیسے تملہ کرنے لگا ہوں۔

ملک صاحب جین مار کر با ہر کو دوڑے۔ میں نے بھن سمینا اور باتھ روم کی کھڑکی ہے ہو کر دوسری طرف باغ میں آگیا اور بھر گھاس کے اندر تیزی سے رینگتا آم کے درخت پر چڑھ گیا۔ ملک صاحب توند سنجالتے گیٹ کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ وہ سانپ سانپ کا شور مجا رہے تھے۔ وہ سانپ سانپ کا شور مجا رہے تھے۔ وہ سانپ سانپ کا شور مجا رہے تھے۔ وہ سانپ سانپ کا باب اور رحمت کوارٹر کی طرف سے دوڑتے ہوئے آئے۔ شمال ہے جی سانپ۔ "

ملک صاحب کو پینے جھوٹ رہے تھے۔ کو تھی کے برآمدے کی طرف اثارہ کر کے کما۔ "اندر .... کالا بھنئیں تھا۔ اف فدا نے بچا لیا۔ بچا لیا فدا نے ....."
رحمت درخت کی ایک ثاخ توڑ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تو اس کی بمن نے اے اندر جانے سے منع کیا گر جو ان خون تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی ہی در بعد اس نے واپس آکر کما۔ "اندر سانے کمیں نہیں ہے ملک جی۔"

"وہیں کمیں چھپا ہو گا۔" ملک صاحب نے ہانچٹے ہوئے کہا۔ "انتا کہا سانپ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اف .... نہ بھائی۔ میں تو اس کو تھی میں نہیں رہوں گا۔ میری توبہ!" جیپ پر الا ٹمنٹ افسر بھی واپس آ گیا۔ ملک صاحب کو پریشان و کچھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے۔ ملک صاحب نے کہا۔ "بھائی صاحب مجھے کمی دو سرے بلاک کی کو تھی الاٹ کر دیں۔ میں یماں نہیں رہ سکتا۔ یماں اتنا بڑا سانپ رہتا ہے۔

الاثمن افرنے بت اصرار کیا مگر توندیل ملک صاحب تو کوشی کے گیٹ کے باہر جا
کر کھڑے ہو گئے تھے۔ "سپاہی سے کمیں۔ ہمارا ہولڈال نکال کرلے آئے۔ ہم یمال نہیں
میں گے۔"

۔۔۔۔ پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ ''بھاگ کر شہر جاؤ ادر قمر دین کو منع کر دو کہ سامان ابھی نہ لاء۔ ہم کوئی دو سری کو تھی دیکھیں گے۔'' انہوں نے جیب سے بڑہ نکالا۔ اس میں سے کچھ نوٹ نکال کر الاثمنٹ افسر کو

انہوں نے جیب سے بڑہ نکالا۔ اس میں سے پھھ نوٹ نکال کر الا سمنٹ افسر ہو ۔ دیے۔ الا مُمنٹ افسر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نوٹ جیب میں رکھے اور سپاہی سے کہا۔ "میال داد ..... جاؤ ملک صاحب کا ہولڈال اندر سے لے آؤ۔"

بابی اندر جاتے ڈر رہا تھا۔ ملک صاحب نے اے بھی کچھ روپے دیے۔ بابی لاٹھی زمین پر مار آ ڈرتے ڈرائنگ روم میں گیا اور ہولڈال اٹھا کر لے آیا۔ ہولڈال جیپ میں رکھ کر ملک صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ میں بڑا خوش ہوا' لیکن اب یہ خدشہ تھا کہ سانپ نکل آنے کی وجہ سے یہ دیساتی کنبہ بھی وہاں نمیں رہے گا۔ جب کہ میں چاہتا تھا کہ یمی غم نصیب شریف لوگ میری کوشی میں رہیں۔ نمیس رے گا۔ جب کہ میں چاہتا تھا کہ یمی غم نصیب شریف لوگ میری کوشی میں رہیں۔ لیکن یہ دیساتی لوگ تھے اور سانپ ان کے لئے کوئی ایس وہشت ناک چیز نمیں تھی۔ دیساتوں میں سانپوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ چنانچہ جب میں تھوڑی دیر بعد نوکر کے کوارٹر کے پاس گیا تو یہ لوگ وہاں بیٹھے یمی باتیں کر رہے تھے کہ اچھا ہوا سانپ نکل آیا۔ جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے اٹھوایا نمیں جائے گا۔ رحمت بولا۔ "اس سانپ کو میں آج بی وہونڈ کر مار ڈالوں گا۔"

صغراں کی ماں بولی۔ ''ہم اس کو تھری میں بڑے رہیں گے۔ سانپ تو کو تھی کے اندر ہے۔ ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ کیوں کسی کی جان لیں۔ وہ ہمیں تو کچھ نہیں کہتا۔'' رحمت بولا۔ ''اور اگر وہ یہاں آگیا تو؟''

صغراں کا باپ کہنے لگا۔ "سانپ کو کچھ نہ کھو تو وہ بھی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے کھیتوں میں کئی بار سانپوں کو دیکھا کہ میں نے کچھ نہیں کہا تو وہ خاموشی سے نکل گئے۔"

ان لوگوں کے دلوں میں کیڑے مکوڑے کے لیے بھی رحم اور محبت تھی۔ جوان لڑکے رحمت کا رویہ قدرتی تھا۔ میں نے بسر حال فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں کے کوارٹر کی طرف بالکل نہیں آؤں گا اور اگر یہ کو تھی میں گئے بھی تو میں سامنے نہیں آؤں گا۔ جب آہستہ ججھے بھول جا کمیں گے تو خود بخود کو تھی میں آباد ہو جا کمیں گے۔

گر دو دن بعد وہی سنگدل الاثمنٹ آفیسر ایک نے آدمی کو کوشی میں لے آیا۔

المال کلہ اس الاثمنٹ آفیسر کو علم ہو گا کہ یہ کوشی کسی ہندو یا سکھ کی متروکہ کوشی نہیں ہے

لیکن وہ پھر بھی آدمیوں کو لیے چلا آ رہا تھا۔ یہ جو نیا آدمی آیا اس نے شکاریوں والی برجس

پین رکھی تھی۔ آنگے ہے اترتے ہی اس نے صغراں کے ماں باپ کو تحقیر آمیز نظروں ہے

ویکھا اور الاثمنٹ نے آفیسر ہے کما۔ ''کیوں بھئے۔ یہ دھوبی لوگ یماں کیوں بیٹھے ہیں؟''

اس کے انداز سے ظاہر ہو آتھا کہ اس نے آفیسر کو پینے کھلا رکھے ہیں۔

الا ٹمنٹ آفیسر خوشامانہ لہج میں کہنے لگا۔ ''خان صاحب یہ تو کوشی کی چوکیداری کر

الا ٹمنٹ آفیسر خوشامانہ لہج میں کہنے لگا۔ ''خان صاحب یہ تو کوشی کی چوکیداری کر

میں ہے۔ بس آپ کے آتے ہی یہ ۔۔۔۔ رفو چکر ہو جائیں گے۔''۔۔۔ پھروہ صغراں کے

مغراں کا باپ جران سا ہو کر اس کا منہ تک رہا تھا۔ مجھے برجس والے اکر فول جتاتے خان صاحب پر سخت خصہ آ رہا تھا۔ یہ خان صاحب الائمنٹ آفیسر کے ساتھ کو تھی دیکھنے کے لئے بر آمرے میں داخل ہوئے تو میں ایک بار پھر پیچھے سے ہو کر بیڈر روم کے باتھ روم میں آگیا۔ اس وقت خان صاحب آفیسر کے ساتھ ڈرائنگ روم کو دیکھ رہے تھے۔ جو نمی وہ بیڈر روم میں آئے میں ایک دل ہلا دینے والی پھنکار مار کر باتھ روم کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ میرا پھن جموم رہا تھا۔ منہ سے پھنکاریں نکل رہی تھیں۔

بآپ سے مخاطب ہو کر بولا۔ "کل یمال سے بوریا بستر اٹھا لینا بابا جی۔"

خان صاحب وہشت زدہ ہو کر پیچھے کو دوڑے' اور ایے گئے کہ چر پلیک کر بھی نہیں دیکھا۔ سانپ اور چور کی دہشت واقعی بہت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کو تھی دیکھنے کوئی نہ آیا۔ مزید دو روز گزر گئے۔ تیرے روز دوپر کے بعد صغراں کی ماں' صغراں کا باپ اور رحت میں لیٹے تھے۔ میں باہر والے آم کے درخت میں چھیا بیٹا تھا کہ

کی چھت گرنے سے میں سانپ کی صورت اختیار کر گیا تھا۔

"میاں! یہاں مالیکا نام کن نے تم پر حملہ کیا تھا۔ گھبراؤ نہیں میں ابھی اس کا نان کباب بنا تا ہوں۔"

بزرگ فقیرنے مجھے مندر کے ٹوٹے چھوٹے کھنڈر بنے دروازے کی دہلیز پر رکھا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئے۔ ان کا رخ مندر کی طرف تھا جس کی چھت ڈھے گئی تھی گر ایک دیوار اب بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بس کی ایک دیوار باقی رہ گئی تھی جس پر بنی ہوئی مورتی کو لوگوں نے بھر مار مار کر توڑ بھوڑ ڈالا تھا۔ فقیر نے کما۔ "میاں! یماں لیٹ جاؤ۔ دیکھو میں اس مورتی سے نان کباب منگانے لگا ہوں۔"

میں دہلیز کے پاس ہی سیدھا لیٹ گیا۔ بزرگ فقیر نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑھ کر پھونک ماری اور دیوار کی ٹوٹی چھوٹی مورتی کی طرف جلالی آئھوں سے دیکھ کر کہا۔ "کیوں ری چڑیل- تو نے اب بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا؟ بتا تیرا نان بناؤں کہ کباب؟

میں دیوار کی طرف دکھ رہا تھا۔ پہلے تو دیوار میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ فقیر نے دوسری بار پھونک مار کر جلالی آواز میں اپنا جملہ دہرایا تو جسے دیوار بلنے گئی۔ رہی سمی ٹوٹی پھوٹی مورتی کا باقی حصہ بھی جیسے زلزلے کے ایک جھٹکے کے ساتھ ینچ گر پڑا۔ مجھے کسی عورت کی چیخ کی آواز سائی دی' جو میرے جسم کے بالکل قریب سے ہو کر جیسے اور فضاؤں میں لرزتی ہوئی غائب ہو گئی۔ فقیر نے آسان کی طرف منہ کر کے کما۔ "تیرا مقام آگ ہے۔ آگ۔ آگ۔ اب تو واپس نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی۔"

بچھے ایک دم ایک جھٹکا لگا اور جیسے کسی نے میری آئھوں کے آگے اپنا ہاتھ کر دیا۔ میری آئھوں کے سامنے اندھرا چھا گیا۔ میرا سارا جم آہتہ آہتہ لرز رہا تھا۔ جھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے جم سے چپا تک لباس تھنچ رہا ہے۔ جھے اپنے بازووں اور ٹاگوں کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے پاؤں ہلائے 'چرہاتھ ہلائے۔

میری آنکھوں کے آگے ہے ہاتھ اٹھ گیا۔ بزرگ فقیر میرے سامنے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ "میاں خدا کا شکر بجا لاؤ۔ اٹھو۔ اب سب سے پہلے چوک میں چل کر مجھے نان کباب کھلاؤ۔"

میں پھر سے اپنی انسانی شکل میں واپس آ چکا تھا۔ میرا لباس وہی تھا۔ جو سانپ کا روپ افتتیار کرتے وقت میں نے بہن رکھا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھول میں مسرت اور عقیدت کے آنسو المہ آئے۔ میں نے بررگ فقیر کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولے۔ "میاں خدا کے حضور سجدہ اوا کرو۔ اوھر قبلہ شریف ہے۔"

اجانک باہرے کی فقیرنے صدا لگائی۔ اس آواز نے مجھے چونکا سا دیا۔ جانی بیجانی آواز تھی۔

'دکیوں بھی۔ کوئی اللہ کا بندہ نان کباب کھلائے گا۔''

میں نے شاخوں میں سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ میں سنبھل گیا۔ وہی بزرگ آدمی جلا آ رہا تھا۔ جو مجھے ماڈل ٹاؤن کے بس اٹاپ پر ملا کرنا تھا اور جس نے مجھے مالیکا ناگن کے عذاب سے نجات دلائی تھی۔ میں تیزی سے نیچے اترنے لگا۔

> بزرگ فقیر بر آمدے میں آکر کھڑا ہو گیا اور صغراں کے باپ سے کہنے لگا۔ "کیوں بابا! ناں کباب نہیں کھلاؤ گے؟"

صغرال کے باپ نے بری طیمی سے کہا۔ "بزرگو 'نان کباب تو اس دفت نہیں ہے۔
یہ .... یہ تھوڑی می کھچڑی رات کے لئے رکھی ہے۔ اسے قبول کرلیں تو مہرانی ہو گ۔"
اس اثنا میں 'میں تیزی سے درخت سے اتر کر اس کے سامنے کھن اٹھا کر لہرانے
لگا۔ صغرال کی ماں 'اس کا خاوند تو ڈر کر ایک دم .... پرے ہٹ گئے۔ رحمت نے لٹھ اٹھا
لیا۔

بزرگ فقیر نے ہاتھ کے اشارے سے رحمت کو وہیں بیٹھے رہنے کو کہا۔ پھر میری طرف دکھ کر مسکرائے اور کہا۔ "کیوں میاں؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟" میں نے اپنے دل میں کہا۔ "یہ اس مالیکا ناگن کا انقام ہے۔ حضور!" جیسے میرے ول کی آواز فقیر نے من لی تھی۔ سرہلا کر بولے۔ "میں سمجھ گیا۔ سب سمجھ گیا۔"

بھر صغراں کے والد کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے۔ "میاں جی ! آپ نان کباب میں کھلاتے تو نہ سمی۔ یہ سانپ ہمارا دوست ہے۔ یہ ہمیں نان کباب کھلا دے گا۔ کوئی بات نہیں۔ آؤ میاں"

یہ کمہ کر بزرگ فقیر نے مجھے بوے آرام سے پکڑ کر اپنے لمبے کرتے کی جیب میں ڈال لیا اور وہاں سے چل برا۔

گیٹ سے نظتے ہی بزرگ فقیر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور میرے سرکو تھپتھیاتے ہوئے کہا۔ "میاں تم تو مالیکا ناگن کی کیڑ میں آگئے۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ مالک ہے وہ تمہارے گناہ معاف کر وے گا۔ وہ غفورا گرحیم ہے۔"

فقر اپنے آپ باتیں کے جا رہا تھا۔ کھ دور تک چلنے کے بعد وہ رک گیا۔ اس نے مجھے جیب میں سے نکالا تو میں نے دیکھا کہ میں اس مندر کے کھنڈر کے سامنے ہوں'جس

میں خدا کے حضور بطرف قبلہ سجدے میں گر بڑا۔ میری آگھوں میں آنسو تھے اور میں خدا کا شکر اوا کر رہا تھا۔ جب میں نے سجدے سے سراٹھایا تو دیکھا کہ بزرگ فقیر غائب بو سے شد۔ انہیں غائب ہونہی تھا۔ وہ تو اللہ کے حکم سے میری مدد کو آئے تھے۔ اللوہ ماں نے میرے گناہ بخش دیدے تھے اور مجھے معاف کر دیا تھا۔

میں نے ایک بار پھر کرے ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ میرا لباس کرتہ اور پاجامہ ہی تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جیب میں سنز اسی کے قریب کرنسی نوٹ موجود تھے۔ 1907ء میں یہ رقم بہت ہوا کرتی تھی۔ میں نے مندر کی منہدم دیوار کو دیکھا۔ وہاں سوائے ملبے کے اور کچھ نہیں تھا۔

میں خوشی خوشی اپنی کوشی کی طرف جلا۔ الیکا تاگن کا آسیب ہیشہ کے لئے ختم ہو

چکا تھا۔ سہ پہر ڈھل رہی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ فضا میں گری تھی،

لیکن سے گری مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی اور مجھے پیینہ بھی نہیں آ رہا تھا جو اس امر کا
ثبوت تھا کہ میری غیر معمولی طاقت مجھے والیس مل گئ تھی۔ کوشھی کے برآمدے میں دیساتی

کنبہ اپنا مختصر سا سامان باندھ رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو صغراں کے باپ نے

میری طرف دیکھ کر کھا۔ "آپ کو یہ کوشمی الاٹ ہو گئی۔ فکر نہ کریں۔ ہم یمال سے جا

میری طرف دیکھ کر کھا۔ شک قبضہ کرلیں۔"

رہے ہیں۔ پہلے بات بہ موسی کا اصلی میں مسرایا۔ بر آمدے کے فرش پر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ "میں اس کو تھی کا اصلی مالک ہوں۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں باہر گیا ہوا تھا۔ اب آیا ہوں۔"

صغراں کا باپ اٹھ کھڑا ہوا۔ "آپ کی کوشی آپ کو مبارک ہو بیٹا۔ ہم مهاجر ہیں' کیپ میں چلے جائیں گے۔"

صغران کی ماں اور رحمت خاموش بیٹھے مجھے تک رہے تھے۔ میں نے کہا ''میاں جی! میں آپ کو بیال سے نہیں ... جانے دول گا' آپ اس کو تھی میں ہی رہیں گے۔''

انہیں میری بات کا یقین نہیں آ را تھا۔ میں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ "میں چے کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس اس کو تھی کی رجٹری موجود ہے جو میں نے ایک بینک میں رکھوائی ہوئی ہے۔ میں اس کے مالک کی نیٹیت سے آپ کو اس میں رہنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرے لیے کونے والا کمرہ ہی بہت ہے۔"

میری باتوں سے انہیں خلوص اور بیارو محبت کی خوشبو کا احساس ہوا اور وہ جلد مجھ سے گھل مل گئے۔ رحمت نے بتایا کہ اس کو تھی میں ایک سانپ رہتا تھا جے ایک فقیر پکڑ کر لے گیا ہے۔ میں نے کما۔ «چلویہ بھی اچھا ہوا کہ سانپ چلا گیا۔"

صغراں کا باپ کہنے لگا۔ "جب ہم یماں آئے تو کو تھی کا سارا سامان لوگ لوٹ کر فی میں اوٹ کر علی ہے۔" فی حقے۔ یماں کی لوگ قضہ کرنے آئے گرسانپ کے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔" میں نے ڈرائنگ روم میں وافل ہوتے ہوئے کہا۔ "کوئی بات نہیں۔ ہم نیا سامان فی آئیں گے۔"

میں نے صغران کی والدہ اور والد سے درخواست کی وہ ڈرائنگ روم میں آ جائیں'
انہیں نوکر کے کوارٹر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام کو میں بازار سے پچھے کھانے پینے

کو لے آیا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ صغران کے باپ نے بچھے اپنی بٹی صغران کے بارے
میں بتایا کہ وہ مشرقی پنجاب میں ہی رہ گئی ہے۔ بچھے سب پچھ پہلے سے ہی علم تھا' پھر بھی
میں نے انہیں حوصلہ دیا کہ مسلم لیگ کے ٹرک مشرقی پنجاب سے ان کی بٹی کو ضرور والیں
لی آئیں گے۔ میرا صغران کی والدہ اور والد سے انسانی ہدردی کا رشتہ استوار ہو چکا تھا۔
لیذا میں ان کی ہر حالت میں مدد کرنا چاہتا تھا۔ اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ سانپ
سے والیں انسانی روپ میں آنے کے بعد اپنی خفیہ قوتوں کو آزماؤں۔ سرسوتی دیوی کے
گندھرو منٹر کی مدو سے اپنی شکل بدلنے کے تجربے سے میں گھرا رہا تھا۔ خدا جانے میں
ووبارہ کس مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ باتی میری والدہ صاحبہ کی روح کی طرف سے عطا
کندھرو منٹر کی مدو سے اپنی شکل بدلنے کے تجربے سے میں گھرا رہا تھا۔ خدا جانے میں
دوبارہ کس مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ باتی میری والدہ صاحبہ کی روح کی طرف سے عطا
کیا گیا قدیم مصری اشلوک کا جادو تھا جس کو پڑھنے کے بعد میں کی شے کو چھو کر اسے
بیا گیا قدیم مصری اشلوک کا جادو تھا جس کو پڑھنے کے بعد میں کی شے کو چھو کر اسے
بیا گیا قدیم مصری اشلوک کا جادو تھا جس کو پڑھنے کے بعد میں کی شے کو چھو کر اسے
بی چھوٹے سائز کا بنا سکتا تھا۔

میں نے قدیم مصری اشلوک کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ باتھ روم میں گئس کر میں نے ازر سے چنی کا لی۔ باتھ روم میں بلاسٹک کا ایک لوٹا پڑا تھا۔ سب سے پہلے میں نے عسل کیا۔ اپنے جسم اور کپڑول کو پاک صاف کیا۔ پھر والدہ کا تصور کر کے قدیم مصری اشلوک پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بلاشک کے لوٹے کو انگلی لگا دی۔ لوٹے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا سائز چھوٹا نہ ہوا۔ میں نے پریشان ہو کر دوسری بار اشلوک کو پڑھ کر انگلی لگائی تو لوٹا ایک وم سے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ جسے فرش پر ایک گھونگا پڑا ہو۔ میں بہت انگلی لگائی تو لوٹا ایک وم سے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ جسے فرش پر ایک گھونگا پڑا ہو۔ میں بہت خوش ہوا اور دوسری بار اشلوک پڑھو کر چھوا تو وہ پھر اپنے اصلی سائز پر آگیا۔ یہ طاقت مجھے واپس مل بھی تھی کین سرسوتی دیوی کے گندھو منتر کو آزماتے ہوئے میں ڈر رہا تھا کہ جانے میری شکل کیا ہے کیا ہو جائے۔ میں باتھ روم سے نکل آیا۔

ایک تروی مسلم لیگ والوں کا ایک تروی مسلم لیگ والوں کا ایک تروی مسلم لیگ والوں کا ایک ٹرک بازیافتہ عورتوں کو برآمد کرنے مشرقی پنجاب جا رہا ہے۔ صغراں کی والدہ اور والد خدا کے حضور وعاکمیں مانگنے لگے کہ .... جیسے بھی ہو ان کی بچی واپس مل جائے۔ میں نے

ا صرار کیا میں بھی رحمت کے ساتھ صغرال بمن کو لینے مشرقی پنجاب جاؤں گا۔ صغرال کے والد کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں رحمت کے ساتھ کیپ میں گیا اور ٹرک میں مشرقی پنجاب جانے کے لئے اپنا نام بھی بطور صغرال کے بھائی کے لکھوا دیا۔ بچھے اندیشہ تھا کہ اگر وہاں کوئی الجھن پیدا ہو گئی تو اکیلا رحمت اے عل نہ کر سکے گا۔

چنانچہ ایک روز میں اور رحمت 'لیگ کے ایک ٹرک میں بیٹے واہگہ بارڈر کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ بازیافتہ خواتین کی انجمن کی سیکرٹری صاحب کے علاوہ انجمن کے صحب صدر صاحب اور پولیس کا ایک دستہ بھی تھا۔ ہمارے خصوصی پرمٹ بنائے گئے تھے۔ ابھی پاسپورٹ ویزے کا سلمہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ مرحد کا تعین ہو چکا تھا۔ مگر با قاعدہ مرحدی فورس قائم نہیں ہوئی تھی۔ وونوں طرف فوج کے جوان پہرہ دیتے تھے اور وہ بھی واہتی بارڈر پر جمال ایک عارضی گئے بنا دیا گیا تھا۔

بھارت کے بارڈر پر ہمارے ٹرک کی معمولی می چیکنگ ہوئی اور ہمیں آگے جانے کی اجازت مل گئی بازیافتہ خواتین کا سلسلہ دونوں حکومتوں کی باہمی رضا مندی سے شروع کیا گیا تھا۔ پاکتہن میں بھی بھارت کے ٹرک ان ہندو عورتوں کی تلاش میں آتے جو اوھر دیمات میں ۶۶ رہ گئی تھیں۔ ہمارا ٹرک جی ٹی روڈ پر امر تسر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ ہماری منزل جالندھر شرکے قریب کا شر کر تار پور تھا۔ صغراں اس گاؤں کی ایک حویلی میں اپنے مال 'باپ کے ساتھ رہتی تھی اور جب بلوائی تلواریں 'کرپانیں لے کر حویلی میں گھے تو اس جگہ اس کے جوان بھائی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ مغران کا باب اور اس کی مان ' بچی کو ساتھ لے کر دو سرے مکان میں کود گئے الیکن بلوائیوں میں سے ایک سکھ نے صغراں کو بکڑ کر تھیٹ لیا.... اور پھر خدا جانے وہاں کیا کمرام مچا کہ جب مغرال کا باپ اور مال ' رحمت کے ساتھ جالندهر کے مهاجر کمپ میں منتے تو مغرال ان کے ساتھ نہیں تھی۔ جالندهرے کچھ میل ادھر ہی ایک نسر کے بل کے پاس بنے ہوئے ڈاک بنگلے پر پہنچ کر ہمارا ٹرک رک گیا۔ ہمیں یماں سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈاک بٹکلے پر بھارتی فوج کی عارضی جیک بوسٹ قائم تھی۔ ہمارے کاغذات کی پڑتال کی گئی۔ بھارتی سیابیوں کا رویہ سرد مری کا تھا۔ ودنول جانب فسادات میں قتل عام کے زخم ابھی تازہ تھے۔ یمال بھارت کی بازیافتہ خواتین کی انجمن کی سیکرٹری مس کیلا نائیڈو .... اور انجمن کے صدر وشرام بھگت موجود تھے۔ انہوں نے بظاہر مسکرا کر ہمارا خیر مقدم کیا۔ یہاں سے ایک چھوٹی سڑک کر تاریور شمراور اس کے قرب وجوار کے دیمات کو جاتی تھی۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے تین دیماتی آدی بیٹھے تھے۔ ان کی عورتیں بھی اس علاقے کے دیمات سے اغوا ہوئی تھیں۔ رحمت نے سر

کی طرف اثنارہ کر کے کہا۔ "یمال سے ہمارا گاؤں دو کوس پر ہے۔" ہم ٹرک سے اتر کر ایک درخت کے پنچ بیٹھے تھے۔ رحمت نے دھوتی کے بلو سے اپنے ماتھے کا پید بونچھ کر کما۔ "ثناہ جی ! کیا ہماری بمن ہمیں مل جائے گی؟ مجھے تو امید نہیں۔ لگتا ہے ہم اپنے زخموں کو ہرا کرنے آگئے ہیں۔"

میں نے کوئی جواب نہ دیا اور سامنے ڈاک بنگلے کے برآمدے میں اپنی پاکتانی سکرٹری صاحبہ اور صدر صاحب کو میز پر بلیٹھے ہوئے بھارتی فوجی کے پاس کاغذات پر دسخط وغیرہ کرتے و کمھ رہا تھا۔ کسی وقت مجھے لگا کہ یہ محض خانہ بری ہی ہو رہی ہے۔ اور رحمت کا اندازہ صحیح ہے کہ کوئی لڑکی واپس نہیں لے گی۔ خدا جانے وہ کمال پنچا دی گئی ہوں گ پھر خیال آتا کہ ای طرح ہندو سکھوں کی شوریہ لڑکیاں بھی پاکتان میں ہیں اور انہوں نے انہیں بھی برآمد کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ صغران اور دو سری لڑکیوں کو بازیافت کروانے میں ہماری مدد کریں اور ہم صغران کو واپس لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔

روا یا بازیافتہ خوا تین جو کانی گرم تھا۔ وھوپ میں کافی تیش تھی۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ انجمن ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ انجمن بازیافتہ خوا تین کے صدر صاحب ہمارے پالی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈاک بنگلے کے کروں میں جاکر آرام کریں 'کیونکہ وہ پہلے وسرے لوگوں کی بچیوں کو بر آمد کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ڈاک بنگلے میں آئے۔ دوپہر کا سے جا گیا۔ یہ لوگ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ رحمت نے کہا بھوک لگ رہی ہے۔ ڈاک بنگلے سے باہر آگئے۔

چیک پوسٹ کے سکھ سنتری ہمیں کو کا طوں ہے وہ کی مرہ تھے۔ وہاں قریب ہی ٹابلی ورختوں تلے ایک عورت بنور کی ان لگا رہی تھی۔ ہم نے اس کے پاس بیٹھ کر دال روٹی کھائی۔ یہ .... پاکتان کی ش کرت تھی۔ اس نے ہم سے بوچھا کہ ہم جس عورت کو نکالنے آئے ہیں وہ ہاری کیا ہی ہے؟ رحمت نے کما کہ وہ میری بمن ہے۔ سکھ شرنار تھی عورت کے پاس اس وقت سوائے ہارے اور کوئی گاہک نہیں تھا۔ اس نے تنور میں سے روٹی نکال کر ایک طرف چھا ہے ہی رکھی اور بولی... "کر تار بورے سے سا ہے گھے مسلمان لڑکیاں اغوا ہوئی تھیں گر وہ کر تار بور میں نہیں ہیں۔ تہیں وہاں اپنی بمن نہیں ملے گی۔"

رحت اس سکھ عورت سے پچھ پوچھنے والا تھا کہ میں نے آنکھ کے اشارے سے اس حرب اس کے عورت سے پچھ بوچھنے والا تھا کہ میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کما اور خود سوال کیا۔ "بمن جی ! ہماری بمن کا نام صغرال بی بی ہے۔ آپ کو پچھ بت ہے کہ اسے کمال لے گئے ہول گئے؟"

ر پہلے پہر ہم سکھ عورت خامو خی سے روٹیاں لگاتی گئی۔ "میں خود شرنار تھی ہوں۔ مجھے کیا ہة وہ

کهاں ہو گی۔"

ہم اٹھ کر ڈاک بنگلے کی طرف چلنے گئے تو جانے اس عورت کے ول میں کیا خیال آیا۔ دویئے سے اپنے چرے کا بسینہ پونچھ کر بولی۔ ''کتے ہیں گنڈا سنگھ نے چار مسلمان عورتیں گھر میں ڈال رکھی ہیں۔ پر وہ تو ڈکیت ہے۔ کی خون کر چکا ہے۔ وریا پار کمیں رہتا ہے جنگل میں۔''

ڈاک بنگلے کا ایک سکھ فوجی جوان ڈونگا لئے وہاں آگیا۔ "مائی کوڑی! ڈونگا بھر دے وال نال سنگتاں لئی۔"

میں نے رحمت کو اشارہ کیا اور ہم وہاں سے کھسک کر ڈاک بنگلے کی طرف چلے گئے۔ رحمت کئے لگا۔ ''شاہ جی! بیہ تو بردی مصبت پڑ گئی ہے۔ گنڈا عظمہ تو ڈاکو ہے۔'' میں نے کما۔ ''اس سکھ عورت کی بات پر اعتبار نہ کرو۔ ہمارے ساتھ انجمن کے

ا فسران ہیں' وہ صغراں کو ضرور برآمد کر لیں گے۔'' تین بیج پاکستان انجمن کے صدر اور سیکرٹری صاحبہ اور سپاہی ٹرک میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ دو پاکستانی بازیافتہ عورتیں تھیں جو سرجھکائے ربج والم کی تصویر بنی ٹرک میں ہیٹھی ہوئی تھیں۔ صغراں ان میں نہیں تھی۔ رحمت مایوس ہو گیا۔ سیکرٹری صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے سارا علاقہ چھان مارا ہے۔ کر تار پور کے آس پاس کسی دیمات میں کوئی

رحمت نے کہا۔ "بمن جی ! میری بمن کو گذا سکھ ڈکیت نے اغوا کیا ہے۔ مجھے تنور والی عورت نے بتایا ہے۔"

سیرٹری صاحبہ نے رحمت کو ڈانٹ دیا۔ "ہم ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے یہاں نہیں آئے۔ ہمیں ان عورتوں کو لے کر ہی واپس پاکتان جانا ہو گا۔ ہم یہاں کسی قتم کا کوئی خطرہ مول نہیں لے سے۔"

چیک پوسٹ پر بازیافتہ خواتین کے بارے میں ضروری اندارج کے بعد واپس پاکتان جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بھارتی ہاہیوں نے ٹرک کی ایک بار بھر تلاشی لی۔ میں نے رحمت کو ایک طرف لے جا کر کہا۔ قوم ٹرک میں بیٹھ کر پاکتان طے جاؤ۔

یں سے رسک و ایک عرف سے جا سر تھا۔'' میں صغراں کو لے کر ہی واپس آؤں گا۔''

مزید مغویہ خاتون تہیں ہے۔

دہ بکا بکا ہو کر میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا۔ "حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ صغراں کی مال سے کمنا فکر نہ کرے ' صغراں جمال بھی ہے میں اسے نکال کر لے آؤں گا۔ .... اور ہاں ... کی سے کوئی ذکر مت کرنا۔ یہ لوگ بھی میرے بارے میں

يو چھيں تو مين كمناكه مجھے نہيں بيت وہ كمال فرار ہو گيا ہے۔ ميں جا رہا ہوں۔"

پر بین رین سیست میں پر بین رین کے پاس چلا گیا' پھر آہستہ آہستہ کھسکتا ان لوگوں کی نظرون سے ایک طرف در ختوں کے پاس چلا گیا' پھر میں نے تیز تیز ایک جانب چلنا شروع کر دیا۔ میری جیب میں پچھے ہندوستانی نوٹ موجود تھے۔ میں جتنی تیز رفتاری سے چل سکتا تھا جان ا

ایک بات طے تھی کہ جب ٹرک والوں کو پہتہ چلے گا کہ ایک پاکتانی غائب ہے تو وہ میری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ ہمارے وفد کے ارکان میری گمشرگی کا معاملہ گول کر جائیں کیونکہ اس طرح سے بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔

میں نے سوچا کہ اگر میں اس طرح چاتا گیا تو سامنے سوائے میدانوں اور کھیتوں کے چھپنے کو کوئی آڑ وغیرہ نہیں ہے۔ اس لئے بہتریں ہے کہ میں کسی جگہ پچھ دیر کے لئے چھپ جاؤں۔ چنانچہ میں ایک ورخت پر چڑھ کر اس کی تھنی شاخوں میں اچھی طرح چھپ کر میٹی گیا۔ خیال تھا کہ وہ لوگ میری تلاش میں آئیں گے گر ایبا نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد پاکتانی ٹرک کے اشارے ہونے اور چلنے کی آواز شائی دی۔ غالبا "انہوں نے میرے معاطم کو گول کر دیا تھا۔ اور میری گمشدگی کی چیک پوسٹ والوں کو اطلاع نہیں کی تھی۔ ٹرک کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ ورخت کی تھنی شاخوں کی وجہ سے چھے ٹرک نظر نہیں آئی رہا تھا۔ جب ٹرک کی آواز آنا بند ہو گئی تو میں درخت سے اثر آیا اور ایک طرف چلنے لگا۔ درختوں کے ذخیرے نے نکلا تو سامنے کئے ہوئے گئی۔ ان کے پار ایک کیا راستہ دور ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اس گاؤں کے درختوں کے جھنڈ دھوں کی طرح راستہ دور ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اس گاؤں کے درختوں کے جھنڈ دھوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ رحمت نے کہا تھا کہ ان کا شہر کر آر پور وہاں سے دو کوس کے فاصلے پر نظر آ رہے تھے۔ رحمت نے کہا تھا کہ ان کا شہر کر آر پور وہاں سے دو کوس کے فاصلے پر تھیا۔ اب ججھ سکا تھا۔ اب بجھ سکا تھا۔ اب کو تلاش کرنا تھا۔

کا اب بھے اپ کور پر بی سرس و ماں کو ہوں کے میں نے میرا لباس پہنتے تھے۔ اگر میں نے میرا لباس کرتہ اور پاجامہ تھا اور ہنرو بھی ای قتم کا لباس پہنتے تھے۔ اگر میں نے شلوار پہنی ہوتی تو مجھ پر مسلمان ہونے کا شک ہو سکتا تھا۔ میرے پاؤں میں چپل تھی۔ رائے میں گاؤں کی طرف سے ایک بوڑھا سکھ آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ سردار جی کر تار بور... یمال سے کتنی دور ہے؟ اس نے بیچھے گاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ "بیتر۔ وہ ہے کر تار بور گاؤں۔"

رور ہے۔ ایک محبر نظر آئی جو دریان ہو چی تھی۔ زرا آگے گیا تو ایک گردوارہ گاؤں کے باہر ایک محبر نظر آئی جو دریان ہو چی

آگیا۔ کر تار بور اچھا خاصہ شہر تھا۔ ایک طرف درختوں میں شرنار تھیوں نے کیمپ لگا رکھا تھا۔ کئی ایک نے کچھ گھر بھی بنا لیے تھے۔ مال مولٹی درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے تھے۔ ایک رہٹ چل رہا تھا۔ رہٹ کی گدی پر ایک نوجوان سکھ کا لڑکا بیٹھا تھا۔

یں نے چونج پر منہ ہاتھ وطویا۔ پانی پیا اور سکھ لڑکے سے باتیں کرنے لگا۔ کھیتوں میں دو سکھ کسان ہل چلا رہے تھے۔ سکھ لڑکے کی زبانی معلوم ہوا کہ اس گاؤں میں مندر منیں ہے اور آبادی سکھول کی ہے جن میں آدھے سے زیادہ پاکستان سے آکر آباد ہوئے ہیں۔ میں گاؤں میں داخل ہو گیا۔ جس طرح پنجاب کے گاؤں ہوتے ہیں، وییا ہی یہ ایک نسبتا" زیادہ آباد گاؤں تھا۔ ایک ہی کچا بازار تھا جو گاؤں کے چھوٹی میں سے گزر تا تھا۔ چھوٹی میں سے گزر تا تھا۔ چھوٹی گلیاں تھیں، جمال میٹرھے کچے مکان بے ہوئے تھے۔ دکائیں سکھول کی تھے۔

ایک بھاری بھرکم سکھ صرف دھوتی باندھے اپنی آئے دال کی دکان کے آگے سائیان تلے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کانمی کا ڈول تھا۔ گلے میں کرپان لئک رہی تھی۔ میں نے پاس جا کر ست سری اکال کہا تو اس نے ایک ڈکار مار کر ست سری اکال کا جواب دیا۔ میں نے کہا۔ "سردار جی ! پاکستان کا شرفار تھی ہوں۔ مول چند میرا نام ہے۔ گھر والے امر تر کمپ میں پڑے ہیں۔ یہاں روزگار کی تلاش میں آیا ہوں۔"

سکھ نے ڈول منہ کے ساتھ لگا لیا تھا۔ ڈول میں لی تھی۔ اپن تھنی مونچیں پونچھ کر اس نے ڈول مونڈھے کے پاس زمین پر رکھ دیا اور بولا۔ "لالہ جی! ادھر کیا روزگار طے گا۔ جالندھر جاؤ۔ تم جھے شہری لگتے ہو۔ بیچھے کمال رہتے تھے؟"

'' میں نے اسے بتایا کہ پاکتان میں ہم فیصل آباد کے پاس ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میری دو بہنیں مسلمان اٹھا کر لے گئے۔ بڑا بھائی مارا گیا۔ سکھ پر پچھ اثر ہو گیا۔ اس نے مجھے خالی مونڈھے پر بیٹھنے کو کما اور مجھ سے ہمدر دی کرنے لگا۔ اس نے مجھے پیالے میں لی ڈال کر پلائی۔ ''پترتم گاؤں میں کیا کردگے؟ اچھا میں تمحارے لیے کوشش کردل گاکہ کوئی دکان الاث ہو جائے۔''

میں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مفویہ خواتین کی بات چھیر دی۔"سردار جی! ہماری بہت کی عورتیں ادھر رہ گئی ہیں۔ کیا یہاں ہم نے ملمانوں سے اپنا بدلد لیا ہے کہ نہیں؟"

سکھ پیٹ پر ہاتھ بھیر کر بولا۔ ''اییا بدلہ لیا ہے کہ ساری عمریاد کریں گے۔ میں کر آر پور کا ہی ہوں۔ شرنار تھی نہیں ہوں۔ یمال کی چار مسلمان عور قیل سکھ اٹھا کر لے

گئے۔ ان مسلمون کی ایمی تیسی .... ڈھولن وال میں سے تو کمی جوان لڑکی کو سکھول نے نکلنے ہی نہیں دیا۔ ان مسلمول کی ...."

ے کا میں نیے گیا۔ ''سنا ہے کر تار پورے کی جاروں مسلمان عور نیں گنڈا عکھ ڈکیت اٹھا ۔ کر لے گیا تھا۔''

سکھ جھنجلا کر بولا۔ ''اوئے تو پھر کیا ہوا۔ ادھر ہماری عور تیں بھی تو رہ گئ ہیں۔ گنڈا سکھ وکیت اینا بیلی ہے۔ دھرمی سکھ ہے۔''

میں نے فورا" ہاں میں ہاں ملائی۔ کیوں نہیں سردار جی۔ کیوں نہیں - ساری عگت ای ہے۔"

'' ، دن ڈھل گیا تو سکھ دکاندار نے مجھ سے بوچھا۔ "مول چند پتر رات رہو گے کے چلے اؤ گے؟"

میں نے کہا۔ "شام ہو رہی ہے سردار جی۔ آپ کی مہمانی ہو تو رات سیس گزار دوں۔ کل صبح چلا جاؤں گا بھگوان کا نام لے کر۔"

کو جی کی جی ہے۔ اپنے گھر لے گیا۔ جہاں اس کی ادھیر عمر سکھ یوی ' دو جوان لڑکیال اور ایک جوان بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے میری خاطر تواضع کی۔ رات ہوئی تو صحن میں چارپائی ڈال کر .... دری بچھا دی گئی۔ میرا سکھ میزبان میری چارپائی پر آکر بیٹھ گیا اور مجھ سے پاکستان کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ کہنے لگا۔ گاندھی نے ہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے نہیں تو ہم نے لاہور کو بھی ہندوستان میں ہی شامل کر لینا تھا۔"

میں بس اس کی ہاں میں ہاں ملا تا چلا گیا کین باتوں کے دوران میں نے اس سے اس بات کی تصدیق کر لی کہ .... گذا عظم ذکیت دریا پار رکھ میں ہی رہتا تھا۔ "رکھ" پنجاب میں اس جنگل کو کہتے ہیں جہال درختوں اور کھائیوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ اور الی بھول بھیاں بنی ہوتی ہیں کہ ناواقف آدمی اندر چلا جائے تو اسے باہر نگلنے کا راستہ نہیں ماتا۔ گذا عظم ذکیت کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کئی جرائم میں پولیس کو مطلوب ہے مگر اس کا اثر رسوخ اور دبدہ اور دہشت اتنی ہے کہ کوئی تھانے دار اوھر کا رخ نہیں کرنا۔ علاوہ ازیں وہ علاقے کے تھانے دار کو با قاعدہ ماہانہ بھی ادا کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی اس پر ہاتھ نہیں ذالا۔ اور قتل وغارت گری کرتا بھرتا ہے۔

یں و مدور ہوتا ہے۔ رات سکھ کے مکان میں گزار کر میں دوسرے روز ان سے اجازت لے کر وہال سے واپس جالندھر کی طرف روانہ ہو گیا' لیکن آگے جاکر میں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ اب میرا رخ دریا کی جانب تھا۔

بل وہاں سے کافی دور تھا۔ ایک جگہ چھوٹا سا گھاٹ بنا تھا' جہاں سے ایک بیرا مسافروں کو دریا کے دوسرے کنارے پہنچا تا تھا۔ اس بیرے کے ذریعے میں نے دریا کا چوڑا پاٹ عبور کیا۔ دوسرے کنارے پر بینچ کر میں بھی دیماتی آدمیوں کے ساتھ کھیتوں کھیت جاتی بگڈنڈی پر چلنے لگا' پھر بظا ہر سستانے کے لئے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے مشرق کی جانب .... "رکھ" کے جنگل کے درختوں کو دیکھ لیا تھا۔ یہ جنگل میری منزل تھی۔ اس جنگل یعن "رکھ" میں گنڈا عگھ ڈیمیت کی خفیہ کمین گاہ تھی۔

میں سوچنے لگا کہ مجھے کس حیثیت سے اس جنگل میں داخل ہونا چاہئے۔ ظاہر تھا کہ اگر میں ایک عام مسافر یا ہندو شرنار تھی بن کر سامنے جاتا ہوں تو وہ مجھے بولیس کا مخبر سمجھ کر پکڑ لے گا اور میرا منصوبہ ادھورہ رہ جائے گا۔ وہ مجھے ہلاک تو نہیں کر سکے گا لیکن ایبا ہو سکتا ہے کہ وہ اس لؤکی لیعنی صغراں کو قتل کر ڈالے 'جس کی تلاش میں 'میں یماں آیا تھا۔ میرے پاس ایبا لباس یا سامان بھی نہیں تھا کہ میں اپنا حلیہ سا دھوؤں ایبا بنا سکتا۔ ویہ بھی سکھ ڈاکو ہندو سادھوؤں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔

سورج كانى اوپر آگيا تھا۔ ييں كى نتيج پر پہنج نه سكا اور يونمى خدا كا نام لے كر دور دريا كنارے والى "ركھ" كى طرف چل برا۔ "ركھ كے قريب جاكر كھيتوں كا سلسله ختم ہو گيا۔ بنجر زمين آگئ جو تھو ہر زدہ تھی۔ يہاں سے گزر تا ہوا "ركھ" كے درختوں ميں داخل ہو گيا۔ يہاں درخت ايك دوسرے كے اتنے قريب قريب اگے ہوئے تھے كه ان كى شاخيں اوپر جاكر ايك دوسرے سے گذ لم ہو گئ تھيں۔ اور چھاؤں كانى تھنى تھی۔ جنگل ميں كانى آگے جانے كے بعد درخت مزيد گھنے ہو گئے۔

آگے مجھے در ختوں کے چھ میں ایک چھوٹی می بگذندی نظر آئی۔ میں اس پر چلنے لگا۔ چند قدم ہی گیا ہوں گا کہ کسی نے در خت کے اوپر سے جھ پر چھلانگ لگا دی۔ ہم دونوں زمین پر گرے اور لڑھکتے چلے گئے۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ کسی نے مجھے وہیں دبوچ لیا اور وو نالی ہندوق میری گردن سے لگا دی۔ "کون ہو تم؟ کدھرجا رہے ہو؟"

ایک سکھ مجھ پر سوار تھا جس نے کالا بگڑ اور کالا ڈاٹھا باندھ رکھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ باندھ کر کھکھیاتے ہوئے کہا۔

"مهاراج شرنار تھی ہوں۔"

سکھ گرجا۔ ادھر کس مال کے پاس جا رہے ہو؟ اٹھو میرے ساتھ چلو۔" وہ مجھے دھکیلتا ہوا آگے لے چلا۔ میں میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اپنے سردار ڈکیت کے

پاس لے چلے۔ میں نے بظاہر اس کی بہت منت ساجت کی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے مجھے ایک موٹی گائی بھی دی اور کہا کہ میں پولیس کا مخبر ہوں۔ مجھے پولیس نے بھیجا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ "مہاراج میں تو پردلی ہوں۔ راستہ بھول کر ادھر آ نکلا ہوں۔"
"چل اوکے پولس ویا یارا۔"

گفت ورخوں اور خوردوجھاڑیوں سے نکل کر ہم تھوڑی کھی جگہ پر آگئے۔ یہاں ایک چھوٹی می نمربہہ رہی تھی، جس کے کنارے درخوں کی چھاؤں میں ایک چارپائی بچھی تھی۔ ایک نائے قد گر گفتے ہوئے بدن والا بھینیا نما سکھ بندوق پاس رکھ صرف جانگیہ پنے بیٹا آم چوس رہا تھا۔ تین چار سکھ اس کے پاس زمین پر اپنی اپنی بندوقیں رکھ بیٹھے تھے۔ بچھے وہاری پر بیٹھے ہوئے سکھ نے آم کی گفتی پرے بھینک دی اور چادر سے اپنی گھنی مونچیں پونچھ کر بولا۔ "اور گرمیت ایس مات نوں کھوں بھڑ لیایاں ایں؟" اس سکھ نے مجھے زور سے چارپائی کی طرف و تھیل کر کہا۔ "سردار ۔ ایمہ پولس دا میں اس سکھ نے مجھے زور سے چارپائی کی طرف و تھیل کر کہا۔ "سردار ۔ ایمہ پولس دا

وہ گرجا۔ اوتے پولس نوں تاں اسیں مال کھوانے آں۔ اوہ فیر ساڈے کچھے بندے لا دیندی اے۔"

میں سمجھ گیا کہ یمی گذا عکھ ذکیت ہے۔ میں اس کی چارپائی کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا اور ہندوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا۔ "سردار جی میرا نام مول چند ہے۔ میں تو پردلی موں۔ "
ہوں۔ رات بھنک کر ادھر آنکا ہوں۔ میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں۔"

گٹا سکھی کی آنکھوں سے خون ممیک رہا تھا۔ اس نے گردن سے بکڑ کر مجھے جھنجوڑا۔ میں اس کے جھنجوڑنے سے ہرگز نہیں گر سکتا تھا' لیکن میں جان بوجھ کر پیچھے کو گر پڑا۔ "مہاراج! مجھے معاف کر دیں۔ میں بردیمی ہوں۔ شرنار تھی ہوں۔"

گنڈا سکھ ڈکیت چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بوری طاقت سے مرے پیٹ میں الات ماری۔ میں نے بازو آگ کر لیے کیونکہ میرا پیٹ تو پھرکی طرح سخت تھا۔ خطرہ تھا کہ اس پر میری طاقت کا قبل از وقت راز کھل جائے گا۔ میں نے بازدوں کو بھی نرم کر لیا تھا۔ پھر بھی میں جان بوجھ کر اواکاری کرتے ہوئے دہرا ہو گیا اور ہائے ہائے کرنے لگا۔
گنڈا سکھے نے کڑک کر کھا۔ ''جھنکا کر دو اس کا۔''

فورا" ہی ایک سکھنے تلوار تھینچ کی اور میری گردن پر وار کرنے ہی لگا تھا کہ گنڈا شکھ ؤکیت نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں بزی بے رحمانہ مسکراہٹ تھی۔ "تلوار گندی نہ کرنا' اس کیراڑ کے خون ہے۔ ٹھسرجا۔ کرپالے کو بلاؤ۔ اس نے کل

جو بھنٹیو سانپ بکڑا تھا' وہ اس پر چھوڑ وو۔ بلاؤ کریالے کو۔"

کرپالا سنگھ بھی ان کا ساتھی ڈاکو تھا۔ وہ ایک پٹاری لے کر حاضر ہو گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ سب لوگ چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ گذا سنگھ ڈکیت نے وہ نالی اپنا ہاتھ میں سنجال کی اور کرپال سنگھ کو تحکم دیا۔ "چھوڑ دو سانپ اس کیراڑ کی اولاد پر۔ اس کو ہماری مخبری کرنے کا مزہ چکھا دو۔"

کرپال سکھ ڈاکو نے پٹاری میرے اور بھینک دی۔

دل ہلا دینے والی بجنکار کی آواز کے ساتھ پٹاری ہے ایک ساہ ناگ تؤپ کر مجھ پر گرا اور اس نے پھن اٹھا لیا۔ وہ میرے زانو پر بیٹھا اپی زبان نکال کر مجھے سرخ آ تکھوں سے تک رہا تھا۔ ایک دم ہے اس نے مجھے وس کر اپنی زندگی کی سب ہے بری غلطی کی ہے۔ کیوں کہ اس کے وانت میرے چٹان ایسے سنے کے پھر سے نگرا کر رہ گئے۔ سب نے ویکھا کہ سانپ نے مجھے وُسا ہے۔ گذا سکھ وُکیت کی دو نالی کا رخ سانپ کی طرف تھا کہ اگر وہ مجھے وُس کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ اسے شوٹ کر سکے۔ سانپ نے دو سری بار اگر وہ بجھے وُس کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ اسے شوٹ کر سکے۔ سانپ نے دو سری بار اپنا پھن میرے بازو پر مارا۔ اس بار مجھے کھٹک کی آواز آئی۔ غالبا اور میرے زانو سے اتر کر زمین پر بل کھانے گئے تھے۔ سانپ نے بھن فورا " سمیٹ لیا اور میرے زانو سے اتر کر زمین پر بل کھانے گئے۔

ڈاکو میری موت کے منتظر تھے۔ کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے سانپ نے مجھے دوبارہ ڈسا تھا۔ گنڈا عکھ ذکیت چلایا۔ "اوئے کرپالے۔ ایمہ کیراڑ ابھی زندہ کیوں ہے؟"

کرپالا بولا۔ "سردار! ایمہ کوئی بھوت اے۔ اس پر بھنٹیو کے زہر کا کوئی اثر نہیں

سانپ چارپائی کی طرف رینگنے لگا۔ گنڈا عکھ نے اس پر فائر جھونک دیا۔ دھاکے کی آواز سے جنگل گونج گیا۔ دوسرے کمح سانپ کے مکڑے ادھر ادھر مکھر گئے۔ اب گنڈا عکھ فرکیت اٹھ کر میرے قریب آیا۔ اس کی دو نالی کا رخ میری طرف تھا۔ اس نے کرپال عکھ اپنے ساتھی ڈاکو کو پکار کر کما۔ ''اوئے یہ زندہ کیوں ہے؟ اسے دیکھو۔ اس نے کرتے کے اندر لوہے کی جیک تو نہیں مہن رکھی؟''

کرپالے ڈاکو نے میرے کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کر شؤلا اور بولا۔ "مروارا۔ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ بنیان بھی نہیں۔"

" کچر زہر کا اثر کیوں نہیں ہوا؟"

باتی واکو بھی بھے تعجب سے ویکھنے لگے۔ میں نے گنڈا عکھ وکیت کی طرف ویکھ کر

کی قدر اختاد کا لہمہ بنا کر کہا۔ "مهاراج! پاکستان میں میرے ایک گورو دیو تھے انہوں نے مجھے ایک ایسا منتر بتایا ہے ' جس کو پڑھنے ہے سانپ کے زہر کا اثر نہیں ہوتا۔" گنڈا عظمہ ڈکیت میرا منہ تکنے لگا۔ وو نالی بندوق اس نے نیچی کر لی اور بولا۔ "اوک! وہ منتر مجھے بتاؤ۔ بتاؤ کون سا منتر ہے وہ؟"

میں نے کہا۔ "مماراج پہلے میرے ہاتھ پاؤں تو کھولیں۔" ای وقت میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے۔ میں نے گنڈا سکھ ڈکیت سے کہا۔ "سردار جی! وہ منتر میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا۔"

گڈا عگر نے گرج دار آواز میں حکم دیا۔ "اس کیراڑ کو میری کو تحری میں لے چاو۔"

پی کو تحری مسٹدی تھی۔ چست کیاس کی چسٹریوں کی تھی۔ آنے سانے کے دروازے کھلے تھے جس کے اندر ہوا آ جا رہی تھی یہاں ایک بری چارپائی پر چھاپ دار کھیں بچیا تھا۔ پائی کا منکا رکھا تھا۔ کونے میں بندوقیں دیوار سے لگی تھیں۔ ایک چبوترے براب کی چھ سات ہو تلیں بھی نظر آئیں۔

گنڈا سُکھ ڈکیت نے ڈاکوؤں سے کہا کہ کوٹھری میں کوئی نہ آئے۔ بندوق اس نے ایک طرف بھینک دی اور ہاتھ میں کربان نکال کر پکڑ کی اور بولا۔ ''اوئے کیراڑ۔ منز غلط بتایا تو تیرا ای جگہ جٹکا کر دوں گا۔ بول کون سا منتزہے؟''

منتر کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر میں اے کوئی سچا منتر ہا بھی دیتا ہوں تو ظاہر ہے وہ اپنے کسی ساتھی پر میرے منتر کو ضرور آزما تا۔ اے منتر پڑھوا کر سانپ سے ڈسوا تا اور بھینی طور پر وہ مر جاتا۔ اور میرا پول کھل جاتا۔ میں نے اس ڈاکو سے سیدھی اور صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا' اور اس کی آتھوں میں آتکھیں ڈال کر کما۔ 'آگذا سنگھ! تو کیا منتر کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں تجھے ایک ایبا راز بتاؤں گا کہ تجھے پر گولی' تیر' خنجر' چاتو' کوئی ہتھیار اثر نہ کر سکتا گا۔'

میرے بدلے ہوئے گہج سے وہ ٹھنک سائلیا۔ کیونکہ میرے انداز میں انتمائی خود اعتادی اور وقار تھا۔ اس نے آئلھیں سکیٹر کر میری طرف دیکھا اور کہا۔ ''کیا تو کوئی جادو گر جوگ ہے؟''

میں نے کہا۔ "تم یمی سمجھ لو۔ میرے گورو نے بھو سے ایک ایس تبییا کرائی تھی کہا اس کے بعد میرا جسم موت سے آزاد ہو گیا۔ اب مجھ پر نہ بندوق کی گولی اثر کر سکتی ہے' نہ تکوار میرے جسم کو زخمی کر سکتی ہے' اگر یقین نہ آئے تو آنا کر دیکھ لو۔"

میں نے اپنا بازد گذا عمی وکیت کے آگے کر دیا۔ "میرے بازد پر اپی کربان سے

بحربور حمله كرو- ورونيس- ماروكرپان ميرك بازو بر-"

گنڈا سنگھ ایک بمادر اور خونی ڈاکو تھا۔ گر میرے بازو پر حملہ کرتے ہوئے ایکیا رہا تھا۔ اصل میں اس پر کھ کھھ میری غیر معمولی شخصیت کا اثر ہو گیا تھا۔ میرے تیسری بار کسنے پر گنڈا سنگھ نے زور سے کرپان میرے بازو پر ماری۔ میرے پھر ایسے بازو سے کرانے کے بعد کرپان جمنجسنا اٹھی اور اس کی نوک آگے سے ٹوٹ گئی۔

گنڈا سکھ بھا بکا ہو کر بھی میرے بازد کو دیکھتا اور بھی اپی ٹوئی ہوئی کرپان کو۔ اس نے کرپان چھینک کر میرے بازد کو پکڑ کر اس پر ہاتھ چھیرا اور غور سے دیکھا۔ میرے بازد پر کرپان کے دار کا معمولی سا نشان بھی نہیں تھا۔ اس نے میرا بازد چھوڑ دیا اور بولا۔ "یہ کیا جادد ہے؟ اٹھو۔ میرے پاس آؤ' اس جارپائی پر بیٹھو۔"

وہ کو تھری کے دروازے پر گیا اور بلند آواز میں بولا۔ ''اندر کوئی نہ آئے اوگ' میں چارپائی پر ہائینی کے پاس بیٹا سوچ رہا تھا کہ اس بے قابو ریچھ کو کس طرح سے سان پر نگایا جا سکتا ہے۔ گذا سکھ چارپائی پر بیٹھ گیا اور میری طرف جھک کر بولا۔ جھھے سے منتر بتاؤ۔ میں تہمیں اپنا گدی وار بنا دول گا۔''

میں نے کہا۔ ''اس کے لئے تہیں پندرہ دن آدھی رات کو اٹھ کر تبییا کرنی ہو ۔''

میں اس دوران صغرال کا پید چلا کر آسے ساتھ لے رفو چکر ہو جانا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں پندرہ دن اس کام کے لئے کافی تھے۔ گذا سنگھ ریچھ کی طرح گردن ہلا کر بولا۔ "پندرہ دن؟ اوے یہ تپیا تم میرے لیے کر لو۔ میں تمہاری شادی ایک مسلمان لڑکی سے کر دول گا۔ بولو' منظور ہے تمہیں؟"

وہ خود ہی اس طرف آگیا تھا جس طرف میں اے لانا چاہتا تھا۔ میں نے یو نمی اے دکھانے کے لئے کچھ سوچا اور قدرے توقف سے کما۔ "اگر تمہارے پاس کوئی مسلمان لوکی موجود ہے تو میری تبییا کا کام جلدی مکمل ہو سکتا ہے۔"

گذا سکھ خوش سے اچھل ہا۔ "میرے پاس جار مسلمان لؤکیاں ہیں۔ تم جاروں سے شادی کر لو اور مجھے اس منتر سے اپنی طرح بنا دو کہ مجھ پر پولیس کی گولی اثر نہ کر سے۔"

میرا راستہ وہ خود صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا۔ "مجھے چار لؤکیوں کی نہیں صرف ایک مسلمان لڑکی سے چند روز کے لئے شادی کرنی ہو گی۔ لیکن میں چاروں لؤکیوں میں سے کسی ایسی لڑکی کو چنوں گا جو میری تبییا کو آسان کر سکے۔"

گنڈا عظم چارپائی سے ایک وم اٹھ کھڑا ہوا۔ "میں ابھی انہیں تممارے پاس لاتا ۔"

کو تحری کے دروازے میں جاکر اس نے آواز لگائی۔ "کرپالے! اوسے کرپالے۔ ان مسلمان عورتوں کو لاؤ۔ چلدی لاؤ۔"

چند لحول کے اندر اندر چار غم زدہ مفلوک الحال مسلمان عور تیں کو ٹھری میں میرے سامنے کھڑی تھیں۔ میں نے ان پر ایک سرسری نظر ڈالی اور گذا سکھ سے کہا۔ "سردار! بھم ان سب لؤکیوں کو باہر لے جاؤ۔ ایک لڑک کو اندر سمجے رہو۔ میں ان سے کچھ سوال کوں گا جس نے میری تیلی کر دی اسے میں اپنی پتنی بنا لوں گا اور آج ہی رات تھیا شروع کر دوں گا۔"

گنڈا سکھ چاروں لڑکوں کو مویشیوں کی طرح ہانکا کو تحری سے باہر لے گیا۔ پھراس نے پہلے نمبر پر ایک لڑکی کو اندر بھیجا۔ اب میرے لیے مشکل یہ تھا کہ مجھ پر ان چاروں برنصیب مسلمان لڑکوں کو وہاں سے نکالنے کی ذمہ داری عائد ہو گئی تھی۔

مغویہ لڑی کا لباس میلا کچیلا تھا۔ آنکھوں میں طلق پڑے تھے۔ رنگ زرد ہو رہا تھا۔
میں نے سب سے پہلے اس کا نام پوچھا۔ وہ کر آر پورے ہی کی تھی گر اس کا نام صغرال نہیں تھا۔ میں نے اس کو قطعی طور پر نہ بتایا کہ میں کون ہوں اور وہاں کس لیے آیا ہوں یا یہ کہ میں اے وہاں سے فرار کرانے کا منصوبہ بنا رہا ہوں۔ یہ بات صغرال کے لیے خطرناک ہو گئی تھی۔ چند ایک سوال پوچھ کر میں نے اسے باہر بھیج ویا۔ پھر دو سری لڑکی کو اندر بھیج ویا گیا۔ وہ بھی صغرال نہیں تھی۔ تیسری لڑکی بھی صغرال نہیں تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ یا خدا! اگر چو تھی لڑکی بھی صغرال نہ ہوئی تو میں اسے کمال تلاش کر آ پھرول گا۔ میں اس کے مال ناب کو پاکستان جا کر کیا منہ وکھاؤں گا۔

چوتھی لوکی اندر بھیج دی گئے۔ یہ دبلی پتلی زرد رو لاکی لاش کی طرح سفید ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ خاموش رہی اس کی آتھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے درا جھک کر آہستہ سے کہا۔ 'کیا تم صغراں بی بی ہو؟ رحمت کی بھانجی؟''

وہ چونک بڑی۔ اس نے آنسودوں بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ بیس نے اس سے آگے کوئی بات نہ کی اور گذا سکھ کو آواز دی۔ "سردار! اندر آ جاؤ۔ بیس نے اپنی پین چن لی ہے۔"گذا سکھ لیک کر اندر آ گیا۔ وہ برنا خوش تھا۔ "لالہ! بس اب یہ تیری پینی ہے۔ اب تو تمهاری تیبیا یانچ راتوں میں ختم ہو جائے گی؟"

من نے کما۔ "نہیں۔ بورا ایک ہفت لگے گا۔ مگر میری کھ اور بھی شریس ہیں؟"

"وہ بھی بتاؤ۔ جلدی بتاؤ تمہاری.... "گذا سکھ غصے میں مجھے گالی ویتے دیتے رہ گیا۔
مجھے یہ بھی خیال تھا کہ کمیں اے یہ شبہ نہ ہو جائے کہ میں وہاں سے لڑکی کے ساتھ فرار
ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا۔ "مجھے رات کو ندی کے کنارے بیٹھ کر تپیا کرنی
ہوگ۔ میری بتنی میرے پاس رہے گی۔ میں اے کچھ خفیہ منز بتاؤں گا جس کو پڑھتے ہوئے
یہ ہر آدھے گھنے کے بعد میرے سامنے بیٹھ کر ندی کے پانی سے عشل کرے گی۔ دو سری
شرط یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی نہیں آئے گا' اگر کمی نے چھپ کر بھی ہمیں دکھے لیا
تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ لگائے۔ کیا تم کو میری شر نیں منظور
ہیں۔"

"اوئے منظور ہیں۔ تیری ساری شریس منظور ہیں لالہ! تم تیبیا شروع کرو۔"
میں نے محض دکھاوے کے لئے تیبیا سے پہلے دودھ کی کھیر بنوا کر اس پر جھوٹ موٹ کچھ منتز پڑھ کر پھونکے اور سب لوگوں میں کھیر تقتیم کی۔ جب رات ہوئی تو میں نے عشل کیا۔ کیڑے دھو کر دوبارہ پنے۔ صغراں کو بھی کما کہ وہ بھی عشل کر کے اپ پاس کیٹرے یاک صاف کر لے۔

دن کے وقت ہی میں نے ندی پر جاکر ایک مناسب جگہ کا انتخاب کر لیا تھا۔ یہ ندی کے اس طرف والا کنارہ تھا۔ ... جہال درخت اتنے گئے تھے کہ دن کے وقت بھی ہاکا ہاکا اندھرا چھایا رہتا تھا۔ سرشام ہی میں نے یہاں اپنے بیٹھنے کے لئے استھان بنا لیا تھا۔ جگہ صاف کروا کر وہال بوریا بستر بچھا دیا۔ رات کو میں نے کمہ دیا کہ میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ججھے تو ویسے ہی کھانے کی حاجت نہیں تھی۔ تبییا کا ڈرامہ رچانے کے لئے اس قتم کی باتوں کی بست ضرورت تھی۔

رات کے پورے دی بجے میں لوبان سلگا کر اپنے اسھان پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔
مغرال بے چاری ای طرح غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ گذا سکھ نے زبرد تی اسے نئے
کپڑے بہنوا دیے تھے۔ وہ میرے سامنے آکر بیٹھ گئے۔ کانمی کا ایک ڈول میں نے پاس رکھ
لیا تھا۔ میں نے مغرال سے کما۔ "اوکی! تجھے ہر گھنے بعد ندی کے پانی سے عسل کرنا ہو گا۔
خبردار! یمال سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ ان در نتوں کے پیچھے ڈاکو بندوقیں لیے تیری
چوکیداری کر رہے ہیں۔"

صغراں نے کچھ نہ کہا۔ سرجھائے غم واندوہ کی تصویر بنی بیٹھی رہی۔ اگرچہ میں نے گنڈا سنگھ ڈکیت کو بہت ڈرا دیا تھا۔ کہ ہماری طرف کوئی نہ دیکھے ' بھر بھی ججھے اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے اس نے کسی دو سرے ڈاکو کو ہماری نگرانی پر لگا رکھا ہو۔ میرے چاروں طرف

اندهیرا تھا۔ ندی کا پانی ایک خاکشری کمکشاں کی دھندلی لکیرلگ رہا تھا۔ صغراں دویئے سے سر ڈھانے سر جھائے ایک دھندلے ہیولے کی طرح میرے سامنے خاموش بیٹھی تھی۔ ہمارے درمیان لوبان سلگ رہا تھا۔

جنگل سنسان تھا۔ کی جانب سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں آلتی پالتی مارے سادھوؤں کی طرح بیشا تھا۔ میں نے چاروں طرف اندھیرے میں گھور کر دیکھا۔ اندھیرے میں میری آئکھیں جتنی دور تک دیکھ سکتی تھیں اتنی دور تک میں نے دیکھا کہ کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ میں نے صغراں سے ذرا بلند آواز میں کما۔ ''اٹھو میری پتنی ! شنان کرو۔''

صغرال ایک سدھائے ہوئے جانور کی طرح اکھی۔ اور کپڑوں سمیت اپنے جم پر پانی کے دو ڈول ڈالے اور میرے حکم پر واپس میرے سامنے دری پر آکر بیٹھ گئ۔ اب میں نے اس کے سامنے راز کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک بار پھر چاروں طرف اندھرے میں گھور کر دیکھا۔ ہمہ تن گوش ہوکر اندھرے میں کی کے سانسوں کی آواز نئے کی کوشش کی۔ کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ سرچھائے بیٹھی تھی۔ میں نے آہستہ سے کیا۔ "صغراں! جھے تہماری ماں نے تہمیں لینے بھیجا ہے۔"

صغراں کا جہم اس طرح ہلا جس طرح کوئی درخت کی شاخ کو ہلا دیتا تھا۔ اس نے زرو چرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آئکھیں اندھیرے میں نیم روشن دیلے رہی تھیں۔ میں نے فورا "ہی کما۔ "بولنا مت۔ جو میں کموں خاموشی سے سنتی رہنا۔ اپنی جگہ سے اٹھنا بھی نہیں۔ سنو۔ میں ہندو نہیں ہوں۔ میں مسلمان ہوں ۔ پاکستان سے آیا ہوں۔ میں تماری بال اور تمہارے باب اور رحمت کے ساتھ رہتا ہوں..."

میں نے وقعے لیجے میں آہتہ آہتہ رک رک کر صغراں کو ساری صورت طال بتا دی۔ میں جانا تھا کہ وہ مجھ سے اپنے مال باپ کے بارے میں پوچھنے کے لئے بے تاب ہو رہی ہے، گر میں نے اسے مختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ بالکل آواز نہ نکا لے۔ صرف میری باتیں سنتی جائے۔ "میں تہمیں یمال سے نکال کرلے جاؤں گا۔ یہ سارا ڈھونگ میں نے مہمیں یمال سے نکال کرلے جاؤں گا۔ یہ سارا ڈھونگ میں نے مہمیں یمال سے نکالے کے لئے ہی رچایا ہے۔ اس کے سوا.... کوئی چارہ نہ تھا۔ تم جس ڈاکو کے قبضے میں ہو، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تہمیں اس سے چھین کر لے جائے۔ آب تم اس طرح کرتی رہنا جس طرح میں تہمیں بتا آ جاؤں۔"

میں نے صغراں کو یہ بتا کر تسلی دی کہ اس کے ماں' باپ بالکل تندرست ہیں اور میری ہی کو تھی میں رہ رہے ہیں' میں نے صغراں کو اپنا نام عبداللہ ہی بتایا اور اسے سختی سے ہدایت کی کہ وہ دوسری پاکستانی لؤکیوں سے کوئی بات نہ کرے۔

صغراں نے میری طرف یوں دیکھا جیسے دو سری پاکستانی لڑکیوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ "میں وعدہ نہیں کرنا' لیکن اگر ہو سکا تو انہیں بھی تہارے ساتھ ہی اس جنم سے نکال کر لے چلوں گا۔"

ریں نے بلند آواز مین کہا۔ "اٹھو میری پتنی! ندی کے کنارے بیٹھ کر اشنان الو-" صغران خاموش سے اٹھ کر ندی کے کنارے بیٹھ گئے۔

میں نے اونچی آواز میں یوننی جھوٹ موث منزیز سے شروع کر دیے۔

ون کے وقت میں زیادہ تر خاموش رہتا اور ندی کے کنارے اپنے استمان پر جا کر کسی وقت یوں پانی کا چھڑکاؤ کرتا جیسے کوئی جادو ٹونہ کر رہا ہوں۔ گذا سنگھ کو بھی زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کوئی بات کرنے لگتا تو میں ہوں ہاں میں جواب دے دیتا اور اشارے سے کتے کہ میں تبییا کر رہا ہوں۔ مجھے مت بلاؤ۔

تین دن گزر گئے۔ اس دوران میں نے ادھر ادھر گھوم پھر کر سارا اندازہ لگا لیا کہ مخصے صغرال کو کمال سے نکالنا ہو گا اور کس طرف جانا ہو گا۔ ان ڈاکوؤں کی بندوقیں کو تھری میں رہتی تھیں۔ ان تین دنوں میں وہ کسی جگہ ڈاکہ مارنے بھی نہیں گئے تھے۔ چوتھ روز میں گذا عنگھ ڈکیت کے پاس کیا اور اولک نرنجن بول کر اس سے کما۔ "سردار! آج کی رات تممارے لیے بری شجہ ہے۔ آج تو جمال ڈاکہ ڈالے گا' وہاں سے تمہیں ڈھروں سونا جاندی طے گا اور کوئی تمہیں پکر بھی نہیں سکے گا۔"

گذا عُلَى گردن کھاتے ہوئے بولا۔ "ہم نے تو کل رات کو ڈاکے کا پروگرام بنایا ہے۔ تو کہتا ہے تو آج ہی چلے جاتے ہیں۔ پر دیکھ لے۔ اگر پکڑا گیا تو یمال میرے ساتھی تیری گردن اثار دیں گے۔ اب بول کیا کہتا ہے؟"

میں نے بڑا سنجیدہ چرہ بنا رکھا تھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ''کل تو کپڑا جائے گا۔ آج کوئی تیری ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ جا۔ آج ڈاکہ مار۔ میرے کہنے پر ڈاکہ مار۔ آج میدان خالی یائے گا۔

گذا سنگھ نے کرپالے اور اپنے ساتھی ڈاکو کو آواز دی۔ ''اوئے کرپالے۔ تیاری پکڑ لے۔ لالہ کہتا ہے کہ آج کی گھڑی بڑی شبھ ہے۔''

ڈاکوؤں نے سرشام ہی تیاری کرنی شروع کر دی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک آدھ ڈاکو چھچے بھوڑ دیے کہ پہرہ دیں اور ہماری رکھوالی کی سی کے سی اور ہماری رکھوالی کریں۔ جب رات کا اندھیرا گرا ہو گیا تو ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ان کے چرے ڈاٹھوں میں چھیے ہوئے تھے۔

گنڈا عکھ نے بندوق اپنے آگے گھوڑے پر رکھی ہوئی تھی۔ میں ندی کنارے اپنے استھان پر بیٹنے ہی والا تھا کہ وہ گھوڑے کو قدم قدم چلا تا میرے پاس آیا اور غراہت نما آواز میں بولا۔ "لالہ! میں جا رہا ہوں ڈاکہ مارنے۔ تم اگر تبیا جھوڑ کر بھاگے تو میرے آدمی تہیں قتل کر دیں گے۔ سمجھ گئے ہو؟"

میں نے آہت سے کہا۔ "سمجھ گیا! ہم تہیا کو ادھورا نہیں چھوڑا کرتے۔ اس سے ہمارا بھی ناش ہو جا آ ہے۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ۔"

گنڈا عکھ نے گھوڑے کی باگ موڑی۔ چند قدم پر جنگل میں اس کے ساتھی ڈاکو گھوڑے پر تیار بیٹے اپنے سروار کا انتظار کر رہے تھے۔ بھروہ گھوڑے دوڑاتے ورختوں کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے جو چار ڈاکو پیچھے چھوڑے ہیں۔ وہ آس پاس ہی کہیں بیٹے ہوں گے۔ ان ڈاکوؤں کو صبح ہونے سے پہلے ڈاکہ مار کر اپنی کمین گاہ میں واپسی آ جانا تھا۔ میرے پاس صرف نصف رات ہی تھی۔ جمھے جو پچھ کرنا تھا مجھے ہوئے سے پہلے کہا کہ اور لینا تھا۔

صغرال حسب معمول ميرے سامنے آكر بيٹھ كئي تھی۔

لوبان سلک رہا تھا۔ میں نے صغراں کو آہت سے کہا۔ "صغراں! جہاں بیٹی ہو اس جگہ خاموش بیٹی رہو۔ میں پسرے وارول کی خبرلیتا ہوں۔"

اپنے استحان سے اٹھ کر میں رات کی تاریکی میں خاموش ڈاکوؤں کی کوٹھری کی طرف چلا۔ کوٹھری میں لالئین روشن تھی اور دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ درخت کی اوٹ سے میں نے دیکھا کہ تین داکو چارپائی پر بیٹھے دلی دارد پی رہے تھے۔ یہ سکھ تھے اور ان کی بندوقیں چارپائی کے ساتھ گئی ہوئی تھیں۔

یں منظم بنا ہے۔ یہ تو اپنے ہی جال میں بھنے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں نشے میں و حت ہو جانا تھا اور ان پر قابو بانا مشکل نہیں تھا مجھے چوتھے پہرے دار ڈاکو کی تلاش تھی کہ وہ کہاں ہے۔"

میں در ختوں کے اندھیرے میں یوں چل رہا تھا۔ جیسے کوئی جادو ٹونہ کر رہا ہوں اور بید عمل میری تیبیا کا حصہ ہے۔ حقیقت میں میری آئکھیں چوتنے ڈاکو کو ڈھوند رہی تھیں۔

چوتھا ڈاکو وہاں کہیں نظر نہ آیا۔ ایک جگہ در ختوں کے پنچ چار گھوڑے جن پر زمنیں کسی ہوئی تھیں کھڑے تھے۔ یہ گھوڑے میرے کام آ کئے تھے۔ اس کوٹھری کے عقب میں کچھ فاصلے پر دوسری کوٹھری تھی۔ اس کوٹھری میں بھی وھیمی وھیمی روشنی ہو رہی تنی۔ اس کوٹھری میں باتی تین مسلمان منویہ لڑکیاں قید تھیں۔ مجھے ان کو بھی یمال سے

نکالنا تھا۔ یہ برا دفت طلب کام تھا۔ ان لؤکیوں کی جان خطرے میں بڑ علی تھی۔

میں دیے پاؤں دو سری کو تحری کے قریب گیا۔ کو تحری کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ چوتھا ڈاکو اندر تھا' جو لاکیوں کو اپنے تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ ''کون ہے اوئے توں؟'' اندر سے آواز آئی۔

یہ گذا سکھ ڈاکو کا ایک ساتھی جیتو تھا۔ میں نے کہا۔ "جیتو! میں مول چند ہوں۔ مجھے ماچس میاہئے۔ لوبان سلگانا ہے تنیا کے لئے۔"

اس نے مجھے موئی می گالی دی اور دروازہ کھول دیا وہ نشے میں جھول رہا تھا۔ اس
سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرنا میں نے پوری طاقت سے ایک مکا اس کے جڑے پر مارا۔
وہ قلا بازی کھا کر پیچھے کو گرا۔ میری غیر معمول طاقت کے آگے اس کے جڑے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کا جڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میں نے اس کی گردن بر پاؤں رکھ کر دور سے دبایا۔ ابھی اس میں ترب پھڑک .... تھی۔ اس نے مجھے یاؤں سے پکڑ کر گرا لیا۔ میں اس کے اوپر گرا۔

کرتے کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن دبوچ کی اور اس وقت چھوڑی جب اس کی روح قفس عضری سے پرواز کر چکی تھی۔ تینوں لؤکیاں سمی ہوئی ہے منظر و کھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں کما۔ ''اس جگہ بیٹی رہنا۔ میں تہیں یمال سے نکال کر پاکتان لے جا رہا ہوں۔ میں ہندو نہیں ہوں۔ مسلمان ہوں اور پاکتان سے تہیں لینے آیا ہوں۔ میں صغراں کو لے کر ابھی آتا ہوں۔'

یہ کمہ کر میں نے سکھ کی پگڑی اثار کر اس کے منہ پر کس کر باندھ دی۔ یونی مجھے خطرہ تھا۔ کم بخت کمیں.... زندہ نہ ہو... باہر نکل کر میں نے کوٹھری کا دروازہ بند کیا اور دوسری کوٹھری کی طرف آگیا۔ یمال جو تین سکھ ڈاکو بیٹھے تھے اب انہیں چڑھ گئی تھی اور وہ ایک دوسرے کو گالیال دیتے ہوئے بھڑکیں مار رہے تھے۔ میں کوٹھری کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔

اندر سے بھگا سکھ ڈاکو نشے میں ڈولتا ہوا باہر نکلا اور لڑکیوں والی کو تھری کی طرف چلا۔ میں اس کے پیچھے دبے پاؤں چلنے لگا۔ جب وہ درختوں کے نیچے بہنچا تو میں نے پیچھے سے اچھل کر اسے گردن سے دبوچ کر نیچے گرا لیا۔ وہ ہڑ پڑا گیا تھا۔ میں نے اس کے حلقوم کو دونوں انگو تھوں سے دبا رکھا تھا' ناکہ اس کی معمولی سی آواز بھی نہ نکلنے پائے۔
اس ڈاکو کا کام تمام کرنے کے بعد میں نے اس کی لاش درختوں میں ایک طرف

اندهرے میں وال دی اور اب کو تحری میں بے دھڑک داخل ہو گیا۔ دونوں واکو مجھے جانے تھے۔ ایک بولا۔ "اوئ دارو بیؤ گ۔ تھے۔ ایک بولا۔ "اوئ لالہ۔ اوئ توں اپنا احتمان چیٹر کر کیوں آ گئے ہو؟ دارو بیؤ گ۔ لو۔ کیا یاد کرو گے۔" اس نے گلاس میں دارو بھر کر میری طرف کیا۔

میں نے کما۔ "وحنواو سروار جی ! برا جی چاہ رہا تھا۔ "میں نے گلاس تھام لیا اور قدیم مفری منتر کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا اپنی والدہ کا نصور جما کر قدیم مفری منتر کو پڑھا اور چارپائی پر اپنے قریب بیٹھے ہوئے ڈاکو کے کاندھے کو انگل سے چھو لیا۔

یہ ڈاکو ایک سیکٹر میں سکڑ کر بالکل جھوٹا ہو گیا۔ دو سرے ڈاکو نے سمجھا کہ اس کا ساتھی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ پہلے ہی نشے میں تھا۔ گھرا کر پیچھے ہٹ گیا اور لالٹین کی روشنی میں آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر اوھر اوھر بھنے لگا۔ ''اوئے۔ یہ کتھے چلا گیا اے۔''

پھر جب اے اپنا ساتھی چاریائی پر انگلی جتنے سائز میں اپنی منمنی آواز میں شور مچا آ' اچھاتا کود تا نظر آیا تو سکھ کا نشہ ہرن ہو گیا۔ گر اس پر کچھ ایسی وہشت طاری ہوئی کہ اپنی جگہ پھر بن گیا۔ میں نے دو سری بار منتر پڑھ کر اس کو بھی چھو لیا اور کما۔ "سردار جی ! تم بھی اس کے یاس ملے جاؤ۔"

یہ سکھ بھی خیثم زون میں چھنگلی کے سائز کا ہو گیا۔ میں نے دونوں کو اٹھایا اور کونے میں پڑے ہوئے صندوق کا ڈھکن اٹھا کر انہیں اندر پھینکا اور ڈھکن بند کر دیا۔ یہاں جو بندوقیں پڑی تھیں انہیں وہیں پڑا رہنے دیا' کیونکہ یہ بندوقیں میرے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی تھیں۔ جھے ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں بھاگ کر صغراں کے پاس گیا۔ وہ بے چاری سہی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا۔ "صغراں! چلو۔ ہمیں ابھی یہاں سے نکل جاتا ہے۔"

دوسری کو خری میں آکر تین مسلمان اڑکیوں کو بھی ساتھ لیا۔ ان چاروں کو گھو ژول پر بٹھایا۔ صغراں کو میں نے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا لیا اور خدا کا نام لے کر رات کی تاریکی میں ''رکھ'' میں سے نکل کر دریا کی طرف گھوڑے ڈال دیے۔

چار مسلمان مغویہ لڑکیوں کو ساتھ لے کر میں چل تو پڑا تھا۔ گریہ بات میرے ذہن میں واضح نہیں تھی کہ میں انہیں بارؤر کس طرح سے پار کراسکوں گا۔ پاکستان کا بارڈر وہاں سے بہت دور تھا۔ راستے میں جالندھر شرپڑتا تھا 'آگے امر تسرشر تھا اور پھر وہاں سے آگ واہم تھی باؤر تھا۔ پاکستان بننے کے اڑھائی تین سال بعد بارڈ سل ہو چھے تھے اور دونوں جانب بارڈر فورس نے چوکیاں قائم کر لی تھیں۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ میں بھارتی فوج کی وائ بیکھ والی چیک بوسٹ سے رابطہ قائم کروں اور جب لاہور سے بازیافتہ عورتوں کو بر آمد

کروانے کے لئے دوسرا فرک آئے تو ان لؤکیوں کو لے کر نکل جاؤں، گریہ برا خطرناک اقدام تھا۔ میں پیچے دو ڈاکوؤں کو قتل کر کے آ رہا تھا۔ میرا راز فاش ہو سکتا تھا، لؤکیاں معمولی تشدد سے میرا راز اگل سکتی تھیں، اور پھر بھارتی فوجیوں کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ وہ لؤکیاں اپنے قیضے میں کر کے مجھے جاسوی کے الزام میں جیل میں ڈال سکتے تھے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے ان لؤکیوں کو لے کر مکمی خفیہ جگہ سے بھارت کا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کروں۔

دریا رات کے اندھرے میں خاموثی سے بہہ رہا تھا۔ یہاں دریا پار کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ میں دریا پار کرنے دو سری جانب کر تار پور کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔
میں نے دریا کنارے گھوڑا روک لیا اور لڑکیوں کو سمجھایا کہ انہیں اب ہندو دیماتی لڑکیاں
میں نے دریا کنارے گھوڑا روک لیا اور لڑکیوں کو سمجھایا کہ انہیں اب ہندو دیماتی لڑکیاں
سمیت ساری لڑکیاں سمجھدار تھیں۔ حالات کی شکینی کا بھی انہیں احساس تھا۔ انہوں نے
مجھے یقین دلایا کہ وہ پورے اعتماد سے ہندو عورتیں بن کر میرے ساتھ سفر کریں گی۔ اس
نمانے میں پنجاب کے دیمات میں ہندو عورتیں بھی شلوار قیص پہنا کرتی تھیں۔ شرمیں
بھی بہت کم ہندو اور سکھ عورتیں ساڑھی باندھتی تھیں۔ میرا اپنا لباس بھی کرمہ پاجامہ تھا جو
ہندوانہ لباس بی تھا۔

میرے پاس بھارتی کرنمی موجود تھی۔ میں نے دریا کے ساتھ ساتھ گھوڑا وال ویا۔ میرا پروگرام دریا کو بہت آگے جا کر بڑے پل سے پار کرنا تھا۔ اوکیاں پنجاب کے دیمات کی رہنے والی تھیں۔ اس لیے سخت جان تھیں اور گھوڑیوں پر سفر کرنے کی عادی تھیں۔ مارے گھوڑے دریا کے ساتھ ساتھ آگے بوھتے چلے گئے۔

رات ڈھلنے گی۔ ستاروں کی چک ماند ہو رہی تھی 'چر آسان پر صبح کاذب کی نیلی جھکیاں نمودار ہو کیں۔ اس چھکی روشنی میں مجھے دور دریا کا بردا بل نظر آیا۔ یہ پل جالند سر شرسے دو میل چھھے کی جانب تھا۔ میں نے لڑکیوں سے کما کہ دن نگلنے سے پہلے ہمیں اس بل پر بہنچنا ہو گا۔ ہم نے گھوڑوں کی رفار تیز کر دی۔

ابھی مشرق میں سورج کی پہلی کرن نمودار نہیں ہوئی تھی کہ ہم پل کے قریب پہنچ گے۔ میں گھوڑے سے اتر آیا۔ لڑکیاں بھی اتر آئیں۔ میں نے گھوڑوں کو ہاتھ مار کر پیچھے کھیتوں کی طرف بھگا دیا۔ گھوڑے واپس اپنے اڈے کی طرف دوڑ پڑے۔

کھیتوں میں ابھی کوئی کسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاردل لڑکیوں کے لباس میلے کچیلے تھے۔ انہوں نے میرے کئے پر دویٹے سرول پر اوڑھ رکھے تھے۔ صبح کا اجالا چارول طرف

سی گیا۔ بل پر ٹرفیک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک ٹرک سامان لادے گزر رہا تھا۔ ہم بل یار کر کے دوسری طرف آ گئے۔

بل کے پار دو تین کیے کھڑے تھے جو جالندھر شمر تک جاتے تھے۔ میں نے ایک سکھے کیے والے سے کہا۔ "مردار جی ! بھگوان آپ کا بھلا کرے۔ ہمیں اسٹیش تک پہنچا دو۔ وہاں مارے رشتے دار کی مرتبو ہو گئی ہے۔ ہم کر تار پور سے آ رہے ہیں۔"

سكھ بولا۔ "آ جاؤ مهاراج بیٹھو۔"

میں نے ایک روپید نکال کر سکھ کوچوان کو پہلے ہی دے دیا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور یکہ جالند هر کی طرف روانہ ہو گیا۔

یکہ ریلوے اسٹیشن سے گزر کر ذرا آگے گیا تو میں نے اسے رکوا لیا۔ ہم وہاں از گئے۔ سامنے ریل بازار تھا۔ سکھ 'ہندہ مماجرین جگہ جگہ کچے مکان بنا کر بیٹے ہوئے تھے۔ لڑکوں کو ساتھ لیے میں بازار میں کچھ دور گیا' وہاں پر ایک وکان پر سے چار سرخ بندیاں خریدیں۔ یہ بندیاں ہندہ عور تیں اپنے ماتھ پر لگایا کرتی تھیں۔

میں لؤکیوں کو لے کر ریلوے اسٹیش پر آگیا۔ یہاں میں نے صغراں اور باقی تین لؤکیوں کو بندیاں دیں اور کما کہ اپنے ماتھ پر لگا لیں۔ ریلوے پلیٹ فارم پر بہت رش تھا۔ شرنار تھی آجا رہے تھے۔ جگہ جگہ مسافر سامان رکھ بیٹھے تھے۔ میں نے صغراں اور باقی تین لؤکیوں کو ایک طرف دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ ان کے لئے پلیٹ فارم سے پوریاں وغیرہ خرید کر لایا۔ لؤکیاں خاموشی سے کھانے گئیں۔ انہوں نے آپ ماتھ پر لال بندیاں لگا لی تھیں۔ وہ بالکل ہندو لؤکیاں لگ رہی تھیں۔

میں نے احر تسرکے لئے پانچ کلٹ خرید لیے۔ گھنٹے ڈیرھ کھنٹے بعد لدھیانہ کی طرف سے ایک ریل گاڑی آئی۔ یہ ریل گاڑی امرتسر جا رہی تھی۔ میں نے صغران اور دوسری لاکیوں کو اس تاکید کے ساتھ زنانہ ڈب میں سوار کرا دیا کہ وہ عورتوں سے زیادہ بات نہ کریں۔ کوئی پوچھے تو صرف اتنا ہی بتاکیں کہ وہ چاروں بہنیں ہیں اور اپنے بھائی مول چند کے ساتھ امرتسرانی مای کے ہاں جا رہی ہیں۔

میں خود مردوں کے ذب میں گئیں گیا۔ ٹرین کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے انجن نے سیٹی دی ادر ٹرین روانہ ہوئی۔ جالند تھرے امر تسر چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔ کم بخت پنجر ٹرین تھی۔ ہر اسٹیش پر کھڑی ہو جاتی۔ چالیس میل کا فاسلہ ٹرین نے دو گھنٹوں میں طے کر لیا ادر امر تسر کا اسٹیش آگیا۔

یماں میں نے لڑکیوں کو تھرڈ کلاس زنانہ ویٹنگ روم میں بٹھا دیا اور خود پلیٹ فارم بر

آكر في بينه كيا اور سوچنه لكاكد اب مجھے كياكرنا جائے۔

میں بارڈر کے سرحدی دیہات سے بالکل ناوانف تھا۔ مجھے کھے معلوم نہیں تھا کہ کماں سے بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے چارول لؤکیول کو ساتھ لے کر بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی تو عین ممکن ہے کہ پکڑ لیا جاؤل' پھر ان لؤکیوں کے واپس پاکتان پنچنے کا سوال ہی پیرا نہیں ہونا تھا۔ اچانک میں ایک خیال سے اتھا۔ سا را۔

پاکتان سے بازیافتہ خواتین کی انجمن کا نیم سرکاری ٹرک مینے میں دو بار بھارت آنا تھا۔ کیوں نہ اس ٹرک کا انتظار کیا جائے؟ یہ خیال جھے بے حد مناسب لگا۔ جھے معلوم تھا کہ امر تسر ریلوے اسٹیشن سے تھوڑی دور جی ٹی روڈ پر ایک جگہ ہمارا ٹرک چیکگ کے لئے رکا تھا' اگر میں اس چیکنگ پوائٹ کے آس پاس رہ کر نگرانی کروں تو میں پاکستان سے آنے والے ٹرک کو پکڑ سکتا ہوں۔

میں جلدی سے اٹھ کر زنانہ ویٹنگ روم میں گیا جو بالکل کھلا تھا۔ میں نے صغرال اور دو سری لؤکیوں کو اپنی سکیم بتائی۔ اس اسکیم کو انہوں نے بھی پند کیا۔ اس میں خطرہ کم تھا، اور پاکستان سے ٹرک ' مغویہ خواتین کو ہر آمد کرنے کے لئے مہینے میں دو بار ضرور آتے تھے۔ میں نے کہا۔ "اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ تم لوگوں کو کہاں رکھا جائے۔ ظاہر ہے شہیس چیکنگ بوسٹ کے آس باس ہی رہنا ہو گا، ٹاکہ جب پاکستانی ٹرک آئے تو تہیں فوری طور یہ اس میں سوار کروایا جا سکے۔"

انہیں ہو کل میں رکھنا مناسب نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر ہم زیادہ دن قیام نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے چیکنگ بوسٹ کے باس بی ٹی روڈ پر جو شرنار تھیوں کے کیپ لگے ہیں اور جنہیں میں نے ٹرک پر آتی دفعہ دیکھا تھا' وہاں جا کر معلوم کرنا چاہئے۔ ہو سکتا ہے کی کیمپ میں ہی انہیں ٹھرانے کے لئے جگہ مل جائے۔ میں نے صغراں سے کما۔ "تم لوگ ابھی ویڈنگ روم میں ہی بیٹھو۔ میں کی جگہ کا بندوبت کر کے ابھی دائیں تا میں ہی بیٹھو۔ میں کی جگہ کا بندوبت کر کے ابھی دائیں

میں ریلوے اسٹیش سے نکلا اور پیچھے جی ٹی رود پر چیکنگ بوسٹ کی طرف چل پڑا۔ یہ بھارتی پولیس کی چیکنگ بوسٹ تھی اور ریلوے اسٹیش سے واہنگہ کی جانب کوئی ایک فرلانگ کے فاصلے پر منزک کے کنارے بنی ہوئی تھی۔ معمولی سی پوسٹ تھی۔ شاید یہاں پاکستان کے آتے جاتے ٹرکوں وغیرہ کا اندراج ہی ہوتا تھا... اس کے قریب ہی چھوٹے گراؤنڈ میں سکھ شرنارتھیوں کا جو کیمپ تھا اس میں لڑکیوں کو لانا اس لیے ٹھیک نہیں تھا۔

کہ چیکنگ پوسٹ بالکل سامنے تھی اور لڑکیاں بھارتی سپاہیوں کی نگاہ میں آ سکی تھیں۔ پچھ فاصلے سے جائزہ لینے کے بعد میں نے یمی فیصلہ کیا کہ بہتر یمی ہے کہ لڑکوں کو شہر کے کسی مندر کی سرائے میں پچھ دنوں کے لیے رکھا جائے۔ اور میں خود یہاں پوسٹ پر پاکستانی ٹرک کی ٹوہ میں رہوں۔ یہ سوچ کر میں واپس رملوے اسٹیش کی طرف مڑا تو سامنے سے ایک کشمیری ہاتو، پیٹھ پر سامان لادے نظر آیا۔ میں رک گیا۔ کشمیریوں سے میں بخوبی واقف تھا۔ یہ کشمیری محنت کش مسلمان سردیوں میں امر تسراور جموں وغیرہ کے شہوں میں آ کر محنت مزدوری کر کے رزق طال کماتے ہیں۔ اور جب کشمیر میں برف پکھل جاتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں۔ فاہر ہے امر تسرمیں یہ کشمیری ہاتو، آکیلا نہیں رہتا ہو گا۔ اس کے ساتھی بھی ہوں گے۔ اس کے بال نیچ بھی ہوں گے۔

اتنے میں کشمیری میرے قریب پہنچ چکا تھا۔

میں نے اسے سلام کیا اور کشمیری زبان میں اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟۔
کشمیری ہاتو، مجھے کشمیری میں بات کرتے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ پیٹھ کے سامان سمیت
دہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور مسکرا کر بولا۔ "متم کشمیری ہو؟ تہمارا رنگ گورا کیوں مندی

میں نے بھی ہنس کر کشمیری میں جواب دیا۔ ''ایک مدت سے کشمیر میں نہیں گیا۔
میں نے اس سے بوچھا کہ وہ شہر میں کماں رہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ امر تسر میں کوئی ساٹھ کے قریب کشمیری محنت مزدوری کرتے ہیں اور مجد خیر دین کے پاس والی گلی کے ایک اصافے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میرا بہت برا مسئلہ طل ہو چکا تھا۔ میں نے اس وقت اسے کچھ نہ بتایا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے برا مسئلہ طل ہو چکا تھا۔ میں نے اس وقت اسے کچھ نہ بتایا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس سے رخصت لے کر شہر کی طرف چل بڑا۔ ریلوے اسٹیش سے تائلہ کرایا اور مجد خیر دین بہنچ گیا۔

کشمیری مسلمانوں کی وجہ سے مجد خیروین کی حالت قدرے بہتر تھی۔ اس کے عقب میں ایک اصاطہ تھا۔ جہاں گندی گو تھریاں آنے سامنے بی تھیں۔ ایک سرخ وسفید بوڑھا کشمیری ایک کو تھری کے آگے پرانے سے تخت پر بیٹھا حقہ بی رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور کشمیری میں باتیں شروع کر دیں۔ وہ بھی مجھے کشمیری بولٹا دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ میں بری روانی سے کشمیری بول رہا تھا۔ جب مجھے پوری طرح لی ہو گئی کہ وہ بیا مسلمان میں بری روانی سے کشمیری بول رہا تھا۔ جب مجھے پوری طرح لی ہو گئی کہ وہ بیا مسلمان کو دی ہوا اور اسے پاکستان سے دلی ہدردی ہے تو میں نے اسے ساری بات کھول کر بیان کر دی اور کہا کہ میں ضلع جالندھرسے جار مسلمان مغوبہ لؤکیوں کو نکال کر لایا ہوں۔ جو اس وقت

ریلوے اسٹیشن پر ہیں اور جنہیں میں پاکتانی ٹرک کی مدد سے واپس پاکتان کے جانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے کشمیری نے ارد گرد ایک نگاہ ڈالی اور مجھے کو تھری میں لے گیا۔ کو تھری بے حد گندی تھی اور دھوال کھائے برتن ادھر ادھر پڑے تھے۔

اس تشمیری بوڑھے کا نام رسل بٹ تھا۔ وہ میری مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے مجھے زارداری سے کما۔ "یمال سی آئی ڈی والے بھی پھرا کرتے ہیں۔ تم کسی اور سے بات نہ کرنا۔ لڑکیوں کو رات کے وقت لانا جب اندھیرا ہو جائے۔ باتی میں سنجال لوں گا۔"

کشمیر میں پاکتان اور ہندوستان کی پہلی جنگ ہو چکی تھی۔ جس کے بعد امر تسرکے کشمیری مسلمانوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود بجھے اس بوڑھے مسلمان کشمیری کے پاس لاکیوں کو رکھنا زیادہ محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ ساتھ والی کو تھریوں کے باہر کچھ کشمیری عور تیں مل پر برتن وغیرہ مانچھ رہی تھیں۔ کچھ ننگ وھرنگ کشمیری جی کھیل رہے تھے۔ میں نے رسل بٹ کو رات کو آنے کا کہا اور سلام لے کر احاطے سے باہر نکل گیا۔

ریلوے اسٹیشن پر جا کر میں نے جاروں لڑکوں کو حالات سے آگاہ کیا اور کما کہ رات کو انہیں میرے ساتھ رسل بٹ کے گھر چلنا ہو گا۔ چاروں لڑکیاں سمی بیٹی تھیں۔ جیسا انہیں کہنا تھا ویسے وہ کرتی چلی جاتی تھیں۔ ویٹنگ روم میں ہندو' سکھ شرنار تھی عوروں کا بچوم رہا تھا اس لیے کسی نے ان کی طرف وھیان نہیں دیا تھا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی بردی تھی جس سے ان کی بچیت ہو گئی اور کسی عورت نے ان سے زیادہ بات چیت نہ کی تھی۔ ووبیر کو میں اسٹیشن کے سامنے والے ڈھا بے سے ان کے لئے کھیکے اور آلوکی ترکاری لے

ای طرح شام ہو گئی۔ جب رات کے اندھرے نے شرکو اپی ساہ چادر میں سمیٹ لیا تو میں لؤکیوں کو ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن سے نکلا اور تانیکے میں بٹھا کر معجد خمر دین کی طرف چلا۔ معجد سے کچھ دور میں نے تائلہ چھوڑ دیا۔

رسل بٹ احاطے کے باہر ہی کھڑا میرے انظار میں تھا۔ جھے لڑکیوں کے ساتھ آتا دکھے کر وہ واپس کو تھری کی طرف مرگیا۔ اس کی کو تھری کے باہر لالٹین روش تھی اور ایک بوڑھی کشمیری عورت چاریائی پر بیٹھی ہاتھ سے چکھا جل رہی تھی۔ میں رسل بٹ کے اشارے پر لڑکیوں کو لے کر سیدھا کو تھری میں چلا گیا۔ رسل بٹ اور اس کی بوڑھی بیوی بھی اندر آ گئی۔ رسل بٹ نے اپنی بیوی کو ساری بات پہلے ہی بتا رکھی تھی۔ اس نے لڑکیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیار کیا اور کشمیری ذبان میں کما۔ "اللہ دائی ہے۔ اللہ والی

رسل بٹ لڑکیوں کو اپنی بیوی کے حوالے کر کے مجھے ساتھ لے کر احاطے سے باہر گیا۔ کچھ دور دوسرے کشمیری اپنی اپنی کو تھربوں کے باہر چارپائیاں بچھائے ہوئے آپس میں کشمیری زبان میں باتیں کر رہے تھے۔

رسل بن احاطے کے شکتہ دروازے کے باہر ایک طرف اندهیرے میں ہو کر بولا۔
"عبداللہ! تمہاری امانت میرے پاس بیٹیوں کی طرح رہیں گی۔ ہو سکتا ہے ہم میں ہے بھی
کوئی پولیس کا مخبر ہو۔ اس لیے تمہارا یماں آنا جانا ٹھیک نہیں رہے گا۔ دن کو تو بالکل ہی
نہ آنا۔ پاکتان سے ٹرک آئے تو اپنی امانت کو لے جانا۔ تم میری مجبوری کو سمجھ گئے ہو۔"
اس بو ڑھے کشمیری نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ پولیس اسے غداری اور جاسوی
کے الزام میں گرفتار کر سکتی تھی اور اس کے سارے کنے پر مصیب کا بماؤ ٹوٹ سکتا تھا۔

کے الزام میں گرفتار کر سکتی تھی اور اس کے سارے کنیے پر مصیبت کا بہاڑ ٹوٹ سکتا تھا۔

مگریہ ایک جیالا بوڑھا کشمیری تھا۔ وہ اپنی جان کی بازی لگا کرپاکستانی مغویہ خواتین کی مدد کر
رہا تھا۔ میں نے اس کاہتھ چوم لیا اور کشمیری میں کہا۔ "کاکا جی! میں اشد ضرورت کے
وقت آپ کے پاس آؤں گا اور وہ بھی رات کے وقت۔ اگر ٹرک کل ہی آگیا تو میں ای

مجھ اکیلے کو کوئی فکر نہیں۔ میرا کوئی پچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں مجد خردین کے سامنے سے گزر ما ہوا دوبارہ ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ رات میں اسٹیشن پر ہی گزار نا چاہتا تھا۔ نیند مجھے نہیں آتی تھی۔ اس اعتبار سے ریلوے اسٹیشن ایک آئیڈیل جگہ تھی۔ وہاں اتنے شرنار تھی لوگ پڑے ہوئے تھے کہ کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا۔ رات پلیٹ فارم کے بیخ پر بڑے پڑے گزار دی۔ صبح اٹھا، نل پر جا کر منہ ہاتھ دھویا اور اور جی ٹی روڈ پر آگیا۔ چیکنگ پوسٹ سے پچھ فاصلے پر ایک درخت کے بیٹھ گیا اور اور جی ٹی روڈ پر آگیا۔ چیکنگ پوسٹ سے پچھ فاصلے پر ایک درخت کے بیٹھ گیا اور اور جی ٹی روڈ پر آگیا۔ چیکنگ لوسٹ سے پچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آئے جاتے ٹرکوں کا جائزہ لینے لگا۔

خیال آیا کہ اس طرح تو مجھ پر خواہ مخواہ شک پڑ جائے گا۔ چنانچہ میں اٹھا اور ریلوے اسٹیشن کے سامنے والی دکانوں کے پاس آکر ٹھمر گیا۔ یمال چنے فروخت کرنے والوں کی ایک بڑی دکان تھی۔ میں نے ایک تھیلا خریرا۔ چار سر بھنے ہوئے چنے اس میں ڈلوائے اور واپس چیکنگ پوسٹ کے سامنے والے درخت کے نیجے آکر بیٹھ گیا اور آوازیں لگانے لگا۔ "چنے ختہ گرم مہاراج۔"

اب مجھ پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ ان دنوں شرنار تھی ہر تتم کا کام کر رہے تھے۔ لوگوں نے مجھے بھی پاکتان کا شرنار تھی ہی سمجھا۔ شام تک میرے چنے بک جاتے۔

رات میں ریلوے اسٹین پر گزار ریتا اور اگلے روز پنے خرید کر پھر پولیس پوسٹ کے قریب ورخت تلے جاکر بیٹھ جایا۔

تین دن گزر گئے۔ پاکتان کا ٹرک دکھائی نہ دیا۔ چوتنے دن رات کو میں رسل بٹ سے طنے اس کے پاس گیا۔ لوکیاں ٹھیک ٹھاک تھیں۔ انہوں نے بندیا آثار دیں تھیں۔ پانچ سے ماز رزھنے گئی تھیں۔ بوڑھے کشمیری نے اپنے ساتھیوں کو کی بتایا تھا کہ اس کے پرانے دوست کی بچیاں ہیں۔ اس سے ملنے آئی ہیں۔ میں اندھرے میں گیا اور اندھرے میں برانے دوست کی بچیاں ہیں۔ اس سے ملنے آئی ہیں۔ میں اندھرے میں گیا دور اندھرے میں برانے دوست کی بجیاں کی طرف والیں روانہ ہو گیا۔

سیڑھیوں والے ریلوے بل پر سے گزر رہا تھا۔ کہ چیھے سے کی نے آواز دی۔ مهاشہ جی !"

میں نے مڑ کر پیچیے دیکھا۔ ایک گول مٹول سا سانولے رنگ کا ہندو لالہ مانتھ پر تلک سجائے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ایسے پرنام کیا۔ وہ بولا۔ ''مهماشے کمال کے رہنے والے ہو؟''

میں نے پنجالی زبان میں کہا۔ ''فیصل آباد کا شرنار تھی ہوں مہاراج۔ جی ٹی روڈ پر چنے پچ کر گزارا کرنا ہوں۔ آپ کون ہیں؟

اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک اور خطرناک سوال کر دیا۔ "یمال معید خیر دین میں کیا لینے آئے تھے؟"

میں فورا "سمجھ گیا کہ یہ انٹیلی جنس کا آدمی ہے، پھر بھی میں بالکل نہ گھبرایا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں نے بوے اعتاد سے کہا۔ ''کیا مجد خیر دین میں آتا ایک ہندو شرنار تھی کے لئے منع ہے؟ وہاں میں کسی مسلمان کا مکان الاٹ کرانا چاہتا ہوں اس لئے گیا تھا۔''

"رات کے وقت؟" وہ مکاری سے مسکرا رہا تھا۔

میں نے اسے جھاڑ پلا دی۔ "مماراج تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں جانتا ہوں تم کون ہو' اگر زیادہ مجھے مگک کرنے کی کوشش کی تو ایبا شراب دوں گا کہ ساری زندگی روتے رہو گے۔ چلو اب اینا راستہ لو۔"

اس پر میرا کچھ تھوڑا سا رعب پڑ گیا تھا گروہ مجھے گری مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آگے بڑھ گیا۔ ریلوے اشیش پر بہنچ کر میں نے دوسرے شرنار تھیوں میں اپنے آپ کو گم کر دیا۔

دو سرے روز میں دوپسر کے وقت ورخت کے نیچ بیٹھا بنے ج رہا تھا کہ میرے ول

کی کلی کھل اٹھی۔ جالندھر کی طرف ہے ایک جانا بجپانا ٹرک ایا اور چیکنگ پوسٹ پر آکر رک گیا۔ یہ پاکتانی ٹرک تھا۔ اس میں سے وہی سیکرٹری عورت اور مرد باہر نکلے اور سکھ سپاہی کے پاس جاکر اندراج کرانے گئے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹرک کے بیجھے جا کھڑا ہوا۔ ٹرک میں چار پاکتانی پولیس والے بیٹھے تھے۔ پاکتان سیکرٹری عورت ٹرک کے قریب والیس آئی تو میں نے اسے آہستہ سے سلام کیا۔ اس نے ججھے فورا "بیچان لیا اور جھ پر برس پڑی کہ میں کمال غائب ہو گیا تھا۔ "جمیں تم نے بیب مصیبت میں ڈال دیا تھا'تم لوگوں کو اس لیے ہم اپنے ساتھ لائے تھے۔"

میں نے اسے ایک طرف لے جا کر جب صورت حال سے باخبر کیا تو وہ چونک ی
پڑی۔ 'کماں ہیں مغویہ لڑکیاں؟''

وسعبد خررین کے عقبی احاطے میں۔"

سیرٹری صاحبہ نے فورا" بھارتی پولیس والوں سے کہا کہ مجد خیردین میں کچھ پاکتانی مغویہ اؤکیاں مارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم انہیں برآمد کرنے جا رہے ہیں۔

بھارتی سنتربوں نے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ ای طرح ان کی سیدا ستی والی ہندو عورتیں اور مرد بھی بھارتی ٹرک لے جا کر پاکتان میں غیر مسلم مغویہ خواتین کو برآمد کرتے سے ۔ مغران اور اس کی ساتھی نتیوں لؤکیوں کو رسل بٹ کی کوٹھری سے لے کر ٹرک میں بٹھا دیا گیا۔ رسل بٹ وہاں سے ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ میں نے ٹرک کو جلدی سے دہاں سے نکال لے جانے کے لئے کھا۔

یہ سارا کام ایک دو منٹ ہیں ہو گیا۔ ٹرگ اس سے زیادہ وہاں کھڑا نہ رہا۔ میں بے حد خوش تھا۔ میں نے دوسری اڑکوں سے کما کہ پاکتان میں مسلم لیگ والے انہیں ان کے رشتے داروں کے ہاں پہنچا دیں گے۔ صغرال کو میں نے اپنی ماؤل ٹاؤن والی کو تھی کا نمبر پہلے ہی سے یاد کرا رکھا تھا۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ میں خود اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ چیکنگ پوسٹ پر لڑکیوں کا اندراج کروایا گیا۔ ان کے نام لکھے گئے۔ جب میری باری آئی تو سکھ سپاہی بولا۔ "یہ آدی تو ہندو ہے اور روز درخت کے بیٹھ کر چنے بیچنا ہاری آئی تو سکھ سپاہی بولا۔ "یہ آدی تو ہندو ہے اور روز درخت کے بیٹھ کر چنے بیچنا ہے۔

سیرٹری صاحب چپ ہو گئیں۔ کیا جواب دیتی۔ میں نے کما۔ "سردار جی! میں پاکستان اپنے گھروالوں کی تلاش میں جانا جاہتا ہوں۔"

سکھ سنتری نے مجھے ڈانٹ کر کما۔ "بیٹھ جا اوئے ایتھے۔ تو مجھے کوئی جاسوس لگتا

اطالوی فوجیوں ایسی کشتی نما ٹوپی تھی۔ ہیں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اب جو سکھ حوالدار اور سکھ سنتری نے مجھے دیکھا تو ان کے ہوش گم ہو گئے۔ منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ان کے سامنے بنگال کا سر فروش لیڈر سبھاش چندر بوس کھڑا تھا۔ جس کے بارے ہیں ساری دنیا یہ یقین کر چکی تھی کہ وہ جاپان میں کسی جنگی طیارے کے حادثے میں یانچ سال ہوئے ہاک ہو چکا ہے۔

\*

اس کے بعدعا طہون کا چوتھا اور آخری صد عاطبون موت کے درواز مے پر کا مطابعہ کریں۔ پھراس نے سکرٹری صاحبہ سے کہا۔ "بہن جی ! آپ لؤکیوں کو لے کر نکل جائیں۔"
اگر میں اپنی مافوق الفطرت طاقت کا مظاہرہ کرتا ہوں تو چاروں پاکستانی مغویہ لؤکیوں
کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں ٹھر بھی گیا تو کیا قیامت آجائے گ۔
یہ میراکیا بگاڑ لیں گے۔ میں نے سکرٹری صاحبہ کو آنکھ ماری۔ وہ گڑ برداسی گئیں۔ میں نے کرٹری صاحبہ کو آنکھ ماری۔ وہ گڑ برداسی گئیں۔ میں نے کہا۔ "کوئی بات نہیں بمن جی۔ آپ چلی جائیں۔ میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ۔"

صغراں نے پریثان ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پاکتانی ٹرک میری آئکھوں کے سامنے وہاں سے لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی سکھ سنتری جو عالبا" پولیس کا حوالدار تھا' مجھے قمر بھری نظروں سے دیکھا اور بولا۔ "کیوں اوئے۔ کب سے پاکتان کی جاسوی کر رہے ہو؟"

"میں آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ اس نے اپنے سپاہی سے کھا۔ اس کو اندر کر دو گور بچن شکھے۔"

گور بچن سنگھ سنتری نے مجھے جھنجو ڑتے ہوئے کہا۔ ''کٹ چڑھے گی تو سب کچھ بتا دو گے\_''



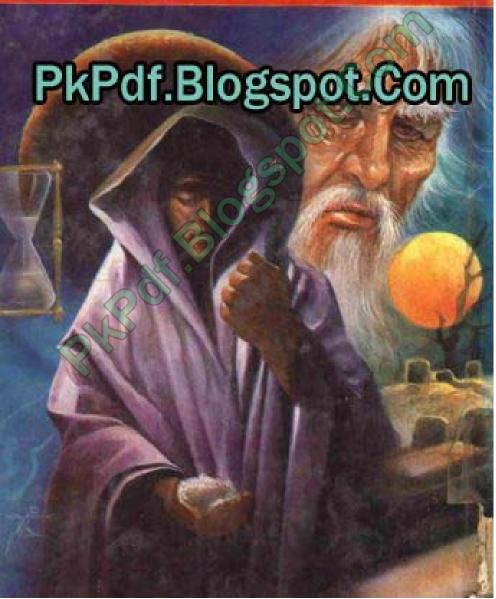

دو صحرا کا جاند" (اے حمید)

اس کا معصوم حسن صحرائی راتوں میں جیکنے والے جاند کو شرما یا تھا۔ دو سری جنگ عظیم ایک پاکستانی نوجوان کو صحرا کے اس درخشاں جاندنی میں لے آئی تھی۔ دونوں نے ایک دو سرے کو دیکھا اور ایک دو سرے کی روح میں محبت کی مهک بن کر ساگئے۔

کیکن زندگی صرف محبت کی خوشبو ہی نہیں۔

زہریلیے کانٹوں کا جنگل بھی ہے۔

انسانی محبت اور نفرتوں کے صحرامیں طلوع ہونے والے جاند کی تجی داستان محبت

## مجھے جھاش چندر بوس کی شکل میں دکھھ کر سب سکتے میں آ گئے۔

میں اس فیمی موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چیکنگ پوسٹ سے باہر نکل آیا۔
باہر ایک جیپ کھڑی تھی۔ میں نے جیپ میں چھلانگ لگائی اور اشارٹ کر کے اس کا رخ
پاکستانی سرحدی چوکی کی طرف موڑ دیا۔ میں نے جان بوجھ کر رفتار تیز نہیں کی تھی۔
بھارت کی آخری سرحدی پوسٹ کو فون پر پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی کہ سبھاش چندر
بوس زندہ ہیں اور وہ پوسٹ کی طرف آ رہے ہیں۔

میں وہاں پہنچا تو پوسٹ کا سارا علہ مجھے دیکھنے کے لیے باہر نکل آیا تھا۔ مجھے دیکھنے ہی وہ ششدر رہ گئے۔ انہوں نے بے افتیار ہو کر "نیتا جی زندہ باد' کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ میں نے ہاتھ ہلا کر ان کے نعروں کا جواب دیا اور جیپ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے ہاتھ ہوڑ کر انہیں پرنام کیا اور کما کہ میں ایک خاص مش پر پاکستان جا رہا ہوں۔ سرک کی رکاوٹ فورا" اٹھا دی گئی اور میں پاکستانی چیک پوسٹ پر پہنچ گیا۔ میں نے پاکستانی مرحد میں داخل ہوتے ہی اپنے اندر ایک شدید قسم کا جھڑکا محسوس کیا۔ میں جیپ میں سے انجھل کر باہر گریزا۔

جب اٹھا تو میں سبھاش چندر بوس نہیں تھا۔ سارا طلسم اور منتر کا جادو ختم ہو گیا تھا۔ میں اپنی اصلی شکل میں والیس آگیا تھا۔ مجھے بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے پاکستان میں داخل ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ رات میں نے حوالات میں گزاری۔ دوسرے روز میں نے ہیڈکوارٹر میں مہاجر کی حیثیت سے اپنی شناخت کروائی پھر مجھے رہا کر دیا گیا۔

میں وہاں سے سیدھا اپنی ہاؤل ٹاؤن والی کوشی پہنچا تو دیکھا کہ کوشی کی جگہ ایک نئی شاندار کوشی کھڑی ہے میں چونکا۔ میری خاص حس نے مجھے بتایا کہ وقت نے آگے کی جانب چھلانگ لگا دی ہے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ہیں برس گزر چکے ہیں۔ حوالات سے ہاؤل ٹاؤن پہنچتے ہیں برس کا عرصہ گزر گیا تھا۔ سڑکیس کشادہ اور ٹریفک زیادہ ہو سے ہاؤل ٹاؤن پہنچتے ہیں برس کا عرصہ گزر گیا تھا۔ سڑکیس کشادہ اور ٹریفک زیادہ ہو

گئی تھی۔ موٹر کاروں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ میرا لبان ابھی تک ہندوانہ تھا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میرے بؤے میں پاکتانی کرنی کے چند مو نوٹ موجود تھے۔ میں نے بازار سے نئے کپڑے خرید کر پنے اور ریل میں موار ہو کر کراچی کی طرف روانہ ہو گیا۔ تب سے لے کر اب تک کراچی میں بیشا جڑی بوٹیوں کا کاروبار کرتا ہوں لیکن کل رات میرے ماتھ ایک انقلابی واقعہ گزرا ہے جس کے نتیج میں میرا ہزاروں سال کا یہ سفر ختم ہو رہا ہے۔ کل رات فیمن سفر نامہ لکھنے کے بعد بتی بجھا کر سونے کے لیے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ کمرے میں مرہم کی میں سفر نامہ لکھنے کے بعد بتی بجھا کر سونے کے لیے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ کمرے میں مرہم کی روشنی ہوئی۔ میں نے لیٹے لیٹے نکھیں کھول کر دیکھا روشتی بند کھڑی میں سے اندر داخل ہو رہی کھورت کا موری تھی اور پھر سارا کمرا اس روشنی میں ڈوب گیا پھر کھڑی کے قریب ایک عورت کا وہندلا سا ہولا دکھائی دیا۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔

" عاطون!"

عورت کے ہیولے کی آواز آئی۔ میں نے غور سے ہیولے کی طرف دیکھا۔ نقش واضح نہیں تے جم پر ایک سفید چادر لیٹی ہوئی تھی۔ سرپر موتیوں کا ایک جھوٹا سا تاج تھا اور ان موتیوں میں سے نیلی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا۔ "تم کون ہو؟" عورت نے کہا۔ "عاطون! میں وہ ہتی ہوں جس نے تمہیں زہر کی ہلاکت سے بچایا اور آج سے بانچ ہزار سال پہلے تاریخی سفر پر روانہ کیا۔ تمہارے سفر کی مدت خبم ہو گئ ہے۔ اب تمہیں یماں سے والیسی کا سفر شروع کرنا ہے۔"

میں ہمہ تن گوش تھا۔ میں نے کہا۔ "میں اپنے والبی کے سفر پر تیار ہوں لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا پانچ ہزار برس پیچھے جانے کے بعد' میں اپنی بیوی اور بچوں سے مل سکن مجا

براسرار ہتی نے جواب دیا۔ "بیہ ایک راز ہے جو میں افشا نہیں کر علی تمہارے کئے میں خطم ہے کہ تم والیوں کے سفر کے لئے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔" میں ایک اعتبار سے خوش بھی ہوا کہ اس طویل سفر کی صعوبتوں سے نجات مل رہی

میں ایک اعتبار سے خوش جی ہوا کہ اس طویل سفری صعوبتوں سے نجات مل رہی ہے اور میں ایک بار پھرپانچ ہزار برس پیچھے کے زمانے میں جاکر اپنی بیاری بیوی سارا اور این بچول سے مل سکوں گا۔ میں نے جذباتی ہو کر کہا۔ "میں پوری طرح سے تیار ہوں اگر میری والبی کا سفر شروع ہو گا تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میں کل صبح اس ماڈرن شہر کراچی سے نکل کر وقت کے کس عمد میں پہنچوں گا۔"

پراسرار عورت کی سرگوشی نما آواز ائی۔ "بیہ بھی ایک راز ہے جو تہیں ابھی نمیں

بتایا جا سکتا۔ کل صبح جب تم اٹھو کے تو تنہیں اپنے آپ علم ہو جائے گا کہ تم کس عمد میں پہنچ گئے ہو۔"

میں کھ پوچنے ہی والا تھا کہ پراسرار عورت کی آواز ایک بار پھربلند ہوئی۔ "ایک بات مہیں کھ پوچنے ہی والا تھا کہ براسرار عورت کی آواز ایک بار پھربلند ہوئی۔ "ایک مہیں خاص طور بتا دیتا چاہتی ہول کہ اب تمہارے پاس سوائے تمہارے دندہ رہنے اور مرند کئے کی غیر معمولی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت نہیں ہے تمہارے سارے طلبم اور منتربے اثر ہو کھے ہیں۔"

یہ بری افسوسناک بات تھی۔ میں احتجاج کرنے ہی دالا تھا کہ عورت کا ہولا غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں پھیلی ہوئی نیلی روشن بھی بچھ گئی۔ میں نے نمیبل لیپ روشن کیا۔ کھڑی کھول کر باہر دیکھا۔ تاریک رات میں ستارے آسان پر کھلے ہوئے تھے۔ کراچی کا سمندر پر سکون تھا۔ دور کراچی کی بلند عمارتوں کی روفنیاں جھلملا رہی تھیں اور ساحل سمندر کی نم آلود ٹھنڈی ہوا میری بیٹانی کو چوم کر گزر رہی تھی۔

میں نے سرسوتی دیوی کا گندھر ومنتر اور والدہ صاحبہ کے تصور کو ذہن میں لا کر قدیم مصری منتر کو باری باری آزمایا گر دونوں منتر بے کار ہو چکے تھے۔ جھے بڑا دکھ ہوا۔ یہ دونوں منتر میری والبی کے سفر میں بے حد کام آ کتے تھے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اب صرف عاطون تھا جس کے پاس نہ مرنے کی مافوق الفطرت طانت تھی۔

کھڑی بند کر کے میں نے کمرے کی چیزوں پر ایک نظر ڈالی میں کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیز اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا جو جدید سائنسی عمد کی نمائندہ ہو اور میرے واپس کے پانچ ہزار سالہ سفر میں نہ صرف ہے کہ میرے کام آ سکے بلکہ قدیم عمد کے لوگوں کے لئے ایک بخوبہ بھی ہو۔ ٹیبل پر جیبی سائز کا چھوٹا سائیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا۔ اس میں بیٹری کے دو سل پوقے ہے۔ یہ سل ایک اہ میں خراب ہو جائیں گے۔ ٹیپ ریکارڈر بھی بے کار ہو جائے گا۔ اس کے قریب ہی میرا جرمن پاتول رکھا ہوا تھا۔ اس کا چیمبرگولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر گولیوں کا ڈبہ نکالا۔ جیب میں پاتول اور ڈب کی ساری گولیاں رکھ لیں۔ ٹیس کے چھوٹے لائٹر میں گیس بھرا اور اسے بھی جیب میں ڈال لیا۔ جیبی سائز کے ٹیپ ریکارڈر میں گانوں کا ایک کیٹ پہلے سے لگا ہوا تھا۔ میں نے یہ ٹیپ ریکارڈر بھی سائز جیب میں رکھ لیا۔ اس میں آواز بھی ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ میں آپ کے شہر میں اپنی ساخل سمندر والے مکان کے کمرے میں بیٹا یہ آخری سطرس لکھ رہا ہوں۔ کل کماں ہوں ساخل سمندر والے مکان کے کمرے میں بیٹا یہ آخری سطرس لکھ رہا ہوں۔ کل کماں ہوں اپنا سفرنامہ ضرور لکھتا رہوں گا۔ لیکن یہ اوراق آپ تک کیے پنچیں گے؟ اس کا بھی ججھ کا سورج ججھے کس عمد میں کس زمانے میں دیکھے گا؟ ججھے کچھ معلوم نہیں۔ میں اپنا سفرنامہ ضرور لکھتا رہوں گا۔ لیکن یہ اوراق آپ تک کیے پنچیں گے؟ اس کا بھی ججھ

سچھ علم نہیں ہے**۔** 

مجھے نیند آ رہی ہے۔ بال پوائٹ میرے ہاتھ سے گر رہا ہے۔ اس پر میری گرفت و هیل پڑ رہی ہے۔ یہ طلسی نیند ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں مادرائیت کی مافوق الفطرت لمروں کی ذو میں ہوں۔ خدا حافظ! خدا حافظ .... خدا حافظ۔

اب میں لین اس پراسرار کمانی کا مولف آپ سے ہم کلام ہوں۔

عاطون کراچی شرے۔ شاید ہیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس کا ساحل سمندر والا کا رخصت ہو گیا۔ اس کا ساحل سمندر والا کا رخ ویران ہو گیا۔ لوگ اس کا مختر سامان اٹھا کر لے گئے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے گیا۔ لوگوں نے وروازے کھڑکیاں بھی اُٹھاڑ لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاطون کا کا نج بھوت گھر بن گیا۔ وقت گزر تا گیا پھر زمین کا وہ کھڑا سرکاری اسکیم میں آگیا اور وہاں فلیٹ بن گئے۔

پچھلے برس مجھے یورپ کا سفر در پیش ہوا تو میں سروسیاحت کی غرض سے ترکیہ کی طرف نکل گیا۔ وہاں سے بحری جماز میں بیٹھ کر جزیرہ ساتھوس میں جا اترا۔ پچھ روز یہاں ایام کیا۔ یہاں سے ایک اطالوی جماز میں سیٹ بک کروا کر سکندریہ کی بندرگاہ پر جا اترا۔ سوچا مھر کی سیر کرتا ہوا واپس پاکستان جاؤں گا۔ قاہرہ زیادہ دور نہیں تھا۔ اس روز ٹرین کیری اور قاہرہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

قاہرہ میرے لیے نیا شہر نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی میں دو بار اس قدیم ترین تہذیب کے نمائندہ شہر کی سیر کر چکا تھا۔ اہرام بھی میرے دیکھے بھالے تھے۔ یہاں پہنچ کر بھے عاطون کا خیال آگیا۔ یہ بھی عاطون کا وطن ہوا کرتا تھا گربانچ ہزار برس پہلے کے مصر اور آج کے مصر میں زمین آسان کا فرق تھا۔ ایک ہفتہ قاہرہ کی سیر کی۔ اہرام مصر دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیونکہ اب یہ سارے اہرام کھل چکے تھے۔ اب ان میں کوئی بھید باتی نہیں رہا تھا۔ میں نے ہوئل سے ہی ایک فضائی کمپنی کے آفس میں فون کیا اور کراچی کے نہیں رہا تھا۔ میں نے ہوئل سے ہی ایک فضائی کمپنی کے آفس میں بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ لئے اسکیلے روز کی سیٹ بک کروائی۔ قاہرہ میں سے آخری رات تھی۔ دل میں خیال آیا کہ آج رات ہوئی تو قاہرہ شہر کے تمام راستوں سے واقف آج رات ہوئی تو قاہرہ شہر روشنیوں سے جگرگانے لگا۔ میں شہر کے تمام راستوں سے واقف رات ہوئی تو تاہرہ کے ایک بازار سوق الخیر رات ہوئی تو گھوٹے بازار میں آگیا۔ یہاں میں پہنچ کر میکسی چھوڑ دی۔ میں شہل ہوا ایک چھے ہوئے چھوٹے بازار میں آگیا۔ یہاں میں پہنچ کر میکسی چھوڑ دی۔ میں شہل ہوا ایک چھے ہوئے چھوٹے بازار میں آگیا۔ یہاں میں پہلے بھی دو ایک بار آکر چاول اور میں گھلی کے کہاوں سے لطف اندوز ہو چکا تھا۔

المامون قبوہ فانے کو زینہ از کر راستہ جاتا تھا۔ تبہ فانے میں ایک کشادہ کمرے کی محرابی دیواروں کے ساتھ ستونوں کے درمیان جگہ جگہ آبنوی کا مدار میزیں گئی تھیں موم بتیوں کی روانی روفنی میں مشک وعبر کی خوشبو کیں اثر رہی تھیں۔ شیشے کی رنگ برنگ نکیوں والے بلوریں پردے لئک رہے تھے۔ بیش قیمت قالین کے فرش بجھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر مصری کیل گرانی کے نادر نمونے آویزاں تھے۔ پچھ غیر مکی جوڑے میزوں پر بیٹھے کھانے کے بعد قبوے سے جی بملا رہے تھے۔ ایک مصری پرانی وضع کے لباس میں تخت پر کھا دھیے سروں میں بربط بجا رہا تھا۔ بردا روان کیک اور پراسرار ماحول تھا اور میں ای ماحول سے لفف اندوز ہونے کے لئے وہاں آیا تھا۔

میری میز ایک ستون کے عقب میں تھی۔ میں نے اپنی پندیدہ ڈش ونگداو چادل اور وریائے نیل کی مچھلی کے کباب منگوائے اور مزے لے لے کر کھانے لگا۔ کھانے کے بعد قبوہ آگیا۔ میں نے سگریٹ سلگالیا اور قبوے کے گھونٹ چڑھاتے ہوئے فراعنہ مصرک عمد کے زمانے میں پہنچ گیا۔ ماحول ہی ایسا تھا۔

میرے پہلو میں جو میز تھی اس پر ایک واڑھی والا مصری لمبی عبا پنے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی شکل بحری ڈاکوؤں الی تھی۔ وہ وو تین بار اپنی کلائی کی گھڑی پر وقت دکھ چا تھا۔ اس کی شار تھا۔ ایک ناٹے قد کا گول مٹول آدی لمبی عبا سنبھاتا ہوا قوہ خانے میں واغل ہوا۔ وہ میرے پہلو والی میز کی طرف بردھا۔ پہلے مصری نے اس سے مصافحہ کیا پھر دونوں سر جوڑ کر باتیں کرنے گے۔ وہ اس عربی زبان میں باتیں کر رہے تھے جو شالی سوڈان میں بولی جاتی تھی۔ میں چو نکہ انگریزی لباس میں ملبوس تھا اس لیے وہ یمی سمجھے کہ میں ان کی زبان سے ناواقف ہوں۔ تاہم وہ دبی زبان میں بول رہے تھے مگر میں ان کے میں ان کی خیل سمجھے الفاظ بخولی سمجھ رہا تھا لیکن جھے ان سے کوئی ولچی نہیں تھی۔

میں مزے سے مصری سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ میرے کانوں میں ایسی آواز برای بھیں مزے سے مصری سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ میرے کانوں میں ایسی آواز برای بھیے کسی نے میرا نام لیا ہو۔ میں ایسی خور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لیقین میں سے جو ناٹے قد کا سوڈانی نژاد معلوم ہو یا تھا میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لیقین نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی نے میرا نام لیا ہو۔ یہ لوگ میرے لیے اور میں ان کے لئے سمندریار کا اجنبی تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔ میں قبوہ فنجان میں اندلیلنے لگا۔

استے میں وہ رونوں اٹھے اور میرے قریب سے گزر کر زینے کی طرف چلے۔ زینہ اور کو جاتا تھا۔ نائے قد کے آوی نے میری طرف گھوم کر دیکھا اور مجھ پر ایک ممری نظر ڈالٹا ہوا اپنے ساتھی کے ہمراہ زینہ چڑھنے لگا۔ جب وہ میری نظروں سے او جھل ہو گئے تو

میں قدرتی طور پر یہ سوچنے لگا کہ یہ لوگ آخر کون تھے اور جھے کیوں تک رہے تھے۔ چند سکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ قبوہ خانے کا مصری بیزا پلیٹ میں کاغذ کا تہہ کیا ہوا کلزا رکھے میرے پاس آیا اور بولا۔

"سر' یہ خط آپ کے لئے ہے۔"

میں نے بیرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ''میرا خط؟ کس نے دیا ہے؟'' بیرے نے بتایا کہ ابھی ابھی جو دو 'صاحب یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں انہوں نے دیا ہے کہ مجھ تک پہنچا دیا جائے۔ میں نے کاغذ کا کلزا اٹھالیا۔ جلدی سے اسے کھولا تو اس میں عربی زبان میں لکھا تھا۔

"تسرے اہرام کا عقبی قدیم دروازہ۔ آج آوھی رات کو آجاؤ۔ عاطون تمہارے انتظار میں ہے۔" خط پڑھ کر میری جرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں پھر بھی' عاطون کا نام سنوں گا۔ میں نے بیرے سے پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے؟ بیرے نے کہا کہ وہ انہیں نہیں جانا۔

"میں نے اپنے قبوہ خانے میں انہیں کہلی بار دیکھا ہے۔"

میں بجش اور حرت کے سمندر میں مم تھا۔ بیرا چلا گیا تھا۔ میں نے کی بار خط کی تخریر کو پڑھا۔ عاطون تو ایک عرصہ ہوا تحریر کو پڑھا۔ عاطون میرا انتظار کر رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتاہے؟ عاطون تو ایک عرصہ ہوا ہمارے عہد سے کوچ کر کے واپسی کے پانچ ہزار سالہ سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ پھر .... پھروہ تیرے اہرام کے عقبی دروازے .... میری سمجھ میں پچھ نمیں آ رہا تھا۔

میں نے گھڑی دیکھی۔ رات کے ساڑھے نو بجنے والے تھے۔ اب نصف رات میں کانی وقت تھا۔ میں اٹھ کر باہر آگیا۔ میرا ذہن تیزی سے ان پراسرا مصربوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون تھے؟ کیا وہ قدیم زمانے سے آئے تھے؟ اگر نہیں تو وہ عاطون سے کیے واقف ہو گئے؟

بسرحال میں نے عاطون سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ہوٹل میں آ کر پہلا کام یہ کیا کہ فضائی کمپنی کے آفس میں فون کر کے اپنی سیٹ منسوخ کرا دی۔ میرا دل کمہ رہا تھا کہ بجھے آدھی رات کو تیبرے اہرام میں صودر جانا چاہئے۔ عاطون میرا انتظار کر رہا ہو گا۔ اب میں بے چینی سے وقت گزارنے لگا۔ گیارہ بج رات میں نے نیکسی لی۔ اور جگمگاتے قاہرہ کے بازاروں سے نکل کر اہرام مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مصری ڈرائیور بڑا جران ہوا کہ میں آدھی رات کو اہرام کی طرف کس لئے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بی جایا کہ میرا تعلق برطانیہ کے آبار قدیمہ کی ایک فیم سے ہے اور میں ان کے ساتھ اہرام کے پاس خیمے تعلق برطانیہ کے آبار میں ان کے ساتھ اہرام کے پاس خیم

میں ٹھسرا ہوا ہوں۔ تاہم ابوالمول کے پاس پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی۔

المحند کی گر خوشگوار ہوا کے جھونے چل رہے تھے۔ فضا میں ٹھنڈی ریت کی خوشبو رچی تھی۔ کچھ فاصلے پر عظیم الثان دیو قامت اہرام مصر صحرائی رات کے دھند لکے میں پرہیب انداز میں سینہ بانے کھڑے تھے۔ آسان پر ستارے جھللا رہے تھے۔ میرے پاس کوئی چاقو یا پہتول نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے لوٹنے کا پروگرام بنایا ہو۔ گر فاص طور پر مجھے ہی کیوں لوٹنا چاہتے تھے۔؟ دل نہیں مانتا تھا۔ قدم اپنے آپ تیرے اہرام کی طرف اٹھ رہے تھے۔ فعبنم کے گرنے سے صحراکی ریت گیلی تھی۔ کہیں کہیں زمین کی سطح سنگلاخ تھی۔ تیرا اہرام ذرا بیجھے ہٹ کر استادہ تھا۔ میں اس کے سامنے پہنچ زمین کی سطح سنگلاخ تھی۔ تیرا اہرام ذرا بیجھے ہٹ کر استادہ تھا۔ میں اس کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ آدھی رات کے سامنے میں پرجلال ' دیو پیکر اہرم کو دیکھ کر ایک بار تو مجھ پر بھی ہیں۔ تیرا قاری ہو گئی۔

میں آہت آہت ہارام کا عقب میں آگیا۔ میں نہیں جانا تھا کہ اہرام کا عقبی دروازہ کس مقام پر ہو گا۔ میں اہرام کی عقبی دیوار کے پاس آکر رک گیا۔ ستاروں کی دھندلی روشنی میں اہرام کے برے بخرے ہوئے دھندلی روشنی میں اہرام کے برے برے بخروں کے بلاک کئی جگہوں سے جھڑے ہوئے سے۔ میں عقبی دروازے کو تلاش کرنے لگا۔ اچانک مجھے بلی کی آواز سائی دی۔ میرا دل ذور زور سے دھڑکنے لگا۔ فراعنہ ممرکے عمد میں دگیر حشرات الارض کے ساتھ بلی کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہے گیا۔

میری نکھیں اہرام کی عقبی دیوار پر گلی تھیں۔ ایکا ایکی مجھے دو زرد نکھیں چمکی نظر آئیں۔ ہم ایکا ایکی مجھے دو زرد نکھیں چمکی نظر آئیں۔ ہم ایک سے ایک نکھیں تھیں جس کی آواز تھوڑی دیر پہلے مجھے سائی دی تھی۔ مجھ پر خوف کا غلبہ ہوا اور ڈر کر واپس بھاگئے والا تھا کہ مجھے ایک شفقت بھری نرم آواز سائی دی۔

وكيا مجه سے ملے بغير چلے جاؤ مے؟"

میں نے آواز بچان لی۔ یہ عاطون کی آواز تھی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ چربھی میرے ہون جیسے بو جھل ہو گئے۔ خراجھی میرے ہونٹ جیسے بو جھل ہو گئے تھے اور میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا تھا۔

''چلے آؤ۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔'' عاطون کی آواز مجھ سے ایک بار پھر نخاطب تھی۔

اب كافى حد تك ميرا خوف كم مو كميا- مين في آسته سه كها- "تم عاطون مو؟" " إل- چلي آو- ديوار مين وروازه كحلا ب-"

میرے قدم خود بخود اہرام کی دیوار کی طرف اٹھنے لگے۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ دیوار

بحث کے لئے نہیں بلکہ تہیں اپنے والبی کے سفر کے ہوش ربا واقعات بتائے کے لیے للاً سے۔"

" میرے منہ سے اپنے آپ نکل گیا۔ "عاطون کیا....کیا تم مجھے پانچ ہزار برس کے واقعات سناؤ میے؟"

عاطون کی ملکی ہنی کی آواز سائی دی۔ "ساؤں گا نہیں بلکہ تم ان واقعات کو اپنی آکھوں سے دیکھو گے۔ جو والی کے یانچ ہزار برسوں میں میرے ساتھ بیتے۔"

میں نے عاطون کو بتایا کہ اتن طویل ترین مدت کو دیکھنے کے لئے بھی پانچ ہزار سال درکار ہی تواس نے جواب دیا۔

وراس کا تعلق وقت اور مکان کی اس باریک مگر مضوط ترین داوار سے جو دندگی اور موت کے درمیان حائل ہے۔ جب یہ دیوار اٹھ جاتی ہے تو پانچ بزار سال سٹ کر انسان کی ایک نگاہ میں آ جاتے ہیں۔ میرے آبوت کے ساننے چوترے پر بیٹھ جاؤ۔ میں تہماری آنکھوں کے سامنے سے وقت کی دیوار کو ایک لمجے کے لئے اٹھا رہا ہوں۔ تم پانچ بزار سال کے واقعات کو ان کی تمام جزئیات اور ذرا ذرا می تنصیل کے ساتھ ایک پل میں این آنکھوں سے دیکھ لوگے۔ آد میرے آبوت کے سامنے آکر بیٹھ جاؤ۔"

پی میں نے الیا ہی کیا۔ درمیان والے تابوت کے پاس جاکر میں چبوترے پر بیٹھ گیا۔ عاطون نے کہا۔ "اپنی آئکھیں میرے تابوت کی دیوار پر لگا دو۔ تم اپنی زندگی کے سب سے حیرت انگیز تجربے سے گزرنے والے ہو۔ ڈرنا مت۔"

میں نے اپنی آئیس عاطون کے آبوت کی دیوار پر جما دیں آبوت کی دیوار میں ایک محراب دار کھڑکی روشن ہو گئے۔ اس کھڑکی میں سے جمجھے ایک منظر دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نمایت حسین وجمیل نوجوان عورت جس نے بزار ڈن برس قدیم آرایاؤں کا لباس نیس رکھا تھا روشنی میں نمودار ہوئی۔ اس نے میری طرف تجاب آلود نگاہوں سے دیکھا اور قدیم آریائی سنکرت .... میں کما۔

"ميرا نام مايا ہے۔ ميں اس وقت تمہيں اس لئے دکھائی دے ربی ہوں كونكہ ميں ك اپئے آپ كو تم پر ظاہر كر ديا ہے۔ ميں خيى حالت ميں رہتی ہوں اور عاطون كى پہلے ايك جم ميں ساتھی ہوں۔ ہمارا ایك اور ساتھ بھی ہے۔ اس كا نام پرم ہے۔ پدم كويكتا ميں بھگوان كرش نے سانپوں كے ديو تا كے نام سے ياد كيا ہے۔ وہ ديكھو' تم سے ملئے بدم بھی آئے ہے۔ دہ دیكھو' تم سے ملئے بدم بھی آئے ہا ہے۔"

میں نے دیکھا کہ روشن میں سے ایک جانب سیاہ رنگ کا ایک اڑدہا نمودار مواجس

کے پہلو میں کونے کے پاس ایک محرابی دروازہ کھلا ہے۔ جس میں نیلی نیلی دھندلی روشنی کا مدہم غبار پھیلا ہے۔ میں ذرا جھجکا۔

عاطون کی آواز آئی۔ "ورو نہیں میں تمهارا دوست ہوں۔"

میں دروازے کی محراب میں سے محرر گیا۔ اب جو پیچیے مراکر دیکھا تو دروازہ غائب تھا۔ میں نے تھبراکر چاروں طرف دیکھا یہ نیجی چھت ادر پہلے پہلے ستونوں والا کمرہ کسی برے دالان سے مشاہمہ تھا جس پر نیلی روشنی کا غبار دھند کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ اس دھندلی روشنی میں سامنے ایک ممی کا تابوت دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ میں قدرے پریشان ہو کر عاطون کو آواز دی تو اس کا جواب آیا۔

''اس تابوت کو کھول دو۔''

آبوت کے بائیں جانب ڈھکنے کا کنڈا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اس کے اندر کسی می کی لاش کی جگہ ایک محرابی دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس دروازے میں سے ینچے کو سیڑھیاں جاتی تھیں۔ میں شش وینج میں تھا کہ عاطون نے ایک بار پھر شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ "زینہ اتر کر میرے پاس آ جاؤ۔"

صورت حال خطرناک حد تک پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار تو خیال آیا کہ الله پاؤں بھاگ جاؤں لیکن عاطون کی آواز اور اس کا دوستانہ لبجہ میری ہمت بندھا رہا تھا۔ عاطون شاید میرے دل کی کیفیت کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے دھیمی سرگوشی میں کہا۔ "دور نہیں۔ آ جاؤ۔"

میں تابوت کی سیڑھیاں اتر گیا۔ اب میں ایک ایسے کشادہ جرے میں آگیا تھا جہاں چاروں کونوں میں مثم وان روشن تھے گر ان کی روشن انہائی نرم اور نورانی تھی۔ درمیان میں ایک چبوترہ بنا تھا۔ اس چبوترے پر چار تابوت پڑے تھے۔ عاطون کی آواز سائی دی۔
دد میں ایک چبوترہ بنا تھا۔ اس جبوترے پر چار تابوت کے اس میں اس میں اور سائی دی۔

"میرے دوست جن آبوتوں کو تم دیکھ رہے ہو ان میں سے ایک میرا آبوت ہے۔ ساتھ والے آبوت میں میری بیاری بیوی سارا محو خواب ہے اور پہلو میں دونوں آبوت میرے دونوں بچوں کے ہیں۔"

"عاطون! گر.... گرتم تو ہزاروں سال کے واپس کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ پھرتم کیے انتقال کر گئے؟"

عاطون نے جواب دیا۔ ''یہ زمان ومکان کا ایک ایبا راز ہے جو تم زندہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ زندہ انسان کی محدود عقل اس مسئلے کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ پردہ مرنے کے بعد ہی اشتا ہے لیکن اس وقت میں نے تہیں یہاں زمان ومکان کے فلفے پر

کے سات منہ ہے۔ ہر منہ میں سے سرخ رنگ کی لمبی پتلی زبان بھنکار رہی تھی۔ اس کی آئیسیں بوے یا قوتوں کی طرح چک رہی تھیں۔ مایا کے پاس آگر اس نے اپنی کایا کلپ کر دی اور ایک سانولے رنگ اور نبواری مقناطیسی آنکھوں والے نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی نگاہوں میں زبردست کشش تھی۔ میری طرف دیکھ کروہ مسکرایا اور آریائی زبان میں گویا ہوں۔

"میرا نام پرم ہے۔ میں سانپوں کا دیو تا ہوں۔ مجھے مماناً گر بھی کتے ہیں۔ میں اور مایا تمہارے دوست عاطون کے جنم جنم کے ساتھی ہیں۔ ایک خاص بیگ میں پہنچنے کے بعد ہم نے کسی مصلحت کے تحت عاطون کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے فرعون مصر کے شاہی خاندان میں جنم لیا اور ایک معینہ مدت تک غیرفائی انسان بن کر بیگ یک کے سفر پر روانہ ہوا۔ اب وہ چر ہمارے ساتھ آ ملا ہے۔ اس نے تمہارے زمانے کے حماب سے دس ہزار برس پیچھے ایک دس ہزار برس پیچھے ایک بار چر ایک آریائی راجہ کے محل میں جنم لیا ہے۔ اب تم اس کے جنم جنم کے واقعات کو بار چر ایک آریائی راجہ کے محل میں جنم لیا ہے۔ اب تم اس کے جنم جنم کے واقعات کو این آئی مارے دیکھو گے۔ یہ ہزاروں برس کی زندگی کا سفر ہو گا۔"

میں نے اپنی زبان میں پوچھا کہ میں ہزاروں برس کے دافعات کو اتنی قلیل مدت میں کسے دکھ سکوں گا۔ اس پر مایا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"دوقت ایک بیگرال سمندر سے بھی کروڑوں سکھوں سے بھی زیادہ وسیع وعریض بے۔ لیکن سے اتنا مختفر بھی ہے کہ آسانی بجل کی ایک لھے بھر کی چک میں بھی سمٹ سکتا ہے۔ ہم نے تمہارے لئے ہزاروں برس کے واقعات کو بجل کی ایک چمک میں مرکوز کر دیا ہے۔ ابھی ایک بجل تمہاری آکھوں کے سامنے اس اسلامی کی اور تمہارے وہن میں اس روشنی میں سمنے ہوئے تمام واقعات وحاوثات اپنی تمام بزئیات کے ساتھ منتقل ہو جائیں میں سمنے ہوئے تمام واقعات وحاوثات اپنی تمام بزئیات کے ساتھ منتقل ہو جائیں سے

يدم نے كما۔ "آئكھيں كھلى ركھنا۔ ہم جا رہے ہيں۔"

میرے دیکھتے ہی دیکھتے پرم ... سانپ کا روپ اختیار کر کے روشن کے وائروں میں گم ہوگیا۔ خوبصورت ووشیزہ مایا نے میری طرف ترجھی نظروں سے دیکھا اور کما۔

"میں بھی جا رہی ہوں۔ اب تم ہم دونوں کو عاطون کے ایک ہزار اکانویں جنم میں اس کے ساتھ سفرمیں دیکھو گے۔"

یہ کمہ کر مایا ایک دم سے غائب ہو گئی۔ ان کے جاتے ہی محرابی کھڑی کے اندر سے روشنی کی ایک تیز لر بجلی کا کوندا بن کر لیکی۔ ایک گڑگڑاہٹ کی آواز بلند ہوئی۔ میں اپنی

جگہ ہے ہل گیا۔ لیکن میری آنکھیں روشنی کے مرکز پر جمی رہیں اور پھر میری آنکھیں اس کی چک کے ساتھ ہی بند ہو گئیں۔ بند آنکھوں کے پردے پر اب عاطون کی شکل نمودار ہوئی۔ وہ اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا۔ کہ میں اسے بشکل پجپان سکا۔ اس کے سراور داڑھی کے بال چھاتی ہے نیچ لنگ رہے تھے۔ چرہ جھربوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں اسے اس کی آواز سے ہی بجپان سکا۔ وہ کمہ رہا تھا۔

اب مجھے اجازت وو کو تکہ میں نے تم سے ملاقات کے لئے جتنا وقت آسانی طاقتوں سے لیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کھی کی جنم میں اب تم سے دوبارہ ملاقات ہو۔ میری کمانی اب تم خود اپنی زبانی بیان کرنا۔ دیکھو تم اپنے وطن پاکستان چنج کر جب میری واپسی کی واستان حیرت لکھے بیٹھو کے تو میں حمیس آج سے دس بزار برس پہلے شالی ہند کی ایک ریاست کے شابی محل میں تخت شابی پر جیٹھا نظر آؤں گا۔ میرا نام بھارتہ ہو گا اور میری دو سو بویاں ہوں گی۔"

"فدا حافظ ميرے دوست!"

عاطون کا چرہ میری بند آنکھوں کی تاریکی میں نائب ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے ویکھا کہ میں تیسرے اہرام کے کھنڈر کے پاس کھڑا ہوں اور ضبح ہو چکی ہے۔

صحرا میں طلوع ہوتے سورج کی کرئیں اجالا پھیلا رہی تھیں۔ جو پچھ میں نے دیکھا اور سا تھا اس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن میں عاطون کو جانبا تھا اور عاطون ہی نے مجھ سے ملاقات کی تھی پھر سے حقیقت تھی میرا وہم نہیں تھا۔

میں نے اوالہول ریستوران میں بینے کر ناشتہ کیا۔ میرا ذہن تیزی ہے گزرے ہوئے واقعات پر غور کر رہا تھا۔ میں آکسیں بند کر آ تو جھے نہ تو عاطون کی شکل نظر آتی اور نہ ہی اس کے ایک ہزار اکانویں جنم کے واقعات ہی دکھائی دیتے۔ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ بسرحال میں وہاں سے نیکسی لے کر اپنے ہوئل میں واپس آیا۔ میں نے کوئی خواب اپنی فلائٹ کینسل کروا دی تھی۔ اس لئے ایک دوسری فضائی کمپنی کے میں نے کراچی تک اپنی فلائٹ کینسل کروا دی تھی۔ اس لئے ایک دوسری فضائی کمپنی کے فرن کیا۔ وہاں آدھی رات کے بعد کی ایک پرواز میں جگہ مل گئی۔ دوسرے روز میں اینے وطن پاکتان پہنچ چکا تھا۔

جس روز شام کو میں کراچی پہنچا۔ اس روز آدھی رات کو میں اپنے اسٹری روم میں آئر بیٹے گیا۔ میں آئر بیٹے گیا۔ میں آئر بیٹے گیا۔ میں نے کیل اور قالم سنجالا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے اندھرے میں دیکھنے کی کوشش کی تو میرے کانوں میں عاطون کی آواز آئی۔ یہ آواز گویا بہت دور سے آری تھی۔ اس نے کہا۔

"میرے دوست جس کاغذ پر تم میرے جنم جنم کی داستان قلمبند کرنے بیٹھے ہو اس پر نگاہ ڈالو تنہیں صفحہ قرطاس پر تمام واقعات اپنی معمول کی رفتار کے ساتھ وقوع پذیر ہوتے نظر آئمیں گ۔ تم اس ترتیب سے انہیں لکھتے چلے جانا۔ غدا حافظ۔"

اب جو میں نے سفید کاغذ پر نگاہ ڈالی تو ایک قدیم ترین دھار کمک قلم وہاں چلتی نظر آئی۔ میرے سامے کسی قدیم تریائی مہاراجہ کا محل تھا جس کے بے شار بلند ستونوں پر ہزار قتم کے اصنام تراشے گئے تھے۔ والانوں میں ریشی قالین بچھے تھے۔ سٹک مرمر کی دیواروں کے بیچھے بھی میری نظریں سب کچھ دکھے رہی تھیں۔

میں جیسے شاہی محل کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ مناظر پوری تفصیل کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں ای ترتیب اور جزئیات کے ساتھ قلمبند کرنا شروع کر دیا۔

عاطون ایک مہاراجہ کے روپ میں شاہی تخت پر بیٹا تھا۔ تخت پر ایک شاہی چھتر سامی آئن تھا جس میں فیتی ہیرے موتی جڑے تھے۔ عاطون کے سر پر بھی ہیرے جوا ہرات سے مرصع آج تھا۔ ود نوجوان کنیریں اس کے تخت کے چھپے اوب سے کھڑی مور چھل ہلا

رہی تھیں۔ عاطون سونے کے پیالے میں موجود کسی مشروب کے بلکے بلکے گھونٹ لے رہا تھا۔ اس کے تخت پر پہلو میں ایک ایس عورت بیٹھی تھی کہ جس کا حسن شعلہ جوالا بن کر وک رہا تھا۔ یہ عاطون کی ۲۰۰ رانیوں میں سے سب سے چیتی رانی کامنی تھی۔ عاطون کا مراجہ بھاریۃ تھا۔ بھاریۃ تھا۔ بھاریۃ تھا۔ بھاریۃ تھا۔ بھاریۃ تھا۔ بھاریۃ تھا۔ بھاریۃ کی آئی اس رانی کامنی سے والهانہ پیار تھا۔ کامنی بھی راجہ بھاریۃ پر اپنی جان چیشرکی تھی۔ ایک آئی نما رقاصہ ونیا اور مرو تم کی آئل پر رقص کر رہی تھی۔ پر وہ رقص تھا جو آگاش کی اپرائیس آسانی دیو آؤں کے حضور ناچتی ہیں۔ رقاصہ سام دید سے وہ رقص تھا جو آگاش کی اپرائیس آسانی دیو آؤں کے حضور ناچتی ہیں۔ رقاصہ سام دید کے مرحم کامناؤں سے بھرے ہوئے عاشقانہ گیت گا رہی تھی۔ اس کے گھنگروؤں کی جھنکار پائدھ پاؤں کی تھاپ کے ساتھ بلند ہو کر شاہی محل کے اس کمرہ عیش میں سحر آئیبر ساں باندھ رہے تھے اور راجہ بھاریۃ لیخی عاطون اپنی چیمتی ہوی کامنی کو لازوال محبت کی نگاہوں سے دکھی رہا تھا۔

و یہ رہ ملک رقص خم ہو گیا۔ شاہی رقاصہ ہاتھ باندھ کر راجہ بھارۃ کے حضور جھک گئی۔ بھارۃ نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار آثار کر اس کی طرف بھینکا اور اپنی محبوب ہوی کامنی کو ساتھ لئے حجلہ فاص میں وافل ہو گیا۔ کنیزیں بستر سنجاب وسمور پر چنیلی وسوس کی گلاب پاٹی پہلے ہی سے کر بھی تھیں۔ انہوں نے مماراجہ اور ممارانی کے آگے تعظیم کی اور کمراء شب خوابی سے نکل گئیں۔

راجہ بھاریہ مند شاہی سے نیک لگا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ رانی کامنی نے مشروب پیش کیا تو راجہ بھاریہ نے مسکرا کر کہا۔

"رانی کامنی! تم حارے ول کی بھی مہارانی ہو۔ جتنا پریم ہمیں تم سے ہے۔ اتنا اپنی کسی رانی سے نیس ہے۔ بتاؤ۔ کیا تم بھی ہم سے اتنی ہی محبت کرتی ہو؟"

رانی کامنی نے مماراجہ کا ہاتھ تھام کر اپنی مدبھری آنکھوں سے لگاتے ہوئے ہوئے۔ "مماراج! آپ میرے جم جم جم کے ساتھی ہیں۔ آپ سے میرے پریم کا مقابلہ آکاش وحرتی اور پا ال کی کوئی قیتی سے قیمتی چیز بھی نہیں کر سکتی۔"

راجہ بھاریہ کا چرہ خوقی سے چک اٹھا۔ اس نے رانی کامنی کا ہاتھ تھام کیا اور اس کی آکھوں میں جھانک کر کہا۔ "کامنی ہمیں پورا تھین ہے کہ ہماری محبت لازوال ہے۔ ہمارا ساتھ اٹوٹ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایک بات کھنگنے لگتی ہے۔"

رانی کامنی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ "الیمی کونسی بات ہے مهاراج؟"

رافی کامنی کی بی این کامنی کی کبی سیاہ رکیٹی زلف سے کھلتے ہوئے کہا۔ "رانی کامنی اور جہاں میت اپنی انتا کو پہنچ جاتی ہے وہاں شک وشبہ ضرور جنم لیتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی

خیال آتا ہے کہیں تم مجھے بھول تو نہیں جاؤگ؟"

رانی کامنی کی بردی بری سر ملیں آکھوں سے آنسو نیک بڑے۔ اس نے آنسوؤں بحری آواز میں کہا۔ "مهاراج! آپ میرے دل کے سوامی ہیں۔ میری آتما' میری روح کے مالک ہیں۔ میں آپ کو بھلا وینے کا بھی خیال بھی ول میں نہیں لا عمق۔ پھر آپ نے ایسا

راجہ بھاریہ نے محبت بھرے لیج میں کہا۔ "جمیں شاکر دو ممارانی! ہم نے ایسا کمان محض اس کئے کیا کہ ہمیں تم سے بے پناہ محبت ہے۔ ورنہ سوریہ دیویا ' دیویا آئی اور دیویا اندر گواہ ہیں کہ ہم تمهاری محبت کے سوا اپنے دل میں کی خیال کو جگہ نہیں دے کتے۔" راجہ بھاریہ نے مقع کل کر دی۔ سنگ مرمر کے جالی دار در پچوں میں سے جاند کی دھیمی روہانوی روشنی نے خواب گاہ کی رومان پرور فضا کو اور زیادہ پراسرار شد آگیں اور رومانوی بنا دیا۔ مہارانی کامنی نے تازہ مشروب بھر کر راجہ بھارتہ کو دیا۔ راجہ پہلے ہی نیم مدہوش تھا۔ وہ یہ پیالہ پی کر گری نیند سو گیا۔ رانی کامنی نے اٹھ کر اس کے چرے کو غور سے و یکھا۔ راجہ بھارتہ بے سدھ پڑا سو رہا تھا۔ رانی کامنی آہتہ سے بستر سے اتر عملی۔ ایک ہاتھی وانت کے منقش صندوق میں سے اس نے سیاہ دو شالہ نکال کر اوڑھا۔ راجہ کے مرہانے کے پاس آکر مرہوش راجہ کے چرے پر ایک نگاہ ڈالی اور سیاہ دوشالے میں سمٹی خواب گاہ کے عقبی خفیہ وروازے کی طرف برھی۔ یہ وروازہ سرخ کخواب کے بھاری بردے کے بیچیے دیوار میں بنگامی حالات کے لئے بنایا گیا تھا جس کی اندھیری سیڑھیاں اترنے ے ایک سرنگ آ جاتی تھی جو شاہی محل سے کھھ فاصلے پر فصیل شہرے باہر ایک جنگل میں جا کر نکلتی تھی۔

رانی کامنی خفیہ دروازے کی سیرهیاں اتر کر اونچی چھت والی فراخ سرنگ میں آئی تو وہاں ایک رازدار خادم گوڑا لیے تیار کھڑا تھا۔ رانی کو دیکھتے ہی خادم ادب سے جھک گیا۔ رانی نے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور سرنگ میں سے گزرنے گی-

سرنگ کے وردازے پر جاکر رانی نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور سرنگ کے دروازے سے نکل کر تھنی جھاڑیوں کے ج میں سے ہوتی ہوئی فصیل شرکے جنولی جنگل میں واخل ہو گئی۔ چاروں طرف ممرا سکوت طاری تھا۔ اونچے کھنے درخت اپنی شاخوں کو جھائے چٹم عبرت سے جگر پاش بے وفائی کا منظر دیکھ رہے تھے۔

رانی کامنی بے تاب نگاہوں سے جنگل کی تاریکی میں ادھر ادھر و کھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اللی کے ایک درخت کے نیج بہنی تو اندھرے میں درخت کے پیچیے سے ایک سامیہ

رانی کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔"سامرتھ! تمحیں انظار تو نسیں کرنا برا؟"

یہ قوی بیکل ساہ رو حبثی سامرتھ تھا۔ راجہ بھارتہ کے حبثی سواروں پر مشتمل وستہ خاص کا ایک جانباز حبثی سابی جس پر رانی کامنی دل وجان سے عاشق تھی آور جس سے طنے وہ آوھی رات کے وقت جھپ جھپ کر آیا کرتی تھی۔ ہفتے میں ان کی ایک رات طے تھی۔ اس رات رانی کامنی اپنے عاشق راجہ بھاریہ کو مشروب میں بے ہوشی کی دوا بلا کر مدموش کر کے سلا دیتی اور خود اپنے عاشق سے ملنے خفیہ سرنگ سے ہوتی جنگل میں آ جاتی۔ اپنے ایک خادم خاص کو رانی کامنی نے بھاری رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا تھا جو اس رات مقررہ وقت پر سرنگ میں آزہ دم گھوڑا لیے تیار کھڑا ہو یا تھا۔ رانی کامنی نے اسے خاص تھم دے رکھا تھا کہ اگر کوئی اس کے پیچیے تعاقب کی غرض سے خفیہ دروازے ے اترے تو اسے بے دریغ قتل کر دے خواہ وہ راجہ بھارتہ ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ رانی كے جاتے ہى وہ خادم نكى كلوار لے كراس جگه اندهيرے ميں جھپ جاتا تھا جمال سے راجہ ی خواب گاہ کے خفیہ دروازے کی سیرهیاں سرنگ میں اترتی تھیں۔

شیم سے بھیکے گھاس کے سبر مخملیں قالین پر لیٹی رانی کامنی کے کان کے قریب ون لے جاکر سامرتھ نے سرگوشی میں کہا۔ "رانی ! کیوں نہ ہم یماں سے فرار ہو

جائس - ملك حبشه مين ميرے كھيت ہيں۔ ہم وہاں چل كر رہيں گے۔" رانی کامنی نے سامرتھ حبثی کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور بو جھل آواز میں کہا۔ "میرے سوای " میری جان ! میں رانی ہوں " ممارانی ہوں ' بھاگ نہیں سکتی۔ پھر تہیں اس سے کیا؟ میں ہر سفتے کی رات کو تم سے ملتی ہوں۔ تم میرے مالک ہوتے ہو اور میں تمہاری

ابھی مچھلے پر کے ستارے نے جھلملانا شروع ہی کیا تھا کہ بے وفا رانی کامنی نے سامرتھ سے نیند بھری آواز میں کہا۔ "میرے محبوب! صبح ہونے والی ہے۔ میں اب والیس محل میں جاتی ہوں آج ہی کی رات چرتم سے ملنے آؤں گی۔"

رانی کامنی نے دوشالہ اوڑھا اور تیز تیز قدموں سے جلتی جنگل کی اندھرے میں غائب ہو گئی اور ایک بار پھر خفیہ سرنگ کی فضا گھوڑوں کی ٹابوں سے گونج اہمی۔ شابی خواب گاہ کو جانے والی سیرصیوں کے پاس خادم خاص اندھرے میں نکل آیا۔ اس نے تھوڑے کو سنبھالا۔ رانی کامنی نے گھوڑے سے اترتے ہوئے آبت سے پوچھا۔ کسی کو قل كرنے كى نوبت تو نهيں آئى بكرم؟"

خادم خاص نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ "منیں مہارانی جی !"

مهارانی بیر سن کر تیزی سے سیر هیاں چڑھنے گئی۔ شاہی خواب گاہ کے جالی وار در پچوں میں سے آتی ہوئی جاند کی روشنی پھیکی پڑ چکی تھی۔ نیلے آسان پر صبح کا ستارہ طلوع ہونے والے سورج کی نیلی روشن میں پھیکا پر رہا تھا۔ رانی کامنی سرخ کخواب کے بھاری یردے کے عقب سے نکل کر شاہی بلنگ پر آئی۔ راجہ بھاریہ بستر سنجاب وسمور پر اس طرح مد موش مرا تھا۔ رانی کامنی نے دوشالہ آثار کر منقش صندوق میں رکھا اور آہستہ سے بلنگ پر لیٹ محلی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک اپنے حبثی عاشق کی تصویر سائی ہوئی تھی۔ رانی کامنی نے آئکھیں بند کر لیں۔اس کے ہونٹوں پر راز بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ نیند کی آغوش میں تجسلتی چلی حمیٰ۔

اس روز شال ہند کے سرسزوشاداب جنگلوں اور بہاڑوں پر سیاہ کھٹانے ، الدار آ رای تھیں۔ معندی محندی مواکیں چل رای تھیں۔ راجہ بھاریة اینے خاص منتری 'ووست اور دربار کے شاہی جو تنی شاستری دیوا' کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔ راجہ اور شاستری دیوا تھوڑوں پر سوار ایک ہرے بھرے میدان میں سرسبر نیکریوں کے قریب سے محزر رہے تھے کہ انہیں ایک عورت کے قبقے کی آوز سائی دی۔

راجہ بھارت نے چونک کر اپنے منتری اور جو تشی شاسری دیوا کی طرف متوجہ ہو کر یوچھا۔ "شاستری جی ! اس وران جنگل میں یہ عورت کے قبقے کی آواز کمال سے آئی

شاسری نے مسکرا کر کہا۔ "مماراج! عورت کے قبقے کا کوئی بھروسہ نہیں ہو تا یہ مجھی مجھی وهو کا بھی دے جاتی ہے۔"

راجہ نے کما۔ "لین ہم نے یہ آواز بری صاف سی ہے۔"

شاسری بولا۔ "آواز تو میں نے بھی سی ہے مماراج! ہو سکتا ہے کوئی عورت اپنے ی سے اس حین موسم میں پیارد محبت کی باتیں کر رہی ہو۔"

راجہ خوش ہو کر کنے لگا۔ "شاسری جی! آپ نے کتی کی بات کی ہے۔ اس میں كيا شك ب كه اس سنسار مين بيار كرف والى بتى سے برم كر كوئى شے نمين ہے۔"

شاستری کے مونوں پر بلکی می مسرابت اجری- "آپ نے تھیک فرمایا مماراج! کین عورت کا بیار جمیل میں نظر آنے والے جاند کی طرح ہے۔ یہ جاند جمیل کی آخوش میں رہ کر بھی اس سے الگ ہوتا ہے۔ جھیل کا نہیں ہوتا۔"

راجہ بھارت نے کا "جمیں تم سے اختلاف ہے شاسری جی ! جو بتی این تی سے

بے پناہ محبت کرتی ہو وہ اس کی ہوتی ہے۔ وہ کسی دوسرے کی طرف آگھ اٹھا کر بھی نہیں

شاسری دایوا خاموش رہا۔ گھوڑے ایک عیری سے باہر نکلے تو کھے فاصلے بر نشیب میں انہیں برگد کے ایک مخبان ورخت کے ایک سادھو وکھائی دیا جو مرگ چھالا پر بیٹا تھا۔ اس سے پہلو میں ایک حسین وجمیل عورت بیٹی اس سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی۔ راجه بھاریۃ یہ منظر دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور بولا۔ دشماستری جی ! اپنی آگھوں سے ویکھو۔ سے عورت شاید اس سادھو جی کی بنی ہے۔ دیکھو دونوں کتنی محبت سے محو را ذونیاز ہیں۔ ایبا پاکیزہ منظر سورگ میں بھی شاید کمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔" شاسری دیوا بولا۔ "آپ نے مج کما مهاراج! لیکن میرا مشورہ ہے کہ جمیں جھپ کر ان کی ہاتیں سنی حاہئے۔"

"نبیں شاسری جی! یہ غیراخلاقی حرکت ہو گی۔ ہم الیا نہیں کر کتھے۔"

شاستری نے مسکرا کر کہا۔ "مماراج! شاید آپ پر عورت کی محبت کا بھرم کھل جائے۔ میرے ساتھ چلئے۔ میں علم جوتش کا ماہر ہوں۔ میں ایسی بہت سی باتیں وکھ لیتا ہوں جے آپ نہیں دیکھ کتے۔"

راجہ بھاریہ کچھ لاجواب سا ہو کر شاسری دیوا کے ساتھ چل باا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے فیکری کی اوٹ میں باندھے اور جھاڑیوں کے عقب سے ہوتے ہوئے برگد کے اس ورخت کے قریب آ کر چھپ سے جمال سادھو اپن محبوبہ سے بنس بنس کر باتیں کر رہا تھا۔ راجه بھاریہ اور شاسری دیوا 'ان کی باتیں نننے گئے۔

حسین وجیل عورت کے بال کھلے تھے اور وہ جیسے عالم مدہوشی میں سادھو سے کھ

وگورو دیو میں تمہاری دائی ہوں۔ پھرتم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟'' سادھونے کیا۔ "استری! میں جانا ہول کہ تم یتی ور ما ہو۔ میری واس اور پریم لتا ہو۔ مجھے تہاری نیت پر شک نہیں۔ پر نتو مجھے ود سروں پر اعتبار نہیں ہے۔ اس کئے جب سفر کرنے لگتا ہوں تو تنہیں اپنی ڈبیا میں بند کرکے گدڑی میں رکھ لیتا ہوں۔"

عورت ققهه لگا کر بنس بردی اور بولی- دهموروریو! ایک روز تههیس میری وفا کا ضرور یقین آ جائے گا۔ اچھا اب تم سو جاؤ کچھ دیر آرام کرد۔" سادھو مسکرایا اور پھراس نے اپنا سرایک گرڑی میں سرر کھ دیا۔ عورت سادھو کے لیے بالوں کو انگلیوں سے سلانے گی۔ تھوری در میں ساوھو ممری نیند میں کھو گیا۔ جب اس کے خرانوں کی بلکی ہلکی آواز بلند

ہونے گئی تو عورت نے جمک کر سادھو کے نیند میں ڈوبے چبرے کو ایک نظر دیکھا۔ پھر اوپر درخت کی شاخوں میں ایک درخت کی شاخوں میں ایک جوان آدمی نمودار ہوا۔ وہ آہستہ درخت سے اثر کر عورت کے پاس آ کر بیٹے گیا اور وہ نون عشق کے اور سادھو اس طرح بڑا محو خواب تھا۔

راجہ بھارہ نے نکھیں دو سری طرف کر لیں۔ شاسری دیوا نے ایک طنویہ مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے سرگوشی کی۔ "مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے سرگوشی کی۔ "مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے سرگوشی کی۔ "مسکراہٹ کے

تھوڑی دیر بعد مرد ' دوبارہ درخت کے اوپر چڑھ کر شاخوں میں چھپ گیا۔ سادھونے آئکھیں کھول دیں۔ عورت نے بری محبت سے کہا۔ "میرے پر کی ! کیا نیند پوری ہو گئی؟ کاش میں اسی طرح ساری زندگی تہماری خدمت کرتی رہوں۔"

مادھو اٹھ بیٹھا۔ اس نے دلنشیں مسکراہٹ کے ساتھ عورت کو دیکھا اور کہا۔ "پریم آنا! اب ہمیں سفر پر روانہ ہونا ہے۔ کیا تم تیار ہو؟"

عورت نے دونوں بازو کھول دیے اور کہا۔ "میں آپ کی جنم جنم کی داس ہوں " گورودیو! آپ جہاں چاہیں مجھے لے چلیں۔ میں تیار ہوں۔"

راجہ بھاریہ اور شاسری دیوا کے دیکھتے دیکھتے سادھونے کچھ منتر پڑھ کر عورت پر پھونک ماری اور عورت ایک انگل بھرکی مورتی میں تبدیل ہو گئ سادھونے نتھی سی مورتی کو اٹھا کر اپنی گدڑی میں ڈالا اور مرگ چھالا اٹھائے اپنے سنر پر روانہ ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی درخت پر چھپا ہوا آدمی بھی نیچے اتر آیا اور کچھ فاصلہ رکھ کر سادھو کے پیچھے پیچھے چل بڑا۔

راجہ بھاری موچ میں ڈوب چکا تھا۔ شاستری دیوا نے کما۔ دممماراج! آپ کیا سوچ رہے ہیں؟"

راجه بھارمہ بولا - "شاسری جی ! ہم سوچ رہے ہیں۔ کیا عورت اتنا برا فریب بھی کر ہے؟"

شاستری دیوا نے کما۔ "مماراج! آپ نے اپنی آکھوں سے دیکھ لیا کہ عورت اگر چاہ ہو ہرا ہوں ہور تی جاہ ہورت کو مورتی چاہ ہو ہزار پردوں میں رہ کر بھی مرد کو دھوکا دے سی ہے۔ یہ سادھو اس عورت کو مورتی بنا کر اپنی گدڑی میں چھپائے بھر آ ہے گر دہ بھر بھی بردی کامیابی سے سادھو کے اعتاد کو دھوکا دے رہی ہے۔"

راجہ بھارۃ نے کہا۔ "اس کا مطلب سے ہوا کہ دنیا میں کمی بھی عورت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔"

شاستری اور راجہ جھاڑیوں میں سے نکل کر اپنے گورٹوں کی طرف جا رہے تھے۔
شاستری دیوا نے کما۔ "مماراج! جس عورت کے اپنے دل میں کسی مرد کے ساتھ وفا داری
کا جذبہ نہ ہو اور اسے پا بال کے بنیج بھی رکھیں گے تو وہ آپ کو دھوکا دے جائے گ۔"
محل میں واپس آکر راجہ بھارتہ لین عاطون اواس ہو گیا۔ اس نے اس شام شاستری
دیوا کو اپنے حجلہ خاص میں طلب کیا اور کما کہ وہ جنگل والے واقع سے ابھی تک پریشان
ہے اور اسی سوچ میں گم ہے۔

'ہورے ماط مباول کی اور کیا۔ "مماراج! ممارانی جی سی ساوتری ہیں۔ شاستری ویوانے راجہ کو تیلی دی اور کیا۔ "مماراج! ممارانی جی سی ساوتری ہیں۔ آپ ان کے بارے میں ایسا مت سوچیں۔"

راجہ بھاریم نے کہا۔ "اچھا یہ بتاؤ کہ تہیں کیے پتا چل گیا تھا کہ اس سادھو کی عورت بدل چلن ہو گی؟"

ورے بیں ملی ملی اور علم شاستری دیوا' نے بوے ادب سے کہا۔ "مہاراج! بیں علم جوتش کا ماہر ہوں اور علم قیانے کا گیانی ہوں۔ انسان کی صورت دکھ کر میں اس کا زائچہ سمجھ جاتا ہوں۔ بدچلتی اور بد تماثی اس عورت کے چرے پر لکھی تھی۔"

"راجہ بھاری نے شاستری کی طرف منہ کر کے کما۔ "شاستری جی ! ہماری چیتی ہوی رائی کامنی کے بارے میں تمہارا علم کیا کہتا ہے؟"

شاسری جی کانپ اٹھے۔ اس نے نمایت اوب سے کما۔ "مماراج! آپ ایسا مجھی کہ سوچیں۔ ممارانی کامنی کا چرہ آگاش کی دیوی کا چرہ ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو مجھی ایسا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہئے۔"

راجہ بھاریہ کا دل اپنی جگہ ہے اکھر چکا تھا۔ اس نے کما۔ "شاستری جی! آپ ہمارے بہتری دوست اور لا کق ترین منتری اور نجوی ہیں۔ آپ ہماری ممارانی کا زائچہ بنا کر ہمیں بتائیں کہ وہ ہمارے ساتھ وفادار رہے گی یا نہیں؟"

شاسری دیوا البحن میں بڑ گیا۔ کیونکہ زائچہ مجھی جھوٹ نہیں بولتا۔ شاسری دیوا ایک روش ضمیر جو تشی اور دیدوں کا عالم تھا۔ اس نے راجہ کوزائچہ بنانے سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن راجہ بھارچ نہ مانا آخر اس نے کہہ دیا۔

"شاستری جی ! یه مارا علم ہے که آپ ماری ممارانی کامنی کا زائچہ بنا کر ہمیں بتاکیں کہ وہ ہم سے وفادار ہے کہ نہیں؟"

شاستری دیوا اب مجبور ہو گیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی۔ "مماراج! اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سیوک آپ کا نمک کھا آ ہے۔ میں ابھی زائچہ بنا آ ہوں۔ "شاستری دیوا نے وہیں راجہ بھارہ کے سامنے چوکی پر بیٹھ کر پچھ اشلوکوں کا ورد کیا۔ پھر تقویم کو دیکھ کر آسان اور برج میں ستاروں کی چال کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ممارانی کامنی کی آریخ پیدائش معلوم کی اور اس کا زائچہ بنانا شردع کر دیا۔ پو تھی پر زائچہ بناکر شاستری دیوا گمری سوچ میں ڈوب گیا۔ زائچہ بنانا شردع کر دیا۔ پو تھی پر زائچہ بناکر شاستری دیوا گمری شوچ میں ڈوب گیا۔ زائچہ نے اسے ممارانی کامنی کے بارے میں سب پچھ بنا دیا تھا۔ شاستری دیوا دل ہی دل میں دنگ رہ گیا تھا۔ جو پچھ زائچہ اسے بنا رہا تھا اس پر اسے لیقین شیس آ رہا تھا۔ گر زائچہ بچ بول رہا تھا۔

اس کے باوجود شاستری ' راجہ کو کچھ بتانے سے انگیا رہا تھا۔ شاستری کی انگیاہٹ کو راجہ بھاریہ نے بھی محسوس کر لیا۔ اس نے کہا۔

"شاستری جی ! معلوم ہو تا ہے آپ ہمیں کچھ بتاتے ہوئے گھرا رہے ہیں۔ میں آپ کو دویدوں کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ ہماری ممارانی کے بارے میں ذائجہ کیا بتا رہا ہے؟"

شاستری دیوا نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وہ اب جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔
محض اپنی جائی کی وجہ سے شاستری دیوا اپنے روحانی شعور کو دیو ناؤں کے مقام تک لے گیہ تھا اور اسے بھین تھا کہ اس کا اگلا جنم دیو ناؤں میں ہو گا۔ اس لئے محض راجہ کی خوشنودی کی وجہ سے جھوٹ بول کر وہ اپنی زندگی بھر کی تپیا اور ریاضت کو زائل نہیں کر سکنا تھا۔
اس کے باوجود وہ راجہ کو تچی بات بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ لیکن جب راجہ نے اسے مقدس دویدوں کی قشم دلائی تو شاستری دیوا تھے بتانے پر مجبور ہو گیا۔

اس نے کما۔ "مماراج! اگر آپ اپی ممارانی کے بارے میں وہ سب کھ جانا چاہتے ہیں جو اس کا زائچہ مجھے بتا رہا ہے تو آپ کو بری جوانمردی اور حوصلے سے کام لیتا ہو گا۔"

راجہ بھار و کے پاؤں تلے گویا زمین سرک گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی ہے بات نہیں تھی کہ اپنی چیتی اور وفادار ترین رانی کے بارے میں اے الی بات بھی سنی پڑے گی۔ اس نے کما۔ "شاستری دیوا! تم کمو۔ میں راجہ ہوں 'کھتری ہوں میرے حوصلے کو تم نہیں جانتے۔"

شاستری دیوائ نے اپنی نظریں بوتھی پر بنے ہوئے زائے پر جما دیں اور کہنا شروع کر ویا۔ "مماراج! ممارانی کامنی آپ کے ساتھ وفاوار شیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہر

ہنتے میں روی وارکی رات کو جب شہر پر سناٹا چھا جاتا ہے تو وہ جنوب کی طرف ایک جنگل میں کسی غیر مرد سے ملنے جاتی ہے جہال سے وہ سورج نکلنے سے پہلے واپس محل میں آ جاتی ہے "

' سشاستری!" راجہ بھارتہ گرج کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شاستری سم کر جیپ ہو گیا۔ راجہ بھارتہ ب چینی سے کوار کے قبض پر ہاتھ رکھے کمرے میں شملنے لگا۔ اس وقت اس پر ایک ایک ایسے زخمی چیتے کا گمان ہو رہا تھا جس کو سلاخوں میں بند کر دیا گیا ہو۔

راجہ بھاریۃ نے دو تین بار تکوار نیام سے آدھی نکالی اور پھر زور سے نیام میں وال دی۔ دہ اپنے دل میں المحتے ہوئے طوفان کو دباتے ہوئے تخت پر بیٹھ گیا اور ایک گری سانس بھر کر بولا۔ "شاستری جی ! آپ کا زائچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ ایک بار پھر غور سے دیکھیں۔ ہماری رائی ہم سے بے ناہ پیار کرتی ہے۔ وہ ہمیں بھی دھوکا نہیں دے سکتے۔"

شاسری نے زائے پر ایک بار پھر نگاہ ڈالی اور ہاتھ باندھ کر بولا۔ "مماراج! میں سیای جو تشی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جیون مرن میرے لئے پھھ اہمیت نہیں رکھتا۔ میں موت سے نہیں ڈریا۔ اس لئے جھوٹ نہیں اورن گا۔ میں نے جو پھھ آپ کو گوش گزار کیا زائجہ وہی کچھ بتا رہا ہے۔"

راجہ بھارت ایک لمح کے لئے سائے میں آگیا۔ بھراس نے خٹک آواز میں پوچھا۔
"کیا آپ بتا کتے ہیں کہ وہ آدی کون ہے جس سے ملنے ہماری ممارانی آدھی رات کو جاتی

شاستری نے کچھ دیر زائے پر غور کیا۔ کھ مزید حماب نگایا اور پھر بولا۔ "مماراج! میں دکھ رہا ہوں کہ شرکی فصیل کے باہر سمند نوب کو برگد کا ایک پیڑ ہے۔ اس پیڑ کے نیچ ممارانی کامنی ایک ساہ جم والے کس مرد نے پاس بیٹھی ہے۔"

"بس بس ناموش ہو جائیں۔" راجہ بھارتہ وھاڑتے ہوئے بولا۔ تلوار اس کے نام سے نام کر ہاتھ میں آگئی تھی۔ راجہ کا سارا جمع غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس سے بوھ کر کوئی برے سے بوا دشمن بھی اس کی توہین نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شاستری کی طرف کی

شاسری نے گردن جھا دی اور کہا۔ "مماراج! بچ بولنے کے عوض میری گردن عاضرے مجھے کوئی دکھ نہیں ہو گا۔ "

راجہ بھاریہ نے ملوار نیام میں کرلی اور آہستہ سے بولا۔ "شاستری! اس روی وار کو جم ممارے ساتھ آدھی رات کو شہر کی فسیل کے باہر جنگل میں جاکمیں گے اگر ہماری

مهارانی تمهارے حماب کے مطابق وہاں نہ آئی تو تمهاری گردن اڑا دی جائے گ۔" شاستری دلیا واقعی موت سے نہیں ڈرٹا تھا۔ اس نے کما۔ "مجھے منظور ہے ا مهاراج۔ میرا زائچہ میرے آگے بھیشہ کج بولٹا ہے۔ لیکن میری ایک عرض ہے۔" "وہ کیا؟" راجہ نے بوچھا۔

شاسری نے کہا۔ "روی وار کو ابھی چار ون باتی ہیں۔ آپ روی وار سے ایک دان پہلے یہ اعلان کر دیں کہ آپ ایک خروری کام کے سلسلے میں شہر سے دور ریاست ہائلیہ کے مہاراج کے ہاں جا رہے ہیں اور آپ سب کے سامنے محل سے رخصت ہوں۔" راجہ بھارچہ نے کہا۔ "مجھے منظور ہے۔"

چنانچہ طے شدہ منصوب کے مطابق روی وار سے ایک روز پہلے راجہ بھارتہ نے محل سے ایک ہوز پہلے راجہ بھارتہ نے محل سے ایک ہفتہ غیر عاضر رہنے اور وو سری ریاست کے راجہ کے ہاں جانے کا اعلان کر دیا۔ راجہ نے محافظ وستے کو ساتھ لیا۔ شاہی رتھ میں ہوار ہوا۔ ساری ممارانیاں راجہ کو رخصت کرنے صندل اور پھول لے کر آئیں۔ ممارانی کامنی کا تو رو رو کر برا حال ہو را تھا۔ وہ راجہ کے چن چھوتی اور کہتی۔ "مماراج! مجھ سے آپ کے بغیر بھاڑ ایسے وان کیے کئیں گئیں گے؟ میں آپ کی جدائی برواشت نہ کر سکول گی۔"

اس کی میہ حالت و کھ کر راجہ بھارتہ کو یقین ہو گیا کہ شاستری کا زاکچہ غلط تھا اور رانی کامنی اس کی وفادار اور نیک دل بوی ہے۔ گر اب وہ جس امتحان کا فیصلہ کر چکا تھا اس میں سے گزرنا ضروری تھا۔

راجہ بھاریہ شرسے روانہ ہو گیا۔ رات کو اس نے شرسے دور دریا پار ایک جنگل میں قیام کیا۔ منتری شاہی جو تشی شاستری دیوا اس کے ہمراہ تھا۔ راجہ نے اعلان کیا کہ چونکہ اس جنگل کی فضا بری خوشگوار ہے اس لیے دو روز تک وہاں قیام رہے گا۔

دوسرے دن آدھی رات سے پہلے راجہ نے شاستری دیوا کو ساتھ لیا اور گھوڑوں پ سوار ہو کر دونوں دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے دریا پارکیا۔ سامنے شہر کے جفا ست جنگل کی آخری سرحد شروع ہوتی تھی۔

شاسری دیوا' نے ایک بار پھر ذائے کو دکھ کر اس کے حساب سے جنگل کی سمت التعین کر لیا تھا وہ راجہ بھارید کو لے کر جنگل میں اس گنجان درخت کے پاس لے آیا۔ جمالا آدھی رات کو اس کے زائے کے مطابق رانی کامنی کو ایک سیاہ حبثی سے ملنے آتا تھا۔

راجہ بھارید گھوڑے سے اتر کر درخت کے قریب آیا۔ اندھرا اور سکوت قبرستان کم یاد ولا رھا تھا۔ شاسری نے کما۔ "مہاراج! ابھی آدھی رات نہیں ہوئی۔ پھر بھی میرکم

گذادش ہے۔ کہ آپ یمال سے جٹ کر کسی دوسری جگہ چھپ جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساہ رو حبثی آپ کو دیکھ کریمال سے فرار ہو جائے۔"

راجہ کو شاسری دیوا کی ہے بات بے حد تاگوار گزری مگر دہ مجبور تھا۔ ایک بات اس کے دل میں بھی تھی کہ کم از کم اس امتحان سے ضرور گزرنا چاہئے ماکہ رانی کامنی کی پاک رامنی فابت ہو سکے۔ راجہ بھارچہ کو لیقین کامل ہو گیا تھا کہ کامنی اس کی وفادار ہے۔ سی ساوتری ہے اور وہ کی غیر مرد سے ملنے وہال نہیں آئی۔

چنانچہ بھارتہ وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ دونوں چند قدموں کے فاصلے پر اونجی گھاس میں چنانچہ بھارتہ وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ دونوں چند قدموں کے فاصلے پر اونجی گھاس میں جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ گھوڑے انہوں نے جنگل میں دور ایک جگہ جا کر باندھ دیے تھے۔ راجہ بھارتہ نے جنگل کے تاریک سائے میں شاستری دیوا کی طرف دکھ کر کہا۔ مشاستری جی ! مجھے افروس ہے کہ آپ کا زائچہ غلط ہے ادر مجھے وچن کے مطابق آپ کی گردن اڑانی ہوگ۔"

شاستری دیوا نے جواب دیا۔ "مماراج کی زندگی پر میری بزار جان قربان.... کین میرا زائچہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔"

رات گزرتی چلی گئی۔ شاسری دیوا کے حماب سے جب آدھی رات ہونے میں ایک شانیہ رہ گیا تو انہیں جنگل میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے گھاس کی دیوار میں سے جھانک کر دیکھا کہ دور جنگل کے درختوں میں ایک گھڑسوار چلا آ رہا ہے۔
گھڑ سوار اس گلجان درخت کے نیچ پہنچ کر گھوڑے سے اتر بڑا' جس کی نشاندہی شاسری دیوا' نے کی تھی۔ اندھیرے میں گھڑ سوار کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاسری دیوا' نے کی تھی۔ اندھیرے میں گھڑ سوار کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاسری

"مهاراج! بيي وه سياه رو جبشي ب-"

راجہ بھاریۃ کا دل بیٹھ ساگیا۔ وہ چپ رہا۔ وہ آکھیں بھاڑے گنجان درخت کی طرف تک رہا تھا۔ ساہ رہ عبثی گھوڑے کو ایک طرف باندھ کر درخت کے تنے سے نمیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ساف ظاہر تھا کہ اے کسی کا انظار ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہو گ کہ اچانک ساہ رہ حبثی اپی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا پھر راجہ بھاریۃ نے ایک ساہ بوش عورت کو درختوں کے اندھرے سے نکل کر اجنبی مرد کی طرف برھتے دیکھا۔ راجہ بھاریۃ کو رانی کامنی کے فاص عطر کی خوشبو آئنی تھی۔ پہلے تو وہ کتے میں آگیا پھر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے تلوار نیام سے کھینچی اور ایک فلک شگاف نعرہ لگا تا ہوا ورخت کی طرف دوڑا۔ شامتری دیوا جب لیک کر راجہ بھاریۃ کے پاس پہنچا تو راجہ سیاہ رہ حبثی کے ساتھ اپنی چیتی

رانی کامنی کو بھی ہلاک کر چکا تھا۔

شاستری اپنی جگہ بت سابنا کھڑا تھا۔ خون آلود تلوار راجہ بھاریۃ کے ہاتھ میں تھی۔ دوسرے ہاتھ میں اس نے ممارانی کامنی کا سربالوں سے بکڑ کر اوپر اٹھا رکھا تھا۔ ممارانی گردن سے ابھی تک خون ٹیک رہا تھا۔ راجہ بھاریۃ نے ممارانی کامنی کے سرکو نفرت سے پھینک دیا۔ پھرشاستری کی طرف غم آلود آتھوں سے دیکھا۔

"شاسری جی ! تمهارا علم سیا ہے۔ میرا علم ناقص تھا۔ میری آنکھوں پر جھوٹے پیار کی پی بندھی تھی۔ تمهارے سیچ علم نے میری آنکھوں پر بندھی ہوئی جھوٹ کی پی کو آثار پھینکا ہے۔ میں تمهارا دھنوادی ہوں۔"

یہ کمہ کر راجہ بھارہ نے اپنی تکوار وہیں دونوں گناہ گار انسانوں کی لاش کے درمیان پھینک دی اور شاستری دیوا سے کما۔ "میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ شاستری جی ! اب اس سنسار میں کچھ دیکھنے کو باقی نہیں رہا۔ چلو ہم آخری بار اپنے شاہی محل کو چلتے ہیں۔" شاہی محل میں آتے ہی راجہ بھارہ نے اپنی باقی کی تمام رانیوں کو بھی طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ تخت پر اپنے بیٹے کو بھایا، شاہی لباس آثار کر جوگیوں والے میردے کپڑے ذیب تن کے، اپنے شاہی بال کاٹ کر پھینک ڈالے اور شاستری دیوا کے ساتھ رتھ میں بیٹے کر شاہی محل کو بھینہ کے لئے چھوڑ دیا۔

جنگل کے پار دریا کے کنارے پہنچ کر راجہ بھارۃ رتھ سے پنچ اتر آیا۔ اس نے اپنے میں بہنا ہوا آخری ہار بھی اٹار کر شاستری کے حوالے کیا اور کما۔ "شاستری بی اشان محل سے میرا نا تا ہیشہ کے لئے ٹوٹ رہا ہے۔ میں بن باس لے رہا ہوں۔ دنیا کی ناپا کداری اور انسانی تعلقات کی حقیقت مجھ پر کھل گئی ہے۔ آپ شاہی محل کو لوٹ جائیں اور میرے نیچ کی حفاظت کریں اور اسے زندگی اور آتما کا سچا علم سکھائیں۔ میں باقی زندگی بن باس میں گزار دوں گا۔ جنگل کے گر پڑے پھل کھاؤں گا۔ ندی کا پانی پیکوں گا، مسافروں کی خدمت کروں گا، بھولے بھکوں کو ان کی منزل تک پہنچا دوں گا اور پرم آتما کا گیان عاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔"

یہ کم کر راجہ بھارہ وریا کے ساتھ ساتھ روانہ ہوگیا۔

شاستری دیوا' نے آخری بار جھک کر راجہ بھارتہ کو پرنام کیا اور رتھ کو واپس موڑ کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔

راجه بھاریۃ اب جوگی بھاریۃ بن کیا تھا۔

شام تک وہ دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا۔ شام کے قریب وہ ایک گھاٹ پر پہنچا

جال ایک کشتی مسافروں سے بھری دریا پار جانے کو تیار کھڑی تھی۔ جوگی بھاریہ بھی اس کشتی میں بیٹھ گیا۔ جب کشتی دریا کے وسط میں بہنی تو ملاح نے لوگوں سے کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ جب شروع کر دیا۔ جب کا کرائے کے عوض دیتا۔ جب راجہ بھاریہ ادر اب جوگی بھاریہ کی باری آئی تو بری مونچھوں والے نو مند ملاح نے راجہ بھاریہ ہے کرایہ طلب کیا۔ بھاریہ نے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے کیا۔

ومهاراج! مارے پاس کرایہ ادا کرنے کو کچھ نہیں ہے۔"

ملاح کی مونچیس غصے سے بھڑ کئے لگیں۔ اس نے ڈان کر کہا۔ "اب جوگ ہو گا ایخ گھر..... نکال کرایہ.... نہیں تو ابھی دریا میں دھکا دیتا ہوں۔"

سیرے پاں چھ یں ہے سماری وہ اس نے راجہ بھارتہ کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔

ملاح کو تو سخت طیش آگیا۔ اس نے راجہ بھارتہ کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔

دوسرے مسافر خاموش رہے کیونکہ ملاح بٹاکٹا تھا۔ اور اس کی شہرت بھی اچھی نہیں تھی۔

راجہ بھارتہ خاموش سے مار کھا تا رہا اور دل میں اپنے بھگوان کو یاد کر کے یمی بار بار

را کے بھگوان تو مجھے معاف کر دے 'تو اسے بھی معاف کر دے۔ یہ میرا دشمن نہیں ہے۔ -- میرا کوئی دشمن نہیں' کوئی دوست نہیں' تو اسے معاف کر دے۔"

الله 'راجہ بھارت کو مارت ہوئے گالیاں بھی دے رہا تھا ادر بار بار اس سے کرایہ مائک رہا تھا کہ اچائک دریا کی ہروں میں طوفان آگیا۔ کشتی ڈگھانے گئی پھر دریا میں سے مائک رہا تھا کہ اچائک دریا کی ہروں میں طوفان آگیا۔ کشتی ڈگھانے گئی پھر دریا میں سے ایک اثروہا باہر نکل آیا۔ اس کے سات منہ تھے۔ ہر منہ سے سرخ زبان چنکار رہی تھی۔ یہ ایک بہت برا ا ژوہا تھا۔ مسافروں کی چینیں نکل گئیں۔ ا ژوہے نے ملاح کو اپنے منہ میں ایک بہت برا ملاح کے تو ہوش گم ہو گئے۔ لگا ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنے....!

ا ژدہا ملاح کو نگلنے ہی والا تھا کہ راجہ بھارت نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ "میں نے اسے معاف کیا۔ تم بھی اسے معاف کر دوئ یہ تہمارا دسٹمن نہیں 'میرا دسٹمن ہے۔"

معاف کیا۔ ہم بھی اسے معاف کر دو ہے ممارا و کن کیل میر دو کی ہے۔

ا ژوہے نے ملاح کو کشتی میں والیس رکھ ویا بچر راجہ بھارے کو بڑی نری سے منہ میں

پڑ کر اپنے سرکے اوپر بھایا اور دریا کے دو سرے کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔

دریا کا طوفان رک گیا۔ مسافر "ج گنگا میا" کے نعرے لگانے گئے۔ ملاح تو کشتی
میں مجدے میں گر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے از دوا کشتی والوں کی نظروں سے او جھل ہو گیا۔

ا ژوبا شام کے بھلتے ہوئے اندھیرے میں راجہ بھارے کو دریا کے دوسرے کنارے پر

لے آیا۔ یمال ایک اونچے ٹیلے میں ایک کھوہ بنا ہوا تھا۔ اثربے نے اسے کھوہ کی زمین پر رکھ دیا چر راجہ بھارہ کے کانوں کو بجز کے عوض میں ایک ایس طاقت ملی کہ جس کی مدو سے وہ جانوروں سے لے کر انسانوں تک ہر مخلوق کی زبان سمجھ اور بول سکتا تھا' اس نے سنا 'اثرہا کمہ رہا تھا۔

"مہاراج! میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ میں سانپوں کا دیو تا پدم ناگ ہوں مجھے آگاش سے تھم ملا کہ آپ کی مدد کو پنچوں۔ مجھے تھم دیجئے۔ میں آپ کی مزید کیا مدد کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو میں زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے سارے فزانے نکال کر آپ کی خدمت میں ارین کر دوں۔"

آپ کی خدمت میں ارپن کر دوں۔"
راجہ بھارت نے مسکرا کر کہا۔ "میرے دوست پدم ناگ! یہ سب کچھ میرے پاس تھا۔ میں انہیں اپنے شاہی محل میں چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ مجھے سوائے تنہائی کے کچھ نہیں چاہئے۔ میں تمہارا شکریہ اوا کرتا ہوں کہ تم نے میری مدد کی۔ پر نتو میں اس مدد کا طلب گار نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی تمہارا دھنواو ہوں۔"

پدم ناگ بولا۔ "مماراج! آپ ہے تیاگی ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کو نروان حاصل ہو لیکن میں آپ کا دوست رہوں گا۔"

راجہ بھارتہ نے کما۔ "پدم ناگ! مجھے دو سرا جنم نمیں ہو گا۔ میں نے سنمار کی ترشنا اور آلاکٹوں کو بیشہ بیشہ کے لئے اپ آپ سنونچ کر پھینک دیا ہے۔ جب مجھے سنمار کی پیاس باتی نمیں رہی تو پھر مجھے سنمار میں پیدا ہونے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟"

سنمار کی پیاس باتی نمیں رہی تو پھر مجھے سنمار میں پیدا ہونے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟"

پدم ناگ نے جواب دیا۔ "مماراج! آپ نے سنمار کی ترشنا کو سنمار کی پیاس کو جھوڑا ہے مگر اس ترشنا نے آپ کو نمیں چھوڑا۔ جب تک آپ کو کوئی دفادار اور آپ پر جمور ایس نجھوڑا۔ جب تک آپ کو کوئی دفادار اور آپ پر جمور کوئی دفادار اور آپ پر جمور کی دیاں نچھادر کر دینے والی پتی نمیں ملتی' آپ کا بار بار جنم ہو گا۔ پرنتو میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور دفت آنے پر آپ کی مدد کروں گا۔"

راجہ بھارت اپنے خیال میں گم ہو گیا۔ پدم ناگ نے ٹھیک .... کما تھا۔ راجہ بھارت کے دل میں ابھی تک یہ حسرت یہ ناش باقی تھی کہ کاش اس کی زندگی میں کوئی ایسی عورت بھی آئے 'جو سی ساوتری ہو اور جس کی پاک دامنی اور اس کے ساتھ اس کی وفاکی 'ویو آئے بھی قتم کھا سکیں۔

يدِم ناك ' راجه بھارۃ كى تعظيم بجاِ لا كروابسِ چلا گيا۔

راجہ بھاریہ نے باہر سے سوتھی گھاس لا کر کھوہ کے اندر زمین پر بچھائی اور قدیم زمانے کے جوگیوں کی طرح <sup>ہم</sup>لتی ہ<sup>ا</sup>تی مار کر مراقبے میں بیٹھ گیا۔

راجہ بھارتہ مراقبے میں گم تھا۔ اس نے اپ لاشعور... اور تحت الشعور میں سے غیر ضروری اشکال اور چاتی پھرتی تصاویر کو الگ کر دیا اور خود اپنی روحانی شخصیت پر غور کرنے لگا۔ بھی اس کے خیال میں بھی اور قدیم مقدس کتابوں کی رو سے بھی ایک انسان کا اس دنیا میں فرض منصی تھا کہ وہ اپنے روحانی تشخص کی حقیقت معلوم کرے لیکن اس کا خیال بار بار اپنی بے وفا گر چیتی پتنی رانی کامنی کی طرف چلا جاتا تھا۔ یہ خیال اس کے خیال بار بار اپنی ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے تحت الشعور میں یہ حسرت 'یہ ترشا باتی مراقبے میں حائل ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے تحت الشعور میں یہ حسرت 'یہ ترشا باتی

اس نے آئھیں کھول دیں۔ کھوہ سے باہر نکل کر آسان کو دیکھا۔ رات ہو چکی اس نے آئھیں کھول دیں۔ کھوہ سے باہر نکل کر آسان کو دیکھا۔ رات ہو چکی متی۔ آسان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور جیکیے ستاروں کی مدہم روشن نے جنگل کے راستوں 'سر سبز نگریوں اور درختوں پر مدہم وہند کی ایک غیر مرئی می چاور پھیلا رکھی تھی۔ راجہ بھاریۃ نے ستاروں کی طرف و کھی کر خدائے واحد کے حضور وعا کی کہ وہ اپنی رحت بے بایاں سے سکون قلب عطا فرمائے۔ راجہ بھاریۃ کی آئھوں میں شدت جذبات راجہ بھاریۃ کی آئسو خدائے واحد کی محبت میں نکلے تھے۔ راجہ بھاریۃ نے وعا مانگ کر سے آئسو آئر کھوں میں واپس آکر گھاس پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ اپنے چرے پر ہاتھ پھیرا اور کھوہ میں واپس آکر گھاس پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ

کیا۔

ایک بات کا عاطون ہونے کی حیثیت سے اسے شدید احماس تھا کہ اب اس میں موت کے خلاف جنگ کرنے کی فتی نہیں رہی تھی' اس سے پہلے اس پر ایک خاص مت موت کے خلاف جنگ کرنے کی فتی نہیں رہی تھی' اس سے پہلے اس پر ایک خاص مت کے لئے موت حرام کر دی گئی تھی گر اس جنم میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا بھی ہو سکتا تھا اور اس کی موت بھی آ کئی تھی' اسے زخم بھی لگ سکتا تھا اور سے زخم اس کی بلاکت کا باعث بھی ہو سکتا تھا۔

ہوائی ہ باشت کی ہو سی ہو گے ہوا ہے ہوارہ کو اپنی اس کروری کا افسوس نہیں تھا کیونکہ وہ ایک لکین عاطون عرف راجہ بھارہ کو اپنی اس کروری کا افسوس نہیں تھا کیونکہ وہ ایک نیک اور سے رائے پر چل رہا تھا۔ وہ سوتھی گھاس پر لیٹا کھوہ کے اندھرے میں اپنی میوی کی سے موت کا خوف وور ہو گیا تھا۔ وہ سوتھی گھاس پر لیٹا کھوہ کے اندھرے میں اپنی میوی کی سے وفائی پر غور کر رہا تھا کہ اے باہر گھوڑوں کے ہنانے اور پھر ان کی ٹاپوں کی آواز سائی دی۔ راجہ بھارہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھوڑے اس کھوہ کی طرف آ رہے تھے۔

سان دی۔ راجہ بھارتہ اھ ریک یا۔ اور دور در از علاقے سے شمر کی طرف اس لیے آ رہے تھے ۔ یہ جار خونخوار ڈاکو تھے' جو دور دراز علاقے سے شمر کی طرف اس لیے آ رہے تھے کہ دہاں سے کوئی صحت مند جوان اغوا کر کے اسے آئن دیوی کے حضور قربانی کے لئے پیش

کریں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ایبا کرنے سے انہیں ڈاکے سے بے پناہ مال ودولت حاصل ہوتی اور ان کی زندگیاں بھی محفوظ رہ سکتی تھیں۔

میں چاروں ڈاکو ددہر سے سفر کر رہے تھے۔ رات ہوئی تو وہ عکری کے پاس ایک چشمہ دیکھ کر گھوڑوں سے اتر پڑے۔ گھوڑوں کو انہوں نے چرنے کے لئے چھوڑویا اور خود کھوہ کی طرف برھے۔ اس وقت راجہ بھارتہ کھوہ میں بیدار بیٹھا تھا۔ ایک ڈاکو نے مشعل روشن کرکے ایک ورخت سے لگا دی اور کھوہ کی طرف دیکھ کر بولا۔

"کیوں نہ ہم رات اس کھوہ میں بسر کریں۔ صبح ہونے پر شہر میں سوداگر بن کر واخل ہوں گے اور اپنی مرضی کے صحت مند جوان کو اغوا کر کے واپس چل ویں هے۔" دو سرے ڈاکو نے کہا۔ "خیال برا نہیں ہے۔"

تیبرا ڈاکو کھوہ میں داخل ہو گیا۔ مشعل کی روشنی میں اس نے گھاس پر راجہ بھار متہ کو آلتی پالتی مارے بمیٹھا دیکھا تو چلا کر بولا۔ ''اندر شکار موجود ہے۔''

سارے ڈاکو کھوہ میں آ گئے۔ مشعل کی روشنی میں انہوں نے راجہ بھاریہ کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ ایک ڈاکو نے کہا۔ "تم کون ہے؟"

راجه بھاریۃ نے کہا۔ "میں ایک سنیاس ہوں۔ جوگ ہوں۔ یہاں بیٹھا بھگوان کو یاد کر ہوں۔"

ڈاکو قبقیے لگا کر ہس پڑے۔ "کندو! یہ نوجوان کیا رہے گا؟"

دومرا ڈاکو بولا۔ "مرداز کندو! یہ گاؤ دی اگنی دیوی کے بلیدان کے لئے بوا تھیک رہے گا۔ اگنی دیوی اس کے بلیدان سے بوی خوش ہو گی۔"

راجہ بھاریہ سمجھ گیا کہ یہ ڈاکو اے اگی دیوی کے آگے قربان کرنے والے ہیں۔
لیکن چونکہ اس پر موت اور زندگی کی حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ اسے یہ گیان حاصل ہو گیا
تقا کہ جو زندہ ہے ، وہ کبھی نہیں مر سکتا اور جو مربا ہے وہ پھر جنم لیتا ہے ، اس لیے راجہ
بھاریہ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا۔ "بھائیو! دیوی ، دیو آؤں کے آگے
بلیدان دینے سے پچھ نہیں ہو آ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو تم کو سورگ طے گا اگر کرم
بلیدان ویے سے بی نو تمہیں دیوی ، دیو تا بھی زگ میں جانے سے نہیں بچا کتے۔"

ڈاکو زور سے ہنس پڑے۔ کندو بولا۔ "ارے یہ تو بڑا گیانی دھیانی ہے۔ اگنی دیوی تو اس کے بلیدان سے خوش ہو کر ہمیں اپنا رودھان دے گی۔ چلو اسے بھی لے چلو' ایما اچھا شکار ہمیں شرمیں بھی نہیں مل سکتا تھا۔"

ڈاکوؤں نے راجہ بھاری کو باندھ کر گھوڑے پر ڈالا۔ دوسرے ڈاکو بھی گھوڑوں پر

موار ہوئے اور جنگل کے اندھرے میں واپس روانہ ہو گئے۔

ساری رات یہ ڈاکو راجہ بھارہ کو لیے تاریک ' دیران راستوں پر سفر کرتے رہے۔

پو بھٹی تو وہ اونچی اونچی جٹانوں والے ایک سٹگاخ علاقے میں جا نگلے۔ یہاں ایک چٹان کے
اوپر آئی دیوی کا مندر تھا۔ ڈاکوؤں نے راجہ بھارہ کو مندر کے باہر لا کر بٹھا دیا۔ انہوں نے
راجہ بھارہ کو عشل دیا۔ اس کو جنگلی کھل کھلائے اور گلے میں پھولوں کی مالا ڈالی۔ راجہ
بھارہ خاموش تھا۔ اس نے ڈاکوؤں کی کمی حرکت پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ ذراسی بھی
ہدافت نہ کی۔ وہ مرنے کے لئے بالکل تیار تھا۔ ایک ڈاکو بولا۔ وکندو! یہ تو نرائیل ہے۔
دیکھو بلیدان کے لئے کس شوق سے تیار ہو رہا ہے۔"

کندو اپنی مو مخصول پر ہاتھ بھیرنے لگا۔ "ارے! یہ تو آئی دیوی کا من پند شکار ہے۔ اب ہم پر آئن کی مہرانیاں ہو گی۔ ہم کو بہت زیادہ مال ودولت ملے گا۔ چلو! اسے اندر لے حاکر قربان کر دس۔"

چاروں ڈاکو راجہ بھاریۃ کو لے کر مندر کی کو تھری میں آگئے۔ ایک ڈاکو مضعل لے کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دد ڈاکوؤں نے راجہ بھاریۃ کو آئی دیوی کی مورتی کے سامنے بے ہوئے استفان پر لٹا دیا۔ کندو ڈاکو نے تلوار نکال کی اور آئی دیوی کے حضور بلیدان کے اشلوک پڑھنے شروع کر دیے۔

راج بھارت نے اپنے ذہن میں اگلے جنم کا دھیان کیا۔ اسے لگا کہ اس کے سامنے ایک حمین وجیل باغ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس باغ میں پھولوں بھرے شخت کی مخلیس گھاس پر ایک ٹازک بدن حمینہ وچرویتا پر ہاتھ رکھے میٹھی ہے اور راجہ بھارت کی طرف محبت بھری نظروں سے دکھے رہی ہے۔

کین آئی دیوی جانی تھی کہ راجہ بھارہ کے ساتھ ڈاکو ظلم کر رہے ہیں۔ راجہ بھارہ ایشور بھکت ہے اور یہ بدکردار لوگ اسے دھوکے سے اغوا کر کے لے آئے ہیں۔ اگنی دیوی جلال میں آگئی۔ کندو ڈاکو گوار لیے راجہ بھارہ کو ہلاک کرنے کے لئے بالکل تیار تھا کہ آئی دیوی نے مایا کو تھم دیا کہ وہ ان قاتل ڈاکوؤں کو ٹھکانے لگائے اور راجہ بھارہ کی جان بیجائے۔

راجہ بھاریہ کی آنکھوں کے سامنے جس باغ کا دریچہ کھلا تھا' وہ ایک دم بند ہو گیا۔ بھاریہ نے آئن دیوی کی مورتی کی طرف دیکھا۔ مورتی سے مایا نکل کر اس کے سامنے آگئ۔ یہ وہی حسین عورت تھی۔ جو پرم ناگ کے ساتھ عاطون کے اہرام کے محرابی دروازے پر نمودار ہوئی تھی اور جس نے مجھے کما تھا کہ میں مایا ہوں۔ میں فیبی عورت ہوں۔ میں کی کو دکھائی نہیں دیں۔ میں نے صرف تمہارے لیے اپ آپ کو ظاہر کیا ہے اور میں عاطون کی ساتھی ہوں اور تم سے کی جنم میں ضرور ملاقات کروں گی۔

راجہ بھارہ اس خوبصورت آنکھوں والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مایا کو پھپان لیا کہ بیہ اس کی رہنما دیوی ہے اور اس کو ڈاکوؤں سے بچانے آئی ہے۔ طر ڈاکوؤں میں سے کی نے مایا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے اپنے فانی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ مایا کے ایک ہاتھ میں چکر اور دو سرے ہاتھ میں ترشول تھا۔

کندو ڈاکو نے راجہ بھارمۃ کی گردن کا نیخ کے لئے جونمی مکوار اوپر اٹھائی کیا نے اپنا فوکیلا ترشول اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ کندو ڈاکو ایک بھیانک چیخ مار کر نیچ گر بڑا۔ اس کی میہ حالت دیکھ کرباتی ڈاکو باہر کو دوڑے گر مایا جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی ان کے سروں پہنچ گئی اور ایک ایک کر کے باتی تین ڈاکوؤں کو بھی کیفر کروار تک پہنچا دیا۔

مایا' راجہ بھارہ کے پاس آکر بول۔ "میں نے اگنی مانا کے تھم سے تہماری جان بہائی ہے۔ اگنی دیوی نے تہماری بن کر بہائی ہے۔ اگنی دیوی نے تہمیں تھم دیا ہے کہ جوگ سیاس کو چھوڑ کر سنسار وھاری بن کر انسانوں کی خدمت کرو' میں تمہارا پر اکشیت ہے کیونکہ تم نے اپنی پتنی کا خون کیا ہے۔ "
راجہ بھارہ نے کما۔ "مایا میری پتنی بدکار تھی۔ اس نے میرے اعتاد کو دھوکا دیا تھا۔"

ایا نے کہا۔ ''وہ اپنا عذاب خود جھلے گی۔ پر نتو تم اس وقت اندریوں کے چگل میں پھنس چھے تھے۔ تم نے انتقام لیا' جو ایک جنا وھاری جو گی کے لئے پاپ ہے۔ اگنی ما تا نے مہمارا پر انتجبت بتا دیا' ای میں تمہاری مکتی ہے۔ یماں سے دور تین دریاؤں کے پار ایک ریاست جودھنا ہے' وہاں جاؤ۔ وہاں مظلوم لوگوں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے۔ میں اور پدم ناگ تمہاری مدد کریں گے۔''

یہ کمہ کر مایا' راجہ بھارتہ کی آنکھوں کے سامنے سے بھی غائب ہو گئی۔ راجہ بھارتہ نے اگئی دیوی کی مورتی کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ مورتی دیوار میں لگی خاموش تھی۔ راجہ بھارتہ استھان سے بنچ اثر کر مندر سے باہر نکل آیا۔ سورج ظلوع ہو چکا تھا سنری دھوپ نے جنگل' بیابانوں کے رائے روشن کر دیدے تھے۔ اور شاخوں میں چڑیاں چچھا رہی تھیں۔ راجہ بھارتہ نے قدیم جوگیوں کی طرح سورج کو ہاتھ باندھ کر برنام کیا اور دل میں خدائے واحد کے بھجن گاتا چان کی پھر کی طرح سورج کو ہاتھ باندھ کر برنام کیا اور دل میں خدائے واحد کے بھجن گاتا چان کی پھر کی سرچھوں سے اثر کر جنگل میں جنوب کی طرف روانہ ہو گیا۔

ودبر کو وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پنچا۔ جو ایک دریا کنارے آباد تھا۔ یہاں

لوگوں نے جل پانی سے راجہ بھاریۃ کی خدمت کی۔ راجہ بھاریۃ نے لوگوں سے وسطی ہند کی ریاست جودھنا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آگے دور دریا پار کرنے ہوں گے اس کے بعد ایک جنگل آئے گا۔ جنگل کے پار کھیت شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر ریاست جودھنا کے شہر کی فصیل دکھائی دے گا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے راجہ بھاریۃ سے کہا۔ "معماراج! آپ اس ریاست میں نہ جائیں وہاں کا راجہ بردا ظالم ہے۔ وہ سادھو سنتوں کا بھی دشمن ہے اور صرف بلیوں کی پوجا کرتا ہے۔"

راجہ بھارہ سمجھ گیا کہ مایا نے ٹھیک کما تھا۔ دہاں کے مظلوم لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ اس نے کما۔ "مجھے جودھنا جانے کا تھم ملا ہے۔ تم لوگوں نے جل پان سے جو میری فرمت کی ہے 'بھگوان آپ کو اس کا اجر دے گا۔"

راچہ بھارۃ نے دوپر کے بعد دریا پارکیا اور جنگلی جھاڑیوں میں بن ہوئی دیران گراندی پر چل پرا۔ یوننی سفر کرتے ہوئے راجہ بھارۃ نے باتی کے دونوں دریا بھی پارکر لیے۔ اب اس کے سامنے ایک گھنا جنگل تھا۔ شام ہو رہی تھی کہ وہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ آدھی رات تک وہ جنگل میں سفر کرتا رہا۔ جب تھک گیا تو ایک جگہ سو کھے چول پر آرام کرنے لیٹ گیا۔ سفر کا تھکا ماندہ تھا۔ اسے نیند آگئی۔ آکھ کھلی تو درختوں میں صبح کی سنری روشنی پھیلی ہوئی تھی اور پرندے میٹھی بولیاں بول رہے تھے۔

راجہ بھارت نے ایک جنگلی چشے کے پائی سے عسل کیا۔ پھھ کرے بڑے پھل کھا کر اچہ بھارت نے ایک جنگلی چشے کے پائی سے عسل کیا۔ پھھ کرے بڑے بھل کھا کر اپنی بھوک مٹائی اور آھے چل بڑا۔ جنگل ختم ہو گیا۔ اب سامنے کھیت پھیلے تھے، جس کی دوسری جانب شہر جودھنا کی فصیل نظر آ رہی تھی۔ اس شہر میں جانے کا راجہ بھارت کو تھم ملا تھا۔ دیوار شہر کے قریب پہنچ کر راجہ بھارت نے دیکھا کہ فصیل پر جگہ جگہ کالی بلیوں کی مورتیاں مگی تھیں۔ اسے گاؤں کے بوڑھے کی بات یاد آھی کہ اس شہر کا راجہ بلیوں کا بجاری ہے اور سادھوسنتوں کا جانی دشمن ہے۔

راجہ بھاریۃ شہر کے وروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا لباس جوگیوں اور سادھوؤں جیسا من تھا۔ دروازے کی ڈیوڑھی میں کھڑے راجہ کے سپاہیوں نے اسے روک کر پوچھا۔ دکھیا تم جوگ ہو؟"

یہ ہے۔ اور ایک بھوان کو مانے والا راجہ بھاریتہ نے جواب ویا۔ "دمیں ایشور بھلت ہوں۔ ایک بھوان کو مانے والا موں۔"

باہی نے کوک کر کہا۔ "اسے گرفتار کر لو۔ یہ ہاری موکش دیوی کا وسٹمن ہے۔" موکش دیوی اس شہر کی سب سے بری بلی کی مورتی کا نام تھا' جس کا مندر شرکے ميرا دوست م-"

ایک انسان کے منہ سے اپنی زبان کے سکار نما الفاظ من کر سارے کے سارے سانپ سکتے میں آگئے۔ ان کی گردنیں تعظیم سے جھک گئیں۔ ان میں سے ایک سانپ ، جس کے سرپر کلفی تھی، رینگتا ہوا بھارہ کے نزدیک آیا اور بولا۔ "مهاراج! آپ کے جم سے ہمیں ' ہمارے ناگ دیو آکی ممک آگئی تھی۔ اب آپ نے بتایا ہے کہ پدم ناگ آپ کے دوست ہیں۔ ہم آپ کی ڈیڈوت بجالاتے ہیں۔ آپ کا خون ہم پر حرام ہے۔"

بھارہ نے کما۔ 'دکیا یمال سے باہر نگلنے کا کوئی راستہ ہے۔ میں یمال سے نکل کر خلق خدا کی خدمت کرنا جاہتا ہوں۔''

کلفی دهر سانپ نے کما۔ "مماراج! یمال سے باہر نگلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سارے سانپ کنویں کی دیوار سے چٹ کر ایک کمند بنا دیں اور آپ ہماری کمند کو پکو کر کویں سے باہر چلے جائیں۔"

بھارۃ نے کہا۔ 'دگر باہر ابھی دن کی روشنی باتی ہے۔ وہاں پروہت کے سابی مجھے بھر پکڑ کر کنویں میں پھینک دیں گے' اس لیے مجھے اند هرا ہونے تک ای کنویں میں رہنا پڑے میں ...

ساپوں نے بھارہ کی خدمت شروع کر دی۔ وہ اپنے اپنی بلوں یہ گفس کر باہر گئے اور جب واپس آئے تو کسی نے منہ میں پھول پکڑ رکھا تھا' کسی کے منہ میں قبتی موتی اور کسا۔

کسی کے منہ میں یا قوت جگرگا رہا تھا۔ راجہ بھارہ نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کسا۔
"میرے بھائیو! کسی جنم میں ' میں بھی تمہاری طرح کا ایک سانپ تھا۔ تم بھی آواگون کے چکر کو پورا کر رہے ہو اور اپنے ارتقا کی طرف سنر کر رہے ہو۔ ججھے صرف پھول دے دو۔
ہیرے موتی میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔"

سانپوں نے راجہ بھارۃ کے اردگرد جنگلی بھولوں کا ڈھر لگا دیا۔ جب اندھرا ہو گیا اور سورج شہر کی نصیل کے پیچھے چھپ گیا تو کلفی دھر سانپ نے کما۔ "مماراج! ہم ایک دو سمرے کی دمیں کپڑ کر کنویں کی منڈیر تک ایک کمند کی صورت میں لٹکنے لگے ہیں۔ باہر اندھرا ہو گیا ہے۔"

چنانچہ سانپ ایک دوسرے کی دموں کو پکڑ کر کئویں کی دیوار کے ساتھ ایک لمبی ری کی طرح لٹک گئے۔ یہ ایک مضبوط کمند بن گئی۔ بھاریۃ نے سانپوں کی کمند کو پکڑا اور آہستہ آہستہ کنویں کی دیوار سے پاؤں ٹکا تا کنویں کی منڈر کے باہر آگیا۔

بامر اندهرے میں کوئی سابی نہیں تھا۔ سارا میدان سنسان پڑا تھا۔ راجہ بھارہ نے

وسط میں تھا اور جہاں جودھنا کا راجہ شرو خود پوجا کرنے آیا تھا۔ بھارۃ کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارۃ نے کوئی تعرض نہ کیا۔ اسے راجہ کے قلعے کی ایک کال کوٹھری میں ڈال دیا گیا۔ دو مرے دن اسے شرکے موکش مندر کے برے پروہت کے سامنے پیش کیا گیا۔ بھارۃ نے یمال بھی سج بولنے سے گریز نہ کیا اور کہا کہ وہ ایک بھگوان کا پجاری ہے اور بلی کی پوجا نہیں کرتا۔ پروہت غصے سے کاننے لگا۔

اس نے ساہیوں کو تھم دیا۔ "اس ناستک کو ناگوں کے کنویں میں پھینک دو آکہ وہ اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائمیں۔"

سپائی راجہ بھارہ کو پکڑ کر قلع بچھواڑے ایک دیران کویں میں لے آئے۔ اس کنویں میں دم محم کے ذہر کے مانپ بھرے ہوئے تھے۔ کنویں کے اندر سے مانپوں کی پھٹادوں کی وہشت ناک آوازیں آ رہی تھیں۔ ان زہر کے ناگوں کو ظالم راجہ شتوو نے انسانی گوشت پر پالا تھا ہفتے میں ایک بار اس کنویں میں کی بد نصیب قیدی کو گرا دیا جا آ اور مانپ دیکھتے دیکھتے اس کے جم سے چٹ جاتے پہلے وہ اسے ڈسے، جس سے بدنصیب قیدی فورا" ہلاک ہو جانا۔ اس کے بعد آدم خور سانپ اس جم کا سادا گوشت نوچ کر کھا جاتے اور ہڈیوں کا پنجر باتی رہ جانا۔ راجہ بھارہ نے کنویں کی منڈیر پر کھڑے کھڑے دیکھا۔ اور ہڈیوں کا پنجر باتی رہ جانا۔ راجہ بھارہ نے کنویں کی منڈیر پر کھڑے کھڑے نظر آئے۔ بھارہ نے اس خسی من بی من میں اپنے دو مرے جنم کا دھیان کیا اور پرم ایثور سے اپنی کئی کی پراتھنا کرنے میں بی من میں اپنے دو مرے جنم کا دھیان کیا اور پرم ایثور سے اپنی کئی کی پراتھنا کرنے دیا۔

راجہ بھارۃ کویں میں انسانی ہڑیوں کے بنجروں کے اوپر گرا۔ اس نے اپی آکھیں بند رکھیں۔ وہ موت کو گلے لگانے کے لئے بالکل تیار تھا۔ اسے اپنے چاروں طرف مانپوں کی بھیانک پھنکاروں کے موا پچھ سائی نہیں دے رہا تھا... پھر چسے پھنکاروں کا شور مدہم ہو گیا۔ بدم ناگ کے چیکار سے راجہ بھارۃ پر تمام حشرات الارض کی زبان آمان ہو گئ تھی۔ اس نے ایک مانپ کو کتے سا۔ "اس کے جمم سے بدم ناگ کی ہو آ رہی ہے۔" تھی۔ اس نے دیکھا کہ راجہ بھارۃ نے آئکھیں کھول دیں۔ کنویں میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مارے مانپ ایک طرف کنڈلی مار کر بیٹھے اسے مرخ مرخ آئکھوں سے تک مارے بیارۃ کو خیال آیا کہ بدم ناگ کی دجہ سے شاید اس لئے حجم میں اس کی خاص ممک رہے گئی ہے چونکہ بدم ناگ ' ناگوں کا دیو آ ہے' اس لئے مانپ ایک طرف کنڈلی مار کر بیٹھے اسے مرخ کی دجہ سے شاید اس لئے میں۔ بھارۃ کو خیال آیا کہ بدم ناگ کے دو تین بار قریب آنے کی دجہ سے شاید اس لئے مانپ ایک کے دو تین بار قریب آنے کی دجہ سے شاید اس لئے مانپ اس کے خات سے گریز کر رہے ہیں۔

بھاریت نے سانیوں کی زبان میں کہا۔ "میرے بھائیو! میرا نام بھاریہ ہے۔ پدم ناگ

مانیوں کا شکریہ اوا کیا اور قلعے کی پرانی ٹوٹی ہوئی دیوار سے گزر کر شمر کے تاریک گلی کوچوں میں آگیا۔ کمیں کمیں گلی کی کر پر مشعلوں کی روشنی ہو رہی تھی۔ وہ راجہ بھارت ان روشنیوں سے دور دور رو کر چل رہا تھا۔ وہ کمی ویران مکان میں رات بسر کر کے دن کے وقت شمر کی آبادی میں تھل مل جانا چاہتا تھا۔

وہ ایک اندهرے بازار میں سے گزر رہا تھا کہ کمی نے بیچھے سے آواز دی۔ "محسر جاؤ۔ کون ہو تم؟"

راجہ بھارت نے پیچے مر کر دیکھا۔ ایک سپاہی جو رات کی گشت پر تھا۔ اس کی طرف نیزہ بانے بردھ رہا تھا۔ جانے راجہ بھارت کے دل میں کیا آئی کہ وہ دوڑ بردا۔ اس نے آج تک ایس حرکت نمیں کی تھی اور بھشہ اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے ہی کیا تھا گر اس محسوس ہوا کہ اس کی یہ حرکت غیر ارادی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید تقدیر کا ہاتھ ہی اسے آگے کی طرف د تھیل رہا تھا۔

بائی ' راجہ بھارہ کے پیچے دوڑا۔ بھارہ ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک دیوار بائیں بانب تھی۔ راجہ بھارہ دیوار کود کر دو سری طرف جاگرا۔ بیابی کے بھاگئے کی آواز گلی میں آ رہی تھی۔ بھارہ اٹھ کر دوڑا۔ سامنے پھر کا زینہ دو سرے مکان کی جست پر جاتا تھا۔ اندھیرے میں وہ زینہ چڑھ گیا۔ اس نے بیابی کے قدموں کی آواز گلی میں دور جاتی سنے۔ بیابی کے قدموں کی آواز گلی میں دور جاتی سنے۔ بیابی دھوکا کھا کر گلی میں آگے نکل گیا تھا۔ شاید وہ واپس بھی آئے۔ بیہ سوچ کر راجہ بھارہ زینہ چڑھ کر دو سرے مکان کی چست پر آگیا۔

اس چھت پر اندھرا تھا۔ راجہ بھارہ کو اب محسوس ہوا کہ اس نے ایک نامحرم کے مکان پر آگر پاپ کیا ہے۔ مکان پر آگر پاپ کیا ہے۔ وہ چھت پر سے اترنے کے لیے سیڑھی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے کسی عورت کی ہمی کی آواز سائل دی۔ اس آواز میں ایک فتنہ انگیز جادو سا تھا۔ راجہ بھارہ کے قدم اینے آپ رک گئے۔

اس نے چھت کے چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ ایک جگہ دیوار میں ایک کھڑی تھی جس میں سے علم کی دھی وھی وھی روشن نکل رہی تھی۔ عورت کی ہنی کی آواز اس کھڑی کے بیس سے آئی تھی۔ راجہ بھارہ وب پاؤں چھت پر جلنا کھڑی کے پاس آگیا۔ اسے ایک وم الیس بیٹ آگیا۔ اسے ایک وم الیس بیٹ جانا چاہیے۔

وہ واپس مربنے لگا تو اس عورت کی ہنس کی آواز پھر آئی۔ اب عورت کی آواز بھی ابند ہوئی تھی۔ آواز بھی ابند ہوئی تھی۔ آواز خواب آلود تھی۔ "تم را کھش ہو.... پورے را کھش....."
راجہ بھار یہ نے نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر اپنی آئیسیں کھڑی'کی ورز کے

ماتھ لگا دیں۔ کمرے میں دھیی شمع روش تھی۔ جھار فانوس کے بتھے۔ دیوراول پر ریشی پردے کھنچ ہوئے تھے۔ فرش پر ریشی قالین بچھے تھے جس پر ایک مرد اور عورت بیٹھ محبت کے راز و نیاز میں محو تھے۔ راجہ بھارچ نے فورا" اپنا چرہ چیچے ہٹا لیا۔ اس نے مقدس اشلوکوں کا ورد کرنا چاہا گر اشلوک اسے یاد نہیں آرہے تھے۔ اس کی آنکھیں کی طاقور جذبے کے زیر اثر ایک بار پھر کھڑکی' کی درز سے لگ گئیں۔ راجہ بھارچ اس وقت تک کھڑکی' کی درز سے لگ گئیں۔ راجہ بھارچ اس وقت تک کھڑکی' کی درز میں دیکھتا رہا' جب تک مرد نے شمع دان کی شمع کو پھوتک ار کر بجھا نہ دیا۔ راجہ بھارچ ستاروں بھری رات میں کوشھ کی چھت پر تنا تھا۔ اس نے آسان پر

راجہ بھاری ساروں برق رات کی وقت کی ہے پر مان اور توبہ کرنے لگا۔ چکتے ستاروں کی طرف د مکیھ کر ہاتھ باندھ لیے اور توبہ کرنے لگا۔۔۔۔

وہ چست سے اترا اور پھر کی سیرھیوں میں آگر بیٹھ گیا۔ اس کا دل کی ان جائے گر انتہائی طاقت ور جذبے سے دھر کئے لگا تھا۔ یہ عورت کون ہے؟ اس نے ایسی حسن اور قیامت خمے د عورت پہلے مجھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی ممارانیوں میں بھی ایسی دل آویز عورت نہیں تھی۔

آسان پر سپیدہ صبح نمودار ہونے لگا۔ راجہ بھارتہ ذینے سے اترا۔ اس نے دیوار پھاندی اور گلی میں آکر ایک طرف چلنے لگا۔ غیر ارادی طور پر وہ اس مکان کی ڈیوڈھی کے پاس آکر رک گیا، جس کی دوسری منزل والے خواب آلود فضا ہے ، مربور کمرے میں پریم کی گھٹا کیس برس رہی تحصیر۔ ڈیوڈھی کا دروازہ بند تھا اور باہر شیع دان میں جاتی شیخ میج کی بوھتی بھیلتے روشنی میں جھللانے گلی تھی۔

راجہ بھاریہ نے مکان کو یاد کر لیا اور گلی سے نکل کر بازار میں آکیا۔ اس نے اس گلی کے باہر اگے ہوئے تلسی کے پیڑوالے چبوترے کو بھی نشائی کے طور پر ذہن میں بھا لیا۔ اس عورت کے حس کا جادد راجہ بھاریہ کی ریاضت اور تیمیا کو بھنگ کرچکا تھا۔

صبح کی اولین روشنی میں لوگ گھروں سے نکل کر کھیوں اور ندی نالوں پر اشنان کرنے جا رہے تھے۔ شہر کے وسط میں جو موکش ملی کا مندر تھا' اس طرف سے مسلس کھنیناں بجنے کی آواز آنے گئی تھی۔ راجہ بھاریۃ کا ذہن تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے خیالات اور جذبات پر وہ عورت موار ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے وہ اپنے قابل گرفت جو گیانہ لباس سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔

اس نے اپنا لمبام کیروالا چولا آثار کر دھوتی کو لگوٹ کی طرح باندھ لیا تھا کہ اس پر سادھو ہونے کا گمان نہ ہو۔ اپنے جسم سے جنیو بھی اس نے آثار کر ایک درخت بر پیلینک دیا تھا۔ ایک ندی شرکے درمیان سے گزرتی تھی۔ راجہ بھاریہ نے وہاں جاکر اشنان کیا اور

پيغام لايا هول-"

دربان ایک لیح کے لئے سوچنے لگا کچر بولا۔ "ابھی کملا دیوی کا ایک سوداگر دوست آیا ہوا ہے۔ تم تھوڑی دیر بعد آ جانا۔" راجہ بھاریۃ وہاں سے والی آگیا۔ وہ دیر تک شہر کے بازارول میں کچرنا رہا۔ جب رات کانی گزر گئی تو وہ ایک بار پھر رقاصہ کملا کے مکان پر آگیا۔ وربان نے کما۔ "تم جو پنام لائے ہو' مجھے بتا دو۔ میں کی داس کے ہاتھ کملا جی تک سنا عربان مدا ۔"

راجہ بھاریۃ بولا۔ "بی پیغام ایبا ہے کہ کی دوسرے کو نہیں بتا سکتا۔ جمعے خور ہی کملا جی کہ کی دوسرے کو نہیں بتا سکتا۔ جمعے خور ہی کملا جی کے پاس جانا ہو گا۔" اس وقت رقاصہ کملا کا امیر سوداً کر کا دوست واقبی جا تھا۔ دربان نے اوپر پیغام بجبوا ویا کہ ایک ہرکارہ کوئی خاص پیغام لایا ہے۔ رقاصہ کملا اس وقت اپنے حجلہ عیش ونشاط میں بیٹی سنگار کر رہی تھی۔ دو کنٹریں اس کے گیسوؤں کو بھر سے سجا رہی تھیں' جو رقع کے دوران بھر گئے تھے۔ خادمہ نے آکر پیغام ویا تو رقاصہ کملا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کما۔ "دربان سے کمو پیغام لے لے۔"

خادمہ بولی- ''دیوی جی ! ہرکارہ کہتا ہے کہ پیغام خفیہ ہے۔ وہ صرف آپ ہی کو ریا جا کما ہے۔''

کملانے بھویں سکیٹر کر خادمہ کو دیکھا پھرہاتھ کے اشارے سے کما۔ "بلاؤ اسے۔" تھوڑی دیر میں راجہ بھارہ جلا عیش میں کھڑا تھا۔ فضا مشک وعبر کی ممک سے بی موئی تھی۔ یہ وہ کمرا نہیں تھا جمال رات کو راجہ بھارہ نے کملا رقاصہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ شاید وہ ساتھ والا کمرا تھا۔ رقاصہ کملانے راجہ بھارہ کو سرسے پاؤں تک دیکھا اور کما۔ "کمال سے آئے ہو تم؟"

راجہ بھارہ نے واسیوں کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں رخصت کیا جائے۔ رقاصہ کملا نے واسیوں کو جانے کے اسیوں کو جانے کے کما۔ جب کمرے میں راجہ بھارہ اور رقاصہ اکیلے رہ گئے تو رقاصہ بردی اوا سے انھی اور ناز سے جلتی اپنی مند پر آکر بیٹے گئے۔ پھولوں کے مجرے اس کی کلائیوں میں بج رہے تھے۔ "اب بناؤتم میرے لیے کس کا پیغام لائے ہو؟"

راجہ بھارچ اس کے قریب جاکر قالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ رقاصہ تعجب خیز نظاموں سے اسے سکنے گئی۔ راجہ بھارچ نے اسے بھپان لیا تھا۔ یک وہ قتاللہ روز گار تھی۔ جس کی تر چھی نظروں اور خواب آلود آداز نے راجہ بھارچ کی ریاضت بھنگ کر دی تھی۔ اگرچہ راجہ بھارچ کی شہیا ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے چرے پر شاہانہ وجاہت ولی بی تھی۔ اگرچہ راجہ بھارچ کی شہیا ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے چرے پر شاہانہ وجاہت ولی بی تھی۔ رقاصہ کملا اس کے مردانہ حس سے کھھ متاثر ضرور ہوئی تھی۔ اتنا وہ سجھ گئی تھی کہ

کنارے پر واقع ایک کمہار کے مکان میں جاکر اس سے کرتا اور دھوتی طلب کی۔ کمہار نے کما۔ "م کو کروں کے بدلے میرے برتوں کے لیے صبح سے شام تک مٹی گوندھنی ہو گا، "

راجہ بھارت نے کما بچھے منظور ہے۔ بھارت ایک تو مند آدی تھا۔ وہ مٹی گوندھنے لگا۔ وو بہر کو کممار نے اسے باجرے کی روئی اور مچھلی کھانے کو دی۔ شام تک راجہ بھارت اس کے لیے کام پر جٹا رہا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو کممار نے کما۔ "تم نے اپنے کروں کی قیت اوا کر دی ہے۔"

کمار نے کرتہ گیری اور سفید دھوتی پہننے کو دے دی۔ راجہ بھارہ نے عسل کرنے بعد نے کپڑے زیب تن کیے اور کمار سے باتوں بی باتوں میں اللی کے چورے والی کی بعد نے کپڑے زیب تن کیے اور کمار سے باتوں بی باتوں میں اللی کے چورے والی کل کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کون لوگ رہتے ہیں کیونکہ راجہ بھارہ کو شک تھا کہ وہ عورت کو شک تھا کہ وہ عورت کی گھریلو قتم کی عورت نہیں تھی۔ کمار نے کما۔ ''اس گلی میں رقاصائیں رہتی ہیں گرتم کیوں پوچھ رہے ہو تم غریب آدمی ہو' تکسی گلی کا رخ نہ کرنا۔ وہاں تو دولت مند لیے جاتے ہیں۔''

راجہ بھاریۃ کا اندازہ درست نکلا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس عورت کے پاس جانے کے لئے وہ دولت کمال سے لائے؟ اس نے آخر یمی فیصلہ کیا کہ پہلے اس عورت سے ملاقات کرنی چاہئے اگر وہ سچ مج رقاصہ ہے تو اس سے ملا جا سکتا ہے۔

بھارتہ تلی گلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ گلیوں ' بازاروں میں چراغ جل اٹھے تھے۔
امیر لوگ پاکیوں میں سوار اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ عورتیں ندی سے پانی کے گھڑے بھر کر انہیں سروں پر اٹھائے چلی جا رہی تھیں۔ تلی گلی کی کڑ پر بھی شع دان میں چراغ روشن ہو گیا تھا۔ راجہ بھارتہ گلی میں داخل ہو گیا۔ مکان کو وہ پہلے وکی چکا تھا۔ اس وقت ڈیو ڑھی میں دربان پہرہ دے رہا تھا۔ وو پالکیاں ڈیو ڑھی میں رکھی تھیں۔ امیر تماش مین ملاقات کرنے آئے ہوئے تھے۔ اوپر والے کمرے سے کھنگروؤں کی جھنکار کے ساتھ دھرید گانے کی دھیمی دھیمی آواز بھی آ رہی تھی۔

. راجہ بھاریۃ نے دربان کو تمسکار کیا اور پوچھا کہ اس مکان میں کونمی رقاصہ رہتی د؟

دربان نے راجہ بھارۃ پر ایک ممری نگاہ ڈالی اور کرخت آواز میں پوچھا۔ "تم پوچھنے والے کون ہو؟ چلو اپنا راستہ لو۔"

راجہ بھارت نے کما۔ "میں بڑی دور سے آیا ہوں اور رقاصہ کے لئے ایک خاص

یہ کوئی معمولی غریب آدمی نہیں ہے۔

"تم خاموش كول بو؟" رقاصه نے كما۔ "بو پيغام لائے ہو وہ بتاتے كول نہيں؟"
راج بھارة نے رقاصه كے سرايا پر ايك نگاہ ڈالى اور كما۔ "اے آكاش كى البرا.....
ميں دور دراز شهرے تمهارے حسن اور رقص كى تعريف من كريهاں آيا ہوں۔"
كملا رقاصه كے چرے پر مسكراہ نمودار ہوئی۔ سجھ گئى كہ يہ بھى كوئى اس كے
حس كرہ كير كا شكار ہے مكر راجہ بھارة كے غربانہ لباس نے اس متاثر كيا تھا۔ اس نے
بے نازى سے كما۔ "تو تم كويا ميرے حسن كے خريدار بن كر آئے ہو۔"
راجہ بھارة نے كما۔ "اييا ہى سجھ لو۔"

میں ہوئی ہوئی ہوئی۔ میں سے ایک سفید پھول توڑ کر اسے مسلق ہوئی ہوئی ہوئی۔ «مگر میرے حسن کی قیت اوا کرنے کے لئے تمہارے پاس کتنی دولت ہے؟"

راجہ بھاریۃ نے کہا۔ "میرے پاس سوائے تہماری محبت کے اور کچھ نہیں۔" رقاصہ کملا کا چرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آلی بجائی۔ دو حبثی غلام لیک کر کمرے میں آ گئے۔ ان کی کمرسے تکواریں لنگ رہی تھیں۔ کملا نے راجہ بھاریۃ کی طرف اشارہ کرکے کہا۔ "اس چور انچکے کو اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دو۔"

دونوں حبثی آگے بوھے۔ انہوں نے راجہ بھارہ کو اٹھایا اور مکان کی ڈیوڑھی کے آگے گلی میں چینک دیا۔ راجہ بھارہ گلی کے کچے فرش پر گر بڑا۔ وہ کچھ دیر ویسے ہی بڑا رہا اور راہ گیر اس کا نماق اڑانے لگے۔ وہ اس پر آوازے کے جا رہے تھے۔ ایک آدی نے کسی کھل کا چھاکا بھی راجہ بھارہ کو مارا۔

راج بھارت کو شدید ملامت کا احماس ہوا۔ لیکن اس ملامت... نے اس کی آتش عشق کو مزید بھڑکا دیا۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور گلی میں سے نکل کر قلع کی طرف چل پڑا۔ قلع کے چھواڑے گرا ساٹا چھایا تھا۔ یمال وہی منحوس کوال تھا' جس میں سانپ پھنکارتے رہتے تھے اور ڈر کے مارے ادھر کوئی نہیں جاتا تھا۔ راجہ بھارتہ کویں کی منڈیر پر جاکر بیٹے گیا۔ اس نے سانپ کی آواز میں کما۔ "میں پدم ناگ کا دوست راجہ بھارتہ ہوں۔ میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔"

چند لکوں کے بعد کلفی وطر سانپ ریگتا ہوا کنویں سے باہر آگیا۔ اس نے راجہ بھارید کو بچان لیا اور پوچھا کہ وہ کس کام سے آیا ہے۔

باوری ربپی یا میں بیات کیا۔ "جمعے دولت جائے۔ اتن دولت کہ میں اس شرمیں ایک شاندار حولی خرید کر عیش و آرام سے زندگی بسر کر سکوں۔"

کلفی و هر سانپ نے کما۔ "پدم ناگ دیو تا کے دوست کے ہم داس ہیں۔ آپ کچھ در ٹھریں میں ابھی آتا ہوں۔"

راجہ بھارت کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہا۔ کلفی دھر سانپ چلا گیا۔ رات کانی گری ہو گئی تھی۔ گرا سکوت ماحول پر طاری تھا۔ آرکی نے سارے ماحول کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ چند لمحوں کے بعد کلفی دھر سانپ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس کے منہ میں ایک بوٹلی تھی۔ پوٹلی اس نے راجہ بھارت کے قدموں میں ڈال دی اور کما۔ "مماراج! اس میں استے الیتی ہیرے موتی ہیں کہ آپ اس کی مرو سے ایک چھوڑ 'کی حویلیاں خرید کتے ہیں.... اگر آپ کو مزید دولت کی ضرورت پڑے تو یمال آ جائے گا۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ "

راجہ بھاریۃ نے پوٹلی کو کھول کر دیکھا۔ ہیرے موتوں کی چمک سے اس کی آکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ راجہ تھا' ہیرے جوا ہرات کی قدر پہچاتا تھا۔ اس نے اسے انمول اور قیتی ہیرے اور موتی پہلے نہیں دیکھے تھے۔ پوٹلی بند کر کے راجہ بھاریۃ نے کرتے کے اندر چھپائی اور کلفی دھر سانپ کا شکریہ اوا کر کے شہر کی طرف چلا۔ رات اس نے قلعے کے ویران میں گزاری۔

جب دن کانی نکل آیا تو راجہ بھارہ سیدھا شرکے صرافہ بازار میں آگیا۔ یہاں جو برلوں کی کتی ہی دکانیں تھیں۔ راجہ بھارہ نے چند موتی یہاں فروخت کے۔ اے کانی بری رقم بل گئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے لیے نیا لباس فرید کر بہنا بھر ایک پاکی پر سوار ہو کر شرکی سب سے بردی اور مہنگی مرائے میں آکر قیام کیا۔ یہاں رہ کر راجہ بھارہ نے باقی جوابرات بھی فروخت کر دیے۔ اسے اتی گزیادہ دولت ملی کہ اس نے شر کے کنارے پر واقع ایک شاندار دو منزلہ حولی فریدی ، جس کے ارد کرد ایک کشادہ باغ تھا، جس میں فوارے گئے تھے۔ حولی کو راجہ بھارہ نے قبتی قالیوں اور سازوسامان سے سجا دیا۔ دو جوابرات سے مرصع پالکیاں اور بارہ غلام اور کنریں نوکر رکھ لیں۔ حولی کے دردانے پر باوردی دربان بہرہ دیے نگا۔

کلفی دھر سانپ کی مدد سے راجہ بھارہ نے مزید جوابرات حاصل کیے اور اپنا خزانہ مونے کے سکوں سے بھر لیا۔ وہ پاکلی میں سوار ہو کر جدھر جاتا لوگ تعظیم سے جسک کر نمسکار کرتے۔ منگل وار کو اس کی حریلی میں خیرات بانی جاتی۔ جلد ہی شہر میں اس کی شمرت ہوگئی اور امراء ابنی دعوتوں میں اس بلانے لگے... شہر کے تمام امیر خاندانوں سے اس کے تعلقات استوار ہو مجمع تھے۔

رہی تھی۔

وعوت ختم ہوئی تو راجہ بھاریۃ جلد عیش وطرب میں آیا تو اس نے اسے بھان لیا۔
یہ وہی کمرا تھا جہاں ایک رات اس نے کملا رقاصہ کو دیکھا تھا۔ مثمع دان میں مثمع کی دھیمی لو روشن تھی۔ مسری پر پھولوں کے ہار بج رہے تھے۔ کمرے کی فضا نیم خواب اور مشرقی عطریات کی ممک سے معطر تھی۔

رقاصہ کملا' راجہ بھاریۃ کے پاس بیٹی اسے مشروب دینے گی تو کہا۔ "مہاراج آپ نے ابھی تک اپنا شیع نام نہیں بتایا۔"

راجہ بھارہ نے جواہرات کی گری اتر کر تپائی پر رکھتے ہوئے کما۔ "کملا بائی! تم نے ابھی تک مجھے نہیں بھیانا شاید؟"

کملا کو یہ شکل کچھ مانوس می گلی تھی۔ اب اس نے غور سے راجہ بھاریہ کو دیکھا اور اپنے رخکین ہونٹول پر حنا آلود انگل رکھ کر کہنے گلی۔ "مہاراج! کچھ کچھ یاد آرہا ہے کہ آپ کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔" آپ کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔"

راجہ بھارچ نے مسکرا کر کہا۔ "مکلا بائی! میرا نام بھارچ ہے۔ میں وہی غریب عاشق ہول، جس کو تم نے اپنی حو یلی سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔"

اب کملاکی آنکھوں کے سامنے پوری تصویر آگئ۔ فتنہ پرور عورت تھی۔ فورا" راجہ بھاریہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور بولی۔ "مماراج! مجھے معاف کر دیں۔ مجھے سے بھول ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ راجہ غریبوں کا بھیں بدل کر بھی پھرا کرتے ہیں۔"

راجہ بھارت نے مسراتے ہوئے کملا کا ساہ خوشبو دار بالوں والا حسین چرہ اپنے ہاتھوں میں تکھیں ڈال کر بولا۔ "کملا ! ہاتھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ "کملا ! میں تیرے حسن کا شیدائی تھا اور اب بھی ہوں۔ اس دقت میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ اب میں راجہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر آدی ہوں۔ بول کیا تو جھ سے شادی کرے گی؟"

کملا رقاصہ کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ اس کی ٹائیکہ نے بچین میں ہی سارے گر سکھا سیے سے۔ جس کویں کے باہر بیٹھ کروہ اس کا سارا پانی پی سکی تھی' اس میں چھلانگ لگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عشوہ طرازی کے تمام حریوں کو اپنی چٹم سرگیس میں سمینے ہوئے کا خطرہ ہو۔ بوگ بولی۔ "مماراج! بیاہ تو وہ کرتے ہیں جنہیں ایک دو سرے سے جدا ہونے کا خطرہ ہو۔ میں تو آپ کی جنم جنم کی داسی ہوں۔ آپ کا بیاہ تو مجھ سے بچھلے جنم میں ہو چکا ہے۔ پھر دوبارہ بیاہ کی ضرورت سے لیے؟"

ایک روز رات کو راجہ بھارہ نے قیمتی لباس پہنا۔ گلے میں انمول موتیوں کے ہار ڈائے۔ سرپر کلغی والی گیری رکھی ۔ زر آر لباس کو عطریات میں ببایا اور پاکلی میں سوار ہو کر رقاصہ کملا کے مکان کی طرف چل پڑا۔ دربان نے ایک ذرنگار پاکلی کو ڈیوڑھی کے آگے ارتے دیکھا تو مودب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ڈیوڑھی کے اندر سے دو غلام لیک کر آگے بوھے اور پاکلی کا زریں پردہ اٹھا کر قالین کا عکڑا فرش پر خیر مقدم کے لیے بچھا ویا۔ راجب بھارہ بری شان بے نیازی سے گلاب کا پھول الگیوں میں تھامے پاکلی سے نکلا۔ ایک طائزانہ نگاہ حویلی کی شہ نشین پر ڈالی اور غلاموں سے کما۔ دیکلا بائی سے کمو کہ شرکا سب برا رئیس اس کا گانا سننے آیا ہے۔"

رقاصہ کملاکو غلاموں نے جاکر بتایا کہ شہرکا رئیس اعظم آیا ہے جس کے گلے اور کلائیوں میں انمول موتیوں کے ہار ہیں۔ کملا نے اپنے بالوں میں پھولوں کا جوڑا سجایا اور راجہ بھاریۃ کے استقبال کو کمراء خاص سے باہر آگئی۔ راجہ بھاریۃ کو غلام پہلے بی دہاں تک لے آئے تھے۔ کملا نے راجہ بھاریۃ کو پہلی نظر میں نہ پچانا۔ وہ تو کسی ریاست کا راجہ لگ رہا تھا۔ چرے پر شاہانہ وقار اور وجاہت تھی۔ فیتی جواہرات پوشاک پر جگمگا رہے تھے۔ رقاصہ کملا نے رواج کے مطابق اوب سے نماکار کیا۔ راجہ بھاریۃ نے موانے کے مطابق اوب سے نماک کیا۔ راجہ بھاریۃ نے موانے کی شرت من رکھی سکوں سے بھری ہوئی تھیلیاں غلاموں کو انعام میں عطا کیں اور رقاصہ کے نازک جنا آلود نے گرم ہاتھ کو تھام لیا۔ "کملا دیوی! ہم نے آپ کے رقص ونفے کی اتنی شہرت من رکھی ہے کہ آج ہمارے قدم بے افتیار تمہارے مکان کی طرف اٹھ آئے۔"

کملانے تیکھی نظروں کے تیر برساتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز دل ربائی سے کما۔
"مماراح! آپ کا میرے غریب خانے پر آنا میرے لیے مبارک ہے، تشریف لائے۔"
راجہ بھارچ کو زرنگار تخت پر بٹھایا گیا۔ مشروب کا دور چلنے لگا۔ موقع کی تقاب گوتی
اور کملا کا لوچ وار جم رقص کے وائروں میں تبدیل ہو گیا۔ مشروق کی جھنکار اور کملاکی
مشرخم آواز نے ماحول میں جادو جگا دیا۔ راجہ بھارچ بے آب نگاہوں سے کملا کے سرایا کو
کئے جا رہا تھا۔ رقص وسرور کے بعد کھانا لگا دیا گیا۔ راجہ بھارچ رقص کے دوران بے شار

انمول موتی جوا ہرات اور سونے کے سکے کملا پر نچھاور کرتا رہا۔

کملا بائی نے ابیا مخیر اور ول پھینک عاشق آج تک نہیں دیکھا تھا کہ جس کا ہاتھ

دولت لٹاتے ہوئے رکتا ہی نہیں تھا۔ اس نے بھی اپنے ترکش کے سارے تیر نکال کر

آزائے شروع کر دیے۔ راجہ بھارتہ یمی چاہتا تھا۔ دستر خوان پر انواع واقسام کے کھانے

چن دیے گئے۔ رقاصہ کملا' راجہ بھارتہ کے پہلو میں بیٹھی بار بار چشم نیم بازے اسے تک

راجہ بھاریۃ کی آتما میں سرور کی ایک لر دوڑ گئی۔ اے بھین ہو گیا کہ جس سی ساوتری عورت کی اے خلاش تھی دہ یہی کملا ہے۔ اے اگلے جنم میں این نروان حاصل کرنے کا احساس ہونے لگا۔ دیو آول کی لیلا نیازی تھی۔ اس نے سوچا بھگوان نے ایک زخکی کی صورت میں اے سنسار کی ایک ایسی وفا شعار عورت سے ملایا تھا جو پچھلے جنم میں اس کی بیوی تھی۔ راجہ بھاریۃ کی عقل پر نز کی کملا کے بلاخیز حسن کا پردہ پڑ چکا تھا۔ اس کی بیوی تھی۔ راجہ بھاریۃ کی عقل پر نز کی کملا کے بلاخیز حسن کا پردہ پڑ چکا تھا۔ اس نے باتھوں کو چوم کر اپنی آئھوں سے لگا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ "کملا میرے جنم جنم کی ساتھی کملا ! اب جھے پھوڑ کر مت جانا۔ تم میرا نروان ہو ، تم میری کمتی ہو۔"

کملا کا چلایا ہوا تیر ٹھیک نثانے پر لگا تھا۔ راجہ بھارتہ کے شب وروز اب زیادہ تر کملا زکی کی حویلی میں ہی گزرنے گئے۔ کملا نے بھی دونوں ہاتھوں سے راجہ کی دولت سیٹنی شروع کر دی۔ راجہ بھارتہ کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی' اس کا نزانہ خالی ہونے گئا تو وہ آدھی رات کو گئے۔ کے عقبی کنویں پر جا کر کلفی دھر سانپ کو ملا۔ سانپ اسے زمین کی تہوں تھی چھچے ہوئے نزانے میں سے مزید جوا ہرات اور موتی لا کر دے دیتا۔ ایک رات کلفی دھر سانپ نے راجہ بھارتہ کو شرکے پاس ہی ایک کھنڈر میں دب ہوئے نفیہ نزانے کا بتا بتایا اور کما۔ "مماراج! آپ اس نزانے کو نکال کرلے جائیں۔ اس نزانے میں اتی دولت ہے کہ آپ سے ایک سال میں بھی ختم نہ ہوگ۔"

لیکن راجہ بھارچہ کو کیا پروا تھی۔ وہ کلفی دھر سانپ کی وساطت سے نیا خزانہ حاصل کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایک رات وہ سانپوں والے کنوین کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اندھرے میں اسے کنویں کی جگہ مٹی کا ڈھیر دکھائی دیا۔ راجہ بھارچہ بڑا جران ہوا کہ کنواں کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے سانپوں کی زبان میں کلفی دھر سانپ کو بار بار پکارا گروہ نہ آیا۔ راجہ بھارچہ شخت ناامیدی کے عالم میں والی آگیا۔

ووسرے روز اس نے پتا کروایا تو اے معلوم ہوا کہ راجہ کے تھم سے کنویں کو پر کر
دیا گیا ہے۔ بات یہ ہوئی کہ کسی طرح ایک زہریلا سانپ کنویں سے نکل کر رینگتا ہوا شاہی
محل میں پہنچ گیا اور اس نے ایک کنیز کو ڈس کر ہلاک کر دیا۔ راجہ نے اس وقت کھولتے
تیل کے بردے بردے کڑاؤ کنویں میں انڈیل دیے گئے۔ سارے کے سارے سانپ ہلاک ہو
گئے۔ سانپوں کو اتنا موقع بھی نہ مل سکا کہ وہ اپنے بلوں کی طرف جا سکتے۔ اس کے بعد راجہ
نے کنویں کو ملے سے بحروا کر اوپر ڈھری لگوا دی۔

ریں و سبے سے برود کر دوپر کر اور دوں۔ راجہ بھاریۃ کے ماس دولت کا نہیں ایک ذریعہ تھا۔ زمینوں سے جو تھوڑی بہت آمدنی

ہوتی تھی اس طرف راجہ بھارہ نے کہی توجہ نہیں دی تھی اور پھریہ قلیل آمدنی کملا نریکی سے بھاری افزاجات پورے کرنے کے لئے ناکانی بھی تھی۔ بھارہ نے اپی شن میں کی نہ سے دی اور زمینوں اور جاکدادوں کو فروخت کر کے کملا پر نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ او تے ہوئے راجہ بھاریہ کی اپنی ذاتی حویلی تک بھی بک گئ۔

کلا بھانی گئی کہ دولت کا کنواں خلک ہو رہا ہے۔ اس نے راجہ بھارہ سے آئی لوجہ بٹال شروع کر دی۔ اب اس کا منظور نظر شہر کا ایک دوسرا رہیں تھا۔ راجہ بھارہ کے علام اور نوکر چاکر بھی اسے چھوڑ کر چلے گ۔ حولی سے اٹھ کر راجہ بھارہ ایک سرائے میں آگیا۔ اس کے تمام فیتی ہار اور جواہرات ختم ہو گئے تھے۔

ایک روز کملاکی محبت نے جوش مارا اور راجہ بھارت اس کی محفل رقص وسرور میں مسلس آیا۔ کملا ناچ رہی تھی۔ اس کا نیا شکار شہر کا دوسرا رئیس اعظم مند پر بیشا رقص سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ راجہ بھارت کو معمولی کپڑوں میں دیکھ کر اس کی بھویں چڑھ کئیں۔ اس نے کملاکی طرف نگاہیں گھما کر پوچھا۔ ''یہ اجنبی کون ہے' اسے بلا اجازت یماں آنے کی ہمت کیے ہوئی؟''

کیلا نے راجہ بھاریہ کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھا اور کما ''مماراج! شاید کوئی دیوانہ "

بیر کملانے تالی بجاکر فلاموں کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اے اٹھا کر ہا ہم پھینک دیا ہے۔ راجہ بھاریہ کی آئے اندھرا چھا گیا۔ اس کے دہم وگمان میں بھی نمیں تھا کہ جس عورت پر اس نے بے پناہ دولت لنا دی اور جس کی وفا شعاری کی وہ قسمیں کھا سکتا تھا آج وہ ایک بار پھراہے اپنی حویلی ہے باہم پھٹکوا رہی ہے۔

اس نے ایک غلام کی کمر میں گلی تلوار تھینج لی۔ روسرے غلاموں نے بھی تلواریں نیام سے باہر کر لیں اور راجر بھارت پر پل بڑے الزائی شروع ہو گئی۔ کملا چیخ مار کر دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔

کملا کا نیا شکار رئیس اعظم بھی وہاں سے فرار ہو گیا۔ راج بھارتہ آخر ایک راجہ رہ چکا تھا اور فنون حرب سے بوری طرح آگاہ تھا۔ اس ۔ رکھتے ہی دیکھتے چاروں غنڈوں کو کاٹ کر پھینک ویا چرخون آلود تلوار ہاتھ میں لیے دوسے کمرے میں تھس گیا۔

کملا جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق کے پان سمی ہوئی بیٹی تھی۔ راجہ بھاریہ کے ہاتھ میں گوار اور آکھوں میں نون اٹر ہوا دیکھ اراس کی جان نکل گئی۔ پھر گڑ گڑا کر بولی۔ "مماراج! مجھے نہ ماریں" میں آپ کی واسی ہوں۔ مجھ سے بیاہ کر لیں۔ میں ساری

الله أب كم باس ره كر خدمت الباب ك."

ر مردہ نے تلوار قابین پر یمینک دی اور کا۔ "تم اپی جان ہے اپی دولت ہے ہیار کرتی ،و۔ تم اپنی جان ہے اپی دولت ہے پیار کرتی ،و۔ تم وہ عورت میں ہو' جس کی مجھے تلاش ہے۔ میں تنہیں معاف کرتا ہوں' کملا۔ تم نے میرے مردہ صمیر تو بیدار کر دیا ہے۔" یہ کمہ کر راجہ بھاریہ کرے ہے نکل کر ا حولی سے باہر آگیا۔

اس کی آنھوں میں ندامت وسرشاری کے آنو تھے۔ اس نے ساروں بھرے آسان کی طرف آنسووں سے بھرا چرہ اٹھا کر کہا۔ "ہے ایشور! مجھے شاکر دینا۔ میں نے سنبار کے دلدل میں مجنس کر تجھے بھلا دیا تھا۔ مجھے شاکر دینا۔"

راجہ بھارت اندھری رات میں شرکے گلی کوچوں سے گررتا ہوا شرسے باہر آگیا۔
اس کے سامنے کھیتوں کا سلسلہ دور جنگل تک چھیلتا چلا گیا تھا۔ بھارت کا دل ندامت کے
آنسو بما رہا تھا۔ گناہ اور پچھتاوے کا زہراس کے جسم کی رگوں میں آنسو بن کر نگلنے لگا تھا۔
اس کے پاؤں کھیتوں میں پڑی شہنم میں شرابور ہو رہے تھے۔ کھیتوں میں چان وہ جنگل کے
کنارے پر رک گیا۔ اس نے گھوم کر چھپے شہری فصیل پر جلتی مشعلوں کو دیکھا۔

راجہ بھاریہ کو یوں محسوس ہوا جیسے شہر کی فسیل پر جگہ جگہ اس کی اپنی لاش جل ا ربی ہے۔ وہ گھنے اندھیرے جنگل میں داخل ہو گیا۔ اس کا دل ابھی تک بو بھل تھا۔ وہ جیسے خود فراموش کے مالم میں چلا جا رہا تھا۔ جنگلی جھاڑیاں اس کے لیے کرتے کو تھینچ ربی تھیں۔ درختوں کی لئکتی ہوئی شاخیں اس کے کاندھوں سے نکرا کر گزر رہی تھیں۔

درختوں میں سے نکل کر راجہ بھارہ ایک بالاب کے پاس آیا تو اسے غرابت کی آواز سائی دی۔ دہ رک گیا بھر ایک بھاری بھر کم شیر دہاڑتا ہوا بالاب کی جھاڑیوں سے نکل کر راجہ بھارہ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ وہ سخت طیش کے عالم میں تھا۔ اس کی دم بی قراری سے دائیں بائیں ہل رہی بھی اور آئیس انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ راجہ بھارہ کو دیکھ کر غرا رہا تھا۔ راجہ بھارہ پر شیر کی دہشت نے کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی دونوں بانہیں بھیلا دیں اور کہا۔ "میرے بھائی! اگر تم بھوکے ہو تو مجھے کھا کر اپنی بھوک منا ڈالو۔ میں پالی ہوں۔ میں نے مہایا ہی ہے، میں جوگ سادھنا کے بارگ اپنی بھوک منا ڈالو۔ میں پالی ہوں۔ میں نے مہایات کیا ہے، میں جوگ سادھنا کے بارگ سے بھٹک کر نرگ میں گر گیا تھا، جھے کھا لو۔ میں تمہارے سامنے عاضر ہوں۔"

سر اور الگا جیسے شیر نے بھی راجہ بھارہ کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ راجہ بھارہ کی طرف دکھ کر تھوری دیر غراتا اور دم ہلاتا رہا۔ پھروایس بلٹا چھلانگ لگائی اور تالاب کی جھاڑیوں کے قریب سے ہو کر جنگل کے اندھرے میں گم ہوگیا۔

راجہ بھارۃ نے بازو چھوڑ کر سرجھکا لیا اور ہانس کے درخت کے نیجے بیٹھ گیا۔ اس کا دل اپنے ٹھکانے پر نہیں تھا۔ شیر کی خوراک بن کر وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا جاہتا تھا۔ پراکشچت کرنا جاہتا تھا۔ گر بھگوان نے اس کے کفارے کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ راجہ بھارۃ کو بھگوان نے بھی بھلا دیا تھا۔

ہدردی کی ضرورے ہے۔ لیکن مایا بھی نہ آئی۔ کی جانب سے بھی اس پر ظاہر نہ ہوئی۔ راجہ بھارتہ کو اپنے آپ پر ایک ایے ٹوٹے ہوئے فٹک ہے کا گمان ہو رہا تھا جیسے درخت نے اپنی شنی سے آپ پر ایک ایم اور مرگ آلود ہوائمیں اسے اڑائے اڑائے پھر رہی ہوں۔ وہ اٹھا اور توڑ کر پھینک دیا ہو ادر مرگ آلود ہوائمیں

اس نے جنگل میں جنوب کی طرف چلنا شروع کردیا۔
ماری رات دہ جنگل میں چلنا رہا۔ پچھلے پہر وہ ایک دریا پر پہنچ گیا۔ اس نے دریا
کے فھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک آتش فشان بھاڑ
کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جوالا مکھی کے دہانے سے گرم راکھ آلود دھوئیں کے بادل اللہ رہے
کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جوالا مکھی سے دہانے سے گرم راکھ آلود دھوئیں کے بادل اللہ رہے
ہیں۔ اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ اس کا جمم جل رہا ہے۔ وہ کھولتے لاوے میں چھلانگ ہیں۔ اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ اس کا جم جل رہا ہے۔ وہ کھولتے لاوے میں آواز

۔ اور الشیت لوگوں کی بھلائی کرنے میں ہے۔ تو آگاش کی بلندیوں سے کر چکا

ے۔
راجہ بھارۃ کے ہونؤں سے آیک چیخ نکل گئی۔ وہ جاگ پڑا اس نے دیکھا کہ سورت راجہ بھارۃ کے ہونؤں سے آیک چیخ نکل گئی۔ وہ جاگ پڑا اس نے دیکھا کہ سورت کی روشنی دریا کے پانی پر جبک رہی ہے۔ دن نکل آیا تھا۔ راجہ بھارۃ اٹھ کر بیٹھ گیا اور خواب میں جو آواز اس نے سن تھی اس پر غور کرنے لگا۔ اس کا پراکشچت خدمت خلق میں تھا۔ اب یمی کرم اس کے گناہوں کے واغ وھو سکتا تھا اچانک جیسے اس کا دل بی نوع میں تھا۔ اب یمی کرم اس کے گناہوں کے واغ وھو سکتا تھا اچانک جیسے اس کا دل بی نوع انسان سے محبت کے جذبے سے معمور ہو گیا۔

اسان سے محبت مع جدب سے الورج ہو کھے سورج کی طرف منہ کر کے کچھ اشلوک پڑھے اس نے مثرق کی طرف طلوع ہو کھے سورج کی طرف منہ کر کے کچھ اشلوک پڑھے اور دریا کا پانی ہتیلیوں میں لے کر اپنے سرپر ڈالا اور ہری رام کا جاپ کر آ دریا کے اور دریا کا پانی ہتیلیوں میں لے کر اپنے سرپر ڈالا اور ہری رام کا جاپ کر آ

کنارے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک پھل دار درخت کے پاس پنچا۔ اسے بردی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے درخت پر سے پھل توڑ کر کھائے اور پھر اپنے انجانے سفر ہر روانہ ہو گیا۔

دریا کے کنارے کچھ فاصلے پر اے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ یہ ایک مرگھٹ تھا' جہاں چتا پر ایک جوان عورت کی لاش جلائی جا رہی تھی۔ کنارے پر ایک کشتی کھڑی تھی۔ کچھ لوگ چتا ہے ہٹ کر کھڑے چتا ہے اٹھتے آگ کے شعلوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دہاں کوئی ایسا پروہت نہیں تھا' جو مرنے والے کی آتما کی شانتی کے لئے اشلوک پڑھ رہا ہو۔ راجہ بھارتہ نے لوگوں کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ کس کی چتا ہے۔ کہ یماں کوئی بروہت پجاری بھی نہیں ہے۔

ایک آدمی نے کہا۔ ''یہ ایک پاپی اور گناہ گار عورت کی چنا ہے۔ اس کا نام چند رانی نا۔''

راجہ بھارمۃ نے پوچھا۔ "اس نے ایبا کون سا پاپ کیا تھا کہ اس کی چا پر کوئی اشلوک پڑھنے والا بھی نہیں۔"

وہ آدمی بولا۔ ''یہ عورت جار سال پہلے ہوہ ہو چکی تھی لیکن اس نے گناہ کیا اور ایک ناجائز نچے کو جنم دے کر مرگئی۔ اس کو مکتی کا حق نہیں پنچیا۔ اس کی آتما ا گلے جنم میں لومڑی کی شکل میں ظاہر ہو گ۔''

راجہ بھارت نے پوچھا کہ اس عورت کا ناجائز بچہ کماں ہے؟ اسے بتایا گیا کہ وہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ راجہ بھارتہ چنا کے سرمانے کی جانب آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا اور گناہ گار عورت چند رانی کی روح کی شانتی کے لئے مقدس اشلوک بلند آواز میں پڑھنے لگا۔

اسے مقدس اشلوک بڑھتا و کھ کر لوگ خوفردہ ہو کر کشتی میں سوار ہو کر دباں سے علے گئے۔ چنا کے شعلے اپنی لمبی زبانوں سے لاش کے جم کو جاٹ رہے تھے۔ راجہ بھاریۃ لاش کے سرمانے بیٹھا اشلوکوں کا ورد کرتا رہا۔

راجہ بھارتہ شام تک اشلوک بڑھتا رہا۔ جتا کے شعلے ماند پڑ گئے تھے۔ جتا سرخ انگاروں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ راجہ بھارتہ نے اٹھ کر دریا میں اشان کیا، جنگلی پھل کھائے اور ایک بار بھرچتا کے پاس بیٹھ کر اشلوک پڑھنے شروع کر دیہے۔

سورج غروب ہو گیا۔ دریا اور جنگل میں اندھرے اترنے لگا۔ راجہ بھارہ اشلوک پڑھنے میں مگن رہا۔ وقت گزرنے کا اسے کچھ احساس نہیں تھا۔ رات گری ہوتی چلی گئی پھر وریا کے مشرقی کنارے درخوں کے جھنڈوں کے عقب سے زرد رو چاند طلوع ہو گیا اور

اس کی پھیکی اداس آسیب زدہ عاندنی نے دریا اور جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ راجہ بھارۃ کے جاروں طرف موت جیسا شاٹا تھا۔ وہ بڑی دھیمی آواز میں اشلوک پڑھ رہا تھا۔ چتا کی آگ کے انگارے سفید بوش ہو گئے تھے۔ ان پر راکھ جم گئی تھی۔ آدھی رات کے بعد شبنم گرنے گئی۔ چتا کی راکھ میں جو انگاروں کی دھیمی دھیمی آنچ دکھائی دیت تھی۔ وہ بھی بچھ گئی۔ راجہ بھارۃ نے اشلوک پاٹھ کا ایک ادھیائے ختم کرنے کے بعد اٹھ کی۔ وہ بھی بچھ گئی۔ راجہ بھارۃ نے اشلوک پاٹھ کا ایک ادھیائے ختم کرنے کے بعد اٹھ کر چتا کے گرد سات چکر لگائے۔ ساتویں چکر کے بعد وہ چتا کے سرانے کی طرف آیا تو اس کے چتا کی راکھ کے ڈھیر میں سے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچ کو ابھرتے دیکھا۔

نے چا ی را لاے دسیریں کے مسان ہمیں سے پہا ہے۔ بھار یہ ممکنی باندھے اس پورے انسانی ڈھانچ کو تکنے لگا۔ اس کی تمام بڈیاں اپنے جوڑوں میں پیوست تھیں۔ کھوپڑی میں سے وھواں اٹھ رہا تھا اور آ تھوں کی جگہ جو سوراخ تھے ان میں دو انگارے دہک رہے تھے۔

سے ان بن ور مارے رہا۔

راجہ بھاریہ فورا" اشلوک پڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے کے

راجہ بھاریہ وانتوں والے منہ سے بھیانک چیخ کی آواز نگلی اور ڈھانچہ جتا سے اچھل کر

راجہ بھاریہ پر گرا اور اس سے چیٹ گیا۔ بھاریہ نے اپنے جہم کی پوری طاقت سے ڈھانچ

کو اپنے جہم سے الگ کرنے کی کوشش کی گر اسے محسوس ہوا کہ اس کے جہم کی طاقت

ختم ہو گئی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ تک نہ ہلا سکا۔

مم ہو تی ہے۔ وہ آپا ہا ملک مہ ہوا صفحہ میں ہے سینک نکل رہا تھا۔ راجہ بھارۃ کے جم کے گرو مردے مہری نہ مہروں کے وہانچ میں سے سینک نکل رہا تھا۔ راجہ بھارۃ کو کچھ ہوش نہ کے وہانچ کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہونے گلی اور پھر راجہ بھارۃ کو کچھ ہوش نہ

رہا۔ وہ بے ہوش ہو کر کر پڑا۔
اس کے گرتے ہی مردے کی کھوپڑی بھارۃ کے چرے پر جھک گئی اور کھوپڑی نے
اپنا کھلا ہوا منہ راجہ بھارۃ کے منہ پر رکھ دیا۔ ایک بار پھر مردہ ڈھانچ کے منہ سے بھیانک
چیخ نکلی اور وہ اچھل کر دوبارہ چتا کی راکھ میں گر کر غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے کے
چیند ٹا نے بعد ایک لومڑی چتا کی راکھ میں سے اپنا سر جھاڑتی نکلی اور غراتی شور مجاتی چینی
چیاتی جنگل کے اندھرے میں گم ہو گئی۔

پر دیا تی جنگل کے اندھرے میں گم ہو گئی۔

چلائی جنگل کے اندھرے میں م ہو گا۔

راجہ بھارہ باقی ساری رات بے ہوش بڑا رہا۔ پو بھٹ رہی تھی کہ اے ہوش آ

گیا۔ سب سے پہلے اس نے جسم پر ہاتھ بھیر کر دیکھا۔ مردے کا ڈھانچہ اس سے بدا ہو چکا

تھا۔ بھارہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپ دل دوماغ کی کیفیات پر غور کیا۔ غور کرنے کی فکتی اب

قما۔ بھارہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپ دل دوماغ کی کیفیات پر غور کیا۔ خور کرنے کی فلمی اب

اس کے پاس نہیں تھی۔ گیان کے آئینے پر حرص وہوس کا زنگ جم گیا تھا۔ راجہ بھارہ کو اس کے پاس نہیں تھی۔ گیان کے آئینے پر حرص وہوس کا زنگ جم گیا تھا۔ مام سے جتا خود بھی ایسے خیالات سے اب کوئی دلچہی نہیں رہی تھی۔ اسے اپ جسم کے مسام سے جتا

کی آگ کا سینک اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ بجین میں اس کے راجہ باپ نے جنگل کی کٹیا میں اسے جس رقی کے پاس روحانی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ اس رقی نے راجہ بھارت کو مختی پر گناہ کے راکھشش دیو آ مارا کی تصویر بنا کر دکھائی تھی۔ مارا کا رنگ سیاہ تھا، آئکھیں سرخ تھیں اور اس کی گردن میں پھنکارتے سانپ لئلے ہوئے تھے۔ راجہ بھارتہ کو اپنے آپ پر مارا راکھشش کا گمان ہونے لگا۔ اس کے ذہن نے پردہ شعور پر رقص کرتی عورتوں کی تصویریں گزارنا شروع کر دیں۔

راجہ بھارہ نے اپنے بھرے بھرے بازدوں کو دیکھا۔ ابھی ان میں جوانی کا پرجوش خون گردش کر رہا تھا۔ اس نے چبوترے پر چڑھ کر چتا کی راکھ کو ٹھوکر مار کر ہوا میں اڑایا اور ایک طرف چل برا۔

راجہ بھاریہ کے جہم میں عیش پرست ادر بیجان خیز مردہ عورت چند رانی کی گناہ آلود ردح حلول کر گئی تھی۔

راجہ بھارتہ ایک جنگلی بگڈنڈی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کمار ایک تجی سجائی هلمین کی پاکلی اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ بھارتہ کے خون میں انگارے دہک اٹھے۔ آنکھوں سے گناہ کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ وہ بھوکے چلتے کی طرح لیک کر ایک جھاڑی کے پیچے گھات لگا کر بیٹھ گیا اور دلھن کی پاکلی کو اپنے قریب آتے دیکھنے لگا۔

ولمن کی پاکلی قریب آ رہی تھی۔ راجا بھارہ نے درخت کی ایک موٹی شاخ توڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی جو نمی کمار پاکلی لیے اس کے سامنے سے گزرے وہ اچھل کر ان کے اوپر جا کودا۔ ڈیڈے کے ایک بی دار سے راجا بھارہ نے ایک کمار کو موت کے گھاٹ آبار دیا۔ دو سرا کمار ہاتھ جوڑ کر جان کی دہائی دیتا وہیں بیٹے گیا گر راجا بھارہ نے اسے بھی ہلاک کر ذاا۔ دلس نے یہ خونی منظر دیکھا تو پائلی میں بے ہوش ہوگئ۔

راجا بھارتہ نے بے ہوش ولمن کو اپنے کاندھے پر ڈالا اور جنگس کے گئے ور خول میں چھپ گیا۔ راجا بھارتہ کے وحشانہ تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے بدنھیب ولمن دو روز تک بہت سندھ جنگل میں موجود اس غار میں پڑی رہی جمال راجا بھارتہ نے اسے چھپا رکھا تھا۔ وہ جنگلی پھلوں کا رس نکال کر ولمن کے حلق میں ٹرکا کر اسے ہوش میں لانے کی تدابیر کرتا رہا مگر دلمن بے ہوش ہی رہی آخر ..... چوشے روز اس نے دم توڑ دیا۔ راجا بھارتہ نے ایک جگہ گڑھا کھود کر دفن کر دیا اور وہال سے آگے چل دیا۔

کی ون کی راتیں جنگل میں بھکتے رہنے ہے اس کے کیڑے تار تار ہو گئے تھے اڑھی کے بال وحثیوں کی طرح بڑھ آئے تھے۔ وہ جنگل خرگوشوں کے کچے گوشت سے اپنی بھوک مٹا تا جانوروں کی طرح تالب کے کنارے منہ لگا کر بیاس بجھا آ' اپنی کیفیات کا جائزہ با تو دور کی بات ہے' راجا بھاریۃ کو اپنی کیفیات کا بھی شعور نمیں رہا تھا۔ ایک روز جب بکی کی گؤرک کے ساتھ جنگل میں زبروست بارش ہوئے گئی تو راجا بھاریۃ ایک مخجان درخت کی نافول میں جھپ کر بیٹھ گیا۔

رات کا وقت تھا ایک گھر سوار کسی طرف سے بھلکا ہوا وہاں آگیا اس کے ساتھ کیک عورت بھی تھی انہوں میں وحثی کیک عورت بھی تھی انہوں نے اسی مخبان درخت کے ینچے پناہ کی جس کی شاخوں میں وحثی راجا بھاریۃ چھیا ہوا تھا راجا بھاریۃ نے بجلی کی چمک میں جوان عورت کے جسم کی ایک جھلک

و یکھی تو بے چین سا ہو گیا۔

اس نے ایک وحثیانہ نعمو لگاتے ہوئے ورخت کی شاخوں پر سے نیجے آدمی پر چھلانگ لگا دی وہ اس قدر عنیض و غضب میں تھا کہ عورت کا مالک سنبھل بھی نہ سکا اور راجا بھارچہ نے اس کی گردن توڑ کر اسے مھنڈا کر دیا۔

بے چاری عورت واویلا کرتی جنگل میں بھاگی کیکن راجا بھارت نے چند قدموں کے فاصلے پر ہی اسے اس طرح ربوچ لیا جس طرح ایک وحثی شیر' نازک اندام ہمنی کو ایک ہی جست لگا کر دبوچ لیتا ہے۔ عورت کو غش آ گیا۔ راجا بھارت نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور اندھری بارش' بلولوں کی گرج اور بھل کی کڑک میں جنگل کے اندھروں میں غائب ہو گا۔

عورت کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک غار میں لیٹی ہے۔ اس کے قریب لکڑیوں کی آگ جل رہی ہے اور ایک وحثی انسان اس کے پاس بیٹھا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے' یہ راجا بھارۃ تھا' عورت نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی عوت اور آبروکی بھیک مانگی تو راجا بھارۃ نے قبقہ لگا کر کھا۔

"چند رانی! یه تم کمه ربی موتم نے تو بیوه مو کر ناجائز بچه جنا تھا"۔

عورت کی سمجھ میں پھے نہ آیا کہ یہ وحثی کیا کہ رہا ہے' اس نے خوف کے بارے اپنے ہو خول پر ہاتھ رکھ دوڑنے گلی تو اپنے ہو خول پر ہاتھ رکھ دیا' راجا بھارہ اس کی طرف تھکنے لگا' عورت اٹھ کر دوڑنے گلی تو بھارہ نے اس بالوں سے پکڑ کر نیجے گرا لیا۔ وس روز بعد یہ بدنھیب عورت بھی راجا بھارہ کے وحثیانہ تشدہ کا شکار ہو کر مرگئی تو بھارہ اس وہیں عار کے اندر چھوڑ کر آگے چل دیا۔ یہ جنگل اس قدر وسیع و عریض تھا کہ راجا بھارہ کئی دنوں کے بعد اس سے باہر تکل سے حالہ اور سامے جسم پر سوائے گھاس کی ایک بھالر کے اور پچھ بھی نہیں تھا۔ بال اور باخ بھار کی طرح بردھ گئے تھے۔ جنگل سے باہر آنے کے بعد راجا بھارہ کو سامنے آیک باخرا میدان نظر آیا جے جنگلی خشکہ گھاس نے ڈھانی رکھا تھا۔

دن کی ڈوبنی روشن میں اسے کھ فاصلے پر ایک قلعہ نما عمارت کا گھنڈر سا نظر آیا راجا بھارتہ اس قلعہ نما کھنڈر کی طرف چلنے لگا۔ کوئی انجانی طاقت اسے کھنڈر کی طرف کھینچ رہی تھی کھنڈر تک پہنچتے کینچتے شام کا سرمئی اندھیرا میدان میں اترنے لگا تھا کھنڈر بالکل ویران پڑا تھا۔ بارشوں کی دجہ سے ساہ پڑ جانے والی کچھ دیواریں اب بھی کھڑی تھیں جہاں کھی اس عمارت کا دروازہ ہوا کر آتھا وہاں اب مٹی اور پھروں کا ڈھیر سا پڑا تھا۔

راجا بھاریہ کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ جنگلی آک کی زہریلی جھاڑیاں جگہ جگہ آگ

تھیں۔ انسان کو آنا دیکھ کر ایک لمبی چھکل تیزی سے ریگئی ہوئی ٹوٹی پھوٹی اینوں کے پنیج جا چھیں۔ قلعے کے کچھ ستون کھڑے تھے جن کے بیج سے ایک غلام گروش گزر رہی تھی۔ اس غلام گروش کی چھت کی بوسیدہ کڑیوں میں جا بجا کمڑیوں کے جالے لئک رہے تھے۔ راجا بھارۃ متوض آنکھوں سے در و دیوار اور بوسیدہ ستونوں کو تکنا آگے برھ رہا تھا، یہ غلام گروش ایک برٹ دیوان خانے میں جا کر ختم ہو گئی فرش اکھڑا پڑا تھا دیواروں کے طاقوں میں جالے لگے تھے ایک چپور اتھا جس کی پھر کی سلیں ٹیڑھی ہو رہی تھیں۔ راجا بھارۃ اس چپورے پر پاؤں لئکا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے آج کی رات اس کھنڈر میں ہر کرنی چاہیے اور کل کی قریبی بستی میں جاکروہ اپنے لیے نازہ شکار انوا کرکے لائے گا۔

وہ چبوترے پر لیٹ گیا تھوڑی در پہلے اس نے گھنے جنگل میں ایک ہرنی کے بچے کو مار کر کچا گوشت کھایا تھا۔ جسم تھکاوٹ سے چور تھا اور پیٹ بھرا ہوا تھا' سوچنے والا زہن پہلے ہی بند ہو چکا تھا' اس لیے راجا بھاریہ کو آنکھیں بند کرتے ہی نیند آگئی۔

آدھی رات بیت گئی تو ویوان خانے کے کھنڈر کی دیوار میں سے ایک عورت کا سامیہ نکل کر راجا بھارنہ کی طرف بردھا' سامیہ سوئے ہوئے بھارنہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا بھارنہ کو اپنے جسم پر کسی نرم و نازک گرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو اس نے چونک کر اپنی آ تکھیں کھول دیں اور کسی بھوکے وحثی کی طرح عورت کی کلائی پکڑ لی۔

عورت نے کھروری آواز میں کما "اٹھو اور میرے ساتھ چلو" عورت نے ایک ہی جھکے میں ابنی کلائی چھڑا لی راجا بھارت کو اس عورت کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ اندھیرے میں عورت کا جمع راکھ ایسے رنگ کا نظر آ رہا تھا یہ راکھ گھی۔ راجہ بھارت کا جمعا و جمعا و جمعا کی دائیں کا دو سمرا جمم ہو؟"

عورت نے پرامرار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اندھرے میں اس کے وانت شارک میلی کے دانت شارک مجھلے کے دانتوں کی طرح نظر آ رہے تھے اور بال فرش کو چھو رہے تھے "بھارۃ تم نے مجھے میک پہچان لیا' میں چند رانی کا دوسرا جنم ہوں' میں نے ہی تنہیں یمال بلایا ہے"۔

وہ راجا بھاریۃ کو لے کر دیوار میں داخل ہو گئی۔ راجا بھاریۃ نے کہا ''مگر چند رانی میں نے تمہاری چنا کی راکھ میں سے ایک لومڑی کو نکل کر بھاگتے دیکھا تھا۔''

چند رانی نے کما ''میں وہ ہی لومڑی ہوں' تم خاموش رہو' ان باتوں کے بارے میں کچھ نہ لیوچھو۔''

بھارہ نے سوال کیا "متم مجھے کہاں لیے جا رہی ہو؟ ہم ایک تاریک سرنگ میں سے گزر رہے ہی شاید۔"

"بال" - چند رانی نے کھروری سرگوشی میں کما "یہ زندگی کی سرحد سے پار موت کی سرحد سے بعی آگے کام دیو سنسار کی سرنگ ہے۔"

چند رانی نے راجا بھاریۃ کا ہاتھ کیڑ رکھا تھا' اس کا ھاتھ چنا کی راکھ کی طرح گرم تھا' جوں جوں وہ آگے بوھ رہے تھے ہلکی ارغوانی رنگ کی روشنی کا غبار پھیلنا جا رہا تھا' فضا میں عود اور لوبان کی بیجان خیز ممک رہنے گئی تھی۔ آگے جاکر سرنگ کافی فراخ اور اونچی چست والے ہال کمرے میں داخل ہوئی تو راجا بھاریۃ نے دیکھا کہ سیاہ پھروں کے ستونوں کے ساتھ عورتوں کے مجتبے رقص کے انداز میں کھڑے تھے' ہلکی ارغوان روشنی میں ان مجتموں کے راکھ ایسے بدن لو دیتے دکھائی دے رہے تھے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ان میں سے ہر محتبے کے باؤں میں ہڈیوں کا ایک انسانی ڈھانچہ بڑا تھا۔

چند رانی و راجا بھارید کا ہاتھ تھام کر کرے کے وسط میں لے گئی جمال ہاس بھولوں کا فرش بچھا تھا اور کچھ ملکے اور پیالے بڑے تھے - چند رانی نے راجا بھارید سے کہا "ابھی آرھی رات کا مجر بجے گا بھر یمال ایک کھیل ہو گا کام دیو کی رھس ہو گی مگر تم اس میں شامل نہیں ہو سکو گے۔"

"كيول؟" راجا بفارة نے بوچھا۔

چند رانی نے راجا بھاریہ کا ہاتھ دبایا۔ " یہ تہیں بعد میں بتاؤں گ۔"

ا غوانی روشن مدهم ہونے گئی مچر فضا میں عود اور لوبان کی ہو تیز ہو گئی اور کسی جانب سے گجر کی آواز سائی دی۔ چند رانی نے راجا بھاریۃ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور باسی مچولوں کے فرش پر رقص کرنے گئی' نہ جانے کدھر سے کھڑ آلوں' مجرنگ اور مجیروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔

راجا بھاریہ چیم حرت سے یہ سب کھ دکھ رہا تھا' اس کی نظروں کے سامنے ستونوں والی عورتوں کے مجتموں میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ رقص کرتی ایک ایک کرکے اسے ستونوں سے الگسمی کھیں۔ اور چند رانی کے ارد گرد وائرہ بناکر رقص کرنے لگیں' کی نے راجا بھاریہ پر نگاہ نہیں والی تھی۔ رقص کی لے تیز ہوئی تو ایک بار پھر گجر کی آواز گونی و راجا بھاریہ پر نگاہ نہیں والی تھی در کھل گئے اور ارغوانی دھند اور لوبان کی راکھ ایسی اروں میں راجا بھاریہ نے ساہ فام مردوں کو رقص کرتے نمودار ہوتے دیکھا۔۔۔۔۔ پھر وہ جوڑوں کی صورت میں رقص کرنی تھی وہ ایک بن صورت میں رقص کرنی تھی وہ ایک بن اس کی شکل کا دیونما را گھی معلوم ہو رہا تھا۔ رقص ختم ہوا تو ہر طرف تہقوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور ملکوں کے منہ کھل گئے۔

پھر وہ مدھرا کے منگوں پر آن گرے اور دیکھتے دیکھتے مشروب سے بھرے منظے خالی ہو گئے ایک ہنگامہ بیا ہو گیا جس میں وحثیانہ قبقے اور چینیں بلند ہونے لگیں۔ اس عالم سرمتی میں کی نے راجا بھارت کا بازو پکڑ کر زور سے اپنی طرف کسینجا کر راجا بھارتہ ایک عورت کے پاس گر پڑا۔ یہ چند رائی تھی اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی شیں اس نے لومڑی کی طرح غراتی آواز میں کھا۔

"تم وناثی کے نہیں ہو۔ تم میرے ہو عمرے ساتھ اوھر چلو"۔

راجا بھاریۃ کو پہلی بار چند رانی کا چرہ ایک خونحوار لومڑی کا جرہ نظر آیا اس کے بازدوں میں غضب کی طاقت آگئ تھی وہ راجا بھاریۃ کو کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ مردہ پھولوں کے فرش پر ہر کوئی مدہوش پڑا تھا دیوار میں ایک تاریک بھٹ سا بنا ہوا تھا چند رانی راجا بھاریۃ کو تھییٹی ہوئی اس بھٹ میں لے گئی۔

راجہ بھارت ابھی سنبطنے بھی نہ پایا تھا کہ چند رانی نے اس پر تملہ کر دیا۔ وہ عورت کے ایک دم خور لومڑی بن چکی تھی۔ اس کی تیز غرابٹوں اور چیخوں سے راجا بھارت کی روح تک کانپ گئے۔ وہ راجا بھارت کے جم پر تیز پنجے مار رہی تھی اور اس کی گرون کو اپنے نوکیا وانتوں میں دیوچنے کی کوشش کر رہی تی ہے۔ راجا بھارتہ نے اس کی گرون قابو کر لی وہ عالمان ہو گئی مگر اس نے لومڑی کی گرون نہ چھوڑی آخر اس نے اسے فرش پر ڈال کر اس کی گرون پر اپنے جم کا سارا بوجھ ڈال دیا اور ایک بھیاتک چیخ کے ساتھ لومڑی کی جان نکل گئی۔

راجا بھاریۃ نے لومڑی کی گرون نہ چھوٹی پھر وہ بھی بے وم ہو کر لومڑی کے اوپر ہی گر گیا اس کا سانس و سو گئی کی طرح چل رہا تھا سارا جسم پیننے جس شرابور تھا جسم پر جگہ جگہ لومڑی کے تیز پنجوں نے گوشت اوجا ڈالا تھا زخوں سے خون بسہ رہا تھا راجا بھاریۃ اپنا مراومڑی کے تیز پنجوں نے گوشت اوجا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں۔ نہ جانے وہ کب تک اس طرح پڑا رہا جب اس کی حالت قدرے ورست ہوئی تو اس نے اپنا چرہ اٹھا کر آنکھیں کھول کر دیکھا تو بھٹ کے باہر اسے روشنی کی جھلک نظر آئی۔

لومڑی مردہ پڑی تھی۔ راجہ بھارت لومڑی کی لاش کو بھٹ سے باہر کھینج لایا۔ اس کے اپنے جم پر جگنہ جگہ بیٹوں کے زخم تھے جن پر اب خون جم گیا تھا اس نے ہال کرے میں آتے ہی پہلی تبدیلی سے دیکھی کہ وہال کی ستون پر کی عورت کا مجسمہ نہیں تھا اور ستون کے مائٹر گئے مردہ عورتوں کے ڈھانچ بھی غائب ہو چکے تھے۔ کھنڈر کی چھت میں کی موراخ میں سے سورج کی چکیلی کرنیں آیک لمبی شعاع کی صورت میں فرش پر پڑ رہی

تھیں۔ فرش پر مردہ پھول اور را کھش بھی غائب ہو بھیے تھے۔ مدھرا کے منکوں اور پیالوں کا بھی کچھ یتا نہیں تھا۔

راجا بھارت اپ ذہن میں ایک خاص تبدیلی محسوس کر رہا تھا اسے گناہ کا احساس ہونے لگا تھا اس کا دل ندامت کے بوجھ سے بوجھل تھا۔ اس نے چندرا لومڑی کی لاش کو دہیں چھوڑا اور سرنگ میں سے گزر آ ہوا کھنڈر سے باہر نکل آیا۔ باہر چیکیا دن کی پاکیزہ سفیہ وعوب چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بھارنہ نے اپنے جہم کو دیکھا اس کا لباس آر آر تھ اور جہم پر جگہ جگہ لومڑی کے بنجوں کے لمبے لمجے زخم سے جن پر خون جم رہا تھا یہ زخم درو کر رہے سے راجا بھارت کی آنکھوں کے سامنے سے غفلت کا پردہ جیسے ایک دم سے جمٹ گیا۔ اسے وہ تمام ظلم اور پاپ باد آنے گئے جو اس نے عورتوں اور بے گناہ مردوں کے ساتھ کی شعر اور بے گناہ مردوں کے ساتھ کی تھے۔ ان گناہوں کے احساس سے اس کی آتما بھاری اور بے چین ہو رہی تھی راجہ بھارت نے اپنے دنوں ہاتھ باندھ کر سورج کو نمسکار کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"سورید! ہے سورید! ہے سورید دیو تا مجھ پاپی کو معاف کر دد"۔ وہ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش کی وعائیں مانگا رہا لیکن راجا بھاریۃ کے دل کا بوجھ اور روح کی نداست کا احساس بلکا نہ ہو سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھگوان نے اسے معاف نہیں کیا اور اسے اپنے گناہوں کا کفارا اوا کرنا ہی ہوگا۔ وہ کھنڈر کے گرے پڑے ستونوں میں سے گزر تا نیکری سے نیچے اللہ تما۔

یکیلی دھوپ نے میدانوں' پہاڑوں اور دور جنگل کے گنجان درخوں کو روش کر رکھا تھا۔ نیلے پاکیزہ آسان پر کچھ سفید بنگے دریا کی طرف اڑے جا رہے تھے راجا بھارت کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ اس کا سرندامت سے جمک گیا اتنے پاکیزہ اور بے داغ ماحول میں راجا بھارت کو اپنے گناہ زیادہ واضح ہو کر نظر آنے لگے تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جنگل کی طرف چل نکلا۔

بس و سرف بال سال الله بحثے پر اس نے پانی پیا اور پھر روانہ ہو گیا اے کچھ معلوم نہیں ہو گیا اے کچھ معلوم نہیں ہو کہ اس کی منزل کماں ہے اسے اپنی ہمدرد مایا اور پدم ناگ بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ جانتا ہو کہ مایا اور پدم ناگ کا پور دنیا بعنی آکاش اور زمین کے درمیان جو نیم آسانی دنیا آباد ہے اور جہاں دیوی' دیو تا رہتے ہیں' وہاں بسرا ہے اس لیے وہ اس کے پاس نہیں آئیں گے' جب سے وہ گناہ کی دلدل میں پھنسا تھا' یہ پور ہستیاں یعنی فیبی دیوی مایا اور پدم ناگ اس کے کنارہ کش ہو گئے تھے۔

جنگل ہی میں چلتے چلتے راجا بھارید کو رات ہو گئی اس نے راہ میں کرے بڑے مج

کی جنگلی پھل کھا کر بھوک مٹائی اور آیک درخت کے پنچ مراقبے میں بیٹے گیا کین اس ی توجہ بار بار متاثر ہو رہی تھی اس کے شعور کے پردے پر اس کے گناہوں کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ کیے دیکھتا کہ بے گناہوں کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ کیے دیکھتا کہ بے گناہ عورتوں کو قتل کر رہا ہے۔ ان پر بھیانک تشدد کرکے انسانیت کا فون بما رہا ہے۔ ان پر بھیانک تشدد کرکے انسانیت کا کان دی۔ صبح ہوئی تو اس کے جسم کے زخم اگر گئے تھے اور ان میں درد مو رہا تھا بھارہ نے پھے جڑی بوٹیوں کو پھیان کر انہیں تو ٹر کر اپنے زخموں پر باندھا اور آگر روانہ ہوا' جنگل ختم ہوا۔ سانے ایک ایسا میدان تھا جس میں جگہ جگہ کھائیاں' شبے اور بردے بردے گرمے تھے' ہوا۔ سانے ایک ایسا میدان تھا جس میں جگہ تھا کہ ایک آبادی کے آثار بھی نظر آ رہے تا گرموں میں کمیں کمیں بانی جمع تھا کچھ فاصلے پر اے آیک آبادی کے آثار بھی نظر آ رہے تھی گر وہ انسانوں کے درمیان نہیں جاتا چاہتا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس لائن نہیں رہا کہ کی انسان کو اپنا گناہگار چرہ دکھا سے۔

راجا بھارتہ ایک گرھے میں بیٹھ گیا وہ اپن گزری ہوئی ذندگی پر غور کرنے لگا۔ اب اے اپنے پرانے جنم بھی آہتہ آہتہ یاد آنے لگے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ ہزاروں جنم میں سے ہوتا ہوا انسان کے روپ کو حاصل کر سکا تھا لیکن اپنے برے انمال کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو انسانی مقام سے گرا ویا تھا۔

رلجا بھارۃ کے زخموں میں شیسیں اٹھ رہی تھیں جڑی بوٹیوں سے کوئی فرق نہ ہڑا وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کا اور شاید سمی اس کا اس کا کفارا ہو سارا دن بھارۃ گڑھے میں بڑا رہا۔ پیاس لگتی تو اٹھ کر الاب سے پانی پی لیتا۔ رات ہوگئ واجا بھارۃ نے شہر کا رخ نہ کیا اور وہیں بڑا رہا۔

دوسرے دن زخموں کا درد تاقابل برواشت ہو گیا تھا راجا بھاریۃ زخموں کو دھونے لگا تھے۔
تو یہ دیکھ کر اس کی چیخ ہی نکل گئی کہ اس کے سارے زخموں بن کیزے پڑ چکے تھے۔
چھوٹے چھوٹے لہوترے ساہ اور نواری رنگ کے ہزاروں کیڑے اس کے زخموں بن لریک کر اس کے جسم کے گوشت کو کھا رہے تھے۔ اس نے پچھ کیڑوں کو بڑی مشکل سے زخموں میں اس سے بھی زیادہ کیڑے پیدا ہو چکے تھے۔
انجوں میں سے نکالا لیکن اگلے روز زخموں میں اس سے بھی زیادہ کیڑے پیدا ہو چکے تھے۔
اب ان زخموں سے بربو بھی آنے گئی تھی .... راجا بھاریۃ نے اپی آ تکھیں بند کر لیں۔ اس کا مناب شروع ہوگیا تھا۔ دو روز وہ گڑھے میں بڑا رہا۔ جب بھوک نے ناہمال کر دیا تو انجما اور آبادی کی طرف طنے لگا۔

گاؤں کے لوگ اس کے زخموں کی بدیو سے اس کے پاس نہیں آئے تھے راجا

بھار یہ نے کھانے کو کچھ مانگا تو لوگوں نے دور ہی سے اس کی طرف کچھ روٹیال پھینک دیں وہ ایک پیپل کے درخت تلے جس کر رونی کھانے لگا۔

اب وہ گاؤں سے باہر ای درخت کے بیٹا رہتا گاؤں کے لوگ صبح شام دور ال سے اس کی طرف رد نیاں پھینک کر چلے جاتے 'کسی نے پانی کا منکا پاس رکھ دیا۔ زخموں کی حالت خراب سے فراب تر ہو گئی تھی۔ ہی زخم اس کے سارے جہم پر پھیل گئے تھے اور اس کا سارا بدن کیڑوں سے بھرا رہتا وہ خود کشی کرکے اپنے اگلے جہم کو مزید بدتر نہیں بناتا چاہتا تھا۔ اب وہ اپنی موت کا انظار کر رہا تھا شدید درد اور تکلیف کی حالت میں وہ آنکھیں ابند کے رفت کے نیجے کراہتا رہتا۔ گاؤں کے آوارہ کتے بھی اس کے پاس نہیں پھٹکتے تھے۔ کیڑوں نے راجا بھاری کے سارے جہم کو ڈھانپ دیا تھا درد سے وہ ترب ترب المتنا گرائے منبط کرے کی کوشش کرتا۔ وہ بھوان سے بار بار پرارتھنا کرتا کہ وہ سوت دے کر اس عذب کا خاتمہ کر دے کر موت بھی اس سے دور بھاگ گئی تھی۔

ایک روز جب کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ راجا بھارت پر نزع کا عالم طاری ا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اس کی گناہ بھری زندگی کے نقش ابھرنے گئے۔ راجہ بھارت کے لیے یہ عذاب بھی اقابل برداشت تھا۔ اس کے حلق سے درد انگیز کراہیں نکلنے لگیں گاؤل کے لوگوں نے اسے مرنا ہوا دیکھا تو اس کے گرد جمع ہو گئے۔

آخر راجا بھارت مرگیا۔ لوگوں نے اس کی کیروں بھری لاش کو وہیں سوکھ بے اور الکی ہو گا تھا مگر اس کی آتما اس کی روح نارہ ہو گیا تھا مگر اس کی آتما اس کی روح نارہ تھی' اور اپنی چا کے اوپر منڈلا رہی تھی' یہ ایک گناہ گار اور ہو جھل روہ تھی جو نظر نہیں آ رہا تھا' مگرجو اور اس کی خو اکٹر نہیں آ رہا تھا' مگرجو اور اللہ اللہ کی طرح تھی جو نظر نہیں آ رہا تھا' مگرجو اور اللہ اللہ کی طرف میں جا سکتا تھا' راجا بھارت کی روح کی تمام حیات زندہ تھیں' وہ کی سکتا تھا اور محسوس کر سکتا تھا' اس کی روح ملول اور ندامت سے پر ابھی سکتا ہو گئی سکتا تھا میں اپنی لاش کی جو ایک سے عالم میں اپنی لاش کی جو اوپر بوجھل بن سے منڈلا رہی تھی چا راکھ ہو گئی تو لوگ راجا بھارت کی ہڈیاں وہا کر چے گئے۔

تین دن گزر گئے اور راجا بھاری کی ملول روح ابھی تک اسی مقام پر منڈلا رہی تھی جہاں اس کے جسم کو نذر آتش کیا گیا تھا چوتھے روز اس کی روح نے اپ آپ فضا میں ایک طرف چانا شروع کر دیا راجا بھاری کی روح نے کئی بار فضا میں مزید بلند ہونے کی کوشش کی گر وہ ایک خاص حد سے بلند نہیں ہو رہی تھی۔ یہی روح کا سب سے برا عذاب تھا وا

لطیف ہونے کے باوجود کثیف دنیا کے ماحول میں رہنے پر مجبور تھی جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ راجا بھارہ کا شعور بیدار تھا' اسے قریب سے پرواز کرتے گزرتے پرندوں کی آوازیں صاف سائی دے رہی تھیں اسے اپی بدکردار زندگی اور برے اعمال کی ندمات کا احساس کچو کے لگا رہا تھا۔ شاید بی وہ گرز تھے جو جہنم کے فرشتے اسے مار رہے تھے۔ راجا بھارہ چونکہ ہندو ندہب سے تعلق رکھتا تھا اس لیے اسے یقین تھا کہ اس کا بیہ جنم بر روح کا جم ہے وادر وہ اب تک اگر کی جانور کے جم میں داخل نہیں ہوا تو نامعلوم مدت تک بد روح کی حیثیت سے زندگی بر کرے گاجو ایک بہت بڑا عذاب تھا' ایبا عذاب جو وقت کے صحوا میں نامعلوم مزلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ زندہ انسان ایک نہ ایک روز مرجاتا ہے گر روح کو موت نہیں تھی' روح کو اپنا بویا ہوا تھا۔ زندہ انسان ایک نہ ایک روز مرجاتا ہے گر روح کو موت نہیں تھی' روح کو اپنا بویا ہوا ہورے کا پورا کاٹنا تھا' راجا بھارہ نے کا نئے ہوئے تھے اور اب اسے کا نئے تی کا منے تھے۔

راجا بھارے کی بد روح فضا میں تیرتی چلی جا رہی تھی۔ آگے ایک بہاڑ آگیا بد روح اس کی ویوار میں سے گزر گئ وو مری طرف بہاڑی کے وامن میں بھارے کی روح کو ایک مرگف و کھائی دیا جمال ایک ساوھو ٹھنڈی چا کے استھان پر اپنے گرو ایک وار کھینچے بیشا منز بڑھ رہا تھا۔ بد روح کو اس کے منزول کی آواز فضا میں بھی سائی وے رہی تھی۔ یہ کالے علم جانے والا ساوھو ، بد روحوں اور جن بھوتوں کو اپنے علم جانے والا ساوھو ، بد روحوں اور جن بھوتوں کو اپنے قبل کرتے ہیں۔ اور بھر ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتے ہیں۔

راجا بھارہ کی روح اس مرگف سے گذر کر آگے نکل جاتا جاہتی تھی لیکن سادھو کے منتر نے اس پر اثر کرنا شروع کر ویا۔ بد روح اپنے آپ مرگف کی طرف اتر نے گلی۔ راجا بھارہ کی روح نے اوپر اٹھنے کی لاکھ کوشش کی مگروہ جتنا اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا کا لے منتروں کی کشش اسے اتنا ہی نیچے کی طرف کھینچق۔

مرگفٹ میں بیٹے منزول کا جاپ کرتے سادھو کو بھی اپنے ارد گرد بد ردح کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ مستعدی سے منزول کا جاپ کرنے لگا۔ راجا بھاریہ کی روح ینچ ہی ینچ آتی گئی چروہ سادھو کے گرد چکر لگانے گئی۔

سادھو ہوشیار ہو گیا اس نے لکڑی کی آیک چھوٹی می گول ڈبیا کھول کر اپنے سامنے رکھ دی اور بلند آواز میں کما۔ ''اے بد روح' تو میرے قبضے میں آپکی ہے' اس ڈبیا میں داخل ہو جا''۔

راجا بھاریۃ کی روح نے اپنے آپ کو پیچنے کی طرف دھکیلا لیکن وہ ایبا نہ کر سکی۔ روح آہستہ آہستہ دائرے کے اندر سادھو کے سامنے رکھی ڈیپا کی طرف آ رہی تھی سادھو

کے منزوں کی آواز تیز ہوتی چلی گئی پھراس کے تھم سے راجا بھارنہ کی بد روح بانس کی ڈبیا میں داخل ہو گئی۔ ساوھونے ڈبیا کا منہ بند کرکے اوپر ڈھکتا چڑھا دیا اور اس پر کچھ منتر پڑھ کر پھونکے پھر کہا۔ "اے بد روح! میری بات غور سے سن میں نے تہیں اپنے قبضے میں کر لیا ہے اب تجھے سنسار کی کوئی فکتی مجھ سے نہیں سکتی " تو اب میری داسی اور میری غلام ہے ، جو میں کموں گا تہیں کرنا ہوگا۔"

شاید ان منتروں کا اثر تھا کہ راجا بھارچ کو زبان مل گئی' اس نے کہا "تم مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟"

سادھونے قتقہ لگا کر کہا۔ ''اے بدنھیب انسان! ظلم میں نہیں کر رہا' ظلم تو تونے خود اپنے اوپر کیا ہے تجھے بجھوان نے ایک پوتر جیون دیا تھا گر تونے برے کرم کے' بھگوان کو بھلا کر سنسار کے لوگوں کو ہلاک کیا ان پر ظلم و ستم کیا' اب تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے میں نے تہمیں اپنے قابو میں جو کیا ہے تو یہ بھی تجھے تیرے برے کرموں کی سزا مل رہی ہے۔ راجا بھاریۃ کی روح مزید ہو جھل ہوگئ' اس نے کہا۔ تو جھے سے کیا چاہتا ہے؟''۔

سادھو بولا۔ ''یہ وقت آنے پر تہیں بتا دوں گا۔'' سادھو نے ڈیا اپنے تھیلے میں ڈالی اور چمٹا اٹھا کر چتا کے استھان سے پنچ از آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چاتا بہاڑی کی ڈھلان ازنے لگا۔ بہاڑی کے دامن میں ایک دریا بہہ رہا تھا گھاٹ پر موجود کشی میں مسافر بیٹے ہوئے تھے سادھو بھی کشی میں بیٹے گیا۔ دریا کے دو سرے کنارے ایک شر آباد تھا' دریا شہر کی فصیل کے ساتھ لگ کر گزر آتھا سادھو شہر میں داخل ہو گیا۔ اس شہر پر نمایت نیک دل راجا حکومت کر آتھا جس کی رائی کاروشی حسن صورت و سیرت میں اپنا جواب نہیں رکھتی مسی ۔ رائی کا آب بیٹا راجکمار آند تھا جس کی عمر ابھی آٹھ برس کی تھی۔ رائی کا روشی اتی حسین تھی کہ جو کوئی ایک نظر دیکھ لیتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اپنے راجا پی کی بے حد حسین تھی کہ جو کوئی ایک نظر دیکھ لیتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اپنے راجا پی کی بے حد وفادار تھی اور سلطنت کے امور میں راجا کو بڑے مفید مشورے بھی دی ۔ راجا' رائی کا آپس میں بے حد پیار تھا' دونوں اپنے دلی عمد راج کمار کی بڑے شاہانہ انداز میں پرورش کر رہ میں رعایا خوش حال تھی اور راجا' رائی کی بے حد وفا شعار۔

جس بدطینت سادھو نے بھاری کی بد روح کو اپنے قبضے ہیں کیا تھا راجا نے اس کو اپنے راجکار کی ویدانت تعلیم کے لیے بطور آپالیقق مقرر کیا ہوا تھا۔ شاہی محل کے باغ ہیں سادھو نے اپنی ایک شاندار کٹیا بتا رکھی تھی۔ جہال وہ صبح کے وقت راجکمار آنند کو وید بڑھا آ تھا لیکن سادھو ایک بدنگاہ انسان تھا اور وہ رانی کو اپناتا جاہتا تھا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا چونکہ یہ بدکردار سادھو کالا علم بھی جانتا تھا اس لیے اس نے ایک خطرناک منصوبہ تار کیا۔

ہر روز گیان دھیان کرنے کے بمانے شمرے باہر مرگف میں جاکر بیٹے جاتا اور بد روح کو قابو میں کرنے کے منتروں کا جاپ شروع کر دیتا۔ اسے وہاں بیٹے کر کالے علم کے منتر پڑھتے ہیں روز گزر کچکے تھے کہ بھاریۃ کی بد روح اس کے قبضے میں آگئی۔

بد سنیت سادھو شرکے دروازے میں واخل ہوا تو دربانوں نے جھک کر تعظیم دی'
کیونکہ سب بی جانتے تھے کہ سادھو ۔۔۔ وشال واس' راجا کے پتر راجکمار آئند کا گورو ہے'
دروازے کی ڈیوڑھی میں چار غلام سادھو وشال واس کی شہری چھتر والی پاکلی کے پاس تیار
کھڑے تھے' سادھو بردی شاہانہ اور مغرور چال چاتا پاکلی میں بیٹھ گیا تو پاکلی شہر کی طرف روانہ
مرگئی۔۔۔

کنے کو تو سادھو وشال داس کی کٹیا ایک جوگیانہ کٹیا تھی مگر اس کے اندر آرام و آسائش کا ہر سامان موجود تھا۔ قالین کا فرش کچھا تھا۔ ایک بلنگ پر مرگ چھالا سنہری گوٹ والے تئیے گئے تھے۔ سادھو کے لیے صبح و شام شاہی باورچی خانے سے کھانا تیار ہو کر آنا تھا۔ سورج نگلنے کے بعد راجمکار اشنان کرکے شاہی لباس زیب تن کیے آگر سادھو وشال داس کو ادب سے جھک کر پر نام کر آ اور پھر سونے کی چوکی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاآ۔ سادھو وشال بڑی شفقت سے اسے ویدوں کا درس دینے لگتا۔ ایک گھٹے بعد راجا کے خاص محافظ آگر راج کمار کو پاکلی میں بھاکر واپس شاہی محل میں لے جاتے۔ بھی بھی راجا سادھو وشال کو راج کا میں بھاکر واپس شاہی محل میں لے جاتے۔ بھی بھی راجا سادھو وشال کا روشی کو ایک علام کی کا روشی کا موشی کا دوشی کی کا دوشی کی کا دوشی کی کا دوشی کی کا دوشی کا دوشی

لیکن وہ اب برا خوش خوش اپی کنیا میں واخل ہوا تھا۔ اس کے خطرناک منسوبے کا سب سے مشکل سرحلہ طے ہو گیا تھا ایک بد روح اس کے قابو میں آگئی تھی جس سے وہ اپی مرضی کے مطابق کام لے سکتا تھا۔ سادھو وشال نے بانس کی وہ ڈبیا جس میں بھاریۃ کی دہ بد روح بند تھی تھیا ہے نکال کر صندل کے ایک صندوق میں بند کرکے رکھ دی۔ اس نے باس تبدیل کرکے فیتی ووشالہ رشیوں کے انداز میں اور میا باتھے پر سیندور کا نیا ترشول نما کیکہ لگایا اور جھونپردی کے باہر تلمی کے چوترے کے پاس بھیے جاندی کے پایوں والے تحت پر بیٹھ کربانس کی شاخوں پر لکھے ہوئے وید کے اشلوکوں کا مطالعہ کرنے لگا۔

یہ اس سادھو کا سب کچھ دکھاوا ہی تھا جب سے وہ اس محل میں شاہی ا آلیق مقرر ہوا تھا اور اس نے رانی کاروثی کو دیکھا تھا اس کا من بھگوان کے گیان وھیان سے اچٹ گیا تھا شیطانی خیالات نے اس کے ول میں گھر کر لیا تھا اور وہ چوہیں تھنے رانی کاروثی کو حاصل کرسنے کی ادھڑ بن میں ہی رہتا تھا۔

موسم خوشگوار تھا، کیاریوں میں گیندے اور گلاب کے پھول کھلے تھے۔ وهوپ میر ابھی حدت نہیں آئی تھی یہ چیت وساکھ کا موسم تھا شاہی باغ کے آموں پر بور آ چکا تھا اور اس پر بھونرے منڈلا رہے تھے سادھو وشال کی آتھیں وید کے بتروں پر گئی ہوئی تھیں، گر من میں رانی کاروشی کا سرایا بیا ہوا تھا۔ وہ اسے کئی زاویوں سے دیکھ رہا تھا۔ استے میں پشپہ شاہی کنیز، تھال میں چندن اور تاریل لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی کہ مماراج نے یاد کہ سے۔

ساوھو شال برا خوش ہوا کیونکہ اس بہانے اسے رانی کاروشی کے قریب ہونے کا موقع مل رہا تھا اس نے بشیا کنیز کو آشیر وار وی اور شاہی محل کی طرف چل ویا۔ نیک ولا راجا محل کے پائیں کر رہا تھا۔ وو کنیزیر راجا محل کے پائیں کر رہا تھا۔ وو کنیزیر بیچھے مور مچل ہلا رہی تھیں۔ سادھو وشال نے جاتے ہی ہاتھ بلند کرکے راجا کو آشیروار وی راجا نے اٹھ کر سادھو نے رانی پر ایک راجا کو آشیروار وی دراجا کو آشیروار دراجار دراجا کو آشیروار دراج

رائی کاروثی نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ سادھو وشال اس کو بھی بھی عجیب کر تظروں سے دیکھتا ہے مگر اس نے کوئی خیال نہ کیا تھا۔ اس لیے کہ رانی ایک تو بے حد وا شعار اور پاکیزہ خیالات والی عورت تھی' دوسرا سادھو وشال ایک عالم اور تھنی رشی منی تھا اوا راج کمار کو بڑی مخت سے وید بڑھا رہا تھا۔

راجانے مند سے نیک لگاتے ہوئے کہا۔ "مما راج! مارا راجکمار ویروں کے کے اوصیائے بڑھ چکا ہے؟"۔

سادھو وشال بولا۔ "ممار راج میں اسے رگ وید کے بارہ ادھیائے کی تفیر بڑھا بی ۔" ب-"

راجا خوش موا' رانی نے پوچھا۔ "مها راج! آپ يهال خوش ميں نا؟"

سادھو وشال نے ایک مگری نگاہ رانی پر ڈالی اور کھا۔ رانی صاحبہ آپ کی کریا ہے میں یمال ہر طرح سے خوش ہوں۔ میرا تو کسی دوسری سلطنت میں جانے کو دل بی نمیر جاہتا۔"

راجا بولا " مباراج ہم بھی آپ کو جدا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ اماری خوش نعیبی ہے کہ آپ جیسا گیانی دھیانی رشی امارے بیٹے کی ذہنی تربیت کر رہا ہے۔" کچھ دیر باتیں کر ا کے بعد راجا نے سادھو وشال کو رخصت کر دیا۔

ابی کٹیا میں آکر سادھو وشال کا من بے چین سا ہونے لگا۔ آج رانی کاروثی ات

بے مد حسین کی تھی۔ سادھو وشال نے اس رات اپنے خطرناک منصوبے پر عمل کرنے کا نیصلہ کر لیا۔

جب سورج محل کے پیچے بہاڑیوں میں غروب ہو گیا اور شرکے باغوں اور کھیتوں پر شام کا سرمکی اندھرا دھرے وھیرے اترفے لگا تو سادھو وشال اپنی کٹیا میں آکر بیٹھ گیا اور دروازے کو اندر سے بند کر ویا۔ پھر صندوق میں سے بھاریۃ بد روح والی بانس کی ڈبیا نکال کر اپنے سامنے رکھی آبنوس کی سیاہ چوکی پر رکھا اور کالے علم کے پچھے منتروں کا جاپ کرنے کے بعد بولا "اے بد روح! اب میری بات غور سے سن - میں تمہیں وہ کام بتا یا ہوں جس کی ظامر میں نے تمہیں اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔"

راجا بھاریۃ کی بدروح کو ساوھو وشال کی آواز صاف سائی دے رہی تھی۔ اگرچہ وہ چھوٹی سی ڈیما میں بند تھی ماہم اسے تنگی کا احساس نہیں تھا کیونکہ ویدوں میں لکھا ہے کہ آتما اسے جم میں ایک ننھے سے نقطے کا دس ہزارواں حصہ ہوتی ہے۔

ساوهو وشال نے کہا ۔ دمھاریہ کی روح! کیا تو میری آواز س رہی ہے؟"

بد روح خاموش آواز میں گویا ہوئی گر سادھونے اس کی آواز س کی "دمیں س رہا ہوں مماراج! "ابھی تک بھارہ کی روح کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ سادھو اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے ، گر اتنا اسے ضرور معلوم تھا کہ یہ بد طنیت مخص اس سے کوئی برا کام ہی کروائے

سادھو وشال بولا۔ "غور سے س- تہیں آج رات شاہی کل میں راجا کی خواب گاہ میں جاتا ہوگا۔ وہاں تہیں راجا کی خواب گاہ میں جاتا ہوگا۔ وہاں تہیں راجا اپنے عالی شان بلنگ پر محو خواب نظر آئے گا وہ بے خبر ہوگا تم اس کے ساتھ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کے شعور اور روح بر قبضہ کر لو گے۔"

بھارنہ کی ہو جھل روح سائے میں آگئ۔ یہ بدخصلت سادھو' راجا کو شاید موت کے گھاٹ آثارنے کی سازش کر رہا تھا۔بد روح نے کہا ممار راج آپ مجھے راجا کے جسم میں کس لیے واخل کر رہے ہیں یہ تو برسی خطرناک بات ہے۔ کیونکہ میری روح کا بوجل بن راجا کی نیک روح کو آہت آہت ہے۔ حس کروے گا۔"

ماوھو کی آنکھیں طیش سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے گرج کر کما۔ "تم کون ہوتے ہو آگے سے سوال کرنے والے؟ تم میرے معمول ہو بی تمہارا آقا ہوں۔ تم میرے قبضے بی ہو میرے منتروں بیں جکڑے ہوئے ہو بیں آگر چاہوں تو شہیں پاتال کی دہمتی آگ بیں جھونک دوں جمال لاکھوں برس تک تم آگ بیں جلتے رہو گے۔"

ے ارادے میں جذب ہو گئی تھی - بھارت کی بدروح نے خطرناک منتر دہرایا تو سادھو وشال خوش ہو کر بولا۔

حوں ، و ربات کے بعد "دشابش! آب اس منتر کو اچھی طرح سے یاد کر لو، تہیں آج آدھی رات کے بعد راجا کی خواب گاہ کی طرف جانا ہوگا۔"

راجا ی مواب ماہ می سرے بد روح بد روح جب رات گمری ہو گئی اور شہر میں ساٹا چھا گیا تو سادھو وشال نے بھاریۃ کی بد روح والی ڈبیا کا منہ کھول دیا ڈبیا کے اندر سے بھاریۃ کی بوجھل روح آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھ آئی وہ سوائے سادھو وشال کے اور کسی کو وکھائی نہیں دے عتی تھی۔ بدروح کا رنگ نسواری وہو کیں کی ایک باشت بحر کی امری طرح تھا جو بے معلوم انداز میں حرکت کر رہی تھی۔ رھو کیں کی ایک باشت بحر کی امری طرح تھا جو بے معلوم انداز میں حرکت کر رہی تھی۔ رہو کی مرح میں وافل ہو جاؤ میرے منتر اب جاؤ اور راجا کی خواب گاہ میں جا کر اس کے جسم میں وافل ہو جاؤ میرے منتر

اشارے پر حرکت کر رہی ہے۔ اب جاؤ۔"
راجا بھاریۃ کی بدروح جیسے اپنے آپ ایک طرف کو روانہ ہو گئی اس کی رفتار بہت
مد ست تھی۔ بدروح کے شعور میں چونکہ نیکی کے خیال کا ایک ہلکا سا شائبہ موجود تھا اس
مد ست تھی۔ بدروح کے شعور میں جکڑے ہونے کے باوجود سادھو وشال کے برے عزائم کے
لیے وہ کالے علم کے منتروں میں جکڑے ہونے کے باوجود سادھو وشال کے برے عزائم کے
طاف بغلوت کے بارے میں ضرور سوچ رہی تھی برائی اگر طاقت ور ہوتی ہے تو نیکی میں بھی
مدات ہوتی ہے۔ راجا بھاریۃ کی بد روح ناریجی کے ایک سمندر۔ میں سفر کر رہی تھی
لیکن روشنی کا ایک ننجا سا روشن قطرہ بھی اس کے ساتھ ساتھ مجو پرواز تھا۔

ین رو ی و ایک میں میں اور کی سور کی اور اور نہیں ہو کتی تھی برروح نے دیکھا کہ وہ اہم برروح اپنے رائے سے اوھر اوھر نہیں ہو کتی تھی برروح نے دیکھا کہ وہ کی انجانی طاقت کے ڈریر اگر خود بخود راجا کے شاہی محل کی طرف چلی جا رہی ہے۔ شاہی محل کی خواب گاہوں اور دیوان خانوں پر اندھیرا چھا جا تا تھا۔ محل کے صرف برجوں اور بارہ دریوں میں ضعیں روشن تھیں۔

وریوں یں میں روس میں۔ بھاریۃ کی بد روح کے رہنمائی ساوھو وشال کے منٹر کر رہے تھے۔ بدروح اپنے آپ ایک سٹک مرمر کے جالی دار جھروکے کی طرف برھی۔ جھروکے کی دوسری جانب ریشی قالینوں کے فرش والی غلام کردش تھی جہال مسلح محافظ پہرہ وے رہے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی بھاریۃ کی بدروح کو نہ دیکھ سکا..... بد روح بھاری بھر کم ریشی پردوں کی ایک دیوار راجا بھاریۃ کی بدروح لرز گئی۔ بھاریۃ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے طور پر اوھر اوھر حرکت تک نہیں کر سکتا اور اس کی روح سادھو وشال کے منتروں میں جکڑی ہوئی ہے اور وہ اسے کسی جوالا کھی میں بھی دھکیل سکتا ہے بھاریۃ کی روح کھولتے ' کیھلتے ' سکارتے ' الدے میں جلنے کے خیال ہی سے کانپ اٹھی۔ اس نے کما۔ ''مماراج! مجھے شاکر ویں ' مجھ سے بھول ہو گئی۔''

ساوھو وشال بولا۔ "خبردار آئندہ سے آگر تم نے میری بات کاٹی تو میں تنہیں پا تال کے نرگ میں جھوتک کر کسی دو سری بد روح کو اپنے قابو میں لے آؤل گا۔"

بھارچ کی بد روح تو پہلے ہی عذاب میں نتھی اس میں مزید عذاب اٹھانے کی ہمت منیں تھی' اس نے کیکیاتی آواز میں کہا۔ مہاراج! میں ایبا نہیں کروں گا۔ آپ مجھے تھم و سے کہ مجھے آپ کی کیا سیوا کرنی ہوگی''؟

سادھو وشال کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی بولا تم سوتے میں راجا کے سانس کے ذریعے اس کے جم میں وافل ہو کر اس کے دل کے گرد لیٹ جاؤ گے میں تہیں ایک منز بناؤں گا تم سات روز تک اس منز کو بڑھ کر راجا کے دل کے گرد اپنے علقے کو تک کرتے جاؤ گے آٹھویں روز راجا کی روح اس کے دل سے نکل جائے گی اور راجا مر جائے گا۔ اس کے بعد میں راجا کی لاش پر آؤں گا اور تہیں واپس اپنے پاس لے آؤں گا۔ اب تم وہ ہلاک کر دینے والا منز غور سے سنو جے تم سات روز راجا کے دل کے گرد لیئے ہوئے راجا کے دل کے گرد لیئے ہوئے راجا کے دل کے گرد لیئے ہوئے راجا ہے دل کے گرد لیئے ہوئے راجا ہے۔ "

راجا بھاریۃ کی بد روح سائے میں آئی تھی بھاریۃ ایک گناہگار ترین جنم گزار چکا تھا اور اب وہ کوئی ایبا برا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کا اگلا جنم خراب ہو۔ ساوھو وشال اسے راجا کو قتل کرنے کے لیے بھیج رہا تھا جو انتہائی گھناؤ تا گناہ تھا بے وجہ کسی کی جان لینا ویدوں میں سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ بدکردار سادھو وشال کے قبضے میں تھا اس کی بدروح سادھو کے آلح ہو چکی تھی یمال تک کہ بھاریۃ کی بدروح کے شعور میں نیکی اور سادھو سے بغاوت کا خیال بھی بروی مشکل سے آتا تھا۔

سادھو وشال کی آواز بلند ہوئی۔ منتر کو غور سے سنو اور پھراس نے پانچ حروف بر مشتمل سنسکرت کا ایک منز پڑھا راجا بھاریۃ نے یہ عجیب و غریب منتر پہلے بھی نہیں ساتھا لیکن یہ ہلاکت خیز شر آلوو منتر اسے ایک سیکنڈ میں یاد ہوگیا۔ " اب اسے دہراؤ۔" سادھو یہ نر تھم دیا۔

بھاریہ کی روح بے اختیار ہو چکی تھی اس کی قوت ارادی سلب ہو کر سادھو وشال

میں سے گزری تو دیکھا کہ سے راجا کی خواب گاہ ہے عالی شان کشادہ مسربوں پر راجا اور رانی محو خواب سے دونوں جانب دھیمی دھیمی کافوری شمعیں روشن تھیں۔ فضا میں عود و عبر کی ممک رچی ہوئی تھی بدروح ایک کھے کے لیے رک گئی۔ بھاریۃ کو اس حقیقت کا شدت سے احساس تھا کہ ایک بار وہ نیک دل راجا کے جم میں داخل ہو گیا تو پھر راجا کی موت یقینی ہو جائے گی۔ اگرچہ سے احساس ہے حد موہوم تھا لیکن چونکہ نیکی کا خیال تھا اس لیے اس میں اپنی طاقت اور جذبہ تھا۔

بھارت کی بدروح نے واپس جانے کا خیال کیا ہی تھا کہ جیسے اس کے شعور کی امرس کی شعلے کی لیٹ سے جھل گئیں اور کسی نے اسے و تھیل کر راجا ان کی مسمری کے اندر داخل کر دیا۔ اب روح کے افتیار میں کچھ نہیں قلد وہ منترول کی طاقت سے راجا کے چرے کے قریب آگئی راجا سوتے میں بڑا بھولا لگ رہا تھا۔ وہ برے سکون سے سو رہا تھا اور سانس آہستہ چل رہی تھی۔

بھارت کی بدرور کے شعور میں ایک طوفان بیا ہو گیاا ایک امراسے راجا کے جم سے پیچے لے جاتی تو ہزاروں لاکھوں امروں کا ایک ریلا اسے راجا کی طرف د کھیل دیتا اس کش میں اسے سادھو وشال کی گڑک دار آواز سائی دی۔ "بھارتہ کی بدرورج راجا کے سے راجا کے بدن میں داخل ہو کر اس کے دل سے لیٹ جا"۔ اور بھارتہ کی بدرورج راجا کے اندر جاتے سانس کے ساتھ اس کے جم میں داخل ہو گئی۔ اندانی جم کی گئی اندر برات سانس کے ساتھ اس کے جم میں داخل ہو گئی۔ اندانی جم کی گئی اندرور کو کی سرگوں میں سے اپنے آپ تیرتے ہوئے بدرورج راجا کے دل کے پاس آگئی اس نے دیکھا کہ گوشت کا ایک لو تھڑا دھڑک رہا ہے وہاں ایک شور سا مجا ہوا تھا بدرورج کے شعور کی لریں دو تین بار چکر کھا کر راجا کے دل کے اتنی قریب آگئیں کہ اسے دل کے شعور کی لریں دو تین بار چکر کھا کر راجا کے دل کے اتنی قریب آگئیں کہ اسے دل کے پردوں میں چپی ہوئی راجا کی روح کے خطرے پردوں میں چپی ہوئی راجا کی روح کے بردورج پیچھے ہٹ گئی۔ بھارتہ خود بھی کہی چاہتا تھا وہ سرید پیچھے کھلنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اسے ایک زیردست جھٹکا لگا اور وہ حالت ب

بد روح کے لیٹے ہی راجا کا دل دو تین بار زور زور سے دھڑکا راجائے ہڑ بردا کر آئیس کھول دیں۔ را نی اس کے پاس لیٹی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ راجا کو دل میں کچھ بے چینی می محسوس ہوئی اس نے چاندی کی تیائی پر رکھے سوئے کے پیالے میں پانی کا ایک گھونٹ پیا مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ راجا نے آہستہ سے رانی کو جگایا۔ راجا کو بے چین اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے دکھے کر رانی بھی پریشان ہو گئی۔

کیا بات ہے مماراج! آپ خیریت سے تو بیں؟" راجا لیج لیج سانس لے رہا تھا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کما۔ حرکچھ نہیں کاروشی! شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے میں نے"

سے ہوتے مات حرام کے دل کی گھراہٹ کم نہ ہوئی۔ رانی نے فورا کنیز خاص کو بلوا کر شاہی طبیب کو طلب کرنے کا حکم دیا شاہی طبیب فورا خواب گاہ میں حاضر ہو گیا۔ رانی نے راجا کا طبیب کو طلب کرنے کا حکم دیا شاہی طبیب نے فورا کنول کے چھولوں کا عرق منگوا کر راجا کو پلایا۔ سرتھام رکھا تھا۔ شاہی طبیب نے فورا کنول کے چھولوں کا عرق منگوا کر راجا کو پلایا۔

سرسام را مع معدی ہے ۔ ایسا ہو جاتا ہے بھگوان کی کریا ہے آپ ایکل صحت مند ہیں۔"

کنول کا مشروب پینے سے راجا کی طبیعت ذرا سنبھل گئی' اس نے شاہی طبیب کو رخصت کر دیا اور رانی کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دکیھ کر کما "کاروشیا! پہلے بھی ایسا نہیں ہوا۔ لگتا ہے رات' میں نے دعوت میں مچھلی کچھ زیادہ ہی کھا لی تھی۔

یں اور کی کاروثی نے راجا کے بالوں میں ہاتھ چھرا اور کما "جھگوان آپ کو سدا سلامت رکھے۔ آپ میرا ساگ ہیں جب تک میں آپ کی وائی ' زندہ ہوں آپ کو بھی چھ نہیں ، گا۔"

راجا کو نیند آنے گی، وہ سوگیا اس کے ول کے گرد لیٹی بھاریۃ کی بدردح نے ابھی شرائلیز مملک منتر کا جاپ شروع نہیں کیا تھا بدروح منتر شروع کرتے ہوئے بچکی رہی تھی۔ اسے شیطان سیرت سادھو وشال کی گرج دار آواز سنائی دی۔

"دو منتر میں نے تمہیں جایا ہے اس کا جاپ شروع کر دو۔ میرے تھم ہے اس کا جاپ شروع کر دو۔ میرے تھم ہے اس کا جاپ شروع کر دو"۔ اور بد روح نے منتر پڑھنا شروع کر دیا راجا کی روح ترب کر دل ک سطح پر آئی کین بد روح کی بوجیل اس ایک دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ معاریۃ کی بدروح نہیں چاہتی تھی کہ راجا کی روح دل سے باہر نگلے اور راجا مرجائے لیکن ملوح وشال کے منتروں کے زور سے بدروح ایک طرف کو کھسک گئی۔

راجا کی روح دل کی سطح پر دوبارہ آئی لیکن واپس چلی گئی۔ بد روح کے منتر تیز ہو گئے بھارچہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی جگہ کوئی زبروست طاقت اس منتر کا جاپ کر رہی تھی۔ نیکی کا شعور بدروح کی گناہ آلود نار کی جیس ابھی تک روشن اور زندہ تھا اور گناہ کے اندھیرے کو روشن کرنے کی تنگ و دو میں مصروف تھا' نیکی اور بدی کی طاقتوں میں گویا جنگ ہو رہی تھی۔

چھلے پر راجا کا ول پھر بے چین ہو گیا۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹا رائی کاروشی بھی پریشان

ہو کر جاگ پڑی شاہی طبیب فورا" حاضر ہو گیا اس نے دوسرے سیوں کو بھی بلالیا اور راجا کی تیار داری شروع ہو گئی۔ سارے شہر میں یہ خبر کھیل گئی راجا علیل ہے۔ رعایا سوگ میں دوب گئی مندروں میں پرار تھنا ہونے گئی لنگر کھل گئے محل کے دروازے پر دان دیا جانے لگا۔ سادھو وشال ان حالات سے بے حد خوش تھا۔ بدروح اس کے منصوبے پر بخوبی عمل کر رہی تھی۔

سادھو وشال بھی بظاہر پریٹانی کے عالم میں راجا کے بانگ کے پاس چوکی پر بیشا راجا کی صحت کے لیے ویدوں کی خاص وعائیں پڑھ رہا تھا۔ رانی کا چرہ اداس تھا گر سادھو وشال کو اس اداسی میں بھی رانی کاروشی بے حد حسین و کھائی دے رہی تھی اس نے ول میں کما ۔ کاروشی! بہت جلد تو میری ہو جائے گی تیرے راجا کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد میں تیرے راجا کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد میں تیرے راجا کی آئھیں کھول کر سادھو وشال کی طرف و یکھا اور کمزور آواز میں کہا و مهماراج! آپ علم جو تش کے بھی ماہر ہیں' ہمارا زائچہ بنا کر دیکھیں کہ بیر روگ ہمیں کیوں لگا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟"

سادھو وشال کو سب معلوم تھا کہ راجا کو کون سا روگ لگا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے پھر بھی اس نے راجا کے تھم پر فورا زائچہ بنایا اور زائچ کو غور سے دیکھا۔۔۔۔ سادھو وشال نے غلط زائچہ بنایا تھا اس نے مسکرا کر دیکھا اور بولا۔ "مماراج کو برمائی ہوئ زائچہ برا مبارک ہے۔"

رانی کا تو چرہ کھل اٹھا۔ راجائے پوچھا۔ "بہم اچھے ہو جائیں کے نا؟"

سادھو وشال مکاری سے بولا "کیول نہیں مماراج آپ کا زائچہ بتا رہا ہے کہ آپ کو بہت جلد صحت مل جائے گی۔ اس وقت آپ کے ول پر ایک نحس سارے کا اثر ہے لیکن بید اثر میرے منزوں کی جاپ سے دور ہو رہا ہے۔ سورج دیو تا کالے بادلوں کے پیچھے سے نکل رہا ہے آپ بہت جلد ایکھ ہو جائیں گے۔" رانی کاروشی نے اس وقت اپنا بیش قیت موتوں کا ہار آثار کر سادھو وشال کو انعام میں دیا اور ہاتھ باندھ کر بولی "مماراج! آپ رشی منی ہیں۔ دیو تا آپ کے قریب ہیں۔ میرے پی دیو اچھے ہو جائیں میں آپ کا منہ موتوں سے بحردوں گی۔"

سلوهو وشال نے رانی کاروشی کی طرف دیکھا اور کہا' ''رانی دیوی! آپ چنا نہ کریں اساراج کو بھگوان جلد اچھا کر دیں گے اور میرے لیے بھی سب سے بڑا انعام ہوگا۔''
سادهو وشال اجازت لے کر واپس اپنی کٹیا میں آگیا۔

اس نے کالے منتر کا ورد کیا اور آنکھیں بند کرکے بھارید کی بدروح کی طرف

وھیان کیا۔ اس نے دیکھا کہ بدورح رک رک کر منتر پڑھ رہی ہے اور راجا کے دل کے گرد اس کا طقہ نگ نہیں ہے۔ سادھو وشال غصے سے سرخ ہو گیا وہ سجھ گیا کہ بھارہ کی بدروح کے شعور میں نیکی کا ارادہ ابھی تک زندہ ہے اور وہ پاپ کے کرم سے گریز کر رہی ہے اور سادھو وشال یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک تیز منتر پڑھ کر بدروح کو مخاطب کیا۔ بھارہ کی بدروح کے کی کونے میں سایا ہوا نیکی کا خیال برے خیالوں کو شکست بھارہ کی بدروح کے کی کونے میں سایا ہوا نیکی کا خیال برے خیالوں کو شکست دیے کی جانگاہ جدوجد میں آگا ہوا تھا کہ اسے سادھو وشال کی آواز خائی دی۔ "جھارہ کی دی۔ شہر میں می خالف بخاب کی دورہ سے میں میں میں میں میں سات میں میں میں میں میں میں میں میں کی دیا۔

بدردح! تو این مقصد میں کامیاب نہیں ہو عتی تیرے شعور میں میرے خلاف بعاوت کرنے کا خیال ہو این میرے اللہ اللہ کا کھولتا ہوا جنم ہوگا ، چل میرے کا خیال ہے اسے نکال باہر پھینک نہیں تو تیرا ٹھکانہ پاٹل کا کھولتا ہوا جنم ہوگا ، چل میرے علم سے راجا کے دل کے کرد ابنا مگیرا تک کرنا شروع کر۔ "

بھارتہ کی بدروح نے ایبا ہی کیا اور راجا کے ول کے گرد طقہ تک ہونے لگا۔ راجا کا ول تیر تیز دھڑکا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ محل میں کرام چج گیا۔ دربار کے سارے طبیب جمع ہوگئے ، رانی کاروٹی کے آنو نہیں تھتے تھے راجکمار آند کو وزیر اعظم کی بیگم نے سنجمال رکھا تھا ایک پہر کے بعد راجا کو ہوش آگیا ہے اس لیے کہ بھارتہ کی بدروح کا نیک خیال ایک لیجے کے لیے عالب آگیا تھا اور اس نے راجا کے ول کے علقے کو ڈھیلا کر دیا تھا۔ جب راجا کو ہوش آیا تو ساوھو وشال راجا کے بائک کے پاس ہی بیشا تھا۔ راجا کو ہوش میں آتے وکھ کر اسے تشویش ہوئی اوپر سے اس نے راجا کو بدھائی دی اور حوصلہ ولایا کہ منحوس سیارے کا اثر دور ہو رہا ہے لیکن ول میں وہ پریشان ہو گیا اس نے راجا کے بائک کے پاس بیشے گیان دھیاں کے بائک کے پاس بیٹھے بیٹھے گیان دھیاں کے بمانے آئکھیں بند کرلیں اور بھارتہ کی بدروح کو تھم دیا۔

بھاری کی برروح ساوھو کے جرمیں تھی اس کے شعور کا نیک خیال سمٹ کر بہت پہنے چلا گیا بھاری کی بدروح نے ہلاکت خیز مشر پڑھتے ہوئے راجا کے دل پر دباؤ بڑھا دیا۔ راجا بڑپ کر اٹھا اور دہرا ہو کر پھر بے ہوش ہو گیا یہ حالت تین روز تک جاری رہی۔ راجا تھوڑی تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو جاتا تھا اس کا رائگ پیلاپڑ گیا تھا رانی کاروشی کی حالت اس سے بھی بدتر تھی سوریہ دیوتا کی مورتی کے آگے سجدہ ریز ہو کر وہ گڑ گڑا کر دعائیں اس سے بھی بدتر تھی سوریہ دیوتا کی مورتی کے آگے سجدہ ریز ہو کر وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ خیرات کے لیے شاہی خوانے کا منہ کھول دیا گیا تھا۔ مندروں کی گھیٹال دن بھر بحق

كرنا ہو گا جو ميں كهوں گا۔ راجا كے ول كو جكر لو ' جكر لو اور منتر پر هتی جلو۔"

ربی تھیں۔ رعایا سوگوار تھی۔ ہر گھر میں راجا کی سلامی کی دعائیں مائلی جا رہی تھیں۔ ساتویں دن کی رات آگئی میہ قیامت کی رات تھی اسی روز آدھی رات کے بعد راجا

کی موت واقع ہونے والی تھی۔ بھارہ کی بدروح کا نیک خیال گناہ کی تاریکیوں کو جاک کرنے کی سرتوڑ کو ششوں میں لگا تھا۔ یہ اصل میں بھارہ ہی تھا جو اپنے چھیلے جنم کا کفارا اوا کرنے کی کوشش میں تھا گر سادھو وشال کے کالے علم کا منتر بھی برابر اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ راجا کی حالت نازک ہوگئی۔

رات کے پہلے پہر اس پر نرع کا عالم طاری ہوگیا۔ سارا محل سوگ میں ڈوب گیا۔ رانی کاروٹی کے آنسو بھی خنگ ہو گئے تھے۔ وہ بھگوان کی مورتی کے آگے سر جود تھی۔ شائی طبیب راجا کی جان بچانے میں گئے تھے سادھو وشال اپنی کٹیا میں بیٹھا بھاریۃ کی بدروح کی کمان کر رہا تھا۔

بھارچ کی بد روح کا آیک غالب حصہ راجا کو مارنے پر علا ہوا تھا۔ اس کی روح کا نیک خیال راجا کی جان بچانے کی جدوجمد کر رہا تھا۔ بہت جلد بھارچ کی روح کو احساس ہو گیا کہ سادھو وشال اپنے نلپاک عزائم میں کامیاب ہو جائے گا اور راجا کا آخری وفت آ پنچا ہے بھار نہ کی بدروح میں چھیے ہوئے نیک خیال نے اپنا رخ آکاش کی طرف کیا اور بھارچ کی بدوح نے بے اختیار بھگوان کو پکارا۔

اس کی لیکار پر روشنی کی ایک سهری لکیر راجا کے دویتے ہوئے دل کی سطح پر اجری اور بھارت کی بد روح نے دیکھا کہ اس کی دوست مایا کا چرہ نمودار ہوا ہے۔

بھارت کی روح نے بے اختیار ہو کر مایا کو آواز دی۔ ''مایا! تونے اور پدم ناگ نے مصبت کے وقت میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا تم لوگ مجھے چھوڑ گئے' اس لیے میں پالی ہو گیا تھا مگر اس نیک ول راجانے کسی کا کیا بگاڑا ہے۔ اس کو موت کے منہ میں کس لیے جھوٹکا جا رہا ہے؟''

مایا کا چرہ سنجیدہ تھا اس نے سرگوشی میں کما "بھاری عاطون تھے تیرے برے کرموں کی سزامل رہی ہے۔ یہ سزامل رہی ہے۔ یہ سزامل رہی ہے۔ یہ سزامل رہی ہے۔ یہ سزامل رہی ہوگ۔"

بھارے کی روح نے کہا۔ "میری بن مایا مگر اس راجا کو اس کے کس برے کرم کی سزا مل رہی ہے؟ بیہ تو نیک راجا ہے"

الیانے کھے دیر سکوت کیا راجا کی نبض زائل نہیں ہو سکی شیطانی سادھو وشال کے معتوں کا اثر بھی زائل نہیں ہو سکتا لیکن تہمارے دل میں موجود نیک خیال ابھی تک زندہ کے محصّ نبدل کے دید مندل کے دید تانے حکم سے یہاں آئی ہوں۔"

بھارچ کی روح نے کہا۔ ''لیکن مایا! میرا اختیار وشال سادھو کے منتروں نے ساب کر

لیا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟"

مایا نے کما۔ "جمائی عاطون! یہ تیرے برے کرموں کا بھوگ ہے۔ بدی کے منتروں کا ار بھی ہو کر رہے گا۔ اب تو وہی کرے گا بو ہوئی نے تیرے ہاتھوں سے ہونا لکھ دیا ہے لین اس کے بعد ہم راجا اور اس کی پاکباز رائی اور اس کے بوراج کو سنجالیں گے پھر بخصلت سادھو کو مقدس اشلوک کو انسانوں کی برائی کے لیے استعال کرنے کا عذاب طے برخصلت سادھو کو مقدس مرے گا۔ میں تحرین راجا کی چتا پر ملوں گا۔"

ایا کا سمرا چرہ راجا کے ڈوئے ہوئے دل کی سطح پر سے غائب ہو گیا۔ بھارہ کی بدوح نے دل کے سمرد اپنے فکتے کو مزید کنا شروع کر دیا۔

راج محل میں کمیں کوئی چراغ روش نہیں تھا۔ محل کے اہلکار سر جھکائے سوگ میں تھے۔ راجا شاہی بلنگ پر آخری سانس لے رہا تھا اور چرراجائے وم توڑ دیا .... رانی کاروشی کی چنے نے راجا کی موت کا اعلان کر دیا ہر کسی کی آگھوں سے آنسو رواں ہو گے۔ کنیروں نے لیخ بالول، میں راکھ ڈال لی۔ رانی کاروشی نے شریاں توڑ ڈالیں شاہی پروہت نے اس کی انگ کا سیندور بھیردیا ماتھ کا ساگ ٹیکہ منا دیا اور راجمار مردہ باپ کی پائیتی پر سر جھکا کر سکیاں بھرنے لگا۔

سادھو وشال کی مراد ہر آئی تھی۔ وہ دکھادے کے لیے رو رہا تھا گر اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا کر اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا رائی کارد ٹی تک اس کا راست صاف ہو گیا تھا برہمن مراجا کی لاش کے گرد بیٹے ویدوں کا پاٹھ کر رہے تھے۔ لاش کے مراف بیٹی ویدوں کا پاٹھ کر رہے تھے۔ لاش کے مراف بیٹی تھی متی کہنے اپنی خواب گاہ میں ساکت بیٹی تھی کنین اے تعلی دینے کی ناکام کو مشش کر رہی تھیں۔

سادھ وشال مراجا کی لاش پر اشلوک پڑھ کر تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھوٹک مار آ اور آنگھیں بند کر لیتا۔ بھارہ کی بد روح آبھی تک راجا کے مردہ دل سے لیٹی ہوئی تھی۔ اس میں آئ طاقت بھی نہیں تھی کہ خود کو مردہ جسم سے باہر نکال سکتا۔

ملوحو وشال اس موقعے کی خلاش میں تھا کہ لاش آکیلی رہ جائے تو دہ بدروح کو اس کے اندر سے نکال کر ڈیمیا میں بند کرے گر راجا کی لاش کو برہمنوں نے گمیر رکھا تھا اور باہر پائی پہرہ بھی دے رہے تھے۔ ملوعو نے سوچا کہ اب آیک ہی صورت ہے کہ جب راجا کو چائی بائی بائی جائے گئے تو دہ چھیرے لگاتے ہوئے بد روح کو نکال لے رات گزر گئی۔ چائی آگ دکھائی جانے گئے تو دہ چھیرے لگاتے ہوئے بد روح کو نکال لے رات گزر گئی۔ لامرے روز لاش کو خواب گاہ سے نکال کر سرکاری اعزاز کے ساتھ عسل ویا گیا۔ عسل سے وقت بھی موقع نہ رہے وقت بھی راجا کے تمام رشتے دار وہاں پر موجود تھے۔ سادھو وشال کو یماں بھی موقع نہ

مل سکا شام ہوئی تو شاہی محل میں صرف لاش کے پاس دو چراغ روش کیے گئے سارا شہ تارکی میں دوبا ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔

اس وقت محکن منڈل کے دیو آؤل نے اندر کے حضور پرار تھناکی اور اندر دیو تا کہ تھم سے بادل گھر گھر کر آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ راجاکی لاش چھتر والی ارتھی پر ڈال مثابی مرگفٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ پیچھے ایک ججوم بارش میں اظکبار بین کرتا چلا جا رہا تھا سادھو وشال ارتھی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔

مرگفت کے اونچے مچان پر چتا تیار تھی چندن کی کلوی کو کیسر میں بھگو دیا گیا تھا
راجا کی لاش چتا پر رکھ کر اس پر کلایاں چن دی گئیں۔ بارش کی وجہ سے انتم سندکار مع
دیر ہو گئی اس وقت سادھو وشال نے اپنی طرف سے انتمائی چالای اور موقع شناس سے کا
لیتے ہوئے اعلان کیا کہ بارش کے رکنے کا انتظار کیا جائے گا۔ اس لیے لوگ مرگفٹ کم
کو تھربوں میں جا کر بارش کے رکنے کا انتظار کریں۔ برہمن پروہت اور دو سرے لوگ
مرگفٹ میں بنی ہوئی کو تھربوں میں چلے گئے 'کچھ دیر کے لیے سادھو وشال بھی ان کے سائر چلا گیا۔
ہی چلا گیا۔

راجا کی لاش اکیلی رہ گئی ہے سب کھھ دیو آؤں کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا کیونکا مایا نے بھارتہ عاطون کے دل میں پرورش پانے والی نیکی احساس کا واسطہ دے کر اس کی ، کرنے کی درخواست کی تھی۔ بارش اور تیز ہو گئی چتا کو چاندی کے چھتر سے ڈھانپ دیا گا تھا مرگفٹ کے بڑے برآمدے میں روغنی مشطیں روشن کر دی گئیں۔ لوگ کو ٹھریوں میں سم چھکاتے بیٹھ گئے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے گئے۔

مادھو وشال'شائی خاندان کے افراد کو جھوٹے دلاسے دے رہا تھا کہ بھگوان کو کا منظور تھا' بارش اتنی تیز اور طوفانی ہو رہی تھی کہ وہ اکیلا لاش کے پاس جانے سے گریز کر ، تھا کہ کمیں شائی خاندان کے رشتہ دارول اور برہمنول کو شک نہ ہو کہ یہ اکیلا لاش کے پاس کیول گیا ہے۔ لیکن وہ اندر سے مطمئن تھا۔ راجا مرچکا تھا۔ اس کا راستہ صاف ہو چکا أ اور بدروح کو وہ تھوڑی دیر بعد بھی نکال سکتا تھا۔

گر راجاکی لاش کے پاس کیا ہو رہا تھا؟ اس کی سادھو وشال کے فرشتوں کو بھی خبر:
تھی اندھیری رات اور طوفانی بارش میں چتا کے شاتی چھتر کے نیچے راجاکی لاش کے پاس ما
اور پدم ناگ موجود سے مایا نیبی حالت میں تھی وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ بیا
ناگ ایک سیاہ سانپ کی شکل میں بھی اٹھائے لاش کے سہانے کنڈلی مارے بیٹھا تھا بھارچہ کا
روح راجہ کی لاش کے اندر اس کے خاموش اور ساکت دل سے لیٹی ہوئی تھی وہ کالے علم

ے طلسی منتروں میں جکڑی ہوئی تھی اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر عتی تھی۔
دیوی مایا نے گورو گور کھ تاتھ کو یاد کیا اور اس کے حکم سے اپنے ہاتھ میں پکڑے
ہوئے ترشول کا رخ راجا کی لاش کی طرف کر دیا ترشول کی نوک سے روشنی کی ایک اہر نکل
کر راجا کی لاش سے کرائی اس روشنی کو سوائے مایا دیوی اور پدم تاگ کے اور کوئی دیکھ نہ
کیا اجابک چتا میں سے لاش کا ہیولا اوپر اٹھنے لگا یہ ہیولا راجا کے جسم کے برابر ہو بھو اس کا
نشہ تھا۔ جبکہ راجا کی لاش چتا پر بڑی تھی۔ مایا دیوی نے پدم تاگ سے کما۔

"برم! میرے پاس آؤ-"

یرم ناگ اچھل کر ملا دیوی کے کاندھے پر جا بیٹھا کیونکہ وہ مایا دیوی کو دیکھ سکتا تھا اور کا است کر روئی کے چھوٹے سے گالے کی طرح ہو گیا۔ ملا دیوی نے است ابنے ہاتھ میں تھام لیا اور فضا میں بلند ہو کر بارش اور اندھرے میں مرگھٹ کے درختوں کے اور ارتی ہوئی دو سری طرف نکل گئی یہ نیکی کی فنکتی تھی جو نیکی کے لیے حرکت کر رہی تھی اور اداری میں دو موری طرف نظریں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔

تھوڑی ہی ور میں بارش تھم گئی۔ برہمن پروہت اور پندت لاش کے قریب آ گے۔ چا کے اوپر سے شاہی چھر ہٹا ویا گیا۔ سادھو وشال نے دیکھا کہ راجا کی لاش چا کی لکڑیوں پر ساکت پڑی تھی اس نے آخری چھرے لگانے شروع کر دیے وہ بلند آواز میں اٹلوک بھی پڑھ رہا تھا لیکن اندھیرے میں اس نے اپنے ایک ہاتھ میں چھوٹی ڈبیا پکڑ رکھی

بھاریۃ کی بدروح لاش کے اثدر موجود تھی۔ سادھو وشال نے تیسرے بھیرے بر الش کے قریب ہو کر بھاریۃ کی بد روح کو سرگوشی میں تھم دیا کہ وہ لاش سے باہر نکل کر والی ڈبیا میں آ جائے۔ بھاریۃ کی بدروح سادھو وشال کے تھم کی پابند تھی۔ اس کا تھم سنت الی وہ راجا کے ول سے جدا ہو گئی۔ اور لاش کے منہ میں سے نکل کر سادھو وشال کی ڈبیا میں آکر بند ہو گئی۔ سادھو نے ڈبیا اپنی جب میں رکھ لی۔

بھارہ کی بدروح نے لاش کے اندر رہ کر ویکھ لیا تھا کہ راجا کا ایک دوسرا جم اس کے مردہ جم سے علیحدہ ہو کر اوپر کو اٹھ رہا ہے۔ اسے ملا دیوی پر پورا بھروسہ تھا کہ یہ سب پھھ ای کے توسط سے محص مندل کے دیو تاؤں کی مدد سے جو رہا ہے ادر راجہ مرکز بھی زندہ ہے۔ ساوھو وشال نے راجکمار آئند کے ہاتھ میں مشس دے دی۔ راجکمار نے اپنے بتاک چتا میں آگ لگا دا۔

چاکی لکڑیوں نے آگ بکڑی اور شعلے بلند ہونے گئے۔ برہمنوں کے بھجن کرتن

کی آوازیں بھی شعاوں کے ساتھ ہی بلند ہونے لکیں سادھو وشال کے چرے پر گرا اطمینالو قا' راجا کی لاش جل کر راکھ ہو گئی لوگ ساری رات چتا کے پاس موجود رہے۔ صبح کے وقت چتا نھنڈی ہوئی تو راجا کے جبحول نکالنے کے لیے برہمن آگے برھے وہ یہ دیکھ کم چران رہ گئے کہ راکھ میں راجا کے جسم کی ایک بھی ہڑی نہیں تھی۔ پروہت نے چیخ کر کما۔ "راجا کو دیو آؤں نے اٹھا لیا ہے۔ وہ پچر واپس آئے گا۔" سادھو وشال نے چوکھ کر پروہت کی طرف دیکھا اور لیک کر کرچتا کے چیوڑے پر چڑھ گیا۔ "یہ کیا کمہ رہے ہو راجا کی مرتبو ہوئی ہے۔"

پروہت نے کما "مگر راجا کے بھبھول نہیں ہیں اس بات کا جوت ہے کہ راہ مرا نہیں۔ اسے دیو باؤں نے الوپ کرکے آگاش پر بلا لیا ہے۔ راجا زندہ ہے اور آگاش سے ضرور والیس آئے گا۔

دوسرے برہمنوں نے بھی پروہت کی تائید کی ہر طرف شور کم عملیا کہ راجا کی فیج میں اس کی ہٹریاں نہیں ملیں۔ راجا الوپ ہو عملیا ہے۔ سلوھو وشال چکرا گیا۔ یہ کیسے ہو سکا ہے؟ اس نے تو خود راجا کی لاش کو آگ کلتے دیکھا تھا۔ رانی کاروشی اور راجکمار آند خوش اور حربت کے امتزاج میں گم تھے۔

رانی اپنے رشتہ داردں میں خاموش سر جھکائے بیٹی تھی، شاہی پرو مت نے آگا اے ڈنڈوت کیا اور بولا۔ "مہارانی! آپ سی ساوتری ہیں۔ آپ کے پی دیو ممان ہیں۔ آ مرے نہیں زندہ ہیں۔ شاستروں میں لکھا ہے کہ جس کو آگاش کے دیو آ پند کرتے ہیں ایک تھوڑی دیر کے لیے بلا لیتے ہیں۔ لوگ سجھتے ہیں کہ وہ منش مرگیا ہے۔ پر نتوہ زندہ ہو آ کے کیونکہ اس کے بھی بھیمول نہیں ہوتے۔ آپ کے راجا پی کے بھی بھیمول نہیں ملے وہ زندہ ہیں۔ وہ شرور واپس آئیں گے۔

رانی کاروشی کا دل بیشا جا رہا تھا۔ تبھی اسے پروہت کی بات کا یقین ہو آ اور بھی اسے پروہت کی بات کا یقین ہو آ اور بھی سوچی کہ ایسا کیے ہو سکتا ہے کیا خراس کے پی دیو بھی واپس نہ آئیں۔ چو تکہ وہ ایک ہنا خاتون تھی اس لیے اسے شاستروں پر بھی یقین تھا۔ اس اختبار سے اس کے دل میں امید کی ایک کرن روشن ہو گئی کہ شاید اس کے سوامی دیو ناؤں کے پاس ہوں اور کسی روز اجا بھی واپس آ جا کیں۔

دوسری طرف دیوی مایا اور پرم ناگ' راجا کے جسم کے ہیولے کو لے کر ہوا میاں برواز کرتے سات دریا پار ایک برف بوش بہاڑی کے غار میں آگئے۔ دیوی مایا نے راجا کے ہیولے کو پھر سے انسانی لاش میں تبدیل کر دیا۔ پدم ناگ' دیوی مایا کے کاندھے سے از کر لاش کے پاس کنڈلی مارے بیٹھ گیا راجا کی لاش اپنے پورے خدوخال کے ساتھ مردہ حالت میں زمین پر پڑی تھی پدم ناگ نے دیوی مایا سے پوچھا۔ ''مایا! ابھی راجا کو زندہ ہونے میں کتنی دیر گئے گی؟''

دیوی مایا نے کما۔ "راجا کی لاش کو اس غار میں ایک ماہ پندرہ دن اس طرح پڑے رہنا ہوگا۔ اس دوران راجا کی روح آکاش میں اپنے عارضی قیام کی مدت پوری کرنے کے بعد اپنے جم کی علاش میں یمال آئے گی اور راجا کے جم میں داخل ہو جائے گا۔" پدم ناگ بولا۔ "لیکن مایا! کیا یہ راجا کا دو سمرا جنم ہوگا؟ کیونکہ راجا کی ایک لاش چتا میں ہی پڑی تھے۔"

دیوی ملانے کما۔ "پرم! لو سانہوں کا ویو تا ہے انسانوں کا علم تہیں بہت کم ہے، سنو، ہر انسان کے دو جم ہوتے ہیں ایک جم چتا کے ساتھ جل جاتا ہے، دو سرا روح کی شکل میں آکاش کو روانہ ہو جاتا ہے شاستروں میں ہی بتایا گیا ہے گریہ راجا کا دو سرا جنم اس لیے نہیں ہوگا کہ گورو گور کھ ناتھ کے تھم سے ہم راجا کی چتا پر سے اس کے اصلی جم کو اٹھا لائے ہیں۔ وہاں جن لاش کو لوگوں نے آگ لگائی وہ راجا کے جم کا عکس تھا۔ اس کی شکل کا سابہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں چتا میں راجا کی لاش کے بصول نہیں طے ہوں گے۔"

پرم ناگ نے کہا۔ "اگر میہ بات ہے تو بد کردار سادھو وشال کو راجا کی موت کا لیقین کیسے آئے گا؟"

دیوی مایا بولی۔ "اس نے بھی لاش کو دیکھا تھا۔ اس کے سامنے راجکمار نے راجا کی لاش کو آگ لگائی تھی، وہ کیسے اعتبار نہیں کرے گا؟ ہاں، آگر بھبھول نہیں بھی طے تو سادھو کے لیے کوئی فرق نہیں پڑ آ۔ اسے یقین ہے کہ راجا مرچکا ہے اور کی وہ چاہتا تھا۔" پر ماگ نے لیے کہ سادھو وشال اب کیا قدم اٹھائے گا تو دیوی مایا نے کما۔ "تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کیونکہ ہم راجا کی لاش کو اس غار میں چھوڑ کر واپش راجا کے محل کی معلوم ہو جائے گا کہ بھارت عاطوں کی بدروح کی جتنی مدد کر سکتے ہیں کریں۔" دیوی مایا نے برم ناگ کے ساتھ مل کر راجا کی لاش کو بھروں سے اچھی طرح ڈھانپ کر برف کے تودوں یم ناگ منہ بند کر دیا اور راج محل کی طرف چل پڑے۔ دیوی مایا غائب تھی۔ اس نے عاد کا منہ بند کر دیا اور راج محل کی طرف چل پڑے۔ دیوی مایا غائب تھی۔ اس نے

بدم ناگ کو چھوٹے کالے سانپ کے روپ میں اپنی کلائی کے گرد لپیٹ رکھا تھا نیبی دیوی مایا کی کلائی سے لیٹنے کے بعد پدم ناگ بھی نگاہوں سے او جھل ہو گیا تھا۔

راجا کے محل کے شاہی باغ کی ایک بارہ دری میں دیوی مایا اور پدم ناگ از پڑے یمال رہ کر وہ سادھو وشال کی کارگزاریوں کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ دیوی مایا نے بدم ناگ کو ساتھ لیا اور سادھو وشال کی کٹیا میں آگئی۔

سادھو کئیا کے اندر نہیں تھا آبنوی صندوق میں بھارت کی بد روح ڈبیا میں بند پڑی تھی۔ دیوی مایا کو جد روح کی موجودگی کا علم تھا۔ بھارت کی بدروح نے بھی دیوی مایا کی خوشبو محسوس کر لی تھی۔ دیوی مایا کا تصور کرکے بھارت کی روح نے کما۔ "مایا! راجا زندہ ہے تا؟" دیوی مایا آبنوی صندوق کے قریب آکر بولی۔ "ہاں کیکن اسے سوا ماہ کے بعد ہوش آئے گا۔ یہ وقت اس کی روح کو محمین منڈل میں یورا کرنا ہوگا۔"

بھاریۃ کی روح نے کہا "میں تہیں ایک خطرناک بات بتانا چاہتا ہوں" مکار ساوھو وشال اب جھے راجکار آئند کے جسم میں داخل کرنے والا ہے۔ وہ راجگار آئند کو بستر مرگ پر ڈال کر پاکباز رانی کاروشی سے سودا کرنا چاہتا ہے" مایا! میں یہ پاپ نہیں کرنا چاہتا۔"

دیوی مایا نے کما۔ " بھارتہ عاطون! تہمارے برے کرموں نے تہیں آیک بدروح میں بدل دیا اور سادھو وشال کے جنمی منتروں نے تہیں اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ تہمارے اندر نیکی کا خیال اتنا کمزور اور بے طاقت ہے کہ تم سادھو وشال کے تھم سے ذرا ادھر نہیں ہٹ کتھے۔"

بھارت کی روح نے کہا۔ 'کیا میں اپنا پرا پشجت نہیں کر سکوں گا؟'' ربوی مایا بولی۔ ''
یہ نیکی اور بدی کی طاقتوں میں جنگ ہے تم برائی کرنے پر مجبور ہو ہم نیکی کرنے کے پابند
ہیں۔ تم اپنا کام کیے جاؤ۔ ہم اپنا فرض نبھاتے ہوئے تمماری مدد کریں گے۔ اگرچہ اس میں
یم دیو تا کی فکست ہے اور وہ ہمیں سراپ دے سکتا ہے لیکن ہمیں سنسار میں نیکی کی روشنی
پھیلانے کے لیے یہ خطرہ مول لیتا ہی ہوگا۔''

بھارت کی روح نے کمل وکیا آگاش کے دیو یا جاری مدد نہیں کریں مے؟"

دیوی مایا نے جواب دیا۔ "بیر کرم کاتڈ ہے، پر آکرتی کا قانون ہے قدرت کے اصول بیں۔ روح مادے میں آکر ایک خاص ضابطے کے ساتھ عمل کرتی ہے کا نتات کی ہرشے اس ضابطے کی پابند ہے۔ تم روح نہیں ہو تم ایک حصہ روح اور تین جھے مادہ ہو اس لیے تہیں بد روح کما جاتا ہے۔ یہ مادہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری روح پر چھایا ہوا ہے دیو تا ان ضابطوں میں وخل نہیں و ہے۔ میں اور پرم تاگ ایک طرح سے کا نکات کے ضابطے کے

ظاف کام کر رہے ہیں لیکن نیکی کی کمزور لمروں کو تقویت پنچانے کے لیے ہم ایسا ضرور کریں گے۔ تم فاموشی سے اپنی فطرت کے مطابق کام کرتے جاؤ۔ موقع آنے پر ہم' تمہیں ہو مشورہ ویں اس پر عمل کرنا۔" یہ کمہ کر دیوی مایا کثیا سے چلی گئی۔ اس نے بارہ وری میں جا کر پدم ناگ کو ساری صورت حال سے آگاہ کر دیا کہ سادھو وشال کے کیا عزائم ہیں اور پھر وہ راجا کی لاش کی دیکھ بھال کرنے راج محل کی بارہ دری سے برف بوش پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔

سات ون گزرنے کے بعد رانی کاروشی نے بیوگی کا لباس پہن کر راج پاٹھ کا کام سنیال لیا تھا اسے اپنے پی دیو کی طرح رعایا کا بہت خیال تھا چنانچہ وہ دربار لگا کر مقدموں کے فیطے کرتی اور حق حقدار تک پنچاتی۔ راجمار آنند اس کے پہلو میں تخت پر بیٹھا ہونا۔ ایک روز رات کے وقت سادھو وشال نے بھاریہ کی بد روح کی ڈبیا کو نکال کر اسے اپنا نیا تھا مناا۔

"اے بد روح! اب تہیں میرا دوسرا تھم بجا لانا ہے۔ آج رات جب نصف شب کا گر بجے گا تو، راج محل میں رانی کاروشی کی خواب گاہ میں جائے گی ۔ راجمار آند اس کے پاس ہی سو رہا ہو گا۔ تم سانس کے ساتھ راجمار آند کے بدن میں داخل ہو کر اس کے دل ہے چہ جاؤ گی۔ اس کے بعد تہیں وہی کام کرنا ہوگا جو تم اس سے پہلے راجا کے لیے کر چی ہو۔"

بھارت کی بدروح نے خاموثی سے سادھو کا تھم سنا۔ سادھو بولا۔ "دہمیں سات روز تک راجگمار آئر کے دل سے چنے چنے وہی منتر پڑھتے رہنا ہوگا اور آٹھویں روز راجگمار کے دل کو اینے شکنے میں کس دینا ہوگا گرتم راجگمار کو ہلاک نہیں کردگی بلکہ اسے نزع کی حالت میں ہی رکھو گی ناکہ میں رانی کاروشی سے معالمہ طے کر سکول' اب میں جاتا ہول' آدھی رات کو تمریس نکال کر راج گل کی طرف روانے کول گاکیا تم من رہی ہو؟"

بھارہ کی روح بے بس تھی' اس نے کہا۔ "ہاں مماراج! میں آپ کے علم کے ۔ آباع موں۔ جیسا آپ کمیں گے دیما ہی کروں گا۔"

ساوھو کئیا سے نکل کر مرگفٹ کی طرف روانہ ہوگیا۔ وہاں اس نے ایک خاص چلہ کاٹا اور آوھی رات کے وقت کئیا میں واپس آکر بھاریہ کی بد روح کو ڈبیا سے نکال کر راج کل کی طرف روانہ کر دیا۔

بھاریہ کی روح نظرنہ آنے والے نسواری رنگ کے مرغولے کی شکل میں رانی کی خوابگاہ میں واخل ہو گئی شعری رانی کاروثی کے خوابگاہ میں پھیلی تھی رانی کاروثی کے

پاس ہی اس کا اکلو تا بیٹا را جکمار آند بے خرسو رہا تھا۔ رانی کاروشی بھی گمری نیند میں تھی ا بھار یہ کی بدروح کے اندر نیکی کی طاقت نے اسے روکا گر برائی کا عمل اس قدر تیز اور طاقتور تھا کہ بدروح بے اختیار اور بے بس ہو کر راجکمار کی سانس کے ساتھ اس کے جسم میں چلی۔ گئ۔۔

راجمار کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے اس کے باپ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ راجمار ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹا۔ رانی کاروٹی بھی جاگ پڑی اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے ہوش کم ہو گئے شاہی طبیب اور راج وید کو فورا "بلا کر علاج شروع کیا گیا گر راجمار کی بیاری جوں کی توں رہی رانی کاروٹی پر غم کا بہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں اس کا اکلو تا بیٹا بھی موت کے منہ میں نہ چلا جائے۔

چھ روز گزر گئے۔ بھارہ کی بد روح' راجکمار کے دل کے ساتھ چمٹی اسے وقفے وقفے سے بھیج رہی تھی۔ راجکمار آنند کو عثی کے دورے پڑنے گئے۔ اب سادھو وشال نے اپنے ترکش کا سب سے کاری تیز' کمان پر چڑھایا اور رانی

اب سادھو وشال نے اپنے تر کش کا سب سے کاری ٹیر' کمان پر چڑھایا اور رائی کاروثی سے جا کر عرض کی۔ ''مهارانی' میں تنمائی میں راجکمار کے روگ کے بارے میں آپ سے کچھ بائیں کرنا جاہتا ہوں۔''

رانی کاروشی ہر قیت بر اپنے اکلوتے را جمار کی صحت جاہتی تھی وہ سادھو وشال کو لے کر کمرہ خاص میں آئی۔ کہو بگورو دیو' آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟"

ساوھو وشال نے رانی کاروشی کے سرایا پر ایک اچنتی ہوئی نگاہ ڈالی اور بولا۔
"مہارانی صاحبہ! راجمار کو بھی وہی روگ ہے جس نے راجا کی جان لی تھی۔"
رانی کاروشی کا ول بیٹھ گیا' اس نے ہاتھ باندھ کر کما۔ "مہاراج ایبا نہ کہیں۔
میرے نیچ کو کمی طرح ٹھیک کر دیں۔ وہ میری زندگی اور خاندان کا آخری سمارا ہے۔"
سادھو وشال خاموش ہوگیا۔ اس نے آئکھیں بند کر لیں۔ رانی کاروشی اس مقام کی
طرف آ رہی تھی جمال وہ اسے لانا چاہتا تھا سادھو وشال نے منہ ہی منہ میں چند اشلوک
بربردائے اور آئکھیں کھول دیں۔ اس کی بے باک نظریں رانی کے چرے پر جمی تھیں۔"
رانی کاروشی! میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہی مرگف میں گیان دھیان میں مصروف تھا' یہ
سادھی میں نے راجکمار کے روگ کو دور کرنے کے لیے لگائی تھی۔"

رانی کاروشی نے بے ناب ہو کر پوچھا۔ ''کیا میرے پتر کا روگ دور ہو جائے گا؟'' سادھو دشال نے گسری آواز میں کما۔ ''ضرور دور ہوگا رانی! لیکن ایک شرط شہیں پوری کرنی ہوگی' کیونکہ یمی محصؓ منڈل کے دیو آؤں کی مرضی ہے۔''

وہ کیا شرط ہے مہاراج! مجھے بتائیں' میں اسے ضرور بورا کروں گ۔ سادھو وشال نے ابنی گناہ آلودہ نگاہیں رانی کاروشی کے پاکیزہ چرسے پر جما دیں اور کما۔ ''سنو رانی! یہ دیو باؤں کا تھم ہے۔ اگر تم نے یہ تھم نہ مانا تو تنہیں اپنے راجکمار کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔''

رانی کاروشی کا دل ڈوب ساگیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ "مہا راج انیا نہ کہیں۔ میں دیو آؤں کے تھم کو سوئیکار کروں گی۔ میں ان کا تھم ضرور مانوں گی۔ آسپ فرمائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟"

ساوھو وشال نے اپنا بازہ ہوا ہیں بلند کیا اور بولا۔"رانی کاروشی! سمہیں خفیہ طور پر جھ سے بیاہ کرکے راج پاٹ کے سارے احکام میرے مشورے سے صادر کرنے ہوں گے۔"
رانی کاروشی سائے ہیں آئی' اسے سادھو وشال کی بدنگاہی اور بدنیری کا پہلے ہی سے شک تھا۔ اب جب اس نے اپنے بلیک ارادے کا اظہار کر ہی دیا تو رائی کاروشی اپنی جگہ سے بل گئی۔ اس کا چرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ "گورو دیو! اگر آپ میرے بیئر کے گورو دیو نہ ہوتے تو مین آپ کو اس جگہ زندہ زمین میں گروا دیتی۔ اب آپ یسال سے نکل جائیں۔"
ہوتے تو مین آپ کو اس جگہ زندہ زمین میں گروا دیتی۔ اب آپ یسال سے نکل جائیں۔"
رانی کاروشی والیس مڑی تو سادھو وشال نے بلند آواز میں کہا۔ "رانی کاروشی تم آکاش کے دیو آگر تم نے میری باستر نہ بانی تو دو روز

بیٹے کی موت کا من کر رانی کاروٹی کے قدم وہیں رک گئے وہ اپنا ول تھام کر رہ گئ ساوھو وشال نے دوسرا تیر چلایا رانی کاروٹی! ذرا سوچو' یہ تمسارے اکلوستے راجمار کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس سے پہلے راجا اس مرض میں مرچکا ہے جھے ویو آؤں نے پرکائیک ہو کر متمیں یہ چنوٹی دینے کے لیے کما ہے کہ چاہے تم لاکھ علائے کرواؤ۔ ملک ملک کے ویدوں کو بلاؤ جب تم ان کی شرط نہیں مانوگی تمسارا راجمار زندہ نہیں رہ سکے گا۔"

رانی کاروشی کا چرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا گر دل آپ بچ کی موت کے خیال سے ڈوبا جا رہا تھا وہ بلنگ کی ٹی پر بیٹھ گئی اس نے اپنا چرہ ہسیلیوں میں رہمیا لیا اور سسکیاں لیتی ہوئی بولی۔ 'کلیا آکاش کے دیو آؤں کو نہیں معلوم کہ میں ایک بیوہ ہوں اور میں اپنے مرنے والے بی کی امانت ہوں؟ کیا آکاش کے دیو آؤں کا کمی انساف ہے؟'،

سادھو وشال بولا۔ "رانی! بیستگن منڈل کے بھید ہیں۔ ان بھیدوں کو تم نہیں جان سکیں۔ اگر تم کو اپنے راجکمار کی جان عزیز ہے تو وہی کرد جس کا دلیو باؤل نے تہیں تھم دیا ہے مجھ سے بیاہ کرکے راج پاٹ کے کام میرے مشوردل سے چلاؤ، دلیو ہاؤں کی خوشی ادر

تمارے پتر کی دندگی ای میں ہے۔"

رانی کاروشی کو ایسے لگا جیسے وہ ایک تاریک گلی بیں بند کر دی گئی ہے۔ وہ دیوی'
دابہ آؤں کو مانے والی ایک' قدامت برست ہندو عورت تھی' دیو آؤں کے تھم کو بھی نہیں

ٹال عمق تھی اور اسے اپنے راجمار کی جان بھی عزیز تھی لیکن ایک بیوہ ہو کر وہ ساوھو سے

بیاہ بھی نہیں رچانا چاہتی تھی۔

سادھو وشال نے اپنی آواز میں دیو ماؤں کا رعب پیدا کرتے ہوئے کہا' رانی کاروشی! تم اس پر کل تک سوچ' بچار کر لو لیکن یاد رکھو۔ اگر تم نے اس کا ذکر کسی پروہت یا کسی شاہی منتری سے کیا تو راجمار کی موت ہو جائے گی۔"

رانی کاروش نے روتے ہوئے سادھو وشال داس کے پاؤں پکڑ لیے۔ "مساراج! مجھ پر دیا کریں مجھے اتنے کڑے امتحان میں نہ ڈالیں۔ مجھ سے میری جان کے لیس پر نتو میرے نئے کو اچھا کر دیں۔

سادھونے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ ''کاروٹی! تم دیو ہاؤں کا ایمان کر رہی ہو' میں عمسی آخری بار کمہ رہا ہوں اگر تم نے جھے سے بیاہ نہ کیا تو راجکمار مرجائے گا۔ میں تمہیں کل شام تک کی مہلت دیتا ہوں۔''

یہ کمہ کر سادعو وشال ' رانی کاروشی کو روتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔

دو مرے روز دوپر کے بعد راجمار کی حالت زیادہ خراب ہو گئی یہ سب کچھ بھارۃ کی بے بس روح کے ہارۃ کی بے بس روح کے ہاتھوں ہو رہا تھا جو سادھو وشال کے ساہ بوش منتروں کے آلی تھی۔ رانی کاروشی دیوانہ دار غم سے تڈھال' سادھو وشال کی کٹیا میں آئی اور اس کے چنوں میں گر کر بولی۔ "مہاراج! میرے نیچ کو بچا لیے "میں آپ کی شرط مانتی ہوں۔ میرے راجمار کو بحالیں۔"

رانی زارو قطار آنو بها رہی تھی۔ سادھو وشال کروہ انداز میں مسکرایا۔ اس نے رانی خانے پر ہاتھ رکھا تو رانی کاروشی نے اپنا بدن سمیٹ لیا۔ شرم و حیا کی پٹلی رانی کاروشی ایک پاکباز عورت تھی ایک غیر مرو کے ہاتھ کو وہ کیسے برداشت کرتی گروہ اپنے نیچ کو مرتے ہوئے بھی نہیں ویکھ سکتی تھی۔ سادھو وشال بولا .... "شلباش کاروشی! تم نے دیو ہاؤں کے عظم کو ہان کر نہ صرف دیو ہاؤں کو خوش کر دیا ہے بلکہ اپنے راجمار کی جان بھی یہا لی ہے۔ اٹھو ہم آج ہی رات تم سے خفیہ طور پر بیاہ کریں گے۔ جاؤ ' جا کر دیکھو راجمار کو ہوش آگیا ہے۔ "

رانی کاروشی دل کو تھامے ' مامتا کے بے پناہ جذبے کے ساتھ اٹھ کر اپنے محل واپس

آئی تو' راج محل کے شاہی خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی شاہی دید نے اسے خوشخبری سائی کہ راجکار نے آئکھیں کھول دی ہیں اور وہ آپ کو یاد کر ہا ہے۔

ر انی کاروشی خوش سے دیوانہ وار اپنے بچے کے پاس کی راجکمار مسکرا رہا تھا"ما جی! میں اچھا ہو گیا ہوں۔"

س اچاہو سے اول۔ رانی کاروشی نے راجمار کو سینے سے لگا لیا۔ اب رانی کو مزید لقین ہو گیا کہ یہ دیو آؤں کا ہی چیکار ہے اور اسے دیو ہاؤں کے عظم کے آگے سر تتلیم خم کرنا ہی ہوگا۔

دیو اون ہ بی چینظار ہے اور اسے دیو اون کے اسلام کے دل کے گرد اپنی گرفت ساوھو وشال کے تھم سے بھارہ کی بد روح نے را جمار کے دل کے گرد اپنی گرفت کو چھوڑ دیا تھا گر بدروح ابھی را جمار کے جسم کے اندر ہی تھی محل میں خوشی کی امر دوڑ گئی۔ غریبوں میں دان بٹنے لگا درو دیوار پر تھی کے چراغ روشن کر دیئے گئے۔ گر رانی کاروشی کا دل اب بھی یو جمل تھا' صرف وہی جانتی تھی کہ اسے اپنے بچے کی زندگی کے لیے کتنی بری قربانی دئی پڑ رہی ہے لیکن وہ مجبور تھی۔

بری مربال دیں پر دوں ہوں کہ ماری کاروشی کے پاس آیا اس نے راجمار کے سربر رات کے پہلے پر سادھو وشال ارانی کاروشی نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں۔ اس کے دل بر ہاتھ رکھ کر آشیروار دی ۔۔۔۔ رانی کاروشی نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں۔ اس کے دل بر چھریاں چل رہی تھیں۔ سادھو وشال نے رانی کی طرف متوجہ ہو کر کیا۔

ورمهارانی جی! دریو آاؤں نے آپ کو خوش کا سندیسہ بھیجا ہے۔ ایک طرف تشریف لا

کر وہ شدیبہ من سیحے۔" سادھو وشال اسے کیا پیغام دینے آیا تھا؟ یہ رانی کاروثی جانتی تھی اسے سادھو وشال کی صورت سے نفرت تھی۔ گر اپنے راجکمار کی زندگی کے لیے وہ اٹھی اور سادھو کے ساتھ زرنگار ستون کے پیچیے آگئی۔

روں و روں بی بیت میں اور دو شالہ مارہ ہوگا ہے۔ کاروشی! آج آدھی رات کو تم سیاہ دوشالہ اور کے میں است کو تم سیاہ دوشالہ اور کے میری کٹیا میں آؤگ۔ وہاں ہمارا بیاہ ہوگا پھر تم واپس اپنے شاہی محل میں آجاؤگ۔ اس بیاہ کی خبر سوائے تہمارے اور ہمارے اور سمی کو نہیں ہوگا۔ اب ہم جاتے ہیں' آدھی رات کو تہمارا انظار کرس گے۔"

رانی کاروشی غم سے نڈھال ہو کر رہ گئی۔ سادھو وشال نے راجکمار کے پاس آکر رانی کاروشی غم سے نڈھال ہو کر رہ گئی۔ سادھو وشال نے راجکمار کے پاس آکر اسے مسکراکر آیک بار پھر آشیروار دیا اور ہری اوم کا جاپ کرتا محل سے نکل کر اپنی کٹیا گ طرف چل را۔

رے ہل پڑھ اپنی کٹیا میں آکر سادھو وشال نے خوشی کا ایک نعرہ بلند کیا اور نئے کیڑے بین کر اپنے بالوں میں کتوری کا عطر بسانے لگا بلنگ پر نیا بستر بچھایا اور رانی کاروشی کا انتظار کرنے

لگا۔

ابھی رانی کاروٹی کے آنے میں ایک پر رات باتی تھی مکار ساوھو وشال نے بھاریہ عاطون کی بدروح کو ابھی راجمار کے جسم میں ہی مقید رکھا ہوا تھا۔

یمال شیطان سیرت میلومو الله کاروشی کے انظار میں گھریاں سن رہا تھا اور اوپر منٹل میں دیویا مایا ویو آتوں کے دربار میں رائی کاروشی کو اس ظلم سے بچانے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔

دایو آن کام دایو نے کما ملیا! تم محنی مندل کے قوانین سے خوب واقف ہو پراکرتی جب مزو کے ایک میں مزو کینے کے لیے ایک اندریوں کی المذتوں کی راہ پر چل نکتی ہے تو ہم اسے بالکل نہیں روکتے ' یہ پراکرتی کی اپنی اچھیا' اپنے افتیار کو استعمال کرنے کا حق ہو آ ہے جس میں ہم وخل نہیں دیتے۔''

دیوی ملیائے عرض کیا۔ مقدس کام دیو! پر نتو یہ ظلم ہے۔ ساوھو وشال وھوکے سے رانی کے ناموس کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔" کام دیو نے کملہ ''سنسار کی یک ریت ہے دیوی ملیا! سنسار میں یہ بھی ہوتا ہے' ساوھو وشال آج کمی پر ظلم کر رہا ہے تو کل اسے اپنے ظلم کا بدلہ ضرور طے گلہ"

ويوى ملا نے كمك ويكر مماراج! كاروشي رانى كى ناموس تو لث جائے گ۔

کام دیو کی قدر جھلا کر کہا۔ "ہایا! تم منش کی عزنوں کی رکھوالی کب سے بن گئی ہو؟ ہم کام دیو ہیں ہمیں عشق و محبت کے رازو نیار پیند ہیں اور پھر ہمیں منش کے ارادوں میں وخل دینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔"

دیوی ملیا کو بھی غصہ الکیا۔ اس نے کملہ حمماراج! یہ ناافصانی ہے سراسر انیائے ہے۔ میں اس بے افصانی کو نہیں ہونے دول گی۔"

کلم دیو اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا چرے غصے سے لال ہو گیا۔ "مایا! اگر تم نے ہمارے نیم کو توڑا تو تمہیں بیشہ ہیشہ کے لیے محنی منڈل سے دھتکار دیا جائے گا۔ تم پرا کرتی میں بھینک دی جاؤگ۔"

دیوی ملیانے اپنے سرپر رکھا ہوا چکر دھاری تاج آثار کر کام دیو کے چرنوں میں رکھ دیا اور ایک بجیب و غریب عزم کے ساتھ بولی۔ مقدس کام دیو! جس محمن منثل پر پاکباز عورتوں کے ناموس' ان کی عرتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا میں اس محمن منثل کو چھوڑ رہی ہوں۔ آپ کا دیا ہوا کمٹ آپ کو مبارک ہو۔ "

کام ویو نے جال میں آتے ہوئے اپنا ہاتھ اوپر اٹھلیا وہاں بھونچال سا آگیا۔ بجلی

رئے گی۔ بلول گرجے گئے ' ہوا کا طوفان چل نکلا گر دیوی مایا اپنی جگہ پر قائم رہی اس نے باند آواز میں کہا۔ ہے ایٹور! ہے سب آتماؤل کی آتما! میری سائٹ کرنا میں ایک بے گناہ اور پاکباد سی ساوتری عورت کی عزت بچانے کے لیے سمگن منڈل کو چھوڑ رہی ہوں' اگر میں نیکی کی راہ پر ہوں تو جھے اس طوفان میں راستہ دکھا۔"

ی کی رہ پر برق رسی کی اور کی کے سامنے ایک سفید سڑک بن گئی جو باداول میں سے اس کے ساتھ ہی مایا دیوی کے سامنے ایک سفید سڑک بن گئی جو باداول میں کام دیو کی آواز میں تھی۔ مایا دیوی نے اس پر چلنا شروع کر دیا اس کے کانوں میں کام دیو کی آواز می آواز میں تھی۔ مایا! تم اور پدم ناگ آج سے محکن منڈل کا ادھیکار چھین لیا گیا کہی واپس نہیں آ سکو سے۔ تم سے اور پدم ناگ سے محکن منڈل کا ادھیکار چھین لیا گیا

دیوی مایا بادلوں کی سفید سڑک پر نیچ اترتی چلی گئی بادلوں سے نکلی تو اسے دور زمین پر رانی کاروشی کے محل میں اندھری رات میں دیپ جلتے دکھائی دیئے۔ یہ دیئے اس نے راجمار کے صحت یاب ہونے کی خوشی میں روشن کیے تھے لیکن خود اس کا دل کٹ کر کارے کورے ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد سیاہ لبادہ اوڑھ کر سادھو وشال کی کثیا میں جانے مالی تھی۔

دیوی ایا ہوا میں تیرتی تیزی کے ساتھ نیچے شاہی محل کی بارہ دری بیس آئی۔ بدم ناگ نے کام دیو کے حکم کو س لیا تعاوہ سیاہ سانپ کی شکل میں بارہ دری کے فرش پر کنڈلی مارے بیشا تھا۔ دیوی مایا آگرچہ غیبی حالت میں تھی لیکن بدم ناگ اسے و کھید سکتا تھا اس نے دیوی مایا سے کہت سب چھے س لیا ہے جھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ انسانوں کی مطائی کی خاطر آگر سمگن منڈل چھوڑ دیا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ایشور جھتی کا کی نیم ہے کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے بری سے بری قربانی سے بھی پیچے نہ ہنا جائے۔"

اب مر ساون ی بیان کے کیا ہوں کے اس کا کوئی دکھ نہیں پرم ناگ بلکہ خوش ہے کہ اب ہم آزاد ہو کر رانی کاروشی کو اس کینے د حشف سے بچا سکیں گے۔ چلو رانی کو بچائیں۔ وہ اپنی اولاد کی محبت میں جکڑی اپنی عزت قربان کرنے سادھو وشال کی کٹیا کی طرف آرہی ہے۔"

دیوی لما نے برم ناگ کو اٹھا کر اپنی کلائی کے گرد لپیٹا اور فضا میں اڑتی ہوئی' ساوھو وشال کی کٹیا میں رافل ہو گئی وہ غائب تھی اس کے ساتھ بدم ناگ بھی غائب تھا ساوھو وشال کی کٹیا میں رافل ہو گئی وہ نائب تھی سرمہ لگا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنی فکتی کے بل پر کٹیا میں کئی جیوان کی غیر مرئی ہستی ہے جو اس کی غیر مرئی ہستی ہے جو اس کو نقصان پنچانے آئی ہے دیوی ملیا کے غیر مرئی جسم سے نکلتی نیکی اور انسانی بھلائی کی

شعائوں کو سادھونے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔

ملوحو وشل نے سرے دانی پرے چینکی اور اپنی کھڑاویں فرش سے اٹھا کر اپنے سفلی علم کا سب سے خطرناک اشلوک پڑھ کر پھوٹکا اور اس کے اندازے کے مطابق جس طرف دیوی ملیا کھڑی تھی اوھر کھڑاویں زور سے پھیٹک دیں کھڑاویں دیوی ملیا کے جسم کی شعاعوں سے مکرائیں تو اس کے جسم میں جیسے آگ می لگ گئی۔ وہ چیخ مار کر کٹیا سے باہر کو لگی۔

سادھو، وشال چیخ کی آواز من کر بلند آواز میں سفلی اشلوک پڑھنے لگا دیوی ہایا کئیا ۔ سے دور بھاگ گئی پدم ناگ نے کہا' "ہایا! یہ کیا ہوا؟ سادھو کاسفلی علم جمیں فکست دے رہا ہے۔" دیوی مایا نے کہا۔ "یہ سادھو بڑی فکتی والا ہے۔ اگر جم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیا جوا۔ ہم رانی کاروشی کو ضرور بھائیں گے۔"

دیوی مایا' راج محل کو جائے رائے کی طرف اڑنے گئی' اس نے اندھرے میں ایک سائے کو کٹیا کی طرف آتے دیکھا۔ "پدم! یہ رانی کاروش ہی ہے' میرے پاس آب وہ فکتی نمیں ہے کہ میں رانی کاروش کے جم کو بلول کی امر میں بدل کر یمال سے اٹھا لوں۔ اس لیے تم رانی کاروش کا رائے روکو اور اسے واپس محل میں جانے پر مجبور کرو۔"

بدم ناگ دیوی مایا کی کلائی سے نکل کر زین پر آئیا۔ رانی کاروشی سیاہ دوشالہ اوڑھے بے جان قدم اٹھاتی' آنسو بماتی' آہستہ آہستہ ساوھو کی کٹیا کی طرف چل رہی تھی کہ اچانک اسے پھٹکار کی آواز سائی دی۔ وہ ڈر کر رک گئی کیا دیمسی ہے کہ ایک پانچ فٹ لمبا سانپ ابنا کھن زمین سے اونچا کیے اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے پھٹکار رہا ہے' رانی کاروثی خوف زدہ ہو کر محل کی طرف دوڑی۔

دیوی ملا نشن سے وس فٹ بلند فضا میں تیر رہی تھی۔ اس نے پیم ناگ کو اپنی خاموش زبان میں کما۔ "پیم ناگ! جونی رانی شاہی محل میں وافل ہونے گئے اسے وس کر اس کے جم میں صرف اتنا زہر وافل کرو کہ جس سے وہ مرے نہیں بلکہ بے ہوش ہو حائے۔"

یدم تاگ نے دیوی ملیا کا تھم من لیا تھا رانی کاروثی بھاگتے بھاگتے جیسے ہی راج محل کی راہداری جس واخل ہوئی یدم تاگ نے لیک کر اس کے پاؤں پر وس لیا مگر اس نے رانی کے جم میں صرف اتنا ہی زہر داخل کیا کہ جس سے وہ کچھ روز تک کے لیے بے ہوش جائے۔

رانی کی چیخ نکل گئ- اس نے سانپ کو ڈستے دیکھ لیا تھا وہ بے ہوش ہو کر راہداری

ے فرش پر گر بڑی دربان مشعلی لے کر ادھر دوڑے انہوں نے ممارانی کاروشی کو بے ہوش پر گر بڑی دربان کاروشی کو بے ہوش پرے دیکھا تو شور مچا دیا۔ کنیزیں جاگ کر اٹھ دوڑیں اور پھر ممارانی کو اٹھا کر خوابگاہ میں لے حلا گیا۔

سادھو وشال کو جب احساس ہوگیا کہ غیر مرئی جہم وہاں موجود نہیں ہے تو اس نے کھڑاویں بہنیں اور کثیا کے دروازے پر آکر سفلی اشلوک کا دم کیا۔ آسان پر ستارے چک رہے تھے محل کی طرف سے آنے والے راستے پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رانی کاروش کے سے کا وہ چکا تھا۔ سادھو فکر مند ہوا کمیں رانی نے اپنا ارادہ تو نہیں بدل لیا؟ آگر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے تو میں اس کے راج کمار کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔"

یہ سوچ کر ساوھو وشال غصے میں باغ کے اس راستے پر چل پڑا جو شای خوابگاہ والی فلام گروش کو جاتا تھا۔ اس نے محل کے اندر لوگوں کی گھرائی ہوئی آوازیں سنیں تو سادھو رک گیا ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ان آوازوں پر غور کرنے لگا یہ آوازیں رانی کاروش کی خواب گاہ سے آ رہی تھیں وشال کچھ سوچ کر محل کی طرف آگیا۔ غلام گروش کے پاس اسے ایک وربان بے چینی سے اوھر اوھر شملتے طا۔ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ وشال نے نوچھا۔

وربان نے تعظیم بجالا کر کہا۔ "مهاراج! مهارانی جی بے ہوش ہو کر غلام گردش میں ا گر بڑی ہیں۔ شاہی طبیب کو بلایا ہے۔"

سادھو وشال خاموشی سے اپنی کٹیا میں آکر سوچنے لگا کہ رانی اس کی کٹیا کی طرف بی آرہی تھی چروہ بے ہوش کیسے ہوگئی؟ اس کی سجھ میں پھھ نہیں آرہا تھا۔ کہیں بید اس فیر مرئی ہتی کا کارنامہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ سادھو وشال نے اس فیر مرئی ہتی کی امرول میں نکل کی شعاعوں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ صبح ہونے کا بے چینی سے انظار کرنے لگا۔ احتیاط کے طور پر اس نے صندوق میں بھاری کی بدروح کو آواز دی۔ تم کو ایک اور کام سونیا جائے گا بھاریہ کی بدروح؟

بدروح نے جواب دیا۔ میں آپ کی داس ہوں' حاضر ہوں۔" چو فکہ کٹیا میں جمارۃ کی روح نے رانی کاروشی کی آواز ابھی تک نہیں سی تھی اس لیے اسے یقین ہو گیا تھا کہ دلومی ملا اور پدم تاگ نے کوئی الی ترکیب کی ہے کہ رانی کاروشی کا ناموس محفوظ رہے۔

دن نکلا تو راجگمار کی خر لینے کے بمانے سادھو وشال کئیا سے نکل کر سیدھا رانی کاروشی کے محل میں جہاری تھی۔ اور کاروشی کے محل میں جا پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ رانی پلنگ پر بے ہوش بڑی تھی۔ اور طبیب ارد گرد بیٹھے دوائیاں تجویز کر رہے تھے اور دو کنیزیں رانی کے ماتھ ادر تکوؤل پر تیل

مانش کر رہی تھیں۔ مها رانی کو نصیب دشمناں کیا ہوگیا؟

شاہی طبیب نے سادھو وشال کو بتایا کہ رانی رات کے وقت کسی کام سے خواب گاہ سے نکلی اور غلام گردش میں گر کر بے ہوش ہوگئے۔ ہم ابھی تک تشخیص نہیں کر سکے کہ رانی جی کو کیا روگ لاحق ہے اور وہ بے ہوش کیوں ہوئی ہیں۔"

یدم ناگ کے زھر کا اثر صرف رانی کو بے ہوش کرنے تک ہی تھا۔ رانی کے جم بر زھر کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ساوھو وشال نے کما۔ "میں رانی صاحبہ کا زائچہ بنا کر دیکھتا ہوں کہ رانی کو کیا بیاری ہے؟"

کٹیا بین آکر مادھو وشال نے رانی کا زائچہ بنایا۔ زائچ نے صرف اتا ہی بنایا کہ رانی کو کسی کیڑے نے ورف اتا ہی بنایا کہ رانی کو کسی کیڑے نے ڈسا ہے۔ اس کے آگے زائچہ بھی خاموش تھا۔ کمیں رانی کو سائپ نے تو نہیں ڈس لیا؟ لیکن اگر سائپ ڈستا تو وہ مرپچی ہوتی۔ اس کے جم پر زھر کے اثرات بھی نہیں متھے۔ جب سادھو وشال نے واپس آکر شاہی طبیب کو بنایا کہ اس کے زائچ کے حرب سے رانی کو کسی کیڑے نے کاٹا ہے تو شاہی طبیب نے اس سے القاتی نہ کیا۔ یہ لوگ بہلے ہی سادھو وشال کے علم جو تش کو اپنے طبی معاملات میں مراضلت سیجھتے تھے۔ ایک طبیب کہنے اگا۔

"مهاراج! آگر رانی کو کوئی ایبا کیڑا کانا کہ جس کے اثر سے رانی بے ہوش جاتیں تو اس زہر کی علامت کا جمم پر فاہر ہوتا ضروری تھا جب کہ ہم نے دیکھا ہے کہ رانی کے جمم پر زہر کی کوئی علامت نہیں ہے" شاہی طبیب بولا "یمال تک کہ رانی صاحبہ کے خون میں مجمی زہر کا اثر نہیں ہے۔"

سادھو وشال جاہتا تھا کہ جنتی جلدی رانی کو ہوش نہیں آنا سادھو وشال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کئی ٹو کئے کئے۔ کئی طرح کے اشلوک پڑھ کر رانی پر پھونے گر رانی بے ہوش رہی۔ سادھو وشال کا منصوبہ تحمیل کے بالکل کنارے پر آکر ناکام ہو تا نظر آ رہا تھا۔

جس وقت سادھو وشال راج محل میں تھا عین اس وقت داوی مایا اور پرم ناگ سادھو کی کثیا میں واخل ہو چکے تھے۔ دایوی مایا نے کما "اے محاربہ عاطون کی روح! ہم نے رائی کاروشی کی عزت کو بدکردار سادھو کے تلیاک عزائم سے وقتی طور پر محفوظ کر لیا ہے لیکن جب تک تم اس کے قبضے میں ہو خطرہ موجود ہے اور پھر رانی کو زیادہ دیر تک بے ہوش میں رکھا ما سکتا۔"

بھارتہ کی روح بولی "وبوی ملا مجھے اس عذاب سے کب نجات طے گی؟ میں مجبور ہوں اپنی مرضی 'اپنے اراوے سے کچھ نہیں کر سکیک"

ہوں ہی کہ اس کے کہا "راجا کی لاش کے زندہ ہونے میں ابھی کچھ دن بلق ہیں۔ سادھو ویوی ملیا نے کہا "راجا کی لاش کے زندہ ہونے میں ابھی کچھ دن بلق ہیں۔ سادھو وشل جب تک رانی بے ہوش ہے راجمار کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا۔" بھاریۃ کی روح نے کہا و مجھوان کے لئے مجھے یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے

وہوی ملیا ہولی "اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تممارا ارادہ سادھو وشال کے سفلی اشلوکوں کے مالج ہے۔"
اشلوکوں کے مالج ہے۔ تم جمال کہیں ہو کے اس کی عظم کی تقیل کے لئے نکل چلو گے۔"
اس پر پدم ناگ نے کما "ملیا! کیوں نہ ہم بھاریۃ کی روح کو ساتھ لے کر یماں سے رور دراز علاقے میں چلے جائیں۔ بدروح کو آگر ساوھو کے منتروں نے اپنی طرف بلایا بھی تو اے وہال سے آنے میں بہت دیر لگ جائے گی۔"

دیوی مایا کچھ سوچنے گلی گھر بول "اس سے زیادہ مفید نتائج بر آمد نہیں ہوں گے۔ بددح سادھو وشال کے پاس پہنچ ہی جائے گ۔"

یدم ناگ نے چونک کر کما «میں بدروج کی ڈیا سمندر کی گرائیوں میں شیش ناگ کے حوالے کئے ویتا ہوں۔ وہ سمندر کا ناگ ہے۔ میں اگر مقدس دیو تا نہیں رہالیکن سری ناگ ضرور ہوں کے اور دھرتی اور سمندر کے سارے سانپ اب بھی میرا عظم مانتے ہیں۔"
ناگ ضرور ہوں کے اور دھرتی اور سمندر کے سارے سانپ اب بھی میرا عظم مانتے ہیں۔"
ناگ ضرور ہوں کے اور دھرتی اور سمندر کے سارے سانپ اب بھی میرا عظم مانتے ہیں۔"
ہیں کی سارتہ کی روح

لیانے آبنوی مندوق میں سے وہ دبی نظل جس میں بھارت کی بدروں بند تھی۔ پدم ناک بولا "اگر ساوعو وشال نے راجکار کو زہروے کر ہلاک کر دیا تو کیا ہوگا۔"

دیوی ملیا نے کما ''وہ ایبا نہیں کر سکے گا کم از کم جب تک رانی بے ہوش ہے' ملومو وشل کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھائے گا''

دیوی بایا نے بھارہ کی بدرور والی ڈبیا مٹھی میں تھائی۔ پرم ناگ کو اپنی کاائی کے رو پیٹا اور کٹیا سے نکل کر فضا میں بلند ہوئی اور پچتم کے سمندر کی طرف اڑنے گئی۔ وہ سب حد تیز رفاری سے اڈبی جا ربی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ ہزاروں میل دور ساحل سمندر پر آئی۔ اب پدم ناگ اس کی راہنمائی کرنے لگا۔ ساحل سے دور کھلے سمندر میں ایک جگہ موٹوں کی چھوٹی چھوٹی چانیں ابھری ہوئی تھیں۔ پدم ناگ نے کما "یہاں اڑ چلو ملیا۔ ان چہاؤں کے نیچے شیش ناگ کا بیرا ہے۔"

دیوی بایا چنانوں کے پاس آکر زمین پر رک گئی۔ اس نے ڈبیا پدم ناگ کے حوالے کی اور کما اے سندر میں جس محرائی ک لے جاستے ہو لے جاؤ اور شیش ناگ کو سمجھا رہا کہ اس ڈبیا کا ڈوکس ہرگز نہ کھولے۔

ویوی مایا نے کما "فکر مت کرو- اگر الی بات ہوئی تو ہم تمهاری مدد کو راج محل کے آس یاس موجود ہول گے۔"

یدم ناگ' بھارمتہ کی بدروح والی ڈیما لے کر سمندر میں کر آیا۔ کانی دیر بھد وہ اوپر آیا تو اس نے دیوی مایا کہ بھارمتہ کی روح شیش ناگ کے حوالے کو دکی گئی ''لیکن دیوی مایا شاید شیش ناگ بھی طالم ساوھو کے منتروں کی طافت کا مقابلہ نہ کر سکے بسرطال جو ہوگا دیکھا حائے گا۔''

دیوی ملائے پرم ناگ کو اٹھایا اور ایک بار پحرفضا یں پرواز کرنے گئی۔ اب اس کا رخ ان برف بوش بہاڑوں کی طرف تھا جس کے دامن کے ایک عار میں راجا کی لاش چھپائی گئی تھی۔ آگرچہ فاصلہ ہزاروں میل تھا لیکن دیوی ملاکی رفتار بیلی کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ وہ روشن کی ایک نظرنہ آنے والی لیکر کی طرح آن واحد میں برف بوش بہاڑوں کے دامود میں پہنچ گئی۔ عار کا منہ برف بوش تھا۔ ویوی ملائے پرم ناگ سے کھا۔

"دمیں برف کی بند ویوار میں سے گزر سکتی ہوں تم نہیں گزر سکتے تم اس جگہ تھمرو۔ میں اندر جاکر دیکھتی ہوں کہ لاش اپنی جگہ بر موجود ہے۔"

پرم ناگ آب سیاہ سانپ کی شکل میں ہی تھا۔ وہ عار کے باہر پھروں میں کنڈلی مار کر بیٹے اندر چلی گئی۔ عار میں اندھرا بیٹے گیا۔ دیوی مایا نیبی حالت میں عار کی برفانی دیوار پار کر کے اندر چلی گئی۔ عار میں اندھرا تھا۔ مگر دیوی مایا آپ ہیکی کی باعث اندھرے میں بھی دیکھ سکتی تھی۔ دیوی مایا نے دیکھا کر راجا کی لاش ویسے ہی زمین پر پڑی تھی جو نمی دیوی مایا لاش پر جھی۔ سرانے کی جانب دیوار میں سے روشنی کا آیک دائرہ سا نکل کر لاش کی طرف برھا۔ دیوی مایا جیچے ہٹ گئی۔ روشنی اسانی ہولے میں تبدیل ہو گیا۔ دیوی مایا اس کی طرف غور سے دیکھنے گئی۔ انسانی مولا بہت ہی دھیمی آواز میں بولا۔

دیوی مایا! میں راجا کی روح ہوں۔ مجھے ابھی اپنے جم میں وافل ہونے کی اجازے میں طی لیکن چونکہ راجانے محفوظ رکھ میں باک صاف اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھ اس لئے مجھے آکاش سے بیاں آکر اپنے جسم کو دیکھنے کی اجازت مل گئی ہے۔

دیوی مایا نے راجا کی روح کو راجکمار اور رانی کاروشی کی بیتا کے بارے میں بنایا اور اس سے مدو کی ورخواست کی کیونکہ دیوی مایا کو معلوم تھا کہ نیک روح میں بے پناہ طاقتہ

ہوتی ہے۔ راجا کی روح نے کما "یہ سنسار کے کام ہیں۔ یہ ان انسانوں کے کرم کاٹھڑ ہیں مگر میں تہمارے لئے صرف اتنا کر سکتی ہوں کہ ساوعو وشال سے اس کی طاقت چھین لوں۔" دیوی مایا نے کما "ہم کی تو چاہتے ہیں۔"

راجا کی روح بولی "میں تمہیں ایک خفیہ منتز بتاتی ہوں تم اس منتز کو پڑھ کر سادھو بثال کی کٹیا میں جا کر پھونک ویتا اس کے بعد جو کچھ ہوگا تم خود دیکھ لوگ۔"

اس کے بعد راجا کی روح نے دیوی لما کے کان میں خفیہ منتر پڑھا اور غائب ہو گئے۔ دیوی لما تیزی سے غار سے نکلی اور سارا ماجرا پرم ناگ کو سنایا اور کما "راجا کی روح کا منتر برا کارگر ہوگا۔ نیک روحیں مجھی جھوٹ نہیں بولتیں۔ میرے ساتھ آؤ۔"

دیوی مایا' پرم ناگ کو لے کر راج محل کی طرف پرواز کر گئی۔ جب وہ راجا کے علی کل کے باغ میں کپنی تو دوپر ہو چکی تھی۔ ساوھو وشال کی کٹیا پر اللا پڑا ہوا تھا اور وہ دریا پر النان کرنے گیا ہوا تھا۔ دیوی مایا' سادھو وشال کی کٹیا میں داخل ہو گئی۔ اس نے بند کٹیا میں راجا کی بدروح کا منتز پڑھ کر چاروں طرف چھونک ویا۔

بظاہر وہاں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی لیکن دیوی مایا کو معلوم تھا کہ سادھو وشال کے اندر داخل ہونے پر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ پدم ناگ کو اپنی کلائی میں لیبٹ کر سادھو وشال کی کٹیا سے دور ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوگئی۔

پھ در بعد ساوھو وشال مقدس وریا میں اشنان کر کے رام نام کا جاب کر تا چلا آ رہا تھا اور کائی کا لوٹا اس کے ہاتھ میں تھا۔ ساوھو وشال نے کثیا کا گالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اندر واخل ہوتے ہی کثیا میں آگ کا شعلہ بلند ہوا جس نے ساری کثیا کو اپنی لیٹ میں لے لیا۔ سادھو وشال چیخ ہار کر آگ میں لیٹا باہر کو بھاگا اور گھاس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ آگ اس کے جم کو جلا رہی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ محل کی طرف سے لوگ بانی موٹ کے کر بھاگے۔ وشال کی آگ بچھا دی گئی مگر اس کے جم کی چہلی نکل آئی تھی۔ اس بائس کی چارپائی پر ڈال ویا گیا۔ فورا "شاہی وید اور برہمن پروہت وہائی پنچ گئے۔ یہ برہمن پروہت مادھو وشال کا دوست تھا۔ اس نے ویکھا کہ وشال پر نزع کا عالم ہے۔ وہ مرنے والا تھا۔ اس کا سادھو وشال کا دوست تھا۔ اس نے ویکھا کہ وشال پر نزع کا عالم ہے۔ وہ مرنے والا تھا۔ اس کا سادا جم آگ میں جل کر سیاہ ہو چکا تھا جس شل سے چہلی کے سفید دھے اہل کر باہر نکل

مادھو وشال نے پروہت کی طرف دیکھا اور آمکھوں سے قریب لایا۔ پردہت نے اپنا چرہ مادھو وشال نے نزی آواز میں رک اپنا چرہ مادھو وشال نے نزی آواز میں رک رک کما "راجکمار کو زندہ نہ چھوڑنا۔ اس کی وجہ سے مجھے ۔ مجھے جلا دیا گیا ... میں تہیں رک

قتم دیتا ہوں تم میرے ... دوست ہو- راجکمار سے میرا بدلہ .... بدلہ لیما " اس کے ساتھی اُ سادھو وشال نے وم توڑ دیا-

پروہت نے اردگرد دیکھا۔ قریب کوئی نہیں قلد پروہت برہمن تھا۔ برہمنوں اللہ اس بات کا برا قلق تھا کہ ایک کھشتری خاندان تخت پر حکومت کرنا ہے۔ برہمن چاہتا تھا کہ راج پاٹ کی برہمن خاندان کے پاس ہونا چاہئے۔ اب اس کے سادھو نے جب اسے اللہ دائمی کہ دو در اجکمار سے اس کی موت کا انتقام لے گا تو اسے موقع مل گیا۔ پروہت نے وا میں فیصلہ کر لیا کہ وہ راجکمار اور رانی وونوں کو نہ رہنے کردے گا۔

چونکہ دیوی مایا اور یدم ناگ اب محتمن منڈل کے دیو نگؤں کی ونیا سے تعلق نہو

رکھتے تھے۔ اس کے اب وہ لوگوں کے دل کا طل نہیں پڑھ کتے تھے۔ البتہ ویوی مایا میں فائب ہو جانے اور پرم ناگ کے روپ بدلنے اور الوپ ہو جانے کی فلتی بدستور موجود تھی فائب ہو جانے اور برم ناگ کے روپ بدلنے اور الوپ ہو جانے کی فلتی بدستور موجود تھی کیونکہ وہ ایک برت بوے شرسے نیج گئی تھی۔ تاہم اس نے سلوھو وشال کی آخری رسوہ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ کرائیں۔ سلوھو وشال کی موت کے بعد دیوی مایا اور پر ناگ پوری رفتار کے ساتھ سمندر کی جانب روانہ ہو گئے۔ بد طنیت سادھو کی موت کے ساتھ بی اس کے سفلی علوم کا اثر ختم ہو گیا اور بھاریہ کی بدروح اپنے آپ ڈبیا سے باہر نکل آپ تھی۔ شیش ناگ نے بدروح کو بتا دیا کہ وہ پرم ناگ کی المنت ہے۔ اس لئے اس کے پان ہی رہے۔ بھاریہ کی بدروح نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ استے میں برم ناگ بہنچ گیا اس نے بھاریہ کی روح کو سادھو وشال کی موت کی خبر سائی تو روح نے کما دم میری س کی بھاریہ کی روح کو سادھو وشال کی موت کی خبر سائی تو روح نے کما دم میری س کی سے۔ پھورے ایک عظیم ترین عذاب سے نجات مل گئی ہے۔ "

بھاریہ کی بدروح کو اپنی مٹی میں لے کر دیوی ملیا اور پدم ناگ واپس راجد حمانی ملیا اور پدم ناگ واپس راجد حمانی ملی آئنگ کے کیونکہ وہ راجکمار کی صحت کے بارے میں پوری تسلی کرنا چاہیج تھے۔ راجکمار آئنگ پوری طرح صحت یاب ہو چکا تھا اور اپنی ماتا ر انی کے ساتھ تخت پر بیشا تھا۔ پدم ناگ دیوی ملیا اور بھاریہ کو یہ دکھ کر خوشی ہوئی گر بھاریہ کی بدروح پر اس کے برے اعمال کا بوج تھا چنانچہ اکثر اس کے دل میں برائی کا خیال آجا تھا جس پر بدروح کی نیکی کا نتھا جذبہ بوئی مشکل سے قابویا۔

بھارتہ کی بدروح کی روحانی تھکش اب دیوی مایا اور پدم ناگ کی طرح باخبر نہیں ہا سے تھے۔ جب بھارتہ کی بدروح کو معلوم ہوا کہ محض ایک انسان کی خاطر دیوی مایا مجا آکاش کے استھان کو چھوڑ دیا تو اس کی روح کا نیک پہلو بہت متاثر ہوا لیکن برا پہلو دیوی ا

کو کونے لگا۔ ایک عجیب تبدیلی بھارہ کی بدروح نے اپنے اندر سے محسوس کی کہ اس کے شعور میں دیوی کے خلاف جذبات پرورش پانے لگے تھے۔ اگرچہ بھارہ کی روح کا نیک پہلو، ان جذبات کو پس پشت ڈال دیتا لیکن وہ شرا تگیز خیال پھر عود کر آتے۔ بھارہ کی بدروح نے اپنی روحانی کھکش سے دیوی مایا اور پدم ناگ کو آگاہ نہیں کیا تھا۔

ہی روض سے تیمی میں سوچہ ہے۔ را جمار اور رانی کو خوش و خرم د مکھ کر ویوی مایا' پدم ناگ' بھاریۃ کی روح کو لے کر راجا کی لاش کی طرف روانہ ہو گئے۔

ووسری جانب سازشی برہمن نے اپنے ساتھ ایک کٹر برہمن کو ملا لیا اور اسے سادھو وشال کی آخری وصیت بتائی دوسرے برہمن نے کہا "وشال داس' ویدوں' شاستروں کا گیانی تھا۔ وہ سچا برہمن تھا۔ راجا کھشری بھی نہیں ہے۔ اس تخت پر برہمنوں کا حق تھا۔ ہمیں راجمار اور رانی کو اپنے رائے سے جتنی جلدی ہو سکے بٹا دیتا ہوگا۔"

یہ ایک گھناؤنی خون آشام سازش تھی۔ ساوھو وشال نے رانی سے بیاہ کرنے کی وجہ سے اسے اور راجکمار اور رانی کو موت کے اسے اور راجکمار کو قتل نہیں کیا تھا لیکن ان برہمنوں نے راجکمار اور رانی کو موت کے گھاٹ انارنے کا فیعلہ کر لیا۔ دیوی مایا اور پدم ناگ کو اس سازش کے مطلق کوئی خر نہیں تھی۔ بھارہ کی بدروح بھی بے خرتھی اور راجا کی لاش کے پاس بھی دیوی مایا کے پہلو میں زین برلیٹی ہوئی تھی اور پدم ناگ غار کے دروازے پر کنڈلی بیٹیا تھا۔

ور سری جانب سازشی برہمنوں نے راجمار اور رانی کو متہ تیج کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ ان کے گورو نے کاشی ناتھ سے گنگا کا بوتر جل بھیجا ہے۔ اس جل کو چاندی کے برے کثورے میں ڈال کر دونوں برہمنوں نے درباریوں' امرا اور منتریوں میں تھوڑا تھرک کے طور پر تقیم کیا اور سونے کی ایک کثوری میں گنگا کا یہ بوتر جل راجمار اور رانی کے لئے بھی جیجا۔ اس جل میں انہوں نے اینا زہر ملا دیا تھا جو انتمائی مملک اور نے ذاکتہ تھا۔

شای کنیر اور رانی کی خاص خدمت گار عورت پروہی، پوتر کوری طشت میں رکھ کر رانی کاروثی کے جلہ شای میں واخل ہوئی۔ اس وقت را جکمار اور رانی دونوں دربار جانے کے لئے شاہنہ لباس زیب تن کر چکے تھے۔ رانی درس کری پر آج سر پر رکھے بیشی تھی۔ ایک آسای بلی اس کی گود میں تھی۔ را جکمار کو دو کئیرس مخمل کی جراؤ عبایہنا رہی تھیں۔ ایک آسای بلی اس کی گود میں تھی۔ را جکمار کو دو کئیرس مخمل کی جراؤ عبایہنا رہی تھیں۔ خاص کئیر پروہنی کو قطعی علم نہیں تھا کہ بوتر گڑگا جل میں زہر ملا ہے۔ اس نے رانی کے سامنے جاکر اوب سے عرض کی کہ یہ گڑگا جل برے پروہت نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ رانی کاروشی نے بری عقیدت سے ہاتھ بردھاکر گڑگا جل کی طلائی کوری کو چھوا اور بھیجا ہے۔ رانی کاروشی نے بری عقیدت سے ہاتھ بردھاکر گڑگا جل کی طلائی کوری کو چھوا اور

بلی کے لئے ایک ہی زہر آلود گھونٹ کافی تھا۔

وہ چاندی کی کوری کے پاس ہی گری۔ اس کا جسم اینطف نگا اور چند سیکنڈ میں ہی وہ مرگئ۔ رانی کاروثی کنیز پروہنی اور راجمار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گنگا کے بوتر جل میں انتہائی مملک اور بے ذائقہ زہر ملا دیا گیا تھا۔

رانی کاروٹی نے راجگمار کو اپنے کرے میں جانے کا تھم ویا اور کنیز بروہنی سے کما "بہس اور ہمارے راجگمار کو آیک بار پھر ہلاک کرنے کی سازش ہوئی ہے لیکن ہمارا وشمن وشال تو مرچکا ہے۔ اس سازش کے پیچیے کون ہو سکتا ہے۔"

روبنی کہنے گئی "رانی ماں! تخت و ناج کا کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے اسکین میرا خیال ہے کہ یہ کام وشال کے کسی چیلے کا ہے۔"

"اس كاكيے بية حلي كا؟" رانى كاروشى نے استفسار كيا-

کنیر پروہنی نے کھ سوچ کر کما "رانی ماں! اس سازش کے کھوج لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ بھگوان نہ کرے آپ پوتر جل پینے سے ہلاک ہو گئ ہیں۔ اس کے بعد ' میں شور مجا دوں گی۔ ظاہر ہے وہ شخص جس نے اس گنگا جل میں زہر ڈالا ہے وہ سب سے پہلے آئے گا پھر میں آسانی سے جمرم کا سراغ لگا لوں گی۔"

رانی کاروشی نے کما "لیکن راجکمار بھی تو میرے پاس تھا؟"

روہنی بولی۔ "میہ میں سنبھال لوں گی۔ آپ تخت پر بوں لیٹ جائیں جیسے آپ زندہ میں ہیں۔ آپ سانس روک لیں۔ میں کسی کو آپ کے پاس نہیں آنے دول گی کاک آپ کے سانس روک لیں۔ میں کسی کو آپ کے پاس نہیں آنے دول گی کاک آپ کے سانس کے جلنے کا کسی کو علم نہ ہو جائے۔"

رانی کاروشی کو یہ منصوبہ پیند آیا۔ اس نے فورا" مردہ بلی کو دہاں سے ہٹا کر چاندی کی کوری وہاں پر الث دی اور خود تخت پر ترجیمی ہو کر لیٹ گئی جیسے مردہ ہو- کنیز پروہنی ماتھ۔ پر ہاتھ لگا کر بولی "پروہت جی کو ہمارا پرنام دینا۔ ہمارے بوے بھاگ ہیں کہ گنگا میا ہا پوتر جل ہمیں پینے کو ملا۔"

رانی کاروشی نے سونے کے دو پیالوں میں بوتر گنگا جل تھوڑا تھوڑا ڈالا اور ایک بیالا راجکمار کی طرف بڑھا کر کہا "راجکمار یہ گڑگا جل تھمارے لئے ہے۔"

راجگرار نے خوشی خوشی سے آئی مانا سے پالہ لے لیا۔ ایک پالہ رانی کے ہاتھ میں تھا۔ راجگرار اور رانی گئا کو پینے ہی گئے سے کہ اچانک کنر پروہنی نے ہاتھ بردھا کر انہیں روک دیا اور بولی وممارانی جی! صدیوں سے راجوں مماراجوں کا یہ اصول رہا ہے کہ باہر سے کوئی آئی ہوئی چیز بغیر دیکھے بھالے نہیں کھاتے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس پوتر جل کا ایک گھونٹ اس بلی کو بلا کر دیکھا جائے۔"

رانی کاروثی جانتی تھی کہ محل میں اس کے راجکمار کے خلاف پہلے بھی سازش ہو چکی ہے۔ اس نے زہر آلود گنگا جل کی کٹوری بلی کے سامنے رکھ دی۔

نے دوسرے کرے میں جاکر راجکمار کو ساری بات سمجھائی اور کما کہ وہ اس طرح کرے جس طرح اے کہتی ہے۔

باہر آکر کنیز روہنی نے شور مجایا کہ رانی مال کو کچھ ہوگیا ہے۔

دو سری کنیزیں بھاگ کر وہاں آ گئیں۔ کنیز پروہنی نے اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا کہ کوئی بھی کنیز رانی مال کے قریب نہ آنے پائے۔ رانی مال کو اس کی خواب گاہ میں پہنچا دیا گیا۔ ساتھ ہی کنیزنے اعلان کر دیا کہ رانی مال مرگئی ہے گنگا جل پہنتے ہی ان کا دیانت ہو گیا۔

محل میں شور مچ گیا۔ پروہٹی نے رانی کاروشی کی لاش کو بلنگ پر ڈال دیا اور اوپر جاور بھیلا دی صرف رانی کا چرہ باہر تھا۔

دربار کے امراء اور دوسری خواتین دوسرے کمرے میں آکر سوگ میں بیٹھ گئیں۔ پروھنی نے جان بوجھ کر رانی کاروٹی کی نفلی لاش والا بیٹر روم خالی کروا لیا اور خود ایک پردے کے چیچے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ جس نے رانی اور راجمار کو ہلاک کرنے کی سازش کی ہے وہ تقددیق کرنے ضرور آئے گا۔

تھوری در بعد وشال داس کا چیلا اپ شاگرد کے ساتھ بید روم میں دلے باؤل واخل ہوا۔ رانی کاروشی کی لاش کے قریب آکر دونوں نے جسک کر رانی کا روشی نے جرے کو دیکھا۔ رانی کاروشی نے سانس روک لیا۔ چیلا بولا "رانی کا کام تو تمام ہو گیا مگر افسوس کہ راجمکار نج گیا۔"

اس کے شاگرد نے کہا 'گورو دیو! اسے بھی ختم کردیں گے رانی کاروشی بھی ہمارے راتے کا کاننا تھی۔"

پھر چیلا واپس مڑا "جمیں یہاں سے نکل جانا چاہئے۔ کسی نے جمیں ویکھ لیا تو ہم بر شک پڑ سکتا ہے۔"

وونوں خواب گاہ سے چلے گئے۔

پروہنی کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اسے پہلے ہی وشال داس کے چیلے پر شک تھا۔ جب خواب گاہ خالی کر وی گئی تو پروہنی نے رانی کاروشی سے کہا "رانی ماں! آپ نے سب کچھ من لیا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دونوں وشال کے چیلے تھے اور انہوں نے ہی آپ اور راجمار کو ہلاک کرنے کا نلیاک منصوبہ بنایا تھا۔"

رانی کاروشی نے آنکھیں کھول رکھی تھیں۔ اس نے کہا "تم اعلان کر دو کہ رانی مر نمیں گئی' بے ہوش ہو گئی تھیں اور انہیں ہوش آگیا ہے۔"

کنیر پروہنی نے ای وقت سب کو یہ خوش خبری سائی کہ رانی کاروشی زندہ ہیں۔ انہیں ہوش آگیا ہے۔

رانی کاروثی نے بلنگ سے اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ تھم دیا کہ وشال کے دونوں ہیاں کو گرفتار کر لیا جائے۔ سپاہی وشال سادھو کی شاہی کٹیا کی طرف دوڑے۔ دونوں چیلوں ہو بھی رانی کے زندہ نیج جانے کی خبرہو گئی تھی اور وہ دونوں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہری فصیل سے نکل کر جنگل کی طرف فرار ہو چکے تھے۔

روسری طرف جنگل کے غار کے منہ پر بدم ناگ 'سانپ کی شکل میں بیشا تھا۔ دیوی ایا غار کے اندر راجا کی لاش کے پاس بیشی تھی۔ عاطون کی بدروح بھی اس جگہ تھی۔ اجابک لاش میں حرکت پیدا ہوئی۔ دیوی مایا نے بدم ناگ کو آواز دی۔ وہ انسانی شکل اختیار کر کے غار میں آگیا۔ عاطون بھارمتہ کی بدروح بھی لاش کو تکنے گئی۔

راجا کی لاش میں اس کی روح داخل ہو گئی تھی۔ راجائے آکھیں کھول دیں۔
اے اپنے سامنے ایک خوبصورت لوکی اور سحر انگیز آکھوں والا نوجوان نظر آیا۔ خوبصورت
لوکی دیوی مایا تھی اور نوجوان پدم ناگ تھا۔ دیوی مایا نے راجا کو ساری کمانی ساکر اس کی جرت کو دور کیا اور اپنے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ اس کی ہمدرد ہے۔

راجا اٹھ کر بیٹے گیا۔ اس نے محل میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بدم ناگ اور رہوی ملا بھی ہی چاہتے تھے۔ بدم ناگ نے عاطون بھارہ کی بدروح کو اٹھا کر اپنی جیب میں داخل کیا اور راجا کو لے کر غار سے باہر آ گئے۔ بدم ناگ اور دیوی ملا جب راجا کو لے کر ثار سے باہر آ گئے۔ بدم ناگ اور دیوی ملا جب راجا کو لے کر ثان محل کے دروازے پر پہنچ تو سارا محل خوشی کے جے کاروں سے گونج اٹھا۔ رانی کاروشی کی مرت کا تو کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ بدم ناگ نے رانی مال کو بتایا کہ راجا مرا نہیں تھا۔ اسے کم مرت کا تو کوئی ٹھکا میں اس کا علاج کیا اور اب اسے آپ کے محل میں پہنچا دیا

راجانے دربار لگایا اور پرم ناگ اور دیوی مایا کو شاہی نلعت پیش کی۔ دیوی مایا نے کہا ''مهاراج! ہم سمیاسی لوگ ہیں' جنگلوں میں رہتے ہیں۔ اس نلعت کے برابر دولت ہاری جانب سے غریوں میں تقیم کر دی جائے۔'' راجانے ایسا ہی کیا۔

عاطون بھاری کی بدروح راجا کو زندہ ہونے کے بعد اپنے آپ میں ایک عجیب مگر خوشکوار تبدیلی مخسوس ہوا جیسے اس پر سے کوئی بوجھ اتر گیا سے بیر منگ اور ویوی مایا واپس جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ بھاریۃ عاطون کی روٹ

جب سے باہر آگئی۔

دیوی مایا نے روح کو دیکھ کر کما ''عاطون! میں تمہاری شکل دیکھ سکتی ہوں۔ تم زنو شکل افتیار کر رہے ہو۔''

یدم ناگ بھی عاطون کو زندہ انسانی شکل میں واپس آتے دیکھ رہا تھا۔ عاطون بھارہ ا کی روح کی دھواں دھواں ارس انسانی قد کے برابر ہو گئیں پھر اس نے انسانی جسم کی شکل آ اختیار کرلی۔ دوسرے ہی لمح عاطون زندہ سلامت حالت میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔

پدم ناگ بولا ''عاطون! آکاش کے دیو آؤں نے تمہارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔'' ورنہ تنہیں انسانی شکل کبھی نصیب نہ ہوتی۔''

عاطون اپ جم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی بے حد مسرور تھا۔ اس نے کہا۔ "پدم تاگ اور دیوی مایا! میرے دل میں نیکی اور پاکیزگی کے جذبات بیدار ہو رہے ہیں۔ اب میرا ضمیر شیشے کی طرح پاک صاف اور شفاف ہے۔"

اس وقت یہ تیوں جنگل میں ایک بہاڑی کے دامن میں چشے کے پاس کھڑے تھے۔
وہ وہاں بیٹھ گئے۔ عاطون نے چشے کے پائی کے دو گھونٹ پئے اور بولا ''لگتا ہے میرا یہ جم اور اس جنم کے سارے کشٹ ختم ہو چکے ہیں اور نیا جنم شروع ہوا ہے۔ میں اب نیکی اور ایمانداری کی زندگی بسر کرون گا۔''

ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ انہیں نارائن نارائن کی آواز سائی دی۔ بدم ناگ بولا ''میر محکن منڈل کے نارومنی دیو آکی آواز ہے۔ وہ ضرور کوئی اہم پیام لے کر آیا ہے۔"

اتے میں درخوں میں بلکی ہی روشی ہوئی پھراس نے انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دیو اول کا مشیر خاص نارومنی تھا' جس کے بارے میں شاستروں نے لکھا ہے کہ اسے زمین اور محکن منڈل کے سب راز معلوم ہیں۔ اس کے ہاتھ میں اک تارا تھا جس کا دھن پر وہ نارائن کا جاپ کر رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چرے پر بری معنی خیر مسلم اسٹراہٹ تھی۔

پدم اللہ اور ویوی مایانے تعظیم میں سرجھکا دیے۔

نارومنی نے ان کی طرف دیکھ کر کر کما ''پرم ناگ اور دیوی مایا! عمل مندل کے دیو آتم مونوں سے ناراض میں۔ اس لئے کہ تم نے ان کے حکم کے خلاف جاتے ہوئے عاطون کی مدد کی پرنتو! میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔''

پرم ناگ نے کہا وکمیا عمین منڈل کے دیو آؤں نے ہارے پاپ کو معاف کر وا

ہے؟"

" المون کا کشٹ کٹ گیا ہے۔ پر نتو اسے اب ایک نیا جنم طے گا۔ یہ آج سے دو ہزار برس عاطون کا کشٹ کٹ گیا ہے۔ پر نتو اسے اب ایک نیا جنم طے گا۔ یہ آج سے دو ہزار برس عاطون کا کشٹ کٹ گیا ہے۔ پر نتو اسے اب ایک نیا جنم طے گا۔ یہ آج سے دو ہزار برس بجھے کے زمانے میں بہنچ کر مصر کی کواری ملکہ نفری کے بال جنم لے گا لیکن ملکہ چو نگ کواری ہوگی اس لئے بدنای سے بچنے کے لئے عاطون کو لکڑی کے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بما دے گی۔ یہ صندوق مصر ہی کا ایک معمار اٹھا لے گا اور عاطون اس کے گھر برورش پائے گا۔ جب یہ جوان ہوگا تو اس کے ماں باپ مرجا میں گے اور یہ راز کھل جائے برورش پائے گا۔ جب یہ جوان ہوگا تو اس کے ماں باپ مرجا مین کا وہ ہوگا اور اسے گا کہ مصر کی ملکہ نفریتی کا ناجائز بیٹا ہے۔ یوں شاہی خاندان اس کا دشمن ہو جائے گا اور اسے ہلاک کرنے کے لئے ساہوں کا دستہ روانہ کیا جائے گا لیکن عاطون گھر سے فرار ہو کر مصر کی اس قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر پر آخری بار دعا مائنے کے لئے جائے گا بس یمال سے عاطون کا ایک انوکھا اور سنی خیز سفر شروع ہوگا۔ اسے درویش اناطول کی جانب سے اس کے عاطون کا ایک انوکھا اور سنی خیز سفر شروع ہوگا۔ اسے درویش اناطول کی جانب سے اس کے غیر فائی ہونے ہوئی۔"

یرون اوے اور اور مایا دایوی غور سے یہ سب کچھ من رہے تھے۔ دایوی مایا نے عاطون کی مایا ہے۔ موال کیا "مهماراج! کیا ہم بھی عاطون کے ساتھ سفر کریں گے۔"

سوال میا مهاران، یو اس کے حرب عامل میں ہوگے۔ اس کے حمرت نارومنی بولا "نارائن نارائن! تم ابھی عاطون کے ساتھ نہماری ملاقات عاطون سے ہو انگیز سفر کے دوران اپنے آپ واقعات کی زنجیر کے ساتھ تہماری ملاقات عاطون سے ہو جائے گی اور پھرتم بھی اس کے صدیول کے سفر میں شامل ہو جاؤ گے۔"

) دور پرم اس سے مسیق ایک بار صدیوں کی مسافت طے کر چکا ہوں کیا سے اب عاطون نے کہا و مہماراج! میں ایک بار صدیوں کی مسافت طے کر چکا ہوں کیا سے

سفراس سے مختلف ہوگا۔"
تارومنی مسکرایا پھر بولا "عاطون! تم نے جو سفر کیا وہ سفر اب سے پانچ ہزار برس
تارومنی مسکرایا پھر بولا "عاطون! تم نے جو سفر کیا وہ سفر اب سے پانچ ہزار برس
آگے کا سفر تھا۔ اب تم سات ہزار برس تاریخ میں پیچھے چلے جاؤ گے۔ یہ تمہارا ایک پچھلا جنم
ہوگا اور کی تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا" پھر تارومنی نے پدم ناگ اور دیوی مایا کی
طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور بولا"تم دونوں وقت کے دھندلکوں میں غائب ہو جانے کے لئے

یار ہو جاو-نارومنی نے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو تین بار لمرایا۔ اس کے ساتھ ہی بدم ناگ اور دلوی مایا غائب ہو گئے۔ عاطون خاموش مگر اوب سے کھڑا تھا۔

یں میں عاب ، و کے دور اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے گئے کے زمانے میں الرومنی نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ "عاطون اب تم بھی ہے کے زمانے میں جا رہے ہو۔ پدم ناگ اور دیوی مایا اپنے وقت پر تم سے آن ملیں گے اور تم تینول کی جا رہے ہو۔ پدم ناگ اور دیوی مایا اپنے وقت پر تم سے آن ملیں گے اور تم تینول کی

یادداشت محفوظ ہوگ۔ تم ایک دوسرے کو بچپان لو گے۔ میں تمہیں غائب کر رہا ہول ا جب ظاہر ہو گے تو اپ آپ کو ایک قبرستان کے دروازے پر پاؤ گے تم اس وقت جان کر مصرے فرار ہو رہے ہو گے۔ اپنی آنکھیں بند کر لو۔"

عاطون نے اپنی آئیسیں بند کر لیں۔ اسے نارومنی کی آواز سنائی دی۔ "بچہ آگھو کھول دو۔"

عاطون نے آئکھیں کھولیں تو دہ آیک پرانے قرستان کے بوسیدہ محرابی دروازے کے سامنے گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ اس کا لباس مصر کے قدیم راہب درویشوں ایسا تھا۔ مصر کا صاف آسان پر غروب ہوتے سورج کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ قبرستان بیں موت کا ساٹا تھا۔ اور پرانی قبروں کو جنگلی جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ عاطون کو سب کچھ یاد آنے لگا کہ س طرح اس نے ایک حکیم اور معمار مصری کے ہاں پرورش پائی اور پھر اس کے ماں باب کا انتقال ہو گیا۔ باپ دریا بد ہو گیا اور مال کو اس نے اپنے ہاتھوں ای قبرستان میں دفن کیا تھا دی دردازے پر وہ کھڑا تھا اور مصر فرار ہونے سے پہلے مال کی قبر پر دعا پر جھنے آیا

عاطون کے وائیں جانب اہرام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ عاطون گھوڑے سے اترا اور قبرستان میں وافل ہو گیا۔ وہ اپنی والدہ کی قبر کو پچانا تھا۔ والدہ کی قبر پر زرو گھاں اگ رہی تھی۔ عاطون نے ہاتھ اٹھا کر اپنی والدہ کے حق میں دعا پڑھی اور اٹھ کر واپس جانے لگا تو اچانک ایک بھاری خٹک آواز نے اسے روک لیا یہ آواز جنگلی انجر کے ایک ورخت کے بیچھے سے آ رہی تھی۔

"عاطون! میں درولیش اناطول کی روح ہوں۔ میں تہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ رب عظیم نے تہیں ایک خاص وقت کے لئے امر کر دیا ہے۔ تم دو سرے جنم میں بھی ای حالت میں پیدا ہو کے لیکن یہ تہمارا پہلا انسانی جنم ہے۔"

عاطون نے کہا "عظیم درویش اناطول میں سمجی ختم نہ ہونے والی زندگی سے عاجز آ چکا ہوں۔ کیا میری رہائی نہیں ہو سکتی؟"

درولیش اناطول کی آواز آئی "خمیس اپنے پچھلے جنم کے پچھ برے اعمال کا کفارہ ہر مالت میں ادا کرنا ہوگا۔ تم یمال سے کمال جاؤ کے اور تہیں کیے کیے حالات پیش آئیں گئے یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ رب عظیم تمہاری حفاظت کرے۔" عاطون نے درویش اناطول کو پکارا مگر درویش کی روح جا چکی تھی۔

عاطون برانے قبرستان سے نکلا تو اسے زرد صحرا میں کھ گھڑ سوار آتے ہوئے نظر

آئے۔ یہ اس کے دشمن تھے جو اسے گرفتار کرنے آ رہے تھے۔ وہ عاطون کو قل نہیں کر کھے تھے۔ یہ عاطون کو قل نہیں کر کھے تھے تھے لیکن عاطون اب ان بے فیض لوگوں میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹا اسے ایڈ لگائی اور باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ رات ہونے یہ پہلے عاطون نے مصر کی سرحد عبور کرلی اور ملک بائل کی طرف روانہ ہو گیا۔

پہلے عاقون کے سری سرعد جور سری اور ملک بین کی سرت اور یہ اس وقت بالل اور نیزوا پر مشہور جرنیل بخت نفر کی حکومت تھی۔ بخت نفر کی حکومت آج کے ملک شام سے لے کر ایران اور لیبیا کے ساتھ ساتھ بحیرہ ردم کے جزیروں تک چھیلی ہوئی تھی۔ یہ بالل و نیزوا کی تہذیب کے عروج کا دور تھا۔ یہ قوم بت پرست تھی اور سب سے بروے بت مردوخ کی پوجا کرتی تھی۔ بادشاہ بخت نفر خود کو دیو تا مردوخ کا بیٹا کہتا تھا۔ جب باشادہ بخت نفر کی سواری نگلی تو فوج کے دستے اس کے آگے پیچھے ہوئے۔ مندروں کے پجاری آگے آگے بھجن گا رہے ہوتے اور دیوداسیاں محو رقص ہوتی تھیں۔ اس مندروں کے پجاری آگے آگے بھجن گا رہے ہوتے اور دیوداسیاں محو رقص ہوتی تھیں۔ اس مرجکا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بخت نفر ایک ظالم بادشاہ بھی تھا۔ اس نے جب نیزوا کو فتح کیا تو دہاں کے لوگوں کی کھورڈیوں کا ایک اونچا مینار بنایا۔ بخت نفر نے اپنی بیوی سمیرا کی خاطر بنا میں معلق باغات بنوا کے تھے۔

بابل کی سرحد پر عاطون کو بابلی سیابیوں نے روک کر پوچھ گجھ کی۔ عاطون نے انہیں بتایا کہ وہ راہب تحکیم ہے اور جڑی بوٹیوں کی تجارت کرتا ہے اور طک ایلام سے آیا ہے۔ سیابیوں نے عاطون کو بابل کی سرحد میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ عاطون نے گھوڑا بابل کی سرحد میں بڑھا دیا۔ ابھی بابل کا شہر دور تھا کہ اے صحرا میں رات ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ بابل کا شہر ابھی کائی دور ہے کیوں نہ کسی جگہ رات بسر کی جائے ... عاطون ابھی گھوڑے پر سوار کوئی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا کہ صحرا کے ایک ٹیلے سے نگلتے ہی اے دور صحرائی رات میں مضعل کی دھیمی روشنی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ ضرور یہ کسی خانہ بروش کا خیمہ ہے۔ وہاں رات بسر کرنے کی جگہ مل جائے گ۔ دہ روشنی کی طرف چلنے لگا۔ بروش کا خیمہ ہے۔ وہاں رات بسر کرنے کی جگہ مل جائے گ۔ دہ روشنی کی طرف چلنے لگا۔ قریب پہنچ کر اس نے ویکھا کہ صحرا میں سے ایک بوسیدہ سی حویلی تھی' جس کے دروازے پر ایک مشعل روشن تھی۔ ایک بیابی نیزہ لیے ٹمانا ہوا وہاں بہرہ دے رہا تھا۔ دروازے پر ایک مصیبت میں سیخنے سے بہتر بی ہے کہ وہ وہاں سے والیس عاطون نے سوچا کہ خواہ مخواہ کسی مصیبت میں سیخنے سے بہتر بی ہے کہ وہ وہاں سے والیس عاطون نے دوہ کوہ کوہ خواہ مخواہ کسی مصیبت میں سیخنے سے بہتر بی ہے کہ وہ وہاں سے والیس عاطون نے دوہ اوران سے والی سے والیس عاطون نے سوچا کہ خواہ مخواہ میں مصیبت میں سیخنے سے بہتر بی ہے کہ وہ وہاں سے والیس عاطون نے دوہ کوہ کوہ کی مصیبت میں سیخنے سے بہتر بی ہے کہ وہ وہاں سے والیس

اس نے گھوڑے کو واپس کیا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا جہنایا پیرے دار چوکس ہو گیا اور دہیں سے آواز دی۔ "جو کوئی بھی ہو" وہیں رک جاؤ۔ تم ہارے آدمیول کے نرفے میں

"--9

عاطون نے گھوڑے کی باگیں تھینج لیں اور گھوڑے سے اتر آیا۔ پلک چھیکنے میں وہاں چھ سات مسلح سیابی آ گئے اور انہوں نے اپنے نیزوں کا رخ عاطون کی طرف کر دیا۔ دونوں ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟"

عاطون نے انہیں بتایا کہ وہ شمر ایلام کا حکیم ہے اور بابل کی طرف جا رہا ہے۔ روشن دیکھ کر ادھر آگیا کہ شاید رات بسر کرنے کی جگہ مل جائے۔ سپاہی اسے نیزے کے کچوکے لگانے لگے "تم اسے سرائے سمجھ رہے تھے؟ چلو۔ اندر چلو"

عاطون نے مرافعت کرنی مناسب نہ سمجی۔ حویلی کی ڈیوڑھی میں آکر سپاہیوں نے عاطون کی تلاقی لی۔ اس کے سونے چاندی کے سکے اور گھوڑا وہیں ہتھیا لیا گیا۔ اس کے بعد وہ عاطون کو بوسیدہ حویلی کی دوسری منزل پر لے گئے اور وہاں اسے ایک کو تھری میں بند کر ریا۔ عاطون نے کوئی تعرض نہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ رات بسر کرنے کو اسے کوئی جگہ مل جائے اور یہ جگہ اسے مل گئی تھی۔ ان سپاہیوں کی قید سے وہ جب چاہے آزاد ہو سکتا ہے۔

نیند کا وہ مختاج نہیں تھا۔ وہ تو صحراکی ناریکی میں رائے سے بھٹک جانے کے اندیشے کے پیش نظر کسی مقام پر رائ گزارتا جاہتا تھا۔ کو تھری میں وہ فرش پر ہی دیوار سے نیک لگا۔ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کو تھری کے آگے گزرتے وہ آدمیوں کی باتیں سنیں۔ ایک نے کہا "میر کوئی وسٹمن کا قیدی ہے؟ اگر وسٹمن ہے تو اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟"

وسرے نے جواب ویا "وسٹمن کا جاسوس لگتا ہے صبح اس کا کام تمام کر دیں گے۔"
عاطون زیر لب مسلم ایا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس حویلی کے سارے سپائی بھی مل
جائیں تو اس کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ اس نے یونئی اپنے ذہن کو سکون پہنچانے کے
لئے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ وفت گزرنے کے بعد اسے ایسی آواز سائی دی جیسے کوئی عورت
آہستہ آہستہ بین کر رہی ہے۔ عاطون نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اوھر ادھر دیکھا۔
عورت کی آواز ایک جگہ دیوار کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اس نے دیوار کو شولا۔ یہ چوٹئ این کی دیوار تھی جس کا چوتا جگہ ہے اکھڑا ہوا تھا۔ عاطون نے مزید چونا کھرچ ڈالل پھر
این کی دیوار تھی جس کا چوتا جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ عاطون نے مزید چونا کھرچ ڈالل پھر
شگاف میں انگلیاں ڈال کر اپنی غیر معمولی طاقت سے کام لیتے ہوئے چوٹری اینٹ کا ذور لگا کہ
اندر کی طرف کھینچا۔ اینٹ دیوار سے اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ عاطون نے دوسری اور
تیری اینٹ میں اکھاڑ ڈالی۔ یہ تینوں انیٹیں اس نے دیوار کے ساتھ فرش پر رکھ دیں اور
درسری طرف کھس گیا۔

ووسری طرف بھی اندھرا تھا گریال اندھرے میں بلی خنگ ہوا آ رہی تھی۔

ایک جھوٹی اور تک ہی غلام گروش قتم کی رابداری تھی۔

اپیے پی رو سوے کی آواز اب صاف سائی دے رہی تھی۔ عاطون اس آواز کی ست دب عورت کی آواز اب صاف سائی دے رہی تھی۔ عاطون اس آواز کی ست دب پاؤں چلنے لگا۔ اندھیرے میں چند قدم آ گے جاکر راہ داری بند ہو گئی۔ یمال ایک لکڑی کا دروازہ تھا جس پر لوہ کا آلا لگا تھا۔ آواز اس دروازے کے پیچے سے آ رہی تھی۔ عاطون نے کنڈے کو تالے سمیت اکھاڑ کر آہستہ سے نیچ لاکا دیا کہ آواز پیدا نہ ہو پھر اس نے تھوڑا سا دھکیل کر دروازے کا پٹ کھول دیا۔

ا عاطون آگے بردھا تو اس کے قدموں کی آواز سے عورت نے اپنے چرے پر سے ہاتھ اٹھا کیے اور عاطون کی طرف دیکھا۔

عورت جوان تھی اور اس کی بری بری ساہ آئھیں اور چرہ بتا رہا تھا کہ کی شاہی عائدان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے سکی بحر کر کہا۔ "اگر تم میری گردن کا شخے آئے ہو قاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے سکی بحر کر کہا۔ "اگر تم میری گردن کا شخے آئے ہو تو ہے۔ ایک بار اپنے شنرادے کی صورت تو بے شک گردن کا ف ڈالو گر رب عظیم کے نام پر مجھے ایک بار اپنے شنرادے کی صورت

عاطون نے کو گھری کا دروازہ بند کر دیا اور جلدی سے اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سرگوشی میں اسے بتایا کہ وہ جلاد شیں بلکہ اسے وہاں قیدی بنا لیا گیا ہے عورت سیاہ آئکھیں کھولے عاطون کو تکنے گئی۔

یں طون نے اسے بتایا کہ وہ ایلام شہر کا باشندہ ہے۔ بابل کی طرف جا رہا تھا کہ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ وہ ایلام شہر کا باشندہ ہے۔ سپائل کی ایک کے بیال تعلیٰ کے بیال تعلیٰ کے بیار خاتون تم کون ہو اور بیا لوگ شہیں کیوں قتل کرنے والے ہیں۔

خوبصورت عورت نے آنو بھری آواز میں آستہ سے کما "میں ملک نیوا کے مقول بادشاہ کی بد نصیب ملک ہوں۔ بخت نفر نے میرے خاوند اور شاہی خاندان کے ایک ایک فرد کو بے وردی سے ہلاک کردیا۔"

عاطون نے کما ''تو پھر آپ کا شنرادہ کیسے چ گیا؟ جس کا ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں۔''

ملکہ نے اپنے ہونوں پر انگل رکھ لی اور کسی قدر گھراہٹ میں کما "نہیں نہیں- میرا

لیکن یہ ظالم انسان مجھے کچھ وقت تک قید کی اذبیتی دینا جاہتا ہے۔" عاطون نے کہا ''نیزوا پر تو بخت نفر کا قبضہ ہے اور وہاں اس کا جرنیل حکومت کر تا ہے وہ غار کمال ہے جمال تمہارا بیٹا چھپا ویا گیا ہے؟"

ملکہ کئے گئی "میرے وفادار نے مجھے جایا تھا کہ شرکے مشرقی دروازے سے اگر باہر الطین تو سات کوس کے فاصلے پر ایک خٹک اور بنجر بہاڑی کے دامن میں ہے۔ دریائے فرات وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔"

عاطون نے ملکہ کو تعلی دی اور کہا کہ وہ منہ اندھرے کی نہ کی طرح اس حویلی سے فرار ہو جائے گا اور اس کے بیٹے کے پاس جاکر اس کی خیریت معلوم کرکے اسے کی مخفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد واپس آ کر اسے بھی وہاں سے نکال لے جائے گا۔ اس کے ماتھی بی عاطون نے ملکہ سے اس خدشے کا اظہار بھی کر دیا کہ اس کا اس وقت اس کے ماتھ جانا مزید مشکلات پیدا کر دے گا۔ ملکہ نے عاطون کا ہاتھ تھا کر التجا کی کہ وہ طبیب ب تو فورا" اکیلا ہی اس کے بیٹے کے پاس جاکر اس کی جان بچانے کی کوشش کرے۔ "میرے ماتھ جو ہوگا وہ مجھے قبول ہے مگر میرے بیٹے کو ضرور زندہ رہنا چاہئے۔ وہی باپ کے تخت کا وارث ہے آگر وہ زندہ رہا تو ایک نہ ایک دن اپنا شاہی مقام حاصل کرنے میں ضرور کامیاب وہ حاکے گا۔"

عاطون نے ملکہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے شنرادے کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کرے گلہ ملکہ نے ایک انگوشی آثار کر عاطون کو دی ناکہ اس کے وفادار غلام کو اس پر دشمن کے جاسوس ہونے کا شک نہ ہو۔

عاطون خاموئی سے اٹھ کر کوٹھری سے باہر اندھری .... راہ داری میں آئمیا۔ اس نے دروازے کے پٹ میں لگا دیا اور دب پاؤں کے دروازے کے پٹ میں لگا دیا اور دب پاؤں چاتا راہ داری کے دوسرے کنارے کی طرف آیا۔

یمال ایک زیند نیچ جاتا تھا۔ وہ زیند انر آگیا۔ زینے کی آخری سیڑھی کے پاس ایک سپائی مگوار ایخ مھنوں پر رکھے سو رہا تھا۔ عاطون دبے پاؤں اس کے قریب سے گزرا تو سپائی کی آکھ کھل گئی۔ اس نے مگوار اٹھا کر عاطون پر حملہ کر دیا عاطون نے اس کے مگوار سے دار کو اپنے بازو پر لیا اور لیک کر اس کی گردن کو دبوج لیا۔ عاطون نمیں جاہتا تھا کہ سپائی شور مچا سکے۔ عاطون کی آئی گرفت سے لکانا سپائی کے بس کی بات نمیں تھی۔ عاطون کے ایک کر دیا۔

سامنے وہ وروازہ تھا جو حو ملی کی ڈیوڑھی میں کھانا تھا۔ عاطون دروازے کی طرف

شنرادہ ہلاک ہو گیا تھا وہ زندہ نہیں ہے۔ رب عظیم کی قتم وہ زندہ نہیں ہے۔"
عاطون نے ملکہ کا ہاتھ تھام کر اسے تعلی دیتے ہوئے کہا۔ "شاہی خاندان کی عظیہ عورت! میں تہیں ہوں۔ میرا تعلق عورت! میں تہیں ہوں۔ میرا تعلق بخت نصر کی فوج کے محکمہ جاسوی سے نہیں ہے۔ میں ایک طبیب ہوں اور روزی کما بخت نصر کی فوج کے محکمہ جاسوی سے نہیں ہے۔ میں ایک طبیب ہوں اور روزی کما بائل جا رہا تھا اگر تم مجھے شنزاوے کے بارے کچھ بتانا جاہو تو بے جھمک بتا دو۔ میں تہمار کا

ملکہ نے عاطون کا ہاتھ تھام کر بے آبی سے کما 'دکیا تم مجھے میرے شزادے بیا سے ملوا سکتے ہو؟ کیا تم مجھے ان ظالموں کی قید سے نکال کر میرے بیٹے کے پاس لے جا کے ہو؟"

ول و جان سے مدد کروں گا۔"

عاطون نے کما "میں کو سشش کروں گالیکن پہلے جھے بتاؤ کہ شزارہ کمال ہے؟" ملكه فيوان جراع كل كرويا- اندهر ين اس في سركوشي بن كما "جب اشورى اوشاہ بخت نفر اپنے ہاتھ میں تکوار کئے محل میں داخل ہوا تو اس نے میری آمھوں کے سامنے میرے خاوند اور میرے خاندان کے لوگوں کو قل کر ڈالا میں محل کے ایک ستون کے پیچے یہ سارا وروناک منظر و مکھ رہی تھی۔ جب اس نے میرے شزاوے پر کوار کا وار کیا تا میں چیخ مار کر اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے دوڑی۔ شنرادہ زخم کھاکر بے ہوش ہو کر گرا۔ بخت نفرنے میری گرون پر بھی تلوار رکھ دی۔ چراپے جرنیل سے کماکہ ملکہ کو قید میں ڈال دو۔ وہ ملوار نیام میں ڈال کر چلا گیا اور سیابیوں نے مجھے محل کے ایک اندھرے مے خانے میں پھینک دیا۔ آو هی رات کو میرا وفاوار خلام کسی طرح شاہی محل میں بڑی لاشوں تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ میرا شزادہ میرا بیٹا ماروت شدید زخمی حالت میں بڑا تھا مگر ابھی اس کا سانس چل رہا تھا۔ وہ اے اٹھاکر کل کے خفیہ رائے سے نکل کر شرے باہر ایک بہاڑی غار میں لے گیا۔ اس نے شزادے کی مرجم ٹی کی اور چر مجھے آ کر بتایا کہ شزادہ زندہ ہے گر زممی ہے۔ اس بات کو ہفتہ عشرہ گزر گیا ہے، مجمعے پھر میرے بچے کی خرنس ملی۔ میں اس خیال سے کی کے آگے اس کا نام نہیں لیتی کہ لوگ اسے قتل کرنے نہ چل ویں پھر بھی جب تہیں دیکھ کر محسوس ہوا کہ میرا آخری وقت آگیا ہے تو میں نے تمہارے سامنے زندگی کی آخری خواہش کا اظہار کر دیا۔"

عاطون نے کما "لیکن تہیں محل سے یمال کیوں لایا کیا ہے؟"

ملکہ نے بتایا کہ شاہی محل کے مد خانے میں مجھے اس ورانے میں اس لیے قد کیا گیا ہے کہ میں اپنی رعایا سے دور ہو جاؤں۔ "بخت نفر کا ارادہ مجھ کو اپنے حرم میں ڈالنے کا ب

پڑھا۔

ڈیو ڑھی میں صرف دو سابی پہرہ دے رہے تھے۔ سامنے والے بر آمدے میں عاطون کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ عاطون نے پاؤل کو آہستہ سے ذمین پر مارا اور جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ دونوں ساہیوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا اور نیزے تانے اس طرف آئے۔

جونمی وہ دروازے میں سے گزرے ' عاطون نے پیچے سے ان کی کھوپڑی پر پوری ا طاقت سے ضرب لگائی۔ یہ ضرب اتن شدید بھی کہ دونوں کی کھوپڑیاں پیک گئیں۔ اور وہ منہ کے بل آگے کو گر پڑے۔ عاطون ڈیو ڑھی میں آگیا۔ جو بلی کے دوازے میں جو مشعل جل رہی تھی اس کی روشنی اندر ڈیو ڑھی میں آ رہی تھی۔ عاطون نے دیکھا کہ پچھ سپانی ایک طرف لمی بانے سو رہے تھے۔ صرف حو بلی کے بھائک کے باہر سپانی دیوارے ٹیک لگائے او نگھ رہا تھا۔

عاطون نے دیے پاؤں اس کے عقب میں آگیا اور اسے بھی جنم رسید کر دیا پھر وہ بر آمدے میں آیا۔ گھوڑے کو کھولا اور اسے قدم چلا آپائک کی طرف بڑھا ہی تھا کہ گھوڑے کے قدموں کی چاپ سے ساہوں کی آٹھ کھل گئ۔ اپنے رات کے قیدی کو فرار ہوتے دکھ کر وہ اس پر ٹوٹ پڑے گر عاطون گھوڑے پر اچھل کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی اگلی ٹائلیں اور اس طرح گھما کر ایک چکر دیا کہ گھوڑے کی ٹائلوں سے ڈر کر سابی چچھے بٹ گئے۔ عاطون کے گھوڑے کے لئے آئی مملت ہی کافی تھی۔ عاطون نے گھوڑے کے لئے آئی مملت ہی کافی تھی۔ عاطون نے گھوڑے کی پائلوں پر زور سے پاؤل مارے اور گھوڑا آیک دم سے حویلی سے باہر تھا۔ چچھے سے اس پر نیزے مارے گئے چر تیروں کی بارش کی گئی مگر عاطون ان کی ذو سے نکل چکا تھا۔ ساہیوں نے اس خیال سے بھی عاطون کا چچھا کرنا تا پند نہ کیا کہ وہ شاہی بقیدی نہیں تھا۔

عاطون ستاروں کی وہیمی وہیمی روشنی میں صحرائی رائے پر گھوڑے کو بھگائے گئے جا رہا تھا۔ اس نے بہت جلد ملک بائل کی سرحد کو عبور کر لیا تھا اور اپنا رخ نینوا کی جانب موڑ ویا۔ نصف شب گزر چکی تھی کہ وہ دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا کا پائی ستاروں کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہاں عاطون نے اثر کر گھوڑے کو پانی بلایا۔ دم بھر اسے آرام کرنے دیا اور پھر اس پر سوار ہو کر نینوا کی جانب روانہ ہو گیا۔

صبح کا بلکا اجالا کھیل رہا تھا کہ عاطون کو دور سے نیوا شہر کی ممارتیں سورج کی اولین ا کرنوں میں جبکتی نظر آئیں۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ شہر کو جانے کے لئے دریا

پر کشتیوں کا بل بنا تھا۔ یمال لوگ آ جا رہے تھے۔ عاطون کی طرف کسی نے توجہ نہ ، ن۔ دریا بار کر کے عاطون نے شہر نیوا کی فصیل کے ساتھ ساتھ شہر کے مشرقی دروازے کا رخ کیا۔ اسے شہر میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ شہر نیوا کے مشرقی دروازے کے قریب پہنچ کر عاطون نے مشرق کی سمت گھوڑے کو ڈال دیا۔ ملکہ کے کہنے یماں سے دہ غار سات کوس کے فاصلے پر تھا۔ جمال اس کے وفادار غلام نے زخمی شنرادے کو چھپا رکھا تھا۔

اندازے کے مطابق سات کوس کے کرنے کے بعد عاطون کو ایک چھوٹا سا منگار خ ٹیلا نظر پڑا۔ وہ گھوڑا دوڑا تا ٹیلے کے پاس آگیا۔ اس میں واقعی ایک غار بنا ہوا تھا گر افسوس کہ غار بالکل خالی تھا۔ وہاں نہ تو کوئی وفادار غلام تھا اور نہ ہی نیوا کا کمن شنزادہ۔

عاطون نے جھک کر دیکھا۔ غار میں سے کچھ انسانی قدموں کے نشان نکل کر ایک طرف جا رہے تھے۔ یہ تین انسانوں کے قدموں کے نشان تھے۔ عاطون ان کے ساتھ ساتھ چلنے نگا۔ ان نشانوں کا رخ کھلے صحراکی جانب تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد زمین پھرکی طرح سخت ہوگئی اور انسانی قدموں کے نشان غائب ہو گئے۔

عاطون حش و بنج کے عالم میں دوبارہ عار کی طرف آگیا۔ اس کا زہن تیزی ہے سوچ رہا تھا کہ شنزادے کو اگر سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں تو قدموں کے نشان شمر کے طرف جائے کے بچائے کھلے صحواکی طرف کیوں جا رہے تھے؟ کمیں ایبا تو نہیں کہ غلام عار میں شنزادے کو غیر محفوظ سمجھ کر کسی دو سری جگہ لے گیا ہو؟ لیکن سوال یہ ہے کہ تیرا آدی کون تھا؟

یہ معمہ عاطون کو پریٹان کر رہا تھا آخر اس نے یمی فیملہ کیا کہ شرکی طرف جانے کی بجائے اسے قدموں کے نشان جمال کی بجائے اسے قدموں کے نشان جمال آکر عائب ہو جاتے تھے عاطون نے اس کے آگے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ یمال زمین سخت تھی۔ اب دن پوری طرح نکل آیا تھا۔ دھوب میں تیزی آنے گئی تھی۔ آہستہ آہستہ زمین نم ہونے گئی۔ عاطون نے ایک جگہ گھوڑے کو روک کرینچ دیکھا۔ کی جگہ بھی ریت پر انسانی پاؤں کے نشان نہیں تھے۔ عاطون کو یقین تھا کہ غلام کم من شزادے کو لے کر اس طرف گیا ہے۔

ویران صحرا میں آدھے گھنٹے تک گھوڑے پر سٹر کرنے کے بعد عاطون کو دور سرد اور کھجوروں کے جمنڈ دکھائی دیے۔ عاطون ک کھوڑے کو ایڑ لگائی اور چند ساعتوں میں اس جھنڈ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ سرخ انگوروں کا ایک باغ تھا جس کے عقب میں کھجور اور سرو کے درخت صحراکی دھوپ میں چمک رہے تھے۔

کچے مکانوں پر سناٹا چھایا تھا۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ عاطون نے گھوڑے کو ایک جگہ باندھا اور انگور کے باغ کے قریب سے ہو کر گزرنے لگا۔ وہ کچے مکانوں کی طرف جا رہا تھا۔ انگور کے باغ میں پھر کا ایک حوض بنا ہوا تھا۔ اس حوض میں سرخ انگور کے پچھوں کو ڈال کر مشروب تیار کیا جاتا تھا۔ انگور کی بیلیں کلڑی کے سائبانوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ ان پر اللہ کی نیس نگا تھا۔

اجانک عاطون کی نظر ایک حبثی پر بڑی جو انگور کے پنوں کو توڑ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو حبثی جو غلام معلوم ہو یا تھا چونک سا گیا لیکن اس نے بظاہر

عاطون کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ عاطون نے اسے اس زمانے کی رسم کے مطابق سلام کیا اور کما کہ کیا چینے کو پانی مل جائے گا۔ حبثی بڑی رکھائی سے بولا۔ "یمال پانی نہیں ہے۔ یمال کوئی نہیں رہتا" یہ کمہ کر حبثی انگور کے پتول والی شنیاں اٹھا کر ایک طرف چل بڑا۔

عاطون نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "جھائی! کیا یہاں کوئی اُنسان نہیں جو ایک بیاسے کو یانی ہلائے۔"

ت حبثی کے کاندھے پر ہاتھ رکھنے سے عاطون کا مقصدیہ تھا کہ آگریہ حبثی ملکہ کا غلام ہے تو عبثی ملکہ کا غلام ہے تو عاطون کی انگلی میں بڑی ہوئی انگوشی دیکھی کر ضرور چونئے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حبثی غلام نے عاطون کی انگلی میں ملکہ کی خاص انگوشی دیکھی تو قدرے تعجب سے بوچھا "تم کو یہ انگوشی کمال سے کی ہے؟"

عاطون نے مسکرا کر کہا "بیر راز میں میں صرف ملکہ نینوا کے وفادار غلام کو ہی بتا سکتا ۔"

عبثی ایک لمح کے لئے چپ ہو گیا۔ وہ عاطون کی طرف مملئی باندھے تک رہا تھا۔ عاطون نے کما "میں شنرادے کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ مجھے ملکہ نے جمیجا

حبثی کی آنکھیں سکر گئیں۔ اس نے آہت سے بوچھا "یہ انگوشی تہیں کس نے ۔ ۔ ؟"

" ملکه نیزوائے یہ انگوشی خود مجھے عنایت کی تھی ناکہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکو۔ کیا تم ملکہ کے وفادار غلام جانو ہو؟"

حبثی غلام عاطون کو محجور اور سرو کے درختوں کے جھنڈ میں لے گیا۔ یہاں گری چھاؤں تھی۔ ایک جگہ خنگ شنیوں اور چوں کا ڈمیر رہا تھا۔ حبثی غلام وہاں پہنچ کر رک گیا اس نے پلٹ کر عاطون کی طرف دیکھا اور پوچھا "تمہارا نام کیا ہے؟ تمہیں ملکہ کمال ملی

*"."* 

عاطون نے سارا قصہ اسے سنا دیا۔ سب سے بردا ثبوت ملکہ کی خاص انگوشی تھی پھر بھی وفاوار غلام اپنی بھر پور تبلی کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بیہ آدی ملکہ نیزوا کی طرف سے آیا ہے تو اس نے عاطون کو اپنے پیچھے بیچھے آنے کا اشارہ کیا۔

ر دنوں کے جھنڈ کے پیچے ایک کچی چار دیواری تھی۔ اندر کیا صحن تھا۔ صحن کے در نتوں کے جھنڈ کے پیچے ایک کچی چار دیواری تھی۔ اندر کیا صحن کو اندر لے دائیں جانب ایک کو تھری کا دروازہ بند پڑا تھا۔ حبثی غلام دروازہ کھول کر عاطون کو اندر لے گیا۔ کو تھری کی نیم روشن محمنڈی فضا میں عاطون نے دیکھا کہ کونے میں زمین پر ایک چٹائی جھی ہوئی ہے جس پر آٹھ نو برس کا ایک لڑکا یوں لیٹا ہے کہ اس کے سینے پر پٹیاں بندھی ہیں اور وہ آہت آہت کراہ رہا ہے۔

حبثی نے بتایا کہ یمی شنرادہ ماروت ہے۔ عاطون نے چراغ جلا کر شنرادے کے سینے کا زخم دیکھا۔ زخم انتا گرا نہیں تھا لیکن لمبا تھا مناسب دوائی نہ طنے کی وجہ سے خراب ہوتا شرق ہو گیا تھا۔ عاطون نے اس وقت زخم کو نیم گرم پانی سے صاف کیا اور اس پر انگور کے پڑوع ہو گیا تھا۔ عاطون نے اس وقت زخم کو نیم گرم پانی سے صاف کیا اور اس پر انگور کے پڑ کی باندھ دی پھر وہ صحوا میں ایک خاص بوئی کی تلاش میں چل بڑا۔ یہ بوئی آیک خاص فتم کا فالسے کے برابر سرخ پھل دیتی ہے جو گرے سے گرے زخم کو فوری طور بر بھرنے میں نے حد معاون ثابت ہوتی ہے۔

تھوڑی می تک و دو کے بعد اسے یہ بوٹی مل گئ۔ حبثی غلام کی مدد سے اس نے بوٹی کی کے عبد کی مدد سے اس نے بوٹی کے کی کے بعد اور اس کا لیپ شنرادے کے زخم پر نگایا۔ پچھ در بعد شنرادے کو آفاقہ ہوا تو اس نے آتھیں کھول دیں۔ عاطون کو دیکھ کر اس نے حبثی غلام سے بچھا کہ یہ کون ہیں؟

عاطون نے بتایا کہ وہ شاہی خاندان کا وفادار طبیب ہے اور اس کا علاج کر رہا ہے۔ شرادہ ماروت نے کافی شرادہ ماروت نے کافی شرادہ ماروت نے کافی صحت ہو گئی۔ جب شرادہ اس قابل ہو گیا کہ وہ عاطون اور عبثی غلام کے ساتھ ملک نیوا سے فرار ہو سکے نو عاطون نے غلام سے دریافت کیا کہ انہیں شنرادے کو نکال کر کمال لے جانا چاہئے کہ جمال وہ بجنت نفر کی گوار سے محفوظ ہو جائے۔

حبثی غلام نے عاطون کو بتایا کہ ملک یمن میں اس کا ایک پچا رہتا ہے اگر ہم شزادے کو کسی طرح یمن لے جانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ دشمن کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا۔

حبثی غلام کے پاس سونے کے سکوں کی ایک تھیلی اور پھھ فیتی جواہرات بھی تھے

اس نے نیوا کے شہر میں جا کر جوابرات فروخت کر کے تین گھوڑے اور رہیٹی کپڑے کے کچھ تھان خریدے۔ انہیں ایک گھوڑے پر لادا اور واپس غار میں آگیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ کپڑے کے سوداگر کا بھیں بدل کر سفر کریں گے۔ ایک رات انہوں نے سوداگروں کا بھیں بنایا۔ شنراوے کو کپڑے کے تھانوں میں چھپا کر گھوڑے پر لٹا دیا اور منہ اندھیرے غار سے نکل کر نیوا کی سرحد کے طرف روانہ ہو گئے۔ آسان پر ستاروں کی چیک ماند پڑنے گی۔ دریائے فرات وائیں جانب ان سے کائی دور رہ گیا تو سورج نکل آیا۔ نیوا کی سرحد قریب آربی تھی۔ راستے میں انہوں نے شنرادے کے اوپر سے کپڑے کے تھان ہٹا گئے تھے۔ کھانے بینے کی اثیا انہوں نے ساتھ رکھ لی تھیں عاطون اور طبثی غلام جانو بھی گھوڑوں پر سوار پینے کی اثیا انہوں نے ساتھ رکھ لی تھیں عاطون اور طبثی غلام جانو بھی گھوڑوں پر کوئی آئی شخے۔ عاطون فکر مند تھا کہ سرحد پر آگر سپاہیوں سے ٹر ھیر ہو گئی تو کمیں شنرادے پر کوئی آئی سے۔ عاطون قکر مند تھا کہ سرحد پر آگر سپاہیوں سے ٹر ھیر ہو گئی تو کمیں شنرادے پر کوئی آئی میران آ جائے۔ اس وقت وہ ایک ایسے علاقے میں سے گزر رہے تھے جہاں کبھی تو شکلام سرحد میران آ جائی بھی صحوا اور بھی جنگلی تھور کا چھدرا سلسلہ شروع ہو جائے۔ طبٹی غلام سرحد کی جانب رہنمائی کر رہا تھا۔

یونمی سفر کرتے وہ نینواکی سرحد کو پار کر گئے۔ سرحد کے پار جاتے ہی انہوں نے شخراوے پر سے تھان ہٹا دیئے اور ایک جگہ بڑاؤ ڈال دیا۔

عاطون نے شنزادے کے زخم پر دوائی لگا کر ٹی تبدیل کی۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد وہ دوبادہ ملک یمن کی طرف چل پڑے۔ اب صحرائی علاقہ شروع ہو گیا تھا چنانچہ وہ دن رات کا کچھ حصہ وہ کی مناسب عبلہ آرام کرتے۔ یونی سفر کرتے کرتے وہ ایک شام نخلتان میں پہنچ کر گھوڑوں سے اتر آئے۔ یمال سے ایک چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا۔ گھوڑے بانی پینے کی عاطون نے شنزادے کے زخم کو دیکھا۔ زخم بھر گیا تھا۔ انہوں نے تھوڑا سا کھاٹا کھایا۔ پانی پی کر آزہ دم ہوئے اور ستانے کے لئے درخوں تلے بیٹھ گئے۔ عاطون کا خیال تھاکہ انہیں رات ہی عبلہ آرام کرتا جائے اور منہ اندھیرے سفر شروع کرتا جائے۔

صحرا میں غروب ہوتے سورج کی سنری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ریت کے اونچ شیوں کے سائے گرے اور طویل ہو رہے تھے۔ شنزادہ قالین کے ایک گلڑے پر لیٹا ہوا تھا۔ عاطون ذرا دور ایک درخت کے نیچ آ تکھیں بند کئے پڑا تھا اچانک اسے گھوڑوں کے ہنانے کی آواز سائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ آ تکھیں کھولٹا دس بارہ سپاہی اس کے سر پر پہنچ گئے شھے۔

میہ بخت نفر کی فوج کے سپاہی تھے۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے شنرادے کو ا قابو میں کیانے عاطون اور حبثی غلام ہڑروا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔

باہیوں نے دونوں کو دیوج لیا اور ان کی مشکیس کس دیں عاطون نے دیکھا کہ شزادہ دو ساہیوں کی نگل تکواروں کی چھائی میں سما کھڑا تھا۔ عاطون اگر اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرکے خود کو آزاد کرا بھی لیتا تو شنزادے کی جان کو شدید خطرہ تھا۔ چنانچہ وہ خاموش رہا۔ انہیں بخت نفر کے خاص گور نرکی جانب سے زبردست انعام و اکرام کی توقع تھی۔ شزادہ ساہیوں کے قبضے میں تھا۔ وہ مطمئن تھے۔ انہوں نے اس خبکہ رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور حبثی غلام اور عاطون کو ایک درخت کے ساتھ باندھ ڈالا اور شنزادے کو دو ساہی اپنے نرنے میں لے کر بیٹھ گئے۔ ساہیوں نے محفل گرم کردی۔

کھ دیر بعد سپائی ایک ایک کر کے وہیں مربوش ہو کر لیٹ گئے۔ صرف وہ سپائی جاگ رہا تھا جس نے شزادے کو بائدھ کر اپنے پاس ڈال رکھا تھا۔ دوسرا سپائی سوگیا تھا۔ عاطون کی نگایی اس جاگتے ہوئے سپائی پر جی تھیں وہ سوچ رہا تھا کہ کون می ایسی ترکیب ہو کہ وہ اپنی غیر معمولی طاقت سے کام لے کر سپائی پر جھیٹے اور اسے یوں دیو ہے کہ شنزادے کو آئج نہ آنے بائے۔

رات ہو گئی تھی لیکن آسان پر ستاروں کے چیکنے کی وجہ سے صحرا میں ہلکی ہلکی روپہلی چیک می چیلی تھی۔

عاطون چونک پڑا۔ اس نے ایک دراز قد سپائی کو آہت آہت درخوں کی اوٹ سے اس سپائی کی طرف برصے دیکھا ،جو شنراوے کے پاس بیٹا تکوار ہاتھ میں لئے پہرہ دے رہا تھا۔ اس دراز قد سپائی کو عبثی غلام نے بھی دیکھ لیا تھا اور وہ بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا پہلے تو عاطون کو خیال گزرا کہ یہ سپائی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ گروہ جمک کر یوں آگے برسے رہا تھا جیسے پرے دار سپائی پر انجانے میں حملہ کرنا چاہتا ہو۔ باتی سپائی رہت پر ادبر ادبر مدہوش بڑے تھے۔

عاطون کے دیکھتے ہی دیکھتے دراز قد سابی شزادے کے پیچے کے پرے دار کے پیچے اگر اسے آگد پیچے آتے ہی اس نے پلک جھیئے میں سابی کی گردن اپنے ہاتھوں میں دلوج کر اسے نظن پر گرا ریا۔ پہرے دار کی گردن اس نے پوری طاقت سے دبا رکھی تھی وہ کوئی آواز نکالے بغیر ہی مرگیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر دراز قد سابی اٹھا اور ریت پر پھوٹک پھوٹک کندم رکھتا کہ دہوش پڑے سابیوں کے درمیان سے گزر آ عاطون اور عبشی غلام کے پاس آ گیا۔ اس نے دونوں کی رسیاں کھول ڈالیس پھر شنرادے کو ساتھ لیا اور عاطون اور عبشی کو اشارہ کرنے کے بعد تخلیتان کے درختوں میں سے ایک طرف چلنے لگا۔

عاطون اور حبثی غلام مجی دب پاؤں اس کے پیچے ہو لئے۔ صحرائی رات کے نیم

روش اندھروں نے انہیں بت جلد اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایک فیلے کے پاس ساہیوں کے گھوڑے بندھے تھے۔ انہوں نے بوی اختیاط سے محوروں کو کھولا اور انہیں رہت پر قدم قدم چلاتے نخلتان سے کافی دور لے گئے پھر کھوڑوں پر سوار ہوئے اور بہت جلد صحرائی ریت کی دهندلی تاریکی میں عم ہو گئے۔

وراز قد سابی نے ابھی تک آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ کون ہے۔ اور اس نے شنرادے کو کیوں آزاد کرایا؟ عاطون کو اتنا ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ محض معزول اور مظلوم شایی خاندان کا بمدرد ہے۔

وراز قد سابی خود صحرا میں راہ نمائی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کا رخ نیوا کی خالف قبلہ جب صحرا میں انہوں نے دو براؤ کا سفر طے کر کیا تو ایک جگہ ریملی نشیب میں وہ وم لینے کو رک سے۔ یہاں پہلی بار وراز قد سابی نے ان الفاظ میں اینا تعارف کرایا "میرا ہم بور کا ہے میں متنول شاہ نیوا کی وفادار فوج سے تعلق رکھتا ہوں اور سے سالار زرکیسر کی علاش میں قرطاجنہ فرار ہو رہا تھا کہ مجھے میرے مخبروں نے اطلاع دی کہ شنرادے کی علاش میں بخت تفرکے سابی صحرا کی طرف روانہ ہو گئے ہیں چنانچہ میں اس طرف کو نکل آیا۔ دیو ماؤل نے میری مدد کی اور میں شزاوے اور آپ دونوں کو دشنول کی قید آزاد کرانے میں

عاطون نے اپنا تعارف کرایا حبثی غلام کو بورکا جانا تھا۔ بورکا نے اس عزم کا اظهار کیا کہ وہ شنرادے کو شاہی تخت پر بٹھانے میں ایک روز ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اس نے بتایا کہ بخت نفر کی سیاہ نے ان کی خفیہ کمیں گاہ پر چھایہ مار کر سید سالار زر کیسر کو حرفار كرايا ہے اور اس بت جلد شاہ بالل بخت تعرك دربار ميں پيش كرنے كے بعد اس کا سرتن سے جدا کر کے شرکے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ "مجھے اپ سپ سلار کو بچانا ب ملك اكرچه بخت المركى قيد من ب ليكن محص يقين ب كه شاه بالل اس كى جان نيس لے کا بلکہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ زرکسراس وقت قرطاجہ میں بے میں قرطاجنه جاؤل گله".

حبثی غلام نے کما "ہم شرادے کو لے کر ملک یمن جا رہے ہیں جمال میرے ایک چاکا اگور کا باغ ہے"

بورکانے ہدایت کی جمیں بوری طرح سے ہوشیار رہنا ہوگا کوئلہ شای فوج کے جاسوس شنزادے کی ٹوہ میں یمن بھی پہنچ جانمیں گے۔

عاطون نے بورکا سے پوچھا کہ وہ قرطاجنہ میں کمال قیام پذیر ہوگا، کو تک عاطون

شزادے کو حبثی غلام کے چھا کے مکان پر پنچا کر بورکا کے توسط سے بالل پنچ کر ملکہ نیوا کی رد کرنا جابتا تھا۔ بور کا بولا ''میں سوداگر کے جیس میں قرطاجنہ کی پرانی کارواں سرائے میں

اس کے بعد وہ چر صحرا میں اپنے سفریر روانہ ہو گئے۔

دوسرے روز بورکانے اپنے محورے کا رخ قرطاجنہ کی طرف تھیر دیا۔ عاطون اور حبثی غلام شزادے کو لے کر ایک روز کی مافت طے کرنے کے بعد ملک یمن کے دار الحكومت مين داخل مو ميئ اس وسيع و عريض قديم شرك جنوب مين انكور كا ايك برانا باغ تھا۔ اس باغ میں ساہ بچروں سے بنا ہوا ایک مکان تھا، جس سے کونے پر سرخ بجولول والی تیل جھی ہوئی تھی۔ حبثی غلام' عاطون اور شنرلوے کو لے کر مکان کے آنگن میں آیا تو اس کا اوھير عمر حبثي چھا مكان سے فكلا-

شنرادے کو اس نے پہوان لیا تھا۔ پہلے تو وہ کھھ تھرایا جلدی سے شنرادے کو مکان ك اندر لے كيا جب اسے اصل صورت حال معلوم ہوئى تو اس نے حوشى كا اظهار كيا اور كما كه وه شنرادے كو افي حفاظت ميں ركھ كا۔ منه ہاتھ دھونے كے بعد ان سب نے ال كر کانا کھایا پر حبثی چا انسی اپ ساتھ مکان کے عقبی کمرے میں لے گیا جمال اند حرا تھا۔ اس نے مٹمع روش کی اور فرش پر بچھا ہوا قالین ایک طرف مثلا۔ نیچے لکڑی کا تختہ لگا تھا۔ اس شختے کو مثلیا تو میچے زینہ نمودار ہوا۔ زینے کے ختم ہونے پر ایک چھوٹا ساتہ خانہ آگیا جس کی دبوار میں چھت کے ساتھ چھوٹے سے روشن دان میں سے دن کی روشنی اور آازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ پیانے بتایا کہ بیر روشن دان مکان کی عقبی جھاڑیوں میں کھاتا ہے اور

یماں پر سی کی نگاہ نمیں پڑعتی-

عاملون نے شرادے کی دوائی کھا کو دی اور ٹاکید کی کہ وہ ہر دو سرے دن شرادے

کے زخم پر لگا دیا کرے۔ ایک رات حبثی چیا کے انگور کے باغ میں قیام کرنے کے بعد بورکانے اجازت لی اور کھوڑے پر سوار ہو کر قرطاجنہ کی طرف چل ریا۔ وہ زر کیسر کے ساتھ مل کر وفاوار فوج کے سید سالار ذرکیسر کی مدد کرنا اور ملکہ نیوا کے تخت کو پھرسے بحل کرنا جاہتا تھا۔

اس کے بعد عاطون نے بھی قرطاجنہ کا رخ کیا۔ عاطون کا پیہ سفر کافی طویل اور مخص تھا۔ تین راتوں تک وہ مسلسل سفر کرتا رہا تھا۔ چوتھے روز اسے دور قرطاجنہ کی فصیل سے سوار دکھائی دیے۔ عاطون کا محوڑا پاس سے ترهال مو رہا تھا اس نے ایک جگہ چھوٹی ک

کو تھری رکیھی، جس کے باہریانی کا چھوٹا سا حوض بنا ہوا تھا۔ عاطون، محموڑے کو یانی بلانے کے لئے وہاں آیا تو ایک عورت کو تھری سے نقل- عاطون نے تھوڑے سے اتر کر اس کی تعظیم کی اور بتایا کہ اس کا گھوڑا پاسا ہے کیا وہ حوض میں سے پانی پلا سکتا ہے؟

بورهمی عورت نے اجازت دی اور عاطون سے بھی صراحی میں سے بانی یہنے کے لیئے کہا۔ عاملون نے شکریہ اوا کیا اور محموزے کو حوض پر لا کر پانی پلانے لگا۔ عاملون ایک سودا آر کے بھیں میں تھا سورج نکل آیا تھا۔ قرطاجنہ کی نصیل کے برج دھوپ میں جیکنے لگے تھے۔ عاطون مٹی کے پالے میں پانی نی رہا تھا کہ ایک سابی کو دیکھا کہ کھوڑا دوڑا تا وہاں آکر رک گیا۔ عاطون ہوشیار ہو گیا کیونکہ قرطاجنہ ہر بھی بخت نفر کا قبضہ تھا اور وہاں کا ایک گورنر تعینات تھا مگر نووارد ساہی نے عاطون کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ محورے سے اثر کر سیدھا بور همی عورت کے باس آیا اور بولا "امال! اینے بیٹے سے کمنا کہ گورنر قرطاجنہ کے شاہی محل میں آج دوپسر تک جنگل ہوئی کا برا تھیلا پنجا دے۔ شاہی طبیب کو گورنر قرطاجنہ کی دوائی

بنانے کے لئے اس کی اشد ضرورت ہے۔" بوڑھی عورت کے پوچھنے پر سابی نے ہتایا کہ حاکم اعلیٰ قرطاجنہ تین روز سے بخار

میں پھنک رہا ہے اور ابھی تک افاقہ نہیں ہوا۔ عاطون چونکہ جڑی بوٹیوں کا ماہر تھا اس کئے محض انسانی ہدردی کے خیال سے اس نے سابی سے کما کہ اسے حاکم اعلی کا علاج کرنے کی اجازت مل علق ہے؟

سابی نے بلٹ کر عاطون کو سرسے یاؤں تک دیکھا عاطون نے کما دمیں آگرجہ ملک مصر کا ایک سوداگر ہوں کیکن جڑی بوٹیوں سے

علاج کرنا میرا آبائی پیشہ ہے۔ ہو سکتا ہے حاکم قرطاجنہ میرے علاج سے اچھا ہو جائے۔"

سای طنویہ انداز میں بولا۔ "اجنبی سوداگر تم نہیں جانتے کہ اگر تمهارے علاج سے حاکم اعلیٰ کو صحت نہ ہوئی تو تہمیں بھی دو مرے طبیبوں کی طرح اندھے کنویں میں پھینک ریا جائے گا۔ آگر جمیں یہ شرط قبول ہے تو میں حمیس شان محل میں لے جا سکتا ہوں۔" عالون نے کما کہ اسے یہ شرط قبول ہے۔ چنانچہ سابی نے اسے اپنے ساتھ لیا اور شمر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گورنر قرطاجنہ کا کل شمر کے وسط میں ایک قلعے کے اندر واقع تھا۔ حاکم قرطاجنہ بے ہوشی کے عالم میں اپنی خواب گاہ میں رکیٹی بستر پر بڑا تھا۔ بخور سلگ رے تھے۔ شامی طبیب نے حاکم اعلیٰ کی نبض تھام رکھی تھی۔ اس کے ملازم ہاتھ باندھے یاس کھڑے تھے۔ شامی طبیب نے ناپندیدہ نظرول سے عامون کی طرف دیکھا۔ ساہی نے بتایا کہ یہ سوداگر حاکم اعلٰی کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ شانی طبیب نے عاطون کو خواب گاہ سے

نکل جانے کا اشارہ کیا لیکن حاکم اعلی کی بیوی نے عاطون کو علاج شروع کرنے کی اجازت

عاطون نے اس وقت شامی دوا خانے سے خاص قتم کی تین بوٹیاں متکوائیں۔ ان کو

كوث ايك مشروب تيار كروايا اور حاكم اعلى كے حلق ميں ايك خوراك والى-اس دوائی نے اسیر کا اثر کیا اور حاکم اعلیٰ نے آئھیں کھول دیں۔ حاکم کی بیوی کا

چرو مسرت سے چک اٹھا شام تک حاکم اعلیٰ کا بخار بھی ٹوٹ گیا اور وہ بستریر اٹھ کر بیٹھ گیا۔

اس نے عاطون کو نہ صرف انعام و اکرام سے نوازا بلکہ اسے این طبیب خاص ہونے کی بھی پیش کش کی۔ عاطون کے لئے شاہی مهمان خانہ کھول دیا میا۔ عاطون کو شاہی محل میں تحفظ مل کیا تھا چنانچہ شام کو وہ شرکی سیر کو نکل کھڑا ہوا۔ اس کا اصل مقصد برانی کاروال سرائے

میں زر کیسر کے وفادار سردار بور کا کو تلاش کرنا تھا۔ عاطون بہت جلد پرانی کارواں سرائے میں

کارواں سرائے کی چار دیواری کے اندر صحن میں اونٹ اور محورے بندھے تھے۔ برآ مدے میں کو تھواں تھیں۔ عاطون کو ایک کو تھری میں بور کا ال کیا جو سوداگر کے بھیس میں کھٹ پر نیم دراز تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ عاطون نے بورکا

سے بوچھا کہ کیا وہ سبہ سالار زر کیسر کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوا ہے؟ بور کانے کما "مرف اتنا عی سراغ لگا سکا ہوں کہ سبہ سالار ذر کیسر قرطاجنہ کے شاتی کل کے ایک اندھرے مے خانے میں قید ہے اور چونکہ وہ بخت نفر کا خاص قیدی ہے اس

لئے اس پر سخت پرو لگا ہے کسی کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔" عاطون نے بورکا کو بتایا کہ اسے شاہی محل تک تو رسائی ہو گئی ہے پھر اس نے بورکا

کو حاکم قرطاجند کی بیاری اور اس کے علاج کا سازا واقعہ سایا۔ بورکا اٹھ کر بیٹھ کمیا۔ اس کا ذہن تیزی سے ایک منصوبے پر کام کرنے لگا۔ اس نے عاطون سے کہا۔

ودتم مجھے اپنا شاکر و اور غلام ظاہر کر کے اپنے شاہی مطب میں لے چلو مے۔ میں اپنا حلیہ غلاموں ابیا بنا لول گلہ اس کے بعد میں محل کے خفیہ نہ خانے سے زر کیسر کو نکال لے جانے کی کوشش کردں گا۔ تم نے میری آدھی مشکل حل کردی ہے دوست!"

ووسرے روز پروگرام کے مطابق بور کانے اپنا حلیہ غلاموں انیا بتایا۔ اور جزی بوٹیوں کا ٹوکرا سر پر اٹھائے شاہی محل مہمان والے مطب بیں چہنچ کیا۔ عاطون نے یور کا سے یہ کمہ کر سرداروں اور دوسرے الل کارول سے طوایا کہ میر اس کا شاگرد غلام ہے اور ملک افریقہ سے اس کے لئے خاص بڑی بوٹیاں لے کر آیا ہے۔

یورکا پر کسی نے شک نہ کیا کونکہ اسے کوئی جانتا نہیں تھلہ عاطون نے حاکم قرطابنہ کا باقاعدہ علاج شروع کر رکھا تھلہ اس کے علاج سے حاکم قرطابنہ صحت مند ہو چکا تھا لیکن اپنے مطب کے لئے عاطون نے حاکم کو یہ ناڑ دیا تھا کہ ابھی ایک ماہ تک وہ اسے اپنی گرانی میں رکھے گا۔

دو سری طرف عاطون نے شاق محل کے خفیہ بتہ خانے کی ٹوہ لگاتا شروع کر دی محل ہے۔ وس پندرہ روز کرز گئے گروہ بنہ خانے کا سراغ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکا اس دوران میں عاطون نے شاتی محل کے چاہیوں کو مقوی صحت دوائیاں دے دے کر اپنے اعتماد میں لے لیا فقا اور وہ بلا روک ٹوک شاتی محل میں جہاں چاہتا چلا جا آ تھا۔

حاکم اعلیٰ کی بیوی بھی عاطون کی بری مداح تھی۔ آخر اس نے اس کے خاوند کی بیائی تھی۔

ایک روز یہ خلنے میں شاہی نیدی ذرکیسر نیار پڑ گیا۔ حاکم اعلی قرطاجنہ نے قیدی زرکیسر کو یہ خلنے میں اس لئے رکھا ہوا تھا کہ ذرکیسر کو اپنی خاطعت میں لے جانے کے لئے بلل سے بخت نصر کا خاص فوجی وستہ قرطاجنہ' آ رہا تھا۔

شاہی قیدی کی بہاری شدت افتیار کر گئی تو قرطاجنہ کے حاکم اعلیٰ کو دامن کیر ہوئی کیونکہ ذرکیسر' بخت نفسر کا خاص قیدی تھا اور اسے زندہ صالت میں باتل کے شاہی دیتے کے حوالے کرنا حاکم اعلیٰ کے فرائض منصی میں داخل تھا۔

حاکم اعلیٰ کا خیال قدرتی طور پر طبیب عاطون کی طرف کیا ایک تو اس کا علاج بوا کارگر ہوتا تھا، دوسرا دہ ایک اجنبی طبیب تھا ادر اسے شاہی تیدی سے کوئی راجیبی نہیں ہو کئی شخص چنانچہ حاکم اعلیٰ نے بھی سوچ کر عاطون کو طلب کیا اور اسے کما کہ ہماری تحویل شن شاہ بلل کا خاص قیدی ہے۔ وہ بیار پڑ گیا ہے۔ اس کا صحت مند ہوتا بہت ضروری ہے۔ میں جابتا ہوں کہ تم اس کا علاج کرو' لیکن اس کی خبر کسی دوسرے آدی کو نہیں ہونی علیہ علیہ۔

عاطون کی امید بر آئی متی۔ اس نے اپنے مرت کے جذبات کو ظاہر نہ کرت ہوئے گری متانت سے حاکم اعلیٰ کو بین دلایا کہ وہ شابی قیدی کے علاج کے بارے بی کسی سے ذکر نمیں کرے گا۔ اس کے ساتھ بی اس نے معذرت چاہتے ہوئے کما "حضور! میرے شاگرو کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت مرحمت فرالیئے کیونکہ وہی میرے ساتھ دوائیوں وغیرہ کو لے کر بیار کے پاس لے جائے گا۔ ضرورت کے وقت میں ای سے کوئی خاص دوائی شابی مطب سے متحوا سکوں گا۔"

عاکم اعلیٰ نے پچھ دیر کے لئے سوچا پھر اجازت دے دی یورکا کو جب بیہ معلوم ہوا تو وہ خوشی سے اچھلا گر عاطون نے اسے خاموش اور پرسکون رہنے کی ہدایت کی اور کما سب سے پہلے وہ اکیلا بی قیدی سپہ سلار ڈرکیسر سے ملاقات کرے گا اور یورکا کے بارے بیس اسے بتائے گاکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ عاطون نے پچھ دوائیاں اپنے ساتھ لیس اور اس ماکم اعلیٰ کے خصوصی تھم سے راز دار پسرے داروں کی معیت بیں نہ خانے بیس پنچا دیا گیا۔ خفیہ نہ خانے کی اندھیری فضا بیس خیزا کی فوج کا فلست خوردہ قیدی سپہ سلار زرکیسراس حالت بیس فرش پر پڑا تھا کہ اس کا لباس میلا کچیلا تھا۔ پاؤں بیس زنجیر بندھی تھی اور بخارے بے حال ہو رہا تھا۔

عاطون نے اس کی نبض دیکھی تو ذرکیسرنے اپنی بردی بردی عقابی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور دوبارہ بند کر لیں۔ عاطون نے اسے پانی کے ساتھ ایک اکسیر جڑی بوٹی کا سنوف لمایا۔

بیای یہ خانے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے یہ خانے میں تملل میں۔ دوائی پینے کے بعد سپ سالار ذرکیسر نے دوبارہ آکھیں کھول کر عافون کی طرف دیکھا اور نفرت سے مند دوسری طرف کر لیا۔ شاید دہ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتا تھا۔ عافون نے اس کی نبض پر انظی رکھی ہوئی تھی پھر اس نے ذرکیسر سے آہستہ سے کما "ذرکیم! میں تمہارا ساتھی ہوں۔ "

زر کیسرنے چونک کر عاطون کی طرف و محصاب

عاطون نے پھر سرگوشی کی "زیادہ حرانی کا اظمار مت کرو۔ میری بات غور سے سنو ' تمارا وفوار سائقی سردار بورکا بھی میرے سائھ ہے۔ شنرادہ زندہ ہے ملکہ بھی زندہ ہے ہم تہیں نکالنے آئے ہیں۔"

زر کیر کے ناتواں جسم میں جیسے بھرسے طافت آگئی تمروہ ایک تجرب کار سپہ سالار تھا۔ اس نے اپنے چرے پر گری سنجیدگی طاری رکھی۔

عاطون نے قدرے باند آواز میں کما وقتم لیٹ جاؤ تسارا بخار اترنا شروع ہو جاتے "

سپہ سلار زرکیسرویں فرش برلیٹ گیا۔ عاطون نے اسے دوائی کی ایک اور خوراک پالی اور آستہ سے جک کر سرگوشی کی۔ «میں کل پھر آؤں گا۔ یورکا اور میں مل کر تہمارے فرار کاکوئی منصوبہ تیار کریں ہے۔ تم بے فکر رہو۔ "

عاطون عد خانے سے چلا آیا۔ اس نے حاکم اعلیٰ کی خدمت میں جاکر عرض کی کہ

اں دوران ہم کوئی نہ کوئی ترکیب سوچ لیں ہے۔"

اس دوران ؟ ول مد رق و یک الله و الله الله و الله الله و ا

ہمیں پورا بین کھا کہ مماری دوا سے ماں بیدل ملک بلد پ عاطون بولا و حضور انور! میں خود بات فکر میں لگا ہوں کی وجہ ہے کہ میں نے سارا دن لگا کر کی جڑی بوٹیوں کے مرکب سے ایک خاص سنوف تیار کیا ہے جو میں آج رات ہی شای قیدی کو بلانا جاہتا ہوں ناکہ صبح تک اس کی بیاری اس دوا کے اثر سے بیشہ کے لئے شای قیدی کو بلانا جاہتا ہوں ناکہ صبح تک اس کی بیاری اس دوا کے اثر سے بیشہ کے لئے

ما مالل نے کما "مہيں يہ خانے ميں جانے كى اجازت ہے-"

ما کم اعلی نے اپنا ایک خاص رازدار سابی عاطون کے ساتھ کر دیا۔ شابی محل میں ماکھ کر دیا۔ شابی محل میں رات کے وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سابی محل کے خفیہ راستوں سے ہو یا ہوا عاطون کو نہ خانے کے دروازے پر لے گیا۔ دروازے پر ایک پسرے دار پہلے ہی سے موجود تھا۔ یہ سابھ کھڑا ہو گیا۔ اپنی بھی باہر پسرے دار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔

پی ن بار پر رہے۔ عاطون دوائیوں کا چھوٹا بکس لے کر ذرکیسر کے پاس آگیا ذرکیسر پوری طرح صحت عاطون دوائیوں کا چھوٹا بکس لے کر ذرکیسر کے پاس آگیا ذرکیسر پوری تھی۔ عاطون نے سرگوشی مند ہو چکا تھا۔ کو بتایا کہ یہ فرار کی رات ہے۔ سارا انظام ہو چکا ہے۔ ذرکیسر چو کس ہو گیا۔ عاطون نے بکس بیس سے ایک خاص محلول والی نیلے رنگ کی شیشی نکالی اور اس بیس کپڑے کا ایک محلوا بھو کرا بھو کر اسے اپنی بائیس جھیا کر رکھ لیا پھر باہر سپاہی کو آواذ دی۔ وہ اندر آیا عاطون نے کہا "بھائی میری مرو کرو۔ ذرا شیشی کو اپنے ہاتھ بیس تھامے رکھنا۔ میں مریض کو دوائی بلاتا ہوں شیشی کو ہلاتا مت۔"

مریض کی صحت دو ایک روز میں بحال ہو جائے گی پھر اجازت لے کر اپ مہمان خانے میں آگیا جہاں یورکا ایک شاگر و غلام کے جیس میں کھرل آگے رکھے دوائیاں چیں رہا تھا۔ عاطون نے اے رزکیسرے اپنی ملاقات اور گفتگو کے بارے میں آگاہ کیا۔ اب وہ دونوں سوچنے لگے کہ زرکیسرکو نہ خانے سے نکال لے جانے کے لئے کس طریق کار پر عمل کیا جائے۔

عاطون نے کما کہ قید میں جگہ جگہ پہرہ لگا ہے اگر حاکم اعلیٰ کو ذرا بھی شک پڑ کیا تر وہ اس وقت ماری گروئیں قلم کروا دے گا۔

یورکانے یہ رائے دی کہ وہ اپنے ساتھ سبہ سالار کے پاس لے چلے۔

دوسرے ون عاطون نے ایک کھل بورکا کے کاندھے پر رکھوایا اور بیہ کمہ کر اسے بھی اپنے ساتھ لے گئے قات کی طرف چلا کہ ایک خاص دوائی وہیں وقت کے وقت پیں کر بار کو بلانی ہوگا۔ حاکم اعلیٰ کے تھم پر بورکاکی آکھوں پر پی باندھ دی گئے۔

شاید ماکم اعلی کو عاطون کے غلام پر بحروسہ نہیں تھا یا وہ نہیں چاہتا تھا کہ طبیب عاطون کے شاگر دکو بھی نہ خانے کے خفیہ راستے کا علم ہو۔ یورکا کی آتھوں پر پی بندهی ہوئی تھی اور وہ عاطون کے ہاتھ میں ہاتھ دیر خفیہ راستوں سے ہوتا ہوا نہ خانے میں آگیا۔ سپر سالار زرکیسرنے یورکا کو دیکھا تو اس کا حوصلہ دگنا ہو گیا۔ یورکا نہ صرف یہ کہ ایک بہادر سروار تھا بلکہ اس کا دست راست بھی تھا۔

نہ خانے میں لانے کے بعد پرے دار باہر چلے گئے۔ بورکا کی آکھوں کی پئی کھول دی گئے۔ یورکا کی آکھوں کی پئی کھول دی گئے۔ یورکا نے سرگوشی میں سپہ سلار کو سلام کیا اور کما "سالار اعظم! ہماری فوج کے سپائی بین کے ایک سرحدی گلؤں میں جمع ہو رہے ہیں۔ وہ شاہ بخت نصر کے خلاف علم بغادت بلند کرنے پر تیار ہیں۔"

زر کیسر نے سرگوشی میں کہا دمیہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے۔ پہلے ہتاؤ کہ شنرادہ مال ہے؟"

یورکانے یہ کمہ کر تعلی دلا دی شنرادہ بحفاظت یمن کے ایک خفیہ مقام پر محفوظ ہے۔ طکہ بائل کے نواح کی ایک حویلی میں قید تنمائی میں ہے۔ چی چی میں عاطون او چی آوان میں ہے۔ کی میں ایک حوالے کی ہدایت بھی دیتا جاتا تھا۔ در کیسر فرش پر لیٹا تھا۔ دہ میں یورکا کو دوائی اچھی طرح محمولے کی ہدایت بھی دیتا جاتا تھا۔ در کیسرنے اس مشکل کا میت سی مدھم سرگوشی میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ زر کیسرنے اس مشکل کا المباد کیا کہ محل میں جگہ چرہ لگا ہے اور وہ لوگ نہتے ہیں۔ ان کا یمال سے لکانا آسان میں سے۔

عاطون نے کما ووئم اگرچہ صحت مند ہو گئے ہو گر باری کا بمانہ بنا کر بڑے رہو۔

کو ایک طرف لٹایا اور تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے درواز ، کو آہستہ سے کھولا۔ پسرے دار نے اس کی طرف جمک کر دیکھا دکمیا بات ہے؟"

عاطون نے اچانک اچھل کر اس کی گردن کو ربوچ لیا۔ پریدار کے طق سے مجیبہ کی آواز نکلی مگر اس آواز کو سننے والا وہال کوئی نہیں تھا۔ عاطون کی جناتی گرفت میں آنے کے چند سکنڈ بعد ہی پہرے دارکی روح تنس عضری سے پرواز کر گئی۔ عاطون نے اسے بم عضری سے پرواز کر گئی۔ عاطون نے اسے بم عذف میں تھینج لیا اور دروازہ بند کر کے بولا ''ذرکیسرا جلدی سے اس سپاہی کی وردی تا خود کہن لو۔''

در کیسرنے کی قدر پریشانی سے کماکہ پاؤل میں لوہ کا زنجر ہے۔

عاطون لیک کر اس کے پاؤں کے پاس آگر بیٹا ایک ہاتھ سے زنیر کو پکڑاا دوسرے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر پوری قوت سے زنیر پر ضرب لگائی تو زنیر دو گرے ہوگئی۔ ذرکیسر بھا بکا ہو کر عاطون کا منہ کلنے لگا۔ اس نے کمی انسان میں اتنی زبردست طاقت پہلے کہ میں نہیں ویکھی تھی۔ وہ پکھ کئے ہی والا تھا کہ عاطون نے جھنجلا کر کہا "زرکیسر پر فعنول اس کر کے کاوقت نہیں ہے جلدی سے سابی کے کپڑے بہن لو۔"

زرگیسرنے فورا" محل کے سابی کی وردی پہن کر پھول دار ٹوپی پہن کی اور ہاتھ میں نیزہ تھام لیا۔ دونوں دیے پاؤں تہ خانے کی اندھیری سیڑھی چڑھ کر اوپر چلے آئے۔ راہ داری میں آئے تو ایک طرف سے سابی نے آواز دے کر پوچھا کون جا رہا ہے؟ عاطون نے کما "شابی طبیب عاطون ہوں۔ تمارے بھائی کی محرائی میں شابی قیدی کو دوائی بلا کر واپس آرہا ہوں۔"

سیائی ستون کی اوث میں تھا۔ وہ ستون کی اوث سے نکل کر اچانک سامنے آگیا۔ اس نے زرکیسر کی طرف گھور کر غور سے دیکھا اور پوچھا "تم کو میں نے محل میں پہلے بھی نہیں دیکھا۔ تم کون ہو۔"

عاطون نے زرکیسری طرف وکھ کر کما "بدشاید نیا نیا آیا ہے"

لیکن سپاہی کو شک ہوا کہ معالمہ گربر ہے۔ اس نے زرکیسر کی طرف قدم برهایا ہی تھا کہ زرکیسر کا نیزہ پلک جھیکنے میں سیدھا ہوا اور پھر سپاہی کے سینے کے آریار ہو گیا۔

عاطون نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور محل کے عقبی دروازے کی طرف تیز تیز چلنے لگا۔ وہ محل کے خفیہ راستوں سے باخر تھا۔ زرکیسراس کے پیچھے بیچھے چل رہا تھا۔ عاطون اسے لے کر محل کے عقبی چور دروازے پر آیا تو یماں بھی ایک سابی ہمرہ دے رہا تھا۔ اس نے حران ہو کر عاطون کو دیکھا کہ یہ شاتی طبیب اس طرف کد حر آ رہا ہے۔ اس

نے موار نکل لی۔ وقت نازک تھا۔ عاطون اس سے سوال و جواب کا خطرہ مول کیں۔ سک تھا۔ وہ سابی پر جھپٹا تو اس نے موار کا بحربور وار کر دیا۔ موار عاطون کی مردار پر تھی۔ مالون نے اپنا جسم پھر کر لیا۔ موار اس کی مردن سے محر کر ٹوٹ گئی۔

ووسرے کھے وہی کوار سابی کے سینے میں مھسی تھی۔ زرکسریہ ویکھ کر ونگ رہ ميد وہ سوچ رہا تھا كہ اس مخص كے پاس ضرور كوئى طلسم ہے جس كى بدولت اس ميس غير انبانی طافت عود کر آئی ہے۔ عاطون نے اسے بازو سے بکڑ کر دروازے کی طرف کینچا۔ دہ روزتے ہوئے ایک اندھیری سرنگ میں سے گزرے اور پھر سرنگ کے خفیہ وروازے سے عقبی باغ میں آ گئے۔ بورکا برق رفار گھوڑوں کے پاس اندھرے میں کھڑا ان کی راہ دیکھ رہا تل زر سیر کو عاطون کے ساتھ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ فورا" گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل کے باغ کی جھاڑیوں کو پھلا لگتے ہوئے اندھیری رات کے سائے میں شرکے برے دروازے کی طرف کیج۔ اس وقت شر کا دروازہ بند تھا اور پہرہ بھی تھا۔ اس وقت مالون کی شکل سے سارے پہرے وار شناسا تھے اور جانتے تھے کہ وہ شاہی طبیب ہے اور مام اعلی کا خاص دوست ہے۔ عاطون نے زر کیسر اور اور کا کو چیچے اندھیرے میں چھیا رہنے کو کما اور خود دروازے کی وار ور میں اکر پسرے دار سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں ی وہ انہیں کو تھری میں لے مل میل معم روشن تھی اور پانی کے وو ملکے بڑے تھے۔ عاطون نے انہیں تایا کہ حاکم اعلیٰ کے خاص علم سے وہ شہر میں گھوم پھر کر انظلات کا جائزہ لینے نکلا ے۔ بسرے دار اس کی خوشار کرنے گئے۔ عاطون نے انہیں کو تحری میں ہی تھسرنے کو کما اور خود باہر نکل حمید باہر آتے ہی اس نے کو تھری کا وروازہ یک وم سے بند کرکے زنجر لگا

ری۔ پرے داروں نے شور مچاتا شروع کر دیا محروبال ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ زرکیمراور بورکا گھوڑے دوڑاتے ڈلوڑ می ش آ گئے۔ عاطون نے دروازہ کھول دیا اور وہ تیول شرسے باہر تھے۔

ياب بوچكا تغل

زركيس في شنرادك كى تعظيم كى اور اس وكيم كرب حد خوش موا- ايك الله آرام کرنے اور گازہ دم ہونے کے بعد یہ لوگ شنرادے اور حبثی غلام کو بھی ساتھ ملک بائل کی طرف چل بڑے کیونکہ بائل کی بہاڑیوں میں سید سالار ذر کیسراور ملکہ او وفادار سیای چھے ہوئے تھے۔

گھوڑے بالل کے نواح کی ان مظل پہاڑیوں میں آ گئے جس کے ایک خفیہ غار میں نے کھجے سابی بناہ لئے ہوئے تھے۔ یورکا کو اس خفیہ غار کا راستہ معلوم تھا۔

گاہوں سے باہر نکل آئے۔ ذرکیسر کو دیکھ کر ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ وہ نعرب اینے سید سالار کو غار میں لے آئے۔ سارے ساہیوں نے انہیں تھیر لیا اور شنراوہ و کے نعرے بلند کئے۔ یہال زر کیسر کو معلوم ہوا کہ ملک کے کونے کونے سے مزید وفاراً انی بہاڑیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ ذرکیسرنے فیصلہ کیا کہ اس جگہ جمع ہو کروہ ملکہ چھڑانا ضروری تھا کیونکہ ملکہ نیوا کو زندہ سلامت دیکھ کر نیوا کی رعایا بھی بخت نصر کی ﴿ خلاف اٹھ کھڑی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ عاطون کے اصرار پر بی طے بایا کہ عاطون اوا بھیں بدل کر ملکہ کو دعمن کی قید سے چھڑانے کے لئے جائیں گے۔ چنانچہ عاطون اوا سطیوروں پر سوار ہوئے اور ملکہ نیوا کو دعمن ساہیوں کی قید سے آزاد کرانے کے ا پڑے۔ عاطون اس حویلی سے والف تھا جو باہل کے جنوبی نواح میں واقع تھی۔ وہاں پڑ بعد یہ خبر لمی ملکہ کو بالمی سیاہ اپن گرانی میں سوریا کے گئی ہے جو بائل کا صحت افزا مقا اور جہاں بادشاہ بخت نفرنے اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ عاطون اور بور کانے سوریا کی رخ بدل دیا۔

سوریا کا صحت افزا مقام بالل سے ایک دن کی مسافت پر ایک بہاڑی وادی مجر صبح کو بانگر کے نواح سے روانہ مونے کے بعد شام کو دونوں ساتھی سوریا کی وادی مل ہو گئے۔ اس وادی کی سب سے ولفریب بہاڑی بر باوشاہ بخت نفر کا عالی شان سفید اس محل کو جانے والے رائے پر پہرہ لگا تھا۔ کسی کو اوھر جانے کی اجازت نہیں تھی میں ایک ندی کے کنارے جھوٹا سا گاؤں آباد نقلہ بورکا اور عاطون اس گاؤں میں آ قست بخت نفر کا ساتھ وے رہی تھی اور زوال زر کیس بور کا اور جلا وطن ملکہ کے ع، لکھ دیا گیا تھا۔ اس کا ثبوت عاطون کو یوں ملا کہ جس روز وہ وادی کے گاؤں میں

دن بخت نصر کے مخروں نے اسے بور کا کی آمد کی خبر دی-

عاطون اور بورکا ایک مکان میں سو رہے تھے شاتی دستے کے خصوصی سیابیوں نے ا ملد كر ديا- يوركا اور عاطون نے كمبراكر تكواريس تقامے باہر فطے تو ان ير تيرول كى دور دراز کے طوفانی سفر کے بعد بورکا زرکیس عاطون عبثی غلام اور شفران بدری- عاطون کے پھر جسم پر تیروں کا کوئی اثر نہ ہوا مگر بورکا ان گنت تیر کھا کر گر ر عاطون نے ساہیوں سے مقابلہ شروع کردیا۔

بخت نفر کے ساہوں کی مواروں کے وار عاطون پر بے کار جا رہے تھے جبکہ عاطون عار کے آس پاس وفادار سابی چھپ کر پہرہ دے رہے تھے وہ یورکا کو و کھ کی اس گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ اس وقت عاطون کو خیال آیا کہ وہ خواہ ا ان اولول كى جان كس لئے لے رہا ہے۔ كھيل ختم ہو چكا ہے۔ يوركا موت كے كھات ر چا ہے۔ وہ کب تک ان ساہوں کو ہلاک کرتا چلا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ تکوار چلاتا یے گوڑے کی طرف بدھا اور اچل کر اس پر سوار ہو گیا پھراس نے محوڑے کو وادی کے ب ی طرف ممایا۔ محورا کے رائے پر سریف دوڑنے لگا۔ سابی عاطون کی غیر معمولی حملہ کرنے کے لئے اپنی فوج تیار کر سکتا ہے مگر سب سے پہلے ملکہ نیوا کو دعمن کی ڈ سال بهاوری سے پہلے ہی خائف تھے۔ جب انہوں نے اسے فرار ہوتے دیکھا تو اس کا ماتب كرنا مناسب نه سمجعل

عاطون مبع ہونے تک سوریا کے بہاڑی علاقے سے کافی دور صحرا میں نکل آیا تھا۔ ں نے سورج کی ست کو وہن میں رکھ کر ملک شام کی طرف محورے کو وال ریا۔ وہ نرادوں کے اغواء باوشاہوں کے قتل اور مملاتی سازشوں سے بہت دور نکل کر اس وقت تک كون كى زندگى بركرنا چاہتا تھا جب تك كه درويش اتاطول كى پيش كوئى كے مطابق كى لا مرے عمد میں واخل نہیں ہو جا آ اور اس کی ملاقات چھلے جنم کے ساتھیوں لینی مایا دیوی اور پرم ناگ سے نہیں ہوئی۔

عاطون کو صحوا میں سفر کرتے دو دن گزر گئے گراسے آبادی کے آثار کہیں بھی المكلُّ نه دير- اے خيال آيا كه كيس وہ رائے سے بحك تو نيس كيا- اب تك اس سفر مل کس نہ کسی کوئی چھوٹا سا تخلستان مل جاتا تھا جہاں وہ گھوڑے کی بیاس بجھا لیتا تھا لیکن رب اس کے سامنے میم سے ہی ایک لق دق صحرا پھیلا ہوا تھا گری شدت کی پڑنے گی-موڑے کا بھوک اور بیاس کے مارے برا حال ہونے لگ آخر محو ڑا نارحال ہو کر رک گیا۔ علان ایک خاص بودے کو تلاش کرنے لگا جو محرا میں آگا ہے اور جس کی جڑیں کھودنے پر میے سے پانی نکل آنا ہے۔ یہ بووا اے ایک ٹیلے کے سائے میں ال میا۔ محواے کی بیاس بجلك كے لئے بيد ناكل تھا ناہم تموڑا بہت بانی پینے سے ہی محوڑا جلنے كے قابل ہوا اور علون اس پر سوار ہو کر آمے چل دیا۔

۔ یونی صحابیں قدم قدم چلے شام ہوگئی چر آسیان ستاروں سے جگمگانے لگا۔
ستاروں کو دکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ شام کی سرحد سے جنوب مشرق کی طرف ہرا
ہے۔ عاطون آدھی رات تک چلنا رہا چر گھوڑے نے جواب دے دیا۔ وہ بست تڈھال ہ
تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور معدلی ریت پر لیٹ گیا۔ گھوڑا ادھر ادھر چل چر کر صحا
گھاس تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔

عاطون پر خلاف توقع غودگ می طاری ہونے گئی۔ اس نے آکھیں بند کر لیں نیند اور خواب کے درمیانی عالم میں تھا۔ نہ جانے کب تک وہ اس عالم میں رہا جب اس آکھیں کھوڑے کو ستاروں کی روشیٰ انکھیں کھوٹے کو ستاروں کی روشیٰ دھونڈنے کی کوشش کی لیکن خدا جانے گھوڑا کہاں عائب ہو گیا تھا۔ اس کے ارد گرد دور تک ریت کے برے چھوٹے ٹیلے چھیلے ہوئے تھے۔ عاطون اپنے گشدہ گھوڑے کے با میں سوچ ہی رہا تھا کہ اے پھی اس طرح کی آوازیں سائیں دیں جھے کہیں قریب ہی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اے پھی اس طرح کی آوازیں سائیں دیں جھے کہیں قریب ہی بہر رہا ہو۔ عاطون اس آواز کے تعاقب میں چل برا۔

وہ ٹیلے کے پیچھے آیا تو یہ دیکھ کر جران رہ کیا کہ وہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ کی بات یہ تھی کہ اس چشے کی آواز اسے پہلے سائی نہیں دی تھی۔ گھوڑا وہاں بھی نہیں طالانکہ جانور پانی کی خوشبو سب سے پہلے پالیتے ہیں۔ عاطون نے چشے پر منہ ہاتھ دھویا تا سا ٹھنڈا پانی پیا اور سوچنے لگا کہ یہ چشمہ یہاں کہاں سے آگیا؟ چشمہ ریت کے اندر بہ تھا اور تھوڑی دور جاکر ریت بی کے اندر خائب ہو جاتا تھا۔ عاطون نے چشفے کے وہانے اور کی جانب چانا شروع کیا شاید ادہر کوئی آبادی نظر آجائے۔

یونمی رات و طلع گی۔ دن کا پہلا کافوری اجلا مشرقی افق پر نمودار ہوا۔ مح ریت اب سخت اور پھریلی ہو گئی تھی۔ میح کی پھیکی روشنی میں آس باس دور دور منگارج فیلے ہی فیلے تھے۔ ان ٹیلوں پر کوئی جھاڑی نہیں آگی تھی۔ ایک بلند منگلاخ فیلے باس پہنچ کر عاطون نے دیکھا کہ اس چھٹے کا پانی ریت میں سے ایک تالے کی شکل میں نگل فیلے کی آغوش کی طرف جا رہا ہے۔

یماں ایک سرنگ کا دہانہ تھا۔ پانی کا چھوٹا سا نالہ اس سرنگ کے اندر داخل ہم تھا۔ عاطون تعجب سے عار کی تاہموار نیم روش دیواروں اور او پی پھریلی دیواروں کو اسرنگ کے اندر چاتا چلا گیا۔ پھھ دور جا کر غار اندر سے کشاوہ ہو گیا۔ چیشے کا پانی نالے شکل میں غار کی دیوار کے ساتھ بہر رہا تھا، پھر غار بائیں جانب مر گیا۔ یماں پہلی بار عاطولا الی روشنی نظر آئی جیسے دو سری جانب سورج اللوع ہو رہا ہو۔ تالمہ چوڑا ہو گیا تھا اور ال

بہاؤ بھی تیز ہو رہا تھا۔ مزید کچھ دور چلنے کے بعد غار بہت کشادہ ہو گیا اور اس کے اوپر سے بہاؤ بھی تیز ہو رہا تھا۔ مزید بلند ہو گئی بجر سرنگ ختم ہو گئی۔ یماں نالے کا پانی ایک چھوٹی سی آبشار کی صورت میں نیچے ایک گلاب میں گر رہا تھا۔ عاطون کے سامنے چھوٹی چھوٹی بہاڑیوں سے گرا ہوا ایک میدان تھا۔ ان بہاڑیوں کے اوپر ڈھلوانوں پر جھاڑیاں اور چھوٹے قد کے درخوں کے جھنڈ تھے۔

عاطون نالے کی آبشار کے کنارے ہو کر پنچ اثر آیا۔ یمال عاطون نے ایک جگہ بھی ہوئی آگ دیکھی جس کی راکھ میں انسانی کھوپڑی اور کچھ ہڑیاں پڑی تھیں۔ عاطون ذرا آگ بردھا تو ایک بہاڑی کی کھوہ میں اے انسانی ہڑیوں کا چھوٹا سا ڈھیر دکھائی دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ انسانی ہڑیاں کمال سے آگئیں؟ اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ ہُیاں زمانہ قدیم سے تعلق رکھتی ہوں اشنے میں اسے کچھ انسانی آوازیں دکھائیں دیں وہ جلدی سے آیک طرف ہو کر بہاڑی کے دوسرے کھوہ میں چھپ گیا۔ انسانی آوازیں ایک خیری کے عقب سے آ رہی

یہاں چاروں طرف دن کی روشنی کھیلی ہوئی تھی۔ عاطون نے دیکھا کہ دس پندرہ جنگی آدمیوں کا گروہ ایک نیم جان انسان کو رسیوں میں جکڑے کھینچ چلا آ رہا ہے۔ قیدی کا مارے خوف کے رنگ فتی تھا اور چال میں لؤکھڑاہٹ تھی۔ لگنا تھا کہ اسے اپنے انجام کی خبر ہے۔ انسانی ہڑیوں والے کھوہ کے سامنے لا کر قیدی کو زمین پر لٹاکر اسے ککڑی کی میخیں گاڑ بائدھ دیا گیا چرانہوں نے بدنھیب قیدی پر خنگ ککڑیوں کے ککڑے اور سوکھے چوں کا چھوٹا ساڈھر لگا دیا۔ یہ سارے کے سارے خوفاک شکلوں والے ساہ فام حبثی تھے۔ ان کا ایک سردار تھا سب کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ سردار قیدی کے سرکے پاس آکر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر آسان کی طرف دیکھا۔ حلق سے ایک عجیب سی غرابٹ نما آواز نکالی اور کما "دیو تا کے نام پر قربانی شروع کی جائے۔"

عاطون نے اس برنفیب انبان کی مرد کرنے کا فیصلہ ضرور کیا ہوا تھا لیکن اس قیدی کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ عاطون سے ذرا کو باہی ہو گئی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے پدرہ بی جگلوں کے نیزے بدنھیب قیدی کے پیٹ کا ترازو بن چکے تھے۔ اس کی چیوں کی آوازیں وحثی جنگلوں کی بیمیانہ چیوں میں مم ہو گئیں۔

عاطون کو میں چھیا ہوا یہ سارا دہشت ناک منظر دیکھ رہا تھا اس کے سامنے جنگلوں کے برنصیب انسان کی لاش کا گوشت ہرپ کر لیا اور دہاں صرف ہڈیوں کا پنجری باق رہ گیا۔ کردار نے دونوں بازو فضا میں بلند کر کے ایک بار پھر نعرہ بلند کیا۔ سارے آدم خور ایک

طرف بث کر کھڑے ہو گئے سردار نے پیچے کی جانب منہ مکما کر دوسری بار چیخ ماری۔
کے ساتھ ہی چار جنگلی نمودار ہوئے جنموں نے ایک حسین و جمیل عورت کو رسی سے با
در کھا تھا۔ عورت کے ساہ بال شانول پر بگھرے ہوئے تھے۔ رنگ زرد تھا۔ بری بری آئکو
مارے دہشت کے پوری کھلی تھیں۔ آدم خوروں کے سردار کے علم پر اس عورت کو انہن پر لٹا کر لکڑی کی میخوں کے ساتھ جکڑ دیا۔ عاطون اس عورت کو آدم خوروں کا ف

آدم خور دم بخود ہو کر عاطون کو دیکھنے گلے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہاڑی کھوہ میں بالکل ان کے قریب ایک اجنبی انسان چھپا ہوا تھا۔ سردار نے حلق سے ایک فلا شگاف چیخ نما آواز بلند کی اور اپنا نیزہ عاطون کے بیٹ کی طرف بوری طاقت سے چینکا۔ ا عاطون کے ب ب سے فکرا کر نینچ کر بڑا۔ عاطون کا بیٹ کی چٹان کی طرح سخت تھا مگر آ خور سردار کو علم نہیں ہو سکا تھا سردار ہیہ سمجھا کہ اس کا وار خلل کیا ہے۔

اس نے وو سرا نیزہ لیا اور عاطون کے پاس آکر اس کے سینے پر دے مارا۔ اس نیزہ دہرا ہو گیا۔

مردار بکا بکا ہو کر عاطون کا منہ تکنے لگا۔ وہ کھے خوفردہ ہو گیا تھا۔ مردار نے چلا اپنے ساتھیوں کو حلے کا حکم دیا۔ آدم خود' عاطون پر ٹوٹ پڑے اور نیزون سے جملہ کر لیکن عاطون ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا اور آدم خوروں کے نیزے اس کے جسم کرا کر ٹوٹنے چلے گئے۔ عاطون نے اب ایک آدم خور وحثی کو گردن سے پکڑ کر او اچھال دیا۔ آدم خور وحثی زمین سے کئی فٹ فضا میں اچھال اور پھر قال بازیاں کھا آ پھروں ایسا کرا کہ پھر نہ اٹھ سکا۔ اب مردار پر دہشت طاری ہو گئے۔ اس نے ایک دم عاطون کے سامنے سجدہ کر دیا۔ وہ اسے کوئی دیو تا سمجھ رہا تھا مردار کو سجدے میں کر تا دیکھ کر باتی آد خور بھی سحدہ ریز ہو گئے۔

یہ سارا ناقائل یقین منظروہ عورت بھی پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عاطوا نے سردار کے سرکو بالول سے پکڑ کر اوپر کھینچا اور بارعب آواز میں ان ہی کی زبان میں بو "اس عورت کو آزاد کر دو"

فورا" قیدی عورت کی رسیال کھول دی گئیں۔ عاطون حسین و جمیل عورت کے قریب آگیا اور عبرانی زبان میں اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس زمانے میں وجلہ و فرات کو وادی میں عام طور پر عبرانی زبان بی بولی جاتی تھی۔ عورت نے خٹک ہونوں پر زبان پھیر۔ ہوئے اپنا نام تھا کیس بتایا۔ یہ عورت بھی عاطون کو کوئی آسانی محلوق سمجھ رہی تھی۔ عاطون

نے سردار سے اس کی زبان میں پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور سال سے ملک شام کو استہ کدھر سے جاتا ہے۔

سردار سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ ملک شام ان بہاڑوں کے بچیم میں چھ دن کی مسافت پر ہے۔ عاطون کے حکم پر آدم خور سردار انہیں بہاڑیوں کے دوسری جانب لے آیا۔ یہاں عاطون اور تھا کیس کو دو گھوڑے اور پچھ کھانے پینے کی چیس پیش کی گئیں۔ عاطون ان آدم خور وحشیوں کی شگت سے بہت جلد نکل جانا چاہتا تھا چیانچہ سردار کی راہ نمائی میں وہ تھا کیس کو ساتھ لے کر ان بہاڑیوں سے نکل کر پچیم کی طرف چل پڑا۔ تھا کیش نے عاطون کو بتایا کہ وہ ایلام کے ایک تاجر کی بیوی ہے وہ ایک قافے میں سفر کر رہی تھی کہ ان آدم خوروں نے حملہ کر دیا۔ اس کے خاوند اور دوسرے سافروں کو ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو آیک غار میں رکھ دیا اور اسے اغوا کر کے لے مسافروں کو ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو آیک غار میں رکھ دیا اور اسے اغوا کر کے لے تاش میں صحوا میں آیا تھا کہ راستہ بھول گیا اور آدم خوروں کی بستی میں نکل آیا۔

تھا کیں کو لیقین تھا کہ عاطون کوئی آسائی تخلوق ہے۔ اس نے اپنی آ کھوں سے یہ مظردیکھا تھا کہ عاطون پر نیزوں کے حملے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے عاطون سے منرے کی اثر نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے عاطون سے میرے بیاں بایک طلسی اشلوک ہے جس کو پڑھنے سے میرے جسم میں چٹان کی ہی تخی آ جاتی ہوا ہے اور جھ پر تیز کوار کا کوئی اثر نہیں ہو تا۔ تھا کیس خاموش ہو گئے۔ صحوا میں سفر کرتے کرتے انمیں تین دن گزر گئے۔ ان کے پاس جو جنگلی پھل اور پانی کی چھاگلیں تھیں وہ کئے ہوں دن راشن بالکل ختم ہو گیا۔ عاطون سمجھ گیا کہ وہ راست سے نتم ہونے گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ راست سے ہوا میں سمندر کا مرف ماری طرف نہیں ہے۔ اس روز عاطون کو صبح ہی سے ہوا میں سمندر کی خوشبو محموس ہونے گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سمندر کا ماحل قریب ہوا میں سمندر کی خوشبو محموس ہونے گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سمندر کا ماحل قریب سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ عاطون تھا کیس کو اس کے گھر ملک شام بہنچانا چاہتا تھا۔ دل میں سمندر کی ہوا آر ہی ہو سکتا ہے کہ ساحل سمندر پر کئی شہر میں واخل ہو کر اسے شام جانے والے کئی قائے کہ ساحل سمندر پر کئی شہر میں واخل ہو کر اسے شام جانے والے کئی قائے کے ساتھ کر دیا جاتے۔ اب انھوں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا جدھر والے کئی قائے۔ اب انھوں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا جدھر سے سمندر کی ہوا آر ہی تھی۔

جب شام ہو گئی تو پیاسس اور بھوک کے مارے تھا کیس ندھال کی ہو گئی۔ عاطون نے تھا کیس کو ایک جگہ ریت پر بیٹھنے کی ہدایت کی اور خود پانی کی تلاش میں صحرائی بوٹی کی

الن میں ایک طرف چل دیا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ ساحل سمندر قریب ہے اسے ا صحرا میں کہیں نہ کہیں پانی ضرور مل جائے گا۔ گھوڑے پر سوار عاطون پانی کی الناش میں م میں کافی دور نکل آیا۔ تھا کمیں اس کی نگاہوں سے او جھل ہو گئ تھی۔ غروب ہوتے سور کی الوداعی سرمئی روشنی میں اسے ریت کے ایک ٹیلے کے پہلو میں کھوروں کے پچھ درخ نظر آئے۔ ضرور سے کوئی نخلتان ہے اور یہاں پانی بھی ضرور مل جائے گا۔ یہ سوچ کر عاطر نے اس طرف گھوڑا ڈال دیا۔

ادھر تھاکیں ریت پر خاموش بیٹی تھی۔ جوں جوں جاں شام ہو رہی تھی اس پر خوا طاری ہونے لگا تھا۔ عاطون ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اچاتک اے اپنے عقب بلا گھوڑوں کے بہتانے کی آوازیں خائی دیں۔ تھاکیس نے پلٹ کر دیکھا کہ چند گھڑ سوار اکی طرف برچھ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں ہیں تکواریں تھیں اور سروں پر رومال بند۔ تھے۔ یہ خونخوار بحری قراق تھے جو میٹھے پانی کی تلاش میں ادھر نکل آئے تھے اور آکیلی عور کو صحرا میں دکھ کر اس کی طرف دیوانہ وار لیکے تھے۔ انھوں نے آتے ہی تھا کیس کو دیو لیا۔ تھا کیس نے شور مچانے کی کوشش کی تو اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ ڈاکوؤں ۔ لیا۔ تھا کیس نے شور مچانے کی کوشش کی تو اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ ڈاکوؤں ۔ اسے گھوڑے پر ڈالا اور واپس ساحل سمندر کی طرف روانہ ہوگئے جمال ان کا بحری جماز آ

ڈاکوؤں نے تھاکیس کو اپنے کپتان کے حضور پیش کر دیا۔ کپتان نے اپنی بری ہا مونچھوں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے تیکھی نظروں سے تھاکیس کا جائزہ لیا اور تھ لگا کر کہا۔
رومثلم کے بازار میں اس حینہ کو سونے کے برابر تول کر فروخت کیا جا سکتا ہے۔"
تھاکیس کو جہاز کی مجل منزل کے ایک کیبن میں بند کر کے جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا۔
دوسری طرف عاطون جب نخلستان میں پہنچا تو وہاں پانی کا چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھ

دوسری طرف عاطون جب نخلتان میں پنچا تو دہاں پائی کا چھوٹا سا چشہ بہہ رہا تھ اس نے گھوڑے کو پائی پلایا۔ چھاگل پائی سے بھری اور گھوڑے پر سوار ہو کر والیں اس منظمی جہال وہ تھا کیس کو چھوڑ گیا تھا تو وہاں تھا کیس موجود نہیں تھی۔ شام کی دھندلی رو شمیں عاطون نے ریت پر انسانی قدموں اور گھوڑوں کے سموں کے گرے نشان دیکھے۔ وہ انشانوں کو دیکھتے ہوئے چل پڑا۔ رات کا اندھرا صحرا میں بھیل چکا تھا جب عاطون سمندر کنارے بہنچ گیا۔ اس کے سامنے وسیع و عریض سمندر بھیلا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ تھا کیس کنارے بہنچ گیا۔ اس کے سامنے وسیع و عریض سمندر بھیلا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ تھا کیس کو دائم نہوں گروہ نے اغوا کر لیا ہے۔ عاطون کو بے حد افسوس ہوا گروہ تھا کیس کو دائم نہیں لا سکتا تھا۔ انتہائی ناامیدی کے عالم میں اس نے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ شامیں کی طرف چیانا شروع کر دیا۔

ساری رات عاطون سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرنا رہا۔ طلوع آفاب کے وقت ہالون کو دائیں جانب ایک سیاہ بہاڑ کے دامن میں تھجور کے جھنڈوں کے درمیان کچھ مکان ہالون کو دائیں جانب ایک سیاہ بہاڑ کے دامن میں تھجور کے جھنڈوں کے درمیان کچھ مکان نظر آئے۔ یہ کوئی گاؤں لگتا تھا۔ عاطون نے ادھر کا رخ کیا۔ قریب بہنچا تو یہ دکھی کر جران ہواکہ گاؤں کی کچی گلیاں سنسان تھیں۔ مکانوں کے کواڑ کھلے تھے گر دہاں کسی انسان کا نام و ہواں نظان نہ تھا۔ گاؤں کا چھوٹا سا ایک ہی بازار تھا۔ بازار کی چند دکائیں کھلی تھیں گر وہاں نظان نہ تھا۔ گاؤں کا چھوٹا سا ایک ہی بازار تھا۔ ایبا لگتا تھا کہ کسی ناگھائی آفت کے بعد سارے کا ہارا گاؤں ایک دم سے خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ عاطون نے گھوڑے کو ایک جگہ چھوڑ دیا اور سارا گاؤں ایک دم سے خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ عاطون نے گھوڑے کو ایک جگہ جھوڑ دیا اور خور بیدل ہی گاؤں کی آسیب زدہ ویران جگہوں میں نکل آیا۔ اس نے ایک مکان کے اندر جھائی کر دیکھا۔ آئی میں کھائے بچھی تھی۔ کچھ سامان بھی موجود تھا گر انسان کمیں دکھائی نہیں دکھائی نہیں دکھائی آئیں۔ کہا یہ کوئی آئیس کوئی آئیس کاؤں ہے؟

ال رہا ہے ایک بوڑھا عاطون سوچنا ہوا آگے چلا۔ گلی کی کار پر اسے ایک مکان کے چبوترے پر ایک بوڑھا اور پوچھا کہ آئی دیوار سے نیک لگائے بیشا نظر آیا۔ عاطون جلدی سے اس کے قریب آیا اور پوچھا کہ گاؤں کے لوگ کماں چلے گئے ہیں؟

بوڑھے کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ عاطون نے اسے ذرا سا ہلایا اس فی اگر وہ دھڑام سے نیچے فرش پر جھک گیا۔ وہ مرچکا تھا۔ عاطون کچھ گھراہٹ کے ساتھ پیچے ہے گیا۔ اب اس گھنگروؤں کے دھیے دھیے چھناکوں کی آواز سائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اب اپنی آٹھوں پر بھین نہ آیا۔ ایک انتمائی خوب صورت بنی سنوری عورت بنی قیمت لباس پنے پاؤں میں گھنگرو باندھے گلی میں اس کے آگر آگر جلی جارہی تھی اور بنی قبیت لباس پنے پاؤں میں گھنگرو باندھے گلی میں اس کے آگر آگر جلی جارہی تھی اور بنی اس کے آگر آگری مکان کو بار بار پلیٹ کر مسکراتے ہوئے دیکھتی جا رہی تھی۔ سے عورت گلی کے آخری مکان کے پاس جا کر رک گئی۔ اس نے عاطون کی طرف مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور باتھ سے لیے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور گلی میں گھوم گئی۔ عاطون جیسے مسحور سا ہو کر اس کے پیچھے طن بھ

گلی کا موڑ گھوم کر عاطون نے دیکھا کہ عورت آیک پھر کے مکان کے سامنے کھڑی چھے دیکھ رہی ہے۔ مکان کے باہر آیک چبوترے پر رکھے پیالے میں آگ جل رہی تھی۔ چھے دیکھ رہی ہے۔ مکان کے باہر آیک چبوترے پر رکھے پیالے میں آگ جل رہی تھی۔ عاطون اس براسرار عورت کے معورت نے عاطون اس براسرار عورت کے معمل کرنے کے خیال سے مکان کے وروازے پر آگر رک گیا۔ اس نے جھانک کر اندر مدیکھا۔ مکان کی ویو وہی میں تارکی چھائی تھی۔ اندر گہرا سناٹا تھا پھر گھنگروؤں کی وہی چھن کہی مکان میں داخل ہو گیا۔ یہ مکان کھی دی لیکن اب یہ آواز دنی ولی سی تھی۔ عاطون مکان میں داخل ہو گیا۔ یہ مکان

کوئی پرانا مندر معلوم ہو رہا تھا۔ ڈیو ڑھی میں دونوں جانب بیل کے پھریلے سرون کے بے ہونے تھے۔ ڈیوڑھی سے گزر کر عاطون کو ایک والان وکھائی دیا جس کے وسط میں چورے پر بھر کے پالے میں آگ روش تھی۔ چبورے کی ایک جانب میل کے مورتی بنی ہوئی تھی۔ عاطون ایک تھین ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ کھنگرووں کی دور سے آربی تھی پھر یہ آواز قریب آتی گئی اور اجاتک وبی حسین عورت نمودار ہوئی۔ اس کے جسم پر کپڑے ناکانی تھے اور وہ جیسے خواب کے عالم میں رقص کے وائرے آہستہ آہستہ چبورے کی طرف براھ رہی تھی۔ چبوری کے پاس آگر وہ پھر کی مورتی آگے ہاتھ جوڑ کر تعظیم کے انداز میں جھی اور پھر رقص کرنے گی۔ وہ مورتی اور آگیا یوجا کر رہی تھی۔ یہ رقص بوجا کا رقص تھا۔ فضا میں ایک سحر انگیز طلسی خوشبو اڑیے تھی۔ وہ بار بار آگ کی طرف جھک کر آتی۔ ہاتھ جوڑ کر سر جھکاتی اور پھر آہتہ آہتہ

عاطون بت بنا یہ خواب انگیز رقص دیکھ رہا تھا۔ رقص حتم ہو گیا۔ حسین رہ کے ماتھے پر کیننے کے موتی جھلملا رہے تھے۔ وہ ناز سے قدم قدم چلتی عاطون کے پاس آ اس کی آنکھوں میں عاطون کو لافانی شعاعوں کی کشش محسوس ہوئی۔ اس کے گلے میں ہا کی ایک چھوٹی سی مختی لنک رہی تھی جس پر ستاروں کا کوئی طلسم نقش تھا۔

عاطون کچھ یوچنے ہی والا تھا کہ رقاصہ نے اپنے ہاتھ کی انگلی اس کے ہونٹوں پر دی۔ عاطون کو عجیب سی گمری خوشبو آئی۔

ر قاصہ نے کما۔ "متم عاطون ہو۔ تم ہزاروں برس سے سفر کر رہے ہو۔ یہ تمار سب سے پہلے جنم کا سفر ہے اس سفر کے حتم ہوتے ہی تم ملک مصر میں دوسری بارہ ہوگے۔ آسانی دیو ہاؤں نے محس غیر معمولی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ تم ابھی مراہ

عاطون اس براسرار رقاصه کی زبان سے اپنے بارے میں بیہ باتیں من کر وم بخود ہو کر رہ گیا۔

رقاصہ نے کما۔ "مجھ پر زمین کے سارے راز کھلے ہیں۔ میں دیویا آمون دیودای ہوں۔ میں تمارے کیے یمال آئی ہوں۔ تم جو کھ مجھ سے پوچھا جاہے

عاطون نے کہا۔ ''آمون کی دیودای! تم نے میرے بارے میں جو کچھ کما ہے حرف بہ حرف درست ہے لیکن میں اس وقت ایک مظلوم بیوہ خاتون تھا کیں کے لیے پیٹا

وں۔ وہ صحرا میں میرے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ گم ہو گئی۔" بوں۔ وہ صحرا میں میرے ساتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پیار سے دبایا۔ عاطون گھبرا گیا۔ رقاصہ نے عاطون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پیار سے دبایا۔ عاطون گھبرا گیا۔ رقاصہ کی آگھوں میں ایک معنی خز پر کشش مسراب تھی۔ اس نے جذبات سے مفلوب آواز میں کما۔ "عاطون! میں دیوداس ہول لیکن مجھے تم ایسے نوجوان کی تلاش تھی۔ كا تم جھ سے شادى نہيں كرو كے؟ أكر تم جھ سے شادى كر لو تو ميں ديو يا آمون كو راضى كر الله الله الله الله الله الله على الله مل الله على ير مسرت زندگى بسر كريس ك- جس كى آمائشوں کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔''

عاطون نے اپنا ہاتھ آہت سے کھینچے ہوئے کہا۔ "میری قسمت میں کسی سے بیاد کرنا نیں لکھا گیا اور پھراس وقت میں بوہ خاتون تھا کیس کے لیے پریشان ہوں۔ اگر تم مجھے اس کے بارے میں کچھ بنا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپسی پر سمیں ضرور ملوں گا اور پھر ہو سکتا

ے کہ میں تم سے شادی بھی کر لوں۔"

رقاصہ کی آئھوں میں ایک گری چک اور سکون تھا۔ اس کے بھرے بھرے ہون زرا سے کھلے اور اس نے کہا۔ وچھاکیس اس وقت روم کے سمندر میں سفر کر رہی ہے۔ وہ بری ڈاکوؤں کی قیدی ہے جو اسے رو مثلم لے جاکر فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔" عاطون کو تھا کیس کے بارے میں تشویش ہوئی۔ اس نے رقاصہ کا شکریہ اوا کیا اور اس آیبی گاؤں کے لوگوں کے بارے میں دریافت کیا آکہ وہ کمال غائب ہو گئے ہیں۔ ر قاصہ نے بتایا کہ اس گاؤں کی لوگ گناہ کی دلدل میں گرائی تک ڈوب سیکے تھے۔

انھی کئی بار آسانی دیو ماؤں کی طرف سے نیکی پر چلنے کی ہدایت دی گئی گر انھوں نے بروا نہ کی- آخر ان پر دیوِ آوُں کا عذاب نازل ہوا۔ ایک آواز بلند ہوئی اور سب کے سب گناہ گار

لوگ زمین میں دھنس گئے۔

رقاصہ عاطون کو ساتھ کے کر آہت آہت قبلتی مندر سے باہر عذاب زدہ گاؤل کی سنسان گلی میں آگئ۔ گاؤں کے کنارے آگر رقاصہ نے عاطون کی طرف دیکھا اور کما۔ "دمیں تمحارا انتظار کروں گی۔"

عاطون کچھ در کے لیے جب سا ہو گیا چراس نے روشلم جانے والے راستوں کے بارے میں سوال کیا تو رقاصہ بولی-

"سمندری ساتھ ساتھ شال کی طرف چلتے جانا۔ شام کو ایک شرمیں واخل ہو جاؤ ک۔ یمال سے محمیں رو مثلم جانے والا قافلہ مل جائے گا۔"

رقاصہ نے عاطون کا ہاتھ اپنے مان میں لے کر آتھوں سے لگایا اور کچھ کے بغیر

دی تو سب کو سانب سونگھ گیا۔

اللہ کا روال سرائے کی کار وال سے تھا کیں کو نے کبڑے کی سرائی ہوں اس کی چار خادا کمیں بھی موجود تھیں۔ انھوں نے تھا کیں کو نے کبڑے کیا ور خاص او نتنی کے کباوے میں کانے سوداگر کی ساتھ والی نشست پر بھا دیا۔ یہ بہنائے اور خاص او نتنی کی دوسری او نشیوں کے ساتھ کانے سوداگر کے ساتھ انظاکیہ کی او نشیوں کے ساتھ کانے سوداگر کے ساتھ انظاکیہ کی او نشیوں کے ساتھ کانے سوداگر کے ساتھ انظاکیہ کی دوسری او نشیوں کے ساتھ کانے سوداگر کے ساتھ کانے سوداگر کے ساتھ انظاکیہ کی دوسری او نشیوں کے ساتھ کانے سوداگر کے ساتھ کانے سوداگر کے ساتھ انظاکیہ کی دوسری اور کنیروں کی دوسری اور کنیروں کی دوسری اور کنیروں کی دوسری اور کنیروں کی دوسری دوسری اور کنیروں کی دوسری دوسری

جانب روانہ ہو گئی۔

انظاکیہ جس کو بونانی انطوح کے نام سے لگارتے تھے اس زمانے میں بیہ ترقی یافتہ ملک تھا اور ایک مصروف بندرگاہ تھی۔ بیہ بندرگاہ دریائے فیرو کے کنارے بر تھی۔ جمال سے چند کوس دور جا کر یہ سمندر میں جا گر آتھا۔ انظاکیہ میں کانے سوواگر کا ایک شاندار کل تھا جال کی خادم اور کنیڑیں موجود تھیں۔ کانے سوواگر کی بارہ عدد بیویاں تھیں جن کا تعلق جمال کی خادم اور کنیڑیں موجود تھیں۔ کانے سوداگر نے تھا کیس کو اپنی خاص کنیز کا درجہ وے کر محل کے ایک فخلف ممالک سے تھا۔ سوداگر نے تھا کیس کو اپنی خاص کنیز کا درجہ وے کر محل کے ایک فزیصورت پائیں باغ والے چھوٹے سے محل میں رکھا۔ اس روز بھالو نما کانے سوداگر نے نوامس کی بیاہ رجا لے گا۔ دوسری کنیزیں تھا کیس بر اعلان کیا کہ وہ پورے چاند کی رات کو تھا کیس سے بیاہ رجا لے گا۔ دوسری کنیزی تھا کیس بر کئی تھی کنیز کو تھا کیس کا دل مور بھی نہیں کر کئی تھی۔ کانے سوداگر نے اپنی سب سے دوجیز چیتی کنیز کو تھا کیس کا دل موراگر کی طرف راغب کرنے اور اس کی دکھی بھال کرنے پر مقرر کیا۔

موداگر کی طرف راغب کرنے اور اس کی دکھی بھال کرنے پر مقرر کیا۔

موداگر کی طرف راغب رئے اور اس فی وجھ بھال رہے پر تربی ہوگئی تھی اس کے بور تھی ہوگئی تھی اس کی خربی در اگر کی در اس کی خرف سے اور اس کی طرف سے اوراث ہوگیا تھا شغالہ ایک جماندیدہ کنیز تھی اور سوداگر کا دل اس کی طرف سے اوراث ہوگیا تھا شغالہ ایک جماندیدہ کنیز تھی اور سوداگر نے اسے اس کام پر مامور کیا کہ وہ تھا کیس کی تمام کمزوریوں سے واقف تھی اس لئے سوداگر نے اسے اس کام پر مامور کیا کہ وہ تھا کیس کی تمام کمزوریوں سے واقف تھی اس لئے سوداگر نے اسے اس کام پر مامور کیا کہ وہ تھا کیس کی مگہ پیدا کرے۔

ے دل میں اس فی جلہ پیدا رہے۔

تھا کیس کو جب بیہ معلوم ہوا کہ شغالہ بھی سوداً کر کی چیتی کنیز تھی اور اب اسے

دھکار دیا گیا ہے تو تھا کیس نے اس کی اس کزوری سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ شغالہ تو

تھا کیس کو سوداً گر کی طرف راغب کرنے کے مشن میں گئی رہتی اور تھا کیس نے اس کو

ول میں سوداً گر کے خلاف نفرت کو ابھارنا شروع کر دیا۔ اب لوبا گرم تھا بس تھا کیس نے اس

ول میں سوداً گر کے خلاف نفرت کو ابھارنا شروع کر دیا۔ اب لوبا گرم تھا بس تھا کیس نے اس

پر چوٹ کرتے ہوئے کہا "شغالہ! تم بھی میری طرح ایک عورت ہو اور عورت ہی دوسری خادئد سے

عورت کے دکھ ورد کو سمجھ سمتی ہے۔ اس کے دل کو شؤل کر دکھ سمتی ہے۔ میں ایک شادئی

شمدہ عورت ہوں۔ ملک شام میں میرا خاوند اور پیچے موجود ہیں۔ میں کیسے دو سرے خادند سے

نیاہ ہو سمتی ہوں۔ اگر تمہارا خاوند ہو تا تو کیا تم اس کانے سوداگر سے شادی کر لیتی۔"

لیٹ کر سنمان گلی میں غائب ہو گئ۔ عاطون گھوڑے پر سوار ہوا۔ اے ایر لگائی اور برا کے ساحل پر آکر شال کی جانب چل دیا۔ رقاصہ کے کئنے کے مطابق شام کو وہ ایک براہا شہر میں آگیا۔ یمال وہ ایک کاررواں سرائے میں اترا۔ ایک ہفتے بعد یمال سے وہ آئی قافلے میں شامل ہو گیا جو پرو خلم کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے کو ایک میننے کے بعد براہ بنچنا تھا۔ عاطون گھوڑے پر سوار قافلے والوں کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں پر اونٹ اور سرہ گھوڑے شامل تھے۔ میر کاررواں ایک او نمنی پر آگے آگے سفر کر رہا تھا۔ ﷺ اور سرہ گھوٹان نے آئیا اور ایک ایک طوفان نے آئیا اور ایک اور ایک سمندری طوفان نے آئیا اور ایک

زیادہ خوب صورت تھی۔ ایک ہفتے کے بعد ناچان کی حوالی میں بعلب کا ایک بردہ فرا آیا اور تھاکیں کو بھاری قیمت پر خرید کر اپنے ساتھ ، علبک کی طرف لے گیا۔ اس ذلا میں جیسا کہ آپ نے تاریخ کی کتابوں میں بڑھا ہوگا مصر شام اور ، علبک میں کنین افظاموں کے بازار لگا کرتے تھے جمال کنیزیں کھلے عام فروخت ہوتی تھیں۔ ایک روز ، علبا میں بھی ایسا ہی بازار لگا۔ تھاکیس کو بھی سولہ سکھار سے آراستہ کرکے وہال دو سری کنوں میں بھی ایسا ہی بازار لگا۔ تھاکیس کو بھی سولہ سکھار سے آراستہ کرکے دہال دو سری کنوں کے ساتھ کو اگر کر دیں۔ وہ خریداروں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا۔

"یہ عورت ابھی نوجوان اوری ہے۔ اس کا کوئی بچہ نہیں جس کی خاطریہ چوراً ا کرے۔ یہ بھوکی رہ کر بھی مالک کی خدمت کر سمق ہے۔ اس کے جسم سے قدرتی خواہیا آتی ہے۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید اور سمتی ہیں۔"

خریداروں میں سے ایک سیاہ فام کانا آدمی آگے بردھا۔ اِس کے سکلے میں جیتی ہیں اِ جگمگا رہے تھے۔ وہ کسی ملک کا امیر و کبیر آدمی لگ رہا تھا۔ اِس نے تھا کیس کی بولی لگائی بھا برحتی چلی گئے۔ دس ہزار سونے کی اشرفیوں سے چل کر بولی ایک لاکھ اشرفیوں تک جا پڑی سیاہ فام کانا سوداگر پیچھے ہٹنے والی چیز نہیں تھی۔ اِس نے ایک لاکھ بچاس ہزار اشرفیوں کی بھا

"برگز نمیں! شغالہ نے پھنکار کر کہا اور سوداگر کو لعن طعن کرنے گئی۔"
تھا کیں بولی "شغالہ! اگر تم کسی طرح سے یمال سے فرار ہونے میں میری مدد کرو میں تمہارا یہ احمان عمر بھر فراموش نہیں کروں گ۔ میرے بچے تنہیں ساری عمر وعائیں دی کے اور یون تم اس برجائی اور طالم مخص سے اپنی بے اعتنائی اور بے وفائی کا بدلہ بھی ہا سکو گی۔"

شغالہ کے چرے پر ہرجائی اور مطلب پرست سوداگر کے خلاف نفرت کے جذبات اہر آئے۔ اس نے تھاکیس کے شانے پر ہاتھ رکھے کر دعدہ کیا کہ وہ محل سے فرار ہونا میں اس کی مدد کرے گی۔

"گرتم اکیلی کمال جاؤگی؟ ملک شام تو یمال سے ایک میننے کی مسافت پر ہے۔" تھاکیس بولی "تم مجھے کسی طرح یمال سے نکال کر کسی قافلے کے ساتھ کر دو۔ میں اپنے آپ منزل پر پہنچ جاؤں گ۔"

شغالہ نے ایک بار پھر تھاکیں کو یقین ولایا کہ وہ بہت جلد اس کا بندوبت کر دے گا۔ شغالہ ایک تجربہ کار اور بااثر عورت تھی۔ شہر میں کی لوگ اس کے ہمدرد اور دوست تھے۔ اس نے فورا " پتا کروایا کہ ایک قاقلہ چھ روز بعد شام کے شہر دمثق کی جانب روانہ ہونے والا ہے۔

بورے جاند کو ابھی دس روز باتی تھے۔ شغالہ نے تھاکیس کو یہ خوش خری سائی کہ ایک قافلہ ساتویں دن اطاکیہ سے دمشق کی طرف جا رہا ہے 'وہ تیاری کرے۔ تھاکیس نے خوش ہو کر شغالہ کو گلے سے نگالیا۔

شغالہ نے اپنے ایک خاص رازدار کی مدد سے امیر کارواں کو تھا کیں کے کرائے گی رقم بھی اوا کر دی۔ تھا کیس بڑی خوش تھی۔ آخر وہ دن آگیا جس کی شام کو اطاکیہ کی کاررواں سرائے سے قافلے روانہ ہونے والا تھا۔ شغالہ نے تھا کیس کو بتا ویا کہ اسے مردانہ لباس بہن کر ایک عرب سوداگر کی حیثیت سے سفر کرتا ہوگا۔ تھا کیس تو چوہا بن کر بھی وہاں سے فرار ہونے کو تیار تھی۔ دوپسر کے بعد شغالہ نے دریا کی سیر کے بمانے ساتھ لیا اور محل کے دور ایک مقام پر آگئی۔ یہاں اس کا رازدار پہلے سے موجود تھا۔ تھا کیس کو عرب سوداگروں کا مردانہ لباس بہنایا گیا۔ پھے سوداگری کا سلمان ساتھ کردیا۔ جاتے ہوئے تھا کیس کی آئھوں میں آنو آگئے۔ وہ شغالہ کے گئے لگ کر رو پڑی۔ شغالہ نے اسے پیار کیا اور کما «تھا کیس ہم عورتوں پر بھشہ ظلم ہوتے آئے ہیں۔ ہم مظلوم ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی در نہیں کریں گی تو بھر ہماری مدد کون کرے گا؟ جاؤ دیو تا تہماری نگسانی کریں۔ "

شغالہ نے تھاکیں کو اپنے رازوار دوست کے حوالے کر دیا۔ تھاکیں مروانہ لباس میں تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی۔ اس کے ساتھ شغالہ کا رازدار بھی گھوڑے پر تھا۔ تیرے گھوڑے پر سوداگری کا پچھ سامان لدا ہوا تھا۔ کاررواں سرائے میں قافلے کے چلنے کی تیاری زور و شور پر تھی۔

تھاکیں کا نام میر کاررواں کو العارف بتایا گیا۔ میر کاررواں نے تھاکیں کا پاک سے خرر مقدم کیا۔ کاررواں کو ایک لمجے کے لئے محسوس ہوا کہ یہ عربی سوداگر اتنا نرم و نازک کیوں ہے؟

شغالہ کا رازدار کاررواں سرائے ہے واپس چلا گیا۔ ای شام جب سورج انظاکیہ کے دریا کے عقب میں غروب ہو گیا تو قافلے کے اونٹ گھوڑے اور فچر کارروال سرائے ہے باہر تکانا شروع ہو گئے۔ اس قافلے میں عور تیں مرد اور بچ بھی شامل تھے۔ ان کا سامان فچروں اور دو سرے بار بردار اونٹول پر لدا تھا۔ کھھ مرد پیدل ساتھ ساتھ چکھی رہے تھے۔ باتی اونٹول پر سوار تھے۔ میر کارواں آگے آگے تھا۔ رات کے پہلے پسریہ قافلہ انظاکیہ کے قدیم شہر کو پیچھے چھوڑ کر لق و دق صحرا میں داخل ہو گیا۔ میر کارروال کی اونٹنی کے ساتھ محافظوں کا ایک مسلح دستہ تھا۔ قافلے میں کہیں مشعل بردار خادم بھی ہاتھوں مین مشعلی کئے گھوڑں پر سوار ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔

ادھر تھا کیس عربی سوداگر کے جھیں میں دمشق کی طرف سفر کر رہی تھی اور دو سری جانب عاطون ایک طویل سفر کے بعید پروشلم پہنچ چکا تھا۔ یہ پروشلم بہودیوں بلکہ فراعنہ مصر سے بھی پہلے کا پروشلم تھا اور اس شہر پر ایک سامی بادشاہ ار ژنگ حکومت کر تا تھا۔ عاطون کارردال سرائے میں اترا ہوا تھا۔ اس نے شہر میں تھا کیس کی تلاش شروع کر دی کیونکہ رقاصہ دیوی نے اے کی بتایا تھا کہ تھا کیس کو بحری قراق لے کر بروشلم جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

عاطون نے شرکا کونا کونا جھان بارا گراسے تھا کیس کا کوئی سراغ نہ بلا۔ ایک روز وہ تھا کیس کی تلاش میں ایک شمشان دیوی بھوی کی طرف سے گزرا تو وہاں لوگوں کا بجوم دکیھ کر رک گیا۔ ان لوگوں کے درمیان سے کی عورت کے رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہو ربی تھیں۔ عاطون نے ایک بوڑھے سے بوچھا کہ یہ کیا باجرا ہے؟ اس نے اپنی کمزور آٹھوں پر ہاتھ رکھ کر عاطون کو بتایا کہ یہ عورت سنتالہ جس کا خاوند شمر کے سب سے برے سوداگر کو قتل کرکے فرار ہو گیا تھا اس کے رشتے واروں نے آئر فروی کہ سنتالہ کی غاوند کو ایک شیر نے چر بھاڑ کر کھا لیا ہے۔ انہوں نے بڑیاں بھی پیش کی ہیں۔ چنانچہ

اب یمال کی رسم کے مطابق اس عورت سنتالہ کو اس خاوند کی موت کے بعد خاوند کی پکی کھی ہڈیوں کے ساتھ چتا کی آگ میں سی کیا جا رہا ہے۔

عاطون کو برا افسوس ہوا۔ وہ جوم میں آگے برھا کہ اس برنصیب عورت کو دیکھے جس کو ناحق چنا کے شعلوں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک جوان خوبصورت عورت کو سیاہ لباس پہنا کر چتا کی کلایوں کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے اور پروہت مقدس اشلوک پڑھ رہے ہیں۔ غریب عورت رو رہی ہے اور مدد کے لئے دیو تاؤں کو پکار رہی ہے اور مدد کے لئے دیو تاؤں کو پکار رہی ہے اور بار بار کمہ رہی ہے کہ میں مرنا نمیں جاہتی۔ مجھے بچاؤ۔

عاطون لوگوں کو پیچھے ہٹایا ہوا اس عورت کی مدد کا خیال دل میں لے کر ذرا آگے بوھا تو اچانک ایک آدمی نے چلا کر کما "ارے بیا تو پرتھال ہے۔ یہ زندہ ہے۔"

ایک دم سے سب لوگ عاطون کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عودت کے ردنے کی آواز بھی بند ہو گئے۔ عودت کے ردنے کی آواز بھی بند ہو گئے۔ پروہت اشلوک گاتے گاتے رک گئے بھر لوگ عاطون پر ٹوٹ پڑے "پر تھال زندہ ہے۔ پر تھال زندہ - اسے پکڑ کر راجا کے سامنے پیش کرد۔"

اں کے ساتھ ہی چتا پر جکڑی ہوئی عورت سنتالہ کی آواز بھی بلند ہوئی۔ وہ چیج چخ کر کمہ رہی تھی۔ "میرا خاوند زندہ ہے۔ میں اب سی نہیں ہو سکتی - مجھے یہاں ہے آثارو۔" عاطون اگر جابتا تو آیک لمح میں دس بارہ آدمیوں کی گردنیں توڑ کر وہاں سے بوی آسانی سے فرار ہو سکتا تھا لیکن احساس ہوا کہ اس کے گرفتار ہو جانے سے ایک بے گناہ عورت چنا کی آگ پر زندہ جل جانے سے چ جائے گی تو اس کے دل میں انسانی بدردی کا شدید اصاس جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اتنا وہ سمجھ گیا کہ اس کی شکل عورت کے خاوند پر تھال سے بے حد مماثلت رکھتی ہوگ یا شاید میں پر تھال کی شکل میں وہاں ظاہر ہو گیا ہوں۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کا خاوند پر تھال ہو ہو اس کی شكل و صورت كا ہو۔ اتنے ميں بروجت اور سى ہونے والى عورت ك رشتے وار جماك ميان سے اٹھ کر عاطون کے پاس آ گئے۔ لوگوں نے عاطون کو پکڑ رکھا تھا۔ رشتے دار نے عاطون کو گور گھور کے ویکھا۔ بروہت نے بھی برتھال کو پہچان لیا تھا۔ اس نے برتھال کے رشتے واروں سے تعمل کا غرض سے یوچھا کہ وہ تقدیق کرتے ہیں کہ بر تقال زندہ ہے اور وہ المستعدد انسان كى بديال الحالات سے رشت دارول ميں سے ايك بولا "مماراج! كى وسی اللہ اللہ ماتھ وطوکا کیا اور برتھال کو مردہ ظاہر کر کے کسی دوسرے مردے کی بڑیاں ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم نے سنتھالہ کے خاوند کو پیجیان لیا ہے۔ یمی سنتھالہ کا خاوند ہے۔ سنتالہ اب سی نہیں ہوگ۔"

پروہت نے عاطون کی طرف دیکھ کر کھا "لیکن پرتھال کو قانون کے حوالے ضرور کیا جائے گا کیونکہ اس نے ایک انسان کا خون کیا ہے۔ اس کی تقدیر کا فیصلہ راجا ار ژنگ کے دربار میں ہوگا۔"

ررباریں ادا ہے۔ لوگ عاطون کو پکڑ کر شاہی محل کی طرف لے چلے۔ سنتمالہ کو چتا ہے اتار دیا گیا۔ وہ بین کرتی اپنے خاوند کے پیچھے دوڑی "مبرے پی کو چھوڑ دو۔ اس نے قتل نہیں کیا وہ بے گناہ ہے۔"

عاطون کو جب معلوم ہوا کہ بے گناہ عورت کی جان نیج گئی ہے اور وہ ایک بیہمانہ رسم کی جینٹ نہیں چڑھی تو وہ بہت خوش ہوا لیکن وہ ابھی فرار نہیں ہونا جاہتا تھا۔ ویے بھی اسے بخوبی علم تھا کہ دنیا کا کوئی راجا اسے ہلاک کرٹے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ یہ بھی جاتا تھا کہ سنتالہ کے خاوند پر تھال پر شر کے ایک امیر سوداگر کے قتل کا الزام ہے۔ جس کی جاتا تھا کہ سنتالہ کے خاوند پر تھال پر شر کے ایک امیر سوداگر کے قتل کا الزام ہے۔ جس کی پرائن میں راجا اسے موت کی سزا دے گا اور جب اسے بظاہر ہلاک کر دیا گیا تو اس بے گناہ عورت سنتالہ کو دوبارہ چا کے شعلول کے حوالے کر دیا جائے گا جس کی وہ جان بچانا جاہتا

لوگ عاطون کو کشال کشال راجا کے دربار میں لے گئے راجانے فورا" اسے موت کی سزا کا تھم سنا دیا۔ وہاں کی رسم کے مطاب پر تھال بینی عاطون کو چڑے کی بوری میں ڈال کر دریا جیں پچینکاجانا تھا۔ پر تھال کو موت کی سزا کا تھم ملنے کے فورا" بعد اس کے بھائیول نے سنتےالہ کو جاکر قابو میں کر لیا۔

ی اوگ جائے تھے کہ پر قال کی بیدی کو متی کر دینے کے بعد اپنے بھائی کی جائیداہ کو آپس میں بانے کیں۔ سنتالہ پر پھر مصیبہ نازل ہو گئی۔

زہبی رسوم کے مطابق اس کو خلید کی موت کے بعد زندہ جلا وینا ضروری تھا۔ چنانچہ اسے مکان کی ایک کو تھری میں بند کر کے باہر سے قالا لگا دیا گیا۔ سب رشتے دار اور خاص طور پر پر تھال کے بھائی اس کھے کا انتظار کرنے لگے جب پر تھال کو جمڑے کی بوری میر بند کرکے دریا میں بچینکا جانا تھا۔

بر رساوی بھی ہیں ہیں ہیں۔ عاطون بھی اس حقیقت سے باخبر تھا۔ اب اس نے بھی غصہ سے فیصلہ کر لیا تھا کا وہ بے گناہ عورت سنسالہ کو کس صورت میں بھی ان آدم خوردل کے حوالے نہیں کرے جو اس کی جان کے ناحق وشمن بنے بیٹھے تھے۔ وقت مقررہ پر عاطون کو قید خانے سے نگال کا وریا کے کنارے قلعے کی دیوار کے اوپر لایا گیا۔ کوتوال اور دوسرے متعلقہ درباری موجو تھے۔ ان کے سامنے عاطون کو چڑے کی ایک بوری میں بند کر کے اس کا منہ سی دیا گیا

عاطون نے کوئی مزاحمت نہ کی چر کوتوال کے اشارے پر چرخے کی بوری دریا میں چھینک دی گئے۔ دریا کی بدری دریا میں اور گئا کر چرخے کی بوری کو بھاڑ دیا اور دریا کی سمارتی میں اندر ہی اندر تیر آ دور فکل گیا۔ کافی دور جا کر اس نے دریا کی سملح پر آکر سرباہر نکال کر دیکھا قلعہ پیچے کافی دور رہ گیا تھا مگر اس نے شاہی سیابیوں کو گھوڑوں پر سوار دریا کے کنارے کنارے اپنی طرف آتے دیکھا۔ عاطون ڈبکی لگا گیا۔

عاطون نے پانی کے اندر دریا کے بہاؤ کی جانب تیرنے لگا پانی کی تیز اہریں اسے آگے ایک بار بھر پانی میں ۔ جب اپ اندازے کے مطابق وہ کانی دور نکل آیا تو اس نے ایک بار بھر پانی میں سے سر نکال کر دیکھا گھڑ سوار سپاہی اب اسے نظر نہ آئے۔ وہ دریا میں کانی دور نکل آیا تھا۔ یہاں دریا کے کنارے سرکنڈوں کی تھی جھاڑیاں آگی ہوئی تھیں۔ عاطون ان جھاریوں میں آگیا بھر دریا سے نکل کر کنارے پر بیٹھ کر غور کرنے لگا کہ اسے کس بھیس میں والیس جا کر سنھالہ کے گھر اس کی جان بچانے کے لئے جانا چاہئے۔ ظاہر ہے آگر وہ پر تھال کے روپ میں جاتا ہے تو وہاں کے لوگ اسے ایک بار پھر بکڑ کر راجا کے حوالے کر دیں گے اور اس کی موت کا منظر ایک بار پھر دہ آیا جائے گا۔ بھیس بدلنے کے لئے اس کے دیں گئا تھا۔ کیونکہ اس دوران میں ہو سکتا تھا سنھالہ کو چتا کے شعلوں پر زندہ جلا دیا جائے سکتا تھا۔ کیونکہ اس دوران میں ہو سکتا تھا سنھالہ کو چتا کے شعلوں پر زندہ جلا دیا جائے عالمون نے دور قلعے کی فصیل کو دیکھا جہاں سے اسے دریا میں پھینکا گیا تھا۔ اسے سنھالہ کے شعلوں نے دور قلعے کی فصیل کو دیکھا جہاں سے اسے دریا میں پھینکا گیا تھا۔ اسے میاس تھا۔ اس کے پاس غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ وہ دیران علاقے میں کھڑا تھا۔ ایک کچا راستہ جنگلی جھاڑیوں میں سے شہر کی جانب جاتا تھا۔ عاطون نے اس پر چلنا فرض ہو گیا تھا اس لئے کہ اب یہ عورت اس کی وجہ سے دور ذریرہ تھا۔

اس وقت نہ جانے کمال سے بادلوں کی سیاہ لہرس آسان پر ابھر آئیں اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئ۔ ایک جگہ جھاڑیوں کے عقب میں خانہ بدوشوں کے پھے جھونپرٹ بنے سے یہاں گدھے بھی بندھے ہوئے تھے۔ عور تیں جھونپرٹیوں میں بیٹھی سوت وغیرہ کات رہی تھیں۔ خانہ بدوش ایک جھونپرٹی کے سائے میں آگ روشن کر رہے تھے۔ عاطون ان کے قریب آگیا۔ اس نے سلام کیا اور بارش سے بچنے کے بمانے سائبان کے نینچ خانہ بدوشوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے پرتھال کی باتیں شروع کر دیں جے تھوڑی دیر پہلے قلعے کی نصیل سے دریا میں گرایا گیا تھا بوڑھے خانہ بدوش نے کما کہ اسے معلوم نہیں۔ اس بوڑھے خانہ بدوش کی زبان عاطون کو معلوم ہوا پرتھال کی ہوی کے لواحقین ، دہر کے بعد پرتھال کی لاش بدوش کی زبان عاطون کو معلوم ہوا پرتھال کی ہوی کے لواحقین ، دہر کے بعد پرتھال کی لاش

کو دریا میں تلاش کرنے لکلیں گے۔ اگر ایک ہفتے تک نہ ملی تو اس کی بیوی سنسالہ کو اکیلے کو دریا میں گرا ہی چنا پر جلا دیا جائے گا کیونکہ سینکٹوں لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ پر تھال کو دریا میں گرا ہی چنا پر جلا دیا جائے گا کیونکہ سینکٹوں کو قدرے دیا گیا تھا اور کوئی نہتا آ دمی ہرے کی بند بوڑی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ عاطون کو قدرے دیا گیا تھے۔ عاطون کچھ دیر ان خانہ اظمینان ہوا کیونکہ ابھی سنتھالہ کی زندگی کے سات دن باقی تھے۔ عاطون کچھ دیر ان خانہ اظمینان ہوا کیونکہ ابھی سنتھالہ کی زندگی کے سات دن باقی تھے۔ عاطون کچھ دیر ان خانہ

بدوشوں کے پاس بیٹھا رہا۔ جب بارش تھم گئی تو وہ اٹھ کر دور در ختوں کے در میان آکر بیٹھ گیا۔ وہ رات کا اندھرا چھا جانے کے انظار میں تھا۔ بارش چر ہونے گئی۔ اس بار بارش تیز تھی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک ٹا بھوٹا چوترا ساتھا جس کے اوپر درختوں کی تھنی شاخوں نے چست سی ڈال رکھی تھی۔ ماطون اٹھ کر وہاں چلا گیا۔ دوپہر کے وقت بارش رک گئی چونکہ زمین رتبلی تھی اس لئے بارش کا بانی جلد ہی خشک ہو گیا تھا۔ سورج غروب ہوا تو بادل صاف ہو گئے اور آسان پر دو ایک ستارے جیکنے لگے۔ جب شام کے بعد رات کا اندھرا زمین پر اتر آیا تو عاطون در ختوں سے نکلا اور شرکی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اندازے سے دریا کے ساتھ شمشان کی طرف جا رہا تھا۔ شمشان کے بوسیدہ دروازے تک بہنچتے پہنچتے گرا اندھرا چھا گیا تھا۔ عاطون نے دیکھا کہ شمشمان کے اندر ایک طرف کٹیا بنی تھی جس میں دیا جل رہا تھا۔ عاطون دروازے کی اوٹ میں تھا۔ اتنے میں کٹیا میں سے ایک آدمی نکلا اس کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا۔ کٹیا کے سامنے پڑے گھڑے سے اس نے پانی لے کر پیا اور واپس کٹیا میں چلا گیا۔ عاطون نے کٹیا کے پاس جاکر اس آدی سے پینے کے لئے پانی مانگا۔ کٹیا میں آدی ک ا تکھیں انگاروں کی مانند چمک رہی تھیں۔ اس نے اٹھ کر گھڑے میں سے پانی لیا اور پال اپ ہاتھ میں رکھے عاطون کو اوک بنا کر پانی پینے کے لئے کہا۔ پانی پینے کے بعد عاطون -بتایا کہ وہ دوسرے گاؤں میں پر تھال کی موت کی خبر س کر آیا ہے گراہے پر تھال کے گھر پتہ نہیں ہے۔ عاطون نے تسلی کر لی تھی کہ شمشان کے باوے نے اسے بیجانا نہیں تھا باوے نے عاطون کو بتایا کہ بر تھال کی بیوی کا گھر چماروں کی نستی میں شمر کی فصیل سے باج

شبے کے پاس ہی ہے۔

عاطون شکریہ اوا کرکے شمشان سے جماروں کی بستی کی طرف جل ویا۔ دور شہر کی

عاطون شکریہ اوا کرکے شمشان سے جماروں کی بستی کی طرف جل ویا۔ دور شہر ک

فصیل کے برجوں پر مشعلوں کی روشنیاں ہو رہی شمیں۔ اندھیرے میں دہ بتائے ہوئے کے قریب ایک

پر چلتا گیا کوئی ایک فرلانگ طے کرنے کے بعد اسے گہرے کھڈوں اور نبوں کے قریب ایک

بر چلتا گیا کوئی ایک فرلانگ طے کرنے کے بعد اسے گہرے کھڑوں میں کمیں سنسالہ کا گھر بھی

بستی میں جلتے چراغوں کی دھندلی روشنیاں نظر آئیں۔ اس بستی میں کمیں سنسالہ کا گھر بھی

تصا۔ وہ بستی کے قریب آ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ایک جانب سے کتے کے بھو تکنے کی آواز

کہا ''پیرے دار'' پیرے دار نے بلند آواز میں بوچھا ''کون ہو تم لوگ؟'' اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر کر عاطون کی طرف بڑھا نیزے کا رخ سانے کی طرف تھا۔ عاطون نے

مكاتے ہوئے كما "ہم بروكى بيں-"

رے دار قریب آیا تو اس کینے عاطون تعنی پر تھال کو بھیان لیا۔ برے دار قریب آیا تو اس کینے عاطون تعنی پر تھال کو بھیان لیا۔

" بر تھال"

ماتھ ہی وہ چنج بڑا " بر تھال آگیا۔ بر تھال زندہ ہے۔ " اس کی بلند آواز بر بہتی کے ساتھ ہی وہ چنج بڑا " بر تھال آگیا۔ بر تھال زندہ ہے۔ " اس کی برای اور دو تین ربردست جھکوں ہے اس کی گردن کا منکا توڑ دیا۔ بہتی کی طرف ہے آدمیوں کی آوازیں زبردست جھکوں ہے اس کی گردن کا منکا توڑ دیا۔ بہتی کی طرف ہے آدمیوں کی آوازیں آنے گئی تھیں۔ عاطون نے سنھالہ کو گھوڑے پر بھایا بھر اچھل کر اس کے ساتھ ہی گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑے کو زور ہے ایڈ لگانے لگا کمبخت گھوڑا جیسے اپنی جگہ جم ساگیا ہو۔ عاطون نے اس کی پیلیوں میں زور ہے لات ماری۔ گھوڑے نے ہمناتے ہوئے اگلے ہو۔ عاطون نے اس کی پیلیوں میں زور ہے لات ماری۔ گھوڑے نے ہمناتے ہوئے اگلے پاؤں اٹھا لیے بھر ایک طرف سے اب شور بلند ہونے لگا ہوئی اٹھا۔ وہ اسکے بچھے دوڑے گر کی تھا۔ سنتھالہ کے رشتے داروں کو اس کے فرار کا عمل ہو گیا تھا۔ وہ اسکے بچھے دوڑے گر کی بھا۔ سنتھالہ کے رشتے داروں کو اس کے فرار کا عمل ہو گیا تھا۔ وہ اسکے بچھے دوڑے گر کی بھائے جا رہا تھا۔

عاطون کو سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ اس کے دریا سے زندہ نکل جانے عاطون کو سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ اس کے دریا سے زندہ نکل جائے کی خبر بہت جلد راجا ار ژنگ کے سپاہیوں کو ہو جائے گی اور ان کا چاق و چوبند دستہ برت رفتار گھوڑوں پر موار ہو کر اس کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوگا۔ سنھالہ عاطون سے چئی ہوئی تھی۔ گھوڑے کی بائیں عاطون نے ڈھیلی چھوڑ رکھی تھیں۔ اور گھوڑا ہوا سے باتیں کر تا تاریک رات میں وران میدان میں دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کا رخ مشرق کی طرف تھا راتوں رات عاطون راہ میں تھوڑا ما دم لینے کے لئے شر سے بہت دور نکل آیا۔ پو چھنے کے قریب رات عاطون راہ میں تھوڑا ما دم لینے کے لئے شر سے بہت دریا پار کیا۔ دریا کی دوسری ایک دریا رات میں آگیا۔ انہوں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے دریا پار کیا۔ دریا کی دوسری جائی جھاڑیوں جائی ہوں کی جھاڑیوں نے جائی ہوں کی جھوڑے موٹے چھے بہد رہے تھے۔ گھوڑا تھک گیا تھا عاطون نے میں کمیں کمیں بین کے چھوٹے موٹے چھے بہد رہے تھے۔ گھوڑا تھک گیا تھا عاطون نے اسے چرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا اور سنھالہ سے پوچھا کہ دہ کماں جانا پند کرے گی؟ دہ حیل تو تہمارے ماتھ ہی رہوں گی۔ "

آئی۔ اتنا عاطون کو معلوم تھا کہ چونکہ اس کی شکل سنتیالہ کے مرحوم خاوند پر تھال سے خطرناک حد تک ملتی ہے۔ اس لئے بستی کے لوگ اسے فورا" پیچان لیس گے اور ممکن ہے اسے پکڑ کر دوبارہ سپاہیوں کے حوالے کر دیں۔ شمشان والے باوے نے اسے بتایا تھا کہ پر تھال کی بیوی سنتیالہ کا گھر پھاروں کی بستی کے جنوب کی طرف کونے والا مکان ہے۔

عاطون خاموش سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ جب رات گری ہو گئی اور نبتی کے اکثر چراغ کل ہو گئے تو وہ اٹھا اور دبے پاؤل چلتا بھتی کے جنوب کی ست آگیا۔ اسے بہتی کے کونے والا کچا اک منزلہ مکان اندھیرے میں اجمرا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ چھونک چھونک کر قدم اٹھا تا قدرے جھکا جھکا اس مکان کی طرف بڑھا۔ وہ مکان کے صحن کی دیوار کی اوٹ میں آگر اند هيرے ميں بيٹھ گيا۔ مكان كا دروازه بند تھا۔ آئلن كي ديوار زيادہ او تي نميں تھي۔ يہ كي دیوار تھی۔ اس نے سراٹھا کر اندر جھانک کر دیکھا کہ سامنے ایک چھوٹی سی کوٹھری کے آگے رو آدمی زمین بر چائیال بچھائے سو رہے ہیں۔ اس مکان میں دوسری کوئی کو تفری نہیں تھی۔ عاطون وہاں سے دبے پاؤں جاتا کو تفری کے پیچھے آگیا۔ یہ ایک تنگ می کجی گل تھی جس کے درمیان سے گندے پانی کی نال گزرتی تھی۔ عاطون نے دیکھا کہ کونفری کے عقب میں ایک چھوٹی می کھڑی ہے جس پر سلاخیں گلی ہوئی تھیں۔ اس کو یقین تھا کہ سنھالہ اس کو تھری میں بعد ہے۔ وہ کھڑی کے باس آگیا۔ گلی میں ممرا اندھرا تھا۔ اس نے کھڑی پر آہتہ سے انگلی بجائی۔ گھرے سنائے میں یہ آواز عاطون کو بہت بلند محسوس ہوئی۔ چند سینڈ کے وقفے کے بعد عاطون نے چر آہت سے وستک دی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری بار دستک دینے یر اندر سے کسی نے کھڑی کی کنڈی اناری اور کھڑی کا ایک پٹ آستہ سے کھل گیا۔ عاطون کو کچھ نظرنہ آیا۔ عاطون نے آستہ سے کما۔ "سنتالہ!" دوسری طرف سے سنتالہ کی جذبات سے کیکیاتی ہوئی خشک آواز آئی۔ "بر تھال تم

شی ... عاطون نے سنتالہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر سلاحوں میں ہاتھ ڈال کر ایک طرف موڑ کر اکھاڑ ڈالا تین سلاخیں اکھیڑیں تو وہاں اتی جگہ پیدا ہو گئی کہ ایک انسان گزر سکتا تھا۔ عاطون نے سنتالہ کو انتہائی احتیاط سے کھڑی میں سے باہر نکال لیا۔ سنتالہ کا جم خوشی اور خوف سے لرز رہا تھا۔ عاطون نے اسے ساتھ لیا اور سنسان اندھیری گئی میں سے گزر تا ہوا بہتی کے کنارے کچے مکانوں کی اوٹ لیتا وریان میدان کی طرف برھا۔ آگے انجر کے گفتے درخوں کے جھنڈ میں انجر کے گفتے درخوں کے جھنڈ میں انجر کے گفتے درخوں کے جھنڈ میں سنتالہ اس کے ساتھ گئی ہوئی تھی جو نمی وہ جھنڈ میں سنتالہ نے ایک گھڑ سوار آگیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں نیزہ تھا۔ سنتالہ نے

زار لے میں ہی عاطون دوڑ کر اس طرف گیا تھا۔ زمین کا شگاف لمبا اور محرا تھا۔

مگاف کی محرائیاں تارکی میں ڈوئی ہوئی تھیں' اور اس محرائی میں سنتالہ کی کوئی آواز نہیں آ
رہی تھی۔ عاطون نے چلا کر اسے آواز دی۔ جواب میں بہاڑ کی چوٹی پر مزید ایک ہولناک رہا ہوا ہوا' اور زمین اتنی شدت سے ہلی کہ شگاف کے کنارے تزاک کی آواز کے ساتھ آئیں میں مل گئے۔ عاطون پیچھے کی طرف کر پڑا اور پھر اسی حالت میں اس نے دیکھا کہ زرد رنگ کا سکار تا' کھولتا ہوا اوا بہاڑ کی ڈھلان کو تیزی سے پیچھے کی طرف دھکیلا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا ہے تو عاطون اٹھا اور الئے رخ دوڑ پڑا۔ لادے کی رفار بہت تیز ہوگئی تھی۔ اسی آخر بولناک رہماکے نے کھولتے الوے کا ایک اور سیلاب نیچ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ عاطون بولی بھوئی بھوئی بھوئی بھوئی بھوئی بھوئی جھوئی خوٹ کی بردھ رہا تھا عاطون نے پیچھے گھوم کر ایک نظر دیکھا تو الادے کی میں لیتا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا عاطون نے پیچھے گھوم کر ایک نظر دیکھا تو الادے کی میں سکتا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا عاطون نے پیچھے گھوم کر ایک نظر دیکھا تو الادے کی میں سکتا ہیں لادے کے کھولتے سالب کو دیکھ کر ایک بار تو اسے بھی موت سے خوف میں سکتا ہیں لادے کے کھولتے سالب کو دیکھ کر ایک بار تو اسے بھی موت سے خوف میں سکتا ہیں بہنچا تھا کہ رو نگر کر ایک غیری پر چرھ گیا تھی۔ عاطون تیزی سے دوڑ کر ایک غیری پر چرھ گیا تھی تیکری کی چوئی سیں بہنچا تھا کہ رو نگر کر ایک غیری پر چرھ گیا تھا کہ رو نگر کی کی بھی نہیں بہنچا تھا کہ رو نگر کے دریے والی بھنکاریں مارتے اس کھولتے ہوئے لادے بر بھی نیس بہنچا تھا کہ رو نگر کر دیے والی بھنکاریں مارتے اس کھولتے ہوئے لادے نہی تکری گیا۔

عاطون نیری کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سرخ لاوے کو آگے کی طرف جاتے دیکھنے
لگا۔ لاوے کے چھلے ہوئے سلاب میں گرداب پڑ رہے تھے اور رائے کے بڑے بڑے بڑے
لاھکتے چلے جا رہے تھے۔ آسان پر آتش فشاں مہاڑ کا ساہ اور نسواری دھوال بادل بن کر چما
گیا تھا اور سورج اس میں ایک بے نور سفید آنکھ کی طرح نظر آنے لگا تھا۔ نیکری کی چوٹی بہ
گیا تھا اور سورج اس میں ایک بے نور سفید آنکھ کی طرح نظر آنے لگا تھا۔ نیکری کی چوٹی بہ
گیا تھا اور سورج اس میں ایک بے نور سفید آنکھ کی طرح نظر آنے لگا تھا۔ نیکری کی چوٹی بہ
گیا تھیں۔ عاطون ایک سل پر بیٹھ کر سنسالہ کے

عاطون عجیب البحن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ عورت بجا طور پر اسے اپنا خاوند سمجھ رہی تھی کیونکہ عاطون کی شکل و شاہت ہی نہیں بلکہ سنھالہ کے بقول اس کی آواز ، چال دُھال 'جم اور چلنے اور بات کرنے کا انداز سب کچھ پر تھال کی طرح تھا۔ عاطون اسے موت کے منہ سے نکال لایا تھا اور اب اسے بے یارو مددگار بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے باتوں میں سنتھالہ سے معلوم کر لیا کہ ملک سندھ میں اس کی ایک خالہ رہتی ہے۔ عاطون نے ملک سندھ کی جانب چلنے کا فیصلہ کر لیا۔

آج سے سات ہزار سال قبل براعظم پاک و ہند کو سندھ تھے نام سے پکارا جاتا تھا۔

یہ آریاؤں کی آمد سے پہلے کا زمانہ تھا جمکہ شالی ہند میں دراوڑوں سے بھی پہلے کی ایک قوم

آباد تھی۔ دن نکلنے پر تازہ دم ہو کر عاطون اور سنتالہ ددبارہ گھوڑے پر بیٹھے اور مشرق ہی

کے رخ پر اپنا سفر شروع کر دیا۔ ایک بہر دن ڈھلے یہ دونوں ایک سیاہ بہاڑ کے دامن میں

پنچ تو اجاتاک زمین ملنے گئی پہلے تو عاطون کو گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے زمین کی

حرکت محسوس نہ ہوئی لیکن جب گھوڑے کے پاؤں لڑکھڑانے گئے اور وہ خوف کے مارے

رگ گیا تو سنتالہ نے خوف زدہ آواز میں کما "پر تھال! بھونچال آ رہا ہے۔"

گھوڑے نے ایک جھولا کھایا اور وہ زمین پر گر پڑا۔

زمین بری طرح بلنے گئی۔ گھوڑا ڈر کر ایک طرف بھاگا گر تھوڑی دور جاکر وہ بھی انھین پر اڑھک گیا۔ سنتالہ سم کر عاطون سے چٹ گئی۔ زلزلہ شدید قتم کا تھا۔ اب زمین کے اندر سے گڑئواہٹ کی آوازیں آنے گئی تھیں بھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھیانک دھاکا ہوا اور سیاہ بہاڑ کی چوٹی کے پھر روئی کے گالوں کی طرح آسان کی طرف اڑ گئے۔ بہاڑ کی چوٹی بھی سے پہلے تو نسواری رنگ کا گردوغبار اور پھر دھو کی کا باول اوپر اٹھا اور ساتھ ہی سرخ شعلوں کی بحلیاں چکیں اور زرد رنگ اور لال رنگ کا پھولا ہوا لاوا جھاگ اڑا تا ہوا بہاڑ کے وہانے سے اہل کر وادی کی طرف سے لگا۔ زمین ابھی تک بھونچال کی زد میں تھی۔ سنتالہ کی چینیں نکل گئیں۔ وہ ایک طرف اٹھ کر بھاگ گئی۔ عاطون نے اسے رک جانے کو کہا گر وہ نہ رکی۔ ایک اور دھاکا ہوا اور سنتالہ کے آگے زمین پھٹی اور اسے رک جانے کی ایک دراڑ نمودار ہوئی جس نے سنتالہ کو اپنی آخوش میں لے لیا۔ عاطون نے اسے زمین پر شگاف میں بھیانک چیخ کے ساتھ گرتے دیکھا۔ سنتالہ کی آخری چیخ زمین کی گڑڑاہٹ اور آتش فشاں بہاڑ کے بلکے بلکے دھاکوں کی گونج میں گم ہو گئی۔

المناک انجام پر افسوس کرنے نگا۔ اچانک اس پر خاکی اور سفید رنگ کی بارش می ہونے گئی۔

یہ آتش فشاں بہاڑ کی راگ تھی، جو آسان کی باندیوں میں پہنچ کر بادلوں سے نیج گرنا شرورا ہوگئی تھی۔ یہ گرم راکھ تھی۔ یہ کھولتے ہوئے لاوے سے کم ہلاکت خیز نہیں تھی۔ نگری کے دامن کی جانب سے کھولتے لاوے کی بے پناہ تیش بھی اٹھ رہی تھی، گر ماطون پر ان دونوں چیزوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا تاہم عاطون یہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ آتش فشاں بہاؤ کی گرم راکھ میں دب جائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آتش فشاں بھٹنے کے بعد اس کی راکھ در تک گرتی رہتی ہے اور زمین کی ہر شے اس میں دب جاتی ہے۔ عاطون گرتی راکھ میں ابنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے نگری کی چوٹی پر بھری ہوئی پھر کی چوٹری سلوں کو جو ٹر کر اس کا ایک ڈرب سابنا لیا اور اس میں گھس کر اس کا سانے دالا حصہ بھی ایک سل سے بند کر دیا۔ آئسیجن کی اب ایک موقعوں پر ضرورت نہیں رہتی تھی، وہ کم سے کم آئسیجن میں کئی کئی روز تک ہوش میں رہ سکتا تھا۔ اس کے بعد دہ بے ہوشی کی حالت میں میں میں نہ اور درا س

اس جھری میں وہ باہر گرتی گرم راکھ کو دیکھ رہا تھا۔ راکھ بارش کی طرح گر رہی تھی۔ بہت جلد فیکری پر راکھ کی تہ چڑھنے گئی۔ سورج کی دھندلی گندھگی رنگ کی آنکھ اُ آتش فشال کے بادلوں میں مغرب کی طرف جھک گئی تھی 'چھ دیر بعد چاروں طرف رات کا اندھرا چھا گیا۔ ساری رات عاطون ڈربے میں بند پڑا رہا۔ صبح ہوئی تو جھری ہے دن کی پھیکی روشنی اندر آنے گئی۔ عاطون نے جھری میں سے باہر جھانک کر دیکھا۔ راکھ گرتا بند ہوگئی تھی، عاطون نے دروازے والی سل کو تھی، گر فیکری پر راکھ کی کئی فٹ اوٹجی تہ چڑھ چکی تھی۔ عاطون نے دروازے والی سل کو ہاتھ سے بیچھے گرا دیا۔ پھرکی سل راکھ میں دب گئی۔ گرم راکھ کا اوپر والا حصہ ابھی تک نرم ہوگئی تھی۔ گرم راکھ کا اوپر والا حصہ ابھی تک نرم ہوگئی تھی۔ گھا' مگر نیچے تقریبا" فٹ کی تہ جم چکی تھی۔

عاطون ڈربے سے نکل آیا ، وہ گھٹوں تک نیم گرم راکھ کی نہ میں دھنس گیا۔ اس نے اردگرد نگاہ ڈالی۔ آتش فشاں کا دھانہ قیامت خیز طوفان کے بعد خاموش تھا۔ نشیب میں لاوا جم گیا تھا، گر اس میں سے ابھی تک بھاپ اٹھ رہی تھی۔ آگے جتنی نیکریاں تھیں۔ ان سب کے گرو لاوے کی نہ گھیرا ڈالے ہوئے تھی۔ عاطون کو نیکری پر ہی رک کر لاوے کے نھنڈے ہوئے کا انظار کرنا تھا، کیونکہ وہ لاوے میں از کر پھر نہیں بنا چاہتا تھا۔

بھوک اور پیاس سے وہ بے نیاز تھا' چنانچہ بری آسانی سے وہاں مزیر انتظار کر سکنا تھا' وہ واپس اینے ڈربے میں آکر بھ گیا۔ اسے بدنھیب سنتالہ کا خیال آنے لگا۔ قست

نے اس کا ساتھ نہ ویا اور وہ ایک بھیانک موت کا شکار ہوگئ۔ عاطون کو اب پدم تاگ اور وہ ایک بھیانک موت کا شکار ہوگئ۔ عاطون کو اب پدم تاگ اور وہ ایک بھیانک منڈل کے دیو آؤں کے مشیر نارومنی نے کما تھا دیوی بایا کا خیال آیا جن کی بارے میں گئن منڈل کے دیو بھی ملیں گے، ابھی تک عاطون کی ملاقات کہ وہ اسے اس جنم میں تاگ اور مایا کے روب میں ملیں گے، ابھی تھی۔ عاطون کو اپنے پچھلے جنم اپنے ان پرانے دوستوں اور جمدرد ساتھیوں سے نہیں ہوئی تھی۔ عاطون کو اپنے پچھلے جنم اپنے ان پرانے دوستوں اور جمدرد ساتھیوں سے نہیں ہوئی تھی۔ کا وقعات دھند کی دینر چادر میں کے سی واقعات دھند کی دینر چادر میں سے سیاروں کی طرح گردش کر رہے تھے۔ کی وقت کوئی بات اچانک یاد آتی اور پھر اس کے سیاروں کی طرح گردش کر رہے تھے۔ کی وقت کوئی بات اچانک یاد آتی اور پھر اس کے سیاروں کی طرح گردش کر رہے تھے۔ کی وقت کوئی بات اچانک یاد آتی اور پھر اس کے

زہن سے نگل جائی۔

تفائیس کو بوڑھی کنیز نے عرب سوداگر کا بھیس بدلوا کر دمشق جانے والے ایک تفائیس کو بوڑھی کنیز نے عرب سوداگر کا بھیس بدلوا کر دمشق جانے والے ایا گا تھا کہ یہ نوجوان عرب سوداگر اپنا مال فرونت کر کے واپس دمشق جا رہا ہے اور اس کا نام العارف ہے۔ امیر کارواں نے العارف بعنی تفائیس سے معافقہ بھی کیا تھا، جس بر اسے پچھ عجیب سالگا تھا کہ اس نوجوان کا جم اتنا ملا یعنی تھائیس سے معافقہ بھی کیا تھا، جس ایک اور شامی نوجوان بھی سفر کر رہا تھا، وہ ابھی اپنا مال فرونت کرنے کے بعد دمشق جا رہا تھا۔ قافلہ کانی بردا تھا اور اس میں کئی اون گھوڑے اور فرونت کرنے کے بعد دمشق جا رہا تھا۔ قافلہ کانی بردا تھا اور اس میں کئی اون گھوڑے اور بخی بھوڑ بانا چاہتا تھا) کے فرار کا علم ہوا تو اس نے اپنی چیتی کرز رجس کو وہ اپنی بوی بیانا چاہتا تھا) کے فرار کا علم ہوا تو اس نے اپنی جسیح کر انطاکیہ کا چپہ چپہ چھان مارا گر تھا میں کا کوئی سراغ نہ ملا اور اور بعد اسے معلوم ہوا کہ جس روز تھائس فرار ہوئی کارا گر تھا میں کا کوئی سراغ نہ ملا ان گنت لوگوں کا خون بما چکا تھا اور انتمائی سنگدل شخص خاص غلام کو جو اپنی مالک کی خاطر ان گنت لوگوں کا خون بما چکا تھا اور انتمائی سنگدل شخص خاص غلام کو جو اپنی مالک کی خاطر ان گنت لوگوں کا خون بما چکا تھا اور انتمائی سنگدل شخص خاص غلام کو جو اپنی مالک کی خاطر ان گنت لوگوں کا خون بما چکا تھا اور اس کے پیچھے صوفی غلام اور جھے ہوئی گارؤ بھی تھے۔ آگ آگے تھا میں کا قافلہ جا رہا تھا اور اس کے پیچھے صوفی غلام اور جھے ہوئی گارؤ بھی تھے۔ آگ آگے تھا میں کا قافلہ جا رہا تھا اور اس کے پیچھے صوفی غلام اور جھے ہاؤی گارؤ بھی تھے۔ آگ آگے تھا میں کوروں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ ان کے درمیان دو

ون کی مسافت حائل تھی۔
سنر کے دوران قافلے میں شریک شامی نوجوان تاجر کی تھاکیں سے دوستی ہوگئ۔
سنر کے دوران قافلے میں شریک شامی نوجوان تاجر کی تھاکیں سے دوستی ہی گئن
اس دوستی میں شامی کا زیادہ عمل وخل تھا۔ تھاکیس کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن
اس کی الگ تھلگ رہنے کی عادت سے بھی قافلے والوں کو شک پڑ سکتا تھا۔ چنانچہ اس
لاکالہ شامی کی دوستی کا جواب اثبات میں دینا پڑا۔ تاہم تھاکیس اس کے زیادہ قریب جا
لاکالہ شامی کی دوستی العارف یعنی تھا کیس
سے گریز کرتی تھی۔ ایک روز قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو شامی اپنے دوست العارف یعنی تھا کیس
کے لیے گوشت کا بھنا ہوا کھڑا لے آیا۔ تھا کیس آخر عورت تھی۔ اسے بڑی زاکت او

شائتگی سے کھاتے ویچہ کر شای نے زور سے اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کما "العارف! تو عورتوں کی طرح کھا رہے ہو۔"

ای دن شام کے قریب جب قافلہ کوچ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ایک عجیب حادث ہوگیا۔ شای اور تھائیں تھجور کے ورخت کے نیچ بیٹے باتیں کر رہے تھے کہ شای کھا کیں كا پنجه اپنے پنج ميں لے كر بولا عمارف آؤ پنجه آزمانى كرتے ہيں۔"

تھاکیس نے اسے بہت روکا پس د بیش کیا گرشای نے زور آزمائی شروع کر دی۔ اس کش مکش میں تھا کیس ایک طرف کو جھی ہو اس کی پکڑی کھل گئی اور لیے بال باہر اسرانے لگے۔ شانی بھا بکا ہو کر جیسے کتے میں آگیا۔ تھا ئیس جلدی جلدی سربر دوبارہ پگڑی باندھنے گل- شای نے حمرت سے کما' "تم عورت ہو العارف؟"

تھاکیس کا راز کھل چکا تھا۔ اس نے بہتریسی سمجھا کہ شامی کو اعماد میں لے لیہا چاہیں۔ تھائیس نے اوھر اوھر دیکھا۔ مسافر اپنا اپنا سامان ورست کرنے میں لگے تھے۔ اس نے شامی کو شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری ورد بھری کمانی بیان کر دی اور یہ بھی بتایا کہ ہو سکتاہے کہ سیاہ فام سوداگر کے آدمی میری تلاش میں قافلے کا پیچھا کر رہے ہوں۔ شای نے تھاکیس کا باتھ تھام کر اسے تسلی ولائی کہ اس کا راز اس کے سینے میں وفن ہو جائے گا اور وہ ہر مشکل وقت میں اس کی مدد کرے گا۔ تھا کیس مطمئن ہو گئی' تھا کیس کا قافلہ دن کو آرام کرتا اور رات کے وقت سفر کرتا تھا۔ جب کہ اس کے تعاقب میں آنے والا حبثی غلام اور اس کے ساتھ دن کے وقت بھی گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔

چنانچہ ایک روز جب کہ قائلہ ایک نخلستان میں پراؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دور صحرا میں کھھ گھڑ سوار آتے وکھائی دیے۔ تھاکیس کا ول دھک سے رہ گیا۔ اس نے شامی کو ایک طرف کے کر کما کہ ثاید ساہ فام سوداگر کے سابی اے گرفتار کرنے آن مینے ہیں۔ ثابی نے دور گھڑ سواروں کو آتے دیکھ لیا تھا۔ تھا کیس مردانہ لباس میں تھی۔ شامی اسے نخلستان کی ایک جانب ورخوں کے پیچھے لے گیا۔ یہاں ایک جگه مٹی اور ریت کے برے تووے میں ایک تھوہ تھی۔ شامی نے تھا کیس کو اس تھوہ میں چھپا کر آگے خٹک جھاڑیاں وغیرہ ڈال ِ کر کھوہ کے منہ کو چھپا دیا اور خود قافلے والوں کے پیچھے ہی آگیا تھا۔

اتن دریر میں گفر سوار نخلستان میں بہنچ گئے۔ میر کارواں نے اپنے سیاہ فام سوداگر دوست کے حبثی غلام اور اس کے خاص گارڈز کو پھیان کر ان سے باری باری مصافحہ کیا۔ جب اسے پاچلا کہ بیہ لوگ سوداگر کی جہتی کنیز کی تلاش میں وہاں آئے ہیں' تو وہ کہنے لگا' " میرے دوست کی کنیز اگر میرے قافلے میں موجود ہے تو تم اسے لے جاسکتے ہو۔"

تلاثی کا کام شروع ہوگیا۔ حبثی غلام اور اس کے ساتھیوں نے ایک ایک مسافر مرد اور عورت کو گھور گھور کر ویکھا' سلمان کے برے برے بوروں اور مشمروں کو تھلوا کر ان کی اللقى لى مركنير تھاكيس وبال نہيں تھى۔ ميركاروال نے انہيں كماكم كنيز علبك ميں ہى كى جگہ چھی بیٹی ہو کونکہ اگر میرے قافلے میں ہوتی تو وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔

حبثی غلام اور گارڈ نا امید ہو کر واپس چلے گئے۔ شامی نے اطمینان کا سانس لیا اور فورا" کھوہ کے پاس جاکر تھاکیس کو بیہ خوشخبری سائی "مگراہے ابھی وہی چھپے رہنے کی ہدایت ی۔ شام کو جب قافلہ ایک بار پھر کوچ کرنے لگا تو شامی نے تھا کیس کو کھوہ میں سے نکال

ایا۔ سرشام قافلہ ومثق کی طرف کوچ کر گیا۔

تھاکیس ایھی تک مردانہ لباس میں سفر کر رہی تھی' اور شامی نے اسے بھر پور تحفظ رے رکھا تھا۔ رات کے وقت تھا کیس نہ دیکھ سکی تھی، لیکن ایک پراسرار اور نیا آدمی قافلے میں شامل ہوگیا تھا۔ یہ ساہ فام سوراگر کا خاص جاسوس تھا' جے گارڈ کے ساہوں نے قافلے میں کنیر تھاکیس کی ٹوہ لگانے کے لیے ساتھ کر دیا تھا۔ دن فکلا تو تھاکیس نے اس آدی کو پھان لیا تھا۔ تھاکیس نے اسے ساہ فام سوداگرے محل میں صرف ایک بار مالک کے کمرہ خاص کی طرف جاتے دیکھا تھا' وہ گھبرا کر شامی کے پاس آگئی اور اسے صورت حال سے آگاہ کیا۔ شامی نے بھی چلتے پھرتے اس پراسرار جاسوس کو دیکھا' اور کما' میہ بالکل نیا مسافر ہے۔ پہلے یہ حارے قافلے میں شامل نمیں تھا۔ یہ سب کچھ ضرور میر کاروال کی ملی بھگت سے ہوا ب جو ساہ فام سودائر كا دوست ب كين تم كلر فد كرو، جم اس سے موشيار رہيں ك-اہمی ومقل بست دور تھا' جو تھامیس کا وطن تھا' اور جہاں و سلینے کے بعد اسے کولی

می نیں کے سا قال اللہ سفر کرنا رہا اوھا سفر طے ہوا تو قافلہ سوسہ مام کے ایک بارونق شرکی کارواں سرائے میں از گیا۔ شای اور تھائیس شمرکی سیرکو لکل سے۔ شہر میں مصری بالمی' شوری اور دراوڑی قوم کے لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ شامی اور تھا کیس الیک تور کے پاس بھی ہوئے قالین پر بیٹھ کر کھانا کھا رے تھے کہ ایک وم سے تھا کیس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے دنی زبان میں شامی کو بتایا کہ پر اسرار جاسوس ان کی طرف آ رہا ہے۔ شای نے گردن کھجانے کے بہانے بیچیے کی جانب دیکھا پر اسرار آدی کچھ ناصلے پر بیٹھ کیا اور خادم سے کھانا لانے کو کہا۔

تھاکیس نے جلدی جلدی دوچار نوالے لیے اور شای کو لے کر وہاں سے چل دی-"شای! اس مخص سے کیسے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس نے ضرور مجھے پیچان لیا ہے' اور اب مد مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرے گایا میر کاروان سے کمہ کر جھے گر فار کر لے گا۔"

شای بولا' ''اگر یہ ایبا کر سکتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ میر کارواں دو سرے مسافرول کے ہوتے ہوئے یہ دھاندلی شیس کر سکتا۔'' اس طرح سے قافلے کی بدنای ہوگ۔ میرا خیال ہے کہ وہ شہیں اغوا کرنے کی ضرور کو شش کرے گا' لیکن ہم مختاط رہیں گے' تم بالکل شرکہ اور بیب سک بیس تھارے ساتھ ہوں شہیں کوئی ہاتھ شیں لگا سکتا۔ تھا کیس کو حوصا ضرور ہوا' گر اندر سے وہ بے حد گھرا رہی تھی' اسے عاطون کا خیال آ رہا تھا جس کی غیر معمولی طاقت کے سامنے بڑی بڑی طاقت والا دشمن بھی شیس ٹھر سکتا تھا۔ کارواں سرائے کی معمولی طاقت کے سامنے بڑی بڑی طاقت والا دشمن بھی شیس ٹھر سکتا تھا۔ کارواں سرائے کی بادشاہوں اور شاہی خاندانوں کے افراد کی قبرس بنی تھیں' جن کے کتبوں اور چوتروں پر بڑی اموان اور چوتروں پر بڑی اعلیٰ انتش گری کی گئی تھی۔ تھا کیس نے گئی بار مر کر دیکھا۔ پر اسرار جاسوس برابر اس کا پیچھا کہ کارواں سرائے کی طرف چلنے کو کہا۔

ذ کاروال سرائے میں آکر تھاکیں نے اپنے آپ کو کو تھری میں بند کر لیا۔ شامی نے باہر نکل کر ادھر ادھر ویکھا' وہ پراسرار جاسوس وہاں نہیں تھا' وہ ادھر ادھر ہوگیا تھا۔ رات کو تھاکیس قالین پر لیٹ گئا' شامی اس کے سامنے والی دیوار کے ساتھ بچھے قالین پر لیٹا تھا' اچانک تھاکیس ڈر کر بولی۔ شامی بھائی! میں نے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سی ہے۔ "شامی نے اٹھ کر جلدی سے کو تھری کی کھڑی کھول دی۔ باہر دیکھا' ہزاروں برس پہلے کے آسان پر سارے جھلملا رہے تھے۔ شامی نے کھڑی بند کر وی اور تھاکیس کو بیہ کہ کر تسلی دی کہ باہر کوئی نہیں۔ یہ محمل اس کا وہم تھا' مگر تھاکیس حوصلہ ہار بیٹی تھی' اس کے دل کو لیقین ہوگیا تھا کہ ابھی اس کا وطن دمشق کائی دور ہے اور اگر وہ اس قافلے کے ساتھ سز کرتی رہی تو پراسرار جا سوس اسے ضرور ہلاک کر وے گا۔ اس نے شامی کے قریب ہو کر التجاکی "میرے دوست" اگر جہیس جھے سے ذرا بھی ہمدردی ہے تو مجھے آج رات ہی یمان التجاکی "میرے دوست" اگر جہیس جھے سے ذرا بھی ہمدردی ہے تو مجھے آج رات ہی یمان سے فائیس کے دیکھا اور بولا' "ہم اکیلے اس لق و دق صحوا میں کیے سفر کریں گے جمان جائیں گے؟" تھا کیس نے کہا۔

" مجھے اننا معلوم ہے کہ اس شریس سوسہ سے مشرق کی جانب صحرابیں ایک آسان ا راستہ سنگلاخ پیاڑیوں میں دمشق کی طرف جاتا ہے۔ ہم اس راستے پر سفر کرتے ہوئے ایک رات اور ایک دن میں دمشق پہنچ جائیں گے۔"

شامی ان خطرناک صحراؤں میں اکیلا سفر کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا جاہنا تھا' مگر تھاکیس نے اسے مجبور کر دیا' وہ کو تھری سے باہر نکل کر کارواں سرائے کے صحن میں آگیا۔

یہاں اس کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے گھوڑوں پر پانی کی چھاگلیں اور تھوڑا بہت کا اس اس کے گھوڑوں بر بانی کی چھاگلیں اور تھوڑا بہت کھانے کا اسان لاوا اور پھر چیکے چیکے تھا کیس کے ساتھ اندھیرے میں کارواں سرائے سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سنسان رات میں سوسہ شہر سے روانہ ہوگئے۔ ستاروں سے راہنمائی عاصل کرتے ہوئے یہ دونوں مسافر رات بھر شکلاخ وادیوں میں سفر کرتے رہے۔ میں کو وہ ایک ایسے صحرا میں پنیچ، جہاں قدم قدم پر گھرے کھڈ تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے صحرا میں بنیچ، جہاں قدم قدم پر گھرے کھڈ تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا خطرناک سفر شروع کر دیا، شامی کو ہر دم یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں وہ راست سے بھلک نہ جائیں، گھر تھا کیس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ شام ہو رہی تھی کہ انہیں دور سے ومشق شہر کی فصیل کی روشنیوں کو پھیاں لیا تھا۔

انہیں دور سے ومشق شہر کی فصیل کی روشنیوں کو پھیاں لیا تھا۔

انہیں دور سے ومشق شہر کی فصیل کی روشنیوں کو پھیاں لیا تھا۔

نہ تھا۔ اس نے اپ و ن می رو سیوں ربیسی کا اس باپ کی حویلی میں لے گئی۔ اس اخر وہ دمشق بہنج گئے۔ تھا کیس 'شامی کو اپنے مال باپ کی حویلی میں لے گئی۔ شامی کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ بوڑھا باپ اپنی بٹی کو زندہ دکھ کر خوشی سے نمال ہوگیا۔ شامی فی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ اس نے تھا کیس کو بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا' کچھ روز تھا کیس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے تھا کیس کو بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا' کچھ روز تھا کیس کے بال قیام کرنے کے بعد شامی وہاں سے اپنے کاروبار کے سلسلے میں بغداد کی طرف روانہ کے بال قیام کرنے کے بعد شامی وہاں سے اپنے کاروبار کے سلسلے میں بغداد کی طرف روانہ

ہولیا۔

تھاکیں نے ماں باپ کے گھر والیں پہنچ کر اپنی پر سکون اور مسر ر زندگی شروع کر دی تھاکیں نے ماں باپ کے گھر والیں پہنچ کر اپنی پر سکون اور مسر ر زندگی شروع کو دی قدر دہ ہی اور دی تھی۔ معمول کے مطابق وہ صبح چشمے پر جا کر پانی بھر کر لاتی۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ محفوظ انہیں چرائے کے لیے وو پسر کو چراگاہ کی طرف نکل جاتی۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ سے اس کے اور پر اسرار جاسوں سے بھیشہ کے لیے نجات حاصل کر چکی ہے ، گر ایسا نہیں تھا۔ ساہ فام سوداگر کا پر اسرار جاسوس اس کا پیچھا کر تا ومثق میں پہنچ چکا تھا اور اس نے تھاکیں کے فام سوداگر کا پر اسرار جاسوس اس کا پیچھا کر تا ومثق میں بہنچ چکا تھا اور اس نے تھاکیں رفار کے دے کر بے ہوش کرنے والا محلول خرید کر بوتل میں بھر لیا۔ اس نے ایک برق رفار سائرنی بھی خرید کی تور دو پسر کے بعد چراگاہ میں جھپ کر سائرتی بھی خرید کی تھی۔ مطابق دہ ایک روز دو پسر کے بعد چراگاہ میں جھپ کر سائرتی بھی خرید کی تھی۔

بیتے لیا۔
معمول کے مطابق تھا کیس بریوں کا ربوڑ لے کر چراگاہ میں آگئ۔ بریوں کو چرف
معمول کے مطابق تھا کیس بریوں کا ربوڑ لے کر چراگاہ میں آگئ۔ بریوں کو چرف
کے لیے کھلا چھور کر تھا کیس خود ایک چیٹے کے پاس بیٹھ کر عاطون کے بارے میں سوچنے لگی
کہ اس کا دوست عاطون اس وقت کہاں ہوگا۔ استے میں اے اپنے عقب میں کسی کے پاؤں
کہ اس کا دوست عاطون اس وقت کہاں ہوگا۔ استے میں اے اپنے عقب میں کسی کے پاؤں
کی آہٹ سائی دی۔ اس نے پلے کر دیکھا ہی تھا کہ پراسرار جاسوس نے اسے وہیں دبوج کر
کی آہٹ سائی دی۔ اس نے پلے کر دیکھا ہوا رومال اس کی ناک کے ساتھ چپکا دیا۔ تھا کیس نے نمین پر گرا لیا اور محلول میں بھیگا ہوا رومال اس کی ناک کے ساتھ چپکا دیا۔ تھا کیس نے

یوری طاقت سے ماتھ پاؤں چلائے' لیکن دد سرے کمجے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پراسرا جاسوس نے تھاکیس کو اٹھا کر ساترنی کے کوادے میں ڈالا و جود بھی ساترنی پر سوار ہوا اور اس کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی۔ سائڈنی تیز رفتاری کے ساتھ ومثق شرکے جنوب کی طرف روانہ

پراسرار جاسوس میں برق رفتار سانڈنی پر میینوں کا سفر دنوں میں طبے کرتا نیم جان تھائیں کو لیے مطبک اپنے سیاہ فام سوداگر کی حویلی میں پہنچ گیا۔

ساہ فام سوداگر نے تھاکیس کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر حویلی کے مد خانے میں بند کر دیا۔ ایک کنیز اسے روزانہ صبح شام آ کر کھانا دے جاتی تھی۔ اس کی زبانی تھا کیس کو معلوم ہوا کہ ظالم سیاہ فام سوداگر نے شفالہ کو ہلاک کروا دیا تھا۔ تھا کیس کو اس نیک دل خاتون کی ۔ موت کا بہت صدمہ ہوا' وہ خود اپنے صدمے سے نڈھال تھی۔ چند روز کی قیر تنمائی کے بعد ساہ فام سوداگر نے تھا کیس کو نہ خانے سے نکال کراہے شاندار پوشاک لا کر دی اور کنیرس' تھا کیرو کو دلمن بنانے لگیں۔ تھا کیں کو یقین ہوگیا تھا کہ وہ اس ظالم مخص کے چکل سے اب نیں فی علی علی اس نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ ای روز ساہ فام سوداگر سے اس کی شادی ہو گئی۔

جب لاوے کی مولی جہیں جم کر سخت اور محتدی ہو گئیں تو عاطون میکری ہے ارزا اور لاوے کی سخت سطح پر چاتا اس موت کی وادی سے نکل کر شلل کی جانب چل برا۔ ایک ون اور ایک رات کے سفر کے بعد وہ الی سرزمین میں پہنچ گیا' جمال ہری بھری چراگاہوں کا سلسلہ کھیلا ہوا تھا۔ ان چراگاہوں میں کمیں کمیں بھیر بربوں کے ربوڑ چر رہے تھے۔ ان چراگاہوں کے بعد دور بہاڑیوں کے دامن میں عاطون کو ایک شرکی فصیل نظر آئی۔ عاطون نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک طویل اور تکلیف وہ سفر کے بعد وہ ایک شریس داخل ہو رہا

اس شرکے لوگ صحت مند اور زرد رنگ کے تھے اور ان کی آئکھیں چھوٹی تھیں' وہ کمبے اونی کباس میں ملبوس تھے' کیونکہ یہاں سردی تھی۔ عاطون کا کباس بھٹ چکا تھا اور اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی' وہ شرکے بارونق بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک محض لنگرا آ ہوا اس کے پاس عجیب سی زبان میں بولا۔ "سرائے میں چلنا ہے تو میرے ساتھ

عاطون میں چونکہ اتنی غیر معمولی صلاحیت موجود تھی کہ وہ کی بھی ملک اور کئی بھی قبیلے کی زبان سمجھ سکتا تھا' اس لیے اسے دفت نہ ہوئی۔ شرط صرف اتن تھی کہ پہلے

اس کے کان میں اجنبی زبان کے الفاظ بڑے ضروری تھے۔ عاطون کے کما "میں اس شرمیں سافر ہوں۔ میرے پاس سرائے کا کرامیہ ادا کرنے کی رقم نہیں ہے۔"

لنکوے آدی نے کما' دواس کی ضرورت نہیں بڑے گ، تم ہمارے مہمان ہو' میرے

یہ آدمی عاطون کو لے کر شرکے مخبان علاقے میں آگیا' جمال تنگ و تاریک کلیاں تھیں اور مکان ڈبول کی طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ ایک گلی کا موڑ گومنے کے بعد لنگوا آدمی عاطون کو ایک بوسیدہ مکان کی اندھیری ڈیوڑھی میں لے آیا۔ آ کے مکان کا صحن تھا،جس کی ایک دیوار پر ساہ انگور کی بیل چڑھی تھی۔ عاطون نے اس مخص سے بوچھا کہ یہ کیسی سرائے ہے کہ یمال کوئی دوسرا سافر نظر نہیں آیا۔ لنگڑے آدی نے عاطون کا ہاتھ وبا کر کما' "وتمہیں یمال ہر قتم کا آرام ملے گا۔"

یہ عض عاطون کو ایک بیٹھک میں لے آیا۔ جمال قالین کا فرش بچھا تھا اور ایک طرف بلك لكا تقل "تم يمال آرام كرويس تهارك ليه كهانا اور كررك لي كرآما مول-" وہ آدی چلا گیا کو عاطون نے بچی سجائی بیٹھک کا جائزہ لیا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کوئی مرائے نمیں ہے ابلکہ سمی متمول سوداگر کا مکان ہے۔ عاطون کی سمجھ میں نمیں آ رہا تھا کہ ید پر اسرار لنگرا اسے اس جگه سس غرض سے لایا ہے۔ تھوڑی در بعد وہ آدی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک طشت تھا اور کاندھے پر شاندار پوشاک تھی۔ عاطون نے عسل كيا ئى يوشاك بين كر كھانا كھايا اور بلنگ پر ليك كر سوچنے لگا كہ اب اسے يمال سے كس طرف کوچ کرنا جا ہے۔ اسے بری شدت سے اپنے برانے دوستوں لینی دیوی مایا اور بدم ناگ کا انظار تھا' جو ابھی تک اے نہیں ملے تھے۔

ات میں دروازے کا بردہ ہٹا اور ایک سیاہ داڑھی والا اونیا لمبا آدی داخل ہوا۔ اس نے ساہ کیرے بین رکھے تھے۔ اس کے چرے پر مسرابث تھی' اس نے آگے بردھ کر عاطون سے مصافحہ کیا اور جایا کہ میرا نام میاہ پوش ہے۔ میری عادت ہے کہ شرمیں کوئی بھی ممافر داخل ہو' میرا نوکر اسے میرے پاس لے آتا ہے ناکہ میں کچھ روز اس کی خدمت کر سکول۔ عاطون نے شکریہ اوا کرتے ہوئے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ جڑی بوٹیوں کا تاج ہے' وہ جس قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا' اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ بری مشکل سے جان بچا کر اس شہر میں پہنچا ہے۔ سیاہ یوش بولا۔ "آپ کو یہاں کسی قسم کی اجنبیت محسوس نہیں ا ول- " ميه كر سياه يوش جلا كيا-

رات کو ساہ بوش نے عاطون کے ساتھ ایک ہی وسر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا'

کھانے کے بعد انگرا ملازم ہوہ لے آیا۔ ہوے کے پہلا گھونٹ پیتے ہی عاطون نے صافہ محموس کیا کہ اس میں آیک ایی بوٹی کا ست ملایا گیا ہے جو آدی پر بے ہوشی طاری کر دی ہے۔ عاطون سمجھ گیا کہ ساہ پوش میزبان اے بے ہوش کرنا چاہتا ہے، لیکن عاطون اب ہوش معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اے کس مقصد کے تحت بے ہوش کر رہا ہے۔ عاطون بے ہوش میں ہو سکتا تھا، گر اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ غودگ می طاری کر لی اور یوں ظاہر کی جیتے وہ بے ہوش ہو رہا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بے ہوش ظاہر کرتے ہوئے پٹنگ پر گر گیا۔ بیعنے وہ بے ہوش ہو رہا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بے ہوش ظاہر کرتے ہوئے بیش میں تھا۔ اس عاطون کی آکھیں بند تھیں، گر کان کھلے تھے اور وہ پوری طرح ہوش میں تھا۔ اس نے ساہ بوش کی آواز سی، وہ کارے ملازم سے کہ رہا تھا۔ وہمسافر بے ہوش ہو چکا ب نے ساہ بوش کی کوشری میں ڈال آؤ۔ میرے آدم خور سائیوں کو سخت بھوک لگ رہی اے اٹھا کر سائیوں کو سخت بھوک لگ رہی

ہوگ۔ اس وفعہ انہیں پدرہ روز انسانی گوشت کا انظار کرنا بڑا ہے۔"

لنَكْرِ علازم نے عاطون كو اٹھا كر اپنے كاندھے ير والا اور بيٹھك سے نكل كر وبورهی کی سیرهیاں اترنے لگا۔ عاطون خاموش برا رہا۔ اس نے آسس کھول کر ویکھا پر تھیاں تاریک تھیں۔ نیچے روشی نظر آئی۔ یہ آوم خور سانیوں کی کوٹھری کے باہر علق مشعل کی روشنی تھی۔ کنگزے ملازم نے بند کو تھری کی اوپر والی کھڑی کھول اور ماطون کو کو تھری کے اندر پھینک دیا۔ عاطون سخت فرش پر آرا اسے کرتے ہی سابوں کی پھٹاریں سائی دیں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اوپر کھڑکی بند ہو گئی تھی۔ اندھیرے عیں عاطون کو سانیوں کی سرخ نگینوں جیسی چہلی و مہتی آنکھیں نظر آئیں۔ دو سانیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اینے بھن اس کی ران ہر مارے کہ اس کا گوشت تو از کر کھائیں 'مگر عاطون نے اپ جم کو گرنے کے ساتھ ہی پھر کر لیا تھا۔ سانپوں کے منہ عاطون کی پھر کی طرح سخت ران ہے كرائ تو أن كے دانت ٹوٹ گئے۔ سانپ بو كھلا كر ليمچيے ہٹ گئے۔ اب دو سرے سانپول في عاطون پر حملہ کر دیا۔ عاطون نے ایک کالے سانی کو کردن سے بکڑ کر اور اٹھا لیا۔ باتی سانیوں نے عاطون کے تحت جم پر منہ مارے تو اپنے دانت تروا کر پیچے ہٹ گئے عاطون ك باتھ ميں جو سانپ تھا' اس نے اس كى كلائى ك كرد اپنى كرفت مضبوط تر كروى تھى الميكى عاطون پر ذرا سابھی اڑ نہیں ہو رہا تھا۔ سانی نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ یہ کلائی کی عالم انسان کی کلائی نہیں ہے۔ کالے سانپ نے اپنی گردن پر عاطون کی گرفت کو سخت ہوتے دیکھا تو ایک زبردست بھنکار ماری۔

عاطون ایک دم سے چوتک پڑا۔ اس کالے سانپ نے سانیوں کی زبان میں اپنے سانیوں سے چلا کر کما تھا کہ وہ انسان کو ڈس کر ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ عاطون چوتک

ائی عیر معمولی صلاحیت کی وجہ چند پرند اور انسانوں کی تمام بولیاں سمجھ لیتا تھا' اس لیے مانپ کے منہ سے یہ الفاظ من کر سمجھ گیا کہ یہ سانپ ان سانپوں کا سردار ہے۔ اس نے میں سانپ کی طرح منہ سے سکاری کی آواز نکالی اور سانپوں کی ہی زبان میں کہا۔ میں سانپ کی آواز نکالی اور سانپوں کی ہی زبان میں کہا۔ "دمیرے دوست! تمہارے سانپ میرا پچھ نہیں نگاڑ سکتے۔ ان سب کے دانت ٹوٹ

چے ہیں۔
اب اس کالے سانپ کے جران ہونے کی باری تھی۔ عاطون کی زبان سے اپنی بولی سن کر سب کے سب ششدر ہو رکر رہ گئے ' وہ پرے برے ہٹ گئے۔ عاطون نے ساہ سانپ کو فرش پر رکھ دیا۔ ساہ سانپ نے جرت سے پوچھا' "تم کون ہو اور ہماری زبان کیے بول کیتے ہو؟ دنیا کا کوئی انسان ہماری زبان نہیں بول سکتا۔"

بن سی المون نے کہا' " یہ ایک ایسا راز ہے' جو میں تہمیں نہیں بتا سکتا۔ ہا ، جو نکہ اب تم مجھ سے ہم کلام مو تو مجھے یہ بتاؤ' کہ کیا تم نے مجھی پدم ناگ کا نام سا ہے۔

یم ناگ کا نام سنتے ہی ساہ سانپ کا بھن تعظیم سے جھک گیا۔ اس نے کما' "پیم ناگ ہمارے ناگ دیو آ کا نام ہے' وہ ہمارا دیو آ ہے۔ دنیا کے تمام سانپ اس کے آلام ہیں۔ تم ہمارے دیو آ سانپ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟"

عاطون نے کما' "اس لیے کہ پدم ناگ میرا دوست ہے' اور میں اس سے ملاقات، کرنا جاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اس کے پاس بنچا سکتے ہو؟"

مان اب برے اوب سے بات کر رہا تھا' وہ بولا' دعظیم انسان! کیا ٹن تمہارا اللہ میں اسان! کیا ٹن تمہارا اللہ علی مرورت نمیں ہے۔ تم بدم بلم بوجھ سکتا ہوں۔ شہیں اب اپنے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نمیں ۔ ہے۔ تم بدم ناگ دیو تا کے دوست ہو' تو ظاہر ہے تم غیر معمولی اور دیو تا انسان ہو۔ مجھے صرف اپنا نام بتا دو آگہ میں تمہیں اس نام سے پکار سکول۔"

عاطون نے میاہ سانپ کو اپنا نام بتایا تو سانپ بولا' ''برم ناگ یماں سے شال میں مالیہ کی چھت پر برفوں کی وادی تبت کی ایک گھیاہ میں محکن کے دیو آؤں کی یاد میں محو ہے' مالیہ کی چھت پر برفوں کا راستہ موت کا راستہ ہے' کہتے ہیں کہ وہاں آج تک کوئی انسان قدم نہیں رکھ سکا۔''

عاطون کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ اسے اپنے دیرنیہ دوست پدم ناگ کا سراغ مل گیا تھا۔ اس نے ساہ سانپ کا شکریہ اوا کیا اور کما کہ وہ پدم ناگ سے طنے جائے گا کیکن یہ بناؤ کہ یہ ساہ پوش کیا بلا ہے اور اس نے تم سانیوں کو آدم خور کیوں بنا دیا ہے۔ ساہ سانی بولا یہ آیک خبیث شیطان ہے اس نے کئی برسوں سے ہمیں یمال بال سا

رکھا ہے۔ پہلے یہ ہمیں انسانی خون پلایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں مردہ انسانوں ا گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ جب ہمیں انسانی گوشت کھاتے ایک سال گزرگیا تو پھر یہ ہم ہم میں سے ایک سانب کو پکڑ کر اس کا زہر نکال لیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ سانب ہم ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ ساہ نوش خبیث اس زہر کا کشتہ تیار کر کے بادشاہوں کے پار سونے کی ڈلیوں کے عوض فروخت کرتا ہے۔

عاطون نے کہا' ''اچھا! اب تم ایبا کرد کہ یہاں سے چلے جانے کا منصوبہ بناؤ۔ تمہیر آ خری بار کھانے کو دو لاشیں ملیں گ۔ ان کو ہڑپ کرنے کے بعد پدم ناگ دیو ناکی فتم کم کر وعدہ کرد کہ تم پھر کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤ کے اور یہاں سے جنگلوں' صحرائیر کی طرف صلے جاؤں گے۔

یاہ سانب نے کہا' ''میں اپنی ساتھی سانیوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ آ یماں سے جانے کے بعد بھی کسی انسان کو گزند نہیں پہنچائیں گے۔''

عاطون اپنا اطمینان کرنے کے بعد اٹھا۔ بند کھڑی کو ذرا سا دھکا دیا تو وہ کھل گئی عاطون اچھل کر کھڑی میں سے باہر آگیا۔ پھر تاریک زینے میں سے ہوتا ہوا ہاہ بوش خبید کے مکان کے بر آمدے میں آگیا۔ عاطون کی اپنی بیٹھک جہاں اس کا بلنگ بچھا تھا، خالی تھ وہ دب پاؤں چلنا بر آمدے کی دو سری کوٹھری کے پاس گیا۔ کوٹھری میں دیا جل رہا تھا۔ عاطوا نے دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ساہ بوش خبیث موجود تھا، وہ تو عاطون کو زندہ دیکھیا ششدر رہ گیا۔ عاطون نے طنز بھری مسکراہٹ سے کہا، "سانپوں نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ تہمارے نام، وہ شہیں بلا رہے ہیں۔"

ساہ بوش نے کر میں سے چکتا ہوا تحنج نکال کر عاطون پر حملہ کر دیا۔ عاطون ۔

لیے اس حلے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے ساہ بوش کے بیٹ میں ایک لات ماری ا دہرا ہو کر فرش پر اوسک گیا۔ عاطون نے بلنگ پر سے چادر اٹھا کر اس کی مشکیں کس دیا اور اس سے لنگڑے خبیث کے بارے میں بوچھا، گرساہ بوش کا درد سے برا حال ہو رہا تھ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ عاطون ساہ بوش کو تھیٹما ہوا برآمدے میں لے آب اچانک ایک طرف سے اس کے کاندھے پر تکوار کا بھرپور وار ہوا۔ تکوار اس کے علیہ کاندھے سے کراکر ادیث گئی۔

عاطون نے بیت کر دیکھا تو اس کے پیچھے کنگرا ملازم ہاتھ میں مکوار لیے الم عضیناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عاطون تھوڑا سا ہسا۔ "کنگڑے شیطان! جھے تسارا ہی انظ تھا۔ چلو میرے بیارے! تسارے لاؤلے سانب تساری راہ دیکھ رہے ہیں۔ آؤ وہ تسان

نانت الالنے کے لیے بے تاب ہو رہ ہیں۔"

سی الناوے ملازم نے ایک وحشانہ چیخ کے ساتھ دوسرا وار کیا۔ سموار اس بار عاطون کے سر پر پڑی سر پر ہتے ہی ٹوٹ کر دو کلوے ہو ٹی۔ عاطون نے لنگڑے کے منہ پر استے زور کے النا ہاتھ مارا کہ اس کا جڑا ٹوٹ کر لئلنے لگا۔ عاطون ان دونوں کو تصینا ہوا زینے کی طرف کے النا ہاتھ مارا کہ اس کا جڑا ٹوٹ کر لئلنے لگا۔ عاطون ان دونوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے نیچے لڑھکا دیا۔ سانیوں والی لے گیا۔ پجر سیڑھیوں پر سے ان دنوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے نیچے لڑھکا دیا۔ سانیوں والی کو غری کے پس آ کر عاطون نے کھڑی کھول دی اور منہ اندر ڈال کر تین بار سکار نما کو پیکار کی آواز نکالی۔ اس نے ساہ سانی کو مخاطب کرتے ہوئے کما تھا کہ میں وعد۔ ۔ پیکار کی آواز نکالی۔ اس نے ساہ سانی کو مخاطب کرتے ہوئے کما تھا کہ میں وعد۔ ۔ مطابق تمہاری آخری ضافت لے آیا ہوں۔

یہ کہ کر عاطون نے لنگڑے اور ساہ لوش خبیث کو سانپوں کی کو تھری میں پھینک ریا۔ والیس ساہ لوش کی کو تھری میں آکر عاطون اس کے سامان کی تلاشی لینے لگا۔ ایک تھیل ہونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ عاطون کو سفر میں ان سکوں کی ضرورت تھی۔ اس نے کچھ سکے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی کمر سے باندھے لیے۔ مکان کے آنگن میں ایک طرف اصطبل تھا، جس میں پچھ گھوڑے بندے تھے۔ عاطون نے وہی پڑی ہوئی زین اٹھا کر گھوڑ۔ پر ڈالی اور گھوڑے کو قدم قدم چلا آ مکان کی ڈیوڑھی میں سے گزر آگی میں آیا گی میں بر فران رات کا مناتا چھایا ہوا تھا۔ عاطون گھوڑے پر بیٹھا اور شہر کی فسیل کی طرف روانہ طرف رات کا مناتا چھایا ہوا تھا۔ عاطون گھوڑے پر بیٹھا اور شہر کی فسیل کی طرف روانہ

اب عاطون کی منزل کوہ ہمالیہ کی قدیم برفوں بھری وادی تبت تھی، جس کی برف پوش گھیا میں اس کا پرانا دوست اور ہمدرد بدم ناگ رہائش پذیر تھا۔ بدم ناگ اور ویوی مایا یہ وہ وہ مخلص دوست تھے، جنہوں نے محض عاطون کی مدد کرنے کی خاطر حمگن منڈل کے دیو آؤں کی ناراضکی قبول کر لی تھی، اور یوں وہ ایک غیر معینہ اور نامعلوم مدت تک کے لیے محنی منڈل کے ویر آزا استحان سے ونیا کے مایا جال میں گر پڑے تھے، وہ ایک طرح سے اپنی نافرانی کا کفارہ اوا کر رہے تھے۔ نارومنی نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ وہ تینوں ایک نامعلوم کرسے تک ایک خارمی کے اور پھر واقعات کے چکر میں گھومتے ہوئے ایک فار پھر ایک دو سرے سے جدا رہیں گے اور پھر واقعات کے چکر میں گھومتے ہوئے ایک بار پھر ایک دو سرے سے آن ملیں گے۔ اب وہ وقت آگیا تھا۔ عاطون کو خوشی تھی کہ دیوی ملی نے سب کا ایس سے ایس کے اور پھر واقعات کے چکر میں گھومتے ہوئے ایک بار پھر ایک کا سراغ اسے ضرور مل گیا تھا، اور اب وہ اسے ملئے جا رہا تھا۔

کی سنگار جگل اور ویرائے عبور کرنا عاطون آخر ایک دن کوہ ہالیہ کی برف پی سنگار خیال اور ویرائے عبور کرنا عاطون آخر ایک دن کوہ ہالیہ کی برف پیش پہنچ گیا۔ تبت وہاں سے ایک دن کی سافت پر تھا، یمال سے اسے راہبول کا ایک قافلہ مل گیا، جو تبت کے معمر لاماکی موت کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے جا رہا

تھا۔ یمال عاطون کو معلوم ہوا کہ تبت کا بوڑھا لامافوت ہوگیا ہے۔ اسے یہ بھی علم ہوا کہ لاما کو اس وقت تک سرد خاک نہیں کیا جائے گا' جب تک کہ مقدس خانقاہ کے بچاریوں کو لاما کا جم شکل نہیں مل جائے والے لاما کا دوسرا جنم ہوگا۔ عاطون نے کوئی دلچپی نہ لی اور قافے والے راہبوں کے ساتھ تبت کی طرف محو سفر ہوگیا۔

ابھی تبت آوھے دن کی مسافت پر تھا کہ برفائی پہاڑیوں کے اوپر ایک وادی میں تبت کی مقدس خانقاہ کے زرد سرگوں جھنڈے ہوا میں امراتے نظر آنے گے۔ راہب مقدی اشکوک پڑھنے گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی ڈو فلیاں تھیں جنہیں وہ آہت آہت بجا رہ تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ تبت کی قدیم ترین اور پراسرار استی کی طرف ایک برف پوش سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے گئر سواروں کا ایک وسٹہ نمووار ہوا۔ تافل کے راہب ایک دم سڑک کے کنارے ہٹ کر اوب سے کھڑے ہوگئے۔ عاطون بھی ان کے ساتھ ہی ایک طرف کھڑ سواروں کو دیکھنے لگا، جنہوں نے سرخ لبال ان کے ساتھ ہی ایک طرف کھڑے ورد کیے چینے کی بہن رکھے تھے، ان کے پیچنے پیچنے زرد لیے چونے میں ملبوس چھ ساتھ سر منڈے لھا جا رہ تھے۔ ان کے عقب میں بھی گئر سوار تھے، جنہوں نے زرو رنگ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ان کے عقب میں بھی گئر سوار تھے، جنہوں نے زرو رنگ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ان کے عقب میں بھی گئر سوار تھے، جنہوں نے زرو رنگ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ان کے عقب میں بھی گئر سوار تھے، جنہوں نے زرو رنگ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ان کے عقب میں بھی گئر سوار تھے، جنہوں کے زرو رنگ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ وہ لاما کی موت کے بعد دو سرے جنم میں لاما کی تلاش میں نکلا ہے۔ یہ تبت کے سارے علاقوں میں گھوم کر مرنے والے لاما کا کھوج لگائے گا، انہیں معلوم ہے، لاما کی روح مرنے علاقوں میں گھوم کر مرنے والے لاما کا کھوج لگائے گا، انہیں معلوم ہے، لاما کی روح مرنے بعد کی اپنے ہم شکل جسم میں وافل ہو گئ ہے۔

ع بعد ی آپ ہم س ہم ہیں واس ہو ی ہے۔

عاطون اس جنم جنم کے چکر سے پہلے ہی ہزار تھا' وہ ایک جگہ پھر پر سوک کے

تنارے بیتے کیا۔ راہب اعظم گذھپ کا ٹولہ جب عاطون کے قریب سے گزار تو ایک دام

سے جیسے ان پر سکتہ طاری ہوگیا۔ سب کے سب راہب وہیں پھر بن کر رہ گئے' پھر ایک

ساتھ عاطون کے سامنے آکر مقدس اشلوکوں کا ورد کرتے ہوئے تعظیم میں جھک گئے۔ قافلی

کے لوگ گھرا کر ادھر ادھر ہوگئے۔ عاطون کی سمجھ میں پچھ نہ آیا کہ یہ لوگ کیا کر رہ

ہیں۔ راہب اعظم گذھپ نے ڈموو بناکر اعلان کیا۔

"مقدس لاما کی روح جاورال ہے، ہمیں اپنا راہنما عظیم ترین مقدس لاما مل کیا

ہے۔"
گھڑ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر کر سجدے میں گر پڑے۔ سارے راہب بھی سمج سجود ہوگئے۔ عاطون سمجھ گیا کہ دہ ایک بار پھر کسی کے ہم شکل ہونے کی مصیبت میں بھن ا گیا ہے الیکن اس بار چونکہ وہ خور تبت آیا تھا اور اسے اس ملک کی برفانی وا یوں میں اپنے

دوست پدم ناگ کو تلاش کرنا تھا' اس لیے اس نے کوئی تعرض نہ کیا۔ اور اپنے آپ کو لاما فاہر کرتے ہوئے ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور تبت کی مقدس زبان ہی میں بولا۔ فاہر کرتے ہوئے ایک ہاتھ فضا میں اپنی رعایا کو بے یاروردگار نہیں چھوڑ سکتا۔ دیو آؤں نے مجھے ایک بار پھر "میں اپنی رعایا کو بے یاروردگار نہیں چھوڑ سکتا۔ دیو آؤں نے مجھے ایک بار پھر

تہماری خدمت اور اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔"
راہب اعظم گنڈھپ نے آگے بڑھ کر عاطون کے پاؤں کو بوسہ دیا اور ہاتھ باندھ کر
کہا، "مقدس و عظیم لاما! ہم دیو آؤں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے
ہن "مقدس و عظیم لاما! ہم دیو آؤں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم پر احم فرماتے ہوئے
ہت جلد ہمیں آپ کو بخش دیا۔ چئے! اپنی عظیم خانقاہ میں تشریف لے چلئے اور اپنے ہاتھوں
اپنے پہلے جنم کے جمد خاکی کو زمین کے سرد سیجئے۔"

لوگ نے لاما یعنی عاطون کی آیک جھلک دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔
عاطون کو گھوڑا ان کے درمیان سے گزرا تو وہ تعظیم میں جھک گئے۔ راہب اعظم گنڈھپ
نے لاما کی سواری کولیے مقدس غانقاہ کے عقب والے شاہی محل میں آگیا۔ یہ تکری کا محل
چوب کاری اور سادگی کا آیک عظیم الثان نمونہ تھا۔ جگہ جگہ قالنیوں کے فرش بچھ تھے۔
اونچی محرابی کھڑکیوں پر مخملیس پروے گرے تھے۔ ستونوں میں جواہرات اور قیتی پھر جڑے
تھے۔ عاطون کو شاہی محل کے تجلہ خاص میں پنچا دیا گیا۔ راہب اعظم اس کے ساتھ ساتھ
تقے۔ عاطون کو شاہی محل کے تجلہ خاص میں پنچا دیا گیا۔ راہب اعظم اس کے ساتھ ساتھ
تقا۔ یماں لاما کی دیو داسیوں کا آیک گروہ ہاتھوں میں مقدس لاما کی زرد بوشاک ، عطر اور بھول
لیے شھر تھا۔ نئے لاما کی دیکھتے ہی دیو داسیوں نے اشلوک پڑھنے شروع کر دیے۔ سب نے
دیکھا کہ نئے لاما کی شکل ہو بھو مرنے والے لاما سے ملتی تھی۔ دیو داسیوں نے اپنے مقدس لاما
کو شاہی ذرد لباس بینایا، جس کے چنے اور لہوتری ذرد ٹوبی میں انتمائی بیش قیمت عقیق اور

یا قوت بڑے ہوئے ہے۔ عاطون دیوداسیوں سے باتیں کرنے لگا او راہب اعظم نے ہو نؤں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی اوب سے سر جھکا دیا ہی وہ گلہ خاص سے باہر چلا گیا۔ عاطون نے ایک سیاہ چشم ' مرخ و سید دیودای سے بوچھا کہ میرے پہلے جنم کی یوی کماں ہے؟ سیاہ چشم دیودای خوف سے پیچے ہٹ گئی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر گرے سانس لینے گئی ' چسے اسے مقدس لاما سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ عاطون مسکل ا

"تمهارا نام كياب ديوداى؟"

وبودای کے سرخ ہونٹ خنگ ہو رہے تھے اس نے سمی ہوئی آواز میں کما' " عمیکا"

عاطون نے عمیکا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کما "جم تہیں اپی خاص ویودای مقرر کرتے ہیں۔"

دو سری دیوداسیوں کے منہ سے مارے حیرت کے ملکی ملکی چینیں سی نکل گئیں۔ عاطون نے بازو اٹھا کر کما' ''خبردار! کسی کو ہمارے سامنے زبان کھولنے کی جرات نہ ہو' اب تم چلی جاؤ' عمد کیا تم بھی جاؤ۔''

ساری دیوداسیاں بار بار سرجھاتی' کورنش بجا لاتیں پیچے بٹیں تجلہ خاص سے نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی راہب اعظم گذشیپ ہاتھ میں سونے کا مقدس عصا تھاہے اندر آیا۔ ادب سے کورنش بجا لایا اور بولا۔ "مقدس لاما اعظم! اپنی آخری رسوم کے لیے تشریف لے چلئے۔ دربار اور خانقاہ کے امراؤ بچاری' حضور کے چشم براہ ہیں۔"

عاطون اپنے لیے اونی فرغل کو سنھالتا اور اپنی چال میں دقار پیدا کر تا راہب اعظم کے آگے آگے جانے رکا۔ اس نے مشاہرہ کیا کہ مقدس لاماتبت کے دلیں کی سب سے برسی اور برگزیدہ ہتی شمجھی جاتی ہے 'وہ اس ملک کی رعایا کا بادشاہ بھی ہے اور دبنی راہنما اور دبو تا بھی۔ شابی محل تین منزلہ تھا اور اس کا عقبی حصہ ایک خانقاہ یا مندر تھا' جمال مجیب شکل والے کسی دبو آئی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ راہب اعظم جب عاطون لاما کو لے کر اس مندر میں پنچا تو وہاں دورویہ تعظیم میں کھڑے راہبوں' بچاروں' امراء اور دبنی راہنماؤں نے عاطون کی راہ میں بھول برسائے اور شہنائیاں گونج اٹھیں ایک معمر راہب و فلی بجاتا' اشلوگ عاطون کی راہ میں بھول برسائے اور شہنائیاں گونج اٹھیں ایک معمر راہب و فلی بجاتا' اشلوگ مراہے دو زرد پوش کھلے بالوں والی سیم تن دیوواسیاں ہاتھوں میں طشت لیے ادب سے کھڑی تھیں۔ ان طشتوں میں اگر بتیاں اور عود و عنبر سلگ رہے تھے۔ تابوت میں کفن بوش لاما

ی لاش بر سفید چولوں کا ڈھیر لگا تھا۔ صرف اس کا سر نظر آ رہا تھا۔

عاطون تمام نم بہی رسوات رابب اعظم گذشپ کی زیر ہدایت اوا کر رہا تھا۔ جب وہ مروہ لاہا کے بابوت کے سربانے کی طرف آیا تو عاطون نے آیک نظر لاہا کے چرے پر ڈالی اور وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ آبوت میں گویا عاطون مروہ حالت میں بڑا تھا' اس کی شکل لاہا ہے بہاہ مشابہت رکھتی تھی' چو تکہ اس سے پہلے عاطون کے ساتھ کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ اس کی شکل ہوبہو کمی دو سرے انسان کی نقل ہو' اس لیے اس کی حیرانی زیادہ ویر تک قائم نہ رہی' وہ خاش تھا کہ آیک ایسے دیس کا دہ سب سے اعلیٰ فرد بن گیا ہے' جس کی کمی برف نہ رہی وہ وہ بی کا دیر نیے دیس کا دیر سب سے اعلیٰ فرد بن گیا ہے' جس کی کمی برف پوٹ وادی میں اس کا دیر نیے رفیق پدم ناگ رہائش پذیر تھا۔ ابھی اس بات کا احساس نے تھا کہ وہ یہاں کس قشم کے چکر میں سختے والا ہے۔

عاطون نے دیکھا کہ مورتی کی آنکھوں میں دو انتائی قیت سرخ عیّق چک رہے ہیں اور اس کے پیچھے سورج کی طرح کا سونے کا جو تھال لگا تھا' وہ قیمتی جواہرات اور یا توتوں سے مزین تھا۔ مورتی بھی سونے کی تھی۔ جب تمام ضروری رسوم ادا کر دی گئیں تو مردہ لاما کی لاش کو مندر کے صحن میں لا کر رکھ دیا گیا۔ ساری فضا اشلوکوں اور دف کی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ لاما کی لاش پر صندل' زعفران اور طرح طرح کے عطریات انڈھیلے گئے۔ پھر راہب اعظم نے طوفان کے ہاتھ میں چندن کی چھڑی روشن کر کے دی اور کورنش بجا لاتے وہے کہا' ''مقدس لاما اعظم! اپنے پہلے جنم کے گرد سات پھیرے کمل کیجے!''

عاطون نے ایا ہی کیا۔ چبوترے پر لاش کے پاس ہی ایک قبر کھدی ہوئی تھی۔ دیوداسیوں نے بھجن گاتے ہوئے قبر میں سینکٹوں ہو تلیس عطریات کی اندھیل دیں۔ اب باری باری تمام راہب بچاری اور امراء مرنے والے لاما کے آخر درش کرنے لگے۔ سب تاخر میں عاطون آگے بردھا۔ رسم کے مطابق اسے جبک کر مردہ لاما کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ عاطون نے جبک کر لاما کی مرد بپیشانی پر بادل نخواستہ بوسہ دیا' جب وہ اوپر کو اٹھا تو اس کے جم میں دہشت کی مرد لردو را گئی۔

مردہ لله نے اچانک آئیس کھول دی تھیں اور اسے سرگوشی میں کہا تھا۔ "میں پھر آؤل گا۔" پہلے تو عاطون نے سمجھا کہ یہ محض اس کا وہم تھا۔ بھلا مردہ کیے زندہ ہو سکنا ہے، کین جب لاہا کی لاش قبر میں رکھ دی گئی اور عاطون نے قبر میں جھک کر آخری بار پھر آئکسیں ذرا سی کھول کر آیک لیج پھولول کی مالا لاش کے اوپر ڈائل تو مردہ لاہا نے آیک بار پھر آئکسیں ذرا سی کھول کر آیک لیج کے لیے عاطون کو دیکھا' اور فورا'' ہی آئکسیں بند کر لیں۔ عاطون جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کو نلیوں' دفوں اور شہنائیوں کی گونج میں مردہ لاہا کو سپرد خاک کر دیا گیا اور دیگر

مقدس رسومات کی ادائیگی میں شام ہوگئی۔

اب عاطون کو اس کی خواب گاہ میں لایا گیا۔ یہ کمرہ انتمائی سادگی اور نفاست سے سیایا گیا تھا۔ دروازے اور کھڑکیوں پر زرد مخملیں پردے پڑے تھے۔ آبنوی پلگ میں ہیرے جواہرات جڑے تھے۔ خواب گاہ میں ہیرے چاندی کے سیّے وان روشن تھے اور فضا میں قتم قتم کی عنبریں خوشبو میں گردش کر رہی تھیں۔ عاطون پلنگ پر پاؤں لاکا کر بیٹھ گیا۔ راہب اعظم گذھپ نے تین بار آلی بجائی۔ دروازے کا پردہ ہنا اور حسین دیو داسیوں کا ایک گردہ سر جھکائے خواب گاہ میں داخل ہوا کی روازے کا پردہ ہنا اور حسین دیو داسیوں کا ایک گردہ سر جھکائے خواب گاہ میں داخل ہوا ہوئے تھی۔ کی ہاتھوں میں زرد گیندے کے پھول تھے۔ کوئی چاندی کی کنوری میں چندن لیے ہوئے تھی۔ کس نے چاندی کی سلخی تھام رکھی تھی۔ ایک ویودای نے شب خوابی کا درد رہیٹی لبان ہوئے۔ ان میں عمدی دیودای نہیں تھی۔ ایک دیودای نے شب خوابی کا درد رہیٹی لبان ہاتھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ عاطون کے پاؤں صندن کے خوشبو دار نیم گرم پائی ہے دھوئے ہاتھوں بر پھیلا رکھا تھا۔ عاطون کے پاؤں صندن کے خوشبو دار نیم گرم پائی ہے دھوئے خامون کے بودای سے دیوداسیوں نے پھول اس کے سرمانے کی تبائے پر شرکھ کر بخور سلگادیے۔ عاطون خاموشی سے معمول بنا بیتھا تھا اور سب کچھ دلچپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک شوخ چیم خاموشی سے معمول بنا بیتھا تھا اور سب کچھ دلچپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک شوخ چیم خاموش سے بوچھا' "عمدی کماں ہے؟ وہ نظر نہیں آرہی؟"

شوخ چٹم دیودای نے نچلا ہونٹ رازداری سے دانتوں تلے داب لیا اور سرگوشی میں تعلیمی انداز میں کہا' ''مقدس اعظم! اسے راہب اعظم گنڈھپ نے روک لیا تھا۔

عاطون سمجھ گیا کہ عسک دیودای کا عاطون کے قریب جانا راہب اعظم گذرہپ کو پند نہیں ہو سکتا ہے ، وہ خود اس پر فریفتہ ہو۔ اس نے کوئی خاص دلچپی کا اظہار نہ کیا اور برے سکون سے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹتے ہی دیوداسیاں سر جھکائے ایک ایک کر کے خواب گاہ سے الٹے یاؤں باہر نکل گئیں۔ عاطون کو محسوس ہوا کہ اسے دوپسر سے لے کر اب تک کھانے کو کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دردارے کے پردے کے عقب سے آواز آئی۔

"مقدس لاما اعظم! بچاری درشن کو حاضر ہوا ہے۔"

یہ راہب اعظم گذشپ کی آواز تھی۔ عاطون نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ راہب اعظم گذشپ پردہ انھا کر اندر افل ہوا محک کر تعظیم کی اور آہت آہت جلا عاطون کے بائک کی پائٹتی کی جانب آکر کھڑا ہوگیا۔ عاطون نے اس کی طرف نگاہیں اٹھائیں تر راہب اعظم بولا "مقدس روح! آپ کو شام کی خوارک پیش کی جاتی ہے۔" راہب اعظم نے آہت سے آئی جائی۔ ایک دیوداس ہاتھوں میں جاندی کا دھا ہوا راہب اعظم نے آہت سے آئی جائی۔ ایک دیوداس ہاتھوں میں جاندی کا دھا ہوا

کورہ لیے اندر آگئے۔ کورہ عاطون کو پیش کیا گیا۔ اس میں بلکے سبر رنگ کا کوئی مشروب نفل راہب اعظم نے کما' "مقدس روح! آپ اپنے پہلے جنم میں بھی یہ مشروب نوش جان کرتے رہے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ یہ مشروب دن میں تین بار آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس مشروب میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو دنیا کے کسی بھی کھانے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی۔ مقدس لاماؤں کی صدیوں سے رہی خوراک رہی ہے۔"

عاطون پہلے ہی گھانے پینے سے بے نیاز تھا۔ اس نے مشروب پی لیا۔ اس کا ذائقہ کی حد تک تلخ تھا۔ دیودای النے پاؤں چلی گئی تو راہب اعظم بولا "مقدس للا اعظم! کل آپ کی خدمت میں آپ کی شریک حیات پیش کی جائے گی 'جس کو راہبول کی مقدس جاعت نے متفقہ طور پر آپ کے لیے چنا ہے۔ اس عورت کا بیاہ کی پچھلے جنم میں آپ کی جس یوی کا ذکر کیا گیا ہے اس کی ساری سے ہوا تھا۔ ہاری مقدس کتاب میں آپ کی جس یوی کا ذکر کیا گیا ہے اس کی ساری نشانیاں اس عورت میں موجود ہیں حضور!"

عاطون نے یوسی دل گلی کے طور پر پوچھ لیا کہ یہ عورت کون ہے؟ راہب اعظم

بولا' "ہمارے پیٹوائے اعظم! اس عورت کا نام رتالی ہے' اور وہ ہمالیہ کی بیٹی ہے۔ اسے

راہروں نے مقدس ہمالیہ کی برفانی گود میں پڑے پایا تھا' وہ گیندے کے پھول سے زیادہ حسین

اور خوشبودار ہے۔ "

راہب اعظم اوب سے گویا ہوا' ''للا اعظم! پچھلے جنم کی یادیں آپ کے اعلیٰ ترین ذہن میں کچھ دھندلی ہو گئی ہیں۔ عظیم پشیوا! آپ شاید بھول گئے ہیں کہ مقدس للا کی بیوی تو ہوتی ہوتی۔ صدیوں سے دیو تاؤل کا بی عظم چلا آ رہا ہے' گر اسے اولاد پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ صدیوں سے دیو تاؤل کا بی عظم چلا آ رہا ہے' کیونکہ موت کے بعد مقدس للا کو دوسرے جنم میں خود ہی شاہی محل میں والیں آتا ہو آ ہے۔

عاطون کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ اس کے استفسار پر راہب گندھپ نے کما' " مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ لاما اعظم کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پچھلے جنم کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ کو بھی خود بخود اس راز کا علم ہو جائے گا۔"

یہ کہ کر راہب گذشپ کورنش بجا لا کر خواب گاہ سے رحصت ہوا۔ اس کے بات کے بعد عاطون نے اس فتم کی تمام نفتول باتوں کو اپنے ذہن سے جھنگ دیا اور پدم باک کے بارے میں سوچنے لگا' مشکل یہ آن بڑی تھی کہ وہ تبت کی سب سے اعلیٰ ترین فضمیت بن بیٹا تھا اور اے وہاں کے سرراہ اعظم کی حیثیت عاصل تھی اور یوں وہ ہمالیہ کی طرف بوش وادیوں کی آوارہ گردی نہیں کر سکنا تھا کہ یدم ناک کی گیصاہ کو تلاش کر سکے' اگر

وہ برفانی وادی کی سیرو ساحت کو جاتا ہے' تو راہموں کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے بس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بھیس بدل کر رات کے وقت محل سے نکل کر برف پوش وادی میں بدم تاگ کی گھاہ کا سراغ لگانے کی کوشش کریں۔

عاطون کی خواب گاہ میں ایک قدم ریت گھڑی تبائی پر مٹمع دان کے پاس ہی رکھی تھی۔ اس میں سے ریزہ رین ریت کی ایک باریک وهار نیج گر رہی تھی۔ جب آوی رات ہوئی تو کھنکا سا ہوا۔ خواب گاہ کے آتش وان میں آگ جل رہی تھی، جس کی وجہ سے فضا ينم كرم تقى عالاتك بابر جارون طرف برف بى برف تقى- عاطون بسرير ريشى كمبل كرون تک کیے لیٹا تھا۔ کھلے کی آواز یر اس نے آہستہ سے آکسیں کھول دیں۔ شمع کی لو و جمعی تھی۔ خواب گاہ میں دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ عاطون خاموشی سے لیٹا رہا' وہ یہ معلوم کرتا ، چاہتا تھا کہ یہ کھٹکا کس شے کا تھا، پھر اس نے ویکھا کہ بالگ مک بالکل سامنے والی لکڑی کی دیوار کا ایک تخت این جگه سے کھسک گیا اور دو زرد بوش انسان اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ککڑی کی گول صندو پی تھی۔ خواب گاہ کے خفیہ دروازے میں وہ ایک کھے کے لیے بالكل ساكت ہو كر كھڑے رہے۔ شايد وہ يہ تىلى كرنا چاہتے تھے كہ لاما سو رہا ہے۔ عاطول انی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ اس نے یمی ظاہر کیا کہ وہ سو رہا ہے، گر وہ نیم وا آ کھوں نے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے خراٹول کی آواز پر دونوں زرد پوش پراسرار آوی دیے پاؤل چلتے اس کے بلنگ کی پائنتی کے پاس آ کر بیٹھ گئے ' پھر جس آدمی کے ہاتھ میں صندو پلی تھی " اس نے اس کا ڈ مکن کھول ویا۔ صندو فی کے اندر سے زرو رنگ کے ایک پتلے سانے نے اپنا چھوٹا سا کھن باہر نکال لیا۔ اس زرد پوش راہب نے صندو پھی کو عاطون کی پائنتی پر الث ویا اور فورا " بی وب یاؤل چلتے خفیہ دروازے سے باہر نکل گئے ان کے جاتے ہی دیوار کا

عاطون نے محسوس کیا کہ اس کی پنڈلی پر سائپ نے ڈس لیاہ۔ اس نے کمبل پر سائپ نے ڈس لیاہ۔ اس نے کمبل پرے ہٹایا تو دیکھا کہ زرد سائپ رینگ کر بھاگنے کی کوشش میں تھا۔ عاطون نے ہاتھ بردھا کر اسے پکڑ لیا۔ زرد سائپ کے منہ سے خون کی تبلی سی لکیر بہہ رہی تھی۔ عاطون نے سائپ کی سسکار نما زبان میں کما' ''دوست! ناحق مجھے ڈسا اور اپنے دانت بڑوالیے۔''

زرد سانپ تو عاطون کے ہاتھ میں لرز اٹھا۔ اس کا چھوٹا سا بھن سمٹ گیا۔ عاطون نے سانپ سے کما' ''کیا تم نہیں جانتے تھے کہ میں مقدس لاما ہوں اور مجھ پر دیو ہاؤں کا سامیہ ہے اور تمہارا زہر کوئی اثر نہیں کرے گا۔''

زرد سانپ نے کیکیاتی آواز میں کما "عظیم لاما! میں نے سات لاماؤں کو وسا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کسی لاما کو سانب کی زبان میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ دو سرن پہلی بات کرتے نہیں دیکھا۔ دو سرن بات یہ ہے کہ کسی لاما کا جسم پھر کا جسم نہیں تھا کہ ڈستے ہی میرے وانت نوٹ جاتے۔" بات یہ ہے کہ کسی لاما کا جسم ان سے مختلف لاما ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کس لیے ڈسنے آئے تھے اور تم اس سے پہلے والے لاماؤں کو کیول ڈستے رہے ہو؟"

سے اور م اس سے پے واسے ماہری ریک میں اور بولا " سمقدس لاما! آپ دلوں کے بھید ضرور جانے زرد سانپ نے اپنا سر جھکا دیا اور بولا " سمقدس لاما! آپ دلوں کے بھید ضرور جانے ہیں۔ " میں آپ سے کوئی بات نمیں چھپا سکتا ' مجھے راہب اعظم گنڈھپ کے حکم سے ہرلاما کے پاس پہلی رات کو بھیجا جاتا ہے گاکہ میں اسے وس دوں۔ میرے وشنے سے لاما مرتا نمیں۔ مجھے خاص جڑی بوٹیاں کھلا کر پالا گیا ہے۔ جس سے میرے زہر میں سے ہلاکت کا عصر نمیں۔ بھیے خاص جڑی بوٹیاں کھلا کر پالا گیا ہے۔ جس سے میرے زہر میں سے ہلاکت کا عصر بہر اگر ہوگیا ہے ' لیکن میں جس مرد کو وس دوں' اس کا جو ہر مردا گلی بھیشہ بھیشہ کے لیے ختم

ہو جہ ہے۔
اب ساری بات عاطون کی سمجھ میں آگئی۔ گنڈھپ نے اسی لیے اسے کما تھا کہ لاما
کی شادی ضرور ہوتی ہے، گر اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی، اتنے میں زرد سانپ بولا
صفور! آپ اصل میں کون ہیں اور آپ نے سانپوں کی زبان کمال سے سیمی تھی۔ کیا میں سے
سوال پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں؟"

وں پوپ ں مرک ہے۔ اپنے دوست اور تممارے دلو آپدم ناگ سے جدا ہوئے ایک عاطون نے کما' "مجھے اپنے دوست اور تممارے دلو آپدم ناگ سے معلوم ہوا ہے کہ پدم ناگ بہیں کہیں برف پوش وادلوں کی کی گھا میں رہتا ہے۔ کیا تم جھے اس کا کچھ پتا جا سکتے ہو؟"

یں رہا ہے۔ بیا سے من بہت ہیں کہ است میں یدم ناگ دیو تا کی ہمیں خوشبو آ جایا درو سانپ کہنے لگا' «عظیم لایا! عام حالات میں یدم ناگ دیو تا کی ہمیں خوشبو آ جایا کرتی ہے 'لیکن ہم نے شا ہے کہ ناگ دیو تا' ان دنوں کسی برفانی چوٹی کی گھاہ میں مراقبے میں ہو تا ہے تو وہ اپنا سانس روک لیتا ہے اور جب ناگ دیو تا سانس روک لیتا ہے اور جب ناگ دیو تا سانس روک لیتا ہے اور جب میں سے خوشبو باہر لکلنا بند ہو جاتی ہے' اس لیے میں دیو تا سانس روک کے تو اس کے جسم میں سے خوشبو باہر لکلنا بند ہو جاتی ہے' اس لیے میں آپ کو یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ پدم ناگ دیو تا کس بیاڑی کی گھاہ میں ہے۔"

آپ تو یہ بتائے سے فاضر ہوں کہ بچم میں ویک میں بیاری کا بیاری کی بیاری کی مرور عاطون ایک پل کے لیے خاموش ہوگیا۔ زرو سانپ نے کم از کم اس بات کی ضرور تھدیتی کر دی تھی کہ بدم ناگ بہیں کسی بہاڑی کی گھاہ میں مراقبے کے عالم میں موجود ہے اگرچہ وہ اس گھاہ یا برف بوش بہاڑی کی نشاندہ کی شمیل کر سکا تھا۔ جب کہ تبت کی بہاڑیوں کا یہ عالم تھا کہ سیکٹوں چھوٹی چھوٹی برف سے ڈھی ہوئی بہاڑیاں آس پاس پھیلی ہوئی کا یہ عالم تھا کہ سیکٹوں چھوٹی جھوٹی برف سے ڈھی ہوئی میاڑیاں آس پاس پھیلی ہوئی تھیں۔ عاطون سوچ رہا آ کہ بدم ناگ کی تلاش میں اسے خود ہی نکلنا ہوگا۔
منہ بر کی خون کو صاف کیا تو زرد سانپ کے منہ بر کی خون کو صاف کیا تو زرد سانپ عاطون نے کپڑے سے زرد سانپ کے منہ بر کی خون کو صاف کیا تو زرد سانپ

نے اپنے سر جھکا دیا اور شکریہ اوا کرتے ہوئے کما' "مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ پدم ناگ کے دوست ہیں تو میں یہ جمارت بھی نہ کرتا۔"

عاطون نے زرد سانپ کے سر پر آہت سے انگلی پھیرتے ہوئے کما' "اس میں تہمارا کوئی قصور نہیں' مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تممارے دانت ٹوٹ گئے۔"

زرد سانپ بولا۔ "مقدس لاما! وانت ایک ماہ بعد نے نکل آئیں گے آگر آپ تھم کریں تو میں پدم ناگ دیو آ کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔"

عاطون کھے سوچ کر کنے لگا 'دکیا تم شاہی کل سے باہر نکل سکو کے؟"

زرد سانپ نے کما' "جھے ان راہبوں نے سیدھا رکھا ہے اور میں ہر لاما کو ڈینے کے بعد اپنے آپ مندر کی مورتی کے عقب میں بنے ہوئے سوراخ میں تھی کر آرام کریا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مخصوص راہب میرے بل کو جالی دار طفتری سے بند کر ویتے ہیں' لیکن میں آپ کے حکم پر ای جگہ سے برفانی وادیوں کی طرف نکل جاؤں گا۔"

عاطون نے کما' دوتم سردی میں تفخر جاؤ گے۔ میں تنہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا'تم اب واپس اپنے بل کی طرف جاؤ۔ پدم ناگ کو میں خود تلاش کر لون گا۔ ہاں ایک بات بتاؤ کہ راہب اعظم گنڈھپ کو کیسے پتا چاتا ہے کہ تم نے جھے ڈس لیا ہے؟"

زرد سانپ بولا' ''راہب اعظم کل صبح کی بمانے آپ کی پنڈل پر میرے ڈسے کا نشان دیکھنے گا۔''

عاطون نے پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا کر کما' ''لیکن میری پنڈلی تو صاف ہے' تمارے دُسنے کا کوئی نشان نہیں بڑا۔''

زرد سانپ نے اوب سے سر جھکایا 'اور بولا' "مقدس لاما! اس سلسلے میں میں کھھ

عاطون نے مسرا کر زرد سانپ کو خواب گاہ سے جانے کی اجازت دے دی۔

زرد سانپ نے جمک کر عاطون کو سلام کیا اور پانگ سے از کر ریٹکتا ہوا خواب گاہ کے اندھیرے کونے میں غائب ہوگیا۔ عاطون کے لیے اپنی پندلی پر سخے سے زخم کے دو نشان لگانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے زرد سانپ سے ویسے ہی اس کا عندیہ معلوم کرنے کے لیے پوچھا تھا، کیونکہ عاطون اپنی مرضی سے جسم کو جب چاہے نرم کر لیتا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی فرغل میں گئے چاندی کے بکسوئے سے اپنی پندلی پر زخم کے دو نضے سے نشان بنا دیے ، اپنی پندلی پر زخم کے دو نضے سے نشان بنا دیے ، جسے وہاں سانپ نے ڈسا ہو اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی ساری توجہ بدم ناگ کے سراغ لگانے کے منصوبے پر مرکوز تھی ، وہ دیر تک اس مسئلے پر غور کرتا رہا۔

صبح ہوئی تو سب سے پہلے راہب گذاہی خواب گاہ میں اجازت لے کر داخل ہوا۔

عاطون کو خواب گاہ کے باہر خاص قتم کی مترنم گھنیٹال بجا کر بیدار کیا گیا تھا عالاتکہ وہ پہلے

ہی سے جاگ رہا تھا۔ راہب گذاہی کے ہاتھ میں صندل طے ٹیم گرم پانی سے بھرا ہوا

طفت تھا۔ اس نے اوب سے عاطون کو سلام کیا اور عرض کی کہ وہ پہلے روز عظیم لاما کے

ہاؤں خود وہلانے کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عاطون خوب سمجھتا تھا کہ وہ یہ فخر کیول حاصل

ہاؤں خود وہلانے کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عاطون خوب سمجھتا تھا کہ وہ یہ فخر کیول حاصل

کرنا چاہتا ہے۔ عاطون پانگ پر پاؤس لاکا کر بیٹھ گیا۔ راہب گذاہی بری احترام سے عاطون

کے پاؤں طشت میں رکھ کر ٹیم گرم پانی سے دھونے لگا عاطون اسے غور سے دکھ رہا تھا۔

گذاہ سے نے بری عیاری سے عاطون کی پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹا کر ریٹمی رومال سے دھونا شروع کیا۔ اس نے گوشہ چٹم سے عاطون کی پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹا کر ریٹمی رومال سے دھونا شروع کیا۔ اس نے گوشہ چٹم سے عاطون کی پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹا کر ریٹمی رومال سے دھونا شروع کیا۔ اس نے گوشہ چٹم سے عاطون کی پنڈلی پر بے ہوئے زخم کے دو نضے سے نقطے دکھ کے دینے کے نشان سمجھ رہا تھا۔ عاطون دل ہی دل میں مسکرا

رات آپ کی باؤں دھونے کے بعد راہب گذھپ نے کما' "مقدس الما اعظم! آج رات آپ کی شادی ہے۔ یہ رسم پچھلے جنم میں اوا ہو چکی ہے۔ صرف آپ کی مقدس بوی کو آپ کے شادی ہے۔ یہ رسم پھیج دیا جائے گا'جو آپ کے ہر آرام و آسائش کا خیال رکھے گی' اور آپ کی خدمت

عاطون نے نقدس آمیز لیجے میں کما' دوہمیں اب پچھلے جنم کے تمام واقعات یاد آ رہے ہیں۔ حاری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔"

رابب گذھی سر جھکائے پانی کا طشت لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رات والی دیوواسیاں خوشبوؤں کے بادل اڑاتی آ گئیں' وہ اپنے جلو میں عاطون تعنی مقدس لاما کو شاہی تمام میں نیم گرم پانی کے جاندن کے تعلق میں مشک و ناف کی لیٹس اٹھ رہی تھیں۔

اسے شاہی مندر کے اسھان پر بھا دیا گیا۔ اب باری باری دربار اور مندر کی اہم فضیتیں آکر عاطون کو حدہ کر تیں۔ اے قیمی شخائف پیش کیے جاتے۔ راہب گذھپ اپی کمینی ہوئی آئکھیں اور علین چرہ لیے عاطون کے بائیں جانب کھڑا تخالف وصول کیے جا رہا تھا۔ صبح کی پوجا کی رسومات ختم ہوئیں، تو عاطون کو واپس خواب گاہ میں بہنچا دیا گا۔ دوپسر کو راہب گذھپ نے اے وہی سبر مشروب پینے کے لیے پیش کیا۔ عاطون نے با ججب کی لیا، کوئکہ اے بقین تھا کہ آگر یہ زہر بھی ہو تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکت دربار کے امراء اور کیونک خواب گاہ میں ہی عاطون سے ملاقات کرنے آتے رہے۔ جب رات ہوگئی تو ایک بار

برایک طرف ہو کرلیٹ گئی۔

کر ایک دو سرے دن سیال کو دیوداسیوں نے جب عسل سے فارغ کیا تو وہ کچھ پریشان اور پہر گھرائی ہوئی موقع پاتے ہی راہب گذھپ کے کمرے کی طرف بھاگ۔ راہب اعظم کرنھپ اس وقت بانس کی پتیوں پر لکھی ہوئی مقدس تحریوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ لاما کی بیوں سیال کو پریشان حالت میں آتے دکھ کر یو تھی کی چنگھر میوں کو ایک طرف رکھا اور بولا' بیوی سیال کو پریشان حالت میں آتے دکھ کر یو تھی کی چنگھر میوں کو ایک طرف رکھا اور بولا'

یہ جملہ گویا بجلی بن کر راہب گذشپ پر گرا۔ ایک لیجے کے لیے تو وہ بت بنا سنجال کے چرے کو جگتا رہا' جس پر بماری صبح کی شگفتی کھلی ہوئی تھی' پھر اس نے اسے اپنی کئیا میں جانے کا تھم ویا' اور کما کہ جب تک وہ نہ کے کٹیا سے ہرگز باہر نہ نگلے۔ راہب گذشپ کو اپنے زرد سانپ کے زہر کے اثرات پر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا۔ یہ زہر اس سے پہلے سات للماؤں کو ناکارہ بنا چکا تھا' پھر اس پر سانپ کے زہر نے اثر کیوں نہیں کیا' جب کہ لاما کی پیڈلیوں پر سانپ کے کا نشان بھی موجود تھا۔ راہب گذشپ کی مجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا' اگر سنجال کے ہاں بچہ پیدا ہوگیا تو یہ لاماؤں کی ہزاروں سالہ پرانی روایات کے خلاف ہوگا' اور لوگ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ملک میں بغاوت بیا ہو جائے گی' اور کی کو آگ لگا دی جائے گی' کیونکہ لوگوں کو ہزاروں سالوں سے یکی یقین دلایا گیا تھا کہ لاما کی بیوی ضرور ہوتی ہے' مگر دیو تا اسے اولاد نہیں دیے'' کیونکہ لاما کو اپنی سوت کے بعد خود ہی دو سرے جنم میں واپس آتا ہو تا ہے۔ دد سری خطرناک بات یہ تھی کہ الما کی اولاد کی بھی وقت تخت کا دعوئی کر مکتی تھی۔ تیسری اور سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ الما کی اراہب گذشپ جس خصوصی عمل کے لیے یہ سب پچھ کر رہا تھا اور آٹھویں لاما کے انظار راہب گذشپ جس خصوصی عمل کے لیے یہ سب پچھ کر رہا تھا اور آٹھویں لاما کے انظار میں تھا اس کی سب سے کہلی شرط ہی یہ تھی کہ لاما کی کوئی اولاد نہ ہو۔

راہب گذرھپ نے خاص قتم کا سرخ رنگ کا چولا پہنا اور صندل کے صندوق میں رکھی ہوئی سونے کی تین کونوں والی چھڑی نکال کر اسے تین بار چوما اور اپنی خواب گاہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ اس کی خواب گاہ محل کے عقبی مندر کے پہلو میں تھی۔ خواب گاہ میں آتے ہی اس نے اندر سے دروازہ بند کیا' اور مشرقی دیوار کے بھاری بردے کے پیچھے ب اوے ایک خفیہ زینے سے اترنے لگا' وہ ایک اندھیری سرنگ میں آگیا۔ جو پھرکی دیوار، ب سے بہاڑی میں کھودی گئی وہ اسے ایک تاریک کو تحری میں لے گئی۔

پر عاطون کو مشروب دیا گیا۔ اس کے بعد دیو داسیاں مقدس لاما کو شب خوابی کا عسل دیے آ گئیں۔ عسل کے بعد انہوں نے عاطون کے جمم کو عطریات میں بسایا اور شب خوابی کی پوشاک دے کر چلی گئیں۔ دیودای عمیک ان میں اس روز بھی نہیں تھی۔

عاطون کو اپنی ان دیکھی ہوی کا انظار تھا۔ خواب گاہ میں عود و عزر کی ممک ہی ہوئی سے سے حافون کی روشی خواب آلود تھی۔ آتشدان میں چندن کی لکڑیاں جل رہی تھیں۔ عاطون پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھا پدم ناگ کی گھاہ کے سراغ لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ خواب گاہ کا طویل زرد و مخلیں پردہ ایک طرف بٹا اور ایک دراز قد لمے ساہ بالوں والی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عاطون کو قالین پر سجدہ کیا پھر آہت سے اسمی اور نظریں جھکائے قدم قدم چلتی عاطون کے پلنگ کے پاس آکر دوزانوں ہو کر فرش پر بیٹھ گئی۔ عاطون سجھ گیا کہ بھی اس کی بیوی ہے۔ گلے میں یاقوت کی سرخ بالا تھی۔ کانوں میں زمرد کے بندے چمک رہے تھے اور ماتھ پر زعفران کا مرکا لگا تھا۔ ساہ لمبے بال کر سے بیٹس کر قالین پر ڈھر ہو رہے تھے۔ عاطون نے اس کے شانے پر آہت سے ہاتھ رکھا اور بھسل کر قالین پر ڈھر ہو رہے تھے۔ عاطون نے اس کے شانے پر آہت سے ہاتھ رکھا اور بھسل کر قالین پر ڈھر ہو رہے تھے۔ عاطون نے اس کے شانے پر آہت سے ہاتھ رکھا اور کہا۔

"مقدس روح عظیم مجھے آپ کی بیوی ہونے کا فخر حاصل ہوا ہے ' میں آج ہے ۔ " آپ کی باندی ہوں۔ دیو آگوں نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے چنا ہے۔"

عاطون نے آبنا ہاتھ پیچھے تھینج کیا اور سنجال سے کما' دہمیں تمہاری وفاواری پر پورا پورا یقین ہے' کیکن اس وقت ہم تمائی چاہتے ہیں' تم دوسرے کرے میں جا کر سو سکتی ہو۔''

ان الفاظ کا عاطون کی زبان سے نکلنا تھا کہ اس عورت کا جہم برگ آوارہ کی طرح کم کہا ہے۔ کالون کی طرح کیانے لگا۔ آنکھوں سے آنبووں کی جھڑی جاری ہوگئ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ عاطون بریشان سا ہوگیا کہ کمیں اس عورت کی موت واقع نہ ہو جائے۔ سنجال نے اپنا سر عاطون کے قدموں پر رکھ دیا اور گلوگیر آواز میں فریاد کی۔

"مقدس روح عظیم! مجھے یہ سزا نہ دیں۔ مجھے پہلی رات اپنے بلنگ سے نہ اناریں۔ نہیں تو میرا اگلا جنم کتیا کا ہوگا اور میں جنم جنم بھنکتی پھروں گ۔ مجھ پر رحم کریں۔ مقدس روح عظیم مجھ پر رحم کریں۔ مجھے آج کی رات نہ وحتکاریں۔"

عاطون عجیب مصیبت میں بڑگیا وہ ایسا نہیں چاہتا تھا گر اس عورت کی آہ فریاد سے مجبور ہو کر اس نے اسے بلنگ پر ایک طرف ہو کر بڑے رہنے کی اجازت دے دی۔ سنجال نے وفور مسرت سے عاطون کے پاؤل پر اپنا سر رکھ دیا اور اس کے بائیں جانب بلنگ

گذشپ نے پھروں کو رگڑ کر آگ کی چنگاری سے کونے بیں گئی شمع روش کی۔
اس دھیمی شمع کی روشی بیں پھرلی دیوار کے ابھرے ہوئے کونے نظر آنے لگے۔ یہ ایک بہت ہی اہم ترین جگہ تھی۔ اس خفیہ کو تھری کے وسط بیں پھر کی چوکی پر ہرن کی کھال پر کسی ہوتی بڑے سائز کی ایک کتاب بند پڑی تھی۔ کتاب کی جلد پر بھی ہرن کی کھال منڈی تھی، جس پر خون سے انسانی ہاتھ کا نشان لگا تھا۔ یہ کتاب لما ندہب کی روایت کے مطابق دس ہزار سال پرانی تھی اور اسے ہمالیہ کی بلند ترین برف پوش چوٹیوں پر رہنے والے لافانی اور نروان پانے والے لاماؤں کی روحوں نے مل کر تخریر کیا تھا۔ اس کتاب کے بارے میں فوٹی بات یہ تھی کہ اس کی تخریر کسی کو بظاہر دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن جب کوئی براا خاص بات یہ تھی کہ اس کی تخریر کسی کو بظاہر دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن جب کوئی براا خاص بات یہ تھی کہ اس کی تخریر کسی کو بظاہر دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن جب کوئی براا خاص بات سے شین بار ممیں کرنے کے بعد خاص اشلوک کا ورد کر کے کوئی بھی بات دل میں لا کر کتاب کو کھوتا تھی تو اے اپنے سوال یا خواہش کا جواب کھا ہوا مل جا تھا۔

راہب گذھپ اس برامرار طلسی کتاب کے سامنے دوزانوں ہو کر بینے گیا۔ اس نے آکھیں بند کر لیں اور مقدس اشلوک کا ورد کرنے لگا۔ سات بار اشلوک کا ورد کرنے کے بعد اس نے آکھیں کھول کر طلسی کتاب کے عقب میں دیوار پر بنے ہوئے آگی دیو کی علامت کو دیکھا اور ہاتھ باندھ کر کھا' "مقدس دیو آ! میں نے سات برس تک تیرا چلہ کیا۔ تیرے نام پر ایک سو ایک عورتوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ اب جبکہ تمارے قدیم ترین عمل کے مطابق آٹھواں لاما تلاش کرنے میں بھی کامیاب ہوگیا ہوں اور میں آخری عورت کی قربانی بھی تمارے حضور پیش کرنے والا تھا تو اچاتک مجھ پر انکشاف ہوا ہے کہ اس لاما کے قربانی اندر کوئی غیر معمولی طاقت ہے۔ جس کے باعث اس پر ہمارے مقدس زرد سانپ کے زہر کا الذر کوئی غیر معمولی طاقت ہے۔ جس کے باعث اس پر ہمارے مقدس زرد سانپ کے ورق النے لگا ہوں۔ میری راہنمائی کرنا۔

یہ کمہ کر راہب گذھپ نے آنکھیں بند کر لیں اور مزید سات بار اشلوک کا ورد کیا اور پھر تین بار طلسی کتاب کی جلد کو سونے کی چھڑی سے چھوا اور کتاب کو کھول کر دیکھا۔ اس کے سامنے جو صفحہ آیا اس پر قدیم ترین تبتی زبان میں درج تھا۔

وگنڈھپ! تم اپنے امر جیون کے عمل کے آخر میں آکر دھوکا کھا گئے ہو۔ تم جس مخص کو لاما کا ہم شکل بناکر لائے ہو۔ اس کی طاقت کا تم اندازہ نمیں لگا کتے۔ اس کا ادنیٰ سا مجوت تہمیں یوں ملے گاکہ جس زرد سانپ کو تہمارے آدی لے کر اس پراسرار اور غیر معمولی طاقت کے آدمی کی خواب گاہ میں گئے تھے۔ اس کے دانت ٹوٹ چکے ہیں کو نکہ اس

راسرار شخص کا جمم اس وقت جُمان سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس شخص کا اصلی نام عاطون ہے۔ اس سے زیادہ مجھے زبان کھولنے کی اجازت نہیں۔ ہاں تمہیں مشورہ دے سکنا ہوں ، جس زرد سانپ کو تم نے لاا کو ڈسنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کو ہلاک کر کے اس کے مردہ کلاوں کا عرق نکالو اور اس کے دو قطرے عاطون کی ناف میں گرا دو۔ اس سے اس کی غیر معمل کا واقت عارضی وقفے کے لیے معمل ہو جائے گی ، تم اس دوران میں اسے ہلاک کر کے اس کا کتا ہوا سر مقدس مالاب میں بھیئنے میں کامیاب ہوگئے ، تو تم اپنے عمل میں کامیاب ہو بھو گئے ، اور تمہیں بھشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اس کام کے لیے لاما عاطون کی یوی سنجال کو نہیں ، بلکہ دیوداس عمیک کو استعمال کرو۔ صرف وہی سے کام کر سکتی ہے ، کیونکہ لاما عاطون اسے پند کرتا ہے۔ اس کلی کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں تمہیں پچھ نہیں عاطون اسے پند کرتا ہے۔ اس کھیل کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں تمہیں پچھ نہیں عاطون اسے پند کرتا ہے۔ اس کھیل کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں تمہیں پچھ نہیں عاطون اسے گئا ما سکتا۔ "

اس کے آگے طلسی کتاب کے اوراق خالی تھے۔

راہب گذشپ یہ تحریر بڑھ کر ششدر سا رہا گیا۔ اس کے وہم میں بھی بھی بھی خیال نہیں آ سکنا تھا کہ اپنی طلسی طاقت سے اس نے جس اجنبی اور احتی سے مسافر کو لامائی شکل دے کر اسے مقدس لاما بنایا تھا' یو اس زبردست طاقت کا حامل ہوگا اور وہی اس کے منصوبے کی راہ میں سب سے بری رکلوٹ بن جائے گا' لیکن اب وہ مجبور تھا کہ طلسی کتاب کی ہدایات پر عمل کرے' کیونکہ وہ امر جیون لینی بھشہ کے لیے غیر فانی ہو جانے کا خطرناک اور سب سے بردا عمل کر رہا تھا اور اس عمل کی شرط کے مطابق آٹھویں لاما کے سرکو کاٹ کر مقدس اللہ شی رات کے وقت چھیکنا ضروری تھا۔ راہب گذھپ نے تمام مراحل کے کر مقدس اللہ شی رات کے وقت چھیکنا ضروری تھا۔ راہب گذھپ نے تمام مراحل کے کر مقدس آئی تھا کہ یہ مشکل اس کے مائے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس خطرناک عمل کے بس آخری مرحلہ باتی تھا کہ یہ مشکل اس کے مائے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے تماب کو بند کر کے تین بار اس کو بوسہ دیا اور اٹھ کر مائے گل گل۔

راہب اعظم گذھپ نے اپنے کمرے میں آتے ہی راز دار اور چیتی دوست دیودای عمد کا و طلب کیا۔ عمد کا فے آتے ہیں گذھپ کو جھک کر سلام کیا اور ہاتھ بائدھ کر کھڑی ہوگئ کیونکہ وہ راہب گذھپ کی روحانی یا طلسی طاقت سے بے حد خوفزدہ میں۔ گذھپ نے مسکرا کر عمد کا کو دیکھتے ہوئے اسے زریں چوکی پر بٹھایا اور خود سامنے مند کئے تخت پر بیٹھ گیا۔ عمد کا کو معلوم تھا کہ گذھپ امر جیون لینی غیر فانی زندگی کے فی خطرناک عمل کر رہا ہے اور عمد کا اس کی واحد رازدار تھی کیونکہ گذھپ نے خطرناک عمل کر رہا ہے اور عمد کی اس کی واحد رازدار تھی کیونکہ گذھپ نے عمد کا کی جمی کی

مهان اتارنے کے لیے چل دیا۔

سنجال اپنی کو تحری میں بند تھی۔ اسے گندھپ کے خونی عزائم کی کچھ خبر نہیں تھی ا وہ تخت پر سند لگائے نیم دراز سوچ رہی تھی کہ گندھپ نے اسے یہاں کس لیے بند کر دیا ہے کوہ اس شش و پنج میں تھی اور دو سری طرف راہب گندھپ آستین میں تیز دھار خنجر چھیائے نیم روشن خفیہ راستے سے سنجال کی کو تھری کی طرف براھ رہا تھا۔

اچانک جیسے کو تھری کے کونے میں سفید نورانی روشی کا دائرہ سا ابھر آیا۔ سپال ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آئکھیں محکی باندھے کونے میں ابھرتی روشی کے دائرے کو دکھی ربی تھیں۔ جہال اب ایک گول چرہ نمودار ہوگیا تھا' اگرچہ چرے کے نقوش دھندلے تھے' لیکن سپال نے اسے فورا" بھپان لیا۔ یہ مرے ہوئے لاما کا چرہ تھا۔ سپال جلدی سے اٹھ کر مجدے میں گر بڑی۔ اسے مردہ لاما کی روح کی آواز آئی۔

"سنجال! گذشپ تجھے قل کرنے آ رہا ہے۔ یہاں سے جان بچاکر بھاگ جا۔"

سنجال چونک اتھی۔ لاما کی روح پھر مخاطب ہوئی۔" یہ سوچنے کا وقت نہیں۔ میرے جاتے ہی یہ دیوار کھل جائے گی۔ تو یہاں سے فرار ہو جانا۔ گذشپ تجھے موت کے گھانہ الارنے کے لیے پہنچنے ہی والا ہے۔" اس کے ساتھ ہی لاما کی روح کا چرہ اور روشنی کا دائرہ خاب ہوگیا، پھر دیوار میں ایک وروازہ بن گیا۔ سنجال گھرا گئی تھی۔ اس نے کونے میں رکھا ہوا پوسٹین کا لمبا چفہ اٹھایا اور کو ٹھری کے طلعی دروازے میں سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی دروازہ غائب ہوگیا، اور دیوار بن گئی۔ سنجال نے دیکھا کہ وہ شاہی محل اور شائی خانقاہ کی حدود کے اندر نہیں ہے، بلکہ ایک ایک وادی میں کھڑی ہے جمال اس کے جاروں جانب بلند میاڑیوں کی برف یوش ڈھلائیں اور گری کھڈیں ہیں۔ سنجال نے یوشین کا اور ویوار بن کی برف یوش ڈھلائیں اور گری کھڈیں ہیں۔ سنجال نے یوشین کا اور ویوار بن کی برف یوش ڈھلائیں اور گری کھڈیں ہیں۔ سنجال نے یوشین کا اور ویوار بانب بلند میاڑیوں کی برف یوش ڈھلائیں اور گری کھڈیں ہیں۔ سنجال نے یوشین کا

ادھر گذشی نے سنجال کی کوٹھری کے پاس آ کر دائیں بائیں دیکھا' جب اے اطمینان ہوگیا کہ کوئی اے نہیں دیکھ رہا تو کوٹھری کا آلا کھول کر جلدی ہے انہ داخل ہوگیا۔

کوٹھری میں عمع روش تھی' گرید دیکھ کر اس کے پاؤل تلے سے زمین نکل گئی کہ کوٹھری خلل پڑی تھی۔ سنجال وہاں پر نہیں تھی۔ باہر آل لگا تھا پھر سنجال کہاں چلی گئی۔ اس نے تلاثی لی تو معلوم ہوا کہ سنجال کا اوبی چند وہاں نہیں ہے' وہ چند کی کر کس طرف سے فرار ہوئی ہے؟ کیا کمی نے اس کے لیے آلا کھول دیا تھا؟ گرید سے ممکن ہو سکتا ہے کہ فرار ہوئی ہے؟ کیا کمی نے اور کی تھی؛ لیکن عصر کو لاما کی بیوی بننے اور کیسٹری جوانی اور بھیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے خواب ویکھ رہی ہے' وہ اپنے پاؤں پر کلماڈا

چغہ پین کر سر ڈھانیا اور ایک طرف تیز تیز چلنے گئی۔

خواہش میں کہ وہ پیشہ پیشہ کے لئے جوان اور حیین بن کر زندگی گزارے۔
گزشپ نے قدرے آگے کو جھک کر عمیکا کو دھیمی دھیمی آواز میں تمام
صورت حال سے آگاہ کیا۔ عمیکا کے چرے پر تردد اور چرت کے اثرات تھے۔ اسے یہ
تو احساس تھا کہ لاما عاطون اس کو محبت بحری نگاہوں سے دیکھتا ہے 'لیکن یہ بات اس کے وہم
و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ آئی زبردست طاقت کا مالک ہے کہ جس کی تقدیق پراسرار
کتاب کے دیو ماؤں نے بھی کر دی ہے۔ اس نے گذھپ سے اس فدشے کا اظمار کیا کہ
اگر کی طرح عاطون لاما کو ذرا سا بھی شک ہوگیا تو وہ گنڈھپ اور عمیکا میں سے کی کو
زندہ نہ چھوڑے گا۔ گذھپ اٹھ کر شمانے لگا۔ اس نے عمیک کی طرف بلٹ کر کما۔ ''کیا

سانپ کا عرق وے کر عاطون کے پاس بھیجوں گا تو تم بھی ناکام نہیں ہوگ۔" عمیکا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، "مماراج! میں آپ کی واسی ہوں، آپ جیسا کہیں گے دیبا ہی کروں گی۔ آپ کی روحانی طاقت میرے ساتھ ہوگ۔ آپ تھم کریں کہ مجھے کب عاطون لاما کے باس جانا ہوگا۔"

تم میری روحانی طاقت سے واقف نہیں ہو؟ کیا تم نہیں جانتیں کہ جب میں تہیں زرو

گنڈھپ نے عمیکا کو بتایا کہ سنجال کا ہلاک کیا جانا ضروری ہوگیا ہے۔ دمیں آج رات یہ کام خود کروں گا۔ اس کے بعد زرد سانپ کاعرق تیار کر کے تہیں دوں گا، جس کے دو قطرے تہیں موقع پاکر عاطون لاما کی ناف میں گرانے ہوں گے۔"

تم آج رات سنجال کی جگہ عاطون لاما کی خواب گاہ میں جاؤ گی، اگر وہ سنجال کا پو چھے تو کمہ دیتا کہ وہ بیار ہوگئی ہے اور اب تم اس کی بیوی ہو۔

"جو محم عظیم گذھب!" عسکا نے سرچماکر کما۔

راہب اعظم گذھپ نے عمد کا کونئی پوشاک پہن کر بن سنور کر تیار ہونے کا کھم دیا اور خود سب سے پہلے خاتفاہ کی مورتی والے استھان کے پاس آگیا۔ اس کے لباس کے اندر ایک تلوار چھپی ہوئی تھی۔ مورتی کے بیچھے وہ بل تھا۔ جس میں زرد سانپ آرام کر رہا تھا۔ گذھپ نے ایک خاص قتم کی آواز تکالی۔ زرد سانپ اس آواز پر لگا ہو تا تھا۔ آواز کے تحرک کو محسوس کرتے ہی وہ رینگتا ہوا بل سے باہر آگیا۔ جونمی وہ بل سے باہر نکلا تلوار کا ایک بھرپور وار اس پر پڑا اور اس کے وہ کلڑے ہوگئے۔ گذھپ نے وار کر کے زرد سانپ کے کئی کلڑے کر دیکے پھر ان کرول کو رومال میں باندھ کر اپنے ججلہ خاص میں آگیا۔ یہاں آگر اس نے ایک بانڈی میں پانی ڈال کر سانپ کے کلڑے اس میں رکھے اور ہانڈی بلکی آئی ترک رہے کہ اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ سنچال کو موت کے پر رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ سنچال کو موت کے بید وہ سنچال کو موت کے بید وہ سنچال کو موت کے بار رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ سنچال کو موت کے بید وہ سنچال کو موت کے بید وہ سنچال کو موت کے بید دہ سنچال کو موت کے بید دہ سنچال کو موت کے بید وہ سنچال کو موت کے بید وہ سنچال کو موت کے بید دہ سیس سند کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد دہ سنچال کو موت کیا ہونے کے بید دہ سنچال کو موت کے بی کھرانے کا بید دہ سنچال کو موت کے بید دیانگا کیا گلائے کیا ہونے کے بید دہ سند کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بید دہ سنچال کو موت کے بید دیانگا کیا گلائے کیا ہونے کیا کہ کونے کیا کیا گلائے کیا گلائے کیا گلائے کیا کہ کان کیا گلائے کر ان کا کہ کان کیا گلائے کر دیا۔ اس کان کیا گلائے کیا

نہیں چلا عتی کو مکد اس کے راب کے پورا ہونے کے لیے سخال کی موت لادی شرط ہے۔ ہے۔

گڈھپ پریٹان ہو کر دہاں سے نکل کر عمد کا کے کمرے کی طرف دوڑا۔ عمد کا بانے کے آئینے کے سامنے بیٹی باؤ سکھار میں معرف تھی۔ گڈھپ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا' وہ اس پر سنجال کی گشدگی کا انکشاف کرتے کرتے پچھ سوچ کر رک گیا۔ عمد کا اس کی نگاہوں کی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے ہوئے۔

"مماراج! کیا بات ہے؟ آپ کھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں؟"

گنڈھپ نے مسراتے ہوئے عمدی کے ساہ لیج خوشبودار بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا 'دبس تہیں ایک نظر دیکھنے کو چلا آیا تفا۔ ٹھیک ہے تہیں خوب بن سنور کر آدھی رات سے پچھے پہلے عاطون لاماکی خواب گاہ میں بھیج دیا جائے گا' عرق کی چھوٹی شیشی تہیں کل طے گا۔

گنڈھپ تیزی سے بلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ عمد کا کے دل میں ہاکا ساشہ ابھرا اللہ میں آئینے میں اپنی من موہنی صورت دیکھ کر وہ بھشہ کے لیے جوان رہنے کے تصور میں کم ہوگئی۔

اس وقت دن و هل رہا تھا، گر فضا میں دھند چھائی تھی اور لگا تھا کہ برف گرے گی۔ گندهپ اس وقت اپنے محافظ خاص کی کثیا میں گیا اور اسے رازداری سے جایا، ''سنوا دیوداس سخال جو لاما کی بیوی بن چکی ہے، فیتی اور مقدس جوا ہرات چرا کر شاہی محل سے فرار ہو چکی ہے۔ تم فورا "خاص محافظ دستہ لے کر اس کی تلاش میں نکل جاؤ۔ خروار یہ راز سوائے تم اور تمہارے دستے کے سات آدمیوں کے سواکسی پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ سخال کو گرفتار کر کے یمال لانے کی ضرورت نہیں' وہ آس پاس کی بیاڑیوں میں کمیں چھی ہو گئ وہ جمال ملے اسے وہیں موت کے گھاٹ انار کر اس کا سر تھلے میں ڈال کر میرے پاس کے آنا' اور اگر تم ناکام لوٹے تو اس کی جگہ میں تمہارا سرکاٹ ڈالوں گا۔

گنڈھپ کے محافظ خاص سارنگ نے گنڈھپ کے پاؤں چھو کر کما' ''عظیم گنڈھپ! سنجال فاسربست جلد آپ کی خدمت میں پنچا دیا جائے گا۔

سارنگ نے ای وقت اپنے ساتوں خفیہ سیابیوں کو تیار کیا اور برفانی وهند میں گھوڑوں پر سوار ہو کر تبت کی برف پوش وادی میں نکل کھڑے ہوئے۔

عاطون ان تمام انقلابی اور خونین تبدیلیوں سے بالکل بے خرایے محل کی خواب گاہ میں بانگ پر میم وراز تھا۔ عاطون کو دیووای عمیکا کا خیال آ رہا تھا۔ اس روز کے بعد

عاطون نے عمد کا کی جھلک تک نہیں کیمی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک مدت وراز کے بعد کمی عورت کی زلف کا امیر ہوگیا ہے، وہ اس تجربے سے بھی گزرتا چاہتا تھا۔ وراز کے بعد کمی عورت کی زلف کا امیر ہوگیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ گذھپ ایک گرا اور کن حض ہے اور اس کے خلاف کوئی علمین سازش کر رہا ہے۔ خطرناک محض ہے اور اس کے خلاف کوئی علمین سازش کر رہا ہے۔

سرب یو نمی رات ہوگئی اور راہب گذھپ عاطون کے لیے خاص مشرب لے کر آگیا۔
دیوداسیاں کورنش بجا کر رخصت ہوگئیں۔ گذھپ کے چرے پر معنی خیز مسکراہٹ رقصال
تھی۔ عاطون بھی خاموثی سے گذھپ کے پراسرار چرے کو تک رہاتھا۔ گذھپ کے ول
میں آگرچہ عاطون لاماکی غیرفانی طاقت کا احساس تھا، لیکن چرپ پر اس طرح کا کوئی تاثر نہیں
تھا۔ گذھپ کو غارکی مقدس کتاب کے دیو تاؤں پر اعتقاد تھا اور اسے اپنی کامیابی کا بھرپور
نقلہ

عاطون کے ساتھ گنڈھپ نے سلطنت اور خانقاہ کے امور کے بارے میں پچھ بائیں کیں اور اسے مشروب بلا کر الٹے قدم چلنا ہوا واپس سکیا۔

یں دور سے روب پی پیر عاطون لاما کو دیوداسیاں شاہی جمام کے لے گئیں۔ اس نے مطریات معمولی کے مطابق صندل اور عطریات ملے نیم گرم پانی سے عسل کیا اور اس نے عطریات میں بی شب خوابی کی پوشاک بین لی تو اسے مسمری تک پنچا کر اس کے پاؤں چھو کر کورنش بحالاتے ہوئے چلی گئیں۔

آدھی رات سے کچھ پہلے عاطون اٹھ کر کھڑی کے پاس گیا۔ پردہ ہٹا کر کھڑی کھول کر باہر دیکھا، باہر اندھری رات میں برف گر رہی تھی۔ عاطون کو ایک بل کے لیے بھی مردی محسوس نہ ہوئی، طالانکہ باہر قیامت کی سردی تھی۔ اس کو اپنے پیچھے کس کے ریشی لباس کی سرسراہٹ اور جواہرات کی لڑیوں کی تھکھناہٹ می سائی دی۔ اس نے بیٹ کر دیکھا۔ عاطون کو اپنی آتھوں پر اعتبار نہ آیا۔ خواب گاہ کی دھیمی شمع کی خواب آبود روشن میں مسمری کے پاس دیوداسی عصیکا ہاتھ باندھے، سر جمکائے کھڑی تھی۔ عاطون کے دل کی امید بر آئی تھی۔ اس کی محبوبہ اس کے سامنے سولہ سکھار کیے کھڑی تھی، وہ آہتہ آہستہ وقار کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ عصیکا نے اپنی سرگیس آتکھیں اٹھا کر عاطون کو دیکھا، وہ جانتی تھی کہ عاطون اصل لاماؤں کی نسل سے نہیں ہے، اور یہ مرے ہوئے لاما کا دو سرخ بنمی نہیں ہے اور یہ مرے ہوئے لاما کا دو سرخ بنمی نہیں ہے اور یہ مرے ہوئے لاما کا دو سرخ بنمی نہیں ہے اور یہ مرے ہوئے لاما کی شکل دے وی گئی ہے۔ عسک کو یہ بھی نہیں ہے اور یہ مقدس بالاب میں ہے۔ عسک کو یہ بھی ہیشہ کی جوانی حاصل کر لے ساتھ ساتھ عسک بھی ہیشہ کی جوانی حاصل کر لے گڑا دیا جائے گا، اور پھر گزدھپ کے ساتھ ساتھ عسک بھی ہیشہ کی جوانی حاصل کر لے گڑا دیا جائے گا، اور پھر گزدھپ کے ساتھ ساتھ عسک بھی ہیشہ کی جوانی حاصل کر لے گڑا دیا جائے گا، اور پھر گزدھپ کے ساتھ ساتھ عسک بھی ہیشہ کی جوانی حاصل کر لے گڑا دیا جائے گا، اور پھر گزدھپ کے ساتھ ساتھ عسک بھی ہیشہ کی جوانی حاصل کر لے

176

ہوک بیاس سے وہ بہت جلد وم توڑ جائے گی۔ یمی سوچ سوچ کر اس کا ول بیٹما جا رہا تھا۔ بوک بیاس سے وہ بہت جلد وم توڑ جائے گا۔ یمی سوچ سوچ کر اس کا ول بیٹما جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں مرحوم لاما کا تصور کیا اور اس سے مدد کی دعا مانگی، لیکن لاما کا چرہ پھر اس نے دکھائی نہ دیا۔ اس خیال آیا کہ روحیں، دنیاوی معاملات میں ایک خاص حد شک بی اے دکھائی نہ دیا۔ اس سے آگے انہیں کوئی افتیار حاصل نہیں ہو یا۔ سنجال دیو آؤل کو دفل دے سکتی ہیں۔ اس سے آگے انہیں کوئی افتیار حاصل نہیں ہو یا۔ سنجال دیو آؤل کو

یاد برس کا دی۔

یونی تخشرتے ہوئے خوف کے عالم میں اس نے رات برفانی غار میں ہی کا دی۔

مبح کی روشنی پھیلی تو اس نے غار کے دہانے پر آکر باہر دیکھا تو چاروں طرف برف ہی

مبح کی روشنی پھیلی تھی گرا اب برف گرنا بند ہوگئی تھی۔ سنجال کو گنڈھپ کے محافظ ساہیوں کے

برف پھیلی تھی گرا اب برف گرنا بند ہوگئی تھی۔ سنجال کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ سنجال کا

آنے کا دھرکا لگا تھا۔ چنانچہ اس نے نشیب میں شال کی طرف چلنا شروع کر دیا۔

ہیمین ان وادیوں سے دور منگولیا کے سرحد کے قریب گزارا تھا اور وہ اس علاقے سے اتن

والف نہیں تھی۔ بندرہ سال کی عمر میں اس کا باپ اسے چند سکوں کے بدلے راہموں کی

والف نہیں تھی۔ بندرہ سال کی عمر میں اس کا باپ اسے چند سکوں کے بدلے راہموں کی

فانقاہ میں چھوڑ گیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک وہ مختلف راہموں کی منظور نظر بنتی گذھپ

تک پینچی تھی اور اسے خانقاہ کی صدود سے باہر نگلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان بہاڑیوں کو

تک بینچی تھی اور اسے خانقاہ کی صدود سے باہر نگلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان بہاڑیوں کو

اس نے خانقاہ کے برآمدوں اور کھڑکیوں میں سے ہی دیکھا تھا۔

اں جو اس کے معادی کے اسے جان کے لالے پڑے تھے تو وہ منہ اٹھائے ٹمال کی طرف نرم ابنے بیل اب جب کہ اسے جان کے لالے پڑے تھے تو وہ منہ اٹھائے ٹمال کی کاٹ تھی۔ بچال نرم برف میں بذلیوں تک وصنی چلی جا رہی تھی۔ ہوا میں کوار کی کاٹ تھی۔ بچال نے پوسٹین کی فرسے اپنے آدھے چہرے اور سرکو ڈھانپ رکھا تھا وہ کوہ ہمالیہ کی ہدیوں کو جا دینے والی سروی کی عادی تھی۔ اس کے باوجود وہ یوں تن تنا برف کی واویوں میں پہلے کہی نہیں نکلی تھی۔ چلتے وہ دو بہاڑی تودوں کے درمیان میں آگئ اور ایک تودے کے پہلوے اس کے قدموں کی باقاعدہ ایک بگذندی می بنتی جا رہی تھی 'جو اسے گرفار کردانے بہلوے اس کے قدموں کی باقاعدہ ایک بگذندی می بنتی جا رہی تھی 'جو اسے گرفار کردانے کے لیے کافی تھی 'وہ اس نشان کو منا بھی نہیں سکتی تھی۔ رات بھر کی گری ہوئی گازہ برف نرم تھی اور تیز ٹھنڈی ہوا میں اسے شام کے وقت جا کر کہیں سخت ہونا تھا۔ چڑھائی کے بعد نرم تھی اور شدید سردی کا بحر برفانی ڈھلان آگئی۔ چلنے سے سنجال کے جم میں پچھ صدت آگئی تھی اور شدید سردی کا ادبی برفی سے دیا تھی کہ جمال گذھپ کے ادبی برفیل کے بیاں بیا بیا تھا کی سرورت تھی کہ جمال گذھپ کے ادبی از کی ای بین بھی کے جمالی گذھپ کے ادبی برفیل کی میں بین بھی کہ جمال گذھپ کے آدی اس بو آیا تھا کین اسے کسی الی جگد بناہ لینے کی ضرورت تھی کہ جمال گذھپ کے آدی اس بو آیا تھا کین اسے کسی الی جگد بناہ لینے کی ضرورت تھی کہ جمال گذھپ کے آدی اس بو آیا تھا کی برخی سکے۔

گ۔ اس کے بلوجود اسے اس وقت عاطون پر برا ترس آیا 'وہ اس کی غیر فانی طاقت سے بھی آگاہ تھی' مگر عمیکا کو یقین تھا کہ دیو آؤں کی مدد سے عاطون کی بے پناہ غیر فانی طاقت زائل کر دی جائے گی۔

ں کر دی جائے گی۔ "عمد کا اللہ قتی دیر کمال تھیں؟ پہلے کیوں نہ ہمارے پاس آئیں۔ ہمیں تم پند

عمد کا نے اوب سے کہا' 'دعظیم پیٹواا میں تو آپ کی باندی ہوں' حب ہے آپ کو دیکھا ہے' تب سے آپ کی سیوا کرنے کو بے تاب تھی' لیکن سیحال مجھ پر بازی کے اب وہ بیار ہوگئی ہے اور راہب اعظم نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ میں اب بیشہ بیشہ کے لیے آپ کی باندی ہوں۔"

عاطون بہت خوش ہوا' وہ بھی ہی چاہتا تھا' اس نے عسی کو برے احرام کے ساتھ بھایا اور اس سے پار محبت کی باتیں کرنے لگا۔ عاطون اس فتم کی گفتگو کہ تقریبا" بھول ساگیا تھا' لیکن اس کے دل کے کمی کونے میں وحثی بھارہ کا دھیما سا برتو اب بھی باتی تھا' مر عمدی سننی خیز بی ہوئی تھی۔ عاطون کی طرف سے متوقع کمی بھی بات سے پہلے عمدی نے بردی مکاری سے اپنا سر عاطون کے قدموں پر رکھ دیا اور معذرت طلب لیج میں کہا کہ ایک دن کے لیے اسے معاف کر دیا جائے۔ عاطون سمجھ گیا۔ اس نے عمدیا کو تعلی دی اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگا۔

تبت کی سردی سے تعظمرتی ہوئی وادی رات کے بخ اندھرے میں گم تھی۔ برف مسلسل گر رہی تھی۔ ہوا سیٹیال بجاتی برفلن تووں اور نیلوں سے سر پنجتی گزر رہی تھی۔ عین اس وقت بدنھیب سیخال اپنی جان بچانے کے واسطے دور ایک برفانی تودے کے غار میں کھومتی وکی بیٹھی تھی۔ خانقاہ سے فرار ہونے کے بعد وہ برف پوش گھاٹیوں اور نیلوں میں گھومتی رہی شام کو جب وھند گمری ہوگئی اور برف گرنے گئی تو اسے ایک برفانی تودے میں ایک غار نما کھوہ دکھائی دیا' تو وہ پناہ لینے کے لیے اس میں کھس کر بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ گذشھپ نما کھوہ دکھائی دیا' تو وہ پناہ لینے کے لیے اس میں کھس کر بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ گذشھپ کے خاص آدی اس کی تلاش میں نکل چکے ہوں گے۔ ایک بات کی اسے تیلی تھی کہ برف گرنے سے اس کے قدموں کا گرنے سے اس کے قدموں کا سراغ نہیں پا سکتے تھے۔ تاہم وہ شاہی محل اور خانقاہ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ برفانی رات میں سیاہیوں کے وہاں آنے کا امکان کم تھا پحر بھی وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل میں سیاہیوں کے وہاں آنے کا امکان کم تھا پحر بھی وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل میں منگولیا کے صحرا تک پھیلا تھا اور سے راستہ پیدل چل کر عبور کرنا ناممین تھا۔ سردی اور میں منگولیا کے صحرا تک پھیلا تھا اور سے راستہ پیدل چل کر عبور کرنا ناممین تھا۔ سردی اور میں منگولیا کے صحرا تک پھیلا تھا اور سے راستہ پیدل چل کر عبور کرنا ناممین تھا۔ سردی اور

کر دیا۔ یو نمی برف میں ست رفاری سے قدم قدم چلتے سچال ایک ایسی جگہ پنجی ' جہال برفانی ٹیلوں کے در میان ایک طرف گری گھائی تھی۔ گھائی میں نیچے تک برف ہی برف تھی ' کہیں کہیں اسے چند ایک ٹنڈ منڈ پھوٹے در خت نظر آئے ' وہ تھک گئی تھی۔ اس کا مائس پھول رہا تھا اور اب بھوک بھی شک کر رہی تھی ' وہ رک گئی۔ اس نے گھائی میں ایک نگاہ ڈائل ۔ اس کے گھائی کی دیوار میں گھان کی دیوا ایلوا لگا ہو ' وہ اسے کھا کر اپنے پینے کی آگ پچھے کم کر کئی تھی۔ گھائی میں ایک ڈھلائی راستہ جاتا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا۔ اس راستے کی طرف اس نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے برف کی دھند میں برفانی کوں کے بھوئینے کی آواز سائی دی۔ سپجال کا دل دھک سے رہ گیا۔ گذھپ کے آدی برفانی سراغ رسال کوں کو سپجال کا دل خوف سے دھک دھک رہے کرنے کا گا۔ اسے اور وہ اس کی طرف بردھ رہے تھے۔ برف میں بی ہوئی پگڑنڈی بھی ان کی راہنمائی کر رہی گئی۔ سپجال کا دل خوف سے دھک دھک کرنے کرنے لگا۔ اسے اور وہ اس کی طرف بردھ رہے تھے۔ برف میں بی بھوئی وہ سوکھے ٹنڈ منڈ در خول کے بیاں جا کر رک گئی میاں برف ہموار تھی۔ اس نے دیکھا کہ در خوں کے پیچھے ایک افتیار گھائی تھا۔ کوانی غار کا منہ کھلا تھا۔

کتوں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ اب سپال کو آدمیوں کی للکاریں بھی سائی دیے گئی تھیں' وہ غار میں گئس گئی اور وہیں پھروں کے چھپ چھپ کر باہر کی طرف تکنے گئی۔ اسے یقین ہوگیا کہ اب وہ نج نہیں عتی۔ موت اس کی آنھوں کے آگے ناچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے ناچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے مال باپ کو یاد کر کے آنسو آ گئے۔

انقاق سے یک وہ گھاہ تھی' جس کے اندر بوٹ برے پھروں کے پیچیے پرم ناگ سفید سانپ کی شکل میں کنڈل مارے بیشا کئی میں وں سے مراقبے میں محو تھا۔ میں سفید سانپ کی شکل میں کنڈل مارے بیشا کئی میں وں سے مراقبے میں محو نکنے کی آواز آئی اس نے بھی کوئی آبت تک نہیں سی تھی' جب اسے پہلی بار کتوں کے بھو نکنے کی آواز آئی تو اس نے ناگواری سے اپنا سر اٹھا کر اپنی گردن اونچی کی اور گڑھے میں سے باہر دیکھا' اس وقت سنجال گھراہٹ کے عالم میں غار میں واخل ہو کر پھروں کے بیچھے چھپ رہی تھی۔

یدم ناگ سمجھ گیا کہ یہ عورت کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور برفانی کتے اس کی اللہ میں آرہ ہوں نے اپنی گردن نجی اللہ میں آرہے ہیں ' چریدم ناگ کو انسانوں کی للکاریں سائی دیں۔ اس نے اپنی گردن نجی کرلی' وہ سوچنے لگا کہ یہ عورت کون ہے جس کے پیچھے اسے کے دہمن لگے ہیں۔ کوئی بھی ہو؟ اسے اس دفت یدم ناگ کی مدوکی ضرورت تھی' یہ سوچ کر یدم ناگ نے فورا '' انسانی کے

هل اختار کی اور گڑھے سے باہر آگیا۔

جب گذھپ کے ساہیوں اور کوں کی آوازیں غارکی طرف آنے لگیں تو بخال غار کے منہ کے قریب سے اٹھ کر غار میں پیچے کی طرف دوڑی کہ شاید پیچے کوئی راستہ غار سے باہر جاتا ہو' جو نمی وہ غار کے عقب میں آئی وہ چیخ ار کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے ایک اونچا لمبا مرد کھڑا تھا۔ جس کے ساہ گفتگریالے بال اس کے کاندھے پر گرے تھے اور جس نے لمبا ساہ چغہ بہن رکھا تھا' یہ بدم ناگ تھا۔ بدم ناگ نے بری شفقت سے سخال کے سربہ ہاتھ رکھا اور کما' بمن گھراؤ نہیں' لیکن یہ لوگ کون ہیں' کیا تممارے رہتے دار ہیں' کوئی تم گھر چھوڑ کر بھاگی ہو؟"

سنجال نے الو کھڑاتی ہوئی خوفردہ آواز میں کہا' وہ..... وہ مجھے مار ڈالیس گے' وہ میرے دشمن ہیں مہاراج!"

سنجال ' پدم ناگ کو کوئی برہمن جوگی سمجھ رہی تھی' جو اکثر ہمالیہ کی گیھاؤں میں عبادت میں محو رہتے تھے۔ پدم ناگ نے اپنے گڑھے کی طرف اشارہ کر کے سنجال سے کہا' کہ وہ وہاں اثر کر چھپ جائے۔

یدم ناگ اب غار کے منہ کے پاس آگیا۔ برفانی کتے شور عالت وہاں پہنچ گئے تھے۔
گذشپ کے آدمی ابھی پیچھے گھوڑوں پر بیٹھے سنجعل سنجعل کر انہیں ڈھلان پر علاتے آ
رے تھے۔ بدم ناگ نے ایک گرا مانس اوپر کو کھنچ کر چھوڑا تو وہ انسان سے ایک وہو قامت
قوی الجنہ اڈدہا بن گیا جس کے بہت بوے بھیانک منہ میں سے دہشت ناک بھنکاروں کے
ماتھ زرد اور سرخ آگ کے شعلے لیک رہے تھے۔ بدم ناگ نے ان شعلوں کا رخ کوں کی
طرف کر ویا۔ تین کتے آن کی آن میں شعلوں کی لیٹ میں آکر وہیں بھسم ہوگئے۔ باتی دم
وباکر پیچھے کو بھاگے بیچھے گذرہ سے کے سات سابی گھوڑوں پر سوار آلمواریں باتھوں میں لیے آ
دباکر پیچھے کو بھاگے بیچھے گذرہ سے کے سات سابی گھوڑوں پر سوار آلمواریں باتھوں میں لیے آ

انہوں نے کوں کو وم وہا کر بھاگتے دیکھا تو انہیں للکارا۔ اب جو ان کی نگاہ غار پر پڑی تو ایک بہت ہوا ا ژوہا منہ سے آگ کے کئی کئی فٹ شعلے برساتا کی بھارتا ہوا ان کی طرف برجہ رہا تھا۔ گھوڑوں پر کیکی طاری ہوگئ وہ بدکے اور پھر الف ہوگئے۔ سوار ینچ گر پڑے۔ گھوڑے جدهر کو منہ اٹھا بھاگ گئے۔ سوار ابھی سنبھل ہی رہے تھے کہ ا ژوہا ان کے سر پر بہتی گیا۔ چار سابی ا ژوہ کے شعلوں کی لیسٹ بیں آکر جلنے گئے۔ تین آومیوں نے گھائی میں ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ ا ژوہا رینگتا ہوا گھائی کی تہ میں آگیا باتی ماندہ سابی جان بچا کی مرح کرک کر ان پر گرے اور تھوڑی ہی کر بھاگ رہے تھے کہ ا ژوہ ہے کے شعلے بیلی کی طرح کرک کر ان پر گرے اور تھوڑی ہی

در بعد ان تنیوں جلی ہوئی لاشیں بھی برف کے تکھلتے ہوئے پانی میں ڈوب چکی تھیں۔

بدم ناگ جیزی سے ریگتا ہوا واپس چلا۔ غار کے منہ پر آتے ہی اس نے اپنا سائس اندر کو تھنج کر چھوڑا تو دوبارہ انسانی شکل میں آگیا وہ میں آہستہ آہستہ چلتا گڑھے کے پاس آیا اور آواز وے کر سنجال سے کہنا باہر آ جاؤ۔ وعمن بھاگ گئے ہیں۔ سنجال کو اس برہمن بوگ کی بات کا لیقین نہ آیا۔ بدم ناگ نے سنجا کو ہاتھ سے بکڑ کر گڑھے سے باہر نکالا اور غار کے باہر لے جاکر کوں اور باقی سیاہیوں کی جلی ہوئی سیاہ لاشیں دکھائیں۔ سنجال مزید جرت کے باہر لے جاکر کوں اور باقی سیاہیوں کی جلی کو رفع کرنے کے لیا 'دبمن! میں و استعجاب میں ڈوب گئی۔ بدم ناگ نے اس کی جرائی کو رفع کرنے کے لیا ، 'دبمن! میں ایک تبدی بوگ ہوں۔ برسوں کی ریاضت سے مجھ میں سے صلاحیت پیدا ہوگئی ہے کہ اگر ایک تبدی بوگ ہوں۔ برسوں کی ریاضت سے مجھ میں سے صلاحیت پیدا ہوگئی ہے کہ اگر عصر میں آکر ایک خاص منز پڑھ کر بھو کوں تو آگ لگ جاتی ہے۔ میں نے اس آگ میں تبرے بیجھے خصر میں آکر ایک خاص منز پڑھ کر بھو کوں تو آگ لگ جاتی ہے۔ میں نے اس آگ میں تبرے بیجھے میں آکر ایک خاص منز پڑھ کر بھو کوں تو آگ لگ جاتی ہے۔ میں نے اس آگ میں تبرے بیجھے میں آکر ایک خاص منز پڑھ کر بھو کوں تو آگ لگ جاتی ہو۔ میں آگر ایک خاص منز پڑھ کر بھو کوں تو آگ لگ جاتی ہو اور یہ لاما کے بیابی تیرے بیجھے میں آکر ایک خاص منز پڑھ کر بھو کوں اور یہ لاما کے بیابی تیرے بیجھے میں آکر ایک خاص آر رہے تھے؟''

سنجال نے بدم ناگ کے پاؤل' ہاتھوں سے چھو کر ہاتھ اپنے ماتھے پر لگائے اور بدم ناگ کو اپنی داستان غم ساتے ہوئے بتایا کہ روایات کے مطابق لاما لاولد ہو تا ہے اور مرنے کے بعد وہی لاما اپنے دو سرے جنم میں شاہی تخت پر براجمان ہو تا ہے' مگر اس دفعہ ایبا نہ ہو سکا۔ اس لیے گذھپ رائب اعظم اس کا دشمن ہوگیا اور اسے مروانا جاہتا ہے' پھر اس نے بدم ناگ سے سے لاما کے خلاف اسے گھناؤنی سازش کا بھی ذکر کیا جس میں گذھپ کی وجہ سے ناکام رہا تھا۔

پرم ناگ نے یہ سب کچھ اطمینان سے سنا اور سنجال سے پوچھا'کہ وہ کمال جانا چاہتی ہے۔ سنجال نے منگولیا میں اپنے عزیزوں رشتے داروں کے پاس جانے کی خواہش کا اظمار کیا' تو پدم ناگ سوچ میں پڑ گیا۔ منگولیا وہال سے کافی دور تھا اور پدم ناگ اپنے مراقبے کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس نے سنجال سے کما' د'اگر تم پند کرو تو میں خود لاما کے پاس جا کر تمہیں اس کے حوالے کیے دیتا ہوں۔ لاما تبت کا بادشاہ بھی ہے اور دھری دیو تا بھی' وہ تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا۔"

سنجال پاؤل چھو کر ہولی' ''مهاران! مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود لاما کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہے۔ گنڈھپ ایک گرا سازشی انسان ہے۔اس کے دل میں کیا ہے' کسی کو معلوم نہیں' مجھے محسوس ہوا ہے کہ وہ لاما کی زندگی کے خلاف بھی کوئی گھناؤنی سازش کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں مقدس لاما مجھے گنڈھپ کے انتقام سے نہیں بچا سکے گا۔

بدم ناگ کچھ در کے لیے خاموش ہوگیا بچر بولا' ''الیی بات ہے تو بھر تم اس گھاہ

میں چند روز قیام کرو' میں دوسری گھاہ میں جاکر مراقبہ کر لوں گا۔" سنجال نے سمی ہوئی آواز میں اس خدشے کا اظمار کیا کہ گنڈھپ کے آدمی اس ک تلاش میں چر آ گئے تو اسے تیروں سے چھلنی کر دیں گے۔

وم کر دول کا کوئی السان مواسط میر کے بیل کے دید کہ منزوں کا کرشمہ دیکھ چکی تھی، وہ راضی ہوگئی۔ اس سپال نہیم ناگ کے دید ک منزوں کا کرشمہ دیکھ چکی تھی، وہ راست کی کہ وہ کی گھاہ کے ساتھ ہی ایک دوسری گھاہ تھی۔ بیم ناگ نے سپال کو ہدایت کی کہ وہ کی حالت میں بھی وہاں سے باہر قدم نہ رکھے۔ اس کے بعد اس نے ایک برف کھودی اور اس کے نیچ سے کچھ جڑیں نکال کر سپال کو کھلائیں، جن سے اس کی بھوک اور پاس بھی جاتی رہی اور اس کی کھوئی ہوئی طاقت بھی بحال ہوگی۔۔۔۔ بیم ناگ ساتھ والی گھاہ میں چلا گیا۔ رہی اور اس کی کھوئی ہوئی طاقت بھی بحال ہوگی۔۔۔۔ بیم ناگ ساتھ والی گھاہ میں چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے سپال والی گھاہ کے باہر ایک انبیا دیدک منتر بڑھ کر چھونک دیا کہ اگر کوئی چڑیا بھی اندر داخل ہو تو اس کی لمروں کا تموج بیم ناگ کے جم سے عمرا کر اسے کوئی چڑیا بھی اندر داخل ہو تو اس کی لمروں کا تموج بیم ناگ کے جم سے عمرا کر اسے کوئی چڑیا بھی اندر داخل ہو تو اس کی لمروں کا تموج بیم ناگ کے جم سے عمرا کر اسے

ے۔ پدم ناگ نے دوسری کھاہ میں جاتے ہی سانپ کی جون بدلی اور مراتب میں گم

ہولیا۔

ووسری جانب جب شام ہوگی اور گذھپ کے آدی واپس نہ آئے تو اسے فکر

دامن گیر ہوئی وہ یہ سوچ کر چپ رہا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ سنجال کی خلاش میں دور گئے

ہول۔ گذھپ کے سامنے ایک اس سے بھی اہم مرحلہ تھا اور یہ مرحلہ عاطون لاما کی غیرفانی

طاقت کو وقتی طور پر زائل کر کے اس کے سرکو قلم کرنے کا تھا۔ زرد سانپ کا عمق تیار

ہوگیا تھا۔ اس نے اس کے چند قطرے تانے کی ایک چھوٹی ہی شیشی میں ڈال کر عدمیک

کو ویے اور کہا ' ''آج کی رات تمہارے امتحان کی رات ہے 'اگر تم اس میں کامیاب

ہوگئیں تو نہ صرف ہے کہ تم بھیشہ کے لیے امر ہو جاؤگی ' بلکہ تبت کی ملکہ بھی بن جاؤل

گو۔ یاد رکھو تم سے ذرا سی بھی چوک ہوگئی تو پانسہ لمیٹ جائے گا' پھر اگر عاطون لاما کی ذر

سے نکل گئیں تو میں تمہیں کی حالت میں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا' کیونکہ اس کھیل میں

تم بی میری ایک رازدار ہو' اور ناکامی کی صورت میں ' میں سب سے پہلے تمہیں ہلاک کرور

عمیکا خوفزدہ بھی تھی اور پر آشتیاق بھی.... ایک طرف موت تھی' تو دوہرکا طرف ہیشہ کی دل آویز جوانی' بڑھاپے اور موت سے نجات کے علاوہ تبت کی بادشاہی بھی

نی۔ اس نے گذھپ کے ہاتھوں کو چوم کر ماتھ سے لگایا اور قتم کھا کر کہا کہ اس سے ہراز کی قتم کی چوک نمیں ہوگی اور وہ آج کی رات آزائش پر پوری اترے گی۔ راہب اُزھپ نے اسے آٹیر وادی اور سولہ سنگھار کر کے عاطون لاما کی خواب گاہ میں جانے کی مابت دے کر کہا "دمیں آدھی رات کے بعد خواب گاہ میں پنج جاؤں گا تمہیں اس وقت کہ لاما کی ناف میں ویدک عرق کے قطرے پُکا کر اس طاقت کو بے اثر کر دیتا ہوگا؟" عمیں کا لاما کی تاکہ کھل گئی تو کیا کروں گی؟"

گندھپ بولا۔ "جونمی اس عرق کے وو قطرے لاما کی ناف پر گریں گے۔ ان کا پہلا چکاریہ ہوگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا' اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں' بن تمہیں کسی نہ کسی طرح ان قطرول کو لاما کی ناف پر گرا دیتا ہوگا۔ چلو رات ہو رہی ہے۔ اب تم تیاری کرو۔"

كندهب چلاكيا اور عميكا سوله سنكهار مين مصروف موكتي-

عاطون لاما اس دفت خانقاہ کے استحان پر بیشا راہمبوں' بچاریوں اور امراء سے بوجا کے تخانف وصول کر رہا تھا' مگر اس کا دل عمسکا کی طرف لگا تھا۔ عمسکا آج رات ان پر اپنی محبت نچھاور کرنے والی تھی' وہ جلدی سے جلدی اپنی خواب گاہ میں پہنچ کر اس کا انظار کرنا چاہتا تھا' لیکن خانقاہی رسومات کی اوائیگی بھی بہت ضروری تھی۔ آخر رات کا پہلا پر ہوا تو وہ راہمبوں کے جلوس کے ساتھ اپنی خواب گاہ کی طرف چل پڑا۔ دیوداسیاں اس کی راہ میں بھول نچھاور کر رہی تھیں۔ خانقاہ کے بر آمدوں میں راہب و فلیاں بجا کر بھجن گا

معمول کے مطابق دیوداسیوں نے عاطون کو..... عطریات میں کبی ہوئی شب نہائی کی نی پوشاک دی اور خوابگاہ میں چھوڑ کر رخصت ہو گئیں۔ عاطون نے شموں کی روشنی رہبی کر دی اور اپنی محبوب دل نواز عمد کا بے تابی سے انظار کرنے لگا۔ باہر بادلوں می گرج کی آئے سے بھاری مخملیں پردہ ہٹایا اور کی گول کر دیکھا۔ اندھیری رات میں آس باس سفید بہاڑیوں کے پھیکے خاکے ابھر ہوئے سے۔ آسان پر گھٹا ٹوپ بادل چھائے تھے اور ان میں کسی وقت بجلی چمک جاتی۔ عاطون نے کھڑی بند کرکے پردہ چھوڑ دیا اور مسمری کی طرف مڑا۔

اچانک اسے پینکار کی ہلکی می آواز سالک دی وہ اس آواز کو خوب پیچانا تھا ہے کوئی مانپ تھا۔ عاطون نے تالین پر نگاہ دوڑائی۔ اس نے ایک زردرنگ کے سانپ کو دیکھا ،جو ابنا چمن اٹھائے قالین پر اس کی طرف رینگ رہا تھا۔ سانپ نے این پیمن جھکا کر تعظیم کیا اور

انی زبان میں بولا' "بدم ناگ دیو تا کے قابل احرام دوست! میں آپ کو ایک بہت برے خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔"

خطرے کے انہ رہے ہیں گیا۔ "خطرہ! کون سا خطرہ؟" اس نے سانپ ہی کی زبان میں عاطون بلنگ پر بیٹھ گیا۔ "خطرہ! کون سا خطرہ؟" اس نے اپنا کھن پیچھے کو سوال کیا۔ زرد سانپ رینگتا ہوا عاطون کے پاؤں کے قریب آگیا۔ اس نے اپنا کھن پیچھے کو سوال کیا۔

جھکاتے ہوئے کہا۔ "مقدس لاما! جس زرد سانپ نے آپ کو ڈینے کی جسارت کی تھی' وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ افسوس اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔"

بھای ھا۔ بسوں جب وں جب وں کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا' ''اسے کیا ہوگیا تھا؟'' عاطون نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا' ''اسب نے کلڑے کلاڑے کلاڑے کا کرے زرد سانپ بولا۔ ''مقدس ہتی! اسے گنڈھپ راہب نے کلڑے کلاڑے کی ناف پر اس کے مردہ جم سے ایک خاص عرق کشید کیا ہے' جس کے دو قطرے اگر آپ کی ناف پر اس کے مردہ جم سے ایک غیرفانی قوت کچھ وقت کے لیے زائل ہو جائے گی۔''

ب یں رہ ب کان کھڑے ہوگئے۔ انگانڈھپ نے ایسا کیول کیا؟" عاطون کے کان کھڑے ہوگئے۔ انگانڈھپ نے ایسا کیول کیا؟"

عامون نے من سرب ارک اور مانپ بولا "اس لیے کہ وہ آپ کی طاقت زائل کرنے کے بعد آپ کا سر زرد سانپ بولا "اس لیے کہ وہ آپ کی طاقت زائل کرنے کے بعد آپ کا سر کان کر مقدس آلاب میں پھینکنا جاہتا ہے۔ ایسا کرنے سے اسے اور آپ کی جمینک ایس خطرناک عن کی شیشی لے کر عمد کی وہشتہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ عمد کا اس خطرناک عن کی شیشی لے کر آپ کی یاس آنے ہی والی ہے "چونکہ آپ ہمارے ناگ دیو تا کے دوست ہیں "اس لیے آپ کو خردار کرنا میرا فرض تھا۔ اب میں جاتا ہوں۔"

آپ و ہروار رہا بیراسر ں ماہ بین بلکتا ہوا واپس چلا گیا' اس کے جانے کے بعد اقتوں اس کے جانے کے بعد اقتوں مانی گھویا اور تیزی سے رینگتا ہوا واپس چلا گیا' اس کے جانے افسوس عاطون اٹھ کر بے چینی سے شلنے لگا۔ اسے مکار گذھپ کی نیت پر پہلے ہی شبہ تھا۔ افسوس مارش میں برابر کی اس بات کا تھا کہ جس عورت سے وہ محبت کرنے لگا تھا' دہ بھی اس سازش میں برابر کی اس بات کا تھا کہ جس عورت سے وہ محبت کرنے اگا تھا' دہ بھی اس مارش میں برابر کی شریک تھی اور اس کی جان کے در بے تھی۔ عاطون آتش دان کے پاس رک کر پچھ سوچنے شریک تھی اور اس کی جان کے در بے تھی۔ عاطون آتش دان کے پاس رک کر پچھ سوچنے

ع اس کے کانوں میں کمی دیودای کے پاؤں میں بڑی پائل کی ہلی ہلی نقرئی جھنکار کی اس کے کانوں میں کمی دیودای کے پاؤں میں بڑی پائل کی ہلی ہلی نقرئی جھنکار کی آواز آئی۔ اس نے پلیٹ کر دروازے بر گرے بھاری ریشی پردے کی طرف دیودای عصر کی آواز عصر کی تھی۔ بردہ ایک طرف بٹا اور اس کے سامنے حسین دیودای عصر اپنی آواز عمیک کی تھی۔ عصر کا باتھ باندھ کر جھی اور چرادائے خاص اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ عصر کا باتھ باندھ کر جھی اور چرادائے خاص سے چلی عاطون کے پاس آکر اوب سے سرچھائے کھڑی ہوگئی۔ میں چلنے والی تیز نخ بستہ ہواؤں کا باہر بادل زور سے گرجے۔ سرد اندھیری رات میں چلنے والی تیز نخ بستہ ہواؤں کا

وهیما وهیما شور خالی دے رہا تھا۔ عاطون نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ عمیک کا خرر تھا،
کیا اور اس کا حنائی خوشبودار نیم گرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ عمیک آج ایک خل ممسوبہ دل میں لیے دہاں آئی تھی۔ قاتل عرق کی چھوٹی می شیشی اس نے اپنے لباس می چھیا رکھی تھی۔ عاطون سب کچھ مجھ رہا تھا۔ قدرتی طور پر عمیک آج عاطون بر کچھ زیاد ہی مریان ہو رہی تھی، کچھ ویر تک وہ محبت بھری باتیں کرتی رہی، چرعاطون نے ظاہر کیا گئے اسے نیند آ رہی ہے اور وہ پلٹ کر سیدھا لیٹ گیا۔ عمیک عاطون کا سر دباتے ہوئے عاطون کے گری نیند میں کھو جانے کا انظار کرنے گئی۔ عاطون بھی عافل نمیں تھا۔ اس نے عاطون سے شروع کر دیئے۔

عمیکا کو ای لمح کا انظار تھا۔ اس نے آہت سے اپی کر میں لباس کے نیج چھپائی پیتل کی چھوٹی می شیشی نکالی۔ بے حد احتیاط کے ساتھ عاطون کی ناف پر سے کپڑا ہٹا دیا' وہ شیشی میں سے عرق کے قطرے عاطون کی ناف میں گرانے ہی والی تھی کہ عاطون نے آئھیں کھولیں اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔

"بيكياكررى مو عميكا□"

عمیک کا رنگ زرد ہوگیا۔ عاطون اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمیکا نے فورا کہا " مقدس لاما! یہ ایک خاص دیو ہاؤں کا تیل ہے' میں آپ کے مقدس بدن پر اس کی مالش کرنا چاہتی تھی۔"

عاطون نے شیش اپنے ہاتھ میں لے لی اور عمد کی طرف پیار بھری گر انتالی دومعنی مسراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا " عمد کا اگر یہ تیل مقدس دیو آؤں کا تخف ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے تم پر استعال کروں۔"

عمد کا کے منہ سے خوف کے مارے ہلی سی جی نکل گئی۔ عاطون نے اسے بازد سے پکڑ کر ذرا سا آگے کو کھینچا اور اس کی آگھول میں آگھوں وال کر کما ''کوں! تم گھرا کیوں گئی ہو عمد کا! یہ تو مقدس تیل ہے۔ تہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی مالش کا تمہیں حق دیا ہے۔"

حمدی کا جمم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کا طلق خلک ہوگیا تھا وہ جانتی تھی کہ راز فاش ہو چکا ہے اور وہ عاطون کے آگے ہے بس ہے۔ عاطون نے عمدیکا کو پلگ پر گرا لیا۔ اس کی گردن پر گھٹنا رکھ کر دبایا اور شیشی کھول کر عرق کے دو قطرے عمدیکا کی زبان پر گرا دیے۔ عمدیکا کی گردن دبی ہوئی تھی۔ اس کے طلق سے دبی ہوئی جج کی آواز نکلی جو عاطون کی خواب گاہ سے باہر نہ جا سکی۔ عرق کے زبان پر گرنے کے چند بھا آواز نکلی جو عاطون کی خواب گاہ سے باہر نہ جا سکی۔ عرق کے زبان پر گرنے کے چند بھا

ینڈ بعد عمسکا بے ہوش ہوگئ۔ عاطون نے عرق کی شیشی کو بستر کے نیچے چھپا دیا اور مسلم کو اس طرح بلنگ پر لٹا دیا جیسے وہ سو رہی ہو۔ اس کے بعد وہ خود بھی لیٹ گیا۔ مسلون نے جان بوجھ کر اپنے بیٹ پر سے زرا سا کیڑا کھسکا رکھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں نیم واکر رکھیں تھیں اور یوں پڑا تھا' جیسے بے ہوش ہوگیا ہو۔ عاطون کو معلوم تھا کہ مکار راب گذھیں اپنے خونی منصوبے کے دوسرے مرطے پر عمل کرنے کے لیے وہاں ضرور راب گذھیں اپنے خونی منصوبے کے دوسرے مرطے پر عمل کرنے کے لیے وہاں ضرور

خواب گاہ میں گمری خاموثی چھائی تھی۔ شع دان میں شع کی دھیمی لو روش تھی۔

آتش دان میں انگاروں کی آنج مرهم ہوگئی تھی۔ رات کا دل بھی جیسے آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ باہر بادلوں کی گرج معدوم ہوگئی تھی۔ صرف تیز ہوا کا ہاکا ہاکا سرگوشیوں جیسا شور بنائی دے رہا تھا۔ عاطون کی نیم وا آنکھیں سامنے دروازے کے بھاری پردے پر گئی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، پھر دروازے کے پردے میں ہلکی می جنبش پیدا ہوئی اور پردے کے پیچھے سے راہب گذھی کا منڈا ہوا گول سر نمودار ہوا۔ یہ سرایک پل کے لیے بردے کے پیچھے سے راہب گذھی ہوشیاری سے عاطون اور عمسکا کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب دہیں ساکت رہا۔ گذھی انتہائی ہوشیاری سے عاطون اور عمسکا کا جائزہ کے رہا تھا۔ جب اسے بھین ہوگیا کہ حالات سازگار ہیں تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا تا آگے بردھا۔ سیدھا عاطون کے مرائے کی جانب آیا ، عاطون نے ابنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور خود کو بے ہوش بنا لیا تھا۔ گذھی نے سب سے پہلے عاطون کی ناف پر نگاہ ڈائی۔ اس کے چرے پر تشویش تھی۔ گذھی نے اس کے چرے پر تشویش تھی۔ گذھی نے اس کے چرے پر آئی تو اس کے ورک بر تشویش کی کیونکہ عمد کا بھی ہوش میں نہیں تھی۔ گذھی نے ناطون کے سینے پر آہستہ سے ہاتھ کے اس کی گرون کے گوشت کو انگلی سے دبایا۔ گوشت سے نہیں تھا۔ گذھی کے منصوب نے اس کی گرون کے گوشت کو انگلی سے دبایا۔ گوشت سے نہیں تھا۔ گذھی کے منصوب نے اس کی گرون کے گوشت کو انگلی سے دبایا۔ گوشت سے نہیں تھا۔ گذھی کے منصوب کا بہلا مرطہ کامیاب ہو چکا تھا۔

اب اس نے عمیکا کو بیدار کرنے کی کوشش کی گروہ بے سدھ بڑی تھی۔

گڈھپ نے ہی خیال کیا کہ ضرور کوئی گربر ہوگئی ہوگی کیکن چونکہ عاطون بے ہوش تھا اور اس کی غیر فانی طاقت اس کے خیال کے مطابق کچھ وقت کے لیے زائل ہو چکی تھی اس لیے اے الحمینان تھا۔ عمیکا کی اے کوئی بروا نہیں تھی۔ گئہ ہون پر دوبارہ پاؤں مارا بردہ ہٹا اور گڈھپ کے دو رازدار راہب ساتھی اندہ کیے۔ گئہ سن نے انہیں اثارہ کیا۔ دونوں راہبوں نے بہوش عاطون کو اٹھایا اور خواب گاہ سے باہر لے کر چلے۔ گئہ ہون کی میسکا کے وہیں بڑے رہنے دیا۔ اس نے عمل کی شیشی عمیکا کے لباس گذھپ نے عمیکا کے لباس میں تلاش کرنے کی کوشش کی میر وہ اسے نہ ملی۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان

باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتا وہ تیز تیز قدم انھا آ خواب گاہ سے باہر نکل گیا۔

عاطون کو خواب گاہ کے پنچ ایک نہ خانے میں لا کر پھر کے چبوترے پر لٹا دیا گید

گنڈھپ نے ایک بار پھر عاطون کے جہم کو شول کر دیکھا۔ اس کا جہم ڈھیلا پڑ چکا تھا۔

گنڈھپ نے اپنے ساتھی راہبوں کو اشارہ کیا۔ دونوں نہ خانے کے کونے کی طرف گئے۔

وہاں ایک تیز دھار تکوار نیام میں پڑی تھی۔ ایک راہب نے تکوار کو نیام میں سے نکال لِ
اور قدم قدم چلنا عاطون کے سمانے کی طرف آگیا۔ گنڈھپ اور دوسرا راہب عاطون کے

یاؤں کے جانب کھڑے تھے۔ گنڈھپ نے آہت سے کھا' ''اس کی گردن تن سے جدا کر

دو۔''

اس محكم كو سنتے ہى راہب نے تكوار كے دست كو دونوں باتھوں ميں تھا الله تكوار كى الله مرك اوپر تك لے گيا اور بورى طاقت سے عاطون كى گردن بر وار كر ويا۔ كھٹاك كى آواز كے ساتھ تكوار كا وار عاطون كى گردن بر بڑا اور تكوار كے دو كرے جو گئے۔ گذاھپ دہشت ذدہ ہوكر يتجھے كو ہٹا۔ راہب كے ہاتھ ميں ٹوئى ہوئى تكوار ردگى تھى دہ بھى بھى مست خدوں سے عاطون كى گردن كى طرف دكھ رہا تھا جمال تكوار كے وار كا معمون سا نشان ہى شمال تھا۔

گنڈھپ گھبرا کر بوالا' ''دو سری تلوار لاؤ جلدی۔''

استے میں عاطون نے آکھیں کھول دیں اور اچھل کر چبوترے سے اڑا اور یہ خانے کے بند دروازے کے آگے کھڑا ہوگیا۔ گذھپ پر یہ بھیانک حقیقت داضح ہو چکی ہمی کہ عاطون کی طاقت زاکل نہیں ہوئی۔ دونوں راہب گذھپ کے پیچھے کھڑے سمی ہوئی خوفردہ نظروں سے عاطون کو تک رہے تھے وہ اس کی غیر معمولی طاقت سے وہشت زدہ تھے۔ گذھپ کی حالت بھی غیر تھی وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا تھا، اسے یقین تھا کہ عاطون اب اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عاطون نے گذھپ کی طرف تیز نظروں سے دیکھیے عاطون اب اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عاطون نے گذھپ کی طرف تیز نظروں سے دیکھیے ہوئے کہا، دگر ناھپ تمہارا خونی منصوبہ بھے پر فاش ہوگیا تھا، میں تمہیں ریکے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، میں آگر چاہوں تو ایک شعے کے اندر اندر تم تیوں کی ہڈیوں کا سرمہ بنا سکتا ہوں کو معاف کرتا ہوں کو کہ میں تمہیں اور تمہارے دونوں ساتھیوں کو معاف کرتا ہوں کو نگر میں ناحق کی کے خون سے ہاتھ رنگنا نمیں چاہتا، میں اس جنم میں کی پچھلے جنم کا پرائشچیت کر رہا ہوں۔ میں خون سے ہاتھ تر نگنا نمیں چاہتا، میں اس جنم میں کی پچھلے جنم کا پرائشچیت کر رہا ہوں۔ میں اس ہنم میں کی پچھلے جنم کا پرائشچیت کر رہا ہوں۔ میں اس ہنم میں کی بچھلے جنم کا پرائشچیت کر رہا ہوں۔ میں کی بھوں کی بمتری اور بھلائی کے لیے صرف کرنا۔ اس حقیقت سے تم تینوں بخوبی واقف ہو چکے ہو کہ کی بمتری اور بھلائی کے لیے صرف کرنا۔ اس حقیقت سے تم تینوں بخوبی واقف ہو چکے ہو کہ تمہاری کوئی بھی سازش میرا پچھ نہیں بگاڑ کئی۔ میں تمہاری خوبی سازش میرا پچھ نہیں بگاڑ کئی۔ میں تمہاری خوبی سازش میرا پچھ نہیں بگاڑ کئی۔ میں تمہاری خوبی سازش میرا پچھ نہیں بگاڑ کئی۔ میں تمہاری خوبی سازش میرا پچھ نہیں بگاڑ کئی۔ میں تمہاری خوبی سازش میرا پچھ نہیں بگاڑ کیا ہوں کہ سے تم تینوں بخوبی سازش میرا پچھ نہیں بگاڑ کیا۔

طاقت ور ہوں۔ مجھے تمہارے دلوں کے بھید معلوم ہو جاتے ہیں اب اگر تم نے اپ مفتکہ فخر امر جیون کے عمل کے لیے کوئی قدم اٹھایا تو میں خود اپنے ہاتھ سے تم تینوں کے سرتن خور امر جیون کے عمل کے لیے کوئی قدم اٹھایا تو میں بے ہوش پڑی ہے، میں اسے اپ عمم سے جدا کر دوں گا۔ عمد کا میری خواب گاہ میں بے ہوش پڑی ہے، میں اسے اپ عمم سے ای دقت تبت سے جلاوطن کرتا ہوں۔ اسے اٹھا کر لے جاؤ اور صبح کا سورج اسے تبت کی حدود میں نہ دیکھے۔"

یہ کمہ کر عاطون نے نہ خانے کا دروازہ کھولا اور بڑے وقار سے قدم اٹھانا ہوا باہر مرنگ میں نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر تیوں راہب سکتے کے عالم میں اپنی جگہوں پر بت بنے کھڑے رہے ، پھر گذھپ نے ایک گہرا سانس لیا ادر اپنے ساتھیوں سے جگہوں پر بت بنے کھڑے رہے ، پھر گذھپ نے ایک گہرا سانس لیا ادر اپنے سینوں میں دفن کر دیں۔ گذھپ خاموثی سے نہ خانے سے چلا گیا۔ اپنی خواب گاہ میں پہنچ ہی اس نے خفیہ دروازے کو کھولا اور زینہ از کر سرنگ نما راہداری سے ہوتا اس پھرلی کو تھری میں آگیا جمال پراسرار مقدس کتاب چہوترے پر بڑی تھی۔ گذھپ نے چہوترے کے پاس جاتے ہی ڈیڈوت کیا۔ آئکھیں بند کر کے خاص منتز کو سات بار پڑھ کر چہوترے کو چوا۔ کتاب کو تین برد چھری سے جھوا اور کتاب کو ایک جگہ سے کھول دیا ، وہ اپنے منصوبے کی ناکائی کے بعد مقدس کتاب کو ایک جگہ سے کھول دیا ، وہ اپنے منصوبے کی ناکائی کے بعد مقدس کتاب کے دیو تاؤں سے مشورہ لینا چاہتا تھا۔

كتاب كلى تو باكس جانب والا جهال كا صفحه خالى تقال واكس جانب والے صفح پر يہ درج تفی-

دوتم خوش نصیب ہو کہ زندہ نیج گئے۔ عاطون احمق ہے کہ اس نے اپ وحمن کو معاف کر دیا کئین عاطون ایک خاص وجہ ہے ابھی تبت کے شاہی کل میں رہنا جاہتا ہے۔ یہ وجہ ہم جہیں بنانے کے مجاز نہیں ہیں کیونکہ عاطون پر ہم سے بھی اعلیٰ دیو آؤں کی نظر ہے۔ ہم جہیں صرف یہ مضورہ دے سکتے ہیں اب جب کہ تمہارا دشمن شاہی کل میں برستور موجود ہے تو کسی طرح اس کو شاہی خاتفاہ کے پرانے کنوئیں تک لانے کی کو شش کو۔ اگر تم عاطون کو اس کنوئیں میں گرانے میں کامیاب ہوگئے تو تم اپنے مقصد کو حاصل کرلو گئ کیونکہ کنواں ہی ایک ایسی جگہ ہے ، جہاں سے غیر قانی طاقت رکھنے والے عاطون کو باہر نہیں نکل سکنا کیکن اس کے لیے تمہیں انتہائی احتیاط سے کام لینا ہوگا اگر عاطون کو زر نہیں۔ "

اس کے نو کے کتاب کا صفحہ خالی تھا۔

گندھپ نے کتاب بند کر دی۔ تین بار کتاب کو بوسہ دیا اور ادب سے اٹھ کر وائر

چلا۔ اس کے دل میں مقدس دیو آؤں نے امید کی ایک نئی مثم روش کر دی تھی۔ اس اپنے دل میں فیصلہ کر دی تھی۔ اس اپنی جان پر کھیلنا پڑے وہ عاطون کو خانقاہ کے کؤئم میں مراکر ہی دم لے گائ یہ کواں ایک عرصے سے ویران پڑا تھا اور اتنا گرا تھا کہ اس میں ہوا پانی ستارے کی طرح نظر آتا تھا۔

گنڈھپ نے یہ بھی طے کر لیا کہ اب وہ اپنے آپ کو عاطون کا بے حد دفادار اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد کوئی اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد کوئی اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد کوئی اور منصوبہ تیار کرے گا کہ عاطون کو پرانے کنو کمیں میں گرایا جا سکے۔ گنڈھپ کو اس بات کا بار یقین تھا کہ چو نکہ خود اس کا رابطہ مقدس کتاب کے دیو آؤل سے ہے ' اس لیے عاطون اور میں چھے ہوئے خیالات کا مشورہ حاصل نہیں کر سکتا' اور یہ بات صحیح بھی تھی۔ عاطون نے یو نہی گنڈھپ کو خوفردہ کرنے کے لیے ایسا کمہ دیا تھا۔

اگلے روز عملیک کو ہوش آیا تو اس نے ساری روداد گذھپ کو سا ڈال یہ اگلے روز عملی کر سکتا۔ ہل ا گذھپ نے کہا "میں مجورہوں۔ عاطون لاما کے عکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ہل ا تہمیں خلا وطن کرتا ہوں۔"

عمد کا کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ گنڈھپ نے کما' ''تم بھی میری طرح فال قسمت ہو کہ عاطون نے تمہیں جان سے نہیں مارا۔ تم اسی وقت ملک اندرابرست کی جائے کوچ کر جاؤ' جمال تمہارے عزیزوں اور رشتے داروں کے مکان ہیں۔ یہ تمہیں میرا بھی آ

اس روز عسی کو جلا وطن کر دیا گیا اور گذشپ نے عاطون کو فورا سی خون خری سنا دی کہ اس کے علم کی تغییل کر دی گئی ہے۔ گذشپ کو فکر لاحق تھی کہ اس کے علم کی تغییل کر دی گئی ہے۔ گذشپ کو فکر لاحق تھی کہ اس کے ساتھ جو سنجال کو ہلاک کرنے گئے تھے۔ ابھی تک واپس نہیں آئے کو کو لاک کرنے گئے تھے۔ ابھی تک واپس نہیں ہینچا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ پیاڑوں میں کس طرف فکل گئے ہیں کہ وہیں کھو کر رہ گئے۔

دو سری طرف عاطون گذھپ کو زیر فرمان کرنے کے بعد بہت حد تک مطمئن اللہ اسے اپنے رفیق ویرنہ پدم ناگ کی تلاش کا خیال آیا۔ چنانچہ ایک روز اللہ اگذھپ کو طلب کر کے کما کہ میں ملک تبت کی برف بوش وادیوں کی سیر کرنا چاہتا اللہ لیکن میں یہ سیر اکیا اور بغیر کسی محافظ کے کروں گا۔ میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ گذھپ عاطون کو خوشامد اور اس کی ہربات پر سر تسلیم کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ پس اس جھکا لیا اور کما ا

درمقدس لاما اعظم! آپ ہمارے لیے دیو آ سان ہیں 'آپ کی مرضی کے ظاف ہم زرای ہی جی حرکت نہیں کر سکتے۔ آپ وادی کی سیر کو شوق سے تشریف لے جائیے۔ "
ورای ہی حرکت نہیں کر سکتے۔ آپ وادی کی سیر کو شوق سے تشریف لے جائیے۔ "
چنانچہ ایک روز عاطون نے لمبا فرغل پہن کر سر کو اونی ٹوپی میں چھپایا اور گھوڑ۔
برار ہو کر شاہی محل کے عقبی وروازے سے نکل کر ہمالیہ کی برف بوش وادی کی طرف پر سوار ہو کر شاہی محل کے عقبی وروازے سے نکل کر ہمالیہ کی برف بوش وادی کی طاش میں تھا۔ گذھپ نے بھی انتہائی عیاری سے کام کی گیل گیا وہ اپنے دوست بدم ناگ کی علاش میں تھا۔ گذھپ نے بھی انتہائی عیاری سے کام لیتے ہوئے اپنے ایک قابل اعتبار اور زیرک ساتھی کو کسان کا بھیس بدلوا کر عاطون کے لیتے ہوئے ایک قابل اعتبار اور زیرک ساتھی کو کسان کا بھیس بدلوا کر عاطون کے لیات میں روانہ کر دیا۔

الممیرے دوست! ہمیں تب کے تخت سے کیا سروکار؟ کیوں نہ ہم سنجال کو لے کہ میں سے قاز نستان کی طرف روانہ ہو جائیں۔ سنجال کو اس کے ماں باپ کے ہاں پہنچا دیں کے اور اس کے بعد ہمیں جمال تقدیر لے جائے گی چل دیں گے۔

عاطون نے کما" مجھے تمہاری تلاش تھی' میرے دوست! تم مل گئے ہو اب میں الاس بن کر کیا کروں گا بھلا۔''

سپال پہلے ہی سے اپنے مال باپ کے ہال جانے کو تیار بیٹی تھی۔ وہ بہت نوش ہوئی۔ یہ م ناگ نے عاطوں کو ایک طرف لے جاکر کہا وہ تو عقاب کی شکل اختیار کر کے ان کے ساتھ اڑتے ہوئے بھی سفر کر سکتا ہے 'لیکن سپال پر وہ اپنی اس خفیہ طاقت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے بہتر ہو گا کہ مزید دو گھوڑوں کا بندوبست کر لیا جائے۔ عاطون بولا۔ "بین شاہی محل میں جاتا ہوں اور وہاں سے مزید دو گھوڑے لے آتا ہوں۔" چنانچہ یہم ناگ اور سپال کو غار میں چھوڑ کر عاطون شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔

از ھپ کا جاسوس برابر عاطون کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے عاطون کو بہاڑی کے عار نما کھوہ میں داخل ہوتے دیکھا تو وہیں ایک چان کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب عاطون کو شاہ ممل کی جانب رخصت کرنے کے لیے پیرم ناگ اور سچال کھوہ سے باہر آئے تو جاسوس کے سچال کو پیچان لیا۔ اس کی خوش کی کوئی انتمار نہ رہی تھی۔ اسے سیجال ہی کی تلاش کے سیجال کو پیچان لیا۔ اس کی خوش کی کوئی انتمار نہ رہی تھی۔ اسے سیجال ہی کی تلاش جو غار میں جسے تھی جو اسے نظر آئی تھی۔ بیرم ناگ کو اس نے کوئی معمولی راہب خیال کیا جو غار میں جسے تھی۔

یں وھیاں کہ رہا تھا۔

جب عاطوں چلا گیا تو جاسوس سیجال کو اغوا کرنے کے خیال سے پدم ناگ کے ناہ

کی طرف برسا۔ اس نے اپنے لیے فرغل میں ایک تیز دھار خنجر چھیا رکھا تھا۔ پہلے اس کا
ادادہ یمی تھا کہ وہ شہبی محل میں جا کر گذہ ھپ کو سیجال کی بازیابی کی خبر کر کے وہاں سے

مکک اپنے ساتھ لاے فیکن ڈیریہ سوچ کر اس ارادے کو ترک کر دیا کہ کیول نہ وہ خود اس

مرک کو سر کرے اور یوں گذاھپ کے انعام و اکرام کا حقد ار سیے کیونکہ پدم ناگ اے

دلا ہملا مما ہا ہے۔ ی نگا تھا اور اس پر وہ بری آسانی سے قابو یا سکتا تھا۔

راس نے کھوا وہیں جنان کے عقب میں ہی جھوڑا اور برفانی جڑھائی چڑھتا اور علی ہے ہم تاک کے دیائے کے قریب آگیا۔ عین اس وقت جاسوس کی بد بختی سے بدم تاک فی سے بار نظار جو سی دونوں کی آئیسیں چار ہوئیں جاسوس تحفیر کہا آ ہوا اس پر حملہ آور بو کید آئر ہے یہ بری بمادری کا کام تھا گر جاسوس کی حماقت بھی تھی۔ اس حملے سے بدم تاک شمدید عصال بہنچ سکتا تھا۔ اگرچہ وہ نیم دیو آ سان تھا گر اس وقت آگاش کا راندہ ہوا تھ اس

گنڈھپ کا جاسوس عاطون کے تعاقب میں تھا۔

عاطون گوڑے پر سوار اس سے پھھ فاصلے پر برفانی وادی میں چلا جا رہا تھا۔ نستی جاسوس نے اپنے اور عاطون کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ عاطون اسے دکھے نہ سکے۔ نستی لامہ کی راجدھانی کی نواتی برف پوش وادی کی ایک پیاڑی کھوہ میں پیرم ناگ مراتبے میں محو تھا جبکہ ساتھ والے کھوہ میں سنجال چھی میٹھی تھی۔ اسے ہر لحظہ موت کا خوف لگا تھا۔ اگرچہ پیرم ناگ کی جانب سے اسے حوصلہ بھی تھا کہ وہ اس کی جان بچا سکتا ہے کین پیرم ناگ ہی جانب سے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔

دن کا وقت تھا۔ کھوہ کے باہر گھنے سیاہ بادلوں کی وجہ سے روشی کم تھی۔ سیال گرم لباوے میں لیٹی ایک بھر سے لگ کر بیٹھی تھی کہ گھوڑے کی ٹاپ سائی دی' جو تخت برف پر گھوڑے کے پاؤں پڑنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ سیخال کا دل زور زور سے دھڑکئے لگا۔ وہ اٹھ کر کھوہ کے منہ پر آئی۔ اس نے دیکھا کہ سفید فرغل والا آدی سر پر اونی ٹوپی ڈالے گھوڑے پر سوار ای طرف چلا آ رہا ہے۔ وہ بھاگ کر پدم ناگ کی کھوہ میں چلی آئی۔ بیدم ناگ کو پہلے ہی عاطون کی ہلکی ہلکی خوشبو آنے گلی تھی' جب سیخال نے اسے آکر بتایا کہ ایک گھڑسوار ادھر آ رہا ہے تو پدم ناگ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اٹھا کر سیخال کو ایک طرف بیٹھ جانے اشارہ کیا۔ سیخال چبوڑے کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ پدم ناگ آہت آہستہ قدم اٹھا آ کھوہ سے باہر آ گیا۔ این سامنے گھوڑے پر عاطون کو سوار دیکھ کر پدم ناگ

سنجال نے دونوں کو گلے ملتے اور پھر کھوہ میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کی جان بیں جان آئی کہ نو وارد کوئی دشمن نہیں تھا' بلکہ عاطون تھا۔ سنجال نے بھی لا ۔ اعظم کو پیچان لیا تھا۔ عاطون نے بدم ناگ کو تمام صورت حال سے آگاہ کیا۔ بدم ناگ نے عاطون سے کہا۔

اس بر آگ تلوار اور پانی اثر کر سکتا تھا۔ جو نمی اس نے ایک آدمی کو تخبر امراتے ہوئے اپنے

گھوڑے پر انہوں نے سنجال کو بٹھایا۔ دوسرے گھوڑے پر پدم ناگ سوار ہو گیا۔ بدم ناگ نے اسے گنڈھپ کے جاسوس کی موت کا حال سنایا تو عاطون بولا۔

وداس کا نہی انجام ہونا تھا۔ یہ ضعیف الاعتقاد اور توہم پرست لوگ ہیں اور عیار اندھپ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ ان کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ خدا خود انہیں ہدایت دے۔"

عاطون کیدم ناگ اور سنجال نے اپنا وشوار گزار سفر شروع کر دیا۔ اس سفر میں سنچال کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ بدم ناگ اور عاطون نے اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا' پھر بھی جب وہ قاز قستان کی راجد هانی میں پہنچے تو سنچال کا تھکن اور سردی سے برا حال ہو رہا تھا۔ اپنے مال باپ سے مل کر سنجال کی جان میں جان آئی۔ انسیں تمام حالات سے آگاہ کر دیا گیا۔

پرم ناگ اور عاطون نے وہاں چند روز قیام کیا اور پھر سنجال اور اس کے والدین سے اجازت لے کر شال مغرب میں اس جانب روانہ ہو گئے، جمال آج کل آذربائی جان کا علاقہ ہے۔ دونوں دوست مختلف قافلوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے دریائے آمو کے کنارے آباد شرکی سرائے میں اترے۔

رات در یک دونوں دوست انی تیسری دوست اور ساتھی دیوی مایا کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ایک عرصے سے ان کی دیوی مایا سے ملاقات نہیں ہوئی تھا۔ اس کے بارے میں عاطون اور بدم ناگ کو کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کس ملک میں تاریخ کے کس عبد میں اور کن حالات میں ہو گی؟

خود ان کی کوئی منزل نہیں تھی۔ تاریخ اور وقت کے دھارے پر وہ کسی بے بادبان جہاز کی طرح سے چلے جا رہے تھے۔ پرم ناگ کے دل میں تو پھر بھی امید کی ایک وہیمی ک متمع روشن تھی کہ اپنا کفارہ اوا کرنے کے بعد وہ واپس آکاش کے گئن منڈل میں اپنے دیو آؤں کے پان چلا جائے گا لیکن عاطون اپنی منزل سے بے خبر تھا۔

دونوں دوست تکان' نیند اور کھانے پینے کی حاجتوں سے بے نیاز تھے۔ بھی مجھی وہ تحض لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کھا بی لیتے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں بدم ناگ نے عاطون کو اپنے بارے میں ایک ایبا قیمتی راز بتایا کہ اگر اس رات وہ سے راز اے نہ بتا ما تو پدم تاگ کے حسرت ناک انجام کے بارے میں عاطون کو ساری زندگی کچھ علم نہ ہو آ۔

يدم ناگ نے عاطون سے كما- "ميرے دوست! اس سے پيشتر بھى ميں نے دو ايك بار اپنی زندگی سلے اس خطرناک ترین راز کو تم پر افشا کرنا جاہا مگر ہر بار جمیں مجھ ایسے حالات

یر حملہ آور ہوتے دیکھا وہ اچیل کر غار کے اندر گر بڑا۔ فرش پر گرتے ہی جاسوس کی نظروں سے وہ غائب ہو گیا تھا۔ سنجال نے ایک اجنبی نبنی کو خجر لیے غار میں اپنی طرف آتے دیکھا تو چیخ مار کر پدم ناگ کو آواز دی۔ جاسوس

نے ادھر ادھر دیکھا کہ ابھی جو وہلا پتلا سا راہب وہاں کھڑا تھا اور زمین سے انجھل کر غار میں

گرا تھا' وہ کہاں چلا گیا؟

اس عرصے میں پدم ناگ ایک چھوٹے سانپ کی شکل اختیار کر کے جاسوس ک عقب میں آگیا تھا۔ جاسوس اس سے بے خبر تھا مگر اسے اتا احساس تھا کہ راہب وہیں نہیں عار کی مار کی میں چھیا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ سنجال کو اغوا کرنے کی بجائے بہتر ب ک اس کا اس جلد کام تمام کرویا جائے۔ گندھپ کی طرف سے بھی اسے یمی عظم ملا تھا۔ وہ منجر المرايا ہوا سنجال پر جھیٹا۔

ابھی دو قدم ہی بڑھا ہو گا کہ اے اپنے جسم میں ایک کرزش سی محسوس ہوئی پھر اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے خون میں آگ لگا دی ہے۔ حنجر ہاتھ سے بھینک کر وہ اپنے سینے کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا اور پھر ازخود ایک طرف کو لڑھک گیا۔ پدم ناگ نے سائپ ر کی شکل میں اپنا کام کر دیا تھا۔ اس کا زہر جاسوس کے رگ و پ میں آگ بن کر دوڑ رہا سنجال سینہ تھامے سہی ہوئی بیٹی تھی۔ پدم ناگ رینگتا ہوا غار سے باہر نکل گیا وہ چر دوباره انسانی روپ بدل کر واپس آیا اور بولا۔ " سنچال تم ٹھیک ہو نا؟"

· "ہاں گورو داہِ مگراہے کیا ہوا؟"

" بيه هارا دعمن تقاـ"

یدن ناگ یہ کمہ کر جاسوس کی لاش گھیٹنا ہوا باہر لے گیا کہ ہو سکتا ہے اسے کس ز مریلے کیڑے نے کا لیا ہو۔ اس نے جاسوس کی لاش کھڈ میں گرا دی۔ جب واپس آیا تو سنجال اسے تحیر انگیز آنکھوں سے دکھے رہی تھی۔ اسے پدم ناگ کی خفیہ طاقتوں پر پہلے ہی ے شک تھا۔ اس سے پہلے کو وہ پدم ناگ سے کوئی سوال کرتی۔ بدم ناگ نے اس کی طرف اینا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔

"بو باتیں تماری سمجھ میں نہ آئیں ان کے بارے میں بھی سوال نہ کرنا۔" جمال خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ پکھ دریر بعد عاطون بھی آگیا۔ وہ اپنے ساتھ رو تومند گھوڑے بھی ابیا تھا' جن پر زین کسی ہوئی تھی اور پانی کی بردی چھاگل اور خٹک مچھلی کا تھیلا لٹک رہا تھا۔ اب مندروں میں ہی رہ گئی ہو۔ ومثق ان دنوں ایک حکمران باوشاہ بھیروم کے زیر تگیں تھا۔ یہ لوگ مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے سورج کاند ستاروں کا باوسموم اور زلزلوں کے مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ اس ملک کی مغربی سرحدیں قدیم مصر کے صحرائے سینا سے جا لئی تھیں۔ عاطون کو اس کی فضاؤں میں اپنے قدیم ترین وطن کی خوشبو محسوں ہو رہی تھی۔ ومثق کی کارواں سرائے ایک مزلہ اور اونچی چھت والی تھی کیونکہ اس شہر میں شدید تھی۔ ومثق کی کارواں سرائے ایک مزلہ اور اونچی چھت والی تھی کیونکہ اس شہر میں شدید کری پڑتی تھی۔ اس کے چاروں طرف صحرا اور بیابان تھے جمال کہیں کہیں تباہ شدہ منہ مرک عقبی فسیل کے قریب سے ہو کر محلات کے کھنڈر بکھرے ہوئے تھے۔ دریائے وجلہ شہر کی عقبی فسیل کے قریب سے ہو کر گزر تا تھا۔ دریا کے کنارے دور تک جنگی زسلوں کے جھنڈ چلے گئے تھے۔ ان کی جانب

ے مُحندُی مرطوب ہوا آربی ہی۔ ومثق کی کارواں سرائے میں اترے پدم ناگ اور عاطون کو تیرا روز جا رہا تھا کہ شام کو سرائے کے باہر مُحندُی ریت پر دریاں بچھا کر مُحندُے مشرب کے گھڑے لگا دیے شام کو سرائے کے باہر مُحندُی روشن ہو گئیں۔ معلوم ہوا کہ مصر کا کوئی داستان کو آیا ہوا ہے اور گئے۔ چوگرد شبعیں بھی روشن ہو گئیں۔ معلوم ہوا کہ مصر کا کوئی داستان کو آیا ہوا ہے اور

آج رات داستان سائے گا۔

سر شام ہی لوگ دریوں پر آکر بیٹے گئے۔ رات کی پہلی ساعت میں نیلے آسان پر چاند نکل آیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر لوگوں میں شور مج گیا کہ داستان گو آگیا۔ بدم ناگ اور عاطون بھی ان لوگوں میں بیٹے سے۔ انہوں نے دیکھا کہ اہل بابل کے قدیم خانہ بدوشوں الیمی آیک چوکور گاڑی میں سے آیک تومند او نچا لمبا خانہ گاڑی آکر رکی۔ اس کے آگے کالا گھوڑا جنا ہوا تھا۔ گاڑی میں سے آیک تومند او نچا لمبا خانہ بدوش داستان گو ہاتھ میں بربط لیے اترا اور اس نے دونوں بازو پھیلا کر لوگوں کو سلام کیا۔ بدوش داستان گو ہاتھ میں بربط لیے اترا اور اس نے دونوں بازو پھیلا کر لوگوں کو سلام کیا۔ بدوش داستان گو ہاتھ میں بربط لیے اترا اور اس نے دونوں بازو پھیلا کر لوگوں کو سلام کیا۔

عاطون بولا۔ "وجلہ اور فرات کی وادی میں قدیم زمانے میں اس قتم کے واستان گو عاطون بولا۔ "وجلہ اور فرات کی وادی میں قدیم زمانے میں اس قتم کے واستان ہوتے ہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کی نسل اب بھی میمال آباد ہے۔ یہ لوگوں پر جادو کر ویتے ہیں۔ بات تکان جھوٹ بولتے ہیں۔ واستان اس طرح ساتے ہیں کہ لوگوں پر جادو کر ویتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ یہ جادوگر ہیں۔ یہ چھوٹا موٹا ٹونہ ٹوٹکا ضرور جانتے ہیں، گر اصل میں یہ برے کچے چور ہوتے ہیں۔"

جانتے ہیں' مگر اصل میں میہ برے کچے چور ہوتے ہیں۔'' داستان گونے اس دوران میں بربط پر ایک نغمہ چھٹر دیا تھا۔ اس کی آواز میں کچھ ایبا سوز تھا کہ لوگ دم بخود ہو گئے تھے۔ نغمہ ختم ہوا تو وہ آبنوی چوکی پر مشروب لے کر بیٹھ گیا اور داستان شروع کر دی۔ اس کا انداز بیان ایبا پر اثر تھا کہ عاطون بھی متاثر ہوئے بغیر نہ سے دو چار ہوتا ہوا کہ اس کا موقع نہ مل سکا۔ بسرطال اب میں چاہتا ہوں کو جو کچھ کمول اسے تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ یہ راز میری زندگی اور موت کا راز ہے اور اس کا اطلاق میرے ناگ کے روپ میں آنے کے بعد ہوا ہے۔ میرا علق اگرچہ گئن منڈل کے دیو ماؤل کے قبیلے سے بے لین جیسا کہ تم جانتے ہو میں اور دیوی مایا ایک نامعلوم مدت کے واسطے محمَّن منذل استعان سے ینچے اس مادی لیعنی پراکرتی کی دنیا میں پھینک دیے گئے ہیں۔ اگرچہ مارے پاس منگن منڈل کی کچھ کرامٹیں ہیں لیکن مجھ پر موت اپنا وار کر سکتی ہے۔ وہ یوں کہ جب میں سانپ کا روپ دھار تا ہوں تو میرا وشمن دار کر کے مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔" عاطون نے کی قدر تشویش کے ساتھ پوچھا۔ "تو کیا تم کچ کچ ہلاک ہو جاؤ گے؟" يدم ناگ بولا۔ "ميمي وہ راز ہے 'جو ميں تمہيں بتانے والا ہوں۔ سنو! اگر تجھی ايما حادثہ ہو گیا کہ کسی و منمن نے ملوار کے وار سے سانپ کی حالت میں میرے جم کے مکڑے كر ديے اور تم انقاق سے وہال موجود بھى ہوئے تو ميرے جم كے كلاول كو جمع كر كے كس تھلے یا لکڑی کی صندو ہتی میں بند کر لینا۔ یہاں سے دور صحرائے عشور میں جوڈیا شہر کے قریب عسس کے قدیم مندر کے پیچھے زیون کے در ختوں کے درمیان ایک تالاب ہے 'جس کی سیڑھیاں کناروں سے نیچے پانی کی سطح تک چلی گئ ہیں۔ میرے کئے ہوئے جم کے مکٹروں کو تمہیں اس تالاب میں کی چھرکے ساتھ باندھ کر چھ مہینوں تک رکھنا ہو گا۔ چھ مینوں کے بعد اس مقدس اللب کے پانی کے اندر ہی اندر میرے جم کے عمرے اپ آب جر جائيں كے ' چرتم مجھے صندو پئى سے نكالو كے تو ميں زندہ ہو چكا ہول گا۔" عاطون 'جو حربت سے اس تفصیل کو س رہا تھا کئے لگا "میرے دوست پدم ناگ! تم ن مجھے پہلے یہ سب کھ کیول نہیں بتایا 'اگر خدانخواستہ کوئی حادیہ ہو جاتا تو میں کیا کرتا" يرم ناك مسرايا- "بسرطل" اب مين نے مهيس بتا ديا ہے- اس بات كا خيال ر کھنا۔ اول تو میں اس معاملے میں بے حد مختاط رہتا ہوں' لیکن چو نکہ ہم واقعات و حوادث کی اس دنیا میں اپنا کفارہ بھگت رہے ہیں اس لیے یماں ہمارے ساتھ کسی بھی وقت کچھ ہو سكتا ب- اى طرح باتيں كرتے كرتے رات بيت گئ- شركے معبدوں ميں صبح كے مجر بجنے لگے۔ عاطون نے اٹھ کر کھڑی کھول دی .... طلوع ہوتے ہی سورج کی سنری روشنی امروں

کی صورت میں ابھر رہی تھی۔ یمال سے ایک قافلہ دمش کی طرف جا رہا تھا۔ پدم ناگ اور عاطون اس قافلے میں شامل ہو گئے اور کی شب و روز کے سفر کے بعد دمش پہنچ گئے۔ دیوی مایا ابھی تک انہیں نہیں ملی تھی۔ پدم ناگ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے وہ ہندوستان کے جنوبی اور اور کے پاس گیا۔ اس دوران خانہ بدوش نے بین کا رخ بدم ناگ کی طرف کر دیا اور گروں کے پاس گیا۔ اس دوران خانہ بدوش نے بین کا رخ بدم ناگ کی طرف "بند کرو اس ساز کو۔"
بین کی لے تیز کر دی تھی۔ بدم ناگ کی طرف حیرت سے تکنے لگے۔
ایک ساٹا چھا گیا۔ لوگ بدم ناگ کی طرف حیرت سے تکنے لگے۔

خانہ بدوش داستان کو کے چرے پر ایک عجیب می عیارانہ مسراہٹ تھی۔ ان نے مرجھائے ہوئے کہا۔ "میرے دوست! تمہارا کہا سر آنکھوں پر اگر میری بین تمہیں نا پند

ب تو من نهيس بجاؤل گا-"

ہ و یں یہ برت سیں جو کے دیا۔ "ہم بین سیں گے، ہم بین سیں گے" عاطون لوگوں نے شور مجانا شروع کر دیا۔ "ہم بین سیں گے" ہم بین سیں گے" ماطون نے حالات خراب ہوتے دکھے تو پرم ناگ کو لے کر وہاں سے نکل گیا اور سرائے کے صحن میں آکر بولا۔ "تم پاگل تو نہیں ہو گئے پرم؟ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے ٹوکنے کی؟"

میں آکر بولا۔ "تم پاگل تو نہیں ہو گئے پرم؟ تمہیں اور بولا۔ "نہ جانے اس بین کی آواز سے مجھ پر پرم ناگ نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا۔ "نہ جانے اس بین کی آواز سے مجھ پر وحشت کیوں سوار ہو رہی تھی۔ میں اندر جاکر لیٹنا چاہتا ہوں۔"

وحت یوں سور ہو رہی کے میں سدیہ ملک ہا۔ یم ناگ قالین کے فرش پر لیٹ گیا۔
عاطون اسے اپنے ساتھ کو تھری میں لے گیا۔ یدم ناگ قالین کے فرش پر لیٹ گیا۔
تھوڑی ہی ور بعد وہ گری نیند سو رہا تھا۔ عاطون نے اظمینان کا سانس لیا کہ یوں پدم ناگ کی
طبیعت پر سکون ہو جائے گی۔ عاطون کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آخر یہ خانہ
بدوش داستان کو کون مخص ہے ، جس کی بین کی آواز پر بدم ناگ کی طبیعت بے چین ہو گئ
بدوش داستان کو کون مخص ہو آ جا رہا تھا اور اب خانہ بدوش داستان کو کی آواز نہیں آرہی

ھی۔
عاطون نے پدم ناگ کو وہیں محو خواب چھوڑا اور خود کو تھری سے نکل کر کاروں مرائے کے محن میں آگیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی کو تھریوں کی طرف جا رہے تھے۔ مرائے کے محن میں آگیا۔ اس نے دیکھا کہ خانہ بدوش داستان گو ان سے ناراض ہو کر اپنی گھوڑا وہ کچھ جھنجلائے ہوئے تھے۔ پاچلا کہ خانہ بدوش داستان گو ان سے ناراض ہو کر اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا گیا ہے۔ بہت وہاں ساٹا چھا گیا۔ دریا کی جانب گول زرد جاند نیج گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا گیا ہے۔ بہت وہاں ساٹا چھا گیا۔ دریا کی جانب گول زرد جاند نیج جسک عاطون مسلم علی ہوئی تھی۔ عاطون مسلم خسلتے کارواں سرائے سے دور ٹھنڈے صحرائی ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ اسے اپنے پچھلے مسلمتے کارواں سرائے سے دور ٹھنڈے صحرائی ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ اسے اپنے پچھلے

جنم کے تحیر افروز واقعات یاد آ رہے تھے۔ جب وہ کراچی کے ساحل سمندر پر ایک کا گئے میں پرسکون زندگی گزار رہا تھا اور پھر اسے اپنا وہ جنم بھی یاد آیا، جب وہ بھارتہ کی بد روح کی شکل میں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے خلاوک میں بھکتا پھر آ تھا۔ اس کے بعد اسے اپنا وہ جنمی میں اپنے گناہوں بھی یاد آیا۔ جب وہ ایک وحثی ڈاکو کے روپ میں صنف نازک کا وشمن گیا تھا۔ انمی گناہوں کی پاداش کا وہ خمیازہ بھگت رہا تھا۔

رہ سکا۔ وہ بندوستان کے کی راجا کی داستان عشق بیان کر رہا تھا۔ لوگ تصویر حیرت بن من رہے تھے۔ وہ کمہ رہا تھا کہ برہمن راجانے اپنے محل میں شوور لوگوں کی دعوت کی اور شہرکے سارے شودر محل میں آن جمع ہوئے۔ اس پر پدم ناگ نے کھڑے ہو کر کما۔

''ہندوستان میں شودر کی برہمن راجا کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تم غلط کمہ رہے ہو۔''

سب لوگ گردنیں گھما کر پدم ناگ کی طرف دیکھنے گئے۔ عاطون نے پدم ناگ کا اپنھ تھینے کر کہا۔ "میرے دوست! کمانی سنو" تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو؟ یہ تو کمانیاں ہیں محض فرضی کمانیاں۔" لیکن داستان گو کو پدم ناگ کی بات بری لگی تھی کیونکہ اسے بھری محفل میں ٹوکا گیا تھا۔ وہ چوکی پر سے اٹھ کر پدم ناگ کے قریب آگیا اور اس کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے بولا۔

"جہیں کیے معلوم ہے یہ بات؟"

یدم ناگ بولا۔ "اس لیے کہ میں ہندوستان کا رہنے والا برہمن ہوں۔"
خانہ بدوش داستان گو کی عیار نظروں نے پدم ناگ کی آنکھوں میں ایک عجیب و
غریب بات دکھے لی تھی۔ وہ اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ پہلے تو وہ سخت غیظ و غضب کے
عالم میں تھا' لیکن اب بردی ملاطقت سے بولا۔ "ممرے دوست! تممارا نام کیا ہے؟ یدم ناگ
نے کما۔" "پدم" ناگ اس نے جان بوجھ کر نہیں کما تھا۔ داستان گو بردی سلیمی سے کہنے لگا۔
"تم ٹھیک کمہ رہے ہو دوست مجھ سے بھول ہو گی۔ اچھا' اب میں سے کمانی نہیں ساؤں گا'
بلکہ اپنی بین پر ایک نغمہ ساؤں گا۔"

عاطون نے پدم ناگ کا بازو تھینے کر نیچ بٹھا لیا۔ داستان کو لوگوں کو تبلی دیتا ہوا والیس اپنی گاڑی میں گیا۔ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی می بین تھی۔ یہ سپیروں کی بین جیسی تھی گر اس کا سائز بالشت بھر کا تھا۔ وہ واپس اپنی چوکی پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا۔ " اب میں آپ لوگوں کو بادشاہ حرم کی داستان غم ساؤں گا' ساتھ ساتھ میں بین بھی بجاتا رہوں گا۔ میرے بھا یو سنو کس طرح اس بد نصیب بادشاہ پر غم و الم کے بہاڑ ٹوٹے اور وہ جلا وطن ہوا۔"

خانہ بدوش داستان گونے تھوڑی کی داستان اپنے مخصوص پر اثر انداز میں بیان کی' پھر بین بجانی شروع کر دی۔ چاندنی رات میں اس کی بین کی لے نے ایک عجیب سال پیدا کر دیا۔ عاطون نے محسوس کیا کہ پدم کچھ بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ اس نے پدم ناگ ہے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ پدم ناگ بولا۔ مجھے بیاس لگ رہی ہے۔ عاطون اٹھ کر مشروب کے

ا ننی خیالول میں گم وہ صحرا میں کانی دور نکل گیا۔ صحرا میں گری خاموشی چھائی تھی نیلے آسان پر چیکیلے ستارے چاندی کے زیوروں کی طرح کھلے پڑے تھے۔ وہ ایک ٹیلے کے یاس معنڈی ریٹ پر بیٹھ گیا۔ ادھریدم ناگ دنیا و مانیما سے بے خرابی کوڑی میں قالین کے فرش پر گری نیند سو رہا تھا کہ کھلی کھڑی کے پاس ایک انسانی سایہ آہت آہت آگے بوصل یہ وہی خانہ بدوش واستان کو تھا۔ اس نے اپنے جم کو سیاہ لبدے میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں

چھوٹی بین اور دو سرے ہاتھ میں چاندی کی چھوٹی سی ڈبی تھی۔ وہ دیے پاؤں کھڑی کے پاس آیا۔ ایک بار اوھر اوھر دیکھا پھر آہستہ سے کھڑی میں سے اندر کو تھری میں کود گیا۔ کو تھری میں سرمع بھی ہوئی تھی۔ قالین پر پدم ناگ گھری نیند سو رہا تھا۔ اس کے خرانوں کی ہلکی ہلکی آواز آربی تھی۔ کھلی کھڑی میں سے داخل ہوتی مدھم چاندی نے فضا کو مزید پر اسرار بنا دیا

خانہ بدوش واستان کو نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جاندی کی ڈبی میں سے زرد رنگ کا ایک سفوف نکال کر بدم ناگ کے جاروں طرف بھیردیا، پھراس کے سمانے کی جانب بیٹھ کر د صحیح سرول میں بین بجانی شروع کر دی۔ بین کی آواز پدم ناگ کے کانوں میں بری تو اس نے ایک وم سے اپنی آئکھیں کھول دیں۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا کہ اس کے سمانے ایک سیاہ پوش بیشا بین بجا رہا تھا۔ پدم ناگ نے واستان کو کو پھپان لیا۔ وہ تیزی سے اٹھا ہی تھا کہ اسے ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ گر پڑا۔ بین کی آواز اور لے تیز ہو گئ۔ پدم ناگ کے ہوش و حواس مم ہونے گئے۔ وہ دونول بازؤل اور گردن کو سانپ کی طرح الرانے لگا۔ خانہ بدوش ایک قدم پیچے ہٹ گیا۔ اس کی بین کا رخ پدم ناگ کے چرے کی طرف تھا۔ پدم ناگ بین کی وهن پر رقص کرنے نگا۔ وہ سانپ کی شکل اختیار کرنے نگا۔ پہلے اس کی ٹائگیں غائب ہو کمیں' پھر بازو غائب ہو گئے اور چھر پدم ناگ کی جگہ قالین پر ایک فٹ کا سیاہ ناگ بھن اٹھائے بین کی وھن پر جھوم رہا تھا۔ خانہ بدوش واستان کو اس کمھے کا منتظر تھا۔ اس نے بین بجاتے بجاتے اپنے لبادے کے اندر سے چمڑے کی ایک تھیلی نکال- اسے کھول کریدم ناگ کر طرف برهایا۔ بین کی لے تیز تر ہوتی گئی۔

یدم ناگ جمومتا ہوا تھیلی میں چلا گیا۔ خانہ بدوش نے تھیلی کو جلدی سے بند کر دیا اور اس کا منہ تے سے کس کر باندھ کر کھڑی میں سے کود کر کاروال سرائے کے آگئن کی دیوار کے سائے میں سے گزر ما ہوا وریا کی طرف چل دیا۔ دور دریا کے کنارے اس کی گھوڑا گاڑی کھڑی تھی۔ خانہ بدوش نے گاڑی کے آگے جا ہوا گھوڑا کھولا۔ گاڑی کو دھیل کر دریا

میں ڈل دیا۔ گاڑی دیکھتے دیکھتے پانی میں ڈوب گئی۔ خانہ بدوش گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوا اور اسے دوڑا ما ہوا دریا کے ساتھ ساتھ نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ عاطون اپنے تخیلات و تصورات میں کچھ ایما محو ہوا کہ اسے وقت گزرنے کا کچھ

احساس ہی نہ رہا۔ جب وہ اپنی محویت سے باہر آیا تو رات ڈھل چکی تھی اور مشرق میں

سارہ صبح ماند برد رہا تھا۔ عاطون کو جلدی بھی نہیں تھی کیونکہ پدم ناگ کے بارے میں اے اطمینان تھاکہ وہ کاروال کے سرائے میں سو رہا ہے اور عاطون نیند سے بے نیاز تھا۔

ایک دت کے بعد صحرا میں طلوع صبح کا خیال انگیز منظر دیکھ کر اے بے انتہا مرت محسوس ہو رہی تھی۔ طلوع ہوتے سورج کی کرنیں صحرا میں سونا بکھیر رہی تھیں۔ جب سورج آہستہ آہستہ اور آگیا اور اس کا سہری رنگ جاندی ایبا سفید ہونے لگا تو عاطون

وہاں سے واپس چل بڑا۔

کاروں سرائے میں لوگ بیدار ہو گئے تھے اور اپنے اپنے معمول کے کام دھندوں میں لگے تھے۔ عاطون کو تھری میں آیا تو پدم ناگ وہاں نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اٹھ کر باہر گیا ہو گا۔ کھڑی کھلی تھی۔ اس میں سے دن کی چیکیلی روشنی اندر آرہی تھی۔ عاطون دیوار پر نگلتے ہوئے چمڑے کے تھلے کو آثارنے کے لیے آگے بڑھا تو اسے قالین پر زرد رنگ کا کوئی سفوف بینوی دائرے کی شکل میں بھوا ہوا نظر آیا۔ وہ جھک کر اسے دیکھے، لگا۔ اس نے زرد رنگ کے سفوف کو انگلی سے اٹھا کر سونگھا۔ اس میں سے عجیب ناگوار سی نو آرہی تھی۔ عاطون کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے غور سے دیکھا کہ زرد سفوف کا بیضوی دائرہ قالین پر اس طرح بنا ہوا تھا، جیے کی سوئے ہوئے آدمی کے ارد گرد بھیرا گیا ہو۔

۔ عاطون تیزی سے کو تھری سے باہر نکل آیا۔ اس نے کارواں سرائے کے آنگن میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے پدم ناگ کہیں دکھائی نہ دیا' بھروہ کھڑی کی طرف آگیا اور جھک کر زمین پر دیکھا' وہاں انسانی قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے' جو کھڑکی کے باس آکر رک گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی می نشان واپس مڑتے نظر آ رہے تھے۔ عاطون ان نشانوں کا کھرا لیتا آنگن میں آیا تو وہاں میہ نشان او نثول اور گھوڑوں اور انسانوں کے باؤں کے نشانات میں گذ نہ ہو گئے تھے۔ عاطوں نے سرائے کے اندر اور باہر دور تک زمین کا چپہ چپہ چھان مارا مگر اسے پدم ناگ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ بدم ناگ کو کسی ایسے مخص نے اغوا کر لیا ہے 'جو نہ صرف ہے کہ اس کے ناگ ہونے کے راز سے واقف ہے بلکہ اسے قابو کرنے کا بھی منتر جانتا ہے۔ اجاتک اس کا خیال خانہ بدوش واستان کو کی طرف چلا گیا۔ اسے یاد آیا کہ خانہ بدوش کی بین کی آواز پر رات پدم ناگ کی طبیعت بے چین ہو گئ

تھی اور جب اس نے خانہ بدوش کی داستان کے ایک جھے پر شدید احتجاج کیا تھا تو داستان گو۔ نے قریب آکر پدم ناگ کو گھورا تھا اور پھر اسے پچھ نہیں کما تھا بلکہ معنی خیز انداز میں آ مسکرا آبادائیں چلا گیا تھا۔

بقیباً" پدم ناگ کو اس خانہ بدوش نے داستان کو نے ہی اغوا کیا ہے۔ اس نیتجے پر پہنچتے ہی عاطون تیز تیز قدموں سے کارول سرائے کے مالک کے پاس گیا۔ یہ ایک نطسینی یمودی تھا۔ عاطون نے اس سے رات والے داستان کو کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے اور کمال رہتا ہے؟ یمودی بولا۔

"خانہ بدوشوں کا کوئی گر نہیں ہو آ۔ یہ داستان گو بھی کبھار ہی ادھر کا رخ کرتا ہے۔ ہمیں تو اس کے نام کا بھی بتا نہیں' سب اسے داستان گو ہی کہتے ہیں۔" عاطون نے پوچھا۔ "کیا اس کے قبیلے کے لوگ یماں نزدیک نہیں رہتے؟"

فلسطینی یمودی کندهوں کو اچکا کر بولا۔ "ہو سکتا ہے اس کا قبیلہ یمال کہیں دریا پار آباد ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا ہی گھوم پھر رہا ہو'کیونکہ ہم نے سا ہے کہ داستان گو عام طور پر اکیلے ہی آوارہ گروی کرتے ہیں۔"

عاطون نے اب سرائے میں تھہرے ہوئے لوگوں سے پوچھ پچھ شروع کر دی۔ وہ لوگ خود مسافر تھے۔ انہیں خانہ بدوش داستان گو کے بارے میں پچھ علم نہیں تھا۔ سرائے کا ملازموں نے بھی وہی پچھ کما' جو اس سے پہلے سرائے کا مالک بیان کرچکا تھا۔ عاطون مایوی کے عالم میں اپنی کو تھری میں آگیا۔ وہ بے چینی سے شملنے لگا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ بدم ناگ کی تلاش میں نکانا چاہیے۔ خانہ بدوش واستان کو گھوڑا گاڑی پر آیا تھا۔ صحا میں اس کی گاڑی کے نشان ضرور مل جائیں گے۔

یہ سوچ کر عاطون نے اپنا چمڑے کا تھیلہ اتارا' صحن میں بندھے ہوئے گوڑے کو کھوڑے کو کھول کر اس پر سوار ہوا اور کاروان سرائے کے صدر دروازے کے سامنے سے گزرنے والی کچی سرک پر آگیا۔ یمال اسے خانہ بدوش کی گھوڑا گاڑی کے نشان مل گئے۔ اس نے ان نشانوں کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ لکڑی کے پیموں کے یہ نشان دریا پر جاکر ختم ہو گئے۔ مطون گھوڑے سے اتر آیا۔

اس نے دیکھا کہ گاڑی کے بہوں کے نشان دریا کے کنارے پر اپنی جگہ پر سے گھوم گئے تھے اور ان کا رخ دریا کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ ذرا آگے گیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ گاڑی کو دریا میں گرا دیا گیا ہے۔ یہاں سے صرف گھوڑے کے کھروں کے نشان دریا کے کنارے شال مغرب کی طرف جا رہے تھے۔ عاطون سمجھ گیا.... خانہ بدوش پدم ناگ

کو اغواکر کے یہاں تک آیا ' پھر پہنچ کر گاڑی کے آئے سے گھوڑا کھولا گاڑی کو دریا میں رہا ہے اغواکر کے یہاں تک آیا ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ گاڑی کو اس لیے دریا میں غرق کیا کہ رہا ہو کی اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ پدم ناگ کی شکل میں ضرور اس خانہ بدوش داستان گو کو کوئی اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ پدم ناگ کی شکل میں ضرور اس خانہ بدوش داستان گو کو کوئی گرم زایاب ہاتھ لگا ہے کہ جس کے بعد اس نے اپنی گاڑی کی بھی پرواہ نہیں گی۔

ایسی خیالت بیل کا ہے کہ بس کے بعد اس کے بی داری کی کی روہ کی کا ہے کہ وال کے اس کے کھرول کے اس خیل خیالات میں کم عاطون نے اپنا گھوڑا واستان گو کے گھوڑے کے کھرول کے پہنچے ڈال ویا۔ ون کافی نکل آیا تھا اور دھوپ تیز ہو گئی تھی۔ وریا خاموثی سے بہہ رہا تھا کہیں اس کے کنارے پر سرکنڈے اگے ہوئے تھے اور کہیں ساحل بالک ویران تھا۔ زمین رتبالی اور بھربھری تھی' اس پر گھوڑوں کے سمول کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ ربیا کی اور بھربھری تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ربیا کے دوسرے کنارے پر بھورے رنگ کی بے ڈھٹگی چٹانیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ربیا کے دوسرے کنارے پر بھورے رنگ کی بے ڈھٹگی چٹانیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھوڑے کو قدم بہ قدم چلا رہا تھا۔ واستان گو کے گھوڑے کے سمول کے نشان آگے آگے جا رہے تھے۔

اجاتک ایک مقام پر پہنچ کر یہ نشان دریا میں اثر گئے۔ عاطون نے گھوڑا روک لیا۔
وہ جمک کر دیکھنے لگا داستان کو نے یہاں اپنا گھوڑا دریا میں اثار دیا تھا۔ عاطون نے بھی اپنا
گھوڑے کو دریا میں اثار دیا۔ دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا' لہوں کا بہاؤ بھی ست تھا۔
گھوڑا نتھنے بھلائے تیرنے لگا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر عاطون نے دیکھا کہ پچھ فاصلے پر گھوڑے کے سمول کے نشان دریا کے کنارے کو چھوڑ کر بھوری چانوں کی طرف طلے گئے تھے۔ عاطون بھی اس طرف چل پڑا۔

آگے جا کر مشکل یہ پیش آگئی کہ یہاں زمین سخت تھی۔ زمین کے اندر دھنے ہوئے بوے برے برے بچروں کی سلوں نے وہاں ایک ناہموار فرش سا بنا دیا تھا۔ گوڑے کے سموں کا کھرا یہاں غائب تھا۔ عاطون سموں کے رخ پر آگے بردھنے لگا۔ یہ شخت چیٹیل میدان مد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا۔ کسی جگہ بھی گھوڑے کے سموں کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ عاطون کے ہاتھ سے کھرا نکل گیا تھا۔ وہ یو نبی اندازے سے چلا جا رہا تھا۔ دھوپ کی مدت میں تیزی آگئی تھی۔ آگرچہ عاطون کو گری نہیں لگ رہی تھی گراس کے گھوڑے کی گردن میں تیزی آگئی تھی۔ آگرچہ عاطون کو گری نہیں لگ رہی تھی گراس کے گھوڑے کی گردن لیننا میں نہیں لیتا ہیں تہیں چیوٹی تھیں۔ بھوری اور بد وضع چانوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ یہ چانیں چھوٹی تھیں اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر زمین سے نکلی کھڑی تھیں۔ محمول کی تبیش میں ان میں سے گرم امریں غارج ہو رہی تھیں۔ عاطون نے فضا میں کئی بار محمول کی سانس لیے گر اسے بیم ناگ کی خوشبو کمیں بھی محموس نہ ہوئی۔ آخر بھوری فیانوں کا سلسلہ ختم ہوگیا۔

203

مگر زمین ای طرح چینی اور خت تھی، جس کی وجہ سے وہاں گھوڑے کے سموں کے نشان نہیں پڑ سکتے تھے۔ خدا جانے وہ خانہ بدوش کدھر نکل گیا تھا۔ عاطون نے گھوڑے کی رفتار کو قدم قدم کر لیا۔ چینیل صحرا میں اسے دور ایک بحونی چنان دکھائی دی۔ یہ جنان کی رفتار کو قدم قدم کر لیا۔ چینیل صحرا میں اسے دور ایک بحونی چنان دکھائی دی۔ یہ خاتوں کو اچھی طرح سے علم تھا کہ کسی زمانے میں فرعون نے بنوایا کی سلطنت عراق و شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہو سکتا یہ اہرام بھی یمال کسی فرعون نے بنوایا ہو جیسے کہ جب یونانیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر فراعنہ مصر سوڈان کی طرف فرار ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں اپنی سلطنت قائم کری تھی تو سوڈان کے قرب و جوار میں بھی انہوں نے کئی ایک اہرام تعمیر کروائے تھے۔

عاطون یمی سوچتا کونی چان کی طرف بردها جا رہا تھا۔ جب دد ذرا قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ واقعی ایک اہرام تھا گر اس کی حالت بے حد خشہ تھی۔ کونی دیواروں کے برے برے بھر کئی جگہوں سے اکھڑ کر نیج گرے برے تھے، جگہ جگہ دیواروں کی دراڑوں میں زرد گھاس کی جھاڑیاں اگ رہی تھیں۔ عاطون اہرام کے عقب میں گیا یماں اہرام کی دیوا۔ ایک جگہ سے ٹوئی ہوئی تھی اور پھروں کی سلیس اڑھی بڑی تھیں۔ اہرامنوں کے ساتھ دیوا۔ ایک جگہ سے ٹوئی ہوئی تھی اور پھروں کی سلیس اڑھی بڑی تھیں۔ اہرامنوں کے ساتھ بری تاخت و تاراج صدیوں سے ہوتا چلا آیا تھا۔ زیادہ تربیہ کام ان ڈاکوؤں کا ہوتا تھا، جو اہراموں میں دفن سونے اور جو ہرات کے خزانوں کے لالج میں اسے توڑ بھوڑ دیتے تھے۔

عاطون کا گھوڑا شدید گری کی وجہ سے تٹھال ہو رہا تھا۔ وہ گھوڑے ہے اتر آیا۔
اس نے گھوڑے کو ایک طرف کھلا چھوڑ دیا۔ گھوڑا زرد گھاس میں منہ مارنے لگا۔ عاطون نے
جھک کر دیکھا' جمال دیوار کے پھر اکھڑے ہوئے تھے' دہال ایک چھوٹا سا غار بن گیا تھا۔ اس
غار میں ٹھنڈک تھی۔ عاطون سرینچ کر کے غار میں داخل ہو گیا۔ آگے اندھرا تھا۔ عاطون
وہیں بیٹھ گیا۔ غار کے فرش پر ریت اور بجری کی چھوٹی کی تہ بچھی تھی۔ وہاں کی انسانی
یاؤل کا نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا' خانہ بدوش اس اہرام کی طرف نہیں آیا تھا۔

عاطون غور کرنے لگ گیا کہ اب اسے کدھر کا رخ اختیار کرنا جاہیے کہ اپ دوست پدم ناگ کا کچھ سراغ مل سکے۔ اس نے ایک بار پھر اہرام کے گرد و نواح کا جائزہ لینا جا اور غار سے نکل کر باہر آگیا۔ باہر اسے اپنا گھوڑا کمیں نظر نہ آیا۔ گھوڑا کماں چلا گیا تھا؟ عاطون نے اہرام کے چاروں طرف گھوم کر اردگرد دیکھا گھوڑا کمیں بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ گھوڑا پانی کی خاش میں واپس دریا کی طرف چلا گیا ہو گا۔ صحرائی گھوڑوں اور اونوں کو میلوں دور سے پانی کی خوشبو آ جاتی ہے۔

عاطون ابنا چمڑے کا تھیلا ساتھ ہی غار میں لے گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے

پاس ہی رہا۔ اس تھلے میں اس کا ایک فالتو لباس اور کچھ اس عمد کے طلائی سکے تھے۔ اب آگے عاطون کو پیدل ہی سفر کرنا تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ تیخ صحرا میں سینکڑوں میل پیدل چل سکتا تھا لیکن گھوڑا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سفر اور تلاش کی رفتار ست بڑے والی تھی۔ ووپسر ڈھل رہی تھی کہ ویکھتے ہی ویکھتے مغرب سے سیاہ کالی گھٹا اٹھی اور تیز ہوا چلئے گئی۔ یہ ایک زبردست آندھی تھی۔ عاطون غار میں آکر بیٹھ گیا۔ آندھی سیاہ کالے رنگ کی تھی۔ آن کی آن میں ایسا اندھرا چھا گیا جیسے شام ہو گئی ہو۔

تیز ہواؤں کے تھیڑے اہرام کے پھروں سے کرا کر چیخ رہے تھے۔ دور بیابان میں ریت کے بگولے چکر کھا رہے تھے۔ سیاہ آندھی نے کالی گھٹاؤں کا روپ دھار لیا اور رہ رہ کر بجلی جیکنے اور بادل گرجنے لگے۔ پھر اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ صحراؤں میں جہاں بارشوں کا منطقہ ہے' ایسے ہی ہوا کر تا تھا' ذرا گری پڑی اور فورا" آندھی آگئی اور پھر بارش ہونے گئی۔ صحراؤں میں جب موسلادھار بارش ہوتی ہے تو ایبا لگتا ہے کہ سارا صحرا بارش ہونی ہے تو ایبا لگتا ہے کہ سارا صحرا مسندر بن گیا ہے' لیکن جو نمی بارش رکتی ہے صحرا کی ریت سارا بانی جذب کر جاتی ہے اور صحرا پھر حثک اور بھورا نظر آنے لگتا ہے۔ اہرام کے اردگرو کا علاقہ چنانی تھا۔ چنانچہ یمال بارش کے باعث دھارے بہ بانی غاریں بھی واقل ہوگیا۔

عاطون غار کے آیک چبوترے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس قتم کی طوفانی بارش اور آئرھی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کا ذہن اس وقت صرف بدم تاگ کی بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا اور خانہ بدوش اصل میں کون تھا اور وہ بیم تاگ کو لے کر کدھر چلا گیا ہے؟ بھیتا " اس کے پاس کوئی بڑا ہی طاقت ور منتز ہوگا ،جو اس نے پرم تاگ ایسے نیم دیو آؤں کی طاقت رکھنے والے انسان کو اغوا کر لیا۔

بارش ای طرح ہو رہی تھی۔ ہوائیں اہرام کی دیواروں سے سریٹے بڑے کر چیخ رہی تھی۔ ہوائیں اہرام کی دیواروں سے سریٹے بڑے کر چیخ رہی تھیں۔ سیاہ کالی گھٹاؤں نے باہر اندھیرا کر رکھا تھا۔ یہ عجیب مییب طوفان تھا جس نے آن کی آن میں صحرا اور بیابان کو اپنی لپیٹ میں لے لیاتھا۔ بارش اور بھیری ہوئی تیز ہواؤں کے شور سے کان پڑی آواز سائی نہ دیتی تھی۔ آخر آندھی کا زور تھا بارش کا شور بھی کم ہوا موسلادھار بارش نے بوندا باندی کی شکل افتیار کر لی۔ عاطون نے غار سے نکل کر دیکھا۔ بارش کا پانی جھوٹے برے گڑھوں میں جھرجھراتا ہوا گر رہا تھا پھر بادلوں کے چیچے سورت مغرب کی طرف اتر گیا اور شام کا اندھیرا گرا ہونے لگا۔ بوندا باندی ابھی تک جاری تھی۔ عاطون یہ سوچ کر غار کے چیوترے پر آکر میٹھ گیا کہ بوندا باندی رکے تو آگے کو روانہ ہو۔ عاطون یہ سوچ کر غار کے چیوترے پر آکر میٹھ گیا کہ بوندا باندی رکے تو آگے کو روانہ ہو۔ عاطون یہ سوچ کر غار کے چیوترے پر آکر میٹھ گیا کہ بوندا باندی رکے تو آگے کو روانہ ہو۔

ے بل گیا ہے' اے باہر تھنج او۔ تم غیر معمولی طاقت رکھتے ہو' تم آسانی سے الیا کر کئتے

ہو۔ "
عاطون قبر کے پہلو میں آگیا۔ یہاں ایک چوکور پھر اپنی جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔
عاطون نے اسے اپنی طرف ایک ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ باہر نکل آیا۔ قبر کے اندر سے ٹھٹڈی اور
عاطوب ہوا کا جھونکا آیا۔ عاطون نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اندر کسی
مرطوب ہوا کا جھونکا آیا۔ عاطون نے اندر جھانگ کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اندر کسی
عورت کی لاش ہو گی۔۔۔۔ مگر وہاں لاش کی بجائے ایک زینہ نینچ اتر رہا تھا۔ نینچ گری ارکی

ھی۔ عاطون ابھی سوچ میں ہی تھا کہ اسے عورت کی آواز آئی۔ "عاطون! مجھے یہاں سے لے جاؤ' میرا جسم بھسم ہو رہا ہے۔"

ے بود یر است کے بعد وہ عاطون نے اللہ کا نام لیا اور زینہ اتر نے لگا۔ چند سیڑھیاں اتر نے کے بعد وہ عاطون نے اللہ کا نام لیا اور زینہ اتر نے لگا۔ چند سیڑھیاں اتر نے میں وہ رہا تھا۔ اندھیرے میں ووب گیا تاریکی اتنی گھری تھی دھیمی روشنی میں اس نے دیکھا کہ قبر ک پھر روشنی کی کرنیں ابھرنے لگیں اور اس دھیمی دھیمی روشنی میں اس نے دیکھا کہ قبر کی سیڑھیاں اتر کر وہاں ایک ستون وار صحن میں آگیا ہے۔ یہاں پھر کی چوٹری سل والی چھت سیڑھیاں اتر کر وہاں ایک ستون کھڑے تھے۔ فرش پر ریت تھی۔ ریت پر کسی انسان کے پاؤں کے ساتھ لگے گئے ہی ستون کھڑے تھے۔ فرش پر ریت تھی۔ ریت پر کسی انسان کے پاؤں کے نشان پڑے تھے۔ ہوا وم ہونے کی وجہ سے نشان بالکل تازہ تھے۔ ایبا لگ رہا تھاجیے ابھی کوئی یہاں سے گزرا ہے۔

اس نیم روش تک جگه کے وسط میں ایک تابوت بڑا تھا۔ تابوت کے سمانے دو اس نیم روش تک جگه کے وسط میں ایک تابوت کے اوپر ایک شع وان رکھا تھا۔ اس شع نظیے رنگ کے قدیم مصری مرتان بڑے تھے۔ تابوت کے اوپر ایک شع وان رکھا تھا۔ اس شع کی دھیمی لو جل رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ قبر کے عقب میں مروے کی روز وان میں شع کی دھیمی لو جل رہی تھی۔ سونے کی چوکی سکھار وان 'جوتے' زیورات' ریشی کیڑے' مرہ استعال کی چیزیں بڑی تھیں۔ سونے کی چوکی شکھار وان 'جوتے' زیورات' ریشی کیڑے' مشروب پینے والے آلات ..... یہ یقینا "کی فرعون کی ملکہ کا تابوت تھا۔

یماں میں ہوں۔ عاطون نے چونک کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی۔ یہ آواز سامنے والی دیوار کی طرف سے آئی تھی۔ ریت پر انسانی قدموں کے نشان اس دیوار کی طرف جا رہے تھے۔ عاطون دیوار کے پاس گیا تو اسے ٹیم تاریکی میں ستون کے ساتھ زنجیر سے بندھا ہوا ایک انسانی وُھانچہ نظر آیا۔ یہ انسانی وُھانچہ قدرے آگے کو جھکا ہوا تھا۔ عاطون چیم حیرت سے اس آندھی رک گئی تھی۔ اب صرف بارش کی وهیمی وهیمی آواز ہی سنائی وے رہی تھی۔ عاطون نے آکھیں بند کر کے غار کی دیوار سے سرلگا دیا اور پدم تاگ کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس کی تلاش میں کس طرف کا رخ اختیار کرنا چاہیے؟

ایکا ایکی عاطون نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے بول لگا جیسے کی نے اس کا نام لے کر اسے بکارا ہے۔ غار میں اندھرا گھپ تھا۔ سوائے بوندا باندی کی ہلکی ہلکی یکسال آواز کے دوسری کوئی آواز نہیں تھی۔ شاید سے میرا وہم تھا۔ عاطون نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ ایک لمحے بعد اسے بھروہی آواز سائی دی۔ یہ کی عورت کی آواز تھی اور اس بار عاطون نے صاف صاف اپنا نام ساتھا۔

وہ چوکنا ہو کر ہمہ تن گوش ہو گیا۔ اس کے کان آواز پر لگے تھے۔ تیسری بار وہی آواز پھر آئی - ''عاطون! مجھے پیال سے نکالو۔''

عاطون جلدی سے چہوترے سے اتر آیا۔ عورت کی آواز بہت دھی تھی جیسے پھروں کے اندر سے آ رہی ہو۔ عاطون نے بلند آواز میں کہا۔ "تم کون ہو اور کہاں ہو؟"
عورت کی آواز پھر سائی دی۔ "عاطون! غار میں آگے آؤ تہیں ایک زیند ملے گا۔
اس کے پنچ ایک تہہ خانہ ہے اس تہہ خانے میں میری قبرہے، میں اپنی قبر میں ہوں۔"
عاطون بوا جران ہوا کہ یہ اگر مردہ عورت ہے تو قبرسے کیوں باہر آنا چاہتی ہے اور
اگر زندہ ہے تو اسے قبر میں کس نے بند کر دیا ہے۔ عاطون نے سوال کیا۔ "تم زندہ ہو؟"
عورت کی دھیمی می مگر کمزور آواز آئی۔ "نہیں میں مردہ ہوں مجھے یہاں سے نکالو، چھے تم بی اس عذاب سے نجات ولا سکتے ہو۔"

عاطون کا دل اس مردہ عورت کے لیے رحم کے جذبات سے بھر گیا۔ وہ ہمی سمجھا کہ یہ کی عورت کی روح ہے! جو قبر کے کی بھیانک عذاب میں مبتلا ہے۔ عاطون نے کہ اس میں آ رہا ہوں" یہ کہ کر وہ غار میں آگے بڑھا۔ آگے اندھیرے میں چند قدم چلنے پر پھر کا ایک تنگ و تاریک زینہ آ گیا۔ عاطون زینہ از کر یہ خانے میں آیا تو وہاں واقعی ایک قبر بن ہوئی تھی۔ اندھیرے میں عاطون کو اچھی طرح قبر کے پھروں پر گلی قدیم عبارت نظر آ رہی تھی۔ یہ قدیم منتر تھے، جو کائن امیر عورتوں کی قبروں پر خود کندہ کرتے تھے۔ اس سے عاطون کو بید اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کی امیر کبیر خاتون کی قبر ہے۔ وہ بات بھی قدیم مصری زبان میں کر رہی تھی اور روح ہونے کے ناطے عاطون کو جانتی تھی۔

عاطون نے آہستہ سے آواز وی۔ "کیا تم اس قریس ہو؟"

عورت کی آواز اب جیے قریب سے آئی۔ "میری قبر کے پہلو میں ایک پھر اپن جگہ

ڈھانچ کو دیکھ رہا تھا' جس کی کھوپڑے پر ابھی تک سہری بالوں کی چند ایک لکیریں صاف دیتی تھیں۔ آواز پھر آئی۔

"غاطون! مجھے اس زنجیرے آزاد کر دو۔ یہ لوہا آگ کی طرح دیک کر میری روح کو علا رہا ہے۔"

عاطون نے لوب کی زنجیر کو ایک جسکتے سے توڑ ڈالا۔ ڈھانچہ نیچ گرنے لگا تو عاطون نے اسے سنبھال لیا اور احتیاط سے فرش پر لٹ دیا۔ عاطون کو ایک عورت کے گرا سانس لینے کی آواز آئی۔ "عاطون تم نے مجھے ایک ایسے عذاب سے نجات ولائی جے میں سینکڑوں برس سے بھگت رہی تھی۔"

عاطون نے عورت کے ڈھانچ کو غور سے دیکھا۔ اس کی کھوپری کے سورانوں میں جیسے دو آنکھوں کا دھیما سا عکس جھلک رہا تھا۔ عاطون نے کما۔ دوم کون ہو؟ ایسا کیوں ت کہ بڈیوں کا ڈھانچہ بن جانے کے بعد بھی تمماری روح تممارے جم سے الگ نہیں ہوئی؟ اور یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟"

ذھانچے کی کھوپڑی کے سوراخوں میں آکھوں کا عکس دھندلا ہو گیا۔ عاطون کو عورت کی آواز آئی۔ "نیہ ایک ایما راز ہے جس کو صرف میں تہمارے سامنے ہی افشا کر سکتی ہوں کیونکہ تم عام انسانوں سے مختلف ہو اور غیر مرئی طاقیش رکھتے ہو مگر اس راز کو جانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے جم کا تھوڑا ساخون نکال کر میری کھوپڑی پر ٹرپکاؤ۔" عاطون بولا۔ "یہ کون می مشکل بات ہے۔" عاطون بولا۔ "یہ کون می مشکل بات ہے۔"

عاطون نے فرش پر سے ایک نوکیا چھر اٹھا کر اپنی انگلی پر ہکا ساکٹ لگایا۔ اس وقت اس نے اپنے جم کی رگوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ انگلی میں سے خون کے قطرے نکلنے گئے۔ عاطون نے یہ قطرے عورت کی کھوپڑی کے اوپر گرائے۔ خون کے قطروں کا گرنا تھا کہ عاطون کو اپنا جم سوائے گردن کے اور آنکھوں کے اکڑتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ بجھ مطلق ہوئے بولا۔ دمیری رگیں سخت ہو رہی ہیں' اس کی کیا وجہ ہے ؟"

عاطون کو عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی بجائے عاطون نے ایک جرت انگیز بات دیکھی۔ عورت کے بڈیوں کے ڈھانچے نے بلتا شروع کر دیا تھا۔ اس کی کھویڑی کے موراخوں میں آنکھوں کا رنگ بدل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ پھر عاطون کے دیکھتے ہی دیکھتے کھوپڑی پر زندہ انسانی کھال کی تہہ ابھر آئی۔ آہستہ آہستہ اس کا ڈھانچہ گوشت پوست میں تبدیل ہو گیا۔ کھوپڑی پر سنری گنجان بال نمودار ہو گئے۔

عاطون نے سوال کرنے کے لیے ہونٹ ہلانے چاہے گریہ محسوس کر کے وہ سکتے ہیں آگیا کہ اس کے ہونٹ پھر بن گئے تھے۔ وہ صرف اپنی گردن اور آتکھیں ہی ہلا سکتا تھا' باتی سارا جسم پھر کی طرح خت اور بے حس ہو گیا تھا۔ آواز اس کے پھر لیے حلق سے خالی ہوا بن کر باہر نکل گئی۔ اس کا ذہن ویسے ہی کام کر رہا تھا۔ اس کی آتکھیں عورت کے والے نی ہوئی تھیں' جو اب ایک انتمائی حسین اور صحت مند نوجوان عورت کے جسم فرھانچ پر گئی ہوئی تھیں' جو اب ایک انتمائی حسین اور صحت مند نوجوان عورت کے جسم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی آتکھیں سیاہ اور چکیلی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹے گئی اور عاطون کی طرف وکھی کر بولی۔

ومیں ایک الیی گناہ گار عورت تھی' جس نے اپنے عاشق کی خاطر اپنے خاوند اور اس کے بچوں کو موت کے گھاٹ آبار ویا۔ میں مفری ومثن کی سب سے امیر ترین عورت ی چیتی کنیز تھی۔ میرا نام اطواثی ہے گر میرے بے وفا عاشق نے بھی مجھ سے وفا نہ کی اور مجھے چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے بیاہ کر لیا۔ میں نے ان دونوں کو بھی مار ڈالا۔ چونکہ میں ایک امیر زادی کی چینی کنیر تھی' اس لیے کوئی مجھ پر ہاتھ نہ ڈال کا پھر بھی دشمن میرے بیچے لگے تھے۔ شرکے سب سے بوے کائن سے میری دوسی تھی' اس نے مجھے پانی میں ایک نقش گھول کر بلا دیا' جس کی تاثیریہ تھی کہ میں مر نہیں سکوں گی۔ اس وقت میں بری خوش ہوئی کہ اب میں ہیشہ زندہ رہوں گ۔ جب امیر زادی مر کی اور اس کی وصیت کے مطابق مجھے اس کی میت کے ساتھ زندہ دفن کر دیا گیا۔ تب بھی مجھے لیفین تھا کہ میں نبیں مرول گی۔ مجھے زندہ حالت میں اس کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا گیا.... کیکن چند ہی روز گزرنے کے بعد میرا جسم گلنے سرنے لگا۔ میرا جسم سڑ گیا....میں بڈیوں کا ڈھانچہ بن گئ لیکن کابن کے نقش کے اثر سے میں زندہ رہی۔ میری روح اینے جسم کی ہڑیوں سے اس طرح لیٹی رہی۔ اب مجھے میرے گناہوں کی سزا ملنے لگی۔ لوہے کی زنجیر آگ میں سرخ ہو کئی اور وہ میری روح کو اپنی بے پناہ تیش میں جلانے لگی۔ میری آہ و زاری نے خود میرا کلیجہ ہلا کر رکھ دیا۔ پھر ایک روز میرے کانوں میں کابن کی آوز آئی۔ اس نے بتایا کہ عاطون نام کا ایک حیرت انگیز نوجوان ادھرسے گزرے گائتم اس کی آمدیر اس کو محسوس کر لوگ اگر کسی طرح اس کے جم کے خون کے چند قطرے تمہاری کھویڑی پر گرا دیے جائیں تو عاطون پھر کی زندہ لاش میں تبدیل ہو جائے گا مگرتم پھرے زندہ حالیت میں آ جاؤگ تب ے لے کر اب تک کئی صدیاں تمہارے انظار میں گزر گئیں۔ آخر میرے عذاب کی دت خم ہوئی اور تم اہرام کے غار میں واخل ہوئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تم بخلی جانے

عاطون اس عیار خانون سے بوچھنا جاہتا تھا کہ کیا کی نیک کا صلہ ہوتا ہے، جیسے رہ اطوافی اس کے دل کا حال سجھ گئی تھی اس نے مسکرا کر کہا۔

"دمیں آیک زندگی کے گناہوں کا عذاب جمیل چکی ہوں' اب دو مری زندگی کے عذاب جمیل چکی ہوں' اب دو مری زندگی کے عذاب کے لیا عذاب کے لیا گناہوں کی تاریک وادی میں داخل ہو ربی ہوں' اس لیے کہ میں گناہ کے بنا منیں رہ سکتی۔ یہ میرا پہلا گناہ ہے کہ میں نے جمیس وموکا دے کر پیمال بلایا اور پھر تمماری زندگی کا چولا بدل لیا۔ اب میں تمہیں اپنی ماکن کے تابوت میر ذال جاؤل گی تاکہ تمہیں کوئی تلاش کرنے بھی آئے تو تممار مراغ نہ مل سکے۔"

مکار اور گناہ گار کنیز اطواثی عاطون کے بے حس جم کو تھیٹی ہوئی تہہ خانے کے وسط میں بنے ہوئ تہہ خانے کے وسط میں بنے ہوئے آباوت کے پاس لے گئی۔ اس نے تابوت کو کھول کر ڈھکنا الگ کیا۔ تابوت کے ابندر لاش کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ اطواثی نے عاطون کو اٹھا کر تابوت میں لاش کے ڈھانچے کے اوپر لٹایا اور تابوت کا ڈھکن بند کر دیا۔

اس کے بعد اطوائی نے کونے میں رکھے ہوئے کرئے پنے۔ بالوں میں سونے کی کتھی چیری اور تابوت پر جلتی سٹے کو چھونک مار کر بجھایا اور زینہ چڑھ کر قبر کے پہلو سے نکل کر اوپر تہہ خانے میں آئی اس نے قبر کے اکھڑے ہوئے پھرکو ذور لگا کر واپس اپن جگہ پر جوڑا اور دو سرے زینے پر سے ہوتی ہوئی اہرم کے غار میں آئی۔ غار کے باہر آازہ ہوا میں اطوثی نے نیلے آسان پر چھولوں کی طرح کھلے ہوئے ستاروں کو دیکھا تو ایک گرام سانس لیا۔ ان ستاروں اور صحوا کی بارش میں بھگی ہوئی رات کو سینکروں برسوں کے بعد دیکھ ربی تھی۔ وہ ایک عجیب محلوق تھی، جو زندوں میں تھی اور نہ مردوں میں ۔۔۔۔ اس کی زندگ کا راز اس نقش میں تھا، جو اس کی ہڑیوں میں سرایت کر چکا تھا۔

اطوائی نے منہ ہی منہ میں سینکردل برس پہلے کا ایک قدیم منز دہرایا اور غار کے باہر آکر فضا میں اوپر کو اچھل۔ فضا میں اچھلتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ غائب وہ اس انداز میں ہوئی کہ وہ خود تو اپنے آپ کو دیکھ سکتی تھی مگر اسے کوئی دو سرا محض نمیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ نیم روشن خاموش رات کی فضاؤں میں اس طرح لیٹی تھی جیسے کمی تخت پر سورہی ہو اور اس کے جم نے اپنے آپ اس طرف پرواز شروع کر دی تھی جدھر آسمان پر قطبی سارہ چک رہا تھا۔

عاطون اہرام کے نمال خانے میں تابوت کے اندر لاش کی ہڈیوں پر سیدھا لیٹا تھا۔ اس کا جسم جلد تھا۔ وہ صرف اپنی گردن اور آئھوں کو اوھر اوھر ہلا سکتا تھا۔ اس کا زہن زندہ

تھا۔ وہ ان نیک روحوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہوں نے مصبت کے وقت ہمیشہ اس کی مدد کو نہ کی مدد کو نہ میٹے۔ در کی تھی۔ وہ ول بی دل میں انہیں یاد کرنے لگا مگر کوئی بھی روح اس کی مدد کو نہ مینچی۔ خدا جانے یہ اس کے کس گناہ کا کفارہ تھا۔ عاطون سوچنے لگا۔ اس نے آئھیں بند کر ایس اور گمرے مراقبے میں محو ہو گیا۔ اس نے خود کو تقدیر کے عوامل کے حوالے کر دیا تھا۔

میں اور سرے سراب یں و ہو یہ سے رو سیا ہے میں تھیلی میں بند کیے گوڑے بادر دریائے اردن کی جانب سفر کر رہا تھا۔ راستے میں تمین مقامات پر پڑاؤ کرنے کے بعد خانہ بدوش وادی اردن میں وافل ہوگیا۔ وادی کے جنوب میں دریا سے دور مٹی کے برب اوری نے تورے ان قودوں کے وسط میں اونچے اونچے تورے نصف وائرے کی صورت میں تھیلے ہوئے تھے ان تودوں کے وسط میں ایک جگہ زینون کے درختوں کا جھنڈ تھا اس جھنڈ میں کوئی پرانا معبد تھا' جس کی دیواریس آبیل جگہ زینون کے درختوں کا جھنڈ تھا اس جھنڈ میں کوئی پرانا معبد تھا' جس کی دیواریس آبیسیدہ ہو رہی تھیں اس کے صحن میں خاک اڑتی تھی اور محرابی دروازے پر جنگلی واخ کی بیا نے سایہ ڈال رکھا تھا۔ یہ معبد کی ایسے قرقے کا تھا جو رومن قبضے کے بعد وہاں سے جائیں بیا کر بھاگ گئے تھے۔

معبد ایک او نچ کچ چپوڑے پر بنا تھا' جس کے آگے پھر جوڑ کر سیڑھیاں بنا وی گئی تھیں۔ خانہ بدوش یماں آکر گھوڑے سے از پڑا۔ یدم ناگ جس تھلی میں سانپ کی گئی تھیں۔ خانہ بدوش جنگلی واخ کے محرالی وروازے سے گئر کر معبد میں واخل ہو گیا۔ معبد کے اندر ایک تنگ و تاریک کوٹھری تھی۔ یماں ایک چھوٹی می قربان گاہ تھی' جمال بھی اس فرقے کے لوگ اپنی دلوی' دلو تاؤل کے بت رکھا کرتے تھے۔ اب یمال کوئی بت نہیں تھا۔ قربان گاہ کے چپوڑے کے نیک ایک چوکور موراخ تھا۔ جمال ایک تاریک نازے میں جاتا تھا۔

خانہ بدوش اس تہہ خانے میں اتر گیا۔ یہاں زمین پر رکھے پھر کے ایک کلس پر موم بق جل رہی تھی۔ اس کے بالکل سامنے آلتی پالتی مارے سیاہ لبادے میں لپٹا ایک بوڑھا آنکھیں بند کیے بیٹھا گیان دھیان میں محو تھا۔

خانہ بدوش داستان کو اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی بھر بور شھے نے اپنی لال لال آ تکھیں کھول کر خانہ بدوش پر نگاہ ڈائی اور بولا۔ ''میں جانتا ہوں تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو۔ تمہارا ستارہ بہت طاقت در ہے۔ اس نے متمیں اس مختص سے ملا دیا' جو ہزار برس کی تک و دو کے بعد بھی مشکل سے ملتا ہے۔'' خانہ بدوش نے چڑے کی تھیلی بوڑھے کے سامنے رکھتے ہوئے کیا۔ ''بزرگ

عاطوش! تمهارے منتروں کا بھی میری کامیابی میں برا ہاتھ ہے۔"

ی شرط تھی۔

تین راتوں کے سفر کے بعد عاطوش اور خانہ بدوش شمر جوڈیا کے قرب و جوار میں واقع وادی گورستان شاہی میں پہنچ گئے۔ قدیم قصے کہانیوں کے حوالے سے اسکندراعظم کے خزانے والا خفیہ مقبرہ اسی وادی میں کہیں زیر زمین موجود تھا۔ ایک روایت کے مطابق اسکندراعظم کی مال نے اس کی وفات کے بعد ایک تابوت اسکندریہ میں شاہی اعزاز کے ساتھ وفن کروایا تھا اور دو سرا تابوت 'جس میں اسکندراعظم کا سونے کا بت رکھا تھا بے پاہ زر و جواہر پر مشمل خزانے کے ساتھ وادی گورستان شاہی میں کسی جگہ مدفون کر دیا تھا۔

وہ ہوپ کے عاطوش اور خانہ بدوش اس مدفون مقبرے کے خزانے کی تلاش میں بدم ناگ کو عاطوش اور خانہ بدوش اس مدفون مقبرے کے خزانے کی تلاش میں بدم ناگ کو لے کر وہاں آئے تھے۔ وادی میں اس وقت رات کا اندھرا کھیلا تھا۔ اس اندھرے کو ستاروں کی روشن ' تھوڑا روشن کر رہی تھی۔ بید وادی آیک ویرانہ تھا' جمال پرانی قبروں کے نشان جگہ جگہ جگھرے پڑے تھے۔ عاطوش نے یماں آتے ہی بدم ناگ کو مٹی کے کوزے سے نگال کر اپنے ہاتھ میں تھا اور کما۔ "میں تمہیں تکم ویتا ہوں کہ جمیں اس مقام پر لے چل' جمال سکندر اعظم کا زیر زمین خزانہ اور مقبرہ مدفون ہے۔"

پر م ناگ مکمل طور پر عاطوش کے قبضے میں تھا۔ عاطوش نے سانپ کو زمین پر چھوڑ ریا اور خود اس کے پیچھے چھنے گئے.... عاطوش کے ہاتھوں سے مس ہونے کے بعد بدم ناگ میں جیسے آیک نئی توانائی سرایت کر گئی تھی اور وہ ناہموار زمین پر بل کھا نا تیزی سے رینگٹا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک خاص بو کے تعاقب میں روال تھا۔ یہ کافور کی بو تھی جس میں رائ تھا۔ یہ کافور کی بو تھی جس میں اور کی بو تھی جس میں اور کی بو تھی میں۔ اندھیری میں بی سکندر کے زیر زمین مدفون مقبرے سے آرہی تھی۔ فضا میں بکھری ہوئی مختلف بوووں میں بدم ناگ کی تمام حیات صرف ای آیک خاص بو پر مرکوز کر دی گئی تھیں۔ اندھیری رات میں اجاڑ بیابان کی غیر ہموار زمین کے گڑھول کی میڈوں اور خنگ کاریزوں میں سے بدم ناگ تیزی سے اس خاص بو کی جانب رواں دواں دواں

ھا۔

عاطوش اور خانہ بدوش اس کے پیچے تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ بدم ناگ ملی کے ایک بہت برے تھے۔ بدم ناگ مئی کے ایک بہت بردے تورے کے پیچے کہنچا تو مخصوص بو تیز ہو گئے۔ بدم ناگ مٹی کے تورے کی بہت بردی دراڑ میں داخل ہو گیا۔ بد دراڑ اتن بردی تھی کہ عاطوش اور خانہ بدوش بردی آسانی سے اس میں داخل ہو گئے۔ عاطوش اپنے ساتھ مشعل اور چھاؤڑا بھی لایا تھا۔ اس نے مشعل دوش کے پاس تھا۔ بدم ناگ مشعل کی روشن کر کے ہاتھ میں لے لی.... چھاؤڑا خانہ بدوش کے پاس تھا۔ بدم ناگ مشعل کی روشن میں بو کا سراغ لگانا آگے ہی آگے بردھ رہا تھا۔

عاطوش زیر لب مسرایا پھر اس نے تھیلی کو کھول کر پدم ناگ کو فرش پر الٹ ریا۔
پدم ناگ جو اس وقت چھوٹے سانپ کی شکل میں تھا۔ ایسے بے حس ہو چکا تھا جیسے سردی
کھایا ہوا ہو۔ وہ بمشکل حرکت کر سکتا تھا۔ اس کا ذہن جیسے گہری نیند میں تھا۔ عاطوش نے
انگلی سے پدم ناگ کے سرکو ڈرا سا وبایا۔ پدم ناگ کے جسم میں سردی کی مزید ایک تربتہ
لہر دوڑ گئی۔ خانہ بدوش بولا۔ "یہ میری خوش بختی تھی کہ کارواں سرائے کے باہر جس نیمیہ میں میں واستان سا رہا تھا' وہال نیہ بدم ناگ انسانی شکل میں موجود تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ
میں میں واستان سا رہا تھا' وہال نیہ بدم ناگ انسانی شکل میں موجود تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ
اس بدم ناگ پر جلدی سے وہ عمل شروع کیا جائے' جس کا تم نے جمھ سے وعدہ کیا تھا۔"
عاطوش نے خانہ بدوش کو گھور کر دیکھا اور کما "جمھے بھین ہے کہ تمہیں وہ شرط

"کیوں نہیں عاطوش!" خانہ بدوش بولا۔ "وہ تمہارے اور میرے درمیان معاہدہ ہے اگر اس پدم تاگ نے سکندر اعظم کے خفیہ خزانے دالے مقبرے کا سراغ لگا لیا تو وہاں جس قدر بھی سونا اور جواہرات برآمد ہوئے اس کا آدھا حصہ تمہارا ہو گا۔"

عاطوش نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کما۔ "اتا یاد رہے کہ اگر تم اپ وعدے سے پھر گئے تو تم میرے منترول کے انقام سے نہ زیج سکو گے۔"

خانہ بدوش برے انسار سے کہنے لگا۔ "عاطوش! میرے لیے آدھا خزانہ ہی بہت ہو گا۔ تم مجھ پر اعتبار کرد اور اب جلدی سے بدم ناگ پر اپنا عمل شروع کرد۔"

عاطوش نے پدم ناگ کو مٹی کے ایک کوزے میں بند کر دیا۔ خانہ بدوش پیچے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ عاطوش نے خفیہ منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ ہر پانچ منٹ کے بعد وہ سانپ والے مٹی کے کوزے پر پھوٹک مار تا۔ یو نمی ایک گھٹے تک وہ عمل پر معتا رہا۔ جب جاپ کا عمل ختم ہو گیا تو عاطوش نے فرش پر سے تھوڑی می مٹی اٹھا کر کوزے پر پھینگی اور خانہ بدوش کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ "میرا عمل بورا ہوا۔ اب یہ پدم ناگ ہمیں اسکدر اعظم کے خفیہ مقبرے تک لے جائے گا' لیکن اس کے لیے ہمیں رات کا انتظار کرنا راے گا۔"

جب رات گری ہو گئ اور بیابان میں اندھرا چھا گیا تو عاطوش اور خانہ بدوش' پدم تاگ کے کوزے کو لے کر معبد سے نکل آئے۔ وہ ایک ہی گھوڑے پر سوار ہوئے اور شر جوڈیا کی طرف رخ کیا' جو ارض فلطین کے شال میں واقع تھا اور جہال ایک رومن گورز ہیروڈ حکومت کر تا تھا۔ دونوں رات کے اندھرے میں سفر کرتے اور دن کے وقت کی غاریا درختوں کے جھنڈ میں آرام کرتے کیونکہ عمل کے مطابق پدم ناگ کے ساتھ رات کے سفر

دراڑ کے اندر ایک ایس سرنگ تھی جو تھوڑے فاصلے پر جاکر بند ہو گئ۔ پدم ناگ ایک جگہ گول چکر کا شخے لگا۔ بو اس زمین کے پنچ سے آ رہی تھی۔ عاطوش نے سانپ کو پکڑ کر کوزے میں بند کر دیا۔ کوزے میں آتے ہی پدم ناگ کا جمم ایک بار پھر بے حس ہو گیا۔ عاطوش نے خانہ بدوش سے کما۔ "مرفون مقبرہ ای جگہ پر ہے یمال سے زمین کھودنی شردع کر دو۔"

تو مند خانہ بدوش نے اشارہ پاتے ہی پھاؤڑا چلانا شروع کر دیا۔ زمین کی اور بھر بھر بھری تھی۔ بھر بھری تھی۔ بھر بھر بھر بھری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک گڑھا بن گیا۔ گھڑے میں ایک زینہ ابھر آیا۔ زینے کے آگے ایک بھرکی دیوار نمودار ہوئی تو عاطوش نے خوشی سے چلا کر کما۔ "بھی مقبرے کی دیوار ہے' اسے گرا دو۔"

تھوڑی کی تلک و دو کے بعد دیوار گرا دی گئے۔ دیوار کی دوسری جانب ایک تنگ راہ داری میں چھت سے لے کر فرش کلک میں چھت سے لے کر فرش کلک مکریوں کے جالے لئک رہے تھے جو مشعل کی شعل کے شعلے کے لئتے ہی شرارے بن کر اڑ گئے۔ اب وہ دونوں اس راہ داری میں آگے برھے۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ ایک شاہ نشین میں آگے جس کے وسط میں آبنوس کا ایک لمبا آبوت پڑا تھا۔ دیوار سیاہ پھروں کی تھی جس کے ساتھ دو بھاری صندوق پڑے تھے۔ خانہ بدوش خوشی سے انجیل پڑا۔ "عاطوش ہم نے خزانہ یا لیا ہے۔"

خانہ بدوش آبنوی آبوت کی درز میں پھاؤڑا پھنسا کر اسے اکھاڑنے کی کوش کر رہا تھا۔ اسے پچھ معلوم نمیں تھا کہ عاطوش نے کوزے میں سے پدم ناگ کو نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ پھر عاطوش نے بحلی ایسی تیزی کے ساتھ پدم ناگ کو خانہ بدوش کی گردن پر چھوڑ دیا۔ پدم ناگ ایک بار پھر عاطوش کے ہاتھوں کے کس سے تیز طرار ہو گیا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے عاطوش کے ہاتھوں کے کس میں ایک حکم تھا۔ پدم ناگ نے اس کے حکم کی لئی تھا جیسے عاطوش کے ہاتھوں کے کس میں ایک حکم تھا۔ پدم ناگ نے اس کے حکم کی لئی میں ایک سینڈ کے اندر خانہ بدوش کی گردن پر ڈس لیا۔ پدم ناگ سانیوں کا دیو تا تھا۔ اس کے زہر کو ایک بل کے لیے بھی انسان برداشت نمیں کر سکتا تھا۔ ڈسے ہی بدم ناگ ایسی برم ناگ ایسی کر برا۔ انہیل کر پیھیے کو ہٹ گیا جب کہ خانہ بدوش دھڑام سے آگے کو تابوت پر گر بڑا۔

عاطوش نے سانپ کو ہاتھوں میں لے کر پھوٹک ماری اور کوزہ توڑ کر اسے اپی جیب میں ڈال لیا پھر جھک کر خانہ بدوش کے چرے کو دیکھا۔ خانہ بدوش کے منہ ناک اور کانوں سے سیاہ رنگ کا سیال تیزی سے بہنے لگا تھا۔ وہ مرچکا تھا۔ عاطوش نے خانہ بدوش کی لاش کو تابوت پر سے چچھے دھیل دیا اور تابوت کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا۔ مشعل کی روشنی میں تابوت

کے اندر سکندراعظم کا سونے کا بت جگرگا رہا تھا۔ عاطوش نے وفور مسرت سے ایک قبقہ لگایا اور تیزی سے بلیٹ کر دیوار کے ساتھ گئے دونوں صندوق بھی تو پر دیے۔ صندوق منہ در منہ انمول ہیرے جواہرات موتگوں موتیوں اور عقیق و گوہر سے بھرے پڑے تھے۔ یہ اتا بڑا خزانہ تھا کہ عاطوش نے بھی خواب میں بھی اس کا تصور نہیں کیا تھا۔ وہ دیوانہ وار ان جواہرات کو اپنے اوپر اچھالنے لگا۔ اتن دولت و کھ کر وہ اپنے آپ میں نہ رہا تھا۔ وہ ہیرے موتیوں سے اپنی جیسیں بھرنے لگا۔ بھی رقص کرتا بھی جواہرات کی ڈھیریوں پر لوٹ بوٹ موتیوں سے اپنی جیسیں بھرنے لگا۔ بھی رقص کرتا بھی جواہرات کی ڈھیریوں پر لوٹ بوٹ ہو جاتا۔ اتنے میں اسے بھاری قدموں کی چاپ سائی دی۔ دھم.....دھم.....دھم.....دھم.....دھم.....

کوئی اس طرف برچہ رہا تھا۔ عاطوش وہیں رک گیا۔ مشعل آبوت کے ساتھ گئی جل رہی تھی۔ عاطوش بھٹی بھٹی آ کھوں سے گری ہوئی دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ آواز اس طرف سے آرہی تھی۔ اسنے میں ایک اونچی لمبی ممی جو سرسے پاؤں تک زرد اور میلی کچیل طرف سے آرہی تھی۔ اسنے میں ایک اونچی لمبی ممی جو سرسے پاؤں تک منز پڑھ کر بھونگا۔ ممی پیوں میں لیٹی تھی بھاری قدم اٹھاتی نمودار ہوئی۔ عاطوش نے ایک منز پڑھ کر بھونگا۔ ممی کے اردگرد آیک شعلہ سا بلند ہوا گر ممی پر اس شعلے کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ گری ہوئی دیوار کے شکاف میں سے شاہ نشین میں آ گئی۔ اندر آتے ہی اس کے منہ سے ایک ایک وہشت کے ارد اس خواب بند ہوئی کہ عاطوش کے رو گئے کھڑے ہو گئے۔ خوف اور دہشت کے اردے اس کی گھگھی بندھ گئی۔ وہ بہلو بچا کر ممی کے ایک طرف سے باہر بھاگئے لگا تو ممی نے اسے اپنا کی گھگھی بندھ گئی۔ وہ بہلو بچا کر ممی کے ایک طرف سے باہر بھاگئے لگا تو ممی نے اسے اپنا کہ با بازو برھا کر گردن سے بچا کر کہ ویر اٹھا لیا۔ عاطوش کی چنج نکل گئی۔ ممی کے طاق سے ایک غواب نے لگا چھے کوئی زخمی چیتا درد سے جھا کر غرار ہا ہو۔

بڑے روا۔
عاطوش کے مرتے ہی پرم ناگ کی طانت واپس لوٹ آئی۔ وہ برق رفاری سے
عاطوش کے مرتے ہی پرم ناگ کی طانت واپس لوٹ آئی۔ وہ برق رفاری سے
دیوار کے شکاف سے نکل گیا اور راہ داری سے گزر آ نینہ چڑھ کر شک و تاریک سرنگ میں
آگیا۔ یمان سے بھی رینگتا ہوا وہ مٹی کے تودے کی دراڑ سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی پدم
ناگ نے سانس تھنچ کر چھوڑا تو وہ انسانی شکل اختیار کر گیا تھا۔ بدم ناگ نے خدا کا لاکھ لاکھ
شکر اواکیا اور مٹی کے بہت برے تودے پر نگاہ والی جو بوں لرز رہا تھا جسے بھونچال آگیا ہو۔
پدم ناگ کے دیکھتے تودے کی درا ایک دلخراش آواذ کے ساتھ بند ہو گئی۔ اس کے
پدم ناگ کے دیکھتے ویکھتے تودے کی درا ایک دلخراش آواذ کے ساتھ بند ہو گئی۔ اس کے

بعد جارول طرف سنانا چها گیا۔ مٹی کا تودہ بھی ساکت ہو گیا۔

یدم ناگ کو ایک ایک بات یاد آنے گی۔ اس نے اپنے سر کو ہاکا سا جھٹکا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر ستارے چک رہے تھے۔ اسے کچھ معلوم نمیں تھا کہ وہ کس ملک میں ہے اور اس وادی کا نام کیا ہے اور اس کے آگے کیا ہے۔اسے خانہ بدوش اور عاطوش کی باتیں بھی یاد نمیں رہی تھیں۔ پدم ناگ کو اپنے دوست عاطون کا خیال آنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کاروال سرائے میں گمری نیند سو رہا تھا اور اب یمال پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے عاطوش اور خانہ بدوش کی جو باتیں یاد تھیں اب وہ انہیں بھی بھول گیا تھا۔

بدم ناگ کے لیے یمی بات بہت غنیمت تھی کہ اسے اس کی کھوئی ہوئی طافت واپس مل گئی تھی۔ اس نے قطبی ستارے کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا۔ مٹی کے تودوں کی وادی سے نکل کر بدم ناگ کو دور جوڈیا شمر کی فسیل پر جلتی مشعلوں کی جملالاتی روشیناں نظر آئیں۔ اسے پچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سا شمر ہے۔ وہ محض اس امید پر اسی طرف پیل پڑا تھا کہ شاید وہاں اس کی ملاقات عاطون سے ہو جائے۔ بدم ناگ نے اپنی جون بدلنے کا نیملہ کیا اور اندر کو سانس کھنچ کر ایک چھوٹے سمری عقاب کی شکل میں آگیا۔ وہ غوطہ لگا کر ایک چھوٹے سمری عقاب کی شکل میں آگیا۔ وہ غوطہ لگا کر ایک اور کو اٹھا اور شرکی طرف برواز کرنے لگا۔

جوڈیا شراس وقت عظیم رومن سلطنت کے زیر نگیں تھا اور ہیروڈ ہام کا ایک ہوس بست عیاش رومن سردار اس شرپہ حکومت کرنا تھا۔ اسے شاہ روم 'شاہ آگش کی جمایت حاصل تھی 'چنانچہ وہ من مانی کرنا تھا اور رعایا اس کی ستم رانیوں کا شکار بنی ہوئی تھی۔ پدم ناگ نفنا میں پرواز کرتے ہوئے جوڈیا کے اوپر آگیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک قدیم شہر جس کی فصیلوں پر حفاظتی برج جن ہیں جمال زرہ پوش رومن سپانی پہرہ دے رہے تھے۔ شہر کے وسط میں گورنر کا عالیشان محل تھا جس کے بعض ایوانوں کی جملنیوں میں سے شم دانوں کی دھیمی روشنی باہر آ رہی تھی۔ شہر کے اوپر وہ تین چکر لگانے کے بعد پدم ناگ فصیل شہر کی دھیمی روشنی باہر آ رہی تھی۔ شہر کے اوپر وہ تین چکر لگانے کے بعد پدم ناگ فصیل شہر سے باہر مجبور کے ورختوں کے ایک جھنڈ میں از آیا۔ یمال اندھرا تھا اور سانا چھایا ہوا تھا۔ درختوں کے قریب بی ایک چھوٹا سا چشمہ بھی رہا تھا۔ اس چشمے کی مترنم آواز خاموش کو جیسے درختوں کی سب سے گہری نیند سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پدم ناگ یہ سوچ کر ایک درخت کی سب سے گری نیند سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پدم ناگ یہ سوچ کر ایک درخت کی سب سے اونجی شاخ پر بیٹھ گیا کہ جب دن چڑھے گا تو وہ اپنے دوست عاطون کی تلاش میں نکل کھڑا ہو اگا۔

رات آہستہ آہستہ ڈھلتی جا رہی تھی۔ فصیل شهر پر جلتی مشطیں بجھا دی گئیں۔ شهر کا صدر دروازہ کھول دیا گیا اور پھر مشرقی افق پر دریا پار سنہری سورج طلوع ہوا۔ شاہی محلات

پہنی کاروں نے نفیریاں بجا کر صبح کی آمد کا اعلان کیا۔ استے میں پدم ناگ کو نوبتوں' نفریوں اور عورتوں کے گیت گانے کی سریلی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے اپنی گردن گھما کر دیکھا کہ مغرب کی طرف سے ایک جلوس چلا آ رہا ہے۔ جلوس میں سرخ رومن جھنڈے صبح کی ہوا میں امرا رہے تھے اور اونٹوں کے مودوں پر منڈا ہوا پترا چک رہا تھا۔ یہ کوئی شاہی جلوس تھا۔ پیم ناگ جلوس دیکھنے کے لیے ورخت کی بلند شاخ سے اڑگیا۔

جلوس کی اونٹوں پر مشمل تھا اور ایک تافلے کی شکل میں آ رہا تھا۔ رومن فوج کا ایک گھڑ سوار دستہ ساتھ تھا۔ پھھ اونٹوں پر شاہی سازوساہان تھا۔ وس بارہ رومن الوکیاں جلوس کے آگے جمیرے بجاتی گاتی ہوئی رقص کرتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ تقریبا "جمی اونٹوں کے ہودوں پر زرنگا رنگ برگی عماریاں جی ہوئی تھیں سب سے آگے جو اونٹ تھا اس کی عماری کی چھت پر ہیرے جواہرات طلوع ہوتے سورج کی کرنوں میں جگمگا رہے تھے۔ اس کی عماری کی چھت پر ہیرے دواہرات طلوع ہوتے سورج کی کرنوں میں جگمگا رہے تھے۔ یہم ناگ نے دیکھا کہ اس عماری میں سنری بالوں اور سرخ و سفید چرے والی ایک انتمائی مسکرا رہی خسین نوجوان شنزادی سر پر جواہرات کا تاج رکھے ریشی لباس میں ملبوس بیشی مسکرا رہی تھیں۔ دو کنیس اس کے دائیں بائیں بین میں جوا دے رہی تھیں۔

ک- دو بیرین سے حرین کی جی کی شکل میں تھا لیکن وہ بھی اس شزادی کے پرم ناگ اگرچہ ایک سنری عقاب کی شکل میں تھا لیکن وہ بھی اس شزادی کے حسن جہال سوز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس اثناء میں شزادی نے بھی ایک سنری عقاب کو اپنی عماری کے اوپر اڑتے دکھے لیا تھا۔ یہ خوش نصیبی کی علامت شراکہ کسی شزادی کی عماری شہر میں واقل ہو رہی ہو اور آسان پر سنری عقاب نے اس کے چکر کائے۔ شزادی نے تھم دیا کہ عقاب کو پیڑا جائے۔ سابی عقاب کی طرف دیکھنے گے۔ چونکہ بدم تاگ کو بھی یہ شنزادی بیاری گئی تھی اس لیے اس نے سوچا کہ خود ہی اس کے حضور پیش ہو جاتا جا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح عاطون کا بھی کوئی سراغ مل جائے۔

بہ پہم ایک نے ایک غوط لگایا اور اس سے پیٹٹر کی شابی محافظ دستے کے سابی اس پیر پر م ناگ نے ایک غوط لگایا اور اس سے پیٹٹر کی شابی محافظ دستے کے سابی اس کی گود میں اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ یہ بہت بردی خوش نصیبی کی علامت تھی کہ شہری عقاب شہر میں واخل ہوتی شنرادی میٹھ گیا۔ یہ بہت بردی خوش نصیبی کی علامت تھی کہ شہری عقاب شہر میں واخل ہوتی شنرادی کے پاس اپنے آپ اتر آئے۔ گیت گاتی کنیزوں اور رومن سابیوں نے شنرادی سلوی زندہ بلوکے نعروں سے آسان مربر اٹھا لیا۔

بوت کروں کے سری عقاب کے سر پر بردے پیار سے اپنی نازک خوشبودار شنرادی سلومی نے سنری عقاب کے سر پر بردے پیار سے اپنی مالات شنرادی سلومی کے پاس الگلیوں والا سرخ و سپید ہاتھ چھرا۔ بدم ناگ نے اپنا سرینچ کر لیا۔ شنرادی سلومی کے پاس بیٹھی کنیروں نے شنرادی کی خوش بختی پر اسے مبار کباد دی۔ شنرادی نے انھیں زر و جواہر

لٹانے کا تھم دیا۔ اس وقت اونوں کے کجاووں پر سے سونے کے سکوں اور موتوں سے بھرے ہوئے طشت راستے پر الٹ دیئے گئے۔ فصیل سے باہر کے غریب لوگ دور کھڑے ڈری ہوئی نظروں سے شزادی کی سواری کو گزرتے دیکھ رہے تھے۔ جو نمی سکوں اور موتوں کے طشت الٹائے گئے وہ اپ آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور ان سکوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومن سپاہیوں نے شزادی کے تھم پر انہیں کچھ نہ کھا۔

شنرادی سلوی کی سواری فعیل شہر کے قلع والے دروازے میں سے اندر دخل ہو
گئی۔ شاہی محل کے صدر دروازے پر گورنر ہیروڈ اور اس کی بیوی جوڈتھ 'امراء' وزرا کے
ساتھ شنرادی کے استقبال کو کھڑے تھی۔ سلوی 'گورنر ہیروڈ کی بیوی' جوڈتھ کے پہلے خاوند
میں سے تھی۔ بد کردار ہیروڈ' سلوی پر بری نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ ایک عیاش اور بد کردار
مکران ہی نہیں تھا بلکہ انتمائی سنگ دل اور ظالم بھی تھا۔ گرسلوی کے معاملے میں اپنی بیوی
اور سلومی کی مال جوڈتھ سے دیتا تھا۔ آگرچہ اس نے اپنے دل کا حل ظاہر نہیں کیا تھا گر اس
کی بیوی اپنے بے غیرت خاوند کی بری نظروں کو بھانپ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے
کی بیوی اپنے بے غیرت خاوند کی بری نظروں کو بھانپ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے
اپنی بیٹی سلومی کو روم بھوا رکھا تھا۔ سلومی آج دو برس کے بعد جوڈیا لوٹ رہی تھی۔

گورنر ہیموڈ نے آگر معم کے سلومی کی ان میں اس میں اس میں اس میں اس میں کی ان میں کی سام کی بیروں اس کے بعد جوڈیا لوٹ رہی تھی۔

گورنر ہیموڈ نے آگر معم کے سلومی کی جوڈیا لوٹ رہی تھی۔

گورنر ہیروڈ نے آگے بڑھ کر سلومی کا ہاتھ بکڑ لیا۔ "ہمارا محل سلومی کے بغیر دو برس سے اداس تھا۔"

سلوی بھی اپنے مکردہ باپ کے جذبات سے آگاہ تھی اور اس سے دور دور رہتی تھی مگر اوپر سے وہ تمام شاہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے تھی۔ ملکہ جوڈتھ نے اپنی بٹی کو کلے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور سنری عقاب کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے علم ہوا کہ یہ عقاب اپنے آپ اس کی عماری میں آیا تھا تو وہ اس کی بلائیں لینے گئی۔ ہیروڈ نے اس وقت تھم دیا کہ سنری عقاب کو سونے کے پنجرے میں رکھا جائے۔ سلوی نے اپنی چیکیلی آئسیں اٹھا کر کما۔

"به مبارک عقاب بنجرے میں بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس رہے گا۔" و

گور نر بیرود کسیانا هو کر ره گیا۔

عقاب کو شزادی نے اپنے ہاتھ پر بھا رکھا تھا۔ اس رات شاہی کل میں شزادی سلوی کے زر تار شاہانہ لباس پر نظر سلوی کے زر تار شاہانہ لباس پر نظر نہیں تھی۔ عقاب اب بھی اس کے ساتھ تھا گر اسے اب ایک کنیز خاص اٹھائے ہوئے تھی۔ یہم ناگ اس شاہی ضیافت سے خوب لطف اندوز ہوا۔ شاہانہ جشن رات گئے ہوئے تھی۔ یہم ناگ اس شاہی ضیافت سے خوب لطف اندوز ہوا۔ شاہانہ جشن رات گئے

تک جاری رہا۔ رقص و سرور کی محفل گرم رہی۔ پھر ملکہ جوڈ تھ شنرادی سلوی کو اپنے ساتھ اس کی خواب گاہ میں لے گئی۔

اں م وب مہ س ۔ اس موب ما دیا ہے۔ اس بیدم ناگ عقاب کو شنرادی کی خواب گاہ میں سونے کے اسٹینڈ پر بڑھا دیا گیا۔ اس کھانے کو انواع و اقسام کے کھل اور ہر فتم کے پرندوں کا گوشت دیا گیا۔ بدم ناگ کو اس کی حاجت نہیں تھی پھر بھی اس نے اس دعوت کا خوب مزا اڑایا۔ جوں جوں رات گری موجی کی حاجت نہیں تھی پھر بھی اس نے اس دعوت کا خوب مزا اڑایا۔ جو بھوں کا لباس بہنایا اور ہوتی گئی می خاموثی چھاتی چلی گئی۔ کنیوں نے شنرادی کو شب خوابی کا لباس بہنایا اور شب بخیر کہ کرچل گئیں۔ خواب گاہ کی شمع دھیمی کر دی گئی۔ فضا خوشبویات سے ممک رہی تھیں۔ شب بچنی در پچوں کی زرکار جالیوں میں سے زرد چاند کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ تشرادی سلومی زرنگار بینگ کے بستر سنجاب پر لیٹی نیند کی امروں پر بلکے بلکے جھورے لے رہی شنرادی سلومی زرنگار بینگ کے بستر سنجاب پر لیٹی نیند کی امرون پر بلکے بلکے جھورے لے رہی تشریب نیا سوچ رہا تھا کہ عاطون کو شہر میں خوم بیم ناگ عقاب بھی سر نہواڑے خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا کہ عاطون کو شہر میں ڈھویڈ نے کی کوشش کرے گا۔ سارے شہر پر سائٹا چھا چکا تھا۔ گھروں کے چراغ گل کر دیے دومویڈ نے کی کوشش کرے گا۔ سارے شہر پر سائٹا چھا چکا تھا۔ گھروں کے چراغ گل کر دیے دومویڈ نے کی کوشش کرے گا۔ سارے شہر پر سائٹا چھا چکا تھا۔ گھروں کے چراغ گل کر دیے دومویڈ نے کی کوشش کرے گا۔ سارے شہر پر سائٹا جھا چکا تھا۔ گھروں کے چراغ گل کر دیے دومویڈ نے کی کوشش کرے گا۔ سارے شہر پر سائٹا جھا جگا تھا۔ گھروں کے چراغ گل کر دیے دوموں کے خراغ گل کر دیے دوموں کے خراغ گل کر دیے دورہ کی بیا تھا۔

گئے تھے۔ زرد جاند شرکی فصیل کے اوپر چمک رہا تھا۔

اتنے میں شہر کی فصیل کے باہر ایک پر شکوہ آواز بلند ہوئی۔ بیہ کسی مرد کی صحت
مند' بارعب اور پر وقار آواز تھی جو دور سے آرہی تھی مگر الفاظ صاف سمجھ میں آ رہے
مند' بارعب اور پر وقار آواز تھی جو دور سے آرہی تھی مگر الفاظ صاف سمجھ میں آ رہے
مند' بارعب اور پر وقار آواز تھی کھول دیں اور آواز پر کان لگا دیے۔ فصیل کے باہر
منتے۔ شنزادی سلوی نے بند ہوتی نگاہیں کھول دیں اور آواز پر کان لگا دیے۔

ے آتی آواز میں آیک آسانی گونج تھی۔ کوئی مخص کمہ رہا تھا۔

"" بیرے دل کو شیطان نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ اس روز سے ڈر جب تجھ پر قبر خداوندی نازل ہو گا۔ تو آیک ایسے گناہ کو دعوت دے رہا ہے جس کے تصور ہی سے زمین قبر خداوندی نازل ہو گا۔ تو آیک ایسے گناہ ول سے توبہ کر نمیں تو میں تجھے تہمارے و آسان کانپ اٹھتے ہیں۔ اے ہیروڈ! اپنے گناہوں سے توبہ کر نمیں تو میں تجھے تہمارے المناک انجام کی پیش گوئی ساتا ہوں۔"

شنرادی سلوی بستر پر سے اٹھ بیٹھی۔ اس پر شکوہ آواز نے اس پر بھی کرزہ ساطاری شخص اس پر بھی کرزہ ساطاری کر دیا تھا۔ اس نے سرانے کی جانب لگلتی سنری پی کو زور سے کھینچا۔ دوسرے کمھے کنیز خاص خواب گاہ میں داخل ہو کر آواب بجالائی۔ شنرادی سلوی نے پوچھا یہ کون شخص ہے خاص خواب گاہ میں داخل ہو کر آواب بجالائی۔ شنرادی سلوی نے بوچھا یہ کون شخص ہے جو آدھی رات کے بعد ہیروڈ کو اس کے عبرت انگیز انجام سے خبردار کر رہا ہے؟ کنیز خاص نے انگیز انجام سے خبردار کر رہا ہے؟ کنیز خاص نے انگیز انجام سے خردار کر رہا ہے؟

شنرادی سلوی نے پوچھا۔ "ہیروڈ نے اسے ابھی تک قتل کیوں نہیں کیا؟" کنیز خاص نے عرض کیا۔ "شنرادی سلامت! میں لاعلم ہوں۔" سام نام ان میں اسام

سلوی نے کنیز خاص کو واپس جانے کا حکم دیا اور خود در پچہ کھول کر باہر دیکھا۔ زرد چاند دور خشک بہاڑیوں کے اوپر لنگ رہا تھا۔ خندق کے پار ایک کچی شکری پر اسے انسانی سایہ نظر آیا۔ "ہیروڈ کی بیٹی! اپنے گناہوں سے توبہ کر۔ تیرے سنری بال ایک دن شعلوں کی زبانیں بن کر تیرے جم سے لیٹ جائیں گے۔ انسان چاہے چھپ کر گناہ کرے آسان کے ستارے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وقت دیکھ رہا ہے۔ ستارے اور وقت تیرے گناہوں کی گوائی دیں گے۔ آسان پر آنے والے عذاب کی نشانی کو پچپان اے ہیروڈ کی بیٹی۔"

سلوی نے جلدی سے دریجہ بند کر دیا۔ وہ سوچنے گلی کہ بیر راہب جیکون اس کے خلاف کیوں ہے؟ چر سلوی کو اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ اس نے شع کی روشنی اونجی کر دی اور بستر پر لیٹ کر پہلو بدلنے گلی۔ پدم ناگ عقاب کی شکل میں یہ سب چھے س رہا تھا۔ سب چھے دیکھ رہا تھا۔

دو سرے روز سلوی نے اپنی والدہ سے رات والی آواز پر استفبار کیا تو اس کے چ کے پر خوف کی پرچھائیاں چھا گئیں۔ اس نے سلوی کو اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور بیار کرتے ہوئے کہا۔ ''وہ اب تیرا بھی وسمن بن گیا ہے۔ وہ تیرے باپ کے گناہوں سے برافروختہ ہے۔ گر تو پریشان نہ ہو میری بیٹی! بیر راہب کھی روز وعظ کرنے کے بعد چلا جائے گا۔ ایسے راہب شہروں میں آواز حق بلند کر کے چلے جایا کرتے ہیں۔''

سلوی نے کما۔ "گر ای جان! میرا باپ ہیروڈ کیے برداشت کر رہا ہے۔ اس نے ابھی تک اسے موت کے گھاٹ کیول نہیں اتارا؟"

ملکہ جوڈتھ بول۔ 'دشمنشاہ روم آگس کی اب بی حکمت عملی ہے کہ ان راہبوں کو پھھ نہ کما جائے۔ یمی وجہ ہے ہ ہیروڈ' راہب بیکونن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ورنہ اب تک وہ اس آواز کو بیشہ کے لیے وہا چکا ہوتا۔ تو اس کا ذکر ہیروڈ سے مت کرنا۔''

ای وقت شزادی سلوی کے ول میں ایک خیال پیدا ہوا کہ وہ اس نیک ول ' روش

خمیر اور بے باک راہب جیکونن سے ملاقات کرے گی۔ وہ اپنے تجلہ شاہی میں آئی تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ اس کا سنری عقاب غائب تھا۔ پدم ناگ اپنے دوست عاطون کی تلاش میں شہر کی طرف اڑ گیا تھا۔ سلوی نے محل کے تمام نوکروں اور کنیزوں کو تھم دیا کہ سنری عقاب کو ڈھونڈا جائے۔

بدم ناگ نے دوپر کے بعد تک جوڑیا شرکا کونہ کونہ چھان مارا گر اسے عاطون کا کوئی مراغ نہ ملا۔ دن ڈھلے وہ محل میں واپس آیا تو شنرادی سلوی بے چینی سے شل رہی تھی۔ جوشی اس کی نگاہ سنری عقاب پر پڑی اس کا چرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ بدم ناگ سمجھ تھی۔ جوشی اس کے جانے سے پریشان تھی۔ وہ برے پیار سے شنرادی کے کندھے پر آکر بیٹے گیا۔ شنرادی سلوی اسے بیار کرنے گئی۔ سنری عقاب کے واپس آتے ہی شاہی محل کی بیٹے گیا۔ شنری معمول پر آگی۔

زیری کی مستوں پر اللہ دوسری رات شنرادی سلومی نے راہب جیکونن کی پر شکوہ آواز کا انظار کیا گر آواز دوسری رات مجمی راہب جیکونن کی آواز سائی نہ دی تو شنرادی سلومی نے اپنے نئے جب تیسری رات مجمی راہب جیکونن کی آواز سائی نہ دی تو شنرادی سلومی نے اپنے خفیہ جاسوس کو یہ پا چلانے کے لیے جمیع کہ راہب جیکونن کس بہاڑی کے غار میں رہتا

ہے۔

شام کو خفیہ جاموس نے آکر خبروی کہ راہب جیکون بہتی رملا کی عقبی پہاڑی کے فار میں رہتا ہے۔ لوگ کستے ہیں کہ ایک شیر فار کے باہر بہرہ دیتا ہے۔ کوئی اس بہاڑی کی طرف نہیں جاآ۔ شزادی سلوی کسی محمری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ ایک جذباتی عورت تھی۔ ایک بار جس ضد پر اڑ جائے اسے پورا کر کے ہی چھوڑتی تھی۔ وہ آدھی رات کو راہب جیکونن کے فار میں جانے کا منصوبہ تیار کر رہی تھی کہ سورج غروب ہونے سے پچھ پہلے اس کے جاموس نے آکر اطلاع دی کہ راہب جیکونن بستی رملا میں لوگوں کو وعظ کر رہا اس کے جاموس نے آکر اطلاع دی کہ راہب جیکونن بستی رملا میں لوگوں کو وعظ کر رہا ہے۔ شزادی سلوی نے اسی وقت بھیس بدل کر اپنے جسم اور سرکو سیاہ چارد میں ڈھانیا اپنی کی نے ضامی کو ساتھ لیا اور محل کے خفیہ درواز سے نکل کر گھوڑے کا رخ رملا بستی کی طرف کر دا۔

رملا بہتی فعیل شرے ڈیڑھ کوس کے فاصلے پر تھی۔ شنرادی سلوی سنری عقاب کو اپنے ساتھ نسیں لے گئی تھی گر بدم ناگ سجھ گیا تھا کہ سلوی اپنے آپ کو خطرے میں دواز کر گیا اول رہی ہے۔ چنانچہ اس کے محل سے فکلتے ہی بدم ناگ بھی محل کی کھڑکی سے پرواز کر گیا اور کچھ فاصلے پر رہ کر شنرادی کا تعاقب کرنے لگا۔

اور پھ فاتے پر رہ مر اروں میں ہے۔ شنرادی سلوی نے دور سے دیکھا کہ استی کے باہر پھھ لوگ جمع ہیں اور ایک لبے باوں والا آدی چیو ترے پر کھڑا ایک بازو پھیلائے بول رہا ہے۔ دہ گھوڑے سے از بڑی۔ اس نے کنیز سے کما۔ "تو گھوڑے کو لے کریمال ٹھر۔ ہیں ابھی آتی ہوں۔"

ک سے برک بیر کے نیک زندگی بسر رہا ہوگوں کو گناہوں سے توبہ کر کے نیک زندگی بسر کرنے کی نیک زندگی بسر کرنے کی خیک زندگی بسر کرنے کی تعلقین کر رہا تھا۔ شنرادی سلومی نے بھی عام عورتوں کی طرح سیاہ چاہم

فرھانپ رکھا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں ہی کھلی تھیں۔ وہ آہتہ آہت چلتی لوگوں کے پیجئے آکر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نگاہ راہب جیکونن پر پڑی تو وہ اس کے پاکیزہ حن کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ راہب نے اونٹ کی کھال کا لباس بین رکھا تھا۔ اس کے گفنگریالے مرخ بال لال الگوروں کے پچھوں کی طرح اس کے کاندھے پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں جن طبی سات سمندروں کی گمرائی اور بلا خیز چک تھی۔ راہب جیکونن کا چرہ سونے کی طرح دمک رہا تھا۔ سلوی اس کے ملکوتی حن سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ راہب جیکونن اپنی کیفیت میں گم وعظ کر رہا تھا۔ لوگ جمہ تن گوش اس کی آواز پر راہت جنگوڑے تھے۔

یدم ناگ بھی عقاب کی شکل میں ایک قربی مکان کی چھت کی منڈر پر بیفا صورت حال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک راہب بیکون نے پلٹ کر جموم میں کھڑی شزادی سلومی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی مقناطیسی کشش نے جیسے سلومی کو سحر زدہ کر ریا۔ راہب نے اپنا بازہ اٹھا کر سلومی کر طرف اٹمارہ کیا اور پر شکوہ گر کسی قدر غضب ناک آواز میں بولا۔ " سن اے ہیروڈ کی بیٹی! تیرے عذاب کا دن بھی سر پر آ پہنچا ہے۔ تو میری نگاہوں سے نہیں چھی سکتی۔"

ہجوم نے شنرادی سلوی پر اپنی نظریں گاڑ دیں بھر ہیروڈ کے خلاف دبی زبان میں بولتے ہوئے سلوی کی طرف برھے۔ راہب جیکوئن نے بلند آواز میں کہا۔ 'گناہ کرنے والے کو خدا کے قانون کے حوالے کر دو تم اس سے بدلہ نہیں لوگے۔''

کھ لوگ پیچے ہٹ گئے مگر کھ مشتعل ہو کر سلوی کر طرف بردھے۔ سلوی پیچے کی طرف بھاگ۔ اسے بھاگے دیکھ کو لوگ بھی اس کے پیچے دوڑ پڑے۔ کنیز خاص نے یہ عالم دیکھا تو گھوڑے پر سوار ہو کر خال گھوڑے کی باگیں تھاے شزادی کی طرف لیکی مگر اس دوران کچھ لوگ سلومی کے مر پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے سلومی کی چادر کھینچ لی۔ راہب جیکونن کی اونچی آواز گونجی ''خبردار! اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ عذاب دینے والے فرشتے اس کا اضار کر رہے ہیں۔''

اس کے ساتھ ہی پدم ناگ چھت کی منڈیر سے اڑا اور مشتعل لوگوں سے چند قدم آگے جاکر زمین پر سیاہ کالا سانپ بن کر گرا اور پھن اٹھاکر اسنے زور سے پھنکار باری کہ لوگ ڈر کر پیچھے کو دوڑے۔ اس اثناء میں شنزادی سلومی گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی اور گھوڑا اسے لے کر شاہی محل کی طرف سریٹ دوڑنے لگا تھا۔ پدم ناگ نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہیں سے ایک بار پھر سنری عقاب کا روپ بدلا اور محل کی طرف اڑ گیا۔ لوگ اے

بھی راہب جیکونن کی کرامت سمجھے اور پلٹ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کیونکہ راہب نے انہیں سلومی کو ہاتھ نہ لگانے کا تھم دیا تھا۔ راہب نے اپنے پرجلال چرے کو آبان کی طرف اٹھایا۔ سورج مغربی بہاڑیوں میں غروب ہو رہا تھا۔ وہ لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ کر اپنے غارکی طرف چل دیا۔

پھور ہو ہے ہوں من رہ بال کی اس رہ ہے ہوں ہیں ایک آگ دی تھی۔ یہ راہب جیکون کی محبت نے جیسے سلوی کے دل میں ایک آگ دی تھی۔ یہ آگ اے جہنم کی آگ کی طرح بھسم کیے جا رہی تھی۔ کیونکہ اس محبت میں گناہ کے انگارے دہک رہے تھے۔ یہ روح کو پاکیزگ عطا کرنے والی محبت نہیں تھی۔ سلوی کو اب کمی کل چین نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ راہب جیکونن سے دوبارہ طنے کو بے چین تھی۔ اس رات کی پرجلال آواز فصیل پار سے آتی سائی دی تو اس نے پہلے پہر جب اسے راہب کی پرجلال آواز فصیل پار سے آتی سائی دی تو اس نے اپنے جسم کو سیاہ فرغل میں لپیٹا اور محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر جاندنی رات میں جس طرف سے آواز سائی دے رہی تھی اس طرف روانہ ہو گئی۔ خندت کے پل کو عبور کرنے کے بعد اس نے گھوڑے کا رخ میکری کی طرف موڑ دیا۔

بے بعد اس سے حورے مرک میں کو بیا کہ اسلومی کو چائدنی رات میں کو بی تھی۔ سلومی کو چائدنی رات میں راہب جیکونن کی آواز جیسے صحراؤں میں گونج رہی تھی۔ سلومی بیند کیے ہیروڈ کو راہب جیکونن کا ہیولا دکھائی دیا۔ وہ فیکری کے نشیب میں ایک اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ شنزادی سلومی فیکری کے نشیب میں ایک طرف گھوڑے سے اتری اور راہب کا انتظار کرنے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وعظ ختم کرنے کے بعد راہب جیکونن اسی راست نیچ آئے گا۔

بعل راہب بینون میں سے پیپر اور ہوں صاف اور واضح طور پر سائی دے رہی میں اسے ٹیکری کے اوپر سے راہب کی آواز بردی صاف اور واضح طور پر سائی دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آواز رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے ڈھلان پر راہب کا سراپا دکھائی دیا۔ چاندنی ٹیس وہ کوئی شیر لگ رہا تھا جو اپنے سرخ بالون بھرا سر اوپر اٹھائے بڑے طال سے نیچ اتر رہا ہو۔ شنرادی سلوی آیک طرف اندھیرے میں ہو گئی۔ جونمی راہب بیکوئن اس کے قریب سے گزرا سلومی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ راہب بیکوئن بازد چھڑا کر ایک قدم پیچے ہٹ گیا۔ اس کی آئھوں سے چنگاریاں می پھوٹ رہی تھیں۔ بازد چھڑا کر ایک قدم پیچے ہٹ گیا۔ اس کی آئھوں سے چنگاریاں می پھوٹ رہی تھیں۔ دہیروڈ کی گناہ گار بیٹی! میرا بازو پکڑنے کے بجائے خدائے واحد کے آگے ہجرہ ریز

ہو شاید کہ وہ تیرے گناہ بخش دے۔"

شنرادی سلوی نے دونوں بازو کھیلا دیے اور بولی- "جیکونن مجھے تمہاری اور صرف مماری ضرورت ہے۔ تم میرے محبوب ہو۔"
تمہاری ضرورت ہے۔ تم میرے محبوب ہو۔"

راہب جیکونن کی آواز شعلے کی طرح بھڑک اٹھی۔ ''ہیروڈ کی بیٹی! تیرے جسم سے

مجھے گناہ کی ہو آ رہی ہے۔ جاؤ واپس اپنے محل میں چلی جا اور اپنے گناہ کا کفارہ اوا کر\_" شنرادی سلومی دیوانہ وار آگے بردھی مگر راہب نے اسے یوں پرے جھٹک ریا جیے وہ کوئی زہریلا سانپ ہو۔ شنرادی سلومی دھکے سے پنچ گر بردی۔ راہب جیکوئن نے ایک بار پھر سلومی کو ملامت کی اور اپنے بہاڑی غار کی طرف چل دیا۔

شنرادی سلومی اس ناگن کی طرح بل کھا کر رہ گئی، جس کو پاؤں تلے کچل کر راہ گیر آگے چل دیا ہو۔ اس نے جھلا کر کہا۔ " جیکون! تم میرے انقام سے نہ پیج سکو گے۔ میں تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گی۔ تم نے جوڈیا کی شنرادی کو محکرایا ہے۔"

دور بہاڑی غار کی جانب سے شیر کی آواز سنائی دی۔ شنرادی سلومی نے نفرت سے اپنا پاؤل زمین پر مارا اور گھوڑے پر بیٹھ کر اسے زور سے ایڑ لگاتی محل کے خفیہ دروازے کی طرف روانہ ہو گئی۔

بدم ناگ عقاب کی شکل میں برابر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ راہب جیکونن کو ایک روشن ضمیر' خدا پرست درویش سجھتا تھا اور راہب جیکونن کے رویے نے یہ بات ثابت بھی کر دی تھی۔ اس نے شنزادی کی محبت میں روح کی پاکیزگی نہ تھی۔ اب شنزادی نے اسے دھمکی دی تھی۔ اب شنزادی نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اس سے اپنی بے عرقی کا بدلہ لے گی۔

یدم ناگ سلومی سے پہلے ہی اس کی خواب گاہ میں اپنی جگہ پر آکر بیٹھ گیا۔ اس نے سلومی کی دھمکی کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دی۔ آخر ایک درویش خدا مست سے یہ عورت کیا بدلہ لے سکتی ہے۔ مگر شزادی سلومی کے عیار ذہن میں ایک ترکیب آچکی تھی۔ وہ ہیروڈ سے سیدھے منہ بھی بات نہیں کرتی تھی' لیکن اب اس نے اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کر دی اور ایک روز اس کی خواب گاہ میں پھھ ایسے انداز میں جا پپنی کہ بد کردار ہیروڈ بھی جران رہ گیا۔

شنرادی سلوی نے گری آواز میں کہا ''جھے راہب جیکونن کا سرچا ہیں۔''
ہیروڈ ناعاقبت اندلیش تھا۔ اس پر شیطان کا غلبہ تھا۔ اس نے اسی وفت جلاد کو بلا کر
عظم دیا کہ جیکونن راہب کا سرکاٹ کر حاضر کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہیروڈ نے شہنشاہ روم
شاہ آگٹس کو خفیہ خط لکھ دیا کہ راہب جیکونن کی سرگرمیاں بغاوت کی حد تک پہنچ گئی ہیں
ادر خطرہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہا تو لوگ سلطنت روم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اس لیے
اس کے قتل کا عظم صادر فرمایا جائے۔ ہیروڈ کو یقین تھا کہ شمنشاہ روم کی طرف سے اسے
اجازت مل جائے گی۔ شنرادی سلومی مسکراتی ہوئی خواب گاہ سے نکل گئی۔ پدم ناگ نے بیا

صورت حال و یکھی تو محل سے پرواز کر گیا' وہ سیدھا راہب جیکونن کی غار کے باہر آیا۔
عقاب سے اپنا روپ انسانی شکل میں بدلا اور غار کے اندر چلا گیا۔ دوسری طرف شاہی جلاد
جھی گھوڑا دوڑائے غار کی طرف آ رہا تھا۔ راہب مراقبے میں تھا۔ پدم ناگ انسانی شکل میں
اس کے سامنے جاکر اوب سے بولا۔ "مقدس راہب! آپ یمال سے چلے جائیں۔"
راہب جیکونن نے اپنی آئکھیں کھول کر پدم ناگ کو دیکھا۔ اس کے چرے پر
آسانی نور برس رہا تھا۔ اس نے کما۔ "جیکونن کے اگر ایک بزار سر بھی ہول تو انہیں ایک
آسانی نور برس رہا تھا۔ اس نے کما۔ "جیکونن کے اگر ایک بزار سر بھی ہول تو انہیں ایک

یدم ناگ بولا۔ دمگریہ ظلم ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دول گا۔"
راہب جیکون نے ایک گری نگاہ پدم ناگ پر ڈالی۔ بدم ناگ کو وہ نگاہ اپ جسم
میں ارتی محسوس ہوئی۔ "پدم ناگ! کیا تو ایک بار پھر منشائے خداوندی میں وخل دینے کی
جسارت کرے گا۔ نہیں اب تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کا حکم پورا ہو گا۔ تم جو کچھ دکھے

بارک را ایک بار پلے بھی ہو چکا ہے اور ایک بار پھر ہو گا۔"

رہ ہو یہ سب برپ ب بہ بار پ اس بہ بار ب اب اس اس باہر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سائی دی۔ راہب اپ استمان سے اٹھا اور غاد کے دروازے پر سے چھلانگ لگا کر انز پڑا۔ اس دروازے پر آگیا۔ شاہی جلاد غار کے سامنے آکر گھوڑے پر سے چھلانگ لگا کر انز پڑا۔ اس نے اپنی آور کھا میں ہیروڈ کے حکم سے تہمارا سرکا شنے آیا ہوں۔"

فی اپنی آلوار کھینچ کی اور کما "دور ہوا چاہتا تھا کہ راہب جیکونن نے اسے ہاتھ کے بیم ناگ شاہی جلاد پر حملہ آور ہوا چاہتا تھا کہ راہب جیکونن نے اسے ہاتھ کے انداز میں انتہائی سکون اور محبت کا احساس تھا۔ راہب انشارے سے روک دیا۔ راہب کے انداز میں انتہائی سکون اور محبت کا احساس تھا۔ راہب

تک زخم کے کیڑے کھاتے رہے۔ اس کے بعد دو سرے بدقسمت قیدی کو ہلاک کر دیا گیا۔
جب چاروں قیدیوں کے مغز بدکردار بیروڈ کے زخم میں بھر چکے تو اس نے اپنی توجہ اپنی رعایا
کی طرف مبدول کی۔ پدم تاگ یہ سب پچھ دیکھ رہا تھا۔ بیروڈ کے سپاہی خفیہ طور پر ایک
نوجوان فلطنی کو اغوا کر کے قلع کے نہ خانے میں لے آئے۔ پدم ناگ یہ ہرگز گوارا نہیں
کر سکتا تھا کہ ایک بدکردار شخص کے لیے کی بے گناہ کاخون بمایا جائے۔

یدم ناگ نے فورا" چھوٹے سائٹ کی شکل بدل اور قلع کی اندھری سرطیوں میں ریکتا نیچے اس خانے کے دروازے پر پہنچ گیا جہاں نوجوان کی تھوڑی دیر بعد گردن اثاری جانے والی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ یدم ناگ دروازے کی طرف اندھرے میں چھپا بیشا تھا کیونکہ کال کو تحری کا دروازہ بند تھا۔ بیڑھیوں پر رومن سپائی کے قدموں کی بھاری چپاپ گونجی۔ وہ بدنھیب نوجوان کا سر اثار نے آ رہا تھا۔ یدم ناگ چوک ہوگیا۔ اس نے دیکھا کہ رومن سپائی کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کو تحری کی طرف بردھا۔ چالی لگا کر اللہ کھولا وہ اندر گھسا ہی تھا کہ بدم ناگ نے اچھل کر اس کی گردن پر ڈس لیا پیرم ناگ اس دومن سپائی کو ہلاک نمیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے جم میں صرف ای قدر زہر داخل کیا تھا کہ جس سے وہ پچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جائے۔ رومن سپائی ایک طرف داخل کیا تھا کہ جس سے وہ پچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جائے۔ رومن سپائی ایک طرف داخل کیا تھا کہ جس سے وہ پچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جائے۔ رومن سپائی ایک طرف داخل کیا تھا کہ جس سے وہ پچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جائے۔ رومن سپائی ایک طرف انسانی شکل اختیار کی ۔۔۔۔ اور کال کو تحری میں موجود خوفردہ نوجوان کے پاس آ کر بولا۔ "دفورا" اس کے دور نے بیاس آ کر بولا۔ "دفورا" اس کے دور نے دور نے دور نو خودون کی پس آ کر بولا۔ "دفورا" اس کی دوران کے پاس آ کر بولا۔ "دفورا" اس کے دور نو خودوں کے پاس آ کر بولا۔ "دفورا" اس کی دوران کے پاس آ کر بولا۔ "دفورا" اس کی دورن سپائی کی دوردی کین لو 'جلدی کرد۔ "

نوجوان بکا بکا ہو کر پدم ناگ کو تکنے لگا۔ بدم ناگ نے اسے جھنجوڑ کر کما۔ "کیا سوچ رہے ہو۔ کیا تم یمال سے جان فرار نہیں ہونا چاہتے؟"

نوجوان نے فورا" اپنے کپڑے انار کر رومن سابی کی وردی پین لی۔ پدم ناگ بولا۔ "اب خاموش سے باہر نکل کر قلع کی دیوار کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئوروازے کی طرف بوسو علی تمہارے پیچے بیچے آ رہا ہوں۔"

دُوسِتِ کو شکے کا سمارا کے مصداق نوجوان رومن سپاہی کی وردی میں جان بچاکر سیڑھیاں پڑھتا باہر نکل گیا۔ آگے قلعے کا صحن تھا' وہ قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ دور قلعے کا دروازہ تھا۔ وہاں سپاہی ہمرہ دے رہے تھے۔ چونکہ یہ نوجوان بھی سپاہیوں کے بھیس میں تھا' اس لیے کی نے اس طرف دھیان نہ دیا۔ پدم ناگ سانپ کی شکل میں اس کے بیچھے بیچھے ریزگا چلا جا رہا تھا۔ قلع کے دروازے پر بیٹنچتے ہی ایک پسرے دار نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کما۔ ''تم کمال جا رہے ہو؟''

نوجوان بو کھلا گیا اور بولا۔ "مجھے جانے دو.... مجھے جانے دو۔"

وبون وطوا ہے در بروں کو شک پڑگیا' وہ تکواریں تھنج کر اس کی طرف لیکے ہی تھی کہ بدم میں کا اس کی طرف لیکے ہی تھی کہ بدم مال اچھل کر اس سپاہی کی گردن پر آگیا جو سب سے آگے تھا' اسے ڈسا وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ دوسر پریٹانی کے عالم میں اپنے ساتھی پر جھکا تو پدم ناگ نے اسے بھی ڈس لیا۔ نوجوان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پدم ناگ قلع کی ڈیوڑھی کی طرف بھاگا۔ وہاں ، کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پدم ناگ قلع کی ڈیوڑھی کی طرف بھاگا۔ وہاں ، دویارہ انسانی شکل بدلی اور ایک گھوڑا کھول کر لے آیا اور کھا "فورا" اس پر سوار ہو کر نکل دائے۔"

بود نوجوان نے گھوڑے کی پیٹے پر بیٹے کر اے ایر لگائی اور قلع سے باہر نگلتے ہی رات کے اندھرے میں غائب ہو گیا۔

اس کام سے فارغ ہوتے ہی پرم ناگ سنری عقاب بن کر اڑا اور سیدھا ہیروڈ کی خواب گاہ میں آگیا۔ ہیروڈ بستر پر بڑا درد سے کراہ رہا تھا کیونکہ اس کے پھوڑے میں بحرا ہوا مغز کیڑے چٹ کر گئے تھے اور اب اسے دوسرے انسانی مغز کا انظار تھا۔ دوشاہی طبیب اللہ جراحی اور دوائیاں لیے اس نوجوان کے سرکا انظار کر رہے تھے جے دن میں شہر سے انحاکر کر اللہ گیا تھا۔

پرم ناگ ہیروڈ کی خواب گاہ میں انسانی شکل میں داخل ہوا۔ شاہی سیبوں اور ہیروڈ نے پرم ناگ کی طرف تعجب سے دیکھا۔ اس سے پہلے انہوں اس اجنبی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہیروڈ درد سے کراہتے ہوئے بولا۔ "متم کون ہو؟"

پرم ناگ نے کہا۔ "مہروڑا میں ایک ہندی طبیب ہوں میرے پاس تمہارے پھوڑے کا بے مثل علاج موجود ہے گر مجھے پہلے یہ بتایا جائے کہ وہ کون ساطبیب ہے 'جس نے تمہارے مرض کے لیے انسانی مغز کا علاج تجویز کیا ہے؟"

وونوں میں سے ایک یمودی طبیب نے کما۔ "میں نے یہ علاج تجویز کیا تھا اور ہمارے بادشاہ سلامت کو اس علاج سے افاقہ ہوا ہے مگرتم محل میں کیے گھس آئے؟" ہمارے بادشاہ سلامت کو اس علاج سے افاقہ ہوا ہے مگرتم محل میں کیے گھس آئے؟" پدم ناگ نے اس یمودی کی طرف گھور کر دیکھا اور کما۔ "میں جمال جاہے آ سکتا ہوں۔ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔"

ہوں۔ یہ بھر بدم ناگ نے ان کے سامنے کھرے کھڑے اپنا سانس اندر کو کھنچا اور دی ۔ ۔ ۔ پھر بدم ناگ کی شکل افقیار کرلی وہ کھن اٹھا کر فرش سے بانچ فٹ بلند ہو کر پھنکار آ ہوا اس طبیب کی طرف لیکا ، جس نے انسانی مغز کا نسخہ تشخیص کیا تھا۔ دونوں طبیب ڈر کر بھاگے گریدم ناگ سے وہ زیج کر نہیں جا سکتے تھے۔ بدم ناگ نے خاص طبیب کو اپنے ڈر کر بھاگے گریدم ناگ سے وہ زیج کر نہیں جا سکتے تھے۔ بدم ناگ نے خاص طبیب کو اپ

قربانی دیتے ہیں۔ پھر بھی اسے راہب جیکوئن کے چلے جانے کا افسوس تھا۔ ساتھ ہی شنزادی سلوی سے اس کا بی اچائ ہو گیا تھا لیکن اسے معلوم یقین تھا کہ وہ قانون قدرت کی گرفت سے نہیں چکے سکے گی۔ بدم ناگ اب اس کا بھی انجام اپنی آئکھول سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار پھر سنری عقاب کا روپ دھار کر محل کر طرف پرواز کر گیا۔

محل میں ایک ساٹا طاری تھا۔ راہب جیکوئن کے قل کی خبر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ سلوی کی والدہ جوڈتھ انہائی خوفردہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے خاندان پر کوئی بھاری آفت نازل ہونے والی ہے۔ ہیروڈ نے شنرادی سلوی کے آگے راہب کا سرسونے کی طشت میں رکھ کر پیش کیا تو بجائے خوش ہونے کے شنزادی سلوی کی دہشت کے مارے چیخ نکل گئی اور وہ اپنی خواب گاہ کی طرف بھاگ۔ اس لیحے طشت میں رکھا ہوا راہب جیکوئن کا سر چاند کی طرح روشن ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ ہیروڈ سسم کر چیچے ہٹا اور اپنا بازو آ کھوں کے آگے کر لیا پھر عالم وحشت میں اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔

شہر میں راہب کے قتل اور لاش کے غائب ہونے کی خر جنگل کی آگ کی طرق کھیل گئے۔ لوگ مشتعل ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے اور شاہی محل کی طرف دوڑے گر رومن فوجی دستے تیر کمان لیے تیار کھڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی ہے گناہ خاک و خون میں تڑیتے دکھائی دیے۔ ہیروڈ نے انتائی تشدو سے کام لے کر اس بغاوت کو کچل ویا۔ ملکہ جوڈ تھ ہے حد دہشت ذدہ تھی۔ اس نے اپنی بیٹی شنزادی سلومی کو ساتھ لیا اور سوڈان میں واقع اپنے صحت افرا محل کی طرف کوج کر گئی۔ اس اثناء میں گور نر ہیروڈ کی گردن پر ایک پھوڑا نکل آیا مکافات عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔

شاہی طسبوں نے بہت علاج کیا گر پھوڑا پھیٹا چلا گیا۔ زخم میں کیڑے رہنگنے گئے تھے۔ ان کیڑوں کو نکال کی مرہم لگایا جا یا قو دو سرے روز پھر نے کیڑے پیدا ہو جاتے۔ شدید درد کے مارے ہیروڈ مرغ لبحل کی طرح تربیا تھا۔ اسے ایک بل چین نہیں تھا۔ آخر ایک مصری طبیب نے یہ علاج تجویز کیا کہ اگر پھوڑے کے زخم میں کی زندہ انسان کا مغز بحرا جائے تو درد غائب ہو سکتا ہے۔ جب تک زخم کے کیڑے انسانی مغز کھاتے رہیں گے درد نہیں ہو گا۔ جب انسانی مغز کا مواد ختم ہو جائے تو دو سرے انسان کی کھوپڑی توڑ کر آزہ مغز بھر دیا جائے گا۔

کال کو تھری میں اس وقت چار بد نھیب موت کی سزا پر عمل در آمد کا انظار کر رہے تھے۔ فورا" ان میں سے ایک کو یہ تینے کر کے اس کی کھوپڑی توڑ کر تازہ مغز نکال کر گور نر ہیروڈ کے زخم میں بھر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیروڈ کا درد غائب ہو گیا۔ یہ مغز چوہیں گھنٹے

پورے زہر کے ساتھ ڈس لیا کیونکہ ایسا سنگدل طبیب نسل انسانی کا دستمن تھا ، جو محض آیک پوشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہزاروں بے گناہ انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا تھا۔ دو سرا طبیب خواب گاہ سے فرار ہو گیا۔ پرم ناگ کو اس سے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ میروڈ کا رنگ وہشت کے مارے زرد ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کی انسان کو سانپ کی شکل افقیار کرتے دیکھا تھا۔ درد کے مارے پہلے ہی اس کی جان نکلی جار رہی تھی۔ پرم ناگ کو خوب معلوم تھا کہ آگر ہے بد کردار شخص زندہ رہا تو نہ جانے کئی ماؤں کی گود اجاڑ دے گا۔ اس کی موت ہی اس کا بسترین علاج ہے۔

ی ورمبرر و است من مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سیاہ سانپ کو میروڈ بستر پر بردی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھٹی پھٹی کھیائے آہستہ آہستہ آہستہ کہا جو فرش سے پانچ فٹ تک اپنا نصف دھڑ اوپر اٹھائے 'پھن پھیلائے آہستہ آہستہ پھٹکار تا ہوا اس کی طرف بردھ رہا تھا۔ جب سانپ قریب آیا تو اس نے چیخ مار کر سیاہیوں کو سید رہا تھا۔

اس سے پہلے کہ سپائی اندر آتے پیم ناگ نے اچھل کر ہیروڈ کے ماتھ پر دس اللہ بیم ناگ نے زہر کی بوری طاقت اس کے خون میں سرایت کر دی تھی۔ ڈسنے کے ساتھ ہی ہیروڈ کا سارا جسم سن ہو گیا اور اس کے اعصابی نظام کے پرزے اڑ گئے وہ بلنگ پر ایک طرف لڑھک گیا۔ سپائی دوڑتے ہوئے آلواریں بے نیام کیے خواب گاہ میں آگے 'گر بیم ناگ شہری عقاب بن کر وہاں سے پرواز کر تا ہوا باہر نکل چکا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے ہیروڈ کو ہلاک کر کے شہر کے سینکٹوں جوانوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچالیا ہے۔ پیم ناگ نے جوڈیا شہر کو خیرباد کہ دیا' اور ملک روم کی طرف پرواز کر گیا' جو رومن سلطنت کا بائے تخت تھا اور جمال شہنشاہ آگئی حکومت کرتا تھا.... بیم ناگ کے جو دو سراکوئی راستہ جمیں تھا۔ وہ اپنے ساتھی اور دوست عاطون کی تلاش میں تھا اور اب نے طافون کی تلاش میں تھا اور اب نے عاطون کی تلاش میں تھا اور اب نے عاطون سے ہو جائے۔

دوسری طرف عاطون غار کے تہہ خانے میں محری امیر زادی کے آبوت میں اس دوسری طرف عاطون غار کے تہہ خانے میں محری امیر زادی کے آبوت میں اس کے ہدیوں کے دھانچے پر یوں بے حس پڑا تھا کہ صرف اپنی آئیسیں اور گردن ہی ہا سکتا تھا۔ وہ بدم تاگ اور دیوی مایا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ خدا جانے دہ کمال ہوں گے۔ ان کو عاطون کی حالت زار کا بھی علم نہیں ہو سکتا تھا۔ عاطون نے دل ہی دل میں کئی بار دیوی مایا کو مدو کے لے پکارا۔۔۔۔۔ مگر کوئی نتیجہ نہ نکا۔ عاطون نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ اسے آبوت کے اندر امیر زادی کی لاش کے ڈھانچے پر پڑے آیک ہفتہ دھارے پر چھوڑ دیا۔ اسے آبوت کے اندر امیر زادی کی لاش کے ڈھانچے پر پڑے آبکہ ہفتہ

گزر گیا تھا کہ ایک دن اسے اپنے اوپر کوئی شے ریگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عاطون نے الكھيں اوپر کو اٹھا کر دیکھنے کی کو شش کی۔ اسے پچھ نظر نہ آیا۔ یہ کوئی کیڑا تھا' جس کی چاریا' ٹانگیں تھیں اور وہ اس کے بالوں میں رینگتا اس کے ماتھے پر آگیا' یہ ایک سیاہ چھو تھ عاطون نے آئیس بند کر لیں اور دل میں پھو کو کونے لگا کہ کمبخت سے باتی رہ گیا تھا۔ بچ ماتھے سے رینگتا ہوا عاطون کی گردن پر آگیا۔ عاطون نے گردن کو ذرا سی جنبش دی تو بھ نے فورا" ڈس لیا۔

عاطون نے کوئی خیال نہ کیا۔ اس کے ڈسنے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ اس نے ایخ آئکھیں بدستور بند رکھیں' لیکن اچانک عاطون کو اپنے بے حس جم میں زندگی کی حرارت دوڑتی محسوس ہوئی۔ چند کھول کے اندر اندر وہ اپنے ہاتھ یاؤں بڑی آسانی سے ہلا سکتا تھا۔ عاطون نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر تابوت کے ڈھکنے کو کھول دیا اور باہر نکل آیا۔ سیاہ بچھو کا زہر اس کے حق میں تریاق ثابت ہوا تھا۔ عاطون پر طلم کا اثر ختم ہو چکا تھا' وہ تاریک زینہ چڑھ کر اوپر غار میں آگیا۔ یمال سے باہر نکا تو دیکھا کہ اجاڑ ویرانے میں تیز رحوب نکل ہوئی تھی۔ چیٹیل بہاڑیاں اور ناہموار سخت بھروں کی سلیں وهوپ میں گرم بھاپ چھوڑ رہی تھی۔ عاطون نے تابوت سے زندہ نیج کر نکل آنے پر خدا کا شکر اداکیا اور مغرب کی ست چلنے لگا۔ تیز دھوپ اور تھکان کے اثرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہو یا تھا' وہ شام تک چل چلا گیا۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اسے دور ایک قافلے کے اونٹوں کی قطار نظر آئی عاطون قافلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ تھا۔ اونٹوں پر تجارتی سابان لدا تھا۔ کچھ مسافر بھی ساتھ تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ قافلہ وادی اردن کے تاریخی شہریت اللحم کی طرف جا رہا ہے۔ عاطون بھی اس قلفے کے ساتھ ہو لیا۔

تین راتوں کے سفر کے بعد قافلہ بیت اللحم سے ایک کوس کے فاصلے پر نخلتان ک ایک سرائے میں پہنچ کر رک گیا۔ یمال سے مسافر اپن اپنی بستیوں کو چل دیئے۔ عاطون کو یہ نخلتان بہت پند آیا تھا۔ وہاں انجر اور تھجور کے درخوں کے جھنڈ سیلیے تھے 'اور ٹھنڈے یانی کا ایک چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ عاطون یہاں نہا وھو کر تازہ وم ہوا۔ یہاں سے قافلے کے والی جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بیت اللم اور قریمی بستیوں سے مسافر وہاں پہنچنے لگے۔ ان میں عاطون کو اپنا دوست پدم تأک کمیں بھی دکھائی نہ دیا۔

وو روز قیام کرنے کے بعد قافلہ واپس روانہ ہوگیا۔ عاطون نخلستان میں ہی بڑا رہا۔ اس نے سوچا کہ آج کی رات اس جگہ قیام کرتا ہوں ، پھر صبح کو بیت اللحم کی طرف جا کر پدم ناگ سے دیوی مایا کی جبتو کول گا اگرچہ اے ان دونوں میں سے کی کے ملنے کی بہت کم

الملد مھی وہ ایک بوی ہی خوبصورت واندنی رات مھی۔ رات کے وقت صحرا میں جاندنی کا اللہ اس وقت دلفریب تھا کہ عاطون صحرا میں چل قدمی کرتے کرتے نخلتان سے دور نکل

ایک جگه ریت کے ٹیلے کے پاس اس نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ ریت پر دوزانو ہو کر بیٹھا ہے اور اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سر جھکا رکھا ہے۔ عاطون ابھی اس باریش بزرگ کو و کھے ہی رہا تھا کہ اچاتک ایک جانب سے شیر نکل کر بزرگ کے پاس آگیا۔ عاطون اس بزرگ کو شیر کے حملے سے بچانے کے لیے لیکنے ہی والا تھا، کہ شیر برے آرام ے بزرگ کے پہلو میں بیٹھ گیا' اور اپنا سربزرگ کے جم سے بردی محبت سے رگڑنے لگا۔ عاطون مید منظر د کھی کر بوا جیران ہوا پھر شیر کے حلق سے بھیانک غراہث کی آواز نگلی۔ شیر کو عاطون کی موجودگی کا احساس ہوگیا تھا۔ عاطون سے سمجھا کہ شاید شیر اس عبادت گزار انسان پر حملہ کرنے والا ہے وہ تیزی سے آگے برها اور اس سے پہلے کہ شیر پر حملہ آور ہو گا عبادت گزار بزرگ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر عاطون کو روک دیا۔

واے نوجوان! میں جانا ہوں تم میری جان بچانے کے ارادے سے آئے کیان

گراؤ نين سي شر جھے کھ نين كتا بي ميرا دوست ہے-" شرانی لال لال آئکھوں سے عاطون کی طرف دکھ رہا تھا۔ اس کے علق سے بکی بکی غرابث کی آواز نکل رہی تھی۔ بزرگ نے شیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر کما' "جاؤ میرے يجا تم ايي كچهار مين جاكر آرام كرو-" شيراپيغ بهاري جهم كو منكامًا ميلي كي طرف چلا گيا-عاطون نے بزرگ سے پوچھا، "آپ کون ہیں محرم اور آدھی رات کو یمال کس کی

بزرگ نے کما' "میرے بچا میرا نام جوزف مجوی ہے۔ میں ابی بنی ماریانہ کے ساتھ بیت اللحم کی ایک چھوٹی می کہتی میں رہتا ہوں۔"

عاطون نے اس کا عام وہرا کر کنا "دیے عام تو آتش پر ستول جیسا عام ہے؟ کیا آپ

آتش برست ہیں؟"

جوزف مجوی نے اپنا پرسکون چرہ عاطون کی طرف بھیر کر کما' "مگر تم کون ہو بیٹا؟

م من اجنبی کتے ہو؟"

عاطون نے کما ' دفیں ملک مصر کا رہنے والا ہوں۔ میرا باپ جڑی بوٹیوں کا تاجر تھا۔ میں بھی میں کام کر ما ہوں۔ واوی ارون کی ساحت کو یمان آیا ہوں۔ سرائے سے نکل کر سر كرنايهان آكيا-". ميوں پکر رے بن?"

جوزف نے اپنے ہونوں پر انگل رکھ کر کما' "خاموش رہو۔ غینمت ہے کہ میری بنی ماریانه کی آنکھ نسیں تھلی وہ سو رہی ہے ، تم بھی آرام کرو ، صبح بات کریں گے۔"

عاطون بستر پر لیٹ گیا' وہ سمجھ گیا کہ یہ حضرت یبوع مسیح کے پیرو کارول پر رومن حکومت کی طرف سے بے پناہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا' اور عیمائی لوگ چھپ جھپ کر عبادت

ون چڑھا تو عاطون نے باہر آ کر دیکھا' ایک سانولے رنگ کی دہلی تیلی' خوش شکل اوکی قدیم یمودیوں کے لباس میں ملبوس آنگن میں بکری کا دودھ دھو رہی تھی۔ اس کا باپ بوزف پاس ہی بیٹا خٹک انجیروں کو ایک بوری میں بند کر رہا تھا۔ عاطون نے صبح بخیر کما' تو اوی نے لیث کر عاطون کی طرف دیکھا جوزف نے مسکرا کر کما "دبیٹی! بد ہمارا مهمان عاطون ہے اور عاطون بیٹے! یہ میری بیٹی عراش ہے۔"

عاطون نے کما' "مگر آپ نے تو رات اپنی بیٹی کا نام ماریانہ بتایا تھا۔"

اس پر اوکی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے گی۔ جوزف عاطون کے قریب آ گیا۔ اس نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چوکی پر اپنے پاس ہی بھالیا اور بولا' "بیٹا عاطون! یں تم سے کھے نیں چھپانا چاہتا حققت یہ ہے کہ ہم پہلے آتش پرست تھ اب ہم نے عيمائي زوب قبول كر ليا ب علي ميرا نام كچه اور تھا كر اب ميں جوزف موں اور ميري بيني کا نام ماریانہ ہے الیکن رومن سیابیوں کے خوف کے مارے ہم نے میر راز کہتی میں سمی کو منیں بتایا۔ لوگ مجھے اوستی اور میری بیٹی کو عراشی کے نام ہی سے جانتے ہیں۔ جانے تمہارے چرے پر مجھے کیا بات نظر آئی تھی کہ پہلی ملاقات میں ہی میں تمہارے آگے جھوٹ نہ بول کا اور میں نے مجہیں اپنا سیح نام جا دیا۔ اب تم بھی یماں مجھے اوسی اور میری بیٹی کو عراثی کے نام بی سے پکارو گے۔"

... پھر وہ سرو آہ بھر کر بولا' "ہم عیسائیوں پر رومن حکومت بے انتہا ظلم کر رہی ے جہاں کمیں کسی عیسائی کا سراغ ملتا ہے اسے ردمن سیابی پکڑ کر لے جاتے ہیں یا تو اسے بھوے شیروں کے آگے وال ویا جاتا ہے یا صلیب پر چڑھا ویا جاتا ہے۔"

عاطون نے کما' "محتم بررگ! ایک وقت آئے گا یہ عیسائی قوم اتی رق کر جائے گی کہ اس کے دو افراد چاند پر پہنچ جائیں گے اور خلامیں چل فقدی کریں گے۔ ماریانہ اور جوزف پیلے تو کھھ مسکرائے بھر حیرت سے عاطون کی طرف ویکھنے گئے۔ "بیٹا عاطون! بھلا کوئی جاند پر کیسے بہنچ سکتا ہے اور.... خلا کیا ہو تا ہے۔ جوزف نے اٹھ کر عاطون کو پیار کیا اور بولا "تم میری جان بچانے کے ارادے سے میرے پاس آئے تھے۔ اس کے لیے 'میں تہارا شکر گزار ہوں۔ کیا تم میرے ہال چلو گے ؟ میری بیٹی ماریانہ تم سے مل کر خوش ہوگ۔"

عاطون کو بھی کسی ایسے ٹھکانے کی ضرورت تھی، جہاں رہ کر ''اپنے دوستوں کا مراغ لگا سکے وہ جوزف کے ساتھ چلنے پر تیار ہوگیا۔ بزرگ جوزف نے عاطون کو ساتھ لیا، اور دونول باتیں کرتے بیت اللم کی طرف چل پڑے۔ بیت اللم وہاں سے زیادہ دور نیں تھا' یہ قدیم ترین شرایک اونچے ملے پر آباد تھا۔ اس کے دامن میں چھوٹی چھوٹی تین بستیاں وادی میں چیلی تھیں۔ ان میں سے ایک بتی کے باہر جوزف بحوی کا کیا مکان تھا۔ پاس بی اس کا انجیر کا ایک باغ تھا'جس کی آمنی پر اس کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ جوزف مجوی سے عاطون نے سوال کیا کہ اگر وہ آتش پرست ہے ، تو رات کے وقت صحرا میں آکر کس کی عبادت کر رہا تھا؟

جوزف نے کوئی جواب نہ ویا۔

جوزف کے کچے مکان کے آنگن میں چراغ روشن تھا۔ سامنے ایک برآمدہ تھا، جس کے پیچیے تین کو تھریاں بنی ہوئی تھیں۔ جوزف نے ایک کو تھری کھول کر عاطون سے کما' "تم یمال آرام کرو ، صبح تم سے باتیں کریں گے ، اور ہال تم نے مجھے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں؟" عاطون نے کما "محرم بزرگ! مجھے عاطون کے نام سے بکارا جا آ ہے۔"

"ببت خوب! يه تو خاص مصرى نام ب-" يه كمه كرجوزف ابى كوتفرى مين چلا گيا-ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ باہر گھوڑوں کے جہنانے اور ان کی ٹاپوں کی آواز بلند موئی۔ عاطون نے کو تھری کا پٹ ذرا سا کھول کر باہر دیکھا۔ جاندنی میں اسے بوزف نظر آیا۔ جو مکان کے سامنے چار ' ہتھیار بند گھڑ سوار رومن سیاہوں کے سامنے ہاتھ باندھے كر ان سے بائل كر رہا تھا۔ ايك رومن سابى نے رعونت سے كما "جميں اطلاع لى ب کہ اس بہتی میں عیمائی لوگ چھے ہوئے ہیں؟"

جوزف نے ان سے کما "مردار! آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں آتش برست محوی ہوں میرے گریں اگر کوئی عیمائی آیا تو میں اسے پار کر آپ کے حوالے کر دیا۔" رومن سردار نے کما "جمیں مم سے یی امید ہے کھیک ہے! تم آرام کرو جم بتی کے دو سرے مکانوں کی تلاثی لیتے ہیں۔"

رومن گھر سوار وہاں سے آگے بردھ گئے۔ جوزف آنگن میں سے گزر کر اپنی کو تحری کی طرف جانے لگا تو عاطون نے بوے اوب سے کما' "محترم بزرگ! یہ لوگ عیمائیوں کو

عاطون زیر لب مسکرایا "محرّم بزرگ! فی الحال بیہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی- بسرحال میری طرف سے اطمینان رکھیں آپ کا راز میرے سینے میں میرا راز بن کر رہے گا"

ماریانہ نے دودھ کا کٹورہ آگے برمھا کر کہا' ''بابا! مہمان کو دودھ نہیں بلائیں گے' اسے بھوک گلی ہوگ۔''

عاطون بولا' " بجھے زیادہ بھوک نہیں لگی 'ویلے پیل چند گھونٹ ضرور پی لول گا۔ "
عاطون نے تازہ نیم گرم دودھ تھوڑا ما پی کر ماریانہ کا شکریہ اداکیا۔ بھولی بھالی اولی
شروا کی گئی۔ اس کے بعد جوزف اسے ساتھ لے کر اپنے انجیر کے باغ میں آگیا۔ یہ ایک
چھوٹا سا باغ تھا۔ ایک جگہ انجیر خنک ہونے کے لیے دھوپ میں ڈالے ہوئے تھے۔ باغ کے
عقب میں ایک چھوٹی کی بادلی تھی ' جہال بہتی کی عور تیں پرانے زمانے کی صراحیوں میں پال
بھر رہی تھی اور آئیں میں باتیں بھی کر رہی تھیں۔ ایک اولی کا نقرتی قتصہ بلند ہوا تو عاطون
نے سوچا اس معصوم اولی کو پکھ معلوم نہیں کہ اس کا قتصہ وقت کی لوح پر شبت ہو گیا ہے۔
نے سوچا اس معصوم اولی کو پکھ معلوم نہیں کہ اس کا قتصہ وقت کی لوح پر شبت ہو گیا ہے۔
ماطون کا اس چھوٹے سے سادہ اور پاکیزہ گھرانے میں دل لگ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا
کہ یمال پکھ دیر تھرے گا' وہ باغ کے کام میں جوزف کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا
گزر گیا۔ ایک روز وہ بزرگ جوزف ہی کے کی کام سے بیت اللحم میں گیا ہوا تھا۔ دوپیر
تک وہ بیت اللحم کے قدیم چھتے ہوئے بازاروں میں گھومتا پھرتا رہا۔ بیصار بند رومن بیای

دوپہر کے بعد عاطون واپس بہتی کی طرف آیا تو اس نے دور ہی سے بردگ جوزف کے کیا سے دھوال المحتے دیکھا۔ اس کا ماتھا شخکا وہ تیز تیز قدموں سے قربا" دوڑ آ ہوا قریب آیا، تو معلوم ہوا کہ مکان جل کر جسم ہو چکا ہے۔ بہتی کے لوگوں نے عاطون کو بتایا کہ رومن سپاہی جوزف اور اس کی بیٹی کو پکڑ کرلے گئے ہیں 'کیونکہ دوہ دونوں عیمائی نہ بب کے پیروکار تھے۔ بہتی والے عاطون کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے ایک یمودی عورت نے عاطون کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے ایک یمودی عورت نے عاطون کو جردار کیا کہ رومن سپاہی اس کی بھی تلاش میں ہیں' کیونکہ انہیں شب ہے کہ دہ بھی عیمائی ہے۔ عاطون اس تصور ہی سے بریشان ہوگیا کہ رومن سپاہی بوڑھ جوزف اور اس کی بھی ماریانہ پر کیا کیا سٹم نہ توڑ رہے ہوں گئ وہ دومن حکومت کے ہوناک اور رو نگئے کھڑے کر دینے والی تشدد رسانیوں سے خوب واقف تھا' دہ باہر رہ کر جوزف اور اس کی بیٹی کی مدد نہیں کر سکتا تھا' کیونکہ اسے بچھ معلوم نہیں تھا کہ رومن سپاہی جوزف اور اس کی بیٹی کی مدد نہیں کر سکتا تھا' کیونکہ اسے بچھ معلوم نہیں تھا کہ رومن سپاہی ان دونوں کو کہاں لے گئے ہیں' اگر عاطون بھی اپنے عیمائی ہونے کا اعلان کر دے تو واثن

اسید متنی کہ اسے بھی گرفتار کر کے وہیں پہنچا ریا جائے گا' جمال بزرگ جوزف اور ماریانہ قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے۔ چنانچہ اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کما' ''ہاں' ہی! میں بھی عیسائی ہوں' مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتے تم لوگ! مجھے بھی گرفتار کو۔''

المن کی نے بھاگ کر رومن سپائی کو خبر کر دی۔ دو سرے ہی کھے عاطون کو بھی پکڑ لیا اللہ میں اس وقت جینین رومن حکومت کرتا تھا۔ یہ سارے صوبے گلیدی کا بھی گورنر تھا' وہ یبوع مین کے مانے والوں کو طرح طرح سے اذبیتیں دیتا اور خوش ہوتا تھا۔ عاطون کا خیال تھا کہ چونکہ وہ جوزف کے گھر میں شمرا ہوا تھا' اس لیے بقینی طور پر اسے بھی ان کے پاس ہی لے جایا جائے گا' گر برقشمتی سے ایبا نہ ہوا۔ رومن کوتوال کے حکم سے عاطون کو اللحم کے قلعے کے ایک تھ و تاریک بندی خانے میں پھینک دیا گیا۔ عاطون کو علی جیب بے بی کا احساس ہوا۔ باہر رہ کر تو پھر بھی جوزف اور ماریانہ کا پچھ سراغ لگا کر ان کی بھیب بے بی کا احساس ہوا۔ باہر رہ کر تو پھر بھی جوزف اور ماریانہ کا پچھ سراغ لگا کر ان کی مید کو پنچ سکتا تھا' لیکن یہاں تو وہ پچھ بھی نہیں کر سکتا تھا' سوائے اس کے کہ اپنی غیر معمول طاقت کا مظامرہ کر کے وہاں سے نکل جائے' لیکن اس کے آزاد ہو جانے سے جوزف اور ماریانہ کی زندگی بچائی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے لیے کی منصوب ''کی حکمت عملی کی ضرور ماریانہ کین اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ باقاعدہ کوئی منصوبہ تیار کیا جائے' کیونکہ رومن حکم ان کیونکہ رومن حکم ان کیونکہ رومن حکم ان کیونکہ رومن حکم ان کیونکہ والے عیسائیوں کو فورا" سزا دے دی جاتی تھی۔

عاطون زیر زمین بندی خانے میں اس طرح پرا تھا کہ اس کے پاؤں میں زنجر وال کر ایک لوہ کے تھم سے باندھ دی گئی تھی۔ عاطون کا ذہن تیزی سے سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بندی خانے کی دیوار کے ساتھ ساتھ پھر کی سیڑھی اوپر کو جاتی تھی۔ اوپر لوہ کا دروازہ تھا۔ دروازہ کھلا اور رومن گارڈ نیزہ ہاتھ میں لیے سیڑھیاں از کر عاطون کے پاس آیا اور کرخت لیج میں بولا۔ "تمہارا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اٹھو۔" استے میں اوپر سے مزید چار بسمار بند رومن سپائی نیچے آگئے۔ عاطون نے اس جگہ طوفانی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر اس سے پہلے اس نے پوچھا کہ اسے کماں لے جایا جا رہا ہے؟ ایک رومن سپائی نے تبقہ لگاتے ہوئے کہا "دسمیس تمہارے باپ اور بمن کے ساتھ شروں کے آگے۔ فالا جائے گا۔"

عاطون نے اظمیناً کا سانس لیا۔ جوزف اور ماریانہ ابھی زندہ تھے اور اے ان ہی کے ساتھ شیروں کے سامنے بھینکا جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ عاطون نے دل میں سوچا ، جو ہوگا وہیں دیکھا جائے گا۔ رومن سپاہیوں نے عاطون کی زنجیر کھولی۔ اس کے دونوں بازو رسی سے پیچھے کی طرف باندھے اور بندی خانوں سے نکال کر کئی تاریک راہداریوں کے اندر ہی

اندر سے گزارتے تلع کے ایک ایسے بینوی آئن میں لے آئے جس کی قوس نما دیوار کے و من الوم كا أيك سلاخ وار دروازه لكا تها- ديوار مشرق سے مغرب كى طرف كوئى بيس في اونچی تھی۔ عقب میں اوپر ایک بری گیری بن تھی، جمال رومن سابی نیزے لیے کھرے

عاطون کو صحن کے فرش کے درمیان میں لا کر بھا دیا گیا۔ فرش برے برے پھروں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ عاطون کے بازو ری سے آزاد کر دیئے گے۔ عاطون کی نگاہیں جوزف اور ماریانه کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آخر وہ اسے نظر آ گئے۔ رومن سیابی ، جوزف اور ماریانه کو قريباً كمينة بوئ لا رب تھ بوزف اور ماريانہ ہاتھ باندھے رم طلب نظرول سے آسان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں بھی عاطون کے پاس لاکر پھریلے فرش پر و تھیل دیا گیا۔ جوزف اور ماریانہ نے عاطون کو دیکھا، تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ومعاطون بیٹا! تم کیے آگئے یہاں۔"

عاطون نے کما ""اس کیے کہ میں بھی آپ کے مذہب کا مانے والا ہوں۔" الیک بر گراہث کی آواز بلند ہوئی۔ ماریانہ کی چیخ نکل گئے۔ ویوار والا لوہے کا جنگل سف اوپر کو اٹھ چکا تھا' اور اس کے نیچ سے دو بھوکے شیر غراتے ہوئے جوزف اور عاطون اور ماریانہ کی طرف برھتے چلے آ رہے تھے۔ ان شیروں کو انسانوں کے گوشت پر بالا گیا تھا' اور یہ تین روز سے بھوکے تھے۔ ماریانہ اپنے بوڑھے باپ سے لیٹ کر خوف سے رونے لگی۔ جوزف خدا کو یاد کرنے لگا ،جب کہ عاطون کی نگاہیں بشروں پر جی ہوئی تھیں۔

شیرول کی بھوکی آنکھوں سے چنگاریاں اور رہی تھیں اور وہ اپنے سامنے تین زندہ انسانوں کو دمکھ کر غراتے ہوئے آگے براج سے ماریانہ 'جوزف سے لیٹی خوف سے ارز ربی تھی اور جوزف ہاتھ اٹھائے خدا سے دعا مانگ رہا تھا جونمی شیر قریب آئے عاطون نے انی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اچھل کر شیرول کے پیچیے جاگرا۔ گرتے ہی وہ اٹھا اور اس نے وونول شرول کی دمول کو ایک ایک ہاتھ میں مضبوط سے بکڑ کر پیچیے کو تھینیا تو شیر عاطون پر وہاڑتے ہوئے گھوم کر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنے گئے گرعاطون کی گرفت کوئی معمدال گرفت نہیں تھی۔ شیر پیچے کو گھومنا چاہتے تو عاطون انہیں تھینج کر سیدھا کر رہا۔ اس نے شیرول کو نصف دائرے کی شکل میں تھمانا شروع کر دیا۔ جوزف اور ماریانہ بھٹی بھٹی آ تھوں ے یہ مظرد کھ رہے تھے "کیری میں کھڑے رومن سیابیوں نے یہ مظرد یکھا تو اوپر سے تیر برسانے لگے شیروں کی دباڑ سے کانوں کے بروے بھٹ رہے تھے عاطون نے چلا کر جوزف

جوزف! ماریانہ کو لے کر شرول کی کو تھری میں تھس جاؤ۔" جوزف نے ماریانہ کی بغل میں ہاتھ ڈالا اور تیروں کی بوچھاڑے بچتا شیروں کی کوتھری کے جنگلے کی طرف برھا جو نصف اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ عاطون شیروں کو گول چکر میں تھمانا آہستہ آہستہ کو تھری کی طرف ہما جا رہا تھا۔ کی تیراس کے جم سے ظراکر اچنے کے بعد دور جاگرے تھے کھے تیر شروں کے بھی لگے اور وہ زخمی ہونے کے باعث مزید غضاک ہو کر دہاڑنے لگے۔

عاطون نے جب دیکھا کہ جوزف اور ماریانہ شیروں کی کو تھری میں کھس گئے ہیں تو اس نے شیرول کی دمیں زور سے محما کر چھوڑ دیں اور خود لوہے کے جنگلے کی طرف بھاگا شیر چکرا کر دور جا گرے۔ عاطون نے بوری قوت سے لوہ کے اور اٹھے ہوئے جنگلے کو زور سے نیچے گرا دیا۔ کم از کم اس نے وقتی طور پر جوزف اور اس کی بیٹی کو شروں کی خوراک

بننے سے بچالیا تھا ماریانہ کا خوف کے مارے رنگ فق تھا وہ دیوار کے ساتھ کی سمی سمی مٹی بیٹھی ..... کیکیا رہی تھی۔ جوزف نے عاطون سے کما۔ "یمال تو ہم ایک بار پھر قید ہو گئے ہیں۔"

عاطون نے دیوار کے اوپر دیکھا۔ چھت کے قریب ایک چوکور روشندان تھا جس میں سے دعوب اندر آ رہی تھی۔ باہر صحن عیں شیر ای طرح دیوانہ وار دہاڑ رہے تھے، اور روشن سپاہی انسیں لوہ کے جال میں قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں جوزنی، ماریانہ اور عاطون، ان تینوں قیدیوں کی طرف سے اطمینان تھا کہ وہ شیروں کی کوئھری سے بھاگ نہیں کیس کے۔ عاطون زمین پر سے اچھلا اور دس فٹ اوپر سبنے ہوئے روشندان کی سلاخوں کو پکڑ کر روشندان میں بیٹھ گیا۔ باہر نیچ قلعے کی خندق تھی جس میں پانی بحرا ہوا تھا۔ عاطون نے ایک لوہ ضائع کیے بغیر اپنی غیر معمولی طاقت سے کام لیتے ہوئے روشندان کی عاطون نے ایک لوہ ضائع کے بغیر اپنی غیر معمولی طاقت سے کام لیتے ہوئے روشندان کی بوئے دوشادان کی موٹی سلاخوں کو اکھاڑ کر دوسری طرف پھیک دیا اور اپنی ٹانگ نیچے لاکاتے ہوئے لوگا۔

"جوزف 'ماريانه كو اوپر پنچاؤ جلدي كرو۔"

ماریانہ موت کے خوف سے جلدی اٹھی اور عاطون کی ٹانگ سے لیٹ گئی عاطون کے اٹانگ سے لیٹ گئی عاطون کے اسے اوپر کھینچ لیا اور کما "خندق میں کودو اور تیر کر دو سرے کنارے کی جماڑیوں میں چھپ کر ہمارا انظار کرو۔ اس کے ساتھ ہی عاطون نے ماریانہ کو روشندان کی دو سری جانب دھکا دے دیا۔ اس کے بعد جوزف کو اوپر کھینچ کر خندق میں گرا دیا اور پھر ان کے پیچے خور بھی چھانگ لگا دی یہ سب چھ دو تین منٹ کے اندر اندر ہو گیا۔ اس اٹٹاء میں رومن پائی شیروں کی لوشن کے بال میں پھنسا کر بے بس کر چکے تھے۔ جو نمی انہوں نے شیروں کی کو ٹھری خالی متنی۔

"قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ باہر سپائی وو ژاؤ۔"

وہاں ایک خور کے گیا۔ باہی قلنے کے خندق والے عقبی وروازے کی طرف بھاگے گریہ راستہ ایک بھی راہداری میں سے ہو کر جاتا تھا اس دوران میں عاطون اور جوزف تیرکر خندق پار پہنچ گئی تھی انہوں نے بہتی کے خال کی خندق پار پہنچ گئی تھی انہوں نے بہتی کے خال کی طرف دوڑا شروع کر دیا ابھی قلعے کی خندق سے تھوڑی دور ٹیکریوں کے پاس ہی گئے تھے کہ عاطون نے قلعے کے دروازے سے رومن پاہیوں کو بھاگتے نکلتے دیکھا تو فورا ہی جوزف اور ماریانہ سے کما۔ تم لوگ جنتی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگ کر ان ٹیکریوں کے پیچے چے جاؤی میں ماریانہ سے کما۔ تم لوگ جنتی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگ کر ان ٹیکریوں کے پیچے چے جاؤی میں ان سیابیوں کو سنجالاً ہوں تم میری فکر مت کرنا۔ اور عاطون وہیں سے پیچے کی طرف گوم

عیا۔ روس ساہیوں کی تعداد پانچ تھی اور وہ تلواریں الراتے ووڑے چلے آ رہے تھے۔
عاطون بھی ن کی طرف دوڑنے لگا اس نے ایک پل کے لیے عقب میں دیکھا۔ جوزف اور
ماریانہ مٹی کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں گم ہو چکے تھے۔ عاطون پر ساہیوں نے برچھے پھیئے۔
دو برچھے عالون کے سینے سے ظراکر نینچ گر پڑے عاطون نے ایک برچھا اٹھا لیا اور ساہیوں
سے بحر گیا دومن سابی اسے ایک پل میں یہ تھ کرنے کے لیے اس پر پ در پ وار کرنے
کے گر وہ یہ دکھے کر پریشان ہو گئے کہ عاطون پر برچھوں کے پھل کوئی اثر نہیں کر دہ
تھے۔ اس کے برعکس عاطون نے دو ساہیوں کو ڈھیر کر دیا تھا استے میں قلعے کی جانب سے
تھے۔ اس کے برعکس عاطون نے دو ساہیوں کو ڈھیر کر دیا تھا استے میں قلعے کی جانب سے
تین رومن ہیمار بند گھڑ سوار بھی گھوڑے سریٹ دوڑاتے وہاں پہنچ گئے عاطون نے ایک گھڑ
موار کو ٹانگ سے بکڑ کر نینچ گرا لیا۔ دو سرے گھڑ سوار نے عاطون کی گردن پر تکوار کا بحربور
وار کیا تکوار عاطون کی گردن سے خکراکر دو خکڑے ہوگی۔ رومن سابی ابھی تک بھی سمجھ

عاطون رومن سپائی کو نیج گرا کر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا گھوڑے پر بیٹھتے ہی اس نے طوفانی انداز میں گوار چلانی شروع کر دی۔ اس کو اپنی جان کی تو پروائی نہیں تھی۔ لندا ویکھتے دیکھتے دیکھ گئیں۔ عاطون نے گھوڑے کو مٹی کی بہاڑیوں کی طرف ڈال دیا۔ وہ سریٹ گھوڑا دوڑا آ ایک ٹیلے کے پیچھے آیا تو دیکھا کہ جوزف اور ماریانہ دور بھاگے جا رہے تھے۔ عاطون نے ان کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ قریب پہنچ کر وہ گھوڑے دور بھاگے جا رہے تھے۔ عاطون نے ان کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سوار ہو کر یمال سے ملک شام کی طرف نکل جاؤ۔ تہمارے یاں وقت کم ہے۔"

جوزف اور ماریانہ ابھی تک بو کھلائے ہوئے تھے۔ جوڑف جلدی سے گھوڑے پر بیٹی گیا عاطون نے ماریانہ کو سمارا وے کر گھوڑے پر سوار کرایا اور پیچے سے گھوڑے پر زور سے ہتھ مارا گھوڑا برکا اور پھر بگشف دوڑنے لگا عاطون آیک طرف کوچل پڑا اس کی بھی بھی کوئی منزل نمیں رہی تھی کیونکہ منزل کا فیصلہ تو اس کے حالات کرتے تھے زندگی کے وسیعے و عریض لا تنزیک سمندر میں حادثات و واقعات کی تیز موجوں پر وہ بما چلا جا رہا تھا ہاں اس وقت اسے اپنے ساتھی پدم ناگ کا خیال ضرور آنے لگا تھا کہ شاید آگے چل کر اس سے ملاقات ہو

عالمون ویران علاقے سے نکل کر اس راہ گزر پر آگیا جمال سے مجھی جوڈیا کی شخرادی سلاہو کا قافلہ شہر میں داخل ہوا تھا۔ وہ پیدل سڑک کی آیک جانب چلا جا رہا تھا اسے پاکیزہ نفس درویش جیکونن کے سانچے کا سخت دکھ نفا۔

عاطون انمی خیالت میں ڈوبا ریگزار میں کافی دور نکل گیا اور اس کے عقب میر جوڈیا کا سم ایجاد شرریت کے بلند ٹیلوں میں چھپ گیا تھا جیکوئن کی وفات کے بعد عاطون کی رومنوں کے زیر تبلط فلطین سے بحر گیا تھا دہ کی دوسرے ملک کی طرف نکل جانا چاہ تھا۔ ایک وادی سے گزرتے ہوئے عاطون نے ایک قافلے کو دیکھا کہ جس نے ایک نخلتار میں بڑاؤ ڈال رکھا تھا اونٹ نیم وا سڑے کی صورت میں مجبوروں کے جمنڈوں کے نیچ جگالا کر رہے تھے معلوم ہوا کہ یہ قافلہ تجارتی سلان لے کر رہے تھے معلوم ہوا کہ یہ قافلہ تجارتی سلان لے کر ملک ہند کی طرف جا رہا ہے عاطون کو ملک ہند میں گزارے ہوئے ایام یاد آگئے اور اس کا دل ہند کی طرف جا رہا ہے عاطون کو ملک ہند میں گزارے ہوئے ایام یاد آگئے اور اس کا دل ہند کی طرف جانے کو مجل اٹھا۔ گر اس کے پاس میر کارروال کو سفر کا معلوضہ اوا کرنے کے لیے بچھ نہ تھا عاطون میرکارروال سے ملا اور اسے بتا دیا کہ وہ ایک غریب معمار ہے جوڈیا میں کام کی خلاش میں آیا تھا۔ اسے کام نہیں ملا اور وہ واپس ہندوستان جانا چاہتا ہے جوڈیا میں کام کی خلاش میں آیا تھا۔ اسے کام نہیں ماطون کو قافلے کے ساتھ چلنے کی جمال کیں جمال کیں بڑاؤ ہوگا اسے اونٹوں کو چارا ڈالنے کا کام کرنا اجازت دے دی کہ راستے میں جمال کیں بڑاؤ ہوگا اسے اونٹوں کو چارا ڈالنے کا کام کرنا اجازت دے دی کہ راستے میں جمال کیں وقت عاطون کو کام پر لگا دیا۔

کاروال نے سورج غروب ہوتے ہی کوچ بول دیا۔ سفر طویل تھا پندرہ روز کے بعد یہ قاظہ دمشق پنچا یمال دو روز قیام کے بعد روانہ ہوا تو بغداد پراؤ کیا۔ بغداد کری پولس اور سمرقد و بغارا سے ہو تا ہوا ہنددستان میں داخل ہو گیا اس وقت ہندوستان کے شال میں راجا کشک کی حکومت تھی اور پنجاب تک کا علاقہ اس کے زیر تکیں تھا پشاویل (موجودہ پشاور) راجا کشک کی راجدھانی تھی۔ راجا اور رعایا بدھ مت کی پیرو تھی۔ شال ہند میں سکندر اعظم کے جانشین بونانی حکمرانوں کا ختم ہو چکا تھا گر بونانی مجسمہ سازوں کے بنائے ہوئے مماتما بدھ کے اخلاقی اصول کندہ تھے۔

اس وقت ملک ہند میں وہ بردی درسگاہیں قائم تھیں، جہاں ندہب فلفہ 'منطق' ہندسہ اور علم الاخلاقیات کا درس دیا جاتا تھا ایک تیکشاکی گندھارا درسگاہ اور دوسری نالندہ درسگاہ جو پاٹلی پتر (موجودہ پٹنہ) میں تھی۔ یہاں سینکلاوں کی تعداد میں بیرون ملک سے آئے ہوئے طلبا مقیم تھے ان درسگاہوں کو سرکاری الداد ملتی تھی۔ پاٹلی پتر میں اس وقت راجہ بامودیو حکومت کرتا تھا جو بدھ مت کا پیرو تھا پشاولی سے عاطون تیکشلا آگیا یہاں بے شار یونانی خاندان آباد تھے کچھ روز تیکشلا میں قیام کرنے کے بعد عاطون ایک قافلے میں شامل ہو یونانی خاندان آباد تھے کچھ روز تیکشلا میں قیام کرنے کے بعد عاطون ایک قافلے میں شامل ہو مماتما بدھ کوگیان حاصل ہوا تھا۔

موسم سرما کا تھا بنجاب میں شدید سردی تھی گرپاٹلی پتر میں موسم خوشگوار تھا۔
عاطون نے اس شہر میں بڑی ہوٹیول کا کاروبار شروع کر دیا دریائے گئگا کے کنارے اس نے
ایک کچا مکان کرائے پر لے لیا۔ دن بھر وہ جنگل میں جا کر جڑی ہوٹیاں تلاش کر آ اور شام کو
انہیں شہر میں لا کر ویدول کے پاس فروخت کر دیتا اس نے اپنے لیے نئے کپڑے بنوائے۔ دو
گھوڑے بھی خریدے اور ایک توکر بھی رکھ لیا۔ جو گھر کا سارا کام کاج کر آ تھا اس طرف
سے فارغ ہو کر آیک روز وہ گیا کی طرف روانہ ہوگیا۔

گیا کا شہر پاٹلی پتر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ عاطون گھوڑے پر سفر کر رہا تھا ہی کو وہ پاٹلی پتر سے چلا اور شام ہونے سے پہلے پہلے گیا پہنچ گیا بدھ مت کے اس مقدس مقام پر پاٹلی پتر کے راجا باسودیو نے ایک عالی شان بدھ مندر ہوا دیا تھا جس میں گوتم بدھ کی بہت بری مورتی رکھی تھی جس کے آگے بھکٹو ہی و شام بھی اور اشلوک پڑھتے رہتے تھے۔ فضا عود و عنبر کی خوشبوؤل سے بوچھل رہتی بدھ مت کے طریق کے مطابق اس مندر میں مرد بھکٹوؤل کے علاوہ بھکٹنی عورتوں کے رہنے کو کوٹھواں بھی تھیں یہ بھکٹیاں بھی مرد بھکٹوؤل کے علاوہ بھکٹنی عورتوں کے رہنے کو کوٹھواں بھی تھیں یہ بھکٹیاں بھی مرد بھکٹوؤل کی طرح ہاتھوں میں مشکول لیے بھکٹا لینے شہر کے گلی کوچوں میں نکل جاتیں یہ ان بھک مقدس رسم تھی۔

جس درخت کے نیچے کہا جاتا ہے کہ مہاتما بدھ کو گیان حاصل ہوا تھا وہ ایک گنجان درخت تھا جس کی شاخیس زمین سے لئک کر جڑ پکڑ پکی تھیں۔ یہاں لوگ دور دور ہے آگر ختیں مانے اور درخت کی شاخوں کے ساتھ سوت کے دھاگے اور اٹیاں باندھے' ایک بروہت یہاں بھی بیٹیا ہوا تھا ہو ان کی دکھتا وصول کر آ تھا بدھ مندر کے پیچے ایک گھنا باغ تھا جمال آم کے جھنڈ کھڑے جھنڈ کھڑے تھے۔ اس گھنے باغ کنارے ایک نمر بہتی تھی نہر کے دو سرے کنارے ایک نمر بہتی تھی نہر کے دو سرے کنارے ایک نمر بہتی تھی نہر آوازیں آتی تھیں نہ پار جہاں سے یہ جگل شروع ہو جاتا تھا دہاں گنیتی گیش کا ایک چھوٹا سا مندر تھا۔ دہاں گنیتی گنیش کے مانے والے ویشنو ہندو صبح و شام اس کی پوجا کرنے آتے مندر تھا۔ دہاں گنیتی گنیش کے مانے والے ویشنو ہندو صبح و شام اس کی پوجا کرنے کی اجازت تھے۔ راجا کی طرف سے ان ہندو برہمنوں کو اپنے دھرم کے مطابق پوجا پاٹھ کرنے کی اجازت تھی۔ آگرچہ شرمیں ان ہندووں کی تعداد بہت کم تھی گروہ اپنے دھرم کے برے پابند تھے۔ آس مندر کے بارے میں لوگوں میں یہ بات عام تھی کہ جب برہمن مت کو زوال آیا تو ایک آریہ سروار نے جو موجودہ راجا باحود ہو کے دادا کا وزیر تھا چوری چھچ شاہی خزانے کو مندر کے آگ آریہ سروار نے جو موجودہ راجا باحود ہو کہ وادا کا وزیر تھا چوری چھچ شاہی خزانے کو مندر کے آپ پاس کی عگمہ دفن کر دیا یہ بھی مشہور تھا کہ گئی لوگ اس خزانے کی تلاش میں گئے اور آپ پاس کی عگمہ دفن کر دیا ہے بھی مشہور تھا کہ گئی لوگ اس خزانے کی تلاش میں گئے اور پھرواپس نہ آ سکے۔ راجا بابو نے بھی اپنے آباد اجداد کے خزانے کی تلاش میں کو ایک کی بہت

کوشش کی گر کامیاب نہ ہو سکا۔ لوگ یہ بھی کتے تھے کہ گنیتی مندر میں حسین لؤکوں کی قربانی بھی دی جاتی ہے اور الموس کی تاریک اندھیری راتوں میں جنگل کی طرف سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔

عاطون کے نزدیک بیر سب افسانویں باتیں تھیں کیونکہ اس نے اندھیری رات میں جنگل کی طرف سے آتی اس فتم کی کوئی آواز شیں سی تھی اسے یاٹلی پتر میں رہتے ہوئے رو ماہ گزر گئے تھے۔ عاطون نے محسوس کیا کہ پاٹلی پتر میں رہنے والے مٹھی بھر برہمن اگرچہ بظاہر بدھ مت کے پیرو کارول سے خدہ پیشانی سے ملتے ہیں مگر دل میں نہیں سخت ناپند كرتے ہيں۔ بدھ لوگ پنج ذات كے لوگول سے ذرا ى بھى چھوت چھات روا نہيں ركھتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر روٹی بھی کھاتے تھے جبکہ برہمن پنج ذات کے لوگوں ك سائے سے بھى كتراكر فكل جاتے۔ اگر القاق سے كى برہمن ير ج ذات كے الجھوت كا سامیر بر جا آتو وہ فورا شان کے لیے گنگا کی طرف چل برتا اور جب تک گنگا دریا کے بانی میں اچھی طرح شنان نہ کر لیتا واپس نہیں آیا تھا۔ گنیتی برہمن مندر کے پروہت کا نام کالی تھا' جیسی ہیت و جسامت والا کالبی شکل سے کسی وحثی قبیلے کا سروار لگتا تھا مگر در حقیقت وہ برا كثر برجمن تفا اور أيك بار چر بر منيت كا عروج ديكهنا جابتا تفا مگر راج دهرم بده مت تفا کالی نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی اس نے سام وید اور یجوید کا پھرے مطالعہ کیا اس میں سے اس نے کھ خفیہ ساہ بوش اشلوک نکالے کالی ساہ بوش اشلوکوں کے طلم کو جانا تھا۔ مٹی کے ایک پیالے میں سرسول کا تیل بحر کر اس میں گنیتی کا ایک تانبے کا پترا کاٹ کر ڈالا۔ تھوڑا سیندور اور تلی کے یت جلائے اور خفیہ اشلوک ایک سو مرتبہ بڑھ کر اس پر پھونے مرسول کے تیل میں دوبے ہوئے انے کے پترے پر قدیم ترین سنکرت زبان کے حروف ابحر آئے۔ ان حروف کی شکل میں لکھا تھا۔

"تیرا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے شوراتری کی رات شرکی سب سے خوبصورت اچھوت کواری لؤکی کو اس منش کے ساتھ نہر کنارے زمیں میں زندہ دفن کر جو شام کے وقت سے سے پہلے تیرے گھر میں داخل ہو۔ تیرے من کی اچھیا پوری ہو گ۔"

کالپی نے تیل کا پیالہ گنیتی کی مورتی کے پیچھے پھر کے پنچے رکھا اور اپنے چیلے کانٹی کو ساری روداد سنائی اور کھا "بر ہمن مت کا پھر سے عروج آنے والا ہے، ہر جمنیت کا پکر شروع ہوگا۔ تم شہر کی سب سے خوبصورت اچھوت کواری لؤکی ڈھوتدہ شوراتری میں ابھی تین روز باتی ہیں۔"

کانٹی بھی کٹر برہمن تھا وہ برہمن مت کے عروج پر بے حد خوش ہوا گر اچھوتوں کی بہتی میں جانے پر بچکیایا' اور بولا 'گرورو دیو پنج ذات والوں کی بہتی میں میرے اندر کا دھرم برشٹ نہ ہو جائے کہیں۔

برت بہر اللہ بھی ہو ہوں ہے اسے کھا جانے والی سرخ آکھوں سے دیکھا اور کہا۔ 'کیا تم دھرم کالی پروہت نے اسے کھا جانے والی سرخ آکھوں سے دیکھا اور کہا۔ 'کیا تم دھرم راج کے دشمن ہو؟ کیا تم دھرم کے لیے یہ بلیدان نہیں دے سکتے؟ میں تہیں شراپ دوں مجاور تمہارا اگلا جنم کچھو کا ہوگا۔''

کانٹی فورا کالی پروہت کے قدموں پر گر بڑا اور بولا۔ "مما راج! مجھے ایسا شراپ نہ
دیں میں دھرم کی اچھیا بوری کروں گا۔ میں آج ہی اچھوتوں کی ستی میں جاتا ہوں۔"

کانٹی نے اس وقت سادھو کا بھیں بدلا اور کرمنڈل ہاتھ میں لے کر آواز لگا تا اچھولوں کی بسی کی طرف نکل گیا۔ پاٹلی پتر میں اگرچہ اچھولوں سے چھوت چھات نہ کی جاتی تھی پھر بھی انہوں نے اپنی بستی شہر سے الگ ببا رکھی تھی کانٹی سادھو آواز لگا آ ان کی بسی میں داخل ہو گیا وہ ایک خوبصورت آ کھوں والا برہمن تھا۔ اس کی شخصیت اور آواز میں ایسا اثر تھا کہ ہر کوئی اپنے گھر سے نکل کر اسے تکنے لگا۔ اچھوت عور تیں سکتا لیے دروازے پر آن کھڑی ہوئیں ان کے نزدیک سے بھی بری مبارک اور عزت افزائی کی بات تھی کہ ایک بیتی میں سکتا مائے تیا تھا۔

کانٹی سادھو کے بھیس میں اچھوتوں کی لبی میں آواز لگانا آہت آہت قدم اشانا آگے بردھتا گیا وہ جان بوجھ کر کسی گھر کے آگے کھڑا نہیں ہو رہا تھا کہ کمیں کوئی بڑے عورت یا مرد اس کو ہاتھ نہ لگا دے گر اس کی عقابی آنکھیں ایک ایک عورت ایک ایک اچھوت لڑک کا گمری نگاہوں سے جائزہ لے رہی تھیں۔ گر وہاں ایک بھی عورت خوبھورت نہیں کملائی جا کتی تھی کسی کی آنکھیں خوبھورت تھیں تو ناک بیٹھی ہوئی تھی ناک اونچی تھی تو آنکھیں جھین کسی کا وہانہ چوڑا تھا تو کسی کے وانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔

کانٹی ناامید ہو کر واپس پروہت کالی کے پاس آگیا کالی بے حد سٹ پٹایا کیونکہ شوراتری کی رات میں صرف وہ وہ ن باتی رہ گئے تھے۔ اور ابھی تک کی حیین اچھوت لڑکی کا مراغ نہیں ملا تھا کالی پروہت نے خود بھیں بدلا اور لمبی داڑھی نگا کر شہر کے علاقے میں آگیا جمال کاال خانہ تھا اور جمال شہر کے ابچھوت بھی نشہ کرنے آتے تھے کالی بانس کے اس بھونپروے کے باہر خور کے پاس آکر بیٹھ گیا جمال پہلے ہی سے کچھ اچھوت ناریل کے بیالول میں تاثری پی رہے تھے۔ کالی نے بھی آئوی کی میں تاثری کی رہے تھے۔ کالی نے بھی ان جیس ان جیس ان جیس ان میں تاثری کی میٹریا مع ناریل کے بیالے کے منگوائی اور تاثری بینی شروع کر دی۔ اجھوت پہلے ہی نئے ایک ہنٹریا مع ناریل کے بیالے کے منگوائی اور تاثری بینی شروع کر دی۔ اجھوت پہلے ہی نئے

میں تھے کالی نے انہیں آڑی پیش کی تو وہ بہت خوش ہوئے اور کالمی کے گرویدہ ہوگے. کالی نے آڑی کے دو پیالے پینے کے بعد اپنی گردن کھٹنوں میں دے دی اور سکیل بحرہ شروع کر دیں۔

قدرتی طور پر اجھوت لوگ پریشان سے ہوئے ان میں جوان بھی تھے اور اوھر عمر الجھوت بھی تھے۔ ایک نوجوان نے کالبی سے پرچھا وہ کیوں رو رہا ہے؟ کالبی نے آئھوں میں آنسو بھر کر کما۔ "مترو! میں بھی یا کمیل ہوں۔ ایک جو تئی مہاراج نے میرے پتر کی جنم پتری دکھ کر کما کہ اگر اس کی شادی دلیش کی سب سے حسین اچھوت لوگی سے نہ کی گئی تو وہ شادی کی رات مرجائے گا۔ میں نے تب سے دیش کا کونہ کونہ چھان مارا ہے مجھے کوئی حسین اچھوت کنیا نہیں میں۔ اگر میرے پتر کی شادی کی عام کنیا سے ہو گئی تو وہ مرجائے گا اور میری گوت ختم ہو جائے گی۔ اس غم میں میرے آنسو نکل آئے تھے۔
میری گوت ختم ہو جائے گی۔ اس غم میں میرے آنسو نکل آئے تھے۔
ایک اچھوت نوجوان نشے کی ترنگ میں بولا۔

"والمیک بایا! اگر تم سونے کے وو سکے مجھے دو تو میں تنہیں ایک اچھوت کنیا کا پتا بتا دول گاجو سندر تا میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔"

عیار کالمی کی سرخ آنگھیں چک اٹھیں اس نے فورا کہا۔ بیٹا میں اپنے اکلوتے بچے کے لیے تہمیں سونے کے بیں سکے دینے کو تیار ہوں لیکن لڑکی سب سے حسین ہوئی چاہیے۔"

تمام اچھوت ایک دو سرے کا منہ تکنے گئے، جس نوجوان نے حسین لڑکی سے ملوانے کا وعدہ کیا تھا وہ تو خوشی سے اچھل پڑا اور بولا۔ خبردار اب کوئی دو سرا نہ بولے، سونے کے بیس سکول پر میراحق ہے۔ پہلے میں نے بات کی تھی روہنی کی۔ "

معلوم ہوا کہ روہنی نام کی ایک اچھوت لڑی وریا پر بانس کے بل کے پاس اپنی کٹیا میں اپنی کٹیا میں اپنی کٹیا میں اپنی کو اس سے باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ سب نے بیک آواز تائید کی کہ اس جیسی حیین لڑی پاٹلی پتر میں دو سری کوئی نہیں ہے کالی کا من خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کے من کی مراد بر آئی تھی۔ اب اچھوت نوجوان سونے کے بیں سکوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ عیار کالی نے کہا۔ "میرے بچا میں سونے کے سکے اپنے ساتھ کلال خانے میں نہیں لایا۔ تم میرے ساتھ میرے ڈیرے پر چلو وہاں میں حہیں تہماری رقم اواکر دوں گا"

اچھوت نوجوان نشے میں تھا۔ خوشی خوشی کالی کے ساتھ چل پڑا کالی ہوش میں تھا اس نے آڑی کا ایک ہی پیالہ پیا تھا جبکہ برقسمت اچھوت نوجوان کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے کالی پروہت اس سارے علاقے سے واقف تھا وہ اسے شرسے باہر شمشان بھوی کے اندھے

تنویں کے پاس لے آیا اور پھر موقع پاکر اسے کنویں میں دھکا دے کر گرا دیا۔ بدقست اچھوت نوجوان کی ایک ہی چیخ بلند ہوئی اس کے بعد شمشان بھوی میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ مندر میں آتے ہی کالی نے اپنا حلیہ تبدیل کیا اور کانٹی کو تھم دیا کہ اندھرا ہوتے

مندر میں آتے ہی کالی نے اپنا حلیہ تبدیل لیا اور ہی ہو اور کو اغوا کر کے دریا پار بانس کے بل والی کثیا کی طرف جاو اور روہنی نام کی اجھوت لڑکی کو اغوا کر کے آؤ۔ کانٹی اس قتم کے کاموں میں بڑا ماہر تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی لڑکیوں کو اغوا کر کے آئے برکردار گورو کے چرنوں میں پیش کر چکا تھا وہ صرف اجھوت لڑکی کو چھوتے ہوئے گھرا رہا تھا لیکن یہاں معالمہ دھرم راج کا تھا اور اس کے گورو ویو نے اسے آگیا بھی دے دی تھی اس لیے وہ تیار ہو گیا اس نے جوگی کا حلیہ بدلا۔ بے ہوشی کا سفوف ساتھ رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آم کے باغوں کے ۔۔۔۔۔ درمیان سے ہو کر دریا کی طرف نکل گیا بانس کے بل کے قریب اس نے اپنے گھوڑے کو ایک جگہ جھاڑیوں میں باندھا اور رات کا اندھرا پھیلنے کا انظار کرنے لگا۔ جب سورج غروب ہو گیا اور رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی ساہ چادر میں لپیٹ لیا اور فصیل شہر کے برجوں کی مشطین روشن ہونے لگیں تو کانٹی جھاڑیوں میں سے نکل کر بانس کے بل کی طرف روانہ ہوا۔ بل کے نیچے کنارے پر ایک جھاڑیوں میں سے نکل کر بانس کے بل کی طرف روانہ ہوا۔ بل کے نیچے کنارے پر ایک جانب چھوٹی می کٹیا بنی ہوئی تھی کانٹی نے وہاں جا کر حکثا کے لیے آواز لگائی۔

ے۔ اس کہ ہارے لیے چاول لائے۔"

ہوڑھا بہت خوش ہوا جلدی سے اپنی بیٹی کو آواز دی اور کہا کہ مہان جوگی کے لیے چاول لائے کثیا کے باہر ایک چاخ روش تھا۔ تھوڑی دیر بعد کثیا میں سے ایک سانولی سلونی اور کی اہر تکلی اس کے باہر ایک چراغ روش تھا۔ تھوڑی ہوئی تھالی تھی۔ چراغ کی دھیمی روشنی میں کانٹی نے دکھے لیا کہ لڑکی بے حد حیین ہے جب وہ چاول کانٹی کے کرمنڈل میں ڈالنے کی کانٹی نے دکھے لیا کہ لڑکی بے حد حیین ہے جب وہ چاول کانٹی کے کرمنڈل میں ڈالنے کے لیے جبکی تو کانٹی نے اس کا بازو بکڑلیا اور کہا۔ "اولکھ نرنجن! پکی ہم تم سے برس ہوئے۔ ہم تہیں برہم دیو جی کی تھٹی اربین کرتے ہیں۔ تم دونوں اسے لی لو کے تو سید سے سورگ میں جاؤ گے۔"

ورت یں ہو ۔۔۔ بوڑھا کانٹی کے پاؤں کے قریب سر جھاکر بیٹے گیا اور بولا۔ "مماراج! ہمارے دھن بھاگ کہ ہمیں برہم دیو جی کی تھٹی پینے کو ملے۔ آؤ بیٹی روہنی تم بھی میرے پاس آ کر بیٹے

کانٹی نے ای وقت پانی سے بھرا ہوا پیالہ منگوایا' اس میں بے ہوشی کی دوائی کا سفوف ملایا اور کما ''اس امرت رس کو دونوں پی جاؤ' تمهارا کلیان ہو جائے گا۔''

اچھوت لڑکی روہنی اور اس کے باپ نے خوشی خوشی وہ مشروب پی لیا۔ کانٹی بوار اس کے باپ نے خوشی خوشی وہ مشروب پی لیا۔ کانٹی بوار ایچھا اب ہم جاتے ہیں۔ رام تمہارا بھلا کرے گا۔ "تھوڑی دور جاکر کانٹی ایک درخت کے پیچھ چھپ کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ بے ہوشی کی دذائی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا بوڑھا اٹھ کر کٹیا کی طرف گیا اس کی بیٹی چراغ کی لو کو دھیمی کرنے کے لیے بڑھی مگر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑے۔ کانٹی جو اسی وقت کے انظار میں تھا فورا لیک کر کٹیا کی طرف گیا اور بے ہوش روہنی کو کبڑے میں لیسٹ کر کاندھے پر رکھا اور جھاڑیوں میں آئیا۔ جمال اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، روہنی کو گھوڑے پر ڈال کر وہ خود بھی اس پر سوار ہوا اور دریا کی طرف گھوڑے کو دوڑانے لگا۔

بے ہوش روہنی کو اس نے مندر کے پیچے والی ایک اندھری کو تھری میں ڈال دیا۔
اے معلوم تھا کہ وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہ آسکے گی۔ اس وقت مندر میں لوگ پوجا پاٹھ
کے لیے آ رہے تھے پروہت کالی تلک لگائے جینو گلے میں ڈالے مورتی کے سامنے بیٹا
بھبین گا رہا تھا اور پوجا کرنے والوں سے و مکشنا لے کر ان کے ماتھوں پر زعفران کا ٹرکا لگائے جاتا تھا اس نے ترچی نگاہوں سے کانٹی کو آتے دیکھ لیا تھا اور کانٹی نے بھی اشارے سے مطابق ہو گیا ہے۔

رات کا پہلا پر گزرنے کے بعد لوگوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کانٹی اپنے گورو کالی کو ساتھ لے کر پچیلی کو تھری میں آگیا۔ کالی نے چراغ کی روشنی میں بے ہوش روہنی کو دیکھا تو اس کی سدر تا ہے بے حد متاثر ہوا۔ بولا "کانٹی! تو برہم دیو کے لیے آگاش کی الپسرا اٹھا لایا ہے۔ اب برہم جی کا راج ہوگا۔ چلو اس اچھوت کنیا کو نہر کے کنارے زمین میں دفن کرتے ہیں۔"

انہوں نے نہرکے کنارے ایک جگہ گھے درخت کے نیچے زمین کھودنی شروع کر دی یہاں مٹی نرم تھی بہت جلد گرا گڑھا کھد گیا۔ پوشیدہ اشلوکوں کے طلم کے مطابق ای گڑھے میں انہوں نے اس آدمی کو بھی دفن کرنا تھا، جوشوراتری کی شام کو سب سے پہلے اس مندر کے استھان میں داخل ہو گا۔ چنانچہ اس حباب سے انہوں نے گڑھے کو نیچے سے کشادہ کر دیا تاکہ دو انسانوں کو اس میں لٹایا جا سکے۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو کالی نے کانٹی کو اشارہ کیا کہ دہ رو بنی کو اٹھا لائے۔

کانٹی فورا کو تھری میں گیا۔ بدقست اچھوت اوکی روہنی ای طرح بے ہوش پڑی

عنی کانٹی نے اے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور قبرکے پاس لے آیا۔ دونوں نے مل کر روہنی کو موجھ کا نثی ہوا تنا رکھا اور مرفی پر لٹا دیا۔ اوپر درخت کا کٹا ہوا تنا رکھا اور قبر کو مٹی سے بند کرنے کی بجائے جھاڑیوں سے اچھی طرح سے ڈھانپ دیا۔

جبروں صحیح سورے کانٹی نے آکر روہنی کے طلق میں بے ہوشی کی تھوڑی کی دوائی مزید اندیل مزید اندیل دی اور والی مندر میں چلا گیا۔ آج شوراتری کی رات تھی۔ اس شام کو مندر میں وافل ہونے والے پہلے آدی کو کالی کا شکار بنتا تھا۔ اس لیے کالی پروہت نے پہلے ہی سے بندویست کر رکھا تھا۔ کانٹی کو اس نے خاص ہدایت دے کر مندر کے بیچھے ایک درخت کے بندویست کر رکھا تھا۔ جمال دہ فرضی گیان دھیان میں مصروف تھا۔ مگر اس کی نگابیں مندر میں وافل ہونے والے دروازے پر گئی تھیں۔

وسری طرف حسین اچھوت اوری روہنی کو جب زمین میں زندہ دفن کرنے کے بعد کرھے کے اور گھاس پھوس ڈال کر کانٹی اور پروہت کالپی مندر کی طرف چلے گئے تو دن کرھے کے تیمرے پہر روہنی کو ہوش آگیا۔ گروہ ای قدر ہوش میں آسکی تھی کہ صرف آتکھیں کھلی تھیں، گر اس کا جم برستور ہے حس تھا اور وہ بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں پا رای تھی کہ کوئی آواز نکل سے۔ اس نے اپ ارد گرو چاروں طرف اندھیرا دیکھا تو بہت جلد اے احساس ہو گیا کہ وہ زندہ زمین کے اندر کی گڑھے میں دفن کر دی گئی ہے۔ اوپر گھاس پھوس کی چھت ہونے کی وجہ سے اسے آزہ ہوا باقاعدہ سے آرہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی کہ وہاں سے نکل سکے گروہ کامیاب نہ ہو سکی۔ پہلے تو اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی کہ وہاں سے نکل سکے گروہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے جم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے پوری قوت سے چئے مارنے کی کوشش کی گراس کے حلق اور آواز نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس بے چارگی پروہنی کی آئھوں میں آئو آگے۔ اس کی آئھوں میں اس جوگی کی شکل گھوم گئی جس نے اسے اور آواز نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس بے چارگی پروہنی کی آئموں میں آئو آگے۔ اس کی آئھوں میں اس جوگی کی شکل گھوم گئی جس نے اسے اور اس کے پاکو پانی میں بوگا گروہ اس بات پر جران تھی کہ آگر اسے اغوا کیا گیا ہے تو اسے زندہ زمین میں کس لیے وفن کر دیا گیا ہے ؟ اس الجھن میں گم وہ گڑھے کے اندر چت پڑی جانے وہ کس حلل میں ہوگا گروہ اس بات پر جران تھی کہ آگر اسے اغوا کیا گیا ہے تو اسے زندہ زمین میں کس لیے وفن کر دیا گیا ہے؟ اس الجھن میں گم وہ گڑھے کے اندر چت پڑی

رہی۔ دن ڈوبنے لگا۔ سورج مغرب کی جانب فصیل شرکے پیچے غروب ہو گیا پروہت کالپی مندر کے استفان پر آلتی پالتی مارے بیٹھا پہلے بچاری کے مندر کی ڈیوٹھی میں داخل ہونے کا بے آبل سے انظار کر رہا تھا۔ اس کی بے چین نگامیں ڈیوٹھی پر گی تھیں۔ دوسری طرف کانٹی بھی اس فکر میں بیٹھا تھا۔ اس شام ایبا ہوا کہ عاطون نمر کے کنارے والے آم کے گھنے باغ کا چکر لگا آ مندر کی طرف نکل آیا۔ اس کا مندر میں جانے کا کوئی ارادہ نمیں تھا مگر کوئی نامعلوم طاقت اے مندر کی طرف لے گئی اور اس کے قدم اپنے آپ ڈیوڑھی کی طرف برھنے لگے۔

جونی پروہت نے ایک سانولے نوجوان کو مندر کی ڈیوڑھی میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے کانٹی کو خردار کرنے کے لیے اولکھ نرنجن کا نعرہ بلند کیا۔

کانٹی نے بھی عاطون کو مندر کی ڈیو ڑھی میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا یہ اس شام مندر میں داخل ہونے والا پہلا بجاری تھا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور عاطون کے پاس آکر بولا۔ "اولکھ نرنجی! ببا لوگ آج شوراتری ہے دیدوں میں لکھا ہے جو منش اس روز شام کو سب سے پہلے مندر میں داخل ہوگا اسے شو بی مماراج کی جماکے درشن کرائے جائیں گے۔ آؤ میرے ساتھ تم بڑے بھاگوان ہو کہ شو بی مماراج کے جماکے درشن کرو گے۔" عاطون مسکرایا! اس نے سوچا کہ چلو ذرا تفریح بی رہے گی شو بی مماراج کی جماکے درشن کو گے۔" درشن بھی کر لیتے ہیں۔ کیا حمرج وہ ہاتھ جو اڑ کر بولا۔ "مماراج! میرے دھن بھاگ۔" کانٹی عیاری سے مسکرایا۔

آؤ ميرك ساتھ بالك

کائٹی' عاطون کو پیچھے پیچھے کیے مندر کی عقبی کوٹھری میں داخل ہو گیا پھر اس نے دیوار میں بنے ایک طاق کی طرف اشارہ کرکے عاطون سے کما۔ "بالک! اس طاق کو کھول کر شو جی مماراج کی جناکے درشن کرو اور مکتی حاصل کرو۔"

عاطون نے آئے بردھ کر طاق کھول دیا طاق خلل تھا عین ای دفت کانٹی نے پیچے سے عاطون کی کھوپڑی پر پھرکی شدید ضرب لگائی۔ اگرچہ عاطون پر اس ضرب کا کوئی اثر نہ ہوا لیکن فورا ہی اس نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے اس برہمن پجاری نے یہ جال کیوں بچھایا ہے؟ چنانچہ عاطون جان بوجھ کر ینچ گر پڑا اور یوں ظاہر کیا جیسے بے ہوش ہو گیا ہے اس دوران میں پروہت کالی بھی وہاں توند سنجال پہنچ گیا تھا اس نے آتے ہی عاطون کو فرش پر بے ہوش بڑے دیکھا تو بولا۔

"کانٹی! تم نے دھرم کی آگیا کا پالن کیا۔ باہر اندھرا ہو گیا ہے اسے اٹھا کر اس جگہ لے چلو جہال اچھوت لڑکی دفن ہے۔ میں بھی آ رہا ہوں۔ "یہ کمہ کر پروہت کالمی تیزی سے باہر نکل آیا عاطون نے یہ سب پکھ ساتو سمجھ گیا کہ یہ جراتم پیشر پروہت کوئی گھناؤتا منصوبہ بنا رہے ہیں یہ منصوبہ کیا تھا؟ عاطون اس کو جانے کے لیے بے ہوش بی پڑا رہا۔ اس نے اپنا جم بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تاکہ کانٹی کو اسے اٹھانے میں آمانی ہو۔ کانٹی نے عاطون کو

آی جادر میں لینٹا اور اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈال کر نسر کی طرف چل دیا نسر کے کنارے بھی وال دیا۔ استے میں جہاں اچھوت لؤکی روہنی وفن کی گئی تھی اس جگه لا کر عاطون کو بھی ڈال دیا۔ استے میں روہت کالی بھی وہال پہنچ گیا۔

روہت کائی بی وہاں میں لیا۔ "جلدی سے گھاس پھوس ہٹا کر اسے بھی گڑھے میں دفن کر دو۔ ماکہ ویدک طلسم کی شرط بوری ہو اور دلیش میں ایک بار پھر برہم راج قائم ہو۔"

کی سرط پوری ہو اور دیں یں بیٹ بر ہر ہو اس کا کہ کشادہ گڑھے کے کانٹی نے گھاس پھوس ہٹا دیا۔ اندھیرے میں عاطون نے دیکھا کہ کشادہ گڑھے کے اندر پہلے سے ایک لڑی جب بڑی تھی۔ روہنی کی آئیس کھلی تھیں گروہ بول نہیں سکتی تھی۔ نہ حرکت کر حتی تھی اندھیرے میں آئیس نظرنہ آئیں۔ عاطون سے دیکھ کر خوش ہوا کہ لڑکی ابھی تک زندہ تھی۔

کہ اوی ابنی تلک رندہ کی۔ عاطون کو قبر میں ڈال کر اوپر درخت کا تنا دوبارہ رکھ کر گھاس بھوس ڈال دیا گیا چر کائی اور کانٹی مجاؤڑوں کی مدد سے مٹی ڈال کر گڑھے کو بند کرنے گئے۔ دیکھتے دیکھتے گڑھا بند ہو گیا۔ دونوں پروہتوں نے زمین کو برابر کرکے اوپر خشک جھاڑیاں اور گھاس ڈال دی اور خشک جھاڑیاں اور گھاس ڈال دی اور خش خوشی خوشی واپس مندر کو چل دیے۔

خوجی خوبی واپس مندر ہو ہاں دی۔
عاطون نے اپنے آپ کو انجھوت الرکی روہنی سے ایک طرف ہٹایا اور اس کی
عاطون نے اپنے آپ کو انجھوت الرکی روہنی سے ایک طرف ہٹایا اور اس کی
آگھول میں آکھیں ڈال کر بولا۔ "تم کون ہو؟ تہیں یہ لوگ کماں سے آئیا کر لائے تھے؟"
روہنی نے اپنے ساتھ زمین میں زندہ وفن ہونے والے جوان کی آواز سی تو بولئے
کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ہونٹ ہلائے گر اس کے حلق سے اواز نہیں نکل رہی تھی۔
عاطون سمجھ گیا کہ لڑکی دہشت کی وجہ سے بے حس ہو گئی ہے اس نے کما۔ "گھبراؤ نہیں ،
عاطون سمجھ گیا کہ لڑکی دہشت کی وجہ سے بے حس ہو گئی ہے اس نے کما۔ "گھبراؤ نہیں ،
میں تہیں یماں سے باہر نکال لوں گا" اور عاطون نے اپنے اوپر کوئی ایک فٹ کی بلندی پر
میں تہیں یماں سے باہر نکال لوں گا" اور عاطون نے اپنے اوپر کوئی ایک فٹ کی۔ ایک کڑاکے کی
بڑے ہوئے تے کو آہم سے اوپر کو اٹھایا۔ ٹھیک اس وقت زمین ملنے گئی۔ ایک کڑاکے کی
آواز کے ساتھ گڑھے کی دیوار ایک طرف کو جھک گئی۔ وہشت کے مارے روہنی کی چیخ نکل
آواز کے ساتھ گڑھے کی دیوار ایک طرف کو جھک گئی۔ وہشت کے مارے روہنی کی چیخ نکل
گئی زمین جھولے کی طرح جھول رہی تھی۔ عاطون نے لڑکی کو تسلی ویتے ہوئے کما۔ "یہ

بھونچال ہے۔ ڈرو سیں۔"

عاطون نے لڑی کو بازو سے بکڑ کر دوسرے طرف دیوار کے ساتھ لگا دیا اور خود

درخت کے سخ کے ساتھ اپنی کم ٹکا دی۔ کہ اگر یہ نیچ گرے بھی تو لڑی محفوظ رہے

مونچال کے جھکے جاری تھے۔ اچانک کھٹر کی دیوار میں ایک شگاف پڑ گیا اور اس میں سے نہر

کا پانی ایک وحارے کی شکل میں کھٹر میں بھرنے لگا۔ روہنی کی قوت گویائی اور جسمانی تواتائی

واپس آئی تھی اس نے کانیتی ہوئی آواز میں کہا ہم مرجا کمیں گے۔"

بھونچال کے جھٹے مدھم ہو گئے تھے عاطون کے لیے اب وہاں سے باہر نکانا ضروری ہو گیا تھا اس نے پوری طاقت صرف کرتے ہوئے درخت کے سے کو اتن ذور سے اوپر کو اچھالا کہ وہ اپنے اوپر پڑی ہوئی مٹی سمیت گڑھے سے باہر جا پڑا۔ عاطون نے روہنی کو سارا دے کر گڑھے سے باہر قالا اور پھر خود بھی باہر آگیا اب انہیں لوگوں کی چیخ و پکار سائی دی جو شمر کی طرف سے آ رہی تھی۔ عاطون نے دیکھا کہ شمر کے اندر کئی جگہوں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔

روہنی نے عم سے ندھال ہو کر کما۔ "میرے پتا جی! ججھے پتا جی کے پاس لے چلو۔"

زلزلہ رک گیا تھا عمر اس نے شہر میں جابی مجا دی تھی۔ کی جگہوں سے زمین بھٹ گئی تھی۔ نہر کا کنارہ جگہ ہے توٹ گیا تھا اور پائی تھیتوں اور نشیب میں تیزی سے بحر رہا . فقا۔ عاطون نے لڑی کو ساتھ لیا اور جب مندر کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ مندر کی عمارت ڈھے چکی تھی۔ عاطون قریب گیا تو اندھیرے میں اسے کانٹی اور کالمی پروہت کی الشی اس حالت میں پڑی ملیں کہ ان کے آدھے دھڑ کٹ چکے تھے شہر کے دروازوں میں الشی اس حالت میں پڑی ملیں کہ ان کے آدھے دھڑ کٹ چکے تھے شہر کے دروازوں میں بانس کا پل ٹوٹ کر نہر میں کر گیا تھا۔ روہنی چیتی اپنے باپ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ دوئری تھی۔ دوڑنے گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنے باپ کی لاش مل گئی جو ایک درخت کے نیچے بلی دوڑنے گئی۔ عاطون نے نمین ہوئی تھی۔ روہنی کی بانب سے انسانی ہدردی کی خاطر روہنی کو تسلی دی۔ اسے اس لڑی سے کوئی ولیسی نمیں تھی۔ مگر چونکہ حالت نے اس اس کی تحویل میں دے دیا تھا اس لیے عاطون پروہنی کی جانب سے اظائی ذے داری عائد ہو گئی تھی کہ وہ اسے کی محفوظ جگہ پر پہنچائے جب روہنی کی جانب سے اظائی ذے داری عائد ہو گئی تھی کہ وہ اسے کی محفوظ جگہ پر پہنچائے جب روہنی کے جب روہنی کے حب روہنی کے دور اس کمال جانا جاہتی ہے۔

عد ملل آواز میں کہا۔ "میرا اب اس شہر میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں ویشال میں میرے بتا جی کا ایک بوا بھائی رہتا ہے۔

عاطون نے کہا۔ "ابھی رات ہے تم اس جگہ آرام کرو۔ میج ہونے پر میں تہیں ویشالی کے چلوں گا۔"

روبنی اپنے منمدم شدہ مکان کے ملنے کے پاس ایک درخت کے ینچے بیٹھ گئ عاطون بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اب اس نے روبنی کا نام پوچھا اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ردبنی ایک اچھوت لڑکی ہے اور کانٹی اسے اغواء کرکے مندر کی طرف لے گیا تھا۔ عاطون

نے کملہ "بد کردار پروہت تو اپنے انجام کو پنچا۔ اس نے ہم دونوں کو کس مقصد کے لیے اغواء کیا۔ یہ جاننے کی ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔"

بھاری سے تو باہر اچھاں دیا ، عاطون اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ''اتی طاقت تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ مصیبت کے وقت آدمی کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھ میں کوئی خاص طاقت نمد ۔ "

یں ہے۔
روہنی آیک ذہین لڑی بھی تھی وہ سمجھ گئی کہ عاطون اس سے اپنی غیر معمولی طاقت
کے راز کو چھپا رہا ہے وہ خاموش بیٹی رہی شہر کی جانب آگ مدھم پڑ گئی تھی۔ لوگوں کی چُخ
و پکار بھی کم ہو گئی تھی زلز لے نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی روہنی وہیں گھاس پر پڑ کر سو
گئی اور عاطون جاگ کر اس کی حفاظت کرتا رہا۔ پھر جب سورج کی روشنی چاروں طرف
پھیلی تو عاطون نے روہنی کو جگایا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ شہر کی دیوار میں گئی جگہ پر
گئن پڑ گئے تھے اور راجا کی فوج کے سابی تباہ حال لوگوں کو محفوظ ٹھکانوں پر لے جا رہے

سے۔ روہنی جنگل میں نکل گئی۔ ایک جگہ ندی کے پانی میں اتر کر روہنی نے عسل کیا۔ کپڑے پنے اور عاطون کے پاس آ گئی۔ عاطون نے اس سے بوچھا کہ ویشانی وہال سے کتنی

دور ہے ؟" روہنی نے کہا! "اگر ہم گھوڑوں پر بیٹھ کر چلیں تو دوپسر تک ویشالی پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہارے پاس گھوڑے نہیں ہیں۔ پیدل چل کر ہم رات کے وقت منزل پر پہنچ کتے

ہیں۔
عاطون نے کما کہ وہ گھوڑوں کا بندوبست کرے گا۔ چنانچہ روہنی کو وہیں چھوڑ کر
عاطون شہر کی منڈی کی طرف آگیا یمال مکان ذہین بوس ہو چکے تھے۔ منڈی میں بھی ویرانی
کا منظر تھا۔ ایک اصطبل کے باہر کچھ گھوڑے بندھے ہوئے تھے عاطون جس گھر میں رہتا تھا
وہ بھی تباہ ہو چکا تھا عاطون کے پاس سونے کے کچھ کے موجود تھے۔ اس نے ان کے عوض
ایک گھوڑا خریدا بھر روہنی کے پاس آیا اور اپ ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر ویٹالی کی طرف
دانہ ہو گیا۔

ر الرائے نے کانی دور تک تابی ٹھیلائی اور ویشالی کی طرف جاتی سڑک پر کئی جگہ

زشن بھٹ گئی تھی۔ عاطون گھوڑے کو قدم قدم چلاتا پاٹلی پترسے تین کوس دور پہنچا تو یمال زلزلے کا کوئی اثر نہیں تھا اب اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی راستے میں تین جگوں پر اس نے پڑاؤ کیا یوں سفر کرتے ہوئے وہ شام ہونے سے پہلے ویشائی شہر میں واخل ہو گیا۔ روہنی کا تایا اپنے بھائی کی موت کی خبر من کر آبدیدہ ہو گیا' پاٹلی پتر کے اندوہناک زلزلے کی خبروہاں پہنچ چکی تھی۔ اس نے عاطون کے آگے دودھ اور روٹی رکھی اور ہاتھ باندھ کر کھا کہ بھوت ہیں۔ آپ ہمیں معافی کر دس۔"

عاطون نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا ۔ "سب انسان برابر ہوتے ہیں میں ان باتوں و نہیں مانا۔"

روہنی اور اس کا تایا' عاطون کے خیالات سے بہت متاثر ہوئے روہنی کے تائے کا بام بھاشو تھا' بھاشو' ویشالی شمر کے ایک سوداگر بکرم کی حویلی میں صفائی وغیرہ کا کام کرتا تھا اس کی بیوی' بیچ بھی وہیں کام کرتے تھے اس نے روہنی کو بھی بکرم سوداگر کی حویلی میں کام پر گا دیا۔ عاطون کی ذھے داری اب ختم ہو گئی تھی۔ اس نے چند روز ویشائی شمر کی سروسیاحت کی اور پھر ایک روز وہاں سے تیکشا کی طرف جانے کا منصوبہ بنایا اور روہنی کے تایا بھاشو کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اس سے رخصت طلب کرے۔

بھاشو شام کو واپس آیا تو بہت پریشان تھا۔ اس کی بیوی بھی گھبرنگی ہوئی تھی عاطون کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ روہنی کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے اس قتم کے افسوس ناک حادث اس زانے میں ایسے شہروں میں اکثر ہوتے رہتے تھے جو جنگل کے کناروں پر آباد تھے۔ اس زانے میں بندوق وغیرہ تو تھی نہیں۔ شکاری لوگ تیر کمان یا نیزے بھالے سے ہی بھی بھی شیر کا شکار کر لیتے تھے بیشتر حالات میں ایسا ہو تا تھا کہ کوئی شیر زخمی ہو کر بھاگ کر شمار کرنے کی شیر کا شکار کر لیتے جھے بیشتر حالات میں ایسا ہو تا تھا کہ کوئی شیر زفتار ہرنوں کا پیچھا کرنے کی جائے جنگل میں کام کرتے یا بیل گاڑی میں گزرتے انسانوں پر گھات لگا کر حملہ کرتا اور دبوچ بجائے جنگل میں کام کرتے یا بیل گاڑی میں گزرتے انسانوں پر گھات لگا کر حملہ کرتا اور دبوچ کر لے جاتا لیکن جب بھاشو نے عاطون کو بتایا کہ روہنی کی لاش بھی نہیں ملی اور اس نے خود بھی شیر کو روہنی پر حملہ کرتے نہیں دیکھا تو عاطون کا ماتھا ٹھنگا۔ اس نے تفصیل پوچھی تو بھاشو نے کہا۔

"روہنی روز کی طرح حویلی کے ان دالانوں میں صفائی کا کام کر رہی تھی جو جنگل کی طرف بے ہوئی کی طرف ہے۔ المانوں طرف بے ہوئے ہیں کانی دیر تک جب روہنی والیس نہ آئی تو میں اس کی تلاش میں دالانوں میں گیا وہاں ٹھاکر بکرم کے نوکر نے مجھے بتایا کہ روہنی کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ ہم دوڑے دوڑے جنگل میں گئے وہاں ایک جگہ جھاڑی میں روہنی کی پھٹی ہوئی چزی پڑی تھی۔ پھر ٹھاکر

کرم بھی وہاں آ گئے اور روہنی کی موت کا افسوس کرنے گئے۔" بھاشو نے آہ بھر کر کہا۔ اب کیا ہو سکتا ہے جی۔ بھگوان کی یمی مرضی تھی۔ شیر کوئی آوم خور تھا۔ روہنی بے چاری کی تو ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوں گی۔"

سے بیات اور اس کی شودر بیوی عاطون کا منہ تکنے گئی۔ "لیکن میرے بیج! ٹھاکر بگرم بھاشو اور اس کی شودر بیوی عاطون کا منہ تکنے گئی۔ " نے مجھے خود کما ہے کہ روہنی کو آدم خور شیر اٹھاکر لے گیا ہے۔"

ہے۔ بھاشو اور اس کی بیوی ابھی تک ٹھاکر بکرم کی بات پر بھین کیے ہوئے تھے بھر بھی بھاشو نے عاطون کو ٹھاکر بکرم کی حویلی کا پتا ہتا دیا۔ عاطون نے کما۔ "ایک بات کا خیال رہے۔ اگر تم مجھے ٹھاکر بکرم کی حویلی میں دیکھو اور تمہارا میرا آمنا سامنا ہو جائے تو اجنبی بن جانا اور مجھے مت بچاننا ہے بہت ضروری ہے۔"

بھاشو نے وعدہ کیا کہ وہ ٹھاکر بکرم کی حویلی میں عاطون کے سامنے اجنبی بن جائے گا

یوں عاطون شام ہوتے ہی بھاشو کے مکان سے نکل کر ویشالی شہر کے بازاروں میں آگیا۔
دکائیں کھلی تھیں چراغ روش ہو گئے تھے۔ عاطون جڑی بوٹیاں پیچنے والے ایک دکاندار کے
دکائیں کھلی تھیں چراغ روش ہو گئے تھے۔ عاطون جڑی بوٹیوں کو دیکھنے لگا۔ پھراس نے
پاس گیا اور کھلی بوریوں میں رکھی جنگلوں کی مختلف جڑی بوٹیوں کو دیکھنے لگا۔ پھراس نے
تین خاص قسم کی بوٹیاں خریدیں اور ٹھاکر بکرم کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ حویلی کا بھائک بند
تھا۔ باہر دربان پرے پر تھا۔ عاطون نے دربان کے پاس جاکر کما۔ "ٹھاکر صاحب کو خبر کرو

ر سی است رہ سے است و افعل سے کام لیا گر جب عاطون نے کما کہ وہ ٹھاکر برم سے پہلے تو دربان نے لیت و افعل سے کام لیا گر جب عاطون نے کما کہ وہ ٹھاکر برم اس کی شکلیت کرے گا تو وہ راضی ہو گیا اس نے عاطون کو بلوا لیا عاطون کی آئھوں کی جب وقت دست خوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اس نے عاطون کو کھانے کی وعوت دی۔ عاطون و کھانے کی وعوت دی۔ عاطون خاموثی سے دستر خوان پر بیٹھا گیا۔
خاموثی سے دستر خوان پر بیٹھا گیا۔
کھانے پر عاطون نے کوئی بات نہ کی۔ ٹھاکر بجرم نے اس سے ویشالی شر آنے کا کھانے پر عاطون نے کوئی بات نہ کی۔ ٹھاکر بجرم نے اس سے ویشالی شر آنے کا

عندیہ پوچھا تو عاطون نے کہا۔ ''قدیم ورویٹوں اور رشیوں نے کہا کہ کھانے پر باتیں نہیں کیا کرتے۔ اس قتم کی باتوں سے عاطون کا مطلب اپنے لیے راہ ہموار کرنا اور ٹھاکر بکرم پر اپنا پیشکی اثر ڈالنا تھا جب نوکر دستر خوان سمیٹ کر لے گئے اور آیک سیاہ چشم ہندی باندی نے الانچیاں اور بان پیش کیے تو ٹھاکر بکرم نے عاطون سے سوال کیا کہ وہ کس لیے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ عاطون نے اشارے سے کہا کہ لونڈی کو رخصت کیا جائے۔ ٹھاکر بکرم نے لونڈی کو سے جانے کا اشارہ کیا۔ لونڈی اوب سے سرجھکا کر جلی گئی۔

اب عاطون نے اپنی جیب سے بوٹیوں والی تھیلی نکالی اور اسے اپنے ہاتھ میں تھام کر کہا۔ "کھاکر کرم! میں نے تمہاری سخاوت اور انسان دوستی کی بہت تعریف سنی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے در سے کوئی حاجت مند بھی خلل ہاتھ واپس نہیں گیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جم سے تمہارے فزانے کا صندوق زر و جوام سے سمارے فزانے کا صندوق زر و جوام سے سدا بھرا رہے اور تم بھشہ کھلے ول سے غربوں کی مدد کرتے رہو۔"

ٹھاکر بکرم اپنی تعریف س کر بے حد خوش ہوا۔ اپنے بھرے بھرے گل مجھوں پر ہاتھ چھیر کر بولا۔ "میں تمہاری ذرہ نوازی کا شکریہ اوا کرتا ہوں نوجوان گر تمہارا نام کیا ہے اور تم کمال سے آئے ہو اور مجھے کیا تحفہ دیتا چاہتے ہو؟"

عاطون بولا۔ "میرا نام عاطون ہے میں ملک مصر سے آیا ہوں خدمت خلق میرا پیشہ ہے۔ میرا تعلق مصر کے قدیم ترین طبیبوں اور کیمیا گروں کے خاندان سے ہے میرے پاس سونا بنانے کا آیک صدری نخہ ہے۔ اس ننخ کی مدد سے میں لوہ کو سونے میں بدل سکتا ہوں اور یمی تحفد میں تمہارے لیے لایا ہوں۔"

آگرچہ ٹھاکر بکرم ایک اچھا خاصا زمیندار تھا گر امیر آدی کو دولت کی ہوس غریب آدی کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے اور پھر عاطون نے ٹھاکر کے چرے سے بھانپ لیا تھا کہ یہ ایک جرائم پیٹر ہوں کار' لالحی آدی ہے۔ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹا تھا۔ ٹھاکر بکرم نے جب یہ ساکہ عاطون لوہے کو سونے میں بدل سکتا ہے تو اس کی خوب آؤ بھگت شروع کر دی۔ عاطون بولا۔ "میرے پاس کچھ دو سرے انمول اور پراسرار نیخ بھی ہیں گر اس وقت تممارے لیے صرف کیمیا گری کا نیخہ ہی لایا ہوں۔ مجھے اس جگھ لے چلو جمال بھی میں آگ جل رہی ہو۔"

ٹھاکر بکرم فورا" عاطون کو لے کر حویلی کے پیچھے باور چی خانے میں آیا۔ یمال نوکر ایک بھٹی میں آگ روشن کئے کڑائی میں دنے کا گوشت بھون رہا تھا عاطون کے ایما پر تمام نوکروں کو باور چی خانے سے نکال دیا گیا۔ جب عاطون اور شُرِکر بکرم وہاں اکیلے رہ گئے تو

عاطون نے ایک کڑاہی میں دودھ ڈال کر آگ پر رکھ دیا جب دودھ کینے نگا تو عاطون نے اس دوران تھیل میں سے متنوں بوٹیال نکال کر اشمیں سل بے پر اچھی طرح سے کوٹا اور اسے چھان کر کیتے ہوئے دودھ میں چھینک دیا۔ دودھ کا رنگ ایک دم ساہ پڑ کر دلدل کی طرح بھد بھدانے لگا۔ تب عاطون نے ٹھاکر بکرم سے کما۔ ویکی لوہے کی شے یمال ہو تو لاؤ۔"

ٹھاکر نے کونے میں رکھا لوہے کا ہاون وستہ اٹھا کر دیا اور کہا۔ "اس وقت یمال یک ایک شے لوہے کی ہے۔"

عاطون سمجھ گیا کہ ٹھاکر بکرم لالچ کے مارے اسے بھاری شے دے رہا ہے اس نے کوئی خیال نہ کیا اور ہلون دستہ کو کراہی میں ڈال دیا ہلون دستہ ساہ محلول میں ڈوب گیا۔ عاطون منہ ہی منہ میں یونی ایک فرضی اشلوک پڑھنے لگا اس لیے کہ وہ ویدوں اور شاستوں کے سبھی اشلوک جانتا تھا۔ اس نے اشلوک پڑھ کر کڑاہی پر تین بار پھونک ماری اور پھر کیڑے کی مدد سے کڑاہی آگ سے اٹھا کر پانی کی بالٹی میں الٹ دی۔ شوں شاں کی تیز آواز کے ساتھ بالٹی میں سے ساہ رنگ کی بھاپ اوپر کو اڑی۔ جب بانی میں گرا ہوا محلول محدثہ ابو گیا تو عاطون نے ٹھاکر سے کیا ۔ "محاکر مماراج! بالٹی میں ہاتھ ڈال کر ہلون دستہ باہر نکالی۔ وہ سونے کا بن چکا ہے۔"

شماکر نے ب تابی سے ہاون دستہ کو باہر نکالا تو وہ سونے کی طرح چمک رہا تھا یہ سارا کمال ان جڑی بوٹیوں کا تھا جن کے امتزاج کی کمی کو بھی خبر نہیں تھی۔ عاطون نے ٹھاکر مجرم کو بھی ابھی تک ان جڑی بوٹیوں کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔

المحاكر بكرم تو سونے كے باون دستے كو كھٹى كھٹى آكھوں سے ديكھ رہا تھا۔ اسے يقين شيں آ رہا تھا كہ اتا بھارى لوہ كا باون دستہ ديكھتے ديكھتے سوبا بن كيا تھا عاطون نے كما۔ " تھاكر! تم اب ايبا كرد كہ بازار اگر كھلے ہوں تو كى صراف كو بلاكر اس كى تصديق كراؤ " يہ بست ضرورى ہے۔ تاكہ تہيں بورا يقين ہو جائے۔"

کھاکر بکرم خود بھی یمی جاہتا تھا اس نے سونے کے باون دستے کو کپڑے میں لیبٹا اور عاطون کو لے کر اپنی خوابگاہ میں آگیا پھر اس نے اپنے خاص ملازم کو بلا کر کہا کہ صراف جیوکیش کو جاکر لے آؤ۔ نوکر چلا گیا ٹھاکر بکرم نے عاطون کے ہاتھ چوم کر آکھوں سے لگائے اور بولا۔ «مماراج! آپ برے گئی اور کئی والے کیمیا گر ہیں۔ آپ یہ نسخہ مجھے تھے میں دے کر میری نسلوں پر بوا احسان کریں گے۔»

عاطون نے کما "بہلے صراف اس سونے کے خالص ہونے کی تقدیق کر دے اس کے بعد تم سے بات کروں گا۔" صراف جیوکیش ٹھاکر بکرم کا نمک خوار تھا پیغام ملتے ہی بھاگم

جس روز يمال سے جانے لكول كا نسخه يقيقا" تسارے حوالے كر دول كا- بيد ميرا تم سے وعدہ رہا-"

ٹھاکر بکرم نے مزید اصرار مناسب نہ سمجھا کہ کمیں یہ کیمیا گر ناراض نہ ہو جائے۔
اس نے دو سرے ہی روز سونے کا ہلون دستہ صراف جیوکیش کے ہاتھ فردخت کرکے سونے
کے دس لاکھ سکے حاصل کر لیے یہ بہت بری رقم تھی اس کا تیرا حصہ ٹھاکر بکرم نے اپ
پاس رکھ لیا اور باقی غریبوں میں بانٹ دیا اس خیرات میں سے بھاشو شودر کو بھی سونے کے چار
سکے لیے جو حویلی میں موجود تھا۔ گر ہدایت کے مطابق اس نے یہ بالکل ظاہر نہ کیا کہ وہ
عاطون کو پہلے سے جانتا ہے۔

شاکر بحرم نے دو ایک بار دبی زبان میں عاطون سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ سونے کے مزید سکے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ مزید سونا بنایا جائے گا گر عاطون نے یہ کمہ کر نال دیا کہ کیمیا گری کا بھی ایک ضابطہ اخلاق ہو آ ہے آگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو جڑی ہو ٹیوں کا اثر زائل ہو جا آ ہے۔ ٹھاکر بحرم مجبورا" چپ ہو رہا بگر اس کے دل میں لالچ کا سمندر موجزن تھا۔ بے پناہ خزانے کی چابی اس کے پہلو میں تھی گر اس کے دل میں لالچ کا صندر موجزن تھا۔ بے پناہ خزانے کی چابی اس کے پہلو میں تھی گر اس نے ہو کی ایا ہے بھی نہ کرنا تھا کہ کسیں اس باتھ لگانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ نیادہ اصرار اس خیال سے بھی نہ کرنا تھا کہ کسی عاطون ناراض نہ ہو کر چلا جائے کیون بطام عاطون اس ٹوہ میں تھا کہ کسی طریقے سے گشرہ روہنی کا مراغ لگایا جائے لیکن بظاہر عاطون کو کوئی ایسے شواہر نہیں مل رہے تھے کہ بجو روہنی کی گشرگی کے راز سے پردہ اٹھا سکتے۔ وہ اس ادھیڑ بن میں تھا کہ ایک رات اس جو روہنی کا مراغ مل گیا۔

عاطون کو جو کمرا رہے کے لیے دیا گیا تھا اس کے برابر میں ٹھاکر بکرم کی خواب گاہ تھی ایک رات عاطون کو ٹھاکر بکرم کی خواب گاہ سے باتیں کرنے کی آوازیں سائی دیں ان میں سے ایک آواز ٹھاکر کی تھی - عاطون نے باہر آکر خواب گاہ کے بند دروازے پر کان لگا

خواب گاہ میں کوئی اجنبی کمہ رہا تھا۔ "شماکر! اس بار تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے بچھرے پر آؤں تو اس سے زیادہ مال پیدا کرے دو۔"

ٹھاکر بولا۔ "مال تو پہلے سے بردھیا اور زیادہ بھی پیدا کر دوں گا مگر دام اب زیادہ ہوں گے۔ اس لیے کہ ہمیں بھی بردی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔"

اجنبی مردکی آواز آئی۔ "آگر مال اچھا ہوگا تو منہ مائے دام دوں گا ٹھاکر' اس کی تم قکر نہ کرو مگر ایبا نہیں ہونا چاہیے کہ تہمارے ہاں سے مجھے صرف ایک ہی تگ ہے۔" بھاگ وہاں پہنچ گیا تعظیم بجا لایا اور ہاتھ باندھ کر ایک طرف بیٹھ گیا تھاکر بکرم نے کیڑا ہٹا کر ہوات دستہ اس کی طرف بردھا کر کما۔ ''یہ صاحب ملک ایران سے آئے ہیں اور میرے پاس یہ سونے کا ہاون دستہ فروخت کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ باوشاہ دارا کے شاہی محل کے مطبح کا ہے' تم دیکھ کریہ بتاؤ کہ کیا یہ خالص سونے کا ہے؟ اس میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے؟''

شاکر بحرم نے کما۔ 'کیا تم دعوے سے کمہ سکتے ہو؟'' جیوکیش ہاتھ ہاندھ کر بولا۔ '' مماراج! باپ' دادوں کے وقت سے سونے کو پر کھتے چلے آ رہے ہیں۔ کھوٹ تو ہم سونے کو ایک نظر دیکھتے سے ہی بتا دیتے ہیں۔ یہ خالص سونا ہے مماراج۔ آپ کی دو سرے صراف کو بھی بے شک دکھا دیں۔ اگر پھر بھی آپ کو میرے بات کا اعتبار نہیں تو میں یہ سونے کا ہون دستہ دس لاکھ سونے کے سکوں کے عوض خریدنے کو تیار ہوں۔''

شاکر بکرم کا چرہ خوشی سے کھل گیا۔ صراف کے شانے کو آہت سے مقیسیا کر بولا۔ "جیوکیش! ہمیں تو تم پر بھروسہ ہے۔ ہم تو نداق سے تہیں ایبا کمہ رہے تھے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اگر اس ہلون دستے کو بیچنے کی ضرورت بڑی تو یقین کرو تمہارے پاس ہی بہنچ جائے گا۔"

صراف جیوکیش پرنام کرنا ہوا چلا گیا اس کے جاتے ہی ٹھاکر بکرم نے عاطون کے ہاتھوں کو ایک بار پھر مکارانہ عقیدت سے چوم کر آنکھوں سے نگایا اور کہا۔ 'آلیانی کیمیا گر عاطون! تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے لیے تحفہ لائے ہو اور وہ تحفہ کی نسخہ ہے۔''

عاطون نے کہا۔ "جمیں اپنا وعدہ یا دہ جم سونا بنانے کا یہ نسخہ ضرور تہیں دیں گے لیکن ہماری ایک شرط بھی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اس نسخ کی مدد سے بنائے ہوئے سونے کا تیسرا حصہ اپنے پاس رکھ کر باتی کا سارا غریبوں محتاجوں میں بانٹ دیا کرو گے اور ہر مینے تم سیر بحروزن کا سونا بنایا کرو گے۔"

ٹھاکر بکرم نے فورا" خامی بھر لی کہ وہ ایبا ہی کرے گا۔ "اب مجھے نسخہ بتا د سجھے لون مہاراج!"

عاطون نے کما جب تک میں تمہارے پاس تمہاری حویلی میں تھرا ہوا ہوں تہیں کیمیا کے ننخے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں خود تہیں سونا بنا کر دول گا۔ ہال

کھاکر بکرم کے بیننے کی آواز بلند ہوئی ارب تھا روس! یہ بھی تو دیکھو کہ نگ کیما تھا۔ بھگوان جھوٹ نہ بلوائے تو روہنی جیسی حسین اور سڈول لڑی میں نے آج تک نہیں ویکھی۔" عاطون ایک دم چونک پڑا' اس نے اپنا سانس روک لیا اجنبی تھا روس کوئی یونان تھا۔ وہ بولا۔ اس میں کوئی شک نہیں اس بار تم نے جو سانولی لڑی ہمارے پاس فروخت کی ہے۔ وہ بے حد دکش اور حسین تھی، مگر اس کے دام بھی ہم نے تہیں زیادہ دیے ہیں۔" ہے وہ بے حد دکش اور حسین تھی، مگر اس کے دام بھی ہم نے تہیں زیادہ دیے ہیں۔" ہماکر بکرم نے بوچھا۔ "تھارہ کی! یہ بتاؤ کہ تم واپس کب جا رہے ہو؟"

تھارو کس کی آواز آئی' میں نے روہنی کے علاوہ ویٹالی اور پاٹلی چڑ سے چار غلام خریدے تھے ان کو پرسول ہی ایک قافلے کے ساتھ روم روانہ کر چکا ہوں میں خود پرسول والیس چلا جاؤں گا۔ دو سرا قافلہ جو بخارا سے ہو تا ہوا بغداد جا رہا ہے پرسول روانہ ہوگا اچھا اب میں جاتا ہوں' پرسوں تم سے ملنے آؤں گا۔"

عاطون جلدی سے اپنے کمرے میں آگیا۔ وہ بند دروازے کی درز میں سے باہر دالان میں دیکھنے لگا۔ دالان کے طاق میں چراغ روش تھا۔ ٹھاکر بکرم' تھاروس کے ساتھ خواب گاہ سے باہر نکلا۔ عاطون نے دیکھا کہ تھاروس ایک ادھیر عمر کا گورا چٹا بونانی تھا جس کے سرکے پیچھے کالے اور سفید بالوں کی جھالر سی لٹک رہی تھی۔ اس نے بونانی لباس بہن رکھا تھا ٹھاکر بیکھے کالے اور سفید بالوں کی جھالر سی لٹک رہی تھی۔ اس نے بونانی لباس بہن رکھا تھا ٹھاکر

روہنی کا معمہ حل ہو گیا تھا گر افسوس کے وہ بردہ فروشوں کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔
اور اس وقت قافلے کے ساتھ ملک ردم کی طرف روال دوال تھی۔ ظاہر ہے اسے تھارو کس
کا کوئی ساتھی اپنی تحویل میں رکھے لیے جا رہا تھا عاطون نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور بستر پر
لٹ گلہ

دوسرے دن عاطون نے اپنے منصوبے کے مطابق ٹھاکر بکرم سے کہا۔ "ٹھاکر! سوچنا موں کہ اب یمال سے کوچ کروں۔ اس بار ارادہ ملک روم کی سیر کا ہے مگر میرا وہاں جانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا تہمارا وہاں کوئی ایسا دوست ہے جس کے ہاں میں چند روز قیام کر سکوں۔"

ٹھاکر بکرم کو کیمیا گری کے ننخ کا لالج تھا فورا بولا۔ "مماراج! آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے انفاق سے میرا ایک بوتانی دوست ویشالی آیا ہوا ہے وہ پرسوں قافلے کے ساتھ ملک روم کی طرف روانہ ہو رہا ہے میں آپ کا تعارف اس سے کرا دول گا وہ میرا بہت گرا دوست ہے آپ جتنی دیر چاہیں روم میں اس کے مکان پر ٹھمر سکتے ہیں "مگر مماراج! بھگوان کے لیے اسے سونا بنانے کا نسخہ نہ بتائے گا۔"

عاطون نے بنس کر کہا۔ و مخاکر برم! یہ نخہ صرف تمہاری قسمت میں لکھا تھا یہ کی دوسرے مخض کو نہیں بتایا جا سکتا ہاں تو تم مجھے کب اس سے ملاؤ گے۔"

وسرے میں و یں بری بر براہ ، اس اس اس اس اس اس اس اس اس کے وقت برم نھاکر کمرم بولا۔ "آج شام ہی اس یمال بلوا لیتا ہوں۔" شام کے وقت برم نھاکر نے تھارو کس کو دوبارہ حویلی میں بلوا لیا۔ اس نے پہلے ہی تھارو کس کو بتا دیا تھا کہ عاطون اس کا پرانا دوست ہے اور اس کے بال روم میں کچھ دن ٹھسرے گا۔"

ہ پر ہا رو سے ہوئی ہے مصافحہ کیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر میں بوشی سے مصافحہ کیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر بوشی سے مصافحہ کیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ہوئی ہوگا۔ " میرے گھر کے دروازے تم پر کھلے ہیں "تم میرے ماتھ ہی روم چلو گے، مجھے بری خوشی ہوگا۔ "

اس کام سے فارغ ہو کر عاطون رات کے اندھیرے میں شودر لؤکی روہنی کے آیا کے ہاں پہنچا اور کہا۔ "روہنی کا سراغ مل گیا ہے، گر وہ یمال نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے دیش پہنچا دی گئی ہے بسرطال میں اس کی تلاش میں یمال سے جا رہا ہوں میرے بیجھے تم اپنی زبان بند رکھنا اور میرے بارے میں بھول کر بھی کسی سے ذکر نہ کرنا کہ میں روہنی کے کھوج میں نکلا ہوا ہوں۔"

روہنی کے تایا نے کانوں کو ہاتھ لگا کر قتم کھائی کہ وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا عاطون نے جان بوجھ کر بھاشو کو یہ نہ بتایا کہ ٹھاکر بکرم نے روہنی کو لونڈی بنا کر فردخت کر ویا ہے۔ عاطون نے اس کی ضرورت محسوس نہ کی اب جبکہ عاطون کے رخصت ہونے میں ایک دن باتی رہ گیا تھا تو ٹھاکر بکرم کے دل میں قدرتی طور پر کھد بد ہونے گئی۔ وہ سونا بنانے کا نسخہ حاصل کرنے کو ب تاب تھا۔ عاطون نے کہا۔ "ہمارا قافلہ کل شام ملک روم کو روانہ ہونے والا ہے میں کل جانے سے پہلے حہیں نسخہ بنا کر جاؤں گا۔ تم بے فکر رہو۔ یہ قیتی نسخہ میرے پاس تمہاری امانت ہے بکرم ٹھاکر!"

ور پرے پاں المان کے یہ الفاظ کچھ ایسے باوقار کہتے میں کے کہ ٹھاکر بکرم چپ سا ہو کر رہ گیا اثدر سے وہ سخت بے چین تھا وہ عاطون کے آگے پیچھے پھر رہا تھا اور اسے اپنی آکھوں سے ذرا بھی او جسل نہیں ہونے وے رہا تھا۔ رات گزری دو سرا دن طلوع ہوا دو پسر ہوئی تیسرا پسر آگیا' ٹھاکر بکرم کی بے تابی دیکھنے والی تھی۔

ہ یا ما رہ را ما جب ب سیار است میں رہ گئیں تو عاطون نے مسکرا کر تھاکر بکرم کو جب شام ہونے میں چند ساعتیں ہی رہ گئیں تو عاطون نے مسکرا کر تھاکر بحرم کو دیکھا اور بولا۔ چلو ٹھاکرا شہیں نسخہ بتائے دیتا ہوں گر آخری بار تہمارے سامنے ایک بار پھر سونا بنانا چاہتا ہوں' باورچی خانے میں آؤ۔''

ور برری و است کا است. مھاکر بکرم خوشی خوشی باور چی خانے میں آگیا' نوکروں کو اس نے رہاں سے رخصت لمرف بغرض تجارت جا رہا ہے۔" "تم اس قافلے کے ساتھ ہو جو آج یہاں اڑا ہے۔" عورت نے اپنی کمبی بلکوں والی آئکھیں جھیکاتے ہوئے بوچھا۔

والی اسیں بھوسے ،و بے بہت ہوں ہے۔ اس میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔"
عاطون نے کما "ہاں گرتم نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔"
عورت بولی۔ "میرا نام مرتی ہے۔ اس جنگل کے بار ایک گاؤں ہے میں وہاں رہتی
ہوں میرے مانا پتا مرکئے ہیں گاؤں میں اب صرف میرے حسن و شاب کے دشمن ہی رہ
گئے تھے۔ وہ میری عزت کے در پے تھے میں وہاں سے بھاگ کر آگئی ہوں اس خیال سے
گئے تھے۔ وہ میری عزت کے در پے تھے میں وہاں سے بھاگ کر آگئی ہوں اس خیال سے
کہ کارواں سرائے میں کوئی قافلہ آکر رکے گا تو میں اس میں شامل ہو کر کمی دوسرے ملک
میں جاکر عزت و آبرو کی زندگی بسر کروں گا۔"

میں جا رعزت و ابرو ی رمدی ، حر روں ہے۔

عاطون نے اپنے دل میں مرکن کے لیے گہری ہمردی محسوس کی تھی۔ ویسے بھی وہ

اس کا اصان مند تھا۔ آخر اس نے عاطون کی جان بچانے کے لیے شیر پر حملہ کر دیا تھا جو

ایس کا اصان مند تھا۔ آخر اس نے عاطون کی جان بھی جا سکتی تھی۔ عاطون نے کہا۔ "یہ

یقیعًا" بری جرات کا کام تھا اس میں مرگنی کی اپنی جان بھی جا سکتی تھی۔ عاطون نے کہا۔ "یہ

یقیعًا" بری جرات کا کام تھا اس میں مرگنی کی اپنی جان بھی جا سکتی تھی۔ ساتھ سفر کر سکتی

بری اچھی بات ہے، میں ملک روم کو جا رہا ہوں۔ اگر تم پیند کرو تو میرے ساتھ سفر کر سکتی

ہو اور اگر تم چاہو تو ملک روم میں ہی آئی نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔"

رہ کرنٹی زندگی شروع کر سکوں لی۔" عاطون نے آہت سے اپنا ہاتھ مرگن کے ہاتھوں سے تھینچ لیا اور کہا۔ "اس میں التجا کرنے کی کون سی بات ہے میں تو ملک روم جا ہی رہا ہوں۔ تم بھی میرے ساتھ چلی چلو۔ اس کے علاوہ تمہاری مرد کرنا اب میرا اخلاقی فرض بھی ہے۔"

اس نے علاوہ مماری مدد مراب بیر اعلاق مرس کی ہے۔ اس نے اسے تھارو کس عاطون' مرتی کو ساتھ لے کر کارواں سرائے میں آگیا۔ اس نے اسے تھارو کس سے ملایا۔ بردہ فروش تھارو کس نے حسین و جمیل مرگئی کو دیکھا تو اس کی نیت میں فتور آگیا سوچنے لگا کہ بیہ حسین لوکی روم میں برے اچھے واموں بک سکتی ہے اس نے دل میں فیصلہ سوچنے لگا کہ بیہ حسین لوکی روم میں برے اچھے واموں کے کسی دوسرے بردہ فروش کے ہاتھ فروخت کر لیا کہ روم چہنے کے بعد وہ اسے انجواء کرکے کسی دوسرے بردہ فروش کے ہاتھ فروخت کر لیا کہ روم چہنے کے بعد وہ اسے افون نے قافلہ سالار کے پاس جا کر مرگئی کے سفر کے کرا جاتھ اور مرگئی کو اس اونٹ پر سوار کر دیا گیا جو عاطون کے اونٹ کے آگے آگے افراجات اوا کیے اور جس میں ایک ادھیر عمر عورت بھی سوار تھی۔

اور جنگل کے ہرے بھرے ورختوں اور تھنی خود رو جھاڑیوں کی طرف سے مرطوب ہوا آ رہی تھی۔

شلتے شلتے عاطون آیک پگڑتدی پر آگیا۔ جو جنگل کے اندر چلی گئی تھی یہاں جنگلی پھولوں کے جھاڑ تھے۔ زرد اور گلابی رنگ کے یہ پھول بڑے خوبصورت تھے اور ان میں سے بھینی بھینی ممک اٹھ رہی تھی۔ عاطون آیک پھول کو جھک کر سونگ رہا تھا کہ اسے پھر وہی پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز سائی دی جیے کوئی نیبی پرندہ اس کے سرکے اوپر سے ہو کر جنگل کی طرف نکل گیا ہو آواز عاطون کو بڑی صاف سائی دی تھی گر دن کی روشنی میں بھی جنگل کی طرف نکل گیا ہو آواز عاطون کو بڑی صاف بائی دی تھی گر دن کی روشنی میں بھی اسے کوئی پرندہ وکھائی نہ ویا۔ اسے البھن می ہونے گئی کہ آخر یہ کیا معمہ ہے۔ پک ڈیڈی پر شملتے ہوئے وہ جنگل میں پچھ دور نکل گیا۔ اچانک اسے اپنے عقب میں غرابٹ کی آواز سائی دی۔

عاطون نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک زرو دھاری دار قوی الجیشہ شیر اپنے اگلے بیجے زمین میں گاڑے جھاڑیوں میں سے اس کی طرف غضب ناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عاطون کر گھرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ جانا تھا کہ شیر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دہ شیر کی طرف آہستہ آہستہ بردھا شیر نے ایک بلی سی غرابث بھری اور عاطون پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ ایک انسانی ہیولا درخت کے پیچے سے نکل کر شیر پر حملہ آور ہوا یہ آیک عورت تھی جس نے نیزہ شیر کی گردن میں پرو دیا تھا۔ شیر ایک کرب ناک انداز میں دھاڑا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔

عورت نے عاطون کی طرف دیکھ کر کہا۔ "مہیں اکیلے جنگل میں نہیں آتا جاہیے ۔"

عاطون نے کما۔ "اگر تم اکیلی جنگل میں آ کتی ہو تو میرے آنے میں کیا قبادت ہے۔؟"

عورت بول - "ميرے پاس نيزه تھا۔ تم نہتے ہو۔"

عاطون کہنے لگا' میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے میری جان بچانے ک کو شش کی۔"

عورت عاطون کے قریب آگئ۔ عاطون کو لوبان کی تیز خوشبو محسوس ہوئی شاید بہ خوشبو اس عورت کے جسم سے آ رہی تھی عورت نے کما "انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے۔ تہماری جان بچانا میرا فرض تھا تم کون ہو اور کماں جا رہے ہو؟"

عاطون نے اسے بتایا کہ وہ جڑی بویوں کا سوداگر ہے اور ویشالی سے ملک روم ک

قافلہ منزلوں پر منزلیس طے کرتا مرگرم سفر رہا۔ اس دوران میں مرگی عاطون کے کانی قریب آگئی اس کی باتیں اتنی میٹی اور دل پر اثر کر دینے والی تھیں کہ عاطون متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بردہ فروش تھارو کس بھی پیچے نہ رہا اس نے بھی مرگئی پر اپنی المارت کا طرف زیادہ تھا۔ وہ یہ سوچ کر خاموش کی۔ گر اس نے محسوس کیا کہ مرگئی کا مجملاً عاطون کی طرف زیادہ تھا۔ وہ یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اسے مرگئی سے شادی تھوڑی کرنی ہے وہ تو اسے آگے فروخت کرنے والا ہے قافلہ سفر کرتے کرتے ملک شام میں واخل ہو چکا تھا ایک روز دن کے وقت جب کہ صحوا میں سخت گری پڑ رہی تھی قافلہ مجودوں کے ایک باغ میں روز دن کے وقت جب کہ صحوا میں سخت گری پڑ رہی تھی قافلہ مجودوں کے ایک باغ میں بڑاؤ ڈالے ہوئے تھا عاطون اور مرگئی درختوں کی چھاؤں میں ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کر رہے شے کہ عاطون کو اپنے قریب پھروہی پروں کی پھڑ پھڑاہٹ کی آواز خائی دی۔ اس نے چونک

مرگنی نے پوچھا۔ 'کیا دیکھ رہے ہو عاطون؟''۔

عاطون کو دھوپ میں چمکتی صحرائی فضا میں کوئی پرندہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس نے ابی حیرت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کما۔ ''پچھ نہیں' یوننی مجھور کے درخوں کو دمکھ رہا تھا۔ کتنی ٹھنڈی ہے ان درختوں کی چھاؤں۔''

لیکن عاطون کی تجربہ کار عقابی نظروں نے پروں کی پھر پھراہٹ کی آواز کے ساتھ بی مرگنی کے چرے پر ایک سائے کی اس می گزرتی دیکھ لی تھی وہ متجس ہوا کہ مرگنی پر آواز کا اثر اس انداز میں کیوں ہوا کہ اس کا چرہ متجر ہونے کی بجائے پرامرار ہو گیا تھا عاطون پھڑ پھڑاہٹ کی آمیبی آواز اور مرگنی کی متحصیت کے درمیان کوئی رابطہ قائم نہ کر سکا۔ مرگنی کا بحولا بھالا معصوم چرہ کی آمیب کے متحمل ہونے سے انکار کر رہا تھا۔

وہ صحرا میں حد نظر تک تھیلے، دھوپ میں تیتے ہوئے ٹیلوں کی طرف دیکھ رہی تھی پھر بردے اداس لیجے میں بول۔ "عاطون کی وقت میرا دل اپنے گاؤں کو یاد کرکے ایک دم اداس ہو جاتا ہے۔ پھر سوچتی ہوں وہاں میرا کون تھا۔ جسی دشن ہو گئے تھے۔ اور وہ ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ عظون کی آئکھیں دور صحرائی ٹیلوں پر جمی ہوئی تھیں جس طرف اس کے اندازے کے مطابق پردل کی پراسمرار آواز گئی تھی۔ مرشام قاظہ کوچ کر گیا۔

روم پہنے کر قافلہ جس کارواں سرائے میں اترا وہ دریا کے کنارے ایک چھوٹی بہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ تھاروکس کا مکان وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا عاطون اور سرگی کو لے کر تھاروکس اینے مکان میں آگیا تھاروکس نے یمی ظاہر کیا تھا کہ وہ شرمیں اجناس کی

سوداگری کرنا ہے چانچہ وہ دن میں کچھ دیر نے لیے چلا جاتا ہے عاطون کو اس بات کا سراغ الله تھا کہ اچھوت الوکی روہنی کو تھارو کس نے کس امیر کے ہاتھ فروخت کیا ہے مرگی کے داری بھی عاطون پر پڑ گئی تھی' عاطون چاہتا تھا کہ اسے روم میں کسی امیر زادی کی حویلی میں ملازم رکھوا دے اس کے لیے عاطون نے تھارو کس سے بات کی تو وہ خوش ہو کر بولا۔ "میہ کون می بات ہے۔ میں مرگی کو ایک ایسی نواب زادی کے محل میں بھجوا دوں "میہ کون می بات ہے۔ میں مرگی کو ایک ایسی نواب زادی کے محل میں بھجوا دوں

وں کون کی بات ہے۔ میں مرکنی کو ایک ایس نواب زادی کے محل میں بھوا دوں کا جہاں وہ نواب زادی کی مگریہ نوابزادی جزیرہ کا جہاں وہ نواب زادی کی کنیز خاص بن کر ٹھاٹھ سے زندگی بسر کرے گی مگریہ نوابزادی جزیرہ قبر میں رہتی ہے۔"

مرگنی تو وہاں جانے کو تیار تھی گر عاطون کو تھاروکس کی نیت پر شک تھا عاطون جانتا تھا کہ تھاروکس مرگنی کو کسی دو سرے شہر لے جاکر فروخت کر دے گا۔ چنانچہ اس کی بی کوشش تھی کہ مرگنی روم ہیں ہی کسی امیر زادی کے ہاں رہے ناکہ وہ اس کی خبرگیری کر سکے لیکن تھاروکس بھی برا کائیاں تھا۔ اس نے حالات کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ جس کی رو سے مرگنی کو روم شہر کے کسی بھی امیر زادی کے ہاں کام نہیں مل سکنا تھا۔ مرگنی نے اصرار کیا کہ وہ تھاروکس کے ساتھ جزیرہ قبرص اس صورت میں جائے گی کہ عاطون بھی اس کے ساتھ جزیرہ قبرص اس صورت میں جائے گی کہ عاطون بھی اس کے ساتھ جزیرہ قباروکس نے اپنا کھیل گڑرتے دیکھا تو فورا" ایک منصوبہ اس کے عیار ذہن میں آئیا۔

اس نے اس روز اپنے ایک رخھ بان دوست کلا کس سے بات کی کلا کس کا بھی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق تھا اور تھاروکس کے ساتھ مل کر مصر اور شام سے کی لڑکیوں کو اغواء کرکے فروخت کر چکا تھا۔ طے یہ ہوا کہ کلا کس آدھی رات کو تھاروکس کے مکان سے مرکنی کو اغوا کرکے اسے ایکرو پولیس کی تاریخی عمارت کے پاس ایک غار میں چھپا دے گا اور پھر موقع پاکر تھاروکس اور کلا مکس دونوں مرکنی کو کسی دوسرے شہر لے جاکر فروخت کر دیس گے۔

ادھر عاطون نے مرائی کے ساتھ قبرص جانے کا ارادہ کر لیا اس نے یمی سوچا کہ مرائی کو قبرص ہیں امیر زادی کے ہاں لے جاکر وہ اپنی تسلی کرے گا اور پھر والیس تھارو کس کے پاس آکر روہنی کا کھوج لگانے کی کوشش کرے گا۔ ایک رات عاطون مکان کے صحن میں ایک طرف چوترے پر قالین بچھائے دراز تھا موسم خوشگوار تھا آسان پر چاند نکلا ہوا تھا اور خنک ہوا چل رہی تھی تھارو کس کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا مرگی بر آمدے والے اپنے اور خنک ہوا چل رہی تھی کہ عاطون نے صحن کا دروازہ کھلنے کی آواز سی۔ وہ جاگ رہا تھا اس کمرے میں سو رہی تھی کہ عاطون نے صحن کا دروازہ کھلنے کی آواز سی۔ وہ جاگ رہا تھا اس نے لیٹے لیٹے آٹکھیں کھول کر دیکھا کہ تھارو کس وسیے پاؤں اندر داخل ہوا دروازے کے پاس

ہی رکا اور پیچیے پلیٹ کر کسی کو حبیب رہنے کا اشارہ کیا۔ عاطون کا ماتھا ٹھنکا' وال میں کھی کالا تھا۔

تھارو کس نے وب پاؤل چٹا عاطون کے قریب آیا۔ عاطون نے جان ہو جھ کر آئیسیں موند لیں اور ہلکے ہلکے خرائے لینے لگا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ محمری نیند سو رہا ہے۔ تھارو کس نے جھک کر عاطون کو دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو رہا ہے تو ای طرح دب پاؤں والیں دروازے کی طرف گیا۔ باہر کھڑے رتھ بان دوست کلا کس سے مرگو جی میں کوئی بات کی اور اپنے کرے کی طرف تیز تیز قدم اٹھا تا چلا گیا۔

عاطون سمجھ گیا کہ وہ کسی خطرناک منصوبے پر عمل کرنے والا ہے صحن کا دروازہ کھلا اور کلا کس سیاہ لبادہ جم کے گرد لینے بری احتیاط سے قدم اٹھا آ آگن کے باغیجے میں داخل ہوا اور سیدھا مرگن کے کمرے کی طرف بردھا۔ مکان کے درو دیوار گمرے ساتے میں لیٹے ہوئے تھے کلا کس آہت سے دروازہ کھول کر مرگنی کے کمرے میں داخل ہو گیاا۔

وہ مرگنی کو اغواء کرنے آیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی عاطون چبورے پر سے اٹھا اور پھونک کر قدم رکھتا مرگنی کے کمرے کے قریب آگیا اسے اندر سے الیی آوازیں آئیں جیسے کی قریب المرگ آدمی کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا ہے مرگنی کے کمرے میں چراغ کی لو مدھم تھی۔

عاطون نے دروازے کی درز میں سے اندر جھانک کر دیکھا۔ وہ دھک سے رہ گیا اس نے دیکھا کہ کمرے میں مرگن اپنے پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹی ہے اور ایک ایبا سیاہ فام دیو پیکر انسان کہ جس کی گردن سے ایچ کا دھڑ انسان کا ہے اور گردن سے اوپر ہاتھی کا مر گا ہے اپنی کمی سونڈ میں کلا کس کو جکڑے کھڑا ہے۔ اس عجیب الخلقت انسان کے ایک ہاتھ میں خمرار چھکیلا خخر پکڑا ہے کلا کس کی آئمیس باہر کو اہلی بڑی ہیں اور اس کا سانس دھوئی کی طرح چل رہا ہے۔ دیو پیکر انسان نے اپنی سونڈ میں جگڑے ہوئے کا کس کی آئی سونڈ میں جگڑے ہوئے کا کس کی فرش سے دس پندرہ فٹ اوپر اٹھایا اور مرگنی سے کہا۔

"مرگی! اس نے تیرا ایمان کیا ہے ' یہ بری نیت سے تیرے بھون میں آیا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہو؟"

مرگنی نے ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور سرد مری سے بولی۔ اس ملک میں ایک سب سے برا جوالا کھی بہاڑ ہے اس ملیچھ کو لے جاکر اس جوالا کھی کے اندر کھولتے ہوئے لاوے میں چینک دو۔"

عجيب انسان غرايا۔ "ايما ہي ہوگا مرگني پرنتو! تم جانتي ہو تهيس آگے كيا كرنا ہے۔ يم

راج کی بھی ہی اچھیا ہے۔"

رسی مرکنی نے سر ہلایا۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھی کی سونڈ والا عجیب الخلقت انسان کلا کس سمیت غائب ہو گیا۔ عاطون نے چٹم جرت سے یہ سارا منظر دیکھا۔ مرکن بلنگ پر دراز ہو گئ چر اس نے وہیں پڑے پڑے پھونک ماری اور دس قدم کے فاصلے پر طاق میں چراغ بچھ گیا۔ عاطون جلدی سے دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا زبن مافوق الفطرت تصورات میں الجھا عاطون جلدی سے دروازے سے آواز قدموں سے چلنا چہوترے پر آکر لیٹ گیا۔ اس کے دماغ میں ہوا تھا وہ تیز تیز طربے آواز قدموں سے چلنا چہوترے پر آکر لیٹ گیا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ یہ مرگنی اصل میں کون ہے اور کسی خاص مشن پر ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ یہ مرگنی اصل میں کون ہے اور کسی خاص مشن پر بہان آئی ہے؟ کیا یہ کوئی جادو گرنی ہے؟ اس کا تعلق کی راج سے ہم جو موت کا دیو تا ہے۔ ہمانی کی سونڈ والا انسان کون ہے؟ کیا یہ گنیش گنیتی کا کوئی منفی روپ ہے؟ عاطون کسی المینان بخش نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔

اتے میں اے کی کے قدموں کی چپ سائی دی عاطون نے کوشہ چٹم سے دھندلی چاندنی میں ویکھا کہ ..... تھارو کس برآمدے میں مرکنی کے کمرے کی طرف براہ رہا تھا وہ ادھ کھلے وروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اس نے آہستہ سے آیک پٹ کھولا اور اندر جھاتک کر دیکھا۔ پھر اس نے جلدی سے گردن باہر نکال کی ظاہر ہے وہ مرکنی کو اپنے بلنگ پر سویا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اسے اپنا ساتھی کلا کس بھی کمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان کن دیکھا۔ اوھ بر بن میں جتلا وج پاؤں آئٹن کی دیوار والے دروازے کی طرف گیا باہر نکل کر دیکھا۔ پھر واپس اندر آ گیا۔ وہ شدید البحن میں بھا۔ اس کی البحن کو عاطون خوب جانیا تھا مگر وہ غاموش لیٹا یہ سارا کھیل ویکھیا رہا تھاروکس اپنے کمرے میں چلا گیا۔

اس کے بعد وہاں ہولناک ساٹا چھاگیا رات گزرتی جلی گئی عاطون جاگ رہا تھا اس کے بعد وہاں ہولناک ساٹا چھاگیا رات گزرتی جلی گئی عاطون جاگ رہا تھا اس بھر وہی پروں کی پراسرار پھڑ پھڑاہٹ سائی دی یہ اواز ایک بار بالکل اس کے بالکل قریب سے ہوکر آئے نکل گئی۔ عاطون سائس روکے وہیں پڑا رہا۔ صورت حال مزید پراسرار اور چیجیدہ ہوتی جا رہی تھی چاند مغرب کی طرف اتر گیا۔ پھر مشرق کی جانب سے صبح کی نیلی روشن کے دھارے آسان پر بہہ نکلے اور ستارہ صبح ماند بڑا چلا گیا دن چڑھا تو عاطون نے دیکھا کہ تھاروکس تیار ہو کر بر آمدے میں مثل رہا تھا۔

عاطون کو بیدار ہوتے دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا اور اپنی بے چینی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔

"میرے دوسی ایک منبی ایک منبی دالیں آجاؤں گا۔ اصل میں آیک آجر مصرے آیا ہوا ہے۔ اس سے مالا ضروری ہے۔" یہ کسر کر

تھارو کس جواب کا انظار کے بغیر صحن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔

عاطون خوب جان تھا کہ وہ کمال جا رہا ہے وہ اپنے اس جرائم پیشہ ساتھی کا کہ کے پاس جا رہا تھا جو اس وقت آتش فشاں بہاڑ کی تہہ میں کھولتے ہوئے الوے کے ساتھ خود بھی لاوا بنا کھول رہا تھا۔ عاطون مجر مرگنی کے بارے میں غور کرنے لگا کہ وہ کون ہے اور اس کے ساتھ یمال کیوں آئی ہے؟ کیا اس نے شیر پر حملہ کرکے عاطون کی جان بچانے کا محض ڈھونگ رہایا تھا؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھریہ ڈھونگ اس نے کس لیے رہایا تھا کمیں ایبا تو نہیں کہ مرگن عاطون پر اپنی ہدردی اور وفاشعاری کا عکس ڈال کر اس سے کوئی ایبا تو نہیں کہ مرگن عاطون پر اپنی ہدردی اور وفاشعاری کا عکس ڈال کر اس سے کوئی ایبا کم تکوانا چاہتی ہے کہ جو اسے بم راج کے دوت ہاتھی کے سر والے انسان نے تفویض کیا ہے؟ یہ ایک الجھا ہوا معمہ تھا۔ جس کا حل بظاہر عاطون کو نظر نہیں آ رہا تھا۔

مرتی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اپنے لیے میاہ بالوں کا جوڑا بناتی باہر آئی۔ اس نے مسکرا کر عاطون کو دیکھا اور بولی۔ "عاطون! اس ملک کا موسم ہمارے دیش سے س قدر ملتا ہے۔ مجھے یہ ملک بہت پند آیا ہے۔"

عاطون اپنی کمی بھی حرکت سے مرکنی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ اس اس کی ماورائیت کا علم ہو چکا ہے اس نے معمول کے مطابق صبح کی تعریف کی اور کما۔ "ہاں مرکنی! یمال کا موسم بہت خوشگوار ہے، گرتم تو اب جزیرہ قبرص جا رہی ہو۔ سا ہے وہاں کا موسم بڑا مرطوب ہے کیا وہاں تہمارا جی لگ جائے گا؟"۔

مرگی چبوتری پر آگر عاطون کے قریب قالین پر بیٹھ گئی۔ حتم جو میرے ساتھ رہو گے۔ پھر بھلا میرا دل کیسے نہیں گئے گا؟"

عاطون نے کملہ "لیکن میں سدا کے لیے تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا میں خود جڑی بوئیوں کا تاجر ہوں۔" سیاحت کرتا ایک روز یمال سے بھی چلا جاؤں گا۔

مرگی نے الفت بھری نگاہ عاطون پر ڈالی اور اس کا ہاتھ تھام کر بول۔ "تم مجھے اپنے ساتھ ہی کیوں نہیں رکھتے عاطون؟ میں تمہاری بوی خدمت کروں گی تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔"

عاطون نے آہت سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مرگی! میں ایک آزاد منش انسان ہوں اور چرمیرے سفر پر خطر ہوتے ہیں۔ تم کمال میرے ساتھ ماری ماری پھروگی؟"

مرکیٰ بننے گلی' اس کے دانت موتوں کی طرح چک رہے تھے۔ "کوئی بات نہیں۔ تم قبرص میں تو کچھ روز میرے ساتھ رہو گے نا؟ وعدہ کرد۔"

عاطون بولا ومیں وعدہ کرتا ہوں 'میں کچھ روز ضرور تمہارے ساتھ رہوں گا۔ "

پھر وہ ادھر ادھر دمکھ کر بولی۔ "مهارآ دوست تھارو کس کمال ہے؟ کیا ابھی تک ہو ہا ہے؟"

عاطون نے کہا۔ ''وہ ابھی ابھی کی کام سے گیا ہے۔ بس تھوڑی ور بیں آ جائے گا۔

"صبح صبح اسے کون ساکام رِد گیا؟ مرگی نے درختوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ عاطون اٹھ کر حوض کے پاس آگیا۔ "کوئی کام پڑ گیا ہو گا کیا تم منہ ہاتھ نہیں دھوؤ گی؟ تھاروکس کے نوکر ناشتا تیار کرچکے ہوں گے۔"

مرکنی اٹھ کر باغ کی طرف جاتے ہوئے بولی میں پچھواڑے والے حوض میں جا کر اشنان کروں گ۔"

جب وہ چلی گئی تو عاطون نے حوض پر منہ ہاتھ دھویا۔ پھر جانے کیوں اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مرتی کو حوض میں خسل کرتے دیکھے حالانکہ اس سے پہلے اس کے دل میں کبھی ایسی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ عاطون حوض سے اٹھ کر مکان کی مغربی دیوار کے ماتھ ماتھ چانا اپالو کے سنگ مرمر کے برے بختے کے پیچھے آ کر چھپ کر مکان کے عقبی باغ میں بنے ہوئے حوض کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کے رونگئے کھڑے ہو گئے اس نے دیکھا کہ مرتی کے کپڑے حوض کے کنارے برے سے اور حوض کھڑے ہو گئے اس نے دیکھا کہ مرتی کے کپڑے حوض کے کنارے برٹ سے اور حوض میں ایک پھوٹے قد کا بچہ ہاتھی نما رہا تھا' عاطون کو اپنی آ کھوں پر بھین نمیں آ رہا تھا پھر بھی وہ حوض سے باہر آیا' اس نے مرتی کی شکل اختیار کی اس حوض سے نکل کر باہر آگیا۔ جو نمی وہ حوض سے باہر آیا' اس نے مرتی کی شکل اختیار کی اور حوض سے باہر آیا' اس نے مرتی کی شکل اختیار کی افق عاطون نے اپنی نظرس دو سمری طرف کر لیں اور جھکا جھکا چانا واپس صحن والے جبورے پر آ کر بیٹھ گیا اب اسے حتی طور پر بھین ہو چکا تھا کہ سے عورت مرتی کوئی مافق الفطرت بہتی ہے اور کسی انتہائی اہم مشن پر وہاں آئی اور سے کوئی ایسا پر اسرار مشن ہے جو کہ عاطون کے ساتھ رہ کر ہی وہ بورا کر سکتی ہے۔

آنگن کی دیوار والا دروازہ کھلا اور تھارد کس اندر آگیا۔ وہ شکل سے بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ عاطون نے سیدھا سوال کر ویا۔ تھاروکس! خیرت تو ہے؟ تم بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ کیا بات ہے؟"

تفارو کس ابنی پریشانی کو نہیں چھپا سکا تھا بولا "عاطون بھائی! کیا بتاؤں میں نے کچھ ابنائی مصر روانہ کی تھیں۔ ڈاکوؤل نے راتے میں قافلے کو لوٹ لیا میرا کافی نقصان ہوا

تھارو کس کا جو نقصان ہوا تھا اسے عاطون اچھی طرح سمجتنا تھا اس نے ہدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ "تمہارا نقصان میرا نقصان ہے دوست! مجھے بناؤ میں تمہارے لیے کیا کہ سکتا ہوں۔"

تھارو کس نے عاطون کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر احبان مندی کے احباس سے دبایا اور کھا۔ "شکریہ میرے دوست! میں تمہارے اس احباس بحدردی کا شکریہ ادا کر تا ہوں۔ کوئی بات نہیں سوداگری میں نفع و نقصان تو ہو تا ہی رہتا ہے۔ بان مرگنی ابھی تک نہیں اٹھی۔" عاطون نے اشارہ کرتے ہو کھا۔ "وہ چھواڑے کے حوض میں نمانے گئی ہے۔"

تھوڑی در بعد اپنے بالوں کو ساڑھی کے بلو سے جھاڑتی مرآئی بھی آگئے۔ "
قمارو کس بھائی! تم کمال چلے گئے تھے صبح صبح؟ عاطون کی آنکھیں تھارو کس کے چرے پ
مرکوز تھیں آگرچہ تھارو کس ایک عیار مخص تھا اس کے بلوجود ایک لمجے کے لیے مرآئی کو
اپنے سامنے دکھ کر اس کا چرہ ساکت ہو گیا بھر فورا" ہی گردن جھک کر ذرا سا ہنسا اور بولا۔
دبھی تم بدی خوش قسمت ہو مرگئی۔ اب تہیں اتنی دور جزیرے پر نہیں جاتا ہوگا۔ جھے پتا
چلا ہے کہ وہ نواب زادی اب مقدونیہ میں آگئ ہے وہاں اس نے ایک شاندار کل خرید لیا
۔ "

عاطون سجھ گیا تھا کہ تھارو کس کے ذہن میں مرگی کو انواء کرنے کا ایک نیا منصوبہ تیار ہو چکا تھا تھارو کس کو یہ تو بھی بھی علم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا ساتھی کلا کس مرگی کے یم دوت کے ہاتھوں المناک موت کا شکار ہو چکا ہے، وہ میں سجھ رہا تھا کہ کلا کس نے اس سے دغاکیا اور مرگئی کو انواء کرنے کی بجائے اسے بتائے بغیر کسی دو مرے شہر کی طرف نکل گیا ہے ہو سکتا ہے اس نے ہمت ہار دی ہو اور مرگئی کو انواء کرنے کے خیال سے دستبردار ہو گیا ہو۔ تھارو کس میں بچھ سوچ سکتا تھا۔

مرگنی نے عاطون کی طرف دیکھا اور خوش ہو کر بولی۔ 'دکیا مقدونیہ یہال کہیں قریب ہی ہے تھارو کس؟"

عاطون نے کما "زیادہ دور نہیں ہے"۔

یی تو اچھی بات ہے تھارو کس میہ کر باغیجے میں بچھی ہوئی کرسیوں کے پاس آ
کر کھڑا ہو گیا اس نے توکروں کو آواز دی دو نوکر ناشتے کے طشت لے کر آگئے۔ عاطون مرگنی اور تھارو کس بیٹھ کر ٹاشتا کرنے لگے ناشتے پر تھارو کس نے مرگنی اور عاطون کو تفصیل سے جایا کہ قبرصی نواب زادی کی صحت جزیرے کی آب و ہوا میں خراب رہنے گئی تھی چنانچہ اس نے جزیرے کا محل فروخت کرکے مقدونیہ میں آیک خوبصورت محل خرید لیا ہے

اب میں جاہتا ہوں کہ تم کل میرے ساتھ مقدونید کی جانب روانہ ہو جاؤ کیونکہ وس پندرہ روز کے بعد مجھے کاروبار کے سلسلے میں بغداد جانا پر رہا ہے کیا تم تیار ہو تا؟"

رور فی بعد مسلم المحتلف کی طرف دیکھا۔ تھارو کس بولا۔ "ارے بھی عاطون کو تم اپنے ساتھ کیوں لے جانا جاہتی ہو؟ عاطون نے ابھی یہال اپنا کاروبار جمانا ہے اسے بہیں رہنے دو۔ مقدونید میں حہیں اجنبیت محسوس نہیں ہوگی وہاں میری دو چھوٹی بہنیں بھی رہتی ہیں۔ میں تمہارا ان سے تعارف کروا دول گا تمہارا جی وہال بہلا رہے گا۔"

عاطون بھی ہی چاہتا تھا کہ مرگی اس سے اب دور ہی رہے تو بھتر ہے چنانچہ اس نے بھی تھارو کس کے خیالات اور تجاویز کی تائید کی مرگی نے آیک عجیب سی چیکلی نگاہ عاطون کے بھی تھارو کس کے خیالات ادر مافوق الفطرت طاقت رکھتے ہوئے بھی عاطون کو یہ نگاہ اپ دل کے چربے پر ڈالی۔ اپ اندر مافوق الفطرت طاقت رکھتے ہوئے بھی عاطون کو یہ نگاہ اپ دل کی گہرائیوں میں ارتی محسوس ہوئی۔

ر مرکنی کی آگھوں میں ایک ماورائی کشش آئی تھی اس نے متبسم ہونوں کے ساتھ کہا۔ "آگر عاطون بھائی بھی یہ چاہتا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔"

قاروس خوشی سے جھوم اٹھا فورا ایک نارگی چھیل کر مرگنی کو دی اور کہا۔ "عاطون علی بھی تھیں کر مرگنی کو دی اور کہا۔ "عاطون بھائی بھی تہمارا ہدرد ہے اور پھر ہم دونوں مینے میں ایک آوھ بارتم سے ملنے آ جایا کریں گے۔ مقدونیہ یمال سے زیادہ دور نہیں ہے۔ لویہ نارگی کھاؤ ایسی نارگیاں تہمیں مقدونیہ میں بھی ملنی رہیں گی۔"

تھارو کس جمتہ لگا کر بنس پرا۔ عاطون چی سے دلیا کھا رہا تھا مرگی کی گرم نظرول کا اثر اسے اپنے چرے پر باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کیونکہ مرگی گوشہ چیم سے عاطون کی طرف سک رہی تھی چھے بھی ہو عاطون کو اس بات سے یک گونہ اطمینان ہوا تھا کہ مرگی اس سے دور ہو جائے گی اور وہ روم میں روہنی کا کھوج لگا سکے گا۔ اگرچہ دل میں سے دھڑکا ضرور لگا تھا کہ مرگی قولوں کی مالک ہے اور اسے ہاتھی کے سر دالے یم دوت کی الداد بھی حاصل ہے جو انسان کو کھڑے کھڑے چیم زدن میں غائب کر دیتا ہے اس کے باوجود عاطون مرگی کے مقدونیہ جانے کے تصور سے خوش تھا۔ بلکہ اس کھے اس نے دل بی دل میں سے فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ مرگی کو رخصت کرنے کے بعد وہ روم شمر کی آبادی کو چھوڑ کر پیاڑی وادیوں میں چلا جائے گا اور وہاں رہ کر وہ روہنی کو دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اس ملک کو جھوڑ کر ممر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔

ہیں۔ کے بیٹور رس را مل کا سوائے مرگئی اور اس کے میم دوت ساتھی کے مرگئی کیا سوچ رہی تھی؟ اس کا سوائے مرگئی اور اس کے میم دوت ساتھی کے تیسرے کی ذی روح کو علم نہیں تھا عاطون کو سے بھی بخولی علم تھا کہ تھارو کس مرگئی کو

مقدونیہ میں کی نواب یا امیر زادی کے ہاں فروخت کر رہا ہے لیکن اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عاطون نے مرائی کے کرے میں جو خونیں کھیل دیکھا تھا اس کے بعد تو وہ ہر حالت میں مرائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا اتنا ضرور تھا کہ عاطون نے اپنی طرف سے اس بات کا بے حد خیال رکھا تھا کہ مرائی پر اس کے دل کے تاثرات کاشائیہ تک بھی نہ بڑے۔

چنانچہ ایک روز مرگی' تھاروکس کے ساتھ ایک رتھ میں سوار ہو کر مقدونیہ شہری طرف ردانہ ہو گئ چلتے ہوئے اس کی آنکھول میں آنسو تھے۔ بھیگی آواز میں اس نے عاطون سے کما۔ "عاطون! مجھے بھلا تو نہیں دو گے نا؟ مجھے ملنے ضرور آنا۔ میرا خیال تمماری طرف ہی لگا رہے گا۔"

ماطون نے بادل نخواستہ اسے تبلی دی تھی کہ وہ ہر باہ اسے طنے آیا رہے گا جب مرگی کارتھ روانہ ہوا تو عاطون نے فضا میں پھر وہی پروں کی پراسرار پھڑپھڑاہٹ کی آواز سی اس نے چونک کر فضا میں دیکھا۔ فضا میں پھھ بھی نہیں تھا۔ روم کے گرے نیلے آسان پر دن کی روشنی چمک رہی تھی مرگی کارتھ بلوط کے درختوں کا ایک موڑ گھوم کر عاطون کی نظروں سے او جھل ہو گیا عاطون نے خدا کا شکر اوا کرکے ایک گری سانس لی اور تھارو کس کے مکان میں آکر بر آمدے میں پڑے سٹک مرمرکے دیوان پر نیم دراز ہو گیا نوکر اس کے لیے گرم قبوہ بنا لایا۔

عاطون کی ساری توجہ اب روہنی کی بازیافت کی طرف کئی تھی اس نے تھارہ کس کے ہاں چار بجائے اپنی تفیش تھارہ کس کے ہاں جار نوکر کام کرتے تھے ایک باور چی تھا جو ملک شام کا رہنے والا تھا اور یوبائی اور شامی دونوں نبین بری روانی سے بول لیتا تھا تھارہ کس کے گھر میں سوائے عاطون کے دو سراکوئی نہیں تھا جو اس نوکر سے شامی زبان میں بات کر سکتا چتانچہ یہ نوکر جس کا تام کلدان تھا عاطون سے بست خوش تھا کہ وہ اس کے وطن کی زبان میں اس سے بات کر تا تھا۔ اس کمزوری سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے عاطون نے کلدان کی طرف ایک چھوٹا سا جال پھینکا جس میں وہ سیدھا سادا شامی بست جلدی پھن گیا۔ عاطون نے ادھر اوھر کی باتوں کے بعد کلدان کو اعتماد میں لیت شامی بست جلدی کھن آئی اعتبار سے میرے ہم وطن بھی ہو'کے ونکہ میں نے شام میں زندگی ہوئے کہا۔ "بھی ایم لیک اعتبار سے میرے ہم وطن بھی ہو'کے ونکہ میں نے شام میں زندگی مول سکتا ہوئے دیں سال بسر کیے ہیں یمی وجہ ہے کہ میں شامی زبان ماوری زبان کی طرح بول سکتا ہوں۔"

کلدان برا بی خوش ہوا باور چی خانے میں بیٹھا پیاز کاٹ رہا تھا بولا عاطون بھائی میں

تو تہریں اپنا شای بھائی ہی سمجھتا ہوں۔ آج تہریں کھانے پر بحیرہ روم کی مجھلی پکا کر دوں گا۔ مالک بھی گھر پر نہیں ہے۔"

عاطون ایک آہ بھر کر خاموش ہو گیا کلدان نے فورا" محسوس کیا کہ عاطون اواس ہے ' پیاز کانتے ہوئے ہاتھ روک کر بولا۔ "میرے بھائی کیا بات ہے! تم کچھ پریشان نظر آ

ماطون نے تیر تھیک نشانے پر بیٹے دکھ کر کھا۔ "کلدان! تم میرے ہم وطن ہو تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا' بات دراصل یہ ہے کہ بین یمال اپنی ایک بھانجی کی تلاش میں آیا ہوں جو کئی ماہ ہوئے گم ہو گئی تھی گھرسے کنویں پر پانی بھرنے گئی اور پھراس کی کوئی خبر نہ ملی بین نہیں تبایا تم بھی اس خبر نہ ملی بین جیارے میں نہیں بتایا تم بھی اس نے ذکر مت کرنا' خواہ مخواہ وہ بھی پریشان ہوگا۔"

کلدان تو عاطون سے دو قدم بردھ کر پریشان ہو گیا۔ گمری سوچ میں گم ہو گیا پھر سر الله الله کا کہ عاطون کی طرف دیکھا اور بردی راز داری کے ساتھ ذرا آگے جھک کر بولا۔ "میرے محائی! تمهاری بھائی! تمهاری بھائی کا من کر جھے بردا دکھ ہوا ہے خدا کرے کہ وہ تمہیں مل جائے لیکن ایک المدی ہے۔"

"وه كيا؟" عاطون نے فورا پوچھا۔"

کلدان نے آئکھیں سکیر لیں' کہنے لگا۔ "کسی کے آگے میرا نام مت لینا گر میرے ملک کے پاس سال چھ ماہ بعد کچھ اؤکیاں آتی ہیں۔ شاید وہ انہیں دور دراز کے ملکوں سے خرید کر لاتا ہے۔ پھر آگے ایک آدی کے ہال فروخت کر دیتا ہے وہ یہ دھندا چھپ کر بردی راز داری سے کرتا ہے لیکن مجھے سب معلوم ہے۔"

عاطون اس سے ہی راز اگلوانا چاہتا تھا اس نے جسٹ کہا۔ 'گلدان! میں کی سے ذکر نمیں کروں گا۔ جھے یہ بتاؤ کہ چھلے دنوں اس کے ہاں کوئی الیی لڑکی آئی تھی' جس کا رنگ سانولا تھا اور جو بہت ہی خوبصورت تھی۔'' کلدان کچھ سوچ کر بولا۔'' کلدان کچھ سوچ کر بولا۔ '' مقارو کس بھشہ خوبصورت لڑکیاں ہی لاتا ہے لیکن پچھے دنوں ایک سانولی لڑکی میں نے بھی ویکھی تھی۔'' میں شقی مگروہ تو ہندی بولتی تھی۔''

عاطون چونکا۔ "ہاں ہاں وہی میری بھائی ہے وہ ..... وہ ہندی بڑی روانی سے بول لیتی ہے۔ وہاں اپنے باپ کے ساتھ رہ چکی ہے وہ .... وہ کمال ہو گی میرے بھائی؟"
کلدان برا خوش ہوا کہ عاطون کو اس کی بھائی کا سراغ مل گیا تھا کہنے لگا۔ "میرا

ورجھی نہیں" عاطون نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔

کلدان نے عاطون کو جایا کہ روہنی کو تھاروکس نے طولون نام کے ایک رومن رکیس کے ہاتھ فروخت کیا تھا' جو جہازوں کی تقمیر کے لیے جنگل سے درختوں کی کٹائی کا کاروبار کرنا ہے اور ای شمر سے چند کوس دور بلوط کے گھنے جنگل میں اپنے شاندار مکان میں عیش و عشرت کی زندگی بر کرتا ہے۔ "مجھے یقین ہے کہ تمہاری بھانجی کو تھاروکس اس کے عیش و عشرت کی زندگی بر کرتا ہے۔ "مجھے یقین ہے کہ تمہاری بھانجی کو تھاروکس اس کے ایس لے گیا تھا۔"

عاطون نے کلدان سے طولون نامی رومن تھیکیدار کے جنگل والے مکان کا پالیا اور اس طرف روانہ ہوگیا۔ اس زمانے کا روم ایک خوشحال شر تھا اور بازار تجارت کے مال سے اٹے پڑے تھے۔ ملک ملک کے سوداگر تجارت کی غرض سے اپنا مال لے کر آتے تھے۔ ایکرو بولس کی بہاڑی کی ڈھلان پر سنگ مرم کے بنے ہوئے سفید مکانوں کی قطار دور تک پھیلی تھی ان کی بائیں جانب شہنشاہ روم کے شاہی محلات تھے اور پھر امراء کی حویلیاں تھیں۔ مکانوں کی کھڑکیوں پر جنگلی گلاب کی بیلیں جھکی ہوئی تھیں۔ عاطون شرکے بازاروں میں سے گزر آ انگور اور زجون کے باغات میں آگیا۔ یہاں سوڈان اور مصرکے غلام کام میں لگے تھے کھیتوں میں بھی سیاہ فام غلام کام کر رہے تھے ان باغوں اور کھیتوں کے پار بلوط اور سیڈار کھیتوں میں طولون کا مکان تھا۔

اس جنگل کے درخت آسان سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے بچے میں ایک جھوٹا سا راستہ بنا تھا جمال بھاری رہتھ کے بہوں کے نشان بڑے تھے گھوڑوں کے سموں کے نشان بڑے تھے گھوڑوں کے سموں کے نشان بھی جنگل میں کانی آگے نکل میں جائب گھوا تو سامنے درختوں کے بچے میں سے سنگ مرم کا بنا ہوا ایک عالی شان دو منزلہ محل نما مکان نظر ایا۔ عاطون مختاط ہو کر چلنے لگا یہ مکان بہت سے درختوں کو کاٹ کر ایک کشادہ جگہ پر نقیر کیا گیا تھا۔ کھلے پائیں باغ میں جگہ وینس اور دو مری حین عورتوں کے مجتبے نصب تھے۔ درمیان میں ایک حوض تھا جس میں فوارہ انجیل رو مری حین عورتوں کے مجتبے نصب تھے۔ درمیان میں ایک حوض تھا جس میں فوارہ انجیل رو میا عاطون ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر غور سے مکان کا جائزہ لینے لگا۔

پائیں باغ میں ایک غلام بودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا آگے مکان کے اونچ ستونوں والے بر آمدے میں سنگ مرمر کا ایک دیوان پڑا تھا جس کے پاس ہی بھرکی گول میز پر گلدان میں پھول سج رہے تھے ایک کنیز طشت میں پھل رکھے بر آمدے میں سے گزر کر دوسری طرف چلی گئی۔ عاطون نے اسے غور سے دیکھا وہ روہنی نہیں تھی۔ عاطون جب تھارد کس کے گھرسے چلا تھا تو آسان صاف تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن اب باول جم

عاطون اس رقت انگیز منظر سے بے حد متاثر ہوا وہ جلدی سے درخت کی اوٹ سے نکل کر جھاڑیوں کے عقب سے ہوتا ان غلاموں کے پیچے پیچے چلنے لگا۔ طولون کے مکان سے کچھ دور ایک دھلان پر بہاڑی کا ایک چھوٹا سا غار تھا غار کے باہر ایک نیم دائر۔
کی شکل میں کھلی جگہ تھی جس پر سیڈار کے درختوں نے سایہ ڈال رکھا تھا عورت کی چیخ و
کیاد میں اضافہ ہوا تو غلاموں نے کپڑے سے اس کا منہ باندھ دیا۔ غار کے سامنے کھلی جگہ پر
لاکر انہوں نے ادھر عمر عورت کو زمین پر جبت لٹا دیا۔ اس کا رنگ گرا سانولا تھا ادر بالوں میں سفیدی جھک رہا تھا۔

فلاموں نے زمین پر ککڑی کی چار میخیں گاڑ دیں پھر عورت کے دونوں ہاتھ اور پائل اسیوں کی مدد سے ان میخوں کے ساتھ اس طرح باندھ کر جگڑ دیئے کہ وہ اپنے جم کو جرکت نہیں دے سک تھی سے اس کی گھئی گھئی جرکت نہیں دے سک تھی سے باری کا منہ بھی بندھا ہوا تھا جس میں سے اس کی گھئی گھئی سے آور دو خوں سے آواز بہت کرور پڑ گئی تھی۔ عاطون چند قدموں کے فاصلے پر ہی جھاڑیوں اور در خوں کی اوٹ میں چھیا ہوا تھا قلام اپنے کام سے فارغ ہو کر عورت کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو گئے اور غار کی طرف دیکھنے گئے پھر ایک غلام نے تھلے میں سے لوبان نما قتم کی کوئی چیز نکال کر سلکائی۔ اس میں سے دھویں کی کیری نکلنے گئی۔

عورت اپنا سر بری طرح دائیں بائیں مار رہی تھی۔ حبثی غلام نے لوبان کو عورت کے سرکے پاس ہی زمین پر رکھ دیا دو سرے غلام نے رومن زبان میں کہا۔ "اس کی بو پر وہ فارے ابھی نکل آئے گا جمیں یمال سے بھاگ جاتا چاہیے نہیں تو وہ جمیں بھی زندہ نہیں بھوڑے گا۔"

غار میں کوئی تھا جو اس عورت پر حملہ آور ہونے والا تھا یہ کون ہو سکتا تھا؟ عاطون نے سوچاکیا غار میں کوئی بھوکا شیر رہتا ہے؟ رومن قوم کے رئیس اپنے از کار رفتہ غلاموں کو میں گرول کے آگے ڈالنے کے بہت شوقین سے دونوں غلام وہاں سے بھاگ گئے ان کے جانے کے بعد عاطون جھاڑیوں میں سے نکل کر عورت کی طرف برسا۔ ابھی اس نے قدم اٹھائے کی بعد عاطون جھاڑیوں میں سے نکل کر عورت کی طرف برسا۔ ابھی اس نے قدم اٹھائے کہ غار کے اندر سے ایک غضبتاک بھنکار کی آواز سنائی دی۔ عاطون میں

عورت بے چینی سے سروائیں بائیں مارنے کلی۔ اس کے حلق سے کھٹی کھٹی آوازیں نکا رہی تھیں اچانک غار میں سے دس بارہ نٹ لمباسیاہ رنگ کا اژدھا نما سانپ چھلانگ لگا کر باہ نکلا زمین سے پانچ نٹ بلند ہو کر اس نے اپنا چھتر ایسا بڑا بھن اٹھلیا اور جھومتا ہوا عورت کے سرکے اوپر چینج گیا۔

عاطون وہیں ٹھنگ کر رہ گیا سانب عورت کو ڈسنے والا تھلہ بے چاری عورت کا جم ساکت ہو گیا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں باہر کو اہل آئی تھیں۔ سانپ آہستہ آہستہ ا<sub>پن</sub> پھن اس کے چرے کی طرف لا رہا تھا عاطون نے فورا سانپ کی آواز بیں اسے آواز دی۔ " رک جاؤ' پدم تأک دیو آ کا بھائی تم سے نخاطب ہوں۔"

ا ژدھا نما سانپ کا بھن جہاں تک بہنچا تھا وہیں رک گیا اس نے اپنی گردن اٹھا کر ان در ختوں کی طرف دیکھا جدھر سے عاطون نے اسے آواز دی تھی سانپ نے اپنی آواز میں کما۔ "پرم تاگ دیو تا کے بھائی کے پاس کیا ثبوت ہے؟"

عاطون جھاڑیوں میں سے نکل کر سانپ کے پاس آگیا۔ زمین پر چت پڑی اوھڑ مر عورت خوفردہ نظروں ہے بھی سانپ اور بھی عاطون کو بخلنے گی اسے نہ تو سانپ کی آواز سانگی دے رہی تھی دو سانپ کی طرف گھور کر دیکھ رہا نقل۔ عاطون نے سانپ کی سرگو ٹی نما سے کار میں کہا۔ "تم نے ناگ دیو تا کے بھائی پر شک کرکے ناگ دیو تا کی توہین کی ہے۔ اچھا تو پھر میں تہمیں ثبوت دیے دیتا ہوں۔ یہ کہ کر عاطون نے سانپ کو گردن سے پکڑ لیا۔ یہ سانپ بھی کوئی معمولی سانپ نمیں تھا اس انسانی گوشت اور خون کی چائے پڑ چکی تھی اور وہ خود سر، ضدی اور اکھڑ ہو گیا ہے ھا اس نے فورا عاطون کی کلائی پر ڈستے ہی سانپ فورا عاطون کی کلائی پر ڈستے ہی سانپ میں خون جاری کے دانت پھر سے ظرائے اور وہ تڑپ کر چیچے ہے گیا اس کے دانت پھر سے ظرائے اور وہ تڑپ کر چیچے ہے گیا اس کے دانت پھر سے ظرائے اور وہ تڑپ کر چیچے ہے گیا اس کے دانت پھر سے ظرائے اور وہ تڑپ کر چیچے ہے گیا اس کے دانتوں میں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ عاطون بولا۔ 'دکیا اب بھی تمہیں کی ثبوت کی ضرورت ہے؟''

عاطون نے سانب کی گردن کو ذرا سا دبایا تو سانب کی آنکھیں باہر کو اہل بڑیں سانب نے گر گرا کر معانی مائلتے ہوئے کہا۔ "ناگ دیو تا کے عظیم بھائی! مجھے معاف کر وے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب مجھے واقعی تمہارے جم سے پدم ناگ دیو تا کی ہو آ رہی ہے مجھ برم کر۔"

طاطون نے کہا۔ "میں تہیں ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں۔ تاک دیو تاکی قتم کھاکر مجھ سے وعدہ کر کہ آئندہ تو کسی انسان کو ہلاک نہیں کرے گا۔" سانپ کی جان پر بنی ہوئی تھی اس نے فورا تاگ دیو تاکی قتم کھاکر عاطون سے وعدہ

کیا کہ وہ کی انسان کو نقصان نہیں پنچائے گا۔ عاطون کو معلوم تھاکہ جب کوئی سانپ ناگ دیو آ کی تعمور رہا کی قتم کھا کر کوئی عدد کرتا ہے تو اس سے بھی نہیں چر سکتا عالون نے سانپ کو چھوڑ دیا اور کما۔ "یمال سے کمیں دور کی دیرانے میں چلا جا اور خروار آئیدہ کی انسان کے قریب مت پھکتا' نہیں تو ناگ دیو تا کے انقام سے تم خوب واقف ہو۔"

مانپ نے مرجھا کر کہا۔ وعظم ناگ دیو تا کے بھائی! میں نے جو عہد کیا ہے اس پر قائم رہوں گا۔ اس سے پھر جاتا اب میرے بس میں نہیں ہے "۔ یہ کمہ کر سانپ جنگل میں ایک طرف چلا گیا۔

اب عاطون نے ادھیر عمر عورت کے بازووں اور پاؤں کے ماتھ بندی ہوئی رسیوں کو توڑ ڈالا۔ پھراس کے منہ پر بندھا کیڑا بھی تھینے کر پھینک ویا۔ ب چاری عورت ابھی تک خوف زدہ اور سمی ہوئی تھی وہ تو عاطون کے قدموں پر گر پڑی۔ عاطون نے اسے اٹھا کر بخمایا اور بدی شفقت سے بوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ حبثی غلام اے یمال سانپ کے آگے بیا؟"

عورت نے کما۔ "میرے بیٹے! مجھے یمال سے لے چل۔ لولون کے غلاموں کو پا چل کیا تو وہ میرے ساتھ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔"

عاطون نے عورت کو ساتھ لیا اور جگل میں جنوب کی طرف اندر کی جانب چلنے لگا۔
اوھر عمر کی بید دبلی تپلی عورت رومن لباس میں تھی گر اس کا لباس بسیدہ تھا اگرچہ وہ موت
کے منہ سے نکل آئی تھی پھر بھی اس کے ویلے چرے پر خوف کی پرچھائیاں بدستور موجود
تھیں۔ اس کے نقش ہندی تھے عاطون نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس ملک کی رہنے والی
دع

عورت نے ایک طرف ڈھلان کی طرف اشارہ کرے کہا۔ اس طرف نیج ایک ندی بمہ رہی ہے اس کے پار بندرگاہ کو ایک کیا راستہ ہے۔ دہاں ہم محفوظ ہوں گے۔"

عاطون نے عورت کو گود میں اٹھا کر ندی پارکی ندی کے دوسرے کنارے نشیب میں ایک کیا راستہ بل کھا تا بہاڑی کے پہلو سے گزر تا تھا۔ عورت تھک گئی تھی۔ وہ دم لینے کو ایک پھر کی چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئی عاطون نے پالی زبان میں اس سے کما۔ ''کیا تم جنوبی ہندوستان کے رہنے والی ہو؟''

عاطون کو معلوم تھا کہ جنوبی ہند میں پالی زبان بھی بولی جاتی ہے عورت نے چونک کر عاطون کو دیکھا اور پھر اس کے چرے کو اپنے کمزور سوکھے ہاتھوں میں لے کر بول- "میرے نے کیا تم بھی ہندوستان کے رہنے والے ہو؟ تم ضرور بھگوان کے او آر ہو جس کو دیکھ کر

موذی سانپ بھاگ گیا تم نے میری جان بچائی ہے۔ میں تمماری پوچا کرنا اپنا دھرم سمجھتی ہوں۔"

وہ عاطون کے آگے سچدہ کرنے گلی تو عاطون نے برے احرّام سے اس کا سر اٹھایا اور کما۔ "مآیا! میں بھگوان کا او بار نہیں ہوں بلکہ تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں۔ سانپ میرے مقابلے میں کمزور تھا اس لیے بھاگ گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور حبثی غلام منہیں وہاں کس جرم میں ہلاک نرے کے لیے لائے تھے؟"

عورت نے کہا۔ "میرا جرم بیہ ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں طولون کے محل میں جو کنیر میری عمر کی ہو جاتا ہے۔ یہ آدم خور جو کنیر میری عمر کی جمل سانپ تھا۔ اس سے پہلے میری عمر کی تین کنیزس اس سانپ کا لقمہ بن چکی ہیں۔

عاطون نے فورا" سوال کیا۔ 'کیا طالون کے محل میں روبنی نام کی بھی کوئی جوان اور خوبصورت کنیر موجود ہے؟ اس کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے۔"

عورت نے عاطون کو اپنا کمزور سر اٹھا کر دیکھا اور کملہ روہنی کو بیں جانتی ہوں۔ دہ پاٹلی پتر سے اغواء کرکے لائی گئی ہے۔ وہ بے حد حسین ہے اور یمی حسن اس کے عذاب کی وجہ بن کیا۔"

اس ہندی عورت نے عاطون کو روہتی کے بارے میں جایا کہ طولون نے اے بھاری رقم لے کر روم کے ایک خفیہ شیطانی فرقے والوں کے ہاتھ بچ ویا ہے۔ "اس شیطانی فرقے کا نام کی کو معلوم نہیں لیکن ان کے بارے میں یہ افواہ عام ہے کہ اس فرقے کا وگر حمین اور نوجوان عورت کے جہم کی پرسٹش کرتے ہیں۔ ان کے پرسٹش کرنے کا مطریقہ یہ ہے کہ وہ ہر مہینے ایک انہائی سڈول صحت مند اور چرت انگیز کشش رکھنے والی نوجوان عورت کو ملک کے کسی نہ کی کونے ہے تلاش کرکے اپنے خفیہ او پر لے جاتے ہیں پندوہ یوم تک اس عورت کو گرھی کے دودھ سے نہایا جاتا ہے اسے کھانے کو اعلی ترین خذا وی جاتی ہے اس کے بعد جب چاند کو زوال آنا شروع ہوتا ہے تو اس حسین ترین عورت کی کچھے ایسے گھناؤنے اور بہیانہ طریقے سے پرسٹش کی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی رات عورت کی کچھے ایسے گھناؤنے اور بہیانہ طریقے سے پرسٹش کی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی رات علی بار تو عاطون کے بھی روٹنگ کھڑے ہو گئے۔ روہتی کی زندگ میں بالک ہو جاتی ہے بعگوان روہتی کی رکھٹا کرے۔ اس کا بھی بھی انجام ہونے والا ہے۔ یہ تفصیل من کر ایک بار تو عاطون کے بھی روٹنگ کھڑے ہو گئے۔ روہتی کی زندگ مطرے میں تھی گر اسے شیطانی خفیہ فرقے کے بارے میں پچھ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ لوگ فون ہیں اور ان کے اراکین کمیں مقیم ہیں۔ لوچیز عمر عورت نے بتایا کہ حسین عورت کو یہ کون ہیں اور ان کے اراکین کمیں مقیم ہیں۔ لوچیز عمر عورت نے بتایا کہ حسین عورت کو یہ لوگ یا تو اغواء کر لیتے ہیں لور اگر ایبا نہیں کر سکتے تو اسے معلوضہ اوا کرکے خرید لیتے ہیں لوگ یا تو اغواء کر لیتے ہیں لور اگر ایبا نہیں کر سکتے تو اسے معلوضہ اوا کرکے خرید لیتے ہیں

اور خود خرید نے بھی نہیں جاتے بلکہ کی ایسے معروف آدی کی وساطت سے خرید تے ہیں کہ بیخے والے کو بھی پتا نہیں چلنا کہ وہ جس عورت کو بیچ رہا ہے وہ کماں لے جائی جائے گی۔ چنانچہ یوں طولون کو بھی روہنی کے بارے میں پچھ علم نہیں تھا۔ ادھیر عمر کنیز کی زبان عاطون کو صرف ایک نثانی ہی مل سکی تھی کہ اس خفیہ شیطانی گروہ کی خوراک صرف چھی ہے جس کو وہ کیا ہی کھاتے ہیں اور جو مشروب وہ پیتے ہیں اسے خود کشید کرتے ہیں اس عورت کے حماب سے روہنی کو طولون کے محل سے شیطانی گروہ کے خفیہ مقام کی طرف روانہ ہوئے صرف چار پانچ دن ہی ہوئے تھے۔ اس اعتبار سے ابھی روہنی کی ناز برداریاں ہو رہی ہوں گی اور اس کی موت میں ابھی دس گیارہ دن باتی شھے۔ عاطون کو بردی تیزی سے رہی ہوں گی لور اس کی موت میں ابھی دس گیارہ دن باتی شھے۔ عاطون کو بردی تیزی سے چھڑا

اس نے اوھ مر کنری مرضی کے مطابق اسے بندرگاہ کی بہتی ہیں اس کی ایک یونانی سیلی کے ہاں پہنچایا اور خود واپس تھاروکس کے مکان کی طرف چل دیا مرائی کی بجائے اب اچھوت اوکی روہنی' عاطون کے ذہن پر سوار تھی' اسے ہر طالت میں روہنی کی زندگی بچلن تھی۔ گر یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کر ہو سکا تھا؟ عاطون کو کچھ معلوم نہیں تھا تھاروکس کے مکان میں باور چی کلدان نے اسے دیکھتے ہی ایک طرف لے جاکر بوچھا کہ بھائی کا کچھ ہا چلا؟ اس کے جواب کی بجائے عاطون نے کلدان سے شیطانی فرقے کے بارے میں بچھ جانا ہے؟

کلدان نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا۔ "اس شیطانی گروہ کا پھر ذکر مت کرنا۔ کتے ہیں کہ یہ لوگ عورت کو کھا جاتے ہیں۔ کیا تہماری بھانجی ان کے ستے چڑھ گئی ہے۔"

ارے نہیں کلدان میں تو ویے بی بوچھ رہا تھا۔ یہ کمد کر عاطون اپ کرے میں ارلیت میا۔

وو سرے دن مرکنی آئیلی ہی واپس آگئ۔ بظاہر وہ بے حد پریشان تھی اور اس کی آگھوں سے آنو نہک رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ تھارہ کس بہاڑی کے کھٹر میں گر کر ہلاک ہو گیا ہے وہ بکی بکی سکیاں بحرتے ہوئے کہ رہی تھی ہم ایک بہاڑی ڈھلان پر سے گزر رہے تھے ایک ظرف بڑی گری کھٹر تھی میں نے تھارہ کس سے کما کہ وہ دیکھ کر چلے گراس کا وقت پورا ہو چکا تھا موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ اچاتک اس کا پاؤں پھسلا اور میں دیکھتے دہ بزاروں فٹ گری کھٹر میں اڑھک گیا۔"

مرگی رونے کی عاطون خوب جانتا تھا کہ وہ جھوٹے اور گرچھ کے آنو ہما رہی ہے حقیقت ہے کہ اس نے اپنے یم دوت کی مدد سے خود تھارو کس کا کام تمام کیا ہے۔ گر میں صرف غلام اور دو کنیزیں ہی تھیں تھارو کس نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ گر کی نفا ہو جھل ہو جھل کی ہو رہی تھی پہلے تھارو کس کا ساتھی لقمہ اجل بنا اور اب تھارو کس اگلی دنیا کو سدھارا۔ مرکنی اپنی ساری کی ساری توجہ عاطون پر مرکوز کرنے کے لیے بالکل آزاد تھی۔ اس بات سے عاطون بھی بخوبی آگاہ تھا۔ دو سری جانب عاطون کو در ندوں سے روہنی کی جان بھلنے کا مشن بھی درچیش تھا عاطون کے سامنے بس آیک ہی راستہ باتی رہ گیا تھا کہ وہ تھارو کس کے مکان ہے اچانک خانب ہو جائے اور مرکنی کو تھارو کس کے مکان پر ہی رہنے تھارو کس کے مکان پر ہی رہنے تھارو کس کے مکان پر ہی درپنی فور اور ائی طافت کے ذریعے اس کا کھوج لگانے میں دے۔ آگر چر بھی دہ اپنی غیر مرئی اور اور ائی طافت کے ذریعے اس کا کھوج لگانے میں ضرورت تھی کہ دہ تھا اور بے قر ہو کر یک سوئی سے روہنی کو خلاش کر سکے اور اس کی مدد کو پنچنا مرورت تھی کہ دہ تھا اور بے قر ہو کر یک سوئی سوئی سے روہنی کو خلاش کر سکے اور اس کی مدد کو پنچنا عاطون اپنی اولین اندانی ذرے داری محسوم اور بے گناہ لڑی تھی اور اس کی مدد کو پنچنا عاطون اپنی اولین اندانی ذرے داری محسوس کرنا تھا۔

اس رات عاطون دیر تک مرگن کے پاس باہر باخیج علی بیشا تمارد کس کی المناک طوفاتی موت پر افسوس کا اظہار کرتا رہا۔ وہ جان بوجھ کر اسے بار بار طوفاتی موت کہ رہا تما باکہ مرگنی کو بیشن ہو جائے کہ عاطون اس کے بادرائی جھکنڈوں سے قطعی بے خبر ہے۔ جب رات زیادہ گھری ہو گئی تو مرگنی اپنے کرے میں مونے کے لیے چلی گئی۔ عاطون پھر دیر چاہمنی رات میں باغیج علی بیشا مرو کے اونے درخوں کی طرف تکئی بائد سے موجا رہا کہ اسے بمال سے فکل کر کدھر کا مرخ کرنا چاہیے۔ اوھیز عمر عورت نے بتایا تھا کہ شیطانی گروہ کے عورت پرست لوگ صرف کرنا چاہیے۔ اوھیز عمر عورت نے بتایا تھا کہ شیطانی گروہ انہوں کے عورت پرست لوگ صرف کرنا چاہیے۔ اوھیز عمر کے درمیان سے ہو کر گزر تا تھا اس انتبار سے ضرور دریا کے قریب ہی انہوں کے عورت پرست لوگ صرف کرنا تا تھا اس انتبار سے مور کر گزر تا تھا اس دریا پر شمر عیں بخول ہے تین کشان بل جن ہوئے تیے آگے جا کر یہ دریا سمندر میں جا گر تا تھا اس میں بخول ہوں انہوں کی طرف کوئی آدی نہیں جا تا تھا کہ فیطان گروہ کا تو گئی کہ اور کیا تھے دیا تھے اس بر جھپنے اور دیکھتے دیکھتے کے جا تا تھا کہ فیکان بانی میں نیچ بی نیچ کے جاتے عاطون کو بیٹین سا ہونے لگا کہ شیطان گروہ کا شمکانہ اس وریان اور بے آباد مقام پر کسی جگہ ہو سکتا ہے۔

چنانچہ اس روز جب رات تین بر گزر چی تو عاطون چیکے سے اپنے کرے کا وروازہ

کول کر برآمدے میں آیا مکان کے عقبی باغ کی دیوار پھائدی اور دریا کی طرف روانہ ہو ایک قدیم روم کا شہر ممری نیند سو رہا تھا گول پھر کے فرش والی گلیاں سنسان تھیں۔ دور شہر کے ایک کونے سے چوکیدار کے لئے کی آواز خائی دی جاتی تھی' عاطون دریا کا پہلا بل عبور کرکے دوسرے کنارے پر آئیا دوہ دریا کے ڈیلئے کی طرف جا رہا تھا تینوں بل جب پیچے رہ گئے تو اندھرے میں دور سے ڈیلئے کی دلمل کے ٹیڑھے میڑھے درختوں کے نیچ اونچی گھاں کا باٹ یمالی چوڑا ہو گیا تھا۔ عاطون دریا کے بائیس کنارے درختوں کے نیچ اونچی گھاں کے بیچ میں آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا زہین نرم اور لیلجی ہو گئی تھی۔ چاند ایکرو پولس کی پہاڑی کے بیچے جسپ گیا تھا جس کی وجہ سے ڈیلئے کا علاقہ اندھرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گر بالون اس اندھرے میں بھی بخوبی دکھ سکتا تھا۔ سما بگرس کے دلدلی درختوں کے بیچے اسے عاطون اس اندھرے میں بھی بخوبی دکھ سکتا تھا۔ سما بگرس کے دلدلی درختوں کے بیچے اسے عاطون اس اندھرے میں ہوا کہ وہ ایک چھوٹی می شتی ہے جو درخت کا تنا کھوکھلا کرکے بھائی گئی قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹی می شتی ہے جو درخت کا تنا کھوکھلا کرکے بھائی گئی جہوٹی می جو یہ درخت کا تنا کھوکھلا کرکے بھائی گئی جہوٹی ہوئی بھی برے سے جن کے مرول پر کپچر جی تھی۔

عاطون نے دلدل میں دور نگاہ ڈائی۔ کچھ فاصلے پر دلدل میں ایک چھوٹا سا درختوں کا اپنی بنا ہوا تھا اس ٹاپو پر مرا اندھرا اور ساٹا چھایا ہوا تھا عاطون سوچنے لگا کہ یکشی کون یمال چھوڑ کیا تھا ہوا تھا اس ٹاپو بیا تھا کہ دلدل کو عبور پہلے دلدل کو عبور کمیا تھا تھا کہ کوئی فخص کچھ دیر پہلے دلدل کو عبور کرے یمال آیا ہے یہ ای میر نمیں ہو سکتا تھا کیونکہ یمال مجھلیوں کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نمیں ہو اتھا اہمی عاطون اس نقطے پر غور ہی کر رہا تھا کہ اسے آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سائل دیں۔

عاطون جلدی ہے لیک کر قربی جھاڑی کے پیچے چھپ کر بیٹے کیا ولدل کا کنارہ بائیں جانب نیم دائرے کی شکل میں دور رات کے اندھرے میں گم ہو گیا تھا - عاطون نے اس طرف سے دو انسانی سائے کشتی کی طرف بڑھتے دیکھے وہ دور سے باتیں کرتے آ رہے تھے۔ قریب آکر خاموش ہو گئے عاطون سے دیکھ کر چونک ساگیا کہ سے دونوں مرد تھے۔ ان کی واڑھیاں تھیں گر انہوں نے ..... زنانہ لباس پہن رکھا تھا ان کی چال مجی مردانہ تھی صرف واڑھیاں تھیں گر انہوں نے ..... زنانہ لباس پہن رکھا تھا ان کی چال مجی مردانہ تھی صرف لباس زنانہ تھا۔ کشتی میں سوار ہوئے اور چواروں کی مدد سے کشتی کو تیلی کچڑ می دارل پر اس تابو کی طرف کھنے گئے جہال درختوں کے جھنڈ اندھرے میں بھوتوں کی طرح لگ رہے تھے۔ عاطون کو ان کے زنانہ لباس سے خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ ای شیطانی گردہ کے لوگ ہیں جو عاطون کو ان کے زنانہ لباس سے خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ ای شیطانی گردہ کے لوگ ہیں جو جورت کی پرستش کرتے ہیں۔ کشتی دلدلی سطح پر اندھرے میں دور ہوتی جا رہی تھی۔ عاطون جورت کی پرستش کرتے ہیں۔ کشتی دلدلی سطح پر اندھرے میں دور ہوتی جا رہی تھی۔ عاطون جورت کی پرستش کرتے ہیں۔ کشتی دلدلی سطح پر اندھرے میں دور ہوتی جا رہی تھی۔ عاطون جورت کی پرستش کرتے ہیں۔ کشتی دلدلی سطح پر اندھرے میں دور ہوتی جا رہی تھی۔ عاطون کو دلدل کے کنارے کنارے اوبر کی سمت چینے لگا۔

نکل کر درختوں میں آگید یہاں اس نے ایک درخت کی شنی توڑی اور واپس کنول کی تھالی کے پاس آگید اس نے اللہ کا تام لے کر گول ہے پر اپنا پاؤں رکھا پتد اپنی جگہ پر قائم رہا عاطون اپنا ود سرا پاؤں رکھ کر اس پر بیٹھ گیا بھراس نے ورخت کی مضوط شنی کو چوار بنایا اور پچ کو دلدل میں آگے کھینے لگ کنول کے تھالی نما پتے نے دلدل پر کھسکتا شروع کر دیا یہ ایک چھوٹی می کشتی بن گئی جو آہستہ آہستہ اندھیری رات میں دلدل پر پراسرار ٹاپو کی طرف برجے گئی۔ عاطون بوی احتیاط کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دلدل میں چوار چلا رہا تھا۔

ایک تھکا دینے والی مدوجہد کے بعد عاطون ٹاپو پر مینچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کنارے پر لمبی گھاس آگی ہوئی تھی جس میں آدمی چھپ جا تا تھا۔ زمین نرم تھی۔ عاطون پھونک کو قدم اٹھا تا دامد گھاں سے نکل آیا۔ کچھ فاصلہ پر دھیمی می روشنی نظر آکر غائب ہوگی۔ عاطون وہیں بیٹے گیا اور جہاں سے روشنی ہوئی تھی وہاں غور سے دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں قدیم رومن وضع کی ایک بارہ دری ابحری ہوئی دکھائی دی۔ عاطون جھاڑیوں اور سائبرس کے پرانے بد وضع درختوں کی آڑ لیتا بارہ دری کی طرف بیھا۔ سائا اس قدر گہا تھا کہ فضا سنتا رہی تھی۔ عاطون بارہ دری سے چند قدم کے فاصلے پر پر پہنچ کر رک گیا۔ وہ سائبرس کے درخت کی اوٹ میں تھا۔ بارہ دری کے چار ستون تھے جو اندھیرے میں سیاہ نظر آ رہے تھے۔ عاطون نے اپنی بصارت کو بوری طرح استعال میں لاتے ہوئے ان ستونوں کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ چاروں ستون نیم عواں عورتوں کے مجتموں کی شکل کے بین جنوں نے بارہ دری کی چھت کو اپنے سروں پر اٹھا رکھا ہے۔ عاطون اس سوچ میں تھا ہیں جنہوں نے بارہ دری کی چھت کو اپنے سروں پر اٹھا رکھا ہے۔ عاطون اس سوچ میں تھا بیں جنہوں نے بارہ دری کی چھت کو اپنے سروں پر اٹھا رکھا ہے۔ عاطون اس سوچ میں تھا بیل میں ہوئی میں۔ آئیس بائی می روشنی میں جائے بارہ دری کی چھت کو اپنے درختوں کا ذخیرہ تھا۔ اچانک اس جانب ہائی کی روشنی ہوئی۔ بارہ دری کے چھپے بھی ٹاپو کے درختوں کا ذخیرہ تھا۔ اچانک اس جانب ہائی کی روشنی ہوئی۔ بارہ دری نے اس پر اپنی آئیمیس گاڑ دیں۔

یہ روشی اتن ہر هم متی کہ مشعل کی روشی نہیں ہو سکتی تھی۔ بارہ دری کے پہلو میں نفیب تھا۔ روشی اتن ہر هم متی کہ مشعل کی روشی نہیں ہو سکتی تھی۔ اندھرے میں ایک انسانی سلیم نفیب سے ابھرا۔ اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی عقم تھی۔ عاطون کو اس آدمی کا لمبا لبادہ اور سر پر نوک دار لمبی ٹوئی دکھائی وی۔ اس کے پیچے بیچے ای وضع کے لباس میں تین آدمی چلے آ رہے تھے جنہوں نے ایک عورت کو اس طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھا رکھا تھا کہ وہ ان کی ہتھیایوں پر سید هی لیٹی تھی اور اس کے دولوں ہازو نیچے لک رہے تھے۔ اس عورت کے لمبے بلل نیچے جھول رہے تھے۔ اس عورت کے لمبے بلل نیچے جھول رہے تھے۔

پراسرار انسانوں کی بیہ ٹولی خاموثی سے بارہ دری کی طرف بوحی اور پھر جیسے عائب

آریک فضا میں جیسے بھنور لیک رہے تھے۔ ایسے گھپ اند میرے میں صرف عاطون بی تھوڑا بہت و کی سکا تھا۔ دلدلی کناروں پر وہ درختوں سے نکل کر ایسی جگہ آگیا جہاں جنگلی کا اونجی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں لیکن دلدل کے بیچ میں ابحرے ہوئے ٹاپو تک جانے کا کوئی راستہ نمیں تھا۔ ای وجہ سے دونوں زنانہ لباس میں ملبوس پر اسرار آوی کھتی پر جانے کا کوئی راستہ نمیں تھا۔ ای وجہ سے دونوں زنانہ لباس میں ملبوس پر اسرار آوی کھتی پر بیٹے کئے تھے۔ عاطون کے لئے اس ٹاپو تک پنچنا بہت ضروری تھا۔ اسے لیمین مقا کہ جنس پرست شیطانوں کا خفیہ معبد ای ٹاپو میں کی پوشیدہ جگہ پر ہے اور اچھوت حسینہ ، روہنی وہیں قید ہوگی۔ دہ کلئی کی جھاڑیوں میں سے ٹاپو کی طرف دیکھنے لگا۔

آرول کی پھیکی کانوری دھند میں ٹاپو کے درخت بے بھی انداز میں بھیے، بھوتوں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ نہ تو وہ دونوں پراسرار آدی کمیں نظر آتے تھے اور نہ بی ان کی کشی کا کچھ پتا چل رہا تھا۔ عاطون کو اس وقت دیوی ملیا اور اپنے دوست پدم ٹاگ کا خیال آیا۔ اگر وہ موجود ہوتے تو عاطون کے لئے دلدلی ٹاپو تک پنچتا کوئی مشکل مرطمہ نہیں تھا گر وہ دونوں ساتھی عاطون سے ایک مدت سے جدا تھے اور ان سے دوبارہ طاقات نہیں ہوئی متی ۔ عاطون کی نگاہ کنارے کے پاس بی ایک گول می تھالی نماشے پر پڑی۔ اس نے جھک کر دیکھا ای قسم کی مزید دو گول گول تھالیاں قریب بی دلدل کی سطح پر پڑی تھیں۔ اس قریب بی دو کول کھلے ہوئے نظر آئے جن کے ڈٹھل دلدل سے کوئی آیک فٹ اوپر کو نگلے ہوئے بی دو کول کھلے ہوئے نظر آئے جن کے ڈٹھل دلدل سے کوئی آیک فٹ اوپر کو نگلے ہوئے سے عاطون فورا "سمجھ گیا یہ کول کے بتے ہیں۔

وہ کنول جو دلدل میں کھاتا ہے اس کے پتے چگیر کی طرح گول ہوتے ہیں اور دلدل میں پڑے پڑے کی وقت گزر جلنے کے بعد سخت ہو جاتے ہیں۔ عاطون نے آیک گول تھالی نما پتے کو ہاتھ سے نیچے وہلیا پت سخت ہو چکا تھا۔ یہ تھالی نما پت دلدل میں نیچے تو نہ ہوا گر آگے کو ذرا سرک گیا۔ عاطون کے دل میں امید کی کن روش ہوئی۔ وہ جھاڑیوں میں سے

خون سے انی سیانہ باس بھا رہا تھا۔

چاروں لبادہ پوش عورت کے اردگرہ آستہ آستہ اپنی گردنوں کو دائیں بائیں گھماتے چکر لگانے لگے۔ دس بارہ چکر لگانے کے بعد وہ رک گئے اور پیچے بٹ کر دیوار ، جا گئے جو خبیث انسان مظلوم عورت پر جھکا اس کے خون کے قطروں سے اپنی بھی نہ بیخے والی پیاس بچھا رہا تھا وہ سیدھا گھڑا ہوا۔ اپنے خنج والے بازہ کو اٹھا کر دیوار کی طرف اثنارہ کیا۔ اشارہ طبتے ہی شمح والا آدمی دیوار کی طرف لگ گیا۔ شمح کی روشنی میں دیوار میں ایک طاق دکھائی دینے لگا۔ ایک کر کے پانچوں آدمی اس طاق سے گزر گئے۔ یہ خانے میں خنج بروار شیطان ہی رہ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کراہتی کے بروار شیطان ہی رہ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کراہتی کے بروار شیطان میں رہ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کراہتی کے بروار شیطان میں بولا۔

"دور یا عمیری! تیری خوابگاہ میں اس عورت کا نذرانہ بھیج رہا ہوں۔ اسے قبول کر اسے قبول کر۔"

ان مریانی الفاظ کو دہرانے کے بعد شیطان سیرت آدی نے تحجر کے دیتے کو ددنوں باتھوں سے مفبوطی سے تھا اسے اوپر اٹھا اور چاہتا تھا کہ ایک ہی دار میں خجر عورت کے پیٹ میں گھونپ دسے کہ عاطون نے طاق میں سے اس کی گردن پر چھالنگ لگائی اور اسے دائمیں جانب فرش پر بوں گرایا کہ عاطون کے دنوں پنج اس خبیث کی گردن کو مخلنج کی طرح دورے ہوئے اس خبیث کی گردن کو مخلنج کی طرح دورے ہوئے اس خبیث کو یہ سوچنے کی عملت نہ مل سکی کہ یہ کیا بلا ہے جو اچانک اس بر موت بن کر گری ہے۔

عاطون کی گرفت ہے اس کا چ لکنا نامکن تھا اس کی آواز تک نہ نکل سکی۔ گردن کی ریس ایک دوسرے میں ہوست ہو گئیں اور ہلاوں کے منکے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ عاطون نے لیادہ پوش کی لاش کو گسیٹ کر ایک طرف کر دیا۔ دوسری دیوار والے طاق میں جھانکا وہل کوئی شیطان موجود منیں تھا وہ تخت پر جکڑی ہوئی ہے اس عورت کے باس آگیا۔ سب سے پہلے اس نے مرے ہوئے شیطان کا لبادہ انار کر اس عورت پر والا نجر اس کی رسیاں کھول کر اس کے بازدوں اور پاؤل کو آزاد کیا۔ عورت کو ابھی تک ہوش منیں آیا سے عاطون نے اے اسے کاندھے پر والا اور طاق میں سے باہر سرنگ میں لے گیا۔

سرنگ میں جانے ہی اسے مردہ شیطان کی لاش کا خیال آیا۔ وہ طاق میں اتر کر والی کو شری میں آگیا۔ وہ طاق میں اتر کر والی کو شری میں آگیا۔ یونانی دوشیزہ ابھی تک مدہوش تھی۔ عاطون نے عورت کو تو کاندھے پر رکھا اور شیطان ک

ہو گئی۔ مٹمع کی روشن بھی غائب ہو گئی۔ عاطون چند ٹانٹے اپنی جگہ پر بالکل ساکت سا ہو کر بیٹا رہا۔ بھر جب اے بقین ہو گیا کہ اس کے اردگرد کوئی انسان موجود نہیں ہے تو وہ جھک کر باری دری کے عقب میں آگیا۔ بارہ دری ایک اونچے چبوترے پر بنی ہوئی تھی۔ اس چبوترے میں ایک جگہ سرنگ میں مائب چبوترے میں ایک جگہ سرنگ میں مائب ہوگئی تھی۔ وہ شیطانی ٹولی ای سرنگ میں مائب ہوگئی تھی۔ عام کر دیکھا یہ ایک وطانی راستہ تھا جو آگے جاکر مرکگ میں جھانگ کر دیکھا یہ ایک وطانی راستہ تھا جو آگے جاکر مرک سرنگ کے ساتھ مل جاتا تھا۔

عاطون نے ایک بل کے لئے سوچا کہ کیا اسے سرنگ میں اڑنا چاہے؟ اس میں خطرہ بھی تھا لیکن خطرہ مول لئے بغیر وہ اس شیطانی راز کو حل نہیں کر سکتا تھا اور روہنی کو بھی ایک الم ناک موت سے نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ ڈھلان میں از گیا۔ سرنگ میں آتے ہی وہ اندھرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر قدم قدم آگے برصف لگ سرنگ میں جیب فتم کی ناور بو پھیلی ہوئی تھی سرنگ بالکل سیدھی زمین کے اندر جا رہی تھی ہیں قدم چلا کے بعد سرنگ بائل سیدھی زمین کے اندر جا رہی تھی ہیں قدم چلا کے بعد سرنگ بائل سیدھی زمین کو ایک طاق و کھائی دیا۔ وہ طاق کے قریب آیا تو سرنگ بائس جانب مراکئ تاریخی میں عاطون کو ایک طاق و کھائی دیا۔ وہ طاق کے قریب آیا تو اے وہ سے کھیں خط طط

عاطون نے اپنا سانس روک لیا۔ ایک لیجے کے لئے گھپ اندھرے میں قبر کا ایبا سکوت چھا گیا۔ عاطون کھکتا ہوا طاق کے پاس پہنچا اور اس نے بری احتیاہ سے اپنی گردن ذرا ی آگے برسا کر دو سری طرف دیکھا۔ ادھر نیجی چھت والا ایک نہ خانہ تھا۔ کونے میں ایک آدی ہاتھ میں جاتی ہوئی سٹم لئے کھڑا تھا چار لبادہ پوش مرد نصف دائرے کی شکل میں کھڑے تھے ان کے بچ میں دہی عورت جس کو ابھی تین آدی اٹھا کر لائے تھے ایک تخت پر اس حالت میں بڑی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں تخت کے کونوں میں ابھری ہوئی میخوں کے ساتھ ری سے بندھے ہوئے تھے عورت نیم مدہوش تھی اور اس کے حلق سے کسی وقت ساتھ ری سے بندھے ہوئے تھے عورت نیم مدہوش تھی اور اس کے حلق سے کسی وقت ہائی می کراہ کی آواز نکل جاتی تھی۔

عاطون نے دیکھا ہے عورت روہنی نہیں ہے اس عورت کی رگت اور جمامت ظاہر کر رہی ہے کہ وہ یونانی یا رومن قوم سے تعلق رکھتی ہے اس مدہوش بے بس عورت کی کمر کے پاس تخت کے ساتھ ایک چھٹا آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ جس ایک مختج تھا جس کی نوک رکھ کر فوک شخع کی روشنی جس چک رہی تھی۔ وہ عورت کے سینے کے او پر ختجر کی نوک رکھ کر کچھ بربردانے لگا۔ عورت کی جلکی می چیخ کی آواز بلند ہوئی اور عورت کے سینے پر سے خون کی ایک کیر سانپ کی طرح بہ نکلی پھر وہ وحثی انسان اس عورت پر جھک گیا شاید وہ اس کے ایک کیر سانپ کی طرح بہ نکلی پھر وہ وحثی انسان اس عورت پر جھک گیا شاید وہ اس کے

لاش کو اس کے لیے بالوں سے پکڑ کر کھنٹا ہوا سرنگ میں سے نکال کر بارہ دری کے چونزے کے عقب میں پنچ گیا۔ وہ اس جگہ ٹھرتا نہیں چاہتا تھا یونانی عورت اس کے کاندھے پر پڑی آہستہ آہستہ کراہ رہی تھی۔ عاطون نے شیطان صفت آدی کی لاش کو دلدل میں گرا ویا۔ دلدل لاش کے گرتے ہی اوپر پنچ ہونے گئی اور دیکھتے دیکھتے سکاری کی آواز کے ساتھ لاش کو نگل کر یوں ساکن اور خاموش ہو گئی جیسے پچھ ہوا ہی نہیں۔ اب عاطون کو یونانی عورت کی فکر ہوئی کہ وہ اسے کہاں لے جائے؟

وہاں سے فرار کا ایک ہی زریعہ یعنی کول کے چگیر نما تحت ہے کی کئی تھی۔
عورت کو اٹھا کر اس نے بڑے ہے پر پاؤل رکھا تو وہ ولدل میں وہنے لگا۔ عاطون نے جاری
سے اپنا پاؤل بٹا لیا۔ اسے کشی کا خیال آیا جس پر سوار ہو کر دو زنانہ لباس والے شیطان اس
دلدلی ٹاپو کے اندھیرے میں آئے تھے وہ کشی کے کھوج میں وہاں سے بٹا ہی تھا کہ چہوترے
کے نیچ آریک سرنگ کے سوراخ میں سٹم کی وہیمی روشنی کی شعامیں پڑنے لگیں۔ کوئی
سرنگ میں سے چلا رہا تھا۔ عاطون نے عورت کو کاندھے پر ڈالا اور جتنی تیزی سے دوڑ سکنا
تھا اندھیرے میں گھاس آلود زمین پر دوڑ تا ہوا جنوب کی جانب سائیرس کے گنجان درخوں
میں آگیا۔

اے کوئی الی جگہ نمیں مل رہی تھی جمان وہ عورت کو لے کر کچھ در کے لئے چھپ جائے وہ ایک درخت پر چڑھنے کا ارادہ باندھ ہی رہا تھا کہ گھپ اندھرے میں اس کی نگاہ درخت کی جڑوں پر پڑی وہاں ایک دو سرے کے اوپر چڑھی ہوئی جڑوں کے کچھے کے نیچ ایک گڑھا بن گیا تھا۔ عاطون نے جلدی سے عورت کو اس گڑھے میں لٹا کر اوپر گھاس پھوس ڈال دیا اور خود درخت کی ایک شاخ پر چڑھ کر چبوترے کی طرف دیکھنے لگا۔ اتی دیر میں چبوترے کی سرنگ میں سے دو زرہ پوش رومن سپاہی نیزے ہاتھوں میں لئے باہر نکلے اور ٹابو کے کنارے کی طرف اندھرے میں گم ہو گئے۔

عاطون درخت کی شاحول میں بیٹھا اندھرے میں غور سے ادہر اوہر دیکھ رہا تھا۔ اس
کا خیال تھا کہ دونوں رومن سپاہی شیطانی گروہ کے افراد ہی ہیں اور ان کا کام یہاں کی گرانی
ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک زرہ پوش سپاہی اس درخت کی طرف عقب سے بردھ
رہا تھا جس کے گڑھے میں گھاس پھوس میں شیم بے ہوش یونانی عورت بردی تھی۔ وہ اس
طرح چل رہا تھا کہ اس کے قدموں کی چاپ تک سائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی وجہ
صدرح چل رہا تھا کہ اس کے قدموں کی چاپ تک سائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی وجہ
سے دلدلی گھاس تھی جو کیلی تھی۔

زرہ پوش رومن سابی کو دیو آپر قربان کی جانے والی بونانی عورت کے جسم پر لگائے

کے تیل کی ہو آ رہی تھی وہ اس ہو کا سراغ لیتا گڑھے پر آگیا اور اس سے پہلے کہ عاطون اس پر چھلانگ لگا زرہ ہوش سپاہی نے بوری طاقت سے نیزہ گھاس میں چھپی یونانی عورت کے سینے میں آثار دیا۔ اس کے ساتھ ہی عاطون نے اس پر چھلانگ لگا دی زرہ ہوش نیج گرا اور اس کا خود سر سے الگ ہو کر دور جاگرا۔ رومن سپاہی اٹھ کر عاطون پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ عاطون نے اس کی گردن دبوج لی۔ چند ثانیوں کے اندر رومن سپاہی کی لاش گھاس پر بڑی تھی۔ عاطون نے جلدی سے نیزہ باہر کھینچا اور جھاڑیاں ہٹا کر یونانی عورت کو دیکھا اس کے سینے میں گرا سرخ سوراخ تھا۔ وہ مرچکی تھی۔

عاطون نے رومن سابی کا زرہ آثار کر خود پہن لیا اور اس کی لاش کو بھی گڑھے میں ڈال کر اے گھاس بچوں سے ڈھانپ دیا چر سر پر رومن خود رکھا نیزہ ہاتھ میں لیا اور بارہ دری والی سرنگ کی طرف برھا اسے بوا افسوس تھا کہ وہ یونانی عورت کو بچا نہیں سکا۔ اب وہ روھنی کو ہر حالت میں جان بچانا جاہتا تھا۔ وہ سرنگ کے پاس جاکر رک گیا۔ استے میں دوسرا رومن سابی ٹابو کے کنارے کی طرف آتا۔ اس نے قریب آکر عاطون سے کما۔

"الموس! كابن اور اوكى كالمجھ يتا نهيں چل سكا وہ اے لے كر تابو سے فرار ہو گيا قلد چلو بوے كابن كو چل كر خركرتے ہيں۔"

عاطون نے زرا کھائس کر اسی زبان میں "ہال" کا لفظ ادا کیا جس زبان میں روی ہاہی نے اس سے بات کی تھی یہ زبان بھی سریانی زبان تھی۔ عاطون نیزہ ہاتھ میں لیے رومن ہاتی کے ساتھ ہی سرنگ میں وافل ہو گیا۔ اسے ہر لمجے ہی دھڑکا نگا تھا کہ کمیں اس کا پول نہ کھل جائے۔ اس کے ساتھی نے اس کا نام المیوس بتایا تھا گر عاطون کو اپنے ساتھی کا نام معلوم نمیں تھا سرنگ میں وہ اس طاق سے گزرے جمال سے عاطون نے یونانی عورت کو اٹھایا تھا اگے زینہ آگیا۔ زینہ مزید نیجے زمین کے اندر جاتا تھا۔ رومن سپاہی بولا۔

''کاہن بڑا برمعاش ہے۔ تہمارا کیا خیال ہے۔'' عاطون نے گلا صاف کیا اور بولا ''تم ٹھیک کتے ہو۔'' رومن سابی بولا ''تہماری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟'' عاطون نے مزید کھانس کر کہا ''باہر کی ٹھنڈی ہوا کا اثر ہے۔''

رومن بای اے لے کر ایک دروازے میں سے گزر کر ایے کمرے میں آگیا جمال درمیان میں ایک گول چبورے پر ایک سرخ و سفید آدمی سرخ زنانہ لباس پنے آلتی پالتی مارے بیشا تھا اس کی چھوٹی چھوٹی سندی رتھی داڑھی تھی۔ چار زرہ پوش دیوار کے ساتھ کھڑے پہرہ دے رہے تھے۔ تین زنانہ لباس والے رومن سرد چبورے کے آگے موئے نیزے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے ایک طرف کر گیا۔

عاطون نے اب کو تھری میں دیکھا تو اسے کونے میں ایک سہی ہوئی عورت سھری کی طرح جیٹی نظر آئی۔ اس نے وہیں سے آواز دی۔ "روہنی میں عاطون ہوں"

اچھوت اڑی روہنی کے جہم میں جیسے دوبارہ جان پڑ گئے۔ وہ اٹھ کر عاطون کی طرف آئی۔ عاطون کو صاف پھپان آئی۔ عاطون نے اپنا خود آثار دیا۔ چراغ کی دھیمی روشنی میں روہنی نے عاطون کو صاف پھپان لیا۔ وہ اس کے ساتھ لگ کر سسکیاں بھرنے گئی "عاطون! مجھے یہاں سے نکال لے چلو' یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔"

عاطون نے کما "ای لیے تو میں یہ سارے جتن کر رہا ہوں تم خاموثی سے میرے پیچے بیچے آئے۔ تم اپنا سربوں مایوی سے جھکائے رکھنا جیسے میں تممیں گرفتار کر کے لئے جا رہا ہوں۔"

اچھوت حیینہ روہنی ایک عرصے سے عاطون کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ اسے عاطون پر اعتاد تھا۔ چنانچہ وہ اس کے پیچے پیچے سر جھکائے چل پڑی۔ عاطون زرہ پوش رومن سپاہی کے جمیس جس تھا۔ وہ اس کو تھری کی بجائے وہ سرنگ سے باہر جانے والے رات پر چلنے لگا۔ سرنگ سے باہر آتے ہی اس نے اندھیرے میں روہنی سے کما "جتنی تیز بھاگ سکتی ہو میرے ساتھ ان درختوں کی طرف بھاگ چلو۔"

عاطون اسے لے کر درختوں کی تاری ہیں سے گزر تا ہوا دلدلی ٹاپو کے اس کنارے پر آگیا جہاں دلدل کے کنارے پر چھوٹی کشتی موجود تھی۔ اس نے اپنی زرہ وہیں اتار کر دلدل میں چھینگی۔ روہٹی کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھایا اور کشتی کو دوسرے کنارے کی طرف کمینا شروع کر دیا۔ رات و حمل رہی تھی۔ ستارے آسان پر پھیکے پڑ رہے تھے۔ دلدل میں کشی دھیمی رفار سے چل رہی تھی اور ٹاپو کی طرف سے ایک ڈراؤنا سکوت طاری تھا۔ کی بھی لیچ شور چھ سکتا تھا گر شاید ابھی تک کسی کو عاطون اور روہٹی کے فرار کا علم نہیں ہوا تھا۔ آخر عاطون کنارے پر پہنچ گیا۔ اس نے روہٹی کو ساتھ لیا اور چھوٹی چھوٹی بہاڑیوں کی طرف تیز تیز چلنے لگا۔ روہٹی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ یو نمی چلتے وہ اسے تھارد کس کے مکان پر لے آیا۔

اس وقت بو بھٹ چکی تھی اور کلدان مکان سے نکل کر آگور کے باغ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے عاطون کے ساتھ ایک سانولی سلونی حیون دوشیزہ کو دیکھا تو وہیں رک گیا اور بولا "عاطون! تم ضرور اپنی بھانجی کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔"

عاطون نے رومنی کی طرف اشارہ کر کے کما "تمہارا اندازہ درست ہے کسال

دوزانو بیٹھے تھے۔ یہ کابن اعظم تھا اس نے مجس انداز میں کابن اور یونانی عورت کے بارے میں استفسار کیا جس کے جواب میں عاطون کے ساتھی نے بتایا کہ ٹابو پر ان کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ وہ دونوں فرار ہو گئے ہیں۔ کابن اعظم کا چرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔

"اس نے ہمارے دیو تاکی توہین کی ہے۔ وہ روہا میں ہم سے جھپ کر کمیں نہیں جا
سکتا۔ ہم بہت جلد پکڑ کر اسے آگ میں زندہ جلا دیں گے۔ اس دوران تم لوگ ہندی لاکی
کی قربانی کی تیاری کرو۔ ہم اس لاکی کو آج رات صبح سے پہلے پہلے اپنے دیو تاکی خواب گا،
میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا عمیر دیو تا ہم پر اپنا عذاب نازل کرے گا"

زنانہ لباس والے آدی جھک کر باہر چلے گئے۔ عاطون چپ جاپ اپنے ساتھی باہی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کائن اعظم نے ان کی طرف دیکھا "تم لوگ ابھی جا کر ہندی لڑکی کو اپنی حفاظت میں مہذ خانے سے نکل کر قربان گاہ پر لاؤ۔ ہمارے پاس وقت بست کم ہے۔ میں قربانی کی تیاریاں کرنا ہوں۔ جاؤ جلدی جاؤ۔"

عاطون نے بھی رومن سیابی کو سر جھکاتے دیکھ کر اپنا سر جھکا دیا اور اس کے ساتھ کرے سے نکل کر سرنگ میں آگیا۔ رومن سپابی بولا وسکائن نے دیو آئوں کو ناراض کر دیا ہے۔ اب ضرور کوئی آفت آنے والی ہے۔"

وہ سرنگ کے کونے ہیں ایک کوٹھری کے سامنے رک گیا پھر اس نے اس کا آلا کھولتے ہوئے عاطون سے کما "املوس! کیا بات ہے تم خلاف معمول چپ کیوں ہو؟" عاطون نے ایک بار پھر کھانس کر کما "میرا گلا درد کرنے لگا ہے۔"

رومن سابی تالا کھول چکا تھا۔ اس نے ایک پل کے لئے عاطون کی طرف دیکھا اور جیسے شک آمیز کہج میں بولا 'کیا تم ایلوس ہی ہو؟''

عاطون نے کو تھری کا دروازہ کھول دیا اور بولا 'دیوں سیں میں کوئی اور بھی ہو سکتا "

گر رومن سپائی پر اس کا راز کھل چکا تھا اس نے ایک دم نیزہ تان کر عاطون پر تملہ کر دیا۔ عاطون بھی اس سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے اسے ایک زور سے لات ماری اور کو تھری ہیں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ رومن سپائی نے طلق سے ایسی آواز نکال جیسے دہ آس پاس کے افراد کو باخبر کر رہا ہو کہ عاطون نے اسے وہیں دروچ لیا۔ رومن سپائی کا نیزہ عاطون کی گردن ہیں لگا گر اس کی گردن ہیں گھنے کی بجائے کرا کر ثوث گیا۔ اس نیزے و اپنی باتھ ہیں لے کر عاطون نے رومن سپائی کے سینے پر بھرپور دار کیا۔ نیزہ اس کے سینے پر اس کی جمال کو توڑ تا ہوا اس کی پسلوں ہیں آر پار ہو گیا۔ رومن سپائی سینے ہیں کھے

میری بھائجی روبنی ہے۔ بوی مشکل سے اسے بردہ فروشوں کے چگل سے نکال کر لایا ہوں۔"

کلدان نے ای وقت واپس جاکر روہنی کے لئے بستر بچھایا۔ اس کے لئے عشل کا پانی گرم کیا۔ اس کے لئے عشل کا پانی گرم کیا۔ اس نیم گرم دورہ پالیا پھر انگور کے باغ کی طرف چل دیا۔ دوپسر تک روہنی کی حالت کافی سنبعل گئی تھی۔ اب وہ عاطون سے اصرار کرنے گئی کہ اسے واپس اس کے گر ہندوستان پنچا دیا جائے۔ "عاطون! اس ملک سے جھے ڈر گئے لگا ہے جس یمال نہیں رہ عتی ہندوستان جس میرے اپنے لوگ ہوں گے تم اگر میرے ساتھ نہیں جاتا چاہتے ہو تو جھے اپے ہندوستان جا رہا ہو۔"

ر اسرار عورت مرکن باہر منی ہوئی تھی۔ دوسر کے بعد وہ واپس آئی تو روہنی کو گھور کر دیکھنے گئی۔ عاطون نے روہنی کے بارے میں بتایا تو مرکنی مسکرائی "میہ ہندی لڑی تو کوئی دیودای لگتی ہے۔ اسے تو جنوبی ہند کے مندروں میں ہونا چاہئے تھا جمل سے دیو آؤں کے دربار میں رقص کر کے ان کا دل لبھائے۔"

روہنی نے کوئی جواب نہ دیا وہ مرگنی کی مقتاطیسی آکھیوں سے اپنی نظریں چراتی ہے۔ ی-

عاطون نے کما "یہ اب واپس مندوستان جا رہی ہے یمال اس کا ول نہیں لگ رہا" اور عاطون و روہنی کو لے کر اس کے کمرے میں آگیا۔

روبنی بولی "جمعے اس عورت کی آنکھول سے ڈر گلیا ہے عاطون۔ یہ کی را کھشی کا ب ہے۔"

عاطون نے کما "تم اس کی فکر مت کرو۔ قافلہ تین روز بعد یمال سے روانہ ہوگا۔ میں تہیں اس کے ساتھ کر دول گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلنا لیکن مجھے اپنے دوست پدم کی تلاش ہے۔ اس لیے ای جگہ رہنے پر مجبور ہوں۔"

روہنی نے کہا "قافلے کے ساتھ میں محفوظ رہوں گی۔ قافلے میں کی عورتیں بھی سفر کرتی ہیں میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی"

عاطون بولا "میں اس کا خاص بندوبت کردوں گا۔ اچھا میں ذیلفی کے مندر والی خاتھ تک جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا دوست پدم وہاں پر مل جائے۔ رات ہونے سے پہلے میں آ جاؤں گا۔ تم مرکن کے سامنے زیادہ مت جاتا۔"

یہ کمہ کر عاطون کھاروکس کے مکان سے ڈیلنی کے مندر کی طرف چل ہوا۔ روہنی نے اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دی اور پانگ پر لیٹ کر اپنے وطن کی سرزمین کے

فواب و یکھنے گئی۔ وہ دل ہی دل میں بھوان کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ وہ آدم خور قتم کے لوگوں سے بیج کر نگل۔ دو سری طرف عاطون ایکروپولس کی بہاڑی کے دامن سے گزر کر وادی میں داخل ہوا تو اسے دور سے زیتون کے درختوں سے پاس ڈ سلنی کے مندر کے بلند ستون اور سنگ مرر کا گنبد دکھائی دینے لگا۔ ڈ سلنی کا مندر قدیم رومن لوگوں کا سب سے مقدس مندر تھا۔ اس مندر میں رومن عقیدے کے مطابق ایک رات ڈ سلنی کی آواز آیا کرتی تھی جو اہل رومن کو آنے والی آفات سے خبردار کرتی تھی۔ یونانیوں نے مصر کو فتح کر دہاں کئی سالوں تک حکومت کی تھی۔ یونان کو جب رومیوں نے فتح کیا تو مصری عقائد یونانیوں کی وساطت سے رومیوں کے عقیدوں میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ ڈ سلفی کے مندر کے پیچھے ایک چھوٹی می خانقاہ تھی جمال بلی اور سانپ کے چھوٹے بختے رکھے ہوئے تھے۔ رومیوں کا ایک بیگن گروہ ایسا تھا جو مصری روایات کا حامل تھا اور بلی اور سانپ کے ان بول کی بوچا کرنا تھا۔ قدیم روم میں ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی بول کی بوچا کرنا تھا۔ قدیم روم میں ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی بول کی بوچا کرنا تھا۔ قدیم روم میں ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی بوتوں کی بوچا کرنا تھا۔ قدیم روم میں ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی شکریں اور ان کی مخالفت نہ کریں۔

عاطون اس خیال سے بھی بھی ڈیلفی کی مندر والی خانقاہ میں چلا آ تا تھا کہ شاید اس سانپ کے بخشے کے حوالے سے پدم ناگ کا بھی سراغ مل جائے۔ اس خیال سے وہ آج بھی اس خانقاہ کی طرف آگیا تھا۔ خانقاہ اگرچہ پراسرار انداز میں تغییر کی گئی تھی اور وہاں بھی بھار ہی کوئی باہر کا آدی نظر آ تا تھا۔ تاہم وہاں کسی کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں بھی۔ ایک بوڑھا ردی پچاری جس کی لمبی سفید واڑھی تھی اور جو سرپر سیاہ رومال باندھے رکھتا تھا۔ شام کے بعد بلی اور سانپ کے بتوں کے پاس آ کر چاندی کا چراغ روشن کر کے پرانی مصری زبان میں اشلوک پڑھتا تھا۔ وہ عاطون کی شکل سے شاسا تھا۔ عاطون جب بھی شام کو آ تا تو بتوں کے سامنے ایک طرف ہو کر اوب سے بیٹھ جا تا وہ یہ ظاہر کر تا تھا کہ ان لوگوں کا ہم عقیدہ ہے طالانکہ اس ان بتوں سے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ اس شام بھی عاطون خانقاہ کے اندر جا کر بلی اور سانپ کے بتوں کے سامنے ایک طرف ایک دیوار کے ساتھ لگ خانقاہ کے اندر جا کر بلی اور سانپ کے بتوں کے سامنے ایک طرف ایک دیوار کے ساتھ لگ کر اوب سے بیٹھ گیا۔

بوڑھے رومن پجاری نے آکر بنوں کے سامنے جاندی کا چراغ روش کیا۔ پھر دوزانو ہوکر قدیم مھری اشلوک پڑھنے لگا۔ عاطون ان اشلوک کی زبان بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ان میں دریائے نیل بلی اور سانپ کی تعریف کی گئی تھی۔ یہ اشلوک اس نے دو ہزار برس پہلے بھی مھرکی خانقاہوں میں من رکھے تھے۔ اشلوک پڑھ چکنے پر بوڑھا پجاری عاطون کے پاس آ

کر بیٹھ گیا اور بولا "بیٹا! میں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں کہ تم خاموثی سے آتے ہو۔ یہاں بیٹھ کر ہمارے دیو آؤں کی عبادت کرتے ہو اور پھر خاموثی سے واپس چلے جاتے ہو۔ تمهارا رنگ روپ ظاہر کرتا ہے کہ تم نہ تو یونانی ہو اور نہ رومن ہو کیا میں بوچھ سکتا ہوں کہ تم کم ملک سے تعلق رکھتے ہو اور رونا میں کس جگہ رہتے ہو۔"

عاطون نے کما "محرم پجاری! میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں۔ بڑی بوٹیوں کی سوادگری کرنا ہوں۔ تجارت کے سلیلے میں یہاں آیا ہوں چونکہ میں بھی ان دیو آؤں کو مقدس سجھتا ہوں اس لئے بھی بھی اپنے دیو آؤں کی پوجا کرنے آیا ہوں۔"

رومن پجاری نے عاطون کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کما "میرے یج تمهارا نام کیا ہے۔"

"عاطون ميرا نام ہے محرم"

رومی پجاری نے عقیدت بھرے کہتے میں کما "بیٹا عاطون" تم ہمارے دیو آؤں کے دلیں کے رہنے والے ہو۔ اس لئے ہم پر تمہاری تعظیم بھی واجب ہے۔ اگر تم کس مرائے میں اترے ہوئے ہو اور وہال تمہیں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس خانقاہ کی ایک خالی کو تھری تمہاری میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لئے حاضر ہے۔ خانقاہ سے تم دو وقت کا کھنا بھی کھا سکتے ہو۔"

عاطون نے رومی پجاری کا شکریہ اوا کرتے ہوئے معذرت کا اظہار کیا اور استحان پر رکھے سانپ کے سیاہ بت کی طرف دیکھ کر بولا "محترم پجاری! ہمارے ملک مصر میں تو پورے چاند کی رات کو صحرا میں سے زندہ سانپ دیو تاکی پوچا کرنے خانقابوں میں آیا کرتے ہیں۔ کیا جسی اس خانقاہ میں بھی کوئی زندہ سانپ آیا ہے۔"

پجاری مسرایا۔ عاطون کے کاندھ پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور بولا "میرے بچا! یہاں کھی باہر سے تو کوئی زندہ سانپ نہیں آیا لیکن اگر ایک خاص اشلوک ایک سو مرتبہ سانپ دیو تا کے حضور پڑھا جائے تو سانپ کا مجسمہ زندہ ہو کر اس سائل کی بات سنتا ہے اور این زبان میں جواب بھی دیتا ہے۔"

عاطون چونکا کیوں نہ وہ چلا کر کے اس پھر کے سانپ سے بدم ناگ کے بارے میں پوسٹھ۔ اس نے پجاری سے کما "بابا مجھے ایک پرانی مرض ہے جس کی وقید سے کہی کھی مجھ پر مرگ کے دور سے پرنتے ہیں اور میں مرتے مرتے بچتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ یہ چلہ کر کے سانپ دیو تا سے اپنے مرض کا کوئی علاج پوچھوں۔ کیا تم مجھے وہ خاص اشلوک بتاؤ گے۔" سانپ دیو تا سے لکا دکوں نہیں بیٹا۔ مشفق پجاری کو عاطون کی بیاری سے تشویش ہوئی۔ اس نے کما "کیوں نہیں بیٹا۔

یہ تو نیکی ہے اس سے انسان کی خدمت مقصود ہے۔ میں تنہیں وہ اشلوک ضرور بتاؤل گا بلکہ یہ اشلوک ہور بتاؤل گا بلکہ یہ اشلوک ہی تم جیسے روگی لوگول کے لئے ہے

عاطون برا خوش ہوا وہ بجاری کا شکریہ اوا کرنے لگا۔ بجاری نے اسے خاص اشلوک ہتا دیا۔ عاطون نے اسے فورا" یاد کر لیا اور بولا "مجھے یہ چلد کس وقت کرنا ہوگا۔"

بہتر ہے۔ پجاری نے کما "یہ چلہ رات کے پچھلے پر کیا جاتا ہے تم آج رات ای خانقاہ میں تھرو صبح چلا کرنے کے بعد چلے جاتا۔"

عاطون کی چاہتا تھا چنانچہ وہ وہیں ٹھر گیا۔ شفیق رومی بجاری نے عاطون کو روئی اور مچھلی کا گوشت کھلایا - بھراسے خانقاہ کی کو تھری میں چارپائی ڈال دی اور کہا ''میں تہمیں پھیلے میر آکر جگا دول گا۔ تم اطمینان سے سو جاؤ۔''

مگر عاطون کو سونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جاگتا رہا جب رات آوھی سے زیادہ گرر ماطون کو پھل پر آگیا تو اس کو کو ٹھری کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عاطون نے المجھ کر دروازہ کھولا تو سامنے روی پجاری کھڑا تھا۔ "بیٹا میں وقت چلہ کرنے کا ہے۔ میرے است میں "

خانقاہ میں بلی اور سانپ کے مجتموں کے سامنے چراغ روش تھا۔ سامگری سلگ رہی سخی۔ سانپ کے بت کے آگے سرخ پھول پڑے تھے۔ روی پجاری عاطون کو وہاں بھا کر چلا گیا۔ عاطون نے اشلوک پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اشلوک منہ ہی منہ میں دہرا ہا تھا۔ ابھی اس نے پچاس مرتبہ ہی اشلوک پڑھا تھا کہ معا" پراسرار پروں کی پچڑپھراہٹ سائی دی۔ عاطون نے اس طرف وھیان نہ دیا اور کبی سمجھا کہ یہ سانپ دیو تاکی روح آئی ہے مگر وہ سانپ دیو تا نہیں بلکہ یم دوت تھا جو عاطون کو وہاں چلہ کائے دیکھ کر آگیا تھا۔ مرتبی بھی البراکے روپ میں اس کے ساتھ تھی۔ دونوں غیبی حالت میں شے نہ انہیں کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ ان کی مقتلو من سکتا تھا۔ یہاں تک کہ عاطون بھی ان کے وجود سے بالکل دیکھ سکتا تھا۔ یہاں تک کہ عاطون بھی ان کے وجود سے بالکل

"اس فض کو این قبض میں کرنے کا تمہارے لئے اس سے سنری موقع اور کوئی نہیں آئے گا۔ تم عاطون پر فتح حاصل کر سکتی ہو۔ جیسا کہ میں نے تمہیں کہا ہے تمہیں ویسا ہی کرنا رہے گا۔"

مرگنی' یم دوت کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کما ''ایا ہی ہوگا مماراج"

مے دوت بولا "نیہ شخص سانپ دیوتا سے بات کرنے کے لئے اشلوک پڑھ رہا ہے وہ

مجھی زندہ ہو کر اس سے بات نہیں کرے گا۔ بت میں اتن شکتی ہی نہیں ہے یہ محض بھر کا بت ہے ہم انسانی دیو آنوں میں اتن شکتی ضرور ہوتی ہے کہ ہم کسی اپنے ہمدرد کے کام آ سکیں۔"

مرگن نے سوال کیا ''مہاراج۔ آپ کس طریقے پر عمل کریں گے۔'' یم دوت بولا ''میں سانپ کی آواز میں عاطون سے ہم گلام ہوں گا۔ تم ایک طرف کھڑی ہو کر جپ جاپ دیکھتی جاؤ۔''

عاطون نے سو بار اشلوک پڑھ لیا تو گری نگاہوں سے سانپ کے بت کی طرف دیکھا اسے سانپ کے بت کی طرف دیکھا اسے سانپ کے بت بیل زندگی کے آثار بالکل نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے افسوس ہوا کہ سیہ چلی ناکام ہو گیا لیکن دو سرے لمجے اسے سانپ کی بلکی سی بھاری بھاری آواز سالی دی "میرے دوست! تو کیا چاہتا ہے۔"

عاطون کو سخت تعجب ہوا کہ پھر کا سانپ اپنی زبان میں اس سے ہم کلام تھا۔ اس نے جلدی سے کہا "میرا ایک ساتھی پدم ناگ مجھ سے "پچو"گیا ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ وہ مجھے کہاں ملے گا۔"

آواز تو یم دوت کی تھی اور یم دوت کو پرم ناگ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔
چنانچہ عاطون کو ایک بار پھر سانپ کی آواز سائی دی "عاطون! پرم ناگ اس وقت یمال سے
بیس کوس دور او لمپس نامی گاؤں کے باہر پہاڑی کے دامن میں طے گا۔ وہاں ایک مجمہ ساز
یورائی رہتا ہے۔ اس کے سامنے پرم ناگ آتا رہتا ہے مگریہ راز تہمیں نہیں بتائے گا لیکن
تم اس سے دوئ کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر وہ تہمارا مجمہ بنانا چاہے تو اسے ایسا کرنے دینا
یول وہ تم سے خوش ہو کر پرم ناگ کے آنے کا وقت بنائے گا۔ اگر تم نے اس کی بات نہ
میری خافتاہ سے اپنے گھر چلے جاؤ۔"

سانپ کی آواز بند ہو گئی۔ عاطون نے دیکھا کہ سانپ کے مجتبے پر ایک پراسرار سکوت طاری تھا۔ اسے بقین ہو گیا کہ بوڑھے بجاری کا اشلوک سچا تھا اور یہ اس سانپ دیویا کی آواز تھی۔ وہ خانقاہ سے نکل کر بجاری کی کوٹھری میں گیا۔ اس نے بتایا کہ سانپ دیویا نے اسے ' بیاری کا علاج بتا دیا ہے۔ بجاری بہت خوش ہوا عاطون نے مصافحہ کرتے ہوئے بوڑھے روی بچاری کا شکریہ اوا کیا اور واپس تھاروکس کے مکان پر آگیا۔

دن چڑھا تو عاطون نے روہنی سے بھی پدم ناگ کے بارے میں کوئی بات نہ ک۔ اسے صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ ایک ضروری کام کے لئے او لمیس گاؤں جا رہا ہے ہو سکتا ہے

وہاں سے آگے بھی جاتا پڑے۔ روھنی نے بہت پوچھا کہ وہ کتنے دن کے لئے جا رہا ہے۔ عاطون نے کما۔ ''میں تین روز میں واپس آ جاؤں گا۔ اس دوران میں اگر تمہارا قا فلہ تیار ہو گیا تم اس میں ثمامل ہو کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاتا۔ میں کلدان کو تاکید کر جاؤں گا وہ تمہیں سرائے تک چھوڑ آئے گا۔''

روہنی نے انکار کر دیا کہ وہ عاطون کے سوا اور کی کے ساتھ سرائے میں نہیں جائے گی۔ عاطون نے کما ''تو پھر میرا انظار کرو۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔''

عاطون گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سمریٹ دوڑاتا ہوا ردما کے مضافات سے نکاتا ہوا کاؤں او لمیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ او لمیس گاؤں وہاں سے زیادہ دور نمیں تھا۔ ایک پسر گزرنے پر ہی وہاں بینج گیا۔ یہ ایک آتش فشا ں بہاڑ کی ڈھلوان پر آباد تھا۔ سفید سفید دیواروں والے مکان دھوپ میں چمک رہے تھے۔ عاطون گاؤں میں سے گزر تا ہوا اس کے بہر والی بہاڑی کے بہلو میں آگیا۔ یہاں سے نکلا تو اس کی نظر دامن میں سرو و صنوبر کے درختوں میں بنی ہوئی ایک چاردیواری پر بڑی۔ اس چاردیواری کے اندر ایک دو منزلہ مکان بنا ہوا تھا۔ عاطون قریب گیا تو دیکھا کہ مکان کی چار دیواری پر جگہ جگہ عورتوں اور مردوں کے ہوا تھا۔ عاطون قریب گیا تو دیکھا کہ مکان کی چار دیواری پر جگہ جگہ عورتوں اور مردوں کے بہتے نصب تھے۔ عاطون گھوڑے سے اثر بڑا۔ پھر مکان کی چاردیواری میں داخل ہو گیا۔ سامنے ایک باغ تھا جس کے وسط میں ایک فوارہ بنا ہوا تھا۔ گر اس کا پانی خلک تھا عاطون مرک کر آواڈ دینے لگا تو ایک طرف سے ٹھگنے قد کا ادھڑ عمرداڑھی والا آدمی' رومن وضع کا مرخ و سفید لبادہ اوڑھے سر پر سیاہ رومال کی پئی باندھے اس کی طرف آیا اور گردن ایک مرف ٹیا۔

«منتهیں اندر آنے کی اجازت طلب کرنی جاہیے تھی۔"

عاطون نے بے حد معذرت کا اظهار کیا اور بولا "معاف کیجئے گا میں سمجما کہ دروازہ چار دیواری کے اندر ہوگا۔ اس لئے میں یہال رک کر آواز دینے ہی والا تھا۔"

رفت بیٹ میں پہلے ہیں پہلے ہوں۔ عاطون نے کہا۔ "میں بورائی مجسمہ سازی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں ملک مصر کا بیاح ہوں۔ میں نے اس کے مجسموں کی بہت تعریف سن رکھی ہے۔"

وہ پراسرار مُقَلَنا بولا "میں ہی بورائی مجسمہ ساز ہوں۔" عاطون نے بری عقیدت سے آگے برسھ کر مصافحہ کیا اور بولا "یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ملک روما کے اینے عظیم مجسمہ ساز کے حضور کھڑا ہوں۔"

یورائی نے ایک نگاہ عاطون کے سراپا پر ڈالی اور پہلی بار مسکرایا ''تمہارا جم سانولا ہے۔ تم صحیح معنوں میں مصری ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم کسی جنم میں فرعون رہ چکے ہو۔ میں تمہارا مجسمہ بناؤں گا۔ کیا تم تبار ہو؟''

عاطون کو اور کیا چاہئے تھا۔ سانپ دیو تانے بھی عاطون کو میں ہدایت کی تھی کہ اس کی ہریات پر ہال کے سوا کچھ نہ کھے۔

یورائی نے عاطون کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا "آؤ میں تہیں اپ بنائے ہوئے جستے دکھاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ مکان کے اندر کے گیا۔ مکان کے اندر بھی ویرائی چھائی تھی۔ چیزیں اوھر اوھر بکری میں پڑی تھی۔ چیزیں اوھر اوھر بکری پڑی تھیں۔ یورائی نے بوے پرامرار طریقے سے مسرا کر کما "می نے جھے اپنا نام نمیں بیرای"

عاطون نے اپنا نام بنایا تو وہ اپنی کرنجی آئھیں جھپکا کر بولا ''یہ تو کسی فرعون کا نام معلوم ہو تا ہے۔''

عاطون خاموش رہا۔ وہ اسے کیا بتا تا کہ اس کا تعلق فراعنہ مصر کے خاندان ہی ہے۔ ہے۔ یورائی مکان کے زینہ اترتے ہوئے بولا "میں سنگ تراش مکان کے نیچے ایک یہ خانے میں تنمائی اور یکموئی سے کرنے کا عادی ہوں"

مکان کے پنج دو بڑے بڑے کشادہ کمرے تھے جمال دیوار کے اوپر چھت کے ماتھ بخ روشندانوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ایک کشادہ کمرے میں دیوار کے ماتھ پھرکے چھوٹے چھوٹے چپو ترول پر انسانی مجسے کھڑے تھے۔ ان کی دو خصوصیات نے عاطون کو بے حد متاثر کیا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ان تمام مردول اور عورتوں کے مجسے انسانی قد و قامت کے تھے۔دو سمری خصوصیت یہ تھی کہ ان کے چرے اور رنگ و روغن ایے ترو تازہ اور شکفتہ تھے کہ زندہ انسان لگ رہے تھے۔ یہ سب کے سب جوان مرد اور عورتوں کے مجسے کے مجسے تھے۔ یورائی بڑے فخرے ایک ایک انسانی مجسے کی طرف انگی اٹھا کر عاطون سے کے مجسے تھے۔ یورائی بڑے فخرے ایک ایک ایک انسانی مجسے کی طرف انگی اٹھا کر عاطون سے زندہ انسانوں کو سامنے کھڑے کر کے بتا کیں ہیں۔ یونان کا ایک بہت نامور مجمعہ ساز ایک باد زندہ انسانوں کو سامنے کھڑے کر کے بتا کیں ہیں۔ یونان کا ایک بہت نامور مجمعہ ساز ایک باد کیاں آیا تو اندر آتے ہی بولا۔ یورائی! تم نے اپنے گھر میں اسے آدمیوں کو آنے کی اجازت کیوں دی۔" یورائی قبقہہ مار کر بنسا اور بولا "وہ یہ سمجھا کہ مجسے نہیں بلکہ انسان کھڑے

عاطون کو بورائی کا ققمہ کی جانور سے ملتا جلتا محسوس ہوا گر اس کے بنائے ہوئے

مجنموں کی حقیقت نگاری دیکھ کر وہ بھی دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے ایک عورت کے مجتبے کو ہمتے اک ہمتے کو ہمتے اک ہمتے کو ہمتے کہ اس عورت کے بال بھی بالکل اصلی تھے۔ اس کے ہدے میں عاطون نے استضار کیا تو یورائی اپنے گنجان کھجڑی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا "یہ خالص اصلی انسانی بال ہیں جن کی میں نے دکیس تیار کی تھیں۔ یہ بال میں شرکے بہا ہم سے حاصل کرتا ہوں۔"

عاطون نے مجتموں کی بہت تعریف کی۔ اب یورائی اسے دوسرے بردے کرے میں لے گیا جمال کونے پر سفید سنگ مرمر کے سفید چونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پاس ہی بالٹیوں میں پانی رکھا تھا۔ چج میں ایک انسانی سائز کا حوض بنا ہوا تھا۔ حوض کے کنارے لکڑی کے انسانی سائز کے دو شختے پر بے شے۔ ایک لکڑی کے بھل میں لوہے کی سلافیں 'چھینیاں اور کچھ دوسرے اوزار پرے تھے۔ یورائی نے بتایا کہ وہ آج کل اس مجتبے پر کام کر رہا ہے پھر عاطون کے بازو پر ہاتھ پھیر کر بولا "تمہارا جم مجتبے کے لئے بہت موزوں ہے۔ میں کل ہی مارا مجممہ بنانا شروع کردوں گا۔"

عاطون تو آسے ہر حالت میں خوش کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنا جاہتا تھا ماکہ اسے پدم ناگ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں۔ اس نے فورا "کہا "میں تو آج ہی تیار ہوں۔ یہ میری خوش قستی ہوگی کہ یمال ایک میرا بھی مجسمہ موجود

یورائی مسرایاب عاطون کے جم پر اوپر سے ینچے ایک نگاہ ڈالی اور سر تھجا کر بولا " میک ہے کہ کھا ہی اور سر تھجا کر بولا " میک ہے تم بہلے کچھ کھا ہی لو۔ چر میں تہمارا مجسمہ تیار کرنا شروع کر دوں گا۔"

عاطون نے اپنی معلومات کے لئے پوچھا کہ اس کا مجممہ کتنے دنوں میں تیار ہو جائے گا؟ اس کے جواب میں میں بورائی نے اپنی آنکھیں تھوڑی می چی کر کما "کی کوئی دس دن لگ جائیں گے۔ دیسے تہیں دن میں آدھا گھنٹہ میرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔"

عاطون کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ فورا "تیار ہو گیا۔ یورائی اسے نہ فانے سے اپنے ساتھ اوپر والے کمرے میں لے آیا۔ ایک بات عاطون نے محسوس کی تشی کے وہال اسکے علاوہ دو سرا کوئی آدی نہیں تھا۔ کوئی نوکر بھی نہیں تھا۔ جب اس نے اس کی طرف اشارہ کیا تو یورائی بولا "دمیں فن کار ہوں اور ہم لوگ تنائی میں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اس لئے میں نے شادی نہیں کی۔ میں پھل' دودھ اور روئی کھاتا ہوں۔ مجھے کھاتا پہانے کے اس کئے میں نوکر کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم میٹھو میں پھھ پھل اور دودھ لے کر آتا

ہول۔"

عاطون کرے میں بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا اور پدم ناگ کے متعلق موچے لگا کہ اگر وہ یورائی سے ملتے آتا ہے تو ضرور اس کرے میں تھرتا ہوگا اور انسانی شکل میں یہاں سوتا اور دودھ وغیرہ بیتا ہوگا اور اس سے باتیں کرتا ہو گا۔ اتنے میں یورائی ایک طشت اٹھائے آگیا۔ طشت میں کچھ پھل اور دودھ کے دو گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ بردا خوش تھا۔ عاطون کو اس کی خوشی سے خوشی ہو رہی تھی کہ اب وہ اسے بردی آسانی سے بدم ناگ کے اطلون کو اس کی خوشی سے خوشی ہو رہی تھی کہ اب وہ اسے بردی آسانی سے بدم ناگ کے آئے کا راز معلوم کر لے گا۔

بورائی نے طشت عاطون کے سامنے رکھا اور بولا ''یہ پھل بیں خاص طور پر دریا کے کنارے والے باغ سے منگوا کر رکھتا ہوں اور دودھ ردما کی ایک عورت جھے روز آ کر وے جاتی ہے۔ شہر میں دودھ کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے لو پہلے یہ سیب کھاؤ''

عاطون نے سیب چکھا واقعی بے حد شیریں تھا۔ یورائی ایک عظم افھا کر جھیلنے لگا۔ وہ زیادہ تر اپنے مجسموں کے بارے میں ہی باتیں کر رہا تھا۔ عاطونَ بھی بار بار اس کے فن کی تعریف کرتا جا رہا تھا۔ یورائی دودھ کا گلاس پیتے ہوئے عاطون سے بولا "دودھ چکھو۔ تم نے ایسا خالص اور خوشبودار دودھ کی ملک میں نہیں ہیا ہوگا۔"

عاطون دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کر منہ تک لے گیا۔ ایک گھونٹ پیا تو اس کا حلق الانچکی کی ممک سے لبریز ہو گیا۔ اس نے جھوم کر کما "اس میں کوئی شک نہیں محرّم بورائی! میں نے اتنا لذیذ دودھ اور خوشبودار دودھ پہلے بھی نہیں چکھا۔ یہ تو اعلیٰ ترین دودھ ہے۔"

یورائی برا خوش ہو رہا تھا۔ اپنا گلاس حلق میں انڈیل کر بولا ''اسے غٹاغٹ بی جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کچھ دیر آرام کر لو۔ میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر ضرور آرام کرتا ہوں۔''

عاطون نے سارا دودھ ٹی لیا۔ یورائی نے ایک تکیہ عاطون کی طرف بھینکا اور خود دروازے کی طرف جاتے ہوئے گویا ہوا ''تم آرام کرد۔ میں کھنٹے آدھے کھنٹے بعد آؤں گا۔ پھرتم نما دھو کر مجسمہ بنوانے کے لئے تیار ہو جانا۔ دیو یا تہمارا تکمبان ہو۔''

یہ کمہ کر یورائی کمرے سے نکل گیا۔ عاطون نے ایک مدت کے بعد کھانا کھایا تھا۔ پھل اور دودھ یہ تو دیو تاکی خوراک تھی۔ عاطون کی طبعیت بے حد ہشابش بثاش تھی۔ اس کے سانس سے ابھی تک دودھ کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ تکیہ سرکے ینچے رکھ کر قالین بر لیٹ کر سوچنے لگا کہ اس کے حساب سے اگر دس روز تک اس نے اپنے مجتبے کے سلسلے بیں

یورائی سے تعاون کیا تو گیار ہویں روز وہ پرم ناگ کے بارے پوچھنے کا حق دار ہوگا۔ دس کی ایدرویاں بھی حاصل گیارہ دن تک یورائی اس سے کافی گھل مل جائے گا۔ عاطون کو اس کی ہدرویاں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے آگر اس عرصے میں پدم ناگ وہاں آ جائے تو وہ اسے اپنے مکان پر ہی لے آئے اور عاطون سے ملا دے۔ سانپ دیو تا نے کما تھا کہ جب یورائی مجسمہ ساز کے ہال کوئی دوسرا آدی ہوتا ہے تو وہ پدم ناگ کو باہر ہی سے رخصت کر دیتا ہے یا اسے کی جگہ وادی میں لے جاتا ہے گرمکان میں نہیں آنے دیتا۔

عاطون ابھی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ اس کی آٹھوں میں نیند کے سائے گہرے ہوتا شروع ہو گئے۔ وہ قالین پر شیڑھا میڑھا ہو کر لیٹا تھا۔ اس کے جہم میں کچھ اینٹھن کی شروع ہو گئی اور وہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے اینٹھن غائب ہو گئی۔ عاطون کو کچھ تعجب ہوا کہ یہ اچانک نیند کمال چلی گئی جب کہ وہ خود اپنے ارادے سے سوتا چاہتا تھا۔ عاطون کے ماتھ پر ایک چیونٹی رینگی اس نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اسے مسلنا چاہ و نئی اس نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اسے مسلنا چاہ و نئی کہ وہ اس نے ہاتھ اٹھا نے کا ارادہ کیا تو یہ محسوس کر کے اس کے جہم میں ایک سنی دو کرگئی کہ وہ اپنا ہاتھ نہیں بلا سکنا تھا۔ اس نے بیٹھنا چاہا گروہ اٹھ بھی نہ سکا۔ اس نے اپنا دو سرا ہاتھ ہلانے کی کوشش کی۔ وہ اس ہاتھ کو ہلا بھی نہ سکا۔ پاؤں ہلانے چاہے تو پاؤں نے بھی سلخے ہا کہ کو اپنا ہوں کی عاطون کو اپنا جہم کی پہلو سے بھی سن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنے جہم کی رگوں کی عاطون کو اپنا جہم کی پہلو سے بھی سن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنے جہم کی رگوں کی عاطون کو اپنا جہم کی پہلو سے بھی سن محسوس نہیں ہو رہی تھی گروہ نہ تو اپنی پیکس ہلا سکنا تھا نہ اپنی عاطون کو اپنا جہم کی رہورائی کو آواز دیتا چاہی گر نہ اس کا منہ ہی کھلا اور نہ اس کے منہ کھل کر یورائی کو آواز دیتا چاہی گر نہ اس کا منہ ہی کھلا اور نہ اس کے منتی کوئی آواز ہی نگی حالانکہ اسے اپنے سائس کے چلے کی برابر آواز سائی دے رہی منتی۔

عاطون کو ایک المناک سازش کا احساس ہوا۔ بورائی نے دودھ میں زہر ڈال دیا تھا۔
گر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کرے کا دروازہ کھلا۔ اب بورائی کے
ساتھ دو حبثی غلام بھی تھے جنہوں نے سروں پر سیاہ رومانوں کی پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔
بورائی کا چرہ کرخت اور بے جان تھا۔ اس کے اندر آتے ہی عاطون کی طرف اشارہ کیا۔
دونوں حبثی غلام آگے برھے۔ انہوں نے عاطون کو اٹھایا اور کمرے سے باہر لا کر نہ خانے کا
زینہ اتر نے گئے۔

وہ اسے تہ خانے کے دوسرے تھے میں لے آئے جہاں مجسمہ سازی کے اوزار

رکھے تھے اور سنگ مرمر کے فرش والا خال حوض بھی تھا۔ عاطون کا زہن اسی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ تھا۔ اس کی بینائی نارمل تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے ڈیلے نہیں تھما سکتا تھا۔ وہ چھت کی طرف دیکھنے پر مجبور تھا۔ یورائی نے لکڑی کا تختہ اٹھا کر حوض کے سرمانے کی جانب سیدھے رخ پر رکھ دیا۔ پھر غلامول کو اشارہ کیا۔ غلاموں نے عاطون کی زندہ لاش کو تختہ پر سیدھا لٹا دیا۔ یورائی نے اشارہ کیا تو دونوں غلام مرجھکانے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔

اب یورائی نے اپنی زبان کو اذن گویائی دیا۔ عاطون جس تختے پر پڑا تھا یورائی اس کے پہلو میں آکر کھڑا ہو گیا اور عاطون کی آکھوں میں آکھیں ڈال کر بولا "عاطون! تم جس پرم ناگ کی تلاش میں یماں ائے میں تو اسے بالکل نہیں جانا میں تو صرف ایک ہی حمیت کا فن جانتا ہوں جس کا نام مرگئی ہے اور جو ہندی اکاش کی الپسرا ہے اور جس نے جھے محبت کا فن سکھایا ہے۔ وہ ایک آپیمی عورتوں کا عاشق ہوں۔ یہ سب پچھ میں نے ای کے عکم پر کیا۔ میں تمہارے نام کے سوا تمہارے بارے میں پچھ بھی نہیں جانا۔ نے ای کے عکم پر کیا۔ میں تمہارے نام کے سوا تمہارے بارے میں پچھ بھی نہیں جانا۔ میں آپر شوق بی ہے۔ اب مرگئی میال آئی اس نے مجھے تھم دیا تھ میں ایک تمہارا بھی زندہ بیرا شوق بی ہے۔ اب مرگئی یمال آئی اس نے مجھے تھم دیا تھ میں ایک تمہارا بھی زندہ بھر سے ایک میں ہے۔ وہ جب آئے گئے۔ میں ایک تمہارا بھی زندہ بھر کے ایک مجتے میں تبریل مجھے علم نہیں ہے۔ وہ جب آئے گئے تو تمہیں اپنے آپ ہو معلوم جائے گا کیونکہ جب تم زندہ پھر کے ایک مجتے میں تبریل ہو چکے ہو گے جب بھی تم من سکو گے وہ کھے اپنا کام مرز کے ایک میں سکو گے اور محموس کر سکو گے۔ اب جھے اپنا کام شروع کرنے کی اجازت دو۔"

روں رے ں بارے رہی طرح عاطون کے سامنے ہر شے کھل کر واضح ہو گئی تھی۔ وہ مرگنی کے ہاتھوں بری طرح سے فلست کھا چکا تھا۔ خانقاہ والے سانپ کی آواز اصل میں آیبی مرگنی کی آواز تھی۔ اس میں خانقاہ کے برزگ بجاری اور سانپ کے بت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ عاطون کو اپنے دوست میں خانقاہ کے برزگ بجاری اور سانپ کے بت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ عاطون کو اپنے دوست بیرم ناگ کا خیال آیا کہ شاید وہ کس طرف سے اس کی مدد کو پہنچ جائے گر وہ کمال آسکا تھا؟ بھر اسے روہنی کا خیال آیا کہ جب وہ واپس گھرنہ پہنچا تو وہ کس قدر پریشان ہوگی۔
میرائی مجمعہ ساز بردی بھرتی سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنا فرغل انار

پیدیکا تھا۔ باہر سے وہ انجیر کی ایک شاخ بھی توڑ کر لے آیا جوحوض کے پاس ہی چوکی پر پڑی تھی۔ اس نے کونے میں سے سنگ مرم کے برادے کے چار طشت بحر کر خالی حوض کے فرش پر چھیکے۔ اس کے بعد اس میں کچھ تیل اور ادویات ملائیں اور بالٹیوں میں سے پانی نکال کر حوض میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر خود حوض میں اتر گیا۔ اس کے شخنے سک مرم کے مرادہ سطے پانی میں ڈوب رہے تھے۔ وہ حوض میں چل پھر کر یاؤں سنگ مرمر کے محلول کو کیل برادہ سطے پانی میں ڈوب رہے تھے۔ وہ حوض میں چل پھر کر یاؤں سنگ مرمر کے محلول کو کیل

رہا تھا۔ بار بار محلول کو جو اب لئی کی طرح ہو گیا تھا ہاتھ میں رکھ کر ساتا اور غور سے دیکھا۔ جب وہ مطمئن ہو گیا تو حوض سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس نے جلدی سے اپنے پاؤں مخفون تک اور ہاتھ کمنیوں تک دھو ڈالے۔ انہیں کپڑے سے پونچھ کر صاف کیا اور پھر عاطون کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے عاطون کے کپڑے اتار کر آیک طرف رکھ دیے۔ پھر اس کی محرکے گرد انجیر کی شاح لوہے کے تارسے کس کر باندھ دی اور شختے کے پیچھے آکر اس کی محرکے گرد انجیر کی شاح لوہے کے تارسے کس کر باندھ دی اور شختے کے پیچھے آکر اس دونوں ہاتھوں سے اس طرح اٹھایا کہ اس کی ڈھلان بن گئی اس نے آہستہ سے جھٹکا دیا اور عاطون شختے پر سے بھسل کر غواپ سے حوض میں گر بڑا۔ وہ بالکل سیدھا گرا اور حوض کے محلول میں ڈوب گیا۔ اس کی محلول میں ڈوب گیا۔ اس کی مخلول میں ڈوب گیا۔ اس کی مرمرے محلول میں ملبلے اٹھنے گئے۔

یورائی مجمعہ ساز حوض کے کنارے لکڑی کے ایک چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھ گیا

اور حوض کے بلبلوں کو غور سے دیکھنے لگا ہیں منٹ کے بعد بلبلے اٹھنا بند ہو گئے۔ یورائی نے

لکڑی کے بھل میں سے لوہے کی دو سلاخیں نکالیں۔ ان کے آگے آگڑے گئے تھے۔ یہ

آکٹڑے اس نے حوض کے محلول میں ڈال دید حوض کا محلول گاڑھے وہی کی شکل افتیار کر

گیا تھا۔ اس نے آگڑوں کی مدد سے عاطون کی زندہ لاش کو اوپر کھینچ کر ایک بار پھر لکڑی کے

مینے سرسدھا ڈال دیا۔

عاطون کو اس حالت میں چھوڑ کر یورائی نہ فانے سے نکل کراوپر اپنے کرے میں آ گیا۔ اس نے چھر کی صراحی میں سے کوئی مشروب گلاس میں المطیل کر پیا اور قالین پر سیدھا لیٹ گیا۔ پھر جیسے وحشت میں آکر اس نے ٹین بار کی جانور کی طرح چلا کر کہا در مرگی، مرگنی، مرگن ..... اور آنکھیں بند کرلیں۔ کمرے کی کھڑی کے باہر سورج غروب ہو رہا تھا اور ویران باغ میں شام کے ادلین سائے اتر نے گئے تھے۔ مکان کی چاردیواری کے باہر درختوں پر ایک دو پرندے کی وقت بول لیتے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب منحوس اور گناہ الود سی خاموثی طاری تھی۔ کوئی دو گھنے تک ای طرح قالین پر لیٹے رہنے کے بعد یورائی اٹھا۔ اس نے فرغل لیینا اور نیچے نہ خانے میں آگیا۔

عاطون ای طرح لکڑی کے تختے پر سیدھا پڑا تھا۔ پورائی نے قریب جاکر اس کو غور سے دیکھا۔ عاطون کے سارے جم پر سفیدے کی ایک نصف ان موثی تھ چڑھی تھی جو اب خت ہو گئی تھی۔ پورائی نے اسے ہاتھ سے دبایا۔ سٹک مرمر کا محلول پھر کی طرح سخت ہو گیا تھا عاطون کے جم کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی آٹھیں' ٹاک' منہ 'کان اس سفیدے اور جے ہوئے محلول میں ڈوب چکی تھیں۔ پورائی شمل میں سے ایک ہتھوڑی

نکال لایا۔ اس ہتھوڑی کی ہلکی می ضرب اس نے عاطون کے سرکے ایک طرف لگائی تو ترخ کی آواز کے ساتھ خت محلول عاطون کے سرکے ایک طرف سے ٹوٹ کر ینچ گر پڑا۔

یورائی نے عاطون کے جمم پر آہت ہتھوڑی مارٹی شروع کر دی جمال جمال ہتھوڑی کی ضرب لگتی سنگ مرمر کے جم ہوئے محلول کی سطح ترخ کر کے ٹوتی اور مکڑے ہو کر نیچ گر فرتی۔ تھوڑی دیر بعد عاطون کا سارا جم اپنی اصلی حالت میں آگیا گر اب وہ پھر کی طرح شخت تھا۔ عاطون کو بھی اب اپنے جم میں نہ تو خون کی گردش کا احساس ہو رہا تھا نہ اسے سخت تھا۔ عاطون کو بھی اب اپنے جم میں نہ تو خون کی گردش کا احساس ہو رہا تھا نہ اسے اپنے سانس کی آواز آ رہی تھی۔ گر اس کی وھڑئن سائی دیتی تھی۔ گر اس کی سوچنے 'ویکھنے اور سننے کی طاقت اس طرح بحال تھی۔

عاطون کے پاؤل بورائی نے ویسے ہی سٹک مرمریس ڈوبے رہنے دیئے۔ اس کے پاؤل کے بنتی جو سٹک مرمریس ڈوب رہنے دیئے۔ اس کے پاؤل کے بنتی مرمرکی تہ تھی اس کا ایک چھوٹا ساچوڑہ بنا دیاتھا اور عاطون کوا تھا را ایک محتبے کی طرح دیوار کے ساتھ لگا دیا اب عاطون سامنے دیکھ سکتا تھا اسے بورائی نظر آیا کہ وہ سامنے کھڑا اس کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خبیث چرے پر ایک مروہ مسکراہٹ تھی۔

اس نے عاطون کی آکھوں میں آکھیں ڈال کر کہا ''اب جھے اپنی حینہ' اپنی ملکہ مرگنی کا انتظار ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے تھم کی تقیل ہو گئی ہے۔ وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائے گی پھر وہ خود آکر اپنی آکھون سے تیرا جائزہ لے گی تو اس پھر کے اندر صرف دو دن زندہ رہے گا۔ پھر جس طرح دوسری عور تیں اور مرد مجسمہ بننے کے تیرے روز مرگئے تھے تو بھی مرجائے گا۔"

عاطون کو پہلی بار علم ہوا کہ یورائی اس کی غیر معمولی اور ماروائی طاقت سے بانبر نہیں ہے۔ شاید آیہی مرگی نے اسے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ مرگی عاطون' کو صرف ای صورت میں اپنے قبضے میں کر سکتی تھی اور اس نے خونی مجمہ ساز یورائی کو اس گھناؤنے کام کے لئے چنا تھا۔ اس کام کے لئے مرگی کو اس سے بہتر آدی کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ عاطون کی ماروائی طاقت اب اس کے کمی کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہ صرف اپنے ارادے سے کی فی ماروائی طاقت اب اس کے کمی کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہ صرف اپنے ارادے سے کی شے کو پاش پاش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لئے اسے ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت تھی اور وہ پھر کے اندر جگز وہا گیا تھا۔

یورائی اس کے سامنے شلنے لگا۔ پھر عاطون کی طرف دیکھ کر بولا "مرگی خود اگر چاہتی تو تہمیں ایک سینڈ میں ہلاک کر سی تھی گرنہ جانے اس نے خود یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یقینا" اس میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی گر مجھ نوشی ہے کہ اس کی نظر انتخاب مجھ ب

پڑی۔ اب میں اس کی بے جا عنایات کا بھی حقد ار بن گیا ہوں۔ اب جب وہ رات میرے پاس آئے گی تو اس کے حسن کا شعلہ مجھے جلا کر انگارہ بنا دے گا۔" اور خونی مجمہ ساز پورائی ریچھ کی طرح خرخرا آ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پہلی بار اس خونیں کمرے میں عاطون کو وہی منحوس پروں کی منحوس پھرپھراہٹ سائی دی۔ یہ پھڑپھڑاہٹ اتن تیز خمی کہ عاطون کو اپنے کانوں سے کسی بہت برے پر ندے کے پر خکراتے محسوس ہوئے۔

خونی مجمہ ساز یورائی' اپنے کرے میں جاتے ہی فرش پر سیدھا لیٹ گیا۔ اسے اب ابنی حیینہ ولنواز مرگنی کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرگنی دن کی روشنی یا چائدنی رات میں اسکے پاس بھی نہیں آئی۔ وہ بھٹہ تاریک اندھیری راتوں میں ہی آیا کرتی ہے۔ ابھی رات ہونے میں برات کا میں کچھ دیر تھی۔ تاہم یورائی ابھی سے مرگنی کا انتظار کرنے لگا جب باہر وادی میں رات کا اندھیرا چھا گیا اور شکتروں کے باغوں کی طرف سے پراسرار خوشبو آنے گئی تو یورائی نے اٹھے کر مشروب پیا۔ کرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے صرف ایک کھڑی کھلی رہنے دی جس کا رخ باغ کی طرف تھا۔

یہ الموس کی رات تھی اور اتن تاریک کہ آسان پر ستارے بھی چھکے وکھائی دے رہے تھے۔ یورائی کو یقین تھا کہ آج رات مرائی ضرور آئے گی۔ ایک تو گھپ اندھری رات ہے وہ سرے اس کے عکم کی تعمیل بھی کر دی گئی تھی۔ آدھی رات کے وقت یورائی نے سنگ مرمر کے ایک گلدان میں تیز خوشبویات ساگا دیں۔ کمرہ ان کی یو جھل ممک سے لیریز ہوگیا۔ اس یو جھل ممک میں ایک عجیب نشہ سا تھا۔ یورائی کی آنکھیں بوجھل ہونے لیسی۔ اس نے موم علی روشن نمیں کی تھی کیونکہ مرائی تاریخی کی تحلوق تھی۔ اسے روشنی سے نفرت تھی۔ اسے روشنی سے نفرت تھی۔ یورائی کو ایکا کی تیز نشہ آلود بخور کی خوشبوؤں میں ایک الگ بو کا احساس ہوا۔ یہ مرائی کی حاص ہو تھی۔ اس کی نگاہیں باغ والی کھڑی پر گئی تھیں۔ وہاں ایک عورت کا خاک ابھرا جس کے لمبے بال اس کے جم کو ڈھانے ہوئے تھے۔

مرگنی کے ایک ہاتھ میں انجر کے پنوں کی باریک شاخ تھی۔ وہ کھڑی میں سے گزر کر سیدھی یورائی کے پاس ائی جو دونوں بازو پھیلائے سامنے موجود تھا' مرگنی نے اس کے جسم پر اپنے لجے بال ڈال دیے اور کہا "تم نے میرے لئے ایباً کام کیا جو تم ہی کر سکتے تھے میں یم دوت کے آگے مرخرو ہوں۔ اب میں تمہاری ہوں اور تم میرے ہو۔"

یورائی پر بے خودی می چھانے گئی۔ مرگنی سرگوشی میں بولی "تہمارا پہلا جنم ایک ڈاکو کا تھا جو عورتوں کو ہتی کرتا تھا۔ تہمارا دو سرا جنم ایک درندے کا ہوگا اور میں لومڑی کی شکل میں تہیں ملوں گی۔"

جب گلدان کے بخوارت جل کر راکھ ہو گئے تو پورائی مرگی کو ساتھ لے کر یہ خانے میں عاطون کے بت کے پاس آیا۔ عاطون نے پہلی مرتبہ مرگی کو وحثی عورت کے ، روپ میں دیکھا جو تہذیب اور اخلاق کی تمام سرحدوں کو روندتی چلی آئی تھی۔ اس کی آئک میں انگاروں کی طرح تھیں اس کی سائس کی آواز جلتی آگ سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے بال کاندھے پر کھلے تھے۔ بورائی اس کے ساتھ ہی تھا اور عاطون کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ مرگی نے عاطون کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال دیں اور کہا ''اس سے زیادہ تم بھے سے بھاگ نہیں سکتے تھے… ' پھر بورائی کی طرف دیکھ کر بول ''جس انسان کو تم پھر میں بدلتے ہو وہ کتی دیر زندہ رہتا ہے؟''

بورائی نے اسے بتایا کہ وہ سات روز تک کھل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور اس کی روح برواز کر جاتی ہے۔

مرگنی کی انگسیں عاطون کے چرے پر جمی تھیں۔ اس نے بورائی سے کما "میرے غلیظ عاشق بورائی! میں جوابتی ہوں کہ عاطون سات دن تک اس مجتبے کی شکل میں رہے۔"
بورائی سرجھکا کر بولا "مرگن! تمهارا تھم سر آنگھوں پر۔"

مرگنی نے کہا ووگر اس مجتبے کی کڑی تکرانی کرنی ہوگی۔ میں ایک جله کا شخے یم دوت کے استعان پر تنجن چنگا پرہت جا رہی ہول۔ سات روز بعد والبس آؤل گ۔"

یورائی نے مرگی کو یقین دلایا کہ عاطون کا مجسمہ اس کے پاس محفوظ اور بحفاظت رہے گا۔ مرگی انتہائی اشتعال انگیز انداز میں مسکرائی اور یورائی کو گردن سے دبوج کر تہ خانے سے باہر لے گئے۔ عاطون کو بے بی کا احساس ہو رہا تھا گروہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بنا تہ خانے کی دبوار کے ساتھ لگا سیدھا دیکھ رہا تھا وہ صرف اس جانب دیکھنے پر مجبور تھا۔ مرگی دن نگلنے سے پہلے یورائی کے خوشبوؤں سے بوجبل کمرے کی کھڑی میں سے گزر کر مرگی دن نگلنے سے پہلے یورائی کے خوشبوؤں سے بوجبل کمرے کی کھڑی میں سے گزر کر نکل گئے۔ وہ خیال کی رفار کے ساتھ دو سرے بی لیے ہمالیہ کے سلیلے کی بہاڑی کنچن چنگا کی ایک گیماہ میں تھی جمال یم اس کی کامیابی پر اسے مبار کباد دینے کے لئے موجود تھا۔

جب عاطون کو گئے دو روز گزر گئے اور وہ واپس نہ آیا تو اچھوت ہندی دوشیزہ کو تشویش ہوئی۔ وہ اسے جاتے وقت بتاگیا تھا کہ وہ او کمپس نای گاؤں کی طرف جا رہا ہے۔ روہنی کے دل میں عاطون کے لئے بے پاہ ایار اور احرّام تھا۔ وہ اسے کی مصیبت میں پھنسا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چتانچہ ایک روز وہ عاطون کی خلاش میں او کمپس گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ کافی عرصے سے ملک روہا میں رہ رہی تھی اور رومن زبان سمجھ بول لیتی تھی۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ عاطون اس گاؤں میں کمال اور

کس جگہ ہوگا۔ اس نے ایک دکان پر جاکر عاطون کے بارے میں پوچھا گراسے دکاندار خاطر خواہ جواب نہ دے سکا۔ روہنی نے گھوڑا آگے بردھا دیا۔ گاؤں سے باہر ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ روہنی گھوڑے پر اتر پڑی تو گھوڑا پانی چینے لگا اور روہنی ایک درخت سے نیک لگا کر بیٹے گئا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عاطون اگر اس گاؤں میں آیا تو وہ کہاں ہوگا۔

عین اس وقت سنگدل مجسمہ ساز' یورائی کا ادھر سے گزرہوا۔ وہ کی ضروری کام سے گاؤں آیا تھا اور اب وہ واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس نے ایک سانولی سلونی حسین دوشیزہ کو سائیرس کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹے دیکھا۔ بیہ سلونا رنگ روم اور یونان میں نایاب تھا۔ وہ اس رنگ پر فریفتہ ہو گیا۔ فورا "روہنی کے پاس آیا۔ وہ بے حد مکار اور قیافہ شناس تھا۔ روہنی کے چرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اجنبی لڑی ضرور کی کی تلاش میں یہاں شاس تھا۔ روہنی کے چرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اجنبی لڑی ضرور کی کی تلاش میں یہاں آئی ہوگی۔ پاس آگر بڑی خوش اخلاق سے بولا "اے آگاش کی کی دیوی! تم آگر آسان سے اتری ہو تو جمعے میزبانی کا شرف بخشو۔ ہو سکتا ہے وہ انسان شمیں مل جائے جس کی تم تلاش میں ہو۔"

پہلے جملے تو روہنی کی سمجھ میں نہ آئے لیکن آخری جملے پر وہ چونک پڑی۔ نادان لڑکی تھی۔ فورا " ہی بول اتھی 'دکیا تم جانتے ہو میرا بھائی عاطون کماں ہے؟''

اب مجسمہ سازیورائی کے چونکنے کی باری تھی مگرکائیاں آدی تھا۔ اپنے محسوسات کو چھپانے میں اسے محمل ممارت حاصل تھی۔ وہ مسکرانے لگا اور بولا "تمہارا بھائی عاطون تو میرا دوست ہے ابھی تھیج منہ اندھیرے ہی کسی کام سے گیا ہے کہتا تھا ایک پہر دن گزرنے کے بعد آؤل گا۔"

روبنی خوشی سے انچیل پڑی ''خدا تمہارا بھلا کرے۔ مجھے میرے بھائی سے ملا دو۔ میں تو جگہ جگہ اسے تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔''

یورائی نے اپنا ہاتھ بردھایا اور روہنی کا سانولا ہاتھ تھام لیا۔ بولا "محرم دو تیزہ!میرے گر چلو اور مجھے اپی خدمت کا موقع دو۔ جب تک عاطون نہیں آیا میرے گر آرام کرد۔"
دوہنی ایک بل کے لئے بچکھائی لیکن عیار یورائی نے اسے سوچنے سجھنے کا موقع ہی نہ دیا اور روہنی کو گھوڑے پر بٹھا کر باگ تھای اور اس کی پوری دلجوئی کرتا اپنے وادی والے مکان کی طرف چل پڑا۔ روہنی کو یورائی کا چرہ بڑا بھولا بھالا لگا۔ ویسے بھی وہ اس کے باپ کی عمر کا تھا۔ وہ یورائی سے پوچھنے گئی کہ عاطون دو روز سے گھر واپس نہیں آیا۔ آخر وہ کس مقدد کے لئے یہاں آیا ہے۔

بورائی کاندھے جھنک کر بولا "عاطون اپی مرضی کا مالک ہے اس نے مجھے کچھ نہیں

جایا۔ ایک پر گزرنے پر آجائے گائم اس سے بوچھ لینا۔" اور بورائی مسرانے لگا مکان کی چاردبواری پر گئے عورتوں اور مردول کے مجتبے دیکھ کر روہنی نے سوال کیا کہ وہ بت ساز

یورائی نے سر جھکا ویا اور بولا ''ویسے تو میں ایک کاشکار ہوں۔ میری مقدونیہ میں زرعی زمین ہے۔ جہان غلام کام کرتے ہیں لیکن مجھے بت تراشنے کا بے حد شوق ہے۔ یہ کام میں صرف اپنا شوق بورا کرنے کے لئے کرتا ہوں۔ تم ذرا آرام کر لو۔ پھر میں تہیں اپنے بنائے ہوئے مجتے دکھاؤں گا۔''

روہنی کے اس سوال پر بورائی نے مسکرا کر کہا "تم تو جانتی ہی ہو وہ سلانی ادی ہے کہ کہ میں گزاری تھی۔ میں کہا کہ دات بسر نہیں کرتا ویسے کل رات اس نے ای کمرے میں گزاری تھی۔ میں تمہارے لئے اپنے باغ کا کچل لاتا ہوں۔"

روہنی نے بہت کہا کہ وہ ناشتہ کر کے آئی ہے لیکن بھلا یورائی اس کی معذرت کیے قبول کر سکتا تھا فورا" طشت میں کھل اور پیالے میں دورھ لے کر آگیا۔

بوں رس ما مارور ہوں کا پیالا ہاتھ میں زبردستی تھاتے ہوئے کہا 'دکم از کم دودھ ہی لی لو۔ یاطون تو مجھ پر سخت ناراض ہو جائے گا کہ میں نے تمہاری کوئی خدمت نہ کی۔ یہ لو' بڑا خوشبودار اور میٹھا دودھ ہے۔"

عاطون کا نام س کر روئی نے پالہ تھام لیا اور سارے کا سارا دودھ بی گئی "بورائی بھائی!دودھ نے مجھے آزہ دم کر دیا ہے۔"

روہنی قالین پر ایک طرف کروٹ بدل کرلیٹ گئی پھراے اپنے جم میں ہلکی ہلکی المنظمن میں مونے گئی۔ اس نے قالین پر اپنا جم بالکل سیدها کر لیا۔ ایسا کرنے سے اینٹھن می محسوس ہونے گئی۔ اس نے قالین پر اپنا جم بالکل سیدها کر لیا۔ ایسا کرنے سے

روہنی کو بے حد تسکین ملی۔ اب وہ قالین پر بالکل سیدھی چت لیٹی ہوئی تھی۔ بازو پہلوؤں کے ساتھ کے سخے روہنی کی آکھون سے نیز جیسے غائب ہو گئی۔ روہنی تعجب کرنے گئی کہ اچاتک اس کی آکھوں سے نیز کے بادل کیسے چھٹ گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتی تھی کہ اس محسوس ہوا کہ اس کا جم حرکت نہیں کر سکتا۔ روہنی نے اپنا بازو اوپر اٹھانا چاہا تو اس کے بازو نے اوپر اٹھانا چاہا تو اس کے بازو نے اوپر اٹھنے سے انکار کر دیا۔ روہنی کو پیشہ آگیا۔ اس نے یورائی کو آواز دینے کے لئے منہ کھولنا چاہا مگر نہ تو اپنا منہ کھول سکی اور نہ اس کے علق سے کسی قسم کی آواز نکل سکی۔ روہنی کا دل خوف اور دہشت کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا اسے دودھ میں کہتے یا دیا تھا۔ کہتے یا دیا ہو سکتا تھا۔

روہنی اپنے جم کو حرکت دینے کی جتنی بھی کوشش کرتی اسی قد اس کا جم من ہوتا جاتا۔ دو سرے لیجے روہنی نے محسوس کیا کہ وہ اپنی آکھوں کی پلکیں بھی نہیں ہلا سمتی گر اس کا ذہن متحرک اور زندہ تھا۔ وہ سوچ سکتی تھی۔ سن سکتی تھی۔ من سکتی تھی۔ من عیار پورائی کمرے میں وافل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پھر کا پھوٹا سا پالہ تھا جس میں بخور سلگ رہے تھے اور آکھوں میں گھناؤنی چک تھی۔ روہنی کے سامنے اس کا اصل روپ ظاہر ہو گیا تھا وہ اس بہت کوسنا چاہتی تھی گر آیک لفظ بھی طلق سے اوا نہیں کر سکتی روپ فلا ہر ہو گیا تھا وہ اس بہت کوسنا چاہتی تھی گر آیک لفظ بھی حلق سے اوا نہیں کر سکتی تھی۔ روہنی کو اپنی آکھوں کے پیچھے بے بی کے انسوؤں کی حرارت کا احساس ہوا گر یہ آنسو اس کی آنسوں میں نہیں آسکے تھے۔ اس کی آنسوس ابھی تک بہت ست روی کے ساتھ وائیں بائیں حرکت کر سکتی تھی۔

یورائی نے بخور کا پالہ روہنی کے پاس قالین پر رکھ دیا اور کھڑی بند کردی کمرے میں اندھیرا چھاگیا۔ روہنی کی رگول میں خون کی گردش کا احساس موجود تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن کی آواز بھی صاف سائل دے رہی تھی۔ یورائی کے ہاتھوں کے لمس سے روہنی کے جم میں ایک قاتل نفرین تحرقراہٹ دوڑ گئی۔ اس پر یورائی کی خباشت وطوعے بازی اور فریب کا پول کھل چکا تھا۔ وہ یہ نہیں جمحتی تھی کہ آخریہ خبیث اس سے کیا چاہتا ہے اور اس نے کس لئے اسے زندہ لاش میں تبدیل کر دیا ہے۔ پھر بہت جلد روہنی کو یہ بھی معلوم اس نے کس لئے اسے زندہ لاش میں تبدیل کر دیا ہے۔ پھر بہت جلد روہنی کو یہ بھی معلوم کو گیا جب دو حبثی غلام روہنی کو لئے کر مۃ خانے والے کمرے کے حوض کے پاس لے کر اس گئے تو روہنی کی نگاہ عادوں پر پڑی جو جمتے کی شکل میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ روہنی و نگ سی ہو کر رہ گئی۔ تو کیا اس شیطان نے عاطون کو بھی مجتے میں تبدیل کر ڈھا تھا۔ روہنی و نگ سی ہو کر رہ گئی۔ تو کیا اس شیطان نے عاطون کو بھی مجتے میں تبدیل کر ڈھا سے سے؟ غلام چلے گئے یورائی مجمد ساز نے سارا عمل دہرایا۔ جب حوض میں سنگ مرم کے برادے کا محلول تیار ہو گیا تو اس نے روہنی کو شختے پر سے دکھیل کر حوض میں بالکل سیدھا برادے کا محلول تیار ہو گیا تو اس نے روہنی کو شختے پر سے دکھیل کر حوض میں بالکل سیدھا

گرا دیا۔

دن کے دوسرے پہر روہنی بھی انسانی مجتبے کی شکل میں عاطون کے پاس ہی کھڑی مختب ۔ پورائی اس سالونی اور عقیدت سے مختبے ہوئے بولا "تم ہندی آسان کی الپسرا ہو۔ مرگنی بھی آکاش کی الپسرا ہے وہ جب تہمیں دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی" پھر عاطون کی طرف دیکھ کر بولا "عاطون سے کہتی ہے میں تہماری بین ہوں۔ میں تہماری بین موں۔ میں تہماری بین کو بھی تمہارے پاس لے آیا ہوں باکہ تم اداس نہ ہو۔" اور بہتی ہوائیا۔

تہ خانے میں ایک اذبت ناک خاموثی چھا گئی۔ عاطون مرف آکھوں کے کنارے سے ہی روہنی کے انسانی مجتے کو دکھ سکتا تھا۔ وہ ول میں افسوس کر رہا تھا کہ روہنی نے اس کی طرف آنے کی غلطی کیوں کی روہنی بھی بائیں آنکھ کے گوشے ہی سے عاطون کے ایک پہلو کو دکھ سکتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے گر ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر پھر کے بت بے ساکت کھڑے تھے۔

یم ناگ اس وقت ایک بادبانی جماز میں انبانی شکل میں سفر کر رہا تھا کہ جماز کو سمندری طوفان نے آلیا اور جماز شکے کی طرح ڈولنے لگا۔ یدم ناگ نے سانپ کا روپ بدلا اور بیجان آمیز موجوں میں چھلانگ لگا دی۔ ایک دن اور ایک رات سمندر میں تیرتے رہے کے بعد پدم ناگ ملک روم کے مضافاتی ساحل پر نکل آیا۔ کنارے پر آتے ہی وہ انبانی شکل میں آگیا اور سنمری وہوپ میں دور نظر آتی ایک سفید گنبد والی مخارت کی طرف چل پڑا۔ اس مخارت کے پیچے دور پیاڑیوں پر اور پیاڑیوں کے درمیان وادی میں ایک بہت برے شر کے مکانات بھیلے ہوئے تھے۔ یدم ناگ سمجھ گیا کہ وہ کی بڑے شر میں پہنچ گیا۔ چھوٹی عمارت کی خانقاہ سے ملتی جلتی تھی بدم ناگ خانقاہ کے پاس آیا تو ایک بزرگ صورت روی بچاری کو خانقاہ سے باہم نگلتے دیکھا یہ وہی خانقاہ میں جمال مری روایات کے حامل گروہ لوگ بچاری کو خانقاہ سے باہم نگلتے دیکھا یہ وہی خانقاہ تھی جمال مصری روایات کے حامل گروہ لوگ بچاری کو خانقاہ سے باہم نگلتے دیکھا یہ وہی خانقاہ تھی جمال مصری روایات کے حامل گروہ لوگ سانپ اور بلی کے بت کی پوجا کرتے تھے اور بہی وہ سانپ کا بت تھا جس کے جم میں داخل ہو کر مرگنی نے عاطون کو دھوکے سے پورائی مجمہ ساز کے پاس پہنچا ویا تھا۔

برزگ روی پجاری نے پدم ناگ کو خوش آمرید کما وہ کی سمجھا کہ یہ نوجوان بھی اس کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن جب پدم ناگ نے بزرگ ردی پجاری سے بوچھا کہ یہ کون ساشر ہے تو معلوم ہوا کہ نوجوان شریس نووارد ہے۔ روی پجاری نے شفق اسج میں کما "بیٹا تم اس وقت عظیم الثان روی سلطنت کے دارالحکومت روما کے مضافات میں کھڑے ہو۔"

"اور یہ خانقاہ کس کی ہے؟ پدم ناگ نے سوال کیا۔"

رومی پجاری بولا "ہم لوگ روم والوں کے دیو ماؤں کو بھی مانتے ہیں اور اپنے دیوی دیو ماؤں کو بھی پوجتے ہیں یہ ہماری خانقاہ ہے تمہارا نام کیا ہے بیٹا۔"

یدم ناگ نے کما ''میرا نام بدم ہے ۔۔۔ اور میرا تعلق ملک ہندوستان سے ہے۔'' بزرگ پجاری بولا ''وہ تو تمہاری شکل و صورت اور رنگ ہی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تم شکھے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ آگر پند کرو تو خانقاہ کی کوٹھری میں کچھ دیر آرام کر سکتے ہو۔ کیا تم دودھ روٹی کھانا پند کرو ہے۔''

پدم ناگ' روم کے بارے میں مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا چنانچہ اس نے بزرگ پجاری کی میزبانی قبول کر لی۔ اس نے کما "محترم! کیا میں آپ کے دیوی' دیو تا کے درشن کر سکتا ہوں۔"

"کیول نہیں بیٹا۔ آؤ اندر آ جاؤ" بزرگ پجاری پدم ناگ کو خافقاہ کے اس چھوٹے سے کمرے ہیں لے آیا اور جمان استحان پر بلی اور ساہ ناگ کے بت ساتھ ساتھ رکھ تھے۔ اور ان کے ساخے آزہ پھول پڑے تھے۔ پدم ناگ نے سانپ کے بت کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ سانپ کے بت ہیں آیک بلی سی تقرقراہت پیدا ہوئی ہے۔ پدم ناگ نطیع دیو تا تھا اور ہر سانپ خواہ وہ پھر ہی کا فیص اور سمندر ہیں رہنے والے تمام سانپوں کا عظیم دیو تا تھا اور ہر سانپ خواہ وہ پھر ہی کا کیول نہ ہو اس کی تعظیم کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ پدم ناگ کے لئے سانپ اور بلی کے ان بھوں میں کوئی دلچی نہیں تھی۔ وہ بزرگ پجاری ساتھ آیک خالی کوٹھری ہیں آگیا جہاں کوٹھری کے تخت پر قالین کا طرا بچھا تھا پدم ناگ بیٹھ گیا۔

برارگ پجاری اس کے لئے لکڑی کے پیالے میں دورھ لے آیا جس میں رونی کے گئرے بھگوئے ہوئے جا جس میں رونی کے گئرے بھگوئے ہوئے تھے۔ پدم ناگ کو بھوک تنہیں گلی تھی لیکن وہ اپنے شریف النفس میزبان کا ول رکھنے کے لئے دورھ میں بگوئی ہوئی رونی کھانے لگا۔ بزرگ نے پدم ناگ سے پوچھا کہ وہ ہندوستان سے کب چلا تھا؟

بدم ناگ نے یونمی ایک فرضی داستان سفر اسے سنا دی پھر سوال کیا "محترم پجاری ہمارے ملک ہندوستان میں بھی لوگ سانپول کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں گر ان کا عقیدہ میہ ہے کہ سانپ کا بت پورنماٹی کی رات کو زندہ ہو کر ان کے گڑے کام سنوار دیتا ہے کیا آپ کا بیہ بت بھی کوئی ایسا کر شمہ دکھا تا ہے؟"

برزگ پجاری نے بوے احرام سے کما "بیٹا مارے سانپ دیویا کا ایک چلہ ہے۔ اگر کوئی میہ چلہ کانے تو مارا دیویا اس کے سوال کو بورا کر دیتا ہے۔ ابھی چھلے دنوں ملک مصر

کا ایک نوجوان یمال آیا تھا۔ اسے اپنے کی گمشدہ دوست کی تلاش تھی۔ میں نے اسے چلے کے اشلوک بتائے۔ اس نے چلے کیا اور اس کا کہنا تھا سانپ دیو تانے اس کو اس کے دوست کا تا تا ما تھا۔"

پدم ناگ کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے خیال آیا کہ کمیں وہ مھری نوجوان عاملون تو نہیں تھا۔ اس نے بزرگ پجاری سے اس نوجوان کا حلیہ دریافت کیا تو وہ ہو بہو عاملون کا حلیہ تھا۔ بزرگ پجاری نے بوچھا کیا تم اسے جانتے ہو بیٹا؟

ہاں بلا۔ وہ میزا دوست بھی ہے میں بھی ای کی تلاش میں ہوں۔

بزرگ پجاری سوچ میں پڑ گیا بھر بولا ''تو میں تہیں وہ اشلوک بتائے دیتا ہوں تم بھی ہمارے مقدس سانپ دیونا کا چلہ کاٹو۔ ہمارا دیونا تمہاری ضرور رہنمائی کرے گا اور تمہارے دوست کا علم ہو جائے گا۔''

بدم ناگ کو کسی سانپ سے بات کرنے کے لئے چلہ کا نئے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ سانپ بھر تھا۔ پھر کا بت تھا اور پھر بدم ناگ اس بزرگ بجاری پر بدنی ائی غیر معمولی ماروائی طافت کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بجاری کی ہدایات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بجاری نے اسے بتایا کہ تین دن کے بعد الیمی رات آئے گی جب وہ چلہ کائے کر مقدس دیو تا سے ہم کلام ہو سکے گا۔ بدم ناگ کو عاطون کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی اشد ضرورت تھی چتانچہ اس نے سوچا کہ اس خانقاہ میں رہ کر مقدس سانپ سے بات کرنے والی رات کا انتظار کرنا چاہئے۔

دوسری طرف جب سات دن پورے ہو گئے تو سرگی کنین چنگا کی بہاؤی گھاہ سے تکا کر سیدھی بورائی کے مکان پر جا پہنی۔ حسب معمول اس وقت آدھی رات کا سے تھا اور رات بے حد تاریک تھی۔ جملہ ساز بورائی کو سرگی کی آمد کی فورا" خر ہو گئی اس نے خاص قسم کی ناگوار ہو کو محسوس کر لیا تھا۔ پھر سرگنی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور بولی " خاص قسم کی ناگوار ہو کو محسوس کر لیا تھا۔ پھر سرگنی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور بولی " زک میں رہنے والے عاشق! میں اپنی المات لینے آئی ہوں۔ میرے ساتھ چلو"

بورائی کے ساتھ مرگی مد خانے والے کمرے میں پینی تو وہاں روہنی کے مجتبے کو دیکھ کر بولی "بید یمال کیے آگئے۔"

عیار مجسمہ ساز بولا "یہ تہمارے شکار عاطون کی تلاش میں آئی تھی کہ میں نے اسے شکار کرلیا" اور پھر وہ خباشت سے ہننے لگا یہ الفاظ عاطون اور روہنی نے بھی سے۔ دونوں گوشہ چٹم سے مرکنی کو تک رہے تھے۔

مر من عاطون کے سامنے آئی اور بولی "عاطون! میں چار جنموں سے تیری تلاش میں

تھی۔ تیری ماروائی طاقت مجھے درکار تھی گر تو میرے قابو میں نہیں آیا۔ اس جنم میں میں میں میں میں میں میں میں مین تھنے اپنا مفتوح بنانے میں کامیاب ہو گئی ہوں اب تو نہ صرف یہ کہ میرا غلام ہوگا بلکہ تیری ساری ماروائی طافت تجھ سے چھن جائے گ۔"

روبنی نے یہ سنا تو جرت زدہ ہو کر رہ گئی۔ یہ عورت عاطون کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ عاطون خاموش تھا وہ اس قتم کے تجربے سے پہلے بھی نہیں گزرا تھا گر اس نے اپنے آپ کو رضائے اللی پر چھوڑ دیا تھا وہ اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔

مرگن نے اپنی انگل میں سیاہ عقیق کی ایک اگوشی بین رکھی تھی۔ یہ سیاہ عقیق گول اور امجرا ہوا تھا۔ جیسے نتھا سا سیاہ اہرام ہو۔ یورائی مجسے ساز ایک طرف ربکا ہوا کھڑا تھا۔ وہ مرگن کی آسیں طاقت سے واقف تھا مرگن نے سیاہ عقیق کی اگوشی انگل سے آثار کر اسے عاطون کے مجسے میں عاطون کے مجسے میں عاطون کے مجسے میں لزش پیدا ہوئی اور بھر وہ استھان پر سے خائب ہو گیا۔ روہنی یہ سب بھر دیکھ رہی تھی کرونکہ وہ اس کے پہلو میں کھڑی تھی مرگنی نے یورائی کی طرف متوجہ ہو کر کما "سمات دن کیورک ہو جانے کے بعد اس بت کے اندر بند عاطون مرگیا ہے گر اب اس کی لاش میری اگوشی کے تکنینے میں بھیشہ بھیشہ کے لئے مرفون ہو گئی ہے۔"

مرگنی نے اپنا ہاتھ آگے بردھا کر یورائی کو انگوشمی دکھائی یورائی نے غور سے دیکھا تو اسے سیاہ عقیق کے اندر عاطون کا مجممہ نظر آیا جو بے حد نتھا سابن چکا تھا۔ مرگنی نے روہنی کی طرف اشارہ کیا اور بولی "اس کی موت میں کتنے روز باتی ہیں۔"

بورائی مجمد سازنے کها «میری آتشیں محبوبہ مرانی! اس سانولی لؤکی کو بت بنے آج تیسرا روز ہے اس کی موت میں ابھی جار روز باقی ہیں۔"

مرگن نے بورائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے دروازے کی طرف لے جاتی ہوئی بولی "بیہ عورت اپنی موت آپ مر جائے گی اور تممارے مجسموں میں ایک سانولی عورت کے مجسے کا اضافہ ہو جائے گا۔ اب تم کس قتم کی عورت کا شکار کرنا چاہتے ہو۔"

یورائی نے مرتنی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال ویا اور بولا "میں حبشہ کی کسی ایسی سیاہ فام عورت کا شکار کرنا چاہتا ہوں جو تاریک رات میں دکھائی نہ دے اور جس کے ہونٹ انجیر کی طرح سیاہ ہوں۔" مرگنی نے یورائی کی طرف دکھھ کر آیک کروہ قتصہ بلند کیا اور غائب ہو گئی۔

اندهیری رات میں پدم ناگ خانقاہ کی کو تھری میں سانپ دیو تا کے سامنے بیٹھ گیا۔ بررگ پجاری چاندی کا چراغ دان روش کر گیا تھا۔ بخور سلگ رہے تھے۔ پدم ناگ نے ابھی مرکنی را کمشنی نے عاطون کو بھیجا تھا۔ پدم ناگ کو مجسمہ ساز کا نام نہیں معلوم تھا۔ تاہم ایک چھوٹے گاؤں میں مجسمہ ساز کا پہنہ لگانا کوئی دشوار کام نہیں تھا۔ بدم ناگ نے ایک وکاندار سے بوچھاکہ یماں کوئی بت تراش رہتا ہے؟

ای کھے پرم ناگ نے فیعلہ کیا کہ وہ جنوبی ہند کے مندروں میں رہنے والی کی پرکشش جم والی دیودای کا روپ دھار کر بت تراش کے پاس جائے گا۔ چنانچہ پرم ناگ نے ایک خاص منتر پڑھ کر آئیسیں بند کر لیں اور اپنے ذہن میں جنوبی بند کی قدیم غاروں میں تراشی ہوئی حسین دیوداسیوں میں سے ایک دیودائی کا تصور کیا اور زمین سے تھوڑی می مٹی افعا کر اپنے جم پر ذالی۔ اسے ایک معمولی سا جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے وہاں پرم ناگ مرد کی جگہ ایک سیاہ فام مگر انتہائی پر کشش متناسب جم والی عورت کھڑی تھی جس نے دیوداسیوں والا لباس پین رکھا تھا۔ وہ مسکرایا اور مکان کی چاردیواری کی طرف برما۔ چار دیواری کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ زرا سا کھول کر اندر دیکھا۔ زمین پر خشک گھاس آگ دیواری کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ زرا سا کھول کر اندر دیکھا۔ زمین پر خشک گھاس آگ دیواری کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ زرا سا کھول کر اندر دیکھا۔ زمین پر خشک گھاس آگ موئی تھیں۔

بدم ناگ صحن میں آگیا۔ خلک کھاس پر چاتا مکان کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ

اشلوک بڑھا ہی تھا کہ سانپ کے بت میں حرکت ہوئی۔ وہ زرا سا جھک گیا جیسے بدم ناگ دیو آ! آپ دویا کی تعظیم کر رہا ہو۔ پھر اس کی دھیمی آواز پدم ناگ کو سائل دی "عظیم ناگ دیو آ! آپ کو اشلوک پڑھنے کی کیا ضرورت تھی میں آپ کا داس ہوں۔ جھے تھم دیجئے کہ میں اپ کی کیا خدمت بجالا سکتا ہوں۔"

یدم ناگ نے کما "یمل کچھ روز پہلے ایک نوجوان نے تمہارا چلہ کیا تھا ہیں ہے پہتر کرنا چاہتا ہوں کہ اس نوجوان کو تم نے کس طرف روانہ کیا تھا؟"

سانپ کے بت کی انتائی عاجزانہ آواز آئی "عظیم پرم ناگ! اس وقت میں نہیں بول رہا تھا۔ اس نوجوان سے میں نہیں بول رہا تھا۔ اس نوجوان سے میں نہیں بلکہ مرکنی کا آسیب بول رہا تھا اور مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ اس نوجوان نے مجھ سے آپ بی کے بارے میں یوچھا تھا"

یدم ناگ نے جلدی ہے کما "پھرتم نے اسے کمال روانہ کیا تھا؟"
مانپ دیو تا نے بوے ادب سے کما "عظیم دیو تا! ش نے سی بلکہ میرے وجود میں حلول کی ہوئی را کھشی مرگنی نے اسے کما تھا کہ پدم ناگ دیو تا اولمس نامی گاؤں کے قریب رہنے والے ایک مجسمہ ساز کے ہاں ملاقات کرنے آتا ہے۔ تم وہاں جاؤ۔ وہاں تماری ملاقات یدم ناگ سے ہو جائے گ۔"

"اور پھروہ نوجوان چلا گیا" پرم ناگ نے بے تابی سے پوچھا سانپ دیو تا نے جواب دیا "بجا ارشاد فرمایا تنظیم ناگ دیو تا!" پھروہ نوجوان اس خانقاہ سے چلا گیا تھا اور دوبارہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔

یدم ناگ نے سرجھالیا۔ وہ گمری سوچ میں گم تھا کچھ دیر بعد گردن اٹھائی۔ پھر کے سانپ کی طرف گور کر دیکھا اور کما وہ میرے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ کی کو نہ بتانا " یہ کمہ کریدم ناگ اٹھ کر اپنی کو ٹھری میں چلا گیا۔ بلق ساری رات وہ عاطون کے بارے میں خور کرنا رہا کہ وہ مجمہ ساز کے پاس اگر رہتا ہے تو یماں تک اس کی دھیمی دھیمی خوشبو ضرور آنی چاہئے کیونکہ پھرکے سانپ کے بقول او کمیس نائی گاؤں یمال سے زیادہ دور نیس تھا۔ اس اوچرین میں بلق رات بھی گزر گئی۔

صبح ہوئی تو بزرگ روی پجاری پرم ناگ کے لئے دودھ لے کر آیا اور اس سے رات کے چلے کہ ایک اور اس سے رات کے چلے کہ بارے میں دریافت کیا تو پرم ناگ مسکرا دیا۔ اس نے بجاری کو کچے نہ بتایا اور بات نال دی۔ اس کے بعد شکریہ اوا کر کے رخصت ہو گیا۔ وہ سانپ کے بتائے ہوئے او کمیس نامی گاؤں میں پنچا۔ یہاں اسے اس مجمہ سازکی تلاش تھی جس کے پاس

اندر سے بند تھا۔ وروازے کے باہر بھی ایک عورت کا آدھا مجمد پڑا ہوا تھا۔ اس مجتبے پر گر وجم رہی تھی، پرم تاگ نے وروازے پر وستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تین چار بار وستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا گر وی آواز آئی بار وستک دیے بعد کمی محض کے غراقے ہوئے وروازے کی طرف آنے کی آواز آئی بھر کوئی چلایا "کون بدتمیزے باہر؟"

یدم ناگ نے ایک عورت کی مترخم آواز میں کما "میں پردلی ہوں۔ راستہ بھول گئی ں۔"

ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ پدم ناگ نے غور سے دیکھا اس کے سامنے کھیڑی بالوں والا ٹھگنے قد کا ایک بدہیئت آدمی کھڑا تھا جس کی آگھوں کی چک بتا رہی تھی کہ وہ عورتوں کا شکاری ہے۔ یہ مجسمہ سازیورائی تھا۔

یورائی نے جو دروازے میں ایک سیاہ فام' صحت مند' متاسب بدن اور سیاہ خواب آلود آگھوں والی جوان عورت کو دیکھا تو دیکھا ہی رہ گیا۔ اسے بقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خواب اتنی جلدی پورا ہو سکتا ہے وہ اس سیاہ فام عورت کا مجمد بنائے گا۔ اس نے آواز کو انتہائی باافلاق اور مہذب بناتے ہوئے کما "اندر آ جاؤ' اندر آ جاؤ' میں مہیں خود تمہارے گھر پنچا آؤل گا۔ تم پردلی عورت لگتی ہو؟"

"جی ہاں" پرم ناگ نے کہا "میں ملک ہندوستان کی رہنے والی ہوں۔ میرا نام شتاولی ہے۔ میں رقاصہ ہوں۔ اپنے قبیلے کے ساتھ روم آئی تھی۔ میج کی سیر کرنے اکیلی نگل تو راستہ بھول گئی۔"

یورائی اے پک جھپنے ہیں دوسری منزل والے خاص کمرے میں لے گیا۔ پدم ناگ بظاہر بھکچانے کی اداکاری کر رہا تھا یورائی اے بار بار تعلی دے رہا تھا کہ وہ خود اے اس کے آدمیوں کے پاس چھوڑ آئے گا"تم تھوڑی دیر یماں آرام کر لو پھر ہیں تنہیں ساتھ لے چلوں گا اور تممارے آدمیوں کے پاس پنچا دوں گا۔ ٹھمو میں تممارے لئے دودھ لا تا ہوں۔ تم تھی ہوئی لگ رہی ہو۔"

پدم ناگ بری اوا سے قالین پر تکیے کے سارے لیٹ کر بولا "هِن تھک گئی ہول"

یورائی چیم زدن میں باہر گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا گر اس
پیالے میں دو دودھ نہیں تھا جو یورائی نے عاطون اور روہنی کو پلایا تھا۔ اس میں ایبا دودھ تھا
جس میں روم کا سفید کیف آور مشروب طلا ہوا تھا۔ پدم ناگ جانتا تھا کہ اس پر کی زہریا
خواب آور شے کا اثر نہیں ہو سکتا چانچہ وہ پی گیا۔ یورائی اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور
اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے بھی "شتاولی! تم مجھے ہندی آسان کی البسرا گئی ہو۔

تمهاراً جسم ساہ فام جسم ویوداسیوں کی یاد ولا آ ہے میں تمهارا مجسمہ بناوس گا۔"

لیکن یورائی مجمہ سازنے یہ طے کر لیا تھا وہ اس سیاہ فام عورت کو پھر کے مجتے میں تبدیل نہیں کرے گا اور اسے سونے عائدی کے گنوں میں تبدیل نہیں کرے گا بلکہ اسے اپنے پاس ہی رکھے گا اور اسے سونے عائدی کے گنوں سے لاہ وے گا۔ اس کا اظہار اس نے پدم ناگ سے بھی کیا اور کہا ''شتادلی! میں تہمارے حسن پر فریفتہ ہو گیا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے پاس ہی رہ جاؤ۔ میں تہمیں سونے 'چاندی اور ہیرے جواہرات سے لادوں گا۔ تم ممارانی بن کر میرے ہاں عیش کروں گا۔"

یدم ناگ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا وہ تو اس مقصد کے لئے وہاں آیا تھا۔ پہلے تو اس فرے برے ناز نخرے کئے۔ اپنے قبیلے کے آدمیوں کے بارے میں کماکہ وہ برے بدمعاش فتم کے لوگ ہیں۔ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔

یورائی نے پرم ناگ کا ہاتھ تھام لیا اور بولا دشتاولی! تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔ میرے قبضے میں ایک این چیل ہے جو میرا ہر تھم مانتی ہے۔ وہ تمارے وشنوں کو ہیشہ کے لئے ختم کروے گی۔ بولو شناولی کیا میرے پاس رہوگی میں تمارا عاشق ہوں میں تمہیں ملکہ بنا دوں گا۔"

یدم ناگ سجو گیا کہ بد طنیت مجمد ساز جس چریل کا ذکر کر رہا ہے وہ مرگی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ عاطون کی پراسرار گشدگی میں مرگئی نے اہم کردار اوا کیا تھا اور وہ اس سازش میں کلیدی حیثیت رکھتی تھی۔ بدم ناگ نے مسکرا کر یورائی کی طرف معنی خیز تکابوں سے دیکھا اور کیا ہے جمیروں کا ہار لاکر دوگے نا۔"

بورائی تو پدم ناگ کے سامنے بچھ بچھ گیا "میں تمہیں اسنے ہیرے جواہرات لا کر روں گاکہ تم رنگ رہ جاؤگ۔"

پرم ناک بولا "اگر میرے قبیلے کے لوگ جھے اللق کرنے آ کے تو کیا ہوگا؟"

یورائی نے سینے پر ہاتھ مارا اور بولا "میں ان میں سے آیک ایک سے نیٹ لول گا۔ یہ بات تم مجھ پر چھوڑو شتاولی۔ وہ تمهارے قریب بھی نہیں چنک سیس سے۔"

یرم ناگ نے اپنے بازو بورائی کے محکے میں ڈال دیے "تو پھر میں تمہاری ہوں۔"

بورائی خوشی سے جھوم اٹھا۔ پدم ناگ پر تو سفید نشہ اور مشروب دالے دودھ کا کوئی
اثر نہیں ہوا تھا گر بورائی بمک رہا تھا گر پدم ناگ بوری طرح سے چوکس تھا۔ اس نے
بورائی کا ہاتھ جھنک دیا اور کما "پہلے مجھے ہیروں کا ہار لاکر دو۔ پھر میرے پاس آنا"
بورائی کا ہاتھ جانے سر تھام لیا۔ وہ ریچھ کی طرح لیے لیے سانس لینے لگا پھر اٹھا اور بولا

اور مجتے کے چرے کے بالکل سامنے لا کر پھنکار ماری۔ اس پھنکار میں کچھ ایک گری اور اثر انگیزی تھی کہ روہنی کے مجتے کا سارا پھر پکسل کر موم کی طرح بعد گیا اور نیچ سے زندہ انسانی شکل میں روہنی نمودار ہو گئے۔ روہنی اپنے سامنے پھن اٹھائے سانپ کو دکھ کر ڈر کر پہنچے ہٹ گئے۔ پدم ناگ نے سانس کھینچا اور انسان کے روپ میں آگیا۔ روہنی کی آئسیں پہنچے ہٹ گئے۔ پدم ناگ نے سانس کھینچا اور انسان کے روپ میں آگیا۔ روہنی کی آئسیں پھٹی کی پھٹی دہ گئیں۔ بدم ناگ نے کما میمیری بمن! جمع سے ڈرو نہیں۔ اب جب کہ تم نے مجھے انسان سے سانپ اور سانپ سے انسان بغتے دکھے لیا ہے تو سنو میرا نام پرم ناگ ہے۔ میں ناگول کا دیو یا ہوں۔ مگر تم یہ بتاؤ تہیں یماں کس نے پھر میں بند کر کے کھڑا کر اور تالی ہیں؟"

روبنی کیدم ناگ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گئی اور بچکیاں لیتے ہوئے ہولی " مماراج! آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے جیں آپ کی داسی ہوں۔ میرا نام روہنی ہے۔ میں ملک ہندوستان کی رہنے والی اچھوت کنیا ہوئی اور اپنے بھائی عاطون کے ساتھ یماں آئی تقریر "

"عاطون" پرم ناگ چونک پڑا "عاطون کہاں ہے؟ میں خود اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ وہ میرا گرا دوست ہے۔"

اس کے بعد روہنی نے ساری کمانی پرم ناگ کو سنا والی جب پرم ناگ کو علم ہوا کہ مرگی علوات کو اپنی انگوشی کے تھینے جس بند کر کے کسی عامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئی ہے تو وہ سوچ جس پڑ گیا۔ مرگئ کماں گئی ہے؟ اس کے بارے جس اگر وہاں کوئی پرم ناگ کی مدد کر سکتا تھا۔ پرم ناگ کو اس مدد کر سکتا تھا۔ پرم ناگ کو اس مدد کر سکتا تھا۔ پرم ناگ کو اس سے مرگئی کی کمیں گاہ کا چا چلانا تھا۔ اس نے روہنی سے کما "تم نے کما ہے کہ تم مرحوم تھاروکس کے مکان جس رہتی تھیں۔ کیا اب بھی تم وہاں جا کر قیام کر سکتی ہو؟ مگر اس طرح کہ شہیں اس مکان سے باہر منیں لگانا ہوگا۔"

روہنی نے کما "ہل میں وہل رہ سکتی ہول۔ وہی ایک جگہ ہے جمال میں پاہ لے سکتی ہول مگر جھے وہاں کب تک رہنا ہوگا۔"

پدم ناگ بولا ''میں بہت جلد تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اب تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ خونی مجسمہ ساز آ ہی رہا ہوگا۔''

روہنی جانے گلی تو پرم ناگ نے دوسرے انسانی مجتموں کے بارے میں دریافت کیا۔ کیا۔ روہنی نے بتایا کہ مجسمہ ساز کے بیان کے مطابق سے سب لوگ سریکے ہیں۔ آب انسیں تعارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ پدم ناگ روہنی کو لے کر مکان کی چار دیواری تک آیا۔ جب

"دمیں ابھی تممارے لئے ہار لے کر آتا ہوں گرتم یماں سے آکیلی باہر مت جاتا۔"

"میں کمیں نہیں جاؤں گ" بدم ناگ نے گردن ایک طرف خاص انداز سے دھلکاتے ہوئے کما یورائی مجمد ساز تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے دروازہ بند کرکے باہر سے تلا لگا دوا۔ وہ شریل موجود اپنے ایک دولت مند دوست سے ہیروں کا ہار لینے جا رہا تھا۔

یدم ناگ نے اسے کمڑی میں سے گھوڑے پر سوار مکان کی چاردیواری سے نگلتے دیکھا تو بیرم ناگ نے اسے کمڑی میں سے گھوڑے پر باہر سے آلا لگا تھا۔ پرم ناگ کے لئے تالا

وومری طرف نکل میل اس نے سارے مکان میں محوم پھر کر دیکھا۔ وہاں کوئی انسان نہیں

تھا۔ ایک کو تھری میں کھانے پینے کا ملان بھرا تھا۔

یدم تاگ چیل منزل میں آیا تو اس نے ویکھا کہ ایک زینہ یئیچ کی ہے خانے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ مانپ کے روپ میں تھا۔ زینہ اثر کرنہ خانے میں آیا تو دیکھا کہ ایک کشارہ کمرہ ہے جمال دیوار کے ماتھ مجتے کھڑے ہیں۔ پدم ناگ نے بھنکار مار کر فورا " اپنی رانہ انسانی شکل افتیار کی اور مجتموں کے قریب آگر انہیں غورے دیکھنے لگا۔ چھت دالے روشندان میں سے دن کی روشنی ان مجتموں پر پڑ رہی تھی۔ پدم ناگ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ مارے کے مارے مجتنے زندہ لگ رہے تھے۔ ان کے قد بھی عام انسانی عورتوں اور مردول کے قد جھی عام انسانی عورتوں اور مردول کے قد تھے اور جم کا رنگ اور آکھوں کی چک بھی زندہ انسانوں جیسی تھی۔ پدم ناگ نے محسوس کیا گا نے ایک ایک مجتنے کو ہاتھ لگا کر دیکھا گروہ پھڑ کے مجتنے تھے۔ پدم ناگ نے محسوس کیا تاکہ نے ایک ایک مجتنے کو ہاتھ لگا کر دیکھا گروہ پھڑ کے مجتنے تھے۔ پدم ناگ نے محسوس کیا تھیں ہیں جب کہ تقریبا" سب ہی مجتموں کی آکھوں کی چک ماند پڑ چکی تھی مرف ایک عورت کا مجمہ ایسا تھا جس کی دیکھ رہی ہو۔

یدم ناگ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا جمک کر اس کی آگھوں میں آسمیں ڈال دیں اور کها دکمیا تم جمعے دیکھ رہی ہو؟ مجمعے سن رہی ہو؟"

یہ روہنی کا مجممہ تھا۔ روہنی اس نوجوان کی آواز بھی من رہی تھی اور اسے دکھ پی بڑی تھی۔ اسے یہ معلوم نمیں تھا کہ یہ عاطون کا جگری یار پدم ناگ ہے۔ روہنی کوئی جواب نمیں وے سکتی تھی۔ اس کے جمم کی طاقت اور گری آہستہ آہستہ زائل ہو رہی تھی۔ اس کی موت صرف دو ایک روز ہی رہ گئے تھے۔

پرم ناگ نے بری شدت سے محموس کیا کہ یہ عورت پھر کے اندر زندہ ہے۔ پدم ناگ نے بری شدت سے محموس کیا کہ یہ عورت پھر کے اندر زندہ ہے۔ پدم ناگ نے فورا " اپنی جون بدلی اور سانپ کی شکل میں ہوئے دیکھ کر دیگ رہ گئے۔ پدم ناگ نے اپنا چھن فرش سے کوئی پانچ فٹ اوپر اٹھایا

روہنی دور ٹیلوں کے درخوں میں اس کی نظروں سے او جمل ہو گئی تو وہ دوسری منزل کے خاص کمرہ میں آگیا اور شکتے ہوئے سوچنے لگا کہ آئیلی مرگئ عاطون کو لے کر کہاں گئی ہوگی؟ وہ اسے یونمی نہیں لے گئ عاطون ایسے غیر معمولی اور ملورائی طاقتیں رکھنے والے انسان کو اپنے قبضے میں کرکے مرگئی کوئی بہت بڑا کام نکانا جاہتی ہے اور اس سے عاطون کو شدید نقصان پہنچنے کا بھی احمال ہو سکتا ہے۔ پرم ناگ کو باہر گھوڑوں کی ٹاپ سائی دی۔ اس نے کھڑی میں سے دیکھا مجمہ ساز گھوڑے پر سوار مکان کی طرف چلا آ رہا ہے۔

یدم ناگ تیزی سے پیچے بنالہ پھنکار کی آواز منہ سے نکالی اور دوبارہ سیاہ فام دوشیزہ کے روب میں آکر قالین پر نیم دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کرے کا آلا کھلنے کی آواز آئی اور پھر مجممہ ساز بورائی اندر داخل ہوا۔ وہ مسکرا رہا تھا اس کے ہاتھ میں ہیروں کا ایک خوبصورت ہار چمک رہا تھا۔ معمری ممارانی! میری دیودای شناولی! یہ ویکھو میں تممارے لئے نایاب ہیروں کا ہار لایا ہوں ٹھمرو، میں خود تمہیں پہناؤں گا۔"

یدم ناگ نے اپنی گردن آگے کر دی۔ یورائی نے ہار پہناتے ہوئے پدم ناگ کو پیار کرنا چاہا تو وہ ترب کر پیچے ہے گیا۔ دشتاول! کیا اب بھی تم مجھ سے پیار نہیں کردگی۔ اچھا آؤ۔ میں تہیں اپنے فن کے جرت انگیز کارناہے دکھاؤں" اور مجمہ ساز ' پدم ناگ کو لے کر نیچے نہ خانے میں آگیا۔ یہ دکھے کر ایک بار اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ ان تمام مجتموں میں سے روہنی عورت کا مجممہ غائب تھا۔ وہ پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر دو سرے کرے میں آگیا۔ وہاں بھی روہنی کا مجممہ نہیں تھا کمال جا سکتا ہے یہ مجمہ ؟ اس نے سوچا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسے مرگن اٹھا کر لے گئی ہو۔ اسے اس پر حمد آیا ہو اور وہ اپنے ہوتے ہوئے ایک دو سری ہندی عورت کی موجودگی برواشت نہ کر سکی ہو۔ سوائے مرگنی کے یہ کارنامہ کوئی دو سرا محض انجام ہی نہیں دے سکتا تھا۔ مجممہ ساز زیر اسے مرگنی انہار اے دیا کیا ہے۔

وہ واپس ساتھ والے کرے میں آگیا۔ یہاں پدم ناگ سیاہ فام ہندی ووثیزہ کے روپ میں مصنوی جرت سے انسانی مجتموں کو دیکھ رہا تھا۔ مجمد ساز یورائی برے فخر کے ساتھ پدم ناگ کو بتانے لگا کہ یہ مجتمع پھر کے ہیں گر میں نے انہیں ایس ممارت اور چا بکدستی سے بنایا ہے کہ زندہ انسان معلوم ہو رہے ہیں۔ پدم ناگ جانا تھا کہ یہ اصل میں زندہ انسان بی جی جنیں وحق مجمد ساز نے بربریت سے کام لیتے ہوئے انہیں زندہ بھر بنا

پرم ناگ کو مجمد ساز کے ہاں رہتے ہوئے جار روز ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں

پرم ناگ نے مجمہ ساز کو اپنی محبت سے گردیدہ کر لیا۔ وہ تو شتاوی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ پدم ناگ نے باتوں بی باتوں میں اس سے مرگن کے بارے میں ساری تغییلات معلوم کر لی تغییل۔ مجمہ ساز کو مرگن کے متعلق جتنا کچھ معلوم تھا وہ اس نے شتاولی لیخی پدم ناگ کو بتا کو بتا تھا۔ ان معلومات کی تغییل یہ تھی کہ مرگنی کپون چنگا کی وادی کی کسی گچھاہ میں رہتی ہے اور کبھی کبھار بی اس سے ملنے آتی ہے۔ مجمہ ساز نے شتاولی کو یہ قطعا" نہیں بنایا کہ مرگن اپنے ساتھ عاملون کو انگوشی میں بند کر کے لے گئی ہے۔ مرگنی کا بھیانک روپ مجمہ ساز نے پرم ناگ کی آنکھوں سے او مجمل رکھنے کی کوشش کی تھی گریدم ناگ کو سب پچھ معلوم نے پرم ناگ کو مطلوبہ معلومات عاصل ہو گئیں تو اس نے جانے سے پہلے مجمہ ساز کو شمانے لگانے کا فیصلہ کر لیا ناکہ آنیدہ سے انسانیت کو اس وحثی درندے کی بربریت سے شمانے لگانے کا فیصلہ کر لیا ناکہ آنیدہ سے انسانیت کو اس وحثی درندے کی بربریت سے نبات مل جائے۔ پرم ناگ کے لئے مجمہ ساز کو ہلاک کرنا ایس بی بات تھی جسے ہاتھی کی چیونئی کو اپنے پاؤں تلے مسل دے گریدم ناگ اسے عبرت ناک سزا دیتا چاہتا تھا وہ جاہتا تھا دہ جاہتا تھا دہ جاہتا تھا۔ کہ جو سلوک اس نے باتھ کیا ہے ویا ہی سلوک اس کے ساتھ بھی کیا جائے۔

یا بہت کے دیکھنے کی چتانچہ ایک روز شتاولی لینی پرم ناگ نے تد خانے میں رکھے ہوئے مجتبے دیکھنے کی خواہش کا اظمار کیا۔ مجسمہ ساز تو شتاولی کا گرویدہ تقلہ وہ مجلا اس کی بات کیے نال سکتا تقلہ فررا " اٹھا اور بولا "چلو' ابھی نہ خانے میں چلتے ہیں میری سیاہ فام ملکہ۔"

یہ فانے میں آگر پرم ناگ مجمہ ساز کو خلل حوض کے پاس لے آیا۔ اسے ردہنی نے سب کھ بنا دیا تھا کہ مجمہ ساز کس طرح زندہ انسانوں کو پھرکے مجتموں میں تبدیل کرنا تھا۔ پرم ناگ کو مجمہ ساز کو بے ہوش کرنے کے واسطے کس خواب آور دوائی یا مشروب کی ضورت نہیں تھی۔

مجسمہ ساز بورائی بولا ''اس خاص حوض پر تم کیا کرنے آگئی ہو میری ملکہ' چلو اوپر چل کر مشروب سے دل بہلائیں۔ آؤ۔''

لیکن مجمد ساز بورائی کا آخری وقت آن پنچا تھا۔ اب وہ اوپر والی منزل میں کیسے جا سکتا تھا کیونکہ وہی نہ خانہ تھوڑی ور بعد اس کی موت کا استعان بنخ والا تھا۔ بدم ناگ نے بدی لگاوٹ سے کما "میرے محبوب" میرے راجا! تھوڑی در پہیں رک جاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟"

بورائی نے اپنی بانسیں پرم ناگ کے گلے میں ڈال دیں اور کہا وسیں تہیں اپ ول کی رانی سجمتا ہوں شاولی"

پدم ناگ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور کما ''اور میں ہیر کہوں کہ میں سانپ ہوں تو کیا چر بھی تم مجھ سے محبت کرد گے۔''

مجسمہ ساز یورائی قبقہہ لگا کر ہنس پڑا ''میری آکاش کی الپسرا' اگر تم چریل بھی نظ آؤ تو میری محبت میں کمی نہیں آئے گی۔''

پدم ناگ نے مجممہ سازکی محکتی می چپٹی ناک پر انگلی رکھ کر کما "میں چریل بھی ہوں اور سانپ بھی ہوں۔"

اس کے ساتھ ہی مجمہ ساز یورائی کا خون جنگ ہو گیا اور وہ سوکھ ہے کی طرح خوف کے مارے مارے اور کا نینے لگا کیو تکہ ابھی جس ساہ فام حمین جسم والی عورت نے اس کے گلے میں اپنی بانمیں جمائل کر رکھی تھیں وہ ساہ کالا سانپ بن کر اس کے گلے میں للک رہی تھی اور اس کا کھن اس کے منہ کے آگے جمول رہا تھا۔ یورائی کا حلق وہشت کے مارے خنگ ہو گیا تھیں۔ پدم ناگ مارے خنگ ہو گیا تھا اور آتھیں مارے وہشت کے کھٹی کی پھٹی کی پھٹی کرہ گئی تھیں۔ پدم ناگ نے بیما کی کرون پر بائمیں جانب کی ایک خاص رگ پر فنی لیے کہ کہ کہا کی کی سرعت کے ساتھ مجمہ ساز کی گرون پر بائمیں جانب کی ایک خاص رگ پر فنی لیا۔ مجمہ ساز کے حلق سے چی کی ایک بھیانگ آواز نکلی اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک فنی سانے کہ جسم میں جو زہر سرایت کیا تھا وہ صرف چند کموں کے لئے اس کی گرون سے نچلے وحرا کو س کرنے کے لئے تھا۔ اس سے صرف چند کموں کے لئے اس کی گرون سے نچلے وحرا کو س کرنے کے لئے تھا۔ اس سے صرف چند کموں کے لئے اس کی گرون سے نچلے وحرا کو س کرنے کے لئے تھا۔ اس سے صرف چند کموں کا یا اس کے سارے جسم کا پھر بن جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔

مجممہ ساز یورائی روتے روتے 'طق سے وہشت زدہ ڈراؤنی آوازیں نکالتے فرش پر گریا۔ اس کا گرون سے نیچ تک کا سارا جم سن ہو گیا تھا۔ پیم ناگ اس کی گرون سے اتر آیا پھراس نے ایک ہلکی می پھنکار کے ساتھ اپنی اصلی مروانہ شکل افقیار کی اور مجممہ ساز کی اکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں کہ اب میں تم کی انکھوں میں آنکھوں کے اور جو تم ان تمام برقسمت نوجوانوں سے کر چکے ہو جنکی زندہ لاشیں پھرنی دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں۔"

یدم تأک نے خلل حوض میں سنگ مرمر کا چورا ڈال کر اس میں بالیوں کا پانی اعتمال اور بنی نے جلے بتایا تھا ویسے ہی اس نے مخلف بو تلوں میں سے محلول اس میں ڈالے اور پھر لکڑی سے اس کا محلول بنایا اور شیطان مجسمہ ساز کو لکڑی کے شختے پر لٹا کر اس کی آئھوں پر جھک کر کما "اپنے کئے کی سزا بھگتو۔"

مجسمہ ساز بورائی کا جسم سن تھا مگروہ دکھ رہا تھا سن رہا تھا۔ بدم ناگ نے اے حض کے محلول میں ارتے ہی مجسمہ ساز اس میں حض کے محلول میں ارتحال دیا سک مرمرے گاڑھے محلول میں اگرتے ہی مجسمہ ساز اس میں

ڈوب گیا۔ پدم ناگ ای جگہ بیٹا رہا۔ جب ایک معینہ وقت پورا ہو گیا تو پدم ناگ نے مجممہ ساز کو آکڑے سے معینی کر حوض کے کنارے پر ڈال دیا اور کما "اب تم ای طرح یمال پڑے رہوگے تمارا میں انجام ہونا چاہیے تھا۔"

یدم ناگ نہ خانے کا زینہ چڑھ کر ادپر کی منزل میں آیا تو دو حبثی خنجر نکالے اس کے سامنے کھڑے اس کی طرف برھے۔ پدم ناگ مسکرایا "تم ابی عاقبت کوں خراب کرتے ہو؟ جاؤ میں تنہیں معاف کرتا ہوں اگرچہ تم بھی اپنے مالک کے گناہوں میں برابر کے شریک تھے"

حبثی غلام ، پرم ناگ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر آئے تھے۔ انہیں شک تھا کہ پدم ناگ نے ان کے مالک کو کمیں عائب کر دیا ہے۔ ایک حبثی نے نیخر سے بدم ناگ پر تملہ کر دیا۔ پدم ناگ پہلے ہی چوکس تھا۔ حبثی غلام سامنے والی دیوار سے جا ظرایا کیونکہ بدم ناگ اس کے مقابل موجود نہیں تھا۔ وہ باریک سانپ بن کر فرش پر ریٹکٹا دو سرے حبثی کی پنڈلی پر ڈس چکا تھا۔ بدم ناگ سانپوں کا دیو تا تھا۔ اس کے زہر کا کمیں توڑ نہیں تھا۔ اس زہر نے حبثی کے جسم میں واخل ہوتے ہی اس کے خون کے ذروں کو نہ صرف بھاڑ دیا بلکہ اس کے حبثی کے جسم میں واخل ہوتے ہی اس کے خون کے ذروں کو نہ صرف بھاڑ دیا بلکہ اس کے اعصاب کو بھی بھر کر دیا۔ اپنے ساتھی کو گرتے دیکھ کر حملہ آور حبثی اس کی طرف بردھا تو اعصاب کو بھی بھر کر دیا۔ اپنے ساتھی کو گرتے دیکھ کر حملہ آور حبثی اس کی طرف بردھا تو پرم ناگ نے اسے بھی ڈس لیا۔ پھر انسانی شکل میں آگیا اور بولا "تم نے اپنی موت کو آواز دی تھی۔ حمیں موت مل گئے۔"

یدم ناگ مکان کی چار دیواری سے نکل کر روہنی کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔
اس مکان کا پت روہنی نے اسے بتا دیا تھا۔ روہنی مرحوم تھاروکس کے مکان کے ایک کرے
میں اکیلی بیٹھی تھی کلدان نے اسے بتایا تھا کہ ایک نوجوان جو اپنا نام پدم بتا تا ہے اس سے
طنے آیا ہے۔ روہنی کا چرو خوشی سے کھل اٹھا ''وہ میرا بھائی ہے ہندوستان سے آیا ہے۔''

وہ اٹھ کر باہر آگئی اور پرم ناگ کو لے کر کمرے میں آگئی۔ پدم ناگ نے اسے بتایا کہ ظالمون کو ظلم کی سزامل چکی ہے الاب ہمیں یمال سے واپس ہندوستان کا رخ کرنا چاہئے ناکہ کنچن چنگا کی وادی میں اپنے دوست اور ساتھی عاطون کو تلاش کر کے اسے مرگئی کے طلعم سے نجات ولا سکوں۔"

روہنی خود والیں ہندوستان جانا جاہتی تھی۔ چنانچہ ایک روز وہ روم کے کاروواں سرائے سے روانہ ہونے والے قافلے میں شامل ہو کر ہندوستان کی جانب چل پڑے۔ کها دویس تههاری قائر مول- تم میری ویوداسیال مو- میل جو تهیس علم دول گی وی کرنا موگا-تم صبح و شام میری یوجا کردگی-"

ان حین چرواہنوں نے ہاتھ جوڑ جکر سر جھا دیے اوریک زبان ہو کر کما "قائر دیوی! ہم دیوداسیاں تیرے ہر حکم کی پابندی کرنے کو اپنا دھن بھاگ جانیں گے۔"

قار دیوی مرگی نے انہیں تھم دیا کہ اپنے جسموں پر صرف ایک دویٹہ لپیٹ لیں۔ چرواہنوں نے ابیا ہی کیا۔ پھر مرگی دیوی نے ایک ایک کے ماتھوں پر کیسرے شوانگ کا تلگ. لگایا اور انہیں اپنی اپنی کو تھریوں میں بھیج دیا۔ کنچن چنگا کی بید وادی سردتے ہواؤں کی لپیٹ میں رہتی تھی گریم دوت نے مندر میں ایک ابیا طلسم پھونک دیا کہ اس کی فضا نیم گرم ہو گئی۔

یم دوت کے جانے سے پہلے مرگی کو مندر کے چٹانی کمرے میں طلب کیا اور کما "
مرگی تو نے میرے دسٹمن عاطون کو اگوشی میں بھیٹہ کے لئے بند کر کے میرا دل جیت لیا
ہے۔ میں سنسار کے ہر انسان ، چند پرند کی جان قبض کر تا ہوں گریہ عاطون واحد مخض ہے
جس کے آگے میری ساری فکتی ہے اثر ہو جاتی تھی۔ میں اس کی جان قبض نہیں کر سکتا تھا
لیکن اب جھے خوشی ہے کہ میں نے تہماری مدد سے اسے بھیٹہ کے لئے اس تکینے میں وفن

میرے گئے اب یہ مرچکا ہے۔ یوں میں نے اس پر فتح پالی ہے میں اس انگوشی کو اس چانی کو قطری میں فرش کے اندر چھپا رہا ہوں۔ تم بھی بھی اسے نکال کر دیکھتی رہنا کہ میرا دشمن اس میں موجود ہے۔ اگر بھی ایبا ہوا کہ یہ انگوشی غائب ہو گئی تو جھے تین بار آواد دینا۔ میں تمہارے پاس پنچ جاؤں گا۔" اس کے بعد یم دوت نے اس چانی کو تحری کا ایک پھر اکھاڑا اس کے نیچ گڑھے میں انگوشی رکھی اور اس کے اوپر پھر رکھ کر فرش برابر کر دیا۔ پھر اس نے مرکن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا "مرکن! اب میں تمہیں تمہارا انعام دیتا ہوں جاؤ آج سے تو جو بھی بری خوائش کردگی پوری ہو جائے گی کی نیک کام کا خیال بھی اپنی دل میں نہ لانا اگر ایبا تم نے کیا تمہاری بری خواہش بھی بھی بوری نہیں ہوگ اور تہیں نقصان پنچنے کا خطرہ ہوگا۔ اب میں جا ایموں۔"

مرگی کو بروں کی چرچرہٹ سائی دی اور چرچانی کرے میں ظاموتی چھا گئی۔ مرگی کے چرے پر گناہ آلود مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کے زرد دانت نظر آنے گئے۔ مرگی چائی کرے سے باہر آگئ اس کے جسم پر سوائے ایک دویٹے کے اور کچھ نمیں تعلد اس کے بال کاندہوں پر سانیوں کی طرح امرا رہے تھے۔ وہ مندر کی نیم گرم فضا میں چلتی ہوئی ابنی

مرگن کنین چنگا ہینج بھی تھی اور عاملون اس کی سیاہ مخروطی تکینے والی اگوشی میں بنر تھا۔ کنین چنگا ہیاڑ کے دامن میں بزاروں فٹ کی باند پر چنانی دیواروں کے پہلو میں واقع تھا۔ یہ ایک پراسرار مندر تھا کی بزاروں فٹ کی باند پر چنانی دیواروں کے پہلو میں واقع تھا۔ یہ ایک پراسرار مندر تھا کی ذائے میں یہاں ایک ساوھو کی لاش کے کلائے دیواروں سے کرانے لگے پھر یہ کلائے خائب ہو گئے۔ تب سے یہ مندر ویران پڑا تھا۔ پھر یہ یم دوت کے تصرف میں آگیا۔ مندر کی نچان میں ایک تھا۔ پھر یہ کا کو بیاں میں ایک چووٹی کی تیلیٹی تھی جہاں چرواہوں کا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کی چروابنیں بہت خوبصورت تھیں مرگن نے جب انگوشی میں بند عاملون کو لا کر یم دوت کے حوالے کیا تو وہ بولا "تم نے شرط پوری کر دی مرگن۔ اب میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔"

تلیٹی والے گاؤں کی دو حین چرواہیں کمیاں چراتے چراتے بہاڑی میں اوپ آ
گئیں تو پھر انہیں کی بنے نہ دیکھا گاؤں والے پریٹان ہو کر ان کی تلاش میں نکلے گروہ
انہیں کمیں نہ ملیں۔ وہ یہ خیال کر کے بیٹھ گئے کہ ہو سکتا ہے انہیں کوئی درندہ اٹھا کر لے
گیا ہو۔ چند روز بعد دو مزید چرواہنیں غائب ہو گئیں۔ جب گاؤں کی چھ چرواہنیں غائب ہو
گئیں تو گاؤں والوں میں افرا تفری بچ گئی۔ نیچے میدانی علاقے میں ایک چھوٹا سا شہر تھا جس
پر ایک راجا حکومت کرتا تھا گاؤں والوں نے راجا کے آگے جا کر فریاد کی۔ راجا کی فوج کے
ایک وستے کو تھم دیا کہ وادی میں چرواہنوں کو تلاش کیا جائے۔

راجا کے سابق کھوج لگاتے لگاتے جب ویران مندر کے قریب آئے تو یم دوت ایک شیر کا روپ دھار کر ان پر حملہ آور ہوا۔ ساہیوں نے شیر پر تیر اور نیزے برسائے گر یم دوت جو موت کا سفیر تھا کیے مر سکتا تھا وہ تیر کھا کر ساہیوں پر جھیٹا اور پانچ ساہیوں کو کارے کلاے کر دیا۔ باتی سابق بردی مشکل سے جان بچاکر راجا کے پاس آئے اور آوم خور آسینی شیر کے بارے میں جایا۔

راجانے کہا "ضرور ان چواہنوں کو بھی اس شیرنے ہڑب کیا ہے۔ اگر اس شیر پر تیر اور نیزے کا اثر نہیں ہو آ تو وہ کوئی برگزیدہ سلوھو ہے جو غضبناک ہو کر اس جنم میں شیر بن گیا ہے میں عظم دیتا ہوں کہ ویران مندر کی طرف کوئی نہ جائے۔"

ان چھ حین اور خورد کواری چرواہنوں کو یم دوت اٹھا کر مندر میں لے آیا تھا۔ ایک طلسم چھوٹک کر ان کی یادواشیں مم کر دیں اور انہیں مندر کی دیوداسیاں بنا دیا۔ مرگیٰ مندر کے استمان پر قائر دیوی بن کر بیٹھ گئی۔ اس نے چرواہنوںکو اپنے حضور طلب کر کے

خاص خواب گاہ میں آئی۔ یمال پر پھریلا فرش خلل پڑا تھا۔ مرگنی دیوی نے اشارہ کیا۔ فورا" وہاں ایک بلنگ آن لگا جس کے سیاہ بچھونے پر سیاہ رنگ کے پھول بھھرے ہوئے تھے مرگنی نے دو سرا اشارہ کیا تو بلنگ کے پاس سکیے لگے دو چوکیاں ظاہر ہو گئیں تیسری خلل چوکی پر مشروب کی ایک صراحی اور پیالے آگئے۔ مرگنی نے ایک وحشیانہ قبقہہ لگایا اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا وہ غائب ہو گئی۔

قائر دیوی کے ترشول مندر پر اندھیرا چھا رہا تھا دیوداسیاں اپنی اپنی کو تحریوں میں آئکھیں بند کئے بال کھولے میٹھی مرگن دیوی کے حسینانہ اشلوک پڑھ رہی تھیں۔ عاطون سیاہ مخروطی تگینے والی انگوشی میں قید چٹانی کو تحری کے فرش کے پنچ بے ہی کی حالت میں پڑا تھا۔ ترشول مندر کے پنچ وادی کے کنارے دریا کے پاس راجا کا شر آباد تھا۔ راجا کا محل پر بھی حاموشی کی حکمرانی تھی۔ مرگنی آیک وہند لہر کی شکل میں شر کے سنسان اندھیرے بازاروں اور گلیوں میں چکر لگارہی تھی۔ اس کی نظر آیک مکان کی چھت پر پڑی جہان منڈیر پر دیے جملا رہے تھے مرگنی قریب گئی تو مکان کے آئین میں ڈھولک پر لڑکیوں کے گیت گانے کی صدائیں آنے لگیں۔

اس مکان میں ایک نوجوان کی شادی تھی۔ وہ و لحن لے کر آیا تھا اور گھر میں بری چہل بہل تھی۔ مرگی دھندلی امر کی صورت میں مکان میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ تحلہ عروی پھولوں سے سجا ہوا ہے سفید اور سرخ کلیوں کی سج بھی ہے۔ فضا میں صندل اور کشوری کی ممک ہے۔ تیج پر ایک پاکیزہ چرے والی بھی سجائی و لمن الاکیوں میں گری شرمائی ہوئی میٹی تھی تھی۔ لڑکیاں اسے بنس بنس کر چھیڑ رہی تھیں مرگنی کو د لمن کی شرم و حیا اور چرے کی پاکیزگی سے نفرت محموس ہوئی۔

ایک عورت نے وروازے میں آگر مسکرا کر کما "ولھا ا رہا ہے لڑکو علو یمال سے

لؤکیاں کھلا کھلا کر ہنتی تجلہ عودی سے باہر نکل گئیں ولمن آکیلی رہ گئی تو مرگنی کے تاپاک عزائم بیدار ہو گئے۔ وہ وہندلی اہر کی صورت میں وگھن کے سر کے گرو گھوم گئے۔ پھر بھئی جنکار کی آواز پیدا ہوئی اور و لحن کی جگہ ایک کلل بلی سے پر بیٹی تھی۔ و لحن کلل بلی میں تبدیل ہو کر وحشت بھری آنکھوں سے اوھر اوھر دیکھنے گئی۔ پھر سے کے پاس مرگنی نمودار ہوئی۔ وہ و کھن کی شکل میں و صورت اور اس کے عودی جوڑے میں ملبوس تھی۔ مرگنی نے موئی۔ وہ و کھن کی دلی بیٹی میں اور اس کے عودی جوڑے میں ملبوس تھی۔ مرگنی نے اسے لات مار کر سے سے بھا دیا۔ کلل بلی پائک کے نیچ دبک گئی۔ مرگنی و لحن بن سے پر بیٹی اور اس نے گھونگٹ نکال لیا اور دلھا کا انتظار کرنے گئی۔

اتنے میں دروازہ کھلا اور دلھا پھولوں کا سرا سجائے زرق برق لباس میں تجلہ عروی مین داخل ہوا دلحن کے پاس بیٹھتے ہی اس نے اچکن کی جیب سے ہیرے کی اگو تھی نکالی اور دلمن مرکنی کا زم و نازک ہاتھ تھام کر کما ''کملائی! یہ میری محبت کی انمٹ نشائی ہے'' پھراس نے دلحن کا گھو نگٹ اٹھایا اس کے سامنے مرگنی دلحن کے روب میں مسکرا رہی تھی۔ اس کی اور کملائی کی شکل میں کسی قشم کا فرق کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا۔ دلھا نے کملائی کو پہلے اور کملائی کی شکل میں شرم و حیا کی بجائے ایک بجیب قشم کی بے باکی جھاتک رہی ہے گر دلھا کو بھی بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی اصلی دلمن کملائی اس کے بائک کے بینچ کالی بلی کی شکل میں دبکی بیٹھی تھی اور اسکی جگہ حیا باخت مرگنی' کملائی کے روپ میں بیٹھی تھی۔

مرگنی نے دلھا کا ہاتھ بگڑ لیا اور بولی "میں ہزاروں سال سے اسی رات کا انتظار کر رہی تھی میرے راج کنور" اور مرگنی نے بلنگ کے قریب ہی روشن دان مثمع دان کو گل کر ریا۔ بلنگ کے نیچے سے بلی کی غراہٹ کی آواز آئی۔

> ولها ترب كر يحي مث كيا "يه بلى كمال سے آگئ ہے-" مركى نے منتے ہوئ كما "ہمارى باتيں سننے آئى ہے-"

ولها نے چراغ روش کیا اور بلی کو پٹک کے نیچ سے باہر بھگا دیا۔ کال بلی حرت بھری نظروں سے ولها کو دیکھتی اور رونے کی آواز نکالتی جلی گئی شمع ایک بار پھر گل کر دی گئی تاریک دلدل سے پیدا ہوئی تھی اور جنم جنم میں اس نے گناہوں کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کال بلی مکان کی چھت پر ساری رات ہولے ہولے روتی رہی پچھلے پہر گھر والوں نے بلی کو مار مار کر نکال ویا گر سورج نکلنے کے بعد بلی پھر آکر مکان کی چھت پر سازی رات ہولے آکر مکان کی چھت پر منڈیر کے نیچ وبک کر بیٹھ گئی۔ مرکنی دلمن نے تین راتیں نے اور پلے دلھا کے ساتھ فوشبوؤل بھری تیج پر گزاریں اور پھر اس گھر مین اندر ہی اندر چہ میگویاں ہونے لگیں۔ اس گھر کی دلمن کملانی غائب ہو گئی تھی کوئی پچھ کہ رہا تھا کوئی پچھ۔ دلھا منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ کوئی کہتا کھا فو لمن بیت سے تھی۔ دلھا نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ گراصل بات کی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اچانک دلھن کہاں چلی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ کا رونا بند ہو گیا تھا کوئی تھی۔ وال بلی منوس ہے اس کا ہون کرو۔ کوئی کان چھت پر بیٹھی تھی۔ اب اس کا رونا بند ہو گیا تھا کوئی سے اس کا ہون کرو۔ ہون کی رسم بھی اوا کی گئی ساوہو پنڈتوں کو بلا کی مارہو پنڈتوں کو بلا کی میں مارہو پنڈتوں کو بلا کی میں منوس ہے اس کا ہون کرو۔ ہون کی رسم بھی اوا کی گئی ساوہو پنڈتوں کو بلا کی میں ہونے کہا ہون کر بھوگ کرایا گیا۔ جو تھی بلوا کر بچری کھوٹ کی اسے کل بلی بلی منوس ہے اس کا ہون کرو۔ ہون کی رسم بھی اوا کی گئی ساوہو پنڈتوں کو بلا کی موگ کرایا گیا۔ جو تھی بلوا کر بچری کھوٹ گی گر کوئی دلمن کے بارے میں نہ بنا سکا کہ دہ

بن کر اس مکان سے کوچ کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر والوں نے دلمن کو اس صورت میں تجلہ عودی سے باہر نکالا کہ وہ نیم بے ہوش تھی۔ دلمن کو طبی الداد دی گئی۔ شام ہو گئی اور دلھا واپس ممرنہ آیا۔ گھر میں شور کچ گیا۔ دو سرے اور تیسرے روز بھی دلھا غائب رہا۔ تو گھر میں کرام کچ گیا۔ کلا بلا صبح شام مکان کے صحن کے سامنے آ کر غرانے لگتا۔ گھر والوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ نیم زخمی حالت میں جان بچا کر شہر کے صدر دروازے کی طرف بھاگ ہے،

مرگن تر شول مندر میں واپس آگئی۔ اس نے پھر وہی عمل کیا لینی سارا دن کیر' صندل اور جری بوٹیوں کے عرق ملے پانی سے عسل کیا۔

سیرال دور برق بردی کے بعد مرکی ایک بار پھر غائب ہو کر رات کے وقت شر پر منڈلانے گئی۔
اس روز بھی شر میں ایک شادی تھی۔ مرکی نے اس بار و لھن کو بلی بنا کر بھگا دیا اور خود اس کی جگہ و لھن بن کر بیٹھ گئی تین روز تک ولھا کو جران و ششدر کیا اور پھر غائب ہو گئ۔
جب شر میں ہے بھی ولھا اور بھی و لھن غائب ہونے گئی تو شر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
لوگوں نے اپ لاک لوکیوں کی شادیاں ماتوی کردیں۔ پچھ لوگ شر چھوڑ کر چلے گئے کہ کی دوسرے شر میں جاکر اپ بچوں کا بیاہ رجائیں گے۔ یہ خبر راجا تک پنچی تو اس نے شخصیتات کا تھم وے دیا۔ تحقیقاتی قیم نے راجا کو بتایا کہ جس گھرہے بھی و لھن غائب ہوا ہوا ہے وہاں سے ایک پراسرار بلی یا بلا ضرور نمودار ہوا ہے۔ راجا نے اس وقت پنڈتوں اور ہوا ہے۔ راجا نے اس وقت پنڈتوں اور مندروں کے بچاریوں کو طلب کیا گر پنڈت اور بجاری اپنی بولیاں بولئے گئے اور راجا کی مندروں کے بچاریوں کو طلب کیا گر پنڈت اور بجاری اپنی بولیاں بولئے گئے اور راجا کی مندروں کے بچاریوں کو طلب کیا گر پنڈت اور بھی کا بیاہ تیار تھا۔ اندر سے راجا کو بھی ہلکی مندروں کے بچاریوں کو طلب کیا گر پس نہیں دبتی تھی کہ وہ رعایا کو بیہ ناثر دے کہ وہ خود شر گیا ہے۔ اس طرح سے رعایا پر شدید ردعمل ہو تا اور لوگ شرے باقاعدہ نقل مکائی کرنا شروع کر ویتے اور کوئی اپ بیٹ کی شادی نہ رجیا ۔ چنانچہ راجا کی بیٹی کی شادی کا دن طے ہوگا۔

ہو سید
ان ساری باتون کا مرگن کو علم ہو تا رہتا تھا۔ وہ راجا کو بھی ایک سبق دیتا چاہتی
تھی۔ اس نے راجا کی بٹی کو بھی اڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ راجہ کی بٹی کی شادی مہامنتری کے
بیٹے سے ہو رہی تھی جس کا محل راجا کے محل کے قریب ہی واقع تھا۔ جس روز مہامنتری کا
بیٹا کوربھان' راجا کی بٹی کو لے کر اپنے محل بیں لایا تو اس روز مرگن بھی دھند کی شکل جس
اس محل میں موجود تھی اور محل کے آیک کمرے کا چکرلگا کر تجلہ عروی کو دیکھے آئی تھی۔
جلہ عروی کو تو جنت کا آیک گوشہ بنا دیا گیا تھا۔ عجیب قسم کے چراغ دان دیجی روشنیاں دے

کمان ہے؟ گھر والوں نے کال بلی کو مار کر نکال دیا بلی مکان کے قریب ہی ایک شمشان میں جا کر کیکر کے درخت ملے چھپ گئی۔

مرگنی ابنی اصلی شکل میں والی آکر ترشول مندر کے استعان پر آلتی پالتی مارے بیٹی تھی اور دیوداسیاں اس کے سیاہ جسم پر سرخ گلال پھینک رہی تھیں۔ سارا دن مرگنی مگال ' کسیر اور جڑی بوٹیوں کے پانی سے عسل کرتی رہی۔ چھ کنواری دبوداسیاں الگ الگ کو تھربول میں رہ رہی تھی۔ ہر رات مرکنی مرد راکھش کے روپ میں ایک دلودای کی کو تھری کا دروازہ کھٹکاتی پھروہ مرکنی دیوی کی آواز میں بولتی دکیا میرے لئے دروازہ نہ کھولو گى؟" ساتويس رات كو مركني أيك بار چر ترشول مندر كے استمان سے غائب ہو گئي اور دهندلي امر کی شکل میں رات کی تاریکی میں ڈوب ہوئے سنسان گلی کوچوں میں چکر لگانے گئی۔ اس رات بھی ایک گھر مین مجلہ عروس سجا تھا اور و لھن سیلیوں میں شرمائی ہوئی بیٹھی اینے دلھا کا انتظار کر رہی تھی۔ مرکنی نے اس مکان کا چکرنگایا اور شاوی والے مکان میں واخل ہو گئے۔ اب اس کی نگاہ انتخاب ولھا پر بڑی۔ ولھا اپنے دوستوں سے جدا ہو کر تجلہ عروی میں جانے ے پہلے عسل خانے میں گیا تو مرگی بھی عسل خانے میں مکس می اس نے دلھا پر اپ آب کو بیلی کی طرح گرایا۔ ولها چٹم زون میں غائب ہو گیا اور اس کی جگه ایک کالا بلا عسل کانے سے گھرایا ہوا غراما ہوا چررہا تھا۔ دلھاکی جگه مرگنی نے وہی شکل و صورت اختیار کی اور کالے بلے کی طرف الی جھاتک نظروں سے دیکھا کہ وہ کونے میں دبک کر کاننے لگا۔ مرگن ولھانے عسل خانے سے فراغت حاصل کی اور دروازہ کھولا دردازے کھلتے ہی کلا بلا باہر کو دوڑا اور مہمانوں کے درمیان جاکر زور زور سے منہ اوپر اٹھاکر رونے لگا۔

خوشی کے گھر میں ایک کالے بلے کو روتا دیکھ کر گھر والے ڈیڈا لے کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ کالا بلا چھانگ لگا کر مکان کی چنی پڑے۔ کالا بلا چھانگ لگا کر مکان کی چنی پر جا کر بیٹے گیا اور اندھیری رات میں اپنی زرد زرد آ کھوں سے چیرت ، حسرت اور غصے کے ساتھ شادی والے مکان کی طرف دیکھنے لگا جہاں تجلہ عروسی میں ولمن اس کا انظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف مرگنی کے روب میں وانت نکالے ، ہونؤں سے رال پڑکاتے تجلہ عروسی کی طرف بر می و لمن اس دیکھ کر سمت گئی۔ ولھانے جاتے ہی کچھ الی حرکتیں کرنی شروع کردیں کہ و لھن ششدر ہو کر رہ گئی مگر مرگنی سے یمی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ تو خبائت اور بے جائے کی پوٹی تھی۔ وہ تو خبائت اور بے میان کی زندگی تھی۔ اس زندگی کو امرینانے کے لئے اس نے بے دولت کی کری شرط کو پورا کیا تھا اور عاطون کو قبضے میں کر کے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ مرگنی ولھا اس بد قسمت و لھن کے کرے میں تین دن تک رہی۔ چوتھے روز مرگنی دھند کی امر

رہے تھے۔ تیج پر پھول ہی پھول تھے۔ چاندی کی چھت سے پھولوں اور جواہرات کی لڑیار لئک رہی تھیں۔ مشروب سے بھری ہوئی سونے کی صراحی اور چاندی کے پیالے زمرد کی میز پر رکھے تھے۔ تجلہ عودی کی صرف ایک ہی کھڑی تھی جو دو سری جانب ایک گھنے جگل کی طرف تھلی تھی۔ آوھی رات کے بعد سیلیاں اور گھر کی عور تیں راجا کی بیٹی جو سولہ سکھار سے تھی اور سونے میں لدی ہوئی تھی تجلہ عروسی میں لے آئین ولمن کو تیج پر بھا دیا گیا۔ عودی میں لے آئین ولمن کو تیج پر بھا دیا گیا۔ عودتوں نے اس کی بلائیں لیں۔ اس کی نذریں آثاریں گئیں۔ طرح طرح کی رسومات ادا کی گئی۔ مرتی اس مجلہ عودی میں چھت کے ساتھ بلکی دھند کی ایک امرکی شکل میں موجود تھی اور ان عورتوں کے تجلہ عودی سے چلے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔

آخر سب عورتیں چلی سکیں۔ تجلہ عودی میں اب صرف و لمن لیعنی راجا کی بیٹی ہی رہ گئی تھی۔ مرگن کو اپنا ٹلپک اور خبیث عمل شروع کرنے کا وقت آگیا تعلد وہ آہت سے چھت سے الگ ہو کر و لمن کے قریب آئی اور اس کے گرو ایک چکر لگایا۔ پھر تیر کی طرح اس کے جہ سے کارائی۔ کارائے بی راجا کی بیٹی ایک ہلی سی آواز کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ سے پر کالی بلی سمی ہوئی بیٹی تھی۔ مرگنی نے راجا کی و لمن کا روپ افتیار کیا اور سب سے پہلے کالی بلی کو دیوچا اور اسے گوری میں سے دو سری طرف تاریک و طائی جگل کے درخوں پر گرا دیا۔ بلی کے دردناک انداز میں چینے کی آواز ایک لکیر کی طرح دور تک کو نجی چلی گئی۔ مرگنی و لمبن نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور سے پر آکر بیٹھ گئی۔

چند بی لحول بعد دلھا کور بھان جھومتا جھامتا اندر وافل ہوا وہ ایک مست ہاتھی کی طرح قوی الجث تھا اور ریچھ کی طرح فرفرا رہا تھا مرکئی نے تین دن تک کور بھان کو کمیں جانے نہ دیا چوشے روز مرکئی غائب ہوگئی۔

اس بار مرگن کا غائب ہو جاتا کوئی معمولی بلت نہ تھی۔ کیونکہ وہ اس بار راجا کی بٹی کے روپ میں غائب ہوئی تھی۔ جب راجا کی بٹی کی گشدگی طشت از بام ہوئی تو سارے کا سارا شہر جیسے ساکت ہو گیا۔ شاہی محل سوگ میں ڈوب گیا۔ راجا اور اس کی رانی کے ہوش کم ہو گئے۔ راجا کے تھم سے سارے شہر اور اردگرد کے علاقے کو فوج نے گھیرے میں لے لیا مگر یہ فوج کے بس کی بلت نہیں تھی۔ راجا کی بٹی کالی بلی کے روپ میں شاہی محل کے برے دروازے کے بس کی بلت نہیں تھی۔ راجا کی بٹی کالی بلی کے روپ میں شاہی محل کے برے دروازے کے سامنے آگر رونے گئی تو وہاں وربانوں نے اس پر تیم برسائے۔ کالی بلی جان بچا کر بھاگی اور جنگل کی طرف نکل گئی راجا کی بٹی کی خواب گاہ میں بلی کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔

مرگنی بہت خوش تھی اس نے راجا کو ایبا سبق سکھلیا کہ وہ ساری زندگی میار رکھے گا

گر راجا اخر راجا تھا اس کی بیٹی ہم ہوئی تھی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے ویٹالی اور اندر پر ستھا کے سب سے بوے جو تٹی کو بلوا کر زائچہ تیار کردایا۔ جو تٹی نے کافی محنت سے زائچہ تیار کیا تھا گریہ شاہی جو تٹی تھا اور اپنے شوق کے لئے نہیں بلکہ انعام و آکرام کے لائچ میں زائچہ بنانے کا علوی تھا جس کی وجہ سے علم کی تیج جگردار سے محروم تھا اور خالی نیام ہی اس کے ہاتھ میں باتی رہ گیا تھا۔ علم جو تش کے زائچ کے بارے میں حکماء کا قول ہے کہ جھوٹے آدمی کے سامنے زائچہ بھی جھوٹ بولتا ہے ہی حال راجا کی بیٹی کے زائچ کے ساتھ ہوا۔ لائچی جو تشی نے راجا کو بنایا کہ شرمیں ایک بدروح بلیوں کی شکل میں آتی ہے۔ اس نے راج کماری اور شرکی دوسری دلنوں اور داھوں کو غائب کیا ہے۔ آگر شہرکی تمام بلیوں کو مار دیا جائے تو گھردہ لوگ واپس آسکتے ہیں۔

ای دم بلیوں کی شامت اگئی۔ راجا کے تھم سے بلیوں کا قتل عام شروع ہو گیا جو بلیاں اور بلے جانور ہو کر بھی انسانی شعور رکھتے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ آفت ان پر کیوں ٹوئی ہے۔ انہوں نے فورا" شہر کو چھوڑا اور فرار ہو کر پہاڑیوں میں دور ایک غار میں جا کر پناہ لئے لی۔ یہ چار بلیاں اور دو طلحہ تھے یعنی چار دلمیس اور دو دلھا۔ ان میں سے ایک بلی راجا کی بیٹی بھی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے انسانی زبان میں بات نہیں کر کتے تھے گر انسانی احساست رکھنے کی بنا پر ایک دوسرے کے چرے سے آپس کا مشترکہ غم سمجھ گئے تھے انہون احساست رکھنے کی بنا پر ایک دوسرے کے چرے سے آپس کا مشترکہ غم سمجھ گئے تھے انہون کے غار میں رہنا شروع کر دیا۔

مرگنی کو جب ہے جا چلا کہ راجا کو کسی جو تش نے بیہ بتایا ہے کہ شر پر کوئی بدروح نازل ہوئی ہے تو اسے سخت غصہ آیا وہ غائب ہو کر فورا" راجا کے محل کے مہمان خانے میں جا پہنچی۔ وہاں مہمان شاہی جو تش پھولی ہوئی توند سامنے رکھے، چوکی پر آلتی پالتی مارے بیٹھابھوجن کر رہا تھا۔ مرگنی آیک خوبصورت کنیز کی شکل میں ہاتھ میں چاندی کا گلاس لئے حاضہ ہوئی۔

جو تنی نے کنیز کو دیکھا تو توند پر ہاتھ چھرتے ہوئے بولا وسندری تو دور کیوں کھڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں آتی۔"

مرگنی نے بوے اندازے کما "مماراج! پہلے آپ یہ دودھ پی لیں۔"

ر سے برت کر ہو ہے۔ اور ہو گئیں گے " یہ کہ کر موٹے جو تٹی نے مرگی کے ہاتھ سے گلاس اللہ ہم ضرور پئیں گے " یہ کہ کر موٹے جو تٹی نے مرگی کے ہاتھ سے گلاس کے کے کر عظافٹ چڑھا لیا اس دودھ میں حو تٹی کی بد تشمی بھی شامل تھی۔ جو نمی دودھ اس کی پھوٹی ہوئی تو نہ کے نور سے گھونسا مارا جو تشی کچھاڑ کر بیچھے کر بڑا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ نوکر چاکر بھاگے بھاگے آئے کر کنیز یعنی

مرگن وہال سے غائب ہو چکی تھی۔ اسے غائب ہوتے ہوئے جو تشی نے بھی دیکھ لیا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا اس کی توند کے اندر دھڑا دھڑ سے گھونے لگ رہے تھے اور وہ کانپ بھی رہا تھا اور تڑپ بھی رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بدروح ہے جس کے خلاف اس نے زائچہ بٹایا تھا دیکھتے ہی دیکھتے جو تشی کا پیٹ مزیر پھولنے لگا اور پھر ایک گنبد جنتا بڑا ہو کر وہاکے سے پھٹ گیا۔

راجا کو پتا چلا تو اسے بے حد دکھ ہوا۔ بدرور اس کے محل میں بھی آئی تھی۔ اس بات سے بھی راجا فرمند تھا۔ اس نے محل میں ہون گید کا تھم دے دیا۔ اس وقت محل میں آگ جلا کر بھین کرتن شروع ہو گیا۔ مرگن کو راجا کی یہ بات بھی پند نہ آئی کیونکہ مرگن ایک بدرور تھی اور اسے گناہ اور برائی سے پیار تھا۔ اس نے راجا کے محل میں بدکرواری ایک بدرور تھی اور اسے گناہ اور برائی سے پیار تھا۔ اس نے راجا کے محل میں برحہ چڑھ کر اور معصیت پرسی کے لئے اس کی چھوٹی رائی ہتنی کو چن لیا جو ہون گید میں برحہ چڑھ کر مصد کے ربی تھی۔ مرگنی اس کے اردگرد منڈلانے گئی۔ رات کو جب پاکباز چھوٹی رائی ہتنی ہون کی رسومات سے فارغ ہو کر اپنی خواب گاہ میں گئی تو مرگنی دھند کی ہلی سی لرکی شکل میں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ مرگنی نے اس پر جملہ کر دیا وہ تیر کی طرح اس پر گری اور میں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ مرگنی اس کے ربیٹی کپڑوں کی ڈھیری بی سی غرا رہی تھی اور اس کی جگہ مرگنی رائی ہتنی کے روپ مین وہاں کھڑی بلی کی طرف خونی نگاہوں سے تک رہی تھی۔

بلی خوفردہ ہو کر بھاگنے گلی تو مرگنی نے اسے دیوج کر اٹھا لیا اور کھڑی سے باہر محل کے پائیں باغ میں پھینک دیا۔ بلی چیخی چلاتی باغ کے درختوں کی طرف دوڑی تو اس کی آداز راجا کی خواب گاہ میں بھی پیچی۔ بلی کے چلانے کی آواز س کر وہ ہڑ پرا کر اٹھ بیٹھا تھا رائی بھی دہشت ذدہ ہو کر اٹھ بیٹھی "ہے بھگوان! یہ منحوس بدروح ہمارے محل کے اندر اگئی ہے۔"

راجائے باہیوں کو طلب کرے تھم ویا کہ محل میں بلی کو تلاش کر کے ختم کر ویا جائے۔ گرید کالی بلی راجا کی چھوٹی رانی تھی، وہ خوب جانتی تھی کہ اسے راجا کے بیابی زندہ نہیں چھوٹیں گئے پائیں باغ میں اتے ہی وہ شاہی محل کی باغ والی دیوار کی طرف دوڑی۔ ایک درخت پر چڑھ کردیوار کے اوپر سے دو سری جانب کود گئی وہ محل کے باغ اور بارہ دریوں میں چھلا تکمیں لگاتی رات کے اندھرے میں شاہی محل سے نکلی اور شمر کے صدر دروان کی طرف بھاگی اور تھوڑی ویر بعد وہ بہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہی اس کے دروانے کی طرف بھاگی ہو سکتی تھی۔ اور ایک عجیب سی بات تھی کہ اسے اپنی ہی طرح کی

دوسری بلیون کی یو بھی ان پہاڑیوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹی رانی بلی بھی دوسری انسانی بلیوں میں شریک ہونے والی تھی۔

چھوٹی رانی کے روب میں آتے ہی مرگنی نے سرمانے کی جانب لنکتی ریشی ڈوری کو کھینچا۔ خواب گاہ کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک کنیز سر جمکائے اندر داخل ہوئی۔ ''مهارانی .... آپ نے یاد فرمایا''

مرگنی پلنگ سے اٹھ کر کنیر کے پاس آئی اور ایک ہی جھکے سے اس کے سر پر او ڑھا ہوا دونا دور پھینک دیا۔ کنیر تو خوف سے کاننچ آئی کہ چھوٹی رانی کا اس پر عماب نازل ہونے والا ہے۔ مرگنی نے اس کے بلل کھول دیے اور ٹھوڑی سے پکڑ کر چرادپر اٹھایا اور کما "تیرا کوئی عاشق نہیں ہے ری؟"

چھوٹی رانی کی زبان سے یہ کلمہ س کر کنیز شرم اور تیر سے پانی پانی ہوگئ۔ چھوٹی رانی اپ نقدس اور حیاداری ودهرم کی پالنا کے باعث سارے محل میں مشہور تھی اور محل کے لوگ اسے دیوی کے نام سے باد کیا کرتے تھے۔ اس کی زبان سے ایسے کلمات کا اوا ہونا ایک جیران کن اور انتمائی بے شری کی بات تھی مرگئی نے ایک ہلکا سا قبقہ لگایا اور کنیز سے ایسے جیران کن دی بہل باہر کوئی مرد بہرہ نہیں دیتا رات کو؟"

کنیر نے خشک زبان ہونٹول پر پھیری اور کہا "جی مہارانی جی ارطبان اس وقت ہے رہے۔"

مرکنی نے کنیز کو ہاتھ سے دروازے کی طرف دھکیلا اور کما "جاؤ ارطبان کو میرے یاس بھیج دو۔ ابھی"

کنیر تو بو کھلا گئی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چھوٹی رانی کو کیا ہو گیا ہو گیا ہو اور دہ یہ کس فتم کے احکالت دے رہی ہے اور کس فتم کی حرکتیں کررہی ہے گر تھم حاکم مرگ مفاجات کے مصدال وہ خواب گاہ سے نکل کر راہداری میں دو رُتی ہوئی پر دروازے بہرہ دیتے پاری نوجوان محافظ ارطبان کے پاس گئی اور الاکھڑاتی ہوئی زبان میں جلدی جلدی کما کہ تمہیں چھوٹی رانی نے اپی خواب گاہ میں بلایا ہے اور یہ کہتے ہی واپس دو رُی۔ ارطبان سوچ میں پڑ گیا کہ چھوٹی ممارانی صاحبہ نے اسے خواب گاہ میں کس لئے طلب کیا ہے؟ بمرحال چھوٹی رانی کا تھم تھا۔ وہ فورا " لیے لیے ڈگ بھرتا خواب گاہ کے دردازے پر بیخ گیا۔ آپ ہاتھ میں اٹھایا ہوا نیزہ کمر کے گرد لٹکا تا ترکش اور کمان آثار کر دروازے کے بہر کے اور سر جھاکر آہستہ سے کما "چھوٹی رانی صاحبہ! غلام حاضرہے۔"

"اندر آ جاؤ میرے غلام ارطبان- اندر کول نہیں آتے باہر کول کھڑے ہو؟"،

پاری محافظ ارطبان کے لئے مہارانی کے الفاظ انتائی غیر مانوس تھے۔ ارطبان آتش رست تھا اور انتائی پاکباز اور روشن ضمیر اور عبادت گزار نوجوان تھا وہ سرجھکائے چھوٹی رانی صاحبہ کی خواب گاہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے سر جھکائے ہوئے ایک بار پھر استفسار کیا کہ اسکے لئے کیا تھم ہے۔؟

چھوٹی رانی نے کما "ہماری طرف دیکھو میرے غلام" ارطبان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اب جو اس نے سر اٹھا کر رانی کو دیکھا تو کرز کر اپنا سر جھکا کیا اسے اپنی آکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔

چھوٹی رانی بین مرکن انہائی بیجان خیز روپ میں کھڑی تھی۔ روش ضمیر کیاک باز کاری نوجوان ارطبان کو تھم دیا کہ باز کاری نوجوان ارطبان نے اپنی آنکھیں جھالیں۔ چھوٹی رانی مرکنی نے ارطبان کو تھم دیا کہ وہ اس کے روپ کو چرہ المحاکر دیکھے۔ ارطبان نے اپنا چرہ آسیان کی طرف اٹھایا اور کما۔ "رانی صاحب! کول کا پھول دلدل میں اگتا ہے گر اس کا چرہ آسیان کی طرف اٹھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی دلدل سے لا تھات ہوتا ہے۔"

اس سے زیادہ مرکی کی توہین نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بہت خضبناک ہو گئی۔ اس نے فرا مرام جلاد کو بلوا کر حکم دیا۔ "اس گتاخ کو ہے جاؤ اور ہاتھی کے پیروں تلے کچلوا دو۔"

ارظبان کو اس وقت گرفار کر کے زنجیوں میں جکڑ دیا گیا۔ ارظبان کے چرے پر گرا اطبین کو اس ڈال دیا گیا۔ ارظبان کو اس ڈال دیا گیا۔ اور سکون آمیز خاموشی تھی۔ اسے ڈیل خلن کی عقبی کو تھری ہو ال دیا گیا۔ ووسرے دوز اسے قلعے کے صحن میں پابہ ذیر اور ایا گیا۔ چھوٹی رائی مرکی شاہ نشین کے طاق میں ارطبان کی عبرت اگیر موت کا تماشا دیکھنے پہلے سے آکر بیٹر گئی تھی۔ ایک کنیز مور چھل میں ارطبان کی عبرت اگیر موت کا تماشا دیکھنے پہلے سے آکر بیٹر گئی تھی۔ ایک کنیز مور چھل ہلا رہی تھی۔ ارطبان کے صرف پاؤں کی زنجر رہنے دی گئی۔ اسے فرش پر لٹا کر اوپر لکڑی کا مضبوط تخت ڈال دیا گیا۔ مملوت کو اشارہ طا۔ وہ جیل خانے میں گیا اور سب سے قوی الجث مضبوط تخت ڈال دیا گیا۔ مملوت کو اشارہ طا۔ وہ جیل خانے میں گیا اور سب سے قوی الجش سے مرکنی انقام کی آگ میں سلگ رہی تھی۔ ارطبان نے اس کے حسین سراپا کو شکرا کر سے۔ مرکنی انقام کی آگ میں سلگ رہی تھی۔ ارطبان نے اس کے حسین سراپا کو شکرا کر اس کی توہین کی تھی اور وہ اسے ہاتھی کے پاؤں شلے کچلتا دیکھنا چاہتی تھی۔

فیل بان نے ہاتھی کی سوئٹ کو پکڑا اور اسے اس تخت کی طرف برھنے کا تھم ویا جس کے نیچے روشن ضمیر ارطبان لیٹا تھا۔ ہاتھی تختے کی طرف برسما گر تختے کے پاس آ کر رک گیا۔ فیل بان نے بہت کوش کی مگر ہاتھی اپنی جگہ سے ایک النج بھی آگے نہ برسما۔ مرائی کو تشویش ہوئی۔ اس نے شاہ نشین میں سے نیچ جمائک کر ممامنٹری کو تھم دیا کہ فیل بان سے تشویش ہوئی۔ اس نے شاہ نشین میں سے نیچ جمائک کر ممامنٹری کو تھم دیا کہ فیل بان سے نے کی سمجھا کہ شیرنے ارطبان کو ہڑپ کر لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔

چند لحول کے بعد ارطبان الی شان سے باہر لکا کہ وہ شر پر سوار تھا اور شر بردی شان سے اپنا سر اٹھائے قلعے کے وروازے کی طرف برسے رہا تھا۔ مرگی طیش میں آکر کوئی ووسرا تھم دینے ہی والی تھی کہ مہامنزی نے برے اوب سے درخواست کی کہ شیر اور الطبان کو قلعے سے نکل جانے ویا جائے۔ مرگی اس پر تیا رنہیں تھی لیکن اب راجا کو بھی اس کی خبر ہو گئی تھی۔ اس نے جب سب حالات سے تو تھم دے دیا کہ ارطبان کو قلعے سے نکل جانے ویا حالے۔

ارطبان شیر کی پیٹے پر بیٹھا قلعے سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کی کو اس کے قریب آنے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ شیر انتمائی وقار سے چلتے ہوئے غوا رہا تھا۔ پہاڑی تربیٹ میں پہنچ کر ارطبان نے شیر کو پیار کر کے رخصت کر دیا اور خود.... بہاڑی کی چڑھائی چڑھائی چڑھائی چڑھائی چڑھائی چڑھائی چڑھائی پر جاکر باقی عمر مالک حقیق کے گیان دھیان میں بر کرنا عامد اس بہاڑی کی ڈھلان پر اوپر جاکر ترشول مندر پڑتا تھا جس کی ایک کو تھری میں عاطون زمرد کی اگوشی میں قید تھا۔ ارطبان نے جب اس ویران ویران مندر کو دیکھا تو اس مالک حقیق کی میکوئی کے ساتھ عبادت کے لیے وہ جگہ پند آئی۔ وہ مندر کے بوسیدہ بھریلے مالک حقیق کی میکوئی کے ساتھ عبادت کے لیے وہ جگہ پند آئی۔ وہ مندر کے بوسیدہ بھریلے محن میں واخل ہوا تو سامنے سے ایک ویوداسی آتی وکھائی دی۔ ارطبان وہیں رک گیا۔ ویوداسی نے پوچھا کیا اس مندر میں پوجلاٹھ ہوتی ہے اور کوئی بچاری بھی ہے؟ و دوراسی المطبان نے پوچھا کیا اس مندر میں پوجلاٹھ ہوتی ہے اور کوئی بچاری بھی ہے؟ و دوراسی مسکرائی اس نے کوئی جواب نہ و یا اور دائتوں سے انگی دانے مسکراتی ہوئی ججھے کو مراگئی۔

ارطبان کو بیہ اسرار پہند نہ آیا۔ وہ مندر کے صحن سے باہر نکلا اور مندر کے عقب سے ہوکر اوپر والی ایک بہاڑی کھوہ میں داخل ہو گیا۔ اس کھوہ میں اندھیرا اور تنائی تھی۔ یمال وہ مالک حقیق کے انوار کو زیادہ پر جلال انداز میں دیکھ سکتا تھا۔ ارطبان نے ایک جگہ صاف کی آئن جملیا اور ساوھی نگاکر مالک حقیق کے تصور میں گم ہو گیا۔

مرگنی اپنی شکست کی بعد غضبناک ہو گئی تھی۔ وہ بدی کی پوری طاقت بن کر اب نیک کی غیر فانی طاقت کو بچا و کھانے کی ناکام کو شش میں لگ گئی۔ اس نے راجا کے محل کو چھوڑ دیا اور ترشول مندر میں آکر اپنی اصلی مرگنی کی شکل میں آگئی۔ اس نے مندر میں آتے بی چھ دیوداسیوں کو ہلاک کر کے ان کے سمر مندر کے دروازے میں لٹکانے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ کر کے ان کے سمر مندر کے دروازے میں لٹکانے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ اسے بھی بھی ان دیوداسیوں کے چروں پر نیکی کی چک نظر آ جاتی تھی جو مرگنی کو اب ہرگز گوارا نہیں تھی۔ دیوداسیاں مرگن کے نلیاک عزائم سے بے خبر اپنی اپنی کو تحری میں اب ہرگز گوارا نہیں تھی۔ دیوداسیاں مرگن کے نلیاک عزائم سے بے خبر اپنی اپنی کو تحری میں

کو ہاتھی کو آئکس کی مدد سے آگے بردھائے۔ فیل بان چھوٹی رانی کے عظم پر عمل کرتے ہوئے ہاتھی کی گردن پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور آئکس چلاتے ہوئے ہاتھی کو آگے بردھانے کے لیے جتن کرنے لگا۔

نوكيلا آئكس ہاتھى كى گردن ميں بار بار گھس رہا تھا۔ ہاتھى كو ضرور تكليف ہوئى ہو كى مگروہ اُس سے مس نہيں ہو رہا تھا۔ اب وہاں موجود بعض دربايوں پر خوف سا طارى ہو كيا اور آپس ميں ارطبان كى بے گناہى كے بارے ميں چہ مگوئياں كرنے لگے۔ چھوٹى رائى مرگى غصے سے بچرگى۔ اس نے ممامنترى كو كها۔ فيل بان سے كمو اگر ميرے علم پر عمل در آمدنہ كيا گيا تو خود فيل بان كو يہ مزاجھكتى ہوگى۔"

جب فیل بان کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اپنی زندگ کے بھر پور تجربے کو روبہ عمل لاتے ہوئے ہاتھی کو طرح طرح سے اذیت دے کر لکڑی کے تختے پر چڑھنے کی ترغیب دینے کی کوشش کی مگر ہاتھی اپنی جگہ پر پہلے کی طرح کھڑا رہا۔ فیل بان کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھی کے کان پر زور سے آئٹس مارا۔ ہاتھی سونڈ اٹھا کر چھھاڑا اور پھر سونڈ کو اوپر اس نے ہاتھی کے کان پر زور سے آئٹس مارا۔ ہاتھی سونڈ اٹھا کر چھھاڑا اور پھر سونڈ کو اوپر اس نے بیٹ پر اپنا بھاری بھر کم پاؤل رکھ کر الیا اور اس کے بیٹ پر اپنا بھاری بھر کم پاؤل رکھ کر الیا دیا دبیا کی فیل بان کی لاش بچک کر فرش کے بھر کے ساتھ کلند کی طرح چھٹ گئے۔

درباریوں میں دہشت چھا گئی۔ چھوٹی رانی مرگنی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا جسم غصے سے لرز رہا تھا۔

اس نے گرج دار آواز میں کما۔ "ارطبان کو زنجیروں میں جکڑ کر دریا برد کر دو۔"
جلاد نے فورا" اپ ساتھیوں کی مدد سے ارطبان کو لکڑی کے نیچ سے نکالا اور اس
کے جم کو ایک بار پھر زنجیروں سے جکڑ کر رکھ دیا۔ وہ اسے گھیٹے ہوئے دریا پر لے گئے۔
دریا میں ایک چھوٹی کشتی کھڑی تھی۔ وس مسلح سپاہی پہرہ دے رہے تھے۔ ارطبان کو کشتی
کے وسط میں بٹھا کر اسے کشتی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ پھر مرگنی کے تھم سے
کے وسط میں بٹھا کر اسے کشتی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ پھر مرگنی کے تھم سے
کشتی میں سپاہوں نے پھر بھرنے شروع کر دیہے۔

کشتی آہت آہت ہانی میں ڈوبے گئی۔ پھر ان سب نے ایک ایبا منظر دیکھا جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کشتی پانی میں ڈوب گئی گر ارطبان صحیح سلامت پانی کے اوپر آلتی پالتی مارے بیٹھا رہا۔ اس نے آئکھیں بند کر رکھی تھیں اور چرے سے نور ک شعافیں پھوٹ رہی تھیں۔ مرکنی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے حکم دیا کہ ارطبان کو شیر کے غار میں بھینک دیا جائے۔ قلعے میں ایک غار تھا جس کے اندر ایک خونخوار شیر رہتا تھا۔ ارطبان کو غار میں دیکھین دیا جائے۔ قلعے میں ایک غار تھا جس کے اندر ایک خونخوار شیر رہتا تھا۔ ارطبان کو غار میں دکھیل دیا جائے۔ غار سے شیر کی دہاڑ سائی دی۔ اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی۔ سب غار میں دکھیل دیا گیا۔ غار سے شیر کی دہاڑ سائی دی۔ اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی۔ سب

لیٹی تھیں کہ مرگی نے دیوداسین کو بلا کر اپنے استحان کے سامنے ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔
پھر وہ ترشول لے کر ان کی طرف برحی تو دور اوپر بہاڑی کی کھوہ میں سلوحی لگائے بیٹے ارطبان کے مراقبے میں خلل پڑا اور اس کی چٹم روشن نے وہ منظر دکھے لیا۔ مرگی نے ترشول کو اہرا کر ایک دیوداس کی گردن پر جملہ کرنا چاہا تو ترشل اس کے ہاتھ سے اڑ کر غائب ہو گیا۔ مرگی کے طلعم میں بندھی بت بی کھڑی تھیں۔ مرگی نے علق سے ایک چیخ فکل گئی۔ دیوداسیاں مرگی کے طلعم میں بندھی بت بی کھڑی تھیں۔ مرگی نے یم دوت کو یاد کیا اور ایک ہاتھ برحملیا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک تلوار اہرا رہی تھی۔ مرگی نے غصے میں غراتے ہوئے تلوار سے ایک دیوداس کی گردن پر وار کیا۔ اس دفعہ تلوار کی بجائے دیوداس غائب ہو گئی۔ مرگی دوسری دیوداس پر لیکی روہ بھی غائب ہو گئی۔ مرگی دوسری دیوداس پر لیکی دوسری دیوداس پر لیکی

وہ نیکی کی برتر قوتوں سے خائف ہو کر اپنی کوٹھری کی طرف دوڑی اور یم دوت کو یاد کر کے اسے آوازی۔ یم دوت فے جواب دیا۔ "مرگی تیرا مقابلہ ایک بہت بری چٹان سے ہے جس سے عکرا کر تیری ساری فکتی ناکام ہو جاتی ہے۔"

مرگن نے کما۔ ''تو میری مدد کر یم راج' میں نے تیرے کیے بہت کچھ کیا ہے' ش تیری بالکی بھی ہوں۔''

یم دوت بولا۔ "یمال تیری مدد کرنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ میں تجھے ایک مشورہ ضرور دول گا، تو ارطبان کی تیپیا کو بھنگ .... نہیں کر سکے گی اس لیے بہتر ہے کہ تو ممالئکا کی طرف چلی جا۔"

مرگنی کو ہزیت بھی گوارا نہیں تھی اس نے جھنجلا کر کہلہ "میں بہیں رہ کر اس رقی کو محکست دوں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ گناہوں کی دلدل میں تھییٹ کر لے جاؤں گی۔"

یم روت بولا۔ "اگر تھ میں اتی فکتی ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لے۔ ہو سکتا تو کامیاب ہو جائے۔" اصل میں یم روت اس سے پیچھا چھڑاتا چاہتا تھا' کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مرگنی ایسے اعلیٰ مہار شی کو فکلت نہیں دے سکے گی جو خالق حقیق کی محبت میں روشن کے ساتھ خود بھی روشن بن چکا ہے۔ جانے سے پہلے یم دوت نے مرگنی کو ہدایت کی کہ وہ چہان والی کوٹھری میں جا کر عاطون کی زمردیں اگوٹھی کو ایک نظر دیکھ لے۔ اگر وہ اس کے باتھ سے نکل گئی تو خود بھی بلق نہیں رہے گی۔"

یم دوت کے جانے کے بعد مرتمی مندر کے ور ان والان میں زخی شرنی کی طرح

شملنے گی۔ چروہ چنان والی کو تھری میں گئ ، چھر ہٹا کر گڑھے میں دیکھا۔ زمرہ کی وہ خوطی انگوشی وہیں پڑی تھی جس میں عاطون قیہ تھا۔ مرگئ نے دوبارہ چھر گڑھے پر رکھا اور مندر میں آ گئی۔ اس میں اتی فتی ضرور تھی کہ اپنی کسی خواہش کو پورا کر سکے۔ وہ مندر کے دروازے پر آکر دور اوپر بہاڑی ڈھلانوں کو تکنے گئی۔ اس طرف سے اسے نیکی کی شعاعیں آتی محسوس ہو تیری سے مندر میں والب آتی محسوس ہو تیری سے مندر میں والب چلی گئی۔ وہ مندر کے سب سے برے ستون کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور پایال منتر کا جاپ کرنے گئی۔ وہ مندر کے سب سے برے ستون کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور پایال منتر کا جاپ کرنے گئی۔ وہ دوسرے ہی لیمے تاگن کا روپ دھار لیا۔ بید ایک باشت بھر کی انتمائی زہر ملی تاگن تھی جس کا چھوٹا سا نیلا بھن روپ دھار لیا۔ بید ایک بالشت بھر کی انتمائی زہر ملی تاگن تھی جس کا چھوٹا سا نیلا بھن پھنکاریں مار رہا تھا اور سخت شخصبناک عالم میں تھا۔

مرگنی تاگن مندر سے نکل کر بہاڑی ڈھلوان والے کھوہ کی طرف چل پڑی۔ کھوہ کے قریب وہ ایک جھاڑی میں چھپ کر بیٹے گئ اور رات کا اندھرا چھلنے کا

ا نظار کرنے گی۔ پھر جب سورج.... بہاڑیوں کے پیچھے اتر کر غروب ہو گیا اور شام کی سابی رات کی تاریکی میں گھل مل گئ اور ہر طرف اندھرا اور سانا چھا گیا تو مرگی نے اس کھوہ کی طرف ریگنا شروع کیا جس کے اندر روش ضمیر ارطبان عبادت اللی میں محو تفا۔

جو لوگ خالق حقیق کی یاد میں ہمہ تن عم ہو جاتے ہیں انھیں آس پاس کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ ارطبان بھی ذات اللی کے جال و جمال کے نظارے میں عم تھا۔ مرکئی ناگن کی شکل میں کھوہ میں داخل ہو گئی۔ اس نے دور سے ارطبان کو دیکھا جو اندھیرے میں ایک جگہ سکا میں کھوہ میں داخل ہو گئی۔ اس نے دور سے ارطبان کو دیکھا جو اندھیرے میں ایک جگہ سادھی لگائے بیٹیا تھا۔ آئکھیں بند کیے چرے کے گرد نورانی ہالہ سجائے۔ مرگئی کو بے چینی محسوس ہونے گئی۔ دہ کھوہ کی پھر پلی دیوار پر رینگتی ہوئی ارطبان کے پیچنے کی طرف نکل گئی۔ پھر چھت پر آگئی اور عین ارطبان کے سرکے اوپر آگر اسے نیچے دیکھا۔ ارطبان مراقبے میں کھی جو اپنے انجام سے مرف بے خبر ہی نہیں تھی گئیہ بے پروا بھی تھی۔ وہ اپنے انجام سے مرف بے خبر ہی نہیں تھی بلکہ بے پروا بھی تھی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا زہر بلا پھن پھیلایا اور پھر پھنکار مار کر ارطبان کی گردن پر چھلانگ لگا دی۔

ارطبان کی گردن پر گرتے ہی مرگی ناگن نے اس کی گردن پر ڈس لیا۔ اگر کسی عام آدی کو مرگی ڈسی تو اس کا جہم ایک سینڈ میں پانی بن کر پکھل جاتا گر ارطبان پر مرگی ناگن کے زہر کا کوئی اثر نہ ہوا'نہ ہی اس کا مراقبہ ٹوٹا۔ مرگن ناگن نے ایک بار پھر گردن پر ڈس لیا۔ اس مرتبہ زہر نے خود مرگن ناگن پر اثر کیا اور وہ تزب کر چیچے کو گری۔ زمین پر گرتے ہی وہ ماہی بے آب کی طرہ تزیخ کی۔ وہ کھوہ سے باہر کی جانب بھاگ۔ باہر برے پھر پر

اب اسے اپنے اردگرد گرم لرول کا احساس ہوا جو اس کے سبر جسم سے کرا رہی تھیں۔ مرگنی بو کھلا کر باہر کو دوڑی۔ مندر کے دالان میں اسے ایک سادھو نظر آیا جو اتنا لمبا تھا کہ اس کا جنا دھاری سر مندر کی اونچی چھت کو چھو رہا تھا۔ اس کے لمبے بازو ستونوں کی طرح ینچے فرش سے لگ رہے تھے۔ مرگنی خوف زدہ ہو کر بولی۔

"تم كيا چاہتے ہو؟ آخر تم كيا چاہتے ہو؟ تم كون ہو؟"

سادهو بولا- "میں تمهاری موت ہوں-"

مرگی لرز گئی۔ پھر ہمت کر کے بول۔ "تم میری موت نہیں ہو سکتے۔ میری موت یم دوت کے افتایار میں ہے۔"

سادھونے اپنا چھپر جیسا ہاتھ مرگی کے سرکے اوپر رکھ دیا۔ مرگی کو ایسا محسوس ہوا جیسے کی نے اس کے سرپر چمان رکھ دی ہو۔ پھر سادھو کی آواز آئی۔ "مرگی! میں نے بھی زندگی میں برے پاپ کیے ہیں۔ میں بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں 'پر تو نے خلق خدا کو جس طرح ذلیل کیا اور اس کی بے عزتی کی ایسا گناہ میرے وہم میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لگتا ہے تیری موت سے میرا کفارہ اوا ہو جائے گا۔"

سادھونے اپنا ہاتھ اس کے سرے اٹھالیا۔ وہ باہر کی طرف تیزی سے لیکی۔ سادھو کے بازہ اتنے کمیے تھے کہ اس نے مندر کے دروازے میں ہی مرگنی کو چوہے کی طرح دبوج کر اٹھا لیا ادر اپنے منہ کے قریب لا کر بولا۔ "مرگنی برائی بھی پائیدار نہیں ہوتی۔ برے کام کا بدلہ ہر برے کو ضرور ملتا ہے۔ تو نے نہ جانے گئے بے گناہوں کی جان کی ہے۔ تہیں اس کی سزا دی جائے گی۔"

مرگی نے فورا" آیک کالی بلی کا روب بدلا اور چیخی چلاتی باہر کو دوڑی۔ مندر سے نکتے ہی مرگی کی رفار چیتے کی مائد ہو گئی اور وہ ایک سینڈ میں بہت دور نکل گئی لیکن دیو قامت ساوھو اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے جبک کر بھائتی ہوئی مرگی کو دم سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ پھر اسے زور سے نیچ پھر پر پخا پھر سے کراتے ہی مرگی ایک آدی کی شکل میں آئی۔ سادھو نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر دوبارہ پھر پر دے مرا۔ اس بار وہ ایک عورت کی شکل میں افتیار کر گئی۔ مرگی نے آج تک جتے روب بدلے تھے وہ ان روپ میں آئی گئی اور سادھو اسے پھروں پر پکتا رہا۔ آخری روپ مرگی کا اپنا روپ تھا۔ اس بار سادھو نے اسے پھر پر مارا تو وہ مادہ خزیر کی شکل میں بدل گئی۔ سادھو نے اسے اٹھا کر دور سے فضا میں اچھال دیا اور اس کی طرف ایک زور دار پھونک ماری۔ مادہ خزیر یعنی مرگی کو فضا میں ہی آگ لگ گئی۔ سادھو اور اس کی طرف ایک زور دار پھونک ماری۔ مادہ خزیر یعنی مرگی کو فضا میں ہی آگ لگ گئی۔ سادھو

آتے ہی اس نے خواہش کی کہ وہ اپنے مندر میں اصلی روپ میں پہنچ جائے اور پھر ایما ہی ہوا کیونکہ یم دوت کا اے وردھان حاصل تھا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو جایا کرے گ۔

مرگی دو سرے لیجے اپنے اصلی روپ میں مندر میں پہنچ گئ گر اس کے جم کا رنگ سبز پر گیا اور اس کے خون میں جیسے کی نے آگ لگا وی تھی۔ وہ باہر مندر کے آلاب پر آئی اور اس میں چھلانگ لگا دی۔ آلاب کے رخ پائی نے اے بے حد سکون دیا اور وہ در سک یانی میں جیٹی رہی۔ اس کے سائس کے ساتھ پانی گرم ہو جاتا تھا۔ آدھی رات کو وہ پانی سے نکلی اور مندر میں آکر کسی دو سرے وار کے بارے میں سوچ بچار کرنے گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بہاڑ کا ایک بہت بڑا پھر بن کر اس کھوہ کے اور گرے گی جس کے اندر ارطبان مو مراقبہ ہے اور کھوہ کو آئی بار پھریا تال منز کا مراقبہ ہے اور کھوہ کو آئی بار پھریا تال منز کا مراقبہ ہے اور کھوہ کو آئی بار پھریا تال منز کا مراقبہ ہے اور کھوہ کو آئی بار پھریا تال منز کا مرگئی نے یہ سوچ کر ایک قبعہ لگایا اور اندھرے میں بیٹے کر ایک بار پھریا تال منز کا مرگئی نے یہ سوچ کر ایک قبعہ لگایا اور اندھرے میں بیٹے کر ایک بار پھریا تال منز کا مرگئی نے یہ سوچ کر ایک قبعہ لگایا اور اندھرے میں بیٹے کر ایک بار پھریا تال منز کا

مری سے یہ سوی رایک جمعہ لکا اور اندھرے کی بیے کرایک بار چربالل منز کا جاب شروع کر دیا۔ عین ای وقت مندر بھئتی سادھو کی روح دہاں پہنچ چکی تھی۔ سادھو کی روح نے مرکنی کو پالل منز کا جاب کرتے دیکھا تو ہر شے اس کے آئے روش ہو گئی وہ ایک بندر کا روپ دھار کر مرگئی کے سامنے آگیا۔ مرگئی کا ہون بعنگ ہو گیا۔ اس نے عضیلی نظروں سے بندر کو دیکھا۔ بندر نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ "دیوی مجھے شاکر دے۔ میں اپنے بچوں کی حالت بیں ادھر آ لکلا ہوں۔ میرے بچے صبح سے گم ہیں۔"

مرگنی کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے دل میں خواہش کی کہ بندر پھر کا ہو جائے۔
اس نے بندر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا گر بندر اس طرح زندہ حالت میں بیٹا رہا۔ وہ پھر کا
نہ ہو سکا۔ مرگنی کچھ پریٹان ہوئی کہ یہ بندر اصل میں کون ہے؟ اس نے بندر کی طرف دکھے
کر کما۔ "بچ بتا تو کون ہے؟"

بندر غائب ہو گیا۔ مرگی اندھیرے میں آکھیں بھاڑ بھاڑ کر ادھر ادھر تکنے گی۔ جب اسے بندر کمیں دکھائی نہیں ویا تو اس نے دوبارہ پاتال منتز کا جاپ شروع کر دیا۔ ابھی اس نے منتز پڑھا ہی تھا کہ اسے عجیب قتم کی بھنکار سائی دی.... مرگی نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گرمچھ اس سے چند قدم کے فاصلے پر فرش پر لیٹا اپنا منہ کھولے اسے تک رہا تھا۔ مرگی نے ہاتھ اٹھا کر اسے سراب ویا۔ "تو اس فرش کے نیچے دفن ہو جا۔"

محراس محری کھ پر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس طرح منہ بھاڑے ' دانت نکالے مرانی کو کھا جانے والی نظروں سے تکنا رہا.... مرکنی کو تشویش ہوئی کہ معالمہ الث ہو رہا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگ کر اپنی کو تھری میں آئی اور یم دوت کو آواز دی ' لیکن اس دفعہ یم دوت بھی اس کی آواز پر نہ آیا۔ مرگنی نے کئی باریم دوت کو پکارا مگر ہر بار اسے ناکامی ہوئی۔

نے ایک قبقہ لگایا اور فضا میں اچھل کر غائب ہو گیا۔

مرگی کے فتا ہوتے ہی عاطون اپنے آپ اگو تھی سے نکل کر چان والی کو تھری میں آ
گیا۔ اس نے چرت سے اردگرد دیکھا۔ وہ سجھ گیا کہ مرگی کا طلعم کسی وجہ سے ٹوٹ گیا
ہے۔ وہ کو تھری سے نکل کر مندر میں آیا۔ مندر تاریکی میں ڈوبا سنسان پڑا تھا۔ باہر آسان پر
چاند نکل آیا تھا۔ جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہمالیہ کے پہاڑی سلیلے کو چوم رہی تھی۔
عاطون کو یہ سارا منظر بے حد پر سکون محسوس ہوا۔ وہ نیچے شہر کو جانے والی پہاڑی پگڈ تدی پر
چل را۔

شمر کا ورواہ ابھی دور تھا کہ اسے ایک نورانی شکل والا نوجوان ملا۔ اس نے عاطون کی طرف دیکھ کر کہا۔ "عاطون اب تیرا اس شہر میں کوئی کام نہیں۔"

عاطون رک گیا۔ وہ اس نورانی شکل والے نوجوان سے بہت متاثر ہوا۔ اس کی پر نور شکل پر خدا کا جمال تھا اور بے حد سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ادب سے پوچھا۔ " اے بزرگ نوجوان کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟"

نوجوان بولا۔ "میں تہیں شروع سے آخر تک جانا ہوں میرے بھائی۔ جس بدکار عورت نے تجھ پر طلعم کر رکھا تھا وہ جہنم رسید ہو چکی ہے اور اس کے طلعم میں کر فار شرکی تمام لؤکیاں اور لڑکے انسانی شکل میں واپس آکر اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہیں۔"
عاطون نے کہا۔ "کیا اس عورت نے شرکی لڑکیوں اور لڑکوں پر بھی طلعم کیا تھا؟"
ہاں۔ نوجوان نے کہا۔ "وہ بلیوں کی شکل میں تھے.... بسرحال اب تہیں گار کرنے کی ضرورت نہیں۔"

عاطون نے سوال کیا۔ "حضور! میرا دوست پدم مجھ سے بچھر گیا ہے۔ میں اس شر میں اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔"

نوجوان نے کما۔ ''وہ تہیں اس شریں نہیں ملے گا۔'' عاطون نے بوچھا۔ ''پھریس اے کمال تلاش کروں؟''

نوجوان بولا۔ "تم اپ قدیم وطن ملک مصر جاؤ۔ وہاں پر ایک خدا پرست علی دل اور انساف پند بادشاہ رعمیس حکمران ہے۔ دہ سورج کی پرستش نہیں کرنا چاہتا۔ دہ اس خدا کی پرستش نہیں کرنا چاہتا۔ دہ اس خدا کی پرستش کرنے کا خواہش مند ہے جس نے سورج بنایا ہے مگر دربار کے کائن اور وزیر اس کے خلاف خونیں سازشیں کر رہے ہیں۔ اسے تہاری ضرورت ہے۔"

عاطون بولا۔ ''اے بزرگ نوجوان! میں وہاں کس حشیت سے داخل ہوں گا کیونکہ فرعون کے محل میں تو کوئی اجنبی داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔''

نوجوان نے کہا۔ "جب تم وہاں جاؤ کے تو تہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ تمهاری حیثیت کیا ہے۔"

نوجوان جانے لگا تو عاطون نے کہا۔ 'کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتاہوں؟''
نوجوان مسکرایا اور بولا۔ ''میرا نام ارطبان ہے۔'' اور چروہ غائب ہو گیا۔
عاطون ایک بل کے لیے وہاں خاموش کھڑا رہا۔ اس کے بعد وہ شرکی سب سے
بری کارواں سرائے میں آگیا اور کی ایسے قافلے کا انتظار کرنے لگا جو اسے ملک مصر پنچا
دے۔

دو دن کی مسافت کے بعد قافلہ جب روم کے ایک مضافاتی قصبے میں رکا تو پدم ناگ نے عاطون کو ملک ہندوستان میں تلاش کرنے کی بجائے ملک مصر جا کر تلاش کرنے کا سوچا کیونکہ اس کا ول کمہ رہا تھا کہ عاطون سے اب ملاقات صرف ملک مصر میں ہی ہو سکے گی۔ یہ خیال آتے ہی پدم ناگ نے روہنی کو سالار قافلہ کی گرانی میں بحفاظت اس کے گھر پنچانے کا ہندوبت کر دیا اور اس خدمت کے عوض سالار قافلہ کو زاد راہ بھی دے دیا۔ روہنی پدم ناگ اور عاطون کے الگ ہونے کے خیال سے رونے گئی تو پدم ناگ نے اس سمجھاتے ہوئے کہا کہ قانون قدرت کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور ہم پر یہ ذے داری عائد ہوتی ہو کہ ہم ان کو پورا کریں۔۔۔۔ بھی ملک ہندوستان آنا ہوا تم سے ملاقات ضرور کریں میرا وعدہ رہا کہ میرا اور عاطون کا جب بھی ملک ہندوستان آنا ہوا تم سے ملاقات ضرور کریں میرا وعدہ رہا کہ میرا اور عاطون کا جب بھی ملک ہندوستان آنا ہوا تم سے ملاقات ضرور کریں گے۔ ای رات پدم ناگ روہنی کو سالار قافلہ کے سرد کر کے واپس ردم کی طرف رونہ ہوا اگہ وہاں مصر بوانے والے کی بھی قافلے کے ساتھ ملک مصر روانہ ہو سکے۔

می کو پرم ناگ روم کی کاروال سرائے جانے کی بجائے گومتے گومتے روم کے اسفی تھیٹر کی طرف چلا گیا۔ اس وقت اسمنی تھیٹر میں گلیدی ایٹرز کا خونی کھیل ہو رہا تھا۔ جمال سزائے موت پانے والے ایک بدنھیب مخض کو چھرا ہاتھ میں دے کر میدان میں چھوڑ دیا گیا اور ایک زرہ پوش گلیدی ایٹر بھی ہاتھ میں چھرا لے کر اس کے مقابلے پر آگیا۔ موت کی سزا پانے والے کو کما گیا کہ آگر وہ اپنے بد مقابل کو چھرے سے ہلاک کر دے گا تو اس کی سزائے موت معاف کر دی جائے گی۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ سزا یافتہ بے چارہ کرور تھا اور چروشمن زرہ پوش تھا۔ پرم ناگ ایک دیوار پر بیٹھا اس تا انصانی کا نظارہ کر رہا

پدم او احساس مواکہ آگر اس نے مزید دیر کر دی تو کردر قیدی مارا جائے گا۔ بدم نے ایک چھوٹے سے میال میں اتر آیا۔ فی ایک چھوٹے سے میالے رنگ کے باریک سانپ کا روپ دھارا اور میدان میں اتر آیا۔

گیدی ایٹر دھڑا دھڑ چھرا چلا رہا تھا۔ پدم ناگ اس کی زرہ کے اندر اس کی پندلی کے اوپر چڑھ گیا اور فورا" اس کے گھٹے پر ڈس لیا۔ زہر کے اثر سے زرہ پوش سپاہی دھڑام سے گر بڑا۔ سزا یافتہ کمزور ساقیدی ہکا بکا ہو کر اسے دیکھتے لگا۔ تھیٹر میں شور کچ گیا۔ پدم زرہ پوش سپاہی کے بدن سے اتر کر رینگتا ہوا قیدی کی طرف گیا۔ اور انسانی آواز میں کہا۔ "اسے میں نے تمہاری خاطر ہلاک کیا ہے۔ ججھے دیکھے کر گھبراؤ نہیں' جھھ سے ڈرو نہیں' میں انسان ہوں

گریماں سب کے سامنے انسانی شکل میں نہیں آ سکتا۔"

لوگ شور عیا رہے تھے کہ قیدی کو چھوڑ دیا جائے۔ شرط کے مطابق اب رہائی اس کا حق ہے۔ بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا گر لوگوں کی رائے کے سامنے اسے مجبورا" قیدی کو چھوڑ دیا پڑا۔ اس نے حکم دیا کہ موقع ملتے ہی قیدی کو ہلاک کر دے۔ قیدی تھیڑے باہر نکل آیا۔
کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ موقع ملتے ہی قیدی کو ہلاک کر دے۔ قیدی تھیڑے باہر نکل آیا۔
لوگ اسے مبارک باد دینے آگے برھے۔ ان میں بادشاہ کا جلاد بھی تھا۔ خبر اس نے اپنی بغل میں چھیا رکھا تھا۔ پرم ناگ اس وقت انسان کی شکل میں تھا۔ اس نے قیدی سے کہا۔ " بغل میں چھیا رکھا تھا۔ پرم ناگ اس وقت انسان کی شکل میں تھا۔ اس نے قیدی سے کہا۔ " میران سے نکل چلو۔" قریب ہی آیک رسے کھڑا تھا۔ پدم نے قیدی کو اس پر سوار کرایا۔ خود باگیس تھامیں اور گھوڑدں پر چابک رسید کی۔ گھوڑے رتھ کو لے کر شرسے باہر جانے والی سڑک پر مریث دوڑنے گئے۔ بادشاہ کے جلاد نے بھی اپنے گھوڑے کو رتھ کے بیچھے ڈال مراک پر مریث دوڑنے گئے۔ بادشاہ کے جلاد نے بھی اپنے گھوڑے کو رتھ کے بیچھے ڈال دیا۔ پرم ناگ نے قیدی سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا۔ "میرا نام قیدس ہے۔ میں آیک وطن پرست ہوں اور ملک میں آزادی رائے دہی کے لیے جددجمد میں شریک تھا کہ گرفار وطن پرست ہوں اور ملک میں آزادی رائے دہی کے لیے جددجمد میں شریک تھا کہ گرفار

پدم نے پوچھا۔ "تمہارے پاس کوئی الی جگہ ہے جمال تم چھپ کر کھ دیر رہ

فیرس نے کہا۔ "میں یہاں اکیلا آیا تھا۔ میری گرفتاری کے بعد میرے ساتھی ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔"

یدم نے اس سے سوال کیا کہ وہ کمال جانا چاہتا ہے جس پر فیدس بولا۔ "ملک مصر میں میری ایک رشتے وار عورت رہتی ہے۔ میں مصر کے دارالحکومت تحیز جانا زیادہ بند کروں گا۔ وہاں میں محفوظ رہوں گا۔"

یدم نے کہا۔ ''میں تمہیں اپی حفاظت میں مصرلے چلوں گا۔'' فیدس نے کہا۔ ''تم میرے لیے کہاں آتی تکلیف کرو گے۔'' پدم بولا۔ ''یہ میرا فرض ہے اور پھر مجھے اپنے جس دوست کی تلاس ہے اس کا

وطن بھی مجھی مصر ہی تھا۔ سوچنا ہوں ہو سکتا ہے اس بمانے میری ملاقات اپنے دوست سے ہو جائے۔"

فیدی نے کہا۔ "تو پھر رہے کا رخ بندرگاہ کی طرف موڑ دو ہمیں مفر کے لیے دہاں سے بادبانی جماز مل جائے گا۔"

برم ناگ نے ایسا ہی کیا۔ بار شاہ کا جلاد جاسوس برابر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ فیدس اور پرم بندرگاہ کے قریب ایک برانی کارواں سرائے میں از گئے۔

جہاز دوسرے روز شام کے وقت لنگر اٹھانے والا تھا۔ پدم ناگ نے فیدس سے بات کی تو وہ بولا۔ "ہو سکتا ہے ججھے ہلاک کروانے کے لیے بلوشاہ نے میرے پیچھے آدی لگا دیے ہوں کیونکہ ہم جیسے آزاوی پند اور شاہ دشمن انتلابیوں کو باوشاہ کی صورت میں زندہ دیکھنا نہیں جاہتا۔"

پرم ناگ نے کما۔ "میں تمہاری حفاظت کروں گا گر میری ایک ہی شرط ہے کہ تم کی صورت میں بھی اس کو تھری سے باہر نہیں نکلو گے۔"

فیدس نے حای بھر لی اور کو تھری میں بچھے ہوئے بٹنگ پر لیٹ گیا اور پدم ناگ کو تھری سے باہر عقاب کی شکل میں ورخت کی شاخ پر بیٹھ کر فیدس کی شکرانی کرنے لگا۔

بادشاہ کا جلاد.... جاسوس کی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ کی سجھ رہا تھا کہ کو تھری میں فیدس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی ہوگا۔ جب ون ڈوب گیا اور کو تھری سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تو جلاد جاسوس کو بے چینی ہوئی۔ اندھیرا ہوتے ہی وہ کو تھی کی عقبی کھڑی کی طرف بردھا۔ بید کھڑی پدم ناگ اس کھڑی سے عافل نہیں تھا۔ اندھیرے میں بھی اس نے جلاد جاسوس کو بچھل بند کھڑی کی طرف جاتے و کھے لیا اور وہ غوطہ لگا کر فورا "
میں بھی اس نے جلاد جاسوس کو بچھل بند کھڑی کی طرف جاتے و کھے لیا اور وہ غوطہ لگا کر فورا "

جلاد جاموس کھڑی کے پٹ میں سلاخ ڈال کر اسے آواز پیدا کیے بغیر اکھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پرم ناگ عقاب کی صورت میں کھڑی کے پاس منڈیر پر آکر بیٹھ گیا اور انسانی آواز میں جلاد جاموس سے مخاطب ہوا۔ "بیہ تم کیا کر رہے ہو بادشاہ کے حکم پر؟"

جاد جاسوس کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ پہلے تو اسے کی طرح بھین ہی نہ آیا کہ عقاب اس سے انسانی آواز میں مخاطب ہے گر جب پرم ناگ نے کہا۔ "بد قسمت انسان، میں عقاب کی شکل میں تجھ سے ہم کلام ہوں اور شاید میری آواز تیری زندگ کی وہ آخری آواز ہے جس کے بعد تو کی کی آواز نہیں سے گا۔"

جلاد جاسوس خوفروه سا مو کر پیچھے کو ہٹا۔ پدم ناگ خاموش بیٹھا رہا۔ جلاد جاسوس

ایک دم سے پیچے کو دوڑا۔ پدم ناگ ہوا میں اوپر کو اٹھا اور پھر چند قدموں کے فاصلے پر بھائے ہوئے ہوئے جلاد جانوس کو جالیا۔ اس طرح فضا میں سے جلاد پر گرا جیسے عقاب فضا میں بلندی پر سے غوطہ لگا کر کبوتر پر گر تا ہے۔ پدم نے کوئی دو سری شکل اختیار کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی اور عقاب ہی کے روب میں جلاد جانوس کی گردن میں اپنے نوکیلے پنج گاڑ دیے اور نوکیلی تیز چونج سے اس کی شہ رگ کو ادمیزنا شروع کر دیا۔ پدم عقاب کی ضریب اتنی شدید تھیں کہ جلاد جانوس کی شہ رگ جگہ جگہ سے کٹ گئی اور جب وہ اپنی ضریب اتنی شدید تھیں کہ جلاد جانوس کی شہ رگ جگہ جگہ سے کٹ گئی اور جب وہ اپنی گردن چھڑا کر بھاگا تو اس کی شہ رگ جون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔

بدم تأك وہاں سے نو دو كيارہ ہو كيا اور سيدها فيدس كے پاس پنچا اور اسے بتايا كه وہ سچا تھا كہ وہ سچا تھا كہ وہ سچا تھا۔ بوشاہ نے ايك جلاد جاسوس اس كے پيچھے لگا ركھا تھا جس كو ته تي كر ديا كيا ہے۔ اب ہميں يمان دهاوا يول ديں اب ہميں يمان دهاوا يول ديں اور تهيس جلاد كے قتل كے الزام ميں دوبارہ بكڑ ليا جائے۔"

فیدس جو پہلے ہی بری مشکل سے جان بچا کر بھاگا تھا یہ صورت حال جان کر پریشان ہو گیا اور پہلے ہیں اور وہاں اپنے ہو گیا اور پہل اپنے جماز کا انتظار کریں گے۔ یہ بھترین ترکیب ہے۔"

راتوں رات انہوں نے بندرگاہ سے ایک کشتی لی اور اس میں سوار ہو کر سمندر کی طرف چل دیے۔ نصف شب کے بعد وہ کھلے سمندر میں پہنچ گئے اور ایک خاص مقام پر دائرے کی شکل میں سمندر میں چکر لگانے گئے کیونکہ وہ سمندر میں کشتی کو ایک جگہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے۔ جب دن نکلا تو پدم ناگ عقاب کی شکل بدل کر ہوا میں اڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اسکندریہ جانے والا بلوبانی جماز روم کی بندرگاہ سے روانہ ہو کر کھلے سمندر کی طرف دیکھا کہ اسکندریہ جانے والا بلوبانی جماز روم کی بندرگاہ سے روانہ ہو کر کھلے سمندر کی طرف برجہ دو گھنٹوں کے بعد جب جماز سمندر میں دکھائی دیا تو فیدس نے کشتی کا رخ جماز کی طرف موڑ دیا۔

جماز والول نے کشتی کو سمندر ش ڈولتے دیکھا تو اپنی حفاظتی کشتی اس کی ست روانہ کی۔ پدم اور فیدس نے جماز کے کپتان کو یمی بتایا کہ وہ اکندریہ جانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کرایہ نمیں تھا اس لیے کشتی میں بی نکل کھڑے ہوئے اور اب سمندر کے گرداب میں کھنس گئے تھے۔ جماز کے کپتان نے ان پر ترس کھا کر ان کو اپنے جماز پر سوار کروا لیا۔ میں کھنس گئے تھے۔ جماز پر سوار کروا لیا۔ پدم ناگ اور فیدس کی ترکیب کامیاب ہو گئی اور وہ استدریہ پہنچ گئے۔ استدریہ میں فیدس پرم کو ساتھ لے کر اپنی رشتے دار خاتون کے گھر جا پہنچا جو ایک بیوہ عورت تھی اور اپنی خلوند کے انگور کے بلغ پر گزارہ کر رہی تھی۔ فیدس کو دیکھ کر وہ زیادہ خوش نمیں ہوئی پھر خلوند کے انگور کے بلغ پر گزارہ کر رہی تھی۔ فیدس کو دیکھ کر وہ زیادہ خوش نمیں ہوئی پھر

اس کے ساتھ ایک دوست بھی تھا۔ اس نے فیدس سے کملہ "تہیں میرے اگور کی باغ میں کام کرنا ہوگا۔ اگر تم اور تمہارا دوست تیار ہو تو میرے پاس رہ سکتے ہو نہیں تو اپنا راستہ پکڑو۔"

فیدس کو اپنی رشتے دار خاتون کے اس رویے سے افسوس تو بہت ہوا گمر اس وقت اس کے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ بدم ناگ کو بھی کوئی ایبا ٹھکانا چاہیے تھا جمال رہ کر وہ عاطون کی تلاش جاری رکھ سکے۔ اس نے فیدس کو عورت کی شرط تشلیم کر لینے پر راضی کر لیا۔ فیدس اور پدم ناگ دونوں خاتون کے انگور کے باغ میں دن بھر کام کرتے۔ شام کو پدم ناگ فیدس کو اطلاع دے کر اپنے دوست کی تلاش میں نکل جاتا۔ اس کی تلاش کا دائرہ صرف اسکندریہ تک ہی محدور نہ تھا۔ عقاب بن کر وہ .... سیکٹول میل کا سفر چند ساعتوں میں طے کر کے مصر کے دارا گھومت تھیز تک ہو آ آ نھا گر ابھی تک اسے عاطون کا کوئی فیلن نہیں ملا تھا۔

اس وقت تک عاطون ابھی قافے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار

یہ جملہ گونج رہا تھا کہ وہ اس بار مصرایک خاص حیثیت سے داخل ہو گا۔ اس کی ایک شاخت

ہو گی۔ یہ شاخت کیا تھی؟ عاطون کو اس بارے میں پچھ علم نہیں تھا۔ ایک عرصہ دراز کے

بعد وہ اس تجربے سے گزرنے والا تھا۔ آخر ایک روز قاظہ تھیز بہنچ ہا۔ اس وقت تھیز

پوا میں دریا کے پانی میں ڈوب ہوئے نرسلوں اور کنول کے پھولوں کی ممک تھی۔ ماطون

ہوا میں دریا کے پانی میں ڈوب ہوئے نرسلوں اور کنول کے پھولوں کی ممک تھی۔ عاطون

نے شہر کے اندر دور فرعوں ر عمیں کے محل کی دیواریں اوپر کو اتھی دیکھیں تو اسے اپنا بچپن

یاد آگیا۔ یکی وہ محل تھا جس میں بھی اس نے اپنا بچپن گزارہ تھا۔ کارواں سرائے میں آتے

ہی وہ قدیم اہراموں کی طرف تکل گیا۔ یہاں شاہی قبرستان کی ایک جانب بھی اس کے مال

باپ اور بیوی بچوں کی قبریں ہوا کرتی تھیں۔ اب وہاں ان کے نشان بھی باتی نہیں رہے

یاد اور بیوی بچوں کی قبریں ہوا کرتی تھیں۔ اب وہاں ان کے نشان بھی باتی نہیں رہے

مرف چلا جو اس کے باپ نے اپنی گرائی میں تھیر کروایا تھا اور جمال اس کی مال کی قبر ہوئی طرف چلا جو اس کے باپ نے اپنی گرائی میں تھیر کروایا تھا اور جمال اس کی مال کی قبر ہوئی علیہ ختی گر اسے وہاں دفن کرنے اجازت نہ کی کہ وہ شاہی خاندان کی فرد نہیں تھی جبکہ علیہ خاندان کی فرد نہیں تھی جبکہ علی کہ وہ شاہی خاندان کی فرد نہیں تھی جبکہ علیہ کا کہ یہ کہ کہ وہ شاہی خاندان کی فرد نہیں تھی جبکہ عاطون کے باپ کا براہ راست شاہی خاندان کی شرد نہیں تھی جبکہ علی خاندان کی فرد نہیں تھی جبکہ علیہ خاندان کی فرد نہیں تھی جبکہ علیہ خاندان کی بیک کا براہ راست شاہی خاندان کے شغرادگان سے رشتہ تھا۔

وحوب خوب نکل آئی تھی۔ عاطون اہراموں کے علاقے سے چل ہوا شاہی قلع کی طرف آیا تو قلع کے دروازے میں سے ایک رتھ باہر نکلا۔ وہ شاہی رتھ معلوم ہو یا تھا۔

رتھ بان شاہی وردی میں تھا اور پیچے ایک کابن جس کا سر منڈا ہوا تھا اور جس نے زرد لبادہ جسم کے گرد لبدہ کی محرک کے ساتھ کنول کے پھول لنگ رہے تھے۔ ان کے پیچے دو اور رتھ تھے جن میں شاہی گارد کے سابی سوار تھے۔ عاطون ایک جانب کھڑا ہو گیا باکہ رتھ قریب سے گزرے تو ان کا نظارہ کرے اور اپنی پرانی یادیں تازہ کرے۔

جونی آگے والا رتھ اس کے قریب پنچا تو کائن کی عقابی نظریں عاطون پر بڑیں۔
اس نے ایک وم سے بازو ہوا میں بلند گیا اور چلا کر رتھ روکنے کا تھم دیا۔ رتھ بان نے گوڑے کی نگاموں کو کھینچ کر پیچے کی طرف وہرا ہو گیا۔ عقبی رتھ بھی وہیں رک گیا۔ اب عاطون کو خیال آیا کہ یہ اس کی شاخت کا خطرناک ترین لھے ہے۔ پھر خبر نہیں یہاں اس کی شاخت کس حیثیت سے ہونے والی ہے۔ آیا فرعون کے وسمن کے حیثیت سے یا اس کے شافت کس حیثیت سے عاطون وہیں انبی جگہ کھڑا رہا۔ کائن نے عاطون کی طرف اشارہ کر دوست کی حیثیت سے عاطون وہیں انبی جگہ کھڑا رہا۔ کائن نے عاطون کی طرف اشارہ کر کے تھم دیا۔ "اسے گرفار کر لو' ہمیں اس کی خلاش تھی۔"

عاطون سجھ گیا کہ یہاں اس کی حیثیت فرعون رعیس کے دشن کی ہے۔ اگر فرعون رعیس کے دشن کی ہے۔ اگر فرعون رعیس کا نہیں تو وہ کم از کم کابن کا دستمن ضرور ہے جو اسے کسی سازش میں ملوث کر کے مروانا چاہتا ہو گا۔ عاطون اس فتم کی کئی خونیں سازشوں سے گزر چکا تھا۔ وہ فرار ہونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ بقول ارطبان وہ اپنے دوست پیم ناگ سے اس صورت مل سکا تھا۔ عقبی رتھ میں سے شانی گارو کے زرہ پوش سابی شیخے از کر عاطون کی طرف لیکے اور اسے فورا "گرفتار کر کے اس کے بازوں کو پیچے رس سے باندھ کر رتھ میں ڈال دیا گیا۔ کابن نے فورا "گرفتار کر کے اس کے بازوں کو پیچے رس سے باندھ کر رتھ میں ڈال دیا گیا۔ کابن نے شانی گارد کی طرف خاطب ہو کر کہا۔ "اس شانی دیشن کو قلعے کے تمہ خانے میں جا کر بند

کائن کا رتھ آگے برھا اور شاہی گارہ کا رتھ عاطون کو لے کر قلعے کی طرف سمیٹ دوڑنے لگا۔ کائن اعظم نے اپنے رتھ کو فرعون کی فوج کے سپہ سلار گوپاز کے محل کی طرف موڑ دیا۔ سپہ سلار گوپاز اس وقت اپنی شمنڈی شہہ نشین میں آرام کر رہا تھا۔ کائن اعظم شہہ نشین آنے کی خبر من کر اس نے خاوموں کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ کائن اعظم شہہ نشین میں آکر باو قار انداز میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے شیہ نشین کے چاروں طرف نگاہ دالی۔ سپہ سالار گوپاز اٹھ کر کائن اعظم کا خیر مقدم کیا اور اسے بتایا کو دونوں اس وقت تنا بیں۔ آپ کا اس وقت بغیر پیشکی اطلاع کے اچانک آنا مصلحت سے خالی نہیں لگآ۔ کائن اعظم دیوان سے میا چر توپاز کی طرف گھور کر اپنی چکیلی ذرد' زرد آ تھوں سے دیکھا اور

کہا۔ 'گوپاز میں اس وقت متہیں بہت بری خوش خبری سانے آیا ہوں۔'' سپہ سلار گوپاز صراحی میں سے مشروب انڈ یلتے ہوئے رک گیا۔ ''کاہن اعظم' میں اس خوش خبری کے لیے ہمہ تن گوش ہوں۔''

کابن اعظم کے ہونوں پر بری فاتحانہ سی مسراہٹ نمودار ہوئی اور بولا۔ 'گوپاز فرعون کا سب سے بوا جمایی اور ہمارا سب سے بوا دعمن شمعار اس وقت میری حراست میں \_\_\_

سپہ سالار گوپاز نے چاندی کا پیالہ وہیں تپائی پر رکھ دیا اور کائن اعظم کے قریب تخت پر جمک کر بیٹھ گیا۔ وہ بے حد مسرور تھا۔ 'کائن اعظم کیا آپ کی کمہ رہے ہیں یقین نہیں آگیا۔''

کائن اعظم بولا۔ 'کائن اعظم جھوٹ کے نام سے ناواتف ہے۔ ججھے فرعون رئیس سے اس لیے دشمنی ہے کہ اس نے ہمارے آباؤ اجداد کے ذہب سے بعادت کی ہے۔ وہ سورج کو چھوڑ کر آیک خدا کی بوجا کر آ ہے اور سورج کی طرف دیکھنے کی بجائے آبا چرہ آسان کی طرف اٹھائے رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے نذہب کی بقاء کے لیے اس فرعون کو ہلاک کر دینا ہے۔ شعار ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکلوٹ تھا کیونکہ اسے سوڈان کی مھری حکومت کی خمایت حاصل تھی۔ اب وہ ہمارے قبضے میں ہے اور ہم فرعون کے خلاف اپنی سازش کو آگر بڑھا کتے ہیں۔"

سپہ سالار محویاز کمرے میں شکنے لگا۔ اس نے رک کر کھڑی سے باہر نظر آنے والے تھجور کے درختوں کو دیکھا اور بولا۔ وکابن اعظم ہمارے دشن شمعار کی گرفتاری کی خبر فرعون تک نہیں پہنچی چاہیے۔"

سپہ سالار شلتے شلتے تخت پر بیٹھ گیا۔ صراحی سے مشروب انڈیل کر پالے میں ڈالا اور اسے خلق میں ڈالنے کے بعد بولا۔ وجھائن اعظم فرعون ر عمیس کو آپ کا بحر پور اعتاد حاصل ہے۔ آپ بیل کریں میری طرف سے آپ مطمئین رہیں، فوج میرے ساتھ ہے۔ وہ میرے اشارے کی منتظر ہے لیکن فرعون کا مارا جاتا سب سے زیادہ ضروری ہے۔"

کابن اعظم نے آبت سے کما۔ "میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک خصوصی فوجی دستے کو ہے۔ تم او قلع کے تمد خانے کے باہر تعینات کر دیں اگہ شمعار کے فرار کے تمام راستے مسدود ہو

سپہ ملار نے کہا۔ "ہم اے موت کے گھاٹ کوں نہ آبار دیں؟"
کاہن اعظم بولا۔ "میرا خیال ہے ہمیں پہلے اس سے ضروری پوچھ گچھ کرنی ہو گی۔"
سپہ ملار آیک بار پھر اٹھ کر ٹہلنے لگا پھر کاہن اعظم کی طرف ذرا سا جسک کر بولا۔ "
نہیں کاہن اعظم! ہم شمعار کے زندہ رہنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ سوڈان کی حکومت کو
اطلاع مل گئی تو اس کے جانباز راتوں رات اپنی جانیں دے کر بھی اسے یہاں سے نکال لے
جائیں گے۔ اسے جتنی بھی جلدی ہو سکے ختم کر دیتا چاہیے۔"

کائن اعظم تموڑی دیر کے لیے سوچ میں دوب گیا۔ پھر بولا۔ و تھیک ہے ہم شمار کو آج رات موت کے گھاٹ آبار دیں گے۔"

سپہ سالار نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کما۔ "اسے مار کر تھہ خانے کی زمین میں ہی وفن کر دیتے ہیں۔ یہ کام میرے چار جانباز سپاہی بردی کامیابی سے انجام دے سکتے ہیں۔"

رات جب آدهی گزری تو کو تحری کے باہر اسے قدموں کی جاپ سائی دی۔ چر چار سپاہی ہاتھوں میں تکواریں لیے اندر داخل ہوئے۔ کائن اعظم اور سپہ سالار گوپاز ان کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ شعار لیٹن عاطون نے ان کے آتے ہی پوچھا "مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں،؟"

کلین اعظم نے کہا۔ " شمعار تم خوب جانتے ہو کہ ہم نے تہیں یہاں کیوں قید کیا ہے۔ تم اور فرعون ر ملیس مارے اور ہاری رعایا کے سب سے برے و شمن ہو' اس لیے کہ تم نے ہارے آبائی ندہب سے رو گروانی کی ہے۔"

عاطون خاموشی سے ان کی گفتگو من رہا تھا۔ کائین کو اس نے بچپان لیا تھا۔ اس کے عمر سے اسے گرفآر کر کے قید میں ڈالا گیا تھا۔ اب وہ یہ سراغ چاہتا تھا کہ ان کا منعوبہ کیا ہے' اس سلطے میں عاطون نے خاموش رہنے اور اپنے آپ کو ان کے احکالت کے حوالے کرنے کا عمد کر رکھا تھا۔ کائن اعظم نے گوپاذ کو اشارہ کیا۔ عاطون نے گوپاذ کے چرے مرے مرے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ کوئی بہت برا فرجی افر ہے۔ گوپاذ نے اپنے باہیوں کو اشارہ کیا۔

سپاہوں نے نیزے سیدھے کیے اور چاروں طرف سے عاطون پر حملہ کر دیا۔ عاطون نے جم کو رہر کی طرح نرم کر دیا۔ نیزے اس کے جم کے آر پار ہو گئے۔ عاطون ایک طرف کر پڑا۔ اس نے اپنے آکھوں کو یول پھڑا لیا جیسے مرگیا ہو۔ سپاہیوں نے عاطون کے جم سے نیزے کھینے لیے۔ سپہ سالار گویا نے جسک کر عاطون کے جم کے مرے زخموں کے جم سے نیزے کھینے لیے۔ سپہ سالار گویا نے جسک کر عاطون کے جم کے مرے زخمول سے خون بالکل نہیں لگا۔

كائن اعظم بولا يدب أوى مرجائ تو اس كاخون جم جاتا ب- اب دير نه كرو اس فورا اى جگه كرها كود كروفن كروو "

باہیوں نے ای دفت زشن کھود کر گڑھا بنایا اور عاطون کی لاش کو اس میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالی اور فرش برابر کر دیا۔ اس کے اور عاطون کو ان کے قدموں کی بابر کو جاتی چاپ سائل دی۔ عاطون گڑھے کے اندر زندہ تھا اور آب اس کے جم کے زخم اپنے آپ مل گئے تھے۔ وہ کچھ دیر گڑھے میں ہی لیٹا رہا۔ جب اسے لیقین ہو گیا کہ تہہ خانے میں اب کوئی انسیں ہو گا تو وہ مٹی کو ہٹا کر گڑھے میں سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ گڑھے میں مٹی بھر کر فرش کو ہموار کر دیا گاکہ کی کو شک نہ پڑے کہ وہ اس میں سے کہ گڑھے میں مٹی ہو کی وجہ یہ تھی ابر کار گڑھے میں اس کے دوران میں اس باہر نکل گیا ہے۔ تہہ خانہ خال تھا اور اس کا دروازہ باہر سے بھر نمیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سید مالار اور کائن اعظم کے نزدیک عاطون مرچکا تھا اور مردہ قبر میں سے نکل کر فرار نمیں ہوا کرتا۔

عاطون نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک آگے تاریک راہداری تھی۔ عاطون دیے پاؤل راہداری کی دینے کی طرف دیے پاؤل راہداری کی آگیا اور چھوٹک چھوٹک کر قدم رکھتا راہداری کے زینے کی طرف برحملہ اسے ای راستے سے تهہ خلنے میں لایا گیا تھا۔ راہداری خالی تھی گر عاطون نے زینہ

چڑھ کر دیکھا کہ باہر پرے دار موجود تھا۔ دروازے کے باہر دیوار سے گئی ایک مشعل بھی جل رہی تھی جس کی روشنی میں عاطون آگر باہر نکلتا تو دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ نہیں جاہتا تھا کہ کسی کو اس کے فرار کا علم ہو۔ وہ زینے کے اندر ہی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور پسرے دار کا حائزہ لینے لگا۔

یہ پرے دار مصری نہیں تھا۔ اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا۔ اور لگتا تھا کہ اس کا تعلق آئیونا کے جزیرے سے ہے۔ رات آہت آہت گرر رہی تھی۔ عاطون زینے میں چھپا بڑے غور سے پہرے دارکی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ پہرے دارپ لیے تو چل چر کر پہرہ دیتا رہا۔ پھر وہ ایک پھر پر بیٹھ گیا اور اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ عاطون کی چاہتا تھا کیونکہ اسے بقین تھا کہ پہرے دار کو ضرور نیند آ جائے گی۔ پہرے دار تھکا ہوا تھا۔ ٹیک کیونکہ اس پر غودگی طاری ہونے گئی اور چند کمحوں کے بعد اس کا مشہ کھل گیا اور ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آنے گئی۔ عاطون دبے پاؤں اٹھا اور آہت آہت اس کے قریب سے ہو کر آگے نکل گیا۔ اندھرے میں سے گزرتے ہوئے اس نے بائمیں جانب نگاہ ڈائی۔ یہ دبی راستہ آگے نکل گیا۔ اندھیرے میں سے گزرتے ہوئے اس نے بائمیں جانب نگاہ ڈائی۔ یہ دبی راستہ تھا جمال سے اسے کل دن کے وقت یمال لایا گیا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر قلع کا دروازہ تھا جمال سے اسے کل دن کے وقت یمال لایا گیا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر قلع کا دروازہ تھا۔

عاطون قلعے کے دروازے سے نہیں گرر سکتا تھا۔... وہاں پوری گارہ پہرے پر موجود تھی۔ اس نے دروازے سے ہٹ کر قلعے کی دیوار پھائدنے کا فیصلہ کیا اور دیوار کے ساتے ہیں آکر الٹے رخ چلے لگا۔ یہ کوئی آج کے زمانے کا پراتا قلعہ نہیں تھا جس کی دیوار شکتہ ہو۔ دیوار پختہ اور ہموار تھی اور اوپر کو چلی گئی تھی۔ کسی جگہہ سے آیک پھر بھی نہیں آگڑا ہوا تھا۔ عاطون کو لگا کہ وہ دیوار پار نہ کر سکے گا گر اچابک امید کی مرح وثن ہو گئ۔ قلعے کی دیوار میں آیک مقام پر' اوپر.... افقی روزن تھا۔ اس روزن فصیل کی دوسری جانب روزن سے چھیکے جانے والے تیل کا آیک خلی کڑھاؤ رکھا ہوا تھا گر نیچ سے روزن تک جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس روزن تک اوپر فصیل کی دیوار سے آیک بیڑھی آتی تھی جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس روزن تک اوپر فصیل کی دیوار سے آیک بیڑھی آتی تھی طاقت سے انچیل کر کوشش کرے تو روزن تک پنچ سکتا ہے۔ عاطون نے فدا کا نام لے کر سانس کو قابو ہیں کیا اور دس قدم پیچھ ہٹ کر دوڑتا ہوا آیا اور دیوار کے پاس آتے ہی پوری طاقت سے اوپر کو انچھا۔ عاطون کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اس کی چھائگ عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ طافت ور تھی۔ پہلی ہی کوشش ہیں اس کے ہاتھ روزن کے پھروں ہیں کے گئے۔ اب وہ ینچے نہیں گر سکتا تھا۔ اس نے آپ کو انچھالا اور روزن کے درمیان

کڑھاؤ کے پاس دبک کر بیٹے گیا۔ دوسری طرف اندھیرے میں دیکھا۔ قلع کی نصیل کی دوسری جانب پانی سے بھری ہوئی ایک کھائی تھی۔ عاطون نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ دہ پانی میں آگ ہوئی۔ میں آگ ہوئی۔

عاطون کھائی کے دوسرے کنارے پر جا نکلا۔ اس کے زبن میں ایک منصوبہ تھا۔
اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا نام شمار ہے اور وہ فرعون ر عمیس کے عامیوں میں سے ہے۔ اور اس کا خاص آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے فرعون کے شابی محل کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شابی محل قلع سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں تک ایک شاہراہ بھی جا رہی تھی عمر عاطون اس سے ہٹ کر مجبور کے درختوں میں سے گزر تا شابی محل کے باغ کی عقبی دروار کے پاس پہنچ گیا۔ محل کے باغ کی دیوار بہت اونچی تھی۔ اس دیوار کے اردگرد کی جگہ مجبور کا درخت نہیں تھا کہ عاطون اس پر چڑھ کر دیوار کو بھاند لیتا.... رات گزرتی جا رہی تھی۔ آگر دن نکل آیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا.... اور فرعون کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے اسے سپہ سالار کے حضور ہی چیش کیا جانا تھا اور پھر عاطون کے لیے مشکل پیدا ہو سے پہلے اسے سپہ سالار کی خونیں سازش سے بچانا چاہتا تھا اس لیے مزید ضروری ہو گیا تھا کہ جسے اعظم اور سپہ سالار کی خونیں سازش سے بچانا چاہتا تھا اس لیے مزید ضروری ہو گیا تھا کہ جسے اعظم اور سپہ سالار کی خونیں سازش سے بچانا چاہتا تھا اس لیے مزید ضروری ہو گیا تھا کہ جسے اعظم اور سپہ سالار کی خونیں سازش سے بچانا چاہتا تھا اس لیے مزید ضروری ہو گیا تھا کہ جسے بھی ہو وہ یادشاہ کے یاس پینچنے کی کوشش کرے گر سامنے بہاڑ جیسی دیوار کھڑی تھی۔

عاطون کا ذہن بری تیزی سے سوچ رہا تھا گر اسے کوئی ترکیب نہیں سوجھ رہی تھی۔ ویوار اتنی اونچی تھی کہ وہ چھلانگ لگا کر اسے پار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کچھ نا امید سا ہو کر دیوار کے ساتھ اگ کر کھڑا ہو گیا۔ عین اس دقت جھاڑی میں سے ایک سابھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ عین اس دقت جھاڑی میں سے ایک سیاہ کلا کوبرا سانی پھٹکار تا ہوا لکلا اور عاطون کی پٹڑلی پر،وس لیا۔

کوبرا وسنے کے بعد ایک طرف کو دوڑا تو عاطون نے سانپ کی زبان میں اسے آواز دی۔ کوبرا سانپ وہیں جیسے سکتے میں آگیا۔ یہ کون مخص ہے جس نے اسے سانپوں کی زبان میں پکارا ہے۔ عاطون لیک کر سانپ کے پاس پہنچ گیا۔ سانپ نے اپنا چین اٹھا لیا تھا آگہ خطرے کا مقابلہ کر سکے۔

عاطون نے اس کے قریب جاتے ہی کما۔ "میرے دوست! میں عاطون ہوں۔
تمارے پدم ناگ دیو آکا بھائی .... اس کا جُوت یہ ہے کہ میں تمہاری زبان میں بات کر سکتا
ہوں۔ یہ زبان مجھے تمہارے پدم ناگ دیو آ ہی نے سکھائی تھی۔ دو سرا جُوت یہ ہے کہ
تمارے ڈنے کا مجھ یر کوئی اثر نہیں ہوا۔"

کوبرا سانپ نے باریک سیٹی جیسی آواز میں کما۔ "میرا زہر اتنا مملک ہے کہ جس کو

ڈس دوں' وہ ایک بل بھی اپنے پودل پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تم ابھی تک زندہ ہو اور ہماری زبان بھی جانتے ہو۔ بتاؤ میں تہماری دبان بھی جانتے ہو۔ بتاؤ میں تہماری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟"

عاطون نے دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ "کیا تم کسی طرح مجھے اس دیوار کے ا یار پنجا کیتے ہو؟"

سانپ نے کہا۔ "یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ تم یمیں ٹھرو' میں ابھی اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا ہوں۔"

سانپ چلا گیا۔ عاطون بے چینی سے دیوار کے سائے میں ادھر ادھر شملنے لگا۔ تھوڑی در میں کوبرا سانپ اس عالم میں آیا کہ اس کے پیچھے پیدرہ سولہ سانپ رینگتے چلے آ رہے تھے۔ کوبرا سانپ نے عاطون سے کہا۔ "ہم سارے سانپ ویوار کے ساتھ ایک دوسرے سے چمٹ کر ایک ری کر طرح لئک جائیں گے.... تم ہمیں پکڑ کر دیوار پر چڑھ حانا۔"

عاطون کے دیکھتے ہی دیکھتے سارے سانپ دیوار کی طرف لیکے۔ انہوں نے فورا" ہی دیوار کے ساتھ ایک رسی بنا دی۔ کورا سانپ نے سب سے اوپر دیوار کے کنگرے کو جکڑ لیا تھا' باتی سانپ ایک دوسرے کی دموں کو اپنے منہ ہیں تھائے نیچے لئک رہے تھے.... عاطون نے سانپوں کی کمند کو تھا اور دیوار کے ساتھ پاؤں ٹکا کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا چلا گیا۔ دیوار کے اوپر پہنچ کر وہ کنگروں کے درمیان بیٹے گیا۔ باتی تمام سانپوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا تھا۔ کورا سانپ کنگرے کے ساتھ چھٹا ہوا تھا۔ عاطون نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کورا سانپ نے تعظیم سے اینا بھی تین بار جھکایا اور بیٹے اتر گیا۔

عاطون نے دو سری جانب نگاہ ڈائی۔ اند میرے میں شاتی باغ کی جھاڑیاں اور دخت اور پھولوں کے شخت جیسے بلی سیاہ رنگ کی چادر اور ھے گری نیند سو رہے تھے۔ عاطون نے اوپر سے ایک درخت پر چھانگ لگا دی۔ وہ نیچ بھی چھانگ لگا سکا تھا۔ درخت کی جھاڑیوں کو پکڑتا وہ باغ میں پہنچ گیا۔ اس کا بچپن شاتی محلوں میں گزرا تھا اور خوب جانیا تھا کہ بادشاہ کی خواب گاہ محل میں عام طور پر کمال ہوا کرتی ہے۔ وہ باغ میں سے چھپ کر گزر تا شاتی محل کی حقب میں آگیا۔ اس نے اوپر نگاہ اٹھائی۔ ایک جگہ درتیج میں سفید ریشی پردول میں سفید ریشی پردول میں سفید ریشی پردول میں سفید ریشی کر آرہی تھی۔

کی باوشاہ کی خواب گاہ ہو سکتی تھی۔ اگر سے خواب گاہ نہ مجمی ہو' تب بھی عاطون باوشاہ رِعمیس کے قریب پہنچ سکتا تھا... شاہی ورتیچ تک پہنچنا بہت مشکل کام تھا۔ کیونکہ

یماں بھی کوئی درخت نہیں تھا اور در یچہ کانی بلندی پر تھا۔ عاطون دیوار کے ساتھ ساتھ ذرا آگے بردھا تو اسے دو زرہ پوش ساتھ نیزے لیے پہرہ دیتے دکھائی دیے۔ وہاں کوئی مشعل روشن نہیں تھی۔ سابیوں کے عقب میں ایک وروازہ تھا جو بند تھا۔ یقینا " یہ شاہی محل کا عقبی دروازہ تھا جو بخل کے برے دروازے کی جانب سے دشمن بلغار کر دے۔ جانب سے دشمن بلغار کر دے۔

یہ دروازہ شاہی دریچ کے نیچ ہی تھا۔ بھینا" اوپر شاہی خواب گاہ تھی۔ عاطون ایک زرہ پوش سپاہیوں کے سامنے آگیا۔ سپاہی نیزے سنصل کر اس کی طرف لیکے تو اس نے بلند آواز میں کما۔ "سورج کے دیو آ رشمیس کا اقبال بلند ہو' میں سودان سے ایک ضروری پیغام لایا ہوں میرا نام شمار ہے۔"

زرہ پوش ساہیوں نے شعار کر شاید پہلے کھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے کوئی باغی یا داکو سمجھے اور نیزے سے حملہ کر دیا۔ نیزے عاطون کے جم کے آر پار نہ ہو سکے۔ کوئکہ اس بار عاطون نے اپنے جم کو پھر بنا لیا تھا۔ نیزے اس کے جم سے کرا کر اچٹ گئے۔ پائی ششدر سے ہو کر رہ گئے۔ عاطون نے ان سے کہا۔ "جمھے بادشاہ کے حضور پہنیا دو اس سے کہا۔ "جمھے بادشاہ کے حضور پہنیا دو اس سے کہا۔ "جمھے بادشاہ کے حضور پہنیا دو اس سے کہا۔ "جمھے بادشاہ کے حضور پہنیا ہوں جس کا کسی دو سرے کو علم نہیں ہونا علی ان سے کہا۔ "کے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں جس کا کسی دو سرے کو علم نہیں ہونا علی۔"

گر سابی تو اپنی ذہے داری پوری کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک بار پر عاطون پر حملہ کیا۔ اس نے دونوں سے حملہ کیا۔ اس فعہ بھی نیزے اچٹ کر رہ گئے۔ عاطون کو غمہ آگیا۔ اس نے دونوں سے نیزے چھین کر توڑ ڈالے.... عاطون کی اس غیر معمولی طاقت سے سابی خائف ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ اسے کوئی دیو تا سمجھ رہے تھے۔ اس قتم کے توہمات اس زمانے میں عام ہوا کرتے تھے۔

عاطون جان بوجه کر اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ اوپر دریجے کا سفید بردہ ہٹا اور کی کنیز نے بیچے جھانک کر پوچھا۔ "بید کون گتاخ بادشاہ اعظم کی نیند میں خلل ڈالنے کی جرات کر رہا ہے؟"

عاطون نے چرہ اوپر اٹھا کر بلند آواز میں کہا۔ "نیک ول کنزا مجھے معاف کر دینا..... گرمیرا بادشاہ سلامت سے ملنا بہت ضروری ہے۔ انہیں میری طرف سے عرض کرو کہ شمعار سودان سے ضروری پیغام لے کر آیا ہے۔"

کنیز پردہ چھوڑ کر پیچے ہٹ گئی ... پھر فورا" ہی دریچے میں سے سر باہر نکال کر تیز تیز لہے میں سپاہیوں سے مخاطب ہوئی۔ "اسے اوپر لے کر آؤ۔" عبادت کرنے سے منہ پھیریں گے۔"

عاطون نے عرض کی۔ «شہنشاہ ذی وقار! پھر بھی ہمیں آپ کی جان کی حفاظت کرنی ہوگ۔ آپ کی زندگی' ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار ہے۔"

فرعون رعمیس نے عاطون کی ہدردی کا شکریہ اوا کرتے ہوئے کہا۔ "شمعار! اب تہمارا این محل والی حویلی میں جانا مناسب نہیں کیونکہ سبہ سالار گویاز اور کابن اعظم تہمیں اپنی طرف سے ہلاک کر بچکے ہیں' ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ہی خاص محل کی ایک چاردیواری میں قیام کرو۔"

"کر حضور انور! محل کے لوگ مجھے پچائتے ہیں۔" عاطون نے کما وہ گوپاز اور کائن اعظم کو بتا دیں گے اور ویئے بھی دونوں مجھے یمال محل میں دکھھ سکتے ہیں۔"

فرعون رغمیس نے شمعار کی لیعنی عاطون کی طرف ایک نگاہ ڈالی.... کچھ دیر سکوت کیا چھر بولا۔ "ہم مشورہ دیں گے کہ تم ملک بائل کے سفیر کی حیثیت سے ہمارے شاہی محلات کے ایک محل میں رہو' ملک بائل والوں کی لمبی چوکور داڑھیاں ہوتی ہیں اور گردن تک بال ہوتے ہیں ان کا لباس بھی مصریوں سے مختلف ہے۔ یوں تم پچانے بھی نہیں جاؤ کے اور ہمارے شاہی محل میں بھی رہو گے۔"

عاطون کو فرعون رغیس کی بیہ تجویز بہت پند آئی۔ فرعون نے عاطون کو اپنے خاص کمرے میں بھجوا دیا۔ جہاں ہر فتم کا سازو سلمان بڑا تھا۔ عاطون نے وہیں بیٹھ کر بھیس برلا منہ پر کمبی واڑھی مونچیس لگائیں 'سر پر نقلی بالوں کی وگ جمائی اور جب بابل والوں کی طرح ' اونجی دیوار والی ٹوئی پہن کر ' فرعون رغیس کے سامنے آیا تو وہ بھی اس کے بھیس پر دیگ رہ گیا۔

عاطون شلی محلات میں سے دریائے نیل کے کنارے والے ایک چھوٹے سے خوبصورت محل میں رہنے لگا۔ محل کے ایک جانب دریا بہتا تھا، دو سری طرف زیتون انجیر، اور انگور کا باغ تھا۔ دو سرے روز طے شدہ منصوبے کے مطابق، عاطون بالل کے سفیر کے بھیس میں شاہی رہتے پر سوار ہو کر فرعون کے محل میں گیا۔ فرعون کے سامنے اساد سفارشات پیش کیں۔ دربار میں سپہ سالار گوپاڑ اور کائن اعظم بھی موجود تھے گروہ عاطون کو سخان نہ سکے۔

عاطون دن کے وقت تو بائل کے سفیر کے بھیں میں رہتا تھا گر رات کو اپنے اصلی طبے میں آ جاتا تھا۔ طبے میں آ جاتا تھا۔ اس نے اپنے محل میں کوئی ملازم نہیں رکھا تھا' وہ بالکل اکیلا رہتا تھا۔ ایک رات وہ' پرم ناگ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے سانپ کی سیٹی سائل دی۔ عاطون

زرہ بیش سپای فورا" عاطون کو ساتھ لے کر خفیہ دروازے میں داخل ہو گئے۔
تھوڑی دیر بعد عاطون شاہی خواب گاہ میں اوب سے کھڑا تھا۔ اس کی سامنے چند قدموں کے
فاصلے پر سونے کے پلنگ پر ذمرد اور عقیق گلی مسہری پر مصرکا توحید پرست حکمران ر عمیس دو
زانو بیشا تھا۔ اس کے کندھوں پر نیلی شال تھی اور بالوں میں کنول کا پھول بندھا ہوا تھا۔
اس کی آنکھیں' خواب گاہ کی شعوں کی خواب انگیز روشنی میں ہیروں کی طرح چک ربی
تھیں۔ چرے پر ایک خاص قسم کا جلال اور ملا ممت تھی۔ اس نے عاطون کی طرف دیکھ کر
کما۔ '' شمعار! تم حیران کیوں ہو؟ اور دہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا بھول گئے ہو کہ تم ہمارے
دوست ہو اور بھشہ ہمارے قریب آکر باتیں کیا کرتے ہو؟

بادشاہ رئیس خود ہی بتائے جا رہا تھا کہ اسے کیا کرتا چاہیے.... عاطون نے چند قدم اٹھائے اور فرعون رئیس کی مسری کے پاس آکر اوب سے کھڑا ہو گیا۔ فرعون نے کنیروں اور شاہی غلاموں کو دہاں سے بھجوا دیا۔ جب دہاں فرعون اور عاطون اکیلے رہ گے تو فرعون نے کہا۔ "شعار! اس بار تم نے سوڈان میں بری دیر کر دی جمیں تمارے بارے میں تثویش ہونے گئی تھی گر تماری طاش میں ہم باہی روانہ نہیں کر سے تھے کیونکہ بہ سولار گوپاز کو علم ہو جاتا۔ اب بتاؤ کہ تم سوڈان سے کیا خرلائے ہو؟ کیا جنگ کی صورت میں سوڈان کی حکومت ہماری مدد کرے گی؟"

"اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکنا میرے آقا!" عاطون نے کہا۔ "لیکن اس وقت آپ کی جان شدید خطرے میں ہے.... سوڈان میں مجھے میرے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ مصر کے شاہی محل کے اندر آپ کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سازش میں کابن اعظم اور سپہ ساللار وونوں شریک ہیں۔"

فرعون رعمیں کے چرے پر فکر و ترود کے ناثرات ابھر آئے۔ اس نے اپند دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر چھت کی طرف چرہ اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ "اے خدائے واحد والشریک! میری حفاظت کر کہ میں تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھرا آ۔ تو واحد ہے، تیرا کوئی ٹانی نہیں ۔... سورج، چاند، ستارے تیرے اوئی غلام ہیں۔"

عاطون و فرعون ر عمیس کے ان خیالات سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے بادشاہ سے کہا۔ "انہوں نے مجھے گرفار کر کے تمہ خانے کے فرش میں دفن کر دیا تھا۔ میں نے یہ ساری سازش کی تفصیل ان کی زبانی خود سی ہے۔ خدائے واحد نے میری مدد کی اور میں ان کے جانے کے بعد گرھے میں سے زندہ باہر نکل آیا اور کی طرح آپ کے حضور پہنچ گیا۔" فرعون ر عمیس بولا۔ " شمعار! ہم اپنا محل نہیں چھوڑیں گے نہ ہی ہم آیک خدا کی

خواب گاہ سے نکل کر باغ میں دریا کے کنارے آیا تو دیکھا کہ کنول کے پھولوں کے درمیان ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اسے سرخ آنکھوں سے تک رہا ہے۔ آسان پو گول زرد چاند نکلا ہوا تھا جس کی چاندنی چاروں طرف چھلی ہوئی تھی۔ عاطون خاموشی سے سانپ کی طرف دیکھنے لگا وہ اپنی طرف سے کچھ شیں بولنا چاہتا تھا۔

سانب نے کملہ «عظیم پدم ناگ دیوتا کے بھائی کو میرا نمسکار۔ " اب عاطون نے کملہ "تم آدھی رات کو کیسے آئے ہو؟"

"آپ نے مجھے پھانا نہیں۔" سانپ نے کما "میں ان سانوں میں سے ایک سانپ ، اور اپ محل کی دیوار پر اور آپ محل کی دیوار پر چڑھے تھے 'مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کو پدم ناگ دیو آکی تلاش ہے۔"

ولياتم ميرے دوست كى كوئى خرلائے مو؟" عاطون نے جلدى سے بوچما

سانپ بولا۔ "میں نے سا ہے کہ پدم ماگ دیو تا املک مصر کی طرف برسے رہے ہیں ا بعض سانپول نے بیہ بھی خبر دی ہے کہ وہ اہر امول کے بیچھے کسی غار میں اترے ہوئے ہیں ا بس جھے آپ کی خدمت میں کمی پیغام ہنچانا تھا۔"

سانپ عاطون کی تعظیم بجالا کر چلاگیا۔ عاطون اس وقت اپنے اصلی طبے میں تھا گر اسے اس کا خیال نہ رہا۔ اس نے اصطبل سے گھوڑا نکلا' اس پر سوار ہوا اور سرپ ووڑا آ ہوا اہراموں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہرام مھر' شاہی محلات سے کافی دور صحرا میں واقع سے گرعاطون بھی گھوڑا دوڑا آ چلا جا رہا تھا۔ اہراموں کے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور اہراموں کے عقب میں پدم ناگ کی تلاش شروع کر دی۔ چاندنی صحرا میں چادوں طرف بھیل ہوئی تھی۔ بردا پر اسرار منظر تھا۔ عاطون نے سانپ کی سیٹی کی آواز میں چادوں طرف بھیل ہوئی تھی۔ بردا پر اسرار منظر تھا۔ عاطون نے سانپ کی سیٹی کی آواز میں بیدم ناگ کو بار بار بکارا گریدم ناگ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا' عاطون کو بیتین ہو گیا کہ یدم ناگ ابھی مصر نہیں پہنچا ہے۔

وہ واپس اہراموں کی طرف چلا۔ اپنے گھوڑے کے قریب پہنچا تو اسے ایک اہرام کی جانب بلکی می روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کی مقی، جو ایک بل کے لیے نظر آئر فائب ہو گئی۔ عاطون کو مجتس ہوا کہ یہ روشنی کیسی مقی، وہ ریتلے ٹیلوں اور چانوں کی اڑ لیا۔ اس مقام پر بہنچا، جہاں اسے روشنی کی جھلک نظر آئی مقی تو اس نے دیکھا کہ ایک اہرام کے اونچے گر شک دروازے میں سے پرامرار آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے دیوار کے ماتھ لگ کر، دروازے سے اندر جھانکا۔

یہ ایک اوھورا اہرام تھا۔ جس کا کام کسی وجہ سے روک دیا گیا تھا۔ اس کے اندر

مرا اندھرا چھایا ہوا تھا۔ آوازین ،جو عاطون کے قیاس کے مطابق انسانی آوازیں تھیں اب غائب ہو چکی تھیں۔ عاطون اہراموں کی اندرونی بناوٹ سے خوب واقف تھا اسے شک ہوا کہ اس ادھورے اہرام میں ضرور کوئی گربر ہے اور یمال کوئی سازش ہو رہی ہے۔ اہرام کے اندر شروع میں ہی ایک مراکواں کھدا ہوا تھا ،جس کے پہلوں میں ایک تگ راست ، ویوار کے ساتھ ساتھ اندر جاتاتھا۔ یہ کوئیں ان چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے بناتے جاتے سے جو مردہ فرعونوں کے خزانے لوث آتے سے اور اہرام کی دیوار توڑ کر جب اندھرے میں اندر برھتے سے تو کویں میں گر جاتے سے ،جس کی مد میں نوکیے نیزے گڑے ہوئے سے ، اندر برھتے سے تو کویں میں گاڑے گئے اندر برھت سے خوب واقف تھا۔ ابھی کوئیں میں نیزے بھی نہیں گاڑے گئے لیکن عاطون اس بناوٹ سے خوب واقف تھا۔ ابھی کوئیں میں نیزے بھی نہیں گاڑے گئے سے کوئی کوئی میں نیزے بھی نہیں گاڑے گئے سے کوئی کوئی میں نیزے بھی نہیں گاڑے گئے سے کوئی کوئی میں نیزے بھی نہیں گاڑے گئے سے کوئی کوئی ہے اہرام ابھی زیر نقیر بی تھا کہ اسے ادھورا چھوڑ ویا گیا تھا۔

اند میرے میں عاطون اندر برجا تو اسے انسانی آوازوں کی ہلی سی بھنجھنان سائی دی اوہ ہم تن گوش ہوگیا۔ چند قدم کے بعد اکنویں کی دوسری جانب اہرام کی شعنڈی اور اند میری راہ داری بائیں جانب مرا گئے۔ یہاں ایک تابوت گھرکے اندر سے موم میں کی روشنی آ رہی متنی۔ اب عاطون کو آوازیں صاف سائی دینے گئی تھیں۔ اس نے ان آوازوں میں سے ایک آواز کو پچان لیا۔ یہ کائن اعظم کی آواز تھی۔

كابن اعظم كمه ربا تفا- وكلوياز ن برمكن تعاون كاليتين ولايا ب-"

ایک دوسری آواز ابحری۔ "و پر ہم کس کا انظار کر رہے ہیں، ہمیں مرد فرعون کا تخد الف وینا چاہیے۔"

تیسری آواز آئی۔ "فرعون نے سورج دیو آ کے مندر میں بھی جانا چھوڑ دیا ہے' یہ ہمارے عظیم دیو آئی توہین ہے۔"

"کابن اعظم بولا" "تشویش کی بات میں ہے کہ مصر کے کھی با اثر طبقے فرعون کی توجید پرسی کے قائل ہو کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چنانچہ جب بعلوت ہوگی تو آدھی کے قریب رعلیا۔ ان با اثر لوگوں کے ساتھ ہوگی۔"

"کائن اعظم! بد محض آلکا وہم ہے ' معرکے لوگ سورج دیو تا کے بجاری ہیں ' وہ اپنے ذہب کو نہیں چھوڑ کتے۔" ایک آواز آئی۔

" مجھے اس بارے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ "کائن اعظم نے کہا:۔

"اگر بھے فکر ہے تو صرف فوج کے اس تھے کی ہے 'جو نائب سید سلار کے ماتحت ہے۔ نائب سید سلار ' فرعون کا وفلوار ہے ' اور پھر سوڈان سے بھی فرعون کو مدد مل سکتی

"سپه مالار گوپاس سے کو که وہ سب سے پہلے نائب سپه مالار کو راتے سے صاف کرے۔" ، دوسری آواز نے کما "صودان کی جانب سے جب تک فوج آئے گی اس وقت تک ہم لوگ تخت پر بعند کر چکے ہول گے اور فوج ہارے ساتھ ہوگ۔"

تیسری آواز آئی۔ وہ کائن اعظم! آپ وفت ضائع نہ کریں اور فرعون ر عمیس کو کل زہر دے دیں۔ کنیز رامطہ ہاری اپن عورت ہے۔ وہی فرعون کو صبح مشروب پیش کرتی ہے۔

سب نے پر ذور انداز میں اس خیال کی تائید کی۔ یمان تک کہ کائن اعظم کو اس تجریز پر فوری عمل کا اعلان کرتا پرا۔ اس نے کہا' "محک ہے' میں آج صبح بی فرعون کا کام تمام کیے دیتا ہوں۔ میں ابھی جا کر سپہ سلار گوپاز کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دوں گا۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر چوکس رہیں۔ جونمی فرعون کی موت کا شور مجے' فورا درباری سپاہیوں اور فرعون کے دو سرے وفاواروں کا بے درلیخ قتل شروع کر دیں۔ دو سری طرف سپہ سلار گوپاز' چھاؤنی پر قبضہ کر کے شاہی محل پر بلمہ بول دے گا۔

عاطون نے بیہ سنا تو چوکس ہوگیا اور فورا وہاں سے نکل گیا کھر گھوڑے پر بیٹے کر واپس اپنے دریا والے محل کی طرف روانہ ہوگیا۔

اپنے تحل میں گھوڑے کو چھوڑ کر وہ دریائے نیل کے کنارے پہنے گیا اور کنارے کی دلال میں اگل ہوئی بعض جڑی ہوٹیاں اسمی کرنے لگا۔ پچھ جری بوٹیاں جمع کر کے وہ اپنی محل میں الیا۔ انہیں کیتل میں ڈال کر ابالا 'پھر اس مشروب کو ٹھنڈا کر کے ایک پیالے میں ڈال اور سمجمع کی روشنی میں اسے غور سے دیکھا۔ یہ تیل کی قتم کا ایک مشروب بن گیا تھا۔ عاطون نے اسے ایک چھوٹی می شیشی میں بند کر کے رکھ لیا۔ سورج اللوع ہوا تو عسل کر عاطون نے اسے ایک چھوٹی می شیشی میں بند کر کے رکھ لیا۔ سورج اللوع ہوا تو عسل کر کے لیاں تبدیل کیا، بلل کے سفیر کا علیہ بنایا اور فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔

فرعون رعمیس عسل کے بعد ایک آبنوی چوکی پر بیٹھا، ہاتھ سینے پر باندھے، چرو چھت کی طرف اٹھائے اپنے فدائے واحد کی عبادت کر رہا تھا۔ عاطون ایک طرف ہو کر بیٹے گیا۔ فرعون عبادت سے فارغ ہوا تو بالا " شمعار! صبح کیے آنا ہوا؟ کمیں لوگ شک نہ کریں کہ باتل کا سفیر بار بار ہمارے محل میں کیوں آتا ہے؟ کوشش کرو کہ دربار ہی میں ملاقات ہوا کرے۔"

عاطون نے آواب بجا لا کر کہا 'وعظیم ر عمیں! میں بنگای صورت حال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔"

"فيريت .....؟" فرعون نے چوكى ير سے المحت ہوئے كما:

عاطون نے رات ادھورے اہرام میں سی ہوئی تمام باتیں' اس کے گوش گزار کر دیں ..... اور بتایا کہ اس کی کنیز خاص را مد بھی باغیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ اسے آج مشروب میں زہر دینے والی ہے۔ فرعون کا چرہ سنجیدہ ہوگیا۔ عاطون نے کما' ''اس کا تریاق میرے پاس موجودہے۔''

"وه کیا ہے؟" فرعون نے سوال کیا۔

عاطون بولا' وعظیم رغیس! میرے پاس ایک خاص جڑی بوٹیوں کا تیل ہے۔ آپ ابھی اس کے چھ گھونٹ بی لیں۔ اس کے بعد اگر زہریلا ہل بھی آپ کو پلا دیا جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔'' پھر عاطون نے جیب سے جڑی بوٹیوں کے تیل والی شیشی نکال کر فرعون کی طرف بردھائی۔ فرعون رغیس نے شیشی کی ڈارٹ کھول کر اسے سوٹکھا اور بولا۔

"اس میں سے تو دریائے ٹیل کے دلدل کی بو آ رہی ہے۔''

عاطون نے فرعون کو جایا کہ یہ دریائے ٹیل کے دلدل کے کنارے پر آگ ہوئی جری کی اور کی ایک مینے تک آپ پر کوئی اور کی ایک مینے تک آپ پر کوئی زہراڑ نہ کر سکے گا۔"

فرعون رعمیس نے شیشی منہ سے لگائی اور سارا تیل پی گیا پھر عن زعفران سے حلق صاف کیا اور بولا " شماری پیشگی اطلاع اور اس تیل کا شکرید.... اب میں رامطه کا پیش کیا ہو مشروب ضرور بئیوں گا۔"

عاطون بولا' دوعظیم ر عمیس! اجازت دیں کہ جس بھی اس وقت آپ کے پاس موجود

فرعون نے کچھ موچنے کے بعد کہا' دو ٹھیک ہے' ہم کمہ دیں گے کہ باہل کے سفیر کو ہم نے خاص طور پر ناشتے کی دعوت دی ہے' گر اب ناشتے میں دیر ہی کتنی رہ گئی ہے۔ تم ایبا کرد کہ طعام کے کمرے میں جاکر ہمارا انتظار کرد۔"

عاطون 'فرئون کی خواب گاہ ہے نقل کر طعام کے کمرے میں آگیا۔ یماں ایک بینوی میز کے گرو کرون کی خواب گاہ ہے نقل کر طعام کے کمرے میں آگیا۔ یماں ایک بینوی میز کے گرو کرون کے گا دان میں کول کے آزہ پجول کھڑی ہے آتی صح کی روشن میں مسکرا رہے تھے۔ عاطون 'بائل کے سفیر کی حیثیت سے کری پر جا کر بیٹھ گیا۔ استے میں رامطہ چاندی کے دو بگل دان لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے عاطون کو دیکھا ' تو ٹھٹک می گئی۔۔۔ عاطون ' را مد کی پریشانی کو خوب بجھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کما۔ "مزیز بس! مجھے تعلیم پاوشاہ نے آج خاص طور پر ناشتے پر بلایا ہے۔"

- 3!

رامطه نے ول ہی ول میں کما کہ پھر آج تمهاری بھی خیر نہیں ہے کوئکہ وہ جانتی مخص کی خیر نہیں ہے کوئکہ وہ جانتی مخص کہ کا وہ مسرا کر بولی " دو مظیم سفیرا یہ ہماری خوش نصیب سر ->

وہ برے آرام سے کونے کی میزوں پر گل دان رکھ کر خاموثی سے قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحول کے بعد فرعون ر عمیس اپنی ملکہ اور غلاموں کی معیت میں آ گیا۔ عاطون نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس وقت را مد میزکی ایک جانب اوب سے سر جمکائے کھڑی تھی۔

فرعون نے بری خدہ پیشانی سے عاطون کو دیکھا اور ہاتھ آگے برمعایا۔ عاطون نے شاق رسوم کے مطابق ہاتھ کی پشت پر ہلکا ما بوسہ دیا اور جب فرعون ر عیس اور اس کی ملکہ کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ عاطون پہلی بار فرعون ر عیس کی ملکہ کو دیکھ را تھا۔ فرعون نے عاطون کو اپنی یوی سے بیہ کمہ کر تعارف کروایا کہ وہ باتل کا سفیر اول ہے۔ ملکہ مصر کا چرہ برا نازک اور حساس تھا اور لگتا تھا کہ اس پر ہوا کے ملکے سے جھونکے کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔

فرعون رغمیس نے عاطون سے ملک بابل کے بارے عیں گفتگو شروع کر دی۔ اتنے عیں را مد، سونے کے جڑاؤ طشت میں دو بلوریں گلاس اور ایک بلوریں صراحی رکھ واخل ہوئی، وہ جانتی تھی کہ صبح کے وقت ملکہ معر مشروب استعمال نہیں کرتی۔ دو سرا گلاس، را مد نے خاص طور پر بابل کے سفیر کے لیے رکھا تھا۔ عاطون اور فرعون نے مشروب سے بھری صراحی کو بغور دیکھا، پھر مسکرا کر فرعون نے عاطون سے کما، دمحرم سفیر... یہ مشروب ہمارے دریائے نیل میں اسے والے نیلوفر سے بنایا جاتا ہے۔ آپ اسے بی کر بہت فرحت ہمارے دریائے نیل میں اسے والے نیلوفر سے بنایا جاتا ہے۔ آپ اسے بی کر بہت فرحت

محسوس کریں گے۔" عاطون نے آہستہ سے مرملا کر کما' «عظیم شہنشاہ! مجھے یہ مشروب پی کی یقیباً "خوش ساگی "

فرعون نے کنیز را مد کو اشارہ کیا ارامد تو پہلے ہی تیار بیٹی تھی۔ اس نے بری ناست اور شائنگل کے ساتھ دونوں گلاسوں میں بلکے گلابی رنگ کا مشروب ڈال دیا۔ اس میں این اعظم نے جو زہر ملایا تھا۔ اس کی کوئی ہو ور ذاکقہ نہیں تھا۔ را مد بری بیجانی کیفیت کے ساتھ ایک طرف اوب سے کھڑی تھی اور نگاہی زمین بر گلی تھیں گر کی وقت وہ

این اظم نے جو زہر ملایا تھا۔ اس کی کوئی ہو ور ذاکقہ نہیں تھا۔ را مد بردی بجانی کیفیت کے ساتھ ایک طرف ادب سے کھڑی تھی اور نگایں زمین پر کلی تھیں گر کی وقت وہ چھی نظر سے فرعون کی طرف دیکھ لیتی تھی کہ وہ مشروب پی رہا ہے یا نہیں۔ فرعون کمیس نے مشروب حلق میں اعزیل لیا۔ را مد کے چرے پر اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی ا

کیونکہ اس ندموم کلم کے عوض اسے بہت برا انعام طنے والے تھا۔ اس کی وانست میں فرعون نے زہر پی لیا تھا اور اب تھوڑی ہی دیر بعد وہ مردہ ہو کر فرش پر گرنے والا تھا۔
عاطون نے مشروب کا گلاس ابھی اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا تھا ، وہ را مدکی طرف عاطون نے مشروب کا گلاس ابھی اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا تھا ، وہ را مدکی کے ہاں دکھے کر بولا ، دعظیم شمنشاہ! ہمارے ملک بائل میں رواج ہے کہ جب پہلی بار کسی کے ہاں دعوت پر جاتے ہیں تو جو خادم یا کنیز پہلی بار مشروب پیش کرتی ہے ، ہم اس مشروب سے اس

خلام یا کنیز کو بھی ضرور شامل کرتے ہیں۔ جمعے اجازت دیجئے کہ میں اپنے مشروب سے دو گھونٹ آپ کی کنیز کو بھی پیش کر دوں۔" گھونٹ آپ کی کنیز کو بھی پیش کر دوں۔" را مد کنیز کا تو رنگ زرد ہوگیا۔ ٹائلیں کا نینے لگیں' وہ جانتی تھی کہ فرعون کی حالت میں بھی بامل کے سفیر کی خواہش کو رد نہیں کرے گا' اور یہ کوئی الی خواہش بھی حالت میں بھی بامل کے سفیر کی خواہش کو رد نہیں کرے گا' اور یہ کوئی الی خواہش بھی

نیل تھی وہ وہاں سے بھاگ ہی نہیں سکتی تھی۔ فرعون نے کہا "محرم سفیر کو اجازت ہے۔" پھر فرعون نے رامد کو اشارے سے

بلایا ور کہا' "ہمارے محرّم سفیر کے ملک کی رسم کا احرّام کرد اور ان کے مشروب میں سے دو گھونٹ پہلے خود بیئیو۔"

را مد کے پاؤل ارز رہے تھے۔ زبان سے کچھ کہ بھی نہیں سکتی تھی، طلق سوکھ گیا تھا۔ ہونٹوں پر جیسے مرلگ گئی تھی۔ عاطون جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور زہر ملے مشروب کا پیالہ کنیز کے ہونٹوں سے لگا کر بولا' "کنیز ہمارے ملک کی رسم کا احرّام کرتے ہوئے' دو گھونٹ کی لو۔"

ے رامد نے کانیت باتھوں سے گلاس تھام لیا۔ فرعون کے رعب اور گلاس سے جھائتی موت کے خوف سے وہ شاخ تاتواں کی طرح کانپ رہی تھی۔ عاطون اور فرعون کی نظریں رامد پر جی ہوئی تھیں۔ اچائکہ رامد نے گلاس ہاتھ سے چھوڑ دیا اور چلائی۔ "
نیس سن نیس عی مرتا نہیں چاہتی۔"

عین ای وقت تھلی کھڑی ہے ایک تیر سنستانا ہوا آیا... اور را مد کنیز میں گھس کر پہلیاں توڑنا ہوا' سینے سے نکل گیا۔ را مد ایک بچک لے کر گر پڑی۔ عاطون جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف لیکا۔ فرعون اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی کے باہر شاہی باغ خالی تھا۔ عاطون کو قاتل کہیں دکھائی نہ دیا' وہ ضرور فرار ہو چکا تھا۔

اس نے را مد کی لاش کو جمک کر دیکھا اور فرعون سے بولا' دعظیم ر عمیں! آپ کے دشمن اس کنیر کی نقل و حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ اسے ہلاک کر کے انہوں نے اپنی دانست میں اس خونین سازش کے راز کو مربند کر دیا ہے۔" گوپاز اور کابن اعظم خفیہ جگہ پر ملے اور کی نے منصوب پر غور کرنے گئے۔ کابن اعظم نے کہا ہوں اسلام کے کہاں اعظم نے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے درنہ یہ تاممکن ہے کہ میرے تیار کیے ہوئے زہر کا اثر نہ ہو۔"

کوپاز نے کما' ''یہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے درخت پر اپنے تیز انداز کو تعینات کر دیا تھا' درنہ را مد ہمارا بھائڈا پھوڑ دیتے۔''

کائن اعظم ممری سانس لے کر بولا' دمیں تو حمیس کی مشورہ دوں گا کہ کی طرح نائب سپہ سافار کو لالج دے کر اپنے ساتھ ملا لو اور شاہی محل پر حملہ کر دو۔ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔"

گوپاز نے کہا' ''نائب سبہ سالار کے پیچھے شاہی امراء کی ایک جماعت ہے' جو اسے اپنے ساسی عزائم کے لیے استعمال کر رہی ہے' اور اسے رشوت میں بھاری رقم فراہم کی جاتی ۔۔۔

کائن اعظم نے جمنی کر کہا ، دی کوپاز! میں زیادہ دیر انظار نہیں کر سکا۔ ہمیں فرعون کا کام تمام کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ " پھروہ کچھ سوچ کر بولا "دو روز بعد " پورے چاند کی رات ہے ، فرعون ہر چاند رات کو محل سے اکیلا نکل کردور صحوا میں مقدس میلے کے پاس اپنے فدائے واحد کی عبادت کرنے جاتا ہے۔ بس اس جگہ اسے کہ تیج کر دیا جائے۔ اس سے آئے میں کوئی بات نہیں کہ سکا۔"

ب سلار گویاز بھی اس جھنجٹ کو ختم کرنے کے لیے بے باب تھا کو تکہ اسے قوی امید تھی کہ کابن اعظم اپنے اثر و رسوخ سے اسے فرعون کے تخت پر بٹھلنے میں مدد دے سکتا ہے .... چنانچہ اس نے حامی بھرلی۔

عاطون اس سازش سے بے خبر تھا، گر اس نے فرعون رعمیس کی گرانی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ بورے جائز کی تھی۔ دی تھی۔ چنانچہ بورک کر محل کی تھی۔ دی تھی۔ دوازے سے گھوڑے پر سوار ہو کر، صحوا کی طرف نکلا تو عاطون بھی اس کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ اس نے اپنے گھوڑا کانی فاصلے پر رکھا تھا۔

صحرا میں چاندنی پھلی ہوئی تھی۔ زرد چاند' آسان کے وسط میں چمک رہا تھا۔ عاطون سوچ رہا تھا کہ فرعون آدھی رات کو محل سے خفیہ طریقے سے نکل کر کماں جا رہا ہے۔ محل سے کانی دور صحرا میں ایک مخروطی ٹیلہ تھا۔ فرعون اس ٹیلے کے پاس گھوڑے سے اتر کر ریت پر بیٹھ گیا اور سیننے پر ہاتھ باندھ کر' آنکھیں بڑر کر کے عبادت میں محو ہوگیا۔ ریت پر بیٹھ گیا اور سیننے پر ہاتھ باندھ کر' آنکھیں بڑر کر کے عبادت میں محو ہوگیا۔ فرعون نے کہا' ''انہیں یہ بھی علم ہوگیا ہوگا کہ زہر نے جھ پر کوئی اثر نہیں کیا۔''
''ہاں....'' عاطون بولا' آب وہ کوئی دو سرا راستہ افقیار کریں گے' لیکن میں جاہتا ہوں
کہ آپ اس سے پہلے ہی ہے سالار گوپاز اور کاہن اعظم کی گرفتاری کا عظم دے دیجئے۔''
فرعون رغمیس انصاف پند اور معتدل مزاح کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا' '' شمعار!
ہمارے پاس ان دونوں کی گرفتاری کے لیے ان کے جرم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔''
عاطون سٹ پٹا گیا۔ و عظیم رغمیس! آپ کن باتوں میں بڑے ہوئے ہیں' کہی کی

شہنشاہ نے اپنے دشمنوں کے بارے میں اس طرح بھی سوچا ہے؟" فرعون نے کما' ''لیکن شمار! ہم اس طرح کے شہنشاہ نہیں ہیں' ہم ایک خالق کل.... کی عباوت کرتے ہیں جو سچا اور عادل ہے... پھر ہم سچائی اور عدل سے کیسے روگردانی کا سکت مد "

عاطون سمجھ گیا کہ یہ فرعون زندہ نہیں بچے گا' ماہم وہ اس نیک اور توحید پرست بادشاہ کو بچانا چاہتا تھا۔ توحید کا تصور' اس کے عمل سے اپنا ترقی پذیر اور انقلابی سفر جاری رکھ سکتا تھا' اگر یہ باوشاہ بھی مارا گیا تو مصر ایک بار پھر بنوں کی بوجا شروع کر دے گا۔

عاطون نے کما' «عظیم ر عمیں! آپ کے لیے کیا اتنا ثبوت کانی نہیں ہے کہ اس مشروب میں را مد کے ذریعے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے؟"

فرعون ر عمیس چپ ہوگیا۔ تعوری دیر تک وہ قالین پر اوھر اوھر شمانا رہا، پھر عاطون سے مخاطب ہو کر بولا۔ «مجھے اپنی کنیز کی موت کا افسوس ہے، شمعارا میں نہیں جاہتا تھا کہ اس کی موت اور موقعے کے گواہ نہیں ملیس کے بین سب سلار اور کابن اعظم کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کرول گا۔"

عاطون نے کما' "لیکن حضوراً آپ سپہ سالار اور کائن اعظم کی گرانی تو کروا سکتے

یں فرعون نے جواب دیا' " یہ بات بھی' دوسرے انسان کے معاملات میں وفل اندازی کے برابر ہے' ہر شہری کو تھمل آزادی سے ذرہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ " یہ کہ کر فرعون رشیس' ناشتے کے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلاگیا۔

عاطون کھ در کرے میں اکیلا بیٹا غور کرتا رہا۔ اس وقت وہ بائل کے سفیر والے علے میں تھا اور اس کا کوئی ساتھی بھی اسے بہ مشکل پیچان سکتا تھا' وہ واپس اپنے سفارتی کل میں آگیا۔

فرعون و عمیس کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی سازش جب ناکام ہو گئی تو پ سالار

اپنے عقب میں انسانی سرگوشیاں سائی دیں۔ "اسے ابھی یمیں بڑا رہنے دو۔" عاطون نے آواز پھان لی۔ یہ کائن اعظم کی آواز تھی۔ دوسرے آدمی نے کہا' " میں فرعون کا کام تمام کیے دیتا ہوں۔ تم یمیں ٹھمرو۔"

کائن اعظم نے آہت ہے کما' ''یہ کم بخت وہی شمعار ہے' جس کو ہم نے زمین میں دفن کیا تھا۔ اس کے پاس ضرور کوئی طلم ہے۔ خیر میں نے اسے اپنے طلم میں جکڑ لیا ہے' تم فوراً جاکر فرعون کا سر اڑا دو' وہ اس وقت عباوت میں مصروف ہے۔''

عاطون نے اٹھنا چاہا کین وہ اپنی جگہ سے ایک انج بھی حرکت نہ کر سکا اس کا سارا بدن جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ یہ کابن اعظم کے طلسم کا اثر تھا۔

سپہ سلار' تلوار کھنچ کر ٹیلے کی اوٹ لیتا' فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے اس کی طرف بدھا۔ اس نے دیکھاکہ خوب کھلی ہوئی چائدتی بین فرعون ریت پر مجدہ ریز ہے۔ اس کی گردن اڑانے کا بیہ سنرا موقع تھا' وہ تلوار بلند کیے فرعون کے عقب میں آیا۔ جونمی وہ ملوار کا وار کرنے لگا' ایک سانپ پھن اٹھائے اس کے سامنے آگیا۔ پہلے تو گوپاز خوف زدہ ہو کر بیچے کو بٹا' پھریہ دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے' اور وہ سانپ کے ود گڑے کر سکتا ہے۔ اسے خر نہیں تھی کہ وہ کوئی معمولی سانپ نہیں' بلکہ وہ پدم کے ود گڑے کر سکتا ہے۔ اسے خر نہیں تھی کہ وہ کوئی معمولی سانپ نہیں' بلکہ وہ پدم نگل تھا' جو روئے زمین اور سمندر کے سانوں کا دیو تا تھا۔

جونی سپر سالار نے تلوار کا وار کیا۔ سانپ غائب ہوگیا۔ گوپاز بکا بکا ہو کر اوھر اوھر دیکھنے لگا۔ پدم ناگ، عقاب کا روپ بدل کر فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ اس نے اوپر سے غوطہ لگا اور کی فائٹر ہوائی جماز کی طرح گوپاز کی گردن پر گرا۔ گوپاز اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور مرگیا۔ کائن اعظم نے ٹیلے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھا، تو عقاب پر اپنا طلسم پھینگا، گریدم ماگ خود دیو تا تقلد اس پر کائن کے قدیم مھری طلسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ کائن اعظم نے اس میں عافیت سمجی کہ وہاں سے بھاگ جائے، چنانچہ وہ دوڑ کر اپنے گوڑے کے قریب نے اس میں عافیت سمجی کہ وہاں سے بھاگ جائے، چنانچہ وہ دوڑ کر اپنے گوڑے کے قریب ناگ، کائن کو نہ دیکھ ایا۔ اس کی توجہ فرعون کی جانب تھی جو ابھی تک سحدے میں گرا ہوا تھا۔

جب فرعون تجدے سے اٹھا تو دائیں بائیں دیکھ کر بولا... "یہاں یہ کیما شور سا ما؟" پھراس کی نگاہ پدم ناگ پر بڑی جو اس کے قریب ریت پر دوزانوں ہو کر بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا "تم کون ہو ' بھائی؟ اور یہ آدمی تہیں کس لیے مارنا چاہتا تھا؟" "کون سا آدی؟" فرعون نے آہت سے پوچھا۔

تب يدم ناگ نے بتاياكہ ايك سرمندا آدى جس نے سياه لباده اوڑھ ركھا تھا اسے

عاطون نے اس سے دور ٹیلے کے عقب میں اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور خود ایک طرف بیٹھ کر' چاندنی رات میں فرعون کو عبادت کرتے دیکھنے لگا۔

دو سری طرف گوپاز نے کائن اعظم کے ایما پر اپنے دو وفلوار سپاہیوں کو تیر' کمان دے کر صحرا کی طرف روانہ کر دیا تھا' وہ زبردست نشانجی تنے اور اند میرے میں بھی ان کا نشانہ بھی نہیں چوکتا تھا' وہ دونوں سپاہی صحرا میں چکر کاٹ کر ٹیلے کی طرف جنوب کی جانب سے برھے۔

عاطون نے ٹیلے کے پیچے بائیں جانب دور دو سیاہ دھے ابھرتے دیکے تو اسے شک ہوا' وہ جلدی سے اٹھا۔ گھوڑے پر بیٹے کر ایر لگائی اور اوپر سے ہو کر ان سیاہ دھبوں کے عقب میں پہنچ گیا۔ بید دو سیابی شے جو اپنے گھوڑوں کو بہت پیچے جھوڑ کر 'ریت پر جھے جھے' مقدس ٹیلے کی طرف برسے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پیچے گھوڑے کے جہنانے کی بلکی می مقدس ٹیلے کی طرف بین سے اور کمانوں میں تیر جوڑ کر ویکھا کہ ایک آدی' گھوڑے پر سے کودا ہے۔ سیابی اس کی طرف دوڑے۔ عاطون ان کی زو میں آگیا' تو نشانے باز سیابوں نے تیم چھوڑ دیہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو تا تھا کہ ان کے تیم عاطون کو نہ گئے۔ باذ سیابوں نے تیم چھوڑ دیہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو تا تھا کہ ان کے تیم عاطون کو نہ گئے۔ بختم سے کرا کر شیخ گر پڑے' مگر تیموں کو گرتے سیابی نہ دیکھ سے شے۔ عاطون جان بوجھ کر رہت پر گر بڑا۔

سپاہی' اس کی طرف لیے کہ معلوم کریں' یہ کون مخص تھا' جو ان کا پیچھا کر رہا تھا۔
جو نمی وہ عاطون کے قریب پنچے' عاطون نے اچھل کر دونوں کو ایک ایک لات رسید کی' وہ
بو کھلا کر پیچے کو گرے' عاطون اس دفت' بائل کے سفیر کے بھیں میں نہیں تھا۔ سپاہی جلدی
سے اٹھے اور پیچے ہٹ کر انہوں نے عاطون پر تیروں کی ایک باڑھ ماری۔ تیر عاطون کے
سینے اور گردن پر گئے گر گئتے ہی اچٹ کر نیچ کر پڑے۔ سپاہی یہ سمجھے کہ اس نے کوئی
آئی صدر بہن رکھی ہے۔ انہوں نے کمائیں پھینک کر خیجر نکال لیے اور عاطون کی گردن پر
وارکرنے کے لیے آگے برھے۔ عاطون نے دونوں کی گردئیں دلوج کر' ان کے سروں کو اتی
زور سے آپس میں کرا دیا کہ ان کی کھوڑیاں چٹے گئیں۔

عاطون ان دونوں کی بے جان الاثوں کو وہیں چھوڑ کر ٹیلے کی طرف چلا تو اچانک ایک جانب سے گول طفتری چھوٹے سائز کی ایک جانب سے گول طفتری گھومتی ہوئی آکر' عاطون سے اگرائے۔ یہ طفتری اس کے تھی اور اس میں سے بجیب ہی آواز نکل رہی تھی۔ عاطون سے اگرائے ہی طفتری اس کے سائنے ریت پر گر گئے۔ عاطون اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو دہ منہ کے بل ریت پر گر پڑا۔ اس نے بڑبرا کر اٹھنا چاہا' گر جیے اس کے جم کی ساری طاقت جواب دے گئی ہو۔ اس

قمّل کرنے آیا تھا۔ فرعون سمجھ گیا کہ وہ سوائے کائین اعظم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، گر پدم ناگ ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کے سامنے جو دیماتی بیٹھا ہے' وہ مصر کا فرعون رشمیس ہے۔

فرعون اٹھ کھڑا ہوا' اور یہ کہ کر اپنے گھوڑے کی طرف بردھا کہ میں ایک دیماتی آدی ہوں۔ ہم چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ میرے پاس کچھ زمین ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا کوئی رشتے دار ہو اور جھے مار کر میری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا بھائی! تمهارا بہت بہت شکریہ "نیہ کمہ کر فرعون' گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ جا' وہ جا۔"

یدم ناگ چیچے کو مڑا ہی تھا کہ اجانک اسے ناگ کی خوشبو آئی وہ چوکنا ہوگیا اور جدهر سے خوشبو کا جمھونکا آیا تھا اس طرف کو دوڑا۔ ایک جگہ جائدنی میں اسے عاطون کو ریت پر اوندھے منہ پڑے دیکھا۔ پدم ناگ نے اس کا چرا اٹھا کر اپنے زانو پر رکھ لیا اور بولا "
"میرے دوست عاطون کیاتم میری آواز سن رہے ہو۔"

عاطون کے نہ تو آب ملے اور نہ ہی اس کے طق سے کوئی آواز نگلی۔ پرم ناگ سجھ گیا کہ اس پر طلم کا اثر شدید ہے، لیکن پرم ناگ دیو یا تھا۔ اپنے دوست کو اس حالت میں دکھے کر اسے جوش آگیا۔ اس نے اپنا چرہ ایک دم سے بدل لیا۔ عاطون نے دیکھا، کہ پدم ناگ کی گردن کے اوپر ایک ایسا سر نمودار ہوگیا تھا، جس پر بہت می آگھیں تھیں۔ درمیان والی آٹھ کا رنگ سز تھا۔ اچانک اس آٹھ سے ایک سز شعاع کل کر عاطون کے چرے پر پری اور اسے اپنے جم میں گرم خون کی گردش محسوس ہونے گئی۔ اسے اپنے دل کی دورکن سائی دینے گئی اور وہ طلم سے آزاد ہوگیا۔

ووسرے کھے پرم ناگ کا یہ محیرا احقول سر خائب تھا اس کی جگہ اس کا اپنا سروالیس آ چکا تھا۔ عاطون مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وونوں دوست ایک دوسرے سے بعنل گیر ہو کر طے۔ پدم ناگ نے اسے بتایا کہ ایک ادھیر عمر منزے ہوئے سروالے آدی نے ادھر ایک دیاتی کو ہلاک کرنا چاہا تھا۔ میں نے اسے بچایا تو منڈے ہوئے سروالے نے جھے پر طلسم پھوٹکا کر جب جھے پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ خوف زدہ ہو کر رفو چکر ہوگیا۔

عاطون نے کما' ''پرم ٹاگ! تم جس کو دیماتی سمجھ رہے تھے' وہ مصر کا برشاہ فرعون رغیس تھا' اور جس نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی' وہ کائن اعظم تھا۔ اس نے مجھے مجسی اپنے طلسم میں جکڑ لیا تھا۔''

''یہ سب قصہ کیا ہے؟'' پرم ناگ نے بو پھالہ عاطون نے پدم ناگ نے ساری رام کمانی سنا ڈالی۔

یدم ناگ بولا' ''بچر تو ہمیں فرعون کی ہر حالت میں جان بچانی چاہیے' مجھے اپنے ساتھ لے چلو' میں فرعون کے دشمنوں کو سمجھ لوں گا۔''

عاطون بولا' "اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ناگ دیوتا ہو ادر تم پر طلم کا بہت ہی کم اثر ہوتا ہے' گرید کابن اعظم بہت برا ساحر لگتا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم کی مصیبت میں نہ کھنس جاؤ۔"

يدم ماك مسكرا كربولا "تم جمع اب محل مين نهين تحمراؤ كع؟"

"كول نين .... آؤ ميرك ساتھ-" عاطون بيرم تأگ كو ساتھ لے كر اپنے سفارتى مل شيل الله اس ني بيرم تأگ كو ساتھ لے كر اپنے سفارتى محل شيل آگيا۔ اس نے بيرم تأگ سے كما "اب ججھے سفير كا حليہ بدلنے كی ضرورت نميں ربی كونكہ كابن اعظم نے مجھے بہان ليا ہے كہ ميں شمعار ہوں۔ سپہ سالار كی موت اس كے لئے صدمہ كا باعث نميں ہوگا۔ اب وہ تائب سپہ سالار كو اپنے سانچ ميں ڈھالنے كى كوشش كرے گا كونكہ فوج كے تعلون كے بغير كابن اعظم فرعون كے ظاف كامياب سازش نميں كر سكتا۔"

بدم ناگ بولا' ''عاطون! میں اب بھی کمی کموں گا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس نیک دل بادشاہ کے سب سے بوے دشمن کابن کو بھشہ کے لئے اس کے رائے سے ہٹا

عاطون سنجيدگي سے سوچنے لگا۔

"مجھے تو صرف ایک ہی ڈر ہے کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ مجیش جاؤ۔" عاطون اا۔

یدم ناگ نے کہا' "تم میری فکرنہ کرد۔ کائن میرا کچھ نمیں بگاڑ سکے گلہ" عاطون نے پدم ناگ کو بتایا کہ کائن اعظم رات کو پوجا کے بعد دیر تک مندر میں استروں کا جاپ کرنا رہتا ہے۔

پدم ناگ مسرایا۔ "میں اس کے منزوں سے واقف ہوں" ہم سکن منڈل کے رہنے واقف ہوں" ہم سکن منڈل کے رہنے والے ہیں" اس کے منز ہمارے منزوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میں آج رات ہی اس نونی اور سازشی کاہن کی خرلینے مندر جاؤں گا۔"

عاطون نے کما کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا، جس پر پدم ناگ نے اسے ساتھ

چلے سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ اپ محل ہی میں آرام کرے۔ ای رات پرم ناگ نے ایک چھوٹے سے عقاب کا روپ وہارا اور فضا میں پرواز کرتا ہوا تھیز کے سب سے برے مندر میں پہنچ گیا۔ اس مندر میں دیوی عمیری اور بلی کے ایک بت کی پوجا ہوتی تھی۔ ایک بت سانپ کا بھی رکھا ہوا تھا ان کے اوپ سورج کا ایک تعال دیوار سے لئک رہا تھا ہے بہت برا تھال سونے کا تھا۔

اس وقت مندر میں پوجا ہو رہی تھی۔ کائن اعظم ، دیو عمیری کے بت کے آگے بیٹا منز پڑھ رہا تھا۔ دوسرے بچاری باری آکر ماتھا کیکے اور آیک بہت بڑے مرتبان میں سونے چاندی کے سے ڈال کر پیچے ہٹ جاتے۔ پدم ناگ نے ای اصلی انسانی شکل بدلی اور مندر کے آیک ستون کے پیچے ہے نکل کر عمیری ویوی کے بت کی طرف برسما... اس نے بت کے آگے ماتھا میکا چونکہ پدم ناگ ، ہندی ویو مالا کا ویو تا تھا۔ اس لیے وہ ایسا کر سکتا تھا۔ ماتھا میکنے کے بعد وہ مرتبان کی طرف گیا اور اس میں ہاتھ ڈال کر پچھے سکے نکالے اور پیاروں کی طرف ایچمال دیے 'اور بولا' دیے عمیری دیوی کی طرف سے تہمیں دیے جاتے ہیاروں کی طرف سے تہمیں دیے جاتے ہیاروں کی طرف سے تہمیں دیے جاتے ہیں۔"

یں کائن اعظم آکھیں بند کیے منزوں کا جاپ کر رہا تھا۔ اس نے یہ جملہ ساتو آکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے صحرا والے فض کو دیکھ کر ایک بار تو وہ اپنی جگہ سے ہل گیا، مگر چر فورا سنبھل کر گرج وار آواز میں بولا۔ وقتم نے عصری دیوی کے مال میں خیانت کی ہے۔ دوی تم سے بھیانک بدلہ لے گی۔"

پرم ناگ' کائن اعظم کے قریب آگیا' اور آہت سے بولا' ''اس وقت میں تیری موت بن کر یمال آیا ہوں' اور میرے چھل سے تیری عصری دیوی بھی تجے نہیں بچا سے گی۔''

کائن اعظم اٹھ کھڑا ہوا' اس کا جہم غصے سے کانپ رہا تھا' چرہ آگ بگولا ہو رہا تھا'
اور آکھوں سے چگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ آج تک کسی کو جرات نہیں ہوئی تھی کہ اس
سے الیمی بات کہہ سکے' لیکن وہ اندر ہی اندر بدم ناگ سے فائف بھی تھا' کیونکہ ایک بار
اس کا طلمم' اس پر بے کار ثابت ہو چکا تھا۔ دوسرے پجاروں نے کائن اعظم اور ایک اجنی
کو وشمنوں کی طرح آنے سامنے مقابلے پر کھڑے دیکھا تو پہلے تو چرت کا اظہار کیا' اور پھرڈر کر اوھر اوھر ہوگئے' کیونکہ کائن اعظم نے ایک منتر پڑھ کر' بدم ناگ پر چنوں کی ایک مٹھی
کر اوھر اوھر ہوگئے' کیونکہ کائن اعظم نے ایک منتر پڑھ کر' بدم ناگ دوسرے ہی لیے اپنی

ہر طرف بھکدڑ می چے گئی کین کائن اعظم اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اے معلوم تھا کہ اس کا دستمن وہیں موجود ہے۔ پرم ناگ اس وقت ایک چھوٹا سا بھورے رنگ کا زہریلا صحرائی سانپ بن کر اس کی گردن سے چٹ گیا۔ کائن اعظم نے ایک مانٹر کا جاپ کیا جس سے اس کی گردن سے ساتی گرم ہوگئی کہ…۔ پرم ناگ اس کی گردن سے سے اچھل کردو جا گرا۔

سانپ کے گرتے ہی کائن اعظم نے پانی کی گوری میں سے ایک چلو بھرا اور نیا متر پڑھ کر' اس کا چھیٹا' پدم ناگ پر مارا۔ پانی کھوانا ہوا' لاوا بن کر گرا' گر اس سے پہلے ہی پدم ناگ ایک بار بچر غائب ہو چکا تھا' اور اب وہ ایک چھوٹی می چڑیا کے روب میں دیوی کے بت کے پیچے چھیا کمی نئے خملے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔

آخر سخی مندل کے دیو آؤں نے اس کی مدد کی اور اس کے کان میں ایک خاص بات چود کی۔ یدم ناگ اب ایک ایک ایک را کھشش راوان کی شکل میں ظاہر ہوا جس کے دس سر سے اور ہر سر پر ایک سانپ بیٹا پھنکار رہا تھا۔ اس کا قد مندر کی بھت کو چھو رہا تھا۔ اس کے دس بازو شے اور ہر بازو کے چار چار چار ایھ شے۔ ہر ہاتھ میں کوئی نہ کوئی خطرناک نوکیلا اور تیز دھار والا ہتھیار تھا وہ بھاری ہو جھل قدم اٹھا آ کابن اعظم کی طرف بردھا۔ کابن نے کئی طلعم پھو نکے کی منزوں کا جاپ کیا گریدم ناگ نے جو روپ بدل رکھا تھا وہ سخی منڈل کے دیو باؤل کا عطا کردہ تھا۔ اس کو منانا ایک فانی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ منڈل کے دیو باؤل کا عطا کردہ تھا۔ اس کو منانا ایک فانی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب کابن اعظم کے سامنے فرار کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔

اس نے اپنے پیروں میں پنی ہوئی کھڑاویں آثار کر بخل میں دبائیں اور زمین سے پندرہ فٹ بلند ہو کر فضاء میں پرواز کرتا ہوا' مندر کی محرابوں سے نکل کر صحرا کی طرف ارنے لگا۔ پدم ناگ بھی فضا میں اچھا اور ایک ہیت ناک بادل کی طرح' اس کے اوپر سایہ کیے' اس کے ساتھ ساتھ ارنے لگا' دیکھتے ہی دیکھتے وہ لق و دق صحرا میں پہنچ گئے۔ پدم ناگ نے نیچ دیکھا۔ کائن اعظم فضا میں نہیں تھا۔ پدم ناگ چونک کر وہیں صحرا میں از گیا۔ سمئن مندل کے روان کا روپ بدل کر' اس نے یک لخت ایک کالے سانپ کی شکل اختیار کی اور ریت میں چھپ کر چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا' وہ بار بار اپنی زبان باہر نکال کر فضا میں کائین اعظم کی ہو سونگھ رہا تھا۔

کائن اعظم اپنے ایک خاص طلم سے چھکی بن کر ریت پر ایک جانب رینگتا چلا جا
رہا تھا۔ پدم ناگ کو تشویش ہوئی۔ کائن اعظم کی ہو کہیں نہیں تھی۔ پدم ناگ اپنے طلسم
کے زور سے سانپ ہی کی شکل میں فضا میں بلندا ہوا اور اس کی گول گول سرخ آ تکھیں 'دور
بین کی طرح صحرا میں دور و نزدیک کی خبرلاے لگیں۔ اچانک اس کی نظرریت پر تیزی سے

چل دیا۔ معندی برسکون چاندنی اور صحراکی برسکوت رات نے جیسے اس کے اداس دل پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔

وہ پیل ہی چلا جا رہا تھا' اور اسے اپنے سارا گزرا ہوا زہانہ یاد آ رہا تھا۔ ہزاروں برس کے واقعات کی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اسے اپنی بین کا زہانہ یاد آیا' وہ دریائے نیل کے کنارے کھیلا کر تا تھا' دریا میں اپنے باپ کے ساتھ کشی چلایا کر تا تھا۔ عاطون کا وہ گھر اور محلّہ باتی نہیں رہا تھا' مگر اہرام اور دریائے نیل موجود سے۔ دریا اس روانی سے بہ رہا تھا۔ اس کے کنارے کنول کے پھول اس طرح اگتے تھے۔ عاطون کا دل ہو جھل سا ہوگیا تھا۔ اس کے قدم خود بخود اہراموں کی طرف المحف عاطون کا دل ہو جھل سا ہوگیا تھا۔ اس کے قدم خود بخود اہراموں کی طرف المحف کیے۔ چاند مغرب کی طرف صحرا میں کانی نینچ کھسک آیا تھا دور پھیکی زرد روشنی صحرا میں ریگئی ہوئی چاند کی طرف سمٹ رہی تھی۔ اہرام اس وسیع و عریض صحرا میں سربفلک مخروطی بہاڑوں کی طرح اوپر کو المحف' مرب لب کھڑے تھے۔ انبی اہراموں میں سے عاطون کی ہزاروں برس کی زندگی کا دھارا بہنا شروع ہوا تھا۔

الروری برق می سامی میں است کے اجڑے ہوئے ویران شاہی قبرستان کے پہلو سے گزرتے ہوئے معلون کو کچھ سرگوشیاں سائی دیں وہ رک گیا۔ اس نے قبرستان کی طرف دیکھا۔ وہاں سائے کے سوا کچھ بھی شمیں تھا۔ قبرول کے کچھ باتی بچے ہوئے بھر اوھر ادھر بھرے بڑے سے کوئی قبر سلامت نہیں تھی۔ بھی اس قبرستان میں اس کے آباء و اجداد کی قبریں ہوا کرتی تھی۔ عاطون نے ان سرگوشیوں کو اپنا وہم سمجھا اور اہرام کی طرف قدم اٹھایا۔

سرگر شیوں کی آوازیں اسے ایک بار پھر سائی دیں۔ اب وہ چونکا اس نے قبرستان کی طرف نگاہیں جما دیں۔ آوازیں اس جانب سے آ رہی تھیں۔ درد چاندنی میں تباہ حال قبرستان واستان عبرت سنا رہا تھا۔ عاطون نے دو انسانی ہیولوں کو قبروں کے بھروں کے درمیان سے گزرتے دیکھا وہ عور نیں تھیں جن کے لباس قدیم مصر کی لؤکیوں جیسے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے و شھلوں والے کول کے پھول تھے ، وہ ایک دوسری سے بنس بنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ ... پھر ان میں ہے ایک نے عاطون کی طرف دیکھ کر اپنی سیلی کو اشارہ کیا۔ اس نے بھی گردن تھما کر عاطون کو کیھا۔ چاندنی میں ان کے جم دھندلے نظر آ رہے تے۔ دونوں مسکرائیں اور چاندنی میں چند قدم چلنے کے تعد خائب ہو گئیں۔

عاطون اسے آسیب سمجھ کر آگے چل بڑا کہ نکہ اس کے خیال میں برانے قبر ستانوں میں روحیں بھی بھی آدھی رات کو آ جایا کرتی ہیں۔

ابرام چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ عاطون کو اپنے براروں سال پرانے خاندان

ریکتی ہوئی ایک چھکل پر بردی وہ اڑنا ہوا چھکل کے عین اوپر آگیا۔ یمال پہلی بار اسے کائن اعظم کی بو محموس ہوئی وہ سمجھ گیا کہ یہ چھکلی ہی اصل میں کائن اعظم ہے۔

یدم ناگ نے اوپر سے آیک تیز پھنکار' چھپکی کے اوپر چھپکی۔ اس پھنکار نے چھپکل کے جم میں آگ نگا دی۔ آگ لگتے ہی کابن اعظم اپنی اصلی شکل میں آگیا اس کے جم میں آگ لگا دی۔ آگ لگتے ہی کابن اعظم اپنی اصلی شکل میں آگیا اس کے جم میں آگ لگ چکل تھی' اور اس کا گوشت جل رہا تھا۔ کابن اعظم ترب بردی اور پھر نیچ گر بردیا۔ پرم ناگ اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ آخر کابن اعظم کو شعاوں نے چاک لیا' اور اس کی سیاہ ہڈیوں کا ہیبت ناک پٹجر ریت پر بردا رہ گیا۔

پرم ناگ اڑتا ہوا' واپس عاطون کے پاس اس کے سفارتی گل میں آیا اور کائن اعظم کی موت کی خبر سائی۔ عاطون ای وقت فرعون کے پاس شاہی محل بہنچا۔ فرعون رغیس کو ابھی کائن اعظم کی موت کی اطلاع نہیں کی تھی۔ فرعون نے کائن اعظم کی موت ہے واقعی کائن اعظم کی موت سے جھے دکھ پہنچا۔ یہ رویہ اس عمدے کے ایک رواتی بادشاہ یا فرعون کے رویے سے بالکل مختلف تھا۔ پہنچا۔ یہ رویہ اس عمدے کے ایک رواتی بادشاہ یا فرعون کے رویے سے بالکل مختلف تھا۔ تاریخ کے ساتھ ہزاروں برس کا سفر کر چکا تھا' مگر اسے ہر بادشاہ کے انجام کی خبر نہیں تھی۔ تاریخ کے ساتھ ہزاروں برس کا سفر کر چکا تھا' مگر اسے ہر بادشاہ کے انجام کی خبر نہیں تھی۔ کئی مشدہ کڑیاں بھی تھیں۔۔۔۔ فرعون رغیس کے راستے کے دونوں پھر صاف ہوگئے۔ چانچہ اس نے ایک خدا کی عبادت کا عظم دے دیا' اور عمیری دیوی کے معبد کو بند کرا دیا۔ رعایا کے دلوں میں عمیری دیوی کی مجبت کئی ہزار برسوں سے جاری تھی۔ ایک لمحے میں یہ محبت کئی ہزار برسوں سے جاری تھی۔ ایک لمحے میں یہ محبت ان کے دلوں سے کیے دو کی جا سکتی تھی۔

چنانچہ اسے یہ انقلابی قدم اٹھائے ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ ایک روز جبکہ فرعون رغیس مج کی عباوت کے لیے مقدس ٹیلے کی طرف جا رہا تھا کہ پیھیے سے ایک تر آ کر اس کی پیٹے میں لگا۔ یہ زہر میں بجھا ہوا تیرا تھا۔ تیر کے لگتے ہی فرعون محوڑے سے گر برا۔ محافظ دستے کے سابھی محوڑے دوڑاتے اس کی طرف برسے کین فرعون مرچکا تھا۔

عاطون اور پرم ناگ کو فرعون کی موت کا سخت افسوس ہوا۔ عاطون بولا' "پدم! میں فی ایسے کئی بادشاہوں کی لاشیں تاریخ کے اوراق پر بھری ہوئی دیکھی ہیں۔ ایسے فرعون کی دل سے کوئی بھی قدر نہیں کرتا۔ لوگ جابر بادشاہوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور پھریاد بھی ان کی بمادری کے قصے قلم بند کرتے ہیں۔

مگر دل کی مرائیوں میں عاطون کو رعیس کی المناک موت کا افسوس تھا۔ اس روز وہ بست اداس رہا۔ رات کو وہ پدم ناگ کو سونا چھوڑ کر' سفارتی محل سے نکلا اور صحرا کی طرف

محراب بن گئ ہے۔ یہ وهیمی وهیمی روشی کی محراب تھی۔ کو سری نے سرگوشی میں عاطون سے کہا' دهیں بزاروں برس سے تیری راہ و کھ رہی تھی۔ اس کمعے کا میں نے ہزاروں برس انتظار کیا ہے۔"

عاطون کا دل زور زور سے دھڑ کئے لگا۔ کو سری اسے ساتھ لے کر اہرام کے محرابی دروازے سے گزر گئی۔ سامنے ان گنت ستونوں والا ایک دالان تھا۔ دیواروں کے بوسیدہ طاقوں میں کہیں بہت دھیمی روشن والی شمعیں روشن تھیں۔ عاطون نے کو سری سے کچھ بوچھنا چاہا' لیکن خاموش رہا۔ وہاں بے حد مقدس اور ہیت تاک سکوت طاری تھا' وہ ستونوں کے درمیان سے گزرتے' سامنے والی دیوار کے قریب پہنچ کر رک گئے۔

یمال دیوار میں ایک تابوت سیدھا کھڑا تھا۔ کو لری نے اس کا ڈھکنا کی دروازے کی طرح کھول دیا۔ تابوت میں ممی کی جگہ ایک دروازہ تھا، جس کے دوسری طرف ایک ذینہ نظر آ رہا تھا۔ کو لری عاطون کا ہاتھ تھام کر زینے طے کرنے گلی نیور کے اختام پر ایک سرسبز و شاداب باغ تھا۔ جہال سرو کے اونچے اونچے درختوں کے درمیان پھولوں کے تخے ، چاندنی میں ممک رہے تھے۔ قاطون یہ سب پھھ دیکھا چاندنی میں ممک رہے تھے۔ آسان پر نیلے ستارے چک رہے تھے۔ عاطون یہ سب پھھ دیکھا ہوا 'سمر زدہ انداز میں کو لری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ باغ کے وسط میں ایک سفید گبند دال محارت تھی ، جس کے چو رہ پر سنگ مرم کے تخت رکھے تھے۔ ان تخوں پر رہیشی قالین بچھے ہوئے تھے اور پھولوں کے ڈھروں میں عود و عزم سلگ رہے تھے۔ اس کی ممک چادوں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ عاطون نے آہت سے پوچھا۔ "بہ کون می جگہ ہے ' کو لری ؟

وریہ تہارا نیا گھرہے۔" کو اس نے سرگوشی میں بتایا۔

"ننیا گھری۔۔" عاطون کچھ نہ سمجھ کا۔ اچانک ایک طرف سے پچھ عور تیں ہتی ہوئی آئیں۔ ان کے ساتھ معصوم نچ بھی تھے۔ عاطون کے قریب آ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا "نہمارا بھائی آیا ہے' مبارک ہو۔" یہ کسر کر وہ باغ کے دوسرے جھے کی طرف چلی سکیں۔

عاطون نے کو لسری سے بوجھا' "بید کون تھیں؟"

کو لری نے مسکرا کر کہا ' 'متم انہیں ابھی نہیں پھانو گے۔ یہ تمہارے خاندان کی خواتین ہیں 'مگر کچھ تم سے پہلے کی ہیں اور کچھ تمہارے بعد کی۔ " دکیا مطلب؟" عاطون نے تعجب سے بوچھا۔

کولسری بولی "کھھ خواتین وہ میں ، جو تماری پیدائش سے سوبر س پہلے تمارے

کے لوگ یاد آنے گئے۔ ان کی مجھی اداس' اور مجھی مسراتی شکلیں آکھوں کے سامنے سے گزرنے لگیں پھر ایک طرف سے محندی آہ بھرنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی کسی نے اس کا تام لے کر پکارا۔ عاطون نے جلدی سے اس طرف گھوم کر دیکھا۔ اسے اپنی بائیں جانب ایک سایہ نظر آیا' جو ایک مخروطی چٹان کے پاس کھڑا تھا' وہ کوئی عورت تھی۔ عاطون کا دل دھڑکنے لگا' وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا' پھر اس نے آہستہ سے بوچھا' دہتم کون ہو؟"

"عاطون! تم نے مجھے بھانا نہیں؟" عورت کی آواز سالی دی۔ "میں تمهاری محبوب کو سری موں جس سے تم بھی بے بناہ محبت کیا کرتے تھے۔"

عاطون کا دل جیسے کی نے اپنی مٹھی میں لے لیا وہ بے افتیار ہو کر اپنی محبوبہ کو سری کی طرف برمطا اور قریب جاکر 'اسے غور سے دیکھا دافقی وہ اس کی محبوبہ کو سری ہی تھی 'جس سے ملئے کے لیے وہ آدھی رات کو اپنے مکان کی چست چھانگ کر ان کے کوشے پر جایا کرنا تھا' وہ بے حد خوبھورت لگ رہی تھی۔ اس کے ریشی لباس میں تر و تازہ پھول منظے ہوئے تھے' اور ان میں سے آسانی خوشبو آ رہی تھی' اس کی سیاہ آ تکھیں مسکرا رہی تھیں۔ عاطون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ گرم تھا' زندگی اور نوبوانی کی حرارت سے بھیں۔ عاطون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ گرم تھا' زندگی اور نوبوانی کی حرارت سے بھرور۔

عاطون نے پوچھا' ووکو سری! تم یمال کیسے آگئیں؟ تہیں تو مرے ہوئے ہزاروں برس بیت چکے ہیں۔"

کو لسری نے مسکرا کر کما' "اگر تم ہزاروں برس سے زندہ ہو تو کیا میں زندہ نہیں رہ "؟"

عاطون نے پھر پوچھا' "لیکن تم آج سے پہلے مجھے کیوں نہیں ملیں؟ آج اس ملاقات کا کیا مقصد ہے؟"

کو لری نے اہرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما' "میں شہیں لینے آئی ہوں۔ اس اہرام میں تمہارے کچھ دوست بھی ہیں۔"

عاطون کا ماتھا کھنکا۔ واقعات کچھ عجیب سا رخ اختیار کر رہے تھے۔ اس نے کما' " وہاں میرے کون دوست ہیں؟"

کو سری بولی "م خود جل کر دیکھ لو گے۔ میرے ساتھ آؤ۔"

عاطون اس کے ساتھ اہرام کی طرف بردھا۔ اسے بول محسوس ہو رہا تھا' جیسے وہ خواب میں چل رہا ہو۔ ویو قامت مخروطی اہرام کا کوئی وروازہ نئیں تھا۔ یہ بست پرانا اہرام تھا۔ اب کو لسری نے عاطون کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ عاطون نے دیکھا کہ اہرام کی دیوار میں ایک

"پھر کون ہے، وہ دوشیزہ ، جو ہزاروں برس سے میرے انظار میں ہے؟" کو لری نے عاطون کا ہاتھ آہستہ سے دبایا اور سرگوشی میں بولی- "وہ حسین دوشیزہ ت ہے-"

عاطون کا دل جیسے ایک دم اچھل کر سینے سے باہر آنے لگا ہو۔ یہ خوف کی وجہ سے نہیں تھا' بلکہ ایک جرت اٹکیز تجس کے باعث تھا۔ موت ایک ایسی شے تھی' جس کو عاطون بالکل ہی بھلا بیٹیا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے تھی اور وہ اس کی پھیلی ہوئی بانہوں کی طرف جا رہا تھا۔ عاطون کے دل سے موت کا بجس بھی جاتا رہا۔ اس کے قدم خود بخود گنبد کی طرف اٹھنے گئے۔ اب وہ خود موت کی حینہ کو مکلے لگانے کے لیے بے تاب تھا' وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ گند میں داخل ہوگیا۔

گنبر میں واخل ہوتے ہی کو لری نے عاطون کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عاطون نے دیکھا کہ گنبد کے نیج فرش کے وسط میں ایک تابوت کھلا پڑا تھا۔ کو لری کی آواز آئی۔ "میرے دوست! اس تابوت میں آ جاؤ۔ میں تابوت میں تہماری منتظر ہوں۔"

عاطون کی طلسی طاقت کے زیر اثر آبوت کی طرف بردھنے لگا۔ ہرقدم پر اس کے جم میں ایک تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ آبوت اس سے چار قدم کے فاصلے پر تھا۔ پہلے قدم پر اس کے بال سفید ہوگئے۔ دوسرے قدم پر اس کا جم جھربوں سے بھرگیا۔ تیبرے قدم پر اس کی کمر جھک گئی اور ہڈیاں ٹیٹر ھی ہو کر مڑ گئیں۔ چوشے قدم پر وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کا سارا بدن رعثے سے لرزنے لگا تھا۔ پھر چسے کی نے اس آبست سے اٹھا کر آبوت میں لنا دیا۔ آبوت میں لیٹے ہی اس کے جم میں زبردست شکست وربیخت شروع ہوگئ۔ پہلے اس کا جسم نیال پڑا کھر کھال بھی گل سر پہلے اس کا جسم نیال پڑا کھر کھال بھی گل سر گئی اور اس کے بعد سارا جسم مٹی بن کر آبوت کی تہ میں بیٹھ گیا۔۔۔۔ اب وہال عاطون کی جگہ ہڑیوں کا ایک ڈھانچہ بڑا تھا۔

عاطون مر چکا تھا، گر زندہ تھا۔ یہ زندگی مادی زندگی سے مختلف اور مستقل تھی۔ عاطون کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، جو بظاہر اس کی نگاہ سے او جھل ہیں، ان لوگوں کو بھی دیکھ سکتا ہے جو وہاں موجود نہیں ہیں۔ اسے قتم قتم کے بچولوں کی خوشبو کمیں آ رہی تھیں.... چروہ آبوت سے نگل کر گنبد کی چھت کی طرف اٹھنے لگا، وہ گنبد کی پھریلی چھت میں سے گزر کر باہر نکل گیا۔ باہر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں نہ مصر کا دارالحکومت تھا، اور نہ اس کے شاہی محل تھے۔ ہر طرف ویرانہ اور کھنڈرات تھے۔ عاطون اوپر ہی اوپر برداز کر آ چلا گیا۔ اس کی رفتار، خیال کی رفتار سے بھی

خاندان میں پیدا ہو کر مرگئی تھیں اور کچھ وہ ہیں جو تمہاری طبعی عمر پوری ہونے کے بعد پیدا ہوئیں اور ابنی زندگی گزار کر مرگئیں۔"

"تو کیا یہ مرنے کے بعد کی سرزین ہے؟"

کو لری نے عاطون کے ہونؤل پر اپنی انگلی رکھ دی۔ کو لری کے ہاتھ میں۔ حنا کی عجیب سحر انگیز خوشبو آ رہی تھی۔" غاموش رہو... عاطون! یہ تمہاری بزاروں برس پرانی زندہ دنیا نہیں ہے... یہ ابدی دنیا ہے جمال ایک بزار برس ایک سیکنڈ سے بھی کم مت کی حیثیت رکھتا ہے۔"

عاطون نے بیچھے مڑکر دیکھا۔ اے وہ اہرام نظرنہ آیا، جس کے دروازے سے گزر کر وہ یہاں آیا تھا۔ اب پہلی بار عاطون کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کے طویل کھیل کا بردہ گرنے والا ہے۔ ہزاروں برس سے زندہ رہتے ہوئے اسے زندگی سے بیار ہو گیا تھا، وہ اسے چھوڑتا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح وہاں سے فرار ہو جاتا چاہیے۔ کو لسری نے اس کی طرف دیکھا، اور محبت بحرے لیجے میں بولی۔

د کیا تم مجھے بھی چھوڑ کر چلے جاؤ گے ' عاطون! ابھی تو تمہیں اپنے بیوی بچوں سے بھی ملنا ہے ' وہ بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔"

اپی بیوی کا خیال آتے ہی عاطون کے دل میں گداز سا پیدا ہوگیا۔ اے اپی پیاری بیوی کا ایٹار' محبت اور شنای یاد آنے گئی۔ دنیا میں شاید ہی کوئی اور ایسی ہتی ہوگ کہ جس نے اس کے ساتھ اتنا ایٹار کیا ہو' اتنی قربانیاں دی ہوں' اس کے اور اس کے بچوں کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائمیں ہوں…. پھر اے اپنے معصوم اور پیارے بچ یاد آئے جو اس کی آنھوں کے سامنے پختہ عمر کو پنچے اور پھر بوڑھے ہوکر اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔

وہ گنبد کے چبوترے کی سیرهیاں چڑھ رہا تھا۔ چبوترہ ' دائرے کی شکل میں گنبد کے چاروں طرف بھیلا ہوا تھا۔ گنبد کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جس سے ہلکی سبز روشنی باہر آ رہی تھی۔ ''اس کے اندر کیا ہے کو سری؟'' عاطون نے سوال کیا۔

کو لری نے کما' ''اس کے اندر وہ دوشیزہ ہے جو ہزاروں برس سے تمہاری راہ دیکھ ہی ہے۔''

> عاطون کے منہ سے نکل گیا "کیا وہ میری یوی ہے؟" "نہیں....." کو سری نے کہا:۔ "کیا وہ تم ہو؟" عاطون نے بوچھا۔ کو نہ ی مسکرا کر بولی۔ "نہیں.... میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔"

## الماس ایم اے کے بہترین اسلامی تاریخی ناول

| 75-00  | الماس ایم اے | نور جهال                     |
|--------|--------------|------------------------------|
| 150-00 | الماس ايم اے | بغداد جلتا رما               |
| 200-00 | الماس ایم اے | فاتح الربا                   |
| 150-00 | الماس ايم اے | جلتے مفینے                   |
| 200-00 | الماس ايم اك | نواب حيدر على                |
| 200-00 | الماس ايم اے | سلطان ثييو شهيد              |
| 250-00 | الماس ايم اے | نورالدین زنگی                |
| 300-00 | الماس ايم اے | امیر تیمور گور گان (اول-دوم) |
| 450-00 | الماس ايم اے | سلطان صلاح الدين الوليٌ      |
| 150-00 | الماس ایم اے | متكول                        |
| 200-00 | الراس ايم اك | خالد بن وليد                 |
| 80-00  | الماس ایم اے | پچاس مالہ جنگ                |
| 200-00 | الماس ایم اے | سب کے حسین                   |
| 100-00 | الراس ایم اے | ابلیس مصر                    |
| 175-00 | الماس ایم اے | נת דו                        |
| 80-00  | الماس ايم اك | میلن (ٹانی)                  |
| 125-00 | الماس ایم اے | حن بن صباح                   |
| 150-00 | الماس ايم اے | قلو پيلره                    |
| 90-00  | الماس ايم اے | اورنگ زیب عالمگیر            |
| 150-00 | الماس ايم اك | لطان عادل                    |
| 150-00 | الماس ایم اے | راجكماري                     |
|        |              |                              |

زیادہ برق آسا تھی۔ بیک جھپنے کے ایک کروڑویں جھے سے بھی پہلے وہ ایک مرغزار میں تھا، جس کے پھولوں بھرے تخول کے ورمیان زمرد کی سبز منہ والی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایما شفاف اور چھکیلا پانی، عاطون نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سفیدی، سورج کی کرن سے بھی زیادہ نورانی تھی۔

نہوں کے کنارے سبز پہول میں سفید اور سرخ پھول کھلے ہوئے تھے۔ یہ پھول لعل موک تھے۔ یہ پھول لعل و ممر کو بھی شرمندہ کر رہے تھے۔ سامنے عقیق کا ایک محل تھا، جس کا در موتیوں بڑا تھا۔ تھا۔

یہ در کھلا اور چند عور تیں ہاتھوں میں تھال لیے اور ان کے سنرے پھول لٹاتی، عاطون کی طرف برھیں۔ عاطون نے اپنے ہاتھوں اور جسم کو پہلی بار دیکھا، اس کا لباس زرق برت تھا۔ قریب ہی بہتی شرکے آکینے میں اپنا چرہ دیکھا، وہ سولہ سٹرہ برس کا آکی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی آکھیں نومرد اور ساہ عقیق سے تراثی ہوئی لگتی تھیں، اور سریہ ساہ تھا۔ اس کی آکھیں کی یاد تازہ کر رہے تھے۔

عور تیں پھول لٹاتی اس کے قریب آگئیں۔ ان کی عمریں بھی سولہ سترہ برس کی تھیں۔ انہوں نے عاطون کو اپنے ساتھ لیا اور زمردیں محل میں داخل ہو گئیں۔

اس کے بعد عاطون کو وقت کے سبزہ زاروں' ریک زاروں' میدانوں اور کساروں میں بھر کی نے نہ دیکھا۔ ہزاروں برس کی کمانی اپنے اختتام کو بہنچ گئی تھی۔

